

#### یاد داشت

( دورانِ مطالعه ضرورتا اندُرلائن سيجيع ، اشارات لكه كرصفي نمبرنوث فرما ليجيّد إنْ شَآءَ الله عزوج علم بين ترقي موكى )

| صنحه | عنوان | صنحه | عنوان |
|------|-------|------|-------|
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |

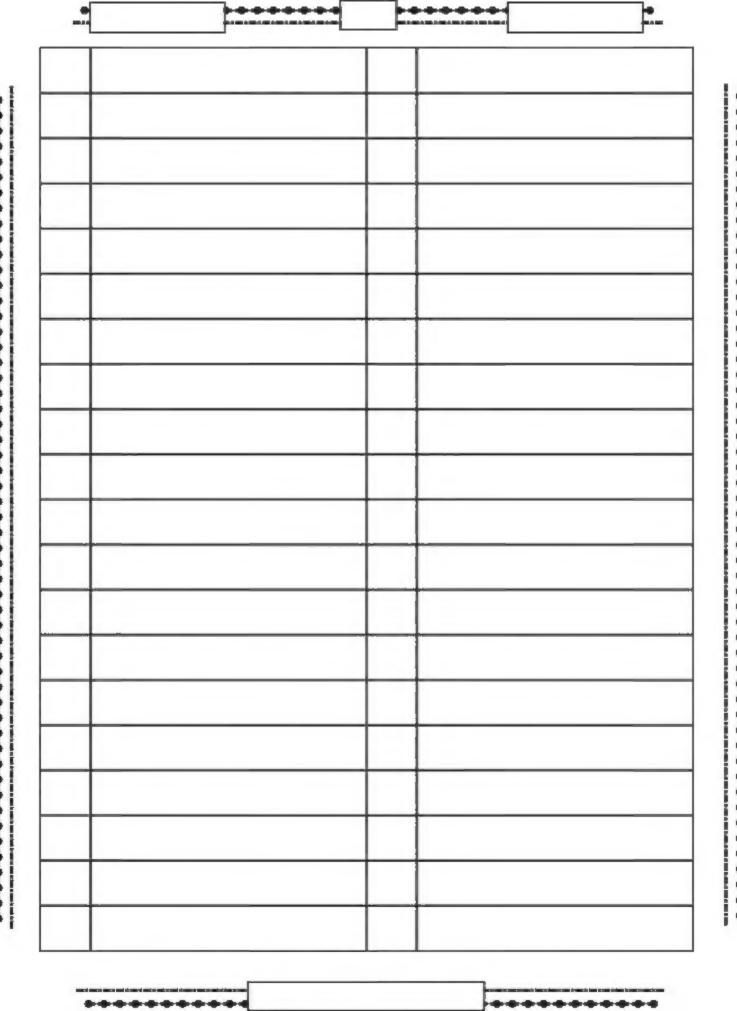

بهارشر بعت جلداوّل (1)

اجالى قبرست

|  |                                 | الى قدسى     | 21    |
|--|---------------------------------|--------------|-------|
|  | ہے کی سترہ نیتیں –              |              | _     |
|  | ةُ العلمية -                    |              | _     |
|  | - (غيش لفظ )<br>غ (غيش لفظ )    |              | _     |
|  | بد عَلَيْهُ رَحْمَةُوَبِ الوَرْ |              | - 4   |
|  |                                 | فظرإ دحرجي   | 6 ایک |
|  |                                 | فلأحات وأعلا | -j    |
|  |                                 | يافتات —     | _     |
|  |                                 | ميلی فہرست   | 9     |
|  |                                 | 271 4        | -     |

#### اجمالي فبرست

| 163     | ووزرڅ کاميان-             | منح                          | مضايين              |
|---------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| 172     | ا يمان وكفر كابيان -      | پېلاھەر(عقا كەكابيان)        |                     |
| 237     | المامت كابيان_            | تعلقه ذات وصفات بإرى تعانى _ |                     |
| 264     | ولايت كاميان _            | 28                           | عقا كد متعلق ثبوت _ |
| کابیان) | دوسراحد (طیارت            | عربيان <u>-</u> 90           |                     |
| 282     | - تناب الملمانة -         | 96                           | جن کابیان۔          |
| 284     | وضوكا بيان اورأس كي قضائل | 98                           | عالم برزخ كابيان-   |
| 311     | هسل کابیان-               | 116                          | معادوحشر كابيان-    |
| 328     | ياني كابيان-              | 152                          | جنت کا بمان ۔       |

| تيم كاييان-                                          | 344                    | احکام سجد کامیان۔                                | 638 |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| موزو <b>ں پرمسے</b> کابیان۔                          | 362                    | تقريظ اعلى صغرت المام إحدرضا خال عليدهمة الرطن . | 651 |
| يىش كابيان _                                         |                        |                                                  | ((  |
|                                                      |                        | ورتماييان_                                       | 652 |
| ستحاضه کابیان _                                      | 384                    | سنن ونوافل كابيان -                              | 658 |
| نجاستور کابیان۔                                      | 388                    | نمازاستخاره _                                    | 681 |
| شيخ كابيان _                                         | 405                    | صلاة الشبع-                                      | 683 |
| نقريظ اعلى محفرت وامام احمد رضاخال عليد تدية الرحان- | 414                    | نماز حاجت                                        | 685 |
| تيسراحصه (نماز كابيان)                               | تيسراحسه (نماز كابيان) |                                                  | 687 |
| لمازكابيان_                                          | 433                    | راوح کا بیان_                                    | 688 |
| -110712                                              | 457                    | قشانمازكاييان-                                   | 699 |
| نماز کی شرطوں کا بیان ۔                              | 475                    | سجده مهو کابيان _                                | 708 |
| لماز پز هنه کاطریقه۔                                 | 501                    | فما زمریش کابیان_                                | 720 |
| رودشریف پڑھنے کے فضائل ومسائل۔                       | 531                    | مجدة حلاوت كابيان_                               | 726 |
| ال کے بعد کے 3 کرووعا۔                               | 539                    | نمازمسافر کابیان ب                               | 739 |
| فرآن مجيد ريز ڪئيان                                  | 542                    | جحد كابيان-                                      | 752 |
| قراء <b>ت می</b> ں تلطی جو نے کا بیان۔               | 554                    | عيد ين كابيان _                                  | 777 |
| مامت كابيان-                                         | 558                    | م<br>مین کی نماز کامیان <sub>-</sub>             | 786 |
| عاعت كے فضائل _                                      | 574                    | ممازاستهقا كايمان-                               | 790 |
| نمازیس بے وضوع و نے کا بیان۔                         | 595                    | نمازخوف كابيان_                                  | 795 |
| مقسدات فماز كابيان-                                  | 603                    | كآب البخائز                                      | 799 |
| مروبات كابيان ـ                                      | 618                    | موت آئے کا بیان۔                                 | 806 |

اجمالى قبرست

|                                                   | _                                 |                            |                    |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| كفن كابيان                                        | 817                               | روزه کامیان۔               | 957                |  |
| جنازہ <u>لے جانے</u> کا بیان۔                     | 822                               | چا ندد کھنے کا بیان ۔      | 973                |  |
| قبرود فن كابيان _                                 | 842                               | روزه كروبات كابيان-        | 995                |  |
| تعريت كابيان                                      | 852                               | محرى وافطار كابيان -       | 999                |  |
| شهيدكابيان                                        | 857                               | منت كدوز كايان             | 1015               |  |
| كعية معظم ش ثماز يرص كابيان                       | 864                               | احكاف كابيان               | 1019               |  |
| پانچوال حصه (زكوة اورروزه كابيال                  | يانچوال حصه (زكوة اورروزه كابيان) |                            | چمٹا صہ (ج کابیان) |  |
| زكاةكابيان.                                       |                                   | قى كابيان اور فضائل_       | 1030               |  |
| نكاة كامان-                                       | 866                               | ميقات كابيان               | 1067               |  |
| سائمك زكاة كابيان _                               | 892                               | احرام كاييان-              | 1069               |  |
| اون كى زكاة كاييان _                              | 893                               | طواف دستی صفاومر وه دعمره- | 1089               |  |
| گائے کی زکا تا کا بیان۔                           | 895                               | قر ان کابیان۔              | 1154               |  |
| بكريون كى زكاة كابيان _                           | 896                               | تمتع كابيان <sub>-</sub>   | 1157               |  |
| سونے جا عمى اور مال تجارت كى زكا ة كابيان-        | 901                               | جرم اوران کے گفارے۔        | 1161               |  |
| عاشركابيان-                                       | 909                               | محصر کابیان۔               | 1194               |  |
| كان اور دفية كابيان -                             | 912                               | ع فوت ہونے کا بیان۔        | 1198               |  |
| زراعت اور پېلول کې ز کا ټايينې عشر وخراح کابيان _ | 914                               | ع بدل کا بیان۔             | 1199               |  |
| صدقة قطركا بيان-                                  | 934                               | <b>ب</b> کی کامیان۔        | 1211               |  |
| موال کے حلال ہے اور کے جیں۔                       | 940                               | ج کامن <b>ت</b> کامیان۔    | 1215               |  |
| صدقات لل كابيان -                                 | 946                               | فضأئل مدينة طيب            | 1217               |  |



ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ أَمَّا بَعُدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَلِي الرَّحِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

"عالِم بنانے والی کتاب" کے 17 رون کانبت ہے" بھارشریعت "کورد ہے کی 17 نتیں

از: شيخ طريقت امير إبلسنت باني دعوت اسلامي حصرت علامه مولا نا ابوبلال محمد الياس عطارة ادري رضوي دامت بركاتهم العاليه

فرمان مصطفى الله تعالى عليدال والمرابع في ينك المفوين عَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ. ترجمه: "مسلمان كانيت اس يمل ع بهترب-"

(المعجم الكبير للطيراني، الحديث: ٢٤٥٥، ج٦، ص١٨٥)

دوم فی پیول: (۱) بغیراجی دیت کے کسی بھی مل خرکا اواب بیس ملتا۔ (۲) جتنی اجھی نیتیں زیادہ ،اتنا اواب بھی زیادہ۔

ك الماس كساته مسائل سيكدروضائ البي عَزَّوْ جَل كاحقدار بنول كا-

كَ الوِّيع إلى كاباد شواور

المنط قبلدر ومطالعه كرول كا\_

<u> اس كرمطالع كي ذريع فرض علوم سيمول كار</u>

🔑 اپناوضو عسل ،نماز وغیره ؤ رُست کرول گا۔

المنظم جوستا مجھ من تيس آئ گاس كے ليے آيت كريم فَسْنَلُوْ الْفِلَ الذِّكُو إِنْ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ٥ (العل: ١٤)

ترجمه كتزالا يمان: " توا \_ لو كونكم والول \_ پوچيوا كرتمهين علم نيس" برهمل كرتے ہوئے علما و \_ رجوع كرول كا\_

﴿ ﴿ إِنْ اللَّهُ مِنْ الصَّرورة خَاصَ خَاصَ مَقَامات بِراثْدُرلائَن كرون كا-

بِهِ ﴿ ( وَاتَّى سَخِ مَ ) يا دواشت والصفح برضروري تكات ككمول كا ..

منظم جس مسئلے میں وشواری ہوگی اُس کو بار بار پڑھوں گا۔

من أل وندى برعل كرتار بول كا-

من المراكم ونيس جانع الميس سكماؤل كا-

الميكم جوعلم مين برابر دو كاس عدمائل مين تكرار كرون كا-

المنظماع ملاعدا ألجمول كا

الم المرول كويدكماب يراهن كارغيب دلاؤن كار

کی اس کتاب کے مُطالَعہ کا ثواب ساری امّت کو ایصال کروں گا۔ کی اُن کی ابت وغیرہ میں شرع غلطی ملی تو نا ثِمر بین کو طلع کروں گا۔

بند الرود للمنظمة المنظمة الم

طالب فم عديده اقتيع ومفقرت و

٣ ربيع الغوت ١٤٢٧ هـ

# يسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

#### المدينة العلمية

از: في طريقت، امير المسنّت، بانى وعوت اسلامى حضرت علاّ مدمولا تا ابو بلال محمالياس عطارة اورى رضوى ضيائى دامت برياتهم العاله

الحد مد لله على إخسانه و بفَضُلِ رَسُولِه سلى الله تعالى عليه وسلم تبليغ قرآن وسنّت كى عالمكير غيرسياى تحريك " وعوت اسلامى" نيكى كى وعوت، إحيات سنّت اورا شاعب علم شريعت كودنيا بحرش عام كرن كاعز م مصمّم ركفتى ب، ان تمام أمور كو تحسن خوبى سرانجام دين كے شعد و مجالس كا قيام عمل ميں لايا عميا به جن ميں سے أيك مجلس "المحديدة المحاسمة المحاسمة الله تعالى به مسمّل ب، المحديدة المحاسمة المحاسمة على محمد و محوت اسلامى كائما و مناسبان كرام كشر الله تعالى به مسمّل ب، المحديدة المحاسمة بين اورا شاعتى كام كابير الشايا ب اس كمندرجد و ملى جوشعبى بين:

(١) شعبة كتب الليمضرت رود الدان الله (٢) شعبة تراهم كتب (٣) شعبة ورى كتب

(٣) شعبة اصلاحي كُتُب (٥) شعبة تَعْتَيشِ كُتُب (١) شعبة تخريج

"المحديفة المعلمية" كى اولين ترجيح سركار الليمنرت المام البسنت القيم المرتبت الموادة في المرتبت الموادة ال

الله مزدجل' وحوت اسلامی' کی تمام مجالس بنشمول' السعد بینة العلمیة "کودن گیار ہویں اور رات بار ہویں ترقی عطافر مائے اور ہمارے ہرعمل خیر کوزیور اخلاص ہے آراستہ فر ماکر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے ہمیں زیرِ محنبہ خضرا شہاوت ، جنت اُبقیج میں مدفن اور جنت الفردوس میں جگہ تصیب فر مائے۔ آمین بجاہ النبی الامین ملی اللہ تن الدتوں کی طیدوالہ دیا



رمضان المبارك ١٣٢٥ء

# بہلےات پڑھ لیج

قران مجيديں ہے؛

ترجمه كنزالا يمان: اورالله تعالى نے آدم كوتمام تام سكھائے۔

جي لقط

وَعَلَّمَ الْاَصْمَآءَ كُلُّهَا (پاالِترة ١٠٠٦) حضرت سيدناامام فخرالدين رازي عليه رحمة الله الهادي التي مامية نازتفسير " تفسير كبير" بين اس آيت ك تحت لكصة بين: سركار دوعالم ، نورجسم سلى الله تعالى عليده البديلم أيك صحافي رض الله تعالى عند عي حو الفتكو تقطي كد آب يروى آئى كداس صحافي كى زندگى كى أيك ساعت (بعنی کھنٹہ جرزندگ) باقی رہ گئی ہے۔ بیدونت عصر کا تھا۔ رحمت عالم سلی اللہ تعانی علیہ والدوسلم نے جب بید بات اس صحافی رضی اللہ تعالى عنكويتا كى توانهول في مصطرب موكر التجاءكى: " يارسول الله صلى الله تعالى عليه والديهم! مجص ايسيمن كي بار عيس بتايي جواس وقت ميرے لئے سب سے بہتر ہو۔ "تو آپ نے فرمایا: معلم دين سکھنے ميں مشغول ہوجاؤ۔ "چنانچدو وصحافي رض الله تعالى منظم سکھنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ راوی فر ماتے ہیں کہ اگر علم سے افضل کوئی شے ہوتی تو رسول مقبول صلی الله تعانی علیه واله و سلم ای کانتکم ارشا و قرماتے ۔ (تفسیر کبیر ، ج ۱ ، ص ۲۰)

میسے میں اسلامی ہمائیو!علم کی روشی ہے جہالت اور گراہی کے اند جرول سے نجات ملتی ہے۔جوخوش نصیب مسلمان علم دین سیکھتا ہے اس پر رحمتِ خداوندی کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ جو خض علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک رائے پر چلاتا ہے اور طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پرول کو بچھا دیتے ہیں اور ہروہ چیز جوآ سان وز مین میں ہے بہال تک کہ مجھلیاں پانی کے اندرعالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں اور عالم کی نضیلت عا بدیرالی ہے جیسی چودھویں رات کے جا تدکی فضیلت ستاروں پر ،اورعلاء انبیائے کرام بیہم اسلام کے وارث و جانشین ہیں۔

#### علم سیکھنا فرض ھے

حضرت سیّد تا اُنس رض الله تعالی عندے مروی ہے کہ حضور پاک، صاحب کو لاک، سیّاح افلاک سٹی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ارشاوفرماتے ہیں: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَوِيْضَةٌ عَلَى تُحَلِّ مُسْلِم يَعِيْ عَلَى المان مرد (وورت) رفوض بـ"

(شعب الإيمان،باب في طلب العلم، الحديث: ١٦٦٥، ج٢، ص٢٥٤)

عظم المعاملامي بها تيو! برمسلمان مردعورت رعلم سيكهنا فرض ب، (يهان)علم سي بَقَدُ رضرورت شرعي مسائل مُر اد ہیں لہذار وزے نماز کے مسائلِ ضرور بیسیکھنا ہر مسلمان پر فرض ،حیض ونفاس کے ضروری مسائل سیکھنا ہر **عورت** پر، تنجارت ے مسائل سکھنا ہر تاجر پر، جے کے مسائل سکھنا مجے کو جانے والے پرعین فرض ہیں لیکن دین کا پوراعالم بننا فرض کفاید کہ اگرشہر مين ايك في اداكرديا توسب برى موسكة . (ماخوذ ازمراة المناجي، جايع ٢٠١)

#### امير اهلسنت دانت رعاتم المات كا ايك مكتوب

م الم الم الم الم الم الم الم وعوت اسلامي حصرت علامه مولاتا ابو بلال محد الياس عطار قادري دامت بركاتهم العاليه است ا يك كمتوب مين لكصة جين: " ميشم ميشم اسلامي محاسموا افسون! آج كل صرف وصرف د تياوي علوم اي كي طرف اماري اكثريت كارُ بحان ب علم دين كى طرف بَهُت على مُم مَياان ب حديث باك مِن ب عطالَب العِلْم فويْضَة عَلَى كُلّ مُسلِم . لعنی عِلم کاطلب كرنا برمسلمان مرو (وعورت) رِقرش ب ( سنن ابن ماجه ج ١ ص ١٤٦ حديث ٢٢٤) إس حديث ياك ك تحت ميرے آقا اعلى مصرت، إمام أبلسنت، مولينا شاه امام أحمد رضا خان عليه رحمهٔ السرَّحين نے جو يحفر مايا، اس كا آسان لفظول میں مخضر اُخلاصه عرض کرنے کی کوشش کرتا ہول ۔سب میں اولین واہم ترین فرض یہ ہے کہ مجنیا دی عقا کد کاعلم حاصل كرے \_جس سے آ دمى يحيح العقيده سنى بنآ ہاورجن كا تكاروخالفَت سے كافر يا ممر او بوجاتا ہے ـ إس كے بعد مسائل قما ز يعنى إس كفرائض وشرا نظ ومنفيدات (يعن نمازتوزن والى جزير) كيها تاكيما تصحيح طور يراداكر سك- كارجب رقيف أن المعارك كاتشريف آورى بوتوروزول كمسائل، ما لك نصاب ناى الين هية ياحكما برصف والمال ك نصاب كامالك) بو جائے تو زکو ہ کے مسائل، صاحب استطاعت ہوتو مسائل مجے، نیکاح کرنا جا ہے تو اس کے ضروری مسائل، تاجر ہوتو خرید و فروخت کے مسائل، مُو اوع بعنی کاشتکار (وزمیندار) بھیتی باڑی کے مسائل، ملازم بننے اور ملازم رکھنے والے پر اجارہ کے مسائل \_ و غسلسى هلدَاالَقِيساس (يعنى اوراى رقياس كرت بوع) جرمسلمان عاقيل وبائغ مردوعورت يرأس كي موجوده حالت كے مطابق مسكلے سيكھنا فرض عين ہے۔ إى طرح برايك كيلئے مسائل جلال وحرام بھى سيكمنا فرض ہے۔ نيز مسائل قلب (باطنى مسائل) يعنى فرائض قَــلْيد (باطنى فرائض) مَثَلًا عاجوى وإخلاص اوراد كل وغير بااوران كوحاصِل كرنے كاطريقه اور باطِنی گناه مَثَال تحبو، دیا کاری، حسد وغیر بااوران کاعِلاج سیکسنا برمسلمان پراجم فرائض سے ہے۔

(ماخوذ از فیلای رضویه، ج ۲۳، ۱۲۳ م ۲۲۳ ۱۲۳)

#### حصول علم کے ذرائع

جیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو!علم دین کے حصول کے لئے متعدد ذرائع ہیں مثلاً (۱) کسی دارالعلوم یا جامعہ کے شعبۂ درس نظامی میں واخلہ لے کر ہا قاعدہ طور پر علم دین حاصل کرنا ، (۴)علائے کرام کی صحبت اختیار کرنا، (۳) دینی کتب کا مطالعہ کرنا، (سم)علائے کرام مثلًا امیرِ اہلِ سنت میں اماق کے بیانات اور مدنی غدا کروں کی کیشیں سنتا، (۵)راوخدا عَدَوَجَه أن میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کے جمراہ دعوت ِاسلامی کے مدنی قافلوں کا مسافر بنیا و غیسر ھا۔ ہم ان میں سے جتنے زیادہ ذرائع ا پنائیس کے ان شاء الله عزوجل ای قدرجارے مم میں اضافہ موتا چلاجائے گا۔

و المدينة العلمية (واستامالي)

#### عالم بنانے والی کتاب

اس وقت عالم بنانے والی کتاب بہار شر بیت (جلد اوّل) آپ کے پیش نظر ہے جو صدر الشر بید بدر الطريقة مفتى محدام معلى العظمي عدرت القدائوي كي تصنيف الطيف ب-بدالي عظيم كتاب ب، جي فقد حفى كا اسائيكلو پيديا کہا جائے تو بے جانہ ہوگا۔اس میں کہیں تو ایمان واعتقاد کو معظم کرنے کے اصول بتائے جارہے ہیں اور کہیں بدند ہوں کے مذموم اثرات ے عوام کے تجرای ن کو بچانے کے لیے چیش بندیاں کی جاری ہیں جمعی فرائنش وواجہات کی اہمیت داوں میں رائخ کی جارہی ہے تو مجمی سنن وا واب اور مستخبات کو اپنانے کی شفقت آمیز تلقین جورہ ی ہے، کہیں مسلمانوں کی زبوں حالی ے اسباب کا تذکرہ ہے تو کہیں بدعات کا قلع کنع کیا جار ہاہے۔ یقیناً صدو الشر بعید مدرجہ رب اوری نے بہار شریعت تألیف کرے فقہ 'حنی کوعام فہم اردوز بان میں منتقل کر کے اردودان طبقے پر**احسانِ عظیم فر** مایا۔

#### امير اهلسنت داحديكاتم العاليه كى تاكيد

ميع طريقت امير ابلسنت باني وعوت اسادي حضرت علامه مولانا ابو بادل محمد الهاس عطار قادري رضوي دامت برياتهم الديداس كتاب كى اجميت كي فيش نظرابي تمام متعلقين ومريدين كوتمام بهارشر بيت بالعموم اوراس كخصوص حضے پر صنے كى ترغيب ولاتے رہے ہيں۔ چنانچه آپ وامت بركاتهم العاليہ نے "م**حد في انعامات" ليديم 7**0واں اور 72وال مَدُ في اندہ میکی عطاکیا: (70) کیا آپ نے اس سال کم از کم ایک مرتبہ بہار شریعت حصہ 9 سے مرتد کابیان ،حصہ 2 سے نجاستوں کا بیان اور کیڑے پاک کرنے کا طریقہ مصد16 سے خرید وفرونت کا بیان ،والدین کے حقوق کا بیان (اگرشادی شدہ ہیں تی حصہ 7 سے محر مات کا بیان اور حقوق الزوجین حصہ 8 سے بچوں کی پرورش کا بیان ،طلاق کا بیان ،ظہار کا بیان اور طلاق کتابیہ کابیان پڑھ یاس لیا؟ (72) کیا آپ نے بہارشر بعت یا رسائل عظار بیر حصداؤل سے پڑھ یاس کرا ہے وضور حسل اور نماز ورست كركي كى عالم يا (مددار سلف كوسادي إن؟

لے .مسلمانوں کی و نیاو آجرت بہتر بنانے کیلئے سوالناہے کی صورت میں امیر المسنت دامت برکاتھم العانیہ کی طرف سے اسلامی بھا تیوں کیلئے 72، اسلامى بهنول كيية 63 ورقي طنبه كيلية 92 اوروين طالبات كيلية 83 جبكه منذني منول اورمنول كيلية 40 منذني انومات ويش كي محيمة بيران میں دیئے ہوئے سوالات کے جوابات لکھنے کی عادت بنانا ،اصلاح عقائد وانٹمال کا بہترین ذریعے۔مدنی انعادت کا رسار مکتبۃ المدینہ کی کس بحى شاخ مصدية حاصل كياجا سكناب

# بهارشر بعت اورالمدينة العلمية (دوية اسلاي)

صدرالشراجد عليدرهمة رب الوزى في الني عظيم الشان تصنيف" بهارشر بعت "١٣٦٢ه مين ممل ك اورتاد متح ریر (۲۲۹ هـ) 66 سال کے عرصے میں ''بہارشر بعت'' یاک دہند میں غالبًا درجنوں ہا طبع ہوئی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں تک پینچی ۔ فی الوقت بھی متعدد ناشرین اے شائع کررہے ہیں ، ہرایک نے اس کتاب کو بہتر ہے بہتر انداز میں شائع کرنے کی اپنی سی کوشش کی اورانہیں اس میں کا میانی بھی ہوئی لیکن بعض ناشرین کی تا تجربہ کاری اور بے احتیاطی کے باعث سے كتاب كتابت كي غلطيول ہے محفوظ ندره سكى اوربعض مقامات پرتو جائز كونا جائز اور ناجائز كو جائز بھى لكھ ديا گيا نيزكسى ايثريشن میں وہ حیار مسئے رہ جانا کو یا ناشر کے نز دیک کوئی بات ہی زخمی ،مسائل تو ایک طرف رہے ، آیات قر آئیہ تک میں اغلاط کیا بت نظرة كيس مفتى جلال الدين امجدى عيه رحة التدالتوى" فأذى فيض الرسول" جلد 1 صغر 476 (مطبوعه والى ) ميس بهار شریعت کی طباعت میں یا کی جانے والی اغلاط کے یارے میں لکھتے ہیں. ''مجھ کو صرف پہلے تین حصوں میں جھوٹی بڑی 626 غلطیاں می ہیں۔'' ایسے حالات میں'' بہارشر بعت' کا پے نیخ کی ضرورت شدت ہے محسوں کی جار ہی تھی جس میں کتا بت کی غنطیاں نہ ہونے کے برابر ہوں مشکل الفاظ کے معنی درج ہوں،مشکل جملوں کو مسہبل کی می ہوء آیات وا حادیث اور فقهی مسائل کے ممل حوالیہ جات ہوں ، ویجیدہ مقامات برحواشی ہوں ،علامات ترقیم کا اہتمام ہو، الغرض ہروہ چیز ہوجو کتاب کے حسن اور اِفا دے میں **اِضافہ کرے۔ای ضرورت** کے تحت تبلیغ قران وسنت کی عالمگیر غیر سا کی تحریک " دعوت اسلامى" كى كاس المدينة العلمية" في شخ طريقت امير السنّت بني دعوت اسلامي معرت علّا مدمولا نا عجد الباس قاورى رضوى دامت بركاتهم العاليه كي خواجش ير بهارشر بعت كوتخ الج وسبيل وحواش كساته يورى آن وان ے شائع کرنے کا بیڑا اٹھایا اور 2003 ومطابق ۲۶۲ میں اس کام کا آغاز کردیا گیا۔ بیکام عظیم ترین ہونے کے ساتھ ساتھ مشکل ترین بھی تھااس کی دُشوار ہوں کا اندازہ وہی کرسکتا ہے جواس راوپر چے پرسفر کر چکا ہو۔

# ببارشر بعت کی پہلی جلد

اب تک "بھاد شریعت" کے 1 تا6اور سواہوال حصر مع ترخ تی وسیل "مکتبة العدید" ہے اُن کا ہوکر منظر عام پرآ بھے ہیں۔اب امیر المسنت دامت برکاتم العالیہ، ذمتہ داران دعوت اسلامی اور دیگر اسلامی بحد نیول کے یُر زورا صرار پر بہلے 6 حصول کو یکجا" جلداول" کی صورت میں چیش کیا جارہا ہے۔اس جلد میں عقا کدیٹماز، ذکوۃ ، دوزہ اور جج وغیرہ کے احکام بیان کے گئے ہیں۔طب عب اوّل میں جو معمول خامیال رہ گئی تھے بھراللہ تن بی دورکر نے کی کوشش کی گئے ہے۔

مجكس المدينة العلمية (وعوت اسلام) كى درخواست براهبير المستنت دامت بركاتهم دلعاليه في كونا كول مصروفيات کے باوجود مَدّ نی مٹھاس سے تر ہتر اندازتح ریر میں 21 صفحات پرمشتل و و تنذ کرہ صدر الشر بعید ' لکھ کرعطا فر ہ یا جے **بہار شریعت** کی پہلی جد میں شامل کیا جارہاہے۔القد تعالیٰ امیرِ اہلسنّت داست رکاجم الدیکوجز اے خیرعطا فرمائے۔

#### ابتداني6 حصول كي اجميت

**بہار شریعت** کے ابتدائی چیرحصوں کے متعلق صدرالشر بعیدرحمۃ الفرن فی عیدیے فرمایا '' اس میں روز مرہ کے عام مسائل ہیں ۔ان چیرحصول کا ہر گھر میں ہونا **ضروری ہے تا** کہ عقا کد ،طہارت ،نماز ،زکوۃ اور جج کے فقہی مسائل عام فہم سلیس اردوزبان میں پڑھ کرجائز وٹا جائز کی تفصیل معلوم کی جائے۔''

# بهارشر بعت بركام كاطريقه كار

بهارشر بعت بردعوت اسلامي كالمى وتحقيق ادار المعدية العلمية فيجس اعداز اكام كواس كالفعيل ملاحظ يجدد كام كرنے والوں كا انتخاب: اسكام لئ ابتدائى طور پرچامد المديد (ووت اسلام) كار في التحصيل 3 ذين مَدَ في علا وواست فيتم كوفت كيا كياجن كي تعداد بعد من 12 تك بحي تيني وان من وه علاء بمي شامل إن جنبول في اعلى حطرت طيرات رب احرب على ما شيخ جَدلُ السَّمْنَ الرعلي رَدِّ السُّحْدَ الريجي كام كياب إن سب كاؤمدوارأن مَدُ في عالم دين وم ظلالهين كوبنايا كيا جوحواله جات كي تخريج ،مقابله، پروف ريْزنگ وغيره بين قابلي قدرههارت وتجربدر كهته بين .. اس کے بعد مشاورت کا پورانظام ترتبیب ویا گیا (یکی واوی اساری کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے) جس میں کام کے اسلوب،اس میں بیش آنے والی رکاوٹوں کے حل، کتب کی دستیابی اور حواثی وغیرہ کے حوالے سے مشورے ہوتے ہیں۔ اِس مشاورت کے تکران (جود موت اسلای کی مرکز مجلس شوری کے زکن بھی جی ) کی کاوشیں بھی لائق شخسین جیں ،جنہوں نے بھر پورد کچسی لے کر بہار شریعت کے اس کام کوبہتر سے بہتر انداز ش کرنے کی کوشش فرمائی۔ بہار شربیت پراس طرزے کام کرنے میں جہال مَدَ نی علی و دامت برکاتم العاليد کی توانا ئیاں خرج ہو کمیں وہیں کئب بمبیوٹرزاور تنخوا ہوں کی مدتہ میں دعوتِ اسلامی کا زرِّ کشیر بھی خرج ہوا۔

كتابت. سب سے بہلے بہار شرایعت كى كمل كمابت (كميوزى) كروائى كئى۔مصنف عليه رحمة الله القوى كے رسم الخط كوحتى

الامكان برقرارر كھنے كوشش كى كئى ہے،صفحہ نمبر اس مهر بہارشر بعت ميں آئے والے مختلف الفاظ كے قديم وجد بدرسم الخط كوآ منے سما منے لکھ ویا گیا ہے۔ جہال پر نبی اکرم سلی اشتعالی علیہ وسلم کرامی کے ساتھ "مسلی اشتعالی علیہ وسلم" اور اللّه عزوجل کے نام کے س تھا" ورجل" لکھا ہوائیں تھا وہاں پر بکٹ میں اس انداز میں (عزوجل)، (صی اند تھ ٹی طیروسلم) لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہرحدیث و مسلنی سطرے شروع کرنے کا التزام کیا گیا ہے اور عوام وخواص کی ہوات کے لئے ہرسکتے پرنمبراگانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ آیات قرآنی کومنقش بریک ﴿ ﴾، کمابول کے نام اور دیگراہم عبارات Inverted Commas " " سے واضح کیا

مقاہمے کے لئے ان مکا تب کے 9 نسخ حاصل کئے گئے ﴿ مَتَهِ رَضُوبِهِ بِالْمَدِينَةُ رَا بِي مِنْيِهِ وَالْوَالِمِ اوراء مقابله: عمع بك المجنى مركز اماولياء لاجور يمكته أعلى حصرت مركز الاولياء ماجوره مكتبه إسلاميه مركز الاولياء لاجور جبيز اليديش مكتبه رضويه باب المدينة كراحي ،غلام على ايندُ منز مركز الاورياء لا بور، الجمع المصباحي مباركيور مندبشير برادرز مركز الاوليه ولا بور ﴾ جن بي علي عصل كحصول كي التي يا كستان اور مندوستان ك متعددعاناءاوراداروں ہے بذریعہ!ی میل وفون بار باررابطہ کیا گیا۔ پھران تمام نخوں کا باریک بنی ہے ہو ئزولینے کے بعد مکتنہ رضوبہ آرام باغ، باب المدين كراجي كمطبوع نسخ كومعيار بناكر مند في علاء عمقا بله كروايا كيا، جوور حقيقت بندوستان سطيع شده قديم ننخه کاعکس ہے لیکن صرف ای پرانھمار نہیں کیا گیا بلکہ دیگر شائع کر دہ تنوں ہے بھی مدد لی تی ہے۔

تنفویج: بہارٹر بعت کے پہلے جمے میں حوالہ جات درج نہیں، جبکہ دوسرے جمے میں صرف احادیث اور بقیہ حصول میں احادیث وققہی مسائل کےمصادر درج تنے مگر وہ صرف کہ بول کے نام کی حد تک تنے ، جلد وسٹحہ نمبر وغیرہ درج نہ تھا۔جس کی وجدے بہارشریعت میں درج احادیث وقعبی مسائل کے اصل ما خذتک ویجنے کے لئے علماء کرام ومفتیان عظام وامت نوسم کا کافی وقت صرف ہوج تاتھ۔ چنانچہ آیات قرانی ،احاد یث مبارکداور نقبی مسائل کے کمل حوالہ جات کتاب، جد، باب بصل اور صفی نمبر کی قید کے ساتھ تلاش کئے گئے اور انہیں حاشے میں درج کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب درس نظامی کے ابتدائی درج ت کا ط لب عم بھی ان مسائل کوعر فی کتب میں باسانی تلاش کرسکتا ہے۔حوالہ جات کے لئے قر دِوا حد پر تکمینیں کیا گیا بلکدان کی صحت تھنی بنانے کے سے بیطریقہ کارا بنایا گیا کہ ایک مقد نی اسلامی بھائی نے تخریج کی تو دوسرے مقد نی اسلامی بھائی سے اس کے لکھے ہوئے حوالہ جات کی تغییش کروائی کئی ، پھر کمپوز تگ کے بعدان حوالہ جات کو بہارشر بعت کے حاشے میں لکھنے کے بعد بھی مقابلہ كروايا كي واكر چال طريقة كاركى وجرس كافى وقت صرف واليكن غلطى كالمكان كم سه كم ره كيار المحمد لله عوّو عل 2 سال کے قلیل عرصے میں بہار شریعت کے 20 حصول کی تخریج مکمل کر لی گئی ہے۔ چونکہ کتابوں کے نام بار باراستعال ہوتے تصالبذا

المحينة العلمية (اكتابال) مطس المحينة العلمية (اكتابال) .

بركة بكامطبوعة حوالے مي درج كرنے كے بجائے آخر من مأخذ ومراجع كى فيرست مصنفين ومؤلفين كي نامول ،ان كى من وفات ،مطالع اورس طباعت كے ساتھ ذكر كر دى كئى ہے۔

مشكل الفاظ كي معانى واعراب: يرصف والول كي آماني كي لئ كتاب كرشروع بس حروف جي كانتبار ے حلِّ افت کی ایک فہرست کا اجتمام کیا گیا ہے جے تیار کرنے کے لئے لفت کی مختف کتب کا سہارالیا گیا ہے اور اس بات کو پیش نظر رکھا گیاہے کہ اگر لفظ کا تعلق براہِ راست قرآن پاک ہے تھا تو اس کو مختلف تفاسیر کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی منى، براوراست حديث ياك كے ساتھ تعلق ہونے كى صورت من حتى الامكان احاديث كى شروحات كورنظر ركھا كيا اور فقہ كے ساتھ تعلق کی بنا پرحتی المقد در فقہ کی کتب ہے استفادہ کیا گیا ہے۔ چند مقامات برعبارت کی تنہیل ( بین آسرنی ) کے لئے مشکل ا نقاظ کے معانی حاشے میں لکھ دیئے گئے ہیں تا کہ بچے مسئلہ ذہن تھیں ہوجائے اور کسی سم کی الجھن باتی نہ رہے۔ پھر بھی اگر کوئی بات مجدندا أعلا علاء كرام دست موصه عدا بطريج

اصطلاحات كى وضاحت: اس جلد بين جهال جهال فقهى اصطلاحات استعمل جوكى بين ان كوايك جكه اکٹھا بیان کردیا گیاہے۔اس سیلے میں حتی المقدور کوشش کی گئے ہے کدا گراس اصطلاح کی وضاحت مصنف رحمۃ اندتعالی عدیہ نے خود اس جگہ یا بہارشر بعت میں کسی دوسرے مقام پر کی ہوتو اس کوتتی المقدور آسان ابغاظ میں ذکر کیا گیا ہے اورا کرکسی اصطلاح کی تعریف بہارشریعت میں نہیں ملی تو دوسری معتبر کتابوں سے عام فہم اور باحوالہ اصطلاحات ذکر کردی گئی ہیں۔علاوہ ازیں بہارشر بعت کی پہلی جدمیں جومشکل اعلام ( مختف چز دن کے نام ) فد کور میں لغت کی مختلف کتب ہے تلاش کر کے ان کو بھی آسان ا نداز میں حصون کے مطابق اصطلاحات کے تخرمیں ذکر کردیا گیا ہے۔

يروف ريدنگ: ال جداوآب تك پنج نے يہلے كم ازكم 4 مرتبر روف ريد كى كى ب-

عواشی مدرالشر بعد عدر من الوای کے حواثی کو کتاب کے آخریس ویے کے بج نے متعدق صفح ہی پراقل کردیا اورحسب سابق ١٢ مند بحي لكه ويا ب\_ اكابر مفتيان كرام اورعلائ كرام سے مشورے كے بعد اس جلد ميں صفحه نمبر ,351 934, 931, 833, 741, 728, 687, 657, 644, 626, 615, 553, 550, 379, 352, ,1079, 1044, 1044, 1056, 1045, 1044, 979 مسائل كالفيح ، ترجيح ، توضيح اورتطيق كي غرض سے المدينة العلمية ( دعوت اسلامی ) کی طرف ہے بھی حاشید دیا گیا ہے۔ چندمثالیں ملاحظہ ہول ؟

﴿1﴾ بہارشرایت حصد 3 صفحہ 550 پر ہے بمتحب میرہے کہ با دضو قبلہ رواجھے کپڑے مہین کر تلاوت کرے اور شروع تلاوت میں اعوذیز هنامتحب ہے۔ المديثة العلمية كي طرف سداس بربيحاشيدويا كياب؛ فقيدات عناسة مفتى جلال الدين احمدامجدي عليد رحمة الشائق " تن وی فیض الرسول"، جلد 1 معنی 351 بر قرماتے ہیں. که" حلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھتامتے۔ ہے واجب نہیں۔ اور بے شک بہار شريعت ش واجب جمياب حس برغد كاحوالب، حاراتك غير مطبوع رحميص ٢٦٣ هن بالتعوذ يستعب مرة واحدة ما لم يفصل بعد مل دندوی. (لین ایک مرتبة حود پر منامتحب ب جب تک اس الاوت ش کوئی دنیاوی کام حاکل ند دو) تو معلوم بوا که بهارشر بعت ش بہت سے مسائل جونا شرین کی خفاتوں کی وجہ سے خطاحیت سے جین وان میں سے ایک یہ بھی ہے۔'ای وجہ سے ہم نے دومستحب' کرویہ ہے۔ ﴿2﴾ بہارشر بعت حصد 4 صفحہ 728 بر ب بحدہ واجب ہونے کے لیے بوری آبت بڑھنا ضروری نہیں بلکہ وہ لفظ جس میں تجدہ کا ماوہ پایا جاتا ہے اوراس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملاکر پڑھنا کا فی ہے۔ (رواکھار)

المديدة العلمية كاطرف عاس يربيعاشيده يا كياب اعلى حضرت المام احدرضاف عليدرهمة الرحل فرمات بين سجدہ واچپ ہونے کے لئے پوری آیت پڑھناخر وری ہے لیکن بعض عکمائے مُٹٹاً گِرِین کے نز دیک وہ لفظ جس میں سجدہ کا مادّ ہ پایا جاتا ہے اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھا تو سجد ہو تا دہب ہوجاتا ہے لہذا احتیاط دیک ہے کہ دونوں صور توں میں عدة الاوت كياجائ (فتاوى رضويه، ح٨، ص ٢٢٢ ملكوساً)

﴿3﴾ بهارشرابیت حصد 6 صفحہ 1175 پر ہے اطواف فرض کل یا اکثر لینی جار پھیرے جنابت یا حیض ونفاس میں کیا تو بدنہ ہے اور بے وضوکیا تو ذم اور پہلی صورت میں طہارت کے ساتھ اعادہ واجب ، اگر مکہ ہے چاہ گیا ہو تو واپس آ کراعادہ كرے اگر چەمىقات سے بھى آ كے بردھ كيا ہوكر بارھويں تاریخ تک اگر كالل طور پراغاد وكرميا تو جرماند ساقط اور بارھويں كے **بعد کیا تو دم لازم، بدنه ساقط** لبزا اگر طواف فرض بارهویں کے بعد کیا ہے تو دم ساقط ند ہوگا کہ بارهویں تو گزرگئ اور اگر طواف فرض بے وضوکیاتی تواعا دومتحب مجراعا دہ ہے دم ساقط ہوگیا اگر چہ بارھویں کے بعد کیا ہو۔ (جو ہرہ، عالمکیری)

المدينة العلمية كي طرف ساس بربيعاشيدويا كياب إبهار شريعت كنفول ش اس جكة دم" كي بجائة " بازند" لك ے، جو كتربت كى تعطى بے كونكه و طواف قرض بارجوي كے بعد كيا تو بدندما قط بوجائے كا"، ايمانى فروى عالىكيرى يس ب،اى وجد بيم نے لفظ" دم" كردي ب\_لبذاجن كے پاس بهارشر بيت كے ديكر نسخ بين ان كوچا ہے كہ لفظ" بدنه "كوقلم زوكر كاس جكد يرلفظ" دم" كلھ ليس\_ ﴿4﴾ بہارشریعت حصہ 3 صفحہ 615 پر ہے ؛ سُتر ہ بقدرا یک ہاتھ کے اونچا اور انگلی برابرموٹا ہواور زیادہ ہے زياده تن ہاتھ اونچا ہو۔ (درمخارر دالحکار)

المدينة العلمية كي طرف سے اس بربيرها شيرديا كيا ہے؛ بدكتا بت كى غلغى معلوم ہوتى ہے۔ روالحتاريس ہے۔ سنت بيہ كد نمازى اورستره كے درميان فاصله زياده سے زيادہ تمن ہاتھ ہو۔

# بہارشر بعت حصّہ اوّل کے حوالی کا انداز

مِهِما رِمْثُم لِيَتِتُ كَا بِهِلاحصه جوكه عقائد كے بيان برمشمّل ہے اورالحمد لله عزوجل ابلسنّت كے عقائد قران وحديث ہے ثابت بيل اس لئے پہلے ھے پر جوحواثی دیئے گئے ان كا تداز پچھے يوں ہے ؟

- کسی بھی عقیدہ یاسئلہ پردلائل ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے آیت قر آنی کوبطور دلیل پیش کیا گیا۔
- اس کے بعد حدیث کی متند کتب صحاح ستہ جس ہے کسی کتاب ہے کوئی حدیث ذکر کی گئی ہے اور ان جس نہ ملنے کی صورت جس اور دوسری کثب حدیث کی طرف زجوع کیا گیا۔
  - ال محدیث پاک پرمحد ثین کرام کی بیان کرده شروحات میں ہے کوئی شرح جوعقیدہ کے موافق ہو بیان کی جاتی ہے۔
- اس کے بعدعقائد کی مستند کتب' فقد اکبر' ،''شرح فقد اکبر' ،'' مواقف' '،'' شرح مواقف' ' ،'' شرح مقاصد' '،' شرح عقائد نسفیہ' اور المعتقد المنتقد وغیر ہاہے موافق عقیدہ نص بیان کی جاتی ہے۔
- ای طرح جہال کہیں ضمنا سیرت و تاریخ کے حوالے ہے کوئی بات ذکر کی گئی ہوتو و ہاں کتب سیرت و تاریخ ہے مسئلہ بیان
   کیا گیا ہے۔
- ای طرح نقهی مسائل کے بیان میں کتب فلیمیہ ہے مسئلہ کی تفصیل بیون کردی گئی ہے جس میں شروحات اور فقاوی بھی شامل ہیں۔
- اور پھر آخر میں عقائد ومسائل کے بیان میں مزید وضاحت کے لیے '' قاوی رضوبیا' شریف ہے تخاری اور اقتباسات کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔

علمائے کر ام دات نیونمم کی طرف سے حوصلہ افزائی

جب بهارشر بعت کے 7 جھے (پہلے 6 اور 16 وال) الگ الگ شائع ہوکر کے بعد و گرے علی کے کرام ومفتیان عِظ م دامت نیوسم تک پہنچ توانہوں نے ہمارے کام کو بہت سراہا، اپنے تا گرات کا بذریعہ مکتوب بھی اظہار کیا اور مفید مشوروں سے بھی توازا۔علی نے کرام ومفتیانِ عِظام والمسم کی جانب سے ذخه دارانِ وعوت اسلامی کو بھیجے جانے والے مکتوبات سے چند اقتباسات ملاحظه مول؟

**شیخ الحدیث مفتی محمد ابراهیم قادری م**دظه العالی (جامدرضوی<sup>کم</sup>ر)

فقداسلاى كاانسأنيكلو بيذيا بهارشر بعت جوحصرت صدرالشر بعدمولا تاامجدعلى اعظمى عيدالرتية كاكرانقذ علمي كارنامداورانكي زنده كرامت ب، هاشاء الله " المعيدية العلمية " كى جانب ساس برحخ مجى وتحقيقى كام بهت جدمنظرعام برآر بإب-اس فقير نے بہارشریعت جدشانزوہم (16) برحاشیدنگاری کام کو بنظر غائر دیکھا، بسحدہ تعالی اے انتہائی مفید، جامع، ناقع یایا۔ **بہارشریعت** میں اگر کہیں بعض مسائل پر اجمالا گفتگو ہوئی تو حاشیہ میں اےمفصلاً بیان کردیا گیا ہے۔ یونہی حاشیہ میں کتاب بعض مسامحات کی نشاندہی کی گئی ہے پھراصل مسائل کو واضح کر کے قناوی رضوبید کی تائیدی عمارات کے ذریعیہ حاشیہ کو مزین کیا گیا ہے۔ میں المدینة العلمیة کے اصحاب علم ورفقاء کارکواس شاندار کام پر عدیثے تھریک پیش کرتا ہوں۔

#### حضرت مولانامفتی گل احمد عتیقی مدنله العالی

( ﷺ الحديث جامعدر سوليه شيرازيه رضوبيا مير رودُ بلال سنج عقب در بارحضرت وا تالا بهور )

السلام عليكم خيروع فيت مزاج عالى! آپ نے بهار شريعت اور جدالمتار پر جو تحقيق كار تامه سرانج م ويا ہے بيس سوچتا ہوں کہ بیخواب ہے یا خواب کی تعبیر ہے، خوشی اور مسرت ہے بار بار آپ کے ارسال کردہ گرامی نامہ کو پڑھتا ہوں اور پھر گاہے بہار شریعت کے کسی جھے کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور گاہے جد الممتار کا کسی نہ کسی جگہ ہے مطابعہ شروع کر دیتا ہوں ۔ **وعوت اسلامی** کی فعال قیادت اور ان کے رفقاء نے در پیش حالات کے نبض پر ہاتھ رکھ کر حالات کے مطابق جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان پر منظم اور ٹھوس طریقے سے کام شروع کرویا ہے۔ میرے یاس ایسے **الفاظ** مہیں جن ہے آپ کوآ کیے رفقاء کواور آپ کی قیادت اور آپ کے محرکین کو **خراج محسین پیش** کرسکوں۔حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم براروی رحدالله تعالی کے عظیم کارنائے تخ یج فاؤی رضوبہ کے بعد بہارشر بعث کی

بهارشر ايت جلداقل (1)

تخریج کا کام امیر اہلسنّت بحسن اہلسنّت نخر ملت پیرطریقت حضرت علامه **مولانا محمد الیاس قاوری** رضوی امیر دبانی وعوت اسلامی کاعظیم اورمنفرد کارنا مدہ ہے اللہ تعالی موصوف کا سامیہ اہلسنت پرتا قیامت رکھے تا کہ آ کی کوششوں اور اخلاص کی بدولت مسلک اہسنت پھلٹا کھولٹا رہے۔اللہ تعالیٰ تمام اہلسنت کوخصوصا امیر اہسنت اوران کےخدام کومسلک ابلسدت كى مزيد فدمت كرنے كرتو فتى عطاء فرمائے۔ امين يا رب العالمين بوسيلة سيدالمرسلين منظيمة شيخ الحديث حضرت مولانا محمد عبدالعليم سيالوى مكدالدال (جمد نعيدال مور)

بہار شریعت کی تخ تنج ایک بہت بڑی کا وشِ علمی ہے، جومسائل کی پچتلی کی طرف متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ علاء کے لئے کسی بھی كتب ما خذ بي تلاش كرنے كا باعث بنے كى اورادارہ " المدينة العلمية" كے لئے دعاؤل كا باعث ہوگى۔

#### مناظر اسلام حضرت مولانا غلام مصطفيے نوری قادری مدظله العالی (مبهتهم جامعة شرقيه رضوبه بيرون غدمندي ساميوال)

بہارشر بعت تخ یج شدہ کی صورت زیبال میں موصول ہوا جومیرے وسعت قلبی وانشراح صدور آجموں کی ٹھنڈک کا وسیلہ بنا۔ آپ کی تخر تنج نے بہارشر ا**یت کو جار جا ندلگا دیے** کہ میرے جیسے کم علم کے لیے بھی اس سے فائدہ اٹھانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ تخریج کا کام کوئی اتنا آسان جیس بلکہ بہت ہی مشکل اور ویجیدہ کام ہے مگر جب الله عز وجل اور رسول اللدملي الله نتالي عليه واله وسم كي نظر عنايت ہو جائے۔ آپ نے اور آپ كے رفقائے معاونيين حضرات كرا مي قدر نے نقد خفی کی وہ میمثال خدمت کی ہے جس کی جتنی بھی تعریف کر عیس کم ہے کہ اہل نظر کی بھر وبصیرت دونوں اى اس سےروش جول كى ان شاء الله تعالى بياكي بيش بهالعت بعظيم كار خير بجس كا جرآب كوالدوروجل عطافره ئے گا۔ خداو حدہ لاشر یک اس قافلہ با سبان مسلک رضا کو امیر اہلسنت حضرت علامہ مولا تا ابو بلا ل جمہ الياس عطارقا درى رضوى دامت بركاتهم العاليكي زير قياوت جارى وسارى ركهـ آمين بعجاه النبي الكريم الامين و آله العظيم واصحابه الكريم الجليل اجمعين

#### پیرزاده اقبال احمد فاروقی مظراهای (مرکزی مجلس رضام کرارواید، مور)

اسلام علیم ورحمة الله! آپ نے ب**بهارشر بعث** کا سولہواں حصد مرتبہ معتر خرج کی دوجلدیں عنایت فر مائی ہیں بشکریہ قبول فر ، ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینه ک طرف سے الی کابوں کی اشاعت نبایت ہی اہم کام ہے۔ اگرچہ بہارشرایعت کی

المدينة العلمية (الاساسال) مجلس المدينة العلمية (الاساسال)

اشاعت مختلف انداز میں بری تیزی سے ہوری ہے گرآپ نے حواثی اور تخ ہے کے ساتھ اسکی قدر وقیت کو بردھا دیا ہے ، قارئین کومسائل کے جاننے میں آ سانی ہوگی اور جولوگ حوالے کی تلاش میں رہنے میں انہیں **را ہنمائی** ملے گی۔مزید برآ س حضرت ابو بلال امیر دعوت اسلامی علا مدجمد الباس قا دری عطار قبله کی زیر تگر انی جوعلمی اور تعنیفی کام ہور ہاہا س کے دُوروس اثرات مرتب ہوں الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ کوجت دے اور کام جاری رہے۔والسلام

بهارشريعت كى اس جلديس 221 آيات قرانية 1062 احاديث مباركه 3431 فقهى مسائل شهار ياتي جائزه : اور 144 عقا كدشال بي-

#### مَدَنى گزارش

ان تمام تركوشفول كے باجو جميں وعوى كمال نبيس البذا بهارے كام من جوخو في نظرا تے وہ بهارے صدر الشريعيد ميدردة رب الاری کے قلم کا کمال ہے، اور ہمارے پیروٹر بعد امیر اہلسنت حضرت علىامه مولا تا محمد الهاس عطا رقادری داست بر کانهم العالبہ كا فیض ہے اور جہال خامی موومال جاری غیرارادی کوتاتی کو دخل ہے۔اسلامی جمائیوں یا کفوص علائے کرام داست ایسم سے مؤد باندورخواست ہے کہ جہال جہال ضرورت محسوں کریں بذر اید مکتوب یا ای میل ہماری رہنمائی فرما کیں۔ اللّٰ الله اتعالی وعوت اسلامی کے تحقیقی داشاعتی ادارے' السمديسنة العلمية '' كى اس كاوش كوتبول فربائے اور جميں اپنی اصلاح كے لئے شيخ طريقت امیر ابسنت بانی وجوت اسلامی حضرت علامه مولانا ابوبلال محمد البیاس عطار فادری مظرون ل سے عطا کردہ مدنی انعامات برهمل كرنے كى تو فتى عطافر ، ئے اور سارى دنيا كے لوكوں كى اصلاح كى كوشش كے لئے 3 دن، 12 دن، 30 دن اور 12 ماہ كے لئے ے شقان رسول کے سفر کرنے والے مدنی قافلوں کا مسافر بنتے رہنے کی تو فتی عطافر مائے اور دعومت اسلامی کی تمام مجالس بشمول مجلس "**العديفة المعلصية**" كودن يجيبوي رات جيبيبوي ترتى عطافرمائيه

أهن بجاوالنبي الامين سلي الأرتعال مليدوال وملم

**مجلس المدينة العلمية** (زُوتِ اسَلَّى)

E mail:ilmia26@yahoo.com,..gmail.com

ٱلْحَمْدُيِدُهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُولَّةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ أَمَّابَعُدُ فَأَعُودُ بِأَلِدُهِ مِنَ الشَّيْظِي الرَّجِيْمِرُ بِسُواللَّهِ الرَّحُلِي الرَّحِيْمِ

# تَذْكَرَهُ صَدُرُ الشَّرِيْكَهُ عَنْهِ رَحْمَهُ رَبِّ الْوَرِي

(از: على طريقت، البير السفت، بافي دعوت اسلامي حصرت علامه مولا تا ابوباد ل محد الياس عطارة وري رضوى ضيائى والمن بر كافهم العاليه)

شيطان لاكه سُستى دلائے چند اُوراق پر مشتِمل " تذكره ّ صدرالشّريعه "

مكمَّل پڑھ ليجئے ان شاءَ الله عزوجل آپ كا دل سينے ميںجھوم أنھے گا۔

#### ذرٌود شريف کی فضيلت

رسول اكرم، نُدودِ مُسجَسَم، شاويل أوم، نبسي مُسحتَشَم سنى الله تعالى عليده الديسم كا قرمان معظم سي: جس في مجد يرسو مرتبہ وُرُودِ یاک پڑھا اللہ تعالیٰ اُس کی دونوں آ تھموں کے درمیان لکے دیتا ہے کہ یہ نِفاق اورجہتم کی آ گ ہے آ زاو ہے اور أَت بروز قي مت فَهَد اع كما تحدر كے گا۔ (مَنْمَنْمُ الزّوالِد ج ١٠ ص ٢٥٢ مديث ١٧٢٩٨ دار الفكر الدوت)

صَلُّو اعَلَى الْحَبِيبِ الصَّلِي اللَّهُ تعالى على محمَّد

#### سگ مدینہ کے بچپن کی ایك دُھندئی یاد

مملینج قران وسقت کی عالمگیر غیرسیای تحریک " وجوت اسلامی" کے قیام سے بہت پہلے میرے عبد طفولیت ( مین بچپن یا ٹز کین ) کا دا قعہ ہے۔ جب ہم باب المدینہ کے اعمار گؤگلی ، اولڈٹاؤن میں رہائش پذیریتے، محلّے میں بادا می مسجد تھی جو کہ کافی آباد تھی ، ٹیش امام صاحب بیک پیارے عالم تھے ،روزانہ نمازعشاء کے بعد نماز کے دوایک مسائل بیان فرما یا کرتے تنے (کاش! ہرامام معجدروزانہ کم از کم کسی ایک نماز کے بعدای طرح کیا کرے) جس سے کافی سیجنے کو ملتا تھا۔ ایک دن بیس اپنے بڑے بھائی جان (مرحوم) کے ساتھ عالِباً نَما زظہر ای باوا می سجد می اواکر کے باہر نکلاتھا، پیش امام صاحب فارغ جوکر سجد کے باہر تشریف لا سی تھے۔ کس نے کوئی مسئلہ ہو چھا ہوگا اس پرانہوں نے کسی کو تھم فرمایا بہما بیٹر بعیت لے آؤ۔ پڑانچہ ایک کتاب ان کے ہاتھوں میں دی گئی اُس پرجلی کڑ وف ہے **بہارشر بعت** لکھ تھا،سر وَ رَق پرسورج کی کرنوں کے مُشا بہ خوبصورت دھاریاں ينى جونى تعين ،ا ، مصاحب نے وَرَق كروانى شروع كى ، مجھاك وَنت خاص برُ هناتو آتانيس تفار جگد جگر جلى جى كرُ وف ميس لفظ

مسلله تھا، پُونکدمسائل سُن کربیئت شکون ما تھا اس لئے میرے مندمیں پانی آر ماتھا کہ کاش! بیکتاب مجھے حاصل ہوجاتی! کیکن ندمیں نے ندہی کتابوں کی کوئی دکان دیکھی تھی ندہی رہ تھ کو رتھا کہ یہ کتاب خریدی بھی جاسکتی ہے، خیرا گرمَول ملتی بھی تو میں کہاں سے خربیرتا! اتنے بیے کس کے پاس ہوتے تھے! بَهُر حال بہارشر بعت جھے یادر ہ گئ اور آجر کاروہ دن بھی آبی گیا کہ الله أدب البوات عدود على رحمت من بهارشر العت خريد في كالله وكيا-أن دنون مكثل بهارشر العت (دوجدون مر) كابدية باكتانى 32روبية قا جبر بغير جلدكى 28 روبير- بتانير من في مكل بهارشر بعت (غير باد) 28 روي من خریدنے کی سعادت حاصل کی۔اُس وقت بھا دیشر ایعت ے17 مصے تصالیقہ اب20 ہیں۔ آلمنحسمُدُ لِلله عَرُوْجَلُ میں نے بہارشر بعت ہے دہ فوض و کر کات حاصل کئے کہ بیان سے باہر ہیں۔

المعمدلله عزوجل عصاس كاب كريات مطومات كاوه أعمول خزانه باتهدآ ياكيس آج تكاس كس گاتا ہوں۔اس عظیم الشان تصنیف کے مصنیف طابعہ اعلی حصرت ،صدر الشرابعد، بدر الطریق مفتی محدام محدی العظمی طیرورہ اللہ افن بين \_حصرت سيَّدُ ناسُفيان بن عُيهُنه رمة الدَّق ل طير كفر مان " عِنْدَ فِكُو الصَّالِحِيْنَ تَنَوُّلُ الرَّحمَةُ يَعَى لِيك اولون ك وَكرك وتت رصت نازل بوقى ب-" (جلة الاولياء ع٧ ص٣٥٥ قم ١٠٧٥ داراف كتب العلمة يروت) يمكل كرت بوع اين ميس حضرت مولا نامفتی محمد امجد علی اعظمی مدیرور انداخی کا مذکره پیش کرتا مول \_

> دم ہے رئے" بہار شریعت " ہے جار سو باطل يرے نقلاى سے ارزال ہے آج مجى

#### ابتدائي حالات

صد رشر بیت ، بدرطر یقت محسن الهسنّت ، خلیفهٔ اعلیٰ معزت ،مصنف بهارشر بعت معنرت علّا مدمولا نا ای ج مفتی محدا محد علی اعظمی رضوی سنی حنفی قادری بر کاتی علیدرد الندالذی ۱۳۰۰ عدمطابق 1882 علی مشرقی بولی (بند) کے تصب مدينة العلما عكوى من بيدا موئ -آب ك والد ماجد حكيم جمال الدين مدردة الدالمين اور دادا تضور خدا بخش رمة الندتوالي عياني طب ك ماهر تنه إبتدائي تعليم الني واواحفرت مولانا خدا بخش رحة الندتولي عيه عمر رِ عاصل کی پھرا ہے قصبہ بی میں مدر سدنا صرالعلوم میں جا کر کو یال سنج کے مولوی الی پینش صاحب رحمة الله تعالى طيت کچھ تعلیم حاصل کی ۔ بھرجو نپور پہنچے اور اپنے بچاڑا و بھائی اور اُستاذ مولا تا **محدصد کی** بھۃ انشقال طیہ ہے کھاسب تر پڑھے

پھر جا مع معقولات ومنقولات حصرت علا مد م**یدایت الله خال** علیدائدة الرحن سے علم و مین کے جھلکتے ہوئے جام نوش کئے اور یس سے دری نظامی کی مجیل کی ۔ پھر دورہ صدیث کی مجیل پیلی بھیت میں اُستاذ الحد ثین حضرت مولا نا وصی احمد محدث سُورَ تی طیرحة الله لقوی سے کی معطرت محد ملے سُورَ تی عیرحة الله القوی نے اسپن**ے ہونہا رشا گر**د کی عَبَقری (لیعنی اعلی) صلاحیتوں کا اعتراف ان الفاظ ش كيا: " مجھ سے اگر كسى نے ياد ها تو امجد على نے "

صدرالشر بعدبدرالطريق مليدوة رباورى في طلب علم وين كينية جب مدينة العلما وكلوى سيدجو تيور كاسفرا فتايار كياءان ونون سفر پيدل يا بيل كا زيون پر موتا تفار پتانچ را وعلم يحظيم مسافر صدر الشر بعد عيدرو؛ رب اوري مديدة العلم و كفوى ے پیدل سفر کر کے اعظم گڑھ آئے بھریہاں سے اونٹ گاڑی پر شوار جو کرآپ رہمۃ اندتو ٹی علیہ جو نپور پہنچے۔

#### حيرت انگيز قوت حافظه

صدرُ الشُّويعة ،بدرُ الطُّويقة حفرتِ علاً مدمولينا مفتى محدام وعلى اعظمى عيدود الدالة يكا حافظ بينت مضبوط تغار حافظ کی قوت ، شوق و محنت اور فی بانت کی وجہ سے تمام طلبہ سے بہتر سمجے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایک یا در ہتی جیسے ابھی ابھی دلیمھی یاسی ہے۔ تین مرتبہ کسی عبارت کو پڑھ لیتے تو یا د ہوجاتی۔ ایک مرتبدارا دہ کیا کہ ''کافیہ'' کی عبارت زَبانی یادی جائے تو فائدہ ہوگا تو پوری کتاب ایک بی دن میں یاد کرلی!

#### تدريس كا آغاز

صوبد بهار (بنديَّانه ) ش مدرسته المستّنت ايك متناز درس كانتنى جهال مُسقّند ( مُن \_تَ\_در) مِستيال اسية علم وُضل ے چو ہر دکھا چکی تھیں ۔ خودصدرالشر بعدرجہ الدتعالی علیہ کے استاؤ محتر م حضرت مُحدِث مُورَتی مدرجہ الدالتوی برسول و ہاں سینے الحديث كمنصب يرفائزره فيكت يحوكى مدز سرقامنى عيدالوحيد مرحوم كى درخواست يرحصرت محدِث مُوزتى عدره الله التوى في مدوستا المستنت (بسنسه) كصدومًذ رس ك العصدر التر العردة الدف لى عيكا انتخاب فره يارا به رحة الله تعالی علیاستاذ محترم کی دعاول کے سائے میں " بٹنہ " بہنچ اور مملے ہی سبق میں علوم کے ایسے در ما بہائے کہ علم و وطلبه اُش اُش كرأ شهر قاضى عبدالوحيد عليه وحدة الله المديد جوثو وبعى مُتَبَحِو (مُرت رَحُ عِلْمُ تَص عَص مدرُ الشرايع عيدوة رب اوری کی ملی وجامت اور افرظا می صلاحیت سے منتالی موکر در سدے تعلیم اُمورات رحمة الداتوالی علیہ کے سیر و کرد ہے۔

عهد هد هد هد هد العلمية (الاسامال) . عدد هذا العلمية (الاسامال) .

# اعلیٰ حضرت کی پہلی زیارت

م م الم معرف الم معرف الوحيد عليه رحمة القد المجيد باني مدرسمة المستنت (بسنسسه) شديد ما و مح قط \_قاضي صاحب ايك نہایت ویشدارودین پروررئیس تے علم وین سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم میں B.A تھے۔ا کے والدانھیں بیرسٹری کے امتحان کے سے مندن بھیجنا جا ہے تنے لیکن قاضی صابب کے مقدس مَدُ نی جذبات نے بورپ کے ملحد اند گندے ماحول کو سخت ٹا پیٹند کیا ۔ پُٹانچہ آپ نے اس سفر ہے تحریز فرمایا اور ساری زندگی خدمت و مین بن کو اپنا شعار بنایا۔ انگی بربيزگارى اور مَدَ نى سوچ يى كى كېشش خى كرميسرے آقا اعلى حضرت المام أهلست، ولى بعمت،عظيم البَرَكت، عظيمُ المَرُتَبت، بروابةِ شمع رِسالت ، مُنجَدِّدِ دين ومِلْت، حاميَ سنَّت ، ماجيَّ بِدعت، عالِم شَـرِيْعَت ، پيرِ طريقت،باعثِ خَيْر وبَرَكت،حضرتِ عَلامه مولينا الحاج الحافظ القاري شاه امام أحمد وضبا خان عليه رحمة السرّحس اورحفرت قبله مُحيرٌ ثسمُور في طيره والذان يسيم مروف يُؤركان وين قاضى صاحب كى عماوت كے لئے كشال كشال روسيلكمن سے بيشة شريف لائے۔اى موقع برحضرت صدر الشريعه، بدر الطريق مفتى محدامجد على اعظمى سيدحة الدافى في مملى بارميرات قاعلى معرت سيدحة رب العدى زيادت كي اعلى معرت رحة الدعالى عليدى شخصیت میں ایک کشش تھی کہ ہے افتیار صدرُ الشریعہ، بدرالطریقہ سیرعہ رب اوری کا ول آپ رحمۃ الد تعالی سید کی طرف ماکل ہوگیااورا بے استاذ محترت سیّدُ نائحدِ ثُورتی مدرجہ الله التوی کے مشورے ہے سلسلتہ عالیہ قاور میریس اعلی حضرت علیہ وَحسه ون العوات ع يَعِص بوك مراح قاعلى حضرت اورسيدى محدث وزقى رهة الدات العب كاموجود كي يس اى قاضى صاحب نے وفات یائی۔اعلی حضرت طیرور و ب النام و مناز جناز و برحائی اور محدِ ث مورتی طیرور الدالتری نے قبر میں اً تَارَاــاَلِلَّهُ رَبُّ الْمِزَّتَّعَزُومِلُ كَيْ أَنْ بِرِ رَحَمِتَ هُو اور ان كي صَدِقي هماري مِفْفِرت هو..

امين بجاه النبي الأمين مثل الدخال عيدا له ومن

#### علم طبّ کی تحصیل

قاضى صاحب رحمة ، نند تعالى عليكى رحلت كے بعد مدرسه كا انتظام جن لوگوں كے ہاتھ ميس آيا ،ان كے نا مناسب اقدامات کی وجہ سے صدر الشریعہ علیہ دوئارت اوری مخت کبیدہ خاطر اورو**ل برداشتہ** ہو گئے اور سالاند تعظیلات میں اپنے گھر پہنچنے کے بعد اپنا **استعفاء ب**جوادیا اور **مطالعہ کئیب** میں مصردف ہوگئے ۔ پیٹنہ میں مغرب ز دہ لوگوں کے نُرے برتاؤ ہے متاثر ہو کر

مطس المدينة العلمية (التامال) معلس المدينة العلمية (التامال)

مل زمت کی چیناش سے بیزار ہو بچکے تھے معاش کے لئے کسی مناسب مشغلہ کی جیتو تھی ۔والدمحتر م کی تھیجت یاد آئی کہ ع ميراث پدر خوا هي علم پدر آموز (يعن والدي مراث عاصل كرنا جائي جوتو والدكاعلم يكمو) خيال آيا كه كيول نظم طب ك تخصیل کرے خاندانی پیشه طبابت ہی کومشغلہ بنائیں۔ چنانچیشوال ۱۳۲۷ء ش کھنؤ جاکر دوسال بیں علم طب کی مخصیل و تکمیل ے بعدوطن واپس ہوئے اور مطب شروع کردیا۔خاندانی پیشراورخدادادقابلیت کی بنابرمطب نہایت کامیابی کے ساتھ چل بڑا۔

# صدرشر بعت اعلى حضرت كى باركا وعظمت من

وريعة معاش عيم ملكن بوكر يُما وي الاولى الاولى الماول برحة الترت لي عيكى كام ي "كمنو" تشريف ل كن روبال ساب أستا ومحترم رحمة الله تعانى عليدكى خدمت من " يلى جعيت" واضر موئ رحفرت محدث مورتى عدرهة الله انوی کو جب معلوم ہوا کدان کا ہونہارشا گرد م**ند رکیں چ**ھوڑ کر معلب میں مشغول ہو گیا ہے تو انہیں ہے صد**افسوس** ہوا۔ پھو تکہ صدرُ الشّر بعد مدرو؛ رب اوری کا ارادہ میر ملی شریف حاضر جونے کا بھی تھ پُتانچہ بر ملی شریف جائے وقت تُحدِّ ہے سُورَتی مدرحہ: اندالقری نے ایک عط اس مضمون کا اعلی معترت علی و حدة دب البوات کی خدمت می تحریر فر مادیا تھا کہ 'جس طرح ممکن موآپ اِن (يتى معزت مدرُ الشريعية، بدرابطريقة مفتى محدام يمثل على مليروة التدامي) كوخد مبعه وين وعلم وين كي طرف مع ويته سيجيخ - "جب مير ب آ قااعلی حضرت عند و مندوب العوت کودووات برحایس ی جوئی تو آپ روداند تدنی عدیم ایت لطف و کرم سے بیش آئے اورارش دفر مایا '' آپ مہیں قیام سیجئے اور جب تک میں نہوں وائیس نہ جائے۔''اورول بنتگی کے سئے بچر تحریری کام وغیرہ سِيّر وفر ماويئ يقريباً دوماه يريلي شريف ش قيام ربااورميري قااعلى حضرت عليه دحمهٔ دب العزان كي محبت مي علمي إسيتها وه اورد بن فدا كر ه كاسلىدجارى رائهان تك كدر مضائ المعادك قريب آييا صدر الشر بعدسيده ورب اورى في محرجات ك اجازت طلب كي تؤمير ٢ قااعلى حضرت عليه زحمة رب الموزت في ارشاد فرمايا: "جائي البيكن جب بهي من بلا وَل او فوراً عليه آيے۔"

> ترهيه كال كامتقور تقر امجد على إلى يدوائم لطف فرما چشم حق مين رضا

#### طَبابت سے دینی خدمت کی طرف ہراجَعَت

صدرُ الشريعيديدة؛ ربّ اوري خووقر مأست عين: من جب اعلى حضرت امام البسنت مجد دوين وهت مولا ناشاه امام احمد

بهارشر بيت جلداقل (1) معدد الشريد

رض خان سیرجمہ ارحن کی بارگاہ میں صافحر ہوا تو دریافت فرمایا: مولاتا کیا کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی: مطلب کرتا ہوں ۔اعلی حضرت عليه زحمة رب اليوت في قرمايا "مطب يحى اجهاكام ب، البعلم عِلمان عِلْمُ الأدْيان وَعِلْمُ الأبْدَان (يعيم عم ہیں ،ععم دین اورعلم طب ) \_مگرمطب کرنے میں بیزرانی ہے کہ مجھے قارورہ ( یعنی پیٹاب ) دیکھنا پڑتا ہے۔'' اِس ارشاد کے بعد مجھے قارورو (پیناب)و کھنے سے انہ فی قفرت ہوئی اور بیاعلی حضرت علیه وحدة وب العوت كا كشف تفا كونكه ميں أمراض كي تشفيص من قاروره (ين بيناب) بى سے مددليتا تھا (اورواقتى مع مع مريضون كا قاروره (بيناب) ديكهنا پر جاتات ) اور بينظر ف تھا كه قارُوره بني لعِنى مريضون كاپيشاب ديكھنے ئ**فرت** ہوگئ۔

#### بریلی شریف میں دوبارہ حاضری

محمر جانے کے چند ماہ بعد پر کی شریف سے محط پہنچا کہ آپ فوراً چئے آئے۔ پُتانچہ صدر الشریعہ میہ رہوؤ رہ الوری د دہارہ پر ملی شریف حایشر ہوگئے ۔اس مرتبہ" انجمن اہلسنت" کی نظامت اور اس کے مرکبس کے اہتمام کے علاوہ مدرسہ کا مر تعلیم کام بھی سپر دکیا گیا۔ گوید میرے آقاعلی حضرت علیہ زحمہ وب العوت نے بر ملی شریف ش آپ رحمہ الداقالي مدے مستنقل قِیام کا انتظام فره و یا۔اس طرح صدر الشربعید عبدرہ درب اوری نے 18 سال میرے آتا سے نعمت اعلی حضرت عسان زحمّهٔ دِبِ العزْن کی **صحبت بایر کمت بی**س گزارے۔

> کے بیٹ تھاعثق مصطّغے کی آگ سینے پیں ولايت كاجبين بِرُنْتش، دل مِين نُور وَ حدت كا

#### بريلى شريف مين مصروفيات

یر ملی شریف می دومستفل کام تے ایک مدر سرمی مقدر لیس ، دوسرے یر لیس کا کام بعنی کا پول اور پُرُ وفوں کی سمجے ، کتابوں کی روانگی بنطوط کے جواب ،آمدوخرج کے حساب، بیسارے کام جہا انجام دیا کرتے تھے۔ان کامول کے علاوہ اعلیٰ حضرت عَلَيْه رحمةُ رِبَ الْعَرُّت كِيْعِض مُنَة وات كالمعيضم كرنا (يعنى فيري ماف السنا) فتوول كي قل اوران كى خدمت بيس ره كرفتو كى ككصنابيكام بعى مستقل طور پرانجام دينے تنے۔ پھرشہرو بيرون شہركا كثر تبليغي دين كےجلسوں بيں بھى شركت فرماتے تنے۔

#### روزانه كاجَدُوَل

**صدرُ** الشَّر بعيه بدرُ الطَّر يقد طيه رحة رب اوري كا روزانه كاح**ية ول** يجمه إس طرح تفاكه بعد نماز فجر خروري **وها نَف** 

وتلاوت قران کے بعد گفتہ ڈیڑھ گفتہ یرلیس کا کام انجام دینے۔ پھر فورا مدرّسہ جاکر مقر رلیس فرماتے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد مُستَقبلا کچے دیر تک پھر پریس کا **کام** انجام دیتے۔ نماز ظہر کے بعد عُصر تک پھر مدر سعین تعلیم دیتے۔ بعد نم زعصر مغرِب تك اعلى حصرت غب وحسة وب العوات كى خدمت من تشست قرمات بعدٍ مغرِب عشاء تك اورعشاء كے بعدے بارہ بج تك اعلى حضرت علف وحدة ون البعرات كي خدمت ش التو ي أو سكى كا كام انجام دية - اسك بعد كمر واليسى بوتى اور يكي تحریری کام کرنے کے بعدتقریباً دو بچشب میں آ رام فرماتے۔اعلیٰ حضرت عدیدہ رحملهٔ دِبِ العِوْن کے اخیرز مان حیات تک یعنی کم وبیش وس برس تک روزمر ه کا بهی معمول را رحضرت صدر الشر بعد، بدرالطریقه مفتی محدامجد علی اعظمی مدرجه انداخی ک اس محنت شاقہ وعزم واستقلال سے أس دور كے اكابر علماء جمران تے راعلى حضرت عدنيد و حدة دب البوزت كے بھاكى حضرت نفح میاں مولا نامحدرضا خان عیہ حمۃ متدائل فر ماتے ہتھے کہ مولا ناامجدعلی **کا م کی مشین** ہیں اور وہ بھی ایک مشین جو بھی فیل نہ ہو۔ مصبّف بھی، مقرِّ ربھی، فقید عصرِ حاضِر بھی

وه اینے آپ بیس تھااک ادار ہلم وحکمت کا

#### ترجّمهٔ كنزالايمان

تصحیح اورا غلاطے مسنسزہ (مُ فورزه) احادیث نوبیدوا توال ائند کے مطابق ایک ترخمد کی قرورت محسوس کرتے ہوئ آپ نے ترجمہ قران یاک کے لئے اعلی حضرت علن دحد دب العزت کی بارگا وعظمت میں درخواست بیش ک توارشا دفر مایا '' بیتو بهت هٔر دری ہے تگر چھنے کی کیا**صورت** ہوگی؟اس کی <del>طبیا عت</del> کا کون اہیتر م کرےگا؟ **باؤ ضو**کا پیول کولکھنا ، ہاؤضو کا پیوں اور کڑ ونوں کی تھیج کرنا اور تھیج بھی الی ہو کہ اعراب نقطے یا علامتوں کی بھی تلط**می** نہ رہ جائے پھر بیرسب چیزیں ہوج نے کے بعدسب سے بیڑی مشیکل توبیہ کہ بریس مین ہمدوقت باؤضورہ، بغیر وضونہ تھر کوچھوسے اور ندکائے ، پتھر کا شنے میں بھی احتیاط کی جائے اور چھنے میں جو جوڑیاں نگلی جیں انکوبھی بیئت احتیاط ہے رکھا جائے۔آپ نے عرض کی ''اِن شاء الله جوباتش ضروری بین ان کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی ، بالقرض مان لیا جائے کہ ہم سے ایب شہوسکا توجب ایک چیز موجود ہے تو ہوسکتا ہے آئندہ کو کی شخص اس کے طبع کرنے کا انتظام کرے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچ نے میں کوشش کرے اور اگراس وقت بیکام نہ ہوسکا تو آئندہ اس کے نہ ہونے کا ہم کو بڑاافسوں ہوگا۔'' آپ کے اس معروض کے بعد ترخمہ کا کام شروع کر دياكيا بمخصد الله عروجل آب رحمة التدفعال عدى مساكى جميلد عضاطرخواه كامياني جونى اوراج مسلمانول كرير تعدا وتجد واعظم،

على المدينة العلمية (الاسامال) .

الم المستنت عليه وحدة وب البؤت ك لكير بوت قرآن ياك كي ترجم محمد كنو الايمان "ك مُستقيد بوكرآپ رحة الله عند العنى صدرالشريد) كى منون إحسان ماور إن شاء الله عزوج أبيسلسلة قيامت تك جارى رب كار کر اہلی چن فخر کریں اس یہ بجا ہے امجد تما گلابِ چمنِ دانش و حکمت

#### وكيل رضا

جيرے آقاعلى عفرت عليات وحدة وب العدوّت تے سوائے صدرُ الشّر اليد مدررة رب اورى كے كى كويمى تى ك شہرادگان کو بھی اپنی بیعت لینے کے لئے وہل ہیں بنایا تھا۔

#### صدرٌ الشّريعه كا خطاب كس نے ديا؟

الملقو المصند اول صَفْحَد 183 مطبوع مكتبة المديند ش بكريرات قااعلى معرت عليه وحدة وب العِزَّت في فر مایا: آپ موجودین میں تفقیہ (ت فق کن کے )جس کا نام ہوہ مواوی ام پر علی صاحب میں زیادہ یا ہے گا، اِس کی وجہ می اِستِكْتا وسناياكرتے بين اور جو من جواب دينا ہول اَكھتے بين ،طبيعت أَفّا ذہ بطرزے وال<u>قسف</u> ہوچل ہے۔ "ميرے آتا اعلى حسرت عليه رَحمة ربِّ الموَّت في بي حضرت مولا ناامجد على اعظمي مديره والذانق كوصد رُالتَّمر العيد ك خطاب سينوا زار

اٹھ تھالے کے جو ہاتھوں میں پرچم اعلیٰ حضرت کا

وہ میرکارواں ہے کاروان السنت کا

#### قاضئ شرع

**ا يك** ون صبح تقريباً **9** بيج ، مير يه آقاعلى حضرت ، إمام أبلسنت ، مولينا شاه امام أحمد رضا خان عليه وحدة المؤحس مكان سے بابكر تشريف لائے ، تخت پر قالين بچيانے كائتكم فرمايا - سب حاضر بن جيرت زوہ سے كەحضور بيا اہتمام كس لئے فرمارے ہیں! پھرمیرے آقاعلی حضرت عدن وحدہ وت العدات ایک کری پرتشریف فرماہوے اور فرمایا کہ میں آج بریلی میں دائر القصاء بریل کے تیام کی بنیادر کھتا ہوں اور صدرُ الشرایعد کواٹی طرف بلا کران کا دایتا ہاتھ اپنے دستِ مبارک میں لے کر قاضی کے منصب بر بنھا کرفر مایا: "میں آپ کو ہندوستان کے لئے قاضی شرع مقر کرتا ہوں مسلمانوں کے درمیان اگرا بسے کوئی مسائل بیدا

ہوں جن کا شرق فیصلہ قاضی تُقرع بن کرسکتا ہوہ قاضی تُقرعی کا اختیارا آپ کے ذیتے ہے۔ "چرتا جدار اہلسنت مفتی اعظم ہند دخترت مولا نامصطنع رضا خال عدر در المقداء بر بلی بیل مفتی مولانا مصطنع رضا خال عدر در المقداء بر بلی بیل مفتی محمد بر بائ الحق رضا خال عدر در الفقداء بر بلی بیل مفتی تخرع کی دیا تیت مقرر فرمایا۔ چرون ما پڑھ کر چھی ست ارشاد فرمائے جن کا اقر ار دھزت صدر الشر بعد عدر در براوری نے کیا۔ صدر کا افتر العجمد بردة رب الوری نے دوسرے بی دن قاضی شرع کی دیا تیت سے بھی نیفست کی اور ورافعت کے ایک معاملہ کا فیصلہ فرمایا۔ الشر العجم عدر دوسرے بی دن قاضی شرع کی دیا تیت سے بھی نیفست کی اور ورافعت کے ایک معاملہ کا فیصلہ فرمایا۔ مدمن جدین چیبر کی

جہاں میں برطرف ہے تذکرہ صدر شریعت کا

# اعلی حضرت کے جنازے کے لنے وصیت

#### آستانهٔ مُرشد سے وفا

ایک مرتبکی صاحب نے تاجدارا جسنت مفتی اعظم ہندشنرادہ اعلی حضرت عظامہ مولا تامصطفی رضا خان علیہ رحة الرحن کے سر منصدرالشر بعید، بدرانطر بقیہ مفتی عجدا مجدع علیہ رحة الله الذی کا تذکرہ قرمایا تو مفتی اعظم علیہ رحمة الله الارم کی چشما ب کرم سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا کہ صدرالشر بعد علیہ رحمة رب اور کی نے اپنا کوئی گھر جیس منایا ہر ملی بنی کواپنا گھر سمجھا۔ وہ صاحب الربھی بنے اور کیرالتعد اوطلبہ کے اُستاذ بھی، وہ جا ہے تو باسانی کوئی قراتی وار العلوم ایسا کھول لیتے جس پروہ بیدونتہ قادین

إبيرمبارك رساله فاوى رضويه معتقر معدجه ص٩٠٩ برموجووب

رہے مگران کے خلوص فے ایمانیس کرنے دیا۔"

# یہ میرے مُرشد کا کرم ھے

چنانچددارالعلوم معينيه عنائيه (اجميرشريف) من وبال كصدرُ المدّرِسين بهوكر جب آپ رحمة الله تعالى عليه بينج اوروبال كرلوگ آپ رحة الله تعالى عليك المراز مدرليس سي بيك منسساتيك موئة آپ رحة الله فالدكر ويرواس كاذ كرآياكم إلى تعليم بهت کامیاب ہوتی نظر آرای ہے بیمرکزی دارالعلوم سربلند ہوتا جارہا ہے۔ آپ راج الله علیات فرمایا: "مید جمحے براعلی حصرت علیہ زَحمَةُ رِبِ البِرُّتِ كَافْعَلُ وكرم ہے۔"

> باغ عالم كابو مظر كيول ند تكلين وتحسين كوشے كوشے سے جي طبيب أقشال رياصين رضا

# صدرِ شریعت کی صحبت کی عظمت

"لميذ وخليف صدر الشربعية حضرت مولا ناسيّة ظبير احمدة بدى عليه رحمة النداهادي لكصة بين: مجتصرات سال يحر ص بين ان گنت بارمولانا کی خدمت میں حاضری کا موقعہ ملاکیان میں نے آپ رحمة الندان الى ميكى مجلسول كوان عُنوب سے ياك پاياجوعام طور ہے بلا امتیازعوام وخواص ہمارے مُعاشَر ہے کا بُحر و بن گئے ہیں مَثَلُ غیبت، چفلی، دوسروں کی بدخواہی ،عیب جوئی وغیرہ۔ آب رحمة الند تعالى عديد كى زند كى نهايت مقدّ س و ياكيز وهى ، مجهية برحة الند تعانى عديد كى زند كى بيس وَرُ وغ بيانى (يعني جموت بولنے ) كا مجمی شائبہ بھی نہیں گزرا۔ جہاں تک میری معلومات ہے آپ رحدہ الند تعالی علیہ کے معمولات قرامان وسائن کے مطابق تھے، گفتگو مجمی زبهایت مبلاً ب موتی مکوئی ناشانت یا غیرمُبدُّ ب لفظ استعمال ندفر ماتے ،ای طرح معاملات میں بھی آپ رمیة الله تعدلی علیہ نہایت صاف تھے۔آپ کا ہرمُعامَلہ شریعت مُظَیّر ہ کے اُحکام کے ماتحت تھا۔'' دادوں'' (عل گڑھ) میں تیام کے دوران کامیں عَيْن شاہد ہوں كدآب نے بھى كى كے ساتھ بدمُعامَلكى ندكى ،ندكى كاحق تلف كيا۔

> بلندى برستاره كيول ندجو بحرأس كي قسمت كا دیا امجد نے جس کو درس قانون شریعت کا

#### صَبُر وتحمل

مرا مے صاحبز اوے حضرت مولانا علیم همس انبادی صاحب رحمة الشاق لی علیا کا انتقال جو گیا تو صدر الشر ایجد عیدرجه ارب يورى أس وانت تمازتراوي اواكررب عقد اطلاع وي كي تشريف لائے - "إنا نشه واسا اليه واحعون " پرهااورفره ما: انجى آ تھوز کعت تراور کی تی ہیں، پھرتماز میں معروف ہوگئے۔

# مركا رسلى الله تعالى عليدواله وسفم في خواب مين أكر قرمايا:

آپ روية الله تدلي عيد كي شنم اوي" بنو" سخت يه رخيس - اس دّوران أيك دن بعد نماز فجر حضرت صدرالشر يعد عيد روي رب یری نے قران خوانی کے لیے طَلَبہ و حاضِرین کوروکا۔ بعد ختم قران جمید آپ رحمۃ احتد تعانی مدینے مجلس کوخطاب فرہ یا کہ میری بیٹی '' بنو' کی علالت (بیاری) طویل ہوگئی ،کوئی علاج کارگرئیس ہوااور فائدے کی کوئی صورت نہیں نکل رہی ہے، آج شب میں نے خواب دیکھا کہ سرورکوئین ، رحمی عالم روی نداہ کھر ہیں تشریف لائے ہیں اور فرمارہ ہیں کہ ' بنو' کو لینے آئے الى -ستيد الانام عنوراكرم عليه انضاوة والشادم كوخواب من و يكنا بحى حقيقت من بلا فيرآب سلى الترتوقي عيدوالراسلم بي كود يكناب-بنوك ونئ ى زندگ اب يورى بويكى ہے۔ محروه برى بى خۇش نصيب ہے كداسة قادمونى ، رحمي عالم، معجبوب رب العلمين مسی اند تعالی علیہ والہ وسلم میلنے کے لیے تشریف لائے اور میں نے خوشی ہے سپر د ( س، یُر د ) کیا۔ وعائے خیر کے بعدمجلس قران خواتی حَتْمَ موكَّلَ عَالَبًا أَسى ول يا دوسر عول موكا النِقال موكيا . الله أرب المعرَّات عزَّر حل كسي أن يس و حصت هو اور ان كس امين بِجاهِ النَّبِيِّ الْأمين سلَّ الشَّمَالُ عليه والدِّمَّا صَدِقے عماری مِفْقِرت عو۔

#### شمزادگان پر شفقت

شنمرا وكان يرشفقت كاجوعالم تفاوه شنراوة معدرالشر العديث الحديث والتفسير مفترت علامه عبد المصطفى از هرى مليه رحمة الشالقرى نے اپنے مضمون میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پہنانچہ آپ فرماتے ہیں: میں خدمتِ اقدی میں حاضر تھا۔ مول نافئنا والمصطفى مولا نابها والمصطفى مولا نافِدا والمصطفى واس وقت بيكت جمهو في بنتج تنصروه كنّا ( كنزيري) لي كرآت اور كهتيه. "

# گھر کے کاموں میں ھاتہ بٹاتے

بَحْارى شريف مِس ب: حضرت سيّد مُنا عائش صديقة رض الشاني ما قرماتي بين: كان يَكُون في مَهْنَةِ أَهْلِهِ أي اكرم منى الدُنوال عدد الدائم اسية كمريس كام كاج ش مشغول رج يعنى كمروانون كاكام كرتے تھے رضية البعادي من ١٥١ من ٢٤١ ، صدیت ۲۷۱ دوال کتب العلمیة بدون) ای سقت پر کمل کرتے ہوئے صدرُ الشّر بید عید دنیة ربّ الوری گھرے کام کاج سے عار (شرم) محسوس ندفر ماتے بلکہ سقعد پڑھمل کرنے کی نبیعہ سے ان کو پخوشی انجام دیتے۔

#### صدرُ الشَّريمه كاسنَت كے مطابِق چلنے كا انداز

تكبيذ وخليفة صدر شريعت، حافظ لمت حضرت علامه مولانا عبد العزيز مبارّك بوري عبيرجة الدالتوي بيان كرت بين: حضور ستيد عالم سي الندته في عليه والدوسلم راسته حليّة تو رفيّار عظمت ووقار كاظهور جوتا، دائيس بائيس نگاه ندفر مات ، جرقدم قوّت کے ساتھ اٹ تے، چلتے وقت جسم مبازک آ کے کی طرف قدرے تھ کا ہوتا، ایس لگنا گویا اونچائی سے بینچے کی طرف أتر رہے مول - جهارے استاذ محترم صدر الشرابعيد مديرو رب الازى سقت ك مطابق داسته جلتے بنے ، ان ست جم في علم بھى سيكها اور عمل بھی۔ یہی حضرت حافظ ملت فرہ تے ہیں:'' میں دس سال حضرت صدرُ الشریعیہ عید جمیۂ رب اوری کی گفش برواری ( یعنی خدمت ) شرارباءآب كوجيشة تتبع سقت بإياب

جس کی ہر ہر ادا سقی مصطفیٰ اليے صدر شريعت يد لاكول سلام

#### نماز کی پابندی

سغر ہو یا تففر صدرُ الشر اید علیدرو ؛ رب اوری مجھی تما زفضا وندفر ماتے۔شدید سے شدید بیاری بیں بھی تم زا وافر ہ تے۔ اجمیر شریف میں ایک بار **شعہ بدینے او م**یں مبئلا ہو گئے یہاں تک کیٹشی طاری ہوگئے۔وویئمر سے پہلے تشی طاری ہوئی اورعصر تک ر ہی۔حافظ ملت مولا تاعبدُ العزيز عليه زمة الذالحفيظ خدمت كے ليے حاضر تنے بصدرُ الشر بعيد، بدرالطريقه عيه رحة رب اوري كوجب ہوش آیا توسب سے پہلے میدر مافت فرمایا کیاوقت ہے؟ ظہر کاوقت ہے انہیں؟ حافظ ملت علیه زحمة وب العزت فعرض کی کماشنے نَ كُتُ مِيل ابِطَهِ كَاوَفَت مِيل مِين كراتي أنيت يَخِي كما كوساً نسوجاري موكة مافظ ملت علف وحدة رب المون في

ه مطس المدينة العلمية (كتاسال) مجلس المدينة العلمية (كتاسال)

دریافت کیا کیا تضور کو کہیں درو ہے بہیں تکلیف ہے؟ فرمایا: '' (یَئٹ بنزی)'' **'تکلیف** ہے کہ ظہر کی نماز قصاء ہوگئے۔'' حافظ ملت عليه رحمة رب العزت نيع عرض كى بحضور بيهوش تقريم يالم على الم على أماز قضا موقع بركوني منو الحداد (قيامت من يوجه عجر ) نبیل فر مایا: آپ مُوْا خَذَه کی بات کررہ ہیں وقتِ مُقَر رہ پرور بارائنی عزدِ جل کی ایک **حاضر ک**ے تو محروم رہا۔

#### نماز باجماعت كاجذبه

حضرت صدرُ الشر بعيه بدر الطريق مفتى محمد المجد على اعظمى عدره والقرائق ال يربيت تختى سے بابند منے كه سجد ميں حاضر موكر باجماعت نماز ردهیں۔ بکدا کر کی وجہ مؤذِ ن صاحب وقب مقر رہ پرنہ کنچے تو خوداد ان دیے۔ قدیم دولت فانے سے مسجد یا لکل قریب مقی و بان تو کوئی وقت نبیس مقی لیکن جب نے دوات خانے قاور ی منزل میں ر بائش پذیر ہوئے تو آس پاس على دومسجدي تحيس -ايك بازار كى مسجد دومرى يزے بعائى كے مكان كے پاس جو" نسسوا كى مجد"كے نام سے مشہور ہے - بد دونوں مسجدیں فاصعے پرتھیں ۔اس وقت **بیتائی** بھی کمزور ہو چکی تھی ، بازار والی مسجد نِسبتا قریب تھی مگر راہتے میں بے تکی ثالی<sub>یا</sub>ں تنمیں ۔اسکے'' نوا کی مبحد' نماز پڑھنے آتے تھے۔ایک ذفعہ ایسا ہوا کہ منح کی نَماز کے لئے جارہے تھے ،راہتے ہیں ایک گھواں تھا، ابھی پچھا ندھیرا تھا اور راستہ بھی ناہموارتھا، بے خیالی ہیں گھویں پر چڑھ گئے قریب تھ کہ کئویں کے غار ہیں قدم رکھدیتے ۔ا نے میں ایک عورت آگئی اور زورے چلائی!'' ارے مولوی صاحب عموال ہے ڈک جاؤ! ورندگر پڑیو!'' بینکر حضرت رہے اللہ توالى سينة قدم روك ليا اور پيركنوي سائر كرمسجد كئي-اس كے باؤ جود مسجد كى حاضر كى نبيس جيوزى-

#### بیماری میں بھی روزہ نہ چھوڑا

ايك ور رقصنان المعلوك ش تخت مردى كا بخار يراه كياس من خوب خنداتى اورشد يد بخارج هتاب يزياس اتى ھند ت سے لگتی ہے کہنا قابل برواشت ہوجاتی ہے۔ تقریباً ایک ہفتہ تک اِس **بخار** میں گرفتارر ہے۔ ظہر کے بعد خوب سروی چڑھتی کھر مخارة جاتا مرقربان جيئاس حال يس بحي كوني روز ونبيس جيوزا\_

### زکواۃ کی ادائیگی

شارح سخاری حضرت علامه مولانا مفتی محدشر بیف الحق المجدی علید حدة الشالق ی فرماتے میں: مير سے واليد ماجد مرحوم ابنداء وعُمرى ميں يہت بزے تاج تھاور حساب كے ماہر مصدرالشّر بعدان كو بلاكر (زكوة كا) بورا حساب لكواتے \_ چرانھيں سے کپڑے کا تھان منگا کرعورتوں کے انتی الگ مردوں بچوں کے لائق الگ اورسب کے مناسب قطع کرائے تنسیم فرماتے کوئی سائل

مجلس المدينة العلمية (التامال)

مجھی دروازے سے خالی واپس نہ جاتا، بہت بڑے <mark>مہمان ثواز</mark> اور تُمو یا مہمان آتے رہے سب کے شایابِ شان کھانے پینے ، أشحنه بینجینے اور آ رام کا اہتمام فرماتے مہمانوں کے لئے خصوصیت سے ان کی ضروریات کی چیزیں ہروقت گھر میں رکھتے۔

#### ذرود رضویہ پڑھنے کا جذبہ

تحتنی ہی مصروفیت ہوئما نے فجر کے بعد ایک بارہ کی تلاوت فرماتے اور پھرایک حزب(ہاب) دلائل الخیرات شریف ر جے اس میں بھی ناغدنہ وتا ،اور بعدِ نماز جمعہ بلاناغہ 100 بارڈ روور ضوبے راجے ۔ تنی کہ عرص بھی جمعہ وتا تو نماز ظہر کے بعد**ؤر و در ضومیرنہ چ**یوڑتے ، چنتی ہوئی ٹرین میں کھڑے ہو کر پڑھتے۔ٹرین کے مسافر اس دیوائلی پر جیرت زوہ ہوتے مگرانہیں

> دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا وایوانہ بہت سوچ کے وایوانہ بنا ہے

#### اصلاح کرنے کا انداز

اولا واورطلبه كي ملى تعليم وتربيت كالبحى آب رحة التدنوني طية حصوصى خيال فرهت تص\_آب رحمة الدنواني طيه كا تفويل وَتَد يَّن (يعن وين ورى) اس أمركا مُصَحَمِل (مُ من رَحُم مِل ) بى شرقها كدكونى آب رحمة التدتوالي علي كسائ خِلا ف بشرع كام كرے اگراآپ رحمة الندقد في عليہ كے علم من طَلَب ما اولا و كے بارے ميں كوكى الي بات آتى جواحكام شريعت كے خلاف ہوتى توچېر ؤ مبارَ كه كارنگ بدل جاتا تھا، كمبى شديدترين يُرجى كمبى زَجروتُو ايخ ( دُانٹ ڏيٺ ) اور مجى سُنبيه ومز ااور مجى مُوعِظ مُنه غرض جس مقام پر جوطریقہ بھی آپ رہمہ الدتعالی علیہ مناسب خیال فرماتے استعمال میں لاتے تھے۔

#### خواب میں آ کر رھنمانی

طلل ملت حضرت مفتی محمطیل خان برکاتی طیدرمة اب قرمات بی طلبه ی طرف البفات تام (مینی بحر پررتواجه ) کا ا ندازہ اس واقعہ ہے نگائے کہ فقیر کوایک مرتبدایک مسئلہ تحریر کرنے میں اُمجھن چیش آئی ،الحمد لله میرے استاذ گرامی ،حطرت صدرُ الشر يعدهدرورورت ورى في خواب من تشريف لا كرارشا وفرمايا. " مجا وشريعت كافلال حصدد كيولو" من كواته كر بها وشريعت ا ٹھائی اورمسئلہ (مَس ءَدلہ) حل کرامیا۔وصال شریف کے بعد فقیر نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صدرُ الشر بعد علیدرہ ،بالدی درب حدیث دے رہے ہیں، مسلم شریف سامنے ہے اور ضفاف لیاس میں منبوں تشریف فرما ہیں ، مجھ سے فرمایا: آؤتم بھی مسلم

المحينة العلمية (التامال) مجلس المحينة العلمية (التامال)

شريف پڙھلو۔

ہر طرف علم و ہنر کا آپ سے دریابہا آپ کا احسان اے صدر الشر بعد کم نہیں

#### نعت شریف سنتے هوئے اشك باری

منقول ہے کہ جب نعت شروع ہوتی تو صدرُ الشر بعد علیدحۃ رب اوری مسبو یف بیشے کر دونوں ہاتھ یا ندھ لیتے اور آ تکھیں بند کر لیتے۔ابچہ نی وقار و تُسمُحِسَّت (تم رک رئت ) کے ساتھ پُرسکون ہوجاتے اور پورے **اِنہما ک واتوجُہ** سے سنتے۔ مچر کھے ہی در بعد آنکھوں سے سُلِ اَشک اس طرح جاری ہوجاتے کہ تھے کا نام ند لیتے رفعت پڑھنے والانعت پڑھکر خاموش ہوج تااس کے بعد بھی کچھ دیرتک بہی خود فراموثی طاری رہتی۔

> متاع عثق سرکار دو عالم ہو جے حاصل كشِش إس كيليّ كيا هو كل ونيا كزنية ميل

### حضرت شاه عالم کا تخت

حصرت سيّد ناشاه عالم عليه وخسة الله الاحوم يست يزع عالم وين اور يائ كولى القديق مدين الاوليا احمراً باد شریف (مجرات العند) میں آپ روز الدت فی علینهایت بی لکن کے ساتھ علم وین کی تعلیم ویتے تھے۔ ایک بار بھار ہوکر صاحب فر اش ہو گئے اور پڑھانے کی چھٹی ں ہو گئیں۔جس کا آپ رہ اند تعالی علیا کو بے حدافسوں تھا۔تقریباً جا کیس دن کے بعد صخت یاب ہوئے اور مدرّے میں تشریف لاکر حسب معمول اپنے تخت پرتشریف فرما ہوئے۔ چاکیس دن پہلے جہاں سبق چھوڑا تھا وَ بِين سے بِرُ ها نا شروع كيا۔ طَلَب نے مُنَ عَجِب بوكرعرض كى جعنور: آپ رحمة القاتماني عليه في مضمون تو بَهات بہلے برُ ها ديا ہے سرئشته كل توآب رحمة الله تعالى طيف فلال سبق بره ها يا تعاليم كارآب رحمة الله تعالى عد فورُ الرُ اقب جوئ أسى وقت مركا ومدينه ،قرار قلب وسينه، فيض منجينه، صاحب معظر پسينه، باعسب محوّ ول سكينه سلى الله تعالى عديه وابروسم كي زيارت بهو كي - سر كارسلى الله تعالى عديه وابروسم ے سہائے مباز کدکو بنیش ہوئی ، مُشکبار پھول جھڑنے گئے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب یائے ''' **شاہ عالم ا**حمہیں اپنے اُسہاق رہ جانے کا بہت افسوں تھا لبذا تمہاری جگہ تمہاری صورت میں تخت پر بیٹھ کر میں روزاند سبق پڑھادیا کرتا تھا۔''جس تخت پر **سركارِنا بدار**سلى الدتون لي عليه والدوسم تشريف فرما مواكرت بنصاك براب حضرت قبله سيِّدُ ناشاه عالم عليه وَحَمَدُ الله الا كرم كس طرح

بیٹے کتے تصالبذا فور اتخت پرے اُٹھ گئے۔ تخت کو یہاں کی معجد میں مُعَلَق کردیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سیّد تاشاہ عالم عل رَ حَمَةُ الله الا كوم كيليَّ ووسرا تخت بنايا كيا-آب رحمة التدفع اليائي وصال كي بعداً س تخت كوبهي يهال مُعلَق كرديا كيا-إس مقام یردُعاقَبول ہوتی ہے<u>۔</u>

#### مدینے کا مسافر ہند سے پھنچا مدینے میں

خلید صدر شریعت، پرطریقت معزب عل مدمولینا حافظ قاری محمصل ادرین صدیقی القادری عیدرد الدالتوی سے میں (سك مدين عند) في سنام، ووفرهات تن مصنف بهارشر بعت حضرت مدر الشريعة مولينا محدام يرعلى اعظمى صاحب رحمة الندنوالي عليہ کے ہمراہ مجھے مديمة الاوليا احمرآ باوشريف (حند) ميں حضرت سيّد تاشاہ عالم رحمة الله تعالى عليہ کے دربار ميں حاضري كى سعادت حاصِل ہوئی، ان دونوں تختوں کے بنچے حاضر ہوئے اوراپنے اپنے دل کی دعائیں کرکے جب فارغ ہوئے تو میں نے اپنے چردمر بند حضرت صدر الشريعة عليه روي رب اوري عوض كى بنضور! آپ نے كياد عام كى ؟ فرمايا: "مېرسال حج تصيب موتے كى" میں سمجماحضرت کی دُعا کامنشائی ہوگا کہ جب تک زندہ رہوں جج کی سعادت طے نیکن بیدُ عابھی خوب قبول ہوئی کہ اُسی سال جج کا قصد فرمایا۔سفینیز مدینہ میں سَوار ہونے کیلئے اپنے وطن مدینہ العلماء گھوی (صلح اعلم کڑھ) ہے بمبئی تشریف لائے۔ یہاں آپ کو نمونیہ ہوگیا اور سفینے میں سوار ہونے سے قبل ہی ۱۳۷۷ کے ذیقعدۃ الحرام کی دوسری شب12 بجکر26 مِنٹ پر بمطابل 6 ستمبر 1948 كوآپ وفات يا كئے۔

قدم رکھنے کی بھی نوبت نہ آئی تھی سفینے ہیں مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے کس سب حنَّ اللَّه مه رَك تَحنت كِتَحت ما تكلَّى بمولَى وَعالَ يجوالحل قبول بمولَى كداب آپ إن هَساءَ اللَّه عووجل قي مت تك مج كا تواب حاصل كرتے رہيں كے فود حضرت مدرالشر العدرة الذاق في عليانے الى مشہورز ماند كماب بهارشر لعت حقد 6 منسف و کرید حدیث یا کنقل کی ہے: جوج کیلئے نکاداور فوت ہوگیا توقیا مت تک اُس کے لئے جج کرنے والے کا تواب لکھا جائے گا اور جوعمرہ کیلئے نگلا اور فوت ہو گیا اُس کیلئے تبیامت تک عمرہ کرنے والے کا تواب لکھا جے گا اور جو جہاد میں گیا اور فوت جوگیااس کیلئے قبیا مت تک عازی کا ثواب لکھ جائے گا۔ (مسد أي يعلى ج٥، ص ٤٤ عديث ٢٣٢٧ دارالكب العلبية بيروت)

### مادّة تاريخ

ورج ذيل آيب مبازكه آب كي وفات كاملاً أمّاريخ ب- (ب ١٠١ المعره ٤)

## ٳڽٞٳڵؙؠؙؾٞۊؽؙؽؘؽٙػڂ۫ؾۅٞۼؙؽۅڹ

#### آپ کا مزار مبارك

بعد وفات حضرت صدر رالشر بعد عدرة رب اورى كة جود مسعودكويذ ريعد ثرين بمينى س مديدة العلماء كوى لے جایا گیا۔وہیں آپ کا مزارمبارک مرجع خواص واوام ہے۔

#### قَبُر شریف کی مثّی سے شفاء مل گئی

مدينة العلماء كلوى كمولانا فخرالدين كوالد محترم مولانا بظام الدين صاحب كر وس يعلى الخرى بوكى منتى انہول نے برطرح كاعلاج كياليكن كوئى فائده حاصل ند موار بالآرش صدر الشويعه، بدر الطويقه مدرمة الدمتوى كى لنم انورکی مٹی استعمال کی جس ہے الحمد للدور وبلان کے گردے کی مخفری نکل کی اور شفاء حاصل ہوگئے۔ دوامحد سے منگا کو برابر بھیک ملتی ہے گدا پیچے بتو گر، باسوالی علم و تخلت کا

#### مزار سے خوشبو

آ ب رحمة الشرق لي عبيه كے فن ہونے كے بعد كئي روز **بارش** ہوتى رہى چُتانچے قبرِ انور پر چِٽائيال ڈال دى كئيں۔ جب 15 دن کے بعد مزار تقیر کرنے کے لئے وہ چٹائیاں بٹ نی گئیں تو خوشبوکی الی پیٹیں اٹھیں کہ یوری قصامعظر ہوگئی۔ بیہ خوشبو مسلسل می دن تک اٹھتی رہی۔

> حقیقت میں نہ کیوں اللہ کا محبوب ہو جائے نہ کھویا عمر بجر جس نے کوئی لحد عمیادت کا

#### وفات کے بعد صدرُ التَّریعہ کابیداری میں دیدار ھو گیا!

شبراده صدرالشر بعيد، محة ث كبير حضرت علّا مدخياء المصطّف مصباحي مند فرمات بي غالبا 1391 ه يا1392 ه كا واقعہ ہے کہ طویل غیر حاضری کے بعد حضرت مجاہد ملت مولینا حبیث الرحمٰن إلدآ یا دی عیدرمہ الدادی عرب امجدی میں مدیرہ

امعلماء گھوی تشریف لائے (مصرت معددالشریعہ کے ) تمرین شریف کے اجلاس میں دورانِ تقریرا پی مسلسل غیر حاضری کا سبب بیان کرتے ہوئے آپ ( بین حضرت مجلید ملت ) نے فرمایا کہ تُوس شریف کی آمد پر جھے ہرسال الحمد للدمز وجل صدر الشر بعد عید الرحمة کی زیارت **خواب میں ہوتی رہتی ہے جس کا صاف مطلب ہی تھا** کہ حضرت رہمۃ القدتو لی علیہ مجھے طلب فر مانا جا ہے ہیں ۔گر چند ضروری مصروفیات عین و فت بر جمیشه ز کاوٹ بن جایا کرتی تھیں۔امسال بھی حضرت صدرالشریعہ عیدارہ ہے کی خواب میں جلال بھرے انداز میں زیارت نصیب ہوئی۔ یہی معلوم ہور ہاتھا کہ حضرت رحمۃ الذیق پید میرا انتظار فر ۵ رہے ہیں۔ اِس ذوران عرب امجدى كادعوت نامد بهى موصول جواراب بكر صورت حاضر جونا تقااور جو كيار الجمى سلسلة تقرير جارى تقدر ركة ب ین بلد منت ) اچا تک مزار اقدی کی طرف فتو بچه موسئ اوراشک بار تکھوں کے ساتھ رقت انگیز لیے میں صدرالشر بعد عدارمة ے مُعافیٰ کے خواسنگار ہوئے۔ مجلید طمت کا بیان ختم ہونے کے بعد حضرت حافظ طت مولینا عبدالعزیز عیدرہ التوی نے تقریر شروع كى - ذوران تقرير ياساختة آب رحة الله تولى ميك ذبان ست بيرجمله صاور مواكد حصرت صدر الشر الجيوليدارحة بالاشهدولي ہے وہ اب بھی ای طرح زندہ ہیں جیسے پہلے تھے ابھی ابھی حضرت مجلید ملت نے ان کا دیدار کیا۔ اتنا فرماتے ہی حضرت حافظ ملسد رحمة الشرق بي عليه معمل محيّة اورفوراا يني تقرير كا زُخْ موزْ ديا\_ پُتنانچه جوحضرات مُعَنوَ جِسه عضاورجنهين حضرت حافظِ ملت رحمۃ الشقالی ملیہ کے کشف وکرا مات نیز اندازِ بیان کاعلم تی وہ عقد وحل کر (بین کھی سُمجہ) بیکے تیجے اورانہیں یقین ہوگی كدهافظ ملّت اورىجليد ملّت زحمهما الله معالى جنهين معزت مدرالشر بعدهداردة عضصص أر بماصل بان دولول حضرات کواس وفت حضرت صدرالشر بعید میارند کا سرکی آنجموں سے دیدارنعیب ہوا۔

> کون کہتا ہے ولی سب مر کئے قید سے چھوٹے وہ اینے گھر گئے

#### بھار شریعت

صدرالشریعہ، بدرالطریقه مفتی محمدامجد علی اعظمی علیہ رحمۃ امتدافن کا پاک وہند کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے تضخیم عربی گئب میں تھیلے ہوئے فقہی مسائل کوسلک تحریر میں پرُ وکرانیک مقام پر جمع کردیا۔انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک در پیش ہونے والے ہزار ہامسائل کا بیان ب**ہا رِشر لیعت** میں موجود ہے۔ان میں بے شارمسائل ایسے بھی ہیں جن کا سیکھنا ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر فرضِ عَین ہے۔اس کی تصنیف کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے صدر الشر بعد عیدرحہ رب

المحينة العلمية (الدامال) مجلس المحينة العلمية (الدامال)

فلنبر حنى كى مشهور كماب فلا ى عالمكيرى سينكرول عكمائ وين اليهم رحمة الندامين في حصرت سيِّدُ مَا يَشِخُ نظامُ اللهُ مِن مُواجِعَ ل رحمة الشاقى عدى كرانى مِس عَرِ في زبال مِس مُرَجَب فرمانى كرفر بان جائے كەصدر الشر ليد عدرد: رب اورى نے ؤی کام **اُروُ وزبان میں تن تنہا** کردکھایا اور علمی ذَ خائز ہے نہ صرف مُفتی پیدا تو ال پُٹن پُٹن کر ب**مار شربیت میں** شامل کئے بلکہ سینکڑوں آبات اور بڑاروں احادیث بھی مُوضوع کی مناسَبَت ہے وَرج کیں۔ آپ رہۃ التدقد الى عیدُو د تحدیم فی القمت کے طور برارشا وفرماتے ہیں "اگراً ورنگزیب عالمكيراس كتاب (يين بهارشريت) كود يجھے تو جھے مونے سے لولتے "

آب رحة الذنو لي عيد كا مقصد مد تفاكد مُرِضغير ك مسلمان اسيندين ك مسأكل سد يآساني آكاه جوجا كيس پتانجد ايك اورمقام رتر رفرماتے ہیں "اس كتاب ميں حتى الؤسع بدكوشش ہوكى كرعبارت يئت آسان ہوكہ بجھنے ميں وقعت شہو اور کم علم اور عور تیں اور بیج بھی اس ہے فائدہ حاصل کر سکیں۔ پھر بھی علم بہت مشکل چیز ہے بیم کین نہیں کہ علمی وُشُوارِیاں یا لکل جاتی رہیں کھر ور بیکست مَواقع ایسے بھی رہیں گے کہ اہلِ علم سے بچھنے کی حاجت ہوگی کم از کم ا تناتفع خرور موكاكداس كابيان المعين مُعَنيَّه (مُدت نب بدين خروار) كركا اورنه محما مجدوالول كي طرف رجوع كي

اس كتاب كاعرصة تعنيف تقريباً ستائيس سال عرص برنحيط ب-يادرب كد 27 سال كايدمطلب نبيل كه آپ رحمة الله تعالى عليه الن سمالول مين جمه وقت تصنيف مين مشغول رہے بلكه تعطيلات مين ديكر أمّو رہے وقت بچاكر ريكتاب لكھتے جس كے سب اس كى يحيل ميں خاصى تا خير بوگنى پُرنانچ آپ بهار شرايعت هند 17 كے اعتبام پر بعنوان "موض حال" ميں لكھتے ہیں:''اس کی تصنیف میں عُمُو ما بھی ہوا کہ ماہ رمضان مبارک کی تعلیلات میں جو پچھے دوسرے کا موں سے وقت بچتا اس من محد لكولياجا تا-"

#### بُزُرگوں کے الفاظ بابر کت ہوتے ہیں

صدر الشويعه ،بدر السكريقه حضرت علاً مدمولينا مفتى محدا مجد على اعظمى عدده الذالتوى في به دشر يعت بس مسائل بیان کرکے کئی جگر فرآلا می رضومیشر بیف کا حوالہ ویاہے بلکہ بھارشر بیت دھتہ 6 میں اعلی حضرت علیّه زحمهٔ رب البؤت کا

بھی چھپ کرمنظرعام پرآ تھے۔

لکھ ہواج کے احکام پرمشتمل رس لی' انورالبشارہ' ، پوراشامل کرلیا ہے اورعقیدت تود کھنے کہیں بھی الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ک تأكهابك ولى كال كقلم مے نكلے ہوئے اللہ ظ كى بركتيں بھى حاصل ہوں يُتانجد نكھتے ہيں: اعلى معرت قبلد قدس مرة العزيز كارس له" الوراليداره" بوراس من شامل كرويا بيني متفرق طور برمضاف بلكرعب رتس داخل رساله بي كداةً لا . تبرك مقصود بـ ددم: اُن الفاظ میں جوخو بیال ہیں نقیرے تاممکن تھیں لہٰڈا عبارت بھی نہ بدلی۔ (بہارٹر بیت منہ 6م 203 مکتبۃ امدینہ ، بالمدینہ کر ہی ) صدر الشر نعیدعدرو رب اوری مسائل شرعید کو بهارشریعت کے 20 رحقول بین سمیٹنا جاہتے تھے مرمکٹل نہ كر سكاوراس ك مُعَدَ عَدِّق ب رحمة القات لى عليدة العرض حال "هي تفصيل بيان كى باوربيدوسيد فرما كى ب كه: " أكر میری اولا دیا تکامِدہ یا علَماء المستت میں ہے کوئی صاحب اس کافلیل حقیہ جو باتی رہ کیا ہے اُس کی بحیل فرما کیں تو میری عَمِن خوشی ہے۔" پُٹانچ صدرالشر بعد علیدہ ؛ رب اوری کا خواب شرمند و تعبیر جوااوراس کے بقیہ تمن حصے

اس تعنیف کی ایک خوبی رہمی ہے کداعلی حضرت میدرد: رب اوت نے مہار شریعت کے دوسرے، تیسرے اور چوتے ہے کا مُطالَعَه فر ما کر جو بچرتی محر برفر مایا تھا وہ پڑھنے کے قابل ہے چُنانچہ آپ رحمۃ الله تعالی عبیہ کا **الحمد للدمسائل محجمہ** رَجِيهَ ومُحقَّقه مُنَقَّحُه بِمُصْمَلُ بِإِياءً جَكُلُ الري كَمَّابِ كَ خَرِورتُ فَي كَرُوام بِمَا فَي سَلِيس اروو مِن سَجِيح مسئلے یا ئیں اور گمراہی واُ غلاط کے مصنوع ومُلَقع زیوروں کی طرف آ کھونداُ ٹھا ئیں۔''

> جس کے دم سے بارٹریعت کی ایے صدر شریعت یہ لاکول سلام

#### عالم بنانے والی کتاب

بهارشريعت جهزايديش جديدمطبوعه كمتبدرضويد صفحه 12 برب: جكر كوشد صدر الشر بعدمدرود رب اورى ، حفرت علاً مدمولانا قاری محدرضا والمصطفی اعظمی مظرالعالی فرمائے ہیں: صعدرُ الشمر تعید مذیرت دن اوری نے بہار شریعت کے ساتھ اس كتاب كانام" عسائس بسنسان والسي كتساب" بحى ركما - جبإس كتاب كستره وهي تعنيف بوك توصدر الشّمر لیجہ عیہ رندہ رب ہوری نے قر ، بیاک۔ بہارشر لیعت کے چھ جھے جن میں روز مرّ ہ کے عام مسائل ہیں ۔ان چی حصول کا ہرگھر میں ہوناظر وری ہےتا کہ عقائمہ طہارت ،نماز ، زکوۃ ،روز ہ اور حج کے قلبی مسائل عام فہم سِلیس (یعنی سرن) اردوز بان میں

على المدينة العلمية (الات الالال) معلى المدينة العلمية (الات الالال) معلى المدينة العلمية (الات الالال)

ير مكرجا تزومًا جائز كي تفصيل معلوم كى جائے - الصحفة لِلله عزوجل ويكرعال عابلستند تيمى بهار شريعت كون عالم بنات والى كماب "تشكيم كياب \_ يُتاني مُنحقِق عصر حضرت علامه مولينا مفتى الحاج محد تظام الله بين رضوى اطال الله عمرة (صدر فعبة اتى و، دارالعدم اشرقيه مصباح العدم ، مبارك بور بشلع اعظم كرّه ، بولى ، الهمد ) ٢٨ جمادى الاولى ٢٩ ٢ ه وكوجارى كروه اسيخ ا کیے فنوے میں اِرقام فر ماتے ہیں: آج ہمارے نُر ف میں جن حضرات برعالم ، فقیہ، مفتی کا اطلاق ہوتا ہے ہی ڈ ہی لوگ ہیں جو کثیر فرر وی مسائل کے حافظ ہوں اور فقہ کے بیشتر ضروری أبواب بران کی نظر ہو، تا کہ جب بھی کوئی مسئلہ در پیش ہو سمجھ ب کیں کہاں کا تکم فحلال باب میں ملے گا ، پھراہے نکال کر چیر دوسرے کے سمجھائے بخو نی سمجھ سکیں اور سمجے حکم شرعی بتا سکیل۔ بہارشر بعت کو'' عالم بنانے والی کتاب'' اس لحاظ ہے کہاجا تا ہے کہ جو مخص اے اچھی طرح سمجھ کریڑھ لے اور اس کے مسائل کثیره کو ذیبن نشین کر لے تو وہ عالم ہوجائے گا کہ وہ حافظ فر وع کثیرہ ہے۔''

الله رَبُّ الْمِوْت عزُوجلٌ كي صدرتر بعت يررحت بواوران كصدقي بهاري مغفرت بو-

بھارشر بعت کاس عظیم علمی ذخیرے کومُغید ہے مُغید نزینانے کے لئے اس پر دعوت اسلامی کی مجس المعیاث العلمية ك مَدَ ني علاء نے تُحریٰ وسہیل اور کہیں کہیں ءَواثی لکھنے ک سعی کی ہواور مکتبۃ المعدینہ سے طبع ہو کر ، تادم تحریراس ے 1 تا 6 اور سولہوال حصد مظر عام برآ کے بیں راب ابتد انی 6 صول کوایک جلد میں بیش کیا جار ہا ہے۔ اللّه تعالی وحوت 

اعلی حضرت کے کمال علم کا عکس جمیل مظیم کیا کی و متحقیق و حمکین رضا

الل سقيد كا وقار وافتخار اس كاؤ يُو د

اس کی شخصیّف یہ نازاں ہیں محبین رضا

14 جمادي الأخره 1479هـ نزيل الامارات العربية المتحدة " بہارشر بعت " کاتصنیف ہوئے تقریباً 92 سال ہو بچے ہیں۔ بعض ناشرین نے بہارشر بعت بیں کھی ہوئی اصل اطلا کو تبدیل کر کے جدید اردو بیں تبدیل کر دیا ہے۔ گرہم نے اس بیں کھی ہوئی اطلا کو برقر ارر کھنے کی کوشش کی ہے۔ تا کہ ولفال مطابق اصل " کے اصول کے تخت ہوجائے۔ لیکن فی زماندان الفاظ کا عام استعمال نہ ہونے کی وجہ ہے پڑھنے والے کو دشوار ک پیش آسکی تھی۔ اس بات کے پیش آنظر شعبہ تخرین میں المصدورا یسے الفاظ کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے سامنے فی زمانداستا ال ہونے والے الفاظ کو تحریر کردیا ہے۔

| فبرهار | قديم الفاظ | متعمله جديدالفاظ | نبرثار | قديم الفاظ        | مستعمله جديدالفاظ |
|--------|------------|------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 1      | Ę          | ₽,               | 27     | کوئیں             | ڪئويل             |
| 2      | вt         | כפא گا           | 28     | <b>ಿ</b> :        | ائاج              |
| 3      | 2,7        | 34.7             | 29     | واتي              | دائشي             |
| 4      | βĄ         | بنده             | 30     | وبنا              | وابها             |
| 5      | تپيد       | سفيد             | 31     | ڈا <sup>ک</sup> ھ | ر <u>ا</u> ده     |
| 6      | سمجيروال   | سمجھ دار         | 32     | لنبى              | لبی               |
| 7      | 14         | 15°              | 33     | لنها              | لبإ               |
| 8      | طيار       | تيار             | 34     | منرور             | ضروري             |
| 9      | کو آري     | کتواری           | 35     | ~c*               | شيد               |
| 10     | كوآ ل      | كنوال            | 36     | ĎΥ                | مند               |

| <b>-</b>        |   |             | *** |        |               | •  |
|-----------------|---|-------------|-----|--------|---------------|----|
| کیا تو ہے       | 1 | اکاٹوے      | 37  | اکیاسی | اکاسی         | 11 |
| پڙوس            |   | يروس        | 38  | بالخي  | يانسو         | 12 |
| <i>چوو پھ</i> ی |   | پيوپي       | 39  | برواء  | يروا          | 13 |
| دوكا ندار       |   | د کا تدار   | 40  | روكان  | נטט           | 14 |
| ي پئي           |   | ووځا        | 41  | رونی   | دوانی         | 15 |
| ن وشو ہر        | , | زن دهو      | 42  | وتكيل  | ويحكيل        | 16 |
| کھا و           |   | کمات        | 43  | کیل    | حمل           | 17 |
| محنثر           |   | كخنثا       | 44  | كواژ   | كيواژ         | 18 |
| ناشند           |   | t≐t         | 45  | مېندى  | منهدی         | 19 |
| يوجى            |   | يو ييل      | 46  | ورا    | ۇرخ           | 20 |
| كما ژيئے        | 1 | او کھاڑتے   | 47  | اجالا  | اوچالا        | 21 |
| أڑ              |   | ٱ <i>وڑ</i> | 48  | اڑاۂ   | اوڑ ا پا      | 22 |
| انتيس           |   | اوتتيس      | 49  | الغ    | اولط          | 23 |
| أس              |   | اوس         | 50  | أن     | اون           | 24 |
| الفعائمين       |   | اوٹھا کیں   | 51  | 56     | قَير          | 25 |
| ورجم            |   | נק          | 52  | اترا   | او <i>ر</i> ا | 26 |
|                 |   |             |     |        |               |    |

# بہارشر بعت کے پہلے چیرحصوں کی اصطلاحات

اصطلاحات

#### حصه اول(۱) کی اصطلاحات

| وہ علم کدا چی ذات سے بغیر کی عطاکے ہو(اے "علم ذاتی" کہتے ہیں)،اور بیصرف اللہ عز وجل ہی      | عِلْمِ وَاتَّى | 1  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| کے ساتھ فاص ہے۔ (ماخوذ از تی دی رضویہ ج ۲۹ جس ۵۰۳)                                          |                |    |
| وہ علم جوالقدع وجل کی عطامے حاصل ہو،اے "علم عطائی" کہتے ہیں۔                                | عِلمِ عطائى    | 2  |
| (پاخوذ از قبادی رضوییه ج۲۹ بم ۲۹۳)                                                          |                |    |
| نی سے بعدد ووئ تبوت خلاف عقل وعادت صادر جونے والی چیز کوجس سے سب منکرین عاجز جوجاتے         | مفجزه          | 3  |
| یں اے ججزہ کتے ہیں۔<br>اس اے ججزہ کتے ہیں۔                                                  |                |    |
| جس كمعنى بالكل ظامر مول اوروبي كلام معتصود مول اس بين تاويل يا تخصيص كي مخوائش نه مواور ننخ | مُحُكُمُ       | 4  |
| یا تبدیل کااحمال ند ہو۔ (تغییر نیجی ہے ہیں ہے ہے)                                           |                |    |
| جس کی مرادعقل میں ندآ سکے اور یہ بھی امید ندہو کہ رب تعالیٰ بیان فر مائے۔<br>جب نعبہ        | مُنتَفاب       | 5  |
| (تغییرتیمی ریج ۱۳ م م ۴۵۰)                                                                  |                |    |
| ولی کے ول میں بعض وقت سوتے ماجا کتے میں کوئی بات القابوتی ہے ایعنی ول میں والی جاتی         | إلهام          | 6  |
| ہے)۔اس کوالہام کہتے ہیں۔                                                                    |                |    |
| جوشیطان کی جانب سے کائن ،ساحر ، کفار وفستاق کے دلوں میں ڈائی جاتی ہے۔                       | وحی            | 7  |
| (ما خوذ از بهارشر بعت ، حصدا م ١٣٧)                                                         | شيطاني         |    |
| نی سے جو بات خلاف عادت نبوت سے مہلے طا ہر مواس کوار باص کہتے ہیں۔                           | إرباص          | 8  |
| (ماخوذاز بهارشر بعت ،حصرا، ص ۴۸)                                                            |                |    |
| ولی ہے جو ہات خلاف عادت صادر ہواس کو کرامت کہتے ہیں۔ ( ،خوذاز بہارٹر بیت ،حصرا ہم ۳۸)       | كرامت          | 9  |
| عام موشین سے جو بات خلاف عادت صادر ہواس کومعونت کہتے ہیں۔                                   | مغوثت          | 10 |
| (ماخۇۋاز بېارشرىيىت ، حصدا بىس ۴۸۸ )                                                        |                |    |
| بے باک فجاریا کفارے جو بات ان کے موافق ظاہر ہواس کواستدراج کہتے ہیں۔                        | انتيراح        | 11 |
| (باخوذاز بهارشر بیت، حصه ایس ۲۸)                                                            |                |    |

22

وہ شری محصول جواسلامی حکومت ابل کتاب ہے ان کی جان دمال کے تُحفّظ کے عوض بیس وصول کرے۔

(ماخوذ ازتنسير ميى عند ايس ٢٥١)

|              | اصطلأحات                  | *****                                            | ന           |                                         | ت جلداة ل (۱)   | بهارتر يع    |     |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-----|
| 7            |                           |                                                  |             | 1.3                                     |                 |              | 24  |
|              |                           | نامی <i>ی جو کر ک</i> داش کا کلام اورا از<br>عنا |             |                                         | _               | تقليد        | 23  |
|              |                           | به بیں امام اعظم الوصنیفه رضی الا<br>سر          |             |                                         | 1               |              |     |
|              |                           | ں کرتے۔                                          |             |                                         |                 | Ļ.           |     |
|              |                           | يد جائزتيل (٢) وه احكام جو                       | .ah         |                                         | **              | -            |     |
|              |                           | ا کی تقلید جائز نہیں جسے یا                      |             |                                         |                 |              |     |
| نبند برتقليد | جائيس،ان مِس غيرمج        | استباط واجتهادكركے نكالے                         | ریفے        | أن پاک يا حديث ش                        | ا)وهادكام جوقر  | ے وغیرہ ("   | גפנ |
|              | (ماخوذ از جاءالحق ص       |                                                  |             |                                         |                 | ناواجب ہے    | 5   |
| ملاوسيخ      | به سے علم علی             | میں کسی فرعی مسئلہ کواصل مسئلہ                   | وشر لعت     | تی ہےا نداز ولگا ناماو                  | قياس كالغوى     | قياس         | 24  |
| (47)         | ( ﴿ خُوزَازَ جِهِ وَالْحِ |                                                  |             | يل-                                     | کوقیاں کہتے     |              |     |
| _2_90        | بالدمول بعد ش ايج         | لام کے زماند حیات ملا ہری م                      | سلا ق والسأ | عمال جو كه حضور عليه الع                | وواغتيقا دياوهآ | بدعت         | 25  |
| (141 Pe      |                           |                                                  |             |                                         |                 |              |     |
|              | -4                        | نے دالی ہودہ بدعت سید                            | سنت كومثا   | م کےخلاف ہو یا کسی                      | جو بدعت اسلا    | بدعت         | 26  |
| (מישראי)     |                           |                                                  |             | (                                       |                 | مذمومه       | 1 1 |
|              |                           | ے اگرسنت غیرمؤ کدہ چھوٹی                         | ث جاو_      | ی ہے کوئی سنت جھو                       | وه نیا کام جس   | بدعت         |     |
| (PYA)        |                           |                                                  |             | كده چمونی تو بد بدعت                    |                 | مكروهه       |     |
| ، ال ۲۲۸)    |                           | ،<br>بعنی واجب کومٹانے والی ہو                   |             |                                         |                 | بدعت         | 28  |
|              |                           |                                                  | •           |                                         | -   - 4         | تزاح         |     |
| ي فرس        | ربا کو کی فخص لاس کونسد   | سلمان کارِنُواب جانتے ہوز                        | وس کو عامر  | لعبة بينا منع بيرجوان                   | 20061200        | برعت         | 29  |
| (PPY_5       |                           | المراجع والمراجع والمراجع والمراجع               | 0,0         | يات اين جي مدر براد.<br>غل ميلا دوغيره- |                 | متحه         |     |
|              |                           | بیب خیر کے کیا جاوے جیسے مخنا                    | ر بغیرکسی:  |                                         |                 | بدعت         | 30  |
| (אראטיין)    |                           |                                                  | U EV        | مريت عن بالدووا                         | 3. 0 6 13/2     | بررت<br>جائد | 30  |
| TO DO        | رفاءان                    |                                                  |             |                                         |                 | مبر<br>(ک)ح) |     |
| 1616         | 1316                      |                                                  | 120         | آهڻي ۽ ان ا                             | * ~ . VI.       |              | 0.4 |
|              |                           | نے سے دین میں حرج واقع                           |             |                                         |                 | بدعت         | 31  |
| (PPA Je      | (جاءاس                    |                                                  | -           | اورعكم نحووغيره يزهمنا                  | اورد کی مدارل   | واجب         |     |
| 2            |                           |                                                  |             |                                         |                 |              |     |

وَيُ كُنُّ مَجْسَ المحينة العلمية (وُكِ الراق)

#### حصه دوم (۲) کی اصطلاحات

| وہ عبادت جوخود بالذات مقصود ہوکسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ ند ہو، مثلًا نماز وغیرہ۔                     | عي وستي    | 1  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| (ماخوذاز بهارشر بیت ،حصد۵ می ۱۵۰)                                                                       | مُقْصووه   |    |
| دہ عہادت جوخود بالذات مقصود نہ ہو بلکہ کسی دوسری عبادت کے لیے دسیلہ ہو۔                                 | عبادت      | 2  |
| (ماخوذاز بهارشر بعت، حصه ۵، ۹۰ میلاد)                                                                   | غيرمقصوده  |    |
| جود کیل قطعی سے ثابت ہو بیعنی ایس دلیل جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ ( آناوی فقیہ ملت ،ج اجس ۲۰۳)              | فرض        | 3  |
| وہ ہے جس کا شبوت قرآن پاک یاحدیث متواترہ ہے ہو۔ (اللَّاوی فتیرملت، جاہم ۲۰۴۰)                           | دليل قطعي  | 4  |
| وہ ہوتا ہے جو پچھے لوگوں کے اداکر نے سے سب کی جانب سے اداہوجاتا ہے اورکوئی بھی ادائد کرے                | فرض كفاسيه | 5  |
| توسب گناه گار ہوتے ہیں۔ جیسے نماز جناز ہوغیرہ۔ (وقار الفتادی، ج۲، ص ۵۷)                                 |            |    |
| وہ جس کی ضرورت ولیل ظنی سے ثابت ہو۔ ( قاوی نقید ملت، ج ایس ۲۰۲۷)                                        | واجب       | 6  |
| وه ہے جس کا جُوت قرآن یا ک یا صدیث متواتر ہے ندہو، بلکه احادیث احادیا محض اقوال ائمہ سے ہو۔             | دليل ظني   | 7  |
| ( فقروی فقید ملت ، ج اجس ۱۹۸۳)                                                                          |            |    |
| وہ ہے جس کو حضور صلی القد تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہوالبتہ بیان جواز کے لیے بھی ترک بھی کیا ہو۔     | مثت        | 8  |
| ( نق وی فقیه ملت ، ج ایس ۱۹۰۳)                                                                          | مؤكده      |    |
| وہ عمل جس پر حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مداومت ( جی تھی) نہیں فرمائی ،اور نداس کے کرنے ک    | ستتوغيرا   | 9  |
| تاكيد فرمائي كيكن شريعت نے اس كرترك كونا پند جانا مواور آپ صلى اللد تعالى عليه وسلم نے وهمل كمجى        | 3250       |    |
| کیا ہو۔ ( ماخوذ از بہارشر بیت ،حصر ۲۰ میں ۵ وقی وی فقید ملت ،ج اجس ۲۰ ۴)                                |            |    |
| وہ کہ تظرِشرع میں پسند ہو گرزک پر پچھٹا بسندی نہ ہو،خواہ خودحضورا قدس صلی القدت کی علیہ وسلم نے اسے کیا | مُستخب     | 10 |
| یاس کی ترغیب دی یا عمائے کرام نے بہندفر مایا آگر چدا حادیث میں اس کا ذکر ند آیا۔                        |            |    |
| (بهارشر يعت حدياس ۵)                                                                                    |            |    |
| وه جس کا کرنااورند کرنا بکسال ہو۔ (بہار شریعت،حصرا مِس۵)                                                | مُباح      | 11 |
| جس کی ممانعت دلیل قطعی ہے لڑو مآثابت ہو، یہ فرض کامُقابل ہے۔                                            | حرام تطعى  | 12 |
| (رکن دین امن ۴ و بهارشریعت احد ۴ من ۵)                                                                  | '          |    |
|                                                                                                         |            |    |

الله المدينة العلمية (الاتانال) علمية (الاتانال)

اصطلأحات

| اصطلامات                     |                           | ۵۰                   |                        | ت جلداول (۱)       | بهارشر بع |    |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------|----|
|                              |                           |                      |                        |                    |           |    |
|                              | -4                        | -                    | وَآگ برر کھنے ہے<br>اس |                    | لوبان     | 12 |
|                              |                           | rafae.               | ام جورا نگ کی متم ۔    |                    | سيتنه     | 13 |
|                              | ى كى جاتى ہے۔             | برتنول) پر ڪلع       | جسے ظروف(              | ايك زم دحات        | زانگ      | 14 |
|                              | واك ينات بيل-             | خول سے مسو           | نام جس کی جڑاور شا     | ایک درخت کا        | وَيُلُو   | 15 |
|                              | ميدا موجات بي-            | پرسفیرد ھے           | جس کی دجہ              | ایک بیاری ہے       | 82        | 16 |
|                              |                           |                      |                        | ايك شم كأثاث       | 85        | 17 |
| کے کٹاؤیس سوت یا چڑے کی ڈوری | خ کرتے ہیں اوراس          | ے بی <i>ش سور</i> ار |                        |                    | سُوتالی   | 18 |
|                              |                           |                      |                        | ڈال کرسے ہیں<br>ر  |           |    |
|                              |                           |                      | ں رس جو تا ڈے در       |                    | تاثري     | 19 |
|                              | ے تاری تکلی ہے۔           | كا نام جس ــ         | لثدابيك للميدودخت      | ایک جھور کی ہا     | 16        | 20 |
|                              |                           |                      | - -                    | ایک باری کانا      | 2 يان     | 21 |
| اورشامین کے برخلاف ﷺ سے      | وررول كاشكاركرتاب         |                      |                        |                    | بَهرى     | 22 |
|                              |                           | 44                   | ورے کڑتا ہے۔           |                    |           |    |
|                              | ول سميت لبي بوتي بير      |                      |                        |                    | قاز       | 23 |
| بوتا ہے۔<br>معنا ہوتا ہے۔    | اور بارود میں استعمال ہ   | منثرا كرتابيا        | ب مرکب جو پانی کونا    | سفيدرنك كاايك      | شوره      | 24 |
|                              |                           | ۵ ہے۔                | ، ماده جوز مین سے ذ    | زردرتك كاليك       | گندهک     | 25 |
| -4                           | ندسیمی اینکه کاتم ہے      | ئۇ بۇرى كى ما ت      | يالَ كيڙ ڪاخول:        | ایک تم کے در       | مگھو تکے  | 26 |
|                              | لكلتے بيں۔                | رے موتی آ            | ئی مخلوق جس کے ان      | ا کیکتم کی دریا    | بيني      | 27 |
|                              | -0                        | رد وو کے بیر         | وداجس کے پھول ز        | ایک خوشبودار ب     | زغفران    | 28 |
|                              | ر (20) ہے۔                | ک ناف ہے             | رنگ کا ماده جو ہرن     | وه خوشبودارسیاه    | مُقَلِّك  | 29 |
|                              |                           | إنى_                 | مليج تيزاب ملاءوا      | ميل كاشخ س         | مُحمد كي  | 30 |
|                              | ل ڈالتے ہیں۔              | رانگر کھوں میر       | كيژاجو پإجامون او      | مُتَلَّثِي رَاشُكا | گای       | 31 |
|                              | وکو طلا کرتیار کی جاتی ہے | لعی اور تائی         | م<br>ں مرکب دھات جو    | ايك سفيدنيلكوا     | رگلث      | 32 |
|                              |                           |                      |                        | پياڙي تمک          | ميندحا    | 33 |
|                              | لعدة (والت احلالي)        | lell Samel           | mb a 25th              |                    |           |    |

المُرَاضُ مجلس المدينة العلمية (الاستامالي) ...

|                   | اصطلاحات                     |                                                   | ٥٣               |                                 | جلداة ل (۱)               | البارثريعت    |    |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|----|
| (III's Perman     | (بهارشر بیست،                | ال كالما الله                                     | يطوال مفع        | ے سور ہبر و ج تک                | موروجين ات                | طوال مُفَصَّل | 26 |
| المسرية المراجاة) |                              |                                                   |                  | ے درباررے م<br>سرور والم یکن کک |                           | 100           |    |
| (1170,000)        |                              | _                                                 |                  | ے آخر تک قصار مفص               |                           |               |    |
|                   |                              | <del></del><br>ن طرح ملاناً كبددوتو <i>ل</i> اترا |                  |                                 |                           |               | 29 |
| م التجويد عن m)   |                              |                                                   | , , , .          |                                 |                           |               |    |
| الخوص يهم)        |                              | - <u>-</u> -ti                                    | بناز خيم كهل     | ي حرف يُوخفيفاً كراد            | مناوی کے آخر <sub>ک</sub> | 2.9           | 30 |
| التي يد الس١٣٨)   |                              |                                                   |                  | لے جا کر پڑھنا۔                 |                           |               | 31 |
| ( M. J. 4 3)      |                              | رغمقہ کے اداکرنے کو کے                            | ئے<br>مخیر کے او | , -                             |                           |               | 32 |
| التي يد اس ١٩)    |                              |                                                   |                  | ل درمیانی حالت_<br>-            |                           |               | 33 |
|                   |                              | موتواس كومدولين كية                               |                  | 44                              |                           | مدولين        | 34 |
|                   |                              |                                                   |                  |                                 | کے میلے زیرالف            |               |    |
|                   | -4                           | بها لكسكرويناعاريت.                               | كابغير توخ       | بی کسی چیز کی مُنفعُت           | دومرے فض کوا              | عاريت         | 35 |
| حریمایش اه)       | (ماخوذاز بهارشریعت،          |                                                   |                  |                                 |                           |               |    |
| کے ساتھ رکوع      | برل<br>تا پل رکعت بش امام به | تھ(نماز)پڑھیاگرچ                                  | ہام کے سا        | عت سے تشہد تک ا                 | جس نے اول رک              | خذیک          | 36 |
|                   | (بررشر بعت، ٥                |                                                   |                  |                                 | ی میں شریک ہو             |               |    |
| بعض فوت ہو        | ااس کی کل رکعتیں یا          | یں اقتدا کی تمر بعد اقتد                          | ل رکعت           | )اہام کے ساتھ ہیا               | وو کہ(جس نے               | D:0           | 37 |
| سراي ۱۵۲)         | (بهارشر بعت،<                |                                                   |                  |                                 | - 020                     |               |    |
|                   | -4-2                         | الل جوااورآ خرتك شاط                              | کے بعدشا         | فض رکعتیں پڑھنے                 | وہ ہے کہ امام کی بھ       | مُسْيُون      | 38 |
| (10Y)             |                              |                                                   |                  |                                 | ,                         |               |    |
|                   | ل ہو گیا۔                    | شامل ہوئے کے بعد لا <sup>ح</sup>                  | يكيس ويجر        | ر گعتیں شروع میں نہ             | وه ہے جس کو پچھے          | لاحتر مسبوق   | 39 |
| عديه المسلم ١٥١)  |                              |                                                   |                  |                                 |                           |               |    |
| ازكماتھ           | بن تماز کے بعد بلندا ً و     | تيرحوين كاعصرتك برفرا                             | ل جر ہے          | والحجة الحرام                   | عرفه يعنى نوين ذو         |               | 40 |
| _                 | ولله الحمديرُ عنا            | والله اكبر الله اكبر                              | 4 الأالله        | برءالله اكبر، لاال              | ایک بارالله اک            | تُخْرِيق      |    |
| كام بحر ٢٣٨)      | (ماخود از ته ز كاه           |                                                   |                  |                                 |                           |               |    |
|                   |                              |                                                   |                  |                                 |                           |               |    |

وُلُكُن مجلس المحينة العلمية (راعت الاي)

المدينة العلمية (الات الاي) مطس المدينة العلمية (الات الاي)

اصطلأحات

ا یک ملک کا نام ہے اس کے بعض علاقوں میں سال میں کچھرا تمیں ایسی ہوتی ہیں جن میں عشو کا وقت آتا ئى نېيى اور بعض دنول مىسكىندول اورمنثول كے لئے ہوتا ہے۔

#### حصه چھارم (٣) کی اصطلاحات

جا ررکعت والی نماز کی پہلی دورکعتوں کوشفع اول اور آخری دوکوشفع ٹانی کہتے ہیں۔ فَفَعِ أوّل مشفع ثاني (ماخوذاز بهرشر ليت ،حصة عن ١٨)

بیفقه کا ایک قاعدہ ہے کہ معروف مشروط کی طرح ہے لینی جو چیزمشہور ہودہ سے شدہ معالمے کا حکم رکھتی ہے۔ 2 أَلْمَعْزُوْكَ (باخوذازق ويرضويدج ١٩٥٥م ٥٢٨) كالمشروط

بی فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ معہود مشروط کی طرح ہے بینی جو بات سب کے ذہن میں ہووہ طے شدہ معالمے ألمفهوك ( پاخوزاز وقارالغتادی ین ایم ۱۹۳) كالمشروط

وطن اصلی ہے مراد کسی محض کی وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہے یابس کے گھر کے لوگ وہاں رہے ہیں 4 وطن اصلی ماخوذ از بهارشر بعث ،حصریم بس ۹۹) یادہاں سکونت کرلی اور سارادہ ہے کہ یہاں سے شرحائے گا۔

> وہ جگہ ہے کہ مسافر نے پندرہ دن یا اس سے زیادہ تھہرنے کا وہاں ارادہ کیا ہو۔ وطن 5

(بهارشر ليت ،حصه ١٩٠٨) إقامت

وہ بوڑھا جس کی عمرالی ہوگئی کہا ہ روز بروز کمرور ہی ہوتا جائے گا جب وہ روز ہ رکھنے سے یہ جز ہولیعنی شاب ثيخ ر كوسكا ب ندا عدوال مي اتن هافت آنى كاميد بكروز وركوسك كا ( توشيخ فانى ب)\_ فاني

(بروشر بعت مصده الم ١١١١)

آ قااینے غلام سے مال کی ایک مقدار مقرر کر کے یہ کہدوے کدا تناادا کردے تو آزاد ہے اور غلام اس 7 مكاتب کو قبول بھی کر لے توا یے غلام کومکا تب کہتے ہیں۔ (ماخوذاز بررشر بعت، حصه اس)

یو منفر ( قربانی ) یعنی دس ذوالحجہ کے بعد کے قبین ون (۱۱و۱۱و۱۳) کوایام تشریق کہتے ہیں۔ 8 الامتشريق (روائحار، ج٣٥، ١٤)

فقة حتى من امام ابولوسف اورامام محمد رحمة الشرت في عليم كوصاحبين كبتي بيل-صاحبتن (كتبانته) 10 | اصحاب اس سے مراد دہ لوگ ہیں جن کامعتبن حصہ قرآن وحدیث بیں بیان کردیا گیا ہے۔ ان کواسحاب فرائض فرائض (التعبيل كے الياد كھتے بهارشر ايت، حصر ٢٩ بص١١٠) کتے ہیں۔

( د کھنے تفصیل بہارشریعت ،حصة ۴ م ۳۹)

30 تمازلوبه توبدوإ شيعتُفاري خاطرنوافل اداكرنا-

حصہ بندم (۵) کی اصطلاحات

| ) کی اصطلاحات                                             | حصه پنجم (ه                       |        |    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----|
| ی ضرورت مووه حاجت اصلیه بےمثلاً رہنے کامکان، خاندواری     | زندگی بسر کرنے میں آدی کوجس چیز   | حادب   | 1  |
| (ماخوذ از بهارشر بيت ، حصه                                | كاسامان وغيره_                    | اصلير  |    |
|                                                           | (10000                            |        |    |
| میں پر کرگز ارا کرتا ہواوراک سے مقصود صرف دودھ اور یے     | وہ جانور ہے جوسال کے اکثر حصہ     | مانكد  | 2  |
| (ماخوذ از بېرشريعت ،حصه                                   | ليناء فربدكرنا بو_                |        |    |
|                                                           | (12/20                            |        |    |
| ا کے شن کہتے ہیں۔                                         | يائع اورمشترى آئيس ميس جو طي كرير | حمن    | 3  |
| ( روالحمار، ج ٢٥م ١١٠ ، ماخوذ از قبآوی رضویه، ج ۱۹م ۱۸۴)  |                                   |        |    |
| خ کے مطابق ہواہے قیت کہتے ہیں۔                            | سمى چزى دەحىثىت جوبازار كے زر     | قيت    | 4  |
| (ماخوذ از لپادی رضوبیه ج ۱۹ می ۱۸۸)                       |                                   |        |    |
| عے خالص الندعز وجل کی ملک کردیتا اسطرح کدأس کا نفع بندگان | سن شے کواچی ملک سے خارج کر۔       | وتف    | 5  |
| (بهارشربیت،حصده ایس ۱۵)                                   | فدامل ہےجس کو چاہے ماتارہے۔       |        |    |
| ( تروی امچدید، خ ایس                                      | صاع تن تحد طل كابوتا ہے۔          | صاع    | 6  |
|                                                           | (1717                             |        |    |
| (قى دى رضوية رج + ايس ٢٩١)                                | دوموسر توليكا بوتاب               |        |    |
| ( یاخوذ حاشیداز رفیق انحرمین جس ۲۲۸ )                     | تقريباً چارکلوا يک سوگرام_        |        |    |
| (نټوي رضويه ي ۱۹۹)                                        | ين إحر كا بونا ب                  | رطل    | 7  |
| (الآوي رضويية ج ١٠٩٩)                                     | ساز مع جار مثقال كا بوتا ب_       | إحتار  | 8  |
| ( الآوي رضويه ج ١٠٩٥)                                     | ساڑھے جار ماشہ کا وزن             | بمنقال | 9  |
| (فقوی رضویه ج ۱۹۸ م                                       | ٨رتى كاوزن                        | ماشه   | 10 |
| (قراوی رضویه جه ایس ۲۹۸)                                  | آثهم حياول كاوزن                  | رتي    | 11 |
| ( الآوي رضوبية ج ١٠٩٩                                     | باره ماشے کا وزن                  | توله   | 12 |
|                                                           | (141                              |        |    |
|                                                           |                                   |        |    |

| قوی (باخود از بهار شریت بوسی می ال غیر تجارتی کا بدل بو به مشانا گھر کا غلہ یا کوئی اور شے حاجت اصلیہ کی بیج ڈالی باور شریعت بوسیدہ برس کا معدور سے معدور اللہ برشریعت بوسیدہ برس کا بدل بو مشانا بدل بخطع و غیرہ ہ ۔  18 فین وود کون جو غیر مال کا بدل بو مشانا بدل بخطع و غیرہ ہ ۔  18 عیر جے بادشاہ اسلام نے رات پر مقرر کر دیا ہو کہ تجار جوا موال نے کر گزریں ، ان سے صدقات وصول بر اس کے بادشاہ اسلام نے رات پر مقرر کر دیا ہو کہ تجار جوا موال نے کر گزریں ، ان سے صدقات وصول بر اس کے بادشاہ اسلام نے رات پر مقابل کی فیض کو مالکہ کر دیا اجارہ ہے ۔  19 اجارہ کی شے کر فیخ کا موش کی مقابل کی فیض کو مالکہ کر دیا اجارہ ہے ۔  19 اجارہ واسلام اس سے مراودہ وعقد فیسد ہے جوا پی اصل کے لحاظ سے موافق شرع ہوگر اس شرکو کی وصف ایسا ہوجس کی وجو سے راحقد کی نامشروع ہو مشانا کر انامی ہوگی و میا ادر مرمت کی شرط مُنتائج (اجرت پر پینے والے اس کے لیے لگانا سے اجارہ فاسد ہے ۔  20 اجارہ واسلام یہ کہ کے لیے لگانا سے اجارہ فاسلام ہے ۔  21 خیار شرط کی تحقد میں میشر طکر نا کہ اگر منظور شہوا تو بچھیا تی شرح ہی اسے خیار شرط کہتے ہیں ہو ایسان ہو ہوں کی اسے خیار شرط کہتے ہیں کا اور شرح ہی کی اسے خیار شرط کہتے ہیں کا اور شرح ہی کے اور کر کی کا مقدمی میشرط کر نا کہ اگر منظور شہوا تو بچھیا تی شرط کی اخترار بار شرخ ہو جو میں ہو کہ وقت مظل کے کا اختیار ہوتا ہو ۔  22 خین و وقر ش جس میں قرض و بھی در قرض دینے والے ) کو ہروقت مطالے کا اختیار ہوتا ہے ۔  23 خین و وقر ش جس میں قرض و بھی در قرض دینے والے ) کو ہروقت مطالے کا اختیار ہوتا ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # DE L                  | اصطلاحات                                    | ******                     | 4+                        | •••••                  | بلداوّل (۱)                | بهارشر بعت       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|-----|
| ا خطح خورت ہے کچھ مال کے کرائی کا ذکائی کردیا خات کہا تا ہے۔  (اخوذاز بہار شریعت، حسر ۱۹۰۸ کے فی جے ترقی اس کی خور ہے۔  (اخوذاز بہار شریعت، حسر ۱۹۰۸ کے فی جے ترقی اس کی خور ہے۔  (اخوذاز بہار شریعت، حسر ۱۹۰۸ کے فی دور میں جو کئی اور شے حاجت اصلیے کی خی ڈالی اورائی کے خور ہے۔  دخین دود میں جو کی مال غیر تھی رتی کا بدل ہو بعث الا کھر کا غلہ یا کوئی اور شے حاجت اصلیے کی خی ڈالی اورائی کے حصوب کے دور میں اس کا بدل ہو جھڑا بدل خطع و فیرہ۔  (اب رشریعت، حسر ۱۹۰۸ کے دور میں کا بدل ہو جھڑا برل خطع و فیرہ۔  (اب رشریعت، حسر ۱۹۰۸ کے دور میں کہ برائی تھیں۔  (اب رشریعت، حسر ۱۹۰۸ کے دور میں کہ برائی کے معتقب کی کھٹی کو مالک کردیا اجازہ ہے۔  (اب رشریعت، حسر ۱۹۰۸ کے دور میں کہ برائی میں کہ دور کہ کہ کہ دور کے دور کی دور کے دور کہ کہ کہ دور کے دور کہ کہ کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ کہ کہ دور کہ کہ کہ دور کہ دور کہ کہ کہ دور کہ دور کہ کہ کہ دور کہ کہ کہ دور کہ دور کہ کہ کہ دور کہ کہ کہ کہ کہ دور کہ کہ کہ کہ کہ دور کہ کہ کہ کہ دور کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                       |                                             | ہے فورا نکل جاتی ہے۔       | 2015                      | جہ ہے گورت مرد         | وه طلاق جس کی و            | طل ق بائن        | 13  |
| ا فین از جوری از جوری از است کرد دال کیتے ہیں جیسے قرش، یال تجارت کا کُن و فیرو۔ اورد مین جسرہ میں است کرد دال کیتے ہیں جیسے قرش، یال تجارت کا کُن و فیرو۔ اورد میں جسرہ میں است کرد دال کی بدل ہوں مثلاً گھر کا غلہ یا کوئی اور شے جاجت اصلیہ کی چی ڈالی اوراس کے معتوصط دام تر بیار پر باتی ہیں۔ است میں میں است می | (a).A,                  | (ماخوذاز بهر رشر بعت                        | المعاقب المعالم            | F1.2                      | ~~ ~ 1 l               | 5- 5                       | خُلع             | 4.4 |
| قوی (باخوذازبهارشرایت، حده ای استان الله و بعثانا گھر کا غلہ یا کوئی اور شے حاجت اصلیہ کی نی ڈائی اور اس کے معنو صطط دام خریدار پر باتی ہیں۔ (باخوذازبهرشرایت، حده اس استان کی بیار پر باتی ہیں۔ (باخوذازبهرشرایت، حده اس استان کی بیار پر باتی ہیں۔ (باد خوزازبهرشرایت، حده اس استان کی بیار پر باتی ہو کہ و بیار بیار استان کی بیار پر استان کی بیارشرایت محدقات وصول استان کی بیارشرایت محدقات وصول استان کی بیارشرایت محدقات وصول استان کی بیارشرایت بعد استان کی بیارشرایت بعد استان کی بیارشرایت بعد استان کی بیارشرایت بعد استان کی بیارش کوئی وصف استان کو بیار بیان کوئی وصف استان کوئی و بیان کوئی وصف استان کوئی و بیان کوئی وصف استان کوئی بیان شدر کوئی وصف استان کوئی وستان کوئی بیان شدر کوئی اور شور کوئی کوئی استان کوئی کوئی بیان شدر کوئی استان کوئی وستان کوئی کوئی بیان شدر کوئی استان کوئی کوئی کوئی کوئی بیان کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سره بر ۱۸۸              | (ما فوذاز بهارثر بعت،<                      | *                          | יטניט                     | ان ہے جرا ن ہ تھ       | 5 ( C 2 ) 5                |                  | 14  |
| ا فين ودوين جوكى مال غير تجار كي كابدل بوه مثلاً هركافله ياكوني اور شي حاجت اصليد كي ان والى اوراس كه متوسط دامخريدار پرباتي بين - (باخواز بهر بر ايست ، حسده بهر ۱۳ است منده من است منده من الله بو مثلاً بدل بخط و غيره - (بهر شيت ، حسده بهر ۱۳ است عدقات وصول المن بر شريت ، حسده بهر ۱۳ است عدقات وصول المن بر شريت ، الن سے حمدقات وصول المن بر شريت ، حسده بهر بهر الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( May 9,0,0             |                                             | ) جيے قرض ، ال تجارت       | ا کہتے ہیں                | <u>, ش</u> دسف گز ذاار | وه دین جے عرف              |                  | 15  |
| 17 قین و دودین جو فیر مال کا بدل بود شال بدل خلع و فیرو۔  (بدر شریعت، صدہ بس میں اسلام نے راستہ پر مقرر کردیا بوکہ تجار جوا موال نے کر گزریں ،ان سے صدقات وصول اسلام نے راستہ پر مقرر کردیا بوکہ تجار جوا موال نے کر گزریں ،ان سے صدقات وصول اسلام ہے۔  (بدار شریعت ، صدہ بس میں اسلام ہے۔  (بدار شریعت ، حدی اسلام ہے۔  (بدار شریعت ، حدی اسلام ہے۔  (بدار شریعت ، حدی اسلام ہے۔  کو جہ سے مرادوہ عقد فاسد ہے جواپی اصل کے لحاظ سے موافق شرع ہوگراس میں کوئی وصف ایسا ہوجس کی جواب ہوگراس میں کوئی وصف ایسا ہوجس کی جو جو اپنی اصل کے لحاظ سے موافق شرع ہوگراس میں کوئی وصف ایسا ہوجس کی وجہ سے راحت کی شرط مُنتاج (اجرت پر یہ بیا ورم مت کی شرط مُنتاج (اجرت پر یہ بیا ورم مت کی شرط مُنتاج (اجرت بر یہ بیا ہوگراس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ل اوراس کے              | اجت اصليه كي چي ۋا ا                        | مر کاغلہ یا کوئی اور شے حا |                           |                        | _                          | دَينِ            | 16  |
| 18 عار جماد اسلام نے راستہ ہر مقرر کردیا ہوکہ تجار جوا موال لے کرگزریں ،ان سے صدقات وصول اسلام ہے۔  (بہار شریعت کر ہے۔  (بہار شریعت دیں ہے۔  کی وجہ سے (عقد) نامشروع ہو شالاً مکان کرایہ پردینا اور مرمت کی شرط مُنتا پر (اجرت پر پینے والے) کے لیے لگانا یہ اجارہ فاسد ہے۔  (بہار شریعت دیں ہے۔  (بہار شریعت  |                         |                                             | -1                         |                           |                        |                            | دَينِ            | 17  |
| (جہار شریعت، حسام میں اور وہ محقد قاسد ہے جوا پٹی اصل کے لحاظ ہے موافق شرع ہوگر اس شرکو کی وصف ایسا ہوجس<br>کی وجہ ہے (عقد) نامشر ورع ہوشلاً مکان کرایہ پر دیٹا اور مرمت کی شرط مُنتاج (اجرت پر بیٹے<br>والے) کے لیے لگانا یہ اجارہ قاسد ہے۔<br>اجام ہیں ہمار ہوگانیہ اجارہ قاسد ہے۔<br>علی شرط یا کہ اور مشتری کا عقد میں بیشر ذکر نا کہ اگر منظور نہ ہوا تو تھیا تی شد ہے گی اسے خیار شرط کہتے ہیں<br>(ہخو ذاز بہار شریعت، حصداا ہیں ہیں)<br>ویتی ایسا قرض جس کے اواکر نے کا وقت مقرر ہو۔<br>میتیا وی<br>میتیا وی<br>وقت مظالبے کا اختیار ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رقات وصول               |                                             | کہ تجار جواموال لے کر      | <i>(נ</i> לכו <u>ן</u> אי | م نے داستہ پڑھتم       | -45                        |                  | 18  |
| 20 اجارہ فاسد اس سے مرادہ عقد فاسد ہے جواپی اصل کے لحاظ ہے موافق شرع ہوگراس میں کوئی وصف ایہا ہوجس کی وجہ سے (عقد) نامشروع ہو مشال مکان کرامیہ پرویٹا اور مرمت کی شرط مُنتا ہر (اجرت پر سنے والے) کے لیے لگا نامیہ اجارہ فاسد ہے۔  والے) کے لیے لگا نامیہ اجارہ فاسد ہے۔  (اہ خوذ از بہار شریعت ،حصہ المجارہ کے خات میں میشر طکر ناکہ اگر منظور شہوا تو تیج یاتی شد ہے گی اسے خیار شرط کہتے ہیں ایہا شریعت ،حصہ المجارہ ہوا تو تیج یاتی شد ہے گی اسے خیار شرط کہتے ہیں ایہا تر میت ،حصہ المجارہ ہوا تو تیج یاتی شد ہے گی اسے خیار شرط کہتے ہیں ایہا قرض جس کے اواکر نے کا وقت مقرر ہو۔  ویتادی وہ قرض جس میں قرض وہ نے والے) کو ہروقت مطالے کا اختیار ہوتا ہے۔  وہ قرین وہ تیر میں میں قرض وہ نے والے) کو ہروقت مطالے کا اختیار ہوتا ہے۔  ویتادی دیت مطالے کا اختیار ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (99. BIC 2              |                                             | لوما لک کردیٹاا جارہ ہے    | أسي فخص                   | كالوش كے مقابل         |                            | اچاره            | 19  |
| ( مخوذ ازبهارشر بیعت ، حصراا بس ۳۷)<br>22 زین ایسا قرض جس کے اواکرنے کا وقت مقرر ہو۔<br>مینعا دی<br>مینعا دی<br>23 ذین وہ قرض جس میں قرض وہ غدہ (قرض دینے والے) کو ہر وقت مطالبے کا اختیار ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بالياهوجس<br>برت پرسينے | ہو گراس بیس کو کی وصف<br>کی شرط مُنتا جر(ا: |                            | مشلأ مكال                 | قد) نامشروع مو         | کی وجہ سے(ع<br>والے)کے لیے |                  | 20  |
| 22 وَمَنِ البِياقَرضُ جَس كِيادا كَرِيْ كَاوِقت مُقْرِر ہو۔<br>مِيْعادى (ما خوذاز فآدى رضوبيہ ج +ايس ٢٣٤)<br>23 فيكن و د قرض جس مِي قرض ذہند ہ (قرض دینے والے) كو ہروفت مطالبے كا اختيار ہوتاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                             |                            | اكداكرمنة                 | عقديش بيشرطكر          | یا گغ اور مشتری کا         | خيارشرط          | 21  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                             |                            | پامقرر ہو.                | ئےاوا کرنے کا وقت      | ابيا قرض جس _              |                  | 22  |
| (12)11-6-6-3-30303-63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (TPZ_0°10°2)            |                                             |                            | ن دينا                    | قرض دینده ( قرم        | وه قرض جس ميل              | ذيُن<br>مُعَجُّل | 23  |

| مینی عیدالفطر ،عیدالانتی اور گیارہ ، بارہ ، تیرہ ذی الحجہ کے دن کدان میں روز ہ رکھنامنع ہے اس وجہ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ايام مَنْهِيَّه  | 24 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| اتھیں ایام منہیہ کہتے ہیں۔ (ماخوذ از بہارشر بعت،حصہ ۵،۹۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |
| عیا ندکی ۱۳۰۱،۵۱۳ تاریخ کے دل ہے دان ہ | اليام وتيكن      | 25 |
| مشتری کابائع سے کوئی چیز بغیرد کھے خرید نااورد کھنے کے بعداس چیز کے پسندنہ آنے پر تھ کے فق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چا <i>ر</i> رۇيت | 26 |
| (ختم) كرنے كافقياركوخياردؤيت كہتے ہيں۔ (ماخوذاز بهارشر بعت، حصداا من ٢٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |    |
| ہ کع کا مبع کوعیب بیان کئے بغیر بیخا یامشتری کاممن میں عیب بیان کیے بغیر چیز خرید نااور عیب پرمطلع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خيارعيب          | 27 |
| ہونے کے بعداس چیز کے داپس کر دینے کے اختیار کو خیار عیب کہتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |    |
| (ماخوذاز بهارشر بعت، حصداا بم ۲۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |    |
| اس ہے مرادیہ ہے کہ پیداوار کا کوئی آ دھا حصہ یا تہائی یا چوتھائی وغیر ہامغرر ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خاج              | 28 |
| (باخوذ از لمآوی رضویه، ج ۱۰ اس ۲۳۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مقاسميه          |    |
| اس ہے مراد میہ ہے کہ ایک مقدار معنین لا زم کردی جائے خواہ روپ یا پچھاور جیسے قاروق اعظم رضی اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خراج             | 29 |
| تعالی عنہ نے مقرر فرمایا تھا۔ (ماخوذ از فرآوی رضوبیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مؤظف             |    |
| 5-1-5-277)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |    |
| اس كا فركو كہتے ہيں جس كے جان ومال كى حفاظت كا بادشاد اسلام نے جزيد كے بدلے ذرمه ميا ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | زي               | 30 |
| (الآوى فيض الرسول، ج ايس اه۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |    |
| اس كافركو كہتے ہيں جسے بادشاہ اسلام فے امان دى جو۔ ( ناوى فيض الرسول، ج اجس اه ۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مستامن           | 31 |
| ز بین کا ایک حصه یا نکزا جس کی پیائش عموما تمن بزار پچیس (۳۰۲۵) گز مربع ہوتی ہے، (اردو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بيكم             | 32 |
| لغت، ج٢ بم ١٥٦٠) چار كنال ٥٠ ٨مر لے۔ (فيروز اللغات بس ١٤٢١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |    |
| جریب کی مقدار انگریزی گڑھے ۳۵ گز طول اور ۳۵ گڑعرض ہے۔ ( نآوی رضویہ ج ۱۰ اس ۲۳۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>بِي</i> بُ    | 33 |
| اس طور پر بھے کرنا کہ جب یا کع مشتری کوشن واپس کرے تو مشتری مبعے کوواپس کردے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وچ و فا          | 34 |
| (ماخوذاز بهارشر بیت ،حصه می ۵۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |    |
| وہ فخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی مقدار ہوتواس کی حاجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فقير             | 35 |
| اصليد ش استعال بوربا بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |    |

----

المحينة العلمية (التدامال) علمية (التدامال)

اصطلأحات

المرشر بعت جلداوّل (۱)

| (E.A.     |                     | اصطلأحات                     |                                                | Alm.                   |                                                | ن جلداوّل (۱)              | بهارشر يعين |    |     |
|-----------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----|-----|
|           |                     | 2 (.                         |                                                |                        |                                                |                            |             | 1  |     |
|           |                     |                              | یاور چاند کے پوشیدہ ہو۔<br>-                   |                        |                                                |                            | يَوْمُ      | 48 | 4   |
|           | ر يوم الشك          | تضمان۔ای وجدےا۔              | ا کہ میں شعبان ہے یا کم ر                      | مبين ہو <del>۔</del> ا | ب ہو <del>تا ہے تعنی</del> بی <sup>معلوم</sup> | ہونے میں شا                | الشك        |    |     |
|           | اح بركتاب           | (ما څوزاز نورال ييز          |                                                |                        |                                                | کہتے ہیں۔                  |             |    |     |
|           |                     |                              |                                                |                        | (                                              | انصوم عم ١٥٥٠              |             |    |     |
|           |                     | لوم ندہو۔                    | رع ہوگر باطن کا حال <sup>مع</sup>              | مطابق                  | فمخض جس كاظام حال                              | لوشيده څخي، و              | مَسْتُور    | 49 |     |
|           | (1110%0)            | ا<br>(ماخوذاز بهارشر بیعت، ه |                                                |                        | ,, ,                                           | ·                          |             |    |     |
|           |                     |                              | وخود شدد يكحه بلكدد كلصته وا                   | يول                    | یہ ہے کہ جس چز کو گوا                          | اس ہے مراد                 | شهادة على   | 50 |     |
|           |                     | (ماخوذ از نبآوی رضوم         | ر<br>کوائی کی گوائی دی_                        |                        |                                                |                            | الشهادة     |    |     |
|           |                     |                              |                                                |                        |                                                | (May                       |             |    |     |
|           | وران کار            | 3 +30. C                     | وے کہ اگر تو فلال کام:                         | 5000                   | م کی گفتہ کے ک                                 | 85.00                      | اكراوشرى    | E4 |     |
|           |                     |                              |                                                |                        |                                                |                            | الراولرن    | 91 |     |
|           |                     |                              | )عضوکاٹ ڈالوں گا یا سخہ<br>است                 |                        |                                                |                            |             |    |     |
|           | هارشر بیت ،         | (11394)                      | راہ سری ہے۔                                    | كابلوبيدا              | بھے کہتاہے کر گزرے                             |                            |             |    |     |
|           |                     |                              |                                                |                        |                                                | حدةايس)                    |             |    |     |
|           |                     |                              | ے مجد بیت کہتے ہیں۔                            | عائدا.                 | له نماز کے لیے مقرر کی                         | کمریس جوج                  | مجربيت      | 52 |     |
|           | (1290%)             | أماخوذ از فمآوى رضوبيه ج٠٢   | )                                              |                        |                                                |                            |             |    |     |
|           | 4                   | والی عورت سے تشید            | وجوگل تے تبیر کیا جاتا ہو                      | ہے۔ جزو                | ں کے کسی جز وشائع یا ا                         | ا پی زوجه یا ا             | ظهار        | 53 |     |
|           | و یکھنا حرام        | بییه دینا جس کی طرف          | کے کسی ایسے عضو ہے تنا                         | بوياس.                 | بيشرك ليحرام                                   | ديناجواس پر                |             |    |     |
|           | <u>پی</u> ھے کی مثل | نیرانصف میری مال کی          | إتيراسر ياتيري كردن يا                         | ل ہے؛                  | . مجھ پرمیری مال کی <sup>د</sup>               | جو۔مثلاً کہا <del>تو</del> |             |    |     |
|           |                     |                              |                                                |                        |                                                | -5                         |             |    |     |
|           | (940°A              | (بهاد شریست ، تصه            |                                                |                        |                                                |                            |             |    |     |
|           |                     |                              |                                                | إعلاه                  |                                                |                            |             |    |     |
|           | ہے وہ بال           | نب دوېزارېرس کا بوتا.        | سر پريال نڪلتے جيں اور ج                       | س کے ا                 | زاربرس كاموتا ہے توا                           | سانب جب م                  | محنحا سانب  | 1  |     |
|           |                     |                              | בולוח פאר                                      | ر کے کہا               | - بي <sup>معني</sup> جي <del>سنج</del> ساني    | گرجاتے ہیں۔                | 7 .         |    |     |
|           |                     | - Milaste                    | *<br>ہے جس ہے ٹو کریاں وغیر                    |                        |                                                |                            | حجاذ        | 2  |     |
| }         |                     | Fr.                          | ہے ں سے و ریاں دیہ<br>پھول مرخ ہسفیداور مختلفہ | _                      |                                                | - ,                        | 1.4         |    | 1   |
| )<br>Esta | اس بیرو             | ار حول مے جوتے ایل           | چون مر <sup>ن به</sup> مفیداور سفه             | 1912.                  | ہے ہے۔ اور عرو                                 | ايك پودا ، ل               | Ü           | 3  | (C) |
|           |                     | +++++++                      | علمية (الات امالي)                             | مدينة ال               | الله الله الله الله الله الله                  |                            |             |    |     |

الله المدينة العلمية (الاسامال) ...

اصطلأحات

| بجلداقل (۱) المطلاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بهار تمریعت          |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| رکن یمانی اور رکن اسود کے بی جنوبی دیوار یہال ستر برار فرشتے دعا پرامین کہنے کے لئے مقرر ہیں۔ اس لئے سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان طید رحمۃ ارحمن نے اس مقام کانام "مستجاب" (بعنی دعا کی مقبولیت کا مقام ) رکھا ہے۔  (ایبنا)                                                                                                   | مُنتَجَاب            | 27 |
| کعبہ معظمہ کی شالی دیوار کے پاس نصف دائرے کی شکل میں فصیل (لیعنی باؤنڈری) کے اندر کا حصہ دخطیم "کعبہ شریف میں داخل ہونا میں داخل ہونا میں کعبہ اللہ شریف میں داخل ہونا ہے۔ " دخطیم "کعبہ شریف میں داخل ہونا ہے۔ (ایپنا)                                                                                                           | يظيم                 | 28 |
| سونے کا پر نالہ بدر کن عراقی وشامی کی شالی دیوار پر جھت پر نصب ہاس سے بارش کا پائی ' دحطیم'' میں<br>نچھاور ہوتا ہے۔<br>نچھاور ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                            | ميزاب<br>رنف         | 29 |
| درواز و کعبہ کے سامنے ایک تبہ میں وہ جنتی پھر جس پر کھڑے ہوکر حضرت سید تا ابراھیم ضیل اللہ کل دینا<br>وعدیدانصوۃ والسلام نے کعبہ شریف کی عمارت تغییر کی اور بید مضرت سیدنا ابراہیم ظیل اللہ عدیدانصوۃ والسلام کا زندہ<br>معجز وہے کہ آج بھی اس مبارک پھر پرآپ طیدانصوۃ والسلام کے قد بین شریفین کے قش موجود ہیں۔<br>(ایمنا اس ۲۸) | مَقامِ<br>إبراهيم    | 30 |
| مكة معظمه كا وه مقدس كنواس جوحضرت سيدنا اساعيل الديوا وهيدا سونة واسلام كے عالم طفوليت بيس آپ كے نفح نفح مبرك قدمول كى رگڑ ہے جارى جواتھا۔ اس كا پانى ديكه نا ، پينا اور بدن پر ۋالنا تواب اور بدن يد واقع ہے۔ يدريوں كے لئے شفاہے۔ بيرمبارك كنوال مقام ابراجيم (هيدالسون واسلام) ہے جنوب بيس واقع ہے۔ (ابينا)                    | پرزمزم               | 31 |
| مجدالحرام كے جنوبی دروازوں میں سے ایک درواز ہے۔جس كنزدیک"كوه صفائے"۔<br>(اينا)                                                                                                                                                                                                                                                    | بإ بُ الصَّف         | 32 |
| کعبرمعظم کے جنوب میں واقع ہے اور میں سے عی شروع ہوتی ہے۔ (رفق الحرین ص ۳۹)                                                                                                                                                                                                                                                        | كووصفا               | 33 |
| کوہ صفا کے سمانے واقع ہے۔ صفامے مروہ تک کینچنے پرسٹی کا ایک پھیراٹتم ہوج تا ہے اور سر توال پھیرا<br>سبیل مروہ پرختم ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                      | 03 /03               | 34 |
| لینی دّوسبزنشان صفائے جانب مردہ کچے دور چلنے کے بعد تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دّونوں طرف کی دیواروں اور چھست بیں سبزلائشیں لگی ہوئی ہیں۔ نیز ابتدا اور انتہا پر قرش بھی سبز ماریل کا پٹا بنا ہواہے۔ان دیواروں سبزنشانوں کے درمیان دوران سمی مردوں کودوڑ تا ہوتا ہے۔                                                                    | مِیْلُیْن<br>آخطر شن | 35 |
| میلین اختصرین کا درمیانی فاصلہ جہاں دوران سعی مر دکودوڑ ناسنت ہے۔ (ایسنا)                                                                                                                                                                                                                                                         | خشغى                 | 36 |
| مطس المدينة العلمية (گتاسال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |    |

اصطلأحات

اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ جانے والے آفاقی کو بغیر احرام وہاں ہے آگے جانا جائز نہیں ، جا ہے تنجارت یا کسی بھی غرض ہے جاتا ہو۔ یہاں تک کدمکہ حرمہ کے رہنے والے بھی اگر میقات کی حدووے ہاہر(مثلاً طائف یامہ بیدمنورہ) جا تھی توانہیں بھی اب بغیراحرام مکه یا ک آتا تا جا تزہے۔ (الينا) مدین شریف سے مکد کیا ک کی طرف تقریباً دل کلومیٹر پر ہے جو مدین منورہ کی طرف سے آنے والوں کے زُ والحَلَيْقِير 38 كے "ميقات" - ابال جكه كا نام" ابيار على كرم الله وجدا كريم" --(الينيايس، ١٠) عراق کی جانب ہے آنے والوں کے لئے میقات ہے۔ (ایتا) ذات عرق 39 بينتكم یاک وہندوالوں کے لئے میقات ہے۔ (الينا) 40 å. ملک شام کی طرف سے آنے والوں کیلئے میقات ہے۔ (ابیناً) 41 نجد (موجوده ریاض) کی طرف آنے والول کے لئے میقات ہے۔ بیچکہ ط نف کے قریب ہے۔ أَرُّ كُ 42 التمنازل (الينائين) وہ مخص جو''میقات'' کی حدود کے اندر رہتا ہو۔ ميقاتي (اينا) 43 وہ مخص جومیقات کی حدود سے باہر رہتا ہو۔ 7 فاقي (النيا) 44 22. وہ جگہ جہاں سے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران عمرے کے لئے احرام باندھتے ہیں اور بیدمقام مجد الحرام 45 ے تقریباً سات کلومیٹر جانب مدینهٔ منورہ ہے اب یہال معجد عائشہ بنی ہوئی ہے۔اس جگہ کولوگ (ابيتياً الرام ١٤٠١) كم تحرمه بيا چيبيل كلوميٹر دور طائف كرائے ير داقع ہے۔ يبال سے بھي دوران قيام مكه شريف عمره كالرام باندهاجاتاب اسمقام كوعوام" يزاعمره" كتيت بير ـ (اینائل) مكة معظم كے جارو ل طرف ميلول تك اس كى حدود جي اور بياز مين حرمت وتفدس كى وجه سے "حرم" كبلاتي ہے۔ ہرجانب اس كى صدود برنشان كي جيل حرم كے جنگل كاشكار كرنا نيزخودروورخت اور تر گھاس کا ٹنا، حاجی، غیرحاجی سب کے لئے حرام ہے۔ جو تحض حدود حرم میں رہتا ہوا ہے' نز می' یا'' اہل (ریش الحرثین جس ۴۱) حرم" کہتے ہیں۔ صدود حرم سے باہر میقات تک کی زمین کو مجل " کہتے ہیں۔اس جگدوہ چیزیں طال ہیں جوحرم میں حرام ہیں۔ جو محض زمین حل کارہنے والا ہوا ہے 'صلّی'' کہتے ہیں۔ (الينايس٣١)

وہ غلام جس کی نسبت مولی نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ (بہار شریعت،حصد ۹ بس ۹) مُدَيّر 61 نیابۂ (نائب بن کر) دوسرے کی طرف ہے جج فرض ادا کرنا کہ اس پرے فرض کوسا قط کرے۔ تخ بدل 62 (ماخوذ از قمادي رضوييه نينه ايس ١٥٩) 63 نح اونٹ کو کھڑا کرکے سینے میں گلے کی انتہا پر تکبیر کھہ کر نیز ہار نااس کونح کہتے ہیں۔ (ماخوذاز بهارشریعت،حصدا بس۱۱۲) متمقع کاعمرہ کے بعداحرام کھول کرائے وطن کووالیں جانا۔ (ماخوذاز بہارشر بعت ،حصہ ۲، م ۱۲۹) إكمنام تحج 64 اگر بہاری ہخت سردی ہخت گرمی ، پھوڑے اور زخم یا جود س کی شدید تکلیف کی وجہ ہے کوئی جرم ہوا تواہے يُرُ م فير 65 ( ماخوذاز بهارشر بعت ، حصه ۲ بس ۱۳۳۳) جرم فيرافتياري كہتے ہيں۔ اختياري اس سے مرادایک دن یا لیک رات کی مقدار ہے مثلاً طلوع آفاب سے غروب آفتاب اورغروب آفتاب 66 جاريم ے طلوع آ فآب یا دو پہرے آ دھی رات یا آ دھی رات ہے دو پہر تک۔ (حاشيه فآوي رضوبيهج ١٠٩٩ بر ٢٥٧) 67 منخصو جس فے ج یا عمرہ کا احرام با عمرها مرکسی وجہ سے اورانہ کرسکا ،اے تحضر کہتے ہیں۔ (بهارشربیت «حسها جم ۱۹۲) اس جانورکو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے حرم کولے جایا جائے۔ (بہار شریعت، حصہ بی ۱۸۴) 34 68

69 مند ایک پی شہرووزن شرووزن شروور اس ۲۹۲)

70 یج قران عج وعره (دونول) کے احرام کی نیت کرے اے قران کہتے ہیں اوراس عج کرنے والے کوقارن کہتے ہیں۔

(ماخوذاز في دي رضويه ج ١٠٩٠ م١٨١٨)

71 رقح تَمُثُّ مَدَّ مَعَظَمه مِن اللَّي كراشهرالح ( كيم شوال سے دى ذى الحجه ) مِن عمره كركے و بين سے ج كا احرام باند ھے۔اتے مُنتِ كہتے بين اوراس ج كرنے والے كُومتنع كہتے بين۔

(باخوذ ازق وي رضوبه، ج٠١٩س ٨١٨)

72 ﷺ افراد جس میں صرف عج کیا جاتا ہے۔اے تج افراد کہتے ہیں اوراس عج کرنے والے کو مُفرِ د کہتے ہیں۔ (ما خوذاز فیادی رضویہ ج ۱۹س ۸۱۳)

36 کا ہو ایک متم کاساگ اوراس کا جو بہت چھوٹا ہوتا ہے اوراکٹر اس کا تیل دیاغ کی خشکی کودور کرنے کے لیے

دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

37 كامران ايك جكه كانام بـ

# حل لغات باعتبار حروف جهجی **الف**

| معانى                        | 25 (23)       | King. | معانى                            | الفاظ          | A. |
|------------------------------|---------------|-------|----------------------------------|----------------|----|
| احاط كرثاء بإناء دريافت كرنا | إدراك         | 55    | 41253                            | ایدی           | 1  |
| الأربويا بمعبود بهوثا        | ألوبيت        | 56    | مختفرا                           | إعال           | 2  |
| المجلى عادتيس                | اخلاق فامنله  | 57    | 812 M. R.                        | ازلي           | 3  |
| سب انسانوں کے باب مراد       | ايوالبشر      | 58    | بريعادتين                        | اخلاق رذيله    | 4  |
| حعفرت آدم عليه السلام        |               |       | عال                              | 791            | 5  |
| اصلاح قبول كرفي والا         | إصلاحيذي      | 59    | بنسى ، زاق بشنعا كرنا            | إشتهزا         | 6  |
| احكام شريعت                  | احكام تليغير  | 60    | بلنده بالاعزت وعظمت اورحوصله وال | أولوالعزم      | 7  |
| قدرومنزلت كاعقيده            | اعقاد عظمت    | 61    | انبان                            | اِلْس          | 8  |
| شرقی احکام                   | احكام تشريعيه | 62    | تمام عبادتوں ہے افعنل            | الخصل العبادات | 9  |
| 323                          | الم           | 63    | صّائع ، برياد                    | اً كارت        | 10 |
| اصلی اجزا                    | الإاكاملي     | 64    | نهایت مشکل                       | الآق           | 11 |
| بميث                         | اعالاياد      | 65    | انگوشی                           | أتكشترى        | 12 |
| 9.6.3.                       | ازل           | 66    | لوگوں میں خبسیت تزین             | أخبث الناس     | 13 |
| متوجه                        | النفات        | 67    | ووبارهاواكرنا                    | إعاده          | 14 |
| ملاپ منز و کِل               | اتصال         | 68    | <i>ڤار،خوف،</i> خيال             | انديشه         | 15 |
| تکووں کے تل اس طرح بیٹھنا کہ | اكژوں بيٹھنا  | 69    | جيروى كرنا                       | اجاع           | 16 |
| محضنے کھڑے دیاں              |               |       | لوشيده، پرده، غائب               | اوجمل          | 17 |
| رِیثانی سمکش                 | الجحصن        | 70    | <b>でいて</b>                       | اغل يغل        | 18 |
| 27.37                        | اقياز         | 71    | جلائے کی چریں                    | ابندهن         | 19 |

|             | مللقات                      | ******      |    | (ا)                            | بهارشر بعت جلدا |    |
|-------------|-----------------------------|-------------|----|--------------------------------|-----------------|----|
| (25)        | باكالمجسنا جحقيا            | التخفاف     | 72 | کسی بات کولازم کر لیمنا بضروری | التزام          | 20 |
| t           | مرتديو                      | إرجداد      | 73 | قرارويتا                       |                 |    |
| بمونا ، فكر | هُبُوت، تَرِّر بَرِّر       | اعتثار      | 74 | كام بمشغول جونا                | اشغال           | 21 |
| بركي شكعاتى | ایندهن کے لیے کو            | ألج         | 75 | سوئے جا عرى كائداده يامقيش كى  | افشال           | 22 |
| لى تقاييال  | مونی تکیا <i>ل ۽ گوبر</i> و |             |    | باديك گترك                     |                 |    |
| يت كرنا     | كافى سجسناء كفا             | اكتفاء      | 76 | حق طلب كرناءمز اوار موناء فق   | التحقاق         | 23 |
|             | مُث                         | 14          | 77 | وعوى ، قابليت                  |                 |    |
| يتے وال     | اجرت پرکام کر               | 21          | 78 | قيام كرنا بخبرنا               | اقامت           | 24 |
| rt          | الله تعالى كا               | اسم جلالت   | 79 | مورتوں کا مقتدی ہونا           | افترائےزن       | 25 |
|             | 3.4                         | اعاثت       | 80 | وعائض                          | أؤجي            | 26 |
|             | أكتفاء                      | اقتمار      | 81 | مكمل كرنا                      | راتمام          | 27 |
|             | المرجان<br>المرجان          | انحاف       | 82 | ال پڑھ                         | اتی             | 28 |
|             | 74.                         | أولي        | 83 | زير، زير، پيش کي غلطيان        | احراني غلطيال   | 29 |
| ران         | خطبه کے دو                  | أتنائح خطب  | 84 | المرابع                        | أولى            | 30 |
| U           | ميل جوا                     | اختلاط      | 85 | ہول کی جمع ،خوف، گھبراہٹ       | اجوال           | 31 |
| DI:         | آ تخصول و                   | انكميارا    | 86 | پاؤں کی ایزی ہے گھوڑے کو       | たじと!            | 32 |
|             | بيخ.                        | ازدحام      | 87 | دوژ نے کا شارہ کرٹا            |                 |    |
| امت         | عورتون کی ام                | المصادنان   | 88 | ایک تم کی لکڑی جوجلائے ہے      | Si              | 33 |
| أزتى خبر    | ياس بات،                    | افواد       | 89 | خوشبود تي ہے                   |                 |    |
|             | ناوا قن                     | انجان       | 90 | مستخب بونا                     | استخباب         | 34 |
|             | اجازت                       | اڈن         | 91 | مرض عن کی                      | إفاقه           | 35 |
| ون          | قریانی کے                   | ايام        | 92 | جائز كرويناءمباح كروينا        | اياحت           | 36 |
| البلنا      | پیٹ کے تل                   | اوتدهاليثنا | 93 | ابتداه بشروع ش (آگآگ)          | الإلى الآل      | 37 |

| 39 اوراد وطائف 95 انتائ کوران اوراد وطائف 95 انتائ کوران کوروان کوروان اوراد اوران کوروان کورو |                   | من اقات                          |                   | 2    | (1)                                   | بهارشر يعت جلداؤ | 300        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 39 اوراد وطائف 95 الروائ الوائل الوا | i P               | نصيه (فوطے)                      | الخيين            | 94   | اُولا اِنْكُرُا، جِلنے پھرنے ہے معذور | اياج             | 38         |
| 41 اوتی اوتی اوتی اوتی اوتی اوتی اوتی اوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | أذان كدوران                      | أثنائ أزان        |      |                                       |                  | 39         |
| 42 اسر او پر ک اسر او پر ک انداز او پر ک انداز او پر ک انداز او پر ک انداز کرتے بد حوای کی حالت شر علی الحدید الم |                   | بحيز بجمع                        | إثوبام            | 96   |                                       | أعاده            | 40         |
| 42 اسر او پر ک اسر او پر ک انداز او پر ک انداز او پر ک انداز او پر ک انداز کرتے بد حوای کی حالت شر علی الحدید الم |                   | الماز کے دوران                   | ाउँ हो।           | 97   | کم ازکم                               | ارتی             | 41         |
| 46 ایمان بالغیب فیم پرایمان لانا استداد درجابتا ایمان بالغیب فیم پرایمان لانا استداد درجابتا ایمان برجابی ایمان لانا استداد درجابتا ایمان برجابی ایمان برجابی ایمان برجابی ایمان برجابی ایمان برجابی برجابی ایمان برجابی برجابی ایمان برجابی بر |                   | اوريکي ته                        | 121               | 98   |                                       | اسر              | 42         |
| 47 انجوبہ انوکی چیز ، جیب شے 101 استداد در جابتا الله المعناف جیس جیس ال 100 استداد جیس جیس ال 100 استداد جیس جیس ال 100 استداد در در جیس جیس ال 103 استرائی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ع<br>ع ب <i>ش</i> | ا كرتے ہائے ،بدعوای كى حالت      | الآل وخيزال       | 99   | محوزے ہائدھنے کی جگہ                  | اصطيل            | 43         |
| 48 اصاف بحق وقبائل الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | حق کی بیروی                      | اخباع حق          | 100  | غيب پرايمان لا نا                     | ايمان بالغيب     | 46         |
| 49 ابر بادل 103 امرو ادا کار و کلایا مروج کود کیمنے یا مجھونے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | عدد جيا ۾ تا                     | استمداد           | 101  | انونکی چیز، جیب شے                    | ا جُوبِ          | 47         |
| 50 اذکار وظائف الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | ججمع وتفهائي                     | اجتماع وفراق      | 102  | فيشمين                                | اصناف            | 48         |
| 51 اسائے طیب بازے دو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2_9               | وهالز كايامر دجس كود يكھنے يا چھ | 3/1               | 103  | بإدل                                  | 41               | 49         |
| 52 اذ کارطویلہ بڑے بڑے وطائف 106 ادلیائے بیت مرنے دالے کے سر پرست 53 انبو ہ عزین بھو کئے کا برتن 53 انبو ہ عزین کی رشتہ دار 106 ادگالدان (کال بان) کی بیک دان بھو کئے کا برتن 54 انبیک ہو سائس کی کا برتن 54 انبیک ہو سائس کی کا بیٹ بیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | مے شہوت پیدا ہوتی ہے             |                   |      | وطُا كَفْ                             | اذكار            | 50         |
| 53 أبخ ه عزير ك بتن وشدوار 106 الكالمان (اكال الله) الله وال بتموكة كابرتن الميك الميل بالله والميك الميك بالي الله والميك الميك بالي بالله والميك الميك بالي بالله والميك الميك بالي بالله والميك الله والميك والمي |                   | سنت کے مطابق                     | بطريق مسنون       | 104  | باكيزهنام                             | اسمائے طبیبہ     | 51         |
| اور پہناجا تاہے ہے۔ انگرہ کو انگرہ کا انگو کو کھائی جوسائس کی تابی کی انگرہ ہے۔ آئے گئی ہے۔ آئی کو ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ت                 | مرنے والے کے سر پر صد            | اولیائے میت       | 105  | بزے بڑے وفا کف                        | اذ كارطويليه     | 52         |
| اور پہناجاتا ہے۔  108 تکھے کوئے ٹاک کی طرف آنکو کا کونہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                 | پیک دان ،تھو کئے کا برتن         | اوكالدان(اكالدان) | 106  | مزيز کي جمع رشته دار                  | 0 %              | 53         |
| 108 آگھ کے گوئے ناک کی طرف آگھ کا کونہ 114 آئش درگی آگے گئے 108 ان آئی آگھ کے گوئے ناک کی طرف آگھ کے گوئے 115 آئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | a.                               | أيأتهو            | 107, | ایک لمبالباس جو کپڑوں کے              | اً چکن           | 54         |
| 109 آڑا آرام بسکون<br>110 آرام بسکون<br>110 آرات دعائي دوآيات جن شي دعاؤل اورالله الحال آفاب دُطلخ زوال پذير بهونا<br>وثنائي عزوج ل کي حمدوثناء کاذکر ہے الحال آبیت پاؤل کی آواز ، کملکا<br>110 آبرو عزت الحال العالم بنگ المات حرب الزائی کے تضیار ، اسلی کو بنگ الموالونا<br>112 آبیزش مانوٹ الماق 119 آفایہ وستہ لگا بوالونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <                 | وغيره جانے سے آنے گئی۔           |                   |      | اور بہنا جاتا ہے                      |                  |            |
| 109 آڑا آرام بسکون<br>110 آرام بسکون<br>110 آرات دعائي دوآيات جن شي دعاؤل اورالله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                  |                   | 17   |                                       |                  |            |
| 109 آڑا آرام بسکون<br>110 آرام بسکون<br>110 آرات دعائي دوآيات جن شي دعاؤل اورالله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | آگ لگنے                          | آتش زرگی          | 114  | ناك كى طرف، آگو كا كونه               | 28257            | 108        |
| 110 آیات دعائی وه آیات جن شن دعاؤن اور الله ا 110 آفاب و طکنے زوال پذیر بهونا و ثانی و تا الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                  |                   |      |                                       |                  | 109        |
| وثنائي عزوجل كي حمدوثناء كاذكر ب المات المائي الما |                   |                                  |                   |      |                                       |                  | 110        |
| 111 آبرو عزت 118 آلات ترب لرانی کے تضیار اسلی کر جنگ 111 آلات ترب لرانی کے تضیار اسلی جنگ 112 آفا به وستدنگا موالونا 112 آفا به وستدنگا موالونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                  | -                 |      |                                       |                  |            |
| 112 آميزش ملاوث 119 آفآيه وسترلگاموالونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _ ا               |                                  |                   |      |                                       |                  | 111        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                  |                   |      |                                       |                  | 112        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                  |                   |      |                                       | -,-              | _ (a/A) e/ |

| دو پیچ کا بلو              | آ چُل        | 120 | ناپاك ينجس ا <del>ت</del> ھڙ ابوا | آلوده          | 113 |
|----------------------------|--------------|-----|-----------------------------------|----------------|-----|
|                            |              | _   |                                   |                |     |
| ر <u>ا</u> يل              | بربان        | 152 | اُورِي، فاضل، فالتو               | يالاتى         | 121 |
| تو بین کی نظرے             | بانظر حقارت  | 153 | جس کوکسی کا حساس شہوء جومز کت     | يے حس          | 122 |
| بِيرُ تَي ، بِحِيائي       | ہے آبروئی    | 154 | ن کر تک                           |                |     |
| مخقر کرنے کے لیے           | براهاخضار    | 155 | بهت زیاده، کی در ہے               | بدرجها         | 123 |
| فمدداري سيرى               | يرى الدَّ مه | 156 | 6.24                              | بازيرى         | 124 |
| وازحی کے بغیر              | يديش         | 157 | ملاوث کے پغیر                     | بيآميزش        | 125 |
| Ë                          | الخ          | 158 | وہ بال جو یتھے کے بیونٹ اور تھوڑی | چې             | 126 |
| مطابق                      | بموجب        | 159 | はこれせき と                           |                |     |
| £244                       | بلا تامُل    | 160 | بخوف بدي                          | بے پاک         | 127 |
| نجات، چينکارا              | براءت        | 161 | اوم والإحصير                      | بالإغانه       | 128 |
| قراءت کے بغیر              | بلاقراءت     | 162 | بخارات اورگر د کے بغیر            | بے غبار و بخار | 129 |
| يوجوه دشوار                | بإر          | 163 | ٹاوانھی کی بناپر، جہالت کی بناپر  | يراه جبل       | 130 |
| 19812.                     | يست          | 164 | S.                                | بندش           | 131 |
| وه مال جس كے بدلے مكاتب    | بدل كمابت    | 165 | مشتعل موناء تيز مونا              | 6%             | 132 |
| غلام کوآ زادی ہے۔          |              |     | ذوق وثوق عاتوج                    | مجوش دل        | 133 |
| برجيي کا پھل ۽ تير کي لوک  | يعال         | 166 | ڈر کر چونگناء ڈریا                | 64             | 134 |
| Νŗ                         | بيرون        | 167 | لوبيا                             | يا قلا         | 135 |
| ئل دياء لپيينا             | 比            | 168 | گھونچا                            | بحونک دینا     | 136 |
| عرب کے خانہ بدوش لوگ، دیما | 974          | 169 | ایطرح                             | يعينه          | 137 |
| مخفر کرنے کے لیے           | براداخضار    | 170 | ابروءآ كھاور ماتھے كے درمي ني بال | تيمون          | 138 |
| سولف                       | باديان       | 171 | ين                                | بستم           | 139 |

ملالغات

| 44 | <br>(1) | بهارشر يعت جلداؤل |  |
|----|---------|-------------------|--|
|    |         |                   |  |

| 172 بروست و پا تھی پاؤل کے بغیر 172 بیتی کے المحد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |     |                                |                                           | -   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| 142 كياق ايك زيور جوكرة كي من مينية بين 174 بالكل مرحاوي الكل مركاوي المحدول المحدول الكل مركاوي المحدول المح | مشکل ہے               | بدقت               | 172 | ہاتھ یاؤں کے بغیر              | بے دست و پا                               | 140 |
| 143 بَيُونَ گَاوُنَ كَا بِالْسِ حِس فِيلِ 175 بَيْلِي كَا كَمُولُولُا بِيُونِ كَا يُونِ كَا يُونِ كَا يُونِ كَا يَوْنَ كَا وَرَا وَ مِنْ اللّهِ بِيَافِ يَنْ اللّهِ بِيَافِ يَا يَامَ مَا يَعْ فِي اللّهِ بِيَامِ اللّهِ بِيامَ مَا يَعْ فِي اللّهِ بِيَامِ اللّهِ بِيَامِ اللّهِ بِيَامِ اللّهِ بِيَامِ اللّهِ بَيْنِ اللّهِ بِيَامِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کپڑوں کی چھوٹی تھرزی  | يو <u>کي</u><br>چي | 173 | طوالت کے خوف ہے                | يخوف تطويل                                | 141 |
| الك بناوينا الك بناوينا الك بناوينا الك بناوينا الك بناوينا الله الك بناوينا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بالكل سركاوي          | بانكل سمت راس      | 174 | ايك زيور جوكه تاك ش پينت بين   |                                           |     |
| 144 برل ظع وه مال جس كر بد لے ش 177 بول و براز پیشاب اور پا قاند اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بيلوں كى چيمونى گاژى  | بيلى كالمعثولا     | 175 | محوزا گاڑی کا ہائس جس میں      | r.                                        | 143 |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ما لك يناوينا         | تمليك              | 176 | محوز اجوتاجا تاہے              |                                           |     |
| 145 بالتخصيص خصوصيت كرماته 179 بفضله الله تفالى كفضل الله تفالى كفضل المستخصيص المستخصيص المستخص 180 بندكيال إلى الله تفالى الله تعليق المستخص 147 بناشت مسرت ، فوشى 181 بنا المسوت المستخص 182 بناسوت المستخص 148 بناسوت المستخص 182 بناسوت المستخص 183 بناس المستخص 183 بناس المستخص 183 بناس المستخص 184 بناس المستخص 183 بناس المستخص 184 بناس المستخص 184 بناس المستخص 184 بناس المستخص المستخص 184 المستخص المستخصص ال | پيڙاب اور پاخاند      | بول وبراز          | 177 | وہ مال جس کے بدلے جس           | بدلظع                                     | 144 |
| 146 براتكلف بردوك توك 180 بردك الله بهائي الموت | 2 12                  | يهائم              | 178 | تكاح زاكل كياجات               |                                           |     |
| رونا برناشت مسرت، فوثى 181 بكا رونا 147 بناشت مسرت، فوثى 181 بكا رونا 148 بكا المسوت الفيرة واز 148 بكا المسوت الفيرة واز 148 بكل المسوت الفيرة واز 149 بالتكس مند، خلاف مند، خلاف المائع 184 بيش قيمت زياده قيمت واضح رصاف 150 بعذر عذر كرماته 184 بين واضح رصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الله تعالیٰ کے نصل ہے | يفضله بتعالى       | 179 | خصوصیت کے ساتھ                 | بالتخصيص                                  | 145 |
| 148 بجرا ایک شم کی گول اورخوبصورت شقی 182 بلاصوت اینیر آواز 149 با المحت نیاده قیمت نیاده قیمت نیاده قیمت نیاده قیمت نیاده قیمت دارک ساف 184 بین قیمت واضح رصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | چ <u>مینے</u><br>پیشے | بُعد کیاں          | 180 | ئے روک ٹوک                     | برا تكلف                                  | 146 |
| 149 بالتكس ضدر خلاف 183 بيش قيمت زياده قيمت<br>150 بعذر عذر كساتحد 184 بيش قين واشح رصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دو\$                  | <b>K</b> ;         | 181 | مسرت ،خوشی                     | بثاشت                                     | 147 |
| 150 بعدر عدركماته 184 ينان والشح صاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يغيرآ واز             | بالاصوت            | 182 | ایک شم کی گول اور خوبصورت کشتی | 1%.                                       | 148 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | زياده قيست            | بيش قيمت           | 183 | ضد،خلاف                        | بالتكس                                    | 149 |
| 151 نَا وَثُرُوا خُرِيدُ وَمُنْتُ 186 نَا كُلُّ كُرُمَا لِيَعَالِمَ 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | واضح رصاف             | تأن                | 184 | عذرك ماتحو                     | يعذر                                      | 150 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لين بركان             | ثغ منى كرنا        | 185 | خريدوفر وشت                    | نام الله الله الله الله الله الله الله ال | 151 |

محللقات



|                             |              | *   |                               |             |     |
|-----------------------------|--------------|-----|-------------------------------|-------------|-----|
| شیطان کے پیروکار            | ويروسة شيطان | 201 | لگاتارەپىدىپ                  | A.F         | 186 |
| بار <del>ب</del> ر          | أبجاب        | 202 | افسوس كرنا                    | (træ,)træ,  | 187 |
| حيارزا نوبيشه تا            | يالتي مارتا  | 203 | پیٹ کے بل لیٹنا ، اوندھالیٹنا | پَٽُ لِينَا | 188 |
| بڑی اور موٹی سینسی ، زہر ہے | ڳوڙا<br>ڳوڙا | 204 | كاغذى ايك حميلي               | 5%          | 189 |
| مادے کی حلیل                |              |     | ファントも                         | 2112        | 190 |
| فزال دوه موسم جس يل درختول  | پت تجما ژ    | 205 | قدمول کی جانب                 | پائتی       | 191 |
| ے بے جراجاتے ہیں            |              |     | لحاظ مروت، جائبداري           | بإسداري     | 192 |

|              | عل لغات            | ******        | 2/  |                            | بهارشر بعت جلداة ل (١) |     |
|--------------|--------------------|---------------|-----|----------------------------|------------------------|-----|
| ه<br>و ال    | پيرل صن            | بياده         | 206 | پریشان منتشر               | براكنده                | 193 |
|              | 19                 | ويشر          | 207 | مشرق                       | يورب                   | 194 |
| بس           | جا ول كا           | پيال          | 208 | £5.                        | ير پُشت                | 195 |
|              | جسم كاووحصه جوآ    | پوڙول         | 209 | ضلع كاحصه                  | پرگذ                   | 196 |
| اغلاف        | ے، کھ              |               |     | کمیت                       | باير ,                 | 197 |
|              | ناف سے پیچکاھ      | 27/2          | 210 | اجمع ، كلا في ، ايك زيورجو |                        | 198 |
| تے کی جگہ    | اناح صاف کر        | /s            | 211 | نی میں پہناجا تاہے         | IR                     |     |
| ناء مددگار   | حال يو محضه واا    | يرمان عال     | 212 | ل تكالنه كا آله، نيز ها چچ | يكي عيل ياسم           | 299 |
| کی الٹی طرف  | باتھ کی پشت ، ہاتھ | يشت دست       | 213 | روكى كالكزا                | پهُر يري               | 200 |
|              |                    |               | 6   |                            |                        |     |
| أن كا انتظام | مردے کے گفن د      | فجهينر وتلقين | 232 | كافرقر اردينا              | تكفير                  | 214 |
|              | غىپ                | السلُّط       | 233 | جو کیشد ہے                 | ايد                    | 215 |
|              | 91.21              | . 35          | 224 | قى لعتب                    | محعمر قد               | 216 |

| مردے کے نفن دُن کا انتظام    | فتجهيز وتنقين   | 232 | كافرقرادوينا                | تخفير            | 214 |
|------------------------------|-----------------|-----|-----------------------------|------------------|-----|
| غىي                          | السلط           | 233 | 41253.                      | ايد              | 215 |
| اغرازه                       | مخيند           | 234 | قبر کی تعتیں                | محتمم قبر        | 216 |
| قاس قراردينا                 | تفسيق           | 235 | ممراه قراروينا              | تضليل            | 217 |
| حروف كوتفبر كلبر كرا داكرتا  | ترتيل           | 236 | المج يرثد جانا              | تربيه يشين بهونا | 218 |
| لااله الا الله يُرحي         | تهليل           | 237 | تكليف الخاكركوني كام كرنا   | بالكلف           | 219 |
| عاجزى كرناءات آپ وحقير مجسنا | تذلل            | 238 | £2_1                        | تقذيم وتاخير     | 220 |
| ووچزول كاآلي ش مخالف مونا    | تعارض           | 239 | 8                           | تُخم             | 221 |
| اختيار مين ، زرجكم           | تحت تصرف        | 240 | قبرستان کی تکرانی کرنے والا | تكييدوار         | 222 |
| وولت ءامير، بالدار           | F               | 241 | گھٹاناء کم کرنا بقص نکالنا  | تنقيص            | 223 |
| ضائع                         | تكف             | 242 | علم تو قیت کا جائے والا     | توقيت دان        | 224 |
| فتمكن                        | <del>ک</del> ال | 243 | سامنيآ نا،مزاحمت،روكنا      | تعريض            | 225 |
| تيزى بَنْيَ بْهُوت           | تثرى            | 244 | چھوڑ نے والا                | تارک             | 226 |

الله المدينة العلمية (السامال)

| مل افات ا                                                   |                                        |                                 | (1)                                                                 | بهارشر بعت جلداة  | -36                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| سخت مزاج                                                    | تدمزاج                                 | 245                             | سخت مزاج                                                            | 3E                | 227                      |
| چھوڑ ٹا                                                     | ری                                     | 246                             |                                                                     | تؤشه              | 228                      |
| لفظ كامنه بياوا كرنا                                        | تفق                                    | 247                             | فرق                                                                 | تفرقه             | 229                      |
| حق ظت                                                       | <u>خفظ</u>                             | 248                             | کی کرنا                                                             | تقليل             | 230                      |
| درميا شد                                                    | توشط                                   | 249                             | نزق                                                                 | تَفَاؤُ تُ        | 231                      |
|                                                             |                                        | ش                               | k <sub>4</sub>                                                      |                   |                          |
| او ٹیجا شنے کا مرض                                          | ميقل ساعت                              |                                 | معتبر                                                               | لقد               | 250                      |
|                                                             |                                        | Co                              |                                                                     |                   |                          |
| جان گھٹائے والاء جان کواڈیت                                 | جأتكزا                                 | 269                             | 72                                                                  | 8.7.              | 252                      |
| يا تكليف دييخ والا                                          |                                        |                                 | امامت کی جگہ                                                        | جائے امامت        | 253                      |
| كير لفكره بهاوره ولير                                       | 117                                    | 270                             | چىلانگ. لگاناءا چىلنا                                               | جمت               | 254                      |
| نجاست کی جگہ                                                | جائے نجاست                             | 271                             | غلاف                                                                | جڙوان             | 255                      |
| وكت                                                         | جنبش                                   | 272                             | رونا پیشان                                                          | とうとス              | 256                      |
| 0952095                                                     | جوق جوق                                | 273                             | وه کھیت جس میں بل چلایا گیا ہو                                      | ينت بوع كيت       | 257                      |
| 2                                                           | جمري                                   | 274                             | زع کی حالت میں موت کے                                               | جال شنی           | 258                      |
| فى اف موراخ                                                 | 0/-                                    | 417                             | 259 100 27 800 07                                                   | 000               | 200                      |
| ه کاف، سوراح<br>فیتی پتر                                    | جری<br>جواہر                           | 275                             | رن را والت من سانس ا كور نا<br>لحات من سانس ا كور نا                | 009               | 200                      |
|                                                             |                                        |                                 | لحات عن سانس ا كفرنا                                                | جهل جهل           |                          |
| فتيتي پتر                                                   | 213                                    | 275                             | لحات میں سانس اکھڑنا<br>جہالت مناواتھی سیطمی                        |                   | 259                      |
| فیمتی پیخر<br>جشکڑا                                         | جواهر<br>جدال                          | 275<br>276                      | لحات میں سانس اکھڑنا<br>جہالت، ناواتھی ، بے علمی                    | جهل               | 259<br>260               |
| قیمتی پیخر<br>جھگڑا<br>مسلم ہاؤس، چوکلی خانہ<br>او فہی آواز | جواهر<br>جدال<br>نتُمرُ <sup>و</sup> ک | 275<br>276<br>277               | لحات هي سانس ا ڪھڙ نا<br>جہالت، ناوا تھي سيطمي<br>سمت               | جهل<br>جهت<br>جهت | 259<br>260<br>261        |
| قیمتی پیخر<br>جنگزا<br>سسسم ہاؤس، چوکلی خانہ                | جواهر<br>جدال<br>نمُرُرُک<br>جبر       | 275<br>276<br>277<br>278<br>278 | لحات هي سمانس ا ڪھڙنا<br>جہالت، ناوا آھي ، بيطلمي<br>سمت<br>مشت زني | جهل<br>جهت<br>جهت | 259<br>260<br>261<br>262 |

i.

|                                                                    |            |     | دل (۱)                                                    |                |     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|-----|
| وہ آ دمی جسے جماع یاا حتلام کی وجہت<br>حسل کی حاجت ہو۔             | جُنَبُ     | 281 | الله عزوجل کے سوا کا نئات کی ہر<br>چیز                    | بميع «سوى الله | 264 |
| جبار کی جمع خاالم ترین                                             | جارين      | 282 | تنده كرنا                                                 | جلا و ينا      | 265 |
| انسان کے ہاتھ پاؤل اور دیگراعضاء                                   | جوارح      | 283 | آ يا ئى مناسبت                                            | جَدٌ کی مناسبت | 266 |
| جماد کی جمع ، بے جان چیزیں جیسے<br>دھات، پھر دغیرہ                 | جمادات     | 284 | حیوانات کااپنے چارے کومعدے<br>میں سے نکال کرمنہ میں چبانا | جگالی          | 267 |
| سب كرسب، يكميارگ                                                   | علة        | 285 | جسم ريحنے وال                                             | يرم وار        | 268 |
|                                                                    |            | 3   |                                                           |                |     |
| پینے کے بل لیٹنا                                                   | چت         | 293 | غلاف                                                      | چىلى           | 28  |
| ة صلے فاصلے ہے                                                     | چدد ہے     | 294 | كنوال                                                     | عاد            | 28  |
| بشر ، كورُ ا                                                       | ي بک       | 295 | خاموش                                                     | چکا            | 28  |
| ایک محصول جومیولیل کمین کی صدود میں مال<br>لاٹے پر لیاجا تاہے، لیک | چوگی       | 296 | شوخ (شریر)وه کھوڑا جس کی دم اور<br>یا کال ندشمبرتے ہوں    | چچل            | 28  |
| وسے پرجوب والی                                                     | چوڪھوڻڻي   | 297 | پوران (آزادکرنا)<br>چوزانا (آزادکرنا)                     | جِمثانا        | 29  |
| م النوا                                                            | چندلا      | 298 | چڑے کا بیز اڈول<br>پیرے کا بیز اڈول                       | - ź            | 29  |
| سلومين                                                             | چنیں       |     |                                                           | چفہ            | 29  |
|                                                                    |            | 2   |                                                           |                |     |
| الله عود وجل كي حفاظت مالله تعالَى كي<br>امان                      | حفظالي     |     | عدم ہے وجودش آنا، جو پہلے شہو<br>بعدش وجودش آئے           | حادث           | 30  |
| 127                                                                | 3          | 320 | وجودش                                                     | صدوث           | 30  |
| كالم حكمت                                                          | حكمت بالغه | 321 | نیکی                                                      | حث             | 30  |
| فيياں                                                              | حنات       | 322 | عاوت واطوار                                               | حركات وسكنات   | 30: |

الله المدينة العلمية (المداماي) مجلس المدينة العلمية (المداماي)

| مل لغات                                            |                | <b></b> ^ | (1)                               | بهارشر يعت جلداول |     |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|-----|
| سيائي، صداقت                                       | هٔانیت         |           | ڪمتين                             | جَمْ              | 304 |
| ي ن معرون<br>سي بول                                | حق گوئی        |           | یں<br>مرتبہ کے مطابق              |                   | 305 |
| ينظى بخق، نقصان                                    | 3.7            |           | طلال ہونا                         | حب رو ب<br>جانب   | 306 |
| حيض والي عورت                                      | عا <i>نُصْ</i> |           | جہاں تک ہوسکے                     | حٌى الوسع         | 307 |
| والته اقامت، ایک جگدق م                            | خفر            |           | 02/                               | حجاب              | 308 |
| بردی آفت، برداس نحه                                | حاوث عظيمه     |           | روک،آژه پرده                      | حائل              | 309 |
| كلي مين والني كي جيز ، جهوفي سائز                  | حائل           | 329       | مرمنڈانا                          | خلق               | 310 |
| كاقرآن جے كلے من الكاتے ہيں۔                       | 1              |           | مقبول مج                          | نجع مبرور         | 311 |
| چان بوچ <i>ھ کریے</i> وضوبو تا                     | حدث عجر        | 330       | حا ي کې جمع محما يتي مد د گار     | حامیان            | 312 |
| جہاں تک ہوسکے                                      | حتى المقدور    | 331       | بند سے کا حق                      | حقُّ العبُد       | 313 |
| فمكين                                              | خ یں           | 332       | جبال تك ممكن مو                   | حتى الا مكان      | 314 |
| بدوضو بونا                                         | غ <i>ذ</i> ث   | 333       | بری حاجت (توشهاورسواری)<br>م      | صجمت ظاہرہ طا     | 315 |
| اپنے فن میں ماہر ، تجربہ کار                       | عاذق           | 334       | آلەتئاس كى سيارى                  | حثفته             | 316 |
| کی دوا کی تق یا پکچاری <del>پنچے کے</del> مقام میں | هند            | 335       | نَى ايد كام ندكيا بوجومنا في نماز | حرمت نماز ک       | 317 |
| ج ماناجس ساجابت موم ع                              |                |           | <del>-</del>                      |                   |     |
| عزت عظمت                                           | 7مت            | 336       | وارالحرب بين رہنے والا            | حربي              | 318 |
|                                                    |                | ż         |                                   |                   |     |
| مخلوق                                              | خلق            | 349       | تحوژا، ماگاء کم                   | خفف               | 337 |

| مخلوق                    | خلق           | 349 | تحوثراء بأكاءكم  | خفيف   | 337 |
|--------------------------|---------------|-----|------------------|--------|-----|
| بے پناہ محبت، بے حدوو کی | خُلَت         | 350 | زيين بيس وحنسنا  | خعت.   | 338 |
| لوگوں جس سے اسچھا        | خيرُ النَّاسِ | 351 | يي جوده بالتيل   | خرافات | 339 |
| سكم بتفوز ا              | خقيف          | 352 | تقصان اثمانے وال | r.io   | 340 |
| لحاظ کرتے ہوئے ،آؤ بھگت  | خاطرطحوظ      | 353 | <i>چاندگرین</i>  | *خُوف  | 341 |

الله المدينة العلمية (الاسامال)

| 10000   |             | مل لغات                    |                 | Ar         | (1)                     | بهارشر يعت جلداة |         |     |
|---------|-------------|----------------------------|-----------------|------------|-------------------------|------------------|---------|-----|
|         | Ψ, ι        |                            | 200             |            |                         |                  |         |     |
|         |             | 145%                       | خثفي            | 354        | ڈر، خوف، <i>وموس</i>    | خطره             | 342     | 4   |
|         |             | پيدائش ايئت                | خلقت            | 355        | المجلى آوازے پڑھنے وال  | خوش خوان         | 343     |     |
|         |             | جنگرا                      | خصومت           | 356        | پگی                     | ضام              | 344     |     |
|         | نے والے     | خاوم کی جمع ، خدمت کر۔     | خُدُام          | 357        | کھیور، چھوہارا          | 1.7              | 345     |     |
|         |             | اليجھے اخلاق               | خوش خُلق        | 358        | خليقه كي جمع بخلوق      | خدئق             | 346     |     |
|         |             | خوف ،خطره                  | خطر             | 359        | ا پئے آپ أگا جوا چنگلی  | خودرو            | 347     |     |
|         |             | شنذك                       | . کنگی          | 360        | خوف وگمبراہث            | غوف اورروا رّوي  | 348     |     |
|         |             |                            |                 |            |                         |                  |         |     |
|         |             |                            |                 | - 3        |                         |                  |         |     |
|         | ناء استخاشه | كسى كويكاد كرعدد كے ليا    | زېکی            | 382        | باتحاباتك               | وست بسة          | 361     |     |
|         |             | د حوکه، قریب               | وغا             | 383        | گالی                    | دُشنام           | 362     |     |
|         |             | دور کرنا                   | وفع             | 384        | جس میں بہتا ہوا خون ہو  | وَموى            | 363     |     |
|         |             | ذ گنا                      | دو چنر          | 385        | جسامت بموثائي           | <u>ڏ</u> ل       | 364     |     |
|         |             | وگنا، دوچند، دېر           | روغ             | 386        | جس كاجسم بو             | ذلدار            | 365     |     |
|         |             | مند                        | 060             | 387        | موثاءمضيوط              | 125              | 366     |     |
|         |             | ساھنے، ژویرو               | ورچیل           | 388        | دھیان دوسری طرف جائے    | دل ہے            | 367     |     |
|         |             | 14                         | والاك           | 389        | منی، گر د               | وحول             | 368     |     |
|         |             | جان يو بھر                 | وانستة          | 390        | بلاسنے والا             | واعی             | 369     |     |
|         | ب کوچاد نا  | اناج گامنا، کھلیان پربیلوا | دائيس جلانا     | 391        | بعيا تك، ڈراؤ تا        | وجشت ناک         | 370     |     |
|         | متی         | سودا کرنے والاء آژا        | دڤال            | 392        | چنوب کی سمت             | وكمقن            | 371     |     |
|         |             | ورد ہے جراہوا              | دردا كين        | 393        | مهادت                   | دستكاه           | 372     |     |
|         | يهات        | ویہاتی ،اس سے مرادد        | دِهِ تَى فَى    | 394        | اشعاراورعم عروض (اشعارك | د يوان           | 373     |     |
|         | *           | كارہنے والانہيں بلكہ چالر  |                 |            | قواعد كاعلم) كى كتابين  |                  |         |     |
|         | باشابو      | چاہےوہ شہری ہی کیوا        |                 |            | د دا کے طور پر          | رواء             | 374     | 4   |
| IL.     | <b>A</b>    |                            |                 |            |                         |                  |         | R   |
| Sales V | 8 1         | ******                     | ة (زارت احملاي) | بة العلميا | هم هم المدي             | *****            | - X- X- | σA) |

| - T               | ملافات                         | ****                    | Al.     |                                            | بهارشر بعت جلداوّل (ا      |     |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------|-----|
|                   | پيور ا<br>چور ا                | ريل<br>ديل              | 395     | مٹی                                        | وهول                       | 375 |
| <u> بوٹے والی</u> | د نیاختم ہونے والی اور ح       | د نیا گزشتی<br>وگز اشتی | 396     | و چرانیس کرسکتا ، پچھ بات<br>نہیں کو پسکتا | ذمنیس مارسکتا پول          | 376 |
|                   | ہاتھ کے ذراید                  | 35                      | 397     | چاندى كاايك سكه                            | يدّم (دريم)                | 377 |
|                   | ميا ول                         | دهان                    | 398     | وقن كيا بهوا مال                           | وفينه                      | 378 |
|                   | أيكالحرف                       | وركنار                  | 399     | تيز كرنا ، جلانا                           | وهونكتا                    | 379 |
|                   | ددكا ل نقط                     | ووحِدِيال               | 400     | اورجو کھال سے۔                             | دُنْيَا وِمَا فِيْهَا وَيُ | 380 |
|                   |                                |                         |         | قرش                                        | دَين                       | 381 |
|                   |                                |                         | 3       |                                            |                            |     |
| وحديكمول          | دِ الكِرْاء آخَه كِي الدركاكول | ميلا مش كاء             | · 3 403 | د مکا                                      | وْمَكِيلْ (وْمَكِيلْ)      | 401 |
|                   | پىتى                           | نال                     | 404 ڈم  | وها گا                                     | (4)                        | 402 |
|                   |                                |                         | à       |                                            |                            |     |
|                   | عقل مند                        | فاعتل                   | 3 407   | ذ کرکرتے والے                              | ڈا کرین<br>13              | 405 |
|                   | مون بحرم                       | وجاءت                   | 408 ذي  | اولاد پسل                                  | <b>أ</b> تّمَع             | 406 |
|                   |                                |                         | ر       |                                            |                            |     |
|                   | رسول کی جح                     | رسل ا                   | 426     | بلند، بري شان والا                         | رفع                        | 409 |
|                   | اليمانداره وبإشدار             | ست باز                  | U 427   | مروى ركھنے وال                             | رائن                       | 410 |
|                   | راقضي                          | رقاض ا                  | 428     | تعريف كرف والاءمداح                        | وَطِبُ اللِّسان بهرة       | 411 |
|                   | 3.57                           | طويت                    | 429     | ك كاسفيدليس دارماده                        | رغ الأ                     | 412 |
| وا                | گیس،معدے کی ج                  | 8                       | 430     | عاب دائن امند کاچیپ                        | رال ا                      | 413 |
|                   | يهتر، غالب                     | راج                     | 431     | μĒ                                         | ريتق                       | 414 |

| وہ چھوٹے زم یال جوانسان کے بدن          |                |           | •                                |           |     |
|-----------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----|
| پر بھرتے ہیں                            |                |           |                                  |           |     |
| رکعت بحری سورت فاتھ کے ساتھ ک           |                |           | مجتى بوكى عِكْ وَكِرا، سِيتْ بوت | رَقُو     | 416 |
| سورت كاملاكر ركعت اواكرنا               |                |           | كيزك تأكول بصرمت كرنا            |           |     |
| جس دن بادل جھائے ہوں                    | Žim            | 434       | بھا گ دوڑ ، تحبلت                | رواروي    | 417 |
| يج بولنے والا مصاف کو                   | داست گو        | 435       | لکھنے کی سیابی                   | روشنائی   | 418 |
| مسافر                                   | راه کیر        | 436       | ع کچلیا                          | رونكرنا   | 419 |
| محرونءغلام ولوثذي                       | دقبه           | 437       | رئ كى جمع معد يى جوا             | رياح      | 420 |
| جاري عقام مركي                          | رائح           | 438       | دكحفلا وا                        | ريا       | 421 |
| چوردؤاكو                                | ريزن           | 439       | فخش كلام                         | رفيق      | 422 |
| رفیق کی جمع سائقی ، دوست                | Ø,             | 440       | سرواري                           | رياست     | 423 |
| ريت                                     | ريح            | 441       | قبُدک جانب                       | رُ وبقبله | 424 |
| ركاني كي جمع تفاليال بطشتريال           | ركابيال        | 442       | يالش، چىك، تىل                   | روکن      | 425 |
| ح حضور صلی الله تعالی علیه وسلم برایمان | يهم السلام     | نبياء علم | وه وقت جب الله تعالى في تمام ا   | روزيثاق   | 443 |
| نفرت كالخشة عهدليا-                     | و قادالسلام کی | وعليرالصأ | لائے اور حضوں                    |           |     |

ذ

| تعوژی زیادتی                          | زيادت قليله  | 449 | وه مقام جهال يجه بيدا موتاب    | أ جمعًا شه | 444 |
|---------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|------------|-----|
| ناف کے پنچ                            | زرناف        | 450 | زیارت کرنے والا                | 30         | 445 |
| الى زيين جس پرز بروتن قبضه كيا كيا بو | زهن مخصوب    | 451 | گرییه دونا پیشنا               | زاري       | 446 |
| زیارت کرنے والے                       | ژوار<br>ژوار | 452 | لغزش                           | زَليق      | 447 |
| اضافيه زيادتي                         | زيادت        | 453 | ڙ انٿ ڙ <sub>ي</sub> ٺ ۽ ملامت | 2.5        | 448 |

| مل لغات |  |
|---------|--|
|         |  |

| تارے گذ ظاہر ہو گئے، چھوٹے بڑے ستاروں 475 سراب رتبلی زمین کی وہ چک جس پرچاند<br>گئے کا ظاہر ہوجانا یہاں تک کہ کوئی سورج کی چک سے پائی کا دھوکہ<br>ستارہ پوشیدہ ندر ہے |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                       |     |
| ستاره پوشیده ندر ہے                                                                                                                                                   |     |
|                                                                                                                                                                       | 455 |
| سهو مجلولنا 477 سيع ن سلائی                                                                                                                                           | 456 |
| سرئہ یدہ سرکٹا ہوا 478 سرائے مسافروں کے تھبرنے کا مکان                                                                                                                | 457 |
| سكوت غاموشى 479 سيل ياني كى رو، بها و                                                                                                                                 | 458 |
| سَلَت طاقت 480 سِعايت كُوشش، محنت، دورُ رهوپ                                                                                                                          | 459 |
|                                                                                                                                                                       | 460 |
| سكته لحد بحرك لتے خاموش ہونا 482 سنن رواتب سنت موكده                                                                                                                  | 461 |
| ساقط معاف 483 ساح جادوكر                                                                                                                                              | 462 |
| ساعی کوشش کرنے وال 484 سکونت رہائش                                                                                                                                    | 463 |
| سَیّے سے کی جمع ہے برائیاں 485 سِقابیا پانی کی سبیل                                                                                                                   | 464 |
| نت بعديد ووسنتي جوفرض كے بعد برجى جاتى 486 سائلين سائل كى جمع بموال كرنے والے يوچينے                                                                                  | 465 |
| ين والے، ما کلتے والے                                                                                                                                                 |     |
| سالم پوراءتمام 487 س عر                                                                                                                                               | 466 |
| شتره آژ 488 سينځما سرکنډا                                                                                                                                             | 467 |
| سَئِستان پَقر کِی زمین 489 سه باره تغیری بار                                                                                                                          | 468 |
| سابق پہلا، سبقت نے جانے والا 490 سمجھ وال                                                                                                                             | 469 |
| ئت وشتم گاليال 491 مُولَى مونَى سونَى مونَى سونَى سونَى                                                                                                               | 470 |
| لان سمل تبلى چزياياني كاجارى مونا 492 سبل آسان                                                                                                                        | 471 |
| روكار واسطه بعلق 493 سير دُهال ، آثر ، روك                                                                                                                            | 472 |

|               | م القاء |                      | PΑ  | الآل ()                                                    | بهار شريعت جلد |
|---------------|---------|----------------------|-----|------------------------------------------------------------|----------------|
| ے<br>موسے سال |         | · سالها ـــ<br>گزشته | 494 | سرے آسان تک کاسید ها خط<br>، بلندی کی انتہاء               |                |
| ومزاح         | يخت     | الخت نو              | 495 | میرت کی جمع ،عادتیں ،خصلتیں<br>سیرت کی جمع ،عادتیں ،خصلتیں | £ 474          |

### ش

| كسى بات كى يهلخ خروينا             | میش کوکی   | 505 | مشرتی                       | شرتی            | 496 |
|------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|-----------------|-----|
| ېيث                                | 2          | 506 | شفاعت كرنے والے             | شفيعوب          | 497 |
| شعله مار نے والا ہشعلہ نکا لئے وال | شعلهذن     | 507 | شاندکی جمع ، کندھے          | شانوں           | 498 |
| معراج کی داشت                      | شباسرا     | 508 | ېږې ن، واقفيت               | شافست           | 499 |
| براءبرزات                          | 17         | 509 | وہ مرجس میں بچددود صربتا ہے | شرخوارگی        | 500 |
| چنگاريول                           | شرارے      | 510 | لوگول ش سے برا              | شرُّ الناس      | 501 |
| لنس کی نحوست بنس کی آفت            | شامت نغس   | 511 | شفاعت كرنے والا             | شقع             | 502 |
| اسلام کی نشانیال،اسلام کی علامات   | شعائراسلام | 512 | شرىرلۇك،انسانى شىطان        | شياطين<br>الإنس |     |
| عورت کی شرمگاه                     | شرم كاوزن  | 513 | بحاري                       | شاق             |     |

#### ص

| واضح طور پر، ظاہر | صراح      | 523 | & <i>ż</i>         | مَزف        | 514 |
|-------------------|-----------|-----|--------------------|-------------|-----|
| آ واز             | صوت       | 524 | ذاتی صفات          | صفات ذا تبي | 515 |
| واقح مونا         | حمدور     | 525 | سينتكو ون، بهبت سے | صديا        | 516 |
| برى صفتيں         | مغاشذميمه | 526 | فرشتوں کے صحیفے    | صحف لمائكه  | 517 |
| بركيده            | صفی       | 527 | וניעב              | صواب        | 518 |
| واضح              | صريح      | 528 | واقع بونا          | صادرجونا    | 519 |

وَيُ كُنُّ مَجَاسَ المدينة العلمية (وحاساق)

|          | ملاقات                            |                  | ٨4  | المادّل (۱)                                                  | بهارشر بعت                           | -36        |
|----------|-----------------------------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| اِنی     | یلےرنگ کا کڑوا                    | مقرا             | 529 | ثمازعصر                                                      | صلوة والمطي                          | 520        |
|          | <i>5</i> .                        | ضى               | 530 | مغيره کي جمع ،حيمو نے گناه                                   | صفائز                                | 521        |
| اری      | کار مگری، دسته                    | صنعت             | 531 | صف من اكيلانماز يراجع والا                                   | صف میں                               | 522        |
|          |                                   |                  |     | مقترى                                                        | منفرد                                |            |
|          |                                   |                  | ن   | 2                                                            |                                      |            |
| ,        | كمزور، لاغر                       | ضعيف             | 533 | دومخالف چيزيں                                                | خِدَّ يِن                            | 532        |
|          |                                   |                  | ط   |                                                              |                                      |            |
| جى ہسكون | اطمينان تسلى ، دل                 | ظما تينت         | 539 | وه عدد جود و پر پوراتقسیم نه مومثلاً پانچ،<br>سمات ،نو وغیره | طاق عدد                              | 534        |
| كاني     | تخال، بيزى رئ                     | طبق              | 540 | پاک                                                          | طاير                                 | 535        |
| ب پا     | سسى كيفيت كاغلا                   | طارى بونا        | 541 | طبقة كى جمع درجے منزليس                                      | طبقات                                | 536        |
|          | لبائی                             | طول              | 542 | تحال، ہاتھ دھونے کا برتن                                     | طشت                                  | 537        |
|          |                                   |                  |     | محراب نی جگہ جود بھاریش بناتے ہیں                            | طاق                                  | 538        |
|          |                                   |                  | 3   |                                                              | الاق                                 | 53         |
|          | . 2/                              |                  | 558 | یا کدامتی                                                    | عصمت                                 | 543        |
| نص       | عيب کي جمع ، نقا                  | ميوب             | 000 | - 7                                                          |                                      |            |
|          | عیب کی بخع ، نقا<br>جمعیق کا نبچا | يوب<br>عطر تحقيق | 559 | عطر <u>بعجن</u> والا                                         | عطرفروش                              | 544        |
| j.       |                                   | 9                |     |                                                              | عطرفروش<br>علی حسب<br>مراحب<br>مراحب | 544<br>545 |

| ب علم تصونُ ف 564 على هذا أقلياس الى برقياس، الى طرح<br>الله عز وجل كنز ديك 565 عيب دار عيبى، ناقعى، جس شراعيب بو | عقل رسا<br>علم سلوک<br>عندالله | 549 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| الله عزوجل كيزديك 565 عيب دار نيبي ، ناقص ، جس مين عيب بو<br>مدامت ، غصه ، نارانسكى 566 عنو معاف ، بخش ، بخشا     |                                |     |
| مدامت، غصه، تارانستگی 566 عنو معاف، بخش ، بخشا                                                                    | عندالله                        |     |
|                                                                                                                   |                                | 550 |
| حان بوجھ کر 567 عبث فغول، بے فائدہ                                                                                | عماب                           | 551 |
|                                                                                                                   | غيرأ                           | 552 |
| عارضي طور ڀر دي ٻوٽي چيز 568 علَى الا تِصال مسلسل، بلا ناغه                                                       | عارية                          | 553 |
| الث 569 مؤدكرنا لوثنا                                                                                             | عکس<br>عکس                     | 554 |
| پچا 570 عارض پیش آنے والا ،عرض کرنے والا                                                                          | 35                             | 555 |
| وسوال حصه 571 عرض چور انی                                                                                         | مخر                            | 556 |
| ے واپس نہ آو ئے 572 عکسی فوٹو                                                                                     | مودنه كر_                      | 557 |
|                                                                                                                   |                                |     |

| مبافر                          | غريب الوطن | 578 | پوشیده اور ظاهر، غائب وحاضر        | فيبدثهادت | 573 |
|--------------------------------|------------|-----|------------------------------------|-----------|-----|
| جس کی کوئی حدثہ ہو             | غيرمتناي   | 579 | جشت کے کم من خاوم                  | نقِلما ل  | 574 |
| آ گے اور چیچے کے مقام کے علاوہ | غيرسبيلين  | 580 | جس سے تکاح جا تر ہو                | غرفج      | 575 |
| سر ذَكَر كاحجب جانا            | غيب خفد    | 581 | عدے گزرجانا، بہت ذیادہ میالفہ کرنا | غُنو      | 576 |
| جس سے امن شہو، غیر محفوظ،      | غير مامون  | 582 | وہ نمازیں جن میں پست آواز ہے       | 37.7      | 577 |
| جوقابل اطمينان ندموبه          |            |     | قراءت کی جاتی ہے مثلاً ظہر وعصر    |           |     |

ف

583 فَجَّارِ فَاجِرَى جَعْ بدكارِ 593 قردأقرداً جِداجِدا، عبيحده عليحده الكياكي كرك

وَرُّ كُنْ مُطِسُ المحينة العلمية (الات الالال)

|          | ملاقات             |               | ^4  | (۱) (۱)                     | بهارشر بعت جا |     |
|----------|--------------------|---------------|-----|-----------------------------|---------------|-----|
|          | دروازه کھولنا      | لقح باب       | 594 | فاس کی جمع برگناه گار       | ئمتاق         | 584 |
|          | و نیوی کامیابی     | فلاح و نيوي   | 595 | لياقاصل                     | فصل طويل      | 585 |
| ي، كتاه  | نافرمانی برم بدکار | فشق           | 596 | á.                          | فتيم          | 586 |
|          | كل كا فاسد بونا    | فسادكل        | 597 | لبعض كافا سد ہونا           | فسادبعض       | 587 |
|          | شكون شكون          | فال           | 598 | موثا بصحت مند               | فرب           | 588 |
|          | شرمگاه كااندروني ح | فريج داخل     | 599 | عورت كى شرمگاه كابيرونى حصه | فرية خارج     | 589 |
| l)       | جدا كرئے والاءجا   | قاصل          | 600 | كشاده                       | فراخ          | 590 |
| نكلوا تا | رگ کھول کر فاسدخون | فصدكاخون ليتا | 601 | £- £-                       | فيتوفيثو      | 591 |
|          |                    |               |     | ای لیے،ای وجے               | فلبذا         | 592 |
|          |                    |               |     |                             |               |     |

|   | ě | H | þ |   |
|---|---|---|---|---|
| Γ | ī | Z | 5 |   |
| b | d | ı |   |   |
| a | ь | 2 | ü | ı |

| طاقت اورجسمانی کزوری         | قوت وضعف     | 615 | عضوتناسل كامرابغير فتندكي بوك | قلغه       | 602 |
|------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|-----|
| تقذر                         | تعا          | 616 | n=383.                        | فذيم       | 603 |
| نزد کی                       | قرب          | 617 | مضبوطجهم بمضبوط بدن           | قوى ييكل   | 604 |
| برايمعيوب                    | ह            | 618 | ضيل (بالش) كيا موا            | تفلعي      | 605 |
| کمی بتھوڑ ا                  | ق <i>ل</i> ت | 619 | مقدار بمي چيز كااندازه        | فذر        | 606 |
| تکیا، گول چیزنگیا کی طرح     | فرص          | 620 | جان بو چ <i>ورگر</i>          | تصدأ       | 607 |
| تماز کوتو ژیے والا           | قاطع تماز    | 621 | جگ                            | ئال<br>1   | 608 |
| اتني آوازي بنساك آس پاس والے | -1-2-3       | 622 | رات کی عمادت مرات کوعبادت     | قيام الليل | 609 |
| سني                          |              |     | کے لیے اٹھنا                  |            |     |
| η¢                           | محقل         | 623 | اوهماروييخ والا               | قرض خواه   | 610 |
| سورج كى تكيا                 | رُّم آنآب    | 624 | رشته ناطه توزنا بعلق توزنا    | قطع رحم    | 611 |
| گنبد، پُرج، خیمہ، مزار       | قبْہ         | 625 | گاڏنءويهات                    | قرب        | 612 |

| يارش كاشهونا                       | قحطِ بارال   | 626 | رشته داری                           | قرايت      | 613 |
|------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------|------------|-----|
|                                    |              |     | مخت د لی                            | قساوت قلبی | 614 |
|                                    |              | ٠   | 5                                   |            |     |
| قابل نفرت، بدشكل                   | كريداري      | 652 | 525                                 | Sus        | 627 |
| ىجل كى چىك                         |              |     | جيتح ، تلاش                         | كنكاش      | 628 |
| رخيخ الكيف                         | كلفت         | 654 | کبیره کی جمع ۽ گناه کبيره           | كباتز      | 629 |
| فيزها بن                           | مجى          | 655 | سخت                                 | كرفت       | 630 |
| ناتمام بچه ده بچه جوهمل کی مدت ہے  | کیا بچہ      | 656 | جنول سے دریافت کر کے غیب کی         | كائن       | 631 |
| ملے پیدا ہوجائے۔                   |              |     | خبريں ياقسمت كا حال بتانے والا۔     |            |     |
| کشادگی ،فراخی ، وسعت               | كشائش        | 657 | بازارى كورش، بدكار كورش             | كبي كورتي  | 632 |
| يزے جھوٹے                          | كذاب         | 658 | فراخی ، وسعت                        | کشادگی     | 633 |
| کثرت سے داقع ہونے والا             | كثيرالوتوع   | 659 | يرص كى ينارى                        | كوزعي      | 634 |
| ملاوث بتنص بفريب                   | ككوث         | 660 | لكهماجوا                            | 0.25       | 635 |
| پہلوشکم، پیٹ کے نیچے کی وہ جگہ جہا | 6            | 661 | كافى مونا جسب ضرورت فائده           | كفايت      | 636 |
| ہٹری نہیں ہوتی                     |              |     | حاصل ہونا                           |            |     |
| كھانى كى آ واز،وو آ واز جويلغم كو  | 1626         | 662 | ووموٹا پٹھا جوآ دمی کی ایزی کے اوپر | كونجير     | 637 |
| ہٹانے یا گار صاف کرنے کے داسط      |              |     | اور چو پالول کے شخے کے شج           |            |     |
| ٹکائی جائے                         |              |     | ووتا ہے                             |            |     |
| ناك كي طرف آنكه كاكونه             | 25           | 663 | مورج گریمن                          | كسوف       | 638 |
| J. 7035                            | كرابر = قريم | 664 | انسان كى پېيۇ كاجھ كاۋ              | -گب        | 639 |
| كا أي كا أيك زيور                  | كتكن         | 665 | 1116292                             | كالعدم     | 640 |
| تفرت                               | كرابيت       | 666 | ترجحي نگاه ۽ نگاه مجير کرد کھنا     | محتكيبول   | 641 |

المربة العلمية (الاتاساق) والمحاسات العلمية (الاتاساق)

| ()         | <sup>م</sup> ل لغات    |          | 41  | راةل (۱)                                                                                                       | بهارشر بعت جل  | -36 |
|------------|------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| مهداري     | منانت ، گارنش ، دُ     | كفالت    | 667 | محورث کے زین میالان مکاوہ                                                                                      | كأتشى          | 642 |
| إكال       | جانورول کے             | Ja       | 668 | اسپرنگ والے                                                                                                    | كما في دار     | 643 |
| ل          | يرس كى يمار            | كورهى    | 669 | تاشکری                                                                                                         | كفرال          | 644 |
|            | لوتڈ کی                | كثير     | 670 | منابراء كميا                                                                                                   | کوزه پشت       | 645 |
|            | مستى، كا بو            | يحسل     | 671 | مثى كى ليائى                                                                                                   | مه کال         | 646 |
| ,          | کهان بس جگ             | کیا      | 672 | تفسير وحديث وغيره                                                                                              | كبثريه         | 647 |
| Ĺ          | نفرت ، رنجر            | كدورت    | 673 | مس لئے! کیوں؟ کس                                                                                               | 46             | 548 |
| رے دوسر    | وانجى،رصت،ايك جگ       | 1 E. 5   | 674 | اليي عالت جس شركو في يُرسان                                                                                    | 54,00          | 649 |
|            | جكه جانار              |          |     | حال شادو                                                                                                       | (5んぴ)          |     |
| بلو_شے     | مٹی کے نئے مکھے        | که ساکوت | 675 | بہت زیادہ کا نے والا کتا، پاگل کتا                                                                             | كفكعنا كتا     | 650 |
|            |                        |          |     | كسى چزكا كظه دانتول سيكا ثنايا توژنا                                                                           | كمفتكنا        | 651 |
|            |                        |          | 1   | 5                                                                                                              |                |     |
| ناکی جگه   | الكيول كيدرميان        | كعائيان  | 687 | الكيف ده، دشوار، مبنا                                                                                          | گرال           | 676 |
|            | نفرت                   | يمحن     | 688 | محوژے روند ڈالیں                                                                                               | محنت آیت       | 677 |
|            | 4                      | محمث     | 689 | M3                                                                                                             | گهنول          | 678 |
| اهسيهاً وا | وكندى مواجومقعدكي      | 29 29    | 690 | مورج برجا ندكاياجا ند برزين كا                                                                                 | البات<br>البات | 679 |
| 9          | بندغارج                |          |     | ماير إن الله المام ا |                |     |
|            | د هول بخيار            | گرد      | 691 | بدن يس وكى عرمد يانيل بحرة                                                                                     | كوونا          | 680 |
| باحقه      | كانفه كز كاسولبواا     | 08.      | 692 | زخی ہوتا                                                                                                       | كمأئل          | 681 |
| باهد       | بندرگاه کاایک          | گودي     | 693 | وہ جا آورجس کے پیٹ یس بچے ہو                                                                                   | گا بھن         | 682 |
| - 1        | مسمى چيز هيل انكاوية   | گھرستا   | 694 | 2121                                                                                                           | كذام كذام      | 683 |
| المسيرة نا |                        |          | 005 | P 62 2                                                                                                         | E E            | 004 |
|            | ايك فتم كي مشهورتر كار | كثدنا    | 695 | 1404.24                                                                                                        | (3)            | 684 |

المدينة العلمية (الات الاي)

|   | 1 | ĥ |  |
|---|---|---|--|
| 4 |   | L |  |
| • | ı | , |  |

| ليي گئ                                        | ليسيحى        | 705 | بات كرنا                                              | لب كش كى | 696 |
|-----------------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------|----------|-----|
| ڇاُو                                          | پ             | 706 | لازى بضرور                                            | لانخرم   | 697 |
| مم عرض كيرُ اجوڤقراء يا پبلوان<br>باندھتے ہيں | لتگو <b>ث</b> | 707 | ترنم ، قواعد موسیقی کے مطابق<br>گانا <sup>غلط</sup> ی | کحن      | 698 |
| خطاء سمبو                                     | لغزش          | 708 | کم ورء د مِلَا پِیَلا                                 | لانج     | 699 |
| 4 000 %                                       | لبريز         | 709 | لَنْكُرُ الولا ، إتمديا وَل عي عروم                   | كتجصا    | 700 |
| پاؤل كانقص لِنْكُرُ اين                       | لتك           | 710 | تمغوك ارال اليس                                       | لعاب     | 701 |
| لته يقه وناءاً لوده ونا                       | لحفر جانا     | 711 | ههتر بکزی                                             | نقع      | 702 |
| وہ ہواجو موسم کر مایس چستی ہے                 | į,            | 712 | ئب،طشت                                                | لكن      | 703 |
| لغوى جمع بيبوده بالنيس بكواس بضول             | لفويات        | 713 | مز _ لین                                              | لذات     | 704 |

#### P.

| مگیرے ہوئے واحاط کئے ہوئے          | bzo       | 829 | ناممكن                            | محال          | 714 |
|------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------|---------------|-----|
| ذات كى پېچان                       | معرفت ذات | 830 | مى لى جمع ، ناممكنات              | محالات        | 715 |
| القدعرُّ وجل كي مرضى ، تقدّ مراكبي | مشيت البي | 831 | باافتيار، آزاد، افتيارديا كيا     | مختار         | 716 |
| ہم اور آپ                          | باوشا     | 832 | الله عود وجل كي طرف ہے            | منجانب الله   | 717 |
| بيژ امرتنبه، بلندمقام              | منعب عظيم | 833 | وه فض حس ركى كفسيات دى جائ        | مفضول         | 718 |
| يرايره بمم ينهم                    | مساوي     | 834 | شیطان ک طرف سے                    | ال جائب شيطان | 719 |
| لمك پرتسلط قائم كرناء سلفنت كي     | لحك كيري  | 835 | مُرسَل کی جمع ،اللہ تعالیٰ کی طرف | ترشلين        | 720 |
| صدود كوينزها نا                    |           |     | سے بھیج گئے رسول                  |               |     |

|                         | ملافات                  |                | qr qr | اوّل (۱)                     | بهارشر بعت جلد |     |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------|------------------------------|----------------|-----|
| <u>- کر ح</u>           | ولايت كورج ، ولاي       | مدارج ولايت    | 836   | فرشة                         | مَلَكُ         | 721 |
| lys                     | آ راسته بجایا           | ئۇ-ئى<br>مۇ-ئى | 837   | یاک، عیوں سے بری             | 17             | 722 |
|                         | پيرائث                  | باذرزاو        | 838   | جس کی کوئی صدیمو             | شناش           | 723 |
| ت دکی جائے              | وهخص جس برسمى كلضياء    | مقضول          | 839   | سلاطين، بهت سے بادشاہ        | ملوك           | 724 |
|                         | \$V                     | نغ             | 840   | ناعد مقائب                   | مفقوو          | 725 |
| كھتے وال                | زيارت كاشول ر           | مشاق زيارت     | 841   | طانت، تدرت                   | مجال           | 726 |
| الے                     | زد کی جائےو             | متوشلين        | 842   | تعلق رکھنے والے              | محتقين         | 727 |
| ž                       | ع شره عبد               | متصب           | 843   | الفتياريل،زرعكم، تابع        | محكوم          | 728 |
|                         | يش اور تو               | مَنَ وتُو      | 844   | مصلحتي                       | مصالح          | 729 |
| ,                       | حاضره كحام              | مشابد          | 845   | قابل نفرت                    | مبغوض          | 730 |
| ف اختيار كر:            | فتكل اختيار كرنا بصورية | متشكل          | 846   | ہندؤول کے مردے جلائے کی جگہ  | ترتحمت         | 731 |
| إل <sup>ا</sup> تكليفيس | مصيبت كى جمع پريشاني    | مصائب          | 847   | كمر اجوا، قلعه بند، مقيّد    | محصود          | 732 |
| بتان                    | مقبره کی جمع ،قبر       | يقابر          | 848   | ء تاء                        | معاصى          | 733 |
| تے وال                  | تبوت کا دعو می کر       | مد می نبوت     | 849   | تاك كيا گيا تبخير كيا گيا۔   | مُحْ           | 734 |
| يت                      | اخلاق انسانب            | مرذت           | 850   | ويروى كرتے والے              | متبعين         | 735 |
|                         | تعريفي                  | راغ 💮          | 851   | جم شکل، وبیاتی               | مثيل           | 736 |
| بموء لا دين             | جس كاكونى مُدْبِ نه     | لاخب           | 852   | كى، گھڻا نا انقص             | منقضي          | 737 |
| ف                       | محفوظ، بےخو             | بإمون          | 853   | <u>پیشوا، رینما</u>          | مقتدا          | 738 |
| ے                       | انتظام حكومية           | طك داري        | 854   | جھڑا کرنے والاء ہاغی ، فسادی | تقيذ           | 739 |
| منشخ والا               | يناو في صوفي بصوفي      | مصون           | 855   | وشمن                         | مُعامِد        | 740 |
|                         | 29.25                   | متحصر          | 856   | پیش نظر سامنے                | مدنظر          | 741 |
| ע                       | تھیرنے وا               | محيط           | 857   | جم كاده حصة جس كادهونا فرض ب | موضع فرض       | 742 |
|                         | يتحون                   | م              | 858   | ورميانه                      | متوشط          | 743 |

|             | ملانقات                 |                   | 9/7        | تل (۱)                           | بهارشر بعت جلدا |             |
|-------------|-------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|-----------------|-------------|
|             | . (                     |                   |            | 26                               |                 |             |
|             | الله کی پناه            | معادالله          | 859        | تجاست کی جگه                     | موضع نجاست      | 744         |
|             | نگنے کی جگہ             | مخرج              | 860        | ر کاوٹ ،روکٹے والا               | مالح            | 745         |
| اجكه        | نجاست کے گرنے کے        | موقع نجاست        | 861        | ترتيب ديا بوا                    | مترخب           | 746         |
| قطق ت       | وه انگوشی جس پر حروف ما | مقطّعات کی        | 862        | پاڄامه کا وه حصه جو پيشاب کاه    | مياتي           | 747         |
| م وغيره     | لکھے ہوئے ہول جسے ا     | انگوشی            |            | کے قریب ہوتا ہے                  |                 |             |
|             | با <i>رش</i>            | å.                | 863        | بوشيده معامله                    | مخفی امر        | 748         |
|             | ہم بسر ی کرنا           | مجامعت            | 864        | صاف کر لینا                      | ما نجھ لین      | 749         |
|             | ميل صاف كرنا            | ميل كاف           | 865        | ليقتى                            | مُعَيِقِن       | 750         |
|             | مرده کھال               | م ده پوست         | 866        | يتذكرلين                         | ي ايس           | 751         |
| ÷           | حيران، مِكابِكا متج     | 230               | 867        | خبردار، آگاه، بوشيار             | 200             | 752         |
|             | حرج، تباحث              | مضايقه            | 868        | بندكيا كياءروكا كيا، بند، ركابوا | مستروو          | 753         |
| واءلكاتار   | پاس قریب مزد یک لگان    | خصل               | 869        | منا بهواء أتناء معدوم            | \$              | 754         |
|             | يوقحي اسريابيه          | مُول              | 870        | أيك فتم كالمنجن                  | مِتى            | 755         |
|             | تی متلانا، نے           | متلي              | 871        | جس كود كميسكيس                   | £1              | 756         |
| U           | تقصان بضرر، زيا         | مَفْرُ ت          | 872        | زمین کی پیائش                    | ماحت            | 757         |
|             | محمر ابوا               | متغزق             | 873        | ا چی صدے بڑھنے وال               | متجاوز          | 758         |
|             | مُمكِّين ، بي ہوش       | مغموم             | 874        | موافق ، برابر                    | منطبق           | 759         |
| 20.35       | آ منها منه دو بروه      | محاذات            | 875        | مائے، برابر                      | محاذى           | 760         |
|             | يوشيده                  | مخفي              | 876        | آضمان ورو                        | مواجيه          | 761         |
| وناءحصه     | شريك بهوناه بإجم شركت   | مشاركت            | 877        | ارتكاب كرنے والاء كى فعل كا      | مرتكب           | 762         |
|             | واري                    |                   |            | كرينے والا                       |                 |             |
| ler.        | مجموعی طور پر ،جمع کی   | 20%               | 878        | 574157                           | بُرُّ ب         | 763         |
|             | ะ เป็นสามารถ            | 25                | 879        | و يني پيشوا                      | معظم ويني       | 764         |
|             | منبر                    | ممير              | 880        | واخلءشامل                        | منضمن           | 765         |
| A. A.       |                         |                   |            |                                  |                 |             |
| Strange and | ****                    | مية (زادت احمالي) | بينة العلا | وَيُ كُنُّ مُعْلِسُ الم          |                 | A 450 400 M |

|                  | ملانغات              |                | 40  | زل (۱)                       | بهارشر بعت جلدا   |      |
|------------------|----------------------|----------------|-----|------------------------------|-------------------|------|
| ي غرت            | تا پينديده، قابل     | مبغوض          | 881 | شجاست کا گمان                | مَظِنَّهُ نَجَاست | 766  |
|                  | واضح                 | مُعرَّ ح       | 882 | واجب كرنے والا، باعث، سبب    | مُودِب            | 767  |
|                  | ختم بوناء تا پيد بو  | معدوم بونا     | 883 | بمظلی                        | مداومت            | 768  |
|                  | 528.428              | مخر وطی        | 884 | التياز، جداء الگ             | متميز             | 769  |
| وا               | تا كيدكياه           | 34             | 885 | تقسيم مونا بكل كلز بي مونا،  | مجرّ ی            | 770  |
| لم               | اقتدا کی جا          | موضع اقتدا     | 886 | جا خانماز                    | مصتى              | 771  |
| ونكاح بميشه      | نحرم کی جمع برس_     | تحارم          | 887 | قابل شبوت از كا،خوابش بيدا   | مشتي              | 772  |
|                  | מין אנ               |                |     | كرتے والا                    |                   |      |
| الجنيد           | دوراز قیاس،          | مُستَجِعَدُ    | 888 | قراءت كے ساتھ                | مع قراءت          | 773  |
| ل، جائز          | شريعت كے موافح       | مشروع          | 889 | لكارف والا واعلان كرف والا   | مُنادِي           | 774  |
| إبوا             | بقيه، ہاتی بچا       | مالتى          | 890 | الأركي كياء حماب بس لكاياكيا | محسوب             | 775  |
| ب                | پند بده مجبو         | مِرَجُ         | 891 | نهارت ابهم عظیم              | مهتم بالشان       | 776  |
| اصل كرنا         | فائده المحانا نفع حا | متمتع          | 892 | والزى جوبالغ بونے كتريب بو   | غرايف             | 777  |
| ئے قرار ، ٹھکانہ | تشبرنے کی جگہ ہ جا۔  | ji.            | 893 | تكليف يس متلا، مجبور، يريشان | نفطر              | 778  |
|                  | جائے پناہ ،رجوع کر   | Ór             | 894 | وه غلام جسے تجارت کی اجازت   | ماذون             | 779  |
|                  | جس کی طرف رجور ٹ     |                |     | دی گئی ہو۔                   |                   |      |
| ر) الگاتار       | پے در پے مسلسل       | متواتر         | 895 | مردار،جس کی پیروی کی جائے    | متبوع             | 780  |
|                  | باتحدانا             | مصافحه         | 896 | عورت کے والدین کا گھر        | لي                | 781  |
| 7 7              | وه بیاری جس میں م    | مرض مبلک       | 897 | وارث كرنے والاء وہ مخض جس    | مويث              | 782  |
| ك يمارى          | كالنديشة وبخوفنا     |                |     | ے ورشر مل مور                |                   |      |
| رنے کی جگہ،      | مصرف کی جمع ،خرج کا  | مصارف          | 898 | آتش پرست (آگ کی عبادت        | -5.               | 783  |
|                  | اخراجات              |                |     | کرنے والی) حورت              |                   |      |
| 50               | نافر انی پر          | معصيت          | 899 | تقع، فائده                   | مُنْفِعَت         | 784  |
|                  | مقروض                | عد <u>نو</u> ل | 900 | تقصان ده                     | مُبِيرَ           | 785  |
| A CO             |                      |                |     | مال مطعد المح                |                   | 50/2 |

|            | ملانقات                                      |                    | 91        | الال (۱)                                              | بهارشر بيت جلد |                                        |
|------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
|            | م الله الله                                  | w <sup>5</sup> 1   | 004       | 30000                                                 | 1,6            | 700                                    |
|            | _                                            | معانقه             | 901       | جاری کیا گیا ، کثو تی<br>رست انگا                     | 15.            | 786                                    |
|            | ز شن کالگان (میکر                            | مالکنداری<br>م     | 902       | وہ چیزیں جو کان سے مسل                                | معدِنی         | 787                                    |
| Ū          | ایک شم کی بڑی مشیط                           | 2                  | 903       | المت                                                  | ميعاد          | 788                                    |
|            | مقرر                                         | مُعَنَّن           | 904       | باعثارت                                               | ماية فرنت      | 789                                    |
| ورست       | بورا،سب السليم كيا كيا،                      | شنكم               | 905       | متر دوءا يك خيال پر قائم ندر ہے<br>والا               | غبذب           | 790                                    |
|            | غریب، دیوالیه، نادار، فر<br>بعد نظی کا آجانا | مفلس               | 906       | بهت ساء تعدادیا مقدار می زیاده،<br>قائل اعتاد         | معتذب          | 791                                    |
| ىرى        | عمارت بنائے والا ہم                          | وممار              | 907       | انتظام كرنے والا بمتنظم                               | متوتی          | 792                                    |
|            | کان                                          | معدن               | 908       | منغبوضه ، ملكيت ، غلام                                | مملوك          | 793                                    |
|            | دعویٰ کرتے والا                              | مڈئی               | 909       | יוַר                                                  | مستنعد         | 794                                    |
| لي شيلي    | جم کے اندر پیٹاب                             | مثانه              | 910       | قائل اعتاد                                            | معتثر          | 795                                    |
| Ü          | جواب طلی ، بازیُر ً                          | مواخذه             | 911       | يرى كى چيز كاندروني حصيدهاغ                           | مغز            | 796                                    |
| كرتے وال   | وين كمعافض احتياط                            | محاط في المدِّين   | 912       | طكيت، ما لك بونا                                      | مِلْك          | 797                                    |
| إنظرة نے   | طلوع ہونے کی جگہ (جا تا<br>کی جگہ )          | مطلع               | 913       | جسم کے کسی ھے کوشہوت<br>ابھار نے کے لئے چھوٹا یا ملنا | مساس           | 798                                    |
|            | آقاما لك،غلا                                 | موتي               | 914       | 284                                                   | 84             | 799                                    |
| ات         | مج كے مسائل ومعامل                           | مقدُ مات حج        | 915       | ورمياني حالت                                          | مُوسِّطُ الحال | 800                                    |
| ينة والسل  | موذی کی جمع تکلیف د _                        | موذ يول            | 916       | محنت كاصله، وكن كي فيس                                | ثخشفتان.       | 801                                    |
| الورش      | مستوره کی جمع پرده نثین                      | مستورات            | 917       | بخل کے بال                                            | موئے پغل       | 802                                    |
| 1          | طواف کرتے وال                                | مُطوِّف            | 918       | خوشبوطي بسابوا                                        | Jan            | 803                                    |
| براك       | يريشان مصطرب، حي                             | مُثوَّش            | 919       | كى چركفرىدنالى ئىرمىيىتلىنا                           | مول لينا       | 804                                    |
| بت دیا گیا | مقرره متعين جهم كبيأ كياه اجاز               | بامور              | 920       | ساتھ                                                  | معا            | 805                                    |
|            | مانع کی جمع رکاوٹ                            | موانع              | 921       | رنج ،افسوس                                            | ملال           | 806                                    |
|            |                                              |                    |           |                                                       |                |                                        |
| 23337      | +++++++                                      | يهة (راوت احملاكي) | ينة العلم | محمد المد                                             | ****           | ************************************** |

|             | ملاقات                                             |                                                                                                           | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اول (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بهارشر بعت جلد                                                                                                                    | )=\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ψ           |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( #4                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                    | 5%                                                                                                        | 922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مستمة ل                                                                                                                           | 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | محش كاليال                                         | مغلَقات                                                                                                   | 923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مرطوب ہوا                                                                                                                         | 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | tSele                                              | ميزان ميزان                                                                                               | 924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خدانخواسته بهين ابيانه بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مبادا                                                                                                                             | 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 3                                                  | مإبات                                                                                                     | 925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آ داب بحالا ناء ملام كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/2                                                                                                                               | 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ح کےاشعار   | بزرگان دین ماوریا والندکی مدر                      | منقبت                                                                                                     | 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حشركيا كياء قيامت بش الخايا كيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محشور                                                                                                                             | 811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | يوثيده                                             | مبغ                                                                                                       | 927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تخ کرنے کی جگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3h                                                                                                                                | 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2           | كندهاش                                             | مُوعَدُ هِ                                                                                                | 928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بال الميزية كاآله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | موچنا                                                                                                                             | 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مِگر کا پاک | مجده اور پاؤل رکھنے کی                             | موضع جودولدم                                                                                              | 929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سفيدرنك كالبقرجود واؤل يس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مصنوعي مُردد                                                                                                                      | 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | tor                                                | كا ياك بهونا                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كام آ تائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سنگ                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | فمازی                                              | مصتى                                                                                                      | 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اوپرڈ کرکئے گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | متذكرة بالا                                                                                                                       | 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | l) t <u>u</u>                                      | متغذند                                                                                                    | 931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ويروى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | متابعت                                                                                                                            | 816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | سجده کی جگه                                        | موتع مجده                                                                                                 | 932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | منحرف                                                                                                                             | 817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ىتە         | سونے ہے آرا۔                                       | مُطنُّ                                                                                                    | 933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فرض پڑھنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مفترض                                                                                                                             | 818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | <u></u>                                            | مُقدُّم                                                                                                   | 934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ثقل پڑھنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | متعفل                                                                                                                             | 819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | آويزال                                             | معتنق                                                                                                     | 935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كمزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منعوب                                                                                                                             | 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | سجدے کی جگ                                         | محل بجود                                                                                                  | 936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۆلىپ كى چگە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | موضع ابانت                                                                                                                        | 821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | جگهول                                              | مواضع                                                                                                     | 937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جانور ذیح کرنے کی جگہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62                                                                                                                                | 822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21          | أبريرهاني                                          | معقم اجير                                                                                                 | 938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بندوں کی طرف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مين جهة العباد                                                                                                                    | 823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ے، ویل      | وهخض جودكيل مقرركر                                 | مؤكل                                                                                                      | 939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جس کے ہاس چز گروی رکھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مرجهن                                                                                                                             | 824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | كرية والا                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مستنى بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ت           | مقروض كاضام                                        | مدوُن كالفيل                                                                                              | 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جبثم كاحقدار ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مستحق نارہے                                                                                                                       | 824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إجائے       | وه فخف جس پر د توی کم                              | مدَّعی علیه                                                                                               | 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جوچر گردي رکي گئي ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مريثون                                                                                                                            | 825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | جُدا                                               | منقطع                                                                                                     | 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | متغزق                                                                                                                             | 826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ایک شی                                             | مُثت                                                                                                      | 943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | غنخواري ادر بيعلائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مواسات                                                                                                                            | 827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ·           |                                                    |                                                                                                           | A AA C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ** ** ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | .A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ئے<br>فبکہ کا پاک<br>منتہ<br>والے<br>اسے وکیل<br>ن | تنها گفت گالیال برابرکرنا گفت کالیال گفت کی مرح کاشعار پوشیده مین کالی کالیاک کالی کالی کالی کالی کالی کا | المنطقات المنطقات المنطقات المنطقات المنطقات المنطقات المنطقات المناطقات المنطقات المنطقات المنطقات المنطقات المنطقات المنطقات المنطقات المنطقة المنط | المنافعة الله المنافعة ال | ال دار 1922 منطقات شش گالیال و 1928 منطقات شش گالیال المیتران برائر کران میزان میزان برائر کران کران کران کران کران کران کران کرا | منتول الراور جا الروار على الروار المسترات المس | 807 متخوال المجار المحار المح |

ملالغات

828 كمتوب اليه جے دط کہنچا

| أبك طرح كااختيار                                                                    | نوع اختيار | 966 | مفائل                                                                       | (نظافت     | 944 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| مدواهایت                                                                            | تصرت       | 967 | اوثني                                                                       | ئاتہ       | 945 |
| محتاج، عاجزی وانکساری کا اظهار<br>کرنے وال                                          | نيازمند    | 968 | کچیلی رات کی زم ومصلر ہوائے کی<br>شنڈی ہوا                                  | شيم        | 946 |
| لاش،ميت                                                                             | تغش        | 969 | يۇ ئانىت                                                                    | لعمت عظمني | 947 |
| الچما گمان                                                                          | نیک تلنی   | 970 | جس كاختنه ند بوا بو                                                         | ناختنه شده | 948 |
| زي ، کمزور                                                                          | تازگ       | 971 | مركندا                                                                      | زكل        | 949 |
| حفاظت بكراني                                                                        | محبداشت    | 972 | كم ياب، عمره، جيب                                                           | Jot:       | 950 |
| بہت روش اور بہت چکتی ہوئی چیز<br>رِنظر کرنے ہے آ کھ کا پورانہ<br>کھلنا، جمکنے لگنا۔ | t91.9.2.88 | 973 | بھول چوک ، ایک مرض جس جس<br>انسان کے ڈئن سے گذشتہ واقعات<br>محوجو جاتے ہیں۔ | لسيان      | 951 |
| تاك كاسوارخ                                                                         | نتتنا      | 974 | ناپند                                                                       | نا كوار    | 952 |
| شرمنده                                                                              | نادم       | 975 | مختلفو، كوياني                                                              | تعلق       | 953 |
| كمياب فليل                                                                          | تادر       | 976 | ناوا قف                                                                     | نا آشا     | 954 |
| گاژنا، کمژاکرنا                                                                     | نصب        | 977 | الفاتيءاجابك                                                                | تا گيانی   | 955 |
| خ يب عثاج                                                                           | Job        | 978 | جس كانه كهنا بهتر موه نا قابل بيان،                                         | نا گفته به | 956 |
| شەسنا كىياء نامقبول                                                                 | تاسموع     | 979 | بيسوال حصه                                                                  | نعف        | 957 |
| روٹی پکائے وال                                                                      | ناتياتى    | 980 | شرم وحيا، غيرت وهيت                                                         | ننك وعار   | 958 |
| كمياب الادر                                                                         | ئاياب      | 981 | ئو بت، بزا ڈھول                                                             | تقاره      | 959 |
| پستی ویلندی (ا تاریخ های)                                                           | نشيب دفراز | 982 | غيرعاضري                                                                    | ناغد       | 960 |

|        | ال افات              |           |     | (1) ()                 | بهارمر تعبت جلداو |     |
|--------|----------------------|-----------|-----|------------------------|-------------------|-----|
| ر وقرم | خوش حال ،خوتر        | نہال      | 983 | خالص                   | 32                | 961 |
|        | عيسائی               | تصراني    | 984 | فاريجميرنا             | نتجها ور          | 962 |
| ل      | تانح <i>ن تر</i> اثم | ناشحن كير | 985 | بطورتا ئب، قائم مقام   | بيابة             | 963 |
| 020    | وضوتو ژئے والی       | نواقض وضو | 986 | زيادتى                 | تمو               | 964 |
|        | تاپيند               | نا كوار   | 987 | روٹی کیڑے دغیرہ کا خرج | تفقير             | 965 |
|        |                      |           |     |                        |                   |     |

|                                |             | - 4  |                                   |            |     |
|--------------------------------|-------------|------|-----------------------------------|------------|-----|
| مجموث كاواقع جونا              | وقوع كذب    | 1000 | tipe to elocate                   | وصل        | 988 |
| بالمير كار                     | ورع         | 1001 | اوران کےعلاوہ                     | 6.3.       | 989 |
| işi (                          | واصل        | 1002 | النديو ومل كالكينوناه لاشريك وونا | وحدائيت    | 990 |
| منجائش                         | وسعت        | 1003 | فقرره مزلت اعزت                   | وتعت       | 991 |
| شكل وصورت                      | ومنع قطع    | 1004 | ندکوره کارند                      | وارو       | 992 |
| سب سے زیادہ فزد کیک کارشتہ وار | ولي آثر ب   | 1005 | گجرابث بنوف                       | وحشت       | 993 |
| وستاويز ءاقرار ناميه           | وشيقه       | 1006 | دوركا رشته والا                   | ولى أبَحَد | 994 |
| جس کی اوا نیگی ضروری ہو        | واجب الاوا  | 1007 | واسط كي جمع ، واسطى ذريعي ماسياب  | Lifes      | 995 |
| 44                             | eliselis    | 1008 | es <u>L</u> 2                     | واقر       | 996 |
| جس كاياد كرنا ضروري بو         | واجب الخفظ  | 1009 | کشادگی                            | وسعت       | 997 |
| جس کا وجو د ضروری ہو           | واجب الوجوو | 1010 | اوراس کےعلاوہ                     | وغيربا     | 998 |
|                                |             |      | クリンパーショ                           | وجاجت      | 999 |
|                                |             |      |                                   |            |     |

1011 منود بندو 1018 بيبت ناک خونزاک

## تغصيلي فهرست

|      | - P.                                                   | •    |                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| صنحہ | مغمایین                                                | صنحہ | مضاجين                                                          |
| 100  | مرفے کے بعدروح کابدان سے تعلق۔                         |      | يبلاحصه (عقائد كابيان)                                          |
| 106  | مَثَلُر وَتَكِيرِ كِمُوالا ت                           | 2    | عقا كدمنعيقة وابت وصفات بإرى تعالى _                            |
| 111  | عدّ اسبة قبر ـ                                         | 28   | عقا كدمنعلقة ثبوت _                                             |
| 114  | انبیا ہلبج السام واون یے کرام کے بدن کوشی ٹیس کھاسکتی۔ | 28   | ثي درسول كي تعريف.                                              |
| 116  | علامات تمامت                                           | 33   | قرامت متواتره کاا نکار کفر ہے۔                                  |
| 129  | قيامت كامتكر كا فرب-                                   | 34   | لنغ كالمحتيق-                                                   |
| 130  | حشر کامیان ۔                                           | 38   | عصمت انبياء                                                     |
| 138  | حضور سلى الله تعالى عليه وكلم كاشفاعت قرمانا-          | 41   | انبیاء کرام میم اسام ساد کام بلیغید می مودنسیان محال ہے۔        |
| 141  | حباب وكماب-                                            | 44   | ر شن کاہر ذر رہ ہر کی کے پیش نظر ہے۔                            |
| 145  | والي كوائر _                                           | 56   | نی کواللد مزوجل کے حضور چوڑے چھاری حشل کہنا کلر تکفر ہے۔        |
| 146  | ميزان وأو اوالحمد وصراط                                | 58   | معجزه،إرباص،كرامت،معونت اورائيد راج كي تعريف.                   |
| 152  | -ندکایان_<br>جندکایان_                                 | 60   | خصائص حضوراً كرم سرورعا لم صلى الشتعاني عليه والدوسلم _         |
| 163  | دوزخ كاييان_                                           | 70   | مرحبة شفاحت كبرى _                                              |
| 172  | ا محان و كقر كا بيان _                                 | 74   | حصوص التدافيد يمك تعظيم بعدائدان برفرض يدعقة مواجم              |
| 177  | اصول عقا ئديش تقليد جا رُزيش _                         | 75   | منورسلى الشرتعالى عليد المم كالقظيم وقو قير بعد وفات بمحى فرض ب |
| 185  | كافر مامر تد ك واسط أى كمر في ك يعدد عائ مغفرت         | 79   | حضورصى الشدنعاني عليه وسم كقول بالنعل بأثمل كوبه نظر حقارت      |
|      | كفري-                                                  |      | و کیمنا کفر ہے۔                                                 |
| 185  | مسعمان كومسلمان اوركا فركا فرجا تناضروريات ين سي       | 90   | فرشتول كابيان-                                                  |
| 187  | عديث ياك كرمطابق سيامت تبتز فرق بوجائ كي،أن            | 96   | -12 25 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                |
|      | ين أيك فرقه جنتى ہوگا۔                                 | 98   | عالم برزرخ كاميان_                                              |

المربة العلمية (التاماي) ...

|                                                             | ا تعلی فرست                                       | r   | بهارتر بعت جلداقل (1)                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| 282                                                         | فرض على دواجب عنقادى دواجب عمى وسنت مؤكده كآخريفس | 190 | <del>قا</del> دیانی کے تفریات۔                         |
| 283                                                         | سنت غيرمؤ كده ومتحب ومباح وحرام تطعى ومكروه تحريي | 205 | رافضع ل کے عقا کد۔                                     |
|                                                             | واساءت ومكروه تترين وخلاف ادلى كي تعريفي _        | 214 | و ہاہیے کے عقا کد و کفریات ۔                           |
| 284                                                         | وضوکابیان اوراُس کے فضائل                         | 235 | غیر مقلدین کے عقا کدو کفریات۔                          |
| 288                                                         | فراكض وضوكا بيان _                                | 235 | بدعت کے معن _                                          |
| 292                                                         | وضو کی سنتیں۔                                     | 237 | اءمت كابيان_                                           |
| 296                                                         | وضو کے مستحبات۔                                   | 241 | خلاهت داشده-                                           |
| 300                                                         | وضوئے کروہات۔                                     | 252 | مىدىئرام رشى الله تعالى منهم كاذكر، فيرى عديدنا فرض بـ |
| 301                                                         | وضو کے متغرق مسائل۔                               | 253 | شیخین کریمین کی خلافت کا افکار فقها ع کرام کفرد یک فرب |
| 303                                                         | وضوتو ژنے والی چیز ول کابیان۔                     | 254 | مىدىكرام رض الله تعالى منبى سب مبلتى بين _             |
| 309                                                         | متغرق سائل۔                                       | 257 | خلافت داشده کب تک دی ؟                                 |
| 311                                                         | غسل كابيان                                        | 262 | الى بيت رض مدته فائم سعبت مد كفيد الاطعون وخار في ب-   |
| 316                                                         | هسل کے فرائنس۔                                    | 264 | ولايت كابيان _                                         |
| 319                                                         | هسل کی شقیں۔                                      | 265 | لمريقت منافي شريعت تيس_                                |
| 321                                                         | هل کن کن چیزوں سےفرض ہوتا ہے۔                     | 268 | اولياع كرام رمم الله ت لى يامورغيبيد كنشف موت إلى      |
| 328                                                         | پانی کابیان                                       | 269 | كرامات اوليا مكرام رهم الشقاني كالمنكر محراه ب         |
| 329                                                         | كس يانى سے وضوع تزہ اوركس سے فيل                  | 271 | استمداده استفانت والصال أواب وعرى                      |
| 335                                                         | كوكين كابيان_                                     | 278 | شرا تغذِ بيعت _                                        |
| 341                                                         | آ دی اور جا نوروں کے جموتے کامیان۔                |     | دوسراحمه (طبارت کابیان)                                |
| 344                                                         | تيمم كابيان                                       | 279 | - ميرېر                                                |
| 346                                                         | تیم کے سائل۔                                      | 282 | كتاب الطعارة                                           |
| 356                                                         | - تيم کي شنتي –                                   | 282 | فرض اعتقادی کی تعریف۔                                  |
| المدينة العلمية (الات الاي) مطس المدينة العلمية (الات الاي) |                                                   |     |                                                        |

|          | ا تعمل فرست                           | ۳ :: | بهارشر بيت جلداة ل (1)                         |  |  |
|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------|--|--|
| 447      | وتت فجر_                              | 357  | س چ سے تیم جا تزہادر کس ہے تیں۔                |  |  |
| 449      | وقت ظهروجعه                           | 360  | تیم کن چیز ول سے ڈو فاہے۔                      |  |  |
| 450      | وتت عصر-                              | 362  | موزور پرمسج كابيان                             |  |  |
| 450      | وانت مغرب وعشا ووتر                   | 366  | مع كالمريق.                                    |  |  |
| 451      | اوقات مستحيد                          | 367  | مسح کن چیزوں سے ٹو ق ہے۔                       |  |  |
| 454      | اوقات محروب                           | 368  | اعضائے وضویر کے کرنے کابیان۔                   |  |  |
| 455      | اوقات ممتوعة قل _                     | 369  | حيض كابيان                                     |  |  |
| 457      | ادان کابیان.                          | 371  | حیش کے سائل۔                                   |  |  |
| 458      | اذان کے نشہ کل ۔                      | 377  | نَتَاسَ كَامِيان _                             |  |  |
| 462      | جواب اذ ان کے فعدائل۔                 | 379  | حیض و نفاس کے متعمق احکام۔                     |  |  |
| 463      | اڈان کے مسائل ۔                       | 384  | استحاضه كابيان                                 |  |  |
| 470      | الامت بيمسائل.                        | 385  | معقدور کے مسائل ۔                              |  |  |
| 472      | جواباذان                              | 388  | نجاستوركابيان                                  |  |  |
| 474      | محويب ومتغرق مسائل اذان_              | 396  | منجس چیزوں کے پاک کرنے کا طریقت                |  |  |
| 475      | ىمازكى شرطون كابيان.                  | 405  | استنجے کابیان                                  |  |  |
| 476      | شرطاول مليارت_                        | 408  | التعج كے متعلق مسائل۔                          |  |  |
| 478      | -כרן דרונים-                          | 414  | تقريظ اعلى حضرت وامام احدرضا خال عليدورة وارطن |  |  |
| 486      | سوم استقبال قبل_                      |      | تيسراحسه (نماز کابيان)                         |  |  |
| 489      | تحری کے سائل۔                         | 434  | تماز کے فضائل۔                                 |  |  |
| 491      | چېارم وقت پنجم نيت _                  | 441  | نماز چوڑنے پروعیدیں۔                           |  |  |
| 500      | ششم تجبير فخ يميد                     | 443  | نماذ کے مسائل۔                                 |  |  |
| 501      | نماز پڑھنے کاطریقہ                    | 444  | اوقات تمرز كابيان _                            |  |  |
| <b>b</b> | عُلُي مطس المدينة العلمية (الات الاي) |      |                                                |  |  |

|     | ا معدد تصیل فرست                                     | ·(r) | بهارشر بيت جلداول (1)                                    |
|-----|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 582 | جماعت کے ممائل۔                                      | 507  | قرائكش ثما ذ_                                            |
| 583 | رَک براعت کے اعذار <u>۔</u>                          | 507  | اول تكبير تح يمه-                                        |
| 584 | مقتدی کهان کمژامو-                                   | 509  | دوم تیام۔                                                |
| 587 | مورت کی محاذات سے تماز مرد کے قاسمہ ہونے کے شرا لکا۔ | 511  | سوم قراءت _                                              |
| 588 | مقتدی کے اقسام واحکام۔                               | 513  | -E-19183-                                                |
| 593 | مقتدی کبان امام کاساتھ وے اور کبان جیں۔              | 513  | -35k P.                                                  |
| 595 | ىمازمیں ہے وضوعونے کابیان.                           | 515  | ششم تعددُ اخبره-                                         |
| 595 | شرائطينا                                             | 516  | بشتر خروج بصنعه                                          |
| 599 | خلیفرکرنے کابیان۔                                    | 517  | واجبات ثماز                                              |
| 603 | مفسدات نمازکابیان.                                   | 520  | تما ذ کی شقیں۔                                           |
| 607 | لقردية كماكل-                                        | 531  | درودشریم کے فضائل ومسائل۔                                |
| 614 | لمازی کے آگے ہے گزرنے کی ممانعت۔                     | 538  | نماز کے مستخبات ر                                        |
| 618 | مکرو <b>هات</b> کابیان.                              | 539  | نمازکے بعدکے ذکرودعا۔                                    |
| 624 | لماز کے ۱۳۳۴ کروہات تحریمید۔                         | 542  | قرآن مجیدپڑھنے کابیان۔                                   |
| 627 | تصوير كها حكام -                                     | 550  | مسائل قراءت بيرون نماز ـ                                 |
| 630 | كروبات تزييه-                                        | 554  | قراء ت میں غلطی ہونے کابیان۔                             |
| 637 | المازوز نے کے اعذار۔                                 | 558  | امامت كابيان.                                            |
| 638 | احکام مسجدکابیان.                                    | 560  | شر. نطالهامت_                                            |
| 651 | تقريظ الملى معرت المام احمد رضاخال عليدهمة الرحن     | 562  | شرافلااقتدار                                             |
|     | چۇتماھىد(بقيەسائلىنمازكابيان)                        | 567  | المامت كا زياد وحق داركون ہے۔                            |
| 652 | وتر کے فغائل۔                                        | 574  | جماعت کے فضائل وترک کے قبائع                             |
| 653 | وترکے مسائل اور دعائے تنوت۔                          | 579  | مف اول کے فضائل اور صف کوسید ساکستا اور ش کر کھڑ اجو تا۔ |
| 3   |                                                      |      |                                                          |

المدينة العلمية (الاتاسال) 🚓 🕏 🕏 مجلس المدينة العلمية (الات اسال)

|     |                                                           |     | _ , ,                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 687 | نمازتوبه وصلاة الرغائب                                    | 658 | سنن ونوافل کابیان۔                                   |
| 688 | تواويج كابيان.                                            | 658 | ثقل کی فضیہ ہے۔                                      |
| 695 | تباغازشروع كاور جناعت قائم موتى ،اس كمسأل                 | 659 | سنن مؤ كده كاذ كربه                                  |
| 697 | ا ذان کے بعد مجدے چلے جائے کی ممانعت۔                     | 659 | سنت فجر کے نضائل ۔                                   |
| 698 | الم كالفت كرفي ورهاعت ش شال يوف كه ساكر                   | 660 | سنت فلبر کے فضائل ر                                  |
| 699 | قضانمازكابيان.                                            | 661 | سنت عصر کے فضائل ۔                                   |
| 700 | نماز قضا کرتے کے عذر۔                                     | 661 | سنت معرب وصلاة ال قائلين كفضائل_                     |
| 701 | قشالهاعاده كآخريقس اورتضابون اوران كريزهن كاسورتس         | 662 | سنت عشاء کا تاکد۔                                    |
| 703 | چند زرازی قضامو کی آو اُن ش ترتیب هاجب معادا سکے شرا مکا۔ | 662 | سنن مؤكده ولواقل كے مسائل۔                           |
| 706 | قنائے عمری کے مسائل۔                                      | 668 | نقل نمادشروع كرك تؤثر في كسسائل.                     |
| 706 | تفاكمتفرق سائل۔                                           | 670 | كوز عدد كريد وكرايت كرمكازى رفل فماز يزعف كمسأل      |
| 707 | فدية تماذ كے سائل ر                                       | 672 | فرض وواجب فى زسوارى يا كازى پر برجنے كے مسائل واعذار |
| 708 | سجدهٔ سعوكابيان.                                          | 673 | منت ان كرفراز بر من كرمسائل_                         |
| 720 | نمازمریض کابیان.                                          | 674 | حجية المسجد كمسائل وفعنائل _                         |
| 726 | سجدهٔ تلاوت كابيان.                                       | 675 | تحية الوضوونى زاشراق ونمازي شت كے نضائل ومسائل۔      |
| 726 | آ يات مجده۔                                               | 676 | نما زسٹرونماز واپسی سفر کے مسائل وفضائل صلاۃ اللیل   |
| 732 | سجدهٔ حلاوت کی دعاتمیں۔                                   |     | ونما ز تبجد كـ مسأل وفضائل_                          |
| 733 | نمازش آیت مجده پڑھنے کے مسائل۔                            | 680 | رات میں پڑھنے کی بعض وعا کیں۔                        |
| 735 | ا كم مجلس عن آيت كده برصنا ياسف كم سائل اورجلس            | 681 | نمازاستغاره.                                         |
|     | يد لنے اور شد بدلنے کی صور جمل _                          | 683 | صاة التسبيع                                          |
| 738 | تجديشكر كيصل مواقع .                                      | 685 | نمازحاجت.                                            |
| 739 | نمازمسافركابيان.                                          | 686 | نمازغوثيه كى تركيب_                                  |

وَرُّ كُلُ مُعِلَّسُ المحينة العلمية (الاستامالي)

| 3   |                                                      |     |                                                         |
|-----|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 774 | خطید کے بعض دیگر مسائل۔                              | 740 | مسافر کس کو کہتے ہیں۔                                   |
| 776 | روز جعدوشب جعد كيعض اعمال.                           | 743 | مبافر کے احکام۔                                         |
| 777 | عيدين كابيان.                                        | 744 | نیت ا قامت کے ٹرائگ                                     |
| 779 | عيد كدن متحبات-                                      | 748 | مسافرت علیم کی افتداکی یا علیم نے مسافرکی ،اس کے احکام۔ |
| 781 | المازهيدى تركيب اورمسبوق ولاحق كاحكام                | 750 | وطن اصلی ووطن اقامت کے مسائل ۔                          |
| 784 | مجيرتشريق كيمسائل                                    | 752 | جمعه کابیان.                                            |
| 786 | گعن کی نمازکابیان                                    | 752 | فضائل روز جمعه                                          |
| 788 | بعض ایسے مواقع جن بی نماز پر هنامتحب ہے۔             | 754 | جعد کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ اُس جس دع قبول ہوتی ہے۔    |
| 789 | آندهی اور باول کی گرج اور بجل کی کڑک کے وقت دعا کیں۔ | 755 | جعد کے دن بارات میں مرنے کے فضائل۔                      |
| 790 | نمازاستسقاكابيان                                     | 756 | فضائل تمازجعه                                           |
| 795 | نمازغوف كابيان.                                      | 757 | جور چھوڑتے پر وقبیر ہیں۔                                |
| 799 | كتاب الجنائز.                                        | 759 | جد کے دن نہائے اور خوشبولگائے کے فضائل۔                 |
| 799 | جاری کا بیان اوراس کے بعض منافع _                    | 761 | جعب كياول جائي كاثواب اوركردن بجد تكنيك ممانعت          |
| 803 | ميادت كفضائل_                                        | 762 | جمعہ پڑھنے کے شرائلا۔                                   |
| 806 | موت آنے کابیان۔                                      | 762 | مهلی شرط مصراوراً س کی آخریق واحکام۔                    |
| 810 | میت کے نبلائے کا بیان۔                               | 764 | ووسری شرط؛ وشاواسلام اوراس کے احکام۔                    |
| 817 | كفن كابيان.                                          | 766 | تيسرى شرط وتىب ظېراوراس ئىسمراد                         |
| 820 | كفن يبينائ كالحريق                                   | 766 | چھی شرط خطب اوراس کے شرا مُطاوراں کی سنتیں اور سخبات۔   |
| 821 | مستذخروريب                                           | 769 | یا نج یں شرط جماعت اور اُس کے مسائل۔                    |
| 822 | جنازہ لے چلنے کابیان۔                                | 770 | چىمنىشرطاۋن عام _                                       |
| 825 | از جازه کا بیان ـ                                    | 770 | جعدوا جنب ہوئے کے شرائط۔                                |
| 825 | تماز جنازه کے شراکا۔                                 | 773 | شهريس جعد كدن ظهريش عن كمسائل                           |
| b   |                                                      |     |                                                         |

رُبُّنُ مجلس المحينة العلمية (مُسَاءان)

| سونے چاندی اورمال تجازت کی زکاۃ کابیا                 | 829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جناز و کی چوده دعا کیں۔                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عاشركابيان                                            | 836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نماز جنازه کون پڑھائے۔                                                                                                                     |
| کان اوردفینه کابیان                                   | 842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قبرودفن كابيان.                                                                                                                            |
| زراعت اورپطوں کی زکاۃ یعنی                            | 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | زيارت قبور                                                                                                                                 |
| عشروحراج كابيان.                                      | 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وٹن کے بعد تلقین ۔                                                                                                                         |
| مال ذكاة كن نوگون پرصرف كياجائ                        | 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تعزیعت کابیان.                                                                                                                             |
| صدقهٔ فطرکابیان.                                      | 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سوگ اورلو حد کا بیان _                                                                                                                     |
| سوال کسے طال ھے اورکسے نھیں                           | 857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شعيدكابيان.                                                                                                                                |
| صحقات نغل کابیان.                                     | 857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جبادش مقتول ہونے کے معدادہ جن کوٹواب شہادے متاہے۔                                                                                          |
| روزه کابیان.                                          | 860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شهید فتهی کی تعریف اوراد کام _                                                                                                             |
| ماه رمضان اورروز و کے فضائل ۔                         | 864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کعبۂ معظمہ میں نماز پڑھنے کابیان۔                                                                                                          |
| روزه کی تعریف اوراس کی قتمیں۔                         | 865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تغريظ اعلى حطرت وايام احمد رضاخال عليه رحمة الرحن                                                                                          |
| روزه کی نیت                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | پانچاں حصہ (ز کو ة اور دوزہ کا بیان)                                                                                                       |
| مبع<br>تیسویں شعبان کاروز ہ۔                          | 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | زكاةكابيان                                                                                                                                 |
| چانددیکھنے کابیان۔                                    | 868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (كا آندين كى برائى اوردين كفنائل شى احاديث                                                                                                 |
| كن يرول عدوز وفيل جاتا                                | 874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | زكاة كاتع يف اورواجب مونے كى شرطيس _                                                                                                       |
| روزه ک ي ول عالي ع                                    | 887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ز کا قائمس طرح ادا ہوتی ہے اور کس طرح تیس۔                                                                                                 |
| جن صورتول ش صرف قضالان م ہے۔                          | 892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سائمه کی زکاۃ کابیان۔                                                                                                                      |
| اُن صور اول کا بیان جن ش کفاره می نازم ہے۔            | 893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اونىد كى زكاة كابيان.                                                                                                                      |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t table a 11%                                                                                                                              |
| روز وقو ژنے کا کیا گفارہ ہے۔                          | 895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | گائے کی زکاہ کابیان۔                                                                                                                       |
| روزہ آؤٹے کا کیا کتا رہے۔<br>روزہ کے مکروھات کا بیان۔ | 895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کانے کی رکاہ کابیان۔<br>بکریوں کی زکاۃ کابیان۔                                                                                             |
|                                                       | عاشرکابیان.  کان اوردفینه کابیان.  زراعت اورپعلوں کی زکاۃ یعنی عشروحاج کابیان. الن کاۃ کاؤوں پرصرف کیاجائ۔ معدقة فطرکابیان. سوال کسے طال ہے اورکسے نعیں معدقات نفل کابیان. ورزہ کی تریف اورائی گئیسے۔ روزہ کی تریف اورائی گئیسے۔ روزہ کی تریف اورائی گئیسے۔ پیسوئی شعبان کاروزہ۔ ہانددیکھنے کابیان. موزہ کی چروں ہورڈوئی جاتا۔ موزہ کی چروں ہورڈوئی جاتا۔ موزہ کی چروں ہے دوزہ ٹیں جاتا۔ | عاشرکابیان کان اوردغینه کابیان 848 کان اوردغینه کابیان 848 مشروحراج کابیان 850 عشروحراج کابیان 852 کان |

|                                                          | ا تصلی فرست                            | A                   | بهارشر بيت جلداقل (1)                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 1069                                                     | احرام کابیان.                          | 1002                | ان وجوه کابیان جن ہے روز ہند کئے کی اجازت ہے۔ |
| 1071                                                     | וכוץ ביו אץ-                           | 1008                | روز ونقل کے فضائل۔                            |
| 1078                                                     | ووامور جواحرام شن حرام بين-            | 1008                | عاشورا کے فضائل ۔                             |
| 1079                                                     | احرام کے کمروبات۔                      | 1009                | عرفد کے دن روز و کا تو اب                     |
| 1080                                                     | وه یا تلی جواحرام شی جا تزییں۔         | 1010                | مشش عید کے دوز وں کے فضائل ۔                  |
| 1083                                                     | احمام مل مودد مودت كفرق                | 1011                | چدر مویں شعبان کاروز واوراً س کے فضائل۔       |
| 1083                                                     | واعلى وم محرّ م ومك محرمدوم بجدالحرام- | 1012                | ایام بیش کے فضائل۔                            |
| 1089                                                     | طواف وسعی صفاومروه وعمره.              | 1013                | ی اور جعرات کے دوزے۔                          |
| 1091                                                     | طواق کے فضائل ۔                        | 1013                | لیعن اور دلوں کے روز ہے۔                      |
| 1092                                                     | حجراسود کی بزنرگی۔                     | 1015                | منت کے روز ہے کابیان۔                         |
| 1093                                                     | معجدالحرام كانقشه وحدوويه              | 1019                | اعتكاف كابيان.                                |
| 1095                                                     | طواف كاطريقة اوردعا تمي                | چمناحسه (مج كابيان) |                                               |
| 1099                                                     | طواف کے ممالک۔                         | 1030                | هج كابيان اورفضائل.                           |
| 1102                                                     | نماز طواف                              | 1035                | عے سائل۔                                      |
| 1103                                                     | لمتزم سے لیننار                        | 1036                | عج واجب ہوئے کے شرائلا۔                       |
| 1105                                                     | زموم کی حاضری۔                         | 1043                | وجوب الاكثرائلا-                              |
| 1105                                                     | صفادمروه کی سی۔                        | 1046                | صحت ا دا کے شرا نظ۔                           |
| 1106                                                     | ستى كى دعائميں۔                        | 1047                | چ فرض ادا ہونے کے شرا تظ۔                     |
| 1109                                                     | سی کے سائل۔                            | 1047                | جَ كَ فَرِ النَّمْ وواجبات.                   |
| 1111                                                     | مرمونڈ انایا بال کتر وائے۔             | 1050                | مج ک شیں۔                                     |
| 1112                                                     | ايام اقامت كاعمال.                     | 1051                | آ داب سترومقدمات عج _                         |
| 1112                                                     | طواف شن سمات بالتمل حرام بين _         | 1067                | میقات کابیان۔                                 |
| المدينة العلمية (التاسان) مجلس المدينة العلمية (التاسان) |                                        |                     |                                               |

| 1-9 | ***** | (1) | بارشر بيت جلدا وّل |
|-----|-------|-----|--------------------|
|     |       |     |                    |

|    |      |                                                 |      |                                    | 350 |
|----|------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------|-----|
|    | 1146 | يا تى دنو <i>ن كى رى_</i> _                     | 1113 | طواف میں پندرہ یا تنس کروہ ہیں۔    |     |
|    | 1148 | رى شى بارەچىزى كردەجى-                          | 1114 | سات بالتمن طواف وستى شن جائز بين _ |     |
|    | 1149 | مكه معظمه كوروا على _                           | 1114 | ول یا جمل سی شل محروه میں۔         |     |
|    | 1150 | مقامات حبر كدكي زيارت _                         | 1115 | طواف وستی بین مردو عورت کے قرق ۔   |     |
|    | 1150 | كعية منظميك والملى .                            | 1115 | منے کی روانگی اور عرفات کا وقوق۔   |     |
|    | 1151 | حرين شريغين كيتمركات.                           | 1123 | عرفات میں تلمبروعصر کی تماز۔       |     |
|    | 1151 | طواف رقصت _                                     | 1123 | عرفات كادتون                       |     |
|    | 1154 | قوان كابيان.                                    | 1124 | وټوف کې تنتيل په                   |     |
|    | 1157 | تمتع كابيان.                                    | 1125 | وتوف كي واب                        |     |
|    | 1161 | جرم اوران کے کفائے۔                             | 1125 | وقوف کی دھ کیں۔                    |     |
|    | 1163 | خوشبوادرتيل نگانا۔                              | 1127 | وتوف کے مکر وہات۔                  |     |
|    | 1167 | سلے کپڑے پہشنار                                 | 1128 | ضروري هيحت _                       |     |
|    | 1170 | بال دوركرنات                                    | 1128 | وتوف کے مسائل۔                     |     |
|    | 1172 | ناخن کنز نا_                                    | 1130 | مز دلفه کی روانگی اوراس کا وقوف۔   |     |
|    | 1172 | بوس و کتار و بتما گ                             | 1132 | مز دلفه بین نما زمغرب وحشار.       |     |
|    | 1175 | طواف يش فغطيال -                                | 1133 | مز دلفه کا وقو ف اور دعا نمي _     |     |
|    | 1177 | سعی دو توف مرفد و وقوف حرد لغهاور ری کی غلطیاں۔ | 1135 | منے کے انجال۔                      |     |
|    | 1179 | قرياني اورطق من تلطى                            | 1139 | جرة انعظيه كي ري                   |     |
|    | 1179 | _t.J.65                                         | 1139 | ری کے سائل۔                        |     |
|    | 1186 | حرم کے جانور کواپذ او جا۔                       | 1140 | عج ک قربانی۔                       |     |
|    | 1189 | حرم کے پیڑ وغیرہ کا ٹا۔                         | 1142 | حلق وتقصير_                        |     |
|    | 1190 | ן אַטוּגוב.                                     | 1144 | طواف فرض _                         |     |
| 12 |      |                                                 |      |                                    | ď   |

الله محلس المحيمة العلمية (الاستامالي)

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

الحمد لله الذي أنزل القرآن، وهذنا به إلى عقائد الإيمان، وأظهر هذا الدين القويم على ساتر الأديان، والصلاة والسلام الأتمان في كلّ حين وان على سيّد ولد عدنان، سيّد الإنس والجان، الذي جعله الله تعالى مطّلعا على الغيوب فعلم ما يكون وما كان، وعلى اله وصحبه وابنه وحزبه ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا منهم يا رحمْن! يا متّان!

فقیر بارگاہ قادری ابوالعلا امجد علی اعظمی رضوی عرض کرتا ہے کہ زماند کی حالت نے اس طرف متوجہ کیا کہ عوام بھا ئیوں کے ہے بچنج مسائل کا ایک سلسلہ عام فہم زبان میں لکھا جائے ، جس میں ضروری روز مز ہ کے مسائل ہوں۔ ہاو جود بے فرصتی اور بے ، کی کے تو گا علی اللہ اس کام کوشروع کیا ، ایک حقد لکھنے پایا تھا کہ بیر خیال ہوا کہ اعمال کی دری عقا کد کی صحت پر متفرع ہے ، اور بہتیرے مسلمان ایسے ہیں کہ اُصول ندہب ہے آگا وہیں ، ایسوں کے لیے نتج عقا کمر ضروری کے سر ، یہ کی بہت شدید حاجت

خصوصاً اس پُر آشوب زمانہ میں کہ گندم نما نو فروش بکٹرت ہیں، کہائے آپ کومسلمان کہتے، بلکہ عالم کہلاتے ہیں اور هيقة اسلام سان كو يجدعلا قدنبس عام ناواقف مسلمان أن كدام تزويريس آكر فدبب اوردين س باته وهو بيضة جي ،البذا أس حصد يبنى كما بُ الطبي رة كو إس سلسله كاحته ووم كيا اورأن بها يُول كے ليے اس سے پہلے هند بيس اسلامي سے عقا كدبيان کیے۔اُمید کہ برادرانِ اسلام اس کتاب کے مطالعہ ہے ایمان تاز ہ کریں اور اس فقیر کے لیے عفو و عافیت دارین اور ایمان وندهب المستعد برخاتمه كي وعافر ما تين\_

ٱللَّهُمُّ ثَيِّتُ قُلُوبَنَا عَلَى الإِيْمَانِ وَتَوَقَّنَا عَلَى الإِسُلامَ وَارُزُقُنَا شَفَاعَةَ خَيْرِ الْأَنَامِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَأَدْخِلْنَا بِجاهِهِ عِنْدَكَ دَارَ السُّلاَمِ امِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ! وَالْحَمدُ للَّهِ رَبِّ الْعلَمِينَ.

## عقا ئد متعلقه ذات وصفات الْهي جزجلانا

عقیده (ا): الله (عزوجل) ایک ہے (۱) بکوئی اس کا شریک نہیں <sup>(2)</sup> ، ندذات میں ، ندمفات میں ، ندافعال میں <sup>(3)</sup> ندا حکام میں <sup>(4)</sup>، نداساء میں <sup>(5)</sup>، واجب الوجود ہے <sup>(6)</sup>، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدّم مُحال <sup>(7)</sup>، قدیم ہے <sup>(8)</sup>

- ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ احْدَى ب ٣٠ الإخلاص: ١. ﴿ وَإِلَّهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾ ب٠ القرة ١٦٣
  - ﴿ ﴿ وَلا مُولِكُ لَهُ ﴾ ب٨، الأنعام: ١٦٣.
- هي"منح الروض الأرهر" هي "شرح العقه الأكبر" للقارئ، ص١٤ (والله تعالى و حد) أي، هي داته (لا من طريق العدد) أي حتى لا يتوهم أن يكون بعده أحد (ولكن من طريق أنّه لا شريك له) أي. هي بعته السرمديّ لا في داته و لا هي صفاته).

وفي "حاشية النصاوي"، پ٩٠، الإخلاص، تحت الآية ١ (والشره عن الشبيه والنظير والمثيل في لدات والصمات والأصفال)، ح٦، ص ٩ ٩ ٢٤، وانظر للتفصيل رسالة الإمام أحمد رضا خان عبيه رحمة الرحمي: "اعتبقاد الأحباب في الجميل والمصطفى والآل والأصحاب" المعروف يـ" وكاعقيدك، ح ٢٩، ص ٣٣٩.

﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكُمِهِ احْدًا ﴾ به ١٠ الكهم: ٢٦.

هي "تفسير الطبري"؛ ح٨، ص ٢١٧، تحت الآية: زيقول ولا يجعل اللَّه هي قصائه، وحكمه هي حلقه أحداً سوءه شريكاً، بل هو المعرد بالحكم والقصاء فيهم، وتدبيرهم وتصريعهم فيما شاء وأحبٍّ.

- ﴿هِلُ تَعْلَمُ لَـهُ سَمِيًّا﴾ پ٦٠ ١٠ مريم. ٢٥ مي "التمسير الكبير" تحت الآية (المراد أنه سبحانه ليس نه شريك في اسمه).
- 🚳 . في "مسح الروص الأرهر" في "شرح الفقه الأكبر" للقارئ، ص١٥ (لايشبه شيئاً من الأشياء من حلقه) أي محلوقاته، وهمدا لأكه تعالى واجب الوجود لداته وماسواه ممكل الوجود في حد داته، فواجب الوجود هوالصمد العليّ الدي لايفتقر إلى شيء، ويحتاج كل ممكن إليه في إيجاده وإمداده، قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ يُعْ وَأَنْتُمُ الْفُقْرَاءُ ﴾
  - 🕢 .... العِنْ أَسْ كَامُوجِود ند بوناء مَا مُكُن بــــ
- هي "اسمعتقد المنتقد"، ص١٨ (ومنه آنه قديم، لا أول له اي. لـم يسبق و جوده عدم\_ وليس تحت نفظ القديم معنى هي حتى الله تعالى سوى إثبات و جود، و بهي عدم سابق\_ فلا تطبي أنَّ القدم معنى رائد على أندات انقديمة، فيلرمك أن تقول إنّ دلك المعمى أيصاً قديم بقدم رائد عليه ويتسلسل إلى عير مهاية\_ ومعمى القدم في حقه تعالى\_ أي: امتماع صبق العدم عليه, هو معنى كونه أرثيا، وليس بمعنى تطاول الرمان، فإنَّ ذلك وصف للمحدثات كما في قوله نعاني ﴿ كَالْغُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾

یعنی ہمیشہ سے ہے، اُ ذَلی کے بھی بھی عنی ہیں، یا تی ہے (<sup>1) ایع</sup>نی ہمیشہ رہے گااور اِس کوائید ی بھی کہتے ہیں۔ وہی اس کا مستحق ہے كەأس كى عبادت دىيستش كى جائے۔(<sup>(2)</sup>

عقيده (٢): وه بيرواه بيكى كالحماج نبين اورتمام جهان أس كالحماج \_(3)

عقبيره (٣): اس كى ذات كاإدراك عقلا تُحال (٩) كه جو چيز سجه مين آتى بعقل أس كومحيط بوتى ب (٥) اورأس كو کوئی اِ حاطبیس کرسکتا<sup>(8)</sup> ،البته اُس کےافعال کے ذریعے سے اِجمالاَ اُس کی صفات ، گھراُن صفات کے ذریعے سےمعرفت ِ ذات حاصل ہوتی ہے۔

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةً ﴾ ب١٠ القصص: ٨٨.

وفي "المعتقد المنتقد"، و منه أنّه باق، ليس لوجوده آخر\_ أي. يستحيل أن ينحقه عدم\_ و هو معني كونه أيديا). النظر للتمصيل "المسامرة بشرح المسايرة"، الأصل الثاني والتالث، تحت قوله: (أنَّه تعالى قديم لا أوَّل له، وأنّ الله تعالى

أبدي ليس لوجوده آعر)، ص٧٢ ـ ٢٤.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ ب١ البقرة ٢١

﴿ وَلَاكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ﴾ ب٧٠ الأنعام. ٢٠١

﴿ وقصى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ به ١٠ بي اسرآليل ٢٣.

﴿ أَمْرَ أَلَّا تَغَيُّلُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ ب٢ ١ ، يوسف: ١٠ .

الله المستملك ب. ٣٠ الإعلام: ٢.

وهي "منع الروص الأرهر" في "شرح الفقه الأكبر"، ص١٤ ﴿ اللَّهُ الصَّمِدُ ﴾ أي: السنتعيعن كل أحد والمحتاج

- یعن اس کی ذات کاعقل کے ذریعے اِ حاط نیس کیا جاسکتا۔
  - الين ال كالعاطد كي اوع الله بيات مول بيد
- قي "التعمير الكبير"، پ٧، الأعام، تحت الآية: ٣٠٠: ﴿ لَا تُقْرِكُهُ ٱلْأَبْضَارُ ﴾ المرئي در كان نه حدونهاية وأدركه البصر بمعميع حدوده وحواسه ومهاياته، صاركان دلك الأيصار أحاط به فتسمى هذه الرؤية إدراكاً، أما إدا بم يحط البصر بحوانب الممرئي لم تسم تعث الرؤية إدراكاً. فالحاصل: أنَّ الرؤية جس تحتها بوعات: رؤية مع الإحاطة، ورؤية لا مع الإحاطة، و مرؤية مع الإحاطة هي المسماة بالإدراك فنعي الإدراك يعيد نفي نوع واحد من نوعي الرؤية، ونعي النوع لا يوجب نفي الحسر، فلم يلزم من نفي الإدراك عن الله تعالى نفي الرؤية عن الله تعالى)، ح٥، ص٠٠٠.

عقیده (۱۲): اُس کی صنتیں نہیں نہ غیر (۱) بیعنی صفات اُسی ذات ہی کا نام ہوا بیانہیں اور نداُسے سے کسی طرح سى تحوِ وجود بيس جدا ہوسكيس <sup>(2)</sup> كەنس ذات كى مقتضى بيس اور <del>مي</del>ن ذات كولازم يه <sup>(3)</sup>

عقبیره (۵): جس طرح أس کی ذات قدیم أزلی أبدی ہے،صفات بھی قدیم أزلی أبدی ہیں۔(۵)

عقيده (٢): أس كى سفات ند خلوق بين (٥) ند زير قدرت وافل\_

عقیده (۷): ذات وصفات کے ہواسب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نتھیں پھرموجود ہوئیں۔ (6) عقبیرہ (۸): صفات الی کوجو مخلوق کے یاحادث بتائے ، گراہ بدرین ہے۔(7)

هي"المسايرة"، ص٣٩٣: (ليست صفاته من قبيل الأعراص ولا عيمه ولا عيره) .

وفي "شرح العقائد البسفية"، ص٤٧. ٤٨. (وهي لا هو ولا عيره، يعني أذَّ صفات الله تعالى بيست عين الدات ولاغير الذات....الخ).

- یعنی کی جی طور پر صفات ، ذات ہے جدا ہو کر ٹیس یائی جا سکتیں۔
- بدتشبیداس کو بول مجمیس کہ پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے جو پھول کے ساتھ ای پائی جاتی ہے ، مگر اس خوشبوکو ہم پھول نہیں کہتے ، اور ندى أے پول عے جدا كهد كيتے ہيں۔
- 🐠 💎 في "مسح الروص الأرهر" للقارئ، ص٣٦: (لم يحدث له اسم ولا صعة) يعني أنَّ صعات الله وأسماله كلها أربية لا بنداية لهنا، وأبندية لا نهاية لها، لم يتحدد له تعالى صفة من صفاته ولا اسم من أسماله، لأنَّه سبحانه واحب الوجود بذاته الكامل في داته وصفاته، فلوحدث له صفة أو زال عنه بعث لكان قبل حدوث تنث الصفة وبعد روال دنث النعث باقصاعل مقام الكمان، و هو في حقه سبحانه من المحال، فصماته تعالى كلها أرلية أبدية)

وفني "السمعتمد المستند"، ص٤٧.٤٦ (و بالنجمنة, فالذي بعتقده في دين الله تعالى أنَّ له عرو حل صفات أربية قديمة قائمة بداته عرو جل، نو رم نبفس داته تعالى، ومقتصيات لها بحيث لا تقدير لندات بدونها (لح)

- قي "العقه الأكبر"، ص٥٥ (صماته في الأرل غير محدثة ولا مخلوقة) "المعتقد المنتقد"، ص٤٩
- وهي "شرح العقائد السنفية"، ص ٢٤ (والعالم) أي. ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصالع يقال عائم الأحسام وعالم الأعراص وعالم البياتات وعالم الحيوان إلى عير دلث، فتخرج صفات الله تعالى؛ لأنَّها ليست عير الدات كما أنَّها ليست عيمها (بحميع أحراته) من السموات وما فيها والأرض وما عليها (محدث).
- هي "المعتقد المنتقد"، ص ٤٩ (صهات الله نعالي في الأول عير محدثة و لا مخلوقة، فمن قال: إنها مخبوقة أو محدثة، أو وقع فيها بأن لا يحكم بأنها قديمة أو حادثة، أوشك فيها، أو تردد في هذه المسألة و نحوها فهو كافر بالله تعالى)

قال الإمام أحمد رصا عال عليه رحمة الرحش في حاشيته، ص٥٥: تحت قوله: "فهو كافر" (هذا بص سيدنا الإمام الأعمصم رصبي اللَّه تعانى عنه في "الفقه الأكبر" وقد توانر عن الصحابة الكرام والتبعين والمجتهدين الأعلام عليهم الرصوان التام إكمار القائل بنعلق الكلام كما بقلبا بصوص كثير منهم في "صبحن السبوح عن عيب كذب مقبوح" وهم نقدوة سعقهاء الكرام في إكفار كل من أنكر قصعياً، والمتكلمون خصّوه بالصروري وهو الأحوط. ١٢

وفي "منح الروص الأرهر"، ص٥٦، تحت قوله: (فهو كافر بالله) أي. ببعص صفاته، وهو مكنف بأن يكون عارفاً بداته وحميع صعاته إلاً أن الجهل والشك الموجبين للكفر مخصوصان بصفات الله المدكورة من النعوث المسطورة المشهورة، أعمي النحياة والقدرة والعمم والكلام والسمع والبصر والإرادة والتحليق والترريق.

- 🚯 🔻 في "الشفا"، فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، ح٢، ص٣٨٣. (بقطع على كفر من قال بقدم العالم، أو بقاله، أو شك في ذلك). و"المعتقد المنتقد، ص ١٩.
  - ﴿ لَمُ يَلِدُو لَمْ يُؤلَدُ ﴾ ب٠٣٠ الإخلاص ٣.

﴿ مَا الَّهُ مَا حِبَّةً وَّلَا وَلَدًّا ﴾ ب٢٠ الحن: ٣.

﴿ وَمَا يَنْبِهِي لِلرَّحْمِنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾ ١٦ ١ ، مريم: ٩٢

﴿ قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمِنِ وَلَدٌ فَأَمَا أُوَّلُ الْمَنْدِينَ ﴾ ب٥٠ الرحرف ٨١.

﴿ وَقُلِ الْحَمَّدُ لَلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّحَدُّ وَلَدًا ﴾ به ١٠ بيي اسرائيل: ١١١.

هي "الشما"، فصل في بيان ما هو من المقالات كفره ح٢، ص٣٨٦ (من ادَّعي له ولذاً أو صاحبة أو والداً أو متوندٌ من شيه .... فذلك كله كفر بإحماع المسلمين، ملتقطأ.

وهي "مجمع الأبهر"، كتاب السير والحهاد، ح٢، ص٤ ٥٥، و"البحر الراتق"، ح٥، ص٢ ٠٤: (إدا وصف الله تعالى بما لا يليق به... أو جعل له شريكا أو ولدا أو زوجة... يكفر.

وهي "التنات رحمانية"، كتناب أحكام المرتدين، ح٥، ص٤٦٣: (وفي "عرانة العقه" لو قال. بله تعالى شريك، أوولد، أوروجة،...كفر). عقیده (۱۱): وه کی ب ایعن خود زنده ب اورسب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ب ، جے جب جا بے زنده کرے اور

عقیده (۱۲): وه برمکن برقاور ب، کوئی ممکن اُس کی قدرت ہے با برنہیں۔(2)

عقيده (١٣): جوچيزى ل ب،الله عن الله عن الله عند الله عقيده (١٣): جوچيزى ل به الله عند الله عنه عنه الله عنه الل جوموجود ندہو سکے اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھرنحال ندر با۔اے بوں مجھوکہ دوسرا غدائی ل ہے یعن نہیں ہوسکتا توبیہ ا گرز مرقدرت ہوتو موجود ہو سکے گا تو نحال ندر ہااور اس کونحال ندماننا وصدا نبیت کا اٹکار ہے۔ یو بیں فنائے ہاری نحال ہے، اگر تحت ِقدرت ہوتوممکن ہوگی اورجس کی فتاممکن ہووہ خدائبیں ۔ تو ٹا بت ہوا کہ نحال پر قدرت ما نٹااللہ (مز دمل) کی اُلو ہیت ہے ہی

عقیده (۱۴): ہرمقدورے لیے ضرور تین کہ موجود ہوجائے ،البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگر چہ بھی موجود ند ہو۔ عقیده (10): وه بر کمال وخونی کا جامع ہے اور ہراً س چیز ہے جس میں عیب ونقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب ونقصان کا اُس میں ہونائحال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو، نہ نقصان ، وہ بھی اُس کے لیے مُحال ،مثلاً جموث ، وغا ،خیانت ، ظلم،جہل، بے حیائی وغیر ہاعیوب اُس پر قطعاً محال ہیں اور بہ کہنا کہ جموث پر قدرت ہے بایں معنی کہ وہ خود جموث بول سکتا ہے، نحال کومکن تھہرانا اور خدا کوعیبی بتانا بلکہ خدا ہےا ٹکار کرنا ہے اور سیجھنا کہ نما لات پر قادر نہ ہوگا تو قندرت ناقص ہوج ئے گی

 <sup>﴿</sup> وَهُوَ الَّحَيُّ الْقَيْوُمُ ﴾ ب٣، النقرة ٢٥٥

<sup>﴿</sup>وَهُوَ الَّذِي يُحْمِينُ وَيُمِينُ ﴾ ١٨٠٠ المؤسول: ٨٠٠.

 <sup>﴿</sup>إِنَّ اللَّهُ عِلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ ب١، البقرة. ٢٠

هي "حاشية الصاوي"، ج١ اص٣٦ تحت هذه الاية وقوله ﴿ قَلِيُّرٌ ﴾ من الـقــدرة وهو صعة أربية قالمة بداته تعالى تتعلق بالممكنات إيجادًا أو إعدامًا على وفق الإرادة والعلم).

في "النفسير الكبير"، پ ١٥، الكهف ٢٥. (أنَّه تعالى قادر على كل الممكنات) ج٧،ص٤٥٥.

في "المسايرة"، ص ٢٩١: (وقدرته على كلّ الممكنات).

انظر للتفصيل "الفتاوي الرصوية"، "مبحل السيوح عن عيب كدب مقبوح" ح١٥ ص ٣٣٢

باطل محض ہے، کداس میں قدرت کا کیا نقصان! نقصان تو اُس تحال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اُس میں صلاحیت نہیں۔(1) عقیدہ (۱۷): حیات، قدرت بنتا، دیکھنا کام علم، ارادہ اس کے مفات ذات ہیں، مرکان، آنکھ، زبان ہے اُس کاسننا، دیکھنا، کلام کرنانہیں، کدبیرسب اُجہام ہیں اور اُجہام ہے وہ پاک۔ ہریست سے بہت آواز کوسننا ہے، ہر وریک سے باریک کو که خو رومین ہے محسوس نہ ہووہ و کیلیا ہے، بلکہ اُس کا دیکھنا اور سننا انہیں چیزوں پرمخصر نہیں، ہرموجود کو دیکھیا ہے اور ہر موجودكوسنتاب\_(2)

في "المسامرة بشرح المسايرة"، ص٣٩٣: (يستحيل عليه) سبحاله (ممات القص كالحهل والكدب) بل يستحيل عنينه كن صفة لاكتمال قيها ولا نقص؛ لأنَّ كلا من صفات الإله صفة كمال)، انظر للتفصيل "المسامرة بشرح المسايرة"، واتعقوا على أنَّ دلث عير واقع، ص٤٠٠ ـ ٢٠١، و"العتاوي الرصوية"، ج١٥٠ ص٠٣٢٢\_٣٢.

﴿ وَاللَّهُ لَا إِلَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ ب٣، ال عمران: ٢.

﴿ وَهُوَ عَلَى كُلُّ هُنِّيءٍ قَدِيْرٌ ﴾ ب٧، المائدة: ١٠٠.

﴿إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيُّعُ الْمُصِيِّرُ ﴾ ب٢ ٤ ، المومن: ٧٠ .

﴿ وَكُلُّمَ اللَّهُ مُوسِي تَكُلِيُّمًا ﴾ ٢٠ الساء: ١٦٤.

﴿ أَنَّ اللَّهُ فَدُ أَحَاطُ بِكُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ ب١٢، الطلاق: ١٢.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَحُكُمُ مَا يُرِيَّدُ ﴾ ب٦، المائدة: ١. ﴿إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيُّدُ ﴾ ب١ ١، هود: ١٠٧.

هبي "فيقيه الأكبر"، ص١٩١٥ (لم يرل ولا يرال بأسمائه وصفائه الدانية والفطلية، أمَّا الدانية فالحياة والقدرة والعدم والكلام والسمع والبصر والإرادة).

بـلا صـماح لكن خفي كوقع أرجن المنة) على الأحسام الليـة (و كلام النفس) فإنّه تعالى يسمع كلاً منهما (و بصره بلا حدقة يـقـلبها، تعالى رب العالمين عن دلك) أي: عن الصماح والحدقة و بحوهما من صفات المخلوقين (نكل موجود) متعلق بقوبه وبنصره، فهنو مشعلق بكلَّ منوجود، قديم أو حادث، جليل أو دقيق (كأرجل النملة السود ، عني الصخرة السودا، في الليلة الظلماء، ولخمايا السرائر، متكلم بكلام قائم بنعسه أرلًا وأبدأ)، ملتقطأ

وفعي "الحديقة الدية"، ح١، ص٢٥٣\_٢٥٣. (له) سبحاله وتعالى (صفات قديمة قائمة بداته، لا هو ولا عيره، هي النحياة، والطلم، والقدرة، والسمع) وهو صفة أرلية قائمة بداته تفالي تتفلق بالمسموعات أوالموجودات فتدرك إدراكاً تاماً لاعلى سبيس التخيل والتوهم، ولا عني طريق تأثر حاسة ووصول هواء، (و) الخامسة (البصر) وعرفه اللاقاني أيصاً بأنّه صمة أربية =

عقیدہ (کا): مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے(1)، حادث و مخلوق نہیں، جو قرآ اِن عظیم کو تخلوق مانے ہارے امام اعظم ور گیرائمہ رمنی الدند الی عنم نے أے كا فركها (2) ، بلكه صحابه رمنی الله تا فی عنم ہے أس كی تحفیر ثابت ہے۔ (3) عقیدہ (۱۸): اُس کا کلام آواز ہے پاک ہے (4) اور بیقر آ بعظیم جس کوہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے، منصا جن میں لکھتے ہیں، اُسی کا کلام قدیم بلاصوت ہاور بیرہارا پڑ همتالکھٹااور بیآ واڑ حادث، لینی ہمارا پڑ هناحاوث ہاورجو ہم نے پڑھاقد یم اور ہی رالکھنا حادث اور جولکھاقد ہم ، ہماراسننا حادث ہے اور جوہم نے سناقد ہم ، ہمارا حفظ کرنا حادث ہے اور

= تتعمق بالمبصرات أو بالموجودات فتدرك إدراكاً تاماً لا على سبيل التخيل والتوهم ولا على طريق تأثير حاسة ووصون شعاع، (و) المسادسة (الإراشة، و) اسسابيعة (الشكويس، و) الشامنة (الكلام الذي ليس من جسس الحروف والأصوات)؛ لأتها أعراص حادثة وكلامه تعالى قديم فهو منره عنها، منتقطأ.

- وي "العقه الأكبر"، ص٢٨: (والقرآن كلاء الله تعالى فهو قديم)
- وهي "مبح الروص الأرهر"، ص٣٦ (قال الإمام الأعظم في كتابه "الوصية" من قال بأن كلام الله تعالى مخدوق فهو كافر بالله العظيم)، منتقطاً.

وفعي "مسح الروض الأرهر"، ص٩٧: (واعلم أنَّ ما جاء في كلام الإمام الأعطم وعيره من علماء الأمام من تكفير القائل بلحنق القرآل فمحمول عني كفران اسعمة لا كفر النحروح من الملة).

وفعي "النحديقة السدية"؛ ح١، ص٨٥٠ (دكر ابن الكمال في بعص رساتله أدَّ أبا حيفة وأبه يوسف رصي الله تعالى عسهما تساطرا سنة أشهر، ثم استقر رأيهما على أنَّ من قال بخلق القرآن فهو كافر، وقد ذكر في الأصول أنَّ قول أبي حيفة إنّ القائل بنحش القرآب كافر محمول على الشتم لا على الحقيقة فهو دليل على أنَّ القائل به مبتدع صال لا كافئ

وفي "المعتقد المنتقد"، ص٣٨- (ومبكر أصل الكلام كافر لثبوته بالكتاب و الإجماع، وكدا مبكر قدمه إن أراد المعمى القائم بداته، واتفق السنف على منع أن يقال القرآن سخلوق وإن أريد به اللفظي، والاختلاف في التكفير كما قيل)

قبال الإمنام أحدمد رضا في "حاشيته"، ص٣٨; قوله: (وكدا منكر قدمه) أي. (فيه تكفير الكرامية وهو مسلك لفقهاء، أمَّا جمهور المتكلمين فيأبوك الإكفار إلَّا بإنكار شيء من صروريات الدين، وهو الأحوط انمأخود المعتمد عندنا وعند المصنف العلام تبعاً للمحققين. ١٢ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه.

- انظر "العتاوى الرضوية"، ج٥١، ص٧٩ ٢٨٤ ٢٨٠.
- 4 في "منح الروض الأرهر"، للقارئ، ص ١٧. (إنّ كلامه ليس من جنس الحروف و الأصوات)

قال الإمام أحمد رصافي "المعتمد المستند"، ص٣٥٠ (وإنَّما المدهب ما عبيه أثمة السلف أنَّ كلام الله تعالى و احد لا تعدد فيه أصلاء لم ينقصل وس ينعص عن الرحمر، ولم ينحل في قلب ولا لسال، ولا أوراق ولا آدال، ومع دلك ليس المحفوط هي صدورنا إلَّا هو، ولا المتنو بأفواهما إلَّا هو، ولا المكتوب في مصاحصا إلَّا هو، ولا المسموع بأسماعه إلَّا هو، لا يمحل لأحد أن ينقنون بمحموث المحفوظ المتلو المكتوب المسموع، إنَّما الحادث محر، وحفظاء وألسمه وتلاوتها، وأيدينا، وكتابته، وآد بين، وسيماعتينا، والقرآب القديم القائم بداته تعالى هو المتجلى على قبوبنا بكسوة المعهوم، وأنسنتنا بصورة بمنطوق، ومنصاحهما بلباس الصقوش، وآداما بريّ المسموع فهو المفهوم المنطوق المنقوش المسموع لا شيء آخر عيره دالاً عليه، و ديك من دوي أن يكتوب به انفصال عن الله سبحانه و تعالى، أو اتصال بالحوادث أو حبول في شيء مما ذكر، وكيف يحلُّ النقاديم في الحادث، ولا وجود للحادث مع القديم، إنَّما الوجود للقديم وللحادث منه إصافة لتكريم، ومعنوم أنَّ تعدد التجني لا يقتضي تعدد المتحلي.

م دميدر اكر لباس اكشت بدل شخص صاحب لباس راجه خيل

عرف هذا من عرف، ومن لم يقدر على فهمه فعليه أن يؤمن به كما يؤمن بالله و سائر صفاته من دون إدراك الكنهي. وقند فنصبل وحقق الإمام أحمد رصا هذه المسألة في رسالته. "أنوار الم<mark>نان في توحيد القرآن" ،</mark> وقال في آخره، ص ٢٧١ ـ ٢٧١ (ودلك قبول ألمتما السنف إنَّ القرآن واحد حقيقي أرلي، وهو المتحنّي في جميع المحالي، ليس على قدمه بمحموثهما أثبره ولاعممي وحدته بكثرتها صرره ولالعيره هيهاعين ولاأثره القراءة والكتابة والحفظ واسمع والأنسن والبناك والقنوب والأدان كلها حوادث عرصة لنعيارا والمقروء المكتوب المحفوظ المسموع هوالقرآن القديم حقيقة وحقا بيس في البدار غيره ديّار، والعجب أنَّه لم يحل فيها ولم تخل عنه، ولم يتصل بها ولم تبن منه، وهذا هو السر الذي لا يعهمه إلَّا العارفون، ﴿وَتِلُكَ الْإَمْثَالُ نَصُرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعالِمُونَ ﴾ إنّ من العدم كهيأة المكدون لا يعلمه إلّا العدماء بالله، هإذا بطقوا به لايكره إلا أهل العرة باللّه رواه في "مسئد المردوس" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابني صلى الله عنيه وسنم

واسمسألة وإن كناست من أصعب منا يكون فلم ألَّ بحمد الله تعالى جهداً في الإيضاح حتى آص يعونه تعالى ليلها كمهارها، بن قد استعيت عن المصباح بالإصباح وبالجملة فاحفظ على هذا الحرف المبين ينفعث يوم لا ينفع مان ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أنَّث إن قلت إنَّ حبريل حدث الآن بحدوث العجل أو لم يرل فحلا مد وحد فقد صللت صلالا مهيئه و إن قىلت إڭ الفحل بىم يكن جبرين بل شيء اخر عليه دليل فقد يهت بهتا مبينا، ولكن قل هو جبريل قطعا تصور به، فكذا إن رعمت أنّ النقبران حمدث بمحمدوث الممكتوب أو المقروء أو لم يرل أصواتا ونقوشا من الأرل فقد أخطأت الحق بلا مرية، وإن رعمت ألّ

لعِنْ مَتَعِبَى قَدِيم بِاور حَلِي حادث\_(1)

عقیده (۱۹): أس كاعلم هرشے كومجيط ليننى جزئيات، كليات، موجودات، معددمات، ممكنات، مُى لات، سب كوازل میں جانتا تھااوراب جانتا ہےاوراً بد تک جانے گا ،اشیاء بدلتی ہیں اوراً س کاعلم نہیں بدلتا ، دلوں کے خطروں اور ؤسوسوں پراُس کو خبرہاوراُس کے ملم کی کوئی ائتبانہیں۔(<sup>(2)</sup>

عقبيده (۲۰): وه غيب وشهاوت (3) سب كوجانتا ہے (4) بعلم ذاتى أس كاخاصه ہے، جوفض علم ذاتى ،غيب خواه

المكتوب المقروء ليس كلام الله الأرلي بل شيء عيره يؤدي مؤدّاه فقد أعظمت الفرية، ولكن قل هو القرآن حقا تصوّر به، وهكدا كنما اعتراك شبهة في هذا المحال، فاعرضها على حديث الفحل تكشف نك جنية الحال، وما التوفيق إلاً بالله المهيمن استعال).

- متحبی بعنی کارم الهی ، قدیم ہے، اور تحبی بین جارا پڑھتا، سنتا بلکھتا ، یاد کرنا یہ سب حادث ہے۔
- ﴿ يَعْلُمُ مَا فِي السَّمِوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ ٢٨ التعابى ٤

﴿وعِنْدَهُ مَهَاقِتْ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُها إِلَّا هُو ويقلمُ مَا فِي الْبَرِّ والْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَزَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلَاحِيَّةٍ فِي ظُلُمْتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتبٍ مُّبِيْنِ ﴾ ١٠٠ الأعام: ٥٥.

﴿والسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ علِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ٱلا يَعْلَمُ مِنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيرُ ﴾ ٢٠ المنت: ١٢ ـ ٤ ١ ، ﴿ وَاَنَّ اللَّهُ قَدْ آحَاطُ يَكُلُّ شَيَّءٍ عِلْمًا ﴾ ب٨٦ ،الطلاق ١٢

هي "التفسير الكبير"، تحت الآية: (يعني بكل شيء من الكليات والمعرثيات) ح ١٠٠ ص٦٧٥.

في "مبيح الروص الأرهر" للقارئ، ص١٠، تحت قوله (والعلم) أي.من البصفات الداتية، وهي صفة أرلية تنكشف المعمومات عبد تعلقها بهاء فالله تعالى عالم بحميع الموجودات لا يعرب على علمه مثقال درة في العلويات والسمليات، وألَّه تعالى يحدم الجهر والسرّ وما يكون أحمى منه من المعيبات، بل أحاط بكلّ شيء عنماً من الجرثيات والكليات والموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فهو يكل شيء عيم من الدوات والصفات بعلم قديم لم يزل موصوفا به على وجه الكمال، لا يعدم حادث حاصل في داته بالقبول والانفعال والتعير والانتقال، تعالى الله عن دلك شأنه وتعصم عما بهاك برهامه.

في"الحديقة المدية"، ح١، ص٤٥٢: (العلم) وهي صفة تنكشف بها المعلومات عبد تعلقها بها سواء كانت المعمومات موجودة أو معدومة، محالة كانت أو ممكنة، قديمة كانت أو حادثة، متناهية كانت أوعير متناهية، جرلية كانت أو كنية، وبالحملة حميع ما يمكن أن يتعنق به العلم فهومعلوم لله تعالى.

- ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَعَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ ب٨٢، الحشر: ٢٢

شہاوت کا غیرِ خدا کے لیے ثابت کرے کا فرہے۔(1) علم ذاتی کے بدعنی کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو۔ عقیده (۲۱): وی برشے کا خالق ہے (2) ، ذوات ہول خواوا فعال ،سب اُس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔(3) عقیده (۲۲): هین روزی پہنچانے والاوہی ہے(4)، ملائکہ وغیرہم وسائل ووس لط ہیں۔(5)

عقیدہ (۲۳): ہر بھلائی، یُرائی اُس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدّ رفر مادی ہے، جبیہ ہونے والاتھا اور جوجیب کرنے والا تھا،اپیے علم سے جانا اور وہی لکھ لیما تو ریٹیل کہ جیسا اُس نے لکھ دیا ویسا ہم کوکر ناپڑتا ہے، بلکہ جیس ہم کرنے والے تصے دیسا اُس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمتہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتاوہ اُس کے لیے

🕦 . هي "الدولة المكية بالمادة العيبية"، ص٣٩٠ (العلم داتي مختص بالمولى سبحانه وتعالى لا يمكن بغيره، ومن أثبت شيئا منه وبو أدبي من أدبي من أدبي من درة لأحد من العالمين فقد كفر وأشرك وبار وهنث)، منتقطاً.

النظر التفصيل: "الفتاوي الرضوية"، ج٩٦، ص٤٣٦\_٤٣٦.

- ﴿ وَاللَّهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ ب١٦ ، الرعد: ١٦ .
- ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ب٣٣، الصافات ٩٦.

في "شرح العقائد المسعية"، ص٣٧- (والله تعالى حالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيات) هي "اليواقيت"، ص١٨٩. ( المبحث الرابع والعشرون: في أنَّ اللَّه تعالَى حالق لأفعال العبد كما هو حالق مذواتهم).

- ﴿إِنَّ اللَّهِ هُوَ الرُّرَّاقُ فُو الْقُوَّةِ الْمَعِينَ ﴾ ٢٠٠ الدّريت ٥٨.
- ﴿ فَالْمُقَسِّمَتِ أَمُوا ﴾ ٢٦، الدِّريت: ٤. ﴿ فَالْمُدَيُّرَاتِ امْرًا ﴾ ب٠٣، البارعات ٥

هي "تصمير البعوي"، ب• ٣٠ تنحت الآية. ٥ ﴿ قَالُمُفَهِّرَاتَ أَهْرًا ﴾ قال ايس عباس: هم الملاتكة وكلوا بأمور عرّفهم الله عروجن العمل بها قال عبدالرحمي بن سابط يدبرالأمر في الدنيا أربعة جنزيل وميكائيل وملث الموت وإسرافيل عنيهم السلامء أمّا حبريل فموكل بالوحي والبطش وهرم الحيوش، وأمّا ميكاثيل فموكل بالمطر والبنات و الأرراق، وأمّا ملك الموت فموكل بقبص الأنفس، وأمَّا إسرافيل فهو صاحب الصور، ولا ينزل إلَّا للأمر العظيم. ح؟ اص، ١١٠

وهي "كسرالعمال"، كتاب البيوع، قسم الأقوال، الحرء ٤، ص١٢، الحديث:٩٣١٧ ((إنَّ لله تعالى ملائكة موكليل بـأرراق بني آدم، ثم قال لهم: أيما عبد و حدثموه جعل الهمّ همّا واحدًا، فصموا ررقه السموات والأرص وبني آدم، وأيما عبد و حدت منوه طنبه فإن تحري العدل فطيبوا له ويستروا، وإن تعدي إلى غير دلك فخنوا بينه وبين ما يريد، ثم لا ينان فوق الدرجة التي كتبتها له)). بھلائی لکھتا تو اُس کے علم یا اُس کے لکھ دینے نے کسی کومجور نہیں کر دیا۔ (1) تقدیر کے اٹکار کرنے والوں کو نبی مل اند تعالیٰ عید دسم نے اس أمت كالجوس بمايا\_(2)

عقيده (٢١٧): تضاتين فنم -

مُرِم حَقِقَ، كَعَلَم اللِّي مِن كَى شِي مِعَلَقَ نَبِيلٍ \_

اور معلق محض، کے شخص ملائکہ میں کسی شے پراس کامعلق ہونا ظاہر فرمادیا گیا ہے۔

اور معلَّق شبیہ برمُرَم، که شخص طائکہ میں اُس کی تعلیق مذکور نہیں اورعلم البی میں تعلیق ہے۔

وہ جوئم رُ محقیقی ہے اُس کی تبدیل ناممکن ہے ، اکا برمجو باب خدا اگر اتفا قاس یارے میں پہر عرض کرتے ہیں تو انھیں اس خیال سے والیس فر ما دیا جاتا ہے۔ (3) مذا کہ قوم لوط پرعذاب لے کرآئے ،سیّد نا ابرا ہیم خلیل اللّٰد علی ہوتا الفریم وعلیہ الفسل القبل والتسليم کہ رحمت و محصنہ تنے ، اُن کا نام ِ پاک ہی ابراہیم ہے ، لیتنی اب رحیم <sup>(4)</sup> ، مہریان ہا ہے ، اُن کا قروں کے ہارے ہیں اتنے سا گ

١٠٠٠ في "الفقه الأكبر"، ص ٠٤: (وكان الله تعالى عالما هي الأرل بالأشياء قبل كوبها، وهو الدي قدّر الأشياء وقصاها).

في"شرح اللووي"، كتاب الإيمال، ح١، ص٢٧٪ ﴿ وَأَعْلَمَ: أَنَّ مُدَهِبُ أَهُلُ الْحَقِّ إِلَّبَاتَ القَدر ومعاه أنَّ اللَّه تبارك وتمعالي قذر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنّها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صعات محصوصة فهي تـقع على حمـب ما قدّرها سبحانه وتعالى 💎 والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشرجميعًا لا يكون شيء سهما إلّا بمشيّته، ههما مصافات إلى الله سبحانه وتعالى خلقًا وإيحادًا، وإلى الماعلين لهما من عباده فعلًا واكتسابًا والله أعنم قال لخطابي: وقد ينحسب كثير من الناس أنَّا معنى القصاء والقدر إجبارٌ النَّه منحاته العبد وقهره على ما قدره وقصاه وليس الأمركم يتوهمونه، وإنَّم معاه الإحبار عن تقدم عنم اللَّه سيحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العند وصدورها عن تقدير منه وخنق نها خيرها و شرها، منتقطاً. "المتاوى الرصوية"، ج٩ ٢٠ ص ٢٨٥.

وانظر الشرح السنة" لبعوي، باب الإيمال بالقدر، ح١، ص ١٤١-١٤١.

عن السبي صنبي الله عليه وسدم قال ((القدرية محوس هذه الأمة)) وقال ((لكل أمة محوس ومحوس هذه الأمة الدين يقونون لاقدر) "مس أبي داود"، كتاب السنة، باب الدليل على ريادة الإيمان ونقصانه، الحديث: ٢٩٦، ٢٩٦، ٤٦٩، ص٧٥، ١.

۵ "مکتوبات إمام رباني"، فارسى، مکتوب بمبر ۲۱۷، ج۱، ص۱۲۲-۱۲۲

<sup>🐠</sup> في "تعسير القرطبي"، ب١٠ البقرة. ٢٢ ١، ح١، الحرء الثاني، ص٢٤، تحت الآية: ﴿ وَإِذِ التَّمَلَّى إِبُراهِمَ رَبُّهُ بِكُلِمتٍ فَأَتُّمُهُنَّ ...إلحَهُ وإبراهيم تعميره بالسّريانية فيما ذكر العاوردي، وبالعربية فيما ذكر ابن عطية أب رحيم قال السُّهيمي

ہوئے کہاہے رب سے جھڑنے لگے ، اُن کارب فرما تاہے۔

﴿ يُجَادِلُنَا فِي قُوْمِ أُوْطٍ ٥ ﴾ (1)

''ہم سے جھڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔''

بيقرآ ل عظيم نے اُن بے دینوں کا رَ دِفر مایا جو محبوبانِ خدا کی بارگا وعزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی وَ منبیس مارسکتا ، حالا نکہ اُن کا رہ عزوج اُن کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فر ، نے کوخووان لفظوں ہے ذکر فرما تاہے کہ: "بہم سے جھڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں"، حدیث میں ہے: شب معراج حضور اقدس سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ا یک آ واز سنی کہ کوئی مخص اللہ مزوجل کے سماتھ بہت تیزی اور بلند آ واز ہے گفتگو کرر ماہے، حضورِ اقدس سی اللہ تعالی عدیہ م نے جبر مل اللين عيدانسانة واللام سے دريافت فرمايا " كدبيكون بين؟" عرض كى موكى عيدانسانة والسام، فرمايا " كيا اسينے رب برتيز جوكر كفتكو كرتے ہيں؟"عرض كى: أن كارب جانا ہے كدأن كے مزاج ميں تيزى ہے۔(2) جب آية كريمہ ﴿وَلَسَوْفَ يُسفِطِيْكَ رَ الكِّكَ فَتَوْصَلَى فَيْ (3) نازل ہوئی كە' بينگ عنقريب شمين تممارارب اتناعطافرمائے گا كەتم راضى ہوجاؤ كے۔'' حضور سيدامحو بين ملى الشقالي عيديهم في فرمايا:

> ((إِذَا لَا أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِّنُ أُمِّتِي فِي النَّارِ)). (4) "ابیاہے تو میں رامنی ند ہوں گا ،اگر میر اایک اُمتی بھی آگ میں ہو۔"

وكثيراً ما ينقع الاتفاق بين السّرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ؛ ألا ترى أنّ إبراهيم تفسيره. أب راحم؟ لرحمته بالأطفال، ولدنك حمل هو و سارة روحته كافيس لأطعاب المؤمين الدين يموتون صعاراً إلى يوم القيامة). و"تمسير روح البيان"، ح١٠ ص ٢٢١.

- 🚯 پې۲۱ دو دو ۷۶.
- عن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صنى الدعيه رسم قبال ((سمعت كلاماً في انسماء، فقلت يا جبريل من هدا؟)) قال: هذا موسى، قلت: ((وهن يناجي؟)) قال: ربه تعالى، قلت. ((ويرفع صوته على ربه؟)) قال: إنَّ اللَّه عروجن قد عرف به حدَّتُه "حلية الأولياء"، ح ١٠ م ص١١)، الحديث: ١٥٧٠٨. "كبر العمال"، كتاب العصائل، فصائل سائر الأبياء، رقم. ٣٢٣٨٥، ج٢ ، التجرع ١١ ، ص ٢٣٢ "فتح الباري"، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراح، ح٧، ص ١٨٠ تحت التحديث ٣٨٨٧
  - 🚯 👑 پ ۳۰ الصخی: ۵.
  - التفسير الكبير"، پ٠٣٠ الصحى: تحت الآية: ٥٠ ج١١٠ ص١٩٤

بياتوشانين بهت رقع بين، جن يررفعت عزت وجابت فتم بهر صلوات القد تعالى وسلامة يليم مسلمان مال باب كالكيابيد جو حمل ہے گر جاتا ہے اُس کے لیے حدیث میں فرمایا: که''روز قیامت الله عزد بل ہے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جَمَّر ع اجسا قرض خواه كى قرض دارس، يهال تك كفر مايا جائكا:

((أَيُّهَا السِّقُطُ المُّرَاغِمُ رَبُّهُ)). (1)

"اے کیے بیجے!اپنے رب ہے جھگڑنے والے!اپنے مال باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔" خیربیاتو جمله معترضه تھا، مگرایمان والول کے لیے بہت نافع اور شیاطین الانس کی خباشت کا واقع تھا، کہنا ہیہ کہ توم لوط پر عذاب قضائة مُمَرُ م حقيقي تفاعليل الله عليان واللاماس من جفكر ي تو أشخيس ارشاد موا:

﴿ يَا إِبُرُهِيمُ آعُرِضَ عَنُ هَلَا عَ ... إِنَّهُمُ أَيْهِمُ عَذَابٌ غَيْرٌ مَرَّدُودٍ ٥﴾ (2) ''اے ابراہیم!اس خیل میں مذیر و … جیٹک اُن پروہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کانہیں۔'' اوروہ جوٹل برقضائے معلّق ہے،اس تک اکثر اولیا کی رسائی ہوتی ہے، اُن کی دُعاہے، اُن کی ہمند ہے ل جاتی ہے اور وہ جومتو تبط حالت میں ہے، جسے صحف مل نکد کے اعتبار سے مُرَم بھی کہد سکتے ہیں، اُس تک خواص اکا برکی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سيّدناغوث اعظم مني الله تعالى عنداس كوفر مات ين "مين قضائ مُرَم كورد كر ديتا مول" (3)،

عن عدي قبال: قب رسول الله صبى الله عليه وسلم: ((إذ السقط ليراعم ربه إذا أدحل أبويه اسر، فيقب أيها السقط البمراعم ربه أدخل أبويث البعبة، فيجرهما بسرره حتى يدخلهما البعبة)). قال أبو علي يراغم ربه، يعاصب "سس ابن ماجه"، أبواب ما جاء في التعنائز، باب ما حاء فيس أصيب بسقط، الحديث: ١٦٠٨، ج٢٠ ص٢٧٣.

<sup>﴿</sup> إِلَّا بُرِهِيمُ أَعْرِضَ عَنَّ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبُّكَ وَإِنَّهُمُ النَّهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَوْدُودٍ ﴾ ٢٠ ، هود: ٧٦.

حضورسیدناغوث اعظم رضی القد تعالی عند کے فروان 'جس قضائے مبرم کورد کردیا ہوں' پر کلام کرتے ہوئے امام ربانی حضرت مجد داخف ٹانی الشخ احمر به دی رحمة الله تعالی علیه ایک کمتوب ش فره تے جی: (بدان ارشدك الله تعالی سبحانه فصا بر دو قسعر اسبت قصه معلق وقصاء مبرمر در قضاء معلق احتمال تعيير وتبديل است ودر قصاء مبرمر تغيير وتبديل را مجال نيست قال الله سبحانه وتعالى ﴿مَا يُبِدُلُ الْقُولُ لَدَيُّ ﴾ [ب٢٦، ق. ٢٩] ايل در قصاء مبرمر است ودر قضه معلق ميفرميد ﴿يَمُحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِتُ وَعِنْدَهُ أَمَّ الْكِتَابِ﴾ [ب١٦ الرعد: ٣٩] حصرت قبيه الكاهي امر قلاس سأره ميعومودنداكه حصرت سيدمحي الدين جيلاني قلاس سؤلاد دبعصي از رسائل حود بوشته اندكه درقضام مبرمرهبجكس وإمجال نيست كه تبديل بدهد مكر مراكه الكر خواهر إنجاهر

تصرف بكشر وادين سخن تعجب بسيار ميكردنان واستبعد ميغرمودنان واين نقب مدته در خرينة ذمن این مقیر بود تا آنکه حصرت حق سیخانه وتعالی باین دولت عظمے مشرف ساحت دورے در صدودفع بالمهمودمر كمه به بعضي از دوستان نامرد شده بود دوران وقت النجا وتضرع وبياز وخشوع تمامر واشتمر طاهر شدكه ودرلوح محفوظ قضاء اين امر معلق بامرن نيست ومشروط بشرطي نهيك الكوبه ياس ونااميدي دست دادوسخس حضرت سيدمحي الدين قذس سروبياد أمد مرأة تابية باذ مستجيى ومتضرع اكشت درالاعجر وبيارييش الكرفته متوجه شديمحص فصل واكومر طاهر ساختند كه قضاء معمق بردو كونه است قصائي است كه تعليق او را در لوح محموط ظاهر ساحته اندو ملائكه رابران طلاع داده وقضائيكه تعميق اونرد خدا ستجنأ شانه ويس ودرلوح محفوظ صورت قصاء مبرمرد ولاكه يطاهر وولوح محفوظ مشروط بامري نساحته الدبلكه مطلق المحذاشته ليكن نفس الامرمقيد بقيد ومشروط بشرط است١٢ حاشيه)واين قسم اخير ازقصه معلق ببراحتمال تبديد دارد در رنگ قسم ول از انجا معلوم شد که سخن سید مصروف، ینقسم اخیر است که صورت قصه مبرمر وارد نه بقصاء كه بحقيقت مبرمر است كه تصرف وتبديل دران محالست عقلاً وشرعاً كما لايخفى والحق كه كركس وابرحقيقت آنقطاء طلاع است فكيد كه درانجا تصرف سايده ويمنيه كهمتوجه أن دوست شدا بود دران قسم احير يافت ومعلوم شداكه حضرت حق سبحمه وتعالى دفع آن بليَّه فرمود). "مكتوبات إمام رياني"، فارسى، مكتوب ممبر ٢١٧، ح١، ص١٢٢ـ١٢٢

لعنی جان لے اللہ کھنے ہدایت عطافر مائے اے پیارے بھائی! قضا مرکی دوشمیں ہیں قضا مِعلق اور قضا مِمرم \_قضاءِ معلق بیہے کہاس ش تهدیلی کا حمّال ہوتا ہے جبکہ قضا ومبرم وہ ہے جس میں تیدیلی کی مخبائش نبیں وجیسا کدارشاد باری تعالی ہے ترجمہ کنزالد محان میرے یہاں بات بدلتی جیں۔ پیقشائے میرم کی مثال ہے جبکہ قضائے معلق کے بارے بیل ارشاد فرہ تا ہے ترجمۂ کنز الایمان اللہ جوج ہے من تا اور ٹابت کرتا ہا دراصل لکھ ہواای کے پاس ہے۔میرے پیریز دگوار قذی سروفر ماتے تھے کہ حضرت ویرسید کی الدین جیلانی قدیں سروالر بانی نے اپنے بعض رسالوں میں تح برکیا کہ قف مے مبرم میں کسی کوتید یکی کرنے کا اختیاد بین مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ اگر پیا ہوں تو اس میں تضرف کروں۔ان کی اس ہات ہے میرے پیریزرگوار بہت تعجب کرتے تھے اور اس کو بعید جانے تھے اور سدیات اس فقیر ( پھٹے احمد فاروقی سر ہندی ) کے ذہن بٹس کا فی مدت تک رہی یہاں تک کرفن تعالی نے مجھے بھی اس دولت عظمیٰ سے مشرف فرمادیا ( یعنی شخ احمد فاروقی سر ہندی علیه الرحمہ کی دعاہے بھی قضائے مبرم میں تبدیلی ہوگئی مترجم)، چنانچہ ایک دن میرے کسی دوست کے ساتھ حاکم وقت کی طرف ہے کوئی مسئلہ پیش آگیا تو میں نے اس کے دفع کے لئے گرىيدوزارى كى اورخوب خشوع وخضوع كيا توج نب حق تعالى كى طرف سے بطور كشف والهام جھے معلوم ہوا كەيەمعا مداوح محفوظ بيل معلق نہيل كە

مقدمهٔ کتاب

. اورای کی نسبت حدیث می ارشاد جوا:

((إِنَّ الدُّعَاءَ يُرُدُّ القَضَاءَ بَعُدَ مَا أَبُرِمَ)). (1)

'' بیشک دُعا تضائے نمر م کو ٹال دیتی ہے۔''

سمسی چیز ہے بآسانی ٹل جائے ، پس مجھے ایک قسم کی مابوی ہوئی تو ہیرونگیرسید کی الدین قدس سرہ النورانی کا ارشاد دوبارہ یا وآھی تو جس نے دوہارہ حق تعالی کی بارگاہ میں آ ہوزاری اور بھز واکساری کی تو مجھے محض فضل وکرم ہے یہ بات معلوم ہوگئ کہ قضائے معلق کی دوشمیں ہیں ایک حتم قضائے معلق کی وہ ہے کہاس کی تعلیق لوح محفوظ میں تفاہر کی تی ہےاور فرشینگان المی کواس کی اطلاع دی تی ہےاور دوسری قشم قضائے مطلق کی وہ ہے کہاس ک تعیق خدائے بزرگ و برتر کے نزدیک ہے اور لوح محفوظ میں وہ قضائے مبرم کی صورت رکھتی ہے، (ورحقیقت پیتم نہ تو مطلق معلق ہے اور نہ مطلق مبرم بلك مشب يمبرم ب جوك بظ مرلوح محفوظ بين مطلق نظراتي بي يكن حقيقت بين مشروط بشرط بهوتي بياور بسااوقات بدخاصان خداكي وہ وں سے ال جاتی ہے، حاشیہ بر کمتوب بتعرف ،) اور رہیمی قضائے معلق کی طرح تبدیلی کا احمال رکھتی ہے۔ اس اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضرت بيرونظير عديد الرحمد كاارشاد ( مي قضائ مرم كوردكر ديتا مول ومترجم ) ال قتم اخير ( يعني مث بدبدم مرم) يور ي مي ب ندكه مرم حقيقي ك بارے يس ، كيونك اس (مرم حقق ) يس تقرف وتبديلي عقلي وشرى لحاظ عامال ب، فق بات يه ب كه بهت كم لوگ بي كه جواس قف و (مشابه بہرم) کی خبرر کھتے ہیں اور کیونکرر کھ سکتے ہیں جبکداس ہی تصرف نہیں ہویا تا ،اور میرے دوست کو جوآنر مائش پیش کی تھی اس کے سب سے ہیں نے اس تھم کو دریافت کیا اور حضرت حق سبحاندوتعالی نے اس فقیر کی دعا ہے اس کی آز مائش کو دور کر دیا۔

🗗 "كتر العمال"، كتاب الأذكار، ح١، البجرة الثاني، ص٢٨، الحديث:٣١١٧. بألفاظ متقاربة.

قال الإمام أحمد رصا عان عليه رحمة الرحس في "المعتمد المستند" حاشيه بمبر ٧٧ ، ص٥٥ ٥٥ وأقول أخرح أبـو الشيح في كتاب الثواب عن أسن بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سدم. ((أكثر من المعلاء، فإذَّ الدعاء يردُّ القصاء المبرم))، وأخرج الديلمي في "مسلد الفردوس" عن أبي موسى الأشعري رصي الله تعالى عنه وابن عساكر عن بمير بن أوس الأشعري مرسلًا كلاهما عن البيي صلى الله عليه وسلم قال: ((الدعاء حيد من أحياد الله محيد يرد القبصاء بعد أن بيرم)). وتحقيق المقام على ما ألهمني المنث العلام أنَّ الأحكام الإلهية التشريعية كما تأتي عني وحهين: (١) منصدق عن التقييد بوقت كعامتها و (٢) منصد به كفوله تعالى ﴿ فَهَإِنَّ شَهِمُنُوا فَأَمُسِكُو هُنَّ فِي الْبُيُوتِ خَتَّى يَعَوفُهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾، ب٤ ، المساء. ٥ ١ ، فلما برل حدّ الربا قال صلّى الله تعالى عليه وسدم: ((حدوا على قد جعل الله لهلّ مبيلا). الحديث.

رواه "مسدم" كتاب الحدود، باب حد الرباء الحديث: ١٦٩٠، ص٩٢٨ وعيره عن عبادة رصي الله تعالى عمه.

والممصق يكون في علم الله مؤبدًا أو مقيدًا، وهذا الأخير هوالذي يأتيه الممح فبظل أنَّ الحكم تبدل؛ لأنَّ المضق يكون ظاهره التأبيد حتى سبق إلى بعص الخواطر أنَّ السبح رفع الحكم، و إنما هو بيان مدته عندما وعند المحققين، كدنك الأحكام انتكويسية سواء بسواء، فمقيد صراحة كأن يقال لمنك الموت عليه الصلاة وانسلام:اقبص روح فلان في انوقت العلابي إلاً أن يدعو فلان، مطلق ناقذ في علم الله تعالى وهو المبرم حقيقة، ومصروف بدعاء مثلا وهو المعلق الشبيه بالمبرم، فيكون مبرماً لمي ظل الحدق لعدم الإشارة إلى التقييد معلَّقا في الواقع، فالمراد في الحديث الشريف هو هذا، أمَّا المبرم الحقيقي فلا رادَّ بقصاله ولا منعقب بحكمه وإلّا لزم النجهل، تعانى الله عن ذلك عنوا كبيرا، فاحفظ هذا فلعنك لا تنجده إلّا منّا، وبالله التوفيق ٢٠٠ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه.

یعنی (میں کہتا ہوں) ابواشنے نے کہا ب الثواب میں انس بن مالک رضی انقد تھ لی عنہ ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں اندمایہ ہم نے فرمایا کے '' وعالی کثرت کرواس لئے کے دعا قضاء مبرم کوٹال ویتی ہے''۔اور دیلمی نے'' مسندالفرووس' بیں ابوموی اشعری رضی امتد تعالی عند ے اور این عسا کرنے تمیرین اوس اشعری رضی الند تعانی عنہ ہے مرسلا دونوں نے تمی عبیدالسلام سے روایت کیا قرمایا '' دعا اللہ کے لشکروں یں سے آبیک ساز وسامان والانشکر ہے جوفض وکومبرم ہوئے کے بعد ٹال ویتا ہے''۔اوراس مقام کی تحقیق اس طور پرجو مجھے ملک عدم (املد حیارک وتعالی) نے الہ م کی وہ یہ ہے کہا حکام الہیہ تشریعیہ جیسا کہ آ گے آئیں گے دووجوں پر جیں پہلامطلق جس میں کسی ونت کی قیرنیس جیسے ہا ماحکام ( دومرا) وفت کے ساتھ مقید جیسے القد تعالی کا فرمان تر ہے ۔ کتر الا بمان ، سورۃ النساء آیت ۵۱ مجراگر وہ گواہل دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھویہاں تک کہانیں موت اٹھانے یا اللہ ان کی پکھیراہ ٹکالے ۔ توجب قرآن میں زنا کی حدنازل ہو کی حضور میں اندیدیام نے فرہ یا، جھے سے لے لو بیشک الندنے ان عورتوں کے لئے تہیل مقرر فرما لی۔انحدیث۔اس کوروایت کیامسلم وغیرہ نے عباد ہ رمشی ،لندھندے ،اورمطلق علم الہٰی میں یا تو مؤہد ہوتا ہے یعنی ہرزیائے کے لئے (پیمقید) یعنی کی خاص زمانے کے لئے اور یکی اخیرتھم وہ ہے جس میں شخ آتا ہے، گمان پیروتا ہے کہ تھم بدل کمیا اس لئے کہ مطلق (جس میں کسی وقت کی قیدند ہو) کا طاہر مؤہد ہے بیجن جیشہ کے لئے ہونا ہے یہاں تک کہ پچھاؤ ہاں کی طرف اس شیاں نے سبقت کی کہ لئے تھم کواٹ دینے کا نام ہاور ہور سے نزویک اور محققین کے نزویک ووقعم کی مدت بیان کرنا ہے، اورا حکام تکویذیہ مجی اسی طرح برابر ( یعنی دوقسموں یر ) ہیں تو ایک وہ جو صراحة مقید ہو ہیے ملک الموت عنیہ الصلو قادانسلام ہے کہا جائے کہ فلاں کی روح فلاں وقت ہی قبض کر مگر رہیکہ فدال اس کے حق میں دعا کرے ( تو اس وقت میں قبض نہ کر )، اور دوسرامطلق ہے جوعلم النی میں نافذ ہونے والا ہے اور میں هنيقة مبرم ہے، اور قضاء کی ایک قتم وہ ہے جومثلاً کسی کی وعامے ٹل جائے اور دومعلق مشابہ میرم ہے تو (بیٹم ) تلوق کے گمان بیں مبرم ہوتی ہے اس کئے کہاس بیس قید وقت کا اشارہ نیس اور واقع ش ( کسی شرط پر ) محلق ہوتی ہے اور مراد حدیث شریف میں مجی ہے، رہا مبرم حقیقی تو ( وومراو نیس ) اس کیے کہ اللہ تعالى كى قضاء (مبرم) كوكوكى تالنے والانہيں اوركوكى اس كے تعم كو باطل كرنے والانہيں ورنہ جہل بارى لازم آئے گا اللہ تعالى اس سے بہت بعد ب اس کویا در کھواس سے کہش مدیم ہمیں جارے سوائسی اور سے شیلے ۔ اللہ عی تو فیل دیے والا ہے۔ ۱۲

وانظر لتفصيل هذه المسألة. "أحسن الوعاء لآداب الدعاء" و"ذيل المدعا لأحسن الوعاء"، ص١٢٧. ١٣١.

مستلم (ا): قضا وقدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ کتے ، ان میں زیادہ غور وفکر کرنا سبب ہدا کت ہے، صدیق وفاروق رضى الله نته في عبر اس مسئله بي محث كرتے ہے منع فرمائے مجئے۔ (1) ماوش (2) كس كنتي ميں ...! اتنا سمجھ لوكه اللہ تعالى نے آ دمی کوشل پھر اور دیگر جمادات کے بے مس وحر کت نہیں پیدا کیا، بلکداس کوایک نوع افقیار (3) دیاہے کدایک کام جاہے کرے، جا ہے نہ کرے اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے ، ٹرے ، نفع ، نقصان کو پہچان سکے اور ہرفتم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں، کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اُس تھم کے سامان مہیّا ہو جاتے ہیں اور اس براس پر مؤاخذہ ہے۔ (4)

 عس شوبان قال احتمع أربعون رجلًا من الصحابة ينظرون في القدر والنجبرا قيهم أبو يكر وعمر رصني الله تعالى عنهما، فسرن البروح الأمين جبرين فقال؛ يا محمد! اخترج عبلي أمتث فيقبد أحدثوا، فخرج عنيهم في ساعة لم يكن يخرج عليهم فيها، فأنكروا دلث منه وخرح عبيهم ملتمعا لونه متوردة وجنتاه كأنما تفقأ يحب الرمان الحامص، فبهصوا إلى رسول الله صلى بله عنيه وسميم حياسبريس أدرعهم ترعد أكفهم و أدرعهم، فقالوا: تسا إلى الله و رسوله فقال. ((أولى لكم إن كدتم لتوجبون، أتابي الروح الأمين فقال: أخرج على أمتك يا محمد فقد أحدثت)). رواه الطبراني في "المعمدم الكبير"، الحديث ٢٣٠ ١ ٢٢ م ص٩٥. عس أبني هنزيرة قال؛ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه واسلم والحل تتنازع في القدر، فعصب حتى حمرًا واجهه حتى كأسَّما فقيء في وجنتيه الرمان، فقال ((أبهدا أمرتم أم يهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلث من كان قبلكم حين تنارعوا في هد الأمر،

عزمت عليكم ألّا تنارعوا فيه)). "سس الترمدي"، كتاب القدر، باب ما جاء من التشديد. . إلح، الحديث: ١ ٢ ١ ٤ - ج٤، ص ٥ ٥

🕢 .... آم اورآ پ۔

🗗 ... أيك طرح كا اختيار

₫ . . في "مسح اسروص الأرهبر"، ص٤٢\_٤٢; (فسلعباد أفعال اختيارية يثابون عليها إن كانت طاعة، ويعاقبون عليها إن كناست معصية، لا كما رعمت المصرية أن لا فعل للعند أصلا كسبا ولا خلقاء وأنَّ حركاته بمبرلة حركات الحمادات لا قدرةً سه عليها، لا مؤثرة، ولا كاسبة في مقام الاعتبار ولا قصد ولا إرادة ولا اختيار، وهذا باطل، لأمَّا نفرق بين حركة البعش وحركة الرعش، وتعلم أنَّ الأول بالحتيارة دون الثاني لاضطراره).

هي "الحديقة البدية"، ح ٢ ، ص ٢ ٦ ٢ : (للعباد) المكلفين بالأمر و النهي (اختيارات لأفعالهم بها، يثابون) أي. يثيبهم الله تعالى يوم القيامة عني ما صدر منهم من الخير مما خلقه الله تعالى منسوبا إليهم بسبب خلق الله تعابي إرادتهم له، (عليها)، أي: لأجل تـلك الاحتيـرات، (يـعـاقبـود) أي: يعاقبهم الله تعالى يوم القيامة حيث صدر منهم بها أفعالا من الشر خلقها تعالى لهم مسسوبة وليهم بسبب حنقه ورادتهم لها وحيث ثست أذ للإسبان اختيارا خلقه الله تعالى فيه، فقد انتفى مدهب الجبرية القاتلين بـأن الإنسـان منجبور على فعل الخير والشرء ثم إنّ دلك الاحتيار الذي خلقه الله تعالى في الإنسان بخنق الله تعالى عنده لا به، ولا فيه، ولا مه أفعال الخير والشر، فيمسها للإنسان فيكون اختيار الإنسان المحلوق فيه يمنزلة يده المحلوقة له يحيث لا تأثير

ا ہے آپ کو بالکل مجبور ما بالکل مختار مجھٹا ، دونوں گمراہی ہیں۔(1)

مسلم (٢): يُر اكام كرك تقديري طرف نسبت كرنااور مثيب البي عدوالدكرنا بهت يُرى بات ب، بلك تعلم بيب كدجو ا چھا کام کرے ، اے منجانب اللہ کہ اور جو برائی سرز د ہواً س کوشامت نفس تصور کرے۔ <sup>(2)</sup>

عقبیده (۲۵): الله تعالی جہت ومکان وزمان وحرکت وسکون وشکل وصورت وجمیع حوادث ہے یاک ہے۔(3)

لدلك في شيء مطبقاً عير مجرد قبول صحة السبة بخلق الله تعالى فيه صحة دلث القبول، فانتفى مدهب القدرية القائلين بتأثير قدرة العبد في الخير والشيء ملتقطاً.

- وفي "الحديقة المدية"، ص٩٠٥: (أنَّ عـــلـــم الله تعالى بما يمعله العبد وإرادته لدنث، وكتبه له عي النوح المحعوظ بيس بحبر تنعيد عنى فعله دنك الذي فعنه العبد باختياره وإرادته). وفيها. (و دلث لأنَّ علم اللَّه تعالى و تقذيره لا يخرحان العبد إلى حير الاصعر رولا يسلبان عنه الاختيان. وانظر للتفصيل رسالة الإمام أهل السنة عيد الرحمة "ثلج الصدر لإيمان القدر"، ح٢٩
  - ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسنَةٍ قَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّنَةٍ قَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ ب٥، السآء: ٧٩.

﴿ وَأَلَّا لَا لَلَّهِ يَ أَشُرٌّ أُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَاد بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشْدًا ﴾ ٢٠ الحر ١٠

وفني "تنفسيسر ابس كثيسر"، ح٨، ص ٢٥٣، تنحت الآية. (وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندو، الشر إلى غير فاعل، والنعير أصاهوه إلى الله عر وحل وقد ورد في الصحيح ((والشرّ ليس إليث)).

وفي "التعميم الكبير" ب٦١، الكهف، ح٧، ص٩٦.٤٩٢.٤٠ تحت الآية: ٧٩.٦٢.٩٠ (بقي في الآية سؤ ن، وهو أنّه قال: ﴿ فَأَرِدُكُ أَنْ أَعِيْبِهَا ﴾، وقال: ﴿ فَأَرَدُنَا أَنْ يُبْدِلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِّنَّهُ زَكُواةً ﴾، وقال ﴿ فَأَرَّادُ رَبُّكُ أَنْ يَبُلُغَا أَشُلُهُمَا ﴾، كيف اختبلفت الإصافة في هذه الإرادات الثلاث وهي كلُّها في قصة واحدة وفعل واحد؟ والنعواب: أنَّه بما ذكر العيب أصافه إلى إرادة نفسه فقال أردت أن أعينها، ولما ذكر القتل عبر عن نفسه يلفظ الجمع تنبيهاً على أنَّه من العظماء في علوم الحكمة، فلم يقدم على هذا القتل إلَّا لحكمة عالية، ولما ذكر رعاية مصالح اليتيمين لأجل صلاح أبيهما أصافه إلى الله تعالى، لأنَّ المتكفل بمصابح الأبدء لرعاية حق الآباء ليس إلا الله سبحانه وتعالى)

"الحديقة التدية"، ص ٩ - ٥ ـ - ٥ ٥ .

 عي "شعب الإيمان"، باب عي الإيمال بالله عرو جل، فصل في معرفة أسماء الله وصفاته، ح١، ص١١٣ (وهو المتعالى عن الحدود والجهات، والأقطار، والعايات، المستعني عن الأماكن والأرمال، لا تباله الحاجات، ولا تمنيه المنافع والمصرّات، ولا تبليحيقه النَّذَّات، ولا الدّواعي، ولا الشهوات، ولا يجور عليه شيء ممّا جار على المحدثات فدلَّ عبي حدوثها، ومعناه أنَّه لايحور عليه الحركة ولا السكون، والاحتماع، والافتراق، والمحاداة، والمقابلة، والمماسة، والمحاورة، ولا قيام شيء حادث به و لا بطلاد صفة أرثية عنه، و لا يصح عليه العدم).

## عقیدہ (۲۷): ونیا کی زندگی میں اللہ عزوجل کا ویدار نبی سلی اللہ تا الی علیہ بسلم کے لیے خاص ہے (1) اور آخرت

وهي "شرح المواقف"، المقصد الأول، ح٨، ص٣٦ (أنَّه تعالَى بيس في جهة) من الجهات (ولا في مكان) من الأمكنة) وص ٣١: (رأته بعالي ليس في رمان) أي: ليس وجوده وجوداً رمانياً). "شرح المقاصد"، ج٢، ص ٢٧٠، (طريقة أهل النسة أن التقالم حادث والتصانع قديم متصف بصفات قديمة ليست عينه ولا غيره، وواحد لا شنة له ولا صدولا مد ولانهاية لـه ولا صورة ولا حدولا يحل هي شيء ولا يقوم به حادث ولا يصح عنيه الحركة والانتقال ولا الحهل ولا الكدب ولا النقص وأنه يرى في الأعرة).

ترجمه. اللسنت وجماعت كاراستديه بكرب شك عالم حادث باورصانع عالم قديم البكي صفات قديمه بي متصف بجونداس كا عین جیں نہ غیر۔وہ داحدہے، نداس کی کوئی مثل ہے نہ مقابل نہ شریک، ندانتہا، ندصورے ، ندحد، ندوہ کسی حلول کرتا ہے، نداس کے ساتھ کوئی حادث قائم ہوتا ہے، نہاس پرحرکت میچے ، نہانقال ، نہ جہالت ، نہجموٹ اور ناتھی ۔اور بے شک آخرے میں اس کودیکھا جائے گا۔

"شرح المقاصد"، المبحث الثامن من حكم المؤمن... إلخ، ح٣، ص١٤٦٤. و"الفتاوي الرصوية"، ج٥١٧، وفي "المعتقد المنتقد"، ص ٢١٤ (ولـما ثبت انتفاء الحسمية ثبت انتفاء لوارمها، فنيس سبحانه بدي نون، ولا رائحة، ولا صورة، ولا شكل... إلخ)، ملتقطاً.

🚯 🗀 هي "النفشاوي النحديثية"، مطلب: هي رؤية الله تعالى هي الدنيا، ص ٢٠٠: (الرؤية وإن كانت ممكنة عقالًا وشرعاً عند أهل انسبة لكنَّها بم تقع هي هذه الدر لغير نبينا صلى الله عليه و سلم. و كذا له على قول عليه بعص الصحابة رصي الله عنهم بكلّ حمهور أهل السنة على وقوعها به صلى الله عنيه و سنم ليلة المعراح بالعين).

وقبال في منقام أخبر، منطب؛ عني أنَّه لا خلاف بين السلف و التخلف في .. الحاص؟ ١٧٠ (والإمام لرباني المترجم بشيبخ الكل هي الكل أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى يحرم بأنه لا يجور وقوعها هي الدبيا لأحد عير بيب صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عني وجه الكرامة، و دعى أنَّ الأمة اجتمعت على دلك).

وقال في مقام آخر، ص٢٨٨ (و خص بيما صلى الله عليه و سلم بالرؤية ليلة الإسراء بعين بصره عبي الأصح كر مة له) وهي "المعتقد المنتقد"، ص٦ ٥٠ زأنَّ رؤيتنا له سبحانه جائرة عقلا في الدنيا والاحرة. واتفقوا أهل السنة على وقوعها هي الآخرة، واختمعوا في وقوعها في الدبيا. قال صاحب الكنز: قد صح وقوعها له صبى الله تعالى عبيه و سمم، وهدا قول جمهور أهـل النسنة وهـو الصحيح، وهو مدهب ابي عباس، وأنس وأحد القولين لابي مسعود، وأبي هريرة وأبي در، وعكرمة والحسن وأحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري وغيرهم)، ملتقطأ.

وقب، الإمام النووي في "شرح مسلم"، كتاب الإيمال، باب معني قول الله عروجل ﴿ وَلَقَدُ رآهُ لَوْلَةٌ أَخُرى... إلخ ﴾ ا (الراجح عن أكثر العدماء أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه لينة الإسراء)، ح١٠ص٩٧

اسطر للتفصيل "شرح الإمام النووي"، ص٩٧، و"الشفاء" للقاصي، ج١١ ص٩٥، و"الفناوي الرضوية"، لرسالة: "منبه المنية بوصول الحبيب إلى العرش والرؤية"، ح٠٦، ص٦٣٧. میں ہرئنتی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع۔ <sup>(1)</sup>ر ہاقلبی دیدار یا خواب میں ، بیددیگر انبیاعیم اسلام بلکہ اولیا کے لیے بھی حاصل ہے۔ (2) ہمارے امام اعظم (3) منی اللہ تعالی عند کوخواب میں سو "کیارزیارت ہوگی۔ (4)

عقیدہ (۲۷): اس کا دیدار بادا کیف ہے، لین دیکسیں گے اور میٹیل کہ سکتے کہ کیے دیکھیں گے، جس چیز کود کھتے جیں اُس سے پچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے ، مزد یک یا دور ، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے ، اوپر یا نیچے ، وہنے یا باکیں ، آ کے یا بیچھے، اُس کا ویکمنا اِن سب باتوں ہے یاک ہوگا۔ (5) مجرر مایہ کہ کیونکر ہوگا؟ کبی تو کہ، جاتا ہے کہ کیونکر کو پہال دخل

﴿ وَجُولُةً يُؤَمِّئِكِ تَاضِرَةً إِلَى رَبُّهَا فَاظِرْةً ﴾ ب٩٠، القيامة: ٢٠٣٠،عن أبي هريرة، أنَّ النس قالوا: يا رسول لله ! هن سرى ربسا ينوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سنم. ((هل تصاروك في القمر ليلة البدر؟)) قالوا لا يا رسول الله، قال. ((فهل تصارون في انشمس ليس دونها سحاب؟)) قالوا لا يا رسول الله، قال: ((قونكم ترونه كذلك)).

"صحيح البخاري"، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿ وَجُوَّهُ يُؤُمِيِّهِ مَّاضِرَةً... إلجَ الحديث: ٧٤٣٧، ج٤، ص ٥٥١. هي "العقه الأكبر"، ص٨٣٪ (و الله يرى في الآخرة، ويراه المؤمنون وهم في المجنة بأعين رؤو سهم).

وفي"شبرح السووي": (اعلم أنَّ مدهب أهل السنة بأحمعهم أنَّ رؤية اللَّه تعالى ممكنة عير مستحينة عقلا، وأحمعوا أيصا على وقوعها هي الأخرية، وأنَّ المؤمين يرون الله تعالى دون الكافرين، ورعمت طوائف من أهل البدع المعتزلة والخوارح وبعص المرجئة، أنَّ الله تبصالي لا يراه أحد من خلقه، وأنَّ رؤيته مستحيلة عقلاً، وهذا الدي قالوه خطأ صريح وجهن قبيح، وقد تنصاهبرت أدلة الكتاب والنسة وإحماع الصحابة فس يعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الأحرة للمؤمنين، ورواها بحو من عشرين صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، و آيات القرآن فيها مشهورة >

("شرح النووي"، كتاب الإيمال، باب إثبات رؤية المؤمين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ج١، ص٩٩).

- وفي "المعتقد المنتقد"، ص٥٥٪ (وأمّا رؤياء سبحانه في المنام ... جائزة عبد الجمهور، لأنَّها بوع مشاهدة بالقلب، ولا استنحالة فينه، وواقعة كنمنا حكيت عن كثير من السلف منهم أبو حيفة وأحمد بن حبيل رضي الله تعالى عنهما، وذكر القاصي الإجماع على أنَّ رؤيته تعالَى ماماً جائزة وإن كان بوصف لا ينيق به تعالَى)، ملتقطاً.
  - ابوصيفه نعمان بن ثابت.
- 🐠 🗀 في"منح الرواص الأرهر"، ص ٢٤ ه. (رؤية الله سبحاله و تعالى في المنام، فالأكثروك على حوارها من غير كيفية وجهة وهيئة أيصاهي هذا المرام، فقد نقل أنَّ الإمام أبا حيفة قال رأيت رب العرة في المنام تسعاً وتسعيل مرة، ثم رآه مرة أخرى تمام المالة و قصتها طوينة لا يسعها هذا المقام).
- في "منح لروض لأرهر"، ص٨٣. (والله يرى في الآخرة)أي. ينوم القسامة، (وينزاه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بـلا تشبيه) أي: رؤية مقرونة بتنريه لا مكنونة بتشبيه (ولا كيفية) أي. في الصورة (ولا كمية) أي: في الهيئة المنظورة

نہیں ، اِن شاءاللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے اُس وقت بتادیں گے۔اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے، وہ خدانہیں اور جوخداہے ، اُس تک عقل رسانہیں ، اور دفت دیدار نگاہ اُس کا اِ حاطہ کرے ، بیجال ہے۔(1)

عقيده (٢٨): وهجوچا ہے اورجیما جا ہے كرے، كى كوأس پر قابونيس (2) اور ندكوئى أس كے ارادے سے أسے باز ر کھنے والا۔<sup>(3)</sup>اُس کونداُ وَکھوآئے ندنیند<sup>(4)</sup> ،تمام جہان کا نگاہ ر کھنے والا <sup>(5)</sup> ، ند تحکے ، نداُ کیائے <sup>(6)</sup> ،تمام عالم کا پالنے والا <sup>(7)</sup> ،

(ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة) أي لا في عاية من القرب ولا في نهاية من البعد، ولا يوصف بالاتصال ولا بنعت الانعصال ولا بالحلول والاتحاد كما يقوله الوجودية الماثلون إلى الاتحاد، فدات رؤيته ثابت بالكتاب والسنة إلّا أنّها متشابهة من حيث النجهة والكمية والكيمية، فنثبت ما أثبته اللقل و للفي عنه ما لرَّهه العقل، كما أشار إلى هذا المعني قوله تعالى ﴿لا تُلُوكُهُ الأَبْضَارُ ﴾ أي: لا تحيط به الأبصار في مقام الإيصار، فإنَّ الإدراك أخص من الرؤية وانتشابه فيما يرجع إلى الوصف الذي يمنعه النعقل لا يقدح في العلم بالأصل المعتابق للنقل وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه "الوصية" ولقاء الله تعالى لأهل بجنة بـلا كيف ولا تشبيه ولا جهة حق التهي. والمعنى أنّه يحصل النظر بأن ينكشف انكشافاً تاماً بالبصر منزهاً عن المقابلة والمجهة

الصر للتفصيل. "الحديقة البدية" شرح "الطريقة المحمدية"، ج١، ص٥٥ ٢ ٢ ٢

و"شرح العقائد السمية"، مبحث رؤية الله تعالى والدنيل عليها، ص٧٤ـ٥٧.

و"السراس"، الكلام في رؤية الباري سيحانه، ص ٦٦ ١ - ١٦٧.

- وَلَا تُدُرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْمُحْبِيرُ ﴾ ب٧، الأسام ٢٠٣
- ﴿ فَعَالَ لَّمَا يُوِيْدُ ﴾ پ٥٣٠ البروح: ١٦ هي "حاشية الصاوي"، ح١، ص٢٤٢. (قوله: ﴿ فَعَالٌ لَّمَا يُوِيْدُ ﴾ أتى بصيغة ﴿فَعُالَ﴾ إشارة سكثرة، والمعنى يعمل ما يريد، ولا يعترص عليه ولا يعليه عالب)، ملتقطاً
- ﴿إِنَّ رَبُّكَ فَقَالٌ لِّمَا يُوِيدُ ﴾ ب١٦، هود: ١٠٧. هي "تمسير الطبري"، ج٧، ص١١٧: وقوله: ﴿إِنَّ زَبُّكَ فَقَالٌ 0 لِّهَا يُولِلْكِهِ، يقول تعالى ذكره: إنّ ربث، يا محمد، لا يمنعه مانع من فعل ما أراد فعله بمن عصاه و خالف أمره، من الانتقام منه، ولكنه يفعل ما يشاء فعله، فيمضي فيهم وفيس شاء من خلقه فعله و قصاؤه).
  - ﴿ لَا تُأْخُذُهُ سِنَّةً وَلَا نَوُمٌ ﴾ ب٣، القرة ٢٥٥
  - ﴿ وَلَلَّهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانِ اللَّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ مُّحِيطاً ﴾. ب ٥٠ النساء: ١٣٦.
  - ﴿ أَوْ لَمُ يَرُوا أَنَّ اللَّهِ الَّذِي حَلَقَ السَّموتِ وَالْأَرُصَ وَلَمُ يَعَىٰ بِخَلْقِهِنَّ ﴾ ب٣٦، الأحقاف: ٣٣ ﴿ وَهَا هَمُّنَّا مِنْ لُغُونِ ﴾ ب٢٦، ق ٣٨
    - ﴿ أَلْحَمُدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ ب١ ، العاتحة: ١

ماں باپ سے زیادہ مہریان جلم والا۔ (<sup>1)</sup> اُس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا <sup>(2)</sup> ،اُس کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ <sup>(3)</sup> ، وَل كے پیٹ من جبسي ج ہے صورت بنانے والا (4) ، گناہوں كو بخشنے والا ، تو بقول كرنے والا ، قهر وغضب قرمانے والا (<sup>5)</sup> ، أس کی پکڑنہا بت بخت ہے، جس سے بے اُس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ (6) وہ جا ہے تو چھوٹی چیز کووسیع کردےاور وسیع کوسمیٹ دے ، جس کو جاہے بلند کر دے اور جس کو جاہے بہت، ذکیل کوعزت دیدے اور عزت والے کو ذکیل کر دے (<sup>7)</sup> ، جس کو جاہے را و راست پر لائے اور جس کو جا ہے سیدھی راہ ہے الگ کر دے (<sup>8)</sup>، جے جا ہانا نز دیک بنائے اور جے جا ہے مردوو کر دے ، جے جو جا ہے دے اور جو جا ہے چھین لے (9) ، وہ جو پچھ کرتا ہے یا کرے گاعدل وانصاف ہے، ظلم سے پاک وصاف ہے (10) ،

﴿ وَالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ب١٠ (الماتحة: ٢

﴿ إِلَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ ب٢٦، الماطر: ٤١.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه و سلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجندت صبيبا في السبي أخدته، فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا البني صلى اللَّه عليه وسلم. ((أتروب هذه طارحة ونذها في البار؟)) قدا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال: ((لَّلَّهُ أرحم بعباده من هذه بولدها)).

"صحيح البخاري"، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، الحديث: ٩٩٩٥، ج٤، ص ١٠٠ فقال عليه الصموة والسلام حاكياً عنه سبحامه ((أما عند المنكسرة قنوبهم لأحمي)). "التعسير الكبير"، ج١٠ ص ٣٠٠،

- ﴿ وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ ﴾ ب٣، البقرة: ٥٥٥. 0
- ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي الْاَرْحَامِ كُيْف يِشَاءُ ﴾ ب٣، ال عمران ٦ 0
  - ﴿غَافِرِ الذُّنُبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾ ب ٢ ٢ ، الموس ٣ 0
    - ﴿إِنَّ أَخُذُهُ أَلِيُمٌ شَلِينَدٌ ﴾ پ٢ ١ ، هود: ٢ ٠ ١ . 6
    - ﴿إِنَّ بَطُشَ رَبُّكَ لَشَدِيدًا ﴾ ب ٢٠ البروج: ١٢.
    - ﴿ وَتُعِرُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُلِلُّ مَنْ تَشَاءُ ﴾ ب٣، ال عمران: ٣٦. 0
- ﴿إِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يُشَاءُ وَيَهَدِي مَن يَّشَاءُ ﴾ ب٢٦، الفاطر: ٨. 0 ﴿ وَمَنْ يُطَيلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يُهُد اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُصِلَّ ﴾ ب٢٤، الزمر: ٣٧-٣٧.
- ﴿ قُلِ اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُوْتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنَ تَشَاءُ ﴾ ب٣- ال عمرن: ٣٦.
  - ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ فَرَّةٍ ﴾ به، الساء ٤٠. 1

يُّنُ ثَنَ مجلس المحينة العلمية(وارساطاق)

نہایت بلند د ہالا ہے<sup>(1)</sup>، وہ سب کومحیط ہے<sup>(2)</sup> اُس کا کوئی اِ حاطتہیں کرسکتا <sup>(3)</sup>، نقع وضرراُ سی کے ہاتھ میں ہیں <sup>(4)</sup>،مظلوم کی فریا دکو پہنچتا (<sup>5)</sup>اور مل کم سے بدلا لیتا ہے <sup>(8)</sup>، اُس کی مشیت اور اِراد ہ کے بغیر پھینیں ہوسکتا <sup>(7)</sup> مگرا چھے پرخوش ہوتا ہے

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّامَ شَيُّنًا وَّلَكِنَّ النَّامَ ٱنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴾ ١١، يوس: ٤٤.

﴿ وَمَا أَنَا بِظُلُّامِ لِلْعِيدِ ﴾ ب٣٦، ق: ٢٩.

هي"تهسير الطبري"، ج١١،ص ٤٢٥، تحت الاية. زفوله: ﴿وَهَمَا أَنَّا بِطَلَّامٍ لَلْعِيدِ ﴾ ينقبول ولا أما بمعاقب أحدًا من حلقي بمجرم غيره، والاحامل على أحد منهم ذنب غيره فمعذَّبه به).

- ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ ١٢٧، سيا: ٢٣.
- ﴿ إِلَّهُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴾ ب٥٢ ، حمَّ السحدة ٢٥٠ .
- ﴿ لا تُدْرِكُهُ الْأَيْصَارُ وَهُوَ يُشْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾ ب٧٠ الاسام ٢٠٠٠.
- ﴿ وَإِنْ يُمْسَسُكَ اللَّهُ بِطُرٌّ قَلا كَاشِعَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلَّ هَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ب٧٠ الأعام: ١٧. ﴿ وَإِنْ يُمْسَسُكَ اللَّهُ بِعُسَّرٌ قَلَا كَاشِفَ لَـهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدُك بِحَيْرِ قَلاراد لِفَضَلِهِ ﴾ ٢٠١ يوس: ١٠٧.
- وفي "سس لترمدي"، أحاديث شتى، باب في العفو والعافية، ح٥، ص ٣٤٣، الحديث. ٩ ٣٦٠، عن أبي هريرة قال. قبال رسبول الله صبى الله عليه وسلم: ﴿﴿اللَّهُ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظنوم يرفعها الله فوق اسعمام ويفتح بها أبواب انسماء ويقول الرب وعرتي لأنصرنك وثو بعد حين). و"مس ابن ماجه"، كتاب الصيام، باب: في: الصائم لا تردّ دهوته، ج ۲، ص ۳٤٩ - ۳۵ ، الحديث: ١٧٥٢.
  - ﴿ وَاللَّهُ عَرِيْرٌ ذُو الْعِقَامِ ﴾ ٧٠ المائدة: ٩٠.

عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم. ((قال ربكم: وعرتي و خلالي لأنتقمن من انطائم في عاجمه و أجله، والأنتقمن ممن رأى مطلوماً فقدر أن ينصره فلم يعمل) "المعجم الكبير" للطبراني، الحديث ١٠٦٥٢، ١٠ ح١٠ ص ٢٧٨ وهي "شرح السنة" لبغوي، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقشر ج١، ص٠٤٠ -١٤١ (قبال الشيح رحمه الله. الإيمان بالقدر فرص لارم، وهو أن يعتقد أنَّ اللَّه تعالى خالقُ أعمال العباد، خيرها وشرَّها، كتبها عليهم في النوح المحفوظ قبل أن خلقهم، قال الله سبحانه وتعالى ﴿ وَاللَّهُ حَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦] وقال الله عزوجل ﴿ قُلِ اللَّهُ حَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ٦٦] وقال عروجل. ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقُاهُ بِقَلَدٍ ﴾ [النسمر: ٩٤] عالإيمان والكفر، وانطاعة والمعصية، كلّها بقصاء الله وقدره، وإرادتيه ومشيئتيه، عيمر أنَّه يرصى الإيمان والطاعة، ووعد عييهما الثواب، ولا يرصى الكفر والمعصية، وأوعد عليهما العقاب وقال الله سبحانه وتعالى ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا الْتَعَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيَدُ ﴾، ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَـهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ

اور اُرے سے ناراض ، اُس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا تھم نہیں فرما تا جو طافت سے یا ہر ہے۔ <sup>(1)</sup> اللہ عزویس پر تو اب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اُس کے ساتھ وہ کرتا جو اُس کے حق میں بہتر ہو اُس پر پچھے واجب نہیں۔ مالک علی الاطعاق ہے، جو ج ہے کرے اور جو چاہے تھم دے <sup>(2)</sup>، ہاں! اُس نے اپنے کرم سے وعدہ فرمالیاہے کے مسلماتوں کو جنت میں داخل قرمائے گااور بمقتصائے عدل کفارکوجہنم میں (<sup>3)</sup> اورائس کے وعدہ و وعید بدلے قبل <sup>(4)</sup> ہیں۔

يَعُعلُ مَا يَشَاءُكُ [النجع ١٨]، وقال عروجل ﴿وَمَنْ يُبِرِدُ أَنْ يُنْضِلُهُ يَجْعَلُ صَنْوَهُ ضَيَّقًا حرَجًا ﴾ [الأنعام ١٦٥]) نصر ستفصيل: "التفسير الكبير"، ح٢، ص٩٢٥، تحت الآية: ٣٥٣. (احتج القاتلون بأن كن الحوادث بقصاء لله وقدره... إلخ). و في "المسامرة" بشرح "المسايرة"، ص ١٣٠ (أنَّ فعل الفيد وإن كان كسباً له فهو) واقع (بمشيئة الله) تعالى (ورر دته) وفي"منح الروص الأرهر"، ص ١٠٠. (ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلّا بمشيئته) أي: مقروناً يور دته

- ﴿لا يُكُلُّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ب٣٠ البقرة: ٢٨٦.
- 🕖 🔻 في "الحديقة للدية" شرح "الطريقة المحمدية"، ج١، ص٩٤١ (و لا يحب) أي لا ينرم (عليه) تعالى (شيء) لغيره سبحانه من ثواب أو عقاب أو فعل صلاح أو أصلح أو فساد أو أفسد بل هو الفاعل العدل المختار، ويخلق الله ما يشاء ويختار، وفي الشرح الطوابع" للإصفهابي: وأمّا أصبحابنا فقالوا: الثواب على الطاعة فصل من بلَّه تعالى والعقاب على المعصية عدل منه تبصالي، وعممل الطاعة دليل على حصول الثواب وفعل المعصية علامة العقاب، ولا يكون الثواب على الطاعة واجباً على الله تماسي ولا العقباب على المعصية؛ لأنَّه لا يحب عني الله شيء، و كلَّ ميسر لما خلق له فالمصيح موفق ميسر لما خلق له وهو الطاعة، والعاصي ميسر لما خلق له وهوالمعصية وليس للعبد في دلك تأثير).
- ﴿ فَقَالَ لَّمَا يُرِيُّكُ ﴾ پ ، ٣٠ البروح ، ١٦ . في "حاشية الصاوي"، پ ، ٣٠ البروح: تحت الآية: ١٦ (قوله: ﴿ فَقَالَ لَّما يُويْدُ ﴾ أتى بصبعة ﴿فَعُالٌ﴾ إشارة سكثرة، والمصي: يفعل ما يريد، ولا يعترص عليه ولا يعلبه عالب، فيدخل أولياء النحنة لا يمنعه مانع، ويندخيل أعنداءه السار لا ينصرهم منه ناصر، وفي هذه الآية دليل على أنَّ جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، ولا يحب عليه شيء، لأنَّ أفعاله بمحسب إرادته). ج٦، ص ٢٣٤٢.
  - ﴿ لَا تُبْدِيْلُ لِكُلِمَاتِ اللَّهِ ﴾ ١١، يوس: ٦٤ ﴿ مَا يُبَدُّلُ الْغَوْلُ لَدَى ﴾ ٢٦، ق: ٢٩.

هي "تفسير روح البيال"، پ٢٦، ق: ٢٩، ح٩، ص٥٩، تحت الآية: ﴿ ﴿ مَّا يُبَدُّلُ الْقَوْلُ لَذَيٌّ ﴾ أي: لا يعير قولي في الوعد والوعيد).

و في "تفسير ابن كثير"، پ ١٩، يونس، تحت الآية: ٢٤: (قوله: ﴿ لَا تُنْفِيْلَ لِكُلِمَاتِ اللَّهِ ﴾ أي: هذا الوعد لا يبدل و لا يخلف ولا يعير بل هو مقرر مثبت كاتن لا محالة). ج٤٠ ص٧٤٥. اُس نے وعد وفر مالیاہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جے جاہے معاف فر مادے گا۔ (1)

عقیدہ (۲۹): اُس کے ہرفعل میں کثیر حکمتیں ہیں،خواہ ہم کومعلوم ہوں یا نہ ہوں اور اُس کے فعل کے لیے غرض نہیں ، کہ غرض اُس فائدہ کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے ، نہ اُس کے قعل کے لیے غایت ، کہ غایت کا حاصل بھی و ہی غرض ہے اور ندأس کے افعال علیہ وسبب کے تناج ، اُس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب ہیں مستبات کو اسباب ہے ربط فرما دیا ہے (2) ، آنکھ دیکھتی ہے ، کان سنتا ہے ، آگ جلاتی ہے ، یانی بیاس بجھاتا ہے ، وہ جا ہے تو آنکھ سُنے ، کان دیکھے، یانی جلائے ،آگ بیاس بجھائے ، شرچاہے تو لا کھآ تکھیں ہوں دن کو پہاڑ ند مُو جھے ، کر وڑ آگیں ہوں ایک شکے یر داغ ندآئے۔ <sup>(3)</sup> کس قبر کی آگئی جس میں ایرا جیم عیاموں والدم کو کا فرول نے ڈالا. ! کوئی یاس ندجا سکتا تھا ، گو پھن میں رکد کر پھینگا، جب آگ کے مقابل بہنچ، جبر بل امین طیان والدہ حاضر ہوئے اور عرض کی ابراہیم پجھ حاجت ہے؟

وهي "تنفسير الطبري"، تحت الآية ٦٤. (وأمَّا قوله ﴿ لا تُسْلِيلُ لِكُلِماتِ اللَّهِ ﴾، هإنَّ مناه أنَّ لله تعالى لا خُلف لوعده، ولا تعيير لقوله عما قال، ولكه يمصي لخلقه مواعيلَه ويمعرها لهم)، ج٦، ص٨٧٥

<sup>﴿</sup>إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرِّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ ﴾ ب٥، السآء: ٤٨.

هي "المسامرة"، لله تعالى في كل فعل حكمة، ص٥ ٢١٦.٢١ (واعلم أنّ قولنا له) سنجانه وتعالى (في كل فعل حكمة ظهرت) تـلث الـحـكـمة (أو خفيت) فلم تظهر (ليس هو) أي: الحكمة (بمعني الغرص)، وتدكير الصمير باعتبار أنّ الحكمة منعلي، ويصبح أن يكون الصمير لقولنا، أي: ليس قولنا إنَّ له حكمة بمعنى أنَّ له عرصا، هذا (إن فسر) العرض (بفائدة ترجع إلى النماعين، فإذَّ فمنه تعالى و خلقه العالم لا يعلل بالأعراض) بهذا التمسير للعرض؛ (لأنَّه) أي: المعل لعرض بهذا التعسير يقتضي استكمال الفاعل بدلك العرص؛ لأنَّ حصوله للفاعل أولى من علمه،... (وإن قسر) العرض (بعائدة ترجع إلى عيره) تعالى، بأن يبدرك رجوعها إلى دلث العيره كما نقل عن الفقهاء من: أنَّ أفعاله تعالى لمصالح ترجع إلى العباد تفصلا منه (فقد تنفي أيضاً إرادته من الععلى نظراً إلى تفسير العرص بالعلة العائية التي تحمل العاعل على المعل؛ لأنَّه يقتصي أن يكوب حصوله بالسببة إليه تعالى أولى من لاحصوله، فيلرم الاستكمال المحدور (وقد تنجور) إرادته من الفعل بظراً إلى أنَّه منفعة مترتبة على الفعل، لا علة عائية حاملة عممي المص، حتى يلزم الاستكمال المحدور (والحكمة على هذا) التفسير (أعم منه) أي. من العرص؛ لأتها إد بعيث إرادتها من الععل سميت عرصا، وإذا حورت كانت حكمة لا عرصا)

العتاوى الرضوية مج ١٠ ص ٩٠ ٤. (رصا اكيلمي بمبئي).

عرض کی کھراُس ہے کہے جس سے حاجت ہے بفر مایا:

"عِلْمُهُ بِحَالِيُ كَفَانِي عَنُ سُوَّالِيُ". (1)

اظهارا حتياج خودآ نجاچه حاجت ست\_(<sup>(2)</sup>

ارشادجوا:

﴿يِنَارُكُونِي بَرُدًا وَمَسَلَمًا عَلَى إِبُرُهُمِ أَنَّ ﴿ (3) "اہے آگ! شنڈی اور سلامتی ہوجا ابراہیم پر۔"

اس ارشادکوسُن کرروئے زمین پرجنتنی آگیں تھیں سب شنڈی ہوگئیں کہشا یہ جھی سے فرمایا جا تا ہو<sup>(4)</sup> اور بیتو ایس تحندی ہوئی کہ عمافر ماتے ہیں کدا گراس کے ساتھ ﴿ وَ سَسلْمَا ﴾ کالفظ نافر مادیا جاتا کدابراہیم پر شعندی اور سلامتی ہوج تواتنی شنڈی ہوجاتی کہاُس کی شنڈک ایڈادیتی۔<sup>(5)</sup>

- '' ملفوظ ت''، حصریہ ، ص۱۲ سے لیعنی اس کا میرے حال کو جا نتا یکی مجھے کفایت کرتاہے میرے سوال کرنے ہے۔
  - الى ماجت ك إظهار ك وبال كياماجت ب!
    - 🚯 .... پ٧٠ الأنبيآء: ٩٩.
- 🐠 💎 في "التنفسير الكبير"، پ٧١ الأسياء، ح٨ ص٨٥ ا تحت الاية: ٦٩: (أمّا كينفية القصة فقال مقاتل. لما احتمع معرود وقومه لإحراق إبراهيم حبسوه في بيت وبنوا بنياناً كالحظيرة ، وذلك قوله ﴿ قَالُوْا الْبُنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَٱلْقُوٰهُ فِي الْجَحِيْمِ ﴾، المم حممعوا به المحطب الكثير حتى إنَّ المرأة لو مرصت قالت: إن عاماني اللَّه لأجمل حطبًا لإبراهيم، ولقلوا به الحطب على البدواب أربعين يوماً، فلما اشتعلت النار اشتدت وصار الهواء بحيث لو مر الطير في أقصى الهواء لاحترق، ثم أحدوا إبراهيم عليه المسلام ورفعوه على رأس البياك وقيدوه، ثم اتخذوا منجيقاً ووضعوه فيه مقيداً معلولًا، فصاحت السماء والأرص ومن فيها من النمالاتكة إلّا الشقيلين صيحة واحدة - ، فلمّا أرادوا إلقاء ه في النار - ، وضعوه في المنجبيق ورموا به النار، فأتاه جبريل عليه المسلام وقبال يا إبراهيم هن مك حاجة، قال أما إليك فلا؟ قال. فاسأل ربث، قال: حسبي هن سؤالي، علمه بحالي، فقال الله تعالى ﴿ يِمَارُكُولِي بَرُدًا وُسَلَّمًا عَلَى إِبْرَاهِيُم ﴾ قال ولم يبق يومندهي الديبا بار إلَّا طعنت)، ملتقطأ.
- في التعسير ابن كثير"، پ١٧، الأبياء، ج٥، ص٩٠ ۴، تحت الاية: ٦٩، (قال ابن عباس، وأبو العالية: لولا أنّ الله عزو حل قال: ﴿وَأَسْلُمَّا﴾ لآدي إبراهيمَ بَرُدُها).

#### عقائد متعلقة نبوت

مسممان کے بیے جس طرح ذات وصفات کا جانتا ضروری ہے، کہ سی ضروری کا انکاریا محال کا اثبات اے کا فرنہ کر دے، اس طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہےاور کیا واجب اور کیا محال ، کہ واجب کا انکار اورمحال کا اقرار موجب عمر ہاور بہت ممکن ہے کہ آ دمی نا دانی ہے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکا لے اور ہلاک ہوج ئے۔

عقیدہ (ا): نی اُس بشرکو کہتے ہیں جے اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے وی بھیجی ہو (1) اور رسول بشری کے ساتھ خاص نېيىل بلكە ملانكەش بھي رسول بين \_ (2)

عقبيره (٢): انبياسب بشر تصاور مرد، نه كوئى جن بي بوانه عورت .. (3)

عقیدہ (۳): اللہ وزیل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں واس نے اپنے فضل وکرم ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیا بھیجے۔(4)

🕕 🥟 في الشرح المقاصد"، المبحث الأوَّل في تعريف البي والرسول. (البيم إنساق بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه) ح٣، ص٣٠٨. وفي "اسمعتقد المنتقد"؛ الباب الثاني في البوّات؛ ص٥٠٠; (المشهور الدَّ البي ص أو حي إليه بشرع، وإن أمر بالتبليغ

﴿ وَلَقَدُ جَاءَ ثُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْيُشُرِي قَالُوا صَلامًا ﴾ ٢٠ ٨ مود: ٦٩.

هي "تبعسيسر الطبري"، پ١٢، هود تحت الآية ٦٩. (قال أبو جعمر يقول تعالى دكره. ﴿وَلَلْقَدُ جَاءَكُ رُسُلُنا﴾، من الملالكة وهم هيما ذكر، كانوا جبريل ومنكين أخرين، وقيل إنَّ الملكين الأخرين كانا ميكائيل و إسرافين معه)، ح٧٠ ص٧٧ ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاكِ بِ٢٦، ماطر. ١

مي "الحامع لأحكام القرآن" للقرطبي، ح٧، الحرء الرابع عشر، ص٣٣، تحت الآية: ﴿ جَاعِلِ الْعَلاَيَكَةِ رُسُلا ﴾ الرسل سهم حبريل وميكاليل وإسرافيل وملك الموات، صلى الله عليهم أحمعين.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا تُوْحِيُّ إِلَيْهِمْ ﴾ ب١٢، يوسف: ٩٠٩.

في "الحامع لأحكام القرآل" للقرطبي، ب٢١، يوسف، تحت هذه الآية (قال الحسن لم يبعث الله بيا من أهل البادية قط، ولا من النساء، ولا من النعن) ج٥، النعزء التاسع، ص١٩٣.

 في "شرح المقاصد"، المقصد السادس، المبحث الأول في تعريف البي والرسول، ح٣، ص٦٨ ٢٢ ( البي إنسال بعثه الله نتبليع ما أو حي إليه، \_ وانبعثة نتصممها مصالح لا تحصى لطف من الله بعالى ورحمة يختص بها من يشاء من عباده من عير

وفي "المعتمد المستند"، ص٩٨ قال الإمام أحمد رصا حال عيه رحمة الرحم: (لا يجب على الله سنحانه بعث الرسل)

عقیدہ (۳): نبی ہونے کے لیے اُس پروتی ہونا ضروری ہے ،خواہ فرشنہ کی معرفت ہو یا بلاواسطہ۔(۱)
عقیدہ (۵): بہت سے نبیول پرائلہ تق لی نے صحیفے اور آسانی کا بیں اُتاریں ، اُن بیں سے چار کہا بیں بہت مشہور
ہیں: ''قورات'' حضرت مولی عیداللام پر '' زبور'' حضرت واؤد عیداللام پر '' آنچیل'' حضرت عیسی عیداللام پر '' قرآن عظیم'' کہ
سب سے افضل کہ ب سب سے افضل رسول حضور پُرٹو راحیہ بجنبی محیم مصطفے سلی اند تعالی علیہ ونلم پر۔(2) کلام البی بیں بعض کا
بعض سے افضل ہونا اس کے یہ معتی ہیں کہ ہمارے لیے اس بی اُواب زائد ہے ، ورنہ اللہ (عزوجل) ایک ، اُس کا گلام ایک ، اُس

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أَنْ يُكُلَّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وحْيًا أَوْ مِنْ وَزَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذَٰنِهِ مَا يَشَاءُ إِلَّهُ عَلِي حَكِيْمٌ ﴾
 به ٢٠ الشورى: ١٥.

هي "المعتبقيد المبتقد"، ص٦٠ - ١: (قال النسوسي في "شرح الحرائرية" مرجع لبوة عند أهل الحقّ إلى اصطفاء الله تعالى عبدًا من عباده بالوحي إليه، فالسوة اختصاص بسماع وحي من الله بواسطة المنث أو دونه)

وهي "تسيسم الريماص"، النقسم الأول في تعظيم العني الأعنى لقدر البيكيّة، ح٣، ص٤٤٪: ("والإعلام" من الله تعالى "بنعواص البوة" أي; ما يختص بالبوة الشاملة للرسالة كالعصمة والوحي بواسطة الملك، أو بدونها.

و مي "تكميل الإيمال"، ص ٦٣: ("وله كتب أنولها على رسله"، حق سبحانه وتعالى دا كتابها ست كه بر بعض پهغمبر دن فرسناد ۷ ديگر آن دا بمتابعت واذميان كتبها بيز جهاد كتاب اعظم واشهر است "ميها انتوراة" يذكن داد كتابهاى أسماسي توديت است كه ير موسى عليه السلام منزل شده "والربور" ديگر ديبود است كه بر داؤد عليه السلام نزول يافته "والإسعيل" كه بر عيسى عليه السلام فرو د آمده "والفرآن انعظيم فرد دورقان عظيم است كه بر سيد درسل وحاتم الاثبيا، عليه من الصلاة افصلها والتحيات اكملها)، ملتقطاً

یعن حق تبارک وتعالی کی کتامیں ہیں جن کواس نے اپنے بعض رسولوں پرنازل فر مایاا ور دوسروں کوان کی پیروی کا تھم دیا، ان میں سے جار کتامیں بڑی اور بہت مشہور ہیں، ان میں سے ایک قورات ہے جو حضرت موی علیدائسلام پرنازل ہوئی۔ دوسری زبور ہے جو حضرت واؤد علیدالسلام پرنازل ہوئی، تبیسری انجیل ہے جو حضرت بھیں علیدائسلام پرنازل ہوئی، اور چوتھی قرآن مجید فرقان عظیم ہے جو تمام آسانی کتابوں کا خلاصہ ہے اور سب سے افعنل رسول خاتم الانبیا پسلی التدعلیہ وآلہ وکلم پرنازل ہوئی۔

• هي "تعسير الخدرك"، پ٣، المقرعة، تحت الآية. ٢٥٥ (من أجدار تصصيل بعض القرآل على بعض من العلماء و الممتكلمين قانوا: هذه التفصيل راجع إلى عظم أجر القارئ أو جزيل ثوابه وقول: إنّ هذه الآية أو هذه السورة أعصم أو أفصل بمعنى أنّ الثواب المتعنق بها أكثر وهذا هو المختان، ج١، ص١٩٥

عقبيده (٢): سب آساني كما بين اور صحيفه حق بين اورسب كلام الله بين ، أن بين جو يجحدار شاو بمواسب پر إيمان ضروری ہے (1) بھرید بات البتہ ہوئی کہ اگلی کما بوں کی حقاظت اللہ تعالیٰ نے اُمّت کے سپر دکی تھی ، اُن ہے اُس کا حفظ نہ ہوسکا ، کل م البی جبیہا اُنرا تھا اُن کے ہاتھوں میں ویسا ہاتی شدر ہا، بلکداُن کے شریروں نے تو بیدکیا کداُن میں تحریفیں کر دیں، یعنی اپنی خوابش كےمطابق كلٹا بدھاديا۔(2)

للبذاجب كوئى بات أن كة بول كى جارے سامنے پیش ہوتو اگروہ جارى كتاب كے مطابق ہے، ہم أس كى تقعد بيتى كريس کے اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ بیأن کی تحریفات ہے ہاور اگر موافقت ، می لفت کچیمعلوم نہیں تو تھم ہے کہ ہم اس بات کی ندهد بق کریں ند تکذیب، بلکد بول کہیں کہ

وهي"اسبراس"، بيان لكتب المبرلة، ص ٢٩١. (أنَّ القرآن كلام واحد)، أي. هي درجة واحدة من الفصيلة (لا يتصور فيه تمصير)، من حيث إنّه كلام الله سبحانه؛ لأنّ هذا الشرف يعم الآيات والسور كلها (ثم باعتبار القراء ة والكتابة يحور أن يكون بنعص الصور أفصل كما ورد في الحديث، وحقيقة التفصيل أنَّ قراء ته أفصل لما أنَّه أنفع) من حيث كثرة الثواب والنجات من المكروهات، ملتقطاً.

🐠 🗀 في "تنفسير الخارد"، پ٣، البقرة: ٢٨٥-ج١، ص٢٢٥ (الإيمان بكتبه فهو أن يؤمن بأنَّ الكتب السربة من عبد الله هي وحي الله إلى رسله، وألها حق وصدق من عبد الله بعير شك و لا ارتياب)

مي التمسير الحارث"، ح١، ص٤٠: (﴿ وَهَا أَوْتِنَي مُوسَى ﴾ يمي التوراة ﴿ وَعِيْسَى ﴾ يعني الإسحيل ﴿ وَهَا أَوْتِنَي النَّبِيُّولَ مِنْ رُبِّهِمُ﴾ والسعمي آماً أيصاً بالتوراة والإسجيل والكتب التي أوتي جميع البيين وصدَّقنا أنَّ دلك كله حق وهدي ومور وأذّ الجميع من عند الله).

﴿إِنَّا لَحُنَّ نَرَّلُنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون ﴾ ب٤ ١ ، الحجر: ٩.

في "تمسير الخارد"، تحت الآية: ﴿ ﴿ وَإِنَّا لَـٰهُ لَحَافظُونَ ﴾ الضمير في: ﴿ لَـٰهُ ﴾ يرجع إلى الذكر يصي، وإنّ للذكر الذي أسرلشاه عملي محمد لحافظون يعني من الريادة فيه، والنقص منه والتعيير والتبديل والتحريف، فانقرآل العطيم محفوط من هده الأشياء كلها لا يقدر أحد من جميع الخلق من الجن و الإنس أن يريد فيه، أو ينقص منه حرفاً و احداً أو كنمة و احدة، و هذا مختص بالقرآن العظيم بخلاف سائر الكتب المبرلة فإله قد دخل عني بعصها التحريف والتبديل والريادة واسقصان ولما توسي الله عرو حل حفظ هذا الكتاب بقي مصوباً على الأبد محروساً من الريادة والنقصان)، ح٣، ص٩٥.

#### " امَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ."

''القد (عزوجل) اورأس كے فرشتوں اوراً س كى كتابوں اوراً س كے رسولوں پر جارا ايمان ہے۔''<sup>(1)</sup> عقيده ( 2 ): چونكديدوين بميشدر إدال ب، لبذاقر آن عظيم كي حفاظت الله عزوج في اين وتدركي ، فره تا ب: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحُفِظُونَ ٥﴾ (2)

" بشك بم في قرآن أتارااور بيشك بم أس كيضرور تكبيان بين "

لہٰڈا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے، اگر چہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہوجائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کے چھ پارے یا سورتیں یا آ بیتیں بلکدا یک حرف بھی کسی نے کم کر دیا ، یا بڑھا دیا ، یا بدل دیا ، قطعاً کا فرے ، کداس نے اُس

﴿ وَلا تُسَجَّادِلُوا أَهُلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمُ وَقُولُوا امْنًا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ اللَّهُمُ وَإِلَّهُمَّا وَإِلَّهُكُمْ وَاحِدٌ وَّلَحَنَّ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ ب٢١، العكبوت: ٤٦.

في "تفسير ابن كثير"، ج٦، ص٦٥ ٢، تحت هذه الآية: (أن أبا نُمُلَة الأنصاري أخبره، أنه بينما هو حالس عند رسون الله صميى الله عليه و سدم، جاء ه رجل من اليهود، فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجدرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ((الله أعلم))، قال اليهودي: أما أشهد أمها تتكلم فقال رسول الله صلى الله عبيه وسنم: ((إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكديوهم، وقولون آما بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقًّا لم تكديوهم، وإن كان باطلًا لم تصلقوهم))).

هي "صحيح البخاري"، كتاب التعسير، باب ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيَّاكِهِ، الحديث. ٤٤٨٥، ج٣، ص١٦٩ عن أبي هريرة رصمي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم. ((لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكدبوهم وقولوا: ﴿ آمَّنا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلْيَاكِي))

و"مشكاة المصابيح"، كتاب الإيماد، باب الاعتصام بالكتاب والنسة، الفصل الأول، الحديث. ٥٥ ١، ح١، ص٥٥ هي "المرقاة" للقارئ، ج١، ص ٣٩١، تحت هذا الحديث: (قال رسول الله: ((لا تصدقوا)) أي. فيما نم يتبين لكم صدقه لاحتمال أن يكون كذباً وهو الطاهر أن أحوالهم ((أهل الكتاب)) أي. البهود والنصاري؛ لأنهم حرَّفوا كتابهم ((ولا تكدبوهم)) أي: فيما حدثوا من التوراة والإنجيل ولم يتبين لكم كديه لاحتمال أن يكون صدقاً وإن كان بادراً؛ لأنَّ الكموب قد يصدق وفيه إشارة إلى التوقف فيما أشكل من الأمور والعلوم.

🗗 👵 پ١٤ الحجز: ٩

آیت کا انکارکیا جوہم نے ایسی کھی۔(1)

عقيده (٨): قرآن جيد، كاب الله وفي رائي آبدليل كه دواعلان كساته كهدر باب:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبُدِمَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴿ وَادْعُوا شُهَدَآءَ كُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمُ صِدِقِيْنَ ٥ فَاإِنَّ لَّمُ تَـفَعَلُوا وَلَنَّ تَـفَعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الْتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ مَنْحَ عَاجَدُتُ لِلُكُفِرِيْنَ ٥﴾ (2)

''اگرتم کواس کتاب میں جوہم نے اپنے سب سے خاص بندے (محمر سلی اللہ نوبی سیدوسم) پر اُتاری کوئی شک ہوتو اُس کی مثل کوئی چھوٹی می سُورت کہداد وَاوراللہ کے سواا ہے سب جمایتیوں کو بلالوا گرتم سے ہوتو اگرابیانہ کرسکواور ہم کہے دیتے ہیں ہرگز ا بیانہ کرسکو کے تو اُس آگ ہے ڈرو! جس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں ، جو کا فروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔''

لبذا كا فرول نے اس كے مقابلہ ميں جي تو ژكوششيں كيس ، محراس كي مثل ايك سطرنہ بنا سكے نہ بنا تكيس ۔ <sup>(3)</sup> مسئلہ: اللی کتابیں انبیابی کوزبانی یاد ہوتیں (<sup>4)</sup> قرآنِ تظیم کام عجز وہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔ <sup>(5)</sup>

🚯 - هي "منح الروص الأرهر"، فصل في القراء ة والصلاة، ص٦٧ ١٠ (من جحد القرآن، أي: كله أو سورة منه أو آية، قلت، وكدا كلمة أو قراءة متواترة ، أو رعم أنها ليسمت من كلام الله تعالى كمر، يعني إدا كان كونه من لقرآن مجمعاً عليه مثل البسيميلة في مدورة النمل، بخلاف البسمنة في أو الل السور، فإنّها ليست من القرآن عبد المالكية عني خلاف انشافعية، وعبد المسحققين من الجمعية أنَّها آية مستقمة أبرلت للعصل) . في "الشما"، فنصل في بيان ما هو من المقالات كفره الجزء الثاني، ص ۲۸۹ (و كدنك كاهر من أبكر القرآد أو حرفاً منه أو عيّر شيئاً منه أو راد فيه)، ملخصاً

"الفتاوي الرصوية" ، كتاب السير، ج ١٤، ص ٢٥٧. ٢٦٢.

- 🗗 .... پ ۱ ماليقرة: ۲۳\_۲۲.
- هي"البراس"، الدلائل على بوة خاتم الأبياء عليه السلام، ص ٢٧٥. (فإذ الله تعالى دعاهم أولاً لمعارضة جميعه حيث قال: ﴿ فَالْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مَّتُلِهِ ﴾ ثم قال ﴿ فَالْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ قِثُله ﴾ ثم قال ﴿ فَالْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مَثْلِه ﴾ ، معجروا عن الكن (مع تهالكهم على ذلك) أي: حرصهم على المعارصة).
- 🗗 📁 في "تنفسينز روح البينان"، پ ٢١، النعسكينوت، تنحت الآية ٤٩: (قال الكاشفي: يعني كونه محفوضاً في الصدور من حصائص القرآن؛ لأذَّ من تقدم كابوا لا يقرؤون كتبهم إلَّا بطرهُ فإذا أطبقوها لم يعرفوا منها شيئًا سوى الأسياء) ح٦٠ ص ٤٨١
  - ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُآنَ لِلذِّكْرِ ﴾ پ٢٦، القمر ١٧

عقیده (۹): قرآنِ عظیم کی سات قرائتیں سب ہے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں (۱)، ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی بیں (2)، وہ سب حق ہیں، اس میں اُست کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قراءت آسان ہووہ پڑھے (3) اور تھم سی ہے کہ جس ملک میں جوقراءت رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے ، جیسے ہمارے ملک میں قراءت عاصم بروایت ِ حفص ، کہ اوگ نا واتھی ہے اٹکار کریں گے اور وہ معاذ اللّٰد کلمہ کفر ہوگا۔(4)

هي "تمسيرالحارد"، ح٤، ص٤٠٢، تحت الاية ﴿وَلَلْقَلْ يَسُونُنَا الْقُوْآنَ﴾ أي سهما القرآن ﴿ لِللَّا تُحرِ ﴾ أي: ليتذكر و ينعتب ربه، قبال سعيد بن جبير: يسرناه للحفظ والقراءة وليس شيء من كتب الله تعالى يقرأ كله طاهراً إلاّ القرآن، ﴿فَهَلُ مِنْ مُّذَّكِرِ ﴾ أي: متعظ بنمنواعنظه، وفيه الحث على تعليم القرآن والاشتعال به؛ لأنَّه قد يسره اللَّه وسهنه على من يشاء من عباده بحيث يسهل حفظه للصغير والكبير والعربي والعجمي وغيرهم)

اعلى معترت عظيم المرتبت مورا ناالثا وامام احمد رضا خان عليه رحمة الرحن ' فمآوي رضوبية ' بيس فرماسة بيس سيحمد عجب نيس كدمولي عز وجل بعض تعتنیں بعض انبیا علیم الصلا ة والسلام كوعطا فرمائے الكی امتوں میں ہی كے سوائسی كوند ملتی بول گراس امت مرحومہ كے بيے انبيس ، مفرما و ب جيسے ، كتاب الله كا حافظ مونا كرامم سابقه يل خاصدًا فها عليهم الصلاة والثار وقعاس امت ك ليرب عز وجل في قرآن كريم حفظ كيدة آسان فره ادياك وس وس برس کے بیچے حافظ ہوتے ہیں اور ہمارے مولی سلی القدت کی عدید وسلم کافعنل ظاہر کدائی است کو وہ ملا جوصرف انہیا مکو مل کرتا تھا عدیہ وہیہم الصل انصلاة والثناء والتديجا شوتعالى اعم . "العناوى الرصوية"، ح٥، ص ٦٧.

🐽 🕒 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ﴿﴿أَمِلَ القرآنِ عِني سِبعة أحرف، لكن آية منها طهر وبض، ولكل حد مطلع))."مشكاة المصابيح"، كتاب العلم، الحديث ٢٣٨، ح١، ص١١٠

في "السرقاة"، ج١، ص٩٩ ٤، تبحبت هنذا البعنديث: (قال ابن جبعر: الجملة الأولى جاءت من رواية أحد وعشرين صحابيًا، ومن ثم نص أبو عبيد على أنَّها متواترة أي: معنيُّ).

- 🗗 🔻 هي "فيص القدير"، ح٢، ص٢٩٢، تحت الحديث:٢٥١٢ ((إذَّ هذا القرآن أبرل على مبعة أحرف)) أي مبع معات أوسيعة أوجه من المعاني المتعقة بألفاظ مختمعة أو عير دلك).
- قال رسول الله صلى الله عليه وسدم ((إل هذا القرآن أنرل على سبعة أحرف فاقره وا ما تيسر منه)) منتقطاً "صحيح مسممة ، باب بيان أن القرآن أمول على سبعة أحرف ... إلح، الحديث: ١٨١٨، ص.٤٠٨
- ₫ 💮 في "المدر المختار"، كتاب الصلاة، فصل في القرآة، ح٢، ص٣٢٠: (ويحور بالروايات السبع، بكن الأولى أن لا يقرأ بالعربية عمد العوام صيانة لمدينهم). وفي "رد المحتار" تحت قوله: (بالعربية) أي. بالروايات العربية والإمالات؛ لأن يعص السمهاء يتقبولون ما لا يعممون فيقعون في الإثم والشقاء، ولا يبعي للأثمة أن يحملوا العوام على ما فيه نقصان ديمهم، ولا يقرأ عسدهم مثل قراءة أبي جعفر وابي عامر وعلي بن حمرة والكسائي صيانة لديمهم فلعنهم يستخفون أو يصحكون وإن كان كل القراء ات والروايات صحبحة قصيحة، و مشايخنا اختاروا قراء ة أبي عمرو و حفص عن عاصم).

عقیدہ (۱۰): قرآنِ مجید نے اللی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کردیے۔(۱) یو بی قرآنِ مجید کی بعض آینوں في بعض آيت كومنسوخ كرديا - (2)

عقبدہ (۱۱): کے کامطلب بیہ کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں ،گرید ظاہر نہیں کیا جاتا کہ بی تحکم فلاں وفت تک کے لیے ہے، جب میعاد پوری ہوجاتی ہےتو دوسراتھم نازل ہوتا ہے، جس سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ بہل تھم أٹھاديا كيااور هنيقة ديكھاجائے تو أس كے وقت كاختم ہوجا نابتايا كيا۔ (3) منسوخ كے معنى بعض لوگ باطل ہونا كہتے ہيں، يد بهت بخت بات ب، احكام البيسب حق بين ، وبال باطل كى رسائى كهال...!

﴿ أُحِلُّ لَكُمْ لَيُلهُ الصَّيَامِ الرُّقَتُ إِلَى بِسَائِكُمْ ﴾ [ب٢، البغرة: ١٨٧].

في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي، ج١، ص ٢٤١، تحت الآية (قوله تعالى ﴿ أَحَلُّ لَكُمْ ﴾ لفط ﴿ أَحَلُ ﴾ يقتصي أمه كنان منحرماً قبل دلك ثم بسنخ، روى أبو داو دعل ابل أبي ليلي قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إد أفطر ضام قبل أن يـأكل بم يأكل حتى يصبح. قال هجاء عمر فأواد امرأته فقالت: إني قد بمت، قطل أنها تعتل فأتاها، فجاء رجل من الأبصار فأواد طعامًا فقالوا. حتى بمبحل لك شيئاً فناه، فلما أصبحوا أبرنت هذه الآية، وفيها: ﴿ أَحِلُّ لَكُمْ لَيُمَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ إِلَى لِسَالِكُمْ ﴾.

﴿ وَإِمَا أَيُّهَا الَّهِ مِنَ امْنُوا إِذَا لَاجْيَتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدى نجُوكُمْ صَدقة ذلك خَيْرٌ لَكُمْ وأَطُهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رُّحِيمٌ ﴾. [ب٢٨، المحادلة: ٢١].

هي "روح البينان"، السمنجادلة، تبحث الآية، البحزء الثامل والعشرون، ح٩، ص٥٠٤: (والآية برلت حيل أكثر الناس عليه السوال حتى أساموه وأملوه فأمرهم الله بتقديم الصدقة عبد المناجاة فكف كثير من الناس، أما الفقير فعلسرته، وأما الغني فنشحه وفي هذا الأمر تعظيم لرسول ونعع الفقرآء والرجرعن الإفراطعي السؤال والتمييريين المختص وانمنافق ومحب الأخرة ومحب الدبيا واحتمع في أنه للمب أو بلوجوب لكمه بسخ بقوله تعالى: ﴿ أَأَشُفِقُتُمُ ﴾ الآية إلح)

وهي "روح المعاني"، الجزء الثامل والعشريل، ح١٤، ص٢١٥\_٣١٥.

﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنْكُمُ وَيَلَرُونَ أَزُّواجًا وَصِيَّةً لِّأَزُّواجِهِمْ مَنَاعًا إِلَى الْحَوّْلِ غَيْرَ إِخْوَاجٍ ﴾ [ب٣، ابقرة ٤٠] هي "السجامع لأحكام القرآل" للقرطبي، ح٢، ص١١٣، تحت الآية: (وأكثر العلماء على أن هذه الآية ناميخة لقوله عو وحل: ﴿وَالَّـٰهِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَلَرُونَ أَزُوَاجًا وَصِيَّةً لِٓأَزُوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوُلِ غَيْرَ إِخَرَاجٍ ﴾ لأنَّ النس أقاموا برهة س الاسملام إدا توهى الرجل و خلف امرأته حاملا أوصى لها روجها بنفقة سنة وبالسكني ما لم تخرج فتنروح، ثم نسح دلك بأربعة أشهر وعشر، وبالميراث).

قال الإمام أحمد رصا في "المعتمد المستند"، ص٥٥: (والمطلق يكون في عدم الله مؤبداً أو مقيداً، وهذا الأحير هو انبدي ينأتينه المسمح فبنظل أن الحكم سدل؛ لأنّ المطلق يكون ظاهره النأبيد حتى سنق إلى بعص الخواطر أنّ المسح رفع الحكم عقيده (۱۲): قرآن كى بعض يا تبن تُحكُم بين كه تهاري تجويين آتى بين اور بعض متشابه كدأن كا يورا مطلب ابتداور اللہ کے حبیب (مزوجل وسی اللہ تعدلی علیہ وہلم) سواکو کی تبیس جا نتا۔ منشابہ کی تلاش اور اُس کے معنی کی کِنٹکاش وہی کرتا ہے جس کے دل مين کي (1) مو\_ (2)

عقیدہ (۱۳): وی مبوت انبیا کے لیے خاص ہے (3) ، جوائے کی غیر نی کے لیے مانے کا فرہے۔ (4) نی کوخواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وتی ہے ، اُس کے جموٹے ہونے کا حتال نہیں۔ <sup>(5)</sup>ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جا گتے میں

وإنَّما هنو بينال منذته عندما وعند المحققين) في "تنفسير الصاوي"، البقرة، تحت الآية. ١٠٦، ١٠ ص ٩٨ النسخ بيال النهاء حكم التعبد اعلى معزر امام المستعد في وي رضويه جها إس ١٥١ عل فرمات جي "" فتح كي معنى بيل كما كل عم ك مدت يوري موكن" . انظر للتفصيل. "الإتقال في علوم القرآل" للسيوطي، النوع ٤٧ في باسنجه ومبسوحه، ح٧٠ ص٣٦٦

- ﴿ هُـوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكِ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتشابِهاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْعٌ هَيَتُهِ هُونَ مَا قَشَابُه مِنْهُ ابْيَعَآء الْفِئْنَةِ وَابْتِعَآء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللَّهُ والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ الْمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رُبُّنَا وَمَا يَذُّكُرُ إِلَّا أُولُوالْأَلْبَابِ ﴾ ب٣، ال عمران: ٧.

في "نور الأبوار"، ص٩٧: (أنَّ المراد به (أي: بالمتشابه) حق وإن لم بعلمه قبل يوم القيامة، وأنَّا بعد القيامة فيصير مكشوفاً لكل أحمد إن شباء الله تعالى، وهذا في حق الأمة، وأمّا في حق البني عليه السلام فكان معلومًا وإلّا تبطل فائدة التخاطب ويصير التخاطب بالمهمل كالتكنم بالزنبجي مع العربي وهذا عندما).

وهي "شبرح التحسيامي"، ص ٢١: (فيالتمتشاية كرجل فقد عن الناس حتى انقطع أثرة وانقصى جيرانه وأقرابه، (وحكمه التوقف فيه أبدًا) في حضاء لأنَّ النبي صلى اللَّه عليه و سلم كان يعلم المتشابهات كما صرح به فعر الإسلام في "أصوبه".

- في "المعتقد المنتقد"، ص٥٠ ١: (الوحي قسمان وحي بيوة، ويختص به الأبياء دول عيرهم)
- في "انشيفا"، فيصيل في بينان مناهبو من المقالات كفر، النجزء ٢، ص٧٥٥: (من ادعى النبوة لنفسه أو جور اكتسابها والسموع بنصماء النقبلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وعلاة المتصوفة وكدلك من ادعى منهم أنّه يوحي إليه وإن لم يدع البوة أو أنّه ينصبعند إلني السنماء ويدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور العين فهؤلاء كنهم كفار مكذبون للني صلي الله عنيه وسنمة لأنَّه أخبر صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه عاتم النبيين لا بي بعده).
- ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُو كُبًا وَّالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمُ لِي سَاحِدِينَ ﴾ ب١٠ ، يوسع ٤ مي "تعسير الطبري"، تحت الاية، على ابن عباس في قوله (﴿إِنَّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشُوَ كُو كُبًّا وَالشَّمُسَ وَالْقَمرَ رَأَيْتُهُمُ لِيّ سَاجِدِينَ، قال: كانت رؤيا الأنبياء وحيًّا). ج٧، ص١٤٨.

كونى بات إلقا ہوتى ہے، أس كو إلهام كہتے ہيں <sup>(1)</sup> اور وى شيطانى كه إلقامن جانب شيطان ہو، بيركا ہن،ساحراور ديگر كفار وفستاق کے لیے ہوتی ہے۔(2)

عقبده (۱۳): نبوّت كسى نبيل كه آوى عبادت ورياضت كوز بعير اصاصل كرسك (3)، بلكم محض عطائة النبي ب، کہ جے جا ہتا ہے اپنے نصل سے دیتا ہے، ہاں! دیتا اُس کو ہے جے اس منصب عظیم کے قابل بنا تا ہے، جو قبل حصول نبوّت تمام

﴿ فَلَنَمَّنا بِلَنِعَ مَعْهُ السُّمْنَيُ قَالَ يَا بُنِّيُّ إِنِّي أَرِى فِي الْمِنَامِ أَنِّيُّ أَذُبِحُكَ فَانْظُرُ مَاذًا تَرِبِي قَالَ يَا أَبْتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِلْنِيْ إِنَّ هَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ ﴾ ب٢٣، الصافات ١٠٢.

في "تفسير الطبري"، تحت الآية عن قتادة، قوله: ﴿ ﴿ يَا بُنِّيَّ إِنِّي أَرِي فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَفْبِحُكَ ﴾ قال: رؤيا الأبياء حق إدا رأو هي الممام شيئة فعلوه) وعن عبيد بن عمير، قال. (رؤيا الأسياء وحيّ، ثم تلاهده لآية. ﴿ إِلِّي أُوكِي فِي الْمَامِ أَنَّي أَذُّهُ يَحُكُ ﴾

- في"المرقاة"، كتاب لعلم، ح١،ص ٤٤:(والإلهام لعة: الإبلاع، وهو علم حق يقدفه الله من العيب في قلوب عباده).
- ﴿ وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلَّ نَبِيٌّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنِ الْإِنْسِ وَالْجَنِّ يُوجِي يَعْصُهُمْ إِلَى يَعْضِ زُخُرُف الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ ٢٠٠ الأنعام: ١١١. في "تمسير الطبري"؛ ج٥٠ ص ٢١٤ تحت الآية: (أَمَا قوله: ﴿ يُوجِئُ بِحُصُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخُرُكَ الْقَوُلِ غُرُورًا﴾، فإنّه يعني أنّه يلقي المنقي منهم القولَ، الذي ريّنه وحسُّنه بالباطل إلى صاحبه، ليعترّ به من سمعه، فيصلّ عن سبيل للّه).

وعن السدي في قوله ﴿ فِي وَجِي يَعُضُهُمْ إِلَى يَعْضِ رُخُوفَ الْقَوْلُ غُرُورًا ﴾ ، قبال: بلاسبان شيعان، ولنجلي شيعان، فينقِّي شيطان الإنس شيطان الحيء فيوحي بعصهم إلى بعص رحرف القول عرورًا).

﴿ هَلُ أَنَّتُكُمْ عَلِي مَنَ تَمَوَّلُ الشَّيَاطِينُ تَمَوَّلُ عَلَى كُلِّ أَقَاكِ أَلِيمٍ ﴾ ١٩ ١ ، الشعراء، ٢٢٢.

في "تعسير الطبري"، تحت الآية، عن فتادة، في قوله: ﴿كُلِّ أَقَّاكِ أَبْيعٍ﴾ قال: هـم الكهنة تسترق النص السمع، ثم يأتون به إلى أوليائهم من الإنس). ج٩، ص٤٨٧.

هي "تمسير ابن كثير"، تحت الآية ﴿ قُلُ أُنَّبُنُّكُم ﴾ أي: أحبر كم ﴿ عَلَى مَنْ لَنَوُّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَوُّلُ عَلَى كُلَّ أَفَّاكِ أَثِيمِ﴾ أي. كدوب في قوله وهو الأفاك (الأثيم) وهو الفاجر في أفعاله.فهذا هو الذي تنرن عليه الشياطين من الكهان وما حرى مجراهم من الكدبة المسقة، فإنَّ الشياطين أيضاً كدبة فسقة). ح٦، ص٥٥٠

3 ..... في "المعتقد المنتقد"، ص٧ ، ١: (النبوة ليست كسبية).

وفعي "اليمواقيت والجواهر"، ص٢٢٤ (ليست اللبوة مكتمنة حتى يتوصل إليها بالمسك والريا صات كما طلّه جماعة من النحمقي، فإنَّ الله معالى حكى عن الرسل بقوله ﴿ فَقَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّ مَّحُنَّ إِلَّا بشَرَّ مَّثُلُكُمْ وَليكِنَّ اللَّه يمُنَّ عَلَى مَنْ يُّشَآءُ مِنْ عِبَادِه ﴾، ب ١٦ ، ابراهيم: ١١ ، قالسوة إدل محص قصل الله تعالى)، منتقصاً. اخلاق رذیلہ ہے پاک، اور تمام اخلاق فاضلہ ہے مزین ہوکر جملہ مدارج ولایت طے کر پچکتا ہے اور اپنے نسب وجسم وتول وفعل وتر کات وسکنات میں ہرائی ہات ہے منز ہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو، اُسے عقلِ کامل عطا کی جاتی ہے، جواوروں کی عقل سے بدر جہازا کد ہے (۱) بھی حکیم اور کی فلنفی کی عقل اُس کے لاکھویں ھفیہ تک نہیں بیٹی سکتی۔ (2)

﴿ اللَّهُ اعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ الْحُاكُ (3)

﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يَوْتِيهِ مَنْ يُشَآءُ \* وَاللَّهُ دُوالْفَصُّلِ الْعَظِيمِ ٥﴾ (٩) اورجوا ہے کسی و نے کدآ دی اپنے کسب وریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، کا فرہے۔(6) عقیدہ (۱۵): جو تحض نی ہے نبوّت کا زوال جا رُزَجائے کا فرہے۔(6)

هي "شرح المقاصد"، المبحث السادس، ح٣٠ ص٧ ٣١؛ (البوة مشروطة بالدكورة، وكمان لعقل، وقوة الرأي، والسلامة عس السممر بت كزما الآباء، وعهر الأمهات والمظاظة، ومثل البرص، والمحدام، والجرّف الدبيئة، وكل ما ينص بالمروء ة وحكمة البعثة وبحو دبك، انظر لتعصيل: "المعتقد الستقد"، باب: وها أبا أذكر ما يحب لهم عبيهم بسلام، ص ، ١١٧١١.

- عس وهب بن منبه، قال:قرأت واحدا و سبعين كتابا قو جدت هي جميعها أنَّ اللَّه عر وجل لم يعتد جميع الناس من بدء البدليا إلى القصالها من العقل في حسب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلّا كحبة رمل من بين رمان جميع الدليا، وأنّ محمد صنى الله عليه وسنم أرجع الناس عقلًا وأفصلهم رأياً). رواه أبو نعيم في "الحلية"، ج٤، ص٢٩ ـ ٣٠، الحديث: ٢٦٥٢.
  - آجد کنزالایمان الشخوب جانتاہے جہال اٹی رسالت رکھے۔ ب٨، الأسعام ١٧٤
  - ترجمة كتر الايمان بالقدكافضل ب جمع عابد عاورالله يزعفس والاب ب٧٠ المعديد ٢١
- هي "المعتقد المنتقد"، مسئلة: السوة ليست كسبية . إلح، ص٧٠١: (اللبوة ليست كسبية، قال التورهشتي في "المعتمد". اعتقاد حصول البوة بالكسب كفي، ملتقطاً.

في "اليواقيت والحواهر"،ص٤ ٢ ٢ :(وقد أفتى المالكية وعيرهم بكفر من قال إنَّ البوة مكتسبة، والله تعالى أعلم)

هي "المعتقد المنتقد"، مسئلة. من جوّر روال السوة من سي... إلح، ص٩٠: (من جور روال السوة من بني فإنّه يصير كافراً، كذا في "التمهيد".

هي "المسايرة" و"المسامرة"، شروط البوة، ص٢٢٦: (شرط البوة: الدكورة وكونه أكمل أهل رمانه عقلا و حنق و) أكسمنهم (فطلة وقوة رأي والسلامة من دناءة الآباء) ومن (عمر الأمهات و) السلامة من (القسوة والعيوب لمنفرة) منهم (كالبرص والحدام و) من (قلة المروء في كالأكل على الطريق، و) من (دناءة الصناعة كالحجامة . إلح) ملتقصة.

معصومون ولا يعصون الله).

- ❶ . . . وفي "منح الروص الأرهر"، ص٦٥: (الأبياء عليهم الصلوة والسلام كلُّهم منزهون) أي معصومون، ملتقطأ وفي "شرح النووي"، ح١، ص٨، ١. (دهب حساعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أثمتنا إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر)
- عي"المعتقد المنتقد"، ص ١٠: (قسه العصمة؛ وهي من خصائص البوة على مدهب أهل الحق) هي"الحبائك في أخبار الملائك"، ص ٨٦٪ وأجمع المسلمون على أنَّ الملائكة مؤملون فصلاء، واتفق أثمة المسلمين أنّ حكم المرسايل منهم حكم البييل سواءً في العصمة ممّا ذكرنا عصمتهم منه، وأنَّهم في حقوق الأنبياء والتبنيع إنيهم كالأنبياء مع الأمسم واحتمعوا في عير المرسنين منهم فلنهبت طائعة إلى عصمة جميعهم عن المعاصي واحتجوا بقوله تعالى ﴿ لا يَعُضُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾، وبنوله ﴿ ومَاجِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ وإنَّا لَنحَنُ الصَّاقُونَ وَإِنَّا لَنَحَنُ الْمُسَبُّحُونَ ﴾ ، وبنوله ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتُكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ ومحوه من المسميّات، و ذهبت طائعة إلى أذَّ هذا محصوص للمرسلين منهم والمقربين ... ، والصواب عصمة جميعهم وشريه نصابهم الرفيع عن جميع ما يبحظ من رتبتهم ومنزنتهم عن حليل مقدارهم)؛ منتقطاً و"الشعا"؛ فصل في القول في عصمة الملاككة، ج٢؛ ص١٧٤. ١٧٥. وهي "منح الروص الأرهر"، ص ٢٦: (و ملائكته) بأنهم عباد مكرمون لايسبقونه بالقول و هم بأمره يعمنون، وأنهم

وهي"السيراس"، ص٧٨٧٠ (والملاتكة عباد الله تعالى العاملول بأمره) يريد أنهم معصومول وقد ختلف في عصمتهم فالمحتار أثهم معصومون عن كل معصية

وفي "الحديقة البدية" شرح "الطريقة المحمدية"، ح١، ص٠١٠. ("أنَّ الملاككة" الدين هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) لا يعمنون قط ما نم يأمرهم به قاله البيصاوي (لا يوصمون) أي: الملاتكة عليهم السلام (بمعصية) صغيرة ولا كبيرة؛ لأنهم كالأنبياء معصومون).

و مي "انعتاوى ارصوية"، ح ٢ ، ص ١٨٧: (بشريش انبياعليجم الصلوّة والسلام كرمواكوني معصوم بيس)\_

 "نسيم الرياص في شرح شماء القاصي عياص"، الباب الأول فيما بحب للأنبياء عبهم الملاة والسلام، ويمتنع أو يصح من الأحوال... إلح، فصل في عصمة الأسياء قبل السوة من الجهل الح، ج ٥، ص ١٤٤ ـ ٣٣٧.١٩٣.

بخلاف ائمہ <sup>(1)</sup> وا کا ہراولی ، کہاللہ عز ہیں اُٹھیں محفوظ رکھتا ہے ، اُن سے گناہ ہوتانہیں ، مگر ہوتو شرعاً محال بھی نہیں۔<sup>(2)</sup> عقیدہ (۱۷): انبیامیم اللام ترک و کفراور ہراہے امرے جوخلق کے لیے باعث ِغرت ہو، جیے کذب وخیانت وجہل وغیر ہاصفات ذمیمہ<sup>(3)</sup>ے، نیزایسے افعال ہے جو د جاہت اور مُر قت کےخلاف جیں گبل نبوت اور بعد ِنبوت بالا جماع معصوم میں اور کہائز ہے بھی مطلقاً معصوم ہیں اور حق بیہ کے تعتمد صفائز ہے بھی قبلِ نیونت اور بعد نیونت معصوم ہیں۔<sup>(4)</sup>

 في "شرح المقاصد"، المقصد السادس، المنحث الثاني، الشروط التي تحب في الإمام، ح٣، ص ٤٨٤ (و احتج أصمحابنا عني عدم وجوب العصمة بالإحماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمال رصي الله عنهم مع الإحماع على أنهم لم تجب عصمتهم، وإن كانوا معصومين بمعني أنَّهم منذ آمنوا كان لهم ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها، و حاصل هذا دعوي الإحماع على عدم اشتراط العصمة في الإمام).

 في "بريقة محمودية" شرح "طريقة محمدية" ج١٠ ص١ (اعدم أنه لا تحب عصمة الولي كما تجب عصمة السي لكن عصمته بمعلى أن يكون محموظاً لا تصدر عنه رلة أصلا، ولا امتناع من صدورها، وقيل للحليد: هل يربي العارف؟ فأطرق مبياً ثم رفع رأسه وقال ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقُدُورًا ﴾ [ب٢٦، الأحراب ٢٨]

وقبي "الرسالة النقشيرية"، باب الولاية، ص٣٩٣: (ومن شرط الولي أن يكون محموطً، كما أن من شرط لبني أن يكون معصوماً) وفيها، بـاب كرامات الأولياء، ص ٣٨١: (فإن قيل هل يكون الولى معصوماً؟ قين: أما وحوباً، كما يقال في الأبيب، فلا، وأما أن يكون محفوظاً حتى لا يصر على الذبوب إن حصلت هبات أو آفات أو رلات، فلا يمتبع ذلث في وصفهم، ولقد قيل لمحميد: العارف يربي يا أبا القاسم؟ فاطرق ملياً، ثم رفع رأسه وقال. وكان أمر الله قدراً مقدرواً).

هي "العتاوي الحديثية"، مصلب هي أنَّ الإلهام ليس بحجة. .الح، ص٤٢٪ (والأول، وإن لم يكن لهم العصمة للحوار وقبوع البذيب منهم ولا ينافيه الولاية، ومن ثم قيل للجنيد أيرني الولي؟ فقال. وكان أمر الله قدراً مقدرواً، لكن لهم الحفظ فلا تقع منهم كبيرة ولا صغيرة غالباً).

- 🚯 .... بری صفتوں۔
- 🐠 🗀 هي "روح البيان"، پ٣٢، ح٨، ص٥٥، تحت الآية: ٤٤: (واعلم: أنَّ العلماء قالو: إنَّ الأبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الأمراض المنقرة).

هي "الحديقة المدية" عملي "الطريقة المحمدية"، ج١، ص٨٨ ٢: (وهم) أي: الأبياء والرسل عليهم السلام كلهم (مبرؤود عس الكمر) بالله تعالى (و)عن (الكدب مطلقاً)، أي: قبل النبوة ويعدها العمد من دلث و السهو والكدب على الله تحالي وعمى عيره في الأمور الشرعية والعادية، (و) مبرؤون (عن الكبائر) من الدنوب (و)عن (الصعائر) منها أيص (المنفرة) سعت لمصعائر أي. التي تنفر غيرهم من أتناعهم (كسرقة لفمة) من المأكو لات (و تطفيف) أي. تنقيص (حبة) من الحواب التي

يبيه فونها فإنَّ دلك مما يدل عني الخسة والدناء ة (و)مبرؤون أيضا من (تعمد الصعائر غيرها) أي غير المنفرة (بعد البعثة) أي: إرسالهم إلى دعوة المعنق).

في "مسح الروص الأرهر" للقارئ، الأبياء مرهول عن الصعائر والكبائر، ص٥٦-٥٧: (و الأنبياء عنيهم الصلاة والسلام كلهم) أي حميمهم انشامل لرسلهم ومشاهيرهم وعيرهم (مرّهون) أي. معصومون (عن الصعائر والكبائر) أي. من حميع المعاصى (والكفر) خص؛ لأنه أكبر الكنائر (والقائح) وفي بسخة: والفواحش، وهي أخص من الكبائر في مقام التعاير كما يدل عليمه قوله سبحانه وتعالى ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ يَجْتَبُونَ كَبَائِر الْإِلْمِ والْفواحِشُ ﴾ والسراد بها بحو: القتل والربا والنواصة والسرقة وقدف المحصة والسحر والفرار من الرجف والسيمة وأكل الربا ومال اليتيم وطلم العباد وقصد الفساد في البلاد . إلح، ثم هذه العصمة ثابتة بلأنبياء قبل البوة وبعدها على الأصبح، وهم مؤيدون بالممجرات الباهرات والآيات الطاهرات منتقطاً.

وقبال لإمنام الأعنظم في "الفقه الأكبر"، ص ٦٦ (ولم يشرك بالله طرفة عين قط، ونم يرتكب صعيرة ولا كبيرة قط). قال المملاعلي الشارئ في شرحه: (ولم يشرك بالله طرفة عين قط) أي. لا قبل البوة ولا بعدها، فإنَّ الأبياء عبيهم الصعوة والسلام معصومون عن الكفر مطلقاً بالإحماع).

 ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بِلَغْ مَا أُمُّولَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ وَإِنَّ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بِلَّفْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مَنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقُوْمُ الْكَافِرِينَ ﴾ ب: السائدة: ٦٧.

هي "النجامع لأحكام القرآن" لنقرطبي، ح٣، الجرء الثاني، ص١٤٥، تحت هذه الآية (دنت الآية عني رد قول من قان١ إن السبسي صميني الله عليه و سلم كتم شيئا من أمر الدين تقية، وعلى بطلانه، وهم الرافضة، و دلت على أنه صمى الله عليه و سلم لم يسسر إلى أحد شيئا من أمر الدين، لأن المعنى بلع جميع ما أبرل إليك ظاهرا ، قال ابن عباس: والمعنى بنع جميع ما أبرل إبيث من ربث، قارل كتلملت شيئاً منه قما بلعت رسالته، وهذا تأديب للبني صلى الله عليه وسلم، وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئه من أمر شريعته، وقد عدم الله تعالى من أمر سيه أنه لا يكتم شيئا من وحيه، وهي "صحيح مسلم" عن مسروق عن عائشة أنها قىدىت؛ من حدثك أن محمدا صلى الله عنيه وسدم كتم شيئا من الوحى فقد كدب، و للَّه تعالى يقون: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلُّغُ مَا أَنُولَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بِلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ وقبح الله الروافص حيث قالوا. إنه صلى الله عبيه وسدم كتم شيئا ممه أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليه)، ملتقطاً

وهي "المعتقد المنتقد"، ص١١٠٤. (ومنه التبليع لحميع ما جاء وا به من عبد الله ، وأمروا بتبنيعه للعباد، اعتقادياً كان أو عمليًا، فيحب أن يعتقد أنَّهم صنوات الله تعالى عليهم بلغوا عن الله ما أمروا بتبلغه ولم يكتموا منه شئاً، ولو في قوة الحوف). عقيده (19): احكام تبليغيه من انبيات مهو ونسيان كال ب\_\_(1)

عقیده (۲۰): اُن کے جسم کا برص وجذام وغیرہ ایسے امراض ہے جن سے تنظر ہوتا ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔(2) عقبيره (٢١): القدمزوجل في انبياميهم اسلام كوايي غيوب يراطلاع وي (3)م.

وقال لإمام أحمد رصا حاد في " المعتمد المستند" ص ١١٤ متحت النفظ: ولو في قوة (و تجوير التقية عليهم في التبليع كما ترعمه الطائعة الشقية هدم لأساس الدين، وكفر و صلال مبين).

هي "انيواقيت والحواهر"، ص٢٥٢٪ (أجمعت الأمة على أنّه بنع الرسانة بتمامها وكمانها وكدنك تشهد بحميع الأبياء أنهم بلغوا رسالات ربهم، وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسم في حجة الود،ع فحدر وأندر وأوعد وما خص يننث أحد دود أحد، ثم قال: ((ألا هل بلعت)) فقالوا. بنعث يا رسول الله، فقال: ((اللُّهم اشهد)).

 في "المسامرة بشرح المسايرة"، شروط البوة، الكلام على العصمة، ص٢٣٤ ـ ٣٣٥ (وأمّا قيما طريقه الإبلاع) أي. إبلاع الشرع وتقريره من الأقوال وما ينجري منجراها من الأفعال كتعبيم الأمة بالفعل (فهم معصومون فيه من السهو والعبط).

هي "شرح اللووي"، ح ١، ص ١٠، (اتفقوا على أنَّ كل ما كان طريقه الإبلاع في القول فهم معصومون فيه على كل حال، وأمّا ما كان طريقه الإبلاع في الفعل فدهب يعضهم إلى العصمة فيه رأسا وأنَّ السهو والسيان لا يجور عبيهم فيه>

في "المسامرة بشرح المسايرة"، ص٣٦٦: (من شروط البوة السلامة من (العيوب المنفرة) منهم (كالبرص و لجدام)، منتقطاً. وهي "المعتقد المنتقد"، ص٩١٠. (ومنه الراهة في الدات. أي: السلامة من البرص والجدام والعمي وعير دلك من المنفرات).

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾ ب١ ، ابترة . ٣١

هي "تمسير روح البيان"، ح١٠ص٠٠١، تبحث هذه الآية (علمه أسماه الأشباء كلها أي ألهمه فوقع في قلبه فمحرى على لمدنه بما في قبه بتسمية الأشياء من عنده فعلمه جميع أسماء المسميات يكل تلعات بأن أراد الأجناس التي خلقها وعلمه أني هنده استمنه قبرس وهندا استمه بغير وهذا اسمه كذا وعنمه أحوالها وما يتعنق بها من المنافع الدينية والذبيوية وعلمه أسماء انسمىلاتكة وأسماء دريته كنهم وأسساء الحيوامات والجمادات وصنعة كل شيءه وأسماء المدن والقري وأسماء الطير وانشجر وم يكون وكن سنمة يخلقها إلى يوم القيامة وأسماء المطعومات والمشروبات وكل نعيم في الحنة وأسماء كل شيء حتى القصعة والقصيعة وحتى الحنة والمحلب وهي الخبرعلمه سبعماتة ألف لعة)

﴿ وَلَا يُحِيُّطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه إِلَّا بِمَا شَآءَ ﴾ ب٣، البقرة: ٢٥٥.

هي "تفسير الخارد"، ح١، ص١٩٦، نحت الآية: ( ﴿إِلَّا بِمَا شَآء﴾ ينفي: أن يضعهم عليه وهم الأسياء والرسل ليكون ما يطمعهم عليه من عدم عيبه دليلًا على موتهم كما قال تعالى:﴿ فَلا يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولِ﴾.

﴿ وَأَنْبُنَّكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٠ آل عمراد: ٩ ٤ .

مي "تعسير الطبري"، ح٣، ص٦٧٨، تحت الاية: قال عطاء بن أبي رباح يعني قوله: ﴿وَأَنَّبُ مُكُمُّ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا لَذَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾ قال الطعام والشيء يدخرونه في بيوتهم، عيبًا علَّمه الله إياه ﴾.

﴿وَكَذَلِكَ نُوى إِبُواهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْصِ ﴾ ١٧، الأحام ٧٠

في "تفسير الخارك"، ح٢، ص٢٨، تحت الاية قال محاهد و سعيد بن حبير: (يعني آيات انسموات و الأرص و دنك أنّه أقيم عملي صخرة وكشف له عن السموات حتى رأى العرش والكرسي وما في السموات من العجائب، وحتى رأى مكانه في المحمة صديث قبوليه (و آتيماه أجره في الديا)،يصي أريباه مكانه في الحبة و كشف له عن الأرص حتى بطر إلى أسفل الأرصين ورأى ما فيها من العجالب)

﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقَابِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْرِيَلِه قَبَلَ أَنْ يَأْتِيكُما ذَلِكُما ممَّا عَلَّمِيْ رَبِّي ﴾ ٢٠، يوسف.٣٧.

مي "تمسير الكبير"، ح٢، ص٥٥، تحت الآية: ﴿ ﴿ لا يُمالِيكُ مَمَا طَعَامٌ تُرُزَّقَانِهِ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِعَأْوِيلِه ﴾ محمول على اليـقـظة، و المعلى: أنَّه لا يأتيكما طعام تررقانه إلَّا أحبرتكما أي طعام هو، وأي لول هو، وكم هو، وكيف يكول عاقبته؟ أي: إد أكنه الإنسان فهو يفيد الصحة أوالسقم).

﴿وَعَلَّمُنَاهُ مِنْ لَكُنَّا عِلْمًا﴾ ب٥١، الكهف: ٦٥. وفي "تعسير القرطبي"، ح٥، النجرء التاسع، ص٣١٦، تحت الآية: ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ أي: علم الغيب).

هي "تمسير الطبري"، پ٥١، الكهف، ح٨، ص٥٠. (قال له موسى حتتك لتعلمي مما عدمت رشدًا، ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنُ تُسْتَطَيُّعَ مَعِينَ صَبُرًا ﴾، وكان رحلا يعلم علم العيب قد عُلْم دلك).

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْفَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيُّ مِنْ رُّسُلِهِ مَن يَشَآءُ ﴾، ب؛ ، آل عمرن: ١٧٩

في "تفسير الخارك"، ح١، ص٩٣٩، تحت الأية: (يعي: ولكن الله يصطعي ويختار من رسنه من يشاء فيطلعه على ما

﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ ب٥٠ الساء ١١٣ .

هي "تمسير الخارك"، ح١، ص٤٢٩، تحت الآبة: يعني: من أحكام الشرع وأمور الدين، وقيل؛ علَّمك من علم العيب ما بيم تكن تعلم، وقيل معناه وعبمك من خفيات الأمور واطلعث على صمائر القلوب وعلمك من أحوال المنافقين وكيدهم ما لم تكن تعلم).

﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُطْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَطْي مِنْ رَّسُولِ ﴾ ٢٩، السن: ٢٧\_٢١.

مي "تصمير الطبري"، ح ١٦، ص ٢٧٥، تحت هذه الآية عن قتادة، قوله ﴿عَالِمُ الْفَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مّنِ ارْقَطْي مِنْ رَّسُولِ ﴾ ، هـ إنّه يصطعيهم، ويطلعهم على ما يشاء من العبب ، وعن قتادة قال: ﴿ إِلا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَّسُولٍ ﴾ وإنَّه يظهره من العيب على ما شاء إذا ارتضاه).

﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغُيْبِ بِطَبِينِ ﴾ ب٠٠، التكوير ٢٤.

مي التفسير البعوي"، ح٤، ص٢٢، تحت الآية: ﴿ ﴿ وَهَا هُو ﴾ يعني: محمداً تَكُ ﴿ عَلَى الْفَيْبِ ﴾، أي: الوحي، وخبر الممه وما أطلع عليه مما كان غاتبا عنه من الأنباء والقصص، ﴿ بِصَبِّي ﴾ أي: يبحل يقول؛ إنَّه يأتيه علم العيب فلا يبحل به عليكم بل يعلمكم ويخبركم به، ولا يكتمه كما يكتم الكاهر)

عس طبارق بس شهباب قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول: ((قام فينا النبي صلى الله عليه و سلم سقاماً فأخبرن عن يده المحلق حتى دخل أهل المجلة مبارلهم وأهل البار مبارلهم، حفظ دلك من حفظه و بسيه من بسيه)). "صحيح الهجاري"، كتاب بدء النعش، الحديث: ۲۹۱۹۲، ج۲، ص۳۷۵.

في العمدة القاري"، ج - ١، ص ٤٤٥، تحت الحديث: (وفيه دلالة على أنَّه أخبر في المحلس الواحد يعميع أحوال لسمحلوقات من ابتدائها إلى انتهائها، وهي إيراد دلث كله في منجلس واحد أمر عظيم من خوارق العادة، وكيف وقد أعطي جوامع الكلم مع ذلك).

عس حمديمة قال ((قام فيما رسول الله صلى الله عليه و سلم مقاما ما ترك شيئاً يكون في مقامه دنث إلى قيام انساعة إلاً حدث به حفظه من حفظه و نسيه من نسيه)). "صحيح مسلم"؛ كتاب الفتن، باب إخبار النبي صنى الله عنيه و سنم فيما يكون إلى قيام الساعة، الحديث: ٣٣ ـ ( ٢٨٩١)، ص ١٥٤٥.

حبد ثمني أبو ريند يعني: عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رمنول الله صلى الله عليه و سنم المنجر وصعد المنبر فخطين حتى حصرت انظهر فنزل فصلي ثم صعد المبير فخطينا حتى حصرت العصر ثم بزل فصلي ثم صعد المبير فخطينا حتى عربت الشمس فأخبرنا بماكان وبما هوكاش فأعلمنا أحفظنا الصحيح مسدماه كتاب العتنء باب إخيار البي صلى الله عليه وسدم فيما يكون إلى قيام الساعة، الحديث: ٢٨٩٢، ص ٢٥٤٦.

ع اور کوئی غیب کیاتم سے نہاں ہو بھلا

جب ندخدای چمپاتم په کروژوں درود

["مدائق بخشش" بس ١٩١٦-

مزيدولاك كيلي اعلى معزرت عليه الرحمة كي كتب مثلًا "الدولة المكية بالمادة العيبية"، "خالص الاعتقاد"، "إباء الحي"، "إواحة العيب بسيف الغيب"، "إنباء المصطفى بحال سرّ وأخفى"، "مالى الجيب بعلوم الغيب"، وتمير بإكامطالدكرير\_

## ز مین وآ سان کاہر ذرّہ ہرتی کے پیش نظر ہے (1) ہمریعلم غیب کدان کو ہے اللہ (عزوج ) کے دیے ہے، لہٰذا ان کاعلم عطائی

عن ثوبان قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ((إنَّ اللَّه روى لي الأرص فرأيت مشارقها ومعاربها)). "صحيح مسلم"، كتاب العش، باب هلاك هذه الأمة بعصهم ببعص، الحديث ٢٨٨٩، ص٤٤٥١.

هي "المرقاة"، ج٠١، ص ١٥، تحت الحديث: (إِذَّ الله زوى لي الأرص، أي: جمعها لأجلي، يريد به تقريب لبعيد ممها حتى اطلع عليه اطلاعه عمى القريب ممهاء وحاصله أنَّه طوى له الأوص وجعلها محموعة كهيئة كف في مرآة بظره، ولدا قال: قرأيت مشارقها ومفاريها، أي: حميسها) ملتقطأ.

وهي روية قدر رسول الله صبى الله عليه وصلم:((رأيت ربي في أحسن صورة، قال فيم يختصم لملأ الأعنى؟ فقلت: أست أعلم يا رب، قال هوضع كفه بين كتفيّ فوحدت بردها بين ثدييّ فعلمت ما في السموات والأرض)). "سس الدارمي"، كتاب الرؤياء باب في رؤية الرب تعالى هي النوم، ج٢، ص ١٧٠.

هي "المرقاة"؛ ح٢، ص٩ ٢٤، تحت الحديث (فعلمت أي: بسبب وصول دلك العيص ما في السمو ت والأرص، يعني ما أعدمه الله تعالى مما فيهما من الملائكة والأشجار وغيرهما، وهو عبارة عن سعة علمه الذي فتنح الله به عليه، وقال بن حبجر; أي. جميع الكالسات التي في السموات بل وما فوقها، كما يستفاد من قصة المعراح، والأرص هي بمعنى الحسن، أي. وجميع ما في الأرضين السبع بل وما تحتها).

وفي "أشعة النمعات"، ح١، ص٣٥٧، تحت قوله (( فعلمت ما في السموات والأرص)) پس والستمر هر جعه ور أسمال ها و هرچه در زمين بود عبارت ست از حصول تمامهٔ علوم حزوي و كلي واحطهٔ آل) ترجمہ ایس جو پچھآ سان وزیمن میں تھا سب پچھیں نے جان لیوبیہ بات تمام علوم کلی و جزئی کو تھیرے ہوئے ہے۔

اعلى حضرت امام مبلسنده مجدود بين وملت مولا نااشاه امام احمد رضا خان علييه رخمة الرحمن "حتساوى رصدوية" بيش قرمات بيس "الله عزوجل نے روز آزل سےروز آخر تک جو پچھ جوااور جو پچھ ہےاور جو پچھ ہوئے والا ہے ایک آیک ڈڑ ہ کائفیسلی علم اپنے حبیب آ کرم صلی اللہ تع کی علیہ وسلم کو عطافر ایا، بزارتاریکیول پس جود زویار یک کا دانه پرا ہے حضور کاعلم اس کومچیا ہے، اور فظاعلم بی نہیں بلکہ تمام دیں بھراور جو پکھاس پس قیامت تک ہونے والا ہے سب کوالیاد کھدے ہیں جیسا ہی اس جھیلی کوء آسانوں اورزمینوں ش کوئی ذر دان کی نگاہ سے تخلی نیس بلکہ بیدجو پکھ فدکور ہے ان کے علم كے سمندروں ميں سے ايك جيموني ك نهر ہے، اپني تمام است كواس ہے زيادہ پيجانتے ہيں جير، آ دمي اپنے پاس بيٹے وابول كو، اور فقل بيجانتے بی تبیں بلکدان کے ایک ایک آلک ایک حرکت کو و کھے رہے ہیں ، دلول ہیں جوخطرہ گزرتا ہے اس ہے آگاہ ہیں ، اور پھران کے علم کے وہ تمام سمندرا درجیج علوم اولین وآخرین ل کرعلم البی سے دونسبت نبیس رکھتے جوایک ذرائے قطرہ کو کرورسمندرول سے '۔

"الفتاوي الرضوية"، ج ٥٠، ص٧٤.

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ ب٧ الأنمام: ٩٥.

قال الإمام أحمد رص حال عليه رحمة الرحم هي "الدولة المكية بالمادة العيبية"، ص ٣٩ (إنّ العلم إمّا داتي إل كال مصدره دات العالم لا مدحل فيه لعيره عطاء ولا تسبيبا، وإمّا عطائي إدا كال بعطاء عيره. فالأوّل مختص بالمولى سبحاله وتعالى لا يمكن لعيره ومن أثبت شيئاً منه ولو أدبى من أدبى من أدبى من درة لأحد من العالمين فقد كفر وأشرت، وبار وهلك. والثالبي منختص بعباده عر حلاله لا إمكان له فيه، ومن أثبت شيئاً منه للّه تعالى فقد كفر، وأتى بما هو أحمع وأشمع من الشرك الأكبر؛ لأنّ المشرك من يسوي بالله عيره، وهذا جعل عيره أعلى صه حيث أفاض عليه علمه و تحيره.

🗗 .... پ ۱، البقرة: ۸۵.

كه آيت نفي و يكھتے بي اور اُن آينوں سے جن بيں انبيا عيم السلام كوعلوم غيب عطاكيا جاتا بيان كيا كيا ہے، انكار كرتے بيں، حالانكرنفي وإثبات دونول حق بين، كرنفي علم واتى كى بے كرميرها صرأ الوہيت ہے، إثبات عطائي كاہے، كرميانهما بى كى شاياب شان ہے اور مُنافئ اُلو ہیت ہے اور بیاکہنا کہ ہرؤ رہ کاعلم نبی کے لیے ماتا جائے تو خالق ومخلوق کی مساوات لازم آئے گی، باطل محض ہے، کہ مساوات توجب لازم آئے کہ اللہ مزوجل کیلیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے اور بینہ کیے گا مگر کا قر، ذرّات عالم متنا ہی ہیں اور اُس کاعلم غیرِ متناہی ، ورنہ جہل لازم آئے گا اور بیمال ، کہ خدا جہل سے پاک ، نیز ذاتی وعطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مهاوات کا الزام دیناصراحیة ایمان واسلام کےخلاف ہے، کداس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہوجایا کرے تولازم کیمکن و واجب وجود میں معاذ انتدمساوی ہو جائیں ، کے ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود اور وجود میں مساوی کہنا صریح عمر ، کھلا شرک ہے۔(1) انبیاعیہمالسام غیب کی خبردینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنب و نار وحشر ونشر وعذاب وثواب غیب نہیں تو اور کیا ہیں...؟ اُن کا منصب ہی ہیہہے کہ وہ باتی ارش دقر ما کیں جن تک عقل وحواس کی رس ٹی نہیں اوراس کا نام غیب ہے۔ <sup>(2)</sup> اور پا کو تھی علم غیب عطائی ہوتا ہے، مگر بواسط انبیا کے۔(<sup>(3)</sup>

<sup>🚯 .... &</sup>quot;الفتاوي الرضوية"، ج٩٦، ص٨، ٤ ـ ٩، ٤، ١٥٠ ، ٥٥.

وهي "النجامع لأحكام القرآن" مقرضي، ح١، النجر، الأول، ص١٤٨ ( العيب كلّ ما أخبر به الرسول عليه انسلام مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعداب القبر والحشر والبشر والصراط والميران و لحنة والبار

<sup>﴿</sup> عَالِمُ الَّغَيْبِ قَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ ﴾ ٢٩ ١ الحر ٢٦ ـ ٢٧.

هي التمسير روح البيان"، ج٠١٠ ص ٢٠٢٠ ٢٠١، تنحنت الآية (قبال ابس شيخ. إنَّه تعالى لا يطلع عني العيب الذي يختص به عدمه إلّا المرتصى الدي يكون رسولًا، وما لا يختص به يطلع عليه عير الرسول، إمّا بتوسط الأبياء، أو بنصب الدلائل وتبرتيب المقدمات أو بأن يلهم الله بعص الأولياء وقوع يعص المعيبات في المستقبل يواسطة الملث، فليس مراد الله بهده الآية أن لا يطلع احداً عني شيء من المعينات إلا الرسل لطهور أنَّه تعالى قد يطلع على شيء من العيب عير الرسل)

وفي "إرشاد الساري"، كتاب التعسير، تحت الحديث: ٦٩٧ ٤: (ولا يعدم متى تقوم الساعة أحد إلّا الله إلّا من ارتصى من رسول فإنَّه يطلعه على ما يشاء من عيبه، والولي التابع له يأخد عنه ) ح ١٠٠ ص ٣٦٩.

عقيده (۲۲): انبيائ كرام، تمام كلوق يبال تك كروشل ملائكة سے افضل بير -(1) ولى كتنابى برا مرتبدوالا موء سی نی کے برابر ہیں ہوسکتا۔ جوسی غیرنی کوسی نی سے افعنل بابرابر بتائے ، کا فرہے۔ (2) عقیده (۲۳): نی ک تعظیم فرض مین بلکه اصل تمام فرائض ہے۔ (3)سی نی کی اوٹی تو بین یا تکذیب، کفرہے۔ (4)

#### ﴿ وَكُلُّا لَهُ شُلُّنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ پ٧، الأعام. ٨٦.

مي "تمسيرالحارك"، ح٢، ص٣٣، تحت الآية: ﴿وَكُلَّا فَصَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ يعني: عني عالمي رمانهم ويستدلّ بهده الاية من يقول إنَّ الأبياء أفصل من الملائكة؛ لأنَّ العالم اسم لكنَّ موجود سوى الله تعالى فيدخل فيه الملك فيقتصي أنّ الأبياء أفصل من العلاقكة

وفعي "التفسير الكبير"، پ١، البقرة، ج١، ص ١٤٠٠ تحت الآية: ٣٤ (اعلم أنّ حماعة من أصحاب يحتجون بأمر للّه تعالى للملاتكة بسحود آدم عليه السلام على أنَّ آدم أفصل من الملاتكة فرأينا أن بذكر ههنا هذه المسألة فتقول: قال أكثر أهن السنة: الأنبياء أفضل من الملالكة).

وهي "شرح المقاصد"؛ المبحث انسابع؛ الملاككة، ح٣؛ ص ١٣٤٠ ( (قدهب حمهور أصحابنا والشيعة إلى أنَّ الأنبياء أفضل من الملاككة).

هي"مسح البروص الأرهب" ص ١٣١ (أنَّ الولي لا يبلع درجة النبي، فما نقل عن يعض الكرامية من جوار كون الولي أقصل من النبي كفر وصلالة وإنحاد وجهالة)، ملتقطأ.

وفعي"إرشباد الساري"؛ كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم. . إلح، ج١، ص٣٧٨ (قالبي أفضل من الولي، وهو أمر مقطوع به، والقائل بخلافه كافر، لأنَّه معلوم من الشرع بالضرورة).

وفي "الشماء"، ج٢، ص ٩٠: (وكدلك نقطع بتكفير علاة الرافصة في قولهم: إنَّ الأثمة أفصل من الأنبياء) ومني "السمعتقد المنتقد"، ص٢٥ : (إنَّ نبياً واحداً أفصل عبد الله من جميع الأولياء، ومن فصن ولياً على ببي يخشي الكفريل هو كافر).

- ﴿إِنَّا أَرْسَلُمْكَ شَاهِدًا وَمُنِشِّرًا وَمَدْيَوًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِه وتُعَرِّرُوهُ وَتُولُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ لِكُرَةٌ وَأَصِيلًا ﴾ ٢٦٠٠ الفتح: ٩. وفي "جواهر البحار"، ج٣: ص٠ ٦ ٢: (إنَّ اللَّه فرص علينا تعرير رسوله، وتوثيره وتعريره نصره ومنعه توقيره، و,حلاله و تعظيمه، و دلث يو حب صول عرصه بكل طريق بل دلك أو ل درحات التعرير و التوقير).
- ₫ ... في "تنفسينز روح البينان"، پ ١٠ ١٠ التنوبة، ح٣٠ ص٤ ٣٩، تنجنت الآية ٢٠١٠ (واعدم أنه قد اجتمعت الأمة على أنّ الاستنخفاف بسينا وبأي سيكان من الأسناء كفر صواء فعله فاعل ذلك استحلالًا أم فعله معتقداً بحرمته لبس بين العلماء خلاف في ذلك. . .

عقیدہ (۲۲): حضرت آدم علیالام سے جارے حضور سیدعالم علی الشقائی علید اللہ تعالی نے بہت سے نی بھیج، بعض كاصريح ذكر قرآن مجيد مي إوربعض كانبيل (1) بجن كاسائيطيد بالتصريح قرآن مجيد مي وه بيان

حفرت آوم (2) عليداسل، حفرت أوح (3) عليدالسام، حفرت ابراجيم (4) عليدالسام، حفرت اس عيل (5) عليداسلام، حفرت اسحاق (6) عنيالسام، حضرت ليحقوب (7) عيدالسلام، حضرت لوسف (8) عيدالسلام، حضرت موى (9) عليدالسلام، حضرت بإرون (10) عليدالسلام،

وفني "الشبقا"، فنصل فني بيان ما هو حقه، ح٢، ص٩٠ ٢٠ (قال ابن عتاب الكتاب والسنة موجبان أكَّ من قصد النبي صميي الله عليه واسم بأدي أو نقص معرضا أو مصرّحا وإن قلّ فقتنه واجب) وصفحة ٢١٧ (قال بعص علمالنا: أحمع العلماء عـلـي أنّ مـن دعـا عـلـي بني من الأبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنّه يقتل بلا استتابة). وفي "فتاوي قاصي خان"، كتاب السيبر: (إدا عاب الرجل البي عليه السلام في شيء كان كافراً قال بعض العلماء. لو قال: شعر البي صلى الله عليه وسلم شعراً فقد كفر. وعن أبي حمص الكبير رحمه الله: من عاب البي عليه السلام بشعر من شعراته فقد كعن، ح؟ ، ص٦٦٨.

وفي "التتارخانيه"، كتاب أحكام المرتدين، ح٥، ص٧٧٤:(من لم يقر ببعض الأنبياء عليهم السلام أوعاب سيا بشيء أوسم يرض بسنة من سنن المرسلين عليهم السلام فقد كفي.

اعلى حصرت ا، م ابهسدت مجدودين ولمت مولانا الشاه امام احمر رضا خان عديه رحمة الرحمن" في وي رضوية "، ج٥١ مس ١٨٥ من فرمات جي " برنی ک تختیر مطلقا کفرنطعی ہے"۔

- ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُشَّالًا مِّنْ قَبِيكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصُ عَلَيْكَ ﴾ ب٤ ١٠ الموس ٧٨٠
  - ﴿ وَعَلَّمَ آدُمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ ب١٠٠ البقرة: ٣١.
  - ﴿إِنَّ اللَّهِ اصْطَفَلَى آهِمَ وَنُوِّحًا ﴾ ب٣، آل عمران:٣٣.
  - ﴿ وَإِذِ الْمَلَى إِنْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلِمْتِ فَأَتَّمُّهُنَّ ﴾ ب١، البقرة ١٢٤. 0
    - ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيْلُ ﴾ ب١٠ البقرة ١٢٠. 0
      - ﴿ وَإِسْحَقَ ﴾ ب١، البقرة ١٣٣ 0
    - ﴿ وَوَضَّى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَيِيْهِ وَيَعَقُونُ ﴾ ب١٠ البقرة ١٣٢. Ð
      - ﴿ إِذْ قَالَ يُوْسُفُ إِلَّهِ بِيهِ ﴾ ب١٠ ، يوسف: ٤. 8
      - ﴿ وَإِذْ وَاعْدُمًا مُؤْمِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ پ١، البقرة: ٥١. 0
        - ﴿ وَهَارُونَ ﴾ پ٦ ، الساء. ١٦٢. 1

- ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ ب٨: الأعراف: ٥٨
  - ﴿ وَلَمَّا جَاءَ اتَّ رُسُلُنَا أَوْطَاكِ بِ٢١ مود: ٧٧.
  - الأعراف عاد أَخَاهُم هُودًا ﴾ ب٨، الأعراف ٢٥
- ﴿ وَقَتَلَ دَاوُرُدُ جَالُوتَ وَ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمةَ ﴾ ب٢، البقرة. ٢٥١.
  - ﴿ وَمَا كُفُو سُلَيْمَنُ وَلَكِنُ الشَّيطِينَ كُفُرُوا ﴾ ب١٠ البقرة: ١٠٢.
    - ﴿ وَأَيُّوبَ ﴾ باد الساء ١٦٣.
    - ﴿ وَكُفُّلُهَا زَكُولًا ﴾ پ٣، آل عمران:٣٧.
      - ا ﴿ وَيَحْمِي ﴾ ب٧ء الانعام: ٥٨.
- ﴿ وَآتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيّنَاتِ وَأَيّدُنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدْسِ ﴾ ب١، البقرة: ٨٧.
  - ◄ ﴿ وَيَحْمِى وَعِيْسنى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مَّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ب٧، الأنعام: ٨٥.
    - ﴿ وَالْيَسْعَ ﴾ ب٧، الانعام: ٨٦.
    - 🔞 ، ﴿وَيُؤِنِّسُ ﴾ ب٢: النساء: ١٦٣.
    - الانبياء:٥٨٠ ﴿ وَإِقْرِيْسَ ﴾ پ١٠ الانبياء:٥٨٠.
    - ﴿ وَ ذَا الْكِفُلِ ﴾ ب١٠ الانبياء: ٨٥.
    - ﴿ وَإِلَى ثُمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا ﴾ ب٨، الأعراف,٧٣
- ﴿ وَ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةً .... ﴾ ب٣، النفرة: ٥٥٧. ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزْيُرُ ﴾ پ٩، التوبة: ٣٠.
   "المناوى الرضوية"، ج٤ ١، ص ٣٤٧.
  - ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ﴾، پ٤، آل عمران: ١٤٤.
  - ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحْدِ مِّنُ رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَالَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ ٢٢، الأحراب: ٤٠.
  - ﴿ وَآمَنُوا بِمَا نُرِّلَ عَلَى مُحَمِّدِ ﴾ ٢٦، محمد: ٢. ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﴾ ٢٦، العنج: ٢٩.

عقيده (٢٥): حضرت آوم عيدائد م كوانقد تعالى نے به مال باب كے مثى سے بيدا كيا (١) اور اپنا خليفه كيا (٤) اور تمام اسا دمستميات <sup>(3)</sup> كاعلم ديا<sup>(4)</sup>، ملانكه كوتهم ديا كهان كوسجده كريس،مب نے سجده كياء شيطان ( كدازنسم دهن تفا<sup>(5)</sup>، مگر بهت بردا عابدزامدتها، يهال تك كروه والانكه ش أس كاشارتها (8) ) با نكار پيش آيا، جميشه كے ليے مردود جوار (7)

- ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدُ اللَّهِ كَمِثَلِ آذَمَ حَلَقَةً مِنْ تُرَابِ ﴾ ٢٠١١ عمرت ٥٩ ه
- هي "تفسير ابن كثير"، تحت الآية (يقول جل وعلا ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيُسي عِنْدُ اللَّهِ، في قدرة اللَّه حيث حلقه من عير أب ﴿ كُمَثُلِ آدَمِ ﴾ حيث حلقه من عير أب والا أم، بن ﴿ حَلقة مِنْ تُواهِ ثُمُّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ج٢، ص ٤١.
  - ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ﴾ ب١، البقرة. ٣٠
    - ناموں اور ان سے بکاری جانے وائی چیزوں۔
    - .... ﴿ وَعَلَّمَ آفَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ ب١، البقرة: ٣١.

هي التمسير روح البيان"، ح١٠ ص ١٠٠ تحت الأية: (علَّمه أسماء الأشياء كلها أي: ألهمه فوقع في قلبه فنحري على نسمانه بما في قلبه بتسمية الأشياء من عبده فعلمه جميع أسماء المسميات بكل اللعات بأن أراه الأحباس التي خلقها وعلمه أذ هبده استمنه فبرس وهبذا استمنه ينغير وهذا استمه كذا وعلمه أحوالها وما يتغلق بها من المنافع الدينية واندنيوية وعلمه أسماء اسملائكة وأسماء دريته كنهم وأسماء الحيوامات والحمادات وصبعة كل شيءا وأسماء المدن والقري وأسماء الطير والشجر وما يكون وكل نسمة يخلقها إلى يوم القيامة وأسماء المطعومات والمشروبات وكل نعيمهي الجنة وأسماء كل شيء حتي القصعة والقصيعة وحتى النعنة والسحلب ..... وفي الجبر: علمه سيعمائة ألف ثغة).

- ﴿ وَإِذْ قُلُنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنَّ ﴾ به ١٠ الكهف: ٥٠٠
- في "حاشية شيخ راده على البيصاوي"، پ٥ ١٠ الكهف: تحت هذه الأية١٠ ٥ ﴿ وَإِنَّهُ لَمَا امتبع عن السنجود لأدم استكبارًا وافتحارًا بأن أصنه بار وأصل آدم تراب، والنازعنوي بوراني بطيف فيكون أشرف س التراب الدي هو سفني ظنماني كثيف، وأد ه دلث الكبر إلى أن صار ملعونًا محلدًا في النار بعد أن كان رثيس الملائكة ومقدمهم ومعلمهم وأشدهم اجتهادًا في العبادة حتى لم يسق في سبع السموات و لا في سبع الأرضين موضع قدر شبر إلّا وقد سبعد النعيل لله تعالى عنيه سنحدة حتى امتلأت مل معجب عسه حيث لم ير أحدًا مثمه، فأبي أن يستحد لآدم استكبارًا فقال: ﴿ أَنَّا خَيْرٌ مِّنَّهُ خَلَقَتِينَ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طَيْنٍ ﴾ ح٥٠ س٤٨٦.
- ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ يَشَوُّا مَّنْ طِينٍ فَإِدا سَوِّيْتُهُ وَمَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْجِي فَقَعُوا لَهُ سِجِدِينَ فَسَجَدَ الْـمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجُمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيْسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ قَالَ يَا إِبْلِيْسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا حَلَقْتُ بِيَدَىّ ٱسْتَكْبِرُتَ أَمُّ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَّهُ خَلَقُتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقُنَهُ مِنْ طِيْنٍ قَالَ فَاخُرُجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنتِي إلى يوم اللَّيْنِ ﴾ ب٣٣، البقرة. ٧٣.

عقیدہ (۲۲): حضرت آ دم علیدالسلام سے پہلے انسان کا وجود شقعاء بلکہ سب انسان اُن بی کی اولا دہیں ، اس وجہ سے انسان کوآ دمی کہتے ہیں، یعنی اولا دِآ دم اور حضرت آ دم عیاللام کوابوالبشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ (1) عقيده (٢٤): سب من بيلي في مطرت آدم علي اللام جوئ (2) اورسب من بهلي رسول جو كفار ير بيمج كن حضرت نوح عليه السلام عيل (3) م.

﴿ إِنَّا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنْ نَفْسِ وَّاحِدَةٍ ﴾ ب٤ الساء ٦

في "روح السعالي"، ج٢، ص٢٨٣، تحت الآية; (والمراد من النفس الواحدة أدم عليه السلام، والدي عليه الحماعة من الفقهاء والمحدثين و من وافقهم أنه ليس سوى آدم واحد \_وهو أبو البشر\_)

وفي "الشفسيسر الكبير"، ح٣، ص٤٧٧، تحت الآية- (أجمع المسلمول على أن المر د بالنفس الو حدة هاهنا هو آدم عليه السلام).

﴿ وَهُو الَّذِي أَنْشَأْكُمُ مِنْ نَّفْسِ وَّاحِدَةٍ ﴾ ب٧، الأنعام ٩٨.

في التفسير الخارك"، ح٢، ص ٤٠، تحت الآية: (يعني والله الذي ابتدأ خلقكم أيها الناس من آدم عليه السلام فهو أبو البشر كبهم، وحوده مخبوقة منه عيسي أيصاً؛ لأن ابتداء خلقه من مريم وهي من بنات أدم فثبت أن جميع الخلق من آدم عليه السلام).

وفي "روح البيان"، ح٣، النجرة السابع، ص٧٢، تحت الآية: (من نفس آدم وحدها فإنه خلقنا جميعاً منه وخلق أمّنا حواه مس صملع مس أصلاع آدم فنصبار كس الساس محدثة مخلوقة من نفس واحدة حتى عيسني فإن ابتداء تكوينه من مريم التي هي مخبوقة من ماء أبويها وإنما منّ علينا بهدا؛ لأن الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد كانوا أقرب إلى أن يألف بعصهم بعصاً قال أهل الإشارة إن الله تعالى كما حلق آدم ابتداء و جعل أو لاده منه كذلك خلق روح محمد صلى الله عليه وسلم قبل الأرواح كما قال. أول ما حيق الله روحي، ثم خلق الأرواح من روحه فكان آدم أبا البشر وكان محمد صلى الله عليه و سمم أبا الأرواح).

﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾ ب٥١،١كهم: ٥٠.

هي "روح المعاني"؛ ج٨، ص٣٢٤، تحت الآية: (ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين وإنه لأصل انجن كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس، وفيه دلالة على أنه لم يكل قبعه حل كما لم يكل قبل آدم عليه السلام إنس... إلخ).

عن أبي در قال قنت. يا رسول الله أيّ الأسياء كان أوّل؟ قال: ((آدم))

"المسند" للإمام أحمد بن حبل، الحليث: ٢٠١٧، ج٨، ص ٢٠٠.

وهي "العقائد السعية"، ص١٣٦ (أوّل الأنبياء آدم عليه السلام)

في "صحيح مسدم"، كتاب الإيماد، باب أدبي أهل الحنة سرلة فيها، الحديث ١٩٣، ص١٢٢ ((ولكن التوا بوحا، أوِّل رسول بعثه النَّه)). اُنھوں نے ساڑھےنوسو برس ہدایت فرمائی (1) ، اُن کے زمانہ کے کفار بہت بخت تھے، ہرقتم کی تکلیفیں پہنچاتے ،استہزا کرتے ، التناع صدمیں گفتی کے لوگ مسلمان ہوئے، باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ جرگز اصلاح پذیر تبییں، ہٹ دھرمی اور گفر سے بازنہ آئیں گے، مجبور ہوکرا پنے رب کے حضوراُن کے ہلاک کی ڈعا کی ،طوفان آیااور ساری زمین ڈوب گئی ،صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہرجانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا ، تی گئے۔(2)

عقبیده (۲۸): انبیا کی کوئی تعداد معتن کرنا جائز نہیں ، کہ خبریں اِس باب میں مختلف ہیں اور تعداد معتن پرایمان ر کھنے میں نبی کونبوت سے خارج وسنے ، یاغیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے (3) اور بید دونوں با تیں گفریں ، البذا بیا عثقا د چاہیے کہ الله(عرديل) كے برقي بر محارا ايمان ہے۔

عقیدہ (۲۹): نبیوں کے مخلف درج میں ابعض کو بعض برفضیات ہے اورسب میں افضل ہمارے آتا ومولی سيدالرسين ملى الله تعالى عليدسم ين (4) جعفور (ملى الله تعالى عيد ومم) كے بعدسب سے برا امر تبه حضرت ابرا جيم عليل القد عيد السام كا ہے،

وفني "السيراس"، ص٧٦٥ (إن قنبت جناء فني الحديث أنَّ بوجاً عليه السلام أوَّن رسول بعثه الله كما في "صحيح مسمه"، أجيب أي: بعثه الله إلى الكفار بخلاف آدم وشيث فإنهما أرسلا إلى المؤمس لتعليم الشراتع)

- ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ قَلْبِتُ فَيْهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِيْن غَامًا ﴾ ب٠٣، المكبوت: ١٤
  - اتضر التفصيل في القرآن- پ٨٥ الأعراف ٩٣ ـ ٧٣ ـ پ١١٠ يونس ٧٣ ـ ٧٣٠.
  - پ٢١، هود ٢٠٧٥، پ٢١، المؤمنون: ٣٠٤٢٠، پ٢١، الشعراء: ١٢٢٤١٠٥.
    - ب، ٢٠ العكبوت: ١٥.١٤. پ٢٩ ، نوح: ٢٨.١.
- عي "المسامرة بشرح السمسايرة"، ص٧٧٥ (أمّا المبعوثوك، فالإيمان يهم واحب، من ثبت شرعاً تعييم منهم وحب الإيسمال بنعيسه، ومن لم يثبت تعيينه كفي الإيمال به إجمالًا (و لا يبنعي في الإيمال بالأنبياء القطع بحصرهم في عدد) إذ لم يرد بحصرهم دليل قطعي (لأنَّ) الحديث (الوارد في دلث) أي في عددهم (خبر واحد) لم يقترن بما يفيد القطع (فإن و حدث فيه الشروص) المعتبرة للحكم بصحته (و جب طن مقتصاء، مع تجوير نقيصه) لذلَّه (و إلا) أي: وإن لم يصح (علا) يجب ظن مقتصاه، وعلى كل من التقديرين (فيؤدي) أي فقد يؤدي حصرهم في العدد الذي لا قطع به (إلى أن يعتبر فيهم من ليس منهم) بتقدير كون عددهم في نفس الأمر أقل من الوارد (أو يخرج) عنهم (من هو منهم) بتقدير أن يكون عددهم في نفس الأمر أريد من الوارد) وفي "منح الروص الأرهر"، ص١٦. وهي "شرح المقاصد"، فصل في النبوة، ج٣، ص١٧.
  - والشرح العقائد النسقية عن ١٣٩٠-١٤٠
  - ﴿ وَلَقَدُ فَصَّلًا نِفُضَ الَّبِيِّسَ عَلَى بَعُصٍ ﴾ به ١٦ الإسراء: ٥٥ ـ

﴿ تِلْكُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا يَعْصَهُمْ عَلَى يَعْصِ مِّهُمْ مَنْ كُلُّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْصَهُمْ ذَرَجْتِ ﴾ ب٣، البقرة ٣٥٧.

قبي "التفسير الكبير"، ج٢، ص ٥٦٠-٥٢٥، تحت الابة. (أحمعت الأمة على أنّ بعص الأنبياء أفصل من بعص، وعلى أنَّ محمداً صلى الله عليه و سمم أفصل من الكل، ويدل عليه وجوه وصها: قوله تعالى ﴿وَهَا أَرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمةُ لُلُعَلْمِينَ﴾ پ٧١٠١ الأسيناء: ١٠٧. فيلما كان رحمة لكل العالمين، لرم أن يكون أفصل من كل العالمين. ومنها: أنَّ معجرة رسوسا صمى اللَّه عليه وسدم أفصل من معجرات سائر الأبياء فوحب أن يكون رسولنا أقصل من سائر الأبياء. ومتها: أنَّ دين محمد عيه النسلام أفتصل لأدينان، فيسرم أن يكون محمد صنى الله عليه وسلم أفصل الأسياء، بيان الأول أنّه تعالى جعل الإسلام باسخاً سمالر الأديمان، والماسخ يجب أن يكون أفصل لقوله عليه الملام. ((من سن سنة حمسة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم النقيامة)) عسما كان هذا الدين أفصل وأكثر ثواباً، كان واضعه أكثر ثواباً من واصعي سائرا لأديان، فينزم أن يكون محمد عليه السلام أهصل من سائر الأسياء ومنها: (قوله عليه السلام: (( آدم ومن دونه تحت نواتي يوم القيام)) ودنك يدل على أنّه أفصل من آدم ومن كل أولاده، وقال عليه السلام ((أما سيد ولد آدم ولا فحن) وقال عليه السلام. ((لا يدحن الجنة أحد من البيين حتى أدخلها أماء ولا يدخلها أحد من الأمم حتى تدخلها أمتي)) وروى أنس قال صلى الله عليه وسلم. ((أما أول الباس خروجاً إد بنعشوه، وأسا خنطيبهم إذا وقلوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فحر)) وعن ابن عباس قال: حلس باس من الصبحابة يتداكرون فسمع رسول الله صنى الله عبيه وسلم حديثهم فقال بعصهم. عجباً إنّ الله اتبحد إبراهيم خبيلًا، وقبال آخر: ماها بأعجب من كلام موسى كلمه تكليماً، وقال آخر: فعيشي كممة الله وروحه، وقال آخر: آدم اصطعاه الله فخرج رسول الله صلى الله عليه و سم وقال: ((قد سمعت كلامكم و حجَّتكم أن يهر هيم حبيل الله وهو كدلك، ومنوسى بنجني النَّنه وهو كملث، وعيشي روح الله وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كمنث، ألا! وأنا حبيب للَّه ولا صحره وأبا حامل بواء الحمديوم القيامة ولا فخره وأبا أول شافع وأبا أول مشفع يوم انقيامة ولا فخره وأبا أول مل يحرك حنقة النجسة فينقشح لي فأدخلها ومعي فقراء المؤملين و لا فخر، وأما أكرم الأولين و الآخرين و لا فخر)). ومنها: أنَّ اللَّه تعالى كلما سادى بياً في القرآل باداه باسمه ﴿ يَا آدُمُ اسْكُنُ ﴾ ٢٠ البقرة: ٣٥. ﴿ وَتَنادَيْنَهُ أَنْ يُؤْبُرُ اهِيْمُ ﴾ ٢٣٠ الصافات: ١٠٤. ﴿ يَا مُوسى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ﴾ ب١٦، ظه ١٢،١١ وأمَّا الدبي عليه السلام فإنّه باداه بقوله ﴿يَا أَيُّهَا النّبِي ﴾ ب٢٦، الأحراب ٤٥. ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ ﴾ ب: المائدة: ٦٧. و دلك يعيد المصل. ملحصاً.

هي "المعتقد المنتقد"، ص٦٣ : (أنَّه صلى الله عليه و سلم فاق على كل الأسياء و الملائكة و الإنس على الإطلاق في المدات والمصمات والأفعال والأقوال والأحوال، بلا استعراب في ذلك لما حواه من الكمال، والفرد به من المعلال والمحمال (إلى أن قال) فالواجب عمى كل مؤمر أن يعتقد أن بينا محمدا صمى الله تعالى عليه و سمم سيد العالمين، وأفضل الحلالق أجمعين، فمن اعتقد خلاف هذا فهو عاص، مبتدع، ضال).

مجر حضرت موی ملیدانسلام، مجر حضرت عیسلی علیدانسلام اور حضرت نوح علیدانسلام کا<sup>(1)</sup>، إن حضرات کو مرسمین أولو العزم <sup>(2)</sup> کہتے ہیں <sup>(3)</sup>اور رہ ی<sub>ا</sub> نچوں حضرات ہاتی تمام انبیا ومرسکین انس ومَلکَ وجن وجمع مخلوقاتِ الٰہی ہے اَفْضَل ہیں۔جس طرح حضور (ملی ملدتد الی علیدوسم) تمام رسولول کے سردار اورسب سے افضل ہیں ، بلاتشبید حضور (سلی مند تعالی عبیدوسلم) کے صدقد میں حضور (سلی الله تعانی علیه وسلم) کی اُمت تمام اُمتول ہے اُفضل۔(4)

تنبيه: قــال الإمام أحمد رصاعي "المعتمد المستند"، ص٤ ٢ (والحق أنَّ تفصيل بيما صلى الله تعالى عليه و سلم على البعالمين جميعا مقطوع به مجمع عليه، بل كاد أن يكون من صروريات الدين، فإنّي لا أعلم يجهله أحد من المستمين فاعرف وتثبت). واسظر لنته عيل: "تحني اليقين بأنَّ بينا سيد المرسلين" للإمام أحمد رصا خان عليه رحمة الرحم، في "العتاوي

 في "تكميل الإيمال"، ص١٢٤ (أفصل الأبياء محمد كي، چدائجة قرمور٧ ((أما سيد ولد آدم و لا فحر)) در عرف بمعنى بوع انسان آبد تا آدمر نيز در مفهومر آن داحل بود. وحديث ((أدم ومن دوله تحت بوالي)) درمقصود هامرتر وصريح تراست قصيت بعداذان حضرت ابراهيمر خبيد الله عبيه السلامر واست وينعبد اذوي منوسني وعيسني وبنوح عبليهم السلامر داست واين ينجش اولوالعوم انداكه برداكتوين وفاضلترين رسل اند وصبر ومجاهده ايشان در والاحق اذهمه بيشتر است) منتقطاً

لعنى نبيول بس سب سے افض سيدعالم (صلى اضطيومم) ين چنانچرآب (صلى احدق الديم) في ارشاوفر مايا " بش تمام اولا وآوم كاسردار موں اور کوئی فخرنیں ''۔ اورا و آ دم عرف میں لوع انسانی کے لئے جس میں سیدنا آ دم عدید انسلام بھی داخل ہیں ہورا ب تاہے، دوسری حدیث میں ہے کہ: " آدم اوران كے سواسب ميرے جينڈے كے يتي بول كے '- ميرمديث آب (صلى القه عليه ولم) كى فضيلىب مطلقہ كے مقصد الى خابر تراور بہت صرح ہے۔آپ (صلی نشعابیوسم) کے بعدصاحب فضیلت معرت اہرا جیم طیل القد (عیدالسام) ہیں، چرمعرت موی چرمیسی اوراوس (عیم السام) ہیں اوريه يانچون حضرات أولواالعزم بين جوسب رسولون اورنبيون عن الفضل اور بزرگ تربين ، راوح شن ان كاهبر ومجاهده سب سيدزيا ده ب-

- 2 .... پلندویالاعرنت وعظمت اور عوصله والے ـ
- ﴿ وَاَصْبِرُ كُمَّا صَبَرُ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ ب٢٦، الأحقاف: ٣٥

في "تمسير الطبري"؛ تحت هذه الآية عن عطاء المُحراساني، أنَّه قال ﴿ فَاصِّيرُ كُمَّا صُبِرَ أُولُوالْعرُم مِنَ الرُّسُلِ ﴾ بوح وإيراهيم وموسى وعيسي ومحمد صلى الله عليهم وسلم، الحديث: ٣١٣٦٩ ج١١٠ ص٣٠٣.

وهي "الدر انستور"، تحت هذه الآية. عن ابن عباس قال. (أولوا العرم من الرسل النبي صلى الله عنيه وسنم و نوح و يراهيم وموسى وعيسى)، ج٧، ص٤٥٤.

﴿ كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوجَتُ لِلنَّاسِ ﴾، به ، ال عمران ١١٠٠.

### عقيده (۳۰): تمام انبياء الله عزوج كحضور عقيم وجابت وعزت والع بين (١)،

في "التقسير الكبير"، النقرة: تحت الآية: ٣٥٣: زأمة محمد صلى الله عليه و سلم أفضل الأمم، فو جب أن يكون محمد أعصل الأبياء، بيان الأوّل قونه تعالى: ﴿ كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ ب٤، ال عمران: ١١٠. بيان الثاني أنّ هذه الأمة إنّما سالت هذه الفصيلة لمتابعة محمد صنى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنَّتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ ب٣٠، الرعمان ٣١٠ وهصينة التابع توحب قصيلة المتبوع، وأيصاً أنَّ محمداً صلى الله عنيه وسلم أكثر ثواباً؛ لأنّه مبعوث إلى الحن والإنس، فوجب أن يكون ثوابه أكثر، لأنَّ لكثرة المستحيين أثراً في علو شأن المتبوع، ج٢، ص٢٢٥.

عس معمر على يهر بل حكيم على أبيه على جده أنَّه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى ﴿ تُكُنُّمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ﴾ قـال ((أنتـم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على اللَّه)). "سس الترمدي"، كتاب التفسير، باب ومن سورة آل عمران، الحديث: ١٢ - ٣، ج٥، ص٧.

قبال ثم إنَّ محمداً صلى الله عنيه وسلم أثني على ربه، فقال: ((كلكم أثني على ربه، وأنا مش عني ربي، فقال الحمد بلّه الـــلـي أرسلني رحمة للعالمين، وكافة بساس بشيراً و بديراً، وأبرل على الفرقان فيه تبيان كل شيء، وجعل أمتي حير أمة أحرجت سلساس، وجمعل أمتني ومنطأ، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون، وشرح لي صدري، ووضع عني ورري ورفع لي ذكري، و جعلني فاتحا خاتما))، قال إبراهيم. بهدا فصلكم محمد. "الفتاوي الرصوية" ، ح١٤، ص ١٦٥، وج١٥، ص ٦٣٨. وانظر لنتفصيل "الفتاوي الرضوية"، ج٠٣، ص٥٣٠.

 ﴿ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُولُوا كَالَّذِينَ آدَوًا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهَا ﴾. ٢٠ الأحراب ٢٩٠ في "تفسير ابن كثير"، ج٦، ص٠٤، تحت هذه الآية: ﴿وكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهًا﴾ أي: له وحاهة وحاه عند ربه، عر وجل. قال الحسن البصري كان مستجابُ الدعوة عبد الله، وقال عيره من السلف لم يسأل الله شيئًا إلَّا أعطاه، ولكن منع الرؤية لما يشاء الله، عروجل وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة عبد الله أنَّه شفع في أحيه هارول أن يرسمه الله معه، فأجاب الله سؤاله، مقال ﴿ وَوَهِيْنَا لَهُ مِنْ رَّحُمْتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ مَيًّا ﴾.

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَامِكُةُ يَا مَوْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مَّنْهُ اسْمُهُ الْمسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرَّيْمَ وَجِيْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآجِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ﴾ پ٣، أل عمران. ٤٥. في "تمسير الطبري"، ح٣، ص ٢٧٠ تحت الآية. (قال أبو جعفر: يعني بقوله "وجِيُهُا"، ذا وَ سُوهٍ و منزلة عالية عند الله، وشرف و كرامة م.

في "الحامع الصعير"، ص٢٨٩، الحديث ٢٦٩٨: قال رسول الله صدى الله عنيه وسلم. ((سلّم على ملك ثم قال لي لم أرل استادل ربي عروجل في نقاتك حتى كال هذا أوال أدل لي، وإنّي أيشرك أنّه ليس أحدُّ أكرم عني الله منث)). ان کوانند تعالیٰ کے نزویک معاذ اللہ چوہڑے چھار کی مثل کہنا <sup>(1) کھ</sup>لی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ عقب**یدہ (۳۱):** نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہوئے کی ایک دلیل میہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا علانیہ دعوی فرما کرمحالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمتہ لیٹا اور منکروں کو اُس کے مثل کی طرف بلاتا ہے، اللہ مزد میل اُس کے دعوی کے مطابق امرِمحالِ عادی

ظاہر فر مادیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں ای کو معجز ہ کہتے ہیں <sup>(2)</sup>، ....

هي "المعجم الكبير" للطبراني، الحديث. ٢٦٧٥، ج٢، ص٥٥: [وفيه] قال ((يا فاطمة و بحل أهل بيت قد أعطانا الله سبع خصال نم يعط أحد قبنا، ولا يعطي أحد بعدنا، أنا خاتم السيس، وأكرم النبيين عني الله [نع))

مي "النحصائص الكبرى"، ج٢، ص ، ٣٤٠ - ٣٤١: عس ابس مسعود قال ((إنَّ محمدا صبى الله عبيه وسم أكرم النحتق على الله يوم القيامة)). وعلى عبد الله بل سلام قال ((إنَّ أكرم حليفة الله على الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم)) "قي وي رضوبي" عن "قيوى الم مراج الدين" كحواسك في كيا كيا هيا جـ: (الله تعالى في مضور سيد، لم صلى الله تعلى عليه و سلم من قرمايا"

"أقد مستُ عبيث بسبعة أشياء أونها أبي ثم أنعنق في السموات والأرص أكرم علي منك").

"هتاوي سراح الدين البلقيسي"، شعر ١، ص ٢ ١، بحواله "هتاوي رصويه"، ج ، ٣، ص ٩ ٩ ١

• جير كد "تقوية الإيمان اليس ب "اوريديقين جان إيماجا ي كرم تقوق بزايوي جهوناوه الله كي شان ك آك بحار ي كي ذيل ب"- " "تقوية الإيمال مع تدكير الإعوال"، ص ٢٥، (مطبور مرحد كتب فائد آرام باغ كراجي).

" تقویۃ الدیمان 'کے مصنف کا بیکبنا کھی گتا فی اور گھر ۔ کو نگرا نہا ہ کرام پہم السلام کی شان میں اونی گتا فی ہی کفر ہے جیں کہ مفسر القرآن میں حب" روس اہیان 'علامہ اسا عمل حقی رحمۃ اللہ تق تی علیہ فریائے ہیں۔ '' مختاریہ ہے کہ بیٹل مسلمانوں جس سے وہ فضی جس سے اور دو قصد آا کی چیز ظاہر ہوئی جو مضور علیہ انصلا ہ والسلام کی تحقیقہ (بیٹی ہے اوبی) پر دلانت کر سے ایسے فضی کا قبل کرنا واجب ہے اور اس کی تو بہ قبول نہ کی جو سے گل کہ وہ تن سے فئی جائے اگر چہ دہ کلہ شہادت پڑھے اور دجوع وقوبہ کر سے اور پیقین کر کہ بے شک اجماع است ہا اس بات ہوئی است ہا کہ اس کے جس نمی علیہ السلام کی جس تم علیہ السلام کی جس تم علیہ السلام کی جس تم تعقید ہوگئر ہے عام از بی کہ تحقیق کر نے وار شخفیف کو حلال ہوئے کر کرے یہ جس السلام ہی سے جس تم علیہ السلام کی جس تم خفیف ہوگئر ہے عام از بی کہ تحقیق ہوگئر کے معتمد ما اس کے جس کی علیہ السلام کی جس تم خلی اور اس کی جس کی علیہ السلام ہوئا۔

وار شخفیف کو حلال ہوئے کر کرے یا تی کی عزت کا محققہ ہو کر کرے بہر حال کفر ہے اس مسئلہ میں علیہ کرام کا کوئی افتران کی علیہ وسلام ہوئا۔

یا نہ ہوائی کے کوئی بھی کفریش بھیر جہالت اور بھیر دوی کا فوش رائی کے معذور نہ جس جس کی جس کی اس کی عقل قطرت سے وسالم ہوئا۔

یا نہ ہوائی گیا جس کی کفریش بھیر جہالت اور بھیر دوی کا فوش رائی کے معذور نہ مجی جائے گا جب کراس کی عقل قطرت سے وسالم ہوئا۔

"تفسير روح البيان"، ج٣، ص ٣٩٤، پ ١٠ التوبة، تحت الآية: ١٢.

وهي "الشفا"، الباب الأوّل هي بيان ما هو حق صلى الله عليه و سلم سب أو نقص من تعريض و نصّ، ح٢، ص ٢٠٤.

وهي "شرح العقائد السعية"، مبحث السوات، ص١٣٥: (و أيدهم) أي: الأبياء (بالمعجرات النافصات للعادات) جمع معجرة وهي أمر يظهر بخلاف العاده على يدمدعي الموة عند تحدي المنكرين على وجه يعجر المنكرين عن الإتيان بمثله).

و"المسامرة بشرح المسايرة"، ص ٢٤٠.

جيے حضرت صالح عياللام كانا قد (1) بحضرت موى عياللام كے عصا كاساتي جوجانا(2) اور يد بيفا(3) اور حضرت عيلى عياللام كا مُروول کو چلا دینااور ما در زادا تد سے اور کوڑھی کوا چھا کر دینا<sup>(4)</sup> اور ہمارے حضور (سبی مشتعانی علیہ ہم) کے معجزے تو بہت ہیں۔<sup>(5)</sup> عقیدہ (۳۲): جو تحص ہی نہ ہواور نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ کرکے کوئی محال عاوی اینے دعوے کے مطابق طاہر نہیں کرسکتا ، ورند سے جھوٹے میں فرق ندر ہے گا۔ (<sup>6)</sup>

- ﴿وَإِلَى ثَمُوْدَ أَخَاهُمَ صَالِحًا قَالَ يَقُومِ اعْبُلُوا اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ عَيْرُهُ قَدْ جاءَ تَكُمُ بَيْنَةٌ مِّنْ رَّبَّكُمُ هَذِهِ لَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَلَرُوُهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمسُّوُهَا بِسُوَّءِ فَيأْخُلَكُمُ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴾ ب٨، الأعراف. ٧٣
  - ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْفَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ ٢٠ ، طه: ٢٠.
    - 🗗 لیخی روش اور چمکدار ہاتھ۔

﴿ وَاطْسُمْ يَذَكِ إِلَى جِناجِكَ تَخُرُجُ بِيُصَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوْءِ آيَةً أَخُرَى ﴾ ١٦، طلا ٢٢.

- ﴿ وَأَبْدِينُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرِصَ وَأُحْمِي الْمَوْتِنِي بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ب٣٠ ال عمرت: ٩ ١
- هي "الشف"، ح١، ص٢٥٢\_٢٥٣. (اعملم أنَّ معمى تسميتنا ما جاء ت به الأبياء معجرة هوأنَّ الخلق عجزوا عل الإتيان بمثلها وهي على صربين صرب هو من نوع قدرة البشر فعجروا عنه فتعجيرهم عنه فعل لله دن عني صدق نبيه كصرفهم عس تسمنني السموت وتعجيرهم على الإتبال بمثل القرآن على رأي بعصهم وللحوه، وصرب هو خارج عل قدرتهم فلم يقدرو على الإتيان بمثله كإحياء الموتي وقلب انعصا حية وإخراج باقة من صخرة وكلام شجرة ونبع انماء من الأصابع و بشقاق لقمر مما لا يسمكن أن يعمنه أحد إلَّا اللَّه، فيكون دلث على يد النبي صلى اللَّه علينه و سنم من فعل الله تعانى و تحديه من يكدبه أن يأتي بمشمه تنصحيم لنه واعملم ألا المعجرات التي ظهرت على يدنيها صلى الله عليه وسلم ودلائل ببوته وبراهين صدقه من هدين السوعيس منعًا وهوأكثر الرسل معجزة وأبهرهم آية وأظهرهم برهاداء وهني فني كشرتها لا يحيط بها صبطاء فإن واحدا صها وهو انقرآن لا يُحصى عدد مصحراته بألف ولا ألفين ولا أكثر لأنَّ السي صلى اللَّه عبيه و سنم قد تحدي بسورة منه فعجر عنها)

وفي "التفسير الكبير"، ج١١، ص١٦، ب٠٣، الكوثر، تحت الآية ١: (ومعجزاته أكثر من أن تحصى وتعد).

في "البراس"، أقسام الخوارق سبعة، ص٧٧٦: (أجمع المحققون على أنّ ظهور الخارق على المتبي وهو الكادب في دعوى النبوة محال؛ لأنَّ دلالة المعجزة على الصدق قطعية وقيل: لوحاز لزم عجز الله سيحانه عن تصديق أنبياته، وقالوا: قد دل الاستقرار على عدم ظهوره). و"المعتقد المنتقد"، ص١١٣. فا مكرہ: نبی ہے جو ہات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو، اُس كو إر ہاص كہتے ہيں اور ولى ہے جوالي ہات صاور ہو، اس کوکرامت کہتے ہیں اور عام موشین ہے جوصا ور ہو، اُسے معونت کہتے ہیں اور بیماک فحجاریا کفارے جواُن کے موافق ظاہر ہو، أس كواستِدراج كہتے ہيں اوران كے خلاف طاہر جوتو إلانت ہے۔(1)

عقيده (٣٣٠): انبياطيم الدماني ابني قبرول مين أى طرح بحيات حقيق زنده بين الجيه ونياليس تقيم كمات پیتے ہیں <sup>(2)</sup>، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں،تفیدیقِ وعدہُ الہیے کے لیے ایک آن کو اُن پرموت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ مو گئے ، اُن کی حیات ، حیات شہدا سے بہت ارض واعلیٰ ہے (3) .

 في "السيراس"، أقسام الخوارق سلعة، ص٢٧٧: (أقسام الخوارق سبعة أحفظا: المعجرة من الأبياء ثانيها: الكرامة للأولياء ثالثها: المعونة نعوام المؤمين ممن ليس فاسقاً ولا ولياً وابعها: الإرهاص لنبي قبل أن يبعث كتسليم الأحجار عني اسبي صلى الله تعالى عنيه وآله وسلم، وأدرجه يعصهم في الكرامة و يعصهم في المعجزة مجاراً. خامسها: الاستدراج للكافر والعاسق المحاهر عبي وفق عرصه سمّي به لأنّه يوصله بالتدريح إلى النار -سادسها: الإهابة بلكافر والعاسق عبي خلاف غرصه كما طهر عن مسيلمة الكداب إد تمصمص في ماء فصار ملحاً و منن عين الأعور فصار أعمى. سايعها: السحر ننفس شريرة تستعمل أعمالًا محصوصة بإعانة الشياطين.

 عس أبي الـدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الله حرم على الأرص أن تأكل أحساد الأبياء عبيهم السلام فنبي الله حي يزرق)). "سس بن ماجه"، كتاب الحبائر، ذكر وفاته ودفيه، الحديث ١٩٣٧، ج٢٠ ص ٢٩١ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأبياء أحياء في قبورهم يصنون)). "مسد أبي يعلى"، الحديث: ٣٤١٦، ح٣، ص٢١٦. قال النبي مني الله عنيه وسنم (﴿إِنَّ الأُنبِياءَ لا يموتون وإنَّهم يصلون ويحجون في قبورهم وأنَّهم أحياء)).

"قيوض الحرمين" للشاه ولي الله المحدث الدهلوي، ص٧٨.

هي "روح السمعاني"، الأحراب، ح١١، الحرء الثاني، ص١٥-٥٣، تحت الآية. ١٤٠ (أنَّ النبي صلى الله عليه و سلم حي بتحميده وروحه، وأنه يتنصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرص وفي الملكوت). ودهب "أي. الإمام جلال الدين السينوطي" إلى سحو هندا في سائر الأسياء عليهم السلام فقال: إنّهم أحياء، ردت إليهم أرواحهم بعدم قبصوا وأدب بهم في الخروج من قبورهم والتصرف في الملكوت العلوي والسفلي) ملتقطًا.

مي "تكميل الإيماد"، ص١٢٢ (خبود انبياء راموت ببود وايشان حي وياقي الدوموت همان است كه يكبر چشيدااند بعدازار ازواح بابدار ايشان اعادت كنند وحقيقت حيات بحشند چنانچه در دبيا بودند كامل تر از حيات شهدا كه آن معنوي است.

### فلبذاشهيد كاتر كتقسيم بوكا،أس كى بى بى بعد عدت نكاح كرسكتى ب

لین اورخودانبیا علیم اسدام کوئمی (دائمی) موتنبین وه زئده اور باقی بین، ان کوموت صرف اتی ہے کدایک بارایک آن کے لئے موت کا ذا نُقد ﷺ ہیں چھران کی ارواح مقدمہ کوانٹی کے جسموں ہی لوٹا دیا جاتا ہے ،اورولی ہی حیات تھی عطافر ، وی جاتی ہے جیسے کہ وہ و نیا ہیں تھے ان کی حیات شہداء کی حیات سے زیاد و کال بے کیونکہ شہداء کی حیات معنوی ہے۔

قال الإمام الأحل حلال الدين السيوطي هي "الحاوي للفتاوي": فهذه الأخبار دالة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسناتر الأنبياء، وقد قال تعالى في الشهداء ﴿ وَلا تَسْحَسَيْنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَّقُونَ ﴾ والأنبياء أولى بملك فهم أجل وأعظم وما بني إلّا وقد حمع مع البوة وصف الشهادة فيدخلون في عموم لفظ الآية. وأخرح أحـمـد وأبو يعلى والطبرامي والحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "دلائل البوة" عن ابن مسعود قان. ((لأن أحنف تسعّا: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلى من أن أحلف واحدة إنّه نم يقتل، و دنك أنَّ الله عروجل اتخده بيها واتحده شهيدا)). ("المستمرك" للحاكم، كتاب المعاري و السرايا، الحديث: ٤٤٥٠ ج٣، ص٦٠٦).

وأخرج البخاري والبهقي عن عائشة قالت كان اللبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرصه الدي توفي فيه ((لم أرل أحد ألم الطعام الذي أكلت باحيير، فهذا أو ان انقطع أبهري من ذلك السم))، ("دلالل البوة"، ص٧٧ - ج٧)،

فثبت كنوسه صنى الله عنيه وسلم حياً في قبره بنص القرآل؛ إمّا من عموم النفظ وإما من مفهوم الموافقة، قال سيهقي في كتباب الاعتقاد (الأبياء بعد ما قبصوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء)، وقال القرطبي في التذكرة: (النصوت بيس بنعدم محص وإنما هو انتقال من حال إلى حال، ويدل عني دلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء يررقون صرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا، وإذا كان هذا في الشهداء فالأسياء أحق بدلك وأولى، وقد صبح أذ الأرص لا تأكل أحساد الأبياء) "الحاوي معتاوي"، كتاب البعث، أبناء الأدكياء بحياة الأبياء، ج٢، ص٧٩ ـ ١٨٠ ا

وقد ثبت أذَّ ببينا صلى الله عليه واله وسلم هنو سيند الشهداء، وانظر لتفصيل هذه المسألة "النفتاوي الرضوية"، ح٠١، مر، ۲۲۱ ج ۱۵ م ۲۱۳ ، ۲۲۴ و ج ۲۹ مر، ۱۱ .

في"البدالع والنصبالع"، كتاب الصلاة، فصل في الشهيد، ح٢، ص٧٤ (فالعبد وإن حن قدره لا يستحي عن الدعاء ألا تـري أنهم صنوه عني رسول النه صنى الله عنيه و سلم، ولا شك أذّ درجته كانت قوق درجة الشهداء وإنما وصفهم بالحياة مي حق أحكام الآخرة ألا ترى إلى قوله تعالى ﴿ يِسُلُ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُورِّزُقُونَ ﴾، مأما هي حق أحكام الديا هانشهيد ميت يـقســم مـالــه، وتــكـح امـرأتـه بعد انقصاء العدة، وو حوب الصلاة عليه من أحكام الدبيا فكان ميتاً فيه فيصلي عبيه و الله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. بخلاف انبیا کے، کہ وہاں رہ جائز نہیں۔<sup>(1)</sup> یہاں تک جوعقا کہ بیان ہوئے ، اُن میں تمام انبیاعیبم سلام شریک ہیں ، اب بعض وہ اُمور جوني سي الله تعالى عليد يهم كے خصالف على ميں ، بيان كيے جاتے ہيں۔

🚺 قال رسول الله صبى الله عليه وسلم: ((إنَّا معشرالأنبياء لا بورَّث، ما تركتُ بعد مؤونة عاملي و بعقة بسائي صدقة)) "اسمسند" للإصام أحمد بن حين الحديث. ٩٩٧٩، ح٣، ص ٤٩٠ وعن أبي الدرداء، سمعت رسول الله صبي الله عليه و سلم. ((إذَّ التعماء ورثة الأسياء، إنَّ الأسياء لم يورُّثوا ديناراً والادرهماً، إنَّما ورُّثوا العلم، فمن أحده أحد بحظُّ وافر)) "سس ابن ماجه"، كتاب النسة، باب فصل العلماء . إلح، الحديث ٢٢٣، ج١، ص١٤٦

وفي "الخصائص الكبري"، ج٢، ص٤٣٧ (قد ذكر في الحكمة في كون الأنبياء لايورثون أوجه.

منها: أن لايتمني قريبهم موتهم فيهلك يذلك.

ومنها: أن لا يض يهم الرعبة في الدنيا و حمعها لوراثهم.

وممها: أنَّهم أحيناء والحي لايورث، ولهذا ذهب إمام الحرمين إلى أنَّ ماله باقي على ملكه ينفق منه على أهده كم كان عليه السلام ينفقه في حياته لألَّه حي. ولدلت كان الصديق ينفق منه على أهله وخدمه ويصرفه فيما كان يصرفه في حياته.

﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَذُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ يَعْدِهِ أَيَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ ب٢٠ م الأحزاب: ٥٣.

وهي "تنفسينز النطبري"، النحنديث: ٣٨٦٢٠، ج. ١، ص٣٦٦، تحت هذه الآية. (يقول وما يبنعي لكم أن تنكحوه أرواجمه مس بمده أبدً ؛ لأنهى أمهاتكم، ولا يحل للرجل أن يتروّح أمه. وذكر أنّ دلث برل في رجل كان يدحل قبل الحجاب، قبال لكن مات محمد لأتزوَّجن امرأة من بسائه سماها، فأبرل الله تبارك وتعالى في دبث ﴿وَمَا كَانَ لَكُمُ أَنَّ تُؤُذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ يَعْدِهِ أَبَدًا ﴾).

وعل حديقة رضي الله عنه أنه قال لامرأته: ((إل شفت أن تكوني روحتي في الحنة فلا تروجي بعدي، فإنَّ المرأة في نبجلة لأحر أرواجها في الدبيا، فلملك حرّم الله على أرواح البني صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده؛ لأنهن أرواجه في الحلة))

"السس الكبرى" للبيهقي، كتاب المكاح، باب ماحص به من . إلح، الحديث ١٣٤٢١، ح٧، ص١١١ هي "الفتاوي الرصوية"، ح٣، ص٢٠٤٠ تـ (الأبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم طيبول طاهرول أحياء وأمواتاً بـل لا مـو ت لهــم إلّا آبــاً تـصـديـقـاً لـلوعد ثم هـم أحياء أبدأ بحياة حقيقة دنياوية رو حانية حسمانية كما هو معتمد أهل السنة والمعتماعة وللذالا يورثون ويمتمع تزوح مساتهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم بخلاف الشهداء الدين بص الكتاب العرير إنهم أحياء ونهى أن يقال لهم أموات... إلخ)، ملتقطأ. عقیده (۳۴۷): اورانبیا کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی <sup>(1)</sup> جنسویا قدس مسی الله تعدلی علیہ بهم تمام مخلوق انسان وجن ، ہلکہ مل نکہ ،حیوا نات ، جما دات ،سب کی طرف مبعوث ہوئے (2) ،

((و كان النبي يبعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى الناس عامة)).

"صحيح البحاري"، كتاب التيمم، الحديث: ٣٣٥، ج١، ص١٣٧.

﴿ وَمَا أَرْسَلُنكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ﴾ ب٢٦، سبا: ٢٨.

﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الذِّكُمُ جَمِيْعًا ﴾ ٢٥، الأعراف ١٥٨.

((وأرسنت إلى الحلق كافة)). "صحيح مسلم"، كتاب المساحد ... إلح، الحديث: ٥٣٣، ص٢٦٦.

هي "المرقاة"، كتاب العصائل، باب فصائل سيد المرسلين، الفصل الأوّل، تحت الحديث: ٥٧٤٨ ح. ١، ص١٤ ((وأرسمت إلى الحلق كافة)) أي. إلى الموجودات بأسرها عامة من النحن والإنس والملك والحيوانات والجمادات.

و"الفتاوي الرصوية" ح ٣٠ ص ١ ٤٣ ـ ١ ٤٥ .

هي "الفتاوي الحديثية"، مطلب في بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة، ص٣٨٣ ﴿ إِنَّهُ مبعوث إليهم ورجحه التقي السبكي، وراد: أنَّه صلى الله عليه و سلم مرسل إلى حميع الأنبياء والأمم السابقة، وأنَّ قوله:((بعثت إلى الناس كافة)) شامل لهم من بدل آدم إلى قيام الساعة، ورجحه أيصا البارري وراد أنّه مرسل إلى جميع الحيوانات والحمادات)، وص ٢٨٥: (أنّه صلى الله عليه و سدم أرسل إلى الحور العين وإلى الولدات)، ملتقطاً

في "تكميل الإيسان"، ص١٢٧. ١٢٨: (وهـو مبعوث إلى كافة الحلق أجمعين) وي صــلـي الـلـهـعنيه وسلمر مبعوث استبه كافة جن واسس ولهدا او دا رسول الثقلين خواسد وآمدن جن يحضرت وي وايمان آوردن ابشان وفرأن شبدن ويرقور خود باذ رفتن ودعوت كردن منصوص قرأن مجهداست ونزد اكثر علما عموم يعثث بجانب جن وانس محصوص بأن حضرت است صلى الله عنيه وسنمر - ويتول شاذ زبعص عبما بعث وترسالت أنحضرت صلى الله عليه وسلمر ملائكة دانير شامل است ونرد اهل تحقيق وي مبعوث است بتمامه اجراي عالم وجميع اقسام موجودات الرجمادات وبباتات وحبوانات ومربى ومكمر ذراير موجود ت وساير مكنونات است)، منتقطاً.

لینی حضورا کرم صلی الندعدیه وسم تمام جنوں اور انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے اس لئے آپ کورسول التقلین کہتے ہیں جناے کا آپ کی بارگاہ اقدیں میں حاضر ہوتا،ان کا ایمان لاتا، پھراپی تو م کی طرف لوث کر انہیں دعوت اسلام دینا قرآن کریم میں نہ کورومنعوص ہے اکثر علاء کے نز دیکے حضورصی اللہ علیہ وہلم کا جن وائس کی طرف مبعوث ہوتا آپ ہی کی خصوصیت ہے ۔ اور بصض علیء کے ناور قوں کے مطابق حضور عبیالصلاق واسلام کی بعثت ورس لت فرشتوں کو یعی ش ال ب اور محققین کے زور یک آ ب صلی القدعلیہ وسلم کی بعثت تمام اجزاع عالم اور جمیع اقب مموجودات کے کے ہے خواہ وہ جمادات ونباتات ہول ماحیوانات، آپ موجودات کے تمام ذرول اور کل کا کنات کی تنجیل و تربیت فریانے واسلے ہیں۔

جس طرح انسان کے ذمتہ حضور (منی اند تا ٹی علیہ وہلم) کی إطاعت فرض ہے۔ <sup>(1)</sup> پو ہیں ہر مخلوق پر حضور (منی اند تنا ٹی عیہ وہلم) کی فرما نیرداری ضروری\_(<sup>(2)</sup>

عقبيره (٣٥): حضورا قدس ملى الله تعالى عليه وملم طائكه وانس وجن وهو روغلمان وحيوا تات وجره دات ،غرض تمام عالم ك فيرحت بين (3) اورمسلمانون برتونبايت عي مبريان \_(4)

﴿إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيتُوا اللَّهُ وَاطِيتُوا الرَّسُولَ ﴾ بإن النساء: ٩٥.

وْيَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَتُوا أَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ٩ الأنمال: ١٠.

و فني "النخصائص الكبرى"، ج٢، ص٣٤٣ ( قال أبو بعيم: ومن خصائصه أنَّ الله تعالى قرص طاعته على العالم فرصاً منصقاً لا شرط بيه ولا ستثناء فقال: ﴿وَهَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُرُهُ وَمَا نَهِكُمْ عَنَهُ فَائْتَهُواكِ بِ٧١، الحشر:٧، وقال. ﴿وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللّه ﴾ پ٥، الساء ٨٠، وأنّ الله تعالى أو حب عني النس التأسي به قولاً و فعلاً مطلقاً بلا استثناه)

 وي "مدارج السوة"، ص١٩٢ - ١٩٤ (هـمجنالكه حيوانات همه مطيح ومنقاد امر آنحضرت بودند بباتات بير در حيطته فرمسرداري وطاعت وي يوديد) (ممجنابكه نياتات را منفاد ومطبع امر وي صلى الله عليه وآله وسلمر سحته بودند جمادات بير همين حكمر دارند)، ملتقطأ.

یعنی جس طرح حیوانات سب کے سب حضور صلی الله علیه وسلم سے عظم کے مطبع وفر یا نیر دار تھے نباتات (امحنہ والی چیزیر) بھی آپ ملی اللہ صیدوسلم کی فرما نیرداری اوراط هت کے دائزے پیل تھے، جس طرح نیا تات کوحضور مسکی الله علیه دسلم کے تھم کا فرمال پردارا ورمطیع بنایا ہوا تھ بهادات بھی بی عمر کھتے تھے۔

﴿ وَمَا أَرْسَلُتَكَ إِلَّا رَحُمَةً لِلْعَلْمِينَ ﴾ ١٠٧ الأنبياء: ١٠٧.

هي "روح المعاني"، ج٩، ص٩٥ ١، تحت هذه الآية: (أنَّه صلى اللَّه عليه و سدم أنَّما بعث رحمة لكل فرد من العالمين ملاتكتهم وإنسهم وحمهم ولا فرق بين المؤمن والكافر من الإنس والحن في دلث)

هي "روح البيان"، ح٥، ص٢٨، تنحث هذه الآية (قال بعص الكبار: وما أرسساك إلّا رحمة مطبقة تامة كامنة عامة شبامنة حامعة محيطة بحميع المقيدات ص الرحمة العيبية والشهادة العلمية والعبنية والوحودية والشهودية والسابقة واللاحقة وغيبر دلث للعالميس جمع عوالم دوي العقول وعيرهم من عالم الأرواح والأحسام ومن كان رحمة لتعالمين برم أن يكوب أعضل من كل العالمين).

﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَرِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَبَتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُ وَفَ رَّجِيُمٌ ﴾ ب١ ١ ، التوبة ١٢٨

عقيده (٣٦): حضور، خاتم النبين مين (1) ، يعني القدمز وجل في سلسلة نبوت حضور (صل القدّة الأعيية بهم ) برختم كرويو ، كه حضور (صلى اللدتعالى عليدوسم) كے زمان ميں يا بعد كوئى نيا نبى نہيں ہوسكتا (2)، جوحضور (سلى الله تعالى عبيدوسم) كے زمان ميں يا حضور (منی مند تع الی عدید الله ما ) کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے ما جائز جائے ، کا فرہے۔(3)

عقبيره (٣٤): حضور (سلى الشرتعاني عليه وسلم) أفضل جميع محلوتي النبي جي (٩) ، كداورول كوفر وأ فروأ جو كمالات عطا جوية حضور (منی الله تعالی ملیدو کم) میں و وسب جمع کردیے گئے (5)

﴿ هَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رَّجَالُكُمْ وَلَيكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتُم النَّبِيِّن ﴾. ٢٢، الأحراب ٤٠

((وأما خاتم البيين)) "صحيح البخاري"، كتاب المناقب، باب خاتم البين مبي الدعيه وسم، الحديث ٢٥٣٥، ج٢، ص ٤٨٥

((وأما خماتم لبيين لا بني بعدي)) "سس الترمدي"، كتاب العتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة | إلح، لحديث:

قال رسول الله صلى الله عنيه وسدم٬ ((إنَّ الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا بني)). سس لترمدي"، كتاب الرؤيا، باب دهبت النبوة وبقيت المبشرات، ح٤، ص ٢١، الحديث ٣٣٧٩

هي "المعتقد المنتقد"، تكميل الناب، ص١١٩ ـ ١٢٠ (ومنها أن يؤمل بأن الله ختم به النبيل وختم الله حكمه بما لا يماصلف منه ..... وهذه المسألة لا ينكرها إلاّ من لا يعتقد نبوته؛ لأنه إن كان مصدقا بنبوته اعتقده صادقا في كل ما أعبر به، ود محجج التي ثبت بها بطريق التواتر نبوته ثبت بها أيصا أنَّه آخر الأبياء في زمانه وبعده إلى القيامة لا يكون نبيء فعن شك فيه يكون شاك فيها أيصا، وأيصا من يقول: إنَّه كان سي بعده، أو يكون، أو موجود وكذا من قال: يمكن أن يكون، فهو كافر)

اعلى معفرت امام اياسده مجدودين وطمت موادنا الشاءامام احدرضا خال عليدرهمة ولرحمن ارشا دفرمات جير المدمجدرسول التدسى اللدتعالي عليه وسلم کوخاتم انٹیمین ، نناءان کے زمانہ میں خواوان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقیناً قطعاً محال دباطل جا ننافرض اجل وجز عابقان ہے ﴿ وَلَهِ جَلَّى رَّسُولَ اللَّهِ وعَامَمَ النَّبِيْنَ ﴾ أعل تطعى قرآن باس كاسكرونه محر بلك شك كرن والاء نشاك كداد في ضعيف احمال خفيف سياؤهم خلاف ر کھنے دار قطعاً اجماعاً کا فرمعون مخلد فی انبیر ان ہے، ندایب کہ دہی کا فر ہو بلکہ جواس کے اس عقید 6 ملعونہ پرمطلع ہوکرا ہے کا فرنہ جانے وہ بھی ، کا فر موتے س شک وٹر ڈوکوراہ دے دہ جمک کافر جی الكفر على الكفر ان ہے. "الفتاوى الرصوية"، ح١٠ ص ، ١٥٥. و انسطر رسانة إمام أهل السنة عنيه الرحمة: "الميس ختم البيس"، ح١٤ ، ص ٣٣١، والرسالة: "جزاء الله عدوه بإباته ختم البوق"، ح١٥ ص ٦٢٩.

- 🗗 .... (نظر العقيدة (٢٩)، ص ٥٢ مـ ٥٤.
- ﴿ أُولِيكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدَهُ ﴾ ب٧، الأمام: ٩٠.

هي "تنفسير الخارك"، ح٢، ص ٣٤، تحث الآية" (احتج العلماء بهذه الآية على أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أفصل من جميع لأبياء عنيهم الصلاة والسلام، بيانه أنَّ جميع خصال الكمال وصفات الشرف كانت متفرقة فيهم فكان نوح صاحب

#### اور اِن کے علاوہ حضور (سی انڈ تعالی عیہ وہلم) کووہ کمالات مطے جن میں کسی کا حصہ بیس <sup>(1)</sup>ء

احتممان عملي أدى قومه، وكمال إبراهيم صاحب كرم وبدل ومجاهدة في الله عر وجل، وكان إسحاق ويعقوب من أصحاب النصيبر على البلاء والمحر، وكان داود عليه السلام وسليمان من أصحاب الشكر على النعمة، قال الله فيهم: ﴿ إِعُمَلُوٓا الْ ذَاوَدَ شُكُرًا ﴾ رب٢٢، سب ١٣]، كنان أيوب صاحب صبر على البلاء، قال الله فيه ﴿إِنَّا وَجَذَّمَهُ صَابِرًا بِغُمَّ الْعَبْذُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ب٢٢، صّ. 11)، وكنان ينوسف قند جمع بين الحالتين، يعني. الصبر والشكر، وكان موسى صاحب انشريعة الظاهرة والمعجرة الباهرة، وكنان ركبريا ويحيى وعيسي وإنياس من أصحاب الرهد في الدنياء وكان إسماعيل صاحب صدقي وكان يونس صاحب تصرع وإحسات، ثم إنَّ اللَّه تعالى أمر ديه صلى اللَّه عليه و سلم أن يقتدي بهم و جمع له جميع الخصال المحمودة المتفرقة فيهم فثبت بهدا البيان أنَّه صلى الله عليه و سلم كان أفصل الأبياء لما احتمع فيه من هذه الخصال التي كانت متفرقة في جميعهم والله أعدم)

وفي "تكميل الإيمان"، ص١٢٤ (جمسع كمالات كه در دوات مقدسه ابياي سابق مودع بود در ذات شريف او باذيادتيها موجود بود)

(انچه حويان همه داريد تو تنها داري).

کینی جس قدر کمالات انبیا وسابھین کی ذواستومقد سدیس ود بیت فرمائے سے تھے وہ سب بلکدان سے زیادہ آپ سلی الشہ عدروسلم کی ذات شريف شراموجود

#### ليني جو پيجه تمام حسين و متبار مجموعه كه ركهته بين وه آب تبار كهته مين.

عن ابن عباس رصي الله تعالى عنهما: ((فصلت على الأبياء بخصلتين)).

"المواهب الندبية"، المقصد الرابع، الفصل الثاني، ح٢، ص٢٥٣.

عن حديمة قال: قال رسول الله صنى الله عليه وسلم: ((فُصِّننا على الناس بثلاث)).

"صحيح مسلم"، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، الحديث. ٧٢٥، ص٧٦٠.

عن أبي أمامة أذَّ رسول الله صنى الله عليه وسلم قال ((فصلت بأربع))

"المسد" للإمام أحمد بن حسل: الحديث ٢٢٢٧٢، ج٨، ص١٨٤.

عن السائب بن يريد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم.((فصلت على الأبياء يخمس))

"المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: ٦٦٧٤، ج٧، ص١٥٥.

عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ((فصلت على الأبياء بست)).

"صحيح مسم"، كتاب المساحد ومواصع الصلاة، الحديث: ٥٢٣، ص٢٦٦.

قان رسول الله صمى الله عليه و سلم. ((أعطيت أربعا لم يعطهن أحد من أسياء الله)).

"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٣٦١، ج١، ص٣٣٣.

بلكهاورول كوجو يجه ملاحضور (مسى التدتعالي عليه وملم) كي طفيل من ، بلكه حضور (صلى التدتعا في عنيه وملم) كي دسب افتدس سے مداء بلكه كمال اس ليے كمال جواكة حضور (صلى الدتعالى عليدوملم) كى صفت ب اور حضور (صلى الله تقاتى عيدوملم) اينے رب كرم ب اين نفس ذات میں کامل واکمل جیں ،حضور (سلی اللہ تعانی ملیہ وسلم) کا کمال کسی وصف ہے جیس، بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کرخود کمال وکامل ومکتل ہو گیا ، کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بتادے۔ <sup>(1)</sup>

أحبرنا حابر بن عبد الله أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال. ((أعطيت حمساً لم يعطهن أحد قبني إلح)).

"صحيح البخاري"، كتاب التيمم، الحديث: ٣٣٥، ج ١، ص ٢٤٠.

قال رسول الله صنى الله عنيه وسلم: ((أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي الخ))

"صحيح البخاري"، كتاب الصلاة، الحديث: ٤٣٨، ح١، ص ١٦٨.

عن عبادة بن صامت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم عرج فقال. ((إنَّ حريل أثاني فقال أحرح فحدث بنعمة الله التي أنعم ابها عبيث فبشربي بعشر سم يؤتها بني قبلي))."الخصائص الكبري"، باب اختصاصه مني الله عليه وسنم يعموم الدعوة... إلخ، ج١٢ ص ١٣٠ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((أعطيت ما لم يعط أحد من الأبياء))

"المصنف" لابن أي شيبة، كتاب القصائل، باب ما أعطى اللَّه تعالَى . . إلخ، الحديث: ٩، ح٧، ص ٢١١.

اعلی حضرت رحمة الله علیه میاها و بیث تقل کرنے کے بعدارشا وفر ماتے ہیں کہ ''ان روایات ہی ہے میہ ہات ثابت ہوئی کہاعدا و مذکورہ میں حصر مرادنین، کمیں دوفر ماتے ہیں، کمیں تین کمیں جار، کمیں یائج ، کمیں جے کمیں دک اور هیئی سواور دوسو پر بھی انتہائیں ۔ امام علا مدجل الدین سيوطي قدس مره في "خصائص كبرى" بين ارْ هائي سو كقريب حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كي خصائص جمع كئے اور بيصرف ان كاعم تحاان سے زیاد وعلم والے زیادہ جائے تھے۔اورعلی کے ظاہر سے علاتے باطن کوزیادہ معلوم ہے، چرتمام علوم عالم اعظم حضور سیدع لم صلی اللہ تق کی علیہ وسلم سے ہزاروں منزں ادھرمنقطع ہیں ۔جس قدرحضورا پنے فضائل وخصائص جاننے ہیں دوسرا کیا جانے گا، اورحضورصلی الندنع کی علیہ وکلم ہے زید دہ علم والدان كاما لك ومولى على وطاء ﴿أَنَّ إِلْسِي وَبُّكَ السَّمْتَهُنِي ﴾ ب٧٧، السنجسم، ٤٤، (ترجمه ويك تمهار عدب ال كي طرف منتي به. ت)جس في اليس برارول نطائل عاليه وجلائل غاليه و اور ب صدوب الدالة بادك لير رك ووللا بحدة عَيْرٌ لك من الأولى ك ب ۲۰ انصحی ٤٤ (ترجمه اورب تک مجیل کرئ ب کے لئے کہل ہے بہتر ہے۔ ت) "العتاوی الرصوية"، ح ۳۰ ص ۲۰۳.

🕕 "" في وكارضوبيّ على بي: "" بمريشريف" على ارشادقر بايا: ع (كل عصل هي العاملين عس عصل النبي استعارة الفصالاء). (جبال والول من جوخو في جس كس من عن عدوه اس في من القدتعالى عليد والم كالفل عدما مك كرلى ب)-

المام الن مجري " المشل القرى" على قرمات جير (لأمه السمد تهم إد هو الوارث للحصرة الإلهية و لمستمد مها بلا و سطة دو ل عيره فإنه لا يستمد منها إلا بواسطته فلا يصل لكامل منها شيء إلا وهو من بعص مدده وعلى يديه) تمم جهان كالمادكري والے نی صلی مندق ن عدوالم میں اس لیے کہ حضورتی بارگاہ الی کے وارث میں بلا واسط خدا سے حضورتی مدوسیتے میں اور تی م عالم مدوالی حضور کی وساطت سے لیتا ہے توجس کامل کو چوخونی کی وہ حضورتی عدواور حضورتی کے ہاتھ سے لی "۔ ("الصاوی الرصویة"، ج ۱۳۰ ص ۱۷۷).

عقبیرہ ( ۳۸ ): مُحال ہے کہ کوئی حضور (سلی احد نوانی علیہ اِلم) کامثل ہو<sup>(1)</sup>، جو کسی صفت ِ خاصّہ میں کسی کو حضور (معی مند تعالی عبد وسلم) کامثل بتائے ، ممراہ ہے یا کا قر۔

عقیدہ (۳۹): حضور (سلی الدت فی علیہ وسم) کواللہ مزوجل نے مرتبہ بحبوبیت کبری سے مرفراز فر و یا ، کہ تمام خُلق بھویائے رضائے مولاہے (2) اور اللَّه عزوج لط لب رضائے مصطفے سلی اللہ تعالی علیہ وہنم۔ (3)

> في "حاشية الصاوي"، ح١، ص١٦ ٢١ (فالأبياء وسائط لأممهم في كلُّ شيء وواسطتهم رسول الله). وهيه ج١، ص٥٥ (فهو الواسطة لكل واسطة حتى آدم)

هي "العتاوي الرضوية"، ج٣٠ ٢٤٧ (أنه صلى الله تعالى عليه و سلم لا يتشرف بعيره بل الكل إنما يتشرفون به).

ليتى حضور عليه انصلاة والسلام كوكسى دوسر عص شرف حاصل نبيس جوا بلكدوسرول في حضور عليه العسلة ة والسلام سي شرف بإيام.

في "المعتقد المتقد"، ص٢٦، (ومن المعلوم استحالة وجود مثله بعده)

وانظر متعصيل "الشفا"، ح٢، ص٢٣٩، "شرح الشفا" للملاعلي القارئ، ح٢، ص ٢٤، و"بسيم الرياص"، ح٦، ٢٣٢.

🗗 تمام مخلوق الله تعالى كى رضاح جتى ہے۔

﴿ وَلَسُونَ يُعْطِيْكُ رَبُّكُ فَعَرُضَى ﴾ ٢٠ الصحى: ٥.

﴿ قَلْهُ نُوى تَقَلُّبِ وَجُهِكَ فِي السُّمآءِ فَلَنُولِّينُكَ قِبْلَةً تُرْضُهَا ﴾ ٢٠ البغرة ١٤٤

في "التقسير الكبير"، البقرة. تحت الآية ٢٠٤١ ج٢، ص٨٦: (وقم يقل. قبلة أرصاها، والإشارة هيه كأنه تعالى قال يا محمد كل أحد يطلب رصاي وأنا أطلب رصاك في الدارين). وفي الحديث: ((كنهم يطبوك رصائي وأنا أطلب رصاك يا محمد)).

وفي الحديث: ﴿إِيا محمد ألت بور بوري و سر سري و كنور هدايتي و خراش معرفتي، جعلت قداء لك ملكي من العرش إلى ما تحت الأرضير، كنهم يطبول رصائي وأما أطلب رضاك يا محمد))

"العتاوى الرصوية"، ج.٣٠ ص ٤٩١. وص ١٩٧\_ ١٩٨، وج٤١، ٢٧٦\_٢٧٥.

عى عائشة قالت ((والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك))

"صحيح مسلم"، كتاب الرصاع، باب جوار هنتها بوبتها لصرتها، الحديث ١٤٦٤، ص٧٧١.

وفي رواية: "صحيح البحاري"، عن عائشة رضي الله عنها قالت ((مَا أَرَى رِبُّكُ إِلَّا يُسارِعُ في هُوَاكَ). كتاب التعسير، الحديث ٤٧٨٨، ج٣، ص٣٠٣ وهي "قتح الباري"، ج٨، ص٤٥٣، تحت الحديث: (أي. ما أرى الله إلاّ موجداً لما تريد بلا تأخير، منرلا لما تحب و تختار).

> رط خدا كى رضاحات بين دوعالم خداجا بتاب رضائ محمد

و" حدالُ بخش "بس المم]-

- ﴿ سُبُحنَ الَّذِي اَسُرى بِعَبُدِه لَيُّلا مِّن المُسْجِدِ الْحَرَامِ الِّي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ به ١٠ بي اسرائين. ١.
- عس شريث ابن عبد الله أنه قال صمحت ابن مالك يقول ليلة أسري برسول الله صنى الله عليه و سلم من مسجد بكعبة م شم عرج به إلى السماء الدنيا شم عرج به إلى السماء الثانية شم عرج به إلى السماء الثالثة شم عرج به إلى البرابيعة أثم غرج به إلى السماء الخامسة أثم غرج به إلى السماء السادسة أثم غرج به إلى السماء السابعة أثم علا به فنوقي دنك بما لا يعلمه إلَّا الله حتى جاء سدرة المنتهي، و دنا العبار رب العرة فتدلَّى حتى كان منه قاب قوسين أو أدني، فأو حي الله فيما أوحي)، ملتقطاً. "صحيح البخاري"، كتاب التوحيد، باب ماجاء في قوله عروجن. ﴿ وَكَلُّم اللَّهُ مُوسى تَكْلِينُهُا ﴾، الحديث: ١٧٥١٧ ج٤، ص ١٨٥٢٥٨٠.

وفي "الحديقة البدية"، ج١، ص ٢٧٢: (والمعراح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حد اليقطة بشخصه (صلى الله عنيه وسلم)، أي: يصورة الجسمانية، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقضى، ثم من المسجد الأقفىي إلى السماء، أي. جسبه ليشمل السموات السبع، ثم إلى ما شاء الله من العلي.

 هي "تكميل الإيماد"، ص ١٢٨ (ومعراجه في اليقطة بشخصه إلى السماء، ثم إلى ما شاء الله تعالى حق) امتحال إيمان درتصديق قضيه معرج است كه درساعت لطيف دربيداري بجسد شرف تا أسمان وعرش عظيم بمكه بالاى عرش تا حد لامكار بآن حكايات وحصوصيات مداكوره كه در احاديث صحيحه واقع شديه

لینی بیداری کی حامت میں جسم نی طور پرآسان کی طرف معراج فرمانا ، پھروہاں ہے جہاں تک خدا کی مثیت ہوجاناحق ہے،مطلب بید کہ داقعہ معراج کی تصدیق میں ایمان کا امتحال ہے کہ مختصری گھڑی میں بیداری کے عالم میں جسم شریف کے ساتھ میں ایمان وعرش اعظم تک بلکہ عرش ے بھی او پر حدلا مکان تک تشریف لے جانا ہے دکا یات وخصوصیات احادیث میجوش مذکوریں.

 في "تمسير الخارب"، ح٣، ص١٥٨ (والحق الدي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة الخلف من المتأخرين من العلقهاء والمحدثين والمتكلمين أنَّه أسري بروحه وحسده صلى الله عليه واسلمه ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ﴿ سُلُحَنَّ الَّذِي أَسُوك بِعَبُدِهِ لَيُّلاكِ، وبعظ العبد عبارة عن محموع الروح والحسد)

و في"حاشبة الصاوي"، ح٤، ص١٠، ٢، پ ١٥، الإسراء، تحت الآية ١ (قوله. ﴿يَعَيُلِهِ﴾ أي. بروحه وحسمه على الصحيح)

وفي " تعسير الحلالين"، ص ٢٢٨. (﴿ لَيُّلا ﴾: نصب على الظرف والإسراء سير النيل وقائدة ذكره الإشارة بشكيره إلى تقبيل مدته). اور و وقرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر ومُلک کو بھی نہ حاصل ہوا نہ ہو (1) ،اور جمالِ النی بچشم سردیکھ (2) اور کلامِ النبی بلا واسطہ منا<sup>(3)</sup>اورتمام ملكوت السنوات والارض كوبالنفصيل ذرّوذرّه طاحظه قرمايا\_ <sup>(4)</sup>

هي "حاشية النصاوي"، ج٤، ص١٠٦: (قوله إلى تقليل مدته: أي: فقيل قدر أربع ساعات، وقيل ثلاث، وقيل قدر لحظة، قال السبكي هي ثاليته وعدات وكل الأمر هي قدر لحظة).

وفعي "الحمل"، الحرء الثاني، ح٢، ص٩٩، تحت الآية. (قوله الإشارة إلح أي: فالتنويل لنتقليل أي: في حرء قليل مل الليل، قيل قدر أربع ساعات، وقيل ثلاث، وقيل أقل من دلك)

🚯 💎 في "روح اليان"، پ٥١، الأسراء، ح٥، ص٠١، ٢٠ تحت الآية ٢٠ قال عليه السلام. ((فـقمت إلى جبريل فقت أخي حبرين. ما لث))، فقال يا محمد إنّ ربي تعالى بعثني إليث أمربي أن أتيه بك في هذه البلة بكرامة لم يكرم بها أحد قبلك و لا يكرم

وفي "روح البيان"، پ٧، الأسعام، ح٣، ص٦٣، تحت الآية ١٩٠ ( - وتدبو إليه به إلى أن تصل إلى مقام قاب قوسيس أو أدبى مقاما نم يصل إنيه أحد قبنك لا ملك مقرب و لا بني مرسل،

﴿ وَمَا زَاعُ الْبُصَرُ وَمَا طُغْي ﴾ پ٢٧، السعم: ١٧

وهمي "روح البينان"، ح٩، ص٣٢٨، تنحنت الأية (إنَّ رؤية اللَّه كانت بعين بصره عنيه السلام يقظة بقوله ﴿ هَا زَاغَ الْبَصَوُّ ﴾ . . . إسخ، لأنَّ وصف البصر بعدم الربع يقتصي أنَّ دلك يقطة ولو كانت الرؤية قنبية لقال: ما راع قلبه، وأمَّا لقول بأنَّه يجور أن يكون المراد بالبصر بصر قلبه فلا بدله من القريبة و هي هاهنا معدومة).

> عن ابن عباس قال: ﴿﴿إِنَّ محمداً رأى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بعواده)﴾."الدر المنثور" ج٧ ص ٦٤٧ عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم.((رأيت ربي تبارك و تعالى))

> > "المسد" للإمام أحمد بن حيل، الحديث ١٥٨٠ ح١٠ ص ٢١١.

في "فتح الباري"، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج، تحت الحديث: ٣٨٨٨، ح٧، ص ١٨٥: (إنَّ الله سبحانه وتعامى كلُّم بيه محمداً صلى الله عليه وسم ليلة الإسراء بغير واسطة).

والظر رسالة إمام أهل السنة رحمه الله تعالى "هنهه المنية بوصول الحبيب إلى العرش والرؤية"، ج٠٠، ص٦٧٣.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رأيت ربي في أحسن صورة، قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت. أنت أعلم يا رب، قال. فوضع كفه بين كتفيُّ فو حدت بردها بين تُدبيُّ فعلمت ما في السموات و الأرض))

"سس الدارمي"، كتاب الرؤيا، باب في رؤية الرب تعالى في النوم، الحديث: ٢١٤٩، ح٢، ص١٧٠.

# عقیده (۳۱): تمام کلوق اوّلین وآخرین حضور (سلی دندتهانی مدید سلم) کی نیاز مند ہے <sup>(۱)</sup>، یہاں تک که حضرت ابراہیم خليل الله ميالسلام\_(2)

هي "المرقاة"، ج٧، ص٩ ٢٤، تحت الحديث: «فعلمت أي: بسبب وصول دلك الفيص ما في السموات و الأرص، يعني ما أعسمه الله تعالى مما فيهما ص الملاتكة و الأشحار وغيرهما، وهو عبارة عن سعة عدمه الذي فتح الله به عليه، وقال ابن حجر: أي: حسيع الكاتبات التي في السموات بل وما فوقها، كما يستفاد من قصة المعراح، والأرض هي بمعني الجنس، أي. وجميع ما في الأرضين السبع بل وما تحتها.... إلح).

وفي "أشعة النمعات"، ج١، ص٥٥٧، تحت قوله: ((فعلمت ما في السموات والأرص)) پس دانستمرهر چه در آسمان ها و هرچه در زمين بود عبارت است از حصول تمامهٔ عنوم جزوی و کلي واحاطهٔ آن) لينى " الل جو يكمآ ان وزين من تفسب كه ين في سب بكوين في جال ليا" بديات تمام عوم كلي وج في وج الي وكير باوت ب-

- عس أبني هريرة قان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما سيد الناس يوم انقيامة، وهن تدرون بم دائا؟ يجمع اللَّه تعالى يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد 💎 فيقول بعض الناس لبعض التوا آدم، فيأتول آدم عنيه السلام فيـقــول أدم: - نفسي نفسي، ادهبوا إلى غيري ادهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا.عليه السلام. - فيقول لهم: - نفسي نفسي، ادهينوه إنبي إينزاهينم، فيتأثنون إينزاهينم، ﴿ فيتقول لهم إبراهيم: ﴿ نفسني نفسني ادهبوا إلى عيزي، اذهبوا إلى موسى، فيأثون موسى، فيقول لهم موسى؛ نفسي نفسي ادهبوه إلى عيسي، فيأتون عيسي، فيقول لهم عيسي، نفسي نفسي ادهبو إلى غيري، ادهبو، إلى محمد صمى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون؛ يا محمد! أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وعفر الله بك ما تنقيدم من دسك ومنا تناخر، اشمع لنا إلى ربك، ألا ترى ما بحن فيه، ألا ترى ما قد بنصا، فأبطعق فاتي تحت العرش فأقع سناجنداً سربني، ثم ينفتنج الله عليَّ ويلهمني من محامده وحسن اثناء عليه شيئاً له يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمدا ارفع رأسك سال تعلقمه اشتقع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: يا رب! أمتي أمتي فيقال. يا محمد! أدخل الجنة من أمتك، مَن لا حساب عليه، من باب الأيمن من أبو،ب التحلة، وهم شركاء الناس فيما سوى دلك من الأبواب)، منتقطاً "صحيح مسمع"، كتاب الإيمال، باب أدبي أهن الحنة منزلة فيها، انحديث ١٩٤، ص١٢٥\_١٩٢٠.
- قال رسول لله ﷺ ((اللّهم! اعفر الأمني، اللّهم اعفر الأمني، وأخرّت الثالثة ليوم يرعب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه لسلام)) "صحيح مسلم"، كتاب فضائل القرآل، باب بيال أنَّ القرآل على إلح، الحديث ١٨٠٠ ص ٤٠٩.

وفي "موادر الأصول"، الأصل الثالث والسبعود، ص ١٠٠، والأصل الثاني عشر والماتة، ص ١٤٨ : ((وأنَّ إبراهيم ليرغب في دعائي دلك اليوم)). "العتاوى الرضوية" ، ج · ٣ ، ص ٢١٧\_٢١. ﴿عسني أَنْ يُبْعِثُكُ رَبُّك مَقامًا مُّحَمُّودًا ﴾ ب٥١، الإسراء: ٧٩.

هي "تـهسير الطبري"، ح٨، ص ١٣١، تحت الآية عن اس عباس، قوله: ﴿عسْنِي أَنْ يَبْعَثُكُ رَبُّك مَقَامًا مُحْمُودًا ﴾، قال: المقام المحمود؛ مقام الشفاعة).

وفي "روح البياد"، ج٥، ص٩٢، أنحت الآية : ﴿مَقَامًا مُحُمُودُا﴾ عندك وعند جميع الناس وهو مقام انشفاعة العامة لأهل المحشر يعبطه به الأولود والأحرود؛ لأن كل من قصد من الأبياء للشفاعة يحيد عمها ويحيل على عيره حتى يأتوا محمداً للشعاعة فيقول ((أبالها))، ثم يشمع فيشمع فيمس كان من أهلها).

هي "المعتقد المنتقد"، تكميل الباب، ص٧٧ ١٠ (و سها: أن يعتقد أنَّ يوم القيمة لا يستفني أحد من أمته بل جميع الأنبياء عن جاهه و مرلته، ومتى لم يمتح الشماعة لا يستطيع أحد شماعة). و"العناوي الرصوية"، ج٧٩، ص٥٧٥.

- قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحم في " البصحتمد المستند"، ص١٢٧ وهذا أحد معاني (قوله صنى لله تماني عليه وسلم. ((أنا صاحب شفاعتهم)) والمعني الآخر الألطف الأشرف أن لا شفاعة لأحد بلا واسطة عند دي العرش حل حلاله إلّا لمقرآن العظيم ولهذا الحبيب المرتجي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنَّا سائر الشفعاء من الملاثكة والأسيناء والأونيناء والنعلماء والحفاط والشهداء والحجاج والصلحاء فعند رسول الله صلي الله تعالى عنيه وسلم فيتهوك إليه ويشبصعون نبدينه وهبو صبلي الله تعالى عليه وسلم يشفع لمن ذكروه ولمن نم يذكروا عندريه عروجل، وقد تأكد عندنا هذا المعنى بأحاديث، ولله الحمد. ١٢).
  - عن المبي صلى الله عليه و سلم قال: ((إدا كان يوم القيامة كنت إمام البيين و خطيبهم وصاحب شفاعتهم عير فحر)) "مس الترمدي"، كتاب الماقب، باب سلوا الله لي الوسيلة، الحديث: ٣٦٣٣، ح٥، ص٣٥٣.
- 🐠 💎 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سدم يقول: ((إنَّ انشمس لتدنو حتى يبلغ العرق سصف الأدن، فبيسما هم كذلك استعاثوا بآدم عليه السلام فيقول: لَسُتُ بصاحب دلك، ثم موسى عليه السلام فيقول كدلك،

جن میں جارا زب نوے کروڑ کی تعداد معلوم ہے، اِس سے بہت زائداور ہیں، جواللہ ورسول (عز دجل مسلی اللہ تعالی عید ہم) کے علم میں ہیں (1) ، بہتیر ہےوہ ہول کے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے ، اُن کوجہنم سے بچا کمیں سے (2) اور بعضوں کی شفاعت فر ما کرجہنم سے نکالیں سے <sup>(3)</sup>اور بعضوں کے درجات بلند فر ما ئیں سے <sup>(4)</sup>اور بعضوں سے تخفیف عذاب فر ما ئیں گے۔ <sup>(5)</sup>

ثم محمد صلى الله عبه و سلم فيشفع، فيقصي الله بين التخلالق قيمشي حتى يأخد بحلقة باب الجنة فيومثد يبعثه الله مقاماً محمود يحمده أهل الحمع كنهم)). "الدر المشور"، ح٥، ص ٣٢٥.

وفي "المعتقد المنتقد"، تكميل الياب، ص١٢٨: (الشماعة لإراحة المعلائق من هول الموقف)

قبال الإمام أحمد رصا في "المعتمد المستبد"، تحت اللفظ. "لإراحة الحلائق": (وهي انشفاعة الكبري بعمومها جميع أهل الموقف). و"روح البيان"، ج٥، ص١٩٢.

❶ قال رسون الله صلى الله عليه وسلم: ((وعدني ربي أن يدخل الحنة من أمتي سبعين أنعا لا حساب عبيهم ولا عذاب، مع كن ألف سبحون ألها وثلاث حثيات من حثيات ربي)). "جامع الترمذي"، أبواب صفة القيامة، ١٢ ـ باب مه لحديث:

وفي رواية أذَّ رسول الله صبى الله عليه و سلم قال: ((إذَّ ربي أعطاني سبعين ألفا من أمتي يدحنون الحنة بغير حساب))، فقال عمر: يا ارسلول اللَّه، فهلا استردته! قال: ((قد استردته، فأعطاني مع كلَّ رجل سبعين ألفاً)) قال عمر: فهلا استردته؟ قال: ((قد استزدته فأعطاني هكد)) وفرج عبد الله بن بكر بين يديه وقال عبد الله. و بسط باعيه وحث عبد الله وقال هشام: وهدا من الله لا يدري ما عدده "المسد" للإمام أحمد بن حبل، الحديث: ١٧٠٦ - ١١٧٠ ح ١٠صي ١١٩.

- ((فيما أرال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار وآتي مالكاً خارن النار فيقول. يا محمد ما تركت لننار معصب ربث في أمتك من بقية)) "المستدرك" للحاكم، كتاب الإيمان، للأنبيء منابر من دهب، الحديث ٢٤٧٠ ح١٠ ص٢٤٢
  - ((يخرج قوم من البار بشفاعة محمد صلى الله عليه و سلم فيدحدون المجمة يسمون الجهمميين)) "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب صعة الحنة والنار، الحديث ٢٥٦٦، ح٤، ص٢٦٣.
- هي "المعتقد المنتقد"، أقسام شعاعته صلى الله عليه وسلم، ص ٢٩ هـ: (ومسهما ريادة الدرجات) وهي "حجة الله على انعالمين"، ص٥٦ (والشفاعة في رقع درجات عاس في الحمة).
- عن عباس بن عبد المطلب قال. يا رسول الله هل بمعت أبا طالب يشيء فإنّه كان يحوطك و يعصب نث؟ قال. ((معم، هو هي صحصاح من بارء لولا أما لكان هي الدرك الأسعل من البار).

"صحيح البخاري"، كتاب الأدب، باب كية المشرك، الحديث: ٢٠٨، ح٤، ص١٥٨\_١٥٨ والظر رسانة إمام أهل السنة عبه الرحمة: "إصماع الأربعين في شفاعة مبيد المحبوبين"، ح٢٩ ، ٧٧١. شفاعت بالاؤن ، إن من ہے كى كاانكارونى كرے گا جو كمراہ ہے۔ (1)

عقبيره (١٧٣): منصب شفاعت حضوركو دياج چكا، حضور فرماتے جي صلى الله تعالى عليه وسلم.

((أَعُطِيْتُ الشَّفَاعَةَ))(2)، اوران كارب قرماتات:

﴿ وَاسْتَغُفِرُ لِذَنَّبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ ﴿ (3)

''مغفرت جا ہوا ہے خاصوں کے گنا ہوں اور عام مؤمنین ومؤمنات کے گنا ہوں کی۔''

شقاعت اور كس كا تام ب..؟ "اللَّهُمُّ ازْزُقْتَ شَفَاعَة حَيْدِكَ الْكُويْمِ."

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ أَوْلًا مَنْ اَ ثَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ ﴿ ﴿ (4)

شفاعت کے بعض احوال ، نیز دیگر خصائص جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے ، احوالِ آخرت میں اِن شاءاللہ تع کی بیان ہول کے۔

عقیده ( ٢٥): حضور (ملی الد تعالی عیدوسم) کی محبت مدار ایمان ، بلکدایمان ای محبت بی کا نام ہے، جب تک حضور (صى متد تعالى عدوم ) كى محبت مال باب اولا واورتمام جبان سے زیادہ ند جوآ دى مسلمان نبيس جوسكا\_ (5)

يَهُدِي الْقَوْمُ الْصِيقِينَ ﴾ ب ١ : التوبة ٢٤

عن أنس قال. قال النبي صلى الله عليه و سلم. ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والمه وو بده والناس أحمعين)) "صحيح البخاري"، كتاب الإيمال، باب حبّ الرسول صلى الله عليه وسدم من الإيمال، الحديث. ٥١٠ح١، ص١٧ والظر رسالة إمام أهل السنة عليه الرحمة: "تحهيد إيمان بآيات قر آن" في "العتاوى المرصوبة"، ح ٣٠٠ ص ٣١٠.

<sup>&</sup>quot;المعتقد المنتقد"، تكميل الباب، ص ١٣٩ \_ ١٣١.

العِنْ. " مجمع شفاعت و بدي كن " صحيح البحاري"، كتاب النيمم، الحديث: ٢٣٥، ح١، ص١٣٤.

ترجمه كترالايمان جس دن ندمال كام آئے گاندہ بے مگروہ جواللہ كے حضورها ضربواسلامت دل كے كر ب١٩٠، دىشعر آء ٨٨ ـ ٨٩

عَمَالَ اللَّهُ تَعَالَى ۚ ﴿ قُلُلَ إِنَّ كَمَانَ ابَّاؤُكُمُ وَٱبْسَآؤُكُمُ وَالْحُوالُكُمْ وَالْرَوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَأَمُوالُ إِقْصَرَقْتُمُوهَا وَيَجَاوَةً تُخُشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِلُ ترُصَوْنَهَا ٓ أَحَبُّ الْيُكُمُّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِه فَتربُّصُوا حَتَّى يُأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا

عقيده (٢٦): حضور (سلى الدنون عيدهم) كي إطاعت عين طاعت البي بيه طاعت البي بيط عت حضور (ملى الدنول عبیروسم) ناممکن ہے<sup>(1)</sup>، بیبال تک کہ آ دمی اگر فرض تماز ہیں ہوا در حضور (صلی اندنی عبیروسم) اُسے یا وفر ما تمیں ،فوراً جواب دے اور حاضرِ خدمت ہو (<sup>2)</sup> اور میخص کننی ہی دریتک حضور (صلی اللہ تعالیٰ عید دسم ) سے کلام کرے، بدستورتماز میں ہے، اِس سے تم ز میں کوئی خلل نہیں \_ <sup>(3)</sup>

### ﴿ مَن يُطِعِ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ النَّهَ ﴾ ب٥، السآء: ٨٠.

وفي "المعتقد المنتقد"، العصل الأوّل في وحوب إلح، ص٦٣٪ (فجعل طاعة رسوله طاعته، وقرن طاعته بطاعته وأوعمد عليه بجريل الثواب ووعد على مخانفته بأليم العداب ورعم أنف المشركين حين قال النبي صلى الله تعالى عليه واسلم ((من أحبى فقد أحب الله، ومن أضاعي فقد أضاع الله))

 عن أبي سنعيد بن المعنى رضي الله عنه قال: كنت أصني فمريي رسول الله صلى الله عليه و سدم فدعاني فنم آته حتى صديب ثدم أتيته، فقال ما منعث أن تأتي؟ ألم يقل الله ﴿ يَمَا يُهَمَّا الَّهَ إِنَّى الْمُوا السَّعَجِيَّةُ اللَّ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ ... إلى كه. "صحيح البحاري"، كتاب التفسير، الحديث: ٤٦٤٧ - ٣٠ ص ٢٢٩.

عس أبي هريرة، أذَّ رسول الله صلى الله عليه و سمم حرح على أبي بن كعب، فقال رسول الله صلى الله عليه و سمم: ((يا أبني روهنو ينصبنني. فبالثعث أبي قدم ينجيه، وصلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسون الله صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عبيك ينا رسنول اللُّه، فنقال رسول الله صلى الله عليه وسنم. وعليك السلام ما منعك يا أبي أن تنجيبي إد دعوتك؟، فقال: يا رمسول الله إلى كنت في الصلاة، قبال: أهلم تجد فيما أو حي الله إلى أنا﴿ اسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِلزَّسُولِ إذَا ذَعَاكُمُ لِمَايُحَيِيْكُمْ ﴾ [ب٩، الاتفال: ٢٤]، قال: بلي ولا أعود إن شاء الله)).

"مس الترمدي"، كتاب فصاتل القرآل، باب ما جاء هي قصل فاتحة الكتاب، الحديث: ٢٨٨٤، ج٢، ص٠٤.

﴿ وَيَأْتُهَا الَّذِينَ امْدُوا اسْتَجِيْدُوا لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ ب١٠ الأعال ٢٤

وهي "روح السعاني"، ح٥،ص٧٦، تحت الآية. (واستدل بالاية على وحوب إحابته صبى الله عبيه وسمم إدا بادي وهو هي الصلوة، وعن الشاهعي أنَّ دلك لا يبطلها لأنَّها أيصاً إحابة)

وهي تعسير القرطبي"، ج٤، ص٧٩، تحت الآية: (وقال الشافعي رحمه الله: هد دليل عبي أنَّ لفعل الفرص أو القول العرص إذا أتي به في الصلاة لا تبضل؛ لأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالإجابة وإن كان في الصلاة).

وفي "مفسيسرالبيصاوي"، ح٣، ص٩٩، محت الآية: (والحتلف فيه، فقيل هذا لأن إجابته لا تقطع الصلاة، فإنّ الصلاة أيصاً إحابة، وقيل لأن دعاء ه كان لأمر لا يحتمل التأخير وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله، وظاهر الحديث بماسب الأولى عقا كرمحلة أثوت

بهارش يعت حدادّل (1)

عقيده (٧٤): حضور اقدس مسى الشاق الى عيدو ملى تعظيم لعنى اعتقاد عظمت جزوا يمان وركن ايمان بي (١) اور فعل تعظيم بعدایمان ہرفرض سے مقدم ہے، اس کی اہمیت کا پا اس حدیث سے چاتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صهبا پر نبی مسى الله تعالى عليه اللم في نما زعصر يزه كرمولى على كزم الله تعالى وجه ك زاتو يرمير مبارك ركه كرآ رام فرمايا ،مولى على في نما زعصر فه يزهى تھی، آئکھے ویکے رہے تھے کہ دفت جارہاہے، گمر اِس خیال ہے کہ زانو سرکا دَن تو شایدخواب مبارک میں خلل آئے، زانو نہ بٹایا، یہاں تک کہ آفاب غروب ہوگیا، جب چشم اقدس کھلی مولی علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا بحضور (مسی الله تعالی میدوسلم) نے تحكم ديا، ڈوبا ہوا آ قاب پلٹ آيا، مولی علی نے نماز اداكی پيمر ڈوب گيا(2)، اس سے ثابت ہوا كه افضل العبادات نماز اور وہ بھی صلوةٍ وسطى نماز عصر (3)مولى على في حضور (صلى التدن الي عدوهم) كى تعيند برقر بال كردى ، كه عبادتين بهي بمين حضور (صلى التدن الي عدوهم)

وهبي "عبمدة القاري"، كتاب العمل في الصلاة، باب إدا ادعت الأم وللها في الصلاة، تحت الحديث. ٢ - ١ ١ ، ج٥٠ ص٢٠٦ (من خصائص اللبي صلى لله عليه وسلم أنه لو دعا إنسانا وهو في الصلاة وحب عليه الإجابة ولا تبطل صلاته) و في"الـمرقاة"، كتاب فصائل القرآن، ح٤،ص٤٢، تحت الحديث:١١٨٪(قال الطيبي دن الحديث على أنَّ إحابة الرسول لا تبطل الصلاة، كما أنَّ خطابه بقولت: السلام عليك أيها النبي لا يبطلها).

🕡 💎 وهي "العتاوى الرضوية"، ح ١٠ ص ١٠ : ﴿ لَتُؤَمِّنُوا بِاللَّه ورَسُوْلِه وتُعَزَّرُوْهُ وَتُوقِّرُوْهُ ﴾ [العتح ٦٠]: بيراول كالجيجا کس لئے ہے خود فر ما تاہے ''اس سئے کہتم القدور سول پرائیان لہ واور رسول کی تعظیم وتو قیر کرو'' معلوم ہو! کہ دین وایر ان محمد رسوں الله سلی القد تعالی عليه وسلم ك تعقيم كانام جوان كي تعقيم مين كلام كر المصل رسالت كوباطل وبيكارك مي بتاب والعياذ بالشرتعال-

🗗 🕒 عن أسماء بن عميس أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صلى الظهربالصهباء، ثم أرسل عليًا في حاجة فرجع وقد صلى اسبني صلني الله عليه وسلم العصر، فوضع البني صنى الله عليه وسلم رأسه في حجرعليُّ فنام فلم يحركه حتى عابت الشمس، هـقــال النبي صنى الله عليه و سلم: ((النهم إنَّ عبدك عنيًا احتبس بنفسه على نبيه فرَّدَّ عنيه الشمس)) قالت فعلعت عليه الشمس حتى رفعت عني النجبان وعني الأرض وقام عني فتوصأ وصلى العصر ثم عابت وذلك بالصهباء

"المعجم الكبير"، الحديث: ٣٨٧، ج٤٤، ص٤٤٤. ١٤٥\_١.

وفي "انشما"، فيصل في انشقاق القمر، الجرء ١٠ ص ٢٨٤. ((أنَّ البني صلى الله عليه و سلم كان يوحي إليه ورأسه في حمجرعني قدم يصل الفصرحتي عربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أصليتَ يا علي؟)) قال: لا، فقال: ((اللّهم إنّـه كـان في طاعتك وطاعة رسونك فاردد عنيه الشمس)، قالت أسماء: فرأيتها عربت ثم رأيتها طنعت بعد ما عربت ووقفت على الحبال والأرض وذلك بالصهباء في عبير.

﴿ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلاةِ الْوُسُطى ﴾ ب١ النفرة ٢٣٨.

في "تغسير الطبري"، تحت الاية، ج٢، ص٢٥، الحديث: ٥٣٨٥ (حدثنا أبو كريب قال حدثنا مصعب بن سلام، عن أبي حيان، عن أبيه، عن علي قال: ((الصلاة الوسطى صلاة العصر)). ہیں کے صدقہ میں ملیں۔ دوسری حدیث اسکی تائید میں ہیہ کہ عاراتو رہی پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تالی حدیث اسپنے کپڑے بھاڑ

پھاڑ کراً س کے سوراخ بند کر دیے ، ایک سوراخ باتی رہ گیا ، اس میں پاؤں کا انگوشار کو دیا ، پھر حضویا قدس سلی اللہ تا تی علیہ ہم کو بدایا ،

تشریف نے گئے اور اُن کے زاتو پر سرِ اقدس رکھ کر آ رام فر مایا ، اس عار میں ایک سانپ مشاقی زیارت رہتا تھا ، اُس نے اپنا سُر

صدیق اکبر کے پاؤں پر مَلا ، اُنھوں نے اِس خیال سے کہ حضور (صلی اللہ تھی اللہ باک فیند میں فرق ندا نے پاؤں نہ برنایا ، آخر اُس
نے پاؤں میں کاٹ لیا ، جب صدیق اکبر کے آنو چر کا انور پر گرے ، چشم مبارک کھلی ، عرض حال کیا ، حضور (صلی اللہ تعالی علیہ بسم)
نے پاؤں میں کاٹ لیا ، جب صدیق اکبر کے آنو چر کا انور پر گرے ، چشم مبارک کھلی ، عرض حال کیا ، حضور (صلی اللہ تعالی علیہ بسم)
نے باؤں میں کاٹ لیا ، جب صدیق اکبر کے آنو چر کا انور پر گرے ، چشم مبارک کھلی ، عرض حال کیا ، حضور (صلی اللہ تعالی علیہ بسم)

ٹابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں ۔۔ انصل الاصول بندگی اُس تاجور کی ہے

عقبیدہ ( ۴۸ ): حضور (سی اللہ تقالی طبیدیم ) کی تعظیم وتو قیر جس طرح اُس وفت تھی کر حضور ( ملی اللہ تعالی طبیدیلم ) اِس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے ، اب بھی اُسی طرح فرض اعظم ہے (3) ، جب حضور ( سی اللہ تعالی صبیدیسم ) کا

وَلَائِنَى اَفْتَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لَصَاحِبِهِ لا تَحْرَنُ إِنَّ اللَّه مَعْنَا ﴾ [پ ١٠ افتوبة: ٤٠] في "روح البيان"، تحت هذه الآية، ح٢ ، ص ٤٣٢\_٤٣٤ : (فسما أراد رسول الله دحوله قال له أبو بكر: مكانث يا رسول احتى أستبره العار فدحل و ستبرأه وحمل يسدّ المحجرة بثيابه حشية أن يحرج منها شيء يؤديه أي. رسول الله فيتي حجر وكان فيه حية هوضع رضى الله عنه عقبه عبيه ثم دحل رسول الله فجعنت تنك الحية تلسعه وصارت دموعه تنحدر فتقل رسول الله على محل الندعة فدهب ما يجده)

هي "تعسير الخارث"، پ ، ١ ، التوبة: ٤ ، ح٢ ، ص ، ٢ ٪ (قال برسول الله صلى الله عبيه و سدم: ادخن، فدخل رسول الله صدى الله عبيه و سلم و وضع رأسه هي حجره و دام فندع أبو بكر في رجله من الحجر و لم يتحرك مخافة أن يتبه رسول الله صدى الله عنينه و سنم فسقطت دموعه عنى و جه رسول الله صنى الله عليه و سلم فقال ((ما لك يا أبابكر؟)) فقال لدعت فداك أبي وأمي فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فذهب ما يتخذه ثم انتقص عليه وكان سبب موته).

 <sup>&</sup>quot;حداثق بخشش"، حصه أوّل، ص٤٤، وانظر "العناوى الرصوية"، ٣٠، ص١٣٨.

وسي "الشماء"، الساب التالث في تعطيم أمره ووجوب نوقيره وبره، فصل، ح٢، ص ٤٠ (أن حرمة السي صلى الله عليه
 وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كال حال حياته).

هي "روح البينان"، الأحراب: تحت الآية: ٥٣، ح٧، ص٦ ٢١ (يجب على الأمة أن يعظموه عبه السلام ويوقروه في حميع الأحوال في حال حياته و بعد و فاته فإنّه بقدر اردياد تعظميه و توقيره في القلوب يرداد دور الإيمان فيها)

ذكرآئے تو بكمال خشوع وخضوع واكلسار بادب سئے (1)، اور نام پاك سُنج ہى درودشر بف پڑھناواجب ہے۔(2) "اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِمَا وَ مَوْلَنَا مُحَمَّدٍ مَعُدِنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَالهِ الْكِرَامِ وَصَحْبِهِ الْعظَامِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ."

وقي "المعتقد المنتقد"، وكدا يحب توقيره \_ إلح، ص١٤٢ (أنَّ حرمة اللي صدى اللَّه عنيه و سدم بعد مو ته و نوقيره و تنعيظ مينه بنعد وقاته لارم عني كل مسلم كما كان حال حياته؛ لأنَّه الآن حي يرزق في علو درجاته ورفعة حالاته ودنث عند ذكره ودكر حديثه واسته واسماع اسمه وسيرته)

❶ مي "انشما"، ح٢، ص٢٥\_ ٢٦\_ (ومن علاماته مع كثرة ذكره تعظميه له وتوقيره عند ذكره، وإطهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه).

 اعلى حضرت امام ابلسف مجدود من وملت مولانا اشاه امام احمد رضا خان مدرجة الحن فق وى رضوبية من اس مسئله كالفعيل بيان كرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں نام پاک حضور پرتورسید عالم صلی القدتھ کی علیہ وسلم مختلف جلسوں ہیں جیننے ور لے یاسنے ہر ورود شریف پڑھنا واجب ہے، اگر نہ پڑھے گا گنبگار ہوگا اور بخت بخت وعیدوں میں گرفتار، ہال اس میں اختلاف ہے کدا گرایک تی جنسد میں چند بارتام پاک لیابات تو ہر بار واجب ہے یوایک بارکافی اور ہر بارمستحب ہے، بہت علی قول اوّل کی طرف سے ،ان کے فزو کی ایک جلسے میں بڑار بارکلم شریف پڑھے تو ہر بار درودشريف بهي برهتا جائے اگرايك بارنجي چيوز اکنهگار جوا\_ انجنبي "و"ورعنار" وغيرهما بي اي قول كومخاروا مسح كها صبي "الدر انسساسا" اختلف في وجويها عني السامع والداكر كلما ذكر صنى الله تعالى عليه وسنمه والمختار تكرار الوجوب كنما ذكر ولو اتحد السماعلس في الأصح احد بتعاديص. ترجمه ورجحاري بكاس بارسين اختلاف بكرجب بحى صفور سلى الله تعالى عليه وملم كالمم كرامي ذکر کیا جائے تو سامع اور ذاکر دونوں پر ہر بار در دووسلام عرض کرتا واجب ہے یانیس ؟ اصح ندہب پر مخارقول یمی ہے کہ ہر بار در دووسلام واجب ہے اگر چیجلس ایک بی ہو،اھ، خلاصة (ت)\_

ويكر على في بنظر آساني امت قول دوم اعتياركيا ان ك نزويك ايك جديث ايك بار درودادائ واجب ك لئ كفايت كرے كا زياده كرزك ي تنبكارند وكا محرواب عظيم وفعل جيم ع ب شك محروم رباء " كافى" و" تغيه" وغيرها ش اك قول كي ي كي في "رد السمعنار" صححه الراهدي في "المحتبي" لكن صحّح في "الكافي" وجوب الصلاة مرة في كل محسن كسحود لتلاوة للحرج إلاّ ألّه يسدب تكرار الصلاة في المحلس الواحد بخلاف السنجود، وفي "القنية": قيل يكفي في المحس مرة كسنجدة التلاوة، وبه يعتى، وقد حزم بهذا القول المحقق ابن الهمام هي "راد العقير"؛ الد، ملتقطا. ترجمه "دراكي" ش بكراكزامي تراهي تا "كيلي " بي سیح قرار دیا ہے لیکن'' کافی'' میں ہرمجلس میں ایک ہی دفعہ درود کے وجوب کوسیح کہا ہے جیسا کہ بحد ہ تلاوت کا حکم ہے تا کہ مشکل اور تنگی لازم نہ آئے ، اب ترجس واحد بیں بحرار وروڈستحب ومندوب ہے بخلاف مجدؤ تلاوت کے، ''تحدید'' میں ہے ایک مجلس میں ایک ہی وفعہ درود پڑھنا کا فی ہے جیرا کہ بحدہ تلاوت کا تھم ہے اور اس پرفتوی ہے ، ابن جمام نے "زاوالفقیم" شی اس قول پر جزم کیا ہے احد ملتفطا (ت)۔

بہرہ ل مناسب ہی ہے کہ ہر ورصلی القد تعالی علیہ وسلم کہنا جائے کہ ایسی چیز جس کے کرنے میں باما تفاق بڑی بڑی بڑی رستیں ہیں اور ندكر في بدشر برو معلى مع وى اوراك فرب قوى بركناه ومعصيت، عاقل كاكام بيل كدا سورك كرب، وبالقدالتوفق \_

"العتاوي الرصوية"، ج٦، ص٧٢٢ ٢٢٣

اور حضور (سلی الله تعالی عدوم م) ہے محبت کی علامت میں ہے ، کہ بکٹر ت ذکر کرے (1) اور درو دشریف کی کثر ت کرے اور نام پاک لکھے تو اُس کے بعد مسی اند تعالی عید دسم لکھے، بعض لوگ براہ اختصار صلح یا صلکھتے ہیں، بیٹھن نا جائز وحزام ہے (2) اور محبت کی بیجی علامت ہے کہ آل وأصحاب مہ جرین وانصار وجمع متعلقین ومتوسلین ہے محبت رکھے اور حضور (سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے دشمنوں سے عداوت رکھے<sup>(3)</sup> ،اگر چہ وہ اپنا باب یا بیٹا یا بھائی یا کنبہ کے کیوں شہوں <sup>(4)</sup>اور جواب نہ کرے وہ اِس وعویٰ میں جھوٹا ہے، کیاتم کونبیں معلوم کہ صحابہ کرام نے حضور (سی اللہ تعانی علیہ دسم) کی محبت میں اینے سب عزیز ول ،قریبوں ، باپ، بھ نئیوں اور وطن کوچھوڑ ااور میہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اللہ ورسول (عز دجل پسلی اند تعالی عذیہ بسم ) سے بھی محبت ہوا ور اُن کے دشمنوں ے بھی اُلفت ...! ایک کوا تحتیا رکر کہ منبڈین (5) جمع نہیں ہوسکتیں ، جا ہے جنت کی راہ چل یا جبنم کو جا۔ نیز علامت محبت رہے

عي "الشعا"، ج٢، ص٥٧: (ومن علامات محبة البي صلى الله عليه وسمم كثرة دكره له، فمن أحب شيئاً أكثر دكره)

هي "حاشية الطحطاوي" على "الدر المختار"، مقدمة الكتاب، ح١، ص٦ (ويكره الرمر بالصنوة والترصي بالكتابة، يس يكتب ذلك كله بكماله، وفي بعص المواضع عن "التتارخانية" من كتب عليه لسلام بالهمرة والميم يكفره لأنّه تخفيف وتنخلفيف الأسيناء كنفر بلا شك ولعله إناصبخ النقل فهو مقيد بقصده وإلاً فالطاهر أنّه بيس بكفر وكون لارم الكفر كفراً بعد تسميم كوب مدهب مختارا محله إذا كان اللروم بينا بعم الاحتياط في الاحترار عن الإيهام) "انعتاوي الرصوية"، ح٢، ص۲۲۱ - ۲۲۲ و ج۲۲۱ ص۲۸۷ - ۲۸۸

وهي "الشيف"، ح٢، ص ٢٦. (ومنها محته ليس أحب النبي صنى الله عنيه وسلم ومن هو يسببه من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار، وعداوة من عاداهم، وبعص من أبعضهم وسبهم، فمن أحب شيئا أحب من يحب).

 <sup>﴿</sup> إِنَّا أَيُّهَا الَّذِيسَ احسُوا لَا تَشْخِلُوا ابْنَاءَ كُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفُرَ عَلَى الإيمَانِ وَمَن يُتُولُهُمْ مُنْكُمُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الشَّلِمُونَ قُلُ إِنْ كَانَ ابَاؤُكُمُ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُواجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَأَمُوالُ الْتَمَوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادُهَا وَمُسَاكِنُ تُرْضُونُهَا أَحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِه فَتَربُّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِه وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ ب١٠ التربة: ٣٣\_٢٤.

<sup>﴿</sup> لا تَسْجِسَدُ قَلُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالَّيُومِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ خادُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ابَّاء تَعْمُ أَوْ أَبْنَاء تَعْمُ أَوْ إِخُوالَهُمُ أَوُ عَشِهَرَتَهُمُ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَايَّلَهُمْ بِرُوْحِ مِنْهُ وَيُدْجِلُهُمْ جَنْتِ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَصُوا عَنُهُ أُولِئِكَ حِزُبُ اللَّهِ آلا إِنَّ حِزَبَ اللَّهِ هُمْ الْمُفَلِحُونَ﴾، ب٨٠، المحادلة ٢٠

کہ شاپ اقدیں میں جوالفاظ استعمال کیے جا تھیں ادب میں ڈو بے ہوئے ہوں ، کوئی ایسالفظ جس میں کم تعظیمی کی اُو بھی ہو، کبھی زبان برشالائ ، اگرحضور (مني مند في عليدهم) كونكارے تو نام ياك كے ساتھ تداند كرے ، كدر جائز نہيں ، بلك بول كيد: " يَا نَبِيَّ اللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَا حَبِيْبَ اللَّهِ! "(1)

اگر مدینه طبیبه کی حاضری نصیب جوتو روضهٔ شریف کے سامنے جار ہاتھ کے قاصلہ سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہوکرسر جھکائے ہوئے صلاۃ وسلام عرض کرے، پہُت قریب نہ جائے، نہ اِوھراُوھرد کھے (2) اورخبر وار...! خبر دار...!

#### ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ يَيْكُمْ كَدُعَاءِ يَعْضِكُمْ بَعْصًا ﴾ پ١٠١ الدور: ٦٣.

وقني "حاشية الصاوي"، ح٤، ص ٢٠٤١: ﴿لا تُنجُعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ ﴾ أي. سداء ه بسمي لا تنادوه باسمه فتنقبوسوا بما ممحمد، ولا يكيته فتقويوا يا أيا القاسم، بل باهوه وخاطبوه بالتعطيم وانتكريم وانتوقير بأن تقولوا يا رسول اللّه، ياسي النَّه، يا إمام المرسلين، يا رسول رب العالمين، ياحاتم السين، وعير دلك).

وفي"السمتقد المنتقد"، وكذا يحب توفيره. إلح، ص١٣٩. ١٤٠. (وكذايحب توقيره وتعطيمه في الطاهر والباص وحميع الأحوال، قال لله تعالى ﴿ لا تَسْجَعَلُوا دُعاء الرُّسُولِ بَيُنكُمُ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ يَعْضًا ﴾ أي برفع نصوت فوق صوته أو سدائمه بـأسـمائه فلا تقولوا: يا محمد يا أحمد بل قولوا: يا بني الله ويا رسول الله، كما خاطبه به سبحانه، ذكره مجاهد وقتادة، ولا منع من الجمع، وروي عن ابن عباس رصي الله تعالى عنهما: احدروا دعاء الرسول عليكم إدا أسخطتموه فإنّ دعاء ه موجب ليس كدعاء غيره). "الفتاوي الرضوية" ، ج٠٣٠ ص٥٦ .

 في"انهمدية"، كتاب المسامئ، الباب السابع عشر في المدر بالحج، مطلب ريارة البيصني الله عليه و مدم، ج١٠ص٢٦٥:(فيتـوجـه إلى قبـره صـنى الله عنيه وسلم - ، ثمّ يدنو منه ثلاثة أدرع أو أربعة - ويقف كما يقف في الصلاة ويحشل صورته الكريسة البهية كأنه ماثم في لحده عالم به يسمع كلامه كدا في "الاحتيار شرح المختار"، ثم يقول: السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله ويركاته أشهد أنَّك رسول الله).

وفي "المسلك المتقسط في المسدك المتوسط" شرح "لباب المناسك" للملاً على القاري، ص٨ - ٥: (ثم توجه) أي: بـالـقـمــ والقائب (مع رعاية عاية الأدب، فقام تحاه الوحه الشريف) أي. قبالة موجهة قيره المبيف (متواصعا خاشها مع الدلة والالكسار والخشية والوقار) أي. السكية، (والهبية والافتقار عاص الطرف) أي:خافص العيل إلى فدامه عير منتفت إلى غير إمامه وأمامه، (مكفوف الجوارح) أي. مكفوف الأعصاء من الحركات التي هي عير مناسبة لمقامه،( فارع القنب) أي. عمن سـوي مـقـصـوده و مـرامه، (واصعا يمينه عني شماله) أي: تأدبا في حال إجلاله، (مستقيلا للوحه الكريم مستديرا لنقبلة)؛ لأذّ المقام يقتصي هذه الحالة (تحاه مسمار الفصة) أي: المركبة على حدوان تلك البقعة (على بحو أربعة أدرع) أي: يقف بعيدا على هذا المقدار (لا أقل) أي. لأنّه ليس من شعار آداب الأبرار)، منتقطاً. "الفتاوى الرضوية"، ج ١٠ من ٧٦٥.

آ واز کبھی بلند نہ کرنا ، کہ عمر بھر کاس را کہیا دھرا آ کارت جائے <sup>(1)</sup>اور محبت کی بینشانی بھی ہے کہ حضور (صلی طنہ وسم) کے اتوال وافعال داحوال لوگوں ہے دریافت کرے اور اُن کی چیروی کرے۔ <sup>(2)</sup>

عقبيره (٢٩): حضور (سلى الله تعالى عيدوسم) كے كى قول وفعل عمل وحالت كوجوبے نظرِ حقارت و كيميے كا فرہے۔ (3) عقبيره (• ۵): حضورا قدس سى الندت كي مديه ومم الله عزوم كي نائب مطلق بين (٩) بتمام جهان حضور (سلى الله تدالي عليه وملم) ك

- 🕡 ﴿ وَمَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَرْفَعُوا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيُّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَٱلْتُمُ لَا تَشْغُرُونَ ﴾ ب٢٦، الححرات. ٢.
- عي "الشما"، فصل في علامة محبته صلى الله عليه وسدم، ج٢، ص٢ (اعلم أنَّ من أحب شيئًا آثره و آثر موافقته و إلاًّ لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا فالصادق في حب الببي صنى الله عنيه وسلم من تظهر علامة دبك عنيه، وأوَّلها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعانه وامتثال أوامره واحتناب نواهيه والتأدب بآدابه فيعسره ويسره ومنشطه ومكرهه وشاهد هذا قوله تعالى ﴿ قُلُ إِنْ كُنَّتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ ).
  - 🚯 🔻 في "الفتاوي قاصي خاد"، كتاب السير، ح٤ ، ص ٤٦٨ : (إدا عاب الرجل النبي عنيه السلام في شيء كان كافراً). في "حاشية الصاوي"، ج\$، ص ١٤٢١.
- في "أشعة اسمعات"، ح ٤، ص ٣١٥ (ورے صلى الله عليه و آله وسلم خليفه مطلق و نائب "كن جناب اقداس است سے کند و سے دهل هر جه خواهد باذن وے۔

یعن صنورعابیالصلوة واسلام القدتعالی کے خلیفہ طلق اور نائب کل ہیں جوجا ہیں کرتے ہیں اور جوجا ہیں عطافر ، تے ہیں۔

عاد من حودك الدنيا وصرتها ومن عنومت عنم اللوح والقنم).

یعنی· یارسول الله! دنیاا ورآ خرت کی برنهت آپ کے جو دلامحدود ہے کھ حصہ ہا درآپ کے علوم کثیرہ سے لوح واللم کاعلم بعض حصہ ہے۔ هي "العناوي الرصوية"، ج٥١، ص٧٨٧: "حضورتمام ملك وملكوت يرالقدع وجل كينا نب مطلق جين جن كورب عز وجل في اييغ اسدہ وصفات کے اسرار کا ضعید پہنایا اور ہرمفرد وسرکب ہیں تصرف کا افقیار دیاہے، دولھا باوش ہی شان دکھ تاہے، اس کا تھم برات بیں نافذ ہوتا ہے،سباس کی خدمت کرتے ہیں اوراینے کام چھوڑ کراس کے کام ٹس لگے ہوتے جس بات کواس کا ٹی میں ہے موجود کی جاتی ہے، چین ٹس ہوتا ہے،سب براتی اس کی خدمت میں اور اس کے طغیل میں کھانا پاتے ہیں، او ہیں مصلفی صلی القد تعالی علیہ وسلم عالم میں بادشاہ حقیقی عزوجل ک شان دکھاتے ہیں، تمام جہاں میں ان کا تھم نافذ ہے، سب ان کی خدمت گاروز برفر مان ہیں، جودہ چاہجے ہیں اللہ عز وجل موجود کرویتا ہے ((مسا أرى وبث إلّا بسسارع مى هواك)، "وصحح بغارى"كى حديث بكرام المونين صديق وتقى التدتع لى عنها حضورا لذس سلى التدتعارى عديدهم ے عرض کرتی ہیں ، ' میں حضور کے رب کودیکھتی ہول کے حضور کی خواہش ہیں شتا لی فرہ تا ہے' ۔ تمام جہال حضور کے صدقہ ہیں حضور کا دیا کھ تا ہے كر ((إسما أما قاسم والله المعصى)) "مسيح بخارى" كى حديث بكر حضور برنور سكى الندتعالى عليدوسم قرمات يي " برنعت كاوين وار الندب اور باشفے والا میں ہول' ۔ یوں تشبید کامل ہوئی اور صفورا قدر صلی القد تعالی علیہ وسلط تب البی کے دو لھائھ ہرے، والحمد الله رب العالمين '۔

تخت ِتصرّ ف (1) کر دیا گی<sup>(2)</sup> ، جو چاہیں کریں ، جے جو چاہیں دیں ،جس ہے جو چاہیں واپس لیس<sup>(3)</sup> ،تمام جہان ہیں اُن کے علم کا بھیرنے والاکوئی نہیں <sup>(4)</sup> بتمام جہان اُن کا تکوم ہےاوروہ اپنے رب کےسواکس کے تکوم نہیں <sup>(5)</sup> بتمام آ دمیوں کے ما لک ہیں <sup>(6)</sup> ،

- 🕕 ..... القيارين ازريهم-
- عي "أشعة اللمعات"، ج١١ ص ٤٣٦: تصرف و قدرت سلطنت و على الله عليه وسلم زياد ١ براد بود. ومنك ومنكوت جرزو بسروتمامته عوالعر يتقذير وتصوف الهي عزو علادر حيطته قدرت وتصرف ويهبود لیخی حضورت الله تعالی علیه وسم کا تصرف اورآپ کی قدرت اور سلطنت سلیمان عبیه السوام کی سلطنت اور قدرت ہے زیاد و تھی۔ ملک وملکوت جن اور انسان اورس رے جہان انقد تع لی کے تالع کر دینے سے حضور عبیدالصلؤ قروالسلام کے تصرف اور قدرت کے احاطے بھی تنے (اور ہیں )۔

هي "حواهر البحار"، ح٣، ص٠٦: (إن الله تعالى اتخد حليقته في الأكوان منه (أي: من حسن الإنسان وهو الفرد النجامع المحيط بالعالم كنه، وانعالم كله في قبصته وتحت حكمه وتصرفه يفعل فيه كل ما يريد بلا منازع ولا مدافع وقصاري أمره أنه كاب حيشمت كان الرب إلهاً كان هو خليفته فلا خرو ح لشيء من الأكوان عن ألوهية الله تعالى كدلك لا خروح لشيء من الأكوان عن سلطنة هذا الفرد النجامع يتصرف في المملكة بإذن مستحلفه.

- عي "النحوهـ المنظم"، ص ٤٦ وأنه صلى الله عليه وسلم حديقة الله الذي جعل خراش كرمه وموالد بعمه طوع يديه وتحت إرادته يعطي منهما من يشاء ويمنع من يشاء)، ملخصاً.
  - 🗗 … في "المواهب"، ج1، ص٦٨. ٢٩٠:

(الاا بايي من كان ملكاً وسيداً إدا رام أمراً لا يكون خلافه

وآدم بين الماء والطين واقف

وليس لدنك الأمر في الكون صارف).

 قي "بسيم ابرياض"، القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر البيء ح٢، ص ٢٨١ (فمعنى ببينا الآمر إلى آخره أنه لا حماكم سنواه، فهنو حماكم عينز ممحكوم، فإذا قال في أمر الا، أو نعم، وهو لا يقول إلّا صواباً موافقاً برصي الله، فحينقد لا يخالفه إلَّا بقسر قامر، وليس عيره حاكم يمنعه عما حكم به ويرد أحكامه، فهو أصدق القاتلين فيما يقومه).

و "الفتاوي الرضوية"، ج ، ٢٠، ص ٥ ٢٥.

 الأعشى الماري قال: ((أتيت البي صلى الله عليه وسلم، فأنشدته: يها مالك الناس ودياد العرب إلح)) "المستد" للإمام أحمد بن حتيل، الحديث: ٢ - ١٦٩ ، ج٢، ص ٢٤٤).

ترجمه المثى مازنى رضى الله تعدلى عند كهتم جين كه بين بإك صلى القدعليه وكلم كى بارگاه بين حاضر بهوا اور بين في معر بره ها استقام آ دمیوں کے ما لک اورا بے جرب کے بڑا اومز اویے والے۔ جوا ٹھیں اپناما لک نہ جانے حلاوت سقت <sup>(1)</sup> ہے محروم رہے <sup>(2)</sup> ہتمام زہین اُن کی مِلک ہے <sup>(3)</sup> ہتمام جنت اُن کی جا گیرہے <sup>(4)</sup> ،

اعلى حضرت عظيم البركت عظيم المرتبت مجدودين وملمت مولانا الشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن " قي وي رضويية " شريف ميل اس حديث ك تحت قروت جي كدا الياحديث بليل استع آخر كبار في ما نيد متعدده روايت كي اورطريق اخير بين بيلفظ جي كد أشي رضي الله تعالى عند في تی صلی اللدتها کی علیه وسلم کی بناه کی اورعرض کی که: اسے « لک آ دمیان ، واسے جز اوسز او ه حرب صلی اللدته کی علیک و بارک وسلم -

"المتاوي الرضوية"، ج ١٠، ص ٤٤٧.

- 1 .... ستع كالذت ومشاس
- 🥏 💎 في "انشفا"، الباب الثاني في بروم محبته صلى الله تعالى عيه وسلم، ح٢، ص١٩: ﴿ قبال سهل؛ من لم ير ولاية الرسول عليه في جميع الأحوال ويرى نفسه في ملكه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدوق حلاوة سته؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكول أحب إليه من نفسه)) الحديث). "الفتاوى الرصوية"، ح٣٠، ص٣٠٥.
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((واعلموا أنَّ الأرص لله ورسوله)) "صحيح البخاري"، كتاب الجرية والموادعة، باب رخواج اليهود من جريرة العرب، الحديث ٢١٦٧، ح٢، ص٥٦٠٠.

عس بس عبياس قيال؛ قال رسول الله صبى الله عليه وسلم: ((موتان الأرض لله ولرسوله)) "السس الكبري"، للبيهقي، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرصاً مينة ليست لأحد، الحديث: ١١٧٨٦، ج٦، ص٣٣٧.

عس بس عباس قال ((إنَّ عادي الأرص للُّه ولرسوله)) "السبن الكبرى"، بلبيهقي، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرصاً مينة بيست لأحد، الحديث: ١٧٨٥ م ج٦، ص٢٣٧.

اعلى حضرت عظيم البركت عظيم المرتبت مجدودين ولمت مولا ناالثاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحن' ' فآوي رضوبيهُ ' شريف ش ان احاويث کے تحت فرماتے ہیں کہ:'' بیس کہنا ہوں بن (جہ رکٹرے ہے درعت ہوں) جنگل ، پیاڑ وں اورشپروں کی ملک افق وہ زمینوں کی تخصیص اس لئے فرمائی كەأن يەخەجرى مىلك جىمىكى كىنبىن يە بىرىلىرى خالىس مىلك خدا درسول بىن جل جلالدوسلى اللەتغالى علىيەدىسى، درنەمجلول ،ا ماطول، كھرول، مكانوں كى زمينيں بھى سب الله ورسول كى ملك بين اگرچە ظاہرى نامنن وؤكانگا ہوا ہے۔" زيورشريف" سے رب العزت كا كلام من اى يك "ك احد، لك بواسارى زين اورتمام امتول كرونولكا "بسلى القدتعالى عليدوسلم قرية تضيص مكانى الى بيسية يريمد ووالأخسر بو مؤيد لله كه مس تحصیص زبانی کر تھم اس ون اللہ کے لئے ہے، حالا تکہ ہمیشہ اللہ ہی کا ہے، مگروہ دن روز ظبور حقیقت وانقطاع اقاعات او جرم سمجے بنی ری شریف کی حديث في ساري زبين بالتحصيص الشدورسول كي ملك متاتي وه كهان؟ وهاس صديث تنده بي أم مات بين صلى الشدتعالي عديد سلم. ((اعساب والأن الأرض لله ولرسوله) يعلى يقين جان الاكرزين كما لك الله ورسول بي - "الصاوى الرصوية"، ح ٠٠، ص ٥٤٠

 حدثي ربيعة بن كعب الأسلمي قال. كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآتيه بوصوته و حاجته، فقال بي: ((سل)) فقلت أسأنك مرافقتك في الحنة، قال. ((أو غير دلك؟)) فلت هو داك، قال. ((فأعني على نفسك بكثرة السحود)) "صحيح مستم"، كتاب الصلاة، باب قصل السحود والحث عليه، الحديث. ٤٨٩، ص٢٥٣

وفي "المرقاة"، كتاب الصلاة، الحديث ٨٩٦، ح٢،ص٥٦، تحت لفظ "مل" (أي. اطلب مي حاجة، وقال ابن حجر: أتحمك بها هي مفابلة علمتك لي، لأنَّ هذا هو شأن الكرام، ولا أكرم منك، ويؤ خد من إطلاقه عليه السلام الأمر بـالمـــؤ س أنَّ اللَّه تعالى مكنه من إعطاء كن ما أراد من خراتي الحق، ومن ثم عدَّ أثمتنا من خصائصه عليه السلام آنه يخص من شاء بما شاء. . . وذكر ابن سبع في خصائصه وعيره أنَّ اللَّه تعالى أقطعه أرض الحمة يعطي منها ما شاء لس يشاء)، منتقطا. وانظر "الفتاوي الرضوية"، ج٢١، ص٠٢١.

وهي "أحبار الأحيار"، ص٢١٦: (﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبْدِنَا مَنْ كَانَ لَقِيًّا ﴾ [ب٢١ مريم: ٦٣] أي: نورث تلث الحمة محمدا صنى الله عليه و سلم فيعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء، وهو السلطان في الدنيا و لأخرة، فنه الدنيا ونه البعنة وله المشاهدات صلى الله عليه وسلم.

اعلى حضرت عظيم امبركت عظيم المرتبت مجدودين وملت مولانا الشاءامام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمٰن " قمآوي رضويية " شريف بيس فرمات بيس کہ '' رسول الله مسی الله تغالی عدید وسلم اپنے رب کی عطا ہے مالک جنت ہیں معطی جنت ہیں، جسے جا ہے عطافر ، کمیں ،اہ م ججة الاسلام غزالی گامر الهم احد قسطن في "مواجب لدنية" يجرعا مدمحد ذرقا في اس كي شرح بين قرمات ين (إن الله تعالى مدكه الأرص كلها وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقطع أرص المحمة ما شاء ممها لمن شاء فأرص الدبيا أولى). القاتحالي في ويتااوراً خرت كي تم م زميتون كاحضوركوما لك كرديا ہے، حضور جنت كى زيين ميں ہے جتنى جا ہيں جے جا ہيں جا كير بخشمى تو دنيا كى زيين كاكي ذكر ا'' ا

"الفتاوي الرضوية"، ج٤ ١، ص٦٦٧.

اعلى حضرت عظيم البركت عظيم المرتبت مجدودين وطت مولانا الشاه اما احدرضا خان عليه رحمة الرحن" في وي رضويه " شريف ميل بحوامه المجم اوسط " معظیم الی سیرحسن سیرنا جابر بن عبدالقدرض القدتوال عنها سے روایت کرتے ہوئے قرماتے ہیں کہ (رق السببی صدی الث تعالی علیه وسسم أمر الشمس متأخرت ساعة من مهائ سيدع لم ملى القدتعاتي عليه وسم في أقراب كوتهم ديا كديجه دير جاني سي إزره، ووثوراً تغير كيو-اقول. اس مديمه حسن كا واقعداس مديث مح كواقعة عظير سے جدا ہے جس عن (وبا مواسورج حضور (صلى الله تعالى عليه وسم)ك لیے پلٹا ہے یہاں تک کے مولی علی کرم اللہ نعالیٰ وجہ الکریم نے نماز عصر کی خدمت گزاری محبوب باری سلی النہ نعالیٰ عدید وسلم میں قضا ہوئی تھی اوا قرماتی۔اہ م اجل کھی وی وغیرہ اکا برنے اس حدیث کی صحیح کی۔الحمد نقداہے خلافت رب العزت کہتے ہیں کہ ملکوت السمؤت والارض ہیں ان کا تقلم چاری ہے تمام مخلوق البی کوان کیلیے تھم اطاعت وفر مانبرداری ہے۔وہ خدا کے میں اوجو پچھے خدا کا ہے سب ان کا ہے،وہ محبوب اجل واکرم وخلیلة الندال عظم صلى الندتعالى عليه وسلم جب دووه پيتے بتھے گہوارہ ش جاندان کی غلامی بجازاتا ، جدھراشار ،فر وت اس طرف مبحک جاتا۔ حدیث ش ہے سیدنا عبس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنماعم مکرم سیدا کرم صلی اللہ تعالی عبیہ وسلم نے حضورے عرض کی مجھے اسلام پر باعث حضور کے ایک معجر كاد يكمنا بواء "رأيتك في المهد تناعي القمر و تشير إليه بأصبعث فحيث أشرت إليه مال"\_

میں نے حضور کودیکھا کہ حضور گہوارے ہیں جا تدہے باتیں فر ماتے جس طرح انگشت مبارک سے اشارہ کرتے جا ندائ طرف مجعک جاتا۔

جنت و نارکی تنجیاں دست ِاقدس میں دیدی گئیں <sup>(1)</sup> ، رزق وخیراور ہرتئم کی عطا تعیں حضور (سی اللہ تعالیٰ علیہ وسم) ہی کے در بار سے تقسیم ہوتی ہیں (2)ء دنیا وآخرت حضور (صی اشتعالی طید دسلم) کی عطا کا ایک حصہ ہے (3) ہ

سيري لمصلى الله تعالى عليه وسم في قرعاي ((إسي كست أحدثه، ويحدثني ويلهيسي عن البكاء وأسمع وحبته حين يسحد تحت العرش)) الن ش اس سائن كرتا تعاده جحوب بائن كرتا اور جحه دونے سے بہلاتا ہ ش اسكر نے كادم كرستا تعاجب ووز برع ش مجد

المام ينتخ الاسلام صابوني قرمات بيل على المعمد ات حسن ميرهدي عجزات بش حسن ب-

جب دودھ پاتوں کی بیر حکومت قاہرہ ہے تو اب کہ خلافۃ الكبرىٰ كا ظبور عين شاب برہے آ الآب كى كيا جان كدان كے حكم سے سرتاني كرے إلخ). "الفتاوى الرضوية"، ج٠٣، ص٥٨٥\_٤٨٨.

- هي "المعتاوى الرصوية"، ج٠٣٠ ص ٤٣١\_ ٤٣٦ (يصب إلى يوم القيامة مبر عبى الصراط و دكر الحديث (إلى أن قال ) ثم يأتي منك فيقف على أول مرقاةٍ من مسري فينادي معاشر المسلمين: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك حسرن اتبار إن الله أمربي أن أدفع مفاتيح حهم إلى محمد وإن محمداً أمربي أن أدفع إلى أبي بكر، هاه اشهدوا هاه شهدوا، ثم يـقف مـنك آخـر عـلـي ثاني مرقاةٍ من مبري فينادي معاشرالمسلمين من عرفي فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا رصواك خارن الجنال إن الله أمربي أن أدفع مفاتيح الجنة إلى محمد وإن محمدا أمربي أن أدفعها إلى أبي بكرٍ هاه اشهدوا هاه اشهدوا الحديث. أورده العلامة إبراهيم بن عبد الله المدني الشافعي في الباب السابع من كتاب التحقيق في فصل الصديق من كتابه "الاكتفاء في قضل الأربعة الخلفاء").
- هي "السمواهب الدبية"، انفصل الثاني، أعطى مماثيح البخزائن، ح٢، ص ٢٧٨ (أنَّه أعطى مقاتيح الخرائن، قال بعصهم. وهمي خرالس أحماس العالم ليخرج لهم بقدر ما يطلبونه للواتهم، فكلُّ ما ظهر من رزق العالم فإنَّ الاسم الإلهي لا يعطيه إلَّا عن محمد كيَّ الدي بيده المفاتيح، كما اختص تعالى بمفاتيح العيب فلا يعلمها إلَّا هو ، وأعطى هذا السيد الكريم مرلة الاختصاص وعطائه مقاتيح المعوال).

وهي "جواهر البحار"، ح٣، ص٣٧: (فتح الله به على عباده أنواع النغيرات وأبواب السعادات الدبيوية والأحروية، فكل الأرزاق من كفه على).

(فإذَّ من حودك الدنيا وصرتها ومن علومك علم اللوح والقلم)

"الكواكب الدرية في مدح خير البرية" (قصيدة برده) العصل العاشر، ص٩٥.

اعلى حضرت عظيم البركت عظيم المرتبت مجد دوين وملت مولا ناالشاه اما احدرضا خان عليه رحمة الرحن" فمآوى رضويه "شريف مين ال احاديث ك تحت قرمائة إلى كدان يشعر قصيده برده شريف كاب جس من سيدى الام اجل محد يوجيرى قدس سره حضور سيدعا لم صلى الند تعالى عليدوسكم عدع خن احکام تشریعیہ <sup>(1)</sup> حضور (ملی اند تعانی علیہ ہم) کے قبضہ میں کر دیے گئے ، کہ جس پر جو چاہیں حرام قرما دیں اور جس کے لیے جو

حايين حلال كردين<sup>(2)</sup>

كرتے ہيں " يارسول اللہ اونيا وآخرت دونوں حضور كےخوان جودوكرم سے ايك حصہ ہيں اورلوح وقلم كے تن معلوم جن ميں ما كان و، مكون جو يجھ موااور جو پچرتیام قیامت تک ہونے والا ہے ذرو ذرو بالتفصیل مندرج ہے حضور کے علوم سے ایک پارہ ہیں'۔

"الفتاوي الرضوية"، ج ، ٣ ، ص ٤٩٥.

- احکام کے علی ل وجزام کرنے کے اختیارات۔
- ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطُّيُّبِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَاتِكَ ﴾ ١٩، الأعراف ١٥٧.

عس بس عبـاس رصـي الله عمهما قال قال البي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة : ((لا هجرة ومكل جهاد وبية وإدا استنفرتم فالقرواه فإنَّ هذا بند حرمه اللَّه يوم حنق السموات والأرض، وهو حرام بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة، وإنَّه لم يحلُّ القتال هيمه لأحمد قبمسي وسم ينحلّ لي إلّا ساعة من مهاره فهو حرام بنحرمة اللّه إلى يوم القيامة لا يعصد شوكه و لا ينفر صيده و لا يلتقط نقطته إلاّ من عرَّفها ولا يختلي خلاها))، قال العباس: يا رسول الله إلاّ الإدخر فإنّه لقيمهم ولبيوتهم، قال. ((إلّا الإدخر))

"صحيح البخاري"، كتاب حراء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة، لحديث ١٨٣٤، ح١، ص٦٠٦.

هي "أشعة السمعات"، كتاب الصامك، باب حرم مكة، ج٢، ص١٤٠٨، تحت عطه: ((إلَّا الإدعم)): (مُكَّر للخر كهرد است قطع كردن ودرمذهب بعض أنست كه احكام مفوض بود بون صلى الله عليه وسلم هريجه حواهد ويرهر كمحواهد حلاوحرام كرداند ويعض كويند باجتهد كفت وول اصح واظهر ست والله اعلم).

لينى آپ ملى الله عليه وسم" إلا الإد عمر" فرماتے جوت ال كھاس كائے كا النا كارت وے دى بعض على عكا مكافر جب بدے كدشر ع ك ا حکام حضور سلی الله علیہ وسلم کے حوالے کروئے گئے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم جو جا ہے ہیں جس کے لئے جا جے ہیں کوئی چیز حلال فر مادیتے ہیں اور حرام کردیتے ہیں۔بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلا ۃ والسلام نے اس کھاس کے کاٹے کی اجازت اپنے اجتہادے دی گریہوں ندہب سیجے تراورط برزي

وفي "مدارج البوة"، ح٢، ص١٨٣: (ومذهب صحيح ومحتار آنست كه احكام مفوض ست بحصرت رسالت صلى الله عليه وسلم يهر كه و بهر چه حواهد حكم كنديك فعل بريكي حرم كند ويرديكري مباح الكرديد وايريزا امثله بسيار ست كمالا يحفي على المتبع حق جل و على بيدا كرده وشريعتي بهارية واهمه يرسول صلى الله عليه وسنتر حود واحبيب خود سهري است صلى الله عنيه وسنتر

اور جوفرض چاہیں معاف فرہ دیں۔<sup>(1)</sup>

عقیدہ (۵۱): سب ہے پہلے مرتبہ بنوت حضور (صلی القاقی علیہ وسم) کو ملا۔ (2) روز بیٹاق تمام البیا ہے حضور (صلی القاقی علیہ وسم) کی نصرت کرنے کا عبد لیا گیا(3). ....

لینی میچ اور مختار مذہب بی ہے کہ احکام حضور کے سپر دبیں جس پہوچاہیں تھم کریں۔ ایک کام ایک پہترام کرتے ہیں اور دوسرے پر مہاح۔اس کی بہت مثالیں ہیں جیسا کہ تی پڑتی تیس ۔ حق تعالی نے شرایت مقرر کر کے ساری کی ساری اپنے رسول اور اپنے مجوب کے حوالد کر دی (کہاس میں جس طرح چاہیں ترمیم واضا فدفر مائیں)۔

عن رجن سهم أنه أتى البي صنى الله عليه وسلم فأسلم عنى أنه لايصلي إلاصلاتين، فقبل دلث منه).

"المسند" للإمام أحمد بن حيل؛ الحديث ٢٠٣٠ ع٧، ص٢٨٢\_٢٨٤.

والنفر رسانة إمام أهل السنة عيه الرحمة "منية اللبيب أنَّ التشويع بيد الحبيب"، ح ٢٠٠ ص ٠٠٥.

والرسانة: "الأمن والعلي لناعتي المصطفى يدافع البلاء"، ج ، ٣٠ ص ٣٥٩.

عن أبي هريرة قال. قانوا يا رسول الله صنى الله عليه وسلم متى وحبت نك البوة؟ قال ((وآدم بين الروح و محسد)).

"حامع الترمدي"، كتاب المناقب، باب ما حاء في فصل البي صنى الله عبه وسنم، انحديث: ٣٦٢٩، ج٥، ص ٢٥١.

ترجمہ بینی چونکہ پخضرت ملی اللہ تف کی علیہ وسم کی پیدائش تن مخلوق ہے اعظم ہے کہذا امتد تف کی نے پکوتمام لوگوں کی طرف مبعوث قرمایہ، آپ کی رسالت کواٹسا ٹوں میں منحصر نہیں قرمایہ بلکہ جن واٹس کے لئے عام کردیہ بلکہ جن واٹس میں بھی انحصار نہیں فرمایا یہاں تک کہ آپ ک رسالت تمام جہا نوں کے سے عام ہے، چنانچہ اللہ تق کی جس کا پروردگارہے محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔

"الفتاوي الرصوية"، ج ١٣٠ ص ١٥٠.

﴿ وَإِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِنَاقَ النِّينَ لَمَا اتّنتُكُمُ مُنْ كِعَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمُّ خَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدّق لِمَا مَعَكُمَ لَتُؤْمِلُ إِنهِ وَلَتَنْصُولُهُ
 قَالَ ء اَقُرِرُتُمُ وَاَخَذْتُمُ عَلَى ذَلِكُمُ إِصْرِى قَالُواۤ اَقُرَرُنَا قَالَ فَاشْهَلُوا وَانَا مَعَكُمُ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴾ ب٣، ال عمراه ٨٠٥

اور اِس شرط پر بیمنصب ِ اعظم اُن کودیا گیا۔ (1) حضور (صلی اند تعالی عدوملی) نبی الانبیا ہیں اور تمام انبیا حضور (صلی اند تعالی عدوملی) کے ائتتی اسب نے اپنے اپنے عہد کریم میں مفتور (ملی الله تعالی عليه والم) كى تيابت ميں كام كيا (2) والله عزوجل نے حضور (ملى الله تعالى عليه والم) کواپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور (صلی اللہ تعالی عیہ وسلم) کے تو رہے تمام عالم کومنور فرمایا(3)،

- 🚺 💎 في "تفسير الطبري"، الحديث: ٧٣٢٧، ج٣، ص ٣٣٠، تحت الاية. عن عني بن أبي طانب قال: لم يبعث الله عر وحل سِيًّا \_آدمَ همن بعده\_ إلاّ أحد عليه العهد في محمد التن بعث وهو حيّ ليؤمن به ولينصربُّه، ويأمرُه فيأحد العهدَ على قومه، فقال ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِينَ لَمَا النَّيْتُكُمْ مِّن كِتنبٍ وَّ حِكْمَةٍ ﴾ الابة
- في "الخصائص الكبرى"، فائدة في أنَّ رسالة البين صلى الدعيه وسلم عامة تحميع الخلق و الأبياء وأممهم كنهم من أمته، ج١، ص٨ ـ ١٠ (قال الشيخ تقي الدين سبكي في كتابه "التعظيم والمنة" في ﴿ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴾. في هذه الآية من التنويه باللبي صلى الله عليه وسلم والتعلقيم قدره العلي ما لايخفى، وفيه مع ذلك أنَّه على تقدير محيثه في رمالهم يكوف الأمر مرسلا إليهم، فتكبون ببوته ورسبالته عبامة لمجميع المعنق من رمن آدم إلى يوم القيامة، وتكون الأبياء وأممهم كلهم من أمته ويكون قوله ((بعثت إلى الناس كافة)) لا يختص به الناس من زمانه إلى يوم القيامة، بل يتناول من قبنهم أيضاً، ويتبين بدلث معني قونه صنى الله عنيه وسلم: ((كنت بنيه وأدم بين الروح والحسد)) ... (والنبي صنى الله عليه وسلم خير الخلق، فلا كمال لمختوق أعظم من كماله، ولا محن أشرف من محله، فعرضا بالخبر الصحيح حصول دلك الكمال من قبل خلق آدم لبينا صلى الله عليه وسلم من ريه سبحانه، وأنَّه أعطاه اللبوة من ذلك الوقت، ثم أخد له المواثيق على الأبياء يملموا أنَّه المقدم عليهم وأنَّه ليبهم ورسولهم، وفي أخد المواثيق وهي في محى الاستخلاف)، ملتقطأ - وانظر التفصيل <mark>"تجلي اليقين بأن نيسا سيد المرسلين"، ح ١٣٠ ص ١٧٩.</mark>
- ﴿ إِنَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلُنكَ شَاهِلًا وَمُبشَّرًا وُنَدِيرًا وَدَاعِيًّا الَّى اللَّهِ بِإِذْتِهِ وَسِرَاجًا مُّتِيرًا ﴾ ٢٢- الأحرب ٤٦\_٤٠ هي التمسير روح البيان"، ح٧، ص١٩٧، تحت الآية: ﴿ وَمِسْوَاجًا مُّبِيُّوًّا ﴾: اعسم أنَّ اللَّه تعالى شبَّه بينا عليه السلام بالسبراح بوجبوه الأؤل أآنه يستنضاء به في ظلمات الجهل والعواية ويهتدي بأمواره إبي مناهج الرشد والهداية كما يهتدي بالسراح المبير في الطلام إلى سمت المرام، ﴿ والرابع أنَّ السراج الواحد يوقد منه ألف سراح ولا ينقص من بوره شيء، وقد اتلفيق أهل الظاهر والشهود على أنَّ اللَّه تعالى خلق جميع الأشياء من بور محمد ولم ينقص من بوره شيء، وهد، كما روي أنَّ موسى عليه السلام قال يا رب! أريد أن أعرف حرائنك، فقال له: اجعل على باب خيمتك بار، يأخد كل إنسان سراجا من بارك فععن فقال؛ هل نقص من بارك قال لا يا رب، قال: فكملك خراتني، وأيضا علوم الشريعة وقوائد الطريقة وأبوار المعرفة وأسرار التحقيقة قند ظهرت في علماء أمته وهي بحالها في نفسه عليه السلام ألا ترى أذَّ بور القمر مستفاد من الشمس وبور الشمس بحاله، وفي "القصيدة البردية"

#### بايس معنى برجگه حضور (صى الدانداني عليه الشريف فرمايي - \_

## كالشمس في وسط السماءِ ونُورُها يغشى البلاد مشارقاً ومغارباً (1)

فوته شمس فصل هم كواكبها

تومهر منبري همه احترند

يظهرن أنوارها للناس في الطلم

توسلطان منكى ممه لشكرند

أي: أنَّ سيدن محمداً عليه السلام شمس من فصل الله طبعت على العالمين، والأنبياء أقمارها يعنهرن الأبوار المستفادة ممهماء وهمي النعلوم والحكم في عالم الشهادة عبد عيبتها ويختفين عبد ظهور منطان الشمس فينسخ ديبه سائر الأديان وفيه إشارة إبي أنَّ المقتبس من بور القمر كالمقتبس من بور الشمس، والخامس: أنَّه عليه السلام يصيء من حميع الجهات الكولية إلى جميع العوالم كما أنَّ السراح يصيء من كل جانب، وأيضاً يصيء لأمته كنهم كالسراح لجميع الجهات إلَّا من عمى مثل أبي جهل ومن تبعه عني صفته، داِنَّه لا يستصىء بنوره ولا يراه حقيقة كما قال تعالى: ﴿ وَتُرهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكُ وَهُمَّ لَا يُبْعِيرُونَ ﴾ . . إلخ)، ملتقطأ.

وهي "النمصنف" لعبد الرزاق بسنده: كتاب الإيمان، باب في تخليق تور محمد، الجرء المعقود من لجرء الأوّل؛ النحنديث: ١١٨ ص٢٦، وفي "المواهب اللدنية"، ح١، ص ٧٠١، واللعظ لـ"المواهب"؛ عن حابر بن عبد الله الأنصاري قال: قبلت ينا رسنول الله بأبي أنت وأمي، أحبرني عن أوّل شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء، قال: ((يا جابر إنّ الله تعالى قد حلق قبل الأشيباء سور ببيث من بوره، فحص دلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى، ولم يكن في دبك الوقت لوح والا قلم، والاحمة ولا سار، ولا منك ولا منساء، ولا أرص ولا شنمس ولا قمر، ولا جني ولا إنسي، فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخنق قسم دلك الدور أربعة أجراء، فخدق من الجزء الأوّل انقلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجراء، فخنق من النجرء الأوّل حسلة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقي الملائكة، ثم قسم الجرء الرابع أربعة أجراء، فخلق من الأوّل السنشوات، ومن الشاسي الأرصيس ومن الشالث النجنة والنار، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول بور أيصار المؤمنين، ومن الثاني بور قنويهم \_وهي المعرفة بالله\_ ومن الثالث بور أبسهم، وهو التو حيد، لا إله إلاّ الله محمد رسول اللّه) یعنی نبی کر بیم سلی الله علیه وسلم اس سورج کی طرح میں جوآ سانول کے وسط میں ہواور اس کی روشنی مشرقوں اور مغربوں کے تمام شہروں کو

قُمْ كَا لَهُ عَلَى الله المعاني"، ب٧٢، الأحراب، تحت الآية: ١٥، الجزء الثاني والعشرون، ص٩٤.

وانظر للتمصيل: "صلات الصفاء في نور المصطفى"، ج ٠ ٣ ، ص ٢٥٧.

# گر نه بیند بروز شپره چیم چشمهٔ آقآب را چه گناه (1)

مسئلتہ ضرور میں: انبیائے کرام بیہم بلسلاۃ والسلام ہے جولفزشیں واقع ہو کیں ، اٹکا ذکر تلاوت قرآن و روایت ِ حدیث کے سواحرام اور سخت حرام ہے، اورول کو اُن سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال…! مولی عزوج اُن کا ما لک ہے، جس محل پر جس طرح جائے تعبیر فرمائے ، وہ اُس کے پیارے بندے ہیں ، اپنے رب کے لیے جس قدر جا ہیں تواضع فرما کیں ، دوسرا اُن کلمات کوسند نہیں بنا سکن (<sup>2)</sup> اورخود اُن کا اطلاق کرے تو مردود بارگاہ ہو، پھرائے کے بیا فعال جن کو ذَلَت ولغزش ہے تعبیر کیا جائے

الشعة اللمعات"، كتاب الإيمان، الغصل الأول، ج١، ص٤٠.

ترجمہ قرآن مجیدش جو حضرت آوم علیہ السلام کی طرف عصیاں ونا فرمانی کی نسبت کی اوران پر عماب فرمای وہ حضرت آوم علیہ السلام کے خداے تھا ہی کے حداث تھا ہی ہے تھا ہے کہ اوٹی وافضل چیز کے ترک کرنے پراگر چہ وہ محصیت کی حد عک نہ پہنچ آئے بندے کو جو کچھ چاہے اور عمال پر کے اور عمال کہ کوئی بہنچ کہ کے کہ کال نہیں ہے بین ہما مت اور ہما ما ہم جس کا لحاظ ضرور کی ہے اور وہ اوب یہ ہما کہ اور عمال کی جانب ہے بعض انہا و علیم السلام پر جو اس کی درگاہ کے مقرب جیں حماب نازل ہو یا ان کی ضرور کی ہے اور وہ اوب یہ ہم کہ افران انہیا ہ ( میں ہم السلام ) کی طرف خطا کی نسبت کی گئی ہویا خودان انہیا ہ ( میں ہم السلام ) کی طرف خطا کی نسبت کی گئی ہویا خودان انہیا ہ ( میں ہم السلام ) کی طرف خطا کی نسبت کی گئی ہویا خودان انہیا ہ ( میں ہم السلام ) کی طرف خطا کی نسبت کی گئی ہویا خودان انہیا ہ ( میں ہم السلام ) کی طرف جو کہ اس میں جو کہ اس میں ہم ہم گڑا اور دی ہیں۔

اعلی حضرت عظیم امرکت عظیم المرتبت مجددوین و فت مولانا الشاه امام احمد رضاحان علیه دیمة انزهمن " قاوی رضویه" شریف می فرمات میں که
" غیرتاد وت میں اپنی طرف سے سیدنا آدم علیه العسوٰة والسلام کی طرف نافرمانی و گناه کی نسبت ترام ہے۔ امتر دین نے اس کی تصریح فرمائی بلکه ایک
جماعت علی نے کرام نے اسے کفر بتایا مولی کوشاوان ہے کہ اپنے محبوب بندول کوچس عبارت سے تعبیر فرمائے ، فرمائے دوسرا کے تو اس کی زبان

یعنی اگرچگادر کودن شرروشی نظرندآئے تواس میں سورج کا کیاتصور۔

ورب اوست ومالد دامیرسد که برزاد اولی وافصل اگرچه بحد معصیت نرسد به بندته خود هرچه خواهد بگوید و عثاب نمود به بندته خود هرچه خواهد بگوید و عثاب نمید دیگری دامجال نه که تواند گفت واینجا ادبی ست که لا در ست رعیت تراند به بندته خود هرچه آن و آن ایست که اگر دیگری دامجال نه که تواند گفت واینجا ادبی ست که لا در ست رعیت آن و آن ایست که اگر از جانب حصرت به بعض ایبا که مغربان در گاه اند عثابی و خطابی دودیا از جانب ایشان که بند گان خاص او پند تواضعی و ذالتی وانکساری صدر گردد که موهر نقص بود مازانباید که دران دحد کینر و پدان تکلم نمانید).

بزار ہاجگم ومُصالح پرمِنی، بزار ہا فوائد و برکات کی مُثیر <sup>(1)</sup> ہوتی ہیں،ایک نغزشِ اَینِنَا آ دم عیہانسن وواسلہ <sup>(2)</sup> کو دیکھیے ،اگر وہ نہ ہوتی، جنت سے نداتر تے ، دنیا آباد شہوتی ، ند کتابیں اُتر تیں ، ندر سول آتے ، ندجہاد ہوتے ، لاکھول کروژوں ملح بات (3) کے وروازے بندر بے ،اُن سب کا فتح باب ایک لفزش آ دم کا جمیح کا رک و تمره طبید ہے۔ بالجملد انبیا سیبم انسن و والسام کی مفزش مکن و تُو كس شاريش بيس معديقين ك محمنات سے افضل واعلى ہے۔

"حَسَنَاتُ الْأَبُرَارِ سَيَّاتُ الْمُقَرِّبِينَ." (4)

الله يعيد المعنى والدالم المعدى واتشيه يون خيال كروكه زيدة الياس ككى الغوش بالجول يرمتنه كرني ادب وييغ حزم وعزم واحتيط ائم سكعان ك ليح مثلاً بيبوده بالائق احتى وفير باالفاظ تحييرك وب كواس كا اختيارت اب ك عمروكا بينا بكر وغلام خالد انہیں الفاظ کوسند بنا کراہیے باپ اور ؟ قاعمر وکو یہ الفاظ کہ سکتا ہے، حاشاا گر کہے گاسخت گستاخ ومردود و ناسز اوستحق عذاب وتعزیر وسز ا ہوگا ، جب يهال بيرهاست ہے تو اللہ عز وجل کی ریس کر کے انبیاء میں ماصلاۃ والسلام کی شان میں ایسے لفظہ کا مکنے والا کی تکریخت شدید و مدید عذا ب جہنم وغضب الى كالسخل تد جو كاو العياذ بالله تعالى \_

الم ايوعيدالتدقر طبي تغيير ش زير قولدت في ﴿ وَطَلَقَهُ يَخْصِفْ عَلَيْهِمَا مِنْ وُوَقِ الْجَدَّة ﴾ كي تغيير ش فرات إلى قال القاضي أبو بكر بن لعربي رحمه الله تعالى ﴿لا يمعور لأحد منَّا اليوم أن يخبر بدلك عن آدم عليه الصَّلاة والسَّلام إلَّا إدا ذكرناه في أثناء قـولـه تعابي عنه أو قول بيه صلى الله تعالى عليه و سلم، فأمّا أن ببندئ دلك من قبل أنفسنا فيس بحالر سا في آبالنا الأذبين إيب المماثنين لنا فكيف بأبينا الأقدم الأعطم الأكبر النبي المقدم صلى الله تعالى عليه وسلم وعني جميع الأبياء والمرسلين)

"الحامع لأحكام القرآل" للقرطبي، ب٦١، الآية. ١٢١، ح٦، ص١٣٧. امام ابوعبدالله محدين عبدرى ابن الى ج " مقل " مج اء الجزءال ول من ٢٣٥ء من فروت من (فد قال علماؤما وحسهم الله تعالى ا أنَّ من قال عن سي من الأسياء عليهم الصَّلاة والسلام هي عير التلاوة والحديث أنَّه عصى أو خالف فقد كمر، بعود باللَّه من دبث، الساموريس مخت احتياط فرض إلى القد تعالى السي محبوبول كاحس اوب عطافر مات\_آهن

"العتاوي الرضوية" ج١، ص ٨٢٢ـ٨٢٣.

- ہزاروں تھکتوں اور مصنحوں پر شتل، ہزاروں فائدوں اور برکتوں کولانے والی۔
  - اید افزات معلیالسانام کی اید افزات ۔...
    - تیکیوں کے اجر۔
- "كشف الخفاء" بنعجنوبي، ح١، ص٨١٣. و"البراس"، الملائكة عيهم السلام، ص٢٨٦

لینی نیک لوگول کی نیکیال مقرمین کے لیے خطاؤل کا درجہ رکھتی ہیں۔

## ملائکہ کا بیان

فرشتے اجسام نوری ہیں،اللہ تعالیٰ نے اُن کو پیطافت دی ہے کہ جوشکل چاہیں بن جا کمیں (<sup>1) ب</sup>مجمی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور بھی دوسری شکل ہیں۔(2)

عقیدہ(1): وہ وہی کرتے ہیں جو حکم الٰہی ہے (3) ،خدا کے حکم کے خلاف پچھ بیں کرتے (4) ، نہ قصداً ، نہ ہوا ، نہ خطا ، وہ الله (عزوجل) ك معصوم بندے ہیں، ہرشم كے صفائر وكبائر (5) ہے ياك ہيں۔(6)

🚯 .... عين عائشة قالت. قال وصول الله صلى الله عليه و ملم: ((حلقت الملائكة من بور)) "صحيح المسلم"، كتاب الرهد، باب في أحاديث متفرقة، الحديث: ٢٩٩٦، ص٧٧٥.

هي "شرح المقاصد"، المبحث الثالث، ج٢، ص . ٥٠: (ظاهر الكتاب والسنة، وهو قول أكثر الأمة: أنَّ الملالكة أجسام بطيفة نورانية قادرة على التشكلات بأشكال مختلفة).

والشرح المقاصد"، المبحث السابع، الملائكة، ج٣، ص٣١٨ ـ ٣١٩ . والمبح الروص الأرهر"، ص١٢

عس أبني عشمان قال أبئت أنَّ جبريل أتي البي صنى اللَّه عليه وسلم وعنده أم سلمة فحمل يتحدث، فقال البي صني الله عليه وسمم لأم سلمة. ((ص هدا؟)) أو كما قال، قالت. هذا دحية...إلح

"صحيح البخاري"، كتاب التفسير، كتاب فصائل انقرآن، الحديث: ١٤٩٨ ، ص٤٣٢.

هي "فتح الباري"؛ ج٩؛ ص٥، تحت الحديث: (و كان جبريل يأتي البي صفى لله عليه و سدم عالباً على صورته). عــر أسس رصــي الـنَّـه عــه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:((يأتيني حبريل عليه السلام على صورة دحية الكلبي))، قال أنس: وكان دحية رجلا جميلا أبيض. "المعجم الكبير" للطبراني، ح١، ص ٢٦، الحديث. ٧٥٨.

وأخرح أبو الشيخ عن شريح بن عبيد الله: أنَّ السي صلى اللَّه عليه و سلم لما صعد إلى استماء، رأى جبريل في خلقته منطوم أحشحته بالربرجد، و اللؤلؤ، والياقوت، قال: ((فحيل لي أنَّ ما بين عيبه قد سد الأفق، وكنت أراه قبل دلك على صور محتلعة، وأكثر ما كنت أراه عني صورة دحية الكنبي، وكنت أحياناً أراه كما يرى الرحل صاحبه من وراء العربال)>

"الحباتك في أعيار الملاتك" للسيوطي، ص٤.

- ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونِ ﴾ ب٤ ١، المحل ٥٠٠.
- ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا امْرَهُمْ ﴾ . ب٨٧ ، التحريم: ٦.
  - 🕡 ..... مچھوٹے پڑے کتا ہول۔
- هي"تفسير الكبير"، پ ا، البقرة اح١، ص٣٨٩، تحت الآية ٣٠ (الحمهور الأعطم من علماء الدين اتفقوا عبي عصمة كل الملائكة عن جميع الذنوب.....، ولنا وجوه، الأوّل: قوله تعالى ﴿ لا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَهْرَهُمْ ويَفُعْلُونَ هَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ب٧٠، التمحريسم: ٦، ولاَ أنَّ همده الآية ممختصة بملائكة المار فإذا أردنا الدلالة العامة ممسكنا بقوله نعالى:﴿ يَسَخَافُونَ رَبُّهُمْ فَن فَوْقِهِمُ

عقیدہ (۲): ان کومختلف خدمتیں سپر دیبی بعض کے ذخہ حضرات انبیائے کرام کی خدمت میں وحی لاٹا ایسی کے متعلق پانی برسانا، کسی کے متعلق ہوا چلانا (1) بمسی کے متعلق روزی پہنچانا (2) بمسی کے ذمہ مال کے پہیٹے میں بچے کی صورت بنانا <sup>(3)</sup> بمسی

وَيَهُملُونَ مَا يُؤُمرُونَ ﴾ ١٠ ١٠ استحل: ٥٠ ه قشوله: ويفعلون ما يؤمرون يشاول جميع فعل المأمورات وترك المنهيات، لأنّ الممهي عن الشيء مأمور بتركه، فإن قيل ما الدليل على أنَّ قولَه: ويفعلون ما يؤمرون يعيد العموم قلما لأنَّه لا شيء من المأمورات إلَّا وينصح الاستثناء منه والاستثناء يخرح من الكلام ما لولاه للنحل عني ما بيناه في أصول الفقه، والثاني قوله تعالى ﴿ بَلُ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمُ بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ ﴾ ب٧١٠ الأنبياء ٢٧\_٢٧ ههذا صريح عي براء تهم عن المعاصي وكومهم متوقفين في كل الأمور إلاً بمقتضى الأمر والوحي). ملتقطا

وهي "الحديقة البدية"، ح١، ص ٩٠: (السملاتكة (الدين هم عباد) لله تعالى من حيث أنّهم محموقول، (مكرمون لايسبقونه بنانقول، وهم بأمره) سبحانه (يعمنون)، لا يعملون قطاما لم يأمرهم به، (لا يوضعون) أي الملا لكة عليهم السلام (بمعصية) صعيرة ولا كبيرة؛ لأنهم كالأسياء معصومون)، ملتقطأ

#### ٠٠٠٠ ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾. ب٥٣٠ التُزطت: ٥.

وهي "تفسير البعوي"، ج٤، ص٤١، تحت الآية :٥: ﴿ فَالْمُدَبِّراتَ أَهُوًّا ﴾ قب ابس عباس: هم الملالكة و كُلوا بـأمـور عـرَّفهـم الـلُّـه عرَّوحلَّ العمل بها. قال عبد الرحمل بن سابط: يدير الأمر في الديا أربعة حبريل وميكاثيل ومنث الموت وإسترافيتل عليهم السلامه أمّا جبرين فموكل بالوحي والبطش وهرم الجيوش، وأمّا ميكاتين فموكل بالمطر والببات والأرراق، وأمَّا منك الموت فموكل يقبض الأنفس، وأمَّا إسرافيل فهو صاحب الصور، ولا ينزل إلَّا للأمر العظيم)

والبيهقي في "شعب الإيمان"، الحديث: ٥٨ ١، ج١، ص٧٧.

وفي "التمسير الكبير"، ج١١، ص٢٩، تحت الآية: ٥: (فأحسعوا على أنهم هم الملا تكة : قال مقاتل: يعني جبريل وميكاثيل وإسرافيل وعرراثيل عليهم السلام يدبّروك أمر اللّه تعالى هي أهل الأرص، وهم المقسمات أمره ، أمّا حبريل هو كل بالرياح واسحبودا وأتم ميكاثيل فوكل بالقطر والببات، وأتما ملك الموت فوكل بقبص الأنفس، وأتما إسرافيل فهو يبرب بالأمر عليهم، وقوم منهم موكنون بحفظ بني أدم، وقوم أخرون بكتابة أعمالهم، وقوم أخرون بالخسف والمسخ والرياح والسحاب والأمطار).

- عس أبي هريرة رصي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((إذَّ لله تعالى ملاتكة موكنين بأرراق بمي آدم)). "كنزانعمال"، ج٤، ص١٦، الحديث:٧٩٣١.
- عن حمديمة بن أسيد قان: سمعت رسول الله صبى الله عبيه وسلم قال ((إدا مرّ باسطمة النتاك وأربعون ليلة، بعث الله إليها منكاً فصوَّرها و حبلتي مسمعها و بصرها و جلدها و لحمها وعظامها \_ إلح)). "صحيح مستم"، كتاب القدر، باب كيفية العلق الأدمي ... إلخ، الحديث: ٢٦٤٥، ص ١٤٢٢.

- ۱۰ طر للتعصيل "العباوى الرصوية"، ح ۲۰، ص ۲۲۰\_ ۲۲۱
- 🕢 عن أبي هريرة عن النبي صنى النه عيه وسلم قال: ((إنَّ للَّه تبارك وتعالى ملا ثكة سيارة فضلا يبتعون محالس الذكر، فإدا و جدوا محلساً فيه ذكر قعدوا معهم... إلخ)).

"صنحيح مستم"، كتاب الذكر والدعاء، باب قصل محالس الذكر، الحديث: ٢٦٨٩، ص ١ ٤٤٤

- هي "تصمير الطبري"، پ٢٦، ق، ج ١١، ص ٤١٦، تحت الآية:١٧: عن مصور، عن محاهد ﴿ إِذْ يَسَلَقَى الْمُتَلَقَّيَانِ غَـنِ الْيَمِينِ وَغَنِ الشَّمالِ قَعيدٌ ﴾ قـال ملك عس يميمه، و آخر عل يساره، فأم الذي على يميمه فيكتب لخير، وأما الذي عل شــمـاله فيكتب الشرَّ. عن منصور، عن مجاهد، قال. (مع كل إنساق مُنكال: منك عن يمينه، وملك عن يساره، قال: فأما الذي عن يمينه، فيكتب الحير، وأما الدي عن يساره فيكتب الشي.
- هي "تفسير ابن كثير"، پ٢٦، الأحراب، ج٦، ص٢٦، تحت الآية ٢٥. عن ليه بن وهب، أن كعباً دخل عني عالشة، رصبي اللَّه عنها، فذكروا رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم، فقال كعب: (ما من فنحر يطلع إلَّا برل سبعول أنفًا من الملالكة حتى يمحمون بنالقبر يصربون بأجمحتهم ويصنون على النبي صلى الله عنيه وسدمه سمعون ألف بالنيل، وسبعون ألفا ياسهار، حتى إدا الشقت عمه الأرص خرج في سبعين ألفا من الملائكة يرفونه).
- عس عمارين ياسرقان قال رسول الله صنى الله عنيه وسلم: ((إد الله و كُل بقبري منكاً أعصاه أسماع الخلائق، فلا يصني عنيَّ أحد إلى يوم القيامة إلَّا أبلغني بإسمه واسم أبيه، هذا فلان بن فلان، قد صنى عليث)). "محمع الروالد"، كتاب الأدعية، باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسمم في الدعاء وعيره، الحديث. ١٧٢٩١، ح ١٠ ٥٠ ص ٢٥١.

وهي رواية عن يريد الرقاشي (إذَّ منكا موكل بمن صلى على النبي صلى الله عبيه وسمم أن يبلع عنه النبي صعى الله عليه وسلم إنَّ فلانا من أمنك صلى عليك).

وفي رواية: عن عبد الله قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.((إنَّ لله ملاتكة سياحين في الأرص يبلعوني عن أمتي السلام)) "المصم،" لابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب في ثواب الصلاة عنى البيصلي الله عنيه وسلم، الحديث: ١١٥م ج٢٤ ص ٣٩٩. بعضوں کے متعلق مُر دوں سے سوال کرنا<sup>(1)</sup>، ممسی کے ذمّہ قبض روح کرنا<sup>(2)</sup>، بعضوں کے ذمّہ عذاب کرنا<sup>(3)</sup>، کسی کے متعلق صُور میکھونکنا<sup>(4)</sup>اور اِن کےعلاوہ اور بہت سے کام ہیں جوملائکہ انجام دیتے ہیں۔

عقيده (٣): فرشت ندمردي، ندعورت \_(5)

عقبده (٧): أن كو قديم ما ننايا خالق جانا كفرب\_

 عسر أسس رصني الله عنه عن النبي صنى الله عنيه وسلم قال ((العبد إذا وضع في قبره و تولي و دهب أصحابه حتى إله ليستمع قرع نعالهم، أتاه منكان فأقعداه فيقولان له. ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه و سدم فيقول: أشهد أنّه عبد للَّه ورسوله (لح)) "صحيح البخاري"، كتاب الحيالز، باب الميت يسمع خفق النقال، الحديث ١٣٣٨، ج١، ص٠٥٠

عن أبي هزيرة قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قبر الميت بأو قال: أحدكم. أناه ملكان أسودان أررقان يقال لأحدهما الملكر والآخر الكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرحل؟ فيقول ما كان يقول. هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمداً عبده ورسوله... إلح)).

"سس الترمدي"، كتاب الجمائز، باب ما حاء في عداب القبر، الحديث: ٧٣ - ١٠ ح٢، ص٣٣٧.

﴿ وَلَلْ يَعَوَ لَكُمْ مُلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكُلِّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَيَّكُمْ ثُرَجَعُوْنَ ﴾ ب١٦ ، السحدة ١١

مي "تعسير الخارد"، تحت الآية: ﴿ ﴿ قُلْ يُتَوفَّكُمْ ﴾ أي: يقبص أرواحكم حتى لا يبقي أحد مس كتب عليه الموت ﴿ فَلَكُ الْمَوُتِ ﴾ وهو عرراتين عليه السلام ﴿ الَّذِي وَكُلِّ بِكُمْ ﴾ أي. أنه لا يعمل عنكم وإدا جاء أجن أحدكم لا يؤخرساعة ولاشفل له إلّا دلك) ح٣، ص٤٧٦

- وأخرج أبـو الشيخ عن ابن سابط قال: فو كل جبريل بالكتاب أن يبرل به إلى الرسل، وو كل جبريل أيصا بالهنكات إد أرد الله أن يهلث قوما) "الحالث في أحدار الملاتث" لسيوطي، ص"
  - عن أبي سعيد قال. قال رسول الله صبى الله عليه وسلم: ((إسرافيل صاحب الصور)). "الحبائك في أعبار الملائك" للسيوطي، ص٧.
  - "منح الروص الأزهر"، ص١١: ("وملائكته" منرهوف عن صفة الدكورية وبعت الأبوثية) و"شرح العقائد السلعية"، مبحث الملا تكة عباد الله... إلح، ص١٤٢.

وفي "شرح المقاصد"، المبحث السابع الملائكة ، ج٣٠ ص٣١٨.

عقيده (۵): انكى تعداد وى جانے جس نے ان كو بيدا كيا (١) اور أس كے بتائے سے أس كارسول - چار فرشتے يہت مشهور بين: جبريل دميكا ئيل داسرافيل وعزرا ئيل عليهم السلام ادربيسب ملائكه پرفضيلت ركتے بيں \_(<sup>(2)</sup>

#### ﴿ وَمَا يَعْلَمُ خُلُودَ رَبُّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ پ٢٦، المدثر: ٣١.

في "تفسير جلابين"، ص ٤٨١، تحت الاية ٢٠١: (﴿ وَمَا يَعْلُمُ جُنُودَ رَبُّكُ ﴾ الملالكة في قوَّتهم وأعوالهم) وفي "تفسيرالبعوى"، المدثر، ح٤، ص٣٨٥، تحت الآية (﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودٌ رَبُّكَ الَّا هُوَ ﴾، قال مقاتل: هذا حواب أبني جهل حين قال أما بمحمد أعوال إلاّ تسعة عشر؟ قال عطاء: وما يعلم جنود ربث إلا هو، يعني من الملا تكة الدين خلقهم لتحديب أهل السار، لا يعلم عدتهم إلاّ الله، والمعلى أنّ تسعة عشر هم خربة البار، ولهم من الأعوال والحبود من الملا تكة ما

ومي "التمسير الكبير"، المدثر، تحت الآية ٣١، ح. ١، ص٧١٣ (﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ مهب أن هولاء تسعة عشر إلاَّ أنَّ بكلِّ واحد منهم من الأعوان والحنود ما لا يعلم عددهم إلَّا الله، وثانيها: وما يعلم حنود ريث لفرط كثرتها إلَّا هو فلا يعز عليه تتميم الخربة عشرين ولكن له في هذا العدد حكمة لا يعلمها الخلق وهو جل جلاله يعلمهام.

 • عي "الشفسيسر الكبير"، البقرة: تحت الآية: ٣٠، ح٠، ص٣٨٦: (أكابر الملائكة همهم حبرثيل وميكاثيل صلوات الله عليهما لقوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلاثِكَتِهِ وَرُسُلِه وَجِيْرِيْلَ وَجِيكُلْ قَانُ اللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَالِمِينَ ﴾ ﴿ ومن حمله أكابر الملالكة إسرافيل وعررائيل صلوات الله عليهما، وقد ثبت وجودهما بالأحبار وثبت بالخبر أنّ عررائيل هو ملك الموت على ما قال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَوَقَّكُمُ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكُلِّ بِكُمْ ﴾ ﴿ وَأَمَّا إسرافيل عليه السلام هفد دلت الأحبار على اله صاحب التصور على ما قال تعالى: ﴿ وَنُعِبَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الْأَرُضِ إِلَّا مَلَ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ لَفِحَ فِيهِ أَخُوى فَإِذًا هُمْ فِيامٌ يَنْظُرُونَكُ، ملتقطاً.

وفي "تكميل الإيمال"، ص٦٢. (وارجمله فرشتاكان چهار فرشته مقرب تراند كه عطائير امور عالير ودانعرمها برمك ملكوت بايشان معوض است يكجبرانيل وميكانيل واسرافيد وعزوانيل)، منتقطاً

لینی : تم مفرشتوں میں چارفر شیخ مقرب تر ہیں جن کو عالم کے بڑے بڑے اموراور ملک وملکوت کے تنقیم کام سیرد ہیں ان میں سے آیک جريل بين دومر مديكا نكل ، تيسر ماسرا فيل ادر چوشفي زانكل بين- -----

عقیده (۲): کمی فرشتہ کے ساتھ اونی گستاخی کفر ہے (۱)، جائل لوگ اپنے کمی وشمن یا مبغوض (2) کود کھی کر کہتے ہیں کہ ملک الموت یا عزرائیل آگیا، یہ قریب بلکھ پر گفر ہے۔ (3) عقیده (۷): فرشنول کے وجود کا اٹکار (۹)، یا ہے کہنا کہ فرشتہ ٹیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا پر کھی ہیں، یہ دونوں یا تیس گفر ہیں۔

(من شتم ملكاً أو أبعضه فإنه يصير كافراً كما في الأنبياء، ومن ذكر الأنبياء أو ملكاً بالحقارة فإنه يصير كافراً).
 "تمهيد" لأبي شكور سالمي، ص ١٣٧.

وفي "الفتاوي الهندية"، لباب التاسع في أحكام المرتدين، ح٢، ص٦٦: (رجل عاب ملكاً من بملالكة كفر).

- 🗗 \cdots قائل نفرت\_
- (ويكعر بقونه لغيره: رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت عند البعض خلافا للأكثر، وقيل به إن قانه بعد وته، لا لكر هة الموت). "البحر الرئق"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ج٥، ص٥٠، ملتقطةً

وفي منجمع الأنهر"، كتناب السير والنجهاد، ج٢، ص٧٠٥ (قال. لقاؤك علي كلقاء منك الموت إن قاله لكراهة الموت لا يكفره وإن قانه إهامة لملك الموت يكفره ويكفر بتعييبه منكاً من الملائكة أو بالاستخفاف به).

وفي "العتاوى الهددية"، الداب الناسع في أحكام المرتدين، ح٢، ص٢٦٦ (د قال لعيره: رؤيتي إياك كرؤية منك الدموت، فهذا خطأ عظيم، وهل يكفر هذا القائل؟ فيه اختلاف المشايح، بعصهم قالوا يكفر وأكثرهم على أنه لا يكفر اكدا في "محيط"، وفي "الخالية": وقال بعصهم: إن قال دلك لعداوة ملك الموت يصير كافراً، وإن قال بكراهة الموت لا يصير كافرا، ولو قال: دوي في لان دشمين ميذا دمر جوون دوي ملك الموت، (أي: أكره رؤية هلان مثل رؤية ملك الموت) أكثر المشايخ على أنّه يكفر).

♦ عي "شرح الشما" بلقارئ، في حكم من مب الله تعالى و ملاتكته إلى آخره، ح٢، ص٢٢ه: ("و كدلك من أبكر شيئاً مما نعل فهه القرآن" به كو حود الملاتكة و معنىء القيامة).

## ڄنَ کا بيان

عقيده (1): يه آگ ے عدا كے كئے بيں۔(١) إن بى بھى بعض كو بدطافت دى كئى ہے كہ جوشكل چايى بن جائيں <sup>(2)</sup>، إن کی عمریں يہت طويل ہوتی ہيں <sup>(3)</sup>، إن كے شريروں كوشيطان كہتے ہيں <sup>(4)</sup>، بيسب انسان کی طرح ذي عقل اورار واح واجسام والے ہیں (5) ، اِن میں تو العدومّاسل ہوتا ہے (6) ، کھاتے ، چیتے ، حیتے ، مرتے ہیں۔(7)

﴿ وَالْجَآنَ خَلَقْتَهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴾ ب ١٤ ١٠ الحجر: ٢٧.

مي "مندارك التريل وحقائق التأويل" للسمي، تحت هذه الآية، ص ٥٨٠ ﴿ ﴿ وَالْجَمَّانُّ ﴾ أب النحل كآدم للناس أو هو إبنيس وهو منصوب بفعل مصمر يفسره ﴿ خَلَقْتُهُ مِنْ قَبُلُ ﴾ من قبل آدم ﴿ مَنْ نَارِ السُّمُومِ ﴾ من بار النحر بشديد الباقد في المسام قيل. هذه السموم جرء من سبعين جرء أمن سموم النار التي خلق النه منها النجال).

("مدارك التنزيل وحقائق التأويل" للسفي، ص ٨٠٠).

- "شرح المقاصد"، المبحث الثالث، ج٢، ص٠٠٥: (والحر أحسام لطيمة هوالية تتشكل بأشكال مختلفة).
  - ۱۱ سانظر "الحياة الحيوان الكبرى"، ج١، ص٢٩٨.

و "صفة الصفوة" لابن الحوري، ح٢، الحره الرابع، ص٢٥٨\_٢٥٨.

- هي "انتفسير الكبير"، ح١، ص٨٥ (الجل ملهم أخيار وملهم أشرار والشياطيل اللم لأشرار الجلي.
- مي"التمسير الكبير"، ح١، ص٧٩ (أنَّها أحسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، ولها عقول وأفهام وقدرة على أعمال صعبة شاقة).
  - 6 ان کے بہاں اوار دیدا ہوتی اور سل چیتی ہے۔
- هي "المتاوي الحديثية"، ص- ٩. (اتعقوا على أنَّ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، وأنَّ الحر فإنَّهم يأكلون ويشربون وينكحون ويتوالدون).

هي "التفسيس الكبيس" (المحس والشياطيس فإنهم بأكبوك ويشربوك، قال عليه السلام في الروث والعظم: ((إنّه راد إحوامكم من الحن)؛ وأيضاً فإلَّهم يتوالدون قال تعالى · ﴿ الْمَشَّحِلُوْنَةُ وَقُرَيَّتَهُ ٱوْلِياءَ مِنْ فُوْيِي ﴾، الكهف، ٥

("التعمير انكبير"، ح١، ص٨٥)

بعضوں کے متعلق مُر دوں سے سوال کرنا<sup>(1)</sup>، ممسی کے ذمّہ قبض روح کرنا<sup>(2)</sup>، بعضوں کے ذمّہ عذاب کرنا<sup>(3)</sup>، کسی کے متعلق صُور میکھونکنا<sup>(4)</sup>اور اِن کےعلاوہ اور بہت سے کام ہیں جوملائکہ انجام دیتے ہیں۔

عقيده (٣): فرشت ندمردي، ندعورت \_(5)

عقبده (٧): أن كو قديم ما ننايا خالق جانا كفرب\_

 عسر أسس رصني الله عنه عن النبي صنى الله عنيه وسلم قال ((العبد إذا وضع في قبره و تولي و دهب أصحابه حتى إله ليستمع قرع نعالهم، أتاه منكان فأقعداه فيقولان له. ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه و سدم فيقول: أشهد أنّه عبد للَّه ورسوله (لح)) "صحيح البخاري"، كتاب الحيالز، باب الميت يسمع خفق النقال، الحديث ١٣٣٨، ج١، ص٠٥٠

عن أبي هزيرة قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قبر الميت بأو قال: أحدكم. أناه ملكان أسودان أررقان يقال لأحدهما الملكر والآخر الكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرحل؟ فيقول ما كان يقول. هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمداً عبده ورسوله... إلح)).

"سس الترمدي"، كتاب الجمائز، باب ما حاء في عداب القبر، الحديث: ٧٣ - ١٠ ح٢، ص٣٣٧.

﴿ وَلَلْ يَعَوَ لَكُمْ مُلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكُلِّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَيَّكُمْ ثُرَجَعُوْنَ ﴾ ب١٦ ، السحدة ١١

مي "تعسير الخارد"، تحت الآية: ﴿ ﴿ قُلْ يُتَوفَّكُمْ ﴾ أي: يـقبـص أرواحـكم حتى لا يبقى أحد مس كتب عليه الموت ﴿ فَلَكُ الْمَوُتِ ﴾ وهو عرراتين عليه السلام ﴿ الَّذِي وَكُلِّ بِكُمْ ﴾ أي. أنه لا يعمل عنكم وإدا جاء أجن أحدكم لا يؤخرساعة ولاشفل له إلّا دلك) ح٣، ص٤٧٦

- وأخرج أبـو الشيخ عن ابن سابط قال: فو كل جبريل بالكتاب أن يبرل به إلى الرسل، وو كل جبريل أيصا بالهنكات إد أرد الله أن يهلث قوما) "الحالث في أحدار الملاتث" لسيوطي، ص"
  - عن أبي سعيد قال. قال رسول الله صبى الله عليه وسلم: ((إسرافيل صاحب الصور)). "الحبائك في أعبار الملائك" للسيوطي، ص٧.
  - "منح الروص الأزهر"، ص١١: ("وملائكته" منرهوف عن صفة الدكورية وبعت الأبوثية) و"شرح العقائد السلعية"، مبحث الملا تكة عباد الله... إلح، ص١٤٢.

وفي "شرح المقاصد"، المبحث السابع الملائكة ، ج٣٠ ص٣١٨.

### عالمِ برزخ کا بیان

ونیااورآ خرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں (1) مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام اِنس وجن کوحسب مراتب اُس میں رہنا ہوتا ہے <sup>(2)</sup> ،اور بیالم اِس دنیا ہے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کووہی نسبت ہے جو ہ ں کے پیٹ کے ساتھ ونیا کو <sup>(3)</sup> ، برزخ بیس کسی کوآ رام ہے اور کسی کو تکلیف۔ <sup>(4)</sup>

عقیدہ(۱): ہر خض کی جننی زندگی مقرر ہے اُس میں نہ زیادتی ہو عتی ہے نہ کی (<sup>5)</sup>، جب زندگ کا وقت پورا ہوجا تا ہے ، اُس وقت حضرت عزرائل میدالسلام بفی روح کے لیے آتے ہیں (<sup>6)</sup>...

﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمُ مَرُزَحٌ إِلَى يَوْمِ لِيُعَثُونَ ﴾، ب٨١ ، المؤمنون: ١٠٠.

هي التمسير الصري"، ح٩، ص٤٤ ٢، تحت الآية: (أخرنا عُيد قال: سمعت الصحاك يقول البورخ: ما بين الدنيا والآخرة) في "المصامع لأحكام لغرآن" للقرطبي، ج٦، ص١١٠، تحت الأية: (والبررح ما بين الدبيا والأخرة من وقت الموت إنى البعث، قمن مات فقد دعل في البرزخ).

- هي "العتوحات المكية"، الباب الثالث و السنول في معرفة بقاء الناس \_ إلح، ح١، ص٦٨٦ \_ (و كلَّ إنسال في البررح مرهون بكسبه محبوس في صور أعماله إلى أن يبعث يوم القيامة من تلث الصور في النشأة الأعرة والله يقوب لحق وهو يهدي السبيل). و"ملفوظات"، حصه؛، ص٥٥٥.
- اعلى حضرت اءم ابهسدے مجدود بن وهت مولا تا الشاه امام احمدرف خان عليه الرحمة الرحمٰن ارشاد فرياتے ہيں ''علاء فرماتے ہيں ونيا كو برزخ ے وہ ن أسبت ہے جورهم و دركوو شاہے ، محريرز خ كوآخرت ہے كى نسبت ہے جود نياكو برز خے"۔ "العتاوى الرصوية"، ج٩ ، ص٧ ، ٧.
- قال رسول الله صنى الله عليه وسلم. ((إنَّما القبر روصة من رياص الحنة أو حفرة من حفر البار)) "سس الترمدي"، كتاب صفة القيامة، باب حديث: أكثروا من ذكر هادم اللذات، انحديث. ٢٠٤٦٨ ح٤، ص٠٩٠٦.
  - ﴿ وَلُنْ يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفُسًا إِذَا جَآءً أَجلُها وَاللَّهُ حَبِيرٌ أَبِمَا تَعْمَلُونَ ﴾. ﴿ فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ ب١٠ المحل٦١٠

هي"تنفسيسر المختارك"، ج٣، ص ١٢٨، تحت هذه الآية. (يعني: لا يؤخرون ساعة عن الأجل الذي جعله الله مهم ولا يسقصون عنه). وهني مقنام آخر، پ١٣، النزعد، ج٣، ص٠٧: (قوله تعالى: ﴿فَاِفَا جِاءَ أَجِلُهُمُ لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسُتَقُدِهُونَ ﴾، فدلٌ ذلك على أنَّ الآحال لا تزيد ولا تنقص).

﴿ قُلُ يَتُوفُّكُمْ مُلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكُلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبُّكُمْ تُرَّجَعُونَ ﴾. ب١٠ استحدة ١١:

مي "تعسير البعوي"، ح٣، ص ٤٣٠، محت الآية: ﴿ وَقُلُ يَتُوَفَّكُمْ ﴾ يقبص أرواحكم ﴿ ملكُ الْمَوَّتِ الَّذِي وُكُلُ بِكُمُ، أي: وكل بقيص أرواحكم وهوعزراليل).

🕕 - عس البراء بس عارب قال (وفيه) قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((إنَّ العبد المؤمن إذا كان في القطاع من الدلية وإقبال من الأخرة مزل إليه ملائكة من السماء بيص الوجوه كأنَّ وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حموط الحنة حتى يحلموه منه مد البصر ثم يحيء ملك الموت عليه السلام حتى يحلس عند رأسه فيقول. أيتها النفس الطيبة! احرجي إلى معفرة من الله ورصوال قال: فتحرح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخدها فإذا أخذها سم يدعوها في يده طرقة عيس حتى يتأخدوها فيحملوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحبوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت عني وجه الأرص قبال: فينصبعمون بها فلا يمروك يعني بها على ملا من الملالكة إلا قانوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقونوك: قلال بن فلان بتأحسس أسمعائبه التمي كالوا يسمونه بهاهي الدنيا حتى يتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستقتحون به فيفتح لهم فيشيعه مل كل سماه مقربوها إلى اسماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليس وأعيندوه إلى الأرص فياسي منبها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قان. فتعاد روحه في جنبده فيأتيه ملكان فيمجمسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام فيقولان به: ما هد الرجل الدي بمعث فيكم فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وصلم فيقولان له: وما عدمث؟ فيقول: قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت فيتنادي مساد في السماء أن صدق عبدي فافرشوه من البعبة وأليسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى البعبة قال فيأتيه من روحها وطيبها وينمسنج لله فني قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حنس الوجه حنس الثياب طيب الريح فيقول؛ أبشر بالدي يسرك هذا يـومك الـدي كست توعد فيقول به: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير؟ فيقول. أنا عمنك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي و مالي، قال: وإنَّ العبد الكاهر إذا كان هي القطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة برل إليه من السماء ملاتكة سنود التوجوء معهم المنتوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الحبيثة اخرجي إلى سنحبط من البنه وعصب، قال فتفرق في حسده فينترعها كما ينترع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإد أخمعا لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح وينخرج منها كأنتن ريح جيفة وحدت على وجه الأرص فينصبعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملاتكة إلاً قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بهنا فني الدنيا حتى يسهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له قلا يفتح له ثم قرُّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم 😑 بهار شریعت حداقل (1)

اُس وفت ہر مخص پراسلام کی هانیت؟ فمآب ہے زیا ووروش ہو جاتی ہے، گراُس وفت کا ایمان معترنبیں،اس لیے کہ تھم ایمان بالغيب كاب اوراب غيب شرباء بلكه مدچيزي مشابر جوكئين -(1)

عقبیدہ (۲): مرنے کے بعد بھی روح کاتعلق بدنِ انسان کے ساتھ باتی رہتاہے ،اگر چہروح بدن ہے جُد اہوگئی ،مگر بدن پر جوگز رے گی زوح ضر دراُس ہے آگاہ ومتأثر ہوگی ،جس طرح حیات دیا ہیں ہوتی ہے، بلکداُس ہے زائد۔ دنیا ہیں شھنڈا یانی ،سروہنوا ،نرم فرش ، لذیذ کھانا ،سب با تیں جسم پروار دہوتی ہیں ،گر راحت ولڈت روح کو پہنچی ہے اوران کے عکس بھی جسم ہی پروار د ہوتے ہیں اور گلفت واذیت روح پاتی ہے ،اور روح کے لیے خاص اپنی راحت والم کے الگ اسباب ہیں ،جن ہے سرور يام پيدا ہوتا ہے، بعدر (2) يكى سب حالتيں برزخ ميں ہيں۔ (3)

=﴿ لا تُفَتُّحُ لَهُمْ أَيُوابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجُنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجِملُ فِي سَمَّ الْجِهَاطِ ﴾، فينور الله عروجل اكتبوا كتابه مي سنجين في الأرص السعلي فتضرح روحه طرحا ثم قرأ: ﴿ وَمَنْ يُشُوكُ بِاللَّهَ فَكَانَّمَا خَرٌّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطُّيْرُ أَوْ تَهُبوِيْ بِهِ الرَّيخُ فِي مَكَّانِ سِجِيْقٍ﴾، فتحاد روحه في حسده ويأتيه منكان فيحلسانه فيقولان له من ربث؟ فيقول. هاه هاه لا أدري فينقنولان لنه: منا دينك؟ فينقنول: هاه هاه لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل لدي يعث فيكم؟ فيقول. هاه هاه لا أدري فيسادي مساد من استماء أل كذب فافرشوا له من الناز وافتحوا له بابا إلى الناز فيأتيه من حرها واسمومها ويصيق عليه قبره حتى تحتمف فيه أصلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح التياب مش الريح فيقول أبشر بالدي، يسوء ك هذا يومث الذي كنت توعد فينقنون؛ من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول: أنا عمدك الخبيث فيقول: رب لا تقم الساعة)). "المسد"، بلإمام أحمد بن حسن الحديث، ٩ ١٨٥٥، ح٦، ص ١٤١٤.٤.

﴿ لَلَمَّا زَاوًا بَأْسَنَا قَالُوا امْنًا بِاللَّهِ وَحُدَةً وكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ فَلَمُ يَكُ يَنَفَعُهُمُ اِيمَانُهُمُ لَمَّا رَاوًا بَأْسَنَا سُنَّةً اللَّهِ الَّتِيُّ قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرِ هُمالِكَ الْكَافِرُونَ ﴾. ٤٤ ١٠ المؤمن: ٨٤ ٥٨.

هي التفسير الطبري"، ج١١، ص٨٦، تحت الآية: (يقول تعالى دكره: فنم يك ينفعهم تصديقهم في الدنيا يتوحيد الله عسد معاينة عقابه قد برل، وعدابه قد حل؛ لأبهم صدقوا حين لا ينفع التصديق مصدقا، إذ كان قد مصى حكم الله في السابق من علمه، أن من تاب بعد برول العداب من النه على تكديبه لم تنفعه توبته).

- المي "منح الروص الأرهر"، ص ١٠٠ ١٠١ ("وإعادة الروح" أي: ردّها أو تعلقها "إلى العبد" أي: حسده بجميع أجزاله أو بعصها مجتمعة أو مشفرقة "في قبره حق"، والواو لمجرد الجمعية فلا ينافي أنَّ السؤ ل بعد إعادة الروح و كمال الحاب)، واعلم. أنَّ أهل الحق اتمقوا على أنَّ الله تعالى يخلق في الميت لوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتمدد)، ملتقطأ

وهي "شرح العقائد المسعية"، مبحث عداب القبر، ص ١٠١; (أنَّه يحوراًك يخلق اللَّه تعالى في حميع الأحراء أو في بعصها سوعه من الحيوة قدر ما يدرك ألم العد اب أو لدة التنعيم وهذا لا يستلزم إعادة الروح إلى بدنه ولا أن يتحرك ويصطرب أو يري أثر العداب عليه حتى أنَّ العريق في الماء والمأكول في بطول الحيوانات والمصلوب في الهواء يعدب وإل لم نصع عليه)

عس ابن عمر رصي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسمم. ((إذَّ الرحل ليعرص عليه مقعده من الحنة والنار غدوة وعشيه في قبره)). "شرح الصدور"، ص٢٦٣\_٢٦٢.

- 🗗 کیخی زمزم ترایف کے کئویں۔
- عن علي قال. ((أرواح المؤمين في بثر رمزم)) "شرح الصلور"، ص٧٣٧.
- عن المعيرة بن عبد الرحمن قال. (إنَّ الروح إذا خرج من الحسد كان بين السماء والأرض حتى يرجع إلى حسده). "شرح الصدورة، ص٢٣٦،
- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه عرى أسماء بابنها عبد الله بن الربير وحثته مصلوبة، فقال. (لا تحربي فإنَّ الأرواح عند الله في السبماء، وإنَّما هذه جئة). وفي رواية عس أبي هريرة رضي الله تعالى عبه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذّ أرواح المؤمين في السماء انسابعة ينظرون إلى مبارلهم في المحمة)) "شرح الصدور"، ص ٢٣٥
  - 🕡 قدیل کی جمع ،ایک تنم کا فانوس جس میں چراغ جدا کرانگاتے ہیں۔ (''فیروز اللغات' بمس۱۰۴۲)۔
- عس ابس عبياس قبال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم" ((لمَّ أصيب إخوانكم بأحد جمل الله أرو حهم في جوف طير خصر ترد أمهار البحمة تأكل من ثمارها و تأوي إلى قناديل من دهب معلقة في ظل العرش))

"مس أبي داود، كتاب الجهاد، باب في فصل الشهادة، الحديث: ٢٥٢، ح٣، ص٢٢.

عن ابن مسعود قال ((إنَّ أرواح الشهد؛ في أحواف طير خضر في قناديل تحت العرش تسرح في انحنة حيث شاء ت ثم ترجع إلى قناديلها))."شرح الصلور"، ص ٣٣١.

- عند كنه يت ىلندوبالا مكانات ش...
- هي "شرح مسلم" للنووي: ج٢، ص٢٨٦. ((الرفيس الأعملي)) الصحيح الذي عنيه الجمهور أنَّ المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء الساكنون أعلى عليس).

"إِنَّ النُّفُوسَ القُدْسِيَّةَ إِذَا تَجَرُّدَتْ عَنِ الْعَلَا ئِقِ الْبَدَنِيَّةِ اتَّصَلَتْ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى وَتَرى وَتَسْمَعُ الكُلُّ كَالْمُشَاهِدِ ." (4)

'' بیشک پاک جانیں جب بدن کے عَلا قول ہے جدا ہوتی ہیں، عالم بالاے ل جاتی ہیں اور سب پچھایہ دیکھتی سنتی ہیں جيسے يهال حاضر بيں۔''

وقعي "شبرح النصندور"، ص ٢٤٩: قبال النحنافيظ ابن رجب في أحوال القبور في ذكر محل الموتى في البررح أمّ الأنبياء عنيهم السلام فلا شك أنَّ أرواحهم عند الله في أعلى عليس، وقد ثبت في الصحيح أنَّ آخر كنمة تكنم بها رسول الله صبى الله عبيه و سلم عند موته أنَّه قال:((اللهم الرفيق الأعلى)) "العتاوي الرصوية" اح٩٠ ص٨٥٨

 في "المتناوي التحديثية"، مطلب: أرواح الأبياء في أعلى علين وأرواح الشهداء (لخ اص ١٥\_١٥) (عن مجاهد أنها تكون عني القبورسبعة أيام من يوم دهن لاتفارقه أي: ثم تفارقه بعد دلك، والإينافيه سنية استلام عني القبورلأنه لايدل عني ستقرار الأرواح عممي أهيتها دائماً لأنه يسلم على قبورالأمياء والشهداء وأرواحهم هي أعلى عليس ولكل مها مع دنك اتصال سريع بالبدل لايعلم كنهه إلَّا اللَّه تعالى وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك ((بلعني أنَّ الأرواح مرسلة تدهب حيث شاءت)) وحديث: ((ما من أحد يمر بقر أحيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عنيه إلَّا عرفه وردٌّ عليه السلام))

وقني "شبرح النصدور"، ص٤٤٪ (أرواح المؤمنين في عليين، وأرواح الكفار في سجين، ولكل روح بحسدها اتصاب معموي لا يشبه الاتصال في المحياة الدبيا بل أشبه شيء به حال النائم، وإن كان هو أشد من حال اسائم اتصالا).

- 🗗 میخی ایک پریمره پہیے پنجرہ۔
- عن عبد الله بن عمرو قال: (إنَّ الدبيا جنة الكافر وسنعن المؤمن، وإنَّما مثل المؤمن حين تخرج نفسه كمثل رجل كان في سمعن، فأخرج منه فمعمل يتقلب في الأرض، ويتفسح فيها).

"كتاب الرهد"، لابن مبارك، باب في طلب الحلال، الحديث. ٩٧ ٥، ص ٢١١،

- والشرح المبدوراء باب قصل الموتء ص١٣٠.
- "قيص القدير" شرح "الحامع الصعير"، حرف الصاد، تحت الحديث: ١٦٠٥، ج١٤ ص٢٦٣. بألفاظ متقاربة

بارشريت صداوّل (1)

*حديث عن* فرمايا:

((إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يُحَلِّي سَرِّبُهُ يَسُرَحُ حَيثُ شَآءَ.))(1)

"جب مسلمان مرتاب أس كى راو كھول دى جاتى ہے، جہاں جا ہے ہے''

شاه عبدالعزيز صاحب لكهتة بين (<sup>2)</sup>: "روح را قُرب و مُعد مكاني بكسال است." (<sup>3)</sup>

کا فرول کی خبیث رومیں بعض کی اُن کے مرگھٹ (4) ، یا قبر پررہتی ہیں ، بعض کی جا وِ ہر ہُوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے <sup>(5) ا</sup>بعض کی مہیں، دوسری، ساتویں زمین تک <sup>(6) ا</sup>بعض کی اُس کے بھی نیچے تبین <sup>(7)</sup> میں <sup>(8)</sup>،اوروہ کہیں بھی ہو، جواُس کی قبريام گھٹ پرگزرےاُ ہے ديکھتے، بيچائتے، بات سُنتے ہیں، گرکہیں جائے آنے کا اعتبار نہیں، کہ قید ہیں۔

عقیدہ (۴): بدخیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے،خواہ وہ آ دمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا جس کو تناسخ اورآ وا گون کہتے ہیں جھن باطل اوراُس کا مانتا کفرہے۔(9)

🚯 …. "شرح الصدور"، ياب فضل الموت، ص٦٢.

و"المصنف" لابن أبي شيبة، كتاب الرهد، كلام عبد الله بن عمرو، الحديث ١٠٠ ح٨، ص١٨٩

- " فرى رضوييا ، ج٢٩ من ٥٥٥ ، موالد " فروى مريديا ـ
- تعنی روح کے لیے کوئی جگدووریا نزویک نیس ، بلکرسب جگد برابر ہے۔
  - مثرول کے مردے جلانے کی جگہ۔
- عن عبيد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال. ((إنَّ أرواح الكفار تجمع يبرهوات مبيخة يحصرموت، وأرواح المؤمنين بالحابية، برهوت باليمن، والحابية بالشام).

وهيي رواية: عن عني بن أبي طالب رضي الله عنه قال ((عير وادي الناس وادي مكة وشر وادي الناس وادي الأحقاف واد بحصرموت يقال له برهوت فيه أرواح الكفار) الشرح الصدور"، ص٢٣٧.٢٣٦.

- عن ابن عمرو قال: ((أرواح الكافرين في الأوض السابعة)). "شرح الصدور"، ص٢٣٤.
  - 7 ..... جہنم كى ايك واوى كا تام ..
- عن ضمرة بن حبيب مرسالا قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح الكفار؟ قال ((محبوسة في سجين)) "شرح الصدور"، ص٢٣٢.
- وهي "انبراس"، باب البعث حق، ص٢١٣ (التناسخ هو انتقال الروح من حسم إلى حسم آخر وقد اتفق الفلاسفة و أهمل المسمة عملني بمطلانه، وقال بحفيقته قوم من الصلال، فزعم بعصهم أنَّا كل روح ينتقل في مائة أنف وأربعة والمانين =

عقیدہ (۵): موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہیں، نہ بید کدروح مرجاتی ہو، جو روح کو فٹا مانے، بدند ہب ہے۔(۱)

عقیدہ (۲): مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اُس کے کلام کوعوام، جن اور انسان کے سوااور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔(2)

= من الأبدان، وحوّر بعصهم تعلقه بأبدان البهائم بل الأشحار والأحجار على حسب حراء الأعمال السيئة، وقد حكم أهل لحق يكفر القائلين بالتناسخ، والمحققون على أنّ التكفير لإلكارهم البعث).

وهي "العدوى الهندية"، كتباب السيبر، باب التاسع هي أحكام المرتدين، ج٢، ص ٢٦٤ (وينجب إكفار الروافض هي قولهم برجعة الأموات إلى الدنيا ويتباسح الأرواح وبانتقال روح الإله إلى الأثمة).

وهبي "البحديقة الندية" شرح "انطريقة المحمدية"، ص ٤ - ٣: (ويجب إكفار الروافص في قولهم برجع الأموات) بعد موتهم (إلى الدنيا) أيصا (و) قولهم (بشاسح الأرواح) أي: انتقالها من حسد إلى حسد على الأبد).

في "شرح المصدور"، باب قصل الموت، ص١٢: (قال العدماء الموت ليس بعدم محص و لا هذاء صرف وإنما هو
 سقطاع تعلق الروح بالبدل، ومعارفة وحيدولة بيسهما، وتبدل حال، وانتقال من دار إلى دار، وأخرج الطبراني في "الكبير"، والحاكم
 في "المستدرك" عن عمر بن عبد العريز أنّه قال: (إنّما خلقتم للأبد والبقاء، ولكنكم تنقلون من دار إلى دار)، ملتقطأ

وهي مقام آخر باب مقر الأرواح، ص ٣٢٤: (دهب أهل المعل من المسلمين وغيرهم إبي. أنّ الروح تبقى بعد موت البدن، وخالف فيه الفلاسفة، دليسا قوله تعالى ﴿ كُلُّ نَفُسٍ فَاتَقَةُ الْمَوْتِ ﴾، والدائق لا بدأن يبقى بعد المدول، وما تقدم في هذ الكتاب من الآيات والأحاديث في بقائها وتصرفها وتعيمها وتعديبها إلى غيردلث).

و"العثاوي الرصوية"، ح٩، ص٥٦، ٨٤٣،٧٤٤\_٨٤٣، ح٩٢، ص٣٠١

عس أبي سعيد المحدري رصي الله عنه يقول. قال رسول الله صنى الله عليه وسلم: ((إدا وصعت الجدرة فاحتملها المرحال على أعناقهم، فإن كانت صابحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت عير صابحة قالت يه ويلها أبن يدهبون بها؟ يسمع صوته كن شيء إلا الإنسان ومو سمعها الإنسان لصعق))

"صحيح البخاري"، كتاب الحائر، باب كلام الميت على الحارة، الحديث: ١٣٨٠، ح١، ص٥٦٥

و مي "شرح الصدور"، باب معرفة الميت من يعسله، ص٦٦: (وأخرح ابن أبي الدبنا في القنور، عن عمر بن انحطاب رصي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عنيه و سلم: ((ما من ميت يوضع على سريره فيخطى به ثلاث خطوات إلاّ تكنم بكلام يسمعه من شاء الله إلاّ الثقلين الإنس والحن، يقول يا أخوتاه، ويا حمنة بعشاه لا تعربكم الدنيا كما عرتني، ولا يلعس بكم الرمان كما نعب بي، خلفت ما مركت لورثي، والديان يوم القيامة يخاصمني و يحاسبني، وأنتم بشيعوني و تدعوني).

عقیده (۷): جب مرده کوقبر میں دفن کرتے ہیں ، اُس دفت اُس کوقبر دیاتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اُس کا دیانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مال پیار میں اپنے بنتے کوزور سے چیٹا گیتی ہے(1)، اور اگر کافر ہے تو اُس کو اِس زور سے دیاتی ہے کہ ادھر کی پهليال أوهراور أدهر كي إدهر بوجاتي بين\_(<sup>(2)</sup>

 هي"شرح الصدور"، دكر تخفيف صمة القبرعني المؤمن، ص٥ ٣٤: عن سعيد بن المسيب،أنَّ عائشة رضي الله تعالى عمها، قالت. يارسول الله إرَّك منذ حدثتني بصوت منكر و نكير، وضعطة القبر ليس ينفعني شيء، قان:((ياعائشة!إنَّ صوت مبكر وبكيرهي أصماع المؤمنين كالإثمدهي العين، وصعطة القبرعلي المؤمن كالأم الشفيقة يشكو إليها ابنها الصداع، هتعمر رأسه عمراً رهيقاً، ولكن ياعالشة ويل للشاكين هي الله كيف يصعطون هي قبورهم كصعطة الصنحرة عني البيصة))

وأخرج ابس أبني الندنيا عن محمد التيمي قال كان يقال إنّ صمة القبر إنّما أصلها أنّها أمهم ومنها خنقواء فعابوا عنها انعيبة لنصويلة، فلمَّا رد إليها أو لادها صمتهم صم الوالدة الشفيقة الذي عاب عنها وبذها، ثم قدم عليها، فمن كان لله مطيعاً صمته برفق ورأفة، ومن كان لله عاصيا صمته بعنف سنخطأ منها عليه).

وهي "مسح البروص الأرهم" لمقارئ"، صعطة القبر وعداب القبر، ص ١٠١ (وصعطة القبر) أي. تصييقه (حق) حتى للمؤمن الكامل بحديث: ((لو كال أحد بجا منها لنجا سعد بن معاد الدي اهتر عرش الرحس لموته)) وهي أخد أرص القبر وصيفه أوَّلا عنيه، ثم الله سبحانه يفسح ويوسع المكان مدَّ نظره إليه، قيل: وصعطته بالسبة إلى المؤمن على هيئة معانقة الأم الشفيقة إذا قدم عنيها ولنها من السفرة العميقة).

**(قائده) مي "مي**ص انقدير"، ح٥، ص٤٢٤، تحت الحديث: ٧٤٩٣: (قد أعاد النخبر أنَّ صعطة القبر لا يمجو منها أحد صالح ولا عيره لكن خصّ منه الأبياء كما ذكره المؤلف في "الخصائص" وفي "تذكرة القرضبي": يستثني فاطمة بنت أسد ببركة النبي صلى الله عليه وسلم). وفي "النبراس"، ص٠٢٠٩.

عس أمس بس سالك قال: ((وأمَّا الكافر والمنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له: لا دريت ولا تبيت، ثم يصرب بمطراق من حديد صرية بين أدنيه، فيصبح صبحة فيسمعها من بنيه عير الثقلير))، وقال بعصهم: ((يضيق عليه قبره حتى تحتلف أضلاعه)).

"المستد" للإمام أحمدين حنيل، الحديث: ١٦٢٧٣ ، ج٤، ص ٢٥٣.

وهي رواية ((وإدا دهن النعبند النصاحر أو الكافر، قال له القبر: لامرحبا ولا أهلًا، أما إن كنت لأبعص من يمشي على ظهري إليّ هإد ولّيتُك اليوم وصرت إليّ فسترى صبيعي بك، قال فيلتهم عليه حتى يلتقي عليه وتعطف أضلاعه، قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل يعصها في حوف بعص).

"سنن الترمذي"، كتاب صفة القيامة، الحديث: ٢٠٨٨ ٢ مج٤، ص٨٠٧.

عقيده (٨): جب دن كرنے والے دن كركے وہاں سے چلتے ہيں وہ أن كے جواتوں كى آ واز سنتا ہے (١)، أس وقت أس کے پاس دوفر شنتے اپنے دانتول سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں (2)، اُن کی شکلیس نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں (3)، اُن کے بدن کارنگ سیاہ (<sup>4)</sup> ،اورآ تکھیں سیاہ اور نیلی <sup>(5)</sup> ،اور دیگ کی برابراورشعلہ زن ہیں <sup>(6)</sup> ،اوراُن کے نمیب <sup>(7)</sup> بال سر سے یا وں تک (8)،اوراُن کے دانت کی ہاتھ کے (9)، جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے (10)، اُن میں ایک کومنگر، دوسرے کو تکبیر کہتے ہیں <sup>(11)</sup> مردے کو جنبھوڑتے اور جھڑک کراُ تھاتے اور نہایت بختی کے ساتھ کرخت آ واز میں سوال کرتے ہیں۔ <sup>(12)</sup>

- وهي رواية. ((وإن كان منافقاً . . قيقان للأرض. التثمي عليه فتنتيم عليه، فتختبف أضلاعه)) ملتقطاً "سس الترمدي"، كتاب المحالز، باب ما حاء في عداب القبر، الحديث ٧٣ ، ١ ، ح٢، ص٣٣٨.
- عن أنس بن ملك رضي أننَّه عنه، أنَّ رسول اللَّه صلى النَّه عليه وسلم قال. ((إنَّ العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنّه ليسمع قرع بعالهم)). "صحيح البخاري"، كتاب المصائر، باب ما جاء في عداب القبر، الحديث: ١٣٧٤، ح١، ص٤٦٣
  - ((ثم أتاك مكر ونكير. . . يحمران الأرص بأنيابهما... إلخ)). "شرح الصدور"، ص١٢٢. و"(ثبات عداب القبر" للبيهقي، الحديث: ٨٦، ج١، ص٩٩.
  - هي"الإحياء"، ج١، ص٢٧) (سوال ملكر و لكير وهما شخصال مهيمال هاتلال... إلخ).
- ((ثم أتاك مكر و بكير أسودان... إلخ)) "شرح الصدور"، ص١٣٢، و"إثبات عداب انقبر" للبيهقي، الحديث: ٨٦،
  - (أتاء منكان أسودان أررقان... إلخ)).
  - "سنن الترمذي"، باب ما حاء في عذاب القبر، ج٢، ص٣٣٧، الحديث: ٧٣٠.
  - ((أعيمهما مثل قدور المحاس إلح)) "المعجم الأوسط" للطبراني، الحديث ٢٩٢٩، ج٣، ص٢٩٢
  - ((بحراق أشعرهما)) "شرح الصدور"، ص١٢٢، و"إثبات عداب القبر" للبيهقي، الحديث: ٨٦، ح١، ص٩٩. وقي رواية. الحديث: ٨٥٠ ص٩٨: ((قد سدلا شعورهما)).
    - ((وأبيابهما مثل صياصي البقر)). "المعجم الأوسط" لنظراني"، الحديث ٢٩٢٩، ح٣، ص٢٩٢. 0
      - ((يحثال الأرص بأنيابهما إلح)) "شرح الصدور"، ص١٢٧ Ф
- ((يقال لأحدهما: المكر والأخر النكير)) "سس النرمدي"، باب ما جاء في عداب الفير، الحديث ٧٣ ١، ج٢، ص٣٣٧ O
  - ((فأحسناك فرعا فتنتلاك وتوهلاك)). "شرح الصدور"، ص١٢٢ 0
    - و"إثبات عداب القبر" للبيهقي، الحديث: ٨٦، ج١، ص٩٩.

يبلاسوال: ((مَنَ رُبُكُ ؟))

"تيرارب كون ہے؟"

وومراسوال: ((مَا دِيْنُكَ؟))

" تيرادين كياب؟"

تَمِيرِاسُوالَ: ((مَا كُنْتَ نَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟))

''ان کے بارے ش ٹو کیا کہنا تھا؟''

مردهمسلمان بين ويهليسوال كاجواب دے گا:

((رَبِّيَ اللَّهُ ))

وميرارب الله (مزومل) ہے۔"

اوردوم ے كا جواب دے گا:

((دِيني الإشلام.))

"ميرادين اسلام ٢-"

تيسر موال كاجواب دے گا:

((هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله تعالى عليه وسلم.))

" وو تورسول الله صلى الله تعالى عليه يهم جيل .."

وہ کہیں ہے، مجھے کس نے بتایا؟ کہا میں نے اللہ (مزوبل) کی کتاب پڑھی ،اس پرایمان لا یا اور تقعد این کی۔(١) ایعض

((وياتيه ملكان فيحلسانه فيقولان له. من ربك فيقول: ربي الله، فيقولان نه: ما ديك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان نه: ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ قال. فيقول: هو رسول الله صلى الله عنيه وسنم، فيقولان: وما يدريك؟ فيقول. قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت))

"سس أبي داود"، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعداب القبر، الحديث: ١٤٧٥٣ ح٤، ص٢٦٦ وفي رواية ((أتاه ملكان فيقعدان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عبيه وسلم؟ فأنّ المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله)) "صحيح المحارى"، كتاب الحائز، باب ماجاء في عداب القبر، الحديث ١٣٧٤، ج١، ص٢٦٤ وهي رواية: ((هيقولان، ماكنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا بعلم أنَّك تقول هذا))

"سس الترمدي" كتاب الحائز، باب ما جاء في عد اب القبر، الحديث: ٧٣ - ١، ج٢، ص٣٣٧

((فيسندي مناد في السنماء. أن صدق عبدي فأفرشوه من النحنة وألبسوه من النحنة وافتحوا له بابا إلى النجنة، قال: فيأتيه ص روحها وطيبها، ويفسح به في قبره مدّ بصره)) "المسند" للإمام أحمد بن حين، الحديث ١١٨٥٥٩ ج٦، ص٢٤١٤.١٤.

🗗 .... ((ميقولان: نم كنومة العروس)).

"سس الترمدي"، كتاب الجمائر، باب ما جاء في عداب القبر، الحديث: ٧٣ ، ١ ، ج٢، ص٣٣٨.

وفي "البراس"، ص٨٠٦: ("فيقولان له. مع كنومة العروس" بعتج العين جديد العهد بالكاح ويطلق عني الروج والروجة)

((دپيوسع له دي قبره، ويغرج له ديه)). "شرح الصدور"، ص١٢٥.

و"المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: ٩١٤٥ ج٩، ص٢٣٣.

قال قتادة: ((ودكر ساأته يمسح له في قبره سيعون دراعاً))

"صحيح مسم"، كتاب المحمة إلخ، بأب عرض مقعد الميت... إلخ، الحديث ٢٨٧٠، ص١٥٣٥

وفي رواية: ((ثم يفسح له في قبره مبعود ذراعا في مبعين)).

"سس الترمدي"؛ كتاب المصائز: باب ما جاء في عداب القبر، الحديث ٧٣ - ١٠ ج٢، ص٣٣٨\_٣٣٨ وهي "اسبراس"، ص٨٠٦: ("سعول ذراعاً هي سمعين" أي: طولاً وعرصاً).

((فينفسنج سه فني قبره ما شاء، فيري مكانه من النحنة)). "شرح الصدور"، ص٢٦، و"إثبات عداب القبر" سبيهقي، الحديث: ۱۹۸ مج ١٠ ص ٢٢٨.

((فيوسع له في قبره مد يصره)). "شرح الصدور"، ص٢٦.

و"إثبات عذاب القبر" للبيهقي، الحديث: ٣٧، ج١، ص٣٩.

اور عُصا ق<sup>(1)</sup> میں بعض پرعذاب بھی ہوگاان کی معصیت کے لائق <sup>(2)</sup>ء پھراُس کے بیرانِ عظام یا مذہب کے ا<sub>ہ</sub>م یا اوراوریائے کرام کی شقاعت یا محض رحمت سے جب وہ جائے گا انجات یا تیں گے (3) واور بعض نے کہا کدمؤمن عاصی پرعذاب قبرشب جعدا تعديد من السيات على المالياجات كا(4) والله تعالى اعلم

ہاں! بیرحدیث ہے ثابت ہے کہ جومسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضانِ مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا ، سوالِ تکیرین دعذاب قبرے محفوظ رہے گا۔ (<sup>5)</sup>اوریہ جوارشاوہ وا کہ اُس کے لیے جنت کی کھڑ کی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کے پہنے

- هي "شرح العقائد السنفية"، ص٩٩ (عداب القر للكافرين ولنعض عصاة المؤمين ثابت)، منخصاً ومنتقصاً
- قي "الميران الكبرى"، ح١، ص٩ مقدمة الكتاب (حميع الأثمة المحتهدين يشععون في أتباعهم و يالاحطومهم في شداللهم في الدنيا والبررخ ويوم القيامة حتى يحاوز الصراط).

ومقام آخر، ح١، ص٥٣; (قـد ذكـرب فـي كتـاب الأجـوبة عـن أتـمة العقها، والصوفية كلهم يشععون في مقديهم ويلاحظون أحدهم عند طلوع روحه وعند سؤال منكر ونكير له وعند النشر والنحشر والنحساب والميران وانصراطاه ولا يعفلون عمهم في موقف من المواقف). بحواله "الفتاوي الرصوية"، ج٩، ص٧٦٩.

- 🗗 هي "مسح الروص الأرهر شرح فقه الأكبر"، ص٢٠٠ (قال القولوي. إنَّ المؤمن إن كان مطيعاً لا يكول له عداب القبر ويكود له صعطة فيجد هول دنك و خوفه، ﴿ قال القونوي: وإذ كان عاصياً يكون له عداب القبر وصعطة القبر، بكن ينقطع عنه عداب القبر يوم الجمعة ولنة الجمعة...)، ملخصاً وملتقطاً.
  - قال رسول الله صنى الله عنيه و سلم: ((ص مات يوم الحمعة أو لينة الحمعة وقي فتنة القبر)).

"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٧٠٧، ج٢، ص١٨٤٠

وعس عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مسمم يموت يوم انجمعة أو ليلة الجمعة إلاً وقاه الله فتنة القبر)). "مس الترمدي"، كتاب الحبائر، باب ما جاء فيمن مات يوم الحمعة، الحديث. ٧٦ ، ١ ، ح٢، ص٣٣٩. و"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٩٣٠، ج٧، ص٥٧٥.

وفي "المعتقد المنتقد"، ص١٨٤ (والأصح أنَّ الأنبياء لا يسألون، وقد ورد أنَّ بعص صابحي الأمة كالشهيد والمرابط ينومنا وليلة في منبيل الله يأمن فتنة القبر، فالأنبياء عليهم السلام أولى بدلث، وفي "المعتمد العستند" (والميت يوم الجمعة أو سِنها أوفي رمصان وعيرهم ممَّن وردت لهم الأحاديث). "الفتاوي الرصوية"، ح٩، ص٩٥٩ اُس کے بائیں ہاتھ کی طرف جنم کی کھڑ کی کھولیں گے،جس کی لیٹ اور جلن اور گرم ہوااور سخت بد ہوآئے گی اور معاً <sup>(1)</sup> بند کر دیں ے، اُس کے بعد دہنی طرف سے جنت کی کھڑ کی کھولیں گے اور اُس سے کہا جائے گا کہ اگر تُو اِن سوالوں کے سیجے جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب بیہ ہے، تا کہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے تنظیم سے بی کرکیسی نعمت عظمیٰ عطا فر مائی۔اور منافق کے لیے اس کاعکس ہوگا، پہلے جنت کی کھڑ کی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک،راحت بلعت کی جھلک دیکھیے گااورمعاً بند کردیں گےاوردوزخ کی کھڑ کی کھول ویں گے، تا کہائس پراس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو<sup>(2)</sup>، کہ حضور اقدس معي الله تعالى عيد دسم كونه مان كرم يا أن كي شال رفيع مين ادني مستاخي كريكيسي نعمت كھوني اوركيسي آفت يائي! اور اگر مُر ده منافق ہے توسب سوالوں کے جواب میں یہ کے گا:

((مَاهُ هَاهُ لَا أَكْرِي.))

الأنسوس! مجمع لو يجد معلوم نيل!

((كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْناً فَاقُولُ.))

'' میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا ،خود بھی کہتا تھا۔''

اس ونت ایک بکارنے والا آسان ہے بکارے گا کہ یہ جمونا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بجیا ؤاور آگ کا لباس پہناؤ اورجہنم کی طرف ایک درواز ہ کھول دو۔اس کی گرمی اور لیٹ اس کو پہنچے کی اوراس پرعذاب دینے کے لیے دوفر شنے مقرر ہول گے، جوا ندھےاور بہرے ہوں گے،ان کے ساتھ لو ہے کا گر ز ہوگا کہ پہاڑ پراگر مارا جائے تو خاک ہوجائے ،اُس ہتوڑے ہے اُس کو

عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه ومنفج.... ((فيقال: افتحوا له بدبا إلى البار، فيعتبع به بدبا إلى البار، فيقال: هذا كان مربك نو عصيت الله عراو حل، فيرداد عبطة و سرورا، ويقال له: افتحوا له بايا إلى الجنة، فيفتح به، فيقال. هذا منزلك وما أعــــة الله لث، فيرداد عبطة و سرور ١٠٠٠، وأمَّا الكافر ١٠٠ فيقال: افتحوا له بابا إلى الحلة، فيعتج له باب إلى الحلة، فيقال له: هذا كان مسرلت ومنا أعبدًا الله لك لو أنت أطعته، فيرداد حسرة وثبورا، ثم يقال له: افتحوا له بابا إلى الدر، فيفتح به بابا إليها، فيقال له هذه منزلك وما أعدّ الله لك، فيرداد حسرة وثبورا))، ملتقطاً.

<sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط"، الحديث: ٢٦٣٠، ح٢، ص٩٢ و"شرح الصدور"، ص١٣٣

مارتے رہیں گے۔<sup>(1)</sup> نیز سانپ اور بچھوا سے عذاب پہنچاتے رہیں گے<sup>(2)</sup>، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پرمتشکل ہوکر کتا یا بھیٹر یا یا اورشکل کے بن کراُس کوابیزا پہنچا کیں گے اور نیکوں کے اعمال حَسنہ مقبول ومجبوب صورت پرمتشکل ہوکراُنس دیں گے۔ عقیده (۹): عذاب قبرت ہے(۵)،.....

> ((وإل كال صافقاً قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولول شيئاً، فكنت أقوله إنخ)) "صحيح ابن حبان"، الحديث: ٢١٠٧، ج٤، ص٤٨.

وهي رواية ((وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله، لا أدري الح))

"سس الترمدي"، كتاب المحاتر، باب ما حاء في عداب القبر، المحديث: ١٠٧٣، ج٢، ص٣٣٨.

وهمي رواية: قبال ((وإن الكافر فدكر موته، قال. وتعاد روحه في حسده ويأتيه ملكان فيحلسانه فيقولان له: مل ربك؟ هيقول هاه هاه لا أدري، فيقولان له. ما دينك؟ فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هاه هـاه لا أدري، فيمادي مناد من انسماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار قان فيأتيه من حرها وسمومها... راد في حديث حرير قال: ثم يقيص له أعمى أبكم معه مرربة من حديد لو صرب بها حبل لصار تراباً قال: فيصربه بها صرية يسمعها ما بين المشرق والمعرب إلا الثقين فيصير تراباً \_ إلخ)). ملتقطاً

"سس أبي داود"، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعد اب القبر، الحديث: ٤٧٥٣، ج٤، ص٣١٦ عن أبي هريرة؛ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (( \_ أتدرون فيما أبرلت هذه الآية: ﴿ فَانَّ لَهُ مَعِيْضَةً ضَكَّمًا وُّنْحُشُرُهُ يؤُمُ الْقِيامَةِ أَعُمْي ﴾ أتـدرو د ما المعيشة الصلكة قالوا: الله ورسوله أعلم قال عداب الكافر في قبره، والدي بفسي بيده إنّه يسلط عنيه تسعة وتسعون تيما، أتدرون ما التين؟ سبعون حية لكل حية سبع رؤوس ينسعونه ويخدشونه إلى يوم نقيامة)). "صحيح ابن حبان"؛ كتاب الحنائز. إلخ، قصل في أحوال الميت في قبره، الحديث؛ ١٢ ١٣٠ - ٤٠ ص ٥٠

﴿ النَّارُ يُعْرِضُونَ عَلَيْهَا غُلُوًّا وْعَشِيًّا ﴾ ب المؤس ٢٦.

هي "التمسير الكبير"، ج٩، ص ٢٥: ( احتج أصحاب بهده الآية على إثبات عداب القبر قاموا الآية تقتصي عرص اسار عليهم غدواً وعشياً ، وليس المراد منه يوم القيامة... إلخ).

((عداب القبر حق)). "صحيح النخاري"، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عداب القبر، الحديث ١٣٧١، ج١، ص٤٦٣. وفي رواية عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (زاَّيها الناس استعينو، بالله من عذاب القبر قإنّ عداب القبر حق)). "المسد" للإمام أحمد بن حبل، الحديث: ٢٤٥٧٤، ج٩، ص٣٦٣.

وهي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما القبر روصة من رياص الحنة أو حفرة من حفر النار)) سنن الترمدي"، كتاب صفة القيامة، الحديث: ٦٨ ٢٤ ٢ ج٤، ص ٢٠٩.

اور یو ہیں تعلیم قبرحق ہے<sup>(1)</sup>،اور دونوں جسم وروح دونوں پر ہیں <sup>(2)</sup>،جبیما کہاد پر گزرا۔جسم اگر چیکل جائے،جل جائے، خاک ہوجائے ،گراُس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ مُور دِعدُاب وٹواب ہوں گے <sup>(3)</sup>اوراُٹھیں پرروزِ قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی، وہ پچھوا ہے باریک اجزا ہیں ریڑھ کی ہٹری ٹی جس کو''نجبُ الڈ نب'' کہتے ہیں، کہ نہ کس خور دبین سے نظراً کیتے ہیں ، نہ آگ انھیں جلاسکتی ہے ، نہ زمین انھیں گلاسکتی ہے ، وہی تم جسم ہیں۔ولہٰ دارو نہ قیامت روحوں کا اِعا دو<sup>(4)</sup>اُسیجسم میں ہوگا، نہجسم دیگر میں، بالائی زائدا جزا کا گھٹٹا، بڑھٹا،جسم کوئیس بدلتا،جیسا' بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے، پھرکتتا برا ہوجاتا ہے، قوی بیکل جوان بیاری میں تھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کرمٹل سابق ہوجاتا ہے، اِن تبدیلیوں سے کوئی نبیس کہ سکتا کھخص بدل گیا۔ یو ہیں روز قیامت کاغود ہے (5) ، وہی گوشت اور ہڑیاں کہ خاک یا را کا ہوگئے ہوں ، اُن کے ذرّے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں ،رب مز ، جل انھیں جمع فر ماکر اُس پہلی بیئت پر لاکر اُنھیں پہلے اجزائے اصلیہ پر

🕡 💎 في الشرح العقائد السنفية"، مبحث عداب القبر، ص٩٠: (عداب القبر للكافرين وببعض عصاة المؤمين، خص لبعض؟ لأنَّ منهم من لا يريد للَّه تعالى تعديبه فلا يعدب، و تنصِم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى و يريده، ثابت)، ملتقص

وفي "فقه الأكبر"، ص ١٠١; (صعطة القبر حق، وعدابه حق كالن للكفار كلهم ولبعص المسلمين).

وهي "منح الروص الأرهر"، ص ١٠١; (وعدابه) أي: إيلامه (حق كالل للكفار كلهم) أجمعيل (ولبعص المسلميل) أي. عنصاة المسلمين كما في بسخة، وكذا تنفيم بعص المؤمنين حق، فقد ورد ((إلا القبر روضة من رياض النحلة أو حفرة من حفر النيران)) رواه الترمذي والطبراني رحمهما الله).

﴿ إِلَّالَ يُقْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعِشِيًّا وِيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا الَّ فِرُعونَ آشَدُ الْعَذَابِ ﴾ ب٤ ٢ ، الموس. ٢٠ في التمسير روح البيان"، ح٨، ص ١٩١، تنحنت الاية. (محل العداب و تنعيم أي. في القبر هو الروح و لبدن جميعاً باتفاق أهل السنة).

هي "شرح الصدور"، ص١٨١ (قال العدماء. عداب القير محله الروح والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة وكد القول في النعيم)، منتقطة. وفي "المعتمد المستند"، ص٦٨٦: (أنَّ التنعيم والعداب كلاهما للروح والبدل جميعاً).

و"العتاوي الرضوية"، ج٩، ص٨٥٨. و ٨٥١.

- 🗗 👵 ميني عذاب وثواب إنيس پر وارد ووا-
  - ◄ العنى لوث كرآنا۔
  - العنی اوٹ کرآ ناہے۔

بهارشر بعت حدادّل (1)

کے محفوظ ہیں، ترکیب دے گا اور ہر زُ وح کو اُسی جسم سابق میں بیسجے گا ، اِس کا نام حشر ہے <sup>(1)</sup> ، عذاب و محتم قبر کا اٹکار وہی کرے

عقبيره (۱۰): مرده اگر قبريس فن نه كيا جائے تو جہاں پڑارہ گيا يا پھينك ديا گيا، غرض كہيں ہوأس ہے وہيں سوالات ہوں گےاور و ہیں تواب یا عذاب اُسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ ہیں سوال و تواب وعذاب (3) Ser 12 8 - 3

عن النبي صلى الله عليه و سدم قال ((ويبلي كل شيء من الإنسان إلَّا عجب دنيه فيه يركب الخنق))

"صحيح البخاري"، كتاب التفسير، باب و بمخ في الصور . . . إبخ، الحديث: ٤٨١٤، ج٣، ص ٣٦٦ وهي "فتح انساري"، كتباب الشفسير، ح٨، ص٥٧٩.٤٧٩، تحت الحديث. (قوله: "ويبلي كل شيء من الإنسال إلاّ عمجمب دسه، فيه يركب الخلق"، في رواية مسمم: ((ليس من الإنسان شيء إلَّا يمني إلَّا عظماً واحداً))، وعن أبي هريرة بلفظ: ((كن ابن آدم يأكله انتراب إلاّ عنجب الدنب، منه خلق ومنه يركب))، وعن أبي هريرة قال ((إنّ في الإنسان عظما لا تأكنه الأرض أبناً، فينه يتركب يوم القيامة))، قانوا: أيَّ عظم هو؟ قال ((عمعب الدس))، وفي حديث أبي سعيد عبد الحاكم وأبي يعلى: قيل يا رسول الله ما عجب الدلب؟ قال: ((مثل حبة خردل))، والعجب بفتح المهمنة وسكون الجيم بعدها موحدة وينقال به و ((عجم)) بالميم أيضا عوض الناء، وهو عظم لطيف في أصل الصلب، وهو رأس العصعص، وهو مكان رأس الدلب من دو ت الأربع. وفي حديث أبي سعيد الخدري عبد ابن أبي الديا وأبي داود والحاكم مرفوعا: ((إنَّه مثل حبة الخردب)).

وهي الشرح العقائد استمية؟ مبحث عداب القبر والبعث، ص٢٠١٠ (والبعث وهو أن يبعث الله تعالى الموتي من لنقبنور بأن يحمع أجراء هم الأصلية ويعيد الأرواح إليها حق نقوله تعالى ﴿ قُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْخَفُونَ ﴾ وقنونه تعالى ﴿ قُلُ يُحْبِيُّهَا الَّذَى النَّشَاهَا أَوَّلَ مَوَّةٍ ﴾ إلى عير دلك من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الأحسادي.

- في "الحديقة الدية"، ص٣٠٣: (ص أنكر عداب القبر فهو مبتدع) و"بريقة محمودية"، ح٢٠ ص٥٦ ٥
- وقي "الحديقة البدية"، ح١، ص٢٦٦-٢٦٧ (وعد اب القبر) قيد البقبر حرى عبى العالب أو قبركل إنسان بحسبه، وقال العدماء: عداب القبر هو عداب البررح أصيف إلى القبر؛ لأنَّه العالب وإلَّا فكل ميت أراد اللَّه تعالى تعديبه باله ما أراد اللَّه به قسر أو لم يقبر ولو صلب أو عرق هي بحر أو أكلته الدواب أو حرق حتى صار رماداً، ودري هي الريح ﴿ وتعيم أهل العاعة عن المؤميل (فيه) أي: القبر يعني كاثل دلك فيه (بما) أي: بالوصف الذي (يعلمه الله تعالى ويريده) لنعبد المؤمل كما قال صني الله عليه وسلم. ((القبر روصة من رياص النحلة أو حفرة من حفر البيران وكما تقدم في عداب القبر يقال في نعيمه سو دقبر العبد أو دم يقبر حتى لو صعب أو عرق في بحر أو أكلته الدواب أو حرق.. إلح).

مسئلہ: انبیا علیہم السلام اور اولیائے کرام وعلائے وین وشہدا وحافظان قرآن کہ قرآن مجید بڑمل کرتے ہوں اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں اور وہ جسم جس نے بھی اللہ عز وجل کی معصیت نہ کی اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف ہیں مستغرق رکھتے ہیں ،ان کے بدن کومٹی نہیں کھائےتی (1)۔

وهي "شرح العقائد السمعية"، مسحث عداب القير والبعث، ص ١٠١: (حتى أنَّ العريق في الماء والمأكول في بطول الحيوانات والمصلوب في الهواء يعدب وإن ثم نظلع عليه).

وهي "البراس" مبحث عداب القر وثوابه، ص ٢٠٠ (ولا يستمرم أن يتحرك ويضطرب) من الألم (أو يرى أثر العداب عليه) من إحراق أو صرب (حتى أنّ العربق في الماء أو المأكول في يطول الحيوانات أو المصلوب في الهواء يعدب وإن لم سعيلع عليه) جواب عن الإشكال للمعترلة، وحاصله أنّا لا برى الميت معديا فالحكم بعدابه سفسطة لا سيما في ثنثة أشخاص أحدهم العربق؛ لأنّ الإحراق في الماء البارد غير معقول الثاني من أكله السباع إد لو عدب بالاحتراق يطولها الثالث المصلوب لا يبران في الهواء يراه ويشهده الناظرون بلا سؤال وصيق مكان وعداب، وحاصل العواب؛ إنّ الله تعالى على كن شيء قدير، وإنّا لا تند رك إلا ما خلق الله مسحانه إدراكه فينا فيحور أن يستر هذه الأحوال عن حواسنا كما كان حبريل عليه لسلام بنزل على النبي صلى الله عليه وسنم ويكلمه ولا يشعر الحاصرون بدلك وكما أنّ صاحب السكتة حيّ ولا يد رك حيوته).

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمِنْ يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتُ بِلْ أَخْيَاءٌ وَللَّكِن لا تَشْعُوون ﴾ ب١٠ البقرة ١٥٤.

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امْوَاتًا بِلَّ أَحْيَاءٌ عَنْدَ رَبَّهِم يُرَّزَقُونَ ﴾ به ١٦٩ عمران. ١٦٩

عس أبي الدرداء قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ((أكثروا الصلاة علي يوم الحمعة، فإنّه مشهود تشهده اسملائكة، فإنّ أحداً لل يصني عني إلاّ عرصت عني صلاته حتى يفرع منها، قال قلت وبعد الموت؟ قال وبعد الموت، إنّ للّه حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء عليهم السلام، فبي الله حي يررق)).

> "مس ابن ماجه"، أبواب الحائز، باب دكر وهاته ودهمه الحديث ١٦٣٧، ح٢، ص ٢٩١ ﴿ قَلْمُ عَلِمُنَا مَا تَنَقُعُنُ الْاَرُضُ مِنْهُمُ ﴾ ب٢٦، ق ٤.

قي "تعسير روح البيال"، ح٩، ص٤، ١، تحت الاية: (في الحديث ((كل ابس آدم يبلي إلاَّ عجب الدسب، فممه خلق وهيه يركب))، والعجب بفتح العين و سكو ل الجيم أصل الدنب ومؤخر كل شيء وهو ههما عظم لا جوف نه قدر درة أو خردنة يبقى من البند، ولا يسلى، فإذا أراد الله الإعادة ركب على ذلك العظم سائر البدن وأحياه، أي: عير أبدان الألبياء والصديقين والشهدآء فإنّها لا تبنى ولا تتعسخ إلى يوم القيامة على ما نص به الأخبار الصحيحة) وأبيصاً في "روح البيال"، ح٣، ص٣٤٪ قال الإمام الإسماعيل حقى رحمة الله تعالى عليه: (أحساد الألبياء والأولياء والشهداء لا تبلني ولا تتعير لما أنَّ اللَّه بعالى قد بفي أبدانهم من العفوية الموحنة لتفسيخ وبركة الروح المقدس إلى البدن

عس أبني سنعيند قال. خرح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة هرأى الناس كأنهم يكتشرون، قال: ((أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللدات تشعلكم عما أرى الموت فأكثروا ذكر هادم العدات الموت فإنّه لا يأت على القبر يوم إلّا تكلم فيقول أنا بيت العربة وأما بيت الوحدة وأما بيت التراب وأما بيت الدود...إلح))

> "سس انترمدي"، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع \_ إلح، الحديث ٢٠٨٨، ٣٠٦ ع، ص٢٠٨ "والمشكاة"، كتاب الرقاق، الحديث ٢٥٣٥٠، ج٢، ص٢٧٢.٢٧٢

هي "المرقاة"، ج٩، ص٣١٢، تحت الحديث، وتحت اللفظ: ("وأنا بيت الدود": قيل: يتولد الدود مي لعفونة وتأكل الأعبصناءا ثبم يبأكل ببعنصها بعصأ إلى أد تبقي دودة واحدة فتموت جوعاً، واستثنى الأبياء وانشهداء والأوبياء والعلماء من دلك، فقد قال صنى الله عنيه وسنم. ((إنَّ الله حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأسِياء)). وقال تعالى في حق الشهداء. ﴿ وَلَا تَحَسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُعِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبُّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾، والحلماء العاملون المعبر عنهم بالأولياء مدادهم أفضل من دماء الشهداء)

وهي "شرح الصدور"، باب نتي الميت و بلاء حسده... إلخ، ص٣١٧. عن حاير بن عبد الله قال قال رسول الله صمى الله عليه وسمم: ((إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض أن لا تأكلي لحمه، فتقول الأرض. أي رب إكيف آكل لحمه وكلامك في حوفه؟)) وعن قتادة قال: (بلغي أنَّ الأرص لا تسلط على حسد الذي لم يعمل خطيثة)

(محمد بس سنيمان الجرولي) السملالي الشريف الحمسي الشادلي، صاحب "دلائل الحيرات" رصي الله عنه، دخل النحلوة للعبادة بنحو أربعة عشر عاماً، ثم خرح للانتماع به، فأحد في تربية المريدين، وتاب على يده خلق كثير، و نتشر ذكره في الأصاق، وطهرت له الخوارق العطيمة والكرامات الحسمية والمناقب العخيمة، واحتمع عنده من المريدين أكثر من اثني عشر ألساً، ومن كراماته رضي الله عنه. أنَّه بعد وفاته بسبح ومبعيل منة نقنوه من قبره في بلاد "السوس" إلى "مراكش"، فوجدوه كهيئته يوم دفي ولم تعد عليه الأرص ولم يعير طول الرمان من أحواله شيئاً، وأثر الحلق من شعر رأسه ولحيته ظاهر كحاله يوم مـوتـه، إدكـن قـريــ عهـد بـالحلق، ووصع بعص الحاصرين أصنعه عنى و جهه حاصراً بها فحصر الدم عما تحتها، فلما رفع أصبحه رجع الندم كنمنا ينقع دلك في الحي. وقنره بمراكش عليه جلالة عظيمة، والناس يردحمون عنيه، ويكثرون من قراء ة دلائل لخيرات عنده. وثبت أنَّ راتبحة المسك توجد من قبره من كثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته سنة ، ٨٧ رضى الله عنه. "جامع كرامات الأولياء"، ج١، ص٢٧٦.

## معاد وحشر کا بیان

بیشک زمین وآسان اور جن و اِنس ومَلک سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں،صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے بیشکی و بقا ہے۔(1) ونیا کے فناہونے سے پہلے چندنش نیاں ظاہر موں گی۔

- (۱) تین خسف ہوں کے لیعنی آ دمی زمین میں دھنس جا کیں گے، ایک مشرق میں، دوسرامغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب
- (٢) علم أثھ جائے گا لیعنی علما أٹھالیے جائیں ہے، یہ مطلب نہیں کہ علما تو باتی رہیں اور اُن کے دلوں سے علم محو کر دیا
  - (۳) جبل کی کثرت ہوگی۔<sup>(4)</sup>
  - ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ وَيَبْقِي وَجَهُ زَبُّكَ ذُو الْحِلالِ وَالْإِكُوامِ ﴾. ب ٢٧٠ الرحس: ٢٧٠٢٦ ﴿ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيَّءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهِهَ لَهُ الْمُحَكُّمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾. ب ١٠ القصص: ٨٨

في "روح المعامي"، پ ، ٢، تحت الآية: ٨٨، الحرء العشرود، ص ١ ٥٤: (أخرج عنه ابن مردويه أنَّه قال: لما نزلت ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوَّتِ ﴾ قيس يا رسول الله عما بال الملائكة ؟ مرلت ﴿كُلُّ شَيَّءِ هالِكُ إلَّا وَجُهةٌ ﴾ بيس في هذه الآية هماء الملائكة والثقبين من النص والإنس وسائر عالم الله تعالى ويريته من الطير والوحوش والسباع والأنعام وكن دي روح ألّه

- عن حديمة بن أسيد العماري قال اطلع النبي صلى الله عليه و سدم علينا و نحن نتداكر، فقال. ((ما تداكرون؟ قالوا! بدكر الساعة، قال. إنّها لل تقوم حتى ترول قبلها عشرايات، فذكر الديحان والدجال والدية وطلوع الشمس من معربها ويرول عيسي بن مريم عليه السلام ويأجوح ومأجوح، وثلاثة خسوف: حسف بالمشرق و خسف بالمعرب وخسف بحريرة العرب)). ("صحيح مسلم"، كتاب العتر وأشراط الساعة، باب في الآيات التي.. إلح، الحديث ٢٩٠١، ص٢٥٥١).
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عبيه وسلم يقول ((إذ الله لا يقبص العدم انتراعاً ينترعه من العباد، و لكن يقبص العلم بقبص العلماء حتى إدا لم يبق عالم اتحد الناس رؤو ساً حهالًا، فستلوا فأ فتوا بعير علم فصلُوا وأصلُوا)) "صحيح البخاري"، كتاب العلم، ياب: كيف يقبص العلم، الحديث: ١٠٠٠ ح١٠ ص٥٥.
- عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صنى الله عنيه و سلم يقول. ((إن من أشراط الساعة أن يرفع انعلم و يكثر الحهل)) "صحيح البخاري"، كتاب البكاح، باب: يقل الرحال ويكثر السماء، الحديث: ٢٣١، ٥٢٣١، ح٣، ص٤٧٢، ملتقط

- ۵) مردکم ہوں گے اور تورتن زیادہ، یہاں تک کہ ایک مردکی سرپرتی ٹیں پچپائی تورتنی ہول گی۔ (3)
- (۲) علدوہ اُس بزے دخیال کے اورتیس دخیال ہوں گے ، کہ دوسب دعوی تبوت کریں گے ، حالانکہ نبوت فتم ہو چکی۔ <sup>(4)</sup>

جن میں بعض گزر ہے، جیسے مسیلمہ کذاب طلحہ بن خو بلد، اسود تنسی ، سجاح عورت کہ بعد کواسلام لے آئی (5)،

- ((ويكثر الرما)). "صحيح البخاري"، كتاب المكاح، باب: يقل الرحال ويكثر المساء، الحديث. ٧٣١، ٣٦٠ ج٣، ص٧٧١.
- ((يتهارجون فيها تهارج المحمر، فعليهم تقوم الساعة)) "صحيح مسم"، كتاب العتر، باب ذكر الدجان إلح، الحديث: ۲۹۳۷، ص ۲۵۷۰.

في "شرح النووي على المسلم"، ج٢، ص٢٠٤ قوله: صلى الله عليه وسلم: "يتهارجون فيها تهارح الحمر" (أي: يحامع الرحان انسناء علانية بحصرة انناس كما يفعل الحميره ولا يكترثون لذلك)

- ((وتكثر المساء ويقل الرجال حتى يكول لخمسين امرأةً القيم الواحد))
- "صحيح البخاري"، كتاب العدم، باب رقع العلم وظهور الجهل، الحديث: ٨١ ج١، ص٤٧.
- عس ثنوبان قال؛ قال رسول الله صبى الله عليه وسمم: (( \_ وزنه سيكون في أمني كدابون ثلاثون، كنهم يرعم أنه سي، وأما حاتم اسبيس لا سي بعدي)) "سس أبي داو د"، كتاب الفش والملاحم، باب ذكر الفش و دلاتلها، انحديث: ٢٥٢، ج١: ص١٣٣.

وهي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسدم: ((إنَّ الرسالة والبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا ببي)).

"سس الترمدي"، كتاب الرؤياء باب دهبت البوة ويقيت المبشرات، الحديث. ٢٢٧٩، ج٤، ص ٢٦١

عس عمارة بن بلان الأسدي قان (ارتد طليحة في حياة النبيضمي الله عنيه وسلم و دعى النبوة) "كنر العمال"، كتاب القيامة، الحديث: ٣٩٥٧٦ ج٤ ١ م ص ٢٣٤.

عس بس الربيبر قبال: قبال رسبول الله صلى الله عليه وسلم .((لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثوب كذَّ باء منهم العسبي مسيمة والمختار). "المصنف" لابن أبي شيبة، كتاب الأمراء، الحديث: ١٥٧ ج٧، ص٢٥٧.

المستدأبي يعلى"، الحديث: ٦٧٨٦ ، ج٢، ص20.

هي "قتح الباري"، كتاب المناقب، ح٦، ص١٥، تحب الحديث. ٣٦٠٩ (عن عند الله بن الربير تسمية بعض الكدابين السمدكورين بنفظ ((لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كداباً منهم مسيلمة والعسني والمختار)) قنت. وقد ظهر مصداق دلث هي آخر رمن النبي صنى الله عنيه و سلم، فخرج مسيلمة باليمامة، و الأسود العسني باليمن، ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويمد في بني أسد بن خزيمة، و صحاح الشميمية فني بنني تعيم، وقتل الأسود قبل أن يموت البني صلى الله عنيه و سلم، وقتل

غلام احمر قاویانی (1) وغیرجم \_اورجو باقی بین بضرور ہوں گے۔

- (4) مال کی کثرت ہوگی (2) ، تہر فرات اپنے خزائے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ (3)
  - (A) ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہوجا کیں گی۔(<sup>(A)</sup>
- (4) دین پر قائم رہنا اتناوشوار ہوگا جیسے تھی میں اٹکارالینا <sup>(5)</sup>، یہاں تک کہ آ دمی قبرستان میں جا کرتمنا کرے گا، کہ كاش! من إس قبر من موتا\_(6)
- (۱۰) وقت میں برکت نہ ہوگی ، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے اور مہینہ مثل ہفتہ کے اور ہفتہ مثل دن کے اور دن ایسا ہوجائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑ کے کرفتم ہوگئی <sup>(7)</sup> ، لینی بہت جلد جلد دفت گز رے گا۔

مسيمة في خلافة أبي بكر، وتاب طبيحة ومات على الإسلام عنى الصحيح في خلافة عمر، ونقل أنَّ سجاح أيصاً تابت ، وأخبار هؤلاء مشهورة عند الأعباريين، ملتقطأ

- غلام احمد قادی فی کے بارے جس ای ' بہارشر بیت ' کے صفحہ ۹ اے دیکھیں۔
- أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((لا تقوم الساعة حتى يكثرالمال...إيخ))

"صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب الترعيب في الصدقة . إلح، الحديث: ١٥٧، ص٥٠٥.

- عن أبي هريرة أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من دهب)).
- "صحيح مسمم"، كتاب الفتل وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى...إلخ، الحديث ٢٨٩٤، ص١٥٤٧
  - قال رسول الله صلى الله عليه و سدم ((لا تقوم الساعة حتى تعود أرص العرب مروجا وأمهار)).

"المستدرك"، كتاب الفتن، الحديث: ١٩٥٨م ج٥، ص٧٤.

- عن أسس بن مانك قال: قال رسول الله صبى الله عليه وسلم: ((يأتي على الناس رمان انصابر فيهم عني دينه كالقابص عبى الحمر)). "سس الترمدي"، كتاب العتى، الحديث: ٢٢٦٧، ج٤، ص١١٥.
- عن أبي هريرة أنّ رسول الله صنى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقون باليتني مكانه)) وقال صلى الله عليه و سلم: ((والدي نفسي بيده! لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر، فيتمرع عليه، ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر).

"صحيح مسلم"، كتاب العتل وأشراط الساعة، الحديث: ٥٣ ـ ٤٥ (١٥٧)، ص٥٥٥٠.

عس أسس بس مالك قبال وصول الله صلى الله عليه وسلم. ((لا تقوم الساعة حتى يتقارب الرمان وتكون للسة كالشهر، والشهر كالجمعة وتكود الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالصرمة بالسر)

"مس الترمذي"، كتاب الفتر، باب ماجاء في قصر الأمل، الحديث. ٢٣٣٩، ح٤، ص٩٤٩

(۱۱) زکو ۃ دینالوگوں پر گراں ہوگا کہ اس کو تاوان مجھیں گے۔(1)

- (۱۲) علم دین پڑھیں گے ، گردین کے لیے ہیں۔(<sup>2)</sup>
  - (۱۳) مرداني عورت كالمطبع موكا\_(3)
  - (۱۳) مال باپ کی نافرمانی کرےگا۔(<sup>(4)</sup>
- (١٥) اينا حباب عيل جول ركح كااورباب عجدائي -(٥)
  - (١٦) مجد ف اوك جلائس كر (٥)
  - (١٤) گائے إے كى كرت اوكى -(٦)
  - (۱۸) اَ گُلول بِرِلوَّ لِعنت مَر ين كِيءان كُويُرا كَبِين كِي \_(<sup>(8)</sup>
- (۱۹) درندے، جانور، آ دمی سے کلام کریں گے، کوڑے کی چھنجی <sup>(9)</sup>، بُوتے کا تُسمہ کلام کرےگا، اُس کے ہازار جانے کے بعد جو پکھ گھر میں ہواہتائے گا، ہلکہ خو دانسان کی ران اُسے خبر دے گی۔<sup>(10)</sup>
  - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صنى الله عنيه وسلم: ((إدا اتحد العيء دولًا، والأمانة مصماً، و لركاة معرماً))
  - ((وتعلم لغير لدين)). "سبن الترمدي"، كتاب العتن، باب ما جاء في علامة إلح، الحديث: ٢٢١٨ ح٤، ص٩٠.
    - العنی فرمانبردار ہوگا۔

((وأطاع الرجل امرأته)) "مس الترمدي"، كتاب الفتي، باب ما جاء في علامة. إلح، المحديث ٢٢١٨، ح٢، ص٩٠

- 🐠 .... ((وعق أمه)). المرجع السابق.
- ((وأدنى صديقه وأقصى أباه)). المرجع السابق.
- ((وظهرت الأصوات في المساحد)). المرجع السابق.
  - ((وظهرت القينات والمعارف)). المرجع السابق.
    - ((ولعن آخر هذه الأمة أوّلها)). المرجع السابق.
      - 9 جا بک کاسرا۔
- عس أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صفى الله عليه وسلم. ((والدي تفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإسر، وحتى يكلم الرجل عدبة سوطه وشراك بعله و تخبره فخده بما أحدث أهله بعده)).

"سس الترمدي"، كتاب القتر، باب ما حاء في كلام السباع، الحديث: ١٨٨ ٢ ، ح 1 ، ص ٧٦

یہل دن سال بھر کے برابر ہوگا اور دوسرا دن مہینے بھر کے برابراور تبسرا دن ہفتہ کے برابراور باتی دن چوہیں چوہیں گھنٹے کے ہول کے اور دہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا، جیسے بادل جس کو ہُو ااڑ اتی ہو۔ (3) اُس کا فتنہ بہت شدید ہوگا(4) ،ایک باغ اور ایک آ گ اُس کے ہمراہ ہول گی، جن کا نام جنت وووز خ رکھے گا، جہاں جائے گا بیٹھی جا کیں گی، مگروہ جود کیھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ هیفتہ آ گے ہوگی اور جوجہم وکھائی دے گا، وہ آ رام کی جگہ ہوگی (<sup>5)</sup> اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا (<sup>6)</sup>، جوأس پرایمان ل نے گا اُسے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جوا نکار کرے گا اُسے جہنم میں داخل کرے گا <sup>(7)</sup> ،مُر دے جلائے <sup>(8)</sup> گا <sup>(9)</sup> ہ

"صحيح مسلم"، كتاب العش، باب قصة التحساسة، الحديث ٢٩٤٢، ص١٥٧٦.

 قسا: يا رسول الله! وما بثه في الأرض؟ قال ((أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كنجمعة، وسالر أيامه كأيامكم))، قبله: يا رسوب اللَّهُ! عدلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال. ((لاه اقدروا له قدره))، قسا به رسول اللّه! وما إسراعه في

الأرص؟ قال.((كالعيث استدبرته الريح)) "صحيح مسفم"،كتاب الفتل، باب في ذكر الدحال. إبح، الحديث ٢٩٣٧،ص٩٥٩ ا

قال رسول الله مني الله عنيه وسنم ((إنَّه لم تكن فتنة في الأرض منذ دراً الله درية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجال)). "سس ابن ماجه"، أبواب العش، باب فتنة الدجال. إلح، الحديث: ٧٧ ٪ ، ح؟ ، ص٤ ، ٤

عن حديمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((معه جنة و باره ضاره جنة و جنه بار)).

"صبحيح مسلم"، كتاب الفتن، ياب ذكر الدجال... إلخ، الحديث: ٢٩٣٤، ص٧٧٥٠.

وفي رواية "المسند" ((ومعه بهراك أما أعلم بهما منه بهر يقول الجنة ونهر يقول: النار، فمن أدخل بدي يسميه النجنة فهو البار ومن أدخل الذي يسميه البار فهو الجنة)). "المستق" للإمام أحمد بن حبين، الجديث ١٩٩٩، ج٥، ص١٥٦.١٥٧

- ((فيقول لساس: أن ربكم))"المسد" للإمام أحمد بن حسن، ج٥، ص٥، ١٥، الحديث ١٤٩٥٩
- هي "فيص القدير"، ح٣، ص٩ ١ ٧٠ (معه حنة و نار فناره حنة وجنته بار) أي. من أدخله الدجال باره بتكدبيه إياه تكول تلك اسار سبنا بدخوله النجلة في الأخرة ومن أدخته جنته بتصديقه إياه لكوك تلك الجلة سببا لدخوله اسار في الآخرة)
- عن سمرة بن حمدب أذَّ نبي اللَّه صلى اللَّه عليه و سعم كان يقول: ((إذَّ الدحال خارج وهو أعور عين الشمال عليها صفرة عليظة، وإنّه يبرىء الأكمه والأبرص ويحيى الموتى إلخ)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، ج٧، ص ٢٠١٠ الحديث: ٢٠١٧١.

<sup>((</sup>وأن ترى الحفاة، العراة، العالة، رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان)). "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، الحديث ٨٠ص ٢١

<sup>((</sup>فلا أدع قرية إلاّ هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهمه)).

ز بین کو تھم دے گا وہ سبزے اُ گائے گی ، آسان ہے یانی برسائے گا اور اُن لوگوں کے جانور لیے چوڑے خوب تیار اور دود دہ والے ہوج کیں مے اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دھنے شہد کی تھیوں کی طرح ول کے وَل (1) اس کے ہمراہ ہوجا کیں گے۔ (2) ای تنم کے بہت سے فعید ہے (3) دکھائے گا اور حقیقت میں سیسب جادو کے کرشے ہول گے اور شیاطین كة تماشے ، جن كووا قعيت سے بحق على نہيں ، إى ليے أس كے وہاں سے جاتے بى لوگوں كے باس بحص ندر بے گا۔ حرجين شريفين میں جب جانا جاہے گا ملائکہ اس کا منہ پھیرویں گے۔ البتہ عدینہ طبیبہ میں تین زفر لے آئیں گے کہ وہاں جولوگ بظاہر مسلمان ہے ہول کے اور دل میں کا فر ہوں کے اور وہ جوعلم النبی میں دخال پر ایمان لاکر کا فر ہونے والے ہیں ، اُن زلزلول کے خوف ے شہرے باہر بھا گیں گے اور اُس کے فنتہ میں جتلا ہوں گے۔ <sup>(4)</sup>

وجّ ل کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی (5)، اُس کی پیشانی پر مکھا ہوگا: "ک، ف، ر" مینی کا قر، جس کو ہرمسلمان ير هي كا (6) اور كا فركونظر ندآئ ع كا\_(7).

- ا ایر کایر، جقے کے جقے۔
- ((هيـأمـر المسماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرص أن تبت فتبت فتروح عليهم سارحتهم كأطول ما كالت دري وأمدّه حواصر وأدرّه ضروع، قال. ثم يأتي الخربة فيقول لها: أخرجي كنورك فينصرف منها فتتبعه كيعاسيب النحل))

"سس الترمدي"، كتاب الفتل، باب ما جاء في فتنة الدجال، الحديث ٢٢٤٧، ح٤، ص١٠٤.

- نظر بندی کے کھیل۔
- ◘ . قبال رسبول لنَّه صلى الله عليه وسمم. ((ليس من بند إلَّا سيطؤه الدنجال، إلَّا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلَّا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة، فترجف المدينة ثلاث رجفات، يخرح إليه سها كلّ كافر وصافق)).

"صحيح مسلم"، باب قصة الحسّاسة، الحديث: ٣٩٤٣، ص٧٧٥ ١٥٧٨

- ((الدجال معه سبعود ألف يهودي)). "مس ابن ماجه"، أبواب الفتن، باب فتنة الدجال، الحديث: ١٤٠٧٧ ج٤، ص٤٠٦.
- عن أسن بن مالك قال قال رسو ل الله صنى الله عنيه وسلم: ((الدحال ممسوح العين، مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها له ف رء يقرأه كل مسم)) "صحيح مسلم"، كتاب الفش، باب ذكر الدجال، الحديث ٢٩٣٣، ص١٥٦٧.
- 🕜 . هي "فتح الداري"،كتاب الفش اباب ذكرالدجال،محت الحديث ٧١٣١ ، ح ١٦٠ ص٨٦ قوله · "مكتوب بين عيميه كاهر" (فهدا يراه المؤمن بغير بصره وإن كان لا يعرف الكتابة، ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة كما يري المؤمن الأدنة بعين بصيرته ولا يراها الكافر فيخلق الله للمؤمن الإدراك دود تعلُّم)

وفي "شرح مسم" لشووي، كتاب النعتس وأشراط الساعة، ج٧، ص ٤٠٠ (يطهر الله تعالى لكل مسم كاتب وعير كاتب ويجعيها عمن أراد شقاوته وفتنته). جب وہ ساری دنیا میں پھر پھر اکر ملک شام کو جائے گاء اُس وقت حضرت مسے میدالسلام (1) آسان سے جامع مسجد ومثل کے شرقی مینارہ پرنز ول فرمائیں گے (<sup>2) مب</sup>ح کا وقت ہوگا، نماز کجر کے لیے اِ قامت ہو چکی ہوگی، حضرت امام مَبدی کوکہ اُس جماعت میں موجود ہول گے او مت کا تھم دیں گے، حضرت امام مُبدی رضی اللہ تعاتی عنہ تمازیرٌ حاکمیں گے، وہ تعین دہ ل حضرت عیسیٰ طیالسام کی سائس کی خوشبوے کچھلنا شروع ہوگا، جیسے یانی میں نمک گھلنا ہے اور اُن کی سائس کی خوشبوجد بھر (3) تک پہنچے گی، وہ بھا گے گا، ریقی قب فرما کیں گے اوراً س کی پیٹھ میں نیز ہماریں گے ،اُس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔(<sup>(4)</sup>

### (٢٢) حضرت عيلى مدالام كاآسان عفرة ول قرمانا:

اِس کی مختصر کیفیت او پرمعلوم ہو چکی ، آپ کے زمانہ ہیں مال کی کثرت ہوگی ، یہاں تک کداگر کوئی مختص دوسرے کو مال وے گا تو وہ قبول ندکرے گا(5) ، نیز اُس ز مانہ میں عداوت و بغض وحسد آپس میں بالکل ند ہوگا۔ (6) عیسیٰ طیالعلا واسلام

- خفرت مين عبيالسام ـ
- ((ديعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عبد المنازة البيضاء شرقي دمشق)). "صحيح مسلم"، كتاب العش، باب ذكر الدخال، الحديث: ۲۹۳۷، ص۲۹۵ (
  - 🚯 .... نظر کی انجار
- 🐠 💎 قالت أم شريث بنت أبي العكر: يا رسول الله فأيل العرب يومثد؟ قال: ((هم يومثد قليل، وحنهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إد برل عليهم عيسي ابن مريم عليه السلام، فرجع دلك الإمام ينكص، يمشي القهقري التقدم عيسي يصلي بالناس، فيصلع عيسي عليه السلام يده بين كتفيه ثم يقول له. تقدم فصل، فولها لك أقيمت فيصلي يهم إمامهم فإذا الصرف قال عيسي عليه السلام. افتحوا الباب، فيفتح ووراء ه الدجال معه سبعول ألف يهودي كلهم دو سيف محلي و ساج فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يدوب المنح في الماء، وينطلق هارباً ويقول عيسي عنيه السلام إنّ لي فيث صربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب الله الشرقي فيقتله)).

"سس ابن ماجه"، أبواب العش، ياب فتنة الدجال وخروج عيسي. إلح، الحديث ١٤٠٧٧ ح٤، ص٥٠١. وفني رواية: قبال رمسول اللَّه صلى الله عنيه و سلم: ((ولا ينجد ريح نفسه يعني أحداً إلَّا مات، وريح نفسه منتهي بصره، قبار: فينطبه حتى يدركه بباب لد فيقتمه)). "سس الترمدي"، كتاب الفتن، باب ما جاء في فتبة الدجار، الحديث: ٢٢٤٠، جِيَّاء صِيَّا ١٠. في "منح الروص الأرهر"، ص١١٧.

- ((وينفيض المان حتى لا يقبله أحد)). "صحيح البخاري"، كتاب أحاديث الأنبياء، باب برول عيسي ابن مريم عبيهما السلام، الحليث: ٨٤٤٣، ج٢، ص ٥٥٩.
- (ولتندهس الشحاء والتناعص والتحاسد ولبدعون إلى المال فلا يفيله أحد)). "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بزول عيسى ابن مريم ...إلح، الحديث: ٢٤٢، ص ٩٢.

صَلِیْب <sup>(1)</sup> تو ژیں گے اور خنز ریکونل کریں گے <sup>(2)</sup> ، تمام الم<sub>ر</sub>کتاب جونل ہے بھیں گےسب اُن پرایون لا کیں گے۔ تمام جہان مل دين أيك دين اسلام جوگا اور فدجب ايك مذجب اللي سفت \_ (3)

بچے سانپ سے تھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ تریں گے (4)، چالیس برس تک إقامت فرمائیں گے، نکاح كريں كے ،اورا دبھى ہوگى ، بعد و ف ت روضهُ انور بنس دفن ہو كئے \_ (5)

- عيما كيون كامقة ك شئان . (" فيرور اللّعات"، ص٩١٦).
- قال رسول الله صلى الله عليه و سدم: ((والدي معسي بيده ليوشكل أن يمرل فيكم ابن مريم حكماً عداً فيكسر الصليب ويقشل الحرير)) "صحيح البخاري"، كتاب أحاديث الأبياء، باب برول عيسى ابن مريم عيهما السلام، الحديث ٣٤٤٨،
- ((فيقاتل الناس على الإسلام فيدق انصنيب ويقتل المحترير ويصع النجرية ويهنث الله في رمانه الملل كلها إلاّ الإسلام)). "سس أبي داود"، كتاب الملاحم، باب [ذكر] خروج الدجال، الحديث. ٢٣٢٤، ح٤، ص٥٨ ١ مي "تعسير الطبري"، ب٦٠ السناء، ج٤، ص٣٥٧\_٣٥٦، تحت الآية ٩٥١: ﴿ وَإِنْ مِنْ اهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِه قَبُلُ مَوْتِه ﴾ يمني بيسي ﴿قَبُلُ مَوْتِه ﴾ يعني قبل موت عيسي، يوجُّه دلك إلى أنَّ حميعهم يصدُّقون به إد برن نقتل الدخّال، فتصير المنل كنها و حدة، وهي ملة الإسلام الحيقيّة، دين إبراهيم صلى الله عليه وسمم

عن أبي مالث في قوله: ﴿ الَّهِ لَيُؤْمِنُ بِهِ قَبُلِ مُؤْتِه ﴾ قال: ذلك عند نزول عيسي ابن مريم، لا يبقي أحدٌ من أهل الكتاب إلَّا ليومئنَّ به).

 (اوتسرع حمة كن دات حمة حتى يدخل الوليد يده في في الحية فالا تصره، وتفر الوليدة الأسد فلا يصرها، ويكون الدلب في العم كأنَّه كبها)). "مس ابن ماجه"، أبواب الفتن، باب فتنة الدجال.. إلح، الحديث:٤٠٧٧ ، ع ، ج٤، ص٧٠ ، ٤.

وعـن أبـي هريرة رصي الله عنه أ ل النبي صنى الله عليه وسلم قال . وتقع الأمنة عني أهل الأرص حتى ترعى الأسود منع الإبس والتمور مع البقر والدااب مع العنم ويلعب الصبيان مع الحيات لاتصرهم، فيمكث أربعين سنة ثم يتوفي ويصني عنيه المسلمول)). "المستدرك" للحاكم، باب هبوط عيسي عليه السلام، الحديث: ٢١٩، ٣٠٠ ج٣، ص٠ ٤٩.

وقال رسول الله صلى الله عليه و سدم ((يبول عبسي ابن مريع إلى الأرص، فيتزوج، ويولد له، ويمكث خمساً وأربعين مسة، ثم يموت، هيدهن معي في قبري)) "مشكاة"، كتاب الفتن، باب برول عيسي عليه السلام، الحديث ٥٥٠٨ - ٢٠ ص٣٠٦.

 و في "مرقاة المقاتبح"، بحث الحديث: ٨ - ٥٥، ج٩، ص٤٤٤ (وهذا بظاهره يخالف قول من قال: إنّ عيسى رفع به إلى السماء، وعمره ثلاث وثلاثول، ويمكث في الأرص بعد بروله سبع سبيل، فيكول محموع العدد أربعيل لكل حديث مكثه سبعا رواه مسلم، فيتعين المجمع بماذكر، أو ترجيح مافي الصحيح، ولعل عدد الخمس ساقط من الاعتبار لإلعاء الكسر

#### (۲۳) حضرت امام مُهدى رضى الله تعالى عند كاظا برجونا:

إلى كا اجمالي واقعديد بي كرونيا من جب سب جكه كفر كا تسلط موكا أس وقت تمام أبدال(1) بلك تمام اولي سب جكر س میمٹ کرحر بین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے ،صرف و ہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ رمض ن شریف کا مہیند ہوگا ، آبدال طواف کعبہ مصروف ہول کے اور حضرت امام تمہدی بھی وہاں ہون کے ، اولیاء أتحس بہجا نیں کے ، اُن سے ورخواست بیعت کریں گے، دوا نکار کریں گے۔

وفعة غيب إيك آواز آئ كي:

هٰذَا خَلِيْعَةُ اللَّهِ الْمَهُدِيُّ فَاسْمَعُوْا لَـهُ وَأَطِيْعُوَّهُ.

" بیالقد ( عزوجل ) کا خلیفه مهدی ہے ،اس کی بات سُو اوراس کا تکم ، نو۔''

تمام لوگ اُن کے وست مبارک پر بیعت کریں گے۔ وہال ہے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کوتشریف لے جا تیں مے۔<sup>(2)</sup>

بعد قبل وخال معزت ميسى طيدالدم كوظم اللى موكا كرمسلمانون كوكو وطور يرف جاؤ، اس ليے كد وكور إي نوا مركبے ج كيس م بين الرائے كى كى كو حاقت نيس ـ

#### (٣٣) ايم ح وما مك كا فروج (٤٥):

مسمانوں کے کو وطور پر جانے کے بعد یا ہُوج و ماہوج کا طاہر ہوں گے، بیاس قدر کثیر ہوں سے کدان کی مہلی جماعت بُعَنِيرة طَهَوِيَه بر (جس كاطول وس ميل موكا (4) ) جب كزركى ،أس كا يانى بي كراس طرح شكها دے كى كدومرى جماعت بعد وانى جب آئے گی تو کے گی: كديه ال محى يانى تھا! ـ

في "مرقة المعاتيج" (قال الحوهري: الأيدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم إذا مات واحد أبدل الله مكانه بآخر ﴿ وَهِي "القاموس" الأبدال قوم بهم يعيم الله عرو حل الأرض وهم سبعود أربعود بالشام وثلاثون في عيرها) ("مرقاة المعاتيح": ج٩، ص٢٥٢).

<sup>﴿</sup> حَتَّى إِذَا لَيْحَتُ يَأْجُوحُ وَمَأْجُوحُ وَهُمْ مِّنُ كُلَّ حَدَبٍ يُنْسِلُونَ ﴾ ب٧١، الانبياء: ٩٦

بُحَيْرَهُ طُبَرِيَّه: في "المرقاة"، ح٩، ص٨٨: (بحيرة تصعير بحرة، وهي ماء محتمع بالشام طوله عشرة أميال، وطبرية بفتحتين اسم موضع، وقال شارح: هي قصبة الأردن بالشام).

مچرونیامیں فسادول وغارت ہے جب فرصت یا کیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو کمل کرایہ ہ واب آسان والوں کو ۔ قبل کریں، یہ کہہ کراپنے تیرآ سان کی طرف چینکیس کے،خدا کی قدرت کدان کے تیراوپر سےخون آلودہ گریں گے۔ بدا بی انہیں حرکتوں میں مشغول ہوں سے اور وہاں پہاڑ پر حصرت عیسی ملیہ اسلام مع اینے ساتھیوں کے مصور ہوں ہے، یمال تک کدأن کے نز دیک گائے کے سرکی وہ وقعت ہوگی جوآج تمہارے نز دیک سوا اشرفیوں کی نہیں وأس وقت حضرت عیسی مداسلام تع اینے ہمراہیوں کے دُعافر ما کیں گے ،اللہ تعالی اُن کی گرونوں میں ایک قتم کے کیٹرے بیدا کردے گا کہ ایک دَم میں وہ سب كىسب مرجاكيں كے، أن كے مرنے كے بعد حصرت عيلى بدالدم بہاڑ سے أثريں كے، ويكھيں كے كرتم م زمين أن كى ا شول اور بداؤ سے بحری بڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خانی نہیں۔

اُس وفت حضرت عیسی ملیدالسام مع ہمراہیوں کے پھرؤ عاکریں گے،القد تعالیٰ ایک قتم کے برند بھیجے گا کہ وہ انکی ماشوں کو جہاں اللہ (مزویل) جاہے گا بھینک آئیں گے اور اُن کے تیرو کمان وترکش <sup>(1)</sup> کومسلمان سائٹ برس تک جلائیں گے، پھر اُس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کرچھوڑ ہے گی اور زمین کو تھم ہوگا کہا ہے بھلوں کواُ گا اورا بنی برکتیں اُ گل دے اورآ سان کو تھم ہوگا کداین برکتنس اُنڈیل دے توبیہ حالت ہوگی کہ ایک اٹارکوایک جماعت کھائے گی اوراُس کے تھلکے کے سامیر میں وش آ دمی بیٹھیں کے اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹی کا دودھ، جماعت کو کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ، قبیلہ بھر کو اور ایک بکری کا، خاندان بمركوكفايت كر\_عاً\_(<sup>(2)</sup>

<sup>🗗 .....</sup> تيردان ۽ تيرر ڪنے کا خانب

قال ((هيلث كدلك ما شاء الله؟، قال: ثم يوحي الله إيه أن حرّر عبادي إلى الطور فإني قد أنزلت عباداً بي لا يد لأحد بـقتـانهــم، قــان: ويبعث الله يأجوح ومأجوح وهم كما قال الله ﴿ وَهُمْ هُنْ كُلِّ حَدَبٍ يُنْسِلُونَ ﴾، قــال؛ ويمرّ أولهم يبحيرة النظيرية فيشترب منا فيهناء ثم يمر بها آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى حبل بيت المقدس، فينقولوب لقد قتمه من في الأرص فهلم فللقتل من في السماء، فيرمون بلشّايهم إلى السماء، فيردّ الله عليهم لشّابهم محمراً دماً، و يحاصر عيسي ابن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور يومثد خيراً لهم من مائة دينار لأحدكم اليوم، قال: فيرعب عيسي بن مريم إلى اللَّه وأصحابه، قال؛ فيرسل الله عليهم النعف في رفابهم فيصبحون فرسي موتى كموت نفس و احدة، قال؛ ويهبط عيمسي وأصبحاب فبلا ينجند موضع شبر إلاّ وقد ملأته رهمتهم ونتنهم ودماؤهم، قال: فيرعب عيسي إلى اللّه وأصحابه قال فيبرسل الله عليهم طير كأعناق البخت، فتحملهم فتطرحهم بالمهبل ويستوقد المسلمون من قسّيهم ونشّابهم وجعابهم سبع سميس، قال: ويرسل الله عميهم مطراً لا يكنّ سه بيت و بر و لا مدر، قال فيعسل الأرص فيتركها كالراعة، قال: ثم يقال للأرص أخبرجي ثمرتك وردّي بركتك، فيومند تأكل العصابة من الرمانة ويستظنون يقحفها وينارك في الرسل حتى أنَّ انفتام من الناس

#### (۲۵) وصوال طاہر موگا: جس سے زعن سے آسان تک اندھر اموجائے گا۔(1)

(۲۲) وابد الارض كا تكلنا(2): بدايك جانور ب، إلى ك باتحديس عصائة موى اوراتكشترى سليمان عيمالذم ہوگی ،عصہ سے ہرمسممان کی پیشانی پرایک نشان نورانی بنائے گا اورانگشتری سے ہرکا فرکی پیشانی پرایک بخت سیاہ دھتا ،اس وقت تمام مسلم و کا فرعلانید طاہر ہول گے۔ (3) میعلامت بھی نہ بدلے گی ، جو کا قربے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جومسلمان ہے ہمیشہ ایمان برقائم رہے گا<sup>(4)</sup>۔

(٢٤) آفآب كامغرب عطلوع مونا: إس نشاني ك ظاهر موت بى توبكا دروازه بند موج عد كاءأس وتت كا اسلام معتربين\_(5)

ليكتفون باللقحة من الإبل، وأنَّ القبيلة ليكتفون باللقحة من اليقر، وإنَّ المحد ليكتفون باللقحة من العمر))

"سس الترمدي"، كتاب العتل، باب ما جاء في فتنة الدخال، الحديث:٣٢٤٧، ج٤، ص١٠٥.١٠

🐠 👵 ﴿ فَارْتَقِبُ يَوْمُ تَأْتِي السَّمَاءُ بِلُحَانِ مُّبِينِ يَغْشَى النَّاسَ طَلَّا عَذَابٌ ٱلِيُمّ كِي. ب ١٠ ١ ١٠ الدحال: ١٠ ١٠ ١

في التمسيسر النطبيري"، ج ١١، ص ٢٢٧، تبحث هذه الآية عن ربعي بن حراش، قال. سمعت حديقة بن اليمان يقول قال رسنون اللَّه صلى اللُّه عليه و سمم: ((أوَّل الآيات الدحال، وبرول عيسي بن مريم، وبار تخرج من قعر عدل أبين تسوق الناس إلى المحشر تقين معهم ردا فالواء والدحان، قال حديفة: يا رسول الله! وما الدخان؟ فتلا رسول الله صنى الله عليه وسنم الآية: ﴿ يَوُمُ لَأَتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينٍ يَغُشَى النَّاسَ هذَا عِذَاكَ أَلِيُّمْ ﴾، يماذ ما بين المشرق والمعرب يمكث أربعين يوما وجلة، أنَّا المؤمن فيصيبه منه كهيئة الركام، وأمّا الكافر فيكون بصربة السكران يخرج من منجريه وأدنيه وديره)). ح١١ اص٢٢٧، الحديث: ٣١٠٦١

- ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ أَخُرَجُنَا لَهُمُ دَابَّةً مَنَ الارْضِ تُكَلَّمُهُمُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِا يَاتِنا لَا يُوقَّنُونَ ﴾ ب٠ ٢، السل٢٨٠.
- عس أبني هريرة أنَّ رسول الله صنى الله عنيه وسلم قال ((تخرج الذابة ومعها خاتم سليمان بن داود، وعصا موسى بن عمران عليهما السلام، فتجنو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم حتى أذَّ أهل الجواء ليجتمعون، فيقول هدا: يا مؤمن، ويقول هذه يا كافر)) "سس ابي ماحه"، أبواب العتن، باب دابة الأرض، الحديث. ٦٦ ، ٤ ، ح٤ ، ص٣٩٣\_٣٩.
  - 🗗 📶 لم تعتر عليه.
- عن صفوان بن عسال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ((إذّ من قبل معرب الشمس باباً مفتوحاً، عرصه سبنعوان سنة، فلا يران دلك الناب مفتوحاً بلتوابة حتى نظلع الشمس من بحواء، فؤدا طلقت من بحواه ثم ينفع نفساً ويسانها تم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانهم محيراً)).

("مس ابن ماجه"، أبواب العتن، باب طنوع الشمس من معربها، الحديث ١٤٠٧٠ -٢٤ ص٣٩٦).

( rA ) وفات سیدناعیسی علیه اصلاقه والسلام کے ایک زماند کے بعد جب قیام قیامت <sup>(1)</sup> کو صرف حالیس برس رہ جا کمیں سے (2) ، ایک خوشبودار تھنڈی ہوا چلے گی ، جولو گوں کی بغلوں کے نیجے ہے گز رے گی ، جس کا اثریہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو ج نے گی اور کا فربی کا فررہ جا کیں گے اور اُنھیں پر قیامت قائم ہوگ۔(3)

یہ چندنشانیاں بیان کی کئیں، اِن میں بعض واقع ہو چکیں اور پچھ باتی ہیں، جب نشانیاں پوری ہولیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ہے وہ خوشبودار ہوا گزرنے گی جس ہے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی ،اس کے بعد پھر چالیس برس کا زہ نہ ا بیا گزرے گا کہاں میں کسے اولا دندہوگی ، لیعنی جالیس برس ہے کم تمر کا کوئی ندرہے گا اور دنیا میں کا فرہوں کے (۵) ، الله کہنے والا کوئی نہ ہوگا <sup>(5)</sup> بکوئی اپنی و بوار لیبتا <sup>(6)</sup> ہوگا ، کوئی کھا تا ہوگا ،غرض لوگ اپنے اپنے کا موں میں مشغول ہوں گے <sup>(7)</sup>

- 💽 .... قيامت كالم بوني
  - 🔞 📖 لم تعثر عليه.
- ((هبيسما هم كدلك إد بعث الله ريحاً طيبة، فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كن مؤمن وكن مسمم، ويبقى شر ر الناس، يتهارجون فيها تهارح الحمر، فعيهم تقوم الساعة)). "صحيح مسلم"، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدحال، الحديث: ٧٣٧٣ء ص ١٥٥٠.
  - 🗗 .... لم بعثر عليه.
  - عن أنس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى لا بقال في الأرض: الله الله)).

"صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب دهاب الإيماد آخر الرماد، الحديث ٢٣٤، ص٨٨

في "المرقاة"، ح٩، ص ٥٥، تحت الحديث. (معناه الا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرص مسلم يحدر الناس من الله، وقيل أي لا يدكر الله فلا يبقى حكمة في بقاء الناس)

- 🗗 .... 🕹 حركرتا۔
- 🕡 عن أبي هريرة رصي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:((لا تقوم انساعة حتى تطلع انشمس من معربها، هود صعت فرآها الناس أسوا أجمعون فذلك حين ﴿ لَا يَمَفُّعُ نَقُسًا إِيْمَانُهَا ﴾ الآية، ولتقومن الساعة وقد بشر الرحلان ثوبهما بيسهما فلا يشايعانه ولا يصوبانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومنَّ الساعة وهو يليط حوصه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها))

("صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، الحديث ١٦٥، ح٤، ص٢٤٩)

آج كس كى باوشاہت ہے...؟! كہاں ہيں بنهارين...؟! كہال ہيں متكبرين...؟! مگر ہےكون جو جواب دے، پھرخود ہی فرہ کے گا:

> ﴿ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ٥﴾ (3) "مرف الله واحدقهار کی سلطنت ہے۔"

پھر جب القد تعالیٰ جاہے گا،اسراقبل کو زندہ فرمائے گا اورصور کو پیدا کر کے دوبارہ پھو تکھنے کا بھم دے گا،صور پھو تکھتے ہی تمام اوّلین و آخرین ، ملائکہ و اِنس وجن وحیوا نات موجود ہو جا ئیں گے۔ <sup>(4)</sup>سب سے پہلے حضور الورسلی مند خاتی عدیہ ہلم قبر مبارک

- 🗗 اواک
- 🗗 .... پ۲۶ المؤمن: ۲۹
- ١٦ ب٤٢٠ المؤمن: ١٦٠.
- 🐠 🔻 عس ابن عباس في صفة القيامة، فذكر فيه صفة الصور وعظمه وعظم إسرافيل ثم قان. فإذ. يبع الوقت الذي يريد الله أمر إسرافيل، فينفخ في الصور النفخة الأولى، فتهبط النفخة من الصور إلى السموات فيصعق سكَّان استموات بحدافيرها، وسكَّاب البلحسر يلحدافيلوهناء ثلم تهدك اللفخة إلى الأرصء فيصعق سكّال الأرض يحدافيرهاه وجميع عالم الله ويريّته فيهل مل الجل والإنس والهوام والأنعام، قال وفي انصورس الكوي بعدد من يدوق الموت من جميع الخلا ثق، فإذا صعقوا جميعاً، يقول الله عبرو حس: يما إسبرافيسل من ينقي؟ فيقول. بقي إسرافيل عبدك الصعيف، فيقول: مت يا إسرافيل فيموت، ثم يقول مجبار تعالى: ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ ، فلا هميس ولا حسيس ولا ناطق يتكلم، ولا محيب يفهم، وقد مات حملة العرش وإسرافيل وملث السموت وكل محموق، فيرد الحمار على نصمه: ﴿ لَلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ٱلَّيْوُم تُجُزَّى كُلُّ نَفْسٍ الإِسْمَا كَسَبَتُ لَا ظُلُمَ الْيَوْمُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴾ [عامر: ١٧\_١٦]. ودنك حين تمت كلمة ربك صدقاً وعدلًا لا مبدل لكنماته: ﴿ وَهُوَ السُّمِيُّعُ العَلِيمُ ﴾، هيشم كالمشه بإنفاد قصائه عنى أهل أرضه و سماته تقوله نعالى ﴿ كُلُّ شَيَّءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجُهَةَ لَهُ الْحُكُمُ وإلَّيْهِ تُوْجَعُون ﴾ [القصص ٨٢] هـأمّا إسرافين، فيموت ثم يحيى في طرفة عين، وأما حملة العرش فيحيون في أسرع من طرفة عين، فيأمر الله

ے بول برآ مدہو کے کہ ذہبے ہاتھ میں صدیقِ اکبر کا ہاتھ ، یا تیں ہاتھ میں فاروقِ اعظم کا ہاتھ رہنی اند نعالی عبر (1) ، پھر مکہ معظمہ و مدینهٔ طبیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دنن ہیں ،سب کواپنے ہمراہ کے کرمیدانِ حشر میں تشریف لے جائمیں گے۔(2) عقيده (1): قيامت بيشك قائم موكى، اس كا اتكاركر في والا كافر ي-(3)

تنعمالي إسرافيل بعد النفخة الأولى بأربعين وكذلك هو هي التوراة بين النفختين أربعون، لا يدري ما هو، فإذا نقصت الأربعون نظر الله إلى أهل السموات وإلى أهل الأرصين، فيقول وعرتي لأعيدتكم كما بدأتكم والأحييكم كما أمتكم، ثم يأمر إسرافين فيسقبخ السفحة الثانية، وقد جمعت الأرواح كلها في الصور، فإذا نفخ حرح كل روح من كوة معبومة من كوي انصور، فإذا الأرواح تهبوش بيس المسماء والأرص لهبا دوي كمدوى السحل فيبادي إسرافيل يا أيتها النعلود المتمرقةا ويا أيتها الأعصاء اسمتهشسمة! ويا أيتها انعظام البالية! ويا أيتها الأحساد المتفرقة! ويا أيتها الأشعاراستمرطة! قوموا إلى موقف الحساب والعرص الأكبر فيندخس كسروح فني حسدة قال: ويمطر الله طيشا من تحت العرش على حميع الموتي، فيحيون كما تحيي الأرض الميتة بنو بن السماء، فيبعث الله الأحساد التي كانت في الدنيا من حيث كانت بعضها في بطول السباع، ويعصهامن حواصل الطير وبليان البحور وبطون الأرص وظهورها، فيدخل كل روح في حسده، فإذا هم قيام ينظرون، فيبعث الله نار امن المشارق، فتحشر لناس إلى المعارب إلى أرض تسمى الساهرة من وراء بيت المقدس أرص طاهرة لم يعمل عليها سيتة ولا خطيتة فدلث قود، ﴿ فَالَّمَا هِيَ زَجُرَةً وَّاحِدَةً قَادًا هُمُ بالسَّاهِرة ﴾، وقوده: ﴿ يَوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، ﴿ وَحَشَرُنَاهُمْ فَلَمُ نُفَاقِرُ مِنْهُمُ أَحَدًا﴾، ﴿ونُفِحَ فِي الصُّورِ فَحِمَّةُ هُمْ جَمَّعًا وْعَرْصُنَا جَهِنَّمْ يَوْمِتُكِ لَلْكَافِرِيْنَ عَرْصًا ٱلَّذِيْنَ كَانَتْ﴾ الآية).

"شعب الإيمان"، باب في حشر الباس ... إلح، فصل في صفة يوم القيامة، الحديث ٣٥٣، ح١، ص١٢ ٣١٤ ٣١٤ عس بس عممر أذّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج دات يوم فدخل المستجد وأبو بكر وعمره أحدهما على يمهنه والأخرعس شمانه وهو أبحد بأيديهما وقال: ((هكدا ببعث يوم القيامة)). "سس الترمدي"، كتاب المعاقب، باب قوله صلى الله عبيه وسم لأبي بكر ثم عمر. ((هكدا بيعث يوم القيامة))، الحديث. ٣٦٨٩، ج٤، ص٣٧٨

- عس ابس عسمر قبال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنا أوَّل من تنشق عنه الأرض، ثم أبو يكر، ثم عمر، ثم أتي أهـل البـقيـع فيـحشرون معي ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين). "سس الترمدي"، كتاب المناقب، باب أنا أول من تمشق عنه الأرض، ثم أبو بكر وعمر، الحديث ٣٧١٢ ج٥، ص٣٨٨.
  - ﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ البِيةٌ لَّا رَيْبَ إِنْهَا ﴾ ب١١، الحج ٢

هي "الشما"، فصل في بيان ما هو من المقالات، ح٢، ص٠٩٠: (من أنكر النحبة أو النار أو البعث أو الحساب أو القيامة ههو كافر بإجماع سنص عبيه وإجماع الأمة على صحة بقله متواتراً).

وفي "منح الروص الأرهر" للقارئ، فصل في المرص والموت والقيامة، ص١٩٥٠.

عقیده (۲): حشرصرف زُوح کانبیں، بلکه روح دنبی دونوں کا ہے، جو کیےصرف رومیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں مے، وہ بھی کا فر ہے۔<sup>(1)</sup>

عقیدہ (س): دنیا میں جوزوح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اُس زوح کا حشر اُسی جسم میں ہوگا، یہبیں کہ کوئی نیاجسم پیدا کرکے اس کے ساتھ روح متعلق کردی جائے۔(<sup>2)</sup>

عقیدہ (۷): جسم کے اجزا اگرچہ مرنے کے بعد متغرق ہوگئے اور مختلف جانوروں کی غذا ہوگئے ہوں ، مگر امتد تعالیٰ ان سب اجز اکوجمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا<sup>(3)</sup>، قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے نتکے بدن ، نتکے یا وی ،عَاخَتُنهُ

 في "السعتـقـد المنتقد"، هل الروح أيصاً حسم فلا حشر إلا حسماني؟، ص ١٨١: (أكثر المتكلمين عني أن الحشر حسماني فقط على أنَّ الروح حسم بطيف. والعرالي والماتريدي والراعب والحليمي على أنَّه حسماني وروحاني، بدء على أنّ الرواح جواهر مجرد ليس بحسم والا قوة حالة في حسم، بل يتعلق به تعنق التديير والتصرف).

قبال الإمنام أحدمند رصا في "المعتمد المستند"، تحت قوله: "حسماني فقط": (لا بمعني إنكار حشر الروح، فإنّه كفر قطعاً كإنكار حشر الأحساد؛ لأنَّ الكل ثابت صرورة من الدين، بل بناء على أنَّ الروح أيضاً عندهم حسم لطيف فحشر الحسد والروح كل ذلك ليس عندهم إلّا حشر حسم). ١٢

#### ﴿ قَلْدُ عَلِمْمَنَا مَا تُنْقُصُ الْآرُضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَقِيْظٌ ﴾ ب٢٦، ق- ٤

هي التمسير روح البيان"، ح٩، ص٤ - ١، تحت هذه الآية. (قال ابن عطية وحفظ ما تنقص الأرص إنَّما هو بيعود بعيمه يـوم الـقيــامة وهــدا هـو الـحق ودهب بعص الأصوليين إلى أنَّ الأحساد المبعوثة يجور أن تكون عير هده، قب ابن عطية: وهدا عسدي خيلاف ليطاهر كتاب الله، ولو كانت عيرها فكيف كانت تشهد الجنود والأيدي والأرجل عني الكفرة إلى عير دلث مما يقتصي أذَّ أحساد الدنيا هي التي تعود، وسئل شيخ الإسلام ابن حجر: هل الأحساد إذا بليث وهيث وأراد الله تعالى إعادتها كما كانت أو لا هل تعود الأحسام الأول أم ينطق الله لساس أحساداً عير الأحساد الأول؟، فأحاب أنَّ الأحساد عتي يعيدها الله هي الأحساد لأول لا عيرها، قال وهدا هو الصحيح بل الصواب، ومن قال عيره عمدي فقد أخطأ فيه بمخالفته ظاهر القرآب والحديث، قال أهل الكلام: إنَّ اللَّه بعالى يحمع الأجزآء الأصلية التي صار الإنسان معها حال التوند، وهي العناصر الأربعة ويعيد روحه إليه سوآء سمى ذلك الحمع اعادة المعدوم بعينه أو لم يسم).

 حدثما إبراهيم بن الحكم بن أبان، حدثما أبي، قال: كنت حالساً مع عكرمة عند منزل ابن داود \_ و كان عكرمة بارلاً مع ابس داو د سحوانســاحل\_ فدكروا الدين يعرقون في البحرء فقال عكرمة الحمد لله، إنَّ الدين يعرقون في البحر تتقسم لحومهم الحيتان فلا يبقى منهم شيء إلَّا العظام تلوح، فتقلبها الأمواج حتى تلقيها إلى البر، فتمكث العظام حينا حتى تسيرحاثلا بخرة، فتنصر بها الإبل فتأكمها ثم نسير الإبل فتنعر ثم يحيء بعدهم قوم ينزلون منزلاً فبأعدون دلك النعر فيوقدون ثم تخمد تنث النار

ھُد ہ اٹھیں گے <sup>(1)</sup>، کوئی بیدل، کوئی سوار <sup>(2)</sup>اوران میں بعض تنہا سوار ہوں گےاور کسی سواری پر دو، کسی پر تیمین، کسی پر چار<sup>ا، کسی</sup> پر وں ہوں گے۔ (3) کا فرمنہ کے بن چانا ہوا میدانِ حشر کو جائے گا (4) بھی کو ملائکہ تھسیٹ کرلے جا ئیں گے، کسی کوآ گ جمع کر<u>ےگی۔</u>(5)

عتمعيء ريمع فتلقى دلث الرماد على الأرص، فإذا جاء ت النفخة، قال الله عر وجل: ﴿ فَإِذَا هُمَّ قِيَامٌ يُنْظُرُونَ ﴾ [الرمر: ٦٨] هيخرج أولتك وأهل القبور سواء). "حلية الأولياء"، عكرمة مولى ابن عباس، الحديث £٤٣٧، ج٣، ص٣٨، وفي "البدور السافرة في أمور الآعرة"، للسيوطي، ص٤١.

عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه و مدم يقول: ((بحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة عرلا)) "صحيح مسمم"، كتاب انحة وصفة نعيمها وأهدها، باب صاء الديد \_ إلح، الحديث: ٢٨٦٩، ص٢٥٥،

وفي رواية: عن ابن عباس رصي النَّه عنهما عن النبي صنى اللَّه عليه و سلم قال: ((إنَّكم محشرون حفاة عراة غرلا، تُمُّ قَرَّأ ﴿كُما يَدَأَنَا اوَّلَ خَلْقٍ لَّعِيلُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعلِينَ ﴾)) "صحيح النحاري"، كتاب أحاديث الأسيء، الحديث. ٣٣٤٩،

🕢 ٠٠٠ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صدى الله عليه و سلم. ﴿ (يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم)) "سس الترمدي"، كتاب التفسير، باب. ومن سورة البحل، الحديث ٣١٥٣، ج٥، ص٩٦.

 عس أبني هنرينزة عن البني صلى الله عليه وسلم قال. ((يحشر الناس على ثلاث طرائق. راعبين و راهبين، و اثنان عنى يعيره و ثالاتة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير)). "صحيح البحاري"، كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، الحديث: ٢٥٢٢، ح٤، ص٧٥٢ "صحيح مسم"، كتاب النحة وصفة بعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا... إلح، الحديث، ٢٨٦١، ص٠٣٥٠

وفني"المرقاة"، كتاب الفتي، تحت الحليث ٤٣٥، ح٠،ص٤٧٤ .(فإن قيل فيم لم يدكر من السابقين من يتفرد بعرد مركب لا يشاركه فيه أحده قمسه لأنه عرف أنّ دلك مجعول لمن فوقهم في المرتبة من أبياء الله ليقع الامتيار بين البيين والصديقين في المراكب كما وقع في المراتب).

 حدث أس بن مالك، أن رحالًا قال يا رسول الله! كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيمة؟ قال ((أليس الدي أمشاه عملي رجليه في الديما قادراً عني أن يمشيه على وجهه يوم القبمة؟)) "صحيح مسلم"، كتاب صعات المافقين وأحكامهم، يحشر الكافر على وجهه، الحليث: ٣ - ٢٨٠ ص ٨ - ١٥.

"صحمح المخاري"، كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، الحديث ٢٥٢٣، ج٤، ص٢٥٢

 عس أبي در قبال. إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسنم حدثني (( وهو ح تسحبهم الملاتكة عنى وجوههم وتحشرهم لمار إلح)). "سس المسائي"، كتاب الحمائر، البعث، الحديث ٢٠٨٣ : ص ٢٥٠

- قال ((تحشرود هاها وأوماً بيده إلى نحو الشام مشاة وركانا)) وحدثنا يريد، أخبرنا بهر عن أبيه عن جده قال قىلىت يىا رسول الله، أين تأمرىي، قال ((هاهما)) و بحا بيده بحو الشام، قال: ((إلكم محشورون رحالًا وركباباً وتحروب على وجوهكم)). "المسد"، للإمام أحمد بي حبل، الحديث: ٢٠٠٥، ٢٠٠١ ح٧، ص٢٣٧\_٢٣٠.
  - المنفوظات اعلى حصرت"، حصه جنهارم، ص٥٥٥.
  - ﴿ يَوْمُ تُبَدُّلُ الْآرُضُ عَيْرَ الْآرُضِ ﴾ ب٤١٠ إبراهيم ٤٨.

مي "تفسير الطبري"، تحت الآية: ﴿يَوْمَ لَيَدُّلُ الْلَّارْضُ غَيْرِ الْلاَّرْضِ ﴾

واختلف في معني قوله. ﴿ يُؤُمِّ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرًا ٱلاَرْضِ ﴾ فقال بعضهم: معني دلك يوم تبدّل الأرص التي عليها الناس اليوم في دار الدب غير هذه الأرص، فتصير أرصاً بيصاء كالمصة.

عن عبد لله أنه قال هي هذه الآية ﴿يَوْم تُبِلُّلُ الْأَرْضُ غَيْرِ الْأَرْضِ﴾ قال أرص كانفصة نقية لم يُبيل فيها دم، ولم يُعمّل

وقال أعرون: تبدَّن بارا. ذكر من قال دلث. عن قيس بن السُّكن قال قال عبد الله الأرض كلها باريوم القيامة. وقبال الحرون بن تبدّن الأرص أرصاً من قصة دكر من قال ذلك عنن أبي موسى عمن سمع عليا يقون في هذه الآية ﴿يَوْمَ تَيَدُّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الارْضِ ﴾ قال الأرص من فصة، والنحة من دهب.

وقبال آخرون: يبدُّنها خبرة - ذكر من قال ذلك . عن سعيد بن جبير، في قوله ﴿ يَوْمَ تُبِدُّلُ الْأَرْضُ غَيْرُ الْأَرْضِ ﴾ قال: تبدّل عبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه.

وقبال آخرون. تبيدُن الأرص عيم الأرص ذكر من قبال ذلك عن كعب في قوله: ﴿ يُوْم تُبِدُّلُ الْلاَرْضُ غَيُر الْأرْضِ وَالسَّمُوتُ﴾ قال تصير السماوات حاما ويصير مكان البحر البار قال: وتبدل الأرص عيرها

قال الإمام ابن جرير انطبري رحمه الله تعالى بعد دلك: ﴿وأُولَى الأقوالِ في دلث بالصواب، قول من قال معناه يوم تبدّل الأرص التبي سحس عميهما اليوم يوم القيامة عيرهاه وكدلك السماوات اليوم تبذل عيرها، كما قال حلَّ ثناؤه، وحائز أن تكون المبدلة أرصاً أخرى من قصة، و حاثر أن تكون باراً و حائر أن تكون خبراً، و حائر أن تكون عير ذلك، و لا خبر في دلك عندنا من الوجه الدي يحب التسليم له أيّ دمث يكون، فلا قول في دلك يصحّ إلا ما دلّ عنيه ظاهر التبريل، ملتقطاً.

(الفسير الطبرية، ج٧، ص٤٧٩\_٨٣\_٤).

ہوگا، کسی کے تھٹنوں تک بھی کے کمر کمر بھی کے سینے بھی کے لیے تک ،اور کا فرے تو مند تک چڑھ کرمٹل لگام کے جکڑ جائے گا،

حافظائن جررتمة الله تعالی علیه فرماتے جی کہ: '' زیمن کا روثی ہونا ، غیار والا ہونا ، اور آگ بن جانا جوا حادیث یں آیا ہے اس میں کوئی منا فات بیس ، بلکدان کواس طرح جن کی جا سکتا ہے کہ بعض زیمن کے گلاے روثی ، بعض غیار ، اور بعض آگ ہوج کی ہے ، اور آگ ہونے والاقول سمندر کی زیمن کے سرتھ و قاص ہے ( کہ سمندر کی زیمن آگ کی ہوجائے گی )۔ ("البدور الساعرة" لد سبوطی ، الحدیث ٤٧ ، ص٤٧).
 ''تفیر مظہری' میں ہے کہ '' ہوسکتا ہے کہ موشین کے قدموں کی جگہ روثی ہوجائے گی اور کفار کے قدموں کی جگہ غیار والی اور آگ والی ہوجائے گئی۔ ("تعسیر مظہری' میں ہے کہ '' ہوسکتا ہے کہ موشین کے قدموں کی جگہ دوئی ہوجائے گی اور کفار کے قدموں کی جگہ غیار والی اور آگ والی ہوجائے گی۔ ("تعسیر مظہری' ، تحت الآیة ٤٤ ، ح٥ ، ص ٢٤ ؛ ، متر جم)

حدثني مقداد بن الأسود قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((تدبى الشمس\_يوم القيامة\_ من الحبق،
 حتى تكون منه كمقدار ميل)). قال سليم بن عامر: فوالله! ما أدري ما يعني بالميل؟ أمننافة الأرض، أم الميل الذي تكتحل به
 العين)) "صحيح مسلم"، كتاب الحبة [لح، باب في صفة يوم القيامة.. إلح، الحديث ٢٨٦٤، ص ١٥٣١ - ١٥٣٢

عي "المرقاة"، ح٩، ص٩٥٦; (عس اس عمر على ما رواه الدينمي في "مسند الفردوس" مرفوعاً ((الشمس والقمر و حوفهما
إلى العرش وأقفاؤهما إلى الدنيا)) ففيه تبيه بيه على أنّ وجوههما لو كانت إلى الدنيا لما أطاق حرّهما أحد من أهل الدنيا)

شملفوظات اعلى حصرت"، حصه يعهارم، ص٤٥٤\_٥٥٠.

عن أبني أصامة أنَّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ((تدبو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويراد في حرها كدا
 وكدا ينعنني منها الهوام كما يعني القدور، يعرفون فيها على قدر خطاياهم، سهم من يبلع إلى كعبيه و منهم من يبنع إلى سائيه
 ومنهم من يبلغ إلى وسطة وصهم من يلحمه العرق)) "المنسد" الإمام أحمد بن حبن، الحديث: ٢٢٢٤٨، ح٨، ص٢٧٩.

عس أبي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يعرق الناس يوم القيامة حتى يدهب عرقهم في الأرص سبعين دراعاً)) "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، الحديث: ٢٥٣٢، ح٤، ص٧٥٥.

جس بیں وہ ڈ بکیاں کھائے گا۔ <sup>(1)</sup> اس گرمی کی حالت میں بیاس کی جو کیفیت ہوگی مختاجے بیان نبیں ، زباتیں سُو کھ کر کا نٹی ہوجا نمیں گی ، بعضوں کی زبانیں منہ ہے باہرنگل آئیں گی ، دل اُئل کر کھے کو آجا کیں گے، ہر مجتلا بفذر گناہ تکلیف میں جنلا کیا جائے گا، جس نے جاندی سونے کی زکو قاندوی ہوگی اُس مال کوخوب گرم کرے اُس کی کروٹ اور پیش نی اور پیٹھ پر داغ کریں گے (2)، جس نے جانوروں کی زکو ہ ندوی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب طیار ہوکر آئیں گے اوراس مخض کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانورائے سینگوں سے ورتے اور یا کاس سے روندتے اُس پر گزریں گے، جب سب ای طرح گزرج کیں گے پھراُ دھرسے والیس تر یو بیں اُس پر گزریں کے ای طرح کرتے رہیں ہے، یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو<sup>(3)</sup> و علی هذا الفیاس.

عن عقبة بن عامر يقون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((تدبو الشمس من الأرض فيعرق لناس، فمن النباس من يبنع عرقه عقبيه، ومنهم من يبنع إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبنع العجر، ومنهم من يبنغ الخاصرة، ومنهم من يبنع منكبيه، ومنهم من يبنع عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فيه)) وأشار بيده فأنجمها فاه رأيت رسول الله صنى الله عنيه واسم يشير هكدا، ((وصهم من يعطيه عرفه)). وصرب بيده إشارة.

<sup>&</sup>quot;المسد" للإمام أحمد بن حيل، الحديث: ١٤٤٤٤، ج٦، ص٢٤١

<sup>﴿</sup> وَالَّذِيْنَ يَكْبُرُونَ اللَّهِ وَالْفَصَّةَ وَلَا يُنْعِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَّرُهُمْ بِعَذَابِ أَلِيْمٍ يَوْمَ يُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونِي بِهَا جِيَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنزُتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَلُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنزُونَ ﴾ ب ١٠ التوبة ٢٤ ـ ٣٥.

عس أبني هنريرة قال قال رسول الله صنى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب كنر لا يؤدي ركاته زلا أحمي عليه في بار حهسم، فيمجعل صفائح، فيكوى بها حمياه وحبيه، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره محمسين ألف سنة، ثم يرى سبيمه، إمَّا إسى المحمة وإمَّا إلى المار، وما من صاحب إبل لا يؤدي ركاتها إلَّا بطح لها بقاع قرقر كأوهر ما كانت تستن عليه، كنما مصى عليه أخراها ردت عيه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يري سبيله إما إلى الجلة وإما إلى النار، وما من صاحب علم لا يؤدي ركاتها إلاّ بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كالت، فتطؤه بأطلافها وتنصحه بـقـرو بهـا، بيـس فيهـا عـقـصاء ولا جلحاء، كلما مصي عليه أخراها ردت عليه أو لاها، حتى يحكم الله بيل عباده في يوم كاب مقداره محمسين أنف سنة مما تعلون، ثم يرى سبيله إما إلى النحنة وإما إلى النار)).

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم" ، كتاب الركاة ، ياب إثم مانع الزكاة، الحديث. ٩٨٧، ص٩٩٣.

مچھر یا وجودان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پُرسانِ حال نہ ہوگا، بھائی ہے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولا دے پیچیں چھڑا کمیں ے، لی لی بچے الگ جان پُرائیں کے (1) ، ہرا کے اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ، کون کس کا مددگار ہوگا..! حضرت آ دم علیالسام کو تھم ہوگاء اے آ دم! دوز خیوں کی جماعت الگ کر ،عرض کرینگے کتنے ہیں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا. ہر ہزار ہے توسوننا نوے میدوہ ونت ہوگا کہ بیجے مارے تم کے بوڑھے ہوجا کیں گے جمل والی کاحمل ساقط ہوجائے گا ،لوگ ایسے دکھائی ویں گے کہ نشریس ہیں ، حالانکدنشہ میں نہ ہوں گے، ولیکن اللہ کاعذاب بہت سخت ہے (2) ،غرض کس مصیبت کا بیان کیا جائے ، ایک ہو، دو ہوں ، ننو ہوں، ہزار ہوں تو کوئی بیان بھی کرے، ہزار ہامصائب اوروہ بھی ایسے شدید کدالامان الامان…!اور بیسب تکلیفیں دوجار تھنٹے، د و چار دن ، دو چار ماه کی نبیس ، بلکه قیامت کا دن که پچاس بزار برس کا ایک دن ہوگا <sup>(3)</sup>، قریب آ دھے کے گزر چکاہےاورا بھی تک الل بحشراس حالت میں ہیں۔اب آپس میں مشورہ کریں کے کدکوئی اپناسفارشی ڈھونڈ تا جا ہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں ہے ر ہائی ولائے ، ابھی تک تو بی نہیں یا چاتا ہے کہ آخر کدھر کو جاتا ہے، یہ بات مشورے سے قرار پائے کی کہ حضرت آ وم عیہ سلام ہم سب کے باپ ہیں،اللہ تعالیٰ نے اِن کواپنے وست ِقدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا، اُکی خدمت میں حاضر ہونا جاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت ہے جات دلائیں گے۔

غرض اُ فآن وخیزال کس کس مشکل ہے اُن کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے: اے آ دم! آپ ابوالبشر ہیں ، الله مزوجل نے آپ کواپنے وست قدرت ہے بنایا اورائی پنتی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ ہے آپ کو بجدہ کرایا اور جنت ش آپ کور کھا ، تمام چیز وں کے نام آپ کو سکھائے ، آپ کو صفی کیا ، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں ...؟! آپ ہیا ری

<sup>﴿</sup> يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ وَأُمَّه وَآبِيَّه وَصَاحِبَتِهِ وَبِيَّهِ لَكُلَّ امْرِءٍ مِّنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنَّ يُفْيِّه ﴾. (ب ٢٤، عبس: ٣٤\_٣٧).

عس أبي سنعيند النحدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((يقول الله تعالى يا آدم! فيقول لبيث، و سعيديث، والخير في يديك، فيفول أخرج بعث البار، قال. وما بعث البار؟ قال: من كل ألف تسعمالة وتسعة وتسعين، فعمده يشيب الصعير ﴿وَتَضعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلٍ حَمُلُها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارِى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شديدٌ ﴾ [ محج ٢])).

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب أحاديث الأسياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، الحديث ٣٣٤٨، ح٢، ص١٩ ٢٠. ٢٠

<sup>﴿</sup> فِي يَوُم كَانَ مِقْدَارُةَ خَمُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾، ب٢٩، المعارج ٤. في "الدرالمنثور"، ح٨، ص٧٧، تحت الآية أحرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله. ﴿ فِلْ يُومُ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْفُ مُنَةٍ ﴾ قان: بو قدرتموه لكان خمسين ألف سنة من أيامكم، قال يصي يوم القبامة).

 عن أنس رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بدلث، فيقولون: نو ستشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس، حنقث الله بيده، وأسكنك جنته، وأسجد لث ملا تكته، وعلمك أسماء كل شيء، لتشمع لنا عبد ربك حتى يريحنا من مكاننا هذ ، قال. فيقول النبت هناكم)).

"صحيح البحاري"، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَجُوَّةً يُؤْمَنْذِ نَّاصِرَةٌ . إلحِهُ، الحديث: ٧٤٤٠ ج٤، ص٥٥. وفي رواية "صحيح البخاري" قال. ((والدنو منهم الشمس، فيقول يعص الناس ألا ترود إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما ينعكم؟ ألا تستظرون إلى من يشمع نكم إلى ربكم؟ فيقول بعص الناس: أبوكم آدم، فيأتونه، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، محلقك للّه بينده و مصح فيك من روحه، وأمر النصلافكة فسنجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربث، ألا ترى ما نحي فيه وما بلغنا؟)). كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا مُوحًا إِلَى قَوْمِه .. إلح)، الحديث ٣٣٤، ٣٣٠، ج٢، ص ٤١٥. وفي رواية "المسلك"؛ الحديث؛ ١٥، ح ١،ص ٢٠. ((فقالوا: يا أدم ألت أبو البشر، وألت اصطفاك الله \_عروجل\_ اشفع لنا إلى ربك)).

- ((فيقور): إلى لست هماكم...، وإنَّه لا يهمَّني اليوم إلَّا نفسي))، ملتقطاً. "المستد" للإمام أحمد بن حنبل، ج١، ص٣٠، ٢، الحديث: ٢٥٤٦.
- ((فينقول ربي عصب عصباً لم يعصب قنبه مثله و لا يعصب بعده مثله، نفسي تفسيء (دهبوا إلى غيري))، "صحيح البخاري"، كتاب أحاديث الأسياء، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسُلُمَا تُوحًا إِلَى قَوْمِه . إِنْحَكِه، الحديث. ٣٣٤٠ - ٢٠ ص ٤١٥.
  - ((هيقولون إلى من تأمرنا؟ فيقول)) "الخصائص الكبرى"، باب الشفاعة، ج٧، ص ٣٨٣
- ((التنو، موحمًا فهامُه أوّل رسول بعثه النّه إلى أهل الأرص)) "صحيح البخاري"، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَى ﴾ الحديث: ١٤١٠ ج٤ ص ٥٤٧.
- ((ميئاتون موحاً ميقونون يا موح أمت أوّل الرسل إلى أهل الأرص، وسماك الله عنداً شكوراً)). "صحيح البحاري"، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى ﴿إِنَّا أَرْصَلُمَا تُوجًا إِلَى قَوْمِهِ... إلحِهُ، الحديث: ٣٣٤٠ ج٢، ص ٤١٥.

میں اس لائٹ نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے <sup>(1)</sup> ہم کسی اور کے پاس جاؤ! <sup>(2)</sup> عرض کریں گے، کرآپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں...؟ قرما کیں گے<sup>(3)</sup> تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ<sup>(4)</sup>، کہ اُن کو اللہ تعالٰی نے مرتبہ طُلّت سے متاز قرمایا ہے<sup>(5)</sup>، لوگ یمال حاضر ہوں گے، وہ بھی یمی جواب دیں گے کہ میں اس کے قابل نہیں، مجھے اپتاا تدیشہ ہے۔

مختصر بید کدو وحضرت موی علیانصلاة والسلام کی خدمت میں جیجیں گے، و ہال بھی وہی جواب ملے گا، پھرموی علیاسل حضرت عیسیٰ علیانصلاۃ والسلام کے یاس بھیجیں گے، وہ بھی مہی قرمائیں گے: کدمیرے کرنے کا بیکامنہیں (<sup>6)</sup>، آج میرے رب نے وہ غضب فرہ یا ہے، کدایہ نہ بھی فر مایا، نہ فر مائے، مجھانی جان کا ڈرہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ<sup>(7)</sup>، لوگ عرض کریں گے: آب میں کس کے پاس بیمجے ہیں؟ فر ما کیں گے جتم اُن کے حضور حاضر ہو، جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جوآج بے خوف ہیں (8)، اور وه تمام اولا و آدم کے سروار ہیں ،تم محمرسلی مذرتعالی ملیہ دسلم کی خدمت ہیں حاضر ہو، وہ خاتم النہین ہیں ، وہ آج تمہاری شفاعت

"التحصائص الكبري"، باب الشقاعة، ج٢، ص٣٨٣، منتقطاً،

 <sup>((</sup>ميقودون يا دوح، اشفع لما إلى ربا دليقص بيما، فيقول. إني لست هاكم...، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي))، منتقطاً، المسد" للإمام أحمد بن حبل، الحديث: ٢٥٤٦ ج١١ ص٢٠٣.

 <sup>(</sup>ادهبوا إلى عيري)). "صحيح المخاري"، كتاب التمسير، باب. ﴿ فُرِّيَّةٌ مَنْ حَملُنا مِعَ نُوْحٍ إِنَّهُ إِلَى المحديث. ۲۲۷۱۲ ج۳ه ص ۲۲۰

<sup>((</sup>فيقولون إلى من تأمرنا؟ فيقول)) "الخصائص الكبرى"، باب الشفاعة، ج٢، ص٣٨٣.

 <sup>(</sup>لكن التو، إبراهيم خليل الله عليه السلام)) "المسمد" للإمام أحمد بن حبل، الحديث ٢٥٤٦، ج١٠ ص٦٠٣

<sup>((</sup> قول الله يعروجل اتخده تحليلًا)). "المسد" للإمام أحمد بن حبل الحديث: ٥١٠ ح١٠ ص ٢١.

 <sup>(</sup>اعبأتود إبراهيم، فيقول إني لست هناكم، وإنه لا يهمني اليوم إلاً نفسي، ولكن التوا موسى عليه السلام، فيقول بني ست هماكم، وإنَّه لا يهمني اليوم إلاَّ بعسي، ولكن اثنوا عيسي روح الله، وكنمته فيأتول عيسي، فيقول إلي لست هماكم، وإنَّه لا يهمني ليوم إلاً نفسي))، منتقطاً. "المسند" للإمام أحمد بن حبل، الحديث. ٢٥٤٦، ح١، ص٢٠٤٦. ٢٠٤

<sup>🕡 🔻 ﴿﴿</sup>ويبقول عيسى ۚ إِنَّ ربي قد عصب اليوم عصبا لم يعصب قبله مثله، ولن يعصب بعده مثله، تمسي نعسي نعسيء ادهبوا إلى عيري))، ملتقطاً. "صحيح البخاري"، كتاب التفسير، باب ﴿ فُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ إِنَّهُ. إلح، الحديث: ٢ ١٧١،

<sup>((</sup>فيقولوب إلى من تأمرنا؟ فيقول. التواعبداً فتح الله على يديه، وينجيء في هذا اليوم آمنا محمداً)).

فرمائيں گے، اُنھيں کےحضور حاضر ہو، وہ پہال آشريف فرما ہيں۔(1)

اب نوگ مکھرتے مکھر اتے ، مٹھوکریں کھاتے ، روتے جاتا تے ، ڈہائی ویے حاضر یارگاہ بے کس پٹاہ ہو کرعرض کریں سے (2): اے محمد! <sup>(3)</sup>اے اللہ کے تبی! حضور کے ہاتھ پر اللہ عزوجل نے فتح یاب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں <sup>(4)</sup>، ان کے علاوہ اور بہت ہے فضائل بیان کرے عرض کریں مے حضور ملاحظہ تو فرما تیں ہم تس مصیبت میں ہیں!اور کس حال کو مہنچ!حضور بارگاہِ خداوتدی میں جماری شفاعت فرمائیں اور ہم کواس آفت سے نجات دلوائیں۔(5)جواب میں ارشاد فرمائیں گے: ((أنسا لَهَا))(6) میں اس کام کے لیے ہوں، ((أَنَا صَاحِبُكُمْ))(7) میں ہوہ ہوں جےتم تمام جگہ ڈھونڈ آئے ، یہ فرہ كر ہارگاؤ عزّت میں حاضر ہوں کے اور تجدہ کریں گے، ارشاد ہوگا:

وفي رواية ((إنَّ محمداً صنى الله عليه وسلم حاتم البيس وقد حصر اليوم))

"المسند" للإمام أحمد بن حنبل: الحديث: ٢٥٥٦، ج١، ص١٠٦.

- اعلى معنرت امام ابلسنت مجدودين وملت مولا تاالث دامام احمد رضا خان عليه الرحمة الرحمن البيخ مخصوص الداز بيس ان الفاظ كے ساتھ اس محشر کے دن کا نقشہ مینچتے ہوئے فرمائے ایں ''اب وووفت آیا کہ لوگ تھتے ہارے مصیب کے مارے مہاتھ یا کال چھوڑے میار طرف سے امیدیں توژے، ہرگا وعرش جاہ بیکس پناہ، خاتم دورہ رسائت، فائح ہاب شفاعت بحیوب ہاد جاہت،مطعوب بلندعزے، طجاءِ عاجزال، مادی تبکیال، مولائے دوجہان ،حضور پرتورمحدرسوں التد فعج بوم النھور ،افضل صلوات القدوالمل تسلیمات القدوازک تحیات القدوانمی بركات القدعليدوعلى آلدوموبد وهم الديش حاضراً سے واور منمرارال مزار نالهائے زاروول بيقراروچشم انتكباريوں عرض كرتے ہيں۔"الفتاوى الوضوية"، ج ۴٠، ص٢٢٣.
- € (( ينا منحمد)). "صحيح البخاري"، كتاب التعسير، باب: ﴿ فُرِّيَّةً مَنْ حَمَلُنَا ... إلىخ﴾، الحديث: ٢ ١٧١١، ج٢،
  - ((يا بني الله! أنت الذي فتح الله بث وجئت في هذا اليوم آما)) "المعصائص الكبري"، باب الشفاعة، ج٢، ص٣٨٣، ملتقطاً.
  - ((اشمع لها إلى ربت، ألا ترى إلى ما بحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلعما)) "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، الحديث: ٣٢٧، ص ٢٠٠.
- ((فأقور: أما لها)) "صحيح البخاري"، كتاب التوحيد، باب كلام عرو حل تعالى يوم القيامة مع الأسياء وعيرهم، الحديث: ١٠١٥/١ ج٤، ص٧٧٥.
  - ((أما صاحبكم)) "المعجم الكبير" للطبراني، الحديث ١١١٧، ج٦، ص٢٤٨

<sup>﴿(</sup>بكن انطلقوا إلى منيد ولد أدم، انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لكم إلى ربكم عر و حل)، منتقطًا. "المسند" للإمام أحمد بن حيل، الحليث: ٥١، ج١، ص ٢١.

((يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعُ رَأسَكَ وَقُلُ تُسْمَعُ وَسَلُ تُعْطَه وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ))(1).

''اے چھر! اپناسراٹھا وَاورکبو،تمھاری ہات نی جائے گی اور مانگو جو پچھے مانگو کے ملے گا اور شفاعت کروہ تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ ' دوسری روایت میں ہے:

# ((وَقُلُ تُطَعُ))(2).

"فرما دا تهاري إطاعت كي جائے"

پھرتو شفاعت کا سدسلہ شروع ہوجائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل جس رائی کے داندے کم ہے کم بھی ایمان ہوگا، اس کے سے بھی شفاعت فر ، کرائے جہنم سے نکالیں گے ، یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہودا کر چہاس کے پاس کوئی ٹیکے ممل خیس ہے، اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ <sup>(3)</sup> أب تمام انبیا اپنی أمّت کی شفاعت قرمائیں گے<sup>(4)</sup>، اولیائے کرام <sup>(5)</sup>،

🕦 - ((فيأستنأدن على ربي فيؤدن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحصرني الآن، فأحمده بتنث المحامد وأخرّ نه ساجداً، فيقال. يا محمد، ارفع رأمنك وقل يسمع لك، و سل تعطء واشفع تشقع)). "صحيح البخاري"، كتاب التوحيد، باب كلام الرب عرو جن يوم القيامة مع الأبياء وعيرهم، الحديث ٧٥١٠ ح٤، ص٧٧٥.

وفني رواية "صحيح مسلم" ((فيقال يا محمد! ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطه، اشمع تشعع)) كتاب الإيمان، باب أدبي أهل الحلة مرلة فيها، الحديث ٣٣٦ (١٩٣)، ص١٢٢

- وفي رواية "المسد" لنشاشي ((فيقال. ارفع رأسك، قل تطع، واشمع تشمع)). الحديث ١١١٥، ج٣، ص٣٥٣.
- (پارب أمتي أمتي، فيقول. انطلق فأخرج من كان في قبه أدبي أدبي أدبي مثقال حبة عوردل من إيمان، فأعرجه من السار، فأسطلق فأفعل الله في الله الله الله إلا الله الا الله، فيقول: وعرتي وحلالي وكبرياتي وعظمتي لأحرجل ممهما من قبال:لا إله إلاَّ اسلَّم))؛ ملتقطاً. "صحيح البخاري"؛ كتاب التوحيد، باب كلام الرب عروجن يوم القيامة مع الأسياء وغيرهم، الحديث: ١٠٥٠، ج٤، ص٧٧٥.
- ◘ . عس جنابر قال قال رسول الله صنى الله عليه وسلم: ((يعتقد أهل الجنة باساً كابوا يعرفو مهم في الدنياء فيأتوف الأسياء، هيـدكرو نهم، فيشععون فيهم، فيشععون، فيقال لهم. الطلقاء، و كلُّهم طلقاء، يصب عبيهم ماء الحياة)). "المعجم الأوسط" سطير في، الحديث: ٢٠٤٤ - ٢، ج٢، ص ٢٠٩، و"محمع الروائد"، الحديث: ١٨٥٢٩ ح-١١، ص٢٨٩٠.

عس عشمان بس عمان قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يشمع ينوم القيامة ثلاثة الأسياء ثم العلماء ثم الشهداء)). "مس ابل ماجه"، أبواب الرهد، باب ذكر الشفاعة، الحديث: ٣١٣، ٢٤٠ ح٢، ص٢٦٥

هي "وتبح الباري"، كتباب الرقاق، باب الصراط حسر جهم، ح١١، ص٠٩٠ (ثم يقال ادعوا الأبياء فيشععون، ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون، ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون).

- قال رسول «لَه صلى الله عليه و سلم. ((يشفع الشهيد في صبعين من أهل بيته)). "سس أبيد،و د"، كتاب الجهاد، باب في الشهيد يشفع: الحديث: ٢٢٥٢) ج٢: ص٢٢.
- عن جابر بن عبد الله قال: قان رسول الله صنى الله عليه و سلم: ((ببعث العالم و العابد، فيقال لنعابد؛ ادخن النجنة، ويقال لمعامم اثنت حي تشفع للناس بما أحسب أدبهم)) "شعب الإيمال"، باب في طلب العلم، الحديث ١٧١٧، ح٢، ص٢٦٨ وفي رواية: عس حاير بن عبد الله رضي الله عنه: ((ويشال للعالم. اشقع في تلاميذك ولو بلغ عددهم بحوم السماء)). "مسند الفردوس" للديلمي، الحديث ١٩٥١٧، ح٢، ص٣٠٥.
- عس علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مس قرأ القرآل و حفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب البار).

"سس اين ماجه"، أبواب السبة، باب فضل من تعلم القرآن وعلَّمه، الحديث ٢١٦، ح١، ص ١٤١ 🐠 💎 عن أبي موسى الأشعري رصي الله عنه، رفعه إلى رسو ل الله صلى الله عليه و سلم قال: (﴿المحاج يشفع في أربع مقة أهن بيت))، أو قال ((ص أهل بيته)). "البحر الرخار بمسد البرار"، مسد أبي موسى الأشعري، الحديث: ٣١٩٦، ح٨، ص٢٩٩. وفني رواية عبن أبني منوسني الأشعري أنَّ رجلا سأله عن الحاج؟، فقال. ((إنَّ الحاج يشفع في أربع مئة بيت من قومه، ويبارك له فني أربعين من أمهات البعير الذي حمله، ويخرج من دلوبه كيوم ولدته أمه)). "المصلف" لعبد الرراق، باب فصل الحج، الحديث: ٨٨٢٨، ج٥، ص٥.

 عس أبني سنعيند أنّ رسنول اللّه صنى الله عليه وسلم قال ((إنّ من أمتي من يشفع لنفاه من الناس، ومنهم من يشفع سلقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الحنة)). "مس الترمدي"، كتاب صفة القيامة، باب ما حاء في الشفاعة... إلح، الحديث: ٢٤٤٨، ج٤، ص٩٩.

وفي رواية: عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صمى الله عليه وسلم: ((يدخل النعبة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من عدد مصر، ويشفع الرجل في أهل بيته، ويشفع على قدر عمله)). "المفجم الكبير" اللطبراني، الحديث ٥٩ - ٨، ح٨، ص٢٧٥ أحرح إسحق بن راهوية في "مسده" عن حبيبة وأم حبيبة، قال كنا في بيت عائشة رضي الله عنها، فدخل رسول الله صمني اللَّه عليه وسلم فقال ((ما من المسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد، أطفال لم يبلغوا البحلث إلَّا جيء يهم حتى يوقعوا عملي بناب المحمة، فيقال لهم ادخلوا الحلة، فيقولون أندخل ولم يدخل أبوانا؟ فيقال: نهم في انثانية أو الثالثة ادخلوا لحلة وآباء كم، فدلك قوله تعالى ﴿ فَهَا تُنْفَعُهُمُ شَفَّاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾، قال: بمعت الآباء شماعة أساتهم)) عرض كريں گے. ہم نے آپ كے وضو كے ليے فلال وقت ميں پانی مجرد یا تھا(1) ، كوئی كہے گا. كديش نے آپ كواشنج كے ليے ڈھیلاد یا تھ<sup>(2)</sup> معلم اُن تک کی شفاعت کریں تھے۔

عقيده (۵): حاب تق م، اعمال كاحماب وف والام -(3)

عقیدہ (٢): حماب كامكر كافر ب (٩) بكى سے تواس طرح حماب لياجائے كا كه تھية (٥) أس سے يو جهاجائے

وأخرح أبو بعيم عن أبي أمامة، عن السي صنى الله عليه و سلم قال ((دراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافعين ومشععير)) "البدور السافرة في الأمور الآخرة"، الحديث. ١٥٥ ـ ١٥٦ ١، ص٣٦٢

وفي رواية ((دراريّ المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافع ومشفع من لم يبلع ثنتي عشر سنة، ومن بنغ ثلاث عشرة سبة فعيه وله)) "كبر العمال"، كتاب القيامة، الحديث: ٢٠١٩٣٠، ج١٤٠ ص٠٠٠

 عن أسس بن منالك قبال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يصف الناس يوم القيامة صفوفا، وقال ابن نمير: أهل النحلة، فيمر الرحل من أهن البار على الرحل، فيقول: يا فلاك! أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟، قال: فيشفع له، ويمر الرحل: فيقول أما تدكر يوم باولتك طهورا، فيشمع له).

"سسابل ماجه"، كتاب الأدب، باب قصل صدقة الماء، الحديث ٣٦٨٥، ح٤، ص١٩٦

وفني رواية: قبال رسون الله صلى الله عليه وسلم:﴿﴿يصِف أَهِلِ النارِه فيمر بهم الرجل من أهل انجنة، فيقول الرجل منهم: ينا فبلادا أمنا تنعرفني؟ أما الذي سقيتك شربة وقال بعصهم أما الذي وهبت لك وصوءاً، فيشمع به فيدعمه الجلة) "مشكة المصابيح؟ كتاب أحوال القيامة وبده الخلق، ح٢، ص٧٢٧، الحديث: ٤٠٥٠.

- وي "المرقاة"، ح٩، ص٩٩ ٥، تحت هذه الحديث: (قال بعضهم: أنا الذي وهبت لك وَصوء أبعتح الواو، أي، ماء وصوء، وعمى هدا القياس من لقمة و حرقة أو بوع إعامة .. إلح).
- في "شرح العقائد السعية"، ص١٠٤ ("والكتاب" المثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم يؤتي للمؤمس بأيمانهم والكمار بشماللهم ووراء طهورهم "حق"، لقوله تعالى: ﴿ وَنُحُرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كِتَابًا يُلْقاهُ منشُورًا ﴾وقوله تعالى ﴿ فَامَّا مَنُ أُولِي كِتَابَةُ بِيَمِيْهِ فَسُوفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يُسِيُرًا ﴾
- في "مسح الروض الأرهر" للقاري، فصل في المرض والموت والقيامة، ص٩٥ : (واعدم أنَّ من أمكر القيامة أو النجلة أو النار أو الميرات أو الصراط أو الحساب أو الصحائف المكتوبة فيها أعمال العباد يكفره أي: لثبوتها بالكتاب والسنة وإحماع الأمة) وفي "الشعا"، فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، ح٢، ص٠ ٢٥: (وكدلك من أبكر النحة أو البار أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو كافر بإجماع سنص عبيه وإحماع الأمة على صحة نقله متواتراً)

كا. نؤن يكيااوربيكيا؟ عرض كري كانهال احدب! يهال تك كهتمام كناجون كااقرار لي لي كاءاب بيايية ول بيس سمجه كا کداب گئے ، فرمائے گا. کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھیائے اور اب بخشتے ہیں۔ (1) اور کسی سے تی کے س تھوا یک ایک بات کی باز پرس ہوگی ،جس سے بول سوال ہوا، وہ ہلاک ہوا۔ (2) کسی سے فرمائے گا: اے فلال! کی میں نے تھے عزت نددی...؟! تخفي سر دار نه بنايا. ؟! اور تيرے ليے گھوڑے اور اونٹ دغير و كو تسخر نه كيا . ؟! ان كے علاوہ اور نعتيں ياد ولائے گا،عرض كرے گا: ہاں! تُونے سب کھے دیاتھ، پھر فرمائے گا: تو کیا تیراخیال تھ کہ جھے ہاتاہ؟ عرض کرے گا کہنیں، فرمائے گا: توجیے تُونے ہمیں یا دنہ کیا ،ہم بھی تھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔

بعض کا فرایسے بھی ہوں گے کہ جب نعتیں یاد دلا کر فرمائے گا کہ تُو نے کیا کیا؟ عرض کرے گا بچھ پراور تیری کتاب اور تیرے رسولول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیااور ان کے علاوہ جہاں تک ہوسکے گا، نیک کاموں کا ذکر کر ج نے گا۔ارش دہوگا: تو اچھ ٹو تھہر جا! تھے پر گواہ بیش کیے جا کیں گے، بیا ہے تی میں سویے گا: مجھ پر کون گوہی ویگا...؟!اس ونت اس کے موجھ برنم کر دی جائے گی اور أعضا کو تھم ہوگا. بول چلو، اُس وقت اُس کی ران اور ہاتھ یا وَل، کوشت پوست، ہڑیاںسب گواہی دیں کے کہ بیتواپ تھا اپیاتھا، وہ جنہم میں ڈال دیاجائے گا۔ <sup>(3)</sup>

عن بن عمر قان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذ الله يدبي المؤمن، فيضع عليه كنّعه ويستره، فيقون. أتنعرف دسب كدا؟ أتعرف دنب كدا؟ فيقول نعم أي رب، حتى إدا قرره بدنوبه، ورأى في نفسه أنَّه هنك، قال: سترتها عنيك هي الدبياء وأنا أعفرها لث اليوم، فيعطى كتاب حسناته)) "صحيح النخاري"، كتاب المطامم، باب قول الله تعالى ﴿ الَّا لَغَنَّهُ اللهِ عَلَى الطَّالِمِينَ ﴾، الحديث: ٢٤٤١، ح٢، ص ٢٦٥٠.

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس أحد يحاسب إلاً هنث))، قاست: قلت: يا رسول الله جعلي الله فداءك، أليس يقول الله عروجل: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُولِيَ كِتَلْيَهُ بِيَجِيْبُه فَسُوَّفَ يُخاصَبُ حِسَابًا يُسِيِّرًا ﴾، [٧-٨] قبال: ((داك البعرص ينعرصون، ومن بوقش الحساب هلك)). "صحيح البخاري"، كتاب التفسير، باب: ﴿ فَسُولُ يُخاسَبُ حِسَابًا يُسِيْرًا ﴾، الحديث: ٢٣٩، ج٢، ص ٢٧٥.

هي "قتح الباري"، كتاب الرفاق، تحت الحديث: ٦٥٣٦، تحت قول. من بوقش الحساب عذَّب (والمراد بالساقشة الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالحليل والحقير وترك المسامحة، يقال انتقشت سه حقي أي. استقصيته). ح١١- ص٣٤٢. عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله عل ترى ربنا يوم القيامة؟ قال ((هن تضارون في رؤية استمس في الطهيرة، ليست في سحابة؟)) قانوا: لا، قال ((فهل تصارون في رؤية القمر لبنة النفر ليس في سحابة؟)) قالوا: لا، قال. ((فو الذي نفسي

نبی معی الله تعدلی عدید معمم نے فرہ یا: میری اُمت ہے ستر ہزار بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے طفیل میں ہرا یک کے ساتھ ستر ہزاراور رب مزوجل ان کے ساتھ تین جماعتیں اور دے گا بمعلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہول گے ،اس کا شاروہی ج نے۔ (1) تبجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جا کیں گے۔ <sup>(2)</sup>

بينده! لا تنصيارون فني رؤية ربنكم إلا كما تصارون في رؤية أحدهما، قال؛ فيلقى العبد فيقول: أي قن! ألم أكرمث، وأسؤدك، وأروّ حك، وأسحّرنك النحيل والإبل، وأدرك ترأس وتربع فيقول: بليء قال: فيقول أفظنت أنَّك ملاقيّ؟ فيقول. لاء فيقول: وإلى أسبانُ كما بسيتني، ثم يلقى الثاني فيقول أي هل ألم أكرمك وأسوَّدك وأروجك وأسخرلك الحيل والإبل، وأدرك ترأس وتربع؟ فينقبون: بني يارب! فيقول: أفظست أنَّك ملاقيَّ؟ فيقول: لاء فيقول: إنِّي أبساك كما تسيتني، ثم يلقي الثالث فيقول له مثس دلك، فيقول باربًا أملت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت، ويشي بخير ما استطاع، فيقول ههنا إدأ، قبال: ثم ينقبان بـه. الآن بعث شاهد، عنيث، ويتفكرفي نفسه: من دا الدي يشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال بفخده وتحمه وعصامه: انطقي، فتنطق فحده ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعدر من نفسه و ذلك السافق، و دنك الذي يسخط بلَّه عليه)).

"صحيح مسمم"، كتاب الرهد والرقائق، الحديث ٢٩٦٨، ص١٥٨٧

 عن عبد «رحمن بن أبي بكر، أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذ ربي أعطابي مبعين أبها من أمتى يدخلون الجمة بغير حساب))، فقال عمر: يا رسول الله، فهلاً استزدته؟ قال: ((قد استزدته فأعطاني مع كل رجل سبعين ألعا))، قال عمر ههلًا استزدته؟ قبال ((قبد استردته فأعطامي هكذا))، وقرّح عبد الله بن بكر بين يديه، وقال عبد الله و بسط باغيه، وحثا عبد الله، وقال هشام: وهذا مِن الله لا يداري ما عدده. "المسد" للإمام أحمد بن حبل، الحديث ٢٠٦، ١٧٠، ح١، ص٩١٩.

عن أبي أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ((وعدني ربي أن يدخل الحنة من أمتي سبعين أنفًا لا حسباب عبيهم و لا عداب، مع كل ألف سنعود أنهًا و ثلاث حثيات من حثيات ربي)) "سس الترمدي"، كتاب صفة القيامة، الحديث: ٥٤٤٧، ج٤، ص١٩٨.

﴿ لَتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوُفًا وَطَمعًا وُمِمَّا رَزَقُتِهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ٢١، السحدة: ١٠.

في "تفسير الطبري"، ح٠١، ص٢٣٩، تـحت الآية حدثني يوسس، قال أحبرما بن وهب، قال. قال ابن ريد في قوله. ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَيِ المصاجع ﴾ قال هؤلاء المتهجدون لصلاة اللين).

عس أسماء بنت يريد عن رسول الله صمى الله عنيه و سلم قال. ((يحشر الناس هي صعيد و احد يوم القيامة، فينادي مناد فيقول أين الدين كانت تتحاقى جنويهم عن المضاجع، فينقومون وهم قليل فيدخنون الجنة بغير حساب ثم يؤمر بسائر لناس "بالحساب")) "شعب الإيمال"، ياب في الصلاة، تحسين الصلاة والإكثار منها، الحديث: ٢٢٤٤ ح٣، ص١٦٩

في "المرقاة" ح ١، ص ٤ ٩ ١، تحت اللفظ. (﴿ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ أي. المقارش والمراقد، والحمهور على أنَّ المرد صلاة التهجد). اس امت میں وہ مخض بھی ہوگا،جس کے نتا نوے دفتر گنا ہوں کے ہول گے اور ہر دفتر اتنا ہوگا، جہاں تک نگاہ پہنچے، وہ سب کھونے جائیں گے، رب عزویل فرمائے گا: ان میں ہے کسی امر کا تجھے ا نکار تونہیں ہے؟ میرے فرشتوں کراماً کاتبین نے تجھ برظلم تونہیں کیا ؟ عرض کرے گانہیں اے رب! پھر فر مائے گا: تیرے یاس کوئی عذرے؟ عرض کرے گا نہیں اے رب! فر مائے كانها تيرى الك ينكى جار عضور من إورته يرآج ظلم نه جوكاء أس وقت الك يرجد جس من "أشَهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ" مِوكًا نكالا جائ كااورهم موكاجاتكوا عرض كركا: احدب! بدير جدان وفترول ك سامنے کیا ہے؟ فرمائے گا. تجھ پرظلم ندہوگا ، پھرایک بلنے پر بیسب دفتر رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ ، وہ پر چدان دفتر ول سے بھاری ہوجائے گا۔ <sup>(1)</sup> یا کچملداس کی رحمت کی کوئی انتہانہیں ،جس پر رحم فریائے ،تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔

عقیده (2): قیامت کے دن بر مخص کو اُس کا نامہ اعمال دیا جائے گا(2)، نیکون کے دہنے ہاتھ میں اور بدول کے بالكيس باته يس (3) ، كافركا سينه تو رُكراً س كابايال باته اس بيس پشت تكال كريين ك يتهيد يا جائ گا-(4)

هي "الحامع لأحكام القرآل" للقرطبيء ج ١٠٠ ص ١٩٣، تحت الآية (قال ابن عناس: يمد يله البمسي لبأخد كتابه فيحديه

عن أيني عبد الرحمن المعافريّ ثم الحبليّ قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقون سمعت رسول الله صنى اسلَّه عليه واسلم يقول: ((إنَّ اللَّه سيخلص رحلا من أمني على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشرعنيه تسعة وتسعيل سنجلًا، كل سنجس مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هداشيثا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقون لا يا رب! فيقول: أفنك عدر؟ فيقول الاء يا ربّ! فيقول: بـلـي! إنّ لك عندماحسة فإنّه لا ظلم عليك اليوم، فيخرح بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلّا للّه وأشهد أنّ محمدًا عبيده ورسوله، فينقبول: احتصر وربك، فيقول يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السنجلات؟ فقال: فولَّك لا تضم، قال: فتوضع المسجلات في كمة والبطاقة في كلفة فيطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع سم الله شيء)) "سس الترمدي"، كتاب الإيمال؛ باب ما حاء فيمل يموت وهو يشهد أن لا إله إلّا الله، الحديث ٢٦٤٨، ح٤، ص٠٩٠ـ٢٩١

 <sup>﴿</sup> وَكُلُّ إِنْسَانِ ٱلْمَرْمُنْ فَ طَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُخُرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِهَامَةِ كِتَابًا يُلْقَاهُ مَنْشُورًا إِقْرَا كِتَابَكَ كَفي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ ب٥١، بي إسرائين ٢٠١٤.

١٠٠٠ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِنَى كِتَابَةَ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ الْحَرَةُ وَا كِتَابِيةَ إِلَى ظَننتُ أَنَّى مُلاقِ حِسَابِيةَ ﴾ ١٠٠٧، الحاقة: ١٩٠٥، ﴿ وَامَّا مَنُ أُوثِيَ كِمَابَةُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ بِليَتَنِي لَمُ أُوْتَ كِمَابِيَةٍ ﴾ ب ٢ مالحاقة: ٢٠.

عـن أبـي مـوسـي الأشـعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسنم. ((يعرص الناس يوم القيامة ثلاث عرصات، فأت عـرضتـان فـحـدال ومـعادير، وأمّا الثالثة. فعـد دنك تطير الصحف في الأيدي، فآخد بيمينه و آخد بشماله)). مس ابن ماجه"، كتاب الرهد، ياب ذكر البعث، الحديث: ٢٧٧ ٤، ج٤، ص٦٠٥.

 <sup>... ﴿</sup> وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَةُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو أَيُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴾. ب٠٣، انشقاق ١٢٠١٠.

عقیده (٨): حوض كور كه ني سلي الله تنه الى عليه وسم كو مرحمت جواء حق بهد (١) إس حوض كي مسافت ايك مهينه كي راه ے (2) ، اس کے کتاروں پرموتی کے تینے ہیں (3) ، جارول کوشے برابر لیعنی زاویے قائمہ ہیں (4) ، اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے (<sup>5)</sup>،اس کا پانی وُودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا<sup>(6)</sup>اورمشک سے زیادہ پا کیزہ <sup>(7)</sup>اوراس پر برتن ستارول ے بھی گنتی میں زیادہ (8) جواس کا پانی ہے گا کبھی پیاسانہ ہوگا (9) ماس میں جنت سے دو پر نالے ہر وفت کرتے ہیں ، ایک سونے كاردوسراجاندى كا\_(10)

منك، فيحمع يمينه، فيأخد كتابه بشماله من وراء ظهره، وقال قتادة ومقاتل: يفك ألواح صدره وعظامه ثم تدحل يده و تحرج من ظهره، فيأخد كتابه كدلك)

 عن أسن بن مالك أنّه قرأ هذه الآية: ﴿ أَنَّا أَعْطِيناً كَ الْكُولُولَ ﴾ قال: قال رسول الله صبى الله عبيه وسنم. ((أعطيت الكوش) "المسد" للإمام أحمد بن حبل الحديث: ١٣٥٧٩، ح٤، ص ٤٩١.

وقمي رواية. عس أمس قبال: قبال رسنول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت الكوثر فإذا هو مهر يجري كذا على وجه الأرض)). "المسد" للإمام أحمد بن حبل الحديث: ١٢٥٤٤ ، ح٤، ص٥٠٠.

هي "شرح العقائد السمية"، والحوص حق، ص١٠٥; (والحوص حق لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا اعْطَيْمَاكُ الْكُوْثِرُ ﴾.

- قال البني صلى الله عليه وسلم ((حوصي مسيرة شهر)) "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب لحوص، لحديث:
- ٢٩٧٩، ج٤، ص٢٦٧، . و"صحيح مسم"، كتاب الفصائل، باب إثبات حوص بيّباً. . إلخ، الحديث: ٢٢٩٧، ص ١٢٥٦.
- ((حافتاه قباب الدر المنحوف)) "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب الحوص، الحديث: ١٩٥٨، ح٤، ص٢٦٨. وفي رواية ((حافتاه قباب البؤلؤ)) "المسند" للإمام أحمد بن حبل الحديث. ١٣٥٧٩، ج٤٠ ص ٩٩١
- ((ورواياه سواء)) "صحيح مسلم"، كتاب الفصائل، باب إثبات حوص بيّنا | إلخ، الحديث: ٢٢٩٢، ص ٢٥٦٠.
- ((فصربت بيدي إلى تربته، فإذا هو مسكة دفرة)). "المسد" للإمام أحمد بن حبل، الحديث ١٣٥٧٩، ح٤، ص٩٩
  - ((ماؤه أشد بياصاً من اللبن وأحلى من العسل)).

"صحيح مسمم"، كتاب الفصائل، باب إثبات حوص بيبا كيُّ وصفاته، الحديث: ٢٣٠٠، ص١٢٦٠.

- ((وأطيب من المسك)) "المسد" للإمام أحمد بن حبل، الحديث: ٢٣٣٧٧، ح٩، ص٨٩.
- عس أبي در قال: قلت يا رسول الله ما آلية الحوص، قال ﴿﴿والَّذِي نَفْسَ مَحْمَدَ بَيْدُهُ لِآنِيتَهُ أكثر من عدد نحوم السماء

وكواكبها)). "صحيح مسلم"، كتاب العصائل، باب إثبات حوص بيبا علي وصعاته، الحديث: ٢٣٠٠، ص٠٢٦.

- ((من شرب منه نم يضماً بعده)). "المسلة للإمام أحمد بن حبل، الحديث ٢٣٣٧٧، ح٩، ص٨٩
- ((يعبت فيه ميرابان يمدّانه من الجمه: أحدهما من دهب، والآخر من ورق)) "صحيح مسم"، كتاب المصائل، باب

إثبات حوص سينا صبى الله تعالى عليه وسدم وصفاته، الحديث. ٢٣٠١، ص ١٢٦٠.

عقیدہ (9): میزان حق ہے۔اس پراوگوں کے اعمال نیک وبدتو لے جائیں مے (۱)، نیکی کاپلہ بعدری ہونے کے بید معنی بیں کداو پراُ مجے، دنیا کاسامع ملہ بیں کہ جو بھ ری ہوتا ہے نیچ کو جھکتا ہے۔ (2)

عقبيره (•۱): حضورا قدس ملى الله تن في عليه ومنم كوالله وروجل مقام محمود عطا قرمائ گاء كه تمام الآلين وآخرين حضور (مسی مندتعالی عبید دسم) کی حمد وستاکش کریں ہے۔(3)

 في "منح الروص الأرهر"، ص٩٥ (ورد الأعمال بالميراد يوم القيامة حق) لقوله تعالى ﴿ وَالْوَزْنُ يُؤْمَئِكِن الْحَقُّ فَمَنْ فَقُلَتُ مَوَاذِينَهُ فَأُولِنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ حَقَّتْ مَوَارِينَهُ فَأُولِنِكَ الَّذِينَ خَيسرُوا الْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِايُاتِنا يَظُلِمُونَ ﴾، إضهاراً لكمال الفصل وجمال العدل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَسَصَعُ الْمَوَارِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ هُنَيًّا وَإِنَّ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مَّنْ خَرُدُلِ ٱثَّيْنَا بِهَا وَكُفِّي بِنَا حَاسِبِسَ ﴾

﴿ إِلَّهُ يَصْعَدُ الْكَيْمُ الطُّهُبُّ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرُفَعُهُ ﴾، ب٢٠، ماطر: ١٠.

في "تكميل الإيمان"،ص ٧٨. (ميران أحرت برعاكس ميران دنيا است وعلامت ثقل ارتفاع كمه بود وعه لامت حفت انحفاض). معنی علاوفرهاتے جیں کہ '' آخرت کی میزان کا بھاری پلزود نیادی تراز و کے برعس ہوگا یعنی بعدری پلزے کی علامت اس کے او شچے اور مرتفع ہونے اور ملکے پاڑے کی علامت اس کے بیچے ہونے کی شکل میں ہوگا۔''

اعلى معترت مجدود اين وملت مولا تاالشاه امام احمد رضاف ان عليه رحمة الرحمن " قمآ وى رضومية "شريف شل فرمات بيل " وه ميزان يهال ك تروز و كفلاف بوم إن تيكيون كالم اكر بعارى موكاتو أو يراشي كاور بدى كالمديح بيني كا، خال الله عزو حل وإليه بصغد المخلِم الطيب وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَوْفَعُهُ ﴾، ب٧ ٢ مفاطر. ١٠. ترجمه اى كى طرف ير حتاب يا كيزه كام اورجونيك كام بوده اس يلتدكرتاب (ت)، جس كتاب يك المعاب كرتيكول كالدنجا موكا فلا ب- "العناوى الرصوية" ، ح ٢ ، ص ٢ ٢٦

﴿ غسى أَنْ يُبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحُمُودًا ﴾ ب٥ ١ ، الإسراء: ٧٩

هي "الندر الممشور"، ح٥، ص ٢٢٥، تبحث الآية. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صنى الله عليه وسمم يقول ((إذَّ الشمس لتدبو حتى يبلع العرق بصف الأدن، فيبما هم كدنك استماثو بآدم عليه السلام فيقول. لسُتُ بصاحب دلك، ثم موسى عليه السلام فيقول كدلك، ثم محمد صلى الله عليه وسلم فيشمع، فيقصى الله بين الحلائق فيمشي حتى بأعمد بحلقة باب الجمة، هيومند يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الحمع كلّهم))

وفي رواية قال النبي صنى الله عنيه و سلم: (( - وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة فقال الأنصاري: وما ذاك المقام المحمود؟ قال داك إدا جيء بكم عراة حعاة عرلا فيكون أول من يكسي إبراهيم عليه السلام يقول اكسو حليلي فيؤتي بريطتين بيحساويس فليندسهما ثم يقعد فيستقبل العرش ثم أوتي بكسوتي فألسهاء فأقوم على يمبنه مقاماً لا يقومه أحد عيريء يصصي به الأوَّبون والآخرون))، ملتقطاً. "المسلد" للإمام أحمد بن حبل، المحديث: ٣٧٨٧، ح٢، ص٥٠. عقيده (11): حضورِ اقد سلى منه تنابى عليه وسم كوا يك جهندُ امرحمت جوگا جس كولوا ءالحمد كهتير بير، تمام مومنين حضرت آ دم طیالزم سے آخرتک سب أی کے شیج ہول مے۔(1)

عقيده (۱۲): صراطات ب-بيايك بل بك يشب جنم برنصب كياجائ كا، بال سازياده باريك اورتكوارت زیادہ تیز ہوگا<sup>(2)</sup>، جنت میں جانے کا مہی راستہ ہے ،سب ہے پہلے نبی سی اندتھائی علیہ سم کر رفر ما تعیں گے، پھراورا نبیا ومرسلین ، پھر بیاُ تست پھراوراُ متیں گزریں گی (3) اور حسب اختلاف اعمال بل صراط پرلوگ مختلف طرح سے گزریں کے بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بکل کا کوندا کہ انجی چیکا اور ابھی غائب ہو گیا اور بھش تیز ہوا کی طرح ،کوئی ایسے جیسے پرنداڑتا ہے

 عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سدم ((أما سيد و لد آدم يوم القيامة و لا هخر، و بيدي لواء محمد و لا ف حراء ومامل بنيَّ يومند \_ آدم قمل سواه\_ إلاَّ تحت لوا تي)). "مسل الترمدي"، كتاب المناقب، باب سلو اللّه لي الوسيلة، الحديث: ٢٦٢٥، ج٥، ص ٢٥٤.

عن عالشة قالت قال رسول الله ((ولحهم جسر أدقي من الشعر وأحدً من السيف)). "المسد" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٢٤٨٤٧، ج٩، ص١٩٥.

وفي رواية قبل أبنو منعيد الخدري. ((بلعي أنَّ الجنسر أدق من الشعرة وأحدٌ من المنبعة)) "صحيح مسلم"، كتا ب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، الحديث: ٢٠٣، ص١١٥.

وفي "شرح للعقباللذانستفية"، والصراط حق، ص٥٠١; (والصراط حق وهو جسر، ممدود على من جهم أدق من الشعره وأحدّ من السيف يعبره أهل النعنة وترل به أقدام أهل البال

وهي "البحديقة البدية"، ح١، ص٢٦٨: (الصراط حسر ممدود على متل جهم يرده الأولوب والأخروق لاطريق البحلة إلَّا عليه، وهو أدق من الشعر وأحدَّ من السيف).

 (ابيصرب اسصراط بين ظهرائي جهم فأكول أول من يحور من الرسل بأمته و لا يتكلم يومئد أحد إلا الرسل و كلام الرسل يومئد: اللُّهم سنم سنم)) "صحيح البخاري"، كتاب الأدال، فصل السنجود، الحديث: ٨٠٦، ج١، ص٢٨٢.

وهي رواية: ((وينصرب النصراط بيس طهري جهسم، فأكون أما وأمني أوَّل من يجبرها و لا يتكلم يومثد إلَّا الرسل، و دعوى الرسل يومند: اللُّهم سدم سلم)) "صحيح البخاري"، كتاب التوحيد، الحديث:٧٤٣٧، ج٤، ص٥٥١.

هي "فتح الباري"، كتاب الرقاق، باب الصراط حسر جهم، ح١١، ص٢٨٤، تحت الحديث ٢٥٧٣، تحت قول: ((فَأَكُونَ أَوَّلَ مِن يَنْجَينِ) فإن فيه إشارة إلى أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يَعُذَهُ يُجِيرُونَ أَمْمَهُمُّ. وفيه أيضاً، ص٣٨٧ (قال القرطبي: ممّ كان هو وأمنه أوَّى من يحور على الصراط لرم تأحير عيرهم عمهم حتى يحور، فإذا جار هو وأمته فكأنَّه أجار بقية الناس)، ملتقصُّ.

اوربعض جیسے گھوڑ اووڑ تا ہےاوربعض جیسے آ دمی دوڑ تا ہے ، یہاں تک کہ بعض شخص سُر ین پر گھشتے ہوئے اور کوئی چیونٹی کی حال جائے گا(1) اور ٹل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آگڑے (اللہ (مزوجس) بی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہو تگے ) نشکتے ہوں گے، جس مخص کے بارے میں تھم ہوگا اُسے پکڑ لیں گے، گربعض تو زخمی ہو کرنجات یا جا کیں گےاوربعض کوجہنم میں گرا دیں گے <sup>(2)</sup>اور بیر ہلاک ہوا۔

بیتنام الل بحشر تو نیل پر ہے گزرنے میں مشغول بمروہ ہے گناہ بگنا ہوں کا شغیع نیل کے کنارے کھڑا ہوا بکمال گریہ وزاری این اُست عاصی کی نب ت کی فکر میں اسے رب سے و عاکر رہاہے. ((رَبِّ سَلِمُ سَلِمُ) (3) ، اِلَهِی اِن گنامگاروں کو بچالے بچالے۔ اور ایک ای جگہ کیا! حضور (صی انڈ تھالی علیہ زملم ) اُس ون تمام مواطن بیں دورہ فریاتے رہیں گے، بھی میزان پر تشریف نے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کی دیکھیں گے،اس کی شفاعت قرما کرنجات دلوائیں گےاور فوراُنی دیکھوتو حوض کور پرجنوہ فرما ہیں، پیاسول کوسیراب فرمار ہے ہیں اور وہال سے نیل پر رونق افروز ہوئے اور کر تول کو بچاہا۔ (4)

🕕 🔻 قيـل يـا رسول الله صلى الله عليه وسلم! وما الجِسر؟ قال ((دحص مرلة، بيها خطاطيف وكلاليب وحسث، تكون يمجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمون كطرف العين وكالبرق، وكالريح وكالطير وكأحاويد العيل والركاب). "صحيح مسمم"، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية ، الحديث ٢٠٢، ص١١٤.

وفني رواية: عن أبي سعيد الخدري، قال, ((يعرض الناس على حسر جهيم، عبيه حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الساس، قال: فيمر الناس مثل البرق، و أخرون مثل الريح، و أخرون مثل العرس المجد، و أخرون يسعون سعيًّا، و آخرون يمشون مشيًا وآخرون يحبون حبوً، وآخرون يرحفون رحفاي) "المسند" للإمام أحمد بن حبل، الحديث ٢١٢٠٠ ع٤، ص٥٠.

((وقي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخد ش أمرت به، فمحموش باح ومكد وس في البار)).

"صحيح مسمم"، كتاب الإيمال، باب أدبي أهل الجمة صرلة فيها، الحديث. ٣٢٩، ص١٢٧

((وبيكم قائم على الصراط يقول: رب سدم سلم)) "صحيح مسدم"، كتاب الإيمان، باب أدبي أهل انجنة مرلة فيها، الحديث: ٣٢٩، ص ١٢٧.

 حدثماالمصر ابن أسن بن مالك عن أبيه قال سألت البني صنى الله عليه و سدم أن يشمع بي يوم انقيامة، فقان. ((أما فاعز))، قىلىت يارسول الله! فأين أطلبت؟ قال ((اطنسي أوَّل ما تطلمي على الصراط))، قلت: فإن نم ألفث عني الصراط، قال ((فاطلبني عبد الميران))، قلت. فإن نم ألقك عبد الميران؟ قال. ((فاطلبني عبد الحوص، فإني لا أعطى ، هذه الثلاث المواطن)).

"مسن الترمدي"؛ أبواب صعة القيامة والرقائق .. إلح، باب ما حاء في شأن الصراط، الحديث: ٢٤٤٨ ٢، ج٤، ص١٩٥. و"المستد" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٢٨٢٥ ج٤، ص٥٦٥٦. غرض ہرجگہ اُنھیں کی وَ وہائی ، ہرخص اُنھیں کو پکارتا ، اُنھیں ہے قریا دکرتا ہے اور اُن کے سواکس کو پکارے۔ ؟! کہ ہرا بیک توائی قکرمیں ہے، دوسروں کو کیا ہو جھے،صرف ایک مہی ہیں، چنہیں اپنی کچے فکرنیس اور تمام عالم کا بار ان کے ذینے ۔ "صَلَّى الله تعالى عليه وَعلى آلِه وأَصْحَابِهِ وَبارَكَ وَصَلَّمَ ٱللَّهُمَّ نَجِّنا مِنْ أَهُوَالِ الْمَحْشرِ بِجَاهِ هذَا

النَّبِيُّ الْكُوِيُمِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَفْضَلُ الصَّلاَّةِ وَالتَّسْلِيْمِ، امِيْنَ!

یہ قیامت کا دن کہ هیقة تیامت کا دن ہے، جو پی س بزار برس کا دن ہوگا<sup>(1)</sup>،جس کےمصائب بے ثار ہول گے ،مولیٰ مز دجل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے انتا ہلکا کرویا جائے گا ، کہ معلوم ہوگا اس میں انتا وقت صَرف ہوا جتنا ایک وقت کی نمیانہ فرض میں صَرف ہوتا ہے (2) ، بلکداس ہے ہمی کم (3) ، بہال تک کہ بعضوں کے سنیے تو بلک جھیکنے میں سراون مطے ہوج سے گا۔ ﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَّهُ حِ الْيَصْرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ الْ " قیامت کامعاملہ بیں مرجے بلک جھیکنا، بلکداس ہے بھی کم۔"

سب سے اعظم واعلی جومسعمانوں کواس روزنعمت طے گی وہ اللہ عزوجل کا دیدار ہے ، کہاس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں ،

 <sup>﴿</sup> فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُةَ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَيَةٍ ﴾ (ب٩ ٢ ، المعارج ٤) انظر ص٤٩ ، تحريج ممبر ٤

عس أبني هريرة أطنه رفعه إلى النبي صنى الله عنيه وسلم قال ((إنَّ اللَّه ينجعف على من يشاء من عباده طول يوم القيامة

كوقت صلاة مكتوبة)). "شعب الإيمان"، باب في حشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم، الحديث: ٣٦٢، ج١، ص٣٢٥.

عس أبي سميد الحدري، أنَّه أتى رسول الله صلى الله عليه و سم فقال أخبرني من يقوى عني القيام يوم القيامة لذي قال الله عروجل ﴿ يَوُمُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ، فقال: ((ينحمف على المؤمن حتى يكون عبيه كالصلاة المكتوبة)).

<sup>&</sup>quot;مشكاة المصابيح"، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، ح٢، الحديث ٦٣ ٥٥، ص٣١٧

عن أبي سعيد الخدري قال قبل لرسول الله صبى الله عبيه وسلم يوما كان مقداره خمسيس ألف سـة ما أطول هـدااليـوم؟ فـقـال رسـول الـله صلى الله عليه وسمج: ((والدي نفسي بيده آله ليخفف على المؤمن، حتى بكون أخفّ عبيه من صلاة مكتوبة، يصليها في الدنيا)) "المسك" لللإمام أحمد بن حبل، الحديث: ١٧١٧، ح؟، ص١٥١ "شعب الإيمان"، باب في حشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم، الحديث: ٣٦١، ح١، ص٣٢٤.

۵۰ ساپ٤١٤ التحل: ۲۷.

جے ایک بار دیدارمیتر ہوگا، ہمیشہ ہمیشداس کے ذوق میں مستغرق (1) رہے گا، کمجی نہ بھولے گا اور سب سے پہلے دیدار الٰہی، حضورا قدس سلى الله تعالى عليه دسم كو جو كا\_(2)

یہاں تک تو حشر کے اہوال واحوال مختصراً بیان کیے گئے ،ان تمام مرحلوں کے بعداب اسے بیننگی کے گھر میں جانا ہے، کس كوآرام كا گھر ملے گا، جس كى آسائش كى كوئى انتہائيس، اس كو جنت كہتے ہيں۔ يا تكليف كے گھر بيس جا تا پڑے جس كى تكليف كى کوئی صرفیل اے جہنم کہتے ہیں۔

عقیده (۱۳): جنت وووزخ حق میں (3) ان کا اٹکارکرنے والا کا فرہے۔(4)

- 🕡 مشغول۔
- (من خصائصه صلى الله عليه وسلم آنه أوّل شافع وأوّل مشفع وأوّن من ينظر إنى الله). "حجة الله على العاسين"، دكر الحصالص الدي فصل بها على حميع الأنبياء، ص٥٠.

في رواية "سبل الهدي والرشاد" ، ح ٠ ١ ، ص ٢٨٤: (الباب الثالث قيما اختص به بينا صلى الله عليه وسدم عن الأبياء في ذاته في الأخرية صلى الله عليه وسلمه وفيه مسائل الأولى: احتص صلى الله عليه و سنم بأنَّه أول من تنشق عنه الأرص، الشابية: وينألُّه أوَّل من ينفيق من الصعقة، 💎 الرابعة عشرة: ويأنَّه أوَّل من يؤدن له هي السنجود، الخامسة عشرة: وبألَّه أوَّل من يرفع رأسه، السادسة عشرة: وأوَّب ص ينظر إلى اللَّه تبارك وتعالى... إلخ).

 الله عندان: ١٣٣ ﴿ وَمَن رُبِّكُمْ وَحَدَّةِ عَرْضُهَا السَّمَوثُ وَالْاَرْضُ أَعِدُتُ لِلْمُطِّينَ ﴾ ب١٠ عدران: ١٣٣ في تمسير الخارب"، ج١٠ ص ٢٠١، تحت الأبه: ﴿ أَعِلْتُ لِلْمُتَّفِينَ ﴾ أي: هيشت لنمتقير، وفيه دليل على أنَّ الحلة والمار محموقتان الآن) ﴿ فَاتَّقُوا النَّارِ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاصُ وَالْحِجَارِةُ أَعِلْتُ لِلْكَافِرِيْنَ ﴾ ب١، البقرة ٢٠.

هي "تنفسيسر بس كثير"، ج ١، ص ١١، تحث الآية. (قد استدل كثير من أثمة السنة بهذه الآية على أنَّ النار موجودة الآن لقوله: ﴿ أُعِدُّتُ ﴾ أي: أرصدت وهيئت).

وفي "شرح العقائد النسفية"، ص٥٠٥: (والمعنة حق والنارحق).

 هي "الحديقة البدية"، ح١، ص٣٠٣ (من ألكر القيامة أو الحدة أو البار فإنَّه يكفر لإنكاره ما هو الثابت بالنصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية وأجمعت عليه الأمة المرصية)

ومي "الشفا"، ح٢، ص ٢٩٠ (و كندلك من أنكر الحة أو البار ههو كافر بإحماع للنص عليه، وإحماع الأمة على صحة نقله متواترا). عقیدہ (۱۴): جنت ودوزخ کو ہے ہوئے بزار ہاسال ہوئے اور وہ اب سوجود ہیں، نیبیں کہ اس وقت تک مخلوق نہ ہوئیں، قیامت کے دن بتائی جائیں گی۔(1)

عقبیدہ (۱۵): تیامت وبعث وحشر وحساب وثواب وعذاب و جنت و دوزخ سب کے وہی معنی ہیں جومسل نول میں مشہور میں ، جو محص ان چیز وں کوتو حق کے ، مگر ان کے نئے معنی گھڑے (مثلّا ثواب کے معنی اپنے حسات کود کی کرخوش ہونا اور عذاب اپنی کرے اعمال کود کھے کر عملین ہونا، یا حشر فقط روحوں کا ہونا )، و وهنیقة ان چیز وں کامنکر ہے اورابیا تخص کا فر ہے۔ (<sup>2)</sup> اب جنت ودوز ش کی مختصر کیفیت بیان کی جاتی ہے۔

€. • هي "شرح العقائد السعية"، ص٥٠١-١٠١ (والنحنة حق والسارحق، وهنما أي النجنة والبار مخلوقتان ألان موجودتان، تكرير وتأكيد ورعم أكثر المعترلة أنهما أمما تخلقان يوم الحراء، ولنا قصة ادم وحواء وإسكابهما النعنة والإيات انطاهرة مي إعدادهما مثل ﴿ أُعَدُّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ و ﴿ أُعَدُّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ ).

وهي "مسج الروض الأرهر"، ص٩٨ ("والمجلة والنار مخلوقتان اليوم" أي: موجودتان الآل قبل يوم لقيامة، لقوله تعالى في بعت الجنة: ﴿ أَعِدُّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾ وفي وصف النار · ﴿ أَعِدُّتُ لِلْكَافِرِيْنَ ﴾ ولنحديث القدسي: ((أعددت بعبادي الصالحين ما لا عيس رأت ولا أدن مسمعت ولا خطر عني قلب بشر))، ولحديث الإسراء: ((أدخلت النحة وأريت النار))، وهذه الصيعة موصوعة للمصي حقيقة، فلا وحه للعدول عنها إلى المحار إلا بصريح آية أو صحيح دلالة، وفي المسألة خلاف للمعترلة)

 وفي انشقا "، ج ۲ ، ص ۲۰ ؛ (و كدلك من أنكر الحدة أو البار أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو كافر بإحماع لسص عليه، ويحماع الأمة عمى صحة بقله متواتراً، وكذلك من اعترف بدلك، ولكنَّه قال. إنَّ المراد بالحنة والبار والحشر والبشر و لشواب والعقاب معنيّ عير ظاهره، وأنَّها نذَّات روحانية ومعان ياطبة كقول النصاري والفلاسعة وانباطبية ويعص المتصوفة، ورعم أنَّ معنى القيامة الموت أو فناه محص، وانتقاص هيئة الأفلاك و تحليل العالم كقول يعص الفلاسفة).

الفتاوي الرضوية"، ج٩ ٢، ص ٣٨٣\_٣٨٤.

## جئت کا بیان

جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اس میں وہ تعتیں مہیا کی ہیں جن کونہ آتھوں نے دیکھا، نہ کا نول نے سنا، نہ کئے آ دمی کے دل پران کا خطرہ گزرا۔ <sup>(1)</sup> جوکوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورندد نیا کی اعلی ہے اعلی شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کھے مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگرز مین کی طرف جھ کھے توزيين سے آسان تک روٹن ہوجائے اورخوشبوے مجرجائے اور جا تدسورج کی روٹن جاتی رہے اور اُس کا دو پٹاد نیا و مانیہا ہے بہتر۔ (2) اورایک روایت میں یوں ہے کہ اگر تُورا پی جھیلی زمین وآسان کے درمیان نکالے تواس کے حسن کی وجہ ہے خلائق فتندمیں پڑجا ئیں اوراگرا بنادویٹا فلاہر کرے تو اسکی خویصورتی کے آگے آفاب ایس ہوجائے جیسے آفاب کے سامنے چراغ (3) اورا گر جنت کی کوئی ناخن تھر چیز و نیا میں ظاہر ہو تو تمام آسان وزمین اُس ہے آ راستہ ہو جا کیں اورا گرجنتی کا کنگن ظاہر ہو تو

لے بیٹی ہے دیکھے ورند دیکھ کرتو آپ ہی جانیں مرتوجنہوں نے حالت حیات دنیوی عی میں مشاہدہ فرمایا وہ اس محم ہے مشتی ہیں لیٹن سرے سے بيتكم أنيس شامل بى جيس على الخضوص صاحب معراج سى اشدق في عليدوللم ١٢٠ منه

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله (عرو حل) أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أدن سمعت، ولا خطر على قب بشر)) "صحيح مسمم"، كتاب الحبة وصفة بعيمها وأهلها، الحديث ٢٨٢٤، ص١٥١.

ع كعبه عظم، جنت سے اعلى ہےا در زبت اطهرِ حضورا تورسلى القد تعالى عدو بلك عرش سے بھى افضل ہے ، بحريد دُنيا كى چيز بين بيس ١٢١ مند

<sup>((</sup>ودو أدَّ امراة من بساء أهل الحنة اطَّنعت إلى الأرض لأصاء ت ما بينهما، ولملاً ت ما بينهما ريحاً، وتنصيفها \_يعني الحمار\_ خير من الدنيا وما فيها)) "صحيح النخاري"، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة و البار، الحديث. ١٦٥٦٨ ح٤، ص٢٦٤. وهي رواية "السمعجم الكبير" للطبراني، الحديث ٢٠٥٥، ج٢، ص٥٥ ((لو أنَّ امرأة من أهل الحنة أشرفت إلى أهل الأرص لملأت الأرص ريح مسك، ولأدهبت صوء الشمس والقمر))

 <sup>(</sup>الو أذّ حوراء أحرجت كفها بين السماء والأرص الاعتش الخلائق بحسبها، ولو أخرجت بصيفها بكانت الشمس عمد حسمه مثل العتينة في الشمس، لاصوء لها)) "الترعيب والترهيب"، كتاب صفة الحنة والبار، فصل في وصف بساء أهل انجنة، الحديث:٩٧، ج٤، ص٢٩٨.

جنت كتنى وسيع ہے، اس كوالله ورسول (عزوجل وسى الشاق في عليه وسم) عن جانبين، إجمالي بيان مدہ كه اس ميں شودر ہے ہیں۔ ہر دوور جول میں وہ مسافت ہے، جوآسان وزمین کے درمیان ہے۔ (<sup>4)</sup>ر ہاید کہ خود اُس درجہ کی کی مسافت ہے،اس کے متعبل کوئی روایت خیال میں تہیں ،البند ایک صدیث' ترقدی' کی ہیہے: ''کداگر تمام عالم ایک ورجد میں جمع ہوتو سب کے (5)11

 (ربو أنّ ما يُقلُ فقر مما في النحنة بدا لترخرفت له ما بين خوافق السموات والأرض، ولو أنّ رحلًا من أهل النجنة اطلع فيند أسناوره لنظمس صوء الشمس كما تظمس الشمس صوء النجوم)). "سبن الترمدي"، كتاب صفة الحنة، ياب ما جاء في صفة أهل الجنة، الحديث: ٤٧ ٥ ٢٠ ج٤، ص ٢٤١.

- 🗗 .... ج كي عور و\_
- ((موضع سوط في الحدة خير من الدنيا و ما فيها)) " جنت ش ايك ورُ عن ايك جا بك) جنني جكد و نيااور جو يحواس ش ب ال عيالة مها والمعديد المحاري"، كتاب بدء الحتق، باب ما حاء في صفة الحدة وأنها محلوقة، الحديث ٢٠٥٠، ج٢، ص٣٩٢). شخ محقق شخ عبد الحق مُحدِّد شده باوی مدیرهمه الله التوی ارشاد قرمات بین الم معنی جند کی تعوزی می اور معمول جگدد نیا اوراس کی هر چیز سے بہتر ہے۔ چا بک کاذکراس عادت کے مطابق ہے کہ موارجب کس جگداتر ناچاہتا ہے تواپنا چا بک ٹھینک دیتا ہے تا کداس کی نشانی رہے اور دوسرا کو کی مختص (الشعة اللمعات"، ج٧، ص ٥٠). وبإل شأتر

مُقَترِشهير حسكيم الأمنت معرت مفتى احمد يارخان طيدهمة التكان فرمات بي كوز عدم ادب وبال كي تعوزي ع جكد واقعي جنت كي نعتیں دائی ہیں۔ دنیا کی فانی مجرد نیا کی نعتیں تکالیف ہے تھوط وہال کی نعتیں خالص، مجرد نیا کی نعتیں ادنی وہ اس سے دنیا کو وہال کی ادنی جگہ ("مراة المناجيع"، ج٧ ، ص٤٤٧).

وانظر "المرقاة"، كتاب العش، باب صعة الحنة وأهلها، الحديث: ٣ ١ ٦ ٥، ج ٩، ص ٥٧٨

- أذّ رسور الله صلى الله عليه وسلم قال ((في الحنة مائة د رجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض)).
  - "سس المرمدي"، كتاب صفة الحية، باب ما جاء في صفة درجات الجنة، الحديث. ٢٥٣٩، ج٢، ص٢٣٨
- عس النبي صلى الله عليه و سدم قال: ((إذَّ في الحنة مائة درجة لو أذَّ العالمين اجتمعوا في إحداهلٌ لوسعتهم)) "سس النرمدي"، كتاب صفة البحة، باب ما جاء في صفة درجات البحة، الحديث: ٢٥٤٠ ح٤٠ ص٣٩٩

کی اینٹوں اور مُشک کے گارے ہے بنی ہیں (6) ، ایک اینٹ سونے کی ، ایک جا ندی کی ، زمین زعفران کی ، کنگریوں کی جگہ موتی اور

یا قوت۔ (7) اورایک روایت میں ہے کہ جنت عدل کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یا قوت سرخ کی ، ایک زَیرُ جُد سنرکی ،

قال رسول النَّه صنى اللَّه عليه وسلم. ((إنَّ هي الحنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام، لا يقطعها)) وفني رواية؛ عن النبي صنى الله عليه وسلم قال. ((إنَّ في الحنة شنعرة يسير الراكب النعواد لمصمّر السريع مالة عام، ما يقطعها)). "صحيح مسلم"، كتاب الجنة، باب إنّ في النجنة شجرة... إلخ، الحديث:٢٨٢٨\_٢٨٢٧، ص١٥١٧.

 قال رسول الله صبى الله عيه وسلم: ((إنّ للحمة لثمانية أبواب ما منهما بابال إلّا يسير الراكب بينهما سبعين عامًا)) "المسيد" للإمام أحمد بن حبل، حديث أبي روين العقيبي، الحديث: ١٦٢٠٦، ح٥، ص٤٧٥.

وفني رواية. عن النبي صنى الله عليه و سلم قال: ((ما بين كل مصراعين من مصاريع النجنة مسيرة سبعين عالًا)). "حلية الأولياء"، الحديث: ٧٧١، ج٦، ص ٧٢١.

- قال رسول الله صنى الله عنيه وسلم: ((باب أمتي الدي يدخلون منه الحنة عرصه مسيرة ابراكب المنعود ثلاثا، ثم إلهم لينصنعتمون عنيه حتى تكاد مناكبهم ترون). "سس الترمدي"، أبواب صعة النجمة . إنح، باب ما جاء في صعة أبواب النجمة، الحديث: ٢٥٥٧، ج٤، ص ٣٤٦.
  - ₫ ((وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الرحام)). "صحيح مسلم"، كتاب الرهد، الحديث. ٢٩٦٧، ص٥٨٦.
- قال رسول الله صبى الله عليه وسلم: ((إن في الحدة عرفا من أصاف الجوهر كله يرى ظاهرها من باضها و باضها من

طاهرها)). "الترعيب والترهيب"، كتاب صفة النعبة والبار، فصل في درجات النعبة وعرفها، النحديث ٢٧٠ ج٤٠ ص ٢٨١

- ((حائط النجمة لبمة من دهب وسنة من قصة وملاطها المسئ)) "مجمع الروائد"، كتاب أهل النجمة، باب في بناء النعبة وصفتها، الحديث: ١٨٦٤٢، ج٠ ١، ص٧٣٢.
- 🕜 قبال رسبول اللَّه صلى الله عليه و سمم. ((لبنة من دهب، ولبنة من فصة، ملاطها المسك الأدفر، وحصباؤها الياقوت و اللؤلؤ ، وترابها الرعفران)). "سس الدارمي"، كتاب الرقائق، باب في بناء الحدة، الحديث: ٢٨٢١، ح٢٠ ص ٢٠ ع "سس الترمدي"، كتاب صعة الحدة، ياب ماجاء في صعة الحنة و بعيمها، الحديث: ٢٥٢٤ - ٢٥ ص ٢٣٦

- عن البي صدى الله عليه و سلم قال ((إذ للمؤمن في الحنة لحيمة من لؤلؤة و احدة محوفة، طولها ستول ميلاً)) "صحيح مسلم"، كتاب الحنة وصفة بعيمها وأهلها، باب في صفة خيام الحنة... إلح، الحديث: ٢٨٣٨، ص ٢٠٥١.
- ﴿ وَلَيْهِا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ ابِسِنِ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبِنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعُمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ غَسَلٍ مُصَفَّى﴾ پ٢٦، محمد: ١٥.

قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في النجمة بحر اللبن وبحر الماء ويحر العسل ويحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعده)) "المسند" للإمام أحمد بن حيل، الحديث: ٢٠٠٧، ح٧ ،ص٢٤٢.

وفعي رواية "الترمدي": قال رسول الله صلى الله عليه و سلم. ((إنَّ هي الحنة بحر الماء، و بحر العسن، و بحر البس، و بحر الخمر، ثم تشقق الأنهار بعد)) كتاب صفة الحلة، باب ما جاء في صفة أنهارالحلة، الحديث ٢٥٨٠ ٢٠٤٠ ص٢٥٧.

هي "المرقاة"، ج٩، ص١٦، تحت الحديث (وقوله ثم تشقق أي تعترق الأنهار إلى الحداول بعد تحقق لأنهار إلى بساتين الأبرار، وتحت قصور الأعيار).

 قال رسول الله صبى الله عليه وسلم: ((لعبكم تظول أنّ أنهار النعمة أحدود في الأرض، لا، والله ينها لسائحة على وجه الأرص، إحدى حافتيها اللؤلؤ، والأخرى الياقوت، وطيبه المسك الأدفر، قال فنت ما الأدفر؟ قال الذي لا خلط له)) " بترعيب والترهيب"، كتاب صعة الحنة والبار، فصل في أنهار الحنة، الحديث: ٢٤٨ ح٤ ، ص٢٨٦.

"حلية الأولياء"، الحليث: ٨٣٧٢، ج٦، ص٢٢٢، بألفاظ متقاربة.

﴿ وَالَّهَارُّ قِسَ خَمْرٍ لُّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ﴾ ب٢٦، محمد: ١٥. هي "تصير ابن كثير" ح٧، ص٢٨٩، تحت هده الآية.

قبال رسبول الله صبى الله عليه وسلم: ((حلق الله جنة عدن بيده، لبنة من درّة بيضاء، وببنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من ريرجدة خصراء، وملاطها مسك، حشيشها الرعفرال، حصباؤها اللؤلؤ، ترابها العبل). "الترعيب والترهيب"، كتاب صفة الحلة والبارء الترعيب في الحنة وبعيمها، فصل في بناء الحنة وترابها وحصباتها وغير دلك، الحديث: ٣٣، ح٤، ص٣٨٣.

﴿ وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ﴾ ٢٠ الدهر ٢١.

﴿ يَشَازَعُونَ اللَّهُ اكَأْمُ اللَّهُ لَقُو اللَّهُ اوْلَا تَأْثِيمُ ﴾ ب٢٧، الطور: ٢٣.

﴿ إِنَّاكُوا إِنَّ وَالْهَارِيْقِ وَكُلُّسِ مِّن مُعِيِّنِ لَا يُصدِّعُونَ عَنُها وَلَا يُنْزِفُونَ ﴾ ب٧٧، الواقعة ١٩١١،

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمُ بِكُأْسٍ مِّنْ مِّعِيْنِ بَيْضًاء لَذَّةٍ لِلشَّارِ بِيْنَ لَا فِيْهَا غَوْلٌ وْلَا هُمْ عنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ ٢٣، الصمت: ٤٧\_٤٥.

- ﴿ وَلَكُمْ فَيُهَا مَا تَشْتِهِي الْفُسُكُمُ ﴾ [ب٢، عمل، ٢٦]، وهي "تفسير ابن كثير" اح٧، ص١٦٢، تحت هذه الآية ( ﴿ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيُ ٱلْفُسُكُمُ ﴾ أي في النجة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس، وتقرُّ به النيود، ﴿ وَلَكُمْ فِينَهَا مَا تَذَعُونَ ﴾ أي: مهما طلبتم وجدتم، وحضر بس أيديكم كما اعترتم).
- ﴿ وَلَحْم طَيْرٍ مِّمًا يَشْتَهُونَ ﴾ ب٨٦، الـواقـعـه ٢١. عـل أبـي أمامة رصي الله عنه قال ((إنّ الرجل ليشتهي الطير في الحدة من طيور الحدة، فيقع في يده مقلبا بصيحا)). "الدر المنثور"، ج٨، ص١١.

وهي رواية: قبال رسنول الله صلى الله عليه و سلم. ((إنَّك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيجيء مشويًا بين يديث)). "الترعيب والترهيب"، كتاب صفة الحلة والنار، فصل في أكل أهل الحلة وشربهم وعير ذلك ، الحديث: ٧٣، ج٤، ص ٢٩٢ عن أبي أمامة رصي الله عنه قال ( (إلَّ الرجل من أهل الحنة ليشتهي الشراب من شراب الحنة، فيحيء الإبريق، فيقع في

- ينده فيشترب، شم ينعود إلى مكانه)). "الترعيب والترهيب"، كتاب صفة النحنة والنار، فصل في أكل أهل النحنة وشربهم وعير ذلك، الحديث: ٦٦، ج٤، ص ١ ٢٩.
- عن حابر قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول. ((إذ أهل النحنة بأكلون فيها ويشربون، و لا يتمنون و لا يبولون، ولا يتعوَّطون و لا يمتخطون، قالوا هما بال الطعام؟ قال حشاء ورشح كرشح المسلث)). "صحيح مسمم"، كتاب الحمة وصفة عيمها وأهنها، باب في صفة الحنة . إلح، الحديث. ٢٨٣٥، ص - ١٥٢

وفي رواية "المسد" الحديث: ١٩٢٨٩، ح٧، ص ٧٦ فإنَّ الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، قال فقال وسول الله صمى الله عليه و سلم: ((حاجة أحدهم عرق يفيص من جلودهم مثل ريح المممك فإذا البطي قد صمر)).

پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ، اُن کے چہرے ایسے روشن ہول کے جیسے چود ہویں رات کا جا نداور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روش ستارہ بطقی سب ایک دل ہول کے ،ان کے آپس میں کوئی اختلاف وبغض نہ ہوگا ،ان میں ہرایک کوحور عین میں کم ہے کم دو پیمیاں ایک ملیں گی کہ ستر ستر جوڑے ہے ہوں گی ، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر ہے ان کی پنڈلیوں کا مغز

<sup>🕕 🔻</sup> فـقــال رســول الـنّـه صنى الله عنيه وسلم: ((والدي نفسي بيده إنّ أحدهم ليُعطى قوة مالة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والحماع)) "المسد"، الحديث: ١٩٢٨٩ ١٩٣٣-١ ج٧، ص٧٧ و٨٤.

<sup>((</sup>يـلهمود التسبيح والتكبير، كما يلهمود النفس)). "صحيح مسلم"، كتاب الجنة وصفة معيمها وأهلها، باب في صفات النجاد ... إلنع الحديث: ٢٨٢٥ ص ٢٥٢١.

وهي "فتح الباري"، ح٧، ص٧٦، تحت قول: ﴿ يُسبِّحُونَ اللَّهَ يُكُرِةً وُعَشِيًّا ﴾ (عند مسلم بقوله: "يلهموب لتسبيح والتكبيركما يلهمون النفس" ووجه التشبيه أنَّ تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بدله منه، فجعل تنفسهم تسبيحا، وسببه أنّ قبوبهم تنوّرت بمعرفة الرب سبحانه وامتلأت بحبه، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره)

عس أس بن مالك رضي الله عنه يرفعه قال: ((إنَّ أسفل أهل الحنة أجمعين من يقوم على رأسه عشرة آلاف عددم، مع كل خادم صحفتان، واحدة من فضة وواحدة من دهب، في كل صحفة لون ليس في الأخرى مثلها، يأكن من آخره كما يأكل من أوَّله، يحد لآخره من اللذَّة والطعم ما لا يحد لأوَّله).

<sup>&</sup>quot;الترعيب والترهيب"، كتاب صفة النحنة والنار، فصل في أكل أهل النحنة وشربهم وعير دنث، الحديث، ٧٠٠ ح١٠ ص ٢٩١. و"حلية الأولياء"، الحديث: ٨٢٤٦، ج٦، ص ١٨٨.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عنيه و سلم قال ((من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلي ثيابه و لا يفني شبابه)). "صحيح مسمم"، كتاب الحمة وصعة بعيمها وأهلها، باب هي دوام بعيم أهل... إلح، الحديث ٢٨٣٦، ص١٥٢١

🕕 🔻 عن أبي هريرة رصي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. (﴿أُوِّلَ رَمَوْهُ تَدَّحُلُ الْعَمَةُ على صورة القمر ليلة لبدر، والذين عملي آثارهم كأحمس كوكب دري في السماء إصاءة، قلوبهم على قنب رحل واحد، لا تباعص بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ زو جتبان من النحبور العين، يرى مح سوقهن من وراء العظم واللحم)). "صحيح البخاري"، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة النعبة وأنَّها مخلوقة، الحديث ٢٠٥٤، ح٢، ص٣٩٣.

وفعي رواية "الممصحم الكبير" للطبراني. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ((لكل رجل منهم روجتان من البحبور البعيل على كل روحة سبعول حلة يرى مح سوقهماص وراء لحومهما وخللهما كما يرى الشراب الأحمر في الرجاجة البيضاء))، الحديث: ٣٣١ - ١، ج. ١، ص. ١٦١\_١٦١.

- عس عبد الله بن مسعود عن البي صلى الله عليه وسدم قال ((إنّ المرأة من نساء أهل الحدة ليرى بياض ساقها من وراء سبعيـن حنة حتى يرى معها ودلك بأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُونَتُ وَالْمَرَّجَالُ ﴾ [الرحـس:٥٨] فأنَّ الياقوت فإنَّه حمجر لـو أدخـلت فيه سنكا، ثم استصفيته لأريته من ورا ته)) "ستن الترمدي"، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة بساء أهن النعنة، الحديث: ٢٥٤١، ج٤، ص٣٣٩.
- عس أبي مسعيد النحد ري عن رسول الله صمى الله عليه وسلم قال: ((إذ الرحل ليتكيء في النحمة سبعين سمةً قبل أن يتحون، ثم تأتيه امرأته فتصرب على مكبيه، فيطر وجهه في حدَّها أصفى من المرآة، وإنَّ أدبي لؤلؤة عبيها تصيء مايين المشرق والمعرب)) "المستد" للإمام أحمد بن حبل؛ الحديث: ١١٧١٥ - ١٤٠ ص ١٥٠
- ((ئے بصع بدہ بیس کتمیها ثم بیطر إلى بدہ من صدرها من وراء ثیابها و حلد ها و لحمها)). "الترعیب و الترهیب"، كتاب صفة الحديث والبار، فصل في وصف بساء أهل الحديث ١٩٦١ ج٠٤ ص٢٩٨
- 🗗 🔻 عن شريح بن عبيد رضي الله عنه قال. قال كعب: ((لو أنَّ ثوباً من ثياب أهل الحنة لبس اليوم في الدنيا نضعق من ينظر إليه وما حمنته أبصارُهم)) "النرعيب والترهيب"، كتاب صفة الحنة والنار، قصل في ثيابهم وحللهم، الحديث ٢٩٤ ح٤، ص٢٩٤

جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سر ہانے اور یا نکتی (4) ووحورین نہایت اچھی آ واز ہے گا تیں گی ، تکر اُن کا گانا سیشیطانی مزامیر نہیں بلکدانلدمزوم کی حمد و پاکی ہوگا<sup>(5)</sup>، وہ الی خوش گلو ہوں گی کے مخلوق نے وہی آ داز بھی نہ تی ہوگی اور سی بھی كائيل كى كه بهم بميشدر بنے والياں ہيں ، بھى شەمريں كے ، بهم خين والياں ہيں ، بھى تكليف بيں نه پزير كے ، بهم راضى ہيں ناراض شہوں کے مبارک باواس کے لیے جو جارااور ہم اس کے ہوں۔(6) سرکے بال اور پکوں اور بھو ول کے سواجنتی کے بدن پر کہیں یال نہ ہوں گے ،سب بےریش ہوں گے ،نمر مکیں آئکھیں ہمیں برس کی عمر کے معلوم ہوں سے <sup>(7)</sup>،

- ((ولا يأتيها مرة إلا و جده عذراء ما يعتر دكره ولا يشتكي قبلها))
- "الترعيب والترهيب"، كتاب صفة النعبة والبار، الترعيب في النعبة ونعيمها، الحديث: ٩٦، ح٤، ص٢٩٨
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صنى الله عنيه و سلم قال: ((لو أنّ حوراء برقت في بحر لعدب دلث البحر من
- عدوية ريقها)) "الترعيب والترهيب"، كتاب صفة الحبة والنار، فصل في وصف بساء أهل الحدة، الحديث. ٩٨، ج٤، ص٢٩٩.
- عن بن عباس موقوفًا قال: ((لو أنَّ امرأة من بساء أهل النعبة يصقت في سبعة أيجر لكانت تلك لأبحر أحلى من نعسن) "الترعيب والترهيب"، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في وصف بساء أهل الجنة، الحديث: ٩٩، ح٤، ص٩٩.
  - 🗗 ..... نیعن ویرول کی مکرف۔
- على أبي أمامة، عن النبي صنى الله عليه وسلم قال.((ما من عبد يدخل الجنة إلا [ويجنس] وعند رأسه وعند رحنيه ثنتان من الحور العين يغيان بأحسن صوت سمعه الإنس والحن، وليس بمرامير الشيطان، ولكن بتحميد الله وتقديسه))
  - "مجمع الروائد"، كتاب أهل الحدة، باب ما جاء في بساء أهل الجنة... إلح، الحديث: ١٨٧٥٩، ح١٠ ص٧٧٤. "المعجم الكبير" للطيراني، الحديث: ٧٤٧٨، ج٨، ص٩٥.
- عس علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إنَّ هي المحتمَّة لمحتمعًا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها، قال يقلل: بحل الخالدات فلا بيد، و بحل الباعمات فلا بيأس، و بحل الراصيات فلا بسخط، طويي لمل كال سا
- وكنَّا له)) "سس الترمدي"، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في كلام حورالعين، الحديث ٢٥٧٣، ج٤، ص٢٥٥ عي معاد بي حبل أنَّ اللبي صلى الله عليه و سلم قال ((يدخل أهل الحنة الحنة حرداً مرداً مكتَّمين أبناء ثلاثين أو ثلاث
- وثلاثين سنة)) "سن الترمدي"، كتاب صفة الحنة، باب ماجاء في سن أهل الحنة، الحديث: ٤٥٥٤، ج٤، ص٤٤٤.

سمجھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ (1) اوٹی جنتی کے لیے آئی بڑار خادم اور بہتر پیمیاں ہوں گی اور اُن کواسے تاج ہیں گے کہ اس بیں کا اوٹی موتی مشرق ومغرب کے درمیان روشن کروے (2) اور اگر مسلمان اولا دکی خوابیش کرے تو اس کا حمل اور وضع (3) اور پوری عمر ( یعنی تمیں سال کی ) مخوابیش کرتے ہی ایک ساعت بیس ہوجائے گی۔ (4) جنت بیس نیزئییں ، کہ نیند ایک تم کی موت ہاور جنت بیس موت نہیں۔ (5) جنتی جب جنت بیس جا تیں گے برایک اپنے اعمال کی مقدارے مرجہ پالے گا اور اس کے فعنل کی حد نہیں۔ پھر آئیس و بیائے مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگا روز برا کی گا اور اس کے فعنل کی حد نہیں۔ پھر آئیس و نیا کی ایک ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگا روز برا کی زیر دی کہ بیاغ میں جائے گی کہ اپنے پروردگا اور ان جنتیوں کے لیے مزیر دیکھو کے جائے گی ہوئے گی اور ان جنتیوں کے لیے مزیر دیکھو کی ہوئے کی اور ان جنتیوں کے ایک مغربر ہونے کے مزیر موتے کے مزیر موتے کے مزیر موتے کے مزیر موتے کے مزیر دیکھو کے خواب کے بیا تھر کی دوابوں کو پچھا ہے تا دی کے مزیر اور ان جی اور گوٹیوں مات کے جائے گیاں جس کری والوں کو پچھا ہے تا دی کے مزیر اور کی کھا ہے ، کہ ایک کا دیکھا در ایسا صاف ہوگا ویوں نی اور چود ہویں رات کے جائے کی اپنی آئی اپنی جگہ ہے دیکھو ہے کہ اپنی آئی جگہ سے دیکھا ہے ، کہ ایک کا دیکھا

عس أبي همريسة عن البي صلى الله عليه وسلم قال ((يدخل أهل الحنة مرداً بيصاً جعاداً مكتبين أباء ثلاث وثلاثين ... إلخ)). "المستد" ، الحديث: ٩٣٨٦ ، ج٣٠ ص٣٩٣ .

وهي رواية. عس معاد بن حبل قال. قال بني الله صلى الله عليه وسلم: ((يبعث المؤمنون يوم انقيامة جردٌ مرداً مكخلين بني ثلاثين سنة)). "المسئد"، الحديث: ٢٢٠،٨٠ ج ٨ ،ص٧٣٧.

عس السبي صنى الله عنيه وسنج قال: ((من مات من أهل النحنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاثين في النجنة لا يريدون

عبيها أبدا)) "سس انترمدي"، كتاب صفة الحلة، باب ما جاء مالأدبي أهل الجلة من الكرامة، الحديث ٢٥٧١، ح١٠ ص ٢٥٤

عس أبني سنعيد الحدري قان قال رسول الله صنى الله عليه وسلم: ((أدبي أهل الحمة سرنة ابدي له ثمانوب أنف خادم
واثنتان وسبعون روحة)).. وقال. ((إنّ عليهم التيحان إنّ أدبي لؤلؤة منها لتصيء ما بين المشرق والمعرب)).

<sup>&</sup>quot;سس الترمدي"، كتاب صعة الحمة، باب ما جاء ما لأدبي أهل الحمة من الكرامة، الحديث: ٢٥٧١ ح٢٠ ص٢٥٤.

کاول کے پیدیش شہرنا اوراس کی پیدائش۔

عن أبي سعيد الحدري قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ((المؤمن إذا إشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنة في ساعة كما يشتهي))

<sup>&</sup>quot;سس الترمدي"، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء ما لأدبي أهل النعبة من الكرامة، الحديث: ٢٥٧٧، ج٢، ص٤٥٢.

 <sup>((</sup>النوم أحو الموت، وأهل الجنة لا ينامود)). "المعجم الأوسط" للطراني، الحديث ٩١٩، ج١، ص٢٦٦

دوسرے کے لیے مانع نہیں اور اللہ عزوجل ہرا یک برتحتی فرمائے گاءان میں ہے کسی کوفر مائے گا: اے فلال بن فلال! تجھے یاد ہے،جس دن تُو نے ایسااییہ کیا تھ...؟! دنیا کے بعض مُعاصی یا د دلائے گا ، ہندہ عرض کرے گا تواہے رب! کیا ٹونے مجھے بخش نددیا؟ فرمائے گانوال! میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ ہے تو اس مرتبہ کو پہنیے ، وہ سب ای حالت میں ہو کی کہ آبر جھائے گا اور اُن پرخوشبو برسائے گا ، کداُس کی می خوشبوان لوگول نے بھی نہ یا کی تھی اورانشد مز ہیں قرمائے گا ، کہ جاؤ اُس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کرر تھی ہے، جو جا ہولو، پھرلوگ ایک بازار میں جا کمیں گے جے ملائکہ تحمیرے ہوئے ہیں،اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی ، نہ کا نول نے تن ، نہ قلوب بران کا خطرہ گز را، اس میں سے جو جا ہیں کے، اُن کے ساتھ کر دی جائے گی اورخر بیروفر وخت نہ ہوگی اورجنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبہ والا بزے مرتبہ والے کودیجھے گا ،اس کالب س پیند کرے گا ، ہنوز گفتگونتم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا ،میرالب س اُس سے اچھ ہے اور بیاس وجہ ے کہ جنت میں کسی کے بیٹے منہیں، پھروہاں ہےا ہے اپنے اپنے مکانوں کووالیس آئیں گے۔اُن کی پیبیاں استقبال کریں گی اور مېر کماد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ جمارے یاس ہے آپ گئے تھے، جواب دیں گے کہ پروردگار جہار کے حضور بیٹھنا ہمیں تصیب ہوا تو ہمیں ایسا بی ہوجانا سر اوارتھا۔ <sup>(1)</sup>

🕕 أحبر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿﴿أَنَّ أَهِلَ النَّحَنَّةُ إِذَا دَخِلُوهَا بِرَلُوا فِيهَا بفصل أعمالهم، ثم يؤدن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيروروك ربهم ويبرر لهم عرشه ويتبذي لهم في روضة من رياص الجنة، فتوضع لهم منابر من نوره ومنابر من تؤخر ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زيرجد، ومنابر من دهب، ومناير من فصة، وينجنس أدناهم وما فيهم من دُبيُّ عني كثبان المسلك والكافور، وما يرود أنّ أصحاب الكراسيّ بأفضل منهم مجلساً)). قال أبو هريرة قمت يا رسول اللّما وهل بري ربنا؟ قبال ((سعم، هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البشر؟)) قلبا الاء قال: ((كدلك لا تتمارون في رؤية ربكم، ولا يبقى في دلك المصحمين رجل إلاّ حناصرةُ الله محاصرةُ حتى يقول للرجل سهم. يا فلان بن فلان! أتذكر يوم قلت كذا وكد فيذكره يمعنص عندراته فني النديب، فينقنول: يا رب! أقلم تعفر لي؟ فيقول؛ بني فبسعة معفرتي بلعت صرنتك هذه، فبينا هم عني دلك عشيتهم سمحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يحدوا مثل ريحه شيئاً قط، ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددتُ لكم من الكرامة فمحدوا ما اشتهيتم، فأتي سوقا قد حقَّت به الملائكة ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع لآداب، ولم يخطر على النقبوب، فيحمل إلينا ما اشتهينا ليس بياع قيها ولا يشتري، وفي ذلك السوق يلقي أهل الحنة بعصهم بعصا. قال. فيقبل الرجل دو الممرلة المرتفعة فينقي من هو دونه وما فيهم ذَبيَّ فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقصني آخر حديثه حتى يتخيل عليه ما هــو أحسـس مـــه، و دنك أنّه لا يسعي لأحد أن يحزن فيها، ثم منصرف إلى منازلنا فتتنقانا أرو اجُما فيقللَ مرحماً وأهلاً لقد جثت وإذَّ لث من الحمال أفصل ممَّا فارقتنا عليه، فيقول: إنَّا حالسنا اليوم ربنا الحنار، وبحقَّ لنا أن ينقب بمثل ما انقسا)).

"مس الترمدي"، كتاب صقة الحمة، باب ما جاء في سوق الحمة، الحديث:٨٥٥٨، ج٤، ص ٢٤٦

جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ (1)

اورایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجہ کی سواریاں اور گھوڑے لائے جا کیں گے اور ان پرسوار ہوکر جہاں جا ہیں گے جائیں گے۔(2)سب سے کم ورجہ کا جوجنتی ہے اس کے باغات اور بیبیاں اور قیم وخذ ام اور تخت بزار برس کی مهافت تک ہوں گے اور اُن میں امتد عز دجل کے نز دیک سب میں معزز وہ ہے جوالقد تعالی کے وجبہ کریم کے دیدارے ہر میں وش م مشرّف ہوگا۔(3) جب جنتی جنت میں جالیں گے اللہ عزد میل اُن ہے فر مائے گا۔ پچھاور جا ہے ہوجوتم کودوں؟ عرض کریں گے: اُو نے ہمارے موند روش کیے، جنت میں داخل کیا، جہتم ہے نجات دی، اس وقت پر دہ کے تخلوق پر تھا اُٹھ جائے گا تو دیدار الہی ہے بزه کرانھیں کوئی چیز نه کی ہوگی۔(<sup>(4)</sup>

اَللَّهُمُّ ارْزُقْنَا زِيَارَةَ وَجُهِكَ الْكَرِيْمِ بِجَاهِ حَبِيْكَ الرَّوُّوفِ الرَّحِيْمِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالتسليمُ، امين!

"الترعيب والترهيب"؛ كتاب صعة البحنة والبار، فصل في تراورهم ومراكبهم، الحديث: ١١٥ ج٠٤ ص٤٠٠.

 عن أبني أينوب قبال أتنى النبني صلى الله عينه وسلم أعرابي فقال. يا رسول الله إلى أحب الخيل أفي الحمة خيل؟ قال رسول الله صنى الله عليه وسنم: ((إل أدخلتُ الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه، ثم طار بك حيث شفتُ)). "مس الترمدي"؛ كتاب صفة الحدة باب ماجاء في صفة حيل الحدة الحديث ٢٥٥٣ ج٤؛ ص214.

وهي رواية على شبهني بس مناتبع أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: ((إنَّ من بعيم أهل البحلة ألَّهم يتراورون على المطايا والنجب وإنَّهم يؤتون في الجنة بخيل مسرحة ملحمة لا تروث ولا تبول فيركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله عروجل)). "الترعيب والترهيب"، كتاب صعة الحنة والبار، فصل في تزاورهم ومراكبهم، الحديث: ١١٤ - ح٤، ص٣٠٣.

 قال رسول الله صنى الله عليه وسلم. ((إلا أدنى أهل الحبة سرلة لس ينظر إلى حبانه ورو حاته و بعيمه و حدمه و سرره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه عدوة وعشية))

"مس الترمدي"، كتاب صعة النصة، باب سه، الحديث: ٢٥٦٢ - ١٤٥٥ ص ٢٤٩.

 عن صهيب عن النبي صلى الله عليه و سمم قال ((إدا دخل أهل الحنة الحنة، قال يقول الله تنارك و تعالى تريدول شيئاً أريدكم؟ فيقوبون ألم تبيص وحوهما؟ ألم تدخلنا النعبة وتمحما من النار؟ قال. فيكشف الحنجاب، فما أعصو، شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وحل))

"صحيح المسمم"، كتاب الإيمال، باب إثـات رؤية الموميل في الآخرة. إلح، ص١١٠ الحديث ١٨١.

و"سس الترمدي"، كتاب صمة الحلة، باب ما جاء في رؤية الرب تبارك و تعالى، الحديث: ٢٥٦١، ح٤، ص٧٤٨.

<sup>●</sup> عن أيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أهل الحنة لحنة فيشتاق الإخواب بعصهم إلى بعض فيسير سرير هذا إلى سرير هذا و سرير هذا إلى سرير هذا حتى يحتمعا حميعا. . . إلخ)).

## دوزخ کا بیان

سیایک مکان ہے کہ اُس قبار و جہار کے جلال وقہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اُس کی رحمت ولاحت کی انتہ نہیں کہ انسانی خیات وتصورات جہاں تک پہنچیں وہ ایک فحمہ اُس کی ہے تارفعتوں ہے، ای طرح اس کے فضب وقہر کی کوئی حدثیں کہ ہروہ تکلیف واڈیت کہ اوراک کی (2) جائے، ایک اورائی حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا قرآن مجید واحاد ہے جس جو اُس کی سختیاں نہ کور ہیں، ان جس ہے کچھ اِجمالاً بیان کرتا ہوں، کہ مسلمان دیکھیں اوراس سے پناہ ، تکمیں اوران اعمال سے بچیں جن کی جزاجہم ہے۔ جنم کہتا ہے: اے رب! یہ جھ سے بناہ ما تکہا ہے، تو اس کو بناہ دے۔ اُس کی سختیاں نہ کور اُس کے جو اُس کے بناہ ما تکہا ہے، تو کو اُس کی جزاجہم ہے۔ حدے جس ہے کہ جو بندہ جبنم سے بچوا دوز نے سے ڈروا (4) ہمارے آقاومولی می اندق اُل سید سے ہم کو سکھ نے کے لئے کھ میں اندق اُل سید سے بھی اوران کی سیدسم ہم کو سکھ نے کے گھ میں کھو اُس سے بناہ ما تکتے۔ (5)

چہنم کے شرارے (پیول) (<sup>6)</sup> اُوشِچے اُوشِچ کلوں کی برابراُڑیں گے ، گویا زَرداُونٹوں کی قطار کہ پیم آتے رہیں گے۔ <sup>(7)</sup>

- 🗗 .... کلیل مقدار
- 🗨 سيو پي يا جي۔
- عن أبي هويرة قال: قان رسول الله صنى الله عنه وسنم . ((صااستحارعبد من البار سبع موات في يوم إلا قالت الدر ياربً
  إلا عبدك فلانا قد استحارك مني فأحره . . إلخ)). "مسند أبي يعلى"؛ الحديث: ٦١٦٤ ، ج٥٠ ص٣٧٩
  - ﴿ فَاتَقُوا النَّازُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ أَعِدُتُ لِلْكَافِرِيْنِ﴾، ب١، البقرة ٢٤٠
     ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ امْنُوا قُوا انْفُسْكُمُ وَاهْلِيُكُمُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارِةُ﴾، ب٨٠، التحريم. ٦.
- عن أبي هريرة عن النبي صفى الله عليه وسفم: ((أنه كان يتعود من عداب القبر وعذاب جهم... إلخ)).
   وقبي رواية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآل،

يـقــول ((قــوبود اللّهم إمّا بعود بك من عداب جهتم وأعود بك من عداب القبر وأعود بك من فتنة المسيح الدجال وأعود بك من فتنة المحيا والممات)).

"صحيح مسلم"، كتاب المساحد، باب ما يستعاد سه في الصلاة، الحديث. ١٣٣ (٨٨٥\_٠٥٩٠)، ص٢٩٨.

- چاديان-
- ﴿ إِنَّهَا تَرُمِي بِشُورِ كَالْقَصْرِ كَالَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ﴾، ب٩٧، المرسلت: ٣٧ \_ ٣٣.

عن بن مسعود رضي الله عنه ﴿ إِنَّهَا تَرُجِيُ بِشُورٍ كَالْقَصْرِ ﴾، فال: أما إِنِّي لست أقول كالشجرة ولكن كالحصوب والمدالن) "الترعيب والترهيب"، كتاب صفة الجنة والبار، قصل في ظلمتها وسوادها وشررها، الحديث: ٣١، ص٢٥٢.

آ دمی اور پھراُس کا ایندھن ہے<sup>(1)</sup> میہ جود نیا کی آگ ہےاُس آگ کے ستر بُحووں میں ہے ایک بُحو ہے۔ (2)جس کوسب سے کم درجہ کا عذاب ہوگا، اے آگ کی جو تیاں پہنا دی جا کیں گی،جس ے اُس کا دماغ ایسا کھو لے گا جسے تا نے کی پتیل کھولتی ہے، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر جور ہاہے، حالا تکداس پر سب سے ملکا ہے (3) مسب سے ملکے درجہ کا جس پر عذاب ہوگاءاس سے امتد عزوجل ہو چھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہوجائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فیدیہ (4) مين ديدے گا؟ عرض كرے گا، بإن! فرمائے گا: كەجب تو يُشت آ دم مين تعانوجم نے اس سے بہت آسان چيز كاتھم ديا تعا كدكفر نه کرنا مکرتو نے ندمانا۔(5) جہنم کی آگ ہزار برس تک وحونکائی گئی، یہاں تک کیئر نے ہوگئی، پھر ہزار برس اور ، یہاں تک کہسفید ہوگئی، پھر ہزار برین اور ، یہاں تک کہ سیاہ ہوگئی ،تواب و وزری سیاہ ہے <sup>(6)</sup>ء .

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُها النَّاسُ وَالْحِجَارِةُ ﴾، ب١، البقرة: ٢٤.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا قُوا الْفُسِكُمْ والْعَلِيْكُمْ مَارًا وَّقُودُهَا النَّاسُ وَالْحجارِ أَكِه، ب ٢٨، التحريم ٢

عن أبي هزيرة أنَّ النبي صلى لله عنيه وسلم قال: ((ناركم هذه \_التي يوقد ابن آدم\_ جزء من مبعين جزء أمن حرجهمم)).

اصحيح مسلم"، كتاب صفة الجنة وصفة بعيمها وأهلها، باب في شدة حر بار جهم الخ، الحديث ١٥٢٣، ص١٥٢٣.

 عن استعماد بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسنم ((إذّ أهود أهل البار عداياً من به بعلاد وشِراكادِ من بار، يعني منهما دماعه كما يعني المرجل، ما يرى أنَّ أحداً أشد منه عداياً، وإنَّه الأهوبهم عداياً)).

"صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب أهون أهن النار عداياً، الحديث.٢٦٤ (٢١٢)، ص١٣٤

۹۸۲ وهمال باروپ بیجه دے کرقیدی بهاجو۔ "میرور اللعات"، ص ۹۸۲

 عس أسس يبرمعه ((أذّ الله تعالى يقول إلاهور أهل الدار عداباً: لو أذّ لك ما هي الأرض من شيء كنت تعتدي به؟ قال لعم، قال. فقد سأنتك ما هو أهول من هذا وألت في صلب آدم، أن لا تشرك بي فأبيتَ إلَّا الشرك)،

"صحيح البخاري"، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه و درّيته، الحديث:٣٣٣٤ - ٢٢ ص ٤١٣.

 عس أبي هريرة عن البي صدى الله عليه و سلم قال: ((أوقد عدى البار ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيصت، ثم أوقد عليها ألف منة حتى المودت، فهي منوداء مظلمة)) "سن الترمدي"، كتاب صفة جهنم، باب منه، الحديث، ۱۹۲۰ ج ٤٤ ص ۲۲۲.

و فني رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((أو قد على انبار ألف سنة حتى احمرّت، ثم أوقد عبيها ألف سنة حتى ابيصَّت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظدم)).

"الترعيب والترهيب"، كتاب صعة الحمة والبار، فصل في ظممتها وسوادها وشررها، الحديث: ٧٨، ص ٢٥١

جس میں روشی کا نام نہیں۔(1) جبرئیل عبدالسلام نے نبی سلی القد تعلی علیہ وسلم سے تشم کھا کرعرض کی: کدا گرجہنم ہے سوئی کے ناکے کی برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والےسب کےسب اس کی گرمی ہے مرجا تمیں اور تسم کھا کر کہا: کدا گرجہنم کا کوئی واروغہ (<sup>2)</sup> الل ونیا پر فل ہر ہوتو زمین کے رہنے والے گل کے گل اس کی بیت ہے سرجا کیں اور بقسم بیان کیا: کدا گرجہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی ونیا کے پہاڑوں پررکھودی جائے تو کانپنے مکیس اورانہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں۔ <sup>(3)</sup> بیدونیا کی آگ (جس کی گرمی اور تیزی ہے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے، پھر بھی بیآگ ) خدا ہے دع کرتی ہے کہاہے جہنم میں پھرنہ لے جائے (<sup>4)</sup> مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اوراُس آگ سے نہیں ڈرتاجس ہےآگ بھی ڈرتی اور پناہ مائٹی ہے۔

عن أسس رصني الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الآية: ﴿ وَقُودُهُا النَّاسُ وَ الْحجَارَةُ ﴾، فقال: ((أو قد عليها ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى اليصت، وألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مطنمة لا يصيء نهبها)) وقعي رواية: ((لا ينظمأ نهيها)). "الترعيب والترهيب"، كتاب صفة الحنة و ننار، فصل في طنمتها وسوادها وشررها، الحديث: ٢٥٠مـ ٢٥٢\_٢٥٢.

<sup>2 .....</sup> يعنى محافظ وظران\_

عس عمر بن الخطاب قال: جاء حبرين إلى النبي صلى الله عليه و سلم في حين عبر حينه الذي كان يأتيه فيه، فقام إليه رسبول الله صلى الله عليه و سنم فقال ((يا جبريل ما ني أراك متعير اللوب؟ فقال والدي بعثك بالحق نو أنَّ قدر ثقب إبرة فتنح من جهم لمات من في الأرض كلهم جميعاً من حرّه..... والذي بعثك بالحق لو أنّ عبارناً من خربة جهم برر إبي أهل البدسيا فنظروا إليه بمات من في الأرض كلُّهم من قبح وجهه، ومن نتن ريحه والدي يعثث بالحق لو أنَّ حلقة من حلقة سنسنة أهل النار التي بعث الله في كتابه وصعت على حيال الدليا لارفصَّت وما تقارَّت حتى تنتهي إلى الأرص السفلي))، منتقطأ "مجمع الروائد"، كتاب صفة البار، الحديث: ١٨٥٧٣، ح.١، ص.٧٠٧\_٧٠.

<sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط" للطبراني، ج٢، ص٧٨، الحديث ٢٥٨٢.

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عنيه و سنم: ((إلَّ باركم هذه جرء من سبعين جرء أمن بارجهم، وبولا أنَّها أصفقت بالماء مرتين ما انتفعتم بها، وإنَّها لتدعو النُّه عرو حل أن لا يعيدها فيها)).

<sup>&</sup>quot;سس ابن ماجه"، أبو اب الرهد، باب صفة البار، الحديث. ١٨ ٣٤٠ ح٤، ص٢٨٥.

دوزخ کی گہرائی کو خدائی جانے کہ گتی گہری ہے،حدیث میں ہے کہ اگر پیقر کی چٹان جہنم کے کنارے ہے اُس میں پیپنگی جائے توستر برال میں بھی : تک ند بینچے گی (1) اورا گرانسان کے سر برابرسیسد کا گولا آسان سے زشن کو پھینکا جائے تو رات آئے ے پہلے زمین تک پیننج جائے گا، حالانکہ بیہ پانسو<sup>(2)</sup>برس کی راہ ہے۔ <sup>(3)</sup> پھراُس میں مختلف طبقات و وَادی اور کوئیں ہیں <sup>(4)</sup>، لحض وا دی ایس مجنم بھی ہرروزستر مرتبہ بازیادہ اُن ہے بناہ مانگما ہے <sup>(5)</sup>، بیخوداس مکان کی حالت ہے،اگراس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو ہی کیا کم تھا! مگر کھا رکی نمز زیش کے لیےاور طرح طرح کے عذاب مہتا کیے ،لوہے کے ایسے بھاری گرزوں ے فرشتے ہ ریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن واٹس جمع ہو کر اُس کو اُٹھانہیں سکتے۔(<sup>6) بخ</sup>تی اونٹ کی

 عس اللبي صلى الله عليه و سمم قال: ((إنّ الصخرة العطيمة لتلقى من شفير جهم فتهوي فيها سبعين عام وما تفضي إلى قررها)) "سس الترمدي"؛ كتاب صمة جهيم؛ باب ما جاء في صفة قعرجهيم؛ الحديث: ٢٥٨٤ ح٤؛ ص٧٦٠.

 عى عبد الله بى عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسنج. ((لوأن رصاصةُ مثل هذه موأشر إبى مثل النُّعمنُعمة\_ أرسلت من السماء إلى الأرص وهي مسيرة خمسمائة سنة ليلعت الأرص قبل الليل.. إلح)).

"مس الترمدي"، كتاب صفة جهم، باب منه، الحديث ٢٥٩٧، ح٤، ص٧٩٥.

 كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قدمائهم قال. ((إن في جهم سبعين ألف واد، في كل واد سبعون ألف شعب، في كل شعب سبعون ألف دار، في كل دار سبعون ألف بيت، في كل بيت سبعون ألف بشر... إلح))

"الترعيب والترهيب"، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في أو ديتها وحنالها، الحديث ، ١٤٠ ح٤٠ ص ٢٥٤ عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((... وادٍ في جهم تتعود منه جهم كلّ يوم سبعين مرة . إلخ)). "البعث والنشور" للبيهقي، الحديث: ٤٦٤، ح١، ص٣٩٨. "الترعيب والترهيب"، كتاب صمة للحة والدار، الترهيب من التار . . . إلخه الحديث: ٣٧، ج٤ : ص٢٥٣.

وفي رو ية؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((...وادٍ في جهسم يتعوَّد منه جهسَّم كل يوم أربعمالة مرة. إلح)) "سس ابن ماجه"، كتاب السة، باب الانتفاع بالعلم والعمل، الحديث ٢٥٦، ج١، ص١٦٧

وفي رواية: "السمعجم الكبير" للطبراني، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قان: ((إلَّ في جهسم لوادياً يستعيد حهم من دنث الوادي في كل يوم أربعمائة مرة)) الحديث. ١٢٨٠٣، ح١٢٠ ص١٣٦.

عن أبي سعيد خدري رصي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنَّه قال. ((لو أنَّ مقمعاً من حديد وصع في لأرص، فاحتمع نه الثقلان ما أقلُّوه من الأرض)). "المسند" للإمام أحمد بن حبن، الحديث ٢٣٣ ١ ١ ، ح٤، ص٥٥

ل ایک قسم کاونٹ ہیں، جومب اونؤں سے بزے ہوتے ہیں۔

گرون برابر پھیوا ورائقہ (مزدیل) جائے کس قدر برڑے ساتپ کدا گرایک مرتبہ کاٹ لیس تواس کی سوزش، درد، ہے چینی ہزار برس تک رہے <sup>(1)</sup> بیل کی جلی ہوئی تلجھٹ <sup>(2)</sup> کی مثل بخت گھولٹا یانی چنے کودیا جائے گا ، کد مونھ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چرے کی کھال گرج نے گی۔(3) سر پر گرم یانی بہایاجائے گا۔(4)

جہنیوں کے بدن سے جو پیپ بہرگی وہ پلائی جائے گی (5)، خاردارتھو ہڑ (6) کھانے کودیا جائے گا (7)، وہ ای ہوگا کہ

🕦 🔻 بم نَفُر بشخرينج عبارة المش وبكن وجدنا الحديث في "المسند" للإمام أحمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسدم. ((إِنَّ فِي النارِ حَيَّاتَ كَأَمْمَالَ أَعْسَاقَ البِحْتِ تَلْسَعِ إحداهنَّ اللَّمَعَة فِيجد حموتها أربعين خويفاً، وإنَّ في النار عقارب كأمثال البعال الموكفة تلسع إحداهل اللسعة فيجد حموتها أربعين سنة)).

"المسيد" للإمام أحمد بن حسن الحديث: ١٧٧٢٩ ، ح٢ ، ص٢١٧.

- ﴿ وَإِنْ يُسْتَعِيثُوا يُفَاثُوا بِمَاءِ كَالْمُهُلِ يشْوِى الْوَجُونَ ﴾، ب٥١ ، الكهف ٢٩٠.

مي رو ية "سس الترمدي" عن أبي سعيد عن البي صلى الله عليه و سلم في قوله ﴿ كَالْمُهُلِ﴾، قال: ((كعكر الريت، فإذا قرَّبه إلى وجعه سقطت فروةً وجعهه فيه).

"سس الترمدي"، كتاب صفة جهم، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار، الحديث ٢٥٩٠ ح١٠ ص ٢٦١ "المسد" للإمام أحمد بن حتبل، الحديث: ١٦٧٧، ج٤٠ ص ١٤١.

﴿ يُصِبُ مِنْ فَوْقِ رُءُ وُسِهِمُ الْحِمِيْمُ ﴾ ب ١٧ ، الحج. ١٩ .

هي "تمسير النصبري"، ح٩، ص٢٥: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسمه قال: ((٥ الحميم ليُصبُ على رۋوسهم)). و"سن الترمدي"، كتاب صفة جهم، باب ما جاء في صفة شراب، الحديث: ٩١ ٢٥٩، ج١٤، ص٢٦٢.

اراهيم: ١٦٠ ﴿ وَيُسْلَقَى مِنْ مَّاءِ صَدِيدِ ﴾ ، ب١٢٠ ابراهيم: ١٦٠.

في "المدر المتثور"، ج٥، ص٥١، تحت الاية، عن قتادة رصي الله عنه في قوله ﴿ وَيُسْفَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ كِه، قال:(ماء يسيل من بين لحمه و جلده).

- ایک سیم کا خاردار زبر یلادر دست جس یس سے دود دولائا ہے۔ "فرها کا آصعبه"، ج۱۰ ص ۱٤٨
  - ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الرَّقُومِ طَعَامُ الْأَثْيُمِ ﴾، ب٥٦، الدحال: ٤٢ \_ ٤٤

﴿ وَطَعَامًا ذَا غُطَّةٍ ﴾ ب٩٦، المرمل:١٣ في "تصبير الطبري"، نحت هذه لآية، على مجاهد قوله ﴿ وطُعَامًا ذا غُصَّةٍ﴾، قال: (شمعرة الزقوم). ج٢ ١، ص٢٨٩. اگراس کا ایک قطرہ دنیامیں آئے تو اس کی سوزش وید نو تمام الل ونیا کی معیشت بر باد کردے <sup>(1)</sup>اوروہ گلے میں جا کر پھنداڈ الے گا(2)،اس کے اتار نے کے بیے یانی، تنمیں سے، اُن کو وہ کھو آیا یانی دیا جائے گا کہ موقعہ کے قریب آتے ہی موقعہ کی ساری کھال گل کراس میں بر پڑے گی ،اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کوئکڑے ٹکڑے کردے گا<sup>(3)</sup>اوروہ شور بے کی طرح بہد کرقد موں کی طرف نکلیں گی <sup>(4)</sup>، بیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پرایسے گریں <u>سے جیسے</u> تونس <sup>(5)</sup> کے مارے ہوئے اونٹ <sup>(6)</sup>، پھر کفار جان ے عاجز آ کر باہم مشورہ کرکے مالک عیاصلا ہوالسلام واروغرجہنم (7) کو پکاریں گے ، کداے ، لک (علیالصلا ہ والسلام)! تیرارب ہمارا قصہ تن م کردے، مالک عیدانصلہ واسلام ہزار برس تک جواب شددیں گے، ہزار برس کے بعد فرما کیں گے: مجھ سے کیا کہتے ہو،

يدخل ولا يغرج). ﴿ وَإِنْ يُسْتَعِينُوا يُعَاتُوا بِمَاءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُوةَ بِئُسَ الشَّرَابُ ﴾ ب٥١ ١٠ الكهد، ٢٩.

عس أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يلقى على أهل النار النعوع، فيعدل ما هم فيه من العداب، فيستعيثون فيعاثون يطعام من صريع، لا يسمن ولا يصي من جوع، فيستعيثون بالطعام فيعاثون بطعام دي عصة، فيدكرون أتهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشّراب فيستعيثون بالشراب، فيدفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، فإدا دنت من وجوههم شوَّت وحوههم، فإذه دخلت بطويهم قطَّعت ما في بطويهم \_ إلخ)). "سس الترمدي"، كتاب صفة جهيم، باب ماجاء في صفة طعام أهل النار، الحليث: ٢٥٩٥م ج٤، ص ٢٦٤.

- هي"تمسير الطبري" پ٦٣٠ ابراهيم٦٦٠ ٧٠ ح٧، ص ٤٣٠ عن أبي أمامة، عن البي صلى الله عليه و سلم في قوله: ﴿ وَيُسْقِي مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَشَجَرُعُهُ ﴾، هإدا شربه قطّع أمعاء م حتى يحرح من دُبُره، يقول الله عر و حل ﴿ وَسُقُوا مَاءٌ حَمِيمًا فَقَطُّعُ اَمْعاءَ هُمُهِ، ويقول ﴿ وَإِنَّ يُسْتِغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُوهُ بِنْسَ الشَّرَابُ ﴾
  - الين انتهال شديد ياس-
  - عن ابن عناس رضي الله عنهما هي قوله: ﴿ ﴿ شُرِّبَ الْهِيْمِ ﴾ ، قال: كشرب الإبل العطاش).

وفي رواية؛ عن محاهد في قونه تعالى: ﴿ ﴿ شُولِ الَّهِيْمِ ﴾، قال شرب الهيم هو داء يكون في الإبل تشرب ولا تروى).

"البدورالسافرة" للسيوطي، باب طعام أهل البار وشرابهم، الحديث:١٤٤٦، ص٤٢٨

<sup>🐠 -</sup> قال رسول الله صنى الله عليه وسنم: ((بو أنّ قطرة من الرقوم قطرت في دار الدبيا لأفسدت عنى أهل الدبيا معايشهم، فكيف بس يكون طعامه)) "سس الترمدي"، كتاب صفة جهم ، باب ماجاء في ضغة شراب أهل البار، الحديث ٢٥٩٤، ح٤، ص٢٦٣ عي"تـ مسير الطبري"، ج١١، ص٢٨٩ عن اس عباس، في قوله. ﴿ وَظَعَامًا ذَا عُصَّةٍ ﴾ قال: (شوك يأخد بالحلق، فلا

اُس ہے کہوجس کی نافر مانی کی ہے!، ہزار برس تک رب العزت کواُس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ ہزار برس تک جواب نددےگا ،اس کے بعد قرمائے گا تو بیقرمائے گا:'' دُور ہوجاؤ! جہنم میں پڑے رہو! جھے ہے بات نہ کرو!'' اُس وقت کفار ہر تنم کی خیرے نا اُمیر ہوجا کیں مے (1) اور گدھے کی آواز کی طرح چاہ کرروئیں مے (2) مابتداء آنسو نظے گا، جب آنسوختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندتوں کی مثل گڑھے پڑجائیں گے، رونے کا خون اور پہیپاس قدر ہو گا كه اگراس مين كشتيال دُالي جا ئيس تو <u>علن گليس</u> (<sup>(3)</sup>

جہنیوں کی شکلیں ایس کر میہوں گی کہ اگر دتیا ہیں کوئی جہنی اُسی صورت پر لایا جائے تو تمام ہوگ اس کی بدصورتی اور بداؤ کی وجہ سے مرج کیں ۔ <sup>(4)</sup>اورجسم ان کااپیابڑا کر دیاجائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے تین دن کی راہ ہے۔ <sup>(5)</sup>

"سس الترمدي"، كتاب صفة جهم، باب ما جاء في صفة طفام أهل النار، الحديث. ٩٥ ٢٥ - ٤٠ ص ٢٦٤

- قال ﴿فواللَّهُ مَا بِسَ القَومَ بِعِناهَا بِكُلِّمَةُ ومَا هُو إِلَّا الرقير والشهيق في نار جهم، قشبه أصوا تهم بأصوات الحمير أوَّتها رفير وآخرها شهيق). "شرح انسلة"، كتاب الفتل، باب صفة النار وأهنها، الحديث ٤٣١٦، ح٧، ص٥٦٥،٥٦٠ ٥
- عس أسس بن مالث قال قال رسول الله صنى الله عليه وسلم. ((يرسل البكاء على أهل البار، فيبكون حتى ينقطع الدموع) ثم يكون الدم حتى يصير في و حوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيه السعن لحرت))

"سس ابن ماجعه"، كتاب الرهد، باب صفة النار، الحديث: ٤٣٢٤، ج٤، ص ٥٣١.

- عن عند الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ((لو أنَّ رجلا من أهل النار أخرج إلى الدنيا بمات أهل الدنيا من وحشة منظره، و تس ريحه)) "التوعيب والترهيب"، كتاب صعة الحنة والبار، فصل في عظم أهل البار. إلح، الحديث: ٦٨، ح٤، ص٢٦٣.
  - عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه و سلم قال ((مابين ملكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام بدراكب المسرع)) "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب صفة العمة والبار، العديث ١٥٥١، ج١٠ ص ٢٦٠

فيقولون: ادعوا مالكاً، فيقولون: ﴿ يَا هَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾، قال: فيحيبهم ﴿ إِلَّكُمُ مَا كُثُونَ ﴾ [الرحرف:٧٧] قبال الأعسس: بُكِتُ أنَّ بين دعالهم وبين إحابة مبالك إيناهم ألف عنام، قال فيقونون ادعو، ربكم فلا أحد خير من ربكم، مِنوبور، ﴿ رَبُّكَ عَلَيْنَا شِقُوتُنا وَكُنَّا قَوْمًا صَالَّيْنِ رَبُّنَا أَحْرِجُنا مِنْها قَالَ عُلْنا قَالًا ظَالِمُونَ ﴾ قال: فيحييهم ﴿ الْحُسَنُوا فِيُهَا وَلَا تُكُلُّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨\_١٠٦] قال: فعد دلك يتسوا من كل عير).

ایک ایک واڑھاُ مدے پہاڑ برابرہوگی (1)، کھال کی موٹائی بیالیس ذراع (2) کی ہوگی (3)، زبان ایک کوس (4) دوکوں تک موٹھ سے باہر گھٹتی ہوگی کہ لوگ اس کوروندیں کے (5)، بیٹھنے کی جگداتی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک (6) اور وہ جہنم ہیں موٹھ سکوڑ سے ہوں کے کہاو پر کا ہونٹ سمٹ کرنچ سر کوپنچ جائے گا اور پیچے کا لٹک کرناف کوآ گے گا۔ (7)

ان مضامین سے بیمعوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی کہ بیشکل آحسنِ تقویم (8) ہے (9) اور بیاملد عزوجل کو مجوب ہے کہ اُس کے مجبوب کی شکل سے مشاہہ ہے (10)، بلکہ جہنیبوں کا وہ صلیہ ہے جواویر قد کور ہوا، پھر آخر میں کفار کے لیے بیہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اُسے بند کریں گے، پھراس میں آگ بھڑکا کیں گے اور آگ کا تفل (11) دگایا جائے گا، پھر بیصندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں ہیں گئی کے دوسرے صندوق میں رکھ جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں ہیں آگ کا گفل لگایا جائے گی، پھر ای طرح اُس کوایک اور صندوق میں رکھ کرا در آگ کا گفل لگا کیا جائے گی، ٹو اب ہر

"المستد" للإمام أحمد بن حنيل، الحديث: ١٨٤٨، ج٣، ص ٢٣١.

"سس الترمدي"، كتاب صمة جهسم، باب ما جاء في عظم أهل البار، الحديث ٢٩٨٦، ح٤، ص ٢٦٠.

"سس الترمدي"، كتاب صفة جهم، باب ما جاء في عظم أهل البار، الحديث: ٢٥٨٩، ح٤، ص ٢٦١.

🕢 ..... ((وإنَّ مجلسه من جهنم كما بين مكة والملينة)).

"مس الترمدي"، كتاب صفة جهم، باب ما جاء في عظم أهل سار، الحديث: ٢٩٨٦ - ٢٤ ص ٢٦٠٠.

- عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (﴿ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُونَ ﴾ [المؤمود ١٠٤] قال. تشويه السار فتقلُص شعتُه العبيا حتى تبلع وسط رأسه وتسترخي شعتُه السعلى حتى تضرب سرّته)) "سس الترمدي"، كتاب صعة حهم، باب ما جاء هي صعة الطعام أهن البار، الحديث: ٢٥٩٦، ج٤، ص٢٦٤.
  - اليمي صورت \_
  - ﴿ لَقَدْ حَلَقُهُ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُولُمِ ﴾ ب ٣٠ التين: ٤. " يِشْك الم قَرا وَي والتين مورت يربايا" ـ (تعدّ كراديان)
    - 🕕 "دقائق الأخبار"، ص٣، و"معارح البوة"، ركن دوم، ص ٤١.
      - ਸੂਬ --  **•**

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صرس الكافر مثل أحد)).

<sup>🖸 ....</sup> ليتن بياليس باتحد

عن أبي هريرة عن البي صنى الله عنيه وسلم قال ((إنَّ عنظ جلد الكافر اثنال وأربعين دراعا))

سنی راستد کی حد معین کا نام جس کی مقدار بعض کے فزد کیے چار ہزارگز اور بعض کے فزد کیے تین بڑارگز ہے۔ "عرصاك آصعیه" ہے ٣٠ ص ٩٠ ٥

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسمم ((إنّ الكافر ليسحب لسانه انفرسخ والفرسخين يتوطّأه الباس))

کا فریہ مجھے گا کہاس کے سوااب کوئی آگ میں شدر ہا<sup>(1)</sup> ،اور بیعذاب بالائے عذاب ہے اوراب ہمیشداس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہولیں گے اور جہتم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈھے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے، پھر منا دی <sup>(2)</sup> جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانگیں گے کہ بیں ایبانہ ہو کہ یہاں ہے نگنے کا تھم ہو، پھر جہنیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانگیں کے کہٹر بداس مصیبت ہے رہائی ہوجائے ، مجران سب ہے ہو چھے گا کداہے پہچائے ہو؟ سب کہیں گے: ہاں! بیموت ہے، وہ ذی کر دی جائے گی اور کیے گا: اے اہلی جنت! بیشکی ہے، اب مرنانہیں اور اے اہل ٹار ا بیشکی ہے، اب موت نہیں ،اس وقت اُن کے لیے خوشی پرخوش ہے اور اِن کے لیے تم بالائے تم ۔(3)

نَسُالُ اللَّهَ الْعَفُوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

🔞 🔐 يكارت والا

 عي رواية "ابسحاري": كتاب الرقاق: عن ابن عمر قال قال رسول الله صنى الله عنيه وسلم: ((ده صار أهل النحة إلى النجمة وأهنل النبار إلى النارجيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار عومي رواية "اسخاري" كتاب التفسير" يؤتي بـالـمـوت كهيئة كبـش أمنح، فينادي مناد يا أهل الحنة، وفني رواية "منـس ابس ماجه"، أبواب الرهد، يا أهل نجنة فيطُّلغون خالفين و جِلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال: يا أهل النار فيطُّلغون مستبشرين فرحين أن يخرجو من مكانهم الندي هم فيه، فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا انعم، هذا الموت. ﴿ وَفِي رَوَايَة "صحيح البخاري"، كتاب التفسير، هيندينج، ثنم ينقول يا أهل النجنة خلود فلا موت، ويا أهل البار خلود فلا موت 💎 وفي رواية "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق; 📁 فيرداد أهل الحنة فرحاً إلى فرحهم، ويرداد أهل البار حرباً إلى حربهم)) "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب صفة النجنة والبارة ح ٢٤ ص ٢٦٠ الحديث ٢٥٤٨. "صحيح المتحاري"، كتاب التفسير، ج٣٠ ص ٢٧١، الحديث ٢٧٣٠ و"سس ابن ماجه"، كتاب الرهد، باب صفة البار، الحديث ٤٣٢٧، ج٤، ص٣٢٥.

عن سويد بن عملة رضي الله عنه قال ((إدا أراد الله أن يُسمى أهل النار جعل للرجل منهم صندوقا على قدره من بار الا يسبص منه عِرق إلاَّ فيه مسمار من بار، ثم تصرم فيه البار، ثم يقفل بقفل من بار، ثم يجعل دلك الصندوق في صندوق من بار، ثم ينصبره بيسهما باره ثم يقفل بقفل من باره ثم ينجعل ذلك الصندوق في صندوق من باره ثم يصرم بينهما بار ثم يقفل، ثم ينقي أو يمصرح بي اسار مدنك تونه ﴿ مِنْ فَتُولِهِمْ ظُلُلُ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُللٌ ذَلِكَ يُخَوَّكُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُوٰنِ ﴾ [اسرمر. ٦٠] ودلث توله ﴿ لَهُمُ فِيُهِمَا وَفِيرٌ وَهُمُ فِيهَا لَا يُسْمَعُونَ ﴾ [الأسياء: ١٠٠] قال: عما يرى أنَّ في الدر أحدُ عيره)). "البحث والمشور" لبيهقي، ج٢، ص ٦١، الحديث. ٧٤٥. "الترعيب والترهيب"، كتاب صفة الحنة و لمر، الترهيب من النار أعاذنا الله... إلخ، الحديث: ٩٢ ج٤، ص٢٦٨.

## ایمان و کفر کا بیان

ایمان اے کہتے ہیں کہ سے ول سے اُن سب باتوں کی تقدیق کرے جو ضروریات دین ہیں اور کسی ایک ضرورت و بن کے ا نکارکو کفر کہتے ہیں،اگر چہ باقی تمام ضرور یات کی تصدیق کرتا ہو۔ ضرور یات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہرخاص وعام جانتے مول، جيسے الله مزوجل کی وحدا نبيت ، انبيا کی نبوت ، جنت و تار ، حشر ونشر وغير ما<sup>(1)</sup> ، مثلاً بيا عققاد که حضورا قدس معی الله تعالی عديه مهم خاتم النهيين بين، حضور (سلى الشغال عيدوسم) كے يعدكونى نيا تى نبيس بوسكتا\_(2) عوام سے مراد و ومسلمان بين جو طبقه معلا مل ندشار كيے جاتے ہوں ،گرعلیا کی محبت سے شرفیاب ہوں اور مسائل علمیہ ہے ذوق رکھتے ہوں <sup>(3)</sup>، ندوہ کہ کوردہ <sup>(4)</sup> اور جنگل اور پہراڑوں

 عي "شرح العقائد السمية": (إنَّ الإيمان في الشرع هو التصديق بما جاء به من عبد الله تعالى، أي: تصديق البي بالقنب في جميع ما علم بالصرورة معيته به من عبد الله تعالى) "شرح العقائد السعية"، مبحث الإيمان، ص٠٠٠ ١

في "المسامرة" و"المسايرة"، الكلام في متعلق الإيمال، ص ٣٣٠: (الإيمال (هو التصديق بالقلب فقط)، أي: قبول القلب وإدعمانه نما عنم بالصرورة أنَّه من دين محمد صلى الله عليه وسلم، يحيث تعلمه انعامة من عير افتقار إلى نظر ولا استدلان كالوحدانية والنبوة والبعث والحراء ووجوب الصلاة والركاة وحرمة الخمر ونحوهاه ويكفي الإحمال فيما يلاحظ إحمالا كالإيمان بالملا لكة والكتب والرسن ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلا كمجبريل وميكائيل وموسي وعيسي والتوراة والإلمجين حتي إنّ من بم يصدق بو احد معين منها كافر (و) القول بأن مسمى الإيمان هذا التصديق فقط (هو المختار عند جمهور الأشاعرة) وبه قال الماتريدي).

"الأشباه والنظائر"، الفن الثاني، كتاب السير، ص٥٩.

"المحر الرائق"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ح٥٠ ص ٢٠٢.

"الدر المختار" كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦، ص٣٤٧.

هي "الهمدية"، كتاب المبير، الباب في أحكام المرتدين، ح٢، ص٦٦٪ (إذا لم يعرف الرجل أنَّ محمداً صعى الله عليه وسلم آخر الأسياء عليهم وعلى لبينا السلام فليس بمسلم؛ لأنَّه من الصروريات).

"الأشباه والنظائر"، الفن الثاني، كتاب السير، ص ١٦١.

وهمسرت المصروريات بما يشترك في علمه الخواص والعوام، أقول: الممراد العوام الدين لهم شعل بالدين واختلاط

بعدمائه.. إلح. "العتاوي الرصوية"، كتاب الطهارة، باب الوصوء، ح١، ص١٨١

يعني كم آباداور چهونا گاؤن، يتيكوني نه جانبا جواورندي و پال تعليم كاكوني سدسد و

کے رہنے والے ہوں جوکلہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے ، کہ ایسے اوگوں کا ضروریات وین سے نا واقف ہونا اُس ضروری کوغیر ضروری نہ كردے گا،البتة ان كےمسلمان ہونے كے ليے به بات ضروري ہے كہ ضروريات دين كے منكر ندہوں اور بياع تقا در كھتے ہوں كداسلام يس جو كي إن ان سب يراجمال ايمان لائ مول \_

عقيده (1): اصل إين صرف تفعد ين كانام بي (1)، اعمال بدن تواصلاً جزوايمان بين (2)، رمااقرار، اس بس بيد تفصیل ہے کہ اگر نقعد بق کے بعد اس کواظہار کا موقع ند ملا تو عنداللہ (3) مومن ہے اور اگر موقع ملا اور اُس ہے مطالبہ کیا گیا اور اقرار ندکیا تو کافر ہےاوراگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام ونیا میں کافر سمجھا جائے گا، ندأس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دنن کریں گے ، گرعندانقد مومن ہے اگر کوئی امر خلاف اسلام خلا ہرنہ کیا ہو۔<sup>(4)</sup>

عقیدہ (۲): مسمان ہونے کے لیے یہ جی شرط ہے کہ زبان ہے کسی ایک چیز کا انکار ندکرے جو ضروریات وین ے ہے ،اگر چہ ہاتی ہاتوں کا اقر ارکرتا ہو،اگر چہ وہ ہیہ کے کہ صرف زبان سے انکار ہے دل میں انکارنہیں <sup>(5)</sup>،

المسايرة": (هو التصديق بالقلب ققط)

"فأوى رضوية ، جديه المسهم الرب (ايمان تقد ين قلي كانام ب)-

في" شرح العقائد السنفية "، مبحث الإيمال. ص ٢٠ ١ ـ ٢٤: (أنَّ الأعمال عير داخلة في الإيمال لما مرَّ من أنّ حقيقة الإيمان هو التصديق).

في "الحديقة الندية "، ج١، ص٢٨٢ (والأعمال بالحوارج محارجة على حقيقته أي. حقيقة الإيمان).

- 🚯 .... الله تعالی کے نزو یک۔
- ₫ . . . في "شرح العقائد المسعية"، و شرحه "المبراس"، ص ٠ ٢٥: " (زاسما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدبيه) من حرمة الدم و لمان وصلاة الجنارة عليه وهله في مقابر المستمين وههنا مدهب ثالث وهو أن الإقرار ليس بركن إلا عند الطلب فمن طمب منه الإقرار فسكت من غير عدر فهو كافر عبد الله سيحانه زليما أن التصديق بالقلب أمر باطل لا يدله من علامة فمن صدق بـقلبه ولـم يقر بنسانه فهو مؤمن عند الله سبحانه وإن لم يكن مؤمناً في أحكام الدنيا ) وهدا إذا لم يكن مباشراً بعلامات التكذيب و إلا فهو كافر عند الله أيضاً خلافاً لبعضهم).

وفي "الدر المختار". والإقرار شرط لإجراء الأحكام الدبيوية بعد الاتماق على أنَّه يعتقد متى طولب به أتي به، فإن طويب به فمم يقر فهو كفر عباد). "الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المرند، ح٦، ص٣٤٧

وهي "الدر المحتار" (من هرل بلفظ كفر ارتد، وإن لم يعتقده للاستخماف فهو ككفر العماد)

کہ بل اِکرا ہِشری <sup>(1)</sup>مسلمان کلمۂ کفرصا درنہیں کرسکتا ، وہی شخص ایسی بات منہ پر لائے گا جس کے ول میں اتن ہی وقعت ہے کہ جب جا ہا! نکار کر دیا اورا بمان تو ایس تقدیق ہے جس کے خلاف کی اصلاً مخیائش ہیں۔(2)

مسكله(1): اگرمعاذ الله كلمة كفرجارى كرتے بركوئي فخص مجبور كيا گيا، يعني أے مار ڈالنے ما أس كاعضو كاث ڈالنے كى تسیح دمکی دی گئی کدیددهمکانے والے کواس بات کے کرنے پر قا در سمجھے تو السی حالت میں اس کورخصت دی گئی ہے، تگر شرط بیہ ہے کہ دل میں وہی اظمینان ایمانی ہو جو پیشتر تھا بگر افضل جب بھی بہی ہے کفل ہوجائے اور کلمہ کفرنہ کے۔<sup>(3)</sup>

وهي شبر حنه "رد السمحتار" قوله: (من هرل بلفظ كفر) أي تكلم به بالحثياره غير قاصد مصاء، و هذا لا ينافي ما مر من ألّ الإيسمان هو الشصديق فشط أو منع الإشرار؛ لأنَّ التصديق وإن كان موجودً، حقيقة نكبه رائل حكماً؛ لأنَّ الشارع جعل يعص المعاصي أمارة على عدم وجوده كالهزل المدكورا وكما لو منجد لصنم أو وضع مصحفاً في قادورة فإنه يكفر وإن كان مصدّقاً لأنّ دنك مني حكم التكديب، كمما أعاده في "شرح العقائد"، وأشار إلى دلث بقوله. (للاستخفاف) فإن فعل دلك استخفافاً و ستهمانة بمالدين فهو أمارة عدم التصديق، ولدا قال في "المسايرة". وبالجملة فقد صم إلى التصديق بالقب، أو بالقلب واللسال هي تبجيقياق الإيسمان أمور، الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقاً كترك السجود نصم وقتل بني والاستخفاف به وبالمصحف و سكنعبة، وكندا منخنالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به؛ لأنَّ ذلك دليل على أن التصديق مفقود، ثم حقَّق أن عدم الإخلال بهنده الأمنور أحند أجراء مفهوم الإيمال، فهو حيئد التصديق والإقرار وعدم الإخلال بما ذكره بدليل أنَّ بعص هذه الأمور تكون مع تحقَّق التصديق والإقرار. "رد المحتار"، ح٦، ص٣٤٣.

> هي "الخالية". (رجل كفر بلساله طائعاً، وقلم على الإيمان يكون كافراً ولا يكون عند الله تعالى مؤملًا "فتاوي قاصي خان"، كتاب السير، ح٢، ص٦٧. انظر للتفصيل "المسايرة"، ص٣٣٧.٢٣٧.

- O .... اخيرشرى مجورى ك\_.
- عي"شرح العقائد السنفية "، ص ١ ٣ ١. (إنَّ التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصالًا) النظر "البراس"، أن الإيمان في الشرع هو التصديق، ص ٢٤٩ ـ . ٢٥٠.

" فن وي رضوبية على هي (بلا اكراه كلمية كفر بولنا خود كفر، اگر چه ول ش اس پرا عقاد ندر كها بهو، اور علمه على وفر، تن بيل كه إس سه ند صرف مخلوق کے آگے بلکہ عنداللہ بھی کا فرہو جائے گا کہ اس نے دین کومعاذ الند کھیل بنایااوراً س کی عظمت خیال بیس نالایا)۔

" فآدى رضوبيك بالماء ص ١٩٩٠ وج ١١٥ من ١٢٥

اسی سے (جوبال اکراہ کلے کفر مجے بلافرق نیت مطلقاً قطعاً بقیباً اجماعاً کافرہے)۔ ''فقادی رضوریا'، جہا، ص٠٠٠۔

هي "رد المحتار"، كتاب الحهاد، باب المرتد، ج٦، ص٤٦: ( (ومكره عليها) أي على الردة، والمراد الإكراه بملحيء من قتل أو قطع عصو أو صرب مبرّح فإنّه يرحص له أن يظهر ما أمر به على لسانه وقبيه مطمئن بالإيمان). مسئله (٣): عمل جوارح (١) واغل ايمان نبيس (٤) ، البية بعض اعمال جو قطعاً مُنا في ايمان مول أن كم تلب كو كا فركبا جائے گا، جیسے بُت یا چاندسورج کو مجدو کرنا اور آتی نی یا نبی کی تو بین یا مصحف شریف یا کعبه معظمه کی تو بین اور کسی سفت کو ہلکا بنانا، بيه باتش يقيمناً كفر مين\_<sup>(3)</sup>

وفي "التنوير" و "الدر المختار" (و) إل أكره (على الكفر) باللَّه تعالى أو سب السيصني الله عنيه و سمم "مجمع" و"قدروي". (بقصع أو قتل رخص به أن يظهر ما أمر به) على لسابه ويوري (وقلبه مطمئل بالإيمال) ثم إن وري لا يكفر وبانت امرأته قصاء لا ديانة، وإن خطر بباله التورية ولم يور كمر وبانت ديانة وقصاء "بوزال" و"حلالية" (ويؤجر لو صبر)

وقي شرحه "رد السحتار": قوله. (ويؤجر لو صبر) أي. يؤجر أجر الشهداء لما روي أنّ حبيباً وعماراً ابتليا بداث فصبر حبيب حتى قتل، فسماه اللبي صدى الله عليه و سلم سيد الشهداء وأظهر عمار وكان قلبه مطمئناً بالإيمان، فقال البي صلى الله عليه وسلم ((فإل عادوا فقُد))، أي: إل عاد الكعار إلى الإكراه فعد أنت إلى مثل ما أتيت به أولًا من إحراء كلمة الكفر على النسال وقلبث مطمئل بالإيمان، ابن كمال وقعبتهما شهيرة). "رد المحتار"، كتاب الإكراء، ح٩، ص٢٢٦ ـ ٢٢٨.

وفي "الفتاوي الهندية"، كتاب الإكراه، الباب الثاني \_ إلح، ج٥، ص٣٨ (وإن أكره عني الكفر بالله تعاني أو سبّ النبي صني الله عليه وسنم بقتل أو قطع، رخص له إظهار كلمة الكفر والسبّ فإن أطهر دنك وقليه مطمئل بالإيمان فلا يأثم وإن صبر حتى قتل كان مثابا).

- 🗗 اعضاء کمل۔
- قد سبق تخريج هذه المسألة في العقيدة الأولى، ص١٧٣.
- في "شرح العقائد السمية": ص١٠٩ ـ ١١٠ (إنّ حقيقة الإيمان هو التصديق القدي فلا يخرح المؤمن عن الاتصاف به إلّا بما ينافيه، ومحرد الإقدام عني الكبيرة لعبة شهوة أو حميّة أو أنفة أو كسل محصوصاً إذا اقترل به حوف العقاب ورجاء العفو والنعرم عني التوبة لاينافيه نعم إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفراً لكونه علامة لنتكذيب ولا نراع في أنّ من السمعاصي ما جعله الشارع أمارة لتكديب وعلم كومه كذلك بالأدلة الشرعية كسحود الصمم وإلقاء المصحف في القادور ت والتنفظ بكنمات الكفر و نحو دنك مما تثبت بالأدلة أنَّه كفي.

ومي "المسامرة" و"المسايرة"، ص ٢٥٤: (يكفر من استحفّ ببني أو بالمصحف أو بالكعبة، وهو مقتصٍ لاعتبار تعظيم كل منها ﴿ لأنَّ الله جعله في رتبة عليا من التعظيم عير أنَّ الحنفية اعتبروا من التعظيم المنافي للاستخفاف بما عظمه اللَّه تمالي ما نم يعتبره غيرهم، (و لاعتبار التعطيم المنافي للاستخفاف) المذكور (كفّر الحنفية) أي: حكمو، بالكفر (بألفاط كثيرة وأهمال تنصدر من المتهتكين) الذين يجترئون بهنك حرمات دينبة (لدلالتها) أي الدلالة تلث الأنفاط والأفعال (على يو بين بعض اعمال كفرى علامت بين، جيد زُمّار (1) با ندهنا، مرير يو ثيا(2) ركمنا، قَنْفَهُ (3) لكانا، ايسافعال كمرتكب كوفقها يُ کرام کافر کہتے ہیں۔<sup>(4)</sup> تو جب ان اعمال ہے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کواز سرِنو اسلام لاتے اور اس کے بعد اپی عورت ت تجديدناح كأظم دياجائ كا-(5)

عقیده (۳): جس چزی جلت بعن قطعی سے ثابت ہو (6) اُس کوحرام کہتا اور جس کی خرمت تقینی ہوا سے طال بتانا

الاستحفاف بالدين، كالصلاة بلا وصوء عمداً، بل؛ قد حكموا بالكفر (بالمواظبة على ترك سنة استخفافاً بها يسبب أنها إنما همعيها البي ريادة، أو استقباحها) بالجر عطماً على المواطنة: أي بل قد كفّر الحنفية من استقبح سنة (كمن استقبح من) إنسال (أخر جعل بعص العمامة تحت حلقه أو) استقبح منه (إخماء شاربه).

وانظر "مبيح الروص الأوهر"، ص٩٥١، و"رد المحتار"، كتاب الجهاد، ياب المرتد، ح٦، ص٣٤٣

- وہ دھا کہ یاڈوری جو ہندو گلے ہے بغل کے نیچ تک ڈالتے ہیں ،اور میسائی ، بھوی اور یہودی کر ہیں یا ندھتے ہیں۔ "اردولفت تاریخی اصول پر"، ج اا بس ۱۷۳\_
  - وه چند بال جونچ كر رومنت مان كر مندور كمح جير "مرهدك آصفيه"، ج١٠ ص١٠٠
- پیٹانی پرمندل یازعفران کےدونشانات، ٹیکا بھک جو ہندو ماتھے پرلگاتے ہیں۔ "اردولفت تاریخی اصول پڑ"، ج۱۲۴ می ۲۵۴۔
- 🚯 🔻 في "منح الروص الأرهر" للقارئ، فصل في الكفر صريحا وكناية، ص١٨٥. (ولو شد الربار على وسطه أو وضع العل عملني كتممه صقندكممره أي إدا لم يكن مكرهاً في فعله، وفي "الخلاصة"; ولو شد الزبار قال أبو جعفر الأستروشني; إن فعل لتحسم الأساري لا يكفر، وإلا كفر.

" فنادی رضوبیا میں ہے." اگر وہ وضع اُن کفار کا ندہی دیلی شعار ہے جیسے زیار ، قشقہ، پنیا ، چلیپ ، توعلاء نے اس صورت میں بھی تھکم کفر دیا كما سمعت آنفاً ". ("لآوي رشوية، جلد١١١، ص٥٢١).

" فرآوی رضوبیا میں ہے " ایا تھے پر قشقد بلک لگانا یا كدھے پرصليب ركھنا كفر ہے"۔ (" فاوی رضوبیا، جدس، ص٥٣٩)۔

" فما وی رضوبیّ میں ہے " تشقد ضرور شعار کفر ومنافی اسلام ہے جیے ڈٹار، بلکداس سے زائد کہ ووجہم سے جدا ایک ڈورا ہے جوا کثر کپڑوں کے بیچے چھپے رہتا ہےاور بیاض بدن پراور بدن میں بھی کہاں چہرے پر،اور چہرے میں کس جگہ ماہتے پر جو ہروقت چکے اور دورے کھلے حرفول بين مند بريكهادكهائ كد هدام الكافرين" . ("فآدي رضوية، جاء م ٢٩١٠) .

- هي "العقود الدرية"، باب الردة والتعزير، ج١، ص١٠. (وقال في "البرارية" ولو ارتد\_والعياد بالله تعالى\_ تحرم امرأته ويحدّد النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج. إلخ)
  - جس چیز کا حدال ہونا اے کے صریح واضح اور بھینی ولیل ہے ہوجس میں تاویل و توجیہ کی کوئی مختجائش ہی نہ ہو۔

کفرہے، جبکہ بیتھم ضروریات دین ہے ہو، یا متکراس حکم قطعی ہے آگاہ ہو۔(1)

مسلم(ا): أصول عقائد من تقليد جائز نبيس بلكه جوبات بهويقين قطعي كے ساتھ مهو، خواہ وہ يقين كسى طرح مجمى حاصل ہو،اس کے حصول میں بالخصوص علمِ استدلالی (2) کی حاجت نبیس، ہاں! بعض فروعِ عقا کد میں تقلید ہو <del>ک</del>تی ہے (3) م

 في "منح الروض الأرهر"، استحلال المعصية، ص١٥٢ (إذا اعتقد الحرام خلالاً، قال كال حرمته معيمه وقد ثبت بـ دليــن قـصعــي يـكمر وإلاً فلا بأن تكون حرمته لعيره أو ثبت بدليل ظنيّ، وبعصهم لم يمرّق بين انحرام لعينه ولعيره، فقال من استحلُّ حراماً وقد علم في دين البي صلى الله عليه وسدم تحريمه كنكاح دوي المحارم أو شرب الخمر أو أكل ميتة أو دم أو لحم عنزير من غير ضرورة مكافر).

هيه في فصل في الكفر صريحا وكناية، ص١٨٨: (ومن استحلَّ حراماً وقد علم تحريمه في اندين أي صرورة، كنكاح لمحارم أو شرب الحمر أو أكل الميتة والدم ولحم الخبرير أي: في عير حال الاصطرار ومن عير إكراه بقتل أو صرب قطيع لا ينجشمناه، وعن محمد رحمه الله بدود الاستحلال ممن ارتكب كفر، أي. في رواية شاذة عنه ولعنها محمونة على مرتكب مكاح المحارم فإن سياق الحال يدل على الاستحلال لبقية المحرمات، والله أعلم بالأحوال، قال: والعتوى على الترديد إن استعمل مستحلاً كقر وإلاً، لا).

هي "تنفسيسر لخارن"، ج١، ص٤٦٨٪ (وقيل: إنَّ من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله أو جعد يشيء مما أنزل الله فقد كفر بالله وحبط عمله المتقدم).

" فماوی رضویی میں ہے۔ " کتب عقائد میں تقریح ہے کھیل حرام وتحریم طلال دونوں کفر ہیں بینی جوشے مباح ہو جھے اللہ ورسول نے منع شفرهاا اعمنوع جانع والاكافر بجبكداس كى المحت وطلت ضرور ماستددين سعدوياكم ازكم حند كطور يطعى موورنداس من شكتبيس كدب منع خدا درسول منع کرنے والاشریعت مطہرہ پرافتر ؛ مکرتا ہےا دراللہ عز وجل پر بہتان اٹھا تا ہے ادراس کا ادنی درجیتی شدید و کبیرہ وخبیشہے۔

قال الله تعالى؛ ﴿ وَلَا تَـهُولُوا لِمَا تَصِعُ الْسِنَتُكُمُ الْكَلِبِ هذا حَلالٌ وَهذَا حَرَامٌ لَّتَغْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَلِبِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَـهُوُ وَنَ عَلَى اللَّهِ الْكَلِيبَ لَا يُقلِمُونَ ﴾ اورجو يَحِيمُ محاري زياتين جموث بيان كرتي بين (اس يُمتّعلق بينهُ أكروكه) بيحال اوربيرام ہےتا كہتم اللہ تن كى پر جموت بائد مو ( يرور كو ) جولوگ اللہ تن كى پر جموث بائد منت بين وہ كامياب ديس موت \_ ( ت )

وقال الله تعالى ( تيز الله تعالى في ارشاد قرمايد ت) ﴿ إِمَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

الشرقوالي كية عدوى اوك جيونا الزام لكاتے بي (جوورحقيقت) ايدان تيس ركھے (ت) ("المتدوى الرصوية"، - ١٦، ص ١٧٥)

- 🗨 ..... ووهم جود يل كا فحاج مو
- · في "تفسير روح البيال"، ب٧٠، الأنبياء، تحت الآية: ٥٠. ٥٥، ج٥، ص ٤٩١: ﴿ قَالُوا وَجَدُّمَا الَّاءَ مَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدُ كُنتُمُ أَنْتُمُ وَالْهَاؤُكُمُ فِي صَلالٍ مُبِينٍ ﴾ واعدم أنّ التقليد قبول قول العير بلا دليل وهو حاتر في الفروع والعمليات ولا يحور

في أصول الدين والاعتقاديات بل لا بد من النظر والاستدلال لكن إيمان المقلد صحيح عبد الحنفية والطاهرية وهو الدي اعتقد حميع ما وحب عليه من حدوث العالم ووحود الصانع وصماته وإرسال الرسل وما حاؤوا به حقُّ من عير دبيل؛ لأنَّ البي عليه السلام قبل إيمان الأعراب والصبيان والسبوان والعيد والإماء من عير تعليم الدين ولكنه يأثم بترك اسطر والاستدلال بوجوبه عنيه ومي "تعسير روح البيال"، ب٥٦، الرحرف، تحت الآية: ٢٢ ﴿ يِسَلُ قَمَالُوا إِنَّا وَجَلَّفَا الْهَاءَ فَا عَلَى أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلَى اللَّارِهِمُ مُّهُتَدُوْنَ﴾ ح٨، ص ٣٦١: وفيه دم للتقليد وهو قبول قول العير بلا دليل وهو حاثر في الفروع والعمليات ولا يحور في أصول الدين و الاعتقاديات بن لا بد من النظر و الاستدلال لكن إيمان المقلد صحيح عبد الحلفية و الطاهرية و هو الدي اعتقد جميع ما وحبب عليه من حدوث العالم ووجود الصابع وصفاته وإرسال الرسل وما حاؤا به حقٌّ من غير دليل؛ لأن البي عليه السلام قبل إيمان الأعراب والصبيان والسنوان والعبيد والإماء من عير تعليم الدليل ولكي المقند يأثم بترك النظر والاستدلال لوجوبه عليه، والمقصود من الاستدلال هو الانتقال من الأثر إلى المؤثر ومن المصبوع إلى الصابع تعالى بأي وجه كاب، لا ملاحطة الصعري والكبري وترتيب المقدمات للإئتاج على قاعدة المعقول فمن بشأ في بلاد المسلمين وسبح الله عند رؤية صنائعه فهو خارج عن حد التقليد كما هي فصل الخطاب والعدم الصروري أعلى من النظري؛ إذ لا يرول بحال وهو مقدمة لكشف والعيان وعمد الوصول إلى الشهود لا يبقى الاحتياج إلى الواصطة.

" فناوى رضويه ، ج ٢٩٥ م ١٥٠ ش هي "جر الجس طرح فقه ش جار اصول جي كتاب سنت، اجماع قياس عقائد ش جار اصول ہیں کتاب، سنت ، سوا داعظم ، عقل سمح ، توجو ان میں ایک کے ذریعہ ہے کسی سئلہ عقائد کو جانتا ہے دلیل سے جانتا ہے نہ کہ ہے دلیل محض تقلید آالل سنت بی سوا داعظم اسلام ہیں ، تو ان برحوالہ دلیل برحوالہ ہے نہ کرتھاید۔ بول بی اقوال آئمہے استنادای معنی برے کہ بیابلسند کا غرب ہے ولہذا ہیک دودی ہیں عماء کبار ہی سہی اگر جمہور وسوا داعظم کے خلاف تکھیں گے اس وقت ان کے اقوال پر نداعتا د جائز نداستناد کہ اب بی تقلید ہوگی اوروه عقائد بن جائز نبيس ،اس وليل اعني سواواعظم كي طرف بدايت الله ورسول جل وعلا وسلى الله تعالى عليه وسم كي كم ل رحمت ب بمخض كهال قادر تف کے عقیدہ کتاب دسنت سے ثابت کرے عقل تو خود ہی سمعیات بیس کا فی نہیں تاجار عوام کو عقائد بیں تقلید کرنی ہوتی ،لہذا ہیدواضح روش وکیل عظا فرمالی کے سواد اعظم مسلمین جس عقیدہ پر ہووہ حق ہے اس کی بیجیان کچھ وشوار نبیس بسحابہ کرام رضی القدت کی مختم کے دفت میں تو کوئی بدند ہب تھا ہی نہیں اور بعد کواگر چہ پیدا ہوئے مگر دنیا مجر کے سب بد غرب طاکر بھی اہلست کی گفتی کوئیں بہنچ سے مشالحمد فقد میں جس طرح اجماع اقوی الا دِلّہ ہے کہ اجماع کے خلاف کا جمتہ کو بھی اختیار نہیں اگر جدوہ اپنی رائے میں کہاب وسنت سے اس کا خلاف یا تا ہو باتنیا سمجھا جائے گا کہ یاقہم کی خطاہے يريكم منسوخ موجكا بالرجه مجتهدكواس كانائخ شمطوم مويونى اجماع امت توشي فظيم بسواداعظم بعنى ابدست كالسي مستله عقائد يرانفاق يباس اقوى الاولدے كتاب وسنت سے اس كا خلاف مجھ بين آئے تو قبم كى غلطى ہے حق سواد اعظم كے ساتھ ہے اور ايك معتى پريهال اقوى الاول عقل ہے

ای بتا برخودا ال سقت میں دو گروہ ہیں "" ماخر بدری" کدامام علم البدئ حضرت ابومنعور مائز بدی بن الشاقالي من (1) كمتع بوت اور'' أشاعره'' كه حضرت امام شيخ الوالحن اشعرى رمه اهد تعالىٰ <sup>(2)</sup> كے تالع ہيں ، ميد د نوں جماعتيں اللب سقت عى كى ہيں اور دونوں حق پر ہیں ،آپس میں صرف بعض فروع کا اختلاف ہے۔ (3).....

کہ اور ولاکل کی جیت بھی اس سے ظاہر ہوئی ہے محرمی ل ہے کہ سواو اعظم کا انقاق کس بر ہان سی عظی کے ضاف ہو یکنتی کے جسے میں محر ایکر واقعالی یهت تافع وسوومند، معصود عبیها بالدو ،حد ( اس ال كومفوطى سے دا زهول كراته و كار اورت) والدت الى اعلم"۔

 آپ رحمة القدعيه كانام الومنعور محربن محربن محرود وتزيدي سمرقندي حقى بآپ رحمة القدعية "الام المحتظمين" اور" المام العدي" كاقب ے مشہور ہیں ،آپ رحمۃ الندعيد نے عقائير سلمين كى وضاحت اور باطل عقيده والوں كى ترويديش كئى كتب تصنيف فرما كى جن بيس سے بعض كتابوں ے نام یہ ہیں استا بالتوحید "" کتاب المقالات "، " کتاب رة ولائل اللهجي "اور" کتاب تاویلات القرآن " آپ رحمة القديمية اورآپ کے ساتھیوں وائد سر قد" کے ایک محلّ الله ید" کی طرف نبست کی وجے اللہ الریدی" کہاجاتا ہے، آپ رحمۃ القدعد کا وصال ١٣٣٣ جری میں ہوا، آپ والمدور الشرطيكام وارسم وقد شريع من ١٥٠ من ١٥٠ ، "هدية العارفين"، عن ١٦٠ ٣٧.٣٦ ، "معمد الموسين"، ع ٢ ، ص ٢٩٢)

 آب رحمة القدعليد كانام ابواكسن على بن اس عيل بن اسحاق بن اس عيل بن عبدالقد بن بلال برحمة القدعليد كاسدسد نسب مى لي رسول حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عندے باملاہ ،آپ رحمة الله عليه اکثر متفکسين الل سنت كے رئيس ميں ،آپ رحمة الله عديه كے اصحاب كو "اشاعرة" كهاج تا ہے،آپ رحمة القدعليہ نے بھي كل كتب تصنيف قرما أني جن جي ہے چند كے تام يہ جيں "الفصور في الروعلي الملحدين والخارجين عن المدية " الروعي الجسمة " " " " ب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين " ، آپ رحمة القدعليه كاوصال ٣٢٣ جمري بي بغداوش ببوار

("التبراس"، ص ٢٠ "سير أعلام التبلاء"، ج١١ ، ص ٤٥ "معمم المؤلفين"، ح٢ ، ص ٢٠٤ "الأعلام" للزركلي، ج٤ ، ص٢٦٢). البريقة المحمودية "، الباب الأول، البوع الثاني، ح١، ص٠٠٠: (عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((بيأتين على أمني ما أتي على بني إسرائيل حدو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتي أمه علانية لكان هي أمتي من يصلع دلك وإل بني إسرائيل تفرقت على ثنيل و سلعيل ملة وتفترق أمتي على ثلاث و سبعيل ملة كلهم هي المسار إلَّا منة واحدة)) قالوا. ومن هي يا رسول الله قال. ((ما أنا عليه وأصحابي)) وهي أهل النسة والحماعة من الماتريدية و الأشاعرة، فإن قيل كل فرقة تدعي أنَّها أهل المسة والجماعة، قلما دلك لا يكون بالدعوى بل بتعبيق القول و نفعل ودنك بالمسبة إلى رماما إمما يمكن بمطابقة صحاح الأحاديث ككتب الشيخين وعيرهما من الكتب التي أجمع على وثاقتها كما هي "المماوي"، فإن قيل فما حال الاحتلاف بين الأشاعرة والماتريدية؟ قلما: لاتحاد أصولهما لم يعد مخالعة معتدة) إد حلاف كل فرقة لا يوجب تصفيل الأخرى و لا بمسيقها فعدتا ملة واحدة، وأما الخلاف في الفرعيات وإل كال كثرة اختلاف صورة لكن مجتمعة في عدم مخالعة الكل كتاباً بصاً ولا سنة قائمة ولا) اِن کا اختلاف حنفی ، شافعی کا ما ہے ، کہ دونوں اٹل حق ہیں ، کوئی کسی کی تصلیل تھسین نہیں کرسکتا۔ <sup>(1)</sup>

مسئلہ (۲): ایمان قائل زیادتی و نقصان نہیں ، اس لیے کہ کی بیشی اُس میں ہوتی ہے جومقدار بعتی لمبائی ، چوڑ ائی ، موٹائی یا گنتی رکھتا ہوا ورایمان تقد بی ہے اور تقد بی ، گیف مینی ایک حالت ِ إذ عانیه ـ (2) بعض آیات میں ایمان کا زیادہ ہوتا جو فرمایے اُس سےمراد مُؤمّن به و مُصدّق به ہے، یعن جس پرائان لایا گیااورجس کی تقدیق کی گئی کرزمان نزول قرآن میں اس کی کوئی حد معتبن ندنتی ، بلکدا حکام تازل ہوتے رہے اور جو تھم تازل ہوتا اس پرایمان لازم ہوتا ، نہ کہ خودنفس ایمان بزرہ گھٹ ج تا ہو، البند ایمان قابلِ شدّت وضعف ہے کہ بیر گیف کے عوارض سے بیں۔ (3) .....

هي "تسرح المعقباصد"، العصل الثالث: في الأسماء والأحكام، المبحث الثامل حكم المؤمل والكافر والعاسق، ح٣٠ ص٤٦٤ ـ ٥ - ٤٦ : (واسمشهور من أهل النسة في ديار "محراسال" و"العراق" و"الشام" وأكثر الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسس، عملي بن إسماعيل بن إسخق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اللّه بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خالف أبا على الحيائي، ورجع عن مدهبه إلى السنّة، أي: طريقة النبي صلى الله عليه و سلم والجماعة أي: طريقة الصحابة. وفي دينار "منا وراء النهر" الماتريدية أصحاب أبي منصور الماتريدي تلميذ أبي نصر العياص، تدميد أبي بكر الحوزجاني صاحب أبي سليمان الحورجابي، تلميد محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله و"ماتريد" من قبري "مسمرقند"، وقد دحل لأن فيها بين الطائفتين اختلاف في بعض الأصول، كمسأنة التكوين، ومسأنة الاستثناء في لإيمان، ومسألة يمان المقدد وعير دمث. والمحققون من الفريقين لا يسبون أحدهما إلى البدعة والصلالة خلافاً للمبطس المتعصبين)، انظر"مجموعة حواشي البهية"، "حاشيه المحقق مولاما عصام الدين على شرح العقائد السنعيه"، ج٢، ص ٣١ وانصر "حاشية العلامة مولانا ولي الدين على حاشيه المحقق مولانا عصام الدين، ح٢، ص ٣١، و"البراس"، بيال احتلاف الأشعرية والماثريدية، ص٣٧، و"رد المحتار"، المقدمة، مطلب: يحور تقبيد المعصول مع وجود الأفصل، ج١، ص١٩

- لیعنی گراه اور فاسی نبیس که سکتا۔
- قصد این ،اعمادولیقین کی ایک کیفیت کانام ہے۔
- . في "شرح العفائد السفيه"، ص×٢٠٢١ (إنّ حقيقة الإيمان لا تزيد و لا تنقص لما مر من أنّها التصديق القبي الدي بمع حد الحزم والإدعال وهدا لا يتصور فيه ريادة ولا نقصال حتى إنَّا من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتي بالطاعات أو ارتـكـب المماصي فتصديقه باق على حاله لا تعير قيه أصلا والآيات الدالة على ريادة الإيمال محمولة على ما ذكره أبو حتيفة أنهم كانو آموا في الحملة ثم يأتي قرص بعد فرض وكانوا يؤملوك بكل فرص خاص وحاصله أنه كال يريد بريادة ما يحب به

حضرت صدیق اکبرینی اند تعالی عند کا تنباایمان اس اُمت کے تمام افراد کے مجموع ایمانوں پر غالب ہے۔ (1) عقیده (سم): ایرن و کفریس واسطهٔ بین (<sup>2)</sup> بیعنی آ دمی پامسلمان جوگایا کافر ، تیسری صورت کوئی نبیس که نه مسلمان جو نەكاقر\_

وقال بعص المحققين لا نسم أنَّ حقيقة التصديق لا تقبل الريادة والنقصان بل تتعاوت قوة وصعفًا) الإيمال والظار للتفصيل " التبراس"، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، ص٧٥٧

والعفر وسالة إمام أهل السنة وحمه الله تعالى "ا**لولال الأنقى من يحو صيقة الأتقى"،** ح٧٨، ص٩٩.٥٩٩،

- ((عس هريل بن شرحبيل، قال قال عمر بن الخطاب رصي الله عنه : لوورد إيماد أبي بكر بإيماد أهل الأ رص لرجح بهم)). ("شعب الإيمان"، باب القول في ريادة الإيمال و قصانه.. إلح، الحديث: ٣٦، ج١، ص٦٩).
- قبال الإمنام الربري تنحت هذه الآية. ﴿ اللَّهِ مَوْجِعُكُمْ جَمِيقًا﴾ النح مي "التفسير الكير"، ح٢، ص ٢٠٦ (حتج أصحابها بهده الآية على أنه لا واسطة بين أن يكون المكلف مؤمناً وبين أن يكون كافراً ، لأنه تعالى اقتصر في هذه الآية على ذكر هذين القسمين).

مي" تفسير البيضاوي"، بهه النساء: ٤٦ ١، ج ٢، ص٢٧٣ ـ ١٧٠ ﴿ إِنَّ الَّـذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيَدُونَ أَنْ يُـفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهُ وَرُسُله ﴾ بـان يــومــوا بالله ويكمروا يرسله ﴿ وَيـقُــوْلُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَّفُرُ بِبَعْضِ ﴾ بومن ببعض الأبياء و لكفر بمصهم، ﴿ وَيُرِيِّفُونَ أَن يُتَّخِذُوا بَيْنَ فَكِكَ صَبِيلاً ﴾ طريقاً وسطَّ بين الإيمان والكفر، لا واسطة؛ إذ الحق لا يحتلف قبان لإيسمان بمالله سبحانه وتعاني لا يتمّ إلّا بالإيمان يرسله وتصديقهم فيما بلغوا عنه تفصيلًا أو إحمالًا، فالكافر ببعض دنث كالكاهر بالكل في الصلال كما قال الله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعُد الْحِقِّ إِلَّا الصَّلالَ ﴾.

وهي التعسيم المسمي"، ص٢٦٢، تحت الآية. ﴿ وَيُبِرِيمُنُونَ أَن يُتَجِلُوا بَيْنَ ذَلَكَ سَبِيلًا ﴾ (أي. ديساً وسطاً بين الإيمان والكفر ولا واسطة بينهما).

اعلى حضرت الهام المستعدة وين وطمت مولا ناالشاوا مام احدرضا خان عليدهمة الرحن " في وي رضوية " شريف بيل قرمات بين ا (اقول وہاللہ التو نیق کو فتیح اس دکیل کی علی حسب مراجعم (ان کے مقاصد کے مطابق۔۔) بیے کہ کا فرنبیں مگروہ جس کا دین کفر ہے اوركونى آدى دين عيان اليكافي المايك فض كايك وقت شردودين بوكس، عيان الكسر والإسلام عنى طرعي المقيص بالسبة إلى الإسمان لا يمجتمعان أبدأ ولا يرتمعان قال تعالى ﴿ إِمَّا شَاكِرًا وإِمَّا كَفُورًا ﴾ إب، ٣٠ الدعر ٣٠، وقال تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنُ قَلْبَيْنِ فِي جَوَلِه ﴾ [ب٢١، لأحراب ٢٤. "العناوي الرضوية"، ح٦، ص٧١٢.

ل بال میمکن ہے کہ ہم بوجہ شبہ کے کسی کو نہ مسلمان کہیں نہ کا فرجیسے یزید پلید واسمعیل و باوی۔ ۱۲ مند

مسلم: نفق که زبان ہے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام ہے انکار، میمی خالص کفرے (1)، بلکہ ایسے لوگوں کے یے جہنم کا سب سے نیچ کا طبقہ ہے۔ (2) حضور اقد س ملی اند تعالی عید وہل کے زیاشہ اقد س میں پیچولوگ اس صفت کے اس تام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے تفریاطنی پر قرآن ناطق ہوا(3)، نیز نی سل انداندی طید بلم نے اسپے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فر ما دیا کہ بیرمن فق ہے۔(<sup>4)</sup> اب اِس زمانہ میں کسی خاص محف کی نسبت قطع <sup>(5)</sup> کے ساتھ منافق نبیس کہا ج سکتا ، کہ ہمارے سامنے جودعوى اسلام كرے بم اس كومسلمان بى مجھيں كے، جب تك اس سے وہ قول يافعل جومُنا في ايمان بے نہ صاور ہو، البتة نفاق كى ا كي شاخ إس زماندي ياكى جاتى بكربهت سے بدغهبائ آپ كومسلمان كتے بين اور ديكها جاتا ہے تو دووك اسلام ك ساتھ ضرور یات وین کا اٹکار بھی ہے۔

هي التمسير الخارد"، ج١، ص٢٦ (وكمر معاق، وهو أن يقرّ بلسانه ولا يعتقد صحة دنك بقلبه).

وفي التمسير النسمي"، اليقرة، تحت الآية ٨، ص٤٦ (ثم ثلث بالسافقين الدين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم أخبث الكفرة؛ لأمهم محلطوا بالكفر استهزاء وعطاعا.

<sup>﴿</sup>إِنَّ الْمُعْقِينَ فِي اللَّرْكِ الْآسُفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴾ (ب٥٠ الساء: ١٤٥)

<sup>﴿</sup> وِمِهُ مَنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيِّنَةَ مَرِدُوا عَلَى النَّفَاقِ لا تَعْدَمُهُمْ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مُرْتَيُنِ لُمْ يُرَدُّونَ إلى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴾ (١٠١ التربة ١٠١)

عن ابن عباس، في قوله ﴿ وَمِنْ مَنْ خُولَكُمْ مِّنَ الْأَغْرَابِ مُتَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا على النَّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ لَـحُنُ نَعْلَمُهُمُ سَنُعَذَّبُهُمْ مُرِّتَيْنِ ثُمَّ يُرِدُّونَ إلى عَذَابٍ عَظيْمِ [التوبة: ١٠١]؛ قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة خطيبٌ، فقال ((قم يا فلا ل فاخرح ؛ فإنك منافق، اخرج يا فلا ل فإنك منافق))، فأخرجهم بأسمالهم فقضحهم، ومم يكن عمر بن الخطاب شهد تلك الجمعة كانت له، فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ ملهم استحياء أنه لم يشهد المجمعة، وظنَّ أنَّ الساس قند النصرهوا، واختبتوا هم من عمر، وظنوا أنه قد علم بأمرهم، فدخل عمر المستجد فإذا الناس لم يمصرهوا عقال به رحل أبشر يا عمر فقد قصح الله المنافقين اليوم، فهذا العد اب الأول، والعد اب الثاني عد اب القبر) ("المعجم الأوسط"، من اسمه أحمد، الحديث: ٧٩٧، ج١١ ص ٢٣١).

<sup>🗗 .....</sup> کیخی یقین ـ

- 💿 في الشرح الحقائد السعية"، مبحث الأفعال كنها بخلق الله تعالى، ص٧٨ (الإشتراك هو إثبات الشريك في الألوهية يمعني وجوب الوجود كما للمحوس أو يمعي استحقاق الصادة كما لصدة الأصبام) والظر "العتاوي الرضوية"، ج٢١، ص ١٣١.
- ﴿ ٱلْمِوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّلِيتُ وطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبِ حلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَّ مِنَ الْمُؤْمِتِ وَالْمُحْصَنتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتنَ مِنْ قَيْلِكُمْ ﴾ (ب٢٠ المائدة: ٥).

وهي "تفسير الحرر"، المائدة: ٥، ج١، ص٤٦٨\_٤٦٨ (﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتبَ حِلَّ لَكُمْ﴾ يعني: ودباتح أهل الكتباب حلَّ لكم وهم اليهود والنصاري ومن دخل في ديتهم من سائر الأمم قبل مبعث اسبي صعى لله عليه و سدم، فأما من دخل في ديمهم بعد مبعث البيصلي الله عليه وسلم وهو متنصر والعرب من بي تعلب فلا تحل دبيحته روي عن علي بن أبي طالب قال: لا تأكل من دبالح بصاري العرب بني تعلب فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر، وبه قال بن مسعود، وأجمعوه عني تحريم دباتح المعوس وسائر أهل الشرك من مشركي العرب وعبدة الأصمام ومن لاكتاب له

وقدوله تعالى. ﴿وَالْمُحَصِّنتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَيْلَكُمْ﴾ يحسى؛ وأحلّ لكم المحصات من أهل الكتاب اليهود والنصاري قال بن عباس يعني الحرائرمن أهل الكتاب).

بطر التعصيل لهذه المسألة في رسالة الإمام أحمد رصا خال عيدرجمة الرحس المسماة يـ"إعلام الأعلام بألّ هندوستان هار السلام"، "الفتاوي الرضوية، ج٤ ١ ، من ص ١ ١ ١ إلى ١ ٢ ٢.

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا اللَّمُشُّو كُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ (ب٢، البقرة: ٢٢١).

وهي "تمسير الخارن"، البقرة ٢٢١، ح١، ص١٦٠ (ومعني الآية ولا تنكحوا أيها المؤمنون انمشركات حتى يؤمن أي: يصدق بالله ورسوله وهو الإقرار بالشهادتين والترام أحكام المسلمين)

انطر "الدرالمختار" و"رد المحتار"، كتاب المكاح، فصل في المحرمات، مطب مهم في وطء السراري اللاتي .. إلح، ح٤، ص٣٢ ا تا ١٣٤٤ . وانظر "الفتاوي الرضوية"، ح ١٥ ، ص ١ ٦٢٢٠٦٢ امام شافعی کے نزویک کتابی ہے جزید (1) لیا جائے گا،مشرک سے ندلیا جائے گا(2) اور بھی شرک بول کرمطلق تفر مراد الياجاتا إلى معنى برب بعني أصلا كرون المارية والمعنى برب العني أصلا كسي معنى برب العني أصلا كسي كفرى مغفرت ندموك یاتی سب گناه الله مزومل کی مشیت پر ہیں، جے جاہے بخش دے۔(4)

- اسلامی حکومت میں الل کتاب یعن عیسائیوں اور میبودیوں ہے سالانشیس۔
- عي التعسير الحارث، تحت الآية: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاحْرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ التوبة. ٢٩، ح٢، ص ٢٣٠: (صنعب الشافعي إلى أنَّ الجرية على الأديان لا عني الأسباب فتؤخد من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً ولا تؤخد من عبدة الأوثان). و"الهداية"، كتاب السير، باب الجرية، الجرء الثاني، ح١، ص١٠٠

و"فتح القدير"، كتاب السير، باب الجزية، ج ٥، ص ٢٩٢\_٢٩١.

و "البداية في شرح الهشاية"، كتاب السير، باب الحرية، ج٩، ص٣٤٧\_٣٤٧

- ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرِّكَ بِهِ ﴾، (ب٥، النسآء: ٤٨).
- ﴿ وَيَغُفَرُ مَا قُولَ فَإِلَكَ لِمَنْ يُشَاءُ ﴾ (ب٥، الساء: ٤٨).

هي "تفسير روح البيان"، ح٢، ص٢١٨. ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنَّ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ أي. لا يخفر لكفر مس اتصف به بلا تبوية وإيمانا لأنَّ الحكمة انتشريعية مقتصية لسدَّ باب الكفر و حوار معفرته بلا إيمان مما يؤدي إلى فتحه ولأنَّ ظنمات لكفر والمعاصي إلّما يسترها بور الإيماد قمل لم يكل له إيماد لم يعفر له شيء من الكفر والمعاصي ﴿ وَيَغْفِرُ مَا قُولَ فَلِكُ ﴾ أي: وينعمر من دوب الشرك في القبح من المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة تفصلًا من لدنه وإحساناً من غير توية عنها لكن لا لكل أحد بل ﴿ لِمَنْ يُشَاءُ ﴾ أن يعمر له ممن اتصف به فقط أي: لا بما فوقه ).

وفني "روح السمعاني"، المعزء المعامس، ص٦٨٠ (والشرك يكون بمعنى اعتقاد أنَّ لله تعالى شأنه شريكاً ما في الألوهية أو في الربوبية ، وبمعنى الكفر \_مطلقاً وهو المراد هنا\_).

في الشرح العقائد النسفية"، ص٧٠ ١٠٨٠١: (الكبيرة وقد اختلف الروايات فيها فروي ابن عمر أنَّها تسعة الشرك

وهي "منجموعة الحواشي البهية"، "حاشبة عصام الدين" تحت هذه العبارة، ج٢، ص٨ ٢ (المراد مصنق الكفر وإلاّ لورد أنواع الكفر غيره).

هي "عمدة القارئ شرح صحيح البخاري"، ج١، ص٥٠٥: (المراد بالشرك في هذه الاية الكفر؛ لأنَّ من حجد ببوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلًا كان كاهرًا ولو لم يجعل مع الله إلها آخر والمعفرة منتفية عنه بلا خلاف وقد يرد الشرك ويراد به ما هو أعص من الكفر كما في قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهُلِ الْكِتْبِ وَالمُشْرِ كِينَ ﴾ .

وانظر "الحديقة الندية"، ج١، ص٢٧٦\_٢٧٧.

عقيده (٢): مرتكب كبيره مسلمان بي (1) اور جنت من جائے گا بخواه الله عزوج اين محض فضل ساس كي مغفرت فرما دے، یا حضورا قدس سلی اند تعالی عید و کلم کی شفاعت کے بعد ، یا اپنے کیے کی پہلے مزایا کر ، اُس کے بعد بھی جنت ہے ند نکلے گا۔ <sup>(2)</sup> هسکلہ: جوکسی کا فرے نیے اُس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے، پاکسی مردہ مُر تذکومرحوم یا مغفور، پاکسی مُر دہ مندوكويكاته باشي (3) كيه، وه خودكا قرب\_ (4)

عقیده (۷): مسمان کومسلمان ، کافر کو کافر جانتا ضروریات دین ہے ہے ، اگر چیکی خاص محفص کی نسبت بدیقین نہیں کیا جاسکتا کہاس کا خاتمہ ایمان یامعا ڈاللہ کفریر ہوا، تاوقتیکہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شرک ہے تابت نہ ہو، گراس ہے بیند ہوگا کہ جس فخص نے قطعاً کفر کیا ہواس کے گفر میں شک کیا جائے ، کقطعی کا فر کے گفر میں شک بھی آ دی کو کا فرینا دیتا ہے۔ <sup>(5)</sup>

في "العقائد" نعمر السفي، ص ٢ ٢١: (والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا تدخله في الكفر، والله تعالى لا يغمر أن يشرك به ويعمر ما دون دلك بمن يشاء من الصعائر و الكيائر).

في "شرح العقائد السمية"، ص ٢٠١. (إنَّ مرتكب الكبيرة لبس بكاهر و الإحماع الممقد على دلك على ما مرَّ). " فَيَا وَيُ رَضُونِيا " من الإلا ب " المستع كالجاع ب كمون كي كبيره كسب السلام ع فارج تيل موتا".

(" الفتاوي الرضوية "، ج٥، ص١٠١).

في "العقائد" لعمر السنفي، ص ٢٢١: (وأهل الكياثر من المؤمنين لا يخلد وال في السان.

في الشرح العقائد المسمية"، ص١١٧ (وأهل الكياثر من المؤمنين لا يتخلد ول في البار وإل ماتوا من عير توبة لقوله تعالى، ﴿ فَمِنَ يُعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُوهَ ﴾. إنح في "عبدة القاري"، ح١، ص٥٠٥ (مدهب أهل البحق عبي أذَّ من مات موحدً لا يحدد في النار وإن ارتكب من الكبائر عير الشرك ما ارتكب وقد جاء ت به الأحاديث الصحيحة منها قوله عليه السلام: ((وإن رني وإن سرق)). وانظر "الحديقة الندية"، ج١، ص٢٧٦.

- '' فی وی رضوبیا' میں ہے۔ ( کافر کے لیے دعائے مغفرت و فاتحہ خوانی کفرہ اص و محکد مب قرآن عظیم ہے کمافی'' العالمکیرییا' وغیرها)۔ ("الفتاوي الرضوية"، ج٢١، ص٢٢٨).
- جوكسى متكر ضروريات دين كوكافرند كيما بكافرب المام علامة قاضى هياض قدس سره "شفاشريف" ميس فره تي جين الإحساع على كمر من لم يكفر أحداً من انتصاري واليهو دو كلّ من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك، قال القاصي أبو بكر: لأد التوقيف والإحتماع اتفقاعلي كفرهم قمي وقف في ذلك فقد كدب النص والتوقيف أو شك هيه، والتكديب والشك فيه لا يفع إلا من كامور لليني اجرع بهاس كے كفرىر جو مبود ونسارى يامسلمانوں كے دين ہے جدا ہو تبوالے كو كافرند كے ياس كے كافر كہنے ميں توقف کرے یا شک لائے ، امام قاضی ابو بکر با قلانی نے اس کی وجہ بیفر مائی کہ نصوص شرعیہ واجھاع امت ان لوگوں کے نفر پر متفق میں توجوان کے كفريس توقف كرتاب وه نص وشريعت كى محديب كرتاب ياس بس شك ركمتاب اوربيام كافرى سے صادر بوتا ہے۔

ہ تھہ پر بنا روز قیامت اور خاہر پر مدار حکم شرع ہے، اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کا فرمثلاً یہودی یا نصرانی یابُت پرست مرگیا تو یقین کے ساتھ بیتیں کہ جاسکنا کہ تفریر مرا، گر بھم کواللہ ورسول (عزویل بسلی اندند ٹی علیونل) کا حکم یہی ہے کہ اُسے کا فربی جانیں ، اس کی زندگی میں اور موت کے بعد تمام وہی معاملات اس کے ساتھ کریں جو کا فروں کے لیے ہیں، مثلاً میل جول، شادی بیاہ ، تماز جناز ہ ، کفن وفن ، جب اس نے کفر کیا تو فرض ہے کہ ہم اے کا فربی جانیں اور خاتمہ کا حال علم النی پر چھوڑیں ، جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہوا دراُس ہے کوئی قول وقعل خلاف ایمان شہو، فرض ہے کہ ہم اے مسلمان ہی مانیں ، اگر چہ ہمیں اس کے ختمہ کا بھی حال معلوم نہیں۔

اللہ معلوم نہیں۔

اس زمانہ میں بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ'' میاں …! جنتی دیراے کا فرکہو گے، اُتنی دیرانندانند کرو کہ بیٹواب کی بات ہے۔'' اس کا جواب ہے ہے کہ بم کب کہتے ہیں کہ کا فر کا وظیفہ کرلو …؟!مقصود ہے کہ اُسے کا فر جانواور پوچھاجائے کو قطعاً کا فرکہو،

ایش ہے. کفر من لم یکفر من دان بغیر ملة الإسلام أو وقف فیهم أو شك أو صحح مدهبهم ورن أظهر الإسلام واعتقد (بطاب كل مدهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهر من خلاف دلك، اله ملخصاً.

لینی کافر ہے جوکافرنہ کے ان لوگول کو کہ فیرطت اسلام کا اعتقادر کھتے جیں یوان کے کفر میں شک لائے یوان کے ندیب کوٹھیک ہتائے اگرچہ اپنے آپ کومسلمان کہنا اور فدیب اسلام کی حقانیت اور اس کے سواسب فدیموں کے بطلان کا اعتقاد خاہر کرتا ہوکہ اس نے بعض مشکر ضرور پوت دین کو جب کہ کافرند ہونا تواہبے اس اظہار کے خلاف اظہار کرچکا اجامی خصابہ "العتاوی امر صوبة"، ج ۱۰ مس ۲۶ ا ۶۶ کا . وانظر "الفتاوی الرضویة"، ج ۲۱، ص ۳۷۸.

'' کی وی رضوبیا جس ہے۔ (اللہ مزوجل نے کا فرکو کا فرکو کا فرکو کا خطم دیا ﴿ فَعَلَ مَا اَنْہِهَا الْکِتَا اِلْوَقَ ﴾ [ب ۳۰ لیکا مروب ۱] (اے نمی فرماد یجئے اے کا فرو!) ہاں کا فردی کہ سلطنت اسلام جس مطبع الاسلام ہوکر دیتا ہے اے کا فرکھہ کر پکارنامتع ہے اگراہے نا گوار ہو۔

" در فقاراً من بع (شتم مسمم دمياً عرره ومي "القبية". قال ليهو دي أو محوسي يا كاهر يأثم إن شق عليه).

سى مسلى ن نے كى ذى كافركوكالى دى تواس پرتعزير جارى كى جائے كى "فقية" ميں بےكى يبودى يو آتش پرست كو" اسكافر" كها تو كينے والا كنها ربوگا اگراسے تا كوارگزرا، (ت)۔ ("الدر المعتار"، كتاب المحدود، باب التعرير، ح٢، ص٢٢، منتقطاً).

بول بن غيرسلطنت اسمام من جبكه كافركو "اوكافر" كهدر يكارف شن مقدمه چانا او

فإنه لا يحل لمسلم أن يذل نفسه إلا بصرورة شرعية.

تو کسی مسلمان کے سنتے حلا شہیں کدوہ اپنے آپ کوذ لین کرے تھر جبکہ کوئی شرقی مجبوری ہو۔ (ت )۔ تھراس کے بیدھتی نہیں کہ کا فرکو کا فرنہ جانے بیاخود کفر ہے۔

نہ یہ کہانی شکم کل ہے <sup>(1)</sup>اس کے گفر ہر ہروہ ڈالو۔

معید ضروری: مدیث یں ہے:

((سَتَفْتَرِقْ أُمَّتِي ثَلَا وَسَبُعِيْنَ فِرُقَةٌ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً.)) "بيامت تبتر فرق موجائ كى الك فرقد جنتى موكا بق سب جبني "

محابه نے عرض کی:

"مَنَّ هُمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟"

من شك مي عدايه و كفره عقد كفر . جس في ان كي عدّاب اور كفر من شك كيا تووه بالشركافر بوكيد (ت) ("الدر المختار"، كتاب الحهاد، باب المرتد، ح٦، ص٥٦-٣٥٧).

اس طرح جب سي كا فركي نسبت يو چه جائے كدوه كيما ہاس وقت اس كا تھم واقعي بتانا واجب ہے محديث ميں ہے:

((أترعون من ذكر العاجر متى يعرفه الناس اذكروا الفاجر بما فيه يحدره الناس))

کیاتم بدکار کا ذکر کرنے سے تھیراتے اور خوف رکھتے ہوتو پھرلوگ اے کب پہنچا کیں گے لہذا بدکار کا ان برائیوں سے ذکر کر وجواس میں موجود إين تاكراك الى ي يحين اور موشي روين (ت) "نوادر الأصول" للترمدي، الأصل السادس واستول والمائة، ص ٢١٣.

میکا فرکہنا بطورؤشنا ملبیں ہوتا بلکہ تھم شرک کا بیان بشرع مطہر میں کا فر ہرغیر مسلم کا تام ہے۔

قال الله تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي حَلْقَكُمُ فَمِنْكُمُ كَافِرٌ وَمِنْكُمُ مُّؤُمنٌ ﴾. [ب٢٨، التعابر: ٢].

الشاتعالى نے ارش وقرمایا الشروی ہے جس نے جمیعیں پیدا قرمایا چرکے تھا دے اندر کا قربیں اور پکھتھ دے اندرموس میں (ت )۔ سوال علم ك وقت عم كوچىي تا اكريول بكرات يقينا كافرج نتاب اوراك كافركبنا معيوب بيس جانتا مكرا يى مصلحت كسبب بيتاب تو

صرف گنهگار ہے جبکہ و ومصلحت میحورتا حدضر ورت شرعید نہ ہو، اور اگر واقعی کا فرکو کا فرکہتا معیوب وخلاف تہذیب جانباہے تو قر آن تعظیم کوعیب لگاتا ہے اور قرآن عظیم کوعیب لگاتا کفرہ اوراے کا فرجانیا بی نہیں تو خوداس کے کا فرہونے جس کیا کلام ہے کہ اس نے کفر کو کفرتہ جاتا تو ضرور كفر كو

اسدم جانا لعدم الواسطة كونك كفرا وراسلام كورميان كوكى واسطنيس) تواسلام كوكفرب نا-

لأنَّ ماكان كفراً فصده الإسلام فإذا جعله إسلاماً فقد جعل صده كفراً؛ لأن الإسلام لا يصاده إلا الكفر والعياد بالله تعالى اس سے کہ جو پھے تفر ہوتو اس کی ضداسلام ہے۔ پھر جب تفرکواسلام ظرایا تو پھراس کی ضد کفر ہوگی (مینی اسلام تفراور كفراسلام ہوجائے گا) كيونك اسلام كئالق صرف كقرب اورالقدتعالى كي يناه (ت) . ("العناوى المرصوية"، ج ٢١، ص ٢٨٥ - ٢٨٦).

کل نداہب کا ایک آر مجور کھنف نداہب کے لوگوں نے حصومت نہ کر تا اور دوست و دشمن سے میکس برتا ؤر کھنا۔

(" فربتك أصفيه"، ج٢ بم٢٢٧) \_

"ووہنا جی (<sup>1)</sup> فرقہ کون ہے بارسول اللہ؟"

فرمايا:

((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.))<sup>(2)</sup> ''وہ جس پر بیل اور میرے صحابہ ہیں''، یعنی سقط کے پیرو۔

دوسرى روايت ش يے فرمايا:

((هُمُ الْجَمَاعُةُ.)) "وه جماعت ہے۔"

لیعنی مسلم نوں کا بڑا گروہ ہے جے سوادِ اعظم فر مایا اور فر مایا. جواس ہے الگ ہوا، چہنم ہیں الگ ہوا۔ (<sup>4)</sup>اس وجہ ہے اس " ناجی فرقہ" کا نام "ال سنت وجر عت" موار (5) أن مراه فرقوں میں بہت سے بیدا ہو کر فتم ہو سے بعض ہندوستان میں نہیں،

- 🕕 .... جہنم سے نجات پانے والا۔
- "سس الترمدي"، كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، الحديث ٢٩٥٠، ح١٠٥ م ٢٩٢ والسس بن ماجه"؛ كتاب الفتن، باب اقتراق الأمم، الحديث: ٣٩٩٣، ج٤، ص٣٥٣.
- "السبة" لابن أبي عاصم، باب فيما أحبر به النبي عليه السلام أن أمته ستفترق عبي ﴿ إِلَحْ، الْحديث، ٢٣٠ ص٢٢.
- عس بس عمر أذَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذَ الله لا يعمع أمني)) أو قبال ((أمة محمد صبي الله عليه ومندم على صلالة، ويد الله عني النحماعة، ومن شد شد إلى النار))

"سس الترمدي "، كتاب العتر، باب ما حاء في لروم الحماعة، الحديث: ٣١٧٣ - ٢٤ ص٦٨.

قال رسول الله صنى الله عليه وسدم: ((اتبعوا السواد الأعظم، فإنَّه من شد شد في الدر))

"مشكاة المصابيح"، كتاب الإيمال، باب الاعتصام بالكتاب والمسة، الفصل الثاني، الحديث ١٧٤، ج١، ص٥٥.

وقعي "المرقاة"، ج١، ص ٢٤٦، تحت الحديث: ١٧٣ : ("ومن شد": أي. انفرد عن الحماعة باعتقاد أو قول أو فعل لم

يكونو عنيه شد في النار، أي: انفرد فيها، ومعناه انفرد عن أصحابه الدين هم أهل الحنة وألقي في النار).

هي "المشكاة"، كتاب الإيمال، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثابي، الحديث ١٧١، ح١، ص٥٥ ((وتعترق أمني على ثلاث وسبعين ملة كلَّهم في البار إلَّا منة واحدة)) فالواد من هي؟ يا رسول الله، قال ((ما أنا عليه ان فرقوں کے ذکر کی جمیں کیا حاجت؟!، کہ نہ وہ ہیں، نہ اُن کا فقتہ، پھران کے تذکرہ ہے کیا مطلب جو اِس ہندوستان میں ہیں؟! مخضراً ان کے عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے ، کہ جمارے عوام بھائی ان کے قریب جس ندہ کیں ، کہ حدیث جس اِرشا دفر مایا: ((إِ يَّاكُمُ وَإِيًّاهُمُ لَا يُصِلُّونَكُمُ وَلَا يَقْتِنُونَكُمُ.))(1) ''اپنے کواُن ہے دُورر کھواوراُنھیںا ہے ہے دور کرو، کہیں وہ مسیس گمراہ نہ کردیں، کہیں وہ مسیس فتنہ ہیں نہ ڈال دیں۔''

وفي "المرقاة" ح ١ ، ص ١ ٩ ٤ ، تحت هذا الحديث (هنا المراد هم المهتدون المتمسكون بستي وسنة الخلعاء الراشدين من بعدي، فلا شك و لا ريب أنَّهم هم أهل السنة والجماعة)، ملتقطاً.

"التنوصينج"، ح٢، ص٧٨٥ (والمسراد بالأمة المنطلقة أهل النبنة والجماعة وهم الدين طريقتهم طريقة الرسول والصحابة دون أهل البدع... إلخ.

هي"حاشية الملحطاوي"، ح٣، ص٥٦ ١٠ (وقال تعالى: ﴿واغْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّه جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ قال بعص المفسرين المراد من ﴿ حَبِّلِ اللَّهِ ﴾: المعماعة؛ لأنه عقبه يقوله: ﴿ وَلَا تَفَوَّقُوا ﴾، والسراد من للحماعة عبد أهل العلم أهل العقه والمعدم ومن فارقهم قدر شبر وقع في الصلالة وخرج عن نصرة الله تعالى ودخل في النار؛ لأنَّ أهل العقه وانعلم هم ممهندون المشميبكون بسبة محمّد عبيه الصلاة والسلام وسنة الخنعاء الراشدين بعده ومن شدعن جمهور أهل الفقه والعلم وابسواد الأعبطم فقد شذ فيما يدخله في البار فعليكم معشر المؤمنين باتباع العرقة الناجية المسماة بـ "أهل السنة والحماعة"؛ فإنَّ بصرة الله وحفظه وتوفيقه في موافقتهما وخدلانه ومنخطه وامقته في مخالفتهما وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مداهب أربنعة وهم لجنفيون والمالكيون والشافعيون والحبييون رحمهم الله ومس كان خارجاً على هذه الأربعة في هذا الرمان فهو من أهل البدعة والنار).

("حاشية الطحطاوي على الدر"، كتاب الدبائح، ح٤، ص١٥٢.١٥٣)

"صحيح مسلم"، مقدمة الكتاب للإمام مسلم، باب النهي عن الرواية عن الصعماء ... إنح، الحديث. ٧، ص٩

(1) قادیانی: که مرزاغلام احمد قادیانی کے پیرو میں ، اس مخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیائے کرام عیم اسدم کی شان میں نہایت بیما کی کے ساتھ گتا خیال کیس خصوصاً حصرت بھیٹی روح الندوکلمیة الندیبیالملاۃ والسلام اوران کی والدہ ماجدہ طبیہ طاہرہ صدیقہ مریم کی شانِ جلیل میں تو وہ بیبود و کلمات استعمال کیے، جن کے ذکر ہے مسلماتوں کے دل بل جاتے ہیں، ممرضرورت ز ہانہ مجبور کررہی ہے کہ لوگوں کے سامنے اُن میں کے چند بطور تمونہ ذکر کیے جا کیں ،خود مدّ کی نبوت بنتا کا فرجونے اور ابدالآباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا ؛ کہ قرآتِ مجید کا اٹکار اور حضور خاتم النہین صلی اللہ تعانی عید وہلم کو خاتم النہین نہ مانتا ہے ، مگر ؤس نے اتنى بى بات يراكتفائدكى بلكدانبياء يبهم الصلاة والسلام كى تكذيب وتوجين كاوبال بعى ايية تمر ليا اور ميصد باكفر كالمجموعة به مرتى كى تکذیب منتقلاً کفر ہے، اگر چہ باقی انبیا وو گیر ضروریات کا قائل بنرآ ہو، بلکہ سی ایک تبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہے (۱)، چنانچا ئة.

﴿ كَذَّبَتُ قَوْمُ نُوْحِ الْمُرْسَلِينَ صَلَى ٥٥ ﴿ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَى ٥٥ ﴾ (2)

وغیرہ اس کی شاہد ہیں اوراس نے تو صد ہا کی تکذیب کی اورائے کو نبی سے بہتر بتایا۔الیے مخص اوراس کے متبعین کے کا فرہونے میں مسلمانوں کو ہرگز شک نہیں ہوسکتا ، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پرمطلع ہوکر جوشک کرے خود کا فر۔(3)

هي "تعسير السعي"، پ٩١، انشعرآء، ص٨٢٥، تحت الآية (﴿ كُلُّنِتُ قُومٌ تُوحِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ كانو، ينكرون بعث الرسل أصلاً، فقدا جمع أولاًنَّ من كد ب واحداً منهم فقد كذب الكل؛ لأنَّ كل رسول يدعو الناس إلى الإيمان بجميع الرسل). ومي "تفسير البيصاوي"، ح٢، ص٢٧٣\_٢٧٤، تحت الآية. (﴿إِنَّ الَّمَالِيْنَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِه وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرَّقُوا بَيْنَ اللَّه وَرُسُلِه ﴾ بأن يومنوا بالله ويكفروا برسله ﴿ويقُولُونَ نُؤُمِنُ بِيَغْضِ وَنَكُفُو بِبَغضِ ﴾ تؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعضهم ﴿ وِيُرِيدُونَ أَنْ يُتَجِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ طريفاً وسطاً بين الإيمان والكفر لا واسطة، إد الحق لا يختنف هإنَّ الإيمان بالله سبحامه وتعالى لا يتم إلا بالإيماد برسله وتصديقهم فيما بلغوا عنه تعصيلاً أو إحمالًا، فالكافر ببعص دنك كالكافر بالكل في الصلال كما قال الله تعالى ﴿ فَمَاذَا بِعُد الْحَقِّ إِلَّا الصَّلالُ ﴾ و"العتاوي الرصوية"، ج٥١، ص٦٢٦.

<sup>🗗 ....</sup> ب ١٩ ١ الشعرآن ١٠٥.

<sup>•</sup> وي" الدرالمحتار"، كتاب الحهاد، باب المرتد، ح٦، ص٣٥٦ \_ ٣٥٧ ( ومن شك في عدابه و كفره كمر). والنظر للتفصيل رمنائل إمام أهل النسبة رحمه الله بعالى: "**السوء والعقاب على المسيح الكذّاب"،** ج١٥، ص٧١٥. و"قهر الديان على مرتد بقاديان"، ج٥١، ص٩٥، و"الجراز الدياني على المرتد القادياني"، ح١٥

ابأس كاقوال سُني (1):

''إزاليَّاوَ بِام' صفي ٢٥ اللهِ عَلَى نِهُ ' بِراجِين احمد به ' بين اس عاجز كانام امّتى بهى ركعا اور ني بهى) \_ (2)
'' انبي مآتهم' صفي ٢٥ يس ب (اے احمد! تيرانام پورا بوجائے گا قبل اس كے جوميرانام پورا بو) \_ (3)
صفي ٥٥ يس ب ( تجميح خوشجرى بوا ہے احمد! تو ميرى مراو ہے اور مير ہے ساتھ ہے ) \_ (4)
رسول الله صلى الله تعالى عديم كى شان اقد س ميں جوآ بيش تحميل أنبين اپنے او پر بنتی ليا۔
'' انجام' 'صفي ٨٤ يس كہتا ہے :

﴿ وَمَا آرُسَلُنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ٥ ﴾ (5) " تحدوثمام جهان كى رحمت كواسط رواند كيا\_"(6)

• نوعف: قادیانی شیطان کی تقریباً آئی ہے ذاکد کتابیں ہیں، جن بل ہے بعض کے نام ہے ہیں ''انبی م آتھم''، ' ضمیمان ہی م آتھم''، ''دکھنٹی نوح''،'' از الداوہ ما''،'' دافع الباء ومعیار الل الاصطفاء''،''اربعین''اور' براہین آجر ہے'' وفیر ہا، ''ردھانی شزائن'' نامی کتاب میں ان کتاب میں ان کتاب میں میں جنہیں دئل کتاب میں ہے تین موس میں جمع کیا گیا ہے۔ نیز اس شیطان کے کی اشتہارات ہیں جو تین حصوں میں جمع کے مجھے ہیں، اور مغلقات بھی ہیں، جنہیں دئل صوں میں الفوظات' کے نام ہے جمع کیا گیا ہے۔

و الإلاية وبام الصفيه ٥٥٠ ، بحوار الروحاني فرائن المج ١٨٠٠ ما ١٨٠٠ .

🕒 "انهام آنهم" مسلحة ٥، بحواله "روص في نزائن"، ج ١١ مس٥٢:

يوفع الله وَكُول وَرِيمٌ نَعِمَهُ عَلَيْنَ فَى الْدِن آوَا الْحِفْرَةِ مِيا أَخْرُادِهُمْ ما عضر عِندا فرعة كَالِهِ مَرَكُ الدون العافرة مِن الله المستجديد عندا عرف العام الما إسهال وكاليمة إنهى كما في وافعات إلى و العامة عليه المقامة عليه المستحديدة وسوى عيدان الله مركوم والم الماكي مجان الفائحة الله الماك عديدة الله والم

اانجام آگفم" سفي ۵۵، بحوار "روعانی نزائن"، ج اا بس ۵۵

اليك الآون عمالله قريب كمثلك ود لايساع بشري ال معالمة و المعالمة المعالمة و المعالمة و

5 - پ۱۰۷ لابیآء ۱۰۷

انجام آئم "صفيه ٨٨، بحواله" روحانی نزائن"، جاابص ٨٨\_.

نيزية ميّ كريمه ﴿ وَمُبَشِّرًا أَبِوَسُولٍ يَأْتِي مِنْ أَبَعَدِى اصْفَةَ أَحْمَدُ ظَى (١) عا بِي ذات مراد ليرّا بـ (2) "وافع البلاء "صفحه ش ب: جحكوالله تعالى فرما تا ب:

(أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ أُولاَدِي أَنْتَ مِنِي وَأَنَا مِنْكَ).

( يعنى ا ئے غلام احمد! تو ميري اولا وكى جگه بتو مجھ سے اور ش تجھ سے ہوں )\_(3)

"إزالياً وہام" صفحہ ۲۸۸ میں ہے

(حضرت رسول خداصلى القدق ل عدوهم ك إلهام ووحى غط لكل تحيس )\_(4)

متحه میں ہے:

( حضرت مُوسیٰ کی چیش کو نیال بھی اُس صورت برظهور پذیرنبیس ہوئیں، جس صورت برحضرت مُوسیٰ نے اپنے دل بیس

🕕 پ۸۲: الصف: ۲.

"روحاني خزال"، ح١١، ص٧٨. و "توصيح المرام"، ص١٦٣، مطبوعه رياص الهند امرتسر

(وافع ابلاء" صفحه ، بحوال" روح نی خزائن" ، ج۸۱ می ۲۲۷۔

انت مقى بمازلة اولاد في انت متى والمامنك. و تو مجيد الماري بيساكر إولاد - لا مجرم ساير ادريم بخر م سد بول.

"ازالياً دبام" صفيه ١٨٨، بحواله "روحانی خزائن"، ج٣٩٠ ساكا

الله المدينة العلمية (الاساءال)

اُمید با ندھی تھی ،غایت مافی الباب<sup>(1)</sup> میہ کہ حضرت سے کی چیش گوئیاں زیادہ غلط کلیں )۔<sup>(2)</sup>

"إزالهُ أومام" صفحة ٥ عيش هي:

(سورة بقريس جوايك قل كاذكر ب كدكائ كي بوين الغش يرمار في سه وومنقول زنده جوكيا تفااورائ قاتل كاپتاد ب و یا تھا، میض موکی میدالسلام کی وحمکی تھی اور علم جسم ریز م (3)تھا)۔(4)

أس ك شخية 40 من لكعتاب:

( حضرت إبرا بيم عيياسام كاحيار يرندے كے مجز كا ذكر جوقر آن شريف ميں ہے، وہ بھى اُن كا مِسمر يزم كالمل تھا)\_<sup>(5)</sup>

- اس بارے ش تیجداورا تہاہ۔
- 🧑 📑 إز الدُّأوباح' معنى ٨ ، بحوالهُ ' روحانی څز ائن' ، ج٣ ، س٠ ٧٠ .

مثنيدس اجتمادي فلطي البيده مد مي يوم الى ميك معنود موكى كيد من ويشكونيا وي الم موال يرَجُود بِدُيرِنسين بِوكِين جِين صويت برحيشوت الأبئي الشبايث ول مي أميد بالدحد لي تشيء فاجت وفي الباب يه عد كالمعزب مع كي بيشكونها لأورول معدز يا ده فلط تكليم عريفط لينس الها

- مسیر بزم: ڈاکٹرمسمر باشندہ آسٹر یا کا ایج د کیا ہوا ایک علم جس میں تصور یا خیال کا اثر دوسرے کے دل پر ڈال کر پوشیدہ اور آئندہ کے
  - حالات يو يتح جائے بي. "فيروز اللغات"، ص٤٧.
  - \* ازالة أوبام "مسخيره ۵، بحواله" روحانی خزائن"، ج٣٥ من ٥٠٥٠

ب الراحة مع والمع المراق كازي بونا بركز البت اليس بولايس كالميال ے کہ برور دیاست کی توں بدل ہوکراپے سی کا ہرکسے سیکن ای تایال معالم الغيب كا مجر طابر بوة م اورايس تاويل وي الحك كست إلى كريون كو ده العالم الكيث كرارسال الموسيق المل حقيقت دراي رواي الممل الترب التي مسمردم كالك سعب تعالى كربيش فاص يس الصيري بع كرجنا والتسامرو فأنا

"إزالة أوبام "منى ۵۵، بحواله" روحاني فزائن"، ج٣٩ بس٠ ٥٠١.

نص كرج قران كرم على جاريد عرول كا ذكر الكما به كراك كواجز المنطر التي معاهد كرك جاريها أربول يرجوزا أياتها او بمروه بلا ف الم تحد تصييري مل الترب اطرف اشاروب كيونكم الترك تجاب بتلاب يس كرانسان يم مح كامنات الدمق كوانى طرف كينيف ك الماك قت مقتطيس باورمكن بكراسان ك توب مقناطيسي اس مديك ترتى كري كركسي يرنديا جندكوم ون توجر سهايني طرصن المنتي ليم فتدبره لأخفل

194

صغی ۲۲۹ ش ہے:

(ایک باشاہ کے وقت میں جارسونی نے اُس کی فتح کے بارے میں پیشگوئی کی اور وہ جھوٹے نظے، اور بادشاہ کو فکست ہوئی، بلکہ وہ اس میدان میں مرگیا )۔ (۱)

أى كے سفى ٢٧٠٢٨ بين لكستاہے:

(قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم شخت زبانی کے طریق کو استعال کررہاہے)۔(2) اورائی ''براہینِ احمد بیا' کی نسبت'' إزالہ'' صفحہ ۵۳۳ میں لکھتاہے.

(براین احدید فدا کا کلام ہے)۔ (3)

• ""إزالة أوبام" ، ١٣٩ يكوالة "روعاني فرائن" ، جسم ١٣٥٠ -

خلورم قرنسیال بال آیت اور اور موصر قررت بس سسلالی بالب بائیس آیت آیس م مکاب کرایک بادشاه کردت بی جارسونی نے اس کان کے کے بارے یں بیٹ کونی کی اور وہ جوٹے تھے اور بادشاہ کوشکست کی بگروہ آسی معلی بین مرکبا اس کا میں یہ تعاکدر اسسل وہ المام دیک فالک دور کی طون سے تعافیدی

الإزالية أوبام " ٢٦ ـ ٨١١ ، كوالية روحاني فزائن " مج ٢٠٠ ١١١ ـ ١١١

ترب كرفون مها المساورة الما والم الله المنافرة المساورة المساورة الله المساورة المساورة الله المساورة الله المساورة الله المساورة المسا

"إزاليّاوهام" منفيهه ، بحاله "روحاني تزائن"، ج ٣٨٩ ٣٨٠.

ایک شان بوت ہی رکھتا ہے۔ فوص محد ٹیست دونیں دگیں ہے دیکھی ہوتی ہے ای

0

" أربعين" تمبر اصفحة الركعا:

( كامل مهدى ندموى تفانه يكي )\_(1) إن أولوالعزم مرسكتين كامادى مونا در كنار، يور براه ما فته بهي نده نا\_

اب خاص حضرت عيسى مليدالمون ووالدام كي شان من جو گستا خيال كيس وأن مي سے چنديد بير.

(اے عیمائی مِشر بواب رہا المسیح مت کہواورد کھوکر آج تم میں ایک ہے، جواس سے سے بردھ کرہے)۔(2) صغیة اوا ایس ہے:

(خدانے اس امت میں ہے سے موجود بھیجا، جواس بہلے سے اپنی تمام شان میں بہت بردھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے سے کا نام غلام احمد رکھا، تایہ اِشارہ ہوکہ عیسائیوں کا سے کیسا غداہ جواحمہ کے ادنی غلام ہے بھی مقابلہ نہیں کرسکتا یعنی وہ کیمائسے ہے، جوایے قرب اور شفاعت کے مرتبہ میں احمہ کے غلام ہے بھی کمتر ہے )۔ (3)

"أربعين" نمبراص ١٦، بحوار" روحانی شوائن"، ج ١٩٥٠ ص٠٢٣

ا ہے - مهدى كے الله عزودى ہے كر مراكب بينوسے ادم دقت برحقيقى اوركال مهدى الم موسى عما كونكه اس ف محت الرائم وعيره برسے عقد ورم مسلى مع كونكه أس

"معيرا اص ١٦، بحواله" روحاني تزائن انهج ١٨ يس١٣٣٠.

شفاعت - أساميها في مشزي: اب رتبنا المبيع مت كرد اور ديكموكد أي تم من ايك ا بوائن سيح س برسوي اورا قوم شيوام راصواد مت كروكرسين تبارام خيب

"معيار" من ١٦، بحوال اروحاني فزائن"، ج١٨، ص٢٣٣ ي٢٣٣

أأس مسيح كے مقال برجه كا نام خدا د كھا كيا۔ خدا مفراس أمّت ميں سے سے موجود بميم جواس بين مسى سے اپنى مام شان مى جت بالعكرے اور أس فى إلى دوس ملاح کا نام غلام احمر رکھا۔ تا یہ اضارہ ہوکہ صب انول کا سے کیسا خلا کو احمد کے اور مقاطقت اور علام سے بھی مقابلہ بنیس کرسک ایسنے وہ کیسائس ہے ہے ہوائیت قرب اور مفاطقت مرتبہ میں احمد کے غلام سے بھی کمرتب اے عود یزوا یہ بات خفتہ کرنے کی نہیں۔ اگر

بهارشر بعت حصراقل (1)

«کشتی صفحة المس ي

(مثلی موی موی سے بر هراور شیل این مرمی ،این مرمی سے بر هر)\_(1)

نيز صفحة السب

(خدانے مجھے خبر دی ہے کہ سے محمدی مسیح مُوسوی سے افضل ہے)۔(2)

د وافع البلاء "صفحه ۴:

(اب ضدابتلاتا ہے کہ دیکھوا میں اس کا ٹانی پیدا کروں گا جواس ہے بھی بہتر ہے، جوغلام احمد ہے بینی احمد کا غلام \_ این مریم کے ذکر کوچھوڑو

أس بهتر غلام احدب

بیہ باتیں شاعران بیس بلکہ وہ تعی ہیں اور اگر تجرب کی روے خداکی تائید سے این مریم سے بردھ کرمیر سے ساتھ ندہوتو میں جمونا

(3)\_(UM

و در کھی توج "مسااء بحاله رومانی فرائن"، ج ۱۹ مساا.

و و تراح با مفرسکون کا منسلوکون کا تعد اب هی کاسلومهوی کسید قادیم تقام به گوشان بی میزاد بادر می برخور شیع برای ترین سے برای کر اور شیا یا بی مربح ابن مربح سے برخیر - اور دہ سیادی و

و د کشتی توح "م ۱۱، بحاله روحانی خزائن"، ج۱۹ می کا

مبت علی کا منت کے قائل د ہو۔ اور می صفرت میں علید اسلام کی شان کا مناز نہیں و علیات ا معضر دی ہے کہ میں موری میں موسوی سے اعمال کا دیکن اہم میں میں ابن مرکم کی بہت اور

3 " دوفع البلاء "صفحه ۲۰ بحواله" روحانی تزائن" مج ۱۸ مس ۱۲۳۰ ۱۳۳۱

کے ڈوسے واصلا ترکیے ہو۔ آب مدا بتاناہ کہ دکھیو ہے آئی انگریدا کرو تھا ہماں استرے ہونے اس کا خلام۔

ان مرکی بخش جام اسحد ہے کیا ہا ہا اور کا خلام استرے ہونے کا مقام استرے ہونے کا مقام استرے ہونے کا مقام استرے ہونے کا مقام استرے ہونے کہا ہا میں ہونے ہونے کہا گا میرائے سناں کلام استری ہونے ہونے کو گھو ڈو اس سے بہتر خلام استرے ہونے کو چھو ڈو اس سے بہتر خلام استرے ہونے کو گھو ڈو اس سے بہتر خلام استری ہونے مرکب سے ایس شاعل مذہ ہونے والے میں اسال کور کے دوسے خدائی نامید سے ایس مرکب سے بہتر خلام استرے ہیں مرکب سے بہتر خلام استرے کی است مرکب سے بہتر خلام استرے کی است مرکب سے بہتر خلام استرے کی استری ایس مرکب سے بہتر خلام استرے کی استری ایس مرکب سے بہتر خلام استرے کی استری ایس مرکب سے بہتر کی استری ایس مرکب سے بہتر کی استری کی مرکب سے بہتر کی مرکب س

رُبُّنُ مُجلس المدينة العلمية (الاساطال)

"وافع البلاء مص ١٥:

( خدا تو، به پابندی اینے وعدوں کے ہر چیز پر قاور ہے الیکن ایسے خص کودوبار وکسی طرح د نیا بیس السکتا، جس کے پہیے

فتنے بی دنیا کوتباہ کردیاہے)۔(1)

"انجام آئتم" من المشرك المساب.

(مريم كابياً تشليا كے بينے سے چھوزيادت بيں ركھتا)\_(2)

و کشتی عص ۵۸ میں ہے:

( بچھے تھے ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، کدا گرمسے این مریم میرے زماند میں ہوتا تو وہ کلام جو میں کر

سکتا ہوں، وہ ہرگزند کرسکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہور ہے ہیں، وہ ہرگز دِ کھلا نہ سکتا)۔(3)

"اعجازاحدي" مساا:

(یہود تو حضرت میسی کے معاملہ میں اور ان کی پیشگوئیوں کے بارے میں ایسے قو کی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب میں جیران ہیں، بغیراس کے کہ یہ کہدویں کہ'' ضرور میسیٰ نبی ہے، کیونکہ قرآن نے اُس کو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل اُن کی نبوت

🐠 "دافع البلاء" صفيه ١٥، بحواله" روحاني نزائن"، ج١٨م ٢٣٥٠

گیائی و و رفام ہے۔ خدا تو برا بندی اپنے وعد عل کے ہر چرز قادر بی کی ایستے تھے کو کسی طبع دد بارہ ونیا می نہیں لاسک بھی کے پہلے فتنے نے بی دُ مِناکُو تباہ کردیا ہے۔

"أنجام آئتم" مسلحه ۱۵، بحواله "روه في ثزائن" ، جاام س

جمنے باربار مجایا کرمیٹی پرستی بت پرستی اور دام پرستی سے کم فریس مادرمری کا براکشتیا کرمیٹے سے کچہ ٹیا دت نہیں رکھتا۔ گرکیا کمبی آپ اوگوں نے قوم کی۔ اِل

۱۱ کشتی نوح" می ۵۱ ، بحوال" روحانی خزائن"، چ۱۹ می ۱۳۰۰

اللياني . اور مجه تسميه اس دات كي سط ما توس ميرى جان بوكر الرسيح ابن مرديه المراجعة المراجعة

المدينة العلمية (الاساطال) مجلس المدينة العلمية (الاساطال)

198

پر قائم نبیں ہوسکتی، مکدابطال نبوت پر کئی دلائل قائم ہیں)۔ <sup>(1)</sup>

اس کلام میں میہود یوں کے اعتراض میچے ہونا بتایا اور قر آن عظیم پر بھی ساتھ سکتے سیاعتراض جمادیا کہ قر آن الی بات کی

تعيم وے رہاہے جس کے بطلان پرولیلس قائم ہیں۔

سااس ہے:

(عیب کی تو اُن کی خد؛ کی کوروتے ہیں ، مگریہاں نبوت بھی اُن کی ثابت نہیں )\_(<sup>(2)</sup>

أى كماب كي الكما

( كبھى آپ كوشيطانى إلهام بھى ہوتے تھے )\_(3)

مسمانو اشمس معلوم ہے کہ شیطانی الہام س کو ہوتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے:

﴿ تَنَزُّلُ عَلَى كُلِّ اقْاكِ اَثْيُمٍ ٥ ﴿ ﴿ (4)

"بوے بہتان والے بخت گنهگار پرشیطان اُترتے ہیں۔"

🕡 الباعي زاجري "مس"ا، بحواله "روماني قزائن"، ج١٩ مس ١٠٠:

گرد اوگ صرف من گوات با تی چیش کرتے ہیں۔ اور بیمود و حصرت بیسی کے مصاطر میں اور اُنٹی چیشکو بیاں کے مصاطر میں ا اور اُنٹی چیشکو بیل کے اِسے میں ایسے قوی احتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی انتخاج اب دینے ا می میران ہیں بغیراسے کر مرکز دی کرمنر ورفیشی نی ہے کیونکہ قرآن نے اسکونی قرار دیا آ

"إعجاز احمدي" مسااء عواله"روماني خزائن "معادا مااه

انكى نېت ير به مسد ياس كوئى بعى اليل شهيل عيسانى قد انئى خدانى كور صفي بير مكريمان نوت بحيال كى ابت نهيل بوسكتى - فائ كس كه أمكه بدا تم ايجا كير كرسنوت مينولوسلا

۱۳۳۳ تا الجازاهري" من ۱۲۳ مواله "روحانی خزائن"، چهايس ۱۳۳۳

آئے رہوع کرایا کہ نکوانب افتالی پر قائم نہیں رکھے جائے اور کی فیر شیطانی الرمسن انجیل کی ویسے کہا بچکوہ کہ انجیل سے است کے کمبی بھی پکوٹنیطانی الہام می جہد سے

4 سم پ٩٩ م الشعرآء: ٣٢٧.

أى صفحة بيل لكصة: (أن كى اكثر بيش كوئيال غطى مدير بين)\_(1)

صغیرا میں ہے:

(افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہاُن کی چیش گوئیوں پر یمبود کے بخت اعتراض ہیں، جوہم کسی طرح اُن کود فعے نہیں کر سکتے )۔(<sup>2)</sup>

صفی ۱۳: (ہائے! کس کے آگے میرماتم لے جائیں، کہ حضرت میسلی علیداللام کی تین چیش گوئیاں صاف طور پر جھوٹی لکلیں )۔(3) اس سے ان کی نبوت کا اٹکار ہے، چنانچہ اپنی کتاب 'وکشتی نوح''ص۵می لکستا ہے:

(ممکن نبیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جا کیں)۔(<sup>(4)</sup>

اور' وافع الوساوس' ص و' مضمير انجام آنتم ' ص على براس كوسب رُسوائيول سے بر ه كررسوائي اور ذلت كہتا ہے۔ (5) ' وافع البلاء' تأسل بيج صفحة الركھتا ہے:

۱۳۳۵ مین اجری "من ۱۳۳۰ یواله" رومانی تزائن"، چ۱۹ اس ۱۳۳۱.

مستركه مي د كميل بيندا مبتهاد مي خلطي ر كمهائي جو يشلا صفر يستين خدا بمك تشك أن كل اكثر بيشكيه بال طلم بسترير جن مثلاً بي دعمي كم مجمع داؤد كا تحنت طبيكا يجز إسكالية عندي

🗨 " إي زاحري" مساله بحواله "روحاني ثزائن"، ج ١٩ مس ١٢

وَالْ قَرَالُ مِرْ لِينَ فِي صَعَرَتَ مِنْ كَالِهِ اللهِ الله كَا يَشْكُونُون يُرجُود كَ مُحْت احْرَاض بِي مِجْمَع فِي اللهُ وَفَيْ بَعِينَ كُوسِكَ صَرِفَ

🔊 ''اِعِيزاحيري''من ا، بحواله''روحانی خزائن''،ج19ميراما

نوت ہو اُن کی تابت منس ہوسکتی۔ اِنے کس کے آگے یہ النہ جائم کر صفرت میں المسلما کی بین بیشکوئیاں صعاف طور مجد کی انظام کورآئ کیل دین برے ہوائی محدد وکامل کیسکا

۱۰ کشتی نوح "م ۵، بحواله" روحانی خزائن"، ج۱۹ می ۵-

ك وقت طاعون في على . في صوت من طراف المهم في المراس يفروى توادر مكى أمر كار المراس يفروى توادر مكى أمير كد ميدل كي يشكونول أن ما أمر . اورم ريمي واد وسيد كم المراس اللي وهده كم مقال إلى سائقة

«اضمير» انجام آگفم مل علاء بحواله "روحانی خزائن"، ج اا م ااال

(ہم سے کو بیٹک ایک راست باز آ دمی جانے ہیں کہاہے زمانہ کے اکثر لوگوں سے البیتہ اچھا تھا واللہ تعالی اعلم ،گر دہ حقیق د تھا چقیق منی دور سرح جھاز میں روز اجوا تھا اور ایس بھی آیا ،گر ٹروز سرطوں مرشز کسارغاد مراص از قادیاں کہ (1)

منی ندتھا، تنتق منی وہ ہے جو تجاز میں پیدا ہوا تھا اور اب بھی آیا، گرئے وز کے طور پرخا کسارغلام احمداز قادیان )۔(1) آگے چل کرراست یازی کا بھی فیصلہ کردی، کہتا ہے:

(بیہ ادابیان نیک ظنّی کے طور پر ہے، ورند ممکن ہے کہ یسی کی حوقت میں بعض راست بازا چی راست بازی میں سے کے سے مجمی اعلیٰ ہوں )۔ (2)

الى كے مقيم بين لكھا:

(مسیح کی راست بازی اینے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ٹابت نہیں ہوتی، بلکہ یکی کو اُس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ دو (یکی ) شراب نہ پاتا تھا اور بھی نہ سنا کہ کسی فاحشہ مورت نے اپنی کمائی کے مال سے اُس کے سر پر عِطر مَلا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سرکے بالوں سے اُس کے بدن کو بھو اتھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اُس کی خدمت کرتی تھی، اسی دجہ

🗨 " وافع البلاد"، تا كل س ا، بحواله" رومانی نزائن "،ج ۱۸ م ۱۹ م ۲۲۹\_۲۲۰

" وافع البلاء"، تأكل ص ٣ ، بحواله "روحاني فزائن"، ج ١٨ م ١٩٩٠.

مله این دست کری ج به از کما کر صورت میسلی طیالسلام دین زمان سک بهت او گون می است ا این بخت مید و براد برای محمل نمیک ملتی سکے طور پر سے و ورز ممکن سے کر حضرت عیستی طیالت الدم کے وقت میں خواتوالی کی زمین پر بعض داستهان اپنی داستهان اور تعلق باشد می صفرت عیلی طیالت الامهام میں افضال اوراعلی بود کرد کر المند تعالیٰ نے

الله المدينة العلمية (الاساطال) على مجلس المدينة العلمية (الاستاطال)

(آپ کا تنجریوں ہے مُیلان اور صحبت بھی شاید ای وجہ ہے ہو کہ خِدّ می متاسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پر ہیز گارانسان ایک جوان تنجری کو بیرموقع نہیں دے سکتا کہ وہ اُس کے سریرا ہے تا پاک ہاتھ لگا دے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدعظراس کے سرپر منے اورا بے بالوں کواس کے پیروں پر مِنلے ، مجھنے والے بچھ لیس کہ ایساانسان کس چلن کا آدمی ہوسکتا ہے )۔(2)

). " الوافع البلاء" ، تأسّل ص م ، بحوار " روحاني نزائن" ، ج ١٨ يص ٢٢٠٠:

مس کی داستہاری این زمان میں اور مرسد واستہاری سے بڑھک تابت قبعی ہوتی ۔ بلریم نی کی امراک تعنیات سے کونکہ وہ تنراب نہیں ہیا تقااد کہ می تہیں شاکیا کسی فامند جورت نے آکر اپنی کمائی کے طل سے اسکے مرید مطرطاتھا ۔ یا چاتھوں اور لیف مرک ہائیں سے اُسکے بین کوچیوا تھا ۔ یا کوئی بیاضلی جوان جورت اسکی خدات کرتی تھی۔ اِسی دجہ سے خدا نے آل جی کا تام معمود ریکا اگر سے کا بیانام زیکا کیونکر السے مستے اِس بام کہ دیک مدا نے آل جی کا تام معمود ریکا اگر سے کا بیانام زیکا کیونکر السے مستے اِس بام کہ دیک مدا نے آل جی اور بھری کا معنوت میں طالبانہ مال کے اُترو جس کو

دوضمرہ انجام آنظم ص ۱۷ ، بوالہ اروس نی فزائن کا بھی ایس ۱۲۹.

بوگی آپ کا کنچ اول سے میں اور جمت بھی شاید اسی وجسے ہو کرجدی مناصبت دوریان ہے

ورف کو کی برم کی السان ایک بھون کنچ کا کو پر تو رہیں دے مسک کہ وہ اس کے مری نیٹ کیا گا قات

لگاہ ہے اور زنا کاری کی کمائی کی بلید تعلم سی سے اور اپنے بالوں کو اس کے بیروں یہ ہے

میلیٹ والے بجو نس کہ ایسا انسان کس میلن کا آدی ہوسکتا ہے۔

- B "وضميرية النجام آلحم عل ٢ \_ ٤ ، بحوالية "روحاني خزائن" ، خاام ١٩٠ \_٢٩١:
  - ٥٠ د وضميمه انجام آغم مل عن بحوار "روحاني فزائن"، جااج ١٩١٠:

کی کافاندان کی داکاراور کسی ای در کاراور کسی عربی کی در کاراور کسی عربی کارور در کورور پذیر مجا مرشاید رسی خدا فی کے لئے ایک اثر و

المدينة العلمية (الاساطال) ...

(یسوع مسیح کے جار بھائی اور دو بہنیں تھیں، بیسب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں، یعنی یوسف اور مریم کی اولا دیتھے )۔ <sup>(1)</sup>

حضرت سي عنيالسن والسام كم عجزات سايك وم صاف الكاركر جيغار

"انبي م آئتم" مسلحة من لكونتا ب (حق بات يدب كرآب سي كوئي معجزه ند موا)\_(2)

صفحه کے پراکھا: (اُس زہ نہ میں ایک تالاب سے بڑے بڑے نشان طاہر ہوئے تھے، آپ سے کوئی مجمز ہ ہواہمی تو وہ آپ

کانبیں، اُس تالاب کا ہے، آپ کے ہاتھ میں ہوا مروفریب کے کھندتھا)۔(3)

🗗 الانتشق نوح "من الماء بحواله "روحانی نزائن" مج ۱۹ می ۱۸

من المست ومريم في والدحمى - جاريما أي الدود والبنع تعين برمب بيوع كي تقيق بما في اور تعيق بهن مع المن المريد الم المريد المريد

🗗 ''انجام آنتهم''یس ۱۱، بحواله''روهانی فزائن''،ج ۱۱ یس ۴۹۰.

بیسائیوں نے بیت سے آپ کے جزات تھے ہیں۔ گرحی بات یہ کر کہ ہے کہ کہ سے وفی مجری نہیں یواد اور اس مان میسکہ کیفیم جوں نے والوں وگذری کالیاں دیں اور اُن کو جوام کار اور جوام

"انجام آنتم" بملاء بحواله "روعاني فتزائن" بجاابس ٢٩١-

بىرارى على كابرى قى قى بنيال بوسكائى دائرى كىكى الله كى منى الب كى منى الب كى منى المنى من والمناه مى المنى المنى

الله المدينة العلمية (الاساءال)

"إزاله كصفياش ب:

(ماہوائے اِس کے اگریج کے اصلی کا مول کو اُن حواثی ہے الگ کر کے دیکھا جائے جو محض افتر او یا غدادہی ہے گڑھے ہیں تو کوئی اعجو بہ نظر نہیں آتا، بلکہ سے کے معجوزات پرجس قدراعتراض ہیں میں نہیں مجھ سکتا کہ کسی اور نبی کے خوارق (1) پراہے شبہات موں ، کیا تالاب کا قصہ مسجی معجوزات کی روئتی نہیں دُور کرتا )۔(2)

کہیں اُن کے مجز ہ کو گل (3) کا تعلونا بتا تا ہے (4) ، کہیں مسریز م بتا کر کہتا ہے

(اگریدعا جزاس عمل کو مروه اور قابل نفرت نہ مجھتا تو اِن انجو بدنما ئیوں میں ابنِ مریم ہے کم ندر ہتا)۔(5)

اورمسمريزم كاخاصه بييتايا:

( كه جوابيخ تنيئ ال مشغولي مين و الے، وه رُوحاني تا ثيرول ميں جوروحاني بياريوں كودور كرتي جي، بہت ضعيف اور عكن

🗗 ... کی کے جوات۔

🗗 "ازالهُ أوهام"، عن المجالة "روهاني فزائن"، ج٣مِي٥٠ الـ٢٠١٠

المود ہوگا اسواس کے اگرمیم کے اصلی کاموں کوئی تو اشی سے انگ کوکے دیکھا ہوئے ہوئی سے انگ کوکے دیکھا ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے ہوئی المجر منظر منسی آیا بلامسے کے معجودات اور پیٹ کوئیوں برجس قدرا حمۃ اضاب اور شکوک پیدا ہوئے ہیں میں میں جو سکا کا بلامسے کے معجودات کی خوارات کی دولی دور شعبی کرتا یا احد بہت کوئیوں کھال

€ چاپ۔

"ازال أومام"، عرصه، بحواله روص في فزائن "، جهام ٢٥١٥

معنرت یع کامتلی طورست ایس طراق پر اطماع دسدی بوج ایک می کا کھلوناکس کُل کے د بالے یاکسی بیردنک دارتے کے طور پرالیسا ہر وازگر کا جو جعید پر ندہ پروازکر کاسپ یااگر پرواز تعمیر آنو

"إذاك أومام"، س٠١١، كوالـ"روماني ترائئ مح٣٥، ١٥٨٠.

عهام المناص اس كوخيال كرية بين. أو به حاجز اس عمل كو مكر وه اور قابل نفرت زيم تعندا تو خدا تسوالي كالعندل و توفيق سعد اميد توى ركمت تعاكر ان عجور فرايول عن معنوت من اين مركب سع كم زرجة البيكن عجف وه دوها في طريق

الله المدينة العلمية (الاستاماري)

ہوج تا ہے، یمی دجہ ہے کہ گوتے جسمانی بیار یوں کو اِس ممل کے ذر بعیہ سے اچھ کرتے رہے، مگر ہدایت وتو حیدا ورد عی استقامتوں کے دلوں میں قائم کرنے میں اُن کا نمبراہیا کم رہا کہ قریب قریب نا کام رہے )۔ (1)

غرض اِس وحّال قادیانی کے مُزَخر فات (2) کہاں تک گنائے جائیں ، اِس کے لیے دفتر جاہیے ،مسلمان اِن چندخرا فات ے اُس کے حالات بخو بی مجھ سکتے ہیں ، کہ اُس نی اُولوالعزم کے فضائل جوقر آن میں فدکور ہیں ، اُن پر یہ کیے گندے حملے کرر ہا ہے...! تعجب ہے اُن سا دہ لوحوں پر کدا یسے د خال کے تبع ہورہے ہیں ، یا کم از کم مسلمان جانتے ہیں...! اور سب سے زیادہ تعجب اُن پڑھے لکھے کٹ بگڑوں ہے کہ جان ہو جھ کراس کے ساتھ جہنم کے گڑھوں میں گردہے ہیں۔ اِ کیاا یسے فنص کے کا فر ، مرتد ، بدين ہونے ميں كى مسلمان كوشك بوسكتا ہے۔ فاش للد!

> "مَنُ شَكَّ فِي عَذَابِهِ وَكُفُرِهِ فَقَدُ كَفَرَ." (3) '' جو ان خباشوں برمطلع ہوکراُس کےعذاب و کفر میں شک کرے،خو د کا فرہے۔''

> > "ازالهُ أوبام"، عن ١٠٠٠ العام بحوالهُ روحاتي تزائن من ٣٥٨ ١٢٥٨

مسيح ومجى يرغمل بسند رخفار وامنح مبوكه الرعمل حبواني كاابك نهابيت ثبا خاصد بدسه كالجونفس ليترتبكي و اس شغول من والع اورجهماني مرضول كرفع دفع كوف كي المالية بي بي وماني طافتول كوخري كما وسع وه ابى أن روحانى تاتيرول مي موروح برائز وال كردوحانى بياديون كو دوركرنى مي بهت منعيعت اوركما يوجه مع ادرادرمور باطن اور وكيد فوس كام اصل مقصصه اس ك إقد بعبت كم الجام فيريم الما الم يمي وجرم كرة حضرت يع جماني بيارهن كواس على فريدت الماكية دع على بالدن اور قدميداور وين استنقامتون ك كال طوري ولوزمي قائم أبيف باست من الى كادوا فيو كالبرايسا كم درجاكار إلى قريب قريب ناكام كروسته ليكن بحاصب نبيعل التدعليرس لم نديونكران جماني امور في الموث أيوسع

- حجموتی اور بیبوده با تیس۔
- "الدر المختار"، كتاب الحهاده بأب المربد، ح٦، ص٣٥٧\_٣٥١ و"العتاوي الرضوية"، ج٢١، ص٢٧٩.

سحابهٔ کرام رضی الله تدنی عنه کی شان میں بیفرقه نهایت گنتاخ ہے، یهاں تک که اُن پرسب وشتم (<sup>2)</sup>ان کا عام شیوہ ہے<sup>(3)</sup>،

- اس كماب كے مصفف حضرت شاہ عبدالعزيز محدث د اوى رحمة الشقائى عليه جين ، اور بيركماب البينة موضوع بيس را جواب وب نظير ہے۔
- شيعول كاعالم الم با قريملى افي كتاب " حق القين" من اكعتاب: (واز حضرت اسامر جعفر صادق عليه السلامر منقولستكه جهمروا همت دراست اريك درفرعون وهامان وقارون كه كبيها رابوبكر وعمر وعثمان است داحل می شوند واریك دردیگر بنوامیه داخل شوند که محصوص ایشا نست).

لینی ، حصرت امام جعفرص دق علیدالسلام ے منقول ہے کہ جہم کے سات دروازے جیں ایک دروازے سے داخل ہونے والے فرعون ہاں اور قارون میں بیا ہو بکر عمر اور حثمان ہے کنامیہ ہے، اور دوسرے دروازے ہے بنوامید داخل ہوں کے جوان کے ساتھ مخصوص ہے۔

ایک چگاها (و عنشاد مادربرانت آنسنگه بیراری جویند اربت هانے چهار گانه یعنی ابوبکر وعمر وعشمان ومعاويه ورنال جهار كانه يعني عائشه وحمصه ومد وأمر الحكم واذجميع اشباع واتباع ابشان وأسكه ايشان - بالتريل خلق خلا يناد وألكه تمام لميشود افراز بحدا ورسول وأئمه مكربه بيزارى از دشمنان ايشان

لینی برائت میں به رااحتقادیہ ہے کدان جار بتول ہے میزاری طلب کرتے ہیں بستی ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ ہے،اور جارعورتوں ہے یتن عائشہ عصب بنداورام الحکم ہے، اوران کے معتقدوں اور پیروکارون ہے، اور بیلوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہیں اور الله ، رسول اور آ تھے ہے ہوا عبداس وقت تک پورائیس ہوگا جب تک کدان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہ کیا جائے۔

الك مجداكما (در تقريب المعارف دوابت كرده كه آزاد كرده حصرت على بن لحسين عليه السلامراز أبحضرت هرسيداكه مراير توحق خدمتي هست مرا خبرده ازحال ابوبكر وعمر احصرت مرمود مر دو کامر بودند دمر که ایشا مرا دوست دارد کامر است).

لینی تقریب المعارف میں روایت ہے کہ حضرت علی بن الحسین علیدانسلام کے آزاد کردہ فخص نے حضرت سے بوچھ آپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے میرا آپ پرچل ہے، مجھے بوبکر اور عمر کے حال کے متعلق بتاہیے ، آپ نے فرمایا . وہ دونوں کا فریس اور جوان کو دوست رکھتا ہے وہ بھی کا فرہے۔

ايك جُداكها، (ورعلل الشوائع دوايت كودة است از حضوت امام محمد بافر عبيه السلام كه چون قائمرما ضاعر شود عائشه وازبده كند تا بر او حد برند وانتغامر فاطمه وا از او بكشد). بعنی علل الشرائع میں حضرت امام محمد با قرعلیہ السلام ہے روایت ہے کہ جب امام مہدی کا ظبور ہوگا تو وہ حضرت عائشہ کوزندہ کر کے ان پر حدجارى كريس كاوران عن قاطم كاانتقام ليس ك- "حق اليقيس" لملا باقر محلسى، ص٥٠٠ ٥١٩ ـ٥١٩ ٥٢٠ معبوعه كتاب قروشي اسلاميه تهران ايران، ٣٥٧ ٥٠.

"حيات القدوب"، لملا باقر محلسي، ج٢، ص ١٠٦٠، مطبوعه كتاب فروشي اسلاميه تهران. ایک جگداکھا (اہم مہدی ہردو(ابر برمرم) کوقبرے باہر تکالیں کے دوائی ای صورت پرتروتاز وبدن کے ساتھ باہر نکالے جا کیں کے پھر قر ما تیں گے کہ ان کا گفن اتارو، ان کا گفن طلق ہے؛ تارا جائے گاء ان کو اللہ کی قدرت سے زندہ کریں گےا درتمام مخلوق کو جمع ہونے کا تھم ویں مجے پھراہتداء یا کم سے لے کرا خیرع کم تک جینے عظم اور کفر ہوئے ہیں ان سب کا گنا «ابو بکر دھر پر لازم کردیں گے ،اوروہ اس کا اعتراف کریں گے کہ اگر وہ پہلے دن خلیفہ برحق کاحق غصب نہ کرتے تو پیرگناہ تہ ہوتے ، پھران کودرخت پر چرھانے کاتھم دیں گےاور آگ کوتھم دیں گے کرز بین سے ہوہر آ سے اوران کوورخت کے ساتھ جلد دسے ،اور ہوا کو حکم دیں کے کہان کی را کھ کواڑ اکرور یا کال ش گراد ہے۔" حق الیقیں" سالا باقر محلسی ، ص ٣٦١-٣٦١، مطبوعه كتاب فروشي اسلاميه تهران ايران، ٣٥٧ ه.

🕡 🔻 (عس أبني جمعمرقبال: كبان الساس أهل الردة بعد النبي إلّا ثلثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن لأسود، أبو در العقاريء سلمان القارسي).

یعنی: ابوجعفرعبیدالسلام بیان کرتے ہیں: کہرسول القصلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تین مخصوں کے سواسب مرتد ہو گئے تھے، میں تے يو چها. وہ تمن كوت بير؟ انہول نے كہا مقداد بن اسود، ابوذ رخفارى اور سلمان فارى .

"رجال الكشي"، ص١٦، مطبوعه مؤسسة الأعلمي للمطبوعات كربلا إيراك، (٢) "تهديب العثين في تأريح أمير المؤملين"، ذكر مصيبت عظمي والكبري (٣) "احتجاج طبرسي"، جلد أول، ص١١٣، مطبوعه لجف أشرف طبع جديد.

وفي "الروصة من الكافي" ("فروع كافي"): عن عبد الرحيم القصير قال: (قلت لأبي جعمر عبيه السلام: إنَّ ساس يفزعون إد قسا إنَّ الناس ارتدوا، فقال يا عبد الرحيم إنَّ الناس عادوا يعد ما قيص رسول الله صلى الله عنيه و سلم أهل النجاهية)

لین عبدارجم تصریبان کرتے ہیں. کہ میں نے ابوجھ علیہ السلام ہے کہا جب ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ مرقد ہو گئے مقات لوگ تھیرا جاتے ہیں ،انہوں نے کہا اے عبدالرحیم!رسول القصلی اللہ علیہ و مثلت کے بعد سب لوگ دوبارہ جاہلیت کی طرف پیٹ سے تھے۔ "الروصة من الكاهي" ("فروع كاهي")، لشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب كبيني متوفي ٣٧٨ه، ح٨، ص٩٦، مطبوعه دار الكتب الإسلامية تهران، طبع رابع.

وبي "حياة القلوب" (عياشي بسندمعثبر الرحضرت امام محمد باقر روايت كوره است كه چوف حضرت رسول صلى الله عليه وسنمر الزجابيا رحلت نمود مرجم همه مرتك شوبك بغير چهاز نفر علي ابن ابي طالب ومقداد وسلمان وابوذن. خلافت غاصبہ کہتا ہے اورمولی علی بنی انتہ تعالی منے جو اُن حضرات کی خلافتیں تسلیم کیس اور اُن کے مُد اس کے وفضائل ہیان کیے ، اُس کوتقتے ویُد دلی پرمحمول کرتا ہے۔(1) کیا معاذ اللہ! منافقین و کافرین کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور عمر مجراُن کی مدح وستائش سے رطب الله ن رہنا شیر خداکی شان ہو عتی ہے ...؟! سب سے بڑھ کرید کرقر آنِ مجیداُن کوایسے جلیل ومقدی خطابات سے یاد فرما تاہے، وہ تو وہ، اُن کے انباع کرنے والوں کی شبعت فرما تاہے: کداللہ اُن ہے راضی، وہ القدے راضی۔ (<sup>2)</sup> کیا کا فروں، من فقول کے لیے اللہ عزوجل کے ایسے ارشادات ہو سکتے ہیں ...؟! مچرنہایت شرم کی بات ہے کہ مولی علی از ماللہ تعالی وجدائر یم تو اپنی

یعن عیاشی نے سند معتبر کے ساتھ دعفرت امام محمد باقر ہے روایت کیا ہے کہ جب دعفرت رسول صلی الله علیه وسلم و نیا ہے تشریف لے مجنے تو چ رئے سواتما م لوگ مرتد ہو گئے جلی بن الی طالب مقداد ،سلمان اورا بوڈ ر۔

"حياة القلوب"؛ باب يمحاه وهشتم درفصائل بعص ار اكابرصحابه ،ج٢، ص٨٣. ١، مطبوعه نامي بولكشور. وج٢، ص٧٧)، مطبوعه كتاب فروشي اسلاميه تهران.

«بطر التعصين: "بعس الرحمان في قصائل سلمان»، باب ١٦.

"أبوار بعمانية"، طبع قديم، ص٣٤، طبع حديد جلد اول، ص٤٠٤.

"احتجاج طيرسي"؛ طبع قديم، ص٥٦٥٥، طبع جديد ص٧٠١١٥١

المعلاء العيون؟؛ طبع جديد، ج١٠ ص١٦ ١١ مطبوعه تهران.

العق القين اله باب ينجم، ص١١٥ مطبوعه تهران.

"تهديب المتين في تأريح أمير المؤمين"، ج١، ص٧٦، مطبوعه يوسفي

"حمده حيدري"؛ ص٢٨٢، مطبوعه تهران، "منجالس المؤمنين"، ج١، ص٤٣٤، مطبوعه تهران.

﴿ وَالسَّايِهُونَ الْأَوُّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْآنُصَادِ والَّذِينَ اتَّيَعُوهُمُ بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُوا عَنَّهُ وَأَعَدُ لَهُمَّ جَشَّتٍ تَجُرِيُ تَحْتَهَا ٱلاَنْهَارُ حلِدِينَ لِيُهَا اَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾. ب٠١، التربة: ١٠٠٠.

هي التعسير البيصاوي"، ح٣، ص١٦٨، بحت الآية: ﴿﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ﴾ هم الدين صنوا إلى القينتين أو الدين شهدوا بدراً أو الدين أسلموا قبل الهجرة ﴿ وَالْأَتْصَارِ ﴾ أهل بيعة العقبة الأولى وكاموا سيعة وأهل بيعة العقبة الثانية وكانوا مبعين والدين أمنوا حين قدم عليهم أبو روارة صعب بن عمير ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاحْسَانِ ﴾ اللاحقول بالسابقين م القيلتين، أو من اتمعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة ﴿ رَّضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمُ ﴾ بقبول طاعتهم وارتصاء أعمالهم ﴿ وَرَضُواْ عَنُّهُ ﴾ بما بالوا من بعمه الديبية والدبيوية ﴿وَاعَدَّ لَهُمُ جَنَّتٍ تَجُرِيُ تَحْتَهَا الْآنْهَارُ حَلِدِينَ فِيُّهَا اَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾ صاحبزادی فاروقِ اعظم مِنی،نته تعانی عدے نکاح میں دیں <sup>(1)</sup> اور بیفرقہ کیے: تقیۃ ایسا کیا۔ کیا جان ہو جھ کرکوئی مسلمان اپنی بیثی كافركود بسكتا ہے ...؟! شدكه وه مقدل حضرات جنھوں نے اسلام كے ليے اپنى جانيں وقف كرديں اور حق كوئى اوراتباع حق ميس ﴿ لا يَنْحَافُونَ لَوُمَهُ لَآتِهِم ﴾ (2) كے سچ مصداق تھے۔(3) پھرخووحضور سيد المرسلين سلى اندتھائى طيد وينهم وسم كى دوش ہزاديال

(أم كنثوم من فاطمة و اسمها رقية خرجت إلى عمر بن الخطاب فأو لذها ريداً)

"عمدة المطالب" وعقد أمير المؤمين، ص٦٣، مطبوعه بجف أشرف.

وفي رواية (أم كلثوم كبري تروحها عمر وأم كلثوم صعري مي كثير بن عباس بن عبد المطلب).

"مناقب آل أبي طالب"، ج٣، ص٤٠٣

وفني رواية. عن سلينمان بي خالد قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امراة توفي عنها روجها أبن تعتدّي في بيت روحها أو حيث شاء ت، ثم قال: إنَّ عب صلوة الله عليه لما مات عمر أتي إلى أم كنثوم فأخد بيدها فانطلق بها إلى بيته).

"قروع كافي"، ج٦، ص٥١١، مطبوعه تهران طبع معديد.

وقي رواية. (فنجناء عمر إلى مجلس المهاجرين في الروصة وكان يحلس قيها المهاجرون الأولون، فقان. رقَّوبي رقّوبي، قانوا: بمادا يا أمير السؤمين؟ قال تروحتُ أم كلثوم بت علي ابن أبي طالب، سمعت رسول الله صنى الله عيه وسلم وآله يقول: كنَّ سبب وبسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلَّا سببي ونسبي وصهري)

"شرح بهج أنبلاعة"، ابن أبي حديد، ج٣، ص ٢٤، مصبوعه بيروت

مزيد حواله جات كے ليے ل حقرقر ماكي "شرح مهر البلاعة" لابن أبي حديد، ج٤، ص٥٧٥-٥٧٦، مطبوعه بيروت ١٣٧٥ع. "ناسبع التوريح تأريخ الخلفاء"، ج٢، ص١٢٩٦ - "مجالس المؤمنين"، ح١، ص٤٠١ و ص ٥٥، مطبوعه تهراك "هروع كافي"، طبع قديم، ج٢، ص ٣١١.٣١، مطبوعه بولكشور.

"قروع كافي"، كتاب الطلاق، طبع جديد، ح٦، ص١١٥، مطبوعه تهران

"طرار المدهب مظفري"، مصنفه مرزا عياسي، ص٣٣.

"منتهى الآمال"، (شيخ عباس قمي)، ج١٠ ص١١٧.

- ﴿ لا يَخَافُونَ لُوْمَةَ لَائِعٍ ﴾ ب٦ ، المآثدة : ٤٥. مي "تعسير الطري"، ح٤، ص٦٢٣، تحت هده الآية عن الصحاك ني دوله: ﴿ فَمَسُوفَ يَمَاتِنِي اللَّهُ بِقُومٍ يُبِحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ آذَلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِييْنَ أعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ فِي صَبِيْلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَاتِمٍ ﴾ قال. هـو أبـو بـكـر وأصحابه لما ارتدم ارتدُّ من العرب عن الإسلام، جاهدهم أبو بكر وأصحابه حتى ردُّهم إلى الإسلام).

قال شيخه أبو عثمان (ولمّا ماتت الابتان تحت عثمان، قال السي صلى الله عليه و سعم لأصحابه ما تنتظرون لعثمان، ألَا أَبُو أَيْمِ أَلَا انْحُو أَيْمٍ، روَّحتُه ابنتين ولو أنَّ عبدي ثالثة لفعلتُ، قال ولدلك سمّي دا النورير).

"شرح مهنج البلاعة" ابن أبي حليد، ح٣، ص ١٠ ٤، مطبوعه بيروت بزا سائر

وفي روابة: (پس حويشاورندي عثمان از ايوپاکو وعمر به پيغمبر نرديك تر ست و به امادي پيغمبر موتبه الصيافتداي كه ابنويتكنز وعسر بيافتند عثمان دفيه والركلثوم دابنا بر مشهور دحتر و بيغمبر بودند بهمسری خود در آورد در اُوّل رقبه را وبعد از چند گیه که آن مطلومه وقات نمود امر کنتومر رأبجأئے حواهر بوردادند)۔ "شرح بهج البلاعة" هارسي، فيص الاسلام، ص١٩٥، محطبه بمبر٤٢، معيوعه ايران.

یعنی حضرت عثمان رضی القدعنه باغتیار قرابت پیغمبر خداصلی القدعلیه وسلم کے استے قریب ہیں کہ اتنی قرابت ابو بکراورعمر بن خطاب کوجھی حاصل بيس \_ بجر يتم برخداصلى القدعلية وسعم كاواماو بن كروه مرجبه بايج جوابو يكروعمركونه الماحضرة عثمان فيسيده رقيدا ورام كلثوم رضى القدعني ساتكاح كيد جومشہورروایات کےمطابق پنجیر خداصلی القدعلیہ وسلم کی صاحبز اویال جمیں پہلے حضرت رقیہ ہے شادی ہوئی اوران کے انقال کے بعدان کی ہمشیرہ ام كلثوم رضى الله عنها حصرت عنان غنى رضى الله تعالى عند كے تكاح بيس أنسي

ويكرشيدكت بحي الما تظفره كين. "تفسير محمع البيال"، ح٢، جرء سوم، ص٣٣٣، مطبوعه تهرال "شرح بهج بالاغة"، فارسي، فيض الإسلام خطبه ٢٤ ٢، ص٧٦٥، مطبوعه تهران

 (عائشة دخترابا بكربود ومادر عائشة رعبد الرحمن بن ابى بكر امر رومان بهت عامر بن عمير بود بيغمبر درمكه معطمه بعد از رحلت حديجه كبرخ وقبل ار ترويح سوده در مه شوال او را ترويح فرمود وزفافش بعداز شؤال سال اؤل هجرت درمدينه طيبه واقع شددر حابيتكه عائشة دلا ساله بود پيغمبر پنجاه وسه ساله بودند حصه ذختر عمرين الحطاب بود مادر حفصه وعبدالله بن عمرو عبدالرحمل بن عمر زيب بنت مظعون خواهر جناب عثمان بن مظعون بود پيغمبر (ص)او را در سال سومر از هجرت در مدینه ترویج فرمود وقبل از حضرت رسول (ص)حفصه زوجه حیس بن عبدالله بر السهمي بود رحصه در سنه چهل رينج مجري درمديمه طيبه ار دنيا رفت).

"منتخب التو اربح" قارسي، ص ٢٤ ٥\_٢ ، مطبوعه تهرال.

اِس فرقہ کا ایک عقیدہ بیہ ہے کہ ' اللہ عزوج پر اُصلح واجب ہے <sup>(1) یع</sup>نی جو کام بندے کے حق میں نافع ہو، اللہ عزوجل پر واجب ہے کہ وای کرے اُسے کرنا پڑے گا۔"

ا يك عقيده يد يك "ائمة أطهار منى الله قائمة البياعيم اللام الفل بين ""(2) اوريد بالاجماع كفري، كم غيرني كو ا المال كما المار (3)

ييني. عا نشه (صديقة رضي الترتعالي عنها) ابو يكر (صديق رضي الثرتعالي عنه ) كي بيني تنيس، عا نشه اورعبد الرحمن بن ابويكر (رضي الثرتعالي عنهر) كي والعروام رومان بنت عامر بن عمير تھيں ۔ پيغير (صلى الله عليه وَملم) نے حضرت خد يجة الكبرى ( رضى الله تعالى عنه ) كى رحلت ك بعد مكه مكر مديس حضرت سوده (رمنی التدنی کی عنها) کے نکاح سے پہلے ماہ شوال میں ان سے نکاح فر مایا اور زفاف سود ہ (رمنی التدنی کی عنها) کے نکاح کے بعد ماہ شوال میں جرت کے بهليمال مدينة منوره ميل فرماياس وقت عائشه (رمني القدتع لي عنها) ي عمروس سال تفي اور يغيبر ( مسلي القدعدية وملم ) كي عمر٣٥ سال تفي ، مستخرت طعه (رمنی الله تفال عنها) حضرت عمرین خطاب (رمنی الله تفالی عنه) کی بینی تحصی معضرت طعید ، حضرت عبدانله بن عمر بعبدالرحمن بن عمر رمنی الله عنهم کی والعرہ زینب بنت مظعو تخمیں جو کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی الند تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھیں پیغمبر (صلی الند تعالی علیہ وسلم ) نے ابحرت کے تیسرے سال مدیده طبیبه بین ان سے نکاح فر ، یا رسول یا ک (مسلی انشدید وسلم) سے قبل حصرت هنصه رضی امتدت کی عنها حمیس بن عبدالله بن سہی کی بیوی خمیس معترت هدر وسي اللدتفال عنها فيدين طيبيس وسيده ويسانقال فرايا-

- "تحمه اثنا عشرية" (مترجم)، باب٥: مسائل إلهيات ، عقيده بمبر٩١، ص٢٩٧\_٢٩٣.
  - 🗗 "تحقه الله عشرية " (مترجم)، باب٢ عقيده ممبر ٢٠ص ٣١٣\_٣١٣
- قي" انشاهاء "قصل في بيان ماهو من المقالات كفر، النجره الثاني، ص ٢٩٠. (وكدلك بقطع بتكفير علاة الرافضة في قولهم: إنَّ الأَلمة أفضل من الأنبياء).

وفي "منح الروض الأرهر"، الولي لا يبلغ درجة النبي، ص ١ ٢ ١. (فما نقل عن يعص الكرامية من جوار كون الولي أفصل من النبي كفر وضلالة وإلحاد وجهالة).

وفي "ارشناد الساري"، كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم... إلح، ح١، ص٣٧٨ (فالسي أعصل من الولي، وهو أمر مقطوع به، وانقائل بخلافه كافر؛ لأنَّه معلوم من الشرع بالصرورة)

هي "المعتقد المنتقد"، ص١٢٥ (إنَّا بيا واحداً أفصل عبد اللَّه من جميع الأولياء، ومن فصل ولياً على بني يخشي عليه الكفريل هو كاهر). ا یک عقیدہ بیہ ہے کہ '' قرآن مجید محفوظ نبیس ، بلکدائس میں سے پچھے یارے یا سور تیس یا آیتیں یا الفاظ امیر المؤمنین عثمن غنی رض الله تعالى مديا ويكر صحاب رضوان الله تعالى عليم في فكال وي-"(1) مكر تعجب بي كدم ولى على أن مالله تعالى وجد في بحى أسب تاقص عى

 في "أصول كافي" (عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال. إن القرآن سدي حاء به حبرائين عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشراًلم آية).

سعن بشم بن سائم بیان کرتے ہیں کدابوعبداللہ عدیدانسلام نے فرماید بے شک جس قرآن کو جبرائیل علیدانسل م محرصتی اللہ عدیدوسم کی طرف کے کرآئے وہ ستر ویتر ارآ نیمول پر (مشتمل) ہے۔ "أصول كافي"، للشيح ابو جعفر محمد بن يعقوب كبين، ح٢، ص٦٣٤، مطبوعه دارالكتب الإسلاميه تهران إيران.

شیخ ابوجعفرکلینی کی روایت ہے پینہ چاتا ہے کہ اصل قر آن کی ستر وہزار آیئتی تھیں حارا ٹکدا مام جلال امدین سیوطی نے تکھاہے کہ قر آن مجید ش جه بزار جهر مولد آبیت بین جیسا که آپ" الانقال" من فره تے بین: أحسر حراب الصریس من طریق عشمان بن عصاء عن أبيه عن ابن عباس قال (حميع أي القرآن ستة آلاف آية وستمالة آية وست عشرة آية)

"الإتفان"؛ فعمل في عدد الآي... إلخ، ج ١٠ ص ٩٠.

وهي "الاحتجاج". ( قال علي عليه السلام: وأمَّا ظهورك على تباكر قوله:﴿وَإِنَّ جِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيتمي فَالْكِحُوا مًا طَابَ لَكُمُ مِّنَ النَّسَاءِ ﴾ وليس يشبه القسط في البنامي بكاح السباء، ولا كلُّ سباء أيتام، فهو مما قدمت ذكره من إسقاط السمسافيقين من انقرآن وبين القول في اليتامي وبين مكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث لقرآن، وهذا ما أشبه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمن، ووجد المعطلون وأهل الملل المخالفة للإسلام مساعة إلى القدح في القرآن، ولنو شنرحنت لك كننصا أستقط وحرف ويدل مما يجري هذا المجري لطالء وظهرما تحظر انتقية إظهاره من مناقب الأولياء

"الاحتنجاج"، لنشيخ أبو منصور أحمد بن عني بن أبي طالب طيرسي من علماء القرق انسادس، ح١، ص٤٥٠، مطبوعه مؤسسة الأعلمي بيروت.

وهي "مقدمة التصمير الصافي"، ص١٣: (المستفاد من مجموع هذه الروايات والأخبار وعيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أنَّ القرآن الذي بين أظهر ما ليس بتمامه كما أمرل على محمد صلى الله عليه و سلم، بل منه ما هو خلاف م أسرل اللُّه، ومنه ما هو معير محرف، وأنَّه قد حدف عنه أشياء كثيرة، منها اسم علي في كثير من المواضع، ومنها: لفعة آل محمد عير مرة، ومنها: أسماء المنافقين في مواصفها، ومنها عبر دلك، وأنَّه لبس أيضا عنى الترتب المرضي عند اللَّه وعند رسوله وبه قال علي بن إبراهيم).

## چیوڑا ؟!اور بیعقیدہ بھی بالإجماع کفرہے، کہ قرآن مجید کا اٹکارہے۔<sup>(1)</sup>

وفي "ماسخ التواريخ"، ح٢، كتاب دوم، ص٤٩٢ـ٤٩٢: (موجور شيعى چناب داسد كه در قرآن بعص آیات را که دلالت برنص خلافت علی مے داشته وار فضائل اهل بیت می بود ابوپاکر وعمر ساقط ساختند واديس دوني آن قرآن كه على فرامر أورده بود بندير فتند وأن فرآن حبر دربود فانعر آل محمد ديد لامشود وهمجان عثمان بيراز أنجه ابوبكر وعمر داشت بيرلحني بكاست).

لیتی شید یوگ اس طرح جاننے میں اور یقین رکھتے میں کہ قر آن مجید کی بعض ایسی آیات جوخلافت عی رضی امتدعنہ پرنص صریح تھیں اور فعد کل الل بیت کے قبیل سے تھیں ابو بکرا ورغمرتے ان کوسا قط کر دیا اور حذف کر دیا اور کبی وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت می رضی اللہ عنہ کا لہ یہ ہوا قرآن تمول ندکیا اور وہ قرآن موائے قائم آل محمد کے کس کے پاسٹیس دیکھا جاسکتا اورای طرح عثان نے بھی اس قرآن ہے جوابو بکر وعمر رکھتے تھے

## ﴿إِنَّا لَحُنَّ لَوْكَا الدُّكُرِّ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ ب ؟ ١، الحجر: ٩

هي "تمسير البيصاوي"، ج٣، ص٣٦، تحت الأية. بقوله ﴿وَإِنَّا لَهُ لِحَفِظُونَ﴾ أي: من التحريف والزيادة والتقص). وهي "قواتح الرحموت" شرح "مسلم التبوت"، مسألة كل مجتهد في المسألة الاجتهادية. . إلخ، ح٢، ص٢٢: (اعدم ألِّي رأيت في "محمع البيان" تعمير بعض الشيعة أنَّه دهب بعض أصحابهم إلى أنَّ القرآن العياد بالله كان والدأُّ على هذا المكتوب المقروء، قد دهب بتقصير من الصحابة الجامعين العياد بالله، ولم يختر صاحب دلك التفسير هذا القول، فمن قال بهذا القول فهو كافر لإنكاره الضروري، فافهم).

هي "مسح الروص الأرهر"، فصل من ذلك فيما يتعلق بالقرآن والصلاة، ص١٦٧ (من جحد القرآن، أي كنه أو سورة منه أو آية، قلت: وكذا كلمة أو قراءة متواترة، أو رعم أنَّها ليست من كلام الله تعالى كمن.

وفني "الشفاء" بتعريف حقوق المصطفى، فصل في بيان ماهومن المقالات كفر، الجرء الثاني، ص٢٨٩ (ومن قال هد. كاهر وكدنك من أنكر القرآن أو حرفاً منه أو عير شيئاً منه أو راد فيه كعمل الباطبية والإسماعينية)

وفعي " المعتمد المستند"، انثالثة الرافصة ، ص٢٧٤ ـ ٧٠٠: (الرافصة الموجودون الآن في بلادنا، وصرحت مجتهدوهم وجهالهم وبسائهم ورجالهم بنقص القرآن، وأنَّ الصحابة أسقطوا منه سورا وآيات، وصرحوا يتفصيل أمير المؤمين سيدما عمي كرّم اللّه تعالى وجهه الكريم وسائر الأتمة الأطهار رصي الله تعالى عنهم على الأنبياء السابقين حميعاً، صلوات الله تعالى وسلامه عبيهم، وهذان كفران لا تجدنُ أحداً منهم خالياً عنهما هي هذا الرمان، والله المستعان،

"العتاوى الرضوية "، ج ١٤ ، ص ٢٥ ٢ - ٢٦٢.

(٣) ومانى: يدايك نيافرقد بجوه واليوس بيدا مواء إس غرب كابانى محمد بن عبدالوباب نجدى تفا، جس ف تمام عرب،خصوصاً حرمین شریفین میں بہت شدید فتنے پھیلائے،علا کوقل کیا<sup>(1)</sup>،صحابہ کرام وائمہ وعلا وشہدا کی قبریں کھود ڈ الیں (<sup>2)</sup>، روضۂ اتور کا نام معاذ اللہ''صنم اکبر'' رکھ تھا<sup>(3)</sup>، لینی بڑابت اور طرح طرح کے ظلم کیے۔جیسا کہ سیج حدیث میں حضورا قدس ملی اندنوانی عید وسلم نے خبر دی تھی کہ نجد ہے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا گروہ نکلے گا۔ <sup>(4)</sup> ووگروہ بارہ سو برس بعدیہ طاہر ہوا۔علامہ ش می رمراند تو ان فی اے اے خارجی بتایا۔ (<sup>5)</sup> اِس عبدالوہاب کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی جس کا تام

في "ردالمحتار"، كتا ب العهاد، باب البعاة، مطلب في اتباع عبد الوهاب الحوارج في رماسا، ج٦، ص ٤٠٠: (وقع في رماسا في أتباع عبد الوهاب الدين خرجوا من بجد وتعلبوا على الحرمين وكابو ينتحلون مدهب الحبابية، لكنّهم اعتقدوا أنَّهم هم المسلمون وأنَّ من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بدلك قتل أهل السنة وقتل علماتهم).

بصر"الدور السبية في لأجوبة السجدية، كتاب العقائد، الجزء الأول، ص١٧

- "الدرر السبية في الأجوبة المحدية، كتاب العقائد، الجرء الأول، ص٧٥.
- قال محمد بن عبدانوهاب تحدي. وفالقبر المعظّم المقدّس وَشّ وصبّم بكل معاني انوثيّة بوكان اساس يعقبون. حاشيه "شرح انصدور بتحريم رفع القبور" لمحمد بن عبد الوهاب، ص ٥ ٢٠ مطبوعه سعوديه.
- عن ابن عمر قال. ذكر النبي صلى الله عليه و سلم: ((اللَّهم بارك لنا في شاعباء اللَّهم با رك بنا في يمنناه قالوا: يا رسول الله! وفي نجد نا ؟ قال اللَّهم بارك ننا في شأمناه اللُّهم با رك لنا في يمساه قالوا. يا رسول الله! وفي نحدنا ؟ فأصه قال في الثالثة: هماك الرلارل والفش، وبها يطبع قرن الشيطان)) "صحيح البخاري"، كتا ب الفش، الحديث: ٤٤٠ م ٥٠٠ ح٠٠ ص ١٤٤١ ـ ٤٤٠.
- 🚳 💎 هي"ردالسمحتار"، كتاب الجهاد، ح٦، ص٠٠٤: (ويكفرون أصحاب ببينا صدى الله بعالي عبيه وسنم) علمت أنَّ هذا عير شبرط في مسمّى البحو ارح، بن هو بيال لمن خرجوا على سيدنا علي رضي اللّه عنه، وإلّا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عبيه، كما وقع في رماما في أتباع عبد الوهاب الدين خرجوا من بحد وتطلوا عني الحرمين وكانوا ينتحنون مدهب الحبايلة)

هِإِنَّ الشُّهُ طِانِ لَكُمْ عِلْوٌّ فالنَّحَلُوهُ عِلْوًا ﴾ [ب٢٠ ماطر ٢] هي "تفسير الصاوي"، ج٥، ص١٦٨٨ وقيل هده الآية سرست فني النخوارج الدين يحرفون تأويل الكتاب والنسة ويستحلون بدلك دماء المسممين وأموالهم لما هو مشاهد الآن في سطائرهم يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكادبون استحود عليهم الشيص فأنساهم ذكر الله أولتك حزب الشيص هم الخامرون، تسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم.

هي الشرح المسائي"، ح١، ص ٣٦٠: (قوله ((كما يمرق السهم الخ)). يريد أنَّ دخونهم أي الخوارح في الإسلام شم حروجهم منه لم يتمسكوا منه بشيء كالسهم دخل في الرمية ثم نفذ وخرح منها ولم يعلق به منها شيء كدا في "المجمع" شم لينعشم إذَّ النديس ينديسون دين ابن عنذ الوهاب المحدي يسلكون مسالكه هي الأصول و أنفروع ويدعون في بلادنا باسم النوهناييس وعسر استمقلدين ويرعمون أنَّ تقنيد أحد الأثمة الأربعة رصوان اللَّه عليهم أجمعين شركُ وإنَّ من خالفهم هم المشركون '' کتاب النوحید'' رکھا<sup>(1)</sup>، اُس کا ترجمہ ہندوستان میں''اساعیل وہلوی'' نے کیا، جس کا نام'' تقویۃ الایمان'' رکھااور ہندوستان میں اس نے وہاہیت کھیلائی۔

اِن وہابید کا ایک بہت بڑاعقیدہ بیہ کہ جو اِن کے غرب پر ندہو، وہ کا فرمٹرک ہے۔ <sup>(2)</sup> میں وجہ ہے کہ ہات ہات پر محض بلاوجهمسلمانول برحكم شرك وكفريگايا كرتے اور تمام دنيا كومشرك بناتے ہيں۔ چنانچه ' تقوية اما يمان' صفحه ۴۵ ميں وہ حدیث لکھ کر کہ'' آخر زمانہ میں اللہ تع کی ایک ہوا جھیج گا جوساری و نیا ہے مسلمانوں کوا ٹھالے گی۔''<sup>(3)</sup> اِس کے بعد صاف لکھ دیا. ''سوچنجبرِ خدا کے فرمانے کے موافق ہوا''<sup>(4)</sup>، یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی مسلمان روئے زمین پر ندر ہا، مگر بیرنہ سمجھا کہ اس صورت میں خود بھی تو کا فرہو کیا۔

اس ندہب کا رکن اعظم ،اللہ (عزوجل) کی تو بین اورمحبوبانِ خدا کی تذلیل ہے، ہرامر میں وہی پہلوا ختیار کریں سے جس ے منقصت ثکلتی ہو۔ <sup>(5)</sup> اس ند بب کے سرگر و ہول کے بعض اقو ال نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، کہ ہمارے عوام بھائی ان کی

ويستبيحون قتما أهل السنة وسبي بساتنا وعير دلث من العقائد الشبيعة التي وصلت إلينا منهم بواسطة الثقات وسمعناها بعصاً منهم أيصاً هم هرقة من المحوارج وقد صرح به العلامة الشامي هي كتابه "ردّ المحتار"

 • هي "الأعلام" لمدركدي، ج٦، ص٢٥٧ (محمد بن عبد الوهاب بن سليمان المحدي، له مصعات أكثرها رسائل معبوعة، منها "كتاب التوحيد"). العر"معجم المؤلفين"، حـ٣، ص ٤٧٣\_٤٧٣.

واندرر السية في الأجوبة النجدية"، لعبد الرحس بن محمد بن قاسم النتوفي ١٣٩٢ هـ، ج١٠ ص٦٧: (واعلم أنّ المشركين في رماسا. قد رادوا على الكفار في رمن اللبي صلى الله عليه واستم بأنهم يدعوك الملاتكة، والأو بياء، والصالحين ويبريدون شماعتهم والتقرب إليهم . . إلخ). وهي ص٦٠: (وعبرهت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدحنهم في الإسلام، وأن قصدهم الملاثكة والأبياء والأولياء يريدون شعاعتهم والتقرب إلى الله تعالى بهم هو الدي أحل دمائهم وأموانهم \_ إلح).

وفي "رد المحتار"، كتاب الجهاد، ح١٦ ص ٠٠٠. ( لكنَّهم اعتقلوا أنَّهم هم المسمول وأنَّ من خالف اعتقادهم مشركون) ((ثم يبعث الله ريحا طيبة، فتوفّي كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم)). "صحيح مسمم"، كتاب العتل ، باب لا تقوم الساعة حتى تعـد دوس دا الخليصة، الحديث ٧٢٩٩، ص١١٨٧

> "تقوية الإيماد"، باب أول، مصل ٤ مرك في الحبادات كى برائي كابيان، ص ٥٥ معدم ہواکہ تفرزانہ میں قدیم شرک ہی ایکے ہوگا سوہ فیبر خدیکے موافق ہوا بسنی جیسے سمان لوگ لینے نبی ولی ام و

🙃 ...ان کی شان میں نقص وعیب ملا ہر ہوتا ہو۔

تلبی خباشوں پرمطلع ہوں اوران کے دام تزویر <sup>(†)</sup> ہے بھیں اوران کے جبّہ ودستار پر نہ جائیں۔ برادرانِ اسوام بغورسُنیں اور میزانِ ایمان میں تولیس که ایمان ہے زیادہ عزیز مسلمان کے نز دیک کوئی چیز نہیں اورایمان ،اللہ ورسول (عز دبل وسی اندند ٹی علیہ وسلم) کی محبت و تعظیم ہی کا نام ہے۔ایم ن کے ساتھ جس میں جتنے نصفائل یائے جا کیں وہ اُسی قدر زیادہ فضیلت رکھتا ہے،اورایمان خہیں تو مسلمانوں کے نز دیک وہ پچھ وقعت نہیں رکھتا ،اگر چہ کتنا ہی بڑا عالم دزاہد د تارک الد نیاوغیرہ بنمآ ہو،مقصود بیہ کہ اُن کے مولوی اور عالم فاضل ہونے کی وجہ ہے اُنھیں تم اپنا پیشوا نہ مجھو، جب کہ وہ اللہ ورسول (عز ہیں ہسلی انداق لی ملیہ دسلم) کے دشمن ہیں، کیا بہود ونصاری بلکہ ہنود میں بھی اُن کے زاہب کے عالم یا تارک الد نیانہیں ہوتے...؟! کیاتم اُن کواپنا پیشواشلیم کر سکتے مو...؟! ہرگزنبیں!ای طرح بیلاند ہب وہدند ہب تمھارے کسی طرح مقتدانہیں ہو <del>سکتے</del>۔

"إيهاح الحق" صغه ٣٥ وصغه ٣ سمطيع قاروتي ش ٢٠٠٠: ("تنزيه أو تعالىٰ از زمان و متكان و جهت و اثباتٍ رويت بلاجهت ومحاذاتٍ ممه از قبيل بدعات حقيقيه است المحرصاحب آن اعتقاداتِ مذكوره را از جنس عقائد دينهه مي شمارد").(3)

اس میں صاف تصریح ہے کہ انتد تعالیٰ کوزیان و مرکان و جہت ہے یاک جا نٹا اوراس کا دیدار بلا کیف مانٹاء بدعت و گمراہی ہے، حالانکہ بیتمام اللِسنت کاعقبیرہ ہے۔ <sup>(4)</sup> تو اِس قائل نے تمام چیثوایانِ اہلسنت کو گمراہ و بدعتی بتایا،'' بحرالرائق'' و'' در مختار''

- "ريضاح الحق"، (مترجم اردو) فائده اول، پهلا مسئله، ص٧٧\_٧، قديمي كتب خاله.
- یعن الندت لی کوز ، ان ومکان اورجهت ہے یا ک قرار دینا اوراس کا دیدار بلاجهت و کیف ٹابت کرنا یہ تم ماموراز قبیل بدعت هیتیه میں اگر کوئی مخص ان مٰرکورہ اعتقادات کودی اعتقاد شار کرے۔
- "" تخدا تناعشرية "من شاه مبدالعزيز محدث والوي رحمة الشاتعالى علية فرمات إين. (عنفيدة سير د هنر أكب حق نعاس وا مكان بيست واو را جهت زفوق وتحت متصور نيست وهمينست مذهب اهل سبت وجماعت) معنی تیراهوا ب عقیدہ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان اور فوق وتحت کی جہت متصور نہیں ہے اور مجی الل سنت و جماعت کا ند ہب ہے۔

("تحمه اثنا عشريه"، (مترجم) بانجوال باب، مسائل الهيات، ص٧٧٩، دار الإشاعت)

وهي "البحديقة البدية"، ص٧٤٨ ـ ٢٤٩ ٢. (ولا يتمكن يمكان) أي: والله تعالى يستحيل عبيه أن يكون في مكان، (ولا ينجري عنينه) سبنجنانه وتعالى (رمان، وليس له) تعالى (جهة من الجهاث الست) التي هي قوق و تحت ويمين ويسار وقدام وخلف، لأنَّه تعالى ليس بجسم حتى نكون له جهة كما للأجسام، ملتقطا.

وفعي"المقه الأكبر"، ص٨٣: (والله تعالى يرى في الأخره، ويراه المؤمنون وهم في المحة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيمية، و لا كمية، و لا يكون يسه و بين خلقه مسافة) . انظر "الفتاوي الرضوية"، كتا ب السير، ج٤ ١، ص ٢٨٣. و''ع المكيرى'' ميں ہے: كەالقەتعالى كے ليے جومكان ثابت كرے، كافر ہے۔ (1)

'' تقوية الإيمان''صفحه ٢ مل بيصريث:

((أرأَيْتَ لَوُ مَرَرُتَ بِقَبْرِيُ أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ.))(2)

نقل کر کے ترجمہ کیا کہ ' بھلا خیال تو کرجو تُو گزرے میری قبر پر، کیا مجدہ کرے تو اُس کو'، اُس کے بعد (ف) لکھ کر

قائده مديرة وبا: (لعني من بهي ايك دن مركز مثى من ملفوالا جول )(3) حالا نكد ني سلى التد تعالى عبدو مفرمات من ا

((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجَسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.))

"الله تعالى في الينانيج الله على أجهام كهانا، زين برحرام كرديا ب-" ((فَنَهِيُّ اللَّهِ حَيُّ يُوزَقْ.)) (5)

'' تواللہ(مزومل) کے تی زندہ ہیں،روزی دیے جاتے ہیں۔''

ای'' تقویۃ الایمان'' صفحہ ایس ہے:'' حارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی جا ہے کہ اپنے ہر کا مول پراُسی کو پکاریں اور کس ہے ہم کو کیا کا م؟ جیسے جو کوئی ایک باوشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کا م کا علاقہ اُسی ہے رکھتا ہے،

في "البحر الرائق"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ح٥٠ ص ٢٠٢ (يكفر بقوله يحور أن يفعل الله فعلاً لاحكمة
 فيه، و بمإثبات المكان لله تعالى فإن قال الله في السماء فإن قصد حكاية ما حاء في طاهر الأخبار لايكفر وإن أر د المكان كفر،
 وإن لم يكن له بهة كفر عبد الأكثر وهو الأصح وعليه الفتوى)

هي "العتاوي الهندية"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ح٢، ص٩٥: (يكفر بإلبات المكان لله تعالى)

" الفتاوي الرضوية " ، كتاب السير : ج ٤ ١ ، ص ٢٨٧ \_ ٢٨٢.

- "مس أبي داود"، كتاب المكاح، باب في حق الروح على المرأة، الحديث. ٢١٤٠ ح٢، ص٥٥٥.
  - ۵ سفوية الإيمال"، باب أول، مصل ٥ مشرك في العبادات كى برائى كايبان، ص٧٥

## فس بيني مي ايك دن مركوشي من طف والابول

"سس ابن ماجه"، كتاب الجنائز، باب ذكر وقائه و دفيه صبى الله تعالى عليه وسنم، الجديث ١٦٣٧ ، ح٢، ص ٢٩١
 "سس أبي داو د"، كتاب الصلاة، باب فصل يوم الجمعة وليلة الجمعة، الحديث. ٢٤٠١ ، ح١، ص ٣٩١
 "سس النسائي"، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة عنى البني صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، الحديث: ١٣٧١، ص ٣٣٧
 "سبن النسائي"، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة عنى البني صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، الحديث: ١٣٧١، ص ٣٣٧
 "سبن النسائي"، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة عنى البني صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، الحديث: ١٣٧١، ص ٣٣٧
 "سبن النسائي"، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة عنى البني صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، الحديث: ١٣٧١، ص ٢٣٧
 "سبن النسائي"، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة عنى البني صلى الله عليه وسلم الحديث؛ الحديث؛ الحديث المنافقة المنافقة الحديث المنافقة الحديث المنافقة الحديث المنافقة المنافق

" المستد"، للإمام أحمد بن حيل، ج٥، ص٤٦٢، الحديث:١٦١٦٢.

"المستدرك" للحاكم، كتاب الحمعة، الحديث: ١٠ - ١٠ ص ٦٩ ٥.

🗗 🥌 "سس ابن ماجه"، كتاب الحمائر ، باب ذكر وفاته ودفيه صلى الله تعالى عيه وسلم، الحديث: ١٦٣٧ ، ج٢٠ ص ٢٩١.

\*\*\*\*\*\*\*\*

دوسرے باوشاہ ہے بھی نہیں رکھتااور کسی چوہٹرے چمار کا تو کیاؤ کر۔'' (1)

انیائے کرام واولیائے عظام کی شان میں ایسے ملحون الفاظ استعال کرناء کیا مسلمان کی شان ہو تکتی ہے ...؟!

"صرافی متعقم" صفحہ 9: "ب منتضائے ﴿ ظُلُمْتُ بَعُضُهَا فَوْق بَعْضِ ﴿ ﴾ (2) از وسوس فرزا خیال محامعت زوجه خود بهتو است و صوف همت بسوئے شیخ و آمثال آن از معظمین محوجناب رسالت مآب باشند بہدیوں مرتبه بد تو از استخواق درصورت محاف و حر خود ست "(3)

مسمانو! یہ بی اوم الوم بیے کا مات حیثات! اور کی شان می ؟ حضورا قدی می الشقال عید کم شان می ! جس

الایمان"، بابادل العمل المرك ي بيخ كابيان الم

معدے یا ہر مجد ما ضرو ناظر ہو ۔ دوسری یہ کہ جب ہمارا خان اسرے اوراس نے ہم کو ہداکیا تو ہم کو ہی چاہیے کہ اپنے ہر کامون اس کو کیاریں اور سی سے ہم کو کہا کام جسے جو کو کی ایک یاد شاہ کا غلام ہو جیکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھنا ہے دوسرے یاد شاہ سے بی نہیں رکھنا اور حسی چوہر ہے جار کا توکیا ذکر ہے۔

اسى كداو دسوم به درار من دامورد درا و نورشو مربرك من استفاع بنود مها دارى منت فلا مات منت و مند من و مند و مند الله الله من و مند و

<sup>🛭 ---</sup> پ۸۱، التور: ٤٠.

B .... دمرالمتعمّ عمراهما

'' تقوية الإيمان' منحه وا:

''روزی کی کشائش اور تنگی کرنی اور تندرست و بیمار کردینا، اِ قبال واِ دبار (۱) دینا، حاجتیں برلانی، بلا کمیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، بیسب اللہ بی کی شائن ہے اور کسی انبیا، اولیا، بجوت، پری کی بیشان نبیس، جو کسی کوابیا تھر ف ثابت کر سے اور اس سے مراویں مانتے اور مصیبت کے وقت اُس کو پکارے، سووہ مشرک ہوجا تا ہے، پھرخواہ یوں سمجھے کہ اِن کا موں کی طاقت اُن کو خود بخو دہ ہوں سمجھے کہ اِن کا موں کی طاقت اُن کو خود بخو دہ ہوں سمجھے کہ اِن کا موں کی طاقت اُن کو خود بخو دہ ہوں سمجھے کہ اِن کا موں کی طاقت اُن کو در بخو دہ ہوں سمجھے کہ اِن کا موں کی طاقت اُن کو در بخو دہ ہوں سمجھے کہ اِن کا موں کی طاقت اُن کو در بخو دہ ہوں سمجھے کہ اِن کا موں کی طاقت اُن کو

۔ لین فلم سے بعضبہ فوق بعض کی بناء پر زنا کے وسوسہ سے اپنی بیوی سے تجامعت کا خیال بہتر ہے اور اپنی امت کو شیخ اور ان جیے معظم ہوگوں خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، کی طرف مبذول کرنا اپنے گائے اور گدھے کی صورت جس متفزق ہونے سے کی گناہ بدز ہے، کیونکہ ان کا خیال نے ساتھ انسان کے ول کی گہرائی جس چیک جاتا ہے، بخلاف گدھے اور گائے کے خیال جس نہ تو اس قدر چہیدگی ہوتی ہے اور نہ بی تعظیم بلکان کا خیال ہے تعظیم اور حقیر ہوتا ہے، اور بیغیر کی تعظیم واجلال ٹی زجی طحوظ و تقصود ہوتو شرک کی طرف تھنجے گئے ہے۔

- 🚯 .... حروج وزوال.
- ۱۳ تقویة الایمان مبهباقل ، توحیداورشرک کابیان ، ۱۳۳۰

الله المدينة العلمية (الاساطاق) على المدينة العلمية (الاساطاق)

'' قرآن مجيد''مٽن ہے:

﴿ آغَناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصَلِهِ ٤ ﴾ (١)

" أن كوالقدور سول الله في خي كرديا إلى فضل سے "

قرآن تو کہتا ہے کہ نی سلی اند تعالی علیہ و کا مت دوالت مند کر دیا اور بیہ کہتا ہے۔''جو کسی کو ایسا تصرف ایست کرے مشرک ہے۔'' تو اِس کے طور پرقر آن مجید شرک کی تعلیم دیتا ہے ۔!قرآن عظیم میں ارشاد ہے

﴿ وَتُبُرِئُ الْآكُمَةِ وَالْآبُرَصَ بِإِذْنِي } ﴾ (2)

"ا عيني! تُومير عِم على ما در زادا ندها درسفيدواغ دالے واجها كرديتا ہے-"

اوردوسری جگہے:

﴿ أَبُرِئُ الْآكُمَةَ وَالْآبُوصَ وَأَحْيِ الْمَوْتِي بِالْذِنِ اللَّهِ عَلَى (3)

« وغيسيٰ عبيه العمل ؟ والسلام فرمات جير. بين احيما كرتا جول ، ما درزا دا تدهي اورسفيد داغ والے كوا ورثمر دول كوجلا ويتا جول ،

الله كي عمر الله

اب قرآن کا توبیظم ہے اور وہا ہید ہی کہتے ہیں کہ تندرست کرنا اللہ (مزدبس) ہی کی شان ہے، جو کسی کوابیا تھر ف ثابت کرے مشرک ہے۔ اب وہائی بتا کیس کہ اللہ تق لی نے ایسا تھر ف حضرت میسٹی عید اسلام کے لیے ٹابت کیا تو اُس پر کیا تھم لگاتے ہیں...؟!اور لُطف یہ ہے کہ اللہ مزد ہیں نے اگر اُن کوقد رہ بجنٹی ہے، جب بھی شرک ہے تو معلوم نہیں کہ اِن کے یہاں اِسمام کس چیز کا نام ہے؟

'' تقويية الايمان'' صفحها!.

'' گردو پیش کے جنگل کا ادب کرتا، یعنی وہاں شکارنہ کرتا، درخت نہ کا شا، بیکام امندنے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں، پھر جوکوئی کسی پیغمبر یہ بھوت کے مکانوں کے گر دو پیش کے جنگل کا ادب کرے، اُس پرشرک ثابت ہے،خواہ یوں سمجھے کہ بیآپ

<sup>🚯 🛶</sup> پ و اء التوبة: ٧٤.

<sup>2</sup> سب ٧٠ المآللة: ١١٠.

۱۹ پ۳، ان عمراد ۹۹

ہی اِس تعظیم کے لائق ہے، یا یوں کہ اُن کی اِس تعظیم ہے القدخوش ہوتا ہے، ہر طرح شرک ہے۔''(1) متعدد صحیح حدیثوں میں ارشاد فر مایا کہ''ا ہراہیم نے مکہ کوحرم بنایا اور میں نے مدینے کوحرم کیا، اِس کے ہول کے درخت نہ کا لئے جا کیں اور اِس کا شکارنہ کیا جائے۔''(2)

🐧 🎺 تقوية الايمان مرب اول اتو حيدا ورثرك كابيان المن ٢٣

وقت أعياؤن بالاداس عدة وويس بالمثل من يرابيني وإن في رزي احتب شانا تماس ش مك أناعوات بزواليسبهم البراني كالمجادث ك الله يندول كوما عند المراول من يروي المرك محوست دیری کویائش کی گی قرکو یا جمونی قرکو یا کسی یک تعنان کو یاکسی کے چالے کو یاکسی کے شکال کو یاکسی کے ترک ک يا نسشان كويا آورت كريحده كوسع باركوع كرسع ياأس كم ن م كاروزه رنك إذا قد با ترصيحهٔ ا جودت إما أو المات ا والبصويحال مي دور وورست تعمد كرك جا وستدرا و إلى مطبق البيعة للاحث وتفاع بالدوارها وسندأن كدنام كي باحزى لعرش كاكرست رامست بورت واقت أسلط والأراجاء أن كي قبرك اومد ويوسط موركيل مجلطة المرارشيان كمراكرت بوكست كواوم داوس واقد والمصاكر الفاكست مراؤاتك بالديان كالشرب وال كالدوكي كال اوب كريسة ادراسي قسم كى باليم كريت سواس وشركت بت بويميت إس كوا خراك في العباديث كلت بريني إسرك كالمتيم في كرني . بعروا وي بعدك براسي اسم -if the cholostone الشنوش مورا ب اواس تعليم ك وكيت ساست كلير كمول ديك برطرع فرك الباست وكمي يده يدمى بات يدكم

 عس حابر قبال: قبال البي صدى الله عيه وسلم: ((إنّ ابراهيم حرّم مكة، وإنّي حرمتُ المدينة ما بيل لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها))

"صحيح مسم"، كتاب الحج، باب فصل المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة... إلخ، الحديث: ١٣٦٢، ص٧٠. وفي روية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إلّى أحرم ما بين لابتي المدينة كما حرم إبر هيم حرمه لا يقطع عضاهها ولا يقتل صيدها)) "المسند"، بلإمام أحمد بن حبل، ج١، ص٤٨٤، الحديث: ١٥٧٣

وفي رواية "صحيح مسم"، قال السي من اله ميه وسم: (( اللّهم إنّ إبراهيم حرم مكة فحعها حرماً، وإنّي حرّمت المدينة حراماً ما بين مأرميها، أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها صلاح لقتال، ولا تخبط فيها شحرة إلاّ لعلف، اللّهم بارك لما في مدينته، اللّهم بارك لما في مدينته اللّهم الحمل مع أمركة بركتين، والذي نفسي بيند! ما من المدينة شعب ولا نقب إلاّ عيه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليه، إلح)).

"صحيح مسلم"، كتاب الحجرا باب الترعيب في سكن المدينة (إلح، الحديث: ٢١٤، ١٥٠٥ ص ٢١٤.٢١٧)

مسممانو!ایمانے۔ کھن کہاسٹرک فروش کا شرک کہاں تک پہنچاہے! تم نے دیکھااِس گنتاخ نے نبی ملی اندنعالیٰ عدید ہم پر کیا تھم بچوا...؟!

° تقوية الإيمان 'صفحه A:

'' تینجبر خدا کے وقت میں کا فربھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانے تھے، بلکہ اُس کا تخلوق اور اس کا بندہ سیجھتے تھے اور اُس کے مقابل کی حافقت ٹابت نہیں کرتے تھے، گر بھی پکارٹا اور ختیں مانٹی اور نذرو نیاز کرنی اور ان کو اپناوکیل وسفارشی سیجھنا،
یک اُن کا کفر وشرک تھا، سوجو کو کی کسی سے میدمعاملہ کرے، گو کہ اُس کو اللہ کا بندہ وقتلوق ہی سیجھے، سوابوجہل اور وہ شرک بیس برابر ہے۔''(1)

لیعنی جو نمی میں اند تعالیٰ مدیوسم کی شفاعت وانے ، کے حضور (سمی اند تعالیٰ مدیوسم) اللہ من دوبار میں ہماری سفارش فر واکمیں کے تو معا ذاللہ اس کے نز دیک وہ ابوجہل کے برابرمشرک ہے ،مسئلہ شفاعت کا صرف اٹکار بی نہیں بلکہ اس کوشرک ثابت کیا اور تمام مسلمانوں صحابہ و تابعین وائمہ کرین واولیا و صالحین سب کومشرک وابوجہل بنادیا۔

° تقوية الإيمان "سفيه ٥٨:

" كوكى فخف كيے. فلانے درخت ميں كتنے ہے ہيں؟ يا آسان ميں كتنے تارے ہيں؟ تواس كے جواب ميں بيذ كيے، كه

"تقوية الايمان" ، باب اول ، توحيد أورشرك كابيان ، من الا:

کی کا است نہیں کوسکا اور یہی معلیم ہوار ہی موالا کے وقت ہی افری اپنے ہوں کو اندر کے برا رسیں جانے سے جلکہ اسی کا خلوق اور اسی کا بندہ جھتے سے اور ان کوات کے مقابل کی طاقت ابست نہیں کرتے سے مرکبی کا ذا اور مسین مانی اور خروفرا زکونی اور ان کوایا ویل اور مفاری جھنایی ان کا کفر و شرک تما مودوکوئی کسی سے یہ معالم کوے کو اس کو اسر کا بندہ و تعلوق کی کسی سے اور ان الله ورسول ہی جانے ، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے ، رسول کو کیا خبر۔'' (1) سبحان اللہ...! غدائی اس کا نام رہ گیا کہ کسی پیڑ کے پتے کی تعداد جان کی جائے۔

" تقوية الإيمان "صفحه»:

"الله صاحب نے کسی کوعالم میں تھڑ ف کرنے کی قدرت نہیں دی۔" (2) اِس میں انبیائے برام کے مجزات اوراولیا عظام کی کرامت کاصاف اٹکار ہے۔

الله تعالی فرما تاہے:

﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ٥ ﴾ (3) \* دفتم فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔''

توبيقرآن كريم كوصاف ردكرر باب\_

۵۵ "تقوية الديران"، فصل ۵٠ شرك في العادات كى برائى كابيان من ۵۵

ف بین جوکدانسرکی شان ہے اور سی کوی گلوق کود فر نہیں سواس سا انسرکے ساتھ کسی تفوق کوند و تے گو کٹائی بیڑا ہواور کھیائی مقرب شلا یوں نہونے کوانشر و رسول چا ہے گا تو فلانا کا م ہوجائے گا کرسار کا رو ارجمان کا انشری کے جانبے ہے ہو ہے رسول کے جانبے سے کی نہیں ہوتا ۔ باکوئی شخص کسی سے کیے کہ فلانے کے ول میں گیا ہے بافلانے کی شادی کس ہوگی یا فلانے درخت میں گئے ہتے ہیں یا اسمان میں گئے کا رسے ہیں تو اس کے جواب میں میں نرکھے کہ انشرور سول ہی جانے کی تو کو تھیں بات انشوی جانب ہے رسول کو کیا تھر اور اس بات کا مجھ

الا يمان أم بإب اول ، توحيد اورشرك كابيان ، س. ١٠٠

اس آبت سے معلم ہواکہ اسرا ما حب کے کسی کوعالم میں تصریف کونے کی تعریب دی اور کوئی

🗗 ---- پ ۴۰ البرغت: ۵.

وماني

صفح ۲۳: " جس کا نام محمد ماعلی ہے، وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔"<sup>(1)</sup>

تعجب ہے کہ وہائی صاحب تو اپنے کھر کی تمام چیز وں کا اختیار رکیس اور مالک ہر دوئمر اصل الدت ال عبدوسم کسی چیز کے مختار

حبيل...!

اس گروه كاايك مشهور عقيده بيه كهالند تعالى جموث بول سكتا ب-(2)..

" تقوية الايمان"، بوب اول فصل مشرك في العبادات كي براني كاميان بهن ١٨٠٠

نہیں احرسب کا نام تھریاعلی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں

مولوی رشیدا حر گنگوی اپنی كماب" فآوی رشیديه عص الدعز وجل كے ليےامكان كذب كون بت كرتے بوئ كمتاہے.

مُعَیٰ نبیں لی منہب مجمع محققین اول اسلام دسونیائے کوام دعما دعنظام کا اس سندیں ہیہ ککذب وائل تحت قدمت اری تعالیٰ ہے

اوروومرے مقام پرتھما:

مرزب دارم کسے محرآبین اول سے اس کا تحت قدمت باری تعاسط داخس مرنا معوم مرا بیس آگا۔ کرب دائل تحت قدمت بری تعالی جل والی ہے کیموں نہ جر دھو علی کی تھی ۔ فکد میر سیانہ

"فتاوى رشيديه"، كتاب العقائد، ص ١١٠ \_ ٢١١.

ای طرح ایم عمل و بلوی نے اپنے رسمالہ' کیک دوزہ' (فاری ) جس الفدائع کی طرف امکان کذب کی نسبت کرتے ہوئے لکھا تحولہ - و ھومھائی لانتہ مقعی والنقی علیہ تعالی صال ۔

اقول آرمراد ازمال مشع داشامت كرخمت قدرت الهيدد افل ميت بك المست كرخمت قدرت الهيدد افل ميت بك المسلم كم كذب مذكور عال معنى مسطور باشد م مقدم قضيد في معالقة مواقع والقالث في المديد الكرواني الماري المسلم المرواني المروان

اد قدرت رباني باشد چافقد تغير فيرما بقد الع وانقت من رفاطين در قدرت كار فروانسان مت كنب فكورات من في من الدست المست يس متنع بالغيرمت .

الدعدم كدب الدكمالات منوت من سماند عادرامل شاند إل مع

الد بخلاف اطرس وعدكمايشان داكي بعدم كذب مدح ف كمند و يزخا برت

لیعنی میں (اس عیل دہلوی) کہتا ہوں 'اگرمحال ہے مرادمتنع لذات ہے کہ (جموٹ) اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں ، اپس ہم (اللہ کے سے ) نہ کورہ کذب کومحال نہیں مانتے کیونکہ واقع کے خلاف کوئی تصنیہ وخیرینا تا اور اس کوفرشتوں اور انہیاء پر القاء کر بتا اللہ تف لی کا قدرت سے خارج فين ورندلازم أيناكدانساني قدرت الله تعالى كي قدرت سے زائم جوجائے۔ وساله "بث روره"، ص٧١

الذعز وجل مسفانول كوان كرشرك محفوظ ركح آين ..

ہم اہدمت والجماعت کے زدیک اللہ عزوجل کی طرف کذب کی تسبت کرتامنع ہے کہ اللہ عزوجل کے سے جموث بولنامی ل ہے وہ جموث نېيى بول سكتا.

اللدتعال قرآن مجيد فرقان حميديس ارشادفر ماتاب:

﴿ وَهُنَ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ ٢٥، الساء: ١٢٢. ترجمه كنزالا يمان اورالله على وأس كي بات كي-﴿ وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ حَدِيْتًا ﴾ ب٥ ، الساء: ٨٧. ترجمه كنز الايحان اورانقد عدر بإده كس كي بات مكي

مي التعسير روح البيان"، ج٢، ص٥٥٠، والتعسير البيصاوي"، ج٢، ص٢٢٩، تحت عذه الآية: ﴿﴿وَقَنَّ أَصَّلَقْ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾، إلكار أن يكون أحد أكثر صدقاً منه، فإنه لا يتطرق الكذب إلى خبره بوجه؛ لأنَّه نقص وهو عني الله محال).

لینی: اللہ تعالی اس آیت میں انکار فرما تاہے کہ کوئی مخص اللہ ہے زیادہ سچا ہوں اس کی خبر میں تو جموث کا کوئی شائبہ تک خبیل اس لیے کہ جموث عیب ہاور حیب اللہ تعالی کے لئے محال ہے۔

وفي "تفسير الخارد"، ح١، ص ١٤، تحت هذه الآية ﴿ وَهَنَّ اصَّدَقٌ مِنَ اللَّهِ حَدَيْثًا ﴾، يمي: لا أحد أصدق من الله فإنَّه لا يحلف الميعاد ولا يحوز عليه الكذب).

لعنی مراویہ ہے کہ اللہ تعالی ہے زیادہ کوئی سے نہیں ، پیشک وہ وعدہ کے خلاف تبیس کرتا اور نہاس کا جموٹ بورناممکن ہے۔

ومي "تمسير أبي السعود"، ح١، ص١٥" ٥، تحت هذه الآية: ﴿ ﴿ وَمَنُ اصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَلِيْقًا ﴾، إنكارٌ لأن يكون أحدٌ أصدق منه تعالى في وعده و سائر أخباره و بيانًا لاستحالته كيف لا والكدبُ مُحالٌ عليه سبحانه دون عبره). لِيثِي.الآيت ـــــ ا بت موا كدوعده ، اوركى طرح كى خروية من ، الله تعالى ين ياده سياكونى نيين اوراس كى حال مونى كى وض حت يمى ب اوركيس تدموكد جموث بولٹا اللہ سبی شاوتھ بی کے ستے محال ہے بخواف ووسرون کے۔

﴿ فَلَنْ يُحْلِفَ اللَّهُ عَهُدَهَ ﴾ ١٠ البقرة: ٨٠. ترجم كنزالايمان جب توالله بركزا يناع بدخلاف تدكر عالم

هي "تعسير الكبير"، ح١، ص١٧ه، تحت هذه الآية. ﴿ ﴿ فَلَنَّ يُخْلِفُ اللَّهُ عَهَدُهُ ﴾ بـدّل عـلى أنّه سـحانه وتعالى مره عن الكدب وعده ووعيده، قال أصحابنا لأنَّ الكدب صفة بقص، والنقص على الله محال؛

لیتی الشاتعان کار فرمانا که الله جرگز اپنا عبد خلاف ندکرے گاال مدعا پرواضح دلیل ہے که الشدتعانی این جروعدے اوروعید جس جھوٹ سے یا کے ہے ہمارے اسی ب کہتے ہیں کہ جھوٹ صفت تقص ہے اور تقص اللہ تعالی کے لئے محال ہے۔ بلكه أن كا يك سرغَنه نے تواہينے ايك فتوے ميں لكھ ديا كه: '' وقوع كذب كے معنى درست ہو گئے ، جويد كہے كه الله تعالى جيوث يول چكاءايك وهليل وتفسيل عدمون كرنا جائي "-(1)

سبحان الله...! خدا کوجھوٹاماتا، پھربھی اسلام وسنیت وصلاح کسی بات میں فرق ندآیا،معلوم نبیں ان لوگوں نے کس چیز کوخدا

ا يك عقيده ان كابيب كه ني من الله تعالى عليه وملم كوخاتم النبيين جمعني آخرالا نبيا نبيس مائة \_ (2) اوربيصر يح كفرب \_ (3)

في "تفسير الكبير"، ج٦، ص ٢١ ٥ (المؤمن لا يحور أن يطن بالله الكذب، بل يحرح بدلك عن الإيمان) هي "شرح المقاصد"، المبحث السادس في أنَّه تعالى متكتم. (الكدب محال بإحماع العلماء،؛ ذَكَ الكدب بقص باتفاق العقلاء وهو على الله تعالى محال اجر، ملحصاً.

لين مبوث باجماع علاء محال ب كدوه با تفاق عقلاء عيب ب اورعيب القد تعالى برمحال الع ملخصاً

وفي مقام آخر. (محال هو جهله أو كدبه تعالى عل دلث)

یعن الله تبارک وقع لی کاجهل یا کذب دونون محال بین برتری سے اسے ان سے۔

وهي شرح عقائد بسميه (كدب كلام الله تعالى محال اهر) ملخصاً ليحق كلام الى كاكتب كال باه الخصأ وهي "طوالع الأموار" (الكدب نقص والنقص على الله تعالى محال اهـ). ليتي مجموث عيب بهادرعيب الثرات في يرمحال. وهي "المسامرة" بشرح " المسايرة"، ص٥ - ٧. (وهو) أي. الكدب (مستحيل عليه) تعالى (لأنَّه مقص) يتن اورجموث الله تعالى يرعان الساك كدير عب م.

وهي مقام آخره ٣٩٣ (يستحيل عليه سبحانه سمات النقص كالجهل وانكدب).

يعنى منتى نشانيال عيب كى بين جيسے جبل وكذب سب القد تعالى يرعال بين-

هرية تفصيل كے ليے بين الاسلام والمسلمين اعلى مصرت عظيم المرتبت مولانا الشاه اهم احمد رضاحان عليه رحمة الزحمٰن كا' في وي رضوبيا ' بيس ويا گیارمالد:"سبحن انسبوح عن کدب عیب مقبوح "من ۵ اکامطالعد کریں۔

- بدالفاظ ال نے اپنے ایک نوے میں کیے تھے، اگر کسی کو برعبارت دیمٹنی ہوتو ہندوستانی حضرات، پیلی بھیت اور پا کستانی حضرات دار لعلوم حزب الاحناف لا جور الى تشريف في جاكر اطميمان كريكت بير.
  - "تخديرالناس"، خاتم النبين كامعنى، ص ٤ \_ ٥.
- في" الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ح٢، ص٦٣ ٢:(سمعت بعصهم يقول إد، لم يعرف الرجل أنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم آخر الأ بياء عليهم وعلى بينا السلام فلس بمسلم كذا في "الشمة").

چنانچة تحذيرالناس مساي بي

''عوام کے خیال بیں تورسول الله صلح <sup>خو1)</sup> کا خاتم ہوتا ہایں معنی ہے کہ آپ کا زماندا نبیائے سابل کے بعدا درآپ سب میں آخرى بين بمرائل فهم يرروش موكا كرتفترتم إناقري بالذات يحفضيات بين، يحرمقام مدحين ﴿وَلَهُ كِنْ رُسُولَ اللَّهِ وَ سَعَالَمَ النَّبِيِّنَ اللهِ (2) قرمانااس صورت من كوكر سيح بوسكات، بإن الرّاس وصف كوأوصاف مدح من سن منهاوراس مقام کومقام مدح نه قرارد بیجی توالیته خاتمیت باعتبار تا قرز مانی صحیح بروسکتی ہے۔ ''(3)

وفي "انشف،"، فنصل في بيان ما هو من المقالات كفر، النجرء الثاني، ص٢٨٥: (كدنث من ادعى بنوة أحد مع بيبا صبى الله عليه و سدم أو بعده (إلى قوله) فهؤلاء كلهم كمار مكذبوك للبيي صلى الله عليه و سدم؛ لأنه أخير صنى الله عليه و سلم أنَّه خاتم السيس لا سي بعده وأخبر عن الله تعالى أنَّه حاتم السيس)

وفعي "السعتـقـد المنتقد"، ص ١٠ ٢ (الحجح التي ثبت بها بطريق التواتر لبوته ثبت بها أيصاً أنَّه أخر الألبياء في رماله وبعده إلى يوم القيامة لا يكون بسيء فسمس شك فيه يكون شاكاً فيها أيصاً، وأيصاً من يقول إنّه كان ببي بعده أو يكون، أو موجود، وكدا من قال يمكن أن يكون فهو كافر، هذا شرط صحة الإيمان بخاتم الأبياء محمد صلى الله عليه وسلم) ل ..... بم كتبة بير ملى الله تعالى عليه وللم ما

كونكدرسول الندسى التدعليدوسم كے نام باك كے ستھ صنع لكھنا ياصرف ص لكھنا ناجا تزوحرام ب جيساك' وافية الطحط وي "بش ب (ويكره الرمر بالصلاة والترضي بالكتابة، بل يكتب دلك كله بكماله، وهي بعض المواصع عل "انتتار حانية"، مل كتب عليه انسلام بالهمرة والميم يكفره لأنه تخفيف وتخفيف الأنبياء كفر بلاشك ولعنه إن صخ النقل فهو مقيد بقصده وإلا فانظاهر أتَّنه بينس ينكفر وكون لارم الكفركفراً بعد تسليم كونه مذهباً مختاراً مجله إذا كان اللروم بينا نعم الاحتياط في الاحترار عن الإيهام والشبهة). "حاشية الصحطاوي"عني "الدر المختار"، مقدمة الكتاب، ح١، ص٦.

و"الفتاوي الرضوية"، ج٦، ص ٢٢١ . ٢٢٢، ج٢٣، ص٣٨٧.. ٣٨٨.

- 🗗 پ ۱۲۲۲ کو حراب ع
- "تخديم الناس"، خاتم النعين كامتى، ص ٤ \_ ٥.

موح ام كدنيال مي اورمول الترصلع كامنا تم يونا إي عف عبد أب كالمدانياء سالت محدزان محدبيدا درآب سبين أخرني بيد كمابل فيم يرددش برحا كرتفترم فأأخرذا فيغي بالذات كيونسنيك ببي بيرهام عرجمي ونكن تأسول الله وغالمة البيت فراعاس مود من كويم مع مكن إلى أرس ومن كرادمان مرح مين سے مذكب اصاب مقام كومقام مرتارة قرارد يح توالبة فاتميت با خباراً فرزماني ميس برسكتى ب عمي باشابول كرامل اسلام مي سه

پہلے تواس قائل نے خاتم النہ بین کے معنی تمام انبیا ہے زمانا متاقر ہونے کو خیال عوام کہااور بہ کہا کہ اہل قہم پرروش ہے کہ
اس میں بالذات کچے فضیلت نہیں۔ حالانکہ حضورا قد ک سل اندت کی علیہ و خاتم النہ بین کے بہم معنی بکثر ت احادیث میں ارشاد
فرمائے (۱) تو می ذاللہ اس قائل نے حضور (صلی اندت الی علیہ وہم) کو عوام میں داخل کیااور اہل قہم سے خارج کیا، پھراس نے تنم زمانی
کو مطلقاً فضیلت سے خارج کیا، حالا تکہ ای تا قرز زمانی کو حضور (صلی اندت الی عدی کم) نے مقام مدرج میں ذکر فرما یا۔
پھر صفح ہم پر لکھا '' آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں اور ہوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض۔''(2)

عس أبي هريرة رصي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إن مثلي ومثل الأسياء من قبني كمثل رحل بني
بيتُ فأحسبه وأحمله إلا موضع لبنة من راوية فحمل الناس يطوفون به ويعتمبون له ويقولون هلا وضعت هذه النبنة قال فأنا النبنة
وأنا محاتم النبيين)).

"صحيح البخاري"، كتاب الصاقب، باب خاتم البيس، ج٢، ص٤٨٤، الحديث: ٣٥٣٥.

وهي رواية: عن ثوبان قان رسول الله صنى الله عليه وسلم. ((أنّه سيكون في أمني ثلا ثون كدابون كنّهم يرعم أنّه لبي وأنا محاتم النييس لا سي بعدي)).

"سس الترمدي"، كتاب العتل، ياب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كدابول، الحديث. ٢٢٢٦، ح 1: ص٩٣ وفي رواية: على حد يفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنا خاتم البيس لا بني بعدي)). "المعجم الكبير" للطيراني، الحديث: ٢٦ - ٢٢، ج٢، ص - ١٧.

و مي رواية قال رسول الله صدى الله عليه وسلم. ((يا فاطمة و بحر أهل بيت قد أعطانا بله سبع خصال لم يعط أحد قبلنا، ولا يعطى أحد بعدنا، أنا خاتم النيين... إلخ)).

"المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: ٢٦٥٧، ج٢، ص٥٥.

وفي رواية عن البي صلى الله عليه وسدم قال.(( أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم البيين ولا فحر)) "المعجم الأوسط"؛ للطبراني، ج١، ص٦٣، الحديث: ١٧٠.

لے پہنے توبا مذات کا پر دہ رکھا تھ چرکھیل کھیلا کہا ہے مقام ہر تا پس ذکر کرنا کسی طرح سی نیس تو ٹابت ہو! کہ دہ اصلاً کوئی فضیلت نیس ساامنہ • "تخذیرالناک"، خاتم النجین کامعتی، ص٦:

صفی ۱۱٪ بلکہ بالفرض آپ کے زمانہ یس بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور ہاتی رہتا ہے۔''(1) صفی ۳۳٪ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانۂ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتم ہے۔ محمدی میں پھے فرق ندآئے گا، چہ جائیکہ آپ کے مُعاجِر (2) کسی اور زمین میں ، یا فرض بیجیے ای زمین میں کوئی اور نبی تیجویز کیا جائے۔''(3)

لطف بیکداس قائل نے اِن تمام خرافات کا ایجادِ بندہ ہونا خود تسلیم کرلیا۔

صفی ۳۲ پر ہے: ''اگر بوجہ کم اِلتقاتی برول کا فہم کی مضمون تک نہ پہنچا تو اُن کی شان میں کیا نقص ن آگی اور کسی طفلِ نادان (۹) نے کوئی ٹھکانے کی ہاہ کہدوی تو کیااتن بات سے وہ عظیم الثان ہوگیا۔ ؟! \_

> گاہِ باشد کہ کو دک نادال اخلط بر بدف زقد جرے (5)

> > التحذير الناس : مناتم أنهين بوف كالتقل مفهوم ... إلى مس ١٨.

مرحن كما توآب كا خاتم بهرا انبيا وكدشته بي كى نسبت عاص رة بوجار للرائر بالغرض آب سك فريا سفري من من كهي الدكوئي بي موجب بي آب لا خاتم بورا برستور باتى رسيم بي مكر بيسيدا فعاق خاتم النبي اس بات كومتسعني سيدكداس نفظ

- 🗗 🔐 انهازياشيد
- ۵ " تحذیرالنائ"، روایت مطرت عبدانقدابن عباس کی محقیق، ص ۲ ۳.

مجى آئجى افعلىت مابت موجائلى بلكه الربالغون ليدز ماز بنوى صلع مي كوئى ني بيدا برو ميرسى خانديت عجدى مين كجيفرق مذاكت كا يرجائت كداب كرمعاصركسى اورزمان ميں يافرض كيفياسى زمين مين كوئى اور بي تجويزكيا جائے بالجار نبوت اثر مذكور و والمشبث خاند شرب معادص و نمالف

- \_£&. t .... 4
- آسسه ممکن ہے کہ ناوان پی شطعی سے تیرکو نشانہ پر مام ہے۔

ہاں! بعد وضورِح حق (1) اگر فقط اس وجہ سے کہ میہ بات میں نے کہی اور وہ اَ گلے کہ گئے تھے، میری نہ ما نیں اور وہ پرانی بات گائے جا کیں توقطع نظر اِس کے کہ قانو اِن محبت نبوی سلی اللہ تعانی عدید کم سے میہ بات بہت بعید ہے، ویسے بھی اپنی عقل وقہم کی خولی پر گواہی ویٹی ہے۔''(2)

یہیں سے طاہر ہوگی جو معنی اس نے تراشے ہملف میں کہیں اُس کا پہائیں اور نبی ملی اللہ تھا ہے ہم کے زمانہ سے آج تک جوسب سمجھے ہوئے تھے اُس کو خیال عوام بٹا کرروکر دیا کہ اِس میں کھی فضیلت نہیں ، اِس قائل پرعمائے ترمین طبیبن نے جوفتو کی دیا وہ'' محتامُ الحرمین''(3) کے مطالعہ سے ظاہراور اُس نے خود بھی اس کتاب کے صفحہ ۲ میں ایٹا اسلام برائے نام تشلیم کیا۔ (4) رح مدمی لاکھ یہ بھاری ہے گوائی تیری

إن نام كِ مسلمانول سے اللہ (مزدیل) بجائے۔

🕕 😅 فابر ہونے کے بعد۔

التحديرالناس"، روايت حفرت عبدالله ابن عباس كالتحقيل، من ٢٠:

ال كتاب كمصنف فيخ الاسلام والسلمين اعلى تعفرت عظيم المرتبت مواذ تا انثاه امام احمد رضاف ان عليدا برهمة الرحن بين بيا يك فتوى ب بسايك فتوى بالمسلم بالمسايك في بسايك فتوى بالمسلم بالمسلم

۲۵ "تحذیرانال" تغییر بالرائے کامغیوم می ۲۵.

اس كتاب ك صفحه ٥ بريج: "كما خيا افي امت م متاز جوت بي تو علوم بي م متاز جوت بي، باقى ر بالمل اس میں بساوقات بظاہرائتی مساوی ہوجاتے ہیں، بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔''<sup>(1)</sup>

اور ہنیے! اِن قائل صاحب نے حضور (ملی مذہ بی علیوسلم) کی نبوت کو قدیم اور دیگر انبیا کی نبوت کو حدوث بنایا۔ صفحه عيس ہے: '' كونكه فرق قدم نبوت اور عُد وهي نبوت با وجود انتحاد نوعي خوب جب بي چسپال بوسكتا ہے۔''(2) کیا ذات وصفات کے سوامسلمانوں کے نز دیک کوئی اور چیز بھی قدیم ہے...؟! نبوت صفت ہے اورصفت کا وجود ہے موصوف محال، جب حضورا قدس مل الله تدلى عليه وسم كي نبوت قديم غيرها دث بهو كي تو ضرور تي سلى الله تعالى ميدوسم بهي حادث ند بهوئ و بلکه از لی تفہرے اور جواللہ (مرومل) وصفات الّہیہ کے سواکسی کو قدیم مانے باجماع مسلمین کا فرہے۔(3)

" تحذر إمناس"، نبوت كمالات على بيل سي يه، ص٧:

فر ائيد دلياس وطوى كى بر سے كدانها دائي امت سعار ممازاد تدين تو علوم بى مين ممازيوت مي و إقى د باعل اس مين بساا وقات بطاهرامتى مسادى ہوجانے مکر بر صربانے میں اور اگر قوت علی اور بہت من امیاد انتیول سے زیادہ می

" تحذيرانال"، أتخضرت ملى القدتمالي عبيديهم كماتحد نبوت وصف ذاتى ب، ص٩

كمنت نبدياد إدم بين الماء والطين بيئ اسى مائب متشير سي كيونك فرق قادم نبوت اورمدوف نبوت باد جودا تهادتوعی خوب جب بی بیسیال بوسکراس کرایک جا ب

اللي حضرت عظيم المرتبت مول ناالشاه اه م احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن ارشا دفر مات يبي " ' ياجه عمسلمين كسي غير خدا كوقد يم ما شنة وال قطعا كا قريجًا \_ "العتاوى الرضوية"، ج ١٤ م ص ٢٦٦:

الى طرح ايك اورمقام پرنقل فرماتے ہيں كه. "" أنمه وين فرماتے ہيں "جوكسى غير خدا كواز لى كہے باجماع مسميين كافر ب"-" شفا" والشيخ الرافرها (من اعتبرف ببالهية الله تعالى ووحدانيته لكنّه اعتقد قديماً عيره زأي: عيبر داته وصعاته، إشارة إلى مدهب إليه العلاسعة من قدم العالَم والعقول؛ أو صانعاً للعالَم سواء (كالعلاسعة الدين يقولون إنَّ الواحد لا يصدر عنه إلَّا واحد) فدلث كلَّه كفر (ومعتقده كافر بإحماع المسلمين، كالإلهين من العلاسفة والطبائعين باعد منحصاً ليني جن في الثرت في الوجيت ووحدائيت كااقرار کیائیکن الند تعالی کے غیر کے قدیم ہوئے کا اعتقا در کھا ( یعنی الند تعالی کی ذات وصفات کے علاوہ میدفلاسفہ کے ندہب بعنی عالم وعقول کے قدیم ہوئے ک طرف اشروب) یا اللہ تعالی کے سواسی کوصالع عالم مانا (جیسے فلاسفہ وکد کہتے ہیں واحدے تیس صاور ہوتا ہے مگر واحد) توبیسب كقر ہے، (اوراس كے مفقد كافر بون يرمسلمانول كاجر عب يصفلاسفكافرة البيداورفرق طبائعيه )اه المخيص (ت) - "العتاوى الرصوية"، ح٧٧، ص ١٣١. ابطر لتعصيل" **الكوكية الشهابية"** ح ١٥، ص١٦٧، و" **سل السيوف"** ج ١٥، ص ٢٣٩ في"الفتاوى الرصوية".

يُّلُّ ثُن مجلس المحيمة العلمية(واحتاطاق)

اِس گروہ کا بیعام شیوہ ہے کہ جس امر میں محبوبانِ خدا کی فضیلت طَاہر ہو، طرح طرح کی جھوٹی تاویلات ہے اسے باطل کرناچا ہیں گےاوروہ امر ثابت کریں گے جس میں تنقیص <sup>(1)</sup> ہو، مثلاً" نیرا ہینِ قاطعہ''صفحہا۵ میں کھودیا کہ

\* د نبي صلى القد تعالى عديه علم كود ايوار ويتي كالجمعي علم نبيس\_ ° ° (2)

اوراً س كوشيخ محدّث و بهوى رحمة الشرطيدى طرف غلط منسوب كرديا، بلكداً سي صفحه پروسعت علم في سنى الله تعالى عدوالم كى بابت بال تك لكيد دياكه:

"الحاصل غور كرنا چاہيے كه شيطان و ملك الموت كا حال و كيو كرعلم محيط زيين كا فخرِ عالَم كوخل ف نصوص قطعيد كے بلا دليل محض قياسِ فاسده ہے تابت كرنا شرك بين أو كون ساائيان كا حصد ہے ...؟! كه شيطان و ملك الموت كويدوسعت نص ہے ثابت موئى فخرِ عالم كى وسعت علم كى كونى نص قطعى ہے كہ جس ہے تمام صوص كور دكر كے ايك شرك ثابت كرتا ہے ." (3)

جس وسعت علم کوشیطان کے لیے ثابت کرتا اور اُس پرنص ہونا بیان کرتا ہے، اُس کو نبی سلی اند تھ لی سید بلم کے لیے شرک بتا تا ہے توشیطان کو خدا کا شریک و نا اور اُسے آبت وحدیث سے ثابت جانا۔ بے شک شیطان کے بندے شیطان کوستنقل خدا نہیں تو خدا کا شریک کہنے ہے بھی گئے گزرے، ہرمسلمان اپنے ایمان کی آئکھوں ہے دیکھے کہ اس قائل نے ابلیم لیمین کے ممکو

ما السادم فراتيم مي والعصل اودي ما يفعل بى ولا درجه والدرجة الدرج عبد التي وابيت كرتيم كر كورواد كريم كالتي فم النبس اورلس كان كا مسئلة مى مجردات وخير كتب سي لكها كيا تيري الرافضليت مي موجب اس كى سي توتنا م مسئان الرجية ا

: "براهين قاطعه" بجواب "أبوار ساطعه"، مستنه علم عيب، ص٥٥:

دوراد طوعق ہے، الحاصل وركر تا جائے كرشد فان و ملك الموت كا حال و كيكر ولم محيط زمين كا فخر ما لم كوفلا من تصوص فطيب على المراف على المراف الم

فَيُّ ثَنَّ مجلس المحينة العلمية(وُحتاطال)

<sup>🕕 📖</sup> عظمت وشان گھٹانا۔

 <sup>&</sup>quot;براهين قاطعه" بحواب "أبوار ساطعه"، مسئله علم عيب، ص٥٥.

نی سلی مندنعالی عبیہ ہم کے علم ہے زائد بتایا یانہیں؟ ضرورزائد بتایا!اورشیطان کو خدا کا شریک مانایانہیں؟ ضرور مانا!اور پھراس شرک كونص ہے ثابت كيا۔ بيتينوں امر صريح كفراور قائل بھينى كا قرہے۔كون مسلمان اس كے كا قر ہونے بيں شك كرے گا۔ ؟! " حفظ الايمان "صفحه عي حضور (صلى الله تعالى عيدوهم ) كي الميت بي تقريري:

'' آپ کی ذات مقد تر پر پیلم غیب کا تھم کیا جانا،اگر بقول زید سچے ہو تو در یافت طلب بیام ہے کہاس غیب ہے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اِس میں حضور کی کی شخصیص ہے؟ ایساعلم غیب تو زبیر وتمر و، بلکہ ہرصبی ومجنون، بلکہ جمع حیوانات وبہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔"(1)

مسلمانو!غور کروک اِس مخص نے نبی سلی امتد ت الی علیہ وسلم کی شان میں کیسی صریح سستاخی کی م کہ حضور (سبی اللہ تعالیٰ علیہ وسم) جیساعلم زیدونمرو نوزید ونمرو، ہریجے اور پاگل، بلکه تمام جانوروں اور چو پایوں کے لیے حاصل ہوتا کہا۔ کیا ایمانی قلب ایسے خص کے کا فر ہونے میں شک کر سکتے ہیں ۔ ؟ ہر گزنہیں!اس قوم کا میام طریقہ ہے کہ جس چیز کواللہ ورسول (مز دبس وسی اندانی عید دسم) نے منع نہیں کیا، بلکے قرآن وحدیث ہے اس کا جواز ٹابت، اُس کوممنوع کبنا تو در کنار، اُس پرشرک و بدعت کا تھم مگا دیتے ہیں، مثلاً مجلسِ میلا دشریف اور قیام وایعه ل تواب وزیارت تبور وحاضری بارگاه بیکس بناه سرکارید پیه طیبه، وغرسِ بزرگانِ وین و فاتخهٔ سوم وچہلم، واستمد ادباً رواحِ انبیا واولیا اورمصیبت کے وقت انبیا واولیا کو پکارنا وغیر ہا، بلکدمیلا دشریف کی نسبت تو ''برا ہین قاطعه "صلحه ١٢٨ بين بيناياك لفظ لكصة

'' پس بیہ ہرروز اِعادہ ولادت کا تو مثل ہنود کے ، کہ ساتگ تنہیا<sup>(2)</sup> کی ولادت کا ہرسال کرتے ہیں ، مامثل

🕕 🚥 "حفظ الإيمان"؛ جواب سؤال سوم؛ ص٣٠:

منا دیا بچریز کراپ کی دات مقدسد رعلم منیب کاحکم کیاجا نااگر نتول زید سطح بهو تو وريا فت طلب يرامر ب كاس فيب سعم إدبين غيب ب ياكل فيب، الراجعن علوم عيبيدم اوين واس م صحيري كي كي تحقيص بيصره الساعلم عيب تو ميدوعروملك برصى دبيت وميون دياكل، بلك جميع حوامات وببائم كـ سله مجى حاصل سے كيونك مرشخف كوكس يذكسي اليسي بات كاعلم موتاسم جو دو مرس

کنہیا ہندؤں کے ایک اوتار سری کرشن کا لقب ہے میلوگ ہرسال وقت معین پراس کی پیدائش کا ڈرامہ کرتے ہیں۔

----

روافض کے، کیفلِشہادتِ اہلیت ہرسال بناتے ہیں۔معاذ الله سانگ (۱) آپ کی ولادت کا تفہرا اورخود حرکتِ قبیحہ، قابلِ لَوم (<sup>2)</sup> وحرام وشق ہے، بلکہ بیادگ اُس قوم سے بڑھ کر ہوئے، ووتو تاریخِ معنین پرکرتے ہیں، اِن کے یہال کوئی قید ہی نہیں، جب جا ہیں بیخرافاتِ فرضی بتاتے ہیں۔''(3)

- 🛈 ..... 📵
- 🗗 .... ئرى حركت ملامت كـ لاكلّـــ
- ابراهیس قاطعه"، نقل نوی رشیداحد کشوی الح، ص۱۵۲

جوة جا جيئة اب برروز كوسى ملاوت كريموتى على برروزا عاده والادت كانوش بنود كرما بك تفياك والادت كالبرسال كه ترب المثل رواهن كانقل شهاوت الله بهت برسال بنات جي معاذا تسرسا بك أي والادت كالحيرا الدخود م تركت بهي قابل اوم و توام وشن عد بكر والل مقرم من راه كريوسك وه قوقات معين بركر قرب ال كريمال وفي تيدي نهي جب جام يرف قات وصى بناؤ وي الداس بد كرشوع مراسي تقليري فهي كركونا امرفر من غير الرست كاسعالماس كرسا هوكيا جاسى بلكريم مرام من المهذا

اورتقليد كامطلقاً الكاركفر\_(2)

نہیں کرتے بھرشیطان تعین کے منرور مقلد ہیں۔ بیلوگ قیاس کے منکر ہیں اور قیاس کا مطلقاً! نکار کفر <sup>(1)</sup> تھلید کے منکر ہیں

مسلم: مطلق تعليد فرض ب (3) اورتعليد خصى واجب (4)

ضروری منجید: وہابول کے یہال بدعت کا بہت خرج ہے، جس چیز کو دیکھیے بدعت ہے، لہذا بدعت سے کہتے ہیں اے بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بدعت بذمومہ وقبیحہ وہ ہے، جو کسی سقت کے مخالف ومزاتم ہو <sup>(5)</sup>اور بیا کروہ یا حرام ہے۔اور مطلق بدعت تومنحب، ملکہ سنت ، ملکہ واجب تک ہوتی ہے۔ (<sup>6)</sup>.

هي"انعشاوي الهمدية"، الباب التاسع، أحكام المرتدين، ح٢، ص ٢٧١. (رحل قال: قياس أبي حيفة رحمه الله تعالى حق بيست يكفر كدا في "انتتار خانية"). "الفتاوي الرصوية"، كتاب السير، ح١٤، ص٢٩٢.

۱۱۹ - "العتاوى الرضوية"، كتاب السير، ج١١٥ ص٠ ٢٩٠.

۳۹۲ س "الفتاوى الرضوية"، ج ۱۱، ص ٤٠٤، ج ۲۹ س ۲۹۲.

<sup>🐠 \</sup>cdots "العتاوي الرصوية"، ج٢، ص٣٠٧ \_ ٢٠٤.

قي "المرقاة"، كتاب الإيماد، ص٣٦٨ (قال الشافعي رحمه الله: (ما أحدث مما يخالف الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإحماع فهو صلالة، وما أحدث من الخير مما لا يخالف شيئاً من دلك فليس بملموم)

قي "المرقاة"، كتاب الإيمال، ص٣٦٨ (قال الشيح عر الدين بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد البدعة إن واحبة كتعلم للحو لفهم كلام الله ورسوله، وكتدويل أصول الفقه والكلام في الحرح والتعديل، وإمَّا محرمة كمدهب الحبرية والقندرية والنصرجتة والمحسمة، والردعني هؤلاء من البدع الواجبة؛ لأنَّ حفظ الشريعة من هذه البدع فرص كفاية، وإنّ مندوبة كإحداث الربط والمدارس، وكل إحساد لم يعهد في الصدر الأول وكالتراويح أي: بالحماعة العامة والكلام في دقائق

حصرت امير المؤمنين عمر فاروق اعظم بني الله تعالى منز اوس كي نسبت فر مات عين: ((نِعُمَتِ الْبِدُعَةُ هٰذِهِ.))<sup>(1)</sup>

"بياجي بدعت ہے۔"

حالا نکہ تر اوسے سقت مؤکدہ ہے (2)، جس امری اصل شرع شریف سے ثابت ہووہ ہر گزیدعت بھیجہ نہیں ہوسکتا، ورنہ خود و ہا ہیں کے مدارس اور اُن کے وعظ کے جلے، اس میاً ت خاصہ کے ساتھ صرور بدعت ہوں گے۔ پھر اُنھیں کیوں نہیں موقو ف كرتے...؟ مكران كے يہال تو يغمري ہے كرمجوبان خداكى عظمت كے جينے أمور جيں،سب بدعت اورجس ميں إن كا مطسب جوء وه حلال وسنستد \_

وَلَا حَوُلَ وَلَا قُؤُةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

النصبوفية، وإمّا مكروهة كرخرفة المساجد وترويق المصاحف يصي عند الشافعية، وأمّا عبد الحنفية فمناح، والتوسع في لذائد المأكل والمشارب والمساكن وتوسيع الأكمام، وقد اختلف في كراهة بعض دلك أي: كما قلمنا، - وقال عمر رضي الله عمه هي قيام رمصان: نعمت البدعة . وروي عس ابن مسعود ((ما رآه المستمون حسباً فهو عبد الله حسن)، وفي حديث مرفوع: ((لا يمجتمع أمتى على الضلالة)) رواه مسلم)، ملحصاً.

 عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمصال إلى المسجد، فإذا الناس أوراع متــهـرقــوك يــصني الرجل لنعسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر ﴿وَاللَّهُ إِلَي أَرَانِي لو حمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فنجمعهم على أبي بن كعب، قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصنون بصلاة قارئهم فقان عمر انعمت البدعة هده، والتي تنامون عنها أفصل من التي تقومون يعني آخر البيل وكان الباس يقومون أوله).

"الموطأ" للإمام مالك، كتاب الصلاة في رمصال، باب ما جاء في قيام رمصال، الحديث ٢٥٥، ج١، ص٠٢٠ والصحيح البخاري"، كتاب صلاة التروايح، باب فصل من قام رمصان، الحديث: ١٠١٠، ح٢، ص٥٧،

في "الدر المختار"، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التراويح، (التروايح سنة مؤكدة لمواظبة الخلفء الر شديل للرحال والنساء إحماعاً). ج٢، ص٩٩.٥٩٦.

# امامت کا بیان

امامت دونتم ہے:

(۲) کبری <sub>(1)</sub>

الممت صغرى المعيد نماز ب (2) وإلى كابيان النشاء التدتعالي كتاب الصلاة من آئ كار

امامت كبرى نبي من الدُنواني عيدولم كى تيابت مطلقه، كه حضور (صى الدُنوالي عيدولم) كى نيابت مسلمانول كيتمام أمورويني ودنیوی میں حسب شرع تعیر ف عام کا اختیار رکھے اور غیر معصیت میں اُس کی اطاعت، تمام جہان کے مسلمانوں پر فرض ہو۔<sup>(3)</sup> اِس امام کے لیے مسلمان ، آزاد ، عاقل ، بالغ ، قادر ، قرشی ہونا شرط ہے۔ باشی ، عنوی ، معصوم ہونا اس کی شرط نہیں۔ <sup>(4)</sup> إن كاشرط كرنار واقض كاند جب بس ب أن كابية مقصد ب كدبر حق أمرائه مؤمنين خلفائه الويمرصديق وعمرِ فاروق

🚯 🥟 (هي صعري و كبري). "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة ، ح٢، ص ٣٣١.

(والصعري ربط صلاة المؤتم بالإمام) "الدر المحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة ، ح٢، ص٣٣٧

مي "المقاصد"، العصل الرابع في الإمامة، ج٣، ص٩٦: (الإمامة: وهي رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن التبي صنى الله عليه وسلم).

وفي "التمستامرة"، الأصل السابع في الإمامة، ص٩٥ ؟: (الإصامة بأنَّهـا خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حورة الملة بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة).

و"رد المحتار"، باب الإمامة، ج٢، ص٢٣٢.

وفي "شرح المقاصد"، العصل الرابع في الإمامة، ح٣، ص ٤٧: (يجب طاعة الإمام ما لم ينداه، حكم لشرع)

هي "المدر المسختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ح٢، ص٣٣٣: (ويشترط كونه مسمعاً حراً دكر عاقلًا بابعاً قادراً قرشياً، لا هاشمياً علوياً معصوماً).

وفي "شرح العقائد السمية"، مبحث الإمامة، ص٦٥١ (ولا يشترط أن يكون هاشمياً أو عنوياً، ولا يشترط في الإمام أن يكون معصوماً. ملتقطاً.

وفي "المعتقد المتتقد"، الباب الرابع في الإمامة، ص٠٩١\_١٩١ (ولا يشترط كونه هاشمياً، ولا معصوماً؛ لألّ بعصمة من عصائص الأنبياء). ملتقطاً.

- في "رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: شروط الإمامة الكيرى ، ج٢، ص٣٣٣ \_ ٣٣٤: (قوله الا هـاشـميـا...الـخ) أي: لا يشترط كونه هاشمياً: أي: من أو لاد هاشم بن عبد مناف كما قالت الثبعة نفياً لإمامة أبي بكر وعمر وعشمان رصبي الله تعالى عنهم، ولا علوياً أي: من أولاد عليَّ بن أبي طالب كما قال به بعض الشيعة نفياً لحلافة بني لعباس، ولا معصوماً كما قالت الإسماعيلية والاثنا عشرية. أي: الإمامية)
- عي "شرح المقاصد"، المبحث الثاني، الشروط التي تجب في الإمام، ج٣٠ ص٤٨٦: (و كفي بإحماع المستمين على إمامة الأثمة الثلاثة حسة عليهم).
- اعلى حضرت عظيم البركت عظيم المرتب مجدد وين وطمت مولانا الشاه الام احمد رضاخان عليه رحمة الرحن " في وى رضوبيا "شريف ميس قرمات الشاه المام احمد رضاخان عليه رحمة الرحن " في وى رضوبيا "شريف ميس قرمات المساحد رساطين المساحد المسا ہیں. امام کی بن راہور وواقطنی وابن عسا کرونیرہم بطرق عدیدہ واسانید کثیرہ راوی ، دو خضوں نے امیر الموشن مول عی کرم الله وجد الكريم سے ان كنزوشظافت ش درباره ظافت استضاركها اعهدعهده إليث السي صلى الله تعالى عليه و سلم أم رائ وأيته. كيا ييكوني عهدوقر ارداد حضوراقد سلی اندت لی عدو کم کی طرف سے بے یا آپ کی رائے بے فرمایا ہل رائ راہت بلکد ماری رائے ہے اُسا اُل یکول عدی عهد من النبي صلى الله تعالى عنيه و سلم عهده إلى في دلك فلاء والله لل كنت أوَّل من صدَّق به فلا أكون أوَّن من كدب عليه. ريا میک، سہاب جس میرے لئے حضور پرنورصلی القدنغال علیہ وسلم نے کو آن عہدہ قرار داوفرہ دیا جوسوخدا کی حسم ایسانہیں ،اگرسب سے پہنے جس نے حضور كى تصديق كى توشى سب سن يهي حضور يرافتراءكر في والاشتول؟، ولو كنان عندي منه عهد هى دنت ما تركت أحا بسى تيم بن مرة وعمر بن العصاب يثوبان على ممره ولقاتلتهما بيدي ولولم احد إلا بردتي هده اوراكراساب شحضوروالاصلى الترقع لي عليه وملم كي طرف ے میرے پاس کوئی عہد ہوتا تو میں ابو بکر وعمر کو منبر اطهر حضورا قدس صلی اللہ تعالی عدید وسلم پر جسست نہ کرنے دیتا اور بیشک اپنے ہاتھ ہے اُن على الرتا أكرچا في ال عادر كرواكوني ما في سايتا ولكر رسول الله صلى الله تعانى عليه و سدم بم يفتل فتلا ولم يمت فحاة مكنث في مرصه أيّاماً وبيالي يأتيه المؤدن فيؤدنه بالصلاة فيأمر أبابكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني ثم يأتيه المؤدن فيؤدنه بالصلاة ميأمر أبابكر ميصى بالداس وهو يرى مكامي بات بيهوني كدرمول القرطى القدتوان عديد وللم معاذ القريح لل تدبو تديكا يك ا نقال فرمایا یلکنی دن رات جننورکومرض میں گزرے ، مؤ ذن آتانم زکی اطلاع دیتا جننورا بویکرکوا مامت کانتکم فر ، تے حالہ نکہ میں جننور کے پایش نظر موجووتها، كارمو ون آتااطل ع ويتاحضورا يوبكرين كوامامت دية حالا تكسيل بكائب شقها، ولقد أرادت إمراه من سماله أن تصرفه عن أبى بكر عابى وعصب وقال :أس صواحب يوسف مروا أبابكر هلبصل بالساس. اورخداك مم ازواج مطبرات ش يايك لي لي اس معاملہ کوابو بکر ہے چھیرنا جا ہاتھ، حضورا قدس صلی الندتعالی علیہ وسلم نے نہ مانا اورغضب کیا اورفر مایاتم وہ کا یوسف (علیہ السلام) واسیال ہو، ابو بکر كوهم ووكراه متكريء هممت فبص رصول الله صلى الله تعالى عليه وصلم بطرنا في أمورنا فاخترنا لدبيا نا من رصيه رسون لله

اورعکو یت کی شرط نے تو مولئ علی کوبھی خلیفہ ہونے سے خارج کر دیا یمولی علی بعلوی کیسے ہوسکتے ہیں!رہی عصمت ، بیا نبیا ومل ٹکہ کا غاصہ ہے، جس کوہم پہلے بیان کرآئے (1) ،امام کامعصوم ہوناروافض کا ندہب ہے۔ (2)

مسئلہ(۱): محص مستحقِ امامت ہونا امام ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ البِ خلق وعقد (<sup>3)</sup> نے اُسے امام مقرر کیا ہو، یا امام سابق نے۔(4)

صلبي الله تعالى عليه وسدم لديسا فكانت الصلوة عظيم الإسلام وقوام الدين، فبايعنا أبابكر رضي الله تعالى عنه فكان لذلك أهلاً لهم بنعت عليه من اشان. لي جبكه حضور يرنور صلى الله تعالى عليدوسكم في انقال فرمايا بهم في اسين كامول مي نظر كاتوا في ونيا يعنى خلافت کے لئے اسے پند کرایا جے رسول الله معلی الله تع لی علیہ وسلم نے ہمارے وین لیحی نماز کے لئے پند قرمایا تھ کہ نماز تو اسلام کی ہزرگی اور دین کی دری تھی لہذا ہم نے ابو یکروض اللہ تعالی عندے بیعت کی اوروواس کے لائق تھے ہم میں کس نے اس بارو میں خلاف نہ کیا۔ بیسب پھے ارشاد کر کے حضرت مولى على كرم القدوج بالاتنى نے قرمایا ها ذيت إلى أبي بكر حقه وعرفت له طاعته وعروت معه هي حدوده و كست احد " إدا أعسط اسي وأغرو إدا عرابي وأضرب بين يديه الحدود بسوطى. أن ش في الوكركوان كاحل ديااوران كي اطاعت الازم جاني اوران ك ساتھ ہوکران کے تشکروں میں جہ دکیا جب وہ جھے بیت المال ہے پچھ دیتے میں نے لیتا اور جب مجھے ٹرائی پر ہیجتے میں جاتا اور ایکے سامنے اپنے تازينه عدلاً تا مجربعينه يكي مضمون امير الموتين فاروق اعظم وامير الموتين عنان عنى كنست ارشا وفره ياء رضى الله تعالى منهم الجمعين \_

"الفتاوى الرضوية"، ج٧٨، ص٧٧.٤٧٣.

- 🕕 .... ويكمين اي كماب كاصونمبر ٣٨\_\_
- في"شرح المقاصد"، المبحث الثاني، الشروط التي تحب في الإمام، ج٣، ص٤٨٤ (من معظم الحلافيات مع الشيعة اشتراطهم أن يكون الإمام معصوما).
  - و بنی اور دنیاوی اتر فای معامدات کوجائے والے۔
- هي "المقه الأكبر"، نصب الإمام واجب، ص ٢ \$ ١: (الإمامة تشت عبد أهل النبية والجماعة إمّا باختيار أهل البحل والعقد من العلماء وأصحاب العدل والرأي كما تثبت إمامة أبي بكر رصي اللَّه عنه، وإمّا بتنصيص الإمام وتعيينه كما تثبت إمامة عمر رصى الله عنه باستخلاف أبي بكر رصى الله عنه إياه)

وفي "السمسامرة"، ما يثبت عقد الإمامة، ص٣٢٦: (ويثبت عقد الإمامة) بأحد أمرين: (إمّا باستخلاف الخليعة إيّاه كم فعل أبو يكر الصديق رضي النَّه عنه) حيث استخلف عمر رضي اللَّه عنه، وإجماع الصحابة عنى خلافته بدلك إجماع على صحة الاستخلاف، (وإنَّا بيعة) من تعتبر بيعة من أهل الحل والعقد، ولا يشترط بيعة حميعهم، ولا عدد محدود، بن يكمي بيعة (حماعة من العلماء أو) جماعة (من أهل الرأي والتدبير). مسكله (٢): امام كى إطاعت مطلقة برمسلمان برفرض ہے، جبكه اس كائتكم شريعت كے خلاف نه جو، خلاف شريعت ميس کسی کی اط عت نہیں ۔<sup>(1)</sup>

مسلد (٣): امام ايد فخص مقرر كياجائ، جوشجاع اورعالم جو، ياعلى على مدد عكام كر ـــ

مسكله (٧): عورت اور نابالغ كى امامت جائز جيس (2)، أكر نابالغ كوامام سابق في امام مقرر كرويا بوتواس ك بلوغ تک کے بیےلوگ ایک والی مقرر کریں کہ وہ احکام جاری کرے اور بیزا بالغ صرف رمی امام ہوگا اور هیقة أس وقت تک وه والى إمام ب- (3)

﴿ وَإِنا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اَطِيْعُوا اللَّهُ وَاطِيْعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْآمُو مُنْكُمْ ﴾ ب٥، انساء ٩٥

هي التفسير المدارك"، ص٢٣٤، تحت الآية" (دلت الآية على أنَّ طاعة الأمراء واحبة إدا وافقوا الحق، فإذا خالفوه فلا طاعة لهم نقوله عليه السلام ((لا طاعة لمحنوق في معصية الخالق))).

عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ((السمع والنفاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فودا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)). "صحيح البخاري"، كتاب الحهاد، باب السمع والطاعة للإمام، الحديث: ٢٩٥٥، ح٢، ص٧٩٧.

عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ((السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية هلا سمع ولا طاعة).

"صحيح البخاري"، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية، الحديث: ٧١٤٤ ج١٠ ج١٤٠ ص٥٥٠ "صحيح مسم"، كتاب الإمارة، ياب و جوب طاعة الأمراء. [لح، الحديث, ١٨٣٩، ص٨٠٠١ في "الدر المحتار": (طاعة الإمام فيما ليس بمعصبة فرض).

وهي "ردَّ لمحتار": (والأصل فيه قوله تعالى ﴿وأُولِي الْآهُوِ مِنْكُمْ﴾ وقال صبى الله عليه وسلم: ((اسمعوا وأطيعوا ولو أمّر عليكم عبد حبشي أحدع)) ، وروي ((محدع)) وعس ابس عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((عليكم بالسمع و نطاعة لكلّ من يؤمر عنيكم ما لم يأمركم بممكن)، فعي الممكر لا سمع ولا طاعة).

"الدر المختار" مع "رد المحتار"، كتاب الحهاد، باب البعاة، ج٦، ص٢٠٤٠٤.

- في "المسامرة" بشرح "المسايرة"، الأصل التاسع شروط الإمام، ص١٨٨ (لا تصح إمامة الصبي و المعتوه؛ لقصور كلُّ منهما عن تدبير نفسه، فكيف تدبير الأمور العامة؟ - وأنَّ إمامة المرأة لا تُصحَّ؛ إذ النساء باقصات عقل ودين كما ثبت به الحديث الصحيح)، ملتقطاً.
- قي "الدر المختر"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص٣٣٦\_٣٣٥: و تصح سلطة متعلب للصرورة، وكذا صبي. ويسبعي أن يقوّض أمور التقليد على وان تابع له، والسنطان في الرسم هو الولد، وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة إدنه بقصاء

عقیده (1): نی سلی شدته بی علیه وسم کے بعد خلیفه برحق وامام مطلق حصرت سیّد تا ابو بکرصدیق، پھر حصرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولی علی پھر جھ مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتنی رض اللہ تعالی منم ہوئے (1)، ان حضرات کو خلفائے راشدین اور اِن کی خلافت کوخلافت ِراشدہ کہتے ہیں <sup>(2)</sup>، کہ انھوں نے حضور (صلی اللہ تن ٹی عدیسم) کی کچی تیابت کا پوراحق اوافر ہایا۔ ع**قبیده (۲)**: بعدا نبیا ومرسکین ،تمام مخلوقات البی انس وجن ومکک ہے افضل صدیق اکبر ہیں ، پھرعمر فی روق اعظم ، پھر عثمن غني، پيرمول على رمني الله تعالى منم

و جمعة كما في "الأشباه" على "الرارية"، وفيها لو بلع السلطان أو الوالي يحتاح إلى تقيد جديد،

وفي "رد المحتار"، تحت قوله ( وكدا صبي) أي. تصح سلطته للصرورة، لكن في الظاهر لا حقيقة. قال في "الأشباه". و تنصح منطبته طاهراً، قال في "البرارية": مات السنطان واتفقت الرعية على سنطبة ابن صغير له يبنعي أن تفوّص أمور التقليد عني وال، وينعندُ هذا الوالي نفسه تبعاً لابن السلطان نشرهه والسلطان في الرسم هو الابن، وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإدن بالقصاء والجمعة ممن لا ولاية له ا هـ. أي. لأن الوابي تو لم يكن هو السلطان في الحقيقة لم يصح إدنه بالقصاء والجمعة، لكن يبعي أن يقال إنَّه سلطال إلى عاية وهي بلوع الابن، نثلا يحتاج إلى عرفه عبد تولية ابن السلطال إذا بلع تأمل

🐠 - في المنح الروض الأرهراء ص٦٨ (خلافة النبوة ثلاثول، منها خلافة الصديق رضي الله عنه سنتال وثلاثة أشهر، وخلافة عسمر رصي الله عنه عشر سبين ونصف، وخلافة عثمان رصي الله عنه اثنتا عشرة سنة، وخلافة عليَّ رضي بلَّه عنه أربع سنين وتسعة أشهره وخلافة الحسن ابنه ستة أشهى.

في"شرح العقائد السمية"، مبحث أفصل البشر بعد بيما أبو يكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ﴿ إلح، ص ١٥٠ (وحلافتهم أي: بيابتهم عن الرسول في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم الا تباع على هذا الترتيب أيضًا يعني: أنّ المحلا فة بعد رسول الله عليه السلام لأبي بكر ثم معمر ثم عثمان ثم لعلى رضي الله تعالى عمهم).

وفي" السيراس"، وخلافة الخلفاء الراشدين، ص٨ ، ٣٠ (في رواية الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً عصوصاً، وقند استشهند عبليّ رصني النُّه عنه على رأس ثلثين سنة أي: نهايتها من وفات رسول اللَّه صنى اللَّه عنيه و سلم، هذا تقريب، والتحقيق أنَّه كان بعد عمليَّ نحوستة اشهر باقية من ثلثين سنة وهي مدة خلافة الحسن بن عبي رضي لله عنهما) و"المسامرة"، ص٢١٦.

- عي "عيص القدير"، ح٤، ص٤٦، تحت الحديث. ٦٠٩٦: ((وسنة)) أي: طريقة ((الحلفاء الراشدين المهديين)) والمراد بالخلفاء الأربعة والحسن رضي الله عنهم.
- ••• في "شرح العقائد النسفية"، مبحث أفضل البشر بعد تبينا. إلح، ص ١٤٩ \_ ١٥٠ (وأفضل البشر بعد ثبينا (أي: بعد الأسياء) أبو بكر الصديق، ثم العاروق، ثم عثمان ذوالنورين، ثم علي المرتصى)، منخصاً

وهي "منح الروص الأرهر"، للقارئ، باب أفصل الناس يعده عليه الصلاة وانسلام الخلعاء الأربعة عني \_ إلح، ص ٦١ ـ ٦٣٪ (وأهصل الناس بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعني آله و سلم: أبو بكر الصديق رصي الله عنه، ثم عمر بن الخصاب ثم عثمان بن عمال ثم علي بن أبي طانب رصوان الله تعالى عليهم أحمعين).

اعلى معفرت عظيم اسركت بمظيم المرتبت مجدودين وطنت مولاتا الشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن" قرآوي رضوييا "شريف بيس قرمات ہیں ''اہل سنت و جماعت تصریم القد تعالی کا اجماع ہے کے مرسلین مذائلة ورسل وانبیائے بشرصوات المقد تعالی وتسلیمان <sup>عیمی</sup>م کے بعد حضرات خلقائے ار بعدر ضوان الله تعدلي عيهم تمام مخلول الهي سے اضل بيں ، تمام امم اولين وآخرين من كوئي فخص ان كى بزرگى وعظمت وعزت ووجاجت وقبول وكرامت وقرب وولايت كويس وكنجاب

﴿ وَأَنَّ الْفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ دُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ﴾ قطرالله تعلى المعظيم المعظيم الله بوكانس والاي (ت)\_

پھران میں باہم ترتیب یوں ہے کے سب سے افضل صدیق اکبر، پھرفاروق اعظم پھر عثان تنی ، پھرمولی عی سی اللہ تعالی علی سیدہم ، ومورہ ہم وآسه عيهم وبارك وسمراس فدمه مهذب برآيات قرآن عظيم واحاويث كثيره معضور برنورني كريم عنبدوعلى الدوصحيه الصنوة والتسهم وارشادات جديلة واضحة وبرالحومتين مولى على مرتضي وديكرا بمير ابنيي طهارت وارتف واجماع سحبة كرام وتابعين عظام وتصريحات والبائ امت وعهائ امت رضى الشانعال عنهم الجعين سے وہ ولائل وجره وجع قاجره بيل جن كا استيعاب تيس موسك . "المتاوى الرصوية"، ج ٢٨، ص ٤٧٨. 🖈 لوث: '' قمآوی رضوبیه' شریف کےمندرجہ ذیل کلام میں توسین ( ) کی عمارت ،حضرت خلیل ملت علامہ مولا ناخلیل خان قاوری بر کاتی رحمۃ اللہ تنال عليد كي سيء

اسى طرح اعلى حصرت عيدالرحمة أيك اورمقام يرارشا وفرمات إن

ا ب ان سب ش افضل واعلی وانکمل حضرات عشر ومبشره جی و و دی محانی جن کے تعلی جنتی ہونے کی بشارت و خوشخبری رسول الندسلی الله علیه وسلم نے ان کی زندگی ہی میں سا دی تھی وہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں لیعنی حضرات خلفائے اربعہ راشدین ،حضرت طبحہ بن عبیداللہ،حضرت زبیر بن العوام ،حضرت عبدا رحنٰ بن عوف ،حضرت سعد بن اني وقاص ،حضرت سعيد بن زيد ،حضرت ابوعبيده بن الجراح \_\_\_

وه ياربشتى المنطعي بويكروهم علان وعلى

سعدمت معيده بوعبيده مطلوست وزبير وعمدالرحن

اوران میں خلفہ نے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اوران جارار کان قعر لمت (ملت اسلامیہ کے عالی شان محل کے جارستونوں) وجار انبار باغ شریعت (اور گلستان شریعت کی ان چار نبرون) کے خصائص وقعنائل، پھھالیے رنگ پرواقع ہیں کہ ان میں ہے جس کسی کی تضعیت پر تني نظر سيح يني معلوم (ومنيادرومنيوم) موتاب كرجو يحدين ين بن ان يرده كركون موكاء

بهر مظے كدارين جارياخ ي محرم

بهاروامن ول مي كشد كدجاا ينجاست

(ان جارباغول میں ہے جس پھول کو میں دیکھا ہوں تو بھار میرے دل کے دامن کو مینجی ہے کہ اصل جگہ تو ہی ہے )۔

على الخصوص عمع شبستان ولايت، بهار چمنستان معرفت، امام الواصلين ،سيّدا معارفين ، (واصلان حقّ كام م المل معرفت كي فيشّ رو) خاتم خلافت نبوت، فانتح سلاسل طریقت ،مونی انسلمین ،امبر المونین ابوالائمة الطاهرین (یا ک طبینت، یا کیزه خصلت، ا،مول کے جدامجد ط برمطير، قاسم كوثر ، اسدالقدالق لب مظهر العجائب والغرائب، مطلوب كل طالب، سيدنا ومولاناعلى بن افي طالب كرم الله تعالى و حديد الكريم وحشرت فيي رمرته مي يوم عقيم كاس جناب روول آباب (جن عقري كلس آسان برابر بان) كمن آب جديد (اوصاف تيده) و کامد جمیلہ ( خصائل حسنہ ) جس کھڑت وشہرت کے ساتھ ( کثیر وشہور ذبان زدعام وخواص ) ہیں دوسرے کے نبی ۔

( کھر ) حضرات شیخین ،صاحبین صهرین ( کدان کی صاحبزا دین حضورصلی اللہ تق کی عبیہ وسلم کے شرف زوجیت سے مشرف ہوئیں اور ام بت المونين مسلمالول ايمان وابول كي ما كمي كهلائيس) وزيرين (جيها كدهديث شريف شي وارد كدمير به دو وزيرة سان پر بين جبرائيل وميكا ئيل اور دووز برز بين برجي ابو بكر وحمر رضي القد تعالى عنهما) اميرين ( كه جر دوامير المونيين بين)مشيرين ( دولول حضورا قدس صعي الثد تعالى علیہ وسلم کی مجلس شوری کے رکن اعظم (معجیحین (ہم خواجہ اور دونوں اینے آتا وموٹی کے پہلو بہ پہلوآج بھی معروف استراحت) فیقین (ایک و وسرے کے یارو تمکسار) سیدنا و مولنا عبدالند العقیق ابو بحرصدیق و جناب حق مآب ابو حفص عمر فاروق رمنی الند نعاتی عنها کی شان والاسب کی شانوں سے جدا ہے اور ان پرسب سے زیاد وعنایت خداور رسول خدا جل جلالہ و صلے انقد تعالیٰ علیہ وسلم ہے بعد انبیاء ومرسلین و ملا نکہ مقربین کے جو مرتبان کا خدا کے نز دیک ہے دوسرے کانیس اور رب تبارک وقع کی ہے جوقر ب ونز دیکی اور بارگا وعرش اشتبا ورسالت ش جوعز ت وسر بلندی ان کا حصہ ہے اورول کا نصبی نہیں اور متازل جنت ومواہب بے منت جس انہیں کے درجات سب پر عالی قضائل وفواهل ( فضیاتوں اور خصوص بخششوں) وحسنات طیبات (نیکیوں اور یا کیز گیوں) میں انہیں کونقدم و پیشی ( سمی سب پرمقدم۔، سمی پیش پیش ایر اسے عنا و آئمہ نے اس (باب) میں منتقل تصنیفیں فرہ کرسع دت کوئین وشرافسہ دارین حاصل کی (ان کے خصائل تحریر شری دائے ،ان کے محاس کا ذکر فرہ باان کے اولیوت وخصوصیات کنے) ورنہ غیر متابی (جو ہماری فہم وفراست کی رسائی ہے ماورا ہو۔اس) کا شارکس کے افتیار واللہ انعظیم آگر ہزاروں وفتر ان كيشرخ فضائل (اوربسا فواهل) من لكهيرها تي يكياز برارتح ريين نه أسمل-

وعلى تفنن واصفيه بحسته يغتى الزمان وفيه ما ثم يوصف

(اوراس کے حسن کی تعریف کرنے والوں کی عمدہ بیانی کی بنیاد پرزہائے فی ہو کیااوراس میں الی خوبیاں ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جاسکا) مگر کارے نصائل وشہرے نواضل ( کثیر در کثیر نصیاتوں کا موجوداور یا کیزہ و برتر عز توں مرحتوں کامشیور ہونا) چیزے دیگر (اور بات ہے) اور فضیبت و کرامت (سب سے اِنظل اور بارگاہ عزت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا۔) امرے آخر (ایک اور بات ہے اس سے جداوممتاز) فعنل الله تعالى كے ہاتھ ہے جاہے عطافر مائے۔

﴿ قُلُ إِنَّ الْفَصْلَ مِيْدِ اللهِ يُؤْتِيُّهِ مَنْ يُشَاءُ ﴾.

اس کی کتاب کریم اوراس کارسول عظیم علیه وعلی آلدالصلو قاوانششیم علی الاعلان گوانگ وے رہے ہیں۔ حضرت امام حسن رمنی اللہ تع لی عند اسية دالد، جدمولي على كرم الله وجدالكريم عدروايت كرت ين-

كَقِرِهَا تِيْ إِنْ ((كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل أبو بكر وعمره فقال: يا عني هدان سيّدا كهول أهل الحمة وشبابها بعد البيين والمرسين)) "المسلك" للإمام أحمد، الحديث ٢٠٣، ج١، ص١٧٤

"منن الترمذي"، كتاب المناقب، الحديث: ٣٧٦، ج٥، ص٣٧٦.

و"سس ابن ماجه"، كتاب السنة، فصل أبي بكر الصديق رضي الله عبد، الحديث. ١٠٠ م ج١٠ ص٧٥ " میں خدمت اقدس حضور العنل الدنہیا مسلی الند تعالیٰ علیہ وسلم جس حاضرتھا کدا بو بکر وعمر ساہنے آئے حضور مسلی اللہ تع لی علیہ وسلم نے ارشاد قر ما یا کریلی ! سید دنول سر دار میں الل جنت کے سب بوژھول اور جوانوں کے بعد انہیاء دمرسلین کے ''۔

حضرت ابو بريره رضى الله تعلى عدسيدا لمرطين صلى الله تعالى عليد وعلم عداوى جضوركا ارشاو به (أبو بكر وعمر خير الأوس والأحري وخير أهن المنموات وخير أهن الأرضين إلَّا النبين والمرسلين). رواه الحاكم في "انكني" و ابن عدى و خطيب.

ابو بكر وعمر بہتر يں سب اگلوں پچيملول كے ،اور بہتر بيں سب آسان والوں سے اور بہتر بيں سب زين والوں سے ،سوا انبيا ومرسكين عليم الصلو لاوالسلام سے۔

"كنر العمال"، كتاب العصائل، فصائل أبي بكر وعمر رصي الله تعالى عبهما، ح١١، ص ٢٥٦، انحديث: ٣٢٦٤٢. خود حضرت مولی علی کرم القدنتو لی وجهدنے بار بارا پی کری مملکت وسطوت (و دید بهر) خلافت میں افضیت مطلقه بینجین کی تصریح فره کی (اورصاف صاف واثنگاف الفاظ ميں بيان فرمايا كه يه دونوں حضرات على اله طلاق بله قبيد جهت دحيثيت تمام محابه كرام ہے افضل ميں) اور بيار شاد ان سے بنواتر ابت موا کدائتی سے زود محابدو تابعین نے اسے روایت کیا۔ اور فی الواقع اس منلد (افضیت مجع کرمین ) کوجیا تل ما ب مرتصنوی نے صاف صاف واشکاف برکز ات ومرّ ات (باربارموقع برموقع اپنی) خِلَوات وضوات (عمومی محقوص نشستول) ومشاہرعامہ

ومس جد جامعه (عامة الناس كى مجلسول اورجام عمسجدول) من ارش دفر ما ادوسرول عدوا تع تبين بهوا\_ (ازال جملہ وہ ارشاد کرامی که ) امام بخاری رحمة القدیق کی عدیہ معترت محمد بن حنفید صاحبز او ؤجناب امیر المونین علی رضی القد تعالی عنها ہے

راوي قال. قلت لأبي أيّ الناس حيرٌ بعد النبي صنى الله تعالى عليه وسنم؟ قال ((أبو بكر، قال قلت ثم من؟ قال. عمر)).

لعنی میں نے اپنے والد ماجدا بر الموسین مولی عی كرم القدو جدے عرض كيا كرسول الشملي القد تعالى عليدوسكم كے بعدسب آ دميوں سے ببتركون إلى ؟ ارش وفرمايد " الويكر ، ش في عرض كي يجركون ؟ فرمايا عمر" \_

"صحيح البخاري"، كتاب فصائل أصحاب الببي صلى الله عليه و سلم، الحديث ٣٦٧١، ح٢، ص٢٢٥.

الوعمر بن عبدالله تحكم بن تجل سے اور دار الطنی اپنی "سنن" میں راوی جناب امیر الموشین علی کرم امتد تعالی وجه فر ، تے ہیں. ((لا أحد أحداً فصسى على أبي بكر وعمر إلا حلدته حد المفتري)) "الصواعق المحرقة"، ص. ٦٠.

جے ہیں وول کا کشیخین (حضرت ابو بکروعررض الله تعالی عنها) ہے جھے افضل بتاتا (اور مجھے ان میں ہے کسی پرفضیلت دیتا) ہے اے مُفترى (افتراء وببتان لكانے والے) كى حدمار دن كاكراتى كوڑے ہيں۔

الوالقاسم في " كتاب السِّذَة " من جناب علق \_ راوي: بـ لـ عـ عـ بنَّ أنَّ أقو اماً يعصَّمو به عنى أبي بكر وعمر فصعد المبير فحمد الله وأثمني عليه ثم قال أيها الناس! ((أنّه بنعني أنَّ أقواماً يفصَّلوني على أبي بكر وعمر ولو كنت تقدمت فيه لعاقبت فيه فمن سمعته بعد هذا اليوم يقول هذا فهو مفتره عنيه حد المفتري، ثم قال: إنَّ خير هذه الأمة بعد ببيها صنى الله تعالى عليه وسنم أبو بكر ثم عمر ثم الله أعدم بالخير بعده، قال. وفي المحلس الحسن بن عني فقال: والله لو سمّى الثالث لسمي عثمن)).

لینی جناب مولی علی کوخبر کینچی کدلوگ بنیس حضرات مینخین رضی الله تعالی عنهما پرتفضیل وینے (اور حضرت مولی کوان ہے افضل بتاتے) ہیں۔ پس منبر پرتشریف لے گئے اور اللہ تھ کی حمد و ثناء کی چرفر ، یا: اے لوگو! مجھے خبر پیٹی کہ پچھولوگ مجھے ابو بکر وعمر ہے افعنل بتاتے ہیں اور اگر یں نے پہلے سے شنا ہوتا تو اس میں سزا دیتا بیتی پہلی بارتغبیم ( وہیمیہ ) پرقنا ہے فرما تا ہوں پس اس دن کے بعد جے ایب کہتے سنوں گا تو وہ مفتر ی (بہتان ہاند ھنے والا) ہےاس پرمفتری کی حدلازم ہے، پھرفر مایا بےشک بہتر اس امت کے بعدان نی سلی القدیعی علیہ وسلم کے ابو ہکر ہیں، پھر عمر، کھرخداخوب مات ہے بہتر کوان کے بعد،اورمجلس میں امام حسن (رضی اللہ عنہ ) بھی جلوہ فرما تھے انہوں نے ارشاد کی خدا کی تئم!اگر تیسرے کا نام يع توعم كانام سير . "إرالة التعماء عن خلافة الخلفاء" بحواله أبي القاسم مسد على بن أبي طالب، ح١، ص٦٨.

بالجملها حاديث مرفوعه واتوال حضرت مرتضوي وابلعيت ثبوت اس بارے پس لا تعداد ولائحسي (بينشار ولا انتها) بيس كه يعض كي تغيير فقير نے ا ہے رسال تفضیل میں کی۔اب اہل سنت ( کے علوے و وی الاحترام ) نے ان احادیث و آثار میں جو نگاہ غور کو کام فربایا تو تفضیل شیخین کی صدیا تعر بحسیں (سکڑوں صراحتیں) علی انا طلاق یا تھیں کہیں جہت وحیثیت کی قید ندد مجھی کہ بیصرف فلاں حیثیت ہے افضل ہیں اور دوسری حیثیت ے دوسروں کوانعنیات ( حاصل ہے ) لہذاانہوں نے عقید و کرایا کہ کوفضائل خاصہ و نمسائص فا صلہ ( مخصوص فضینتیں اور فضیلت ہیں خصوصیتیں ) حضرت مولی ( علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجبہ) اوران کے غیر کو بھی ایسے حاصل (اور بھلائے الی وہ ان خصوصیات کے تنہا حال) جو حضرات شیخین ( کریمین جلیلین ) نے نہ یائے جیے کہ اس کانکس بھی صاوق ہے ( کہ امیرین وزیرین کووہ خصہ کھی قالیہ اور فضائل عالیہ بار گاوالی ے مرحت ہوئے کدان کے غیرنے اس سے کوئی حصدنہ یایا) مرفضل مطلق کل (کسی جہت وحیثیت کالی ظ کے بغیرفضیات مطلقہ کتابہ) جو کشرت الواب وزيد دي رب رب الارباب عمارت إد وانبي وعطاء والدول كفيب ش شآيا)

اور (بیالل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ ۴ بته محکہ ہے کہ ) اس عقیدہ کا خلاف اوّل تو سمی صدیمے جس ہے ای نہیں اورا کر ولفرض کہیں بوئے خلاف یا ہے بھی توسیحے لے کہ یہ ہماری قبم کا قصور ہے (اور ہماری کوتا وہنی) ورندرسول الله تعلی الله تعدالی علیه وسلم اورخود حضرت مولی (علی) واہلیت کرام (صاحب البیت اورٰ می بمانیہ کے مصداق امرار خاندے مقابلةُ والفتر) کیوں بلاتقید ( کسی جہت وحیثیت کی قید کے بغیر ) انہیں

چو خص مولی علی کزیمانشانی و جهانگریم کوصد این یا فاروق رضی انشانی خبا ہے افضل بتائے ، گمرا و بدیذ ہب ہے۔ <sup>(1)</sup>

الفشل وتيرامت ومرداراة لين وآخرين متات ،كياآ بيكريمة ﴿ فَقُلُ تَعَالُوا لَنَدُعُ ابْسَاءَ مَا وَابْنَاءَ كُمُ وَيسَاءَ مَا وَبِسَاءَ كُمُ وَالْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ لُمَّ نَسْهِلُ فَسَجْعَلُ لَفَعَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَلْدِيشِ ﴾ (قوان عقره ووكر) وجم بلاكيرائي الميترجية اورتها دع جيزة اورايي الورتي اور تهر ری عورتیں اورا پی جا میں اورتبہاری جا تیں پھرمبابلہ کریں تو جھوٹوں پرانٹد کی لعنت ڈالیں )

وحديث يح ((من كنتُ مولاه ععلى مولاه)). (حسكاش مولا ول توعي يحي الكامولاب).

"مسى الترمدي"، كتاب المناقب، الحديث: ٣٧٣٣، ح٥، ص ٣٩٨.

السنن ابن ماجه"، كتاب السنة، الحديث: ٢١ ١، ج١، ص٨٦.

اورخبرشد بدالفسعن وتوى الجرح (نهايت درجيضعيف وقاتل شديدجرح وتعديل) ((لسحيدث لبحسي و دمك دمي)) (تمهارا كوشت میرا کوشت اور تہارا خون میرا خون ہے )۔

"كنر العمار"، كتاب العصائل، فصائل علي رصي الله تعالى عنه، ج١١، ص ٢٧٩، الحديث: ٣٢٩٣٣.

برنقذ برجیوت (بشرطبکہ تابت وسیح مان کی جائے) وغیر ذلک (احادیث واخبار) ہے انہیں آگا ہی نیکھی۔ ( ہوش وحواس علم وشعور اور فہم وفراست شی بگانہ روز گار ہوئے ہوئے ان اسرار درون خانہ ہے بیگانہ رہے اور اس بیگا تکی شرعمریں گزار دیں) یا (آئیس آگانی اوران اسرار پر اطلاع) تقی تووہ (ان واضح الدرالة الفاظ) كامطلب ندسمجے (اور فيرت وشرم كے باصف اور كسى ہے يوجيوند سكے۔) يا سمجے۔ (حقيقت وحال ے? گاہ ہوئے) اوراس بی تفضیل بینجین کا خلاف پایا ( حرخاموش رہاور جمہور صى برام كے برخلاف عقيده ركھا زبان براس كا خلاف نہ آنے دیا اور جالا کلہ بیان کی یاک جنابوں بیس کتا فی اور ان پر کتیہ معونہ کی تہمت تر اٹی ہے) تو (اب ہم) کی کر خلاف مجھ بیس ( کے کہد میں کہ ان كون بن خلاف تعازبان سے اقرار) اورتصر يحات بيند وقاطع الدلالة (روشن صراحتو تطعى ودلتوں) وغير محتملة الخلاف كو (جن بس كسى خلاف کا حال نہیں کوئی ہیر پھیزمیں ) کیسے پس پشت ڈال دیں الحمد ملتدرب العلمین کرحق تبارک ونعالی نے فقیر حقیر کو میاب ہوا ب شرقی تعلیم فرماید كمنصف (انعاف يندوى موش) كے لياس مس كفايت (اوربيجواب اس كى سيح رہم أنى ووجوايت كے ليے كافى ) اور متحصب كو (كرآتش غوش سُلکنا اور صدونف ثبت کی راه چال ب اس می تنظ بنهایت ﴿ قُل مُوتُوا بِعَيْظِكُمْ ﴾ (انيس آتش فقب مي جانامبارك) (بم مسل نان ابلسدے کے زو کے معرت مولی کی ماننا) میں محبب علی مرتفنی ہے اوراس کا بھی ( یکی نقاضا ) میں مقتصی ہے کے مجبوب کی اطاعت سیجئے اور اس كفف اوراس كوروس كاستحقاق سے يحية (والعياف بالله)". "العناوى الرضوية"، ح ٢٩ م ص ٣٦٣ تا ٣٧٠.

🕡 - في "العتاوي البرارية"، كتاب السير، نوع فيما يتصل به ... إلىج، ح٦، ص٩ ٣١١ (الرافصي إل كال يفصل عبياً عليهما مهو مبتدع)، هامش "الهندية".

وفي "فتح القدير"، باب الإمامة ، ح ١ ، ص ٤ ، ٣ : (وفي الروافص أنَّ من قصل علياً رصي الله عنه على اشلالة فمبتدع) ومي "البحر الراتق"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، إمامة العدو الأعرابي والفاسق إلح، ج١٠ ص ٦١١ (والرافصيي إن فصل علياً على غيره فهو مبتدع). عقیده (۷): ان کی خلافت برتر تیب نضلیت ہے، لینی جوعندالله افضل واعلی وا کرم تھا وہی پہیے خلافت پوتا گیا، نہ کہا نضلیت برتر تیب خلافت، لینی افضل بیر کہ مُلک داری و مُلک گیری میں زیادہ سلیقہ، جیسا آج کل سُنّی بننے والے نفضیلیے کہتے ہیں (3)،

على أبي أمية الشعبان قال أتبت أبا ثعلية الخشى عقلت لد كيف تصبع بهذه الآية؟ قال أية آية؟ قبت قوله تعالى المؤيّا أيّها الله يُن اعْتُواْ عَلَيْكُمُ الْفُسكُمُ لَا يَضُوّ كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَايُتُم فَال: أما والله لقد سأت عنها حيرا سألت عنها رسول الله عليه وسنم فقال: ((بل التمروا بالمعروف وتناهوا عن السكر حتى إذا رأيت شحّاً مطاعاً وهوى متبعاً، ودنيا مؤثرة وإعجاب كل دي رأي برأيه فعليث بخاصة نفست ودع العوام، فإنّ من وراتكم أياماً الصبر فيهن مثل القبص على الجمر، لما عنه مثل أجر حمسين رجلا يعملون مثل عملكم))، قال عبد الله بن المبارك: ورادني غير عتبة قين: يا رسول الله أجر حمسين مثا أو منهم، قال ((لا، بن أجر خمسين رجلاً منكم)).

"سنن الترمذي"؛ كتاب التمسير؛ باب ومي سورة المائلة؛ الحديث: ٧٩ ، ٣٠ ج٥، ص ٤٠.

و"ابن ماحه"، كتاب الفتن، باب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ اعْنُواْ عَلَيْكُمْ .. إِنحَ الحديث: ١٤ - ٤، ح٤ من ٣٦٥، في "فتح الباري"، كتاب فصائل أصحاب البي صبى الله عليه وسلم ، ج٧، ص٦، تحت الحديث ٢٦٥١ (ألّ حديث (رسلعامل منهم أجر خمسيل منكم)) لا ينذلّ على أفضلية عير الصحابة على الصحابة؛ لألّ محرد ريادة الأجر لا يستمرم ثبوت الأقصلية المطبقة، وأيضاً فالأجر إنّما يقع تفاصله بالنسبة إلى ما يماثله في دلك العمل، فأمّا ما فار به من شاهد البي صلى الله عليه وسلم من زيادة فصيلة المشاهلة فلا يعدله فيها أحدى.

عي "محموعة الحواشي البهية"، "حاشية عصام" على "شرح العقائد"، ح٢، ص٣٣٦. (قوله. "على هذا الترتيب أيصاً"؛
 يشعر أنّ مبي ترتيب الخلافة على ترتيب الأفصلية التي حكم بها السلف)

<sup>📭</sup> کینی اکثر و بیشتر اجرکی زیادتی ایسے تخص کے لیے ہوتی ہے جوافضل نہ ہو۔

و في "انظريقة المحمدية" مع شرح "الحديقة الندية"، ج ١ ، ص ٢ ٩ ٪ (و أفصلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان دو النورين، ثم عني المرتصى، وخلافتهم) أي: هؤلاء الأربعة عن رسول الله صنى الله تعالى عليه وسنم كانت (عملي همذا الترتيب أيصاً) أي كما هي قصيلتهم كذلك، (ثم) بعدهم في القصيلة (سائر) أي؛ بقية (الصحابة رصي لله عمهم

وفني "السعتـقد الستقد"، الباب الرابع في الإمامة، ص ١٩١ (والإمام الحق بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عني رصي الله تعالى عنهم أجمعين، والفصينة على ترتيب الخلافة).

قبال لإمنام أحدمك رصاعي حاشيته "المعتمد المستنف"، بمبر ٢١٦، ص١٩١، تحت النفظ "والفضيلة" (تبع في هده اسعببارية الحبسة الأثمة السابقين، وفيها ردَّ عني مفصنة الرمان المدعين السبية بالرور والبهتان حيث أوَّلوا مسألة ترتيب بفضينة بأنَّ المعنى الأولوية للخلافة الدنيوية، وهي لمن كان أعرف بسياسة المدن وتتجهير العساكر وعير دنث من الأمور المحتاج إليها هي السنطنة، وهذا قول بافتل خبيث مخالف لإجماع الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، بن الأفصلية في كثرة الثواب وقـرب الأرب.ب والـكـرامة عند الله تعالى، ولذا عبر عن المسألة في "الطريقة المحمدية" وعيرها في بيان عقائد السنة بأنّ أفصل الأوبياء المحمديين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضي الله تعالى عمهمه وللعبد الصعيف في الردّ على هؤلاء الصالين كتاب حافل كافل بسيط محيط سمَّيتُه "مطالع القمرين بإبانة سبقة العمرين" ٢٢)

لینی اورامام برخل رسول الشصلی الله تعدلی علیه وسلم کے بعد ابو یکر ، پھرعمر ، پھرعلی رشی اللہ تعداق کی عنیم اجمعین ہیں ،اور (ان چارول کی ) فضیلت ترتیب خلاطت کے موافق ہے۔

اعلی صفرت رحمة الله تعالی علیه اس کے حاشیہ میں "والفضیلة" کے تحت کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حسین عبارت میں مصنف رحمة الثد تعالى عليدنے ائمر سابقين كى چيروى كي اوراس جي اس زمانے جي تعضيليو ل كارو ہے جوجھوٹ اور بہتان كے بل پرستى ہونے كے مد كل ہیں اس کئے کہ انہوں نے فضیلت میں ترتیب کے مسئلے کو ( مُعَاجِرے ) اس طرف چھیرا کہ فلانت میں اولویت ( خلافت میں زیاد وحقدار ہونے ) کا معنی دینوی خلافت کا زیادہ حقدار ہوتاءاور بیاس کے لئے ہے کہ جوشہروں کے انتظام اور نظکر سازی، اوراس کے علاوہ دوسرے امور جن کے انتظام وانصرام کی سعطنت میں حاجت ہوتی ہے!ن کا زیادہ جانے والا ہو۔اور یہ باطل خبیث تول ہے، سحابہ اور تابعین رمنی اللہ تع کی عنہم کے اجماع کے خلاف ہے۔ بلک افضلیت تواب کی کثرت میں اور رب الارباب (اللہ تعالی) کی نزو کی میں اور اللہ تبارک وقعالی کے نزویک بزرگ میں ہے، اس لئے '' طریقہ میر ہو' دغیر ہا کا بول بیں اہلسدے وجماعت کے عقبیدول کے بیان بیں اس سئلے کی تعبیر بول فر ، فی که اول وجمہ بین (محمد رسول الله صلی الله تعالی عدیدوسم کی امت کے اولیاء) بھی سب ہے اضل ابو بحرین پھرعزان بیں، پھرعلی میں رضی الله تعالی عنبم اوراس تا توال بشدے کی ان گراہوں کے روس ایک جامع کتاب ہے جو کافی اور تعمل اور تمام گوشوں کا اصطدیحے ہوئے ہے جس کا نام میں نے " مطلع القمرين في إبانة مبقة العموين"ركا - ١٢ الهم ابنست رضي الله تعلى عند

الول بوتا تو فاروق اعظم رض الشقال منسب عدافضل بوت كدان كي خلافت كوفر مايا:

((لَمُ أَرَ عَبُقَرِيًّا يَّقُرِيُ فَرُيَةً، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ.)) (1) اورصد يتي اكبرك خلافت كوفر مايا

((فِيُ نَزُعِهِ ضَعَفُ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ))(2)

عقیده (۵): خلقائے اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشر ہ مجشر ہ وحصرات حسنین واصحاب بدر واصحاب بیعة الرضوان كي ليا فضليت ب (3) اوربيسب قطعي جنتي جي -(4)

میں نے کسی کوابیا جواں مردمین دیکھا جوا تنا کام کر سکے جتی کرلوگ ( اُن کے نکالے ہوئے یاتی ہے) سیراب ہو گئے۔

"سش الترمدي"، كتاب الرؤيا، باب ما حاء في رؤيا السيمس الدعيه وسند الميران والعلو، الحديث: ٢٢٩٦، ح٢، ص١٢٧.

ان ك (دوران خواب، كوكس سے إنى) فكالنے ميں كمزوري تحى والله ور الله على معاف فرمائے۔

"صحيح البخاري" كتاب فصائل أصحاب البي صنى الله ثمالي عليه وسدم، الحديث: ٣٦٧٦، ح٢، ص ٢٥

هي "شرح السمسم" للنووي، كتاب فصائل الصحابة، ص٢٧٦ (واتفق أهل السنة عني أنَّ أفصيهم أبو يكر، ثم عمر، قبال جمهورهم" ثم عثمان، ثم علي، قال أبو منصورالبعدادي" أصحابنا مجمعود على أنَّ أفصلهم لخلفاء الأربعة على الترتيب المذكور ثم تمام العشرة، ثم أهل بدر، ثم أحد، ثم بيعة الرصوال)، منتقطاً.

وفي "مبيح الروص الأرهر" للقارئ، أفصلية الصحابة بعد الخلفاء، ص١١٩ ( أجمع أهل السبة و لجماعة على أدّ أفصل الصحابة أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، فبقية العشرة المبشرة بالحنة، فأهل بدر، فباقيأهن أحد، فباقي أهل بيعة الرصوال بالحديبية).

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَّالَّحُسُنَّ أُولَٰتِكَ عَنْهَا مُبْعَلُونَ لِايَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتُ ٱلْقُسُهُمْ حَلِدُونَ لَا يَحُوزُنُهُمُ الْفَرْعُ الْآكْبَرُ وَ تَعَلَقُهُمُ الْمَلْيَكُةُ طَلَاآيَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُؤَعدُوْنِ ﴾ ٢١٠ الأسياء ١٠٠٠ ١٠ س

﴿ وَالسَّابِ قُونَ الْاَوُّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاتْصارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبِعُوهُمْ بِاحْسَابِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِيُ تَحْتُهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَيَدًا ذَلَكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ ب ١ ، التوبة ١٠٠

﴿ لا يَسْتَوِيُ مِنْكُمْ مِّنُ أَتْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظُمُ ذَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ أَتْفَقُوا مِنَ ۖ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَ كُلًّا وَّعَدَ اللُّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ب٢٧، الحديد: ١٠.

عل أبي سعيد الخدري رصي الله عنه قال: قال رسول الله صنى الله عنيه وسلم ((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحدة)).

"سنن الترمذي"، كتاب المناقب، باب مناقب أبي محمد الحسن... إلح، الحديث: ٣٧٩٣، ج٥، ص٢٢٦.

"ستن ابن ماجه"، كتاب السنة، الحديث: ١١٨ - ج١، ص ٨٤.

عس جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت قال رسول النَّه صلى اللَّه عليه وسمم. ((إلي لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدراً والحديبية))، قالت فقلت. أليس الله عرو حل يقول ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ وَارِقُهَا ﴾، قال. فسمعته يقول: ﴿ قُلُّم لُلَّجَي الَّذِينَ اللَّهُوا وَنذَرُ الظُّلِمِينَ فِيْهَا جِنِّا﴾.

"المسيد" بلإمام أحمد بن حسل، مسيد جابر بن عبد الله، الحديث ٢٦٥٠٢، ج٠١، ص١٦٣

﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُهَامِعُوْمَكَ تَحُتَ الشَّجرةِ ﴾ ٢٦، العتج ١٨

عن جاير عن رسول الله صلى الله عليه و سلم: أنَّه قال. ((لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة)).

"مس أبي داود"، كتاب السنة، باب في الخلفاء، الحديث ٢٥٢ ٢٥٣ ع. ص ٢٨١

"سس الترمدي"، كتاب الساقب، باب في فصل من بايع تحت الشجرة، الحديث: ٣٨٨٦، ج٥، ص٢٦٢.

ي الشاري المراجع المحد ثين في عبد الحق محدث والوي رحمة القد تعالى عليه الي مايينا ذكتاب "منتخيل الايمان" بي فرمات إلى

باقي العشوة المبشوة: ليني بعداز غلفه مار بعرفسيات بقيه عشره بشره كي ليب-اورعشره بشره جن كعرفيت ب، وودل محابه كرام جِي جِن کوني کريم صلى القد تعالى عليدوسم نے ونيايش جنت کی بشارت دے کر فرمايا ( (أسو بسکسر هي المعدة و عسر هي اسعدة وعملني في الجلة وطلحة في الجلة والزبير في الجلة وعبد الرحس بن عوف في الجلة وسعد بن أبي وقاص في الجلة وسعيد بن ريد في البحلة وأبو عبيدة بن البحراح في البحلة)) "سس الترمد ي"، كتاب المناقب، الحديث ٣٧٦٨، ج٥، ص٤١٦

و"المسند" للإمام أحمله ج١، ص ١٤٠ الحديث: ١٦٧٥.

ليني الويكر جنتي ہيں،عمر جنتي ہيں،عثان جنتي ہيں،على جنتي ہيں،طلح جنتي ہيں، زبير جنتي ہيں،عبدالرحمٰن بن عوف جنتي ہيں،سعد بن اني وقاص جنتي بين ، سعيد بن زيد جنتي بين ، ابوعبيده بن الجراح جنتي بين ، (رضي الله تعالى منهم )

بيدي صحابه كرام خيارامت، افاضل صىبه ، اكابرقريش ، پيشوائے مها جرين اورا قارب مصطفى صلى القد تعالى عديه وعلى آله واصحابه الجمعين وسم، ان کے مینے سبقت ایمان اور خدمت اسلام ثابت ہے، جو کہ اورول کے لئے نیس ہے، ان کا جنتی ہونا تطعی ہے لیکن یہ قطعیت بشارت انہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ، بلکدان کے سوابھی اور امھ ب بشارت یافتہ ہیں مثل سید تنا فاطمہ، امام حسن ، امام حسین ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حمزه وحضرت عباس وحضرت سلمان وحضرت صهيب وحضرت عمارين ماسروضي القدتعالي عنهم وغيرها

ان وس اصحاب مبشره کی شہرت ولقب ، وقوع بشارت ایک حدیث اور ایک وقت میں ہونے کی وجہ سے ہے اور ان کا ذکر عقا کد کے ممن میں بسبب اہتمام بشارت ،ادراال زلغ کے ندہب کے رووابطال کی وجہ ہے کیونکہ ووان کی شان میں گستاخی کرتے اور بےاونی کی راہ چیتے

جیں۔ اور عام مخلوق جان کے کردخول جنت کی بشارت ان عی دسوں کے ساتھ قطعی اور مخصوص ہے بیگمان بحض غدو اور صریح جہاست ہے۔ اور بعض عربی کے طالب علم جونا پختہ اور عام جہاد ء سے بڑھ کر جیں کہتے جیں کہ دومروں کو بھی بشارت ہے لیکن ان عشرہ ببشرہ کی بشارت بطعی ہے اور ان کے سوااور ول کے لیئے نکنی ہے اور ان دسول کی درجہ بشارت ہے توت وشہرت اور تو اثر میں کم ہے۔ اس گمان فاسد کی منشاء عدم تتبع احادیث اورعلم حدیث کی خدمت ش کوتا ہی کی وجہ ہے ہے،القد تھ لی ان ہے درگز رفر مائے ،ہم نے اس بحث کوای زمان میں ایک مستقل کتاب يس جس كانام" تحقيق الإشارة مى تعميم البشاره" بتعميل وتحقيل كساته بيان كياب، اورمبشرين كنام يحى جوك احاديث من نظرت گزرے ذکر کردیے ہیں۔

حتى وصواب يهي ب كه هنفاء اراجه، فاطمه وحسن وحسين وغيرجم رضى التدعيم كي بشارت مشهورا وراصل بحد تواتر معنوى ب باتى عشره ميشره كي بشارت بھی بحد شہرت کپتی ہوئی ہےاور بعض دیگر صحاب بھی اخبارا حاد ہے تفاوت مراتب کے ساتھ صاحب بشارت ہیں ،اورتھم فیرمبشرین کا بیہ ہے ک علاء فرماتے ہیں کہ مونین وسلمین جنتی ، اور کفار دوزخی ، بغیر جزم دیقین ، اور بلا تطعی کسی کے جنتی یا ناری کی خصوصیت ہے ، اس کی تمل جحقیق كمَّاب يْدُكُور بْس مْلاحْقْدُ كُرِين \_ وباللَّه التوفَّق \_

#### ذكر أهل بنبر:

ا هال بدر سنی بعد عشر و میشر و کے فضیلت بدری اصحاب کے لئے ہے۔ اور اہل بدر تمن سوتر و ۱۳۱۳) اصحاب ہیں و وسب تعلق طور پرجنتی الله كيوتك ان كي شان شرقر ما يركم إلى الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعمدوا ما شئتم فقد عمرت لكم)

ليني. به شك الله تعالى ال بدر كوه طلع قرءت موسة ارشادفر ما تاب كه جوجا موهل كروب شك ش في م كوبخش ديا-

"صحيح لبخاري"، كاب العهاد والسير، باب الجاسوس، الحديث ٣٠٠٧، ج٢، ص ٣١١

وومرى جكمارش وفرمايا ((لس يمد حمل الله المار رحلاً شهد بدراً والمحديبية) يجنى الشاتع في بدروهد يمييش عاضر بوت والول كو ہر کز آگ بیں واقل نہ کرے گا۔

#### ذكر أهل أحد:

**فاحد: لینی بعدازالل بدرفنسیات الل غزوه أحدے لئے ہے جوکے سال چہارم بھری میں واقع ہوا۔** 

### بيعت رضوان:

آهل بيعت المرصوان ليحيى اللغزوه احدك بعد فضيلت اللبيعت رضوان كيلئے بيدوه تامي بيعت بجورسوں الله صلى الله تعالى عيدوسلم ك صلح مديد كي بعدمسلما تول حيدو في چناني قرآن جيد من ارشاد ب ﴿ لَفَ لَدُ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمؤوبِينَ إذْ يُهَا يِعُونكَ تَحُتُ الشَّجَرَةِ ﴾ ب٢٦، الفتح: ١٨.

ترجمہ بے شک القدراصی جواایمان والول ہے جب وہ اس پیڑے کے شیخ تمہاری بیعت کرتے تھے۔

اورحديث مبارك ش ب ((لا يدخل اسار أحد بايعي تحت الشعوة)). ليتي الله تعالى كودوزخ ش شرة الكاجتمول في

عقیده (۲): تمام صحابه کرام رضی الشاته ای خیر وصلاح میں اور عدل ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ

عقیدہ (۷): کسی سحانی کے ساتھ سوءِ عقیدت بدند ہی و گمرای واستحقاتی جہنم ہے، کدوہ حضور اقد س ملی اللہ تعالی طلبہ دسم کے ساتھ بغض ہے <sup>(2)</sup> ،ایہ شخص رافضی ہے ،اگر چہ چاروں خلفا کو مانے اورا پنے آپ کوئٹی کیے ،مثلاً حضرت امیرِ معاویہ اوراُن کے والد ماجد حصرت ابوسفیان اور والدو ماجدہ حصرت ہند، ای طرح حضرت سیّدنا عَمر و بن عاص، وحضرت مغیرہ بن شعبه،

ورخت کے شیج جھے سے بیعت کی۔

بیسب بھی جنتی ہیں،اورافعلیت میں بیر تب فركورجمع عليہ ہے الامنصور تمين فال كيا ہے۔ان تمام فركورين مى بدكے بعد بھى بحسب فضائل وماثر جوان کے حق میں مروی میں ، وہ سب جنتی ہیں ، ان کے درجات ومقامات جداجدا ہوں گے ، عداء نے ان کی تصریح منظور نہ کی ، والقداعلم ۔ و المجيل الايمان" (فارى) م الااهاداء (اردو) م ١٤٥ـ١١،

 عي "المسامرة"، ص٣١٣. (واعتقاد أهل السنة) والنعماعة (تزكية جميع الصحابة) رضي الله عنهم وجوباً بإثبات العدالة لكن منهم والكف عن الضعن فيهم، (والثناء عليهم كما أثني الله سبحاله وتعالى عليهم إد قال. ﴿ كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوجَتُ لِلنَّاسِ﴾) وقال تعالى ﴿ وَكُذَالِكَ جَعَلَنْكُمُ أُمَّةً وَسَطًّا لَّتَكُونُوا شُهَدًاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ وسطاً أي: عدو لا حياراً

وفي "منح الروض الأرهر" للقارئ، أفصلية الصحابة بعد الخلفاء، ص ٧١: (ولا بذكر الصحابة) أي: مجتمعين ومنفردين، وهي بسلخة ؛ ولا بدكر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعني آله وسلم إلّا بلحير، ولقوله عنيه الصلاة والسلام: ((إذا ذكر أصبحابي فأمسكوا))، ولديث دهب جمهور العلماء إلى أنَّ الصحابة رصي الله عنهم كلهم عدول قبل فتنة عثمان وعنى وكذا بعدهام، ملتقطاً.

وفي "شرح العقائد السعية"، ص١٦٢ (ويكف عن ذكر الصحابة إلاّ بحير).

 عن عبد الله بن معمل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سدم. ((الله الله في أصحابي، لا تتخدوهم عرصا بعدي، قمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبعصهم فببعصي أبعصهم، ومن أداهم فقد أداني، ومن أدابي فقد أدى الله، ومن أدى الله فيوشك أن يأخده)) "سس الترمدي"، كتاب المناقف، باب من سبُّ أصحاب البيصلي الله عبدوسيم، لحديث: ٣٨٨٨، ح٥٠ ص٦٦٠. هي "فيص القدير"، ج٢، ص٢٤، تحت الحديث. (﴿(اللَّه اللَّه في )) حق (أصحابي) أي اتقوا الله فيهم ولا تمروهم بسبوء، أو ادكرو، الله فيهم وفي تعظيمهم وتوقيرهم، وكرره إيداماً بمريد الحث على الكف عل التعرص لهم بمنقص ((لا تتحدوهم عرصاً )) هندف ترموهم بقسح الكلام كما يرمي الهدف بالسهام، هو تشبه بلنع ((بعدي)) أي: بعد و قاتي 💎 ((و من أداهم)) بما يسوء هم ((فقد أداني ومن أداني فقد أدى الله ومن أدى الله يوشك أن يأحده)) أي: يسرع انتراع روحه أحدة

وحضرت ابوموي اشعري رمني الذق الياعنهم وحتى كم حضرت وحشى رضي الشاق الي عنه جنبوس في قبل اسلام حضرت سيدنا سيد الشهد احمز ورمني الذلعالي عنه کوشہید کیااور بعدِاسلام آنحیث الناس خبیبث مُسَیِّلَنه کذّاب ملعون (1) کوواصل ِجنم کیا۔وہ خودفر مایا کرتے تھے. کہ میں نے خیر النّاس وشرالنّاس کولّل کیا<sup>(2)</sup>، ان میں ہے کسی کی شان میں گستاخی، تیرا<sup>(3)</sup> ہےاور اِس کا قائل رافضی ،اگر چہ حضرات شیخیین رہنی اللہ تعالی عنه کی تو بین کے مثل نہیں ہو تکتی ، کدان کی تو بین ، بلکہ ان کی خلافت ہے اٹکار ہی فقیمائے کرام کے نز ویک کفر ہے۔ <sup>(4)</sup> عقیده (۸): کوئی ولی کتنے بی بڑے مرتبہ کا ہو، کی سحالی کے رتبہ کونبیں پنچا۔ (5)

عصب منتقم عزير مقتدر حمار قهار ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبُرَةٌ لِّأُولِي الْالْبَصَارِ ﴾)، ملتقعاً.

- بوت كاجمونا دعويد ارمسيلم لعنتى \_
- (وحشىي بس حرب الحبشي قاتل حمرة بل عبد المطلب رصي الله عنه يوم أحد، وشَرِك في قتل مسيلمة الكداب يوم اليماهة، وكان يقول. قتلت خير الناس في الحاهلية وشرَّ الناس في الإسلام).

"أسد العابة في معرفة الصحابة"؛ الحرء الخامس، رقم الترجمة: ٢٤٤٢، ص٤٥٤.

- انفرت کا اظہاد کرتا۔
- هي "ابدر المحتار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ح٢، ص٣٦٣ (من سب الشيخين أو طعن فيهما كفر ولا تقبل توبته). وفي "البرازية"، ح٢، ص ٩ ٣١٠ (الرافضي إن كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كاهر)، (هامش "الهندية").

وفيها ج٦، ص ٣١٨: (من أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر في الصحيح، ومنكر خلافة عمر رضي الله عنه فهو كافر في الأصبح، (هامش "الهندية").

وهمي "فتح الـقـدير"، باب الإمامة ،ج١، ص٤٠٣. (وفي الروافص أنَّ من فصل عليَّ رضي الله عنه على الثلاثة فمبتدع وإنْ أنكر اللاقة الصاليق أو عمر رطبي الله عنهما فهو كافر).

و في "البحر الرائق"، كتاب الصلاة، إمامة العبد والأعرابي والفاسق \_ إلخ، ح١، ص ٦١ (والرافصي إن فصل عبياً على غيره فهو مبتدع، وإن أنكر خلاقة الصديق فهو كافر.

في "رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ح٢، ص٥٥، (وإن أنكر خلافة الصديق أو عمر فهو كافر).

و مي "تبييل الحقائق"؛ كتاب الصلاة، الأحق بالإمامة، ح١، ص٣٤٧. (و هي الروافض إن فصل علياً رصي الله عنه على

الثلاثة فمبتدع وإن أنكر محلافة الصديق أو عمر فهو كافئ انظر للتفصيل "الفتاوي الرصوية"، كتاب اسير، ج١٤، ص٢٥١

. هي "المرقاة"، كتاب العتل، تحت الحديث: ١ - ٥٤٠ ج٩، ص ٢٨٦ (من القواعد المقررة أنَّ العلماء والأولياء من الأمة لم يبلغ أحد منهم مبلغ الصحابة الكبراء).

اعلى حضرت اوم ابلسدت مجدودين وملت مولاتا الشاءاوم احمدرضا خان عليدرهمة الرحمن ارشادفر واتع جيس " تابعين سے لے كرتا بقيامت

مسلر(۵): صحابة كرام رض الله تعالى عنم كي باجم جووا قعات جوئے ،ان بيل پر تاحرام ،حرام ، بخت حرام ہے ،مسلمانوں کو توبیدد کیکنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آتا گئے دوعالم سلی انترقعاتی ہیں۔

عقیده (9): تمام صحایه کرام اعلیٰ واونیٰ (اوران میں اونیٰ کوئی نہیں) سب جنتی ہیں، وہ جنم کی پھنگ (1) نہ میں گے اور ہمیشدا بنی من و نتی مرادوں میں رہیں ہے جمشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انھیں عملین نہ کرے گی ،فرشتے ان کا استقبال کریں ہے کہ سیہ ہے وہ دن جس کاتم سے وعدہ تھا<sup>(2)</sup>، یہ سب مضمون قر آ اب عظیم کا ارشاد ہے۔

عقیدہ (۱۰): محابة كرام رض الدتن لى منهم ، انبياند تھے ، فرشتدند تھے كەمعموم ہوں - ان ميں بعض كے ليے لغزشيں ہوئیں ، گران کی کسی بات پر گرفت القدور سول (عزوجل ہملی اند تعانی عید وسلم ) کے خلاف ہے۔ <sup>(3)</sup> القدعز وجل نے'' سور ہ حدید'' میں جهال صى بدكى دوتتميس فره تيس موتين قبل فتح مكداور بعد فتح مكداوران كو إن يتفضيل وى اورفر ماديا:

> ﴿ كُلَّا وَّعَدَ اللَّهُ الْحُسْنِي ﴿ ﴾ ''سب ےاللہ نے بھلائی کا وعدہ فر مالیا۔''

امت كاكونى ولى كيے بى يا يى تقليم كو مېنچ صاحب سسند بهوخواه غيران كا، جرگز جرگز ان (يعنى صحاب) ميں سے ادنى سے ادنى كے مرتبہ كونيين يتنجى سكتا، اوران بيں اونی کوئی تيں۔ "الفتاوي لرصوية"، ح٢٩، ص٥٦،

- 🗗 اللي كي آوازيسي -
- ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ سَهَ قَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَٰتُكَ عَنْهَا مُبْعَلُونَ لَايَسْمِعُونَ خبِيهُسَهَا وَهُمُ فِي مَا اشْتَهَتْ ٱنْفُسُهُمْ خَيِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَرَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتلقُّهُمُ الْمَلْنَكَةُ هَلَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوْعَدُونَ ﴾ ١٠١٠ الأسياء. ١٠١ ـ ١٠٣
  - ﴿ وَلَوْعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مَنْ عِلْ ﴾ ب٨، الأعرف ٤٣

في "التفسير الكبير"، ح٥، ص٧٤٢\_٢٤٣ تحت الآية؛ (ومعمى برع العل: تصفية لطباع وإسقاط الوساوس ومعها س أن ترد عبي القبوب، ﴿ وَإِلَى هِذَا الْمَعِنِي أَشَارِ عَلَى بِنِ أَبِي طَالَبِ رَضِي اللَّهِ عِنه فقال إلى الأرجو أن أكون أنا وعثمان وطمحة والربير من الدين قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَلَوْ مُوعَنَّا مَا فِي صُلُورِهِم مِّنُ غِلِّ ﴾).

وفي "روح البيمان"، تنحست الآية: ح٣، ص٦٦: (قال ابن عباس رضى الله عنهما: برلت هذه الآية في أبي بكر وعمر وعشمان وعملي وطلحة والربير وابن مسعود وعمار بن ياسر وسلمان وأبي در يبرع الله في الآخرة ما كان في قلوبهم من عشّ بعصهم ببعص في الدنيا من العداوة والقتل الدي كان بعد رسول الله صنى الله عنيه وسلم والأمر الدي اختلفوا فيه فيدخلوب

ساتھ بی ارشاد قر مادیا:

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ أَهُ (1) و الله خوب جانباہے، جو پھی م کرو کے۔''

تو جب أس نے اُن کے تمام اعمال جان کر تھم فرما دیا کہ ان سب سے ہم جنت بے عذاب و کرامت و ثواب کا وعدہ فر ما بیکے تو دوسرے کوکیا حق رہا کہ اُن کی کسی بات پرطعن کرے..؟! کیاطعن کرنے والا انڈد (عزوہں) سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم كرنا ها بتا ب-(2)

عقبيه و (11): امير معاويه رنبي الله تعالى منهجتمه ينهيء أن كالمجتهد مونا حعزت سيّدنا عبد الله بن عباس رنبي الله تعالى عنه نے صدیمی و استھے بخاری' میں بیان فر مایا ہے (3) مجتمدے صواب وخطا(4) دولوں صادر ہوتے ہیں۔ (5)

إعواداً على سرر متقابلين).

- ﴿لا يَسْتُونَ مِنْكُمْ مُنْ أَنْفِقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتُلَ أُوكِنَكَ أَعْظَمُ دَرْجَةً مُنَ الَّذِيل ٱلْفَقُوا مِنْ ۗ يَقُدُ وَقَاتَلُوا وَ كُلَّا وُعَدَ
  - اللَّهُ الْحُسْنِي وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴾ ب٧٧، الحديد: ١٠.
  - "العتاوى الرصوية"، ح٢٩، ص١٠٠ ـ ١٠١، ٢٦٤، ٢٣٦، ٢٦٢. ٢٦٣.
- حدثما ابس أبي مريم: حدثنا نافع بن عمر. حدثني ابن أبي منيكة وقيل لابن عباس: هل لث في أمير معومين معاوية هإمه ما أو تر إلّا بو حدة قال: أصاب إنه فقيه) "صحيح المخاري"، كتاب فصائل أصحاب السي صنى الله تعالى عبه وسنم، باب ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه، الحديث: ٣٧٦٥، ج٢، ص٥٠٥.

"المشكة"، كتاب الصلاة، باب الوتر، الحديث ١٢٧٧، ح١، ص ٢٥٠

هي "المرقاة"، ح٣، ص ٣٤٩ ـ ٢٥٠، تحت الحديث: (قال أي. ابن عباس أصاب، أي. أدرك الثواب في احتهاده إنَّه فقيه، أي: محتهد وهو مثاب وإن أعطأ).

- قى"شرح العقائد السعية"، مبحث المحتهدقد يخطئ ويصيب، ص١٧٥: (والمحتهد في العقليات والشرعيات الأصلية والفرعية قد يخطئ وقد يصيب).

وهي "مسح الروص الأرهر" لمقارئ، المجتهد في العقلبات يخطئ ويصيب، ص١٣٣ (أنَّ المجتهد في العقلبات

خطا دونتم ہے: خطأ عنادی، میجہز کی شائ نہیں اور خطأ اجتبادی، میجہزے ہوتی ہے اور اِس میں اُس پرعنداللہ اصلا مؤاخذہ نہیں۔ گراحکام دنیا میں وہ دوقتم ہے: خطأ مقرر کہاس کےصاحب پراٹکارند ہوگا، بدوہ خطأ اجتہادی ہے جس سے دین مس کوئی فتنہند پیدا ہوتا ہو، جیسے ہمارے نز دیک مقتدی کا امام کے چیچے سور ہُ فاتحہ پڑھتا۔

دوسری خطأ منکر، بیوہ خطأ اجتبادی ہے جس کےصاحب پرا تکار کیا جائے گا، کہاس کی خطاباعث فتنہ ہے۔حضرت امیر معاوبيرس الله تعالى عنه كاحضرت سيّد تا امير الموشين على مرتفني كرم الله تعالى وجدائديم معية خلاف ال مشم كي خطا كا تقا<sup>(1)</sup>اور فيصله وه جوخود رسول الله ملى الله تعديد الم في قرمايا كدموالي على في الري (2) اورامير معاويدي مغفرت ورضي الله تعديق المنهم اجهين \_(3)

والشرعيات الأصلية والفرعية قد يخطئ وقد يصيب.

- 🗗 ..... "المتاوي الرضوية"، ج٩ ٢، ص ٣٣٥ \_ ٣٣٦.
  - 🗗 يعنى تائيدوسنونق -
- عن عمر بن عبد العزير رضى الله عنه قبال: (رأينت رمنول الله صلى الله عليه وصلم في انمنام وأبو بكر وعمر حالسان عبده، فسنمت عليه و حلست، فبينما أنا حالس إد أتي بعلي ومعاوية، فأدخلا بيثا وأجيف الباب وأنا أنظر، فما كان يأسرع من أن حوج علي وهو يقول: قصى لي ورب الكعبة، ثم ما كان بأسرع من أن حرج معاوية وهو يقوب. عمر لي ورب الكعبة).

"البداية والمهاية"، ج٥، ص٦٣٣.

وهي "مختصر تأريح دمشق"، قال يريد بي الأصم: لما وقع الصلح بين على ومعاوية خرح على عمشي في قتلاه فقال هـ ولاء في الجنة، ثم مشي في قتني معاوية فقال: هـ ولاء في النجنة، وليصير الأمر إلي وإلى معاوية، فيحكم لي ويعفر لمعاوية؛ هكذا أحبرني حيبيي وسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعس ابس عسمر قال قال رسول الله صبى الله عليه وسلم ((أوَّل من ينختصم في هذه الأمة بين يدي الرب عني ومعاوية، وأوَّل من يدخل الجلة أبو بكر وعمر))، قال ابن عباس. كنت جالساً عبد النبي صلى الله عليه وسلم وعبده أبو بكر وعمر وعثمان و معاوية إد أقبل عني بن أبي طالب، فقال رسول الله صلى الله عليه و سنم لمعاوية. ((أتحب عليٌّ يا معاوية ع)) فقال معاوية. إي والله! الدي لا إله إلاَّ هو إنِّي لأحبه في الله حبَّا شديداً، فقال رسول الله صلى الله عنيه و سلم: ((إنَّه ستكون بينكم هنيهة))، قال معاوية ما يكون بعد دنك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم: غفر الله و رضوانه، و الدخول إلى الجنة)، قال معاوية رصيم بقصاء الله معند دلك مرلت هذه الاية: ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتِلُوا وَلَلْكِنَّ اللَّهُ يَقُعَلُ مَا يُرِيُّكُ ﴾.

مسئلہ (۲): بیج بعض جالل کہا کرتے ہیں کہ جب حضرت موٹی [علی ] کز مانشاقی دجہ انکریم کے ساتھ امیر معاویہ رض الله تعالى عنه كاتام ليا جائے تورض الله تعالى عنه ته كها جائے جھٹ باطل و بے اصل ہے۔ <sup>(1)</sup> علمائے كرام نے صحابہ كے اسمائے طبيبه ے ساتھ مطلقاً ''رضی اللہ تع کی عنہ'' کہنے کا حکم دیا ہے <sup>(2)</sup>، بیا شٹنانٹی شریعت گڑھتا ہے۔

عقیدہ (۱۲): منہاج نبوت برخلافت حقدراشدہ میں سال رہی ، کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ من الدتو الی عزے جیوم مینے برختم هوگئ، پھراميرالمؤمنين عمر بن عيدالعزيز رض الله تعالى هند كي خلافت ِ راشده جو كي <sup>(3)</sup> اور آخر زمانه بيس حفرت سيّدنا امام مَهد ي رض الله تعالى منه جول مير (4)

- عي"نسيم الرياص"، القسم الثاني فيما يحب على الأمام من حقوقه صنى الله تعالى عبه وسنم، ج٥، ص٩٣ (﴿ وَاللَّذِينَ البُّهُوُهُمُ بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمُ ﴾ [التنوية :١٠٠] فيندعني يملث المدكور من المعفرة والرحمة وانترضي لسائر المؤمنين والصحابة - وأمَّا ما قيل من أنَّه لا يدعى لنصحابة إلَّا برصي اللَّه تعالى عنهم، فهو أمرحسن للأدب).
- في "البراس"، ص٨٠٣: (والخلافة بعد البي صلى الله عليه وسلم ثلاثون سنة نقوله عنيه الصلاة والسلام ((الخلافة ثلاثون سنة 🥏 )) وقد استشهد على رصبي الله عنه على رأس ثلاثين سنة أي: بهايتها من وهات رسول الله صبى الله عبيه و سلم هذا تقريب، والتحقيق أنَّه كان بعد على رضي النَّه عنه نحو سنة أشهر باقية من ثلثين سنة وهي مدة علاقة الحسن بن علي رضي اسله عمهماه وكنان كمال ثشين عبد تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية، وعمر بن عبد العزيز وهو خامس الخلفاء الراشدين صاحب الحديث والاجتهاد والتقوى والعدل والكرامات والمناقب الرفيعة)، ملتقطاً.
- عن محمد بن الجعية، قال كنا عند عني رضي الله عنه، فسأله رجل عن المهدي، فقال عني رضي الله عنه. ((هيهات، لم عقد بيده سبعاً، فقال: ذاك يحرج في آعر الزمان...[لخ)).

"المستدرك" محاكم، كتاب الفتى والملاحم، الحديث ٢٠٨١ ج٥، ص ٢٦٧\_٧٦٦

في"مسح البروص الأرهبر"، ص٥٦:((المحلافة بعدي ثلاثون مسة ثم تصير ملكاً عصوصاً)) ولا يشكل بأنَّ أهن الحل والمعقبد مس لأمة قبد كنانبوه متبطقيس عبلي خلافة الخنفاء العناسية ويفص المروانية كعمر بل عبد العزير، فإنّ المراد بالخلافة الممدكورة هي الحديث الخلافة الكاملة التي لا يشويها شيء من المخالفة وميل عن المتابعة يكون ثلاثون سنة، وبعدها قد تكون وقند لا تكون، إد قد ورد في حق المهدي أنّه حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأظهر أنَّ إطلاق الخليفة على الخلفاء العباسبة كان على المعالي اللعوية المجارية العرفية دول الحفيقة الشرعية)، منتقطاً.

# اميرِمعاويه رض الله تعالى منه اوّل الوك اسلام بين (١) ، اي كي طرف تورات مقدّ س مين اشاره يه كه. "مُولِكُهُ بِمَكَّةَ وَمُهَاجَرُهُ بِطَيْبَةَ وَمُلَّكُهُ بِالشَّامِ."(2)

"وه نی آخرالز مال (سلی الله تعالی علیدسم) مکه پیدا ہوگا اور مدینہ کو ہجرت فرمائے گااوراس کی سلطنت شام میں ہوگ۔" توامير معاويه كى بادشابى اگرچة سلطنت ہے ، مركس كى إمحه رسول الله صلى الله تعالى عيد بسلم كى سلطنت ہے۔ سبيد ناامام حسن مجتبى من الله الله عند نے ایک فوج جرار جاں نثار کے ساتھ عین میدان میں یا نقصد و بالاختیار ہتھیا رر کھ دیے اور خلافت امیر معاویہ کوسپر د کردی اوران کے ہاتھ پر بیعت فرمالی (3) اوراس ملے کو تعضورا قدس ملی الندنی فی پیدو نم نے پیندفر یا یا اوراس کی بشارت دی کہا ہ حسن كانسبت فرمايا:

((إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيَّدٌ لَعَلُّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ))(4) ''میرایه بیٹاستید ہے، میں امیدفر ماتا ہوں کہ اللہ عز وجل اس کے باعث دو بڑے گرد واسمام میں سنج کرا دے۔''

- € في "منح الروض الأرهر" للقارئ، ص٦٨-٦٩ (وأول ملوك المسلمين معاوية رصي الله عنه).
- "المستدرك"، كتاب تواريح المتقدمين من الأسياء والمرسدين، الحديث: • ٤٣٠ ج ٣، ص ٢٦٥.

و"دلائل النبوة" للبيهقي، ج١، ص ٢٨١، و"مشكاة المصابيح"، كتاب المصائل، محديث ٥٧٧١، ح٣، ص٣٥٨.

قال رسول الله صبى الله عليه و سمم: ((إنَّ ابي هذا سيد ولعل الله أن يصمح به بين فتين عظيمتين من المسلمين)). "صحيح البخاري"، كتاب الصلح، قول النبي صنى الله عليه وسلم للحسن بن عني، الحديث: ٢ ٧٧٠، ج٢، ص٢١٤. و"الجامع الصمير"، الحديث: ٢١٦٧ ج ١٠ ص ١٣٢٠.

في "فيص القدير"؛ ح٢، ص١٩ ٥، تحت الحديث: (وأن يصلح به) ينعنني بسبب تكرمه وعربه نفسه عن الحلافة، وتركها كدلث لمعاوية (بين فتتين عظيمتين من المسلمين ) وكنان دلك، فدما بويع له بعد أبيه وصار هو الإمام الحق مدة ستة أشهمر تبكمنة لنثلاثين سنة التي أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أثها مدة الخلافة وبعدها يكون منكا عصوصا ثم سار إلى معاوية يكتائب كأمثال الحيال وبايعه ممهم أربعون ألماً على الموت، قلما تراءي الحمعان علم أنَّه لا يغلب أحدهما حتى يقتل الفريق الآحر صول له عن الخلافة لا لقلة و لا لدلة بل رحمة للأمة ... إلح).

وفي "منح الروض الأرهر" عقارئ، ص٦٨\_٦٦٪ (أول منوك المستمين معاوية رضي لله عنه وهو أفصلهم لكنَّه إنما صار إماماً حقاً لما قوص إليه الحسن بن عني رضيالله عنهما الخلافة، فإنَّ الحسن بايعه أهل الغراق يعد موت أبيه ثم بعد ستة أشهر فوض الأمر إلى معاوية رضى الله عنه).

"صحيح المخاري"، كتاب الصلح، باب قول البي صلى الله عليه و سلم للحسن بن علي رضي الله عنهما. إذّ ابني هدا... إلخ، الحديث: ٤ - ٢٧، ج٢، ص ٢١٤. توامير معاديه پرمعاذ الله فِسق وغير ه كاطعن كرنے والاحقيقة حضرت امام حسن مجتبىء بلكه حضور سيّدِ عالم صلى الله تعالى عديه نم ، بلكه حضرت عوّ ت جل وعلاير طعن كرتا ہے۔(1)

عقبيره (١٣٠): ام الموتين صديقه رسى الله تعالى عنب تطعى جنتى اوريقيناً آخرت من بهى محمد رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم كي محبوبه عروس میں <sup>(2)</sup>، جوانھیں ایڈ اویتا ہے رسول الله سلی الله تعالی عبید بھم کو ایڈ اویتا ہے <sup>(3)</sup> اور حضرت طلحہ وحضرت زبیرینی الله تعالی عب توعشرهٔ مبشر ہ (<sup>4)</sup> ہے ہیں <sup>(5)</sup>، ان صاحبوں ہے بھی بمقابلہ امیر الموشین مولی علی کر مانشاقی وجہ ائکریم خطائے اجتہادی واقع

 وقي "المعتمد المستند"، حاشية بمير ٣١٩، ص٣١٩ (في "النجامع الصحيح": إنَّ ابني هذا سيد لعنَّ الله أن يصلح به بيس فنتين عطيمتين من المسلمين، و به ظهر أنَّ الطعن على الأمير معاوية رضي الله تعالى عنه طعن على الإمام المعتبي بن على جده الكريم صنى الله تعالى عليه و سلم، بل على ربه عرّو حل).

عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّه ليهون عني الموت، إني أريتك روحتي في الحدة)). "المعجم الكبير" للطيرانيء الحديث: ٩٨، ج٢٢، ص٣٩.

وحد ثتب عنائشة رصبي اللَّه عنها أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ذكر فاطمة رصي اللَّه عنها، قالت: فتكنمت أل، فقال: ((أما ترضيل أن تكوني روحتي هي الدنيا والأخرة؟)) قالت: بلي والله، قال: ((فأنت روحتي في الدنيا والأحرة)).

"المستدرك" للحاكم، فصائل عائشة عن لساد ابن عباس، الحديث: ٩٧٨٩، ح٥، ص١٠.

عس عسار قال: ((إنَّ عالشة روحة النبي صلى اللَّه عليه وسلم في الحنة)). "المصنف"لابن أبي شيبة، كتاب نفصائل، باب مادكر عائشة رصي الله عمها، الحديث ١٠٠ ج٧، ص ٥٢٩ "العتاوى الرصوية "، ح٢٩، ص٣٧٦.

(يا معشر المستمين من يعدرني من رجل قد بنعني عنه أداه في أهلي (لح))

"صحيح البخاري"، كتاب المعاري ،باب حديث الإفك ، الحديث: ١٤١٤، ح٣، ص٦٢.

وقعي رواية: حملتُنا هشام عن أبيه قال: ﴿ قَالَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ﴿ (يَا أَم سلمة لا تؤديني في عالشة فإنَّهُ والله ما نول على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكنّ غيرهام.

"صحيح البخاري"، كتاب فصائل أصحاب السي، باب فصل عائشة رصي الله عنها، الحديث: ٣٧٧٥، ج٢، ص٥٥، و مي "المرقاة"، تحت الحديث. ١٨٩ ٦. فقال البي صلى الله عليه وسلم لها (((لا تؤديمي في عائشة)) أي. في حقها، وهو أبنع مِن لا تؤدي عائشة لما يفيد من أن ما آذاها قهو يؤذيه) ج. ١٠ص ٥٦١

- وہ دی سحابہ جنہیں اُن کی زندگی ہی میں جنت کی بشارے وے دی گئی جن کے نام سفی نمبرہ ۲۵ پر گزرے۔
- عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صبى الله عليه وسلم: (( وطلحة في الحمة والربير في الحمة "منن الترمذي"، أبواب المناقب، الحليث: ٣٧٦٨، ج٥، ص١٦٦.

ہوئی ،گر اِن سب نے بالآخرر جوع فر مائی <sup>(1)</sup> یم ف شرع میں بعاوت مطلقاً مقابلہ امام برحق کو کہتے ہیں ،عنا داُ<sup>(2)</sup> ہو،خواہ اجتها دأ<sup>(3)</sup>، ان حضرات ير بوجه رجوع اس كااطلاق نبيس موسكياً ، گروه اميرِ معاوييه رضي الله تعالى عنه برحسب اصطلاح شرع إطلاق فئد باغیہ <sup>(4)</sup> آیا ہے <sup>(5)</sup> مگراب کہ باغی بمعنی مُفسِد ومُعابِد وسرکش ہوگیااور دُشنام <sup>(6) سم</sup>جھا جا تا ہے،اب کس صح فی پراس کا إطلاق جائز نبيس\_

 (شهد الربير النجمل مقاتلًا لعلي، صاداه عني و دعاه، فانفرد به وقال له: أتذكر إذ كنت أما و أبت مع رسول الله صلى اللَّه عليه وسمم، فنظر إلي وصحك وصحكتُ فقلت أنت لا يندع ابن أبي طانب رهوه فقال: ليس بمره، ولتقاتسُه وأنت له طبالم، فذكر الربير ذلك، فبانصرف عن القتال، فبسرل بنوادي السباع، وقام يصلي فأناه ابن جرمور فقتله، وجاء يسيعه إلى على هقال إلَّا هذا سيف طالما فرَّح الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بشَّر قاتل بن صفية بالنان "أسد القاية في معرفة الصبحاية"، ج٢، ص٧٩٧.

وفيه. (قتل طبحة يوم الحمل، وكان شهد ذلك اليوم محارباً لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فزعم بعض أهل العلم أنَّ عـليـاً دعاد، فدكّره أشياء من سوابقه عني ما قال للزبير، فرجع عن قتاله ، واعتبرل في بعص الصفوف، فرمي بسهم في رحمه، وقيل: إنَّ انسهم أصاب لعرة بحره فمات، رماه مروان بن الحكم). "أسد العابة في معرفة انصحابة"؛ ح٣: ص٥٨.

ان روا پتول سے پید چینا که حضرت زبیرا ورحضرت طلح رضی الله تعالی عنبی دونول سے خطا ما جتہا دی واقع ہوئی اور بیرحضرت علی رضی الله تعالی عشے مدمقہ تل ہوئے کیکن یا دولانے پرا لگ ہوگئے اور جنگ نہیں اڑی۔

- 🗗 ..... وتعنى كے طور ير-
- ق عي "الدر المختر"، كتاب الجهاد، باب البعاة ، ج١، ص٣٩٨\_٣٩٨ (ببعي شرعا هم الخارجون عن الإمام الحق بغير حقّ فنو يحقّ فنيسوا ببعاة).
  - شرایت کی اصطفاح ٹی اے بافی گردہ کہا گیاہے۔
- 6 في "صحيح البحاري", عن عكومة: قال لي ابن عباس والابنه على. انطبقا إلى أبي سعيد، فاسمعا من حديثه، فانطلقنا هوده هنو في حالط يصلحه، فأخد رداءه فاحتبي، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتي ذكر بناء المسجد فقال. كنا بحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صنى النَّه عنيه و سلم، فيمعض التراب عنه ويقول. ((ويح عمار تقتنه العثة الباعية يدعوهم إلى الحلة ويدعونه إلى الدار)) قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن.

"صحيح البخاري"، كتاب الصلاة، باب التعاود في بناء المسجد، الحديث: ٤٧٤ ه ح١٠ ص ١٧١

-----

عقیده (۱۳): ام المؤمنین حظرت صدیقه بنت الصدیق محبوبه محبوب رب العالمین جل وعلایسی دند نعالی عید دسیمادسم پر معاذ الله تهت بلعون و افک (۱) سے اپنی ناپاک زبان آلوده کرنے والا ، قطعاً یقیناً کا قرمر تد ہے (2) اوراس کے سوااور طعن کرنے والا رافضی ، تیراً کی ، بدوین ، جبنی۔

عقیده (10): حضرات حسنین رض الدتعالی منی ایقینا اعلی ورجه شهدائے کرام ہے ہیں ، ان میں کسی کی شہادت کا منظر گمراہ، بددین ، خاسر ہے۔

عقیدہ (۱۱): یزید پلیدفاس فاجرم تکب کیار تھا، معاذ القداس سے اور ریحات رسول القدسی الله تعالی علیہ ہم سیّد تا اہم
حسین مِنی اللہ تعالی عدسے کیا نسبت...؟! آج کل جو بعض گراہ کہتے جیں کہ ''جمیں ان کے معامد میں کیا دخل؟ ہمارے وہ بھی
شہرادے، وہ بھی شہرادے''۔(3) ایسا کبنے والا مردود، خارجی، ناصبی (4) مستحق جہنم ہے۔ باں! یزید کو کا فر کہنے اور اس پرلعنت
کرنے میں علائے اہلی سقت کے تین تول جیں اور جمارے اہام اعظم رض اللہ تعدل مدکا مسلک شکوت، یعنی ہم اسے ف سق فاجر
کہنے سواہ شکا فرکھیں، نہ مسلمان۔(5)

"الفتاوي الهبدية"، الباب التاسع في أحكام لمرتدين، ح٢، ص ٢٦٤

و"البحر لراثق"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ج٥، ص٢٠٤

وهي "منح الروص الأرهر" للقارئ، ص٧٧ (سب الصحابة والطمل فيهم إل كال مما يخابف الأدلة القطعية عكفر كقدف عائشة رضي الله عنها وإلاً فبدعة وفسق). "العتاوي الرضوية "، ج١٤، ص٢٤٦

- 📵 👊 لم بعثر عليه.
- وہ فرقہ جواہیے سینوں میں حضرت علی اور حسن و حسین رضی القد تعالی عنبم سے بخض و کیپندر کھتے ہیں۔
- اعلی حضرت امام البلسدت مجدد دین وطت مولا تا اشاه امام احد رضا خان علیه رحمة الرحن ارشاه فره تے ہیں. "بزید پلیدعلیه ما یستخد من العزیز المجید قطعا یقیناً با بندع البسست فاسل و فاجر وجری علی الکبائر تھا اس قدر پر انتمہ الل سنت کا اطباق و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر ولعن میں اختلاف فرہ باید امام احمد بن صنبل رضی اللہ تعالی عنداوران کے انتباع وموافقین اے کا فرکتے اور بیخصیص نام اس پر مین کرتے ہیں اوراس آ بیئر بھر۔

السيرش الله تعالى عنها كى يا كدامنى يرببتان -

عي "العتاوى الهندية"، الباب التاسع في أحكام المرتدين (ولو قدف عائشة رضي الله عنها بالربي كفر بالله ولو قدف
سائر بسوة النبي صنى الله عليه وسلم لا يكفر ويستحق اللعنة).

عقيده (١٤): الل بيت كرام رضى الدخال المبي مقتدايان الل سقت بين، جو إن محبت ندر كھي، مردودومعون خارجي ہے۔

ے اس يرسندلائے بيں ﴿ فَهِلُ عَسِيْتُمُ إِنْ تَمَوَلَيْتُمُ أَنْ تُقَسِلُوا هَي الْارْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولِيكِ الَّذِينَ لَعَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمِي أَبْصَارَهُمْ ﴾ كيا قريب ہے كدا كروالي ملك بيوتو زين ش فساد كرواورائي نسبي رشته كاث دو، مدين وه لوگ جن براللد في لعنت فرمائی لواخیں بہرا کرویا اوران کی آنکھیں پھوڑ ویں۔

شك نبيل كه بزيدنے والى مُلك موكرز شن ش فساد پهيلا يا، حرشن طبيتن وخود كعبه معظمه وروضه طبيبه كي سخت بع حرشيال كيس معجد كريم ش محوڑے ہائد ھے،ان کی لیداور پیش ب منبراطہر پر پڑے، تمن دن مسجد نبی سلی انقد تعالی عدیدہ سلم بے اڈان ونماز رہی ، مکدو مدینہ وتجاز میں بزاروں صحابروتالجين ب كناه شهيد كئ ،كعبه معظمه يريقر سيكير،غلاف شريف محاثر ااورجلاديا، هدين طيبك يا كدامن يارساكي تين شاتدروز اسيخ خبيث انتکر پرجان ل کردیں ،رسوں الندسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگریارے کو تین دن بے آب ودا ندر کھ کرمنے ہمرائیوں کے نتیج ظلم سے بیاس و رسم کیا مصطفی صلی اللہ تعالی عدیدوسلم کے گود کے یا لے ہوئے تن ٹاز تین پر بعد شہادت کھوڑے دوڑائے گئے کہتمام استخوان مبارک چور ہوگئے ،سرانور کہ محمصلی الند تعالى عليدوسلم كابوسدگاه تف كات كرنيزه يرچ هايا اورمنزلول بجرايا ، حرم محترم مخد دات مكتوع دسالت قيد ك محك اورب حرمتي كماتهاس خبیث کے در بارش لائے گئے ،اس سے بڑھ کرقطع رحم اور زین شل فساد کیا ہوگا ، معون ہو ووان ملعون حرکات کوفت و فجو رشرجانے ،قرآن عظیم من مراحة اس پر ﴿ كَعِنْهُمُ اللَّهُ ﴾ (ان پرالله كي احت ب-ت ) قرمايا، لهذاامام احداوران كيمود فقين ان پرلسنت فر ، تي بين اور بهارے امام اعظم رضى الندنغ لى عنه نے لعن و تکفیرے احتیاطا سکوت فرما یا کہاس نے نسق وفجو رمتو اتر ہیں کفرمتو اتر نہیں اور بھال احتمال نسبت کبیر وہمی جا ترنہیں ندكة كفير، اورامثال وعيدات مشروط بعدم توبين لقورة تعالى ﴿ فَسَوْفَ يَلْقُونَ عَيَّا الَّهِ مَنْ تَابَ إِلَى الوعمقريب دوزخ مِن في كاجتكل يا كين ك مگر جوتا ئب ہوئے۔۔ ت )اور توبہ تا دم غرغرہ مقبول ہےاوراس کے عدم پر جزم نہیں اور یکی احوط واسلم ہے، مگراس کے نسق وفجورے اتکار کرنا اور ا ، م مظلوم پر الزام رکھنا ضرور بات فرجب الل سنت کے خلاف ہے اور ضلالت و بد فرجی صاف ہے ، بلک انصافاً بیاس قلب ہے متصور نیس جس میں مهتوسيدعالم سلى التدتعالى عليه وسلم كاهمته جوء ﴿ ومنيعَلَمُ الَّذِينَ طَلَمُوا أَيَّ مُنْقِلْبِ يُنْقَلِبُونَ ﴾ (اب جانا جاسيح بين ها لم كركروت يريلنا کھا کمیں گے۔ت)، شک نہیں کہ اس کا قائل ناصبی سردوداورا بل سنت کاعدودعنود ہے"۔

"العتاوي الرصوية"، كتاب السير، ج٤ ١، ص ٩٩ـ٥٩.

ا حکام شریعت میں فرماتے ہیں " بزید پلید کے بارے میں ائتدائل سنت کے تین قول ہیں امام احمد وغیرہ اکا براے کا فرج نے ہیں تو ہرگز تبخشش ندبوگی اورامام غزالی وغیره مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنائی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہے اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان كمين شكافرلهذا يهال بهي سكوت كريس كيد والله تعالى اعلم "احكام شريعت"، ص٥٦٥.

نصر للتفصيل: "المسامرة"، ما حرى يس على ومعاوية رصيالله عنهما، ص٢١٧\_ ٣١٨ . و"اسبراس"، ص ٣٣٢\_٣٣ ، و"منح لروض الأرهر" للقارئ، ص٧٦\_٧١. "شرح العقائد النسفية"، ص٦٣\_١٦٤١ عقيده (١٨): أم المونين خديجة الكبرى، وام المؤمنين عا نشهمد يقد، وحضرت سيّده رض الله تعالى عهن قطعي جنتي بيل (1) اورانھیں اور بقیہ بنات مکرّ مات واز وائِ مطتمر ات منی اللہ تعالی عنهن کوتمام صحابیات پرفضیلت ہے۔ عقيده (19): إن كى طهارت كى كوائى قرآ بعظيم فيدى (2)

🚯 🔻 عس هند بن أبي هالة رصي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسمم: ((إِنَّ الله أبي لي أن أتروَّح أو أُروَّح إلاَّ أهل المعنة)). "المعامع الصغير"، ص٤٠ الحديث: ١٦٦٠.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سألت ربي أن لا أروح إلّا من أهل الحلة ولا أتروح إلّا من أهل الحلة).

"النجامع الصغير"، ص٢٨٢، النجديث: ٧-٤٦.

عن عائشة قالت ((بشر رسول الله صلى الله عليه و سلم حديجة بت حويلد ببيث في الجمة)) "صحيح مسبم"، كتاب فصائل الصحابة، فصائل خذيجة أم المؤمين، الحديث ٢٤٣٤، ص١٣٢٣.

عن أبي ررعة قال سمعت أبا هريرة قال. ((أتي جبريل الببي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله) هذه حديجة قد أتتك معها إماء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتنك فاقرأ عليها السلام من ربها عر وحل ومتّى وبشّرها ببيت في الحمة من قصب لا صنافب فيه ولا نصب)) . "صحيح مسلم"، كتاب فصائل الصحابة، فصائل خديجة أم المؤمس، الحديث: ٢٣٤ م ص١٣٢٢، عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّه ليهود على الموت، إلى أربتك روحتي في الحلة)) "المعجم الكبير" للطبراني، الحديث:٩٨، ج٣٢، ص٣٩.

عس عمار قال: ((إنَّ عائشة روحة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة)). "المصنف" لابن أبي شيبة، كتاب الفصائل، باب ما ذكر عائشة رصي الله عنها، الحديث: ١٠٠ ح٧، ص ٥٢٩.

وحدثتنا عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول اللَّه صنى اللَّه عليه وسلم ذكر فاطمة رضي اللَّه عنها، قالت فتكلمت أن، فقان: أما ترصيل أن تكوني روحتي في الدنيا و الأخرة؟ قالت: بلي والله، قال فأنت روحتي في الدب والأحرة))

"المستدرك" للحاكم ، فصائل عائشة عن بسال ابن عباس، الحديث: ٦٧٨٩، ح٥، ص١٢

قال اللبي صلى الله عليه وسلم: ((فاطمة سيدة لساء أهل الحلة)) "صحيح البخاري"، كتاب قصائل أصحاب اللبي صنى «لله عليه و سنم» باب مناقب فاطمة رصي الله عنها، ح٢، ص ٥٥٠. انظر بلتفصيل: عقيده نمبر (٥).

﴿ إِنَّمَا يُرِيُّكُ اللَّهُ لَيُذُ هِبَ عَنْكُمُ الرَّجُسُ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطُهِيْرًا ﴾ ب٧٠، الأحزاب. ٣٣

في "تصمير الحارد"، ح ٢، ص٩٩ ٤، تحت هذه الآية ﴿ ﴿ إِنَّهَا أَيْدُ هِبْ عَنَّكُمُ الرَّجُسُ ﴾ أي. الإثم لذي بهي الله السناء عنه، وقال ابن عباس يعني عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضا، وقيل الرجس الشك وقيل: السوء

هي "التمسير الكبير"، ح٢، ص٦٨ ١، محت هذه الآية (واختلفت الأقوال في أهل البيت، والأولى أن يقال هم أولاده وأرواجه والحسل والحميل منهم وعلي منهم؟ لأنَّه كال من أهل بينه بسنت مفاشرته بست النبي عليه انسلام وملازمته لنبيي

## ولایت کا بیان

ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولی مزوجل اپنے برگزیدہ بندوں کو تحض اپنے فضل وکرم سے عطافر ما تا ہے۔ مسكر (1): ولايت وجي شے ہے (1) منديد كرا عمال شاقد (2) سے آدى خود حاصل كر لے ، البته غالبًا وعمال دسند إس عطیرُ اللی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے۔(3)

هستله (۲): ولایت بیم کونیس کمتی، (4) خواونکم بطور ظاہر حاصل کیا ہو، یااس مرتبہ پر کینچنے سے پیشتر الله عزوجل نے اس برعلوم منكشف كروييه جول\_

عقبيده (1): تمام اوليائے اوّلين وآخرين سے اوليائے محمد بنين يعنى إس أمّت كے اولياء افضل بيل (5).

- ولایت،الشیزومل کی طرف ہے عطا کردواند م ہے۔
  - 🗗 .... سخت مشكل اثمال ـ
- ا فن وئي رضويه، جا ٢٠١، ١٠١٠: الولايت كبين بين محض عطائي ب بال كوشش اورمجابد وكرف والون كواجي راه وكهات جيل. "المنفو لأ"، معروف به" ملفوظات اعلى حضرت "روانداب حصداول، ص٢٣٥٣ يـ
  - (فإنَّ اللَّه ما اتنحد وليَّ جاهلًا). "العتوحات المكية"، ج٣، ص٩٠.

اعلی حضرت امام ابلسنده مجد دوین طب امام احمد رضاخان ارشاد فرماتے ہیں۔ '' حاش ششر بعت وطریقت دورا ہیں ہیں شاولیا مربھی غیرعها ہ مو ﷺ جي، علامه مناوي 'مشرح جامع صغير' بجرعارف بالقدسيدي عبدالغني نابلسي' صديقة ندبيٌّ بيس فرمات جي الأم مالك رضي الله تعالى عند قرمات إلى، علم الباطل لا يعوفه إلا من عوف عدم النظاهر ("المحديقة المديد"، النوع الثاني، من ١٠٥ ] . علم باطن تدج في كالمرودجو عم ظاهر جونتا ب، امام شافعي منى الله تعالى عند قرمات جين وسا المحد الله وبياً حدهاد ، الله في معالى وبالول شينايا، يعنى بنانا جومات سیع اسے عم دے دیا اسکے بعد ول کیا۔'' ''لآوی رضوبیا'، ج ۲۱، ص ۵۳۰۔

 هي "اليواقيت والمحواهر": (اعلم أنَّ عدد صاول الأولياء في المعارف والأحوال التي ورثوها من الرمس عليهم الصلاة والبسلام، مائتا ألف مرل وثمانية وأربعون ألف مرل وتسعمائة وتسعة وتسعون منزلًا لا بدلكل من حق له قدم الولاية أن يبزلها حميعها ويخلع عيه في كل مرل من العنوم ما لا يحصيء قبال الشيخ محيي الدين: وهذه المبارب خاصة بهذه الأمة المحمدية م يمها أحد من الأمم قبعهم ونكل منزن دوق خاص لا يكون لعيره)

"اليواقيت والحواهر"، المبحث السابع والأربعوب، الحزء الثاني، ص٣٤٨

اور تمام اولیائے محمد نین میں سب سے زیادہ معرفت وقرب اللی میں خلفائے اُر بعدر منی امتد تا کی میں اور اُن میں تر تبیب وہی تر تبیب افضلیت ہے،سب سے زیا وہ معرفت وقر ب صدیق اکبرکو ہے، پھر فاروق اعظم، پھر ذوالنوزین، پھرمولی مرتضٰی کورش اللہ

ہاں مرتبہ پیکیل پرحضورا قدس مدتعانی علیہ الم نے جانب کمالات نبوت حضرات شیخین کو قائم فرمایا اور جانب کمالات ولایت حضرت مولی مشکل کشا کو<sup>(2)</sup> تو جملہ اولیائے مابعد نے مولی علی ہی کے گھرے نعمت پائی اور انھیں کے دست جمر <sup>(3)</sup> تھے، اور بی اور دیں گے۔

عقیده (۲): طریقت منانیٔ شریعت نبیل به (۵) وه شریعت بی کا باطنی حصه ہے، بعض جابل مُصلاف جو بید کهه دیا کرتے ہیں ؛ کہ طریقت اور ہے شریعت اور چھن گمرائی ہے اور اس زعم باطل کے باعث اپنے آپ کوشریعت ہے آزاد مجھنا صريح كفروإلحاد (5)

 في "المعتمد المستد"، حاشية سبر: ٣١٦، ص ١٩١: (أفصل الأولياء المحمدين أبو بكر، ثم عمر ، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم).

وهي "الحديقة اللدية"، ج١، ص٣٩٣: (وأفصفهم) أي: الأولياء (أبو بكر الصديق رصيالله عنه ثم عس بن الخطاب (العاروق، ثم عثمان) بن عمال (دو النورين، ثم علي المرتضى) ملتقطا.

- ۳۳۰ الفتاوى الرضوية عم ۲۹، ص ۲۳٤.
  - مختاج ، حاجت مند\_
- لینی طریقت، شریعت کے خلاف فیس ہے۔
- هي "إحياء العلوم "ا كتاب قواعد العقائد، المصل الثاني هي وجه التدريخ إلى الإرشاد... إلح، ح١٦ ص ١٦٨ ـ ١٣٩. ﴿إِنَّ البَّاطِي إِن كِنانِ مِسَاقِصاً لنظاهر قفيه إبطال الشرع، وهو قول من قال: إنَّ الحقيقة خلاف الشريعة وهو كفر لأنَّ الشريعة عبارة عن الصاهر والحقيقة عبارة عن الباطن) ﴿ ومن قال إنَّ الحقيقة تخالف الشريعة أو الباص يناقص انظاهر فهو إلى لكفر أقرب منه إني الإيمال)، ملتقطاً وفي "عوارف المعارف"، ص ٢ ٥، ١٢٨.

وفي الكشف المحجوب"، ومن ذلك الشريعة والحقيقة والفرق بينهما، ص٤٣٣\_٤٠٠.

اعلى حضرت عظيم المرتبت بروانة بثم رسالت مجدد وين وملت مولانا الشاه امام احمد رضا خان عليه الرحمن" فمآوي رضوريه" بيس فر مات ہیں '' شریعت اطریقت ،حقیقت ،معرفت میں باہم اصلاً کوئی اختلاف نہیں اس کا مدمی اگر ہے سمجھے کے تو زرا جائل ہے اور بجھ کر کے تو مگراہ ، بددین ۔ شریعت، حضورا قدس سیدی ممسلی اندنت نی علیہ کی ماتوال ہیں، اور طریقت، حضور کے افعال ، اور حقیقت، حضور کے احوال ، اور معرفت، حضور كے علوم بيمثال، صلى الله تعالى عليه و آله و أصحابه إلى مالا يوال (ان يرابعن الخضرت ملى الله تعالى عليه و آله و أصحابه إلى مالا يوال (ان يرابعن الخضرت ملى الله تعالى عليه و آله و أصحابه إلى مالا يوال

مسكله (٣): أحكام شرعتيه كى بإبندى ہے كوئى ولى كيسا بى عظيم ہو، سبكد وشنبيس ہوسكتا۔ (١) بعض جہال جو يه بك ویتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، راستہ کی حاجت اُن کو ہے جومقعود تک نہ پہنچے ہوں، ہم تو پہنچ گئے۔سیدالطا کفہ مصرت مُبنید بغداوي رضي الشرنعالي مديني المحيس قرماما:

"صَدَقُوا لَقَدُ وَصَلُوا وَلَكِنُ إِلَى أَيُنَ؟ إِلَى النَّارِ."(2) "وه ي كتب بن ميشك پنجي، گركهال؟ جنهم كو-" البة الرمجذ وببيت (3) عقل تظلمي زائل ہوگئ ہو، جيئے شي والا تواس سے تلم شريعت أنھ جائے كا (4)،

محابه كرام برالقد تعالى رحمت برسائے جب تك مولى تعالى فرمائے .. ت ) . " فقاوى رضوبيا ، ج ٢١، ص ١٠٠٠ .

والنظر "العناوي الرضوية"، الرسالة. "مقال عرفا بإعزاز شوع وعلماء"، ح ٢١، ص ٢١ و إلى ٦٨ ٥.

وهي "شرح العقالد المسعية"، مبحث لا يبنع ولي درجة الأنبياء ، ص٦٦٠. (ولا يصل العبد ما دام عاقلًا بالعاً إلى حيث يستقط عنه الأمر والنهي لعموم الخطابات الواردة في التكاليف، وإحماع المنجتهدين عني دلك، و دهب بعض الإباحيين إلى أك العبد إذا يلع غاية المحبة وصفا قلبه واختار الإيمال عني الكفر من غير نفاق سقط عنه الأمر والنهيء ولايدخنه النه اسار بارتكاب لكبائر، وبعصهم إلى أنَّه تسقط عنه العبادات الطاهرة، وتكون عباداته انتمكَّر، وهذا كفر وصلال، فإنَّ أكمل الناس في المحبة والإيماد هم الأبياء خصوصاً حبيب الله تعالى صلى الله عليه وسلم مع أنَّ التكاليف في حقهم أتمَّ وأكمل)

في "منح الروص الأرهر" للقارئ، ص٢٢: (أنَّ العبد ما دام عاقلًا بالعاُّ لا يصل إلى مقام يسقط عنه الأمر والنهي نقوله تعانى ﴿ وَاعْبُهُ زَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكُ الْيَقِينُ ﴾ مقد أحمع الممسرون عني أنَّ المراد به الموت، ودهب بعص أهل الإباحة إلى أذًا البعيند إذا يسلع عاية المنحلة وصفا قلبه من العفلة واختار الإيمان على الكفر والكفران سقط عنه الأمر والتهيء ولا يدحله الله لسار بارتكاب انكبائر، ودهب بعصهم إلى أنَّه تسقط عنه العبادات الظاهرة، وتكون عباداته التمكر وتحسين الأخلاق الباطنة، وهدا كفر ورسقة وصلالة وحهالة، فقد قال حجة الإسلام إنَّ قتل هذا أولى من مائة كافر)

 هي"الميواقيت والنحواهر"، المبحث السادس والعشرون، ص٢٠٦ (قد سئل القاسم الحيد رصي الله عنه عن قوم يـقــولــون: بـإســقــاط التــكــابيف، ويرعمون أنَّ التكاليف إنَّماكانت وسيلة إلى الوصون وقد وصلت، فقال رصي الله تعالى عمه: صدقوه هي الوصول ولكن پلي سقر). وانظر"العتاوي الرصوية"، ح٢١، ص١٢٥، ٥٣٨.

الله تعالى كا محبت من غرق ہوئے۔

 عي "ابيواقيت والحواهر"، ص٢٠٧: (إذّ كل من سلب عقله كاليهاليل والمحانين والمحاديث لا يطالت بأدب من الآداب بخلاف ثابت العقل هابَّه يجب عليه معانقة الأدب، والفرق أنَّ من سلب عقله من هؤلاء حكمه عند الله حكم من مات في حالة شهود).

مگر پیچی سجھلو! جواس تنم کا ہوگا ، اُس کی ایسی یا تیس بھی نہ ہوں گی ،شر بیت کا مقابلہ بھی نہ کرے گا۔ <sup>(1)</sup>

مسكله (١٧): اوليائي كرام كوالله عزوجل في بهت بزى طاقت دى بهءان مين جواصى بيخدمت بين، أن كوتصر ف كا الختیار دیا جاتا ہے، سیاہ، سفید کے مختار بنا دیے جاتے ہیں (2)، بید حفرات نمی سلی اند تعالی علیہ وسلم کے سیجے تا تب ہیں، ان کو اختیارات ونضرفات حضور (صلی اند تعالی عدیه ملم) کی نیابت میں ملتے ہیں <sup>(3)</sup>ء،

"لفوظات" اللي حفرت موالد مليدي إلى المي مجدوب كي بديجيان بكريم بعت مطهروكا بمي مقابله ندكريكا".

" لمغوطات اعلى حضرت بريعوي " معتبدوه م جس ١٣٧٠ ـ

مولاناش وعبدالعزيز صاحب محدث والوى "تغيرعزيزى" بين زيرآي كريد ﴿ وَالْفَعَرِ إِذَا اتَّسِقَ ﴾ لكين إلى بعض ارخوص اولياء المنه داكنه آله جارحه تكميل وارشاد بني نوع حود الكردانيد الددرين حالت مر تصرف دردنيا داده واستغراق أنها بجهت كمال وسعت مذارك أنها مانع توجه باين سمت بسي محردد واويسيان تحصيل كمالات بأطبى الرآنها مي بمايند ارياب حاجات ومطالب حب مشكلات خود از انهامي طبيد و

لینی اللہ تعالی کے بعض خاص اولیاء ہیں جن کو بشروں کی تربیع کا ملہ اور راہنمائی کے لئے ذریعہ بنایا کیا ہے، انھیں اس حاست میں بھی ونیا کے، تدرتصرف کی طاقت وافق رویا گیا ہے اور کال وسعید عارک کی وجہ سے ان کا استغراق اس طرف متوجہ ہوئے سے مانع نہیں ہوتا، صوفیائے اویسیہ باطنی کم لات ان اوس واللہ سے حاصل کرتے ہیں اور غرض مندوقتاج ٹوگ اپنی مشکلات کاحل ان سے طلب کرتے اور پاتے ہیں۔

"فتح العريز"(تفسير دريزي)، تحت الآية: والمُقَمِّر إذا اتَّسَقَ، ص٣٠٠، بحواله "فتاوي رصويه" ج٩٠، ص٣٠٠ ١٠٤. في "اليواقيت والحواهر": (من الأدب أن يقال: فلان يطلع على قدم الأبياء، ولا يقال: إنَّه على قبهم؛ لأنَّ الأولياء على آثبار الأسيباء منقتمون ولنو أتهم كانوا على قنوب الأسياء لنالوا ما بالته الأسياء أصحاب الشرائع فنما أطبعني الله عني مقامات الأسياء عطمت أذ للأولياء معراجين أحدهما يكونون فيه على قلوب الأسياء ماعدا محمداً صلى الله عليه وسدم كما سيأتي لكن من حيث هم أولياء أو ملهمون فيما لا تشريع والمعراح التالي يكونون فيه على أقدام الأنبياء أصحاب التشريع فيأحدون معاسي شرعهم بالتعريف من الله ولكن من مشكاة بور الأبياء فلا يخلص لهم الأحد عن الله ولا عن الروح القدس وما عدا دلك دربة يخابص بهم من الله تعالى ومن الروح القدس من طريق الإلهام)

("اليواقيت والحواهر"، المبحث السابع والأربعوب، الحزء الثاني، ص٣٤٩.٣٤٨). نظر "بهجه الاسرار"، دكر كلمات أخبر بها عن نفسه .. إلح، ص٥٠، وفي "الفتاوي الرضوية"، ح٣٠ ٤٩٢ ١٤٣. عكو م غيبيان پرمنكشف ہوتے ہيں (1) مان ميں بہت كو هَا سَكانَ وَهَا يَكُونَ (2) اور تمام لوحِ محفوظ پراطلاع ديتے ہيں (3) م مكر بيسب حضور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم ك واسطه وعطا ب (4)، ب وساطمت رسول كوئى غيرنى كى غيب يرمُظَلَع تهين

 هي "تمسيرات أحمدية"، پ ٢١، لقمان: محت الآية. ٣٤، ص ٢٠٩٥، (ولئ أن تقول إنَّ علم هذه الحمسة وإن كان لا يعدمه إلّا الله، بكن ينحور أن يعلمها من يشاء من محبَّه وأولياء ه يقرينة قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيُرٌ ﴾ عني أن يكوب الخيير بمعنى المخبر).

وفي "تمسير الصاوي"، ب٢١، لقمال تحت الآية. ٣٤، ج٥، ص١٦٠٧: ﴿ وَمَّا لَكُورِي نَفْسٌ مَّاذًا لَكُسِبُ غُدًا ﴾ أي مس حيث داتها، وأمَّا بإعلام الله للعبد فلا مامع منه كالأسياء ويعص الأولياء، قال تعالى: ﴿وَلَا يُحيُّطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إلَّا بِمَا شَاء ﴾ وقال تعالى ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ قَلا يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْقَطَى مِنْ رَّسُولٍ ﴾ قال العدماء. وكنه ولي، فلا مانع من كون الله يطلع بعص عباده الصالحين على بعص هذه المعيبات، فتكون معجرة للنبي وكرامة نبولي)

- 🕡 💎 اعلى حضرت اوم البلسند مجدود بين وملت مولانا شأه امام احمد رضا خان مليه جمة الرحن " ما كان و ما يكون" كم معنى بيان كرتے موسئة ارشاد فرمات ين "ال كمعنى" "م كال من أول يوم ويكول إلى آخر الأيام"، يعنى روزاول أفريش مروز قيامت كرور كالمساك جو يكاوااور مون والباك ايك أيك ذرك كاعم تفصيل " "في وى رضوية " من ١٥٥م ١٥٥ -
  - "الطبقات الكبرى" المسمّاة بـ"لواقح الأبوار في طبقات الأعيار" للشعرابي، الجرء الأول، ص ٢٠٨ و ٢٣٦ و٢٥٧.
- 🕕 🧢 "ررشاد لساري" ، كتباب تنفسينز النقبر آن، تحت الحديث: ٤٦٩٧ ، ج٠١٠ ص ٣٦٩ ( "مفاتيح العيب" أي. خرائل النعيب "حمس لا يحدمها إلَّا اللَّه" ذكر خمساً وإن كان العيب لا يتناهى؛ لأنَّ انعدد لا ينفي الرائد، أو لأنَّهم كانوا يعتقدون معرفتها "لا يعدم ما في عد إلَّا الله ولا يعلم ما تعيص الأرجام" أي: ما تنقصه، "إلَّا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلَّا الله" أي: إلاعسند أمر الله به فيعلم حينتد كالنسابق إدا أمر تعالى به، "و لا تدري نفس بأي أرض تموت" أي في بندها أم في غيرها كما ل اتبدري فني أيَّ وقلت تسموت، "ولا يعدم متى تقوم الساعة" أحد، "إلَّا اللَّه" إلَّا من ارتضى من رسول فوله يطبعه على ما يشاء من غيبه والولي التابع له يأخذ عنه).

المضر التمصيل في "العتاوي الرصوية"، ح٢٩، ص٨ - ١٤، ١٥، ٤٤٨ ، ٤٧٥ ، ٤٧٦

 قي "إرشاد الساري"، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل البي صلى الله تعالى عليه و سلم .. إبخ، تحت الحديث: ١٥٠ ح ١ ، ص٣٤٣; (قمل ادّعي علم شيء منها عير مستند إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وسمم كال كادباً في دعواه).

و في "فتح الباري"، كتاب الإيماد، باب سؤال جبريل البيصلي الله تعالى عليه و سلم...إلح ، ج١٦ ص١١.

وهي "عملة القاري"، ج١، ص ٢٥٥.

"الفتاوي الرضوية"، ج ٢٩، ص٧٧٤.

# عقیده (۳): کرامت اولیاحق ب، اس کامتر گراه ب-(۱)

مسكم (۵): مر ده زنده كرنا، ما درزادا ندها دركوژهي كوشفا دينا(2)،

🕡 🔻 هي "منح الروص الأرهر" للقارئ، ص٧٠: (و الكرامات للأولياء حق أي: ثابت بالكتاب والسنة، و لا عبرة بمخالفة المعتولة وأهل البدعة في إنكار الكرامة).

وهي "المحديقة المدية"، ص ٩٠: (كرامات الأولياء باقبة بعد موتهم أيضاً كما أنَّها باقية هي حال بومهم، ومن رعم علاف دلث في الكرامات فهو حاهل متعصّب). "الفتاوي الرصوية"، ح٨، ص٧٥، ح٩، ص٧٦٦، ج١٤، ص٢٢٤.

 أحبرا الشيخ القدوة أبو الحس على القرشي رضي الله عنه يحيل قاسيون، سنة ثماني عشرة وستمالة، قال كنت أنا والشيخ أبنو النحسس عنيي بن الهيثي عند الشيخ محيي الذين عند القادر رضي الله عنه بمدرسته يباب الأرح سنة تسنع وأربعين و خمسمائة، فجاء ه أبو عالب فصل الله بن إسماعيل البعدادي الأرجي التاجر، فقال له يا سيدي قال جدك رسول الله صلى الله عليمه وسمم من دعي فليحب، وها أنا دا قد دعو تك إلى منزلي، فقال: إن أدن لي أحبت، ثم أطرق ملياً ثم قال: نعم، فركب بعلته وأحمد الشيمج على بركابه الأيمل وأحدت أنا بالأيسر فأتينا داره، وإدا فيها مشايح بعداد وعلماؤها وأعيانها، فمد سماطأ فيه مل كل حسو وحامص؛ وأتى بسنة كبيرة مختومة يحملها اثنان وضعت آخر السماط، فقال أبو عانب: الصلاة و نشيخ مطرق فلم يأكل ولا أدن هي الأكل ولا أكل أحد وأهن المعصن كأن رؤوسهم الطير من هيبته، فأشار إلى وإلى الشبح عني بن الهيتي أن قندمنا إلني تلك البنبة، فقمنا لحملها وهي ثقينة حتى وصصاها بين يديه، فأمرنا بفتحها ففتحتاها فإذا فيها ولد لأبي عالب أكمه مقعد محدوم مفلوج، فقال له الشيخ: قم بإدن الله معافي، فإذا الصبي يعدو وهو يبصر و لا به عاهة، فصبح الحاصرون و خرج الشيخ هي عملات الناس، ولم يأكل شيئاً، هجتت إلى سيدي الشيخ أبي سعد القيلوي وأخبرته بدلث، فقال الشيخ عبد القادر يسرئ الأكسمه والأيرص وينحيي الموتي يإذن الله . قبال ولنقبذ شهدت مجلسه مرة في سنة تسنع وحمسين وخمسمائة، فأتاه حميع من البرافيصة بقعتين مخيطتين مختومتين، وقانوا له قل لنا ما في هاتين الفعتين، فبرن من على الكرسي ووضع بده عمي إحداهما وقال عي هذه صبي مقعد، وأمر ابنه عبد الرراق بفتحها فإذا فيها صبي مقعد، فأمسك بيده وقال له قم فقام يعدو، ثم وطسع يده عني الأخرى وقال وهي هذه صبي لا عاهة به وأمر ابنه بفتحها فقتحها، وإذا فيها صبي يمشي فأمسك بناصيته وقال سه؛ اقتعمه فأقتعده فتابوا عن الرفض على يده، ومات في المنطس يومئد ثلاثة، ولقد أدركت المشايح من صدر القرن الماصي يقولوب أربعة هم الدين يبرالون الأكمه والأبرص الشيح عبد القادر، والشيح بقا بن بطوء والشيح أبو سعد القيموي، والشيح عمي ابس الهيشي رصلي الله علهم، ولقد رأيت أربعة من المشايخ يتصرفون في قبورهم كتصرف الإحياء، الشيخ عبد القادر، والشيخ معروف الكرعي، والشيخ عقيل المنحيي، والشيخ حيا بن قيس الحراني رصي الله عنهم، ولقد حصرت عنده يوماً فاستقصابي حاجة، فأسرعت في قصائها، فقال بي: تمن ما تريد، قلت أريد كدا و ذكرت أمراً من أمور الناطن، فقال: خده إليك فو جدته في ساعتي رصي الله عمه. "بهجة الأسرار"، ذكر فصول من كلامه مرضعا يشيء...إلخ، ص١٢٤\_١٢٠.

مشرق ہے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا بخرض تمام خوارقِ عادات (1) ،اولیاء سے ممکن ہیں <sup>(2)</sup> ،سوااس مجمزہ کے جس کی بابت دوسرول کے لیے ممانعت ثابت ہو چکی ہے۔ جیسے قرآن مجید کے مثل کوئی سورت لے آتا (3)،

### الم خلاف عادات باتم يعنى كرامات...

- و في "شبرح العقائد النسفية"، منحث كرامات الأولياء حق، ص١٤٦ تا ١٤٩ (فتظهر الكرامة عني طريق نقص العادة لمودي من قبطع المسافة البعيدة في المدة القليلة كإتيان صاحب سليمان عليه السلام وهو أصف بن برخيا عني الأشهر بعرش بسقيس قبل ارتداد انطرف مع بُعد المسافة، وظهور الطعام والشراب واللباس عبد الحاجة كما في حق مريم فإنّه ﴿ كُلُّمَا فَحَلَّ عَـلَيُهـا زَكَرِيًّا الْهِجُوابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قالَ يا مَرْيَمُ أَنِّي لُكِ هِذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، والـمشي عبي الماء كما مثل عن كثير من الأو ليناء والتعييران في الهنواء كنمنا مقبل عن جعفر بن أبي طائب ولقمان السرخسي وعيرهما وكلام الجماد والعنجماء، أمّا كلام النجماد فكما روي أنّه كان بين يدي سلمان وأبي الدرداء قصعة فسبحت وسمعا تسبيحًا، وأما كلام العجماء فكتكلم الكب لأصحاب الكهف وكما روى النبيعليه السلام قال بيلما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها إدا التعتت البقرة إبيه وقابت إلى لم أخلق لهذا وونَّما خلقت لنحرث، فقال الناس: سبحان الله تتكنم البقرة، فقال السيصني الله عليه السلام آمست بهله واسمعناع المشوجنة من البلاء وكفاية المهمّ عن الأعداء وعير دلك من لأشياء مثل رؤية عمر وهو على المبر في "المدينة" حيشه بـ"مهاو بد" حتى قال لأمير جيشه يا سارية الجبل الجبل تحديراً به مل وراء الجبل لمكر العدو هباك وسماع سارية كلامه مع بُعد المسافة وكشرب خالد السمّ من غير تصرر به وكحريان البيل بكتاب عمر، وأمثال هذا أكثر من أن يحصى ولما استدلت المعتربة الملكرة لكرامة الأولياء بألَّه لو حار ظهور خوارق العادات من الأولياء لاشتبه بالمعجرة فلم يتمير لببي من عيـر السبـي أشــار إلـي الحواب بقوله: ويكون ذلث أي: ظهور حوارق العادات من الولي الدي هو من آحاد الأمة معجزة بلرسون الـدي طهرت هذه الكرامة لواحد من أمته؛ لأنَّه يظهر بها أي: بتلك الكرامة أنَّه ولي ولن يكون وبياً إلاّ وأن يكون محقا في ديانته وديناشه الإقترار بالقلب واللساك برسالة رسوله مع الطاعة له في أوامره والواهية حتى لو ادعى هذا الولي الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن ولياً ولم يظهردك على يده، والحاصل أنَّ الأمر الخارق للعادة فهو بالسبة إلى اسبي عليه السلام معجرة سواةً ظهر من قبله أو س قبل آخاد أمته وبالسببة إلى الولي كرامة لخلوه عن دعوى ببوة من ظهر دنك من قبله فالنبي لا بد من علمه بكو به بيهاً ومن قصده يظهار خوارق العادات ومن حكمه قطعاً يمو جب المعجرات يخلا ف الولي).
- قي "روح المعالى"، پ ٢٦، يس ٢٨، الحزء الثالث والعشرون، ص ٢٠ (وألت تعلم أنّ المعتمد عند، جوار ثبوت الكرامة للولي مطعقاً إلاّ فيما يثبت بالمليل عدم إمكانه كالإتيان بسورة مثل إحدى سور القرآن).

مي "رد المحتار"، كتاب الكاح، باب العدة، ج٥، ص ٢٥٣: (و الحاصل أنَّه لا خلاف عبد، في ثنوت الكرامة، وإنّما الخلاف فيما كان من حسن المعجزات الكبار، والمعتمد الحوار مطلقاً إلا فيما ثبت بالدليل عدم إمكانه كالإتيان بسورة). یا و نیاض بیداری ش اللہ مزد بل کے دیداریا کلام حقیق ہے مشرف ہوناء اِس کا جواہے یا کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے ، کا فرہے۔ (1) مسكر (٢): إن ب إستداد وإستعانت مجوب ب، بدمد ما تكني والى مدفر ماتي بين (٤)،

 وقي "مسح الروص الأرهر" للقارئ، ومنها: عل يحور رؤية الله تعالى في الدنيا، ص١٢٤: (وقال الأردبيلي في كتابه "الأنوار" وبوقال إلى أرى الله تعالى عياماً هي الدبيا أو يكلمي شعاهاً كفر)

هي "الفتاوي الحديثية"، مطلب هي رؤية الله تعالى في الدنيا، ص٠٠٠ (لا يجور لأحد أن يدعي أنَّه رأى الله بعين رأسه، ومن رعم ذلك فهو كافر مراق الدم، كما صرح به من أثمتنا صاحب "الأبوار" وبقيه عنه جماعة وأقروه. وحاصل عبارته: أنَّ من قال إنَّه يرى اللَّه عياناً في الدنيا ويكلمه شفاهاً فهو كافر.

هي "المعتقد المنتقد"، منه أنَّه تعالَى مرتي بالأبصار هي دار القرار، ص٨٥ (وكفروا مدعي الرؤية كما أنَّ لقارئ هي ديل قول القاصي، وكدلث من ادعى محالسة الله تعالى والعروج إليه ومكالمته قال: وكدا من ادّعي رؤيته مبيحاته في الدبيا بعيله).

في "المدخل"، فصل في زيارة القبور، الجرء الأول، ح١، ص١٨٤ (فإن كان الميت المرار مص ترجى يركته فيتوسل إلى اللَّه تعالى به ، وكدلك يتوسل الرائر بمن يراه الميت ممن ترجى بركته إلى السي صنى أنَّه عنيه و سلم بل يبدأ بالتوسل إلى اللَّه تمعالي بالليي صلى الله عليه وسلم، إذ هو العمدة في التوسل، والأصل في هذا كله، والمشرع له فيتوسل به صلى الله عليه وسلم وبيمس تبلعله بلوحستان إلى ينوم الدين، وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه (﴿أَنَّ عَمْرُ بن الخطابُ رضي الله عنه كان إدا قنحنط و استسقى بالعباس فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك ببيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعمّ ببيك فاسقنا فيسقون))("صحيح البخاري"، كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس (لخ، ح١٠ ص ٣٤٦؛ الحديث. ١٠١٠) انتهى، ثم يتوسل يأهل تنث الممقابر أعلى بالصالحين منهم عي قصاء حواتبعه ومغفرة دنوبه، ثم يدعو لنفسه ولوائديه ولمشايخه ولأقاربه ولأهل تلك المقابر ولأموات المسلمين ولأحياتهم ودريتهم إلى يوم الدين ولمن عاب عنه من إخوانه وينعأر إلى الله تعالى بالدعاء عندهم ويكثر التومسل بهم إلى الله تعالى؛ لأنَّه مبيحاته وتعالى احتباهم وشرَّفهم وكرمهم فكما نفع بهم في الدنيا ففي الآخرة أكثر، فمن أراد حاجة فسيستفسب إليهم ويشوسس بهم، فيزَّهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه، وقد تقرر في الشرع وعلم ما لله تعالى بهم مل الاعتساء، ودلك كثير مشهور، وما زال الساس من الحلماء والأكابر كابراً عن كابر مشرقاً ومعرباً يتبركون بريارة قبورهم وينجدون بركة ذلك حساً ومعنّى، وقد ذكر الشيخ الإمام أبو عند الله بن النعمان رحمه الله في كتابه المسمى بـ "سفينة النجاء لأهبل الالتبحاء" في كرامات الشيخ أبي البحاء في أثناء كلامه على دلك ما هذا لعطه اتحقق لدوي البصائر، والاعتبار أن ريارة قبـور النصـالحين محبوبة لأحل التبرك مع الاعتبار؟ فإنّ بركة الصالحين حارية بعد مماتهم كما كانت في حياتهم والدعء عند قبور الصائحين، والتشفع بهم معمول به عند علماتنا المحقفين من أثمة الذين التهي

هي "أشعة اللمعات"، كتاب الحائز، باب ريارة القبور، ح١، ص٧٦٢. (وأثبات كررد الد أن را مشايح صوفهه قداس الله اسرارهم ويعض فقهاء رحمة الله عليهم وابر امري محقق ومقرراست برداهل كشف واكمل الزايشان تاآنكه بسياري وافيوص وفتوح اوادواح وسيديه وابس طائعه وادواصطلاح ابيثان اويسي خوسد مامر شافعي الكفته است قرموسي كاطمر ترياق مجرب ست مراجابت وعازاو حجة الإسلام محمد عراس الكفته هركه استمداد كرده شود بوي درحيات استمداد كرده ميشود بول بعد اروفات ويكي ازمشايخ عيظمر أتحمته است ويدمر جهازاكس والرمشايح اكمتصرف ميكنند ووقبود حود ماسد تصرفهان ايشان درحيات خود يابيشتروشيخ معروف كرحي وشيح عندالفادرجيلاني ودوكس دياكرواار ولياشمرده ومقصود حصرنيست النجه خود ديده يافته است الكفته وسيدى احمد بن مرذوق كه از اعاطبر فقياو علماومشايخ ديارمغرب ست الكمت كه روزج شيخ ابوالعباس حضرمي ارمل برسيد كه مدادحي افوى است يامداد ميت من بالكعثر فوى ميكويند كه امدادحي فوى تراست ومن ميكويم كه امداد مهت قوي ترست پس شيخ گهت نعم زيراكه دي دريساط حق است ود رحضرت اوست نف درين معنى اربس طائعه بيشتراز رياست كه حصرواحصار كرده شودريافته نسيشود در كتاب وسنت واقول سمع صالح كه منافي ومحالف اين باشد ورد اكند اين را ويتحقيق ثابت شده است بآيات وإحاديث كه روح باقی است و اور عمر وشعور بزائران واحوال ایشان ثابت است وارواح کملان ر قریے ومکانتے درجماب حق ثابت ست جنائكه در حيات بود يا بيشتر ازان واوليا را كرامات وتصرف دراكوان حاصل است وآن بيست ماگر دواج ايشان دا وارواج بافي ست وتصرف حقيقي نيست ماگر خدا عر شانه وهمه بقدرت اوست وابشان فاني اند درجلال حق درحيات وبعد الزممات بس المحر دادة شود مرحدي را جمري بوساطت يكي از دوستان حق ومكانتي كه برد حدا دارد ودر با شد چنانكه در حالت حيات بود وييست فعب وتصرف درهر دوحالت مكر حق را جل جلاله وعبر بواله وييست چيرے كه فرق كملاميان هر دوحالت ويافته نشده است دليلي بران در شرح شيخ ابن حجر هيتمي مكي در شرح حديث ((لعس الله اليهود والنصاري اتخدوا قبور أبياتهم مساحد))["صحيح البحاري"، كتاب الصلاة، الحديث ٢٧، ح١، ص ١١١] گفته ست كه اين برنقديري ست كه مار اگر ازد بجانب قبر از جهت تعطيم وي كه أن حرامر ست بانغاق وإما انحاد مسجد در جوار پيغمبر ے باصالحي ويمار انگرادد ، بزد قبرو به بقصد تعطيم قسر وتوجه بجانب قبر يلتكه به نيت حصول مدي از وي تا كامل شوي تواب عبدت بير كت قبر ومجاورت مرآن دوح باك را حرجي بيست ). "أشعة المعات"، كتاب الحائر، باب ريارة القبور، ص ٧٦٣\_٧٦٢.

یعنی "مشائخ صوفیهاور بعض فقهائے کرام رحمة الله علیهم نے اولیاء کرام ہے مدوحاصل کرنے کو ثابت اور جائز قرار دیاہے اور بیعقید والل کشف اوران کے کاملین کے ہال محقق اور طے شدہ عقیدہ ہے یہاں تک کہ بہت سے حضرات کوان ارواح سے فیوض اور لتوح حاصل ہوئے ہیں اور اس گروہ صوفیہ کی اصطلاح میں انھیں او کی کہتے ہیں۔امام شافعی رحمداللہ فرماتے ہیں۔حضرت موی کاظم کی قبرانور قبویت دع کے لیے تریات مجرب ہے، ججہ الاسلام امام محد فرالی نے قرمایہ: جس ہے اس کی زندگی میں مرولینا جائز ہے،اس سے بعد وفات بھی مدوط سب کرنا جائز ہے۔مشاک عظام میں سے ایک نے فرمایا میں نے جارمشائخ کود مکھاہے کہ وہ اپنی تبور میں اس طرح تصرف کرتے ہیں جس طرح اپنی زندگی میں تصرف کرتے تھے یا اس سے بڑھ کرحصرت میٹے معروف کرخی،حصرت میٹنے عبدالقاور جیلانی اور دواور بزرگ ٹٹار کیے اوران چار میں حصر مقصور کہیں جو پیکھاس بزرگ نے خودو يكعااور پايااس كاييان كرديا-

سیدی احمد بن مرز وق رضی الله عند کدا عاظم فقبا وعدا واورمشائخ و یارمغرب بیل سے بیں ،فروائے بیں کدایک دن شخ ابوالعب س حصری نے مجھے دریافت کی کرزندہ کی امداوزیادہ تو ی ہے یامید کی؟ میں نے کہا ایک قوم کہتی ہے کہ زندہ کی امدادتو ی تر ہے اور میں کہتا ہول کہمیت کی الداوقوى ترب ي ين النام وال الكونكدوفات وفي بزرك في تعالى كى دركاه ش استطامات ب-الربار ين الروه موفيات الل قدر رویات منقول ہیں کہ حدثثارے وہر ہیں۔

پھر کتاب دسنت واقوال سلف وصالحین میں الی کوئی چیز نبیس جواس عقیدہ کے منافی اور مخالف ہوا درائکی تر دبیر کرتی ہو بلکہ آیات وا حادیث ے تحقیق طور پرید ہات پایٹیوت کو پنٹی چک ہے کدروح باقی ہاورا ہے زائرین اورائے حالات کاعلم وشعور ہوتا ہے اور یہ کدارواح کاملین کو جنا ب حق تعالی میں قرب ومرتبہ حاصل ہے جس طرح زئدگی میں انھیں حاصل تھ بلک اس سے بردھ کر، اور اوپ و کرام کی کرامات برحق میں اور انھیں کا نتات میں تعرف کی قوت وطاقت حاصل ہے ہے سب پچھا کی ارواح کرتی ہیں،اوروہ باتی ہیں اور متعرف تقیقی تو اللہ عزشانہ ہے، بیرسب پچھ هینهٔ ای کی قدرت کا کرشمہ ہے بید معزات اپنی زندگی ہیں اور بعداز وصال جلال حق ہیں انی اورمنتغرق ہیں ،لبذا اگر کسی کو وستان حق کی وساطت ے کوئی چیز اور مرتبہ حاصل ہوجا ئے تو کوئی بعید نیس ( اور اس کا اٹکارورسٹ نہیں ) جیسا کہ اٹکی طاہری زندگی میں تھااور هنیفة توفعل وتصرف حق جل جل لدوعم نوالد کا ہوتا ہے اور السی کوئی دلیل اور وجہ موجو وٹیس جوز ندگی اور موت میں فرق کرے۔

حعرت شخ ابن تجربتي كي رحم القدت في في عديث يك (لعن الله اليهود والمصارى اتحدوا قبور أسيالهم مساحد) ["صحيح السعاري"، كتاب الصلاة، المحديث ٢٧١، - ١٠ ص ٢١١ (الشرق في في يهودونساري برنست كي يوتك أتحول في البيا والبيم اسرام كي تبور کو بجدہ گاہ بنالیا) کی شرح بیل کر بیا کہ بیاس صورت بیں ہے کہ انگی تعظیم کی خاطران کی قبور کی طرف مند کر کے نماز پڑھے کہ ایسا کرنا ولا تفاق حرام ہے کیکن کسی پینجبر یہ ولی کے پڑوی پی مسجد بنا نا اور اسکی تعظیم کے اراد و اور قبر کی طرف توجہ کیے بغیر نماز ادا کرنا جائز ہے بلکہ حصول مدو کی نبیت ے تا کہ اس کی قبر کی برکت ہے عبادت کا انواب کال لے اورائنگی روح یا ک کا قرب ویز وی نصیب ہوتواس میں کوئی حرج وممانعت نہیں۔''

"اهجة اللمعات" (مترجم)، كتاب البحائز ، زيارت قبوركا بيان ، ج٢٦ مي ٩٢٣ ١٩٣٠ النظر "العناوي الرصويه"، ج٩، ص ٧٩١ إلى ٧٩٨.

چاہے وہ کسی جائز لفظ کے ساتھ دہو۔ رہاان کو فاعل مستنقل جائنا ، سدو ہا ہید کا فریب ہے ،مسلمان کبھی ایب خیال نہیں کرتا ،مسلمان کے فعل کوخوا ہمخوا ہو تیج صورت پر ڈھالنا و ہا ہیت کا خاصہ ہے <sup>(1)</sup>۔

" فتا وی رضونی"، ج۲۱، عل ۱۳۳۳ میں ہے " انگی استان نت ہے پوچیوتو کرتم انبیاء داویر علیم افضل انصلوقا والسلام والشاء کو عیاد اباللہ خدا کا بمسریا قادر بامذات یا معین مستقل جانے ہویا اللہ عزوجی ہے متبول بندے اس کی سرکار میں عزت وہ ہت والے اس کے عمال خدا کا بمسریا تانی والے ماتے ہو، دیکھوتو شمعیں کیا جواب ماتا ہے۔

امام علامه خاتمة المجتبدين تقى الملة والدين فقيه كدث ناصر الهنة الوالحن على بن عبدا لكافى سكى رضى القد تعالى عنه كتاب مستطاب "شفاء النقام" عبل استمد ادواستعانت كوبهت احاديث مريحة ب ثابت كركارشاد فرمات مين:

بيس لمراد بسبة النبي صلى الله تبعالي عليه وسلم إلى الخلق والاستقلال بالأفعال هذا لا يقصده مسدم فصرف الكلام إليه وصعه من باب التبيس في الدين والتشويش على عوام الموحدين.

["شهاء السقام في ريارة خير الأنام"، الباب الثامل في لتوسل إلح، ص٧٧]

بین نی سلی انڈرت کی عدیہ دسلم ہے عدد مانگئے کا بیرمطلب نہیں کہ حضورا تو رکوخالق اور فاعل ستنقل تشہراتے ہوں بیتو اس معنی پر کلام کوؤ عدل کر،سنتھ نت ہے منع کرنا دین میں مقالط دینا!ورعوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالناہے۔

صدقت يا سيدي جراك الله عن الإسلام والمسلمين خيراً، امين!

اے بہرے آقا آپ نے بچ فرمایااللہ تعالی آپ کواسلام اور مسلمانوں کی فرف سے بڑائے فیرعطافر مائے۔ آھن (ت) فقیہ محدث علامہ محقق عارف باللہ امام این تجرکی قدس سرہ الملکی کتاب افادت نصاب ' جو ہر منظم' میں حدیثوں سے استعانت کا ثبوت وے کرفر ماتے ہیں:

ف التوجه والاستعاثة به صنى الله تعالى عليه وسلم بعيره ليس لهما معنى في قلوب المسممين عبر دلك ولا يقصد بهما أحد منهم سواه فس لم ينشرح صدره لدلك فنيبك على نفسه نسأل الله العافية والمستعاث به في انحقيقة هو الله، والنبي صنى الله تعالى عنيه واسطة بينه وبين المستعيث فهو سبحانه مستعاث به والعوث منه خلقاً وريحاداً والنبي صنى لله تعالى عليه وسنم مستعاث والعوث منه سبباً وكسباً ["الحوهر المنظم"، الفصل السابع، فيما ينبغي سرالر... إلخ، ص ٦٢].

لین ''رسول اندُسلی اندُت کی علیہ وسلم یا حضورا آندس کے سوااورا نہیا ہواولی علیہم افعنل العسل قوائشا و کی طرف توجہ اوران سے فریاد کے بہل معنی مسلمانوں کے دل جس جیں اس کے سواکوئی مسلمان اور معنی نہیں مجھتا ہے نہ قصد کرتا ہے تو جس کا دل اسے قبول نہ کرے وہ آپ اپنے حال پر روئے ، ہم اللہ تبارک وقع کی سے عافیت ما تکتے جیں حقیقتا فرید واللہ عزوج مل کے حضور ہے اور نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے اوراس فرید دی کے نظ جس وسیلہ وواسطہ جیں ، تو اللہ عزوج مل کے حضور فریا دہے اوراس کی فریا دری ہوں ہے کہ مراد کوشت والیجاد کرے ، اور نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور فریا دہے اور حضور کی فرید دری یول ہے کہ حاجت روائی کے سبب ہول اورا تی رحمت سے دہ کام کریں جس کے باعث اس کی حاجت روا ہو۔'' مسكله ( ): إن كي مزارات يرحاضري مسلمان كي ليسعادت وياعث بركت ب-(1) مسكله(٨): إن كودُوروز ديك بيكار تاسلف صالح كاطريقت بـ

مسئله (٩): اولیائے کرام ای قبرول میں حیات أبدی كے ساتھ زندہ ہیں (٤)، إن كے علم وإدراك وسمع و بَعر بہت ک به نسبت بهت زیاده توی بین\_(<sup>(3)</sup>

 " الله وي رضوبية على ب " زيارت قبورسنت ب رسول الله صلى الله قالى عديد الم فروات بيل. ( ألا عزو روها عرامها ترهد كم عي الدبيا وتـدكّركم لأعرة))، ("سـس بن ماجه"، ح٢، ص٢٥٢، الحديث: ١٧٥١، "المستدرك"، ح١، ص٧٠٨-٧٠٩، الحديث ۵ ۲ ۲ ۸ ۲ ۸ ۲ ۲ ا، سن لوا قبور کی زیارت کرو که دو همهین و نیاش بے رغبت کرے گی اور آخرت یا دولائے گی۔خصوصاً زیارت هزارات اوس نے كرم كهويب بزارال بزار يركت وسعادت ب، اے بدعت ند كے كا مكر و بائى تابكار ، اين تيميدكا فضله خوار و بال بوال في جو بدعات مثل رقص ومزامیرا یجاد کرلئے ہیں وہ ضرور تا جائز ہیں ، بھران ہے زیارت کے سنت ہے بدعت نہ ہوجائے گی۔ جیسے نماز بیل قر سن شریف فلط پڑھنا، رکوع و بچود سے نہ کرنا، طب رت تھیک نہ ہونا عام عوام میں جاری وساری ہے اس سے نماز زری نہ ہوجا لیکی '۔ '' آنا دی رضوبہ''، ج ۲۹ میں ۲۸۴۔

 عي "تفسير روح البيان"، ح٣، ص٤٣٩: قال الإمام الإسماعيل حقي رحمة الله تعالى عليه: (أحساد الأبياء والأولياء والشهداء لا تبلني ولا تتغير لمما أذًا الله تعالى قد نفي أبدانهم من العفونة الموجبة لنتفسخ وبركة الروح المقدس إلى البدن

اعلى حضرت عظيم امرتبت مولانا الشاه امام احمد رضاخان عليه الرحمة الرحمٰن " فيآوي رضوية " مش ارشاد فرمات بين. "ابعسد يعدنز ويك انہیا و شہد، علیهم التحیة والثناءا ہے ابدال شریفہ ہے زندہ ہیں بلکدانیں علیهم المصلاة والسلام کے ابدان نطیفہ زمین پرحرام کئے گئے ہیں کہ وہ ان کو کھائے ای طرح شہداء وا وس علیم الرحمة والثناء کے اہدان و کفن بھی قبور بٹل مجے وسلامت رجے جیں وہ حضرات روزی ورزق دیئے جاتے ہیں۔ اور شیخ البندمحدث و اوی علیه الرحمة شرح "مخلوة" شی فرماتے ہیں اولیائے حدائے تعالی نقل کو ۱۷ شد ۱۷ انداریور دار هامی بدار بنا ورند» اند نرد پر ورد ایخار خود ومرزوق اند وخوشحال اند ومردمر وا ازان شعور نیست) لینی. الله تعالیٰ کے اولیے واس دار فانی ہے دار بنتا کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں انہیں رزق دیا جا تا ہے وہ خوش حال ہیں اور لو کول کواس کا شعور تہیں۔

اورعلامكي قاري شرح" مكلوة" من لكعة بين (لا صرق لهم مي الحاليل ولدا قيل أولياء الله لا يموتون ولكل ينتقلون مل دار إلى دار .. إلخ) منتقطا "العتاوى الرصوية"، ح٩، ص ٤٣٦\_٤٣١

اعلى حصرت عظيم المرتبت مولانا الشاه امام احمد رضا خان عليه الرحمٰن " في وي رضوبيٌّ ، جن ارشاد فره يتح جين الوع اول يعدموت بقائے روح وصفات وافعال روح میں۔ یہاں وہ حدیثیں نہ کور ہول جن سے ثابت کہ روح نتائیں ہوتی اوراس کے افعال وادرا کات جیسے دیکھنا مسكله (۱۰): انھيں ايصال تُواب، نهايت مُوجب بركات وامرِمتحب ہے، إے مُر فأبراهِ ادب تذرونياز كہتے ہيں، بینذر شرکی نبیں جیسے بادشاہ کونذردینا (1)، اِن میں خصوصاً گیارھویں شریف کی فانخدنہایت عظیم برکت کی چیز ہے۔

بولنا شنا مجھنا آنا جانا چینا پھرتا سب بدستور رہتے ہیں بلکداس کی قوتیں بعد مرگ اور صاف وتیز ہوجاتی ہیں حامت حیات ہیں جو کام ان آل مت خاکی مینی آنکه کان ہاتھ یاؤل زبان سے لیتے تھاب بغیران کے کرتی ہے اگر چہشم مثالی کی یاد آوری سبی ، ہر چنداس مطلب نفیس کے ثبوت میں وه بيثارا حاديث وآثارسب جمة كافيد ولاكن شافية حن من الرحي المساوى الرصوية"، ح٩، ص٧٠٣

بطر للتمصيل الرسالة "حيات الموات في بيان صماع الأموات"، "المتاوى الرصوية"، ج٩

في "جد الممتار"، وحاشية الإمام أحمد رصا خال عليه رحمة الرحمي على "ردَّ المحتار") ح٣، ص٢٨٥: (إنَّ المدور بهم بعد تنجنافيهم عس الندنيا كالندور نهم وهم فيهاء وهي شاتعة بين المسلمين، والعلماء، والصمحاء، والأولياء صد قديم، ونيس بلر" مصطمح الفقه، وقد بيَّاه في "فتاوي أفريقه".

هـي هــامــش "جــد الــمــعتار"، جـــــ، صــ٧٨٧. كوله. (وقد بيّناه هي "فتاوي أفريقه")، وإليكم تلخيص كلامه في الفتاوي المذكورة:

(لا يسعور البدر الفقهي لعير الله تعالى وما يقدّم إلى الأولياء الكرام ويسمّى بالبدر ليس يندر فقهي بن العرف حارٍ بأنّ ما يقدُّم إلى حصرات الأكابر من الهدايا يسمُّونه بالندر يقولون أقام الملك مجلسه وقدَّم الناس إليه اسدور.

كتب الشاه رفيع الدين أخو انشاه عبد العرير المحدّث الدهلوي في "رسانة الندور" بالفارسيَّة ما مصاء: الندر الذي يصلق هما بيس على المعنى الشرعي؛ لأنَّ العرف حارٍ بأنَّ ما يقدُّم إلى الأولياء يسمَّى بالندر .

قال الإمام الأحلُّ سيَّدي عبد العبيُّ النابلسيُّ قدَّس سرَّه في "الحديقة الندية" (ومن هذا القبيل ريارة القبور، والتبـرّك بنصرائح الأولياء والصّالحين، والبدر لهم يتعليق دلك على حصول شعاء، أو قدوم عائب، فوبَّه مجار عن الصدقة على الحادمين بقبورهم، كما قار الفقها، في من دفع الركاة بفقيرٍ ومسَّاها قرصاً صحٍّ؛ لأنَّ العبرة بالمعنَّى لا باللفظ.

"الحديقة التدية"، الحلق الثامن والأربعون، ج١٠ ص١٥.

و من البيّن. أنّه لو كان بدراً فقهيّاً لَم يحر للأحياء أيصاً، مع أنّ العرف و العمل يحري من قديم في الصالحين وأكابر الدّين في الحالتين أي: حالة الحياة و يعد الموت.

بعد هذه التمهيد عرض **الإمام أحمد رضا** شواهـ دكتيرـة على أنَّ الأولياء والعنماء يستعملون لقط الندر لِما يقدّم إلى الأكابر من الهديد. فأورد عشر عبارات وحكايات من "بهجة الأسرار" ونصَّا من "طبقات الشافعية الكبري" للإمام العارف بالله سيندي عبيد الموهاب الشعراني وعبارتين للشاه وليّ الله اللهنوي من كتابه "أنفاس العارفين" وعبارة للشاه عبد العرير المحدّث المدهمدوي مس كتابه "تحقة الاثنا عشرية"، و"بهجة الأسرار" في مناقب سبّدنا الشيح عند القادر الحيلاني للإمام الأجل سبّدي مسكله (۱۱): عُرِ سِ ادبيائِ كرام يعني قر آن خواني، د فاتحه خواني، ونعت خواني، ووعظ، والصدل تُواب اچھي چيز ہے۔ رہے منہیات شرعیہ (1) وہ تو ہرحالت میں غرموم ہیں اور مزارات طبیہ کے پاک اور زیادہ غرموم۔

متعبيه: چونكه عمو، مسلمانوں كو بحده تعالى اوليائے كرام سے نياز مندى اور مشائح كے ساتھ انھيں ايك خاص عقيدت ہوتی ہے، ان کے سلسلہ میں مسلک ہونے کواپنے لیے فلاح وارین تصور کرتے ہیں، اس وجہ سے زمانہ حال کے وہابیانے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیرج ل پھیلا رکھا ہے کہ پیری، مریدی بھی شروع کردی، حالانکہ اولیا کے بیرعکر ہیں،للذاجب مرید موتا ہو تواجھی طرح تفتیش کرلیں ،ورندا کر بدند ہب ہوا توا بمان ہے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں کے۔

> اے بیا اہلیس آدم روئے ہست کی بهر وستے نباید داد دست <sup>(2)</sup>

أبني التحسس بنور التملَّة والدين عني بن يوسف بن جريز اللخمي الشطنوفي الذي لقِّبه إمام فلَّ الرحاب شمس الدين الدهبي في كتابه "طبقات القراء" و الإمام الجليل جلال الدين السيوطي في كتابه "حسن المحاضرة"بـ "الإمام الأوحد".

وكتبه "بهجة الأسرار" يتناول الوقائع والحكايات وكلّ ما يتمي إلى سيَّدنا الشيخ عبد القادر الحيلابي بالأسانيد الصحيحة المعتبرة على منهج المحدّثين وجميل طريقهم هي تنقيح الأخبار والآثار.

وهبي هذه العبارات والنصوص ما يدلُّ على أنَّ الأولياء كان طريقهم إطلاق الندر لِما يقدَّم إليهم، كما يدلُّ أنَّ قبوله كان من دأبهم، وفيها ما يشهد أنَّ تقديم الندور إلى أرواحهم وصرائحهم وطلب الحوالج من قوَّاتهم الروحانيَّة كال من أعمالهم، وانشناه وبني الله الدهلوي والشّاه عبد العزيز اندهلوي الدين تعتّهما الفرقة المنكرة لندر الأولياء وفعلب انحاجات منهم إمامين، وتمثّلهما كقدوة لها، في عباراتهما أيضاً صراحة حليّة بطلب الحاجات من الأولياء بعد وفاتهم وتقديم المدور إليهم بعد مماتهم أههولاء الأحلَّة من العصور القديمة كلُّهم يرتكبون المحظور ويقعون في الإشراك بالله وينجمعون على الآثام والقباتح؟ كلاّ إلى يكود دلك أبداً، بل هذا يجلِّي المرق بين الندر انفقهيَّ و ندر الأولياء العرفيَّ، هالندر الفقهي لا يحور إلّا لنّه تعانى، و الندر العرفيّ الدي أصنه تقديم الهدية إلى الأكابر يحور للصالحين والأولياء بعد وفاتهم أيضاً كما يحور في حياتهم ١٢)

(محمّد أحمد الأعظمي المصباحي).

<sup>🕕 .....</sup> يعني وه افعال جوشرعآمنع جير\_

ممجى البيس آوى كاشكل يس آتا ہے، الندا ہر ہاتھ ميں ہاتھ فيس ويتا جا ہيے ( يعنى بركس سے بيعت نبيس كرنى جا ہے )۔

الحمد لله الواحد الاحد الصمد. المتفرد في ذاته و صفاته فلا مثل له و لا صد له ولم يكن له كفوا احد. والـصـلوة والسلام الاتمان الاكملان على رسوله و حبيبه سيد الانس و الجان. الذي انزل عليه القران. هـ دي للناس و بينات من الهدي والفرقان وعلى اله وصحبه ما تعاقب الملوان. وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين. لاسيما الاتمة المجتهدين خصوصا على افضلهم و اعلهم الامام الاعظم. والهمام الافخم. الذي سبق في مضمار الاجتهاد كل فارس. وصدق عليه لو كان العلم عند الثريا لناله رجل من ابناء فارس. سيدنا ابي حنيفة العمان بن ثابت. ثبتنا اللُّه به بالقول الثابت. في الحيوة الدنيا وفي الاخرة. واعطانا الحسني وزيادة فاخرة. وعلينا لهم و بهم يا ارحم الرحمين. والحمد لله رب العلمين.

ا یک وه زبانه تفاکه هرمسعمان اتناعلم رکهتا جواس کی ضرور بات کو کافی هو بفضله تعالی علاء بکثرت موجود تنه جونه معلوم موتا ان سے باسانی دریافت کر لیتے حی کد حضرت قاروق اعظم رض الله تعالى مد فے علم فرمادیا تھا کہ جمارے بازار میں وہی خريد وقر وفت كرين جودين من فقيه بول\_(1) رواه السرمندي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن جدہ . پھرجس قدرعبدِ نبوت ہے بُعد ہوتا گیاای قدر علم کی کی ہوتی رہی اب وہ زبانہ آ گیا کہ عوام توعوام بہت وہ جوعلا کہلاتے ہیں روز مرہ کے ضروری جزئیات ختی کے فرائض وواجبات سے ناوا قف اور جتنا جانتے ہیں اس پر بھی ممل سے منحرف کہ ان کودیکے کر عوام کوسکھنے اور عمل کرنے کا موقع ملی اس فلت علم و بے پروائی کا بھیجہ ہے کہ بہت ایسے مسائل کا جن سے واقف نہیں انکار کر بیٹھتے ہیں حالا نکدندخو وعلم رکھتے ہیں کہ جان سکیس نہ سکھنے کا شوق کہ جانے والوں ہے دریافت کریں نہ علما کی خدمت میں حاضرر ہے کہ اُن کی صحبت باعث برکت بھی ہے اور مسائل جاننے کا ذریعہ بھی اور اُر دو چس کوئی ایس کتاب کے سکیس ، عام فہم ، قابل اعتماد ہوا ب تک شائع نہ ہوئی بعض میں بہت تھوڑے مسائل کے روز مر ہ کی ضروری باتنس بھی ان میں کافی طور پرنہیں اور بعض میں اغلاط کی كثرت - لاجُرم أيك السي كتاب كى بے حدضرورت ہے كم يڑھے اس سے فائدہ اٹھائيں - لہذا فقير به ظرِ خيرخوا بني مسلمانان بمقتصائ السدين النصح لكل مسلم. مَولَى تعالى يربجروسدكركاس ابهم واعظم كي طرف متوجه واحالا تكديس خوب

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أبواب الوتر، باب ماجاء في فصل الصلاة على البيي صمى الله عليه وسلم،الحديث ٢٩٥٠ - ٢ ،ص ٢٩

(۱) اس کماب میں تنی الؤسع بیکوشش ہوگی کہ عمارت بہت آسان ہو کہ بچھنے میں دفت نہ ہوا در کم علم اورعور تنیں اور بچ مجی اس سے فائدہ حاصل کرسکیں۔ پھر بھی علم بہت مشکل چیز ہے میمکن نہیں کہ علمی دشواریاں بالکل جاتی رہیں ضرور بہت مَوافع ا یسے بھی رہیں گے کہ اہل علم ہے بچھنے کی حاجت ہوگی کم از کم اتنا نفع ضرور ہوگا کہ اس کا بیان انھیں متنبہ کرے گا اور نہ بھما سمجھ والول كي طرف رجوع كي توجد دلائے گا۔

(۲) اس كتاب مين مسائل كي دليلين نه تكھي جائيں گي كداؤل تو دليلوں كاسمجھنا ہر فخص كا كام نہيں ، دوسرے دليوں كي وجدے اکثر ایک البحص پڑج تی ہے کنفس مسئلہ جھنا دشوار ہوجاتا ہے لبذا ہرسٹلے میں خالص منفح خَلَم بیان کر دیا جائے گا اور اگر کسی صاحب کودلائل کا شوق ہوتو قروی رضوبیشریف کا مطالعہ کریں کہ اُس میں ہرمسئلہ کی ایک محقیق کی گئی ہے جس کی نظیر آج د نیا میں موجود نبیں اوراس میں ہزار ہاا ہے مسائل ملیں سے جن سے علیا کے کان بھی آشنانہیں۔

(٣) اس كتاب ميں ختى الؤسع اختلا فات كابيان نه ہوگا كہ توام كے سامنے جب دومختلف باتنس پيش ہول تو ذيمن متحير ہوگا کیٹل کس پرکریں اور بہت ہے خواہش کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں أے اختیار كر ليتے ہیں، یہ بھر کرنیں کہ بمی حق ہے بلکہ یہ خیال کر کے کہ اس میں اپنا مطلب حاصل ہوتا ہے پھر جب بھی دوسرے میں اپنا فائدہ و یکھا تو أے اختیار کرلیا اور بینا جائز ہے کہ اتباع شریعت نہیں بلکہ اتباع نفس ہے لبذا ہرمسئلہ مل مفتح بسیح اَصح راج قول بیان کیا جائے گا کہ بلا دِفت ہر مخص عمل کر سکے۔اللہ تعالی تو فیق دےاورمسلمانوں کواس ہے فائدہ پہنچائے اوراس ہے بصاعت کی کوشش

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب و صلى الله تعالىٰ على حبيبه المختار . واله الاطهار . وصبحبه المهاجرين والانصار. وخلفاته الاختان منهم والاصهار. والحمد لله العزيز الغفار. وها انا اشرع في المقصود بتوفيق الملك المعبود.

> القدعزوجل ارش وقرماتاب ﴿ وَمَاخَلَقُتُ الَّحِنَّ وَالْإِنْسَ الَّا لِيَعْبُدُونَ ﴾ (1) جن اورآ دمی میں نے اس لیے بیدا کیے کہ وہ میری عباوت کریں۔

> > ب٢٧، اللُّريْت: ٥٦.

برتھوڑی ی عقل والابھی جانتا ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی جائے اگراً س کام میں ندآ نے تو بے کار ہے، تو جو انسان اپنے خالق ومالک کوند بیجانے ، اُس کی بندگی وعبادت نہ کرے وہ نام کا آ دمی ہے هیفتهٔ آ دمی نہیں بلکہ ایک بے کارچیز ہے تُو معلوم ہوا کہ عبد دت ہی سے آدمی ، آدمی ہے اور اس سے فلاحِ د نیوی ونجات اخروی ہے لہذا ہر انسان کے لیے عبادت کے اقسام و ارکان وشرا نظ واحکام کا چاننا ضروری ہے کہ بے بھم عمل ناممکین ،اسی وجہ سے علم سیکھنا فرض ہے۔عہوت کی اصل ایمان ہے بغیر ایمان عبادت بے کار، کہ جزئی ندری تو نتائج کہاں ہے مترتب ہوں۔ درخت ای وقت پھول پھل لاتا ہے کہ اس کی جز قائم ہوجڑ جدا ہونے کے بعد آگ کی خوراک ہوجاتا ہے۔ای طرح کافرال کھ عبادت کرےاس کا سارا کیا دھرابر باداورو وجہنم کا ایندھن۔ قال الله تعالى:

> ﴿ وَقَلِمُنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مُنْثُورًا ﴾ (1) كافرول نے جو پچھ كيا ہم اس كے ساتھ يوں چيش آئے كدا ہے جھرے ہوئے ذرّے كى طرح كرديا۔

جب آ وی مسلمان ہولیا تو اس کے ذمہ دوشم کی عباد تیں فرض ہو کیں ایک وہ کہ بج ارح سے متعمق ہے دوسری جس کا تعلق

فلُب سے ہے۔ تسم دوم کے احکام واصناف علم سلوک میں بیان ہوتے ہیں اور قسم اوّل سے فقہ بحث کرتا ہے اور میں اس کتاب میں بالنعل قسم اوّل ہی کو بیان کرنا جا ہتا ہوں پھرجس عب دے کو اور معنی ظاہر بدن سے علق ہے، دوشم ہے یاوہ معاملہ کہ بندے

اور خاص اُس کے رب کے درمیان ہے۔ بندوں کے باہمی کس کام کا بناؤ بگا زنیس عام اَ زیس کہ برخض اس کی اوامیں مستقل ہوجیے نماز « بخگانه وروزه که هرایک بلاشر کستِ غیرے آنھیں اوا کرسکتا ہے خواہ ووسرول کی شرکت کی ضرورت ہو، جیسے نماز جماعت و جمعہ و

عیدین میں کہ ہے جماعت ناممکن ہیں تحراس ہے سب کامقصود بھش عبادت معبود ہے نہ کہ آپس کے سی کام کا بنانا۔

دوسری قسم وہ کہ بندوں کے ہاجمی تعلقات ہی کی اصلاح اس میں مد نظر ہے جیسے نکاح یا خریدوفروخت وغیر ہا۔ پہلی قسم کوعې دات، دوسري کومعاملات کېتے جیں۔ پہلی تشم میں اگر چه کوئی د نیوی نفع بظاہر مترتب نه ہواور معاملات میں ضرور د نیوی فا کدے ظاہر موجود میں بلکہ مہی پہلو غالب ہے محرعبادت دونوں میں کہ معاملات بھی اگر خدا ورّ سول کے خلم کے موافق کیے ج تمیں تواسخھاق تواب ہے ورند گناہ اور سبب عذاب۔

فشم اول يعني عبادات چ ر جيل بنماز، روزه، حج ، زکوة ، ان سب ميں اہم واعظم نماز ہے اور ميع وت الله عزوج کو يہت محبوب ہے لبذا ہم کو چاہیئے کہ سب سے پہلے اس کو بیان کریں محرنماز پڑھنے سے پہلے نمازی کا طاہر اور پاک ہولیٹا ضرور ہے کہ طہارت نماز کی تنجی ہے لبذا میمے طہارت کے مسائل بیان کیے جا کیں اس کے بعد نماز کے مسائل بیان ہول گے۔

# كتاب الطهارة

نماز کے لیے طہارت الی ضروری چیز ہے کہ ہےاس کے نماز ہوتی ہی نہیں بلکہ جان بوجھ کر ہے طب رت نمازا دا کرنے كوعها كفر لكھتے جي اوركيوں ند ہوكداس بي وضويا بي سل نماز يرد ھنے والے نے عبادت كى بياد بى اورتو جين كى \_ نبي ملى الله تعالى علیہ وسم قرباتے ہیں کہ جنت کی تنجی تمازے اور تماز کی تنجی طہارت <sup>(1)</sup>۔اس حدیث کوایام احمہ نے جابر رض الند تعالی عنہ سے روابیت كيا: "أيك روزني مني التدعالي عيد وملم من كي نمازيس مورة أروم يزهية تضاور خشابه لكا يعد نماز ارشاد فره يا كياحال بال لوكول كا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے انھیں کی وجہے امام کوقر اوت میں شہبہ پڑتا ہے''۔(2)اس حدیث کوئسائی نے هیریب بن ابی روح سے ،انہوں نے ایک صحابی سے روایت کیا۔ جب بغیر کال طہارت نماز پڑھنے کا بیروبال ہے تو ہے طہارت تماز پڑھنے کی نحوست کا کیا ہو چھنا۔ ایک حدیث بیں قرمایا: ''طہارت نصف ایمان ہے''۔ <sup>(3)</sup> اس حدیث کو چر ن**دی** نے روایت کیاا ورکہا کہ بیحد بیٹ حسن ہے۔طہارت کی دونشمیں ہیں۔

(۱) صُغرىٰ

(۲) ٽيري

طہارت صُغري وضو ہے اور گر ي عسل جن چيزوں ہے صرف وضولازم ہوتا ہے ان كوحدث أصغر كہتے ہيں اور جن ے عسل فرض ہوان کو حدث ا کئمر ۔ان سب کا اوران کے متعلقات کا تفصیلاً ذکر کیا جائے گا۔

متعبید: چند ضروری اصطلاحات قابل ذکر ہیں کدان سے ہرجگہ کام پڑتا ہے۔

فرض اعتقادی: جودلیل قطعی سے ثابت ہو ( نعنی الی دلیل ہے جس میں کوئی شبہ ندہو ) اس کا انکار کرنے وال آتمہ ٔ حنفیہ کے نز دیک مطلقاً کا فرہے اورا گراسکی فرضیت دین اسلام کا عام خاص پر روشن واضح مسئلہ ہوجب تو اس کے منکر کے كفرير إجهاع قطعى ہےاييا كه جوال مشكر كے كفرييل شك كرے خود كا فرہے اور بہرحال جوكسى فرض اعتقادى كو بلا عذر يسجح شَرْعى قُصْد اَلْیک باربھی چھوڑے فاسق دمرتکپ کبیر ہوشتی عذاب نارہے جیسے نماز ،رکوع ہجود۔

فرض ملی: وہ جس کا ثبوت تو ایس قطعی نہ ہو گر تظرِ مجتد میں تحکیم ولائل شُر عیہ جزم ہے کہ ہے اس کے کیے آ دمی بری الذمه نه ہوگا يہاں تك كداكروه كى عمادت كے اندر فرض ہے تو ووعبادت ہے اس كے باطل وكالعدم ہوگی۔اس كا ہے وجدا لكار

<sup>&</sup>quot; المسند " للإمام أحمد بن حبل، مسند جابر بن عبد الله، الحديث: ١٤٦٦٨ ، ح٥٠ ص١٠٣.

<sup>&</sup>quot;سس المسائي"، كتاب الافتتاح، باب القراء ة في الصبح بالروم، الحديث: ٩٤٤، ص١٦٥. Ø

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، كتاب الدعو ات ٨٥٠ باب، الحديث: ٢٨ ٢٥، ج٥، ص ٧٠٣

فسق وگمراہی ہے، ہاں اگر کوئی صحف کہ دلائلِ شَرْعیہ میں نظر کا اہل ہے دلیلِ شَرْعی ہے اس کا اٹکار کرے تو کرسکتا ہے۔ جیسے آئمہ ً جہتر بن کے اختلافات کہ ایک امام کسی چیز کوفرض کہتے ہیں اور دوسر نے ہیں مَثْلُا حنفیہ کے مز دیک چوتھائی سر کامسے وُضو میں فرض ہے اور شاقعید کے نز دیک ایک بال کا اور مالکید کے نز دیک بورے سر کا ، حنفیہ کے نز دیک ڈ ضویس بسسم السلّه کہنا اور نیت سنت ہے اور صبلیہ وشا فعیہ کے نز دیک فرض اوران کے سوا اور بہت مثالیں ہیں۔اس فرض عملی میں ہر شخص اُسی کی پیروی کرے جس كامقلّد باينام كے خلاف بلاضرورت شرعى دوسركى بيروى جائز نبيس-

واجب اعتقادی: وو کردلیل نفن سے اس کی ضرورت تابت ہو۔ فرض عملی وواجب عملی اس کی دوسمیس ہیں اور وہ

واجتب ملی: ده داجب اعتقادی کہ ہے اس کے کیے بھی بری الذمہ ہوئے کا احتمال ہو مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجالا نا در کار ہو تو عبادت ہے اس کے ناقص رہے مگر ادا ہو جائے مجہزی دلیل شَر عی ہے واجب كاا لكاركرسكتا ہے اوركسي واجب كا ايك بارجي قضد أحجوز نا كنا وصغيرہ ہے اور چند بارترك كرنا كبيرہ۔

ستن مو گده: وه جس كوحضورا قدس ملى الله ندانى عيدوسم في بميشد كيا مو ، البند بيان جواز كه واسط بهي ترك بحي فرمایا ہویا وہ کہاس کے کرنے کی تا کید قرمائی ہو تکر جانب ترک ہا لکل مسدود نہ قرمادی ہو،اس کا ترک اساوت اور کرتا تواب اور نا در آترک پرهماب اوراس کی عادت پراستحقاق عذاب۔

ستنعو غیرمو گده: وه کرنظر شرع می ایی مطلوب جو که اس کے زک کونا پیندر کھے مگر نداس حد تک که اس بر وعبد عداب فرمائے عام ازیں کے حضور سیّد عالم می اند تھ لی عدوہ کم نے اس پر مداوست فرمائی یانبیں ،اس کا کرنا تواب اور نہ کرنا اكرجه عادة موموجب عماب بين-

هستخب: وه كەنظر شرع میں پیند ہو گر تزک پر پچھ تا پیندی نہ ہو، خواہ خود حضور اقدس سی اللہ تعالیٰ ملیہ سم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی با علائے برام نے بیندفر مایا اگر چدا حادیث بیں اس کا ذکر ندآ یا۔اس کا کرنا ثواب اور ندکرنے پر

مُباح: ووجس كاكرنااورندكرنا يكمال جويه

حرام قطعى : يفرض كامقابل ب،اس كاايك بارجمي قضد أكرنا كناه كبيره وفِسق باور يجنافرض وثواب. مكروة تحريكي: بدواجب كامقابل باس كرنے عبادت ناقص بوجاتى باوركرنے والا كنهار بوتا ب اگر چدان کا گناه ترام ہے کم ہے اور چند باراس کا ارتکاب بیرہ ہے۔

الله المدينة العلمية(الاساسال) عملس المدينة العلمية

**إماءَت:** جس كاكرنايُرا ہواورنا درأ كرنے والاستخقِ عِتاب اور اِلتزامِ فعل پراستحقاقِ عذاب۔ بيسقتِ مؤكده

مُكُروهِ مَثْرِينِ بِين: جس كاكرنا شرع كويسنة بيس مكرنداس حد تك كداس پر دعيدِ عذاب فره ئے۔ بيسقتِ غيرمؤكده

کے مقابل ہے۔

**خِلا فب أولى: وه كدندكرنا بهترتها ، كياتو كهرمضا يقدوعاً بنبيس ، يستحب كامقائل ب-ان كه بيان ميس عبارتيس** مخلف لمیں گی تحریبی عطر شختیت ہے۔

ولله الحمد حمدًا كثيرًا مباركًا فيه مباركًا عليه كما يحب ربنا و يرضي.

# ۇضو كا بيان

التدمزوجل قرماتا ہے:

﴿ يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوٓ ا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى النصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَآيُدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَا مُسَحُوًّا برُءُ وُسِكُمُ وَاَرُجُلَكُمُ إِلَى الْكَعَبَيْنِ ﴾ (1)

یعنی اےا بیمان والو جبتم نماز پڑھنے کاارا دہ کرو( اور وضونہ ہو ) تو اپنے موند اور گہنج ں تک ہاتھوں کو دھوؤ اور سروں كالمسح كروا ورفخنول تك ياكان دهوؤ

من سب معلوم ہوتا ہے کہ فضائل وضوی چندا عادیث ذکر کی جائیں پھراُس کے متعلق اَ حکام بھنی کا بیان ہو۔ حدیث ا: امام بکناری وا مام مسلم ابو جریره رض اختالی منه اوی جنتور اقدس ملی اند تعالی عبیراسم ارش وقر مات ہیں.'' قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ مونھ اور ہاتھ یا دُل آ ٹار وُضوے حیکتے ہوں کے تو جس ے ہو کے چک زیادہ کرے " (2)

عديث! تسيح مسلِم بي ايو جريره ومنى الله تعالى عند سے مروى كد حضور ستيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم في صحاب كرام سے ارش وفر مایا:" کیا بیس تمهمیں ایسی چیز نه بتا دوں جس کے سبب القد نعالی خطا ئیس محوفر مادے اور درجات بلند کرے۔عرض کی ہاں یا رسول الله! فرمايا. جس وقت ؤضونا گوار ہوتا ہے اس وقت وضوئے کامل کرنا اورمسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الوضوء، باب قصل الوضوء... إلح، الحديث ١٣٦، ح١، ص٧١.

وضوكابيان

حديث الله الله على وتسائى عبدالله عنا بحى رض الله تدى عند اوى ، رسول الله على الله تدى عيد وسم فره تع بيل كه: ''مسلمان بندہ جب وضوکرتا ہے تو گفی کرنے ہے موقعہ کے گناہ گرجاتے ہیں اور جب ناک بیں یانی ڈال کرصاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے اور جب موزید دھویا تو اس کے چہر ہ کے گناہ نکلے یہاں تک کہ پلکوں کے لکے اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ لکتے یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے لکتے اور جب سر کامسے کیا تو سرکے گناہ لکتے یہاں تک کہ کانوں سے لکتے اور جب پاول دھوئے تو یا وَل کی خطا تھی تکلیس بہاں تک کہنا خنوں سے پھراس کامسجد کو جاناا ورنماز مزید براں۔<sup>(2)</sup>

حديث ؟: بزارنے باسناد حسن روايت كى كە محضرت عثان غى رضى الند تعالى مندنے اپنے غلام حمران سے وضو كے ليے یانی ہ نگا اور سردی کی رات میں باہر جاتا جا ہے تھے تمران کہتے ہیں: میں یانی لایا ، انہوں نے موتھ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کھ بہت کرے رات تو بہت محتثری ہے اس برفر مایا کہ: میں نے رسول الله سل اندتون عیدوسم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کے كامل كرة إسه القد تعالى اس كا كلي بجيلة كناه بخش ديتا ہے۔ ' (3)

عديث : طَهُم انى في اوسط ميس حضرت امير المونين مولى على كرم الله تعالى وجد بروايت كي رسول التدسى الله تعالى عليه وسم نے فرہ یا''جو بخت سر دی میں کال وضوکرے اس کے لیے دونا تواب ہے۔'' (4)

صديث ٢: امام احمد بن طبل في أنس رض القدت في عند الدوايت كي حضور سيّد عالم سى الله تعالى عيد والم في فرمايا: '' جوا یک ایک بار دخسوکرے توبیضر وری بات ہے اور جودود و بار کرے اس کود و تا تو اب اور جو تین تین بار دھوئے توبیمیر ااور اسکھے

حديث ك: مستج مسلم مين عقبه بن عامر رض الله تعالى عند عدوى كدرسول الله من الله قل ماية والم قرمات جيل ""جو مسلمان وضوکرے اور اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہرے متوجہ ہو کر دو رکعت نماز پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔" (6)

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الطهارة، باب فصل إسباع الوصوء على المكاره، الحديث. ٢٥١، ص٥١ ١

<sup>&</sup>quot;سس انسبائي"، كتاب الصهارة، باب مسح الادبين مع الرأس... إلح، الحديث: ٢٠١٠ ص٢٠. 0

<sup>&</sup>quot;البحر الرخار المعروف بمسد البرار"، مسدعثمان بن عمان، الحديث ٢٢٤، ح٢، ص٧٥. 0

<sup>&</sup>quot; المعجم الأو سط" للطيراني، ياب الميم، الحديث: ٥٣٦٦، ح٤، ص١٠٦. 0

<sup>···· &</sup>quot; المستد " للإمام أحمد بن حبل، مستد عبدالله بن عمر بن الخطاب، الحديث: ٥٧٣٩، ج٢، ص١٧٠. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوصوء، الحديث ٢٣٤، ص١٤٤.

حديث ٨: مسلِم من حضرت امير الموسنين فاروق اعظم عُمر بن خطّ ب رض الله تعالى عنه يه روايت ہے رسول الله صى الداتد لى عدد الم قرايا " " تم من سے جوكوئى وضوكر اور كامل وضوكر بي جريز سے - أَشْهَدُ أَنَ لا إلى الله و حدة لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَـدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ال كے ليے جنت كَ تَعُول درواز حكول ديے چتے ہيں جس ورواز الياسي واجل مو" (1)

عديث 9: يريزي نے حضرت عبدُ الله بن عمر مني الله تعالى عبر الله عن الله عبر الله عبر الله عبر الله عبر الله عبر مخص وضويروضوكراس كيان كيالكمي جائي كان (2)

حديث•ا: ابنِ فَوْ يمدا فِي سِيح مِيل راوي كرعبدُ الله بن برُ يده اپنے والدے روایت كرتے ہيں:''ايك دن منح كو حضور اقد س صلى الله تعالى عند وسم في حصرت بلال كو بلايد اور فر مايا " " اب بلال كس عمل ك سبب جنت مين تو جه سا آتر آتر جار ہا تھا میں رات جنت میں کیا تو تیرے یا وُل کی آ ہٹ اپنے آ کے یائی۔'' بلال رضی اند تد فی مدنے عرض کی:'' یا رسول اللّٰد! میں جب اذ ان کہتا اس کے بعد دورکعت نماز پڑھ لیتا اور میرا جب بھی وُضوٹو ٹناوضوکر نبیا کرتا۔ حضورسلی مند تعالی عید ہ<sup>ما</sup> مایا

عديث !! يرندى وابن ماجر سعيدين زيدر مني الترتق في عبرات راوي ، رسول الله ملي الثرت في عنيه وسم في فره يا . و جس في ہمسم الله ندروهی اس كاؤ ضوفيس ليعني وضوئے كال نبيس اس كے معنے وہ بيں جود وسرى حديث من ارشا وفر مايا۔ (<sup>(4)</sup>

عديث الترافع الرئيم في التي سُنُن جي عبد الله بن مسعود رض الترتباني من الرفع ، كر حضور سلى الترتباني عليه وسلم ارش وقرمايا كه. " جس نے بسم الله كه كروضوكياس بياؤل تك اس كاسارابدن ياك بوكي اورجس نے بغير بسم الله وضو كياس كا تناى بدن ياك موكاجت يرياني كزرار" (5)

خواب ہے بیدار ہو توؤ ضوکرے اور تین بارناک صاف کرے کہ شیطان اس کے نتھنے پر دات گز ارتا ہے۔'' (6)

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الطهارة يا ب الدكر المستحب عقب الوصوء، الحديث: ٢٣٤، ص ١٤٤. 0

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبو اب الطهارة، باب ماجا ۽ أنه يصلي الصلو ات بو صوء و احد، الحديث. ٢١، ح١، ص ٢٤. 0

صحيح ابن خريمة، باب استحبا ب الصلاة عبد الدنب... إلح، الحديث ٢٠٩، ٢١٥ ح٢، ص٢١٣. 3

<sup>&</sup>quot;سس ابن ماجه"، أبو اب الطهارة، باب ماجا ء في النسمية في الوصوء، الحديث ٣٩٨ ، ج١، ص ٢٤٢ 4

<sup>&</sup>quot;سس الدار قطى"، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوصوء، الحديث: ٢٢٨، ح١، ص١٠٨. 6

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب بدء الخلق، باب صعة ابليس و حبوده، الحديث: ٣٢٩٥، ج٢، ص٤٠٣ 6

حديث الخراني باسناد حسن حضرت على رضي الله تعالى عند اوى وحضور اقدس ملى الله تعالى عند وم في مايا. " الكربيد بات ندہوتی کے میری اتست پرش ق ہوگا تو میں ان کو ہر وُضو کے ساتھ مِسواک کرنے کا امر فرما دیتا۔'' (۱) ( یعنی فرض کر دیتا اور بعض روایتوں میں لفظ فرض بھی آیاہے )۔<sup>(2)</sup>

صديث 10: الى فَرَ انى كى اليك روايت من ب كد" سيّد عالم صلى التدقيل عيد يهم كسى نماز ك لي تشريف ند ك جاتے تاوننتیکہ مِسواک ندفر مالیتے '' <sup>(3)</sup>

عديث ١٦: محييم مل عائشهر من الله الى عنها سدمروى ، كذا حضور سلى الله الدي عليد الم باجر سد جب كمريض تشريف لاتے توسب ہے پہلاکام مسواک کرنا ہوتا۔" (4)

عديث كا: اله م احمرا بن عمر رمني الشقالي عبر سن راوي كه رسول التُدملي التنويلي عليه وم في قرمايا كه: " ميسو اك كاالتزام رکھوکہ وہ سبب ہے مونھ کی صفائی اور رب تبارک وتعی لی کی رضا کا۔ " (5)

عديث 18: البونيم جابر رض الندته الى مند سے راوى ، رسول الله ملى الله على عديهم في مايا. " دور كعتيس جومسواك كرك یڑھی جا کمیں انضل ہیں بے مسواک کی مقر رکعتوں ہے۔'' (6)

عدیث 19: اورایک روایت میں ہے کہ:'' جوتماز مِسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نمازے کہ بے مِسواک کیے یر می گئی ستر حقے افضل ہے۔''<sup>(7)</sup>

عديث ٢٠: مِشَاكِ ة من عائشه بنى الدته الى عنها عمروى كه: "وس چيزين فطرت سے جين (يعنى ان كاعَلَم برشريعت میں تھا) موجھیں کتر تا، داڑھی بڑھاتا، مِسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، اُٹکلیوں کی چنٹیں دھونا، بغل کے بال دور كرنا موعة زيرناف موندنا المنتجاكرنا، كلى كرنا\_(8)

حديث ال: حطرت على منى القد تعالى عند مروى ب، رسول الله من الله تعالى عليه وسلم في قرما يا كه: " بنده جب مسواك

- "المعجم الأوسط" للطيراني، الحديث: ١٣٦٨، ج١٠ ص ٣٤١. 0
- "المستدرك" للحاكم، كتاب الطهارة، باب لو لا ال أشق. إلخ، الحديث: ٥٣١، ح١، ص٢٦٤. Ø
  - "المعجم الكبير" لنطيراني، الحديث: ٤٤ ــ (٢٥٢)، ج٥، ص١٥٢. 8
  - "صحيح مسدم"، كتاب الطهارة، ياب السواك، الحديث ٤٤\_(٢٥٢)، ص١٥٢. 0
- "المسيد" بلإمام أحمد بن حيل، مسدعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الحديث: ٥٨٦٩، ح٢، ص٤٣٨. 6
  - "الترعيب والترهيب" للمندري، كتاب الطهارة، الترعيب في السواك، الحديث. ١٨ ح١٠ ص ١٠٢ 0
    - "شعب الإيمان"، باب في الطهارات، الحديث: ٢٧٧٤، ج٣، ص٣٦. 0
    - "صحيح مسمم"، كتاب الطهاره، باب خصال المطرة، الحديث: ٢٦١، ص١٥٤ 8

کر لیتا ہے پھرنماز کو کھڑ اہوتا ہے تو فرشتہ اس کے بیچھے کھڑ اہو کر قراءت سنتا ہے پھراس سے قریب ہوتا ہے بیبال تک کہ اپنامونھ ال كموند يركودياب" (1)

مثابيٌّ برام فرماتے ہیں کہ '' جوفض مِسواک کا عادی ہومرتے وقت اے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا۔اور جوافیون کھا تا مومرتے وقت اے کلرافیب ندہوگا۔"

أحكام بهي : وه آية كريمه جواو ركسي كل اس يدايت كدوضوش جارفرض إن

(1) Mela (1)

(۲) گهنول سمیت دونول باتھوں کا دھونا

(۳) سرکاس کرنا

(٣) نخنول سميت دونوں ياؤل كادهونا

فا مكره: محمى عَضْوْ ك وحوف ك يدمعن جي كداس عَضْوْ ك برحصد يركم كم دو بوندي في برجائ - بعيك جان يا تیل کی طرح یانی پیچر لینے یا ایک آ دھ بوتد بہ جانے کو دھونانہیں کہیں گے نہاس سے دُضو یا عسل ادا ہو (<sup>2)</sup> ہاس امر کا لحاظ بہت ضروری ہےاوگ اس کی طرف تو جرنبیں کرتے اور نمازیں ا کارت جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہمیں ایس ہیں کہ جب تک ان كا خاص خيال ندكيا جائے ان پر پانى نديج كا جس كى تشريح برعضو ميں بيان كى جائے گى -كى جكد موضع حَدَث برترى وينجنے كوسح

ا موتھ وحونا: شروع پیشانی ہے ( یعنی جہال ہے بال جمنے کی انتہا ہو ) شوڑی (3) کک طول میں اور عرض میں الك كان عدوسر كان تك موند ہاس حد كاندرجلد كے مرحمه برايك مرتبه يانى بهانافرض ہے۔(4) مسكلما: جس كر سرك اللي حصد كي بال كر محته يائح نبين اس يروبين تك موقط دهونا فرض ب جبال تك عادة بال

ہوتے ہیں اورا کرعادہ جہال تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچ تک کس کے بال جے تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ <sup>(5)</sup>

- "البحر الرحار المعروف بمسد البرار"، مستدعني بن أبي طالب، الحديث ٢٠٣٠ ج٢٠ ص٢١٤.
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في الفرص القطعي والظلي، ح١٠ ص٢١٧ 0 و "الفتاوي الرضوية"، كتاب الطهارة، باب الوصوء، ج١، ص٢١٨.
  - الين فيح كوانت جمنے كى جگهر۔
  - "الدر المختار"معه"ر دالمحتار"، كتاب الطهارة، ح١، ص٢١٦ \_ ٢١٩
  - "المتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء الفصل الأول، ح١، ص١٠.

مسلماً: موجیحوں یا بھووں یا بچی<sup>(1)</sup> کے بال تھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے توجید کا دھونا فرض نہیں بالوں کا دھونا فرض ہے اورا کران جگہوں کے بال گھے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔(2)

مسلم ا: اگرمو چھیں بڑھ کرکبوں کو چھیالیں تواگر چھنی ہوں مو چھیں ہٹا کرکب کا دھونا فرض ہے ۔(3) هستلیم، واڑھی کے بال اگر تھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے اور اگر تھنے ہوں تو گلے کی طرف و بائے سے جس قدر چېرے كے كروے بيل آئي ان كا دهونا فرض ہاور جروں كا دهونا فرض نبيں اور جو علقے سے نيچے ہوں ان كا دهونا ضرور نہیں اور اگر پچھ حصہ بیں گھنے ہوں اور پچھ پچھد رے، تو جہاں گھنے ہوں وہاں پال اور جہاں چھدرے ہیں اس جگہ جلد کا دھوٹا

مسكله 13: أيو ل كاوه حصه جوعادة كب بندكر في كي بعد ظاهر ربتا ب،اس كادهونا قرض بي تواكركوني خوب زور س لب بندکر لے کداس میں کا پچھے حصہ پچھے گیا کداس پر یانی نہ پہنچا، ندیجی کی کہ ڈھل جاتا نؤؤ ضونہ ہوا، ہاں وہ حصہ جوعادۃ مونھ بند کرنے میں طاہر نہیں ہوتا اس کا دھونا فرض نہیں۔(5)

مسئلہ ٣: رُخساراور کان کے بچ میں جو جگہ ہے جسے کنٹی کہتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے ہاں اس حصہ میں جتنی جگہ دا ڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا اور جہاں بال نہ ہوں یا تھنے نہ ہوں تو جلد کا دھوتا فرض ہے۔<sup>(6)</sup>

هستلدے: نحھ کا سوراخ اگر بندند ہوتو اس میں پانی بہانا قرض ہے اگر تنگ ہوتو پانی ڈالنے میں نقہ کو حرکت دے ورند ضروری قبیں۔(7)

یعنی و دچند بال جو یعے کے ہونٹ اور شوڑی کے چیش ہوتے ہیں۔

۳۱ دست "الفتاوى الرضوية" ، ج ١ ، ص ٢١٤.

و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في معني الاشتقاق. . إلح، ح١، ص ٢٢٠.

🚯 .... "العتاوي الرضوية" ؛ ج١ ؛ ص ٤٤٦.

الفتارى الرضوية"، ح١، ص٤٢،٢١٤.

السرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في معنى الاشتقاق .. إنح، ج١، ص٢١٩.

و "الفتاوي الرضوية"،، ج١، ص٢١٤

۳۱٦ .... "العتاوى الرضوية" ، ج ١ ، ص ٢١٦.

و"المرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في مصى الاشتقاق \_ إلح، ج١، ص٠٢٢

"الفتاوى الرضوية" ، ح١ ، ص ٤٤٥.

يُّنَ ثَن مجلس المدينة العلمية(دُوتاسارُل)

هستله A: آنکھوں کے ڈھیلے اور پیوٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ در کا رنہیں بلکہ نہ جاہیے کہ مُضر ہے۔(1) مسلمه: موزه وهوت وقت آلكسين زور ي كيك ك يكك ك مصل ايك دفيف ي تحرير بند بوكي اوراس يرياني نه

بہااوروہ عادۃ بندکرنے سے ظاہر رہتی ہوتوؤ ضوبوجائیگا مگراہیا کرنانہیں چاہئے ادرا کر پچھزیادہ دُھلنے سے رہ گیا توؤ ضونہ ہوگا۔ <sup>(2)</sup>

مسلم ا: آنکھ کے کوئے (3) پر یانی بہانا فرض ہے مگر سرمہ کا جزم کوئے بائلک میں رو گیا اور وضو کرلیا اور إطلاع نه

ہوئی اور نماز پڑھ لی تؤخرج نہیں نماز ہوگئی ،ؤضو بھی ہوگیا اورا گرمعلوم ہے تواسے پھردا کریانی بہانا ضرورہے۔

مسكله ال: يكك كابريال أورادهونافرض باكراس من كييز وغيره كوئي بحت چيز جم كني بوتو چمرد انافرض بـ (4) ٢\_ باته وحونا: استفلم بس كبديال بمي داخل بير (5)

مسكلياً: اكر كمهنول عن اخن تك كوكى جكدة ره مجر بهى دهلنے عدد جائے كى وضوف موكا -(6)

هستله ۱۱: برهم کے جائز، نا جائز سبنے، پیھنے ،انگوٹھیاں، پہنچیاں (۲) کنگن، کا نجے ، لا کھ و نبیرہ کی چوڑیاں، ریٹم کے کتے وغیرہ اگرائے نگ ہوں کہ نیچ یانی نہ بے تو اُ تارکرد حونا فرض ہے اور اگر صرف بلا کردھونے سے یانی بہ جاتا ہو تو حرکت ديناضروري ہے اور اگر أو عليے ہول كدب بلائے بھى نيچ يانى بدجائے كا تو كو ضرورى نبيس \_(8)

مسئلہ ۱۶: ہاتھوں کی آشوں کھائیاں (9) ، اُلگیوں کی کروٹیس ، ناخوں کے اندر جوجگہ خالی ہے ، کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک ان سب پر یا نی به جانا ضروری ہے اگر پھے بھی رو گیا یا بالوں کی جزوں پر یانی به گیا کسی ایک بال کی نوک پرند بہاؤ ضونہ ہوا مرنا خنوں کے اندر کامیل معاف ہے۔ (10)

مسئلہ 10: بجائے یا نجے کے چوانگلیاں ہیں توسب کا دھونا فرض ہے اور اگر ایک مُونڈ ھے پردو ہاتھ فکے توجو اُورا ہے

"الدر لمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في معنى الاشتقاق \_ إلح، ج١٠ ص - ٢٧

۱۲۰۰ سالعتاوی الرضویه ۴۰ ج۱، ص ۲۰۰ م.

ایعن ناک کی طرف آکھ کا کوئے۔

۱۱۰۰ "العتاوى الرضوية" ، ج ١ ، ص ٤٤٤.

العتاوى الهدية"، كتاب الطهارة، الباب الأولرفي الوصوء، العصل الأول، ح١٠ ص٤.

🗗 مینی کی جمع ،ایک زیور جوکا کی شر پہنا جاتا ہے۔ 🙃 المرجع السايق .

۱۱ ۳۱۰ "العتاوى الرصوية" مه ج۱، ص ۲۱ ۳.

و"الدرالمختار"، كتاب الطهارة، ج١، حر٧٠٠.

🗿 .... ليني الكليول كيدر ميان كي جكه

📵 ۱۰۰۰ "العتاوي الرصوية"، ج١، ص ٤٤٠ .

الله المدينة العلمية (الاساطال) 🚅 🕏

وضوكا بيان

اس کا دھونا فرض ہےا دراس دوسرے کا دھونا فرض نہیں منتحب ہے تکراس کا ووحصہ کہ اس ہاتھ کے موضعِ فرض ہے متصل ہےا تنے کا دھونا فرض ہے۔<sup>(1)</sup>

۳\_مرکاس کرنا:

چوتھائی سرکاسے فرض ہے۔(2)

هستله ۱۲: مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے ،خواہ ہاتھ میں تری اعضا کے دھونے کے بعدرہ گئی ہو یانے یانی

ے اتھ ترکر لیا ہو۔ (3)

مسلد كا: كرسى عفو كرمس كے بعد جو ہاتھ ميں قرى باتى رہ جائے كى وہ دوسر عفو كرمس كے ليے كافى

ندهوگی\_<sup>(4)</sup>

مستلد 18: سر پر بال ند موں توجلد کی چوتھ تی اور جو بال موں تو خاص سرکے بالوں کی پھوتھ تی کامسے فرض ہے اور

سركامع ال كوكهتيج بي-(5)

مستلم 19: عماے، نوبی ، وُوہے پرسے کانی نہیں۔ ہاں اگر نوبی ، وُو پٹا انتابار یک ہوکہ بڑی مکھوٹ کرچوتھائی سرکوئر

كرد \_ لوسع بوجائے گا\_(6)

مسكله ۲: سرے جوبال نظ رہے ہول ان برسے كرنے ہے سے شہوگا۔(<sup>7)</sup>

سم يا دَل کو گُول (8) سميت آيک دفعه دهونا: (9)

مستلمال: فيصلّ اورياوَل كرمنول كاونى مُلْم بجواوير بيان كيا كيا\_(10)

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الأوراء ج ١٠ ص £ . 0

> المرجع السابق، ص٥. 8

المرجع السابق، ص٦. 0

> المرجع السابق 4

"العتاوى الرصوية"، ح١، ص٢١٦. 9

"العتاوي انهما ية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوصوء، العصل الأول، ج١، ص٦ 0

> المربعع السابق، ص٥، Ø

> > لعني فخول۔ 0

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، العصل الأول، ج١، ص٥ 9

> "القتاوي الرضوية"، ج١، ص٢١٨. 0

الله المدينة العلمية (الاساطال) عبد العالم) المدينة العالم)

مسئلہ ۲۲: بعض لوگ کی بیاری کی وجہ سے یاؤں کے انگو تھوں میں اس قدر تھینج کرتا گایا ندھ دیتے ہیں کہ پانی کا

مبن ورکنارتا کے کے نیچ رتھی نہیں ہوتا ان کواس سے بچتالا زم ہے کہ اس صورت میں وضونیں ہوتا۔

مسلم ۲۳: همائیاں اوراُ تکلیوں کی کرؤٹیں ، آلوے ، ایٹریاں ، کوٹیس (1) ،سب کا دھونا فرض ہے۔(2)

هستلي الماعضا كادهونا فرض بان برياني بدجانا شرط به بيضر درنبين كه قضد أي ني بهائ الريلا قضد وإختيار

بھی ان پریانی بہ جائے (مثلاً مینفد برسااوراً عضائے وضوکے ہر حصہ ہے دو دوقطرے مینفد کے بہ گئے وہ اعضا وُحل گئے اور سر کا چوتھائی حصہ موگیایا کسی تالاب میں کر پڑااوراعضائے وضویریانی کزر کیاوضوں وگیا)۔

مسئله ۲۵: جس چیز کی آ دی کوئمو ما یا تصوصاً ضرورت پژتی رہتی ہے اور اس کی قلم داشت و اِحتیاط میں حَرج ہوہ نا خنوں کے اندریا اُوپریااور کی دھونے کی جگہ پراس کے لگےرہ جانے سے اگر چہ جرم دار ہو، اگر چہ اس کے یتیجے پانی نہ پہنچ، ا كرچ يخت چيز بوؤ ضوبوجائ كا، جي يكانے ، كوند سے والوں كے ليے آٹا، رگريز كے ليے رنگ كاجرم ، عورتوں كے ليے مبندى كا جرم، لکھتے والوں کے لیے روشنائی کا جرم، مزدور کے لیے گارامٹی، عام لوگوں کے لیے کوئے یا پلک ش تمر مدکا جرم، ای طرح بدن کامیل مٹی ،غبار ،کھی ،مچھر کی بیٹ وغیر ہا۔ (3)

مسئلہ ٣٤: سمس جگہ چھالا تھا اور وہ سو کھ گی مگراس کی کھال جدانہ ہوئی تو کھال جدا کرے یانی بہانا ضروری نہیں بلکہ اسی جیمالے کی کھال پریانی ہے ایٹ کا فی ہے۔ پھراس کوجدا کردیا تواب بھی اس پریانی بہانا ضروری نیس۔(4) هستلد 21: مجمل کابرنا اعضائے وضور چرکارہ کیاوضونہ دگا کہ پانی اس کے نیجے نہ بہرگا۔ (<sup>5)</sup>

### ۇضو كى سىتىي

مسئله 11: وضور رُوّاب بانے کے لیے فکم الی بجالانے کی نتیت سے وضوکر ناضرور ہے ورندوضو ہوج نے گا تواب

نديائ گار(8)

... لينى ايراول كاويرمو في شير..

"انفتاوي الرضوية"، ج١، ص٤٤٥ 0

"العتاوى الرضوية"، ج١، ص٢٠٣. 8

"الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الياب الأول في الوصوء، الفصل الأول، ج١، ص٥ 9

> "الفتاوي الرضوية"، ج١١ ص ٢٢٠. 6

"الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: القرق بين البية والقصد والعرم، ج١، ص٧٣٥-٢٣٨ ø مسلم ٢٩: بسم الله عشروع كرياورا كروضوب مبل إستنجا كري توقيل التنج كيمي بسم الله كيم كر یا خانہ میں جانے یابدن کھولنے سے پہلے کیے کہ نجاست کی جگہ اور بعد ستر کھولنے کے ذَبان سے ذکر الٰہی منع ہے۔ <sup>(1)</sup> مسكر اورشروع يون كرے كه بہلے باتھوں كو كوں تك تين تين باردهوئے\_(2)

هستلداننا: اگریانی بزے برتن میں مواور کوئی جھوٹا برتن بھی نہیں کداس میں یانی اوٹ میل کر ہاتھ دھوئے ، تو اسے حاہیئے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں ما کرصرف وہ انگلیاں یانی میں ڈالے پہھلی کا کوئی حصہ یانی میں نہ پڑے اور یانی نکال کر دہنا ہاتھ گئے تک تین یاردھوئے پھردہنے ہاتھ کو جہاں تک وھویا ہے بلا تُکلف پانی میں ڈال سکتا ہے اوراس سے پانی نکال کر بایاں

مسكلية الله المساحة على بي كم باتحديث كوئى نجاست ندكى جودرند كسي طرح باتحد دُالناجا مُزنبيس، باتحد دُاليكا تویانی نایاک ہوجائے گا۔(4)

مسكله ١٣٠٠: اكر يَحْمو في برتن ش يانى بهايانى توبوك برتن ش بيمرد بال كوئى يَحْمو تا برتن جى موجود باوراس نے بے دھویا ہاتھ پانی میں ڈال دیا بلکہ اُ تکلی کا پورایا ناخن ڈالا تو وہ سارا پانی وضوے قابل ندر ہامائے متعمل ہوگیا۔(5)

مسئله ١٩٣٠: بياس وقت ہے كەجتنا باتھ يانى ميں پہنچااس كاكوئى حصہ بے دُ حدّا موورندا كر بہلے باتھ دھوچكا اوراس كے بعد حَدَث ند بوا توجس قدر حصد وُ حلا بوا بوء اتنا ياني من والنے سے متعمل ند بوكا اگر چركہنى تك بوبلك غير بخب ف ا کر کہنی تک ہاتھ دھوسیا تواس کے بعد بغل تک ڈال سکتا ہے کہ اب اس کے ہاتھ پر کوئی حدث باتی نہیں، ہاں بخب کہنی ہےاو پر

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: ساتر بمعيي باقي... إلخ، ح١، ص٢٤١.

الفتاوي الهندية الاكتاب الطهارة، الباب الأول في الوصوء، الفصل الثاني، ح١، ص٦

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب هي دلالة المههوم، ج١، ص٢٤٦ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوصوء، العصل الثاني، ج١، ص٦

و"الدرالمحتار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المعهوم، ح١، ص٧٤٧.

۱۱۳۰۰ "العتاوی الرصویة"، ج۲، ص۱۱۳.

بيمسئله معركة الآرا ہے اور سنجے ميں ہے جو يهال ندكور جواجيسا كه مدايدو فتح القدير وقيلان وفالان عال وخلاصه وغنيه وحييه وكتاب الحسن عن الي صنيفه وكتب الم محدرتهم التدتع الى وديكركت فقد من معرح باوراس كى كال محقيق منظور مونورس لدم باركه "السعيقة الانقيم في الفرق بين المعلاقي و الملقع" كامطالعكياجات ١٢٠مند

ا تنابی حصہ ڈال سکتا ہے جتنا دھو چکا ہے کہ اس کے سارے بدن پر خذ ث ہے۔

مسكله 100: جب سوكراً شي تو يهل ما تحد دهوئ، استنج كرفبل بهي اور بعد بهي - (1)

مسکلہ ۱۳۷ تکم ہے کم تین تین مرتبہ داہنے یا کیں ، اوپر بنچ کے دانتوں بیں مسواک کرے اور ہر مرتبہ مسواک کو وهولے اور مسواک ند بہت نرم ہوند پخت اور پیلویاز نتون یا تیم وغیرہ کرد وی لکڑی کی ہو۔میوے یا خوشبووار پھول کے درخت کی نہ ہو۔ چھنگلیا کے برابر موٹی اور زیادہ ہے زیاوہ ایک بالشت کنبی ہواور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ بسواک کرنا دشوار ہو۔ جو بسواک ایک بالشت سے زیادہ ہواس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ <sup>(2)</sup> مِسو اک جب قابلِ استعال ندر ہے تواہے وُن کر دیں یا کسی جگہ اِختِیاط ے رکھ دیں کہ کسی نا پاک جگہ نہ گرے کہ ایک تو وہ آلہ اوائے سنت ہے اس کی تعظیم جاہیے ، دوسرے آب وہن مسلم نا پاک جگہ وُ النے سے خود محفوظ رکھنا جا ہے ،ای لیے یا خاند پیل تھو کئے کوعلانے نامناسب کھھاہے۔

مسئلہ عا: مسواک دائے ہاتھ ہے کرے اور اس طرح ہاتھ میں نے کہ چنگلیا مسواک کے بیچے اور نیج کی تمین الكليال اويرا ورانگونه سرے يرينج ہواور تھي نہ باندھ\_(3)

مسئله ۴۲۸: دانتول کی چوژائی میں میں واک کرے لنبائی میں نہیں، چے لیٹ کرمیواک نہ کرے۔ (<sup>4)</sup>

هستله ۱۳۹: پہلے دائن جانب کے اوپر کے دانت مانخبے ، پھر بائمیں جانب کے اوپر کے دانت ، پھر دائنی جانب کے يعے كے، كرياكي جانب كے نيچے كے۔(5)

هستله پہم: جب بسواک کرنا ہو تواہے دھولے۔ ہو ہیں فارغ ہونے کے بعد دھو ڈالے اور زین پر پُدی نہ چھوڑ وے بلکہ کھڑی رکھاورریشہ کی جانب او پر ہو۔ (6)

هستلدام، اگر مسواک ند بهوتو أنگل بالتقين كير سے دانت ، نجھ لے۔ يو بين اگر دانت ند بول تو أنگل يا كيرُ ا مسوژول پر مجير لي-(7)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطهارة، اركاد الوصوء أربعة، ح١، ص٣٤٣. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم، ح١٠ ص٠ ٢٥٠. 2

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الياب الأول في الوصوء، الغصل الثاني، ح١، ص٧. 8

و "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم، ج١، ص ٢٥٠

<sup>&</sup>quot;الدراسختار" كتاب الطهارة، ح١٠ ص٢٥١ (5) المرجع السابق، ص٢٥١ 4

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، مطلب في دلالة المفهوم، ج١، ص ٢٥١. 0

<sup>&</sup>quot;المحوهرة البيرة"، كتاب الصهاره، ص٣، و "الدرالمختار"، كتاب الطهارة، اركال الوصوء أربعة، ح١، ص٥٣. Ø

مسلم الا: مِسواك نمازك ليسنت نبيل بلكة ضوك ليه، توجوا يكة ضوب چند نمازي يرده، ال سے جرنماز کے لیے مِسواک کامطالبہ بیں ، جب تک تغیرِ رائحہ (<sup>1)</sup> نہ ہو گیا ہو، ورنداس کے دفع کے لیے ستفل سنت ہے البتہ اگر وُضویس مِسواک نہ کی تقی تواب نماز کے وقت کر لیے <sup>(2)</sup>۔

هستله ۱۳۲۳: مجرتین چُلوپانی ہے تین کالیاں کرے کہ ہر بار موٹھ کے ہر پُر ذے پر پانی بہ جائے اور روز ہ دار تہ ہو تو (3) \_ \_ \_ \$ \$ \$

مسكلم ١٧٠٠: يمرتين عُلُو ي تين بارناك بين يانى چرهائ كه جهال تك زم كوشت موتا ب برباراس يريانى بد جائے اور روز ہ دار نہ ہوتو تاک کی جڑتک پانی پہنچائے اور بید دنوں کام داہنے ہاتھ سے کرے، پھر بائیس ہاتھ سے تاک صاف

هستله ۱۳۵ : موند دهوتے وقت دازهی کاخِلا ل کرے بشرطبیکہ احرام نه باندھے ہو، یوں کہ اُٹھیوں کوگر دن کی طرف سے داخل کرے اور سامنے تکالے۔(5)

مستلم ٢٠١٠: باته ياؤل كي ألكيول كاخلال كرے ، ياؤل كي ألكيول كاخلال بائيس باتھ كى چينكليا سے كرے اس طرح کہ داہے یا وَل میں چھنگلیا ہے شروع کرے اور انگو تھے پرختم کرے اور یا کیں یا وَل میں انگو تھے ہے شروع کر کے چھنگلیا پر ختم كرے اور اگر بے خلال كيے يانى أكليول كے اندرے ند بہتا ہوتو خلال فرض بيعني يانى پہنچا نا اگر چدب خلال ہومشلاً گھائیاں کھول کراوپر سے یانی ڈال دیایا ہاؤں حوض میں ڈال دیا۔ <sup>(6)</sup>

مسئلہ این جواعف وجونے کے ہیں ان کوتین تین باروجوئے ہر مرتبداس طرح وجوئے کدکوئی حصدرہ نہ جائے ورنہ سنت ادانه جوگی (<sup>(7)</sup>

<sup>🕦 ....</sup> نيخني سانس بد يودار ....

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم، ح١٠ ص١٤٨ مسواك وضوى سنّب قبليه بالبنة سنّب مو كدواس وقت بجبك منه جل بديورو (" فأوى رضويه"، ج ابص ٩٢٣)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في منافع السواك، ج١، ص٢٥٧. 8

<sup>5 ----</sup> المرجع السابق، ص٥٥٧. - المرجع السابق. 4

<sup>&</sup>quot;الدر المختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في منافع السواك، ج١، ص٥٦. 6

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في منافع السواك، ج١٠ ص٧٥٧. 0

و "المناوي الهدية"، كتاب الصهارة، الماب الأول في الوصوء، الفصل الثاني، ج ١ ، ص٧

هستله ۱۳۸ : اگر بون کیا که بهلی مرشبه پیچه دُحل گیااور دوسری باریجههاور تبیسری دفعه پیچه که تینول بار میں بوراغضؤ دُحل کیا توبیا یک ہی باردهونا ہوگا اور وُضوبوجائے گا مگر خلاف سنت،اس میں چُلو وَں کی گنتی نہیں بلکہ پوراغضْو وهونے کی گنتی ہے کہ وہ تین مرتبہ ہوا کر چہ کتنے تی چلوؤں ہے۔(1)

هستله ۱۲۹ : پُورے سرکاایک بارسے کرنا اور کانوں کامسے کرنا اور ترتیب کہ یمیے موجد ، پھر ہاتھ دھوئیں ، پھر سرکامسے كريں، پھرياؤں دھوئيں اگرخلاف ترتيب وضوكيا ياكوئي اورسنت چھوڑ كيا تؤؤ ضوہ و جائے گا مگرا يك آ دھ وفعہ ايسا كرنا بُرا ہے اور ترك سقيد مؤكده كى عادت ۋالى تو كنهگار باوردا رهى كے جو بال مؤمد كدائر سے سے بيل ان كاسى ستن باوردهونا متحب ہے اوراعضا کواس طرح دھونا کہ بہلے والاعْضْوْسو کھنے نہ یائے۔<sup>(2)</sup>

#### وُضو کے مستحبات

بہت ہے مستحبات منهمناا ویر ذکر ہو بیچے بعض باقی رو مجئے وہ کھیے جاتے ہیں۔

مسئله • a: (۱) وابنی جانب سے ابتدا کریں مگر

(۲) دونوں رفس رے کہان دونوں کوس تھ بی ساتھ دھو کس مے ایسے بی

(۳) وونول کا نول کامسح ساتھوبی ساتھ ہوگا۔

(٣) ہاں اگر کسی کے ایک ہی ہاتھ ہوتو موجھ وطونے اور

(۵) مس كرنے يس بھي دين كومقدم كرك

(٢) أكليول كى پُشعاسے

(4) گردن کاس کرنا

(۸) وْضُوكرتْ وقْتْ كَعِيدو

(۹) او کی جگه

(١٠) بينمنار

(۱۱) وُضُوكا يا في ياك جَلَّهُ كرا تا اور

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهاره، مطلب في سافع السواك، ح١، ص٧٥٧. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ج١، ص٢٦٤\_٢٦٢. و "العتاوي الرصوية"، ج١، ص٢١٤

אוות ובי שתנות (2)

297

وضوكا بيائن

(۱۲) یانی بہاتے وقت اعضار ہاتھ پھیرناخاص کر جاڑے میں۔

(۱۳) يبلي تيل كى طرح يانى چُير لينا خصوصاً جازے ميں۔

(۱۴) این اتھے یانی مجرنا۔

(١٥) دوس ب وقت كي لي ياني بمركرد كا جمور نا\_

(١٢) وضوكرنے من بغير ضرورت دوسرے عدد فدليمار

(۱۷) انگوشی کوحرکت دیتاجب کرڈھیلی ہو کہ اس کے بنیج یانی بہ جانا معلوم ہوورند فرض ہوگا۔

(۱۸) صاحب عدرند موتو وقت سے بہلے وضوكر ليزا\_

(19) اطمینان سے وضوکرنا۔عوام میں جومشہور ہے کہ وضو بوان کا ساء تماز بوڑھوں کی ہی بینی وضو جدر کریں ایس

جدى ندوا ہے جس سے كوئى سنت يامستحب ترك مور

(٢٠) كيرول كونكيت قطرول مصحفوظ ركهنا\_

(۲۱) کانوں کامسے کرتے وقت بھیکی چھنگلیا کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا

(۲۲) جو دُضو کال طور پرکرتا ہو کہ کوئی جگہ باقی شدرہ جاتی ہو، اسے کودن اٹخنوں ، ایز یوں ، تکودن ، ٹو نچوں ، کھ نیوں ،

ممنع ل كالتخصيص خيال ركهنامستحب إورب خيالى كرف والول كونو فرض ب كداكثر ويكها كيا ب كديدة اضع خشك ره

جاتے ہیں بینتیجان کی بے خیالی کا ہے۔ ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض۔

(۲۳) وُصُوكا برتن مني كا ہو، تا نبے دغير ه كا ہو تو بھى حرج نبيل مكر

(۲۴) قلعی کیا ہوا۔

(٢٥) اگرؤضوكابرتن لوئے كى قىم بي بوتوبائي جانب ر كھاور

(٢٦) طشت كي تنم عيد جو تود بني طرف

(۴۷) آفآبه ش دسته لگاموتو دسته کونتین بار دهولیس

(۲۸) اور ہاتھاس کے دستہ پر رکھیں اس کے موقع پر شدر کھیں

(۲۹) دہنے ہاتھ سے گلی کرنا، تاک میں <u>ما</u>نی ڈالنا

(۳۰) بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا

(٣١) بائي باتھ کي چھنگلياناك بيس ڈالنا

وَيُرَكُنُ مُولِسُ المدينة العلمية (دُوسَامَالُ)

(٣٢) يا دُل كوبا مَين باتھ سے دھونا

(mm) موزی دهونے میں مانتے کے سرے برایسا پھیلا کریائی ڈالٹا کدادیر کا بھی کچھ صدد حل جائے۔

متعمید: بہت ہے لوگ یوں کیا کرتے ہیں کہنا ک یا آنکھ یا بھوؤں پر چُلُو ڈال کرسارے موٹھ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور

ریجھتے ہیں کہ موزعہ دُحل کمیا حالاتکہ یانی کااوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا اس طرح دھونے ہیں موزعہ نہیں دُ ھلتا اور وُضونہیں ہوتا۔

(٣٢) دونول باتعب مونع دهونا

(٣٥) باتھ یاؤں دھونے میں اُنگلیوں ہے شروع کرٹا

(۳۲) جراور

(٣٧) ہاتھ یا دُل کی روشنی وسیع کرتا لیتنی جننی جگہ پر یانی بہانا فرض ہے اس کے اَطراف میں کچھ بڑھانا مثلاً نصف باز دونصف ينذلي تك دحونا

(٣٨) منح سر میں مستحب طریقہ بیہ ہے کہ انگو شھے اور کلے کی اُنگلی کے سواایک ہاتھ کی باقی تمین اُنگلیوں کا سرا، دوسرے ہاتھ کی تنیوں اُٹھیوں کے سرے سے طائے اور چیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گذی تک اس طرح لے جائے کہ ہتھیاں سر ے جدار ہیں وہال ہے بتھیمیوں ہے سے کرتاوالیں لائے اور

(٣٩) کلمدکی اُنگل کے پیٹ ہے کان کے اندرونی حصہ کاسے کرے اور

(۴۰) انگوشھے کے پیٹ سے کان کی ہیرونی سطح کااوراً ٹکلیوں کی پُشعہ سے گردن کاسے۔

(۱۲) ہرغضو دھوکراس پر ہاتھ پھیردینا جاہئے کہ نوندیں بدن یا کپڑے پر ندنیکیں، خصوصاً جب مسجد میں جانا ہو کہ قطرول كامسجد مين نيكنا كروو تحريكي ب-

(٣٢) بہت بعدرى برتن سے وضونہ كرے مضوصاً كزوركه يانى ب اختياطى سے كرے كا

(٣٣) زبان سے كمدلينا كروضوكرتا مول

(۱۳۳) ہرغضؤ کے دھوتے ماسح کرتے وقت نتیب ؤضوعا ضرر ہنااور

(٣٥) يسم الله كينااور

(PT) ecee lec

(٣٤) أَشُهَــُدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُـدَهُ لَا شَرِيْكُ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيْدَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ (١٠)

بیں گواہی ویتا ہوں کہ القد (عزویمل) کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکبلا ہے اس کا کوئی شریب نہیں اور گواہی ویتا ہوں کہ ہمارے سردار ججر ملی الله تعانی طبید دهم اس کے بندے اور دسول ہیں۔ ۱۲

وُّنَّ ثُن مجلس المحينة العلمية(واسانال)

(٣٨) كُلِّي كونت اللَّهُمَّ اعِنِّي عَلَى بَلاوةِ الْقُران وَدِكُوكَ وَشُكُوكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ (١) اور

(٣٩) تَاكِ مِنْ يَانَى وَالْتِ وَنْتَ ٱللَّهُمَّ أَرِحْيِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُوحُنِي رَائِحَةَ النَّارِ (٣٩) اور

(٥٠) مولد وهوت وقت اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجُوه و تسود و بُوه و مُسود و و مُرود

(٥١) وابها باته وجوت وقت اللهم أغطني كِتَابي بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يُسِيراً (٩) اور

(۵۲) بايال باته دحوت وقت اللُّهُمُّ لا تُعْطِني كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا مِنْ وَرَآءِ ظَهْرِي (5) اور

(۵۳) سركاس كرت وقت اللَّهُمَّ أَظِلِّني تَحْتَ عَرُشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اللَّهِ ظِلَّ عَرُشِكَ (6) اور

(٥٣) كانون كأسح كرت وقت اللهم الجعليي مِنَ اللِّينَ يَسْتِمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ الْحَسَنَةُ (٦) اور

(۵۵) مرون كاس كرت وقت اللهم اعْتِقُ رَقَبَتِي مِنَ النَّادِ (8) اور

(٥٦) وابنايا ول وهوت وقت اللهم فَيِتُ قَدَمِيْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَوِلُّ الْآقَدَامُ (٥) اور

(۵۷) بايال ياوَل الموت وقت اَللَّهُمَّ الجعلُ ذَنْبِي مَغْفُورًا وَصَعْبِي مَشُكُورًا وَ بِجَارَتِي لَنُ تَبُورَ (10)

ر جے یاسب جگہ ڈرووشریف ہی پڑھے اور یمی افضل ہے۔ اور

(٥٨) وَصُوبِ قَارِغُ مُوتِي مِن يَرْ هِ ٱللَّهُمَّ الْجَعَلْنِي مِنَ النَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ (11) اور

(۵۹) بیابوایانی کمڑے ہوکرتھوڑ الی لے کہ شفائے امراض ہے اور

اے اللہ (عزوجل) تو میری بدوکر کر قرآن کی تلہ وت اور تیراذ کر وشکر کروں اور تیری اچھی عبادت کروں ۔۱۲

ا الله (عروجل) تو مجھ كو جنت كى خوشبو تو كلما اور جنم كى أو سے يجا ١٢ 0

اے اللہ (عزومل) تو میرے چیرے کوا جالا کرجس دن کہ کچے موقعہ سفید ہوں گے اور پیچے سے وہ ۴۲ 0

اے اللہ (عزوجمل) میرانامہ انتمال وابئے ہاتھ میں وے اور چھے ہے آسان حساب کرتا۔ ۱۲ 0

اےاللہ(عزوجل)میرانامہ اعمال ندیا کمیں ہاتھ بیسی دےاور نہ پیٹھے کے چیجے ہے۔ اا 0

ا ہے اللہ (عزومل) تو جھے اپنے عرش کے سامید میں رکھ جس دن تیرے عرش کے سامید کے سواکھیں سامید ہوگا۔ 14 0

> ا الله (حرومل) مجھان ش كردے جو بات سنتے بيں اورا چھى بات يرهمل كرتے ہيں۔ 14 0

> > اے اللہ (عزوجل) میری گردن آگ ہے آزاد کردے۔ اا 8

ا الله (عزومل) ميراقدم في صراط يرثابت قدم ركه جس ون كداس يرقدم لغزش كري مي الديا 9

ا سے اللہ (عزوجل) میرے گناہ بخش دے اور میری کوشش یا رآ ور کر دے اور میری تجارت ہلاک نہ ہو۔ ۱۳ 1

> الى توجيهاتوبركرف والول اورياك توكون مس كرديدا 0

(٧٠) آسان كي طرف موتدكر ك سُيْحانك اللَّهُمَّ وَينحَمَدِكَ اشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اثْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ

أَتُوْبُ إِلَيْكُ (1) اوركله شهادت اورسورة إنَّا أَمُؤلُّهَا يرْحـ

(١١) اعضائة وضوبغير ضرورت نهاي تخييا ورية تخيي توبيضر ورت مُثلَك ندكر ليـ

(٦٢) قدرے نم باقی رہے دے کہ روز قیامت پلد کنات میں رکھی جائے گی۔اور

(۱۳) باتھ نہ جھکے کہ شیطان کا پنکھا ہے۔

(۱۳) بعد وضومیانی (2) پر یانی و همورک لے (3) اور

(٦٥) مكروه وقت نه بوتو دوركعت تما زنفل يرشصاس وتحية الوضو كتيم بير. (4)

#### ؤضومين مكروهات

(۱) عورت كي سارة ضوك يج موت يانى سے وضوكرنا۔

(٢) وضوك لينجس جكه بيشمنا\_

(٣) نجس جگه وضوكا ياني كرانا\_

(۲) مجدے اندروضوکرنا۔

(۵) اعضائے ذخبوے لوٹے وغیرہ میں قطرہ ٹیکا نا۔

(٢) ياني مين رينه يا كفكار والنا\_

(۷) قبله کی طرف تھوک یا کھنکار ڈالنایا گلی کرنا۔

تویاک بے اے اللہ (عزوجل) اور میں تیری جرکرتا ہوں میں گواہی و بتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود دیس تجھے ہوائی جا ہوں اور تیری طرف تؤيه كرتا مول ١٢\_

> یا جامه کاوه حصد جو پیشاب گاه کے قریب ہوتا ہے۔ 0

مجيخ طريقت، عاشق اعلى حفرت، امير ابنسنت، باني وعوب اسلامي حفرت علامه مولانا ابو بال جمد الياس عطار قادري رضوي واست بركاتهم العالية ممازك أحكام "صفح 19 ير فرمات بيس كه: " ياني جهر كة وتت مياني كوكرت ك دامن بي جيائ ركهنا مناسب ہے، نیزؤضو کرتے وقت بھی بلکہ جروفت میانی کوگرتے کے دامن یا جا دروغیرہ کے ذراید چھیائے رکھنا حیا کے قریب ہے۔

"عبية المتملى شرح مبية المصمى"، آداب الوصوء، ص٢٨ \_ ٣٧.

و "الدو المعتار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ج١، ص٢٦٦ \_ ٢٨٠.

و "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء القصل الثالث، ج ٢١ ص ٨.

- (٨) بيضرورت ونياكى بات كرنا\_
  - (٩) زياده يانی خرچ کرتا۔
- (۱۰) اتناكم خرج كرنا كدسنت ادانه بور
  - (۱۱) موتعديرياني مارناسيا
- (۱۲) مونھ پر یانی ڈالتے وقت پھونکنا۔
- (۱۳) ایک ہاتھ ہے مونعہ دھونا کہ یہ فاض وہنود کا شعار ہے۔
  - (۱۳) گلے کاسے کرنا۔
  - (١٥) بائي باتھ الحقى كرناياناك من يانى ۋالنا۔
    - (١٦) والني باتحد الكرماف كرنا
    - (۱۷) اینے لیے کوئی لوٹا دغیرہ خاص کر لیما۔
    - (١٨) تين جديد يا نيول ع تين بارسر كالمسح كرنا\_
- (١٩) جس كررے سے استنج كايانى خشك كيا مواس سے اعضائے وضويو نجھا۔
  - (١٠) واوب كرم بانى ساو فوكرنا (١٠)
- (۲۱) ہونٹ یا آئکھیں زورے بند کرنا اورا گر پچھے سوکھارہ جائے تو و ضوی نے ہوگا۔
  - ہرسنت کا ترک محروہ ہے۔ یو بیں بر محروہ کا ترک سنت \_(<sup>2)</sup>

#### وُضو کے متفرق مسائل

مسكلها في: اكروضونه جوتونماز اور كبدة حلاوت اورنماز جنازه اورقر آن عظيم مُحوف كي ليوضوكر نافرض ب\_(3)

- جو پانی دھوپ ہے گرم ہوگیا اس ہے وضو کرتا مطلقاً مکروہ تیں بلکداس میں چند تیود ہیں، جن کا ذکر پانی کے باب میں آنیگا اور اس ہے وضو کی کراہت انز کی ہے گڑیں۔ ۱۱ مند هظارب
  - الدرالمخار" و "ردالمحار"، كتاب الطهارة، مطلب في تعريف المكروه... إلح، ح١١ ص ٢٨٠ ٢٨٠ ٢٨٣ \_ ٢٨٣ و المتاوى الهدية"، الباب الأول في الوصوء، الفصل الرابع، ج١١ ص٤، ٩ اوعيرهما
    - "بور الإيصاح"، كتاب العلهاره، قصل: الوصوء على ثلاثة أقسام، ص١٨.

مسكلة ١٥: طواف كية ضوواجب ب\_(١)

مسئله ۱۵: عسل بخابت سے پہلے اور بخب کو کھانے ، چنے ، سونے اور اڈ ان وا قامت اور نظبہ جمعہ وعید ین اور روضۂ مبارکہ رسول الله سلی اللہ تعانی عید وسلم کی زیادت اور وُقوف عرفد اور صفا و مَر وہ کے درمیان سَعی کے لیے وُضو کر لیٹا

غصراً جائے اس وقت اور زبانی قرآ اِن عظیم پڑھنے کے لیے اور حدیث اور علم دین پڑھنے پڑھائے اور علاوہ جمعہ وعیدین باقی خطبوں کے لیے اور کتب دینیہ چھونے کے لیے اور بعدستر غلیظ چھونے اور جموث بولنے ، گالی دینے ، فحش مقط نکالنے ، کافر سے بدن چھوجانے ،صلیب بائت چھونے ،کوڑھی یا سپید داغ والے ہے مس کرنے ،بغل تھجانے سے جب کداس ہیں بد بوجو،غیبت كرتے ، قبقبدلگانے ، لغواشعار يرزھنے اور اونٹ كا كوشت كھانے ،كسى عورت كے بدن سے ؛ پنابدن بے حائل مس ہوج نے سے اور ہاؤ ضوفض کے نماز پڑھنے کے لیے ان سب صورتوں میں وضومتحب ہے۔(2)

مسلم ٥٥: جب وضوع تاري وضوكر لينام تحب يد (3)

مسلم ١٥٠ نابالغ يروضوفرض نبيل (4) مكران عوضوكرانا جاسية تاكه عادت مواوروضوكرنا آج يا اورمسائل وُضُونِ آگاه بوجاتيں۔

مسئلہ عد: اوٹے کی ٹونٹی ندالی نگ ہوکہ پانی بدقسہ کرے، ندائن فراخ کہ حاجت سے زیادہ کرے بلکہ متوسط ہو\_(6)

مستله ٥٨: خَلُومِين ياني لين وقت خيال رحيس كه ياني ندكر اسراف موكا راي بي جس كام كے ليے خُلُومِين یا نی لیں اُس کا انداز ہ تھیں ضرورت ہے زیادہ نہ لیس مثلاً ٹاک میں یانی ڈالنے کے لیے آ دھا چُلو کا فی ہے تو پورا چُلو نہ لے کہ

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ح١، ص٢٠٥.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوصوء، الفصل الثالث، ج١، ص٩

<sup>&</sup>quot;مورالإيصاح"، كتاب الطهارة، فصل الوصوء على ثلاثة أقسام، ص١٩ و"الفتاوي الرصوية"، ح١، ص١٥٧٠. 0

الانعتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الثالث، ح١، ص٩ 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"؛ كتاب الطهارة، مطلب في اعتبارات المركب النام، ح١، ص٢٠٢. 4

<sup>&</sup>quot;الفتاوى الرضوية"، ج١، ص٥٦٥. 0

إسراف جوگا\_(1)

(2) - Br. 3 7

فا مكره: ولهان أيك شيط ن كانام بجوة ضوص وسوسرة الناب اس كوسوست يحيخ كى بهترين مدابيريه بين:

- (ا) رجوع الى الله و
  - (٢) أَعُونُهُ بِاللَّهِ
- (٣) وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً اِلَّا بِاللَّهِ و
  - (٣) سورة ناس، اور
  - (۵) اَمَنَتُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ، اور
- (٢) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٍ اور
- (2) سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ إِنْ يَّشَا يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيْدٍ لا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزٍ \*

يزهنا كدوسوسرجزك كث جائ كااور

(٨) وسوسد كا بالكل خيال تدكرنا بلكداس كے خلاف كرنا بھى واضع وسوسي -(3)

#### وُضو توڑنے والی چیزوں کا بیان

مسلمان یا خاند، پیشاب، و دی مندی منی منی ، کیزا، پھری مرد یاعورت کے آگے یا پیچے کے میں وضوحا تارہے گا۔(4) مسئلم ا: اگر مرد کا خَتنه نبین ہوا ہے اور سوراخ ہے ان چیز وں جس ہے کوئی چیز تکلی مگر انجی ختند کی کھال کے اندر ہی

ہے جب مجسی فضوٹوث کیا۔ (<sup>5)</sup>

مسلما: یو بین عورت کے سوراخ نے لگی محر مُنوز (6) اوپروالی کھال کے اندر بی ہے جب بھی وضوع تارہا۔ (7)

"الفتاوي الرضوية"، ج١، ص٥٦٥. 0

2

 المرجع السابق، ص ۲۷۰. » المرجع السابق، ص٧٦٩.

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوصوء، الفصل الخامس، ح١٠ ص٩. 0

6 ···· المرجع السابق، ص٩-١٠. ق ···· المرجع السابق، ص٩-١٠.

"الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب الأول في الوصوء، الفصل الخامس، ج١، ص٠١

مسلم ؟: عورت كي سے جو خالص رطوبت بي تميزشِ خون تكلّي ہے ناقض ؤضونبيں (1) ،اگر كيڑے ميں لگ جائے تو کپڑایاک ہے۔<sup>(2)</sup>

مسلد : مرد یا عورت کے پیچھے ہے ہُوا خارج ہوئی وُضوجا تار ہا۔(3)

مسلم النها: مرد باعورت ك آئے سے بَو انكل يا پيٺ ش ايساز فم بوگيا كه جملّى تك پنجي، اس سے بَو انكل توؤ ضوئيس ط <u>گ</u>گا\_<sup>(4)</sup>

مسئلہ ک: عورت کے دونوں مقام پر دہ پُھٹ کرایک ہوگئے اے جب ریج آئے اختیاط بیہ ہے کہ وضو کرے اگرچہ بیاحمال ہو کہ آ کے سے نکی ہوگی۔ (5)

مسكله ٨: اگرمرد نے پیشاب كے سوراخ بيس كوئى چيز والى پھروه اس بيس ہے لوٹ آئى توو ضونييں جائے گا۔(8) هستله **٩**: تهندليا اور دوا با هرآ من يا كوئي چيزيا خاند كے مقام ميں ڈالی اور با ہرنگل آئی وضوثوث كيا \_ <sup>(7)</sup> مسلمه 1: مرد نے سوراخ ذکر میں زوئی رکھی اور وہ أو پر سے ختک ہے مگر جب نکالی ، تو تر نظلی تو نکالتے ہی وضوثوث سیا۔ <sup>(8)</sup> یو ہیں عورت نے کیڑار کھااور فرج خارج میں اس کیڑے پر کوئی اثر نہیں تکر جب نکالا تو خون یا کسی اور نجاست ہے قر لكلااب وضوجا تاربا

مسلدان خون يايب يازرو ياني كهيل سي تكل كربها اوراس بهني من اليي جكر وينيخ ي صلاحيت تقى جس كاوضويا حسل میں وعونا فرض ہے توؤ ضوحا تار ہاا گرصرف چیکا یا اُنجرااور بہانہیں جیسے سوئی کی نوک یا جاتو کا کنار ولگ جاتا ہے اورخون اُ مجریا چک جاتا ہے یا خِوال کیا یامسواک کی یا اُنگل ہے دانت مانجے یا دانت ہے کوئی چیز کاٹی اس پرخون کا اثر پایایا تاک میں اُ نَكُلَى وْالْي اِس بِرِخُون كَي مُرخَى آ كَنْي مَكروه خُون بِهِنے كِرْقا بْل ندتِها تووْضُونِيس نُو ثا\_<sup>(9)</sup>

<sup>&</sup>quot;حد الممتار" على "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل الوصوء، ج١، ص١٨٨ 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل الإستنجاء، مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء. إلح، ح١٠ ص ٦٣١ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوصوء، العصل الخامس، ج١٠ ص٩ 8

المرجع السابق، و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب بواقص الوضوء، ج١، ص٧٨٧. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالماحتار" و"ردالمحتار"، المرجع السابق. 0

<sup>&</sup>quot;انعتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوصوء، العصل الخامس، ح١٠ ص٠١. 6

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوصوء، الفصل الخامس، ح١٠ ص٠١. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهاره، الياب الأول في الوصوء، الفصل الخامس، ح١٠ ص٠١ 8

المرجع السابق، و "الفتاوى الرصوية"، ج١، ص ٢٨٠. 9

هستله ا: اوراگر به همرال عبد به رخبین آیاجس کا دهونا فرض جو توؤ ضونبین نُو نامه شلا آئکه میں دانہ تفااور نُوٹ کرآ تکھ

کے اندر بی تھیل گیا با ہرنہیں نکلا یا کان کے اندروان نو ٹا اوراس کا یانی سوراخ سے باہر ندنکلا تو ان صورتوں میں وضو باتی ہے۔(1)

مسكليكا: زخم بين كرُها يرُ كيا اوراس بين عي كونى رطوبت جيكي مربي نبين تووْ ضونيين تو الد(2)

هستله ۱۳: زخم سے خون وغیرہ نکاتار ہااور بیہ بار بار یو نچھتار ہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کرے کہ اگر نہ یو نچھتا تو ،

بہ جا پانہیں اگر بہ جاتا نوؤ ضوٹوٹ گیاور نہیں۔ یو ہیں اگر مٹی یارا کھ ڈال ڈال کرسکھا تار ہااس کا بھی وہی ضُکم ہے۔<sup>(3)</sup>

مسكله11: يمورُ الأسمنسي نجورُ في سيخون بهاء أكر چدايسا وكدند نجورُ تا توند بهناجب بحي وضوحا تارباله (4)

مستلم ١٦: آنكه، كان ، ناف ، پيتان وغير مايس دانه يا ناخور يا كوئى يهارى جو، ان وجوه ي جوآنسو يا يانى بهي وضوتو ژ

هستلدےا: زخم یا ناک یا کان یا موبھ ہے کیڑا یا زخم ہے کوئی گوشت کا نکڑا (جس پرخون یا پہیپ کوئی نجس رطوبت قابل سلان نقمی) کٹ کرگرا وضونہیں ٹوٹے گا۔(6)

مستله 18: كان ين تيل دُالاتعااد را يك دن بعد كان يا ناك ، الكلادُ ضونه جائع گا يو بي اگرمونيد بي أكلا جب مجمى

ناتف نہیں ہاں اگر بیمعلوم ہو کہ د ماغ ہے اتر کرمعدہ بیں گیا اورمعدہ ہے آیا ہے توؤ ضوثو ٹ گیا۔<sup>(7)</sup>

مسئله 19: حيمالانوچ ڏالااگراس هن کاياني به کياؤ ضوجا تار ٻاورندنيس - <sup>(8)</sup>

هستله **۴:** مونعه سے خون نگلاا گرتھوک پر غالب ہے ڈ ضونو ڑ دے گا ور نہیں۔

**فا كده**: غىبەكى شناخت يون ہے كەتھوك كارنگ اگر سرخ ہوجائے توخون غالب سمجھا جائے اورا كرز روہوتو مغلوب .. <sup>(9)</sup> مسئلہ Y: جونک یہ بڑی گئی نے خون چوسااورا تنائی لیا کہ اگرخود لکا تو بہ جا تاؤ ضوٹوٹ کیاور نہیں۔(10)

- "الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: بواقص الوصوء، ج١، ص٢٨٦.
  - 🕗 .... "العتاوي الرضوية"، ج ١ ، ص ، ٢٨.
- "القتاوي الهمدية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوصوء، الفصل الحامس، ج١، ص١٠ 0

و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، بواقص الوصوء، ح١، ص٢٨٦، و"العتاوي الرصوية"، ح١، ص ٢٨١ المرجع السابق، ص ١٠ "العتاوي الهندية"، المرجع السابق . 0

- ۱۱۰۰ "الدرالمختار"، كتاب الطهارة، ج١، ص٢٨٨.
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج١، ص٠١ ø

🤪 المرجع السابق. المرجع السابق، ص ١١ 8

"العتاوي الهمدية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، العصل الخامس، ج١، ص١١ 0

و "الدرالمختار"، كتاب الطهارة، ج١، ص٢٩٢.

يُّنَّ ثُن مجلس المحينة العلمية(دادتاطاق)

مسلم الا: اگر چھوٹی کئی یابُوں یا کھٹل، مجھر بکھی میتو نے خون پھ سانوڈ ضونہیں جائے گا۔(1)

مسلم ۲۱: ناک صاف کی اس میں سے جماہ واخون نکلاؤ ضوبیں او ٹا۔ (2)

مسلم ١٢: تارو(3) \_ رطوبت بهيؤضوجا تاري كااور دُورا لكا تودُ ضوباتي ب\_(4)

مسلم 12: اعرهے كى آنكھ سے جورطوبت بوجبر مرض كلتى ب ناقض ؤضوب - (6)

مسئلہ ۲۲: مونالا بھرقے کھانے مایانی ماصفرا<sup>(6)</sup> کی وضو تو ژویتی ہے۔<sup>(7)</sup>

فاكره: مونع بحرك بيمن بين كرات بتكلف ندروك سكما بو-(8)

مسلم ١٤٤ بلغم كي قي وضوئيس تو رقى جتني بهي مور (9)

مسكله ١٨: بستي خون كى قے وضوتو رُديتى ب جب تھوك سے مفلوب نہ موادر جى مواخون ب توؤ ضوئيس جائے گا

جب تک موند مجرند ہو\_(10)

مسكله ٢٩: يانى بيا اورمعدے من أثر كيا ،اب ويلى يانى صاف هفاف تے مين آيا كرمونه كمر بو فضوتوت كيا اور وه ي في نجس إدرا كرسيدتك وبني تفاكدا تحدو (11) لكادر نكل آيا توندوه الياك بينداس الضوجائي (12)

مسلم ۱۳۰ اگر تھوڑی تھوڑی چند بارقے آئی کہ اس کا مجموعہ موجھ بحرے تو اگر ایک ہی مثلی سے ہے توؤ ضو تو ژدے کی اور آگرمتلی جاتی رہی اوراس کا کوئی اثر ندر ہا پھر نے سرے سے تلی شروع ہوئی اور نے آئی اور دونوں مرتبہ کی علیحد وعلیحد ومونعد

> "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوصوء، الفصل الخامس، ح١، ص١١ و "الدرالمحتار"، كتاب الطهارة، ج١، ص٢٩٢.

"الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوصوء، الفصل الخامس، ح١، ص١٠. ø

ا یک مرض کا نام جس ش آ دی کے بدن پردانے دانے ہوکران ش سے دھا کے سا تکلا کرتا ہے۔ 8

> » "العناوي الرضوية"، ج ١، ص ٢٧٦\_٢٧٠. 0

> > المرجع السابق، ص ٢٧١. •

> > > يبليرنك كاكروا يانى 0

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوصوء، الفصل الخامس، ح١٠ ص١١.

- المرجع السابق. 8

😗 .... المرجع السابق.

المرجع السابق و"الدرالمختار" و "ردالمحار"، كتاب الطهارة، مطلب: بواقض الوصوء، ج١، ص ٢٩١ 0

کھالتی جوسائس کی نالی ش یا لی وغیرہ جانے سے آئے آئی ہے۔ 0

"المتاوي الهندية"، كتاب الطهاره، الباب الأول في الوصوء، الفصل الخامس، ح١٠ ص ١١.

والبحرالرائق، كتاب الطهارة، ج ١ ، ص ١٧.

التُرُكُّنُ مجلس المحينة العلمية(وادتاطاق)

بحرنہیں گر دونوں جمع کی جا کمیں تو مونھ بھر ہو جائے تو بیناتض ِوُضونہیں ، پھراگر ایک ہی مجلس میں ہے تووْضو کرلیما بہتر ہے۔ <sup>(1)</sup> مسلماس: قي مين صرف كير بياسانب فكيه وضونه جائ گااورا كراس كے ساتھ كچورطوبت بھى بي تو ديكھيں ے موند جرب یانیس موند جرب تو ناقض ہے در نہیں۔ (<sup>(2)</sup>

مسكلة السان سوَّجانے سے وضوحاتا ربتاہے بشرطيكه دونوں سرين خوب ندجے بول اور نداليك برياً ت پرسويا بوجو عاقل ہوکر نیندآنے کو مانع ہومثلاً اکثروں جیشہ کرسویایا چت یا پٹ یا کروٹ پر لیٹ کریا ایک کہنی پر تکبیداگا کریا بیٹھ کرسویا مگرایک کروٹ کو جھکا ہوا کہ ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہیں یانظی پٹیٹھ پرسوار ہے اور جانور ڈھال (3) ہیں اُتر رہاہے یا دوڑ اثو جیٹھا اور پہیٹ رانول پر رکھا کہ دونوں سرین جے نہ دہے یا چارزا تو ہے اور سررانوں پریا پنڈلیوں پر ہے یا جس طرح عورتن سجدہ کرتی میں اس بهایت پرسو کیاان سب صورتوں میں وضو جاتا رہااورا گرنماز میں ان صورتوں میں ہے کسی صورت پر قضد أسويا تووضو يھي گیا ،نماز بھی ٹی وضوکر کے سرے سے نبیت با ندھے اور بلا قضد سویا تو وضوجا تار ہانماز نبیں گئی۔وضوکر کے جس رکن ہیں سویا تھا وہال سے اوا کرے اور از سرتو پڑھنا بہتر ہے۔(4)

مسئله ۱۳۳۳: دونول سُرین زمین یا کری یا پنج پر بین اور دونون پاؤن ایک طرف تجییے ہوئے یا دونوں سرین پر بیٹھا ہے اور تھنے کھڑے ہیں اور ہاتھ پنڈلیول پرمحیط ہوں خواہ زمین پر ہوں ، دو زانو سیدھا ہیں اور ہاتھ پالتی مارے یا زین پر سوار ہو یا ننگی چینے پرسوار ہے مگر جانور پڑھائی پر چڑھ رہاہے یا راستہ ہموار ہے یا کھڑے کھڑے سوگیا یا رکوع کی صورت پر یا مردول کے سجدہ مسنونہ کی شکل پر توان سب صورتوں میں وضوئیں جائے گا اور تماز میں اگر بیصورتیں پیش آئیں تو نہ وضوجائے شتماز، ہاں اگر پورارکن سوتے ہی میں اوا کیا تو اس کا اعادہ ضروری ہے اورا کر جائے میں شروع کیا پھرسو کیا تو اگر جاگتے میں بفتر رکفایت ادا کر چکا ہے تو وی کافی ہے درنہ پورا کر لے۔(5)

مسلم اس: اگراس شکل برسویا جس میں وضوئیں جاتا اور نیند کے اندر وہ بیا ت پیدا ہوگی جس سے وضوجاتا ر بتاہے توا گرفو رأبلا وقفہ جا گ اٹھاؤ ضونہ کیا ور نہ جا تار ہا۔ (6)

مسئله الم الله الم متورك كنارك يا وَل النَّكائ بيش كرسوكيا تودُ صوكر ليمًا مناسب ب-(<sup>(7)</sup>

- "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطب في حكم كي الحمصة، ج١، ص٢٩٣ 0
  - "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب بواقص الوصوء، ح١، ص٠٩٠. 0
    - 8
    - "انعتاوي الرصوية"، ح١، ص٥٣٩\_٣٦ ، وعيره. 0
      - "العتاوي الرصوية"، ج١، ص٣٦٧. 6

- المرجع السابق
- 🗗 ..... المرجع السايق، ص ٤٢٥.

مسلم ۲۳۷: بيارليك كرنمازيژه حتائق نيندا گني وُضوجا تاريا\_<sup>(1)</sup>

مسكله كان: أو كلف يا بين بين جيونك لين و فنويس جاتا (<sup>(2)</sup>

مستله ٣٨: نحصوم كركرية ااورفوراً آنكي كل عني وضونه كميا\_ (3)

مسلم الله الله المار وغيره كانتظار مين بعض مرتبه نيند كاغلبه وتاب اوريده فع كرنا جا بهتا بياق بعض وقت ايها عاقل مو جاتا ہے کہاس وفت جو یا تیں ہوئیں ان کی اے بالکل خبرنہیں بلکہ دو تین آواز میں آ کھ کھی اور اپنے خیال میں بیج متا ہے کہ سویا نہ تھااس کےاس خیال کا اعتبار نہیں اگر معتبر محض کے کہ تُو غافل تھا، پکارا جواب نید م<u>ا یا ب</u>ا تیں پوچھی جا کیں اور وہ نہ ہتا سکے تو اس پر

فا كده: انبياء يبهم السام كاسونا ناتف وضوبين ان كي آئيسين سوتي بين دل جاميتے بين علاوه نيند كے اور نوانض سے انبیا میہ اسلام کاؤضو جاتا ہے یانبیں اس میں اختلاف ہے مجھے بیہ ہے کہ جاتار ہتا ہے بوجدان کی عظمت ِشان کے، ندیسیب نب ست کے، کدا کے فضلات شریفے طیب وطاہر ہیں جن کا کھانا پینا ہمیں حلال اور باعث بر کت۔ (<sup>5)</sup>

مسئله من : بيهوشي اورجنون اورغوا اورانتانشه كه چلند مين يا دُن از كفر ائي ناتف وضو بين. (6)

مسئلها الله العلم كا قبقهه بعني اتني آواز مع بنسي كه آس ماس والعسنين الرجاعية مين ركوع سجده والي نماز مين جوؤ ضو

ٹوٹ جائے گا اور تماز فاسد ہوجائے گی۔<sup>(7)</sup>

هستله ۱۳۲۲: اگر نماز کے اندرسوتے میں یا نماز جنازہ یا تجدہ تلاوت میں قبقہدلگایا توؤ ضونیس جائے گاوہ نمازیا تجدہ

مسئله ۱۳۴ : اوراگراتی آوازے بنسا کہ خوداس نے سنا، پاس والوں نے ندسنا توؤ ضوئیس جائے گا تماز جاتی

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب الأول في الوصوء، القصل الخامس، ح١٠ ص١٢ 0

> "العتاوي الرضوية"، ج١٠ ص٣٦٧. 0

المرجع السابق. 🕒 .... المرجع السابق. 8

"الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: بوم الأبيباء عير باقص، ج١، ص٩٤،٢٩٨، 0

> » "الدرالمختار"، كتاب الطهارة، ج١، ص٩٩. 0

"الدراسمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: بوم الأسياء عير باقص، ح١، ص ٣٠٠. 0

و "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الياب الأول في الوضوء، العصل الخامس، ح١، ص١٠.

"انعتاوى الهندية"، المرجع السابق. (3) المرجع السابق

يُّنَ ثَرُ مجلس المدينة العلمية (وُسَّاءَاوَل)

مسلم الم المرات فاحشه بعني مرداي آله كوتندي كي حالت بي عورت كي شرمگاه ياكسي مردكي شرمگاه عدمات يا عورت عورت باہم ملائیں بشرطیکہ کوئی شے حائل نہ ہوناقض ڈضو ہے۔ (2)

هستله ۱۳۷۲: اگر مرد نے اپنے آلہ ہے عورت کی شرمگاہ کومس کیا اور اختشار آلہ نہ تھا عورت کاؤضواس وقت بیس بھی جا تارې گااگرچه مرد کاوضونه جائے گا۔(3)

مسكم الله على: براً استنجادُ حيلے سے كر كے وضو كيا اب يا دائيا كه يانى سے نه كيا تھا اگر يانى سے استنجام سنون طريق پر يعنى یا دَں پھیلا کرسانس کا زور بیچے کودے کر کرے گاؤخوجا تارہے گااورویسے کرے گا تو نہ جائے گا گرؤخو کرلینا من سب ہے۔ (۵) مسئلہ ۱۳۸۸: پیزیا بالکل اچھی ہوگئی اس کائر دہ پوست باتی ہے جس میں اوپر موجھ اور اندرخلا ہے اگراس میں پانی بھر کی چھرد با کرنکالا تو ندؤضو جائے ندوہ یانی نا پاک ہاں اگراس کے اندر پچھتری خون وغیر ہ کی باتی ہے توؤ ضوجھی جا تارہے گا اور وہ یانی مجی بنس ہے۔ (5)

مسلم ۱۳۹: عوام میں جومشبور ہے کہ تحفنا یا اورستر کھلنے یا اپنا یا پرایا ستر دیکھتے سے وضوحا تا رہتا ہے بحض بے اصل یات ہے۔ ہال وضوکے آواب سے ہے کہ ناف سے زانو کے بیچے تک سب ستر چھپا ہو بلکداشتنج کے بعد فور آئی چھپا لیٹا جا بیئے کہ بغیرضرورت ستر کھلا رہنامنع ہے اور دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے۔ (6)

#### متفرق مسائل

جورطوبت بدن انسان سے لکے اور وضونہ تو ڑے وہ تجس نہیں مثلاً خون کہ بہ کرند نکلے یا تھوڑی تے کہ موند مجر نہ ہو

پاک ہے۔<sup>(7)</sup>

<sup>&</sup>quot;انفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوصوء، الفصل الخامس، ح١٠ ص١٢

<sup>·· &</sup>quot;الدرالماحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ج ١، ص٣٠٣. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوصوء، الفصل الخامس، ج١٠ ص١٣ 3

<sup>... &</sup>quot;الفتاوى الرضوية"، ج١، ص ٢١، وغيره. 0

ا ١٠٠٠ المرجع السابق، ص٥٥٥\_٢٥٦, 0

المرجع السابق؛ ص٢٥٢. 6

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ج١، ص٢٩٤.

مسلما: خارش یا پیر یوں میں جب کہ بہنے والی رطوبت نہ ہو بلکہ صرف چیک ہو، کیڑ ااس سے یار بارچھوکرا گر چہ کتنا ای ان جائے ، یاک ہے۔(1)

مسئلہ ا: موتے میں دال جومونھ سے گرے ، اگر چہ پیٹ سے آئے ، اگر چہ بد بود ار ہو، یاک ہے۔ (2) مسکلہ ا: مردے کے موقع سے جو یانی بہے جس ہے۔ (3)

مسلم : آنکه وُ کھتے میں جوآنسو بہتا ہے جس وناتفنی وُضوہ، اس سے اِختیاط ضروری ہے۔ (4)

مسئله ۵: شیرخواریجے نے دود هذال دیا اگروه موند بحر ہے جس ہے درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کولگ جائے

نا پاک کردے گالیکن اگریہ دود ه معدہ سے نہیں آیا جکہ سینہ تک پہنچ کر پلیٹ آیا تو یا ک ہے۔ (5)

مسكلير ٢: درميون وضوي اگريري خارج جو ياكوئي الي بات جوجس عد وضوج تا بي اتو يخ سرے سے پھروضو

كرے وہ مملے دُ علے ہوئے بے دُ علے ہو گئے۔(6)

هسكلدك: الله عن إنى لين ك بعد حدث مواوه إنى ب كار موكياكس عضو ك وهوف مين تبيل كام أسكل (7) مسئله ٨: مونع سے اتنا خون نكلا كەتھوك سرخ ہوكيا أكرلوثے يا كۋرے كومونع سے لگا كرڭلى كوياني ليا تولوثا، كۋرا اورکل یانی نجس ہوجائے گا۔ خِلّوے یانی لے کر گئی کرے اور پھر ہاتھ دھوکر گئی کے لیے یانی لے۔(8)

مسكله : اگرورميان وضويس كى غضۇ ك وطوفى بىل شك واقع جوااور بيزندگى كايبل واقعه بواس كودهولاد و

اگرا کثر شک پڑا کرتا ہے تواسکی طرف اِنتفات نہ کرے۔ یو ہیں اگر بعد وُضوے شک ہوتو اس کا پچھے خیال نہ کرے۔<sup>(9)</sup>

🕦 .... "العتاوي الرضوية"، ج ١ ، ص ٢٨٠.

🗨 🚥 "الدرالماحتار"، كتاب الطهارة،، ج١، ص • ٢٩.

🔞 🖦 المرجع السابق.

"الدرامختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ج١، ص٥٠٠. اس سے بہت لوگ عافل میں اکثر دیکھا کیا کہ گرتے وغیرہ ش الی صالت ش آگھ یو نچھانی کرتے میں اوراپنے خیال ش أے اورآ نسو کے مش جھتے ہیں بیان کی علطی ہے اور ایبا کیا تو کیڑا تایا ک ہو گیا۔ ١٣مند

5 .... "الفتاوى الرصوية"، ح١، ص٢٥٦.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ج١٠ ص ٢٩٠.

الفتاوى الرضوية"، ج١، ص٥٥٠.

🗗 المرجع السابق، ص٢٥٦ 💮 المرجع السابق، ص٢٥٧\_٢٠٠

"الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في بدب مراعاة الخلاف... إلخ، ج١، ص٩٠٩.

التُرُكُّنُ. مجلس المحينة العلمية(وادت اطاق)

حل كامان

مسئلہ ا: جو باؤ ضوق اب اے شک ہے کہ ؤ ضوہ یا ٹوٹ گیا توؤ ضوکرنے کی اے ضرورت نہیں۔ (1) ہاں کر لیما بہتر ہے جب کہ بیشجہ بطور وسوسہ نہ ہوا کرتا ہوا وراگر وسوسہ ہوتوا سے ہرگز نہ مانے ،اس صورت میں اختیا طبح کھرؤ ضوکر تا اختیا طنیس بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے۔

مسئلہاا: اوراگر بے وضوقااب اے شک ہے کہ میں نے وضوکیا یا نہیں تو وہ باد وضو ہے اس کو وضوکر ناضر وری ہے۔ (2) مسئلہ ۱۱: بہ معلوم ہے کہ وضوکے لیے بیشا تقااور یہ یا دنیں کہ وضوکیا یا نہیں تو اے وضوکر ناضر ورنہیں۔ (3) مسئلہ ۱۱: یہ یاد ہے کہ پاضانہ یا پیشاب کے لیے بیشا تھا گریہ یا دنہیں کہ واحر ا<sup>(4)</sup> بھی یا نہیں تو اس پر وضو فرض ہے۔ (6)

مسئلہ ۱۱ بیاد ہے کہ کوئی عُضْوَ وجونے ہے رہ کیا محرمعلوم نہیں کہ کون عُضْوَتَ تو بایاں پاؤں وجولے۔(6) مسئلہ 10: میانی میں تری دیکھی مگریہ بیس معلوم کہ پانی ہے یا پیشاب تو اگر نمر کا بیہ پہلا واقعہ ہے تووضو کرلے اور اس جگہ کو دھولے اور اگر بار ہاا ہے شبے پڑتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ کرے شیطانی وسوسہ ہے۔(7)

# غُسل کا بیان

الندوروبل قرما تاہے:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمُ جُنِهَا فَاطَّقِرُوا ﴾ (<sup>(8)</sup> اگرتم جنب ہوتو خوب پاک ہوجا دَیعیٰ شسل کرو۔

اورفرما تاہے:

﴿ خَتْنِي يَطُهُرُ ذَ ﴾ (9) يهال تک که وه خيش والي تورنيس الچپې طرح پاک جو جا کيس.

- 🕕 🐭 "الفتاوي الرضوية"، ج١، ص٥٧٥.
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ج١، ص ١٠٠.
- العدوى الرصوية"، ح١٠ ص ٦٠ ٥٠ و"الأشباه والنظائر"، القاعدة الثالثة، اليقين لا يرول بالشث، ص٤٩.
  - - الدرالمحتاراً ، كتاب الطهارة، ج١، ص ٢١٠.
      - 🕖 "القتاوي لرصوية"، ج١، ص٧٧٨
        - ۱۵ پ ۲۰ المائدة: ۲

📵 پ ۲۰ الفرة: ۲۲۲.

﴿ يَنَا يُهَاالُّمَذِيْنَ امْنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَآنْتُمْ سُكُرى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيْل حَتْي تَغْتَسِلُوا ﴾ (1)

اے ایمان والو! نشد کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤیہاں تک کہ بچھنے لگو جو کہتے ہواور نہ حالت جنابت میں جب تك غسل ندكرالومكرسفركي حالت مين كدوبال ياني ندملے تو بجائے غسل تيم ہے۔

حديث ا: تصحيح بنخاري وصحيح مسلِم من حضرت عائِف مِن القدين الندق ال عنها مروى ، " رسول المدسى الله تعالى عيدوسم جب جنابت کاغسل فرہ تے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے ، پھرتماز کا ساؤضو کرتے ، پھرا لگلیاں یا فی میں ڈال کران ے بالول کی جڑیں تر فر ، تے ، پھر سر پر تین اپ یانی ڈالتے پھرتمام جلد پر یانی بہاتے۔'' (2)

کہ: '' نبی سلی انترنی مدیر کم انے کے لیے میں نے یائی رکھا اور کپڑے سے پر دہ کیا، حضور نے ہاتھوں پر یائی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کودھویا، پھر داہنے ہاتھ ہے بائس پر پانی ڈالا، پھر استنجافر مایا، پھر ہاتھے زمین پر مارکرمَلا اور دھویا، پھر کئی کی اور ناک میں یانی ڈالا اورمونھ اور ہاتھ دھوئے ، پھرسر پریانی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا، پھراس جگہ ہے الگ ہوکریائے مب رک دھوئے اس کے بعد میں نے (بدن بو ٹیجھنے کے لیے )ایک کیڑادیا تو حضور نے ندلیااور ہاتھوں کوجھا ڑتے ہوئے تشریف

رسول الله ملى الدند في عدوم سي خيض كے بعد تمهانے كاسوال كيا اس كو كيفيت غسل كي تعليم فرمائي ، پھر فرمايا كدم شك الوده أيك فكرا لے کراس سے طہارت کر، عرض کی کیے اس سے طہارت کروں قربایا اس سے طہارت کر،عرض کی کیے طہارت کروں ، فرمایا سجان الله اس سے طہارت کر ، أم المونين فر ماتى بين ميں نے اسے اپنی طرف تھنے کرکہ اس سے خون کے اثر کوصاف کر۔'' (<sup>4)</sup> حديث، امامسلم في أمم المومنين أمم سلمه رض الندندن عنها سے روايت كى فرماتى بيل. " ميل في عرض كى

<sup>🕕</sup> سه پ۵۰النسآء: ۴۳.

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب العسن، باب الوصوء قبل العسل، الحديث: ٢٤٨ - ١٠ ص ١٠٥

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب العسن، باب نفص البدين من العسل عن الحابة، الحديث: ٢٧٦، -١، ص١١٣.

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"؛ كتاب الحيص، باب دلك المرأة نفسها إدا. إلح، الحديث: ٢١٥،٣١٤، ٢١، ص١١ علا ١٢٧٠١.

یار سول اللہ! میں اپنے سرکی چوٹی مضبوط گوندھتی ہوں تو کیا غسل جتابت کے لیے اسے کھول ڈ الوں؟ فرہ یا نہیں تھے کوصرف یمی کفایت کرتا ہے کہ سر پرتین آپ یا نی ڈالے، پھراپنے اوپر یانی بہالے یاک ہوجائے گی۔'' یعنی جب کہ بالوں کی جڑیں تر ہوجا کیں اور اگرائن کخت گندھی ہو کہ جڑوں تک یانی نہ پہنچے تو کھولنا فرض ہے۔ (1)

عديد عدي الإداود و ير شرى وابن ماجه الوجريره رض القدته في منست راوى ، رسول الله سلى القدت في عليه وسلم فر مات بين: " بربال کے بیجے جنابت ہے توبال دھوؤاور جلد کوصاف کرو۔" (2)

حدیث ۲: نیز ابوداود نے حضرت علی رض الله تعالی عندے روایت کی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه الله قرماتے ہیں: ' جو مخص غسل جنابت میں ایک ہال کی جگہ ہے دھوئے چھوڑ دے گا اس کے ساتھ آگ ہے ایسا ایسا کیا جائے گا۔'' (یعنی عذاب دیا ج ئے گا) حضرت علی منی نشرت کی مدفر ماتے ہیں:''ای وجہ ہے جس نے اپنے سر کے ساتھ وشمنی کر لی۔'' تین ہار یہی فر مایا ( یعنی سرے بال منڈا ڈالے کہ بالوں کی وجہ ہے کوئی جگہ سوتھی ندرہ جائے )۔<sup>(3)</sup>

حديث ك: اصى بسنن أربّعد في أمّ المومنين صديقة بني الدتوني عنها سے روايت كى ، فرماتى بيل كه: " و في منى رندتونى عدوملم عسل كے بعد وضونيس فرماتے " (4)

حديث ٨: ابوداود نے حضرت يَعنى مِن الله تعالى منه سے روايت كى كه "" رسول القد سلى الله تعالى عليه وسلم نے ايك صحف كو میدان میں نہاتے ماحظ فر ، یا، پھرمتبر رِتشریف لے جا کرحمد الی وٹنا کے بعد فر مایا: ''القد تعالی حیا فر مائے والا اور بردہ پوش ہے، حیاور بروہ کرنے کودوست رکھتا ہے، جبتم میں کوئی نہائے تواسے بروہ کرنالازم ہے۔" (5)

عديث 9: متعدد كتابول بين بكثرت محالية كرام رض الند تعالى منم عدوى ، حضور اقدس ملى الله تعالى عديد م فرمات جِي: ''جوالله اور پچھلے دن ( قیامت ) پرائمان لایا حمام میں بغیر تہبند کے نہ جائے اور جواللہ اور پچھلے دن پرائمان لایا اپٹی ٹی ٹی کو جهام شن شهیعی<sup>" (6)</sup>

عديث انهم المومنين صديقة رضى الدان العنهاف حمام من جان كاسوال كياء فرمايا: "عورتون كي اليحام من

- "صحيح مسلم"، كتاب الحيص، باب حكم صفائر المعتسلة، الحديث: ٣٣٠، ص ١٨١.
- "سس أبي داو د"، كتاب الطهارة، ياب هي العسل من الحنابة، الحديث: ٢٤٨، ح١، ص١١٧ 0
- "مس أبي داود"، كتاب الطهارة، باب في العسل من الحيابة، الحديث ٢٤٩، ح١، ص١١٧. 8
- "حامع الترمدي"، أبو ب الطهارة، باب ماجاء في الوضوء بعد العسل؛ الحديث: ١٠٧ ، ح١، ص١٦١ 4
  - "سس أبي داود"، كتاب الحمَّام، باب المهيعي التعري، الحديث ٢٠١٦ ح٢، ص٥٦. 0
  - · "جامع الترمذي"، أبواب الأدب، باب ماجاء في دحول الحمام، الحديث ٢٨١٠ ٢٠ ص ٣٦٦ 6

خیر نبیل' عرض کی'' تہبند با ندھ کر جاتی ہیں'' فرمایا:''اگر چے تہبنداور کرتے اوراوڑھنی کے ساتھ جا کیں۔'' (1)

حديث ا: سيح ين ري ومسلم مين روايت ب كرائم المومنين أم سلمدرس الدنوال عنها فروق بيل كرزام المهم رض الله تعالى عهائے عرض كى ، يارسول الله ! الله تعالى حق بيان كرنے سے حيانہيں قرما تا تو كيا جب عورت كو إختيا م جو تو اس يرنم، ثا ہے؟ فره ما:" الله اجب كه مانى (منى) و كيمے " أم سَلَمه رض الله تعالى عنها نے موقعہ ڈھا تك ليا اور عرض كى ، مارسول الله! كياعورت كو الخبلام بوتا ہے؟ فرمایا: "بال! ایسانہ ہوتوكس وجہ ہے بچدمال كے مشابہ ہوتا ہے۔" (2)

فا كده: أنم، ث الموتين كواللد عزوجل في حاضري خدمت بيشتر بهي إخترام مص محفوظ ركها تهاراس لي كه إخترا م میں شیطان کی مُداخلت ہے اور شیطانی مداخلتوں ہے از واج مطتمر ات پاک ہیں ای لیے ان کو حضرت اُمّ سیم کے اس سوال

صدیت ۱۲: ابو داود وتر ندی، عائشه رشی الله تعالی عنها سے راوی ، که رسول القد سی الله و کی علیه و ملم سے سوال جوا که مرد تری یائے اور اِخْتِلام یا د شہوفر مایا: ' اعسل کرے'' اوراک مخص کے بارے میں سوال ہوا کہ خواب کا یقین ہے اور تری (اثر) نہیں پا تا فرمایا ''اس پر طسل نہیں۔''ام سلیم نے عرض کی عورت اس کودیکھے تو اس پر طسل ہے؟ فرمایا:'' ہاں!عورتیں مردول

عدیث ان برندی میں انھیں سے مروی ، رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسم قرماتے ہیں: "جب مرد کے ختند کی جگہ (حشف )عورت كے مقام من عائب موجائے مسل واجب موجائے گا۔" (4)

حدیث ۱۱۳ سیج بگاری ومسلم میں عبد الله بن عمر رض الد ته ان حبر سے مروی ، که حضرت عمر رض الد تعالی عند نے ر سول الله می الله قالی ملیدیهم سے عرض کی کدان کورات میں نہانے کی ضرورت ہوجاتی ہے۔ فرمایا '' وُضوکرلوا ورعضو تناسُل کو

عديث 10: صحيحين من عائشه رض الشقال عنها مع وي فرماتي بين: " في سى الشقالي عبيد وملم جب جنب بوت اور

<sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط" لنظيراني، ياب الناء، الحديث: ٣٢٨٦، ج٢، ص ٢٧٩

<sup>&</sup>quot;صحيح البحاري" كتاب العلم، باب الحياء في العلم، الحديث ١٣٠، ح١٠ ص٦٨ 0

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"، كتاب الطهارة، باب في الرحل يحد البلة في سامه، الحديث ٢٣٦، ح١، ص١١٢. 0

<sup>&</sup>quot;جا مع الترمدي"، أبواب الطهارة، باب ماجاء إذا التفي الخناءا ن وجب العسل، الحديث ١٦٧ - ١١٠ ص١٦٠ ص١٦٣ 4

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب العسل، باب الحب يتوصأتم ينام، الحديث. ٢٩٠ ح١٠ ص ١١٨. 6

کھانے یا سونے کا اراوہ فرماتے تو نماز کا ساؤضوفرماتے'' (1)

حديث 11: مسلم بن ابوسعيد خُدُري رضى التدى لى عند عدم وى ، رسول القد ملى التدى لا عدد سمفر مات ين " جبتم میں کوئی اپنی لی لی کے یاس جا کردوبارہ جاتا جا ہے توؤ ضوکر لے۔" (2)

عديث ان يرندي ابن عمر رضي التد تعالى عبر اوي ، كدرسول الله صلى الله عليه ولم في وراي و كرنيش والى اور جنب قرآن مل سے پھوند برهيں " (3)

حديث 1/: ايوداود نے أمم المومنين صديق رض الله تالي عنها سے روايت كى ، كه حضور اقدس سى الله تالى عديم في فرمایا:''ان کھرول کا زُخ مسجدے چھیردو کہ یں مسجد کوحائض اور جنب کے لیے حلال نہیں کرتا۔'' (4)

حديث 19: ابوداود نے حضرت علی رض الشاتعالى مناسب روايت كى ، رسول الله صلى الله تعالى عنيه وسم قرماتے ميں كه: " طما تك اس کمریش نبیں جاتے جس کھر میں تصویراور عملیٰ اور جنب ہو۔'' (5)

حديث ٢٠: ابوداود عُمّار بن يابسر مِن الله تعالى عنها ب راوى ، رسول المله صلى الله تعالى عنيه دسم في قرماي . \* فرشيخ تين فخصول سے قریب نہیں ہوتے ، (۱) کافر کا مردہ ، اور (۲) ضوق <sup>(6)</sup> میں تنصر اہوا ، اور (۳) جنب مگریہ کہ وضوکر لے۔'' <sup>(7)</sup>

عديث ال: إمام ما لِك في روايت كي ، كدرسول الله صى الله تعالى عليه والم في جو خط عمر و بن حزم كولكهما تقااس ميس مير تقا كة ( أن نه جهوئے مگر ياك مخص\_(8)

صديث ٢٢: امام بكناري وامام مسلم في ابن عمر رضي الله تعالى عبد العبد كي ، رسول الله مسي الله تعالى عليه وسم في فرمايا:

"جوجد کوآے اے جاہے کہ نہائے۔" (9)

- "صحيح مسلم"، كتاب الحيص، باب حوار نوم النحب. إلح، الحديث. ٥٠٣٠ ص١٧٢.
- "صحيح مسلم"، كتاب الحيض، ياب حواز نوم الجنب... إلح، الحديث: ٨ ٢٠ ص ٢٠٤. 0
- "حامع الترمدي" ، أبواب الطهارة، باب ماجاء في الحسب والحائص.. إلح، الحديث: ١٣١، ح١٠ ص١٨١. 0
  - "مس أبي داو د"، كتاب انطهارة، باب في الحب يدخل المستحد، الحديث: ٣٣٢، ج١، ص١١ 4
    - "سس أبي داود"، كتاب الطهارة، باب الحسب يؤخرالعسل، الحديث: ٢٣٧، ح١، ص١٠٩. 0
      - ا کیا تھے کی خوشیوز عفران سے منائی جاتی ہے جومردول پرحرام ہے۔ ۱۲ 6
    - "سس أبي داود"، كتاب الترجل، باب هي الخلوق للرجال، الحديث: ١٨٠٠ ح٢٠ ص ١٠٩. 0
  - ... "الموطأ" لإمام مالث، كتاب القرآن، باب الأمر بالوصوء لمن مسَّ القرآن، الحديث: ٤٧٨، ج١، ص١٩١. 0
  - "صحيح النخاري"؛ كتاب الجمعة، باب هل عني من لم يشهد الجمعة غسن من النساء و الصبيان و عيرهم ،

الحديث: ٨٩٤، ج١، ص٧٠٩.

وَيُرَكُرُ مَعِلُسُ المعينة العلمية(وُسَاسَالُ)

## غسل کے مسائل

غسل کے فرض ہونے کے اسباب بعد میں لکھے جا تھی گے، پہلے عسل کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ عسل کے تمن جز ہیں اگران میں ایک میں بھی کی ہوئی غسل نہ ہوگا، جا ہے یوں کہو کے غسل میں تمن فرض ہیں۔

(۱) کلی: کہ موزعہ کے ہر پُرزے کوشے ہونٹ سے صَلَّق کی جزّ تک ہر جگہ یانی بہ جائے۔ اکثر لوگ بہ جائے ہیں کرتھوڑ اس یانی موتھ میں لے کرا گل وینے کو گھی کہتے ہیں اگر چہ زبان کی جڑا ورضلق کے کنارے تک نہ بہنچے یوں غسل نہ ہو گا، نداس طرح نہانے کے بعد نماز جائز بلک فرض ہے کہ داڑھوں کے چھے، گالوں کی تہدیس، دانتوں کی جڑاور کھڑ کیوں ہیں، زبان کی بر کروٹ میں بطق کے کنارے تک یانی ہے۔(1)

هستلدا: دانتوں کی جزوں یا کھڑ کیوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہنے ہے رو کے بھی ہوتو اُس کا چھڑانا ضروری ہے اگر چھڑانے میں ضرراور ترج نہ ہو جیسے چھالیا کے دانے ، گوشت کے رہتے اور اگر چھڑانے میں ضرراور ترج ہو جیسے بہت یان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریٹیس کدان کے حصیلے میں دانتوں یا مسورٌ ول كى معترّ ت كاانديشه بي تومعاف ب\_(2)

مسئلہ ؟: یوں بی باتنا ہوا دانت تارہ یا آگٹر اہوا دانت کی مسالے وغیرہ سے جمایا گیا اور یانی تاریا مسالے کے بنچ نہ بہنچ تو معاف ہے یا کھانے یا بان کر بڑے دانت میں رہ گئے کہ اس کی مجمد اشت میں کڑج ہے۔ ہاں بعد معلوم ہونے کے اس کوجد اکر نااور دھونا ضروری ہے جب کہ یانی چینجے سے مانع ہوں۔(3)

(۲) تاک میں یانی ڈالنا بھتی دونوں شفنوں کا جہاں تک زّم جگہ ہے دھلنا کہ یانی کو سُونگھ کراو پر چڑھائے ، بال برابر جگہمی وصلنے سے رہ نہ جائے ورنہ مسل نہ ہوگا۔ تاک کے اندر پہنٹھ مُو کھ گئی ہے تو اس کا مجھڑ انا فرض ہے۔ نیز ناک کے بالوں کا وحونا بھی قرض ہے۔(4)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الرضوية"، ج١١ ص ٤٣٩ ، ١٤٤٠ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوى الرصوية"، ج١١ص ١٤٤١،٤٤. ø

<sup>&</sup>quot;العتاوي الرصوية"، ج١، ص٤٥٣،٤٥٦. وغيره 8

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في أبحاث العسل، ح١، ص٢١٣. و"الفتاوي الرضوية"، ج١، ص٤٤٣٠٤٤.

(۳) تمام ظاہر بدن یعنی سرکے بالوں سے یاؤں کے تلوؤں تک بخشم کے ہریُر زے ہررُ و تکفے پر یانی بہ جاناءاکش عوام بلکہ بعض پڑھے کی تھے بیہ کرتے ہیں کہ سر پر یانی ڈال کر بدن پر ہاتھ دی پیر لیتے ہیں اور سمجھے کے شسل ہوگیا حالا تکہ بعض اعتف اللہ اللہ بین کہ جب تک ان کی خاص طور پر اِفظیاط ندکی جائے ہیں دھلیں گے اور خسل ندہوگا (2)، البذا بالنفصیل بیان کیا جاتا ہے۔ اور ان کے عذاوہ اعتفائے وضویس جومواضح اِفتیاط ہیں ہر مُحضّو کے بیان میں ان کا ذکر کر دیا گیا ان کا یہاں بھی لحاظ ضرور کی ہے اور ان کے عذاوہ فاص محسل کے ضرور یات یہ ہیں۔

(۱) سرکے بال گندھے نہ ہوں تو ہر بال پر جڑ ہے نوک تک پانی بہنا اور گندھے ہوں تو مرد پر قرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ ہے ٹوک تک پانی بہائے اور عورت پر صرف جڑ تر کر لیٹا ضروری ہے کھولنا ضروری نہیں، ہاں اگر چوٹی اتنی مخت گندھی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے۔

(۲) کا نوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا وہی تھم ہے جو تاک میں نتھ کے سوراخ کا تھم ؤضو میں بیان ہوا۔

(m) تھو ؤں اور مو چھوں اور داڑھی کے بال کا جڑے نوک تک اور ان کے بیچے کی کھال کا ڈھانا۔

(٣) كانكابر يرزهاوراس كيسوراخ كامونه\_

(۵) کانوں کے چھے کے بال بناکریانی بہائے۔

(۲) مخورْ ي اور كليكا جورْ كەبيمونىدا نف ئەد جلےگا۔

(٤) بغليس بي ما تحداثها عنده مليس كي-

- + + + + (A)

(٩) يُخْرُكُ الرورور

(١٠) پيٺ کي بليس اشا کردهو تعي\_

(۱۱) ناف کوانگی ڈال کر دھو کمی جب کہ پانی ہیئے بیں شک ہو۔

(۱۲) وجنهم كاهرزُ وعكما جزْے نوك تك\_

🕕 \cdots "القتاوى الرضوية"، ج١، ص٥٤٥.

💋 .... المرجع السابق ص22%

אורת ובם שתנה (2)

(۱۳) ران اور پیز و<sup>(1)</sup> کا جوڑ

(۱۴) ران اور پنڈ کی کا جوڑ جب بیٹھ کرنہا تھی۔

(۱۵) دونوں ٹرین کے ملنے کی جگہ تھوصاً جب کھڑے ہوکر نہائیں۔

(۱۲)رانوں کی گولائی (۱۷) پنڈلیوں کی کروٹیس (۱۸) ؤ کروانگین (2) کے ملنے کی سلمیں بےجدا کیے نہ دھلیس گا۔

(۱۹)انگین کی سطح زیریں جوڑتک (۴۰)انگین کے نیچے کی جگہ جڑتک (۴۱)جس کا ختنہ نہ ہوا ہوتو اگر کھال چڑھ کتی ہوتو چڑھا کر دھوئے اور کھال کے اندر پانی چڑھائے۔عورتوں پر خاص میہ اختیاطیس ضروری ہیں۔ (۲۲) ڈھلکی ہوئی پیتان کو اٹھا کر دھونا (۲۳) پیتان وشکم کے جوڑ کی تحریر (۲۴) فرج خارج (3) کا ہر گوشہ ہر ککڑا نیچے اوپر خیال سے دھویا جائے ، ہال فرج داخل (4) میں انگلی ڈال کر دھونا دا جب نہیں مستحب ہے۔ <sup>(5)</sup> یو ہیں اگر خیض و نفاس سے فارغ ہو کرغسل کرتی ہے توایک پرانے کپڑے ے فریج داخل کے اندرے خون کا اثر صاف کر لینامتحب ہے۔(۲۵) متھے پرافشاں چنی ہو تو پھھڑ انا ضروری ہے۔

مسلمہ: بال میں برہ پڑجائے تو بر ہ کھول کراس پر یانی بہا نا ضروری نہیں۔(6)

مستله ٥: تحمي زخم پرپٹي وغيره بندهي ہوكداس كے كھولنے ميں ضرريائزج ہو، ياكس جگدمرض يا درد كے سبب ياني بہنا ضرر کرے گا تواس پورے عُضْوَ کوسے کریں اور نہ ہوسکے تو پٹی پرسے کافی ہے اور پٹی مُوضَعِ حاجت سے زیادہ نہ رکھی جائے ور نہ سے کافی شہوگا اوراگر پٹی مَوضَعِ حاجت بی پر بندھی ہے مثلاً باز و پرایک طرف زخم ہے اور پٹی باندھنے کے لیے باز وکی اتنی ساری تکولائی پر ہونا اس کا ضرور ہے تو اس کے پنچے بدن کا وہ حصہ بھی آئے گا جسے یانی ضررنہیں کرتا ، تو اگر کھولن ممکن ہو کھول کراس حصہ کا دھونا فرض ہےاوراگر ناممکن ہواگر چہ یو ہیں کہ کھول کر پھرو کی نہ باندھ سکے گا اوراس میں ضرر کا اندیشہ ہے تو ساری پٹی پڑسے کرلے کافی ہے، بدن کا وہ اچھا حصہ بھی وحونے ہے معانب ہوجائے گا۔

مسکلیر ۲: زکام یا آشوب چیثم وغیره جواور بیگان سیح جو که سرے نہانے میں مرض میں زیادتی یا اورا مراض پیدا ہو ج كيس مح تو كلى كرے، ناك ميں مانى ۋالے اور كردن سے نہا لے اور سركے بروز ور يهي كا باتھ يجير لے غسل ہوجائے گا،

اس ورايعي ناف سے شيكا حمد

🖸 .... انگین لین صیر فوطمه

عورت کی شرمگاه کا بیرونی حصیه

🗗 🛚 شرمگاه کااندرونی حصیه

"الفتاوى الرضوية"، ج١، ص ٤٤٥٠٠٥٥.

۱۱۰۰ "العتاوى الرضوية"، ج١، ص٢٥٤.

يُّنَّ ثُن مجلس المدينة العلمية(راوت اطاق)

بعد صحت سردهو ڈالے ہاتی غُسل کے اعادہ کی حاجت نہیں۔(1)

مسکلہ 2: پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن وغیرہ پرسیابی کا جرم، عام لوگوں کے لیے مُلَعی مچھر کی بیٹ اگر لگی ہو توغسل ہوجائیگا۔ ہاں بعد معلوم ہونے کے جدا کر نااور اس جگہ کودھونا ضروری ہے پہلے جو تماز پڑھی ہوگئی۔ (2)

#### غُسل کی سنتیں (3)

- (۱) غسل كانيت كرك يمل
- (٢) دونول باتھ گؤل تک تین مرتبدد حوت محر
- (٣) النفيكي جكدوهوئ فواه نجاست موياند مويم
- (٣) بدن يرجه ل كبيل نجاست بوال كودوركر ع مجر
- (۵) نماز کاساؤ ضوکرے مگریا وَل نہ دھوئے ، ہاں اگر چوکی یا شختے یا پھر پر نہائے تو یا وَل بھی دھولے پھر
  - (٢) بدن پرتیل کی طرح یانی پی کر لے خصوصاً جاڑے میں پھر
    - (٤) تمن مرتبدو بيموند هيرياني بهائ بم
      - (٨) بائيس مواله مع يرتبن باريحر
      - (۹) مررپراورتمام بدن پرتمن بار پھر
  - (۱۰) جائے غسل ہے الگ ہوجائے ،اگر ؤضو کرنے میں یا دُن نبیں دھوئے تھے تو اب دھولے اور
    - (١١) نهائے میں قبلدزخ شاہواور
    - (۱۲) تمام بدن رباته پیرےاور
      - (۱۳) کے اور
- (۱۴) الي جگرنهائے كدكوئى شدد كيمياورا كريينه بوسكے تو ناف سے تھنے تك كاعض كاسٹر تو ضرورى ب،اكرا تنا
  - 🕦 .... "الفتاوي الرضوية"، ج١، ص٣ ٥٤، ٢١١.
    - 🗗 🗝 "الغناوي الرضوية"، ج١، ص٥٥٥.
- الفظ پھر کے ساتھ جس سنت کا بیان ہوا اُس بیں وہ شے ٹی نفسہ بھی سنت ہا در اُسکا تر تبیب کے ساتھ ہونا بھی تو اگر کسی نے خلاف تر تبیب ادان ہو کی ہے اور اُسکا اُسکے یہ کیس موعد ھے پریائی بہایا پھر دائے پر توسنت تر تبیب ادان ہو کی ہے است

بھی ممکن نہ ہو تو تیم کرے حمریہا حمال بہت بعید ہے اور

(١٥) كسى فتم كا كلام نه كريــــ

(۱۲) ندکوئی دعایژ ھے۔ بعدنہانے کے رومال سے بدن یو نچھڈا لے تو ترین جنیس۔ <sup>(1)</sup>

هستلدا: اگرغسل خاندی حیمت شدمو یا نظیم بدن نهائے بشرطیکه موضع اختیاط موتو کوئی خزج نبیس-بال عورتول کو بہت

زیادہ اِختیاط کی ضرورت ہے اور عورتوں کو جیٹد کرنہانا بہتر ہے۔ بعدنہانے کے فورا کیڑے بہن لے اور وضو کے سنن ومسخبات، غسل کے لیے سنن وستحبات ہیں مگر سٹر کھالا ہوتو قبلہ کوموزور کرنانہ جاہے اور تہبند باند ھے ہوتو کرج نہیں۔

مسئلة: اگر بهتے یانی مثلاً دریایا نهرین نهایا تو تھوڑی دریاس میں رکتے سے تین بارد حوفے اور تر تیب اور وضویہ

سب سنتیں اوا ہو گئیں ،اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضا کو تین بارحرکت دے اور تالا ب دغیر ہھمرے یانی میں نہایہ تو اعضا کو تین بارحركت وين يا جكه بدلنے ي تمكنيك يعنى تين باروهونے كى سقت ادا بوجائے كى مينوهن كمرا بوكيا تويد بہتے يانى بيس

کھڑے ہوئے کے تھم میں ہے۔ بہتے یانی میں وضوکیا تو وہی تھوڑی دیراس میں غضوٰ کورہنے دیتاا در تفہرے یانی میں حرکت دیتا

تين باردهونے كائم مقام ب-(2)

مسلم ا: سب كے ليے خسل ياؤ ضويس ياني كى ايك مقدار مُعَنَّن نبيس (3) بس طرح عوام ميں مشہور ہے محض باطل ے ایک لمباچوڑا، دوسرا دبلہ پتلا ،ایک کے تمام اعضا پر بال، دوسرے کا بدن صاف، ایک تھنی داڑھی والا، دوسرا ہے ریش، ایک کے سر پر بڑے بڑے ہال، دوسرے کا سرمنڈا، وعلی طند االقیاس سب کے لیے ایک مقدار کیسے ممکن ہے۔

هسکلیم: عورت کوحمام میں جانا مکروہ ہے اور مرد جا سکتا ہے مگر ہنتر کالی ظاضروری ہے۔لوگوں کے سامنے سنتر کھول کر نهانا حرام ہے۔

مسلده: بغیرضرورت منح تزیجهام کونه جائے کدایک تخی امرادگوں پر ظاہر کرنا ہے۔(4)

 <sup>&</sup>quot;العتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثاني في العسل، الفصل الثاني، ح١٠ ص١٠.

و "تتوير الأبصار" و "الدرالمحتار"، كتاب الطهارة، ج١، ص ٣٢٥،٣١٩.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: مس العسل، ج١، ص ٢٢٠

۱۱۲۷-۱۲۲ الفتاوی الرضویة م ۱۲۷-۱۲۲.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب في الفرق بين الاستبراء.. إلح، ج١، ص٢٢٣.

# غسل کن چیزوں سے فرُض ھوتا ھے

(۱) منی کا اپی جگہ ہے فہوت کے ساتھ جدا ہو کر غضؤ سے لکانا سبب فرمنیت غسل ہے۔(1) مسكلما: اكرفهوت كرساتها في جكد عدانه وفي بكد بوجها شافي يابلندي عدر في سيسب لكى توغسل واجب تبيس بال وضوجا تاريكا. (2)

مسكليرا: اگرايخ ظرف عفهوت كے ساتھ جدا ہوئي مگراس مخص نے اينے آلدكوز ورسے بكر لياكه باہر ندہوسكى، پھر جب فہوت جاتی رہی مچھوڑ دیا اب منی ہاہر ہوئی تو اگر چہ ہاہر نکانا فہوت سے نہ ہوا تھر چونکہ اپنی جگہ سے فہوت کے ساتھ جدا ہوئی للذاغسل واجب ہواای برعمل ہے۔(3)

مسلمة: الرمني يحفظي اوربل پيشاب كرف ياسون يا جاليس قدم چلنے ئے نهاليا اور نماز پڑھ لي اب يفيه من خارج ہوئی تو غسل کرے کہ بیائ منی کا حصہ ہے جوائے محل سے فہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی اور پہنے جونماز پراھی تھی ہوگئی اس کے اعادہ کی حاجت نہیں اور اگر جالیس قدم چلنے یا پیشاب کرنے یاسونے کے بعد شل کیا پھرمُنی بلافھہوت نکلی تو شل ضروری نہیں اور بیا ہی کا بقتہ نہیں کی جائے گی۔(<sup>(4)</sup>

مسلمه: الرَمَىٰ يَلَى يَرْمَىٰ كه بييثاب كے وقت يا ويسے بى كھے قطرے بلافہوت نكل آئيں توغسل واجب نہيں البيته وُضُونُو ث جائے گا۔

(٢) اِنْتِلَا م لِعِنى موتے ہے اٹھااور بدن یا کپڑے پرتری پائی اوراس تری کے منی یامندی ہونے کا لیفین یا اخمال ہوتو غسل واجب ہے اگر چہخواب ماونہ ہواور اگریقین ہے کہ بیند منی ہے نہ ندی بلکہ پسینہ ما پیشاب ماؤ دی ما کچھاور ہے تو اگر چہ إخبلام ياد ہواورلڈ ت إنزال خيال ميں ہوغسل واجب نہيں اورا گرمنی ندہونے پریفین کرتا ہےاور ندی کا شک ہے توا گرخواب میں اِخْتِلا م ہونایا دنہیں توغسل نہیں ورنہ ہے۔ <sup>(5)</sup>

مسلم : اگر اِخْتِلا م یا دے مراس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پرنہیں غسل واجب نہیں۔(6)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطهارة، أركاب الوصوء اربعة، ج١، ص ٣٠٥. o

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوصوء، الفصل الخامس، ح١٠ ص ١٠ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثاني في العسل، العصل الثالث، ج١٠ ص ١٤ موعيره 0

<sup>\*\*\*\*</sup> المرجع السابق. 0

<sup>· &</sup>quot;الفتاوى الهندية"؛ كتاب الطهارة، الباب الثاني في العسل، الفصل الثالث، ج١، ص ١٤. ٥- ١.

المرجع السابق؛ ص١٥. o

مسلم الله: اگر سوتے سے پہلے فہوت تھی آلہ قائم تھااب جا گا اور اس کا اثر پایا اور ندی ہونا غالب گمان ہے اور اِخبلا م یا دہیں نوغسل واجب نہیں، جب تک اس کے منی ہونے کاظن عالب نہ ہواورا گرسونے سے پہلے جبوت ہی رتھی یا تھی مگرسونے ہے تبل دب چکی تھی اور جوخارج ہوا تھاصا ف کر چکا تھا تو مَنی کے ظن غالب کی ضرورت نہیں بلکہ محض اخمال مَنی ہے غسل واجب ہوجائے گا۔ بیمسئلہ کثیرُ الو قوع ہے اور لوگ اس سے عافل ہیں۔اس کا خیال ضرور جا ہے۔<sup>(1)</sup>

هستلدے: باری وغیروے غش آیا نشر میں بیہوش موا، موش آنے کے بعد کیڑے یابدن پر ندی می توو ضوواجب مو گا بخسل نہیں اور سونے کے بعد ایساد کھیے تو غسل واجب محرای شرط پر کے سونے سے بہلے ضہوت نہ میں۔ <sup>(2)</sup>

مسئله ٨: كسى كوخواب بهوااورمَنى با برندُكل تحى كما تكويمل كن اورآ له كو پكر لي كمَنى با برند بهو، پھر جب ثندى جاتى رہى حپەور دىيااب نكلى توطسل داجب جو كيا\_(3)

هستله ٩: نماز بین فهوت تنی اورننی اُترتی به ولی معلوم بوئی گرانجی با هرنه نگلی تنی که نماز بوری کرلی ، اب خارج بهوئی توطّسل داجب بوكا مرتماز بوكي \_(4)

مستلم 1: كمر على بين يا جلت موسي موكيا ، آنكه كلى توندى يائي غسل واجب بـ (5) **مسئلہ اا:** رات کو اِحْیَلا م ہوا ج گا تو کوئی اگر نہ یا یا وضوکر کے نماز پڑھ ٹی اب اس کے بعد مُنی نکلی مُحسل اب واجب جوااوروونماز ہوگئ<sub>ے</sub>(8)

مستلدا: عورت كوخواب بوا تؤجب تك منى فرج واخل عند فكاعسل واجب نبيس (7)

مسئله ۱۱: مردوعورت ایک جار پائی پرسوئے ، بعد بیداری بستر پرمنی پائی گئی اوران میں ہرایک اِختِرا م کامنکر ہے ، اختیاط بہے کہ بہرہ ل دوتوں فسل کریں اور یم سیحے ہے۔(8)

مسلد 11: الريح كابلوغ إختام كساته مواس يغسل واجب إو)

المرجع السابق، و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في تحرير الصاع إلح: ١٠ ص ٣٣٣،٣٣١

<sup>&</sup>quot;العتنوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثاني في العسل، الفصل الثالث، ح١، ص٥١ 0

المتاوى الرضوية "، ج١، ص١٥٥.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب الثامي في العسل، الفصل الثالث، ح١، ص١٥. 0

المرجع السابق. (6) --- المرجع السابق. (7) ---- المرجع السابق. 8

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في تحرير الصاع... إلخ، ج١، ص٣٣٣. 0

<sup>··· &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثاني في العسل، الفصل الثالث، ج١، ص٦٠. 0

(m) منتقد لیعنی سرِ ذَ کرکاعورت کے آھے یا چھے یا سرد کے چھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے، ضہوت کے ستهره و یا بغیر شہوت، اِنزال ہو یا ندہو بشرطیکہ دونوں مکلف ہوں اورا گرایک بالغ ہے تواس بالغ پر فرض ہے اور نابالغ پراگر چہ غسل فرض نہیں مرغسل کا تھم دیا جائے گا ،مثلاً مرد بالغ ہا ورائر کی تابالغ تو مرد پرفرض ہا ورائر کی تابالغہ کو بھی تہانے کا تھم ہے اورلڑ کا نا بالغ ہے اور عورت بالغدے تو عورت پر فرض ہے اورلڑ کے کو بھی تھم دیا جائے گا۔ (1)

مسئل 10: اگر خفته كاث والا موتوباتى عضوتاسل من كا اگر خفته كى قدر داخل موكي جب بعى ويى علم ب جو خفه دافل ہوئے کا ہے۔(2)

مسئلہ ۱۲: اگرچوں بیریا مروہ یا ایس چھوٹی لڑکی ہے جس کی مثل ہے محبت ند کی جاسکتی ہو، وطی کی توجب تک اِنزال نەپوشىل داجىپىيى\_<sup>(3)</sup>

هستله 1: عورت كى ران ميس جماع كيا اور إنزال كے بعد منى فرج ميس منى يا كور رى سے جماع كيا اور إنزال بهى مو سي محربكارت زائل شهوني توعورت برغسل واجب نبين - مان اكرعورت حصل ره جائے تواب غسل واجب مونے كائكم ديا ج نے گااورونت بُی معت سے جب تک غسل نہیں کیا ہے تمام نماز وں کا اعادہ کرے۔ (4)

مسئلہ 18: عورت نے اپنی فرج میں انگلی یا جانور یا مردے کا ذکر یا کوئی چیزر بڑیامٹی وغیرہ کی مثلِ ذکر کے بنا کر واخل کی توجب تک اِنزال شہوعسل واجب نہیں۔اگرجن آ دی کی شکل بن کر آیا اورعورت سے جماع کیا تو پیٹھہ کے غائب ہونے ہی سے غسل واجب ہو گیا۔ آ دمی کی شکل پر نہ ہو تو جب تک عورت کو انزال نہ ہوغسل واجب نہیں۔ یو ہیں اگر مرد نے يرى سے جماع كيا اور وواس وقت انساني شكل مينبيس ، بغير إنزال وجوب عسل ند بوگا اور شكل انساني مي بيتو صرف غيب خفر (6) سے واجب ہوجائے گا۔ (6)

مسلم 19: عسل جم ع كے بعد عورت كے بدن سے مردكى بقيد منى تكلى تواس سے عسل واجب شہوكا البت وضوجاتا

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثاني في العسل، العصل الثالث، ح١، ص١٥.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ومطلب في تحرير الصاع \_ إلح، ج ١، ص ٣٧٨

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثاني في العسل، المصل الثالث، ح١، ص١٥

<sup>🔞 🚥</sup> المرجع السابق،

التنام ذكر چيپ جائے۔ المرجع السابق 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في محرير الصاع \_ إلح، ج١، ص ٣٣٥،٣٢٨. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثاني في العسل، المصل الثالث، ح١، ص١٤

فالمكرة: ان تينوں وجوہ ہے جس پرنہا نافرض ہواس كوجنب اوران اسباب كو جنابت كہتے ہيں۔

- (٣) خيش سے فارغ ہونا۔ (١)
  - (۵) إنفاس كافتم بونا\_ (2)

مسكله ٢٠: يجه پيدا جوا اورخون بالكل نه آيا توضيح به ب كنسل واجب ب- (3) خيض و نفاس كى كافي تفصيل ان شاء الله الجليل تيض كيان من آئ كي-

مسكمان المورد ياعورت جنب ب ياخيض و إفاس والى كافره عورت اب مسلمان بوئى اكر چراسلام س يملخيض و نِفاس سے فراغت ہو چکی سیجے میہ ہے کہ ان پرغسل واجب ہے۔ ہاں اگر اسلام لانے سے بہیے غسل کر بچکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پریانی به گیا ہوتو صرف ناک میں زُم بانسے تک یانی چڑھا تا کافی ہوگا کہ میں وہ چیز ہے جو کفارے ادائییں ہوتی۔ یانی کے بڑے بڑے کونٹ پینے سے کئی کا فرض اوا ہوجا تا ہےاورا کر رہمی باقی رہ گیا ہوتو اسے بھی بجالا کیں غرض جتنے اعضا کا وحلنا غسل میں فرض ہے جماع وغیرہ اسباب کے بعد اگروہ سب بحالت کفر ہی ڈھل کیے تھے تو بعد اسلام اعادہ عسل ضرور نہیں، ورنہ جتنا حصہ ہاتی ہوائے کا دھولینا فرض ہے اور مستحب توبیہے کہ بعداسلام پوراغسل کرے۔

مسئلہ ۲۲: مسلمان میت کونہاد تامسلمانوں پرفرض کفایہ ہے، اگرایک نے نہلا دیاسب کے سرے اُڑ کیا اورا گرکسی نبيس نبلاياسب كنه كارجول مح\_(4)

مستله ۲۳: یانی مین مسلمان کائم ده ملااس کا بھی نہلا نافرض ہے، پھرا گرنکا لنے والے نے عسل کے ارادہ سے نکا لتے وقت اس کوغوطہ دے دیا غسل ہو گیا در ندا ب نہلا تعیں۔ <sup>(5)</sup>

**مسئله ۲۴: جمعه، حید، بقرعید، عرفہ کے دن اور احرام بائدھتے وقت نہ ناسقت ہے اور وتو ف عرفات و وتو ف مز دلفہ و** ے ضری حرم وحاضری سرکا راعظم وطواف و دُخول منی اور بَمَر ول پر کنگریال مارنے کے لیے تینوں دن اور شپ برات اور شپ قدر اور غرف کی رات اورمجلس میلا وشریف اور دیگرم انس خیر کی حاضری کے لیے اور مردہ نہلانے کے بعد اور مجتون کوجنون جانے کے

- 🕦 .. "الدرالماحتار"، كتاب الطهارة، ج ١، ص٣٣٤.
  - 💋 🔐 المرجع السابق
- "العتاوي الهندية"؛ كتاب الطهارة، الباب التابي في العسل؛ الفصل الثالث، ح١٦ ص١٦. 8
- "الدرالمحتار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهاره، مطلب في رطوية العرج، ح١، ص٣٣٧. 4
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، انـاب الحادي والعشرون في الجنائر، الفصل الثاني، ح١، ص٥٩.

بعداورغشی سےانی قہ کے بعداورنشہ جاتے رہنے کے بعداور گناہ ہے توبہ کرنے اور نیا کپڑا مہننے کے سےاور سفر ہے آنے والے کے لیے، استخاصہ کا خون بند ہونے کے بعد، نماز کسوف وخسوف و اِسْتِسقا ءاور خوف و تاریکی اور بحث آندھی کے لیے اور بدن پر نجاست كى اورىيە علوم نە بواكد كى جىكە بان سب كے ليىغسل مىتخب ب-(1) مسلم 10: عج كرف والع بروسوي ذى الحجويا في غسل مين

- (۱) وتوف مردلفه
  - (۲) وخول متل\_
- (۳) جمره بر کنگریان مارناب
  - (۴) دخول مكهه
- (۵) طواف، جب كه يه تين چيلى باتن بهي دسوي ،ي كوكرے اور جعد كا دن ہے تو غسل جعد بھى۔ يوجي اگر عرف يا عید جمعہ کے دن ہڑے تو یہاں والوں پر دوغسل ہوں گے۔(2)

مسكله ٢٦: جس ير چند قسل مول سبكى تيت سائيك فسل كراياسب ادامو يح سبكا تواب طعا-مستلد عا: عورت بنب موئى اورائجى غسل نبيس كياتها كديض شروع موكيا تو جاب نهال يا بعد خيض فتم

مسلد ٢٨: بنب نے جعد یاعید کے دن غسل جنابت کیا اور جعداورعیدو غیرہ کی نیت بھی کر لی سب اوا ہو گئے ، اگر أی عسل ہے جعدا درعید کی نماز ادا کر لے۔

مسلم ٢٩: عورت كونهان يا وضوك ليه بإنى مَول لينا يزے تواس كى قيمت شو ہرك ذمه بشرطيكه عُسل وؤضو واجب ہول یابدن ہے مل دور کرنے کے لیے بہ ع (3)

مسكم ١٠٠٠: جس رغسل واجب إے جاہے كرنهائے من تاخيرندكر ، وديث من بجس كر من بين بو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے (<sup>4)</sup>اورا گراتی دیر کرچکا کہ نماز کا آخروفت آگیا تواب فورا نہا تا فرض ہے ،اب تاخیر کرے گا

- "تبوير الأبصار" و"الدرالمختار"، كتاب الطهارة، ج١، ص٣٣٩ \_ ٣٤٢.
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في يوم عرفة أفصل من يوم الجمعة، ح١، ص٣٤٢ 0
  - "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب يوم عرفة \_ إلخ، ح١، ص٣٤٣ 8
  - "مس أبي داود"، كتاب الطهارة، باب الحتب يؤخر العسل، الحديث ٢٢٧، ج١٠ ص٩٠١

گنبگار ہوگا اور کھانا کھانا یاعورت ہے جماع کرنا چاہتا ہے توؤ ضوکر لے یا ہاتھ موٹھ دھولے ،کلی کرلے اورا گرویسے ہی کھا لی لیا تو گن و نہیں مگر مکروہ ہے اور محتاجی لاتا ہے اور بے نہائے یاب و ضو کیے جماع کرلیا تو بھی پچھ گنا و نہیں مگر جس کو اِختِوا م ہوا بے نہائے اس کو مورت کے پاس جاتانہ چاہیے۔

مسئلمات: رمضان میں اگر رات کو جنب ہوا تو بہتر میں ہے کہ اللہ طلوع فجر نہائے کدروزے کا ہر حصہ جنابت سے خالی جواورا گرنبیس نہایا تو بھی روزہ میں پھی نقصان نبیس محرمناسب بیہ ہے کہ غرغر ہاور ناک میں جڑتک پانی چڑھانا، بیدو کام طلوع فبحرے پہلے کرلے کہ پھرروزے میں نہ ہوشیس کے اور اگر نہائے میں اتنی تاخیر کی کہ دن نکل آیا اور نمی زفضا کر دی تو ہیا ور دِنُول مِیں بھی گناہ ہے اور رمضان میں اور زیادہ۔

هسکلیران جس کونمانے کی ضرورت ہواس کو مجد میں جانا ،طواف کرنا ،قر آن مجید جھوتا اگر چداس کاس وہ حاشید یا جلد مایجو لی چھوے یا ہے چھوے دیکھ کریاز ہانی پڑھنا یا کسی آیت کالکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگونٹی چھونا یا پہننا جیے مُقَطَّعات کی انگونٹی حرام ہے۔<sup>(1)</sup>

مسئله ۱۳۳۳: اگر قر ان عظیم نزدوان میں ہوتو جزوان پر ہاتھ لگانے میں تزج نہیں ، یو ہیں رومال وغیروکسی ایسے کپڑے ے پکڑنا جوندا پناتالع ہوند قرآن مجید کا تو جائز ہے، گرتے کی آستین ، وُوٹے کی آلیل سے یہاں تک کدچا در کا ایک کوناس کے مونڈ سے پر ہے دوسرے کونے ہے چھو ناحرام ہے کہ بیسب اس کتابع ہیں جیسے پُو لی قر آن مجید کے تابع تھی۔(2)

مستلم الله الرقرة ن كي تت وعا كي نيت ي ياتمرك كي جيد بنسم الله الوحمن الوجيم يا واحت م كوي چينك كے بعد السخمل لله رَبّ العلمين ياخر پريان برانا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ كَهاياب سيت تنابوري سورة فاتحديا آية الكرى باسورة حشركي يهيل تين أيتي هو الله ألذي لآ إله إله الله موسة تك يرهيس اوران سب صورتول يس قرآن کی نتیعہ نہ جوتو کچھنز ج نہیں۔ یو جیں نینوں قل بلا لفظاقل بدنیب ثنا پڑھ سکتا ہے اور نفظ قتل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا اگر چہ بہ نتیت ثنا ہی ہو کہاس صورت میں ان کا قر آن ہو نامنعین ہے نتیت کو پچے دخل نہیں۔ <sup>(3)</sup>

مسئله ٢٥٠: بوضوكوقر آن مجيدياس كى كى آيت كالجهوناحرام ب-بجهوئ زبانى ياد كيوكر برد حياتو كوئى خرج

2

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب يطلق الدعاء. . إلح، ج١، ص٣٤٣، ٣٤٨ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: يطلق الدعاء... إلح، ج١١ ص٣٤٨.

۵ --- "الغتاوى الرضوية" - ح١، ص٧٩٥، ١٩١٩. ٨٢٠،٨١٩.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: يطلق الدعاء... إلح، ح١، ص٤٨...

مسلم ٢ سو: رُوپيدِيرِ آيت لکھي جو ٽو ان سب کو ( يعني به وضواور جنب اور خيض و نِفاس والي کو ) اس کا چھونا حرام ہے ہاں اگر تھیلی میں ہوتو تھیلی اٹھانا جا مُزہے۔ یو ہیں جس برتن یا گلاس پر سورہ یا آیت لکھی ہواس کا جھونا بھی ان کوحرام ہےاور اس كااستنعال سب كومكروه ممرجبكه خاص بهزميت شفا مو\_

مسئلہ سے اور یزھنے میں قاری یااردویا کسی اور زبان میں ہواس کے بھی چھونے اور یزھنے میں قرآن مجید ہی کاسا

مسكله ٣٣٨: قرآنِ مجيد و يكيف بن ان سب پر يجيز ترجنبين اگر چه تروف پر نظر پڙے اور الفاظ سجھ بن تمين اور خيل ميں يؤھتے جائيں۔

**مسئلہ 9سا:** ان سب کوفقہ د تغییر وحدیث کی کہ بول کا چھونا مکروہ ہے اورا گران کوکسی کپڑے ہے چھو ااگر جہاس کو

بہنے یا اوڑھے ہوئے ہوتو کڑج نہیں مگر مُوضِع آیت پران کمابول بیں بھی ہاتھ رکھنہ حرام ہے۔

هسکله ۱۳ ان سب کوتورات ، زبور ، انجیل کویژه مناحیونا کروه ب\_(<sup>(1)</sup>

مسلمان: درودشریف اوردعاؤں کے پڑھنے میں انھیں ترج نبیں محر بہتریہ کے دوضویا گلی کرکے پڑھیں۔(2)

مسئلہ ان سب کواذان کا جواب دینا جائز ہے۔ (3)

**مسئلہ ۱۳۳۳:** معحف شریف اگراہیا ہوجائے کہ پڑھنے کے کام میں ندآئے تواہے کفنا کری کھود کراہی جگہ دفن کر ویں جہال یا وَن پڑنے کا احمال شہو<sub>۔</sub> <sup>(4)</sup>

مسئلہ ۱۳۷۲: کا فرکومعحف مجھوٹے نہ دیاجائے بلکہ مطلقاً حروف اس ہے بیجا تیں۔<sup>(5)</sup>

هسکله**۳۵:** قرآن سب کتابوں کے او پر تکفیس، پھرتفسیر، پھرحدیث، پھر ہاتی دینیات، بھی حسب مراتب۔ <sup>(6)</sup>

الله المدينة العلمية (الاساسال)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالسناء، الفصل الرابع، ج١٠ ص٣٨،وعيره. 0

المرجع السابق. 0

المرجع السابق 8

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردامحتار"، كتاب الطهارة، مطلب. يطلق الدعاء... إلح، ج١، ص٤٥٣. 0

<sup>···</sup> المرجع السابق.

المرجع السابق.

مسلم ١٣٧]: سكاب بركوني دوسري جيز ندر كمي جائے حتى كيلم دوات حتى كدوه صندوق جس بين كتاب جواس بركوني چيز ندر کھي جائے۔(1)

مسکلہ کا: مسائل یادینیات کے اوراق میں پُڑیا با ندھنا، جس دسترخوان پراشعار وغیرہ کچھتح ریہواس کو کام میں ل نا، یا بچھونے پر کھ کھھا ہواں کا استعال منع ہے۔(2)

# پانی کا بیان

الله مزويل فرما تاب:

﴿ وَالْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءٌ طَهُوْرًا ﴾ (3) لیعن آسان ہے ہم نے پاک کرنے والا یانی أتارا۔

اورفرما تاہے:

﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنُكُمْ رِجُوْ الشَّيْطُن ﴾ (4) لینی آسان ہے تم پر پانی اُتارتا ہے کہ معیس اس ہے پاک کرے اور شیطان کی پلیدی تم سے دور کرے۔ حديث ا: امام مسلم نے ابو ہر رہے رہی اند تعالی عندے روایت کی ، رسول الله ملی اند تعالی علیہ وسلم نے قربایا. ' متم میں کوئی محض حالت جنابت میں رُ کے ہوئے یانی میں ندنہائے' ( یعنی تھوڑے یانی میں جودہ دروہ ندجو کدوہ دروہ بہتے یانی کے تھم میں ہے)اوگوں نے کہا تو اے ابو ہریرہ! کیے کرے؟ کہا:"اس میں سے لے لے۔" (5)

حديث: سُنَن ابوداودو يرندي وابن ماجه بين عمر ورسى النه تعالى منه مروى ، كهرسول المندسي النه في مليه يهم في منع فره یااس سے کہ عورت کی طہارت سے بچے ہوئے یانی سے مردؤ ضوکرے۔(8)

حديث من: إنه م ما لِك وابودا ودورتر مذي ابو هريره رشي الترتق في عندست را وي مكه ايك فخف نے رسول الله ملي الله على عيدهم

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، المرجع السابق، و"العتاوي الهندية"، كتاب الكراهية، الباب الخامس، ج٥، ص٣٢ د

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: يطلق الدعاء الخ، ح١، ص٥٩٠٣٥٥٠.

<sup>🚯 ....</sup> پ: ۹ ۱، المرقان: ٤٨.

۱۹: الانقال: ۱۹.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الطهارة، باب المهي عن الإعتسال في الماء الراكد، الحديث: ٢٨٣، ص١٦٤.

 <sup>6 &</sup>quot;سن أي داود"، كتاب الطهارة، باب النهى عن دلك، الحديث: ٨١ ج١، ص ٦٣

ے یو چھاہم دریا کا سفر کرتے ہیں اوراپنے ساتھ تھوڑ اسا پانی لے جاتے ہیں تو اگر اس سے وضو کریں بیا ہے رہ جا کیں ، تو کیا سمندر کے پانی سے ہم وُضوکریں فرمایا: "اس کا پانی پاک ہادراس کا جانور مراجوا حلال" (1) یعن مجھل ۔ حديث، امير المومنين فاروقي اعظم رضي الله تعانى عنه في طايل كه: " وهوب كرم ياني سي غسل شهرو كه وه برص ببيدا (2) -2-17

### کس پانی سے وُضو جائز ھے اور کس سے نھیں

معييد جس يانى سے وضوح ائز ہاس سے عسل بھى جائز اور جس سے وضونا جائز عسل بھى ناج ئز۔

هستلدا: مینده ندی ، نالے ، چشے سمندر ، دریا ، کوئیں اور برف ، اولے کے پانی سے وضوحا مزہے۔ (3)

مستلم ا: جس یانی میں کوئی چیزال کئی کہ بول جال میں اسے یانی نہ کہیں بلکداس کا کوئی اور نام ہو کی جیسے شربت، یا پانی میں کوئی ایک چیز ڈال کر پکائیں جس سے مقعود میل کا ثنانہ ہو جیسے شور ہا، جائے ، گلاب یا اور عرق ،اس سے وضو وغسل

هستلم از اگرایسی چیز ملائس یا ملاکر یکا ئیں جس معصود میل کا شاہوجیے صابون یا بیری کے بے توؤ ضوج کز ہے جب تک اس کی رفت زائل نہ کر دے اور اگر سٹو کی مثل گاڑ ھا ہو گیا توؤ ضوجا کزنیس ۔ (5)

مسئله ١٤ اورا كركوئي ياك چيز في جس برنگ يا بويا مزے بيل فرق آئميا محراس كا پتلا مأن ند كيا جيسے ريتا ، چونا يا تھوڑی زعفران تود ضوجا تز ہے اور جوزعفران کا رنگ اتنا آ جائے کہ کپڑار کتنے کے قابل ہوجائے تود ضوجا تزنہیں۔ یو ہیں پڑیا کارنگ اوراگرا تناووده ل گیا که دوده کارنگ غالب نه ہوا توؤ ضوجا ئز ہے ورنٹبیں ۔غالب مغلوب کی یہی ن بیہے کہ جب تک میر ہیں کہ یانی ہے جس میں کچھ دوده ال کیا توؤ ضوجائز ہے اور جب اسے کسی کہیں توؤ ضوجائز نہیں اورا کریئے کرنے مایر انے ہونے کے سبب بدلے تو کھے خ ج نہیں مگر جب کہتے اے گاڑھا کردیں۔(6)

<sup>&</sup>quot;محمع الترمدي"، أبواب الطهارة، باب ماجا ء فيماء البحر أنه طهور، الحديث ٦٩٠ ج١٠ ص٠٣٠

<sup>&</sup>quot;سس الدار قطبي"، كتاب الطهارة، ياب الماء السخن، الحديث ١٨٥٠ ج ١١ ص ٥٤. 0

<sup>... &</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج١، ص٢٥٧. •

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب العياه، مطلب في حديث ((لا تسموا العب الكرم))، ح١، ص٠٣٠. 4

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، المرجع السابق، ص٥٨٥. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المباه، مطلب في أن التوصي من لعوص \_ إلح، ح١، ص٣٦٩

مسلم : بہتا یا فی کداس میں تکا ڈال دیں تو بہالے جائے یاک اور یاک کرنے والا ہے، تی ست پڑنے سے نا پاک نہ ہوگا جب تک وہ نجس اس کے رنگ یا بو یا مزے کونہ بدل دے ،اگرنجس چیز سے رنگ یا بو یا مزہ بدل کی تو نا پاک ہوگی ، اب بداس وقت یاک ہوگا کہ نجاست ندشین ہوکراس کے اوصاف تھیک ہوجا کیں یا پاک یانی اتنا ملے کہ نجاست کو بہالے جائے یا یا نی کے رنگ ، مزہ ، کو ٹھیک ہوج کیں اور اگر پاک چیز نے رنگ ، مزہ مؤ کو بدل دیا توقہ ضوغسل اس ہے جو تزہے جب تک چیز

مسكله لا: مرده جانور تهركي چوژاني مي پڙا ہاوراس كاوپرے يانى بہتا ہے توعام ازير كه جنتا يانى اس سے ل كر بہتا ہے اس سے کم ہے جواس کے اوپر سے بہتا ہے یا زائدہے یا برابر مطلقاً ہر جگہ سے وضو جائز ہے یہ ل تک کہ موقع نجاست ے بھی جب تک نجاست کے سب کسی وصف میں تختر نہ آئے میں بھی ہے (2) اورای پراعماد ہے۔ (3)

هستلد عن حجت كرز نالے مينه كاي في كرے وہ ياك ب اگر چرجت برجا بجانج است براي مواكر چرنجاست پر نالے کے موزور پر ہوا گرچہ کیاست سے ل کرجو یانی گرتا ہودہ نصف ہے کم یا برابریا نہیادہ ہوجب تک نج ست سے یاتی کے کسی وصف میں تغیر ندآئے یہی سیح ہے (4) اورای پراعماد ہے اورا کر میندرک کیااور پانی کابہنا موتوف ہوگیا تواب وہ تغبرا ہوا پانی اور جوجمت سے لیے جس ہے۔(5)

هستلد ٨: يو بين ناليون سے برسات كا بهتا يانى ياك ہے جب تك تج ست كا رنگ يا بويا مزه اس مثل طاہر ندہوہ رہا اس سے وضوکرنا اگراس یانی میں نجاست مرئیے کے اجزاا سے بہتے جارہے ہول کہ جو جُلُو لیاج نے گااس میں ایک آدھ ور رہ اس کا بھی ضرور ہوگا جب تو ہاتھ میں لیتے ہی تا یا ک ہو کیاؤ ضواس ہے حرام ورنہ جائز ہے اور بچنا بہتر ہے۔ (<sup>6)</sup>

هستله 9: نالی کا یانی که بعد بارش کے ظہر کیا اگر اس میں نجاست کے اجز امحسوس ہوں یا اس کا رنگ و و محسوس ہو تو

نایاک ہے درنہ یاک۔(<sup>7)</sup>

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في أن التوصي من العوص . . إلح، ح١، ص ٣٧٠.

ور مخار میں ہے کہ علامہ قاسم نے فرمایا میں مخار ہے اور شہر الفائق میں اس کوقوی بتایا اور نصاب پھر مضمرات پھر فہستانی میں فرمایا اسی پر 0

<sup>&</sup>quot;الدرانمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب: الأصح أنه لا يشترط في الجريان المدد، ح١، ص٣٧٢ 0

هكدا في ردالمحتار عن الحلية وفي الهندية عن المحيط والعتابية والتاتار خانيه ٢٠ منه حفظه ربه 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، العصل الأول، ح١، ص١٧. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الرضوية"، ج٢، ص٣٨. 6

<sup>0</sup> → المرجع السابق.

هستك. • ان ماته لنبا، دس ماته چوژاجو حوض جواسة وه در وه ادر برداحوض كهته بين - يو بين بيش ماته لنبا، يا في ماته چوڑا، یا پچپس ہاتھ لنبا، جار ہاتھ چوڑا،غرض کل لنبائی چوڑ ائی سوہاتھ ہو<sup>(1)</sup>اورا گر گول ہوتو اس کی گولائی تقریباً ساڑھے پینتیس ہاتھ ہوا ورسو ہاتھ لنبائی نہ ہوتو چھوٹا حوض ہے اوراس کے یانی کوتھوڑ اکہیں گے اگر چہ کتنا ہی گہرا ہو۔

متعبید: حوض کے بڑے چھوٹے ہونے میں خوداس حوض کی پیائش کا اعتبار نہیں ، بلکداس میں جو پانی ہےاس کی بالائی سطح دیکھی جائے گی ، تو اگر حوض بڑا ہے گراب یانی کم ہوکر ذہ در ذہ ندر ہا تو وہ اس حالت میں بڑا حوض نہیں کہا جائے گا ، نیز حوض اس کونہیں کہیں کے جومعبدوں عبد گاہوں میں بنالیے جاتے ہیں بلکہ ہروہ گڑھا جس کی پیائش مو ہاتھ ہے برواحوض ہے اوراس

مسكلداا: وه دروه (3) حوض مين صرف اتناول دركار بركداتي مساحت بين زمين كهيل سي كفلي شهوا دريد جوبهت كتابول مي فرمايا بكركب ما جُلُوم من ياني لينے سے زمين ند كھلے اس كى حاجت اس كي ترريخ كے ليے ب كروفت استعمال اكرياني أشحاف سے زمين كھل كئي تواس وقت باني سوالتھ كى مساحت ميں ندر باايسے حوض كاياني بہتے بانى كے تھم ميں ہے، نجاست پڑنے سے نا پاک ندہوگا جب تک نجاست ہے رنگ یائد یا مزہ نہ بدلے اور ایسا حوض اگر چرنج ست پڑنے سے تجس ندہو گامگر قصد أاس مين نبي ست ذال منع ہے۔ (<sup>4)</sup>

مسئلة ١١: بزے عوض كنجس ند بونے كى يةرط بكداس كا يانى متصل بوتوا يسے عوض بيس اگر بھے يا كوياں كا ژى سن ہوں تو اُن کٹھوں کڑیوں کے علاوہ یاتی جگہ اگر متو ہاتھ ہے تو بڑا ہے ور نہیں ،البتہ بیلی پیلی چیزیں جیسے کھ س ،زکل ،کھیتی ، اس کے اتصال کو مانع نہیں۔(5)

هستلم 11: يزے دوش بين الى نُجاست براى كدد كھائى ندد ہے جيے شراب، پيثاب تواس كى ہر جانب سے وضوجاتز ہے اور اگر دیکھنے میں آتی ہوجیسے یا خانہ یا کوئی مَر اہوا جانور ، تو جس طرف وہ نجاست ہواس طرف وضونہ کرتا بہتر ہے دوسری

<sup>🕦 \</sup>cdots الانقتاوي الرضوية 🖰 ج٢، ص ٢٨٧٠٢٧٤.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب لو دخل الماء من اعلى. . إلخ، ح١، ص٣٧٨. و "المتاوي الرصوية"، ج٢، ص٢٧٤.

والمستالة مصرحة في هبة الجير بما لامريد عليه من شاء الاطلاع فلير اجع اليها. ١٢ منه حفظه ربه

<sup>🚹 .... &</sup>quot;الفتاوي الرضوية"، ج٢، ص٢٧٤.

<sup>&</sup>quot;خلاصة الفتاوي"، كتاب الطهارات، ج١، ص٤.

و "المتاوي الرضوية"، ج٢، ص١٨٩.

متعبيه: جوني ست دکه نی دي باس کومرئيا ورجونيس دکهانی دي اے غير مرئيكتے ہيں۔ مسلم ١٦: ايسے دوش پراگر بہت ہے لوگ جمع ہو کرؤ ضو کریں تو بھی کچھ خزج نبیں اگرچہ وضو کا پانی اس میں کرتا ہو، بال اس میں گفی کرنایا ٹاکسکنانہ جا ہے کہ نظافت کے خلاف ہے۔(<sup>2)</sup>

مسئلہ 10: تالاب یا بردا حوض أو پر سے تم حمیا محر مرف کے نیچے یانی کی لنبائی چوڑ ائی متصل بقدر و و و و و و اور سورا فی کر کے اس سے وضو کیا جائز ہے اگر چہ اس میں نجاست پڑ جائے اور اگر متصل دہ در دہ ہیں اور اس میں نج ست پڑی تو نا پاک ہے، پھرا کرنجاست پڑنے سے پہلے اس میں سوراخ کر دیا اور اس سے پانی اُبل پڑا تو اگر بقذر ذہ ور ذہ کھیل گیا تو اب تجاست پڑنے ہے بھی یاک رہے گا اوراس میں ذل کا وہی تھم ہے جواد پر گزرا۔ <sup>(3)</sup>

هستله ۱۱: اگر تالا بِ خشک مِن نُجاست بِرْ ی ہواور مینہ برسااوراس مِس بہتا ہوا یانی یاک اس قدر آیا کہ بہا وَ رکنے سے پہلے ذہ در زہ ہوگیا تو دہ پانی پاک ہے اوراگراس مینوے ذہ در ذہ ہے کم رہا دوبارہ بارش سے ذہ در زہ ہوا توسب تجس ہے۔ ہاں اگروہ بحرکر بدجائے تو یاک بوگیا اگرچہ ہاتھ دوہاتھ بہا ہو۔ (4)

مسئلہ کا: وَه دروَه ياني مين نُجاست يڑي پراس كا ياني وهَ دروَه سے كم جوكيا تووه اب بھي ياك ہے (<sup>5)</sup> إل اگروه ئجاست اب بھی اس میں ہاتی ہوا ور دکھائی ویتی ہوتو اب نا پاک ہو گیا اب جب تک بھر کر بدند جے پاک ند ہوگا۔

هستله 18: حیونا حوض نا پاک ہوگیا چراس کا پانی سیل کردہ دردہ ہوگیا تواب بھی ناپاک ہے مگر پاک پانی اگراہے بہادے تو یاک ہوجائے گا۔ <sup>(6)</sup>

هستله 19: کوئی حوض ایسا ہے کہ اُوپر سے تنگ اور بنچے کشارہ ہے بعنی اوپر دّہ در د و نہیں اور ینچے وَ ہ دروَہ یا ذیادہ ہے

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب: لو دخل الماء من اعلى. . إيح، ح١، ص٣٧٥ 0

<sup>&</sup>quot;منية المصلي"، فصل في الحياص، الحوص إذا كان عشرا في عشر، ص٧٦ 8

و "العناوي الرصوية"، ج٢، ص٢٧٢.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردا محتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب: لودخل الماء من اعلى ا إنح، ج٢، ص ١٨٠ 8

<sup>&</sup>quot;العتاوي الرضوية"، ج٢، ص ٢٧٠. 0

<sup>&</sup>quot;انعتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، القصل الأوّل، ح١٠ ص١٩. 6

<sup>&</sup>quot;العناوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، المصل الأوَّل، ج١، ص ١٧٠١٩ 6

ا گرابیها حوض لبریز ہواورنجاست پڑے تو ناپاک ہے بھراُس کا پانی تکھٹ گیااوروہ ذہ در ذہ ہوگیا تو پاک ہوگیا۔ <sup>(1)</sup> بقدرِ <sup>(3)</sup> کفایت اس کے ہوتے ہوئے تیم جائز نیس۔ <sup>(4)</sup>

مسكله ال: جوياني ؤضو ياغسل كرنے ميں بدن سے كراوہ ياك ہے تكراس سے وضوا ورغسل جائز نبيں - يو بيں اگرے وضوفض كا باتھ يا انگلى يائ رايا ناخن يابدن كاكوكى كاراجووضوس وهوياجاتا مو يقصد يا بلاقصدة و ورؤه ہے كم ياتى ميں بے دھوئے ہوئے پڑجائے تو وہ یاتی وضوا ورغسل کے لائق ندر ہا۔ای طرح جس مخص پرنہا نا فرض ہے اس کے جسم کا کوئی بے دُ حلا ہوا حصہ یا نی سے تھوج ئے تو وہ یانی دُضوا درغسل کے کام کا ندر ہا۔ اگر دُ حلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو سُرِّ ج نہیں <sub>(5)</sub>

هستلبر ۲۲: اگر ہاتھ دھانا ہوا ہے گر پھر دھونے کی نیت ہے ڈالا اور بیددھونا تو اب کا کام ہوجیے کھانے کے لیے یاوضو كے ليے توبيد ياني مستعمل ہوكي يعنى وضوكے كام كاندر بااوراس كو بينا بھى مكروه ب-

مسئله ۲۳: اگر بعنر ورت ہاتھ پانی میں ڈالا جیسے پانی بڑے برتن میں ہے کداسے جھکانہیں سکتا ، نہ کوئی چھوٹا برتن ہے کہاس سے نکا لیے تو ایک صورت میں بقد رضرورت ہاتھ یانی میں ڈال کراس سے یانی نکا لیے یا کوئیں میں رہتی ڈول پر کی اور بے کھیے نہیں نکل سکتا اُور یا نی بھی نہیں کہ ہاتھ یا وَ ل دھوکر کھیے ، تو اس صورت میں اگر یا وَل وَال کر ڈول رہتی نکا لے گا مستفعمل نہ ہوگاان مسئلوں ہے بہت کم لوگ واقف ہیں خیال رکھنا جا ہے۔ (6)

نماز پڑھے کہ نواڑ جائے اوراس سے وضوکرنے کا تھم اس وقت دیا گیا کہ دوسرا پانی نہ ہو بلاضرورت اس سے وضوف جا ہے۔ ۱۲ مند

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الأول، ح١، ص٩٠ 0

ک پانی پاک ہے جب تک اس کوئی ست سے ما قات ند مونجس نہیں ہو سکتا اور یہ ال کوئی نجس شے ہے جس کی طاقات سے میر پانی نجس ہوگا۔ اور ø مثلًا سارا وضوكري ايك ياؤل كا ومونا باتى ہے كہ بال فتم ہوكيا اور حقد على يانى اثنا موجود ہے كداس ياؤل كو وهوسكتا ہے تو اسے تيمم جائز نہیں مگر وضو کرنے کے بعد اگراعت میں بوآگی تو جب تک بوجاتی شدے مجد میں جانامنع ہے اور وقت میں گنجائش ہوتو اتنا وقلہ کرکے

۳۲۰ ص ۲۲۰ ص ۳۲۰.

الفتاوى الرضوية "، ج٢، ص٤٢.

مستعمل یانی کے بارے میں تنصیلی معلومات کے لیے قرآوی رضو یہ جد 2 صفحہ 4 کا 4 کا حظافر مائے۔

آلفتاوی الرضویة "، ج۲، ص۱۱۷.

مسلم ٢١٠: مستعمل ياني أكرا جمع ياني من ل جائي مثلاً وضوياعُسل كرتے وفت قطرے لوٹے يا كھڑے ميں فيك تواگراچھا پانی زیادہ ہے توبید فضوا ورغسل کے کام کام ورندسب بے کارہ وگیا۔(1)

مسلد ٢٥: يانى بين باتھ يڑ كيايا أوركس طرح مستعمل ہو كيا اور بدچا بين كديد كام كا ہوجائے تو اچھا يانى اس سے زیادہ اس میں مولا ویں، نیز اس کا بیطریقہ بھی ہے کہ اس میں ایک طرف سے پانی ڈالیس کہ دوسری طرف سے برجائے سب کام کا ہوجائے گا۔ یو بیں ناپاک یانی کو بھی پاک کر سے ہیں۔(2) یو بیں ہر بہتی ہوئی چیز اپلی جنس یا پانی سے أبال دینے سے یاک ہوجائے گیا۔

مستلم ٢٦: مسى درخت يا مجل كے نچوڑے ہوئے پانى سے وضوجا تزنبيں جيسے كيا كا پانى يا انگوراورا ناراور تربُز كا یانی اور کئے کارس\_(3)

هستلد علا: جویانی گرم ملک بین گرم موسم بین سونے جاندی کے سواسی اور دھات کے برتن بین دھوپ بین گرم ہو الي، توجب تك كرم ہاس سے وضوا ورغسل ندجا ہے، نداس كو بينا جاہے بلكه بدن كوكسى طرح بينچناندجا ہے، يہال تك كداكر اس سے کیڑا بھیگ جائے تو جب تک تھنڈانہ ہو لے اس کے پہننے ہے بھیں کہ اس پانی کے استعمال میں اندیشہ بُرس ہے چربھی اگروضویا تنسل کرایا توجوجائے گا۔(4)

هستله ۲۸: حچو فے چھوٹے گڑھوں میں یانی ہادراس میں نجاست پڑنامعلوم میں تواس سے وضوحا تزہے۔(6) مستلم ٢٩: كافرى خركريه بإنى باك بي الياك مانى ندجائى ، دونول صورتول من باك رب كاكرياس كى اصلی حالت ہے۔(6)

مستلم الله الغ كامجرا مواياني كرشرعاس كيملك موجائه العين ويناية ضويا عسل ياكس كام بيس لاناس كال ب یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سواکسی کو جا نزنبیں اگر چہوہ اجازت بھی دے دے ،اگر ڈ ضوکرلیا توڈ ضوبوہ نے گا اور گنہگا رہو گا، يهال مصلمين كوسيق لينا جا ب كه اكثر وه نايالغ بجون سے پانى مجروا كرا ہے كام ميں لايا كرتے ہيں۔اى طرح بالغ كا

<sup>·· &</sup>quot;العثاوي الرضوية"، ج٢، ص٠٢٢.

المرجع السابق، ص ٢٠٠٠. 0

<sup>&</sup>quot;السرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج١، ص٠٩ ٣ 8

<sup>... &</sup>quot;العتاوي الرضوية"، ج٢، ص ٢٤.٤. 4

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهدية"، كتاب الطهاره، الباب الثالث، العصل الثاني، ح١، ص٥٧. 6

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب الكراهية، الباب الأول، ج٥، ص٣٠٨.

مراہوابغیراجازت صرف کرناہمی حرام ہے۔(1)

مسئلماس : نجاست نے یانی کا مزہ ، کو ، رنگ بدل دیا تو اس کواہے استعال میں بھی لا تا نا جائز اور جانوروں کو پلا تا بھی،گارے دغیرہ کے کام میں لاسکتے ہیں گراس گارے مٹی کومجد کی دیوار دغیرہ میں صرف کرنا جا ترنہیں۔<sup>(2)</sup>

#### کوئیں کا بیان

مسكلدا: كوئيس مين آدمي ياكسي جانور كابييثاب يا بهتا جواخون يا تا ژي ياسيندهي يا كسي تشم كي شراب كا قطره يا نا ياك ككرى يانجس كيرايا أوركوئي ناياك چيز كرى أس كاكل ياني تكالا جائے۔(3)

مسلما: جن چو پایول کا گوشت نہیں کھایا جا تاان کے یا خاند، پیشاب سے نایاک ہوجائے گا، یو ہیں مرفی اور بَط (4) كى بيك سے تاياك موجائے گان سب صورتوں ميں كل يانى تكالا جائے گا۔(5)

مسئله معان مینکنیان اور گوبراور نیدا گرچه نایاک بین محرکوئین جن گرجا ئین تو بوجیضرورت ان کاقلیل معاف رکھا گیا ہے، یانی کی نایا کی کا تھکم نہ دیا جائے گا اور اُڑنے والے حلال جانور کبوتر ، چڑیا کی پیٹ یا شکاری پرند چیل ، شکرا، باز کی پیٹ گر جائے تو ناپاک ند ہوگا۔ ہو ہیں پھر ہاور چیکا وڑ کے پیشاب ہے بھی ناپاک ند ہوگا۔ (6)

مسئلمہ: پیشاب کی بہت باریک بُند کیال مثل سوئی کی نوک کے اور نجس غبار پڑنے سے نا پاک نہ ہوگا۔ (<sup>7)</sup> **مسئلہ ۵**: جس کوئیں کا یانی نایا ک ہو گیا ، اس کا ایک قطرہ بھی یا ک کوئیں جس پڑد جائے تو ریکھی نایا ک ہو گیا ، جو

تحكم اس كا تفاوی اس كا بهوگیا، يو بين ژول ،رتى ،گعز اجن پيل تا پاک كوئيس كا پانی لگا تھا، پاک كوئيس بين پڑے وہ پاک مجمی نایاک جوجائے گا۔<sup>(8)</sup>

مسئلہ ٧: کوئيں میں آ دمی ، بكرى ، ياكما ، ياكوئى أور ذموى جانوران كے برابريان سے بزاگر كرمر جائے تو كل

يِلْ لَكَالَاهِ عُــ (9)

<sup>&</sup>quot;العتاوي الرصوية"، ج٢، ص٧٧٥ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث، العصل الثاني، ح١، ص٧٠. ø

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ياب المياه، فصل في البثر، ح١، ص٤٠٩٠٤. 8

المتعلى"، فصل في البثر، ص١٦٠. 0

المرجع السابق، و "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، العصل الأول، ح١، ص١٩ 0

<sup>- &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ياب المياه، ح١٠ ص٢٢. 0

المرجع السابق، ص١٩ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ح١٠ ص ٢٠ 8

هستله ک: مرغا، مرغی، بنی ، چوما، چیکلی یا اُور کوئی دَ موی جانور (جس میں بہتا ہوا خون ہو ) اس میں مرکز پکھول

جائيا يهد جائكل ياتى تكالا جائي-(1)

مسلد ٨: اگرييس بابرم ع جركوتيل بين كركتے جب بھي يي تھم ہے۔(2)

مسلم 9: چیکی یا چوہے کی ذم کٹ کر کوئیں میں گری ،اگر چہ پھولی کھٹی شہوکل پانی تکالا جائے گا ،گراس کی جزمیں

ا گرموم لگا ہوتو بیس ڈول ٹکالا جائے۔(3)

مسئلہ 1: بنی نے چوہے کود بوچا اور ذخی ہو گیا پھراس ہے جیموٹ کرکوئیں بیں گر اکل یانی نکالہ جائے۔ (<sup>(4)</sup> مستلداا: چوہا، چھچ تدر، چریا، یا چھکلی، گرکٹ یاان کے برابریاان سے چھوٹا کوئی جانورة موی کوئیں میں گر کرمر کیا تو بين دُول معين تك نكالا جائے-(5)

مسئلہ ا: کیوتر ، مرفی ، بنی جر کرمرے تو جالین ہے ساٹھ تک\_(6)

مسلم 11: آدى كابچه، جوزنده بيدا موجهم ش آدى كي ب، برى كا چونا يح هم ش يرى كي ب-(٦)

مسئلم 11: جوجانور كورت جيونا بوسكم من جوب كب،اورجوبكرى يجيونا بومرغى كرتهم من بداه

مسئلهها: ووچوہ کر کر مرجا کی تو وہی بین ہے تین ڈول تک تكالا جائے اور تنن يا جاريا بي جوں تو ج لين سے

سائطة تك اور جير بول تو كل\_(8)

مستلمان ووبتيال مرجاكين توسب تكالاجائي-(10)

مسلم ا: مسلمان مرده بعد غسل كوكس بن كرجائ الواصلاً بإنى فكالني مسرورت بيس اورشهيد كرجائ اور

🛶 "الفتاوي الرضوية"، ج٢، ص ٢٧٥،

و "العثاوي الهندية"، كتاب انطهارة، الباب الثالث في المياه، العصل الأولى، ح١٠ ص١٩

"الفتاوي الهندية"، المرجع السابق. ص١٩ ـ ٢٠ . ﴿ } المرجع السابق، ص٢٠ . 2

"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ياب المياه، فصل في البثر، ج١٠ ص٧ ٤١ 0

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ح١، ص١٩. 0

"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهاريّ، باب المياه، فصل في البثر، ص١٤٠. 6

"المتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب الثالث في الساه، المصل الأول، ح1، ص1، 0

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ح١٠ ص٠٢. 8

"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ياب المياه، فصل في البئر، ج١٠ ص ٢١ ١ 9

> 0 المرجع السابق،

الله المدينة العلمية (الاساسال)

بدن پرخون نہ لگا ہوتو بھی پچھرہ جت نہیں اور اگرخون لگاہے اور قائل بہنے کے نہتھا تو بھی پچھے حاجت نہیں ،اگر چہوہ خون اس کے بدن پرے دُھل کر یانی میں مِل جائے اور اگر بہتے کے قائل خون اس کے بدن پر سال ہوا ہے اور خشک ہو گی اور شہید کے گرنے سے اس کے بدن سے جدا ہوکر یانی میں نہ ملاجب بھی یانی یاک رہے گا کہ شہید کا خون جب تک اس کے بدن پر ہے كتن ہى موياك ب بال يخون اس كے بدن سے جدام وكرياني مس مِل كيا تواب تاياك موكيا۔ (1)

مسئله 18: كافر مرده أكرچ يوا باروهويا كيا مو، كوئين بن كرجائيااس كي انكل يا ناخن ياني سے لك جائے ياتى تجس موجائے گا بکل یائی نکالا جائے۔<sup>(2)</sup>

مسلم 19: كيا يجد ياجو بجدمرده پيدا بوا، كوئيس بس كرجائ توسب بإنى تكالا جائ اكر چدكرن س بهلي تهالا ديا

هستله ۲۰: به وضوا ورجس شخص برخسل فرض ہوا کر بلاضر ورت کوئیں میں اُتریں اور اُن کے بدن پرخجاست ندگی ہو تو ہیں ڈول نکالا جائے اورا گرڈول نکالئے کے لیے اُتر اتو پھھیسے (<sup>(4)</sup>

مستلماً النا سورُ كوئس مين كراء أكر جدنه مراء ، ياني تجس موكيا ، كل تكالا جائي - (5)

هستله ۲۲: سوئر کے سواا گراورکوئی جانورکوئیں میں گرااور زندہ نکل آیا اوراس کے جشم میں نجاست کی ہونا بھینی معلوم نہ ہو، اور یانی میں اس کا موقعہ نہ بڑا تو یانی یاک ہے، اس کا استعمال جائز ، تحر اختیاط میں ڈول نکالنا بہتر ہے اورا کراس کے بدن برنجاست تکی ہونا بھینی معلوم ہوتو کل یانی نکالا جائے اوراگراس کا مؤتھ یانی میں پڑا تو اس کے نعاب اور جھوٹے کا جو تھم ہے وہی تھم اس یانی کا ہے، اگر جموثا نایاک ہے یا مشکوک تو کل یانی نکالا جائے اور اگر مکروہ ہے تو چوہے وغیرہ میں بین ڈول، مرغی جھوٹی ہوئی میں جالین اورجس کا جمونا پاک ہےاس میں بھی بیش ڈول نکالنا بہتر ہے، مثلاً بمری گری اور زندہ نکل آئی بیش ڈول

<sup>&</sup>quot;أنعتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب الثالث في المياه، القصل الأول، ج١٠ ص١٩.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ياب المياه، فصل هي البتر، ح١، ص٨٠٤

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردانمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في النفر، ج١، ص٨٠٤ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية" كتاب الطهارة، الناب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج١٠ ص١٩. 0

<sup>... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ح١٠ ص ٤١١. 0

<sup>... &</sup>quot;انفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ح١٠ ص١٩ و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البثر، ح١٠ ص ٤١٠

<sup>🔞 🔐</sup> المرجع السابق.

مسئله ۲۴: کوئیں میں وہ جانورگرا جس کا حجوثا پاک ہے یا مکروہ اور پانی سیجھ ندنکالا اور وضو کرلیا توؤ ضو بوجائے گا۔ <sup>(1)</sup>

جوتا ير گيند كوئي ميں كر كئي اور نجس ہونا بقينى ہے كل يانى تكالا جائے ور نديين ڈول جھن نجس ہونے كا خيال معترنييں \_(2)

مسئلہ ٢٥: ياني كا جانور يعني وه جوياني من پيدا ہوتا ہے اگر كوئيں من مرجائے يا مرا ہوا كر جائے تو نا پاك ند ہوگا۔ ا کرچہ پھولا پیٹ ہو گر بھٹ کراس کے اجزایانی میں اُل کئے تواس کا بینا حرام ہے۔(3)

مسئلہ ۲۷: خطکی اور یانی کے مینڈک کا ایک عظم ہے بینی اس کے مرنے بلکہ سرنے سے بھی یانی نجس نہ ہوگا (۵)، مگر جنگل کا بڑا مینڈک جس میں بہنے کے قابل خون ہوتا ہے اس کا تھم چوہے کی مثل ہے۔ پانی کے مینڈک کی انگلیوں کے ورمیان جھی ہوتی ہے اور خشکی کے تیں۔

مسكلدكا: جس كى عدائش بانى كى ند موكم بانى مس دبتا موجعيد بداس كمرجان سے بانى نجس موج عا (5) مسئلہ 17: بچے یا کافرنے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اگر ان کے ہاتھ کانجس ہونا معلوم ہے جب تو ظاہر ہے کہ پانی نجس ہو کیا ورنہ جس تو نہ ہوا مگر دوسرے یانی سے وضوکر تا بہتر ہے۔(6)

هستله ۲۹: جن جانوروں میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا جیسے مجھر بھی وغیرہ ان کے مرنے سے یانی نجس ندہوگا۔ (<sup>7)</sup> فا مکدہ: سمحسی سالن دغیرہ میں گرجائے تواسے غوطہ دے کر پھینک دیں اور سالن کو کام میں لائنس ۔

مسئله وسع: مردار کی بذی جس میں گوشت یا چکنانی آلی ہو پانی میں گرجائے تو وہ پانی نا پاک ہو گیا کل نکالا جائے اور

اگر گوشت یه چکنانی ندگلی بهوتو یا ک ہے مگر مُومَر کی بڈی سے مطلقاً تا پاک بوجائے گا۔(<sup>(8)</sup>

🚺 🚥 "غية المتملى"، فصل في البئر، ص ٩ ه ١ .

"التحديقة الندية" و"الطريقة المحمدية"، الصنف الثاني من الصنعين، ح٢، ص٤٧٤. ø

و"المتاوى الرصوية"، ج٣، ص ٢٨٦ ــ ٢٨٣.

"انفتاوي الهندية"، كتاب انطهاره، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني فيما لا يحور به التوصق، ج١٠ ص٢٤. 8

> » المرجع السابق. 0

"الهداية" و "العاية"، كتاب الطهارات، الباب الثالث، ح١، ص٧٤. 6

> · "غنية المتملى"، فصل في أحكام الحياض، ص٣٠٠. 6

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ح١، ص٢٠. 0

"الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ح١، ص٢٤ 8 مسئلہ اسا: جس کوئیں کا یانی نایاک ہو گیااس میں سے جتنا پانی نکالنے کا تھم ہے نکال لیا گیا تواب وہ ری ڈول جس ے یانی لکالا ہے یاک ہوگیا، دھونے کی ضرورت نہیں۔(1)

مسكلينا الله كل ياني نكالنے كے يدعني بين كه انتاياني نكال لياجائے كه اب دول داميس تو آ دها بھي نه تعرب اس کی مٹی نکالنے کی ضرورت نہیں نہ دیوار دھونے کی حاجت ، کہوہ یاک ہوگئی۔ <sup>(2)</sup>

هستلم موسا: بيجو على ويركيا ب كدا تنا اتنا باني فكالا جائ اس كابير مطلب ب كدوه جيز جواس مس كرى باس كواس میں سے نکال کیس پھرا تنایانی نکالیس ،اگرووای میں پڑی رہی تو کتناہی یانی تکالیس ، بیکارے۔(3)

مسئلہ ۱۳۳ : اورا گروہ سر گل کرمٹی ہوگئی یاوہ چیز خود نجس نہی بلکہ سی نجس چیز کے لکنے سے نجس ہوگئی ہو، جیسے نجس کیڑا، اوراس كا نكالنامشكل موتواب فقط ياني نكالتے سے ياك موجائے گا۔(4)

كوكى خاص دول ند بوتوايه بوكرايك صاح يانى اس بيس آجائے۔(5)

مسئله ٣٠١: وول بحرابوالكانا ضرورنبيس، اگر يجمه بإنى يُحلك كر كركيا يا فيك كيا مكر جتن بچاوه آو ھے سے زياده ہے تو وه بوراي ۋول شارئيا جائے گا۔(8)

مسئلہ اللہ عالی و المعین ہے کر جس ڈول سے یانی نکالا وہ اس سے چھوٹا یا بڑا ہے یا ڈول معین نہیں اور جس سے نکالا وہ ایک صاع ہے کم دہیں ہے توان صورتوں میں حساب کر کے اس معین یا ایک صاع کے برابر کرلیں۔<sup>(7)</sup>

مسئلہ ۴۳۸: کوئیں ہے مراہوا جانور نکلا تو اگر اس کے کرنے مرنے کا وقت معلوم ہے تو اسی وقت ہے یانی نجس ہے اس کے بعد اگر کسی نے اس سے وضو باغسل کیا تو نہ وضو ہوا نہ غسل ،اس وضوا ورغسل سے جننی نمازیں پڑھیں سب کو پھیرے کہ وہ نمازیں نہیں ہوئیں ، یو ہیں اس پانی ہے کپڑے دھوئے یا کسی اور طریق ہے اس کے بدن یا کپڑے بیل لگا تو کپڑے اور

- "الدوالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل في النتر، ج١، ص ٤٠٩
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل في البثر، ح١، ص٩٠٠. ø
- "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ح١، ص١٩. 0
  - "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل في البثر، ح١، ص ٩٠٩ 4
    - · "القتاوى الرضوية"، ج٣، ص ٢٦١. 6
- "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب العياه، قصل في البتر، ج١، ص٢٤ ٤ 0
- ... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ج١، ص١٦.

بدن کا پاک کرنا ضروری ہے اوران ہے جونمازیں پر حیس ان کا پھیرنا فرض ہے اورا گروفت معلوم نہیں توجس وفت و یکھا گیااس وفت سے نجس قرار یائے گا۔اگر چہ پھولا بھٹا ہواس ہے قبل پانی نجس نہیں اور پہلے جوؤضو یا عُسل کیا یا کپڑے وھوئے پچھۇڑج نہیں تیسیر آای پڑمل ہے۔<sup>(1)</sup>

مسلم اله الله جوكوآل اليه جوكداس كاياني ثو شآئي نبيس جائي تكانى فكاليس اوراس ش نجاست ير كي ياس مس كوئي اليا جالور مرگیا جس میں گل یانی نکالنے کا تھم ہے تو الیک حالت میں تھم بیہے کہ معلوم کرلیں کہ اس میں کتنا یانی ہے وہ سب نکال لیا جائے۔نکالتے وقت جتنا زیادہ ہوتا گیا اس کا پچھری ظنہیں اور بیمعلوم کرلینا کہ اس وفت کتنا پانی ہے اس کا طریقہ رہے کہ دو مسلمان پر ہیز گار جن کو بیرمہارت ہو کہ یانی کی چوڑائی گہرائی دیکے کر بتا تکیس کہاس کوئیں میں اتنا یانی ہے وہ جتنے ڈول بتا کیں استے نکالے جائیں اور دوسرا طریقہ ہے کہ اس پانی کی گہرائی کسی نکڑی یارتی سے مجھے طور پر تاپ لیس اور چند فخص بہت پھرتی ے منوا ڈول مثلاً نکالیں پھر یانی ناچیں جتنا کم ہوائ حساب ہے یانی نکال لیس کوآں یاک ہوجائے گا۔اسکی مثال ہیہ ہے کہ پہلی مرتبہ نا ہے ہے معلوم ہوا کہ یانی مثلاً دس ہاتھ ہے پھر ننوا ڈول نکا لئے کے بعد نایا تو نوا ہاتھ رہا تو معلوم ہوا کہ ننو ڈول میں ایک ہاتھ کم ہوا تو دن ہاتھ میں دس سویعن ایک ہزار ڈول ہوئے۔(<sup>2)</sup>

هستگه ۱۳۰ جوکوآن اید ہے کہ اس کا یانی ٹوٹ جائے گا مگر اس میں اس کے بھٹ جانے وغیر ونقصہ نات کا کمان ہے تو بھی اتناہی یانی نکالہ جائے جتنااس وقت اس میں موجود ہے۔ یانی توڑنے کی حاجت نہیں۔

مسئلہ اس: کوئیں سے جنتا یانی تکالنا ہے اس میں اختیار ہے کہ ایک دم سے اتنا ٹکالیس یا تھوڑ اتھوڑ اکر کے دونوں صورت میں یاک ہوجائے گا۔(3)

مسئلہ ۱۳۲ : مرغی کا تاز واغراجس پر جنوز رطوبت لکی ہو یانی میں پڑجائے تو نجس نہ ہوگا۔ یو بیں بمری کا بچہ پیدا ہوتے ی یانی بیس گرااور مرانبیس جب بھی نایاک نه ہوگا۔(<sup>(4)</sup>

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهاره، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج١، ص٢٠.

و "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب العياد، فصل في البثر، ح١٠ ص١٧ ٢٠٠٤

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، العصل الأول، ح١، ص٠٢، ٢٠ ø و"الفتاوي الرصوية"، ح٢، ص٢٩٢، ٢٩٤.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الرصوية"، ج٣، ص٢٨٩

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ح١١ ص٤٠٨. 4

# آدمی اور جانوروں کے جھوٹے کا بیان

مسكليرا: آدمي حاب جنب مويا خيض و زهاس والي عورت اس كاحيموتا ياك ب\_كا فركاحيموتا بهي ياك ب (1)، مگراس سے بچنا چاہیے جیسے تھوک ، رینشہ، کھنکار کہ پاک ہیں مگران ہے آ دمی کھن کرتا ہے اس سے بہت بدر کا فر کے جموٹے کو مجھنا جاہے۔

مسكليرا: محمى كيموند سے اثنا خون فكا كر تھوك بيس سرخى آگئى اوراس نے فوراً يائى بيا توبيد جھوٹا تا ياك ہے اورسرخى ج تی رہے کے بعداس پرلازم ہے کہ کلی کر کے موقع یاک کرے اورا گرفلی ندکی اور چند یار تھوک کا گزرموضع نجاست پر ہوا خواہ تكفير يا تھوكے ميں يهال تك كرنجاست كا اثر ندر ہا تو طبارت ہوگئ اسكے بعد اگر پانی ہے گا تو پاك رہيگا اگر چداليي صورت میں تھوک لگانا کھی تایاک بات اور گنا ہے۔

مسئله ۱۳: معاذالله شراب بی کرنورا یا نی پیا تو نجس جو کیا اورا گراتن دیر تخبرا که شراب کے اجزا تھوک بیں ل کرخلق ے اتر گئے تو نا پاک نہیں مگر شرالی اور اس کے جموٹے ہے بچنا ہی جا ہے۔<sup>(3)</sup>

هستله ۱۶: شراب خواری موجیس بزی ہوں کہ شراب موجیوں میں لگی توجب تک ان کو پاک نہ کرے جو پانی ہے گاوہ یا نی اور برتن دولوں نا پاک ہوجا کیں گے۔(4)

هستله 🗈 مردکوغیرعورت کا اورعورت کوغیرمرد کا حجوثا اگرمعلوم جو که فلانی ی<sub>د</sub> فلال کا حجوثا ہے بطورلڈ ت کھا تا پینا مکروہ ہے مراس کھائے، پانی میں کوئی کراہت نہیں آئی (6) اور اگر معلوم ند ہوکہ کس کا ہے یا گذرت کے طور پر کھایا ہیں نہ کیا تو کوئی مُزج نہیں بلکہ بعض صورتوں میں بہتر ہے جیسے باشرع عالم یاد بیدار پیرکا جموٹا کہ! ہے تیزک جان کرنوگ کھاتے چیتے ہیں۔

> "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، العصل الثاني، ح١، ص٢٣. و"الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البثر، ح١، ص٢٤، وعيرهما

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج١، ص٢٣. 0

و "العتاوي الرصوية"، ح١، ص٧٥٧، ٢٥٩. و "مراقي العلاح"، كتاب الطهارة، فصل في بيال احكام السؤر، ص٥

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني ج١، ص٢٣ 0

و "الدر لمحتار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المباد، فصل في النر، مطلب في السؤر، ح١، ص٢٥، وعيرهما.

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، العصل الثاني ح١٠ ص٢٣

"العتاوي الهمدية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني ح١، ص٢٣.

و "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البثر، مطلب في السؤر، ج١، ص٤٢٤.

هستله ٧: جن جانورول كا كوشت كها يا جاتا ہے جو پائے ہول يا پرندان كا جھوٹا پاك ہے اگر چەز ہول جيسے گائے ، يل بهينس، بكرى، كبوتر، تيتر وغيره\_(1)

مسئلہ عن جومرغی چھوٹی پھرتی اورغدیظ پرموتھ ڈالتی ہواس کا جھوٹا کروہ ہے اور بندرہتی ہوتو یاک ہے۔(<sup>2)</sup> هستله A: يو بين بعض كائيں جن كى عادت غليظ كھانے كى ہوتى ہان كا جھوٹا مكروہ ہادرا كراہمى نبي ست كھائى اور اس کے بعد کوئی الی بات نہ یائی تی جس سے اس کے موقعہ کی طہارت ہوجائے (مثلًا آب جاری میں یانی پیتا یا غیر جاری میں تنین جگہ سے بینا ) اوراس حالت میں یانی میں موقعہ ڈال دیا تو ٹایاک ہو گیا۔ای طرح اگر نیل بھینے ، بکرےزوں نے حسب عادت مادہ کا پیشاب سُونگھا اوراس ہے ان کا مونھ نایا کے موااور نگاہ ہے غائب نہ ہوئے نداتنی ویرگز ری جس میں طہارت ہو جِنْ توان كالجعوثانا بإك باوراً كرجار بإنيول من مونعد وْاليس تو يهلي تين نا ياك جوتها ياك (3)

مسئله المحود المحود الاسب (4)

هسکلیوا: سُورُ ، کتا ، شیر ، چیتا ، بھیڑیا ، ہاتھی ، گید ژاور دوسرے در ندول کا جموثا نا پاک ہے۔ (<sup>6)</sup> مسئلمان التي في برتن مين موجد والا تواكر ووجيني يا دهات كاب يامني كاروغني ياستعالي بيكنا تو تين باردهون س پاک ہوجائے گا درنہ ہر بارشکھا کر۔ ہاں چینی میں بال ہو یا اور برتن میں درار ہو تو تنمن بارشکھا کر پاک ہوگا فظ دھونے سے ياك نديوگا\_(6)

مسئلہ ا: ملك كوئت نے اور سے جانااس من كايانى ناياك شادر (<sup>7)</sup>

هستله ۱۱: اژنے والے شکاری جانور جیے شکرا، باز، بہری، چیل وغیرہ کا جمونا مکروہ ہے اور یہی تنکم کؤے کا ہے اور اگران کو یال کرشکار کے لیے سکھانی ہواور چوٹج میں نج ست ندگی ہوتواس کا جموٹا یا ک ہے۔ (8)

وَيُرَكُن مجلس المدينة العلمية(واسامال)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص٢٣

المرجع السابق، و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياء، فصل في ابيثر، مطلب في السؤر، 0 ج١، ص ٢٥٠. 😘 .... المرجع السابق.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الياب الثالث في المياه، العصل الثاني، ج ١ ، ص٣٣ 0

المرجع السايق، ص ٢٤. 8

<sup>&</sup>quot;العتاوي الرضوية"، كتاب العلهارة، باب الامحاس، ج٤، ص٩٥٥. 8

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الياب الثالث في المياه، العصل الثاني، ج١، ص٢٤ Ø

<sup>- «</sup> المرجعة السابق. 8

مسلم 11: محرمی رہے والے جانور جیسے تبی ، چو ہا، سانپ، چیکی کا جھوٹا تکروہ ہے۔(1)

مسلد1: اگركس كاماته ينى نے جاشا شروع كيا توجا ہے كفوراً تعيني لے يوجي جھوڑ دينا كرجائى رے مروه بادر

چ ہے کہ ہاتھ دھوڈالے بے دھوئے اگر نماز پڑھ کی تو ہوگئی مگر خلاف اولی ہو کی۔ (<sup>2)</sup>

هستله ۱۲: متی نے چو ہا کھایا اور فوراً برتن میں مونھ ڈال دیا تو ٹاپاک ہوگیا ادرا گرز بان ہے مونھ جاٹ لیا کہ خون کا اژ جا تار ہا تونایا کئیں\_<sup>(3)</sup>

مسكله كا: يانى كريخ والے جانور كا جمونا پاك بخوا دان كى بيدائش يانى ميں ہويانبيں۔(4)

مستله 18: محد ہے، خچر کا جمونا مشکوک ہے بینی اس کے قابل وضو ہونے میں شک ہے، ولہذااس سے وضونہیں

ہوسکتا کہ حدث متینن طہارت مشکوک ہے زائل نہ ہوگا۔ <sup>(5)</sup>

مسلم 19: جوجھوٹا پانی پاک ہاس سے وضواور غسل جائز ہیں مرجنب نے بغیر کل کیے پانی بیا تو اس جموتے پانی عدوضونا جا تزب كدوة متعمل موكيار

مسئلہ ۲۰: اچیا پانی ہوتے ہوئے مکروہ پانی ہے وضو وغسل مکروہ اورا گراچینا پانی موجود نہیں تو کوئی ترج نہیں اس طرح مکروہ جھوٹے کا کھانا پینا بھی مالدار کو مکروہ ہے۔غریب مختاج کو بلا کراہت جائز۔ (6)

مسكلدا اجماياني بوت بوت مفكوك عدة ضووطسل جائز نبيس اوراكراجماياني ندبوتواي عدوضووطسل كرلے اور تيم بھى اور بہتريہ ہے كہ ؤضو پہلے كرلے اور اگر نكس كيا يعنى پہلے تيم كيا پھر ؤضو جب بھى أثر ج نہيں اور اس صورت مِين وَضُوا ورغُسل مِين نيت كرني ضروراورا كروُضوك اورتيم ندكيا يا تيم كيا اوروْضونه كيا لو نمازنه هوگي -<sup>(7)</sup>

مسلم ٢٢: مشكوك جموث كاكمانا بينانيس جاب.

"انفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج١٠ ص٢٤. و "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الصهارة، باب المياء، فصل في البئر، مطلب في السؤر، ح١، ص٤٢٦.

> "الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج١، ص٢٤ 0

> "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج١، ص٢٤ 8

> > ·· السرجع السابق، ص٢٢، و "التيين الحقائق"، ج١، ص٥٠١. 4

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب الثالث في المياه، العصل الثاني، ج١، ص٢٤ 6

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ح١، ص٢٤. 0

> --- العرجع السايق. 0

"البحر الراتق"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٢٣٥. 8

الله المدينة العلمية (الاساء الراق)

مسلم ٢١٠: مشكوك يا في اليجه ياني من ل كيا تواكرا حجهازياده بتواس ي وضوه وسكما به ورنهبيل -(١) هسكم ۲۲: جس كا جمونانا باك باس كالهينداورالعاب بهي نا باك باورجس كا جمونا باك اس كالهينداوراما بهي یاک اورجس کا حجمونا مکروه اس کالعاب اور پسینه بھی مکروه۔ (2)

مسلم ۲۵: گدھے، خچرکا پسیندا کر کپڑے ٹیل لگ جائے تو کپڑا پاک ہے جاہے کتنا ہی زیادہ لگا ہو۔ <sup>(3)</sup>

### تيمُم كا بيان

الله مروجل ارشا وقرما تاہے:

﴿ وَ إِنْ كُنْتُمُ مُّرُصَّى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ آحَدٌ مِّنْكُمُ مِّنَ الْغَآلِطِ آوُلْمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَآيُدِيْكُمْ مِّنُهُ ﴾ (4)

يعني اكرتم بيار موياسفر ميں موياتم ميں كاكوئي يا خاندے آيا ياعور تول مے مباشرے كى (جماع كيا) اور يانى نه يا ؤتو ياك مٹی کا قصد کروتواہے مونھ اور ہاتھوں کا اس ہے سے کرو۔

حديث ا: منهم بُني ري من بروايت أم الموتين صديقة رسي الته تعالى عنها مروى ، فرماتي بين ، كه بهم رسول التدسي الله تعالى مدوسم کے ساتھ ایک سفر میں گئے یہاں تک کہ جب بیدایا ذات اکیش (<sup>5)</sup> میں ہوئے۔میری بیکل ٹوٹ گئی۔<sup>(6)</sup> رسول اللہ مسى الله تعالى عيد يهم في اس كى حماش كے ليے اقامت قرمائى اور لوگوں نے بھى حضور كے ساتھوا قامت كى اور ندوبال يانى تھاند لوگوں کے ساتھ پانی تھا۔لوگول نے حصرت ابو برصد بی رض اللہ تعالى منے باس آ كرعوض كى كيا آپنيس و يجھتے كەصدىقد ئے کیا کیا حضورکوا ورسب کو تھم الیا اور نہ بہال یا نی ہے نہ لوگول کے ہمراہ ہے۔فر ماتی ہیں کدا بو یمر رضی التد تعالیٰ عزآئے اور حضورا پنا سر مب رک میرے زاتو پر رکھ کر ترام فر مارہے تھے اور فر مایا توتے رسول الشدسلی اندت فی علیہ وسلم اور لوگوں کوروک لیا۔ حالا تک نہ بہاں یا نی ہے نہ ہوگوں کے ہمراہ ہے۔ اُم الموثین فرماتی میں کہ مجھ پرعماب کیا اور جو جا ہا اللہ نے انہوں نے کہ اوراپنے ہاتھ سے میری کو کھ میں کو نچنا شردع کیاا ور مجھے حرکت کرنے ہے کوئی چیز مانع نہتمی گرحضور کا میرے زانو پر آ رام فر مانا تو جب صبح ہوئی ایس جگہ

- "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، المصل الثاني، ج١، ص٢٤.
  - 2 سن المرجع السابق، ص٢٣.
    - المرجع السابق. 8
    - پ: ۲ ، اسآئدة ۲ . 4
  - بیدااور ذات اکیش بیدونول دوجگہ کے نام بین۔۱۲

این میرابارثوث کرگر پڑا۔

اَتُنْ ثُن مُجلس المحينة العلمية(زادت اطاق) 🚅

جہاں یونی نہ تفاحضورا مٹھےاللہ تھا لی نے تیم کی آیت نازل فریائی اوراوگوں نے تیم کیا اس پرائسید بن تُظیر مِنی اند تعالیٰ عنہ کہا کہ اے آل ابو بکریتمہاری مہلی برکت نہیں (یعنی ایسی برکتیں تم سے ہوتی ہیں رہتی ہیں ) فرماتی ہیں جب میری سواری کا اونٹ اٹھ با میاوه جیکل اس <u>کے شیح</u>لی\_<sup>(1)</sup>

عديث: منجيم مسلِم شريف من بروايت هُذ يفدر بني الات العام وي جضورا قدس ملى الله تعالى عيد ولم ارش وفر مات بين منجملہ ان باتوں کے جن ہے ہم کونوگوں پرفضیلت دی گئی پر تبن باتیں ہیں۔

- (۱) ہاری صفیں مل ککہ کی صفوں کے مثل کی کئیں اور
  - (٢) جارے کیے تمام زمین مجد کروی تی اور
- (٣) جب ہم یانی نہ یا تمیں زمین کی خاک ہمارے کیے یاک کرنے والی بنائی گئے۔ (<sup>2)</sup>

حدیث امام احمدوابوداود و جریزی ابوؤر منی اند تعانی عنے راوی ، حضور سیّد عالم صلی اند تعالی عبد دسم نے قرم یا ک یا ک مٹی مسلمان کاؤضو ہے اگر چہ دس برس پانی نہ پائے اور جب پانی پائے تو اپنے بدن کو پہنچائے (غسل وؤضو کرے ) کہ میہ اس كے ليے بہتر ہے۔(3)

عدیث ؟: ایوداودوداری نے ایوسعید خذری دخی اند تعالی منہ سے دواہت کی قرماتے ہیں۔دو محض سفر میں مسجے اور تماز کا وقت آیاان کے ساتھ یانی نہ تھا۔ یاک مٹی پر تیم کر کے نماز پڑھ لی پھر وقت کے اندریانی ل کیاان میں ایک صاحب نے وضو کر کے نماز کا اعادہ کیااور دوسرے نے اعادہ نہ کیا پھر جب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اس کا ذکر کیا تو جس نے اعادہ نہ کیا تھا اس ہے فرمایا کہ توسقت کو پہنچااور نیری نماز ہوگئی اور جس نے دُضوکر کے اعاد ہ کیا تھااس ہے فرمایا تھے دوتا تو اب ہے۔ (4)

عديث : منتج بخاري وصح مسلم مين عمران رض الله تعالى عند مروى ، فرماتے بين بهم ايك سقر مين نبي سلى الله تعالى عيد اسم ے ہمراہ تنے حضور نے نماز پڑھائی جب نمازے فارغ ہوئے ملاحظ فرمایا کدا کیے مخص لوگوں سے الگ بہیٹا ہوا ہے جس نے قوم کے ساتھ نماز نہ پڑھی۔فر مایہ: اے مخص بختے توم کے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا شے مانع آئی۔عرض کی جھے نہانے کی حاجت ہے اور یانی نہیں ہے۔ارشا دفر مایا مٹی کو لے کہ وہ بچنے کافی ہے۔ (5)

- "صحيح البخاري"، كتاب التيمم، باب التيمم، الحديث: ٣٣٤، ح١، ص ١٣٢.
- "صحيح مسم"، كتاب المساحد إلح، باب المساحد ومواضع الصلاة، الحديث: ٢٢٥، ص٢٦٥ 0
  - "المسك" للإمام أحمد بن حبن، حديث أبي درالعماري، الحديث: ٢١٤٢٩ ح ٨٠ ص ٨٦ 0
- "سس أبي داود"، كتاب الطهارة، باب المثيمَم يحد الماء بعد مايصلي في الوقت، الحديث. ٢٣٨، ح١١ ص١٥٥ 4
  - "صحيح البخاري"؛ كتاب التيمّم، باب الصعيد الطيب. . إلح، الحديث ٢٤٤، ج١٠ ص ١٣٦.

حدیث : صحیحین میں ابوجہیم بن حارث رضی الله تعالی عندے مروی ، نبی سلی الله تعالی علیہ وسم بیر جمل (1) کی جانب سے تشریف لا رہے تھے ایک محض نے حضور کوسلام کیا اس کا جواب منددیا یہاں تک کدایک دیوار کی جانب متوجہ ہوئے اور موٹھ اور ہاتھوں کامسح فر مایا پھراس کے سلام کا جواب دیا۔ (2)

#### تیمّم کے مسائل

مسئلدا: جس كاوضونه مو يانهائے كى ضرورت مواور يانى پر قدرت نه موتود ضووغسل كى جگه تيم كرے۔ يانى بر قدرت نہ ہوئے کی چندصورتیں ہیں: (۱) الی باری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیریس اچھا ہونے کا سیج اندیشہ وخواہ یوں کداس نے خود آز مایا ہوکہ جب وضویا غسل کرتا ہے تو بیاری پر حتی ہے یا یوں کیسی مسلمان المحصلائق علیم نے جوظا برأ فاسق نه بهو كهه ديا بوكه ياني نقصان كرے كا . (3)

مسلمان محض خیال ہی خیال بیاری بڑھنے کا ہوتو تیم جائز نہیں۔ یوں ہی کا قریا فاسق یامعمولی طبیب کے کہنے کا

مسلما: اوراگر یانی بیاری کونقصان نبیس کرتا محروضویا عسل کے لیے حرکت ضرر کرتی ہویا خودوضونیس کرسکتا اور کوئی ا پیا بھی نہیں جو وضوکرا دے تو بھی تیم کرے۔ یو بی کس کے ہاتھ بھٹ گئے کہ خود وضونیں کرسکتا اور کوئی ایپ بھی نہیں جو وضوکرا

مسلدیم: بے ذخوے اکثر اعضائے وضویس باجنب کے اکثر بدن میں زخم ہویا چیک نگلی ہوتو تیم کرے، ورندجو حصہ غضو یا بدن کا احجما ہواس کو وحوے اور زخم کی جگہ اور پوفٹ ضرراس کے آس پاس بھی مسح کرے اورمسے بھی ضرر کرے تو اس عُفْوْ يركيرُا وْال كراس يرسى كرے.. (<sup>5)</sup>

مستله ۵: يارى بين اگر شندا يانى نقصان كرتا إوركرم يانى نقصان ندكر يا تو كرم يانى سے وضوا ورغسل ضرورى

الميدمنوروش الك مقام كانام بسااا

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب التيمم، باب التيمم في الحصر \_ إلخ، الحديث: ٣٣٧، ج١، ص ١٣٤ 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ح١٠ ص٢٨. 0

<sup>4</sup> 

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ح١٠ ص٢٨

و "السرالمختر" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب النيمم، مطلب في فاقد الطهورين، ح١، ص ١٨٨

ہے تیم جا ئزنہیں۔ ہاں اگرا کی چگہ ہو کہ گرم یانی ندل سکے تو تیم کرے۔ یو ہیں اگر ٹھنڈے وقت میں وُضو یاغسل نقصا ن کرتا ہاورگرم وفت میں نہیں تو ٹھنڈے وفت تیم کرے پھر جب گرم وفت آئے تو آئند ہنماز کے لیے ؤضوکر لینا جا ہے جونمازاس سیم سے پڑھ لیاس کے اعادہ کی حاجت نیس \_ (1)

> هستلما: اگرسر یر یانی ڈائنا نقصان کرتا ہے تو گلے ہے نہائے اور پورے سرکامسے کرے۔ (٢) وہاں جاروں طرف ایک ایک میل تک یانی کا ہانہیں۔

مسکلہ ک: اگر میگنان ہوکہ ایک میل کے اندریانی ہوگا تو تلاش کرلیماضروری ہے۔ بلا تلاش کیے تیم جائز نہیں پھر بغیر

علاش کے بیٹم کر کے نماز پڑھ کی اور تلاش کرتے پر یانی مل گیا توؤ ضوکر کے نماز کااعاد ولا زم ہے اورا گرنہ ملا تو ہوگئ ۔ (<sup>2)</sup>

هسکلید A: اگرغالب گمان بدہے کہ میل کے اندریانی نہیں ہے تو حلاش کرنا ضروری نہیں پھرا گر تیجم کر کے نماز پڑھ لی اور نہ تلاش کیا نہ کوئی ایسا ہے جس ہے تو چھے اور بعد کومعلوم ہوا کہ یانی یہاں ہے قریب ہے تو نماز کا اعاد ونہیں مگر پہتیم اب جاتا ر ہااورا کر کوئی وہاں تھ مکراس نے یو حیمانہیں اور بعد کومعلوم ہوا کہ یانی قریب ہے تواعادہ جا ہے۔ <sup>(3)</sup>

مسلم 9: اورا گرقریب میں پانی ہونے اور نہ ہونے کی کا گمان نہیں تو تلاش کر لینامتخب ہے اور بغیر تلاش کیے مجتم كرك نمازيزه لي جو كي\_(4)

مسكلية! ساته من زم زم شريف ب جواوكول ك لي تركا لي جار باب يا يا ركو بال في ك ليا ورا تناب كدؤ ضو موجائے گا تو تیم جا رئیس\_(5)

مسئلہ اا: اگر جا ہے کہ زمزم شریف ہے وضونہ کرے اور تیم جائز ہو جائے تو اس کا طریقہ بیہے کہ کسی ایسے مخص کو جس پر بھروس ہوکہ پھردے دے گاوہ پانی ہبہ کردے اوراس کا کچھ بدلہ تھمرائے تواب تیم جائز ہوجائے گا۔ (6) مسئلياً: جوندا بادي ش جوندا بادي كقريب اوراس كي جمراه ياني موجود ساور يادندر بااور ينم كريف زيزه لي

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، العصل الأول، ج١، ص٢٨ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ح١، ص٣٩ 0

<sup>- «</sup> المرجع السابق. 8

١٠٠٠ المرجع السابق 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي التاتارخانية"، كتاب الطهارة، الفصل الخامس في النيمم، بوع آخر في بيال شرائطهم، ح١، ص٢٣٤ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، مطلب في فاقد الطهورين، ح١، ص٥٧٥. 6

جو گئی اورا گر آیا دی یہ آیا دی کے قریب میں جو تو اعادہ کرے۔(1)

مسئلم ا: اگراہے ساتھی کے پاس پانی ہاور بیگان ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو مانگنے سے پہلے تیم جائز نہیں پھرا گرنبیں ما نگا اور تیم کر کے تماز پڑھ لی اور بعد تماز ، نگا اوراس نے وے دیایا بے مائلے اس نے خود دے دیا تو ڈ ضوکر کے نماز کا اعا دول زم ہےاورا گر ما نگا ور نہ دیا تو نماز ہوگئی اورا گر بعد کو بھی نہ ما نگا جس ہے دینے نہ دینے کا حال تھلتا اور نہاس نے خوود یا تو نماز ہوگئی اور اگر دینے کا غالب گمان نہیں اور تیم کر کے نماز پڑ دھ لی جب بھی میں صور تیس ہیں کہ بحد کو یائی وے ویا توہ ضوکر کے نماز کااعاد و کرے در شہوگئی۔<sup>(2)</sup>

مسئلہ ۱۱: نماز پڑھتے میں کسی کے پاس یانی دیکھا اور کمان غالب ہے کددے دیگا تو جا ہیے کہ نماز تو ڑ دے اور اس ے یانی مائے اورا گرنیں ما نگااور پوری کرلی اب اس نے خود بااس کے مائلنے پردے دیا تو اعادہ لازم ہے اور نہ دے تو ہو گئ اورا گردینے کا گمان ندتھاا ورنماز کے بعداس نے خودوے دیایا ما تکنے ہے دیا جب بھی اعادہ کرےاورا کراس نے ندخودویا نہ اس نے ، نگا کہ حال معلوم ہوتا تو نماز ہوگئی اورا گرنماز پڑھتے ہیں اس نے خود کہا کہ یائی لوؤ ضوکر لوا وروہ کہنے والامسلمان ہے تو تماز جاتی رہی تو ڑوینا فرض ہے اور کہنے والا کا فرہے تو نہ تو ڑے پھر تماز کے بعد اگر اس نے پانی دے دیا توؤ ضوکر کے

مسكله11: اوراكريد كمان بي كرميل كاندرتوياني نبيل محرايك ميل سي بحد زياده فاصليرل جائع كالتومستحب ہے کہ نماز کے آخروفت مستحب تک تاخیر کرے لینی عصر ومغرب وعشاہ میں اتنی دیر نہ کرے کہ وقت کراہت آج ئے۔ اگر تاخیر نہ کی اور سیم کرے پڑھ کی تو ہوگئی۔

(۳) اتن سردی ہوکہ تبانے سے مرجانے ما بیار ہونے کا قوی اندیشہ ہوا در لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز اس کے یا سنہیں جے نہانے کے بعداوڑ ھے اور مردی کے ضررے بچے نہ آگ ہے جے تاپ سکے تو قیم جا نزے۔

(٣) وممن كاخوف كداكراس في وكيوليا تومارة الے كايامال چھين كے كاياس غريب ناوار كا قرض خواہ ہے كدا ہے قيد

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، مطلب في الفرق بين الظن وعمة الظن، ح١، ص١٦.

<sup>&</sup>quot;انعتاوي الهندية"، كتاب انطهارة، الباب الرابع، الفصل الأول، ح١، ص٢٩. 2

و "السرالمختبر" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، مطلب في العرق... إلح، ح١، ص٢٩٤ ٤٧٢٠٤

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، المرجع السابق، و "خلاصة الفناوي"، كتاب الطهارات، ح١، ص٣٣.

يخم كابيان

کراوے گایا اس طرف سانپ ہے وہ کاٹ کھائے گایا شیر ہے کہ بچہ ڑ کھائے گایا کوئی بدکار شخص ہےاور بیعورت یا امروہے جس کو اٹی ہے آبروئی کا گمان سے ہے تو تیم جائز ہے۔(1)

مسلم ١٦: اگرابيادش ب كرويساس ي كون بول كا كركبتاب كروضوك ليه ياني لوح توماروالول كايا قيد کرا دول گا تواس صورت میں تھم بیہے کہ تیم کر کے نماز پڑھ لے پھر جب موقع ملے توڈ ضوکر کے اعادہ کر لے۔<sup>(2)</sup> هستله ا: قیدی کوقید خاندوالے وضونہ کرنے ویں تو تیم کرے بڑھ لے اور اعادہ کرے اور اگروہ دعمن یا قید خانہ والے نماز بھی نہ پڑھتے دیں تواش رہ ہے پڑھے پھراعادہ کرے۔(3)

(۵) جنگل میں ڈول ری نہیں کہ یانی مجرے تو تیم جائز ہے۔ <sup>(4)</sup>

مسئلہ 18: اگر ہمرابی کے پاس ڈول رتی ہے وہ کہتا ہے کہ تھبر جامیں پانی بھر کر فارغ ہوکر تھے دونگا تومستحب ہے کہا تنظ رکرے اورا گرا تنظار نہ کیا اور تیم کرکے پڑھ لی ہوگئے۔(5)

هسکلم 19: رسی چھوٹی ہے کہ یانی تک نہیں پہنچی گراس کے پاس کوئی کیڑا (رومال، عمد مده دو پٹاوغیرہ) ایسا ہے کہاس کے جوڑنے سے یانی مل جائے گا تو تیم جائز نہیں۔ (<sup>6)</sup>

(٢) بياس كاخوف يعنى اس كے ياس يانى ہے محرؤ ضويا عسل كے صرف ميں لائے توخود يا دوسرامسلمان يا اپنيااس كا ج نورا کرچہوہ کتا جس کا پالنا جا نزہے پیاسارہ جائے گا اور اپنی یا ان میں کسی کی پیاس خواہ فی الحال موجود ہو یا آئندہ اس کا سیج ائد بشہ ہوکہ وہ را والی ہے کہ دورتک یانی کا پتانہیں تو تیم جائز ہے۔(7)

مسئلم ۱۴: پانی موجود ہے مرآ نا گوند سے کی ضرورت ہے جب بھی تیم جائز ہے شور بے کی ضرورت کے لیے

مستلدا ٢: بدن يا كيرُ ااس قدرنجس بجومانع جوازنماز بادر ياني صرف اتناب كه جاب وضوكر ياأس كوياك

"الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم ح١٠ ص٤٤٤. 0

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيميم، الفصل الأول، ج١، ص٢٨. 0

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، العصل الأول، ج١، ص٢٨ 0

الموجع السابق 🗗 - المرجع السابق 🕝 المرجع السابق. 4

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ح١، ص٢٨. 0 و"الدرالمختار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج١، ص٤٤٠.

"القناوي الهندية"؛ كتاب الطهارة، الناب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج١، ص٢٨ 8

الله المدينة العلمية (الاستامالي)

کرلے دونوں کا منہیں ہوسکتے تو <sub>ی</sub> نی ہے اس کو پاک کرلے پھر تیم کرے اور اگر پہلے تیم کر لیااس کے بعد پاک کی تو اب پھر تیم کرے کہ بہلاتیم نہوا۔ <sup>(1)</sup>

مسلم ٢١: مسافر كوراه يس كبين ركها بواياني ملاتوا كركوني وبال بتواس دريا فت كرا اكروه كم كرصرف يين کے لیے ہے تو تھیم کرے وضوحا تربیس جا ہے کتابی ہواور اگراس نے کہا کہ پینے کے لیے بھی ہے اور وضو کے لیے بھی تو تھیم جائز نہیں اورا گرکوئی ایس نہیں جو ہتا سکے اور یائی تھوڑ اہوتو تیم کرے اور زیادہ ہوتوؤ ضوکرے۔<sup>(2)</sup>

(2) پانی گرال ہوتا یعنی وہال کے حساب سے جو قیت ہونی جا ہے اس سے دو چند ما تکتا ہے تو تیم جا ز ہے اور اگر قيت ميں اتنافرق نبيں تو تيم جائز نبيں \_ <sup>(3)</sup>

مسكر ٢٢: باني مول ملتا إوراس ك باس حاجب ضروريي ياده دامنيس تو تيم جائز ب-(4)

(٨) يدكمان كه يانى تلاش كرفي من قافله نظرون عنائب موجائ كايار بل جموت جائ كي-(٥)

(٩) ميگان كدؤضويا عُسل كرنے ميں عيدين كى نماز جاتى رہے كى خواہ يون كدام م يڑھ كرفارغ موج سے كايازوال كا وقت آجائے گادونوں صورتوں میں تیم جائز ہے۔ (6)

مسلم ٢٠٠٠: وضوكر يعيدين كي نماز بر حدر التفاا شائ تمازيس بوضوبوكيا اوروضوكر عالا وقت جا تاريكا يا جماعت ہو چکے گی تو تیم کر کے نماز پڑھ لے۔<sup>(7)</sup>

مسئلہ ۲۵: ممهن کی نماز کے لیے بھی تیم جائز ہے جب کہ وضو کرنے میں گہن کھل جانے یا جماعت ہو جانے کا

انديشهو\_(8)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثاني، ح١، ص٢٩.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي النحانية"؛ كتاب الطهارة، باب التيمم، ج١٠ ص٢٩. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب الرابع في التيمم، القصل الأول، ح١٠ ص٢٩. و "العتاوي الرضوية"، ج٢، ص ١٤.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، القصل الأول، ح١، ص٢٩.

البحر الرائق "، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج١٠ ص٢٤٣،

و "العتاوي الرضوية"، ج٣، ص٧١٤.

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج١، ص٥٦ ق 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثالث، ج١، ص٣١ 0

<sup>&</sup>quot;المرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج١، ص٧٥٠ .

مسئله ۲۶: وُضوعِين مشغول ہوگا نو ظہر يامغرب ياعشاء ياجمعه کي پيچيلي مُنْتُوں کا يانماز حياشت <sup>(1)</sup> کاوفت جا تارہے كا تو يتم كرك يرص ل\_(<sup>(2)</sup>

(۱۰) غیرولی کونم ز جنازہ فوت ہوجانے کا خوف ہوتو تیم جائز ہے ولی کونبیں کہاس کا لوگ انتظار کریں گے اورلوگ ہے اس کی اجازت کے پڑھ بھی لیس توبیدہ وبارہ پڑھ سکتا ہے۔(3)

هستله الله ولى في حس كونماز يزهان كي اجازت دي جواسة تيم جائز نبيس اور ولي كواس صورت بيس اكرنماز فوت ہونے کا خوف ہوتو تیم جائز ہے۔ یو ہیں اگر دوسراولی اس سے بڑھ کر موجود ہے تو اس کے لیے تیم جائز ہے۔خوف فوت کے میہ معنی ہیں کہ چاروں تکبیریں جاتی رہنے کا اندیشہ ہواورا گریہ معلوم ہو کہ ایک تکبیر بھی ٹل جائے گی تو تیم جا ترنہیں۔ <sup>(4)</sup>

مسئلہ ۴۸: ایک جنازہ کے لیے تیم کیااورنماز پڑھی مجردوسرا جنازہ آیا اگر درمیان میں اتناوقت ملا کہ وُضوکرتا تو کر لیتنا مگرنه کیااوراب وضوکرے تو نماز ہو چکے گی تواس کے لیےاب دوبارہ تیم کرےاورا گرا تناوقغہ نہ ہو کہ وضوکر سکے تو وہی پہلا سيتم كافي ہے۔ (<sup>5)</sup>

مستلم ٢٩: سلام كاجواب وي يا درود شريف وغيره وظائف رد صنه ياسون ياب وضوكوم بديس جان يا زباني قرآن برصف کے لیے تیم جا زہار چدیانی پر قدرت ہو۔

مسكلہ معو: جس پرنہانا فرض ہےاہے بغیرضرورت مسجد میں جانے کے لیے تیم جائز نہیں ہاں اگر مجبوری ہوجیے ڈول رتی مسجد میں ہوا در کوئی ایب نہیں جولا و ہے تو تیم کر کے جائے اور جلد سے جلد لے کرنگل آئے۔ <sup>(6)</sup>

مجد داعظم اعلى حعزت امام احمدرت خان عليه رحمة الرحن فرمات جيس " پاني ند او نے كانت بيس به وضو نے مسجد بيل وَكر كے ليے جيسے بلکہ مجد میں مونے کے لیے ( کدمرے سے عبودت عی نیس ) یا پانی ہوتے ہوئے تجد ہ تلاوت یا مجد ہ شکر یامس مصحف یا ہ وجود وسعت وقت نماز مبخيگا نه يا جمعه باجب نے تلاوت قرآن كے ليے تيم كي لغوو باطل ونا جائز ہوگا كدان ميں ہے كوئى ہے بدل نوت شہوتا تھا، يونمي جاري تحقيق پر تبجد يا چاشت یا چاعد گهن کی نماز کے لیے،اگر چائن کا وقت جاتا ہو کہ پیڈل جی سقب مؤکد ونہیں تو باوجو دِ آب ( لینی پانی کی موجود کی میں ) زیارت قبور بإعمادت مريض ياسون ك ليتم بدرجهُ أولى نغوب، ( "العتاوى الرصوية"، ج٣، ص٥٥٥).

- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج١، ص٧٥٤
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثالث، ح١، ص٢٠. 8
  - المرجع السابقءوعيره 0
    - المرجع السابق. 9
  - ۵ ۱۰۰۰۰ "العتاوى الرصوية"، ج۱، ص ۷۹۱.

يُّنُ ثُن مجلس المدينة العلمية(تحتاطاي)

مسئلہ اسا: مسید میں سویا تھا اور نہانے کی ضرورت ہوگئی تو آئے کھلتے ہی جہ ں سویا تھا وہیں فورا تیم کر کے نکل آئے(1) تاخر وام ہے۔(2)

مسئلہ اللہ: قرآن مجید جھونے کے لیے یا مجدہ علاوت یا مجدہ شکر کے لیے تیم جا زنہیں جب کہ پانی پر قدرت ہو\_(3)

مسلم الله: وقت اتنا تنك بوكيا كه وضويا عُسل كرے كا تو نماز قضا موجائے كى تو چاہيے كہ تيم كركے نماز پر مدلے پھروضویاغسل کر کے اعادہ کرنالازم ہے۔<sup>(4)</sup>

مسلم اس : عورت خيض و نفاس سے ياك بهوئى اور يانى پر قادر نبيس تو تيم كرے . (6)

مسلم الله عن و معارض المراس الله و يعلى خواه اس وجد المان بين باس وجد المان كرأس ك بدن كو باتحد لكانا ج رُنبیں جیے اجنی عورت یوا پی عورت کہ مرنے کے بعدا ہے چھونبیں سکتا توا ہے تیم کرایا جائے ،غیرمحرم کواگر چیشو ہر ہوعورت کو شیم کرانے میں کیڑا حاکل ہونا جا ہے۔ <sup>(8)</sup>

مسلم ١٣٠١: جنب اور حائض اورميت اورب وضويه ب ايك جكدين اوركي في اتناياني جونسل كے ليكاني ب ل کرکہا جو جا ہے خرج کرے تو بہتر بیہے کہ جنب اس ہے نہائے اور مردے کو تیم کرایا جائے اور دوسرے بھی تیم کریں اورا گر کہا کداس بیس تم سب کا حصہ ہے اور ہرا کیک کواس میں اتنا حصہ ملا جواس کے کام کے لیے بورائیس تو جا ہیے کہ مُر دے کے عسل کے ہے اپنا اپنا حصروے دیں اور سب سیم کریں۔(7)

مسئلد عا: دو فخص باب بين بين اوركس في اتناياني دياكداس سايك كاؤضو موسكتا بي تو ووياني باب كصرف

🕡 ہاں جو مخص عین کنارہ مسجد میں ہو کہ پہلے ہی قدم میں خارج ہوجائے جیسے دروازے یا تجرے یا زمین ویش حجرہ ( یعنی حجرہ کے سامنے وال زين ) كمتصل موتا تف اوراحلام مواياجنابت ياوندري اورمسجد بين الك بن قدم ركع تماءان صورتون من فوراً ايك قدم ركوكر وبرموجائ كد اس خروج (لين نظني من مرور في المستعد (لين منجد من جلنا) تا وكااور جب تك تيم يُورانه و بحال جنابت (ليني جنابت كي حات ش ) معدش تقبرنار محاله ( "العناوى الرصوية"، ج٣، ص ١٤٨ )

- 🗗 🦟 "الفتاوي الرصوية"، ج٣، ص٤٧٩
- 🕒 .... "العناوى الرضوية"، ج٣٠ ص٥٠٣.
  - 🗗 🗝 المرجع السابق: ص ٢١٠.
- 🐠 🦠 "الدرالمختار" و "ردامحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ح١، ص٤٤٩.
- 🚳 "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيارة، مطلب في قراء ة عبد الميت، ح٣، ص١٠٥، ١١٠
  - "الدرالمختر" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ح١، ص٤٧٤.

مستله ۱۳۸: اگر کوئی ایسی جگدہ کرنہ پانی ملتا ہے نہ پاک مٹی کہ تیم کرے تواسے جا ہے کہ وقت نماز میں نماز کی س صورت بنائے بعنی تمام حرکات نماز بلاقیت نماز بجالاتے۔

مسكله العن كوئى اليام كدؤ ضوكرتا تو پيتاب كے قطرے نيكتے بيں اور تيم كرے تونييں تواسے لازم ہے كه (2)\_\_\_\_\_\_\_

مسكده مها: اتنا يانى ملاجس سے وضو موسكتا ب اورائ نهائے كى ضرورت ب تواس يانى سے وضوكر لينا چ بياور غسل كي لي تيم كري\_ (3)

مسئلدام، سیم کاطریقدید ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی چیز پر جوز مین کوشم ہے ہو مار کرلوث لیں اور زیادہ گردنگ جائے تو جھاڑ لیں اور اس ہے سارے موقعہ کاستح کریں پھر دوسری مرتبہ یو ہیں کریں اور دونوں ہاتھوں کا نافن سے کہنو ل سمیت مسم کریں۔(4)

مسکلیا این وضوا ور شمل دونوں کا تیم ایک بی طرح ہے۔ (<sup>5)</sup>

مئلة ١٣٣: محيم من تين فرض بين:

(1) قبیع : اگر کسی نے ہاتھ مٹی پر مار کرمونھ اور ہاتھوں پر پھیرلیا اور نبیعہ نہ کی تیم نہ ہوگا۔ (6)

**مسئلہ ۱۳۲۷:** کا فرنے اسلام لانے کے لیے جیم کیا اس سے نماز جا تزنیس کہ دواس وقت نیب کا اہل ندتھا بلکہ اگر قدرت یانی برند او تورم سے تیم کرے۔(٦)

بداطه، رت جائز ند ہو تو اگر مسجد میں جانے یا نکلنے یا قر آن مجید جھونے یا اذان وا قامت (پیسب عبادت مقعود ونہیں) یا سلام کرنے پاسلام کا جواب دینے یاز بارت قبور ہا ڈن میت یا بے وضو نے قر آن مجید پڑھنے (ان سب کے لیے طہارت شرط نہیں )

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب الرابع في التيمم، الفصل الثالث، ج ١ ، ص ٣٠ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثالث، ح١٠ ص ٣١ 2

<sup>&</sup>quot;العناوي التاتار خالية"، كتاب الطهارة، العصل الخامس في التيمم، ح١، ص٥٥٪. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثالث، ج١، ص٠٣. 4

<sup>&</sup>quot;الحوهرة البيرة"، كتاب الصهارة، باب التيمم، ص٢٨ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الرصوية"، ج٢، ص٣٧٣ 6

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الضهارة، الباب الرابع في التيمم، العصل الأول، ج ١ ، ص ٢٦. Ø

کے لیے تیم کیا ہوتواس ہے نماز جائز نہیں بلکہ جس کے لیے کیا گیااس کے سواکوئی عبادت بھی جائز نہیں۔(1) مسكم ٢٧٠: جنب نة آن مجيد پڙھ كے ليے تيم كيا بوتواس منماز پڑھ سكتا ہے بحدة شكر كي نيت سے جوتيم كيا جواس سے تماز ند ہوگی\_

مسلم کا: دوسرے کوتیم کاطریقہ بتانے کے لیے جوتیم کیااس ہے بھی نماز جا تزنہیں۔(2) مسئلہ ۱۲۸: نماز جنازہ یاعیدین یاسنتوں کے لیے اس غرض ہے تیم کیا ہو کہ وضویس مشغول ہوگا تو بینمازیں فوت ہوجا کیں گی تواس تیم سے اس خاص تماز کے سواکوئی دوسری نماز جا ترتبیں۔<sup>(3)</sup>

عبادتين سب جائز بين \_

هستله • • المجددُ تلاوت كيتيم = بهي نمازي جائز بير - (<sup>(4)</sup>

مسلمان: جس پرنہا نا فرض ہے اسے بیضرور نہیں کے خسل اور وضودونوں کے لیے دو تیم کرے ملکہ ایک ہی میں دونوں کی نتیت کرلے دونوں ہوجا کیں گے اورا گرصرف غسل یاؤضو کی نتیت کی جب بھی کافی ہے۔

مسئله اله: بيارياب وست ويااين آب تيم نبيس كرسكا تواسي كوئى دومر الخص تيم كراد ماوراس وقت تيم كراف والے کی نید کا اعتبار نیس بلکداس کی نید جائے جے کرایا جار ہاہے۔(5)

(۲) سارے مونع پر ہاتھ میجیرتا: اس طرح کہ کوئی حصہ باتی رہ نہ جائے اگر بال برابر بھی کوئی جگہرہ گئ هيم نه موا<sub>له</sub> (6)

هستله ۱۵: دارسی اورمو چیموں اور بھووں کے بالوں پر ہاتھ پھر جانا ضروری ہے۔مونھ کیال سے کہاں تک ہےاس کوہم نے وضویش بیان کردیا مجووں کے بیچے اور آتھموں کے اوپر جوجگہ ہے اور تاک کے حصہ 'زیریں کا خیال رکھیں کہ اگر خیال ندر کھیں گے توان پر ہاتھ مند پھرے گا اور تیم ندہوگا۔ <sup>(7)</sup>

« المرجع السابق. 3 · · · · "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج ١ ، ص ٤٥٨ ، ٤٥٨ . Ø

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب العهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ح١، ص٢٦. 0

<sup>&</sup>quot;الصاوى الهندية"، كتاب انظهارة، الناب الرابع في التبسم، الفصل الأول، ح١، ص٢٦. 0

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب انطهارة، الباب الرابع في التيمم، المصل الأول، ح١٠ ص٢٦. 0

<sup>&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج١، ص ٤٤٨. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ح١، ص٢٦. Ø

هستله ۱۵: عورت ناک میں پیول پہنے ہو تو نکال لے ورنہ پیول کی جگہ یاتی رہ جائے گی اور نتھ پہنے ہو جب بھی خیال رکھے کہ تھو کی وجہ ہے کوئی جگہ باتی تو نہیں رہی۔

مسئله۵۵: نخنول کے اندرسے کرنا کچھدر کارنیں۔

هستگر الا ۵: جونث كا وه حصه جوعادة مونيد بند جونے كى حالت من دكھا كى ديتا ہے اس پر بھى سىح جوج ناضرورى ہے تو ا کرکسی نے ہاتھ پھیرتے وفت ہونٹوں کوزورے و بالیا کہ پچھ حصہ ہاتی رہ گیا تیم نہ ہوا۔ یو ہیں اگرزورے آنکھیں بند کرلیس جب بھی تیم نہ ہوگا۔

مسئلہ عن اللہ استے بڑھ گئے کہ ہونٹ حیب گیا تو ان بانوں کو اٹھا کر ہونٹ پر ہاتھ پھیرے، بالوں پر باتھ کھیرنا کا فی تبیں۔

(٣) دونون ما تھ كاكمىنو ل سميت كرنا: اس من بحى يد خيال دے كدة زوبرابر باتى ندر بدورنديم ندموكا-مسئلہ 🗚: انگوشی چھنے پہنے ہو تو انھیں اتار کران کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ <sup>(1)</sup> عورتوں کواس میں بہت اختیاط کی ضرورت ہے۔ کنٹن چوڑیاں جننے زیور ہاتھ میں پہنے ہوسب کو ہٹا کریا اتار کرجلد کے ہرحصہ پر ہاتھ پہنچائے اس کی احياطيس وضوب برده كربين-

مسئله 0: تحيم من سراوريا دَن كالمستنبين \_

هستله • Y: ایک بی مرتبه باته مارکرمونه اور باتھول پرسے کرلیا تیم نه جوابال اگرایک باتھ سے سارے مونھ کامسے کیا اور دوسرے سے ایک ہاتھ کا اور ایک ہاتھ جونج رہائی کے لیے پھر ہاتھ مارا اور اس پرسے کرلیا تو ہوگیا مگر خلاف سندھ ہے۔(2) مسلمالا: جس کے دونوں ہاتھ ماایک مینچے سے کٹا ہوتو گہنوں تک جتنا ہاتی رہ کیا اُس پرسے کرے اور اگر گہنوں ے اور تک کٹ کی تواہے بقیہ ہاتھ پرسے کرنے کی ضرورت نہیں پھر بھی اگراس جگہ پر جہاں ہے کٹ گیا ہے تھے کر لے تو

هستله ۲۲: کوئی تنجها ہے یا اس کے دونوں ہاتھ کئے ہیں اور کوئی ایسانہیں جوائے تیم کرا دے تو وہ اپنے ہاتھ اور رخسار جہاں تک ممکن ہوز بین یا دیوار ہے مس کرےاورنماز پڑھے مگروہ ایک حالت بیں امامت نبیں کرسکتا۔ ہاں اس جیسا کوئی

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، القصل الأول، ح١، ص٢٦.

<sup>💋 \</sup>cdots المرجع السايق.

<sup>🕝 \</sup>cdots المرجع السابق.

م كايال

اور بھی ہے تواس کی امامت کرسکتا ہے۔(1)

مسلم ۱۲۳: تنیم کے ارادے سے زمین برکوٹا اور موزید اور ہاتھوں برجہاں تک ضرورہ ہر ذر و برگر دلگ کی تو ہو گیا ورنہ بیں اوراس صورت میں موند اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیما جا ہے۔ (2)

#### تیمَم کی سنتیں

- (۱) بهم الله كهنا\_
- (۲) باتھوں کوزشن پرمارتا۔
- (٣) الكليان تعلى موئى ركهنا\_
- (٣) ہاتھوں کو جماڑ لیٹا بعنی ایک ہاتھ کے آتھو ٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے آتھو ٹھے کی جڑیر مار نا نہ اس طرح کہ تالی کی می آواز <u>نظے۔</u>
  - (۵) زمین پر باتھ مار کرلوٹ دینا۔
  - (١) يبليموند پر باته کاس كرنا۔
  - (۷) دولول کاسی پےدر ہے ہوتا۔
  - (٨) ميليوائي ماته بهربائين كالمسح كرنايه
    - (٩) دارهي كاخلال كرنااور

(۱۰) الگلیوں کا خلال جب که غبار پینچ گیا ہواورا گرغبار نہ پہنچا مثلاً پھر وغیر ہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ ، راجس پرغبار نہ ہوتو خلال فرض ہے۔ ہاتھوں کے سے میں بہنز طریقہ ہیہ ہے کہ بائیس ہاتھ کے انگو شھے کے علاوہ حیارا لگلیوں کا پہیٹ واپنے ہاتھ کی پیشت برر کھے اور الگلیوں کے سروں ہے کہنی تک لے جائے اور پھروہاں ہے یا تیں ہاتھ کی جھیلی ہے وہنے کے پیٹ کومس کرتا ہوا سے تک لئے اور بائیں انگو تھے کے پیٹ ہے دہنے انگو تھے کی پُشت کامسح کرے یو ہیں داہنے ہاتھ ہے بائیں کامسح کرے اور ایک دم سے پوری مختلی اور الکیوں سے سے کرایا تیم ہوگیا خواہ کہنی سے الکیوں کی طرف لایا الکیوں ہے کہنی کی طرف لے کیا مکر پہنی

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، القصل الأول، ج١، ص٢٦، وعيره.

<sup>💋 &</sup>lt;table-cell-rows> المرجع السابق،

مورت بين خلاف سقت جوا\_<sup>(1)</sup>

مسلما: اگرسے کرنے میں صرف تین انگلیال کام میں لایاجب بھی ہوگیا اور اگرایک یادوے سے کیا تیم نہ ہوا اگرچہ تمام غضة بران كو پھيرليا ہو۔

مسكلياً: منهم موتے موئے دوبارہ تیم ندكرے۔(2)

مسئله الله علال کے لیے ہاتھ مار نا ضروری نہیں۔(3)

#### کس چیز سے تیمّم جانز ھے اور کس سے نھیں

مسلدا: تحیم اس چیزے ہوسکا ہے جوہنس زمین ہے ہواورجو چیز زمین کی جنس ہے نبیس اس سے تیم جا رَنبیں۔ (<sup>(4)</sup> مستلدا: جس منی ہے تیم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے تعنی نداس پر کسی نجاست کا اثر ہوند ہیہ ہو کہ تھش خشک ہونے سے اثر نجاست جاتار ہاہو۔ (<sup>5)</sup>

هستله ۱۳ جس چیز پر نجاست گری اور مُو که گنی اس سے تیم نہیں کر سکتے اگر چینجاست کا اثر باقی نہ ہوالبند نماز اس پر يره سكته بين \_(6)

هستله ۱۰ به وجم که جمی نجس به وئی جوگ فضول ہے اس کا اعتبار نہیں۔

مسلد ٥: جو چيزا ک ہے جل کرندرا كھ ہوتى ہے نہ پھلتى ہے ندئزم ہوتى ہے وہ زمين كی جنس ہے ہاس ہے تيم ج نزہے۔ ریتا، چونا، سرمہ، ہرتال، گندھک، مروہ سنگ، گیرو، پقر، زبرجد، فیروزہ بخفیق، زمرد وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے اگر جدان برغبارندهو\_<sup>(7)</sup>

> "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ح١، ص٢٧. ٢٩٠٤. و "المتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيسم، الفصل الثالث، ح١، ص٠٠، وعيره.

> > "الفتاوي الرضوية"، ج٣، ص٣٧٦. 0

- "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج١، ص٢٥٢. 8
- "خلاصة العتاوي"، كتاب الطهارات، العصل الخامس في التيمم، ج١، ص٣٠٠. 0
- "انعتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الياب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ح١٠ ص٢٦ 6
  - · المرجع السابق، ص٧٧، وغيره. 6
- "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الياب الرابع في التيمم، العصل الأول، ج١، ص٢٦\_٢٧.

אות אבי שנות (2)

مسلم ۲: کئی این چنی یامٹی کے برتن ہے جس پرکسی ایسی چیز کی رنگت ہو جوجنس زمین ہے ہے۔ جیسے گیرو<sup>(1)</sup> کھر یا<sup>(2)</sup>مٹی یاوہ چیز جس کی رنگت جنس زمین سے تو نہیں گر برتن پراس کا جرم ندہوتو ان دونو ںصورتوں میں اس سے تیمم جائز ہے اورا گرجنس زمین ہے نہ ہواوراس کا جرم برتن پر ہوتو جا تزنہیں۔

مسلم : شوره جو بنوز پانی میں ڈال کرصاف نہ کیا حمیا ہواس ہے تیم جائز ہورنہ بیں۔(3)

مستلم : جونمك إنى سے بنآ باس سے يتم جائز نبيس اور جوكان سے لكانا بے جيسے سيندها نمك اس سے جائز

مسئلہ 9: جو چیز آگ ہے جل کر را کہ ہو جاتی ہو جیسے لکڑی، گھاس وغیرہ یا پکھل جاتی یا زُم ہو جاتی ہو جیسے ج ندی به وناء تا نبا ، پیتل ، لو باوغیر و دها تیں ووز مین کی جنس ہے نبیل اس ہے تیم جائز نبیس ۔ بال بیده ها تیں اگر کان ہے نکال کر تچھلائی نہ گئیں کہان پرمٹی کے اجزا ہٹوز باقی ہیں تو ان ہے تیم جائز ہے اورا کر پکھلا کرصاف کرلی کئیں اوران پراتنا غبار ہے کہ ہاتھ مارنے سے اس کا اثر ہاتھ میں طاہر ہوتا ہے تو اس غیر سے تیم جائز ہے ، ورنٹیس ۔ <sup>(5)</sup>

مستلمه 1: عده گیبون، جو وغیره اورلکزی یا گھاس اورشیشه پرغبار ہو تو اس غبارے تیم جائز ہے جب کدا تنا ہو کہ باتحديث لك جاتا جوور شيل\_(6)

مسكلدان مشك وعنر، كافور، لوبان عصيم جائز نبيل - (<sup>7)</sup>

مسلم ١٢: موتى اورسيپ اور كھو كئے سے تيم جائز نہيں اگر چہ ہے ہوں اور ان چيز وں كے پھو نے سے بھى نامائز۔<sup>(8)</sup>

مسئله سوا: را کداورسونے جا نمری فولا دوغیرہ کے کشتوں ہے بھی جا تر نہیں۔(9)

مسئلہ ۱۱: زمین یا پچرجل کر سیاہ ہو جائے اس سے تیم جائز ہے یو ہیں اگر پچرجل کررا کھ ہو جائے اس سے بھی

ایک هم کی دال ملی \_\_\_\_ ایک هم کی سفید کئی۔

"انفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ح١٠ ص٢٦ 8

> المرجع السابق، ص٧٧. 0

5 .... المرجع السابق. 🕡 .... المرجع السايق،

المرجع السايق. 6

"العتاوي الرصوية"، ج٣، ص٧٥٦ المرجع السابق؛ ص٦٥٦. 8

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ح١، ص٢٧، وعيره. 1

الله المدينة العلمية (الاساسال) عبد المالي المدينة العلمية (الاساسال)

مسلم 10: اگرخاک میں را کھل جائے اور خاک نیادہ جو تو تیم جائز ہے ور نہیں۔(1)

مسلما: زرد،سرخ،سنر،ساه رنگ کی مٹی سے تیم جائزے (2) مگر جب رنگ چھوٹ کر ہاتھ مونھ کورکین کردے توبغير ضرورت شديده اس سي تيم كرناجا تزنيس اوركرابيا توجو كيا\_

مسلدكا: بَقِيكُ منى ية تيم جائز بدب كمنى غالب بو-(3)

مستله ١٨: مسافر كاالي جكد كرر واكرسب طرف يجيزي كجيزب اورياني نبيس ياتا كدؤ ضويا غسل كرے اور كيزے میں بھی غبر نہیں تواسے چاہیے کہ کپڑا کیچڑ میں سمان کر سکھالے اور اس سے تیم کرے اور اگر وفت جاتا ہو تو مجبوری کو کیچڑ ہی ہے تتيم كرلے جب كد في غالب ہو۔(4)

مسكله11: الكرّے اور درى وغيرو يس غبار ب تواس سے تيم كرسكتا ہے اگر چدو بال منى موجود ہو جب كرغبارا تنا ہوك ہاتھ چھیرنے سے الگلیوں کانشان بن جائے۔(<sup>5)</sup>

هسکلہ ۲۰: نجس کیڑے بیں غبار ہواس سے تیم جا ترنبیں ہاں اگراس کے ٹو کھتے کے بعد غبار پڑا تو جا تز ہے۔ (6) مسلم ال: مكان بنائے ياكرائے بيل ياكى اورصورت سے مونھ اور باتھوں پر كرد پڑى اور تيم كى نيت سے مونھ اور باتفول مرسح كراميا تيم موكيا\_(7)

مسئلہ ۲۲: می کی دیوار پر تیم جائز ہے۔(8)

مسلم ۲۲: مصنوعی مُر دہ سنگ ہے تیم جائز نہیں۔(9)

مسئله ۲۲: مونظے یااس کی را کھ ہے تیم جائز نہیں۔ <sup>(10)</sup>

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب الرابع في التيميم، الفصل الأول، ج١، ص٢٧

المرجع السايق. 🕝 ---- المرجع السابق. 0

> المرجع السابق. 0

"الفتاوي الرضوية"، ج٣، ص٣٠٢. 0

"العتاوي الهمدية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، المصل الأول، ح١، ص٣٧. 0

> »، المرجع السابق ø

.... "الدرالمختار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج١، ص٤٥٣. 8

> "العتاوي الرصوية"، ج٣، ص٤٥٢ 0

"الدرالمحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج١، ص٢٥٢. 1

مرجان (بیتی مو یکے ) سے تیم کرنے کے بارے میں تغصیلی معلومات کے لیے قباوی رضویہ جند 3 صفحہ 684 تا688 ملاحظ فرمائے۔

146 /-

مسئلہ ۲۵: جس جگدے ایک نے تیم کیادوسر ابھی کرسکتا ہے یہ جومشہورہے کہ سجد کی دیواریاز مین سے تیم ناجائزیا

کروہ ہے غلط ہے۔ (1) مسئلہ ۲۷: تیم کے لیے ہاتھ زمین پر مارا اور سے سے پہلنے ہی تیم ٹوٹے کا کوئی سبب پایا گیا تو اس سے تیم نہیں کرسکتا۔ (2)

## تیمَم کن چیزوں سے ٹوٹتا ھے

مسئلہ ا: جن چیزوں سے وضوٹو ٹائے یا غسل واجب ہوتا ہان ہے تیم بھی جاتارہ گا اور علاوہ ان کے پانی پر قاور ہونے سے بھی تیم ٹوٹ جائے گا۔(3)

مسئلما: مریض نے عُسل کا تیم کیا تھااوراب آنا تندرست ہوگیا کہ عُسل سے ضررنہ پنچے گا تیم جاتارہا۔ (4) مسئلہ ۱۳: کسی نے عُسل اور ڈ ضود دنوں کے لیے ایک ہی تیم کیا تھا پھر ڈ ضوتو ڑنے والی کوئی چیز پائی گئی یا اتنا پانی پایا کہ جس سے صرف ڈ ضوکرسکتا ہے یا بیمار تھا اوراب اتنا تندرست ہوگیا کہ ڈ ضونقصان نہکرے گا اور عُسل سے ضرر ہوگا تو صرف

وضو کے حق میں تیم جا تار ہا محسل کے حق میں باتی ہے۔(5)

مسئلہ ما: جس حالت میں تیم ناجائز تھا اگر وہ بعد تیم پائی تئی تیم ٹوٹ کیا جیسے تیم والے کا ایس جگہ گذر ہوا کہ وہاں ے ایک میل کے اندر پانی ہے تو تیم جو تار ہا۔ بیضرورٹیس کہ پانی کے پاس بی پہنچ جائے۔

مسئلہ 6: اتنا پانی ملا کہ ؤضو کے لیے کافی نہیں ہے بعنی ایک مرتبہ مونھ اور ایک ایک مرتبہ دونوں ہاتھ پاؤں نہیں دھوسکتا تو ؤ ضوکا تیم نہیں ٹو ٹااورا گرا یک ایک مرتبہ دھوسکتا ہے تو جاتار ہا۔ یو جی خسل کے تیم کرنے والے کواتنا پانی ملاجس سے خسل نہیں ہوسکتا تو تیم نہیں گیا۔ (8)

أمنية المصلي™، بياك التيمم وطهارة الأرض، ص٨٥.

و "العتاوي الرضوية"، ج٢، ص٧٣٨.

- المتاوى الهندية"، كتاب انطهارة، الباب الرابع في التيمم، المصل الأول، ح١، ص٢٦.
- العتاوى الهدية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، القصل الثاني، ج١٠ ص ٣٩.
  - 🐠 👊 المرجع السابق
  - 🗗 👵 المرجع السايق،
- 🧖 🦠 "العتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الياب الرابع في التيمم، الفصل الثاني، ح ١ ، ص ٣٠.

و "الدر المحتار" و"رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم ح١٠ ص٤٧٨.

مسئلہ ٧: ايى جگر راكدوبال سے يانى قريب بي كريانى كے پاس شير ياساني ياوشن سے جس سے جان يوالى يا آ بروکا سی اندیشہ بیا قافندا نظار ندکرے گا اورنظروں سے عائب ہوجائے گایا سواری سے اتر نہیں سکتا جیسے ریل یا گھوڑا کہ اس کے رو کے نہیں زکتا یا تھوڑ ااپ ہے کہ اُتر نے تو دے گا مگر پھر چڑھے نہ دے گایا بیا تنا کمز ورہے کہ پھر چڑھ نہ سکے گایا کوئیں میں یانی ہے اور اس کے پاس ڈول رشی نہیں تو ان سب صور توں میں تیم نہیں ٹوٹا۔(1)

هستلدے: یانی کے باس سے سوتا ہوا گذرا تیم نہیں ٹو ٹا۔(2) ہاں اگر تیم وضو کا تھااور نینداس حد کی ہے جس سے وضو جاتارہے توبیثک تیم جاتار ہا مکرنداس وجہ ہے کہ پانی پر گذرا بلکہ سوجانے سے اور اگر او کھتا ہوا یانی پر گذرا اور یانی کی اطلاع ہو محنى تؤثوث كياور شيس

مسكله ٨: ياني پرگز رااورا بناتيم يو دنيس جب بعي تيم جا تاريا\_ (3)

هستله 9: نماز برصة مين گدھے يا نچر كا جمونا يانى ديكھا تو نماز يورى كرے چراس سے وضوكرے چرتيم كرے اور نمازلوثائے۔

مسئلہ ا: نماز پر هنا تعااور دورے ریتا چکتا ہوا دکھائی دیاا درائے پانی سمجھ کرایک قدم بھی چلہ پھرمعلوم ہواریتا ہے نماز فاسد ہوئی مرتبتم نہ گیا۔

مسكلداا: چند فض تيم كيے بوئے تھے كى نے ان كے ياس ايك وضوك دائل بانى لاكركماجس كا جى جاس سے وُضُوكر نے سب كاتیم جاتار ہے گا وراگر وہ سب نماز میں تنے تو نماز بھی سب كی شی اورا گربيكہا كہتم سب اس ہے وضوكر لوتو كسى كالجمي تيتم نداو في كا-(5) يو بي اكريدكها كدي في مبكواس ياني كا، لك كما جب بحي تيتم ند كميا-

مستلم ان بانی ند ملنے کی وجہ سے تیم کیا تھ اب یانی ما تواہیا جارہ و گیا کہ یانی نقصان کرے گا تو پہلائیم جاتار ہااب یماری کی وجہ ہے پھرتیم کرے یو ہیں بیماری کی وجہ ہے تیم کیااب اچھا ہوا تو یانی نہیں ملیجب بھی نیاتیم کرے۔ <sup>(6)</sup>

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثاني، ح١، ص ٣٠ وعيره. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب الرابع في التيمم، الفصل الثاني، ح١، ص٠٠. ø

<sup>⋯</sup> المرجع السايق 3

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، العصل الثاني، ح١، ص٣٠. 0

المرجع السابق، ص٢٩ ــ ٣٠ 6

مسئلہ ۱۱: کس نے غسل کیا محر تھوڑ اسابدن سو کھارہ کیا لینی اس پر پانی نہ بہااور یانی بھی نہیں کہ اسے دھولے اب غسل کا تیم کیا گھربے وضو ہوا اور وضو کا بھی تیم کی گھرا ہے اتنا پانی ملا کہ وضو بھی کر لے اور وہ سوکھی جگہ بھی دھولے تو دونوں تیم م وُضُوا ورغسل کے جاتے رہے اور اگرا تنایانی ملاکہ نداس سے وُضو ہوسکتا ہے نہ وہ جگہ دُھل سکتی ہے تو دونوں تیمنم باتی ہیں اور اس یانی کواس خنگ حصہ کے دھونے میں صرف کرے جتنا ڈھل سکے اور اگر اتنا ملا کہ ؤضو ہوسکتا ہے اور خنگی کے لیے کافی نہیں توؤ ضو كالحيم جاتار بااس عة ضوكر اورا كرصرف خنك حصدكودهوسكما جاورة ضونبين كرسكما تؤغسل كالحيم جاتار باءوضوكا باقى ب اس پانی کواس کے دھونے میں صرف کرے اور اگر ایک کرسکتا ہے جا ہے وضو کرے جا ہے دھولے تو غسل کا تیم جا تا رہا اس سے اس جگہ کود حولے اور وضو کا تیم باتی ہے۔ (1)

# مُوزُوں پر مسح کا بیان

حديث ا: امام احمدوا بوداود نے مُغير ورشي الله تعالى مناسب روايت كى وقر ماتے جيس كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسم نے مُوزوں بِرُس کیا، میں نے عرض کی یا رسول الله! حضور بھول کئے فر مایا: '' جنگ تُو بھولا میرے رب مزوجل نے اس کا عظم

عديث ؟: واقطني ترايكرورش الله تعالى منت روايت كي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مسافر كو يمن وان ، تمين را تمیں اور تیم کوایک دن رات مُو زوں پرسے کرنے کی اجازت دی، جب کہ طہارت کے ساتھ پہنے ہوں۔<sup>(3)</sup>

حديث الله جرندي ونسائي صَفُوان بن عُسمًا في رض الله تعاني منه الله تعالى منه الله على الله على الله تعالى میہ وسم تھم فرماتے کہ تمکن دن راتمیں ہم موزے نہ اتاریں مگر بوجہ جنابت کے، ولیکن پاخانہ اور پییٹا ب اور سونے کے بعد

حديث ؟: ايوداود في روايت كى كه حضرت على رضى النه تعالى من قريات بين اگر دين اپني رائ سے جوتا تو موزے كا تَلا ، بنسبت اویر کے سے میں بہتر ہوتا۔ (5)

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، العصل الثاني، ج ١ ، ص ٢ ٩

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود" ،كتاب انطهارة، باب المسلح على الخفيل الحديث ١٥٦، ج١، ص ٨٦ 0

<sup>&</sup>quot;سنن الدار قطي"، كتاب الطهارة، باب الرعصة في المسح على الخفس. . إلح، الحديث: ٧٣٧، ج١، ص٠٧٠. 8

<sup>&</sup>quot;جامع البرمدي"؛ أبو اب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر .. إلح، الحديث: ٩٦٦ ج١٠ ص٥٣٠٠. 0

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الطهارة، ياب كيف المسح، الحديث: ١٦٢، ح١، ص ٨٨. 6

حديث 2: ابوداودوير ندى راوى كمغير وبن شعبدر من الله تعالى عد كهتم بين كه من في رسول الله من الله تعالى عليد الم دیکھا که مُوزوں کی پُشعہ برسح فرماتے۔<sup>(1)</sup>

# مُوزُوں پر مسح کرنے کے مسائل

جو تخص موز ہ پہنے ہوئے ہووہ اگر ؤضو میں بجائے یا وَل دھونے کے سے کرے جائز ہے اور بہتریا وَل دھونا ہے بشرطیکہ مسح جائز سمجھے۔اوراس کے جواز میں بکٹرے حدیثیں آئی ہیں جوقریب قریب توانز کے ہیں،ای لیےامام کرخی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جواس کو جو ئز نہ جانے اس کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔امام چیخ الاسلام فرماتے ہیں جواسے جائز نہ مانے گمراہ ہے۔ ہمارے اہم اعظم منی الله تعالی عندے اللسنت وجماعت کی علامت دریافت کی گئی فرمایا:

تَفْضِيلُ الشَّيْخَيْنِ وَحُبُّ الْحَتْيَيْنِ وَمَسْحُ الْحُفَّيْنِ

لیعنی حصرت امیر الموشین ابوبکر صدیق وامیر الموشین فاروق اعظم بنی مند تعانی عنها کوتمام صحابه سے بزرگ جاننا اور امیر المومنين عثان غي وامير المومنين على مرتضى رمني مندة بي عب سير مجبت ركهنا اورمَو زول يرمس كرنا\_ (<sup>2)</sup>اوران تتيول باتول كي تصييص اس ہے فر مائی کہ حضرت کوفیہ میں تشریف فر ما نتھے اور وہاں رافضیوں ہی کی کٹرت تھی تو وہی علامات ارش وفر مائیس جوان کا رد ہیں۔ اس روایت کے بیمنی نہیں کے صرف ان تمن باتوں کا پایا جانائنی ہونے کے لیے کافی ہے۔عدمت شے میں یائی جاتی ہے، شے ل زم علامت نيس موتى جيسے حديث سي بخارى شريف ميں ومابيكى علامت فرمائى : ( سيسمَا همهُ السَّحُ لِيُهَ في) ان كى علامت سرمنڈ انا ہے۔ (3) اس کے بیمعتی نہیں کہ سرمنڈ انا ہی وہائی ہونے کے لیے کافی ہے اور امام احمد بن عنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے جواز پر پچھ خدشہ نیں کداس میں جالیس محابہ ہے جھے کوحدیثیں پہنچیں۔(4)

مستلدا: جس برغسل فرض ہے وہ مُوز ول برمسے نہیں کرسکتا۔ (5)

مسلما: عورتیں بھی سے کر علی ہیں (6) مسے کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں:

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أبواب الطهاره، باب ماحاء في المسح على التعفيل ظاهرهما، التحديث: ٩٨، ج١، ص٥٥٠. 0

<sup>&</sup>quot;غنية المتمني"، قصل في المسح على المحمين، ص ٤ - ١. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح البحاري"، كتاب التوحيد، باب قراء ة العاجر. إلح، الحديث: ٧٥٦٧، ح١٤٠ ص٩٩٥. 8

<sup>· · &</sup>quot;غية المتملي"؛ فصل في المسح على الخفين؛ ص٤ · ١. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطهارة، باب المسبح على الخفير، ح١٠ ص ٩٥٠. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الثاني، ج ١، ص٣٦. 6

(۱) موزے ایے ہوں کہ شخنے چیپ جائیں اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں اور اگر دوایک اُنگل کم ہوجب بھی مسے درست ہے،ایو ی نہ کھلی ہو۔

- (٢) يا دُل سے چيٹا ہو، كداس كو يكن كرآ سانى كے ساتھ خوب چل چر كيس\_
- (٣) چرزے کا ہو یاصرف تُلا چرزے کا اور باتی کسی اور دبیز چیز کا جیسے کر چج وغیرہ۔

هستله **معلی ان پرستان میں** جوعموماً سوتی یا اُونی موزے بہنے جاتے ہیں اُن پرستے جائز نہیں ان کوا تارکر یاؤں دھونا فرض ہے۔<sup>(1)</sup>

(٣) وضوكركے بيبنا ہوليني بيننے كے بعداور حدث سے بہلے ايك ايسا وقت ہوكداس وقت ميں و وقعص باؤضو ہوخواہ پوراؤضوكركے يہنے ياصرف يا وال دحوكر يہنے بعد بيس وضو بورا كرليا۔

هستلدا: اگر يا وال دعوكر موز يه بهن لياور حدث ي يهل مونه باته دعو لياورس كاستح كراي او بهي مسح جا زنب اورا گرصرف پاؤل دھوکر پہنے اور بعد پہننے کے ؤضو پوراند کیااور حدث ہو گیا تواب ؤضو کرتے وقت مسح جائز نہیں۔

مسلم : بوضوموزه الكن كرياني مين جلاكه ياؤل وحل كاب اكر حدث سي يشتر باتى اعضائية وضودهو لي اورسر کامسے کرلیا تومسے جائزے ورنہ ہیں۔(2)

هستله ۱۷: وَصُوكَرِ کے ایک ہی باول میں موزہ پہنا اور ووسرانہ پہنا، یہاں تک که حدث ہوا تو اس ایک پر بھی مسح جائز نہیں دونوں یا وَل کا د<del>عو</del>نا فرض ہے۔

مسکلہ ک: تنیم کر کے موزے بینے مجئے توسیح جا تزنہیں۔<sup>(3)</sup>

هستله A: معذور کوصرف اس ایک وقت کے اندرسے جائز ہے جس وقت میں پہنا ہو۔ ہاں اگر پہننے کے بعدا ورحدث

.. الفتاوي الرضوية"، ج٤، ص٥٤٣.

"انفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسنح على الخفين، الفصل الأور، ح١، ص٣٣ ø

"المتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على التعين، الفصل الأول، ح١، ص٣٣ 8 ے پہلے عذر جاتار ہا تواس کے لیے وہ مدت ہے جوتندرست کے لیے ہے۔

(۵) ندهالت جنابت من بهناند بعد مننے کے جنب ہوا ہو۔

مسلمه: جب نے جنابت کا تیم کیااورؤضوکر کے موزہ پہنا تومسح کرسکتا ہے گرجب جنابت کا تیم جاتار ہا تواب مسح جائز نہیں۔<sup>(1)</sup>

هستله • 1: جنب نے غسل کیا گرتھوڑ اسابدن خشک رہ گیا اور موزے پہن نے اور قبل عدث کے اس جگہ کو دھوڈ ال تو مسح جا تز ہےاورا گروہ جگہا عضائے وضویس دھونے ہے رہ گئ تھی اور تیل دھونے کے عدث ہوا تومسح جا ترنہیں۔<sup>(2)</sup>

(١) مدّت كاندر جواوراس كى مدت مقيم كے ليا ايك دن رات باورمسافر كے داسطے تين دن اور تين راتيس \_(3)

مسکلہ اا: موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جوحدث ہوااس وقت ہے اس کا شار ہے مثلاً صبح کے وقت موز و پہنا اور ظہر

کے وقت مہلی بارحدث ہوا تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک سے کرے اور مسافر چو تھے دن کی ظہر تک ۔ (<sup>(4)</sup>

هستله 11: مقیم کوایک دن رات بورانه جوانها که سفر کیا تواب ابتدائے حدث سے تین دن ، تین راتول تک مسح کرسکتا ہے اور مسافر نے اتنامت کی نبیت کر لی تو اگر ایک دن رات پورا کر چکا ہے سے جاتار ہااور یا وَں دھوتا فرض ہو گیا۔اورنماز میں تھا تو نماز جاتی رہی اورا کر چوہیں گھنٹے بورے نہ ہوئے تو جتنا باقی ہے بورا کر لے۔

(2) کوئی موز و یا دُل کی چھوٹی تین الکلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو یعنی چلنے بیس تین اُنگل بدن طاہر نہ ہوتا ہوا ورا کر تین انگل چینا ہوا ور بدن تین اُنگل ہے کم دکھائی دیتا ہے تومسح جائز ہے اورا گروونوں تین تین آنگل ہے کم بیمٹے ہوں اور مجموعہ تین اُنگل مازیادہ ہے تو بھی سے ہوسکتا ہے۔سلائی کل جائے جب بھی یہی تھم ہے کہ ہرایک میں تین انگل سے کم ہے تو جائز ور نہیں۔(6) هستله ۱۳ : موزه پیت گیایاسع ن کل گی اورویسے بہتے رہنے کی حالت میں تین انگل یا وَل طَا ہر نہیں ہوتا کمر جلنے میں تنمن انگل د کھائی دے تو اس پرمسے جائز نہیں۔ <sup>(6)</sup>

مسئله ۱۱: ایس جکه پینا یا سیون کھلی که انگلیاں خود دکھائی دیں ، تو چھوٹی بڑی کا اعتبار نہیں بلکہ تین الگلیاں

● "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسنح على الخعين، العصل الأول، ح١- ص٣٣

🕐 .... المرجع السايق.

🗗 .... المرجع السابق.

🙃 .... المرجع السابق.

🕡 \cdots المرجع السابق.

🕙 🔐 المرجع السابق.

🗗 ..... المرجع السابق.

يُّنَ كُن مجلس المحيدة العلمية(واحتاطال)

مسلم 10: ایک موزه چند جگہ کم ہے کم اتنا مجے گیا ہو کہ اس میں سوتالی جاسکے اور ان سب کا مجموعہ تین انگل ہے کم ہے تو سے جا زنہ ورنہ بیں۔(1)

مسلما: شخفے ہے اوپر کتنابی پھٹا ہواس کا اعتبار نیس ۔ (2)

مست كا طريقة: يه ب كدوب باته كي تين الكليال ، وب ياؤل كي يُشت كرس يراور بائيس باته كي الكليال یا ئیں پاؤں کی پُشت کے سرے پر دکھ کر بیٹرلی کی طرف کم ہے کم بفذر تین انگل کے تھنج کی جائے اور سقت یہ ہے کہ بیٹرلی تک

مسلدكا: الكيول كاتر بونا ضرورى ب، باتد وحوف كي بعد جوترى باتى روكى اس سيسح جائز باورسركاسح كيا اور بنوز ہاتھ میں زی موجود ہے تو بیکا فی نہیں بلکہ پھر نے پانی ہے ہاتھ تر کر لے پچھ حصہ میلی کا بھی شامل ہولؤ ترج نہیں۔(4) مئله ۱۸: مسح مین فرض دو بین:

- (۱) ہرموزہ کامسح ہاتھ کی چھوٹی تین الکٹیول کے برابر ہونا۔
  - (٢) موزے کی چھ رجونا (<sup>5)</sup>۔

مسئلہ19: ایک یا وَل کا سے بقدر دوانگل کے کیا اور دوسرے کا جار انگل توسع نہ ہوا۔

مسكليو ٧: موزے كے تلے ياكروٹوں يا شخنے يا پندلى ياايراى برسم كيا تومسح ند موا۔

مسئلہ اا: پوری تین الکیوں کے بید ہے مسح کرنا اور پنڈلی تک کھینچنا اور مسح کرتے وقت الکیاں کملی رکھنا

سلّت ہے۔ <sup>(6)</sup>

مسلم ٢٦: الكيول كى بُعت مس كيايا پندلى كى طرف سے الكيول كى طرف تعينجا، ياموز كى چوژائى كامس كيايا الكليال ملى موكى رتهيس يا تغيل مسح كيا توان سب صورتول بين مسح موكيا مكرسقت كخلاف موا. (7)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب الخامس في المسح على الخفير، الفصل الأول، ح١، ص٣٤ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح عني الخفير، الفصل الأور، ح١، ص٣٤. 0

<sup>».</sup> المراجع السابق، ص٣٢. 0

<sup>&</sup>quot;غنية المتملي"؛ فصل في مسح على الخفين؛ ص ١٠٠. 0

<sup>&</sup>quot;مراقى العلاح شرح بور الإيصاح"، كتاب الطهارة، باب المسح على الخمين، ص ٢٦ 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب الخامس في المستح على الخفير، ح١، ص٣٧. 6

<sup>&</sup>quot;غنية المتملى"، فصل في مسح على الحفين، ص١٠٩. Ø

مسلم ٢١٠: اگرايك بى انگى سے تين بارئے يانى سے برمرتبرز كركے تين جگرسے كيا جب بھى بوگيا مرسقت اداند ہوئی اورا گرایک ہی جگہ سے ہر بارکیایا ہر بارتر ندکیا تو مسح نہ ہوا۔<sup>(1)</sup>

مسلم ۱۲: انگلیوں کی نوک ہے سے کیا تواگران میں اتنا یانی تھا کہ تن انگل تک برابر ٹیکٹار ہا تو مسح ہواور نہیں۔ (<sup>2)</sup> مسئلہ ۲۵: موزے کی نوک کے باس مجھ جگہ خالی ہے کہ وہاں یاؤں کا کوئی حصہ بین واس خالی جگہ کا مسے کیا تومسے نہ

ہوااورا کر بر تکلف وہاں تک الگلیاں پہنچادیں اوراب سے کیا تو ہوگیا مگر جب وہاں سے یا وَس ہے گا فورا مسح جا تارہے گا۔ (3) مسكله ٢٠ المسع من ندنيت ضروري بنتين باركرناست ايد باركر ليما كافي ب-(4)

مسئلہ کا: موزے پر پائنا بہ پہنااوراس یا نتا بہ برسے کیا تواگر موزے تک تری پہنچ گئی سے ہو کیاورنہ بیں۔ (<sup>5)</sup> مسئلہ 17: موزے پہین کرشبنم میں چلا ، یااس پر پانی گر کیا یا مین کی بوندیں پڑیں اور جس جگہ سے کیا جا تا ہے بقدر تنین انگل کے تر ہوگیا تومسح ہوگیا ہاتھ چھرنے کی بھی حاجت نہیں۔(6)

مسلم ٢٩: انگريزي بوث جوتے پرمسح جائز ہے اگر شخنے اس سے جھيے ہوں ، تمامداور برقع اور نقاب اور دستانوں پر مسح جائز نیس\_<sup>(7)</sup>

## مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا ھے

مسلما: جن چيزول عدو فواتا الاست مسح بهي جاتار بتا الله الله

مسكليا: مت بورى موجائے مصح جاتار متاب اوراس صورت مس صرف يا دَن دهولينا كافى ب يحرب بوراد ضو

# كرنے كى حاجت فيس اور بہتريہ ہے كہ پوراؤ ضوكر لے۔

- "انعتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفير، الفصل الأور، ج١، ص٣٢. 0
  - « المرجع السابق، ص٣٣. 8
  - "غنية المتمني"، قصل في مسح على المحفين، ص١١٨. 8
- "انفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسنح على الخفيل، الفصل انتابي، ح١، ص٣٦، وعيره. 0
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب الخامس في المسلح على الخفين، الفصل الأور، ح١، ص٣٢ 8
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الياب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الأور، ج١، ص٣٣ 0
    - · "العتاوى الرصوية"، ج٤، ص٧٤٧ \_ ٣٤٨. 0
    - "الهداية"، كتاب الطهارات، باب المسح على الخمير، ج١، ص٢٠. 8

هستکه ۱۳۰۰: مسلح کی مدت بوری ہوگئی اور تو می اند بیشہ ہے کہ موزے اتار نے میں سر دی کے سبب یا وَل جائے رہیں گے تو ندا تارے اور نخنوں تک پورے موزے کا ( نیچے او پر اغل بغل اورایر یوں پر ) مسح کرے کہ پچھرہ ندجائے۔<sup>(1)</sup>

مسكليها: موزے اتاردیے سے توٹ جاتا ہے اگر چاليك ہى اتارا ہو۔ يوجي اگرايك يا وَل آ دھے سے زيادہ موزے ہے ہو ہرہوجائے تو جاتار ہا بہوز واتار نے یا یا دُل کاا کثر حصہ باہر ہونے میں یا دُل کا وہ حصہ معتبر ہے جوگٹول ہے پنجول تک ہے پتڈلی کا اعتبار تبیں ان دونو ل صور تول جس یا وُل کا دھونا فرض ہے۔(2)

مسکلہ ۵: موزہ ڈھیلا ہے کہ چلنے میں موزے سے ایڑی نکل جاتی ہے تومسے نہ گیا۔ (3) ہاں اگرا تارنے کی نبیت سے باهركى توثوث جائية كاب

مسكله ٢: موزے يك كرياني ميں چلاكدايك ياؤں كا آوجے سے زياده حصدة حل كيايا اوركسي طرح سے موزے ميں یانی چلا گیااورآ دھے ہے زیادہ یہ وَل وحل کیا توسم جا تارہا۔(4)

هسکلمے: یا نتا یوں پراس طرح مس کیا کہ مس کی تر می نوزوں تک پنجی تو یا نتا یوں کے اتار نے سے مسح نہ جائے گا۔ هستله ٨: اعضائے وضوا کر بہٹ گئے ہوں یاان میں بھوڑا، یا اور کوئی بیاری ہواوران پریانی بہانا ضرر کرتا ہو، یا تکلیف شدید ہوتی ہوتو بھیگا ہاتھ کچیر لیما کانی ہے اوراگریکھی نقصان کرتا ہوتو اس پر کپڑا ڈال کر کپڑے پرسے کرے اور جو پیر بھی مُضِر ہوتو معاف ہےاورا گراس میں کوئی دوا بحرلی ہوتو اس کا نکالنا ضرور نہیں اس پرے یانی بہادیتا کافی ہے۔<sup>(5)</sup>

مستلد 9: محمل چوڑے، یازخم، یا فصدی جگہ پریٹی باندھی ہوکداس کو کھول کریانی بہانے ہے، یااس جگہ سے کرنے ہے، یا کھولنے سے ضرر ہو، یا کھولنے والا با ندھنے والا شہو، تو اس پٹی پرسے کر لےاوراگر پٹی کھول کریانی بہائے میں ضرر نہ ہو تو وحونا ضروری ہے، یا خودعُضْو برسم کر سکتے ہوں تو پی برسم کرنا جائز نہیں اور زخم کے گرداگرد، اگر پانی بہانا ضرر ندکرتا ہو تو دھونا ضروری ہے در نہاس میسے کرلیں اور اگر اس پر بھی سے نہ کر سکتے ہوں تو ٹی پر سے کرلیں اور بوری ٹی پر سے کرلیں تو بہتر ہے اور

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"؛ كتاب الطهارة، الناب الخامس في المستح على الخفين، الفصل انتابي، ج١، ص٣٤ 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسنح على الخفين، الفصل الثاني، ح ١ ، ص ٣٤، وعيره. 0

و "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ياب مسح على الخعين، مطنب بواقض المسح، ج ١، ص ٨ - ٥٠ - ٥ ٥

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسنح على الخفيل، الفصل الثاني، ح١٠ ص٣٤ 3

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهاره، باب المسح عبي الخفين، مطلب بواقص المسح، ح١، ص١٢٥ 0

<sup>&</sup>quot;انفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب الخامس في المسنح على الخفين، الفصل الثاني، ج١، ص٣٥، 0

و "شرح الوقاية"، كتاب الطهارة، بيال حوار المسح على العبيرة، ح١، ص١١٧.

ا کنژ حصہ پرضروری ہےاورایک بارسے کافی ہے بھراری حاجت نہیں اوراگر پٹی پربھی سے ندکر سکتے ہوں تو خالی چھوڑ دیں ،جب! تنا آرام ہوجائے کہ پٹی برسے کرنا ضررنہ کرے تو فورامسے کرلیں، پھرجب اتنا آرام ہوجائے کہ پٹی برسے یانی بہانے میں نقصان نه بوتو یانی بهائیں، پھر جب اتنا آرام ہوجائے کہ خاص عُفْوْ پرسے کرسکتا ہوتو فورامسے کر لے، پھر جب اتن صحت ہوجائے کہ عُضْوَ پریانی بهاسکتا ہوتو بہائے غرض اعلیٰ پر جب قدرت حاصل ہواور جتنی حاصل ہوتی جائے اونیٰ پراکتفاج ئرنبیں۔<sup>(1)</sup> مسئلہ 1: ہڈی کے نوٹ جانے سے ختی بائر می ٹی ہواس کا بھی میں تھم ہے۔(2)

مسئلہ اا: تسختی یا پئی کھل جائے اور ہنوز با ندھنے کی حاجت ہوتو پھر دوبار ہسے نہیں کیا جائے گا وہی پہلاک کا فی ہے اور جو پھر ہا ندھنے کی ضرورت نہ ہوتو مسح ٹوٹ گیااب اس جگہ کود حوسیں تو دھولیں ورنہ سے کرلیں ۔ <sup>(3)</sup>

# حَيض كا بيان

الله ورجل ارشاد قرما تاہے:

﴿ يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْصِ \* قُلْ هُوَ اَذَّى \* فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْصِ \* وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ \* فَإِذَا تَطَهُرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ آمَرَكُمُ اللَّهُ \* إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴾ (4) اے مجبوب اتم ہے خیض کے بارے بیں لوگ سوال کرتے ہیں تم فر مادووہ گندی چیز ہے تو خیض بیں عورتوں ہے بچواور ان سے قربت نہ کرو جب تک یاک نہ ہولیں تو جب یاک ہوجا کیں ان کے پاس اس جگہ سے آؤجس کا اللہ نے حمہیں تھکم دیا بیشک القدد وست رکھتا ہے تو برکرنے والوں کواور دوست رکھتا ہے یاک ہونے والوں کو۔

عديث ا: معجع مسلم بي أنس بن ما لك رض الله تعالى من عمروى فرمات بي كه يهود يون بي جب كورت كو خيض آتا تواسے ندامينے ساتھ كھلاتے ندامينے ساتھ كھرول بي ركھتے مسحنه كرام نے ني سلى الدندالي مدونام سے سوال كيااس بر الله تعالى في ته و وَيَسْمَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيْضِ ﴾ تازل قرمائي تورسول الله سي الله الله عليه الم المار المرماي " إجماع ك سواہر شے کرو۔'' اس کی خبر یہودکو پیٹی تو کہنے لگے کہ میر (نبی صلی اند تعالی عید دسلم ) ہما رقی ہر بات کا خلاف کرتا جا ہے ہیں ، اس پر اُسَید ین تظیر اور عباوین بشرینی اند تعالی عهانے آ کرعرض کی کدیمبود ایسا ایسا کہتے ہیں تو کیا ہم ان ہے جماع ندکریں ( کد پوری مخالفت

- "الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفير، الفصل الثاني، ح١، ص٣٥.
  - "مراقى الفلاح شرح بور الإيصاح"، باب المسبح على الخفين، فصل في الحيرة و بحوها، ص٣٦. 8
- "الدرالمختار" و "ردانمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في لفظ كل إدا دخلت. . إلخ، ح١، ص٩ ١٥، وغيرهما. 8

حيض كابيان

جو جائے ) رسول القدمسی امند تعالیٰ عیہ دہلم کا رویئے مبارک متنفیر ہو گیا یہاں تک کہ ہم کو گمان ہوا کہ ان دونوں پرغضب فر مایا وہ دونوں جلے گئے اوران کے آ مے دودھ کا ہدیہ ہی مسی اللہ تعالی عید وسلم کے پاس آ یا حضور نے آ دمی جھیج کران کو بیوا یا اور پلایا تو وہ سمجھے کہ حضور نے ان پرخضب جیں فر مایا تھا۔ <sup>(1)</sup>

صديث: مجيح بنخاري من بيءام الموسين صديقه رض القد تعالى عنب فرماتي بين بهم عج كي لي فك جب سرف (2) میں بنچے مجھے کیف آیا تو میں رور ہی تھی کہ رسول الله سلی اند تا ان علیہ وسم میرے یاس تشریف لائے فرمایا: '' تھے کیا ہوا؟ کیا تو حائض ہوئی؟' 'عرض کی ، ہاں۔ قرط یا۔'' بیدا یک ایس چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنات آوم پر لکھ دیا ہے تو سوا خانہ کعبہ کے خواف کے سب پچھاوا کر جسے مج کرنے والا اوا کرتا ہے۔'' اور فرماتی ہیں حضور نے اپنی از واج مطہرات کی طرف سے ایک گائے قربانی کی۔<sup>(3)</sup>

عديث": محيح بُخاري من بعروه على سوال كيا حيائين والى عورت ميرى خدمت كرسكتي بع؟ اورجب عورت جھے سے قریب ہو یکتی ہے؟ عروہ نے جواب دیا پیسب جھ پرآسان ہیں اور بیسب میری خدمت کرسکتی ہیں اور کسی پراس میں کوئی خرّ ج نہیں، مجھےام امومنین عائشہ رض امتر قالی عنہائے خبر دی کہ وہ خیض کی حالت میں رسول اللہ صلی التہ تعالیٰ علیہ وسم کے تشکھ کرتیں اورحضور معتلف تضایع سرمبارک کوان ہے قریب کردیتے اور بیائے جمرے ہی ہیں ہوتنیں۔(4)

عديث المسيح مسلم من ام الموسين صديقة رض الله تعالى عنبات بفر « تى بين كدر « تاريخين من من يانى وي كا حضور کو دے دیتی توجس جگہ میرامونھ لگاتھ حضور وہیں وہن مبارک رکھ کریتے اور حالت خیض میں، میں ہڈی ہے گوشت نوج کر کھاتی کھرحضور کو دے دیتی تو حضورا پنا دہن شریف اس جگہ رکھتے جہاں میرامونھ لگاتھا۔<sup>(5)</sup>

عدیث : صحیحین میں اُنھیں ہے ہے کہ میں حائض ہوتی اور حضور میری گود میں تکمیدلگا کرقر آن پڑھتے ۔ (6) حدیث ۲: تصحیح مسلِم میں انتھیں ہے مروی ،فر ماتی ہیں:حضور نے مجھے فر مایا کہ '' ہاتھ بڑھا کرمسجدے مصلی

ا ٹھا وینا۔'' عرض کی میں حاکض ہوں۔فر مایا: کہ' تیراخیض تیرے ہاتھ میں نہیں۔'' (7)

- صحيح مسدم، كتاب انحيص، باب حوار عسل الحائص رأس روجها... إلح، الحديث ٣٠٢، ص ١٧١.
  - ... كدية قريب أيك مقام ب- الامنه 0
  - "صحيح البخاري"، كتاب الحيص، ياب الأمر بالنفساء إذا نفس، الحديث: ٢٩٤، ح١، ص ١٠٠. 8
- "صحيح النخاري"، كتاب الحيص، باب عسل الحائص رأس روجها و ترجيعه، الحديث ٢٩٦، ج١، ص ١٢١ 4
  - "صحيح مسلم"، كتاب الحيص، باب حواز عسل الحاتص رأس روجها... إلح، الحديث: ٢٠٠٠ ص ١٧١. 6
- "صحيح البخاري"، كتاب الحيص، باب قراء ة الرجل في حجر امرأته وهي حائص، الحديث ٢٩٧، ح١، ص ١٢١ 0
  - "صحيح مسلم"، كتاب الحيص، باب حوار عسل الحائص رأس روجها... إلخ، الحديث ٢٩٨، ص٧٠.

حين كابيان

حديث ك: مصححين من ام المومنين مُيمو شدر من التد تعال عنها عدم وى فرماتى بي كهرسول التدسلي التد تعالى عديه م ايك جا در میں نماز پڑھتے تھے جس کا پچھ حصہ جمھے پر تھااور پچھ حضور پراور میں حائض تھی۔<sup>(1)</sup>

حديث ٨: برتري وابن ماجدا بو هريره رض الله تدنى عنه سيدرا وي كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قرماي: " وجوخص خیض والی سے باعورت کے میکھیے کے مقام میں جماع کرے ، یا کا بن کے پاس جائے ،اس نے کفر ان کیااس چیز کا جومحد مسی اللہ تەنىطىدىلى يرأ تارى كى-" (2)

حديث 9: رزين كى روايت ب كدمُعا ذين بَنكِل رضى الله تدنى عند في عارسول الله! ميرى عورت جب مَيض میں ہوتو میرے لیے کیا چیزاس سے طلال ہے؟ فرمایا: ''تہبند( ناف) سے او پراوراس ہے بھی بچنا بہتر ہے۔'' (<sup>3)</sup>

عديث ا: أصحاب سنن أربَعه في ابن عباس رض الله تعالى حباس على من الله عنه الله من الله ملى الله ملى الله تعالى عديهم في فره يا: " جب کوئی مخف اپنی کی لیے سے خیض میں جماع کرے تو نصف و بنار صدقہ کرے۔" (<sup>4)</sup> تریزی کی دوسری روایت انھیں سے يول بيك يُفرما يا: " جنب مُرحُ خون جوتوا يك ويتاراور جنب زروجوتو نصف ويتار- " (5)

عورت بالغہ کے بدن میں فطرۃ ضرورت سے پچھے زیا دہ خون پیدا ہوتا ہے کہ حمل کی حالت میں وہ خون بیجے کی غذامیں کام آئے اور بیچے کے دووھ پینے کے زمانہ پیل وہی خون دووھ ہوجائے اور ایسانہ ہو توحمل اور دووھ پلانے کے زمانہ پس اس کی جان پرین جائے، یکی وجہ ہے کہمل اور ایندائے شیرخوارگ جی خون نہیں آتا اور جس زمانہ بیں نیمل ہونہ دوورہ پلا ناوہ خون اگر بدن سے ند نظے تو قسم قسم کی بیاریاں ہوجا کیں۔

#### خیض کے مسائل

مسكلما: بالذعورت كة مح كم مقام سے جوخون عادى طور بركاتا ہے اور بيارى يا بچه پيدا مونے كے سبب سے نه

ہو،اُ ہے حیض کہتے ہیں اور بیاری ہے ہوتو اِستحاضہ اور بچہ ہونے کے بعد ہوتو نِفاس کہتے ہیں۔<sup>(8)</sup>

- " السنن الكبري" للبيهقي، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في التوب الواحد... إلح، الحديث: ٩٠ ٣٢، ج٢، ص٣٣٨. 0
  - "جامع الترمدي"؛ أبواب الطهارة، باب ماجاء في كراهية إتيان الحائض، الحديث: ١٣٥، ج١، ص ١٨٥. 8
    - "مشكاة المصابيح"، كتاب الطهارة، باب الحيض، العصل الثابي، الحديث: ٢٥٥١ ح ١، ص ١٨٥ 8
      - "سس أبي داو د"، كتاب انطهارة، باب في اتيان الحاقص، الحديث: ٢٦٦، ج١، ص ١٢٤. 4
    - "حامع الترمدي"، أبواب الطهارة، باب ماجاء في الكفارة في ذلك، الحديث ١٣٧، ج١، ص ١٨٧ 8
      - "الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الفصل الأول في الحيص، ج١، ص٣٦٠٢، وعيره 6

مسئلہ ان کا کے گئے سے ڈراہمی مہلے تم ہوجائے تو خیض نہیں بلکہ اِستحاضہ ہے ہاں اگر کرن چیکی تھی کہ شروع ہوااور تین دن تین را تیں پوری ہوکر کرن جیکنے ہی کے وقت ختم ہوا تو خیض ہے اگر چددن بزھنے کے زمانہ میں طلوع روز بروز پہلے اور غروب بعد کو ہوتار ہے گا وردن چھوٹے ہونے کے زمانہ ش آفیآب کا ٹکٹنا بعد کواورڈ وینا پہلے ہوتارہے گا جس کی وجہ سے ان تین دن رات کی مقدارا کے گھنٹے ہونا ضرور نہیں گرعین طلوع سے طلوع اور غروب سے غروب تک ضرور ایک دن رات ہے ان کے ماسوا اگراُوركسي وقت شروع بهوا تو وي ٢٣ مكفظ يورے كاايك دن رات ليا جائے گا، مثلاً آج منح كونھيك نو بج شروع بهوااوراس وقت پورا پہردن چڑ معاتف تو کل تھیک نو بہتے ایک دن رات ہوگا آگر چدا بھی پورا پہر بجردن ندآیا، جب کدآج کا طلوع کل کے طلوع ہے بعد ہو، یا پہر بھرے زیادہ دن آگیا ہو جب کہ آج کا طلوع کل کے طلوع ہے پہلے ہو۔

هسکلیما: وس رات ون سے چھیمی زیادہ خون آیا تو اگر بیڈیش پہلی مرتبدا ہے آیا ہے تو دس دن تک خیش ہے بعد کا استخاضها وراگر پہنے اُسے خیش آ کیکے ہیں اور عادت دی دن سے کم کی تھی تو عادت ہے جتن زیادہ ہو اِستحاضہ ہے۔اہے یوں سمجھو کداس کو یا پی وان کی عادت بھی اب آیا دس ون تو کل خیض ہے اور بارہ دن آیا تو یا پی ون خیض کے باتی سات دن استحاضہ کے اورا یک حالت مقرر نرتھی بلکہ بھی چاروں بھی یا نجے دن تو سیجیلی بار جینے دن تھے دہی اب بھی ڈینس کے ہیں ہاتی استحاضہ۔(2)

هستلد 1: بیضر دری نبین کدمدت میں ہر وقت خون جاری رہے جب بی خیض ہو بلکدا کر بعض بعض وقت بھی آئے جب ہی کین ہے۔<sup>(3)</sup>

هستله النا مسلم توبرس كي عمر ي خيض شروع جو كا اورانتها أن عمر خيض آنے كى يجين سال ب\_اس عمروالي عورت کوآ نسه اوراس عمر کوئ ایاس کہتے ہیں۔(4)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"؛ كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالسناء، تفصل الأول، ج١، ص٣٦.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ح١، ص٢٣٥.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الفصل الأول في الحبص، ج١، ص٣٧

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيص، ج١، ص٢٢٥ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهاره، الباب السادس في اللماء المختصة بالنساء، العصل الأول، ج١، ص٣٦

هسکلہ 2: نوبرس کی عمرے پیشتر جوخون آئے اِستحاضہ ہے۔ یو بین پجین سال کی عمر کے بعد جوخون آئے۔(1) ہاں مچھی صورت میں اگر خالص خون آئے یا جیسا پہلے آتا تھا اس رنگ کا آیا تو خیض ہے۔

مسكله ٨: حمل والى كوجوخون آيا إستخاصه ب- يوجي بچه بوت وقت جوخون آيا اورابهي آ دھے سے زيادہ بچه باہر نہیں نکلاوہ اِستحاضہ ہے۔<sup>(2)</sup>

هستلم 9: ووخيفوں كے درميان كم سے كم بورے بندر وون كا فاصله ضرور ب\_ بوجي نفاس وخيض كے درميان بھى پندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے تو اگر نِفاس ختم ہوتے کے بعد پندرہ دن پورے نہوئے متھے کہ خون آیا تو بیہ اِستحاضہ ہے۔ <sup>(3)</sup> مسئلہ 1: خیض اس وفت سے شار کیا جائے گا کہ خون فرج خارج میں آئی او آگر کوئی کیڑار کھ لیے ہے جس کی وجہ سے قربح خارج میں نبیس آیا داخل ہی میں رُکا ہوا ہے تو جب تک کپڑا نہ نگائے گ<sup>ر</sup>یض والی نہ ہوگے۔ نمازیں پڑھے گی ، روزہ

مسلداا: خين كے چورنگ بين \_(1)سياه (٢) سرخ (٣) سنر (٨) زرد (٥) كدلا (٢) منيلا \_ (٥) سفيدرنگ كي رطوبت خيض نهيس\_

مسئلہ ا: وس دن کے اندر رطوبت میں ذرا بھی میلا پن ہے تو وہ دُیش ہے اور دس دن رات کے بعد بھی میلا پن باقی ہے تو عادت والی کے لیے جو دان عادت کے ہیں خیض ہے اور عادت سے بعد والے اِستحاضہ اور اگر پچھ عادت نہیں تو وس ون رات تك خيض باتى إستحاضه .. (8)

مسلم 19: الدى جب ترتقى تواس من زردى ياميلاين تقابعد وكه جائے كے سفيد بوكى تومدت كيف مين كيف اى ہاوراگر جب دیکھا تھ سفید تھی مُو کھ کرزرد ہوگی تو پینی نہیں۔ (7)

مسئلہ ۱۶: جس عورت کو پہلی مرتبہ خون آیا اوراس کا سلسلہ مہینوں یا برسوں برابر جاری رہا کہ بچے میں پندر ودن کے لیے

<sup>&</sup>quot;انفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب السادس في اللعاء المختصة بالنساء، الفصل الأول، ح١، ص٣٦ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ياب الحيص، ح١، ص٢٤ه. 0

المرجع السايق ، 3

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الأول، ح١٠ ص٣٦. 0

<sup>···</sup> المرجع السابق . 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في اللماء المختصة بالسناء، الفصل الأول، ح١، ص٣٧، وعيره 0

المرجع السابق، ص٣٦. Ø

بھی نہ رُکا ، تو جس دن سے خون آٹا شروع ہوااس روز ہے دیں دن تک خیض اور میں دن اِستی ضہ کے سمجھے اور جب تک خون جارى رب كى قاعده يرت\_(1)

مسلم 10: اوراگراس سے پیشتر کیض آچکا ہے تواس سے پہلے جتنے دن کیف کے تھے برتمیں دن میں اسنے دن کیف کے سمجھے ہاتی جودن بھیں اِستحاضہ۔

مسلم ۱۷: جس عورت کو عمر مجرخون آیا بی نہیں یا آیا مگر تین دن ہے کم آیا، تو عمر مجروہ یا ک بی رہی اورا کرایک یار تین دن رات خون آیا، پھر بھی نہآیاتووہ فقط تین دن رات کیف کے ہیں ہ قی ہمیشہ کے لیے یاک۔(2)

مسئلہےا: جس عورت کو دس دن خون آیا اس کے بعد سال بھر تک یا ک رہی پھر برابر خون جاری رہا تو وہ اس زمانہ میں نماز ،روزے کے لیے ہرمہینہ میں دس دان خیض کے سمجھے ہیں دن استحاضہ۔ (3)

هستلد 18: ممسى عورت كوايك بارخيض آيا،اس كے بعد كم بندره دن تك ياك ربى، بحرخون برابر جارى ربااور یہ یا دہیں کہ پہلے گئے دن خیض کے تصاور کتے طہرے گریہ یاد ہے کہ مہینے میں ایک ہی مرتبہ خیض آیا تھا، تواس مرتبہ جب سے خون شروع ہوا تین دن تک نماز چھوڑ دے ، پھرسات دن تک ہرنماز کے وقت میں غسل کرے اورنماز پڑھے اوران دسوں دن میں شو ہر کے باس نہ جائے ، پھر ہیں دن تک ہر نماز کے وقت تاز ہ وضو کر کے نماز پڑھے اور دوسرے مہینہ میں اُنیس دن وضو کر کے نماز پڑھے اوران میں یاان اُنیس دن میں شوہراس کے باس جاسکتا ہے اور جو یہ بھی یا د ندہو کہ مہینے میں ایک بارآیا تھ یا وو ہار، تو شروع کے تین دن میں نماز نہ پڑھے، پھرسات دن تک ہروقت میں غسل کر کے نماز پڑھے، پھرآ ٹھے دن تک ہروقت میں و فسوکر کے نماز پڑھے اور صرف ان آٹھ دنوں میں شوہراس کے پاس جاسکتا ہے اور ان آٹھ دن کے بعد بھی تین دن تک ہرونت میں وضوکر کے نماز پڑھے، پھرسات ون تک غسل کر کے اور اس کے بعد آٹھ دن تک وضو کر کے نماز پڑھے اور مہی سسلہ بمیشہ

اورا گرطہارت کے دن یاد ہیں ،مثلاً پندرہ دن تھاور باقی کوئی بات یا نہیں تو شروع کے تین دن تک نماز نہ پڑھے،

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مبحث في مسائل المتحيرة، ح١، ص٥٢٥

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيص، ح١، ص٢٥.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطهارة، با ب الحيض، ج١، ص٥٢٥.

حيض كابيان

پھر سات دن تک ہر وفتت غسل کر کے نماز پڑھے، پھرآ ٹھددن ؤضو کر کے نماز پڑھے، اس کے بعد پھر تین دن اُورؤضو کر کے نماز پڑھے، پھر چودہ دن تک ہر ونت غسل کر کے نماز پڑھے، پھرایک دن ؤضو ہر ونت میں کرےاورنماز پڑھے، پھر ہمیشہ کے لیے جب تک خون آتارہے ہروفت غسل کرے۔

اور اگر خیض کے دن یاد ہیں مثلاً تین دن تھے اور طہارت کے دن یاد نہ ہول تو شروع ہے تین ونول میں نماز چھوڑ دے، پھراٹھارہ دن تک ہرونت دُضوکر کے نماز پڑھے جن میں پندرہ پہلے تو تقینی طُم ہیں اور تین دن پچھیے مشکوک، پھر ہمیشہ ہر وفت غسل کر کے نماز پڑھے اور اگریہ یاد ہے کہ مہینے جس ایک ہی بارخیض آیا تھا اور یہ کہ وہ تین دن تھا تکریہ یا زہیں کہ وہ کیا تاریخیں تھیں، تو ہر ماہ کے ابتدائی تمن دنوں میں وُضوکر کے نماز پڑھے اور ستائیس دن تک ہر وقت غسل کرے۔ یو ہیں جاردن یا یا پچ دن خیض کے ہوتا یا د ہوں تو ان جاریا پچ دنوں میں دضوکر ہے باقی دنوں میں غسل \_

اورا کر بیمعلوم ہے کہ آخر مبینے میں خیض آتا تھااور تاریخیں بھول گئی تو ستائیس دن وضو کر کے نمی زیڑھے اور تین دن نہ رڑھے، پھرمبینے تم ہونے پرایک بارغسل کر لے۔

اوراگر بیمعلوم ہے کہاکیس ہے شروع ہوتا تھااور بیا دنہیں کہ کتنے دن تک آتا تھا، تو ہیں کے بعد تین دن تک تماز جھوڑ دے،اس کے بعد سمات دن جورہ کئے ان میں ہرونت غسل کر کے نماز پڑھے۔

اورا گریہ یاد ہے کہ فلال یا کچ تاریخوں میں تیل ون آیا تھا گریہ یادنہیں کہان یا کچ میں وہ کون کون ون ہیں ، تو دو پہنے ونول میں وضو کر کے نماز پڑھے اور ایک ون چ کا چھوڑ وے اور اس کے بعد کے دو ونوں میں ہروفت غسل کر کے پڑھے اور ج رون میں تین دن ہیں تو پہلے دن وضوکر کے پڑھے اور چو تنے دن ہروفت میں غسل کرے اور پچ کے دو دنوں میں نہ پڑھے اور اگر چید وتوں میں تنین دن ہوں تو میلے تین وتوں میں وضوکر کے پڑھے، پچھلے تین دنوں میں ہروفت میں غسل کر کے اورا گرسات یا آتھے یا نوٹیا دن کا میں تبن دن ہوں تو پہنے تبن دنوں میں وضواور باقی دنوں میں ہروفت عسل کرے۔

خلاصہ بیکہ جن دنوں میں خیض کا یقین ہوا ورٹھیک طرح سے میہ یا دنہ ہو کہ ان میں وہ کون سے دن ہیں تو بید مجک حیا ہے کہ بیدن خیش کے دنوں سے دُونے ہیں یا دُونے ہے کم یا دُونے سے زیادہ ،اگر دُونے سے کم ہیں تو ان میں جودن بیٹنی خیش ہونے کے ہوں ان میں نماز نہ پڑھے اور جن کے خیض ہونے نہ ہونے وونوں کا احتمال ہووہ اگراول کے ہوں تو ان میں وضو کرے نماز پڑھے اور آخرے ہوں تو ہر وفت میں غسل کرے نماز پڑھے اور اگر دُونے یا دُونے سے زیادہ ہوں تو خیض کے دنول کے برابرشروع کے دنول میں وضوکر کے نماز پڑھے، پھر ہر وقت میں غسل کر کے اور اگر یا د نہ ہو کہ کتنے دن خیض کے تھے اور کتنے طہارت کے، نہ ریہ کہ مہینے کے شروع کے دس دنوں میں تھایا نچ کے دس یا آخر کے دس دنوں میں، تو جی میں سوچے جو پہلو

المدينة العلمية (الاتاءالال) 🚓 🖒 مجلس المدينة العلمية (الاتاءالالال)

اس کوبھی ناجا نز ہیں، جیسے قر آن پڑ ھنایا چھوتا، مسجد میں جاتا، بحید ہ تلاوت وغیر ہا۔

هستله 19: جس عورت كونه بهلي خيض كيون ياد، خديد ياد كه كن تاريخون من آياتها، اب تين دن يازياده خون آكر بند ہوگی ، پھرطہارت کے پندرودن پورے نہ ہوئے تھے کہ پھرخون جاری ہوااور ہمیشہ کو جاری ہوگیا تو اس کا وہی تھم ہے جیسے کسی کو مہلی مہل خون آیا اور بمیشدکو جاری ہوگیا کہ دس دان خیض کے شار کرے پھر بیس دن طبیارت کے۔

هسکلید ۲۰: جس کی ایک عادت مقررت مو بلکه جمعی مثلاً جدون نیض کے موں اور جمعی سات ،اب جوخون آیا او بند موتا ہی نہیں، تو اس کے لیے نماز، روزے کے حق میں کم مدت یعنی چیودن خیض کے قر ار دیے ج تمیں گے اور ساتویں روز نہا کرنماز پڑھے اور روز ہ رکھے مگر سات دن پورے ہونے کے بعد پھر نہانے کا تھم ہے اور ساتویں دن جوفرض روز ہ رکھا ہے اس کی قضا کرے اور عدت گزرنے یا شوہر کے پاس رہنے کے بارے بیس زیادہ مدت بیعنی سات دن خیض کے مانے جا کیں گے بیعنی ساتؤیں دن اس ہے قربت جائز جیں۔

هستلدا التحميم کوايک دودن خون آگر بندېو کيا اوروس دن پورے ندېوئے که پھرخون آيا دسويں دن بندېو کيا توبيه دسول دن خیض کے ہیں اور اگروس دن کے بعد بھی جاری رہا تو اگر عادت پہلے کی معلوم ہے تو عادت کے دنول میں خیض ہے یا تی استحاضدور شدوس ول تحيض كي باتى إستحاضد (1)

مسئله ۲۲: سمسی کی عادت بھی کہ فلال تاریخ میں خیض ہو،اب اس سے ایک دن پیشتر خون آ کر بند ہوگیا، پھردش دن تک نہیں آیا اور گیار ہو اس ون گھر آھیا تو خون ندآنے کے جو بیدوں دن ہیں وان میں سے اپنی عادت کے دنوں کے برابر خیض قراردے اورا کرتاریج تو مقررتھی مگر خیض کے دن مُعتن نہ تھے توبید دسوں دن خون ندا نے کے خیض ہیں۔

هستکه ۲۲۳: جس عورت کوتین دن ہے کم خون آ کر بند ہو گیا اور پندرہ دن پورے نہ ہوئے کہ پھرآ گیا، تو مہلی مرتبہ جب سےخون آنا شروع ہوائے بیض ہے،اب اگراس کی کوئی عادت ہے توعادت کے برابر خیض کے دن شار کرلے۔ورند شروع ے دن دن تک خیض اور چھلی مرتبہ کا خون اِستحاضہ۔

هستله ۲۲: منسی کو پورے تین دن رات خون آ کر بند ہو گیا اور اس کی عادت اس سے نیادہ کی تھی پھر تین دن رات

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الأول، ح١، ص٣٧.

بارم احت صددم (2) بارم احت احت احت احت

کے بعد سفیدر طوبت عاوت کے دنول تک آتی رہی تو اس کے لیے صرف وہی تین دن رات خیض کے ہیں اور عادت بدل گئی۔ مسئله ٢٥: تين دن رات ہے كم خون آيا، پھر پندرہ دن تك پاك ربى ، پھر تين دن رات ہے كم آيا تون بهلى مرتبه كا خيض بنديه بلكه دونول إستحاضه بي-

#### بفاس کا بیان

نف س كس كوكيت بين سيهم ملي بيان كرة ئ اب اس كمتعلق مسائل بيان كرتے بين:

مسلمان نفاس میں کی جانب کوئی مرت مقرر نہیں، نصف سے زیادہ بچہ نکانے کے بعد ایک آن بھی خون آیا تووہ

نِف سِ ہےاور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ جالیس دن رات ہےاور نِفاس کی مدت کا شاراس وقت سے ہوگا کہ آ دھے سے زیادہ

بچەنكل آيااوراس بيان ميں جہال بچيہونے كالفظ آئے گااس كامطلب آ دھے سے زيادہ باہر آجا تاہے۔(1)

هستلم ان مسمی کوچالین دن سے زیاد وخون آیا تواگراس کے بہلی بار بچہ پیدا ہوا ہے یابیہ یاد نیس کداس سے پہلے بچہ پیدا ہونے میں کتنے دن خون آیا تھا، تو جالیس دن رات نِفاس ہے باقی استحاضہ اور جو پہلی عادت معلوم ہوتو عادت کے دلوں تک نِف س ہےاور جتنا زیادہ ہے وہ اِستحاضہ، جیسے عادت تمیں ون کی تھی اس یار پینتالیں ون آیا تو تمیں دن نِف س کے ہیں اور پندر ہ

مسكما: بجه پیدا مونے سے پیشتر جوخون آیا نفاس نیس بلکہ استحاضہ اگر چدآ دھابا برآ گی ہو۔(3) مسئلہ ان حمل ساقط ہو گیا اور اس کا کوئی عُضْوَ بن چکاہے جیسے ہاتھ ، یا وَل یا انگلیاں توریخون نِف س ہے۔ (4) ورنه اگرتین دن رات تک ر ہااوراس سے پہلے پندرہ دن یاک رہنے کا زیانہ گزر چکا ہے تو خیض ہےاور جو تین دن سے پہنے ہی بندہو کیایا انجی پورے پندرہ دن طہارت کے نہیں گزرے ہیں تو اِستحاضہ ہے۔

مسلمه: پیدے بچدکاٹ کرنگالا گیا، تواس کے آ دھے نیادہ نکالنے کے بعد بِغاس ہے۔ (5) مسلملا: حمل س قدمونے سے بہلے بچوخون آیا مجوبعد کو، تو بہلے والا استحاضہ بعد والا نفاس ، بیاس صورت میں

<sup>&</sup>quot;انفتاوي الهندية"؛ كتاب انطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، العصل الثاني، ح١، ص٣٧ 0

المرجع السابق ø

<sup>&</sup>quot;العتاوي التاثار خالية"، كتاب الطهارة، بوع آخر في النفاس، ح١، ص٣٩٣ 8

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الياب السادس في الدماء المختصة بالنساء، العصل الثاني، ج١، ص٣٧. 0

المرجع السابق. 0

ہے جب کوئی عُضْوَ بن چکا ہو، ورنہ پہلے والا اگر خیض ہوسکتا ہے تو خیض ہے ہیں تو اِستحاضہ۔(1)

هسکله 2: حمل ساقط جوااور بيمعلوم نبيل كه وكي غضو بناتها يانبيس ، نديه يا دكة مل كتنه دن كاتها ( كهاس سے غضو كا بنا نه بننا معلوم ہوجا تا بعنی ایک سوئیس دن ہو گئے ہیں تو عُضُو بن جاتا قر اردیا جائے گا ) اور بعداسقاط کےخون ہمیشہ کو جاری ہوگیا تواے خیش کے عکم میں سمجھے، کہ خیش کی جوعادت تھی اس کے گزرنے کے بعد نہا کرنماز شروع کردے اور عاوت نہھی تو وس دن کے بعداور باتی وہی اُڈکام ہیں جو خیض کے بیان میں مرکور ہوئے۔(2)

مسئله ٨: جس عورت كرويج جوڑواں پيدا ہوئے بعنی دونوں كے درميان چومبينے سے كم زماند ہے تو پہلا ہى بچه پیدا ہونے کے بعد سے بفاس سمجما جائے گا، پھراگر دوسرا جالیس دن کے اندر پیدا ہوا اورخون آیا تو پہلے سے جالیس دن تک بنف س ہے، پھر اِستی ضدا دراگر ہے لیس دن کے بعد پیدا ہوا تو اس پچھلے کے بعد جوخون آیا اِستحاضہ ہے بنفا س نہیں مگر دوسرے کے پیدا ہونے کے بعد بھی نہنے کا تھم دیا جائے گا۔(3)

هسکلم 9: جس عورت کے تین بجے پیدا ہوئے کہ پہلے اور دوسرے میں چھ مہینے سے کم فاصلہ ہے۔ یو ہیں دوسرے اور تیسرے میں اگر چہ پہلے اور تیسرے میں چھ مہینے کا فاصلہ ہو جب بھی بغاس پہلے ہی ہے ہے (<sup>4)</sup>، پھراگر چالیس دن کے اندر سے دونوں بھی پیدا ہو گئے تو پہلے کے بعدے بڑھ ہے بڑھ جا لیس دن تک بغاس ہے اور اگر جا لیس دن کے بعد ہیں تو ان کے بعد جوخون آئے گا استحاضہ ہے گران کے بعد بھی غسل کا تھم ہے۔

هستله • 1: اگر دونول میں چومہینے یا زیادہ کا فاصلہ تو دومرے کے بعد بھی نِفاس ہے۔ <sup>(5)</sup> مسكلم 11: عاليس دن كي اندر مجى خون آيامجى نبيس توسب نفاس بى باكرچه پندره دن كا فاصله بوجائي-(6) مسلمان اس كرنگ ك متعمل وي أخكام بين جونيض بين بيان موئي

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الذماء المختصة بالنساء، العصل الثاني، ح١، ص٣٧ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي التاتار حالية"، كتاب الطهارة، بوع أحر في الماس، ح١، ص٤٩. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الثاني، ج١، ص٣٧. 8

<sup>←</sup> المرجع السابق. 4

المرجع السابق. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب السادس في اللغاء المختصة بالسناء، الفصل الثاني، ح١٠ ص٣٧. 6

## حیض و بفاس کے متعلق احکام

هستلها: خيض و نِفاس والى عورت كوقر آنِ مجيد برُ هناد كيه كر، ياز بانى اوراس كا حجهونا أكر چِداس كي جعد يا چولى يا حاشيه كو ہاتھ یاانگی کی نوک ماہدن کا کوئی حصہ لگے بیسب ترام ہیں۔<sup>(1)</sup>

مسلما: كاغذ كر ير چ بركونى سوره يا آيت لكسى جواس كالجمي چهونا حرام ب\_(2)

مسئلية: جزوان من قر آن مجيد موتواس جزوان كے چھونے من خرج منيس - (3)

مسلم الدان ال حالت من كرت ك دامن يا دوية ك أفحل سه ياكى ايس كيز س سه جس كويني اوز ه ہوئے ہے قرآن مجید پھھو ناحرام ہے غرض اس حالت میں قرآن مجید و کتب دیدیہ پڑھنے اور چھونے کے متعلق وہی سب اُنکا م ہیں جواس مخص کے بارے میں ہیں جس پر نہانا فرض ہے جن کا بیان عسل کے باب میں گزرا۔

مسكله 10: معلّمه يؤخين يا نِفاس موا توابك ايك كلمه سانس تو ژ تو ژ كر پژهائ اور يج كرائے ميں كو تى ترج نہيں \_(4) مسكلمان وعائة تنوت يرصناس عالت بس كروه ب-(٥) أللهم إنّا مَسْتَعِينُكُ ب بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ تك دعائے تنوت ہے۔

هستله**ے**: قرآنِ مجید کے علاوہ اُورتمام اذ کا رکلمہ شریف، درود شریف دغیرہ پڑھنا بلاکرا ہت جائز بلکہ منتخب ہے اور ان چیز ول کوؤضو یا گفی کر کے پڑھٹا بہتر اور ویسے ہی پڑھ لیا جب بھی کڑج نہیں اوران کے چھوٹے ہیں بھی کڑج نہیں۔

هسکله ۸: الی عورت کواز ان کاجواب دیناجائز ہے۔ (6)

مسلد 9: اليي عورت كومجد بس جانا حرام ہے۔ (<sup>7)</sup>

مسلمه ا: اگر چور یا درندے سے ڈرکرمسجد میں چلی ٹی تو جا نز ہے گراسے جائے کہ تیم کر لے۔ یو جی مسجد میں پانی

- "الحوهرة النيرة"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ص٣٩.
  - 2 ١٠٠٠٠ المرجع السابق. 💮 🕙 ١٠٠٠٠ المرجع السابق.
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، العصل الرابع، ج١، ص٣٨
- بيام محمد رحمه الله معانى كالمرجب بحكرها برالروابيش بكراس حالت عن دعائ النوت يرهنا كروه أيس ب- "المتجنيس" لصاحب الهداية، جلد اصفي 186 يرب كراي برفتوي ب\_ (النظر "العتاوى الهدية" ح ١، ص ٣٨. "ردالمحتار" ح ١، ص ١٥٥). بیر جم ممکن ہے کہ کا تب ہے مکروہ کے بعد ' دنہیں'' لکستارہ گیا ہوا ورصد زُ الشریعیۃ بدرُ الطریق**ۃ مفتی جمراح پرخل اعظمی** علیہ دحمۃ الشافنی کی اصل عبارت ہوں جو وعد يفقوت يزهنااس حالت يس مروه فيل بـ
  - 📵 "الفتاوي الهندية"، المرجع السابق. 💎 🔐 المرجع السابق.

رکھ ہے یہ کوآں ہے اور کہیں اُور پانی نہیں ملتا تو تیجم کرکے جانا جائز ہے۔(1)

مسكما: عيدگاه كاندرجاني مساخ جنبين-(2)

مسكلة ا: باته برها كركوني چزمجد المناجائز بـ

مسكلة ا: خانة كعبك اندرجانا اوراس كاطواف كرنا أكر چه مجدحرام كه بابرسي جوائح ليحرام ب\_(3)

مسئلہ ۱۲: اس حالت میں روز ہر کھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے۔(<sup>4)</sup>

مسئلہ 10: ان دِنوں میں نمازیں معاف ہیں ان کی قض بھی نہیں اور روز ول کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ <sup>(5)</sup> مسئله ۱۲: نم ز کا آخر دفت بوگیاا درا بھی تک نمازنبیں پڑھی کے نیض آیا، یا بچہ پیدا ہوا تواس دفت کی نماز معاف ہوگئ

ا كرجه اتنا تنك وفت موكيا موكه اس نماز كي مخوائش مدمو\_(6)

مسئله ا: نماز راجع من تعيض آحميا، يا يجه بيدا بواتو وه نماز معاف ب، البيته اكر نفل نماز حمى تواس كى قضا واچب ہے۔(7)

مسئله ۱۸: نماز کے دفت میں وضوکر کے اتنی دیر تک ذکر الہی ، درود شریف اور دیگر وظا نف پڑھ لیا کرے جتنی دیر 

مسكلد19: خيض والى كوتين ون سے كم خون آكر بند بوكيا تو روز ، ركے اور وضوكر كے نماز برصے، نہائے كى منرورت نہیں، پھراس کے بعدا کر پندرہ ون کےاندرخون آیا توابنمائے اورعاوت کےدن نکال کر ہاقی دنوں کی قضا پڑھےاور

- "الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الياب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ح١، ص٣٨.
  - المرجع السابق. 0
- "انفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ح١٠ ص٣٨ 3
- "انفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالسناء، الفصل الربيع، ح ١ ، ص٣٨ 0 و "الدرالمحتار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيص، مطلب: لو أفتي مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الطيرورة... إلخ، ج ١، ص ٥٣٢.
  - "الدرالمختار" ، كتاب الطهارة، باب الحيص، ج١، ص٣٢٥. 9
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الياب السادس في اللماء المختصة بالنساء، العصل الرابع، ج١، ص٣٨ 0
    - ··· المرجع السابق، و "العتاوي الرصوية"؛ ج٤، ص ٣٤٩. 0
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الياب السادس في الدماء المختصة بالنساء، القصل الرابع، ج١، ص٣٨ 8

جس کی کوئی عاوت نہیں وہ دئل دن کے بعد کی نمازیں قضا کرہے، ہاں اگر عادت کے دنوں کے بعدیا بےعادت والی نے دیل دن کے بعد عُسل کرلیاتھ توان دنوں کی نمازیں ہو گئیں قضا کی حاجت نہیں اور عادت کے دنوں سے پہلے کے روز وں کی قضا کرے اور بعد کے روزے ہرحال میں ہو گئے۔

مسلم ۲۰: جس عورت کونین دن رات کے بعد خیض بند ہو گیا اور عادت کے دن انجمی پورے شہوئے یا بفاس کا خون عادت پوری ہونے سے پہلے بند ہو گیا، تو بند ہونے کے بعد ہی غسل کرکے نماز پڑھنا شروع کردے۔ عادت کے دنول کا انتظارنه کرے۔(1)

مسئله ال: عادت ك دنول مع خون مُتجاوِز موكيا ، توخيض مين دي دن اور نِفاس مين جاليس دن تك انتظار كرے ا گراس مدت کے اندر بند ہوگیا تو اب ہے نہا دھوکر نماز پڑھے اور جواس مدت کے بعد بھی جاری رہا تو نہ نے اور عادت کے بعد ہاتی ولوں کی قضا کر ہے۔<sup>(2)</sup>

هسكله ٢٢: خيض مانفاس عادت كون بور ي بون يها بند بوكيا تو آخر وقت متحب تك انظار كرك نهاكر نماز پڑھےاور جوء دت کے دن پورے ہو بچکے تو انتظار کی کچھے جاجت بیس۔ <sup>(3)</sup>

مسئلہ ۲۴: حیض بورے دن ریا در زفاس بورے جالیس دن پرختم ہوا اور نماز کے وقت میں اگرا تنابھی باتی ہوکہ الله اكبركا غظ كج نؤاس وقت كي نمازاس يرفرض ہوگئي،نها كراس كي قضاير عصاورا كراس ہے كم ميں بند ہوااورا تناوقت ہے كه جدی ہے نہا کراور کپڑے پہن کرایک بارائندا کبر کہ سکتی ہے تو فرض ہوگئی قضا کرے ور نہیں۔(4)

مسئلہ ۲۲: اگر پورے دی دن پریاک ہوئی اورا تناوفت رات کا باقی نہیں کہ ایک بارامندا کبر کہدیے تو اس ون کا روز ہ اس پر واجب ہے اور جو کم میں یا ک ہوئی اور اتنا وقت ہے کہ محمح صادق ہونے سے پہلے نہا کر کپڑے مہین کر اللہ ا کبر کہدشتی ہے تو روز ہ فرض ہے، اگر نہا لے تو بہتر ہے درنہ بے نہائے نیت کر لے اور میج کونہا لے اور جوا تنا وقت بھی نہیں تواس دن کاروز ہفرض شدہوا ،البتہروز ہ داروں کی طرح ربناوا جب ہے ،کوئی بات الی جوروز ہے کےخلاف ہومثلاً کھا تا ،

<sup>&</sup>quot;الدوالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيص، ج١، ص٣٧٠.

و "العتاوي الرضوية"، ج٤، ص٢٦٥،٢٦٤.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيص، ج١، ص٤٢٥، وعيرهما.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردائمحار"، كتاب الطهارة، ياب الحيض، ومطلب: لو أقتى معت يشيء 0

المرجع السابق ، ص ٢ ٤ ٥ ، وغيره.

مسكر ٢٥: روز \_ كى حالت يش خيض يا بِغاس شروع بوكيا تووه روزه جاتار بااس كى قضار كھے،فرض تھا تو قضا فرض ے اور نقل تھا تو قضا واجب\_(1)

مسلم ٢٦: خين و نِف س كى حالت ميس تجدهُ شكر و تجدهُ تلاوت حرام ہے اور آیت سجدہ سننے سے اس پر سجدہ واجتب فيس (2)

مسكله 12: سوتے دفت پاک تھی اور میج سوکراٹھی تو اٹر خیض كا دیكھا تواس دفت ہے خیض كائفكم دیا جائے گا،عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو یاک ہونے پراس کی قضافرض ہے۔ (<sup>3)</sup>

مسكله ٢٨: خيض والى سوكرانهي اورگدي يركوني نشان حيض كانبيس تورات بي سے ياك بيتها كرعشاء كي قضاية ہے۔ مسلد ٢٩: بم سرى يعنى جراع ال حالت مس حرام ب\_(4)

مسكله معا: اليي حالت مين جماع جائز جائزا كفرب اورحرام مجوكر كرابيا تو يحب النهار جوااس برتوب فرض بوادر آمد کے زمانہ میں کیا توایک دینا راور قریب ختم کے کیا تو نصف دینار خیرات کر نامشخب ۔

مسلماسا: اس حالت میں ناف سے تھنے تک عورت کے بدن سے مرد کا اپنے کسی عُفوْ سے چھوتا جا ترنہیں جب کہ کپڑ اوغیرہ حائل نہ ہوفہہوت ہے ہو یا بے فہوت اورا گراییا حائل ہوکہ بدن کی گری محسوس نہ ہوگی تؤخر ج نہیں۔<sup>(5)</sup> مسئلہ اسا: ناف سے اور اور محفظے نیچ چھونے یا کسی طرح کا تفع لینے میں کوئی ترج نہیں۔ یو ہیں یوس و کنار بھی

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيص، مطلب لو أفتي معت بشيء من هذه الأقوال ج ١٠ س ٢٣٥ ، وغيره.

<sup>&</sup>quot;انعتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في النماء المختصة بالنساء، العصل الربع، ح١، ص٣٨ و "رداسمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيص، مطلب الوأفتي معت بشيء... إلح: ح١١ ص٥٣٢.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيص، مطلب لو أفتى مفت بشيء .. إلخ، ح ١، ص ٥٣٣. 8

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في النماء المختصة بالنساء، العصل الرابع، ح ١ ، ص٣٩ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيص، مطلب لوأتني مفت بشيء من هده الأقوال في مواضع 0 الصرورة... إلخ، ج١، ص٤٣٥.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السائس في الدماء المختصة بالنساء، القصل الرابع، ح١٠ ص٣٩. 6

مسلم است: این ساته کلانایا ایک جگرسونا جائز ہے بلکه اس وجہ سے ساتھ ندسونا مکروہ ہے۔(1) مسئلہ اس اس عالت میں عورت مرد کے برحصہ بدن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔(2)

مسئله الله الرجم اه سونے میں غلبہ فہوت اور اپنے کو قابو میں ندر کھنے کا احتمال جو تو ساتھ نہ سوے اور اگر گمان غالب ہوتو ساتھ سونا گناہ۔

مسكله ٢٠٠١: بورے دیل دن برختم ہوا تو ياك ہوتے بى اس بي جماع جائز ہے، اگر چداب تك غسل ند كيا ہو مكر متحب بیاے کرنمانے کے بعد جماع کرے۔(3)

مستله كا: وَس وَن سے كم مِيں پاك بوئى تو تاوقتيكه عُسل ندكر لے ياوہ وقت نماز جس ميں پاك بوئى گزرنہ جائے چن ع جائز خبیں اور اگر وقت ا تناخبیں تھا کہ اس میں نہا کر کپڑے پہن کر انتدا کبر کہدیجے تو اس کے بعد کا وقت گزر جائے باغسل کرلے تو جا کڑے ورنڈیں \_(<sup>(4)</sup>

مسكله ١٣٨: عادت كرون يور يهونے سے بہلے بى فتم بوكيا تو اگر چائسل كر لے جرع ناج زے ناوفتيك عادت کے دن پورے نہ ہولیں ، جیسے کسی کی عاوت چید دن کی تھی اوراس مرتبہ پانچ ہی روز آید تواسے تھم ہے کہ نہا کر تماز شروع کردے مگر چماع کے لیے ایک دن اور انتظار کرنا واجب ہے۔ <sup>(5)</sup>

جب تک اس تیم سے نماز ند پڑھ لے ، نماز پڑھنے کے بعد اگر چہ یانی پرقاور ہو کر عسل ند کیا محبت جا تزہے۔ (6) فاكره: ان باتول من بفاس كروى أخكام بين جوفيض كي بير-

هستله بهم: نف س میں عورت کوز چہ خانے سے نکلتا جائز ہے ،اس کوساتھ کھلانے یا اس کا جموثا کھانے میں خزج نہیں۔ ہندوستان میں جوبعض جگدان کے برتن تک الگ کردیتی ہیں بلکدان برتنوں کوشل نجس کے جانتی ہیں یہ ہندؤوں کی رسمیل

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيص، مطلب لوأتتي معت بشيء من هذه الأقوال في مواصع الصرورة... إلح، ج ۱ ، ص ۵۳۶ و "الفتاوى الرضوية"، ج ٤ ، ص ٣٥٥.

٣٤٤ من "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ج١، ص٢٤٤.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج١، ص٣٩

<sup>4 🗝</sup> المرجع السابق.

<sup>🙃 🥫</sup> المرجع السابقءوغيره.

<sup>6</sup> المرجع السابق.

مسكلها : بچدائمى آ دھے سے زیادہ بیدائیں ہوا اور نماز كا وقت جار ہا ہے اور بيرگمان ہے كه آ دھے سے زیادہ بہر ہونے سے پیشتر وفت ختم ہو جائے گا تو اس وفت کی نماز جس طرح ممکن ہو پڑھے،اگر قیام،رکوع، بچود نہ ہوسکے،اشارے سے پڑھے،ؤضوندکر سکے، تیم سے پڑھے اورا کرنہ پڑھی تو گناہ گار ہوئی توبہ کرے اور بعد طبحارت قضا پڑھے۔(<sup>2)</sup>

#### استحاضه کا بیان

عديث! صحيحين مين ام المونين صديقه رض الذنقائي عب سے مروى كه فاطمه بنب الي تيش رض الله تفالي عنها نے عرض کی پارسول اللہ! مجھے اِستحاضدآ تا ہے اور یا کے نہیں رہتی تو کیا نماز چھوڑ دول؟ فرمایا: '' ندہ بیاتو زگ کا خون ہے، خیض نہیں ہے، تو جب خیض کے دن آئیس نماز چھوڑ دے اور جب جائے رہیں خون دھوا ورنماز پڑھ۔'' (3)

حديث: ابوداودونس كى كروايت من فاطمه بنب الي تنيش رض مندنداني عنها الي كدان سے رسول الله صلى الله الله ته لی علید سم نے فرمایا کہ: "جب خیض کا خون ہو توسیاہ ہوگا، شنا خت میں آئے گا، جب بیہ ہونمازے ہازرہ اور جب دوسری قسم کا ہو توؤ ضو کراورنی زیڑھ، کدوہ زگ کا خون ہے۔" (4)

صديث الله الك والوداود ودارى كى روايت ش بكدايك عورت ك فون بهار بها والله كال كاليام الموشين الم سَلَمه رض الله تعالىء نهائے حضور ہے فتو کی ہو جھاءارش دفر ما یا کہ:'' اس بھاری ہے پیشتر مہینے میں جینے دن را تیں خیض آتا تھاان کی گفتی شار کرے، مہینے میں آتھیں کی مقدار نماز چھوڑ دےاور جب وہ دن جاتے رہیں، تو نہائے اور کنگوٹ یا ندھ کر

عدیے ایوداود و بر مذی کی روایت ہے ارشا دفر مایا:''جن دنون میں خیض آتا تھا، ان میں نمازیں جھوڑ دے، پھر

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الرضوية"، ج٤، ص٢٥٥\_٣٥٢ وعيره. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ياب الحيص، مطلب في حكم وطء المستحاصة \_ إلح، ح١، ص٤٥٥ 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحيص، باب المستحاضة وعسلها وصلاتها، الحديث: ٣٣٣، ص١٨٣ 8

<sup>&</sup>quot;سس أبي دارد"، كتاب الطهاره، باب إدا أ قبلت الحيصة تدع الصلاه، الحديث: ٢٨٦، ج١١ ص ١٣١. 4

<sup>&</sup>quot;المؤصأ " لإمام مالك، كتاب الطهارة، باب المستحاصة، الحديث: ١٤٠ م ٢٠ ص٧٧. 0

نہائے اور ہرنماز کے وقت ڈ ضوکرے اور روز ہ رکھے اور نماز پڑھے۔'' (1)

## استحاضه کے احکام

مسلما: استحاضه من منه مازمعاف ب ندروزه مندالي عورت مصحبت حرام (2)

مستلماً: إستحاضه أكراس حدتك بيني كيا كـ اس كواتني مبلت نبيس أتى كـ وضوكر كـ قرض نما زا دا كرسكے تو نماز كا بوراايك وقت شروع ہے آخر تک ای حالت میں گزر جانے پر اس کومعذور کہا جائیگا ،ایک ؤضو ہے اس وقت میں جنتی نمازیں جاہے ر مع بنون آنے سے اس کا وضور جائے گا۔ (3)

هستله الركيز اوغيره ركاراتي ويرتك خون روك على بيك وضوكر كفرض بره التوعذر ثابت ند دوگا (4) هستله ۱۳ جروه مخص جس کوکوئی ایسی بیماری ہے کہ ایک وقت پوراای اگز رگیا کہ وُضو کے ساتھ نمازِ فرض اوا نہ کرسکاوہ معذور ہے،اس كا بھى بى حكم ہے كدونت ميں وضوكر لے اور آخر وقت تك بطنتى نمازيں جاہے اس وضوے يرسع،اس جارى ے اس کا وضوئیں جاتا، جیسے قطرے کا مرض، یا دست آٹا ، یا ہوا خارج ہوتا ، یا وُتھتی آ تکھے یا نی محرتا ، یا پھوڑے ، یا ناصورے ہر وقت رطوبت بہنا، یا کان، ناف، پستان سے یانی تکلنا کہ بیسب ہاریاں وضوتو ڑنے والی ہیں، ان میں جب پوراایک وقت اسا گزرگیا کہ ہر چندکوشش کی محرطہارت کے ساتھ نمازند پڑھ سکا تو عذر ثابت ہو گیا۔ (<sup>5)</sup>

مسئله 1: جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک ہروقت میں ایک ایک بار بھی وہ چیزیائی جے معذور ہی رہے گا،مثلاً عورت کوایک وقت تو استحاضہ نے طہارت کی مہلت نہیں دی اب اتنا موقع ملاہے کہ وضوکر کے نماز پڑھ لے مگراب بھی ایک آ دھ وفعہ ہروفت بیں خون آ جاتا ہے نواب بھی معذور ہے۔ یو ہیں تمام نیار یول بیں اور جب پورا وفت گزر کیا اورخون نہیں آیا تواب معذور ندر ہی جب پھر بھی مہلی حالت ہیدا ہوجائے تو پھرمعذور ہے اس کے بعد پھرا کر پوراوفت خالی کیا تو عذر جاتار ہا۔ (6)

مسئله ٧: تماز كالبجيد وقت اليي حالت بي كزرا كه عذر نه تعااورنماز نه يوهي اوراب يزهي كااراده كيا تو إستحاضه يا بیاری سے وُضوحِا تار ہتاہے غرض یہ باقی وقت یو ہیں گزرگیا اورای حالت میں نماز پڑھ کی تواب اس کے بعد کا وقت بھی پوراا کر

<sup>&</sup>quot;جامع انترمدي"، أبواب الطهارة، باب ماجاء أن المستحاصة تتوصأ بكل صلاة، الحديث ١٧٦، ج١٠ ص١٧٤

<sup>&</sup>quot;العناوي الهندية"، كتاب الطهارة، الياب السادس في النماء المختصة بالنساء، المصل الرابع، ج١، ص٣٩

<sup>🐠 ....</sup> المرجع السابق. 3 .... المرجع السابق، ص 1 ك .

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ياب الحيص، مطلب في أحكام المعدور، ج١، ص٤٥٥

البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ج١، ص٢٧٦.

**مسئلہے:** خون بہتے میں وُضو کیا اور وضو کے بعد خون بند ہو گیا اور اس وُضو سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو دوسرا وفت آیاوہ بھی بورا گزرگیا کہ خون ندآیا تو پہلی نماز کا عادہ کرے ہیں اگر نماز میں بند ہوااوراس کے بعددوسرے میں بالکل ند آیاجب مجی اعاده کرے\_(2)

مسكله A: فرض نماز كا وفت جانے ہے معدور كاؤخوثوث جاتا ہے جيے كى نے عصر كے وفت وضو كيا تھا تو آ فناب کے ڈو ہے ہی وضوحا تار مااورا گرکسی نے آفناب نکلنے کے بعد وضوکیا تو جب تک ظہر کا وقت فتم ندمووضونہ جائے گا کہ امجھی تک سمی فرض نماز کا وقت نبیس گیا۔ <sup>(3)</sup>

هستله 9: وضوكرت وقت وه چيز نبيس يائي كن جس ك سبب معذور ب اوروضوك بعد بهي نه يائي كن يهال تك كه یا تی پوراونت نماز کا خالی کیا تو ونت کے جانے ہے وضوئیں ٹو ٹا۔ یو ہیں اگر وضوے پیشتر یائی گئ محرنہ وضو کے بعد یاتی ونت میں پائی گئی نداس کے بعدد وسرے وقت میں تو وقت (4) جانے سے وضونہ ٹوٹے گا۔

هستله ا: اوراگراس وقت میں وضوے پیشتر وہ چیزیائی گنی اور وضوکے بعد بھی وقت میں یائی گنی یاوضو کے اندریائی منٹی اور ڈضو کے بعداس وقت میں نہ یائی گئی تکر بعدوالے میں پائی گئی ، تو وقت ختم ہونے پر ڈضو جا تارہے گا اگر چہوہ حدث نہ پایا

مسئلہ اا: معذور کاؤخواس چیز ہے نبیس جاتا جس کے سبب معذور ہے، ہاں اگر کوئی دوسری چیز ؤخوتو ڑنے والی پائی

- "الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج١، ص ٢ O
- "انفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الذماء المختصة بالسناء، القصل الرابع، ح١٠ ص ١١ 8
- "الدرالمختار"، و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيص، مطلب في أحكام المعدور، ج١، ص٥٥٥. 8
- و "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، العصل الرابع، ح١٠ ص ١٤
- اس صورت میں دواحمال ہیں ایک بید کدؤ ضو کے اندر بھی پائی گئی بعد کوشم وقت ٹانی تک نیس دوسرا بید کدؤ ضو کے اندر بھی نہ پائی گئی صرف بہتے وی کی جہا صورت میں وووضووضوے معذور تھا لیکن جب کہ اس کے بعد انقطاع تام ہو گیا معذور شدر ہا توؤ ضوعے معذور ختم وقت ے پہنے بوجدز وال عذر باطل ہو گیا وقت جانے سے کیا او فے اورصورت ٹائید میں فاہر ہے کہ بدؤضوا تقطاع پر ہے اور تتم وقت تک انقطاع متمرر ہا تو خروج وقت ہے۔ ٹاویٹے گا اگر چیدوقت دوم میں منقطع نہ بھی ہوتا دقت دوم میں انقطاع کا ذکراس ہے ہے کہ تھم دونوں صورتول كوشال بويزامنه

مسئلہ ۱۲: معذور نے کسی حدث کے بعد وُضو کیا اور وُضو کرتے وقت وہ چیز نہیں ہے جس کے سبب معذور ہے، کھر وُضو کے بعدوہ عذروالی چیزی کی گئی تووَ ضوحاتار ہا، جیسے اِستخاصہ والی نے یا خانہ پیشاب کے بعدوضوکیا اور وُضوکرتے وقت خون بند تھ بعد وُضو کے آیا تووُ ضونُوٹ گیا<sup>(2)</sup>اورا گروُضو کرتے وقت وہ عذروالی چیز بھی پائی جاتی تھی تواب وُضو کی ضرورت نہیں۔

مسئله ۱۱: معذور کے ایک نتف ہے خون آر ہاتھ وُضو کے بعد دومرے نتف ہے آیا وُضوع تار ہا، یا ایک زخم بدر ہاتھا اب دوسراب، يهال تك كدچيك كايك داندے پانى آر ماتھااب دوسرے داندے آياؤضوڻو ث كيا۔ (3)

مسئلہ ۱۳: اگر کی ترکیب ہے عذر جاتار ہے یااس میں کی ہوجائے تواس ترکیب کا کرنا فرض ہے،مثلاً کھڑے ہوکر ر صفے سے خون بہتا ہے اور بیٹھ کر پڑھے تو نہ بہے گا تو بیٹھ کر پڑھنا فرض ہے۔ (A)

مسئلہ10: معدورکوایہ عذرہے جس کے سبب کپڑے تجس ہوجاتے ہیں تو اگر ایک درم سے زیادہ تجس ہو گیا اور ج سا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اسے دھوکر یاک کیڑوں سے نماز پڑھاوں گا تو دھوکر نماز پڑھنا فرض ہے اور اگر جانا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھرا تنابی بجس ہوجائے گا تو دھونا ضروری نہیں اُس سے پڑھے اگر چہمسلی بھی آلود ہ ہوجائے پچھؤڑج نہیں اور اگر درجم کے برابر ہے تو میکی صورت میں وحوتا واجب اور درجم ہے کم ہے توسقت اور ووسری صورت میں مطلقاً ندوحونے میں

مسئله ۱۶: اِستحاضه والی اگر عُسل کرے ظہر کی نماز آخر وفت میں اور عصر کی وُضو کر کے اول وفت میں اور مغرب کی غسل کر کے تخر دنت میں اورعشاء کی وُضوکر کے اوّل دنت میں پڑھے اور فجر کی بھی غسل کر کے پڑھے تو بہتر ہے اور عجب نہیں کہ بیادب جوحدیث میں ارشاد ہواہے اس کی رعایت کی برکت ہے اس کے مرض کو بھی فائدہ ہیتیے۔

مسئلہےا: ممکن زخم ہےالیک رطوبت لکلے کہ بہنیں، تو نداس کی وجہ ہے وُضوٹو نے ، ندمعذور ہو، ندوہ رطوبت

يُّنُ ثُنُ مجلس المدينة العلمية(وُحَاطِوَلُ)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيص، مطلب في أحكام المعدور، ح١، ص٧٥٥. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، العصل الرابع، ح١، ص ١٤. 0

<sup>🗗 ....</sup> المرجع السابق. المرجع السايق. 0

<sup>6 ..... &</sup>quot;العتاوى الرضوية"، ح٤، ص ٢٧١. المرجع السابقءوعيره

## نجاستوں کا بیان

حديث! محيح بنى رى ومسلم من اسابنت الويكر منى الشانان حباسه مروى ، كدا يك عورت في عرض كى يارسول الله! بهم میں جب سے کے کیڑے کوئیش کا خون لگ جائے تو کی کرے؟ فرمایا:'' جبتم میں سی کا کیڑ اخیض کے خون سے آلودہ ہوجائے تو اے کھر ہے، پھریانی ہے دھوئے تب اُس پس نماز پڑھے۔'' (1)

عديث: معيمين من إم المونين صديقه رض الترتعاني عماقر ماتى إن ، كدر سول الله صى الترق في عيد والم كركير ا ہے منی کو میں دعوتی ، پھر حضور نماز کوتشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان اس میں ہوتا۔(2)

عديث الله المستح مسلِم ميں ہے فرماتی ہيں ، كه ميں رُسول الله سلى الله تعالى عديد الله كركيڑے سے منى كومَل و التي ، پھر حضوراس میں نماز پڑھتے۔(3)

**ھە يەپ مېن**؛ تستجيم مسلِم بيس عبدالقد بن عباس مِنى اللەتغالى عبر سے مروى ، رسول الله صلى الله تعالى طبيه بسام فرماتے ہيں: '' چېژا جب يكالمياجائي، يأك بوجائے گا۔" (4)

حديث : إمام ما لِك ام الموضين صديقة رضى الله تعالى عنها براوى ، رسول الله صى الله تعالى عبيه وسلم في تحكم قر ماي: "كه مُر دارك كمايس جب إكالي جاكين تواضيس كام بس لا ياجائي " (5)

**حدیث ۲: امام احمروا بو داود و نسائی نے روایت کی ،رسول ائٹدسلی مند تد کی عدید کلم نے ور تدوں کی کھال** ہےمنع قر مایا۔(6)

حدیث عند اور کروایت میں ہال کے بہنے اور ان پر بیٹھنے ہے منع فر مایا۔ (7)

- "صحيح البخاري"؛ كتاب الحيص؛ باب غسل دم السحيض؛ الحديث ٢٠٧، ج١، ص١٢٥
- "صحيح البخاري"، كتاب الوضوء، باب عسل المي الح، الحديث: ٢٣٠، ح١، ص٩٩ ø
  - "صحيح مسلم"، كتاب الطهارة، باب حكم السي، الحديث: ٢٨٨، ص٣٦، 8
- "صحيح مسلم"، كتاب الحيص، باب طهارة حلود الميتة بالدباع، الحديث ٣٦٦، ص١٩٤ 0
- " المؤطأ " لإ مام مالك، كتاب الصيد، باب ماحاء في حلود الميتة، الحديث: ١١٠٧، ح٣، ص٥٥. 0
  - "مس أ بي داود"، كتاب الباس، باب في جلود المعور والسياع، الحديث: ٤١٣٢، ح٤، ص٩٣ 6
  - "مس أبي داود"، كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع، الحديث: ١٣١، ١٠٠٠، ج١٠ ص٩٣.

# نجاستوں کے متعلق احکام

نجاست دوسم ہے، ایک وہ جس کا ظلم مخت ہے اس کوغلیظ کہتے ہیں، دوسری وہ جس کا ظلم بلکا ہے اس کوخفیفہ کہتے ہیں۔ مسكلما: نجاست نعيظ كالحكم يدي كداكر كيرت يابدن بن ايك درجم سين دولك جائ ، تواس كاياك كرنافرض ہے، بے پاک کیے تماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں اور قصد آپڑھی تو گناہ بھی ہوا اور اگر بہنیتِ استخف ف ہے تو کفر ہوا اور اگر در ہم کے برابرہے تو یا ک کرنا واجب ہے کہ بے یاک کیے نماز پڑھی تو تحروہ تحریمی ہوئی لیننی الی نماز کا اعادہ واجب ہے اور قصداً پڑھی تو گنبگاریمی بوااورا کردرہم ہے کم ہے تو پاک کرناسقت ہے، کہ بے پاک کیے نماز ہوگئ مگرخل ف سقت ہوئی اوراس کا إعاده بهتر

مستلمات اگرنجاست گاڑھی ہے جیسے یا خانہ الید، کو برتو درہم کے برابر، یا کم ، یا زیادہ کے معنی بیر ہیں کہ وزن میں اس کے برابر یا کم یا زیادہ ہواور درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ ساڑھے جار ماشے اور ز کو ق میں تین ، شدرتی ا 🚡 ہے اور اگر تلی ہو، جیسے آ دمی کا پیشاب اور شراب تو درہم سے مراداس کی لنبائی چوڑ ائی ہے اور شریعت نے اس کی مقدار تھیلی کی گہرائی کے برابر بنائی یعن چھیلی خوب پھیلا کر ہموار تھیں اوراس پر آ ہستہ ہے اتنا یا ٹی ڈالیس کہ اس سے زیادہ یا ٹی شدرک سکے،اب یا ٹی کا جتنا پھیلاؤے اتنابزا درہم سمجھا جائے اوراس کی مقدارتقریباً یہاں کے روپے کے برابرہے۔

هستکه سا: نجس تیل کپڑے پر گرااوراسونت درہم کے برابر نہ تھا، پھر پھیل کر درہم کے برابر ہو گیا تو اس میں علا کو بهت اختلاف ہے اور راج بیہ کراب پاک کرنا واجب ہوگیا۔ (1)

مسئلہ من نجاسب خفیفہ کا بیکم ہے کہ کپڑے کے حصہ ایدن کے جس عَضْوَ میں لگی ہے، اگراس کی چوتی آئی ہے کم ہے (مثلاً وامن يس كل بي تووامن كي چوتهائي سيكم ، آستين بس اس كي چوتهائي سيكم - يوين باتھ بس باتھ كي چوتھائى سيكم ب تومن ف ہے کداس سے نماز ہوجائے گی اورا کر پوری چوتھائی میں ہوتو ہے دھوئے نماز نہ ہوگی ۔ (<sup>(2)</sup>

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ح١، ص٤١، وعيره

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ج١، ص٤٦.

و "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مبحث في بول العارة .. إلح، ح١، ص٧٨٥.

مسلمه: خَجاست خفیفداورغلیظ کے جوالگ الگ تھم ہتائے گئے ، بیأسی وقت ہیں کہ بدن یا کپڑے میں لگے اوراگر سس بیلی چیز جیسے پانی ماسرکہ میں گرے تو جا ہے غلیظہ دویا خفیفہ آگل نا پاک ہوجائے گی اگر چہ ایک قطرہ کرے جب تک وہ بیلی چيز حد كثرت پريعني دّودرد ده شاو ـ (١)

مسكلم Y: انسان كے بدن سے جوالي چيز لكے كداس سے عسل ياؤ ضوواجب ہونجاست غليظ ہے ، جيسے يا خان، پیشاب، بہتاخون، پیپ، بھرمونھ تے مُنیِش و نِفاس واِستحاضہ کا خون مُنی ممَدَی، وَ وی\_<sup>(2)</sup>

مسلمے: فبروفقی (3) کاخون جبتک اس کے بدن سے جدانہ ہو یاک ہے۔(4)

مسكد ٨: وَكُمِّى آنكه عن جو يانى فكل تُجاست غليظ ب- يوين ناف يا پنتان عدد كساته بانى فكانج ست

هستلدا: بلخى رطوبت ناك ياموند ي الكانجس نبيل اگرچه بيث سے چرا ها اگرچه زياري كے سبب ہو۔(6) هسکلموا: دوده پیتے لڑ کے اورلڑ کی کا پیٹا ب نجاستِ غلیظ ہے۔ (<sup>7)</sup> یدجوا کٹرعوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں كاپيشاب ياك بي تفل غلاب-

مسكله ال: شيرخوار يح نے دود هذال ديا اگر بحرموزه بنجاست غليظ ب\_(8)

مسئلہ ا: خطی کے ہرج نور کا بہتا خون مردار کا گوشت اور چر بی ( ایسنی وہ جانور جس میں بہت ہوا خون ہوتا ہے اگر بغیر ذیج شرق کے مرجائے مردار ہے اگر چہ ذیح کیا گیا ہوجسے جموی بائٹ پرست یا مُر تذکا ذیجہ اگر چہ اس نے حلال جانورمثلاً بكرى وغيره كوذ خ كيا ہو، اس كا كوشت بوست سب ناپاك ہوگيا اور اگر حرام جانور ذيح شرى سے ذيح كرايا كي تواس كا

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الألجاس، مبحث في بول الفارة. [لخ، ح١، ص٧٩ه، وغيره. 0

<sup>&</sup>quot;انعتاوي الهندية"، كتاب انطهارة، الباب السايع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ح١، ص ٤٦ 0

یعنی وہ جے مسل نہیں ویا جاتا ہے کا بیان کیا ب البائز باب الشہید میں آئے گا۔ ١٣ مند 8

<sup>&</sup>quot;امعتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ح١٠ ص ٤٦. 4

<sup>&</sup>quot;المتاوى الرصوية"، ج١، ص ٢٦٩، ٢٧. 6

<sup>.. &</sup>quot;العتاوي الرضوية"، ج١، ص٢٦٣. 6

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ح١٠ ص٤٦. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردانمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ح١، ص ٢١٥. **B** 

گوشت یاک ہوگیا اگر چہ کھانا حرام ہے سوا فنزیر کے کہ وہ نجس اُعین ہے کسی طرح یاک نہیں ہوسکتا ) حرام چو یائے جیسے کتا، شیر، اومڑی، بنی ، چوہا، گدھا، نچر، ہاتھی ، سوئز کا یاخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لید اور ہرحلال چویا بیکا یاخانہ جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری اونٹ کی مینگنی اور جو پر تذکه او نیچانه اُژے اس کی پیٹ ، جیسے مرغی اور بَط جھوٹی ہوخواہ بڑی اور برتشم کی شراب اورنشہ لانے والی تاڑی اور سیندھی اور سانپ کا یا خانہ پیشاب اور اُس جنگی سانپ اور مینڈک کا گوشت جن میں بہتا خون ہوتا ہے اگر چہذ تک کیے گئے ہوں۔ یو ہیں ان کی کھال اگر چہ پکالی ٹی ہواور سُوئر کا گوشت اور ہذّی کاور بال اگر چہذنر کی کیا گیا ہو ہیسب

مسلم ا: چیکل یا گرمٹ کا خون نجاستِ غلیظہے۔

مسئلہ ۱۳: انگور کاشیر ہ کیڑے پر پڑا تواگر چائی دن گزرجا نمیں کیڑا یا ک ہے۔

هستله 10: باتمی کے مُونڈ کی رطوبت اورشیر، کتے ، چیتے اور دوسرے درندے چو پایول کا لُعاب نجاسب غلیظ ہے۔ (1) هسکله ۱۷: جن جانورول کا گوشت حلال ہے (جیسے گائے ، نیل ، بھینس ، بکری ، اونٹ وغیر ہا) ان کا پیشاب نیز محوڑے کا پیشاب اور جس پرند کا گوشت حرام ہے،خواہ شکاری ہو یانہیں، (جیسے کة ا، چیل، شِکرا، باز، بہری) اس کی پیٹ نَجاسبِ تَفيقه ہے۔(2)

مسئله المركا: جهاوزكى بيك اور پيتاب دونول ياك بين \_(3)

مسئله 18: جو برندهلال أو نجے أثرتے بين جيسے كبوتر ، مينا ، مرغالي ، قاز ، ان كى بيٹ ياك ہے۔ (<sup>4)</sup>

مسئلہ11: ہرچویائے کی جگالی کاوہی عظم ہے جواس کے پاخانہ کا۔(5)

مسلم ۲۰: ہر جانور کے پنتے کا وہی تھم ہے جواس کے پیٹاب کا محرام جانوروں کا پٹا نج سبعہ غلیظہ اور حلال کا

- "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، ياب الأسحاس، ح١، ص٢٩٨.
- "الغتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في المحاسة و أحكامها، العصل الثاني، ح١، ص١٥. 0
  - و "نور الإيصاح" و "مراقي الفلاح"، كتاب الطهارة، باب الأمجاس، ص٣٧.
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ح١٠ ص٤٠.
  - « "الدرالماحتار"، كتاب الطهارة، باب الأتحاس، ج ١، ص ٧٤. 0
  - "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب الأنحاس، ج١، ص٠٠٤، وغيره. 0
  - "الدرالمختار"، كتاب الطهارة، باب الأبجاس، فصل الاستجاء، ح١، ص ٢٠٠

نُحِاسِ فَفِيفِہ ہے۔ (1)

مسكمالا: نجاست غلظ خفيف يسمِل جائ توكل غلظ بـ (2)

مستله ۲۱: مچلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹل اور مجھر کاخون اور ٹچر اور گدھے کا معاب اور پسینہ پاک ہے۔(3)

مسلم ۲۲: پیشاب کی نهایت باریک چھیفی سوئی کی نوک برابر کی بدن یا کپڑے پر پڑجا کیں تو کپڑااور بدن پاک

مسلم ۲۴ : جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی ہی باریک چھیفیں پڑ گئیں، اگروہ کپڑا پانی بیں پڑ گیا تو پانی بھی ناياك شەبوڭا\_

مسكله 12: جوخون زخم سے بہانہ ہویاك ہے۔ (<sup>6)</sup>

هستله ۲۷: "كوشت، يني ،كليم من جوخون ما تى ره كيا پاك بهاورا كريه چيزيں بہتے خون ميں من جاكيں نؤ نا پاك

جي بغير دهوئ ياك نه بون گي. <sup>(6)</sup>

مستله کا: جو بچدم ده پیدا موااس کو گود میں نے کرنماز پڑھی ، اگر چداس کو نسل دے لیا مونماز ند موگی اور اگر زنده پیدا ہوکر مرکیاا وربے نہلائے گوویس لے کرنماز پڑھی جب بھی نہ ہوگی ، ہاں اگراس کو شمسل دے کر گود میں لیاتھ تو ہوجائے گی مگر خلاف مستحب ہے۔ بدائمکام اس وقت میں کہ مسلمان کا بچہ مواور کافر کائر وہ بچہ ہے، تو کسی حال میں نماز نہ ہو گی عسل ویا ہویا

مسئله 11 : اگرنماز پرمی اور جیب وغیره مینشیش ہے اور اس میں پیشاب یا خون یا شراب ہے تو نماز ندہو کی اور جیب میں انڈا ہے اوراس کی زردی خون ہوچکی ہے تو نماز ہوجائے گی۔(8)

- "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، قصل الاستنجاء، ح١٠ ص ٦٢٠.
- "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأسعاس، ميحث في بول العارة .. إلح، ح١، ص٧٧٥ ø
- "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مبحث في بول العارة \_ إلح، ج١، ص٧٩ه،وعيره. 0
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في المحاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ح١، ص ٢٠. 0
    - "الفتاوي الرضوية"، بيدا، ص ٧٨٠. 6
  - "القتاوي الهندية"؛ كتاب الطهارة، الناب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ح١٠ ص٤٦. 6
    - "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل في البتر، ح١، ص٨٠٤ 0
      - المتملى أع فصل في الآسار، ص١٩٧٠.

مسئلہ ۲۹: روئی کا کپڑا اُدھیڑا گیا اوراس کے اندر چو ہاسوکھا جوا ملا ، تو اگر اس میں سوراخ ہے تو تین دن تین را تو ں کی نماز وں کا اعادہ کرلے اور سوراخ ندہوتو جنتی نمازیں اس سے پڑھی ہیں سب کا اعادہ کرے۔ (<sup>1)</sup>

مسلم الله المسكر كرا على المرابي المستركة المست عليظ الكي اوركس حكد درجم كرير الرئيس مم مجموعه درجم كريرا يرب اتو

درہم کے برابر بھی جائے گی اور زائد ہے تو زائد بنی ست خفیفہ میں بھی مجموعہ بی پر عظم دیا جائے گا۔<sup>(2)</sup>

هستلهاسم: حرام جانورول کا دوده نجس ہے،البتہ کھوڑی کا دودھ یاک ہے مرکھا ناج ترنبیں۔

مسئلہ استا: ایج ہے کی منظنی کیبوں میں ل کر ہیں گئی یا تبل میں پڑگئی تو آٹا اور تیل پاک ہے، ہاں اگر مزے میں فرق

آ جائے تو بجس ہےاورا گرروٹی کےا ندر ملی تواس کے آس یاس ہے تھوڑی تی الگ کردیں باقی میں پچھیز ج نہیں۔<sup>(3)</sup>

هستلیم است: نایاک کیرے میں یاک کیرایا یاک میں نایاک کیرالپیٹا اور اس نایاک کیرے سے بیریاک کیرائم ہو کی تو نا یاک ندہوگا بشرطیکہ نجاست کا رنگ یا بواس یاک کیڑے میں ظاہر ندہو، ور ندنم ہوجائے سے بھی نا یاک ہوجائے گا، ہاں ا آمر بھیگ جائے تو نا پاک ہوجائے گا اور بیای صورت میں ہے کہ وہ نا پاک کیڑا یا نی ہے تر ہوا ہوا ورا کر پیشاب یاشراب کی تر ی اس میں ہے تو وہ یاک کپڑانم ہو جانے ہے بھی تجس ہو جائے گا اوراگر تایاک کپڑا سوکھ تھا اور یاک تر تھا اوراس یاک کی تر ی

ے وہ نا پاک تر ہو کی اوراس نا پاک کواتنی تری کپنجی کہ اس ہے بچھوٹ کراس پاک کوئلی توبینا پاک ہو کیا وریڈیس ۔ <sup>(5)</sup>

محسو*ی ہو، ہ*اں اگراس زمین یہ چھونے کواتنی تری پیچی کہاس کی تری یا وَں کولکی تو یا وَں خِس ہو جا کیں گے۔ <sup>(8)</sup>

مسئلہ ٣٣٠: بيكى بولى تاياك زين يانجس بچھونے پرسو كھے ہوئے ياؤں ركھ اور ياؤں بي ترى آئى تونجس بو

گئے اور کیل ہے تو تبیس \_ <sup>(7)</sup>

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ج١، ص ٤٣١

<sup>&</sup>quot;الدرالمعتار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: إدا صرح. إلح، ح١، ص٨٢٥ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ج١، ص٤٨٠٤٦. 0

<sup>···· &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في التجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ج١، ص٤٦. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأمحاس، فصل الاستجاء، مطب في الفرق بين الاستبرء . إلخه ح١٠ ص١٦٧. 6

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ح١، ص٧٧. 6

المرجع السابق

مسلم کا: جس جگد کو گوبرے لیسا اور وہ مُو کھ گئی ہوگا کپڑااس پر رکھنے ہے بنیں شہوگا، جب تک کپڑے کی نزی

اے اتنی ند مینچ که اس سے چھوٹ کر کیڑے کو لگے۔ (1)

مسلم ١٣٨: نجس كيرًا كبن كريانجس بيهون برسويا اور بسينة ياءاكر بسيندے وہ ناياك جكد بعيك كي بعرأس سے بدن تر ہوگیا تو نا یاک ہو گیا ورنڈیس\_<sup>(2)</sup>

> مسئله الله: نایاک چیز پر جوابوکر گزری اور بدن یا کیرے کولکی تو نایاک ند جوگا۔ (3) مسكله مهم : مياني ترتقي اور بوانكلي تو كيرُ انجس ند بوگا\_(4)

مسئلہ اس : نا پاک چیز کا دھواں کپڑے یا بدن کو لگے تو نا پاک نہیں۔ یو بیں تا پاک چیز کے جلانے سے جو بخارات اُنٹیس ان ہے بھی نجس نہ ہوگا اگر چدان ہے بورا کیڑا بھیگ جائے ، ہاں اگر نجاست کا اثر اس میں طاہر ہو تو نجس ہوجائے گا۔<sup>(5)</sup> مستليرًا ٣٠: أيلي كا وُهوال روني ش لكًا تؤروني ناياك نه جولي \_

مسكم ١٧٠٠ كوئى بنس چيز ده در ده پاني من يسينكى اوراس بينكنے كى وجدے يانى كى يھيناس كيڑے ير براي كيڑا بنس ند ہوگا ، ہاں اگر معلوم ہو کہ بیا تھی بیٹیں اس نجس شے کی ہیں تو اس صورت بیل نجس ہو جائے گا۔ <sup>(6)</sup>

مسكله الم : يا فاند يرے كھياں أزكر كيڑے يربيٹيس كيڑانجس ند ہوگا۔ <sup>(7)</sup>

مسئله ١٣٥: راستدكي يجرزياك ب جب تك اس كانجس مونامعلوم نهو، تواكر ياون ياكيز مين لكي اورب دهوئ نمازیڑھ کی ہوگئ مگر دھولینا بہتر ہے۔<sup>(8)</sup>

مسئلہ ٢٧٩: سڑک پر پانی وجھڑ کا جار ہا تھا، زمین ہے چھینفیں آڑ کر کپڑے پر پڑیں، کپڑانجس نہ ہوا مگر دھولینا

مسئلہ سے ان اوی کی کھال اگر چہ ناخن برابرتھوڑے یانی (بینی وہ دروہ ہے کم) میں پڑجائے، وہ یانی نایاک ہو کیا

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل اشابي، ح١، ص٤٠.

🗗 🚥 المرجع السابق. 💮 🚳 🚥 المرجع السابق.

- ١٠٠٠ المرجع السابق. 💍 - ١٠٠٠ المرجع السابق.

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السامع في النجاسة و أحكامها، العصل لثاني، ج١، ص٧٤ 0

"المحيط البرهاني"، كتاب الطهارات، القصل السايع في المجاسات وأحكامها، ج١، ص٢١٦. ø

و "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الياب السايع في المحاسة و أحكامها، القصل الثاني، ج١، ص٤٧.

"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في العفو عن طين الشارع، ح١، ص٥٨٣.

اورخودناخن گرجائے تو نایا کے بیں۔(1)

مسلم ١٣٨: بعد يا خاند پيتاب ك دهيلول ساستنجاكراي، پهراس جك سے بسينكل كركير بيابدن ميل لكا توبدن اور کیڑے تایاک نہ ہوں گے۔(2)

مسكرهم: ياكمنى من ناياك يانى ملايا تونجس موكن\_(3)

هستكية ٥: مثى من ناياك تعس ملايا ، اكر تعور اجوتو مطلقاً ياك باورجو زياده جوتو جب تك خشك نه جو، نایاک ہے۔(4)

مسلما 10: عمَّا بدن یا کپڑے سے جھوجائے ، تو اگر چہاس کا جشم تر ہو بدن اور کپڑایا ک ہے ، ہاں اگراس کے بدن رِنَى ست لَكَى جوتواور بات ہے بااس كالُعاب لِكَة تونا ياك كردے گا۔ <sup>(5)</sup>

هستله ۱۵۲ شنتے وغیروکس ایسے جانور نے جس کا نعاب نا پاک ہے آئے میں موضد ڈالا ، تو اگر تُند ها ہوا تع تو جہاں اس کا موزھ پڑا اس کو علیحدہ کردے باتی یاک ہے اور سُو کھا تھا تو جنتا تر ہو گیاوہ چینک دے۔

مسلم ١٥٠ آب معمل ياك بنوشادر ياك ب-(6)

مسئلہ این سواسوئر کے تمام جانوروں کی وہڈ ی جس پر مردار کی چکٹائی نہ گئی ہواور ہال اور دانت یا ک ہیں۔(۲) مسكله ٥٥: عورت كے پيشاب كے مقام سے جورطوبت فكلے پاك ب-(8) كير سے يابدن من ككے تو دهونا كھے ضر درنیں ہاں بہتر ہے۔

مسكم الله عن جوكوشت مرد كمياء بدأة الله الله الكالكما ناحرام باكر چين بيس (9)

- "منية المصنى"، بيال النجاسة، ص٨٠٨.
- "انفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ح١، ص٤٨. 0
  - المرجع السابق العصل الثاني، ص ٤٧. المرجع السابق 8
    - "الفتاوى الرضوية"، ج٤، ص١٠٤. 0 و "المتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في المحاسة و أحكامها، ج١، ص٤٨
- "مور الإيصاح"، كتاب الطهارة، ص٣، و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنحاس، مطلب في العرقيّ الذي 0 يستقطر من دردي الخمر تبعس حرام يخالاف البوشادر، ج١، ص٨٤ه.
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ح١، ص٩٩٣ و "العتاوي الرصوية"، ح٤، ص٤٧١. 0
  - "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ح١، ص٦٦٥ 8
- "الدر المختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهاره، ياب الأنجاس، مطلب في العرق بين الاستبراء... إلح، ج١، ص ٦٢٠. 9

جو چیزیں الیم ہیں کہ و وخودنجس ہیں (جن کونا یا کی اورنجاست کہتے ہیں ) جیسے شراب یا غلیظ اسک چیزیں جب تک ا پی اصل کوچھوڑ کر پچھاور نہ ہوجا تھیں پاک نہیں ہوسکتیں ،شراب جنب تک شراب ہے بجس ہی رہے گی اور سرکہ ہوجائے تو اب یاک ہے۔

هسکلدا: جس برتن میں شراب تھی اور سر کہ ہوگئ وہ برتن بھی اندرے اتنا یاک ہو گیا جہاں تک اس وقت سر کہ ہے ،اگر اُو پرشراب کی چھینفیں پڑی تھیں، تو وہشراب کے سرکہ ہونے ہے یاک نہ ہوگ ۔ یو ہیں اگرشراب مثلاً موجھ تک بحری تھی ، پھر پچھے بر گئی کہ برتن تھوڑا فالی ہوگیا اس کے بعد سر کہ ہوئی توبیاہ پر کا حصہ جو پہلے نایا ک ہو چکا تھایا ک نہ ہوگا۔اگر سر کہ اس ہے انڈیلا ج نے گا تو وہ سر کہ بھی نایاک ہوجائے گا، ہاں اگر پلی (1) وغیرہ سے نکال لیا جائے تو پاک ہے اور پیاز انہین شراب میں پڑ گئے تقے سر کہ ہوئے کے بعدیا ک ہوگئے

مستلدات شراب میں چوبا بر کر پھول بھٹ کیا تو سرکہ ہونے کے بعد بھی یاک شہوگا اورا کر پھول پھٹ نہیں تھا تو اگر سرکہ ہونے سے پہلے نکال کر چھینک دیااس کے بعد سرکہ ہوئی تو پاک ہے اور اگر سرکہ ہونے کے بعد نکال کر پھینکا تو سرکہ بھی ٹایاک ہے۔<sup>(2)</sup>

شراب میں پیشاب کا قطرہ برگیا یائتے نے موجد ڈال دیا یا تا پاک سرکہ طا دیا تو سرکہ ہونے کے بعد بھی حرام دنجس ہے۔<sup>(3)</sup>

> هستگیرا: شراب کوخرید نایا منگانایا أشمانایار کهناحرام ہے اگر چدسر کدکرنے کی نتیب سے ہو۔ هستگه**۵**: نجس جانورنمک کی کان میں بر کرنمک ہوگیا تووہ نمک یاک وطلال ہے۔ <sup>(4)</sup> مسلملا: أيدى راكه ياك ب (5) اوراكر را كو ون يقل بجو كيا توناياك.

- ليني فيز ها جمية تيل يا تحي نكا لنه كا آليه
- "انعتاوي الهندية"، كتاب انطهارة، الياب السايع في النجاسة و أحكامها، العصل الأول، ج١، ص٥٥. 0
  - المرجع السابق 8
  - · · · المرجع السابق. 0
- "الفتاوي الهندية"؛ كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ج١، ص٤٤. 6

بادار است صددم (2) بادار است صددم (2) بادار است صددم

مسلم : جو چیزیں بذانہ بجس نہیں بلکسی نجاست کے اللئے سے نایاک ہوئیں ، ان کے پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں یانی اور ہررقیق ہنے والی چیز ہے (جس نے کیاست دور ہوجائے) دھو کرنجس چیز کو یاک کر سکتے ہیں،مثلاً سرکہ اور گلاب كدان سے نج ست كودور كرسكتے ہيں توبدن يا كپڑ اان سے دھوكر ياك كرسكتے ہيں۔

> فا مكره: بغيرضرورت كلاب اورمركدوغيره سے ياكرنانا جائزے كفنول خرچى بـ-مستلد ٨: مستفتل ياني اورجائے سے دعوتيں ياك اوجائے گا۔

مسكله 9: تفوك سے اگرنجاست دور جوجائے پاک جوجائے گا، جیسے بچے نے دودھ فی كر پستان پرتے كى ، پھركئ باردودھ پیایہاں تک کہاس کا اثر جاتار ہایا ک ہوگئ<sup>(1)</sup> اورشرانی کے موتھ کا مسئلہاو پر گزرا۔

مسكلہ ا: دودھاور شور بااور تیل ہے دھونے ہے پاک شہوگا كدان ہے نجاست دور شہوگا \_(2)

هستلداا: نَجاست الروَلدار بو (جیسے یا خاند، گوبر ،خون وغیره) نو دهونے میں گنتی کی کوئی شرطنبیس بلکداس کو دور کرنا ضروری ہے ،اگرایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے یاک ہو جائے گا اور اگر جاری کچ مرتبہ دھونے سے دور بہوتو جاریا بی عمر تنبد وحونا پڑے گا(3) ہال اگر تین مرتبہ سے کم بیل نجاست دور بہوجائے تو تین بار پورا کر لیمنامستحب ہے۔ مسئلہ 11: اگرنج ست دور ہوگئ مراس کا پھھاٹر رنگ یائد باتی ہے تواہے بھی زائل کرنا لازم ہے، ہاں اگراس کا اثر بدقت جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں تین مرتبہ دھولیا پاک ہو گیا، صابون یا کھٹ کی با گرم پانی سے دھونے کی حاجت نيس\_(4)

مسئلہ ۱۱: کپڑے یا ہاتھ میں نجس رنگ لگا، یا نا پاک مہندی لگائی تواتی مرتبہ دھوئیں کہ صاف پائی کرنے لگے، پاک ہوجائے گا اگر چہ کیڑے یا ہاتھ پررنگ باتی ہو۔ (<sup>5)</sup>

مستلم ا: زعفران یارنگ، کپڑار تھنے کے لیے گھولا تھااس میں سے نے پیشاب کردیایا اُورکوئی نجاست پڑگئی اس

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، ابناب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ح١، ص٥٥.

التبيين الحقائق"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج١١ ص١٩.

<sup>«</sup>العتاوي الهندية»، كتاب الطهارة، الناب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ج١، ص ١ ؟ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ح١، ص٢٠. 0

<sup>&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الطهارات، باب الأنحاس وتطهيرها، ح١، ص١٨٤ 6

ے اگر کپڑ ارتک لیا تو تمین یا روهو ڈالیس یاک ہوجائے گا۔

مسئلہ10: "كُودِيّا كەسونى چېھوكراس جگەمرمە بحردية بين، تواگرخون اتنا لكلا كەبىنے كے قابل بوتو كلا برے كەدە خون نایاک ہے اور شر مہ کہ اس پر ڈارا گیا وہ بھی نایاک ہو گیا ، پھراس جگہ کو دھو ڈالیس یاک ہو جائے گی اگر چہ نایاک شر مہ کا رنگ بھی باتی رہے۔ یو ہیں زخم میں را کھ بھروی ، پھر دھولیا یا ک ہوگیا اگر چہرنگ باتی ہو۔

مسئلہ ١٦: كير \_ يابدن من ناياك تيل لگا تھا، تين مرتبددمو لينے \_ ياك بروجائے گا(١) اگر چرتيل كى چكنائى موجود ہو، اس تکلّف کی ضرورت نہیں کہ صابون یا گرم پانی ہے دھوئے لیکن اگر مردار کی چربی گئی تھی ، توجب تک اس کی چکنائی نہ جائے پاک شہوگا۔

مسكله الكرنى ست رقيق موتو تنن مرتبده وفي اور تينون مرتبد بقوت نجوز في سي ماك موكا اورقات كساته نچوڑنے کے میمعنی ہیں کہ وہ خض اپنی طاقت بحراس ملرح نچوڑے کہ اگر پھرنچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ شپکے ،اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا تو یاک ندہوگا۔(2)

مسئله 11: اگر دحونے والے نے اچھی طرح نجوز لیا مگر ابھی ایبا ہے کہ اگر کوئی دوسر افخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے نچوڑے تو دوایک بوند فیک سکتی ہے، تو اس کے حق میں پاک اور دوسرے کے حق میں تاپاک ہے۔اس دوسرے کی ط قت كاعتبار نبيس، بان اگريده و تا اوراى قدر نجوز تا تو ياك ند بوتا \_ (3)

هستله 19: کہلی اور دوسری مرتبہ تجوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا بہتر ہے اور تیسری بار نجوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہوگیا اور ہاتھ بھی اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی ہو کہ ٹچوڑنے ہے ایک آ دھ بوند شکے گی تو کپڑ ااور ہاتھ دولوں ناپاک

مسئلہ ان بہلی یا دوسری بار ہاتھ یا کنبیں کیا اوراس کی تری سے کیڑے کا یاک حصہ بھیگ کیا تو یہ بھی تایا ک ہوگیا ، پھرا آگر پہلی بار کے نچوڑنے کے بعد بھیگا ہے تو اے دومرتبہ دھونا چاہے اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ کی تری ہے بھیاہے توایک مرتبدد حویا جائے۔ یو ہیں اگر اس کیڑے ہے جوایک مرتبدد حوکر نچوڑ لیا گیا ہے ،کوئی پاک کیڑ ابھیگ جائے تو ب

- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ياب الألحاس، مطلب في حكم الصبع... إلخ، ح١، ص٩٥.
- "انفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السايع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ح١، ص٤٢ 0 و "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الظهارة، باب الأنجاس، مطلب في حكم الوشم، ح١، ص ٤ ٩٥، وعيرهما
  - "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ياب الأمحاس، ح١، ص١٤٥. 3
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ح١، ص٤٢. 0

دوباردھویا جائے اورا گردوسری مرتبہ نجوڑنے کے بعداس ہےوہ کیڑا ہمیگا توایک باروھونے سے پاک ہوجائے گا۔

مسئلماً: کپڑے کوتین مرتبددھوکر ہرمرتبہ خوب نچوڑ لیاہے کداب نچوڑنے سے ندشیکے گا، پھراس کواٹکا دیا اوراس ے یائی ٹیکا توریہ یائی یاک ہے اور اگرخوب بیس نجوڑ اتھا توریہ یائی ٹایاک ہے۔

مسلم ۲۲: دودھ پیے لڑے اور لڑی کا ایک ہی تھم ہے کہ ان کا پیشاب کیڑے یابدن میں لگاہے، تو تین باردھونا اور نجوژ نايزےگا۔

مسئله ۲۲: جو چیز نجوز نے کے قابل نہیں ہے ( بیسے چٹائی، برتن ، کو تا وغیرہ) اس کو دھوکر چھوڑ دیں کہ یاتی فیکن موتوف ہو جائے، یو ہیں دومرتبہ اور دھو کیں تبسری مرتبہ جب یانی ٹیکتا بند ہو گیا وہ چیز یا ک ہوگئ اسے ہرمرتبہ کے بعد سُو کھا نا ضروری نہیں۔ یو ہیں جو کیڑااپی ناز کی کے سبب نچوڑئے کے قابل نہیں اسے بھی یو ہیں یا ک کیا جائے۔(1)

هستله ۱۲۳: اگرایی چیز جو که اس میں نجاست جذب نه جو کی ، جیسے چینی کے برتن ، یامٹی کا برانا استعالی چکنا برتن یالوہے، تانبے، پینل وغیرہ دھانوں کی چیزیں تو اسے فقط تین باردھولیٹا کافی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں کہاہے اتنی ویرتک چهوژوی که یانی نیکناموقوف موجائے۔(2)

مسکلہ**۲۵:** نایاک برتن کوئی ہے مانجھ لینا بہتر ہے۔

هستله ۲۲: پکایا ہوا چزا نا پاک ہو گیا، تو اگر اے نجوڑ کتے ہیں تو نجوڑیں ورند تین مرتبد دھو کیں اور ہر مرتبداتی دیر تک چهوژ دین که یانی نیکناموقوف بوجائے\_(3)

هستله کا: وَرَى مِا نَاتْ مِا كُولَى مَا ياك كِيرُ اسِتِهِ بِانَى مِينِ رات بحريرُ ارجِنْهِ مِي باك بوجائ گااوراصل ميه کہ جنتنی دیر بیس میظن غالب ہو جائے کہ یانی نجاست کو بہالے گیا یاک ہوگیا ، کہ بہتے یانی سے پاک کرنے ہیں نچوڑ ناشرط

مسللہ ۲۸: کپڑے کا کوئی حصہ نایا ک ہو گیا اور یہ یا زنبیں کہ وہ کون سی جگہ ہے ، تو بہتر یجی ہے کہ پورا ہی وعوڈ الیس

<sup>&</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ح١٠ ص١١٦.

<sup>💋 🐗</sup> المرجع السايق، ص ۽ ٦٤٠.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهاره، الباب السايع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ح١، ص٤٣.

( یعنی جب بالکل ندمعلوم ہوکہ س حصد میں نایا کی لکی ہے اور اگر معلوم ہے کہ مثلا آسٹین یا کلی نجس ہوگئی مگرینہیں معلوم کہ آسٹین یا کلی کا کونسا حصہ ہے تو آسٹین یا کلی کا دھونا ہی پورے کیڑے کا دھونا ہے )ا درا گرا نداز ہے سوچ کراس کا کوئی حصہ دھولے جب بھی یاک ہوجائے گا اور جو بلاسو ہے ہوئے کوئی ککڑا دھولیا جب بھی یاک ہے مگراس صورت میں اگر چندنمازیں پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ بجس حصہ نبیں دھویا گیا تو پھر دھوئے اور نماز وں کا اعاد ہ کرے اور جوسوچ کر دھولیا تھ اور بعد کوغلطی معلوم ہوتی تو اب دھولےاورتماڑوں کےاعادہ کی حاجت نہیں۔(1)

مسئله ۲۹: ميضروري نبيس كدايك دم تينول بار دهوئين، بلكه اگر مختف وقتول بلكه مختلف دنول بين بياتعداد بوري كي جب بھی یاک ہوجائے گا۔(2)

مسئلہ ۱۳۷۰ او ہے کی چیز جیسے پھری، چاتو، آلوار وغیرہ جس میں نہ زنگ ہوندنتش ونگارنجس ہو جائے، تو اچھی طرح یو نچھ ڈالنے سے یاک ہوجائے گی اور اس صورت میں نجاست کے ذلداریا تیلی ہونے میں پچھ فرق نہیں۔ یو ہیں جا ندی ،سونے ، پینل ،گلٹ اور ہرتنم کی دھات کی چیزیں یو تجھنے سے یاک ہوجاتی ہیں بشرطیک تنشی ند ہوں ادرا گرنتشی ہوں یا لوہے میں زنگ ہو تو وحونا ضروری ہے ہو تھنے ہے یاک ندمول گی۔(3)

مسئلہ اسا: آئینہ اور شفتے کی تمام چیزیں اور چیتی کے برتن یامٹی کے روغنی برتن یا بالش کی ہوئی لکڑی غرض وہ تمام چیزیں جن میں مسام نہوں کپڑے یا پئتے ہے اس قدر یو تھے لی جائیں کہ اثر بانکل جاتارہے پاک ہوجاتی ہیں (4)۔

مستلد المان منى كير عين لك كرختك موكن تو فقط مل كرجها زن اورصاف كرنے سے كيرا ياك موجائے كا اگر چہ بعد ملنے کے پھوائ کا اثر کیڑے میں باتی رہ جائے۔(5)

هستله ۱۳۳۳: اس مسئله میں عورت ومر داورانسان وحیوان وتندرست ومریض جریان سب کی منی کاایک تھم ہے۔ (<sup>6)</sup> مسلم الله الله الله الرمني لك جائة توجعي الي طرح ياك بوجائة كا.. (<sup>7)</sup>

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب العنهارة، الباب السابع في النحاسة و أحكامها، الفصل الأول، ج١، ص٤٣، وعيره. 0

المرجع السابق. 0

المرجع السابق 0

المرجع السابق. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ج١٠ص ٤٤ 0

الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنحاس، ج١٠ ص٧٥٥.

<sup>&</sup>quot;القتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النحاسة و أحكامها، الفصل الأون، ج١،ص ٤٤

مسلم ١٣٥: بيشاب كر كطبارت ندكى يانى ئ ندة هيل اورمنى اس جكد برگزرى جهال بيشاب لكا مواسم، توبيد منے سے پاک شہوگی بلکدهونا ضروری ہاورا گرطبارت کر چکا تھایامتی جست کرے نگل کداس موضع نجاست پرندگزری تومنے سے باک بوجائے گی۔(1)

مسلم الا: جس كيزے ومل كرياك كرلياء أكروه يانى سے بھيك جائے توناياك ندہوگا۔(2) مسئلہ كا: اكر منى كيڑے ميں كى باوراب تك ترب، تووهونے سے ياك بوگا مَدَن كافي نبيس -(3) مسئلہ ۱۳۸: موزے یا جوتے میں ذلدارنجاست کی ، جیسے پا خاند، کو بر منی تو اگر چہ وہ نجاست تر ہو کھر چنے اور

ر کڑنے سے یاک ہوجا تیں گے۔(4)

مسكله ٩٣٩: اورا كرمش بيثاب كوكي يتي نجاست لكي جواوراس يرمني يارا كه ياريناوغيره وال كرركز واليس جب تجمی پاک ہوجا ئیں گے اورا گراہیا نہ کیا ہمال تک کہ وہ نجاست مُو کھڑٹی تو اب بے دھوئے پاک نہ ہول گے۔ <sup>(5)</sup>

هستگه چها: نا یاک زمین اگر ختک جو جائے اور نجاست کا اثر لینی رنگ و بوجا تارہے یاک ہوگئی ،خواہ وہ ہوا ہے سوتھی ہویا دھوپ یا آگ ہے مگراس ہے تیم کرناجا زنبیں نمازاس پر پڑھ سکتے ہیں۔<sup>(6)</sup>

مسئلہ اسما: جس کوئیں میں نایاک یانی ہو پھروہ کوآل نو کہ جائے تو یاک ہو گیا۔

مستلیم ۲۲: در خت اور کماس اور دیوار اور ای اینف جوز من میں جڑی ہو، بیسب خشک ہوجائے ہے یاک ہو گئے اور اگرا منت بڑی ہوئی نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہے۔ یو ہیں درخت یا کھاس سو کھنے کے پیشتر كاث ليس توطه رت كے ليے وحونا ضروري ہے۔(7)

هستله ۱۳۱۳: اگر پھرای ہوجوز بین سے جدانہ ہوسکے تو خشک ہونے سے پاک ہورنہ دھونے کی ضرورت ہے۔ (8)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "رداممحتار"، كتاب الطهارة، باب الأبجاس، ح١، ص٥٦٥، وعيرهما 0

<sup>&</sup>quot;انفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السايع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ج١٠ ص٤٤ 0

<sup>0</sup> 

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج١، ص٦٢٥ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السايع في المجاسة و أحكامها، العصل الأول، ج١، ص٤٤. 6

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهاره، الباب السايع في المجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ح١، ص٤٤ 0

و "الفتاوي الخابية"، كتاب الطهاره، فصل في المحاسة التي تصيب الثوب... إلخ، ج١، ص١٢.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ح١، ص٤٤.

مسلم ١٧٦: يكى كالتِقر خشك بونے سے پاك بوجائے گا۔(١)

مسئلہ ٢٥٠: كنكرى جوز مين كے اوپر بے خشك ہونے سے پاك ند بوگ اور جوز مين ميں وصل بے زمين كے علم ميں

مسلد ٢٧٨: جو چيز زين ہے متصل تھي اور نجس ہوگئي ، پھر خنگ ہونے کے بعد الگ کي گئي تو اب بھي پاک

مسكم كا: ناپاك ملى برتن بنائ توجب تك كي بين ناپاك بين، بعد پخة كرتے كي پاك بوگ (4) مسئلہ ٣٨: تنوريا تو يرباياك پانى كاچينتا دالا اور آئج سے اس كى ترى جاتى ربى اب جورونى لگائى گئي پاك

مستلمه المانية أفي جاركها نايكانا جائز ب-(6)

هسکلہ • 2: جو چیز سو کھنے یارگڑتے وغیرہ سے پاک ہوگئی،اس کے بعد بھیگ گئی تو نا پاک نہ ہوگی۔(<sup>7)</sup> مسلمان: سُورُ كرموا برجانور حلال بوياحرام جب كدون كالله بواور بسم الله كهدكدون كياس الواسكا گوشت اور کھال پاک ہے کہ نمازی کے پاس اگروہ کوشت ہے یا اس کی کھال پر نماز پڑھی تو نماز ہوجائے گی تحرحرام جانور ذریح

سے حلال ندہوگا حرام بی رہےگا۔(a)

مسئلہ ۱۵: سُورُ کے سوا ہر مردار جانور کی کھال سکھانے سے پاک ہوجاتی ہے،خواہ اس کو کھاری نمک وغیرہ کسی دوا سے پکایا ہو یا فقط دھوپ یا ہوا ش سکھالیا ہواور اس کی تمام رطوبت فتا ہو کر بد بوج تی رہی ہو کہ دولوں صور توں ش پاک ہوجائے کی اس پرنماز درست ہے۔<sup>(9)</sup>

مسئله ۵: ورندے کی کھال اگر چہ پکالی کئی ہونہ اس پر پیٹھنا جا ہے، ندنماز پڑھنی جا ہے کہ مزاج پس بختی اور تکبر پیدا

··· "النهر الفائق": كتاب الطهارة، باب الأنحاس، ج١٠ ص٤٤.

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السايع في النجاسة و أحكامها، العصل الأول، ح١، ص٤٤. 0

"العتاوي الخالية"، كتاب الطهارة، فصل في المحاسة التي تصيب الثوب . إلح، ح١، ص١٢ 8

"العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ح١، ص٤٤ 0

المرجع السابق. 6 المرجع السابق. 🚺 المرجع السابق. 8

"العناوي الخابة"، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب الثوب... إلح، ج١، ص١١. 8

"الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه معللب في أحكام الدباعة مح١ مص٣٩٣\_٥٣٩ وغيره. 9 ہوتا ہے، بکری اور مینڈھے کی کھال پر بیٹھنے اور پہننے ہے مزاج میں فرمی اورا کسار پیدا ہوتا ہے، کتے کی کھ ل اگر چہ پکال گئی ہو یاوہ ذ ن كرايا كيا جواستعال من ندلا نا جائي كرآئم كراختلاف اورعوام كي نفرت سے بچنامناسب ب-

مسكم ١٥٠٠ روني كا اگرا تناحصه نجس ب جس قدر دُهننے ہے أرْ جانے كا گمان سجح ہوتو دُهننے ہے ياك ہو جائے گ ورند بغیردهوئے یاک ندہوگی ، ہال اگر معلوم نہ ہو کہ گنٹی نجس ہے تو بھی و ھنتے سے یاک ہوجائے گی۔

هستله ۵۵: غلّه جب مير (1) ميں مواوراس كى مائش كے وقت بيلوں نے اس پر بيشاب كيا، نو اگر چندشر يكوں ميں تفتیم ہوایاس میں سے مزدوری دی گئی یا خیرات کی گئی توسب پاک ہو گیااورا گرگل بحیسہ موجود ہے تو نایا ک ہے، اگراس میں ے اس قدرجس میں احتمال ہو سکے کہ اس ہے زیادہ بجس نہ ہوگادھوکر پاک کرلیں توسب پاک ہوجائے گا۔

مسكر ٥١ رائك سيسر كمانة على الموجاتاب

مستله ٥٤: جي بوئ تحي جن چو اڳر كرمر كيا تؤچه بي آس پاس انكال دُالس، باق پاك بيك سيك ين اورا گرپتلا ہے توسب نا یاک ہوگیا اس کا کھانا جائز نہیں ،البتۃ اس کام میں لا سکتے ہیں جس میں استعمال نجاست ممنوع نہ ہو، تیل کا بھی بہی تھم ہے۔<sup>(2)</sup>

مسئله ۵۸: شهدنایاک بوجائے تواس کے پاک کرنے کا طریقہ بیہ کداس سے زیادہ اس میں پانی ڈال کرا تنا جوش دیں کہ جننا تھا تنا ہی ہوجائے ، تین مرتبہ یو بیں کریں یاک ہوجائے گا۔ <sup>(3)</sup>

مسلم ٥٠: تاياك تيل ك ياك كرف كاطريقديد التاى بإنى اس من وال كرخوب بلائين، پراوير يتيل نکال لیس اور یا نی بھینک ویں ، یو ہیں تمن بار کریں مااس برتن میں یعجے سوراخ کرویں کہ یانی بہ جائے اور تیل رہ جائے ، یول مجمی تمن مرتبہ میں یاک ہوجائے گایایوں کریں کہ اتناہی یا نی ڈال کراس تیل کو پکا تمیں یہاں تک کہ پانی جل جائے اور تیل رہ جائے ا بیا ہی تین دفعہ میں پاک ہوجائے گا اور یول بھی کہ پاک تیل یا پانی دوسرے برتن میں رکھ کراس نا پاک اوراس پاک دونوں کی وحار طاکرا دیرے گرا کیں مگراس میں بیضر ور خیال رکھیں کہ نایاک کی وحاراس کی دھارے کسی وقت جدانہ ہو، نداس برتن میں کوئی قطرہ نا پاک کا پہلے سے پہنچا ہونہ بعد کوورنہ پھرنا پاک ہوجائے گا، بہتی ہوئی عام چیزیں بھی وغیرہ کے پاک کرنے کے بھی

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في المحاسة و أحكامها، العصل الأول، ج١، ص٥٠ Ø

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السايع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ح١، ص٢٤ 8

یمی طریقے ہیں اور اگر تھی جما ہو،اے مجھلا کر اضیں طریقوں میں ہے کسی طریقہ پر پاک کریں اور ایک طریقہ ان چیزوں ك پاك كرنے كار بھى ہے كد برنائے كے ينچكوئى برتن ركيس اور جيت برے اى جنس كى پاك چيز يا يانى كے ساتھ اس طرح ملا کر بہا کیں کہ پرنالے سے دونوں دھاریں ایک ہوکرگریں سب پاک ہوجائے گایا ای جنس یا پانی سے اُبال لیس پاک ہوجائے

هستله ۲: جانماز میں ہاتھ ، یاؤں ، چیشانی اور ناک رکھنے کی جگہ کا نماز پڑھنے میں یاک ہونا ضروری ہے، باتی جگہ ا گرنجاست ہونماز ش خرج نہیں، ہال نماز ش نجاست کے قرب سے بچاچا ہے۔

مسئلہ ۲۱: مسمی کیڑے میں نجاست تکی اور وہ نجاست ای طرف رہ گئی ، دوسری جانب اس نے اٹر نہیں کیا تو اس کو لوث کر دوسری طرف جده نجاست نبیل تکی ہے تماز نبیل پڑھ سکتے اگر چہ کتنا ہی موٹا ہو گر جب کہ وہ نجاست مَواضع ہجود ہے الگ

مسلم ۲۲: جو کیژاوو ته کا ہوا گرایک تداس کی نجس ہو جائے تو اگر دونوں ملاکری لیے گئے ہوں ، تو ووسری تد پر نماز جا ترنبيس اورا كرسلے شهول توجا تزہے۔ (<sup>(3)</sup>

مسئلہ ۱۳: کاڑی کا تخت ایک زُخ ہے نجس ہوگیا تو اگر اتنا موٹا ہے کہ موٹائی میں پر سکے، تو لوٹ کراس پر نماز پڑھ سكتة بين ورنديس (٥)

ھستلە ۱۲۳: جوز بین گوہر ہے لیسی گی اگر چہ تو کھائی ہواس پرنماز جائز نہیں، ہاں اگر وہ نبو کھائی اوراس پرکوئی موٹا کپڑا بچھالیا، تو اس کیڑے پر نماز پڑھ سکتے ہیں اگر چہ کیڑے ہیں تری ہو گرائنی تری شہو کہ زمین بھیگ کراس کو تر کردے کہ اس صورت میں بیر کیڑانجس ہوجائے گا اور تماز نہ ہوگی۔

مسلد ١٤٠: آنكھوں ميں تاياك مرمد يا كاجل لكا يا اور يھيل كيا تو دھوتا واجب ہے اور اگر آنكھوں كے اندر ہى مو باہر ندلگا ہوتو معانب ہے۔

🕕 ... "الفتاوي الرضوية"، ج٤، ص٧٦٠\_٢٨٠.

·· "غنية المتملى"، شرائط الصلاة، الشرط الثاني، ص ٢ - ٢.

"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصنوة، باب مايعسد الصلوة ومايكره فيها، مصب في التشبه بأهل الكتاب، ج٢، ص٢٤ ٤ 0

"غنية المتملي"، شرائط الصلاة، الشرط الثاني، ص٢٠٧.

مسلم ٢٧: كسى ووسر مسلمان كے كيڑے ميں نجاست كى ديكھى اور عالب گمان ہے كہاس كوخبر كرے كا تو پاك كركا توخركرناواجب ب-(1)

مسلم كا: فاستول كاستعالى كير يجن كانجس مونامعلوم ندمو پاك سمجه جائي الحكرب نمازى كے باج م وغیرہ میں اِختیاط بی ہے کہ رومالی پاک کرلی جائے کہ اکثر بے نمازی چیٹا ب کر کے ویسے ہی پا جامہ با ندھ بیتے ہیں اور کفا رک ان کیڑوں کے یاک کر لینے میں توبہت خیال کرنا جا ہے۔

# استنجے کا بیان

الله ورالقرما تاب:

﴿ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يُتَطَهِّرُوا \* وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴾ (2) اس مجد یعنی معجد قباشریف میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونے کو پہندر کھتے ہیں اور القد دوست رکھتا ہے پاک ہونے

حديث ا: سنكن اين ماجه ين ابواية ب وجابر وأنس يني الندند في منه عدوى، كه جب مية مية كريمه تازل مولى، ر سول اہتد میں اخذ تعالیٰ عدید ہم نے فرہ یا۔ '' اے گروہ انصارا اللہ تعالیٰ نے طہارت کے یارے بیس تمہاری تعریف کی ، تو بتا ؤتمہاری طهارت کیا ہے۔' عرض کی نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اور جنابت سے عسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں ،فر ایا " تووه يمي باس كاالتزام ركو" (3)

حدیث: ابو داود وابن ماجه زَید بن اُرقم رضی انته تعالی منه سراوی ، رسول الندسی انته تعالی عبیه به طرط ستے بین: ''مید یا خانے دحن اور شیاطین کے حاضر رہنے کی جگہ ہے تو جب کوئی بیت الخلاکو جائے میہ پڑھ لے۔'' اَعُوُدُ بِاللَّهِ مِنَ الْحُبُثِ وَالْخَيَاثِثِ (<sup>(4)</sup>

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطهارة، ياب الأبجاس الصل الاستنجاء، ج١٠ص ٦٢٢

ب ۱ ۱ ، آلتوبة: ۸ ۰ ۸ . 0

<sup>&</sup>quot;مس ابن ماجه"، أبو اب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء، الحديث. ٣٥٥، ح١، ص٢٢٢. 8

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الطهارة، باب مايفول الرجل إذا دخل الخلاء، الحديث: ٦، ج١، ص٣٦

حديث مع: تصحين من بيدعا يول ي-

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْحَبَائِثِ (1)

**حدیث :** جرندی کی روایت امیر الموثین علی رسی الند تعالی عندے یوں ہے کہ جن کی آتکھوں اور بنی آ دم کے سِنز میں يرده يدب كرجب يا فائے كوجائے تو بسم اللَّهِ كمدل\_(2)

حديث 1: يرغر واين ماجه وواري ام الموضين صديقة رض التدق في عنها عدراوي ، كدرسول الله من التدق في عيه وسم جب بیت الخلاے باہرا تے یول فرماتے " غُفْر انگ\_" (3)

عديث ٢: ابن ماجد كى روايت أنس رض الله تعالى عند سے يول ب كه جب بيت الخلا س تشريف لات تو يوفر مات: ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِيُ اَدُهَبَ عَنِي الْآذَى وَعَا فَانِيُ (4)

حديث 2: حسن صين بن ب كداول قرمات:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱخُرَجَ مِنْ بَطُيئُ مَا يَضُرُّنِي وَٱبُقَىٰ فِيَّهِ مَا يَنْفَعُنِي (5)

عديث ٨: متعدد كتب مي بكثرت صحابه كرام رض الله تعالى مهم عدم وى ، كدرسول القدسى الله تعالى عديه وسم في فرمايا كه: '' جب يا خانے كوجا وَ تو قبله كونه مونھ كروء نه چيۋا ورعضو تناسُل كود ہے ہاتھ ہے چھونے اور داہنے ہاتھ ہے استنجا كرنے

صدیث 9: ابو داوو و تر ندی وئسائی آنس من الله تعالی منے اوی ، رسول القد ملی الته تعالی علیه وسم جب بیت الخلا کو

"صحيح البخاري"، كتاب الوصوء، باب مايقول عبد الخلاء، الحديث: ١٤٢، ح١، ص٧٣ ترجمه ا التدين تيري پناه الكما مول بليدى اورشياطين سے

"حامع الترمدي"، أبو أب الصلاة، باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء، الحديث ٦٠٦، ج٢، ص١٢٣

"حامع الترمدي"، أبواب الطهارة، باب مايقول إذا خرج س الخلاء، الحديث: ٧، ح١، ص٨٧. ترجمه: الله عزوجل معففرت كاسوال كرتا مول.

"سس ابن ماجه"، أيواب الطهارة، ياب مايقول إذا بحرح من الخلاء، الحديث ٢٠١١ ج١، ص٩٣. ترجمد حدبالشك ليجس فاديت كى چز جهد ودركروى اور بجعافيت وى ـ

🗗 🐗 "الحصن الحصين "

ترجمه حمر بالشرك ليے جس نے مير الملم ساوه چيز فكال دى جو جھے ضرر ديتى اوروه چيز باقى ركھى جو بجھے تفع دے گ

"صحيح المخاري"، كتاب الوصوء، باب الهي عن الاستحاء بالمين، الحديث ١٤٤٠١٥٣ ، ج١٠ ص٧٤٠٧٦.

جاتے، الکوشی أتار لیتے (1)، كهاس میں نام مبارك كنده تھا۔

حدیث از ابوداود و ترندی نے انھیں سے روایت کی ، جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو کپڑا نہ ہٹاتے تاوننتكدزين عقريب ند موجا كي \_(<sup>(2)</sup>

عديث !! ابوداود جابر رض الله تعانى عند سے راوى كرحضور جب قضائے حاجت كوتشريف لے جاتے ، تو اتنى دور ج تے كەكونى نەدىكىمى\_(3)

حديث التي التي الله بن مسعود رض النه تعالى عنه التي وتما في قي روايت كي محضور اقدس سي الله تعالى عبد وسلم نے قرمایا:'''گویرا در بڈیوں سے استنجانہ کرو کہ وہ تہبارے بھائیوں جن کی خوراک ہے۔''<sup>(4)</sup> اور ابودا ود کی ایک روایت میں كو كلے ہے بھی ممانعت فرمائی۔ (5)

صديد الا الوداود وير قدى ونسائى عبدالله بن منطق من الله الدين منطق من الما قال من الما المندسل الله عن الما يا '' کوئی غسل خاند میں پیشاب نہ کرے، پھراس میں نہائے یاؤ ضوکرے کرا کثر وسوے اس ہے ہوتے ہیں۔'' (6)

حدیث ۱۱: ابوداودونسانی عبدالله بن تمروحس رض الندته بی مندست راوی ، که حضور نے سوراخ میں پیش ب کرنے سے ممانعت فرما کی۔ (7)

عديث 10: ابوداودوابن ماجه معاذر من الله تعالى مديراوي ، كرحضور فرمايا: " عمن چيزي جوسب لعنت ايس ، ان ے بچو: کھاٹ پراور بچ راستہ اور درخت کے سابیش پیشاب کرنا۔'' (8)

عديث ١٦: امام احمد ورزيدي ونسائي ام الموتين صديقه رض اشته الي عنها براوي وفرماتي بين جو محض تم ب بير كم كه نی مسی مندندنی عید وسم کھڑے ہوکر پیشاب کرتے تھے تو تم اسے بچانہ جانو جھٹورنیس پیشاب فر ماتے مگر بیٹھ کر۔<sup>(9)</sup>

- "حامع الترمدي"؛ أبواب البياس... إلح، باب ماحاء في ليس الخاتم...إلح، الحديث: ١٧٥٢، ج٣٠ ص ٢٨٩٠.
  - "جامع انترمدي"، أبواب الطهارة، باب ماجاء في الاستثار عبد الحاجة، الحديث ٢١٤ م ١٠ ص ٩٢. ø
    - "سس أبي داو د"، كتاب الطهارة، باب التخلي عبد قصاء الحاجة، الحديث: ٢، ح١، ص٣٥. 8
  - "حامع الترمدي"، أبواب الضهارة، باب ماحاء في كراهية مايستنجي به، الحديث ١٨، ج١، ص٩٦. 1
    - "سس أبي داود"، كتاب الطهارة، باب ما ينهي عنه أن يستنجي به، الحديث ٣٩، ج١، ص ٤٨ 8
      - "سس أبي داود"، كتاب الطهارة، باب في البول في المستحم، الحديث. ٢٧، ح١، ص ٤٤. 0
    - "سس أبي داود"، كتاب الطهاره، باب المهي عن البول في المحجر، الحديث: ٢٩، ح١، ص٤٤. Ø
  - "مس أبي داود"، كتاب الطهارة، باب المواصع التي بهي عن البول فيها، الحديث ٦٦، ج١، ص٤٣ 8
    - "حامع الترمدي"، أبواب الطهارة، باب ماجا ، في المهي عن الول فاتماء الحديث. ٢١ ج١، ص٠٩ 0

المتنجكابيان

حدیث کا: امام احمد وابوداود واین ماجه ابوسعیدر منی الشقال عدے راوی ، رسول الله صلی الله علی عبیه الم فرماتے بین '' دو هخض یا خاند کو جا کمیں اور بینتر کھول کر باتیں کریں ، تو اللہ اس پرغضب فریاتا ہے۔'' (1)

حديث 11: ميجي بنخاري ويحيم مسلِم بس عيدالقدين عباس رضي الندتون خبراس مروى ، كدرسول الله ملى الله تولى عليد وللم و وقبرول پرگز رفر مایا توبیفر مایا:'' کهان دونون کوعذاب موتا ہے اور کسی بڑی بات میں (جس ہے بچناد شوار ہو) مُعَذَّ بنہیں ہیں ،ان میں ہے ایک پیشاب کی چھینٹ ہے نہیں بچتا تھ اور دوسرا چغلی کھنا تا''، پھر حضور نے تھجور کی ایک تر شاخ لے کراس کے دو ھے کیے، ہرقبر پرایک ایک گلزانصب فرمادیا۔ صحابہ نے عرض کی یارسول اللہ! یہ کیوں کیا؟ فرمایا ''اس امید پر کہ جب تک ریختگ شەبولان پرىذاب مِل تخفيف (<sup>2)</sup> بوي<sup>4</sup> (<sup>3)</sup>

## استنجے کے متعلق مسائل

مسئلدا: جب یا خانه پیتاب کوجائے تومستحب ہے کہ یا خانہ سے باہر یہ پڑھ لے۔ بِسُمِ اللَّهِ اَللَّهُمُّ إِنِّي اَعُوَّدُ بِكَ مِنَ الْنُحُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

كربايال قدم يهلي واخل كرے اور تكلتے وقت يهلے واجنا يا وال باجر ثكاف اور تكل كر عُفَرَ الكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال اَذُهَبَ عَنِي مَا يُؤْذِيْنِي وَأَمُسَكَ عَلَيْ مَا يَنْفَعُنِي كِر<sup>(4)</sup>

مسكلين إخانه يا بيناب برت وقت ياطهارت كرفي بن ند قبله كي طرف موقع موند بيداوريكم عام ب جاب مکان کے اندر ہو، یا میدان میں اور اگر بھول کر قبلہ کی طرف موزھ یا پُشٹ کر کے بیٹے گیا، تو یاو آتے ہی فورا زخ بدل دے اس میں امید ہے کہ فور اُس کے لیے مغفرت فرمادی جائے۔(5)

هستله ا: ﷺ کو یا خانه پیشاب پھرانے والے کو کروہ ہے کہ اس ﷺ کا موجد قبلہ کو ہویہ پھرانے والا گنہا رہوگا۔ (<sup>6)</sup>

- "سس أبي داود"، كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عبدالحاجة ، الحديث ١٥٠ ١١ ص ٠٤.
- اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں پر پھول ڈالناجائز ہے کہ یہ بھی باعث تخفیف عذاب جیں جب تک نشک شہول نیزان کی شیخ سے میت کاول بہلا ہے۔ الامند
  - "صحيح البخاري"، كتاب الوضوء، الحديث: ٢١٨، ج١١ ص ٩٦.
  - "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب في الفرق بين الاستبراء... إلخ، ج١، ص١٦٥. 0
  - "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب في الفرق بين الاستبراء \_\_ إلخ، ح١٠ ص٦٠٨ 0 و "الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الفصل الثالث في الاستنجاء، ح١١ ص ٥٠.
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب في الفرق بين لاستبراء .. إلخ، ج١، ص ١٠٠.

مسكله ١٦: پاخانه، بييثاب كرتے وقت سورج اور جاندكى طرف ندمونھ ہو، ند پيھر۔ يو بيں ہَو ا كے زُخ پيشاب كرنا

مسلد ٥: كوئي يا حوش يا چشمه ك تنار ساياني من اگرچه بهتا موا مويا كھائ پريا بھلدار در شت كے بيجے يواس کھیت میں جس میں زراعت موجود ہو یا سامیر میں جہال لوگ اٹھتے جیٹھتے ہوں یامسجداورعیدگاہ کے پہلو میں یا قبرستان یا راستہ ميں يا جس جگه موليثی بند معے ہوں ان سب جگہوں ميں پيشاب، پا خاند کمروہ ہے۔ يو ہيں جس جگه ؤضو ماغسل کيا جا تا ہو وہاں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔<sup>(2)</sup>

مسئلہ ۲: خود نیجی جگہ بینصنا اور پیشاب کی دھاراو نچی جگہ کرے میمنوع ہے۔ <sup>(3)</sup>

مسكدك: الى يحت زمين برجس م ييشاب كي تعييب أوكرة كي بيشاب كرناممنوع ب،ايى جكدكوكريدكروم كر لے یا گڑھا کھودکر پیشاب کرے۔(4)

هسکله ۸: کمڑے ہوکر یالیٹ کریا نظے ہوکر پیٹا ب کرنا کمروہ ہے۔ <sup>(5)</sup> نیز نظے سریاخانہ، پیٹا ب کو جانا یا اپنے ہمراہ ایس چیز لے جاتا جس پر کوئی و عاما اللہ ورسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہومنوع ہے۔ یو جی کلام کرنا مکروہ ہے۔

مسكله 9: جب تك بينے ك قريب نه بوكير ابرن سے نه بينائے اور نه حاجت سے زيادہ بدن كھولے ، كار دونوں یا کال کشادہ کرکے با کمیں یا وَل برز وردے کر بیٹھے اور کسی مسئلہ کو بٹی میں غور نہ کرے کہ یہ باعث بحرومی ہے اور چھینک یا سمام يا ذان كاجواب زيان عندو اوراكر حينكي توزيان ع المنتخصة للله نديج ول من كهر اور بغير ضرورت الى شُرُ مُگاہ کی طرف تظرینہ کرے اور نہاس تجاست کو دیکھے جواس کے بدن ہے تکی ہے اور دیر تک ندیمیٹے کہ اس سے بواسیر کا اندیشہ ہاور پیٹاب میں نہ تھو کے، نہ تاک صاف کرے، نہ بلاضرورت کھنکارے، نہ بار بار ادھراُ دھر دیکھے، نہ برکار بدن چھوئے ، ندآ سان کی طرف نگاہ کرے بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے۔

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطب: القول مرجح على الفعل، ح١، ص ٢٠٦١٠.

<sup>🕡</sup> ۱۰۰۰ المرجع السابق، ص ۱ ۱ ۲ ـ ۲ ۱ ۲ ـ ۲

و "العتاوي الهندية"، كتاب الظهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، العصل الثالث، ح١ ص٠٥.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: القول مرجح على الفعل، ح١٠ ص٢١٢.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السايع في المحاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ح١، ص٠٥.

<sup>🚯 🚥</sup> المرجع السابق .

مِنَ الْمُتَطَهِّرِيُنَ الَّذِيْنَ لَا خَوُفَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُوَنُونَ لَا رَأَهُ

جب فارغ ہوجائے تو مرد بائیں ہاتھ سے اپنے آلدکو جڑ کی طرف سے سرکی طرف سوننے کہ جو قطرے رُ کے ہوئے میں نگل جائمیں ، پھر ڈھیبول سے صاف کر کے کھڑا ہو جائے اور سیدھے کھڑے ہوئے سے مہیے بدن چھیا لے جب قطروں کا آ نا موقوف ہو چائے ، تو کسی دوسری جگہ طبارت کے لیے جیٹھے اور پہلے تین تین بار دونوں ہاتھ دھو لے اور طہارت ہی ندیس میدؤ عا إلى الله الله الله العَظِيْم وَبِحَمْدِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِيْنِ الْإِشْلَامِ اللَّهُمَّ الجَعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي

پھر داہتے ہاتھ سے یانی بہائے اور با کیں ہاتھ سے دھوئے اور یانی کا نوٹا او نیجار کھے کہ تھینفیں نہ پڑیں اور پہلے پیشاب کامقام دھوئے کھریا خاندکامقام اور طہارت کے وقت یا خاند کامقام سانس کا زورینچے کودے کرڈ ھیلا رکھیں اورخوب اچھی طرح دھوئیں کہ دھونے کے بعد ہاتھ میں أو ہاتی نہ رہ جائے ، پھرکسی پاک کپڑے ہے یو نچھ ڈالیس اورا کر کپڑا ہاس نہ ہو تو باربار ہاتھ سے بوچھیں کہ برائے نام تری رہ جائے اور اگر وسوسہ کا غلبہ ہوتو رومالی پریانی چیٹرک کیس، پھراس جگہ سے باہرآ کر ب وُعَارِدُهُ مِن لَلْ مَسْدُ لِللَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا وَالْإِشَلَامَ نُورًا وَقَائِدًا وَدَلِيُّلا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى جَنَّاتِ النَّعِيْمِ ٱللَّهُمُّ حَصِّنُ فَرْجِيُّ وَطَهِرُ قُلْبِي وَمَجِّصُ ذُنُوبِي \_(2)

مسكدا: آم يا يجي سے جب نجاست نكرتو وصياون سے استخاكر تاسقت باور اكر صرف بانى بى سے طهارت کرلی تو بھی جائزے مرمتحب بیہ کے دوسلے لینے کے بعد یانی سے طہارت کرے۔(3)

مستلمان آے اور چیجے سے چیشاب، پاخانہ کے سواکوئی اور نجاست ، مثلاً خون، بہیں وغیرہ لکے یااس جگہ خارج سے نجاست لگ جائے تو بھی ڈھنے ہے صاف کر لینے ہے طہارت ہو جائے گی جب کداس موضع ہے یا ہر نہ ہو مگر دھو ڈ النا

القد ك نام سے جو بہت يوا ب اوراك كى حد ب خدا كاشكر ب كديس وين اسلام يرجول ـ اسالقد و جھے توبدكر فے والوں اور ياك ہوگوں بیں سے کردے جن پر شخوف ہے اور شدہ م کریں گے۔ ۱۲

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب السايع في المحاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ج١، ص٠٥

و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل الاستسجاء، مطلب في الفرق بين الاستبراء ... إنخ، ح١، ص١٥٥. حمد باللہ كے ليے جس في يائى كو ياك كرنے والا اور اسلام كونورا ورخدا تك پہنچانے وال اور جشت كا راستہ بتانے والاكيا اے اللہ تو

میری شرم گاہ کو محفوظ رکھا درمیرے دل کو یا ک کرا درمیرے گناہ ڈورکر۔ ۱۲

<sup>&</sup>quot;العناوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في المحاسة و أحكامها، القصل الثالث، ح١، ص٤٨. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ج١، ص٤٨ 4

ا بارثر الت حدوم (2)

مسئلہ ا: وصلوں کی کوئی تعداد مُعین سقت نہیں بلکہ جانتے سے صفائی ہوجائے، تو اگر ایک سے صفائی ہوگئ سقت اوا ہوگئی اور اگر تین ڈھلے لیے اور صفائی نہ ہوئی سقت ادا نہ ہوئی ، البتہ متحب بیہ ہے کہ طاق ہوں اور کم سے کم تین ہوں تو اگر ایک

یا دو سے صفائی ہوگئی تو تنمن کی گنتی پوری کرے اورا گرجارے صفائی ہوتو ایک اور لے کہ طاق ہوجا کیں۔<sup>(1)</sup>

مسلم ان ڈھیلوں سے طہارت اس وقت ہوگی کہ نجاست سے مخرج کے آس یاس کی جگدا یک درم سے زیادہ آلودہ نه جواورا گرورم سے زیادہ سُن جائے تو دھوٹا فرض ہے گر ڈھیلے لیٹا اب بھی سقت رہے گا۔(2)

هسكام 11: كنكر، پقر، پيشا بواكير اييسب و هيئے كے تكم ش بين، ان سے بھي صاف كر ليما بلاكرا بهت ج تزہے، ديوار ہے بھی استنجا سکھا سکتا ہے تکرشر ط بیہ ہے کہ وہ دوسرے کی دیوار نہ ہو،اگر دوسرے کی ملک ہویا وقف ہوتو اس ہے استنجا کرتا مکروہ ہے اور کرلیا توطب رت ہوجائے گی ، جومکان اس کے پاس کرایہ پر ہے اس کی دیوارے استنی سکھ سکتا ہے۔(3) **مسئلہ10:** برائی دیوارے انتیج کے ڈھیلے لینا جائز نہیں اگر چہوہ مکان اس کے کرا یہ بیں ہو۔

هستگها: بدّی اور کھانے اور گو براور کی اینٹ اور شیکری اور شیشہ اور کو نئے اور جاتور کے جارے سے اور ایک چیز ے جس کی پچھ قیمت ہو،اگر چہا یک آ دھ پیبہ ہی ان چیز وں سے استنجا کر تا مکروہ ہے۔ (<sup>(4)</sup>

مسكله كا: كاغذ ب استنجامنع ب الرجداس ير يجدلكها ند مويا ابوجهل ايسه كافر كانا م لكه مو

مسئله 18: وابنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے ، اگر کسی کا بایاں ہاتھ بریار ہوگیا تواہے دہنے ہاتھ سے جائز ہے۔ (<sup>5)</sup>

هستلم 19: آلد کود ہے ہاتھ ہے جھونا ، یادا ہے ہاتھ میں ڈھیلا لے کراس پر گزار نا مکروہ ہے۔ (<sup>6)</sup>

مسكله ۲۰: جس وصیے سے ایک باراستنجا كرليا اے دوباره كام ش لا نا مكروه ہے مكر دوسرى كروث اس كى صاف ہو تو اس مرسكة بين-(٦)

مسكدا ا: بإخانك بعدمرد ك لي ذهيلوس كاستعال كاستحب طريقديد ب كدرى كموسم بيل بهلا ذهيرا

🚹 🧪 "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الياب السايع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ح ١ ، ص٤٨

المرجع السابق.

٦٠١ ص ١٠٠١ "ردائمحتار"، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب: إدا دخل المستنجى إبح، ج١٠ ص ٦٠١

🗗 🦠 "السرالمختار" و "رد المحتار"، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب: إدا دخل المستنجي في ماء قبيل، ح١ ، ص٦٠٥

العتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السايع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ح١، ص٠٥

🗗 🚥 المرجع السابق، ص 24.

🗗 - المرجع السابق، ص٠٥٠

الله المدينة العلمية (الاستامالي) على المدينة العلمية (الاستامالي)

عباد تر ایت حدوم (2) (2) بیاد تر ایت حدوم (2) ایت حدوم (2) ایت حدوم (2) بیاد تر ایت ت

آ کے سے پیچھے کو لے ج نے اور دوسرا بیچھے ہے آ کے کی طرف اور تبسر ا آ گے ہے بیچھے کواور جاڑوں میں پہلا بیچھے ہے آ گے کواور دومراآ کے سے پیچھے کواور تیسرا پیچھے سے آگے کولے جائے۔ (1)

مسئله ۲۲: عورت برز ماندی ای طرح دُ ملے لے جیسے مرد گرمیوں میں۔(<sup>(2)</sup>

مسلم ۲۴: یاک ڈھیلے و اپنی جانب رکھنااور بعد کام میں لانے کے بائیس طرف ڈال دینا ،اس طرح پر کہ جس زُخ مں نجاست کی ہونیج ہوستی ہے۔<sup>(3)</sup>

مسكم ٢١٠: پيتاب كے بعد جس كو بيا حمال ہے كہ كوئى قطرہ باتى رہ كيايا بحرائے گا،اس پر استرا (يعني پيشاب كرنے كے بعدايد كام كرنا كدا كر قطره زُكاموتو ركر جائے ) واجب ہے،استبرا فيلنے سے بوتا ہے ياز بين پرزورسے ياؤں مارنے یا دہنے یا وال کو بائیں اور بائیں کو وہنے پر رکھ کرز ور کرنے یا بلندی ہے بیچے اترنے یا بیچے سے بلندی پر چڑھنے یا کھنکارنے یا ہائیں کروٹ پر لیٹنے ہے ہوتا ہے اوراستبرااس وقت تک کرے کہ دل کواطمینان ہوجائے ، ٹیلنے کی مقدار بعض عها ء نے چالیس قدم رکھی تکرمیچے ہیہ ہے کہ جیتنے میں اظمینان ہوجائے اور بیاستبرا کا تھم مردوں کے لیے ہے،عورت بعد فارغ ہونے کے تھوڑی دم وققہ کر کے طہارت کر لے۔(<sup>(4)</sup>

مسلد ٢٥: يا فاندك بعد بانى ساستنج كالمتحب طريقديه كدكشاده موكر بينها ورآ مستدآ مستدياني والااور انگلیوں کے پیٹ ہے دھوئے انگلیوں کابسر اند لکے اور پہلے چ کی انگی اُو کچی رکھے، پھروہ جواس ہے متصل ہے اس کے بعد چھنگلیا اُو ٹچی رکھے اورخوب مبالغہ کے ساتھ وجوئے ، تین اٹگلیول ہے زیادہ سے طہارت نہ کرے اور آ ہستہ آ ہستہ ملے پہال تک کہ چکنائی جاتی رہے۔<sup>(5)</sup>

مسلم ۲۲: منسلی سے دھونے سے بھی طہارت ہوجائے گی۔ (6)

مسكله كا: عورت مينى يدهوئ اوربانست مردك زياده ميل كربيشي-(7)

و "السرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، قصل الاستنجاء، مطلب: في الفرق بين الاستبراء .. إلح، ح١١ ص ٢١٤

"الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ج١، ص٤٩

🙃 🚥 المرجع السابق. 💮 🕝 ---- المرجع السابق.

الله المدينة العلمية (الاساسال)

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل لثالث، ح١، ص٤٨.

٥٠٠٠ "نورالإيضاح"، كتاب الطهارة، فصل في الاستنجاء، ص٠١.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل شانث، ح١، ص٤٨

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، القصل الثالث، ح١ ، ص٣٠٠ 4

ا بهاد الرابعة حدوم (2)

مسلم ۲۸: طبارت کے بعد ہاتھ پاک ہو گئے مگر پھر دھولینا بلکہٹی نگا کر دھونامستحب ہے۔(1) مسلم ٢٩: جازول مين بنسبت كرميون كروهون شي زياده مبالخدكر اورا كرجازون مي كرم باني سے طهارت

کرے، توای قدرمبالغہ کرے جت گرمیوں میں مگر گرم پانی سے طہارت کرنے میں اتنا تواب نہیں جتنہ سرد پانی سے اور مرض کا مجى اخمال ہے۔(2)

مستلم الله المستلم الله المستلم المست

مسئلهاسا: مردنجمه بوتواس کی بی بی استنجا کراد ہے اور عورت الی ہوتواس کا شوہراور نی بی نہ ہویا عورت کا شوہر نہ ہو

توسمی اور رشتہ دار بیٹا، بیٹی ، بی ئی ، بہن ہے استخانبیں کراسکتے بلکہ معاف ہے۔ (4)

مسكليرات زمزم شريف ہے استني ياك كرنا مكروه ب (<sup>5)</sup> اور دُهيلان زبيا موتو تا جائز۔

مستلم اس : وضوك بقيه يانى سے طب رت كرنا خلاف أولى ب-

مسلم ۱۳۴ طہارت کے بیچے ہوئے پانی ہے وضو کر سکتے ہیں، بعض لوگ جواس کو پھینک دیتے ہیں بیرنہ جا ہے

امراف میں دافل ہے۔(6)

قندتهم بحمد الله سبخته و تعالى هذا الجزء في مسائل الطهارة وله الحمد اولا و اخرا و باطنا و ظاهرا كمما يحب ربنا و يرضى وهو بكل شي عليم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم و صلى الله على خيىر خلقه سيدنا و مولانا محمد و اله وصحبه و ابنه و ذريته و علماء ملته و اولياء امته اجمعين اميـن والحمد لله رب العلمين. وانا الفقير المفتقر الى الله الغني ابو العلا امجد على الاعظمي غفر الله له ولوالديه. امين

محدامجدعلي

🗗 \cdots المرجع السابق . 💮 💮 المرجع السابق .

5 .... "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج١، ص٣٥٨.

و"المتاوى الرضوية"، ج٢، ص٢٥٥.

العتاوى الرضوية "م ج٤، ص ٥٧٥.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الناب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ح١، ص٤٩.

<sup>· &</sup>quot;العتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، العصل الثالث، ح١، ص ٤٩. و "الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب: إذا دخل المستنجي في ماء قبيل، ح١٠ ص٢٠٠.

تدين

# تصدیق جلیل و تقریظ ہے مثیل

امام ابلسنت، ناصر دین وملّت، یمی الشریعه کا سرالفتند، قامع البدعه مجدد الهائد الخاضره، صاحب الحجة القاهره، سیدی دسندی و کنزی و ذخری لیومی وغدی اعلی حضرت مولنا مولوی حاجی قاری مفتی احمد رضاحال صاحب قادری برکاتی نفع الله الاسلام و المسلمین بفیوضهم و بو کاتهم.

بسم الله الرحمن الوحيم ط. المحمد لله و كفلى وسلم على عباده الذين اصطفى السيما على المسارع المصطفى ومقتفيه في المشارع اولى المطهارة و المصفا فقير عقر له المولى القدير في مسائل طهارت بي بيم ورك رساله بها و بشهو يعبت تصنيف لطيف التي في الله في المجد والجاه والطبح السلم والفكر القويم والفعل والعلى مولنا ابوالعلى مولوى عليم مجرامجر على قاورى بركاتي الحقى المدرب والمشرب والسكني رزقه الندت في في الدارين الحقى مطالعة كيا المحدلله مسائل صحيح رجيد محقلة ملحج برحشمل بإيا آجكل السي كتاب كي ضرورت تحقى كه عوام بين في سليس اردو بين صحيح مسئله بإكس اور محرابي واغلام عن معنوع وطبح زيورول كي طرف آكون الله كي مولى مورج مصنف كي عمر وقبل وفيض بين بركت در اور عقائد سي ضروري فروع تك جرباب بين اس كتاب كي اورحص كافي وشافي ووافي وصافي تاليف كرفي كي توفيق بخش اور محلى الهسلام المسلمة على مثالة ومعمول اورد تياوآخرت بين نافع ومقبول فرمائي - آجن د

والتحمد للله وب العلمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولنا محمد واله وصحبه وابنه وحزبه اجتمعين أمين ١١ ربيع الأخر شريف ١٣٣٥ هجريه على صاحبها واله الكرام افضل الصلواة والتحية امين.

# بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيِّم

# نحمده ونصلي على رسوله الكريم

**بہارشر بعث** حصد دوم میں جہاں آب مطلق وآب مقید کے جزئیات فقیرنے گنائے ایک مئلہ بیجی بیان میں آیا کہ حقد کا یانی یاک ہے اگر چہ رنگ و بوومزہ میں تغیر آ جائے اس سے وضو جا نز ہے۔ بقدر کفایت اس کے ہوتے ہوئے بیتم جا نزنہیں اس پر کا ٹھیا واڑ کے بعض اصلاع کے عوام میں خواہ مخواہ اختلاف پیدا ہوا اور یہاں ایک خطاطلب دلیل کے لیے بھیجا۔ جا ہیے یہ تھا كه خلاف كرئے والے وليل ماتے كدوليل ان كے ذريب ان جارے ذرياس ليے كديا في اصل ميں طاہر مطہر ہے۔

الله وجل ارشاد قرما تاب:

﴿ وَٱلْرَكْ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ طَهُوْراً ﴾ (1)

اور قرما تاہے:

﴿ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه ﴾ (2)

روالحناريس ب

" ويستدل بالآية ايضا على طهارته اذ لا منة بالنجس " (3)

فقہ کا وہ ارشاد کہ کسی یانی کی نجاست کی کا فرنے خبر دی اس کا قول نہ ماتا جائے گا اور اس سے وضو جا کز ہے۔ کہ نجاست عارضی ہے اور تول کا فردیانات میں نامعتبر۔ (4) لبنداائی اصل طبارت پررہے گا۔اس سے بھرے قول کی کافی تائید ہے مگریہ سب باتیں اس کے لیے ہیں جو تواعد شرعیہ کے مطابق کہے یا کہنا جا ہے اور آج کل اس سے بہت کم علاقہ رہا'' الا ہ شا واللذ''اس ز ، نہ میں تو بدرہ گیا ہے کہ کچھ کہد کرعوام میں اختلاف پیدا کردیا جائے ۔ سچھ ہویا غلط اس سے پچھ مطلب نہیں ،معترضین اگر چہ اسے نا پاک مانتے ہیں لہٰذاصرف طہارت کی سند دینے ہمیں کا فی تھی ،گرہم احساناً دونوں حکموں کا ثبوت دیتے ہیں۔طہ رت کے

<sup>🚺 🗝</sup> عي ١٩ المرقان : ٤٨ .

<sup>💋 📖</sup> پ٩٠ الاتفال : ١٩٠

<sup>3 ... &</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب المياء، ج١، ص٣٥٨.

الدر المختارا عثاب الحظر والإباحة، ح٩، ص١٩٠.

متعلق تووہی کافی ہے کہ یہ یانی ہےاور یانی بذاتہ بخس نہیں تاوقتیکہ کسی بخس کا خلط یانجس کامس نہ ہونجس نہیں ہوسکتا ۔ نجس کا خلط جیسے شراب یا پیشاب یا دیگراشیائے بجسہ اس میں مِل جا کمیں تو اگرنگیل ہے بعنی وہ در دہ ہے تم ہے تو اب نا یاک ہوجائے گااورا کر وہ دردہ ہے تو بجس کے ملنے سے بھی اس وقت ناپاک ہوگا کہ اس بجس شے نے اس کے رنگ یا بویا مزہ کو بدل دیا۔ درمختاریس ہے:

وينجس بتغير احد اوصافه من لون او طعم او ريح ينجس الكثير ولو جاريا اجماعا أماالقليل فينجس وان لم يتغير . (1) عالمُيريش ہے: الماء الراكد اذاكان كثيرًا فهو بمنزلة الجاري لا يتنجس جسمينعنه بوقوع النجاسة في طرف منه الا ان يتغير لونه او طعمه اوريحه وعلى هذا اتفق العلماء وبه احذ عامة المشائخ رحمهم الله تعالى كذا في " المحيط ". <sup>(2)</sup>

مس کی صورت رہے کہ تب چیز یانی ہے چھوجائے اگر چداس کے اجزااس میں تملیل آلیل یانی نجس ہوجائے گا۔ جیسے سوئر کے بدن کا کوئی حصدا کر چہ ہال پانی ہے چھوجائے بخس ہوجائے گا۔اگر چہوہ فوراً اس ہے جدا کرلیا جائے اگر چہلعاب وغیرہ كوئى نجاست اس كے بدن سے جدا ہوكريائى ميں شالى مندبيم ہے:

> وان كان نجس العين كا لحنزير فانه يتنجس وان لم يدحل فاه . <sup>(3)</sup> نيزاي ميں ہے:

> > اما الخنزير فجميع اجزاله نجسة . (4)

روالحارين ہے:

وظاهر الرواية ان شعره نجس وصححه في البدائع ورجحه في الاختيار قلو صلى ومعه منه اكثر من قدرالدرهم لا تجوز ولو وقع في ماء قليل نجسه

یو ہیں کوئی دموی جانور پانی میں گر کر مرجائے یا مراہوا گرجائے پانی نجس ہوجائے گا اگر چداس کا لعاب وغیرہ پانی ہے مخلوط ند ہو کہ مجر دھا قات مینہ آب قلیل کوئیس کر دیتی ہے۔

- "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج١، ص٣٦٧. 0
- "المتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، المصل الأول، ح١، ص١٨ 0
- "العتاوي الهندية"، كتاب الطهاره، الباب الثالث في العياه، الفصل الأول، ح١، ص٩٠. 8
- "العتاوي الهندية" كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، القصل الثاني، ج ١ ، ص ٢٤. 4
- "رد المحتار" كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في أحكام الدباعة، ح١، ص٣٩٨. 0

اومات فيها ( اي في بتردون القدر الكثير ) او خارجها والقي فيها حيوان دموي . اور اگر سوئر کے سواکوئی اور جانور گراجس کا لعاب بجس ہے اور زندہ نکل آیا تو جب تک اس کے موزھ کا پانی میں برانا معلوم ندہوجس ندہوگا۔فاوائے عالمگیر بیمیں ہے

والصحيح ان الكلب ليس بنجس العين فلا يفسد الماء مالم يدخل فاه هكذا في التبيين وهكذا سانر ما لا يوكل لحمه من سباع الوحش والطير لا يتنجس الماء اذا اخرج حيا ولم يصل فاه في الصحيح هكذا في "محيط السرخسي". (2) وركارش إ: لو اخرج حيا وليس ينجس العين ولا به حدث او خبث لم ينزح شي الا ان يندخل فمه الماء فيعتبر بسؤره فان نجسا نزح الكل والا لا هو الصحيح. (3) روائح ارش ب: بخلاف ما اذا كان على الحيوان خبث اى نجاسة وعلم بها فانه ينجس مطلقا قال في البحر وقيدنا بالعلم لانهم قالوا في البقر ونحوه يخرج حيا لا يجب نزح شي وان كان النظاهرا شتمال بولها على افخاذها لكن يحتمل طهارتها بان سقطت عقب دخولها ماء كثيرا مع ان الاصل الطهارة ا a ومثله في " الفتح "اه. <sup>(4)</sup>

اس عبارت روالمحارے بیجی معلوم ہوگیا کہ جب تک کسی شے کانجس ہونا بھینی معلوم نہ ہوتھ نجاست نہیں دیتے اگر چہ ظاہر نجس ہونا ہو تو حقد کے بیانی کی نسبت جب تک نجس ہونا تھنی نہ ہونجس نہیں کہد سکتے نب ست کا یقین تو در کناریہ ال وہم بھی نبوست کانبیں،اس کی نبوست اس وفت ثابت ہوگی کہ اس کا نبواست ہے مس یا اس میں نبواست خلط بھینا معلوم ہواور بیدوونوں امرمفقود توالي اصل طهارت پر بونا ثابت \_ وهو المصفصود شم اقول بياتو برخض جانتا ب كديدوي ياني ب جوحقه م ڈالنے سے پہلے طاہر ومطہر تھا ہاں اگر تجس پانی ہے کس نے حقہ تازہ کیا یا اس کا حقدا ندر ہے تجس تھا یہ اس پانی میں بعد کو کوئی نبوست پڑی خواہ حقہ کے اندر بی بااس میں ہے نکالنے کے بعد تو پیسب بلاشبرنجس بی ہیں اس کی طبارت کا کون قائل ہوسکتا ہے اگر بجائے حقد گھڑا یا اوٹائجس ہوتے تو ان کا پانی ہمی نجس ہوتا اور کوئی عاقل نہیں کہرسکتا کہ مطلقاً گھڑے یا لوٹے کا پانی نجس ہوتا ہے کہ بینجاست اس کے خصوص تجس ہونے سے ہے نہ یہ کھڑ ایالوٹا ہوتا باعث نجاست ہے۔ یو ہیں یہاں بینجاست خصوص اس ظرف کے بھس ہونے مااس یانی میں بھس کے ملنے سے ب نہ رید کہ اس کا حقد ہوتا سیب نجاست ہے اور کلام یہاں اس میں ہے

<sup>&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب المياه، قصل في النتر، ج١، ص٤٠٧

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الضهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج١، ص١٩ 0

<sup>&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البثر، ح١، ص٠٤٤ 0

<sup>&</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الطهاره، باب المياه، فصل في البشر، ح١، ص ١٠. 4

کہ حقہ کا دھواں پانی پر گزرنے سے پانی تجس نہیں ہوتا تو جب بیو ہی پانی ہے کہ پہلے سے پاک تھا اوراب مرور دخان ہے اس کے اوصاف منتغیر ہوئے تو اگر اوصاف کا بدلنا سبب نجاست ہوتو لازم کے شربت گلاب ، کیوڑا، جائے ، شوریا اوروہ یانی جس میں زعفران یا شہاب ڈالا ہو بلکہ تمام وہ چیزیں جن میں پانی کے اوصاف بدل جاتے ہیں سب کی سب نجس ہوجا کیں اور یہ بداہۃ باطل، لبذا البت كمطلقاً برشے كے ملفے سے ناياك ند جوگا۔ بلكه تجس جوئے كے ليے تجس كى ملاقات ضرورى ہے۔

للذا پہنے تمیا کوکا نایاک ہونا شرع ہے ثابت کریں پھرشرعاً اس کے دھو تمیں کے بھی نجس ہونے کا ثبوت دیں پھراس کو تجس بتائیں ودونہ خرط القتاد، بیام تو ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہتمبا کوایک درخت کا پٹا ہے جس میں پچھ اجزا ملا کر کھاتے ، یتے ، سوتھتے ہیں اور ریہ بدیمی بات ہے کہ ہے تجس نہیں ، باتی اجزامثلاً شیرہ ریہ یا خوشبوکرنے یا دیگر منافع کے لیے پچھاجز ااور ش مل کیے جاتے ہیں، مثلاً سنبل الطبیب ، انتاس ، املیاس ، بیر، کثبل وغیر ہاان میں کوئی چیز نجس نبیں لبندا تمبا کوطا ہر۔ بیام آخر ہے کہاس کے کھانے یا پینے سے بیہوش کی کیفیت پیدا ہوجائے تو بوجہ تفتیر اس کااس مدتک کھانا پیناحرام ہوگا کہ۔

نهي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر . (1)

مکرحرام ہونا اور بات ہے بخس ہونا اور ، ویسے تو مٹی بھی حد ضرر تک کھانا حرام ہے۔ حالا نکدمٹی یاک بلکہ یاک کرنے والی ہے۔ کتب فقد میں بے شار جزئیات کمیں کے کہ کھاتا پینا حرام ہے اور شے پاک۔

> تورالابسارش ب: والمسك طاهر حلال. (2) اس برروالحنار میں قرمایا۔

زاد قبوليه حلال لانه لا يلزم من الطهارة الحل كما في التراب " منح " ا ي فان التراب طاهر ولا يحل اكله. <sup>(3)</sup>

توجب تمباكو ياك تغبراءاس كادهوال كسطرح ناياك بوسكنا ہے۔ ياك چيز توخود ياك چيز ہے، ناياك چيزول ك دھوئیں کی نسبت فقد فی کا تھم ہے کہ جب تک اس ہے اس نا پاک شے کا اثر ظاہر ندہو بھم طہارت ہے۔ روالحنارش ہے:

اذا احرقت العذرة في بيت فاصاب ماء الطابق ثوب انسان لا يفسده استحسانا مالم يظهر الر النجاسة

<sup>&</sup>quot;سرأبي داود"، كتاب الأشربة، باب المهي عن المسكر، الحديث: ٣٦٨٦، ح٣ ،ص ٤٦١. 0

<sup>&</sup>quot;شوير الأبصار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج١، ص٤٠٤. 0

<sup>&</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في المسك ... إلح، ح١، ص٤٠٣.

فيمه وكمدا الاصطبل اذا كمان حارا وعلى كوته طابق اوكان فيه كوز معلق فيه ماء فترشح وكذا الحمام لو فيها نجاسات فعرق حيطانها وكواتها وتقاطر. (1)

فر وائے عالمكير بيات ہے:

دخان النجاسة اذا اصاب التوب اوالبدن الصحيح انه لا ينجسه هكذا في " السواج الوهاج " وفي الفتاوي اذا احرقت العذرة في بيت فعلا دخانه وبخاره الى الطابق وانعقد ثم ذاب وعرق الطابق فناصباب مناؤه ثنوبنا لا يفسد استحسانا مالم يظهر اثر النجاسة وبه افتي الامام ابوبكر محمد بن الفضل كذا في " الفتاوي الغياثية " وكذا الاصطبل اذا كان حارا وعلى كوته طابق او بيت البالوعة اذا كان عليه طابق فعرق الطابق وتقاطر وكذا الحمام اذا احرق فيها النجاسة فعرق حيطانها وكواها وتقاطر كذا في

نوشاوركة ليظ كابخارجع موكر بتراب علائ اسطام بتايار والحارش ب اها النوشادر السمستجمع من دخان السنجاسة فهو طاهر. (3) ان تقريرات منصف مزاج وتنبع فقها كنزويك بخولي ثابت بوكي كه حقد كاي في طاهر ے۔ رہا بیرجا ہلا نہ شبہہ کہ یا ک ہے تو بیتے کیوں نہیں۔ رینٹہ بھی تو یا ک ہے پھر کیوں نہیں کھاتے ؟ تھوک بھی یا ک ہے پھر کیوں نہیں ہیتے ؟ افیون و بھنگ بھی تو نا پاکنہیں پھر کیا ہو گے؟ جب پاک چیزیں حرام تک ہوتی ہیں تو طبیعًا مکرو ہونا پسند ہونا کیا دشوار ہے۔ بیاتو ہمارے دلائل تھے، اب اے نایاک کہنے والے بھی تو بتا کیں کہ کس آ سے سے کہتے ہیں یا حدیث ہے یا کتاب ہے اور جب کہیں ہے بیس تو بیشریعت پرافتر اہوگا یا نہیں؟ شریعت پرافتر اےمسلمانوں کو بچنا جا ہے۔اللہ تعالیٰ ہرایت وتو فیل بخشے آ مین ۔ رہااس کامطبر ہونااس کا مدار مائے مطلق پر ہے کہ مائے مطلق ہے وضوو حسل جائز ہیں مقیدے نیس۔ سے است مصرح فی المتون. لہذا پہلے ہم مطلق کی تعریف بیان کریں جس ہے بخولی معلوم ہوسکتا ہے کہ بیطلق ہے یا مقید مطلق کی جامع ، نع تعریف جوجز ئیات منصوبہ سے مستقض شہووہ ہے جورسالہ النور والنورق میں سیدی وسندی ومتندی مجدوماً نذها ضرو اعلی حضرت قبلہ نے فر مائی ہے کہ مطلق وہ یانی ہے کہ اپنی رفت طبعی پر باقی رہے اوراس کے ساتھ کوئی ایسی شے نہ ملائی عمی ہوجواس ے مقدار میں زائد یا مساوی ہے۔ ندالی شے کداس کے ساتھ ل کر چیز دیگر مقصد دیگر کے لیے ہوجائے جس سے یانی کا نام

<sup>&</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب الألجاس، مطلب في العفو على طين الشارع، ح١١ ص٥٨٣.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الياب السايع في المحاسة و أحكامها، العصل الثاني، ج١، ص٤٧. 0

<sup>&</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الصهارة، باب الأمحاس، مطلب العرقيّ الدي يستقطر من درديّ الخمر محس حرام. يخلاف النوشادر، ح١، ص٨٤هـ.

بدل جائے۔شربت یالی یا نبیذیاروشنائی وغیرہ کہلائے اوراس کے تمام فروع دمباحث کودوشعریس جمع فرمایا۔

مطلق آب ست که بر رفت طبعی خود است نه درو مزج دگر چیز مساوی یا بیش نہ بخلطے کہ بہ ترکیب شود چیز دگر کہ بود زآب جدا در لقب و مقصد خویش

زیادتی اطمینان کے لیے قیودتعریف کے متعلق بعض عبارات نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کدان سے مدع کے بیجنے من آسانی ہوگی مہلی قیدرفت طبعی کا یاتی رہنا۔ علمیدعلی الریاحی میں ہے:

المماء المطلق مابقي على اصل خلقته من الرقة والسيلان فلواختلط به طاهر اوجب غلظه صار

فآوي امام فقيداننفس قامني خان جي ہے:

لـو وقـع الشلـج في الماء وصار ثخينا غليظا لا يجوز به التوضوء لانه بمنزلة الجمدوان لم يصر لخينا جاز. <sup>(2)</sup>

نیزای فانیاور فآوائے عالمکیریہ میں ہے'

لوبل الخبز بالماء وبقي رقيقا جاز به الوضوء

نیزای فائیش ہے:

ماء صابون و حرض ان بقيت رقته و لطافته جاز التوضوء به. <sup>(4)</sup>

محقق على الاطلاق امام ابن جام فتح القدير مين فرمات جير.

في " الينابيع " لو نقع الحمص والباقلاء وتغير لونه وطعمه وريحه يجوز التوضي به فان طبخ فان كان اذا برد وثخن لا يجوز الوضوء به اولم يثخن ورقة الماء باقية جاز

### نيزاى بسب:

- "حاشية الشببي على تبيير الحقائق"؛ كتاب الطهارة، ح١، ص٧٠. 0
- "الفتاوي الخابية"، كتاب الطهارة، فصل في مالا يجور به التوصي، ح١، ص٩ 3
- "الفتاوي الخالية"، كتاب الطهارة، فصل في مالا يحور به التوصي، ح١، ص٩ 3
  - ء المرجع السابق . 4
- "فتح القدير"، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يحور به الوصوء ومالا يحور، ح١، ص٦٥. 6

لا باس بماء السيل مختلطا بالطين ان كانت رقة الماء غالبة فان كان الطين غالبا فلا. (1) بدائع الم خك العلماء من منه:

لو تغير الماء بالطين او بالتراب يجوز التوضوء به. (<sup>2)</sup>

مديه مل ي

يجوز الطهارة بماء خالطه شئ طاهر فغير احد اوصافه كماء المد والماء الذي اختلط به الزعفران بشرط ان يكون الغلبة للماء من حيث الاجزاء ولم يزل عنه اسم الماء وان يكون رقيقا بعد فحكمه حكم الماء المطلق. (3)

فروی امام غزی تمرتاشی میں ہے:

ماء الصابون لو رقيقا يسيل على العضو يجوز الوضوء به وكذا لو اغلى بالاشنان وان ثخن لا كما في " البزازية ". (4)

ہ بجملہ یہی چندع برات تھم مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کافی جیں اور اس کی نظیریں کتب فقد بیں بکٹرت فہ کور جیں کہ بعد زوال رفت وسیلان قابل وضووشسل ندر ہا۔ قید دوم اس کے ساتھ کسی ایسی شے کا خلط نہ ہو کہ مقدار جیں زائد یا مساوی ہے مثلاً عرق گاؤ زبان یا کیوڑا گلاب بید مشک وغیر ہ جن جی ندخوشہو ہو، ند ذا کفتہ محسوس ہوتا ہواگر پانی جی طیس تو جب سک پانی مقدار جی زائد ہے وضوجا کڑے ورنہ بیس۔

برارائق میں ہے:

ان كان ماتعا موافقا للماء في الاوصاف الثلثة كالماء الذي يؤخذ بالتقطير من لسان الثور وهاء الورد الذي انقطعت واتحته اذا اختلط فالعبرة للاجزاء فان كان الماء المطلق اكثر جاز الوضوء بالكل وان كان مغلوبا لا يجوزو ان استويا لم يذكر في ظاهر الرواية وفي البدائع قالوا حكمه حكم الماء المغلوب احتياطا. (5)

<sup>🕕 🥒 &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يحور به الوصوء ومالا يحور، ج١، ص٩٥

ابدائع المسائع"، كتاب الطهارة، مطلب الماء المقيد، ج١٠ ص ٩٥.

 <sup>&</sup>quot;منية المصني" قصل في المياء، ص٦٣.

<sup>🗗 🛶 &</sup>quot;هتاوي الامام المزي"، ص٤.

البحر الرائق"، كتاب الطهارة، ج١، ص١٢٨.

ورمخارش ہے:

لو (كان المخالط) ماتعا فلو مباينا لاوصافه فبتغير اكثرها اوموافقا كلبن فبأحدها او مماثلا كمستعمل فبالاجزاء فان المطلق اكثر من النصف جاز التطهير بالكل والا لا. (1)

المدييش ي

وان كان لا يخالفه فيهما تعتبر في الاجزاء وان استويا في الاجراء لم يذكر في ظاهر الرواية قالوا حكمه حكم الماء المغلوب احتياطا هكذا في " البدائع ". (2)

قیرسوم ایک شے ندفی ہو کداس کے ساتھ ال کرشے دیگر مقصد دیگر کے لیے ہوجائے جس سے یانی کے بدلے پھھاور تام ہوجائے خواوکسی چیز کوملہ کراس میں پکایا ہوجیے یخنی ،شور با کہاب یانی ندر ہا۔ مختصر قند دری و ہداییہ و قاییہ وغیر ہاعامہ کتب میں ے: " لا يجوز بالمرق." (3) برالائن شرے: " لا يتوصؤ بماء تغير بالطبخ بما لا يقصد التنظيف كماء المموق والباقلاء لانه ليس مهاء مطلق " (4) يا كايات بوصل طاديا بوجيك شكرم عرى ثبدكا شريت مدايده غير بايس ب: " لا يجوز بالا شربه " (5) ال برعنايه وكفايه وبنايه وغاييش فرمايا:

ان اراد بالاشرية الحلو المخلوط بالماء كالديس والشهد المخلوط به كانت للماء الذي غلب عليه غيره , (6)

تجمع الانهريس ب

قال صاحب الفرائد المراد من الاشرية الحلو المخلوط بالماء كالديس والشهد . (7) اگرالی چیز جس سے تنظیف بینی میل کا ثنامقعمود ہے طائی یا طا کر طبح دیا توجب تک اس پانی کی رفت وسیلان نہ جائے قابل وضوب \_اس كے متعلق فتح القدير وفق وائے خانيہ وفقا وائے امام شخ الاسلام غزی تمر تاثی كے نصوص او پر گزرے \_

- "الدر المختار"، كتاب العلهارة، ياب المياه، ج ١، ص ٣٦١. 0
- "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الياب الثالث في المياه، العصل الثاني، ح١، ص٢١ 0
- "الهداية"، كتاب الصهارات، باب الماء الذي يحور به الوصوء، ومالا يحور، ج١، ص٠٢. 0
  - "البحرا الرائق"، كتاب الطهارة، ج١، ص١٢٦. 4
  - "الهداية"، كتاب الضهارة، باب الماء الذي يحور به الوضوء و مالا يحور، ج١، ص٠٠. 0
- "البناية"، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يحور به الوصوء و مالا يحور به، ح١، ص٢١٢. 0
  - ، "محمع الأنهر"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٤٠. 0

بحريش ہے:

اما لو كانت النظافة تقصد به كالسدر والاشنان والصابون يطبح به فانه يتوضؤ به الا اذا خرج الماء عن طبعه من الرقة والسيلان . (1)

مندييش ي

وان طبخ في الماء ما يقصد به المبالغة في النظافة كالاشنان والصابون حاز الوصوء به بالاجماع الا اذا صار تحينا قلا يجوز هكذا في " محيط السرخسي ". (2)

یو ہیں اگر یانی میں زعفران یا پڑیا اتنی ملائی کہ کپڑ ارتجنے کے قابل ہوجائے اس سے وضوجا ئزنہیں اگر چہ رفت وسیلان باتی ہوکداب بھی یہ یانی نہ کہلائے گا۔ صبغ ورنگ کہاجائے گا۔ روالحماریس ہے:

ومثله الزعفران اذا خالط الماء وصار بحيث يصبغ به فليس بماء مطلق من غير نظر الى الثخانة. (3) مديد ش ہے:

(4) أه قال في الحلية محمول على ما أذا كان الزعفران لا تمجوز بالماء المقيد كماء الزعفران.

مندبيش ب:

وان غلبت الحمرة وصارمتما سكا لا يجوز التوضي كذا في فتاوي قاضيخان. (<sup>6)</sup> اورا گردنگ کے قابل نہ ہو تو وضوحا تزہے۔

مغیری میں ہے:

القليل من الزعفران يغير الاوصاف الثلثة مع كونه رقيقا فيجوز الوضوء والغسل به .

- "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، ج١، ص ٢٦.٠١. 0
- "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ح١، ص ٢١. 0
- "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في حديث ((لا تسموا العب الكرم))، ج١١ ص ٣٦١ 0
  - ··· "منية المصلى"، فصل في المياه، ص٦٣. 4
    - 0
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ح١، ص ٢١ 0
    - "صعيري"، فصل في بيان احكام المياه، ص٠٥٠ ø

التوضى بماء الزعفران والزردح والعصفر يجوز ان كان رقيقا والماء غالب . (1) یو ہیں پانی میں پیشکری ، زووغیرہ اسنے ڈالے کہ لکھنے کے قائل ہوجائے اس سے وضو جائز نہیں کہ اب وہ پانی نہیں روشنائی ہے۔ جنیس مجر بحرالرائق مجر ہندید ور دالحتار میں ہے:

> وكذا اذا طرح فيه زاج او عفص وصار ينقش به لزوال اسم الماء عنه . (2) اورا گر لکھنے کے قابل نہ ہو تو وضو جا تز ہے۔اگر چہ رنگ سیاہ ہو جائے کہ ایکی نام نہ بدلا۔ ہند ہیں ہے،

اذا طرح الزاج او العفص في الماء جاز الوضوء به ان كان لا ينقش اذا كتب كذا في " البحر " نا قلاعن " التجنيس ". (3)

القاوي خانييس ہے:

اذا طرح الزاج في الماء حتى اسود لكن لم تذهب رقته جاز به الوضوء . حليديس ي

صرح في التجنيس بان من التفويع على اعتبار الغلبة بالاجزاء قول الجرجاني اذا طرح الزاج اوالعفص في الماء جاز الوضوء به ان كان لا ينقش اذا كتب فان نقش لا يجوزوا لماء هو المغلوب. (5) یو ہیں پانی میں ہے یا با قدایا اور غد بھویا یا کیچڑ کی مٹی چونا مل کیا جب تک رفت باتی ہے وضو جائز ہے ور نہیں ان سب کے جزئیات عامد کتب قد ہب میں مذکور ہیں۔

بدائع امام ملك العلماء من ب

تخيير السماء المطلق بالطين او بالتراب او بالجص او بالنورة او بوقوع الاوراق او الثمار فيه او بطول المكث يجوز التوضؤبه لانه لم يزل عنه اسم الماء وبقي معناه ايصاً .

- "العتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، العصل الثاني، ج١، ص٢١ و "المتاوي الحالية"، كتاب الصهارة، فصل في مالا بحور به التوصي، ح١١ ص٩.
- "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في حديث ((لا تسموا العب الكرم))، ح١، ص٢٦١. 2
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ح١، ص ٢١ 8
    - "العتاوي الخابية"، كتاب الطهارة، فصل في مالا يمعور به التوصي، ج١، ص٩ 0
      - 🐠 \cdots انظر: "التحبيس و المزيد"، كتاب الطهارات، ج ١ ، ص ٢ ١ ٢ ٢ .
      - "بدائع الصنائع"، كتاب الطهارة، مطنب الماء المقيد، ح 1، ص ٩٠.

تعریف مائے مطلق اور ان تمام جزئیات ہے بخو بی روثن ہوگیا کہ مطلقاً تغیر اوصاف یانی کے مقید کرنے کو کانی نہیں تاوننتیکہ پانی کا نام نہ بدلے۔جس یانی میں چنے بھیگے یا زعفران کی تھوڑی مقدار گھو لی یاماز ووغیرہ اٹنے ملائے کہ لکھنے کے قابل نہ ہو باای متم کے اور جزئیات جن میں جواز وضوکتب فقد میں مصرح ہے کیا ان پانیوں کے اوصاف نہ بدلے؟ ضرور بدلے تواگر مطلقاً تغیراوصاف پانی کومقید کردیتا توان ہے وضوجا ئز ہونے کی کوئی صورت نہتی اب اس کے بعض اور جز کیات تقل کرتے ہیں کہ اوصاف متنول متغیر ہو گئے اور وضو جائز۔کوئی میں ری نگتی رہی جس ہے اس کا رنگ ،مزہ ، بو متنول وصف بدل جائیں اس ہے دضوجا نزے۔

ق وي امام شيخ الاسلام غزى تمرتاشي ميں ہے:

سئل عن الوضوءِ والاغتسال بماء تغير لونه وطعمه وريحه بحبله المعلق عليه الاخراج الماء فهل يجوز ام لااجاب يجوز عند جمهور اصحابنا اع<sup>(1)</sup> ملتقطا.

موسم خزاں میں بکٹرت ہے پانی میں کرے کہ اس کے اوصاف تلیہ کو متغیر کر دیا۔ اگر چہ رنگ اتنا عالب ہو گیا کہ ہاتھ میں لینے سے بھی محسوس ہوتا ہوا گررفت باقی ہے بھی فرہب میں وضو جا تزہے۔

سراج وہاج وفتا وائے عالمکیر بیروجو ہرونیرہ وفتا وائے امام غزی تمر تاشی میں ہے:

فمان تمغيسرت اوصمافه الثلثة بوقوع اوراق الاشجار فيه وقت الخريف فانه يجوز به الوضوء عند عامة اصحابنا رحمهم الله تعالى . (2)

نیز فآوائے امام غزی میں مجتبی شرح قدوری ہے ہے:

لو غيرالاوصاف الثلثة بالاوراق ولم يسلب اسم الماء عنه ولا معناه عنه قامه يجوز التوضق به. عنابه وحليه وبحر وتم وممكين وردالحتاري ب:

المنقول عن الاسا تذة انه يجوز حتى أو ان اوراق الاشجار وقت الخريف تـقع في الحياض فيتغير ماء ها من حيث اللون والطعم والراتحة ثم انهم يتوضئون منها من غير نكير . <sup>(4)</sup>

<sup>🕦 \</sup>cdots "فتاوى الامام الغزى"، ص 2.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"؛ كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، العصل الثاني، ح١، ص ٢١ 0

<sup>&</sup>quot;متاوى الامام الغزى"، ص2، ه. 8

<sup>&</sup>quot;العباية"، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يحوز به الوضوء، ج١، ص٦٣ (هامش "فتح القدير"). 0

در محارض ہے:

وان غير كل او صافه في الاصح ان بقيت رقته اي واسمه . (1) ردالمحتارين زيرتول في الاصح فرمايا

مقابله ما قيل انه ان ظهرلون الاوراق في الكف لا يتوضؤ به لكن يشرب والتقييد بالكف اشارة الى كثرة التغير لان الماء قديري في محله متغيرا لونه لكن لو رفع منه شخص في كفه لا يراه متغيرا تامل.

پانی میں تھجوریں ڈالی کئیں کہ پانی میں شیر بنی آگئی تمرنبیذ کی حدکونہ پہنچا تو بالا تفاق اس ہے وضوحا تزہے۔ حليه ويسين وبتدييش ہے: " السماء الذي القي فيه تميرات فصار حلوا ولم يزل عنه اسم الماء وهو رقيق يجوز به الوصوء بلا خلاف بين اصحابنا ." (3)

ان عبارات جدیلہ فقہائے کرام وائمہ اعلام ہے واضح ہو گیا کیمٹن تغیراوصاف مانع وضونہیں تاونٹنیکہ شے دیگر مقصد دیگر كے ليے ہوكرنام آب ندبدل جائے۔اب مسكد مبحوث عنها ميں اگر حقد كوآب مستعمل يالى چيز سے تازه كيا كدقابل وضونتى مثلاً گلاب يا عرق كا و زبان يا عرق باديان توبيسب توبيلي عن سانا قابل وضووانتسال تصاس مين حقد كاكي قصور نداس سام نے وضو جائز بتایا۔ کلام اس میں ہے کہ پہلے سے قابل وضوق اور حقد کی وجہ سے اگر چدمتغیر ہو گیا وہی تھم سابق رکھتا ہے اب اگر تازہ کرنے کے بعد ایک ہی جسم بیا گیا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اوصاف کا تغیر بالکل محسوس نبیس ہوتا اس جواز وضوی کیا کلام ہوسکتا ہے اور جہاں تغیر ہوا ،اگر چہرب اوصاف کا محر جب تک رفت باقی ہے بھم نصوص ائمہ وعلائے ند مب سی حنی کو کلام ند ہونا جا ہے کہ اے مطلق کی تعریف اس پرصادق کہ رقت ہاتی اور کسی ایسی شے کا خلط بھی نہ ہوا جومقدار میں زائد ہونہ شے دیگر مقصد دیگر کے لیے ہوکرنام آب متغیر ہوا کہ ہر مخص اس کو پانی بی کہتا ہے معترض بھی تو ہی کہدرہے ہیں کہ حقد کا پانی پاک کردیا۔ تتوم الابسار ودرمخارش ہے:

(يبجوز بسماء خالطه طاهر جامد) مطلقا (كفاكهة و ورق شجر ) وان غير كل اوصافه ( في

الاصح أن بقيت رقته ) أي و أسمه .

<sup>&</sup>quot;الدر المعتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج ١، ص ٢٧٠.

<sup>&</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الطهارة، ياب المياه، مطلب في ال التوصي من الحوص... إلخ، ج١٠ ص٠٧٠. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"؛ كتاب الطهارة، الناب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج١، ص٢٢ 0

<sup>... &</sup>quot;تنوير الأبصار" و " الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج١، ص٣٦٩ 4

يجوز وان غير اوصافه جامد كزعفران و ورق في الاصح . <sup>(1)</sup>

نورالايشاحيس ب

لا يضر تغير اوصافه كلها بجامد كزعفران (2)

ر ہا یہ کداس کا تلفظ حقد کی طرف اضافت کر کے ہوتا ہے اس سے اس پانی کا مقید ہونا لازم نہیں جیے گھڑے کا پانی ، ویگ كاي في رياض فت اضافت تعريف بن تقديم " ماء البنو ماء البحو ماء الزعفوان ."

التيمين ميں ہے:

اضافته الى الزعفران ونحوه للتعريف كاضافته الى البنر. (3)

هلديلي الزيلتي مي إ:

اضافته الى الوادي والعين اضافة تعريف لا تقييد لانه تشعرف ما هيته بدون هذه الاضافة . (4)

ا كرية خيال ہوكداس ميں بد بوہوتی ہے اس وجہ ہے نا جائز ہوتو اولاً: مطلقاً بيتكم كه حقد كے يانی ميں بد بوہوتی ہے غلط ہے۔ ٹا ٹیا: مدارآ ب مطلق ومقید پر ہے خوشہو بد بوکو کیا دخل زعفران اگر یائی میں اتناملا کدر تکنے کے قابل ہو گیا اس ہے وضونا جائز ے اگر چہ خوشبور کھتا ہے۔گان ب خوشبور کھتا ہے محرعا مدکتب ند جب میں ہے کہ گلاب ہے وضونا جا نز۔

برايروفانيش ب: " لا بماء الورد . " (5)

مليروغليرش يے:

لايجوز الطهارة الحكمية بماء الورد و ساثر الازهار. (6)

ہے یانی میں کرے کداوصاف مختر میں تغیر آگیا تو اس میں کیا بد بونہ ہوگی اور نصوص قرب سے بیٹا ہت کداس یانی ہے وضو جائز۔ری کوئیں میں لکلتی رہی اور یانی کے اوصاف ثلثہ رنگ ، بوء مزہ سب بدل سے اس کا جزئیوں بھے کہ امام شخ

- "غرر الاحكام"، كتاب الطهارة، فرض الفسل، ج١، ص٢١.
  - · "نور الإيضاح"، كتاب الطهارة، ص٤. 0
  - "تبيين الحقائق"، كتاب العلهارة، ج١، ص٧٩. 0
- "حاشية الشبي على تبيس الحقائق"، كتاب الطهارة، ج١، ص٧٩ 4
- "الهداية"، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجور به الوصوء، ومالا يجور، ح١، ص ٧٠. 0
  - "منية المصلي و عنية المتملي"، فصل في بيال احكام المياه، ص٨٩ 0

سئل عن الماء المتغير ريحه بالقطران يجوز الوضوء منه ام لا اجاب نعم يجوز . (1<sup>)</sup> ثا*لًا* متعدد کما بوں کی تفریحسیں ذکر کی گئیں کے صرف تغیر اوصاف عمل مانع جواز وضونبیں کسی نے اس کوخوشبو یا بد بوے مقید ندكيا، بهذا عكم مطلق برب وللد الحمد توجب ان برامين لاكر عليت الراحب بواكربه بإنى طامر ومطهرب تومثلاً كسي في موجد ما تحددهو لئ تضاور پاؤں باتی تھا کہ پانی ختم ہوگیااور وہاں دوسرایانی تہیں کہ وضو کی تحییل کرے اوراس کے پاس حقہ میں اتنا پانی موجود ہے کہ یاؤں دھونے کو کفایت کرے یااس کے پاس دوسرایا ٹی بالکل نہیں ہےاور حقد کا پانی اعصائے وضوکو کافی ہے تو بوجہ دوسرے یانی شہونے کے تیم کا تھم ہر گزئیں دیاجا سکتا، کہ

القدمزوجل ارشا وفره تاہے:

﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيْمُمُوا صَعِيدًا ﴾ (2) يانى نه يادُ لوياك منى يرسيم كرو\_

اوراس کے باس یانی تو موجود ہاب معترضین بی بتا کیں کدا گروہ یانی یاتے ہوئے اس سے پیچیل وضونہ کرے اور تیم كرلة تواس ني عظم البي كاخلاف كيا يانبيس اس كالتيم بإطل جوا يانبيس ضروراس ني عظم البي كاخلاف كيا اورضروراس كالتيم بإطل ہوا البتہ اگر وفت فتم ہونے میں عرصہ ہوا وراس پانی میں بد بوآ گئ تھی ، تو اتنا وقفہ لا زم ہوگا کہ بواڑ جائے کہ حالت نماز میں اعصا ہے ہوآ نا مکروہ ہےاوراس حالت میں مسجد میں جانے کی اجازت نہ ہوگی کہ بدیو کے ساتھ مسجد میں جانا حرام ہے۔ کیجہن ، بیاز کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا:

(( من اكل من هذه الشجرة المنتنة فيلا يقربن مسجدنا فان الملئكة تتأذى مما يتأذي منه الأنس.)) <sup>(3)</sup>

جواس ورخت بودارے کھائے وہ جماری مسجد کے قریب ندآئے کہ ملتکداس چیزے افیت پاتے ہیں جس چیز ہے آ د**ي كواذيت بيخي بو**درو اه البخاري و مسلم عن جابر رصي الله سالي عم

- "المتاوى الزيبية"، كتاب الطهارة، ص٣ ( هامش "المتاوى المياثية").
  - ... پ٥، النسآء: ٤٣.
- "صحيح مسم"، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، الحديث ٢٨٢، ص٢٨٢

نيزارشاوهوا.

((ولا يمر فيه بلحم تيءٍ)) <sup>(1)</sup> مبحد ش کیا گوشت کے کرکوئی ندگز رے۔

وراقارش ہے: " واكل نمحو ثوم. " (2) اس پرروالحارش قرمایا: " اي كيصل و نمحوه مها له وائحة كريهة للحديث الصحيح في النهى عن قربان آكل الثوم والبصل." (3)

> اسی وجہ سے مٹی کا تیل اور وہ دیاسلائیاں جو جلتے وقت بد بودیتی ہیں مسجد میں جلا ناحرام ہے۔ روالحلارش ہے:

قال الامام العيني في شرحه على " صحيح البخاري " قلت علة النهي اذي الملتكة و اذي المسلمين ولا يختص بمسجده عليه الصلوة والسلام بل الكل سواء لرواية مساجدنا بالجمع خلافا لمن شــذ ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ماله رائحة كريهة ما كولا اوغيره وانماخص الثوم ههنا بالذكر وفي غيره اينضا بالبصل والكراث لكثرة اكلهم لها وكذلك الحق بعضهم بذالك من بفيه بخراوبه جرح له راتحة و كذلك القصاب والسماك والمجذوم والابرص اولى بالالحاق ١ a . (<sup>4)</sup>

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وابنه وحزبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والله سيخته وتعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم .

ابو العلا امحدعلي الاعظمي القادري عفى عنه بمحمدد النبي الأمي صلى الله تعالىٰ عليه وآلهِ وصحيه وسلم

اعظمی رضوی محدامجدعلی

<sup>&</sup>quot;مس ابن ماجه"، أبواب المساجد و الجماعات، باب ما يكره في المساجد، الحديث: ٧٤٨، ح١، ص٤١٣. 0

<sup>&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص٥٢٥ 0

<sup>&</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يمسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في العرس في المسجد، ج٢، ص٩٠٥ 0

<sup>&</sup>quot;رد المحار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في العرس في المسجد، ج٢، ص ٢٥ ٥ 0

بسم الله الرحمن الرحيم .

نحمده ونصلي على رسوله الكريم .

آب قدیان کی طہارت وطہوریت اوراس بارے میں کہ بحال ضرورت جب اور یانی ندل سکے اس سے محیل لازم اور اس کے ہوتے تیم باطن اور بلاضرورت بحال بد بوطہارت میں اس کا استعال ممنوع اور جب تک یونہ زائل ہوتما زمکروہ اورمسجد میں جاناحرام ۔مولا نامولوی امجدعلی صاحب قاوری اعظمی سلمہ کی یتج رہیجے اوراس کا خلاف جہل صریح یااعنا دہیج جس سے اجتناب برمسلمان برفرض قطعى والله تعالى اعلم. فقيرا حدرت قادري عفى عنه



بسم الله الرحمن الرحيم . لك الحمد يا الله . والصلوة والسلام عليك يا رسول الله . حقد کے یانی کی طب رت وطہوریت ظاہر کتب فقدے اس کی یا کی تطبیر صاف و یا ہر حضرت مولا نامولوی امجد علی صاحب قادری اعظمی مرطلہ نے الی شخفیل ائیل ائی ہے کہ مخالف جاتل ہے، توامید قوی کہ قبول حق کرے،معاند ہے توسکوت ہے کام 

والله تعالى اعلم وصلى الله تعالىٰ على حير حلقه المالث الناصر السيد محمد و سلم

فقيرر بدواسيرذ نبيالوالمحابد سيدمحمرالاشرفي الجيلاني الكيجو جهوي عفي عنه

بسم الله الرحمن الرحيم . تحمده وتصلي على رسوله الكريم .

آب حفد کی طبیارت وطہوریت میں اور بروقت ضرورت اس کا استعمال جائز ہونے میں جیسی تو ہیں کا مل کتب فقد ہے جٹاب مولا نامولوی امجد علی صاحب اعظمی الرضوی مدنوند العالی نے قرمائی ہے بلاشک وشبہہ نہایت ہی ورست و بجاہے ہا وجو دالیسی تحقیق انیق کے بھی اس سے اٹکار کرتا سراسر جہل وخطا ہے حضرت مولا نائے موصوف نے اس مسئلہ کے متعلق بفضلہ تعالیٰ کوئی

ابوالا برارمحمدا سرارالحق حنفي من صديقي چشتى نظامي قادرى ربحكي عفاالقدعنه

الحق ان الحق في هذه الصورة مع العلامة المجيب الفاضل اللبيب الحضرة مولَّنا امجد على صاحب القادري الرصوي سلمه الله تعالى والحق احق ان يتبع

محتبر المحتمد المستخدا حسان الحق نعيم قاضى بلده ومفتى درگا ومعلَّى بهرائج شريف

جو پچھ حضرت مولا نا ابحکیم حامی سنت ماحی بدعت عالم لوذعی فاصل بلیعی مولوی امجد علی صاحب قا دری رضوی نے تحریر فرمایاہے وہی صواب دیجے وحق صریح ہے۔

فقط فقير قادري حكيم عبدالا حدخادم مدرسة الحديث بيلي بهيت تلميذمولا ناومسي احمرصا حب قبله محدث سورتي قدس سره العلي بجاه النبي الأمي صلى التدند في عليه وملم و التدني في اعلم وعلمه جل مجده اتم وانتكم.

ما اجاب بــه العالم النبيل و الفاضل الجليل مولانا المولوي محمد امجد على صاحب فهو حق صريح ابو سراج عبد الحق رضوي تلميذ مولانا المولوي محمد وصي احمد محدث سورتي غفر الله العلى.

• / •••••• • •••••• •

بسم الله الرحمن الرحيم وبحمده وعونه فكل ماحر ره العالم العليم و الذى هو للقلوب حكيم قوى حضرت مولانا و بالفضل اولانا جناب المولوى امجد على حرسه ربه القوى و نصره على كل مخالف غبى . بنجاه حبيبه النبى العربى صلى الله عليه وسلم فهذا تحرير الطهارة ماء القليان بعد استعماله فيه لا شك في طهارته و طهوريته كما هو في الاصل وانا الحقير سيد محمد حسن السنوسى المدنى المجددي عفى عنه.

مبسملا و حامد او محمداً رجل وعلان و مصلّیا و مسلما محمداً رصلی الله علیه وسلم

حفرت مولا تا ام پر علی صاحب دات بر کاتم نے مسائل طہارت میں "بہار شریعت" بھیسی جامع کاب تالیف فر ماکر مسلمانان ہند پراحسان عظیم فر مایا ہے جس کے شکر بیاے عہدہ برا ہونا دشوار۔ دعا ہے کہ رب العزت جل مجدہ مولا نا موصوف کواجر جزیل مرحمت فرہ ئے۔ آب قلبیان کی طہارت وطہوریت کا ثبوت بدلائل سلطحہ اس فتو کی میں دیا گیا گناب نہ کور میں صرف اس قدر مسطور ہے کہ "اس کے ہوتے ہوئے تیم جائز نہیں" نہ ہے کہ خواہ تخواہ اس سے وضوکیا جائے درصور حیکہ اس سے بہتر پائی موجود جو۔ اس پر جرح کرنا صرف ان ہی اصحاب کا کام معلوم ہوتا ہے جن کام تعمود بغض فتذا تکیزی ہو۔ واللہ تعالی اعم وعلمہ جل مجدہ انکل وائم.

فقير محمر عبدالعليم الصديق قادري عفى عنه

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ط

# نَماز کا بیان

ا بمان تصحیح عقا کدمطابق فدہب اہل سنت و جماعت کے بعد نمازتمام فرائض میں نہایت اہم واعظم ہے۔قرآن مجید و ا حادیث نی کریم طیانساؤ ہوائستم اس کی اہمیت سے مالا ول جیں ، جا بجااس کی تاکید آئی اور اس کے تارکین (1) پر وعید فر مائی ، چند آ بیتی اور حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں، کے مسلمان اینے رب مزوجل اور پیارے نبی سی مقد تعالی علیہ سم کے ارشادات سنیں اوراس کی توقیق ہےان برعمل کریں۔

القدارة والقرما تاهي:

﴿ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ أَنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِينُمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقُتَهُمْ يُنْفِقُونَ أَنَّ ﴾ (2) یہ کتاب پر جیز گاروں کو ہدایت ہے، جوغیب پرایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جودیا اس میں سے جہاری راہ میں فرچ کرتے ہیں۔

اور قرما تاہے:

﴿ أَقِينُمُوا الصَّالُوةَ وَا تُوا الزُّكُوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الزَّكِعِينَ ٥ ﴾ (3) نماز قائم کرواورز کا 5 دواور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تماز پڑھو۔ لینی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہوری ہی شریعت میں ہے۔ یا باجماعت اوا کرو۔ اورقرما تاہے:

﴿ خَفِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّاوَةِ الوُّسُطَى فَ وَقُوْمُوا لِلَّهِ قَنِينَنَ ٥ ﴾ (4) تمام نماز ول خصوصاً بیج والی نماز (عصر) کی محافظت رکھواوراللہ کے حضورادب ہے کھڑے رہو۔

- 🚹 ..... تارک کی جمع ، جموز نے والے۔
  - پ ١ ۽ البقرة: ٣.
  - پ١٠ انبقرة: ٤٣. 0
  - ب ۲، البقرة: ۲۳۸.

فمازكابيان

اورفرها تاہے:

﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيُرَةً إِلَّا عَلَى الْحُشِعِينَ أَنَّ ﴾ (1) نماز شاق ہے محر خشوع کرنے والوں پر۔

نماز کا مطلقاً ترک تو سخت ہولناک چیز ہےا ہے قضا کرکے پڑھنے والوں کوفر ماتا ہے:

﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ أَنَّ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَا تِهِمْ سَاهُوْنَ أَنَّ ﴾ (2)

خرانی ان نمازیوں کے لیے جوانی نمازے بے خبر ہیں، وقت گر ارکر پڑھے اٹھتے ہیں۔

جہنم میں ایک وادی ہے،جس کی تخق ہے جہنم بھی پناہ ما تکتا ہے،اس کا نام ' ویل'' ہے،قصدا (3) نماز قض کرنے والے اس سے مستحق <sup>(4)</sup> ہیں۔

اورفرها تاہے:

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ خَلُفٌ اَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوُفَ يَلْقَوُنَ عَيَّا ٥ ﴾ (5) ان کے بعد پچھ نا خلف پیدا ہوئے جنموں نے نمازیں ضائع کر دیں اورنفسانی خواہشوں کا اتباع کیا عنقریب انھیں مخت عذاب طویل وشد پرے ملنا ہوگا۔

غی جہتم میں ایک داوی ہے،جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے،اس میں ایک کوآں ہے،جس کا نام 'مهمیپ'' ہ، جب جہنم کی آگ بھنے پر آتی ہے، انتدم وبل اس کو تیس کو کھول و بتا ہے، جس سے وہ بدستور بھڑ کئے تی ہے۔ قال الله تعالى:

> ﴿ كُلُّمَا خَبَتُ زِدُنْهُمُ سَعِيْرًا ٥ ﴾ (6) جب بجینے پرآئے گی ہم انھیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔

میرکوآل بے نم زول اور زانیول اور شرابیول اور سودخوارول اور مال باپ کوایذ اوسینے والوں کے لیے ہے۔ نماز کی

🕕 🦟 پاء البقرة: ٥٥

، ب ٣٠٠ الماعون: ٢٥٥. 0

يتى جان بوچوكر 🕒 🗗 🚾 3

> پ۲۱۰۸ریم :۵۹. 6

پ٥١، بني اسرآء يل: ٩٧. 6

يُّنُ ثَنَ مجلس المحينة العلمية(رادساطاق)

اہمیت کا اس ہے بھی پید چاتا ہے کہ اللہ عزوجل نے سب احکام اپنے حبیب سلی اندی بی عید دسم کو زمین پر بھیجے، جب نم زفرض کرنی منظور ہوئی حضور (مسی الدت فی علید دملم) کواپنے پاس عرش عظیم پر بلا کرا سے فرض کیا اور شب اسرا<sup>(1)</sup> میں میتخذ دیا۔

حديث : مسجح بنخاري ومسلم مين ابن عمر رض الله تعالى عبر است مروى ، رسول الله من الد تعالى عديد رسم ارشا و فر مات مين: " اسلام کی بنیاد یا بچ چیزوں پر ہے۔اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی سچامعبود نہیں اور محمر صلی اللہ تعالی علیہ علماس کے ضاص بندے اور رسول ہیں ، اور نماز قائم کرنا اور ز کا قادیتا اور حج کرنا اور ماہِ رمضان کا روز ہ رکھنا۔'' (2)

حديث المام احمد وترقدى وابن ماجدروايت كرتے بيل كد حضرت معافر من الله الى عند كہتے بيل. يل تے رسول الله مسى الله تعالى عليه وسم سير سوال كياء وعمل ارشاد موكه مجھے جنت ميں نے جائے اور جہنم سے بچائے؟ قرمایا. '' اللہ تعالیٰ کی عبادت كر اوراس کے ساتھ کی کوشریک مذکراور تماز قائم رکھاورز کا 5 وے اور رمضان کا روز ہر کھاور بیت اللہ کا حج کر۔' اوراس صدیث میں يكى ك "اسلام كاستون نماز ك." (3)

صديث التصحيح مسلم من ابو جريره رض الله تعالى عند عمروى ، كدرسول القدسلي لله تعالى عيد وسم فرمايا: " بالحج نمازي اور جمعہ ہے جمعہ تک اور رمضان ہے رمضان تک ان تمام گنا ہوں کومٹا دیتے ہیں ، جوان کے درمیان ہوں جب کہ کر کڑے بچا

حديث، المعيمين بل ابو بريره رض الله تعالى عند مروى ، كه حضور (صلى الله تعالى عند وسلم ) في ارشا وقر ما يا: " بنا و الوكس کے دروازہ پر تہر ہووہ اس میں ہرروزیانچ بار حسل کرے کیا اس کے بدن پرمیل رہ جائے گا؟ عرض کی نہ فرمایا: ''مہی مثال یا ٹیجوں نماز وں کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب خطا وَل کومحوفر مادیتا ہے۔'' (<sup>5)</sup>

حدیث : صحیحین میں این مسعود رہنی اشانی عنہ سے مروی ، کہ ایک صاحب سے ایک گناہ صادر ہوا، حاضر ہو کر

- "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام.. إلح، الحديث. ١ ٢\_(١٦)، ص٢٧ 0
- "حامع الترمدي"، أ بواب الإيمال، باب ماجاء في حرمة الصلاة، الحديث: ٢٦٠ ح٠ ع، ص ٢٨٠ 3
  - "صحيح مسلم"، كتاب الطهارة، باب الصلاة الخمس، الحديث: ١٦\_(٣٣٣)، ص١٤٤ 0
  - "صحيح مسلم"، كتاب المساحد، باب المشي إلى الصلاة... إلح، الحديث. ١٦٧، ص٣٣٦. 6

عرض کی ،اُس پریهآیت نازل ہوئی۔(1)

﴿ آقِمِ الصَّلْوَةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَقًا مِّنَ اللَّيُلِ ﴿ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّاتِ ﴿ ذَلِكَ ذِكُرى لِلذَّكِرِينَ ٥٠ ﴾ (2) نماز قائم کردن کے دونوں کناروں اور رات کے پچھ حصہ میں بے شک نیکیاں گنا ہوں کو دور کرتی ہیں ، پیضیحت ہے ، تقبیحت ماننے والوں کے لیے۔

انھوں نے عرض کی ایار سول اللہ! کیا بیاخاص میرے لیے ہے؟ فرمایا: "میری سب اُمت کے لیے۔" حديث Y: سيح بتخارى وسيلم من بركر عبدالله بن مسعود رضى التدفى عد كميتر بين، من في رسول الله من التدفى عدوا ے سوال کیا اعمال میں اللہ تعالی کے نز دیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ فرمایا: '' وقت کے اندر تماز'' ، میں نے عرض کی ، پھر كيا؟ فرمايا" ال باب كے ساتھ فيكى كرنا۔ "، بيس نے عرض كى ، پيركيا؟ فرمايا" راوخدايس جهاد۔ " (3)

حديث ك: جيم في في حضرت عمر مني الله تعدّل عد ب روايت كى ، كه ايك صاحب في عرض كى ، يارسول الله (عزوجل، مى التدنول مدرسم)! اسلام ش سب سے زیادہ اللہ کے نزو کے محبوب کیا چیز ہے؟ فرمایا. ''وفت ش نماز پڑھنااور جس نے نماز چپوژی اس کا کوئی دین نبیس نماز دین کاستون ہے۔'' (<sup>4)</sup>

عديث ابوداود نے بطریق عمرو بن شعیب عن ابیان جد و روایت کی که حضور (صلی الله تعالی طیه وسلم) نے فرہ یا:

'' جب تمحارے بنتے سات برت کے ہوں ،تو اُنتھیں نماز کا تھکم دواور جب دیں برس کے ہوجا کمیں ،تو مارکر پڑھاؤ۔'' <sup>(5)</sup>

حديث 9: امام احدروايت كرتے جي كدابوؤررش الله تعانى منفر ماتے جيں: نبي مسى الله تعالى عبيد الم جاڑول (6) ميس يا جر تشریف نے گئے، پت جماز کاز ماند تھا، دوٹہنیاں پکڑلیں، پنے گرنے لگے، فر مایا:''اےابوڈ رامیں نے عرض کی، لبیک یارسول انتدا فرمایا ''مسلمان بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے ،تواس ہے گناہ ایسے کرتے ہیں جیسےاس درخت سے بیہتے ۔'' <sup>(7)</sup>

حديث الصحيح مسلِم شريف بن ابو برير ورض الله تعالى عند عروى ، كه حضور (صلى الله تعالى عيد المم) في فرمايا: "جوفض

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة كمارة، الحديث ٢٦،٥ ج١، ص١٩٦

سپ۲۱۱عهود: ۱۱۴. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة كفارة، الحديث ٧٧ه، ح١، ص١٩٦ 3

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمان"، باب في الصلوات، الحديث: ٢٨٠٧، ج٣، ص٣٩. 0

<sup>&</sup>quot;سس أبي داو د"، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر العلام بالصلاة، الحديث. ٤٩٥، ج١٠ ص٢٠٨ 8

<sup>6</sup> 

<sup>&</sup>quot;المسد" للإمام أحمد بن حبيل، مسد الأنصار، حديث أبي درالععاري، الحديث ٢١٦١، ٢١٦، ج٨، ص٣٣٠

ا پنے گھر میں طہارت (وضووشسل) کر کے فرض اوا کرنے کے لیے متحد کو جاتا ہے، توایک قدم پرایک گناہ محوجوتا، دوسرے پرایک

حديث !!: امام احمرزيد بن خالد جني رض الله تعالى عند اوى ، كه حضور (صلى الله تعالى عديد ملم) في قرمها: "مجود وركعت نماز پڑھےاوران میں مہونہ کرے ،تو جو پچھ پیشتر اس کے گناہ ہوئے ہیں ،اللہ تعالیٰ معاقب قرمادیتا ہے'' (2) لیعنی صغائر۔ عد بيث ١٢: طَمر اني ابوامامه رض الترت في منه اوي ، كه حضور (صلى الترتماني عديهم) في فرمايا: " بنده جب تماز كيلي کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اور پروردگار کے درمیان حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں، اور مُورمین اس کا استقبال کرتی ہیں، جب تک ندماک سکے ، ند کھکارے۔'' (3)

عديث النه طَمر الى أوسط من اورضيان الس رض الشاقاني مند وايت كي كم حضور (صلى الله تعالى عليه وسم) في فره يا: " سب ہے پہلے قیامت کے دن بندہ ہے نماز کا حساب لیا جائے گا ،اگرید درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے اور بیہ مجڑی توسیمی مجڑے۔'' (<sup>4)</sup> اورا یک روایت میں ہے کہ'' وہ خائب وخاسر ہوا۔'' <sup>(5)</sup>

حدیث ۱۱: امام احمد والوداود ونسائی وائن ماجد کی روایت جمیم داری رض اند تعالی منه سے یوں ہے ، اگر نماز پوری کی ہے ، تو پوری کھی جائے گی اور پوری نہیں کی ( بینی اس میں نقصان ہے ) تو ملائکہ ہے قرمائے گا '' ویکھمو! میرے بندہ کے نوائل ہوں تو ان ے فرض پورے کردو چرز کو ہ کا ای طرح حساب ہوگا چر ہو ہیں باقی اعمال کا۔ " (6)

عديث 10: ابوداودوابن ماجه ابو جريره رضي الله تعالى منه سيراوي ، كه حضور (ملى التدتى لي مديم م) في قر مايا: " (جومسلمان جہنم میں جائے گا والعیاذ ہاللہ تعالیٰ)اس کے پورے بدن کوآ گ کھائے گی سوااعضائے بچود کے،اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا آگ يرحمام كرديا ہے۔" (7)

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب المساجد. , , إلح، باب المشي إلى الصلاه، الحديث ٦٦٦، ص٣٣٦

<sup>&</sup>quot;المسلم" للإمام أحمد بن حبل، مسلم الأنصار، حديث زيد بن خالد الجهني، الحديث ٢١٧٤٩ ح٨، ص٦٦٧. 0

<sup>&</sup>quot;الترعيب و الترهيب" للمندري، كتاب الصلاة، الترهيب من البصاق في المستجد، الحديث ٢١، ح١، ص٢٦. 0

<sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط" لنظير في، باب الألف، الحديث ١٨٥٩، ج١، ص٠٤٠٥ 4

<sup>&</sup>quot;المعجم الأو سط" لنظير ابي، باب العين، الحديث. ٣٧٨٦، ج٢، ص٣٢ ø

<sup>&</sup>quot;المسد" للإمام أحمد بن حبل، حديث تميم الداري، الحديث ١٦٩٤٦، ج٦، ص٣٥. 6

<sup>&</sup>quot;سس ابن ماجه"، أبو اب الرهد، ياب صعة البار، الحديث ٤٣٢٦، ج٤، ص٣٢٥

حديث ١٦: طَبَر اني أوسَط مِس راوي ، كه حضور (سي الله تعالى عليه وعم) في فرمايا: " التد تعالى كيز ديك بنده كي بيه حالت سب سے زیادہ پہندہ کراہے مجدہ کرتا دیکھے کہ اپنامونھ خاک پردگڑ رہاہے۔<sup>(1)</sup>

حديث كا: طَهر انى أوسّط مين انس رضى القدت في عند سيراوي ، كه حضور (ملى القدت في عليه سم) في فرمايا " و كو في صبح وش م نہیں مگر زمین کا ایک گئزا دوسرے کو پکارتا ہے ، آج تھے پر کوئی نیک بندہ گز راجس نے تھے پرنماز پڑھی یا ذکرِ الٰہی کیا؟ اگروہ ہاں كجةواس كے ليےاس سب سے استاوير بزرگى تصور كرتا ہے۔" (2)

حديث 16: مستح مسلم من جابر رض الدتوالي عدر مروى كرحضور (سى الدنواني عدومم) في قره يا. " جنت كي تنجي ثماز ہے اور نماز کی تغی طہارت ۔ ' (3)

عديث 19: ابودادونة ابوامامه رضي الشاق في منت روايت كي كه حضور (صلى التدقيالي عنيه بهم) في قرماي " مجوطها رت کر کے اپنے گھر سے فرض نمیاز کے لیے نکلا اس کا اجرابیا ہے جبیما حج کرنے والے محرم کا اور جو جاشت کے لیے لکلا اس کا اجرعمر ہ کرتے والے کی مثل ہے' اور ایک نماز ووسری نماز تک کہ دونوں کے درمیان میں کوئی لغویات نہ ہو علیمین میں کہمی ہوئی ہے (4) يعن ورجه قبول كو ينجى ہے۔

عديث ٢٠ و٢١: امام احمد ونسائي وابن ماجه في ابوايوب انصاري وعقبه بن عامر رض الدند في منه سعروايت كي كه حضور (معی الله نولی عید رسم) نے فرہ یا: ' جس نے وضو کیا جیساتھم ہے اور نماز پڑھی جیسی نماز کا تھم ہے ، تو جو پچھ پہیے کیا ہے معاف ہو گیا۔" (5)

عديث ٢٢: امام احمد اليوؤررض الشاقي ل عندي راوي ، كه حضور (ملى الثاني غليدوسم) في فرمايا. " مجوالله كي ليه اليك تجدہ کرتا ہے،اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گنا و معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔" (6) عدیث ۲۳: کنز العمال میں ہے کہ حضور (صلی انترتعانی عذبہ وسم) نے قرمایا: '' جوتنی کی میں دور کھت نماز پڑھے کہ

> "المعجم الأوسط" للطبراني، باب الميم، الحديث: ٦٠٧٥ ح٤٠ ص٨٠٣. 0

"المعجم الأوسط" للطيرابي، باب الألف، الحديث: ٢٠٥، ج١، ص ١٧١ 0

> الم تحد هذا الحديث في صحيح مسلم. 0

"المسند" للإمام أحمد بن حسل، مسبد جابر بن عبد الله، المحديث ١٠٣٨ ، ج٥، ص١٠٣

"سس أبي داود"، كتاب الصلاة، ياب ماجاء في فصل المشي إلى الصلاة، الحديث ٥٥٨ - ١٠ ص ٢٣١. 0

> "مس السائي"، كتاب الطهارة، باب من بوصاً كما أمر، الحديث ١٤٤، ص٣١، 8

"المسند" للإمام أحمد بن حبل، مسد الأنصار، حديث أبي در العفاري، الحديث ١٠٨، ٢١٥، ح٨، ص١٠٤. 6

الله (عزوجل)ا ورفرشتوں کے مواکوئی نہ دیکھے،اس کے لیے جہنم سے براءت لکھ دی جاتی ہے۔'' (1) حديث ٢٢٠: منية المصلّى من ب، كدارش دفر مايا: "جرش كي ليه اليك علامت جوتى ب، ايمان كى علامت

حدیث ۲۵: منیة المصلّی میں ہے، قرمایا: ' نماز وین کاستون ہے جس نے اسے قائم رکھاوین کو قائم رکھا اور جس نے اسے جھوڑ دیادین کوڑ ھادیا۔" (3)

حدیث ۲۲: امام احمروا بوداود عباده بن صامت رضی الله تعانی عندسے راوی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه دسم) نے قرمایا: '' یا نچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پرفرض کیں،جس نے اچھی طرح وضوکیا اور وقت میں پڑھیں اور رکوع وخشوع کو پورا کیا تو اس کے سے اللہ تعالی نے اپنے ذمہ کرم پرعبد کرلیا ہے کہ اے بخش دے ، اور جس نے شکیا اس کے لیے عبد تہیں ، جا ہے بخش وے، جاہے عذاب کرے۔" (4)

حديث 14: حاكم قراعي تاريخ من ام الموسين صديقة رض التدنى الدن العنداس وايت كي كرحضور (من الدن الي عيدوسم) فرماتے ہیں، کدانندمز وجل فرما تا ہے:'' اگر وفت شل نماز قائم رکھے تو میرے بندہ کامیرے ذمہ کرم پرعہدہے، کداسے عذا ب نہ دول اور بے حساب جنت میں داخل کروں <sub>-''</sub> (5)

صدیث ۲۸: ویلی ابوسعیدرش اندانه ای موسے راوی ، كرحضور (صلى اندانه عدوم م) في وايا: " الله تع الى في ايك چیز فرض ندگی ، جوتو حید ونماز ہے بہتر ہو۔اگراس ہے بہتر کوئی چیز ہوتی تو وہ ضرور ملائکہ پر فرض کرتا ،ان میں کوئی رکوع میں ہے ،

حدیث ۲۹: ابوداود طیالی ابو برمیه رضی اشت نی عندے راوی ، که حضور (سلی اشت نی عیدوسم) نے قر ، با: "جو بنده تماز پڑھ کراس جگہ جب تک بیٹے رہتاہے ،فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں ،اس وقت تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا

<sup>&</sup>quot;كنز العمال"، كتاب الصلاة، الحديث: ١٥ - ١٩ - ج٧، ص١٢٥.

المعبني"، ثبوت فرضية العبلاة بالسنة، ص ١٣٠.

۵ سا "منية المصلي"، ثبوت فرضية الصلاة بالسنة، ص١٣٠.

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلوات، الحديث: ٢٥ ٢٥ ج١ م ص١٨٦.

الكنزالعمال معال الصالة الصالة الحديث: ١٩٠٣١ - ١٩٠ ص ١٩٢١.

الفردوس بمأثور الخطاب"، الحديث: ١١٠٠ ج١٠ ص١١٥.

جول تككا استغفاراس كي ليريب، اَللَّهُمَّ اغْفِرُلَهُ (1) اَللَّهُمَّ ارْحَمُهُ (2) اَللَّهُمَّ تُبُ عَلَيْهِ. (3) اور متعدد حدیثوں میں آیا ہے، کہ جب تک نماز کے انظار میں ہے اس وقت تک وہ نماز تی میں ہے، بیفضائل مطلق نماز کے ہیں اور خاص خاص نماز وں کے متعلق جوا حادیث وار دہو کیں ،ان میں بعض یہ ہیں:

حدیث ۱۳۰۰: طَیْر انی این عمر رشی الله تن نی عنها سے راوی ، که حضور (صلی الله تعانی علیه وسم) ارش وفر ماتے ہیں: '' جوشیح کی نماز پڑھتا ہے، وہ شام تک اللہ کے ذمہ میں ہے۔'' (4) ووسری روایت میں ہے، ''تواللہ کا ذمہ نہ توڑو، جواللہ کا ذمہ توڑے گااللہ تع اللہ اے اوندھا کر کے دوڑ خ ش ڈال دیےگا۔" (5)

حديث اسن: ابن ماجيسهمان فاري رضي التدنعاني عندسة راوي ، كه حضور (سلي الثدنعاني عيد بهم) في فرمايا " جوميح نما زكو كيو ، ایں نے جہنڈے کے ساتھ گیا اور جوسی بازار کو گیا ،ابلیس کے جہنڈے کے ساتھ گیا۔'' (6)

صديث المان جيان فقب الإيمان من عليان من الترقال من علي المان من الترقال من علي المراب كي مكر "جونماز الم تواب ہوکرحاضر ہوا، کو یااس نے تمام رات قیام کیا (عبادت کی) اور جونمازعشا کے لیے حاضر ہوا کو یااس نے نصف شب قیام

عديث الاستان خطيب نے انس من اللہ تعانی مندسے روایت کی کہ حضور (صلی اللہ تعالی عبد وسلم) نے فرمایا "جس نے چالیس دن نماز فجر دعث با جماعت پڑھی،اس کوالند تعالی دو برائتیں عطافر مائے گا،ایک نارے دومری نفاق ہے۔'' <sup>(8)</sup>

عدیث الله الم احد ابو مربره رضی الشاقی مزے راوی ، کد حضور (سنی الشاقی عیدوسم) فروستے ہیں: رات اورون کے ملائكه تماز فجر وعصر ميں جمع ہوتے ہيں، جب وہ جاتے ہيں تو اللہ مزوجل ان ہے قرما تا ہے:'' كہاں ہے آئے؟ حالانكه وہ جانتا

- اےاللہ تواس کو پخش دے۔
  - اےاشاوال پردم کے۔۔۔۔۔ اےاشاوال پردم کے۔
- "مسيد أبي داود الطيالسي"، الحرء العاشر، أبو صالح عن أبي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه، الحديث: ٣١٧، ص٣١٧ الخ، الحديث: ١٥٥٩ ح ١، ص٢٣٢ و "سس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب ماجاء في فصل المشي إلى الصلاة اساللهاس كي توبيقول كر
  - "المعجم الكبير" للطبراتي، الحديث: ١ ١٣٢١، ج٢ ١، ص ٧٤٠.
  - "محمع الروائد"، كتاب الصلاة، باب فصل الصلاة و حقمها للدم، الحديث: ١٦٤٠، ص٢٧. ø
  - "سس ابن ماجه"، أبواب التحارات، باب الأسواق، و دخولها، الحديث: ٣٤ ٢٣٤ ج٣، ص٥٣. 0
    - "شعب الإيمال"؛ باب في الصلاة فصل في الجماعة إلخ، الحديث: ٢٨٥٢، ح٣، ص٥٥ 0
      - 🚺 .... "تاريح بغداد"، رقم: ٦٢٣١، ج١١، ص٢٧٤.

قُرُّ كُن مجلس المحينة العلمية(دُّكت اطاق)

فمازكابيان

ہے۔''عرض کرتے ہیں:'' تیرے بندول کے پاس ہے، جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انھیں نماز پڑھتا چور کر تیرے یاس ماضر ہوئے " (١)

عدیث ۱۳۵: این ماجداین عمر رضی الله تن آن عبر سے راوی ، که حضور (ملی، مند تن فی علیه ایم ماتے بیں ''جومسجد جم عت میں جالیس را تیس نمازعشا پڑھے، کہ رکعت اولی فوت نہ ہو،اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ ہے آزادی لکھودیتا ہے۔'' <sup>(2)</sup> حديث ٢٠٠١: طَير اتى في عبد الله بن مسعود من الدقال عند اروايت كى كد حضور (منى الدقال عبدوسم) فر مات مين:

''سب نمازول میں زیادہ گرال متافقین پرنمازعشا ونجر ہے اور جوان میں نضیلت ہے ، اگر جانتے تو ضرورہ ضر ہوتے اگر چہ سرین کے بل کھٹے ہوئے۔" (3) یعنی جیے بھی ممکن ہوتا۔

حديث كان: بَرِّ ارفِ ابن عمر رضي الله تعالى عنها من روايت كى كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسم) فره ت بين: "جونما زعشا ے پہلے سوئے القداس کی آگھ کو ندسملائے۔'' (4) نماز نہ پڑھنے پر جو دعیدیں آگیں ان میں ہے بعض ہے ہیں:

حديث ١٣٨: معيمين من نوفل بن معاويد رض التدنواني مندسة مروى وحضور اقدس ملى التدنواني عليه والم فروات إن

''جس کی نماز فوت ہوئی گویاس کے اہل ومال جاتے رہے۔'' (5)

عديث الله الوقيم الوسعيد رض الذي في عند اوى ، كه حضور (صى الله تعدل عيد وسم) في فره ما الم وجس في قصداً تماز چھوڑی جہنم کے دروازے پراس کا نام لکھ دیاج تاہے۔" (6)

عديث مهم: امام احداكم ايمن رضي الشاقي عنها عداوي ، كرحضور (ملى التاتي لا عيدوسم) في فرمايا: " قصداً تماز ترك نه کروکہ جوقصد آنماز ترک کردیتا ہے ، اللہ (مزوجل) ورسول (سلی اشتعالی عدید مم) اس سے بری الذمہ ہیں۔'' <sup>(7)</sup> حديث الم : مينخين في عثمان بن الى العاص رضي القات في عند سدروايت كي كرهضور (مسى الدت في عليه وسم) فرمات مين:

"المسند" بلإمام أحمد بن حبن، مسند أبي هريرة، الحديث: ٧٤٩٤ ج٣، ص٦٨

١٩٩٥ - "المعتجم الكبير"، الحديث: ١٩٩٥ - ١١ ج٠١٠ ص٩٩.

"كنرالعمال"، كتاب الصلاة، الحديث: ١٩٤٩٧، ح٧، ص١٦٥، عن عائشة رصي الله تعالى عبها. 4

"صحيح البخاري"، كتاب المناقب، باب علامات البوة في الإسلام، الحديث: ٢٦٠٧، ج٢، ص ٥٠١. 0

> "كنر العمال"، كتاب الصلاق الحديث: ٨٠١، ١٩٠ ج٧، ص١٣٢. 6

"المسئلة" للإمام أحمد بن حنبل، حليث أم أيمن، الحديث: ٢٧٤٣٣، ج ١٠ ص ٢٨٦

العشن ابن ماجه "، أبواب المساحد . . إلح، ياب صلاة العشاء و العجر في حماعة، الحديث: ٧٩٨ ح١، ص٤٣٧، عن عمر ابن النعطاب وصي الله تعالى عنه.

' دجس دین شن تمازنیس ،اس ش کوئی خرنبیں \_'' (1)

**حدیث ۲۷۷:** بیمقی حضرت عمرینی الله تعانی عندسے راوی ، که حضور (صلی الله تعانی علیه وسلم) فمره تے ہیں: '' جس نے تماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین تیس مماز دین کاستون ہے۔" (2)

حديث الله المراقع الوجريره رضي الله تعلى عند المرايت كى الدهنور (صلى الله تعالى عليد اللم) فرمات عين المواسلام ميل اس کا کوئی حصرتیں،جس کے لیے نماز شہو۔" (3)

حديث ١٧٧: امام احمد وداري وبيهي فحقب الإيمان مين راوي، كه حضور (مني الذهالي عيد بهم) في فره يا: ' وجس في نماز پرمی فظت (مداومت) کی ، قیر مت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور و ہر ہان ونجات ہوگی اور جس نے می فظت نہ کی اس کے لیے نہ اُور ہے نہ ہر ہان نہ نبی ت اور قیامت کے دن قارون وفرعون وہامان وأ بی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔'' (4)

صديث ١٣٥٠ يئى رى ومسلِم وامام ما لك ناقع رضى الله تعالى منه الدين المرادي ، كه حصرت امير الموسنين فاروق اعظم منى الله تعالى عنه نے اپنے صوبوں کے پاس فرمان بھیجا کہ "تمھارے سب کا موں ہے اہم میرے نز دیک نماز ہے" جس نے اس کا حفظ کیا اور اس پرمحافظت کی اس نے اپنادین محفوظ رکھااورجس نے اسے ضالع کیاو واوروں کو بدرجہ اولی ضائع کرےگا۔'' (5)

عديث ٢٧٠: ترندي عبدالله بن شقيق رض الندنون من ساوي ، كد صحاب كرام سي عمل كرزك كوكفرنبين و في سنة سوا نماز کے۔ (6) بہت ی ایک حدیثیں آئیں جن کا ظاہر ہے ہے کہ قصداً نما زکا ترک کفر ہے اور بعض محابہ کرام مثلاً حضرت امیر المومنين فاروق اعظم وعبدالرحمن بنعوف وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس و جابر بن عبدالله ومعاذ بن جبل وابو هريره و ا بوالدرداً مِن الله ته لأمنهم كاليبي مذهب تفاا وربعض ائمه مثلاً امام احمد بن حنبل واسحاق بن را هويه وعبدالله بن مهارك وامام كخعي كالجمي یجی ند ہب تھا، اگر چہ جمارے امام اعظم و دیگر آئمہ نیز بہت سے محابہ کرام اس کی تکفیر نیس کرتے (۲) پھر بھی یہ کیا تھوڑی ہات ے کدان جلیل القدر معزات کے نزویک ایسامخص'' کافر'' ہے۔

"المسند" للإمام أحمد بن حيل، حديث عثمان بن أبي العاص، الحديث: ١٧٩٣٤، ج٦، ص ٢٧١.

····· "شعب الإيمان"، باب في الصلوات، الحديث: ٧ · ٢٨ ، ج٢، ص٣٦.

"كنز العمال"، كتاب الصلاة، الحديث: ٩٤ ، ١٩ ، ٢٠ ج٧، ص١٣٣.

"المسد" للإمام أحمد بن حسل، مسلد عبد الله بن عمرو، الحديث ٢٦٥٨٧ ج٢، ص٧٤٥ 4

> "الموطا" بلإمام مالك، كتاب وقوت الصلاد، الحديث: ٦، ح١، ص٣٥ 0

"جامع الترمدي"، أبواب الإيماد، باب ماجاء في ترك الصلاة، الحديث: ٢٦٣١، ح٤، ص٢٨٢. 0

معنی کا فرقبیس سیتے۔

يُّنُ ثُنُ مجلس المدينة العلمية(رادت اطاق)

### احكام فقهيه

مسئلدا: مرم كلف يعنى عاقبل بالغ يرنماز فرض عين إلى فرضيت كامتكر كافر ب-اور جوقصداً جهور باكر جد ا یک بی وفت کی وہ فایق ہے اور جونماز نہ پڑھتا ہوقید کیا جائے یہاں تک کرتو بہ کرے اور نماز پڑھنے لگے بلکہ انمہ علیہ مالک و شافعی واحمد منی اللہ تعالی منہ مے نز ویک سلطان اسلام کواس کے قبل کا تھم ہے۔ (1) (ورمختار)

مسئليرًا: بني كى جب سات برس كى عمر جو، تواسے نماز برد هنا سكھايا جائے اور جب وس برس كا جو جائے ، تو ماركر ردهوا تا چاہے۔(<sup>2)</sup> (ابوداودور ندی)

هستله ان نماز خالص عباوت بدنی ہے،اس میں نیابت جاری تبیس ہوسکتی یعنی ایک کی طرف سے دوسر انہیں پڑھ سکتانہ یہ ہوسکتا ہے کہ زندگی میں نماز کے بدلے کچھ مال بطور فعد میادا کروے البتۃ اگر کسی پر پچھ نمازیں رہ گئی ہیں اورانقال کر کیا اور وصیت کر کیا کہاس کی نمازوں کا فعد میدادا کیا جائے تو ادا کیا جائے <sup>(3)</sup>اورامید ہے کہانشاءالند تعالی قبول ہواور بے وصیت بھی وارث اس کی طرف ہے دے کہ امیر قبول وطنو ہے۔(4) ( درمخار ور دالحارود کی کتب )

مسكلما: فرضيت نماز كاسب حقيق امرالي إورسب ظاهري وقت بكداة ل وقت سي آخر وقت تك جبادا كرے ادا ہوجائے كى اور فرض ذمتہ ہے سما قط ہوجائے كا اور اگر ادانہ كى يہاں تك كه وقت كا ايك خفيف جزباتى ہے تو يہى جز اخیرسب ہے، تواگر کوئی مجنون یا ہے ہوش ہوش میں آبایا حیض دنفاس والی یاک ہوئی یاصبی (5) بالغ ہوایا کا فرمسلمان ہوااور وفتت صرف اتناہے کہ اللہ اکبر کہہ لے تو ان سب پر اس وقت کی نماز فرض ہوگئی اور جنون و بے ہوشی یا کچے وقت ہے زا کد کومستغرق نہ ہوں تو اگر چہ تکبیرتح بمہ کا بھی وقت ندیلے نماز فرض ہے، قضا پڑھے۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ) حیض و نفاس والی میں تفصیل ہے، جو ہاب انحیض میں مذکور ہو گی۔<sup>(7)</sup>

<sup>&</sup>quot;الدرالمعتار"معه"ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٦.

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبو اب الصلاة، باب ماجاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، الحديث: ٧ · ٤ ، ح ١ ، ص ٢ ١ ٤ .

نماز كافدىيداداكرنے كاطريقة "بهارشرايت" حصر "فضا نماز كابيان" بن ادرامير ابلسنت حضرت علاً مدمول نا ابو بال محدالياس عطارقا ورى رضوى دامت يركاجم مدايدك كتاب "مماز كم أحكام" صفحه ٣٣٤ تا ٣٣٧ يرملاحظ فرما كي \_

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب فيما يصير الكافر به مسلما من الأفعاب، ح٢، ص١٢.

<sup>·</sup> الدرالمختار، كتاب الصلاة، ج٢، ص١٥٠١. 6

اگر بوری مدت میں پاک ہوئی تو صرف الله اکبر کہنے کی گنجائش دفت میں ہونے سے نماز فرض ہوجا کیگی اورا کر بوری مدت سے پہلے پاک =

مسكله ٤: نايالغ نے وقت ميں نماز پردهي تقي اوراب آخر وقت ميں بالغ ہوا، تو اس پر فرض ہے كه اب پھر پرد ھے یو ہیں اگرمعا ذاہندکوئی مرتد ہوگیا بھرآخرونت میں اسلام لایا اس پراس وقت کی نماز فرض ہے،اگر چہاؤل وقت میں لبل ارتداد نمازيزه چکامو-<sup>(1)</sup> (ورعثار)

مسلملا: نابالغ عش كى نماز يز هكرسوبا تفاس كواحسلام موااور بريدارت موايهال تك كدفجر طلوع مون كے بعد آ تكه كلى توعشا کا اعادہ کرےاورا گرطلوع فجرے پیشتر آ کھی تواس پرعشا کی نماز بالا جماع فرض ہے۔<sup>(2)</sup> (بحرالرائق)

مسکلہ ع: حسمی نے اوّل وقت میں نماز ند پڑھی تھی اور آخر وقت میں کوئی ایساعذر پیدا ہو گیا، جس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے مثلاً سخرونت میں حیض ونفاس ہو گیا یا جنون یا ہے ہوٹی طاری ہوگئی تو اس وفت کی نماز معاف ہوگئی ،اس کی قضا بھی ان پرنتیں ہے، گر جنون و بے ہوشی میں شرط ہے کے بنی الانصال <sup>(3)</sup> یا نچ نمازوں سے زائد کو گھیرلیں، ورنہ قضالازم ہوگ۔ <sup>(4)</sup> (عالمكيري ،ردالحيّار)

# نماز کے وقتوں کا بیان

قال الله نعالي:

﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًّا مُؤُفُّونًا ٥ ﴾ (٥)

= ہوئی مین حیض میں دس دن سے مہیے اور نفاس میں جالیس ون سے مہینے تو اتنا وقت در کارے کے شسل کرے کیڑے مہین کر القدا كبر كه سيكے شسل كريكيفين مقدمات مسل، بإنى لا ناء كيزيداً تارنا، پرده كرنانجى داهل جير \_ (ردالحار) ١٢مند\_

- الدوالماحتاراء كتاب الصلاة، ج٢، ص١٥.
- "البحرالرائق"، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج٢، ص٥٩.
- لگا تار "مهارشر بعت" حصد الم المريض كايان" بن ب اكركى وقت بوش بوج تاب تواس كاوقت مقرر ب ينيس اكروقت مقرر ہادراس سے پہلے پورے چودفت نہ گزرے تو قضا واجب اور دفت مقررت بو بلکدد فعند ہوئی موجاتا ہے چروبی حاست پیدا موجاتی ہے تواس افاقه كا اعتبار نبيل يعني سب بيبوشيال متصل تجي جائي گي\_(عالمكيري ورويخار)
  - 🚯 📖 "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاق، ج ١، ص ١٥.
  - و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب فيما يصير الكافر به مسلما من الأفعال، ح٢، ص١٠.
    - · "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٣٦.
      - په، النسآء. ۱۰۳

يُّنُ ثَنِ مجلس المدينة العلمية(رئيت الارق)

بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے ، وقت با ندھا ہوا۔

اورفرما تاہے:

﴿ فَسُبُحِنَ اللَّهِ حِيْنَ تُمُسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ ٥ وَلَهُ الْحَمُدُ فِي السَّموتِ وَالْارْضِ وَعَشِيًّا وَجِيْنَ تُظْهِرُونَ ٥ ﴾ (١)

الله كي تبيح كروچس وقت مسيس شام ہو (نمازمغرب وعشا) اور جس وقت مج ہو (نماز فجر) اوراس كى حد ہے، آسانوں اورز مین میں اور پچھلے پہرکو (تمازعمر) اور جب شمصیں دن ڈ ھلے (تمازظہر)۔

حديث! حاكم في ابن عماس رض القدت في عباس روايت كي كه في سلى القدت في طير وسم قرمات بين. " فجر دو جي أيك وه جس میں کھا ناحرام بیٹی روزہ دار کے لیے اور نماز حلال دوسری وہ کہاں میں نماز (فجر )حرام اور کھا نا حلال'' (2)

عديث: نسائى ابو ہريره رض التدنوني عدے راوى ، كه فرماتے بيل سى الندنوني عدوسم" وجس مخص نے فجركى ايك رکعت قبل طلوع آفاب یالی، تواس نے نماز یالی (اس پرفرض ہوگئی)اور جسے ایک رکعت عصر کی قبل غروب آفاب ل گئی اس نے نمازیالی یعنی اس کی نماز ہوگئے۔' (3) یہاں دونوں جگہ رکعت ہے تکبیرتح بمد مراد لی جائے گی یعنی عصر کی نیت باندھ لی تکبیرتح بمد کہدلی اس وفت تک آفماب ندؤ وہا تھ پھرؤ وب کیا نماز ہوگئی اور کا فرمسلمان ہوایا بچہ بالغ ہوااس وقت کہ آفماب طلوع ہونے تک تکبیرتح پید کہد لینے کا وقت ہاتی تھا ،اس فجر کی تمازاس پر فرض ہوگئی ، قضا پڑھے اور طلوع آفت ہے بعد مسلمان یا بالغ ہوا تو وہ نمازا*س پرفرض ند*ہو کی۔

حديث الترين رافع بن خدي رض الله تعالى منه الدي و اوى ، كه فر مات بين من الله تعالى عيد وسلم: " فجرى نمازا جالي رِدْ هو کداس میں بہت تنظیم اواب ہے۔'' <sup>(4)</sup>

حدیث ا: دیلی کی روایت انس رضی الله تعالی عدے ہے کہ اس سے تمہاری معفرت ہوجائے گی۔ " (5) اور دیلی کی

<sup>📭</sup> ۱۸-۱۲، الروم: ۱۲-۱۸.

<sup>&</sup>quot;المستدرك" لنحاكم، كتاب الصلاة، فان الفجر فجران، الحديث: ٧١٣، ح١، ص٤٣٣.

<sup>&</sup>quot;سس النسائي"، كتاب المواقيت، باب من أدرك وكعتين من العصر، الحديث ٢٠٥، ص٩٢

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب الصلاة، باب ماجاء في الإسفار بالفجر، الحديث: ١٥٤ م ١١ ص ٢٠٤.

<sup>··· &</sup>quot;كتر العمال"، كتاب الصلاة، الحديث: ١٩٢٧٩ ، ج٧، ص ١٤٨.

دوسری روایت انھیں ہے ہے کہ' جو فجر کوروش کر کے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبراور قلب کومنور کرے گا اور اس کی نمی زقبول

حدیث 3: طَمِرانی أوسَط میں ابو ہر برہ وش اللہ تعالی عندے راوی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم) فر ماتے ہیں:'' ممیری امت ہمیشہ فطرت لینی و بن حق پررہے گی ، جب تک فجر کوا جالے میں پڑھے گی۔''(2)

حديث ٢: امام احمر وتريدي ابو جريره ريني الله تعاني عند اوي ، كه حضور اقدس سنى الله تعاليه وسلم فرمات بين: " متماز کے لیے اوّل وآخر ہے، اوّل وقت ظہر کا اس وفت ہے کہ آفتاب ڈھل جائے اور آخر اس وفت کے عصر کا وفت آ جائے اور آخر وقت عصر کااس وقت که آفماب کا قرص زرد ہوجائے ،اوراول وقت مغرب کااس وقت که آفماب ڈوب جائے اوراس کا آخر وقت جب شغل ووب جائے اور اول وقت عشا جب شغل وجب جائے اور آخر وقت جب آدمی رات ہوجائے۔" (3) ( یعنی وقت مباح بلا کرامت )\_

حديث عن بنخاري ومسلم ايو جرميره رض الله تدنى منه الدي الدي الرفر مات جي صلى الله تدنى لي عدوسم. " تطهر كو تصندا كرك پڑھو کہ بخت گرمی جہنم کے جوش ہے ہے۔ دوزخ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی کہ میرے بعض اجز البعض کو کھائے میتے ہیں اے دومر تبد سانس کی اجازت ہوئی ایک جاڑے میں ایک گرمی میں ۔'' (4)

صديث من الشيخ بكارى شريف باب الاذان للمسافرين من ب، ابوذر رض الله تدالى مذكبت بي، بهم رسول الله ملى منذته لا عبيه وسلم كے ساتھ ايك سفر جس عقے ، مؤون نے أو ان كہنى جا ہى ، فر مايا: " شمنڈ اكر" ، پھر قصد كيا ، فر مايا: " شمنڈ! كر" ، پھرارادہ کی ،فر مایا. '' شنڈا کر، یہاں تک کے سابیٹیلوں کے برابر ہوگیا۔'' (<sup>5)</sup>

حدیث **9 و + 1: امام احمد والو داور ، ابوالوب وعقبه بن عامر رض الند تعالی عبر اوی ، کرفر ماتے بیل معی الند تعالی عبد وسلم:** ''میری امت ہمیشہ فطرت پررہے گی ، جب تک مغرب میں اتن تا خیر نہ کریں کہ ستارے گھھ جا کیں ۔'' <sup>(6)</sup> عديث ال: ابوداووية عبدالعزيزين وقع رض الشقال منت روايت كى كفرمات بين سلى الشقالي عيد الم : "ون كى تماز

<sup>&</sup>quot;الفردوس بمأ تُور الخطاب"، الحديث: ٢٤٤، ٣٦٠ ج٣، ص - ٥٦. 0

<sup>&</sup>quot;اسمعجم الأوسط" لنطيراني، باب السين، الحديث ٢٦١٨، ح٢، ص٠٣٩٠ 0

<sup>&</sup>quot; جامع الترمدي"؛ أبو اب الصلاة، باب ما جاء في مو اقيت الصلاة، الحديث ١٥١، ج١٠ ص ٢٠٢ 8

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر هي شدة الحر، الحديث. ٧٣٧\_ ٥٣٨ ح١، ص١٩٩ 0

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الأدال، باب الأدال لعمسافرين... إلح، الحديث ٦٢٩، ح١، ص٢٢٨. 6

<sup>&</sup>quot;سس أبي داو د"، كتاب الصلوة، باب في وقب المعرب، الحديث: ٤١٨، ح١، ص١٨٣. 0

(عصر) ابر کے ون میں جدی پڑھواور مغرب میں تا خیر کرو'' (1)

حدیث ۱۲: امام احمد ابو ہرمیرہ رضی اندانی عندے راوی ، کدفر ماتے ہیں ملی اندانی فی عید ایم انداز اگر بید ہات نہ ہوتی کدمیری امت پرمشقت ہوج ئے گی بتو ہیں ان کو تھم فر ما دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں اور عشا کی نماز تہائی یا آ دھی رات تک مؤخر کرویتا کہ رب نتارک و تعالیٰ آسان پر خاص کیتی رحمت قرما تا ہے اور شیج تک قرما تار ہتا ہے: کہ ہے کوئی سائل کہ اسے دوں ، ہے کوئی مغفرت جاہنے والا کداس کی مغفرت کروں ، ہے کوئی دُ عاکر نے والا کہ قبول کروں۔'' (2)

حديث النظر الى أوسَط مين الوجريره رضى الله تعالى عند اوى وكرمات مين من الله تعالى عيد والم : " جب فجر طلوع كر آئے تو کوئی (تقل) نماز نبیل سواد ورکعت فجر کے۔" (3)

عديث النارى وسلم من ابوسعيد خدرى رض الشقاني منتصروى كرفر مات بي سى الشقالي عليدسم " ابعد من الماز نہیں تا وفٹتیکی آفیاب بلندند ہوجائے اور عصر کے بعد نماز نہیں یہاں تک کے غروب ہوجائے۔'' (<sup>4)</sup>

حديث 10: معيمين من عبدالله صنائجي رضي الله تعالى من سے مروى ، فرماتے بين سى الله تعالى عبيد الله وقاب شيطان کے سینگ کے ساتھ طلوع کرتا ہے ، جب بلند ہوجاتا ہے ، تو جدا ہوجاتا ہے پھر جب سرکی سیدھ پر آتا ہے ، تو شیطان اس سے قریب ہوج تاہے، جب ڈھل جاتا ہے تو ہث جاتا ہے پھر جب غروب ہوتا جا ہتا ہے شیطان اس سے قریب ہوجا تا ہے، جب ڈوب جاتا ہے جُد ا ہوجاتا ہے ، توان تین وقتوں ش نماز نہ پڑھو'' (<sup>5)</sup>

### مسائل فقهيه

مسلدا: وقت فجر: طلوع صبح صادق سے آفاب کی کرن جیکنے تک ہے۔(6) (متون) فاكده: صبح صادق ايك روشى بيك يورب (٢) كى جانب جهال سيآج أفتاب طلوع مون والاسباس كاوير

- 🐽 .... "مراسيل أبي داود" مع "ستن أبي داود"؛ كتاب الصلواة، ص 🛚 .
- "المسند" بلإمام أحمد بن حبن، مسند أبي هزيرة، الحديث: ٩٥٩٧ ج٣، ص٤٢٧ 0
  - "المعجم الأوسط" للضراني، باب الألف، الحديث: ٨١٦٦ ح١، ص٢٣٨. 0
- "صحيح البخاري"، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل .. الخ، الحديث ٥٨٦، ح١، ص ٢١٣. 4
  - نم تحدهاذا الحديث في الصحيحين. 0
  - "كنرالعمال"، كتاب الصلاة الأوقات المكروهة، الحديث. ١٩٥٨٥ ، ح٧، ص ١٧١.
    - ۵۳ .. "مختصر القدوري"، كتاب الصلاة، ص٥٦.

آ سان کے کنارے میں وکھائی دیتی ہےاور بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کے تمام آ سان پر پھیل جاتی اور زمین پراجالا ہوجا تا ہےاور اس سے قبل چ آسان میں ایک دراز سپیدی ظاہر ہوتی ہے، جس کے بنچے سارا اُفق سیاہ ہوتا ہے، میں صادق اس کے بنچے سے پھوٹ کرجنو باشالاً دونوں پہلوؤں پر پھیل کراو پر بڑھتی ہے، یہ درا زسپیدی اس میں غائب ہوجاتی ہے،اس کوشیح کا ذب کہتے ہیں، اس سے فجر کا وقت نہیں ہوتا یہ جو بعض نے لکھا کہ شبح کا ذب کی سپیدی جا کر بعد کوتار کی ہوجاتی ہے، بھٹ غلط ہے، سبج وہ ہے جوہم نے بیان کیا۔

مسکلہ ا: مخاربیہ ہے کہ نماز فجر میں معنے صادق کی سپیدی چیک کر ذرا پھیلنی شروع ہوا س کا اعتبار کیا جائے اورعشااور سحری کھانے بیں اس کے ابتدائے طلوع کا عتبار ہو۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

**فا كده**: صبح صادق حيكنے ہے طلوع آفراب تك ان بلاد (<sup>2)</sup> ميں كم از كم ايك گھنٹاا ٹھار دمنٹ ہے اور زياد وست زياد و ا یک محننا چنیتیس (۳۵)منٹ نداس ہے کم ہوگا نداس ہے زیادہ اکیس (۲۱) مارچ کوایک محننا اٹھارہ منٹ ہوتا ہے، کھر بڑھتا ر ہتا ہے، یہاں تک کہ ۳۲ جون کو بورا ایک گھنٹا ۳۵ منٹ ہو جاتا ہے پھر گھنٹا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ (۲۲) متبر کوایک گھنٹا ۱۸ منٹ ہوجا تا ہے، پھر بزھتا ہے، یہاں تک کے ۲۶ دنمبر کوا یک گھنٹا ۲۴ منٹ ہوتا ہے، پھر کم ہوتار بتا ہے یہ ں تک کہ ۲۱ مار ج کو وہی ایک گھنٹا ان رہ منٹ ہو جاتا ہے، جو مخص وقت سیج نہ جانہا ہوا ہے جائے کہ گرمیوں میں ایک گھنٹا 🙌 منٹ باتی رہنے پر سحری چھوڑ دےخصوصاً جون جول کی میں اور جاڑوں میں ڈیڑھ گھٹٹار ہنے پرخصوصاً دسمبر جنوری میں اور ، رچ وستمبر کے اواخر میں جب دن رات برابر ہوتا ہے، توسحری ایک گھنٹا چوہیں منٹ پر چھوڑ ہے اور سحری چھوڑنے کا جو دفت بیان کیا گیا اس کے آٹھ وس منٹ بعداً ذان کبی جائے تا کہ محری اوراً ذان دونو ل طرف احتیاط رہے، بعض ناواقف آن ب نکلنے ہے دو یونے دو گھنٹے پہلے اَ ذِ ان کہددیتے ہیں مجرای وقت سنت بلکہ قرض بھی جعض دفعہ پڑھ لیتے ہیں، نہ بیا ذ ان ہونہ نماز ، بعضول نے رات کا ساتواں حصہ وقب فجر سمجھ رکھا ہے یہ ہر گزشیجے نہیں ماہ جون وجولائی میں جب کہ دن بڑا ہوتا ہے اور رات تقریباً وس گھنے کی ہوتی ہے، ان دنوں توالیتہ وقت مجے رات کا ساتواں حصہ یااس ہے چند منٹ پہلے ہوجا تا ہے، تمر دسمبر جنوری پیس جب کہ رات چود ہ کھنٹے کی ہوتی ہے، اسونت کجر کا وقت نوال حصہ بلکہ اس ہے بھی کم ہوجا تا ہے۔ ابتدائے وقت کجر کی شناخت دشوار ہے،خصوصاً جب كەگرد وغبار ہو يا جاندنى رات ہوالہذا ہميشہ طلوع آفتاب كا خيال رکھے كه آج جس وقت طلوع ہواد وسرے دن اس حساب ے وقت متذکر وَ بالا <sup>(3)</sup> کے اندرا ندرا ذان دنماز فجرا دا کی جائے۔( از افا دات رضوبہ )

شبرول۔

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الأول، ح١٠ ص١٥

منذ كرة بالا تعنی او پر ذكر كئے گئے۔

ونت ظہروجعہ: آنآب ڈھلنے ہاں وفت تک ہے، کہ ہر چیز کا سابی علاوہ سابیاصلی کے دوچند ہوج ئے۔(1) (متون)

فا كده: بردن كاسابياصلى وه سامير، كهاس دن آفاب كے خطائصف النهار پر يہنچنے كے وقت ہوتا ہے اور وہ موسم اور بل دے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے، دن جتنا گھٹتا ہے، سایہ بڑھتا جاتا ہے اور دن جتنا بڑھتا ہے، سامیر کم ہوتا جاتا ہے، یعنی جاڑوں <sup>(2)</sup>میں زیادہ ہوتا ہےاورگرمیوں میں کم اوران شہروں میں کہ خطِ استواکے قرب میں واقع ہیں ، کم ہوتا ہے ، ملکہ بعض جگہ بعض موسم میں یا لکل ہوتا ہی نہیں جب آفاب بالکل سمت راس (3) پر ہوتا ہے، چنا نچے موسم سرمان و دسمبر میں ہمارے ملک کے عرض البلد پر کہ ۲۸ درجہ کے قریب پر واقع ہے، ساڑھے آٹھ قدم سے زائد بعنی سوائے کے قریب ساریہ اسلی ہوج تا ہے اور مكه معظم بن جوام ورجه برواقع ہے، ان دنوں میں سات قدم ہے کچھ ہی زائد ہوتا ہے، اس ہے زائد پھر نیں ہوتا ای طرح موسم گر ، بیں مکه معظمہ بیں عامئی ہے ، ۳ مئی تک دو پہر کے وقت بالکل سامینیں ہوتا ، اس کے بعد پھر وہ سامیالٹا ظاہر ہوتا ہے، یعنی سامیہ جو شال کو پڑتا تھا، اب مکہ معظمہ میں جنوب کو ہوتا ہے اور ۲۲ جون تک پاؤقدم تک بزھ کر پھر گھٹتا ہے، یہاں تک کہ پندرہ جولائی ہے اٹھارہ جول کی تک پھرمعدوم ہوجا تاہے،اس کے بعد پھر ٹال کی طرف ظاہر ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں نہجی جنوب میں پڑتا ہے، نہ جھی معدوم ہوتا بلکہ سب ہے کم سایہ ۴۲ جون کونصف قدم باتی رہتا ہے۔ (اڑا فادات رضوبہ)

فاكده: آفاب دُ صلى بيجان بيب كه برابرز من من بمواركثرى اس طرح سيدى نصب كرين كه شرق يامغرب كو اصلاً جھی نہ ہوآ قباب جتن بیند ہوتا جائے گا، اس لکڑی کا سامیے م ہوتا جائے گا، جب کم ہونا موقوف ہو جائے ، تو اس وفت خط نصف النہار پر پہنچا اور اس وفت کا سامیر سائے اصلی ہے، اس کے بعد بڑھنا شروع ہوگا اور میدرلیل ہے، کہ خط نصف النہار سے متب وز ہوااب ظہر کا وقت ہوا بیا یک تخیینہ ہےاس لیے کہ سابی کا کم وہیش ہونا خصوصاً موسم گر مامیں جدمتم پزنہیں ہوتا ،اس ہے بہتر طریقه خطانصف النهار کا ہے کہ ہموار زمین میں نہا ہے سیح کمپاس ہے سوئی کی سیدھ پر خطانصف النہار تھینچ ویں اوران ملکوں میں اس خط کے جنوبی کنارے برکوئی مخر وطی شکل کی نہا ہت باریک نوک دارلکڑی خوب سیدھی نصب کریں کہ شرق یا غرب کواصلاً نہ جھک جو،اوروہ خط نصف النہاراس کے قاعدے کے عین وسط میں ہو۔ جب اس کی ٹوک کا سامیاس خط پرمنطبق ہوٹھیک دو پہر ہوگیا ، جب بال برابر بورب كو جھكے دو پہر ڈھل گيا ،ظهر كا وقت آھيا۔

<sup>🕦 👵 &</sup>quot;مانتصر القدوري"، كتاب الصلاة، ص٥٣.

<sup>-</sup> مرديول- 10

العنى بالكل مركاوير...

وقت عصر: بعد ختم ہونے وقت ظہر کے لینی سواسا بیاصلی کے دوشل سایہ ہونے ہے، آقاب ڈو بے تک ہے۔(1)

فا كده: ان بلاديس وقت عصركم ازكم ايك گفتاه ٣٥ منث اورزياده سے زياده دو گفتے ٢ منث ہے،اس كي تفصيل بيہے، ۱۲۳ کتو برتھویل عقرب<sup>(2)</sup> ہے آخر ماہ تک ایک گھنٹا ۲ سامنٹ بھر کم نومبرے ۱۸ فروری یعنی یونے جار مہینے تک تقریباً ایک گھنٹا ٣٥ منت سال ميں بيسب سے چھوٹا وقت عصر ہے، ان بلاو ميں عصر كا وقت مجمى اس سے كم نہيں ہوتا، پھر ١٩ فرورى تحويل حوت سے قتم ، و تک ایک گھنٹا ۲۳ منٹ، پھر مارچ کے ہفتہ اوّل میں ایک گھنٹا ۲۵ منٹ ، ہفتہ ووم میں ایک گھنٹا ۴۸ منٹ ، ہفتہ سوم میں ایک گھنٹا ہم منٹ، پھر ۲۱ مارچ تحویل حمل ہے آخر ماہ تک ایک گھنٹا ۴۸ منٹ، پھراپریل کے ہفتۂ اوّل میں ایک گھنٹہ ۴۳ منث، دوسرے ہفتہ میں ایک گھنٹا ۴۵ منٹ، تنیسرے ہفتہ میں ایک گھنٹا ۴۸ منٹ، پھر۲۰ وا۲ اپر مِل تحویل توریح آخر ہوتک ایک گفتنا ۵۰ منٹ ، پھرئی کے ہفتۂ اول میں ایک گھنٹا ۵۳ منٹ ، ہفتۂ ووم میں ایک گھنٹا ۵۵ منٹ ، ہفتۂ سوم میں ایک گھنٹہ ۵۸ منٹ ، پھر ۲۳ و ۲۳ مئی تنویل جوزا ہے آخر ماہ تک دو گھنٹے ایک منٹ ، پھر جون کے پہلے ہفتہ میں دو گھنٹے ۳ منٹ ، ہفتہ' دوم میں دو گھنٹے ہم منث ، ہفتہُ سوم میں دو گھنٹے ۵منث ، پھر۲۲ جون تحویل سرطان ہے آخر ہاوتک دو گھنٹے ۲ منٹ ، پھر ہفتہُ اوّل جولائی میں دو گھنٹے ۵ منث ، دوسرے ہفتہ میں دو تھنے ہم منٹ ، تنبیرے ہفتہ میں دو تھنے دومنٹ ، پھر ۲۹۳ جولائی تحویل اسد کو دو تھنے ایک منٹ اس کے بعدے آخر ماہ تک دو تھنے، پھراگست کے پہلے ہفتہ میں ایک گھنٹا ۵۸ منٹ، دوسرے ہفتہ میں ایک گھنٹا ۵۵ منٹ، تیسرے ہفتہ میں ایک گھنٹاا ۵ منٹ ، پھر ۲۳ ایک انگست تحویل سنبلہ کوایک گھنٹا • ۵ منٹ ، پھراس کے بعدے آخر ماہ تک ایک گھنٹا ۴۸ منٹ ، پھر ہفتہ اول تنبر میں ایک گھنٹا ۲۷ منٹ ، دوسرے ہفتہ میں ایک گھنٹا ۲۲۷ منٹ ، تیسرے ہفتہ میں ایک گھنٹا ۴۷ منٹ ، پھر۲۲،۲۲۳ منبر تنح مل میزان میں ایک گھنٹا ۴ منٹ، پھراس کے بعد آخر ماہ تک ایک گھنٹا ۴ منٹ، پھر ہفتۂ اوّل اکتوبر میں ایک گھنٹا ۳۹ منٹ، ہفتۂ دوم میں ایک گھنٹا ۳۸ منٹ ، ہفتۂ سوم میں ۲۳ اکتوبر تک ایک گھنٹا ۳۷ منٹ ، غروب آفتاب سے پیشتر وقت عصر شروع ہوتا ہے۔(ازافادات رضوبیہ)

# وفت مغرب: غروب تاب عروب شفق تك ب\_(3) (متون)

- "مختصرالقدوري"، كتاب الصلاة، ص٤٥١.
- ایک برج کانام ہے۔ باروارج جوس ساروستارول کی منزلیں ہیں۔ مُ ج بدیں (۱) حمل (۲) ثور (۳) جوزا (۴) سرهان (۵) اسد (۲) سنبله (۵) میزان (۸) عقرب (۹) توس (۱۰) جدی ("معاليم التريل"، ح٣، ص٨ ٣١، معتصاً) (۱۱) ولو (۱۲) حوت\_

۵ "محتصر القدوري"، كتاب الصلاة، ص٤٥١

وَيُرَكُنُ مَجْلُسُ المحيية العلمية(وُلات الأوَل)

مسئلہ ان شغق جارے ندہب میں اس سپیدی کا نام ہے، جو جانب مغرب میں سُرخی ڈو بے کے بعد جنوبا شالا صبح صادت کی طرح چھلی ہوئی رہتی ہے۔ (1) (ہدایہ،شرح وقایہ،عالمگیری،افاداتِ رضویہ)اور بیوفت ان شہروں میں کم سے کم ایک تھنٹااٹھارہ منٹ اورزیادہ سے زیادہ ایک گھنٹا ۳۵ منٹ ہوتا ہے۔ <sup>(2)</sup> ( فآ وی رضوبہ ) فقیر نے بھی بکٹر ت اس کا تجربہ کیا۔ فا مکرہ: ہرروز کے منج اور مغرب دونوں کے وقت برابر ہوتے ہیں۔

وقت عشا وور: غروب سپیدی مذکورے طلوع فجرتک ب،اس جنوباشالاً پھیلی ہوئی سپیدی کے بعد جوسپیدی شرقا غرباطویل باقی رہتی ہے،اس کا پجھاعتہ رہیں،وہ جانب شرق میں سے کاذب کی مثل ہے۔(3)

هستله ۱۳ : اگر چه عشا د وتر کا وقت ایک ہے، محر باہم ان میں تر تیب فرض ہے، که عشاہے بہلے وتر کی نمی زیڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں، البتہ بھول کراگر وتر پہلے پڑھ لیے یا بعد کومعلوم ہوا کہ عشا کی نماز بے وضو پڑھی تھی اور وتر وضو کے ساتھ تو وتر ہو گئے۔(4) (در مخار ، عالمگیری)

مسكله 4: جن شهروں ميں عشا كا وقت بى نه آئے كشفق أو بينا بى يا أو بنے سے پہلے فجر طلوع كرآئے (جيسے بلغار ولندن كدان جَلَبوں ميں ہرسال جاليس را تنب اليي ہوتي ہيں كەعشا كا وقت آتا ہی نہيں اور بعض ونوں ميں سيكنڈوں اور منٹوں کے سے ہوتا ہے) تو دہاں والوں کو چاہیے کہ''ان دنوں کی عشاو وتر کی قضار میں۔'' <sup>(5)</sup> ( درمختار ، روامحتار )

اوقات مستخبہ: کجر میں تاخیر مستحب ہے، یعنی اسفار میں (جب خوب أجالا ہو یعنی زمین روش ہو جائے) شروع كرے مرابياونت ہونامتحب بر كرجائيس سے سائھ آيت تك زتيل كے ساتھ بن دوسكے مجرسلام پھيرنے كے بعدا تناوفت ہ تی رہے، کہ اگر تماز میں فساد ظاہر ہوتو طہارت کر کے ترتیل کیساتھ جالیس ہے ساٹھ آیت تک دوہ رہ پڑھ سکے اور اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ طلوع آ فیاب کا شک ہوج ئے۔(6) (ورمخیار،روالحیار،عالمگیری)

و "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في العواقيت، العصل الثاني، ح١، ص١٥.

<sup>···· &</sup>quot;الهداية"، كتاب الصلاة، باب المواقبت، ج١، ص ٤٠.

الفتاوي الرضوية"، كتاب الصلاة، باب الأوقات، ج٥٠ ص٥٥. 8

العتاوي الرصوية"، كتاب الصلاة، باب الأوقات، ج٥، ص٥٠ ١ 3

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الأول في المواقيت، الفصل الأول، ج١، ص١٥ 0 و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٢٢.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في فاقدوفت العشاء كأهل ينعار، ح٢، ص ٢٤. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في طلوع الشمس من معربها، ج٢، ص ٣٠ 0

مسكلم ا: حاجيول كے ليے مزدلف من نهايت اوّل وقت فجر برد هنامتحب ہے۔(1) (عالمكيرى) مسکلہ ع: عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر کی نمازغلس (لیعنی اوّل وقت ) میں مستحب ہے اور باقی نماز ول میں بہتریہ ہے، که مردول کی جماعت کاانتظار کریں، جب جماعت ہو چکے تو پڑھیں۔<sup>(2)</sup> (ورمخار)

مسکلہ A: جاڑوں کی ظہر میں جلدی مستحب ہے ، گرمی کے دنوں میں تا خیر مستحب ہے ، خواہ تنہا پڑھے یا جماعت کے ساتھو، ہال گرمیوں میں ظہر کی جماعت اوّل وقت میں ہوتی ہوتو مستحب وفت کے لیے جماعت کا ترک جا ئزنہیں ،موسم رہج جاڑول کے تھم میں ہے اور خریف گرمیوں کے تھم میں۔(3) (ور مختار، روالحار، عالمگیری)

مسكله 9: جمعه كاونت متحب ويى ب، جوظبرك ليے بـ (4) ( بحر)

مسكله ا: عصرى نمازيس بميشة اخيرمتحب بمرنداتى تاخير كه خود قرص آفتاب بي زردى آجائ ، كداس برب تكلّف بِغبارو بخارتگاه قائم مونے لگے، دھوپ كى زردى كااعتبار نبيں \_ (5) (عالمگيرى، درمخاروغير ہما)

مسكلما: بہتربیے كے ظهر شل اوّل من بردهيں اور عصر شل نانى كے بعد۔ (6) (غنيه )

مسلما: تجربے ثابت ہوا كرقرص آفاب من بيزردي اس وقت آجاتى ہے، جب غروب من بيس من باقى رہتے ہیں، توای قدروقب کراہت ہے یو ہیں بعد طلوع ہیں منٹ کے بعد جوازنماز کا وقت ہوج تا ہے۔ <sup>(7)</sup> ( فمآوی رضویہ ) مسلم ا: تاخیرے مرادیہ ہے کہ وقت مستحب کے دوجھے کیے جائیں ، پچھلے حصہ میں اواکریں۔(8) (بحرالرائق)

هستله ۱۲: عصر کی نماز وفت مستحب میں شروع کی تھی بھرا تناطول دیا کہ دفت کروہ آئی تواس میں کرا ہت نہیں۔<sup>(9)</sup>

( بحروعالمكيري وورمخيّار )

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقبت، الفصل الثاني، ح١، ص٢٥.

۳۰ الدرالمانتارات كتاب الصلاق ج٢٠ ص ٢٠.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثاني، ح١، ص٢٥. و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٣٥.

<sup>&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الصلاة، ج١، ص ٤٢٩. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، العصل الثاني، ح١، ص٢٥. 0

<sup>&</sup>quot;عنية المتملي شرح منية المصلي"، الشرط الخامس، ص٧٢٧. 0

<sup>&</sup>quot;المتاوى الرصوية"، كتاب الصلاة، باب الأوقات، ج٥، ص١٣٨. منخصاً. 0

<sup>🔞 🔐 &</sup>quot;البحرالراثق"

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول هي المواقيت، الفصل التامي، ح١، ص٢٥ 9

🗗 جدي يزهنا۔

مسلما: روزابر (1) كي سوامغرب من جميشة بعيل (2) مستحب باوردوركعت عزائد كي تاخير مرووتنزيجي اور اگر بغیرعذرسفر ومرض وغیر واتنی تا خیر کی که ستارے گتھ گئے ،تو مکر و وتحریمی۔ <sup>(3)</sup> ( درمختار ، عالمگیری ، فقاویٰ رضوبیہ )

مسكله ١١: عشايس تهائى رات تك تاخير مستحب إورآدهى رات تك تاخير مباح يعنى جب كرآدهى رات بوف ے پہلے فرض پڑھ بچے اور اتنی تا خیر کدرات ڈھل گئ مکروہ ہے، کہ باعثِ تقلیل جماعت ہے۔ (<sup>(4)</sup> (بحر، درمخار)

مسئلہےا: نمازعشاہ پہلے سونا اور بعد نمازعشاد نیا کی باتیں کرنا، قصے کہانی کہنا سننا مکروہ ہے، ضروری یہ تیں اور تلاوت قرآن مجیداور ذکراور دینی مسائل اور صالحین کے قصے اور مہمان سے بات چیت کرنے میں حرج نہیں ، یو ہیں طلوع فجر ے طلوع آ فآب تک ذکر البی کے سواہر بات مکر وہ ہے۔ (<sup>5)</sup> ( در مخار ، روانحمار )

مسكله ۱۸: جومف جائے پراعتا در كھتا ہواس كوآخررات ميں وتر پڑھتامتنے ہے، ورند ہونے ہے تبل پڑھ لے، پھر ا گر پچھلے کوآ نکھ کھلی تو تہجد پڑھے وتر کا اعادہ جا ئزنہیں۔(8) ( درمی رور دالحمار )

مسكله11: ابرك دن عصر وعشا من تجيل مستحب باور باتى نماز ول مين تا خير -(٢) (متون)

مسئلہ ۴: سفر وغیرہ کس عذر کی وجہ ہے دونماز وں کا ایک وفت میں جمع کر ناحرام ہے ،خواہ یوں ہو کہ دوسری کو پہلی ہی کے وقت میں پڑھے یو یوں کہ پہلی کواس قدرمؤخر کرے کہاس کا وقت جاتار ہے اور دوسری کے وقت میں پڑھے مگراس دوسری صورت میں مہلی نماز ذمہ سے ساقط ہوگئ کہ بصورت قضا پڑھ لی اگر چہ نماز کے قضا کرنے کا گناہ کبیرہ مر پر ہوا اور پہلی صورت میں تو دوسری نماز ہوگی ہی نہیں اور فرض ذمہ پریاتی ہے۔ ہاں اگر عذر سفر ومرض وغیرہ سے صورۃ جمع کرے کہ پہلی کواس کے آخر وقت میں اور دومری کو اس کے اوّل وقت میں پڑھے کہ حقیقاً دونوں اپنے اپنے وقت میں واقع ہوں تو کوئی حرج نهيس-(8) (عالمكيري مع زيادة النفصيل)

روز ابر سیخی جس دن یا دل چھائے ہول۔

"العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثاني، ج١، ص٢٥. 0

و "الدرالماحتار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٣٣.

"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٣٣، و "البحرالراتق"، كتاب الصلاة، ح١، ص٤٣٠. 4

···· "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٥٥. 0

و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في طلوع الشمس من معربها، ح١٧ ص٣٣

"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في طلوع الشمس من معربها، ح٧، ص٣٤. 0

"الهداية"، كتاب الصلاة، باب الأول في المواقيت، فصل ويستحب الإسفار بالفجر، ح١١ ص٤١. 0

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الأول في المواقيب، الفصل الثاني، ج١، ص٢٥

وُثُرُّتُ مجلس المدينة العلمية(واوت احلاق)

مسلمات عرفه ومزدلفه اس تحم ہے مستنی ہیں ، کہ عرفہ میں ظہر وعصر وفت ظہر میں پڑھی جائیں اور مزدمفہ میں مغرب و عشاوقت عشامیں۔(1)(عالمگیری)

**اوقات مكروبهه**: طلوع وغروب ونصف النهاران تينوں وقتوں ميں كوئى تماز جائز نبيس نەفرض نه واجب نانقل ندا دانه قضا، یو بین سجدهٔ تلاوت و بحدهٔ سهویمی نا جا نزیب،البیته اس روز اگرععر کی نمازنبیس پرهی تو اگر چه آفتاب ژوبتا مو پژه له لیه به مگر اتنی تاخیر کرناحرام ہے۔ صدیث میں اس کومنافق کی نماز فرمایا بطلوع ہے مراوآ فیآب کا کنارہ ظاہر ہونے ہے اس وقت تک ہے کہ اس پرنگاہ خیرہ ہونے لگے جس کی مقدار کنارہ حمیکنے ہے ۲۰ منٹ تک ہے اور اس وقت ہے کہ آفاب پرنگاہ تفہر نے لگے ڈو بنے تک غروب ہے، بیرونت بھی ۲۰ منٹ ہے، نصف النہار سے مراد نصف النہار شرعی سے نصف النہار حقیقی بعنی آ فاب ڈ ھلکنے تک ہے جس کوخوہ کبریٰ کہتے ہیں یعنی طلوع فجر ہے غروب آفتاب تک آج جو دقت ہے،اس کے برابر برابر دوجھے کریں ، مہیے حصہ کے ختم پر ابتدائے نصف النہار شرکی ہے اور اس وقت ہے آفراب ڈھلنے تک وقت استوا وممانعت ہر نماز ہے۔ (<sup>2)</sup> (عالمکیری، درمخناره ردانحناره فمآوي رضوبيه)

مسئلہ ۲۲: عوام اگر شیخ کی نماز آفیاب نکلنے کے وقت پڑھیں تو منع ندکیا جائے۔(3) (درمخار)

هسکله ۲۴: جنازه اگراوقات منوعه میں لایا گیے ، تو اس وقت پڑھیں کوئی کراہت نہیں کراہت ، اس صورت میں ہے کہ پیشتر سے طبیر موجود ہے اور تا خیر کی بہاں تک کہ وقب کراہت آگیا۔(4) (عالمگیری مردالحار)

مسئله ۲۲: ان اوقات میں آیت تحدہ پڑھی تو بہتر بیہ کے کیجدہ میں تاخیر کرے ، یہاں تک کہ وقب کراہت جاتا رہاورا کر دفت مکروہ ہی میں کرمیا تو بھی جائز ہاورا گروقب غیر مکروہ میں پڑھی تقی تو وقب مکروہ میں بجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔<sup>(5)</sup>(عالمکیری)

ان اوقات میں قض نماز ٹا جا ئز ہے اور اگر قض شروع کرلی تو واجب ہے کہ تو ڑ وے اور وقت غیر

<sup>&</sup>quot;المناوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، المصل الثاني، ح١، ص٢٥.

لمرجع لسابق، الفصل الثانث، و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ح٢، ص٣٧

و "الفتاوي الرصوية"، كتاب الصلاة، باب الأوقات، ح٥، ص٣٢ ا

٣٨ الدرالمختارات كتاب الصلاة، ج٢، ص٣٨. مکر بعد نماز کہد یا جائے کہ نماز ندہوئی ہ آفیاب بلندہونے کے بعد پھر پڑھیں ۔ ۱۲ منہ

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: يشترط العلم بدحول الوقت، ح٢، ص٤٢. 4

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهمدية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثالث، ح١، ص٢٥.

عمروه میں پڑھےاورا گرتو ڑی نہیں اور پڑھ لی تو فرض ساقط ہوجائے گا اور گنا ہگا رہوگا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختار ) هسکله ۲۷: محمل نے خاص ان اوقات بیل نماز پڑھنے کی نذر <sub>ہ</sub>ائی یا مطلقاً نماز پڑھنے کی منت وقول صورتوں میں ان اوقات میں اس نذر کا پورا کرنا جا تزنییں ، ملکہ وقت کائل میں اپنی منت پوری کرے۔ <sup>(2)</sup> ( درمختار ، عالمگیری ) هسکلہے ان وقتوں میں نفل نماز شروع کی تو وہ نماز واجب ہوگئی بھراس وقت پڑ ھناھ ئز نہیں ،الہٰدا واجب ہے کہ تو ژوے اور وقت کامل میں قضا کرے اور اگر پوری کرنی تو گنهگار ہوا اور اب قضا واجب نبیں۔(3) (غنیہ ، ورمختار)

مسکلہ ۲۸: جو تماز وفت مباح یا مکروہ میں شروع کرکے فاسد کر دی تھی ، اس کو بھی ان اوقات میں پڑھتا ناجا تزہے۔(4)(ورعثار)

مسکله ۲۹: ان اوقات میں علاوت قرآن مجید بہتر نہیں ، بہتریہ ہے کہذ کرودرود شریف میں مشغول رہے۔ (<sup>5)</sup> (درمیّار) هستله و ۱۳ بره (۱۳) وقتول میں نوافل پڑھنامنع ہے اور ان کے بعض کینی ۲ و۱۲ میں فرائض و واجبات ونما زِ جناز ہ و سجدهٔ تلاوت کی بھی ممانعت ہے۔

(1) طلوع فجر سے طلوع آفماب تک کداس درمیان میں سواد ورکعت سنت فجر کے کوئی نفس نماز جا ئرنہیں۔<sup>(6)</sup> مسئلمان، اگر كوئى مخص طلوع فجرے ويشتر (٢) نمازنقل يز هربا تهاء ايك ركعت يزه چكا تها كه فجر طلوع كرا كي تو دوسری بھی پڑھ کر بوری کر لے اور بیددونوں رکعتیں سنت فجر کے قائم مقام نیس ہوسکتیں ،اوراگر چ ررکعت کی نیت کی تھی اورایک رکعت کے بعد طلوع فجر ہوااور چاروں رکعتیں پوری کرلیں تو پچھلی دورکعتیں سنت فجر کے قائم مقام ہوجا کیں گی۔<sup>(8)</sup>(عالمکیری) مسكله اسنا: نماز فجرك بعدے طلوع أفاب تك أكر جدونت وسيع باقى مواكر جدست فجرفرض سے بہلے نہ براهي تقي اوراب پژهنا جا بتا ہو، جا ئزنبیں ۔ <sup>(9)</sup> (عالمگیری،روالحمار)

المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٤٣.

المرجع السابق. ø

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٤٣. 8

<sup>···</sup> المرجع السابق: ص2. 0

<sup>... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٤٤. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهمدية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثالث، ح١، ص٢٥. 6

Ø

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثالث، ح١٠ ص٢٥

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصالاة، الباب الأول في المواقيث، الفصل الثالث، ح١، ص٥٦.

مسلم الساس: فرض سے پیشتر سنت بجر شروع کرے فاسد کردی تھی اوراب فرض کے بعداس کی قضا پڑھنا چاہتا ہے، ب نجی جائزنیں ۔<sup>(1)</sup>(عالگیری)

(۲) اپنے ندہب کی جماعت کے لیے اِقامت ہوئی تو اِقامت سے فتم جماعت تک نقل وسنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے،البتہ اگرنماز فجر قائم ہو چک اور جانتا ہے کہ سنت پڑھے گا جب بھی جماعت ال جائے گ اگر چہ قعد وہں شرکت ہوگی ،تو تھم ہے کہ جماعت ہے الگ اور دورسنت نجر پڑھ کرشر یک جماعت ہواور جو جانتا ہے کہ سنت میں مشغول ہوگا تو جماعت جاتی رہے گی اورسنت کے خیال ہے جماعت ترک کی میانا جائز وگناہ ہے اور باقی نمازوں میں اگر چہ جماعت ملنا معلوم ہوسنتیں یژهناجا تزنبین به <sup>(2)</sup> (عالمکیری، درمخنار)

 (۳) نماز عصرے آفآب زرد ہوئے تک نقل منع ہے بقل نماز شروع کر کے تو ڑوی تھی اس کی قضا بھی اس واقت میں منع ہے اور پڑھ لی تو نا کافی ہے، قضااس کے ذمدے ساقط ند ہوئی۔ (3) (عالمگیری، درمخار)

(۳) غروب آفآب سے فرض مغرب تک\_ <sup>(4)</sup> (عالمگیری، درمختار) مگرامام ابن البهام نے دورکعت خفیف کا اشتثنافره مار<sup>(5)</sup>

(۵) جس وقت اله مما پنی جگدے نطبہ مجمعہ کے لیے کھڑ اہوااس وقت ہے فرض جمعہ فتم ہونے تک نمازنفل مکروہ ہے، یمان تک که جعدی منتین مجی - (6) (در مختار)

(٢) عين خطبه كونت اكرچه بهلا بهويا دوسرااور جمعه كابهويا حلبه عبيدين ياكسوف واستنقاد حج ونكاح كابهو مرنمازحتى کہ تضابھی ناج نزہے، محرص حب ترتیب کے لیے نظم ہم جمعہ کے وقت قضا کی اجازت ہے۔ (<sup>7)</sup> (ورمخار) مسلم المن جعدى سنتين شروع كي تعين كدام خطبه كي ليا بني جكد سائعا جارون ركعتين يورى كرل. (8) (عالمكيرى)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي انهمدية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثالث، ج ١ ، ص٣٥ 0

المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٤٨. Ø

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهمدية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثالث، ح١، ص٥٠. 8

المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٢.. 0

<sup>&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الصلاة، باب النوافل، ج١، ص٢٨٩. 6

<sup>··· &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٤٧. 6

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٤٨. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهمدية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في الموافيت، الفصل الثالث، ج١، ص٥٣،

- ( A ) نماز عیدین کے بعد نقل مکروہ ہے، جب کے عیدگاہ یا سجد میں پڑھے، گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں۔ (2) (عالمگیری، درمختار)
  - (9) عرفات میں جوظہر وعصر طاکر پڑھتے ہیں،ان کے درمیان میں اور بعد میں بھی نقل وسنت مکروہ ہے۔<sup>(3)</sup>
- (١٠) مزدلقه میں جومغرب وعشا جمع کیے جاتے ہیں ، فقط ان کے درمیان میں نفش وسنت پڑ ھنا مکروہ ہے ، بعد میں عرده نبین\_<sup>(4)</sup>(عالمگیری در مختار)
  - (۱۱) فرض کا وفت تنگ ہوتو ہرنمازیہاں تک کے سنت فجر دظہر کروہ ہے۔ <sup>(5)</sup>
- (۱۲) جس بات ہے دل ہے اور دفع کرسکتا ہواہے بے دفع کیے ہر نماز مکروہ ہے مثلاً یا خانے یا پیشاب یاریاح کا

غلبہ ہو گر جب وقت جاتا ہوتو پڑھ لے پھر پھیرے۔ (6) (عالمگیری دغیرہ) یو ہیں کھانا سائے آگیا اوراس کی خواہش ہوغرض کوئی

ایساامردر پیش ہوجس ہے دل ہے خشوع میں فرق آئے ان وقنوں میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔<sup>(7)</sup> (ورمخاروغیرہ)

مسئله 100: فجراور ظهر کے بورے وقت اوّل ہے آخر تک بلا کراہت ہیں۔(8) (بحرالرائق) بینی بینی زیں اپنے

وفت کے جس حصے میں پڑھی جا کمیں اصلاً مکروہ نہیں۔

## أذان كابيان

قال الله تعالى:

﴿ وَمَنُ آحُسَنُ قَوُلًا مِّمَنُ دَعَآ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسُلِمِينَ ٥ ﴾ (9) اس سے الچھی کس کی بات، جواللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور بیے کہ جس مسلمانوں ہیں ہوں۔

- المراجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٠٠٥.
  - المرجع السايق. 0
  - الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٠٥.
- لمرجع السابق، و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثالث، ح١، ص٥٣. 4
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٠٥. 0
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، العصل الثالث، ج١، ص٥٣ 0
    - المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصالاه، ج٢، ص١٥. 0
      - "البحر الرائق"، كتاب الصلاة، ج١، ص٤٣٢. 8
        - ... ب ع ٢٤ حم السحدة: ٣٣. 9

(4) نمازعیدین سے پیشترنفل محروہ ہے ،خواہ گھر میں پڑھے یاعیدگاہ ومسجد میں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری ،ورمخنار)

يُّنَ ثُنُ مجلس المحيدة العلمية (وُستاملاق)

امير المومنين فاروق اعظم اورعبدالله بن زيدين عبد زتيه رض الله تعالى حبر كو أذان خواب مين تعليم مولى حضور اقدس صى الند تعالى عيه دسلم نے فر مایا: ' ميرخواب حق ہے'' اورعبداللہ بن زيدرض الند تعانى عندے فر مایا: '' جا ؤ بدال کونلقین کرو، وہ أ ذ ان کہیں کہ وہتم سے زیادہ بلندا واز ہیں۔ " (1) اس صدیث کوابوداد وتر مذی وابن ماجہوداری نے روایت کیا، رسول الله صلی الله تا فی علیہ تام نے جال رضی مشقعاتی مند کو قطم قرمایا: که '' أو ان کے دفت کا نوں میں انگلیاں کرلو، کہاس کے سبب آ واز زیادہ بلند ہوگی۔'' <sup>(2)</sup> اس حدیث کواین ماجه نے عبدالرحمٰن بن سعدر منی اندند الی عبراے روایت کیا۔

اَذَان کہنے کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں احادیث میں مٰرکور ہیں،بعض فضائل ذکر کیے جاتے ہیں:

**حدیث!** مسلم واحمدوابن ماجیمعاورپردخی ایندتونی عنه سے راوی ، قرماتے ہیں سلی ایندتونی علید سم ''مو و تول کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ دراز ہوں گے'' (3) علامہ عبدالرؤف مناوی تیسیر میں فرماتے ہیں، بیرحدیث متواتز ہے اور حدیث کے معنی مید بیان فرماتے ہیں کدمؤون رحمتِ اللی کے بہت امیدوار ہوں سے کہ جس کوجس چیز کی امید ہوتی ہے، اس کی طرف گردن دراز کرتاہے یا اس کے بیمعنی بین کہ ان کوثواب بہت ہے اور بعضوں نے کہا بیا کنابیہ ہے، اس سے کہ شرمندہ نہ ہوں ے اس لیے کہ جوشر مندہ ہوتا ہے ، اس کی گردن جمک جاتی ہے۔ (<sup>4)</sup>

عديث: امام احمد ابو ہر برہ ورش اللہ تعالی عندے راوی ، كه رسول القد ملی اللہ تعالی علیہ بهم فرماتے ہیں ." مؤون كی جہال تک آواز کہنچی ہے،اس کے لیے مغفرت کردی جاتی ہےاور ہرتر وختک جس نے اس کی آواز سنی اس کی تقید بی کرتا ہے۔'' (5) اورایک روایت میں ہے کہ " ہرتر وفتک جس نے آوازی اس کے لیے گواہی دے گا۔ ' (6) ووسری روایت میں ہے، " ہر ڈھیدا اور پھراس کے لیے گوائی دے گا۔" (7)

حدیث سان بخاری ومسلم و مالک وابو داود ابو ہر ریرہ رض اند ق نی عندے راوی ، کرفر ماتے ہیں سلی اند تھ نی عدید م '' جنب اَذان کبی جاتی ہے، شیطان گوز مارتا ہوا بھا گیا ہے، یہاں تک کہاؤان کی آواز اے نہ پہنچے، جب اُزان پوری ہوجاتی ہے، چلا

<sup>&</sup>quot;سس أبي داو د"، كتاب الصلاة، باب كيف الأدان، الحديث. ٤٩٩، ج١، ص ١٠٠.

<sup>&</sup>quot;سس ابن ماجه"، أبواب الأدال، باب السنة في الأدال، الحديث: ١٧١٠ ج١، ص ٣٩٥. 2

<sup>&</sup>quot;صبحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب قضل الأدان. إلخ، الحديث: ٣٨٧، ص ٢٠٤. 8

<sup>&</sup>quot;التيسير" شرح "الحامع الصعير"، حرف الميم، تحت الحديث: ٩١٣٦، ح٢، ص٣١٣ 4

<sup>&</sup>quot;المسيد" للإمام أحمد بن حبل، مسيد أبي هريرة، الحديث: ٧٦١٥ -٣٠ ص٨٩. 0

<sup>&</sup>quot;المسبد" للإمام أحمد بن حبل مسد أبي هريرة، الحديث: ٩٥٤٦، ح٣، ص ٤٢٠. 6

<sup>&</sup>quot;كبرالعمال"، كتاب الصلاق، الحديث: ٨٧٨ - ٢، ج٧، ص٧٧٧، الحديث: ٣٠ ٩١٩، ص٠٢٨،

بهارثر يوت عديهم (3)

آتا ہے، پھر جب إقامت كي جاتى ہے، بھاگ جاتا ہے، جب يورى ہوليتى ہے، آجاتا ہےاور خطرہ ڈالٽا ہے، كہتا ہے فلال ہات يا د کر فلال بات يا د کروه جو پهلے ياد نه تھي يہاں تک که آ دمي کو پنڊيس معلوم ہوتا که کتنی پڑھي۔'' (1)

عديث، ميجي مسلم يل جاير رضى القد تعالى عدس مروى كه حضور (سلى القد تعالى عليه وسلم ) فره تے جي : " شيطان جنب اُذان منتاہے، آئی دور بھا گیاہے، جیسے روحااور روحانہ بینہ سے چھتیں میل کے فاصلہ پرہے۔'' <sup>(2)</sup>

حديث ٥: طَير انى ابن عمر رضى القد تعانى عبا \_راوى ، كفر مات عين صلى الشانى عليه بهم :" أوّ ان وين والا كه طالب تواب ہے،اس شہید کی مثل ہے کہ خون میں آلودہ ہے اور جب مرے گا،قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں ہے۔''(3)

حديث ٢: امام بكارى الى تاريخ مي انس رض الله تعالى مندے راوى ، كه فرماتے بين مسى الله تعالى عدوسم: جب مؤوّن أذان كہتا ہے،رب ورجل إن وسب قدرت اس كے مرير ركھتا ہے اور يوجي ربتا ہے، يہال تك كدأذ ان سے فارغ جواوراس كى مغفرت كردى جاتى ہے، جہال تك آواز بنجے جب وہ فارغ ہوتا ہے، رب مزوس فرما تا ہے: "مير ، بنده نے سي كم اورتو نے حق گوانی دی البذا مجھے بشارت ہو۔'' <sup>(4)</sup>

عديث ك: طَير انى صَغِير مِيس انس رضي انته تعالى عنه سے راوى ، كه فرماتے تيل ملى انته تعالى عنيه وسم. " جس بستى ميس أو ان كهي ج ع الشاق في اين عداب ساس ون اسامن دياب " (5)

عديث ا طَمَر اني معقل بن بيار رض الله تعالى منه الداوى و كفر مات بين سى الله تعالى عليه وسم و وجس قوم بين مبح كو أذان موكى ان كے ليے اللہ كے عذاب سے شام تك امان ہے اور جن ميں شام كوأذان موكى ان كے ليے اللہ كے عذاب سے مجمع تك المان ہے۔ ' (6)

عديث 9: ابويعلى مُسْمَد مِن أَبِي رَسَى الدَتَ الى مند من الوي ، كدفر مات بين سنى الدَتَ الى عدوام " ميس جنت مين كياء اس میں موتی کے گنبدد کھے ،اس کی خاک مشک کی ہے ،فر مایا:''اے جریل! یکس کے لیے ہے؟ عرض کی ،حضور (مسی اللہ تعالیٰ عید وسم)

<sup>&</sup>quot;صحيح البحاري"، كتاب الأدان، باب عصل التأدين، الحديث ١٠٨، ح١، ص٢٢٢.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب قصل الأدال ﴿ إِلَٰحِ، الْحَدِيثَ:٣٨٨، ص ٢٠٤ 0

<sup>&</sup>quot;المعجم الكبير" للطيراني، الحديث: ٢٧٥٥٤، ج١٢٠ ص٢٢٢. 8

٠ لم بعد الحديث في تاريخ البحاري. 0

<sup>&</sup>quot;الحامع الصغير" للسيوطي، حرف الهمزة، الحديث: ٣٦٦، ص٢٨.

<sup>&</sup>quot;المعجم الصعير" للطبراني، باب الصاد، ج١، ص٧٩. 6

<sup>&</sup>quot;المعجم الكبير"، الحديث ٤٩٨، ح٠٢، ص٢١٥. 6

کی آمنت کے مؤونوں اوراماموں کے لیے۔ اور

حديث ا: امام احد ابوسعيد رضي التدني عندسے راوي ، كه فر ماتے بين سلى الله تعالى عيد وسم . " اگر لوگول كومعلوم موتا كه اُ دُان کہنے میں کتنا تواب ہے، تواس پر باہم مکوار چکتی۔ " (2)

عديث !! تزيرى وابن ماجدا بن عباس رضى من قدى عبرات راوى ، كرفر مائة بين ملى الله تعالى عدولم: "جس في سمات برس تواب کے لیے آذان کی ،اللہ تعالی اس کے لیے نارے براءت لکے دےگا۔'' (3)

حديث التي ابن ماجه وحاكم ابن عمر رض الندقة في منها سراوي ، كه فرمات بين مني الندقة في عيه وسلم: " جس في ماره برس اَذان کبی اس کے لیے جنت واجب ہوگئ اور ہرروزاس کی اُذان کے بدلے ساٹھ نیکیاں اور اِ قامت کے بدلے تمیں نیکیاں لکھی جا کیں گی۔'' (4)

حديث ا: بيهي كي روايت أو بان رض الد تعالى حدي يول ب كه فرمات مين ملى الله تعالى عليه وملم : "جس في سال مجر أذان برمحافظت كاس كے ليے جنت واجب ہوگئے۔" (5)

حديث ١٦٠: بيهيتي في ابو جريره رض الله تداني عند سے روايت كى كدفر ماتے بين سلى الله تعالى عبد رسم. " جس في يا تج نماز دل کی اُڈ ان ایمان کی بناپر تواب کے لیے کئی اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہوجا کمیں گے اور جواہیے ساتھیوں کی یا پٹج نماز وں میں!مامت کرےا یمان کی بنا پرٹواب کے لیےاس کے جو گنا و پیشتر ہوئے معاف کردیئے جا کمیں گے۔'' (6)

حدیث 10: ابن عسا کر انس رمنی اند تعالی منہ سے راوی ، کی فرماتے ہیں ملی مند تعالی عدید میں : ''جو سال بھر آؤ ان کیجا ور اس پراجرت ظلب نہ کرے، قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جنت میں در داز ہ پر کھڑ اکیا جائے گا اور اس ہے کہا جائے گا جس ك ليرو حاب شفاعت كر" (7)

عديث ١٦: خطيب وابن عسا برانس من اهدته في منه اوي ، كه فرمات بين ملي الله تعالى طيه وسم: "مؤذ نول كاحشر

<sup>· &</sup>quot;الحامع الصغير"؛ حرف الذال: الحديث: ١٧٩ £؛ ص٥٥٥.

<sup>&</sup>quot;المسند" بلإمام أحمد بن حسن، مسند أبي سعيد الخدري، الحديث: ١١٢٤١، ح٢، ص٥٥.

استن ابن ماحه"، أبواب الأدان... إلخ، باب فضل الأدان... إلخ، الحديث: ٧٢٧، ج ١٠ ص ٤٠٠.

<sup>&</sup>quot;تستن ابن ماجه"، أبواب الأذان \_ إلح، باب فضل الأذان.. إلخ، الحديث: ٧٧٨، ج١، ص٧٠٤.

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمان"، باب في الصلاة، فضل الأدان . إلح، الحديث: ٥٨ - ٣، ج٣، ص١١٩.

السن الكبرى" للبيهقي، كتاب الصلاة، باب الترعيب في الأدان، الحديث: ٣٩٠ ٢، ج١، ص٣٣٦.

 <sup>&</sup>quot;الجامع الصعير"، حرف الميم، الحديث: ٨٣٧٩، ص ١١٥.

ا ہوں ہوگا کہ جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہول گے، ان کے آ گے بلال دہنی اشتغانی عند ہوں گے سب کے سب بلند آ واز ہے أذ ان كہتے ہوئے آئی سے اوگ ان کی طرف نظر کریں ہے ، پوچیس سے بیکون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا، بدائسد محدسی اللہ تعالی عدوسم کے مؤ ذن ہیں ،لوگ خوف میں ہیں اوران کوخوف نبیں لوگ غم میں ہیں ،ان کوغم نہیں ۔'' (1)

عديث البوالثين السرين عدته في عند وايت كرتے بين كرفر ماتے بين سى الله تعالى عيدوس : "جب أذ ان كبي جاتی ہے، آسان کے دروازے کھول ویئے جاتے ہیں اور دُعا قبول ہوتی ہے، جب إقامت کا وقت ہوتا ہے، دُعا رونبیل کی ج تی ۔ ' (2) ابوداودور تری کی روایت انھیں سے ہے کہ رسول اللہ سلی انداند فی علیہ دسم نے قرمایا کہ '' أوّان و إقامت كے درميان دُعارونيس کي جاتي \_'' <sup>(3)</sup>

صدیث 16: دارمی وابوداود نے مہل بن سعدرض الله تعالی منہ سے روایت کی ،حضور اقتدس معی الله تعالی علیه وسم قرماتے ہیں: دورُ عائیں روٹیل ہوتیل پر بہت کم رد ہوتی ہیں ،اوّ ان کے وقت اور جہاد ک هذیت کے وقت '' (<sup>4)</sup>

حديث 19: ايواتين في روايت كى كدفر مات جير ملى الله تعالى عليد الم الله الله عباس! أذ ال كونماز ي تعلق ب، تو تم ميں کو نی مخص اُ ذان نہ کے مگر ہ است جاہ رت میں ۔'' (5)

عديث ٢٠: ترقدى الوجريره رضى التدعال مندساراوى وكفر مات بين ملى التدند في عنيد يسم " لا يُؤخِّلُ إلَّا مُتَوَعِني (6) ° كوئى فخص أ ذان نىدى كرباوضو. "

عدیث الا: بنی ری وابوداودوتر ندی وئسائی وابن ماجه واحمه جایر رضی اندتهانی منه سے راوی که فرماتے ہیں سی اندتها لی مدین ''جواَدُان مُن كربيدُ عارِيرُ ھے۔

" ٱللُّهُ مُّ رَبُّ هَذِهِ الدُّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ اتِ (مَيَّدَنَا) مُحَمَّدَنِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَصِيلَةَ وَالْعَثْلُهُ مَفَاماً مَحْمُودَ و اللَّذِي وَعَدْتُهُ ﴿ " ال كَ لَيْمِيرِي شَفاعت واجب بوكَّي " (7)

- "تاريخ بعداد"، باب الميم، ذكر من اسمه موسى، رقم: ٩٩٩٠، ح١٢، ص٣٩.
- "كبرالعمال"، كتاب الأدال، كتاب الصلاة، الحديث. ٢٠٩١، ح٧، ص٧٧٩. 8
- "سس أبي داو د"، كتاب الصلاة، باب ماجاء، في الدعاء بين الأدان و الإقامة، الحديث: ٢١ ٥٠ ح ١ ص ٢٠٠ 8
  - "سس أبي داود"، كتاب الجهاد، باب الدعاء عبد النقاء، الحديث: ١٢٥٤، ح٣، ص٢٩. 0
    - « "كنز العمال"، كتاب الصلاة، الحديث: ٢٨٤، ٢، ج٧، ص ٢٨٤. 6
- "جامع انترمدي"، أبواب الصلاة، باب ماجاء في كراهية الأدان بغير وصوء، الحديث: ٢٠٠٠ ج١، ص٧٤٣. 6
  - "صحيح البخاري"، كتاب التفسير، ١١ \_ باب، الحديث: ٤٧١٩، ج٣، ص٢٦٢. 0

حديث ٢٢: امام احمد وتسليم والوداود وتريذي ونسائى كى روايت ائن عمر رض القد تعالى حباس به كه " مؤ ذن كا جواب وے پھر جھے پر درود پڑھے پھر وسیلہ کا سوال کر ہے۔" (1)

عديث ٢٣٠: طَبَر اني كي روايت بس اين عمياس رضي الله تعالى عني المجعلُنا فِي شَفَاعَتِه يَوُمَ القِيَامَةِ " بحي عديث ٢٣٠: طَيْر اني كبير من كعب بن عجر ورضى الشرقال عندست روايت كرتے بين كه حضور (صلى الله تعالى عديد مم) في فرمايا: "جب أو أذان سُخ توالله كواعي كاجواب دے\_" (3)

حديث ٢٥: ابن ماجدا بو جريره رض الله تعالى عند سے راوى ، كه فرمات ييل صلى الله تعالى عليه وسلم . " جب مؤة ان كوز وال كہتے سنولو جووہ کہتا ہے بتم بھی کہو۔'' (4)

صديث ٢٦: قرمات بين صلى الشرق في عليه بيم: "مومن كو بديختي و نامرادي كي لي كافي ب كدموذ ان كوكمبير كيتي سنة اوراجابت شکرے " (5)

حديث ٢٤: كرفر مات بيرسى الشاقى عليدوسم. ووظلم ب، بوراظلم اوركفرب اورنفاق ب، يدكه الله ك منادى كوأؤان کہتے سُنے اور حاضر نہ ہو۔'' (6) میدونوں حدیثیں ظَمر انی نے معاذ بن انس رض مند تعالی مندسے روایت کیس اُڈ ان کے جواب کا نہایت عظیم تواب ہے۔

عدیث ۲۸: ابوالشنخ کی روایت مغیره بن شعبه رضی القدتها نی عدے ہے: ''اس کی مغفرت موجائے گی۔'' (7) حديث ٢٩: ابن عسا ركر في روايت كى كرسول الله ملى الله عليه وسلم في قرمايا: "اح كروه زنان! جبتم بلال كو اَ ذان و إقامت كہتے سنو، تو جس طرح وہ كہتا ہے، تم بھى كہوكہ اللہ تعالیٰ تمصارے ليے ہر كلمہ كے بدلے ايك لا كھ نيكی لکھے گا اور ہزار درجے بلندفر ہائے گا اور ہزار گناہ محوکرے گا عورتوں نے عرض کی بیتو عورتوں کے لیے ہے معرووں کے لیے کیا ہے؟ فرہ یا: مردول کے لیے دُوٹا۔" (8)

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب استيحاب القول .. إلح، الحديث: ٣٨٤، ص٢٠٣. عن عبدالله بن عمرو.

<sup>&</sup>quot;المعجم الكبير" للطيراني، الحديث: ٢٥٥٤ ١، ج٢١، ص ٦٦ \_ ٦٧

<sup>» &</sup>quot;المعجم الكبير" للطيراني، الحديث: ٤ - ٣، ج 1 ، ص ١٣٨. 8

<sup>&</sup>quot;سس بين ماجه»، أبواب الأدان \_ إلح، باب مايقال، إذا أدن المؤدن، الحديث: ١٨ ٧، ج١، ص٣٩٧ 0

<sup>.. &</sup>quot;المعجم الكبير" للطبرابي، الحديث: ٣٩٦، ج ، ٢، ص١٨٢. 6

<sup>.. &</sup>quot;المعجم الكبير" للطبراتي، الحديث: ٢٩٤، ج٠٢، ص١٨٣. 0

<sup>&</sup>quot;كتزالعمال"، كتاب الصلاة، الحديث: ٢١٠٠٤، ج٧، ص٢٨٧.

<sup>&</sup>quot;كنز العمال"، كتاب الصلاة، الحديث: ٥ - ٢١٠ ج٧، ص٧٨٧.

حديث ١٣٠٠ طَر انى كى روايت ميموند رضى الله تعالى عنها سے كه: " عورتوں كے ليے بركلم كے مقابل وس لا كھ درج بلند کیے جا کیں گے۔'' فاروقِ اعظم رضی اندند ٹی عزنے عرض کی ، بیٹورتوں کے لیے ہے،مردول کے لیے کیا ہے؟ فرہ یا:

حديث اسا: حاكم والوقيم الوجريره رض الله تعالى منساراوي وكحضور (سلى الله تعالى عليدهم) في فرمايا: "مؤون كونماز ر من والے پر دوسومیں حسنہ زیادہ ہے، مگروہ جواس کی مثل کے اور اگر إقامت کے توایک سوچالیس نیکی ہے، مگروہ جواس کی

عديث ٢٠٠١: تصحيح مسلِم بين امير المومنين حضرت عمر بني الله تعاني منه سهم وي كه فرمات بين مني الله تعالى عبيه وللم. " جب مؤون أوان دع، توجو تفس اس كمش كياورجب ده "حَتى عَلَى الصَّلاةِ حَتَّ عَلَى الْفَلاح" كيه، تويه "لَا حُولَ وَلا أُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" كَم جنت من وافل بوكار" (3)

حديث المن الذاوه وترقدي وابن ماجه في روايت كى وزياد بن حارث صدائي رض الذات في مد كتي إن " في زاهم المراجع مين رسول الله صلى الله قد الديديام في أو ال كمين كا مجيرة على مين في او التي ميل الله والله الله عن المدت المن على المراديا: "صدائی نے اُڈان کبی اور جواَ ڈان دے دہی اِ قامت کے۔" (4)

مسائل فنہید: أذان عرف شرع بين ايك خاص هم كا علان ہے، جس كے ليے الفاظ مقرر بين ، الفاظ أذان بير بين : اَللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ

اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

<sup>&</sup>quot;المعمدم الكبير" لفطيراتي، الحديث: ٢٨، ج٢٤ ص ١٦.

٣٨٧ - "كتزالعمال"، كتاب الصلاة، الحديث: ٨ - • ٢١، ج٧، ص٧٨٧.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسدم"، كتاب الصلاة، باب استيحاب القول مثل قول المؤدن لمن سمعه، الحديث: ٣٨٥، ص٣٠ ٢

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، كتاب الصلاة، باب ماجاء أن من أدن فهو يقيم، الحديث ١٩٩، ح١، ص٢٤٣

حَىَّ عَلَى الصَّلُوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلُوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ لَا اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ

مسئلما: فرض بنج گاند که انھیں میں جمد بھی ہے، جب جماعت مستجد کے ساتھ مبحد میں وقت پراوا کیے جا کیں تو ان کے لیے اُ ذان سنت مو کدہ ہے اوراس کا تھم شل واجب ہے کہ اگرا ذن نہ کی تو وہاں کے سب لوگ گنبگار ہوں گے، یہ ں تک کہ امام محدر مرادند تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی شہر کے سب لوگ اُ ذان ترک کردیں ، تو میں ان سے قِتال کروں گا اورا گرایک شخص چھوڑ و نے تو اے مدروں گا اور قید کروں گا۔ (عانیہ و ہندیہ درمی اروروالحکار)

مسلما: معدمیں بلاأذان وا قامت جماعت پڑ منا مروہ ہے۔ (3) (عالمكيرى)

مسلم از بڑھے اور آؤان نہ کہے ، اگر کوئی شخص شہر میں گھر میں نماز بڑھے اور آؤان نہ کہے تو کراہت نہیں ، کہ وہاں کی مسجد کی آؤان اس کے لیے کافی ہے۔اور کہدلینام شخب ہے۔(4) (روالحتار)

مسلم ا: گاؤل ش مسجد ہے کہ اس میں اُؤان واِ قامت ہوتی ہے، تو وہاں گھر میں نماز پڑھنے والے کا وہی تھم ہے، جوشہر میں ہےاورمبحد نہ ہوتو اُؤان وا قامت میں اس کا تھم مسافر کا ساہے۔ (۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۵: اگر ہیرون شہرو قربہ ہاغ یکھیتی وغیرہ جس ہے اوروہ جگہ قریب ہے تو گاؤں یا شہر کی اُڈ ان کِف مُٹ کر تی ہے، پھر بھی اُڈ ان کہدلیماً بہتر ہے اور جو قریب نہ ہوتو کافی نہیں ، قریب کی حدیہ ہے کہ یہاں کی اُڈ ان کی آواز دہاں تک پہنچتی ہو۔ (6) (عالمگیری)

العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدال، العصل الثاني، ح١، ص٥٥.

 <sup>&</sup>quot;العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأداب، العصل الأول، ح١، ص٥٥.
 "الدرائمختر"، كتاب الصلاة، باب الأدال، ح٢، ص٠٦، و "الفتاوى الخانية"، كتاب الصلاة، باب الأدال، ح١، ص٣٤.

العدوى الهندية م كتاب الصلاق الباب الثاني في الأدان العصل الأول و ١٠ ص ٥٥.

 <sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج٢، ص٢٢.

العتاوى الهدية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدان، الفصل الأول، ج١٠ ص٤٥.

العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدان، الفصل الأول، ج١٠ ص٤٥.

مسكله لا: لوگول نے معجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، بعد كومعلوم ہوا كہ وہ نماز سحىح نہ ہوئی تھی اور وقت ہاتی ہے، تو ای مسجد میں جماعت سے پڑھیں اور اَذان كا اعادہ نہیں اور فصل طویل نہ ہو، تو اِقامت كی بھی حاجت نہیں اور زیادہ وقفہ ہوا تو اِقامت کے اور وقت جاتارہا، تو غیر مسجد میں اَذان واِقامت کے ساتھ پڑھیں۔ (1) (ردالحتار، عالمگیری مع افادات رضوبیہ)

ا مسلم: بماعت بحری نماز قضا ہوگئ، تو اُؤان واِ قامت سے پڑھیں اور اکیلا بھی قضا کے لیے اُؤان واِ قامت کہد مسلمے، جب کہ جنگل میں تنہا ہو، ورنہ قضا کا اظہار گناہ ہے، والبذام بعد میں قضا پڑھنا کروہ ہے اور پڑھے تو اُؤان نہ کے اور ورز کی قضا میں وعائے تنوت کے وقت رفع یدین نہ کرے، ہاں اگر کسی ایسے سب سے قضا ہوگئ، جس میں وہاں کے تمام مسلمان جنلا ہوگے، تواگر چہ مجد میں پڑھیں اُؤان کہیں۔ (2) (عالمگیری، درمختار، روالحما رمع تنقیح ازافا دات رضوبیہ)

مسئلہ A: اہل جماعت ہے چند نمازیں قطاع و کیں ، تو پہلی کے لیے اُذان و اِ قامت دونوں کہیں اور باقیوں میں اغتیار ہے ،خواود دنوں کہیں یاصرف اِ قامت پر اکتفا کریں اور دونوں کہنا بہتر ۔ بیاُ س صورت میں ہے کہ ایک مجس میں وہ سب پڑھیں اورا گرمخلف اوقات میں پڑھیں ، تو ہرمجلس میں کہلی کے لیے آذان کہیں۔ (3) (عالمیکیری)

مسکلہ **9**: وقت ہونے کے بعداَ ذان کی جائے ،قبل از وقت کی گئی یا وقت ہونے سے پہلے شروع ہو کی اور اُ ثنائے اُذان میں وقت آگی ، تواعاد و کی جائے ۔ <sup>(4)</sup> (متون ، درمخار)

مسئلہ ا: آذان کا وقت مستخب وہی ہے، جونماز کا ہے بینی فجر میں روشن تھیلنے کے بعداور مغرب اور جاڑوں کی ظہر میں اقل وقت اور گرمیوں کی ظہر میں نصف وقت مستحب گزرنے کے بعد، گرعمر میں اتنی تاخیر ندہو کہ نماز پڑھتے اول وقت اُذان ہوئی اور آخر وقت میں نماز ہوئی ، تو بھی سنت اَذان اداہو گئی۔ (5) (درمختار وردالحتار) پڑھتے وقت محروہ آجا نے اورا گراؤل وقت اَذان ہوئی اور آخر وقت میں نماز ہوئی ، تو بھی سنت اَذان اداہو گئی۔ (5) (درمختار وردالحتار) مسئلہ اا: فرائض کے سواباتی نماز وں مثلاً وتر ، جناز ہ ،عیدین ، نذر بسنن ، روا تب ، تر اور کے ، استشفا ، چاشت ، کسوف ،

خسوف، نوافل میں أذان نبیں \_ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

 <sup>&</sup>quot;العتاوى الهدية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدان، المصل الأول، ج١، ص٥٥.

و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأدال، مطلب في أدال الحوق، ح٢، ص٧٧.

"المتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدال، المصل الأول، ح١، ص٥٥

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الأداد، مطلب في أداد الحوق، ح٢، ص٧٧

المتاوى الهدية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدال، المصل الأول، ج١٠ ص٥٥

۱۹ الهدایه کتاب الصلات باب الأذان ج ۱ می ۵ ع.

الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأدال، مطلب في أدال الحوق، ح٢، ص٦٢.

العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدان، العصل الأول، ج١، ص٥٣.

مسئلہ ۱۳: عورتیں اٹی نماز ادار میں ہوں یا قضاء اس میں اُذان واقامت کروہ ہے، اگر چہ جماعت ہے پڑھیں۔<sup>(6)</sup> (در مخار) کہان کی جماعت خود کمروہ ہے۔<sup>(7)</sup> (متون)

مسئله1: نفتی وفایق اگر چه عالم بی جواورنشه والے اور پاگل اور ناسمجمدیج اور جدنب کی آذان مکروہ ہے،ان سب کی آذان کا اعادہ کیا جائے۔(8) (درمخار)

هستکلید ۲۱: سمجھ دال بیچه اورغلام اور اندھے اور ولدالزیّا اور بے دضو کی اَذَان سیجے ہے۔ (9) (درمیّار) گر بے دضو اَذَان کہنا کروہ ہے۔ <sup>(10)</sup> (مراتی الفلاح)

مسئلہ کا: جمعہ کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے اُذان نا جائز ہے۔ اگر چدظہر پڑھنے والے معذور ہوں ، جن پر جمعہ فرض ندہو۔ (11) (ورمخار ، روالحتار )

مسئله 18: أذان كَبْحِ كا الل وه ب، جواوقات نماز پيجانيا ہواورونت نه پېچانيا ہو، تو اس ثواب كامستحق نہيں، جو

- 🗗 💎 اوراین حجرشافتی المذہب ہیں فقہ ہیں ان کا قول اوروہ بھی اٹجی رائے اوروہ بھی خلاف دلیل ججت نہیں ۔ ۱۳ منہ
- (دالمحدر"، كتاب الصلاة، باب الأدان، مطلب في المواضع التي يبدب إلح، ح٢، ص٦٢.
  - االعناوى الرضوية الم عن من ٢٧٠.
  - العدوى لهدية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأداب، المصل الأول، ح١، ص٤٥.
     و "ردائم حتار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج٢، ص٠٦.
    - الدرائم الماحتارا عن كتاب الصلاق، باب الأفان، ج٢، ص٧٢.
    - ٣ "شرح الوقاية"، كتاب الصلاة، فصل في المصاعة، ج١٠ ص١٧١.
- الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الأدال، ج٢، ص٧٥.
   المرجع السابق، ص٧٢.
  - ··· المراقى الفلاح"، كتاب الصلوة، باب الأذان، ص ٤٠.
  - "الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأدان، مطب في أدال الحوق، ح٢، ص٧٣

مؤون کے لیے ہے۔ (<sup>1)</sup> (عالمگیری،غدیہ )

هستله 19: مستحب بيب كيمؤ ذن مرد، عاقل ، صالح ، پر بيز گار، عالم بالنة ذي وجابت ، لوگوں كاحوال كاتكران اور جو جماعت ہے رہ جانے والے ہوں ،ان کوز جز کرنے والا ہو، اُذان پر مداومت (2) کرتا ہواور ثواب کے لیے اُذان کہتا ہو لیعنی أذ ان پراجرت ندلیتا ہو، اگرمؤ ذن تابیعا ہو، اور وقت بتانے والا کوئی ایسا ہے کہ سیح بتا دے، تو اس کا اورآ کھے والے کا ، أذ ان کہنا کیسال ہے۔(3)(عالمکیری)

مسكله ۲: اگرمؤذن ال ام بھی ہو، تو بہتر ہے۔(۱) (ورمخار)

مسئله ا۲: ایک محض کوایک وقت میں دوسیجدوں میں اُذان کہنا مکروہ ہے۔ <sup>(5)</sup> (درمخنار)

هستلیر ۲۲: اَذان دامامت کی ولایت بانی مسجد کو ہے، وہ نہ جو، تواس کی اولا د،اس کے کنبہ دالوں کواورا گراہل محلّہ نے سس ایسے کومؤون یا امام کی، جو بانی کےمؤون وا مام ہے بہتر ہے، تو وہی بہتر ہے۔ (6) (ورمخار، روالحمار)

مسكم ٢٢٠: اگرا شائة أذان (٢) مين مؤذن مركيايا اسكى زيان بند جوڭئى يا زك كيا اوركوئى بتائے والانبيل ياس كا وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنے چلا گیا یا ہے ہوش ہو گیا، تو ان سب صورتوں میں سرے سے اُذ ان کہی جائے، وہی کیے، خواہ ووسرا\_(8) (ورندار،غنیه)

هستگر ۲۲۳: آذان کے بعدمعاذ اللہ مُرتد ہوگیا، تواعادہ کی حاجت نہیں اور بہتراعا دو ہے اورا گراُ ذان کہتے میں مُرتد ہوگیا، تو بہتر ہے کہ دوسرا شخص سرے سے کیے اورا گرای کو پورا کر لے تو بھی جائز ہے۔ (<sup>9)</sup> (عالمگیری) لینی بیدوسرا شخص باتی کو ہورا کرلے، نہ بیکہ وہ بعدار تداواس کی تحمیل کرے، کہ کا فرکی اُؤان تھے نہیں اوراَ ذان متجزی نہیں، تو ف دِبعض،فسادِکل ہے، جیسے

> "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدال، الفصل الأول، ح١، ص٥٠. و "غنية المتملى"، سنن الصلاة، ص٣٧٧.

> > 0

- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدان، العصل الأول، ح١، ص٥٣. 0
  - "الدرائمه عار"، كتاب الصلاة، ياب الأدان، ج٢، ص٨٨. 4
  - "الدرالمعتار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج٢، ص٨٨. 0
- "الدرالمختار"، و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأدال، مطلب في تكرار الحماعة في المسجد، ح٢، ص٨٨ 6
  - لینی أو ان کے دوران \_ Ø
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الأدال، ح٢، ص٧٥، و "عبية المتملي"، مس الصلاة، ص ٣٧٥ 0
    - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأداب، العصل الأول، ح١، ص٤٥. 9

نماز کی مجھلی رکعت میں نساد ہو، توسب قاسد ہے۔ (افادات رضوبہ)

مسلم ۲۵: بینه کرا ذان کهنا محروه ب، اگر کهی اعاده کرے، مگر مسافر اگر سواری پرا ذان که لے، تو مکروه نہیں اور اِ قامت مسافر بھی اتر کر ہے ، اگر نداتر ااور سواری ہی پر کہدلی ، تو ہوجائے گی۔ (1) (عالمگیری ، روالحمار)

هستلر ۱۲۲: أذان فبلدرو كياوراس كے خلاف كرنا مكروه ب، أس كااعاده كياج ئے ، مكر مسافر جب سواري پر أذان کے اوراُس کا موتھ قبلہ کی طرف نہ ہو، تو حرج نہیں۔(2) ( درمختار ، عالمگیری ، ردالحتار )

مسكله 12: أذان كهنه كي حالت من بلاعذر كه كارنا مكروه بإدرا كر كلا برا كيايا آواز صاف كرتے كے ليے كه كارا، تو حرچ نبیس <sub>(3</sub>)(غدیه )

مسئله ۲۸: مؤذن کوحالت أذان میں چینا مکروہ ہے اور اگر کوئی چاتا جائے اور اس حالت میں أذان کہتا جائے تو اعاده کریں۔(4) (غنیہ ، ردالحتار)

مسلم ٢٩: أثنائ أذان من بات چيت كرنامنع ب، اگر كلام كيا، تو پهرسے أذان كير -(5) (صغيرى)

مسلم الله: كلمات أذان مي كن حرام ب، مثلًا الله يا أكبر كي بمزي كومد كي ساتحد آلله يا أكبر بإهناء يوجي اكبر

میں بے کے بعد الف یز حانا حرام ہے۔ (<sup>6)</sup> ( در مخار، عالمکیری وغیر جا)

مسكلها الله: يو بين كلمات أذ ان كوتواعد موسيقي يركانا بهي لن وناجائز ہے۔ (<sup>7)</sup> (ردالحنار)

مسكرات: سنت بيب كداذان بلتد جكد كي جائ كديروس والول كوخوب سنائي و عاور بلندآ واز س كيد (8) ( بحر )

مسئله ۱۳۳ : طاقت ہے زیادہ آواز بلند کرنا ، مروہ ہے۔ (9) (عالمکیری)

- "المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثاني في الأدان، المصل الأول، ج١، ص ٢٥. 0
- المرجع السابق، و"ردالمحتر"، كتاب الصلاة، باب الأدال، مطلب في أول من بني من المبائر للأدال ح٢، ص٦٩ 0
  - " تقية المتملي "، سنن الصلاة، ص ٣٧٦، 0
  - إلع، ح٢، ص٥٧ المرجع السابق، و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الأدان، مطلب في المؤدن 4
    - "صغيري شرح منية المصلي"ء مس الصلاة؛ فصل في السسء ص١٩٦. 0
    - "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في الأدان، الفصل الثاني، ح١، ص٦٥ 0 و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الأدال، ح٢، ص٦٣، وعيرهما.
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأدال، مطلب في الكلام على حديث ((الأدال حرم))، ج٢، ص٦٥ 0
    - "البحرالرائق"، كتاب الصلوة، باب الأذان، ج١، ص٤٤٤٠٤. 8
    - "العتاوي الهمدية"، الباب الثاني في الأدان، المصل الثاني، ج١، ص٥٥. 0

ا بارثر يت هرس (3) مسئلہ ۱۳۳۳: اَذَان مئذ نه (۱) پر کبی جائے یا خارج مسجد اورمسجد میں اَذَان ند کیے۔ (<sup>2)</sup> (خلاصہ، عالمگیری) مسجد میں اُ ذان کہنا ، مکروہ ہے۔ <sup>(3)</sup> (عایۃ البیان ، فتح القدیر ، نظم زندویستی ،طحطاوی علی المراقی ) پیچکم ہراُ ذان کے بیے ہے ، فقہ کی کسی

كتاب مين كوئى أذان اس مستنتى شين \_أذان ثانى جعد بھى اى ميں داخل ہے \_امام اتقانى وامام ابن البهرم نے ريمسكله ف ص باب جمعه من لکھ، بال اس میں ایک بات البتدييز اكد ہے كه خطيب كے محاذى مور يعنى سامنے باقى مسجد كے اندر منبرے ہاتھ دو ہاتھ کے فاصلہ پر، جبیرہ کہ ہندوستان ٹی اکثر جگہ رواج پڑھیا ہے، اس کی کوئی سندکسی کتاب ٹین نہیں ، حدیث وفقہ وونون کے خلاف ہے۔

مسئلہ اوّان کے کل ت تظہر تھبر کر ہے ،اللہ اکبراللہ اکبردونوں ٹل کرایک کلمہ ہیں ،دونوں کے بعد سکتہ کرے (<sup>4)</sup> ورمیان میں نیس اور سکته کی مقدار میہ ہے کہ جواب دینے والا، جواب دے لے اور سکتہ کا ترک مکروہ ہے اور ایک أو ان كا اعاده متحب ہے۔(5) (در مخار، روالحار، عالمگیری)

مسكله ٢٠٠١: اگر كلم ت اَوْان يا اقامت ميس كسي جكه تقذيم وتا خير جوگي، تواتيخ كوچيم كرلے رسرے سے اعادہ كي ط جت نہیں اور اگر می نہ کیے اور نماز پڑھ لی ، تو نماز کے اعادہ کی حاجت نہیں۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسكركا: حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ والتِن طرف موت كرك كياور حَيَّ عَلَى الْفَلاح بالكي جانب الرجداذان کے لیے ندہو بلکہ مثلاً نیچ کے کان میں یا اور کسی لیے کہی ہی بھیرنا فقط موٹھ کا ہے، س رے بدن سے ند پھرے۔ (<sup>7)</sup> (متون ، درمخار ) مسكله ٣٨: اكرمناره يرأذان كبيرتووا بني طرف كي طاق بي مرتكال كرحتى عَلَى الصَّلوةِ كم اور باكس جانب كے طاق ہے تحسى غسلى المفلاح \_(8) (شرح وقايه) يعنى جب بغيراس كية واز وبنجنا پورے طور پرند ہو۔(9) (روالحمار)

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، الباب الثاني في الأدال، العصل الثاني، ح١، ص٥٥ ø

<sup>&</sup>quot;حاشية الصحصاوي" على "مراقى الملاح"، كتاب الصلاة، باب الأدان،ص١٩٧ 0

ليحني رئيب موجائي۔ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأدان، مطلب في الكلام عني حديث ((الأدان حرم)) 0 ج٢٠ ص٦٦٠ و "الفتاوي الهندية"،الباب الثاني في الأدان، الفصل الثاني، ح١، ص٥٠.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، الباب الثاني في الأدان، العصل الثاني، ح ١ ، ص٥٦. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ح٢، ص٢٦، و "شرح الوقاية"، كتاب الصلاة، ياب الأدان، ص٥٦، ١. 0

<sup>&</sup>quot;شرح الوقاية"، كتاب الصلاة، باب الأدان، ج١٠ ص٢٥١ 8

<sup>&</sup>quot;رداسمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في أوَّل من بني الماثر... إلخ، ج٢، ص٦٧ 9

ہیرہ ہیں ہو گا کہ من رہ بند ہے اور دونوں طرف طاق کھلے ہیں اور کھلے منارہ پر ایسا نہ کرے، بلکہ و ہیںصرف مونھ پھیرنا ہوا ور قدم أيك جكه قائم.

مسكله الله صبح كي أذ ان من قلاح ك بعد ألصلوة حَيْرٌ مِنَ النَّوْم كَبِنام سخب من (1) (عامدُ كتب) هستله مهما: أذان كتب وقت كانول كيسوراخ من الكليال ذالے رمنامتحب ب اورا كر دونوں ہاتھ كانوں پرركھ سے تو بھی اچھا ہے۔(2) (ورمختار، روالحتار) اوراق ل احسن ہے کہ ارشاد صدیث کے مطابق ہے اور بلندی آواز میں زیادہ معین۔ کان جب بند ہوتے ہیں آ دی جھتا ہے کہ ابھی آ واز پوری شہو کی ، زیادہ بلند کرتا ہے۔ (رضا)

مستلدا ان المت مثل أذان بيعن احكام زكوره اس ك ليجى بي مرف بعض باتول بين فرق به اس ميس بعد فلاح کے قلد قامت الصلاة ووبار کہيں،اس من بھي واز بلند جو، مرتدا ذان کي مثل، بلكداتي كدها ضرين تك آواز ين ج نے ،اس کے کلمات جلد جلد کہیں ، درمیان میں سکتہ نہ کریں ، نہ کا نوں پر ہاتھ رکھنا ہے ، نہ کا نول میں الکلیاں رکھنا اور صبح ك إقامت بين المصلوة عَيْرٌ مِنَ النَّوُم تهين إقامت بلند عكر ياميد به بهر بوناسنت نبين اكرامام في اقامت كهي اتو فَذُ فَاهَتِ الصَّلاةُ كوفت آك بروركم مسلَّى برجلاجائد (3) (ورمخار، رواكمار، عالمكيرى، غنيه وغيريا)

مستلم ١٧١: إقامت من بعي حتى على الصَّلوة حتى على الفالاح كوقت دين الحس موقع بهير \_ (١٠٤ (درعقار) مسكلة القامت كي ستيت ،أذان كي بنبت زياده مؤكد ب-(5) (درمخار)

مسكله ١٩٧٨: جس نے أذان كبي ، أكر موجود نيس ، توجوجاب إقامت كهدلے اور بہتر امام ب اور مؤذن موجود ب، تو اس کی اجازت ہے دوسرا کہ سکتا ہے کہ بیای کاخل ہے اورا گریاجازت کبی اور مؤذن کونا گوار ہو، تو مکروہ ہے۔ (<sup>6)</sup> (عالمیری) مسلم الله المنب ومحدث كي إقامت مروه ب، مراعاده ندى جائے كى بخلف أذان كه جنب أذان كم تو

<sup>&</sup>quot;محتصرالقدوري"، كتاب الصلاة، باب الأدال، ص٥٥ ١. فمازسونے سے بہتر ہے۔ 11 مند

<sup>&</sup>quot;المرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأداك مطلب في أوَّل من بني السائر... إلح، ح٢، ص٦٧

<sup>&</sup>quot;الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأداب، مطلب في أوَّل من يبي المبائر للأدان، ج٢، ص٦٧

و "العتاوي الهندية"، الباب الثاني في الاذال، العصل الثاني، ج١، ص٥٥، و "عبية المتملي"، سس الصلاة، ص٣٧٦

الدرالمعتارات كتاب الصلاة عاب الأذان ج٢٠ ص ٦٦.

الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الأذاك، ج٢، ص٦٧.

<sup>🔞 . &</sup>quot;الفتاوي الهدية"، كتاب الصلاة، الباب الثابي هي الأدال، الفصل الأوَّل، ح١، ص٤٥.

دوبارہ کی جائے،اس لیے کہ اُذان کی تکرارمشروع ہے اور اِقامت دوبار نہیں۔(1) (ورمخار)

مسكله ١٣٧]: إقامت كے وقت كوئى فخص آيا تواہے كھڑ ہے ہوكرانظاركرنا مكروہ ہے، بلكہ بیٹھ جائے جب خسی عَلَی الْفَلاح برينجاس وقت كمرُ ابوريوبي جونوك مسجد بين موجود بي، وه بهي بينصر بين اس وقت أشين، جب مكتر حسيّ علّى الفلاح بربینی، بی علم اه م کے لیے ہے۔ (2) (عالمگیری) آج کل اکثر جگہرواج پڑ گیا ہے کہ وقت اِ قامت سب لوگ کھڑے رجے ہیں بلک اکثر جگہ تو یہاں تک ہے کہ جب تک امام مصلے پر کھڑ اند ہو،اس وفت تک تجبیر نہیں کہی جاتی ، بیضا ف سنت ہے۔ مسکلہ کے : مسافر نے آذان وا قامت دونوں نہ کی یا قامت نہ کی ، تو مکروہ ہے اورا گرصرف إقامت پر اکتفا کیا ، تو کراہت نہیں ،گراولی بیہ ہے کہاُ ڈان بھی کیے،اگر چہ تنہا ہویااس کے سب ہمراہی وہیں موجود ہوں۔<sup>(3)</sup> ( درمخار ،ردالحمار ) مسئله ۱۳۸ بیرون شبرکسی میدان میں جماعت قائم کی اور اِ قامت نه کبی ، تو مکر دو ہے اوراؤ ان نه کبی ، تو حرج نہیں ، م مرخلاف أولى ب\_(<sup>(4)</sup> (خانيه)

جماعت اُولی بطریق مسنون ہوچکی، تو دوبارہ اَوْ ان کہنا مکروہ ہےاور بغیر اَوْ ان اگر دوسری جماعت قائم کی جائے ، تو امام محراب میں نہ کھڑا ہو، بلکہ دہنے یا بائمیں ہٹ کر کھڑا ہو کہ امتیاز رہے۔اس امام جماعت ٹانیہ کومحراب میں کھڑا ہو تا مکروہ ہے؛ درمسجد محلّہ نہ ہوجیے سڑک، بازار، اشیشن ، سرائے کی سجدیں جن میں چند مخص آتے ہیں اور پڑھ کر چلے جاتے ہیں، پھر پچھاورآئے اور پڑھی، وعلی ہذا تو اس معجد میں بھراراَ ذان مکر وہ نہیں، بلکہ افضل ہی ہے کہ ہر گروہ کہ نیا آئے، جدیداَ ذان واِ قامت کے ساتھ جماعت کرے، ایک مسجد میں ہرامام محراب میں کھڑا ہو۔ <sup>(5)</sup> (ورمختار، عالمگیری، قناوی قامنی خان، بزازیہ)محراب ہے مراد وسط مسجد ہے، پیطاق معروف ہو یا نہ ہو، جیسے مجد الحرام شریف جس میں بیمحراب اصلامبیں یا ہرمسجد سکی لینی مسجد اس کا وسط محراب ہے، اگر چہ وہاں ممارت اصلاً نہیں ہوتی محراب حقیقی ہی ہے اور وہ شکل طاق محراب صوری کہ زمانۂ رسالت و زمانۂ ضف نے

الدوالمختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج٢، ص٧٠.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدان، العصل الثاني، ج١، ص٧٥

<sup>&</sup>quot;السرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأدال، مطلب هي أوّل من بني المبائر للأدال، ج٢، ص٦٧،٧٨.

الفتاوى الخانية، كتاب الصلاة، ياب الأدان، ج١، ص٣٨.

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التابي في الأدال، المصل الأول، ح١، ص٤٥

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج٢، ص٧٨.

راشدین میں نہتمی، ولید ہادش دمروانی کے زمانہ میں حاوث ہوئی۔<sup>(1)</sup> ( قرآویٰ رضویہ ) بعض لوگوں کے خیال میں ہے کہ دوسری جماعت کاامام یہیے کے مصلّی پرند کھڑا ہو، لبذامصلے ہٹا کروین کھڑے ہوتے ہیں، جوامام اوّل کے قیام کی جگہہے، یہ جہالت ے،اس جگدے دیے ہائیں ہمتا جا ہے،مصلی اگر چدوہی ہو۔ (رضا)

هستله • ◘: مسجد محلّه من بعض الل محلّه في التي جماعت يره ولي ان كي بعدامام اور باتي لوك آئ ، توجماعت أولي انھیں کی ہے، پہلوں کے لیے کراہت۔ یو ہیں اگر غیرمحلّہ والے پڑھ گئے ، ان کے بعدمحلّہ کے لوگ آئے ، تو جماعت أولى يهي ہاوراماما بی جگہ بر کفر اجوگا۔(2) (عالمگیری)

مسئلها (۵: اگرافزان آسته بوئی، تو پرافزان کهی جائے اور پہلی جماعت، جماعت اُولی نیس - (3) ( قاضی خان ) هستله این این این این این مین بهی مؤون کوکلام کرنانا جائز ہے ،جس طرح اُوان میں ۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری) مسكله الناع: أثنائ أذان وإقامت على ال كوكسي في سلام كيا لوجواب ندو بعد فتم بعي جواب دينا واجب نہیں <sub>-</sub>(<sup>5)</sup> (عالمکیری)

مَرَحَى عَلَى الصَّلُوة حَى عَلَى الْفَلاح كِجوابِ شِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كِه اور بَهِ تربيب كردونوں كي، بلكه الخالفظ اور ملالے مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ \_(6) (ور عَمَار ، والحَار ، عالمكيري)

مسكلهه الصلوة حَيْرٌ مِنَ النَّوْم كِجواب ص صَدفَت وَ بَوِرْت وَبِالْحَقِّ نَطَفَت كِهِـ (٦) (ورافقاره

روالحار)

<sup>&</sup>quot;العتاوي الرضوية"، ج٧، ص٥٤٥.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدان، الفصل الأول، ج١، ص٤٥ 0

<sup>«</sup> الفتاوي الخابية، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ١، ص٣٨. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدان، الفصل الأوّل، ج١، ص٥٥ 4

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدان، الفصل الأوَّل، ج١، ص٥٥. 8

<sup>&</sup>quot;المرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الأدان، مطلب في كراهة تكرار الحماعة في المسجد، ح٢، ص ٨١. 0 و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدان، الفصل الثاني، ح١، ص٧٥.

جوالله (عزومل) نے جام موااور جو میں جام میں مواساتا

<sup>&</sup>quot;السرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الأدان، مطلب في كراهة تكرار الحماعة في المستحد، ح٢، ص٨٣. توسيااور تيكوكار بهاور توفي كهاياا

مسلم ۲۵: جنب بهی أذ ان كاجواب و \_\_ حيض ونفاس والي عورت اور خطيه سننے والے اور نماز جناز ه پر مينے والے اور جو جماع میں مشغول یا قضائے جا جت میں ہو،ان پر جواب نہیں۔(1) (ورمخمار)

مسكله ٥٤: جب أذان ہو، تو آئى دہر كے ليے سلام كلام اور جواب سلام ، تمام اشغال موقوف كردے يہال تك کہ قر "ن مجید کی تلاوت میں اُ ذان کی آواز آئے ، تو تلاوت موقوف کر دے اور اُ ذان کوغور سے سُنے اور جواب دے یو ہیں إقامت بس\_(2) (ورفقار، عالمكيري)

جواَ ذان کے دفت ہاتوں میں مشخول رہے ،اس پر معاذ الندخاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ ( نتاویٰ رضوبیہ ) مسئله ۱۸۸: راسته چل ر باتھا که آذان کی آواز آئی تواتنی دیر کھڑ اجو جائے سُنے اور جواب دے۔ <sup>(3)</sup> (مالکیری، بزازیہ) مسكد ٥٠: إقامت كاجواب متحب ب،الكاجواب بعى اى طرح بي قرق اتناب كد قلد فاخت الطلاة ك جِوابِ شِي اَقَامَهَا اللَّهُ وَ اَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمُونَ وَالْآرُصُ كِرِ (<sup>(4)</sup> (عالكيري) بِ اَقَامَهَا اللَّهُ وَادَامَهَا وَجَعَلْنَا مِنْ صَالِحِيْ أَهْلِهَا أَحْيَاءٌ وَ أَمُوَاتًا \_(5) (رضا)

مسئلہ ۱۰: اگر چندا ذائیں سے ، تواس پر مہلی ہی کا جواب ہے اور بہتر یہ کہ سب کا جواب دے۔ (6) (در مخار، روالحمار) مسكلدالا: اگر بوقب أذان جواب ندديا، تواكرزياده ديريته موئى جوءاب دے لے-(<sup>7)</sup> (درمخار) مسئلہ ۱۲: خطبہ کی اُذان کا جواب زبان ہے دینا مقتر یوں کو ج ترقیس -(8) (درمخار)

- "الدرالمعتار"، كتاب الصلاة، باب الأدان، ج٢، ص ٨١.
- المرجع السابق، ص٦٨، و "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدان، الفصل الثاني، ج١، ص٥٥ 0
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدان، الفصل الثاني، ح١، ص٥٧. 0
  - "العتاوي الهدية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدال، الفصل الثاني، ح١، ص٧٥. 0 القداس كوقائكم رمحے اور جميشہ ركھے جنب تك آسان اورز بين جيں۔ ١٣
    - ہم کوزندگی میں اور مرنے کے بعداس کے نیک الل سے بتائے ۱۳ 0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الأدان، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد، ح٢، ص٨٢. 6
  - "النوالمعتار"، كتاب الصلاة، باب الأدان، ج٢، ص٨٦.
  - الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الأدان، ج٢، ص٨٧.

عجد واعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا عدیه رحمهٔ الرحن" و قباوی رضوبهٔ " مین فرماتے میں " منفقد یول کو خطبے کی اوّان کا جواب ہر گزنمین وینا جا ہے بھی احوط ہے۔ ہال اگریہ جواب افران یا (دوخطبول کے درمین ) وَعام اگرول سے کریں، زبان سے تَلفُظ اصلاً ندہو تو حرج کوئی نہیں۔اورامام بعنی خطیب اگرزبان ہے بھی جواب او ان دے یا دعا کرے ، بلاشبہ جا تزہے۔

( "العتاوي الرضوية "، ج٨، ص ٢٠١-٣٠١)

مسكله ۲۳: جب أذ ال فتم جوجائي ، تومؤزن اور سامعين ورود شريف برحيس اس كے بعد بيدُ عا اللَّهُمَّ رَبَّ هذهِ الدُّعُوَّةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَوةِ الْقَاتِمَةِ اتِ سَيَّدُمَا مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيَّلَةَ وَالْفَضِيَّلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثُهُ مَقَامًا مُحُمُّودَ ن الَّذِي وَعَدْتُهُ وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخَلِفُ الْمِيْعَادَ \_(١)(روالحمار،غير)

مسكلة ١٢٠: جب مؤون أشهد أن منحمدًا رسول الله يج توسين والادرودشريف يره اومسنحب كم الكوهول كوبوسد \_ كرا تكمول \_ لكا لا وركم أرَّة عَيْنى بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ مَتَّفَتَى بِالسَّمْع وَالْبَصَرِ \_ (2) (روالحمَّار) مسئله **۲۵:** اُوَان نم ز کے علاوہ اور اَوْ انوں کا بھی جواب دیا جائے گا، جیسے بچہ پیدا ہوتے وقت کی اُوَان۔ (3<sup>)</sup> (روالحكار)

مسئلہ ۲۲: اگراؤان غلط کی گئی، مثلاً کن کے ساتھ تواس کا جواب نہیں بلکہ ایسی اُؤان سے بھی نہیں۔ (<sup>4)</sup> (روالحنار) مسكله Y2: متاخرين في هو يب متحن ركمي ب، يعني أذان كي بعد نماز كي ليه دوبار واعلان كرتا اوراس كي لي شرع نَي كُونَى خاص القاظ مقررتين كي بلك جووم إل كاعرف جوه ثلًا السطسانوة الصلوة يَا قَامَتُ قَامَتُ يا الصلوة والسّلام عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ر (5) (ورعمًا روغيره)

مسئلہ ۲۸: مغرب کی اُذان کے بعد تھو یب نیس ہوتی۔ (<sup>6)</sup> (عنابیہ)اور دوبار کہدلیس تو حرج نیس۔ <sup>(7)</sup> (درمخار) مسئله از از ان و اقامت کے درمیان وقفر کرنا سنت ہے۔ اُڈ ان کہتے ہی اقامت کیددینا مکروہ ہے، مگرمغرب میں وقفہ، تین چھوٹی آغول یا ایک بڑی کے برابر ہو، باقی نماز ول میں اُڈ ان واِ قامت کے درمیان اتنی دیر تک تھبرے کہ جولوگ

<sup>&</sup>quot;ردابمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأداد، مطب في كراهة تكرار الحماعة في المسجد، ح٢، ص٨٤ و "غية العتملي"، سنن الصلاة، ص ٠ ٣٨٠.

اے انتداس دعائے تام اور تماز پریا ہونے والی کے مالک توہمارے سروار محصلی ائتدانی عدید وسلم کو وسید اور قضیلت اور بعتد ورجہ عطا کر اوران کومقام محمود ہیں کھڑا کرجس کا تونے وعدہ کیا ہے( اور جمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما) پیشک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔۱۴

<sup>&</sup>quot;ردائمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الأدان، مطلب في كراهة تكرار الحماعة في المسجد، ج٢، ص ٨٤. یار سول الله میری آنکھوں کی شنڈک حضور ہے ہاے اللہ شنوائی اور بینائی کے ساتھ بھے متنت کر۔ ۱۴

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الأدان، مطلب في كراهة تكرار الحماعة في المسجد، ح٢، ص٨٨ 8

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأدان، مطلب في كراهة تكرار الحماعة في المسجد، ج٢، ص٨٢ 4

<sup>« &</sup>quot;الدرالميحتار"، كتاب الصلاة، باب الأدان، ح٢، ص٦٩. وغيره 0

<sup>&</sup>quot;العماية"، كتاب الصلاة، باب الأدان، ح١، ص٤٣٤ (هامش "فتح القدير") 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمعتار"، كتاب الصلاة، باب الأدان، ج٢، ص٧٠. Ø

یا بند جماعت بیل آ جا نمیں ، گرا تناا نظارند کیا جائے کہ وقت کراہت آ جائے۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

هسکلیه 🗀: جن نمازوں سے پیشتر سنت یانقل ہے،ان بیں اُولیٰ بیہے کہمؤؤن بعداَؤان،سنن ونوافل پڑھے، ورتد بیشارے\_(2)(عالمگیری)

مسلداے: رئیس محلّہ کا اس کی ریاست کے سبب انتظار محروہ ہے ، ہاں اگر وہ شریر ہے اور وقت میں مخجائش ہے ، تو انظار كريحة بي\_(3) (ورمحار)

مسكله الك: حقد مين نے أو ان براجرت لينے كوحرام بتايا، مكر متأخرين نے جب نو كوں بيس ستى ديكھى ، تواجازت دی اوراب ای پرفتویٰ ہے، گر اُؤان کہنے پرا حادیث میں جوثواب ارشاد ہوئے ، وہ اُنھیں کے لیے ہیں جواجرت نہیں لیتے۔ غالصاً لنّدمز وبهل اس خدمت کوانجام دیتے ہیں ، ہاں اگر لوگ بطور خودمؤ ذن کوصاحب حاجت مجھ کردے دیں ، توبیہ بالا تفاق جائز بلكه بهتر باورية برت نيس-(4) (غيه )جبكه المعهود كالمشروط كي صدتك نديني جائه (رضا)

## نماز کی شرطوں کا بیان

معقبيه: ال باب من جہال مينكم ديا كيا كه نماز سج به موجائے كى ماجائز ہے،اس سے مراوفرض اوا ہونا ہے، ميد مطلب نہیں کہ بلا کراہت وممانعت و گناہ بچے و جائز ہوگی ،اکٹر جگہیں ایسی ہیں کہ مکروہ تحریمی وترک واجب ہوگا اور کہا جائے گا کہ قماز ہوگئی کہ یہاں اس ہے بحث بیس ،اس کو باب محروبات میں انشاء اللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا۔ یہاں شروط کا بیان ہے کہ یے (<sup>5)</sup> اُن کے ہوگی ہی نہیں صحت نماز کی چیشرطیں ہیں:

- (۱) طبارت\_
- (۲) سر گورت.
- (٣) استقبال قبله
  - (۴) وقت\_

المرجع السابق، و "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدان، العصل الثاني، ج١، ص٧٥

<sup>&</sup>quot;العناوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثاني في الأدان، الفصل الثاني، ج١، ص٧٥ 0

<sup>· &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الأدان، ج٢، ص٨٨. 8

<sup>·</sup> التعبية المتمنى أم سنن الصلاق، ص ٢٨١.

(۵) نيټ

(۲) تحرير<sub>(1)</sub>(متون)

طہارت: لین مصلی (2) کے بدن کا حدث اکبرواصغراور نجاست هیقیہ قدر مانع سے یاک ہونا ، نیز اس کے کیڑے اوراس جگہ کا جس پرنماز پڑھے بنجاست هیقیہ قدر مانع سے یاک ہوتا۔<sup>(3)</sup> (متون)

حدث اکبر یعنی موجبات عسل (4) اور حدث اصغر یعنی نو آفض وضو (<sup>5)</sup> اور ان سے یاک ہونے کا طریقہ عسل ووضو کے بیان میں گزرااور نجاست حقیقیہ سے پاک کرنے کا بیان باب الانجاس میں ذکور ہوا، یہ باتیں وہاں سے معلوم کی جا کیں۔ شرط نمازاس قدرنجاست سے پاک ہوتا ہے کہ بغیر پاک کے نماز ہوگی ہی نہیں، مثلاً نجاست غلیظہ درہم سے زائداور خفیفہ کپڑے یا بدن کے اس حصد کی چوتھائی ہے زیادہ جس میں گلی ہو، اس کا نام قدر مانع ہے اورا گراس ہے کم ہے تو اس کا زائل کرنا سنت ہے بیہ امور بھی باب الانجاس میں ڈکر کیے گئے۔

هسکلما: محمی فخص نے اپنے کو بے وضو تک ان کیا اور ای حالت بیس نماز پڑھ لی ، بعد کو ظاہر ہوا کہ بے وضو نہ تھا ، نمازنه مولی\_<sup>(8)</sup> (درمخار)

مسئلہ ان مصلی اگرایسی چیز کواشائے ہو کہ اس کی حرکت سے وہ بھی حرکت کرے ، اگراس میں نجاست قدر ، نع ہو تو نماز جا ئزنہیں ، مثلاً جا ندنی کا ایک سرااوڑ ھاکرنماز پڑھی اور دوسرے سرے میں نجاست ہے ، اگر رکوع وجود وقیام وقعود میں اس کی حرکت ہے اس جائے نجاست تک حرکت میجنجتی ہے، نماز ند ہوگی ، ورند ہوجائے گی۔ یو ہیں اگر گودیش اتنا چھوٹا بچہ لے کرنماز پڑھی کہ خوداس کی گود بیں اپنی سکت ہے نہ رُک سکے بلکہ اس کے روکئے ہے تھما ہوا ہوا ور اس کا بدن یا کپڑ البقدر یا لع نماز نا پاک ہے، تو نماز نہ ہوگی کہ بہی اے اُٹھائے ہوئے ہے اور اگر وہ اپنی سکت ہے رکا ہوا ہے، اس کے روکنے کامختاج نہیں ، تو نماز ہو ج نے گی کہ اب بیراے اُٹھائے ہوئے نہیں، پھر بھی بے ضرورت کراہت سے خالی نہیں، اگر چداس کے بدن اور کیٹروں پر ني ست بهي ند جو - (٥) ( در مخار ، عالمگيري ، رمنا )

<sup>.. &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص٨٩.

<sup>&</sup>quot;شرح الوقاية"، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، ج١، ص٥٥.

یعنی وضوتو ژ نے والی چزیں۔ لينى د و چزى حن سے سل داجب بوتا ہے۔ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص١٤٧. 6

المرجع السابق، ص ٩ ٩ ، و "العناوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، العصل الثاني، ج ١ ، ص ٦٠

هستله ۱۳ : اگر نجاست قدر مانع ہے ، جب بھی مکروہ ہے ، پھر نجاست نینظ بقدر در ہم ہے تو مکروہ تح بی اوراس سے کم تو خلاف سنت \_(1) (ورمخار، عالمگیری)

مسئلہ ؟: حیب، خیمہ، سائبان اگرنجس ہوں اور مصلی کے سرے کھڑے ہونے میں لگیس، جب بھی تمازنہ ہوگ \_(2) (ردالحنار) یعنی اگران کی نجس جگد بفقر مانع اس کے سرکو بفقر رادائے رکن گئے۔(رضا)

مسئله 1: اگراس کا کپڑایابدن ، اُثنائے نماز میں بفقدر مانع نایاک ہوگیا ، اور تین سبع کا وقفہ ہوا ، نماز نہ ہوئی اورا گرنماز شروع کرتے وفت کپڑا نا یا ک تھا یا کس تا پاک چیز کو لیے ہوئے تھا اور اس حالت میں شروع کر لی اور اللہ اکبر کہنے کے بعد مجد ا کیا، تو نماز منعقدی شهوکی \_(3) (روامحار)

مسكلمة: مصلى كابدن، جنب ياحيض وثفاس والى عورت كے بدن سے ملار ما، يا انھول في اس كى كود ميس سرركھا، تونماز موجائ كي-(4) (درعار)

مسكلدك: مصلى كے بدن رئيس كبور بيضا، نماز موجائے كى\_(5) (جر)

مسئله ٨: جس جگه نماز پڑھے،اس كے طاہر (6) ہونے ہے مرادموضع جود وقدم كاپاك ہوتا (<sup>7)</sup> ہے،جس چيز پر نماز پڑھتا ہو،اس کےسب حصہ کا یا ک ہونا ،شرطصحت نمازنہیں۔<sup>(8)</sup> (درمختار)

مسئلہ 9: مصلی کے ایک یا وال کے نیجے قدر درہم ہے زیادہ نجاست ہو، نی زند ہوگ ۔ (9) یو ہیں اگر دونوں یا ؤل کے بیچےتھوڑی تھوڑی نجاست ہے کہ جمع کرنے ہے ایک درم ہو جائے گی اور اگر ایک قدم کی جگہ پاک تھی اور دوسرا قدم جہاں رکھے گا، ناپاک ہے،اس نے اس پاؤں کواٹھا کرنماز پڑھی ہوگئ، ہاں بے ضرورت ایک پاؤں پر کھڑے ہو کرنماز یز هنا مکروه ہے۔( درمختار )

مسكدا: پیشانی پاک جكد ب اور ناک نجس جكد، تو نماز بوجائے گى كدناك ورجم سے كم جكد يركنتي ب اور بدا

"انعتاوي الهندية"، المرجع انسابق، ص٥٨، و "الدرالمختار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ح١، ص١٧٥.

"ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب شروط الصلاة، ج٢، ص ٩١. 0

8

"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح٢، ص ٩١، موصحاً. 0

> .. "البحرالرائق"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج١، ص١٤.٤. 8

یاک۔ 🗗 کین مجدہ اور باؤل رکھنے کی جگہ کا یا ک ہوتا۔ 0

... "الدرالماحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص٩٦. 8

"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح٢، ص٩٢.

ضرورت بيملي مروه-(1) (ردالحمار)

مسئلمان سجده من ماتھ یا گھٹا، نجس جگہ ہوئے ہے تیج فرہب میں نماز ندہوگ ۔(2) (ردالحکار) اورا کر ہاتھ نجس جگہ ہوا ور ہاتھ پر سجدہ کیا ، توبالا جماع نماز ندہوگ ۔(3) (ورمخار)

مسئلہ ۱۱: آسٹین کے پنچ نیاست ہے اورای آسٹین پر بجد و کیا، نماز ند ہوگ۔ (۱) (روالحمّار) اگر چہ نیاست ہاتھ کے پنچ ند ہو بلکہ چوڑی آسٹین کے فالی حصے کے پنچ ہو، یعنی آسٹین فاصل ند بجی جائے گی، اگر چہ دینر (۱) ہو کہ اس کے بدن کی تالع ہے، بخلاف اور دینر کپڑے کہ کبس جگہ بچھا کر پڑھی اور اس کی رنگت یا پھسوس نہ ہو، تو نماز ہوج سے گی کہ بیہ کپڑا نبوست و مصلی میں فاصل ہوج سے گا کہ بدن مصلی کا تالع نبیس، یوجیں اگر چوڑی آسٹین کا خالی حصہ بحد و کرنے میں نجاست کی جگہ پڑے اور وہاں نہ ہاتھ ہو، نہ پیشانی، تو نماز ہوجائے گی اگر چہ آسٹین باریک ہو کہ اب اس نبوست کو بدن مصلی سے کو کہ کو کہ تاریخ تعلق نیس۔ (رمنا)

هستله ۱۱ اگر سجده کرنے میں وامن وغیرہ نجس زمین پر پڑتے ہوں، تو معزبیں۔ (6) (روالحار)

هستله ۱۱: اگر نجس جگه پراتنا باریک کپڑا بچھ کرنماز پڑھی، جوستر کے کام میں نہیں آسکا، یعنی اس کے بینچ کی چیز جسکتی
ہو، نمی زنہ ہوئی اورا گرشیشہ پرنماز پڑھی اوراس کے بینچ نجاست ہے، اگر چہ نمایاں ہو، نماز ہوگئی۔ (7) (روالحار)

دو مری شرط ستر عورت: بعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھیا ٹافرض ہے، اس کو چھیا تا۔
اللہ وزوج افر ما تا ہے:

﴿ حُدُوا زِيْنَتَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (8) برنمازكوقت كررك بهو-

- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج۲، ص۹۳.
  - 🕜 ، المرجع السابق.
- الدرانمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح٢، ص ٩٢.
  - ۳ (دالمحتار ۴ کتاب الصلاة، یاب شروط الصلاة، ج۲ م ۹۳ م.
    - المحتفى موتى \_
- (۵) "رداسمحتار"، كتاب الصلاه، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة، ح٢، ص٩٢.
- ۳ (دائمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة، ج٢، ص٩٢

و ماب مايمسد الصلاة، وما يكره فيها، مطلب في التشبه باهل الكتاب، ص٤٦٧

🔞 — پ۸، الاعراف: ۳۱.

يُّنَّ ثَنَ مجلس المحينة العلمية(رائت الراق)

اور فرما تاہے:

﴿ وَلَا يُبُدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا ﴾ (1) عورتن زينت بعني مواضع زينت كوظا هرنه كرين بمحروه كه ظاهر ہيں۔ ( كدان كے كھلےرہنے ير بروجدجائز عادت جارى ہے )۔

حديث ا: حديث ش ہے جس كو، اين عدى نے كال من اين عمر رہنى الله اين عمر رہنى الله الله عبد الله على كرا الله اين ملی مند تعالی علیه وسم '' جب نماز پڑھو، تہبئد یا ندھ لواور چا دراوڑ ھلواور بہود یوں کی مشابہت نہ کرو'' <sup>(2)</sup> اور

**حدیث :** ابوداود و تریزی و حاکم وابن نزیمهام المومنین صدیقه رمنی امند تعالی عنبا سے راوی ، که قر ماتے ہیں مسى الله تعالى عبيه وسلم: ' \* بالغ عورت كى نما زيغير دو سينے كے الله تعالى قبول نبيس قريا تا\_'' (3)

حديث" ابوداود نے روايت كى كدام المونين ام سلمديني الله والله عرض كى مكي بغيرازار يہني، كرتے اور دو ہے میں عورت نماز پڑھ کتی ہے؟ ارشاد فر مایا. '' جب ٹمر تا پورا ہو کہ پشت قدم کو چھیا لے۔'' (4) اور

حدیث از الطنی بروایت عمرو بن شعیب عن ابیعن جدّ وراوی ، کفر ماتے ہیں سی اند تعالیٰ عیدوسلم '' ناف کے یہ ے گفتے تک فورت ہے۔" (5) اور

عديث في الرزري في عيدالله بن مسعود رض الله تعالى عند سے روايت كي فره ستے بيل صلى الله تعالى عيد وسلم: " عورت ، عورت ہے یعنی چھیانے کی چیز ہے، جب تکتی ہے، شیطان اس کی طرف جھا نکتا ہے۔'' (6)

مسئلہ 10: سترعورت ہر حال میں واجب ہے،خواہ نماز میں ہو یانہیں، تنہا ہو یاکس کے سامنے، بلاکسی غرض سیج کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نبیں اور نوگوں کے سامنے یا نماز میں توستر بالا جماع فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگرا ند جیرے مکان میں نماز پڑھی ،اگر چہ وہال کوئی نہ ہوا وراس کے باس اتنا یا ک کپڑ اموجو د ہے کہ ستر کا کام دےا در ننگے پڑھی ، بولاجہ ع نہ ہوگی ۔ گمرعورت کے لیے خلوت میں جب کہ نماز میں نہ ہو، تؤ سارا بدن چھیا نا واجب نہیں، بلکہ صرف ناف ہے گھنے تک اور

<sup>&</sup>quot;الكامل في صعفاء الرجال"، رقم الترجمة، بصرين حماد ١٩٧٤، ج٨، ص٢٨٧ 0

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلى بعير خمار، الحديث ٢٥١، ج١، ص٢٥٨ 8

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الصالاة، باب في كم تصلي المرأة، الحديث: ١٤٠ ح ١ ص ٣٥٨. 0

<sup>&</sup>quot;سس الدارقطي"، كتاب الصلاة، باب الأمر بتعيم الصلوات، الحديث: ٨٧٦، ح١١ ص٢١٦. 6

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب الرصاع، ١٨ \_ياب، الحديث:١١٧٦ - ٢٠ ص ٣٩٢

می رم کے سامنے پیدے اور پینے کا چھیا نامجی واجب ہے اور غیرمحرم کے سامنے اور نماز کے لیے اگر چہ تنہا اندھیری کو تفزی میں ہو، تمام بدن سوا پانچ عضو کے جن کا بیان آئے گا چھپا نا فرض ہے، بلکہ جوان عورت کو غیر مردوں کے سامنے موزھ کھولن بھی منع ہے۔(1) (ورعثار مردالحار)

مسكله ١٦: اتناباريك كيرا، جس سے بدن چكا موستر كے ليے كافي نہيں، اس سے نماز برهي، تو ندموئي۔(2) (عالمكيرى) يو بين اگر جا در بين سے عورت كے بالول كى سابتى جيكے، نماز ند ہوگى۔ (رضا) بعض نوگ باريك ساڑيا ل اور تهبند یا ندھ کرنماز پڑھتے ہیں کہ ران چیکتی ہے، ان کی نمازین نہیں ہوتیں اور ایسا کیڑا پہننا، جس سے سترعورت نہ ہو سکے،علاوہ نماز کے

مسكلها: وبزكير ا، جس سيدن كارتك نه جمك موجر بدن سي بالكل ايساچيكا مواب كدد يكف سي عضوك مياً ت معلوم ہوتی ہے، ایسے کپڑے سے نماز ہو جائے گی ،گر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں۔ <sup>(3)</sup> (روانحزار) اور ایسا کپڑالوگوں کے سامنے پہنٹا بھی منع ہےاورعورتوں کے لیے بدرجہ ُ اُولی ممانعت لیعض عورتیں جو بہت چست پاج ہے پہنتی بي المسكد يسبق ليس-

**مسئلہ ۱۸**: نماز میں ستر کے لیے یاک کپڑا ہونا ضرور ہے، لیعنی انتانجس نہ ہو، جس سے نماز نہ ہو سکے، تو اگر یاک کیڑے پر قدرت ہے اور نایاک پائن کرنماز پڑھی ،نماز ند ہوئی۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ19: اس کے علم میں کپڑانا یاک ہاوراس میں نماز پڑھی، پھرمعلوم ہوا کہ یاک تھا، نماز شہوئی۔(5) (ورمختار) **مسئله ۲۰:** غیرنماز میں نجس کپڑا یہنا تو حرج نہیں،اگر چہ یاک کپڑا موجود ہواور جو دوسرانہیں، تو اُی کو پہننا واجب ہے۔ (6) ( درمخار ، روالحمار ) ہیاں وقت ہے کہ اس کی نجاست خشک ہو، چھوٹ کر بدن کونہ لگے، ورنہ پاک کیڑ اہوتے ہوئے ایسا کیڑا پہنمنامطلقامنع ہے کہ بلاوجہ بدن نایاک کرنا ہے۔(رضا)

- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في ستر العورة، ح٢، ص٩٣، ٩٧. 0
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، العصل الأوَّل، ح١، ص٥٥. 2
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في النظر إلى وحه الأمرد، ج٢، ص١٠٣ 3
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، العصل الأوَّل، ح١، ص٥٨. 4
    - "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاه، ج٢، ص١٤٧. 6
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأمرد، ح٢، ص١٠٧٠٩ ا 0

مسلمان مرد كي ليه ناف كي نيج سي كفنول كي نيج تك ورت بي ايعني اس كا جميانا فرض ب- اف اس میں واخل نہیں اور گھٹے داخل ہیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار، روالحتار ) اس زمانہ میں بہتیرے ایسے ہیں کے تہبندیا یا جامداس طرح بہنتے ہیں ، کہ پیڑو<sup>(1)</sup> کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے ،اگر ٹرتے وغیرہ سے اس طرح چھیا ہوکہ جلد کی رنگت نہ چکے تو خیر ، ورنہ حرام ہےا ورنماز میں چوتھائی کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی اور بعض ہے باک ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے تھٹنے، بلکہ ران تک کھولے رہتے ہیں ، سہ بھی حرام ہے اور اس کی عادت ہے تو فایق ہیں۔

مسئلہ ۲۲: آزاد تورتوں اور خنٹی مشکل (3) کے لیے سارابدن عورت ہے، سواموزمد کی لکل اور بقسیلیوں اور یاؤں کے تکوول کے ہمرکے لٹکتے ہوئے بال اور گردن اور کلا نیال بھی عورت ہیں ،ان کا چھیا تا بھی فرض ہے۔ (<sup>4)</sup> (درمخار)

مسکلی ۲۳: انتاباریک دو بنا، جس سے بال کی سابی چکے، عورت نے اوڑ ھاکر نماز پڑھی، ندہوگی، جب تک اس پر كوئى الى چيز شاوڑ سے، جس سے بال وغيره كارنگ جيپ جائے۔(5) (عالمكيرى)

هسکلم ۱۲۳: باندی کے لیے سارا پہید اور پیٹھاور دونوں پہلواور ناف سے مکشوں کے بیچے تک عورت ہے جنگی مشکل رقیق (8) ہو، تواس کا بھی بہی تھم ہے۔ (7) (ورمخار)

مسلد ٢٥: باندى سر كھولے نماز پڑھ رى تھى ، أثنائے نماز ميں مالك نے اے آزاد كرديا ، أكر فورا عمل قليل يعني ايك ہاتھ سے اس نے سرچھیالیا، نمی زہوگئ، ورنڈ بیس،خواہ اے اپنے آزاو ہونے کاعلم ہوایانہیں، ہاں اگراس کے پاس کوئی ایسی چیز ی نہ تھی ،جس سے سرچھیائے ، تو ہوگئی۔(8) (ورمخار، عالمگیری)

مسلم ٢٦: جن اعضا كاسترفرض ہے،ان ميں كوئى عضو چوتھائى ہے كم كھل كيا،نماز ہوئى اورا كر چوتھائى عضوكل كيا

<sup>&</sup>quot;الدرالمختبر" و "ردالمحتبر"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطب في ستر العورة، ح٢، ص٩٣

<sup>🗗 ،</sup> ناف کے لیے۔

جس میں مردو ورت دونوں کی علامتیں بائی جا تھیں اور بیٹا بت نہ ہوکہ مرد ہے یا عورت۔ (بررشر بعت حصد عاد نکاح کابیان)

الدرالسافتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة ج٢، ص ٩٠.

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، المصل الأوَّل، ج١، ص٥٨. موصحاً.

<sup>6</sup> 

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص ٩٤.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص٤٩.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الأوّل، ج١، ص٩٥

اورفوراً چھپالیا، جب بھی ہوگئ اوراگر بقدرایک رکن بعنی تمن مرتبہ سجان اللہ کہنے کے کھذا رہایا بالقصد کھولا ،اگر چہ فوراً چھپالیا ،نماز ج تی رہی۔(1)(عالمگیری،روالحار)

مسئلہ ٢٤: اگرنمازشروع كرتے وقت عضو كى چوتى ئى كىلى ہے، يعنی اى حالت پراللہ اكبر كهه ليا، تو نما زمنعقد ى شەھولى\_<sup>(2)</sup> (روالحار)

مسئلہ 11: اگر چنداعضا میں کھی کھی کھا رہا کہ ہرا کی اس عضوی چوتھائی ہے کم ہے، گرمجموعدان کا اُن کھنے ہوئے اعضا میں جوسب سے چھوٹا ہے،اس کی چوتھائی کی برابر ہے،نماز نہ ہوئی ،مثلاً عورت کے کان کا نواں حصہ اور پیڈ لی کا نواں حصہ کھلار ہا تو مجموعہ دونوں کا کان کی چوتھائی کی قدرضرورہے، تماز جاتی رہی۔<sup>(3)</sup> (عالمکیری،ردالمحمار)

هستله ۲۹: عورت عليظ يعني قبل و ديراوران كة س ياس كي جكدا ورعورت خفيفه كدان ك ماسوا اوراعضائ عورت ہیں ،اس تھم میں سب برابر ہیں ،غلظت وخفت باعتبار حرمت نظر کے ہے کہ غلیظہ کی طرف دیکھنازید دہ حرام ہے کہ اگر کسی کو گھٹنا کھولے ہوئے و کیمیے، تو نرمی کیساتھ منع کرے ،اگر ہاز نہ آئے ، تو اس ہے جھڑا نہ کرے اورا گرران کھولے ہوئے ہے، تو بختی ہے منع کرے اور بازندآیا، تو مارے نہیں اور اگر عورت غلیظہ کھولے ہوئے ہے، توجو مارنے پر قاور ہو، مثلاً باپ یا حاکم ، وه ماريه\_(4) (روالحار)

مسكله وسع: سترك ليے بيضرورنبيس كما في نگاه بھي ان اعضا پر نديزے، تو اگر كى نے صرف لنبا كرتا پيهنا اوراس كا گریبان کھلہ ہوا ہے کہ اگر گریبان سے نظر کرے ، تو اعضا دکھائی دیتے ہیں نماز ہو جائے گی ، اگر چہ بالقصد ادھرنظر کرنا ، مکروہ تحری ہے۔(5) (ورعثار:عالمیری)

مسئلہ اسا: اوروں سے ستر قرض ہونے کے بیمعنی ہیں کہ ادھراً دھرے ندد مکھ سکیں ، تو معاذ امتدا کر کسی شریر نے بیچے جِعَك كراعضا كود كيوليا، تونما زنه كي\_ (6) (عالمكيري)

- "ردالمحتار"؛ كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأمرد، ح٢، ص٠٠٠. و "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الأول، ج١ ص٥٥.
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة مطلب في النظر إلى وجه الأمرد، ح٢، ص٠٠٠
    - 🗗 🚥 المرجع السابق، ص١٠٢.
    - 🐠 🖦 المرجع السابق، ص ١٠١.
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص ١٠٢
    - و "الفناوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الأول، ج١، ص٥٥.
    - "المناوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثالث في شروط الصلاة، المصل الأول، ج١٠ ص٨٥

اعلی حضرت مجدد ماً نه حاضرہ نے بیتحقیق فرمائی کہ(9) دیروانگیین کے درمیان کی جگہ بھی،ایک مستقل عورت ہے اور ان اعضا کا شارا درائے تمام احکام کوچارشعروں میں جمع فرمایا۔

> از تو ناف تاته زانو یاکشودی دمے نماز مجو دوسرین هر فخذ به زانوٹے او باقی زیر ناف از هر سو (2)

ستر عورت بمرد نه عضو است هر چه ربعش بقدرر کن کشود ذکر و انثیین و حلقه پس ظاهرا فصل انثیین و دبر

 <sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة مطلب في النظر إلى وجه الأمرد، ج٢، ص ١٠١

۳۱ الفتاوى الرضوية "، ج۲۹ ص ۲۹.

درمیان کی جگہ بینہ ہی میں وافل ہے، جداعضونبیں۔ (۱۷) پیٹ لیعنی سینہ کی حدظ کورے ناف کے کنارہ زیریں تک، لیعنی ناف کا بھی پیٹ میں شار ہے۔ (۱۸) پیٹے بینی بیچیے کی جانب سینہ کے منفائل سے کمرتک ۔ (۱۹) دونوں شانوں کے بیٹی میں جو جگہ ہے، بغن کے بیچے سیند کی صدر ریس تک، دونوں کروٹوں میں جوجگہ ہے،اس کا اگلا حصہ سیند میں اور پچھلا شانوں یا پیٹیر میںشال ہے اوراس کے بحد سے دونوں کروٹوں میں کمرتک جو جگہ ہے،اس کا انگلا حصہ پایٹ میں اور پچھلا پیٹیے میں داخل ہے۔ (۳۱،۲۰) دولوں سرین۔(۲۲) فرح۔(۲۳) دیر۔(۲۵،۲۴) دونوں رانیں ، گھٹے بھی اٹھیں میں شامل ہیں۔(۲۲) ناف کے لیچے پیڑو اوراس کے متصل جو جگہ ہے اور ایکے مقابل پشت کی جانب سب ل کر ایک عورت ہے۔ (۲۸،۴۷) دونوں پنڈ لیال مختوں سمبیت ۔ (۲۹،۲۹) دونوں تکوے اور بعض علماء نے پشپ دست اور تکوؤں کوعورت میں داغل نیس کیا۔ <sup>(1)</sup>

مسئلہ است: عورت کا چبرہ اگر چہ عورت نہیں ، مر بوجہ فتنہ غیر محرم کے سامنے موندہ کھولنامنع ہے۔ (2) یو ہیں اس کی طرف نظر کرنا، غیر محرم کے لیے جائز نہیں اور چھونا تو اور زیادہ منع ہے۔ (3) (ورعتار)

مسئلہ 10 : اگر کسی مرد کے بیاس ستر کے لیے جائز کیڑان ہواور دیشی کیڑا ہے تو فرض ہے کہ اس سے ستر کرے اور اس میں نماز پڑھے،البنداور کیڑا ہوتے ہوئے ،مردکوریشی کیڑا پہننا حرام ہےاوراس میں نماز کروہ تحریمی ۔(<sup>(4)</sup> (درعثار،ردالحکار) مسلم ٣٤١: كونى فخص يرجنه اكرا پناساراجهم مع سركي بمي ايك كيڙے بيں چھپا كرنماز پڙھے، نم زنه بهوكي اورا كر سراس سے باہر نکال لے ، ہوج نے کی۔ (<sup>5)</sup> (روالحار)

مستلد المان مس كے ياس بالكل كير انبيس، تو بيش كرنماز برز ھے۔ دن ہو يا رات، كھر بيس ہو يا ميدان بيس، خواه ویسے بیٹے جیسے ترزیس بیٹے ہیں، یعنی مردمردون کی طرح اورعورت عورتوں کی طرح یا پاؤں پھیلا کراورعورت غلیظ پر ہاتھ رکھ کر اور یہ بہتر ہے اور رکوع وجود کی جگہ اشارہ کرے اور بیاشارہ رکوع وجودے اس کے لیے انصل ہے اور یہ بیٹھ کر پڑھنا ، کھڑے ہو کر پڑھنے ہے افضل ،خواہ قیام میں رکوع و بچود کے لیے اشارہ کرے یارکوع و بچود کرے۔ <sup>(8)</sup> ( درمختار ، روالحتار )

<sup>. &</sup>quot;الفتاوي الرصوية "، ج١، ص٣٩. - ٤.

ان مسائل كي تحقيق اوران ك متعلق جزئيات كماب الحظر والاباحة بين انشاء القد تعالى خدكور موسيح يامند

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"؛ كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص٩٧. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأمرد، ح٢، ص٢٠٠ 4

<sup>&</sup>quot;ردائمحنار"، كتاب الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأمرد، ج٢، ص١٠٤. 6

<sup>&</sup>quot;الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في النظر إلى وحه الأمرد، ح٢، ص١٠٥ 6

مسلم ۱۳۸ ایس محض بر مندنماز پڑھ رہاتھا، کی نے عاریدہ اس کو کیڑ اوے دیایا مباح کر دیا<sup>(1)</sup> نماز جاتی رہی۔ کیڑا مان كرمرے سے يوسے (2) (ورفخار، روافخار)

مسئلہ استانہ اگر کپڑا دینے کا کسی نے وعدہ کیا، تو آخر وقت تک انتظار کرے، جب دیکھے کہ نماز جاتی رہے گی، تو بریندی پڑھ لے\_(3) (روالحار)

هستله مهم: اگر دوسرے کے پاس کیڑا ہے اور غالب گمان ہے کہ مانگنے ہے دے دے گا، تو مانگنا واجب ہے۔ (<sup>4)</sup>

مسئلدا الركير امول (5) ملتا باوراس كي إس دام حاجت اصليه عدائد بي، تو اگرائي دام مانگتا مو، جو اندازه کرنے والوں کے اندازہ سے باہر مذہوں ، تو خرید تا واجب۔ (6) (روالحکار) یو ہیں اگر اُدھار دینے پر راضی ہو، جب بھی خريدنا واجب ہونا جا ہے۔

مسلم ١٨٠٠ اگراس كے پاس كير اايبا ہے كه يورانجس ب، تو نماز مس اے نه پہنے اورا كرايك چوتھائي پاك ہے، تو واجب ہے کہا ہے مہن کر پڑھے، بر ہندجا ترنہیں، بیرسباس وقت ہے کہالی چیز نہیں کہ کیڑا یا ک کرسکے یااس کی نب ست قدر ، نع ہے کم کر سکے، ورنہ واجب ہوگا کہ پاک کرے بانقلیل نجاست کرے۔ (7) (درمخار)

مسئله ۱۳۳۳: چند محض بر بنده بین، تو تنها تنها، دُوردُ ور، نمازی پڑھیں اورا کر جماعت کی، تو امام نیج میں کھڑا ہو۔ (8)

مسئله ١٨٠٠ اگر بر به فيض كوچناني يا بچهونال جائے ، تواى ب ستركرے ، نگانه پڑھے ۔ يو بين گھاس يا چول ہے ستر كرسكتا بي تويي كر\_\_(9) (ع المكيري)

مسلده الريور مرح لي كيرانيس اوراتاب كبعض اعضا كاستر موجائ كاتواس سيستر واجب باور

- یعنی کسی کے باس کیڑا تھا اس نے کہاتم اے استعمال کر سکتے ہو۔
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأمرد، ح٢، ص١٠٦. 0
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في البطر إلى وحه الأمرد، ج٢، ص١٠٦ 3
    - · المرجع السابق. 5 ..... 5 4
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في النظر إلى وحه الأمرد، ج٢، ص٧٠١. 0
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص٧٠١. 0
    - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث، في شروط الصلاة، الغصل الأول، ج١، ص٩٥ 0
      - 9 » المرجع السابق.

وُلُّ كُن مجلس المحيدة العلمية (ووساطاي)

اس کپڑے سے عورت غینظ یعنی قبل ود برکو چھیائے اورا تنا ہو کہ ایک ہی کو چھیا سکتا ہے، تو ایک ہی کو چھیائے۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ) مسلم ۱۳۷ : جس نے ایس مجبوری میں برہنے نماز پڑھی ، تو بعد نماز کیڑا ملنے پراعادہ نہیں ، نماز ہوگئی۔(<sup>2)</sup> (درمختار) مسئلہ کا: اگرستر کا کیڑا یا اس کے پاک کرنے کی چیز ندمانا، بندوں کی جانب سے ہو، تو نماز پڑھے، پھراعاوہ  $(c_1^{(3)}(c_2^{(3)})$ 

تىسرى شرطاستقبال قبله: يعنى نماز يس قبله يعنى كعبدى طرف موزه كرنا-

الله وروال قرما تاہے:

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴿ قُلُ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴿ يَهُدِيْ مَنْ يُشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ 0 ﴾ (4)

بے وقو ف لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ برمسممان لوگ تھے، انھیں کس چیز نے اس سے پھیرد یا بتم فر ما دواللہ ہی کے لیے مشرق ومغرب ہے، جے چ ہتا ہے، سید ھے راستہ کی طرف ہوایت فر ما تا ہے۔

حضورا قدس ملى الثرتعاتي عليه يم في سوله ياسترهم بينة تك بيت المقدس كي طرف نماز پرهي اورحضور (معي الشرق الي عيديهم ) كو پهند يتى كدكعة قبله والربرية بمت كريمة تازل بولى كما هو مووى في صحيح البخاري وغيره من الصحاح اورفرما تاب: ﴿ وَمَا جَعَلُنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُتَّبِعُ الرُّسُولَ مِمَّن يُنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ \* وَإِنْ كَانَتُ لَكَبِيْرَةُ إِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصِيْعَ إِيْمَانَكُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَفَ رَّحِيْمٌ ٥

قَدُ نَرَى تَنَقَلُبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوٓ لِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرُطُهَا ٣ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ \* وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوَهَكُمْ شَطُرَهُ ﴿ وَإِنَّ الَّـٰذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَبُ لَيَعَلَمُونَ آنَّهُ الْحَقُّ مِنَ رَّبِهِمْ ﴿ وَمَا اللَّهُ

بِغَافِلِ عَمَّا يَعُمَلُونَ ٥ ﴾ (5)

جس قبلہ برتم پہیے تھے، ہم نے مجروبی اس لیے مقرر کیا کہ رسول کے اتباع کرنے والے ان سے مقمر ہوجا کیں ، جو ایزیوں کے بل اوٹ جاتے ہیں اور بے شک بیشاق ہے، تکران پرجن کواللہ نے ہدایت کی اوراللہ تمہارا ایم ان ضائع نہ کرے گا،

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص١٠٨.

<sup>· &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص٠١٠.

المرجع السابق، ص ۱۱۰.

<sup>🐠 🗝</sup> پ٢، البقرة: ١٤٢.

<sup>🕒 🔍</sup> ۲، البقرة: ۲۲ 🚅 ۱۶۶.

بيتك القدلوگول بر بردا عبر بان رحم والا ب-اح محبوب! آسان كي طرف تمهارا يار بارموند الفانا جم و يكيت بين، نو ضرور جم شهيس اسی قبلہ کی طرف پھیردیں گے، جسےتم پیند کرتے ہو، تواپناموزھ (نمازیں )مسجد حرام کی طرف پھیرواورا ہے مسلمانوں اتم جہاں کہیں ہو،ای کی طرف (تمازیں)موٹھ کرواور بے شک جنھیں کتاب دی گئی، وہ ضرور جانتے ہیں کہ وہی حق ہے،ان کے رب کی طرف ہے اور اللہ ان کے کو تکول ہے عاقل نہیں۔

مسئلہ ۲۸: نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے اور اس کے لیے بحدہ ہونہ کہ کعبہ کو، اگر کس نے معاذ اللہ کعبہ کے لیے بجدہ کیے ،حرام وگناہ کبیرہ کیاا وراگر عمادت کعبہ کی نیت کی ، جب تو کھلا کا فر ہے کہ غیرخدا کی عمادت کفر ہے۔ <sup>(1)</sup> ( ورمختار وافاوات رضوبيه)

مسئله استقبال قبله عام ہے کہ بیپنہ کعبہ معظمہ کی طرف موقعہ جو، جیسے مکہ مکرمہ والوں کے لیے یااس جہت کو موجہ ہوجیے اوروں کے لیے۔(2) (ورمخار) یعن تحقیق بیہ ہے کہ جومین کعبدی سمت خاص تحقیق کرسکتا ہے، اگر چہ کعبہ آڑ میں ہو، جیے مکہ معظمہ کے مکا نوں میں جب کہ مثل حجبت پر چڑھ کر کعبہ کود کھے سکتے ہیں ، تو نیس کعبہ کی طرف مونھ کرنا فرض ہے ، جہت کا فی نہیں اور جے یہ فیتی نامکن ہو،اگر چہ خاص مکہ معظمہ میں ہو،اس کے لیے جہت کعبہ کومونھ کرنا کا فی ہے۔ (افا دات رضوبہ ) مسئلہ 🐠 کعبہ معظمہ کے اندرنماز پڑھی، توجس زُخ چاہے پڑھے، کعبہ کی جہت پر بھی نماز ہو ہائے گی ، تکراس کی

حیت برج منامنوع ہے۔(3) (غنیہ وغیریا) مسكلها ١٤ : اكر صرف حطيم كي طرف مونود كيا كدكعبه معظمه محاذات بي شدّا يا،نمازند بوكي (<sup>(4)</sup> (غديه )

مسئلہ 10: جہت کعبہ کوموزید ہونے کے بیمعنی بیل کدموزید کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی ست میں واقع ہو، تو اگر قبلدے کچھانحراف ہے، مرموند کا کوئی جز کعبہ کے مواجبہ میں ہے، نماز ہوجائے گی ،اس کی مقدار ۲۵ درجدر تھی گئی ہے، تو اگر ۲۵ درجہ ے زائد انحراف ہے، استقبال نہ پایا گیا، ٹماز نہ ہوئی، مثلاً ۱، ب،ایک قط ہے اس پر ۵، ح، عمود ہے اور فرض کرو کہ کعہ معظمہ عين نقطر كي او كادي من دونون قائم ا، ٥، حاور ح، ٥ب كي تنصيف كرتي اوئ خطوطه، ر، ٥، ح خطوط كيني، توبيه زاویه ۵۰٬۳۵۰ درج کے ہوئے کہ قائمہ ۹۰ درج ہے،اب جو مخص مقام ہ پر کھڑا ہے،اگر نقطۂ ح کی طرف موجھ کرے، تو

"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، بحث البية، ج٢، ص١٣٤

"غنية المتمنى"، فصل مسائل شتى، ص ٢١٦، وغيرها.

· "غية المتمنى"، فروع في شرح الطحاوي، ص٣٢٥.

🛭 المرجع السابق

وَيُرَكُن مولس المدينة العلمية (واستاماق)

ا گرمین کعبہ کومونھ ہے اور اگر وہنے یہ کمیں ریاح کی طرف جھے توجب تک رح یاح حے اندرہے، جہت کعبہ میں ہے اور جب د سے بڑھ کرایا جے گزرکر ب کی طرف کھی تھی تریب ہوگا، تواب جہت سے نکل گیا، نماز ندہوگی۔(1) (ورمخاروافا دات رضوبه) مسئلہ ۱۵: قبلہ بنائے کعبہ کا نام بیس، بلکہ وہ فضاہے، اس بناکی محاذات میں ساتویں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے، تواگروہ عمارت وہاں ہے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دی جائے اور اب اس عمارت کی طرف موجھ کر کے نماز پڑھی نہ ہوگی یا کعبہ معظمہ سکسی ولی کی زیارت کو کیا اوراس فضا کی طرف تماز پڑھی ہوگئی، یو ہیں اگر بلند مباژ پریا کوئیں کے اندرنماز پڑھی اورقبلہ کی طرف موند کیا، نماز ہوگئ کہ فضا کی طرف توجہ یا گی گئ، گوتمارت کی طرف نہ ہو۔ (<sup>(2)</sup> (روالحمّار)

مسئلة اله: جوفض استقبل قبله سے عاجز مور مثلاً مريض بي كماس مين اتن قوت نبيس كمادهرزخ بدلے اور وہال كوئى ایہ نہیں جومتوجہ کردے یااس کے باس ابنایا امانت کا مال ہے جس کے چوری ہوجانے کا سیجے اندیشہ ہو یا کشتی کے تختہ پر بہنا جار ہا ہے اور بھی اندیشہ ہے کہ استقبال کرے تو ڈوب جائے گا یا شریر جانور پرسوار ہے کہ اتر نے نبیں دیتا یا اتر تو جائے گا تکر بے مددگار سوار شاہونے دے گایا یہ بوڑ ھاہے کہ پھرخورسوار شاہو سکے گااورایہا کوئی نہیں جوسوار کرادے، توان سب صورتول بیں جس زُخ نماز ر و سکے، پڑھ لے اور اعادہ بھی نہیں، ہاں سواری کے روکنے پر قادر ہوتو روک کر پڑھے اور مکن ہوتو قبلہ کوموزھ کرے، ورنہ جیسے بھی ہو سکے اورا گررو کئے میں قافعہ نگاہ سے تقی ہوجائے گا تو سواری تغیر انا بھی ضروری نہیں ، یو ہیں روانی میں پڑھے۔<sup>(3)</sup> (ردالحمار) مسئله۵۵: چین کشتی پس نماز پڑھے، تو بوتت تح بر قبلہ کوموند کرے اور جیے جیسے وہ گھونتی جائے یہ بھی قبلہ کوموند چیرتارے،اگرچ<sup>نقل نماز ہو۔(4)</sup>(طنیہ)

مسلم لا ۵: مصلّی کے یاس مال ہے اوراندیشہ بھے ہے کہ استقبال کرے گا توچوری ہوجائے گی ،ایس حالت میں کوئی ابیا فخص ل کیا جوحفاظت کرے، اگر چہ با جرت مثل استقبال فرض ہے۔ (5) (روالحمار) بعنی جب کہ وہ اجرت حاجب اصلیہ ے زائداس کے ماس ہو یا محافظ آئندہ لینے برراضی ہواور اگروہ نفذ مانگل ہے اور اس کے پاس نبیں یا ہے مرحاجی اصلیہ سے زا کھنیں یا ہے مگروہ اجرت مثل ہے بہت زیادہ ، تنگآ ہے ، تو اجیر کرنا ضرورنہیں ، یو ہیں پڑھے۔(افا دات رضوبیہ)

هسکلہ عد: کوئی محض قید میں ہے اور وہ لوگ اے استقبال سے مانع ہیں تو جیسے بھی ہوسکے، نماز پڑھ لے، پھر

<sup>🕕 👵 &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص١٣٥.

<sup>&</sup>quot;رداسمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب كرامات الأولياء ثابتة، ح٧، ص١٤١

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: كرامات الأولياء ثابتة، ح٢، ص١٤٢. 8

<sup>.. &</sup>quot;عية المتملي"، فروع في شرح الطحطاوي، ص٢٢٥. 4

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب كرامات الأولياء ثابتة، ح٢، ص١٤٢

جب موقعہ ملے وفت م<u>س یا</u>بعد ، تو اس نماز کااعد وہ کرے۔ <sup>(1)</sup> (روالحمّار)

مسكله ٥٨: اگر سي محف كوكسي جگه قبله كي شناخت نه جو، نه كوني ايبامسلمان ب جو بتادے، نه و بال مسجدين محرابيل جیں، نہ دی ند ، سورج ، ستارے نظے ہول یا ہول تکراس کوا تناعلم نہیں کہ ان ہے معلوم کر سکے، توا یہے کے لیے تھم ہے کتجری کرے (سویے جده قبلہ ہوناول پر جے ادھری مونھ کرے)،اس کے قت میں وہی قبلہ ہے۔(<sup>2)</sup> (عامہ کتب)

مسئلہ 9 ۵: تحری کر کے نماز پڑھی، بعد کومعلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نمازنہیں پڑھی، ہوگئی،اعادہ کی حاجت نہیں۔(3) ( تئوبرالا بعساروغيره)

مسلم ۱۰: ایبالخض اگر بے تحری کسی طرف موزور کے نماز پڑھے، نماز نہ ہوئی، اگر چہ واقع میں قبلہ ہی کی طرف مونھ کیا ہو، ہاں اگر قبعہ کی طرف موند ہونا، بعد نماز لقین کے ساتھ معلوم ہوا، ہوگئی ادرا کر بعد نماز اس کا جہت قبلہ ہونا گان ہو، لفین ندجو یا اثنائے نماز میں ای کا قبلہ ہونامعلوم ہوا ،اگر چہ یقین کے ساتھ تو نماز ندہوئی۔(4) ( درمی ر، ر دالحمار )

هستلها الا: اگر سوچ اور دل میں کی طرف قبلہ ہوتا ٹابت ہوا، تکراس کے خلاف دوسری طرف اس نے موجھ کیا، نمازنہ ہوئی،اگر چہوا قع میں وہی قبلہ تھا، جدهرموزی کیا،اگر چہ بعد کویفین کیساتھ ای کا قبلہ ہونامعلوم ہو۔<sup>(5)</sup> ( درمخار )

مسئلة ١٦٤ اكركوني جانے والاموجود ہے،اس سے دريا فت نيس كيا،خودغوركركى طرف كو پڑھ لى، تو اگر قبله بى كى طرف مونعه تناء ہوگئی، ورنہ نس (6) (روالحمار)

مسئلہ ۲۳: جانے والے ہے ہو چھااس نے نہیں بتایا ،اس نے تحری کرے نماز پڑھ ٹی ،اب بعد نماز اس نے بتایا نماز ہوگئی ،اعادہ کی حاجت نیں۔<sup>(7)</sup> (غدیہ )

هستله ۱۲: اگرمسجدی اور محرابی و بال بین، مران کا اعتبار نه کیا، بلکه اپنی رائے سے ایک طرف کومتوجه بهولیو، یا تارے وغیرہ موجود ہیں اوراس کوعلم ہے کہ ان کے ذریعہ ہے معلوم کر لے اور نہ کیا بلکہ سوچ کر پڑھ لی ، دونو ں صورت ہیں نہ

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطمب: كرامات الأولياء ثابتة، ح٢، ص١٤٣. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب مسائل التحري في القبلة، ح٢، ص١٤٣. 0

<sup>&</sup>quot;تنوير الأبصار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٤٢ ١، وغيره. 3

<sup>&</sup>quot;الدراسمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب. مسائل التحري في القبلة، ح٢، ص١٤٧. 4

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص١٤٧. 0

<sup>&</sup>quot;ردائمحتار"، كتاب الصلاة، مطب: مسائل التحرى .. إلخ، ح٢، ص١٤٣ 6

<sup>··· &</sup>quot;منية المصني"، مسائل تحرى القبلة... إلح، ص١٩٢. 0

ہوئی،اگرخلاف جہت کی طرف پڑھی۔<sup>(1)</sup> (ردالحمّار)

مسلم ۲۵: ایک شخص تحری کرے (سوج کر) ایک طرف پڑھ رہاہے، تو دوسرے کواس کا اتباع جا تزنبیں، بلکه اسے بھی تحری کا تھم ہے، اگراس کا انباع کی تجری نہ کی ،اس کی نماز ند ہوئی۔(2) (روالحمار)

هستگه ۲۲: اگرتحری کرے نماز پڑھ رہا تھا اورا شائے نماز میں اگر چہ تجدؤ سہومیں رائے بدل کی یاغلطی معلوم ہوئی تو فرض ہے کہ فورا تھوم جائے اور پہلے جو پڑھ چکا ہے، اس مس خرابی نہ آئے گی۔ ای طرح اگر جاروں رکعتیں جار جہت میں پڑھیں، جا نزہے اورا گرفورانہ پھرایہاں تک کہا یک رکن بعنی تین بارسجان اللہ کہنے کا وقفہ ہوا بنماز نہ ہوئی۔ (3) (ورمختار روالحمّار ) مسئله ۲۷: نابینا غیر قبله کی طرف نماز پڑھ رہاتھا، کوئی بینا آیا، اس نے اسے سیدھا کر کے اس کی افتادا کی، تواگر و ہال کوئی مخض ایب تھا، جس ہے قبلہ کا حال تا بینا دریافت کرسکتا تھا، مگر نہ یو جھا، دونوں کی نمازیں نہ ہوئیں اورا گرکوئی ایبا نہ تھا، تو نابینا کی ہوگئی اورمقتدی کی نہ ہوئی۔(<sup>4)</sup> (خانیہ، ہندیہ، غدیہ ،روالحار)

هسکله ۱۲۸: تحری کرے غیر قبلہ کونماز پڑھ رہا تھا، بعد کواسے اپنی رائے کی غلطی معلوم ہوئی اور قبلہ کی طرف پھر گیا، تو جس دوسر ہے خص کواس کی مہلی حالت معلوم ہو، اگر یہ بھی ای تشم کا ہے کہ اس نے بھی پہلے وہی تحری کی تھی اور اب اس کو بھی غنطی معلوم ہوئی ، تواس کی افتد اکر سکتا ہے ، وریڈیس \_(5) (ردالحیار)

مسئلہ ٢٩: اگرا، متحري كر كے تعيك جبت ميں پہلے اى سے پڑھ رہاہ، تو اگر چدمقندى تحري كرنے والول ميں ندمو، اس کی افتد اکرسکتا ہے۔(6) (ورمخار)

هستله و عند اگرامام ومفتدی ایک بی جهت کوتری کر کے نماز پڑھ رہے تنے اورامام نے نماز پوری کرلی اور سلام پھیر د بااب مسبوق <sup>(7)</sup> ولاحق <sup>(8)</sup> کی رائے بدل گئی ، تو مسبوق گھوم جائے اور لاحق سرے سے پڑھے۔ <sup>(8)</sup> (ورمختار)

- "رداسمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب مسائل التحري في القبلة، ح٢، ص١٤٣
  - المرجع السابق. 0
- "الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: مسائل التحري في القلة، ح٧، ص١٤٣. 8
  - "رداسمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب مسائل التحري في القبلة، ح٢، ص١٤٤ 4
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب مسائل التحري في القبلة، ح٢، ص٤٤ ا 0
    - · "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ياب شروط الصلاة، ج٢، ص ٤٤٠. 0
      - وہ کہا، م کی بعض رکعتیں بڑھنے کے بعد شامل ہوااور آخر تک شامل رہا۔ a
- وہ کہ اہم کے ساتھ پہلی رکعت ہیں شریک ہوا، مگرا فقد اے بعد اس کی کل رکعتیں یا بعض فوت ہو کئیں ،خواہ عذر سے یا بلا عذر به 8
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص ٢٤٤. 9

مسلداے: اگریمیدایک طرف کورائے ہوئی اور نماز شروع کی ، پھر دوسری طرف کورائے بلٹی ، پلٹ گیا پھر تیسری یا چوتھی باروہی رائے ہوئی ، جو پہلے مرتبھی تواسی طرف پھر جائے ،سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار) مسكلة العنات تحرى كرك ايك ركعت براحى ، دوسرى بين رائ بدل كنى ، اب ياد آياك بيلى ركعت كا ايك مجده ره كيا تها، توسرے سے نمازیز ہے۔(2) (درمخار)

مسكله الدهري رات ب، چند فخصول في جهاعت تحري كر محتلف جبتول من نماز يرهي بكرا شائ نماز میں بیمعلوم نہ ہوا کہ اس کی جہت امام کی جہت کے خلاف ہے، ندمقتری امام ہے آ کے ہے، نماز ہوگئی اور اگر بعد نماز معموم ہوا کہ ا، م کے قلاف آسکی جہت تھی ، کچھتر جنبیں اور اگراہم کے آ مے ہونا معلوم ہوا نماز میں یا بعد کو، تو نماز نہ ہوئی۔(3) (ورمٹار، روالحتار) مسئلہ ا عنی نے قبلہ سے بلاعذر تصد أسينہ پھير ديا ، اگر چينور أي قبله کي طرف ہو گيا ، نماز فاسد ہو گئي اور اگر بلاقصد پھر گیااور بفتر تنگ سیج کے وقفہ نہ ہوا، تو ہوگئی۔ (<sup>4)</sup> (منیہ، بحر)

هستله 2 عن الرصرف مونط قبلدے چھیرا، تواس پر واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف کرلے اور نماز ندج نے گی ، مگر بلاعذر کروه ہے۔ (<sup>5)</sup> (منیہ ، بحر )

چو اشرط وقت ہے: اس کے مسائل او پر مستقل باب میں بیان ہوئے۔

یا تھویں شرط نیت ہے:

الشدمزومل قرما تاہے:

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعُبُدُوا اللَّهِ مُخَلِصِينَ لَهُ اللَّذِينَ } ﴾ (8) انھیں تو بہی تھم ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں ،ای کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے۔

حضورا قدس سلى الله تعالى عنيه بهم قرمات بين:

يُّنَ ثُنَ مجلس المحيدة العلمية (دُوت اطاق)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص١٤٦.

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص٤٦. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب شروط الصلاة، مطب. ادا ذكر في مسألة ثلاثة اقوال... إلخ، ح٢، ص١٤٧ 8

۵ سائية المصلي مسائل التحرى القبلة... إلح، ص١٩٣.

و "البحرالراثق"، كتاب الصلاة، ياب شروط الصلاة، ح١، ص٩٧.

المرجع السابق.

<sup>🙃 -</sup> پ ۲۰ البينة: ۵.

(( إِنَّمَا الْلَاعُمَالُ بِالنِيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِءٍ مَانُوى )) (1) ''انلی ل کا مدار نیت پر ہے اور ہر مخض کے لیے وہ ہے ، جواس نے نیت کی۔'' اس حدیث کو تخاری و مسیفم اورد میر محدثین نے امیر المومنین عمرین خطاب منی الله تعالی عندے روایت کیا۔ مسكر الله عند ال يرية والمراوه كوكت بين جمض جاننا نيت نبين ، تاوقت بدكه اراده ند بو-(2) ( تنويرال بصار ) مسئلہ کے: نیت میں زبان کا اعتبار نہیں ، یعنی اگرول میں مثلاً ظہر کا قصد کیا اور زبان ہے لفظ عصر لکلا ،ظہر کی نماز الوكلي\_(3) (ورمخار، روالحمار)

مسئله A عن نبیت کا اد فی درجه ربیه به کدا گراس دقت کوئی یو جمع ، کون ی نماز پژ هتا ہے؟ تو نوراً بلا تأکل بنا دے ، اگر صات الى بى كەسوچ كريتائى ، تونمازند بوگى-(4) (درمخار)

مسلم 2: زبان سے کہدلینامستحب ہے اور اس میں یجے عربی کی تخصیص نہیں ، فاری وغیرہ میں بھی ہوسکتی ہے اور تلفظ مل ماضى كاصيفه مورمثلاً نو يث يانيت كي من في -(5) (درمتار)

مسلم · ٨: احوط بيب كدالله اكبركت وقت نيت حاضر مور (6) (مديه)

**مسئلہ ۱۸**: تحکمبیرے پہلے نیت کی اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی امر اجنبی ،مثلاً کھانا، پینا، کلام وغیرہ وہ امور جونماز سے غیر متعنق ہیں، فاصل ندہول نماز ہوجائے گی،اگر چیتر بیدے دفت نیت حاضر ندہو۔<sup>(7)</sup> (ورمخمار)

هستله ۱۸۲ وضوے پیشتر نیت کی ، تو وضو کرنا فاصل اجنبی نہیں ، نماز ہوجائے گے ۔ یو ہیں وضو کے بعد نیت کی اس کے بعد تماز کے لیے چلنا یا یا گیا، نماز ہوجائے گی اور یہ چینا فاصل اجنبی تہیں۔(8) (غدیہ )

- "صحيح البخاري"، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء انوحي إلى رسول الله صنى الله عليه و سلم... إلخ، الحليث: ١١ ج١١ ص٥.
  - "تموير الأبصار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح٣، ص١١١
  - "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، بحث البية، ح٢، ص١١٢. 3
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح٢، ص١١٣. 0
    - الدرالمحتارات كتاب المبلاة، ياب شروط الصلاة، ج٢، ص١١٣. 6
    - "مية المصلي"، استحباب ال ينوي بقبله ويتكلم بالنسال، ص٢٣٢ 6
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص١١٤. 0
      - "عنية المتملى"، الشرط السادس النية، ص٢٥٥. 8

مسله AP: اگرشروع کے بعد نیت پائی گئی،اس کا عقبار نہیں، یہاں تک کہ اگر تھمبیر تحریمہ میں اللہ کہنے کے بعد اکبر سے ہمیے نیت کی ،نماز نہ ہوگی \_(1) ( درمختار، روالحکار )

مسكم ١٨: اصح بيه ب كفل وسنت وتراويج مين مطفق تماز كي نيت كافي بي بمراحتياط بيه به كرتراوي مين تراوي يا سنت وفت یا قیام اللیل کی نبیت کرے اور باقی سنتوں میں سنت یا نبی ملی القاقی نامید وسلم کی متابعت (2) کی نبیت کرے واس لیے کہ بعض مشائخ ان میں مطلق نیت کونا کافی قرار دیتے ہیں۔<sup>(3)</sup> (مدیہ )

مسكله A 2: تقل نماز كے ليے مطلق نماز كى نيت كافى ہے، اگر چىقل نيت ميں ندہو۔ (4) (ورمخار)

مسئله X : فرض نماز میں نیت فرض بھی ضرور ہے ،مطلق نماز یانفل وغیرہ کی نیت کافی نہیں ،اگر فرضیت جانبا ہی نہ ہو،مثلاً یا نچوں وقت نماز پڑھتا ہے، گران کی فرضیت علم ہیں نہیں ،نماز ندہوگی اوراس پران تمام نماز وں کی قضافرض ہے، تمر جب ا مام کے چھیے ہواور بیزبیت کرے کہ امام جونماز پڑھتا ہے، وی میں بھی پڑھتا ہوں، تو بینماز ہوجائے گی اور اگر جاتا ہو گرفرش کو غیر فرض سے متینز ند کیا تو ووصورتیں ہیں، اگر سب میں فرض ہی کی نیت کرتا ہے، تو نماز ہو جائے گی، تکرجن فرضوں سے پیشتر سنتیں ہیں، اگر سنتیں بڑھ چکاہ، تو امامت نہیں کرسکتا کہ سنتیں بہنیت فرض بڑھنے ہے اس کا فرض ساقط ہو چکا، مثلاً ظہر کے بیشتر جاررکعت منتیں به نبیت فرض پر هیس ، تواب فرض نماز میں إمامت نہیں کرسکتا که بیفرض پر ٔ در چکا ، دوسری صورت بیا که نبیتِ فرض کسی میں ندکی ، تو نمی زِفرض ادا ندہوئی۔ (5) ( در مخی ر، ر دالحیار )

مستله A2: فرض میں بیمی ضرور ہے کہ اس خاص نماز مثلاً ظہر یا عصر کی نبیت کرے یا مثلاً آج کے ظہری فرض وقت کی نیت وقت میں کرے ،مگر جمعہ میں فرض وقت کی نیت کافی تہیں ،خصوصیت جمعہ کی نیت ضروری ہے۔ (<sup>6)</sup> (تنویرالا بصار ) **مسئله ۸۸:** اگروفت نم زختم ہو چکااوراس نے فرض وفت کی نبیت کی ، تو فرض نہ ہوئے خواہ وفت کا جاتار ہناا سکے علم میں ہو یا تبیں \_<sup>(7)</sup> (روالحزار)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حصور القلب والحشوع، ح٢، ص١١٦.

<sup>•</sup> تعني پيروي۔ 0

<sup>···</sup> المصلى"، الشرط السادس النية، ص٥٢٠.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حصور القلب والخشوع، ج٢، ص١١٦. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حصور القلب والخشوع، ح٢، ص١١٧ 8

<sup>&</sup>quot;تموير الأبصار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح٣، ص١١٧، ١٢٣، 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حصور القلب والمخشوع، ح٢، ص١٢٣.

مسئله ٩٨: نماز فرض ميں بينيت كرآج كے فرض پر متا موں كافى نہيں ، جبكه كسى نماز كومعين ندكيا، مثلاً آج كى ظهريا آج كى عشد(1) (رواكحار)

مسكر • ولى يهي كه يونيت كري آج كي فلال نمازكه اگرچه وقت خارج بهو كيا بورنماز بوجائ كي وخصوصاً اس كے ليے جنے وقت فارج ہونے ميں شك ہو۔(2) (ورمخار، عالمكيرى)

مسئلہ ا9: اگر کسی نے اس دن کو دوسرا دن گرن کرلیا ، مثلاً وو دن بیر کا ہے اور اس نے اے منگل سجھ کرمنگل کی ظہر کی نیت کی ، بعد کومعلوم ہوا کہ پیرتھا، نماز ہوجائے گی۔(3) (غدیہ ) یعنی جبکہ آج کا دن نیت میں ہو کہ اس میں کے بعد پیریا منگل کی تخصیص بے کارہے اوراس میں تعطی معزنہیں ، ہاں اگر صرف دن کے تام ہی ہے نیت کی اور آج کے دن کا قصد نہ کیا ، مثلاً منگل کی ظهريز هتاجول، تونماز نه بهوگي اگر چه دو دن منگل بي كا بهو كه منگل بهت جي \_ ( افا دات رضويه )

هستله **۹۲:** نیت میں تعدا در کعات کی ضرورت نہیں البتہ افضل ہے ، تو اگر تعدا در کعات میں خطا واقع ہوئی مثلاً تمین رکعتیں ظہریا جار کعتیں مغرب کی نیت کی ، تو نماز ہوجائے گی۔ (۵) ( در مختار ، روالحتار )

هستله **۹۴**: فرض قض ہو گئے ہوں ، تو ان میں تعین یوم اور تعین نما زضر وری ہے ، مثلاً فلال ون کی فعال نما زمطانقاً ظہر وغيره يامطلقاً نماز قضانيت مين مونا كافي نبين\_(5) ( درمخار )

مسئلہ ایک اگراس کے ذمہ ایک ہی نماز قضا ہو، تو ون معین کرنے کی حاجت نہیں ، مثلاً میرے ذمہ جو فلاں نماز ع، كانى ب- (6) (رواكار)

مسلم 90: اگر کسی کے ذمہ بہت می نمازیں ہیں اور دن تاریخ بھی یاد نہ ہو، تواس کے لیے آسان طریقہ نبیت کا بیہ ہے کەسب میں پہلی باسب میں چھیلی فلا*ں نماز جومیرے ف*رمہے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في حصور القلب والخشوع، ح٢، ص٢٢،
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص ٢٢٠ 0

و "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع، ح١٠ ص٦٦.

- "غية المتملى"، الشرط السادس التية، ص٥٣. 0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطب هي حصور القب والخشوع، ج٢، ص٠٢٠ 0
  - "الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص١٩٩. 6
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حصور القلب والخشوع، ح٢، ص١٩٠ 0
    - ··· "الدرالماحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص١١٩.

مسلم ۱۹۲: سنس کے ذمہ اتوار کی نماز تھی بگر اس کو گمان ہوا کہ ہفتہ کی ہے اور اس کی نبیت ہے نماز پڑھی ، بعد کومعلوم ہوا کہاتواری تھی ،ادانہ ہوئی۔<sup>(1)</sup> (غیبہ )

مسئله ع9: قضا با ادا کی نبیت کی بچه حاجت نبیس ، اگر قضا به نبیت ادا پرهی با ادا به نبیت قض ، تو نماز جوگئ ، لینی مثلاً وفت ظهر باقی ہے اوراس نے گمان کیا کہ جاتار ہااوراس دن کی نماز ظهر بہنیت قضایر علی یاوفت جاتار ہااوراس نے گمان کیا کہ باقی ہےاور بہ نبیت ادا پڑھی ہوگئی اور اگر یوں نہ کیا، بلکہ وفت ہاتی ہےاور اس نے ظہر کی قضا پڑھی ،گراس دن کے ظہر کی نبیت نہ کی تو شہوئی ، یو بیں اس کے ذمہ کسی ون کی نماز ظہر تھی اور بہنیت ادا پڑھی شہوئی۔(<sup>2)</sup> ( درمختار ، روالحتار )

مسئلہ ۹۸: مقتدی کوافتدا کی نبیت بھی ضروری ہے اور اہام کونیت اِمامت مقتدی کی نماز سیجے ہونے کے لیے ضروری نہیں، یہاں تک کداگر امام نے بیقصد کرلیا کہ میں فلال کا امام نہیں ہوں اور اس نے اس کی اقتدا کی نماز ہوگئی، مگر امام نے ا مامت کی نیت ندکی تو تواب جماعت نه یائے گااور ثواب جماعت حاصل ہونے کے لیے مقتدی کی شرکت ہے دیشتر نبیت کر لیمنا ضروری نبیس، بلکه وفت شرکت بھی نیت کرسکتا ہے۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ **99**: ایک صورت میں امام کونیت امامت بالا تفاق ضروری ہے کہ مقتدی عورت ہوا وروہ کسی مرد کے می ذی کھڑی ہو جائے اور وہ نماز ،نماز جناز ہ نہ ہوتو اس صورت میں اگرامام نے اِمامت زناں <sup>(4)</sup> کی نیت نہ کی ، تو اس عورت کی نماز ندہوئی۔ <sup>(6)</sup> ( درمخار ) اورامام کی بیزنیت شروع نماز کے وقت درکار ہے، بعد کواگر نبیت کربھی لے،صحت اقتدائے زن ك ليكافي ديس (6) (روالحكار)

**مسئله ۱۰۰:** جنازه میں تو مطلقاً خواه مرد کے محاذی ہویا نہ ہو، ایامت زنال کی نیت بالا جماع ضروری نہیں اوراضح میہ ہے کہ جعدوعیدین میں بھی حاجت نہیں، باتی نماز وں میں اگرمجاذی مرد کے نہ ہوئی ، توعورت کی نماز ہوجائے گی ،اگرچہ امام نے

<sup>···· &</sup>quot;عية المتمدي"، الشرط السادس الية، ص 2 0 °.

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب. يصح القصاء بية الأداء و عكسه، ح٢، ص١٢٥ ø

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح٢، ص ١٢١، 3

و "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، العصل الرابع، ح١، ص٦٦

معنی عورتوں کی امامت۔ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح٢، ص١٢٨. 6

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب مصى عليه سبوات إلح، ج٢، ص١٢٩ 0

امامت زنال کی نیت ندکی ہو۔ (1) (ورمخار)

مسلمان: مقتدى في الرصرف تمازاه م يافرض المام كي نبيت كي اورا فقد اكا قصد ندكيا ، نماز شرمو كي -(2) (عالمكيري) مسكران مقندى نے بنیت افترابینت كى كہ جونمازامام كى وى نماز ميرى، توج تزے \_(3) (عالىكيرى) مسلم ان مقندی نے بینیت کی کدوہ نماز شروع کرتا ہوں جواس امام کی نمازے، اگرامام نماز شروع کر چکاہے، جب تو ظاہر کداس نیت ہے افتد المجھے ہے اور اگر امام نے اب تک نماز شروع ندی تو دوصور تیں ہیں، اگر مقتدی کے علم میں ہوکہ ا مام نے ابھی تماز شروع ندکی ، تو بعد شروع وہی ہیلی نیت کافی ہے اور اگراس کے گمان میں ہے کہ شروع کر لی اور واقع میں شروع ندکی جو تو وه شیت کافی شیس به (<sup>(4)</sup> (عالمکیری)

مسکلیا • انه مقدی نے نبیت اقد اکی ، مرفرضوں میں تعیین فرض نہ کی ، تو فرض اوا نہ ہوا۔ (<sup>5)</sup> (غنیہ ) یعنی جب تک بينيت نه جو كه نماز امام بين اس كامقندي جوتا جول\_

هسکله**۵۰۱**: جعد میں برنیت افتد انماز امام کی نیت کی ظہر یا جمعہ کی نیت نہ کی منماز ہوگئی ،خواہ امام نے جمعہ پڑھا ہویا ظهراورا گربه نبیت افتذ اظهرکی نبیت کی اورا مام کی نماز جمعتمی تو نه جمعه موا، ندظهر ۱<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۰۱: مقندی نے امام کوقعدہ میں پایااور بیمعلوم نہ ہو کہ قعدہ اُولی ہے بااخیرہ اوراس نبیت سے اقتدا کی کہ اگر یہ قعد ہ اُولی ہے تو میں نے اقتدا کی ورنہیں ، تواکر جہ قعد ہ اُولی ہوا قتدا سیجے نہ ہوئی اورا کر بایں نبیت اقتدا کی کہ قعد ہ اُولی ہے ، تو میں نے فرض میں افتدا کی ، ورند فل میں تواس افتدا ہے فرض ادانہ ہوگا ، اگر چہ قعد وَ اُولی ہو۔ <sup>(7)</sup> (عالم کیری)

مسئلہ عا: یو بیں اگرامام کونماز میں پایا اور بینیں معلوم کے عشا پڑھتایا تراوی اور یوں افتدا کی کہ اگر فرض ہے تو اقتدا کی ہر اور کے ہے تو نہیں ، تو عش ہو،خواہ تر اور کا اقتدامیج نہ ہوئی۔(8) (عالمگیری)

- "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص ١٢٩
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع، ج١، ص٦٦
  - ۱۱۰۰ المرجع السابق، ص۲۲.
  - 🐠 ... المرجع السابق، ص٦٦.
  - غنية المتمنى، الشرط السادس النية، ص١٥١. 0
- "العتاوي انهمدية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، العصل الرابع، ح١٠ ص٣٦ 0
  - المرجع السايق، ص٦٧. 0
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع، ج١٠ ص٦٧

اس کو یہ چاہیے کہ فرض کی نبیت کرے کہ اگر فرض کی جماعت تھی تو فرض ، ورننظل ہوجا کیں گے۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار ) مسكله ١٠٨: امام جس وقت جائے إمامت بر كياءاس وقت مقتذى نے نيت اقتدا كرلى، اگرچه بوقت تكبير نيت حاضر ند ہو، اقتد النجے ہے، بشرطیکه اس درمیان میں کوئی عمل منافی نمازند پایا گیا ہو۔ (2) (غیبہ)

هستلد 9 • 1: نیت اقتد این بینم ضرور نبین که امام کون بع : بدے یا عمر واور اگریہ نبیت کی که اس ام کے پیجے اور اس کے علم میں وہ زید ہے، بعد کومعلوم ہوا کہ عمرو ہے افتد استح ہے اور اگر اس مخص کی نبیت ندگی ، بلکہ بیر کہ افتد اکر تا ہوں ، بعد كومعلوم بواكم عمروب، توضيح تبين -(3) (عالمكيري، غليه)

مسلم 11: جماعت کثیر بوتو مقتدی کوچاہیے کہ نیت اقتد امیں امام کی تعیین نہ کرے ، یو بیں جناز ومیں رینیت نہ کرے كەفلال مىت كى تماز\_(4) (عاتكيرى)

مستلمانا: نماز جنازه کی بینیت ہے، نماز اللہ کے لیےاورؤ عااس میت کے لیے۔ (<sup>5)</sup> (ورمخار)

مسكلة ال: مقتدى كوشهد موكدميت مردب ياعورت ، توبير كهدف كدامام كساتهد نبي زيره متا مول جس برامام نمي ز ير ستاہے۔(6) (ور محار)

مسئله ۱۱۳: اگر مرد کی نیت کی ، بعد کوعورت مونا معلوم جوایا بانعکس ، جائز ند جوئی ، بشرطیکه جناز ه حاضره کی طرف اشارہ ندہو، یو ہیں اگرزید کی نبیت کی بعد کواس کا عمروہ و نامعلوم ہوا بھی نہیں اور اگر یوں نبیت کی کیاس جناز ہ کی اور اس کے علم میں وہ زید ہے بعد کومعلوم ہوا کہ عمرو ہے، تو ہوگئی۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار ، ردالمختار ) یو ہیں اگر اس کے علم میں وہ مرد ہے، بعد کوعورت ہونا معلوم ہوایا پالعکس، تو نماز ہوجائے گی، جب کراس میت پرنماز تیت میں ہے۔ (8) (ردالحمار)

هسکله ۱۱۳: چند جنازے ایک ساتھ پڑھے، تو ان کی تعداد معلوم ہونا ضروری نبیں اور اگراس نے تعداد معین کرلی اور

<sup>&</sup>quot;الدر لمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح٢، ص٥٣.

<sup>&</sup>quot;عبية المتمنى"؛ الشرط السادس النية؛ ص٢٥٢. 0

المرجع السابق، و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع، ح١، ص٢٧ 0

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، المصل الرابع، ج١، ص٦٧. 0

<sup>&</sup>quot;تبوير الأبصار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح٢، ص٣٦. 6

<sup>&</sup>quot;تبوير الأبصار" و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح٢، ص٢٢. 6

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطمب: مصيّ عليه مسوات . إلخ، ح٢٠ ص١٢٧ 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب: مصى عليه سوات. إلح، ج٢، ص١٢٧ 8

اسے زائد تھے، تو کسی جنازے کی نہ ہوئی۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ) یعنی جب کہ نبیت میں اشارہ نہ ہو،صرف اتنا ہو کہ دیں (۱۰) میتوں کی نماز اوروه تھے گیارہ(۱۱) تو کسی پرنہ ہوئی اورا گرنیت بیںاشارہ تھا،مثلّاان دیں(۱۰) میتوں پرنماز اوروہ ہوں ہیں(۲۰) توسب کی ہوگئی، سیاحکام امام نماز جناز ہ کے ہیں اور مقتذی کے بھی ،اگر اس نے بینیت نہ کی ہو کہ جن پرامام پڑھتا ہے،ان کے جناز ہ کی نم ز کہاں صورت میں اگراس نے ان کودی (۱۰) سمجھااوروہ ہیں زیادہ تو اس کی نمی زیھی سب پر ہوجائے گی۔<sup>(2)</sup> (ردامختار)

مسئلها: نماز واجب من واجب كي نيت كرے اورائ معين بهي كرے، مثلًا نماز عيد الفطر، عيد التي ، نذر، نماز بعد طواف یانفل،جس کوقصداً فی سد کیا ہو کہ اس کی قضا بھی واجب ہو جاتی ہے، یو بیں تحدہ تلاوت میں نبیت سیمین ضرور ہے، گر جب که نماز میں فورا کیا جائے اور سجد ہ شکرا گرچہ فل ہے مگراس میں بھی نیت میں درکار ہے بینی بیزنیت کہ شکر کا سجد ہ کرتا ہوں اور سجد ہ سہوکو در بختار میں لکھا کہ اس میں نبیت تعیین ضروری نہیں ،گر'' نہرالفائق'' میں ضروری مجھی اور میبی ظاہرتر ہے۔ <sup>(3)</sup> (ردالحتار)اور نذریں متعدد ہوں تو ان میں بھی ہرا یک کی الگ تعیمین در کار ہے اور وتر میں فقط وتر کی نبیت کافی ہے، اگر چہاس کے ساتھ نبیت وجوب نه جو، بإل نيت واجب اولى ب، البته اكرنيت عدم وجوب بيتو كافي نبيس. (4) (ورمخار ، روالحمار)

مسئله ۱۱۱: میزیت کدموزه میرا قبله ی طرف ہے شرط نہیں۔ ہاں میضرور ہے کہ قبلہ سے اعراض کی نبیت ندمور (<sup>5)</sup> (ورفقار بردالحتار)

مسئله ان نماز برنیت فرض شروع کی بعر در میان نماز میں بیگان کیا کنفل ہے اور برنیت نقل نماز پوری کی تو فرض اوا ہوئے اور اگر بہنیت تفل شروع کی اور در میان میں فرض کا گمان کیا اور ای گمان کے ساتھ بوری کی ، تو تفل ہوئی۔ (6) (عالمگیری) مسئلہ ۱۱۸: ایک نماز شروع کرنے کے بعد دوسری کی نیت کی ، تو اگر تکبیر جدید کے ساتھ ہے ، تو مہلی جاتی رہی اور دوسری شروع ہوگئ، ورندون کہلی ہے،خواہ دونو س فرض ہوں یا مہلی فرض دوسری نقل یا مہلی نقل دوسری فرض۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری،غدیہ )

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح٢، ص١٢٧. 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب مصى عليه سنوات وهو يصدي . إلح، ح٢، ص١٢٧ 0

<sup>&</sup>quot;ردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حصور القلب و الخشوع، ج٢، ص١٩. 3

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حصور القلب والحشوع، ح٢، ص ١٢. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب مصى عليه سوات . إلح، ح٢، ص١٢٩ 8

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع، ح١، ص٦٦. 0

المرجع السابق، و "عبية المتملي"، الشرط السادس النية، ص٧٤٩.

سیاس وقت میں ہے کہ دوبارہ نبیت زبان سے ند کرے ورند پہلی بہر حال جاتی رہی۔ <sup>(1)</sup> (ہند یہ)

مسلم 119: ظہری ایک رکعت کے بعد پھر بہنیت ای ظہر کے تکبیر کی ، توبیہ وہی نماز ہے اور پہلی رکعت بھی شار ہوگی ، لېذاا گرقعد هٔ اخیره کیا، تو ہوگئ ورنه بین، ہاں اگرز بان ہے بھی نبیت کا نفظ کہا تو پیلی نماز جاتی رہی اور وہ رکعت شار میں نبیں۔<sup>(2)</sup> (عالمكيري،غديه)

مسئلہ ۱۲: اگر دل میں نماز تو ژنے کی نبیت کی مگرزیان ہے چھے ندکہا، تو وہ بدستور نماز میں ہے۔(3) (ورمختار) جب تک کوئی فعل قاطع نمازنہ کرے۔

مسئلہ ۱۲۱: دونماز وں کی ایک ساتھ شیت کی اس میں چند صور تیں ہیں۔(۱) ان میں ایک فرض عین ہے، دوسری جنازہ، تو فرض کی نبیت ہوئی، (۲) اور دونوں فرض عین ہیں، تو ایک اگر وقتی ہے اور دوسری کا دفت نہیں آیا، تو وقتی ہوئی، (٣) اورا یک وقتی ہے، دوسری قضا اور وقت میں وسعت نہیں جب بھی وقتی ہوئی ، (٣) اور وقت میں وسعت ہے تو کوئی نہ ہو کی اور (۵) دونوں قضا ہوں ، تو صاحب ترتیب کے لیے پہلی ہوئی اور (۲) صاحب ترتیب نہیں ، تو دونوں یاطل اور ایک (۷) فرض، دوسری نقل، نو فرض ہوئے، (۸) اور دونوں نقل ہیں تو دونوں ہوئیں، (۹) اورایک نقل، دوسری نمی زیجنا زہ، تو للل کی نیت ربی \_(4) ( درمخار بردالحار)

مسئله ۱۲۲: نماز خالصاً للد شروع كي ، مجرمعاز الله رياكي آميزش جوكني ، تو شروع كا اعتبار كيا جائے گا۔ (<sup>6)</sup> ( درمختار، عالمکیری )

مسئلم ۱۲۳: پوراریاید ب کرنوگول کے سامنے ہے ، اس وجہ ہے بڑھ لی ورند پڑھتا ہی نہیں اور اگر بیصورت ہے کہ تنہ کی میں پڑھتا تو ، کراچھی نہ پڑھتا اورلوگوں کے سامنے خوبی کے ساتھ پڑھتا ہے ، تو اس کواصل نماز کا ثو اب ملے گا اوراس خوبی کا تواب نیس\_<sup>(6)</sup> (ورمخار، عالمگیری) اور دیا کا استحقاق عذاب بهرهال ہے۔

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، العصل الرابع، ح١، ص٢٦

۲۵ من المراجع السابق، و "غنية المتملى"، الشرط السادس النية، ص • ۲۵.

۵ "الدرالمحتر"،

<sup>◘ ..... &</sup>quot;غية المتملي"؛ الشرط السادس الية؛ ص • ٢٥؛

و "الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب وروع في البية، ح٢، ص٥٦ ١

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتر"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح٢، ص١٥١.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع، ج١، ص٢٧

<sup>6 ---</sup> المرجع السابق.

مسلم ۱۲۲: نماز خوص کے ساتھ بڑھ رہاتھا، لوگول کود کھے کریہ خیال ہوا کہ ریا کی مداخت ہوجائے گی یا شروع کرنا جا بتناتھا کہ ریا کی مداخلت کا اند بیٹر ہوا تو ،اس کی وجہ سے ترک ند کرے ، نماز پڑھے اور استغفار کرلے۔ (1) (ورمخار ، روالحمار) چھٹی شرط تبیر تحریمہے:

الشرور القرماتاب:

﴿ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ٥ ﴾ (2) البيزرب كانام كرنمازيرهي

اورا حاویث اس بارے میں بہت ہیں کہ حضور اقدس ملی اللہ تعالی علیہ ہم اَللّٰهُ اَنْحَبُو ﷺ سے نماز شروع قرماتے۔ مسئلہ 110: نماز جنازہ میں تجبیر تحریر میں کئی میازوں میں شرط (3) (ورعقار)

مسئلہ ۱۲۷: غیرنماز جنازہ میں اگر کوئی نجاست لیے ہوئے تحریمہ باندھے اور الندا کیرختم کرنے ہے چیشتر (<sup>4)</sup> پھینک وے، نماز منعقد ہو جائے گی۔ یو بیں بر وقت ابتدائے تح بیرستر کھلا ہوا تھ یا قبلہ سے منحرف (<sup>5)</sup> تھا، یا آ قباب خط نصف النہار پر تھا اور تکبیرے فارغ ہونے سے پہلے کمل قلیل کے ساتھ ستر چھیا لیا، یا قبلہ کو موٹھ کرلیا یا نصف النہار ہے آ فمآب ڈھل گیا ،نما زمنعقد ہو جائے گی۔ یو ہیں معاذ اللہ بے وضوعف دریا بش کر پڑاا وراعضائے وضویریانی بہنے ہے پیشتر

تحبیر تحریمہ شروع کی ، مگرفتم ہے پہلے اعضاد حل کئے ، نماز منعقد ہوگئی۔(6) (روالحمار)

مسلد ۱۲۷: فرض کی تحریمه برنفل نمازی بنا کرسکتا ہے، مثلاً عشاکی جاروں رکعتیں پوری کرے بےسلام پھیرے سنتول کے لیے کھڑا ہو گیا،لیکن قصداً ایبا کرنا تکروہ ومنع ہے اور قصداً نہ ہوتو حرج نہیں ،مثلاً ظہر کی جار رکعت پڑ ہ کر قعد ہُ اخیره کر چکا تھا،اب خیال ہوا کہ دو ہی پڑھیں اٹھ کھڑا ہوا اوریا نچویں رکعت کا مجدہ بھی کرلیا،اب معلوم ہوا کہ جار ہو پکی تھیں ، تو بیررکعت نقل ہوئی ، اب ایک اور پڑھ لے کہ دورکعتیں ہو جا تھیں ، تو بیہ بنابقصد نہ ہوئی ،لہٰڈااس میں کوئی کراہت نهیں\_<sup>(7)</sup> ( درمخار، ردامجار)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب: فروع في البية، ج٢، ص١٥١

<sup>2</sup> سرب ۲۰ الاعلیٰ: ۱۵.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح٢، ص٥٨.

<sup>🗗 .....</sup> ميليه ..... (5) ..... يعنى مجرا يوا

<sup>&</sup>quot;ردائمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، بحث القيام، ح٢، ص٦٢.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب: قد يصلق العرص إنخ، ح٢، ص٩٥١

مسئله ۱۲۸: ایک نفل بر دوسری نفل کی بنا کرسکتا بهاورایک فرض کی دوسرے فرض یانفل بر بنانبیس بوسمتی۔(۱) (ورمختار)

## نماز پڑھنے کا طریقہ

حديث ا: بنى رى ومسلِم ابو جريره رض الدته الى عنه الدالى ، كه ايك مخص معجد عن حاضر جوئ اور رسول الله ملی الله تعالیٰ علیہ وہلم سجد کی ایک جانب میں تشریف فر ماہتے۔انہوں نے تماز پڑھی ، پھرخدمت اقدس میں حاضر ہوکر سلام عرض کی ،فر مایا: وعلیک السلام ، جا وُ نماز پر هو که ته بهاری نماز نه به و بی ، و ه گئے اور نماز پر هی پھرحاضر ہو کر سوام عرض کیا ،فر مایا: وعلیک السلام، جاؤنماز پڑھوکہتمہاری نماز نہ ہوئی، تبسری باریاس کے بعد عرض کی ، یارسول الله (عزوجل وسلی مند تدنی مدیوسم) جھے تعلیم فرماہیے ، ارشا دفر مایا. '' جب نما زکو کھڑے ہوتا جا ہو، تو کامل وضوکرو ، پھر قبلہ کی طرف مونھ کر کے اللہ اکبرکبو پھر قرآن پڑھو جتنامیسراتئے پھررکوع کر دیب ل تک کدرکوع میں شمعیں اطمینان ہو، پھراٹھو یہاں تک کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر تجدہ کرو یہاں تک کہ بحدہ میں اطمینان ہو ج ئے ، پھراٹھو یہاں تک کہ بیٹنے میں اطمینان ہو پھر بحدہ کرویہاں تک کہ بحدہ میں اطمینان ہوجائے پھراٹھوا درسید سے کھڑے ہوجاؤ ، پھرای طرح پوری نماز میں کرد۔'' (<sup>2)</sup>

صديث المستح مسلم شريف من ام الموشين صديقة رض الله تا عنب عمروى ، كدر سول الله سل الله تا في عيد الله اكبر ے تمارش وع كرتے اور ﴿ أَلْمُ حَمُّدُ لِللَّهِ وَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ عقرا مت اور جب ركوع كرتے سركوندا تف يت ہوتے ند جمکائے بلکہ متوسط حالت میں رکھتے اور جب رکوع ہے سرا ٹھاتے ، تو تجدہ کو نہ جاتے تا وقتیکہ سیدھے کھڑے نہ ہولیس اور تجدہ ے اٹھ کر مجدہ نہ کرتے تاوفنٹیکہ سیدھے نہ بیٹھ لیس اور ہر دور کعت پر التحیات پڑھتے اور بایاں یاؤں بچھ تے اور دہنا کھڑار کھتے اور شیطان کی طرح بیٹھنے ہے منع فر ماتے اور درندوں کی طرح کلائیاں بچھانے ہے منع فر ماتے (یعنی مجدے میں مردوں کو) اور سلام كے ساتھ فماز فتم كرتے۔(3)

حديث الله الصحح بنخاري شريف بين بهل بن سعد رضي الندند في عند سعم وي ، كدلوگول كوتكم كيا جا تا كدنماز بين مرد وابهنا ہاتھ بائیں کلائی پرد کھے۔(4)

عدیث امام احمد ابو ہر رہے وہن اشاقائی منہ اوی ، کہ حضور (سلی انداق فی عبدوسم) نے ہم کونماز رہ ھائی اور پچھلی

 <sup>&</sup>quot;اندرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح؟، ص٩٥١.

<sup>💋 … &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب وجوب قراتة الفاتحة 🔃 إلخ، الحديث: ٤٥\_(٣٩٧)، ٢٤\_(٣٩٨)، ص ١٠٠٠.

<sup>🐠 🕟 &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب ما يحمع صقة الصلاة. 🖫 إلخ، الحديث: ٩٨٤، ص٥٥٠.

<sup>● &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الأدان، باب وصع اليمني على اليسرى في الصلاة، الحديث: ٧٤٠، ج١، ص٣٦٢.

صف میں ایک محض تھا، جس نے نماز میں پچھ کی کی، جب سلام پھیرا تو اے پکاراء اے فلاں!'' تو اللہ ہے نہیں ڈرتاء کیا تو نہیں دیکھا کہ کیے نماز پڑھتا ہے؟ تم بیگمان کرتے ہوگے کہ جوتم کرتے ہو،اس میں سے پکھ بھھ پر پوشیدہ رہ جا تا ہوگا۔خدا کی فتم! " میں پیچے ہے دہیا جی دکیآ ہوں جیماسا منے ہے۔" (1)

عديث و Y : الوواوو في روايت كي كدأ في بن كعب رضى القد قد في منت بيان كيا كيا كيسمرو بن جندب رضى الله تعالى مند نے دومقام پررسول الله صلى الله تعالى عليه وسم كاسكته فرمانا يا دكياء ايك اس وقت جب تجبير تحريم يمركت دوسراجب ع غير المعفضوب عَلَيْهِمْ وَكَالصَّالِينَ ﴾ برُه كرفارغ موتى، أني بن كعب رض الدت في منت اس كي تفعد يق كي-(2) ترفدي وابن ماجدوواري نے بھی اس کے مصل روایت کی ۔اس حدیث ہے آمین کا آہتد کہنا ثابت ہوتا ہے۔

عديث ك: اه م بكارى ابو جريره رضى النه تعالى منه اوى ، كه حضور اقدس ملى الله تعالى عدوم ارشاو قر مات بي كه: "جبامام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُونِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِّينَ ﴾ كيه، تو آمن كبوكة الله كاقول ما تكرك قول كيموافق بوراس ك ا گلے گناہ بخش دیے جا کیں گے۔'' <sup>(3)</sup>

عديث الشيخ مسلم مين الوموى اشعرى رض الته تعانى عند عدم وى كدارش وفر مات بين مسى الله تعالى عليه وسم "" جسبة تم نماز پڑھوتومفیں سیرھی کرلو، پھرتم میں ہے جوکوئی امامت کرے، وہ جب تھبیر کہتم بھی تھبیر کہواور جب ﴿غُیرُ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلِاالصَّالِّينَ ﴾ كيه، توتم آين كهو، الله تمهاري وُعاقبول قرمائ كااور جب وه الله اكبر كياور ركوع بش آجائية بتم يهي تحبير كبواور ركوع كر دكدامام تم سے پہلے ركوع كرے گااورتم ہے پہلے اٹھے گا، رسول القد ملی اللہ وسلم نے فر مایا: توبیاس كا بدلہ جواليا اورجب وهسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَبِيمٌ اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ كَبُوء التَدْتَمِياري سُخ كارً" (4)

عديث و وا: ابو بريره وقاده رض الله ق في الساح التي يح مسلم بي ب جب الم قراءت كري توتم يب ربور (5) اس صدیث اوراس کے پہلے جوصدیث ہے دونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آمین آ ہتہ کی جائے کہ اگرز ورے کہنا ہوتا تو امام کے

<sup>&</sup>quot;المسد" للإمام أحمد بن حبل، مسد أبي هريرة، الحديث: ٩٨٠٣ - ٣٠، ص ٤٦٠ اس حدیث شریف ہے ہم بہت واسم طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضور اقدس ملی مندت کی عدید مم کے دیکھنے کے لیے کسی چیز کاس منے ہونا ور کار تہیں کہ کوئی شے اوراک کے لیے تجاب<sup>ت</sup>یں۔ ۱۲ منہ

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب السكتة عبدالافتتاح، الحديث؛ ٧٧٩، ح١، ص٢٠١

<sup>&</sup>quot;صحيح النخاري"، كتاب الأدان، باب جهر المأموم بالنامين، الحديث: ٧٨٦، ح١، ص٧٧٥.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، ياب التشهد في الصلاة، الحديث ٤٠٤، ص٤١٤.

<sup>··· &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، الحديث: ٣٣\_(٤٠٤)، ص١٧٠.

آمین کہنے کا پیداور موقع بتانے کی کیا حاجت ہوتی کہ جب وہ و الاالت آئین کے ، تو آمین کہواوراس سے بہت صریح ترمذی کی روايت شعبد سے موعلقمد سے وہ الى واكل سے روايت كرتے ہيں، فيقال اهيئن وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ آمِين كِي اوراس میں آواز بیت کی ، <sup>(1)</sup> نیز ابو ہر رہے وقتادہ رہنی اللہ تعالی عزما کی روایت سے ریجی ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھیے مقتذی قراء ت نہ كرين، بلكه چُپ رين اور مجي قر آن عظيم كانجي ارشاد ہے كه

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرَّانُ فَاسْتَمِعُوًّا لَهُ وَ آنُصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ٥ ﴾ (2) جب قرآن پڑھاجائے توسُو اور پیپ رہو،اس امید پر کدرتم کیے جاؤ۔

حديث !!: ايوداود ونسائي وابن ماجه ايو هريره رضي الشاتعالي مدين راوي ، كدرسول الشرسلي الشاتعاتي عبيدهم في فره ما كد: "امام تواس سے بنایا گیا ہے کہاس کی افتدا کی جائے ، جب تعبیر کہتم بھی تعبیر کہواور جب وہ قراءت کرے تم پہنے رہو۔" (3) حدیث اندن ابوداود و ترندی علقم سے راوی ، کر عبد اللہ بن مسعود رض اللہ تعانی عنفر ماتے ہیں: '' کیا شمسیں وہ نماز ند پڑھا وَں، جورسول الله سلی متدنیٰ عبیدہ کم کی نمی زخمی؟ ، پھرنماز پڑھی اور ہاتھ ندا ٹھائے ،گر پہلی ہار <sup>(4)</sup> بینی تکبیرتحر بمدے وقت اور ا یک روایت میں یوں ہے کہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے پھر نہیں۔ (<sup>5)</sup> ترفدی نے کہا بیر حدیث حسن ہے۔

حدیث ۱۳۳: دارتطنی وابن عدی کی روایت انھیں ہے ہے کہ عبداللدین مسعور نبی اندند کی منظر وستے ہیں ، میں نے رسول النُدسلی الله تعدنی علیه وسم اور ابو بکر وعمر رمنی الله تغدنی حزبا کے ساتھ دنماز پڑھی ، تو ان حضرات نے باتھ نہ افعائے ، مگرنما زشر وع

عدیث ان مسلم واحم جابر بن سمرورش انترانی منه اوی ، کفر ماتے میں سلی انترانی علیه وسم. '' مید کیا بات ہے؟ کشمیں ہاتھا ٹھاتے دیکھیا ہوں، جیسے چنچل گھوڑے کی ڈیٹس ، تماز میں سکون کے مماتھ رہو۔'' <sup>(7)</sup>

- "جامع الترمدي"، أبو اب الصلاة، باب ماجاء في التأمين، الحديث: ٢٤٨، ج١، ص٢٨٥.
  - ١٠٠ پ٩٠ الإعراف: ٢٠٤. 2
- "مسر ابن ماجه"، أبواب اقامة الصلوات إلخ، ياب إذا قرَّالامام فانصتواء الحديث. ٨٤٦، ح١، ص ٤٦١
- "سس أبي داود"، كتاب انصلاة، باب من لم يذكر الرفع عبد الركوع، الحديث. ٧٤٨، ح١، ص٢٩٢. "حامع الثرمدي"، أبواب الصلاة، باب ماحاء ال البيي صلَّى الله عليه وسم لم يرفع الا في أوَّل مرَّة، الحديث: ٢٥٧ ح ٢١
  - "سس أبي داود"، كتاب انصلاة، باب من لم يذكر الرقع عند الركوع، الحديث ٧٥٢، ح١،ص٢٩٢.
    - "سس الدارقطي"، كتاب الصلاة، باب ذكر التكبير و رقع اليدين، الحديث: ١١٢٠ ح٠١ ص٣٩٩. 0
    - "صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكود في الصلاة... إلح، الحديث: ١٤٣٠ ص ٢٢٩.

حديث 10: ابوداود وامام احديظي من التاتهاني عندروايت كي ، كه "سنت بي بيك في الشرياته برياته المات کے تیجے رکھے جا کیں۔ '' (1)

ان أمور كے متعلق اور بكثر ت احادیث و آثار موجود ہیں، تيم كا چند حدیثیں ذكر كيس كه بير مقصود تيس كه افعال لماز احادیث سے ثابت کیے جائیں کہ ہم نداس کے الل نداس کی ضرورت کرآئمہ کرام نے بیمر ملے مطفر ما دیے ،ہمیں توان کے ارشادات بس بیں کہ ووار کان شریعت ہیں، وہ وہی فرماتے ہیں جوحضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ بنم کے ارشادے ماخوذ ہے۔

**نماز ہے ہے کا طمر لفتہ** ہیہے کہ باوضوقبلہ زودونوں یاؤں کے پنجوں میں جارانگل کا فاصلہ کرے کھڑا ہواور دونوں ہاتھ کان تک لے جائے کہ انگو تھے کان کی کو ہے چھو جا کمیں اور انگلیاں ندفی ہوئی رکھے ندخوب کھولے ہوئے بلکہ اپنی حالت پر مول اور جھیلیاں قبد کو جول، نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے، یوں کہ دہنی تھیلی کی گدی ہ کیں کا کی کے سرے پر ہواور نے کی تین اٹکلیاں با کیں کلائی کی پشت پراورانگوٹ اور چھٹکلیا<sup>(2)</sup> کلائی کے اغل بغل اور ثنا پڑھے۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِللَّهُ غَيْرُكَ . (3)

> أَعُوَّدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ يزهے، پھرتنميہ يعنی

بِسُم اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ كِي جِراكم ررِّ حاورتُم ررّا من آسته كي، ال كي بعد كوكي سورت يا تمن آيتي پڑھے یا ایک ہے ت کہ تین کے برابر ہو،اب القدا کبر کہتا ہوارکوع میں جائے اور تھٹنوں کو ہاتھ ہے پکڑے ،اس طرح کہ ہتھیدیاں تنظیے پر ہوں اور الگلیاں خوب پھیلی ہوں، نہ یوں کہ سب الگلیاں ایک طرف ہوں اور نہ یوں کہ جارا لگلیاں ایک طرف، ایک طرف فقط انگوٹھ اور پیٹے پچھی ہوا در سر پیٹے کے برابر ہوا و نبی نبچ نہ ہوا ورکم ہے کم تنین بار

سُبُحَانَ رَبِّي الْعَظِيْمِ كَے كِمر

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنَّ حَمِدُه كَبْمَا مِواسِيرها كَثرُ ابوجائي اور مُقروموتواس كربعد

ٱلسَّلْهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كِي، كِمِرالله البِرَابَة الجده مِن جائے، يون كه بِهِلِ تَصْفَرْ مِن يركے كِم باتھ كِم

 <sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب وضع اليمني على اليسرى في الصلاة، الحديث: ٢٥٧، ح١، ص٢٩٣

پاک ہے تواسے انقداور میں تیری حمر کرتا ہول تیراتام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیر ہے سواکوئی معبور تیس ۱۳

دولوں ہاتھوں کے بڑج میں سرر کھے، نہ یول کہ صرف بیشانی چھو جائے اور ناک کی توک لگ جائے , بلکہ پیشانی اور ناک کی ہڈی جمائے اور بازوؤں کو کروٹوں اور پینے کورانوں اور رانوں کو پنڈلیوں سے عُد ار کھے اور دونوں یاؤں کی سب انگلیوں کے پہیٹ قبله رُوجے ہوں اور ہتھیلیاں پچھی ہوں اور انگلیاں قبلہ کو ہوں اور کم از کم تین بار مشبّحانَ رَبّی اَلاَ علی کیے، پھر سراوٹھائے، پھر ہاتھ اور دا ہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رُخ کرے اور بایاں قدم بچیا کراس پرخوب سیدھا بیٹھ جائے اور ہتھیلیاں بچیا کر رانول بر گفتول کے یاس کھے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیا ل قبلہ کو جوں ، پھر انتدا کبر کہتا ہوا سجدے کو جائے اور اس طرح سجدہ کرے ، پھرسرا تھ ئے، پھر ہاتھ کو تھٹنے پرر کھ کر پٹیوں کے بل کھڑا ہوجائے، اب صرف بیٹ اللّٰب السِّ خمین الرُّحِیْم پڑھ کر قراءت شروع کردے، پھرای طرح رکوع اور بجدے کر کے داہنا قدم کھڑا کرکے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ ہوئے اور اُکٹ جیساٹ لِلٹ بِ وَالْنَصْلُوتُ وَالنَّطِيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ الشَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرُسُولُهُ \_(1)

پڑھے اور اس میں کوئی حرف کم وہیش نہ کرے اور اس کوتشہد کہتے ہیں اور جب کلمہ کلا کے قریب بہنچے ، دہنے ہاتھ کی بچ کی انگلی اور انگو شھے کا حلقہ بنائے اور چھنگلیا اور اس کے پاس والی کو تھیلی ہے ملادے اور لفظ کا پرکلمہ کی انگلی اٹھائے مراس کو جنبش نہ دے اور کلمہ والا پر گرا دے اور سب الگلیاں فوراً سیدھی کر لے، اگر دو ہے زیاد و رکعتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کھڑا ہواور اس طرح یڑے ھے مگر فرضول کی ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملاتا ضرور نہیں ، اب پچھلا قعدہ جس کے بعد نماز فتم کرے گا ، اس میں تشهدك بعدورودشريف

ٱللُّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وُعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيلًا مُجِيُّدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وْعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. ﴿ هِ (2) كِمر

ٱللَّهُمُّ اغْفِرُلِي وَلِوَالِدَى وَلِمَنُ تَوَالَدَ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

تنهم تسمیتیں اور نمازیں اور یا کیز گیال الله (عزوجل) کے لیے جیس سلام حضور پرواے نبی! الله (عزوجل) کی رحمت اور برکتیں مہم پر اوراللہ (عزویل) کے نیک بندوں پرسلام میں کوائی دیتا ہوں کہ اللہ (عزویل) کے سواکوئی معبود نبیس اور گواہی دیتا ہوں محمر سی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں۔۱۲

اے اللہ (مزومل) درود بھیج جارے مردار محمہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) پر اور ان کی آل بر، جس طرح تو نے درود بھیجی سیدنا ابراہیم (عيدانصاؤة واسلام) براورانكي آل بر، بيشك توسرا باجوابزرگ ب،اےانقد (عزومل) بركت مّازل كر جمار مروارمحد (صلى الله تعالى عيدوسم) پراورا تلی آل پر، جس طرح تونے برکت نازل کی سیدنا ابراہیم (طیبالسلوّۃ والسام) پراورا تکی آل پر، بیشک تو سرا ہ ہوا ہز رگ ہے۔ ۱۲

ٱللُّهُمُّ إِيِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلُمًا كَثِيرًا وَّ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارُحَمْنِيُّ إِنَّكَ آنُتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ. <sup>(2)</sup>

يابية عايزه\_

ٱللُّهُمُّ إِيِّيُ ٱسْفَلُكَ مِنَ الْحَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَآعُودُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنَّهُ وَمَا لَمُ أَعْلَمُ. (3)

ٱللَّهُمَّ إِنِّي آعُوٰذُهِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ آعُوٰذُهِكَ مِنْ لِتُنَةِ الْمَسِيْحِ الدُّجَّالِ وَ آعُوٰذُهِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْـمَـحُيّا وَ فِتُـنَةِ الْـمَـمَاتِ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُبِكَ مِنَ الْمَأْتُمِ وَمِنَ الْمَغُرَمِ وَ اَعُوٰذُبِكَ مِنُ عَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ قَهْرِ

ٱللَّهُمَّ رَبُّنَا الِنَا فِي اللُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي ٱلْاخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (5)

اوراس كوبغير اللهم كنديره، محروب شائ كاطرف موتدكرك السلام عَلَيْكُم وَ رَحْمَهُ الله كم، كام یا کیں طرف، بیطریقد کہ ندکور ہوا ، امام یا تنہا مرد کے پڑھنے کا ہے ، مقتدی کے لیے اس میں کی بعض بات جا ترجیس ، مثلاً ا، م کے

- اے اللہ (عزوجل) تو بخش دے جھے کو اورمیرے والدین کو اور اس کو جو پیدا ہوا اور تمام موشین ومومنات اور سلمین ومسلمات کو، پیشک تو وں وُس كا تبول كرسة والا سما في رحت سے،ا مسب ميريا تون سے زير وه ميريان ١٠٠
- اے اللہ (عزوجل) میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور بیشک تیرے سوا گنا ہوں کا بخشے والا کوئی نہیں ہے، تو اپنی طرف سے میری
- اے القد (عزوجل) میں تخصے ہر تھم کے خیر کا سوال کرتا ہول جس کو ہیں جانتا ہوں اور جس کوٹیس جانتا اور ہر تھم کے شرے تیری پناہ ما نگتا ہوں جس کو بیس نے جاتا اور جس کوٹیس جاتا <u>ہے ا</u>
- ا القد (عزوجل) تيري يناه ما تكما جول عذاب قبر ساور تيري بناه ما نكما جون سيح دخال ك فتند الدور تيري بناه ما نكما جول زندكي اور موت کے فتنہ ہے اے اللہ تیری بناہ و گنآ ہوں گنا واور تا وان ہے اور تیری بناہ و گنآ ہوں ذین کے غلبہ اور مرد و ل کے قبر ہے۔ ۱۴
  - ا سے انقد ( مرّوص ) اے ہمارے پر ور دگار ، تو ہم کو و نیایس شکی دے اور آخرت ہیں شکی دے اور ہم کوچہنم کے عذا ب ہے بچا۔ ۱۲

بیجھے فہ تحدیا اور کوئی سورت برحمنا۔عورت بھی بعض أمور میں مشتی ہے،مثلاً ہاتھ یا ندھنے اور محدہ کی حالت اور تعدہ کی صورت میں فرق ہے۔<sup>(1)</sup> جس کوہم بیان کرینگے،ان مذکورات میں بعض چیزیں فرض ہیں کہاس کے بغیرنماز ہوگی ہی نہیں بعض واجب کہاں کا ترک <sup>(2)</sup> قصداً <sup>(3)</sup> گناہ اور نماز واجب الاعادہ <sup>(4)</sup> اور سہوا ہوتو مجد ہ سہوواجب بعض سنت مؤکدہ کہاں کے ترک کی عادت گناہ اور بعض مستخب کہ کریں تو تو اب، نہ کریں تو محناہ نہیں۔

## فرائض نماز

سات چیزین تمازیش فرض ہیں:

- (۱) کلبیرتح پیه
  - (۲) تيام
- (۳) قرامت
  - 2 J. (M)
  - (۵) مجده
- (۲) تعده اخيره
- (4) څون بصنعه ـ<sup>(6)</sup>
  - (۱) تكبير حج يمه:

هیقة بیشرا نکانمازے ہے مگر چونکہ افعال نمازے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے فرائض نماز ہیں اس کا

مسلما: نماز کے شرائط لینی طہارت واستقبال وسترعورت ووقت کیمبیرتح بیدے لیے شرائط ہیں بینی قبل ختم تکمبیران شرا تطاکا یا یا جانا ضروری ہے ، اگر اللہ اکبر کہدیجا اور کوئی شرط مفقود ہے ، نماز نہ ہوگی۔ (6) (ورمخار، روالحار)

- "غية المتملى"، صقة الصلاة، ص٢٩٨..٣٣٦، وعيرها.
  - a ... ميموزناب على جان او جهر كري
    - 🗗 لینی نماز کا پھرسے پڑھنا واجب۔
- "السرالمختر"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ح٢، ص١٥٨\_١٧٠
- "السرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، يحث شروط التحريمة، ج٢، ص١٧٥.

الله المدينة العلمية (راوت اطال)

مسلما: جن نمازوں میں قیام فرض ہے،ان میں تکبیرتح بمدے لیے قیام فرض ہے، تو اگر بیٹے کراللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہوگیا،نمازشروع ہی نہ ہوئی۔<sup>(1)</sup> (ورمختار، عالمگیری)

مسلمان ام كوركوع من بإياا ورتكبيرتح يمدكهنا بمواركوع من كيا يعن تكبيراس وتت فتم كى كه باتحد برهائ تو تكفيخ تك پہنچ جائے ،نماز شہوئی۔(2)(عالمگیری ،روالحمار)

مسئلیم: نقل کے سے بحبیر تحریمہ رکوع میں کہی ، نماز ندہوئی اور پیٹے کر کہتا ، تو ہوجاتی۔ (3) (ردالحمار) مسكمه : مقتدى قانفظ الله ام كرماته كها مراكبركوامام سے يمانتم كرچكا، تمازند بوئى -(4) (در مخار) مسئله ۱۲: امام کورکوع میں پایا اور القدا کبر کھڑے جو کر کہا تھراس تکبیر سے تکبیر رکوع کی نبیت کی منی زشروع ہوگئی اور بید میت لغوہے۔ <sup>(5)</sup> (ورمخار)

مسلدے: امام سے پہلے تجبیر تحریر کی ، اگر افتداکی نیت ہے، نماز میں ندا یا ورند شروع ہوگئی ، تمرامام کی نماز میں شركت نەبونى، بلكەا بى الگ\_(6) (عالىكىرى)

مستلد ٨: ١٥ م كي تعبير كاحال معلوم نبيس كدكب كبي تواكر غالب كان بيك دامام سي يبليكي ند بهوتي اوراكر غالب گمان ہے کدامام سے پہلے بیں کبی تو ہوگئی اور اگر کسی طرف غالب گمان نہ ہو، تو احتیاط یہ ہے کہ قطع کرے اور پھر سے تحریمہ باندهے\_(7) (ورمخار، روالحار)

**مسئلہ 9**: جو مخص تئبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہومشلا گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو، اس پر تلفظ واجب نہیں ، دل میں اراده كافى ب\_(8) (در مخار)

- "المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج١٠ ص٦٨.
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ح١، ص٦٩ و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، بحث شروط التحريمة، ح٢، ص٧٦.

بعض اوگ جلدی پیس ای طرح کرگز رہتے ہیں ان کی وہ تماز نہ ہوئی اس کو پھر پڑھیں ۔۱۲ منہ حفظہ

- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، بحث شروط التحريمة، ج٢، ص٢١. ø
- "الدرالمختر"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة فصل، ح٢، ص٢١٨. 4
- "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ح٢، ص١١٩. 0
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ح١٠ ص٢٩. 6
  - "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة،باب صقة الصلاة، فصل، ح٣، ص ٢١٩ 0
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج٢٠ ص ٢٠٠. 8

مسئلہ • ا: اگر بطور تعجب اللہ اکبر کہا یا مؤ ذن کے جواب میں کہاا درائ تکبیر سے نماز شروع کر دی ، نماز نہ ہوئی۔(1) (در مختار)

مستلدا: الله اكبرى حِكر كونى اورلفظ جوخالص تعظيم اللي كالفاظ جول مثلًا

اَللّٰهُ اَجَلُ يَا اَللّٰهُ اَعْظَمُ يَا اللّٰهُ كَبِيْرٌ يَا اللّٰهُ الْاكْبَرُ يَا اللّٰهُ الْكَبِيْرُ يَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰهُ اللّٰلِلْمُ الللّٰلِمُ الللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللللّ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰمُ اللّٰلِمُ الللللّٰمُ اللّٰلِ

اورا كردُعا ياطلب حاجت كلفظ مول مثلاً

اَلْمُ اللهُمُّ الْحُفِرِيْنَ ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِيْ ، اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِيْ وغير بِالقاظ ُوعا كَ تُوثمازمتعقدند بولى بي الرصرف الكبريا جل كباس كساتح لفظ الله شعلا إجب من شهوتى \_

يوجي اكراَسْتَخْفِرُ اللَّهَ يَا أَعُودُ بِاللَّهِ يَا إِنَّا لِلَّهِ يَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَا مَاشَاءَ اللَّهُ كَانَ يَا بِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ال المُعَمِّلُهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

مسئلہ ا: لفظ اَللَّهُ کو اللَّهُ یا اَکْبَرْ کو اکْبَرْ یا اَکْبَارْ کہ، نمازند ہوگی بلک اگراُن کے معانی فاسدہ مجھ کر قصد ا کے ، تو کا قرمے۔(4) (درمی کار)

مسئله ۱۱: پیلی رکعت کارکوع مل کیا، تو تکمیراولی کی فضیلت پا کیا۔ (5) (عالمگیری)

(٢) تيام:

قیام کی کی جانب اس کی صدیہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو تھٹنوں تک نہ پنچیں اور پورا تیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ <sup>(6)</sup> (درمختار ،ردالحتار)

<sup>🚹 🧢 &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، فصل، ح٢، ص ٢١٩

<sup>🕒</sup> کیجنی اوراس کے علاوہ۔

 <sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ح١٠ ص٦٨.

 <sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج٢، ص١١٨.

العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج١٠ ص ٦٩.

السرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، بحث القيام، ج٢، ص١٦٣٠.

هستله ۱۳ قیام اتنی درینک ہے جنتنی در قراءت ہے، کعنی بفند رقر اءت فرض ، تیام فرض اور بفند روا جب واجب اور بقد رسنت، سنت ۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار ) میتھم مہل رکعت کے سوااور رکعتوں کا ہے، رکعت اُولی میں قیام فرض میں مقدار تقبیرتح پیر بھی ش مل ہوگی اور قیام مسنون میں مقدار ثنا وتعوذ وتسمیہ بھی۔ (رضا)

هسکلہ10: تیم وقراءت کا واجب وسنت ہونا ہایں معنی ہے کہ اس کے ترک پرترک واجب وسنت کا حکم دیا جائے گا ورند بجالانے میں جنتی دیرتک قیام کیااور جو کچوقراءت کی سب فرض ہی ہے، فرض کا تو اب ملے گا۔ (2) ( درمخار ، ردامختار ) مسئلہ ١٦: فرض وور وعيدين وسنت فجر ميں تي م فرض ہے كہ بلا عذر سيح بيٹھ كرية نمازيں پڑھے گا، نہ ہول گی۔ (3) (درمختار، ردالحتار)

مسكلها: ايك ياؤل بركمز ابوناليني دوسر يكوز من ساخالينا مرده تحري بـــاورا كرعذركي دجهاياكيا تو حرج نہیں۔(4) (عالمگیری)

مسئله 18: اگرتیام پرقادر ہے گر بجدہ نہیں کرسکتا تواہے بہتریہ ہے کہ بیٹے کراشارے سے بڑھے اور کھڑے ہو کر بھی يره مكتاب-(<sup>5)</sup> (ورمخار)

مسلم 19: جوفض مجده کر تو سکتا ہے محر مجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے ، جب بھی اسے بیٹے کراشارے سے پڑھنامستی ہاور کھڑے ہوکراشارے ہے پڑھٹا بھی جائزہے۔(6) (در محار)

مسئلہ ۲۰: جس مخص کو کمڑے ہونے ہے قطرہ آتا ہے یا زخم بہتا ہے اور بیٹھنے سے نہیں تو اے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے، اگراورطور پراس کی روک نے کر سکے۔ یو ہیں کھڑے ہونے سے چوتھائی ستر کھل جائے گایا قراءت بالکل نہ کر سکے گاتو بیٹھ کر پڑھےاورا کر کھڑے ہوکر کچھ بھی پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ جتنی پر قادر ہو کھڑے ہوکر پڑھے، باتی جیھ کر۔<sup>(7)</sup> (ورمختار، روالحتار) مسكلدا الراتا كزورب كدمجدين جماعت كي جانے كي بعد كمزے بوكرند باء سكا اور كرين باعد ا

<sup>🕦 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج٢، ٦٣٠.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، بحث القيام، ج٢، ص١٦٣ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، بحث الفيام، ح٢، ص٦٣. 0

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب الصلاه، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ح١٠ ص٦٩. 0

<sup>···· &</sup>quot;الدر المختار"؛ كتاب الصلاة، ياب شروط الصلاة، ح٢، ص١٦٤. •

الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج٢، ص١٦٤.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة و مبحث في الركن الاصلي \_ إلح، ج٢، ص١٦٤

کھڑ اہوکر پڑھ سکتا ہے تو گھر میں پڑھے، جماعت میسر ہوتو جماعت ہے، ورنہ تنہا۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار ، روالحمار )

مسلم ۲۲: کمرے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہوناعذ رنہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کمر اندہوسکے یا مجدہ نہ کرسکے یا کھڑے ہونے یا محدہ کرنے ہیں زخم بہتا ہے یا کھڑے ہونے ہیں قطرہ آتا ہے یا چوتھائی ستر کھاتا ہے یا قراءت سے مجبور محض ہوجا تاہے۔ یو ہیں کھڑا ہوتو سکتاہے تکراس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے یا دیر میں اچھا ہوگایا تا قابل پر داشت تکلیف ہوگی، تو بیٹھ کریڑھے۔(<sup>2)</sup> (غدیہ )

مسئلہ ۲۳: اگر عصایا خادم یاد بوار پر فیک لگا کر کھڑ ابوسکتا ہے، تو فرض ہے کہ کھڑ ابوکر پڑھے۔(3) (غدیہ ) مسئلہ ۱۲۳: اگر پچھ در بھی کھڑا ہوسکتا ہے،اگر چدا تناہی کہ کھڑا ہوکرانندا کبر کہدلے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہوکرا تنا کہد کے میر بیٹھ جائے۔<sup>(4)</sup> (غدیہ )

معبير ضروري: آج كل عمومايه بات ويمي جاتى ب كه جهال ذرا بخارة با يا خفيف ى تكليف موتى بينه كرنماز شروع کر دی، حالا تکہ وہی لوگ ای حالت میں دس دس چندرہ پتدرہ منٹ بلکہ زیادہ کھڑے ہوکر اِ دھراُ دھرکی یا تیس کرالیا کرتے ہیں ،ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے متنبہ ہوں اور جتنی نمازیں باوجووقدرت قیام بیٹھ کر پڑھی ہوں ان کا اعادہ فرض ہے۔ یو ہیں اگر ویسے کھڑا تہ ہوسکتا تھا تکرعصہ یا دیوار یا آ دمی کے سہارے کھڑا ہوناممکن تھ تو وہ نمازیں بھی نہ ہوئیں ،ان کا پھیرنا فرض۔اللہ تعالیٰ

مسلم ١٥٥: مشتى برسوار باوروه چل ربى ب، توبيش كراس برنماز يزه سكتاب -(5) (غييه ) يعنى جب كه چكرآن کا مگمان غالب مواور کنارے برائز ندسکیا مو۔

#### (۳) قراءت:

قراءت اس کا نام ہے کہ تمام تروف مخارج ہے ادا کیے جا کیں ، کہ ہر ترف غیر ہے سیجے طور پرممتاز ہو جائے اور آہستہ یڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضرور ہے کہ خود ہے ، اگر حروف کی تھیج تو کی تکر اس قند رآ ہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی مانع مثلاً شور وغل یا

<sup>&</sup>quot;الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة و مبحث في الركن الاصدي... إلخ، ج٢، ص٦٥٥.

٢٦٧ \_ ٢٦١ صعنية المتملي"، قرائص الصلاة، الثاني، ص ٢٦١ \_ ٢٦٧.

<sup>🔞 \</sup>cdots المرجع السابق، ص ۲٦١.

<sup>🗿 🚥</sup> المرجع السابق، ص٢٦٢.

<sup>🗗 🚥</sup> المرجع السابق، ص٢٧٤.

تُقَلِّ ﷺ عت <sup>(1)</sup> بھی نہیں ، تو نماز نہ ہوئی <sup>(2)</sup>۔ (ع<sup>الم</sup>کیری)

مسلم ١٢١: يوبين جس جكر يوهناي كبنامقرركيا كياب،اس يريم تصديكم يم اتنابوك خودان سك، مثلاً طلاق دینے ،آ زاد کرنے ، جانور ذیح کرنے میں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلمان مطلقاً أيك آيت يره هنافرض كي دوركعتول بين ادروتر ونوافل كي برركعت بين امام ومنفرد برفرض ب-اور مقتدی کوئٹی نماز میں قراءت جا ئزنہیں ، نہ فاتحہ، نہ آ بہت ، نہ آ ہت کی نماز میں ، نہ جر کی میں ۔امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ (4) (عامہ کتب)

مسئله ۲۸: فرض کی کسی رکھت بیس قراءت ندگی یافتط ایک بیس کی بنماز فاسد ہوگئی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسكله ٢٩: حيموني آيت جس بيس دويا دوية زائد كلمات جول يزه لينه بي فرض ادا جوجائ كااورا كرايك بي حرف کی آیت ہوجیے حت ، نّ ، فّی کہ بعض قراءتوں میں ان کوآیت مانا ہے ، تواس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا ،اگر چہاس کی تکرار کرے (<sup>6)</sup>۔(عالمگیری،روالحمتار)رہی ایک کلمہ کی آیت مُذَهَا مُنٹن <sup>ع</sup> اس ٹیں اختلاف ہے اور بیجنے میں احتیاط۔<sup>(7)</sup> مسئلہ ۱۳۰۰: سورتوں کے شروع میں بھم اللہ الرحمٰن الرحيم ايک پوري آيت ہے، مگر صرف اس کے پڑھتے ہے فرض اداند بوگار ((درمخار)

مسئلدا ال: قراءت شاذه مے فرض ادانه بوگا، يو بين بجائے قراءت آيت كى جيجى ، تمازنه بوگ \_ (9) (ورمخار)

- "العتاوي الهندية"؛ كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، القصل الأول، ج١، ص٦٩. 0
  - المرجع السابق. 0
  - "مراقي الفلاح شرح بور الإيصاح"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، واركانها، ص ١٠. 0
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ح١، ص٦٩ 0
- المرجع السابق، و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، فصل في القراء ة، مصلب تحقيق مهم فيما بوتدكر في ركوعه الله الم يقرأون إلخ، ج٢٥ ص٣١٣.
- امام اسبيج لي في شرح جامع صغيروشرح مختصرامام طحاوى اورامام علاء الدين في تخذة الطنبها واورامام طك العلمات بدائع بيس اس يجواز پرجزم فر، بااور خلاف كاصلانام ندليااور يكى اظهرمن حيث الدليل بإورظهير بيدمراج وباج وفق القديروشرح المصحمع لابن ملك ور دی رہیں عدم جواز کواضح کہا محقق صاحب ہے ود گیرشراح ہدایہ نے جواسکی دلیل ذکر کی محقق صاحب نے اس پراعتراض کیا ہبر حال احتیاط اولی ہے خصوصاً جبکہ مرتحسین نے اسے تصریحاً اسمی بتایا۔ واللہ تعی لی اعلم ۱۲۰
  - الدرالمختارات كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، فصل، ج١٠ ص٣٣٢

### (۴) رکوع:

ا تناجھکٹا کہ ہاتھ برمائے تو تھنے کو بنی میں میرکوع کا دنی درجہہ۔ (1) (درمخار وغیرہ) اور پورایہ کہ پیٹے سیدھی بچھا دے۔ مسئلہ اس عوز ہیشت (2) کہ اس کا آب صدر کوع کو بینے گیا ہو، رکوع کے لیے سرے اشارہ کرے۔ (3) (عالمیری) (۵) کور:

حدیث میں ہے:"مب سے زیادہ قرب بتدہ کوخدا ہے اس حالت میں ہے کہ تجدہ میں ہو، للبذا دُعازیادہ کرو'' (4) اس حدیث کوسیلم نے ابو ہر رورس الد تعالی عندے روایت کیا۔ پیشانی کا زمین پر جمنا تجدہ کی حقیقت ہے اور یا وس کی ایک انگلی کا پیٹ لگناشرط۔ <sup>(5)</sup> تواگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سےامٹھے رہے، نماز ندہوئی بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک ز بین ہے لگی، جب بھی ندہوئی اس مسئلہ ہے بہت لوگ غافل ہیں۔ (6) ( درمختار ، ق وی رضوبیہ )

هستله ۱۳۳۳: اگر کسی عذر کے سبب پیش نی زمین برنہیں لگا سکتا ، تو صرف ناک ہے بجد ہ کرے پھر بھی فقط ناک کی نوک لكناكافى تبيى، بكسناك كى بدى زين برلكنا ضرور ب-(7) (عالمكيرى، روالحار)

مسئلہ ۱۳۳۲: رخسارہ یا خوڑی زمین پرلگانے سے بحدہ نہوگا خواہ عذر کے سیب ہویا بلا عذر، اگر عذر ہوتوا شرہ کا تھم ہے۔(<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

مسكله ١٣٥: جرركعت ش دوبار تجده قرض ب\_

- "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج٢، ص١٦٥.
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج١٠ ص٠٧. 0
- "صحيح مستم"ء كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسحود، الحديث: ٤٨٢ ، ص ٢٥٠ 0
- عجدد اعظم اعلى حطرت امام احدرضا عدرجمة الرحن" فآوى رضوية على فرمات ين " صالعيد مجده على قدم ك وى الكليول على عدايك کے باطن پراعتا دیزہب معتمداور مفتی بدیل فرض ہے اور دونوں پاؤل کی تمام یا اکثر انگلیوں پراعتاد بعید نبیس کہ واجب ہو،اس بنا پر جو " حليه" مي إورقبدكي طرف متوجد كرنا بغيركى انح اف كيسنت ب-" (ت)

("الفتاوي الرضوية" ، ج٧، ص٣٧٦.)

- "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، ح٢، ص٢٤٩،١٦٧. و "العناوي الرضوية"، ج٧، ص٣٦٦\_٣٧٦.
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ح١٠ ص٠٧.
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج١٠ ص٠٧.

مسئلہ ٣٣٤: كسى زم چيز مثلاً گھاس، روكى، قالين وغير بارسجده كيا تواگر بيشانى جم كئى ليحى اتنى د بى كهاب د بانے سے نہ دیے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری) بعض جگہ جاڑوں میں مسجد میں پیال <sup>(2)</sup> بچھاتے ہیں، ان لوگول کو سجدہ كرنے ميں اس كالحاظ بہت ضرورى ہے كداكر پيشانى خوب نددني، تو نمازى ند ہوئى اور تاك بدى تك نددني تو مكروہ تحريى واجب الاعادہ ہوئی، کمانی دار <sup>(3) م</sup>کدّے پر تجدہ میں چیشانی خوب نہیں دبتی لہٰذا نماز نہ ہوگی، ریل کے بعض درجوں میں بعض گاڑیوں میں ای متم کے کذے ہوتے ہیں اس کذے سے انز کرنماز پڑھنی جا ہے۔

مسئلہ کے اور پہیا گاڑی یکہ وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر اس کا بُوا<sup>(4)</sup> یا بَم <sup>(5)</sup> بیل اور گھوڑے پر ہے، سجدہ نہ ہوا اور ز مین پررکھاہے، تو ہوگیا۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری) بہلی کا کھٹولا <sup>(7)</sup>اگر بانوں سے بتاہوا ہوتو! تنا بخت بناہو کد سرتھبر جائے د ہانے سے اپ ندویے، ورندند ہوگی۔

هستله ۱۳۸: جوار، باجره وغیره حجوثے دانوں پرجن پر پیشانی نہ جے ، مجده نه ہوگا البته اگر بوری وغیره میں خوب کس كر بجردية كئے كه بيشاني جمنے سے و نع ند بول ، تو بوجائے گا۔(8) (عالمكيري)

مسئله الم الركسي عذر مثلًا الروم ام (9) كي وجد الني ران پر تجده كيا جائز ب-اور بلاعذر باطل اور تحفينه پرعذرو بلاعذر کسی حالت مین نبین ہوسکتا <sub>-</sub> (10) (ورمختار، عالمگیری)

هستله ۱۳ از د مام کی وجہ سے دوسرے کی پیٹے پر بجدہ کیا اور وہ اس نماز میں اس کا شریک ہے، تو جا نزے ورندنا جا نز، خواہ وہ نم زہی میں نہ ہو یا نماز میں تو ہے گراس کا شریک نہ ہو، یعنی دونوں اپنی اپنی پڑھتے ہوں۔<sup>(11)</sup> (عالمکیری وغیرہ)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج١، ص٠٧ o

ليني حاول كالجس\_ 0

<sup>·</sup> ليعني اسيرنك والي-0

یعنی و ولکزی جوگاڑی پاہل کے بیلوں کے کندھے پررنکی جاتی ہے۔ 0

لینی کھوڑا گاڑی کا ہائس جس میں کھوڑا جوتا جاتا ہے۔ 0

<sup>&</sup>quot;المتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج١٠ ص٠٧. 6

لینی بیوں کی چھوٹی گاڑی کی چھوٹی سی جاریا گی۔ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صعة الصلاة، المصل الأول، ح١٠ ص٧٠ 8

<sup>9</sup> 

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهمدية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صعة الصلاة، العصل الأول، ح١، ص٠٧ 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأون، ج١، ص٠٧، وعيره ـ 0

مسئلہ اس: جھیلی یا آسنین یا عمامہ کے بھی یا کسی اور کیڑے ہر جسے پہنچ ہوئے ہے بحدہ کیا اور نیچے کی جگہ نا پاک ہے تو سجده نه جوا، بإل ان سب صورتول ميں جنب كه پھرياك جگه پر سجده كرايا، تو ہو گيا۔ <sup>(1)</sup> (منيه، در مختار)

مسكليرا ١٢: عمامه ك في يرجده كي اكر ما تحاخوب جم كيا ، تجده بهوكيا اور ما تحاند جم بلكه فقط جهوكيا كدد بان سے دب كا يا مر كا كوئى حصه لگا، توند جوا\_<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسئله ۱۳۳۳: اليي جگه تجده كيا كدقدم كي برنبعت باره اونكل سے زياده او فجي ہے، تجده ند بوا، ورند بوگيا۔ (3) (درمختار) مسئله ۱۲۲ : کسی چھوٹے پخر پر مجدہ کیا ،اگرزیادہ حصہ پیشانی کا لگ گیا ہو گیا ،ورنہیں۔(4) (عالمگیری) (٢) تعدة الحرو:

نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعداتتی ویر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات یعنی رسولہ تک پڑھ کی جائے ، فرض ہے۔ <sup>(5)</sup> هستله ۱۳۵۸: حار رکعت پڑھنے کے بعد بیشا مجر بیگان کر کے کہتین ہی ہوئیں کھڑا ہوگیا ، مجریاد کر کے کہ جار ہو چکیس بیٹھ کیا چھرسلام پھیردیا،اگروونوں ہار کا بیٹھنا مجموعیۃ بقدرتشہد ہو کیا فرض ادا ہو کیا،ورنبیس \_<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسئله ٢٠١٠: يورا قعدة اخيره سوتے ميں گزر كيا بعد بيداري بقدرتشهد بينيمنا فرض ہے، ورنه نماز ند ہو كي ، يو بين قيام، قراءت،رکوع، بچود میں اوّل ہے آخر تک سوتا ہی رہا، تو بعد بیداری ان کا اعادہ فرض ہے، ورندنما زند ہوگی اور مجدہ سہو بھی کرے، لوگ اس میں عافل میں خصوصاتر اوس میں بخصوصاً کرمیوں میں \_(<sup>7)</sup> (مدیہ،روالحزار)

مسئله كا: بورى ركعت سوتے من برده لى، تو نماز فاسد ہوگئ \_(8) (ورعتار)

مسكله ١٣٨: جار ركعت والفرض ميں چوشي ركعت كے بعد قعد و ندكيا ، تو جب تك يا نبج يں كاسجد و ندكيا ہو بيند جائے

"مبية المصمي"، مسائل الفريضة الخامسة اي السجود، ص٢٦٣.

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ح٢، ص٣٥٠

"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، فصل، ج٢، ص٢٥٢ 0

> المرجع السايق، ص٧٥٧. 0

"العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاف، الفصل الأول، ح١، ص٠٧ 0

المرجع السابق.

🗗 🗝 "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج٣ ص • ١٧.

7 "منية المصلي"، العريضة السادسة و تحقيق التراويح، ص٧٦٧.

و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، بحث شروط التحريمة، ج٢، ص٠١٨

۵ ..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، ج٢، ص ١٨١.

رُنُّ ثُن **مجلس المحينة العلمية**(ولات اطراق)

اور بانچوین کاسجده کرلیایا فجرمین دوسری پرنبین بیشااور تبسری کاسجده کرلیایا مغرب میں تبسری پرند بیشااور چوتھی کاسجده کرلیاء تو ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے ۔مغرب کے سوااور نماز ول میں ایک رکھت اور ملالے۔<sup>(1)</sup> (غنیہ )

مسكر المان بقدر شهد بیضے كے بعد يادآيا كە بجدة الاوت يانماز كاكوئى بجده كرنا ہادركرليا تو فرض ہے كە بجده ك بعد چربفتررتشهد بیشے، وه پهلاقعده جاتار ہاقعده نه کرے گا، تو نماز نه ہوگ \_(2) (منیه)

هستله • ٢: سجدة سهوكر في سے بهلا قعد ه باطل نه جوا، مرتشهدوا جب ہے بعنی اگر بحدة سهوكر كے سلام پھيرويا تو فرض ادا ہو گیا، مرکناه کار ہوا۔ ای وه (3) واجب ہے۔ (4) (روالحار)

#### (٤) خروج بصنعه:

لیعنی قعد ؤ اخیرہ کے بعدسلام وکلام وغیرہ کوئی ایسافعل جومنا فی نماز ہو ہفصد کرنا ،گرسلام کےعلاوہ کوئی دوسرامنا فی قصداً یا یا گیا ، تو نماز واجب الاعاوه ہوئی اور بلاقصد کوئی منافی پایا گیا تو نماز باطل \_مثلاً بفذرتشهد بیشنے کے بعد تیم واما یانی برقا در ہوا، یا موزہ پرمسے کیے ہوئے تھااور مدت پوری ہوگئی یاعمل تکلیل کے ساتھ موزہ اتاردیا، یابالکل بے پڑھا تھااورکوئی آیت ہے سی کے پڑھائے محض سننے سے یاد ہوگئ یا ننگا تھا اب پاک کپڑا بھقدرستر کسی نے لا کر دے دیا جس سے نماز ہو سکے بعنی بقدر مانع اس میں نب ست ندہو، یا ہوتواس کے پاس کوئی چیز اسی ہے جس سے پاک کر سکے یا یہ مینیں جمراس کیڑے کی چوتھ ٹی یاز یو دہ پاک ہے یا اشارہ سے پڑھ رہا ہےاب رکوع وجوو پر قاور ہوگیا یا صاحب ترتیب کویا وآیا کہ اس سے پہلے کی نماز نہیں پڑھی ہے اگروہ صاحب تر تبیب اوم ہے تو مقتدی کی بھی گئی یا امام کوحدث ہوا اور ائی کوخلیفہ کیا اور تشہد کے بعد خلیفہ کیا تو نماز ہوگئی یا نماز فجر میں آفتاب طلوع کرآیایا نماز جعد میں عصر کا دفت آگیا یا عیدین میں نصف النہار شرق ہوگیا یا پٹی پرسے کیے ہوئے تھااور زخم اچھا ہو کر وہ گرگئی یا صاحب عذرتها اب عذرجا تار ہالین اس وقت ہے وہ حدث موقوف ہوا یہاں تک کراس کے بعد کا و سراوقت پورا خالی رہایا نجس کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا اور اے کوئی چیز ط گئی جس ہے طہارت ہو عق ہے یا قضا پڑھ رہا تھا اور وفت مکروہ آھیا یا ہاندی سر کھولے نماز پڑھر ہی تھی اور آزاد ہوگئی اور فور اسر ندڈ ھا ٹکاءان سب صور توں میں نماز باطل ہوگئی۔ <sup>(5)</sup> (عامہ کتب)

<sup>&</sup>quot;غنية المتملى"؛ السادس القعدة الاخيرة؛ ص • ٢٩.

<sup>» &</sup>quot;منية المصنى"، الفريصة السادسة وهي القعدة الاحيرة، ص٢٦٧.

ا المعنى كونانا ـ وهرانا ـ

<sup>&</sup>quot;ردائمحتار"، كتاب الصلاة، ياب صعة الصلاة، مطلب: كل شفع من النفل صلاة، ح٢، ص١٩٣

مسئلها 10: مقتری أتمی تفااورامام قاری اور نماز می اے کوئی آیت یاد ہوگئی، تو نماز باطل ند ہوگی۔ (1) (در مختار) مسكله ١٥: قيام وركوع وجود وتعده اخيره من ترتيب فرض ب، اگر قيام سے يہدے ركوع كرايا جرقيام كيا تو وه ركوع ج تار ہا، اگر بعد قیام پھر رکوع کرے گانماز ہوجا نیکی ور شہیں۔ یو ہیں رکوع سے پہلے ، مجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر مجدہ کرابیا ہوجائے گی ،ورندیں\_<sup>(2)</sup> (روافحار)

مسئله عن : جو چیزین فرض میں ان میں امام کی متابعت مقتدی بر فرض ہے مینی ان میں کا کوئی فعل امام سے پیشتر اوا كر چكا اورامام كے ساتھ يامام كے اواكرنے كے بعد اواندكياء تو نماز ند جوگى مثلاً امام سے مبلے ركوع ياسجده كرليا اوراه م ركوع يا تحدہ میں ایھی آیا بھی ندتھا کہاس نے سراٹھ لیا تو اگرامام کے ساتھ یابعد کوادا کرلیا ہوگئی،ورنٹییں۔<sup>(3)</sup> ( درمختار، دوالحتار ) مسئلہ ان مقندی کے لیے یہ بھی فرض ہے، کدامام کی نماز کواینے خیال جس سیح تصور کرتا ہواورا گراہیے نز دیک ام ک نماز باطل سجنتا ہے، تواس کی ندہوئی۔اگر چدامام کی نماز تھے ہو۔<sup>(4)</sup> (درمخار)

## واجبات نماز

(۱) تنجبيرتم يمه ش لفظ الله اكبر مونا\_

(۸۲۲) الحمد پڑھنا یعنی اسکی ساتوں آیتیں کہ ہرایک آیت مستقل واجب ہے، ان میں ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک مجی ترک واجب ہے۔

(٩) سورت الناليتى ايك تهولى سورت جي إنا أغطينك الكوفر شياتمن تهولى آيتن جي ألم نظر لا فم عَبَسَ وَبَسُو لا ثُمُّ أَذْبَرُ وَاسْتَكْبَوَ بِاللِّي بِادُواْ يَتِيْلِ ثَمِن جِعُونَى كَ برابر برُ حمّاً ـ

(۱۱و۱۱) نماز فرض میں دوہ بلی رکعتوں میں قراءت واجب ہے۔

(۱۳ و۱۳) الحمداوراس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی دوہ بلی رکعتوں میں اور تھی ووتر کی ہررکعت میں واجب ہے۔

(۱۴) الحمد كاسورت يربل مونا\_

(١٥) مرركعت ميسورت يملاايك بى بارالحديد صار

- "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، المسائل الاثنا عشرية، ح٢، ص٤٣٥.
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صمة الصلاة، بحث الخرو ح بصنعه، ج٢، ص١٧٢ 2
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، بحث الخروج بصعه، ح٢، ص١٧٢. 0
  - "الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة السلاة، ج٢، ص١٧٣. 4

(١٧) الحمدوسورت كيورميان كسي اجنبي كافاصل شهوناء آجن تابع الحمد باوربهم الله تابع سورت بياجني نهيس

(۱۷) قراءت کے بعد حصلاً رکوع کرنا۔

(۱۸) ایک مجدہ کے بعدد وسرا مجدہ ہونا کہ دوتوں کے درمیان کوئی رکن فاصل شہو۔

(١٩) تعديل اركان يعني ركوع وتجود وتومه وجلسه من كم ازكم أيك بارسحان القد كيني كي قدر تغمير نايو مين

(۲۰) قومه یعنی رکوع سے سیدها کمز اہونا۔

(۲۱) جلسدیعنی دو مجدول کے درمیان سیدها بیشمنا۔

(۲۲) قعد ؤاولی اگرید نمازنقل مواور

(۲۳) فرض دوتر دسنن رواتب<sup>(۱)</sup> میں قعد دُاولی میں تشہدیر کھے نہ برد ھانا۔

(۲۵ و۲۵) دونوں قعدول میں بوراتشہد برد صنا، بو ہیں جتنے قعدے کرنے برس سب میں بوراتشہد واجب ہے ایک

لفظ بھی اگر چھوڑ ہے گا ،ترک واجب ہوگا اور

(٢٦و٢٤) مقط السكام ووباراورلفظ عَلَيْكُم واجب بيس اور

(۲۸) وتر میں دعائے تنوت برد صنااور

(۲۹) تکبیر قنوت اور

(۳۵ تا۳۵) عيدين کي چھوؤل تکبيرين اور

(٣٧) عيدين بل دوسري ركعت كي تكبير ركوع اور

(۳۷) اس تكبير كے ليے لفظ الله اكبر جونا اور

(۳۸) برجری نمازش امام کوجر (2) سے قراءت کر نااور

(٣٩) غير جري (3) يسآ يستد

(۴۰) ہرواجب وفرض کا اس کی جگہ پر ہونا۔

1 .... سنن رواتب لين سنت مؤكده

🗗 🔐 معنى بلتدآ واز\_

3 .... مثلاً ظهر وعصر-

(۱۱) رکوع کاہر رکھت میں ایک ہی یار ہوتا۔

(۳۲) اور تحود کا دوسی بار ہوتا۔

(۳۳) دوسری سے میلے تعدونہ کرنااور

(۲۴) حارر کعت والی مس تیسری پر قعده نه جونا۔

(۲۵) آیت مجده پرهی بوتو مجدهٔ تلاوت کرنا۔

(٣٦) مهدمواموتو تجدة مهدكرنا

(۷۷) دوفرض یادوواجب یاواجب فرض کے درمیان تین شیخ کی قدر <sup>(۱)</sup>وقفه ندمونا به

(۴۸) امام جب قراءت كرے بلندآ وازے بوخواه آسته اس وقت مقتدى كاجب رہنا۔

(۳۹) بواقراءت كمقام واجبات من المام كم مقابعت كرنا\_(2)

مسكله 20: مسمى تغده مين تشهد كاكوكي حصه بحول جائے تو سجد ة سهوواجب ہے۔ (3) ( در مختار )

مسلم ۲۵: آیت مجده پرهی اور مجده شرس مواتین آیت یازیاده کی تاخیر مولی تو مجده سهوکرے۔ (۵) (غدیه)

مسلم عند مورت بہلے مرد میں اس کے بعد الحمد یا الحمد وسورت کے در میان دیر تک بعنی تنمن ہار سبی ن اللہ کہنے کی قدر

چیکار با انجدہ سموواجب ہے۔(5) (ورعثار)

مسئله ۵۸: الحمد كاليك نفظ بحى ره كيا توسجدة سيوكر \_\_(6) (در عمّار)

مسئلہ 9 : جو چیزیں فرض و واجب ہیں مقتدی پر واجب ہے کہ امام کے ساتھ اٹھیں ادا کرے، بشرطیکہ کسی واجب کا تعارض نہ پڑے اور تعارض ہوتو اے فوت نہ کرے بلکہ اس کوا دا کر کے متابعت کرے، مثلاً امام تشہد پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور مقندی نے ابھی بورانہیں پڑھا تو مقندی کوواجب ہے کہ بورا کر کے مکٹر ابواورسنت میں متابعت سنت ہے ، بشرطیکہ تع رض نہ ہوا ور تعارض ہو تو اس کونز ک کرے اور امام کی متابعت کرے ، مثلاً رکوع پاسجد ہ میں اس نے تین بار تنہیج نہ کہی تھی کہ

لين تين إر"مسحان الله" كيني كمقدار...

"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: واحيات صلاة، ج٢، ص ١٨٤ - ٢٠٠، وعيرهما .

··· "الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صقة الصلاة، ج٢، ص١٩٦.

🗗 ..... "عنية المتمنى"، واحبات السلاة، ص ٢٩٦.

"الدرالمنحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاق، ج٢، ص١٨٧. 0

إلح، ج٢، ص١٨٤ "ردائمحتار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، مطلب: كل صلاة أديت

امام نے سراُ وٹھالیا تو یہ بھی اُ ٹھالے۔ <sup>(1)</sup> (ردالحمّار)

مسلم • Y: ایک بحده کی رکعت کا بعول گیا توجب یادا ئے کرلے، اگرچہ سلام کے بعد بشرطیکہ کوئی فعل منافی نہ صاور ہوا ہواور مجدہ سے وکرے \_(2) (ورمخار)

مسلمالا: ایک رکعت می تمن تجدے کے یادورکوع یا قعد واولی بھول گیا تو سجد وسہوکرے۔(3) (درمخار) مسلم النا الفاظ تشہد (4) ہے ان کے معانی کا قصد اور انشا وضروری ہے، کو یا اللہ مزوجل کے لیے تحیت کرتا ہے اور تبی مسی اندند لی علیه دسم اورا پنے او پر اورا ولیاء انڈ پر سلام بھیجتا ہے نہ مید کہ واقعہ معراح کی حکایت مد نظر ہو۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری ، درمختار ) مستلم ٢٠١٠: فرض دور وسنن رواتب ك قعدة اولى بين اكرتشهدك بعداتنا كهرايا اللهب طسل على مُحَمّد، يا اَلْلَهُم صَلَّ عَلَى سَيَدِهَا لَوْالرسموا موجدة سموكر ،عمرا موتواعاده واجب ، و(6) (ورمحار، روالحار)

هستله ۱۲: مقتدی قعدهٔ اونی میں اوم سے پہلے تشہد بڑھ چکا توسکوت کرے، دُرودودُ عاسمجھ نہ بڑھے اور مسبول کو جا ہے کہ قعدہ اخیرہ میں تغیر تغیر کر پڑھے کہ امام کے سلام کے وقت فارغ ہواور سلام سے پیشتر فارغ ہوگیا تو کلمہ شہ دت کی تکرارکرے\_(<sup>(7)</sup>(ورمخار)

# سنن نماز

- (۱) تحريمه كياته الفانااور
- (۲) باتعوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑ نا۔ بعنی نہ ہانگل ملائے نہ برنگلف کشادہ رکھے بلکہ اپنے حال پر چھوڑ دے۔ (٣) ہتھيليوں اورانگليوں كے پيٹ كا قبلدرُ وہونا
  - "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطنب: مهم في تحقيق متابعة الامام، ح٢، ص٢٠٠.
    - 🕢 📖 "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صقة الصلاة، ج٢ء ص١٩٢.
    - "الدرالمختار"، كتاب المبلاة، ياب صفة المبلاة، ج٢، ص١٠.٧. 8
- جب كلمات تشهدانشا يتحيت وسلام بوعء تتحض حكايت واقعيشب معراج تورسول القدسلي الذتعال عيدوسم كونداكرنا جسه وبابيه بدعت 4 وشرك كہتے جيں ايسا جائز ثابت ہوا كه نمازش واجب ب\_عامنہ
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج٢، ص ٢٦٩. 6
  - و "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صعة الصلاة، العصل الثاني، ح١، ص٧٧
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، فصل ع٢٠٥ ص ٢٦٦. 0
      - ··· "الدر الماحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ح٢، ص ٢٧

- (٣) پوقت تكبيرسرنه جمكانا
- (۵) تحبيرے بہلے اتحداثمانا يوجيں
  - (۲) تحبير قنوت و
- (2) تحبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تحبیر کے اوران کے علاوہ کسی جگد نماز میں ہاتھ اٹھانا

سنت بیں\_<sup>(1)</sup>

مسئله ۲۵: اگر تکبیر کہدنی اور ہاتھ نہا تھا آتو اب نہا تھائے اور اللہ اکبر پورا کہتے ہے پیشتریا وآھی تو اٹھائے اور اگر موضع مسنون تک ممکن نہ ہو، تو جہاں تک ہو سکے اٹھائے۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری)

مسكله ٢٠١ عورت ك ليست يب كموند مول تك باتحدا شاع -(3) (ردالحار)

مسئلہ ۲۷: کو کی حض ایک ہی ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو ایک ہی اٹھ نے اور اگر ہاتھ موضع مسنون سے زیادہ کرے جب ہی افستا ہے تو اٹھائے۔(۵) (عالمکیری)

- (٩) المام كابنتدآ وازے الله اكبراور
- (١٠) مَسْمِعَ اللَّهُ لِمَنَّ حَمِدَةُ اور
- (۱۱) سلام کبنا جس قدر بلندآ وازگی هاجت بهواور بلاهاجت بهت زیاده بلندآ واز کرنا مکروه ہے۔ (5) مسئله ۱۲ نام کو تبیرتح پیداور تجبیرات انتقال سب میں جرمسنون ہے۔ (6) (روالحنار)

مسئلہ 19: اگرامام کی تکبیر کی آواز تمام مقتریوں کوئییں مینجی، تو بہتر ہے کہ کوئی مقتری بھی بلند آواز ہے تکبیر کیے کہ

نمازشروع ہونے اورانقالات کا حال سب کومعلوم ہوجائے اور بلاضرورت کمروہ وبدعت ہے۔ <sup>(7)</sup> (ردالحمار)

"الدرائمخار" و "ردائمخار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطنب في قولهم الإساءة دون الكراهة، ج٢، ص٢٠٨.
 و "العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، القصل الثالث، ج١، ص٧٢.
 و "غنية المتملى"، صفة الصلاة، ص٠٠٠.

- "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ح١٠ ص٧٣.
  - ۱۲۲۳ معتارات كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل ع۲، ص۲۲۲
- المعتوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، العصن الثالث، ج١، ص٧٧
- € "الدراسمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطب في قولهم الإساءة دول الكراهة، ح٢، ص٨٠٢
  - المرجع السابق.
  - "(دالمحتار") كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في النبيع خلف الامام، ح٢، ص ٢٠٩.

هستله • 2: تحکبیرتح بیدے اگرتح بید مقصور نه جو بلکه تحض اعلان مقصود جو، تو نماز ہی نه جو گی۔ یوں جونا جا ہے کیفس تکبیر سے تحریمہ مقصود ہواور جہر سے اعلان ، بوجی آواز پہنچانے والے کوقصد کرنا جا ہے اگراس نے فقط آواز پہنچ نے کا قصد کی تو نداس كى تمار جوء نداس كى جواس كى آواز برتح يمد بالدهاورعلاوة كبيرتح يمدكاور كبيرات يا سَعِعَ الله لِمَنْ حَصِدَة يا رَبُّنا وَلَكَ الْمَعْمُدُ مِن الرَّصْ اعلان كا قصد بوتو نماز قاسدنه بوكى ،البنة كروه بوكى كرز كسنت ب\_(ا) (روالحمّار)

مسئلہ اے: کبر کو جا ہے کہ اس جگہ سے تجبیر کے جہاں ہے لوگول کو اس کی حاجت ہے، پہلی یا دوسری صف میں جہاں تک اوم کی آواز بلا تکلف چینی ہے، یہاں ہے تکبیر کہنے کا کیافا کدہ نیزید بہت ضروری ہے کہ امام کی آواز کے ساتھ تکبیر کیے امام کے کہدلینے کے بعد تعبیر کہنے سے لوگوں کو دھوکا لگےگا، نیزید کہ اگر کمبتر نے جمیر میں مدکیا توامام کے تعبیر کہدلینے کے بعداس ک تحبیرختم ہونے کا انتظار ندکریں، بلکہ تشہد دغیرہ پڑھنا شروع کردیں یہاں تک کداگرامام تحبیر کہنے کے بعداس کے انتظار میں تنین بارسحان اللہ کہنے کے برابر خاموش رہا،اس کے بعد تشہد شروع کیا ترک واجب ہوا،نماز واجب الاعاد ہے۔ مسلم 12: مقتدی ومنفر دکو جبری حاجت نبیس بصرف اتنا ضروری ہے کہ خود میں \_(2) (درمختار ، بحر)

(۱۲) بعد تکبیر فوراً ہاتھ باندھ لینا یول کہ مردناف کے نیچے دہنے ہاتھ کی تھیلی بائیں کل کی کے جوڑ پرر کھے، چھنگلیا اور انگوش کلائی کے اغل بغل رکھے اور باتی الکیول کو بائیں کلائی کی پشت پر بچھائے اور عورت و منتی بائیں جھیلی سیند پر چھاتی کے یہجے ر کھ کراس کی پشت ہر دہنی تنظیلی رکھے۔<sup>(3)</sup> (غنیہ وغیر ہا) بعض لوگ بحبیر کے بعد ہاتھ سید ھے اٹکا لیتے ہیں پھر با ندھتے ہیں بیرنہ ع ہے بلکہ ناف کے نیچ لاکر ہا تدھ لے۔

مسئلة اع: بينه يالية نماز يرص، جب بهي يوين باته باندهـ (<sup>(4)</sup> (ردالحمّار)

هستله اع: جس تيام مين ذكر مسنون مواس مين باتحد باندهناسنت هيتو ثنااور دُعائة نوت پڙھتے وقت اور جناز و مين تحبیرتح برہ کے بعد چوٹی تکبیرتک ہاتھ باندھے اور رکوع سے کھڑے ہونے اور تحبیرات عیدین میں ہاتھ نہ ہے۔ (<sup>5)</sup> (روالحمار)

(۱۱۳) تعوز و

<sup>&</sup>quot;ردالسحتر"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في التلبع خلف الامام، ح٢، ص ٢٠٩

<sup>·· &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ياب صفة الصلاق، ج٢، ص ٢٠٩. 2

<sup>&</sup>quot;عية المتملي"، صفة الصلاة، ص ٥ • ٣ ، وعيرها . 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، مصل، مطلب في بيان المتواتر بالشاد، ح٢، ص٢٢٩. 4

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، فصل، مطلب في بياد المتواتر بالشاد، ج٢٠ ص ٢٣٠ 8

(١٥) تسميه و

(١٦) آين کبڻااور

(١٤) ان سب كا آيسته ونا

(١٨) يبلي ثايز ه

(19) كارتود <sup>(1)</sup>

(۲۰) کارتسمیه <sup>(2)</sup>

(۲۱) اور ہرایک کے بعد دوسرے کوفور آپڑھے، وقفہ نہ کرے، (۲۲) تحریمہ کے بعد فور آٹنا پڑھے اور ثنامیں وَجَلَّ فَنَا وَكَ غَير جِنَازُ وَمِينَ ثِهِ رِهِ هِي اورو يكراوُ كارجوا حاويث مِن وارو بين، ووسب نَقَل كے ليے بيں۔

هستله 2: اه م نے بالجبر قراءت شروع کردی تؤمفندی ثنانه پڑھے اگر چه بوجه و ورمونے یا بہرے ہونے کے اه م کی آواز ندستنا ہوجیسے جمعہ وعیدین میں پچھلی صف کے مقتدی کہ بوجہ ؤور ہونے کے قراء تنہیں سنتے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری، غدیہ ) امام آہتہ پڑھتا ہوتو پڑھ لے۔(4) (روالحکار)

مسئلہ الا عن امام کورکوع یا بہلے مجدویس یا یا، تو اگر غالب گمان ہے کہ ثنا پڑھ کریا ہے گا تو پڑھے اور قعدہ یا دوسرے سجدہ میں پایا تو بہتر یہ ہے کہ بغیر تنایز معے شائل ہوجائے۔(5) (ورمخار ،روالحار)

هستله کے: نماز میں اعوذ وبسم اللد قراءت کے تالع میں اور مقتدی پر قراءت نہیں ، للبذا تعوذ وتسمیہ بھی ان کے لیے مسنون نہیں، ہاں جس مقتری کی کوئی رکعت جاتی رہی ہوتو جب وہ اپنی باقی رکعت پڑھے، اس وقت ان دونوں کو پڑھے۔ (<sup>6)</sup> (درعتار)

مسئله A ع: تعوذ صرف بہلی رکعت میں ہے اور تسمید ہر رکعت کے اوّل میں مسنون ہے فاتحد کے بعد اگر اوّل

- العِنْ أَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ.
  - الله الرّحمٰن الرّحمٰن الرّحمٰن الرّحمٰم...
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الخامس في الإمامة، الفصل السابع ح ١، ص ٩٠. و "غنية المتملي"، صفة الصلاة، ص ٢٠٤.
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صمة الصلاة، مطلب في بيال المتواتر بالشاد، ج٢، ص٢٣٢. 0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في بيان المتوانر بالشاد، ح٢، ص٢٣٢ 0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في بناد المتواتر بالشاد، ج٢، ص٢٣٤ 6

مسلم 9 ع: اگر ثناوتعوذ وتسمید میز هنا بھول گیااور قراءت شروع کردی تواعادہ ندکرے کدان کامحل ہی فوت ہوگیا، یو ہیں اگر ثنایز هنا بھول کیا اور تعوذ شروع کردیا تو ثنا کااعاد ونہیں۔<sup>(2)</sup> (ردالحمار)

مسئلہ ٨: مسبوق شروع من ثنانه برده سكا توجب إلى باقى ركعت برد هنا شروع كرے، اس وقت بردھ لے۔(3) (غنيه ) مسكله ٨١: فرائض من نيت ك بعد تكبير بيلي يابعد إنسى وَجُهُتُ ... المنع ندر إها ورراح تواس ك آخر مِن وَأَنَا أَوَّلُ الْمَسْلِمِين كَيَّكُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِين كَمِد (4) (غليه وغير م)

مسكليك ١٨: (٢٣) عيدين بن تحبير تحريم يدي كي بعد ثنا كهد في اور ثنام يصح وقت باته با عده في اوراعوذ بالله چوشى تکبیر کے بعد کہے۔ (5) (درمخاروغیرہ)

مسلم ۱۸: آمین کوتین طرح پژه کتے جین، مدکدالف کو مینچ کر پژهیس اور قصر کدالف کودراز ندکریں اورامالہ کہ مدکی صورت میں الف کو یا کی طرح مائل کریں۔(6) ( درمخمار )

مسئلہ A: اگر مدے ساتھ میم کوتشدید پڑھی (7) یا یا کوگرا دیا (8) تو بھی نماز ہوجائے گی بھرخلاف سنت ہے اورا کر مے ساتھ میم کوتشدید پڑھی اور یا کوحذف کر دیا<sup>(9)</sup> یا قصر کے ساتھ تشدید <sup>(10)</sup> یا حذف یا ہو <sup>(11)</sup> کو ان صورتوں میں نماز فاسد ہوجائے گی۔ (12) (در فقار،روالحار)

مسئلہ 🕰: امام کی آواز اس کونہ پنجی محراس کے برابروالے دوسرے مفتدی نے آبین کبی اوراس نے آبین کی آواز

- "الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في بيال المتواتر بالشاد، ج٢، ص٢٣٢.
  - "رد لمحتار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، مطلب في بيان المتواتر بالشاد، ج٢، ص٣٣٣ 0
    - "عنية المتملى"، صفة الصلاة، ص ٤ ٣٠. 0
    - .. "غية المتملي"؛ صفة الصلاة، ص٣٠٣، وغيرها . 4
    - "الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ح٢، ص ٢٣٤، وعيره 6
      - · "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، ج٢، ص٢٣٧. 0
        - آبن۔ أمين ø
        - آقِيً-🕲 آئين۔ 9
          - أمِنُ \_'ال 0
- "الدرالمحتار"، و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب قراء ة السمنة... إلح، ح٢، ص٢٣٧ ø

س لى ، اگرچداس نے آہتہ كى بے توبيمى آمين كيے ، غرض يدكرامام كا ولا المطف آلين كهنامعلوم موتو آمين كهناسنت موجائ گاءامام کی آواز شنے یا کسی مقتری کے آمین کہنے سے معلوم ہوا ہو۔(1) (درمختار)

مسئله ٨٧: سرّى نمازيس امام نے آين كى اور بياس كے قريب تف كدامام كى آوازس كى ، توبيمى كيد (2) (در مخیار)اور

- (٢٣) ركوع من تين بارسبتحان ربيى الْعَظِيْم كبرااور
  - (۲۵) محمنول کو ہاتھ سے پکڑنا اور
- (۲۷) اٹکلیاں خوب کھلی رکھنا ، پیٹم مردوں کے لیے ہے اور
  - (۲۷) عورتول کے لیے سنت گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور
- (۲۸) الگلیاں کشادہ نہ کرنا ہے آج کل اکثر مرد رکوع میں محض ہاتھ درکھ دیتے اور انگلیاں ملا کر رکھتے ہیں بیرخلاف

(۲۹) حالت رکوع میں ٹائٹیں سیدھی ہوناءا کٹر لوگ کمان کی طرح نیزھی کر لیتے ہیں بیمروہ ہے۔

(۳۰) رکوع کے لیےانقدا کبرکہنا۔

مسكله ٨٨: بہتريہ ہے كه الله اكبركہتا مواركوع كوجائے تعنى جب ركوع كے ليے جھكن شروع كرے ، تؤالله اكبر شروع کرے اور ختم رکوع پر تکبیر فتم کرے۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری) اس مسافت کے بچدا کرنے کے لیے ابتد کے لام کو بڑھائے اکبر کی ب دغیرہ کسی حرف کوند ہڑھائے۔

مسكله ٨٠: (١١) برتكبيريس الله اكبرك" ("كوجزم يزجع (5) (عالمكيرى)

مسلم 9: آخر سورت میں اگر الله عزوجل کی شاہو تو افضل میہ کہ قراءت کو تجمیرے وصل کرے جیسے و تکبیسو که تنگیبیسو ن اللهُ أَكْبَرُ وَأَمَّا بِيعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث اللهُ أَكْبَر (ث) كوكسره يرشصاورا كرآ قرش كونى لقظ ابياب جس كااسم جلالت ك

- "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج٢، ص٣٣٩. 0
- "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، ح٢، ص٢٣٩. 0
- "رد لمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب. قراءة البسملة... إلخ، ح٢، ص٢٤٢. 0
- "الفناوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ح١، ص٧٤. 4
  - 6) .... المرجع السابق.

يُّنَّ ثُن مجلس المحينة العلمية(رائساطاق)

ساتھ ملانا ناپند ہوتو قصل بہتر ہے لیتی ختم قراوت پر تھہرے پھراللہ اکبر کہے، جیسے بان شانینک ہو الآیئو میں وقف وصل کرے پھر رکوع کے لیے اللہ اکبر کے اور اگر دونوں شہوں ، توقعل وصل دونوں کیساں ہیں۔(1) (روامحتار، فقا دنی رضوبی) مسئلہ ا 9: مسئلہ والے کی وجہ ہے رکوع یا قراءت میں طول دینا مکر وہ تحریمی ہے، جب کداہے بہجا نہا ہو بعنی اس کی خاطر طحوظ ہوا ور نہ پہنچ نتا ہو تو طویل کرنا افضل ہے کہ نیکی پراعا نت ہے ،گمراس قدرطول نہ دے کہ مقتدی تھیرا جائي \_(دوالحار)

مسكم الها عقدى في البحي تين بارتبيع نه كي كامام في ركوع ياسجده سيسر الحاليا تو مقتدى يرامام كي متابعت واجب ہے۔اورا گرمقندی نے امام سے پہلے سرأ ٹھالیا تو مقندی پرلوٹنا واجب ہے، نہلو نے گا تو کراہت تحریم کا مرتکب ہوگا، مناه كار بوكا\_(3) (ورفقار ،روالحكار)

مستلم ٩٠: (٣٢) ركوع مين پين خوب يچمي ركھ يهال تك كداكر ياني كاپيالداس كى پيند برركدد ياجائ، تو كفهر عائے۔(<sup>4)</sup> (التحدیر)

مسئلہ او: رکوع میں نہر جھکائے نداونیا ہو بلکہ پینے کے برابر ہو۔ (<sup>5)</sup> (ہدایہ) حدیث میں ہے ''ال مخف کی تماز ٹا کا فی ہے ( یعنی کا النہیں ) جورکوع و جود میں پیٹے سیدھی نیس کرتا۔ ' (6) میرصدیث ابوداود ورزندی وئیس کی وابن ماجہ ودارمی نے البومسعود رضى التدتعاني مندے روایت كى اورتر ندى نے كہا، بيرحديث حسن سيح باور فرماتے ہيں مى الله تعانى عبيد بلم: ''ركوع و مجود كو يورا كروكه خداكي تتم مين تنهيس اين يجيهے و يكها جول " (7) اس مديث كو بكارى وسلم نے انس رض متر قالى عزے روايت كيا \_ مسكله 90: (٣٣) عورت ركوع من تحور البحك يعني صرف اس قدركه باتح تحشوں تك ياني جائيں، بيني سيدهي نه

کرے اور تھٹنوں پر زور نہ دے، بلکہ محض ہاتھ در کھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں کمی ہوئی رکھے اور یاؤں جھکے ہوئے رکھے مردوں کی

<sup>&</sup>quot;ردالمحتر"؛ كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: قراءة البسمنة... إلخ، ح٧، ص٠٤٠.

و "الفتاوي الرضوية"، ج٦، ص٣٣٥.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، مطلب في إطالة الركوع لمحالي، ج٢، ص٢٤٢

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للحاثي، ح٢، ص٣٤٣.

<sup>··· &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، ج١، ص٥٥٠.

الهداية "، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، ح١، ص٠٥

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع و السحود، الحديث: ٨٥٥، ج١، ص٣٢٥.

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الأدال، باب الحشوع في الصلاة، الحديث ٧٤٢، ح١، ص٢٦٣.

طرح خوب سيد مصند كردك\_(1) (عالمكيري)

مسلم ۹۲: تین بارسیج اونی (2) درجہ ہے کہ اس ہے کم میں سنت ادا نہ ہوگی اور تین بارے زیادہ کے تو افضل ہے مرحتم طاق عدد <sup>(3)</sup> پرہو، ہاں اگر بیام ہے اور مقتدی گھیراتے ہوں تو زیادہ نہ کرے۔ <sup>(4)</sup> (فتح القدیر) حلیہ میں عبداللہ بن مبرک رض الله تعالی عندوغیرہ ہے ہے کہ ' امام کے لیے تنبیجات یا پنج بار کہنامستحب ہے۔' ' (5) عدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں مى الله تعالى عليه وسم الله جب كوكى ركوع كرے اور تين بار مشب تحان رَبِّي المعظيم كي تواس كاركوع تمام جوكي اور بيادتي ورجه اورجب مجده كرے اور تين بار منبئ حال رَبِي الأعلى كي توسجده بورا بوكيا اوربياوني درجه الله الله الى الوواوداور تر فد می وابن ماجد نے عبدا مقد بن مسعود رضی الند تعالی عند سے روایت کیا۔

مسكله على (٣٣) ركوع مع جب الشعي اتو باتحد ته باند مع انكا جواج مورد و\_\_(7) (عالمكيري)

مسكله ٩٨: (٣٥) سَمِعَ اللُّهُ لِمَنْ حَمِدَه كى ٥ كوماكن يرْج،اس يرحركت ظاهرت كري، ندوال كو بوهائے۔(<sup>8)</sup>(عالکیری)

(٣٦) ركوع سے اٹھنے ش امام كے ليے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه كمِنا اور

(٣٤) مقدى كے ليے اللهم رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمُد كِبَااور

(۳۸) منفردکودونوں کہناسنت ہے۔

مسكله 99: زبنا لك المخفد ع بحى سنت اوابوجاتى عكرواوبونا بهتر عاور اللهم بوناس بهتراور سب بيس بهترييه بير كرونول مول (9) ( ورعمة) ( عضورا قدس ملى الته تعالى عيد بهم ارشا وفر ، تي بين: " جب امام مسجع الله ليمنُ

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الرابع في صفة الصلاة، المصل الثالث، ح١٠ ص٧٤.

یعنی کم از کم\_

<sup>&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج١٠ ص ٢٥٩.

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، ابواب الصلاة، باب ماجاء في التسبيح في الركوع و السحود، الحديث. ٢٦١، ج١، ص٢٩٦.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ح١، ص٧٣ 0

المرجع السابق، ص٧٥. 8

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج٢، ص٢٤٦ الحِينُ اللَّهُمُّ ربُّنا ولَكُ الْحَمُد ١٢

حَمِدَه كِي، تواللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمُد كَهُوكَ بِس كاقول فرشتوں كِول كِموافق بوا،اس كِا كُلَّ كناه كي مغفرت بو جائے گے۔" (1) اس حدیث کو بُخاری وسیلم نے ابو ہر مرہ دمنی اللہ تعالی عدے روایت کیا۔

مسكله ١٠٠ منفرد سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه كِتَابُواركوع عاصَ الصَّاورسيرها كمرَّابُوكر اللَّهُم وَبَّنَا وَلَكَ الْحَمَد كير (2) (وراثار)

- (٣٩) کيده کے ليےاور
- (۴٠) سجده سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا اور
- (١١) كرويس كم ازكم تن بارمنب حان رَبّي الأعلى كمنااور
  - (٣٢) سجده ش باته كاز بين يرركمنا

مئلها•ا: (۳۳) تجده میں جائے توزمین پر پہلے گھنے رکھے بھر

- 18 (mm)
- 15 (ma)
- (٣٦) پيشاني اور جب مجده سے اٹھے تواس كائلس كرے يعني
  - (المرام يملي ويثاني الفائة كار
    - /LUE (M)
      - 1 5 (Mg)
  - (۵۰) منتقر (3) (عالمكيري)

رسول القدملي الله تعالى عبيه دسم جب بجده كوجاتے ، تو يہلے تكفنے ركھنے پھر ہاتھ اور جب اٹھنے تو يہلے ہاتھ اٹھاتے پھر تنگفتے۔<sup>(4)</sup> امحاب شنن اربعدا ور دارمی نے اس صدیث کو وائل این حجر رضی اند تعالی منہ سے روایت کیا۔

مسئلہ ۱۰۱ (۵۱) مرد کے لیے محدہ میں سنت میر ہے کہ باز وکروٹول سے جدا ہوں، (۵۲) اور پہیٹ راٹول سے

- "صحيح النخاري"، كتاب الأدان، باب فصل النَّهم ربنا لك الحمد، الحديث: ٧٩٦، ح١، ص٧٧٩. 0
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج٢، ص ٢٤٧. 2
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ح١، ص٧٥ 0
- "مسر ابي داو د"، كتاب الصلاة، باب كيف يصع ركبتيه قبل يديه، الحديث. ٨٣٨، ج١، ص٣٢٠.

(۵۳) اور کلائیاں زمین پرند بچھائے ،گر جب صف میں ہوتو یا زوکروٹوں سے جدانہ ہوں گے۔ <sup>(1)</sup> (ہدایہ عالمگیری ، درمخار) (۵۴) حدیث میں ہے جس کو بگاری ومسیم نے انس رض الله تعالى عندسے روایت کیا کہ فرماتے ہیں سلی الله تعالى عدید سم الله عند الله اعتدال کرےاور شمتے کی طرح کلائیاں نہ بچھائے۔'' <sup>(2)</sup> اور سمجے تمسلم میں براء بن عازب رہنی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ، کہ حضور (مسى القد تعالى طيد وملم) فره تنظم بين: " جب توسجده كرے ، تو مختلى كوزيين ير ركھ دے اور كہديا س اثمالے ." (3) ابو واود نے أم المومنين هيموندرض الله تدنى عنه سے روايت كى كەجىب حضور (سلى الله تغالى اليه وسلم) كجدد كرتے تو وونول ماتھ كروثول ہے ؤورر كھتے ، یمال تک که باتھوں کے بیچے ہے اگر بحری کا بچہ گزرنا چاہتا، تو گزرجا تا۔'' (<sup>(4)</sup>اور مسلم کی روایت بھی ای کے ثل ہے، دوسری روابیت بخاری و سلم کی عبداللہ بن ، لک ابن بحلیمہ سے بول ہے کہ ماتھوں کوکشادہ رکھتے ، یہاں تک کہ بغل مبارک کی سپیدی

مسئلہ ۱۰۱: (۵۵) عورت سمت کر مجد و کرے ، یعنی باز و کروٹوں سے ملا دے ، (۵۲) اور پیپ ران ہے ، (۵۷)اور ران پیڈلیوں ہے، (۵۸)اور پنڈلیاں زمین ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمکیری وغیرہ)

مسئله ١٠١: (٥٩) دونول كفية ايك ساته زين برر كے اور اگر كى عذر سے ايك ساتھ ندر كاسكتا ہو، تو پہلے داہنا رکے پر بایاں۔(7) (روافحار)

مسئلہ 1·0: اگر کوئی کیڑا بچھا کراس پر سجدہ کرے تو حرج نہیں اور جو کیڑا سینے ہوئے ہے اس کا کونا بچھا کر سجدہ کیا یا ہاتھوں پرسجدہ کیا، تو اگرعذرنہیں ہے تو مکروہ ہےاوراگروہاں کنگریاں ہیں یا زھن سخت گرم یا سخت سرد ہے تو مکروہ نہیں اور دہاں دھول ہواور ممامد کو گروہے بچانے کے لیے پہنے ہوئے کیڑے پر سجدہ کیا تو حرج نہیں اور چہرے کو خاک سے بچ تے کے لیے کیا، تو مروه ہے۔(8) (درمخار)

<sup>&</sup>quot;الهداية"، كتاب الصلاة، بأب صغة الصلاة، ح١ م ص١٥

و "الدرائم التاراء كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج١، ص٥٥٠.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السحودة .. إلخ، الحديث: ٤٩٢، ص٤٥٤. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السعود،... إلح، الحديث: £ 4.8، ص. £ 40 8

<sup>&</sup>quot;سس بي داود"، كتاب الصلاة، باب صفة السنجود، الحديث: ٨٩٨ ح١٠ ص٠٤٠. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السمود،.. إلح، الحديث: ٩٥، ص٥٥٥. 6

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ج١، ص٧٥، وغيره. 6

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للحالي، ح٢، ص٢٤٠. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ح٢، ص٥٥٠. 8

مسئلہ ۲۰۱: انچکن <sup>(1)</sup> وغیرہ بچھا کرنماز پڑھے، تو اس کا اوپر کا حشہ پاؤں کے بنچےر کھے اور وامن پرسجدہ کرے۔ (2)(ورمخار)

مسئلہے ا: سجدہ بیں ایک یاؤں اٹ جوار کھنا مکروہ وممنوع ہے۔ (3) (درمینار) (۲۰) دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشهد کے بیشتنالیعنی بایاں قدم بچھانااور داہنا کھڑار کھنا، (۶۱)اور ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا، (۶۲)سجدوں میں اٹکلیاں قبلہ رُ و ہونا، (۱۳) ہاتھوں کی اٹھیاں کی ہوئی ہونا۔

مسکلہ ۱۰۸: (۱۳۴) سجدہ میں دونوں پاؤل کی دسوں انگلیوں کے پدیٹ زمین پرلگنا سنت ہےاور ہریاؤں کی تمین تین انگلیوں کے پہیٹ زمین پرلگناواجب اور دسوں کا قبلدر وہوناشدت ۔ (4) ( فباوی رضوبیہ )

مسكله ١٠٠ : (١٥) جب دونول مجد ير لي توركعت كي ليجول كيال، (٢٢) ممنكر التهرك كرأ تهي، يد شنت ہے، ہاں کمزوری وغیرہ عذر کے سبب اگرز مین پر ہاتھ رکھ کراُٹھا جب بھی حرج نہیں۔ (<sup>5)</sup> (ورمختارہ روالحتار) اب دوسری رکعت میں ثنا وتعوذ نہ پڑھے۔(۲۷) دوسری رکعت کے مجدول سے فارغ ہونے کے بعد بایاں یا دُل بچھا کر، (۲۸) دونول سرین اس پررکھ کر بیٹھنا، (۲۹) اور داہنا قدم کھڑ ارکھنا، (+۷) اور داہتے یاؤں کی اٹکلیاں قبلہ زُخ کرتا میمرد کے لیے ہے، (۱۷) اور عورت وونول یا وُل وائی جانب نکال دے، (۷۳) اور با کیس سرین پر بیٹھے، (۷۳) اور دا ہنا ہاتھ وائی ران پر رکھنا، (۷۲) اور ہابیں بائنیں پر، (۷۵)اورالگلیوں کواپنی حالت پر چھوڑ ٹا کہ نہ تھلی ہوئی ہوں، نہ لمی ہوئی، (۷۷)اورالگلیوں کے کنارے محشنوں کے یاس ہونا، کھنے پکڑنا نہ جاہیے، (۷۷) شہادت پراشارہ کرنا، بون کہ چنگلیااوراس کے پاس والی کو بند کر لے، انگو شھےاور نیج کی اُ نَكُلُ كَا صَفَهُ بِا نَدْ عِيادِرَ لَا يُرْكُلُهُ فَي الْقَائِ الْعَائِ اور إلَّا يرركه دے اور سب اُ نُظيال سيدس كرلے۔ حديث بيس بيجس كوابو واود ونُسا تی نے عبداللہ بن زبیر رضی اند تی نی حبرا ہے روایت کیا کہ ٹی صلی اند تعالی ملیہ کلم جب وُ عاکرتے ( تشہد میں کلمہ شہا دت پر 

یعن ایک اسپالیاس جو کیڑوں کے اوپر پہتا جاتا ہے۔

<sup>&</sup>quot;الدرالماحتار"، كتاب الصلاة، فصل، ج٢، ص٥٥٠. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للحالي،، ج٢، ص٥٥ ٢ 0

<sup>·</sup> انظر: "الفتاوى الرضوية"، ج٧، ص٢٧٦. 4

<sup>&</sup>quot;الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في إطالة الركوع لمحاثي، ح٢، ص٢٦٢ 6

<sup>&</sup>quot;سس ابي داود"، كتاب الصلاة، باب الإشارة في التشهد، الحديث: ٩٨٩، ج١، ص ٣٧١

کودوانگلیوں ہےاشارہ کرتے و مکھا فرمایا:'' توحید کر۔توحید کر'' <sup>(1)</sup> (ایک انگی ہےاشارہ کر )۔

مسئلہ ۱۱: (۸۷) قعدة أولى كے بعد تيسرى ركعت كے ليے أشھے تؤ زيين پر ماتھ ركھ كرندا شھے، بلكة كھننوں پرزور وے کر، ہاں اگر عذر ہے تو حرج نہیں۔(<sup>(2)</sup> (غنیہ )

مسئلهااا: نم زفرض کی تبیسری اور چوتمی رکعت میں افضل سور و فاتحد پڑ هنا ہے اور سبحان اللہ کہنا بھی ج تز ہے اور بفذر تین تبیج کے چیکا کھڑار ہا، تو بھی نماز ہوجائے گی ، مگرسکوت نہ جا ہے۔ (3) (ورمخار)

مسئله ۱۱۲: دوسرے تعدہ میں بھی ای طرح بیٹے جیسے پہلے میں بیٹھا تھا اور تشہد بھی پڑھے۔ (۱) (درمخار) بعد (49) تشهدد دسرے تعدہ میں ڈرود شریف پڑھناا درافضل دہ ڈرود ہے، جو پہلے ندکور ہوا۔

مسكلين 111: ورودشريف مين حضور سيدعا لم مل التدفعاني عليه والم اور حضور سيدنا ابرا جيم عديد العلو ١٥ والسل ك اسائ طيب ك ساتھ لفظ سیدنا کہنا بہتر ہے۔(5) (ورمخار،روالحکار)

# ذرود شریف کے فضائل و مسائل

دُر دوشریف پڑھنے کے فضائل میں احادیث بکثرت دارد ہیں ہتر کا بعض ذکر کی جاتی ہیں۔

**حدیث!** سیح مسلم میں ابو ہر رہ درخی انتہ تعالی منہ ہے مروی کہ فرماتے جیں سلی انتہ تعالی عبید وسلم .'' جو مجھ پر ایک ہارؤرود

بصيح، الله تعالى السيروس باردُروو تازل قرمائ كا" (6)

حديث انسائي كروايت انس رض التات في منت يون م كفر مات بين: "جوجه يرايك باروروويهم التدمزوجل اس پردس وُ رودیں ٹازل فر مائے گا اوراس کی دس خطا تمیں محوفر مائے گا اور دس درجے بلند فر مائے گا۔'' <sup>(7)</sup>

حديث المام احمرعبدالله بن عمر ورض الشاقي حما ما وي وقرمات بين. "جو تي سلى الشاقد في عيد وسلم برايك بارؤرود

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"؛ كتاب الدعوات: ١٠٤ باب، الحديث. ٢٥٦٨، ح٥، ص٣٢٦

<sup>. &</sup>quot;غية المتملى"، صفة الصلاة، ص ٣٣١. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، ج٢، ص ٢٧٠. 0

المرجع السايق، ص٢٧٢. 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في جوار الترحم على السي ابتداء، ح٢، ص٧٢ 9

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب الصلاة على السي صلّى الله عليه و سلم بعد التشهد، الحديث. ٨ - ٤، ص ٢ ١ 6

<sup>&</sup>quot;سس البسائي"، كتاب السهوء باب الفصل في الصلاة على السي صنّى اللّه عليه و سلم، الحديث: ٢٢٢م. ٣٢٢.

تصبح القديز وجل اورفر شنة اس برستر بار دُرود تعليجة بين \_'' (1)

حديث : ورمخار من بروايت اصبها في انس رض الله قال عند الم يكرسول الله ملى الله تعالى عيد وسم فرماي. "جو مجمد بر ا یک بار دُرود بھیجا وروہ قبول ہو جائے ، تو ائلد تعالیٰ اس کے آتی (۸۰) پرس کے گن ہ کوفر مادے گا۔'' (2)

عديث 1: تريزي عبدالله بن مسعود من التد تعالى منه سيراوي ، كرفر مات بين منى الدتع الى عديد من " و قيامت كون مجه ے سب میں زیادہ قریب وہ ہوگا، جس نے سب سے زیادہ مجھ پرؤرود بھیجا ہے۔'' (3)

حدیث Y: نسائی و داری اقصیں ہے راوی ، کہ حضور اقدی سلی انترت لی عید یسم فرماتے ہیں کہ: '' اللہ کے پچھے فارغ فرشتے ہیں، جوزین میں سیر کرتے رہتے ہیں۔ میری اُست کا سلام جھ تک پہنچاتے ہیں۔ ' (4)

عديث عن ترقدي بين أخص سے ب كر ماتے بين سلى الله تعالى عليد وسم : " اس كى تاك ف ك بين عے جس ك سامنے میراذ کر ہواور جھے پر دُروونہ بھیج اوراس کی ناک خاک میں ملے جس کورمضان کامہینہ آیا اوراس کی مغفرت ہے مہلے چلا کیا اوراس کی تاک خاک میں ملے جس نے مال باپ دونوں یا ایک کوان کے برد ھانے میں پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل ند کیا۔ '' (5) ( یعنی ان کی خدمت واط عت ندکی کہ جنت کامستحق ہو جاتا )۔

عديث ٨: ترفدي في حضرت على مني التدنعاني مندست روايت كي كه حضور (صلى التدنع الي عليه اسم) قرمات بين " " يورا بخيل وہ ہے، جس کے سامنے میراذ کر ہواور جھ پر ڈروونہ بھیجے۔'' (8)

حديث 9: أسائى ودارى نے روايت كى كدا بوطلح رضى الاتنانى مزكتے بيل كدا يك دن حضور (سلى الدندالى عديم الشريف الے اور بشاشت چرو اقدی می نمایاں تھی ،فرمایا: "میرے پاس جریل آئے اور کہا!" آپ کارب فرما تاہے. کیا آپ راضی نہیں کہآ پ کی اُمّت میں جوکوئی آپ پر درود بھیجے، میں اس پر دن بار دُرود بھیجوں گا اور آپ کی اُمّت میں جوکوئی آپ پر سلام بيهج، شاس پروس بارسلام بيمبول گا-"

<sup>&</sup>quot;المسلم" للإمام أحمد بن حبل، مسلم عبد الله بن عمرو، الحديث: ٦٧٦٦، ج٢، ص ٦١٤.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج٢، ص٢٨٤ 0

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"؛ أبواب الوتر، باب ماحاء في فصل الصلاة على السي صلّى الله عليه و منم، الحديث. £ r£A ح٢، ص٢٧. 8

<sup>&</sup>quot;مس السنائي"؛ كتاب السهوء باب التسليم على البيي صلَّى الله عليه وسمم، انحديث ٢١٩ ، ص٢١٩ ص٢١٩ 0

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، كتاب الدعوات، باب رعم أنف رجل الحديث: ٣٥٥، ج٥، ص٣٠٠عل، ي هريرة رصي الله تعالى صه 6

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، كتاب الدعوات، باب رعم أنف رجل، الحديث: ٣٥٥٧، ح٥، ص ٣٢١ 6

<sup>&</sup>quot;سس النسائي"، كتاب السهو، باب الفصل في الصلاة على النبي صلَّى الله عليه و سلم، الحديث ٢٩٦١، ص ٢١٧١.

حديث ا: ترندى شريف من ب، انى بن كعب رض الله تعالى عد كتب ين من في على المول الله (عزوجل و صلی مند تعالی عدید سم می میکثرت و عام مانگرا ہول، تو اس میں سے حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسم) پر وُرود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا "جوتم چاہو۔" عرض کی، چوتھائی؟ فرمایا "جوتم چاہواوراگرزیادہ کرونو تمھارے لیے بہتری ہے۔" میں نےعرض کی، نصف؟ فره یا:'' جوتم چا ہوا درزیا د و کرو تو تمھارے لیے بھلائی ہے۔'' میں نے عرض کی ، دو تہائی ؟ فرمایا:'' جوتم چا ہوا در اگر زیاد و کرونو تمحارے لیے بہتری ہے۔''میں نے عرض کی ، تو کل ڈرود ہی کے لیے مقرر کروں؟ فرمایا:''ایہ ہے توانلہ تمحہ رے کاموں کی کفایت فرہ نے گا اور تمھارے گناہ بخش دے گا۔'' (1)

**حدیث!!** امام احمدرویفع منی اندی لی منه سے راوی ، که حضور (مسی اندی تابید یسم ) فریاتے ہیں ؟ جو دُروو پڑھے اور سی كِ اللَّهُمُّ الَّذِلَّةُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِينَمةِ (2) ال ك ليمرى شفاعت واجب بوكل " (3) حديث انترنزي نے روایت کی کدامير الموتنين فاروق اعظم رض انتهاني منفر ماتے ہيں: '' دُعا آسان اورز مين کے

ورميان معلّق ہے، ج و ميس عتى ، جب تك ني سلى الد تعالى عدد سم يردُرود فريجيدي (4)

مسئله ۱۱۳: عمر می ایک بار دُرود شریف پڑھنا فرض ہے اور ہرجاسہ ٗ ذکر میں دُرود شریف پڑھنا واجب ،خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سُنے اور اگر ایک مجلس میں سو ہار ذکر آئے تو ہر پار ڈرود شریف پڑھنا جا ہے، اگر نام اقدس لیا بیسُنا اور دُرود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار وغیرہ)

مسئلہ 110: کا کب کوسودا دکھاتے وقت تاجر کا اس غرض ہے ڈرود شریف پڑھنایا سجان اللہ کہنا کہ اس چیز کی عمد گی خریدار پر ظاہر کرے، ناجا کز ہے۔ یو ہیں کسی بڑے کو دیکھ کر وُرود شریف پڑھنا اس نیت سے کہ لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہوجائے ،اس کی تعظیم کو اُٹھیں اور جگہ چھوڑ ویں ، ٹاجا نزے۔ (<sup>6)</sup> ( در مختار ، روالحتار )

مسئلہ ۱۱۷: جہال تک بھی ممکن ہوؤر ووشریف پڑھنامتحب ہے اور خصوصیت کے ساتھ ان جگہوں ش (۱) روز جعد، (۲) شب جعد، (۳٬۳) مبح وشام، (۵)مبحد میں جاتے ، (۲)مبحد سے نکلتے وقت، (۷) بوقت زیارت روضۂ اطهر،

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب صفة القيامة، ٢٣ ياب، الحديث: ٢٥ ١٤ ٢ ج٤ ص ٢٠٧.

<sup>&</sup>quot;المسيد" للإمام أحمد بن حتبل، حديث رو يفع بن ثابت الأنصاري، الحديث. ١٦٩٨٨ ١، ح٢، ص٤٦. 0

اے اللہ (عزومل)! تواہیے محبوب کو قیامت کے دن ایس جگہ ش اوتار، جو تیرے نزد مکے مقرب ہے۔ ۱۲ 0

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب الوتر، باب ماجاءً في فضل الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلم، الحديث: ٤٨٦، ج٢، ص٢٨. 0

<sup>&</sup>quot;أندرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ح٢، ص٢٧٦ ـ ٢٨١، وغيره . 8

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: هل بقع الصلاة، عاتد للمصمى إلخ، ح٢، ص ٢٨١ 6

(۸) صفا ومروو پر، (۹) خطبه میں، (۱۰) جواب اذان کے بعد، (۱۱) بونت اقامت، (۱۲) دُعا کے اول آخر ﷺ میں، (۱۳) دُعائے قنوت کے بعد، (۱۴) حج میں لبیک سے فارغ ہونے کے بعد، (۱۵) اجتماع وفراق کے وفت، (۱۲) وضوکر تے وقت، (۱۷) جب کوئی چیز بھول جائے اس وقت، (۱۸) وعظ کہنے اور (۱۹) پڑھنے اور (۲۰) پڑھانے کے وقت،خصوصاً حدیث شریف پڑھنے کے اول آخر، (۲۱) سوال و (۲۲) فتؤی لکھتے وقت، (۲۳) تصنیف کے وقت، (۲۴) نگاح، (۴۵) اور منتنی، (۲۲)اور جب کوئی بر ا کام کرنا ہو۔ نام اقدس لکھے تو ڈرودضرور لکھے کہ بعض علما کے نز دیک اس وقت ڈرودشریف لکھتا واجب ہے۔(١)(ورعكار،رواكار)

مسئله کاا: اکثر لوگ آج کل وُرودشریف کے بدلے صلع عم، "، " لکھتے ہیں، بیناج کز و بخت حرام ہے۔ یو ہیں رضی الله تعالی عندی جکه "، رحمته الله تعالی کی جکه "، ککھتے ہیں یہ می نہ جا ہے، جن کے نام محمد ، احمد علی حسین وغیرو ہوتے ہیں ان نا مول پر " ہناتے ہیں یہ محیمنوع ہے کہاس جگہ تو پیخص مراو ہے،اس پر ڈرود کا اشارہ کیامعنی۔ (2) (طحطا وی وغیرہ)

هستکه ۱۱۸: قعدهٔ اخیره کے علاوہ فرض نماز میں ڈرود شریف پڑھنائبیں، (۸۰) اور نوافل کے قعدہُ أولی میں بھی مسنون ہے۔<sup>(3)</sup>(درمخار) (۸۱) ؤرود کے بعد دُعارِ معنا۔

مسئلہ119 (۸۲) دُعاء ربی زبان میں پڑھے، غیر عربی میں کروہ ہے۔ <sup>(4)</sup> (درمخار)

هستله ۱۲۰: این اوراین والدین واساتذه کے لیے جب که مسلمان ہوں اور تمام مونین ومومنات کے لیے وُی ه تلّع ، خاص الني تي ليينه ما تلم \_(5) (ورمخار ، روالحنار ، عالمكيري)

مسئلہ 171: ماں باپ اور اساتذہ کے لیے مغفرت کی دُعا حرام ہے، جب کہ کافر ہوں اور مرکئے ہول تو دُعا ئے مغفرت کوفقہاء نے گفرتک لکھاہے، ہاں اگرزندہ ہوں توان کے لیے ہدایت وتوفیق کی دُعاکرے۔(6) (درمخار، روالحمار)

و "الفتاوي الرضوية"، ج٣٢، ص٣٨٧، وعيرهما.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: بصّ العنماء عني استحباب الصلاة ج۲، ص ۲۸۱.

<sup>&</sup>quot;حاشية الطحطاوي" على "الدرالمختار"، خطبة الكتاب، ج١، ص٦.

<sup>&</sup>quot;السرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، وصل، ح٢، ص٢٨٢ 0

<sup>.... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، قصل، ح٢، ص٢٨٥ 0

<sup>&</sup>quot;الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في الدعاء بعيرالعربية، ٢٨٦. 6

<sup>&</sup>quot;الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، مطلب في الدعاء المحرم، ج٢، ص٢٨٨.

مسئله ۱۲۳: وه دُع نمیں که قرآن وحدیث میں ہیں ان کے ساتھ دُعا کرے ، گمراد عیهٔ قرآنیہ برنیت قرآن اس موقع پر پڑھنا چائز نہیں ، بلکہ قیام کے علاوہ نماز میں کسی جگہ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں۔(2) (ردالحتار)

مسئلہ ۱۲۴۳: نماز میں ایس ڈعائیں جائز نہیں جن میں ایسے الفاظ ہوں جوآ دی ایک دوسرے سے کہا کرتا ہے، مثلاً اَللَّهُمَّ ذَوِ جُنِی ، (3) (عالمگیری)

مسکلہ110: مناسب بیہے کہ نماز میں جو دُ عایاد ہووہ پڑھے اور غیر نماز میں بہتر بیہے کہ جو دُ عاکرے وہ حفظ سے نہ ہو، بلکہ وہ جو قلب میں حاضر ہو۔ <sup>(4)</sup> (روالحیار)

مسكله ١٢٧: متحب إكرة فرنمازي بعداد كارنمازيده عاير هي

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيَمَ الصَّلوةِ وَمِنَ ذُرِّيْتِي رَبَّنَا وَ تَقَبَلُ دُعَآءِ ﴿ رَبَّنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَ الِدَى وَلِلْمُومِنِيْنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ، (5) (عالَكيري)

(۸۳) مقتدی کے تمام انقالات امام کے ساتھ ساتھ ہونا

(٨٥٠٨٣) ٱلسُّلامُ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ ووباركِها

(۸۷) پہلے وائنی طرف چر

(۸۷) یا ئیں طرف۔

مسئلہ عا: وائی طرف سلام میں موقع اتنا چھرے کہ وابنا رضار دکھائی دے اور باکیں میں بایاں۔ (6)

(عالمكيري)

- ۱۱در المختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج٢، ص٨٨٨.
- "ردائمحتار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، مطلب في خلف الوعيد (لح، ح٢، ص ٢٨٩)
  - العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ح١، ص٧٦.
- (دائمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في خلف الوعيد... إلخ، ج٢، ص ٢٩٠.
- المعتاوى الهدية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، المصل الثالث، ج١، ص٧٦.
  المعتاوى الهدية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، المصل الثالث، ج١، ص٧٦.
  المدين اوردگار! تو جحدكاور ميرى دريت كفماز قائم كرتے والابتااورات دب! تو ميرى دُعا تحول قرما، المدين اورميرے والدين اورا يمان والول كى قيامت كون مقفرت قرمات!!
  - ٣١ عداء عداء عن ١٠٥٠ العدادة عند المالة عند المالة المالة المالة العصل الثالث عندا عندا عندا المالة المالة

مسلم ۱۲۸: عَلَيْكُمُ السَّلام كَهِمَا مَروه بـ يومِين آخر من و بَوَ كَاتُهُ طَانا بَعِي ندجا بيد (1) (ورمخار) مسكلم 119: (٨٨) سُقط بيب كمامام دونول سلام بلندا واز س كيم (٨٩) مردوسرابدنسب بيلي كم آوازے بر\_(2) (ورعثار)

مسكر الله الربيلي بائين طرف سلام بهيرديا توجب تك كلام ندكيا مو، دوسرا د بني طرف بهير له بهر بائين طرف، سلام کے اعادہ کی حاجت نہیں اور اگر پہلے میں کسی طرف موقع نہ چھیرا تو دوسرے میں یا تھی طرف موقع کرے اور اگر یا تھیں طرف سلام پھیرنا بھول گیا، توجب تک قبلہ کو پیٹھ نہ ہویا کلام نہ کیا ہو، کہدلے۔(3) ( درمختار ، عالمکیری ، روالحتار )

مسئلہ اسمان امام نے جب سلام پھیرا تو وہ مقندی بھی سلام پھیردے جس کی کوئی رکھت ندگی ہو، البنذا کراس نے تشہد بورانہ کیا تھا کہ اوم نے سلام چھیرویا توا مام کا ساتھ ندوے، بلکہ واجب ہے کہ تشہد بورا کر کے سلام چھیرے۔ (4) (درمخار) مسئلہ اسوا: امام کے سلام چھیر دینے سے مقتدی نمازے باہر ندہوا جب تک بیخود بھی سلام ند چھیرے، یہال تک کہ اگراس نے امام کے سلام کے بعداورائے سلام سے چشتر فہتبداگایا، وضوحاتار ہےگا۔ (<sup>5)</sup> (ورمخمار)

مسئله ۱۳۳۳: مقتدی کوامام سے پہلے سلام پھیرنا جائز نہیں ، مگر بصر ورت مثلاً خوف حدث (6) ہویا بیا تدبیثہ ہوکہ آ فآب طلوع كرآئ كاياجيعه ياعيدين مين وقت فتم جوجائ كا- (7) (ردالحمار)

مسئلہ ۱۳۳۳: پہلی بارلفظ سلام کہتے ہی امام نمازے باہر ہو گیا، اگر چیسیم نہ کہا ہواس وقت اگر کوئی شریک جم عت ہوا توافقہ النجی نہ ہوئی ، ہاں اگر سلام کے بعد بعد اس توافقہ النجی ہوگی۔(8) (ردالحمار)

مسئله ۱۳۳۵: امام داہنے سلام میں خطاب سے ان منتقریوں کی نیت کرے جو داہنی طرف ہیں اور باکس ہے باکس طرف والول کی ،گمرعورت کی نبیت ندکرے،اگر چه تمریک جماعت ہو نیز دونوں سلاموں میں کراماً کاتبین اوران طائکه کی نبیت

- "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، فصل، ج٢، ص٢٩٣.
- "أندر المختار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، فصل، ج٢، ص٩٤. 0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة،ياب صفة الصلاة، مطلب في خلف الوعيد. ﴿ وَلَحْ، حـ٧، صـ٧٩١ 0 و "اعتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ح١، ص٧٧.
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، فصل، ح٢، ص٤٤٢. 4
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج٢، ص٢٩٢ 5
      - یعنی وضو کے توٹ جائے کا خوف۔ 0
  - "ردالمحتر"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في خلف الوعيد. . إلخ، ح٢، ص٣٩٣. 0
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، مطلب في خلف الوعيد \_ إلح، ج٢، ص٢٩٢ 0

لرے، جن کوالقد عز وجل نے حفاظت کے لیے مقرر کیا اور نہیت جس کوئی عدد معین نہ کرے۔ <sup>(1)</sup> (در مختار)

مسئله ٢ سال: مقتدى بهى برطرف كے سلام ميں اس طرف والے مقتد يوں اور أن ما نكه كى تيت كرے، نيز جس طرف امام ہواس طرف کے سلام میں امام کی بھی نبیت کرے اور امام اس کے بحاذی ہو تو دونوں سلاموں میں امام کی بھی نبیت کرے اور منفر دصرف اُن فرشتوں ہی کی نبیت کرے۔(<sup>(2)</sup> (ورمختار)

مستلم ١١٠٤: (٩٠) سلام كے بعد سُقت بيرے كدامام دينے يائي كوانحراف كرے اور و اہنى طرف افض ہے اور مفتذیوں کی طرف بھی موزور کے بیٹھ سکتا ہے، جب کہ کوئی مقتدی اس کے سامنے نمی زمیں نہ ہو،اگر چہ کی پچھی صف میں وہ نماز یر هتا هور <sup>(3)</sup> (حلیه، ذخیره)

مسکله ۱۳۸: منفر دیغیرانحراف اگرویی دُی ماینگے ، تو جائز ہے۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسكله العال: ظهر ومغرب وعشاك بعد مخضر دُعاوُل پر اكتفاكر كے سُنّت پڑھے، زیادہ طویل دُعاوَل ہیں مشغول نه هو ـ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲۰۰: نجر وعصر کے بعدا فتیار ہے جس قدراذ کارواوراد وادعیہ پڑھنا جاہے پڑھے، محرمفتدی اگراہ م کے ساتھ مشغول بەد عاموں اورختم کے منتظر ہوں تو امام اس قدرطویل دُ عانہ کرے کہ تھبرا جائیں۔<sup>(6)</sup> ( فناوی رضویہ )

مسئلہ ۱۳۱۱: سنتیں وہیں ندیز سے بلکد ہے بائیں آ کے چیجے ہٹ کریز سے یا گھر جا کریز سے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری، درفخار)

هستله ۱۲۲: جن فرضوں کے بعد منتیں ہیں ان میں بعد فرض کلام نہ کرنا جا ہے، اگر چہ منتیں ہوجا کیں گی مگر اواب کم

ہوگا اور سنتوں میں تاخیر بھی مکروہ ہے، یو ہیں بڑے بڑے وظا کف داوراد کی بھی اجازت نہیں۔<sup>(8)</sup> (غدیہ ،ردالحمار)

"الدرانماختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة،باب صعة الصلاة، مطنب في وقت إدراك فصيلة. إلح، ج٢، ص٢٩٤ 0

> "تبوير الأبصار" و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة،فصل، ح٢، ص٣٩. 0

> > "العتاوي الرصوية" (الحديدة)، باب صعة الصلاة، ح٦، ص ١٩٠، ٢٠٤. 8

"المتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، المصل الثالث، ح ١ ، ص ٧٧.

المرجع السابق.

۱۱۱۰ "الفتاوى الرضوية"

"العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع هي صفة الصلاة، الفصل التالث، ح١٠ ص٧٧.

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج٢، ص٣٠٢ "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، مطلب. هل يمارقه الملكان، ح٢، ص ٣٠٠

و "غنية المتملى"، صفة الصلاة، ص٣٤٣.

يُّنَّ ثُنَ مجلس المحينة العلمية(رادت اطاق)

مسلم ۱۳۲۳: افضل بیہ کے نماز فجر کے بعد بلندی آفتاب تک و بین بیٹھار ہے۔ (۱) (عالمگیری)

### نماز کے مستحبات

- (۱) حالت قيام مين موضع سجده <sup>(2)</sup> کي طرف نظر کرنا۔
  - (٢) ركوع مين پُشت قدم كي طرف\_
    - (۳) تجدو میں ناک کی طرف <sub>س</sub>
      - (۴) قعدہ میں گود کی طرف یہ
  - (۵) بہلے سلام میں داہے شاند کی طرف۔
    - (۲) دوسرے میں بائیں کی طرف۔
- (4) جمای آئے تو موزم بند کے رہنا اور ندڑ کے تو ہونٹ دانت کے بنچے دہائے اور اس ہے بھی ندڑ کے تو قیام

میں دائے ہاتھ کی پُشف سے مونعہ ڈھا تک لے اور غیر قیام میں بائیں کی پُشف سے یا دونوں میں آسٹین سے اور بال ضرورت ہاتھ یا کیڑے سے موقعہ ڈھا نکنا ، مکروہ ہے۔ جماہی روکنے کا مجرب طریقہ بدہے کددل میں خیال کرے کدا نہیا ، میں السام کو جمائي تبيس تي تقي

- (۸) مرد کے لیے تکبیرتح یمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالنا۔
  - (٩) عورت كے ليے كيڑے كا عرب برے۔
    - (۱۰) جہاں تک ممکن ہو کھانسی دفعہ کرنا۔
- (١١) جب كبر حَي عَلَى الْفَلاح كَي توامام ومقدى سب كا كفرا موج نا-
- (۱۲) جب كمبر قلة قلاعت الصّلوة كهركة نمازشروع كرسكتاب، محربهتربيب كدا قامت يوري بوت ير

شروع کر ہے۔(3)

- (۱۳) دونوں ہنجوں کے درمیان ، قیم میں جاراً نگل کا فاصلہ ونا۔
  - (۱۴) مقتدی کوامام کے ساتھ شروع کرنا۔
    - (١٥) سجده زمين پر بلاحائل مونا۔

الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ح٢، ص ٢١٦\_٢١.

🕰 .... مجده في جكس

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صمة الصلاة، المصل الثالث، ج ١، ص٧٧.

# نماز کے بعد کے ذکر و دُعا

نماز کے بعد جواذ کارطوبلہ احادیث میں وارد ہیں، وہ ظہر ومغرب وعشا میں سنتوں کے بعد پڑھے جا کیں اتبل شنت مختصردُ عامِر قناعت جاہیے، ورندسنتوں کا ٹواب کم ہوجائے گا۔ <sup>(1)</sup> (ردالحمار)

معیمید: احادیث میں کسی وُعا کی نسبت جو تعداد وارد ہے اس سے کم زیادہ نہ کرے کہ جوفضائل ان اذ کارے لیے ہیں وہ اس عدد کے ساتھ مخصوص ہیں ان میں کم زیادہ کرنے کی مثال ہے ہے کہ کوئی نفل (2) کسی خاص تھم کی کنجی ہے کھلتا ہے اب الرئنجي بين وندائے كم يا زا كدكر ديں تو اس ہے نہ كھلے گا ، البته اگر شار بين شك واقع ہو تو زياوہ كرسكتا ہے اور بيزيادت نہیں بلکہ اتمام ہے۔<sup>(3)</sup> (روالحتار) ہرنماز کے بعد تین باراستغفار کرے اور آیۃ الکری ، تینوں قُل ایک ایک بار پڑھے اور سُبُحَانَ اللَّه ٣٣ بار، ٱلْحَمُدُ لِلَّه ٣٣ بار، ٱللَّهُ ٱكْبَر٣٣ باراورلَا إلنَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْقٌ قَدِيْرٌ ايك بار،اس كالناه بخش ديه جائي كرار چرسندر كرجماك كرابر ہوں اور عصر و فجر کے بعد بغیریا وُں بدلے، بغیر کلام کیے۔

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَ يُعِينُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئُ قَدِيْرٌ . (4)

وں دن بار پڑھے بعد ہرنماز ، پیشانی بیٹی سر کے ایکے حتمہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھے۔

بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ اَللَّهُمَّ اَذُهِبُ عَنِّى الْهَمُّ وَالْحُزُنَ . (6) اور ہاتھ سینے کرما تھے تک لائے۔

**حدیث!** ابوداودانس رسی اشاقی لی منه سے راوی ، که حضور سی اشاقی مید دسلم ارشاد قرماتے ہیں . ' تماز فجر کے بعد طلوع آ فآب تک اورعصر کے بعد غروب تک ذکر کرنا ،اس ہے بہتر ہے کہ جار جارغلام بنی اساعیل ہے آ زاد کیے جا تیں۔'' <sup>(6)</sup>

- "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، ياب صعة الصلاة، مطنب: عل يعارقه المنكان؟، ح٢، ص٠٠٠ 0
  - ø
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب فيما لو راد على العدد... إلح، ح٧، ص٧٠ ٣٠٠. 8
- الله (عروبس) كسواكوني معبورتيس، ووتنها ب، اوس كاكوني شركية بيس، اس ك ليد ملك وحدب، اى كم ماتحد يس فيرب، وه زنده كرتا 4 بادرموت ديا باوروه برش يرقادر با
  - القد(عزوجل) کے نام کی برکت سے کہاوی کے سواکوئی معبود جیس ، وہ رحمٰن ورجیم ہے،اے القد! تو جھے ہے تم ور نج کود ورکر دے۔۱۳ 0
    - "سس أبي داو د"، كتاب العلم، باب في القصص، الحديث: ٣٦٦٧، ح٣، ص٥٢ م.٤. 0

حدیث: ترندی انبیں ہراوی ،ارشاد ہوا کہ الجرکی نماز جماعت ہے یا ہرکر آتی ب نظانے تک و کرکرے ، پھر بعد بلندی آفاب دورکعت نماز پڑھے، تواب ہے جیسے جج وعمرہ کیا پورا پورا پورا اورا (1)

حديث الله الماري ومسلم وغير جمام قيره بن شعبه رمني الله تعالى عنه سه را وي ، كه حضور اقدس ملي الله نداني عبيه وملم جرتما ز فرض کے بعد ہے ڈعایز ہتے۔

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيَّى قَدِيْرٌ اللَّهُمُّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنْعُتُ وَلَا رَآدٌ لِمَا قَضَيْتُ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِ مِنْكَ الْجَدُ (2)

حديث المستح المسلم بين عيدالله بن زبير رض الله تعالى عنها سعمروى ، كه "حضور ( سلى الله تعالى عليه وم ) سلام كاليمركر ، بلند آوازے بیدُعایز ہے۔''

لَا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ \* لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيئٌ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُـوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا اِللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضُلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ ٱلْحَسَنُ لَا اِللَّهُ اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللَّذِينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَلْفِرُونَ . (3)

**حدیث:** مسیح بخاری ومسلم میں مروی ، کے فقرائے مہاجرین حاضر خدمت اقدس ہوئے اور عرض کی!'' مال داروں نے بڑے بڑے ورہے اور لاز وال نعمت حاصل کی'' ،ارشا وقر مایا: کیا سبب؟ لوگوں نے عرض کی '' جیسے ہم نماز بڑھتے ہیں وہ جمی پڑھتے ہیں اور جیے ہم روز ہے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے اور غلام آزا وکرتے ہیں ہم نہیں

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب السفر، باب ماذكر ممّا يستحب من الحلوس في المستحد. إلح، الحديث. ٥٨٦، ج٢، ص٠٠٠.

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الأدال، باب الدكر بعد الصلواة، الحديث: ٨٤٤، ح١،ص٢٩٤ دول قونه (وَلا رَآدُ لِمَا قَصَيْتُ). الله ( مزوجل ) كسواكوئي معبوونيس ، وه تنها ب، اس كاكوئي شريك نيس اوروه جرشے پر قادر ب، اب الله ( مزوجل )! بنے تو عطاكر ب، اے کوئی رو کنے والانسیں اور جے تو روک وے اے کوئی دینے والانہیں اور تیری قضا کا کوئی چھیرنے والانسیں اور تیرے عذاب سے مامدار كواس كامال تفيينيين ويتاييا

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب المساحد إلح، باب استحاب الدكر... إلح، الحديث: ٩٤، ص ٢٩٩.

و "مشكاة المصابيح"، كتاب الصلاة، باب الدكر بعد الصلاة، الحديث ٩٦٣، ج١، ص٢٨٧

<sup>(</sup>الله كسواكولى معبود يس ، ووجها ب، اس كاكونى شريك بيس ، اى كي لي طك باوراى كي ليحم باور ده برش يرقادر ب) گن وے بازرہے اور نیکی کی طاقت القدی ہے ہے، اللہ کے سواکوئی معبورتیس، ہم ای کی عبورت کرتے ہیں، ای کے لیے لعمت وقفل ہے اورای کے لیے اچھی تعریف ہے، اللہ کے سواکوئی معبودتیں ہم ای کے لیے دین کوخالص کرتے ہیں اگر جہ کا قریم اما نیس ۱۲۰۰

بهارثر بیت صدیوم (3)

كريكتے ،ارشادفر مايا: كيانتہميں الي بات ندسكھا دول؟ جس ہےان لوگوں كو پالوجوتم ہے آ گئے بڑھ گئے اور بعد والوں پرسبقت لے جاؤاورتم سے کوئی افضل ندہو، گروہ جوتم بیاری طرح کرے ، لوگول نے عرض کی ، ہاں یارسول انڈد (عز وجل وسلی انتہ تعالی عیدوسلم )! ارث وقرمايا كه " برتماز كے بعد تينتيل تينتيل بارمنت خان الله ، الله انگهُوْ ، الله عند لله ، كه ليا كرو، ايوصالح كيت بيل كه كام نقرائے مہاجرین ہ ضربوئے اور عرض کی ،ہم نے جو کیا اس کو ہمارے بھائی مال داروں نے شنا ، تو انہوں نے بھی ویسا ہی کیا ، ارش وفر مایا:" بیامتد کا تصل ب، جے جا ہتا ہے دیتا ہے۔" (1) ابوصالح کا کلام صرف مسلم میں ہے۔

حديث Y: مسلم مل كعب بن عجر اوض الند تعالى عند مروى وكراشا وفرمات عيل ملى الله تعالى عليه ولم: " مجمع اذكار ثمازك بعدك بير، جن كالمجيه والانامراد تبيس ربتار برفرض تمازك بعد منبه خان الله ٣٣ بار، المحملة لِلله ٣٣ بار، اَللَّهُ اَكُبَرُ ٣٣ إِلا ٤٠٠

**حدیث ک**: مستج مسلم میں ابو ہر رہ دہنی اشاقانی مزے مروی ، کے فرماتے ہیں ملی انداقانی مدیسلم: ''جو ہرنماز کے بعد ۳۳ بارسُبْحَانَ اللَّهِ، ٣٣ باراَلْحَمُدُ لِلله، ٣٣ باراَللَّهُ الْحَبَرُ كَيِكِ مِيكِل ثناتوت، وي اور بيكم كهرسو يور ركر لي الله إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ فَدِيْرٌ ط، تواس كَاتِمَامُ طَاكَمِي بَخْشُ دى ج كيل كى واكر چدوريا كے جماك كي مثل مول يا" (3)

صديث البياق فعُب الإيمان من راوى، كه حضرت على رض التد تعال من فرهات مين: "مين في رسول الله مسی اندانی صید سم کواسی منبر برفر ، تے سنا، جو ہرنماز کے بعد آیة انگری پڑھ لے، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز مالع نہیں سواموت کے بعنی مرتے ہی جنت میں چلا جائے اور لیٹنے وقت جوا ہے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ہروی کے گھر کوا درآس پیس کے گھر والول کوشیطان اور چورے امن دےگا۔'' <sup>(4)</sup>

عديث المام احمر عبد الرحمن بن عنم عداور تري ابوذ ريني القرق في الماء عداوي، كرفر مات بيل سلى الشرق في عيد يهم: و مغرب اور مبح کے بعد یغیر جگہ بدلے اور پاؤک موڑے ، دک یار جویہ پڑھ کے۔

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَ يُمِيثُ وَهُوَ عَلَى

إلَخ، باب استحاب الدكر... إلح، الحديث: ٩٥ ٥، ص٠٠٣. "صحيح مسلم"، كتاب المساحد

إلخ، باب استحاب الدكر... إلخ، الحديث: ٩٦، ص٠١، ٣٠١. "صحيح مسلم"، كتاب المساجد Ø

إلح، باب استحاب الدكر... إلخ، الحديث: ٩٧ ٥٠ ص ١ ٣٠٠. "صحيح مسلم"، كتاب المساجد 8

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمان"، باب في تعظيم القرآن، فصل في فصائل السور والآيات، الحديث ٢٣٩٥، ج٢، ص٤٥٨ 0

اس کے لیے ہرایک کے بدلے دس نیکیاں لکھی جائیں اور دس گناہ محو کیے جائیں گے اور دس درجے بلند کیے جائیں کے اور بیددُ عااس کے لیے ہر برائی اور شیطان رجیم سے حفظ ہے اور کسی گناہ کو حلال نہیں کہا سے پہنچے ، سوانٹرک کے اور وہ سب ے عمل میں اچھاہے، مگروہ جواس سے انتقال کیے، تو بدیزہ ھاجا گا۔'' (1) دوسری روایت میں مجر وعصرا آیاہے۔<sup>(2)</sup> اور حنفید کے ترب سے زیادہ مناسب میں ہے۔

**حدیث • ا**: امام احمد وابو داود و نسائی روایت کرتے ہیں کہ معاذین جبل رضی دند تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ حضور اقد س سى الدت الى عديد الم في ميرا باتحد مكر كرارشا وفر مايا: "ا معاد إلى تجيم مجبوب ركعتا بول " ين في عرض كي ، يارسول الله! من مجمی حضور (سلی اللہ تدی فی طبید ہم ) کومحبوب رکھتا ہوں ،فر مایا '' تو ہرتماز کے بعدا ہے کہ لیمتا ، چھوڑ تانہیں ۔''

رَبِّ أَعِنِي عَلَى ذِكُوكَ وَ شُكُوكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ .(3)

عديث !! ترثري امير المونيين عمرين خطاب رض اند نوالي منه اردي ، كه حضور (مسى «تدنواتي منيه وسم) في نجير كي جانب ا یک طفکر بھیجا وہ جدد واپس ہوا اور نغیمت بہت لایاء ایک صاحب نے کہا، اس لشکر سے بڑھ کر ہم نے کوئی لشکر نہیں ویکھا جوجلد واليس بهوا بهوا وغيمت زياده لايا بهو،اس يرني معي اشتعالي عيدوهم في ارشاد فرمايا. كيد ميا و وتوم ند بتا دول ، جوغنيمت اوروايسي ميس ان سے بڑھ کر ہیں، جولوگ نماز صبح میں حاضر ہوئے ، پھر ہیٹھے انڈ کا ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ آفاب طلوع کرآئے ، وہ جلد والیس ہوئے والے اور زیادہ فتیمت والے ہیں۔'' (4)

# قرآن مجید پڑھنے کا بیان

الله مزويل قرما تاب:

﴿ فَاقْرَءُ وَا مَا تَيَسُّرَ مِنَ الْقُرَّانِ ﴿ ﴾ (5) قرآن ہے جومیسر آئے پڑھو۔

<sup>&</sup>quot;المسبد" بلامام أحمد بن حيل، حديث عبدالرحش بن عبم الأشعري، الحديث ١٨٠١٢، ح٦، ص ٢٨٩.

<sup>&</sup>quot;الترغيب و الترهيب"، الترغيب في أذكار... إلخ، ج١٦ ص ١٨٠. 0

<sup>&</sup>quot;سس المسائي"؛ كتاب السهو، باب بوع آخر من الدعاء، الحديث: ١٣٠٠ ص٢٢٣. • اے پروردگار! تواہیے ذکروشکراورحسن عبادت پرمیری مدوفر ما۔۱۲

<sup>&</sup>quot;جومع الترمدي"، كتاب الدعوات، ١٠٨ \_ياب، الحديث ٣٥٧٢، ح٥، ص٣٢٨.

<sup>🗗 \</sup>multimap پ۲۹ المزمل: ۲۰ .

اور فرما تاہے:

﴿ وَإِذَا قُرِئُ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوا لَـهُ وَآمُصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ ﴾ (١) جب قرآن پڑھاجائے تواہے مواور چپ رہو،ال امید پر کدرتم کیے جاؤ۔

حديث اتاسا: اه م بخاري وسلم في عباده بن صاحت رض القد تعالى عند عدد ايت كي حضور اقدس ملى الله تعالى عدوا ارش وفر ماتے ہیں:''جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی، اس کی نمازنہیں۔'' (2) کینی نماز کا لنہیں، چنانچہ دوسری روایت سیجے مسلم شرنف ش ابو ہریرہ رض الدند الی منہ ہے ((فیھے بحذاتج)) (3) وہ نماز ناتق ہے، یکھم اس کے لیے ہے جوامام ہو یا تنہ پڑھتا ہوا ورمقتدی کوخود پڑ ھنانہیں، بلکہ امام کی قراءت اس کی قراءت ہے کہ حضورا قدس سلی مند تعالی مند وسلم نے فرمایہ ''جوامام کے پیجھیے ہوتو امام کی قراءت،اس کی قراءت ہے۔" (4) اس صدیث کوامام محمد اور تریدی وحاکم نے جاہر منی اشتعانی منہ سے روایت کی اور اس کے مثل امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کی امام علی نے فر مایا: کہ بیرحدیث بخاری ومسلم کی شرط پر سمج ہے۔

حدیث ۳۲۲: امام ابوجعفرشرح معانی الآثاری روایت کرتے ہیں ، که حضرت عبداللہ بن عمروزید بن ثابت وجابر ین عبداللد منی النه نتا کی منهم ہے سوال ہوا ان سب حضرات نے فر مایا. '' اہم کے پیچھے کسی تماز میں قراءت نہ کر۔'' (5)

حديث ك: امام محرر من الدند في من مؤطا مين روايت كى ، كرعيد الله بن مسعود من الله ندالي عند امام كي يجي قراوت کے بارے میں سوال ہوا ہفر مایا:'' خاموش رہ کہ نماز میں شغل ہےاورامام کی قراوت بچھے کافی ہے۔'' <sup>(6)</sup>

حدیث ∧: سعد بن انی وقاص رضی اند نعالی مزنے فر مایا:''میں دوست رکھتا ہوں کہ جوامام کے چیجے قرا ہ سے کرے، اس کے موقعہ میں اٹکارا ہو۔" (7)

عديث 9: اميرالمومنين عمر فاروق اعظم رض الله تعانى عن فرماتے بيس "جوامام كے پيچية قراءت كرتا ہے ، كاش اس كے موته يل بقر ہو" (8)

<sup>· &</sup>quot;صحيح البحاري"، كتاب الأدان، باب وحوب القراءة | إلح، الحديث: ٧٥٧، ج١، ص٧٦٧. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الصلاة، باب وحوب القراءة الفاتحة. ﴿ إِلَٰحِ الْحَدِيثُ ٢٩٥٠، ص٧٠٨. 8

<sup>&</sup>quot;المسند" بلإمام أحمد بن حسل، مسند جابر بن عبد اللَّه، الحديث ١٤٦٤٩، ح٥، ص٠٠٠ 0

<sup>&</sup>quot;شرح معالي الآثار"، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، الحديث ٢٧٨ ١ - ج١ ص ٢٨٤ 0

<sup>&</sup>quot;الموطا"، باب القراء ة في الصلاة خفف الإمام، الحديث: ١١٩ ، ص٦٢. 0

<sup>&</sup>quot;المصنف" لابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب من كره القراءة خلف الإمام، الحديث: ٧٠ ح ١٠ ص ٢١ ك. 0

<sup>&</sup>quot;المصنف" لعندالرراق، باب القراءة علف الإمام، الحديث: ٩٠٧، ح٢، ص٠٩. 0

حديث ان حضرت على منى الله تعالى عد معقول ب، كرفر مايا. "جس في امام كي يحيي قراءت كي ،اس في فطرت ہے خطاک۔" (1)

### احكام فقهيه

یہ تو پہلے معدم ہو چکا ہے کہ قراءت میں آتی آ واز در کار ہے کہ اگر کوئی مانع مثلاً تقلّ ساعت شور وغل نہ ہو تو خورشن سکے ، اگراتنی آ واز بھی نہ ہو، تو نماز نہ ہوگی۔ای طرح جن معاملات میں نطق کو دخل ہےسب میں آئی آ واز ضروری ہے،مثلاً جانو رذ نح كرتے وفت بسم اللد كہنا ،طلاق ،عمّاق ،استثناء آيت تجده پر حينے پر تجدة تلاوت واجب مونا۔

هسکلها: کنجر ومغرب وعشا کی دو پہلی میں اور جمعہ وعیدین وتر اوت کا ادر وتر رمضان کی سب میں امام پر جبر واجب ہے اورمغرب کی تیسری اورعث کی تیسری چوشی یا ظهر وعصر کی تمام رکعتوں میں آہت پڑھناوا جب ہے۔ (2) (ورمخار وغیرہ) مسئلہ ا: جبرے بیعنی بیں کہ دوسرے لوگ یعنی وہ کہ صف اوّل جس بیں سن سیس میاد نی درجہ ہے اور اعظے کے يےكوئى حدمقر زبين اور آ ہتديد كووشن كے\_(3) (عامدُ كتب)

مسئله ان اس طرح روصنا كدفقط دوايك آوى جواس حقريب بين سن عيس ، جرنبيس بلكه آستد ب\_ (4) (درمخنار) مسئلہ ا: حاجت ہے زیادہ اس قدر بلندآ واز ہے پڑھنا کہائے یا دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو، مکروہ مير (5) (روالحار)

مسكله ٥: آستد يزهد إلقاكه دوسرا فخص شامل موكيا توجوباتى بأع جرب بزسها ورجو بزه چكاب الك اعادوليس\_(6) (ردالحمار)

هستلم ۲: ایک بزی آیت جیسے آیت الکری یا آیت مدایندا گرایک رکعت میں اس میں کا بعض بردها اور دوسری میں

<sup>&</sup>quot;المصمع" لابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب من كره القراءة خلف الإمام، الحديث ٦، ح١، ص١١.

<sup>&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الصلاة، فصل في القراء ة، ج١، ص٥٠ ٣، وعيره.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في الكلام على الحهر و المخافتة، ح٢، ص٣٠٨. 8

<sup>... &</sup>quot;الدرالماحتار"، كتاب الصلاة، فصل في القراء قه ج٢، ص٢٠٨.

<sup>· &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج٢، ص٤٠٣. 6

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، فصل في القراء قد ج٢، ص ٢٠٤.

بعض ، تو جائز ہے ، جب کہ ہررکعت میں جنتا پڑھا ، بفتر رتبن آیت کے ہو۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسكله ك: ون كِنُوافل مِن آسته برُّ هنا واجب باور رات كِنُوافل مِن اختيار بِ أَكْرَبْهِ، برُّ هـ اور جماعت سے رات کے فل پڑھے، تو جمرواجب ہے۔ (2) (ورعثار)

هسکلید ٨: جبري نمي زول مين منفر د كواختيار به اورافضل جبر ب جب كدادا پڙھے اور جب تضاہے تو آ ہستہ پڙھنا واجب ہے۔(3) (ورمخار)

مسلمه: جبري كي قضا اگرچه دن بين جوامام بر جبر داجب بادرسري كي قضايس آسته پرهنا داجب ب،اگرچه رات میں اوا کرے۔ (4) (عالمکیری، ورمخار)

هستله ا: چار رکعتی فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورت بھول کیا تو پچھلی رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے اور ا یک میں بھول گیا ہے، تو تیسری یہ چوتھی میں پڑھے اورمغرب کی پہلی دونوں میں بھول گیا تو تیسری میں پڑھے اور ایک رکھت کی قرا وت سورت جاتی رہی اوران سب صورتوں ہیں فاتحہ کے ساتھ پڑھے، جبری نماز ہوتو فاتحہ دسورت جبراً پڑھے، ورنہ آ ہتداورسب صورتوں میں بحدہ مہوکرے اور قصد آجھوڑی تواعاوہ کرے۔ (5) (درمختار، ردالحکار)

مسئلها: سورت ملانا بحول كيا، ركوع من يادآيا تو كمر اجوجائ اورسورت ملائ بجرركوع كرے اور اخيريس سجدهٔ سبوکرے اگر دوبارہ رکوع ندکرے گا ، تو نماز ندہوگی۔ <sup>(6)</sup> ( ورمخیار )

مستلد ا: فرض کی پہی رکعتوں میں فاتحد بعول کیا تو سیجیلی رکعتوں میں اس کی قضانبیں اور رکوع سے پیشتریاد آیا تو فاتحہ پڑھ کر پھر سورت پڑھے، یو ہیں اگر رکوع میں یاد آیا تو قیام کی طرف عود کرے اور فاتحہ وسورت پڑھے پھر رکوع کرے، اگر دوہارہ رکوئے نہ کرے گا ،نماز نہ ہوگی ۔ <sup>(7)</sup> (درمختار، ردالحتار)

مسكله ١١٠ أيك آيت كاحفظ كرنا برمسلمان مكلف يرفرض عين إور يور فر آن مجيد كاحفظ كرنا قرض كفايه ورسورة

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ح١٠ ص٦٩ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب العملاة، فصل في القراءة، ج٢، ص٦٠٦. 0

<sup>0</sup> 

المرجع السابق، ص٧٠٧، و "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، العصل الثاني، ح١٠ ص٧٧. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، و مطلب في الكلام على الجهر و المخافتة، ح٢، ص ٣١٠. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، فصل في القراء ة، مطلب. تحقيق مهم فيما لو تذكر . إلح، ج٢، ص ٣١١ 0

<sup>🕡 👊</sup> المرجع السابق.

فاتحاورا یک دوسری چھوٹی سورت یااس کے مثل مثلاً تین جھوٹی آیتیں یاا یک بڑی آیت کا حفظ ،واجب عین ہے۔ <sup>(1)</sup> (درمخار) مسئله ١١٠: ابقدر ضرورت مسائل فقد كاجائنا فرض عين إورجاجت عدرا كدسيكهنا حفظ جيج قرآن سے افضل ہے۔(2) (روالی)

**مسئلہ 10:** سنر میں اگر امن وقر ار ہو تو سنت بیہے کہ فجر وظہر میں سور ہُ بروج بااس کی مثل سور تیں پڑھےا درعصر وعشا میں اس سے چھوٹی اورمغرب میں قصار مفضل کی چھوٹی سورتیں اور جلدی ہوتو ہرنماز میں جوچاہے پڑھے۔<sup>(3)</sup> (عالمکیری) مسئله 11: اضطراری حالت میں مثلاً وقت جاتے رہنے یا دشمن یا چور کا خوف ہو تو بفذرہ ل پڑھے، خواہ سفر میں ہویا

حضر (4) میں، یہاں تک کداگر واجبات کی مراعات نہیں کرسکتا تو اس کی بھی اجازت ہے،مثلُ فجر کا وقت اتنا تنگ ہے کہ صرف ایک ایک آیت پڑھ سکتا ہے، تو میں کرے۔ <sup>(5)</sup> (ورعثار، روالحمار) گربعد بلندی آفتاب اس نماز کا عاد و کرے۔

هستله کا: سنت فجریس جماعت جانے کا خوف ہوتو صرف داجبات پر اقتصار کرے مثنا تعوذ کوترک کرے اور رکوع جود میں ایک ایک ہار تبتی پر اکتفا کرے\_(8) (روالحار)

مسئله ١٨: حضر مين جب كه وقت تنك نه جو توسنت بيه كه فجر وظهر مين طوال مفصل يزه ها ورعصر وعث مين اوساط مفصل اورمغرب میں قصار مفصل اوران سب صورتوں میں امام دمنفر ود ونون کا ایک ہی تھم ہے۔<sup>(7)</sup> ( درمخیار وغیرہ )

فا مكرہ: حجرات سے آخر تك قرآن مجيد كى سورتوں كو مفصل كہتے ہيں ، اس كے يہ تمن حصے ہيں ، سورة حجرات سے بروج تك طوال مفصل اور بروج ہے لم يكن تك اوساط مفصل اور لم يكن سے آخر تك قصار مفصل \_

مسئله 19: عصر کی نماز دفت مکروه می اوا کرے، جب بھی صواب بیرے کر قرا مت مسئونہ کو پورا کرے، جب کہ دفت میر نظی نه جو\_<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

<sup>· &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج٢، ص٥١٣.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتر"، كتاب الصلاة، فصل في القراء ة، مطلب: السنة تكون منة عين... إلخ، ح٢، ص١٥.٣. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الرابع، ح١، ص٧٧ 0

<sup>·</sup> مينى حالت اقامت. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، فصل في القراء ة، كتاب الصلاة، مطلب السنة تكون سنة عين . إبح، ح٢، ص٣١٧ 8

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، فصل في القراء ة، مطلب: السنة تكون سنة عين و سنة كفاية، ح٢، ص٣١٧. 6

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ح٢، ص١٧ ٣، وغيره. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الرابع في صعة الصلاة، العصل الرابع، ج١، ص٧٧ 8

مسلم ٢٠ ورض تي سلى الداتا في عدوا لم قر ملى ركعت ص سَيّع السّم رَيِّكَ الْأَعْمَلَى ووسرى مِن قَلْ ينايُّهَا الْكُلْفِرُونَ o تَيْسِرى مِن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿ رِدْحَى ٢٠ البِدَالِيمِي تَبِرَكَا أَنْبِين رِزْ هِدِ (١) (عالْمُكِيرى) اور بمي يبلى ركعت مِن سورة اعلى كى جكد إنَّا أَنْوَ لُنَا\_

مسكله الا: قراءت مسنونه برزيادت نه كرے، جب كه مقند يوں بركراں موادر شاق نه موتوزيادت قليله ميں حرج نہیں\_<sup>(2)</sup>(عالمگیری،روالحتار)

مسئله ۲۲: فرضول مین تفبر تفبر کر قراءت کرے اور تراوی میں متوسط انداز پر اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مرابیار عے کہ مجھ میں آسکے بینی کم سے کم مدکا جودرجہ قاربول نے رکھاہاں کوادا کرے، ورند حرام ہاس لیے كة تيل عة آن يزهة كالحكم ب\_ (3) (درمخار، روالحمار) آج كل كاكثر حفاظ اس طرح يزهة بين كه مدكاا وامونا توبزي بات ہے یک فیک مُونَ مَعْلَمُونَ کے سواکس لفظ کا پر بھی نہیں چاتا تھے حروف ہوتی، بلکہ جلدی میں لفظ کے غظ کھا جاتے ہیں اور اس پرتفاخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام و بخت حرام ہے۔

مسئله ۲۳: ساتوں قر أتنس جائز بیں برگراوٹی ہے کہ توام جس سے تا آشنا ہوں وہ نہ پڑھے کہ اس میں ان کے دین كالتحفظ ب، جيے بهارے يبال قراء تام عاصم بروايت حفص رائج به البذاليمي يزھے۔ (4) (ورمخار،روالحمار)

مسئلہ ۲۲: جرکی پہلی رکعت کو برنسبت دوسری کے دراز کرنامسنون ہے اوراس کی مقدار بیر کھی تی ہے کہ پہلی میں دو تهائی، دوسری میں ایک تهائی۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسئله ٢٥: اگر فجر كي پهلي ركعت ميل طول فاحش كيا، مثلاً پهلي ميل جاليس (١٠٠) آينتي، دوسري مين تين تو مجمي مضايقة بيس، تمر بهترنيس - (6) (روالحيّار)

مسئلہ ٣٤: بہتریہ ہے کہ اور نمازوں میں بھی پہلی رکھت کی قراءت دوسری سے قدرے زیادہ ہو، یہی تھم

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، ابناب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الرابع، ج١، ص٧٨. 0

المرجع السابق. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل عي القراء ة، مطلب المسة تكول مسة. إلح، 8 ح٢٠ ص ٢٠٠٠.

المرجع السابق، 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، العصل الرابع، ج١، ص٧٨. ø

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، قصل في الفراءة و مطلب: السنة بكون سنة عين \_ . إلح، ح٢، ص٣٢٢.

جعہ وعیدین کا بھی ہے۔(1)(عالمگیری)

مسئلہ کا: سنن ونوافل میں دونوں رکعتوں میں برابر کی سورتیں پڑھے۔(<sup>2)</sup> (مدیہ)

مسئلہ 11: دوسری رکعت کی قراءت بہلی سے طویل کرنا مکروہ ہے جبکہ بین (3) فرق معلوم ہوتا ہواوراس کی مقدار سے ہے کہ اگر دونوں سورتوں کی آیتیں برابر موں تو تین آیت کی زیادتی ہے کراہت ہادر چھوٹی بڑی ہوں تو آغول کی تعداد کا اعتبار نہیں بلکہ حروف وکلمات کا عتبار ہے،اگر کلمات وحروف میں بہت تقاوت ہو کراہت ہے اگر چے آبیتیں گئتی میں برابر ہول مثلاً مہلی من اللهُ مَشْرَحْ يرض اوردوسرى من لم يكن الاكراجت ب، اكرچدونون من أعما عما يتن إير (4) (ورعثار، روالحتار) مسكله ۲۹: جعدوعيدين كى بهلى ركعت ش منبع الشم دومرى بين هل أنتك يرد هناسنت ب كد تي الله الله الداني عيدام ے ثابت ہے، بیال قاعدہ ہے مشکی ہے۔ (<sup>5)</sup> (ورمخار،روالحمار)

هستگیره ۱۳۰۰: سورتوں کامعین کرلینا که اس نماز میں ہمیشہ وہی سورت پڑھا کرے، مکروہ ہے، مگر جوسورتیں احادیث میں وارو ہیں ان کو بھی بھی پڑھ لینامتحب ہے، تکریداومت نہ کرے کہ کوئی واجب نہ تک ن کرنے۔(<sup>6)</sup> ( ورمختار ، روالحتار ) مسلماسا: فرض نماز میں آیت ترغیب (جس میں ثواب کابیان ہے) وتر ہیب (جس میں عذاب کا ذکر ہے) پڑھے تو مقتدی وامام اس کے ملنے اور اس ہے بیچنے کی ؤ عانہ کریں ،نوافل با جماعت کا بھی یہی تھم ہے ، ہاں نقل تنہا پڑھتا ہوتو وُ عاکرسکتا ہے۔(7)(ورفخار،روالحار)

مسئلہ استا: دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تحرار مروہ تنزیبی ہے، جب کہ کوئی مجبوری نہ ہواور مجبوری ہو تو بالكل كراجت جيس، مثلًا بهلي ركعت ين يوري فحل أغور فيوب الناس برهي، تواب دوسري ين بحي يهي برج يادوسري ين بواقصدوی پہلی سورت شروع کردی یا دوسری سورت یا دبیس آتی ، تو وی پہلی پڑھے۔ <sup>(6)</sup> (ردالحمار)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الرابع، ح١، ص٧٨.

<sup>··· &</sup>quot;منية المصلى"، مقدار القراء قافي الصلاة، ص • · ٣٠.

العنى داشى دصاف...

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب صقة الصلاة، فصل في القراءه، و مظلب. السنة تكون صة عين إلخ، ج ۲ء ص ۳۲۲.

<sup>·</sup> المرجع السابق، ص ٢٢٤.

<sup>»</sup> المرجع السابق، ص ٥ ٣٢. 6

البرجع السابق، ص٣٢٧. 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في القراء ة، و مطلب: السنة تكون سنة عين . إلخ، ج٢، ص٣٢٩

مسلم ۱۳۳۳: نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کو تکرر پڑھنایا ایک رکعت میں اس سورت کو بار بار پڑھنا، بلا کراهت جائز بر-(1)(غیبه)

مسكر الله الك ركعت مين بوراقر آن مجيد تم كرليا تودوسرى من فاتحدك بعد المست شروع كر\_\_(2) (عالمكيرى) مسلم ١٣٥: قرائف كى يبلى ركعت من چندة يتن برهيس اور دوسرى من دوسرى جگدے چندة يتني برهيس، اگرچه اسی سورت کی جول تو اگر درمیان میں دویا زیادہ آیتیں رہ کئیں تو حرج نہیں، مگر بلاضرورت ایسانہ کرے اورا کر ایک ہی رکعت میں چندآ بیتیں پڑھیں پھر کچے چھوڑ کر دوسری جگہ سے پڑھا، تو محروہ ہے اور بھول کر ایسا ہوا تو لوٹے اور چھوٹی ہوئی آ بیتیں يزهمه (3) (روالحار)

مستلمة ١٣٠ عبلى ركعت ميس كس سورت كا آخر برها ورووسرى ميس كوئي جيموني سورت ، مثلًا ببني ميس أف يحسب أله ووسرى مِن قُلُ هُوَ اللَّهُ، تُوحري تبين \_(4) (عالمكيري)

هسکله ۱۳۷۵: فرض کی ایک رکعت میں دوسورت نه پزھے اور منفرد پڑھ لے تو حرج بھی نبیں، بشرطیکه ان دونوں سورتول میں فاصلہ نہ ہواورا کر چھ میں ایک یا چند سورتیں چھوڑ دیں ، تو مکر وہ ہے۔ <sup>(5)</sup> ( روالحتار )

**مسئلہ ۱۳۸:** کہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھی اور دوسری میں ایک جھوٹی سورت درمیان ہے چھوڑ کر پڑھی تو مکروہ ہاور اگر وہ درمیان کی سورت بڑی ہے کہ اس کو پڑھے تو دوسری کی قراءت پہلی سے طویل ہوج سے گی تو حرج نہیں، جیسے وَ البِّينِ كَ بِعِدانًا أَنُولُنَا رِرْ صِنْ صِ حِن تَهِينَ اورافَا جَآءَكَ بِعِدقُلُ هُوَ اللَّهُ رِرْ حَالَه عِلى إِنَّا أَنُولُنَا رِرْ صِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِرْ حَنارُ عِلى اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِن اللّ

مسئلہ اس : قرآن مجیداً نٹا پڑھنا کہ دوسری رکھت بیں پہلی والی ہے او پر کی سورت پڑھے، بیکر وہ تحریجی ہے، مثلًا لله من قُلُ ينا يُنهَا الْكُفِوُونَ يرضى اور دوسرى من ألَهُ تَوَكَيْفَ \_(7) (ورفقار) ال كر لي يخت وعيدا كي، عبدالله بن مسعود رمني الله نفاتي عنه قرماتے ہيں:'' جوقر آن ألث كريڑ هتا ہے، كيا خوف نبيس كرتا كدالله اس كا دل ألث دے۔'' (8)

- "غنية المتمني"، فيما يكره من القرال في العسلاة وما لا يكره.. إلخ، ص٤٩٤ موصحاً 0
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الرابع، ج١، ص٧٩ Ø
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاه، فصل في القراء ة، مطلب؛ الاستماع للقرآل فرص كعاية، ج٢، ص٣٢٩ 8
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الرابع، ح١١ ص٧٨ 0
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في القراءة، مطلب. الاستماع لنفرآن فرض كفاية، ح٢، ص ٣٣٠. 8
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، فصل في القراء ﭬ، ج٢، ص ٣٠٠، وعيره 0
    - "الدر المانتار"، كتاب الصلاة، فصل في القراء ٥، ح٢، ص ٢٣٠. Ø
      - "القتاوي الرضوية"، ج٦، ص٢٣٩. 8

يُّنَ كُن مجلس المدينة العلمية(ووت المالي)

الفنل وہ ہے جس میں زیادہ آیتیں ہوں۔ (3) (ورعثار)

اور بھول کر ہوتو نہ گناہ، نہ بحدہ سہو۔

مسکمہ ۲۰: بچوں کی آسانی کے لیے پارہ عم خلاف تر تنیب قر آن مجید پڑھنا جائز ہے۔(1) (ردالحمار) مسئله ۱۲۲: مجول کردوسری رکعت بین او پر کی سورت شروع کر دی یا ایک جھوٹی سورت کا فی صلہ ہو گیا، پھرید وآیا تو جو شروع كرچكا ہے اى كو يوراكرے اگر چه ايك بى حرف يزها ہو، مثلًا يهلى بيں قُلْ يا يُنهَا الْكَفِرُ وُنَ يزهى اور دوسرى بيس اَكُمُ تَوَ كَيْفَ يا تَبَّتُ شروع كردى اب يادا في براى كوفتم كرے، چوز كراها جاء بر صنى اجازت نبيس-(2) (در مخاروغيره) مسكلم ١٣٠١: بنسبت ايك برى آيت كيفن جموني آيون كا يزهنا الفل باورجز وسورت اور بوري سورت مي

مسلم ١٧٠٠ ركوع كے ليحبير كي ، ترابحي ركوع من نه كيا تفاليين كمنوں تك باتحد و بنجنے كے قابل ند تھ كا تفا كداور زیادہ پڑھنے کاارادہ ہوا تو پڑھ سکتا ہے، کچھرج نبیں۔(<sup>4)</sup>(عالمکیری)

### مسائل قراء ت بيرون نماز

مسكله ١١٣٠: قرآن مجيد و كيدكر پر هناه زياني پر من افضل ب كديد پر هنا بهي باور د يكنا اور باته ساس كا جهونا مجي اورسب عبادت بين\_(5)

مسئله ۱۳۵۵: مستحب سے بے کہ باوضو قبلہ روا چھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے اور شروع تلاوت میں اعوذ پڑھنا متحب ہے <sup>(6)</sup> اور ابتدائے سورت میں بسم القد سنت، ورنہ مشخب اور اگر جو آیت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا میں ضمیر مولى تعالى كاطرف راجع بي عب عبو السلَّمة الَّذِي لا إلله إلَّا هُو تواس مورت بس اعود كه بعديهم الله يزع السَّا

- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، فصل في القراء ة، مطلب: الاستماع للقرآن فرص كفاية، ج٧، ص٠٣٠.
- "الدرالمانتار"، كتاب الصلاة، فصل في القراء ﭬ، ج٢، ص ٣٣٠، وعيره. 🚯 المرجع السابق، ص ٣٣١. 0
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الرابع، ح١١ ص٧٩ 0
    - · « "عبية المتملي"؛ القراءة عارج الصلاة، ص٩٥. 9
- فقيد ملت معزرت عدامه مفتى جزال الدين احمرا مجدى عليه رحمة الشالتوي مقاوي فيف الرسول ، مجلد 1 بصفحه 351 يرفر مات جي ك الم مثلاوت کے شروع میں اعوذ بالقد پڑھتامستحب ہے واجب جمیں۔اور بے شک بہار شریعت میں واجب چمیں ہے جس پرغیبہ کاحوالہ ہے، حالا نکہ غنیہ مطبوعه رشميش ٢٢٣ ش بالتعود يستحب موة واحدة ما لم يفصل بعمل دىيوى. (يتني ايك مرتبه تعوذ يز هنام تحب ب جب تك اس تلدوت شركوني دنياوي كام حائل شهو) و معلوم جواكر بهارشريعت من بهت سے مسائل جونا شرين كي خفلتو س كى وجد ے عطاحیب کے ہیں،ان میں سے ایک میکی ہے۔ "ای دجہ سے ہم نے "مستحب" کردیا ہے۔

مؤ كديب، درميان ميں كوئى دينوى كام كرے تو اعوذ يالله بهم الله بھر پڑھ لے اور دينى كام كيا مثلًا سلام يا اذان كا جواب ديايا سبى ن الله اوركلمه طبيه وغيره اذكار يره عن اعُوْدُ بِاللَّه كاريرُ هنااس كذ منين ر<sup>(1)</sup> (غديه وغير ما)

مسكلم ١٨٠١: سورة براءت ساكر تلاوت شروع كى تواعود بالله بنيم الله كهداورجواس كيهاس تل وت شروع کی اور سورت براءت آگئی تو تسمید پڑھنے کی حاجت نہیں۔(2) (غیبہ ) اور اس کی ابتدایش نیا تعوذ جوآج کل کے حافظوں نے نکالا ہے، بےاصل ہےاور پر جومشہور ہے کہ سور ہ تو بابتدا بھی پڑھے، جب بھی بسم القدند پڑھے، میکن غلط ہے۔ هسکله کے اس کرمیوں بیں میں کوقر آن جمید ختم کرنا بہتر ہے اور جاڑوں بیں اوّل شب کو، کہ حدیث بیں ہے: '' جس نے شروع دن میں قرآن ختم کیا، شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جس نے ابتدائے شب میں ختم کیا، شبح تک استغفار کرتے ہیں۔''اس حدیث کوداری نے سعد بن وقاص رہنی اللہ تعالی منہ سے روایت کیاء تو گرمیوں میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے قتم کرنے میں استعفار ملائکہ زیاوہ ہوگی اور جاڑوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو شروع رات میں قتم کرنے ہے استعفار زياده بوگي\_(3)(غديه)

مسئله ١٨٨: تين ون يركم مي قرآن كافتم خلاف أولى بركه ني كريم سى الدتواني عدوس فرمايا: "جس في تنین رات ہے کم بین قرآن پڑھاءاس نے سمجھ نہیں۔'' <sup>(4)</sup> اس حدیث کوابوداود وتر ندی دنسائی نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رمنی الله تعالی منها ہے روایت کیا۔

مسلمه الما: جب فتم موتو تين بار فل هو الله أحد برها بهترب، أكر چيتر اور من مورالية اكرفرض نماز من فتم کرے، توایک ہارہے زیادہ نہ پڑھے۔ <sup>(5)</sup> (غنیہ وغیر ہا)

هستله • 2: ليث كرقر آن يزهن بين حرج نبين، جب كه ياؤل سفي مون اورموزه كفلا مو، يو بين جين اوركام كرف ک حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ ہے ،ورنہ محردہ ہے۔ <sup>(8)</sup> (غنیہ )

مسئلہ (0: عسل خانداور مواضع نجاست (<sup>7)</sup> میں قرآن مجید برا صناء ناجائز ہے۔ <sup>(8)</sup> (غدیہ )

🗨 ۱۰۰۰۰ المرجع السابق، 💮 🕙 ۱۰۰۰۰ المرجع السابق، ص٩٦٦.

۵۹ "سس أبي داود"، كتاب شهر رمصان، باب تحريب القرآن، الحديث: ١٣٩٤، ح٢، ص٧٩

"غية المتملى"، القراءة خارج الصلاة، ص٩٦، وغيرها.

6 ···· المرجع السابق. • و السابق.

3 .... "غيية المتملى"، القراءة خارج الصلاة، ص٢٩٦.

الله المدينة العلمية (الاستامال)

 <sup>&</sup>quot;عية المتملي"، القراءة خارج الصلاة، ص٩٩٥، وغيرها.

مسلم اله: جب بلندآ واز بي قرآن روحا جائ تو تمام حاضرين برستنا فرض ب، جب كهوه مجمع بغرض سُننے ك حاضر ہوورندایک کاسننا کانی ہے، اگر چاورا ہے کام میں ہوں۔ (1) (غدیہ ، فقاویٰ رضوبیہ )

مسكله ٥١٠ مجمع مين سب لوگ بلندآ واز سے پڑھين بيرام ہے، اکثر تيجوں مين سب بلندآ واز سے پڑھتے ہيں بير حرام ہے، اگر چند مخص پڑھنے والے ہول تو تھم ہے کہ آہتہ پڑھیں۔(2) (ور بخار وغیرہ)

مسئلہ ما 2: بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلندآ واز ہے پڑھنا ناجائز ہے، لوگ اگرند منیں کے تو گناہ پڑھنے والے پر ہا گرکام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھناشروع کردیا ہواورا گروہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہوتوا کر پہلے پڑھنااس نے شروع کیا اورلوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ اورا گر کام شروع کرنے کے بعداس نے پڑھنا شروع کیا، تواس برگناه۔<sup>(3)</sup> (غدیہ )

هستله ۵۵: جبال کوئی مخص علم دین پژهار ماسه یا طالب علم علم دین کی تکرار کرتے یا مطالعہ دیکھتے ہوں ، وہاں بھی بلندآ وازے پر هنامنع ہے۔(4) (غیبر)

مسلم ٢٥: قرآن مجيد سُنا، تلاوت كرنے اور فل برصنے سے افضل ہے۔ (5) (غدیہ )

هستله عن يا بيريا استاد يا باب أن معظم دين ، بادشاه اسلام ياعالم دين يا بيريا استاد يا باب آجائے ، تو تلاوت کرنے والااس کی تعظیم کو کھڑ ابوسکتا ہے۔ <sup>(6)</sup> (غنیہ )

مستله ۵۸: عورت کوعورت ہے قرآن مجید پڑھنا غیرمحرم نابینا ہے پڑھنے ہے بہتر ہے، کداگر چہدہ واسے و کھنانہیں سکرآ واز توسنتا ہےاورعورت کی آ واز بھی عورت ہے لینی غیر محرم کو بلا ضرورت سُنائے کی اجازت نہیں۔<sup>(7)</sup> (غذیہ )

مسئله 9 🗀 قرآن پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے،حضورا قدس ملی اند تعانی عید دسم فرماتے ہیں '' میری امت کے ثواب جھ پر پٹی کیے گئے، یہاں تک کہ تکا جو مجدے آوی نکال دیتا ہے اور میری امت کے گناہ جھ پر پٹی ہوئے ، تو اس سے بردھ

<sup>&</sup>quot;عبية المتمني"، القراء ة خارج الصلاة، ص ٤٩٧، و "العتاوي الرصوية "، ح٢٣، ص ٣٥٢

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" 0

<sup>· « &</sup>quot;عبية المتمني"؛ القراءة محارج الصلاق، ص٤٩٧.

<sup>·</sup> المرجع السايق.

المرجع السابق.

<sup>🙃 🚥</sup> المرجع السابق

<sup>7</sup> المرجع السابق.

کر کوئی گناہ تبیں دیکھا کہ آ دمی کوسورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا۔'' <sup>(1)</sup> اس حدیث کوابوواود وتر ندی نے روایت کیا ، دوسری روایت میں ہے، ''جوقر آن پڑھ کر پیول جائے قیامت کے دن کوڑھی ہو کر آئے گا۔'' (2) اس حدیث کوابوداودو داری ونسائی نے روایت کیا اور قرآن مجیدیں ہے کہ: ''ا تدھا ہو کراُ مھے گا۔'' (3)

مسکلیو ۲: جو مخص غلط پژهتا ہوتو شننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے ، بشرطیکہ بتائے کی وجہ سے کینہ وحسد پیدا نہ ہو۔<sup>(4)</sup> (غیبہ ) اسی طرح اگر کسی کا مُضحف شریف اپنے پاس عاریت ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے، ہتا ویتا

مسلمان: قرآن مجیدنهایت باریک قلم سے لکھ کرچیوٹا کردینا جیسا آج کل تعویذی قرآن جیسے ہیں مکروہ ہے، کداس من تحقیری صورت ہے۔(5) (غیبہ ) بلکہ جمائل (6) بھی نہ جا ہیں۔

مسئلہ ۲۲: قرآن مجید بلندآ وازے پڑھناافضل ہے جب کے سی نمازی یام یض یاسوتے کوایڈ اند پہنچے۔(۲) (غدیہ) هستله ۱۲۳: ویواروں اور محرابوں پرقر آن مجید لکھنا اچھانہیں اور مُصُحف شریف کومطل (8) کرنے میں حرج نہیں۔ <sup>(9)</sup> (فنيه) للكه برئيت تعظيم متخب --

- "جامع الترمدي"، أبوءب فصائل القرآده ١ \_باب، الحديث: ٢٩٢٥ ح٤٠ ص٢٠٠٠.
- "سس أبي داود"، كتاب أنوتر، باب انتشديد هيمن حفظ القرآن ثم نسيه، الحديث: ١٠٤٧٤ ٢٠ ص١٠٠ ص٠٠
  - قرآن مجيرين ہے: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ فِرْكُونَى الآية ﴾ ب١٦، ظه ١٢٤

"جو میرے ذکر لینی قرآن سے مند چھیرے گا سواس کے لئے تک عیش ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھ کیں گے، کے گا، ا مرے رب! اونے بحصائدها كون اشايا بين تو تفا الكيارا، القدتى تى فرمائ كا، يو بين آئى تيس تيرے ياس مارى "يتي سولو ف المحين بمعلاديا اورايسے بى آج ئو تھملا ديا جائے گا كەكونى تىرى خيرندلےگا۔''

عجد واعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا عبیه رحمة الرحن" ' قمآ دی رضوبیا ' میں فرماتے جیں . ' ' وہ قرآن مجید بحول جائے اور ان وهیدوں کا مستحق بورجواس باب من وارد بوئيس ، مرآب في تركوره آيدورجم لكها - ("العناوى الرصوية"، ح٢٢، ص ٦٤٦).

- "غنية المتملى"، القراءة محارج الصلاة، ص٤٩٨.
  - المرجع السابق،
  - یعنی چھوٹے سائز کا قرآن جے گلے میں لٹکاتے ہیں۔ 0
- "عية المتملى"، القراءة خارج الصلاة، ص٤٩٧. 0
  - تعنی سونے ہے آراستہ۔ 8
- ... "عنية المتملي"، القراءة خارج الصلاة، ص٤٩٨.

#### قراءت میں غلطی ہو جانے کا بیان

اس باب میں قاعدہ کلیہ ہے ہے کہ اگر اسی غلطی ہوئی جس ہے معتی گڑ گئے ،نماز فاسد ہوگئی ، ورنہیں۔

مسكلها: اعرابي غلطيال أكرابي بول جن سيمعنى ندير ته بول تومغد نيس مثلًا لا تسو فَعُوَّا أَصُوا تِكُمُ، نَعُبَدُ اوراگرا تناتخیر ہوکداس کا عققاداورقصداً پڑھنا کفرہو، تواحوط بیہ کہ اعادہ کرے، مثلًا ﴿ عَسَلَى أَذَهُ رَبُّهُ ﴾ (٦) میں میم کو ز براوريكوييش برُ هديااور ﴿ إِنَّهُ مَا يَنْعُفُ مِي اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّ اللهِ (2) مِن جلالت كور فع اورالعلما كوزير برُ هااور ﴿ فَسَآءَ مَطَوُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴾ (3) من وال كورير راما، ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ (4) من كاف وزير راما، ﴿ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ (5) کے واؤ کوز بر بردھا۔(<sup>6)</sup> (روامحتار، عالمکیری)

مستلمًا: تشدير كَوْتَغَيْف بِرْ حَاجِي ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (٢) يس ك يرتشد يدند براهي، ﴿ اللَّحَمُدُ لِكُ وَبِ الْعِلْمِيْنَ ﴾ (8) يس برتشديدند پڙهي، ﴿ فَتِسْلُوا تَقْتِيْلاً ﴾ (9) يس ت پرتشديدند پڙهي، ترزموگي۔(10) (عالمكيري،ردالحتار)

مسكلة المخفف كومشدور والي و في مَنْ أظُلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ ﴾ (11) من وال كوتشديد كساته روع الوعام ترك كيا جير ﴿ إلحد فَا الْصِرَاطَ ﴾ (12) من لام ظاهر كيا الماز موجائ كير (13) (عالكيري اردالحار)

- ب٢١، ظه: ١٢١.
- ب ۲۲ تقاطر: ۲۸ و 0
- ۱۰۰ پ۹۹ ا ۱ النمل: ۸۵. 0
  - ب ١٠ (لقاتحة: ١٤ . 0
- ب٨٤: الحشر: ٢٤. 0
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صعة الصلاة، العصل الخامس، ح١، ص ٨١ 0 و "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاه، ومايكره فيها، مطلب: مسائل رلة القارئ، ج٢، ص٤٧٣
  - پ١، الفاتحة ٤ 0
  - 📵 --- پ۲۲ء الاحزاب: ۲۱. ب ١٥ الفائحة: ١. 8
  - "انعتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صقة الصلاة، العصل الخامس، ح١، ص١٨. 0 و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب مايمسد الصلاة، ومايكره فيها مطب: مسائل رلة القارئ، ح٢، ص٤٧٤
    - پ٤٧: الزمر: ٣٧. 🔻 🔞 .... ب١ الماتحة: ٥٠ Ф
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الخامس، ح١، ص ٨١ B و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة... إلخ، مطلب: مسائل رلة القارئ، ج٢، ص٤٧٥.

مسئلم؟: حرف زيده كرنے اكر معنى نديكري نماز فاسدن بوگ، جي ﴿ وَانْدَ عَنِ الْمُنكُو ﴾ (1) ميس رك بعدى زياده كى، ﴿ هُمُّ الَّهٰ بِيْنَ ﴾ (2) مِن مِم كوج م كرك الف ظاهر كيا اورا كرمعنى فاسد ہوجا كيں، جيسے ﴿ زَرَابِيُّ ﴾ (3) كو زَرَابِيْب، ﴿ مَثَانِي ﴾ (4) كو مثانين پڙها، توتماز قاسر بوجا سُكَل (5) (عالمكيري)

مسكله في المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المعتبين المحتل المعتبين المحتل المعتبين المحتل المعتبين المحتل المعتبين المحتل المحتل المعتبين المحتل ال یو ہیں کلمہ کے بعض حرف کو قطع کرنا بھی مفسد نہیں ، یو ہیں وقف وابتدا کا بے موقع ہونا بھی مفسد نہیں ، اگر چہ وقف لازم ہومثلاً ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ﴾ (6) روقف كيا، يمريزها ﴿ أُولَّذِينَ هُمْ حَيْرُ الْبَوِيَّةِ ۗ ﴾ (7) يا ﴿أَصْحَبُ النَّارِ ﴾ (8) روتف دركيا اور ﴿ أَلَّـذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ ﴾ (9) روق والور ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَـهُ ﴾ (10) روقف کر کے اِلّا اُمُوَ پِرْ هاان سب صورتول میں نماز ہوجائے گی محراب اکرنا بہت جیجے۔ (11) (عالمگیری دغیرو)

هستله ٧: كوئى كلمه زياده كرديا ، تووه كلمه قرآن بين ب يانبين اور بير صورت معنى كا فساد موتاب يانبين ، اكرمعني فاسد جوجاكين كَ الْمَارْجِ فَي رَبِي اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ الْمَنُوا وَكَفَرُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّلِينُقُونَ اور إنَّمَا نُسمُسلِي لَهُمْ لِيَوْدَادُوا إلْمُمَا وَجَمَالًا اوراكر معنى متغيرته ول، توفاسدنه وكي اكر جدقر آن يس اس كامثل ند بو، جيس إنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا اور فِيهَا فَاكِهَةً وَ نَخُلُ وَ تُفَاحٌ وَ رُمَّانٌ ــ(12) (عالمكيري وغيره)

مسئليك: ممس كلمدكوچ وراكيا ورمعى فاسدند موئ جي ﴿ جَزُّوا مَنْ اللَّهِ مَا يَعَةٌ مِعْلَهَا ﴾ (13) بين دوسر مسيّعة

پ۲۱، لقمال: ۲۷.

پ۲۸، السافقون: ٧. 0

پ ۱۶۰ العاشية ۲۹ 0

ا پ۲۳ الزمر: ۲۳. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الخامس، ح١، ص٧٩. 0

<sup>....</sup> پ ۴۰ البروج: ۱۱. 0

پ ۲۰ البينة، ۷ 0

پ٨٢٠ الحشر: ٢٠٠. 8

پ£ ۲) المؤمن: ۷. 0

پ۲، آل عمران: ۱۸. 0

<sup>0</sup> 

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الخامس، ج١، ص٧٩، ١٨٠ وعيره "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الخامس، ج١٠ ص٠ ٨٠ وعيره. 0

<sup>،</sup> پ٥٧ الشورئ: ٥٠٠ (3)

كوند پرُ ها تو نماز فاسدند بهونى اورا كراس كى وجها عنى فاسد بهول، جيسے ﴿ فَسَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (1) بيس كاند پرُ ها، تو نماز فاسد ہوگئی۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

مسلم ٨: كونى حرف كم كرديا ورمعتى فاسد مول جيس خسلفنا بلاخ كاور جَعَلْنا بغيرج ك، تو نمازة سد مو ج نے گی اور اگر معنی فی سدند ہوں مثلاً ہروجہ ترخیم شرا لط کے ساتھ صدف کیا جیسے یا مالے کٹیس یا مال پڑھا تو فاسدند ہوگی، يوبين تعالى جَدُ رَبِّنا مِن تعالَ يرها ، بوجائ كى (3) (عالمكيرى ، روالحار)

مسلمه: ایک افظ کے بدلے میں دوسرالفظ پڑھا، اگرمعنی فاسدنہ بول نماز ہوجائے گی جیسے غیلیہ کی جگہ تحسیکیہ، اورا كرمعى فاسد بون نمازند بوكى جيس ﴿ وَعُدًا عَلَيْنَا ﴿ إِنَّا كُنَّا فَعِلِيْنَ ﴾ (٥) بي فَاعِلِيْنَ كَ جَكَه غَافِلِيْنَ يُرْصاءا كرنسب عِينُ عَلَى كَ اورمنسوب البِيقِر آن مِينَ مِينَ مِينَ فاسد جوكُ جيسے مَسرَيَسمُ ابْسنَةُ غَيْلَانَ پِرْ هااورقر آن مِين ہے تو فاسد شہوئی جيه مَرْيَمُ ابْنَةُ لُقُمَانَ (5) (عالكيري)

مسكله 1: حروف كي تفذيم وتا خير من بهي أكر معنى فاسد جول ، نماز فاسد بورنتيس ، جيد ﴿ فَسُورَةٍ ﴾ (6) كو قَوْسَرَةِ بِرُ ماءعَضْفِ كَ جَدَعَفُصِ بِرُ هاء فاسد مِوكَى اور إنْفَجَرَتْ كوامُفَرَ جَتْ بِرُ ها توتبيس، يكتم كلمه كي تقديم تاخير كاسم، يَسِيهِ ﴿ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ ﴾ (٢) مِن شَهِيْقٌ كو زَفِيْرٌ پرمقدم كيا، فاسدت، بولَى اور إنَّ الْاَبْوَارَ لَفِي جَحِيْمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي نَعِيْمِ رِرْ ها، قاسد موكى \_(8) (عالمكيرى)

مستلداا: ایک آیت کودومری کی جگد پرها، اگر پوراوقف کرچکا ہے تونماز فاسدند ہوئی جیے ﴿ وَالْعَصْرِ ٥ إِنَّ ٱلإنْسَانَ﴾ (9) پروتفكرك ﴿ إِنَّ الْاَيْرَارَ لَهِي نَعِيْمِ أَنْ ﴾ (10) پڙها، يا ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ﴾ پر

پ، ۲۰ الانشقاق: ۲۰.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتر"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة، ومايكره هيها، مطبب: مسائل رلة القارئ، ج٢، ص٢٧؟ 8

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، و مايكره فيها، مطب مسائل رلة القارئ، ح٢، ص٢٧٠ 0

<sup>...</sup> به ٧٠ الانبياء. ٤ ٠ ١. 0

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الخامس، ج١، ص - ٨ 8

ب٢٩١ المدثر: ٥١. 6

۱۰۰۰ پ۲۱۶ هرد: ۲۰۱. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صعة الصلاة، القصل الخامس، ج١، ص٠٨ ø

<sup>،</sup> پ ۱۰ ۳۰ العصر: ۱ ۲۰ 9

<sup>🖚</sup> ب و ۱۳ المطعقين: ۲۲ , 1

وقف كيه ، پجر پڙها ﴿ أُولْنَيْكَ هُمْ شَوُّ الْبَوِيَّةِ ٥٠ ﴾ (١) نماز بوكن اوراكر وقف ندكيا تومعني منغير بونے كي صورت مين نماز قاسد موجائ كى، جير يُهِ مثال ورنتيس جي ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْدُوا وَعَـ مِلُوا الصَّلِحْتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنْتُ الْهِرُ دُوسِ ﴾ (2) كى عِكَ فَلَهُمْ جَزَ آوْن الْحُسْني بِرْحا بْمَارْبُوكْي (3) (عالمكيرى)

مسكلياً! مسكر كم ركوم ريرها، تومعنى فاسد بون مين نماز فاسد بوكى جيد رَبِّ رَبِّ المعلَ عِنْ ملك ملك يَوْم الْدَبْيُن جب كه بقصد اضافت يره حابوليني رب كارب، ما لك كاما لك اورا كر بقصد تصحيح مخارج مكرر كيايا بغير قصدز بان س مكرر ہوگيايا كچيجى قصدندكي توان سب مورتوں ميں نماز فاسدند ہوگ\_(دوالحار)

مسئله ایک حرف کی جگه دوسرا حرف پڑھنا اگر اس وجہ سے ہے کہ اس کی زبان سے وہ حرف اوانہیں ہوتا تو مجبور ہے،اس پرکوشش کرنا ضروری ہے،اگر لا پروائی ہے ہے جیسے آج کل کے اکثر حفاظ وعلا کدادا کرنے پر قادر ہیں مگر بے خیالی میں تهدیل حرف کردیتے ہیں، تواگرمعنی فاسد ہوں نماز نہ ہوئی،اس قتم کی جنتی نمازیں پڑھی ہوں ان کی قضالازم اس کی تفصیل ہاب الامامة بين مذكور بوكى ...

مسئله ۱۱: طنت، سنص، ذرنظ، اوع، وح، من ظاد، ان حرنول بين سيح طور پر اجتاز رکيس، ورند منى فاسد جونے كى صورت میں نماز نہ ہوگی اور بعض توس ش ، زج ، ق ک میں بھی فرق نبیس کرتے۔

مسكله 10: مد، غنه اظهار، اخفاء، الالديموقع يرها، يا جهال يرصنا بن نديرها، تو نماز موجائ كي- (5) (عالمكيري وفيره)

مسئله ١٦: لحن كيما تحدقر آن يزهنا حرام إورستا بهي حرام ، مريدولين (6) مل كون جوا، لو تماز فاسدنه بوگ \_(7) (عالمکیری)اگرفاحش ند ہوکہ تان کی حد تک پہنچ جائے۔

مسکلہ کا: اللہ مزدجل کے لیے مؤنث کے صینے یاضم پر ذکر کرنے سے نماز جاتی رہتی ہے۔ (8)

- 🕦 🚥 پ ۲۰ البينة: ۲. 💎 💮 سند پ۲ ۱ د الکهف: ۲ ۱ .
- "انفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الخامس، ج١، ص٠٨. 8
- "ردانمحنار"، كتاب الصلاة،باب مايفسد الصلوة، ومايكره فيها، مطلب: إدا فرأ قوله... إلح، ح٢، ص٤٧٨. 4
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صقة الصلاة، القصل الخامس، ح١، ص ٨١. 6
- واو،ی،الف ساکن اور ،قبل کی حرکت موافق مولواس کو دولین کہتے ہیں۔ یعنی واو کے میلے پیش اوری کے پہلے زیرالف کے میلے زہر۔ ۱۳ 6
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الخامس، ح١٠ ص ٨٠. 0
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاه، الباب الرابع في صقة الصلاة، القصل الخامس، ج١، ص٨٢. 8

#### إمامت کا بیان

حدیث ا: ابوداودانن عباس منی مند تعالی عبار داوی ، که رسول الندسی اند تعالی علیه دسلم نے قرمایا: " متم میں کے استھے لوگ اذ ان کہیں اور''قُرّا'' إمامت كريں۔'' <sup>(1)</sup> ( كهاس زمانه شي جوزيا دوقر آن پڙها ہوتا وين علم ميں زيادہ ہوتا )۔ حدیث: مستح مسلم کی روابیت ابوسعید خدری رضی الله تعانی عندسے ہے ، کد إمامت کا زیادہ مستحق اقرء ہے (<sup>2) لی</sup>عنی قرآن زياده يزهاجوا

حديث": ابواشيخ كى روايت ابو بريره ديني التد ق في مدي بركر مايا: "امام ومؤذن كوان سب كى برابر الواب ب جنبوں نے ال کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔" (3)

عدیے ؟: ابوداود ورز ندی روایت کرتے ہیں کہ ابوعطیہ عقبلی کہتے ہیں کہ ''مالک بن حویرث رض ملات فی صدحارے يهال آياكرتے تنے، ايك دن نماز كا دقت آحميا، ہم نے كہا: آ كے برجے، نماز برحائيے، فرمايا: اپنے ميں سے كى كوآ كے كروك نماز پڑھائے اور بتا دول گا کہ میں کیوں ٹییں پڑھا تا؟ میں نے رسول اللہ سلی اندیق بی عیہ سے شنا ہے کہ قرماتے ہیں:'' جو کسی قوم کی ملاقات کو جائے ، تو اُن کی اِمامت ندکرے اور میرجا ہے کہ انہیں میں کا کوئی اِمامت کرے۔'' (4)

عديث 2: ترندى ابوا بامدرس الذات في منه الدول مركة حضور (صلى الداتياني عديد مم) في قرمايا. كدا تين فخصول كي تماز کا نول سے متجاوز نہیں ہوتی ، بھ گا ہوا غلام یہاں تک کہوا لیا آئے اور جو عورت اس حالت میں رات گز ارے کہ اس کا شوہراس پر ناراض ہاور کی گروه کا امام کہ وہ لوگ اس کی امامت ہے کراہیت کرتے ہوں۔" (5) (لیتی کسی شرعی تباحث کی وجہ ہے)۔

صریث ۲: ابن مجد کی روایت ابن عباس من الشاقی فنها سے بول ہے، کدر تین شخصوں کی نماز سرے ایک بالشت بھی او پرئیس جاتی ،ایک وہ محض کہ تو م کی امامت کرے اور وہ لوگ اس کوٹر ا جائے ہوں اور وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کهاس کاشو ہراس پرناراض ہے اور دومسلمان بھائی باہم جوایک دومرے کوکسی و نیاوی وجہ سے چھوڑے ہول۔'' (6)

- "سس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب من أحق با لإمامة، الحديث ٢٤٧٠ ج١، ص٢٤٧
- "صحيح مسلم"، كتاب المساحد... إلح، باب من أحق بالإمامة الحديث: ٦٧٢، ص٣٣٧.
  - "كرانعمال"، كتاب الصلاة، الحديث: ٣٧٠ ٢٠ ج٧، ص ٢٣٩.
  - استن أبي داود"، كتاب الصلاة، باب امامة الرائر، الحديث: ٩٦،٥٩٦ ج١، ص٤٤٢.
- و "جامع الترمذي"، أبواب الصلاة، باب ماحاء قيمن رار فوما فلا يصل بهم، الحديث: ٣٥٣، ج١، ص٣٧٢.
- "جامع الترمدي"؛ أبواب الصلاة، باب ماجاء فيمن أمَّ قوما وهم له كارهون؛ الحديث: ٣٦٠، ج١، ص٣٧٥.
- "سس ابن ماجه"، أبواب إقامة الصلاة.. إلح، ياب من أمّ قوما وهم له كارهون، الحديث: ٩٧١، ح١، ص١٦٥.

عديث ك: الوداودواين ماجداين عمر منى الشاق في حماس راوى ، كرفر مات ييس من الشاق في عيد بهم: " تمن شخصول كي نماز تبول نہیں ہوتی ، جو مخص توم کے آ مے ہولیعن امام ہوا دروہ لوگ اس سے کراہیت کرتے ہوں ادروہ مخص کہ نمر زکو پیٹے دے کرآئے یعن نم زفوت ہونے کے بعد پڑھےاوروہ خض جس نے آ زادکوغلام بنایا۔" (1)

عديث ٨: امام احمدوابن ماجيه سلامه بنت الحريني الله تعالى عنباسة داوى ، كه فرمات يبي ملى الله تعالى عديهم: " قيامت كي علامات سے ہے کہ باہم اللم سجد امامت ایک دوسرے پر ڈالیں گے، کسی کوامام نہیں یا کیں کے کدان کونماز پڑھاوے۔ " (2) (لیمنی میں امامت کی صلاحیت ندہوگی)۔

عديث 9: بخاري كے علاوہ سحاح سند بيس عبد الله بن مسعود رض الله تعالى منه سے مروى ، كرفر ، تے ہيں سلى الله تعالى عبيد الله : " بمکس کے گھریا اسکی سلطنت میں امامت نہ کی جائے ، نداس کی مند پر بیٹھا جائے ، گھراس کی اجازت ہے۔ " (3)

حدیث • 1: بنی ری ومسلم وغیر جما ابو ہر بر و من اند تعالی عنہ ہے را وی ، که فر ماتے تیل صلی مشتعاتی علیہ یسم:'' جب کوئی اوروں کونماز پڑھائے تو تخفیف کرے کہ ان میں پیارا ور کمزورا ور بوڑھا ہوتا ہے اور جب اپنی پڑھے تو جس قدر جا ہے

**حدیث!!** اه م بخاری ابونی ده رخی اند تعالی مدے راوی ، که حضور (صلی اند تعالی عید دسلم) قر ماتے ہیں: که <sup>د</sup> بیس فرم زمیس واخل ہوتا ہوں اورطویل کرنے کا ارا دور کھتا ہوں کہ بچیہ کے رونے کی آ واز سنتنا ہوں ،للبذا نماز میں اختصار کر دیتا ہوں کہ جانتا ہوں ،اس کےرونے سےاس کی مال کو م انجن ہوتا ہے۔ ' (5)

جب پڑھ تھے، جماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا اے لوگو! میں تمہاراا مام ہوں ، رکوع وجود وقیام اور نمازے گھرنے میں مجھ پر سبقت ندكروكه يشم كوآ كاور ييجيے سے ديكھا ہوں . '' (6)

صديث الله الك كى روايت البين ساس طرح ب، كرفر مايا: كد جوامام سے يميلے اپناسر أشما تا اور جمكا تا

- "سس ابن ماحه"، أبواب اقامة... إلح، ياب من أمّ... إلح، الحديث: ٩٧٠، ح١، ص٥١٥، عن عبدالله بن عمرو. 0
  - "سس أبي داو د"، كتاب الصلاة، باب في كراهية التدافع عن الإمامة، الحديث ١٥٨١ ح١٠ ص ٢٣٩ 0
- "صحيح مسلم"، كتاب المساحد و مواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، الحديث ٢٩١\_(٦٧٣)، ص٣٦٨. 3
  - "صحيح البخاري"، كتاب الأدال، ياب إذا صلى لنعسه ... إلح، الحديث: ٣٠٧، ج١، ص٥٥ ٢ وعيره 0
    - "صحيح البخاري"، كتاب الأدان، باب من أخف الصلاة... إلخ، الحديث: ٧٠٧، ج١٠ ص٢٥٣. 0
    - "صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع إلح، الحديث ٢٢٦، ص٢٢٨. 0

ے، اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں میں۔ '' (1)

**حدیث ا:** بخاری ومسلم وغیر جماا یو ہر ریوه رضی انترت کی عنہ سے راوی ، کہ حضور (مسلی انترت کی علیدوسلم ) فر ماتے ہیں :'' کیا جو مختص امام سے پہلے سراُ تھ تا ہے، اس سے نبیس ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کا سرگدھے کا سرکر دے؟'' (2) بعض محدثین سے منقول ہے کہ امام نو وی رحماللہ تعالی حدیث لیتے کے لیے ایک بڑے مشہور خفس کے پاس دمشق میں سکتے اور ان کے پاس بہت کچھ بڑھا، گروہ پر دہ ڈال کر پڑھاتے ، عدتوں تک ان کے پاس بہت کھے پڑھا، تکران کامونھ ندد کھا، جب زمانہ درازگز رااورانہوں نے و یکھ کدان کوحدیث کی بہت خواہش ہے تو ایک روز پر دہ ہٹا دیا، دیکھتے کیا ہیں کدان کا مونھ گدھے کا ساہے، انہوں نے کہ،، ''صاحب زادے!امام پرسبقت کرنے ہے ڈروکہ بیرجد بیٹ جب مجھ کوئینجی میں نے اےمستبعد <sup>(3)</sup> جاتااور میں نے امام پرقصد آ سبقت کی ، تو میراموند ایسا ہو گیا جوتم دیکھ رہے ہو۔ " (4)

**حدیث 10:** ابوداود تو بان رضی اند تعالی مدے راوی ، که حضور (صلی اند تعالی مدیم طم) قمر ماتے ہیں : که '' تین پاتیل کسی کوحلہ لنہیں ، جوکسی قوم کی ! مامت کرے تو ایسا نہ کرے کہ خاص اپنے نیے ؤ عاکرے ، اُنہیں چھوڑ وے ، ایسا کیا تو ان کی خیانت کی اور کس کے گھر کے اندر بغیرا جازت نظرنہ کرے اورا بیا کیا توان کی خیانت کی اور پاخانہ پیشاب روک کرنماز نه يڙھے، بلکہ ٻاکا ہولے ليعنی فارغ ہولے۔'' (5)

### احكام فقهيه

ا مامت کبری کا بیان حقیہ عقا تدمیں فدکور ہوا۔ اس باب میں امامتِ صغری یعنی امامت نماز کے مسائل بیان کیے جا کیں کے، امامت کے بیمعنی ہیں کہ دوسرے کی نماز کااس کی نماز کے ساتھ وابستہ ہونا۔

### ( شرائط إمامت )

مسكلما: مردغيرمعدوركامام كي لي جيوشطيس بين:

- "الموطا" لإمام مالك، كتاب الصلاة، باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام، الحديث ٢١٢، ح١، ص٢٠٠، ع أبي هريرة رضي الله عنه .
  - "صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع \_ إلخ، الحديث ٢٢٨، ص٢٢٨ 0
    - یعنی بعض راویوں کی عدم محت کے باعث دوراز قیاس۔ 8
  - "مرقاة المفاتيح"، كتاب الصلاة، تحت الحديث: ١١٤١، ح٣٠ ص ٢٢١. لكن لم يذكرالنووي. 0
    - "سس أبي داو د"، كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجال وهو حاقي، الحديث ٩، ح١، ص٦٦ 0

- (٢) يلوغ\_
- (m) عاقِل مونا\_
  - (۱۲) مرداوتا۔
  - (۵) قراءت۔
- (۲) معذورند بونا\_<sup>(1)</sup>

مستلمرا: عورتوں کے امام کے لیے مرد ہونا شرط نیں بعورت بھی امام ہو عتی ہے ، اگر چد مکر وہ ہے۔ (2) (عامد کتب) مستلم ان نابالغول ك امام ك لي يالغ مونا شرطنبين، يلكه نابالغ بعى نابالغول كى إمامت كرسكا ب، اكر سجووال مو- (3) (روالحار)

مسئليها: معذورات مثل يات الدعذروالي الامت كرسكات بهم عذروالي إلامت بسكا اوراكر امام ومقتذی دونوں کو دونتم کے عذر ہوں ،مثلا ایک کوریاح کا مرض ہے ، دوسرے کو قطرہ آنے کا ، تو ایک دوسرے کی امات نہیں كرسكتا\_(A)(عالتكيري،ردالحتار)

مسلد ۵: طاہر معذور کی اقتد انہیں کرسکتا جبکہ حالت وضویس حدث پایا گیا، یا بعد وضووفت کے اندر طاری جوا، اگر چہ نماز کے بعد اور اگرنہ وضو کے وقت حدث تھا، ندختم وفت تک اس نے عود کیا تو بینماز جواس نے انقطاع پر پڑھی، اس میں تندرست اس کی افتد اکرسکتا ہے۔ (<sup>5)</sup> (ورمختار)

مسكله ٢: معذورا يخشل معذوري اقتدا كرسكا بإدرايك عذروالا دوعذروالي اقتدانيس كرسكا ، ندايك عذروال ووسرے عذر والے کی اور ووعذر والا ایک عذر والے کی اقتدا کرسکتا ہے، جب کہ وہ ایک عذر اس کے ووش سے ہو۔ (6) (درمختار وغيره)

🕕 .... "نور الإيضاح" كتاب الصلاة، ياب الإمامة، ص٧٣.

"الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الإمامة، مطلب شروط الإمامة الكبري، ح٢، ص٣٣٧، ٣٦٥

"ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: شروط الإمامة الكبري، ح٢، ص٣٣٧

"ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الواجب كفاية الخ، ح٢، ص٣٨٩. 0

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، لناب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث، ح١، ص٨٤

"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص ٣٨٩. 8

"الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص٣٨٩، وعيره

مسکلہ 2: معفدور نے اپنے مثل دوسرے معفدور اور سیح کی اِمامت کی مسیکہ 2: معفدور نے اوروں کی ہوج نے گی۔ (1) (در مختار)

مسئلہ ۸: وہ بدند ہب جس کی بدند ہبی صد کفر کو پہنچ گئی ہو، جیسے رافضی اگر چہ صرف صدیق اکبر منی الد تعالی عند کی خلافت یا صحبت ہے افکار کرتا ہو، یا شیخیین رض احتر تعالی خیا کی شان اقد س بیس تمر اکبڑا ہو۔ قدری بہمی ، مشہدا وروہ جوقر آن کو مخلوق بتا تا ہے اور وہ جوشفاعت یا دیدار الہی یا عذا ہے قبر یا کراماً کا تبین کا افکار کرتا ہے ، ان کے بیجھے نماز نہیں ہوسکتی۔ (2) مخلوق بتا تا ہے اور وہ جوشفاعت یا دیدار الہی یا عذا ہے قبر یا کراماً کا تبین کا افکار کرتا ہے ، ان کے بیجھے نماز نہیں ہوسکتی۔ (عالم کیسلی بیری مندید ) اس سے خت تر تھم و باید کرما نہ کا ہے کہ اللہ مزوج او نی سل احد تعالی عدید کی تو بین کرتے یا تو بین کرنے والوں کو ایٹا پیشوا یا کم از کم مسلمان بی جانتے ہیں۔

مسکلہ 9: جس بدند ہب کی بدند ہی صد کفر کونہ پنجی ہو، جیسے تفضیلیداس کے پیچھے نماز، مکر وہ تحریمی ہے۔ (3) (عالمگیری)

# ( **شرائط اقتدا** )

## اقتذا کی تیره (۱۳) شرطیس میں:

- (۱) نیت اقدار
- (۲) اوراس نیت افتذا کاتح بیمه کے ساتھ ہونا یاتح بیمہ پر مقدم ہونا ، بشرطیکہ صورت تقدم میں کوئی اجنبی نیت وتح بیمہ میں فاصل ندہو۔
  - (۳) امام ومقتدی دونوں کا ایک مکان میں ہونا۔
  - (٣) دونوں کی نمازا یک ہویاا مام کی نماز ،نماز مقتدی کو مضمن ہو۔
    - (۵) امام کی نمی زند بب مقتدی رسیح مونا۔ اور
      - (٢) امام ومقتدى دونون كااست مح مجمنات
  - (4) عورت کامحاذی <sup>(4)</sup> نہ ہوناان شروط کے ساتھ جو ندکور ہوں گی۔
    - الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ح٢، ص٣٨٩.
  - "العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس، العصل الثالث، ح١، ص٨٤.
     و "غنية المتملي"، الأولى بالإمامة، ص١٤ه.
  - المتاوى الهدية"، كتاب الصلاة، الماب الخامس، المصل الثالث، ج١، ص٨٤.
    - ··· ليحي برابر -

- (A) مقتری کاامام سے مقدم (1) ندہونا۔
  - (٩) امام كانتقالات كاعلم مونا\_
- (۱۰) امام كامقيم يامسافر بونامعلوم <sup>(2)</sup> بو\_
  - (۱۱) ارکان کی اداش شریک ہوتا۔
- (۱۲) ارکان کی ادامی مقتری امام کے مثل ہویا کم۔
- (۱۳) يوين شرائط مين مقترى كالمام سيزا كدند بونا\_(3)

مسئله 1: سوار نے پیدل کی یا پیدل نے سوار کی افتذ اکی یا مفتدی دامام دونوں دوسوار یوں پر ہیں ، ان نتیوں صورتوں عیں اقتدانہ ہوئی کہ دونوں کے مکان مختلف ہیں۔اوراگر دونوں ایک سواری پرسوار ہوں، تو پیچیے والا اسکلے کی اقتدا کرسکتا ہے كرمكان أيك ب- (4) (روالحار)

مسلمان الهم ومقتدی کے درمیان اتنا چوڑ اراستہ ہوجس میں بیل گاڑی جاسکے، تو افتد انہیں ہوسکتی۔ یو بیں اگر پیج میں نہر ہوجس میں کشتی یا بجرا<sup>(5)</sup>چل سکے تو افتد اسمح نہیں ،اگر چہ وہ نہر بچ معجد میں ہواورا کر بہت تنگ نہر ہوجس میں بجرا بھی نہ تيريح، لوافقاتي ہے۔(6) (در محار)

مسئلہ ١١: انتج میں حوض وَ و دروَ و ہے تو اقتد انہیں ہو عتی ، تحر جب کے حوض کے گردمفیں برا برمتصل ہوں اور اگر چھوٹا وض ب، تواقد الله بي بي (٢) (روالحار)

مسئلہ ۱۳: انکی بیں چوڑ اراستہ ہے، مگر اس راستہ میں صف قائم ہوگئی، مثلاً کم ہے کم تین شخص کھڑے ہو گئے تو ان کے چیجے دوسرے لوگ امام کی اقتدا کر سکتے ہیں ، بشرطیکہ ہر دوصف اورصف اوّل وامام کے درمیان تیل گاڑی نہ جا سکے یعنی اگر راستہ زیادہ چوڑا ہوکہ ایک سے زیادہ مفیس اس میں ہوسکتی ہیں تو آتی ہولیس کدورمفوں کے درمیان بمل گاڑی نہ جا سکے، یو ہیں اگر راستد منب

- ہ پر هزیرہ محت اقتدا کی شرطنہیں بلکہ تھم محت اقتدا کے لیے شرط ہے دلہٰ ذابعد نمازا کر حال معلوم ہوجائے نماز تھے ہوگئے۔ ١٣ منہ 0
  - "رداممحتار"، كتاب الصلاة، مطلب شروط الإمامة الكبري، ح٢، ص٣٣٩\_٣٣٩ 0
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة،،باب الإمامة، مطلب الواحب كعاية هل يسقط... إلح، ح٢، ص٩٩٣. 0
    - يعنى أيك متم كى كول اورخو بصورت كشتى \_ 8
    - ··· "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص ٠٠٤.
    - "ر دالمحتار" كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الكافي للحاكم. . إلح، ج٢، ص ٠٠٠.

جولیتی مثلاً ہمارے ملکوں میں پورب پچیتم (1) ہو تو بھی ہر دوصفوں میں اورامام ومقتدی میں وہی شرط ہے۔<sup>(2)</sup> (ورمخار،ر دالمحار) مسئلہ ۱۳: نبر پرٹل ہاوراس پر مفیل متصل ہوں تو امام اگر چہ نبر کے اس طرف ہے ، اس طرف والا اس کی اقتد ا

**مسئلہ 10:** میدان میں جماعت قائم ہوئی، اگرامام ومقندی کے درمیان آتی جگہ خالی ہے کہاس میں دو صفیر قائم ہوسکتی ہیں توافقہ السیحی نہیں ، بزی مسجد مشلام میرفتدس کا بھی کی تھم۔<sup>(3)</sup> ( درموقار )

مسكم ١٦: برامكان ميدان كي من إوراس مكان كوير الهيل عي جوي ليس باته مور (4) (روالحار) مسئله كا: مسجدِ عيدگاه بين كتنه بي فاصله امام ومقتذى بين مومانع افتذانبيس، اگرچه نيج بين دويا زيا ده صفول كي مخیائش ہو۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

هستله 18: میدان میں جماعت قائم ہوئی، پہلی دومفول نے ابھی الله اکبرند کہاتھ کہ تیسری صف نے امام کے بعد تحريمه بانده ليا،افتدانيم موكني\_(6) (ردالحار)

**مسئلہ 19:** میدان میں جماعت ہوئی اورصفوں کے درمیان بقتر رحض ذہ در ذہ کے خالی جھوڑ ا کہ اس میں کوئی کھڑ ا نہ ہوا ، تو اگر اس خالی جگہ کے آس یاس لینی دہنے بائیں مفیں متصل ہیں تو اس جگہ کے بعد والے کی افتد النجیح ہے ، ورنہ نیس اور د وورد وسے كم جگد خالى بى ب تو يتي والے كى اقتد اللي ب - (7) (روالحار)

مسئلہ ۲۰: دو کشتیاں باہم بندھی ہوں ایک پراہام ہے، دوسری پر مقتدی تو اقتد استح ہے اور جدا ہوں تونبیں۔اوراگر تحشتی کنارے پرزگی ہوئی ہےاورامام کشتی پر ہےاور مقتری خشکی میں تو اگر درمیان میں راستہ ہویا بڑی نہر کے برابر فاصلہ ہو تو اقتدامیچ نہیں، ورندہے۔ <sup>(8)</sup> (ورمختار، روالحکار) لیعنی جب امام اُترنے پر قادر ندہو، اس لیے کہ جو مخص کشتی ہے اُتر کرخشی میں

- "الدرالمختار" و "ردالمحتار" كتاب الصلاة،باب الإمامة، مطلب الكافي للحاكم . إنخ، ح٢، ص ٤٠١.
  - "الدرالمحتر"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ح٢، ص٠٠٤. 0
  - "ردالمحتار" كتاب الصلاة اباب الإمامة، مطلب: الكافي للحاكم... إلحاء ح٢، ص ١٠٠. 4
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع، ج١، ص٨٧ 6
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب الكافي للحاكم إلح، ج٢، ص ١٠٠ 6
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب الكافي للحاكم إلح، ج٢، ص٤٠٢ 0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريص، مطب في الصلاة في انسفية، ح٢، ص ٦٩١. 8

پڑھ سکتا ہے اس کی مشتی پر نماز ہوگی ہی نہیں ، ہاں اگر مشتی زمین پر بیٹھ گئی تو اس پر بہر حال نماز سیح ہے کہ اب وہ تخت کے تکم

مسلما: جومعجد بهت بزی نه جوءاس میں امام اگرچه محراب میں جوء مقتذی منتهائے مسجد میں اس کی اقتذا کرسکتا ہے۔(1)(عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: امام ومقندی کے درمیان کوئی چیز حائل ہوتو اگرامام کے انتقالات مشتبہ ند ہوں ،مثلاً اس کی یا مبتری آواز سنتا ہو یااس کے بااس کے مقتریوں کے انقالات و کھتا ہے تو حرج نہیں ،اگر چداس کے لیے امام تک پہنچنے کا راستہ نہ ہو، مثلاً دروازہ میں جالیاں ہیں کداما م کود مکھر ہاہے، مگر کھلانہیں ہے کہ جاتا جا ہے تو جاسکے۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسكله ۲۲: امام ومقندي ك درميان ممبرهائل جونامانع اقتد أنبين، جب كدامام كاحال مشتبه نه جو- (3) (ردامحتار) مسئلہ ۲۲: جس مکان کی حیت مسجد سے بالکل متصل ہو کہ بچ میں راستہند ہوتو اس حیت پر سے افتد ا ہو سکتی ہے اور اگرراسته کا فاصله بوه توتبیس\_(4) (ردانحتار)

مسئله 12: مسجد ك منصل كوئي والان ب،اس مين منققدي اقتدا كرسكتا ب جبكه امام كاحال مخفي نه بهور (5) (روالحمار) مسئلہ ٢٧: مسجد سے باہر چبوترہ ہے اور امام مسجد میں ہے، مقتدی اس چبوترے پر افتد اکر سکتا ہے جب کہ مفیں متعل ہوں\_<sup>(8)</sup>(عالمکیری)

مسئلہ عل: وقت نماز میں تو یہی معلوم تھا کہ امام کی نماز سمج ہے بعد کومعلوم ہوا کہ سمجے نتھی ،مثلاً سمح موزہ کی مذت گزر چکی یا بھول کر ہے وضوقماز پڑھائی ، تو مقتدی کی نماز بھی نہ ہوئی۔ (۲) (ردالحنار)

مسلم ١٢٨: امام كي نمازخوداس كي ممان يس محج باورمقتدى كيكن بيس محج نه بوتوجب بعى اقتدام عج نه بوكي ،مشلا شافعی المذ ہب امام کے بدن سے خون نکل کر بہ گیا جس سے حنفیہ کے نز دیک وضوثو نتا ہے اور یغیر وضو کیے اِمامت کی متنی اس کی

- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع، ج١، ص٨٨.
  - "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص٢٠٤. ø
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب الكافي للحاكم إلخ، ح٢، ص٤٠٣. 0
  - المرجع السابق، ص ٤ ٤. 0
    - المرجع السايق. 0
  - "الصاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع، ج١، ص٨٨ 0
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب شروط الإمامة الكيري، ج٢، ص٣٣٩

افتذانہیں کرسکتا ،اگر کرے گانماز باطل ہوگی اوراگرامام کی نمازخوداس کےطور پرسمجے نہ ہوگرمقتدی کےطور پرسمجے ہوتواس کی افتد ا صحیح ہے، جب کہ امام کواپنی نماز کا فسادمعلوم نہ ہومثلاً شافعی امام نے عورت یا عضو تناسل جھونے کے بعد بغیر وضو کیے بھول کر ا مامت کی جنفی اس کی اقتد اکر سکتا ہے، اگر جداس کومعلوم ہوکہ اس سے ایسا واقعہ ہوا تھا اور اس نے وضونہ کیا۔ (1) (روالحمار) **مسئله ۲۹:** شافعی یا دوسرے مقلد کی اقتدااس وقت کر سکتے ہیں، جب وہ مسائل طہارت ونماز ہیں ہمارے فرائفن مذجب کی رہ بیت کرتا ہو یا معلوم ہو کہ اس نماز میں رعایت کی ہے لینی اس کی طہارت ایس نہ ہو کہ حنفیہ کے طور پرغیر طاہر کہا جائے، نہ نماز اس متم کی ہوکہ ہم اُسے فاسد کہیں چر بھی حنفی کو خفی کی افتد اافضل ہے اور اگر معلوم ند ہو کہ ہمارے ند ہب کی رعایت کرتا ہے، نہ بیاکہ اس نماز میں رعابت کی ہے تو جا تز ہے، مگر محروہ اورا گرمعلوم جو کہ اس نماز میں رعابت نہیں کی ہے، تو باطل محص ہے۔(2)(عالمكيرى،غديه ،ردالحار)

هستگه ۱۳۰۰: عورت کا مرد کے برابر کھڑا ہوناء اس وفت مرد کے لیے مانع افتدا ہے جب کہ کوئی چیز ایک ہاتھ او خجی حاکل نہ ہو، ندم دے قد برابر بلندی پرعورت کھڑی ہو۔ <sup>(3)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

مستلمات: ایک عورت مرد کے برابر کھڑی ہوتو تنین مردوں کی تماز جاتی رہے گی، دود ہے یا نیں اورا یک پیچھے والے کی۔اور دوعور تیں ہول تو جارمر د کی نماز فاسد ہوجائے گی ، دود ہے ہا ئیں دو پیچھے اور تین عور تیں ہول تو دود ہے ہا کیں اور پیچھے کی ہرصف ہے تین تین شخص کی اور اگر عور تو ل کی پوری صف ہو تو پیچھے جتنی صغیں ہیں ،ان سب کی نماز نہ ہوگی۔(<sup>(4)</sup> (ردالحمار) مسئلہ است: مسجد میں بالا خاند ہے، اس برعورتول نے امام مسجد کی افتد ؛ کی اور بالد خاند کے بیچے مردول نے اس کی افتداكی اگر چەم دعورتول ہے چیچے ہوں نماز فاسدنہ ہوگی اورعورتوں كی صف پنچے ہواورمر د بالاخانہ پر ، تو ان میں جینے مردعورتوں ك صف سے يتھے مول كے ،ال كى تماز قاسد موجائے كى \_(5) (عالمكيرى ،ردالحار)

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: شروط الإمامة الكبري، ح٢، ص٣٣٩.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الخامس في الإمامة، القصل الثالث، ح١، ص٨٤ 8

و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في الاقتداء بشافعي... إلح، ج٢، ص ٣٦١.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس، ح١، ص ٨٩. و "المرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص٣٩٨.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في الكلام على الصف الأوَّر، ح٢، ص ١٣٨

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع، ح١، ص٨٧ و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب الكافي للحاكم .. إلخ، ح٢، ص٣٩٩.

مسلم ۱۳۳۳: ایک بی صف میں ایک طرف مرد کھڑے ہوئے ، دوسری طرف عورتیں تو صرف ایک مرد کی نماز نہیں ہوگی جودرمیان میں ہے، باقیول کی ہوجائے گی۔(1)(عالمگیری)

مسكر اس وجدے كدمقتدى كے ياؤں امام سے بڑے ہيں، اس كى أنگلياں اس كى أنگليوں سے آ مے ہيں، مر ایزیاں برابر ہوں ، تو نماز ہوجائے گی۔(2) (روالحار)

## ر امامت کا زیادہ حقدار کون ھے )

مسكله ٣٥: سب سے زیادہ متحق إمامت و چخص ہے جونماز وطہارت کے احكام كوسب سے زیادہ جانتا ہو، اگر چہ ہاتی عوم میں پوری دستگاہ <sup>(3)</sup> ندر کھتا ہو، بشر طبکہ اتنا قر آن یا د ہو کہ بطور مسنون پڑھے اور سیح پڑھتا ہو یعنی حروف تخارج سے ادا کرتا ہواور ندہب کی پچھنزانی نہ رکھتا ہواور نواحش (4) ہے بچتا ہو،اس کے بعد دہ مخص جو تجوید ( قراءت ) کا زیادہ علم رکھتا ہو اوراس کےموافق اداکرتا ہو۔اگر کی مخص ان باتوں میں برابر ہوں، تو وہ کہ زیادہ درع رکھتا ہوئیتیٰ حرام تو حرام شبہات ہے بھی بچتاہو،اس میں بھی برابر ہوں، تو زیاوہ عمر والا بعنی جس کوزیادہ زیانداسلام میں گزرا،اس میں بھی برابر ہوں، تو جس کے اخلاق زیاد وا پہھے ہوں ،اس میں بھی برابر ہوں ، تو زیادہ و جاہت والا لیعنی تبجد گز ار کہ تبجد کی کثر ت ہے آ دمی کا چیرہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، پھرزیادہ خوبصورت، پھرزیادہ حسب والا پھروہ کہ باعتبارنسب کے زیادہ شریف ہو، پھرزیادہ مالدار، پھرزیادہ عزت والا، پھروہ جس کے کپڑے زیادہ ستھرے ہوں ،غرض چند محض برابر کے ہوں، تو ان میں جوشر کی ترجیح رکھتا ہوزیادہ تق وارہےاورا گرتز جیج نہ ہوتو قرعہ ڈالا جائے ،جس کے نام کا قریہ نکلے وہ اِمامت کرے یاان میں سے جماعت جس کو نتخب کرے وہ امام ہواور جماعت میں اختلاف ہوتو جس طرف زیادہ لوگ ہوں وہ امام ہواور اگر جماعت نے غیراولی کوا، م بنایا، تؤیُر ا كيا، كر كنه كارنه بوئي \_ (5) ( ورمخار وغير و )

مسئله ٢ ١٠ امام معين بي إمامت كاحق دار ب، أكر جه حاضرين مين كوئي اس سے زياده علم اور زياده حجويدوال ہو۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ) بینی جب کہ د ہ امام جامع شرا نطابام ہو، در نہ د ہ امامت کا اہل ہی نہیں ، بہتر ہوتا در کنار۔

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع، ح١٠ ص٨٧.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"؛ كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب ادا صلى الشافعي قبل الحنفي \_ إلخ، ح٢، ص٣٦٨ 2

سین مبارت۔ عضاف ہیں۔ 8

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص ٢٥٠ . ٢٥٤، وعيره 8

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص٢٥٤. 0

مسئلہ کے ایک کے مکان میں جماعت قائم ہوئی اور صاحب خانہ میں اگر شرائط اِمامت پائے جا کیں تو وہی ا ، مت کے لیےاولی ہے، اگر چہ اور کوئی اس سے علم وغیرہ میں بہتر ہو، ہاں افضل میہ ہے کہ صاحب خاندان میں سے بوجہ فضیلت علم کسی کومقدم کرے کہ اس میں اس کا اعز از ہے اورا گر وہ مہمان خود ہی آ گے بیز ھاگیا ، تو بھی نماز ہو جائے گی۔ <sup>(1)</sup> (عالمكيري،ردالحتار)

مسئلہ ٣٨: كرايكا مكان ہے، اس من مالك مكان اور كرايد داراورمهمان تيون موجود ميں تو كرايد داراحق (2) ہے، وہی اجازت دے گا اور اس ہے! جازت کی جائے گی ، یہی تھم اس کا ہے کہ مکان میں بطور عاریت <sup>(3)</sup> رہتا ہو کہ یہی احق ہے۔(4)(عالمكيرى)

مسلم اس الطان وامير وقاضى كى كم مجتنع بوئ تواحق سلطان ب، مجرامير، جرقاضى، بجرص حب فاند\_(5) (رواکخار)

هستله بهم: مستحض کی اِمامت ہے لوگ کسی وجہ شری ہے ناراض ہوں ، تو اس کا امام بنزا مکر وہ تحریم ہے اور اگر ناراضی کسی وجہ شرعی سے نہ ہوتو کراہت نہیں، بلکدا گروی حق ہو، توای کوامام ہوتا جا ہے۔(6) (درمخار)

هستلهامه: کوئی محض صالح إمامت ہے اورا ہے تحلّہ کی امامت نبیس کرتا اور وہ ما ورمضان میں دوسرے تحلّہ والوں کی ا مت کرتاہے،اے چاہیے کہ عش کا وقت آنے ہے پہلے چلا جائے، وقت ہوجانے کے بعد جانا مکروہ ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمکیری) هستله ۱۳۲۲: امام کو جا ہیے کہ جماعت کی رعایت کرے اور قدرمسنون سے زیادہ طویل قراءت ندکرے کہ بید کروہ ہے۔(8)(عالمیری)

مسئله ۱۳۳۳: بدند بب که جس کی بدند بهی حد کفر کونه پینجی بواور فاسق معلن جیسے شرایی ، جواری ، زنا کار ، سووخوار ،

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثاني، ح١، ص٨٣.

<sup>8</sup> 

لینی دوسر مے خص کوا چی کسی چیز کی منفعت کا بغیر عوض ما لک کرویناعاریت ہے۔ 8

الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الخامس في الإمامة، الفصل الثاني، ج١، ص٨٣ 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، ج٢٠ ص٤ ٣٥. •

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص٥٠٣. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، العصل الثالث، ج١، ص٨٦. 0

المرجع السابق، ص٨٧. 0

چغل خور ، وغیر ہم جو کبیر و گناہ بالاعلان کرتے ہیں ،ان کوامام بناٹا گناہ اور ان کے بیچھے نماز مکر وہ تحریمی واجب اماعا وہ۔ ( ( درمختار، ردالحتا روغيرها )

مسئله ۱۲۲۳: غلام، دینقانی (<sup>2)</sup>، اتدھے، ولدالزناء امرد، کوڑھی، فالج کی بیاری والے، برص والے کی جس کا برص فلہ ہر ہو،سفیہ (لیعنی بے وقوف کرتقر فات مثلاً تیج وشرا<sup>(3)</sup>میں دھوکے کھا تا ہو) کی امامت مکروہ تنز کی ہے اور کراہت اس وقت ہے کہاس جماعت میں اور کوئی ان ہے بہتر نہ ہواور اگر بھی مستحق إمامت ہیں تو کراہت نہیں اور اندھے کی امامت میں تو بہت خفیف کرامت ہے۔(4) (ورمخار، ندیہ)

مسئلہ ۱۳۵: جس کو کم سوجھتا ہے، وہ مجمی اندھے کے تھم میں ہے۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۱۳۷ : فات کی اقتدانہ کی جائے مگر صرف جمعہ میں کہ اس میں مجبوری ہے، باقی نماز وں میں دوسری مسجد کو جلا جائے اور جمعدا گرشہر میں چند جگہ ہوتا ہوتواس میں بھی افتد ان کی جائے ، دوسری معجد میں جاکر بردھیں۔(8) (غدیہ ، ددالحار، فتح القدیر) هسکله کما: عورت بخنگی، نابالغ لڑ کے کی افتد امرو بالغ کسی نماز میں نہیں کرسکتا، یہاں تک کہ نماز جنازہ وتر اوت کو نوافل میں اور مرد بالغ ان سب کا امام ہوسکتا ہے، گرعورت بھی اس کی مقتدی ہوتو امامت عورت کی نیت کرے سواج عدوعیدین کے کدان میں اگر چدامام نے امامت عورت کی نبیت نہ کی ،افتد اکر سکتی ہے اورعورت و ختنی عورت کے امام ہوسکتے ہیں ،مرعورت کو مطلقاً امام ہونا مکروہ تحریمی ہے،فرائض ہوں یا نوافل پھر بھی اگر عورت عورتوں کی اِمامت کرے، تو امام آ کے نہ ہو بلکہ نیج میں کھڑی ہواور آ کے ہوگی جب بھی نماز فاسدنہ ہوگی اور خنٹیٰ کے لیے بیشرط ہے کہ صف ہے آ کے ہوورند نماز ہوگی ہی نہیں ،خنٹیٰ خنتی کا بھی امام نبیں ہوسکتا <sub>– (7)</sub> (روالحتا روغیرہ)

هستله ۱۳۸۸: نماز جنازه صرف عورتوں نے پرجسی کے عورت ہی امام اور عورتیں ہی مقتدی ، تو اس جماعت میں کراہت

<sup>&</sup>quot;الدرالماحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: البدعة حمسة اقسام، ح٢٠ ص٣٥٦. ١٣٦٠ وعيرهما

ديهاتى ،اس مرادديهات كارمخ والأميس بلكه جافى مرادم جام وهشرى بل كول شهو 8

ليعني خريدوفر دشت\_

<sup>··· &</sup>quot;الدرالمنحتار"، كتاب الصلاة، ياب الإمامة، ج٢، ص٣٥٥ \_ ٣٦٠

و "غنية المتملي شرح سية المصلي"، ص١٤٠. . "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص٣٥٥. 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في تكرار الحماعة في المسجد، ح٢، ص٣٥٥.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في الكلام على الصف الأوَّل، ج٢، ص٣٨٧.

مسئله الم الله الم الله على الم المنهيل بوسكا اور جب بوش ميں بواورمعلوم بھی بوتو بوسكا ہے۔ يو ہيں جس کونشہ ہے اس کی اِم مت سی خبیں اور معتوہ ( مدہوش ) اپنے مثل کے لیے ام م ہوسکتا ہے اوروں کے بیے نہیں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ،

مسكله • 🗗 جس كو پچه قرآن ياد بهواگر چه ايك بل آيت بهو، وه أنمي كي (بعني اس كي جس كوكو كي آيت يا دنبيس) افتذ ا نہیں کرسکتا اورائتی انٹی کے پیچھے پڑھ سکتا ہے جس کو پچھ آیتیں یاد ہیں مگر حروف سیجے ادانہیں کرتا جس کی وجہ ہے معنی فاسد ہوجاتے ہیں، وہ بھی انتی کے مثل ہے۔ (3) (ور مخار، رواحمار)

مسلدا 1: أنى كو يَلْ كا الله انبيل كرسكا، كوناكائي كى كرسكنا باورا كرائي صحح طور برتم يمير بالده نبيل سكنا تو مو تکے کی افتد اکرسکتا ہے۔(A) (درمختار، روالحکار)

مسئلہ ۵۴: أَنِّي نِے أَنِّي اور قاري كي (يعني اس كى كه بقدر فرض قر آن صحح يز هسكتا ہو) امامت كي ، تو كسى كي تم زنه ہوگے۔اگر چہ قاری درمیان نماز میںشر بیک ہوا ہو، یو ہیں اگر قاری نے اُنٹی کوخلیفہ بنایا ہو،اگر چہ تشہد میں۔<sup>(5)</sup> ( روالمحتا روغیرہ )

مسئله ۱۵: أتى يرواجب ب كررات ون كوشش كرے يهال تك كه بقدر فرض قرآن مجيد يادكر في ورند عندالله تعالی معذور نیس\_<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ا 🗅 جس سے تروف میں ادائبیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ سی حروف میں رات دن پوری کوشش کرے اورا کر تصیح خواں کی اقتدا کرسکتا ہوتو جہاں تک ممکن ہواس کی اقتدا کرے یاوہ آیتیں پڑھے جس کےحروف سیح ادا کرسکتا ہواور بیدونوں صورتیں ناممکن ہوں تو زمانۂ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہوجائے گی اورایے حتل دوسرے کی! مت بھی کرسکتا ہے بینی اس کی کہ وہ

النوالمختارات كتاب الصلاة عباب الإمامة من ٣٦٥.

و "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس، في الإمامة، الفصل الثالث، ح١، ص٨٥.

<sup>· &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الواجب كفاية، ح٢، ص ٣٨٩.

١٠٠ المرجع السابق، ص ٢٩٩٠.

<sup>🐠 🗝</sup> المرجع السايق.

<sup>&</sup>quot;رداممحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب المواصع الني تفسد... إلح، ج٧، ص١٤، وعيره

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهمدية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، العصل الثالث، ح١، ص٨٦.

بھی ای حرف کوچھے نہ پڑھتا ہوجس کو بیاورا گراس ہے جوحرف اوانہیں ہوتا، دوسرااس کواوا کر لینا ہے مگر کوئی دوسراحرف اس ہے ادا نہیں ہوتا، توایک دومرے کی اِمامت نہیں کرسکتا اورا گر کوشش بھی نہیں کرتا تواس کی خود بھی نہیں ہوتی دومرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی۔ آج کل عام لوگ اس میں جتلا ہیں کہ غلط پڑھتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے ان کی نمازیں خود باطل ہیں امامت در کتار۔ ہمکلا جس سے ترف مکر راوا ہوتے ہیں،اس کا بھی بھی تھم ہے یعنی اگر صاف پڑھنے والے کے پیچھے پڑھ سکتا ہے تواس کے پیچھے پڑھنا لازم ہے درنداس کی اپنی ہوجائے گی اورائے شل یا اپنے ہے کمتر (1) کی اِمامت بھی کرسکتا ہے۔(2) (ورفقار، روالحتار) مسئله ۵۵: قاری نماز پژهدر با تھاء آئی آیا ورشر یک ند ہواء اپنی الگ پڑھی، تو اس کی نماز ند ہوئی۔ (3) ( عالمگیری ) مسئله ۲۵: قاری کوئی دوسری تماز پڑھ رہاہے تو آئی کوجائز ہے کہ اپنی پڑھ لے اورانظ رند کرے۔ (۹) (عالمميری) مسكله ٥٤: أمنى مسجد ميس نماز پڙھ رہا ہے اور قاري مسجد كے درداز و پر ہے يامسجد كے پروس ميس، تو أمنى كى نماز

مسكله ٥٨: جس كاسترتمولا ہوا ہو وستر چھيانے دالے كا امام نبيس ہوسكتا، ستر كھلے ہوؤں كا امام ہوسكتا ہے اور اگر بعض مقتذی اس منتم کے ہیں بعض ویسے تو ستر چھیانے والوں کی تماز نہ ہوگی تھلے ہوؤں کی ہوجائے گی اور جن کے یاس ستر کے ل کُلّ کپڑے نہ ہوں اُن کے لیےافعنل ہے کہ تنجا جنہا بیٹھ کراشارے سے ذور دُور پڑھیں، جماعت سے پڑھنا مکروہ ہےاورا کر جماعت سے پڑھیں توامام نیچ میں ہوآ گے نہ ہو۔ <sup>(6)</sup> ( درمخارہ یہ انگیری ) ستر کھلے ہوئے سے مرادیہ ہے کہ جس کے یاس کیڑا بی نبیں کہ چھیائے۔ ہوتے ہوئے نہ چھی یا تو نداس کی ہونداس کے پیچھے کسی اور کی ،جیسا کہ شروط الصلاۃ میں بیان ہوا۔

مسئلہ 9 2: جورکوع و بجود سے عاج ہے لین وہ کہ کھڑے یا بیٹے رکوع و بجود کی جگہ اش رہ کرتا ہو، اس کے پیچھے اس کی نماز نہ ہوگی جورکوع ویجود پر قادر ہے اور اگر بیٹھ کر رکوع ویجود کرسکتا ہو تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی ہوجائے گی۔<sup>(7)</sup> (ورعثار،روالحاروغیرها)

ہوجائے گ<sub>ی۔</sub><sup>(5)</sup>(عالمگیری)

<sup>،</sup> کینی جواس سے زیارہ مکاراتا ہو۔ ۱۲

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في الالثع، ج٢، ص٩٥٠.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، العصل الثالث، ج١، ص٥٥. 0

المرجع السابق، ص٦٦. 0

المرجع السابق، ص٨٥. 0

المرجع السابق، ص ٨٥، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة،بحث الية، ج٢، ص١٠١، ٣٩١. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الواجب كفاية... إلح، ح٢، ص ٩٩٦.

هستله ۲۰: فرض نمازنفل پڑھنے والے کے پیچھے اور ایک فرض والے کی دوسرے فرض پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوسکتی خواہ دونوں کے فرض دونام کے ہوں،مثلاً ایک ظہر پڑھتا ہودوسراعصریاصفت میں جُدا ہوں،مثلاً ایک آج کی ظہر پڑھتا ہو، دوسراکل کی اوراگر دونول کی ایک بی دن کے ایک بی وقت کی قضا ہوگئ ہے تو ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، یو ہیں اگر ا مام نے عصر کی نمازغروب سے پہلے شروع کی دور کھتیں پڑھیں کہ آفتاب غروب ہوگیا، اب دوسرا محض جس کی اس دن کی نماز عصرج تی رہی پچھلی رکعتوں میں اس کی اقتدا کرسکتا ہے، البتدا کریہ مقتدی مسافر تھا تو اس کی افتد انہیں کرسکتا ، مرغروب سے بہتے نیت اقامت کرلی ہوتو کرسکتا ہے۔(1) (درمختار، ردالحتار، عالمگیری)

مسئلدا ؟: وو فخصول نے باہم یوں تماز پڑھی کہ ہرایک نے امامت کی نیت کی نماز ہوگی اور اگر ہرایک نے افتدا کی نیت کی ، تو دونوں کی نہ ہوئی۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: جس نے کسی نماز کی منت مانی ،اس نماز کوند فرض پڑھنے والے کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، نافل والے کے، نہ اس کے چیچے کے منت کی نماز پڑھتا ہے، ہاں اگرا یک کی نذر ماننے کے بعد دوسرے نے بوں نذر کی کہاس نماز کی منت ، نتا ہوں ، جوفعال نے مانی ہے توایک دوسرے کے پیچھے پڑھ سکتا ہے۔<sup>(3)</sup> (درمختار ، عالمگیری)

مسئلہ ۱۱۳: ایک مخص نے لال نماز پڑھنے کی شم کھائی ،منت والامنت کی نماز اس کے پیچیے بھی نہیں پڑھ سکتا اور پیشم کھانے وال فرض اور نقل اور نذراور دوسر ہے تئم کھانے والے کے پیچیے پڑھ سکتا ہے۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، عالمکیری )

مسئلہ ۱۲۳: وافخص نقل ایک ساتھ پڑھ رہے تھے اور فاسد کر دی ، تو ایک و دسرے کے چیچے پڑھ سکتا ہے اور تنہا تنہا پڑھ رہے تھے اور فاسد کردیں ، توافتر انہیں ہو کتی۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئله ١٤٥: لاحق ندمسبول كى افتدا كرسك بي نداحق كى ، يوجي مسبول نداوت كى ندمسبول كى ، ندان دونون كى كوئى دوسرافخص اقتد اكرسكتا ب\_\_(6) (درمخار، روالحمار)

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب الواحب كماية | إلح، ح٢، ص ٣٩١.

<sup>&</sup>quot;العناوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، القصل الثالث، ج١، ص٨٦

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الخامس، الفصل الثالث، ح١، ص٨٦. ø

<sup>&</sup>quot;الدرالمعتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص٢٩٢. 8

<sup>&</sup>quot;الدرائمختار"، كتاب الصلاة، ياب الإمامة، ج٢، ص٢٩٢. 4

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب. الواجب كفاية عل يسقط الخ، ح٢، ص٣٩٣ 0

<sup>0</sup> ··· المرجع السابق، ص ٣٩٤.

مسلم ٢٠١٠ جن نمازوں ميں قصر ب وقت گزرجائے كے بعدان ميں مسافر متيم كى افتد انہيں كرسكتا، خواہ متيم نے وقت تتم ہونے پرشروع کی ہویا وقت میں شروع کی اور نماز پوری ہونے سے پہلے وقت تتم ہوگیا، البت اگر مسافر نے مقیم کے یجھے تح یمہ باندھ لیااور بعد تح یمہ وقت ختم ہوگیا، توافقة النجے ہے۔ (1) (درمخار)

مسلم Y : محل اقامت بعن شهر یا گاؤں میں جوخص جا رکعت والی نماز پڑھائے اور دو پرسلام پھیروے ، تو ضرور ہے کہ مقتدی کواس کامقیم پامسافر ہوتامعلوم ہوخواہ مقتدی خود مقیم ہو پامسافر ، اگرامام نے ندنماز سے پہلے اپنامسافر ہونا بتایا نہ بعد کواور چلا گیا نهاس کا حال اورطرح معلوم ہوا تو مقتدی اپنی بھر پڑھیں ، ہاں اگر جنگل میں یا منزل پر دو پڑھ کر چلا گیا تو ان کی نماز موجائے گی ، یہی مجھا جائے گا کہ مسافر تھا۔ (2) (فانیه ، بر)

مسئله ۲۸: جهال بوجه شرط مفقود ہونے کے اقترامیج ند ہو، تو وہ نماز سرے سے شروع ہی نہ ہوگی اور اگر بوجہ مختلف نماز ہونے کے اقتداعی نہ ہوتواس کے نقل ہوجائیں گے بھرائ نقل کے تو ڈ دینے سے قضاوا جب نہ ہوگی۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

هسكله 19: جس نے وضوكيا ہے تيم والے كى اور ياؤل وهونے والاموز و يرمسح كرنے والے كى اور اعضائے وضوكا وحوفے والدیٹی مرسے کرنے والے کی ، افتذ اکرسکتا ہے۔(4) (عالمكيرى)

هستله و عنه المرام المرام المرام المن المن الله المن المن المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام الم کو پہنچ ہو، جس کے پاؤں میں ایسا ننگ ہے کہ بورا پاؤں زمین پرنہیں جمتا اوروں کی امامت کرسکتا ہے، مگر دوسر المحض أولى ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمكيري)

نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی افتدا کرسکتا ہے، اگر چےمفترض پچھلی رکعتوں میں قراء ت نہ کرے\_(6)(عالمگیری)

مسئله ۲۷: متعلل (<sup>7)</sup> نے مفترض <sup>(8)</sup> کی اقتدا کی پھرنماز فاسد کر دی، پھرای نماز ہیں اس فوت شدو کی قضا کی

يُّنَ ثُنُ مجلس المحينة العلمية(واحتاطاق)

<sup>&</sup>quot; "الدر المعتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص٤٩٤.

<sup>» &</sup>quot;البحرالرالق"، كتاب الصلاة، ياب المسافر، ج٢، ص ٢٣٨. Ø

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص٣٩٧. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث، ح١٠ ص٤٨. 0

المرجع السابق، ص٨٥. 0

المرجع السابق. 0

لیحن لفل بڑھنے والے۔ Ø

معنی فرض بر<del>د ہے</del> والے 8

نیت سے افتدا کی ہے۔ (1) (عالمگیری)

مسئله این اشارے سے پڑھنے والا اپنے مثل کی افتد اکر سکتا ہے، مرجب کدان م لیٹ کراش رہ سے پڑھتا ہوا ور مقتدی کمڑے یا ہیٹے تونہیں۔(2) (ورعثار)

مسلم عن بين في إمامت كي واقتد الني ميا كرانساني صورت من طاهر موار (3) ( در مخار ، روالحمار) مسئله 2 2: امام نے اگر بلاطهارت نماز بره هائی یا کوئی اور شرط یا رکن ندیایا گیا جس سے اس کی اِمامت سیح ندجو، تو اس پرله زم ہے کہ اس امر کی مقتد یوں کوخبر کر دے جہاں تک بھی ممکن ہو، خواہ خود کے یا کہلہ جیسیے، یا خط کے ذریعہ ہے اور مقتدی این این نه ز کااعاده کریں به (<sup>(4)</sup> (ورمخار)

مسکلہ ٧٤: الام نے اپنا كافر ہونا بتايا تو چيشتر كے بارے ميں اس كا قول نبيس مانا جائے گا اور جونس زير اس كے ميتھے پڑھیں اُٹکا عادہ نہیں، ہاں اب وہ بے شک مرتد ہو گیا۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار ) گر جب کہ بیہ کیے کہ اب تک کا فرتھاا دراب مسلمان ہوا۔ هسکله عن نافی ند ملنے کے سبب امام نے جیم کیا تھا اور مقتری نے وضوا ورا ثنائے نماز میں مقتری نے یانی دیکھ ، امام کی نماز سیح ہوگئ اور مقتدی کی باطل۔ (6) (ورمخار) جب کداس کے گدن میں ہو کدامام نے بھی پانی پر اطلاع پائی، بہت كآبول ميں ريحكم مطلق ہے۔ اور ظاہر تربي تقييد والقداعلم بالصواب۔

#### جماعت کا بیان

حديث! بخاري ومسلم وما لک وتر فدي ونسائي اين عمر رضي النه تاي عبر اوي ، كدرسول الندمسي الله تعالى عيد المفر «ت ہیں: " نماز جماعت بتنہ پڑھنے ہے ستائیس درجہ بڑھ کر ہے۔" (7)

حديث التمسلم وابوداود ونسائي وابن ماجد في روايت كي ، كدعبدالله بن مسعود رسى لتدتماني منه كترج بيل. " بهم في

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث، ح١، ص٨٥ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ياب الإمامة، ج٢، ص٨٠٤. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطب في تكرار الحماعة في المسجد، ج٢، ص٣٤٥ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ياب الإمامة، ج٢، ص ١٠٠. 4

المرجع السابق، ص ١١٤. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص٤٣٤. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الأدال، باب فصل صلاة الحماعة، الحديث: ٦٤٥، ج١، ص٢٣٢

کامل وضوکیا، پھرنماز فرض کے لیے چلاا ورامام کے ساتھ پڑھی،اس کے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔'' (5)

حدیث ؟: طبرانی ایوا مامه رمنی الله تعانی عند سے راوی ، که حضور (مسی الله تعانی مدیم کم) فر « تح میں: " اگر بیرنماز جماعت

ے پیچھےرہ ج نے والا جانا کہ اس جانے والے کے لیے کیا ہے؟ ، تو کھٹما ہوا عاضر ہوتا۔'' (6)

حدیث و ۲: ترندی انس رضی القد تعالی مندے را وی ، که فرمائے ہیں سلی اللہ تعالیٰ مدید منم: ''جواللہ کے لیے جو کیس ون باجماعت پڑھے اور تکبیر وُ اُولیٰ یائے ،اس کے لیے دوآ زادیاں لکھ دی جائیں گی ،ایک نارے ، دومری نفاق ہے۔'' (7) ابن ماجد کی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اند تعالی منہ ہے ، کہ حضور (صلی اند تعالیٰ عبیدوسم) فرماتے ہیں. '' جو محض جالیس را تیس معجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے کہ عشا کی تھمبیرۂ اُولی فوت نہ ہو،اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ ہے آزادی لکھ دے گا۔'' (8)

<sup>&</sup>quot;صحيح مسدم"، كتاب المساحد، باب صلاة الحماعة من سن الهدى، الحديث: ١٥٤، ص٣٢٨.

<sup>&</sup>quot;صحيح مستم"، كتاب المساحد، باب صلاة الجماعة من سن الهدئ، الحديث: ٢٥٧\_(٢٥٤)، ص٣٢٨. 0

<sup>&</sup>quot;سس بي داود"، كتاب الصلاة، باب التشديد يلغي ترك الحماعة، الحديث ٥٥٠، ح١، ص٢٢٩. 3

<sup>&</sup>quot;صحيح مسم"، كتاب المساحد، باب صلاة الجماعة من سن الهدى، الحديث: ٢٥٧\_(٢٥٤)، ص٣٢٨ 0

<sup>&</sup>quot;صحيح ابن حريمه"، كتاب الصلاة، باب فصل المشي إلى الحماعة فتوصيا . إنح، الحديث: ١٤٨٩ ، ح٢، ص٣٧٣. 6

<sup>&</sup>quot;المعجم الكبير"، الحديث: ٧٨٨٦، ج٨، ص٢٢٤. 6

<sup>&</sup>quot;حمع الترمدي"، أبواب الصلاة، باب ماحاء في فضل التكبيرة الأولَيْ، الحديث: ٢٤١، ج١، ص٢٧٤. Ø

<sup>&</sup>quot;مس ابن ماجه"، أبواب المساجد \_ إلح، باب صلاة العشاء و العجر في حماعة، الحديث: ٧٩٨ ح١، ص٤٣٧.

حديث ك: ترندى اين عباس رضي الشاقي في سيراوى وفر مات ين سلى التداق عدوم من رات مير سارب كي طرف ے ایک آنے والا آیا اور ایک روایت میں ہے، میں نے اپنے رب کونہایت جمال کے ساتھ کیلی فرمائے ہوئے دیکھا،اس نے فرمایا اے محد ایس فے عرض کی آئیٹے و سَعْدیک، اس فے فرمایا تنہ سے معلوم ہے ملاء اعلی ( یعنی ملائکہ مقربین ) کس امر میں بحث کرتے ہیں؟ "میں نے عرض کی " دنہیں جانا ، اس نے اپنادستِ قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا ، یہاں تک کہ اس كى شندك ميں نے اسے سيند ميں يائى ، نو جو بچھ آسانوں اور زمين ميں ہے ميں نے جان ليا'' اور ايك روايت ميں ہے، ' جو سیجھ مشرق ومغرب کے درمیان ہے جان لیا'' مفر مایا۔'' اے محمہ! جانتے ہو ملاء اعلیٰ کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟'' میں نے عرض کی ،'' ہاں ، درجات و کفارات اور جم عتوں کی طرف جلنے اور بخت سر دی ہیں پوراوضو کرنے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اور جس نے ان پرمحافظت کی خیر کے ساتھ زئدہ رہے گا اور خیر کے ساتھ مرے گا اور اسپنے گنا ہوں ہے ایسا یاک ہوگیا، جياسون كرايى مال كے پيد سے پيدا مواقعا"اس فرمايا:"اے تحدا"من نے عرض كى السبيك و سَعْدَيك، فرميا: ''جب نماز يزهو، توبيه كهدلو..<sup>\*</sup>

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَ تَرُكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ وَإِذَا اَرَدُكَ بِعِبَادِكَ فِتُنَةً فَاقْبِضُنِيُّ اِلْيُكَ غَيْرَ مَفْتُونَ \* <sup>(1)</sup>

فرهایا:''اور درجات به بین \_سلام عام کرنا اور کھا تا کھلا نا اور دات بین نمازیز صناء جب نوگ سوتے ہوں \_'' (2) حدیث ٨و٩: امام احمد وتر ندى نے معاذبن جبل رض الله تعانى منے يوں روايت كى ہے، كدايك ون منح كى نماز كو تشریف لانے میں دیر ہوئی، یہاں تک قریب تھا کہ ہم آفتاب دیکھنے لیس کے جلدی کرتے ہوئے تشریف لائے ،ا قامت ہوئی اور مختصر تماز پر می اسلام پھیر کر بلندآ واز سے قرمایا "سب اپنی اپنی جگد پر رجو، یس تهمین خبر دول گا کدس چیز نے سے کی نماز میں آنے ہے روکا؟، بیس رات میں اٹھا، وضو کیا اور جومقدرتھا نماز پڑھی، پھر میں نماز میں او کھھا ( اس کے بعد اُسی کےمثل واقعات بیان فر ، ئے اوراس روایت میں بیہے ) اس کے دستِ قدرت رکھنے سے ان کی خنگی <sup>(3)</sup>میں نے اپنے سیند میں پائی تو مجھ پر ہر چیزروش ہوگئی اور میں نے بیجیان کی' اوراس روایت میں بیجی ہے کہاللہ عزد بیل نے قرمایا '' کفارات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی ،

اے اللہ (عزوجل)! على جھے سے سوال كرتا ہوں كما يتھے كام كروں اور يُرى باتول سے باز رجوں اور مساكين سے محبت ركھوں اور جب تواہیے بندول پر فتنہ کرنا ج ہے ، تو مجھے اس سے قبل اُوٹھ لے۔ 11

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أبواب نفسير القرآن، باب وهي سورة ص، المحديث: ٥٤ ٢٣٢٤ ص ١٥٩ م. ١٦٠.

جماعت کی طرف چلنا اورمسجدوں میں نمازوں کے بعد بیٹھنا اور تختیوں کے دفت کامل وضو کرنا'' ، اس کے آخر میں رسول انلد صى الذات ألى عليد دسم في فر مايا. " بين إلى المسيح و المواور سيح و المراد الماعيل بعني الماعيل بعني بخاری سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو جواب دیا کہ بیصدیث سیجے ہے اور ای کے مثل داری وتر تدی نے عبدالرحن بن عائش رض الله تعالى منهاروايت كي

**حدیث از** ابوداودونسا کی وحاتم ابو ہر رہے درخی منت کی عنہ ہے راوی فرمائے ہیں منی منت تی گی علیہ در جواجھی طرح وضو كر كے مسجد كو جائے اور لوگوں كواس حالت ميں يائے كەتماز پڑھ چكے ، تو اللہ تعالی اسے بھی جماعت سے پڑھنے والوں كی مثل تواب دے گااوران کے تواب سے پچھ کم نہ ہوگا۔'' <sup>(2)</sup> حاکم نے کہا بیرحد بٹ مسلم کی شرط پر سچے ہے۔

حديث !! امام احمد وابودا ودونسا كي وحاكم اورابن تزير وابن حبان اين سيح من ابي بن كعب رض الشقال منه عداوي ، کہ ایک دن صبح کی نماز پڑھ کرنبی میں، متد تعالی عدیہ ملے ارشا وفر مایا: '' آیا فلاں حاضر ہے؟'' لوگوں نے عرض کی جہیں ، فر مایا: '' فلال حاضر ہے؟'' لوگوں نے عرض کی جنہیں ، فر مایا:'' ہید دونوں نمازیں متافقین پر بہت کراں ہیں ، اگر جاننے کہان میں کیا ( ثواب ) ہے تو محمنوں کے بل کھیلتے آتے اور بے شک پہلی صف فرشتوں کی صف کے مثل ہے اور اگرتم جانتے کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو اس کی طرف سبقت کرتے مرد کی ایک مرد کے ساتھ نماز برنبت تنہا کے زیادہ یا کیزہ ہے اور دو کے ساتھ بہ نسبت ایک کے زیادہ المجھی اور جینے زیادہ ہوں ،القدمز ،بل کے نز دیک زیادہ محبوب ہیں۔'' (3) کیجی بن معین اور ذیل کہتے ہیں ہی

عديث الا المستح مسلم من حضرت عثمان رض الله تعالى عديم وي، كه فرمات ين سلى الله تعالى عدوسم. " جس في بجماعت عشاکی نماز پڑھی، کویا آ دھی رات قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، کویا پوری رات قیام کیا۔''(4) اس کے مثل ابود اور ورتر ندی وابن خزیمہ نے روایت کی۔

حديث الله: بخاري ومسلم ابو هرميره رمني الله تعالى منه اوي ، فرمات جي ملى الله تعالى عدوهم: " منافقين برسب سے

 <sup>&</sup>quot;المسد" بإنام أحمد بن حيل، حديث معاد بن جيل، الحديث: ۲۲۱۷، ج٨، ص٢٥٨.

و "مشكاة المصابيح"، كتاب الصلاة، الحديث: ٧٤٨، -١٠ ص ٢٣٥.

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب هيمن خرح يريد الصلاة... إلخ، الحديث: ٢٢٤، ج٠١ ص٢٢٤.

<sup>&</sup>quot;سس أبي داو د"، كتاب الصلاة، باب في فضل صلاة الحماعة، الحديث؛ ١٥٥٤ ج١، ص٢٣٠

و "الترعيب و الترهيب"، كتاب الصلاة، الترعيب في كثرة الحماعة، الحديث: ١٠ ج١٠ ص ١٦١

٣٢٩ .... "صحيح مسدم"، كتاب المساحد... إلخ، باب فصل صلاة العشاء... إلخ، الحديث: ٢٥٦، ص ٣٢٩.

بهارتر يون هديوم (3) زیاوہ گرال نمازعشاو فجر ہےاور جانتے کہ اس میں کیاہے؟ تو تھٹتے ہوئے آتے اور بیٹک میں نے قصد کیا کہ نماز قائم کرنے کا

تھم دول پھرکسی کوامر فر ماؤں کہ لوگوں کونماز پڑھائے اور بیں اپنے ہمراہ پچھلوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں ، جونماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھر اُن پر آگ سے جلا دوں۔'' (1) اہم احمد نے انہیں سے روایت کی ، که فرماتے ہیں:''اگر گھروں ہیںعورتیں اور بیجے نہ ہوتے ، تو نمازعشا قائم کرتا اور جوانوں کو تھم ویتا کہ جو پچھے ممرون میں ہے،آگ سے جلادیں۔" (2)

**حديث ان الله مالك في ابويكر بن سليمان رشي الذت في منها سه دوايت كي ، كه " امير الموشين فاروق اعظم رض الذت الي هند** نے میں کی نماز میں سلیمان بن الی حثمہ رہنی اند تعانی عز کوئیس و یکھاء بازارتشریف لے گئے ، راستہ میں سلیمان کا گھر تھا ان کی ماں شقا کے پاس تشریف لے گئے اور قرمایا کو سنج کی نماز میں ، میں نے سلیمان کوئیس پایا ، انہوں نے کہا! رات میں نماز پڑھتے رہے گھر نیندا گئی، فرمایا: کہنج کی نماز جماعت ہے پڑھوں، بیمیرے نزدیک اس ہے بہتر ہے کہ دات میں قیام کروں۔'' (3)

حدیث 10: ابوداود واین ماجه واین حبان این عماس رض الته تعالی حباسے راوی ، فرماتے ہیں سلی الته تعالی ملید دسم: ''جس نے اذان سُنی اور آئے ہے کوئی عذر مانع نہیں ،اس کی وہ نماز مقبول نہیں'' ،او گوں نے عرض کی ،عذر کیا ہے؟ قرمایا: '' خوف یا مرض'' (4) اورایک روایت ابن حبان وحاکم کی انہیں ہے ہے،'' جواذ ان سُنے اور بلا عذر حاضر نہ ہو، اس کی نماز بى نيس " (5) م كم نے كها يدهديث ي ب

حدیث ۱۲: احمد وابو داود ونسائی وابن خزیمه وابن حبان و حاکم ابوالدر دا و بنی اندخالی مدے راوی ، که قرماتے بین مسى الله تعالى عليه وسم " و تحكي كا وَل ما يا و ميد يلى تقين تحف جول اور تماز نه قائم كى تني مكر ان پرشيطان مسلط بوك توجه، عت كولا زم جانو ، کہ بھیٹر یاائ بکری کو کھ تاہے، جور بوڑ سے دور ہو۔" (6)

صديث كا تا ۴٠: ابوداود ونسائي في روايت كى ، كه عبدالقدين ام كمتوم رضى الله تعالى منه غرض كى ، بارسول الله ( عز وجل وسلی الله تعالی علیه و تا مع برند چیل موزی جانور بکثرت جیل اور پیل نامینا ہوں ، تو کیا مجھے رفصت ہے کہ گھر پڑھ کو ل؟ فرہ یا:

- "صحيح مسلم"، كتاب المساحد... إلخ، باب فصل صلاة الجماعة. . إلخ، الحديث ٢٥٢\_(٢٥١)، ص٣٢٧.
  - "المستد" للإمام أحمد بن حتيل، الحديث: ١٩٨٠ ج٢، ص٢٩٦. 0
  - "الموطا" للإمام مالك، كتاب صلاة الحماعة باب ماجاء في العتمة والصبح، الحديث ٣٠٠، ج١، ص١٣٤ 8
    - "مس أبي داود"، كتاب الصلاه، باب التشديد في ترك الحماعة، الحديث: ١٥٥١ ح١، ص٢٢٩. 4
- "الإحسان بترتيب صحيح ابن حنان"؛ كتاب الصلاة، باب فرص الحماعة... إلحه الحديث: ٣٠٦، ٢٠ ج٣، ص٣٥٣. 8
  - "مس البسائي"، كتاب الإمامة، التشديد في ترك الحماعة، الحديث ٨٤٤ مر١٤٧ 0

''حَقَّ عَلَى الصَّلُوة، حَيٍّ عَلَى الْفَلاح سُنتِ ہو''،عرض كى ، ہال بفر مايا.'' تو حاضر ہو۔'' <sup>(1)</sup> اسى كے شامسلم نے ابو ہر برہ سے اورطبرانی نے کبیر میں ابوا مامہ سے اور احمہ وابو یعلی اور طبر انی نے اوسط میں اور این حبان نے جابر رمنی مندق لی منہم سے روایت کی۔ حديث ٢١: ابوداودور فرى ابوسعيد خدرى رض التدفعاني عنه براوى ، كهايك صاحب مجديس حاضر بوع إلى وقت كدر سول الشصى الله تعدل هيدة سم نماز براه حيك تقد ، فرمايا: " ہے كوئى كداس برصد قد كرے ( نينى اس كے ساتھ نمى زيز ھے كدا ہے

صدیث ۲۲: این ماجرابوموی اشعری رضی انداقال منے راوی ، کرفر ماتے ہیں: دواوردو سے زیادہ جماعت ہے۔(3) عديث ٢٢٠: ينخاري ومسلم ايو برميره رضي التد تعالى عند سے راوي ، حضور (صلى التد تعالى عديد الم) فرماتے بيس: "اگر لوگ ج نتے کداذان اور صعبِ اوّل میں کیا ہے؟ پھر بغیر قرعہ ڈالے نہ یاتے ، تواس پر قرعہ اندازی کرتے ۔'' (4)

جماعت كا تُواب ل جائے ) ايك صاحب (ليني ابو بمرصد يق رشي الله تعالىءنه ) نے ان كے ساتھ تماز پڑھي۔'' <sup>(2)</sup>

حديث ٢٢٠: امام احمد وطبر اني ابوامامه رضي القدتواني منه اوي ، كه حضور (صلى الندتوني عيد وسم ) فرمات بين . كداملند (مزوجل) اوراس کے فرشتے صف اوّل پر درود بھیجتے ہیں'' ،لوگوں نے عرض کی اور دوسری صف پر ،فر مایا:'' اللہ (مزوجل) اوراس کے فرشتے صفِ اقال پر در دو بھیجتے ہیں''، لوگوں نے عرض کی اور دوسری پر ، فر مایا:'' اور دوسری پر اور فر مایا صفوں کو برابر کر واور مونڈھوں کو مقابل کرواورا ہے بھائیوں کے ہاتھوں بی نرم ہو جاؤاور کشاد گیوں کو بند کرو کہ شیطان بھیٹر کے بیچے کی طرح تمھارے درمیان

حدیث ۲۵: بخاری کے علاوہ دیگر صی ح سقد شل مروی ، نعمان بن بشیر رہنی اند تعالی منها کہتے ہیں: که رسول اللہ مسى الند تعالى عديد علم جماري صفيل تيركي طرح سيدهي كرتے يهان تك كدخيال فرمايا كداب بهم مجھ ليے، كھرايك دن تشريف لائے اور کھڑئے ہوئے اور قریب تھ کتھبیر کہیں کہ ایک مخص کا سینہ صف ہے لگلا دیکھا، فرمایا: ''اے اللہ (مزوجل) کے بندواصفیں برابر

<sup>&</sup>quot;سس النساتي"، كتاب الإمامة، باب المحافظة عنى الصلوت، الحديث: ٨٤٨، ص١٤٨. نا بینا که انگل ندر کھنا ہوند کوئی لے جانے والا ہو خصوصاً درندوں کا خوف ہو تو اُسے ضرور رخصت ہے محرحضور (صلی اللہ تعالی علیه وسلم) فے انھیں افضل پرعمل کرنے کی ہدایت فر ، کی کہا ورلوگ میتی لیس جو باد عذر گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ ۱۳ امنہ

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أبواب الصلاة، باب ماجاء في الحماعة. . إلخ، الحديث: ٢٧٠٠ ج١ ص ٢٥٩ و "مس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب في الحمع في المستحد مرتين، الحديث: ٥٧٤، ح١، ص٢٣٧.

<sup>&</sup>quot;سس ابن ماجه"، كتاب إقامة الصلوت . . . إلخ، باب الاثنان جماعة، الحديث: ٩٧٢، ج١، ص١٧٥.

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الأدال، باب الاستهام في الأدال، الحديث: ٥ ٦١، ج١، ص ٢٣٤ 4

<sup>&</sup>quot;المسد" للإمام أحمد بن حتبل، حديث أبي امامة الباهلي، الحديث. ٢٢٣٦٦، ح٨، ص ٢٩٥٠.

كروياتمهارے اندراللہ تعالی اختلاف وال دے گا۔ " (1) بخاری نے بھی اس مدیث كے جزا خير كوروايت كيا۔ **حدیث ۲۴:** بخاری ومسلم وابن ماجه وغیرجم انس رض الته تعالی عندسے راوی ، فرماتے ہیں . دوصفیں برابر کرو کہ مفیں رارکرنا، تمام نمازے ہے۔" (<sup>2)</sup>

عدیث کا: امام احمدوا بوداود ونسائی دابن خزیمه وحاکم این عمر منی مند تعالی عنهاے راوی ،حضور (صلی الله تعالی علیه دسم) فرماتے ہیں: ''جوصف کو ملائے گا، القد تعالیٰ اے ملائے گا اور جوصف کوقطع کرے گا، اللہ تعالیٰ اے قطع کردے گا۔'' (3) عاكم نے كہا برشر واسلم بيرحد بث سي ب-

حدیث ۲۸: مسلم وابوداود ونسائی وابن ماجه جابر بن سمره رضی انتدتی نی عندے را وی ، که حضور (سلی انداندی طیه دسم) قرماتے ہیں: '' کیوں نیس اس طرح صف بائدھتے ہوجیے ملائکہ اپنے رب کے حضور بائدھتے ہیں''،عرض کی ، یارسول اللہ (عز دجل ومنی اند تعالیٰ عید دسم) کس طرح ملا تکدا ہے ربّ کے حضور صف با ندھتے جیں؟ فر مایا:'' اکل صفیں پوری کرتے ہیں اور صف یں مِل کر کھڑے ہوتے ہیں۔" (4)

حدیث ۲۹: امام احمد واین ماجه واین خزیمه واین حبان و حاکم ام المومنین صدیقه رس الله تدی نامها سے راوی ، حضور (مسی انتد تعالیٰ عبیہ وسم علی مائے ہیں:'' القد (عزوجل) اور اس کے فرشیتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو مشیں ملاتے ہیں۔'' (5) حاكم نے كہا، بيرهديث بشرط مليم سي ب

حدیث ۱۳۰۰: این ماجدام المؤمنین صدیقه بنی الله تعالی عنبا سے داوی ، که فرماتے ہیں: ' مجوکٹ وگی کو بند کرے اللہ تعالی اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔'' (<sup>6)</sup> اورطبرانی کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ''اس کے لیے جنت میں اللہ تعالی اس کے بدلے الك مرينائے كا۔" (7)

حديث اسن ابوداود ونسائي وسيح اين فزيره بن براء بن عازب رض الشاقالي منه عدوايت ع، كه

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الصلاة، باب تسوية الصعوف... إلح، الحديث. ١٢٨\_(٤٣٦)، ص٢٢١.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف... إلخ، الحديث ٤٣٣، ص٠٤٣٠

<sup>&</sup>quot;سس المسائي"، كتاب الإمامة، ياب من وصل صعأ، الحديث ٦١٨، ص١٤٣ 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الصلاة، باب الأمر، بالسكون في الصلاة [لح، الحديث ٢٢٩، ص٢٢٩. 4

<sup>&</sup>quot;المسدرك" للحاكم، كتاب الإمامة | إلح، باب من وصل صفاً وصله الله، الحديث ١٠٨، ج١، ص ٤٧٠. 0

<sup>&</sup>quot;سس بن ماجه"، كتاب إقامة الصلاة... إلح، باب اقامة الصعوف، الحديث: ٩٩٥، ح١، ص٢٧٥. 0

<sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط" للطبراتي، باب الميم، الحديث ٧٩٧، ح٤، ص٧٢٠.

حدیث ۱۳۲۲ تا ۱۳۷۲: طبرانی این عمرے اور ابود اود براء بن عازب رض الله تعالیم سے راوی ، کفرماتے میں ""اس قدم ہے بڑھ کرکسی قدم کا تواب نہیں، جواس لیے چلا کہ صف میں کشادگی کو بند کرے۔'' (<sup>2)</sup>اور بزار باساد حسن ابو بخیفہ ر من الله تعد ل منه ہے را وی ، که ' جوصف کی کشادگی بند کرے ، اس کی مغفرت ہوجائے گی۔'' (3)

حديث ٢٥٥: الإداودواين ماجه بإستاد حسن ام المؤمنين صديقة رضي الله تعالى عنها مصراوي مكفر مات جيل: " الله (عزوج) اوراس كفر شيخ صف كرد بخ والول يردُ رود بمجيح بين. " (4)

صدیث ۲۳۱: طبرانی کبیریس این عباس رض اند تعانی عباست راوی ، که حضور (صلی اندتی الی میداسم) فرماتے ہیں: ''جو مجدى بائيں جانب كواس ليے آبادكرے كەأدھرلوگ كم بين،اسے دُونا تواب ہے۔" (5)

حدیث ک<sup>مو</sup>: مسلم وابوداود وتر نری وئی کی ابو جریره رض اند تعالی عندے راوی ، کدفر ماتے جیل صلی اند تعالی عدولم: "مردول کی سب صفول میں بہتر پہلی صف ہے اور سب میں کم تر پھیلی اور عورتوں کی سب صفوں میں بہتر پھیلی ہے اور کم تر مهلی »، (8) کم تر مهلی – ، (8)

صديث ٣٨ و٣٩: ابوداود واين خزيمه واين حبان ام المؤمنين صديقة سے اور مسلم وابوداود ونسائی واين ماجه ابو سعید خدری رضی الله اتفانی عنبا ہے را وی ، که فر ماتے ہیں سلی الله تعالی علیہ وسلم : '' ہمیشہ صف اوّل ہے لوگ میں ہوتے رہیں گے ، یہاں تک کہ امتد تعالی انہیں اپنی رحمت ہے مؤخر کر کے ، نار جس ڈال دے گا۔'' (7)

حدیث ۱۳۹۰ ابوداودانس رسی انته تنانی منه سے راوی ، فر ماتے ہیں ''صف مقدم کو پورا کرو پھراس کو جواس کے بعد ہو، اگر پچھی ہوتو پچھلی میں ہو۔'' (8)

<sup>&</sup>quot;صحيح ابن خزيمة"، باب ذكر صلوات الرب و ملائكته ... إلح، الحديث ١٥٥٦ ، ح٣، ص٧٦.

<sup>&</sup>quot;المعجم الأو سط" للطبراني، باب الميم، الحديث: • ٢٤ ه، ج٤، ص ٦٩ 0

<sup>&</sup>quot;مسئد البزار"، مسئد أبي جحيفة، الحديث: ٤٢٣٢، ج٠١، ص١٥٩. 0

<sup>&</sup>quot;سس أبي داو د"، كتاب الصلاة، باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف... إلح، الحديث ٢٦٦، ج١، ص٢٦٨ 0

<sup>··· &</sup>quot;المعجم الكبير" لنطبراتي، الحديث: ١٤٥٩ - ١١ - ١٠٠ ص١٥١. •

<sup>&</sup>quot;صحيح مسم"، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف. إلح، الحديث ٤٤٠ ص٢٣٢ 6

<sup>&</sup>quot;مس أبي دود"، كتاب الصلاة، باب صف الساء، الحديث. ٦٧٩، ج١، ص٢٦٩. 0

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب تسوية الصعوف، الحديث ١٦٧١، ج١، ص٢٦٧.

حديث اله: ابوداودعبدالله بن مسعود رضي التدنياني عدي راوى ، كفر مات ين سلى الله تعالى عديد المم : "عورت كا والان میں نماز پڑھنا محن میں پڑھتے ہے بہتر ہے اور کو تفری میں والان سے بہتر ہے۔'' (1)

عديث ١٣٢: ترقدي ايوموي اشعري رض الله تعالى عند سے راوي ، كه فرماتے بين سلى الله تدنى عليه وسلم: " مرآ تكه زنا کرنے والی ہے ( یعنی جواجنبی کی طرف نظر کرے ) اور بے شک عورت عطر لگا کرمجلس میں جائے ، تو ایسی اورا لیے ہے ، یعنی زانیہے۔'' (2) ابوداودوٹسائی میں بھی ای کے مثل ہے۔

عديث المامع: مستج مسلم بيس عبدالله بن مسعور رض النه تعالى عند سے مروى ، كه حضور ( ملى الله قالى عبيد يسم ) فرمات بين: '' تم میں سے عقل مندلوگ میرے قریب ہوں پھروہ جوان کے قریب ہوں (اسے تین بارفر مایا) اور بازاروں کی چیخ پکار

## (جماعت کے مسائل)

**احکام تغیبیہ**: عاقبل ، بالغ ،حر، قادر پر جماعت واجب ہے، بلاعذرایک باربھی چھوڑنے والا گنهگارا ورستحق سزا ہے اور کئی بارتز ک کرے ، تو فاسق مردودالشہا وۃ اوراس کو خت سزا دی جائے گی ، اگر پر دسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گنہگار موئے\_(4)(درمخار،روالحار، فدیه)

هستلدا: جمعه وعيدين مين جماعت شرط باورتراوت مين سنت كفايد كريحلّه كسب لوكون في ترك كي توسب في نُرا کیا اور پچھالوگوں نے قائم کر لی تو باقیوں کے سرے جماعت ساقط ہوگئ اور رمضان کے ویز بیس مستحب ہے ،نوافل اورعلاوہ رمضان کے وتر میں اگر تداعی کے طور پر ہوتو مکروہ ہے۔ تداعی کے بیعنی ہیں کہ تین سے زیادہ مقتدی ہوں۔سورج کہن میں جماعت سنت ہے اور جا ند کہن میں مداعی کے ساتھ مکروہ۔ (5) ( درمختار، ردالحتار، عالمکیری)

- "سس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب التشديد في دالك، الحديث: ٥٧٠ ج١٠ ص ٢٣٥.
- "جامع الترمدي"، كتاب الأدب، باب ماجاء في كراهية خروح المرأ ة معطرة، الحديث: ٢٧٩٥، ج١٤٠ ص٣٦١.
  - "صحيح مسم"، كتاب الصلاة، باب تسوية الصعوف .. إلح، الحديث ١٢٣ \_ (٤٣٢)، ص ٢٣٠
  - "الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: شروط الإمامة الكبري، ح٢، ص ٩٤٠. و "غية المتملي"، فصل في الإمامة و فيها مباحث، ص٨٠٥.
  - "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في شروط الإمامة الكبري، ح٢، ص ٣٤١. و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثامن عشر في الصلاة الكسوف، ح١، ص٢٥١

مسئلیما: جماعت میں مشغول ہونا کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو، وضویش تین تین باراعضا دھونے سے بہتر ہے اور تین تین باراعضا دھونا تکبیرہ اُولی یانے سے بہتر یعنی اگر وضویس تین تین باراعضا دھوتا ہے تو رکعت جاتی رہے گی ، توافضل بیہے کہ تنین تنین بار نہ دھوئے اور رکعت نہ جانے دے اورا گرجا نتاہے کہ رکعت تومیل جائے گی ،گر تنجیبر ہُ اُولیٰ نہ ملے گی تو تنین تین باردهوئے۔<sup>(1)</sup> (صفیری)

هستله عل: مسجد محلّه مين جس كے ليے الم مقرر ہو، امام محلّه نے اذان وا قامت كے ساتھ بطريق مسنون جماعت پڑھ کی ہوتواذان وا قامت کے ساتھ ہیأ ت اُولی پر دوبارہ جماعت قائم کرنا مکروہ ہے اورا گریےاذان جماعت ٹانیہ ہوئی، تو حرج نہیں جب کہمراب سے ہٹ کر ہواورا کر پہلی جہاعت بغیرا ذان ہوئی یا آ ہستہ اذان ہوئی یاغیروں نے جہاعت قائم کی تو پھر جماعت قائم کی جائے اور یہ جماعت جماعتِ ٹائیدنہ ہوگی۔ ہیأت بدلنے کے لیے امام کامحراب سے دہنے یا بائیں ہٹ کر کھڑا ہونا کافی ہے،شارع عام کی مسجد جس میں لوگ جوت جوت آتے اور پڑھ کر چلے جاتے ہیں لینی اس کے نمازی مقرر نہ ہوں، اس میں اگر چہاذان وا قامت کے ساتھ جماعت ٹانیة تائم کی جائے کوئی حرج نہیں، بلکہ یہی افضل ہے کہ جوگروہ آئے ٹی اذان و ا قامت سے جماعت کرے، یو ہیں اشیشن وسرائے کی مسجدیں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، ر دالحمار وغیر جا )

مسئلہ من جس کی جماعت جاتی رہی اس پر بیوا جب نہیں کہ دوسری مسجد میں جماعت حلاش کر کے پڑھے، ہال مستحب ہے، البنة جس کی معجد حرم شریف کی جماعت فوت ہوئی ،اس پرمستخب بھی نہیں کہ دوسری جگہ تلاش کرے۔ (3) (ورمخار)

مسكله ٥: (١) مريض جي مجدتك جانے ميل مُشقّع مو

- (t) 1<u>1</u>3\_
- (٣) جس كاياؤن كث كيا مو\_
  - (٣) جس برفائج كرابو
- (۵) اتنابوزها كم مجدتك جانے سے عاجز بـ
- (۲) اندھااگر چاندھے کے لیے کوئی ایسا ہوجو ہاتھ پکڑ کرمسجدتک پہنچادے۔
  - (۷) سخت بارش اور

۳۰۳ "صعیری"، فصل فی مسائل شتی، ص ۲۰۱۳.

<sup>&</sup>quot;الدرالمنجار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في تكرار الحماعة في المسجد، ح٢، ص٣٤٧\_٣٤٤، وعيرهما

<sup>&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص٤٤٩-٣٤٩.

- (۸) شدید کچڑ کا حائل ہونا۔
  - (۹) سخت سردی۔
  - (۱۰) سخت تاریکی۔
    - (۱۱) آئرهي\_
- (۱۲) مال یا کھانے کے تلف (۱) ہونے کا اندیشہ
- (۱۳) قرض خواه کا خوف ہے اور بیٹنگ دست ہے۔
  - (١١٠) غالم كاخوف.
    - (۱۵) ياغانب
    - (۱۲) میشاب
  - (١٤) رياح كى حاجت شديد ب
  - (۱۸) کھانا حاضرہاورنفس کواس کی خواہش ہو۔
    - (١٩) قافله على جاني كالكريشب
- (۲۰) مریض کی جے رواری کے جماعت کے لیے جانے ہے اس کو تکلیف ہوگی اور تھیرائے گا، یہ سب ترک جماعت

كي ليي عذر جي \_(2) (در محار)

هستگه از عورتول کوکسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نبیس ، دن کی نماز ہویا رات کی ، جعد ہویا عیدین ،خواہ وہ جوان ہوں یا بڑھیاں ، یو ہیں وعظ کی مجالس میں بھی جانا نا جائز ہے۔ <sup>(3)</sup> ( درمخار )

مسکلہے: جس گھر ہیں عورتنی ہی عورتنی ہوں ،اس میں سر دکوان کی اِمامت تا جائز ہے ، ہاں اگران عورتوں میں اِس کنسبی محارم ہوں یانی بی یاو ہاں کوئی مرد بھی ہو، تو نا جائز نبیں۔(۵) ( در مختار )

هستگه ۸: اکیلامقندی مرداگر چاڑ کا ہوامام کی برابر دہنی جانب کھڑا ہو، بائیس طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے، وو

- 🕡 ليتى ضائع۔
- "الدرالمختار"، كتاب الصالة، باب الإمامة، ج٢، ص٣٤٧ . ٣٤٩.
  - المرجع السابق، ص٣٦٧.
  - المرجع السابق، ص١٦٦.

مقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں ، برابر کھڑ اہونا مکروہ تنزیبی ہے ، دو سے زائد کا امام کی برابر کھڑ اہونا مکروہ تحری کی۔<sup>(1)</sup> (ورمخار) مسلم 9: وومقتدی بین ایک مرداورایک لز کا تو دونوں پیچیے کھڑے ہول ،اگرا کیلی عورت مقتدی ہے تو پیچیے کھڑی ہو، زیا دوعورتیں ہوں جب بھی ہی تھم ہے، دومقتری ہوں ایک مردایک عورت تو مرد برابر کھڑ ا ہوا درعورت بیچھے، دومر د ہول ایک عورت تو مردامام کے چیچے کھڑے ہول اور عورت ان کے چیچے۔(2) (عالمکیری، بحر) مسئلہ 1: ایک مخص امام کی برابر کمڑ اہواور چھے صف ہے، تو مکروہ ہے۔ (3) (در مختار )

مسئلہ اا: امام کی برابر کھڑے ہوئے کے میعنی ہیں کہ مقتدی کا قدم امام ہے آ کے نہ ہو یعنی اس کے پاؤں کا آبال کے بھٹے ہے آ کے ندہو، سرکے آ کے پیچیے ہونے کا پچھا عتبار نہیں ، تو اگرامام کی برابر کھڑ ا ہوااور چونکد مقتدی امام ہے دراز قد ہے للذا تجدے بیں مقندی کا سرامام ہے آ کے ہوتا ہے ، تکریاؤں کا رکھا کئے ہے آ کے نہ ہوتو حرج نہیں۔ یو ہیں اگر مقندی کے یاؤں بڑے ہوں کہ اُٹھیاں اوم ہے آ کے ہیں جب بھی حرج نبیں ، جب کہ گا آ کے ندہو۔ (4) (ورمخار)

هستلد ان اشارے سے نماز پڑھتا ہوتو قدم کی محاذات معتبر نہیں ، بلکہ شرط بیہ کہ اس کا سرامام کے سرے آ کے ندہو اگر چەمقىدى كاقىدم اەم سے آ كے ہو،خواەامام ركوع و بجود سے پڑھتا ہو يااشار سے سے، بيٹھ كرياليٹ كرقبله كي طرف ياؤں پھيلا کراوراگراہ م کروٹ پر لیٹ کرا شارے ہے پڑ عتا ہوتو سرکی محاذ اے نہیں لی جائے گی ، بلکہ شرط بیہے کہ مقتدی امام کے پیچھیے لين بو\_(5) (رواكتار)

مسئله ۱۳ مقتدی اگرایک قدم بر کمزا ہے تو محاذات میں ای قدم کا اعتبار ہے اور دونوں یا وَل بر کمژا ہواا گرایک برابر ہے اورایک پیچیے، تو سیح ہے اورایک برابر ہے اورایک آ کے، تو نمازی شہونا چاہیے۔<sup>(6)</sup> (رواکخار)

هستله ۱۲: ایک محض امام کی برابر کھڑا تھا پھرایک اورآیا تو امام آ کے بڑھ جائے اور ووآ نے والا اس مقتذی کی برابر كفر اجوج ئے يا وہ مقندي چيچے ہث آئے خود يا آنے والے نے اس كو كھينچا،خواہ كيمبر كے بعد يا پہلے ميسب معورتيں جائز ہيں ،جو

<sup>&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ح٢، ص ٢٠٠٠.

<sup>&</sup>quot;الفناوي الهندية"، كتاب انصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس، ج١٠ ص٨٨ و "البحرالراثق"، كتاب الصلوة،باب الإمامة، ج١، ص١١٨.

الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص ٢٧٠.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: إدا صلى الشافعي إنخ، ح٢، ص٢٦٨

<sup>• • • &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: إدا صلى الشافعي. إلح، ح٢، ص ٣٦٩ من ٣٦٩

٣٧٠ س ودالمحتار "و كتاب الصلاة، مطلب: إذا صلى الشافعي... إلح، ح٢٠ ص ٣٧٠.

مسلد11: مرداور بیج اور نفشی (2) اور تورتی جمع مول تو صفول کی ترتیب بیرے کہ پہیے مردول کی صف مو پھر بچول کی پھر خنٹنی کی پھر عور توں کی اور بچہ تنہا ہو تو مردوں کی صف میں واخل ہوجائے۔<sup>(3)</sup> (ورمخمار)

مسئلہ ۱۲: صفیل کر کھڑی ہوں کہ بیج میں کشادگی ندرہ جائے اورسب کے مونڈ ھے پرابر ہوں۔(<sup>(4)</sup> (درمختار) مسلما: امام کوچاہے کہ وسط میں کھڑا ہو، اگر دہنی یا بائیں جانب کھڑا ہوا، تو خلاف سنت کیا۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری) مسئلہ 18: مردوں کی پہلی صف کدامام ہے قریب ہے، دوسری ہے افضل ہے اور دوسری تیسری ہے وعلی بندا انقیاس۔(8) (عالمکیری) مقتدی کے لیےافضل جگہ ہیہ ہے کہ امام سے قریب ہوا ور دونو ل طرف برابر ہوں، تو دہنی طرف افضل ہے۔(<sup>7)</sup>(عالمكيرى)

مسلم 19: مف مقدم كافضل جونا ،غير جنازه مي إورجنازه مي آخرصف أفضل ب-(8) (درمخار) مسئلہ من امام کوستونوں کے درمیان کھڑا ہونا مکروہ ہے۔(9) (روالحار)

مسئلہ الا: پہلی صف میں جگہ ہوا ور پھیلی صف بحر گنی ہوتو اس کو چیر کر جائے اور اس خالی جگہ میں کھڑا ہو، اس کے لیے حدیث میں فر مایا کر ' جوصف میں کشاد کی دیکھ کراہے بند کر دے ، اس کی منفرت ہوجائے گی۔'' (10) (عالمکیری) اور مید

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب, هل الاساءة... إلح، ح٢، ص ٢٠٠٠ وعيره.

Ø

<sup>&</sup>quot;الدرالماتار"؛ كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص٢٧٧. ø

المرجع السايق، ص ٢٧١. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس، ح١، ص٨٩. ø

<sup>-</sup> ١٠ المرجع السابق. 0

المرجع السابق. 0

<sup>... &</sup>quot;النوالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص٢٧٢هـ ٢٨٤.

<sup>&</sup>quot;ردايمحنار"، كتاب الصلاة، ياب الإمامة، مطلب هل اساءة دوك الكراهة او اعجش منها؟، ح٢، ص٧٧١.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس، ح١، ص٨٩.

و "محمع الروائد"، كتاب الصلاة، باب صمة الصعوف سدّ الفرج؛ الحديث. ٣ - ٢٥، ج٢، ص ٢٥١

وبال ہے، جہال فتنہ وفسا و کا احمال شہو۔

مسئلہ ۲۲: صحن مسجد بیں جگہ ہوتے ہوئے بالا خانہ پرافتذ اکرنا مکروہ ہے، یو بیں مغ میں جگہ ہوتے ہوئے صف كي يتي كمر ابونامنوع ب-(1) (درمخار)

مسئلہ ۲۳: عورت اگر مرد کے محاذی ہوتو مرد کی نماز جاتی رہے گی۔اس کے لیے چند شرطیں ہیں:

(۱)عورت مصبهاة ہولینی اس قابل ہو کہ اس ہے جماع ہو سکے،اگر چہ نا بالغہ ہوا درمشتهات میں س کا اعتبار نہیں نو برس کی ہویااس ہے پچھکم کی ، جب کدأس کا بُحشاس قابل ہواورا گراس قابل تہیں ، تو نماز فاسدند ہوگی اگرچہ نماز پڑھتا جاتتی ہو۔ یز صیا بھی اس مسئلہ میں مشتہا ہے وہ وہ ورت اگر اس کی زوجہ ہویا محارم میں ہو، جب بھی نماز فوسد ہوج ئے گی ، (۲) کوئی چیز اُنگلی برابرمونی اورایک ہاتھوا و کچی حاک نہ ہو، نہ دونوں کے درمیان اتنی جگہ خالی ہو کہ ایک مرد کھڑا ہو سکے، نہ عورت اتنی بلندی پر ہو کہ مرد کا کوئی عضواس کے سی عضو ہے بحاذ ی نہ ہو، ( m ) رکوع مجود والی نماز میں بیرمحاذ ات واقع ہو،ا گرنماز جناز ہ میں می ذات ہوئی تو نماز فاسد ندہوگی ، ( ۴ ) وہ نم ز دونوں میں تحریمة مشترک ہولیعنی عورت نے اس کی افتدا کی ہویا دونوں نے کسی امام کی ،اگر چہ شروع ہے شرکت نہ ہوتو اگر دونوں اپنی اپنی پڑھتے ہوں تو فاسدنہ ہوگی ، مکروہ ہوگی ، (۵) ادا میں مشترک ہو کہ اس میں مرداس کا امام ہو باان دونوں کا کوئی دوسراامام ہوجس کے پیچھےادا کررہے ہیں، هنیقة باحکماً مثلاً دونوں ماحق ہوں کہ بعد فراغ امام اگرچہ ا ہام کے پیھے نہیں مگر حکماً اہام کے چیھے ہی ہیں اور مسبوق اہام کے چیھے، نہ هنیقۂ ہے نہ حکماً بلکہ و ومنفر دے، (۲) دونوں ایک ہی جہت کومتوجہ ہوں اگر جہت بدل جائے ، جیسے تاریک شب میں کہ پہۃ نہ چاتا ہوایک طرف اہم کا موقعہ ہے اور دومری طرف مفتدی کا یا کعبه معظمه میں پڑھی اور جہت بدلی ہو تو نماز ہو جائے گی ، (۷)عورت عا قلہ ہو، مجتونہ کی محاذات میں نماز فاسد نہ ہوگی، (۸)امام نے امامت زنال (<sup>2)</sup> کی نتیع کرلی ہو،اگر چیشروع کرتے وقت عورتی شریک ند ہوں اوراگر امامت زنال کی نیت نہ ہوتو عورت ہی کی فاسد ہوگی مروکی نیس، (۹) اتنی دیر تک محاذات رہے کہ ایک کامل رکن ادا ہوج نے لینی بفذر تین جیج کے، (۱۰) دونوں نماز پڑھنا جانتے ہوں، (۱۱) مردعا قِل بالغ ہو۔ <sup>(3)</sup> ( درمخیار، ردالحیّار، عالمیّیری وغیر ہا)

الدر لمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ح٢، ص ٣٧٤

<sup>🗗 .....</sup> يعنى تورتوں كى امامت۔

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، العصل الخامس، ج١، ص٨٩ و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الإمامة، مطلب في الكلام على الصف الأوّل، ح٢،

مسئلہ ۲۲۳: مرد کے شروع کرنے کے بعد عورت آکر برابر کھڑی ہوگئی اور اس نے اِمامت عورت کی نیت بھی کر لی ہے، گرشر یک ہوتے ہی ہوتے اور اس نے اِمامت عورت کی نیت بھی کر لی ہے، گرشر یک ہوتے ہی ہوتے اور تہیں ، یو جی اگر مفتدی کے برابر کھڑی ہوئی اور اشارہ کر دیا اور نہ ہٹی تو عورت ہی کی نماز فاسد ہوگی۔ (۱) (ردالحمی)

مسكر ٢٥: نفتى مشكل كى محاذات مفيد تمازنيين \_(2) (عالمكيرى)

مسئلہ ۲۲: امر دخوبصورت مطتبی کامر دے برایر کھڑ ابونامفید نماز نہیں۔(3) (درمخار)

مسكم ١٢٠ مقترى كي جارتمين بن:

- (۱) مدک
- (۲) لائل۔
- (۳) مسبوق\_
- (۱۳) لاحق مسبوق۔

مدرک اسے کہتے ہیں جس نے اوّل رکعت سے تشہد تک امام کے ساتھ پڑھی، اگر چہ پہلی رکعت ہیں امام کے ساتھ رکوع ہی ہیں شریک ہوا ہو۔

لاحق وہ کہ امام کے ساتھ پہلی رکھت میں اقتداکی گر بعد اقتد ااس کی کل رکھتیں یا بعض فوت ہوگئیں، خواہ عذر ہے فوت ہول ، چیے ففلت یا بھیٹر کی وجہ ہے رکوع ہجود کرنے نہ پایا، یا نماز میں اسے حدث ہوگیا یا مقیم نے مسافر کے چیجے افتدا کی یانی زخوف میں پہلے کروہ کو ورکھت امام کے ساتھ نہ لی ،خواہ بلہ عذر فوت ہوں، جیسے امام سے پہلے رکوع ہجود کر لیا پھر اس کی یانی زخوف میں پہلے کروہ کو ورکھت امام کے ساتھ نہ لی مقدن مولی اور تیسری دوسری اور چوتی تیسری اور آخر میں ایک رکھت کو گا اعادہ بھی نہ کیا تو امام کی دوسری رکھت ، اس کی پہلی رکھت ہوگی اور تیسری دوسری اور چوتی تیسری اور آخر میں ایک رکھت پڑھنی ہوگی۔

مسبوق وہ ہے کہ امام کی بعض رکعتیں پڑھنے کے بعد شائل ہوااور آخر تک شائل رہا۔ لاحق مسبوق وہ ہے جس کی پچھ رکعتیں شروع کی ندلیس، پھر شائل ہونے کے بعد لاحق ہوگیا۔(4)

- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في الكلام على الصف الأول، ج٢، ص٣٨٦
  - "العناوى الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الخامس في الإمامة، القصل الخامس، ح١، ص ٩.
    - (الدرالمختار ، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢٠ ص٢٨٦.
- الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الإمامة، مطلب في احكام المسبوق إلح، ح٢، ص٤١٤

مسئلہ ۲۸: لائق مدرک کے علم میں ہے کہ جب اپنی فوت شدہ پڑھے گاء تو اس میں نہ قراءت کرے گاء نہ بہو ہے سجدؤ سہوکرے گا اورا گرمسافر تھا تو نماز میں دیب اقامت سے اس کا فرض متغیر نہ ہوگا کہ دوسے جار ہوجائے اورا بی فوت شدہ کو پہلے پڑھے گا، بینہ ہوگا کہ امام کے ساتھ پڑھے، کھر جب امام فارغ ہوجائے تو اپنی پڑھے،مثلاً اس کوحدث ہوا اور دضو کر کے آیا، تو امام کو قعد ہُ اخیرہ میں پایا تو بیر قعدہ میں شریک نہ ہوگا، بلکہ جہاں سے باتی ہے، وہاں سے پڑھنا شروع کرے، اس کے بعد اگرامام کو پالے تو ساتھ ہو جائے اور اگر ابیا نہ کیا بلکہ ساتھ ہولیے ، پھراہ م کے سلام پھیرنے کے بعد فوت شدہ براهی، تو ہوگی، مر گنبگار ہوا۔ (1) (در مخار، ردالحار)

مستله ۲۹: تیسری رکعت میں سوگیا اور چوتھی میں جاگا، تواسے تھم ہے کہ پہلے تیسری بل قراءت پڑھے، پھرا گرامام کو چوتھی میں پائے تو ساتھ ہولے، ورنداُسے بھی بلاقراءت تنہا پڑھےاورایسا ندکیا بلکہ چوتھی اہ م کے ساتھ پڑھ لی، پھر بعد میں تیسری پڑھی، تو ہوگئی اور گنبگار ہوا۔ <sup>(2)</sup> (ردالحکار)

مسئلہ اللہ عنوق کے احکام ان امور میں لاحق کے خلاف میں کہ پہلے امام کے ساتھ ہو لے پھرامام کے سلام کھیرنے کے بعد اپنی فوت شدہ پڑھے اور اپنی فوت شدہ میں قراءت کرے گا اور اس میں سہو ہو تو سجد ہ سہو کرے گا اور نبیت ا قامت سے فرض متغیر ہوگا۔ (3) (روالحمار)

مسئلہا اللہ: مسبوق اپنی فوت شدہ کی ادامی منفرد ہے کہ پہلے ثنانہ پڑھی تھی ،اس وجہ سے کہ امام بلندآ واز سے قرا مت کرر ہاتھا یا مام رکوع میں تھا اور بیٹنا پڑھتا تو اے رکوع نہ ماتا ، یا امام قعدہ میں تھا ،غرض کسی دجہ سے پہلے نہ پڑھی تو اب پڑھے اور قراءت سے بہلے تعوذ پڑھے۔(4) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ اس: مسبوق نے اپنی فوت شدہ پڑھ کرامام کی متابعت کی ، تو نماز فاسد ہوگئی۔ (<sup>5)</sup> (درمخار)

مسئلہ ۱۳۳ : مسبوق نے امام کو تعدہ میں پایا ، تو تھبیر تحریمہ سید سے کھڑے ہونے کی حالت میں کرے، پھر د وسری تکبیر کہتا ہوا قعدہ میں جائے ۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری) رکوع وجود میں یائے ، جب بھی یو ہیں کرے، اگر پہلی تکبیر کہتا ہوا جھکا

- "الدرالمختبر" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب فيما لو أتي بالركوع. إلخ، ح٢، ص١٦.
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب فيما لو أتى بالركوع الحر، ج٢، ص٢١. 0
  - "ردائمحتار"، كتاب الصلاة،باب الإمامة، مطلب فيما لو أتى بالركوع \_ إلخ، ح٢، ص٤١٦ 0
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ص١٧. 4
    - و "انفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع، ج١، ص ٩١.
      - الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص١١٤.
    - "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الخامس في الإمامة، الفصل السابع، ح١، ص ٩١

بقاعت كابيان

اور حدر کوع تک بینج گیا ، توسب صور تول میں نماز نہ ہوگی۔

مسئلہ ۱۳۳ : مسبوق نے جب امام کے فارغ ہونے کے بعد اپنی شروع کی تو حق قراءت میں بید کعت اوّل قرار دی ج نے گی اور حق تشہد میں مہلی نبیس بلکہ دوسری تیسری چوتی جوشار میں آئے مثلاً تین یا جار رکعت والی نماز میں ایک اے ملی توحق تشہد میں یہ جواب پڑھتا ہے، دوسری ہے، لہذا ایک رکعت فاتحہ وسورت کے ساتھ پڑھ کر قعدہ کرے اور اگر واجب بیعنی فاتحہ یا سورت ملانا تزک کیا تو اگر عمدا ہے اعادہ واجب ہے اور مہوا ہو تو تحدہ مہو، پھراس کے بعد والی میں بھی فاتحہ کے ساتھ سورت مذائے اور اس میں نہ بیٹھے، پھراس کے بعد والی میں فاتحہ پڑھ کر رکوع کر دے اور تشہد وغیر و پڑھ کرختم کر دے، دولی ہیں دوج تی ر ہیں توان دونوں میں قراءت کرے،ایک میں بھی فرض قراءت ترک کیا،نماز نہ ہوئی ۔ <sup>(1)</sup> ( درمخار دغیرہ )

مسئله ١٠٥٠: جارب تول مين مسبوق مقتدى كي هم مين ب-

(۱) اس کی افتد انہیں کی جاسکتی ،گراہام اے اپنا خلیفہ بنا سکتا ہے گر خلیفہ ہونے کے بعد سلام ند پھیرے گا ،اس کے لیے دوسرے کوخلیفہ بنائے گا۔

(٢) بالاجماع تجبيرات تشريق كبي كا.

(٣) اگر نئے سرے سے نماز پڑھنے اور اس نماز کے قطع کرنے کی نیت سے تکبیر کیے، تو نماز قطع ہو جائے گی، بخلاف منفرد کے کہاس کی نماز تطع نہ ہوگی۔

( ٣ ) اپنی فوت شده پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اہام کو بجد ہُ سہوکر نا ہے ، اگر جداس کی افتد اکے پہنے ترک واجب ہوا ہو تو اُ سے علم ہے کہ لوٹ آ ہے ، اگرا چی رکعت کا مجدہ نہ کر چکا ہوا ور نہ لوٹا تو آخر ش بید و مجدہ سہو کرے۔ (2) ( درمختار ) هستله ٣٠٠]: مسبوق كوجاي كه ام ع سلام كيمبرتي بى فوراً كمر انه دوجائ ، بلكه اتنى در مبركرے كه معلوم بو ج نے کداہ م کو تجد و سہونیں کرتا ہے، مرجب کہ وقت میں تنگی ہو۔(3) (درمخار)

**مسئلہ سے ا**: ان مے سلام چھرنے سے پہلے مسبوق کھڑا ہو گیا تو اگرامام کے بقدرتشہد بیٹھنے سے پہلے کھڑا ہو گیا توجو کچھاس سے پہلے اداکر چکااسکا شارنہیں ،مثلا امام کے قدرتشہد جٹھنے سے پہلے بیقراءت سے فارغ ہوگیا توبیقراءت کا فی نہیں اور نمی زند ہوئی اور بعد میں بھی بفتدرضر ورت پڑھ لیا تو ہوجائے گی اورا کرامام کے بفتدرتشید بیٹھنے کے بعدا ورسلام سے پہلے کھڑا ہو گیا تو

<sup>🕕 🧢 &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ح٢، ص١٨ ٤، وعيره .

<sup>💋 ----</sup> المرجع السابق

<sup>🚯 🚥</sup> المرجع السابق، ص ١٩٠٤.

يماحت كابيان

جوار کان اداکر چکان کا اعتبار ہوگا ،گر بغیرضرورت سلام ہے میلے کھڑا ہونا مکر و چڑ بی ہے، پھراگرامام کے سلام ہے پہلے فوت شدہ اداكر لى اورسلام مين امام كاشريك موكيا تو بھى يى موجائے كى اور قعد داورتشرد مين متابعت كرے كا تو فاسد موجائے كى۔(1)(درمخار) مستلم ۱۳۸: امام کے سلام سے پہلے مسبوق کسی عذر کی وجہ سے کھڑا ہوگیا ، مثلاً سلام کے انتظار میں خوف صدث ہو، یا فجر و جعہ وعیدین کے دفت قتم ہو جانے کا اندیشہ ہے یا وہ مسبوق معذور ہے اور دفت نماز ختم ہونے کا گمان ہے یا موز ہ پرمسح کیا ہے اور سے کی مدت بوری ہوجائے گی ، تو ان سب صورتوں میں کراہت نبیں۔(2) (در مخار)

هستله استنار الرامام المناز كاكوئي تجده ره كيا اورمسبوق كركم المرية وي العدياد آياء تواس بين مسبوق كواه م کی متابعت فرض ہے،اگر نہ اوٹا تو اس کی نماز ہی نہ ہوئی اوراگر اس صورت میں رکعت پوری کر کے مسبوق نے سجد ہ بھی کرلیا ہے تو مطلقاً نما زند ہوگی ، اگر چدامام کی متابعت کرے اگرامام کو بحدہ سہویا تلاوت کرٹا ہے اور اس نے اپنی رکعت کا سجدہ کرلیا تو اگر متابعت کرےگا، فی سد ہوجائے گی ور نہیں۔<sup>(3)</sup> ( درمخیار )

مسكله ١٧٠: مسبوق نے امام كے ساتھ تصدأ سلام كھيرا، يدخيال كرك كد جھے بھى امام كے ساتھ سلام كھيرنا جاہیے، نماز فاسد ہوگئی اور بھول کرسلام پھیرا، تو اگرامام کے ذرابعد سلام پھیرا تو سجد ڈسہولا زم ہے اورا کر بالکل ساتھ ساتھ پهيرا تونبين\_<sup>(4)</sup> ( درمی ر ،ردامی ر )

مسئلہ اس، بعول کرامام کے ساتھ سلام پھیرویا پھر گمان کرے کہ نماز فاسد ہوگئی، نے سرے سے پڑھنے کی نیت سے الله اكبركم، تواب فاسد جوڭي \_ (5) (عالمكيري)

مسكلة ١١٣: امام تعدوًا خيره كے بعد بحول كريا تيج يں ركعت كے ليے أنف واكرمسيوق امام كى قصداً متابعت كرے بنماز جاتی رہے گی اورا گرامام نے قعد وَاخیرہ ندکیا تھا، تو جب تک یا نچویں رکعت کاسجدہ ندکر لے گا، فاسد ندہوگی۔(<sup>6)</sup> (ورمخار)

مسئله ۱۲۲ ام نے تحدہ سرد کیا مسبوق نے اس کی متابعت کی جیسا کداسے تھم ہے، پھر معلوم ہوا کدامام پر مجدہ سرونہ تفاہمسبوق کی نماز فاسد ہوگئی۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص • ٤٢.

١٠٠ المرجم السايق. Ø

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب فيما لو أتى بالركوع | إلخا ح٢ص٤٢١ 0

<sup>&</sup>quot;الدر لمختار" و "ودالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب فيما لو أتي بالركوع . إلح، ح٢، ص٤٢٢ 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الخامس في الإمامة، الفصل السابع، ح١، ص ٩١ 0

<sup>&</sup>quot; "الدر المختار"، كتاب الصلاة، ياب الإمامة، ج٢، ص٢٢٢. 6

<sup>🕜</sup> المرجع السابق.

هستگه ۱۳۲۶: دومسبوتوں نے ایک ہی رکعت میں امام کی اقتدا کی ، پھر جب اپنی پڑھنے لگے توایک کواپنی رکعتیں یاوند ر ہیں، دوسرے کود مکھ دیکھ کرجھنی اس نے پڑھی،اس نے بھی پڑھی،اگراس کی افتدا کی نبیت نہ کی ہوگئی۔<sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسلم ١٢٥ اوق مسبوق كالحكم بيب كه جن ركعتول بيل اوق بال كوام مى ترتيب سے يرا معاوران بيل اوق كاحكام جارى مول كي، ان كے بعد امام كے فارغ مونے كے بعد جن ميں مسبوق ہے، وہ ير سے اور ان ميں مسبوق كے ا حکام جاری ہوں گے،مثلاً چاررکعت والی نماز کی دوسری رکعت میں ملا مجردورکعتوں میں سوتارہ گیا، تو پہلے بیرکعتیں جن میں سوتا ر ہا بغیر قراء ت اوا کرے ،صرف اتنی ویر خاموش کھڑا رہے جنتنی دیر میں سور و فاتحہ پڑھی جاتی ہے پھرامام کے ساتھ جو پچھال جائے ،اس میں متابعت کرے ، پھروہ نوت شدہ مع قراءت پڑھے۔<sup>(2)</sup> (درمخار)

مسکلہ ۲۷: وورکعتول میں سوتار بااورایک میں شک ہے کدامام کے ساتھ پڑھی ہے یہ نہیں، تواس کوآخر نماز میں یز ہے۔<sup>(3)</sup>(عا<sup>لکی</sup>ری)

مسكله ١٧٤ : قعدة أولى من امام تشهد يزه كركم ابوكيا اور بعض مقتدى تشهد يز هنا بحول كن ، وه بهى امام كي ساته کھڑے ہو گئے، تو جس نے تشہد نہیں پڑھا تھا وہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ کر امام کی متابعت کرے، اگر چہ رکعت فوت ہوجائے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری) رکوع یا محبرہ سے امام کے پہلے مقتذی نے سراوٹھا لیا، تو اے لوٹنا واجب ہے اور بیدوورکوع، دو سجدے بیں ہوں گے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲۸: ان م نے طویل مجدہ کیا ،مفتدی نے سراد شہ یا اور بید خیال کیا کہ انام دوسرے مجدوض ہے اس نے بھی اس کے ساتھ سجدہ کیا، تو اگر سجدہ اُولی کی نیت کی یا مجھ نیت نہ کی یا ٹانیہ اور متابعت کی نیت کی تو اُولی ہوا اور اگر صرف ٹانیہ کی نبیت کی تو ٹانیہ ہوا پھراگر وہ ای تجدے بیں تھا کہ اہام نے بھی تجدہ کیا اور مشارکت ہوگئی تو جا تز ہے اور اہام کے دوسرا تجدہ کرنے ہے پہلے اگراس نے سراوٹھ لیا تو جائز نہ جوااوراس پراس مجدہ کا اعادہ ضروری ہے، اگراعہ دہ نہ کرے گا نماز فاسد ہوجائے کی۔(<sup>(8)</sup>(عالمکیری)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ح٢، ص١٩.

<sup>-</sup> السراجع السابق، ص ٢١٦. 0

<sup>&</sup>quot;الصاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الخامس في الإمامة، الفصل السابع، ج١، ص٩٣ 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السادس، ح٢، ص.٩٠.

<sup>🗗 🚥</sup> المرجع السايق.

<sup>🚯 -</sup> المرجع السابق.

مسكله ٩٧]: مقتدى نے سجده من فول كيا يهال تك كدام بهلے محده سے سرأ شاكر دوسرے من كيا، اب مقتدى نے سراوٹھ یا اور بیگمان کیا کہ امام ابھی پہلے ہی تجدے میں ہے اور تجدہ کیا توبید دوسرا سجدہ ہوگا، اگر چہصرف پہلے ہی تجدہ کی نیت کی ہو۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلم • ۵: یانج چیزیں دو ہیں کدام جھوڑ وے تو مقندی بھی نہ کرے اورام کا ساتھ وے۔

- (۱) تحبيرات عيدين -
  - (٢) قعدهُ أولَى۔
  - (٣) تجدهُ تلاوت.
    - (٣) سجده سهو
- (۵) قنوت جب که رکوع فوت ہونے کا اندیشہ ہو، ورند قنوت پڑھ کر رکوع کرے۔ <sup>(2)</sup> (عالمکیری ہمغیری) گر قعدۂ اُولی نہ کیا اور انجی سیرها کھڑا نہ ہوا تو مقتذی ابھی اس کے ترک میں متابعت امام کی نہ کرے بلکہ اسے بتائے ، تا کہ وہ والیس آئے ،اگر واپس آئی فبہا اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب نہ بتائے کہ نماز جاتی رہے گی ، بلکہ خود بھی قعدہ چھوڑ وے اور كغزا ہوجائے۔

مسئلہ 10: حار چیزیں وہ ہیں کہ امام کرے تو مقتدی اس کا ساتھ نددیں۔

- (۱) نمازش کوئی زائد مجده کیا۔
- (۲) تکبیرات عیدین میں اقوال سحابہ برزیادتی کی۔
  - (۳) جنازه میں یانج تکبیریں کہیں۔
- (٣) یا نچویں رکعت کے لیے بھول کر کھڑا ہو گیاء پھراس صورت میں اگر قعد وَاخیرہ کرچکا ہے تو مقتدی اس کا انتظار كرے،اگريانچويں كے بجدہ سے پہلے لوٹ آيا تو مقتدى بھى اس كا ساتھ دے،اس كے ساتھ سمام پھيرے اوراس كے ساتھ سجدهٔ سہوکرے اوراگریا نچے بیں کاسجدہ کرلیا تو مقتدی تنہا سلام پھیر لے۔اوراگر قعدۂ اخیرہ نہیں کیا تھااوریا نچے بی رکعت کاسجدہ کر ل يوسب كي نماز فاسد وكي واكرية مقتدى في تشهد يره حكر سلام تهيرليا بو-(3) (عالمكيرى)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الـاب الخامس في الإمامة، الفصل السادس، ج٢، ص٠٩

<sup>💋 ----</sup> المرجع السابق

<sup>🕝 🚥</sup> المرجع السابق

مسلم (۵) نوچزیں میں کہ امام اگرند کرے تو مفتدی اس کی پیروی ند کرے، بلکہ بجالائے۔

- (۱) تحبيرتج يمه بي باتحدأ ثفانا ـ
- (۲) ثنایز هنا، جبکه امام فاتحه میں ہوا درآ ہند پڑ هتا ہو۔
  - (۳) رکوئے۔
  - (۴) تجود کی تکبیرات و
    - (۵) تبیجات۔
      - (۲) سمعے۔
    - (٤) تشهد يزهنا-
    - (A) سلام پھيرنا۔
  - (۹) تکبیرات تشریق <sub>- <sup>(1)</sup>(عالگیری مغیری)</sub>

مسكم ٥٠٠ مقتري نے سب ركعتوں ميں امام سے يميل ركوع جود كرايا، توايك ركعت بعد كو بغير قراءت يرص (٥) (عالمكيري)

مسلم 10: امام سے پہلے مجدو کیا تکراس کے سراٹھانے سے پہلے امام بھی سجد وہیں پہنچ کیا تو سجد وہو کیا ، تکرمقندی کو ابیا کرناحرام ہے۔(3)(عالمیری)

مسكله ۵۵: امام اورمقتد يول من اختلاف جواءمقترى كتيم بين تين يرحيس امام كبتا ہے جار يرحيس تو اگرامام كو یفین ہو، اعادہ نہ کرے، درنہ کرےادرا گرمقتد بول ہیں باہم اختلاف ہوا تو امام جس طرف ہےاس کا قول لیا جائے گا۔ ایک ھخص کوتین رکعتوں کا یقین ہے اور ایک کو جار کا اور باقی مقتدیوں اور امام کوشک ہے تو ان لوگوں پر پہچے ہیں اور جسے کی کا یقین ہے اء وہ کرے اور امام کو تین رکعتوں کا یقین ہے اور ایک شخص کو پوری ہونے کا یقین ہے تو امام وقوم اعادہ کریں اور اس یقین کرنے والے براعادہ نیس ، ایک مخص کو کی کا یقین ہے اور اہام و جماعت کوشک ہے تو اگر وقت باتی ہے اعادہ کریں ، ور ندان کے ذمہ کھ نہیں۔ ہاں اگر دوع دل یفنین کے ساتھ کہتے ہوں تو بہر حال اعادہ ہے۔(4) (عالمگیری)

- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، العصل السادس، ح٢، ص٠٩
  - 🔞 ۱۰۰۰۰ المرجع السايق، 💋 👵 المرجع السابق.
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، العصل السابع، ج١، ص٩٣.

# نماز میں ہے وضو ھونے کا بیان

ابوداوداً م الموثنين صديقه رضي الله تعالى عنها سے راوي ،رسول الله مسى الله تعالى عديه مقر ، تے بين: " جب كوئي تماز ميں بے وضو ہوجائے ، تو ناک پکڑ لے اور چلاجائے۔" (1)

ابن ماجد دوا قطنی کی روایت انھیں سے ہے، کہ قرماتے ہیں میں انتہ تعالیٰ عدیہ مردجس کو قے آئے بالکسیرٹو نے یا فدی نظے، تو چلا جائے اور وضوکر کے ای پر بنا کرے، بشرطیکہ کلام نہ کیا ہو۔ ' (2)

اور بهت ہے صحابہ کرام مثلاً صدیق اکبرو فاروق اعظم ومولی علی وعبداللہ بن عمروسلمان فاری اور تابعین عظام مثلاً علقمه وطاؤس وسالم بن عبدالله وسعيدين جبير وفنعى وابراجيم فخفى وعطا وكمحول وسعيدين المسيب مضون التدته لأعيبم جعين كالمبهي

**احكام فغمييه: نمازيس جس كاوضوجا تارب أكرچه قعد ؤاخيره مين تشهد كے بعد سلام ہے پہلے، تو وضوكر كے جہال** ے باتی ہے وہیں سے پڑھ سکتا ہے، اس کو بنا کہتے ہیں، مگرافضل ہے کہ سرے سے پڑھے اے استیناف کہتے ہیں، اس حکم میں عورت مردوونوں کا ایک بی تھم ہے۔(3) (عامهٔ کتب)

هستلدا: جس رکن میں صدث واقع ہو، اُس کا اعاد ہ کرے۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ا: بنا کے لیے تیرہ (۱۳) شرطیں ہیں ،اگران میں ایک شرط بھی معدوم <sup>(5)</sup> ہو، بناجا ترتبیں۔

- (۱) حدث ئو جنب وضومور
- (۲) أس كاوجود ناور شەو\_
- (m) وه حدث ما وی ہونی ندوہ بندہ کے اختمارے ہونداس کا سبب
  - (4) ووحدث اس کے بدن سے ہو۔

و "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، ح١، ص٩٣

"القتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، ح١، ص٩٣ 4

يحنى نەيائى گى

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب استقدال المحدث للإمام، الحديث: ١١١٤، ج١، ص٤١٢.

<sup>&</sup>quot;مس ابن ماجه"، كتاب إقامة الصلوات، باب ماجاء في البناء على الصلاة، الحديث. ١٢٢١، ح٢، ص٦٩ 0

<sup>&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ح١، ص ٢٤٢ \_ ٦٥٣. 8

- (۵) اس حدث کے ساتھ کوئی رکن ادا نہ کیا ہو۔
  - (٢) نەبغىرغذر بفقررادائے ركن تخبرا ہو۔
    - (2) نه چلتے میں رکن اوا کیا ہو۔
- (٨) كوئى فعل منافى نمازجس كى اسے اجازت نتھى ، ندكيا ہو۔
- (٩) كوئى ايبانغل كيا ہوجس كى اجازت تھى ، تو بغير ضرورت بفدر منافى زا كدند كيا ہو۔
  - (۱۰) اس حدث اوی کے بعد کوئی حدث سابق ظاہر نہ ہوا ہو۔
    - (۱۱) حدث کے بعد صاحب تر تیب کو قضانہ یاد آئی ہو۔
  - (۱۲) مقتدی ہوتوامام کے فارغ ہونے سے پہلے، دوسری جگداداندی ہو۔
- (۱۳) امام تفا توایسے کوخلیفہ ندینا یا ہو، جولائق امامت نہیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، عالمکیری )

#### ان شرائط کی تفریعات

مسکلہ ان نماز میں موجب عسل پایا گیا، مثلاً تظر وغیرہ ہے انزال ہوگیا تو ہنانہیں ہوسکتی، سرے سے پڑھنا ضروری ہے۔(2) (عالمکیری وغیرہ)

هستله اگروه حدث نادرالوجود بو، جیسے قبقهه و به بوشی وجنون ، تو بتانیس کرسکتا\_(3) (عالمگیری)

هسکله 13: اگروه حدث ساوی نه به و ، خواه اس مُصلّی کی طرف سے بهو که قصد أاس نے اپناوضوتو ژ دیا (مثلاً مجرموند تے کردی یا تکسیرتو ژوی یا پھڑی دباوی کہاس ہے مواد بہایا تھٹنے جس پھڑ یاتھی اور بحدہ جس گھٹنوں پرزور دیا کہ ہی)خواہ ووسرے کی طرف سے ہو، مثلاً کس نے اس کے سر پر پھر مارا کہ خون نکل کر بہ کیا یا کسی نے اس کی پھڑیا د با دی اورخون بہ کیا یا حیبت سے اس پرکوئی پنجرگرااوراس کے بدن ہےخون بہا، وہ پھرخود بخو دگرایا کس کے چلنے ہے، تو ان سب صورتوں میں سرے سے پڑھے، بتا نہیں کرسکتا۔ یو ہیں اگر درخت ہے پھل گرا جس ہے میزخی ہو گیا اورخون بہایا یا وَل میں کا نٹا پٹھھ یاسجدو میں پیشانی میں پٹھھا اور خون بہایا بھڑنے کا ٹااورخون بہا، تو بنانبیں ہوسکتی۔(4) (عالمکیری،ردالحمار)

المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج٢، ص٢٢.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، ج١، ص٩٣، وعيره. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، ج١، ص٩٢، ٩٤. 8

المرجع السابق، و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ح٢، ص٢٢.

مسئلہ Y: بلااختیا ربھرمونھ نے ہوئی تو بنا کرسکتا ہےاورقصدا کی تو بنانبیں کرسکتا، نماز میں سو گیااور حدث واقع ہوا اور دیر کے بعد بیدار ہوا تو بنا کرسکتا ہے اور بیداری میں تو قف کی ، تماز فاسد ہوگئی، چھینک یا کھانسی سے ہوا خارج ہوگئی یا قطرہ آ گیا، تو بنانبیس کرسکتا\_ (1) ( ما مگیری وغیره )

أے پاک کرنے کے بعد بنانبیں کرسکتا اور اگر أسی حدث کے سبب نجس ہوا تو بنا کرسکتا ہے اور اگر خارج وحدث دونوں سے ہے، تو ہنانہیں ہو عتی \_(2) (عالمگیری)

مستله ٨: کپڑا تا یاک ہوگیا، دوسرا یاک کپڑا موجود ہے کہ فورا بدل سکتا ہے، تو اگر فورا بدل لیا ہوگئی اور دوسرا کپڑا نہیں کہ بدلے یااس صالت میں ایک رکن ادا کیا یا وقفہ کیا ،نماز فاسد ہوگئی۔(3) (عالمگیری)

مستلمه: ركوع يا مجده من حدث موااور برنيت اوائر ركن سرأ شاياليتي ركوع سه مسيعة المللة لِمَنْ حَمِدَة اور سجدہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اُٹھا، یاوضو کے لیے جانے یاواپسی میں قراءت کی ، تماز فاسد ہوگی بنانہیں کرسکتا، مسبُ حَانَ اللهِ اللهِ كا إلله إلا الله كباء توبنايس حرج تبيس \_(4) (عالمكيري، روالحار)

مسکلہ 1: حدث مادی کے بعد قصد آحدث کیا ، تواب بنانہیں ہوئے ہے۔ <sup>(5)</sup> (ردالمحار ، عالمگیری)

هستلداا: حدث ہوااور بقدر وضویانی موجود ہے،اے چھوڑ کر دورجگہ کیا بنائیں کرسکتا ہو ہیں بعد صدت کارم کیا یا تھایا يا پيا، تو ينانېيل جو عتى \_ (6) ( عالمگيري ، روالحتار )

مسئلہ ا: وضو کے لیے کوئیں ہے پانی بھرنا پڑا تو بنا ہو عتی ہے اور بغیر ضرورت ہو تو نہیں۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری) مسئلہ ۱۱: وضو کرنے میں ستر کھل کیا با بضرورت ستر کھولا ، مثلاً عورت نے وضو کے لیے کلائی کھولی تو نماز فاسد نہ ہوگی اور بلاضرورت ستر کھولا تو نماز فاسد ہوگئی ،مثلاً عورت نے وضو کے لیے ایک ساتھ دونوں کلا ئیں کھول دیں ، تو نماز

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب السادس في الحدث في الصلاة، ح١، ص٩٣ \_ ٩٤، وعيره.

١٠ السرجع السابق، ص٩٠. Ø

حنی\_<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

🗗 .... المرجع السابق؛ ص ١٤. المرجع السابق. 0

المرجع السابق، ص٩٣ و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الاستخلاف، ح٢، ص٤٢٣. 0

"العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، ج ١ ، ص ٢ ٩ 6

> المرجع السابق. 🕒 .... المرجع السابق. 0

التُرُسُّ. مجلس المدينة العلمية (الاستامال)

هستله ۱۲۳: کوآن نزدیک ہے، مگر پانی بھرنا پڑے گا اور رکھا ہوا پانی وُور ہے، تو اگر پانی بھر کر وضو کیا تو سرے سے یر هے۔(1)(عالمکیری)

مسلم10: نماز میں صدت بوااوراس کا کمر حوض کی بنسبت قریب ہے اور کھر میں یانی موجود ہے ، مرحوض پروضو کے ہے گیا ادرا گرحوض ومکان میں دوصف ہے کم فاصلہ ہوتو نماز فاسد نہ ہوئی اور زیادہ فاصلہ ہوتو فاسد ہوگئی اورا کر گھر میں یانی ہوتا یدندر ہاوراس کی عادت بھی حوض ہےوضوکی ہے، تو بنا کرسکتا ہے۔(2) عالمگیری)

مسئلہ ۱۲: حدث کے بعد وضو کے لیے گھر گیا ، در دازہ بند پایا اے کھولا اور وضو کیا ، اگر چور کا خوف ہو تو واپسی میں بند كروب، ورند كملاجيوز دب\_(3) (عالمكيري)

مسكله ا: وضوكر في بين سنن ومستحبات كرماته وضوكر ، البيته اكرتين نين بارى جكد جاري رباردهويا توسر ب سے پڑھے۔(<sup>(4)</sup>(عالکیری)

هستله ۱۸: حوض میں جو جگہ زیادہ نز دیک ہو وہاں وضو کرے، بلا عذراہے چھوڑ کر دوسری جگہ دوصف سے زائد ہٹا نماز فاسد ہوگئی اور وہاں بھیٹرنمی ، تو فاسد نہ ہوئی۔ (5) (عالمکیری)

مسئلہ19: اگر وضو میں مسے بھول کیا تو جب تک نماز میں کھڑا نہ ہوا جا کرسے کرآئے اور نماز میں کھڑے ہونے کے بعد یادآ یا تو سرے سے پڑھے۔اوراگروہاں کپڑا بھول آیا تعداور جا کرا ٹھالیا تو سرے سے پڑھے۔<sup>(6)</sup> (عالمکیری)

مسكله ٢٠: مسجد من يانى ب، اس ب وضوكر كالك باتحد برتن نمازى جكدا شالايا لوبنا كرسكتا ب، دولول ہاتھ ہےا تھایا، تو نہیں۔ یو ہیں برتن ہے لوئے میں پانی لے کرایک ہاتھ ہےا تھایا تو بنا کرسکتا ہے، دونوں ہاتھ ہےا، تو نہیں۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

مسكله ٢١: موزه يرمس كيا تها، نمازين حدث بوا، وضو ك ليركي ، اثنائ وضويس مسح كي مرت ختم بوكني يا تيم

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب السادس في الحدث في الصلاة، ح١، ص ٩٤

المرجع السابق، ص٩٤.٩٥. 0

المرجع السابق؛ ص٩٥.

<sup>📵 🥫</sup> المرجع السابق، ص ٩٤.

<sup>🙃 👊</sup> المرجع السابق، ص ٩٥

۵ ۱۰۰۰ المرجع السابق

<sup>🕡</sup> المرجع السابق

سے نماز پڑھ رہا تھاا ور حدث ہوا اور پانی پایایٹی پڑس کیا تھا، حدث کے بعد زخم اچھا ہوکر پٹی کھل گئی، تو ان سب صورتوں میں بنانہیں کرسکتا ۔ <sup>(1)</sup> (عالمکیری وغیرہ)

مسئلہ ۲۲: بوضو ہوجائے کا گمان کر کے متجدے نکل گیاءاب معلوم ہوا کہ وضونہ گیاتی تو سرے سے پڑھے اور متجد ے باہر نہ ہواتھا تو مابھی (2) پڑھ لے۔ (3) (ہدایہ) عورت کوایب گمان ہوا، تو مُصلّے ہے ہٹتے ہی نماز فی سد ہوگئی۔ (4) (عالمكيري) هستله ۲۲: اگربیگمان جوا کدب وضوشروع بی کی تقی یا موزے برمسے کیا تعد اور گمان جوا کد مدت قتم ہوگئ یا صاحب تر تیب ظہر کی نماز میں تھااور گمان ہوا کہ فجر کی نہیں پڑھی یا تیم کیا تھااور سراب <sup>(5)</sup> پرنظر پڑی اور اُسے پی فی گمان کیا ، یا کپڑے پر رنگ دیکھا اورائے نجاست گمان کیا ،ان سب صورتوں میں نماز چھوڑنے کے خیال سے ہٹا بی تھا کہ معلوم ہوا گمان فعط ہے، تو نماز فاسد ہوگئی۔(8) (عالمکیری)

مسئليان ركوع يا مجدوين حدث بواء أكراواك اراوه براغها يا نما زباطل بوكى ،اس يربنانبيس كرسكتا\_ (٢) (درمخار)

#### خلیفہ کرنے کا بیان

هسکلیدا: نماز میں امام کوحدث ہوا تو ان شرائط کے ساتھ جواوپر مذکور ہوئیں، دوسرے کوخییفہ کرسکتا ہے (اس کو استخلاف كبتي بيس) أكر چهوه نمازنمه زجنازه بور<sup>(8)</sup> (ورمخار)

مسلما: جس موقع پر بنا جائز ہے وہاں استخلاف سیح ہاور جہاں بناسیح نہیں استخلاف بھی سیح نہیں۔(9) (عالمگیری) مسکلہ ان جو محض اس محدث کا امام ہوسکتا ہے وہ خلیفہ بھی ہوسکتا ہے اور جو اہ منہیں بن سکتا وہ خبیفہ بھی نہیں ہوسکتا۔ <sup>(10)</sup> (عالمگیری)

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب انصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، ج١، ص٥٥.

ليحتى جويقية تمازره كلي مور . ( ) "الهداية"، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ح ١، ص ١٠. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ح ١، ص ٩٧. 0

لین رتل زشن کی وہ چک جس بر میا ندسورج کی چک سے یانی کا دسوکہ وتا ہے۔ 6

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ح١، ص٩٧. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ياب الاستخلاف، ج٢، ص٤٤٣. Ø

١٠٠ المرجع السابق، ص٥٤٥. 8

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ح١٠ ص٥٩. 9

<sup>🕕</sup> ۱۰۰۰ المرجع السأيق.

مسلم ا: جب ام كوحدث موجائے تو ناك بندكرك (كدلوك تكبير شمان كريں) پيٹھ تھ كاكر يہجے ہے اور اشارے سے کسی کوخلیفہ بنائے ،خلیفہ بنانے میں بات نہ کرے۔(1) (عالمگیری ، روالحار)

مسلمه: میدان مین تماز موربی ب، توجب تک صفول سے باہرندگیا، خلیفہ بناسکتا ہے اور مسجد میں ہے توجب تک معدے باہرندہو، التخلاف ہوسکتا ہے۔(2) (عالمگیری)

مسئلہ Y: مسجد کے باہرتک برابر مغیں ہیں، امام نے مسجد میں سے کسی کوخلیفہ ندینایا، بلکہ یاہر والے کوخلیفہ بنایا ب استخلاف صحیح نہ ہوا قوم اور امام سب کی نمازیں تمئیں اور آ کے بڑھ گیا، تو اس وقت تک خلیفہ بنا سکتا ہے کہ ستر ہ یا موضع ہجود سے متجاوز شهروا مور (3) (ورمخار، عالمكيري)

هسکلہ ک: مکان اور چھوٹی عید گاہ مسجد کے علم میں ہیں، بزی مسجد اور بڑا مکان اور بڑی عید گاہ میدان کے عظم يس بين\_(<sup>(4)</sup> (روالحار)

مسكله ٨: امام نے كسى كوخليفه ندكيا بلكة وم نے بناديا، يا خود بى امام كى جكه برنيت امامت كرے كمر ابوكيا توبيخليفه امام ہو کیا اور محض اوم کی جگہ پر چلے جانے سے اوام ندہوگا جب تک نیت اوامت ندکرے۔(5) (روالحمار)

مسکلہ 9: مسجد ومیدان میں خدیفہ بتائے کے لیے جو حدمقرر کی گئی ہے ، اس سے ابھی متجاوز نہ ہوا نہ خو دکوئی خلیفہ ینا، نہ جماعت نے کسی کو بنایا تواہام کی امامت قائم ہے، یہاں تک کہ اس وقت بھی اگر اس کی اقتدا کوئی مخض کر لے، توہوسکتی ہے۔(8) (روالحار)

مسكله ا: امام كوحدث بواليجيلي صف من سے كى كو ظيفه كر كے معجد سے باہر بو كيا، اگر ظيفه نے فورانى امامت كى نیت کرلی تو جننے متفتدی اس خلیفہ ہے آ مے ہیں ،سب کی نمازیں فاسد ہو کئیں ،اس صف میں جودا ہے با کیں ہیں یا اس صف سے چیجےان کی اور امام اوّل کی فاسدنہ ہوئی اور اگر خلیفہ نے بینیت کی کہ امام کی جگہ پہنچ کرامام ہوجاؤں گا اور امام کی جگہ پر پہنچنے ہے

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ج١، ص٥٩. و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج٢، ص٥٢٥.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ج١٠ ص ٩٠. ø

المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج٢، ص٥٤٠ 8

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج٢، ص٢٢٦. 0

<sup>🗗 --</sup> المرجع السايق.

<sup>🗗 🚥</sup> المرجع السابق.

مبيه امام باجر جوگي توسب كي نمازين فاسد جوگئين \_ (1) (عالمگيري ،ردالختار)

مسئلمان امام کے لیے اولی بیے کرمسبوق کوخلیفہ ند بنائے ، بلکہ کس اور کو اور جومسبوق بی کوخلیفہ بنائے تواسے ع ہے كد قبول ندكر ماور قبول كرائي، تو ہو كيا۔ (2) (عالمكيرى)

مسئلہ ۱۱: مسبوق کو خلیفہ بنائی دیا تو جہال ہے امام نے ختم کیا ہے، مسبوق وہیں سے شروع کرے ، رہا ہے کہ مسبوق کوکیامعلوم کدکیایاتی ہے، لہٰذااہام اے اشارے ہے بتادے مثلاً ایک رکعت یاتی ہے تو ایک اُنگی ہے اشارہ کرے دو ہوں ، تو دو سے رکوع کرنا ہوتو تھٹنے پر ہاتھ رکھ دے ، سجد و کے لیے پیشانی پر ، قراءت کے سے موٹھ پر ، سجد ہُ تلاوت کے لیے پیشانی و زبان پر بحبرۂ سہو کے لیے سینہ پر ر کھے اور اگر اس مسبوق کومعلوم ہو، تو اشارے کی پچھے ھاجستہ نہیں۔ <sup>(3)</sup> (در مخار، عالمگیری)

مسئل سا: حار رکعت والی نماز میں ایک مخص نے اقتدا کی پرامام کوحدث جوااوراے خلیفہ کیا اوراے معلوم نہیں کہ امام نے کتنی پڑھی ہے اور کیا یا تی ہے ، توبید چار رکعت پڑھے اور ہر رکعت پر قعدہ کرے۔(4) (عالمگیری)

مسئلہ 11: مسبوق کو خلیفہ کیا ، توامام کی نماز پوری کرنے کے بعد سلام چھیرنے کے لیے کسی مدرک کو مقدم کردے ، كدوه سلام پھيرے - (5) (عالمكيري، وغيره)

**مسئله 10:** حياريا تين ركعت والي مين اس مسبوق كوخديفه كيا، جس كود وركعتيس ندخي تعين، تو اس خليفه برد وقعد مے فرض ہیں ،ایک امام کا قعد وُاخیر دا درایک اس کا خودا درا گرامام نے اشار ہ کر دیا کہ پہلی رکعتوں میں قراءت نہ کی تھی ، میار رکعت والی نماز میں، جاروں میں اس پر قرامت فرض ہے۔ (6) (عالمکیری، درمختار)

مسئلہ ١٦: مسبوق نے امام كى تماز بورى كرنے كے بعد قبقهد لكايا، يا تصدأ حدث كيا، يا كارم كيا، يام جد سے ہ ہر ہو گیا، تو خوداس کی نماز جاتی رہی اور تو م کی ہوگئی۔ رہا امام اوّل، وہ اگر ارکانِ نمازے فارغ ہو گیا ہے، تو اس کی

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ج١، ص٩٦، و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ح٢، ص٢٢.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ح١٠ ص٩٦. 0

المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ياب الاستخلاف، ح٢، ص٥٤٠ 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ح١، ص٩٦. 4

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ج١٠ ص٩٦، وعيره. 6

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، المسائل الاثنا عشرية، ج٢، ص ٤٤١ 0

نجى ہوگئى، ورنەڭى\_<sup>(1)</sup> (عالىگىرى)

مسكله كا: لاحق كوخليفه بنايا تو أي يهم ب كه جماعت كي طرف اشاره كرب كه ايخ حال يرسب لوگ ر بين بهان تک کہ جواس کے ذمہ ہے، اسے بورا کر کے نماز امام کی پنجیل کرے اور اگر پہلے امام کی نماز بوری کر دی، تو جب سلام کا موقع آئے کسی کوسلام چھیرنے کے لیے ضیفہ بنائے اور خودائی بوری کرے۔(2) (عالمکیری)

هستله 11: امام نے ایک کوخلیفہ بنایا اور اس خلیفہ نے دوسرے کوخلیفہ کر دیا، تو اگر امام کے مسجدے باہر ہونے اور خیفے کے ا، م کی جگہ پر پہنچنے سے پہلے بیہوا تو جائز ہے،ورنتہیں۔(3) (عالمگیری)

مسئله 19: تنها نماز پڑھ رہاتھ ، حدث واقع ہوا اور ابھی معجد سے باہر نہ ہوا کہ کسی نے اس کی اقتدا کی ، تو بیہ تقلدی خليفه بوگيا- (<sup>4)</sup> (عالكيري)

هستله و ۲: مسافرون نے مسافر کی افتد ا کی اورا ہام کو حدث ہوا ، اُس نے مقیم کو خلیفہ کیا ، مسافروں پر جار رکعتیس پوری کرنالازمنہیں۔اورخلیفہ کوچ ہے کہ سی مسافر کومقدم کردے کہ دوسلام پھیرےاورا گرمقتد یوں میں اور بھی متیم تھے تو وہ تنہا تنہا دو دورکعت بلاقر امت پڑھیں،اب اگراس ضیغہ کی افتذا کریں ہے، توان سب کی نماز باطل ہوگئی۔<sup>(5)</sup> (روالحنار)

مسئلہ ۲۱: امام کوجنون ہوگیا یا بے ہوشی طاری ہوئی یا تبقیہ لگایا یا کوئی موجب عسل یایا گیا، مثلاً سو کیا اور احتلام ہوا، یا تفکر کرنے یاشہوت کے ساتھ نظر کرنے یا جھونے ہے منی نگل ، تو ان سب صورتوں میں نماز فاسد ہوگئ ، سرے

مسلم ٢٢: اگر هد ت سے يا خاند بيشاب معلوم جواك نماز يورى نبيس كرسكا، تو انتخلاف جائز نبيس - يو بين اگر بهيك میں در دشد بد ہوا کہ کھڑ انہیں روسکتا تو بیٹھ کر پڑھے ،استخلاف جائز نہیں۔<sup>(7)</sup> ( درمختار ،ر دالحتار )

مسئله ۲۲: اگرشرم یا رعب کی وجہ ہے قراءت سے عاجز ہے، تو استخلاف جائز ہے اور بالکل نسیان ہو گیا تو

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ح١٠ ص٩٦،

ا المرجع السابق.

المرجع السابق. •

۱۰۰۰ المرجع السابق، ص٩٦-٩٧. 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، المسائل الاثنا عشرية، ج٢، ص ٤٤١ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج٢، ص٢٤. 6

<sup>&</sup>quot;الدر لمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ح٢، ص ٠٤٠

ناجائز\_<sup>(1)</sup>(ورمخار)

مسئلہ ۲۲: امام کوحدث ہوااور کی کوخلیفہ بتایا اور خلیفہ نے ابھی نماز پوری نہیں کی ہے کہ امام وضو سے فارغ ہو گیا تو اس پر واجب ہے کہ واپس آئے ، لین اتنا قریب ہو جائے کہ اقتدا ہوسکے اور خلیفہ پوری کر چکا ہے، تو اسے اختیار ہے کہ و ہیں پوری کرے یا موضع اقتدا میں آئے۔ یو ہیں منفر د کو اختیار ہے اور مقتدی کو حدث ہوا تو واجب ہے کہ واپس آئے۔ <sup>(2)</sup>

مسکلہ ۲۵: نماز بیں اوم کا انتقال ہو گیاء اگر چہ قعدہ اخیرہ بیں تو مقتدیوں کی نماز باطل ہوگئی،سرے سے پڑھتا ضروري ہے۔(3) (روالحار)

## نماز فاسد کرنے والی چیزوں کا ہیان

حديث ا: مسيح مسلم بين معاويه بن الحكم رض الته تعالى منه مروى ،حضورا قدس ملى الله تعالى عيه وسم فر مات يين : " مماز مِين آ دميول کا کو کی کلام درست نبيس و و تونهيل گرنهيچ ونجمبير وقر ا وت قر آن \_'' <sup>(4)</sup>

عديث التيم بغاري وسي مسلم مي عبدالله بن مسعود رض الدق ال من كيتر بي ، كد منور (سلى الدق الى عليد الله ) تماز میں ہوتے اور ہم حضور (مسی متد تعالی علیہ وہلم) کوسملام کیا کرتے اور حضور (سلی امتد تعالی علیہ وہلم) جواب دیتے، جب نجاشی کے بہاں ہے ہم واپس ہوئے ،سلام عرض کیا ، جواب نددیا ،عرض کی ، یا رسول الله (عزوجل وسی الله نعاتی هیدوسلم) ہم سلام کرتے تھے اور حضور (مسى الدنق ال عدوم ) جواب وية تص (اب كيابات ب كه جواب شرطا؟) فرمايا: " ثمازيس مشغولي ب-" (5)

اورا بوداود کی روایت میں ہے فر مایا: که "الله عزوجل اپناتھم جو حاجتا ہے، ملا ہر فر ما تا ہے اور جو ملا ہر فر مایا ہے، اس میں سے بیہ ہے کہ تم زمیں کلام نہ کرو،اس کے بعد ملام کا جواب دیا''اور فرمایا:'' نماز قراءت قرآن اور ذکر خدا کے لیے ہے، توجب تم نماز میں ہو تو تمہاری کی شان ہونی جائے'' (6)

الدوالمختارات كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج٢٠ ص٢٤.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج٢، ص٤٣٣.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسم"، كتاب المساحد. إلح، باب تحريم الكلام في الصلاة إلح، الحديث ١٥٣٧ ص٢٧٢

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة الحبشة، الحديث ٢٨٧٥، ج٢، ص ٥٨١

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب ردالسلام في الصلاة، الحديث ٩٢٤، ح١، ص٣٤٨.

مقددات فمازكا بيان

حدیث امام احدوالوداودوتر مذی ونسائی الو ہر رہے دہتی اللہ تعالی عدے راوی ، کہ حضور (سلی اللہ تعالی عدیہ م) فر ا یں:'' دوسیاہ چیزیں ،سانپ اور پچھوکونماز میں قبل کرو'' (1)

## احكام فقهيه

احكام فتهيد: كلام مفسد نمازے عمراً ہويا خطاءً يا مهوا بسوتے بيل ہو، يا بيداري بيس اپي خوش سے كلام كيا، ياكس نے کارم کرنے پرمجبور کیا ، یااس کو بیمعلوم ندخفا کہ کلام کرنے ہے نماز جاتی رہتی ہے۔خطا کے معنی بیر ہیں کہ قراءت وغیرہ اذ کا رنماز کہنا جا بتا تھا <sup>غلط</sup>ی ہے زبان ہے کوئی ہت نکل کی اور سہو کے بیٹعتی ہیں کہا ہے اپنا نماز میں ہونایا دندر ہا۔ <sup>(2)</sup> (درمختار)

هستلها: کلام مین کلیل وکثیر کا فرق نبیس اور به بھی فرق نبیس کہ دو کلام اصلاح نماز کے لیے ہویانہیں ،مثلّہ امام کو بیٹھنا تھا کھڑا ہوگیا منقتدی نے بتائے کو کہا بیٹھ جاء یا ہوں کہا بنماز جاتی رہی۔ (3) ( درمختار، عالمکیری )

مسكليرا: قصداً كلام سے اى وقت نماز فاسد جوگى جب بقدرتشهد نه بيشے چكا مواور بينے چكا ہے تو نماز پورى جوكئ ، البت ڪروه تر کي ہوئي۔<sup>(4)</sup> (درمخار)

مسكله الله على مغسد ہے، جس میں اتنی آواز ہوكہ كم از كم وہ خود سن سكے، اگر كوئی مانع شهواورا كراتنی آواز بھی شه بوبلكه مرف هي حزوف بو، تونماز فاسدنه بوگ<sub>-</sub><sup>(5)</sup> (عالمكيري)

مسئلہ من اور قصداً کھیرا، تو نماز جول کرسلام کھیردیا تو حرج نہیں اور قصداً کھیرا، تو نماز جاتی رہی۔ (6) (ورمخاروغيره)

**مسئله ۵:** تحمی محض کوسلام کیا بحمداً ہویا سہوا ، نماز فاسد ہوگئی ،اگر چہ بعول کرالسّانا م کہا تھ کہ یاد آیا سلام کر ٹاند چاہیے اور سکوت کیا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة ، الحديث: ٩٢١، ح١، ص٣٤٨

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاقوما يكره فيها، ح٢، ص ٤٤٧\_٤٤. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ح١، ص٩٨ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يمسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص٤٤٦. 0

<sup>&</sup>quot;القتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، القصل الأول، ح١، ص٩٨. 8

<sup>&</sup>quot;الدرالمخبار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلح، ج٧، ص٩٤٩. وغيره 6

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب السابع فنما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، الفصل الأول، ج١، ص٩٨ 0

مسلم الله: مسبوق نے بیدنیال کر کے کہ امام کے ساتھ سلام پھیرنا جا ہے سلام پھیردیا ، نماز فاسد ہوگئی۔ (1) (عالمیری) مسئلہ عنا کی نماز میں بیدنیال کرے کہ تراوی ہے، دور کعت پرسلام پھیردیا۔ یا ظہر کو جمعة تصوّ رکرے دور کعت پر سلام پھیرا، یا مقیم نے اپنے کومسافر خیال کر کے دور کعت پرسلام پھیرا، نماز فاسد ہوگئی،اس پر بنا بھی جائز نہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری) هستله ۸: ووسری رکعت کو چوتھی سمجھ کرسلام چھیرویا، پھر یادآیا تو نماز بوری کر کے بحدہ سہوکر لے۔(3) (عالمگیری) هستله 9: زبان سے سلام کا جواب دیتا بھی نماز کو فاسد کرتا ہے اور ہاتھ کے اشارے سے دیا تو مکروہ ہوئی ،سلام کی نیت سے مصافحہ کرنا بھی نماز کوفا سد کرویتا ہے۔ (4) (درمختار ، عالمگیری)

مسكله ١٠: مُصلّى يه كولَى چيز ما تكى يا كولى بات بوچيى ،اس في سريا باتھ سے بال ياتيس كا اشاره كيا ، نماز فاسدند موئی البتهٔ کروه بوئی <sub>- (5)</sub> (عالمکیری)

هستلدان مسمى وچھينك آئى اس كے جواب بيس نمازى نے يسر تحسم ك الله كر، نماز فى سد ہوگئى اور خوداى كو چھینک آئی اورائے کو مخاطب کرے نیو حمک الله کہا، تو نماز فاسدنہ وئی اور کسی اورکو چھینک آئی اس مصلی نے آلے حمد للله کہا، نمازندگی اور جواب کی نبیت ہے کہا، تو جاتی رہی۔ (6) (عالمگیری)

مسلماً: نماز میں چھینک آئی کی دوسرے نے بو تعشک الله کہااوراس نے جواب میں کہا آمین من زفاسد رومي (7) بوري (7)

مسئله ۱۱: تماز میں چھینک آئے ، تو سکوت کرے اور الحمد نشد کھدلیا تو بھی نماز میں حرج نہیں اور اگر اس وقت حمد ندگی توفارغ ہوکر کہے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲: خوشی کی خبرس کر جواب میں الحمد للہ کہا ، نماز فاسد ہوگئ اور اگر جواب کی نیت سے نہ کہ بلکہ بیرطا ہر كرئے كے ليے كه تمازيس ب، تو ف سدنہ موئى ، يو بي كوئى چيز تعجب خيز و كيد كر الصد جواب سُبْحَانَ الله يا كا إلى والله الله

- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يصند الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ح١٠ ص٩٨
  - المرجع السابق. 2
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ح١، ص٩٨. 0
  - المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص ٥٥٠ 0
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ح١، ص٩٨ 8
  - المرجع السايق، 6
  - المرجع السابق. ø

🔞 ..... المرجع السابق.

الله المدينة العلمية (الاساطال)

يا اَللَّهُ اَكْبُو كَهَا مِمَارُ فاسد جوكَى ورنه بين \_(1) (عالمكيري)

مسكمها: مسكنة التي إجازت جابى ال تي يظام كرن كوكة تمازي ب، زور المحدالله يا الله اكبر، يا سبحان الله يره ها الماز فاسدن يو لَى (<sup>(2)</sup> (غنيه)

مسلمان برى خبرسُ كر إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُون كَها مِيا عَاظَةَ آن عَي كوجواب ديا بنماز فاسد موكى مثلاً كى نے يو جها، كي خدا كي سوادوسراخدا بي؟ اس نے جواب ديا كلا إلله الله الله مايو جها تير كيا كيا مل بين؟ اس نے جواب ش كر ﴿ ٱلْحَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيْرَ ﴾ (3) إلا حِما كهال ٢٥ هـ وَبِنْ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرِ مُشِيْدٍ ﴾ (4) يوين الركسي كوالقاظ قرآن مع خاطب كيا ، مثلاً اس كانام يجي باس سيكها ﴿ يسْيَحْنَى خُلِهِ الْكِتَبَ بِقُوَّةِ ﴾ (5) موك نام ے،ال ے کیا ﴿ وَمَا تِلْکَ بِيَمِيْنِکَ يَمُوْمِنِي ﴾ (6) ثماز قاسد بوگ (7) (وراثقار)

مسكله 1: الله عزوجل كانام مبارك سُن كرجل جلاله كها، يا تبي سى انتهاى عنيه وسم كاسم مبارك سُن كرورود برزها، ياامام ك قراءت سُن كر حَسدَق اللَّه وَحَسدَق رَسُولُه كها، توان سب صورتول شن نماز جاتى ربى، جب كه بقصد جواب كهامواور اگر جواب میں نہ کہا تو حرج نبیں ۔ یو ہیں اگرا ذان کا جواب دیا بنما ز فاسد ہوجائے گی ۔ <sup>(8)</sup> ( درمختار ، روالحتار )

مسئلہ 10: شیطان کا ذکرسُ کراس پرلھنت بھیجی نماز جاتی رہی ، وفع وسورے لیے کلا خسوُل پڑھی ،اگرامور دنیا کے لیے ہے، نماز فاسد ہوج ئے گی اورامور آخرت کے لیے، تو نیس۔(<sup>9)</sup> (ورمخار)

مستلمها: جاندو كيركر رَبِيسي وَرَبُكُ السُّله كها، إبخاروغيره كي وجه بي تحرقر آن بره وكروم كيا، نماز فاسد بوكن بَمَارِنْ الْمُصِيِّ بِيْعِينَ لَكُلِيفِ اور در در يربهم الله كبي تو نماز فاسدنه مو كي \_ (10) (عالمكيري)

مسکلہ ۲۰: کوئی عبارت یوزن شعر کے قرآن مجید میں ہتر تیب یائی جاتی ہے، بہنیت شعر پڑھی نماز فاسد ہوگئی، جیسے ﴿ وَالْمُوْسَلَتِ عُوْفًا فَ فَالْعِصِفْتِ عَصْفًا فَ ﴾ (11) اورا كرنمازي شعرموزون كيا، مكرزبان سي يكونه كها، تواكر چه

0

ب ١٤ ، المحل. ٨. (ق) پ١٧ ، المحح ٤٥ (ق) ب١٦ ، مريم: ١٢ ، ب ١٦ ، ظه: ١٧ ( "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة . إلح، ح٢ ، ص٤٥٥ 0

"الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، ح٢، ص ٢٠.٠. 8

 "الدرائماحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يمسد الصلاة... إلخ، ج٢، ص٠٤٦. 9

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السايع في ما يفسد الصلاة \_ إلخ، انفصل الأول، ح١، ص٩٩. 1

> - پ پ۲۹ تا المرسلت: ۲ ـ ۱ . 0

الله المدينة العلمية (الاستامال) 🚓

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ح١٠ ص٩٩.

<sup>&</sup>quot;عنية المتملى"، كتاب الصلاة، مفسدات الصلاة، ص ٤٤٩. 0

نماز فاسدنه بولی، گرگنهگار جوا\_(1) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۱: نماز میں زبان پرهم یا ارہے یا ہاں جاری ہوگیا ، اگر بیلفظ کہنے کا عادی ہے ، فاسد ہوگئی ورنہ نہیں۔ (<sup>(2)</sup> (درمختار وغيره)

مسلم ۲۲: مصلی نے این امام کے سوا ووسرے کولقمہ دیا نماز جاتی رہی ،جس کولقمہ دیا ہے وہ نماز میں ہویا تہ ہو، مقتدی ہویامنفر دیاکسی اور کالهام۔(3) ( درمختار وغیرہ)

مسئله ۲۳: اگر لقمه دینے کی نیت نبیس پڑھا، بلکہ تلاوت کی نیت ہے تو حرج نہیں۔(۵) (در مخار) **مسئلہ ۲۱۷:** اینے مقتذی کے سواد وسرے کالقمہ لیٹا بھی مفسد نمازے البتذا گراس کے بتاتے وقت اسے خود یا دا محمیا اس کے بتانے ہے نہیں، لینی اگر وہ نہ بتا تا جب بھی اسے یاد آ جاتا، اس کے بتانے کو پکھ دخل نہیں تو اس کا پڑھ نامف نہیں۔(5) (در مختار ، ردالحتار)

هسکله ۲۵: این امام کولقه دینا اورامام کالقمه لینامف دنبیس ، بال اگرمتفتدی نے دوسرے سے سُن کرجونی زیس اس کا شر یک نبیں ہے لقمہ دیااورا مام نے لے لیا، توسب کی نماز گئی اورا مام نے ندلیا تو صرف اس مقتدی کی گئی۔ (6) (ورمختار) مسلم ٢٦: لقمه دين والاقراء تك نيت ته كري، يلك لقمه دين كانيت سه وه الفاظ كم يه (<sup>7)</sup> (عالمكيري وغيره) هستله کا: فورانی نقمه دینا مکروه ہے، تھوڑا توقف جا ہے کہ شایدامام خود نکال لے، مگر جب کہ اس کی عادت اسے معلوم ہوکہ رُکتا ہے، تو بعض ایسے تروف نکلتے ہیں جن ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے تو فور آہنائے۔ یو ہیں اہ م کو کروہ ہے کہ مقتدیوں کولقمہ دینے پرمجبور کرے، بلکہ کسی دوسری سورت کی طرف نتقل ہوجائے یا دوسری آیت شروع کر دے، بشرطیکہ اس کا وصل مفسد نماز نہ ہواورا گر بقدرہ جت پڑھ چکا ہے تو رکوع کر دے ،مجبور کرنے کے بیمعنی بیں کہ بار بار پڑھے یا ساکت کھڑا رہے۔<sup>(8)</sup>

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السايع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج١٠ ص ١٠٠

<sup>&</sup>quot;الدرالمختبر"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص٤٦٢، وعيره 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يمسد الصلاة. . إلخ، ح٢، ص ٢٦، وعيره 0

المرجع السابق. 0

المرجع السابق. 0

المرجع السايق. 6

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة \_ إلخ، ج٧، ص ٢٦ ø

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطب المواصع الني لا يحب. إلح، ج٢، ص٢٦٢. 8 و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج١، ص٩٩

(عالمگیری،روالحتار) گروہ غلطی اگرالسی ہے،جس میں فساد معنی تھا تو اصلاح نماز کے لیے اس کا اعادہ لازم تھااور یا ذہیں آتا تو مقتدی کوآپ ہی جمچور کرے گا دروہ بھی ندیتا سکے، تو گئی۔

مسئلہ 17: لقردینے والے کے لیے بالغ ہوناشر طانبیں ، مرا بق بھی لقروے سکتا ہے۔ (1) (عالمگیری) بشرطیکہ تماز جانتا ہواور تمازش ہو۔

مستله ٢٩: اليي وعاجس كاسوال بند \_ ينيس كياج اسكماج ائز به مثلًا اللَّهُمَّ عَافِيتَى اللَّهُمَّ اغْفِر لِي اورجس كاسوال بندول ع كياجاسك إسكاب، مفد تماز ب، مثلًا اللَّهُم اطْعِمْنِي يا اللَّهُم زَوِّجْنِي . (2) (عالمكيرى)

مسكله الله الدورة أف اتف بيالفاظ ورويام ميبت كي وجد الكلي ما آواز برويا ورحرف پيدا موت ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی اورا گررونے میں صرف آنسو نکلے آواز وحروف نبیں لکلے، تو حرج نبیں۔ (3) (عالمگیری،روالحمار) مسئلہ اسم: مریض کی زبان سے باختیار آہ، اوہ نکی نماز فاسد ند ہوئی، یو ہیں چھینک کھائی جمائی ڈ کار میں جانے حروف مجبوراً لُكلتے ہیں،معاف ہیں۔(4)(ورمختار)

مسئله السع: جنت ودوزخ کی یادیس اگریدالغاظ کے ، تو نماز فاسدنه بوئی۔ (<sup>5)</sup> ( درمختار )

مسئلہ اسا: ا، م کا پڑھنا پیند آیا اس پررونے نگا اور ارے اہم ، ہاں ، زبان سے نگا کوئی حرج نہیں ، کہ بیشنوع کے باعث ہےاورا کرخوش گلوئی کے سبب کہا، تو نماز جاتی ربی۔(6) (ورمختار،ردالحمّار)

مستلم است مجدو تکنے میں اگر آواز بیدانہ ہوتو وہ مثل سانس کے ہے مفسد نہیں ، مرقصد آکر نا مکروہ ہے اور اگر دوحرف پیدا ہوں، جیسےا ف، تف، تو مقسد ہے۔ <sup>(7)</sup> (غنیہ )

عذرے ہو، مثلاً طبیعت کا تقاضا ہو یا کسی بیج غرض کے لیے، مثلاً آواز صاف کرنے کے لیے یاامام سے خلطی ہوگئ ہے اس لیے

- "انفتاوي الهندية"، كتاب انصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيه، انفصل الأول، ج١، ص٩٩.
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، انفصل الأول، ح١، ص٠٠٠. 0
- المرجع السابق، ص ١ ١، و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب المواصع التي 8 لا يجب فيها ردالسلام، ج٢، ص٥٥٥.
  - "الدر لمحتار"؛ كتاب الصلاة، باب ما يقسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص٣٥٠ 0
    - 🗗 🕬 المرجع السابق.
    - 🙃 🚥 العرجع السابق.
    - "عبية المتمنى"، كتاب الصلاة، معسدات الصلاه، ص ١ ٥٠

کھنکارتا ہے کہ درست کر لے یااس لیے کھنکارتا ہے کہ دوسرے شخص کواس کا نماز میں ہونامعلوم ہو، تو ان صورتوں میں نی زفاسد نہیں ہوتی۔<sup>(1)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسئلہ ٢ سا: نماز بیں مسحف شریف ہے د مکھ کرقر آن پڑھتا مطلقاً مضد نمازے ، یو ہیں اگر محراب دغیرہ بیں لکھ ہو اے دیکے کر پڑھنا بھی مفسد ہے، ہال اگر یاد پر پڑھتا ہو مصحف یا محراب پر فقط نظر ہے، تو حرج نہیں۔ (2) ( درمخار، روالحمار ) هستله المع الله المراقع الله المي الكلما بواد يكها اورائ مجما نماز مين نقصان ندآيا، يوبي الرفقه كي كتاب ديلهي اور معجمی تماز فاسدنه ہوئی ،خواہ بچھنے کے لیےا ہے دیکھایا نہیں ، ہاں اگر قصداً دیکھ اور اقصد سمجھا تو مکروہ ہے اور بلاقصد ہوا تو مکروہ تبھی نہیں ۔ <sup>(3)</sup>(عالمگیری، درمختار) یہی تھم ہرتح ریکا ہے اور جب غیر دینی ہوتو کراہت زیاد ہ

مسكله ٣٨: صرف تورات يا انجيل كونماز مين بره ها تونماز نه جوئي ،قر آن بره هنا جانيا جويانيين \_(4) (عالمكيري) اور اگر بفذر حاجت قرآن پڑھ لیااور کچھآیات تورات وانجیل کی ،جن میں ذکرِ الّٰہی ہے پڑھیں ، تو حرج نہیں مگر نہ چاہیے۔

هسکله اس این میرکدندا عمال نمازے ہوندنمازی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، نماز فاسد کردیتا ہے جمل قلیل مفسد نہیں، جس کام کے کرنے والے کو ڈورے دیکھ کراس کے تمازیس شہونے کا شک شدے، بلکہ گمان غالب ہو کہ تمازیس نیس تو و ممل کثیر ہےاورا گرؤورے دیجھنے والے کوشبہہ وٹنک ہو کہ تماز میں ہے بانہیں، توعمل قلیل ہے۔ (<sup>5)</sup> ( درمخیار وغیر ہ )

مسکله ۴۰: کرتایه با جامه پهنایا تهبند با ندها بنماز جاتی ربی - <sup>(6)</sup> (غدیه )

مستلماً الله الما تایاک جگه بر بغیر حائل کے تحدہ کیا نماز فاسد ہوگئی ، اگر چہ اس تحدہ کو یاک جگه براعادہ کرے۔ (<sup>7)</sup> (درمختار) يوجي باتھ يا تھنے مجدہ ش ناياك جك برر كھے بنماز فاسد ہوگئ ۔ (8) (روالحمّار)

مسلم الم : ستر كلول بوئ بابقدر مانع نجاست كساته يوراركن اداكرنا، يا تين تبيح كا وتت كزرجانا، مفسد تماز

"الدرانمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص٥٥٥، وعيره. 0

"الدرابمختار" و "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، ح٢، ص٦٣. 0

"العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يعسد الصلاة وما يكره فيها، العصل الأول، ح١، ص١٠١. 0 و "الدرالمختر"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص٤٧٩.

"العتاوي الهندية"؛ كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ح١، ص ١٠١ 4

> "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يمسد الصلاة و ما يكره فيها، ج٢، ص٤٦، وعيره. 0

> > "غنية المتملى"، كتاب الصلاة، مفسدات الصلاة، ص٢٥٤. 6

"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج٢، ص٤٦٦ 0

"ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، و مطلب في أنتشبه باهل الكتاب، ح٧، ص٤٦٦. 8

ہے۔ یو ہیں بھیڑ کی وجہ سے اتنی دیر تک عور تول کی صف میں پڑ گیا، یاامام سے آ سے ہو گیا، نماز جاتی رہی۔ (1) ( در مختار وغیر ہ ) اور قصداً ستر كھولنامطلقاً مفسد نمازے، اگرچه معاً (2) و معا تك لے، اس ميں وقفه كى بھى حاجت نيس ـ

مسئله ۱۳۱۳: دو کپڑے ملاکرہے ہوں ان میں استر <sup>(3)</sup> تا یاک ہے اور ابرا<sup>(4)</sup> یاک ، تو ابرے کی طرف بھی نماز نہیں ہوسکتی، جب کہ نجاست بقدر ، نع مواضع ہجود ہیں ہوا در سلے نہ ہول تو ابرے پر جائز ہے، جب کدا تنا ہاریک نہ ہو کہ استر چمکٹا 16-(165)(165) 16) Ne

هسکله ۱۲۲۲: نجس زمین پرمٹی چونا خوب بچیا دیا ،اب اس پرنماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر معمونی طرح سے خاک چیٹرک دی ہے کہ نجاست کی اُ آئی ہے، تو ناجائز ہے جب کہ مواضع جود پر نجاست ہو۔ (6) (مدید)

**مسئلہ ۱۳۵:** نماز کے اندر کھاتا ہینا مطلقا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، قصد آ ہو یا بھول کر بھوڑ ا ہو یا زیادہ ، یہاں تک کہا گر حل بغیر چبائے نگل میایا کوئی قطرہ اُس کے موجہ میں گرااوراس نے نگل لیا ،نماز جاتی رہی۔(7) (درمختار ،ردامختار )

مسلم ۲۸۲ وانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیزرہ گئی تھی اس کونگل کیا، اگر چنے سے کم ہے تی ز فاسد نہ ہوئی کروہ ہوئی اور چنے برابر ہے تو فاسد ہوگئی۔ دانتوں سے خون نکلاء اگر تھوک غالب ہے تو نکلنے سے فاسد نہ ہوگی ، ورنہ ہو جائے گ\_(8) ( ورمختار، عالمکیری ) غلبه کی علامت بیرے کہ خلق میں خون کا مز ہمحسوس ہو، نماز اور روز ہ تو ژیے میں مزے کا اعتبار ہے اور وضولو ڑنے میں رنگ کا۔

- "الدرالمختار"،كتاب الصلاة، باب ما يمسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص٤٦٧ وعيره

  - ينچ کن عد 🕒 \cdots او بر کی تد۔
- "الدرالمحتار"و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، و مطلب في التشبه باهل الكتاب، ج٢١ ص ٤٦٤.
  - "مبية المصني"، حكم ما ادا كان تحت قدمي المصلي بحس، ص ١٠
  - "الدرالمنحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة. إلح، مطلب المواصع التي لا يحب. إلح،
    - "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، انباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج١، ص١٠٢. و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة.. إلخ، ج٢، ص٢٦.
- " كافى" اور" فتح القدير" كى تحقيق بيه بي كما كرحل يل اس كامز ومحسول بيوتو مطلقاً نماز فاسد بوكى اور يجى تقم روز ه كاب اور بيتول با توت معلوم ہونا ہے اوراحتیا طضروری ہے۔ اامنہ

هسکلہ کا: نمازے پیشتر (1) کوئی چیز میٹی کھ ٹی تھی اس کے اجز انگل کیے تھے ،صرف معاب دہن میں کیے مشاس کا اثر رہ گیا، اُس کے نگلنے سے نماز فاسدنہ ہوگی مونھ میں شکر وغیرہ ہو کہ محل کرحلق میں پہنچی ہے، نماز فاسد ہوگئی۔ گوندمونھ میں ہے اگر چیایا اور بعض اجز احلق ہے اتر کئے ، نماز جاتی رہی۔ (2) (عالمکیری)

هستله ۱۳۸: سیندکوقبلدے بھیرنا مفسدنمازے، جب کہ کوئی عذر نہ ہولینی جب کدا تنا بھیرے کہ سینہ حاص جہت کعبہ ے پینتالیس (۲۵) درہے ہٹ جائے اورا گرعذرہے ہو تو مفسد نہیں ،مثلاً حدث کا گمان ہوا اور مونھ کھیرا ہی تھا کہ گمان کی غنظی طاہر ہوئی تومسجدے اگر خارج نہ ہوا ہو، نماز فاسدنہ ہوگی۔<sup>(3)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسئله ۱۲۹: قبله کی طرف ایک صف کی قدر چلا، پھرایک رکن کی قدرتھبر گیا، پھر چلا پھرتھبرا، اگر چہ متعدد ہار ہو جب تک مکان نہ بدلے،نماز فاسدنہ ہوگی ،مثلاً مسجدے باہر ہوجائے یا میدان بیس نماز ہور پی تھی اور پیخف صُفوف ہے متجاوز ہو گیا کہ بید دونوں صورتیں مکان بدلنے کی ہیں اوران میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ یو ہیں اگر ایک دم ووصف کی قدر چلا ، نماز فاسد اوگی\_(4) (در مختار ، روانحتار ، عالمگيري)

مسئلہ • ۵: صحرامیں اگراس کے آ مے مفیل نہ ہول بلکہ سیامام ہے اور موضع ہجود سے متجاوز ہوا، تو اگر اتنا آ مے بڑھا جتن اس کے اورسب سے قریب والی صف کے ورمیان فاصلہ تھا تو فاسد نہ ہوئی اور اس سے زیادہ ہٹا تو فاسد ہوگئی اور اگر منفر د ہے تو موضع ہجود کا عتبار ہے لیعنی اتنائی فاصلہ آ مے چیچے دینے یا کیں کہ اس سے زیادہ ٹنے میں نماز جاتی رہے گی۔ <sup>(5)</sup> (عالمکیری) مسئلہ (۵: مسمی کوچو یابیہ نے ایک وم بفتر تمن قدم کے تھینج لیابا ذھکیل دیا، نؤنماز فاسد ہوگئی۔ (6) (ورمخار) مسئلہ 🗗: ایک نماز ہے دوسری کی طرف تکبیر کہہ کر نتھنی ہوا، پہلی نماز فاسد ہوگئی، مثلاً ظہر پڑھ در ہاتھا عصر یانفل کی

نیت سے املدا کبر کہا ظہر کی نمی ز جاتی رہی پھرا گرصاحب ترتیب ہے اور وقت میں گنجائش ہے تو عصر کی بھی نہ ہوگی ، ملکہ دونوں

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج١٠ ص١٠.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يمسد الصلاة إلخ، ح٢، ص٢٦٤

و "الفتاوي الرصوية (الجديدة)"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح٦، ص٥٧، وعيرهما

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في التشبه باهل الكتاب،

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في التشبه باهل الكتاب، ج٢، ص٤٦٩

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب فيما يصند الصلاة وما يكره فيها، ج٢، ص٠٤٠

مفسدات نماز كابيان

صورتوں میں نفل ہے، ورنہ عصر کی نیت ہے تو عصر اور نفل کی نیت ہے تو نفل۔ یو ہیں اگر تنہا نماز پڑھتا تھا اب اقتد اکی نیت سے الله اکبرکہایا مقتدی تھااور تنہا پڑھنے کی نبیت ہے اللہ اکبرکہا تو تماز فاسد ہوگئے۔ یو بیں اگر نماز جتازہ پڑھ رہا تھااور دوسرا جتازہ دایا گیا دونول کی نمیت سے اللہ اکبر کہایا دوسرے کی نمیت سے تو دوسرے جنازہ کی نماز شروع ہوئی اور پہلے کی فاسد ہوگئے۔<sup>(1)</sup> (ورمختار) مسئله ۱۵: عورت نماز پڑھ رہی تھی ، بچہ نے اس کی جیماتی چوی اگر دود ھائل آیا بنماز جاتی رہی۔(2) (درمخار) هستله این عورت نماز می تھی ، مرد نے بوسدلیایا شہوت کے ساتھ اس کے بدن کو ہاتھ لگایا ، نماز جاتی رہی اور مردنماز میں تھا اورعورت نے ایسا کیا تو تماز فاسدند ہوئی ، جب تک مردکوشہوت ند ہو۔ (3) (درمختار ، روالحتار )

مسئله ۵۵: واژهی یا سر مین تیل لگایا یا کنگها کیا یا سرمه لگایا نماز جاتی رہی ، بال اگر ہاتھ میں تیل لگا ہوا ہے اس کوسر یا بدن میں کسی جگہ یو نجھ دیا تو نماز فاسدند ہوگی۔ (4) (مدیہ ،غدیہ )

هستله ۲۵: مسمی آدمی کونماز برزهتے میں طمانچه یا کوژامارا نماز جاتی رہی اور جانور برسوارنماز پردھ رہا تھا دوا یک بار ہاتھ یا ایڑی سے ہا تکنے میں نماز فاسد نہ ہوگی ، تین بار بے در بے کرے گا تو جاتی رہے گی۔ ایک یا دُل سے ایز لگائی اگر ہے در ہے تین ہار ہونما ز جاتی رہی ورنہ ہیں اور دونوں یا وَل ہے لگائی تو فاسد ہوگئی الیکن اگر آ ہستہ یا وَل ہلائے کہ دوسرے کو بغور دیکھنے ے پتا چلے ، تو فاسدند ہوئی۔ (<sup>5)</sup> (منیہ ،غنیہ )

مسكله عن المحدد عن الله المراسة على المرابعي المرابعي المرابعي المرابعي المرابعي المرابع المرابع المرابع المرابعي المرابع المرابعي المرابعي المرابع المرابع المرابع جاتی ربی اور سواری پرنماز پڑھ رہا تھا اتر آیا، فاسدنہ ہوئی۔<sup>(6)</sup> (مدید، قامنی خال)

**مسئله ۵۸:** تین کلے اس طرح لکھنا کہ حروف طاہر ہوں ،نماز کو فاسد کرتا ہے اورا گرحرف طاہر نہ ہوں ،مثلًا پانی پریا ہوا میں لکھ تو عیث ہے، نماز مکر وہ تحریجی ہوئی۔<sup>(7)</sup> (غنیہ )

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب فيما يعسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص٢٦٦.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص ٤٧٠.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، معلب في المشي في الصلاة،

<sup>&</sup>quot;منية المصنى"، بيان مفسدات الصلاة، ص١٤٠٤، و "عنية المتملى"، مفسدات الصلاة، ص٤٤٠

<sup>&</sup>quot;منية المصنى"، بيال مفسدات الصلاة، ص ١٥ ٤، و "عنية المتملى"، مفسدات الصلاة، ص٤٤٣

<sup>&</sup>quot;مبية المصنى"، المرجع السابق، و "الفتاوى الخالمة"، كتاب الصلاة، فصل فلما يفسد الصلاة، ج ١ ، ص ٦٤

<sup>🕡 👵 &</sup>quot;عنية المتملى"، مفسدات الصلاة، ص \$ \$ \$ .

**مسلم ۵۹:** نمه زی<del>ز هن</del>ه والے کو اٹھالیا بھر و جیں رکھ دیا ، اگر قبلہ سے سینہ نہ پھرا، نماز فاسد نہ ہوئی اور اگر اس کو اٹھا کرسواری پررکھ دیا ہنماز جاتی رہی۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلم • Y: موت وجنون و ب بوش سے نماز جاتی رہتی ہے، اگر وقت میں افاقد ہوا تو ادا کرے، ورنہ قضا بشرطیکہ ایک دن رات ہے متی وزنہ ہو۔ (2) ( درمخار ،روالحار )

مسئله الا: قصداً وضوتو ژایا کوئی موجب عسل پایا گیایا کسی رکن کوترک کیا، جبکه اس نماز پس اس کوادا نه کرلیا ہو، یا بداعذرشرط کوترک کی ، یا مفتدی نے امام سے مہلے رکن ادا کرلیا اور امام کے ساتھ یا بعد میں پھراس کوادا ند کیا، یہال تک کہ امام کیما تھ سلام پھیردیا، یامسبوق نے فوت شدہ رکعت کا مجدہ کر کے امام کے بحد وسہویں متابعت کی ، یا قعد وَاخیرہ کے بعد مجدوُ تماز یا سجد ؤ تلاوت یا دآیا اوراس کے اوا کرنے کے بعد پھر قعدہ نہ کیا ، یا کس رکن کوسوتے میں ادا کیا تھا اس کا اعادہ نہ کیا ، ان سب صورتوں میں نماز فاسد ہوگئی۔<sup>(3)</sup> ( درمختار وغیر ہ

مسكلة ٢٢: مانب بيكو مارنے سے نمازنبيں جاتی جب كدنة تمن قدم چان بڑے ندتين ضرب كى حاجت مو، ورندج تى رہے گی بھر مارنے کی اجازت ہے اگر چہنماز فاسد ہوجائے۔(4) (عالمکیری ، غنیہ )

مسئلہ ۲۳: سانپ بچھوکونماز میں مارنااس وقت مباح ہے، کہ سامنے سے گزرے اور ایڈ اوسینے کا خوف ہواور اگر تنکیف پہنچ نے کا اندیشہ نہ ہوتو کروہ ہے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲: بے دریے تین بال اکمیڑے یا تین جو کیل ماریں یا ایک ہی جوں کو تین باریس ، را نماز جاتی رہی اور بے دریے نہ ہو، تو نماز فاسد نہ ہوگی محر محروہ ہے۔ <sup>(6)</sup> ( عالمکیری ،غنیہ )

مسئله ۲۵: موزه کشاده ہے اے اتار نے سے تماز فاسدند ہوگی اور موزه پہننے سے تماز جاتی رہے گی۔ (۲) (عالکیری)

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يعسد الصلاة، النوع الثاني، ح١٠ ص١٠٣

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في معشى في الصلاة، ø

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص ٤٧٢ وعيره 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب العبلاة، الناب السابع فيما يفسد الصلاة، النوع الثاني، ج١٠ص٣٠١. 0

<sup>&</sup>quot;الصاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب السابع فيما يفسد الصلاة، النوع الثاني، ج١٠ ص٣٠١ 0

<sup>···</sup> المرجع السابق، و "غنية المتملي"، مفسدات الصلاة، ص824. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يعسد الصلاة، البوع الثاني، ح١٠ ص١٠٠.

مسلم ۲۲: کھوڑے کے موجھ میں لگام دی یااس پر کاٹھی کسی یا کاٹھی اتار دی نماز جاتی رہی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسكله ¥: ايك ركن من تين بار كهجانے سے نماز جاتى رہتى ہے، يعنى يول كه كھجا كر ہاتھ مثاليا پر كھجايا پھر ہاتھ مثاليا

وعلی ہذا دراگرایک بار ہاتھ رکھ کرچندم شبر ترکت دی توایک ہی مرتبہ کھجاتا کہا جائے گا۔ (2) (عالمگیری،غنیه)

مسكر ٢٨: تجبيرات انقال بس الله يا اكبر كالف كودرازكيا آلله يا اكبر كهاياب ك بعدالف يزهايا ا کلیاد کہانماز فاسد ہوجائے گی اورتح بیمہ میں ایسا ہوا تو نمازشروع ہی ندہوئی۔<sup>(3)</sup> ( درمختار وغیرہ ) قرامت یااذ کارنماز میں ایس عنظی جس ہے معنی فاسد ہوجا ئیں ،نماز فاسد کردیتی ہے،اس کے متعلق مفضل بیان گزر چکا۔

مسئلہ **۱۹**: نمازی کے آگے ہے بلکہ موضع ہجود (<sup>4)</sup> ہے کسی کا گزرتا نماز کو فاسد نہیں کرتا،خواہ گزرنے والا مرد ہو با عورت ، کمتا ہو یا گدھا۔ (<sup>5)</sup> (علمہ کتب)

هستله • 2: مصلی کے آئے ہے گزرنا بہت بخت گناہ ہے۔

حديث شل فرويا: كـ "اس من جو يجير كناه ب، اكر كزرن والاجانيا توج اليس تك كمزر رية كوكزر في سي بهتر ع ننا" ،راوی کہتے ہیں: " میں نہیں جانا کہ جالیس دن کے یاجالیس مہنے یا جالیس برس ۔" (6) برحد بد صحاح ستر میں افی رض الذند لا منه سے مروی ہوئی اور بزار کی روایت جس جالیس برس <sup>(7)</sup> کی تصریح ہے۔ اور

ابن ماجد كى روايت الى جرميره رضى الله تعدل مدس مديب كدرسول القد صلى الله تعديدهم في فرمايا: " الركو في جانبا كدايين

بھائی کے سامنے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے؟ تو سوبرس کھڑار ہنااس ایک قدم چلنے ہے بہتر ہجھتا۔'' <sup>(8)</sup>

امام ما لک نے روایت کیا کہ کعب احبار فرماتے ہیں:'' نمازی کے سامنے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے؟

توزمین میں هنس جانے کو گزرنے ہے بہتر جانیا۔''

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، النوع الثاني، ج١٠ ص٠٠٠. 0

> المرجع السابق، ص٤٠١، و "عبية المتملي"، مفسدات الصلاة، ص٤٤٨ 0

"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها، ح٢، ص٤٧٣، وغيره 0

> موضع جودے کیا مرادے بیا کے ذکور ہوگا۔ ١٢ مند 0

"الدرالمخدر" و "ردالمحدر"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص ١٨٠. 0

"صبحيح مسدم"؛ كتاب العبلاة، باب منع الماريين يدى المصلي، الحديث: ٧ - ٥، ص - ٢٦ 0

"مسند الراز"، مسند ريد بن خالد الجهني رضي الله تعالىٰ عنه، الحديث ٢٧٨٢، ج٩، ص٢٣٩ Ø

"سس ابن ماجه"، ابواب اقامة الصنوات و السنة فيها، باب المروريين يدي المصلي، الحديث ٩٤٦، ج١، ص٦٠، ٥ 8

"الموطا"، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب التشديد في ال يمر احد بين يدي المصلي، الحديث. ٣٧١، ج١، ص ١٥٤ 0 ا مام ما لک بے روایت سی بخاری وسیح مسلم میں ہا بو حیفہ رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں ، میں نے رسول الله ملی الله تعالیٰ علیہ وسم کومکہ میں دیکھا حضور (ملی اند تعانی علیہ وعلم) ابھے میں چڑے کے ایک ٹمرخ قبہ کے اندرتشریف فرما ہیں اور بلال رہنی اللہ تعالی عند نے حضور (مسی اللہ تعالیٰ عید وسم) کے وضو کا یانی لیا اور لوگ جلدی جلدی اے لے رہے ہیں جواس میں ہے کچھ یا جا تا اے موجھ اورسینته پرماتا اور جونیس یا تا وه کسی اور کے ہاتھ سے تری لے لیتا پھر بلال رہنی اہند تھ کی منہ نے ایک نیز ہنصب کر دیا اور رسول انلند مسی الله تعانی هدویلم شرخ وهاری دار جوڑا مینے تشریف لائے اور نیز ہ کی طرف موتھ کر کے دورکعت تم زیڑ هائی اور میں نے آ دمیوں اور چویا وُل کونیزے کے اُس طرف ہے گزرتے دیکھا۔(1)

مسكلما ع: ميدان اور بردي مسجد بين مصنى كوقدم م موضع مجود تك كزرنانا جائز ب\_موضع مجود مراديه به كه قیام کی حالت میں تجدہ کی جگہ کی طرف نظر کرے تو جتنی دور تک نگاہ تھیلے دہ موضع ہجود ہے اس کے درمیان ہے گز رتا نا جا نزہے ، مكان اورچھونى مىجد يى قدم سے ديوارقبلەتك كہيں سے گزرنا جائز نہيں اگرستر ەند ہو\_(2) (عالمكيرى ، درمخار)

مستلم اع: کوئی فخص بلندی بر برده را باس کے نیچے سے گزرنا بھی جائز تبیں، جبکہ گزرنے والے کا کوئی عضو نمازی کے سامنے ہو، جیت یا تخت پرنماز پڑھنے والے کے آگے ہے گزرنے کا بھی بہی حکم ہےاورا گران چیزول کی اتنی بیندی ہو كەكى عضوكا سامنانە جو، تو حرج كېيى \_ <sup>(3)</sup> ( درمختار وغير ه )

مسئلہ سام: مصلّی کے آ کے سے محدوث وغیرہ پرسوار ہو کرگز را، اگر گز رنے والے کا پاؤں وغیرہ بنیج کا بدن مصلّی کے سرکے سامنے ہوا تو ممنوع ہے۔(4) (ردالحکار)

مسئلہ اے: مصلی کے آ مے سنر و ہولیعن کوئی ایس چیز جس ہے آڑ ہوجائے ، توشعر و کے بعد ہے گزرنے میں کوئی حرج نيس-(5) (عامهُ كتب)

مسئلہ ۵ کے: سُتر و بقدرایک ہاتھ کے اونچا اورانگل برابرموٹا ہواور زیادہ سے زیادہ تین ہاتھ اونچا (<sup>6)</sup>ہو۔ <sup>(7)</sup>

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة، وما يكره فيها، ح٢، ص٤٧٩

"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج٢، ص٤٨٤

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي و البدب إلى الصلاة ... إنح، انحديث: ٢٥٠\_(٣٠٣)، ص٢٥٧

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ح١٠ ص١٠. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يمسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص ٤٨٠. 3

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة،باب ما يعسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إدا قرأ قوله. ﴿ إلح، ج٢، ص - ٤٨ 4

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ح١٠ ص١٠٠ 0

ر کما بت کی معلی معلوم ہوئی ہے۔ روائح کا رہی ہے منت ہے کہ نما زی اور ستر ہ کے درمیان فاصلہ زیادہ سے زیادہ تین ہاتھ ہو۔ 0

مسلم ٢٠٤٠ امام ومنفر د جب صحرا ميں يائسي اليي جگه نماز پردهيں ، جبال ہے لوگوں كے گز رنے كااند بشه بوتومستحب ہے کہ شتر ہ گاڑیں اور شتر ہ نز دیک ہونا چاہیے، شتر ہ بالکل ناک کی سیدھ پر ند ہو بلکہ داہنے ما با تمیں بھول کی سیدھ پر ہواور دہنے کی سیدھ پر ہوناافضل ہے۔<sup>(1)</sup> (در مخار وغیرہ)

مسکلہ کے: اگر نصب کرنا ناممکن ہوتو وہ چیز لنبی لنبی رکھ وے اورا گر کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ رکھ سکے تو خط تھینج دے خواہ طول میں ہویا محراب کی مثل۔(2) (در مخار، عالمگیری)

مسئلہ ٨٠: اگرستر ٥ كے ليے كوئى چيز نبيس ب اوراس كے پاس كتاب يا كيثرا موجود ب، تو اى كوس منے ركه لير (3) (روالحكار)

مسلم 9 عند امام کائنز ومقدى كے ليے بھى ئنز و ب،اس كوجد يدشتر وكى حاجت نيس، تو اگر چوقى مسجد بيس بھى مقتری کے آ کے سے گزرجائے ،جب کہ امام کے آ کے سے نہ ہوجرج نہیں۔(4) (روالحماروغیرہ)

هسکلیه ۸: در شت اور جانور اور آ دمی وغیره کا بھی سُتر ہ ہوسکتا ہے کدان کے بعد گزرنے میں پچھ ترج نہیں۔ (<sup>6)</sup> (غدیہ ) مکرآ دمی کواس حالت میں شتر ہ کیا جائے ، جب کداس کی پیٹیے مصلّی کی طرف ہو کہ مصلّی کی طرف موزور کر تامنع ہے۔

مسلدا A: موارا گرمصنی کے آ کے سے گزرہ جا بتا ہے، تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ جانور کومصنی کے آ کے کر لے اور اس طرف ہے گزرجائے۔(6)(عالمکیری)

مستله ۱۸: وقی برابر برابرامام کے آگے ہے گزر گئے ، تومصلی ہے جو قریب ہے وہ گناہ گار ہوااور ووسرے کے

ان دونوں صورتوں ہے میتنصورتیس کہ گزر ماج ئز ہوج نیگا بلکدائی لیے ہیں کہ تمازی کا خیال نہ ہے۔ ١٣

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يقسد الصلاة وما يكره فيها، ج٢، ص٤٨٤ - وعيره

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج١٠ ص١٠ ١ 8 و "الدرانمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يمسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص٤٨٥

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"؛ كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب إدا قرأ قوله... إلخ، ح٢، ص٥٨٥. اس ہے بھی وہی مقصود ہے کہ نمازی کا ول شہبے ورنہ کتاب یا کیٹر ارکھنے ہے اس کے آگے ہے گزرتاء جائز نہ ہوگا ، ہاں اگر بلندی اتنی موج نے جوستر وکے لیے درکار ہے، تو گزرنا بھی جائز موجائےگا۔ ١٢ مند

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة وما يكره فيها، مطنب إدا قرأ قوله... إلح، ح٢، ص٤٨٧، وعيره

<sup>&</sup>quot;عبية المتملي"، قصل كراهية الصلاة، ص٣٦٧. 0

<sup>· &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابح فيما يقسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج١٠ ص١٠

لیے بی شتر ہ ہو گیا۔(1)(عالمیری)

مسئلہ Ar: مصلّی کے آھے ہے گزرنا جا بتا ہے تو اگراس کے پاس کوئی چیزسُتر و کے قابل ہو تو اے اس کے سامنے رکھ کر گزر جائے پھرا ہے اٹھانے ،اگر دو چھس گزر تا جاہتے ہیں اور شتر ہ کوکوئی چیز نہیں تو ان میں ایک نمازی کے سامنے اس کی طرف پیٹے کرئے کھڑا ہوجائے اور دوسرااس کی آڑ پکڑ کر گز رجائے ، پھروہ دوسرااس کی پیٹے کے پیٹھے نمازی کی طرف پشت کر کے کھڑا ہوجائے اور بیگز رجائے ، پھروہ دوسرا جدھرے اس وقت آیا ای طرف ہٹ جائے۔(2) (عالمکیری ،روالحمّار) مسئلہ : ۱۸ اگراس کے پاس عصابے مرتصب نہیں کرسکتا، تواہے کھڑا کر کے مصلّی کے آگے ہے گزرتا جا تزہے،

جب کراس کواہے ہاتھ سے چھوڑ کر گرنے سے پہلے گز رجائے۔

مسكله ٨٥: اللي صف مين جكرتهي ، است خالي جهوڙ كر ويتهي كمز ابوا تو آنے والافض اس كى كرون بجار نكما ہوا جاسكا ے، کداس نے اپنی خرمت اینے آپ کھوئی۔(3) (درمخار)

مسكله ٧٨: جب آئے جانے والول كا انديشاند بوندما منے راسته بوتوستر وندقائم كرتے بيل بھي حرج نبيل ، پر بھي أولى سُتره قائم كرنا ہے۔ (4) (ورمختار)

مسکلہ A : نمازی کے سامنے سُتر ونہیں اور کوئی مخص گزرنا جا بتا ہے پاسٹر ہ ہے تکر وہ مخص مصلی اور سُتر ہ کے ورمیان سے گزرنا جا بتا ہے تو نمازی کورخصت ہے کدائے گزرنے سے روکے ،خواہ سبنعان الله کے یا جرکے ساتھ قراء ت کرے یا ہاتھ ، یا سر، یا آئکھ کے اشارے ہے منع کرے اس سے زیاد ہ کی اجازت نہیں ،مثلاً کپڑا کپڑ کر جھٹکٹا یا ہارنا ، بلکہ اگر عمل کشر ہو گیا، تو نماز ہی جاتی رہی۔(5) (ورمختار، روالحتار)

مسئله ۸۸: تحبیج واشاره دونول کو بل ضرورت جمع کرنا مکروه ب،عورت کے سامنے سے گزرے تو تصفیق سے منع کرے، یعنی دہنے ہاتھ کی اٹکلیاں بائیں کی پشت پر مارے اور اگر مرونے تصغیق کی اور عورت نے تشیح ، تو بھی فی سدنہ ہوئی ،

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهمدية"، كتاب الصلاة، الباب السايع فيما يمسد الصلاة وما يكره فيها، العصل الأولى، ج١٠ ص٤٠ ١

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ح١٠ ص١٠ م 0 و "ردانمحتار"، كتاب الصلاه، باب ما يمسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إدا قرأ قولة... إلخ، ج٢، ص٤٨٣.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج٢، ص٤٨٣ 0

<sup>🗗 ...</sup> المرجع السابق: ص٤٨٧.

<sup>&</sup>quot;المرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاه وما يكره فيها، مطلب إدا قرأ قوله. إلح، ح٢، ص٤٨٥.

مرفلاف شفت موار (1) (ورمخار)

مسئله ٨: مسجد الحرام شریف مین نماز پر هستا بوتو أس كِ آكے طواف كرتے بوئے لوگ گزر كے بیں۔(2) (ردامحتار)

## مکروهات کا بیان

حديث: بناري ومسلم ابو بريره رض الله تعانى عندسے راوى ، حضور اقدس سلى الله تعانى عنيه وسم في نماز ميس كمرير باتھور كھنے ے منع فرمایا۔<sup>(3)</sup>

حدیث: شرح سندیں این عمر رضی اشتانی خیرا ہے مروی ، کہ حضور (صلی اشتقالی عدید اللم) فرمائے ہیں: ' <sup>در</sup> کمریر نماز ہیں ہاتھ رکھنا، جہنیوں کی راحت ہے۔'' (4)

حدیث از بخاری وسلم وابوداود ونسانی روایت کرتے ہیں، که ام المومنین صدیقه رہنی مند تعالی عنه فرماتی ہیں ''میں نے رسول انتدسی انتدنی مدیر م سے نماز کے اندر إدھراً دھرد کیھنے کے بارے میں سوال کیا؟' فرمایا: بیاً چک لینا ہے کہ بندہ کی نماز میں ہے شیطان اُ چک لے جا تا ہے۔ ' <sup>(5)</sup>

حدیث ایام احمد وابوداوو ونسائی واین فزیمه و حاکم یا فادهٔ هی ابو ذرین اند تعالی منه سے راوی ، فرماتے ہیں من الندندالي عديه ميم " جو بنده تمي زيش ہے، الله مزوجل كي رحميد خاصه اس كي طرف متوجه رہتی ہے جب تك إدهر أدهر نه ويجھے، جب اس نے اپناموند کھیراءاس کی رحمت بھی پھر جاتی ہے۔'' (6)

حديث 0: اله م احمر باسنادحسن والويعلى روايت كرتے بين، كدالو بريره رضى مشقال مذكتے بين: " مجھے ميرے

و "صحيح البخاري"، كتاب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة، الحديث: ٢١٩، ح١٠ ص ٤١١ ص

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يمسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص٤٨٦.

<sup>&</sup>quot;رداسمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إدا قرأ قولة \_ إلخ، ح٢، ص٤٨٢.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب المساحد . . . إلح، باب كراهية الاحتصار في الصلاة، الحديث: ٥٤٥، ص٢٧٦.

<sup>&</sup>quot;شرح السنة"، كتاب الصلاة، باب كراهية الاختصار في الصلاة، الحديث ٧٣١، ح٢، ص٣١٣ لینی بیرود یول کاتعل ہے، کروہ جینی ہیں ورز جبنیول کے لیے جینم ش کی راحت۔ کذا فسر ہ الاثعة ١٦منه

<sup>&</sup>quot;صحيح المخاري"، كتاب الأدال، باب الإلتمات في الصلاة، الحديث: ١٥٧١ ج١، ص ٢٦٥٠.

<sup>&</sup>quot;المستدرك" للحاكم، كتاب الإمامة | إلخ، باب لايرال الله، مقبلًا على العبد مالم يلتفت | إبخ، الحديث: ٩٩٦، ج١،ص٤،٥،

حدیث ۲: بزار نے جابر بن عبدالقدر منی الند تا کی عنها سے روایت کی کد قرماتے بیں سلی للد تعالیٰ عید رسم جنب آ دمی نمی زکو کھڑا ہوتا ہے اللہ عزوجل اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب اِدھراُ دھر دیکھیا ہے فرہ تا ہے '''اے ا بن آ دم! کس کی طرف الثفات کرتا ہے ، کیا مجھ ہے کوئی بہتر ہے ، جس کی طرف الثفات کرتا ہے ، پھر جب دویارہ الثفات کرتا ہے ایب ہی فریا تا ہے ، پھر جب تنسری بارانشات کرتا ہے ، القد مز وجل چی اس خاص رحمت کواس ہے پھیر لیزا ہے۔'' (2)

حديث عن تريزي باستاد حسن روايت كرتے بين كەحضور (صلى انندق الى عنيد دسم) في انس بن ما لك رضي الله تدالى عندست قرمايا" الإكانماز مس القات عن كماز مس القات بلاكت ب-" (3)

حديث ١٢٤٨: بخاري وابوداود ونسائي وابن ماجدانس بن ما لك رض انته الى مدے راوي ، فرماتے بين: "كيا حال ہے؟ اُن اوگوں کا جونماز میں آ سان کی طرف آئکھیں اٹھاتے ہیں،اس سے بازر ہیں یاان کی نگاہیں اُ چک لی جا کیں گی۔'' (4) اسی مضمون کے قریب قریب این عمر و ابو ہرمیرہ و ابوسعید خدری و جاہر بن سمرہ رہنی اند تدانی منہم ہے روابیتیں کتب ا حادیث میں

حديث الله الم احمدوا بوداود وتريزي با فاره تحسين ونسائي داين ماجه داين حبان داين خزيمه الي هرميره رش الته تعالى عنه ے را دی ، کہ فر واتے ہیں منی اللہ تو نی ملیہ وسلم :'' جب کوئی تم میں نما ز کو کھڑا ہو تو کنگری نہ چھوئے ، کہ رحمت اس کے مواجبہ میں

حديث 11: محاح ستريس معيقيب رض القدتماني عند يمروى و كرحضور (سل الدتماني عيدوسلم) قرمات بين: "كتكرى شد چھواورا کر تھے نا جارکرنای ہے توایک بار۔' (6)

<sup>&</sup>quot;محمع الروائد"، كتاب الصلاة، ياب ما ينهي عنه في الصلاة... إلح، الحديث: ٢٤٢٥، ح٢، ص٢٣٢. 0

<sup>&</sup>quot;مبعمع الروائد"، كتاب الصلاة، ياب يتهي عنه في الصلاة... إلخ، الحديث: ٢٦ £ ٢٦، ج٢، ص٢٣٢. 0

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أبواب السفر، باب ما ذكر في الإلتفات في الصلاة، الحديث ١٠٢٥ - ٢، ص ٢٠٢ 0

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الأدال، ياب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، الحديث: ٧٥٠، ج١، ص٢٦٥. 0

<sup>&</sup>quot;جامع الترمذي"، أبواب الصلاة... إلخ، باب ماجاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، الحديث ٣٧٩، 0 ج ١، ص ٢٩، عن أبي ذر رصي الله عنه.

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب مسح الحصي في الصلاة، الحديث: ٩٤٦، ح١، ص٢٥٦

حديث 10: تعليم ابن فزيمه من مروى بي كه جاير رض الشاق الى عند كهتم بين ، من في حضور (ملى التانعالي عليه بهم) س نماز میں کنگری چھونے کا سوال کیا؟ فرمایا: ''ایک باراورا گرٹو اس سے بچے ، توبیہ مواونٹیوں سیاہ آنکھ والیوں سے بہتر ہے۔'' (1) حديث ١٤ و١٤: مسلم ابوسعيد خدري رض القد تعالى عندے راوي فرمائے بين سلى الله تعالى عند وسلى "جب تمازيس كسى كو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے رو کے ، کہ شیطان موقع میں وافل ہوجا تا ہے۔" (<sup>2)</sup>

اور سی بخاری کی روایت ابو ہر رہے ورض الشاقانی منہ ہے، کدفر ماتے ہیں: ''جب ٹماز ش کسی کو جم ہی آئے تو جہاں تک ہوسکے رو کے اور هاند کم ، کہ بیشیطان کی طرف ہے ہے، شیطان اس سے ہنتا ہے۔'' (3) اور تر فدی دابن ماجد کی روایت انہیں ہے ہاس کے بعد فرمایا کہ موقع پر ہاتھ رکھ دے۔ ' (4)

حديث ١٩٥٨: امام احمد وابو داود وتريزي ونسائي و داري كعب بن عجر ه رضي الشاتعالي مند اوي ، كدفر مات بيل صى الله تعالى عبدواكم: "جب كوكى المجمى طرح وضوكر كم مجد ك قصد سے فكے، تو ايك باتھ كى الكليال دوسرے باتھ بيس ندا الے ك وہ قماز میں ہے۔'' (5) اورای کے مثل ابو ہر مرہ رض اند تعالی منہ سے مجی مروی ہے۔

عدیث ۲۰: سیح بخاری بین شقیق سے مروی کہ حذیف رض اند تعالی منے ایک شخص کودیکھا کہ رکوع و بچود یورانہیں کرتا، جب اس نے نماز پڑھ لی، تو کا یا اور کہا:'' تیری نماز نہ ہوئی۔'' راوی کہتے ہیں میرا مگان ہے کہ ریجی کہا کہ اگر تو مرا تو فطرت محدسى الله تعالى عليديهم كے غير يرمر كا-(6)

حديث ۲۲ تا ۲۲: بخاري تاريخ من اور اين خزيمه و خيره خالد بن وليد وعمرو بن عاص و يزيد بن الي سفيان و شرجیل بن حسنہ بنی اند تعالی منبم ہے راوی کہ حضور (صلی اند تعالی علیہ ہم) نے ایک مخص کونما زیڑھتے ملاحظہ فر مایا کہ رکوع تمام نہیں کرتا اور مجدہ میں ٹھونگ مارتا ہے، تھم فرمایا: کہ ' پورارکوع کرے اور فرمایا 'بیا گراسی حالت میں مرا توملت محمصل الله تب فی ملیے عمر

<sup>&</sup>quot;صحيح ابن خزيمه"، أبواب الافعال المياحة في الصلاة، باب الرخصة في مسح الحصي في انصلاة مرة و احدة، الحديث: ١٨٩٧ ج٢، ص٥٦.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الرهد، باب تشميت العاطس .. إلخ، الحديث: ٥٩\_(٢٩٩٥)، ص٩٧٥ ا

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب بلده الخلق، باب صعة ابليس و جنوده، الحديث ٢٨٩٩، ج٢، ص٤٠١ 0

<sup>&</sup>quot;سس بن ماجه"؛ كتاب إقامة الصلوات... إلح، باب ما يكره في الصلاة، الحديث ١٩٦٨، ح١١ ص١٥٥ 0

<sup>&</sup>quot;حامع لترمدي"، أبواب الصلاة، باب ماجاء في كراهية التشبيك... إلخ، الحديث: ٣٨٦، ج١، ص٣٩٦. 6

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الأدال ، ياب ادا لم يتم الركوع، الحديث ٨٠٨٠٧٩١ م ٧٨٤،٢٧٧

پر مرے گا، پھر فرمایا: جورکوع بورانہیں کرتا اور بجدہ میں ٹھونگ مارتا ہے، اس کی مثال اس بھوکے کی ہے کہ ایک وو کھجوریں کھالیتا ب، جو پھام میں دیتی " (1)

حدیث ۲۵: امام احمدا بوقتا ده رمنی انتد تعالی عند سے را وی ، که قرماتے میں سلی انتد تعالیٰ علیه یهم:'' سب میں بُرا وہ چور ہے، جواپی نمازے چرا تا ہے، محابہ نے عرض کی ، مارسول اللہ (صلی اللہ تعالی علیہ پہلم)! نمازے کیے پڑا تا ہے؟ فرمایا: کہ " ركوع وجود يورانيس كرتا\_" (2)

**حدیث ۲۲: ا**مام ما لک واحمد نعمان بن مره رضی انترت نی عنه سے راوی ، که رسول الله سلی انترت کی عید و کم نے حدود نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام سے فرمایا: کہ''شرالی اور زانی اور چور کے بارے بیں تمحارا کیا خیال ہے؟ سب نے عرض کی ، املند ورسول (مزوجل وسی انتدتن فی مدرسلم) خوب جائے ہیں ، قرمایا: بدیمہت بُری با تنبس ہیں اور ان بیس سز اہے اور سب میں يرى چورى وه ب كدا چى نمازے چرائے يوش كى ، يارسول الله (مزوجل وسلى الله ياس)! نمازے كيے پُرائ گا؟ فره يو: یوں کدرکوع و جود تمام نہ کرے۔ ' (3) ای کے مثل داری کی روایت میں بھی ہے۔

حديث ٢٤: امام احمد في طلق بن على مني الترتواني عند سے روايت كي ، كر حضور (ملى الله تعالى عيد وسم) في فرمايا الله عزوجل بندہ کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرما تا ، جس میں رکوع و ہجود کے درمیان پیٹیرسیدھی نہ کرے۔'' (4)

صديث ٢٨: ابوداودوتر ندى باستاد حسن روايت كرتے بين انس رض الله تعالى عدفر ماتے بين: " بهم رسول الله صى الله تعالى عليه يسم

ك زماندش درول ش كور يهون سي بحية تقير" (5) دوسرى روايت ش بهم دهكاد كر برائ جاتير (6) عديث ٢٩: ترزى نے روايت كى ، كدام المونين امسلم رض الدنداني عنب كبتى جير. " جمار اليك غلام اللح نامى جب سجده كرتا تو چونكتا ،فر ما يا السافلنج! اپنامونعه خاك آلودكر. " (7)

عديث • ابن ماجد في امير المونين حضرت على رض احد قعاني منه سيروايت كي ، كه حضور (مسى الله تعالى عبيدهم ) فر «ت

۵۳ .... "كنرالعمال"، كتاب الصلاة، الحديث: ٢٦ ٤ ٢٦، ج٨، ص٨٣.

<sup>&</sup>quot;المسيد" بلإمام أحمد بن حبن، مسيد الانصار، حديث أبي قتاده الانصاري، الحديث ٢٢٧،٥ ح٨، ص٢٨٦. 0

<sup>&</sup>quot;الموطا" لإمام مالك، كتاب قصد الصلاة في السفر، باب العمل في جامع الصلاة، الحديث ٤١٠ ج١٠ص١٦ ١ 0

<sup>&</sup>quot;المسد" بلإمام أحمد بن حيل، حديث طلق بن على، الحديث: ١٦٢٨٣ ، ح٥٠ ص٤٩٢. 0

<sup>&</sup>quot;جامع لترمدي"، أبواب الصلاة، باب ماجاء في كراهية الصف بين السواري الحديث: ٢٢٩ ح ١٠ ص ٢٦٩. 6

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب الصفوف بين السواري، الحديث ٦٧٣، ج١، ص٧٦٧. 6

<sup>... &</sup>quot;حامع الترمذي"، أبواب الصلاة، باب ماحاء في كراهية المح... إلخ، الحديث: ٣٨١، ج١، ص٣٩٢. 0

ين: "جب أو نماز من بوتوانگليال نه چنگا-"(1) بلكه ايك روايت من هم، جب مجد ش انظار نماز من جواس وقت انگليال جنگانے ہے منع فرمایا۔ (2)

حدیث اسم: صحاح سته میں مروی ، که حضور (ملی اند تعانی علیہ وسم ) فرماتے ہیں : که " مجھے حکم ہواہے کہ سمات اعصاء پر سجده کرون اور بال یا کیژانه میثون <u>" (3)</u>

عديث الله: معيمين من اين عبس من الله تدنى عبر عمروى ، كرفر مات بين منى الله تعالى عدوم : " مجيم عمم جواك م ت ہڈیول پر مجدہ کروں ،مونھ اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھنٹے اور دونوں پنچے اور بینکم ہوا کہ کیڑے اور بال مذھمیٹوں'' <sup>(4)</sup> حديث البوداود ونسائي ووارمي عبدالرحن بن شبل رضي الله تعالى عندے راوي ، كه "رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم کو ہے کی طرح ٹھونک مارنے اور در ندے کی طرح یاؤں بچھانے ہے منع فر مایا اور اس ہے منع فرمایا کہ سجد ہیں کوئی مخص جگہ مقرر كرل، جياون جگه مقرر كرليما بـ" (5)

حديث ٢٣٠: ترقدي تے حضرت على رضى الله تى ورسے روايت كى مكر سول الله سى الله تا كى عليه والم تے قر مايا: "اے على! میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں تمھارے لیے پسند کرتا ہوں اور اپنے کیے جو تکروہ جانیا ہوں تمھارے لیے تکروہ جانیا ہوں۔ دونوں سجدول کے درمیان اقعانہ کرنا۔'' <sup>(6)</sup> (لیتن اس طرح نہ بیٹھنا کہمرین زمین پرموں اور تھٹنے کھڑے )۔

عديث ابوداود اور حاكم في مستدرك ين بريده رض الند تاني مندست روايت كي ، كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسم) نے اس ہے منع فرمایا کہ'' مروصرف یا جامہ پہن کرنماز پڑھے اور چا در نداوڑ ھے۔'' (7)

عديث ٢٠٠١: مسيحين من ايو جريره رض الترتماني عند مروي ، كه حضور (سلى الترتماني عليه وسلم) فرماتے بين. " تم مين كوكي ایک کیڑا کئن کراس طرح ہر گزنماز نہ پڑھے کہ مونڈ حوں پر چھے نہ ہو۔'' (8)

- "مس ابن ماجه"، كتاب إقامة الصلوات . إلخ، باب مايكره في الصلاة، الحديث. ٩٦٥، ح١، ص ١٤٥
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إدا تردد الحكم... إلخ، ح٢، ص٩٣.. 0
  - "صحيح البخاري"، كتاب الأدال، باب لا يكف ثوبه في الصلاة، الحديث ١٨١٦، ج١، ص٢٨٦ 0
    - "صحيح البخاري"، كتاب الأدال، باب السحود على الأنف، الحديث ٢١١، ج١، ص ٢٨٥. 4
- "مس أبي داو د"، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع و السحود، الحديث: ٣٢٨، ج١، ص٣٢٨ 0
  - "حامع الترمدي"، أبو اب الصلاة، باب ماجاء في كراهية الإقعاء بين السحدتين، الحديث ٢٨٢، ح١، ص٩٠٣ 0
    - "مسر أبي داود"، كتاب الصلاة، باب إدا كان الثوب صيقا يتدربه، الحديث ٦٣٦، ج١، ص٢٥٧. 0
    - "صحيح البخاري"، كتاب الصلاة، باب إدا صنى في الثوب الواحد، الحديث ٢٥٩، ح١، ص١٥٠. 8

حدیث سے: صحیح بخاری میں اوٹھیں ہے مروی فرماتے ہیں: ''جوایک کپڑے میں نماز پڑھے، لینی وہی جا دروہی تہبیند ہو، تو ا دھر کا کنارہ اُ دھراوراُ دھر کا اِ دھرکر لے '' (1)

حدیث ۱۳۸: عبدالرزاق نے مصنف میں روایت کی ، کدابن عمر رہی انترتی کی تافع کودو کیڑے بہننے کودیے اور یہ اس وقت لڑ کے تنے اس کے بعد مسجد میں گئے اور ان کو ایک کپڑے میں لیٹے ہوئے نماز پڑھتے ویکھا، اس پر فر مایا:'' کیا تمھارے پاس دو کپڑے نہیں کہ نھیں پہنتے ؟ عرض کی ، ہاں ہیں۔ تو فر مایا: بتاؤاگر مکان ہے یا ہر تنہیں بھیجوں تو دولوں پہنو گے؟ عرض کی ، ہاں۔ فرمایا. تو کیا امتد مزوجل کے در ہارے لیے زیشت زیادہ مناسب ہے یا آ دمیوں کے لیے؟ عرض کی ،اللہ (عزوجل)

عديث ٩٣٩: الهم احمد كى روايت ب، كداني بن كعب رض الشقالي عدف كها كـ "أيك كير على تماز شعت ب لیعتی جا تزیہ، کہ ہم حضور (مسی، مترتونی علیہ وسلم) کے زمانہ میں ایسا کرتے اور ہم پراس بارے میں عیب ندلگایا جاتا،عبداللہ بن مسعود رض الندنوالي عندفے فر ، يا. '' ميداس وقت ہے كەكپر ول جس كى جواور جوالقد تعالى نے وسعت دى جوتو دوكپر ول بيس فم ز

عدیث ۴۴: ابوداود نے عبداللہ بن مسعود رہنی ایندتو تی عنہ سے روایت کی ، کہ حضور (مسی ایشتو الی مدید سلم ) نے فر ما یا: ''جو محض نماز میں تکبرے تبیندانکائے ،اےالقد (مزوجل) کی رحت حل میں ہے، شرم میں۔'' (A)

عديث الا: الوواووالو بريره رض الشاني من الداوي ، كـ " أيك صاحب تبيند النكائ تماز يره ورب تفي ارشاد فرمایا جاؤ وضوكرو، وه مح اوروضوكر ك واليس آئے ." كسى في عرض كى ، يارسول الله (مزوجل وسلى الله تعالى عيدوسم)! كيا جواك حضور (صلی اندته بی عید یسم) نے وضو کا تھم فرمایا؟ ارشا وفر مایا: '' وہ تہبنداؤگائے نماز پڑھدر ہاتھا اور بے شک اللہ عزوص اس مخفل کی نماز نہیں قبول فر ، تا ، جو نہیں اٹکائے ہوئے ہو۔'' <sup>(5)</sup> ( بعنی اتنانجا کہ یاؤں کے مجھے جیب جائمیں )۔ شیخ محقق محدث والوی رمہ بندتوں لی لمعات میں قرماتے ہیں ، کہ '' وضو کا تھم اس لیے و یا کہ انتھیں معلوم ہوجائے کہ یہ معصیت ہے کہ سب لوگوں کو بتا و یا تھا

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد... إلح، الحديث: ٣٦٠ ح١٠ ص ١٤٥

<sup>&</sup>quot;المصنف" لعند الرزاق، كتاب الصلاة، ياب ما يكفي الرجل من الثياب، انحديث. ١٣٩٢، ح١، ص٢٧٤

<sup>&</sup>quot;المسلة" بلإمام أحمد بن حسل، مسد الأنصار، حديث المشايح، الحديث ٢١٣٣٤ ٢ ، ح٨، ص ١٠

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب الإسبال في الصلاة، الحديث: ٦٣٧، ح١، ص٧٥٧.

<sup>&</sup>quot;سس أبي دود"، كتاب الصلاة، باب الإسبال في الصلاة، الحديث: ٦٣٨، ح١١ ص٢٥٧.

کہ وضو گنا ہوں کا کفارہ ہے اور گناہ کے اسیاب کا زائل کرتے والا۔'' (1)

حدیث ۱۷۲: ابوداودابو مربره رمنی الله تعالی عندے راوی ، که حضور (صلی الله تعالی عدید سم) نے ارش وقر مایا: ''جب کوئی نماز پڑھے تو دہنی طرف جو تیاں ندر کھے اور یا نمیں طرف بھی نہیں کہ کسی اور کی دہنی جانب ہوں گی ،نگراس وفت کہ یا نمیں جانب کوئی شہو، بلکہ جو تیال دونوں یا وک کے درمیان رکھے'' (2)

## احكام فقهيه

احكام فقیمیہ: (۱) كپڑے يا داڑھى يابدن كے ساتھ كھيانا، (۲) كپڑاسيننا، مثلاً مجده ميں جاتے وقت آ كے يا يجھے ے اٹھ لینا، اگر چدگردے بچانے کے لیے کیا ہواور اگر بلاوجہ ہوتو اور زیادہ مکروہ، (۳) کپٹر انتکا تا، مثلاً سریا موثر ہے پراس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے شکتے ہوں، پیسب مروہ تحریمی ہیں۔(3) (علمہ کتب)

مسئلها: اگر از عنوره کی آستین میں ہاتھ ند ڈالے، بلکہ چینے کی طرف بھینک دی، جب بھی یہی تھم ہے۔ (<sup>(4)</sup> (مستقاد من الدر)

مسئليا: رومال يا شال يا رضائي يا جا در ك كنار ، دونول موندهون س لفكته مون، سيمنوع ومكروه تح مي باور ا یک کنارہ دوسرے مونڈ ھے پر ڈال دیا اور دوسرالٹک رہاہے تو حرج نہیں اورا گرایک ہی مونڈ ھے پر ڈالا اس طرح کہا یک کنارہ پیٹے پر لٹک رہا ہے دوسرا پیٹ پر، جیے عموماً اس زمانہ میں موعد حول پر رومال رکھنے کا طریقہ ہے، تو بیانجی مکروہ ہے۔ (5) (در مختار، ردامجتار)

مسئلم ان (سم) کوئی آستین آدمی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ، یا (۵) دامن سمیٹے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحر کی ہے،خواہ پیشترے چڑھی ہویا نماز میں چڑھائی۔<sup>(6)</sup> (ورمخار)

- "سس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب المصلي إدا خلع بعليه. ﴿ إِلَّحِ، الحديث: ٢٩٤، ح١، ص٢٦٢. 0
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب السابع فيما يفسد الصلاة... إلح، الفصل الثاني، ح١٠ ص٠٠ ١ ـ ٢٠٠١. 0
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب مايعسد الصلاة وما يكره فيها، ج٢، ص٨٨٨. 0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة... إلح، مطلب في الكراهة التحريمية و التبريهية، 6
  - المرجع السابق، ص ٤٩٠ و "الفاوي الرصوية"، كتاب الصلاة، ج٧، ص ٣٨٠.

مسئلہ ؟ : (١) شدت کا یا خانہ پیشاب معلوم ہوتے وقت، یا (٤) غلبہ ریاح کے وقت نماز پڑھنا، مکروہ تحریجی ہے۔(1) حدیث میں ہے،'' جب جماعت قائم کی جائے اور کسی کو بیت الخلاجا تا ہو، تو پہلے بیت الخلا کو جائے۔''<sup>(2)</sup> اس حدیث کونز ندی نے عبداللہ بن ارقم منی اللہ تو لی عدے روایت کیا اور ابوداود وٹسائی وما لک نے بھی اس کے مثل روایت کی ہے۔

هستله ۵: نمازشر دع کرنے ہے پیشتر اگران چیز وں کا غلبہ ہوتو وقت میں دسعت ہوتے ہوئے شروع ہی ممنوع و کناہ ہے، قضائے حاجت مقدم ہے،اگر جہ جماعت جاتی رہنے کا اندیشہ ہواوراگر دیکمتا ہے کہ قضائے حاجت اور وضو کے بعد وقت جاتا رہے گاتو وقت کی رعایت مقدم ہے، تماز پڑھ لے اور اگر اثنائے نماز (3) میں بیرحالت پیرا ہو جائے اور وقت میں مخبائش موتو توژویناواجب اورا گرای طرح پژهای ، تو گناه گار موای<sup>(4)</sup> (ردانجار)

مسكله ٢: (٨) جوز ابائد هے جوئے نماز پڑھنا مكر و تحريجي اور نماز ميں جوز ابائدها، تو فاسد جو گئے۔ (<sup>5)</sup>

هسکله عن (٩) کنگریال بنانا مکروه تحریی ہے، محرجس وقت که پورے طور بر بروجه شدت سجده اوا ند ہوتا ہو، تو ا یک بارکی اجازت ہےاور بچتا بہتر ہےاورا کر بغیر ہٹائے واجب ادانہ ہوتا ہوتو ہٹا نا واجب ہے،اگر چدا یک بار سے زیادہ کی ماجت يز\_\_\_(B) (ورعار، روالحار)

مسكله ٨: (١٠) أنظيال چنكانا، (١١) الكليول كي فيني باندهنا ليني ايك باته كي الكليال دوسرے باتھ كي الكليول ميں ڈالنا بکروہ تحریمی ہے۔<sup>(7)</sup> (درمخناروغیرہ)

هستله **9**: نماز کے لیے جاتے وقت اور نماز کے انتظار میں بھی بیدونوں چیزیں مکروہ ہیں اور اگر ندنماز میں ہے، نہ توالع نمی زمیں تو کراہت نہیں ، جب کہ سی حاجت کے لیے ہوں۔ (<sup>8)</sup> ( درمختار وغیر ہ

هستله 1: (۱۲) کمریر ہاتھ رکھنا مکروہ تحری ہے، نماز کے علاوہ بھی کمریر ہاتھ رکھنا نہ جا ہیں۔ (<sup>9)</sup> (درمختار)

"الدرالماحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في الخشوع، ج٢، ص ٤٩٢ 0

"حامع الترمدي"، أبواب الصهارة، باب ماجاء إذا أقيمت الصلاة... إلح، الحديث ١٤٢، ح١، ص١٩٢ 0

8

"ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب ما يصند الصلاة وما يكره فيها، مطنب في الخشوع، ح٢، ص٩٢. 0

"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص٤٩٦. 6

"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يصمد الصلاة... إلخ، مطلب في الخشوع، ج٢، ص٤٩٣. 6

> "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يصد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص٤٩٣، وعيره. Ø

> "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، ح٢، ص٤٩٣، وعيره 8

> > المرجع السابق، ص ٢٩٤. 9

مسلمان (١٥) تشهد ياسجدون كورميان مس سئة كي طرح بينها العني كمنول كوسينه على كردونون باتحول كوزين پرر کھ کرسرین کے بل بیٹھنا، (۱۲) مرد کا سجدہ میں کلائیوں کو بچھانا، (۱۷) کسی محف کے موقعہ کے سامنے نماز پڑھتا، مکروہ تحریمی ہے۔ یو ہیں دوسر مے خف کو مصلی کی طرف مونھ کرتا بھی تا جائز وگناہ ہے، بعنی آگر مصلی کی جانب سے ہو تو کراہت مصلی پرہے،

مسكله الرمصلي اوراس مخص كے درميان جس كا مونھ مصلى كى طرف ہے، فاصد ہو جب بھى كراہت ہے، مكر جب كه كوئي شے درميان ميں حائل ہوكہ قيام ميں بھي سامنا نہ ہوتا ہوتو حرج نبيں اور اگر قيام ميں مواجبہ ہوقعود ميں نہ ہو، مثلاً دونوں کے درمیان میں ایک مخص مصلی کی طرف پینے کر کے بیٹھ کیا کہ اس صورت میں قعود میں مواجہ ند ہوگا، مگر قیام میں ہوگا، تو اب بھی کراہت ہے۔(2) (روائحار)

مسئلہ ۱۸: (۱۸) کپڑے میں اس طرح لیٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو کر وہ تحریبے ،علاوہ نماز کے بھی بے ضرورت اس طرح كير عين ليننا ندج بياور خطره كي جكة بخت ممنوع ب\_(3) (درمخار)

مسئلہ 18: (۱۹) اعتبی ریعنی مکڑی اس طرح یا ندھنا کہ چھ سر پر نہ ہو، <sup>(4)</sup> کروہ تحریمی ہے، نماز کےعلاوہ ہمی اس طرح عمد مد با ندهنا مکروه ہے۔ (۲۰) یو جیں ناک اورمونھ کو پٹھیا تا، (۲۱) اور بےضرورت کھنگار تکالنا، بیسب مکروه تحریمی ہیں۔(5) (ورمخار، عالمکیری)

( "فتاوئ امجديه"، كتاب الصوم، ج١، ص٣٩٩).

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة. إلح، معلب إدا تردد الحكم . إلح، ح٢،

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إدا تردد الحكم. . إلخ، ح٢، ص٩٧. ø

<sup>&</sup>quot;مراقي الفلاح شرح بور الإيصاح"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، فصل في مكروهات الصلاة، ص٧٩،

صدرالشريعة، بدراسطريقة مفتى محدامجد على اعظى عليدرهمة التدالق ي فقاوى امجدية على فرمات بين لوك يديجه إلى كراوي بينيريني حاست میں اعتبار ہوتا ہے مرتحتین بیہے کہ ' اعتباراس صورت میں ہے کہ ممامہ کے بینچےکو کی چیز سرکو چھیاتے والی ندہو۔''

<sup>&</sup>quot;الدوالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص ١١٥

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع قيما يعسد الصلاة وما يكره قيها، الفصل الثاني، ح١، ص٦٠

مسئلہ ۱۱: (۲۲) نماز میں بالقصد جمائی لیزا کروہ تح کی ہے اور خود آئے تو حرج نہیں، گررو کنامتحب ہے اورا گر روکے سے ندر کے تو ہونٹ کو دانتوں سے دہائے اوراس پر بھی ندر کے تو داہنا یا بایاں ہاتھ مونھ پررکھ دے یا آسٹین سے مونھ چھپ لے، قیام میں دہنے ہاتھ سے ڈھائے اور دوسرے موقع پر ہائیس سے۔(۱) (مراتی الفلاح) فا مکرہ: انبیاء بیہم الصورة والنلام اس سے محفوظ جیں، اس لیے کہ اس میں شیطانی مداخلت ہے۔

نی سلی اند تقانی عدیہ کم نے فر مایا: کہ ' جمائی شیطان کی طرف ہے ہے، جب تم میں کو جمائی آئے تو جہاں تک ممکن ہورو کے۔''(2) اس حدیث کوا مام بخاری وسلم نے سیجین میں روایت کیا، بلکہ بعض روایتوں میں ہے، کہ ' شیطان موتھ میں مخصص جا تا ہے۔'' (3) بعض میں ہے، '' شیطان دکھے کر ہنتا ہے۔'' (4)

علاء فرماتے ہیں: کے 'جو بتمائی ش مونھ کھول دیتا ہے، شیطان اس کے مونھ بش تھوک دیتا ہے اور وہ جو قاہ قاہ کی آواز آتی ہے، وہ شیطان کا قبقہہ ہے کہ اس کا مونھ بجڑا دیکھ کر شخصالگا تا ہے اور وہ جو رطوبت نگلتی ہے، وہ شیطان کا تھوک ہے۔''اس کے روکنے کی بہتر ترکیب ہیہ ہے کہ جب آتی معلوم ہو تو ول میں خیال کرے کہ انبیاء پیج بصاد ہوالئلام اس سے محفوظ ہیں، فورا ازک جائے گی۔(5) (روالحی)ر)

مسئلہ ہے! (۲۳) جس کپڑے پر جائدار کی تصویر ہو، اسے پہن کرنماز پڑھنا، مکر وہ تحریجی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ایس کپڑا پہننا، ناجائز ہے۔ (۲۳) ہو ہیں مصلّی (6) کے سر پر یعنی جہت میں ہو یا معلّق (7) ہو، یا (۳۵) محل بجود (8) میں ہو، کہ اس پر بحدہ واقع ہو، تو نماز مکر وہ تحریج ہوگا ہونا، مکر وہ اس پر بحدہ واقع ہو، تو نماز مکر وہ تحریج ہوگا ہونا، مکر وہ تحریج ہو، تو نماز مکر وہ تحریج ہوتا بھی مکر وہ ہے، اگر چہان تینوں صور توں ہے کم اور ان چاروں صور توں میں کرا ہمت اس وقت ہے کہ تصویر آگے ہی جو یا دیوار وغیرہ میں منقوش ہو، اگر فرش میں ہے اور اس پر بحدہ نہیں ، تو کرا ہمت نہیں ۔ اگر تصویر غیر جاندار کی ہو، یا دیوار وغیرہ میں منقوش ہو، اگر فرش میں ہے اور اس پر بحدہ نہیں ، تو کرا ہمت نہیں ۔ اگر تصویر غیر جاندار کی ہو، یا دریا وغیرہ باکی ، تو اس میں پچھرج نہیں ۔ (10) (عامہ تکتب )

- 🕡 🧢 "مراقي العلاح" شرح "لور الإيصاح"، كتاب الصلاة، فصل في مكروهات الصلاة، ص ، ٨
- ۲۹۹۶ میلم"ء کتاب الزهد، باب تشمیت العاطس... إلخ، الحدیث: ۲۹۹۶، ص۹۷۰.
  - "صحيح مسم"، كتاب الرهد، باب تشعيت العاطس إلح، الحديث: ٢٩٩٥، ص ١٥٩٧
- ١٦٢٥ ٤٠ ١٦٢٢ ١٠٠١ الأدب، باب ما يستحب من العطاس... إلح، الحديث: ٦٢٢٣ ٤٠ ص ١٦٢٥
- قردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب صعة الصلاة، آداب الصلاة، ومطلب إدا تردد الحكم بين سنة إلح، ح٢، ص٤٩٨
  - المادي العيرال الم
    - 🔞 سجدے کا مکر۔ 🔞 🗝 🚰۔
- الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يقسد الصلاة وما يكره فيها، ج٢، ص٠٢ م ٥٠٠ وغيرهما

مسئله 18: اگرتصور ذانت کی جگه جو، مثلاً جوتیان اُتارنے کی جگه یا اور کسی جگه فرش پر که لوگ اسے روندتے جول یا تکیے پر کہ زانو وغیرہ کے نیچے رکھا جاتا ہو، توالی تصویر مکان ہیں ہونے ہے کراہت نہیں ، نداس سے نماز ہیں کراہت آئے ، جب كەمجىرەآل برىنەجو\_<sup>(1)</sup> (درىخاروغيرو)

مسلد11: جس تكيه يرتضوير موءاي منصوب (2) كرناير امواندر كهناء اعز ازتصوير بس داخل موكا اوراس طرح مونانماز كويمى مروه كردكا\_(3) (درى) م

مسلم ۲۰: اگر باتھ میں یا اور کسی جگہ بدن پر نصور برو، مگر کیڑوں سے چیسی ہو، یا انگوشی پر چیموٹی نصور منقوش ہو، یا آ گے، پیچیے، وہنے، ہائمیں ،او پر ، نیچے کسی جگہ چھوٹی تصوریہ ویعنی اتنی کہ اس کوز بین پر رکھ کر کھڑے ہوکر دیکھیں تو اعضا کی تفصیل ندد کھ تی دے ، یا یاوں کے ہیچے، یا بیٹھنے کی جگہ ہو، توان سب صورتوں میں نماز کر دہ نہیں۔ (<sup>4)</sup> (درمخار)

هستله ا۲: تصویر سریده یا جس کا چیره منا دیا جو، مثلاً کاغذیا کیژے یا دیوار پر جو تواس برروشنا کی پھیر دی جو یااس ے سریاچیرے کو کھر ج ڈالایا دھوڈ الا ہو، کراہت نبیں۔<sup>(5)</sup> (روالحیار)

مسئلہ ۲۲: اگر تصویر کا سرکا ٹا ہو گرسرانی جگہ پرلگا ہوا ہے بنوز (6) جدانہ ہوا، تو بھی کراہت ہے۔مثلاً کپڑے پرتصویر تھی،اس کی گردن پرسلانی کردی کہ شل طوق کے بن گئے۔(<sup>7)</sup> (روالحتار)

سے گئے تواس سے کراہت وقع ندہوگی۔(8) (روالحار)

مسئله ۲۲: تخصلی به جیب میں تصویر چھپی ہوئی ہو، تو نماز میں کرا ہت نہیں۔<sup>(9)</sup> (درمختار)

هستله ۲۵: تصویر والا کپڑ اپہنے ہوئے ہے اور اس پر کوئی دوسرا کپڑ ااور پہن لیا کہ تصویر جھی گئی ، تو اب نماز

- "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، ح؟، ص٣٠٥، وعيره.
  - . العني كمرا \_ 0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة . إلح، مطلب إدا تردد الحكم. . إلح، ح٢، ص٤٠٥.
  - ... بیعن الیمی تک۔ 6
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة . إلح، مطلب إدا تردد الحكم. إلح، ح٢، ص٤٠٥ ø
  - ··· المرجع السايق، 8
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب مايقسد الصلاة وما يكره فيها، ج٢، ص٤٠٥ 9

الله المدينة العلمية (الاساطال) (الاساطال)

"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يعبب الصلاة وما يكره فيها، ج٢، ص٣٠٠ ٥ 8 ··· المرجع السايق, • 8

مروه نه جوگی\_<sup>(1)</sup> (روالحتار)

مسئله ۲۷: یول تو تصویر جب جمونی نه بواور موضع الم نت (2) میل نه بود اس پر برده نه بود تو ہر حالت میں اس کے

سبب نماز مکروہ تحریجی ہوتی ہے، مگرسب سے بڑھ کر کراہت اس صورت میں ہے، جب تصویر مصنی کے آگے قبلہ کوہو، پھروہ کہر کے اوپر ہو،اس کے بعدوہ کہ داہنے بائیس دیوار پر ہو، پھر دہ کہ چیھے ہودیوار یاپردہ پر۔<sup>(3)</sup> (ردالحتار، عالمگیری)

مسئلہ 12: بیادکام تو نماز کے ہیں، رہاتصوروں کارکھنا اس کی نبست سیجے حدیث میں ارشاد ہوا کہ ' دجس گھر میں گئا ہویاتصویر، اس میں رحمت کے فرشنے نہیں آتے۔'' (4) بین جب کہ تو بین کے ساتھ نہ ہوں اور نداتی چھوٹی تصویریں ہوں۔ مسئلہ 14: روپ اشرفی اور دیگر سکنے کی تصویریں بھی فرشتوں کے داخل ہونے سے واقع ہیں یا نہیں۔ اوم قاضی

عیاض رحہ الشقال عیر فرمائے میں کہ بین اور ہمارے علمائے کرام کے کلمات ہے بھی کبی ظاہر ہے۔(5) (ورمخار، روافحار)

هستگر**۲۹:** بیا حکام تو تصویر کے رکھنے ہیں ہیں کہ صورت اہانت وضرورت وغیر ہمامتنگی ہیں، رہا تصویر بنانا یا بنوانا، وہ بہرحال حرام ہے۔ <sup>(6)</sup> (ردالحتار) خواہ دی <sup>(7)</sup> ہو یا عکمی <sup>(8)</sup>، دونوں کا ایک تھم ہے۔

مسئلہ ۱۳۰ ان قرآن جید پڑھنا، (۳۱) کسی واجب کورک کرنا کروہ تحری ہے، مثلاً رکوع وجود میں پینے سیدھی نہ کرنا، یو جی تھا وہ اور کسی موقع پرقرآن مجید سیدھی نہ کرنا، یو جی قومداور جلسہ میں سیدھے ہونے سے پہلے بحدہ کو چلا جانا، (۳۳) قیام کے علاوہ اور کسی موقع پرقرآن مجید پڑھنا، یا (۳۳) کرکوع میں قراء سے ٹیم کرنا، (۳۳) امام سے پہلے مقتدی کارکوع و بجود وغیرہ میں جانیا اس سے پہلے سرا تھانا۔
مسئلہ ۱۳۳ : (۳۵) صرف یا جامہ یا تہبند پئن کرنماز پڑھی اور گرتا یا جا در موجود ہے، تو نماز کروہ تحریکی ہے اور جو

<sup>🕕 &</sup>quot;ردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها، مطب إدا ترددانحكم. . إلح، ح٢، ص٤ ٥٠.

<sup>🗗 🔐</sup> ليخي ذكت كي جكـــ

 <sup>&</sup>quot;المتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع، المصل الثاني، ج١٠ص٠١.

و "رد لمحتار"، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إدا ترددالحكم... إلخ، ح٢، ص٣، ٥.

 <sup>&</sup>quot;صحيح البحاري"، كتاب المعاري، الحديث: ٢٠٠٢، ح٣، ص١٩.

الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة . إلح، مطب إدا ترددالحكم... إلح، ح٢، ص٥٠٦.

<sup>6 &</sup>quot;ردادمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة. . إلح، مطلب إدا تردد الحكم إلح، ح٢، ص٢٠٥ الح ، و ٢٠٠٠ الصلاة . . السيم متعلق ويكرا وكام انشاء القد تعانى كماب الحظر على فركور يو تقي ١٢

<sup>🗗</sup> کینی ہاتھ کے ذریعہ۔

العن فواثو...

دوسرا کیرانہیں، تو معانی ہے۔ (1) (عالمگیری، غدیہ)

مسئلہ است: (۳۲) امام کوکسی آنے والے کی خاطر نماز کا طول دینا مکروہ تحریمی ہے، اگر اس کو بیجیا نتا ہوا وراس کی خاطر مد نظر ہواورا گرنماز پراس کی اعانت کے لیے بقدرا یک دو بینج کے طول دیا تو کراہت نہیں۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری) (۳۷) جدی میں صف کے پیچھے ہی ہے اللہ اکبر کہ کرشامل ہوگیا ، پھرصف میں داخل ہوا ، ریکر وہ تحریمی ہے۔(3) (عالمگیری)

مسلم ۳۳: (۳۸) زمین منصوب (۹)، یا (۳۹) برائے کمیت میں جس میں زراعت موجود ہے یا بیئے ہوئے کمیت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، (۴۰) قبر کا سامنے ہونا ،اگرمصلی وقبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تو مکروہ تحریمی ہے۔ <sup>(5)</sup> (درمختار، عالمتيري)

مسئلہ ۱۳۳: (۱۳) کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا کمردہ ہے کہ وہ شیاطین کی جگہ ہیں اور طاہر کراہت تحریم \_(<sup>6)</sup>( بحر ) بلکهان میں جانا بھی ممنوع ہے۔<sup>(7)</sup> (ردالحنار )

یا تدهینا اورا چکن وغیرہ کے بٹن نہ لگا تاءا گراس کے بیچے کرتا وغیرہ نہیں اور سیند کھلا رہا تو طاہر کراہت تحریم ہے اور بیچے کرتا وغیرہ ہے تو مکروہ تنزیبی ۔ یہاں تک تو وہ مکروہات بیان ہوئے جن کا مکروہ تحریمی ہوتا کتب معتبرہ میں فدکور ہے، بلکہ اس پراعتا دکیا ے،اببعض دیگر مکر وہات بیان کیے جاتے ہیں کہان میں اکثر کا مکر وہ تنزیبی ہونامصرح ہےاوربعض میں اختل ف ہے،مگر راج تنزيبي ہے۔(۱) سجدہ ياركوع ميں بلاضرورت تين سيح ہے كم كبتاء صديث ميں اس كومرغ كى كاٹھونگ ورنا فر ماياء ہال تنظى وقت يا ریل چلے جانے کے خوف ہے ہوتو حرج نہیں اوراگر مقتدی تین سبیعیں نہ کہتے پایاتھ کہ ام نے سراٹھالیا تواہام کا ساتھ دے۔ مسئلہ الاسا: (۴) کام کاج کے کیڑوں سے نماز پڑھنا مکروہ تنزیبی ہے، جب کداس کے پاس اور کیڑے ہول ورنہ

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل لثاني، ج١، ص٦٠، 0 و "عبية المتملي"، كراهية الصلاة، ص٣٤٨.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يعسد الصلاة وما يكره فيها، العصل الثاني، ح١، ص١٠٨ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، العصل الثاني، ح١٠ ص١٠٨ 3

ایک زخن چس برنا جا ترقیط کیا ہو۔

<sup>&</sup>quot;الدرالماحتار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص ٥٠. 6

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الكراهية، الباب الخامس في أداب المستحدو قبنة... إلح، ح٥، ص٣١٩.

<sup>&</sup>quot;البحرائراثق"، كتاب اللعوى، ج٧، ص٢٦٤. 6

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب تكره الصلاة في الكنيسة، ح٢، ص٥٣ 0

کراہت نہیں۔<sup>(1)</sup> (متون)

مسلم ٢٤٠: (٣) موزوين كوئى چيز نے ہوئے نماز پڑھنا پڑھانا كروه ہے، جب كةراءت سے وقع ند جواورا كر ، نع قراءت ہو، مثلاً آواز ہی نہ نکلے یااس مسم کے الفاظ من کیر آن کے نہ ہوں ، تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (2) (در مخار، ردالحتار) مسلم ١٣٨: (٣) سستى سے نظے سرنماز ير منابعني أو في ببننا بوجه معلوم ہوتا ہو يا كرمي معلوم ہوتى ہو، مكروہ تنزيبي ہاورا گر تحقیر نماز مقصود ہے، مثلاً نماز کوئی ایک مہتم بالثان (3) چیز نہیں جس کے لیے ٹو پی عمامہ پہنا جائے تو بیکفر ہے اور خشوع خضوع کے بیے سر برہند پڑھی ، تومستحب ہے۔(4) (درمختار ، ردالحتار)

مسئلہ است: نماز بین تو بی بر بری تواشالینا افضل ہے، جب کیمل کثیر کی حاجت نہ بڑے، ورندتماز فاسد جو جائے گی اور بار بارا ٹھانی پڑے ، تو چھوڑ دے اور نہا ٹھانے ہے خضوع مقصود ہو، تو نہ اٹھانا افضل ہے۔ (<sup>5)</sup> (ورمختار ، ردامحتار ) هستله مه: (۵) بیشانی ہے فاک یا کھاس جیزا نا محروہ ہے، جب کران کی وجہ سے نماز میں تشویش ند ہواور تکتر مقصود ہوتو کراہت تحریم ہے اور اگر تکلیف وہ ہول یا خیال بٹتا ہوتو حرج نہیں اور نم زے بعد چھڑانے میں تو مطلقاً مف یقہ نہیں بلکہ ط بے، تا كدريان آنے يائے -(B) (عالمكيرى)

مسكرا النا يوجي حاجت كوفت چيشانى سے پيند يو چمنا، بلكه جروه عمل قليل كه مستى كے ليے مفيد موج أز باور جومفیدنه بو بکروه ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمکیری)

مسلم ١٧٠٠: نمازين ناك ، ياني بهااس كويو نجد ليناءز من بركرنے ، بهتر ہاورا كرمسجد بس بو ضرور ہے۔(8)(عالمکیری وغیرہ)

8

<sup>&</sup>quot;شرح الوقاية"، كتاب الصلاة، باب ما يمسد الصلاة... إلح، ج١٠ ص١٩٨

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة .. إلح، مطلب في الكراهة التحريميّة و التنريهيّة، 0

ح٢، ص ٩٩١ تعتى اجمر-

<sup>&</sup>quot;اندرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة .. إلح، مطلب في الكراهة التحريمية و التريهية، 0

ج٢، ص ٤٩١.

<sup>··</sup> المرجع السابق. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يعسد الصلاة، العصل الثاني، ح١، ص٥٠١ 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج١، ص٠٠. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ح١٠ ص٠٥ وعيره 8

مسئله ۱۳۳۳: (۱) نماز میں اُنگلیوں پرآنتوں اور سورتوں اور تسبیحات کا گننا مکروہ ہے، نمی زفرض ہوخوا اُنفل اور دل میں شارر کھنا یا پوروں کو د بانے سے تعداد تحفوظ رکھنا اور سب اُٹھیاں بطورِ مسنون اپنی جگہ پر ہوں ، اس میں پہھے حرج نہیں ، مگر خلاف اُولی ہے کہ دل دوسری طرف متوجہ ہوگا اور زبان سے گننا مفسد نماز ہے۔(1) ( درمختار وغیرہ)

مسلم ۱۳۲۷: نماز کے علاوہ انگلیوں پرشار کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض احادیث میں عقد انامل (<sup>2)</sup> کا حکم ہے اوربيكها تكليول سے سوال موكا اوروه بوليس كى\_(3) (روالحمار، حليه)

مسكم الماع التين ركفي برح نبين، جب كردياك ليند و (١٥ (روالحار)

مسئله ٢٠١ : (٤) ماته ياسرك اشار عد سلام كاجواب دينا، مروه عد (٥) (ورمخار)

مسکله کا: (۸) نماز میں بغیرعذر چارزانو جینعنا مکروہ ہے اورعذر ہوتو حرج نبیں اورعلاوہ نماز کے اس نشست میں کوئی حرج نیس =<sup>(6)</sup> ( درمخار )

مسلم (٩) دائن یا آسٹین سے اپنے کو ہوا پہنچا نا طروہ ہے۔ (٦) (عالمکیری) جب کہ دو ایک بار ہو۔ (8) (مراقی الفلاح) بیاس تول کی بناپر کدایک رکن میں تین بارحرکت کومف رنماز کہااور پنکھا جھلنا مفسد نماز ہے کہ دورے دیکھنے وال منتهج گا که نماز مین نبیل و (9) (منتقبر ، ذخیره بمحیط رضوی بطحطاوی علی مراتی الفلاح)

هستله ۱۰) اسبال یعنی کیز احد مغنا دے بافراط دراز رکھنامنع ہے، نبی سی انته تعالیٰ عید بہم نے فرہ یا: '' جب تماز یڑھونو لٹکتے کیڑے کواٹھالو کہاس میں ہے جوشے زمین کو پینچے گی ، وہ نار میں ہے۔'' <sup>(10)</sup>اس مدیث کو کٹاری نے تاریخ میں اور طبرانی نے کبیر میں ابن عب س رض احد تدانی حب سے روایت کیا۔ دامنوں اور پایچوں میں اسبال میہ ہے کہ مختوں سے نیچے ہوں اور

- "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة إلح، مطلب إذا ترددالحكم... إلح، ح٢، ص٠٠ ٥، وعيره.
  - ليحنى الكليون يرتكنناب 2
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يمسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إدا ترددالحكم... إبخ، ح٢، ص٧٠٥. 0
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب ما يفسد الصلاة. ﴿ إِلَٰحَ، مطلب الكلام على اتخاذ المسبحة، ح٢٠ ص٨٠٥. 4
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلح، ح٢، ص٤٩٧. 8
    - "الدرالمخدار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلح، ج٢، ص٩٨. 8
    - "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل لثاني، ج١٠ ص٧٠١ 0
      - "مراقى الملاح"، كتاب الصلاة، فصل في مكروهات الصلاة، ص ٨٠. 8
      - "حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح"، كتاب الصلاة، فصل في المكروهات، ص ١٩٤ 9
        - ... "المعجم الكبير"، الحديث: ١٦٢٧ ا، ح١١، ص٧٠٨. 0

الله المدينة العلمية(الاساسال) عبد المدينة العلمية

استدول میں انگلیوں سے نیچ اور تمام میں یہ بیٹے میں و بے۔

مسئلہ • 2: (۱۱) اگر انی لین (۱۲) اور بالقصد کھانٹ، یا (۱۳) کھنکارنا کروہ ہے اورا گرطبیعت دفع کررہی ہے تو حرج فہیں (۱۳) اور نماز میں تھو کنا بھی محروہ ہے۔ (۱۱) عالمگیری) طمعاوی علی مراتی الفداح میں انگر انی کوفر ما یا ظاہر اُ کروہ تنزیجی ہے۔ (۱۷) مصنع میں منفر و (۱۵) کو کھڑ ایونا مکروہ ہے، کہ تیا م وقعود وغیرہ افعال لوگوں کے مخالف اوا کرے گا۔ (۱۲) یو ہیں مقتری کوصف کے جیجے تنہا کھڑ ایونا مکروہ ہے، جب کہ صف میں جگہ موجود ہوا ورا گرصف میں جگہ نہ ہوتو حرج فہیں اورا گرکی کوصف میں سے کھینچ وہ اس مسئلہ سے منہیں اورا گرکی کوصف میں ہے کھینچ وہ اس مسئلہ سے واقف ہو کہیں اس کے کھینچ وہ اس مسئلہ سے واقف ہو کہا ہوتا ہو تا در اس کے ساتھ کھڑ ایو تو ہی ہتر ہے، گرید خیال رہے کہ جس کو کھینچ وہ اس مسئلہ سے واقف ہو کہا ہوتا ہو تو یہ ہر ہے یہ کہا در اسے یہ جاتا ہو تا ہوتا ہے یہ کہ یہ کی کواشارہ کرے اور اسے یہ چ ہے دیتھے نہ سے ،اس یہ سے کرا بہت وفع ہوگئے۔ (۱۵) (افتح القدیم)

هستگریا 6: (۱۷) فرض کی ایک رکعت میں کسی آیت کو باریار پڑھتا حالت اختیار میں مکروہ ہے اور عذر ہے ہوتو حرج نہیں۔ (۱۸) یو بیں ایک سورت کو بار ہار پڑھتا بھی مکروہ ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری، غدیہ )

مسئلہ ۱۹: (۱۹) مجدہ کوجاتے وقت گفتے ہے پہلے ہاتھ رکھنا ، (۲۰) اور اٹھتے وقت ہاتھ ہے پہلے گفتے اٹھانا ، بلاعذر مکروہ ہے۔ (<sup>7)</sup> (منیہ )

مسئليا (٢١)ركوع من سركويشت ساونچايانيا كرنا، مروه ب-(8) (منيه)

مسئلہ ۵۵: (۲۲) بسم اللہ وتعوذ و ثنا اور آمین زورے کہنا، یا (۲۳) اذ کارنماز کوان کی جگہ ہے بٹا کر پڑھنا، محروہ ہے۔(<sup>9)</sup> (غدیہ ،عالمگیری)

يُّ اللهُ مجلس المدينة العلمية (الاستامالي)

المرجع السابق، ص٣٤٩.

<sup>🕕 &</sup>quot;العدوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ح١، ص١٠٠

الحاشية الطحطاوي عنى مراقي الفلاح"، كتاب الصلاة، فصل في المكروهات، ص ١٩٤

المجنى تنها ثماز راشف والمد.

 <sup>&</sup>quot;العتاوى الهيدية"، كتاب الصلاة، الناب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ح١، ص١٠٠.

 <sup>&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج١، ص٣٠٩.

المتاوى الهندية "، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يعسد الصلاة، المصل الثاني، ح١٠ ص١٠٠. و "غنية المتملى"، كراهية الصلاة، ص٥٥٣.

<sup>7 &</sup>quot;مية المصلي"، بيان مكروهات الصلاة، ص ٣٤٠.

عنية المتملى ع كراهية الصلاق ص ٢٥٢.

و "انفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، القصل الثاني، ح١٠٧،١

مسئله ۷۳: (۳۴) بغیر عذر د بواریا عصا پر ثیک لگانا مکروه ہے اور عذر سے ہو تو حرج نہیں، بلکہ فرض و واجب و سنت فجر کے قیام میں اس پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا فرض ہے جب کہ بغیراس کے قیام نہ ہوسکے،جیسا کہ بحث قیام میں ذکر ہوا۔<sup>(1)</sup>

مسلم 20: (٢٥) ركوع مي گفتول ير ، (٢٧) اور مجدول مين زمين ير ما تحد شدر كهنا ، مكروه بـ (2) (عالمكيري) مستله ۱۵۸: (۲۷) على مدكوس ا تاركرز عن يرركدوينا، يا (۲۸) زهن سے اتف كرمريرد كا لينامف دنمازنين ،البت مكروه ب\_\_(3) (عالمكيري)

مسئله 9: (۲۹) استین کو بچها کر بجده کرناتا که چیره برخاک نه لکے مکروه ہے اور براوتکم موتو کراہت تحریم اور گرمی ے بیخے کے لیے کیڑے پر بجدہ کیا، تو حرج نہیں۔(<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

هستله • ٣: آيت رحمت برسوال كرنا اورآيت عذاب بريناه ما تكنا، منفردنفل برجينه والے كے ليے جائز ہے۔ (۳۰) امام ومقتدی کوکروه \_ <sup>(5)</sup> (عالمگیری) اورا گرمقند یول پرتفل کا باعث ہوتو امام کوکروہ تحریمی \_

**مسئلہ الا: (۳۱) داہنے ب**ائیں جھومنا تکروہ ہے اور تر اوح لینی کبھی ایک پاؤں پر زور دیا بھی دوسرے پر بیشنت ہے۔<sup>(6)</sup>(ملیہ)

مسئله ۲۲: (۳۲) اٹھتے وقت آ کے پیچیے یاؤں اٹھانا کروہ ہے اور مجدہ کو جاتے وقت د اہنی جانب زور وینا اور ا شعتے وقت یا تمیں برز وروینا مستحب ہے۔(7) (عالمکیری)

مسئله ۱۲۳: (۳۳) نماز ش آنکه بندر کهنا کرده ہے بگر جب کلی رہنے میں خشوع نہ ہوتا ہو تو بند کرنے میں حرج نہیں، یکد بہتر ہے۔ (<sup>8)</sup> (ورمخار، روالحار)

- ... "غية المتملي"، كراهية الصلاة، ص٣٥٣. وغيرها
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج١٠ ص١٠٩. 2
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ح١٠ ص١٠٨. 8
  - · المرجع السابق. 4
  - المرجع السابق. 6
  - "التحلية"، كتاب الصلاة، فصل فيما يكره في الصلاة وما لا يكره، ج١، ص٣٢٨. 6
- "انفتاوي الهندية"، كتاب انصلاة، الباب السابع هنما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ح١٠ ص١٠٨. 0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة. . إلح، مطلب إدا تردد الحكم. . إلح، ج٢. ص٩٩. 6

مسلم ۲۲: (۳۴) سجده وغیره می قبله ہے انگلیوں کو پھیردینا ، مکروه ہے۔ (1) (عالمگیری وغیره) مسئله ٧٤: جوں يا مچھر جب ايذا کو بنچاتے ہوں تو پکڑ کر مارڈالنے میں حرج نہیں۔ (<sup>2)</sup> (غنیہ ) بعنی جب کٹمل کثیر

مسلم ۲۲: (۳۵) امام کونتهامحراب میں کھڑا ہوتا مکر وہ ہے اورا گر باہر کھڑا ہوا سجد ومحراب میں کیا یا وہ نتہا نہ ہوبلکہ اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی محراب کے اندر ہوں تو حرج نہیں۔ یو ہیں اگر مقتدیوں پرمسجد ننگ ہو تو بھی محراب میں کھڑا ہونا مکروہ نہیں \_<sup>(3)</sup> (ورمختار، عالمگیری)

مسئلہ کا: (۳۲) امام کو درول میں کھڑا ہونا بھی عمروہ ہے، (۳۷) یو ہیں امام جماعت اولی کومسجد کے زاور یہ و ج نب میں کھڑا ہونا بھی مکروہ ،اے سُقت ہیہے کہ دسط میں کھڑا ہواورائ وسط کا نام محراب ہے ،خواہ وہاں طاق معروف ہو یا نہ ہوتو اگر وسط چھوڑ کر دوسری جگہ کھڑا ہوا اگر چداس کے دونوں طرف صف کے برابر برابر حصے ہول بکروہ ہے۔(<sup>4)</sup> (ردالحتار) هسکله ۱۲۸: (۳۸) اه م کانتها بلند جگه کمژا هونا مکروه ہے، بلندی کی مقدار پیہے کہ دیکھنے میں اس کی او نیجائی ظ ہر متاز ہو۔ پھر یہ بلندی اگر قلیل ہو تو کراہت تنزیہ درنہ طاہرتر یم۔ (۳۹) امام نیچے ہوا درمقتدی بلند جگہ پر، یہ بھی مکر دہ وخلا نب سُنت ہے۔(5) (ورعثیاروغیرہ)

مسله ۲۹: (مه) كعبة معظمه اور مجدى حبت برنمازيز هنا طروه ب، كهاس بن ترك تغظيم ب\_(6) (عالمكيري) مسكله • 2: (۱۲) مسجد من كوئي جكداي ليخاص كرايمًا ، كدو بين نماز يزه عيد مروه ب- (<sup>7)</sup> (عالمكيري وغيره) مسكلما 2: كونى محض كمزايا بيشاباتس كرد باب،اس كے يجھے تماز پڑھنے ميں كراہت نبيس،جب كه باتوں سے دل

<sup>&</sup>quot;انعتاوى الهندية"؛ كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يعسد الصلاة، العصل الثاني، ج١٠ ص١٠٨، وعيره .

<sup>🕢 .... &</sup>quot;عنية المتملى"، كراهية الصلاة، ص٣٥٣.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاق... إلح، ح٢، ص ٤٩٩ 0

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج١٠ ص١٠٨

<sup>&</sup>quot;رداسمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إدا ترددالحكم... إلخ، ج٢، ص٠٠٠. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يصد الصلاة | الخ، مطلب إدا نردد الحكم. إلح، ح٢، ص٠٠٠. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ح١٠ ص١٠٨. 6

و "المتاوي الهندية"، كتاب الكراهية، الباب الخامس في اداب المستحد و قبلة.. إلح، ح٥، ص٣٢٢.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج١، ص١٠٨، وعيره.

بنے کا خوف ندہو مصحف شریف اور مکوار کے جیجے اور سونے والے کے بیچے نماز پڑھنا، مکروہ نہیں۔ (1) ( درمخار، روالحمار ) مسئلہ اے: (۳۲) تکوار و کمان وغیرہ جمائل کیے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے، جب کہان کی حرکت ہے ول بیٹے ور نہ حری نبین \_<sup>(2)</sup>(ع انگیری)

مسئلہ ۲۷: (۳۳) جستی آگ نمازی کے آگے ہونا باعث کراہت ہے بٹنع یاج اغ میں کراہے نہیں۔(3) (عالمگیری) مسئليم ك: (٣٣) باته يس كوئى ايها مال موجس كروك كي ضرورت موتى ب،اس كوييم وي نمازير هنا مكروه ہے، گر جب ایک جگہ ہو کہ بغیراس کے حفاظت ناممکن ہو، (۴۵)سامنے پاخاند وغیرہ نجاست ہونایا ایک جگہ نماز پڑھنا کہ وہ مظند نبي ست جو بمروه ہے۔ (4) (عالمكيري ،روانحار)

مسلم 20: (٣٦) سجده ميس ران كو پيد سے چيكا دينا، يا (٢٥) باتھ سے بغير عذر كهى پهواڙ انا كروه ہے۔ (6) (عالمگیری) مگرعورت محیدہ میں ران پیٹ سے مِلا دے گی۔

مسكله ¥ ك: قالين اور بچيونو ل پرنماز پڙھنے ميں حرج نہيں ، جب كه استے زم اور موثے ند ہوں كه بجده ميں پيشانی نهٔ همرے، درشاراز نه دوگی \_<sup>(6)</sup> (غیبہ )

هستله کے: (۴۸) ایس چیز کے سامنے جودل کومشغول رکھے نماز کروہ ہے،مثلاً زینت اورلہوولعب وغیرہ۔ مسكله ٨٠: (٣٩) نماز كرور نا مروه ب-(٦) (روالحار)

مسئله 9 ک: (۵۰) عام راسته، (۵۱) کوژا ژا النے کی جگه، (۵۲) ندیج، (<sup>8)</sup> (۵۳) قبرستان، (۵۴) طسل خانه،

- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يمسد الصلاة، الفصل لثاني، ح١، ص٩٠،
  - 3 ١٠٠٨ المرجع السابق، ص ١٠٨.
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يعسد الصلاة، العصل لثاني، ج١، ص٨٠٠ 0 و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة. ﴿ إِلَّحْ، مطلب في بيان السنة و المستحب، ج٢، ص١٣٥.
  - "العدوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع، فيما يعسد الصلاة، العصل الثاني، ج١٠ ص٠٩ . ١٠. 0

و "السرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، أداب الصلاة،مطلب في اطالة الركوع للحاتي، ج٢، ص٩٥٢.

- "عبية المتملي"، كتاب الصلاة، كراهية الصلاة، فروع في الخلاصة، ص ٢٦٠. 0
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلح، مطلب في يباد السنة و المستحب، ح٢، ص١٣٥.
  - الين جانورون كرنے كى جگهـ

المرينة العلمية(وحتاماق) على مجلس المدينة العلمية

<sup>&</sup>quot;اندرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب الكلام عني اتحاد المسبحة.. إلخ،

(۵۵) حمام، (۵۲) تالا، (۵۷) مولی خانه خصوصاً اونٹ یا ندھنے کی جگہ، (۵۸) اصطبل، <sup>(۱)</sup> (۵۹) یا خانہ کی حجبت، (۲۰)

اور صحرامیں بلاستر ہ کے جب کہ خوف ہو کہ آ گے ہے لوگ گزریں گےان مواضع (2) میں نماز مکروہ ہے۔(3) ( در مختار وغیرہ ) مسئلہ • ٨: مقبرہ میں جوجگہ نماز کے لیے مقرر ہواوراس میں قبرنہ ہوتو وہاں نماز میں حرج نہیں اور کراہت اس وقت ہے کہ قبرسامنے ہوا درمصلّی اور قبر کے درمیان کوئی شے سُتر ہ کی قدر حائل نہ ہوور ندا گر قبرد ہے بائیں یا پیچھے ہو یا بقدرسُتر ہ کوئی چیز حائل ہو، تو کچھ بھی کراہت نہیں۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری،غیبہ)

مسئله ۱۸: ایک زین مسلمان کی مودوسری کافر کی ، تو مسلمان کی زمین پرنماز پڑھے، اگر کھیتی ند ہوورندراستہ پر پڑھے کا فرکی زمین پرنہ پڑھے اورا گرزمین میں زراعت ہے، تحراس میں اور مالک زمین میں دوئی ہے کہ اے نا گوار نہ ہوگا تو روالاردالاردالاردالاردالاردالار)

هستله ۱۸: سانب وغیرہ کے درنے کے لیے جب کدایذ اکا اندیشہ جج ہویا کوئی جانور بھاگ گیااس کے پکڑنے کے سے یا بحریوں پر جھیڑیے کے حمد کرنے کے خوف سے نماز توڑ دیٹا جائز ہے۔ یو جیں اپنے یا پرائے ایک درہم کے نقصان کا خوف ہو،مثلاً وُودھ أَبْل جائے گایا كوشت تر كارى رونى وغيرہ جل جانے كا خوف مو يا ايك درہم كى كوئى چيز چوراً چكا لے بھا گا ، ان صورتول میں نماز تو ژوینے کی اجازت ہے۔ (6) (درمختار،عالمکیری)

مسئله ۱۸۳: با فانه پیشاب معلوم جواید کیژے با بدن میں اتنی نجاست کی دیکھی که مانع نماز ند جو، با اس کوکسی اجنبی عورت نے چھوویا تو نماز تو زرینامنتحب ہے، بشرطیکہ وفت و جماعت ندفوت ہواور یا خاند پیشاب کی حاجت شدیدمعلوم ہونے میں توجہ عت کے فوت ہوجانے کا بھی خیال نہ کیاجائے گا ،البتہ فوت وقت کا ی ظاہوگا۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار ،ر دالحتار )

هستله ۱۸: کوئی مصیبت زده فریا د کرر باجو، ای نمازی کو پُکا رر با مویا مطلقاً کسی مخص کو پُکا رتا مویا کوئی ڈوب ر بامویا

- يتن كلوژ بيا عدصت كي جكه
  - 0
- "الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٢٥ \_ ٥٥ ، وغيره .
- "انفتاوي الهندية"، كتاب الكراهية، الباب الخامس، ح٥، ص ٢٦، و "عنية المتمني"، كراهية الصلاة، ص٣٦٣. 4
  - "الدرالمختار" و "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في الصلاة في الارص المعصوبة... إلح، ح٢، ص٥٥. 6
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة وما يكره هيها، مطب في بياد المستحب \_ إبح، ح٢، ص١٩٥ 0 و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع، فيما يعسد الصلاة، الفصل الثاني، ج١٠ ص٠٩ ١٠
- 🕡 ... "الدرالمختار" و دالمحتار كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلح، مطلب في بيان المستحب... إلح، ح٢، ص١٥ ٥

آ گ ہے جل جائے گایاا تدھاراہ کیرکو تمیں میں گرا جا ہتا ہو،ان سب صورتوں میں تو ڑ دینا واجب ہے، جب کہ بیال کے بچانے עשונוצב (1) (נוצוניונולטו)

مستله ٨٥: مال باب، وادا وادى وغيره اصول مي محض بلائے سے نماز قطع كرنا جائز نبيس، البنة اگران كا يكارنا بھى سنسمی بزی مصیبت کے لیے ہو، جیسے اوپر پذکور ہوا تو تو ڑوے، پیسم فرض کا ہے اورا گرنفل نما زے اوران کومعلوم ہے کہ نما زیڑ ھتا ہے تو ان کے معمولی پُکارنے سے نماز نہ تو ڑے اور اس کا نماز پڑھنا اٹھیں معلوم نہ ہواور پُکارا کو تو ڑ دے اور جواب دے، اگرچمعمولی طورے بلائیں۔(2) (درمختار،ردالحار)

## احكام مسجد كا بيان

الشرور القرماتاب

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلاخِرِ وَٱقَامَ الصَّاوَةَ وَ اتَى الزّكواةَ وَلَمُ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَّى أُولَّئِكَ آنَ يُكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ٥ ﴾ (3)

مسجدیں وہی آبا وکرتے ہیں، جواللہ (مزوجل) اور پیچلے دن برایمان لائے اور نماز قائم کی اورز کو 5 وی اور خدا کے سواکسی سے نے ڈرے ، بے شک وہ راہ پاتے والول سے ہو تھے۔

حديث ا تا الله: بخاري ومسلِم وابوداود وتريّدي وابن ماجه ابو هرمره رض الله تعالى منه سے راوي ، كه حضور اقدس صلى الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:'' مرد کی نمازمسجد میں جماعت کے ساتھ ، تھر میں اور بازار میں پڑھنے سے پہیں درجے زائد ہے اور یہ بوں ہے کہ جب اچھی طرح وضو کر کے معجد کے لیے لگلا تو جوقدم چلتا ہے اس سے درجہ بلند ہوتا ہے اور گنا و ثنتا ہے اور جب نم زیر هتا ہے، تو ملائکہ برابراس پر وُرود بھیجتے رہتے ہیں جب تک اپنے مصلّے پر ہے اور ہمیشہ نماز میں ہے جب تک نماز کا ا نظار کرر ہاہے۔'' (4) امام احمد والو یعلیٰ وغیرہ کی روایت عقبہ بن عامر رشی اند تعد لی عذہ ہے کہ حضور (ملی اند تعالی طبہ وسم) قرماتے ہیں ·'' ہرفدم کے بدلے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جب ہے گھرے لکاتا ہے واپسی تک نمی زیز ہے والوں ہیں لکھا

و "سس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب ماجاء في فصل المشي إلى الصلاة، الحديث: ٢٥٥٩ ح١، ص٢٣٢.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة... إلح، مطب في بيان المستحب .. إلخ، ج٢، ص١٥

المرجع السابق 0

پ ۱۰ التوبة: ۱۸. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الأدال، باب قصل صلاة الحماعة، الحديث: ١٤٧، ج١، ص٣٣٣ 0

بهارثر يعت عديهم (3)

جاتا ہے۔'' (1) انھیں روایتوں کے قریب قریب ابن عمر وابن عباس منی اند تعالی منہ ہے بھی مروی ہے۔ حديث 2: نسائي تے حضرت عثمان رضي الله تعالى عند سے روايت كى كر حضور (صلى الله تى طيدوسم) فرماتے ہيں: ' جواجھي طرح وضوکر کے فرض نما زکو گیا اور متجد میں نما زیڑھی ،اس کی مغفرت ہوجائے گی۔'' (2)

حديث Y: مسلم وغيره في روايت كى كدجابر رض القدتماني مذكبة بين، مسجد نبوى كرد مجوز بين خالى موكين، بن سلمدے جا ہا کہ مسجد کے قریب آ جا کیں ، بدخبر ہی سلی اللہ تھ ان عدد بلم کو پہنچی ، فر ایا: '' مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب اٹھو آنا جاہے ہو۔''،عرض کی میارسول امتد (عزوجل بسلی امترتعانی عید الم)! ہاں اراوہ تو ہے، فرمایا:''اے بنی سلمہ! اپنے گھروں ہی جس رہوہ تمعارے قدم نکھے جا ئیں گے۔ دوباراس کوفر مایا ، بنی سلمہ کہتے ہیں ،لبڈا ہم کو گھریدلنا پہندند آیا۔'' (3)

عديث ك: ابن ماجدني باستاد جيدروايت ك، كدابن عباس مني الشق في جريج بين: "الصارك كمر مجدست دُور عظے انہوں نے قریب آنا چاہا'' اس پر بیا یت نازل ہو گی:

﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَأَثَارَهُمْ ﴾ (4)

جوانبول نے نیک کام آ کے بھیجے ، و اوران کے نشانِ قدم ہم لکھتے ہیں۔

"سب سے بڑھ کرنماز میں اس کا تواب ہے، جوزیاد ودورے چل کرآئے۔" (5)

حديث 9: مسيم وغيره كي روايت ب، الي بن كعب رض الله تعانى وركيتي بين: " أيك الصاري كا كعر مسجد سے سب ے زیادہ دُ ورتھا اور کوئی نماز ان کی خطانہ ہوتی ، ان ہے کہا گیا، کاش! تم کوئی سواری خریدلو کہ اندھیرے اور گرمی ہیں اس پر سوار بوكرآؤ، جواب ديايس چا بتا بول كدميرام حيدكوجا نا اور پر كفر كوواپس آناكھا جائے ،اس پر نبي من اندت الى مدرام نے قرمايا: القد (عزد جل) نے تختمے میرسب جمع کرکے دے دیا۔ " (8)

<sup>&</sup>quot;المسيد" للإمام أحمد بن حيل؛ مسيد الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني، الحديث: ١٧٤٤٥ م ح٦٠ ص٦٠ ١

<sup>&</sup>quot;سس السائي"، كتاب الإمامة، باب حد إدراك الجماعة، الحديث: ١٥٩، ص١٤٩. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسم"، كتاب المساحد. إلح، باب فصل كثرة الخطا إلى المسجد، الحديث: ٢٨٠ (١٦٥)، ٢٨١ ـ (١٦٥)، ص٣٣٥ 8

<sup>&</sup>quot;سس ابي ماجه"، كتاب المساجد... إلخ، باب الأبعد فالأ بعد من المسجد أعظم أجرا، الحديث ٧٨٥، ج١٠ a ص ۲۲ على ۱۲ على ١٢

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب المساحد إلح، باب قصل كثرة الخطا إلى المسحد، الحديث ٢٦٢، ص٣٣٤. 6

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب المساحد... إلح، باب فصل كثرة الخطا إلى المسحد، الحديث: ٦٦٢، ص٣٣٤. 6

حدیث از روابویعلیٰ باسناد حسن حضرت علی رضی الله تعالی عندے راوی ، که حضور (منی الله تعالی عدرام) فر ماتے ہیں: '' تکلیف میں پوراوضوکر نااور مجد کی طرف چلنااورا یک نماز کے بعد دومری کاانتظار کرنا، گنا ہوں کواچھی طرح دھودیتا ہے۔'' <sup>(1)</sup> **حدیث !!** طبرانی ابوامامدرمنی «مترت نی عندسے راوی ، که حضور (صلی امتد تعالیٰ علیه دیلم) فرماتے ہیں:'' وصبح وشام مسجد کوج نا ازهم جهاوفي سبيل الله ٢٠٠٠ (٥)

حديث 11: صحيحين وغيره من ابو بريره رسى التدتى في عنه مروى ، كه حضور (صلى الله تعالى عديد علم) فر مات بين: أو جومسجد كو صبح یا شام کوجائے ،اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں مہمانی طیار کرتا ہے، جنتی بارجائے۔'' <sup>(3)</sup>

حدیث ۱۳ تا ۲۳ : ابوداود و ترندی برید و رش انتد تعانی عندے اور ابن ماجد انس رشی انتد تعانی مندے راوی ، که حضور (صلی الله تعالی عدیدهم) فرماتے ہیں . ''جولوگ اند جریوں میں مساجد کو جانے والے ہیں ، اٹھیں تی مت کے دن کامل نور کی خوشخبری سُنا د ہے۔'' <sup>(4)</sup> اورای کے قریب قریب ابو ہر رہے ہوابو در داء وابوا ہا مہومہل بن سعد ساعدی وابن عباس وابن عمر و انی سعید خدری وزید بن حارثه وام الموثین صدیقه رضی اندته ای منم سے مروی۔

حدیث ۲۴٪ ابوداود وابن حبان ابوا بامه رمنی اندخانی منه سے راوی ، که حضور (ملی مند نعاتی عنیه رسم ) قر ماتے ہیں.'' تنین محتف املد مز وبل کی مثبان میں ہیں اگر زندہ رہیں ، تو روزی دے اور کفایت کرے ،مرجا نمیں تو جنت میں داخل کرے ، جو محف کھر میں داخل ہوا در گھر والوں پرسلام کرے، وہ اللہ کی صال میں ہےا در جومسجد کو جائے اللہ کی صان میں ہےا در جواللہ کی راہ میں نکلا وہ اللہ کی شمال میں ہے۔'' (5)

حدیث ۲۵: طبرانی کبیر میں باسنا دجید اور بیعتی باسنا دستھ موقو فا سلمان فاری رض الله نعالی مندے راوی ، که فر ہاتے ہیں:''جس نے گھر میں اچھی طرح وضوکیا ، پھرمبجد کوآیا وہ انتد کا زائر ہے اور جس کی زیارت کی جائے ،اس پرحق ے کہ ڈائر کا اگرام کرے۔ " (6)

صدیث ۲۲: این ماجدابوسعید خدری رشی اند تعانی مدے راوی ، کدفر ماتے میں مسی اند تعالی عید رسم : '' جو گھرے نماز کو

 <sup>&</sup>quot;مسبد البرار"، مسبد عني بن أبي طالب، الحديث: ٥٢٨ ح٢٠ ص ٢٦١.

<sup>🗗 .... &</sup>quot;المعجم الكبير"، الحديث: ٧٧٢٩، ج٨، ص٧٧١.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب المساحد... إلح، باب المشي إلى الصلاة... إلح، الحديث: ٢٦٩، ص٣٣٦.

<sup>&</sup>quot;سس أبي داو د"، كتاب الصلاة، باب ماجاء في المشي إلى الصلاة في الطلم، الحديث: ٢٥٦١ ح ٢٠ ص ٣٣٢.

<sup>&</sup>quot;الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان"، كتاب البروالإحسان، باب إفشاء السلام. . إلح، الحديث: ٤٩٩، ج١،ص٣٥٩.

<sup>- &</sup>quot;المعجم الكبير"، باب السين، الحديث: ٢٩٢٦، ج٦، ص٢٥٣.

جائے اور بیادُ عارات ہے:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ا تَسْفَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَ بِحَقِّ مَمْشَاىٰ هَذَا فَإِنِّي لَمُ أَخُرُجُ أَشِرًا وَّلَا بَطِرًا وَّلَا رِيَاءً وَّلَا سُمْعَةً وَّخَرَجْتُ إِيِّـقَاءَ سَخُطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَٱسْتَلُكَ ٱنْ تُعِيدُنِي مِنَ النَّادِ وَٱنْ تَغَفِرَ لِيُ ذُنُرُبِي إِنَّهُ ۖ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ الَّا ٱنْتَ . (1)

اس کی طرف اللہ مزوج اے و جہد کریم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے استعفار کرتے ہیں۔ (2) حديث ٢٤ تا ٢٩: صحيح مسلِم بين ابواسيدرض الدتهاني وزعمروي ، كرحضور (سنى الدتهاني عيدولم) فرمات بين: جب كوئى مسجد ميں جائے ، تو كيے۔

اَللَّهُمُّ الْتَحْ لِي اَبُوَابَ رَحْمَتِكَ (3)

اور جب لکلے تو کھے۔

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ مِنْ فَصُلِكَ . (4)

اور ابوداود کی روایت عبدانقد بن عمر و بن العاص رضی انترتعالی عنها ہے جب جنب حضور (سمی انترتعالی عبدوسلم)مسجد میں جاتے ، توبيكية:

اَعُوْدُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ وَ بِوَجُهِهِ الْكُرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. (<sup>5)</sup> فرمایا:" جب اے کہدلے، تو شیطان کہنا ہے مجھ سے تمام دن محفوظ رہا۔" (6) اور تر فدی کی روایت حضرت فاطمہ ز جرارض الله تدائى عنها سے ہے، جب مسجد میں حضور (مسلی اند تعالی مدید کم) واخل ہوتے تو ؤ رود پڑھتے اور کہتے۔

- اے القد (مزوجل) میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس جق سے کہ تو نے سوال کرنے والوں کا اپنے فر مدکرم پر رکھا ہے اور اپنے اس جلنے کے حق سنے کیونک میں تکبر وفخر کے طور پر گھر سے نہیں لکلا اور نہ دکھانے اور سنانے کے لیے لکلا میں تیری نارامنی سنے نیچنے اور تیری رضا کی طلب یں لکا ،البذایس تھے۔ سوال کرتا ہوں کہ جہنم ہے مجھے بنا و ساور میرے گنا ہوں کو بخش دے تیرے سواکوئی گنا ہوں کا بخشے والانہیں۔ ا
  - "سس ابن ماجه"، أبواب المساحد و الجماعت، باب المشي إلى الصنوة، الحديث ٧٧٨، ج١، ص ٤٧٨.
    - اسالله (عزوجل)! تواتي رحمت كدورواز يرير الي كحول د سا١٢
  - "صحيح مسيم"، كتاب صلاة المسافرين إلح باب ما يقول إذا دخل المسجد، الحديث: ١٦٧، ص ٣٥٩. اے اللہ (مروجل)! میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ ۱۲
    - پناہ ، تکتا ہوں الله عظیم کی اوراس کے دید کریم کی اور سلطان قدیم کی مردودشیطان سے ۱۲ 0
  - "سس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل عند دحوله المسجد، الحديث ٤٦٦ ١٠ ص١٩٩.

رَبِّ اغْهِرُلِيَ دُنُوبِي وَافْتَحُ لِيُ آبُوَابَ رَحْمَتِكَ . (1) اورجب لكلتے تؤدرود پڑھتے اور كہتے۔

رَبِّ اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي وَاقْتَحُ لِي أَبُوَابَ فَضَلِكَ . (2)

امام احمدوائن ماجد كى روايت يس بركه جائة اور تكلته وقت بنسم الله وَالسَّلامُ عَلى رَسُولِ الله كته اس بعدوه دُعايرُ ھتے۔<sup>(3)</sup>

حديث ١٦٠ تا ١١١٠ سيح مسلم شريف ين ابو بريره رض الدتها لي منه عروى ، كه حضور (سى الدته الي عيد المم) فرها ح ہیں:''اللہ عزد جل کوسب جگہ سے زیادہ محبوب سے دیا دوسب سے زیادہ مبغوض بازار ہیں۔'' (<sup>4)</sup> اوراس کے مثل جبیر بن مطعم وعبدالله بن عمر دانس بن ما لک رض الله تون خنم ہے مروی ہے اور بعض روایت میں ہے کہ بیقول اللہ عز وجل کا ہے۔

حدیث ۱۳۴۷: بنخاری و تسلِم وغیر جها اوسی سے راوی ، که حضور (صلی اند تعالی طید وسلم ) فرماتے جیں: "سات مختص ہیں ، جن پرانندمزه جل سایدکرے گا ،اس ون کداس کے ساید کے سوا ، کوئی ساید نیس۔(۱) امام عاول ، (۲) اوروہ جوان جس کی نشو ونما الله مزوجل کی عبوت میں ہوئی، (۴) اور وہ مخص جس کا دل مسجد کولگا ہوا ہے، (۴) اور وہ دوخض کہ باہم اللہ کے لیے دوتی رکھتے جیں اس پر جمع ہوئے ، اس پر متفرق ہوئے ، (۵) اور وہ مخص جسے کسی عورت صاحب منصب و جمال نے برایا ، اس نے کہد دیا ، میں الله ہے ڈرتا ہوں، (٢) اور وہ مخص جس نے پچھ صدقہ کیا اور اے اتناچھیایا کہ بائیس کوخبر نہ ہوئی کہ دہنے نے کی خرج کیا اور (2) و المخص جس في تنبائي بين الله كويا وكيا اوراً تكمون عيم انسو بهم " (5)

حدیث ۵۳: ترندی وابن ماجه وابن خزیمه وابن حبان و حاکم ابوسعید خدری رضی اندته بی عنه بست راوی ، که حضور (صلی الشانی عید دسلم) فرماتے ہیں:'' تم جب کسی کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے ، تو اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ۔'' کہ اللہ مزوجل فرما تاہے:''مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں، جواللہ اور پچھلے دن پرایمان لائے۔'' <sup>(6)</sup> تریزی نے کہا بیرصد بیٹ حسن غریب

اے پروردگار! کو میرے گنا ہوں کو بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ۱۲

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أبواب الصلاة، باب ماجاء ما يقول عند دحوله المستحد، الحديث ٢١٤، ح١، ص٣٣٩. اے دب! تو میرے گناہ بخش وے اورا پے صل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ ۱۲

<sup>· · &</sup>quot;سنن ابن ماجه"، أبو اب المساجد . . . إلح، ياب الدعاء عند دخول المسجد، الحديث: ٧٧١، ج١، ص ٤٠ ع

<sup>... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب المساحد... إلح، باب قصل الحلوس في مصلاه... إلخ، الحديث: ١٧١، ص٣٣٧.

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الركاة، باب الصلقة باليمين، الحديث: ١٤٢٣ م ح١١ ص ٤٨٠.

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب الإيمال، باب ماجاء في حرمة الصلواة، الحديث: ٢٦٢٦ م ٢٤٠ ص ٢٨٠.

ہے اور حاکم نے کہا تھے الاستاد ہے۔

عديث ٢٠٠١: صحيحين من السرين الله تعالى مناسع مروى ، كه حضور (سلى القدتعالى عليدوهم) فرمات يون : "مسجد مين تفوكنا خطاہ ہےاوراس کا کفارہ زائل کردیتا ہے۔" (1)

عديث ٢٠٤ سيج مسلم من ابوذ رين اشتقالي من عمروي، كحضور (صلى التنقالي عليدام) فرمات بين: كم محدير مري اُمت كے اعمال الجھے يُر بے سب پيش كيے گئے ، نيك كاموں ميں اذبت كى چيز كارات ہے وُ وركرنا پا يا اور يُر بے اعمال ميں مسجد میں تعوک کرزائل ندکیا گیا ہو۔" (<sup>2)</sup>

حدیث ۱۳۸ و ۱۳۹ ابوداود وترندی داین ماجدانس رخی اند تعالی عندے راوی ، که حضور (صلی اند تعالی عنید دسلم) فرماتے میں: ''مجھ پر اُمت کے تواب پیش کیے گئے، بہال تک کے نکا جومجدے کوئی باہر کردے اور گن و پیش کیے گئے، تواس سے بڑھ کر کوئی گناہ بیس دیکھا کہ سی کوآیت پاسورت قرآن دی گئی اوراس نے بھلادی۔'' (3) اوراین باجد کی ایک روایت ابوسعید خدری رض الله تعالى مذے ہے، كەخضور (مىلى لله تعالى عدولم) فرماتے ہيں: "جومسجدے اذبہت كى چيز نكالے، امتدتع كى اس كے سے ايك كھر جند میں بنائے گا۔ (4)

صديث ٢٠٠٠ تا ٢٠٠١: اين ماجه واثله بن استمع عداور طبراني اون عداور ابودر دا موابوا مامه رسي التدني في منهم عداوي، که حضور (صلی اند تن لی ملیه دسم) فرماتے ہیں:'' مساجد کو بچوں اور پا گلوں اور بیچے وشرا اور جھکڑے اور آواز بیند کرنے اور حدود قائم كرنے اور الوار تھنچنے ہے بچاؤ۔ '' (5)

حديث المام: ترفدي دواري ابو بريره رض الله تعانى منت را دى ، كه حضور (صلى الله تعالى عديهم) فرمات بين: "جب كسي كو مبحد میں خرید یا فروخت کرتے دیکھو، تو کہو ' خدا تیری تجارت میں گفع نہوے۔'' <sup>(6)</sup>

عديث ١٣٧٠: بيبيق شعب الايمان شرحس بصرى مد مرسل راوى، كد حضور (مسى الشاقالي عيدوهم) قرمات بين: "أيك ايباز مانداً عن كرمساجد من ونياكي باتنس بول كي بتم ان كے ساتھ نديم خوكد خداكوان سے بچھ كام نبيس -" (7)

- "صحيح البخاري"؛ كتاب الصلاة، باب كفارة البراق في المستعد، الحديث. ١٦٠ ح١٠ ص ٢٠٠٠. o
- "صحيح مسلم"، كتاب المساحد. . إلخ، باب النهى عن البصاق في المسجد . إنح، المحديث: ٥٥٣ ص ٢٧٩. 0
  - "ستن أبي داو د"، كتاب الصلوة، باب كتس المسحد، الحديث: ٦١،٤١ ج١، ص١٩١. 0
  - "مس ابن ماجه"، أبواب المساحد. . إلح، باب تطهير المساحد وتطيبها، الحديث ٧٥٧، ج١، ص١٩٥. 4
    - "مس ابن ماجه"، أبواب المساجد إلح، باب مايكره في المساجد، الحديث: ١٧٥٠ ح١٠ ص٥١٥. 0
      - "جامع الترمدي"، أبواب اليوع، باب النهى عن اليع في مسجد، الحديث: ١٩٣٥، ٣٢٥ ص٥٩. 0
      - "شعب الإيمان"، باب في الصلوت، فصل المشي إلى المساحد، الحديث: ٢٩٦٢، ٣٦٠ ص٨٦. Ø

حديث ١٠٥٠ اين فريمها يوسعيد خدري رضي الله تعالى عند براوي ، كه حضور (ملى الله تعالى عليه ومم) قر ايك ون مسجد ميس قبلہ کی طرف تھوک دیکھا،ا سے صاف کیا، پھرلوگول کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا: '' کیاتم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہوکرکوئی مخص اس کے موقعہ کی طرف تھوک دے۔" (1)

عديث ٢٧ و٢٠٤: ابوداودواين تزيمه واين حبان ابوسعيد خدري رض القدت في منه اوي ، كه حضور (مسي القدت في عليه وعلم) فرماتے ہیں:''جوقبلہ کی ج نب تھو کے، قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا تھوک، دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا۔'' (<sup>2)</sup> اوراه م احمر کی روایت ابوا مامدر من الله تن الاعذے ہے کہ فرمایا: "مسجد میں تھو کنا گنا ہے۔" (3)

حديث ١٧٨: محيح بُخاري شريف ش إس ائب بن يزيد رض الند قالي من الميت بين مين معجد من سويا تفاء ايك شخص نے مجھ پر کنگری سینگی دیکھا ، تو امیر المومنین فاروق اعظم رہنی اند تھا لی عنہ جیں ، قر مایا : جا وُ ان دونو ں مخصوں کومیرے ہاس ما ؤ، میں ان دونوں کو حاضر لا یا ، فر ما یا :تم کس قبیلہ کے ہو یا کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے عرض کی ، ہم طا نف کے رہے والے ہیں،فرمایا:''اگرتم اہلی مدینہ ہے ہوتے توشل خمیس سزادیتا ( کہوہاں کےلوگ آ داب سے واقف تھے )مسجد رسول الشرسی الله تعالی عبیدیهم ش آواز بلند کرتے ہو'' (4)

## احكام فقهيه

مسئلها: قبله کی طرف قصداً یاؤں پھیلا نا مکروہ ہے، سوتے میں ہویا جا گئے میں، یو ہیں مصحف شریف و کتب شرعیه <sup>(5)</sup> کی طرف بھی یا وُں پھیلا نا مکروہ ہے، ہاں اگر کتا بیں او نیجے پر ہوں کہ یا وُں کی محاذ ات <sup>(6)</sup> اُن کی طرف ند ہوتو حرج نہیں یا بہت دور ہوں کہ عرفا کتاب کی طرف یاؤں پھیلا ٹانہ کہا جائے ، تو بھی معاف ہے۔ (<sup>7)</sup> ( درمختار ) مسئلم : نابالغ كاياؤل قبلدر في كرك لناديا، بيمي عمروه الاركرابت اس لناف والي يرع كدبوك (8) (روالحمار)

- "المسند" للإمام احمد بن جبس، مسند أبي سعيد الخدري، الحديث: ١١١٥ ح١٠ ص٤٠. ص٤٠. 0
- "سس أبي داود"، كتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم، الحديث: ٣٨٢٤، ج٣، ص٥٠٥، عن حديقة رصي الله عنه 0
- "المسيد" للإمام أحمد بن حبل، مسيد الأنصار، حديث أبي امامة الباهلي، الحديث. ٢ ٢٣٠٦، ح٨، ص٢٩٢. 0
  - "صحيح المخاري"، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت في المسجد، الحديث ٤٧٠، ج١٠ ص ١٧٨ 0 رواه بنقط "كنت قائما "وفي بسنخة " بائما " (" ارشاد الساري "شرح "صحيح البخاري"، ح٢، ص١٤٨).
    - يتى فنير وحديث وغيره- التي سيده-0
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يقسد الصلاة وما يكره فيها، ج٢٠ ص٦٠ ٥ 0
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أحكام المسجد، ح٢، ص٥١٥ 8

هستله معا: مىجد كا درواز ، بندكرنا مكروه ہے ، البتہ اگر اسباب مسجد جاتے رہنے كا خوف ہو، تو علاوہ اوقات نم زبند کرنے کی اجازت ہے۔(1) (عالمگیری)

مسکلیما: مسید کی جیت پر دلی د بول و براز (2) حرام ہے، یو بیں جنب اور چیف ونفاس والی کواس پر جانا حرام ہے کہ وہ بھی مسجد کے حکم میں ہے۔مسجد کی جہت پر بلاضر ورت پڑھٹا کر وہ ہے۔ (3) ( درمخار ،روالحمار )

هستله 1: مسجد کورات بنانا یعنی اس می ہے ہو کر گزرنا ناجا نزے ،اگر اس کی عادت کرے تو فاس ہے ،اگر کوئی اس نیت سے معجد میں گیا وسط میں پہنچا کہ نادم ہوا، توجس دروازہ سے اس کونگلنا تھا اس کے سواد وسرے دروازہ سے نظے یا وہیں نماز ر على الرائع اوروضونه جو، توجس طرف ساآياب، واليس جائي المائي ورعثار، روالحمار)

مسكلمان: معجد بين نبوست لے كرجانا ، اگرچداس معجد آلوده ندجو، ياجس كے بدن پرنجاست كى جو، اس كومىجد میں جانا منع ہے۔(5) (روالحار)

مسكلدك: نا پاك روغن معيد يس جلانا يانجس كارامسجد يس لكانامنع ب-(6) (در عقار)

مسلم 1: مسجد میس کسی برتن کے اندر پیشاب کرنایا فصد کاخون لیما (۲) بھی جا زنبیں۔(8) (درمخار)

مسکلہ 9: بچے اور یا گل کوجن ہے نجاست کا گمان ہومجد میں لے جاتا حرام ہے ورنہ کروہ، جولوگ جو تیال مسجد کے اندر لے جاتے ہیں ، ان کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر نجاست تکی ہو تو صاف کرلیں اور جوتا پہنے مسجد ہیں ہے جانا ، سؤاوب ہے۔(9) (روائل)

مسكله ا: عيدگاه يا وه مقام كه جنازه كي نماز پڙھنے كے ليے بنايا ہو، افتذاكے مسائل بين مسجد كے تكم بيس ہے كه ا کر چدا مام ومقتذی کے درمیان کتنی ہی صفوں کی جگہ فاصل ہوا قتذ استحج ہے اور باتی احکام سجد کے اس پرنبیس ، اس کاریہ مطلب نہیں

- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة .. إلح، فصل كره علق باب المسجد، ج ١٠ ص ٩٠٠. 0
  - يتني بيشاب اوريا خاشب 0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب ما يفسد الصلاة . إلخ، مطلب في أحكام المسجد، ج٢، ص١٦٥. 0
  - المرجع السابق، ص١٧٥. 0
  - "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يمسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أحكام المسحد، ح٢، ص١٧، 0
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص٧١٥ 6
      - يعتى رگ كھول كر فاسد خون نكلوا نا\_ 0
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص٧١٥ 8
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاه ح٢، ص١٥٥ 8

کہاس میں بیشاب پاخانہ جائز ہے بلکہ یہ مطلب کہ جنب اور حیض ونقاس والی کواس میں آنا جائز ، فنائے مسجداور مدرسہ وخانقاہ وسرائے اور تالا بوں پر جو چپوتر ہ وغیرہ نماز پڑھنے کے لیے بنالیا کرتے ہیں ، اُن سب کے بھی بھی احکام ہیں، جوعیدگاہ کے لیے

مسئلہ اا: مبحد کی دیوار میں نقش ونگاراورسونے کا پانی پھیرنامنع نہیں جب کہ بہ نبیت تعظیم مبحد ہو، مگر دیوار قبلہ میں لفش ونگاراورسونے کا پانی پھیرنامنع نہیں جب کہ بہ نبیت تعظیم مبحد ہو، مگر دیوار قبلہ میں لفش ونگار حرام ہے، اگر متحق ونگار حرام ہے، اگر متوتی کے اور وال وقف سے نقش ونگار حرام ہے، اگر متوتی کے اور میں کی تو تا وان دے، ہاں اگر واقف نے بیافی خود بھی کیا یا اُس نے متوتی کو اعتبار دیا ہو، تو وال وقف سے بیغری دیا جائے گا۔ (در مختار)

مسئلہ ۱۲: مبجد کا مال جمع ہے اور خوف ہے کہ طالم ضائع کر ڈالیں ہے ، تو ایس صالت بیں گفش و نگار بیں صرف کر سکتے ہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳: مسجد میں وضوکر نا اور گئی کرنا اور مسجد کی دیواروں یا چٹائیوں پریا چٹائیوں کے نیچے تھو کنا اور ناک سکناممنوع ہاور چٹائیوں کے بیچے ڈالنا اوپر ڈالنے سے زیادہ نُرا ہے اور اگر تاک شکنے یا تھو کئے کی ضرورت ہی پڑجائے ، تو کپڑے میں لے لے ۔(5) (عالمگیری)

هسکلہ10: مسجد بین کوئی جگہ وضو کے لیے ابتدائی ہے یائی مسجد نے قبل تمام مجد بیت بنائی ہے، جس میں نماز نہیں ہوتی تو و ہاں وضو کرسکتا ہے۔ یو ہیں طشت وغیرہ کسی برتن میں بھی وضو کرسکتا ہے، گر بشر ط کمال احتیاط کہ کوئی چھینٹ مسجد میں

يں\_<sup>(1)</sup>(ورمختار)

<sup>🚺 🦰 &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج٢، ص ٩ ٩ ٥

<sup>🕜 🕫</sup> المرجع السابق.

<sup>3 &</sup>quot;انعتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يعسد الصلاة... إلح، فصل كره عنق باب المسجد، ح١٠٩ ص١٠٩

<sup>🗗 🧀</sup> المرجع السايق.

<sup>🗗 👊</sup> المرجع السابق، ص - ١١.

نہ پڑے۔ <sup>(1)</sup>(عالمگیری) بلکہ سجد کو ہرگھن کی چیزے بچا ٹاضروری ہے۔ آج کل! کثر دیکھا جا تاہے کہ وضو کے بعد موزھ اور ہاتھ سے پانی یو نچھ کر معجد میں جھاڑتے ہیں، بینا جائز ہے۔

مسكله ١٦: كيچر ع إول سنا مواع، اس كومجدكى ويوار باستون سے يو نچھناممنوع م، يو بي تھلي موت غبر ے پونچھنا بھی ناج مزے اور کوڑا جمع ہے تو اس ہے پونچھ سکتے ہیں ، یو ہیں مجد میں کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے کہ ممارت مسجد میں داخل نہیں اس سے بھی پونچھ سکتے ہیں، چٹائی کے بے کارنکڑ ہے جس پر نماز ند پڑھتے ہوں پونچھ سکتے ہیں، مگر پچٹاؤنفسل۔<sup>(2)</sup> (عالمكيري منغيري)

مستله ا: مسجد كاكورُ احجارُ كركس اليي حكه نه دُ اليس ، جبال بياد بي بهو ـ (3) (درمخار)

مسئله 18: مسجد بین کوآن نبین کھودا جا سکتا اور اگر قبل مسجد وہ کوآں تھا اور اب مسجد بین آھی، تو ہاتی رکھا جائے گا\_<sup>(4)</sup>(عالمگيري)

مسلم 19: مسجد میں چیز لگانے کی اجازت نہیں، ہال مسجد کواس کی حاجت ہے کہ زمین میں تری ہے، ستون قائم نہیں رہے ، تواس تری کے جذب کرنے کے لیے پیڑ لگا سکتے ہیں۔(5) (عالمکیری وغیرہ)

مسكر الله المرات المرات معجدة السباب ركف كريم مجره وغيره بناسكتري (6) (عالمكيري)

مسكلدا ؟: مسجد يبل سوال كرنا حرام باوراس ساكل كودينا بحي منع بي مسجد بين مم شده چيز تلاش كرنامنع ب-(7) حدیث میں ہے،'' جب و بھوکہ کی ہوئی چیزمجد میں تلاش کرتا ہے، تو کبو، خدا اس کو تیرے یاس واپس نہ کرے کہ مجدیں اس ليرتبيل ينيل' (8) اس حديث كومسلم في ابو هريره رضي الشاتي عنه بسيدوايت كيار (ورمختاروغيره)

مسئله ۲۲: مسجد بین شعر پڑھتا نا جائز ہے، البتہ اگر وہ شعر "محمد ونعت ومنقبت و وعظ وحکمت کا ہو''، تو جائز ے\_(9)(ور علی)ر)

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة \_ إلخ، فصل كره عنق باب المسجد، ح١، ص٠١ 0

> المرجع السابق؛ و "صغيري"، قصل في أحكام المستخلب ص ٣٠١ 0

> > "الدرالماحتار"، كتاب الطهارة، ج١، ص٥٥٠. 0

"العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يمسد الصلاة \_ إلح، فصل كره علق باب المسحد، ج١، ص١١. 0

> المرجع السابق. وغيره 🔴 .... المرجع السابق. 8

"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، ح٢، ص٣٣ ٥ ø

"صحيح مسلم"؛ كتاب المساحد. إلح؛ باب الهي عن بشد الضالة في المسجد . إلح؛ الحديث: ١٢٦٠، ص٧٦٥ 8

> "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص٢٢، 9

مسلم ۲۲۳: مسجد میں کھانا، چینا، سونا، معتلف اور پردلسی کے سواکسی کو جائز نہیں ، البقاجب کھانے پینے وغیرہ کا ارادہ ہوتو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے کچھ ذکر ونماز کے بعد اب کھانی سکتا ہے اور بعضوں نے صرف معتکف کا استثنا کیا اور يكى رائح ، للذاغريب الوطن بحى نيب اعتكاف كرے كه خلاف سے يجي - (اور عقار معفيرى)

مسئله ۲۲: مسجد میں کیانہیں، بیاز کھانا یا کھا کر جاتا جا رُنہیں، جب تک بوباقی ہوکہ فرشتوں کواس سے تکلیف ہوتی ہے۔ حضور اقدس می اندنوالی عدرہ کم ارشا وفر مائے ہیں: ''جواس بد بودار درخت سے کھائے ، وہ جماری مسجد کے قریب ندآئے کہ ملائكه كواس چيز سے ايذا ہوتى ہے، جس سے آ دى كو ہوتى ہے۔ ' (2) اس صديث كو بُخارى ومسيم نے جابر رضى الله تعالى عندسے روابیت کیا۔ یمی تھم ہراس چیز کا ہے جس میں بدئو ہو۔ جیسے گندتا، (3) مولی، کیا گوشت، مٹی کا تیل، وہ دیا سلائی جس کے رکڑنے على أو أثرتى ہے، ریاح خارج كرنا وغيره وغيره - جس كوكنده وجنى كا عارضه جو يا كوكى بدئة دارزخم جو يا كوكى دوابد أو دارنگائى جوء تو جب تک اُومنقطع ند ہواس کومسجد میں آنے کی ممانعت ہے ، ہو ہیں قصاب اور پھلی بیچنے والے (4) اور کوڑھی اور سفیدواغ والے اور اس مخف کوجوبوگول کوزبان سے ایڈ اویتا ہو مسجد سے روکا جائے گا۔ (<sup>5)</sup> ( درمختار ، روانحتا روغیر ہما )

مسئلہ 10: انج وشرا (6) وغیرہ ہر عقدم وارمسجد جس منع ہے، صرف محکف کواجازت ہے جب کہ تجارت کے لیے خریدتا بیتیانہ ہو، بلکدائی اور بال بچوں کی ضرورت ہے ہواوروہ شے مجد میں نہ لا کی گئی ہو۔ (7) ( درمخار )

مسکله ۲۲: مباح با تیس بھی مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں (<sup>8)</sup>، ندآ واز بلند کرنا جائز۔ (ورمخیار صغیری)

افسوس کداس زمانے میں مسجدوں کولوگوں نے جو یال بنار کھا ہے، بہاں تک کد بعضوں کومسجدوں میں گالیاں بکتے

ويكها جاتا ب-والعياذ بالله تعالى \_

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يمسد الصلاة وما يكره فيها، ج٢، ص٥٢٥. و "صغيرى"؛ قصل في أحكام المسجد، ص ٢ - ٣.

صحيح مسم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب بهي من أكل ثوما... إلح، الحديث: ٢٨٢ ه و ٧٨٢. 0

لعنی ایک قتم کی مشہور ترکاری جوبسن سے مشاہد ہوتی ہے۔ 0

لین جبکدان دونوں کے بدن یا کیڑے میں بوہو قصاب ہے مرادتو مقصاب تیس بلکد و جو گوشت بہتیا ہو، پ ہو و کسی قوم کا ہو سمامنہ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يصيد الصلاة. إلح، و مطلب في العرس في المسجد، ح٢، ص٥٢٥، وعيرهما 0

<sup>0</sup> 

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يقسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في العرس في المسجد، ح٢، ص٣٢٥. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يعمد الصلاة وما يكره فيها، ج٢، ص٢٦٥. 8

و "صعيري"، قصل في أحكام المسجد، ص٢٠٧.

مسئلہ کا: درزی کوا جازت نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر اُجزت پر کپڑے سے ، ہاں اگر بچوں کو روکنے اور مسجد کی حفاظت کے لیے بیٹھا تو حرج نہیں۔ یو بیں کا تب کومسجد میں بیٹھ کر لکھنے کی اجازت نہیں، جب کہ اُجرت پر لکھتا ہوا ور بغیر اُ جرت لکھتا ہوتوا جازت ہے جب کہ کتا ب کوئی بُری نہ ہو۔ یو ہیں معلّم اج<sub>بر (1)</sub> کومبحد میں بیٹے کرتعییم کی اج زت نہیں اور اجیر نەجوتوا جازت ہے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ 17: مسجد کا چراغ گرنبیں لے جاسکتا اور تہائی رات تک چراغ جلا کتے ہیں اگر چہ جماعت ہو چکی ہو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، ہاں اگر داقف نے شرط کر دی ہویا دہاں تہائی رات سے زیادہ جلانے کی عادت ہو تو جلا سکتے ہیں، اگرچەشب بجركى مور (3) (عالىكىرى)

مسكله ٢٩: مسجد كے چراغ سے كتب بني اور ورس و تدريس تهائى رات تك تو مطلقاً كرسكا ہے، اگر چه جماعت ہو چکی ہوا وراس کے بعدا جازت نہیں ، گر جہاں اس کے بعد تک جلنے کی عادت ہو۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ مع : حیگا وڑا ور کبوتر وغیرہ کے کھونسلے مسجد کی صفائی کے لیے نوینے میں حرج نہیں۔ (<sup>5)</sup> (ورمخار)

مسئلها الله: جس نے معجد بنوائی تو مرمت اورلوٹے ، چٹائی ، چراغ بتی وغیرہ کاحق اُسی کو ہے اورا ذان وا قامت و ا مامت کا اہل ہے تو اس کا بھی و بی مستخل ہے، ورنہ اس کی رائے ہے ہو، یو ہیں اس کے بعد اس کی اولا واور کئیے والے غیروں سے اولی میں \_<sup>(0)</sup> (عالمکیری، غدیہ )

مستلم اسنا: باني مسجد في ايك كوامام ومؤذن كيااور الل محلد في دوسر كو، تو اكروه افضل ب جي الل محلد في بند کیا ہے، تو وہی بہتر ہے اور اگر برابر ہول ، تو جے بانی نے پیند کیا، وہ ہوگا۔ (<sup>7)</sup> (غنیہ )

مسئله ۱۳۳۳: سب معجدول سے الفل معجد حرام شریف ہے، پھر معجد نبوی، پھر معجد قدی، پھر معجد قب، پھر اور جامع

🕡 🕝 ليجني أجرت يريز هانے والے۔

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السايع فيما يفسد الصلاة .. إلح، فصل كره عنق باب المسجد، ح١٠ ص٠١٠

3 .... المرجع السابق.

🐠 🕬 المرجع السابق.

"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ح٢، ص٧١٥.

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب السابع فيما يفسد الصلاة. . إلح، فصل كره علق باب المستحد، ح١، ص٠١٠ و "غنية المتملي"، أحكام المسجد، ص٥١٦.

"غنية المتملى"، أحكام المسحد، ص ١٠٦٠.

معدین، پرمعد کله، پرمعدشار ع-(۱) (رداختار)

مسكلة است مجد محلَّد بن نماز يز عناء أكر جد جماعت قليل جومجد جامع سے أفضل ہے، أكر جدوبال بزى جماعت ہو، بلکہ اگرمبحد محلّہ بیں جماعت نہ ہوئی ہوتو تنہا جائے اور اذان وا قامت کے، نماز پڑھے، وہ مجد جامع کی جماعت <sub>ہ</sub>ے الضل ہے۔<sup>(2)</sup> (صغیری وغیرہ)

هسکله ۳۵: جب چندمجدین برابر جون تو وه میدا ختیار کرے، جس کا امام زیاد وعلم وصلاح والا ہو۔ <sup>(3)</sup> (صغیری) اورا گراس میں برابر ہول تو جوزیادہ قدیم ہواور بعضوں نے کہا جوزیا دہ قریب ہواورزیادہ رائے بی معلوم ہوتا ہے۔

مسئله ٢ سا: مسجد محمد بيس جماعت ندلي تو دوسري مسجد بيس با جماعت يره صنا افضل هيا ورجو دوسري مسجد بيس بهي جماعت ندملے تو محلّہ ہی کی مسجد میں اولی ہے اور اگر مسجد محلّہ میں تھبیراً ولی بیا بیک دور کھت فوت ہوگئی اور دوسری جگہل جائے گی، تواس کے لیے دوسری مسجد میں نہ جائے۔ یو ہیں اگراؤان کبی اور جماعت میں ہے کوئی نہیں ، تو مؤؤن تنہا پڑھ لے ، دوسری مسجد میں شرجائے۔(<sup>(4)</sup> (صغیری)

مسکلہ عا: جوادب مجد کا ہے، وہی مجد کی جہت کا ہے۔ (5) (غدیہ )

مسئلہ ۳۸: مسجد محلّہ کا امام اگر معاذ الله زانی یا سودخوار ہو یا اس میں اور کوئی ایسی خرابی ہو، جس کی وجہ ہے اس کے

چھے نماز منع ہو تو معجد چھوڑ کر دوسری مسجد کو جائے۔ (<sup>6)</sup> (غدیہ )اورا گراس ہے ہوسکتا ہو تو معزول کردے۔

مسكله او ان كے بعد مسجد ہے تكنے كى اجازت نيس حديث ميں فرمايا · كه ' او ان كے بعد مسجد ہے نيس انكاتا ، مگر من فق '' <sup>(7) ا</sup>نیکن وہ مخص کہ کسی کام کے لیے گیااور واپسی کاارا دور کھتا ہے لینی قبل قیام جماعت \_ یو جیں جو مخص دوسری مسجد کی

جماعت کانتنظم ہوتواے چلاج نا جا ہے۔ <sup>(8)</sup> (عامہ کتب)

<sup>&</sup>quot;ردانمحتار"، كتاب الصلاة، ياب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أقصل المسجد، ح٢، ص ٢١ه.

<sup>« &</sup>quot;صغيرى"، قصل في أحكام المستحد، ص٧٠ ٣٠، وغيره.

و "الدرالمختر" و "ردالمحتار"، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أفصل المساحد، ح٢، ص٢٣٥.

<sup>· &</sup>quot;صغيرى"، فصل في أحكام المسجد، ص٢٠٧.

و "الدرالمختر" و "ردالمحتار"، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أفصل المساجد، ح٢٠ ص٢٢٥.

<sup>· &</sup>quot;صغيرى"، قصل في أحكام المسجد، ص ٣٠٢.

<sup>&</sup>quot;غنية المتمنى"، فصل في أحكام المسجد، ص ٢١٦. 0

<sup>&</sup>quot;عبية المتمنى"، أحكام المسجد، ص١١٣. 0

<sup>&</sup>quot;مر سيل أبي داود" مع "سس أبي داود"، باب ماجاء في الادال، ص٦٠. ø

<sup>&</sup>quot;عنية المتملى"، أحكام المسحد، ص١١٣ 8

مسلم ۱۳۰۰ اگراس وقت کی نماز پڑھ چکاہے، تواذان کے بعد مسجد سے جاسکتا ہے، گرظبر وعشایں اقامت ہوگئی تو نہ جائے ،نفل کی نیت سے شریک ہوجانے کا تھم ہے۔ (1) (عامہ کتب) اور باتی تین نمازوں میں اگر تکبیر ہوئی اور ریہ نہا پڑھ چکا ہے، تو باہرنکل جانا واجب ہے۔

قد تم هذا الجزء بحمد الله سبخته و تعالى وصلّى الله تعالى حبيبه واله وصحبه وابنه وحزبه اجمعين والحمد لله ربّ العلمين .

## تفريظ امام ابلسنت مجددما تدحاضرهمؤ يدملت طاجره اعلى حضرت قبلدردة الدمليد

بسم الله الرّحين الرّحيم الحمد لله وكفي وسلم على عباده الذين اصطفى لا سيما على الشارع المصطفى ومقتفيه في المشارع اولى الصّدق والصفا.

فقیر غفرلدالمولی القدیر نے بیرمبارک رسالہ بہار شریعت حصد سوم تصنیف لطیف اخی فی امتد ذی المجد وا پ و والطبع السلیم والفکر القویم والفضل والعلی مولان ابوالعلی مولوی تھیم مجمد المجدعلی قا دری برکاتی اعظمی بالمذہب والمشر ب والسکنی رزقد اللہ تعالی فی المدارین الحسنی مطالعہ کیا المحمد للمسلم صحیحہ برجی محققہ ملحمہ پرمشتل پایا۔ آج کل الیسی کتاب کی ضرورت تھی کہ عوام بھائی سیس اروو میں صحیح مسئلے پائیس اور گمرائی واغلاط کے مصنوع وظمع زیوروں کی طرف آئے ہے نہ اٹھا کیس مولی عزوج مصنف کی عمروعلم وفیض میں میں سمجھ مسئلے پائیس اور گمرائی واغلاط کے مصنوع وظمع زیوروں کی طرف آئے ہے نہ اٹھ نہ اٹھا کیس مولی عزوج مصنف کی عمروعلم وفیض میں برکت دے اور جریاب میں اس کتاب کے اور تھمیں اہل سنت میں برکت دے اور جریاب میں اس کتاب کے اور تھمیں کائی وشائی ووائی وصافی تالیف کرنے کی توفیق بخشے اور اٹھیں اہل سنت میں شرکع ومعمول اور دنیا وآئے شرت میں نافع ومقبول فرمائے۔ آھین

وَالْحَدَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحَبِه وَابْنِه وَحِرْبِهِ اَجُمَعِيْنَ امِيْن. ١٢ شَعْبَانُ الْمُعَظَّم ٤٣٣٤ هجرية عَلَى صَاحِبِهَا وَالِهِ الْكِرَامِ اَقْضَلُ الصَّلوةِ وَالتَّحِيَّةِ. امِيْن.



 <sup>&</sup>quot;غنية المتملي"، أحكام المسجد، ص ٦١٢ موغيرها.

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ط

## وتر کا بیان

حديث: صحيح مسلم شريف من بع عبدالله بن عباس رض الله تن عباس من الله تعالى عبد الله عبد الله على الله على الله عبد الله ع میں سویا تھا، حضور (مسی انڈنڈ ٹی عدی<sup>م</sup>لم) ہیرار ہوئے ،مسواک کی اور وضو کیا اور اس حالت میں آئیہ ﴿ إِنَّ فِسسَ بَحَسَلُقِ السَّسِمِ وَتِ وَ الْأَدْ صِي ﴾ (1) ختم سورہ تک پڑھی پھر کھڑ ہے ہو کر دور گعتیں پڑھیں جن میں قیام درکوع و بچود کوطویل کیا پھر پڑھ کرآ رام فر مایا یہاں تک کہ سرنس کی آواز آئی ، یو ہیں تین بار ہیں چیور کعتیں پڑھیں ہر یارمسواک ووضو کرتے اوران آئیوں کی تلاوت فر ہاتے پروتر کی تین رکھتیں پڑھیں۔ <sup>(2)</sup>

حديث! نيزاس بيس عبدالقد بن عمر رض الندت في حبرات مروى ، قرمات بيس من الثاقد في عبد اللم ارات كي نمازول ك آخريس وتريز حواور فرماتے بين: "صبح ہے جيشتر وتريز حو" (3)

حدیث معلی: مسلم وتر غدی وابن ماجدو غیرجم جابر رضی انترته ای منه سے راوی وقر ماتے بیل مسی انترته ای علیه وسم " مسلم اندیشه ہو کہ چھلی رات میں ندا تھے گا و واوّل میں پڑھ لے اور جے امید ہو کہ پچھلے کوا تھے گا وہ پچھلی رات میں پڑھے کہ آخر شب کی نماز مشہود ہے (لیعنی اُس میں ملنک رحمت حاضر ہوتے ہیں) اور بیافضل ہے۔" (4)

عديث ٢٤٣: ابوداود وتريزي ون في وابن ماجه مولى على رض التدنع في منه بساراوي ، كدرسول الله سي الله الله عيد وسلم فر مایا. الله وتر ہے وتر کومجوب رکھتاہے ،البذااے قر آن والو! وتر پڑھو۔ <sup>(5)</sup> اورای کے مثل جاہر وابو ہر بر ورمنی الله تعالی حبر سے مروی۔ حديث كتا ال: الوداود وتريّدي وائن ماجه خارجه بن حدّ اقديني الترت في منت راوي ، كه فرمات جي سلى الترتوا في عيدوسم: "المتدتعالى نے ایک تمازے تہاری مدوفر مائی کدوہ نمرخ اونوں سے بہترہے وہ وترہے ، القد تعالی نے اُسے عشاوطلوع فجر کے ورمیان میں رکھا ہے۔'' <sup>(6)</sup> بیرحدیث دیکرصحابہ رض اند تعانی عنم سے بھی مروی ہے،مشلاً معاذبن جبل وعبداللہ بن عمر وابن عب س و عقبه بن عامر جهني وغيرجم رضي اشتعالي منهم.

پ٢، بقرة: ١٦٤ 👂 "صحيح مسلم"، كتاب صلاة المسافرين، باب انتجاء ( بح، الحديث: ١٩١\_(٧٦٢)، ص ٣٨٧

<sup>···· &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل... إلح، الحديث: ١٥١،٧٥٠ ( ٢٥١)، ص٣٧٨.

<sup>«</sup>صحيح مسلم»، كتاب صلاة المسافرين، ياب من خاف أن لايقوم من اخر البيل. . إلح، الحديث: ٧٥٥، ص ١٣٨.

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب الوتر، باب ماجاء أن الوثر ليس بحتم، الحديث: ٢٥٤٥ ج٢، ص2 0

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الوتر، باب استحباب الوتر، الحديث ١٤١٨، ج٢، ص٨٨.

عديث 11: ترندي زيدين اسلم عي مرسل راوي ، كدرسول الله ملي الشيخ الديم فروايا: "جوور سوجائ توصيح كويره لي (1)

حديث ١٦٢١: امام احمراني بن كعب ساور دارجي اين عبس ساور اود ورزندي ام المومنين صديقه ساور شائی عبدالرحمن بن ایزے رض الله تعالی منهم سے راوی "رسول الله ملی الله تعالی علیه ولترکی پہلی رکعت میں منبیسے اسلم وَبّدک الْأَعْلَى اوردوسرِي مِنْ قُلُ يَالِيُهَا الْكَفِرُونَ اورتيسرى شِي قُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدُ رِرْ حَتَّ يَا (2)

حديث 11: احمد والوداود وحاكم بإفا دؤ تصحيح بريده رض التدت في عنه سے راوي ، كه رسول الله صلى الله تا في عيد وسم '' وتر تن ہے جو وتر ندپڑھے وہ ہم میں سے ٹیس، وتر تن ہے جو وتر ندپڑھے وہ ہم میں سے ٹیس، وتر تن ہے جو وتر ندپڑھے وہ ہم میں جیں " (3)

حديث 11: ابوداودوتر مذي داين ماجدا بوسعيد خدري رض الترتفاني منه اوي ، كدهنور (صلى الشقال عبيديهم) في من ''جووتر ہے موجائے یا بھول جائے ، توجب بیدار ہویایا دآئے پڑھ لے'' (<sup>4)</sup>

حديث 19وم: احمدونسائي ودارقطني بروايت عبدالرحمن بن ابزيع ابداورا بوداودونسائي الي بن كعب رض الله تعالى منم ے راوی ، که "صفورا قدر سلی الله تعالی عدوم مرس مرام مجرت وقد من بار منب خان المفلک الفلو فرس کتے اور تیسری باربلندآ وازے کہتے۔ اور (5)

## مسائل فقهيّه

وتر واجب ہے اگر سہوا یا قصداً نہ پڑھا تو قضہ واجب ہے اور صاحب تر تیب کے لیے اگر ہیدیاد ہے کہ نم زوتر نہیں پڑھی ہے اور وقت میں گنجائش بھی ہے تو تجرکی نماز فاسد ہے ،خواہ شروع سے پہنے یا دہویا درمیان میں یاد آجائے۔(6) (ورمختاروغیرہ)

- "جامع الترمدي"، أبواب الوتر، باب ماجاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينسناه، الحديث ٢٥٠٠ -٢١ ص ١٣١
  - "سس المسائي"، كتاب قيام البيل . إلخ، باب بوع آخر من القرأة في الوثر، الحديث ١٧٣٧، ص٢٢٠٢. Ø

و "حامع الترمدي"، أبواب الوتر، باب ماحاء في ما يقرأ به في الوتر، الحديث: ٢٦٦، ح٢، ص١٠

- "سس أبي داود"، كتاب الوتر، ياب فيمن لم يوتر، الحديث: ١٤١٩ ، ج٢، ص٨٩ 0
- "حامع الترمدي"، أبواب الوتر، باب ماحاء في الرجل ينام عن الوتر أوينساه، الحديث ٤٦٤ ٢٠ ص ٢٠
  - "سس أبي داود"، كتاب الوتر، باب في الدعاء بعد الوتر، الحديث: ١٤٣٠ م ٢٠ ص٩٠. 0
- و "سس النسائي"، كتاب قيام الليل... إلح، باب دكر الاختلاف على شعبة فيه، الحديث ١٧٣٣، ص٢٠٠٠
  - "الدرالمختار"معه"ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ح٢، ص٢٩ ٥٣٢ ـ ٥٣٢، وعيره .

مسئلها: وترکی نمی زبینه کریاسواری بر بغیرعذر نبیس بوسکتی \_ <sup>(1)</sup> ( در مختار وغیره )

ہوجائے ، نہ درود پڑھے نہ سلام پھیرے جیسے مغرب میں کرتے ہیں اُسی طرح کرے اورا گر قعد ہُ اُولی بھول کر کھڑا ہو گیا تولو نے ک اجازت نہیں بلکہ بحدہ سہوکرے \_ (2) (در مختار ، روالحمار)

هستله معنا: ونزکی تنیول رکعتوں میں مطلقاً قراءت فرض ہے اور ہرا یک میں بعد فاتحہ سورت ملانا واجب اور بہتریہ ہے كريك من سَبِّح اسُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ لِمَ إِنَّا الْوَلْمَا وومرى من قُلْ يَا يُهَا الْكَلِمُووْنَ تَيْرى من قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ پڑھے۔اور بھی بھی اور سور تی بھی پڑھ لے، تیسری رکھت میں قراءت سے فارغے ہوکر رکوع سے پہلے کا نول تک ہاتھ اُٹھ کرانلد ا كبركيج جيئ تحبيرتح يمديش كرتے بين مجر باتھ باندھ لے اور دعائے قنوت پڑھے، دعائے قنوت كايڑھنا واجب ہے اوراس ميں سکسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں، بہتر وہ دعا تھیں ہیں جو نبی سلی اند تعانی سید سلم ہے ٹابت ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھے جب بھی حرج نہیں ،سب میں زیادہ مشہور دُعا ہدہ۔

ٱللَّهُمُّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغُفِرُكَ وَ نُوْمِنْ بِكَ وَ نَتَوَكُّلُ عَلَيْكَ وَنُثِّيئ عَلَيْكَ الْحَيْرَ كُلَّهُ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَ نَخُلَعُ وَنَتُرُكُ مَنْ يُفْجُرُكَ \* اَللَّهُمُّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسُجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعِي وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشِي عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ط. <sup>(3)</sup>

اور بہتر بیہ ہے کہاس دعا کے ساتھ وہ دعا بھی پڑھے جوحضور اقدس ملی اللہ تن نی عدید ملم نے امام حسن منی اللہ تعالی مزر کو تعلیم فرمالَ وہ بیہے۔

ٱللَّهُمَّ اهْدِنِينَ فِينَ مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِينَ فِي مَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِينَ فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكُ لِي فِي مَا ٱعْـطَيْتَ وَقِينِي شَـرٌ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و الواعل، ج٢، ص٣٢٥، وغيره.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في منكر الوتر... إنخ، ج٢، ص٣٢٥، ø ياب سحود السهوء ص٦٦٢.

ترجمه اللي اہم جھے مدوطلب كرتے ہيں اور مغفرت جا ہے ہيں اور تھے پرائيان لاتے ہيں اور تھے پرتوكل كرتے ہيں اور ہر بھوں كى كے ساتھ تیری ٹنا کرتے ہیں اور ہم تیراشکر کرتے ہیں ناشکری ٹیس کرتے اور ہم جدا ہوتے ہیں اور اس مخص کوچھوڑتے ہیں جو تیرا گناہ کرے۔ اے القد (عزوجل)! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور مجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ووژتے اور سعی کرتے ہیں اور تیمری رحمت کے امیدوار ہیں۔اور تیمرے عذاب ہے ڈرتے ہیں بے شک تیمراعذاب کا فروں کو کینیخے والا ہے۔۱۲

تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ مُنبُحَانَكَ رَبُّ الْبَيْتِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالِهِ. (1)

اورایک دُعاوہ ہے جومونی علی رضی اندان الی عندے مروی ہے، کہ تی صلی اندانی علیہ بہلم آخروتر میں پڑھتے۔

ٱللَّهُمُّ إِيِّي ٱعُوِّدُ بِرَضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَٱعُودُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا الْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ. (2)

اورحضرت عمريض الله تنال عدعد الكحد بالكفار ملجق ك بعديه يرص تص

ٱللُّهُمُّ اعْفِرُلِي وَ لِللَّمُوِّمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَٱلِّفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَٱصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْتُصْرُهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اللَّهُمُّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ اَوُلِيَا نَكَ اللَّهُمُّ خَالِفُ بَيْنَ كَلِعَتِهِمُ وَزَلْزِلُ اَقْدَامَهُمُ وَانْزِلُ عَلَيْهِمُ بَاتُسَكَ الَّذِي لَمُ يُرَدُّ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجُرِمِيْنَ . (3)

دُ عائے تنوت کے بعد درود شریف پڑھٹا بہتر ہے۔ (<sup>4)</sup> (غنیہ وردالحمار وغیر بھا)

هستله ۱۲ دعائے قنوت آ ہستہ پڑھے امام ہو یا منفر دیا مقتدی، ادا ہویا قضا، رمضان میں ہویا اور دنول میں۔ (<sup>5)</sup>

- ترجمہ: اللی الوجھے ہدایت دے ان نوگوں پس جن کوٹو نے ہدایت دی اور عافیت دے ان کے زمرہ پس جن بیل تونے عاقبت دی اور میرا ولی ہو۔ اُن میں جن کا تو وی ہوا اور جو پچھوتو نے دیا اُس میں برکت و سے اور جو پچھے تو نے فیصلہ کر دیا اوسکے شرسے جھے بیا بیشک تو تھم کرتا ہے اور تھھ پر تھم نمیل کیا جاتا، پیشک تیرا دوست ذلیل نہیں ہوتا اور تیرا دشمن عزت نیس یا تا تو برکت وانا ہے تو یاک ہے ، اے بیت ( کعبہ ) کے مالک اورائقہ ( مزومل ) درود بھیجے نبی پراوران کی آل پر۔۱۲
- ترجمہ: اے اللہ (عزومل) میں تیری خوشنووی کی پناہ ما تکتا ہوں تیری ناخوش ہے اور تیری عافیت کی تیرے عذاب ہے اور تیری ہی بناہ مانگا ہوں تھوے (تیر مدعذاب سے ) میں تیری پوری شائیس کرسکتا ہوں جیسی تو نے اپنی شاکی ساا
- ترجمه، اے التد (عزوجل)! تو مجھے بخش دے اور موتنین ومومنات وسلمین ومسلمات کواوران کے دلول بی أخت پیدا كروے اوران ك آ لیس کی حالت درست کر دے اوراُن کوتُو اینے دعمن اورخودان کے دعمن برید د کر دے۔اےابقد ( عز دجل) اتو کفاراہل کیاب پرمعنت کر جو تیرے رسولوں کی تکتریب کرتے ہیں اور تیرے دوستوں ہے لڑتے ہیں ، الٰبی تُو ان کی بات میں مخالفت ڈ ال دے اوران کے قدموں کو ہٹا وے اوران براید وہ عذاب ناز س کر جوقوم بحریث سے والیس جیس ہوتا۔ ۱۲
  - 🗗 ···· "عنية المتملى"، صلاة الوتر، ص ١٤ ـ ٨ ١٤ ـ ٨ ١٠.
  - و "اندرانمخنار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطب في مكر الوتر... إلح، ج٢، ص٣٤،
    - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوثر و النوافل، مطلب في منكر الونر إلخ، ج٢، ص٣٦٥

مسكله ٥: جودعائة تنوت نديرُ ه سكي بديرُ هي

رَبُّكَ آلِنَا فِي اللُّمُنِيَا حَسَنَةً وَ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ كَمِـ (1) (عالمكيري) مسئله الا: اكرده ع وتوت يومنا بعول كياا ورركوع بن جلاكي توند قيام كي طرف لوف ندركوع بن يوهاورا كر قیام کی طرف لوٹ آیا اور قنوت پڑھااور رکوع نہ کیا ، تو نماز فاسد نہ ہوگی ، تکر گنہگار ہوگا اور اگر صرف الحمد پڑھ کررکوع میں چلا گیا تھ تو نوٹے اور سورت وقنوت پڑھے پھر رکوع کرے اور آخر میں بجد ہ سہوکرے۔ یو ہیں اگر الحمد بھول کیا اور سورت پڑھ لی تھی تولوٹے اور فاتحہ وسورت و تنوت پڑھ کر پھر رکوع کرے۔(2) (عالمگیری)

هستله عن الهم كوركوع من ياداً يا كه دعائة تنوت نبيس يرضي تو قيام كي طرف عود ندكر ب (3) ، پرنجي اگر كه را بهو كيااور وُ عا برحى توركوع كا عاده نه جاہيے (4) اورا كراعا ده كرليا اور مقتد يوں نے يہلے ركوع ميں امام كاساتھ نه ديا اور دوسراامام كے ساتھ کیا ، یا پہلارکوع امام کے ساتھ کیا دوسرانہ کیا ، وونوں حال میں ان کی نماز بھی قاسد نہ ہوگی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسكله A: تنوت وتر من مقتدى امام كى متابعت (6) كرے ، اگر مقتدى قنوت سے فارغ نه جواتھا كدا مام ركوع ميس چا کی تو مقتدی بھی امام کا ساتھ وے اور اگرا مام نے بے تنوت پڑھے رکوع کر دیا ورمقتدی نے ابھی پچھند پڑھا، تو مقتدی کواگر رکوع فوت ہونے کا اندیشہ ہو جب تو رکوع کروے، ورند قنوت پڑھ کر رکوع میں جائے اور اُس خاص وعا کی حاجت نہیں جو دعائے تنوت کے نام سے مشہور ہے ، بلکہ مطلقاً کوئی وُ عاجے تنوت کہ سکیس پڑھ لے۔(<sup>7)</sup> (عالمکیری ، روالحمار)

هستله 9: اگر شک ہوا کہ بیدرکعت پہلی ہے یا دوسری یا تبسری تو اس میں بھی تنوت پڑھےاور قعدہ کرے، گھراور دو رکھتیں پڑھےاور ہررکعت میں قنوت بھی پڑھےاور قعد و کرے۔ یو ہیں دوسری اور تیسری ہونے میں شک واقع ہوتو دونوں میں

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر، ج١، ص١١١ اے ہورے پر ور دگار! تو ہم کوونے بیس بھول کی دے (اور ہم کوآخرت بیس بھلائی دے) اور ہم کوجینم کے عذاب ہے ہیں۔ ۱۲

<sup>&</sup>quot;أنعتاوي الهندية"؛ كتاب الصلاة، الناب الثامن هي صلاة الوتر، ج١، ص ١١١ 0

<sup>.</sup> يعنى والهن شدكوفي 3

يحي ركوع نه تو تائے۔ 4

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثامر في صلاة الوتر، ح١، ص١١. 0

<sup>6</sup> 

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر، ح١، ص١١١

و "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب: الافتداء بالشافعي، ج٢، ص٠٤٠

قنوت يرشع\_(1) (ورمخار، عالمكيري)

مسئلہ 1: مجول کر پہلی یا دوسری میں دعائے قنوت پڑھ لی تو تیسری میں پھر پڑھے یہی راج ہے۔(2) (غنیہ ،طیہ ، بحر) مسلمان مسبوق امام كے ساتھ تنوت بڑھے بعد كونہ بڑھے اور اگرامام كے ساتھ تيسرى ركعت كے ركوع بيل ملہ توبعد کوجویز ھے گاس میں قنوت نہ پڑھے۔(3) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱: ونز کی نماز شافعی المذہب کے پیچے پڑھ سکتا ہے، بشر طیکہ دوسری رکعت کے بعد سلام نہ پھیرے ورند سیح نہیں اور اس صورت میں قنوت امام کے ساتھ پڑھے یعنی تیسری رکعت کے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب وہ شافعی اہ م یزھے۔(<sup>4)</sup>(عامهٔ کتب)

مسئله ان فجر مين اگرشافعي المذبب كي اقتراكي اوراس في اسيخ ندبب كيموافق تنوت يزها تويينه يزهي، بلكه ہاتھ نٹکائے ہوئے آئی دریے کے ارب ہے۔ (<sup>5)</sup> ( درمخی روغیرہ )

هستله ۱۲: وتر کے سواا ورکسی نمیاز بیل قنوت نہ پڑھے۔ ہاں اگر حادثہ عظیمہ واقع ہو تو فجر بیل بھی پڑھ سکتا ہے اور ظاہر سے کدرکوع کے بل قنوت پڑھے۔ (<sup>6)</sup> ( درمخارومموی <sup>(7)</sup> )

مسکر 10: وترکی نماز قضا ہوگئ تو قض پڑھنی واجب ہے اگر چہ کتنا ہی زمانہ ہو گیا ہو، قصداً قض کی ہویا بھولے سے قضا

- "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النواقل، ح٢، ص ٢٥.
- و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب انتامي في صلاة الوثر، ح١، ص١١.
- "عبية المتمني "، صلاة الوتر، ص ٤٣٦ و "البحرالرالق"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ح٢، ص٧٣ 0
  - "العناوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر، ج١، ص ١١١ 0
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ح٢، ص٥٣٨، وعيره 0

0

- "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ح٢، ص ٤١، و "العتاوي الرصوية"، ج٧، ص ٤٩٠. 6
- بہارشریعت ٹی اس جگہ درمختار وشرنیڈالی کا حوالہ بکھا ہے، لیکن ہم نے صدرالشریعہ کے فرمان کےمعابق'' درمختار وحوی'' کرویا۔ چنانچہ صدرالشريعه، بدرالطريقة حمرت على مدمنتي جمام يعلى المعلى عدرهمة الله القوى " فأوى امجدية"، جام عدا كو شيدش للحة بيرك. فقير نے بھارشر بعت میں بصورت نازله نماز فجر میں قنوت کاقبل رکوع ہونا تحریر کی محراس میں حوالہ شرنبلا لی کا دیا۔اس مسئلہ کی تحریر کے وفت بيه معلوم جوا كه شرنيلالي بعد الركوع كے قائل جيں۔اصل مسودہ بهار شريعت كا نكلوا كرديك كياس بيں يہلے بيرعبارت لكسي جو كي تنى كه تنوت نازلہ بعد الرکوع ہےا درشر نینا کی کا حوالہ اعلیٰ حضرت قدس سرۂ نے بعد الرکوع قلم زد کرا دیا اور بچائے اس کے قبل رکوع بنوا یا تکر فلطی سے شرمین کی جوحوال تحریریتی و وقلم زونیس ہوا،" لبذالوگوں کو جاہے کہ بھارشر بیت میں شرنیکا کی کوقلم ز دکر کے اس کی جگہ پرحموی لکھ لیں۔" ۱۲ منہ

ہوگئی اور جب قضا پڑھے، تواس میں قنوت بھی پڑھے۔البتہ قضا میں تحبیر قنوت کے لیے ہاتھ ندا ٹھنے جب کہ لوگوں کے سامنے پڑھٹا ہوکہ لوگ اس کی تقصیر پڑھلتے ہوں گے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری،ردالحزار)

مستلم ۲۱: رمضان شریف کے علاوہ اور دنوں میں وتر جماعت سے نہ پڑھے اور اگر تدا گی کے طور پر ہوتو کمروہ ہے۔(<sup>2)</sup>( درمخار )

مسکله کا: جے آخرشب میں جا گئے پراعماد ہوتو بہتریہ ہے کہ چیلی رات میں وزیز ھے، ورند بعدعشا پڑھ لے۔ (3) (عدیث)

مسئلہ ۱۸: اوّل شب میں وتر پڑھ کرسور ہا، پھر پچھلے کو جاگا تو دوبارہ وتر پڑھنا جائز نہیں اور توافل جتنے چاہے پڑھے۔(4)(غلیہ)

مسلم 19: وترك بعددوركت فل يرحنا بهترب، اس كى يهلى ركعت بين إذَا زُلْوِلَت، دوسرى بين قُلْ يا يُنْهَا الْكَلِية الْمَسْكَلِيهِ الْوَيْنِ بِرُحنا بهترب حديث بين به كُرْ الردات بين سُاتُهَا توية بجدك قائم مقام بوج كين كَنْ (5) يدمفها بين الطاويث من المعالمة الماديث من المعالمة الماديث من المعالمة المعالمة المعالمة الماديث المعالمة المعا

#### سنن و نوافل کا بیان

حدیث! میچیج بخاری شریف میں ابو ہر برہ وہی اند تعالی مدے مروی ، حضورا قدس میں اند تی بید وہ ہم رائے ہیں ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ، '' جومیرے کی ولی ہے وہ شمنی کرے ، اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا اور میرا بندہ کی شے ہے اُس قدر تقرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائف سے ہوتا ہے اور نوافل کے ذریعہ ہے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے ، یہ ل تک کہ اسے محبوب بنالین ہوں اور اگروہ جھے ہے سوال کرے ، تو اسے دول گا اور پناہ مائے تو پناہ دول گا۔'' (6) (الحدیث)

 <sup>&</sup>quot;العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر، ح١، ص١١١.

و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في مكر الوتر ﴿ إِلَح، ج٢، ص٣٣٥

 <sup>&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النواقل، ج٢، ص٤٠٦.

۱۵۰ انظر: "صحیح مسلم"، کتاب صلاة المسافرین، باب من خاف ان لا یقوم. الحدیث ۷۵۰، ص ۲۸۰

 <sup>&</sup>quot;غية المتملى"، صلاة الوتر، ص ٢٤٤.

المرجع السابق.

۳۵۰۰ "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب التواضع، الحديث. ۲۰۵۰ ح٤، ص۲٤٨.

#### (سنن مؤكده كا ذكر)

حديث العنا: مسلم وابوداودوتر غرى ونسائى ام الموضين ام حبيب رض الشاقى عنب سے راوى جضورا قدس ملى الشاق ال عديام فرماتے ہیں:''جومسلمان بندہ امتد (مزوم ) کے لیے ہرروز فرض کے علاوہ تطوّع (نقل ) کی بارہ رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا، چارظہرے پہلے اور دوظہر کے بعد اور دوبعد مغرب اور دوبعدعث اور دوقبل نماز فجر'' <sup>(1)</sup> اورر کعات کی تفصیل صرف تزیدی میں ہے۔ تزیدی ونسائی وابن ماجد کی روایت ام الموشین صدیقدرسی الله تعالی عها ہے مدے کہ "جوان برمحانظت كرے كا، جنت ميں داخل ہوگا\_" (2)

عديث الترفدي بين عبدالله بن عباس من الترتعال عبد العالم عبد المعالم الترسي الترسل الترسل الترقع الماية والمراجع فجر کے پہلے کی دور کھتیں ہیں اوراد بار جود مغرب کے بعد کی دو۔ اور (3)

#### (سنت فجر کے فضائل)

حديث : مسلم وترقدي ام المومين صديقة رض الله تعالى عب راوي ، فرمات جي سي الله تعالى عليه وسلم: " فيحرك دو رکعتیں د نیاد مافیہا ہے بہتر ہیں۔" (4)

صدیت ۲: بغاری وسلم وابوداودونسائی انتص سے راوی کہتی ہیں:' وحضور (سی انترنوالی میدوسم) ان کی جنتی محافظت فرماتے کی اور تھل تمازی نیں کرتے۔'' (5)

عديث ك: طبراني عبدالله بن عمر رضي الله تعانى عبدالله عن الوي ، كه ايك صاحب في عرض كي ، بإرسول الله (عزوجل و مسى الله تعانى عديد اللم)! كوئى اليه عمل ارشا دفر ما يئے كه الله تعالى مجھے أس ہے تقع و ہے؟ قرما یا ." فجر كى دوتوں ركعتوں كولا زم كراو، ان ميں برى فضيلت ہے۔" (6)

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب صلاة المسافرين، باب فصل السنى إلخ، الحديث، ١٠٢ـ(٧٢٨)، ص٣٦٧. و"حامع الترمدي"، أبواب الصلاة، باب ماحاء فيس صلى في يوم و لينة... إلح، الحديث: ١٥٠٩ ج١٠ ص ٢٤٠٠.

<sup>&</sup>quot;مس المسائي"، كتاب قيام الليل .. إلح، باب ثواب من صفى في اليوم و الليلة... إلخ، الحديث: ١٧٩١، ص٧٠٧. 8

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب التعسير، باب و من سورة الطور، الحديث: ٣٧٨٦، ج٥، ص١٨٧. 0

<sup>&</sup>quot;صحبح مسلم"، كتاب صلاة المسافرين، باب استحاب ركعني سنة الفجر.. إلح، لحديث: ٧٢٥، ص٣٦٥. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب التهجد، باب تعاهد ركعتي المحر... إلخ، الحديث. ١٦٩، ١١٦٩ - ١٠ ص٥٩٣. 0

<sup>··· &</sup>quot;الترغيب و الترهيب"، كتاب النواقل، الحديث: ٣، ج ١، ص٣٢٣.

حديث ٨: الويعلى باستاد صن أتعيس براوى ، كرفر مات بين سلى الله تعالى منيه وسم أن فَل هُوَ اللَّهُ أَحَدُ تَهَا فَي قرآن کی برابر ہےاور قُسلُ یا کَیُفِو اُون چوتھ کی قرآن کی برابراوران دونوں کو فجر کی سنتوں میں پڑھتے اور بیفر ، تے کہان میں زمانه کی غبتیں ہیں۔'' <sup>(1)</sup>

حديث 9: الوواووالو بريره رض التدق في منه ب روايت كرت بين ، كفر مات بين سلى الله قال عليه وسم : « فجر كي سنتيس شد چھوڑ و، اگر چہم برشمنوں کے گھوڑ ہے آ بڑیں۔" (2)

#### (سنت ظھر کے فضائل)

حدیث • 1: احمد وا بوداود وترندی ونسائی وائن ماجدام الموشین ام حبیبه رمنی اندند، بی عنها سے راوی ، که فر ماتے ہیں میں اند نعالی عید اسلم '' جو محف ظہر ہے ہملے جا را ور بعد میں جا ررکعتوں پرمحا قظت کرے ، اللہ تعالیٰ اس کوآگ پرحرام فرمادےگا۔'' (3) ترندی نے اس مدیث کوحسن سیجے غریب کہا۔

حديث ا: ابوداودواين ماجه ابواية بالصاري رضي القدتوني منه سراوي ، كفر مات بين مني الشقال عيد وملم! " ظهر س بہلے جارر کعتیں جن کے درمیان میں سلام نہ مجھرا جائے ،ان کے لیے آسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔'' (4)

حديث الترور نرى عبداللدين مائب رض الدندني مديد راوى محضور افترس سي الدن في عبد الم أفياب و هلي ك بعد نماز ظہرے بہے جارر کعتیں پڑھتے اور فرماتے '' پیالی ساعت ہے کہ اس میں آسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں ،الہذا میں محبوب رکھتا ہوں کہ اس میں میر اکوئی عمل صالح بلند کیا جائے۔" (5)

حديث ا: بزار في توبان رض الدتون من سوايت كى كردويبرك بعد جار ركعت برشي كوحضور (صى الدتون ما الماراكم) محبوب رکھتے ،ام الموشین صدیقة رضی اشتعالی عنبے نے عرض کی ، یارسول الله (عزد جل وسی اندت ال مدید اسم) المیس دیکھتی ہوں کہ اس وقت میں حضور (صلی انشانی عیدوسم)نماز محبوب رکھتے ہیں ، فرمایا: ''اس وقت آسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تبارک وتعالیٰ

<sup>&</sup>quot;الترعيب و انترهيب"، كتاب النوافل، الحديث: ٥٠ ج ١، ص ٢٢٤ و "المعجم الأوسط"، الحديث:١٨٦، ج١، ص٦٨.

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب التطوع، باب في تحقيقهما، الحديث: ٢٥٨ ١، ح٢، ص٣١. 0

<sup>&</sup>quot;سس المساتي"، كتاب قيام الليل... إلح، باب الاختلاف على اسماعيل بن أبي خالد، الحديث: ١٨١٣، ص ٢٠٠٠. 0

<sup>&</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب التطوع، باب الأربع قبل الظهر و بعدها، الحديث: ١٢٧٠، ج٢، ص٣٠. 4

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب الوير، باب ماجاء في الصلاة عند الروال، الحديث. ٧٧، ح٢، ص ٢٠

مخلوق كي طرف نظرٍ رحمت فره تابهاوراس نماز برآ دم ونوح وابرائهم وموى وعيسى عيبم الصلاة والسلام محافظت كرتے'' (1)

#### (سنت عصر کے فضائل)

حدیث ۱۲: احدوابوداودوتر ندی بافاده تحسین عبدالله بن عمر رضی اشتقال حبر عداوی ، فره تے بین سلی اشتقالی علیه دسم:

"القدتعالى الشخص پررتم كرے، جس تے عصرے بہلے جار ركعتيں پڑھيں۔" (3)

عديث كا: ترندى مولى على رض الله تدنى مدين راوى ، كه " حضور (سلى الله تدان عديد ملم) عصر سے بہلے جار ركعتيس برا

كرتے " (4) اور ابوداودكى روايت يس بےكددو يز هے تھے (5)

صدیث ۱۹۵۸: طیرانی کبیر میں ام المؤخین ام سلمہ دہنی اند تعالی مہا ہے داوی ، کہ دسول اللہ سی اند تعالی عبد بعم فر ماتے ہیں: '' جوعصر سے بہید چارر کھتیں پڑھے ، اللہ تعالی اس کے بدن کوآگ پر حرام فر ماوے گا۔'' (6) دوسری روایت طیرانی کی عمر و بین عاص رضی اند تعالی مند ہے ، کہ '' حضور (سلی اند تعالی عبد یکم ) نے مجمع صحابہ میں جس میں امیر الموثین عمر بن خطاب رضی اند تعالی مند مجمع منظے ، فر مایا: ''جوعصر سے بہلے چار رکھتیں پڑھے ، اُسے آگ نہ چھوے گی۔'' (1)

#### (سنت مغرب کے فضائل)

حدیث ۲۰ و ۲۱: رزین نے کھول ہے مُرسلا روایت کی کے فرماتے ہیں:''جوفض بعد مغرب کلام کرنے ہے پہنے وورکعتیں پڑھے، اُس کی نماز علیین میں اٹھ کی جاتی ہے۔'' اور ایک روایت میں'' چار رکعت ہے۔'' نیز انھیں کی روایت

- "مسد البرار"، مسد ثوبال رصى الله تعالىٰ عنه، الحديث ٤١٦٦ ج ١٠٠ ص ١٠٢.
  - "المعجم الأوسط" للطبراني، باب الميم، الحديث: ١٣٣٢، ج٤، ص٣٨٦
- "سس أبي داود"، كتاب التطوع، باب الصلاة قبل العصر، الحديث. ١٧٧١، ح١٠ ص٣٥.
- الحامع الترمدي"، أبواب الصلاة، باب ماحاء في الأربع قبل العصر، الحديث ٢٩٠٤، ح١٠ ص ٤٣٧.
  - "سس أبي داود"، كتاب التطوع، باب الصلاة قبل العصر، الحديث: ١٢٧٧، ح٢، ص٣٥.
    - 6 .... "المعجم الكبير"، الحديث: ١١١، ج ٢٣٠ ص ٢٨١.
    - "المعجم الأوسط"، باب الألف، الحديث: ١٢٥٨، ج ٢٠ ص٧٧.

حذیفہ رضی انتہ تعالی عنہ ہے ، ' اس میں اتنی بات زیادہ ہے کہ فر ماتے تھے مغرب کے بعد کی دونوں رکھتیں جد پڑھو کہ وہ فرض كساتھ پيش ہوتی ہيں۔" (1)

**حدیث ۲۲:** تر ندی وابن ماجدا بو ہر مرہ دہنی اند تعالی عنہ سے راوی ، کہ فرماتے ہیں '' جو مخص مغرب کے بعد چھر کھنیس پڑھےاوران کے درمیان ٹس کوئی پُری بات نہ کہے، تو بارہ برس کی عبادت کی برابر کی جو تیں گی۔'' (<sup>2)</sup>

عدیث ۲۳ : طبرانی کی روایت عمار بن یاسر رضی الله تعالی حباے ہے کہ فرماتے ہیں: ''جومغرب کے بعد چھ رکعتیں یڑھے،اس کے گناہ بخش دیے جا کیں گے،اگر چہ مندر کے جماگ برابر ہوں۔" (3)

عديث ٢٢٠: ترزى كى روايت ام المونين صديقدر شي الله تعالى ونها سے بيد جوم غرب كے بعد بيس ركعتيس راجع، الله تعالى اس كے ليے جنت بي ايك مكان بنائے گا۔ " (4)

حدیث ٢٥: ابوداود كى روايت أميس سے ب، كوفر ماتى بين: عشاكى فماز يرده كر ني سلى مدند كى مدرام ميرسد مكان میں جب تشریف لاتے تو'' جاریا چھر کعتیں پڑھتے۔'' <sup>(5)</sup>

#### مسائل فقهيه

سنتیں بعض مؤکدہ ہیں کہ شریعت میں اس پر تا کیدآئی۔ بلاعذرا یک باربھی ترک کرے تومستحق ملامت ہے اور ترک کی عادت کرے تو فاسق ،مردودالشہا دۃ مستحق نار ہے۔ (<sup>6)</sup>اور بعض ائمہ نے فرمایا ؛ که 'وو کمراہ کفہرایا جائے گا اور گنهگار ہے ،اگر چہ اس كا كناه واجب كرزك سے كم ب-" كلوح بي ب، كداس كا ترك قريب حرام كے ب- اس كا تارك متحق بك مع ذ الله! شفاعت ہے محروم ہوجائے كەحمئوراقدس سلى الله تغالى عبدوسلم نے فرمایا: " جوميرى سنت كوترك كرے گا، اسے ميرى شفاهت ند ملے گی۔'' سنت مؤکدہ کوسنن البدی بھی کہتے ہیں۔

دوسری تشم غیرمؤ کدہ ہے جس کوسنن الزوائد بھی کہتے ہیں۔اس پرشریعت بیں تاکید نہیں آئی، بھی اس کومتحب اور

<sup>&</sup>quot;مشكاة المصاييح"، كتاب الصلاة، باب السس و قصائلها، الحديث ١١٨٤ ١ ، ١١٨٥ م ٢٠ ص ٣٤٥.

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أبو اب الصلاة، باب ماحاء في قصل التطوع... إلح، الحديث. ٤٣٩ - ١ - ١ ص ٤٣٩ 0

المعجم الأوسط"، باب الميم، الحليث: ٧٢٤٥ ج ٥٠ ص٢٥٥٠.

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أبواب الصلاة، باب ماحاء في فضل التطوع... إلح، الحديث ٤٣٥، ح١، ص٤٣٩. 0

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب التطوع، ياب الصلاة بعد العشاء، الحديث: ١٣٠٣ ، ح٢، ص٤٧. 0

یعنی اس کی گواہی قابل تبول نہیں اور جہنم کا حقد ارہے۔ 6

به المرابع المديدة من (4) (4)

مندوب بھی کہتے ہیں اورنفل عام ہے کہ سنت پر بھی اس کا اطلاق آیا ہے اور اس کے غیر کو بھی نفل کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ نے کرام باب النوافل میں سنن کا بھی ذکر کرتے ہیں کے نقل ان کو بھی شامل ہے۔ <sup>(1)</sup> (ردالحتار) لبذانفل کے جتنے احکام بیان ہوں کے وہ سنتوں کو بھی شال ہوں گے،البتدا گرسنتوں کے لیے کوئی خاص بات ہوگی تو اس مطلق تھم سے اس کوا لگ کیہ جائے گا جہاں استثنانه بوءاك مطلق تحكم فل مين شامل مجميس-

مسئلها: سنت مؤكده يه بي \_

- (۱) دورکعت ٹماز فجرے پہلے
- (۲) چارظهرك بهلے، دوبعد
  - (۳) دومفرب کے بعد
  - (س) ووعشاكے بعداور
- (۵) جارجعدے پہلے، جار بعد یعنی جعد کے دن جمعہ پڑھنے والے پرچودہ رکعتیں ہیں اورعلاوہ جمعد کے باتی دنوں میں ہرروز بارہ رکعتیں۔<sup>(2)</sup> (عامہ کتب)

مسلماً: الفنل بيب كه جمعه كے بعد جار پڑھے، مجرد و كه دونوں عديثوں پرعمل ہوجائے۔<sup>(3)</sup> (غديه )

هسکار ا: جوشتیں جارر کعتی ہیں مثلاً جمعہ وظہری تو جاروں ایک سلام ہے بڑھی جا کیں گی بعنی جاروں بڑھ کر چوتھی کے بعد سلام پھیریں، پنہیں کہ دووور کعت پرسلام پھیریں اور اگر کسی نے ایسا کیا توسنتیں ادا نہ ہو کیں۔ یو ہیں اگر چار رکعت کی منت مانی اور دو دو رکعت کر کے جار پڑھیں تو منت پوری نہ ہوئی، جکہ ضرور ہے کہ ایک سلام کے ساتھ جاروں پڑھے۔ (4) (درمختاروغيره)

مسئلہ ا: سب سنتوں میں توی ترسنت فجر ہے، یہاں تک کہعض اس کو واجب کہتے ہیں اور اس کی مشر دعیت کا اگر کوئی اٹکارکرے تو اگر شبہۃ یا براہ جہل ہوتو خوف گفر ہےاورا گر دانستہ بلاشہہ ہوتو اس کی تحلیمرکی جائے گی ولہٰذا پیشنیس بلاعذر نہ بیٹھ کر ہوسکتی ہیں نہ سواری پر نہ چلتی گاڑی پر ،ان کا تھم ان باتوں میں بالکل مثل وتر ہے۔ان کے بعد پھرمغرب کی سنتیں پھرظہر

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في السنة وتعاريفيها، ح١، ص ٢٣٠ ،وعيره 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النواقل، ج٢، ص٥٤٥. 0

<sup>&</sup>quot;غتية المتملي"، فصل في النواقل، ص٣٨٩. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النواقل، ح٢، ص٤٥، وغيره.

بهداتر المنت عديمان (4)

کے بعد کی پھرعث کے بعد کی پھرظہر ہے پہلے کی سنتیں اور اصح یہ ہے کہ سنت نجر کے بعد ظہر کی پہلی سنتوں کا مرتبہ ہے کہ حدیث میں خاص ان کے بارے میں فرمایا کے ''جوانھیں ترک کرےگا ،اُ سے میری شفاعت ندیہنچے گی۔'' (۱) (روالحنا روغیرہ) مسئلہ ۵: اگر کوئی عالم مرجع فتویٰ ہو کہ فتویٰ دینے ہیں اے سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملیا تو فجر کے علاوہ ہاتی سنتیں

تزك كرسكتا ہے كداس وقت اگر موقع نبيس ہے تو موقوف ركھے، اگر وقت كے اندر موقع ہے يڑھ لے ورند معاف ہيں اور فجر كى سنتیں اس حالت میں بھی ترک نہیں کرسکتا۔ (<sup>2)</sup> (ورمختار ، روالحتار )

مسکلہ ؟: فجر کی نماز قضا ہوگئ اور زوال ہے پہلے پڑھ لی توسنیں بھی پڑھے ورنہ ہیں علاوہ فجر کے اور سنیں قضا موکنیں توان کی قضانہیں <sub>۔ (3)</sub> (ردالحی ر)

مسكله عن ووركعت نقل يريشهاور بيكمان تفاكه فجر طلوع نه جونى بعد كومعلوم جواكه طلوع جو يحي تقى تويير كعتيس سنت فجر کے قائم مقام ہوجائیں گی اور چار رکعت کی نیت بائدھی اور ان میں دو پیچیلی طلوع فجر کے بعد واقع ہوئیں توبیسنت فجر کے قائم مقام ند ہول کی۔(4) (روالحتار)

مستله ٨: طلوع فجرے پہلے سنت فجر جائز نہیں اور طلوع میں شک ہوجب بھی تاج تز اور طلوع کے ساتھ ساتھ شروع کی توجا تزہے۔(5) (عالمکیری)

مسلد 9: ظہر یا جعدے پہلے کی سنت فوت ہوگئی اور قرض پڑھ لیے تو اگر وقت باقی ہے بعد فرض کے پڑھے اور افضل سے کہ چھا سنتیں بڑھ کران کو بڑھے۔(6) (فتح القدير)

مسكله 1: فجر كي سنت قضا بوكني اور فرض بيزه ليے تو اب سنتوں كي قضائبيں البيته امام محمد رحمہ اندنده في ماتے ہيں: كه طلوع " فنآب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے۔ <sup>(7)</sup> (غلیہ )اورطلوع سے چیشتر <sup>(8)</sup> بالا تفاق ممنوع ہے۔ <sup>(8)</sup> (ردالحتار) آج کل

- "ردالمحتارا"، كتاب الصلاة، ياب الوتر و النوافل، مطلب في السس و النوافل، ح٣، ص٤٨ ٥٠. ٥٥٠. 0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوثر و النوافل، مطلب في المنس و النوافل، ج٢، ص٤٩٠. 0
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في السس و النوافل، ح٣، ص ٥٥٠. 8
    - المرجوم السابق. 0
    - "انفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في الواقل، ح١، ص١١، 0
    - "فتح القدير"، كتاب الصلاة، باب ادراك الفريصة، ج١، ص١٦، و باب النواهل، ص٣٨٦ 6
      - » "غنية المتمني "، فصل في النو اقل، ص٣٩٧. 0
        - ۔ لیمنی سُورج نکلنے سے پہلے۔ 8
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في السس و النوافل، ح٣، ص ٥٥٠. 0

يُّيُّ مُولس المدينة العلمية(رادتاءالي)

ا کنژعوام بعد فرض فوراً پڑھ لیا کرتے ہیں ہے ناجا کزہے، پڑھنا ہوتو آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پڑھیں۔

مسئلہ اا: قبل طلوع آفآب سنت فجر قضایز ھنے کے لیے یہ حیلہ کرنا کہ شروع کر کے تو ژوے پھرا دا کرے بینا جائز

ہے۔سنت فجر پڑھ کی اور فرض قضا ہو گئے تو قضا پڑھنے میں سنت کا اعادہ نہ کرے۔ <sup>(1)</sup> (غنیہ )

مسلم 11: فرض تنها رئے جے جب بھی سنتوں کا ترک جائز نہیں ہے۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری) سنت فجر کی پہلی رکعت میں الحمد ك بعد سورة كافرون اورووسرى من قُلُ هُوَ اللَّهُ رِهُ حمَّاست بـ (3) (غديه وغيره)

مسئله 11: جماعت قائم ہونے کے بعد کی نظل کا شروع کرنا جا تزنبیں سواسنت فجر کے کہ اگر بیجانے کے سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی ،اگر چہ قعدہ ہی میں شامل ہوگا تو سنت پڑھ لے مگرصف کے برابر پڑھنا جا ترنہیں ، بلکہ اپنے گھر پڑھے یا بیرون مجدکوئی جگہ قابل نماز ہوتو وہاں پڑھے اور میمکن نہ ہو تو اگرا ندر کے حصہ میں جماعت ہوتی ہو تو ہا ہر کے حصہ میں پڑھے، باہر کے حصہ میں ہو تو اندراورا گراس مسجد میں اندر باہر دو درجے نہ ہوں تو ستون یا پیڑ کی آ ڑ میں پڑھے کہ اس میں اور صف میں حائل ہوجائے اورصف کے پیچیے پڑھنا بھی ممنوع ہے اگر چەمف میں پڑھنازیا دو کراہے۔

آج کل اکٹرعوام اس کا بالکل خیال نہیں کرتے اور ای صف میں تھس کرشروع کر دیتے ہیں ہے تا جائز ہے اور اگر ہنوز جماعت شروع نه ہوئی تو جہاں جا ہے شتیں شروع کرے خواہ کوئی سنت ہو۔ (4) (غنیہ )

مكرجانا ہوكہ جماعت جلد قائم ہونے والى ہاورياس وقت تك سنتول سے فارغ ند ہوگا توالي جكدند برسے كداس كے سبب صف قطع ہو۔

مسئلہ ۱۲: امام کورکوع میں پایا اور بینبیں معلوم کہ بہلی رکعت کا رکوع ہے یا دوسری کا تو سنت ترک کرے اور مل ج ئے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئله 10: اگر وقت میں گنب کش ہواور اس وقت نوافل محروہ نہ ہوں تو جتنے نوافل جاہے پڑھے اور اگر نماز فرض یا

جماعت جاتی رہے گی تو نوافل میں مشغول ہونا نا جائز ہے۔

 <sup>&</sup>quot;عية المتملى"، فصل في النوافل، ٣٩٨.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل؛ ح١٠ ص١١٠.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ح١٠ ص١١.

و "غنية المتملي"، فصل في النوافل فروع لو ترك، ص٣٩٩.

 <sup>&</sup>quot;" "غية المتملى"، فصل في الوافل، ٣٩٦.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب العاشر في ادراك الفريضة، ج١٠ ص ١٠٠

بهاور العت حديدام (4)

هستله ۱۲: سنت وفرض کے درمیان کلام کرنے ہے استح بیہ ہے کہ سنت باطل نہیں ہوتی البتہ تواب کم ہوجا تا ہے۔ يجي عَلَم برأس كام كام جومنا في تحريمه ب- (1) ( تنوير ) الريح وشرا (2) يا كلهاني بين مشغول بواتواعاده كرير بال سنت بعديد میں اگر کھانالایا گیااور بدمزہ ہوجانے کا اندیشہ ہو کھانا کھالے پھرسنت پڑھے گروفت جانے کا اندیشہ ہوتو پڑھنے کے بعد کھاتے اور بلاعذرسنت بعدید کی بھی تا خیر مروہ ہے اگر چدادا ہوجائے گی۔(3) (روالحار)

هستله 1: عشاوعمر کے پہلے نیزعشا کے بعد جار جار کعتیں ایک سلام سے پڑھنامستحب ہواور بیجی اختیار ہے كرعشاك بعددون روح متحب ادا موجائ كاربوج بن ظهرك بعد جار ركعت روعتام سحب كرحديث من فرمايا:

'' جس نے ظہرے بہنے جارا ور بعد بیں جار پرمجا نظت کی ،اللہ تعالیٰ اُس پرآگ حرام فرما دے گا۔'' (4)

علامہ سید طحطا وی فرماتے ہیں کہ سرے ہے آگ جس داخل ہی نہ جو گا اور اُس کے گناہ من ویے ج کیں گے اور جواس پر

مط لہات ہیں اللہ تع کی اُس کے فریق کوراضی کردے گایا بیرمطلب ہے کہا ہے ایسے کا موں کی توفیق دے گاجن پرسز اندہو۔<sup>(5)</sup> اورعلامہ شامی فروت ہیں کہ اُس کے لیے بشارت ہے: کہ "معادت براس کا فاتمہ ہوگا اور دوز خ میں نہ جائے گا۔" (6)

**مسئله ۱۸**: سنت کی منت مانی اور پڑھی سنت اوا ہوگئی۔ یو ہیں اگر شروع کر کے تو ژوی پھر پڑھی جب بھی سنت اوا بوگی\_(7) (ورفق روروالی)ر)

مسکلہ19: تقل نمازمنت مان کر بڑھنا بغیرمنت کے بڑھنے ہے بہتر ہے جب کہ منت کسی شرط کے ساتھ نہ ہو، مثلاً فعال يهار يجي جوجائے گا تواتن نماز پر معول گااور سنتوں ميں منت نه مانتا افضل ہے۔<sup>(8)</sup> (روالحتار)

مسكله \* البعد مغرب جدر كعتيس مستحب بين ان كوصلاة الاوّابين كهتم بين ،خواه ايك سلام بي سب برّ هي ما دو ي يا

التوير الأبصار" و "الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوثر و النوافل، ح٢، ص٨٥٥. 0

ليتني خريد وفروشت\_ 0

<sup>&</sup>quot;ودالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و البوافل، مطلب في تحية المستحد، ح٢٠ ص٩٥٥ 0

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب الصلاة، الحديث: ٤٢٧، ح١، ص٤٣٥. 0

<sup>&</sup>quot;حاشية الطحطاوي على الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و البوافل، ح١، ص ٢٨٤ 8

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الوتر و النوافل، مطلب في السس و النوافل، ح٢، ص٤٠٥ 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب انصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث مهم; في الكلام على الضجعة بعد سنة انعجر، ح٢، Ø

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في الكلام على حديث النهي عن الندر، ح٢، ص٦٢٥.

مسئلہ ۲۱: ظہر ومغرب وعشائے بعد جومتحب ہے اس میں سنت مؤکدہ دافل ہے، مثلاً ظہر کے بعد جار پڑھیں تو مؤکدہ ومستحب دونوں ادا ہوگئیں اور یوں بھی ہوسکتا ہے کہ مؤکدہ ومستحب دونوں کوایک سلام کے ساتھ ادا کرے بعنی جار رکھت برسلام پھیرے۔(<sup>2)</sup> (فتح القدیر)

هستله ۲۲: عشائے بلکی سنتیں جاتی رہیں توان کی قضانہیں پھر بھی اگر بعد میں پڑھے گا تونفل مستحب ہے، وہ سنت مستجہ جونوت ہوئی ادانہ ہوئی۔<sup>(3)</sup> (ورمختار، ردانجتار)

مسلم ۲۳: دن کے نقل ش ایک سلام کے ساتھ جا ررکعت سے زیادہ اور رات ش آٹھ رکعت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے اور افضل میہ ہے کہ دن ہویا رات ہوجا رجا ررکعت پرسلام پھیرے۔ (4) (درمخار)

هستلی ۱۳۳۳: جوسنت مؤکده چارر کعتی ہے اس کے قعدہ اولی جس صرف التجات پڑھ اگر بھول کر درودشریف پڑھ ایا اوسیدہ سیک اور آغو ڈ بھی ند پڑھ اور ان کے علاوہ اور سیدہ سیوکر سے اور ان سنتوں جس جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو شیعوں رکعت جس سید سین سید کے اور آغو ڈ بھی پڑھے، اور چارر کھت جس سید کے اور آغو ڈ بھی پڑھے، اور چارر کھت جس سید کے بعد قعدہ اولی جس درود پڑھے بیر طبیکہ دور کعت کے بعد قعدہ کیا ہوور نہ پہلا سید کے اور آغو ڈ کائی ہے، منت کی نماز کے بھی قعدہ اولی جس درود پڑھے اور تیسری جس شاق تعود ۔ (5) (در مختار)

مسئلہ ۲۵: چار رکعت نقل پڑھے اور قعد ہُ اوئی فوت ہو گیا بلکہ قصد اُ بھی ترک کرویا تو نماز باطل نہ ہوئی اور بھول کر تیسر کی رکعت کے بیے کھڑا ہو گیا تو عود نہ کرے اور تجد ہُ سہو کرلے نماز کاٹل اوا ہوگی ، اگر تین رکعتیں پڑھیں اور دوسری پر نہ بیٹھا تو نمی ز فاسد ہوگی اور اگر دور کعت کی نبیت با ندھی تھی اور بغیر قعدہ کیے تیسر کی کے لیے کھڑا ہوگی تو عود کرے ورنہ فاسد ہوجائے گی۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسلم ١٢٦: نمازين قيام طويل موناكثرت ركعات عاضل بيعنى جب كدس ونت معين تك نماز يرهنا جاب

<sup>🚺 &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطنب في النس و النوافل، ج٢، ص٤٧٠.

 <sup>&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الصلاة، باب النواقل، ج١، ص٢٨٦.

۵ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب إدراك العريصة، مطلب: هل الإساء ه دون الكراهة .. إلخ، ح٢، ص ٢٦١.

 <sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب العبلاة، باب الوثر و النواهل، ج٢، ص٠٥٥.

<sup>🗗 -</sup> المرجع السابق، ص ٢٥٥.

العتاوى الهدية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ج١٠ ص١١٣

مثلاً دورکعت میں انتاونت صرف کر دیتا جار رکعت پڑھنے ہے افضل ہے۔ (<sup>1)</sup> ( ورمخار، روالحنار )

مسكدكا: نقل في زكر في يوحنا افضل ب يمر

- (۱) زاوتگو
- (٢) حجية المسجداور
- (۳) والپسی سفر کے دولفل کہان کو مسجد میں بڑھتا بہتر ہے اور
- (٣) احرام كى دوركعتيس كه ميقات كزويك كوئى مسجد جو تواس من يزهنا بهتر باور
  - (۵) طواف کی دور کعتیں کے مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں اور
    - (٢) مخلف كالواقل اور
    - (2) سورج کبن کی نماز که مجد میں بڑھے اور
- (٨) اگريد خيال ہوكه كمرجاكركاموں كى مشغولى كے سبب نوافل فوت ہوجائيں سے يا كھريش جى ند كے كااور خشوع کم ہوجائے گا تومجد ہی میں پڑھے (2) (روالحار)

مسئلہ ۱۲۸: نقل کی ہررکھت میں امام ومنفر دیر قراء ت فرض ہا ورا گر متقندی ہوا کر چے فرض پڑھنے والے کے ویجھیے اقتداکی ہوتوامام کی قرامت اس کے لیے بھی کافی ہے اس پرخود پڑ صنائیں۔(3) (درمختار، روالحتار)

مسئلہ ۲۹: نقل نماز قصد انشروع کرنے ہے واجب ہوجاتی ہے کہ اگر تو زدے کا قضایر هنی ہوگی اور اگر قصد اشروع نه کی مثلہ بیگمان تھا کہ فرض پڑھنا ہے اور فرض کی نبیت ہے شروع کیا مجریاد آیا کہ پڑھ چکا تھا تو اب بیفل ہے اور تو ڑ دینے ے قضا واجب نہیں بشرطیکہ یا وآتے ہی تو ژ وےاور یا وآنے پراس نماز کو پڑ ھٹاا فقیار کیا تو تو ژ دینے ہے قضا واجب ہوگی۔<sup>(4)</sup> (در مخار، ردا محار)

مسئله والما الربال تصديماز فاسد موكى جب بحى قضاواجب بمثلاً تيم سے پڑھ رہا تعااورا ثنائے نماز (6) ميں يانى بر

- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب قولهم كل شفع من النفل الصلاة ليس مطردا،
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و البواقل، مطلب. فولهم كل شفع من البقل الصلاة ليس مطردا، ح٢، ص٩٢، 0
  - "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الوتر و النواقل، مطلب في صلاة الحاجة، ح٢، ص٧٧٥. 0
- ··· "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة الحاحة، ج٢، ص٧٤٥٠٥. 0
  - لیعتی تماز کے دوران۔ 0

به وتر العت عديما أم (4)

قادر ہوا۔ یو ہیں نفل پڑھتے میں عورت کو حض آگیا تو تضاوا جب ہوگئی بعد طہارت قضا پڑھے۔ <sup>(1)</sup> ( در مختار ، روالحتار ) مسئلہ اس: شروع کرنے کی دوصورتیں ہیں ایک یہ کہ تحریمہ باندھے دوسری یہ کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا بشرطیکہ شروع سیحے ہواورا گرشروع سیحے نہ ہومثلاً انتی یاعورت کے پیچھے افتداک یا بے وضونا پاک کپٹروں میں شروع کر دی تو قضا واجب شاموك \_(2) (روالحزار معالمكيري)

مسئلہ ٣٢: فرض پڑھنے والے كے يہيے نقل كى نيت سے شروع كى چرياد آيا كديد فرض مجھے پر هنا ہے اور تو رُ کراسی فرض کی نبیت سے افتذا کی جو وہ پڑھ رہاتھا یا تو ژکر دوسر لےنفل کی نبیت کر کے شامل ہوا تو اُس نفل کی قضا واجب نہیں <sub>-</sub>(3) (ورعثار)

مسئله الساع: طلوع وغروب ونصف النهار كے دفت نمازنفل شروع كى تو داجب بے كەتو زوے اور وفت غير مكروه ميس قضایز ھے اور دوسرے وفت مکروہ میں قضایز ھی جب بھی ہوگئی مگر گن ہ ہوا اور پوری کر لی تو ہوگئی مگر وفت مکروہ میں پڑھنے کا گناہ ہوا، بلاوجہ شرعی نقل شروع کر کے تو ژو بینا حرام ہے۔ <sup>(4)</sup> (ردالحتا روغیرہ)

مسئلہ اس : نقل نماز شروع کی اگر چہ جارگ نیت باندھی جب بھی دوہتی رکعت شروع کرنے والاقر اردیا جائے گا کہ نقل کا ہر فع (لینی دورکعت)علیحدہ علیحدہ نماز ہے۔(5) (عالمگیری)

مسئله ٣٥: حيار ركعت نفل كي نبيت باندهي اور هفع اوّل يا ثاني بين تورُ دي تو دور كعت قضا واجب موكي مرشفع جاني تو ژنے سے دور کعت قضا واجب ہونے کی بیشر ط ہے کہ دوسری رکعت پر تعد و کر چکا موور نہ جار قضا کرنی ہوں گی۔ (<sup>6)</sup> (درمخار) مسئلہ اسن: سنت مؤکدہ اور منت کی نماز اگر جار رکعتی ہوتو تو ژنے ہے جار کی قضا دے۔ یو ہیں اگر جار رکعتی فرض پڑھنے والے کے چیچےنفل کی نبیت بائد حمی اور تو ڑ دی تو چار کی قضا واجب ہے۔ پہلے شفع میں تو ڑی یا دوسرے میں۔<sup>(7)</sup> (ورمختاروغيره)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و اللوافل، مطلب في صلاة الحاجة، ح٢، ص٧٧٥

المرجع السابق، ص٧٤ه، و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب التاسع هي النواهل، ح١٠ ص١١. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ياب الوتر و الوافل، مطلب في صلاة الحاجة، ج٢، ص٧٤٥ 8

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة الحاجة، ج٢، ص٧٦ه، وعيره ø

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ح١٠ ص٣١٠ 6

<sup>... &</sup>quot;الدرالماحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج٢، ص٧٧ه. 6

المرجع السابق، ص٧٨ه، وغيره.

سنمن ولواقل كامياز

مسئلہ کمن و میں ندی یا پہلی دومیں سے ایک اور جاروں میں قراءت ندی یا پہلی دومیں یا پہلی دومیں ندی یا پہلی دومیں سے ایک دومیں سے ایک دومیں سے ایک دومیں سے ایک میں ہے۔ ایک میں سے ایک رکھت میں ندگی یا پہلی دونوں اور پھیلی میں سے ایک میں قراءت جھوڑ دی توان چیصورتوں میں دورکھت قضا واجب ہے۔ اور اگر پہلی دومیں سے ایک اور پھیلی دومیں سے ایک میں اور پھیلی کی دونوں میں قراءت چھوڑ دی توان صورتوں میں جا ردکھت قضا واجب ہے۔ (1) (عامہ کتب)

مسئلہ ۳۸: اگر دورکعت پر بغذر تشہد جیٹھا پھرتو ڑوی تواس صورت میں بالکل قضانہیں بشرطیکہ تیسری کے لیے کھڑا نہ ہوا ہوا در پہلی دونوں میں قراءت کر چکا ہو۔ <sup>(2)</sup> ( درمختار ) گر بوجہ ترک واجب اس کے اعادہ کا تھم دیا جائے گا۔

مسئلہ استا، نظل پڑھنے والے نے نظل پڑھنے والے کی اقتدا کی اگر چہ تشہد میں تو جو حال امام کا ہے وہی مقتدی کا ہے ب ہے بینی جنتنی کی قضاا مام پر واجب ہوگی مقتدی پر بھی واجب۔(3) ( در مختار )

هستله ۱۹۰۰ کر سے بوکر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کرنفل پڑھ کتے ہیں (۵) گر کھڑ ہے ہوکر پڑھنا انصل ہے کہ حدیث میں فرہ یا: ''بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہوکر پڑھنے والے کی نصف ہے۔'' (5) اور عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو تو اب میں کی نہ ہوگی۔ یہ جو آن کل عام روان پڑ گیا ہے کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں بظاہر مید معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل بچھتے ہیں انسا ہے تو ان کا خیال غلف ہے۔وز کے بعد جود ورکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی ہی تھم ہے کہ کھڑے ہوکر پڑھا افضل ہے اور اس میں اس حدیث ہے دلیل لانا کہ حضورا قدس سی احتیا ہے وز کے بعد بیٹھ کرنفل پڑھے۔ (۵) میں کہ بیتھ کرنفل پڑھے۔ (۵) میں کہ بیتھ کرنے انسان تھا گھا ہے۔ اور اس میں اس حدیث ہے دلیل لانا کہ حضورا قدس سی احتیا ہے وز کے بعد بیٹھ کرنفل پڑھے۔ (۵) میں کہ بیتھ کرنسان کی بیتھ کرنسان میں ہے۔

چٹا نچہ سی شمیر بیف کی حدیث عبد اللہ بن عمر ورض اند تبال حبہ ہے ۔ قر ماتے ہیں: مجھے خبر پہنچی کہ حضور اقد س مسی اللہ تبالی عبد اس نے قر مایا ہے کہ بیٹھ کر پڑھتے والے کی نماز کھڑے ہوکر پڑھتے والے کی نمازے آھی ہے۔ اس کے بحد بیس حاضر خدم میں اقد س ہوا تو حضور (صی اللہ تبالی عبد اللم) کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا ، سمر اقد س پر بیس نے ہاتھ رکھا (کہ پہار تو منہیں ) ارش وفر مایا: کیا ہے اے عبد انلہ؟ عرض کی ، یا رسول اللہ (عزوج س مسلی اند تبالی عبد وسلم)! حضور (سلی اند تبی لی عبد وسم) نے تو ایسا

<sup>🐽 &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج٣، ص٧٩هـ ١٠٨١

الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ح٢، ص٨٣٠٥٨٢٥

الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج٢، ص٥٨٣.

 <sup>&</sup>quot;تنويرالأبصار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و الواهل، ج٢، ص٨٤٥.

۵ "صحیح مسلم"، كتاب صلاة المسافرین و قصرها، باب جوار البافقة قائما و قاعدا. إلخ، الحدیث. ۷۳۰، ص ۲۷۰

<sup>6 &</sup>quot;صحيح مسم"، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب صلاة البيل إلح، الحديث ١٢٦ ـ (٧٣٨)، ص٣٧٢

به وتر ايت حديدا (4)

فرمايا باورحضور (صى الدته الى عليه بلم من بينة كرنماز يرصح جي فرمايا. ومهال وليكن جي تم جيهانهين " (1) امام ابراجيم على وصاحب ور مختار وصاحب روالحمار نے فرمایا: کرمیتھم حضور (سلی انداق فی علیہ وسلم) کے خصائف سے ہے اور اسی حدیث سے استماو کیا۔(2) مسكلها الرركوع كي حد تك تحك كرنفل كاتحريمه بإندها تو نماز نه بوگي. (3) (ردالحمار)

مسئلہ استار است کرنفل نماز جا تزنبیں جب کہ عذرت ہوا ورعذر کی وجہ ہے ہو تو جا تزہے۔(4) (درمختار) مسئله ۱۳۳ : کورے ہوکرشروع کی تھی مجر بیٹھ گیایا بیٹھ کرشروع کی تھی مجر کھڑا ہو گیا دونوں صورتیں جائز ہیں ،

خواہ ایک رکعت کوڑے ہوکر پڑھی ایک بیٹھ کریا ایک ہی رکعت کے ایک حصہ کو کھڑے ہوکر پڑھا اور پکھے حصہ بیٹھ کر۔ (<sup>6)</sup> ( در مختار ، ردالحتار ) مگر دوسری صورت یعنی کمٹر ہے جو کرشروع کی پھر بیٹے گیااس میں اِختلاف ہے ،لہذا بچنا اُولی ۔

مسئلہ ۱۹۲۷: کمڑے ہو کرنفل پڑھتا تھا اور تھک کیا تھا تو عصایا دیوار پر فیک لگا کر پڑھنے میں حرج نہیں۔ (6) (عالمکیری)اوربغیر تھے بھی اگرایسا کرے تو کراہت ہے نماز ہوجائے گی۔

هسکله ۱۳۵۵: نقل بینه کر پڑھے تواس طرح بینے جیے تشہد میں بینھ کرتے ہیں تکر قراءت کی حالت میں ناف کے بیجے ہاتھ باندھےرہے جیے قیام میں بائدھتے ہیں۔ (<sup>7)</sup> (درمخار،ردالی)

مسئلہ ۲۲۲: بیرون شبر (<sup>8)</sup>سواری پر بھی نقل پڑھ سکتا ہے اور اس صورت میں استقبال قبلہ شرطنہیں بلکہ سواری جس زخ کو جار بی ہو ا دھر ہی موزمہ ہوا درا گراُ دھرموزمہ نہ ہو تو نماز جا ئزنہیں اورشروع کرتے وقت بھی قبلہ کی طرف موزمہ ہونا شرط نہیں بلکہ سواری جدھر جارہی ہے اُس طرف ہواور رکوع و جود اشارہ ہے کرے اور مجدہ کا اشارہ برنسبت رکوع کے پست ہو۔ (9) (در مختار، ردا مختار)

يُّنَّ ثُن مجلس المدينة العلمية(راوت املاق)

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب جواز النافلة قائما و قاعدني الخ، الحديث. ٧٣٥، ص ٢٧٠.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوثر والنوافل، مبحث المسائل مئة عشرية، ح٢، ص٥٨٥. 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث المسائل الستة عشرية، ح٢، ص٨٤. 3

الدرالمافتاراك كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج٢، ص٨٤. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و اللواهل، مبحث المسائل الستة عشرية، ج٢، ص١٨٤. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ج١٠ ص١١٤ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر والوافل، مبحث المسائل ستة عشرية، ج٢، ص٨٧٥ 0

برون شہرے مرادوہ جگرے جہال ےمسافر رقعرواجب ہوتا ہے۔(عالکیری) ۱۲مند هظارب 8

<sup>&</sup>quot;أندرالمختار" و "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوبر و النوافل، مطلب في الصلاة عني الداية، ح٢، ص٨٥٥ 9

بادائر الات هد چازم (4)

مسلم ١٧٠ ا موارى برنفل بروصة من أكر ما تكنے كي ضرورت جواور عمل تليل سے با تكامثلا ايك ياؤن سے ايز لكا في يا ہاتھ میں جا بک ہے اُس سے ڈرایا تو حرج نہیں اور بداضر ورت جائز نہیں۔<sup>(1)</sup> (روالحمّار)

مسلم ۱۲۸: سواری پرنمازشروع کی پھرعمل قلیل کے ساتھ اتر آیا تواسی پر بنا کرسکتا ہے خواہ کھڑے ہوکر پڑھے یا بیٹھ کرنگر قبله کوموند کرنا ضروری ہےاورز مین پرشروع کی تھی مجرسوار ہوا تو بنانہیں کرسکتا نماز جاتی رہی۔<sup>(2)</sup> (ورمختار) مسكله ٥٠: بيرون شهرسواري پرشروع كي تهي پڙھتے پڙھتے شهريس داخل ہوگيا تو جب تك كعربندي بنياسواري پر پوري

كرسكتابي -(4) (ورمخار)

مسكلدا ٥: محمل اورسواري برنفل نماز مطلقاً جائز ب جبكة جها برج معاور نفل نماز جماعت سے برهنا جا ہے تواس كے سي شرط بيب كدامام ومقتدى الك الك سوار يول برند بول - (5) (در مختار)

مسئلہ ای محمل پر فرض نماز اُس وقت جائز ہے کہ اتر نے پر قادر نہ ہو، ہاں اگر تخبر اہوا ہوا دراس کے پیچ لکڑیاں لگاویں کہزین پر قائم ہوگی توج نزے۔(6) (ورمخار)

مسئلہ ۱۵: گاڑی کا ہُو ا<sup>(7)</sup> جانور پر رکھا ہوگاڑی کھڑی ہویا چنتی اُس کا تھم وہی ہے جو جانور پر نماز پڑھنے کا ہے لیعنی فرض و واجب وسنت فجر بلاعذر جا ئزنیس اورا گرجوا جانور پرنه بهوا درزگی موئی موتو نماز جا ئز ہے۔ <sup>(8)</sup> ( ورمختار ، ردالمحتار ) بید تحکم اس گاڑی کا ہے جس میں دو ہتے ہوں چار ہتے والی جب زکی ہو تو صرف بُو ا جانور پر ہوگا اور گاڑی زمین پرمشقر ہوگی ،البذا جب مفہری ہوئی ہواس پرنی ز جائز ہوگی جیسے تخت پر۔

مسئلہ ۱۵: گاڑی اور سواری پر نماز پڑھنے کے لیے بیعذر ہیں۔(۱) مینہ برس رہاہے،(۲) اس قدر کیچڑ ہے کہ

- "رداممحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في الصلاة على الدابة، ح٢، ص٩٨٩. 0
  - "الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج٢، ص٨٩. 0
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في الصلاة، على الداية، ج٢، ص٨٨٥ 8
  - "الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج٢، ص٥٨٩. 0
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النواهل، ج٢، ص٥٩٥. 0
    - المرجع السابق، ص ٩٠. 6
    - یعنی وہ لکڑی جوگاڑی یا بک سے بیلوں کے کندھے پر رکھی جاتی ہے۔ 0
  - . "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج؟، ص٩١٠.

رُّنُّ مُجِلُسُ المحينة العلمية(رُاستامالُ)

به ورثر العت حديد إلى (4)

اُز کر پڑھے گا تو موزھ دھنس جائے گا یا کچڑ میں من جائے گا یا جو کپڑا بچھا جائے گا وہ بالکل کتھڑ جائے گا اوراس صورت میں سواری نہ ہوتو کھڑے کھڑے اشارے سے پڑھے (۳) ساتھی چلے جائیں گے، (۳) یا سواری کا جانو رشر برہے کہ سوار ہونے میں دشواری ہوگی مددگا رکی ضرورت ہوگی اور مددگا رموجو دنہیں، (۵) یا وہ بوڑھا ہے کہ بغیر مددگا رکے اُنز چڑھ نہ سکے گا اور مددگا رموجو دنہیں اور بھی عورت کا ہے، (۲) یا مرض میں زیادتی ہوگی، (۷) جان (۸) یا ول، (۹) یا عورت کو آبرو کا اندیشے ہو۔ (۱)

چلتی ریل گاڑی پر بھی فرض وواجب وسنت فجر نہیں ہو سکتی اوراس کو جہاز اور کشتی کے تھم میں تصور کرنا غلطی ہے کہ کشتی اگر تھن ہرائی بھی جائے جب وہ نگا اور ریل گاڑی الی نہیں اور کشتی پر بھی ای وقت نماز جائز ہے جب وہ نگا دریا میں ہو کنارہ پر ہواور خکلی پر آسکی ہوتو اس پر بھی جائز نہیں ہے لہذا جب اشیشن پر گاڑی تھم ہے اُس وقت بینمازیں پڑھے اوراگر دیکھے کہ وقت جاتا ہے تو جس طرح بھی ممکن ہو پڑھ لے پھر جب موقع ملے اعادہ کرے کہ جہاں میں جہة العباد (2) کوئی شرط یارکن مفقو وہو (3) اُس کا بہی تھم ہے۔

مسئلہ ۵۵: محمل کی ایک طرف خود سوار ہے دوسری طرف اس کی ماں یا زوجہ یا اور کوئی میں ہے جوخود سوار نہیں ہوئئتی اور بیخود اُتر پڑھ سکتا ہے مگراس کے اُتر نے بیل مجمل کرجانے کا اندیشہ ہے، اے بھی اُسی پر پڑھنے کا تھم ہے۔ (۵) (درمین ر) مسئلہ ۲۵: جانور اور چلتی گاڑی پر اور اس گاڑی پرجس کا جواجانور پر ہو بلا عذر شرکی فرض وسنت نجر وتمام واجبات بھے وتر و نذراورنفل جس کو توڑو یا ہواور بجد و تلاوت جب کہ آ بت بجدہ زیمن پر تلاوت کی ہوادائیں کرسکتا اور اگر عذر کی وجہ سے ہونو اُن سب بیس شرط میہ ہے کہ اگر مکن ہوتو قبلہ رُو کھڑا کر کے اوا کرے ورنہ جیسے بھی ممکن ہو۔ (۵) (درمیتار)

مسئلہ ۵۵: کسی نے منت مانی کدوورکھتیں بغیرطہارت پڑھے گایاان میں قراءت ندکرے گایا نگاپڑھے گایا ایک ما آدمی رکھت کی منت مانی توان سب صورتوں میں اُس پر دورکھت طہارت وقراءت وستر کے ساتھ واجب ہوگئیں اور تین کی مانی تو جارواجب ہوئیں۔ (6) (ورمختار، روالحن ر، عالمگیری)

<sup>🐽 &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النواعل، مطلب في القادر بقدرة عيره، ح٢، ص٩٢ه.

<sup>🗗</sup> لیمنی بندول کی طرف ہے۔ 🔹 🕲 کیمنے پایا گرہ ہو۔

<sup>₫</sup> الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في القادر بقدرة عيره، ح٢، ص٩٣٥.

العرجع السابق، ص ٩٤٥.

الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في القادر، بقدرة عيره، ح٢، ص٩٥٥.

و "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ومم يتصل بذلك مسائل، ج١، ص١١٥

براثر ايت عديازم (4)

مسلم ٥٨: منت ماني كدفلال مقام برنماز برج عالاوراس كم درجه كم مقام براواكي بوكي مثلاً مسجد حرام مين ر سے ک منت مانی اور مجد قدس یا گھر کی مجدیں اوا کی عورت نے منت مانی کیل تماز پڑھے گی یاروز ورکھے گی دوسرے دن اے جیف آگیا تو قضا کرے اور اگر بیمنت مانی کہ حالت جیف ہیں دور کھت پڑھے گی تو کھونیں۔(1) (درمخار)

مسئله 93: منت مانی که آج دورکعت براسع گا اور آج نه برهی تواس کی قضانبیس، بلکه کفاره دینا جوگا۔ (2)

مسکله ۲۰: مهینه بحرکی نماز کی منت مانی توایک مهینے کے فرض دوتر کی مثل اس پر واجب ہے سنت کی مثل نہیں مگر وتر و مغرب کی جگد جار رکعت پڑھے یعنی ہرروز بائیس رکعتیں۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ الا: اگر کھڑے ہوکر پڑھنے کی منت مانی تو کھڑے ہوکر پڑھنا واجب ہے اور مطلق نماز کی منت ہے تو اختیار ہے۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

العبيد: نوافل نؤبهت كثير بيءاوقات منوعه كيسواآ دي جينے جائے پڙھے كران ميں سے بعض جوحضور سيدالمرسلين مسی اندند تی عب وسلم وائمیہ کو این رضی اللہ تف تی منہ ہے مروی ہیں ، بیان کیے جاتے ہیں۔

تحییة المسجد جو خف مجد میں آئے أے دور کعت نماز پڑھنا سنت ہے بلکہ بہتریہ ہے کہ چار پڑھے۔ (<sup>5)</sup>

بخاری دمسلم ابول ده رمنی اند تعانی منه سے راوی ، که حضورا قدس مسی اند تعانی عدیه ایم فر ماتنے میں: \* مجھخف مسجد میں داخل ہو،

بیضے سے مملے دور کھت پڑھ لے۔ ' (6)

مستلما: ایسے ونت مسجد میں آیا جس میں نفل نماز کروہ ہے مثلاً بعد طلوع فجر یا بعد نماز عصروہ تحیۃ المسجد ندیڑھے بلکہ ت بہتے جہنیل دورود شریف میں مشغول ہوجی مسجدا داہوجائے گا۔ <sup>(7)</sup> (روالحمار)

"الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطنب في القادر، بقدرة عيره، ج٢، ص٢٥، ٩

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ومما يتصل بذلك مسائل، ح١٠ ص١٥ ١ اسكا كفاره ويى ہے، جوتسم تو ژنے كا ہے يعني أيك غلام آ زادكر تا يادى مسلمين كود دنول وقت بيب بحركر كھا نا كھلا نايا كير اوبنايا تين روز ہے

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، انباب التاسع في النوافل، ومما يتصل بدلك مسائل، ح١٠ ص١٥.

🗗 ..... المرجع السابق.

"رداسمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في تحية المسجد، ح٧٠ ص٥٥٥. 0

"صحيح المخاري"، كتاب الصلاة، باب إدا دخل المسجد قليركع ركعتين، الحديث ٤٤٤، ح١، ص٠٧٠ 0

"ردائمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوبر و النوافل، مطلب في تحية المستحد، ج٧، ص٥٥٥.

بهدار العد عديان (4)

مسكليرا: فرض يسنت يا كوئى نمازم جدين راه لي تحية المسجد اداموكى اكر جد تحية المسجد كي نيت ندكي موراس نما زكاتكم اس کے لیے ہے جو بنیت نمازندگی بلکہ درس وذکر وغیرہ کے لیے گیا ہو۔اگر فرض یا افتدا کی نیت سے مسجد میں گیا تو بھی قائم مقام تحیۃ المسجدہے بشرطیکہ داخل ہونے کے بعد بی پڑھے اورا گرعرصہ کے بعد پڑھے گا تو تحیۃ المسجد پڑھے۔ (1) (ردالحمّار) مسئله الله بہتریہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے تحیة المسجد پڑھ لے اور بغیر پڑھے بیٹھ کیا توسا قط نہ ہوئی اب پڑھے۔ (<sup>(2)</sup> (ورمخاروفيره)

مسئلہ ا: ہرروزایک بارتحیۃ السجد کافی ہے ہر بارضرورت نہیں اورا کر کوئی مخص بے وضو سجد بیں گیا یا اور کوئی وجہ ہے كَدِّكِية السَّحِرُيْسِ رِدُ هَكَا تَوْجِ رِبَارِمُسِبَحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُلِلْهِ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ حجیة الوضو که دضو کے بعداعضا ختک ہونے سے پہلے دور کعت نماز پڑھنامسخب ہے۔(4)

صحیح مسلم میں ہے، نبی سی اند تعال عید وسم نے فر مایا:'' جو تخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ موكردوركعت يرهي،اس كي ليے جنت واجب موجاتى ہے-' (5)

مستلما: معسل کے بعد بھی دورکھت نمازمستی ہے۔ وضو کے بعد فرض وغیرہ پڑھے تو قائم مقام تحیة الوضو کے موجا کیں گے\_<sup>(8)</sup> (ردالحار)

**نمازِ اشراق** ترندی انس رض الله تعانی منه ہے راوی ، که فرماتے ہیں سی اللہ تعانی علیہ بسم: جو فجر کی نمیاز جماعت ہے پڑھ کر ذ کر خدا کرتار ما، بہاں تک کہ آفرآب بلند ہوگی چھروور کعتیں پڑھیں'' تو آے پورے مجے اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔'' (7) تماز جا شت مستحب ہے، کم از کم دواورزیادہ سے زیادہ جا شت کی بارہ رکعتیں ہیں (8) اورافضل بارہ ہیں کہ حديث من ب، جس نے جاشت كى بارہ ركعتيں پڑھيں، "الله تعالى اس كے ليے جنت ميں سونے كامحل

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في تحية المستحد، ح٢، ص٥٥٥ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النواهل، ح٢، ص٧٥٥ 0

المرجع السايق. 0

<sup>&</sup>quot;تبوير الأبصار" و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و البوافل، ح٢، ص٦٣٥. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"؛ كتاب الطهارة، باب الدكر المستحب عقب الوصوء، الحديث ٢٣٤، ص ١٤٤ 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتر"، كتاب الصلوة، باب الوتر و النواهل، مطلب: سنة الوصوء، ح٢، ص٦٣٠. 6

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب السفر، باب ما ذكر مما يستحب من الجنوس في المسجد. . إلح، الحديث ٥٨٦ ج٢، ص ١٠٠ Ø

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب التاسع في النوافل، ج١٠ ص٢١١ 8

ہنائے گا۔'' <sup>(1)</sup> اس حدیث کو تر مذکی وابن ماجہ نے انس مِنی انترفنائی عنہ سے روایت کیا۔

صیح مسلم شریف میں ایوؤر رضی اندی لی عندے مروی ، کے قرماتے ہیں سلی اندی لی علید بھم · آ دمی پراس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ب(اوركل تين سوس تھ جوڑيں) برجيج صدقہ باور برحم صدقہ باور كا إلى الله كالله كمناصدقه باور الله اَتُحَبُو ْ كَهِناصدقد ہےاوراچھی بات كاتھم كرناصدقد ہےاور برى بات ہے منع كرناصدقد ہےاوران سب كی طرف ہے دور كعتيس عاشت کی کفایت کرتی ہیں۔<sup>(2)</sup>

تر مذتی ابو در داء وابو ذر سے اور ابو داو دو دارمی تعیم بن جمّا رہے اور احمد ان سب سے راوی رہنی امتد تعالی منهم که قرماتے ہیں مني الشرق لل عليه وسم القدم وجل فره تا ہے: ''اے ابن آ وم! شروع دن ميں ميرے ليے چار رکعتيں پڑھ لے، آخر دن تک ميں تيري كفايت فرماؤن كاي" (3)

طبرانی ابو درواء رضی مند تو لی مدے راوی ، کرفر ماتے ہیں سلی انترتوانی مدید سم : "جس نے دور کھتیں جاشت کی پڑھیں، غاقلین میں نہیں لکھا جائے گا اور جو جار پڑھے عابدین میں لکھا جائے گا اور جو چیر پڑھے اس دن اُس کی کفایت کی گئی اور جوآٹھ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے قاشین میں لکھے گا اور جو بارہ پڑھے اللہ تعالیٰ اُس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا اور کوئی دن یا رات تہیں جس میں اللہ تعالی بندوں پراحسان وصدقہ نہ کرےاوراس بندہ ہے بڑھ کر کسی پراحسان نہ کیا جسے اپناذ کرالہام کیے'' (<sup>4)</sup> التحروتر ندى وابن ماجدا بو ہريره رض الندتوني مندے راوي ، كدفر ماتے بين سلى الله تعالى مليد مم: "جو حياشت كى دوركعتول ير محافظت کرے،اس کے گناہ بخش دیے جا کیں گے اگر چہمندر کے جماگ کے برابر ہوں۔" (5)

مسكلما: اس كا وقت آفآب بلند مونے بے زوال بعنی نصف النہار شرعی تک ہے اور بہتر بیے كه چوتھائی دن چ مے پڑھے\_<sup>(8)</sup>(عالمگیری،روالحزار)

تماز سفر کے سفر میں جاتے وقت دور کعتیں اپنے گھر پر پڑھ کرجائے۔ (<sup>7)</sup> طبرانی کی صدیث میں ہے ، کہ ''کسی نے

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"؛ أبواب الوتر، باب ماحاء في صلاة الصخي، الحديث: ٤٧٢، ٦٢٠ ص١٢ 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الصخى ... إلح، الحديث: ٢٧٠٠ ص٣٦٣ 0

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"؛ أبواب الوتر، ياب ماجاء في صلاة الصخي، الحديث: £ ٤٧٤، ج٢، ص ١٩ 8

<sup>&</sup>quot;الترعيب والترهيب"، الترعيب في صلاة الصخي، الحديث. ١٤، ج١، ص٢٦٦. 0

<sup>&</sup>quot;المسد" بلإمام أحمد بن حبيل، مسدو أبي هريرة، الحديث ١٠٤٨٥ - ٣٠ ص٤٢٥ ٥ o

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب التاسع في النوافل، ح١٠ ص١١. 0

و "ردالمحتر"، كتاب الصلاة، باب الوبر و البواقل، مطلب سنة الوصوء، ج٢، ص٦٣٥

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و الوافل، مطلب في ركعتي السفر، ح٢، ص٥٦٥.

ا ہے اہل کے پاس اُن دور کعتوں ہے بہتر نہ چھوڑا، جو بوقت ارادۂ سفران کے پاس پڑھیں۔'' (1) ثماز والیسی سفر که سفرے واپس ہوکر دورکعتیں مسجد میں ادا کرے۔ (2) تصحیح مسلم میں کعب بن مالک مِنی الله تعالیٰ عند ے مروی ، کہ " رسول الله سلی الله تعالی عدولم سفر سے دن میں جاشت کے وقت تشریف لاتے اور ابتداء مسجد میں جاتے اور وو رکعتیں اُس میں نماز پڑھتے مجرومیں مجد میں تشریف رکھتے۔'' (3)

مستلدا: مسافركوجا بيك كرمنزل من بيني بي بيلدووركعت نفل يزه جي حضورا قدس سي اشته في عيدو بلم كي كرت تقيه (١٥ (روالحار)

**صلاۃ الليل ايك رات ميں بعدنماز عشا جونواقل پڑھے جائيں ان كوصلاۃ الليل كہتے ہيں اور رات كے نواقل دن** ك نوافل عاضل بي كه

حدیث! صحیحمسلم شریف میں مرفوعائے فرضوں کے بعدافضل نمازرات کی نماز ہے۔(5) اور صديث: طبراني ني مرفوعاً روايت كي ب كررات شي يجينما زخروري ب اگرچهاني بي ديرجتني ويريش بكري ووه ليتے ہیں اور فرض عشا کے بعد جونماز پڑھی وہ صلاق اللیل ہے۔ (6)

## (نماز تهجد)

مسئلما: اى ملاة الليل كى ايك فتم تبجد ب كدعشا كے بعدرات ميں سوكر أخيس اور نوافل پر حيس ،سونے سے قبل جو یجه پرهیس وه تنجیزیس\_<sup>(7)</sup> (روالحی<sub>ار</sub>)

مستلما: تنجد نظل كانام با كركوئي عشاكے بعد سور بالجرائه كر قضاية هي او أس كوننجد نه كبيل سے (8) (روالحمار)

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و البواعل، مطلب في ركعتي السعر، ح٢، ص٥٦٥. 0

<sup>&</sup>quot;ردانمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الوتر و النوافل، مطلب في ركعتي السفر، ح٢، ص٥٦٥. 2

<sup>&</sup>quot;صحيح مسم"، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين في المسجد .. إلح، الحديث: ٧١٦، ص ٢٦١. 8

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الوتر و النوافل، مطلب في ركعتي السفر، ج٢، ص ٥٦٥. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصيام، باب فصل صوم المحرم، الحديث. ١٦٣، ١٠ ص ٩٩٥. 0

<sup>&</sup>quot;المعجم الكبير"، ياب الألف، الحديث: ٧٨٧، ج١، ص ٢٧١. 6

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة الليل، ح٢، ص٦٦٥. 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة الليل، ح٢، ص٦٧٠.

مسئلمان مم سے م جوری دور تعقیں بیں اور

حديث المتحارا قدر سلى الدن في عيدهم عد المعالمة المعالم المعادة المعالمة ال

**حدیث ؟:** نبی معی اللہ تعالیٰ عیدہ ملم نے فر مایا: ''جو تحض رات میں بریدار جواورا بے الل کو جگائے پھر دونوں دو دورکعت پڑھیں تو کثرت ہے یا دکرنے والول میں لکھے جا تھی گئے۔''اس حدیث کونسائی وابن ماجدا پی سنن میں اور ابن حبان اپنی سیجے عن اوره کم نے متدرک میں روایت کیا اور منذری نے کہا بیصدیث برشرط شیخین سی ہے۔ (1) (روالحمّار)

هستگه این جوخص دونهائی رات سونا چا ہے اورایک تہائی عبادت کرنا ، آے افضل بیہے کہ بہلی اور پہلی تہائی میں سوئے اور بی کی تہائی میں عبادت کرے اور اگر نصف شب میں مونا جا ہتا ہے اور نصف جا گنا تو مجھلی نصف میں عبادت افضل ہے کہ عديث ني الشيخ بخاري ومسلم من الوجريره رض الدانة في عند عمروي ، حضور (صلى الندانة في عيدوسم) في ارش وفر ما يا: كه رب مزوجل ہررات میں جب چھیلی تہائی ہاتی رہتی ہے آسان دنیا پر تحلّی خاص فر ماتا ہے اور فر ماتا ہے: '' ہے کوئی دُعا کرنے وا ما کہ اس کی ڈی قبول کروں، ہے کوئی ما تکنے والا کہاہے دول، ہے کوئی مغفرت جاہنے والا کہاس کی بخشش کردول۔'' (2) اورسب سے برے کراتو تماز داود ہے۔ کہ

عدیث اندتهانی عبدالله بن عمر بنی اندتهانی عبدا دین است راوی ، که حضور (صلی اندتهانی عید یکم ) نے قر مایا سب قمارول میں امتد عز دجل کوزیا وہ محبوب نماز داوو ہے کہ آ وحی رات سوتے اور تہائی رات عمبادت کرتے پھر چھٹے بھنہ میں سوتے ۔ <sup>(3)</sup> مسئله 1: جو فض تبجد كاعادى موبلا عذراً سے چوڑ نا مروه ہے۔ك

عديث عن المحيح بخارى ومسلم كي حديث من ب حضور اقدس مل مندق في عيد وسلم في عبد الله بن عمر رضي الدقع الي عند س ارش دفرمایا ''اے عبداللہ! تو فلال کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اُٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔'' (4) نیز

حدیث ۱۵: بخاری ومسلم وغیرجا میں ہے قرمایا: که "اعمال میں زیادہ پسند امتد مزدج کو وہ ہے جو ہمیشہ ہو،

اگرچه تحوز ابو یا (5)

<sup>&</sup>quot;المستدرك" للحاكم، كتاب صلاة التطوع، باب توديع المزل بركعتين، الحديث ٢٣٠ ١٠ ج١، ص ٢٢ ٢ "ردالمحتار"، كتاب الصلاة باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة الليل، ج٢، ص٦٧٠.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب صلاة المسافرين، باب الترعيب في الدعاء . إلخ، الحديث: ٧٥٨، ص ٢٨١

<sup>&</sup>quot;صحيح المحاري"، كتاب احاديث الانساء، باب احب الصلاة إلى الله صلاة داود. النح، الحقيث: ٣٤٧، ج٢، ص٤٤٨. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح البحاري"، كتاب التهجد، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، الحديث: ١١٥٢، ج١، ص٠٣٩. 0

<sup>.. &</sup>quot;صحيح مسم"، كتاب صلاة المسافرين، باب فصيلة العمل الدائم... إلح، الحديث: ١٨ ٢\_(٧٨٣)، ص٤٩٤.

سنمت وتوافل كابيان

المارش يعت صرح ازم (4)

هستله ۲: عیدین اور پندرهویس شعبان کی را توں اور رمضان کی اخیر دس را توں اور ذی الحجہ کی پہلی دس را توں میں شب بیداری مستحب ہے اکثر حصہ میں جا گنا بھی شب بیداری ہے۔(1) (ورمختار) عیدین کی راتول میں شب بیداری بیہے کہ عش وصبح دونول جماعت اولی ہے ہول۔ کہ

سیج حدیث میں فر ویا: ''جس نے عشا کی نماز جماعت سے پڑھی واس نے آدھی رات عبادت کی اور جس نے نماز فجر جماعت ہے بڑھی،اس نے ساری رات عبادت کی۔'' (2) اوران راتوں میں اگر جائے گا تو نمازعیدوقر یانی وغیرہ میں وقت ہوگی۔لہذاای براکتفا کرےاوراگران کامول میں فرق ندآئے تو جا گنا بہت بہتر۔

مسئله ک: ان راتول میں تنهانفل نمازیژ هنااور تلاوت قرآن مجیداور حدیث پژهنا اور سُنتا اور ورووشریف پژهنا شب بیداری ہے نہ کہ خالی جا گن۔ ((روانحمار) صلاۃ اللیل کے متعلق آٹھ حدیثیں ضمنا ایمی نہ کور ہوئیں اس کے فضائل کی لجف حديثين اور سنيے۔

حديث 9: ترندي وابن ماجه وحاكم برشرط سخين عبد الله بن سلام رض النه تاني عند سے راوي ، كہتے جيں: ' ورسول الله ملى الدت في عيدوسم جنب مدينة من تشريف لائ " و كثرت بوك عاضر خدمت بوئ ويل بحى عاضر مواء جنب من ف حضور (مل اندندنی ملیوسم) کے چبرہ کوغورے دیکھا پہلیان لیا کہ میموند جموٹوں کا موند نہیں۔ کہتے ہیں پہلی بات جو میں نے حضور (منی بند تول علیه بهم) ہے نئی بیدہے قرما یا:''اے لوگو! سلام شاکع کرواور کھا نا کھلاؤ اور رشنہ وارول ہے نیک سلوک کرو اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں ،سلامتی کے ساتھ جنت میں داغل ہو گے۔'' (4)

عديث ا: عاكم نے بافارہ صحح روايت كى ، كه ابو جريره رضى الله تعالى منه نے سوال كيا تھا كو كى اليم جيز ارشاد ہو كه أس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہوں؟ اُس پر بھی دی جواب ارشاد ہوا۔ <sup>(5)</sup>

حديث ال: النه الى كبير من بإسناد حسن وحاكم بإفادة صحيح برشرط يتخين عبدانقد بن عمر مني انته تعالى حباست راوي جعنور (صى الله تعاتى عبيد المم) فرمات بين: " جنت جن ايك بالا خاند ہے كه با هر كا اندر سے دكھ كى دينا ہے اور اندر كا با هر سے " ابو ما لك

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النواهل، ج٢، ص٦٨،٥ 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب المساحد و مواضع الصلاة، باب فصل الصلاة العشاء... إلخ، الحديث: ٣٥٩، ص٣٢٩. 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في إحياء ليالي العيدين . . إلح، ج٢، ص٩٦،٥ 0

<sup>&</sup>quot;المستدرك" لمحاكم، كتاب البروالصلة، باب إرحموا أهل الاوص .. إلخ، الحديث ٧٣٥٩، ج٥، ص ٢٢١ 4

و "الترعيب و الترهيب"، كتاب النوافل، الترغيب في فيام الليل، الحديث ٤، ج١، ص٢٣٩

<sup>&</sup>quot;المستدرك" لمحاكم، كتاب الروالصلة، باب إرحموا أهل الارض. إلخ، الحديث. ٧٣٦، ج٥، ص ٢٢١

عديث النه بيهي كل ايك روايت اساء بنب يزيد رض الله تعالى عباس بركر مات بين: قيامت كون لوك ايك میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت منا دی بکارے گا، کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیس خواب گا ہوں ہے جدا ہوتی تھیں؟ وہ لوگ کھڑے ہول کے اور تھوڑے ہوں مے میہ جنت میں بغیر حساب داخل ہول کے پھراور لوگوں کے بیے حساب کا حکم ہوگا۔ (<sup>2)</sup> عديث ان صحيح مسلم ميں جابر رض الله تعالى عندے مروى ، كه حضور (صنى الله تعالى عدية م ) ارش دفر ماتے ہيں:'' رات ميں ایک ایس ساعت ہے کہ مردمسلمان اُس ساعت ہیں اللہ تع ٹی ہے دنیاوآ خرت کی جو بھلا کی مائے ، وہ اسے دے گا اور پیہررات

حدیث ۱۲۰۱۵: ترندی ایوامامه با بلی رض اند تعالی مندے راوی ، که فرماتے بین: '' قیام البیل کوایے او پر لازم کرلو کہ ریا گلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اورتمھا رے رب (مزوجل) کی طرف قربت کا ذریعیہ اور سیّات کا مٹانے والا اور گناہ ہے روکے والا۔'' (4) اور سلمان فاری رض اللہ تعالی مند کی روایت میں میجی ہے، کہ'' بدن سے بھاری دفع کرنے والا ہے۔'' (5) عديث 11: سيح بخاري من عباده بن صامت رض الله تعالى عند سے مروى ، فرمائے بين ملى الله تعالى عليه وسلم: " جورات میں اُٹھے اور ہیدُ عایز ہے۔

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْئً قَدِيْرٌ وَ سُبْخَنَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا اِللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ رَبِّ اغْفِرُ لِي . (6)

<sup>&</sup>quot;المستدرك" للحاكم، كتاب صلاة التطوع، باب صلاة الحاجة، الحديث: ١٢٤٠، ح١، ص ٢٣١، عن عبد الله بن عمرو. 0

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمان"، باب في الصلوات، الحديث: ٣٢٤٤، ح٣، ص ١٦٩. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب صلاة المسافرين، باب في الليل ساعة مستنجاب فيها الدعاء، لحديث: ٧٥٧، ص ٣٨٠. 0

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، كتاب الدعوات، باب في دعاء البي صلى اللَّه عليه و سلم ، الحديث. ٢٥٦٠ ج٥٠ ص٢٧٢. 0

<sup>&</sup>quot;المعجم الكبير"، بأب السين، الحديث: ٢٥٨، ج ٦، ص٢٥٨. 0

ترجمہ اللہ (عزویل) کے سواکوئی معبودتیں وہ تجاہے اُس کاکوئی شریک تین ای کے لیے ملک ہاورای کے لیے حدہ اور وہ ہرشے پر 6 قادرہاور یاک ہااش (عزوجل) اور جمہ ہالش (عزوجل) کے لیے اور اللہ (عزوجل) کے سواکوئی معبود تیس اور اللہ (عزوجل) براہ ہاور نہیں ہے گناہ سے بھرنا اور نہ نیکی کی طاقت گرانشہ(عز دہل) کے ساتھوا سے میرے پر ورد گار! 🕏 جھے بخش دے۔۱۳

بٹانے والاہے تیرے سواکو کی معبود ہیں۔ ۱۳

بھر جو دُعا کرے مقبول ہوگی اورا گروضو کرئے نماز پڑھے تو اس کی نماز مقبول ہوگی۔''<sup>(1)</sup> حديث 18: صحيح بخاري وصحيح مسلم مي عبدالله بن عباس رض الله قالي نهر سے مروى ہے، كه نبي سلى الله قالى عليه وسم رات كو تبجد کے لیے اٹھتے تو یہ ڈعا پڑھتے۔

ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ آنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمَدُ آنْتَ تُورُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنَ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمُدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمُدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَ وَعُمُدُكَ الْحَقُ وَ لِقَاءُ كَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَمَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَ النَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُمُّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ امْنُتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ انْبُتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرُلِي مَا قَلَعْتُ وَمَا أَخُرُتُ وَمَا أَسْرَرُتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعَلَمُ بِهِ مِنِي أَنْتَ الْمُقَلِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إلمة إلَّا أنَّتَ وَلَا إِلَّهَ غَيْرُكَ . (2)

بیا یک ڈ عااور چندحدیثیں ذکر کر دی گئیں اور اُن کے علاوہ اس نماز کے فضائل میں بکٹر ت احادیث وارد ہیں ، جسے اللہ مزوجن تو فیق عط فر مائے اس کے لیے یہی بس ہیں۔

#### نماز استخاره

حدیث سی جس کومسلم کے سواجی عت محدثین نے جاہر بن عبدالقدر منی اللہ تعالی منہا سے روابیت کیا ، فر ماتے ہیں ، کہ رسول الله صلى الله تعدل عيد رسم بهم كوتمام امور ميس استخاره كي تعليم فرمات، جيسے قرآن كى سُورت تعليم فرماتے تھے، فرماتے ميں:

"صحيح البخاري"، كتاب التهجد، باب التهجد بالليل، الحديث: ١١٢٠ - ١٠ ص ٣٨١. ترجمہ اللی اتیرے بی لیے جمرے ، آسان وزین اور جو کھان بی ہے سب کا تو قائم رکھنے والا ہے اور تیرے بی سے حمرے آسان وزین اور جو کچھان میں ہے سب کا تو تورہے اور تیرے ہی لیے حمہ ہے آسان و زمین اور جو کچھان میں ہے تو سب کا بادش ہ ہے اور تیرے بی لیے تھ ہے، تو حق ہاور تیراوعد وحق ہاور تھے ہانا (قیامت) حق ہادر جنت حق ہاور دوزخ حق ہا درانبیا حق ہیں اور مجر (سلی شاتن ٹی علیہ عم)حق میں اور قیامت حق ہے۔اے اللہ (عزوجل) میرے لیے جس اسلام لایا اور تھے یرا بمان لایا اور تھی پراتو کل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کی اور تیری ہی مدوے خصومت کی اور تیری عی طرف فیصلہ لایا پس تو بخش دے میرے لیے وہ گناہ جو میں نے پہلے کیا اور چھے کی اور چھیا کر کیا اور اعلانے کیا اور وہ گناہ جس کو تو مجھے نیا ہے تو جی آ گے بڑھانے والہ ہے اور تو آی پیھیے

<sup>· &</sup>quot;صحيح المحاري"، كتاب التهجده باب قصل من تعار من الليل قصمي، الحديث ١٥٤، ١٠ج ١٠ص ٣٩١ و "مرقاة المفاتيع"، كتاب الصلواة، باب ما يقول إذا قام من الليل، تحت الحديث: ٣١٧١، ح٣، ص٢٨٨

## " جب کوئی کسی امر کا قصد کرے تو دور کعت نفل پڑھے پھر کیے۔

ٱللَّهُمُّ إِنِّي ٱسْتَجِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَٱسْتَقْدِرُكَ بِقُلْرَتِكَ وَ ٱسْأَ لَكَ مِنْ فَضَلِكَ الْعَظِيم فَاتَّكَ تَقَدِرُ وَلَا أَقَدِرُ وَ تَعَلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هِذَا الْآمُرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِيُ وَعَاقِبَةِ اَمُوِيُ اَوْقَالَ عَاجِلِ اَمْرِي وَاجِلِهِ فَاقَدُرُهُ لِيُ وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰ ذَا الْآمُرَ شُرٌّ لِّي فِي دِيُنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمُوىَ اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمُوى وَاجِلِه فَاصُوفُهُ عَنَّى وَاصُوفُنِي عَنْهُ وَاقْلُدُ لِيَ الْحَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِيني به . (1)

اورائی حاجت کاؤکرکرے خواہ بجائے ہللہ الآخو کے حاجت کا نام لے یا اُس کے بعد۔ (2) (روالحمار) أوُ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِى مِن أَوُ مُلكراوى ب، فقهافر مائے میں كذرح كر يعنى يول كے-وَعَاقِبَةِ أَمْرِيُ وَعَاجِلِ أَمْرِيُ وَاجِلِهِ . <sup>(3)</sup>(غديه)

ج اور جہ داور دیکر نیک کامول میں نفس تعل کے لیے استخارہ نہیں ہوسکتا، ہاں تعیمین وقت کے لیے کر سکتے اير\_<sup>(4)</sup>(غير)

مسكلينا: مستحب يب كراس وعاكاة لآخراك حدث لله اورورودشريف يزهاور ويلى ركعت من فل يابُّها الْكَافِرُونَ اورووسرى بن قُلُ هُوَ اللَّهُ رِرْ مِصاورَ بعض مثارَعَ قرمات بين كريكي بن ورَبُّكَ يَ خُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ يُعْلِنُونَ تَك اوردوسرى من وَمَا تَكَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ آخرا يت تَك بحى يرص (5) (روالخار)

- ترجمہ اے اللہ (مزوجل) بیں تھوے استخارہ کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ اور تیری قدرت کے ساتھ طلب قدرت کرتا ہوں اور تھوے تیرے فضل تحظیم کا سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو قادر ہے اور ش قادر ٹیش اور تو میان ہے اور میں ٹیش جانتا اور تو نہوں کا جانے والا ہے۔ اے اللہ (عزوجل) اگر تیرے تھم میں بیہے کہ بیکام میرے لیے بہتر ہے میرے دین ومعیشت اورانجام کا رمیں یا فر «یااس وقت اورآ تندہ جس ٹو اس کومیرے لیے مقدد کر دے اور آسمان کر بھرمیرے لیے اس جس برکت دے اورا گرتو جا نتا ہے کہمیرے لیے بیاکام براہے میرے دین ومعیشت اورانجام کاریس یا فرمایاس وقت اورآ کنده می تواس کو مجھے چھیروے اور مجھکواس سے پھیرا ورمیرے لیے فیرکومقر رفر م جہاں بھی ہو پھر جھے اور سے راضی کر۔ ۱۲
  - "صحيح البخاري"، كتاب التهجد، باب ماجاء في التطوع إلخ، الحديث ١٦٢، ١٩ ج١، ص٣٩٣. و "رداسمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوثر و النوافل، مطلب في ركعتي الاستخارة، ح١٠ ص ٦٩ ٥
    - الإستخارة، ص ٤٣١.
      - 🗗 🚥 المرجع السابق.
    - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الونر و النوافل، مطلب في ركعتي الاستخارة، ح٢، ص٠٧٠

مسكم الما: بہتر يہ كرمات باراسخاره كرے كدا يك حديث من ب."اےانس! جب توكى كام كا تصدكرے تواہے رب (مزوجل) سے اس میں سات باراستخارہ کر پھر نظر کر تیرے دل میں کیا گذرا کہ بیٹک اُسی میں خیرہے۔'' (1) اور بعض مش نخ سے منقول ہے کہ دُعائے نہ کور پڑھ کر باطہارت قبلہ زُ وسورے اگر خواب میں سپیدی یا سبزی دیکھے تو وہ کام بہتر ہےاور سیابی بائر خی دیکھے تو کرا ہے اس سے بیچے۔(2) (روالحمار) استخارہ کا وقت اس وقت تک ہے کہ ایک طرف رائے پوری جم نه چکی ہو۔

#### صلاة التسبيح

اس نماز میں بے انتہا تو اب ہے بعض محققین فر ماتے ہیں اس کی بزرگ من کرزک ندکرے گا مگر دین میں سستی کرنے وارا - نبي ملى التدتوني عدوم في حضرت عباس رض التدتوني مندست قر ما يا " اس جيا! كياميس تم كوعطا ندكرون ، كياميس تم كو يخشش ند کروں ،کیا میں تم کونہ دول تمھارے ساتھ احسان نہ کروں ، دی حصاتیں ہیں کہ جب تم کرو توانلہ تعالیٰ تمھارے گناہ بخش دے گا۔ اگا، پچھا پُرانا نیاجوبھول کرکیااورجوقصدا کیا چھوٹااور بڑا پوشیدہ اور ظاہر اس کے بعد صلاۃ الشینے کی ترکیب تعلیم فر ، تی پھرفر ، یا: كدا كرتم سے موسكے كد ہرروز ايك بار پڑھوتو كرواوراكرروز ندكروتو ہر جعد بي ايك باراور يہ بھى ندكروتو ہرمهيند بي ايك باراور ہیں نہ کرونو سال بیں ایک بارا در بیہ بھی نہ کرونو عمر بیں ایک بار'' اوراس کی ترکیب ہمارے طور پر وہ ہے جوسنن ترندی شریف ميں بروايت عيدالله بن مبارك رض الله تن في منه ذكور ہے قر ماتے ہيں: اللہ أكبر كه كرمشة حافك اللَّهُمّ وَبِحَمْدِ كَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ رُحِهِ مِرِيرٌ حِسْبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ اَتُجَنُو يندره باري مراعُودُ اور بسم الله اورالخمد اورمورت يره كروس باركي يوص يحرركوع كرے اورركوع من وس یار پڑھے پھررکوع سے سمرا تھ نے اور بعد سمیع وتھیدوی بار کیے پھر بجدہ کو جائے اوراس میں دی یار کیے پھر بجدہ سے سمرا تھ کروی بار کہے پھر بجدہ کو جائے اور اس بیس دس مرتبہ پڑھے۔ یو ہیں چار رکعت پڑھے ہر رکعت بیس 22 بار تبیج اور چاروں بیس تمین سو موكين اورركوع وجووي سُبُحَانَ رَبِّي الْعَظِيم، سبُحُانَ رَبِّي الْاعْلَى كَبْ كَ بعدتمينات راهے (3) (غليه وغير ما) مسكلدا: این عباس من اشقال عبد بوجها كيا كه آپ كومعلوم باس نمازيس كون سورت يرجى جائع؟ قرمايا سورة

<sup>&</sup>quot;كنر العمال"، كتاب الصلاة، وقم: ٢١٥٣٥، ح٧، ص٣٣٦.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في ركعتي الاستخارة، ج٢، ص٠٧٠. 0

 <sup>&</sup>quot;غبية المتملى"، صلاة التسبيح، ص ٢٦١.

حكاثر والعصراور قُلُ مِانَّيْهَا الْكَنْفِرُوُنَ اور قُلُ هُوَ اللَّهُ اور بعض نَه كها سورهُ حديدا ورحشر اورصف اورتق بن \_(1) (روالحمّار) هستله از اگر بحدهٔ سهودا جب به وادر مجدے کرے تو ان دونوں میں تسبیحات ندیز می جا کیں اور اگر کسی جگہ بھول کروس بارے کم پڑھی ہیں تو دوسری جگہ پڑھ لے کہ وہ مقدار پوری ہو جائے اور بہتر بیہے کہ اس کے بعد جودوسرا موقع تبیج کا آئے وہیں پڑھ لےمثلاً تومدی تجدہ میں کہا در رکوع میں بھولا تواہے بھی تجدہ ہی میں کے نہومہ میں کہومہ کی مقدارتھوڑی ہوتی ہے اور مہيے بحدہ ش بھولا تو دوسرے ش كيے جلسة شنبيں۔(2) (روالحمار)

مسكمة: تتبيع ألكيون يرند كفي بلكه وسك تودل بن شاركر عورنداً تكليال وباكر\_(3)

مسلما: ہروقت غیر مروہ میں مینمازیر دسکتا ہاور بہتر بیک ظہرے بہلے پڑھے۔(4)(عالمكيرى، دوالحمار)

مسكله ٥: اين عبس رض الشرق الى من الماس مروى ، كداس نماز يس سلام من يهل بيدُ عا يرشي

ٱللُّهُمُّ إِنِّي ٱسُلَّا لُكَ تَـوُفِيُقَ آهُـلِ الهُـلاي وَأَعْمَالَ أَهُلِ الْيَقِينِ وَمُنَاصَحَةَ أَهُلِ التَّوْبَةِ وَعَزُمَ أَهُلِ الصُّبُرِ وَجِدُّ اَهُلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ اَهُلِ الرُّغْيَةِ وَتَعَبُّدَ اَهُلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ اَهُلِ الْعِلْمِ حَتَّى اَخَافَكَ اللَّهُمُّ إِنِّي ٱسُأَ لُکَ مَخَافَةً تَحُجُزُنِيٌ عَنْ مَعَاصِيُکَ حَتَّى أَعْمَلَ بِطَاعَتِکَ عَمَلاً ٱسْتَحِقُ بِه رِضَاکَ وَحَتَّى أنَـاصِـحَكَ بِالتَّوْبَةِ خَوُفًا مِّنُكَ وَحَتَّى أَخْلِصَ لَكَ النَّصِيْحَةَ حُبًّا لَكَ وَحَتَّى اَ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي الْأَمُورِ حُسْنَ ظُنَّ إِلَى سُبُحْنَ خَالِقِ النُّورِ . (5) (رواكار)

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة التسبيح، ج٢، ص ٧١ه.

<sup>🙋 🕬</sup> المرجع السابق.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الوتر و النواقل، مطلب في صلاة التسبيح، ج٢، ص٧٢٥.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"؛ كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة التسبيح، ح٢٠ ص ٩٧١.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النواهل، ح١، ص١١٣.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوبر و النوافل، مطلب في صلاة التسبيح، ح٢، ص٧٧٥ ترجمہ اے اللہ (عزومل)! بیں تجھے ہے سوال کرتا ہوں ہاہت والوں کی تو قبل اور یقین والوں کے اعمال اور الل تو پر کی خرفواہی اور الل صبر کاعزم اورخوف والوں کی کوشش اور رغبت والول کی طلب اور ہر ہیز گارول کی عبادت اور الل علم کی معرفت تا کہ بی تجھ سے ڈرول۔ اے اللہ (عزوجل)! بیں تھے سے ایسا خوف مانکن ہول جو جھے تیری نافر مانیوں ہے دو کے ، تا کہ بی تیری ماعت کے ساتھ ایسانمل کروں جس کی دجہ سے تیری رضا کاستحق ہوجاؤں ، تا کہ تیرے خوف سے خالص توبہ کروں اور تا کہ تیری محبت کی دجہ سے فیرخواہی کو تیرے لیے خالص کروں اور تا کہتمام امور میں تھے پرتو کل کروں ،تھے پر نیک گمان کرتے ہوئے ، یاک ہے نور کا پیدا کرنے والا ۱۳

#### نماز حاجت

ابو داوو حذیفه رسی منت فی منه اوی ، کہتے ہیں: "جب حضور اقدس سلی الله تعالی مید بهم کو کوئی امراہم پیش آتا تو تماز پڑھتے۔'' (1) اس کے لیے دور کعت یا جار پڑھے۔ حدیث میں ہے:'' پہلی رکعت میں سورہ فی تحداور تین بارآیۃ الکری پڑھےاور بِ فَى تَمْن رَكْعَتُون مِن سُورةً فَا تَحْداور قُلُ هُوَ اللَّهُ اور قُلُ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ اللَّهِ الرَّابِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّابُ اللَّهُ الرَّابُ اللَّهُ الرَّابُ اللَّهُ الرَّابُ عِنْ اللَّهُ الرَّابُ عَلَى اللَّهُ الرَّابُ اللَّهُ الرَّابُ عَلَى اللَّهُ الرَّابُ اللَّهُ الرَّابُ عَلْمُ اللَّهُ الرَّابُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّابُ اللَّهُ الرَّابُ اللَّهُ الرَّابُ اللَّهُ الرَّابُ اللَّهُ الرَّابُ اللَّهُ الرَّابُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بدائس ہیں جیسے شب قدر میں جار رکھتیں پڑھیں۔ "مشائخ فرماتے ہیں: کہم نے بینماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں۔ ا بیک حدیث میں ہے جس کوئر مذی واین ماجہ نے عبداللہ بن اوفی منی اند تعالی عنہ سے روایت کیا ، کر حضور اقدس ملی اند تعالیٰ عبدوسم فرماتے ہیں:''جس کی کوئی حاجت اللہ(عزدجل) کی طرف ہو یا کسی بنی آ دم کی طرف تو اچھی طرح وضوکرے پھرد ورکعت نماز پڑھ كرالله عزوجل كي نتأكر ساور في صى الله تعاني عليه ولم پر درود بيسيج پھريه پڑھے

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ مُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٱلْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آسًا لَكَ مُـوْجِبَاتِ رَحُمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِلْمَ لَّا تَدَعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَصْيُتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ . <sup>(2)</sup>

ترندی با فا ده مخسین وضیح وابن ما جدوطبرانی وغیر ہم عثمان بن حنیف دخی اندند ال منے سے راوی ، کدایک صاحب تابینا حاضر خدمت اقدس ہوئے اور عرض کی ، اللہ ( مزوجل ) ہے وُ عالیجیے کہ مجھے عافیت دے ، ارشاد فرمایا. ''اگر تو جا ہے تو وُ عا کروں اور چاہے صبر کراور بیہ تیرے لیے بہتر ہے۔'' انھوں نے عرض کی ،حضور (مسی الند تن نی مدید پہلم) ؤ عاکریں ، انھیں تھم فر مایا: کہ وضو کرو اورا تھاوضوكر واورد وركعت نماز بر ھاكر بيدُ عابرُ ھو:

اَلِلَهُمُّ إِنِّيُ اَسُأَ لُكَ وَا تَوْسُلُ وَا تَوَجُهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيّ الرَّحْمَةِ يَا رَسُولَ اللهِ (3) إِلَى

<sup>&</sup>quot;سس أبي داو د"، كتاب انتطوع، باب وقت قيام السي صنى الله عنيه وسلم من النيل، الحديث ١٣١٩، ٣١٠ ح٢، ص٥٦

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبو اب الوتر، باب ماجاء في صلاة الحاجة، الحديث ٤٧٨، ح٢، ص ٢١ 0 ترجمہ اللہ (عزوجل) کے سواکوئی معبود آئیں جوجلیم وکریم ہے، پاک ہے اللہ (عزوجل) ، ما لک ہے عرشِ تحظیم کا جمہ ہے اللہ (عزوجل) کے لیے جورب ہے تمام جہاں کا، میں جھوے تیری رجت کے اسباب ما تکتا ہوں اور طلب کرتا ہوں تیری بخشش کے ذرائع اور ہر نیکی سے غنیمت اور ہر گناہ سے سلامتی کومیرے لیے کو ل گناہ بغیر مغفرت نہجوڑ اور ہڑتم کو دور کر دے اور جوحاجت تیری رضا کے موافق ہے اسے لوراكروبءات سب مبريانول سنذياده مبريال ١٢

حديث من اس جكه باعد (صلى الله تعالى عديد الم الله تعالى عدرت الم المراص الم المراص المان عديد من المراص الله تعالى عليه الله تعالى عليه وسم كمنے كے بجائے ، بارسول اللہ (عزوجل وسلى اللہ تعالی عدید اسلى) كہنے كى تعليم وى ہے۔

عثان بن حنیف رض مندندنی عزفر ماتے ہیں:'' خدا کی قتم اہم اٹھنے بھی ندیائے تھے، یا تیں ہی کررہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے، گویا بھی اندھے تھے بی نیس '' (2) نیز قضائے واجت کے لیے ایک بجرب نماز جوعلی بھیٹ پڑھتے آئے بیہ کہ ا مام اعظم رہنی اندیقائی عذکے مزار میارک پر جا کر دور کعت نماز پڑھے اور امام کے دسیلہ سے اللّٰد مزوجل سے سوال کرے ، امام شاقعی رمة الشقال فرماتے ہیں: كه ش ايها كرتا مول توبهت جلد ميري حاجت پوري موجاتی ہے۔ (3) (خيرات الحسان)

# ( صلاة الأسرار )

نیزاس کے لیےایک محرب نمازصلاۃ الاسرار ہے جوامام ابوالحسن نورالدین علی بن جر رکنی شطعو فی ہجۃ الاسرار میں اور مثلا علی قاری ویشخ عبدالحق محدث و بلوی مِنی الله تعانی منبع حضور سید تاغوث اعظم مِنی الله تعانی مندسے روایت کرتے ہیں ، اس کی ترکیب مید ہے کہ بعد نمازمغرب سنتیں پڑھ کردورکعت نم زنقل پڑھے اور بہتریہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں گیارہ آبارہ ہارقل حواللہ یڑ ھے سلام کے بعد اللہ عزومل کی حمد وٹنا کرے بھر تی میں منتقائی علیہ بلم پر گیارہ بارؤ رُودوسلام عرض کرے اور کیارہ بار بیہ کہ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيُّ اللَّهِ أَغِنُّنِي وَامْدُدُنِي فِي قَصَاءِ حَاجَتِي يَا قَاصِيَ الْحَاجَاتِ . (4) پر عراق کی جانب کیارہ قدم چلے، ہرقدم پر مدیجے:

يَا غَوُثَ الشُّقَلَيْنِ وَ يَا كُرِيْمَ الطُّرُفَيْنِ أَغِنْنِي وَامُدُدُنِي فِي قَضَاءِ حَاجَتِيْ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ . (5)

- ترجمه اسانشد (عزوجل)! من تخف سے سوال كرتا بول اور توسل كرتا بول اور تيرى طرف متوجه بوتا بول تيرے تي محمسلي الله تعالى عليه وسلم کے ذریعہ سے جو ٹی رحمت ہیں یارسول القد (عزومل وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم)! میں حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے ذریعہ سے اپنے رب (عزوجل) کی طرف اس حاجت کے بارہ شرم متوجہ ہوتا ہول ، تا کہ بیری حاجت یوری ہو۔" اللی !اون کی شفاعت میرے حق میں قبول قرما۔" ۴
  - "مس ابن ماجه"، كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ماجاء في صلاة الحاجة، الحديث: ١٣٨٥، ح٢، ص٥٦،٠. و "حامع الترمدي"، كتاب الدعوات، الحديث: ٣٥٨٩، ج٥، ص٣٣٦.
    - و "المعجم الكبير"، الحديث: ١ ١٩٦١، ج٩، ص٣٠. دود قوله (واتوسل)
      - "الخيرات الحساد"، الفصل الخامس و الثلاثود... إلخ، ص ٢٣٠. 0
    - و " تاريخ بعداد "، باب ما ذكر في مقابر بعداد المخصوصة بالعنماء و الرهاد، ح١٠ ص١٣٥.
- ترجمہ اے اللہ (عزومل) کے رسول! اے اللہ (عزومل) کے ٹی! ممری قریادکو پہنٹے اور ممری مدد کیجے، ممری حاجت پوری ہونے میں، المدتمام عاجون كراكرت والمساا
- ترجمہ اے جن وائس کے فریا دری اور اے دونوں طرف (مال باپ) سے بزرگ! میری فریاد کو پہنچے اور میری مدد کیجے، میری حاجت بورى ہوئے میں اے حاجوں کے بورا کرئے والے۔ ١٢

#### پھر حضور کے توسل ہے اللہ عز دجل ہے دُ عاکر ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### نماز توبه

ابوداود وترندی وابن ما حیداور ابن حبان اپنی صحیح میں ابو بکر صدیق منی اندند نی عندے راوی ، که حضور (صلی اندندی عدید وسم) فرماتے ہیں:''جب کوئی بندہ گناہ کرے پھر وضو کر نے نماز پڑھے پھراستغفار کرے ،اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔'' پھر پیر آیت پڑھی۔

﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا النُّفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللُّهَ فَسَاسُتَغَفُرُوا لِذُنُوبِهِمْ صَوَمَنُ يُغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللَّهُ أَمَّرُ وَلَمُ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعُلَمُونَ ٥ ﴾ (2)

جنھوں نے بے دیائی کا کوئی کام کیایا اپنی جانوں برظلم کیا چھراللہ (مزوہن) کو یاد کیا اور اینے گنا ہوں کی بخشش و کلی اور کون گناہ بخشے اللہ (مزوجل) کے موااوراینے کیے پر دانستہ جٹ ندکی حالانکہ دوجانتے ہیں۔

مسکلہ ا: صلاق الرغائب کدر جب کی پہلی شب جعدا ورشعبان کی پندر هویں شب اور شب قدر بی جماعت کے ساتھ نظل نماز بعض جگہ لوگ ادا کرتے ہیں ، فقبہا اے نا جائز ومکر دوو مدعت کہتے ہیں اورلوگ اس یا رے میں جوحدیث بیان کرتے ہیں محدثین اےموضوع بتاتے ہیں۔ (3) لیکن اجلۂ اکابر اولیا ہے با سانید صححہ مروی ہے، تو اس کے منع میں غلونہ چاہیے(4) اوراگر جماعت ہیں تمن سے زائد مقتدی نہوں جب تواصلاً کوئی حرج تیں۔

("الفتاوي الرضوية"، ج٧، ص٥٦ ٤.)

<sup>&</sup>quot;بهنجة الأسرار"، ذكر فصل أصحابه و بشراهم، ص١٩٧. يتصرف.

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب الصلاة، باب ماجاء في الصلاة عبد التوبة، الحديث: ٣ - ٤٤ ح ١ - ص \$ ١ \$. ø ب٤٠ ال عمران: ١٢٥.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة الرعائب، ح٢، ص ٦٩، وغيره

عجد واعظم ،اعلی حضرت اوم احمدرضا خان علیدرجمة الرحن" فحاوی رضوییه ، جلد 7 صفحہ 465 برقر ماتے ہیں ' دلفل غیرتر اوس میں اوام کے سواتین آدمیوں تک تواجازت بی ہے۔ جاری نبت کتب حفید یس کراہت لکھتے ہیں یعنی کراہت تنزید جس کا حاصل خلاف آولی ہےنہ كر كناه وحرام كحمها بيساه في فصاونها (جيها كربم في ال كي تفصيل اين قادي شروي ب-ت) محرستا يخلف فيها وريهت اکابردین سے جماعت تواقل بسالت داعی (ترا ال کالفوی متی ہے ایک دوسرے کوبلاتا 'اساور ترا ال کے ساتھ جماعت کا مطلب ہے كہ كم ازكم جورآ دى ايك اوم كى افترة كرير -"السعة اوى السر صوية"، ح٧٠ ص ٢٠٠ ) ثابت ہاور كوام تعل خير معنع ند کیے جا کیں گے۔ عمائے امت و حکمائے لمت نے الی ممانعت ہے تع قرمایا ہے۔ "

## تراویح کا بیان

هستلہ ا: تراویح مردوعورت سب کے لیے بالاجماع سنت مؤکدہ ہے اس کا ترک جائز نہیں۔(1) (ورمخاروغیرہ) اس پر خلفائے راشدین رمنی مترتی لی منبم نے مراومت فر مائی اور نبی سل اندند بی عبید وسم کا ارشاد ہے کہ ''میری سنت اور سنت خلف کے راشدین کواپنے او پرلازم مجھو۔'' <sup>(2)</sup> اورخود حضور (ملی ہند تھانی علیہ اسلم) نے بھی تر اور کے پڑھی اورا سے بہت پیند فر مایا۔

مسیح مسلم میں ابو ہر رہے درخی اشتعالی عنہ ہے مروی ، ارشاد فر ماتے ہیں <sup>، د</sup> جورمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ ہے اور ثواب طلب كرنے كے ليے اس كے الكے سب كناه بخش ديے جائيں مح (3) ليعنى صفائر۔ " كھراس انديشہ سے كه امت پر فرض ند ہوج ئے ترک فرمائی چھرفاروق اعظم منی اند تھ لی مندرمضان میں ایک رات مسجد کوتشریف لے گئے اور لوگول کومتفرق طور پر نماز ر معت یا یا کوئی تنبا پڑھ رہا ہے، کس کے ساتھ کھولوگ پڑھ رہے ہیں، فرمایا: میں مناسب جانتا ہول کدان سب کوایک امام کے س تھے جمع کر دول تو بہتر ہو،سب کوایک امام ابی بن کعب رہنی اند تعالیٰ منے سماتھ اکٹھا کر دیا مجھر دوسرے دن تشریف لے گئے ملاحظہ فرمایا كراوك اينام كے يتي نماز يزعة بي فرمايا نعمن البدعة هذه براجي برعت بـ (4) رواه اصحاب السنن مسكما: جمهوركا فرجب بدب كرتراوي كي بين ركعتيل بين (5) اور يمي احاديث على ابيه تي في مندسي سائب بن پزیدرض اند تعالی عنه ہے روایت کی کہلوگ فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالی منہ کے زمانہ میں بیس رکھتیں پڑھا کرتے تھے۔ <sup>(6)</sup> اورعثمان وعلی رض الله تعالی حبر میں مجھی ہو ہیں تھا۔ <sup>(7)</sup> اور موط میں بیزیدین رومان سے روایت ہے، کہ عمر رہنی اللہ تعالی صد کے ز ماند شالوگ رمضان میں تنیس رکعتیں پڑھتے۔(8) بیسی نے کہااس میں تین رکعتیں ونز کی ہیں۔(9) اور مولی علی رضی التد تعالیٰ منہ

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوثر و النوافل، ح٢، ص٩٦، وعيره.

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"؛ أبواب العلم، باب ماجاء في الأخذ بالسنة... إلح، الحديث. ٧٦٨٥ م ح٤، ص٨٠٦٠.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسدم"، كتاب صلاة المسافرين، ياب الترعيب في قيام رمصان وهو التراويح، الحديث: ٥٥٩، ص٣٨٢

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب صلاة التروايح، باب فصل من قام رمصال، الحديث . ٢٠١٠ ج١، ص٦٥٨.

و "الموطأ" لإمام مالك، كتاب الصلاة هي رمصان، ياب ماجاء هي قيام رمضان، رقم ٥٥٠، ج١٠ ص ١٢٠.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث صلاة التراويح، ح٢، ص٩٩٥. 6

<sup>&</sup>quot;معرفة السس و الآثار" لبيهقي، كتاب الصلاة، باب قيام رمصال، رقم ١٣٦٥، ح٢٠ ص٣٠٥ 6

<sup>&</sup>quot;فتح باب العالية شرح اسقاية"، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الراويح، ج١، ص٢٤٣. 0

<sup>&</sup>quot;الموطأ" لإمام مالك، كتاب الصلاة في رمصال، باب ماجاء في قيام رمضال، رفم ٢٥٧، ج١، ص ١٢٠ 8

<sup>&</sup>quot;السس الكبرى"، كتاب الصلاة، باب ما روى في علد ركعات القيام في شهر ومصال، الحديث. ١٦١٨، ح٢، ص٩٩٦. 9

مسئلہ سوئ اس کا وقت فرض عشا کے بعد سے طلوع فجر تک ہے وتر سے پہنے بھی ہوسکتی ہے اور بعد بھی تو اگر کچھ رکھتیں اس کی باتی رہ گئیں کہ امام وتر کو کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وقر پڑھ لے پھر باتی ادا کرلے جب کہ فرض جماعت ہے پڑھے ہوں اور بیافضل ہے اورا گر تر اور کی کوری کر کے وقر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے اورا گر بعد میں معلوم ہوا کہ نماز عشا بغیر طہارت پڑھی تھی اور تر اور کے وقر تھی اور تر اور کی اور تر اور کے وقر طہارت کے ساتھ تو عشا وتر اور کی پر پڑھے وتر ہو گیا۔ (در مختار رو الحجار ، عالمگیری)

مسئلہ ؟: مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کریں اور آدھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی کراہت نہیں۔ (3) (درمخار)

مسئله**۵**: اگرفوت ہوجا کی توان کی قضانہیں اوراگر قضا تنہا پڑھ لی تو ترادی نہیں بلکہ نفل مستحب ہیں، جیسے مغرب و عشا کی سنتیں۔<sup>(4)</sup> (درمختار، ردالمجتار)

مسئلہ ۷: تراوی کی بین رکھتیں دس سام سے پڑھے یعنی ہردورکھت پر سلام پھیرے اور اگر کی نے بیسوں پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہردورکھت پرقعدہ کرتار ہاتو ہوجائے گی تحرکراہت کے ساتھ اور اگر قعدہ نہ کیا تھاتو وورکھت کے قائم مقام ہوئیں۔(5) (ورمخار)

مسکلہ ک: احتیاط بیہ کہ جب دورورکعت پرسلام پھیرے تو ہردورکعت پرالگ الگ نیت کرے اورا کرایک ساتھ بیسول رکعت کی نیت کرلی تو بھی جا تز ہے۔ (6) (ردالحجار)

مسكله ٨: تراويج بين أيك بارقر آن مجيد فتم كرناسنت مؤكده باورد ومرتبه فعنيلت اور تين مرتبه الفل لوگوں كى

<sup>🕕 &</sup>quot;السس الكبري"، كتاب الصلاة، باب ما روى في عند ركعات القيام في شهر رمصان، الحديث ٢٦٢١، ج٢، ص٩٩٠.

 <sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النواعل، مبحث صلاة التراويح، ج٢، ص٩٧٥.

و "العماوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في النزاويج، ح١٠ ص١١٠.

۱۱ الدرالمختار "، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج٢، ص٩٨٥.

<sup>🐠 &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النواس، ميحث صلاة التراويح، ح٢، ص٩٨٠.

الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوثر و الموافل، مبحث صلاة التراويح، ح٢، ص٩٩٥.

 <sup>(</sup>دانمحتار "، كتاب الصلاة، باب الوتر و النواعل، مبحث صلاة التراويح، ح٢، ص٩٧٥

مسكمه: امام ومفتدى مردوركعت يرثنا يزهيس اور بعدتشهد دُعامجى ، بال اكرمفتذيول يركر انى بوتو تشهد كے بعد اللّهمة صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِه بِراكَفاكر \_\_(2) (در مخار،روالحار)

مسلمه 1: اگرایک فتم کرنا ہوتو بہتریہ ہے کہ ستائیسویں شب بیل فتم ہو پھراگراس رات بیں یااس کے پہیے فتم ہو تو تر اوی آخررمضان تک برابر بڑھتے رہیں کے سنت مؤکدہ ہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلمان افضل بیہ کے تمام شفعوں میں قراءت برابر ہواورا گراپیاند کیا جب بھی حرج نہیں۔ یو بیں ہرشفع کی مہل رکعت اور دوسری کی قراءت مساوی بهودوسری کی قراءت پہلی سے زیادہ ند بھوتا جا ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسکلیران قراءت اورارکان کی ادا میں جلدی کرتا مکروہ ہے اور جنٹنی ترتیل زیادہ ہو<sup>(5)</sup> بہتر ہے۔ یو ہیں تعوذ وتسمیدو طمانينت وسيح كالمجور ديتا بحى كرووب\_ (6) (عالمكيرى، درمخار)

مسئله ۱۱: ہرچار رکعت پراتنی دیر تک بینصنامت ہے جتنی دیریس چار رکعتیں پڑھیں، یا نجویں ترویجداور وتر کے درمیان اگر بیشعنالوگوں برگران جو تو نه بیشمے ۔<sup>(7)</sup> (عالمکیری دغیرہ)

مسلم ١٦: ال بيض مين اساختيار ب كه چيكا بيغار ب ياكلمه پڙھ يا تلاوت كرے يا درودشريف پڙھ يا چور رکعتیں تنہانفل پڑھے جماعت ہے مروہ ہے یا پہنچ پڑھے:

سُبُحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ شُبُحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْكِبُرِيَآءِ وَالْجَبُرُوتِ. سُبُحَانَ الْمَسَلِكِ الْمَحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوثُ سُبُوحٌ قُدُّوْسٌ رَّبُنَا وَرَّبُّ الْمَلِئِكَةِ وَالرُّوْحِ لَآ اِلْهَ اللَّهُ نَسْتَغُفِرُ

> 🚯 - "الدر لمختار"، كتاب الصلاة، باب الوثر و النوافل، ج٢، ص ٦٠١ و "الفتاوي الرضوية"، ج٧، ص٤٥٨.

"الدر لمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث صلاة التراويح، ج٢، ص٢٠٢

"الفتاوي الهندية"، كتاب انصلاة، الناب انتاسع في النوافل، فصل في التراويخ، ح١٠ ص١١٨. 8

🐠 👵 المرجع السابق: ص ١١٧.

العن جس قدر حروف كوا چى طرح اوا كر \_\_\_\_

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب التاسع في النواهل، فصل في التراويح، ح١٠ ص١١٠. 0 و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج٢، ص٦٠٣.

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاه، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، ح١، ص١١، وعيره.

اللَّهَ نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُودُ بِكَ مِنَ النَّادِ \_(1) (غير ،روالحاروغير ما)

مسلم 10: مردورکعت کے بعد دو رکعت پڑھنا مروہ ہے۔ یوبیں دی رکعت کے بعد بیٹھنا بھی مروہ۔ (2) ( در مختار ، عالمگیری )

مسلم ١٦: تراوي من جماعت سعب كفاييب كراكر مجد ك سب لوك جهوز دي مي توسب كنهار مول سكاورا كر سن ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گنہگا رنہیں مگر جو تحف مقتدا ہو کہ اس کے ہونے سے جماعت بردی ہوتی ہے اور چھوڑ دے گا تو لوگ کم ہوجا کیں گےاہے بلہ عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسلمے: تراوی مسجد میں باجماعت پڑھناافضل ہے اگر کھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت کے ترک کا گناہ نہ ہوا مگروہ تواب ندھے گا جومسجد میں پڑھنے کا تھا۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

هستله 18: اگرعالم حافظ بھی ہوتو افضل بیہ ہے کے خود پڑھے دوسرے کی اقتد اندکرے اور اگرامام غط پڑھتا ہوتو مسجد محلّه چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانے میں حرج نہیں۔ یو ہیں اگر دوسری جگہ کا امام خوش آ واز ہو یا ملکی قراءت پڑ ھتا ہو یا مسجد محلّه میں ختم نہ ہوگا تو دوسری معجد میں جانا جائز ہے۔ (<sup>5)</sup> (عالمکیری)

مسلم 19: خوش خوان کوامام بناتا نہ جا ہے بلکہ درست خوان کو بنا کیں۔ (6) (عالمکیری) افسوس صدافسوس کہ اس ز ، نەجى حفاظ كى حالت نمايت نا گفتەبەب، اكثر تواپ، پڑھتے ہیں كەيمىغلىمۇئ ئىغلىمۇئ كے سوائىچىپىنەنىن چاتا الفاظ وحروف کھا جایا کرتے ہیں جواچھا پڑھنے والے کہے جاتے ہیں اُنھیں ویکھیے تو حروف سیحے نہیں ادا کرتے ہمز ہ،الف،عین اور ڈ،ز،ظاور

العنية المتعلى أم تراويح، ص ٤٠٤.

و "ردالمحتار"؛ كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث صلاة التراويح، ح٣، ص ٢٠٠، وعيرهما.

ترجمہ یاک ہے ملک وملکوت والا، یاک ہے عزت و ہزرگی اور برا آئی اور جروت والا، یاک ہے یا وشاہ جوز ندہ ہے، جوند موتا ہے ندمرتا ہے، یا ک مقدس ہے فرشتوں اور دوح کا مالک، القد (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں ،القد (عزوجل) ہے ہم مغفرت میا ہے ہیں ، تخص ہنت کاسوال کرتے ہیں اور جہنم ہے تیری پناوما تکتے ہیں۔ ۱۳

- 🗗 \cdots "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، ح١٠ ص١١٠ و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و الوافل، ج٢، ص١٠٦.
- "المتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، ج١، ص١١.
  - € ....؛ المرجع السابق.
  - 6. ١٠٠٠ المرجع السايق.
  - 6) --- المرجع السابق.

الله المدينة العلمية (الاحاسال)

ث ہیں ہیں ، ت ، ط وغیر ہا حروف میں تفرقہ (1) نہیں کرتے جس ہے قطعاً نماز ہی نہیں ہوتی فقیر کوانھیں مصیبتوں کی وجہ ہے تعن سال عتم قرآن مجيد سننانه ملاء مولاء وبالمسلمان بهائيون كوتوقيق ديركه ها أَمْوَلَ اللَّهُ بِرُحة كَ كوشش كريب

مسئلہ ۲۰: آج کل اکثر رواج ہو گیاہے کہ حافظ کو اُجرت دے کرتر اور کے پڑھواتے ہیں بینا جائز ہے۔ویے والا اور لینے والا دونوں گنبگار ہیں ، اُجرت صرف میں ہیں کہ پیشتر مقرر کرلیں کہ بیلیں گے بید یں گے، بلکہ اگر معلوم ہے کہ یہاں پچھ ملتا ہ، اگرچداس سے مطانہ ہوا ہو بہ بھی ناج تزہے کہ اللّم عَورُوف كالمُمشورُوط بال اگر كہددے كه يحتبيل دول كا يانبيل أول كا چر پر صاور مافظ کی خدمت کریں تواس میں ترج نبیں کہ اَلصَّرِیْحُ یُفَوِقُ اللَّلَالَةَ (2).

مسئله ا۲: ایک امام دومسجدول میں تراوی کیڑھا تا ہے اگر دونوں میں بوری پوری پڑھائے تو ناجا مُز ہے اور مقتدی نے دومسجدوں میں پوری پوری پڑھی تو حرج نہیں مر دوسری میں وتر پڑھنا جائز نہیں جب کہ پہلی میں پڑھ چکا اور اگر تھر میں تراویج پڑھ کرمجد میں آیا اورامامت کی تو مکروہ ہے۔(3) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: لوگوں نے تراوح پڑھ لی اب دوبارہ پڑھنا جاہج میں تو تنبہ تنہا پڑھ سکتے ہیں جماعت کی اجازت نهیں\_<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: افغنل یہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے تر اور کی پڑھیں اور دو کے پیچھے پڑھنا جا ہیں تو بہتر ریہے کہ پورے تر وید برامام بدلیں، مثلاً آتھ ایک کے پیچے اور بارہ دوسرے کے۔(5) (عالمگیری)

مسلم ٢٠: نابالغ كے يحصے بالغين كى تراوت نه ہوگى كى سمح ہے۔(6)(عالمكيرى)

مسئلہ ۲۵: رمضان شریف میں وز جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے خواہ اُسی امام کے چیچے جس کے پیچیے عشاو تراوع پڑھی یا دوسرے کے پیچے۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری، درمخار)

مسلم ۲۲: به جائز ہے کدا یک مخص عشاہ وتر پڑھائے دوسرا تراویج ۔ جبیبا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عدعش و وترکی

🗗 🕟 بینی صراحت کودلالت پرفوقیت ہے۔ يعنى فرق-

- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النواقل، قصل في التراويح، ح١٠ ص١١. 8
  - المرجع السابق، 4
  - المرجع السابق. 0
  - "العناوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الخامس،الفصل الثالث، ج١، ص٨٥.
- المرجع السابق، ص٦١١، و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطب في كراهة الاقتداء في النقل على سبيل التداعي ... إلخ، ج٢، ص ٢٠٦.

َيُّنَ ثَنَ **مجلس المدينة العلمية**(زاوت اطاق)

امامت کرتے تھے اور الی بن کعب رضی مشق فی عقر اوس کی ۔(1) (عالمگیری)

مسکله کا: اگرسب لوگول نے عشا کی جماعت ترک کردی تو تراوی مجمی جماعت سے نہ پڑھیں ، ہاں عشا جماعت ے ہوئی اور بعض کو جماعت نہ لی ۔ توبیہ جماعت تر اوس میں شریک ہوں۔ (<sup>2)</sup> (ورعثار)

مسلد ۱۸: اگرعشا جماعت ہے برحی اور تر اور کے تنہا تو وتر کی جماعت میں شریک ہوسکتا ہے اور اگرعشا تنہا بڑھ لی ا کرچه تراوح کا جماعت پڑھی تو وتر تنہا پڑھے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار، ردالحتار )

مسلم ۲۹: عش کی سنتول کا سلام نه پھیراای میں تراوت کا طاکر شروع کی تو تراوت نبیس ہوئی۔(۵) (عالمگیری) مسکلہ اللہ: تراوی بیٹے کریٹر صنابل عذر طروہ ہے، بلکہ بعضوں کے نز دیک تو ہوگی ہی نہیں۔ (<sup>5)</sup> (درمختار) مسئلداسا: مقدى كويه جائز نبيل كه جيمار ب جب امام ركوع كرنے كو جوتو كفر ا جو جائے كه يه منافقين سے

مشابهت ہے۔

اللدعووجل ارشا وفره تاب.

﴿ إِذَا قَامُوًّا إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالَى لا ﴾

منافق جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو تھے تی ہے۔ <sup>(6)</sup> (غدیہ وغیر ہا)

مسئلہ اوا مے اللہ اول کو فی سورت یا آیت چھوٹ کی تو مستحب سے کداسے پہنے بڑھ کر پھر آ گے بدھے\_(7)(عالميري)

مسكله ۱۳۳۳: دوركعت بربیشهنا بحول گیا كھڑا ہو گیا تو جب تک تیسری كا مجدہ ند كیا ہو بیٹھ جائے اور مجدہ كرليا ہو تو جار

- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في البواهل، فصل في التراويح، ح١١ ص١٦. 0
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النواهل، ج٢، ص٦٠٣. 0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث صلاة التراويح، ح١٠ ص٦٠٣. 8
  - "انفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، ح١٠ ص١١٧ a
    - "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج٢، ص٣٠٣. 0
      - "عبية المثملي شرح منية المصلي"، تراويح، فروع، ص ١٠٠٠. 6
    - و "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و المواهل، مبحث صلاة التراويح، ج٢، ص٣٠٦
    - "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب التاسع في النوافل، فصل في النراويج، ح١١٨٠

تراوح كأبيان

ابارتر يعه صرچازم (4)

پوری کرنے تکریہ دوشار کی جائیں گی اور جودو پر بیٹھ چکا ہے تو چارہوئیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳۳۷: تین رکعت پڑھ کرسلام پھیراء اگر دوسری پر بیٹھا ندتھ تو نہ ہوئیں ان کے بدلے کی دورکعت پھر یزھے۔<sup>(2)</sup>(عالکیری)

هستله الله تعدويس مقتدى سوكياا مام سلام يجير كرادر دوركعت بيثره كرقعده بس آياب به بيدار بواتوا كرمعوم بوكيا توسلام بھیرکرشامل ہوجائے اورامام کے سلام بھیرنے کے بعد جلد پوری کرکے اہم کے ساتھ ہوجائے۔(3) (عالمگیری) مسكم ١٣٠ ورريش اورآج العداوكول كويادة ياكدووركونيس روكتيس توجماعت سے يره اليس اورآج يادآ يا كىكل دو رکفتیں روگئ تھیں تو جماعت ہے پڑھنا کروہ ہے۔ (4)(عالمکیری)

هسکلہ کے اسلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا ہے دو ہو کی کہتا ہے تین تو امام کے علم میں جو ہواُس کا اعتبار ہے اور ا مام کوکسی بات کا یقین ند ہو تو جس کوسچا جانتا ہواُ س کا قول اعتبار کر ہے۔اگر اس میں لوگوں کوشک ہوکہ ہیں ہو کیس یا اٹھارہ تو وو رکعت تنها تنهای<sup>ه می</sup>س \_<sup>(5)</sup>(عالمکیری)

مسئله ۱۳۸: اگر کسی وجه بناز تراوی فاسد به وجائے تو جنتا قرآن مجیدان رکعتوں میں پڑھا ہے اعادہ کریں تا کہ قتم میں نقصان ندرہے۔<sup>(6)</sup>(عالمکیری)

مسلم الله الركسي وجدے فتم نه ہو تو سورتوں كى تر اورج پڑھيں اوراس كے ليے بعضوں نے بيطريقه ركھا ہے كه الم تو كيف ے آخرتك دوبار يرصفي من بين ركعتيں بوجا كيل كى -(7) (عالمكيرى)

مسکلم ۱۲۰ ایک بارسم الله شریف جر (8) سے پر هناست ہاور برسورت کی ابتدایس آبسته پر هنامستحب اوربیجو آج کل بعض جہال نے نکالا ہے کہ ایک سوچودہ باربسم اللہ جہرے پڑھی جائے ورنہ قتم نہ ہوگا ، ند ہب حتی میں بے اصل ہے۔

- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويخ، ح١، ١١٨ 0
  - المرجع السابق. ø
- "انفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، ج١، ص١٠ ا 0
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، ج١٠ ص١١٠ 4
  - .... المرجع السابق. 0
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، قصل في التراويح، ح١٠ ص١١. 6
  - المرجع السابق. 0
  - يعني أو حجى آواز\_ 8

المحينة العلمية (الاسامال) عبد العلمية (الاسامال)

مسلما اله: مناخرين نے فتم تر اورج ميں تين بارقل موالله پڙ صنامتحب کها اور بہتر ہے ہے کہتم کے دن پچھلی رکعت میں المرے مفلحون تک پڑھ۔

مسئله ٢٠١٦: شبينه كه ايك رات كي تراوي بي پورا قرآن پڙها جا تا ہے، جس طرح آج كل رواج ہے كه كوئي بيشا یا تیں کررہا ہے، کچھلوگ لیٹے ہیں، پچھلوگ جائے چنے ہیں مشغول ہیں، پچھلوگ مجد کے باہر حقد نوشی کررہے ہیں اور جب جی من آیا ایک آ دھ رکعت میں شام مجمی ہو گئے بینا جائز ہے۔

**فا کده**: جارے ایام اعظم منی اند تد بی عزرمضان شریف میں انسٹی تئم کیے کرتے تھے تیمیں دن میں اورتمیں رات میں اورا مک تر اور کی میں اور پیٹالیس برس عشاکے وضوے تماز فجر پڑھی ہے۔

# منفرد کا فرضوں کی جماعت پانا

حديث الله: امام مالك ونسائي روايت كرت بين كدايك محالي معجن نامي رضي الله تعانى منه صفورا قدس ملى الله تعاني مديمهم کے ساتھ ایک مجلس میں حاضر بتھے اذان ہوئی ،حضور (صلی امند تا کی طیب ہم ) کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی وہ بیٹھے رہ گئے ،ارشا دفر ، یا: " جماعت كے ساتھ نماز راجيے ہے كيا چيز مانع ہوئى كياتم مسلمان نبيں ہو۔ "عرض كى ، يارسول الله (عز وجل وسى الله تعالى عليہ وسم)! ہوں تو تکر میں نے کھر پڑھ لی تھی،ارشادفر مایا '' جب نماز پڑھ کرمسجد میں آؤاور نماز قائم کی جائے تو لوگوں کے ساتھ پڑھ لو اگرچه پاره چکے ہو۔' (1) ای کے مثل بزید بن عام رض اشاف ف کا واقعہ ہے جوابوداود میں مروی۔

حديث المام ولك في روايت كى كدعبدالله بن عمرض التداقى وتبافر مات الين: "جومغرب يات كى يرده چكائ چرجب امام کے ساتھ پائے اعادہ شکرے ۔ \* (2)

مسئلها: بنها فرض نماز شروع بی کی تنمی بینی انجمی پہلی رکعت کا تجدہ ند کیا تھا کہ جماعت قائم ہوئی تو تو ژکر جہ عت ش شامل جوجائے۔(3) (درمخار)

مسئله؟ بجر بامغرب کی نماز ایک رکعت پڑھ چکا تھا کہ جماعت قائم ہوئی تو فورا نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہوجائے اگر چہدوسری رکعت پڑھ رہاہو،البتہ دوسری رکعت کاسجدہ کرلیا تواب ان دونماز دل میں تو ڑنے کی اجازت نہیں اورنماز

- "الموطأ" لإمام مالث، كتاب صلاة الحماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام، الحديث ٢٠٢، ح١، ص١٢٥ و "مشكاة المصابيح"، كتاب الصلاة، باب من صلى صلاة مرتين، الحديث: ٥٣ ١ ١ ، ح١ ، ص٣٣٨.
- "الموطأ" لإمام مالك، كتاب صلاة الحماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام، الحديث ٢٠٦، ج١، ص١٣٦
  - "تموير الأبصار" و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب إدراك العريصة، ح٢، ص٦٠٦ ـ ٦١٠

پوری کرنے کے بعد بہ نبیت نقل بھی ان میں شریک نہیں ہوسکتا کہ فجر کے بعدنقل جائز نہیں اور مغرب میں اس وجہ ہے کہ نتین رکعتیں نقل کی نہیں اورمغرب میں اگر شامل ہوگیا تو ہرا کیا ، امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت اور ملا کر جار کرلے اور ا گراہام کے ساتھ سلام پھیردیا تو تماز فاسد ہوگئی جارر کعت قضا کرے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

هستله ان مغرب برّ صنه والے کے پیھیے قال کی نبیت ہے شامل ہو گیا۔ امام نے چوتھی رکھت کو تبسری گمان کیا اور کھڑا ہوگیااس مقندی نے اُس کا تباع کیا، اس کی نماز فاسد ہوگئی، تیسری برامام نے قعدہ کیا ہویانہیں۔(2) (عالمگیری)

مسئله ۱۶: چار رکعت والی نماز شروع کرے ایک رکعت پڑھ لی یعنی پہلی رکعت کا سجدہ کر بیا تو واجب ہے کہ ایک اور پڑھ کرتو ڑوے کہ بیددور کعتیں نفل ہوجا کیں اور دو پڑھ لی ہیں تو ابھی تو ڑوے لیٹنی تشہد پڑھ کرسلام پھیردے اور تمن پڑھ لی ہیں تو واجب ہے کہ نہ تو ڑے ، تو ڑے گا تو گنہگار ہوگا بلکہ تھم یہ ہے کہ پوری کر کے نفل کی نیت ہے جماعت میں شامل ہو جماعت کا تواب یا لے گا بھرعصر میں شامل نہیں ہوسکتا کے عصر کے بعد نقل جائز نہیں۔(3) (ورمخار،روالحتار)

هسکله ۵: جماعت قائم جونے ہے مؤون کا تکبیر کہنا مرادنبیں بلکہ جماعت شروع جوجانا مُر او ہے، مؤون کے تکبیر کہنے سے قطع نہ کرے گا اگر چہ مہلی رکعت کا ہنوز (4) سجدہ نہ کیا ہو۔ (<sup>5)</sup> (ردالحمار)

مسکلہ ان جماعت قائم ہونے سے نماز قطع کرنا اس وقت ہے کہ جس مقام پر بینم زیڑ هتا ہو وہیں جماعت قائم ہو، اگر میگھر میں نماز پڑھتا ہےاورمسجد میں جماعت قائم ہوئی یا ایک مسجد میں یہ پڑھتا ہے دوسری مسجد میں جماعت قائم ہوئی تو توڑنے کا حکم نہیں اگر چہ مہلی کا تجدہ نہ کیا ہو۔ (6) (ردا کتار)

مسئلہ ع: نفل شروع کیے تھے اور جماعت قائم ہوئی تو قطع نہ کرے بلکہ دورکعت پوری کرلے، اگر چہ پہلی کا سجدہ مجمی نه کیا جواور تیسری پڑھتا ہو تو جار پوری کرلے۔ (<sup>7)</sup> ( درمختار مردالحکار )

مسكله ٨: جعداورظهر كي تنتيل برصنا ميل خطبه ياجماعت شروع بموني توجار يوري كريا-(8) (ورمخار)

- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب العاشر في إدراك الفريصة، ح١، ص١٩، ١٠ وعيره. 0
  - "العتاوي الهدية"، كتاب الصلاة، الباب العاشر في إدراك الفريصة، ح١٠ ص ١١٩. ø
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب إدراك العريصة، مطلب. صلاة ركعة واحدة باصه إلخ، ح٢، ص ٦١٠ 0
  - 0
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريصة، ج٢، ص٨٠٦. 0
    - · · المرجع السايق. 6
- "الدرالمختار" و "ردالمحار"، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريصة، مطلب: صلاة ركعة و حدة.. إلح، ج٢، ص١١٦. 0
  - "تنوير الأبصار" و "الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريصة، ج٢، ص١١٦. 8

مسله 9: سنت یا قضانمازشروع کی اور جهاعت قائم جوئی تو پوری کرے شامل جو مال جو قضاشروع کی اگر بعینه اُسی قضا کے لیے جماعت قائم ہوئی تو تو ڈرکرشائل ہوجائے۔(1) (روالحمار)

مسكره: نمازتوژنابغيرعذر بوتوحرام إوربال كِتلف (2) كانديشه بوتومبرح اوركال كرنے كے ليے بوتو متحب اور جان بچانے کے لیے ہو تو واجب\_(3) (ردالحمار)

مسئلہ !!: نماز توڑنے کے لیے بیٹنے کی حاجت نہیں کھڑا کھڑا ایک طرف سلام پھیر کرتو ژوے۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 11: جس محض نے نماز ندریوهی ہوا ہے مسجد ہے اوان کے بعد لکانا مکر و وقر کی ہے۔ ابن ماجہ عثمان بنی اند قالی مند ے را دی ، کہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ الم منے قر مایا ''اؤان کے بعد جومسجد سے چلا گیا اور کسی حاجت کے لیے بیس گیا اور نہ والیس ہونے کا ارادہ ہے وہ منافق ہے۔'' <sup>(5)</sup> امام بخاری کے علاوہ جماعت محدثین نے روایت کی کدابوالشعثا کہتے ہیں: ہم ابو ہر ریرہ رض اند ندالی مذکے ساتھ مسجد بیں ہتھے جب مؤ ذن نے عصر کی اذان کہی ، اُس وقت ایک مخص چلا گیا اس پر فر مایا: که ''اس نے ابوالقاسم سى درت لى ميدولم كى نافر مانى كى ـ " (6) (در محار دروالحار)

مسئله ۱۱: اذان سے مراد وقت نماز موجانا ہے،خواہ ابھی اذان ہو کی مویانیں ۔ <sup>(7)</sup> (در مخار)

مسئله ۱۱: جو خص کسی دوسری مسجد کی جماعت کا پنتنگم ہو، مثلاً امام یا مؤذن ہو کہ اُس کے ہونے سے لوگ ہوتے ہیں ورند متفرق ہوجاتے ہیں ایسے مخص کو اجازت ہے کہ یہاں ہے اپنی مسجد کو چلا جائے اگرچہ یہاں اقامت بھی شروع ہوگئ ہو مرجس معید کانتظم ہے اگر وہاں جماعت ہو چکی تواب بیماں ہے جانے کی اجازت نبیں۔<sup>(8)</sup> (ورمخار،روالحنار)

ج۲، ص۲۱۳.

<sup>&</sup>quot;ردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريصة، ح٢، ص٦٠٦.

<sup>...</sup> ليحنى شائع مويني 2

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب إدراك العريصة، مطلب: قطع الصلاة يكوف حراما و مباحا إلح و ج٢ء ص ١٠٢ 8

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب العاشر في إدراك الفريصة، ح١، ص١١. 0

<sup>&</sup>quot;سس بن ماجه"، أبو ب الأدال إلح، باب إدا أدن وأنت في المسجد فلا تخرج، الحديث ٧٣٤، ج١، ص٤٠٤ 0

إلح، باب إدا أدن وأنت في المستحد فلا تخرج، التحديث. ٧٣٣، ج١، ص٤٠٤. "سس ابن ماجه"، أبواب الأدان 0 "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب إدراك العريصة، مطلب في كراهة الخروح من المسجد بعد الأدال،

<sup>&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الصلاة، بأب إدراك الفريصة، ج٢، ص١٦٠. Ø

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريصة، مطلب في كراهة الحروح من المسجد بعد الأدك، 6

هستله 10: سبن كا وقت بن بهال سے اپنے استاد كى مسجد كوج سكتا ہے يا كوئى ضرورت ہواوروا پس ہونے كا ارادہ ہوتو بھی جانے کی اجازت ہے، جبر بھن عالب ہوکہ جماعت سے پہلے واپس آ جائے گا۔ (1) (ورمخار)

مسكله ١١: جس نے ظہر یاعث كى نماز تنها پڑھ لى ہو،اے مجدے ملے جانے كى ممانعت أس وقت ب كدا قامت شروع ہوگئی اقامت سے پہنے جا سکتا ہے اور جب اقامت شروع ہوگئی تو تھم ہے کہ جماعت میں برنبیت نفل شریک ہوجائے اور مغرب وفخر وعصر من أعظم ب كمسجد على جابر جلاجائ جب كديره ول مو-(2) (ورعمار)

مسكله كا: مقتدى نے دو تجدے كيے اور امام البحى بہلے على ميں تفاتو دوسر التجدہ نہ ہوا۔ (3) (ورعقار)

مسئله ١٨: حيار ركعت والى نماز جيه ايك ركعت امام كے ساتھ ملى تو أس نے جماعت نه يائى ، بإل جماعت كا ثواب مے گا اگر چہ قعد کا خیرہ میں شامل ہوا ہو بلکہ جے تین رکعتیں ملیں اس نے بھی جماعت نہ یائی جماعت کا تواب مے گا ،گرجس ک کوئی رکعت جاتی رہی اُے اتنا تُواب نہ معے گا جنٹا اوّل ہے شریک ہونے والے کو ہے۔اس مسئلہ کامحصل <sup>(4)</sup> میرہے کہ کسی تے تشم کھائی فلاں نماز جماعت ہے پڑھے گا اور کوئی رکعت جاتی رہی تو قشم ٹوٹ گئی کفارہ ویتا ہوگا تین اور دور کعت والی نماز میں بھی ایک رکھت نہلی تو جماعت نہ ملی اور لاحق کا تھم پوری جماعت پانے والے کا ہے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار ، راکھتار )

مسئلہ 19: امام رکوع میں تفاکس نے اُس کی افتدا کی اور کھڑا رہا یہاں تک کدامام نے سراف ایو تو وہ رکعت نہیں ملی ، لبذااه م کے فارغ ہوئے کے بعداس رکھت کو پڑھ لے اور اگراہام کو قیام میں پایا اور اس کے ساتھ رکوع میں شریک نہ ہوا تو پہنے رکوع کرلے پھراورافعال امام کے ساتھ کرے اوراگر پہلے رکوع نہ کیا بلکہ امام کے ساتھ ہولیا پھراہ م کے فارغ ہونے کے بعد رکوع کیا تو بھی ہوجائے گی مگر بوجہ ترک واجب گنهگار ہوا۔ (6) ( درمختار )

هستله ۲۰: اس کے رکوع کرنے ہے چیئتر امام نے سرا نھالیا کداہے رکھت ندھی تو اس صورت بیس نماز تو ژوینا جائز نہیں جبیہا بعض جال کرتے ہیں بلکداس پر واجب ہے کہ تجدہ ہیں امام کی مثابعت کرے اگر چہ ریجدے رکعت ہیں شار نہ ہوں

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب إدراك العريصة، ج٢، ص١٤

<sup>💋 🕬</sup> المرجع السابق،

<sup>🔞 🕬</sup> المربعع السابق، ص ٦٢٥,

<sup>🕒 🐭</sup> ليتى خلاصه

<sup>&</sup>quot;الدرالمختر" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاه، ياب إدراك العريضة، مطلب: هل الإساء ، دون الكر هه أو أمحش، ح۲؛ ص۲۲۱.

۵ ۱۰۰ "الدرالمختار"، كتاب الصالة، باب إدراك العريصة، ح٢، ص٣٢٣.

کے۔ یو ہیں اگر مجدہ میں ملاجب بھی ساتھ وے پھر بھی اگر سجدے نہ کیے تو نماز فاسدنہ ہوگ یہاں تک کہ اگرامام کے سلام کے بعداس نے اپنی رکعت پڑھ لی نم زہوگئ مگر ترک واجب کا گناہ ہوا۔<sup>(1)</sup> (ورمختار)

مسلماً: امام سے پہلے رکوع کیا گراس کے سراٹھانے سے پہلے امام نے بھی رکوع کیا تورکوع ہوگیا بشرطیکداس نے اُس وفت رکوع کیا ہو کہ امام بقدر فرض قراءت کر چکا ہوور نہ رکوع نہ ہواا وراس صورت میں امام کے ساتھ یا بعدا گروو بارہ رکوع کرلے گا ہوجائے گی ورندنماز جاتی رہی اورا مام ہے پہلے رکوع خواہ کوئی رکن ادا کرنے میں گنبگار بہر حال ہوگا۔ (2) (ورمخار) مسئله ۲۲: امام رکوع میں تھااور بینکبیر کہد کر جھکا تھا کہ امام کھڑا ہو گیا تو اگر صدر کوع میں مث رکت (3) ہوگئی اگر چہ لليل توركعت <sup>ل ك</sup>ي \_ <sup>(4)</sup> (عالمكيري)

مسكليك ٢٠٠: مقتدى في تمام ركعتول مين ركوع وجودامام ي بلك كيا توسلام كي بعد ضرورى ب كدايك ركعت بغير قراءت پڑھے نہ پڑھی تو نماز نہ ہوئی اوراگرامام کے بعد رکوع وجود کیا تو نماز ہوگئی اورا گررکوع پہلے کیا اور بجدہ ساتھ تو جا رول ركعتيس بغير قراءت پڑھے ادرا كرركوع ساتھ كيااور مجدہ پہلے تو دوركعت بعد ميں پڑھے۔(5) (عالمكيرى)

#### قضا نماز کا بیان

حدیث: غزوهٔ خندق میں حضورا قدس میں اند تعالی علیہ وسلم کی جارنمازیں مشرکیین کی وجہ سے جاتی رہیں یہاں تک کہ رات کا کچھے حصہ چلا گیا، بلال رضی مند تھانی مند کو تھم فر ہایا: انہوں نے اؤ ان وا قامت کہی ،حضور (مسی اند تھانی مدیوسم) نے ظہر کی تماز پڑھی، پھرا قامت کبی توعصر کی پڑھی، پھرا قامت کبی تومغرب کی پڑھی، پھرا قامت کبی توعشا کی پڑھی۔<sup>(8)</sup>

حديث: اه م احمد نے الى جمعہ حبيب بن سياع ہے روايت كى ، كه غز و وُ احزاب ميں مغرب كى نماز برُ ھار فارغ ہوئے تو فر مایا بھی کومعلوم ہے میں نے عصر کی پڑھی ہے؟ لوگوں نے عرض کی نہیں پڑھی ،مؤ ذن کو تھم فر مایا. اُس نے اقامت کبی چنصور (صلی اند تعالی عدید سم) نے عصر کی پڑھی مجرمخرب کا اعادہ کیا۔ (7)

- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب إدراك العريصة، مطلب هل الإساء ة دوك لكراهة أو أفحش،
  - 📵 مینی با ہم شرکت۔ المرجع السابق، ص ٦٢٥. 0
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب العاشر في إدراك العريصة، ج١٠ ص ١٠ 0
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب العاشر في إدراك الغريصة، ح١، ص ٠٠٠ 0
  - "السمن الكبري" للبيهقي، كتاب الصلاة، باب الأدان و الإقامة للعالتة، الحديث: ١٨٩٢، ج١ ص٩٢٥ . 6
  - "المسد" الإمام أحمد بن حبن، حديث أبي جمعه حبيب بن سباع؛ الحديث: ١٦٩٧٢، ح ٦، ص٤٢. ø

خشنانمازكابيان

حديث ا: طيراني ويهيق ابن عمر رضي الله خال حباراوي ، فرمايا: " جو خص كسي نماز كو بحول جائے اور ياداُس وفت آئے کہ ایام کے ساتھ ہوتو پوری کرلے پھر بھولی ہوئی پڑھے پھرائے پڑھے جس کوامام کے ساتھ پڑھا۔''(1)

حدیث ؟ صحیح بخاری وسلم میں ہے کہ قرماتے ہیں سلی اللہ تعانی عید پہلم: ''جونماز سے سوجائے یا بھول جائے توجب 

حدیث : میجی مسلم کی روایت میں بیجی ہے کہ سوتے میں (اگر نماز جاتی رہی) تو قصور نہیں بقصور تو بیداری میں

مسلدا: باعدوشرى نماز قضا كروينا بهت يخت كناه ب،أس يرفرض بكرأس كى قض يره هاور سيح ول ساتوبه كرے، توبه ياج مقبول سے كن وِمَا خير معاف ہوجائے گا۔(4) (درمخار)

هستلدا: توبه جب بی سیح ب كه قضاية ها بار هاران كوتواداندكري، توبه كيه جائد، بية توبنيس كدوه نماز جواس ك ذ مدیقی اس کاند پڑھنا تواب بھی ہاتی ہے اور جب کناہ ہے یاز ندآیا، توبہ کہاں ہوئی۔ <sup>(5)</sup> (روانحتار) حدیث میں فرہ یا:''ممناہ پر قائم رہ کراستغفار کرنے والااس کے مثل ہے جوابے رب (مزوجل) سے منصا<sup>(6)</sup> کرتا ہے۔''<sup>(7)</sup>

**مسئلہ تا:** وشمن کا خوف نماز قضا کردیئے کے لیے عذرہے ،مثلاً مسافر کو چوراورڈ اکوؤں کا بیچے اندیشہ ہے تواس کی وجہ ہے وقتی نماز قضا کرسکتا ہے بشرطیکہ کس طرح نماز پڑھنے برقادر نہ جواور اگر سوار ہے اور سواری پر پڑھ سکتا ہے اگر چہ جینے ہی کی حالت میں یا بیٹے کر پڑھ سکتا ہے تو عذر نہ ہوا۔ یو ہیں اگر قبلہ کو مونھ کرتا ہے تو وشمن کا سامنا ہوتا ہے تو جس زُنْ بن پڑے پڑھ لے ہوجائے کی ورنہ نماز قضا کرنے کا گناہ ہوا۔(8) (ردالحمار)

مسئلہ ا: جنائی (9) نماز پڑھے گی تو بچہ کے مرجانے کا اندیشہ ہے نماز قضا کرنے کے لیے بیاعذر ہے۔ بچہ کا سربا ہر

- "المعجم الأوسط"، باب المهم، الحديث: ١٣٢ ٥٠ ج٤، ص٣٨. 0
- "صحيح مسلم"، كتاب المساجد إلح، باب قصاء الصلاة الفائتة.. إلخ، الحديث: ٢١٥\_(٦٨٤)، ص٢٤٦. 0
  - "صحيح مسلم"، كتاب المساحد \_ إلخ، باب قصاء الصلاة العائنة... إلخ، الحديث: ١٨١، ص٤٣٣. 8
    - ·· "الدرالماحتار"، كتاب الصلاة، باب قصاء الفوائت، ج٢، ص٦٢٦. 0
      - ·· "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب قضاء القرائت، ج٢، ص٢٢٧. 0
        - 0
    - "شعب الإيماد"، باب في معالجة كل دنب بالتوبة، الحديث ٧١٧٨، ج٥، ص٤٣٦ Ø
      - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب قضاء الفواتت، ج٢، ص٦٢٧. 8
        - يتن دائى يجه جنانے والى 9

يُّنَ ثَنَ مجلس المحيدة العلمية(وُسَامَاقِ)

برارتر يعت صرح إن (4) آ گیااورنفاس سے پیشتر وفت فتم ہوجائے گا تواس حالت میں بھی اس کی مال پرنماز پڑھنافرض ہے نہ پڑھے گی گئے گار ہوگی بھی

برتن میں بچہ کا سرر کھ کرجس ہے اس کوصد مدنہ پہنچے نماز پڑھے مگر اس ترکیب سے پڑھنے میں بھی بچہ کے مرجانے کا اندیشہ ہو تو تاخیرمعاف ب بعد نفاس اس تمازی تف پڑھے۔(1) (روالحار)

هسکلہ 2: جس چیز کا بندوں پر حکم ہے اسے وقت میں بجالا نے کواوا کہتے ہیں اور وقت کے بعد عمل میں لانا قضا ہے اورا گراس تھم کے بچالانے میں کوئی خرابی پیدا ہوجائے تو دوبارہ وہ خرابی دفعہ کرنے کے لیے کرنا اعادہ ہے۔(2) (درمختار) مسئله ٧: وقت ش اگرتم يمه بانده لي تو نماز قضانه موني بلكه اوا ب-(3) (ورمخار) مرنماز فجر وجه وعيدين كهان میں سلم سے پہلے بھی اگر وقت نکل گیا نماز جاتی رہی۔

هسکلیدے: سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہوگئ تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، البند قض کا گناہ اس پرنہیں مگر بیدار ہونے اور یادآنے پراگر وقت کروہ نہ ہو تو اُسی وقت پڑھ لے تاخیر کروہ ہے، کہ حدیث میں ارشاد فر مایا: ''جونماز ہے بھول جائے یا سوجائے تو یا دائے پر پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے۔''(<sup>4)</sup> (عالمکیری وغیرہ) مگر دخول وقت کے بعد سو کیا پھر وقت لکل کیا تو قطعاً گنبگار ہوا جب کہ جا گئے ہر سیح اعتماد یا جگانے والاموجود نہ ہو بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجاز ت نہیں ہو یکی جب کدا کثر حصدرات کا جا سے ہیں گزرااور ظن ہے کداب سو کیا تو وقت میں ہ تھے نہ کھلے گی۔

مسئله ٨: كوئى سور ما ب يا نماز يز هنا بعول كيا توجيم علوم جواس يرواجب ب كرسوت كوجكا و ساور بهو ك ہوئے کو یا دولادے\_(5) (روالحکار)

مسلم ا: جب بداند بشه وكم كي نماز جاتي رب كي تو بلا ضرورت شرعيداً بدات بي وريتك جا كناممنوع ے۔(6) (روالحار)

- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج٢، ص٦٢٧.
- "الدراسمختار"، كتاب الصلاة، باب قصاء العوالث، ح٢، ص ٦٣٢\_٦٢٧. 8
  - المرجع السابق؛ ص٦٧٨. 3
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر هي قصاء العواثت، ح١٦ ص ٢١ وعيره 0
  - 0
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في طلوع الشمس من معربها، ح٢، ص٣٣. 0

اميرابلسدد، وفي وعوت اس مى معترت علامد مولاتا ابو بلال جحدائياس عطارقا درى رضوى دامت بركاتهم العالية مماز كم أحكام "صفحه 329 رِفر وتے ہیں مصفے بیٹھے اسلامی بھا تیوا نعت خوانیوں ، فر کرولگر کی محفول سے سنتوں بھرے اجتماعات وغیرہ میں رات دریتک جا گئے کے بعد سوئے کے سبب اگر تم أو فجر قصابونے كا انديشہ و توبّ نيب اعتكاف سجد ش قيام كريں ياد بال سوئي جہال كو كي قابل اعتماد اسدى =

َيُّنَ ثُن **مجلس المحينة العلمية**(دُوتاطارُ)

هسکله ۱۰: فرض کی تضافرض ہے اور واجب کی تضاواجب اور سنت کی تضاسنت یعنی وہ سنتیں جن کی قضاہے مثلاً فجر کی سنتیں جبکی فضاہ وادر ظہر کی بہلی سنتیں جب کہ ظہر کا وقت ہاتی ہو۔ (۱) (در مختار، روالحتار)

مسئلہ اا: قضائے لیے کوئی وقت معین نہیں عمر میں جنب پڑھے گا بری اللہ مہوج نے گا محرطلوع وغروب اور زوال کے وقت کہان وقتوں میں نماز جا ترنہیں۔(2) (عالمگیری)

مسئلہ تا: مجنون کی حالت جنون جونمازیں فوت ہوئیں اچھے ہونے کے بعدان کی قضا واجب نہیں جبکہ جنون نماز کے چھودت کال تک برابر رہا ہو۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ **ساا:** جو محض معاذ اللہ مرتکہ ہو گیا پھراسلام لایا تو زمانہ کار تداد کی نماز وں کی قضانہیں اور مرتہ ہونے سے پہلے زمانہ کاسلام میں جونمازیں جاتی رہی تھیں ان کی قضاوا جب ہے۔<sup>(4)</sup> (ردالحتار)

هستله ۱۱۰ دارالحرب بین کوئی شخص مسلمان جوااورا دکام شرعید، نماز ، روزه ، زکوة وغیر باکی اس کواطلاع نه جوئی تو جب تک و بال رباان دِنول کی قضاس پر واجب نہیں اور جب دارالاسلام بین آھی تو اب جونماز قضا ہوگی اسے پڑھنا فرض ہے کہ دارالاسلام بین احکام کا نہ جانتا عذر نہیں اور کسی ایک شخص نے بھی اسے نماز فرض ہونے کی اطلاع دے دی اگر چہ فاسق یا بچہ یا عورت یہ غلام نے تو اب جشنی نہ پڑھے گا ان کی تضاوا جب ہے ، دارالاسلام بین مسلمان ہوا تو جونماز فوت ہوئی اس کی قضاوا جب ہے اگر چہ کے کہ بچھے اس کاعم نہ تھا۔ (5) (ردالحمار)

**مسئلہ10:** ایسامریض کہاشارہ ہے بھی نمازنہیں پڑھ سکتا اگر بیھالت پورے چھوفت تک رہی تواس ھالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضا واجب نہیں ۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

- ایمانی جگانے والاموجود ہویا الارم وانی گھڑی ہوجس ہے آ کھ کھل جاتی ہو گرایک عدد گھڑی پر ہجروسہ ندکیا جائے کہ نیند میں ہاتھ دلگ جانے
   یا ہول ہی خراب ہو کر بند ہوجائے کا امکان رہتا ہے ، دویاحہ خرورت زائد گھڑیاں ہوں تو بہتر ہے۔ فقیہ ہے کرام زحمہ نم اللهٔ تعدلی فرائے ہیں ، 'جب بیا تد پیشہ ہو کہ تھی کہ نماز جاتی دہے گی تو ٹلا خرورت شرحیہ اُسے دات دیرتک جا گناممنوں ہے۔''
  - ۱۳۳۵ عریف الإعادة، ج۲، ص۳۳۳ المسلام، باب قصاء العوائت، مطلب في تعریف الإعادة، ج۲، ص۳۳۳
    - - (3) "العناوى الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الحادي عشر في قصاء العوالت، ح١٠ ص ١٢١.
    - 🗗 "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب قصاء الفوائت، مطلب في بطلال بالختمات و التهابيل، ج٢، ص٦٤٧
      - 5 .... المرجع السابق
      - العدوى الهدية مكتاب الصلاق الباب الحادى عشر في فصاء العوائت ج١٠ ص ١٣١.

تغنانماز كابيإن

البرائر يت عد جازم (4)

مسئله ۱۱: جونم زجیسی نوت بهوئی اس کی قضا و کسی بی پڑھی جائے گی ، مثلاً سفر میں نماز قضا بهوئی تو جا ررکعت والی وو ہی پڑھی جائے گی اگر چہا قامت کی حالت میں پڑھے اور حالت اقامت میں فوت ہوئی تو جاررکعت والی کی قضاح ررکعت ہے اگرچے سفریں پڑھے۔البتہ تضایر ہے کے وقت کوئی عذر ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا،مثلاً جس وقت نوت ہوئی تھی اس وقت کھڑا ہوکر پڑھ سکتا تھا اوراب قیام نہیں کرسکتا تو بیٹے کر پڑھے بااس وقت اشار وہی ہے پڑھ سکتا ہے تو اشارے ہے پڑھے اور صحت کے بعدال کا عادہ ہیں۔(1) (عالمگیری،در مختار)

مسئله 12: اڑکی نمازعشا پڑھ کریا بے پڑھے سوئی آنکھ کملی تو معلوم ہوا کہ پہواجیش آیا تو اس پر وہ عش فرض نہیں اور اگرا حتلام ہے بالغ ہو کی تو اس کائٹم وہ ہے جولڑ کے کا ہے، پُو سیٹنے (2) ہے پہلے تکھی کو اُس وقت کی نماز فرض ہے اگر چہ پڑھ کرسوئی اور پَو سیننے کے بعد آنکھ کھلی توعث کا اعادہ کرے اور عمرے بالغ ہوئی لینی اس کی عمر پورے پندرہ سال کی ہوگئی توجس وقت بورے پندرہ سال کی ہوئی اس وقت کی نماز اس پر فرض ہے اگر چہ پہلے پڑھ چکی ہو۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ 18: یا نبچوں فرضوں میں یا ہم اور فرض و وتر ہیں تر تبیب ضروری ہے کہ پہلے ججر پھرظہر پھرعصر پھرمغرب پھرعشا پھروتر پڑھے،خواہ بیسب قضا ہوں یا بعض اوالبعض قف،مثلاً ظہر کی قضا ہوگئ تو فرض ہے کہاہے پڑھ کرعصر پڑھے یاوتر قض ہو گیا تواً سے ہڑھ کر فیر ہڑھے اگر یاد ہوتے ہوئے عصر یا وترکی ہڑھ لی تو نا جائز ہے۔(4) (عالمکیری وغیرہ)

مسئلہ19: اگر وقت میں آئی مخیائش نہیں کہ وقتی اور قضا کمیں سب بڑھ لے تو وقتی اور قضا نماز وں میں جس کی مخیائش ہو پڑھے باتی میں ترتیب ساقط ہے، مثلاً نماز عشا و ورتر قضا ہو گئے اور فجر کے وقت میں یا کچ رکعت کی تنجائش ہے تو ورتر و فجر یر سے اور چور کھت کی وسعت ہے توعشا و لجر پڑھے۔(<sup>5)</sup> (شرح وقابیہ)

مسئلہ ۲۰: ترتیب کے لیے مطلق وقت کا اعتبار ہے ہمتنے ب وقت ہونے کی ضرورت نہیں توجس کی ظہر کی نماز قضا ہوگی اور آ فاآب زرد ہونے سے پہلے ظہرے فارغ نہیں ہوسک<sup>ی</sup> گرآ فاآب ڈوینے سے پہلے دونوں پڑھسکتا ہے تو ظہر پڑھے

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قصاء العوائت، ح١٠ ص ٢١. و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب قضاء الفواتت، ح٢، ص٠٦٥

<sup>🙆 🔐</sup> مینی شن مهادی جونے۔

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قصاء الفواتت، ج١٠ ص ١٢١، وعيره 8

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قصاء العواتت، ج١، ص١٢١، وعيره. 4

<sup>···· &</sup>quot;شرح الوقاية"، كتاب الصلاة، باب قصاء القوالت، ج ١ ، ص ٢ ١ ٧. 6

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب قصاء الفوائت، مطلب في بعريف الإعادة، ج٢٠ ص ٦٣٤. 6

المارم المراس المراس (4) المحدد المارم (4)

مسئلها: اگرونت میں اتنی تنجائش ہے کہ مختصر طور پر پڑھے تو دونوں پڑھ سکتا ہے اور عمدہ طریقہ سے پڑھے تو دونوں نمازوں کی گنجائش نبیں تواس صورت میں بھی تر تیب فرض ہے اور ابقر رجواز جہاں تک اختصار کرسکتا ہے کرے۔(1)(عالمگیری) مسكر ۲۲: وقت كى تنظى سے ترتیب ساقط ہونا اس وقت ہے كہ شروع كرتے وقت وقت تنگ ہو، اگر شروع كرتے وقت تنجائش تقی اور یہ یادتھا کہ اس وقت ہے پیشتر کی نماز قضا ہوگئ ہے اور نماز میں طول دیا کہ اب وقت تنگ ہو گیا تو یہ نماز نہ ہوگی ہاں اگراتو ژکر پھرے پڑھے تو ہو جائے گی اور اگر قضانمازیا دنہتی اور وقتی نماز میں طول دیا کہ وقت نظے ہو گیا اب یا و آئی تو ہو گئ قطع ندکرے۔(2) (عالمکیری)

مسلم ۲۲: ونت تنگ ہونے نہ ہونے میں اس کے گمان کا اعتبار نہیں بلکہ بیدد یکھ جائے گا کہ حقیقاً وفت تنگ تھ یا نہیں مثلاً جس کی نماز عشا قضا ہوگئی اور فجر کا وفت تنگ ہونا گمان کر کے فجر کی پڑھ لی پھر بیمعلوم ہوا کہ وفت تنگ نہ تھ تو نماز فجر نہ ہوئی اب اگر دونوں کی مخبائش ہوتو عشا پڑھ کر پھر تجر پڑھے، ورنہ تجر پڑھ لے اگر دو بارہ پھر تنطی معلوم ہوئی تو وہی تھم ہے بیعنی دونوں پڑھ سکتا ہے تو دونوں پڑھے درند صرف جمر پھر پڑھے اورا گر جمر کااے دہ نہ کیا ،عشا پڑھنے لگا اور بقدرتشہد میشنے نہ پایا تھا کہ آ فمآب نکل آیا تو جحرکی نماز جو پڑھی تھی ہوگئے۔ یو ہیں اگر فجر کی نماز قضا ہوگئی اور ظہر کے وقت میں دونوں نماز وں کی گنجائش اس کے گمان میں نہیں ہےا ورظہریز ھ کی پھرمعلوم ہوا کہ گنجائش ہے تو ظہر نہ ہوئی، فجریز ھکر طہریز ھے یہاں تک کہ اگر فجریز ھ کرظہر ک ایک رکعت پڑھ سکتا ہے تو فجر پڑھ کرظہر شروع کرے۔(3) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴: جمدے دن نجر کی نماز قضا ہوگئ اگر نجر پڑھ کر جمد ہیں شریک ہوسکتا ہے تو فرض ہے کہ پہلے نجر پڑھے اگرچہ خطبہ ہوتا ہواوراگر جمعہ نہ ہے گا مگرظہر کا وقت ہاتی رہے گا جب بھی فجر پڑھ کرظہر پڑھے اورا گراپ ہے کہ فجر پڑھنے میں جمعہ بھی جا تارہے گا اور جمعہ کے ساتھ وفت بھی فتم ہوجائے گا توجعہ پڑھ لے پھر فجر پڑھے اس صورت میں ترتیب ساقط ہے۔(<sup>4)</sup>(عالکیری)

مسكله ١٤٥: اگر وقت كي تنظى كے سبب ترتب ساقط ہوگئي اور وقتي نماز پڑھ رہاتھا كدا ثنائے نماز ميں وقت ختم ہوگيا تو تر تبیب عود نہ کرے گی بینی وقتی نماز ہوگئی۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری) تگر فجر و جمعہ میں کہ وفت نکل جانے سے ریخو دہی نہیں ہو کیں۔

التُرُكُّنُ. مجلس المحينة العلمية(واسالي)

فتنائمازكابيان

<sup>&</sup>quot;الفتاوي انهمدية"، كتاب الصلاة، الياب الحادي عشر في قصاء العواثت، ج١٠ ص٢٢٠

<sup>💋 🐗</sup> المرجع السايق،

المرجع السابق.

<sup>🐠 👊</sup> المرجع السايق.

<sup>🗗 👵</sup> المرجع السابق، ص١٢٣.

فتنانمازكابيان

مسكله٢٦: تضانمازيادندرى اور وقتيه پرهل پرهن ك بعديادا كل تو وقتيه موكل اور پرهني يادا كل تو گئی۔<sup>(1)</sup>(عامة کتب)

مسئلہے اپنے کو باوضو گمان کر کے ظہر پڑھی پھر وضو کر کے عصر پڑھی پھر معلوم ہوا کہ ظہر میں وضونہ تھا تو عصر کی ہوگئی صرف ظہر کا عادہ کرے \_(2) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۸: نجری نماز تضاہوگی اور یا دہوتے ہوئے ظہری بڑھ لی پھر بحری بڑھی تو ظہری شہوئی ،عصر پڑھتے وقت ظہر کی یہ دفتی مگراہے تگ ن میں ظہر کو جائز سمجھ تھا تو عصر کی ہوگئ غرض ہیہ ہے کہ فرضیت تر نبیب سے جو ناواقف ہے اس کا تھم بھولنے دالے کی مثل ہے کہ اس کی نماز ہوجائے گی۔ (3) ( درمختار )

**مسئله ۲۹:** چینه زین جس کی قضا ہو گئیں کہ چھٹی کا وقت ختم ہو گیااس پر تر تیب فرض نہیں ،اب اگر چہ باوجود وقت کی محنجائش اور یا د کے وقتی پڑھے گا ہو جائے گی خواہ وہ سب ایک ساتھ قضا ہو کیں مثلاً ایک دم سے چھے وقتوں کی نہ پڑھیں یا متفرق طور پر قض ہوئیں مثلاً جیرون فجر کی نماز نہ پڑھی اور ہاتی نمازیں پڑھتار ہا گران کے پڑھتے وقت وہ قضا کیں بھولا ہوا تھا خواہ وہ سب پرانی ہوں یا بعض نی بعض پرانی مثلہ ایک مہینہ کی نماز نہ پڑھی پھر پڑھنی شروع کی پھرایک وقت کی قضا ہوگئی تواس کے بعد کی نماز ہوجائے گی اگر چدائ کا قضا ہونا یا دہو۔(4) (در مخار، روالحار)

مسكله بسا: جب جيه نمازين قضا ہونے كے سبب ترتيب ساقط ہوگئ توان من سے اگر بعض بڑھ لى كہ جيد ہے كم رہ محمين تو دوتر تيب عود ندكرے كى يعنى ان ميں ہے اگر دو باقى ہول تو باوجود ياد كے وقتى نماز ہو جائے كى البته اگر سب قضائيں پڑھ لیس تواب پھرصا حب تر تنیب ہو کیا کہ اب اگر کوئی نماز قضا ہوگی تو بشرا نظاما بق اے پڑھ کر وقتی پڑھے ورنہ نہ ہوگی۔ <sup>(5)</sup> (درمختار، ردامحتار)

مسكلها الله: يوبين اكر بهولنے مانتگى وقت كے سبب ترتيب ساقط ہوگئى تو وہ بھى مود نہ كرے كى مثلاً بھول كرنماز يزھ لى اب ياداً يا تونماز كااعا دهنيس اگر جدوقت من بهت يجه تنجائش بهو\_(6) ( درمخار )

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"؛ كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قصاء الفواتت، ح١٠ ص ٢٢٠

المرجع السابق. 8

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب قصاء العوالت، ج٢، ص٦٣٩. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، ياب قصاء الهواتت، مطلب هي تعريف الإعادة، ح٢، ص٦٣٧. 0

المرجع السابق، ص ١٤٠. 6

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ح٢، ص٠٤ ٣. 6

فتنافماز كابيإل

هسکلہ اسا: با دجود یا داور گنجائش وقت کے وقتی نماز کی نسبت جو کہا گیا کہ نہ ہوگی اس سے مرادیہ ہے کہ وہ نم زموتو ف ہے اگر وقتی پڑھتا گیا اور قضار ہے دی تو جب دونوں ٹل کر چے ہوجا ئیں گی لینی چھٹی کا وقت ختم ہوجائے گا تو سب سیح ہو کئیں اور اگراس درمیان میں تضایر هالی توسب گئیں بعن نقل ہوگئیں سب کو پھرسے پڑھے۔(1) ( درمختار )

مسكله المساه: البعض نماز برهي وقت قضايا وهي اوربعض من ياوندري توجن من قضايا و المان من يانجوي كاوقت شتم ہوجائے یعنی قضاسمیت چھٹی کا وفت ہوجائے تو اب سب ہو گئیں اور جن کے اوا کرتے وفت قضا کی یا دنہ تھی ان کا اعتبار نبیں\_<sup>(2)</sup>(ردالحکار)

مسئلہ ۱۳۳۷: عورت کی ایک نماز قضا ہوئی اس کے بعد پیش آ گیا تو حیض سے یاک ہوکر پہلے قضا پڑھ لے چھروقتی یر ہے، اگر قضایا دہوتے ہوئے وقتی پڑھے گی شہوگی جب کدونت میں مخبائش ہو۔(3) (عالمگیری)

النی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے تو کاروبار بھی کرے اور جووفت فرصت کا ملے اس میں قضا پڑھتار ہے یہاں تك كه يوري جوجاكيس\_(4) (ورعثار)

مسكر ١٣٠١ تضا نمازين لوافل سے اہم بين يعنى جس وقت نقل يرا متنا ہے انھيں چيوز كران كے بدلے تضاكيں یڑھے کہ بری انذ مہ ہوجائے البتہ تر اوس اور بارہ رکعتیں سنت مؤکدہ کی ندچھوڑے۔(<sup>5)</sup> (ردانحمار)

مسئلہ کے ": منت کی نماز میں کسی خاص وقت یا ون کی قید لگائی تو اسی وقت یا دن میں پڑھنی واجب ہے ورند قضا ہوجائے گی اورا کروفت یا دن معین نبیں تو مخبائش ہے۔ <sup>(6)</sup> (ورمخمار)

مسئله ۱۳۸۸: مسی مخص کی ایک تما زقضا ہوگئی اور بیہ یا ذہیں کہ کونسی نمازتھی تو ایک دن کی نمازیں پڑھے۔ یو ہیں اگر

- · "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب قضاء الموالت، ج٢، ص ٦٤١.
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب قصاء العوالت، مطلب في تعريف الإعادة، ح٢، ص٢٤٢. 0
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قصاء الفواتت، ح١٠ ص ٢٤ 0
    - "الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب قضاء الفوالت، ج٢، ص١٤٦. 0
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب قصاء الفواتف، مطلب في بطلان الوصية بالختمات و النهاليل، ح٢، ص٦٤٦. خلیل ملت حضرت علد مدمولا نامفتی محرطلیل خان قادری برکاتی علیدجمة الرحن استنی سبتی زیور" مسفی 240 پر فرماتے ہیں ''اور کو نگائے رکھے کہ مولا عزوجل اپنے کرم خاص سے قضا نمازوں کے حمن میں ان نواقل کا تواب بھی اپنے خز ائن غیب سے عطافر ماوے، جن کے اوقات على ية تقانمازي برحى كنين والله خوالفصل العظيم . ("منتى ببتنى زيور" بشنماز وركابيان جن ٢٣٠)
  - "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب قصاء العرائت، مطلب في بطلان الوصية \_ إبح، ج٢، ص٦٤٦

دونم زیں وو دن میں قضہ ہو کیں تو دونوں دنول کی سب نمازیں پڑھے۔ یو ہیں تمن دن کی تمن نمرزیں اور پانچ دن کی پانچ نمازیں۔<sup>(1)</sup>(عالکیری)

مسلم اس ایک دن عصری اورایک دن ظهری قضا موکی اوربه یادبیس که بہلے دن کی کون نمازے تو جدهر طبیعت جے اے پہلی قر اردےادرکسی طرف دل نہیں جمتا تو جو جاہے پہلے پڑھے تکر دوسری پڑھنے کے بعد جو پہلے پڑھی ہے پھیرےاور بہتر یہ ہے کہ مہلے ظہر پڑھے پھرعصر پھرظہر کا اعادہ اورا گر پہلے عصر پڑھی پھرظہر پھرعصر کا اعادہ کیا تو بھی حرج نہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری) مسئله ۱۳۰ عمر کی نماز پڑھنے میں یاوآیا کہ نماز کا ایک مجدہ رو گیا مگریہ یہ دنہیں کہ اس نماز کا رو گیایا ظہر کا تو جدهرول جےاس پھل کرےاورکسی طرف ندجے تو عصر پوری کر کے آخر ہیں ایک مجدہ کرلے پھرظہر کا اعادہ کرے پھرعصر کا اوراعا دہ نہ کیا تو بھی حرج نبیں۔<sup>(3)</sup> (عا<sup>لک</sup>یری)

مسئلہ اس : جس کی نمازیں قضا ہو کئیں اور انقال ہو گیا تو اگر وصیّت کر گیا اور مال بھی چھوڑ اتو اس کی تہائی ہے ہر فرض ووتر کے بدلے نصف صاع کیبوں یا کیب صاع جو تقمد تی کریں اور مال نہ چھوڑ ااور در ثافد بیددینا جا جیں تو مچھ مال ایپنے یاس سے یا قرض لے کرمکین پرتفعدق کر کے اس کے قصد میں ویں اور مسکین اپنی طرف سے اسے بہد کر دے (4) اور یہ قبضہ مجمی کرلے پھر بیسکین کو دے ، یو ہیں لوٹ چھیر کرتے رہیں یہاں تک کہ سب کا فدیدا دا ہو جائے ۔اورا کر مال چھوڑ انگروہ نا کا فی ہے جب بھی ہی کریں اورا گروصیت نہ کی اور ولی اپنی طرف ہے بطورا حسان فدیدویتا جا ہے تو دے اورا کر مال کی تہائی بغذر کافی ہےا در وصنیت ہیک کہاس میں ہے تھوڑا لے کر نوٹ پھیر کر کے فدیہ پورا کرلیں اور یاتی کو ورثایا اور کوئی لے لیے تو النهكار موا\_(6) (ورعيار، روالحيار)

مسئلم الله: ميت نے ولى كوائي بدلے نماز براسے كى وصيت كى اور ولى نے براھ بھى لى توبية اكافى ہے۔ يو إي اگر مرض کی حالت میں نماز کا فدید دیا توا دانه جوا۔ (6) ( درمخیار )

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قصاء العوالت، ح١٠ ص٢٤. 0

المرجع السابق 0

<sup>···</sup> المرجع السابق، 8

تعنى تخديش ديدے۔ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب قصاء العوائت، مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت، ح٢٠ 6 ص ۲۱۳ ـ ۲۱۳.

<sup>&</sup>quot;تنوير الأبصار"، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوالت، ج٧، ص ٦٤٥.

مسئلہ ۱۳۳۳: بعض ناواقف یوں فدیہ دیتے ہیں کہ نماز وں کے فدید کی قیمت نگا کرسب کے بدلے میں قرآن مجید ویتے ہیں اس طرح کل فدیدا دانہیں ہوتا یکفس ہے اصل بات ہے بلکہ صرف اتنابی ادا ہوگا جس قیمت کامصحف شریف ہے۔ مسکریم از شافعی المذہب کی تماز قضا ہوئی اس کے بعد حقی ہوگیا تو حفیوں کے طور پر قضاری ہے۔ (1) (عالمگیری) هسکله ۱۳۵۸: جس کی نماز ول میں نقصان وکراہت ہووہ تمام عمر کی نمازیں پھیرے تواجھی بات ہے اور کوئی خرابی مذہو تو نہ جا ہے اور کرے تو نجر وعصر کے بعد نہ پڑھے اور تمام رکعتیں بحری پڑھے اور وتر میں تنوت پڑھ کرتیسری کے بعد تعدہ کرے کھرایک اور ملائے کہ جار ہوجا ئیں۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسلم ١٣٦: قضائع عمرى كدهب قدريا اخير هعد رمضان مين جماعت سے پڑھتے بين اور يہ بجھتے بين كر عمر بحرك قضا کیں ای ایک نمازے ادا ہو گئیں، یہ باطل محض ہے۔

### سجدة سهو كابيان

حديث ا: حديث من ب: "أيك بارحضور (صلى الله تعالى عليه وملى) دوركعت يزه كر كمز ع بو كنة بين في بين مجرسلام کے بعد سجد و سہوکیا۔ " (3) اس حدیث کوتر ندگ نے مغیرہ بن شعبہ رض اللہ فی منہ سے روایت کیا اور فر مایا کہ بیصدیث حسن سمج ہے۔ مسكلما: واجبات تمازيش جب كوئى واجب بعولے بيره جائے تواس كى تلافى كے ليے بحدة سبوواجب باس كا طریقہ یہ ہے کدالتحیات کے بعد دہنی طرف سلام پھیر کردو بجدے کرے پھرتشہدو غیرہ پڑھ کرسلام پھیرے۔(<sup>(4)</sup>(عامہُ کتب) مسئلہ ای اگر بغیر سلام پھیرے بحدے کر لیے کافی ہیں مگر ایسا کرنا مکر وہ تنزیبی ہے۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری ، درمختار) هستگه از قصداً واجب ترک کی تو سجدهٔ سهوے وونقصان دفع ند ہوگا بلکه اعادہ واجب ہے۔ یو ہیں اگر سہوا واجب ترک ہوااور بحدہ سہونہ کیا جب بھی اعادہ واجب ہے۔ (<sup>6)</sup> ( درمختار وغیرہ )

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قصاء الفوالت، ح١٠ ص٢٤.

المرجع السابق.

"شرح الوقاية"، كتاب الصلاة، باب سمعود السهو، ح١، ص٠٢٠.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاه، باب سحود السهو، ح٣، ص١٥١، ٦٥٥

"العتاوي الهندية"، كتاب الصلاه، الباب الثاني عشر في سنعود السهو، ح١٠ ص ١٧٥. 6

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب سحود السهو، ج٢، ص٦٥٣.

"الدر لمختار"، كتاب الصلاة، باب منجود السهو، ح٢، ص٥٥٥، وعيره.

المارم المارم المارم (4)

هستله ای کوئی ایسا دا جب ترک ہوا جو واجبات نماز ہے بیس بلکہ اس کا وجوب امر خارج سے ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں مثلاً خلاف تر تبیب قر آن مجید پڑھنا ترک واجب ہے گرموافق تر تبیب پڑھنا واجہات تلاوت سے ہے واجہات نماز سے نهيس للبذاسجدة سهونيس - <sup>(1)</sup> (روالحتار)

مسئلہ @: فرض ترک ہوجانے سے نماز جاتی رہتی ہے بحد وسہو سے اس کی تلافی نہیں ہوسکتی لہذا پھر یز ھے اور سنن ومستحبات مثلاً تعوذ ،تسمید، ثناء آمین ،تکبیرات انقالات ،تسبیجات کے ترک ہے بھی سجد وُسہونہیں بلکہ نماز ہوگئی۔ <sup>(2)</sup> (ردالحنار،غنیه )مگراعاده متحب ہے بہوارک کیا ہویا قصدا۔

مسلمة: سجدة سهواس وقت واجب ہے كه وقت ميں تنجائش ہوا ورا كرنه ہومثانا نماز فجر ميں سہووا تع ہواا وربيبلاسلام پھیرااور بحدہ ابھی نہ کیا کہ آفماً بطلوع کرآیا تو تجدہ سہوسا قط ہو گیا۔ یو ہیں اگر قض پڑھتا تھ اور بجدہ ہے پہلے قرص آفما ب زرد ہوگیا مجدہ ساقط ہوگیا۔ جمعہ ماعید کا وقت جاتارہے گاجب بھی مین تھم ہے۔ (3) (عالمگیری،ردالحار)

هسکلہ 2: جو چیز مانع بنا ہے، مثلاً کلام وغیرہ منافی نماز، اگرسل مے بعد پائی گئی تو اب سجدہ سہونہیں ہوسکتا۔ (<sup>4)</sup> (عالىكىرى مردالحتار)

مسئلہ ٨: سجدة مهوكا ساقط ہوتا اكراس كے فعل سے ہے تواعادہ واجب ہے ورشيس -(5) (روالحمار)

- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج٢، ص٥٥٠.
- "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب سنعود السهو، ح٢، ص٥٥، و "عنية المتملي"، فصل في سمعود السهو، ص٥٥٥.
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في منجود السهو، ج١٠ ص١٢٥ و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سعود السهوء ج٢، ص٤٥٤.
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثابي عشر في سجود السهو، ح١٠ص١٢٥ و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سنجود السهو، ج٢، ص١٥٠.
- "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود السهو، ج٢، ص ٢٥٤ بيعلامه شاك كى بحث باوراعلى معزب قبله وظلم الاقدى نے حاصية روامحارث بي ابت كيد كه بيروال اعاده بيد "وهسلاا نصسه و اللذي ينظهر لي لزوم الاعادة منطلقا لان الصلوة وقعت ناقصة وقد وجب عليه اكمالها وكانت اليه سبيلان مشصيل ببالسجود وامتراخ بالاعادة فان عجز عن احدهما ولو بلا صنعه فلم يعجز عن الاخرى واسيأثر العلامة المحشى عن النهر ال المقتدي ادا سهاد ون اصامه فانه لايسجد ومقتصي كلامهم ان يعيد لتمكن الكراهة مع تعذر الجابر الدفان هذا التعذر ايضاً بغير صنعه وقداقره المحشى وهو وان كان ثمه سهوا من النهر والمحشي كما سياتي هما لكن الاشك انه مقتضى كالامهم هما." ١٢

مسئلہ 9: فرض ونفل دونوں کا ایک تھم ہے بینی نواقل میں بھی واجب ترک ہونے سے بحدہ سہو واجب ہے۔ (1

اور فرض میں سہو ہوا تھا اور اس پر فصد اُ تھل کی بنا کی تو سجد ہُ سہونہیں بلکہ فرض کا اعاد ہ کرے اور اگر اس فرض کے ساتھ سہوا ُ نفل ملایا ہومثلاً چاررکعت پر تعدہ کرکے کھڑ اہو گیا اور پانچ یں کاسجدہ کرلیا تو ایک رکعت اور ملائے کہ بیددونفل ہو جا کیں اوران میں الجدة مهوكرك\_(روالحار)

مسلمان سجدة سهوك بعد بهي التيات برهنا واجب بالتيات بره كرسلام بهير اور بهتريه كدونول قعدوں میں در دوشریف بھی پڑھے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)اوریہ بھی اختیار ہے کہ پہلے قعدہ میں التحیات ودرود پڑھےاور دوسرے میں مرف التحيات\_

مسلم 11: سجدهٔ سبوے وہ پہلا قعدہ باطل نہ جوا تکر پھر قعدہ کرنا واجب ہے اورا کرنماز کا کوئی بجدہ ہاتی رہ کیا تھا تعدہ کے بعداس کوکیا یا مجدۂ تلاوت کیا تو وہ قعدہ جا تار ہا۔اب چرقعدہ فرض ہے کہ بغیر قعدہ نمازختم کر دی تو نہ ہوئی اور پہنی صورت میں ہوج نے گی مگرواجب الاعادہ (<sup>(4)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسئلہ ۱۱: ایک نماز میں چندواجب ترک ہوئے تو وہی دو بجدے سب کے لیے کافی میں۔(<sup>6)</sup> (ردالحاروغیرہ) واجہات ِنماز کامفضل بیان چیشتر ہو چکا ہے، مرتفصیل احکام کے لیے اعادہ بہتر، واجب کی تاخیررکن کی تفذیم یا تاخیریا اس کو مررکر نایا واجب میں تغییر ریسب بھی ترک واجب ہیں۔

مسئله ۱۳: فرض کی پہنی دورکعتوں میں اورنقل و وترک سی رکعت میں سورہ الحمدی ایک آیت بھی رو گئی یا سورت سے پیشتر دو بارالحمد پڑھی یا سورت ملانا بھول گیا یا سورت کو فاتحہ پر مقدم کیا یا الحمد کے بعدایک یا دوچھوٹی آیتیں پڑھ کررکوع میں چلا کی چھریادآ یااورلوٹااور قبن آیتیں پڑھ کررکوع کیا توان سب صورتوں میں بجد ہ سہوواجب ہے۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ، عالمکیری )

- "العتاوي انهبدية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سنحود السهو، ح١، ص٢٦،
  - · « "ردالمحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب سنعود السهوء ج٢، ص٢٥٤. 0
- "الفتاوي الهندية"؛ كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، ح١٠ ص٢٥٠ 0
  - ◘ \*\*\*\* "الدرالمافتار"، كتاب الصلاة، باب منحود السهو، ج٢، ص٢٥٣، وعيره
    - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب منجود السهو، ح٢، ص٥٥٥، وعيره 0
      - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب سحود السهو، ج٢، ص٦٥٦ 6
- و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثاني عشر في سجود السهو، ح١٠ ص٧٦.

المارش يت عد جازم (4) معدد على المال المال

هستله 10: الحمد کے بعد سورت پڑھی اس کے بعد پھرالحمد پڑھی توسیدہ سہو واجب نہیں۔ یو بیل فرض کی پچھلی رکعتوں میں فانخہ کی تکرار سے مطلقاً سجدۂ سہووا جب نہیں اورا گرمہلی رکعتوں میں الحمد کا زیادہ حصہ پڑھ لیا تھا۔ پھراعادہ کیا تو سجدۂ سہو واجب ہے۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

هستله ۱۲: الحمد يز هنا بجول كيا ورسورت شروع كردى اور بقدرايك آيت كي يزه لي اب يادآ يا توالحمد يزه كرسورت پڑھے اور مجدہ واجب ہے۔ یو بیں اگر سورت کے پڑھنے کے بعد یار کوع میں یار کوع ہے کھڑے ہونے کے بعد یا وآیا تو پھرالحمد ر مرسورت بڑھے اور دکوع کا اعادہ کرے اور مجدوسہوکرے۔(2) (عالمگیری)

مسئلہے ا: فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورت ملائی تو سجد ہ سہونیس اور قصد آمل کی جب بھی حرج نہیں مگرامام کو نہ جا ہے یو ہیں اگر پھیلی میں الحدیثہ پڑھی جب بھی بحد و سہونیوں اور رکوع و جود و قعد و میں قرآن پڑھا تو سجد و واجب ہے۔(3) (عالمليري) هستله 18: آیت بوده پرهی اور بوده کرنا بحول کیا تو بحدهٔ تلاوت ادا کرے اور بوده سهوکرے -(4) (عالمگیری)

مسكله 19: جونعل نماز مي محرر بين ان مين ترتيب واجب بالبذا خلاف ترتيب تعل واقع جوتو سجدة سهوكرے مثلاً قراءت سے پہلے رکوع کر دیااور رکوع کے بعد قراءت نہ کی تو نماز فاسد ہوگئی کہ فرض ترک ہو گیااورا کر رکوع کے بعد قراءت تو کی مگر پھر رکوع نہ کیا تو فاسد ہوگئ کہ قراءت کی وجہ ہے رکوع جاتا رہااورا کر بفقد فرض قراءت کر کے رکوع کیا مگر واجب قراءت اوا نہ ہوا مثلاً الجمدنہ بردھی یا سورت نہ طائی تو تھم میں ہے کہ لوٹے اور الجمد وسورت بڑھ کر رکوع کرے اور تجد وسہو کرے اور اگر دوباره رکوع ندکیا تو نماز جاتی ری که پینارکوع جاتار باتھا\_(<sup>5)</sup> (ردالختار)

مسئله ۴۰: کسی رکعت کا کوئی سجده ره گیا آخر میں یادآ یا تو سجده کرلے پھرالتھات پڑھ کر سجد ہ سہوکرے اور سجده کے پہلے جوافعال نماز ادا کیے باطل نہ ہوں گے، ہاں اگر قعد و کے بعد وہ نماز والاسجدہ کیا تو صرف وہ قعدہ جاتا رہا۔ <sup>(6)</sup> (عالمكيري، درمخيّار)

#### مسئلہ الا: تعدیل ارکان (۲) مجول کیا محدہ سے واجب ہے۔ (8) (عالمگیری)

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الثابي عشر في سحود السهو، ج١٠ ص٢٦٠ 0

> المرجع السابق. 3 ١٠٠٠ المرجع السابق. 0

> > ···· المرجع السايق. 0

- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود السهو، ج٢، ص٥٥٥. 6
- "الدرالمختار"، و "الفتاوي الهـدية"، كتاب الصلاة، الـاب الثامي عشر في سحود السهو، ج١٠ ص١٢٧ 0
  - يعنى ركوع ، يجود ، تومه اورجسه من كم ازكم ايك بار "مُسْبَحْنَ اللَّه" كَيْنِ كَ مقدار تغبرنا\_ 0
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثاني عشر في سجود السهو، ج١٠ ص٢٢٠. 8

وُنُ كُر. مجلس المدينة العلمية (واحتاطاق)

بروتر يت عد جازم (4)

هستله ۲۲: فرض میں قعدهٔ او ٹی مجلول گیا تو جب تک سیدها کھڑانہ ہوا، نوٹ آئے اور مجدهٔ سہونیں اورا گرسیدها کھڑا ہوگیا تو نہاوٹے اورا خریں مجدہ سہوکرے اورا گرسیدھا کھڑ اہوکرلوٹا تو مجدہ سہوکرے اور سیحے نہ ہب بیس نمی زہوجائے گی مگر گنہگار ہوالہذا تھم ہے کہ اگر اوٹے تو فوراً کھڑا ہوجائے۔ (<sup>3)</sup> (درمختار،غنیہ )

مسكر ۲۳: اگرمقندى بمول كركمز ابوكيا توضر درب كداوث كدآ وے ، تاكدامام كى مخالفت ند بو-(2) (در مخار) مسكلم ٢٢: قعدة اخيره بعول كيا توجب تك اس ركعت كالحده ندكيا بولوث آئ اور مجدة مهوكر عاورا كر قعدة اخيره مس بیٹے تھ بھر بفندرتشہدند ہواتھ کہ کھڑا ہو گیا تو لوث آئے اور وہ جو پہلے کچھ دیرتک بیٹھا تھامحسوب ہوگا لینی لوٹنے کے بعد جتنی دیرتک بیشه بیاور پہلے کا قعدہ دونوں ل کراگر بقدرتشہد ہو گئے فرض اوا ہو کیا تکر مجدؤ سہواس صورت میں بھی واجب ہے اوراگر اس رکعت کا سجده كرليا تؤسجده سيصرا فعاتني بي وه قرض نفل جو كيا للبذا اكر جا بتوعلاوه مغرب كاورنمازون مين ايك ركعت اور ملال كرففع پوراہو ج اور طاق رکعت ندر ہے آگر چدوہ نماز فجر یاعمر ہومغرب میں اور ند طائے کہ جار پوری ہو کئیں۔(3) ( در مختار، روالحتار) مسكله 12: لفل كابر قعده قعدة اخيره بي يعني فرض ب اكر قعده نه كيا اور بحول كر كمر ابهو كيا توجب تك اس ركعت كا سجدہ نہ کر لے لوٹ آئے اور مجدؤ سہو کرے اور واجب نما زمشلاً وتر فرض کے تھم میں ہے، لہذا وتر کا تحد ہ اولی مجول جائے تو وہ ہی تھم ہے جو فرض کے قعد ہُ اولی بھول جانے کا ہے۔ (<sup>(4)</sup> (درمخار)

مسكله ٢٦: اگر بقدرتشهد قعدهٔ اخيره كرچكا به اور كمز ابوكيا توجب تك اس ركعت كا تجده ندكيا بولوث آئ اورسجدهٔ سہوکر کے سلام پھیرد ہے اورا گر قیام ہی کی حالت میں سلام پھیرو یا تو بھی نماز ہوجائے گی مکرسنت ترک ہوئی اوراس صورت میں اگراہ م کھڑا ہوگیا تو مقتذی اس کا ساتھ نہ دیں بلکہ بیٹھے ہوئے انتظار کریں اگر لوٹ آیا ساتھ ہولیں اور نہ لوٹا اور سجدہ کر میا تو مقندی سلام چھیردیں اورا، م ایک رکعت اور ملائے کہ بیددونفل ہوجا ئیں اور تجدہ سہوکر کے سلام چھیرے اور بیدور کعتیں سنت ظہر یا عشا کے قائم مقام نہ ہول گی اور اگر ان دور کعتول میں کسی نے امام کی اقتد اک یعنی اب شامل ہوا تو یہ مقندی بھی چھ پڑھے اور ا گراس نے تو ژ دی تو دورکھت کی قضا پڑھے اور اگرا ہام چو تھی پر نہ بیٹھا تھا تو یہ مقندی چیورکھت کی قضا پڑھے۔اور اگرا ہ م نے ان رکعتوں کو فاسد کر دیا تواس مرمطلقاً قضانہیں۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردالحتار )

<sup>&</sup>quot;الدر لمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سجود السهوء ح١٢ ص ٦٦١

<sup>&</sup>quot;الدوالمختار"، المرجع السابق، ص٦٦٢. 0

<sup>&</sup>quot;الدر لمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود السهو، ح١٠ ص٦٦٤. 8

<sup>.. &</sup>quot;الدرالمختار"، المرجع السابق، ص ٢٦١. 4

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود السهو، ج٢، ص٢٦٩، ٦٦٩. 0

مسلم الله على: چوتنى ير تعده كرك كفر ابوك اوركسى فرض ير صنه والے في اس كى افتدا كى تو افتد الصحيح نبيس اگر چه لوث آ یا اور قعدہ ندکیا تھا تو جب تک یا نچویں کا محدہ ندکیا افتد اکر سکتا ہے کہ ابھی تک فرض بی میں ہے۔ <sup>(1)</sup> ( روالحتار ) مسئلہ 114: وورکعت کی نبیت بھی اور ان میں سہو ہوا اور دوسری کے قعدہ میں سجدہ سہوکر لیا تو اس پرتفل کی بنا مکروہ قریک ہے۔(2)(در بی ر)

مسئلہ ٢٩: مسافر نے سجد و سبو كے بعد اقامت كى نيت كى تو چار پرُ هنا فرض ہے اور آ خر بيس سجد و سبو كا اعاوه کرے۔<sup>(3)</sup>(ورمختار)

مسكم وسع: قعدة اولى من تشهدك بعداتنا يزها اللهبة صل على منحمد توسيدة سوواجب ال وجدت نہیں کہ درود شریف پڑھا بلکداس وجہ ہے کہ تیسری کے قیام میں تاخیر ہوئی تو اگر اتنی دیر تک سکوت کیا جب بھی سجد ہ سہووا جب ہے جیسے قعدہ ورکوع وجمود میں قرآن پڑھنے سے تحدوسہوواجب ہے، حالانکدوہ کلام الی ہے۔ امام اعظم منی الد تعالی عنہ نے نبی منی نترتی لی عدید سم کوخواب میں دیکھا،حضور (مسی اندتی لی علید اسم) نے ارشا دفر مایا:'' در دد پڑھتے والے پرتم نے کیول سجدہ واجب بنایا؟"عرض کی ،اس کیے کہاس نے تھول کر پڑھا،حضور (سلی اندندالی میدوسم) نے تھے بین فر ، کی۔(4) (درمختار،ردالمحتار وغیرہما) مسئلداسا: مسئلون الرئشدين عي محدره كيا بجدة موداجب عين افل مويا فرض (5) (عالمكيري) مسكلة ١٣٠٤: بهلى دوركعتول كے قيام بي الحمد كے بعد تشهد بر حاسجدة سهوداجب ب اور الحمد سے يہنے بر ها تو نہیں ۔ <sup>(8)</sup> (عالمکیری)

**مسئلہ ۱۳۳۳: سچیلی رکعتوں کے قیام میں تشہد پڑھا تو سجدہ واجب نہ ہوا اور اگر قعد ہُ اولی میں چند بارتشہد پڑھا سجدہ** واجب ہو گیا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسلم الما: تشهد براهنا بحول كيا اورسلام مجير ديا بحرياداً يا تولوث آئے تشهد برا هے اور مجدة سبوكرے - يو بي اگر

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب سنعود السهو، ج٢، ص٣٦٩. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالماهتار"، كتاب الصلاة، باب سحود السهو، ج٢، ص ١٧٠. 0

<sup>\*\*\*\*</sup> المرجع السابق 8

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، ح٢، ص٢٥٧، وعيرهما. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سنعود السهو، ج١، ص١٢٧ 6

المرجع السابق. 0

المرجع السابق. Ø

تشهدكي جكدالحمد برهي تجده واجب بوركيا-(1) (عالمكيري)

مسلمه الله عنه: ركوع كى جگه تجده كيايا سجده كى جگه ركوع ياكسى ايسية كن كودو باره كياجونماز بين مكر دمشروع ند تهاياكسى زكن کومقدم یا مؤخر کیا توان سب صورتوں میں تجدؤ سبوواجب ہے۔ (2) (عالمگیری)

مسکلہ ۳۳: قنوت یا بھبیر قنوت لینی قراءت کے بعد قنوت کے لیے جو تھبیر کبی جاتی ہے بھول گیا سجد ؤسہو کرے۔ <sup>(3)</sup> (عاصيري)

مسكله يه ان عيدين كي سب تحبيري يا بعض بمول كيايا زا كد كبيل يا غيرل بيل كبيل ان سب مورثول بيس مجدة سهو واجب ہے۔(4)(عالمكيري)

مسئلہ ٣٨: اله م تحبيرات عيدين بحول حميا اور ركوع من جلا كيا تولوث آئے اور مسبوق ركوع ميں شامل ہوا تو ركوع ہی میں تکبیریں کہے لے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری) عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیرِ رکوع بھول گیا تو سجدہ سہوواجب ہےاور پہلی رکعت كى تكبيرركوع تعولا تونبيل\_(6) (عالمكيري)

مسلم استا: جودوعیدین بی سمبودا تع جوااور جماعت کثیر جوتو بهتربیه که کیدهٔ سمبوند کرے۔ (۲) (عالمکیری، ردامی ار) مسئلہ مہم: امام نے جبری نماز میں بقدر جواز نماز لینی ایک آیت آستد پڑھی یاسر ی میں جبرے تو سجدہ سہوواجب ہے اورایک کلی آہتہ یا جبرے پڑھا تو معاف ہے۔ (8) (عالمکیری، در مخار، ردالحمار، غذیہ) مستلدا الا: منفرد نے بسری نماز میں جہرے پڑھا تو سجدہ واجب ہاور جہری میں آہت تو نہیں۔(9) (روالحتار)

- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الثاني عشر في سنحود السهو، ج١، ص٢٧،
  - المراجع السايق. 0
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في منجود السهو، ح١، ص١٢٨
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الثاني عشر في سنجود السهو، ج١، ص١٢٨ 0
  - 🔞 🕬 المرجع السابق.
  - 10 المرجع السايق. 0
- "الفتاوي الهدية"، كتاب الصلاة، الباب الثامي عشر في سجود السهو، ج١٠ ص١٢٨ و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سنحود السهو، ج٢، ص٦٧٥.
- "العتاوي الهمدية"، كتاب الصلاه، الياب الثاني عشر في منحود السهو، ح١٠ ص١٢٨.
  - و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سعود السهو، ح٣، ص٧٥٢
    - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب مبحود السهو، ج٢، ص٢٥٧.

مسلم الم المرابع المناور عاوتشهد بلندا وازے برا هاتو خلاف سنت ہوا کر بحدہ سہووا جب نہیں۔(1) (روالحنار) مسئلہ ۱۳۳ : قراءت وغیرہ کسی موقع پرسوچنے نگا کہ بفقد رایک رکن بینی تین بارسجان اللہ کہنے کے وقفہ ہوا بجدہ سہو واجب ہے۔(2) (روالحار)

مسلم ١٧١٠: ١٥ م سے موجوا اور تجدة معوكيا تو مقتدى ير بھى تجدہ واجب ہے أگر چدمقتدى سبووا قع ہونے كے بعد جماعت میں شامل ہوااوراگرامام ہے بجد وساقط ہوگیا تو مقتری ہے بھی ساقط پھراگرامام ہے ساقط ہونااس کے کسی فعل کے سبب موتومقتری پرنجی نماز کااعاده واجب در ندمعاف (<sup>(3)</sup> (روانحار)

مسئله ۱۳۵: اگرمقندی سے بحالت واقتذ اسہووا تع ہوا تو مجد وسہووا جب نبیں ۔ (<sup>4)</sup> (عامهُ کتب)

مسکلہ ۲۲، مبوق امام کے ساتھ مجدہ سہوکرے اگر چداس کے شریک ہونے سے پہنے سہو ہوا ہواور اگرامام کے ساتھ مجدہ نہ کیا اور ماتھی پڑھنے کھڑا ہو گیا تو آخر میں مجدہ سہوکرے اور اگر اس مسبوق ہے اپنی نمیاز میں بھی سہو ہوا تو آخر کے مبی تجدے اس سبوا مام کے لیے بھی کافی ہیں۔(5) (عالمگیری مرد الحمار)

مسئله ١٧٠: مسبوق نے اپن نماز بيانے كے ليے امام كے ساتھ مجدة سبوندكيا يعنى جانتا ہے كدا كرىجد وكرے كا تو نماز ج تی رہے گی مثلاً نماز تجرمیں آفتاب طلوع ہوجائے گایا جمعہ میں وقت عصر آجائے گایا معذور ہے اور وقت فتم ہوجائے گایا موز ہ پر مسح کی مدّ ت گذرجائے گی تو ان صورتوں میں امام کے ساتھ سجدہ نہ کرنے میں کراہت نہیں۔ بلکہ بقدرتشہد ہیٹھنے کے بعد کھڑا الوجائے\_<sup>(6)</sup>(غدیہ )

مسبوق نے امام کے سبوش امام کے ساتھ مجدہ سبوکیا پھر جب اپنی پڑ جینے کھڑ اجوا اوراس میں بھی سبوہوا تواس میں بھی بجدہ سہوکرے۔ <sup>(7)</sup> (درمخار وغیرہ)

- "ردالمحتار"، كتاب المبلاة، ياب سجود السهو، ج٢، ص٦٥٨.
  - المرجع السابق، ص٦٧٧. 0
  - ». المرجع السابق؛ ص٦٥٨.
- ··· "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود السهوء ج٢- ص٩٥٨. اوراء دوجى ال ك ذميس كما حققاه في فتاو تا ١٦ امند
- "القتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثاني عشر في سجود السهو، ح١٠ ص١٢٨ و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود السهو، ج٢، ص٦٥٩.
  - "غنية المتملي"، فصل في سحود السهو، ص٤٦٦.
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب محود السهو، ج٢، ص٩٥، وعيره.

هستله الهم: مسبوق كوامام كي ساته سلام جعيرنا جائز نبيس اكر قصداً يجير عام نماز جاتى رہے گى اورا كرسموا يجيرااور سلام امام کے ساتھ معاً بلا وقفہ تھا تو اس پر سجدہ سہونہیں اور اگر سلام امام کے پچھ بھی بعد پھیرا تو کھڑا ہو جائے اپنی نماز پوری کرکے محدوسہوکرے۔ <sup>(1)</sup> (ورمختاروغیرہ)

مسلم 1: امام كي يك بحده كرنے كے بعد شريك مواتو دوسرا مجده امام كے ساتھ كرے اور يہلے كى قضانہيں اورا كر دونو سجدول کے بعدشریک ہوا توامام کے ہوکااس کے ذمہ کوئی تجدہ ہیں۔(2) (ردالحمار)

مسئلہ اف: امام نے سلام چھیر دیا اور مسبوق اپنی پوری کرنے کو اہوا اب امام نے مجدو سہو کیا توجب تک مسبوق نے اس رکعت کا محدہ ندکیا ہولوٹ آئے اور امام کے ساتھ محبرہ کرے جب امام سلام پھیرے تواب اپنی پڑھے اور مہلے جو قیام و قراءت ورکوع کرچکاہے اس کا شہرتہ ہوگا بلکداب پھرے وہ افعال کرے اور اگر تہ لوٹا اور اپنی پڑھ لی تو آخر میں تجدؤ سمبوکرے اورا گراس رکعت کا مجده کرچکا ہے تو ندلو نے بلو نے گا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔(3) (عالمكيرى)

مسلم 14: امام كسهوس لاحق ربيمى بجدة سهوواجب عي مراوي الي أخرنماز من بجدة سهوكر عاورامام ك س تھا گر مجدہ کی تو آخر میں اعادہ کرے۔ (<sup>(4)</sup> (درمخار)

**مسئله ۴۵:** اگر تین رکعت میں مسبوق ہواا ورایک رکعت میں لاحق تو ایک رکعت بلاقر اءت پڑھ کر بیٹھے اور تشہد پڑھ کرسجدهٔ مهوکرے چرایک رکعت بھری پڑھ کر بیٹھے کہ بیاس کی دوسری رکعت ہے پھرایک بھری اورایک خالی پڑھ کرسلام پھیردے اورا گرایک میں مسبوق ہے اور تین میں لاحق تو تین پڑھ کر تجدہ سبوکرے گھرا یک بھری پڑھ کرسلام پھیردے۔(<sup>5)</sup> (ردالختار) مسئله اهتا مقیم نے مسافر کی افتذا کی اورامام ہے مہوہوا توامام کے ساتھ مجدة مہوکرے پھراپی دو پڑھے اور ان میں بھی مہو ہواتو آخریں پھر بجدہ کرے۔ (<sup>6)</sup> (روالحار)

مسكله ٥٥: امام عصلاة الخوف ين (جس كابيان اورطريقدانشاء القدت في مذكور بوگا) مهوجوا توامام كي ساتھ

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب سحود السهو، ج٢، ص٩٥، وعيره.

و "العتاوي الرصوية"، ج٧، ص٧٣٨.

<sup>🕜 🚥 &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود السهو، ج٢، ص٩٥٦.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سنجود السهوء ح١١ ص٦٧٨. 8

<sup>&</sup>quot;الدرالمافتار"، كتاب الصلاة، باب سحود السهو، ج٢، ص٠٦٠. 0

<sup>»</sup> الردالمحتارات كتاب الصلاة، ياب سنجود السهوء ج٢٠ ص ٢٠٠٠. 6

<sup>- «</sup> المرجع السابق. 6

دوسرا گروہ محبرہ سہوکرے اور پہلا گروہ اسونت کرے جب اپنی نمازختم کر چکے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئله ٧٥: امام كوحدث بوااور بيشتر مهو يهي واقع بوچكا باوراس في خليف بنايا تو خيف يجد وسهوكر ساورا كرخليفه كو بھی حالت خلافت میں مہوہوا تو وہی تجدے کا فی ہیں اورا گرا ہام ہے تو سہونہ ہوا مگر خلیفہ ہے اس حالت میں مہوہوا تو اہام پر بھی

سجدہ سہوواجب ہے اور اگر خلیفہ کا سہوخلافت ہے پہلے ہو تو سجدہ واجب نبیس نداس پر شام مرے (2) (عالم کیری)

هستله ۵۵: جس پرسجدهٔ سهو واجب ہے اگر سهو ہونا یا دند تھا اور بہ نبیت قطع سلام پھیر دیا تو ابھی نماز ہے باہر نہ ہوا

بشرطيكة بحدة سبوكر لے، البذا جب تك كلام يا حدث عمر، يامسجد سے خروج يا اور كوئى تعل منافی نماز ندكير مواسے تھم ہے كہ بحدہ كر لے

اور اگر سلام کے بعد تجد ہ سہونہ کی تو سلام چھیرنے کے وقت سے تماز سے باہر ہو گیا ، لہذا سلام پھیرنے کے بعد اگر کس نے اقتذا کی اورامام نے بحدہ سپوکرلیا تو اقتدامیجے ہےا در بحدہ نہ کیا تو سیجے نہیں اورا کریا دی کہ سپوجوا ہےا در بہنیت قطع سلام پھیردیا تو سلام

مچھرتے ہی نمازے باہر کیا اور مجدہ سہونبیں کرسکتا ،اعادہ کرے اور اگر اس نے غلطی ہے مجدہ کیا اور اس میں کوئی شریک ہوتو

افتدا مح بین به <sup>(3)</sup> (ورمخار، روانحار)

مسئله ٥٨: سجدة علاوت باتى تهايا قعدة اخيره مين تشهدنه پرهاته محر بقدرتشهد بيند چكاتها اوريه ياد ب كه بجدة

تلاوت یا تشهد باتی ہے مگر قصداً سلام پھیر دیا تو تجدوسا قط ہو گیا اور نماز ہے باہر ہو گیا ، نماز فاسد نہ ہوئی کہ تمام ارکان ادا کر چکا ہے تگر بوجہ تزک واجب مکروہ تحریمی ہوئی۔ یو ہیں اگر اس کے ذیمہ بحیرہ سہو وسجدہ تلاوت ہیں اور دونوں یاد ہیں یا صرف سجدہ

تناوت ماد ہاورقصداسلام پھیرد یا تو دونوں ساقط ہو گئے اگر مجد ہوناز و تجد ہُسہودونوں یا قی تنے یا صرف مجد ہُ نماز رہ گیا تھااور

سجدهٔ نمازیا دہوتے ہوئے سمام پھیردیا تو نماز فاسد ہوگئی اورا گریجدۂ نماز ویجدۂ تلاوت باتی شخصاورسلام پھیرتے وقت دونوں یاد

سے یالیک جب بھی نماز فاسد ہوگئی۔(A) (روالحار)

مسئله 9: سجدهٔ نماز یا سجدهٔ تلاوت باتی تفایا سجدهٔ سبوکرتا تفاا وربعول کرسلام پھیرا تو جب تک مسجدے باہر ندہوا کرلے اور میدان میں ہو تو جب تک صفول ہے متجاوز نہ ہوایا آ گے کو تجدہ کی جگہ ہے نہ گز را کرلے۔ <sup>(5)</sup> ( در مختار ، ردا مختار ) هستله • Y: رکوع میں یاوآیا کہ تماز کا کوئی سجدہ رہ گیا ہے اور و ہیں سے تجدہ کو چلا گیا یا سجدہ میں یاوآیا اور سراٹھ کروہ

- "المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سنعود السهو، ج١، ص١٢٨.
  - المرجع السابق، ص ٢٠٠٠. ø
  - "الدر لمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، ح١، ص٦٧٣. 8
    - « "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود السهو، ج٢، ص٢٧٣. 0
  - "الدرالمختار" و "ردالمحنار"، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، ح٢، ص٢٧٤

براثر يعت هد جازم (4)

سجده كرليا تو بهتريه به كهاس ركوع و جود كا اعاده كرے اور مجده سمبو كرے اور اگر اس وقت نه كيا بلكه آخر نماز ش كيا لواس ركوع و سجود کااعا دہ بیل مجدہ سہوکر نا ہوگا۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسئلہ الا: ظہری تم زیز هتا تھ اور بیدنیال کرے کہ جار پوری ہو تئیں دور کعت پرسلام پھیردیا تو جار پوری کر لے اور سجدهٔ سبوکرے اور اگریدگمان کیا کہ جھے پر دو ہی رکعتیں ہیں، مثلاً اپنے کومسافرتصور کیا یا بیگمان ہوا کہ نماز جمعہ ہے یا نیامسلمان ہے سمجھ کہ ظہر کے فرض دو ہی ہیں یا نماز عشا کو تر اوج تصور کیا تو نماز جاتی رہی۔ یو ہیں اگر کوئی رکن فوت ہو گیا اور یا د ہوتے ہوئے سلام چیردیا، تو نمازگی۔(2) (درمخار)

مسئلہ ۲۲: جس کوشار رکعت میں شک ہو، مثلاً تین ہوئیں یا جاراور بلوغ کے بعد ریہ پہلا واقعہ ہے تو سلام پھیر کریا کوئی عمل منافی نماز کر کے توڑوے باغالب گمان کے بھوجب پڑھ لے مگر بہرصورت اس نماز کو سرے سے پڑھے تھن توڑنے کی نبیت کافی نہیں اور اگر بیشک پہلی بارنہیں جکہ پیشتر بھی ہو چکاہے تو اگر غالب کمان کسی طرف ہو تو اس بڑمل کرے ورند کم کی جانب کوا ختیار کرے یعنی تین اور چار میں شک ہو تو تین قرار دے ، دواور تین میں شک ہو تو دو، وعلیٰ عذ االقیاس اور تیسری چوتھی دونوں میں قعدہ کرے کہ تمیسری رکعت کا چوتھی ہونامحتمل ہے اور چوتھی میں قعدہ کے بعد مجدہ سہو کر کے سلام پھیرے اور کمان عا مب کی صورت میں سجدہ سہونییں مگر جبکہ سو جنے میں بقدرایک رکن کے وقفہ کیا ہو تو سجدہ سہودا جب ہو گیا۔(3) (ہدایدوغیریا) هستله ۲۳: نماز پوری کرنے کے بعد شک ہوا تواس کا پھھا عنبارنیں اورا گرنماز کے بعد یقین ہے کہ کوئی فرض رو کیا مگراس میں شک ہے کہ وہ کیا ہے تو پھرے پڑھنا فرض ہے۔(<sup>4)</sup> (<sup>65</sup> ہروالحنا ر)

مسئلہ ۱۳: ظہر پڑھنے کے بعدایک عادل محض نے خبروی کہ تمن رکھتیں پڑھیں تواعا وہ کرے اگر چداس کے خیال میں رینجبرغلط ہوا وراگر کہنے والا عاول نہ ہو تو اس کی خبر کا اعتبار نہیں اورا گرمصنی کوشک ہوا ور دوعا دل نے خبر دی تو ان کی خبر پڑگمل كرنا ضروري ب\_\_(5) (عالمكيري وغيره)

مسئله ۲۵: اگر تعدا در کعات میں شک نه جوا مگر خوداس نمازی نسبت شک ہے مثلاً ظہری ووسری رکعت میں شک ہوا

<sup>🚯 🚥 &</sup>quot;القوالمختار"

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، ح٢، ص٢٧٤. 0

<sup>&</sup>quot;الهداية"؛ كتاب الصلاة، باب سحود السهو، ح١، ص٧٠، وعيرها. 8

<sup>&</sup>quot;هتح القدير"، كتاب الصلاة، باب سحود السهو، ح١، ص٤٥٢ 0

و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سمود السهو، ج٢، ص٦٧٥.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الثاني عشر في سحود السهو، ج١، ص ١٣١، وعيره.

بروتر يت عد جازم (4)

کہ بیعصر کی نمی زیڑ ھتا ہوں اور تبیسری میں نفل کاشبہ ہوا اور چوتھی میں ظہر کا تو ظہر ہی ہے۔ <sup>(1)</sup> (روالحمّار)

مسئلہ ۲۲: تشہد کے بعد بیشک ہوا کہ تین ہوئیں یا جا راورایک رکن کی قدرخاموش رہااورسوچی رہا، پھریفین ہوا کہ

ج رہوکئیں توسحدہ سہوواجب ہےاوراگرایک طرف سلام پھیرنے کے بعدایہ ہوا تو پچھنیں اوراگراہے حدث ہواوروضوکرنے

می تھا کہ شک واقع ہوا اور سوچنے میں وضوے کچھ دیر تک رُک رہا توسیدہ مہودا جب ہے۔(2) (عالمگیری)

مسئلہ كا: بياشك واقع جواكداس وقت كى نماز براهى يانبيس، اگر وقت باقى ہےا، دوكرے ورندنبيس - (3) (عالمكيري)

مسلد ٧٨: فنك كى سب صورتول بل مجدة سبوواجب إورغلب خلن بين نبيل مرجب كرسوية بين ايك زكن كا وقفه موكيا توواجب موكيا\_(4) (ورمخار)

هستله ۲۹: بوضو مونے باستح ندکرنے کا یقین ہوا اور ای حالت میں ایک رُکن ادا کرلیا تو سرے ہے نماز پڑھے اكرجه فيحريقين مواكه وضوفها ورسم كيا تعا-(5) (عالمكيري)

مسئلہ 2: نماز میں شک ہوا کہ تیم ہے یا مسافر تو جار پڑھے اور دوسری کے بعد تعدہ ضروری ہے۔ (B) (عالمگیری) مسئلہ اے: وتریس شک ہوا کہ دوسری ہے یا تبسری تو اس میں قنوت پڑھ کر قعدہ کے بعد ایک رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی قنوت پڑھے اور مجد وسہو کرے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ اے: امام نماز پڑھار ہا ہے دوسری میں شک ہوا کہ پہلی ہے یا دوسری یا چڑھی اور تیسری میں شک ہوا اور مقتاریوں کی طرف نظر کی کہ وہ کھڑے ہوں تو کھڑا ہو جاؤں بیٹھیں تو بیٹھ جاؤں تو اس بیں حرج نہیں اور بجد ؤسہو واجب نہ ہوا۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

<sup>🚥 &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج٢، ص٦٧٦.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، ح١٠ ص١٢٨ 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثاني عشر في سجود السهو، ح١٠ ص٠١٠ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ياب سعود السهو، ج٢، ص٦٧٨. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهمدية"، كتاب الصلاة، الياب الثاني عشر في سحود السهو، ج١، ص ١٣١ 6

<sup>📵 🐗</sup> المرجع السابق.

<sup>🕜 🥋</sup> المرجع السابق، وغيره.

المرجع السابق.

# نماز مریض کا بیان

حديث !: حديث من ب، عمران بن حصين رض الله تعالى عند يمار عقد ، حضور اقدى صلى الله تعالى عليه وهم عن تماز ك بارے میں سوال کیا، فر یا:'' کھڑے ہوکر پڑھو، اگراستطاعت نہ ہو تو بیشے کراوراس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر، اللہ تع الی سمی فنس کو تکلیف نبیس دینا مگراتی کداس کی وسعت جو۔ ' (1) اس حدیث کومسلم کے سواجماعت محدثین نے روایت کیا۔ صدیث: بزارمسندی اور بینی معرفهٔ میں جابر رضی اند تعالی منہ سے داوی، که نبی سلی اند تعالی علیہ بر ایش کی عیادت کو تشریف لے گئے ، دیکھا کہ تکیہ برنماز پڑھتا ہے بعنی مجدہ کرتا ہا ہے بھینک دیا، اس نے ایک کنڑی کی کہ اس برنماز پڑھے، ا ہے بھی نے کر پھینک و بااور فرمایا. زیبن پرنماز پڑھے اگر استطاعت ہو، ور نداشار ہ کرے اور بجدہ کورکوع سے پست کرے۔ (2) مسئلہا: جو محض بوجہ بیاری کے کھڑے ہو کرنماز پڑھنے پر قادرنہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے ضرر لاحق ہوگا یا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا چکر آتا ہے یا کھڑے ہوکر پڑھنے سے قطرہ آئے گا یا بہت شدید درد تا قابل برداشت پیدا ہوجائے گا تو ان سب صورتوں میں بیٹے کر رکوع ویجود کے ساتھ نماز پڑھے۔<sup>(3)</sup> ( درمخار ) اس کے متعلق بہت ہے مسائل فرائفن نماز بی*ل تدکور ہو*ئے۔

مسئله 1: اگرایخ آپ بینه بھی نہیں سکتا تمرکز کا یا غلام یا خادم یا کوئی اجنبی مخص وہاں ہے کہ بٹھادے گا تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے اور اگر بیٹھانہیں روسکتا تو تکمیہ یاد ہوار یا کسی شخص پر نیک لگا کر پڑھے رہمی نہ ہوسکے تولیٹ کر پڑھے اور بیٹھ کر پڑھنا ممکن ہو تولیٹ کرنماز نہ ہوگی۔(4) (عالمگیری، درمختار، روالحتار)

هستله على بينه كرية هي من سي خاص طور بربينها ضروري نبيس بلك مريض يرجس طرح آساني مواس طرح بينه. ہاں دوزانو بیٹھنا آ سان ہو یا دوسری طرح بیٹھنے کے برابر ہوتو دوزانو بہتر ہے درنہ جوآ سان ہوا ہتی رکرے۔<sup>(5)</sup>( عالمکیری وغیرہ ) مستلم ا تقل نور بين تفك كيا تو ديواريا عصاير فيك لكافي مين حرج نبيس ورند مكروه باور بينه كريش عن مين

<sup>&</sup>quot;نصب الرابة" للرينعي، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ح٢، ص١٧٧\_ ١٧٨.

<sup>&</sup>quot;معرفة اسس والآثار" لبيهقي، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، الحديث: ١٠٨٣، ج٢، ص١٤٠.

<sup>&</sup>quot;تنوير الأبصار" و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج٢، ص ٢٨١ 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع عشر في صلاة المريض، ح١٠ ص١٣٦ 4 و "الدرالماحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج٢، ص٢٨٢.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الرابع عشر في صلاة المريض، ج١٠ ص٢٦١، وغيره.

ر کور روسیار (۱) (در محار)

مسئله @: جارد کعت والی نماز بینه کر پڑھی، تعد ہ اخیرہ کے موقع پرتشہد پڑھنے سے پہلے قراءت شروع کر دی اور دکوع بھی کیا تواس کا وہی تھم ہے کہ کھڑا ہوکر پڑھنے والا چوتھی کے بعد کھڑا ہوجا تا ،البذااس نے جب تک یا نجویں کا محدہ نہ کیا ہوتشہد ر عامری اور میرو کرے اور یا نچوی کا مجدہ کرلیا تو نماز جاتی رہی۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری)

هستله ۱۲: بین کر پڑھنے والا دوسری کے بجدہ سے اٹھااور قیام کی نبیت کی محرقرا وت سے پہلے یاد آ حمیا تو تشہد پڑھے اور نماز ہوگئی اور سجدہ سہومھی نبیس ۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ عن مریض نے بیٹے کرنماز پڑھی چوتھی کے بجدہ سے اٹھا تو یہ کمان کر کے کہ تیسری ہے قراءت کی اوراشارہ سے رکوع و بچود کیا نماز جاتی ربی اور دوسری کے بجدہ کے بعد میر گمان کر کے کہ دوسری ہے قراءت شروع کی پھریاد آیا تو تشہد کی طرف عود شکرے بلکہ بوری کرے اور آخر میں حدہ سہوکرے (عالملیری)

مسئله ٨: كمر ابوسكتا بي مرركوع وجوذبين كرسكتا ياصرف مجده نبيس كرسكتا مثلاً علق وغيره بين يحوز اب كه يجده كرنے سے بہے گا تو بھی بینے کرا شارہ سے پڑھ سکتا ہے بلکہ بھی مجتر ہے اور اس صورت میں بیٹھی کرسکتا ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے اور رکوع کے لیے اش رہ کرے یارکوع پر قادر بوتورکوع کرے پھر بیٹے کر بحدہ کے لیے اشارہ کرے۔(5) (عالمکیری، ورمخار، روالحنار) هستلد9: اشارہ کی صورت میں سجدہ کا اشارہ رکوع ہے بست ہونا ضروری ہے مگر بیضر ورٹیس کے سرکو بالکل زمین ہے قریب کردے مجدہ کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی چیز پیشانی کے قریب اٹھ کراس پر مجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے،خواہ خود اس نے وہ چیز ا ثعالی مویادوسرے نے۔(6) (درمخاروغیرہ)

هستله 1: اگر کوئی چیزان کراس پر بجده کیااور بجده میں بنسبت رکوع کے زیادہ سر جمکایا، جب بھی بجدہ ہوگیا مرگز کا موااور بجدہ کے لیے زیادہ سرنہ جمکایا تو ہوائی نہیں۔ (<sup>7)</sup> (در مختار ، عالمگیری)

<sup>&</sup>quot;الدرالماحتار"، كتاب الصلاة، بأب صلاة المريض، ج٢، ص - ٦٩. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع عشر في صلاة المريض، ح١٠ ص١٣٧. 0

<sup>-</sup> المرجع السابق 8

ء المرجع السابق. 0

المرجع السابق، ص١٣٦، و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريص، ح٢، ص١٨٤. 8

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ح٢، ص٦٨٥. وعيره 6

المرجع السابق، و "العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع عشر في صلاة المريض، ح١٠ ص٣٦.

بروثر يت عد جازم (4)

هستلداا: اگرکوئی او نجی چیز زمین پر رکھی ہوئی ہے اُس پر سجدہ کیا اور رکوع کے لیے صرف اشارہ نہ ہوا بلکہ پیٹی بھی جھکائی توسیحے ہے بشرطیکہ بجدہ کے شرائط پائے جا تھیں مثلاً اس چیز کا سخت ہوتا جس پرسجدہ کیا کہ اس قدر پیشانی دب تی ہو کہ پھر د بانے سے ندد بے اوراس کی اونی کی بارہ اُنگل سے زیادہ نہ ہو۔ان شرا نظ کے پائے جانے کے بعد حقیقة رکوع و بجود پائے گئے ، اشارہ ہے پڑھنے والا اے نہ کہیں گے اور کھڑا ہوکر پڑھنے والا اس کی اقتد اکرسکتا ہے اور پیخض جب اس طرح رکوع وجود کرسکتا ہاور تیام پر قادر ہے تواس پر تیام فرض ہے یا اٹنائے نماز میں قیام پر قادر ہو گیا توجو باتی ہے اے کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے لبذا جو خص زمین پر بحدہ نہیں کرسکنا مگر شرا لطا ندکورہ کے ساتھ کوئی چیز زمین پر رکھ کر بحدہ کرسکتا ہے، اس پر فرض ہے کہ ای طرح سجدہ کرےا شارہ جائز نبیں اورا گروہ چیز جس پر بجدہ کیاالی نبیں تو هیچۂ بچود نہ پایا گیا بلکہ بجدہ کے لیےا شارہ بوالہذا کھڑا ہونے واراس کی افتر آئیں کرسکتا اورا کر پیخض اثنائے نماز میں قیام پر قادر ہوا توسرے سے پڑھے۔(1) (روالحمار)

هستلدا: پیشانی می زخم ب كر مجده كے ليے ما تعانيس لكا سكا تو ناك بر مجده كرے اور ايساند كيا بلكداش ره كيا تو نماز نه بوکی <sub>-</sub>(<sup>2)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۱۱۳: اگر مریض بیضنے پر بھی قادر نہیں تولیٹ کر اشارہ سے پڑھے، خواہ دائنی یا بائی کروٹ پر لیٹ کر قبلہ کو موند کرے خواہ حیت لیٹ کر قبلہ کو یا وُل کرے مگر یا وُل نہ پھیلائے ، کہ قبلہ کو یا وُل پھیلا نا مکروہ ہے بلکہ تھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے بیٹیے تکبیدوغیرہ رکھ کراونیےا کر لے کہ موجہ قبلہ کوہوجائے اور بیمبورت یعنی حیت لیٹ کریز هناافضل ہے۔ <sup>(3)</sup> (ورمخاروغیرہ) هستله ۱۳ اگر مرے اشارہ بھی ندکر سکے تو نماز ساقط ہے،اس کی ضرورت نہیں کہ آگھ یا بھول یا دل کے اشارہ ہے پڑھے پھراگر چودفت ای حالت بیں گزرگئے تو ان کی قضا بھی ساقط،فدیہ کی جاجت نہیں درنہ بعدصحت ان نمازوں کی قضا ل زم ہے اگر چداتی ہی صحت ہوکہ سر کے اشارہ سے پڑھ سکے۔(4) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ10: مریض اگر قبلہ کی طرف ندایے آپ مونھ کرسکتا ہے نددوسرے کے ذریعیہ سے تو ویسے بی پڑھ سلے اور صحت کے بعداس نماز کا عادہ نبیں اورا گر کوئی محض موجود ہے کہاس کے کہنے سے قبلدرُ وکردے گا مگراس نے اس سے ند کہا تو ند ہوئی ،اشارہ سے جونمی زیں پڑھی ہیں صحت کے بعدان کا بھی اعادہ نہیں۔ یو ہیں اگر زبان بندہوگئ اور کو کینے کی طرح نماز پڑھی

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريص، ج٢، ص١٨٥، ٦٨٦. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع عشر في صلاة المريض، ح١٠ ص١٣٦. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ح٢، ص٦٨٦ وعيره 8

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ح٢، ص٦٨٧، وعيره.

تماذمريض كابيان

پھرزبان کھل گئی توان نمازوں کااعادہ نہیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار، ردامختار )

مسئله 11: مریض اس عالت کو بینی کر کوع وجود کی تعدادیا ذہیں رکھ سکتا تواس پراداضروری نہیں۔(2) (درمختار) مسكله كا: تندرست فخص تمازير حدم تهاء اثنائ تمازيس ايها مرض بيدا موكيا كداركان كي اداير قدرت ندرى تو جس طرح ممکن ہو پیٹھ کرلیٹ کرنماز پوری کر لے ہمرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں۔<sup>(3)</sup> (ورمختار ، عالمکیری)

مسئلہ 11: بیٹ کررکوع وجود ہے نماز پڑھ رہاتھا، اٹنائے نماز میں قیام برقادر ہو گیا تو جو باتی ہے کمر ا ہوکر پڑھے اور اشارہ سے پڑھتا تھااور نماز ہی میں رکوع وجود پر قادر ہو گیا تو سرے سے پڑھے۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری ، درمختار)

مسئلہ19: رکوع و بچود برقا در نہ تھ کھڑے یا ہیٹھے نماز شروع کی رکوع و بچود کے اشار ہ کی نوبت ندآ کی تھی کہ اچھا ہو گیا تو اس نمازکو پورا کرے سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں اورا گر لیٹ کرنماز شروع کی تھی اورا شارہ سے پہلے کھڑے یا بیٹھ کررکوع و تجود پرقا در ہو گیا تو سرے سے پڑھے۔ <sup>(5)</sup> (ردامختار)

مسكله ۲۰: حلتي هو في كشتى يا جهاز مين بلاعذر بينه كرنماز يحي نهيل بشرطيكه اتر كرختگي مين بيژه سكه اورز بين بربينه كي موتو ا ترنے کی حاجت نہیں اور کنارے پر ہندھی ہواور اتر سکتا ہو تو اتر کر خشکی میں پڑھے درنہ کشتی ہی میں کھڑے ہو کراور پچ دریا میں نظر ڈالے ہوئے ہے تو بیٹے کر پڑھ سکتے ہیں ،اگر ہوا کے تیز جمو کئے گئتے ہوں کہ کھڑے ہونے میں چکر کا غالب گمان ہوا دراگر ہوا سے زیادہ حرکت نہ ہوتو بیٹے کرنیس پڑھ سکتے اور کشتی پرنماز پڑھنے میں قبلے رُو ہوتا لازم ہے اور جب مشتی کھوم جائے تو نمازی بھی گھوم کر قبلہ کومونھ کر لے اور اگر اتنی تیز گروش ہو کہ قبلہ کومونھ کرنے سے عاجز ہے تو اس وقت متو ی رکھے ہاں اگر وقت جاتا و کھے تو پڑھ لے۔(8) (غلیہ ، درمختار، روالحمار)

هستله ۲۱: جنون با به بهوشی اگر بورے جیروفت کو گھیر لے تو ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ، اگر چہ بے بهوشی آ دمی با در ندے کے خوف سے ہواورال ہے کم ہو تو قضاواجب ہے۔ <sup>(7)</sup> ( درمخار )

- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريص، ج٢، ص٦٨٨
  - "تبوير الأبصار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريص، ح٢، ص٦٨٨
- "المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الرابع عشر في صلاة المريض، ح١٠ ص١٣٧. 8
  - و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج٢، ص٦٨٩.
    - 📵 👵 المرجع السابق،
    - "ردائمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريص، ح٢، ص٩٦ 0
- "المدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، مطلب في الصلاة في السفينة، ح٢، ص ٩٠٠. 0
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج٢، ص٦٩٢

َيُّنَ ثُن **مجلس المدينة العلمية**(ولات اطال)

مسئلہ ۲۲: اگر کسی کسی وفت ہوش ہو جاتا ہے تو اس کا وفت مقرر ہے یا نہیں اگر وفت مقرر ہے اور اس سے بہلے پورے چیدونت نہ گزرے تو قف واجب اورونت مقررنہ ہو بلکہ دفعۃ ہوش ہوجا تا ہے پھروہی حالت پیدا ہوجاتی ہے تواس افاقہ

کااعتر زمیں بعن سب بے ہوشیال متصل مجھی جائیں گی۔ (1) (عالمگیری، درمختار)

مسلم ۲۳: شراب یا بنگ بی اگر چه دواکی غرض سے اور عقل جاتی رہی تو قضاوا جب ہے اگر چہ ہے عقلی کننے ہی زیاد ہ ز مان تک ہو۔ یو ہیں اگر دوسرے نے مجبور کر کے شراب پلا دی جب بھی قضامطلقاً واجب ہے۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری، درمخار)

مسلم ۲۲: سونار ہاجس کی وجہ سے نماز جاتی رہی تو قضا فرض ہے آگر چہ نیند پورے چھوونت کو گھیر لے۔(3) (ورمخار) مسئله ۲۵: اگریدهالت بوکه دوزه رکه تا ہے تو کھڑے بوکرنما زنیس پڑھ سکتا اور ندر کھے تو کھڑے بوکر پڑھ سکے گا تو روز ہ رکھے اور ٹمازیٹھ کریڑھے۔(4) (عالمگیری)

هستله ۲۲: مریض نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی اس خیال سے کہ وقت میں ند پڑھ سے گا تو نماز ند ہوئی اور بغیر قرامت بھی نہ ہوگی مرجبکہ قراءت سے عاجز ہو تو ہوجائے گی۔ <sup>(5)</sup> (عالمکیری)

مسئلہے): عورت ہے رہو تو شوہر پر فرض نہیں کہاہے وضو کرا دے اور غلام بیار ہو تو وضو کرا دینا مولی کے ذمتہ ہے۔(<sup>6)</sup>(عالکیری)

مسئلہ 11: چھوٹے سے خیر میں ہے کہ کمڑ انہیں ہوسکتا اور باہر لکاتا ہے تو مینے (<sup>7)</sup> اور کیچڑ ہے تو بیٹے کر پڑھے۔ يوان كفر بونے من وغمن كاخوف بت تو بيئه كريز هسكتا ب-(8) (عالمكيرى)

مسلم ۲۹: بیار کی نمازیں قضا ہو کئیں اب اچھا ہو کر آتھیں پڑھنا چاہتا ہے تو دیسے پڑھے جیسے تندرست پڑھتے ہیں اس طرح نہیں پڑھ سکتا جیسے بیاری بیں پڑھتا مثلاً بینے کریا اشارہ سے اگر ای طرح پڑھیں تو نہ ہوئیں اورصحت کی حالت میں

"الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ح٢، ص٢٩٢.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع عشر في صلاة المريض، ج١، ص٣٧ ا

المرجع السابق. 0

- .. "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج٢، ص٢٩٢.
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الرابع عشر في صلاة المريض، ح١٠ ص١٣٨
  - -- السرحع السابق. 0
  - المرجع السابق 0
    - معنی بارش\_ 0
- "الفناوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الرابع عشر في صلاة المريض، ج١٠ ص١٣٨

يُّنَّ ثُن مجلس المحينة العلمية(راوت اطاق)

قضا ہو کیں بیاری میں اضیں پڑھنا جا ہتا ہے تو جس طرح پڑھ *سکتا ہے پڑھے ہو جا نی*ں گی بھنت کی می پڑھنا اس وفت واجب نہیں پ<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلم الله باني من ووب رما اراس وقت بهي بغير عمل كثير اشارے سے يا حسكا إمثال تيراك بي يالكرى وغیرہ کا سہرایا جائے تو پڑھنا فرض ہے ، ور شدمعذور ہے نکے جائے تو قضا پڑھے۔(2) (ورمختار ، روالحمار)

مسئلها الله: آنکه بنوائی اور طبیب حاذق مسلمان مستورنے لیٹے رہنے کا تھم دیا تولیث کراشارے سے پڑھے۔(3) (درمختار، ردامحتار)

مسئلہ اس : مریض کے بیچ بی بچھونا بچھا ہے اور حالت بیہ وکہ بدلا بھی جائے تو نماز پڑھتے پڑھتے بقدر مانع نا پاک ہوجائے تواسی برنماز پڑھے۔ یو ہیں اگر بدلا جائے تواس قدرجد نجس نہ ہوگا مگر بدلنے میں اسے شدید تکلیف ہوگی تواسی نجس ہی رروه لے۔(4)(عالمكيري، در مخار، روالحار)

تعبید ضروری: مسلمان اس باب سے مسائل کو دیکھیں تو انھیں بخو بی معلوم ہو جائے گا کہ شرع مظہرہ نے کسی حالت میں بھی سوابعض نا درصورتوں کے نما زمعاف نہیں کی بلکہ بیٹھم دیا کہ جس طرح ممکن ہو پڑھے۔ آج کل جو بزے نمازی کہلاتے ہیں ان کی بیرحالت دلیمی جاری ہے کہ بخارآ یا ذرا شدت ہوئی نماز چپوڑ دی شدت کا ور د ہوا نماز چپوڑ دی کوئی پھڑیا نکل آئی نماز چھوڑ دی، یہاں تک نوبت پکنچ گئی ہے کہ در دِسر و زکام میں نماز چھوڑ جیٹتے ہیں حالانکہ جب تک اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہواور نہ پڑھے تو اٹھیں وعیدول کامستحق ہے جوشروع کتاب میں تارک الصلوٰ ق کے لیے احادیث ے بیان ہوئیں ، والعیاذ باللہ تعالی ۔

ٱللُّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ مُقِيْمِي الصَّلُوةِ وَمِنْ صَالِحِيُّ آهُلِهَا أَحْيَآءً وَّ آمُوَاتًا وَّ ارْزُقُنَا ابِّبَاعَ شَرِيُعَةِ حَبِيْبِكَ الْكُرِيْمِ عَلَيْهِ ٱلْفَضَلُ الصَّلوةِ وَالتَّسْلِيْمِ امِيْنِ. (5)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"؛ كتاب الصلاة، الباب الرابع عشر في صلاة المريض، ح١٠ ص١٣٨.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريص، مطلب في الصلاة في السفيمة، ج٢، ص٩٩٣ 0

المرجع السايق.

المرجع السابق، و "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع عشر في صلاة المريض، ح١، ص١٣٧.

اے اللہ (مزویل)! تو ہم کو تماز قائم کرنے والول بی اور زعر کی اور مرنے کے بعد اجھے تماز والول بی کر اور اپنے حبیب کرمم (مسلى الله تعالى عبيه وسم ) كى شريعيت كى ييروى اوردوزى كر وان پر بهتر درودوسلام، أين ...

## سجدۂ تلاوت کا بیان

تصحیح مسلم شریف میں ابو ہر میرہ دمنی التد تعالی عنہ ہے مروی ، حضور اقد س ملی التد تعالی علیہ پسلم ارشاد فر ماتے ہیں:'' جب ابن آوم آيت مجده پڙه کر مجده کرتا ہے، شيطان بث جاتا ہے اور دوکر کہتا ہے، بائے بریادی ميري اين آدم کو مجده کا عظم ہوا،اس نے مجده كياءاس كے ليے جنت ہاور مجھے علم ہوا ميں نے انكاركيا، ميرے ليے دوزخ ہے۔ ' (1)

مسكلدا: سجده ي جوده آيتن بين وه يدين:

(۱) سورهٔ اعراف کی آخرآیت

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَنَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ الْحَالَمُ لَهُ اللَّهِ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَنَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ الْحَالَمُ لَا يُسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَنَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ الْحَالَمُ فَي اللَّهِ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَنَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا ع (۲) سورة رعدش بيآيت

﴿ وَلِلَّهِ يَسُجُدُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْآرُضِ طَوْعًا وُ كَرُهًا وَظِللُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ السَّمَا ﴾ (3) (٣) مور کل بس بيا يت

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْآرُضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّالْمَلَّئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ٥ ﴾ (4) (٣) مورهٔ بنی اسرائیل میں بیآیت

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِةِ إِذَا يُتَلِّي عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلَّاذَقَانِ سُجَّدًا أَ وَيَقُولُونَ سُبُحنَ رَبِّنَا

إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ٥ وَ يَخِورُونَ لِللَّادُقَانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيْدُهُمْ خُشُوعًا السما ﴾ (٥)

(۵) سورة مريم بيل بدآيت

﴿ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ ايتُ الرَّحُمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَّ يُكِيًّا ﴿ وَ اللَّهِ ﴿ (6)

(٢) سورهُ تج ميل جل جله جهال تجده كاذكر بي يعني بيآيت

<sup>🕕 &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الإيمال، باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، الحديث: ١٨١ ص٥٦.

<sup>🙆 🐭</sup> پاء الإعراف: ۲۰۳.

<sup>🔞 👵</sup> ب۳۱ تا الرعد: ۱۵.

<sup>🚯 -</sup> پ٤ ١ ۽ النجل: ٤٩ .

<sup>6 --</sup> په ۱، بني اسرآءيل: ۱۰۷ ـ ۱۰۹ ـ ۱۰۹

<sup>📵</sup> ب ۱۳ مریم ۸۰.

﴿ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَـهُ مَنُ فِي السَّمَوْتِ وَمَنُ فِي الْآرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّوَآبُ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ \* وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ \* وَمَنْ يُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَـهُ مِنْ مُكْرِمٍ \* إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ \* أُنَّ \* ﴾ (1)

(۷) سورهٔ فرقان بش بیآیت

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحُمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحُمَٰنُ فَ أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نَفُوْرًا اللَّهُ ﴾ (2) ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُ وَا لِلرَّحُمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحُمَٰنُ فَ أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نَفُوْرًا اللَّهُ ﴾ (2) ﴿ ) سورةُ مُل شِي بِيآيت

﴿ آلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُحْرِجُ الْخَبُّ فِي السَّمَاوُتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخَفُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٥ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرِّشِ الْعَظِيْمِ " ﴿ (3)

(٩) مورة الم تنزيل ش بيآيت

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِالْتِمَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوا سُجُدًا وْسَبُحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ النَّمَ ﴾ (4) مورة ص من بيآيت

﴿ فَاسْتَهُفَّرَ رَبَّهُ وَخُرَّ رَاكِمًا وَآنَابَ " أَنَّ فَلَفَرُنَا لَهُ ذَلِكَ " وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفِي وَحُسُنَ مَاكٍ ٥ ﴾ (٥) (١) سورة حم السجدة شيآيت

﴿ وَمِنُ الِلهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالنَّمُسُ وَالْقَمَرُ \* لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلْهِ الَّذِي اللَّهِ الَّذِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

(۱۲) سورهٔ مجم میں

﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاغْبُدُوا لِلَّهِ وَاغْبُدُوا اللَّهِ ﴾ (7)

🚺 پ۱۱،۱۷ الحج. ۱۸.

🗗 پ۱۰۱۹مرقان ۲۰

🔞 ۱۰ پ۹ ۱۰ السل: ۲۵ ـ ۲۲.

🐠 🗝 پ ۲۱ء السعلة: ۱۵٫

🛭 پ۲۲،ص: ۲۲ ـ ۲۵

6 سن پ ۲۶ م السحلة: ۳۷ \_ ۳۸.

🕜 .... پ۲۷، التحم: ۲۲.

نُ مُن مجلس المحيمة العلمية(دادسال)

(۱۳) سورهٔ انشقاق مین آیت

﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَوْ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُانُ لَا يَسْجُدُونَ فَيَهِمْ ﴿ (1)

(١٣) سورة اقراء ش آيت ﴿ وَاسْجُدُ وَالْحَرِبُ النَّجُ ﴾ (2)

مسكليان آيت بحده برصني النف ي بيده واجب موجاتاب برصني من ميشرط ب كداتي آواز به موكدا كركوني عذر شہو تو خودسُن سکے، سننے والے کے لیے بیضرور نہیں کہ بالقصدی ہو بلاقصد سُننے ہے بھی مجدہ واجب ہوجاتا ہے۔(3) (بدایه، درمخاروغیرها)

مسكم المستخصرة واجب مون كے ليے يورى آيت برهنا ضرورى نبيس بلكه وه لفظ جس يس مجده كاماده وياجا تا ہے اور اس كے ساتھ قبل يابعد كاكوئى لفظ ملاكرير حينا كافى ہے۔(4) (روالحمار)

هستله ۱۶: اگراتی آوازے آیت بردھی کرین سکتا تھا مگر شور وغل یا بہرے ہونے کی وجہ سے ندی تو سجدہ واجب ہو کیا اورا گرمحض بونث بلے آواز پیدانه جوئی تو واجب نه جوا<sub>س (5)</sub> (عالمگیری وغیره)

هستله**۵**: قاری نے آیت پڑھی مگر دوسرے نے نہنی تو اگر چدای مجلس میں ہواس پر سجدہ واجب نہ ہوا، البینة تماز میں امام نے آبت پڑھی تو مقتریوں پر واجب ہو گیا، اگر چہ نہ کی ہو بلکہ اگر چہ آبت پڑھتے وقت وہ موجود بھی نہ تھ، بعد پڑھنے کے سجدہ سے پیشتر شامل ہوا اور اگر امام ہے آیت کی محرامام کے سجدہ کرنے کے بعد اس رکعت میں شامل ہوا تو امام کا سجدہ اس کے لیے بھی ہےاور دوسری رکعت میں شامل ہوا تو نماز کے بعد مجد و کرے۔ یو بیں اگر شامل ہی شہوا جب بھی محدہ کرے۔ <sup>(6)</sup> (عالمكيري، درمختار، ردامختار)

"العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سنعود التلاوة، ح١٠ ص١٣٢.

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب سحود التلاوة، ج٢، ص٩٤، وعبرهما.

"ردالمحتر"، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ح٢، ص٤٩٤.

اعلى حضرت، الهام احدرضا خال عدرهمة الرحن فرماتے ہيں سجده واجب جونے كے لئے لورى آيت ير مناخر ورى بے كيكن بعض علم نے مُعَالَّ بحرين کنزد یک وہ لفظ جس میں مجدہ کا و دویا یا جاتا ہے اس کے ساتھ قبل یابعد کا کوئی لفظ لما کر پڑھا تو سجدہ تا دے واجب ہوج تا ہے لہذا احتیاط بیک ہے کہ دولول صور اول ش مجده الاوت كياجا يد (خداوى رصويه، جداص، ٧٢٣ م منتحصاً).

<sup>🕕 ..</sup> پ۳۰ الانشقاق: ۲۰ پر ۲۱ . 🔻 .... پ۳۰ العلق: ۱۹ .

<sup>&</sup>quot;الهداية"، كتاب الصلاة، باب سحود التلاوة، ح١، ص٧٨.

العتاوى الهدية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سحود التلاوة، ج١٠ ص١٣٢.

المرجع السابق، ص١٣٣٠ و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سجود النلاوة، ح٢، ص١٩٦.

مسلم Y: سورة ج كى آخرة يت جس من سجده كا ذكر باس ك يرصف ياسف ساسخ واجب نبيس كداس مين سجدے سے مراد نماز کا محدہ ہے، البتہ اگر شافعی المذہب امام کی افتدا کی اور اس نے اس موقع پر مجدہ کیا تو اس کی متابعت میں مقترى يرجمي واجب ہے\_(1) (روالحار)

مسلمے: امام نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہ کیا تو مقتدی بھی اس کی متابعت میں سجدہ نہ کرے گا، اگر چہ آیت سَنى بو\_<sup>(2)</sup>(غديه)

مسكله ٨: مقتدى في سيحده يرضى توندخوداس يرسجده واجب بندام برنداورمقتد يون برندنمازيس ند بعدين، ا ببنذا گر دوسرے نمازی نے کہاں کے ساتھ نماز میں شریک نہ تھا آ بہت سنی خواہ وہ منفر د ہویا دوسرے امام کا مقتدی یا دوسرا امام ان پر بعد نماز سجد و واجب ہے۔ یو بین اس پر واجب ہے جونماز میں نہ ہو۔ (3) (عالمکیری، درمخار، روالحجار)

هستله **9**: جو خص نماز مین نبین اورآیت بجده برجی اورنمازی نے شنی تو بعد نماز سجده کرے نماز میں نہ کرے اور نماز ہی میں کرایا تو کافی شہوگا، بعد نماز پر کرنا ہوگا مگر نماز فاسد شہوگ ہاں اگر تلاوت کرنے والے کے ساتھ بجدہ کیا اوراتباع کا قصد بھی کیا تو نماز جاتی رہی۔<sup>(4)</sup> (غنیہ ،عالکیری)

مسئله 1: جو خص نماز میں نہ تھا آیت بجدہ پڑھ کرنماز میں شامل ہو کیا تو سجدہ ساقط ہو کیا۔ <sup>(5)</sup> (درمخار) مسئلداا: ركوع يا جود بن آيت مجده برهي توسجده واجب بوكيا اوراسي ركوع يا مجود عداوا بهي بوكي اورتشهد بس برهي توسجدہ داجب ہو گیا لہٰذا سجدہ کرے۔ <sup>(6)</sup> (ردانحار)

مسكله 11: آيت مجده پڙهنے والے پراس وقت مجده واجب ہوتا ہے كه وه وجوب نماز كا الل ہوليني ادايا قضا كا اسے تھم ہو،البذاا گر کا فریا مجنون یا نابالغ یا حیض ونفاس والی عورت نے آیت پڑھی تو ان پرسجدہ واجب نہیں اورمسلمان عاقل ہالغ

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سمود التلاوة، ح٢، ص٩٥.٦٩٧

<sup>💋 .... &</sup>quot;عية المتملي"، سحدة التلاوة، ص ٠٠٥.

<sup>&</sup>quot;المتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سنحود التلاوة، ج١٠ ص٣٣٠ و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود التلاوة، ح٢، ص٦٩٧

 <sup>&</sup>quot;عية المتملى"، سجدة التلاوة، ص٠٠٥.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سنجود التلاوة، ج ١ ، ص ١٣٣٠.

ق سادرالمختارات كتاب الصلاة، باب سحود التلاوة، ج٢، ص٦٩٨.

اردالمحتاراً، كتاب الصلاة، باب سعود التلاوة، ح٢، ص٩٨.

اہل نماز نے ان ہے شنی تو اس پر واجب ہوگیا اور جنون اگرا یک دن رات ہے زیادہ نہ ہوتو مجنون پر پڑھنے یا سننے ہے واجب ہے، بے وضویا جنب نے آیت پڑھی یائی تو مجدہ واجب ہے، نشروالے نے آیت پڑھی یاشی تو سجدہ واجب ہے۔ بوجی سوتے میں آیت پڑھی بعد بیداری اے کسی نے خبر دی تو سجدہ کرے ، نشروالے یا سونے والے نے آیت پڑھی تو سفتے والے پر سجده داجب ہو گیا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمخار)

مسئله ۱۱: عورت نے نماز من آیت مجده براهی اور مجده ند کیا یهال تک کدحیض آهیا تو سجده ساقط جوگیا۔ (2) (عالىكىرى)

مسئله ۱۳: نقل پڑھنے والے نے آیت پڑھی اور بجدہ بھی کرلیا پھر نماز فاسد ہوگئی تو اس کی قضہ میں سجدہ کا اعادہ نہیں اورند کیا تھا تو بیرون نماز کرے۔(3) (عالمگیری،ورعثار)

مسكله1: فارى ياكسى اورزبان من آيت كالرجمه يردها تويدهن والاسنف والع يرسجده واجب موكي، سنف والے نے سیمجھ ہویانہیں کہ آیت مجدہ کا ترجمہ ہے،البتہ بیضرورہ کداسے نامعلوم ہو تو بتاویا گیا ہوکہ بدآیت مجدہ کا ترجمہ تھا اورآیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت مجدہ ہو تا تایا گیا ہو۔ (4) (عالمکیری)

مسكله ١٤: چند هخصول نے ایک ایک حرف پڑھا كەسب كالمجموعة بت مجده ہو كياتو كسى پر مجده واجب شاموا۔ يو ميں آیت کے ہے کرنے یا ہے سننے ہے بھی واجب نہ ہوگا۔ یو ہیں پرندے آیت سجدہ شنی یا جنگل اور پہاڑ وغیرہ میں آ واز گوجی اور بحبشه آیت کی آواز کان می آئی تو سجده واجب نیس - (<sup>5)</sup> (عالمگیری، ورمخار)

مسكله كا: آيت مجده پڙھنے كے بعد معاذ الله مرتد ہوگيا پيرمسلمان ہوا تو و و مجده واجب شدر بار<sup>(6)</sup> (عالمكيري)

- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سنعود التلاوة، ح١٠ ص١٣٢. و "الدرالمافتار"، كتاب الصلاة، باب سنعود التلاوة، ج٢، ص ٠٠٠ ـ ٧٠٢.
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سنعود التلاوة، ح١٠ ص١٣٢.
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب سحود التلاوة، ح٢، ص٣٠ ٧٠ 0
- و "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التالث عشر في سنحود التلاوة، ح١، ص١٣٢
- "العناوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سحود الفلاوة، ح١٠ ص١٣٣.
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثالث عشر في سنجود التلاوة، ج١، ص٢٣، ١٣٣، و "السرالمختار"، كتاب الصلاة، باب منحود التلاوة، ج٢، ص٧٠٧.
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الثالث عشر في سنحود التلاوة، ج١٠ ص١٣٣

مسلم 11: آیت مجده لکھنے یااس کی طرف دیکھنے سے مجدہ واجب نہیں۔(1) (عالمگیری،غدیہ)

مسئلہ 19: سجدۂ تلاوت کے لیے تح بیر کے سواتمام وہ شرائط میں جونماز کے لیے میں مثلاً طہارت، استقبال قبد، نیت، وقت اس معنی پر کدآ گے آتا ہے ستر عورت، البذااگریانی پر قاور ہے تیم کر کے محدہ کرنا جائز نہیں۔ (<sup>2)</sup> ( درمختار وغیرہ )

(در مختار، روامختار)

جو چیزیں نماز کو فاسد کرتی ہیں ان ہے بجدہ بھی فاسد ہو جائے گا مثلاً حدث عمد وکلام وقبقہہ۔ (4) (درمخناروغيره)

مسكلة ٢١: سجده كامسنون طريقة بيب كه كمر اجوكر الله أنحبر كهنا جواسجده من جائ اوركم سي كم تنن بارسبه حن رَبِّنَى الْأَعْلَى كِي، كِرِ اللَّهُ الْحُبُرُ كَهِمَا هِوا كَمْرُ ابِوجائ، يَهِلَ يَتِي دونول بار اللَّهُ الْحُبَرُ كَهِمَا سنت ہے اور كھڑ ہے ہوكر مجدہ ش جانااور مجدہ کے بعد کھڑا ہونا ہے دونوں قیام متحب \_(5) (عالمگیری، درمخار وغیرہا)

مسئلہ ۲۴: مستحب یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا آ کے اور سننے والے اس کے پیچیے صف با تدھ کر مجد و کریں اور بیا بھی مستحب ہے کہ سامعین اس ہے پہلے سرنہ اوٹھا کیں اور اگر اس کے خلاف کیا مثلاً اپنی اپنی جگہ پر سجدہ کیا اگر چہ تلاوت کرنے والے کے ہیں گے بااس سے پہلے مجدہ کیا یا سراف لیا یا تلاوت کرنے والے نے اس وقت مجدہ نہ کیا اور سامعین نے کرلیا تو حرج نہیں اور تلاوت کرنے والے کا محدہ فاسعہ و جائے تو ان کے محدول پر اس کا مچھا اڑ نہیں کہ یہ هیفیۃ افتد انہیں ، لہٰداعورت نے اگر تلاوت کی تو مردول کی امام لینی مجدہ میں آگے ہو علی ہے اور عورت مرد کے محاذی ہو جائے تو فاسد نہ ہوگا۔ (8)

مسلم ٢٠٠١: اكر بحده سے يہلے يا بعد ش كمر اند جوا يا الله الحبَو ندكها يا منبعن نديرها تو بوجائ كالمرتكبير جهورنا

<sup>&</sup>quot;المتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سنعود التلاوة، ج١٠ ص٣٣٠ و "غنية المتملي"، سحدة التلاوة، ص٠٠٠.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"؛ كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ح٢، ص٦٩٩. وعيره 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سجود النلاوة، ح٢، ص٩٩٦. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب سحود التلاوة، ح٢، ص٦٩٩. 0

المرجع السابق، و "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الثالث عشر في سعود التلاوة، ح١، ص١٣٥.

الفتاوى الهندية عن كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سعود التلاوة، ج١، ص١٣٤.

و "عنية المتملى"، سمعلة التلاوة، ص ١ ٥٠٠.

نہ جا ہے کہ سلف کے خلاف ہے۔(1) (عالمگیری، دوالحمار)

مسئلہ ٢٥: اگر تنها سجده كرے توسنت بيے كه تكبيراتن آوازے كے كه خودسُن لے اور دوسرے لوگ بھى اس كے ساتھ ہول تومستحب بیہے کہ اتن آوازے کے کہ دوسرے بھی سنیں۔(2) (ردالحار)

مسكليه ٢٢: ميه جوكها كيا كريجدة تلاوت بين منبه خنَ رَبِّيَ الْأَعْلَى يرْسط ميفرض نماز بين به اورنقل نماز بين سجده كيا تو ج ہے یہ پڑھے یا اور دُعا کی جوا حادیث میں وارو ہیں وہ پڑھے۔مثلاً

سَجَدَ وَجُهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمُعَهُ وَيَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوِّتِه فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحُسَنُ

ٱللُّهُمُّ اكْتُبُ لِي عِنْدَكَ بِهَا أَجُرًا وَّ ضَعُ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَّاجْعَلُهَا لِي عِنْدَكَ زُخُرًا وْ تَقَبُّلُهَا مِيِّي كَمَا تَقَبُّلُتَهَا مِنْ عَبُدِكَ دَاوُدَ . <sup>(4)</sup> بإيكِ

سُبُحنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ (5)

اورا گر بیرون نماز ہو تو جا ہے یہ پڑھے یا صحابہ و تا لیعین سے جوآ ٹار مروک ہیں وہ پڑھے،مثلاً ابن عمر رض الله تعالی عنب سے مروى ب، وه كت ته:

اَللَّهُمَّ لَكَ سَجَدَ سَوَادِي رَبِّكَ امْنَ قُوَّادِي اَللَّهُمَّ ازْزُقُنِي عِلْمًا يَّنْفَعْنِي وَعَمَلا يُرْفَعُنِي . (8) (غديه ، رواكتار)

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سنعود التلاوة، ج١، ص١٣٥.

و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب منعود التلاوة، ج٢، ص٠٠٧.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ح٢، ص٠٠٠. ø

ترجم. میرے چیرے نے بحدہ کیا اوس کے لیے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور اپنی طاقت وقوت سے کان اور سکھ کی 0 جكه يهاري بركت والاسائة (عزوجل) جواجها يداكرن والاسائة

ترجمه: اے الله (عزومل)! اس مجده کی وجدے تو میرے لیے اپنے نز دیک تو اب کھاوراس کی وجدے جھے گناہ کو دور کراوراے تو میرے لیے اپنے یاس فر خیره بنااوراس کو تو مجھ سے تبول کرجیسا توتے اپنے بندے داووطیہ اسارم سے تبول کیا۔ ۱۲

ترجمه يك بعادارب، ب شك الارب يرود وكاركا وعدا موكرد ب كاساا 8

<sup>&</sup>quot;غبية المتملي "، منجدة التلاوة، ص ٢ . ٥٠ و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب منجود التلاوة، ح٢، ص ٧٠٠ 6 ترجمه اساللد (عزوجل)! ميريجهم في تفجي مجده كيااورميراول تحديرائيان لايا-اساللد! تو محدوهم نافع اوركس رافع روزي كريما

مسكركا: الحدة الاوت كي ألسلْمة أكبَر كت وقت نه باتهدا فعانا باورنداس م تشهد بانهام (1) (تنويرالا بصار)

مسئلہ ۱۲۸: آیت بجدہ بیرون نماز پڑھی تو فورا سجدہ کر لینا واجب نہیں ہاں بہتر ہے کہ فورا کر لے اور وضوبو تو تاخیر مکروویتز می<sub>ل</sub>\_<sup>(2)</sup>(ورمخار)

هستله ۲۹: اُس وفت اگر کسی وجہ ہے بحدہ نہ کر سکے تو تلاوت کرنے والے اور س مع کو یہ کہر لینامستحب ہے سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ . (3)(رواكار)

حرمت نماز (4) میں ہے کر لے، اگر چدسلام پھیر چکا ہواور بحدہ سہوکرے۔ (5) (ورمخار، روالحجار) تاخیرے مراد تین آیت ہے زیادہ پڑھ لیماہے کم میں تا خیر میں گرآخر سورت میں اگر مجدہ واقع ہے، مثلاً اِنْسُفَتْ تو سورت بوری کر سے مجدہ کرے گاجب بمى حرج نبيس\_(6) (روالحوار)

مسلمان نمازین آیت مجده برجی تواس کا مجده نمازی میں واجب ہے بیرون نماز نبیس ہوسکتا۔ اور قصد أنه كيا تو گنبگار ہوا تو بہلازم ہے بشرطیکہ آیت تجدہ کے بعد نور آرکوع وجود نہ کیا ہو، نماز میں آیت تجدہ پڑھی اور تجدہ نہ کیا پھروہ نماز فاسد جوگی یا قصداً فاسد کی تو بیرونِ نماز بحده کر لے اور بحده کرلیات تو حاجت نبیس - <sup>(7)</sup> (ورمخار)

مستلم استان اگر آیت پڑھنے کے بعد نور انماز کا مجدہ کرلیا یعنی آیت مجدہ کے بعد تین آیت سے زیادہ نہ پڑھااور رکوع كركي مجده كميا تواكر چه مجدهٔ تلاوت كي نيت نه جوادا جوجائے گا۔ (<sup>8)</sup> ( عالمكيري ، درمخار )

- "تنوير الأبصار"، باب سحود التلاوة، ح٢، ص٠ ٧٠٠.
- "الشرالمختار"، كتاب العملاة، باب سجود التلاوة، ج٢، ص٣٠٧.
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج٢، ص٣٠٧.

ترجمہ ہم نے سنا اور حکم ، ناء تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں ،اے پر وردگار! اور تیری ہی طرف مجر ناہے۔۱۳

- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود التلاوة، ج٢، ص٤٠٧. 0
  - "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج٢، ص٦٠٠٠ ٧٠٧٠ 0
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب سحود التلاوة، ج٢، ص٠٠٠. 0
    - الدرالمختاراً عكتاب الصلاة، باب محود التلاوة، ج٢، ص٨٠٧.

و "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سنحود التلاوة، ح١، ص١٣٤، ١٣٤

هستله موسع: نماز کا سجدهٔ تلاوت سجده به بهی ادا جوجاتا بادر رکوع به بهی ، مررکوع ب جب ادا جوگا که فورا کرے فورا نہ کیا تو سجدہ کرنا ضروری ہے اور جس رکوع سے مجدہ تلاوت ادا کیا خواہ وہ رکوع رکوع نماز ہویا اس کے علاوہ۔اگر رکوع نمازے تواس میں ادائے مجدہ کی نیت کر لے اور اگر خاص مجدہ ہی کے لیے بیررکوع کیا تواس رکوع سے اٹھنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ دو تین آیتیں یا زیادہ پڑھ کررکوع نماز کرے فوراً نہ کرے۔اورا گر آیت بحدہ پرسورت ختم ہے اور بحدہ کے لیے ركوع كيا تودوسرى سورت كي آيتن بره هكرركوع كر \_\_(1) (غنيه ، عالمكيرى ، درمخار)

مسلم ١١٠٠: آيت جده الله سورت بيل إلوافضل بيا كدا يره كر جده كر ير كالم يحمد المراجع اورا يتي يره كرركوع كرے اورا كرىجدہ نەكىيا اور ركوع كرلىيا وراس ركوع ميں اوائے سجدہ كى بھى نىيت كرلى تو كافى ہے اورا كر نەمجدہ كيا ندركوع كيا بلكه سورت ختم کر کے رکوع کیا تواگر چہ نیت کرے، تا کافی ہاور جب تک نماز میں ہے بحد وکی قض کرسکتا ہے۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری) هستلده انعنے کے بعدد ورسورت فتم ہاور آیت بعدہ پڑھ کر بحدہ کیا تو سجدہ سے اٹھنے کے بعدد وسری سورت کی پھھ آیتیں رد هررکوع کرے اور بغیری عرب کوع کردیاتو بھی جائزے۔(3) (عالمگیری)

مسئلہ ٣٣٠: اگر آیت محدہ کے بعد قتم سورت میں دو تین آیتیں باقی ہیں تو جائے فورا رکوع کر دے یا سورت قتم كرنے كے بعد يا فورا سجده كر لے پھر باقى آيتيں يڑھ كرركوع بيں جائے يا سورت فتم كر كے بجده بيں جائے سب طرح افتيار ہے گراس صورت اخیرہ بیل مجدہ ہے اٹھ کر پھھآ بیتی دوسری سورت کی پڑھ کررکوع کرے۔ (<sup>4)</sup> (غدیہ ،عالمکیری)

مسئلہ کا : رکوع جاتے وقت تجدہ کی نیت نہیں کی بلکہ رکوع میں یا اٹھنے کے بعد کی تو بینیت کافی نہیں۔ (5) (عالكيري)

هستله ۱۳۸: تلاوت کے بعدامام رکوع میں گیا اور نبیت بجدہ کر لی محرمقند یوں نے ندکی تو ان کا بجدہ اوا نہ ہوالہذا امام جب سلام پھیرے تو مقندی مجدہ کر کے قعدہ کریں اور سلام پھیریں اور اس قعدہ میں تشہد واجب ہے اگر قعدہ نہ کیا تو نماز فاسد ہوئی کہ تعدہ جاتار ہائی تھم جہری نماز کا ہے ،سری میں چونکہ مقندی کو علم نہیں لہٰذا معذور ہے اورا گراہ م نے رکوع سے تجدہُ تا وت کی نیت ندکی تواسی محدهٔ نماز ہے مقتد یول کا مجمی محدهٔ تلاوت ادا ہو گیا اگر چہنیت ند ہو، للمذااه م کو جا ہے کہ رکوع میں مجده کی نیت

يُّنُ ثُرُ. مجلس المدينة العلمية(رادتاسال)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود البلاوة، ج٢، ص٧٠٦

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سنجود التلاوة، ح١٠ ص٣٣.

<sup>&</sup>quot;العناوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سنعود التلاوة، ج١، ص١٣٣.

<sup>🚺 -</sup> المرجع السابق،

المرجع السابق. 4

<sup>🗗</sup> المرجع السابق.

ند کرے کہ مقتد یوں نے اگر نبیت ندکی تو ان کا تجدہ ادانہ ہوگا اور رکوع کے بعد جب امام تجدہ کرے گا تو اس سے تجد ہ تلاوت بہر حال ادا ہوجائے گانیت کرے یاند کرے گھرنیت کی کیا حاجت۔ (1) (عالمگیری، درمخار، ردالحکار)

مسئله استا: جبری نماز بین امام نے آیت مجدہ پڑھی تو سجدہ کر تا اولی ہے اور سری بین رکوع کرنا کہ مقتد ہوں کو دعوکا ند کے \_(روالحار)

مسئله من المام في حدة الماوت كيامقتد بول كوركوع كالمان جوااورركوع من كئ توركوع تو ركوع تو وركوبده كري اورجس نے رکوع اور ایک بجدہ کیا جب بھی ہو گیا اور اگر رکوع کر کے دو بجدے کر لیے تواس کی نماز گئی۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

**مسئلہ اسم:** مصلّی بحد ہُ تاہ وت بھول گیار کوع یا بحدہ یا قعدہ ہیں یاد آ یا تو ای دفت بحدہ کر لے پھرجس رکن میں تھااس کی طرف عود کرے بعنی رکوع میں تھا تو سجدہ کر کے رکوع میں واپس ہو دعلی مبذالقیاس اورا گراس رکن کا اعادہ نہ کیا جب بھی ثماز ہوگئی۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری) مگرقعد وَاخیر و کااعاد و فرض ہے کہ تجد ہے قعد ہ باطل ہوج تا ہے۔

هسکله ۱۳۲ : ایک مجلس میں مجده کی ایک آیت کو بار بار پر هایا سنا توایک بی مجده واجب ہوگا، اگرچہ چند فخصول سے سنا ہو۔ بوجیں اگر آیت پڑھی اور وہی آیت دوسرے سے ٹی بھی جب بھی ایک بی بجدہ واجب ہوگا۔ (<sup>5)</sup> ( درمختار ، روالحتار ) مسلم ١٧٠٠: پر صنه والے نے کئی مجلسوں میں ایک آیت بار بار پڑھی اور شننے والے کی مجدس نہ بدلی تو پڑھنے والاجتنی مجلسوں میں پڑھے گااس پراہنے بی سجدے واجب ہول کے اور سننے والے پر ایک اور اگر اس کا عکس ہے لیعنی پڑھنے والا ایک مجلس میں بار بار پڑھتار ہااور سننے والے کی مجلس بدلتی رہی تو پڑھنے والے پرایک مجدہ واجب ہوگا اور سننے والے پرانے جتنی مجلسول میں شتا <sub>- (6)</sub> (عالمکیری)

هستله ۱۳۲۶: مجلس میں آیت پڑھی یاسنی اور مجدہ کرلیا پھرائی مجنس میں وہی آیت پڑھی یاسنی تو وہی پہلا سجدہ کافی ہے۔<sup>(7)</sup>(درمختار)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثالث عشر في سنجود التلاوة، ح١، ص١٣٣ و "الدرالمختر" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب سحود التلاوة، ح٢، ص٧٠٧.

<sup>··· &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود التلاوة، ج٢، ص٨٠٧. 0

<sup>. &</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب محود التلاوة، ج٢، ص٧٠٩ 3

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثالث عشر في سنجود النلاوة، ج١، ص١٣٤ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود التلاوة، ج٢، ص٢١٢ 8

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سمود التلاوة، ح١، ص١٣٤. 6

<sup>&</sup>quot;الدرالمافتار"، كتاب الصلاة، باب سحود التلاوة، ج٢، ص١١٧.

مسئلہ ٢٥٠: ايك مجلس ميں چند يارآيت بريعى يائن اورآخر ميں اتنى بى بارىجدوكرنا جاہے توبيعى خلاف متحب ہے ملکہ! بیک ہی بار کرے، بخلاف ڈرودشریف کے کہ نام اقدس لیا یا سنا تو ایک بار ڈرودشریف واجب اور ہریار <sup>مست</sup>حب۔ <sup>(1)</sup> (دوالحجار)

هستگر ۲۲۲: ووایک لقمه کھانے ، دوایک گھونٹ پینے ، کھڑے ہوجانے ، دوایک قدم چلنے ، سلام کا جواب دینے ، دو ایک بات کرنے، مکان کے ایک گوشہ ہے دوسرے کی طرف چلے جانے ہے مجلس نہ بدلے گی ، ہاں اگر مکان بڑا ہے جیے شاہی محل توالیے مکان میں ایک گوشہ ہے دوسرے میں جانے سے مجلس بدل جائے گ ۔ مشتی میں ہے اور مشتی چل رہی ہے ہمجلس نہ بدلے گ ۔ ریل کا بھی بھی تھم ہوتا جا ہے، جانور پر سوار ہے اوروہ چل رہاہے تو مجلس بدل رہی ہے ہاں اگر سواری پرنماز پڑھ رہا ہے تو تہ بدلے کی ، تین لقے کھانے ، تین کھونٹ پینے ، تین کلے بولنے ، تین قدم میدان میں چلنے ، نکاح یاخر پدوفروشت کرنے ، لیٹ کر سوجائے ہے مجلس بدل جائے گی۔(2) (عالمکیری،غنیہ ،ورمخاروغیر ہا)

هسکله کا: سواری برنماز برهتا ہے اور کوئی مخص ساتھ چل رہاہے یا وہ بھی سوار ہے تکرنماز بیس نہیں ، الی حالت بیس ا گرآیت بار بار پڑھی تواس پرایک مجدہ واجب ہےاور ساتھ والے پراتنے جنتی بارسُنا۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ، روانحتار )

مسئلہ ۱۳۸: تا نا تنزا ،نہریا حوض میں تیرنا ، ورخت کی ایک شاخ ہے دوسری پرجانا ، ال جو تنا ، وائیں چلانا ، چکی کے تیل کے چکھیے گھرنا، عورت کا بچہ کوؤووو پانا ان سب صورتوں جس مجلس بدل جاتی ہے جنتی بار پڑھے گا یائے گا استے مجدے واجب ہوں گے۔<sup>(4)</sup> (غنیہ ، درمختار وغیر ہما ) یہی تھکم کولو کے بیٹل کے بیٹھیے چلنے کا ہونا جا ہے۔

مسكله ٢٧٩: ايك جكه بينم بينم اناتن ربائ توميلس بدل ربى باكر چه (فقدير ش اس كه قل ف لكم واس لي كديمل كثيرب\_\_(5) (روالحار)

مسئله • ۵: تسمیمل میں دیر تک بیٹھنا قراءت ، تبیج جبلیل ، درس دعظ میں مشغول ہونامجلس کونہیں بدیے گا اور آگر

<sup>&</sup>quot;ردائمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود الثلاوة، ج٢، ص ٢١٧، ٧١٧.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سنعود التلاوة، ج١، ص٢٤٠ و "غنية المتملي"، سحدة التلاوة، ص٣٠٥.

و "الدرالمحتار" كتاب الصلاة، ياب صحود التلاوة، ج٢، ص٧١٢ \_ ٢١٦.

<sup>&</sup>quot;الدر لمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود التلاوة، ح٢، ص٦١٦.

 <sup>41 ....</sup> المرجع السابق، ص ٢١٤.

<sup>&</sup>quot;ردامحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود التلاوة، ح٢، ص٧١٦.

دونوں بار پڑھنے کے درمیان کوئی دنیا کا کام کیا مثلاً کپڑ اسیناوغیرہ تو مجلس بدل گئی۔<sup>(1)</sup> (رواکتمار)

مسئلہ 10: آیت سجدہ بیرونِ نماز تلاوت کی اور سجدہ کر کے پھر نماز شروع کی اور نماز میں پھروہی آیت پڑھی تو اس کے لیے دوبارہ محبرہ کرے اورا گر پہلے نہ کیا تھا تو یمی اس کے بھی قائم مقام ہوگیا بشرطیکہ آبت پڑھنے اور نم ز کے درمیان کوئی اجنبی تعل فاصل نه ہوا درا گرنه پہلے بحدہ کیا نه نماز میں تو دونوں ساقط ہوگئے ادر گنہگار ہوا تو بہکرے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، ردالحتار )

مسئله ۱۵: ایک رکعت میں بار باروہی آیت پڑھی توایک ہی تجدہ کافی ہے، خواہ چند یار پڑھ کر سجدہ کیا یا ایک یار پڑھ کر بجدہ کیا پھر دوبارہ سہ بارہ آیت پڑھی۔ یو بیں اگرا یک نماز کی سب رکعتوں میں یا دوتین میں وہی آیت پڑھی توسب کے لیے ایک مجده کافی ہے۔ (3) (عالمگیری)

مسکلہ این ایس آیت بحدہ پڑھی اور بجدہ کرلیا مجر سلام کے بعدای مجلس میں وہی آیت پڑھی تو اگر کلام نہ کیا تھا تو وہی نماز والا مجدہ اس کے قائم مقام بھی ہے اور کلام کر لیاتھ تو دوبارہ مجدہ کرے اور اگر نماز میں مجدہ ند کیا تھا مجرسلام پھیرنے کے بعدو ہی آیت پڑھی توایک مجدہ کرے منماز والاساقط ہوگیا۔(4) (خانیہ مغنیہ ، عالمکیری ، روالحزار)

هستگه این آن شراتیت بحده پرهی اور بحده کیا گار به وضوعوا اور وضو کر کے بناک گیرونگ آیت پرهی تو دوسرا سجده واجب نہ ہوا اور اگر بنا کے بعد دوسرے سے وہی آ یت سنی تو دوسرا واجب ہے اور بے دوسراسجدہ نماز کے بعد کرے۔ (6) (عالمكيري)

مسئله ۵۵: ایک مجلس میں مجده کی چندآ بیتی پڑھیں تواتے ہی مجدے کرے ایک کافی نہیں۔(6) (عامہ کتب) مسكله ٧٥: يوري مورت يرد هنااورآيت مجده جيوز دينا مرووتر مي إورصرف آيت مجده كي يرص يس كراجت نہیں، گربہتر بیہے کہ دوایک آیت پہلے مابعد کی ملالے۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسئلہ 20: سمعین نے بحدہ کا جہتے کیا ہواور بجدہ ان پر بارنہ ہوتو آیت بلندآ واز سے پڑھنااولی ہے ورندآ ہستہ اور

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب سمعود التلاوة، ج٢، ص٢١٦. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود التلاوة، ح٢، ص ٧١١ 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سنجود التلاوة، ح١٠ ص١٣٥ 3

المرجع السايق، و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب سعود التلاوة، ح٢، ص١٢. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سنعود التلاوة، ج١٠ ص١٣٥. 0

<sup>&</sup>quot;شرح الوقاية"، كتاب الصلاة، باب محود التلاوة، ج١، ص٢٣٢. 6

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب سحود التلاوة، ج٢، ص١١٧، وغيره.

سامعین کا حال معلوم نه دو که آماده بین یانبین جب مجمی آسته پژهنا بهتر دونا چاہیے۔(1) (ردالحنار)

مسله ۵۸: آیت بحده پڑھی گئی گرکام میں مشغولی کے سبب نہی تواضح بیہے کہ بحدہ واجب نہیں بھر بہت سے عہا كتيخ بين كداكر چەندىنى مجده واجىب بموگيا\_(2) ( درمخار، ردالحار )

فاكدة الهم: جسمقعد كيايك بلس مي مجده كي سبآيتي يزه كرمجد ركر الله مزوج الله وراس كامتعمد يورا فر ما دے گا۔خواہ ایک ایک آیت پڑھ کراس کا سجدہ کرتا جائے یاسب کو پڑھ کر آخریس چودہ مجدے کرلے۔ (3) (غدید ، درمخمار

مسئلہ 9: زمین پرآیت بحدہ پڑھی تو بہ بحدہ سواری پڑئیں کرسکنا محرخوف کی حالت ہوتو ہوسکتا ہے اور سواری پر آیت پڑھی تو سفر کی حالت میں سواری پر تجدہ کرسکتا ہے۔(4) (عالمگیری)

هسکلید ۲: مرض کی حالت میں اشارہ ہے بھی تجدوادا ہوجائے گا۔ یو ہیں سفر میں سواری پراشارہ ہے ہوجائے گا۔ (<sup>6)</sup> (عالمكيري وغيره)

مستلماً؟: جعد وعيدين اور برتري نمازول بيل اورجس نمازين جماعت عظيم موتيت مجده امام كو يزهنا مكروه ب\_ ہاں اگر آبت کے بعد نورارکوع وجمود کردے اور رکوع میں نبیت نہ کرے تو کراہت نبیں۔ (<sup>6)</sup> (غیبہ ، در مختار ، روالحتار )

مسئلہ ۲۲: منبر پر آیت سجدہ پڑھی تو خود اُس پر اور شنے والوں پرسجدہ واجب ہے اور جنموں نے ندشنی ان پر نبیں \_<sup>(7)</sup> ( درمخار، روالحار)

مستلم ١٣: سجدة شكرمثلا اولاد پيدا مونى يامال پايا كى مونى چيزل تى يامريض تے شفايائى يائسا فروايس آياغرض كسى

- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحود التلاوة، ج٢، ص١١٨.
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ح٢، ص١١٨.
  - · "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب سمعود التلاوة، ج٢، ص٧١٩.

و "غنية المتملي"، سجدة التلاوة، ص٧٠٥. وغيرهما

- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سمعود التلاوة، ح١، ص١٣٥.
  - 🗗 🚥 المرجع السابق،
  - "غنية المتمنى"، مسجدة التلاوة، ص٧٠٥
- و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، مطلب في سجدة الشكر، ح٢، ص٠٧٠.
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سحو د التلاوة، مطلب في سحدة الشكر، ج٢، ص ٢٧

نعت پرسجدہ کرنامستحب ہےاوراس کا طریقہ وہی ہے جوسجدۂ تلاوت کا ہے۔ (<sup>1)</sup> (عالمگیری ،ردالحمّار) مسئلہ ۱۲: سجدہ بسب جیساا کٹرعوام کرتے ہیں ندتواب ہے، ندکروہ۔(2) (عالمگیری)

# نماز مسافر کا بیان

الله مزوجل قرما تاہے:

﴿ وَإِذَا ضَرَبُتُمُ فِي الْآرُضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَقَصُّرُوا مِنَ الصَّلُوةِ ﴿ فَيَ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَسْفِينَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴿ ﴾ (3)

جبتم زمین میں سفر کرو تو تم پراس کا گنا نہیں کہ نماز میں قصر کروا گرخوف ہو کہ کا فرشھیں فتند میں ڈالیس گے۔ عديث ا: منج مسم شريف بيس ب، يعلى بن امير مني الله تعالى مند كتبتر بين امير المؤمنين فاروق اعظم بني الله تعالى منه ے میں نے عرض کی ، کہ اللہ من وجل نے تو پہ فر مایا ا

﴿ أَنْ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّالُوةِ فَ إِنَّ خِفْتُمْ أَنَّ يَنْفَتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ ﴾ (4)

اوراب تولوگ امن میں ہیں (یعنی امن کی حالت میں قصر نہ ہونا جاہیے ) فرمایا. اس کا جھے بھی تنجب ہوا تھا میں نے

رسول الله معى الذات في عليه الم على الرشاد فر ما يا بيا يك صدقد بكر الله تعالى في تقد ق فر ما ياس كا صدقة تبول كرور(6)

حديث: "تشخيح بخاري وسيح مسلم بين مروي ، كه حارث بن وجب فزاعي رضي الله ندائي عنه يهيخ بين ''' رسول الله

ملی اند تعالی عید دسم نے منئی میں دور کعت نماز پڑھائی حالا نکہ نہ جاری اتنی زیادہ تعداد بھی تھی نہ اس قدرامن \_'' <sup>(8)</sup>

حديث التنافي المسيحين مين الس رض التد تعالى من سے مروى ، كه "رسول المقد ملى الله تعالى مديد الم في مدينه مين ظهركى حيار

ركعتيس يرهيس اورذي الحليفه (7) مين عمر كي دور كعتيس" (8)

"الفتاوي الهندية"؛ كتاب الصلاة، انباب الثالث عشر في منحود التلاوة، ح١٠ ص٣٦، و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب سمعود التلاوة، مطلب في ممحدة الشكر، ح٢٠ ص ٧٢٠.

"العتاوي الهمدية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سمعود التلاوة، ج١٠ ص٣٦،

.١٠١ يا النسآية ١٠١.

"صحيح مسمم"، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب صلاة المسافرين و قصرها، الحديث ٦٨٦، ص٣٤٧

"صحيح البخاري"، كتاب الحج، باب الصلاة بعبى، الحديث: ١٩٥٦، ج١، ص٥٤٥٥. 0

> مديد منوره سے تين ميل كے فاصله يرايك مقام كانام ب، يجى اصح ب، رمرقاق ١١٥منه 0

"صحيح البخاري"، كتاب الحج، ياب من بات بدى الحليفة حتى أصبح، الحديث: ١٥٤٧، ح١١ ص ٥٢٠

حديث، ترزى شريف يس عبداللد بن عمر رض الله تعالى عبد عمروى ، كبته بين . من في تي سلى الله تعالى عد يهم ك س تھ حضر وسفر دونول میں نمازیں پڑھیں ،حضر میں حضور (سلی انڈت ٹی علیہ وسلم) کے ساتھ ظہر کی جا ر کعتیں پڑھیں اوراس کے بعد دو رکعت اور سفر بیس ظہر کی دواور اس کے بعد دور کعت اور عصر کی دو۔اور اس کے بعد پھوٹیس اور مغرب کی حضر وسفر میں برابر تین رکعتیں ،سفر وحضر کسی کی نما زِمغرب میں قصر نہ قر ماتے اور اس کے بعد دور کعت \_(1)

حدیث ۵: صحیحین میں ام الرومتین صدیقه رہنی اللہ تعالی عنها ہے سروی ، فرماتی ہیں: ' نماز دور کعت فرض کی گئی پھر جب حضور (سلی اندته بی مدیرم) نے ہجرت فر مائی تو جارفرض کر دی گئی اورسفر کی نماز اسی پہلے فرض پر چیوڑی گئی۔'' (2) حدیث Y: منج مسلم شریف میں عبداللہ بن عیاس رضی اللہ تعانی حبرات مروی ، کہتے ہیں: کہ '' اللہ مزوج سے نبی صى الله تعالى عيد وسلم كى زبانى حضر مين حيار ركعتيس فرض كيين اور سفر مين دواور خوف مين ايك (3) ليعني امام كيساته - " (4) عديث ك: اين ماجد فعبدالله بن عمر من الدتعالي جماس روايت كي مكرسول الله صلى الشاق الي عيد والم في أسفر كي وو ر کعتیں مقرر فرمائیں اور یہ پوری ہے کم نہیں یعنی اگر چہ بظاہر دور کعتیں کم ہوگئیں محرثو اب میں بیدو ہی جاری برابر ہیں۔<sup>(5)</sup>

#### مسائل فقهيه

شرعاً من فروہ مخص ہے جو تین دن کی راہ تک جانے کے ارادہ سے بستی ہے باہر ہوا۔ <sup>(6)</sup> (متون) مسئلدا: دن مرادسال كاسب مين جهونا دن اورتين دن كى راه سے بيمراديس كرفتى سے شام تك يلے كد كھانے پینے ، نماز اور دیگر ضروریات کے لیے تھہر نا تو ضرور ہی ہے ، بلکہ مراد دن کا اکثر حصہ ہے مثلاً شروع صبح صادق ہے دو پہر ڈھنے تک چیا پھر گفہر گیا پھر دوسرے اور تیسرے دن یو ہیں کیا تو آئی دور تک کی راہ کومسافت سفر کہیں سے دو پہر کے بعد تک چنے ہیں تھی برا ہر چینا مراذبیں بلکہ عادة جتنا آ رام لیڈا جا ہے اس قدراس درمیان میں تفہرتا بھی جائے اور چلنے سے مرادمعتدل جال ہے کدند تیز ہوندسست ، خطی میں آ دی اوراونٹ کی درمیانی جال کا اعتبار ہے اور پہاڑی راستہ میں ای حساب سے جواس کے لیے

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبو ال السفر، باب ما جاء في النطوع في السفر، الحديث: ٢٥٥، ج٢، ص٧٦. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب مناقب الأمصار، باب التاريخ... إلخ، الحديث ٢٩٣٥، ج٢، ص٢٠٤ 2

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب صلاة المسافرين و فصرها، الحديث: ٣٤٧م ص٣٤٧ 0

یتنی امام کے سرتھ صرف ایک رکعت برا معے گا اور ایک رکعت اسکیے۔ 4

<sup>&</sup>quot;سس ابن ماجه"، أبواب إقامة الصنوات و السنة فيها، باب ماجاء في الوبر في السفر، الحديث ١٩٤، ١٠ ح٢، ص٥٥ 0

۳۵۰۰۰۰ "الغتاوى الرضوية"، ج٨، ص٢٤٣.

فمأزمسا فركابيان

مناسب ہواور دریا بیس کشتی کی چال اس وقت کی کہ ہوانہ بالکل رُ کی ہونہ تیز۔ (1) ( در مختار ، عالمگیر کی وغیر ہما) مسئلہ ۲: سال کا مجھوٹا دن اس جگہ کا معتبر ہے جہاں دن رات معتدل ہوں بیخی کچھوٹے دن کے اکثر حصہ بیس منزل طے کر سکتے ہوں لہذا جن شہروں میں بہت چھوٹا دن ہوتا ہے جیسے بلغار کہ وہاں بہت چھوٹا دن ہوتا ہے، لہذا وہاں کے ون کا اعتبار منبیل۔ (2) ( رواکھی ر )

مستله ۱۳ کوس کا اعتبار نہیں کہ کوس کہیں چھوٹے ہوتے ہیں کہیں بڑے بلکہ اعتبار تین منزلوں کا ہے اور فنگلی میں میل سے حساب سے اس کی مقدار ۵۷ ۲ میل ہے۔ <sup>(3)</sup> ( فقاوی رضوبیہ )

مسئلہ ؟: مس اس کا اعتبارے ، نزدیک والے رائے ہے گیا تو مسافر نہیں اور دور والے ہے گیا تو ہے ، اگر چہ اس راستہ کے اختیار کرنے میں

۱۳۸۰ - "العتاوى الهيدية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ج١٠ ص ١٣٨٠

و "الدرالمعتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة المسافر، ح٢، ص ٢٢.

"ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج٢، ص ٧٢٥.

فتیدا مظم بندعد مد مفتی محد شریف الحق امجدی عدره به النه التوی "نزمد القاری" ، جلد 2 بسفی 655 پرفر ، تے ہیں "مجد واعظم اعلیٰ حضرت ایام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحن نے ظاہر مذہب کو افتیار فر ما کر تمن منزل کی سیرسافت (ساڑھے ستاون میل) بیان فرمائی ہے۔ " جدالمتار" بیں لکھتے ہیں:

والسعتاد السعهود في بلادنا أن كل مرحلة ١٢ كوس، وقد حربت مرارا كثيرة بمواضع شهيرة أن لميل الرائج في بالادناخمسة أثمان كوس المعتبر ههنا، قادا صربت الاكواس في ٨، وقسم الحاصل عني ٥ كانت أميال رحلة واحدة ١٩-١/٥، وأميال مسيرة ثلاثة أيام ٣/٥٥٥ أعنى ٥٧٠٠.

(" يحد الممتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج١، ص٥٠٠.)

ہ ارے بدادیش متناد و معبودیہ ہے کہ ہر منزل بارہ کوئ کی ہوتی ہے جس نے بار بار بکٹرت مشہور چگہوں جس 'زمایہ ہے کہ اس وقت ہورے بلادیش جومیل رائج ہے۔ وہ 🚣 کوئل جب کوسوں کو ۸ جس مغرب دیں اور حاصل مغرب کو ۵ پرتقیم کریں تو حاص قسمت میں ہوگا، اب ایک منزل ۱۹ 👆 میل کی ہوگی اور تمین دن کی مسافت ے ۵ 🏪 میل بینی ۵۵-۱ میل۔''

("ترهه القارى شرح صحبح المخارى"، ابواب تقصير الصلوة، ح٢، ص ٦٦٥ )

# اس کی کوئی غرض محیح ند ہو۔ (1) (عالمگیری، در مختار، روالحمار)

مسئلہ 2: کسی جگہ جانے کے دورائے ہیں ، ایک دریا کا دوسرانتظی کا ان میں ایک دودن کا ہے دوسرا تین دن کا ، تین دن والے سے جائے تومسافر ہے درنہ نیس ۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲: تنین دن کی راہ کو تیز سواری پر دو دن یا تم میں طے کرے تو مسافر بی ہے اور تنین دن سے کم کے راستہ کو زیادہ دنوں میں طے کیا تو مسافر نہیں۔(3) ( در مختار ، عائشیری )

مسکلہ ک: تین دن کی راہ کو کسی ولی نے اپنی کرامت ہے بہت تھوڑے زمانہ بیں طے کیا تو ظاہر یہی ہے کہ مسافر کے احکام اس کے لیے ثابت ہوں مگرا مام ابن ہمام نے اس کامسافر ہونامستبعد فرمایا۔ (۵) (ردالحجار)

مسئلہ ۸: محض نیت سفرے مسافر نہ ہوگا بلکہ مسافر کا تھم اس وقت سے ہے کہ ستی کی آبادی سے باہر ہوجائے شہر میں سے تو شہر سے سفر ہوجائے شہر میں سے تو شہرے ہوگا وی سے اور شہر والے کے لیے مید محصل ہے اس بھی جا بر ہوجائے۔ (در مختار ، روالحتار )

مسئلہ 9: فائے شہر ہے جو گاؤں متصل ہے شہر والے کے لیے اس گاؤں ہے باہر ہوجاتا ضرور نہیں۔ یو ہیں شہر کے متصل باغ ہوں اگر چدان کے نگہبان اور کام کرنے والے ان میں رہتے ہوں ان باغوں سے نگل جانا ضروری نہیں۔ (6) (روالحتار)

مسکلہ • ا: ننائے شہر بعنی شہرے باہر جو جگہ شہر کے کاموں کے لیے ہومثلاً قبرستان ، گھوڑ دوڑ کا میدان ، کوڑ انہیں کے جگہ اگر بیشہرے متصل ہو تواس ہے باہر ہوجانا ضروری ہے۔اورا گرشپرونٹا کے درمیان فاصلہ ہو تو نہیں۔ <sup>(7)</sup> (روالحتار)

 <sup>&</sup>quot;المتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ح١، ص١٣٨.
 و "الدرائمختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ح٢، ص٢٢٦.

 <sup>&</sup>quot;المتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، ابناب الخامس عشر في صلاة المسافر، ح١٠ ص١٣٨.

 <sup>&</sup>quot;العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ح١، ص١٣٩.
 و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ح٢، ص٢٧٦

۵۰ "ردالمحتار"؛ كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج٢؛ ص ٢٢٦.

الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ح٢٠ ص ٧٢٢

<sup>6 . &</sup>quot; ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج٢، ص٢٢٧.

<sup>🕜 \</sup>cdots المرجع السايق.

نمازمسا فركابيان

مستلداا: آبادی سے باہر ہونے سے مرادیہ ہے کہ جدھر جارہا ہے اس طرف آبادی ختم ہوج نے اگر چداس کی محاذات میں دوسری طرف ختم ندہوئی ہو۔ <sup>(1)</sup> (غیبہ )

مسكليراا: كونى محلّد بہلے شہرے ملا ہوا تھ مكراب جدا ہو كيا تواس سے باہر ہونا بھی ضروری ہے اور جومحلّد ويران ہو كيا خواہ شرے پہلے متصل تھایا اب بھی متصل ہاس سے باہر مونا شرط بیں۔(2) (غنیہ مردالحمار)

مسئلم ا: استيشن جهال آبادي ب ما مرجول تو استيشن بر وينج ب مسافر جوجائ گا جبكه مسافت سفرتك جائے كا اراوه يور

**مسئلہ ۱۲:** سفر کے لیے بیجی ضروری ہے کہ جہال سے چلا وہاں سے تین دن کی راہ کا اراوہ مواوراً گر دو دن کی راہ کے ارادہ سے نکلا دہاں پہنچ کر دوسری جگہ کا ارادہ ہوا کہ وہ بھی تین دن ہے کم کاراستہ ہے، یو ہیں ساری دنیا تھوم آئے مسافر نہیں۔ (3) (غدیه ءورمختار)

هستله 10: ميم شرط ہے كہ تين دن كا اراده متصل سفر كا ہو، اگر يول اراده كيا كه مثلاً دودن كى راه ير ين كل كر يكھ كا م كرنا ہے وہ کرکے پھرایک دن کی راہ جاؤں گا تو بیٹن دن کی راہ کامتصل ارادہ نہ ہوا مسافر نہ ہوا۔ <sup>(4)</sup> ( فتر و کی رضوبہ )

مسئلہ ۱۲: مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے بعنی جارر کھت والے فرض کو دو پڑھے اس کے حق میں دو ہی ركعتيس بورى نماز ہےاورقصدا چ رپڑھيں اور دو پر قعد و كيا تو فرض ادا ہو گئے اور تحکيلي دور كعتيس نقل ہوئيں گر گنه كار وستحق تار ہوا کہ واجب ترک کیا لہذا تو بہ کرے اور دور کعت ہر قعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے اور وہ نمازنقل ہوگئی ہاں اگر تیسری رکعت کا سجدہ کرنے ہے پیشتر اقامت کی نبیت کرلی تو فرض باطل نہ ہول کے مگر قیام ورکوع کااعا دہ کرنا ہوگا اورا گرتیسری کے سجدہ میں نبیت کی تواب فرض جاتے رہے، یو بیں اگر پہلی دونوں یاا یک میں قراءت نہ کی نماز فاسد ہوگئ ۔ <sup>(5)</sup> (ہداریہ، عالمکیری، درمخاروغیر ہا)

 <sup>&</sup>quot;غية المتملى"، فصل في صلاة المسافر، ص٣٦٥.

المرجع السابق؛ و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج٢، ص٧٢٣

المسافرة المتمنى أو فعمل في صلاة المسافرة ص٧٣٥.

و "الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المساهر، ح٢، ص٣٢، ٧٢٤،

<sup>🗗 .... &</sup>quot;العثاوي الرضوية"، ج٨، ص ٢٧٠

العناوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافر، ج١٠ ص ١٣٩٥.

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ياب صلاة المسافر، ج٢، ص٧٣٣.

و "الهداية"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج١، ص ٨٠.

نمازمسا فركابيان

بروثر يعت عد چازم (4)

مسلم 11: يرخصت كدمسافرك في بي مطلق باس كاسفرجائز كام ك في مويانا جائز ك سي بهرحال مسافر كادكام ال كي ليات بول كي-(1) (عام كتب)

مسلم 11: كافرتين دن كى راه كاراده ت لكا دودن كے بعد مسلمان ہوگيا تواس كے ليے قصر باور تابالغ تين ون کی راہ کے قصدے نکلہ اور راستہ میں بالغ ہوگیا، اب ہے جہال جاتا ہے تنین دن کی راہ شہوتو پوری پڑھے حیض والی پاک ہوئی اوراب سے تین دن کی راہ نہ ہو تو پوری پڑھے۔(2) (ورمخار)

مسكله11: بإدشاه نے رعایا كى تغییش حال كے ليے مُلك ميں سفر كيا تو قصر نہ كرے جبكه پہلا اراده متصل تين منزل كانه ہوااورا کرکسی اورغرض کے لیے ہواور مسافت وسفر ہو تو قصر کرے۔ (3) ( درمختار ،روالحتار )

**مسکله ۴۰:** سُنَّول مِن قصرنبین مِلَد پوری پرجی جا کمیں گی البته خوف اور روار دی (۹) کی حالت میں معاف ہیں اور امن کی حالت میں پڑھی جا کیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسكله الا: مسافراس وقت تك مسافر ب جب تك الي بستى من يهني ندجائ يا آبادي مين بور ي بندره والأخرف کی نبیت نہ کر لے، بیاس وفت ہے جب تین دن کی راہ چل چکا ہواورا گرتین منزل پہنچنے ہے۔ پیشتر واپسی کا ارادہ کرلیا تو مسافر نہ ر بااگرچه جنگل میں ہو۔(8) (عالمگیری، ورمخار)

مسكلة ٢٢: نيت اقامت مح بون كي لي جيد شرطيس بين:

- (۱) چلناترک کرے اگر چلنے کی حالت میں اقامت کی نبیت کی تومقیم نبیں۔
- (۲) وه جكه اقامت كي صلاحيت ركفتي هو جنگل يا دريا غير آباد نايُو هن اقامت كي نيت كي مقيم نه موا ـ
  - (٣) پندر و دن تفہر نے کی نبیت ہواس سے کم تفہر نے کی نبیت سے مقیم ند ہوگا۔
- (۳) یہ نبیت ایک ہی جگہ تھہرنے کی ہواگر دوموضعوں میں پندرہ دن تھہرنے کا ارادہ ہو،مثلاً ایک میں دس دن دوسرے ش پانچ دن کا تو مقیم نہ ہوگا۔

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ج١٠ ص ١٣٩

<sup>» &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب العبلاة، باب صلاة المسافر، ج٢، ص٧٤٦. 2

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، مطلب في الوطن الأصعي... إلح، ج٢، ص٧٤٥. 8

<sup>0</sup> 

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ج١٠ ص ١٣٩ 6

المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ياب صلاة المسافر، ج٢، ص٨٢٧ 0

#### (۵) اپنااراده منتقل رکھنا مینی کی تا بع شہو۔

(۲) اس کی حالت اس کے ارادہ کے منافی شدہو۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار)

مسئلہ ۲۳: مسافر جارہا ہے اورائیمی شہریا گاؤں میں پہنچانہیں اور نیت اقامت کرلی تو مقیم نہ جوا اور پہنچنے کے بعد نیت کی تو ہوگیا اگر چدا بھی مکان وغیرہ کی تلاش میں پھرر ہاہو۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴: مسلمانوں کا لشکر کسی جنگل میں پڑاؤ ڈال وے اور ڈیرہ خیمہ نصب کر کے پندرہ دن تھہرنے کی نبیت کر لے تومقیم نہ ہواا ور جولوگ جنگل میں خیموں میں رہتے ہیں وہ اگر جنگل میں خیمہ ڈ ال کرپندرہ دن کی نبیت سے تلمبریں مقیم ہوج ئیں گے، بشرطیکہ وہاں پانی اور کھاس وغیرہ دستیاب ہوں کہ ان کے لیے جنگل ویسا ہی ہے جیسے ہی رے لیے شہراور گاؤل\_<sup>(3)</sup>(درمختار)

مسئلہ ۲۵: دوجگہ پندرہ دن تفہر نے کی نبیت کی اور دونو استقل ہوں جیسے ملّہ ومنی او مقیم نہ ہواا ورایک دوسرے کی تالع بوجيية شبراوراس كى فنا تومقيم بوكيا\_(4) (عالمكيرى، درمخار)

مسئله ۲۷: بینیت کی کدان دوبستیول میں پندرہ روزنظم رے گا ایک جگددن میں رہے گا اور دوسری جگدرات میں تو اگریہلے وہاں گیر جہاں دن میں تغمیرنے کا ارادہ ہے تو مقیم نہ جوا اور اگریہلے وہاں گیا جہاں رات میں رہے کا قصد ہے تو مقیم ہوگیا، پھر یہاں سے دوسری بستی میں کیا جب بھی مقیم ہے۔ (<sup>5)</sup> (عالمکیری، روالحار)

هستله على: مسافرا كرايخ اراده بين سنقل ند موتو پندره دن كي نيت مي تيم ند موگا ، شلاعورت جس كامهر معجل شو مر کے ذمتہ باقی مذہوکہ شوہرکی تابع ہے اس کی اپنی نبیت بریار ہے اور غلام غیرم کا تب کدایے یا لک کا تابع ہے اور لشکری جس کو ببیت امهال یا ہادشاہ کی طرف سےخوراک ملتی ہے کہ بیا ہے سردار کا تابع ہے اور تو کر کہ بیا ہے آ قا کا تابع ہے اور قیدی کہ بیقید کرنے

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ج١، ص٣٩ ا و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج٢، ص٧٣٣.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ح١، ص١٣٨ ø

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ح١، ص٩٦. 8 و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ح٢، ص ٧٣٢.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ح١، ص ١٤٠. 0 و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج٢، ص٧٢٩.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ح١٠ ص٠٤٠. و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج٢، ص ٧٢٠.

نمازمسا فركابيان

بروتر المنت عديمازم (4)

والے کا تالع ہےاورجس مالدار پرتاوان لازم آیااورش گروجس کواستاذ کے یہاں ہے کھاٹا ملتاہے کہ یہا ستاذ کا تالع ہےاور نیک بیٹا اپنے باپ کا تالع ہے ان سب کی اپنی نیت بے کار ہے بلکہ جن کے تالع جیں ان کی نیتوں کا اعتبار ہے ان کی نیت ا قامت کی ہے تو تالع بھی مقیم ہیں ان کی نیت اقامت کی نہیں تو یہ بھی مسافر ہیں۔ (1) (ورمخار، روالحجار، عالمگیری)

مسئلہ ۲۸: عورت کا میر مفجل باقی ہے تو اے اختیار ہے کہ اپنے نفس کوروک نے لہٰذا اس وقت تا لیع نہیں۔ یو ہیں م کا تب غلام کو بغیر مالک کی اجازت کے سفر کا اختیار ہے لہذا تالیح نہیں اور جو سیابی یادشاہ یا بیت امال ہے خوراک نہیں لیتا وہ تالع نہیں اور اجیرجو مابانہ یابری برنو کرنہیں بلکہ روز انداس کا مقرر ہے وہ دن بھر کام کرنے کے بعد اجارہ فیٹ کرسکتا ہے لہذا تالع نہیں اور جس مسلمان کو دشمن نے قید کیا اگر معلوم ہے کہ تمن دن کی راہ کو لے جائے گا تو قصر کرے اور معلوم نہ ہو تو اس سے وریافت کرے، جو بتائے اس کے موافق عمل کرے اور نہ بتایا تو اگر معلوم ہے کہ دہ دخمن مقیم ہے تو پوری پڑھے اور مسافر ہے تو قصر کرے اور بیجی معلوم نہ ہوسکے تو جب تک تین دن کی راہ طے ند کر لے، پوری پڑھے اور جس پر تاوان لازم آیا و وسفر بیس تھا اور پکڑا گیا اگر نادار ہے تو قصر کرے اور مالدار ہے اور پندرہ دن کے اندر دینے کا ارادہ ہے یہ بچوارادہ نہیں جب بھی قصر کرے اور بیاراوہ ہے کہ بیس دے گا تو پوری پڑھے۔(2) (رواحمی روغیرہ)

مسئلہ ۲۹: تالع کو جا ہے کہ متبوع (3) ہے سوال کرے وہ جو کہاس کے بھو جب عمل کرے اور اگراس نے کچھ ندیتا یا تو دیکھیے کہ تھیم ہے یا مسافرا گرمقیم ہے تو اپنے کومقیم سمجھے اور مسافر ہے تو مسافر اور پیمی ندمعلوم ، تو تین دن کی راہ طے کرنے کے بعد قصر کرے اس سے پہلے پوری پڑھے۔اور اگر سوال نہ کرے تو وہی تھم ہے کہ سوال کیا اور پھھ جواب شەلايە<sup>(4)</sup> (روالخيار)

مسئلہ اندھے کے ساتھ کوئی چڑکر لے جانے والا ہے اگر بیاس کا نوکر ہے تو نابینا کی اپنی نیت کا اعتبار ہے اور اگر محض احسان کے طور میراس کے ساتھ ہے تو اس کی نبیت کا اعتبار ہے۔ (5) (روالحمار)

مسئلها الله: جوسیای سردار کا تا بع تعا اور لشکر کو فکست ہوئی اور سب متفرق ہو گئے تو اب تا بع نہیں بلکه اقامت وسفر

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الخامس عشر في صلاة المسافرة ج١٠ ص ١٤١.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، مطلب في الوطن الأصلي. إلح، ح٢، ص٧٤١\_٧٤١.

<sup>&</sup>quot;ردانمحبار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المساهر، مطلب في الوطن الأصلي... إلح، ح٢، ص٧٤٢، وعيره

<sup>۔ ۔</sup> لین جس کے الی ہے۔ 3

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، مطلب في الوطن الأصلي... إلح، ح٢، ص٧٤٣. 4

<sup>-</sup> المرجع السابق. 0

میں خوداس کی اپنی نیت کا لحاظ ہے۔ (1) (روالحمار)

مسئلہ است: غلام اپنے مالک کے ساتھ سفر بیس تھا۔ مالک نے کسی مقیم کے ہاتھ اسے بھی ڈالا اگر تماز بیس اسے اس کاعلم تھا اور دو پڑھیں تو پھر پڑھے۔ یو بیس اگر غلام نماز بیس تھا اور مالک نے اقامت کی نبیت کرلی ، اگر چان کر دو پڑھیس تو پھر پڑھے۔(2) (روالحجار)

مسئلہ ۳۳ : غلام دو شخصول میں مشترک ہے اور وہ دونوں سفر میں ہیں ایک نے اقامت کی نیت کی دوسرے نے نہیں تو اگر اس غلام سے خدمت لینے میں باری مقرر ہے تو مقیم کی باری کے دن چار پڑھے اور مسافر کی باری کے دن دو۔ اور ہاری مقرر نہ ہو تو ہر روز چار پڑھے اور دورکعت پر قعدہ فرض ہے۔ (3) (عالمکیری)

مسئلہ ۱۳۷۳: جس نے اقامت کی نیت کی گراس کی حالت بتاتی ہے کہ پندرہ دن دیکھ ہرے گا تو نیت سیح نہیں ، مثلاً علی کرنے کیا ادر شروع ذی الحجہ بس پندرہ دن ملہ معظمہ بس تھر نے کا ارادہ کیا تو بیزیت بریار ہے کہ جب ج کا ارادہ ہے تو عرف ت ومنی کو ضرور جائے گا پھراتنے دنوں ملہ معظمہ بس کیونکر تھر سکتا ہے اور منی سے واپس ہوکر نیت کرے تو صحیح ہے۔ (۵) (عالمگیری ، در مخار)

**مسئلہ2011:** جو خص کہیں گیا اور دہاں پندرہ دن تغمیر نے کا ارادہ نہیں گر قافلہ کیساتھ جانے کا ارادہ ہے اور یہ معلوم ہے کہ قافلہ پندرہ دن کے بعد جائے گا تو وہ تھیم ہےاگر چہا قامت کی نیت نہیں۔<sup>(6)</sup> ( درمخار )

مستلد الاسع: مسافر کسی کام کے لیے یا ساتھیوں کے انتظار میں دوجارروزیا تیرہ چودہ ون کی نیت سے تھبرایا بیارادہ ہے کہ کام ہوجائے گا تو چلاجائے گا اور دونوں صورتوں میں اگر آجکل آجکل کرتے برسیں گزرجا کیں جب مسافر ہی ہے، نماز قصر پڑھے۔(6) (عالمگیری وغیرہ)

مسكدك": مسلمانول كالشكردارالحرب كوكيايادارالحرب بيس كى قلعدكا محاصره كيانومسافرى باكر چه پندره دن كى

 <sup>&</sup>quot;ردائمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، مطلب في الوطن الأصفي... إلح، ح٢، ص٤٤٧.

<sup>2 ----</sup> المرجع السابق.

العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ح١٠ ص١٤١

العماوى الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الخامس عشر في صلاة المسافر، ج١، ص ١٤٠

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة السسافر، ج٢، ص٧٢٩.

الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج٢، ص ٧٢٩.

 <sup>(</sup>العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ح١، ص١٣٩، وعيره.

نیت کرلی ہوا گرچہ ظاہرغلبہ ہو۔ یو ہیں اگر دارالاسلام میں یاغیوں کامحاصرہ کیا ہو تو مقیم نہیں اور جو شخص دارالحرب میں امان لیے کر گیااور پندره دن کی اقامت کی نیت کی تو جار پڑھے۔(1) (غنیہ ، درمخمار)

مستلم الله: دارالحرب كارہنے والا وہيں مسلمان ہوگيا اور كفاراس كے مار ڈالنے كي فكريس ہوئے وہ وہاں سے تين ون کی راہ کا اراوہ کرکے بھا گا تو نماز قصر کرے اور اگر کہیں ووایک ماہ کے اراوہ سے جیپ گیا جب بھی قصر پڑھے اور اگراس شہر مس چھیا تو بوری بڑھے اور اگرمسلمان دارالحرب میں قید تھاوہاں ہے ہی گرکسی غارمیں چھیا تو قصر بڑھے اگر چہ پندرہ دن کا ارادہ ہواورا گر دارالحرب کے کسی شہر کے تمام رہنے والے مسلمان ہو جائیں اور حربیوں نے ان سے لڑنا جاہا تو وہ سب مقیم ہی ہیں۔ یو ہیں اگر کفاران کے شہر پر غالب آئے اور بیلوگ شہر چھوڑ کرایک دن کی راہ کے ارادہ سے چلے گئے جب بھی مقیم ہیں اور تنین دن کی راہ کا ارادہ ہو تو مسافر پھرا گروا لیں آئے اور کفار نے ان کےشہر پر قبضہ نہ کیا ہو تو مقیم ہو گئے اورا گرمشرکوں کاشہر پر تسلط ہو کیا اور وہاں رہے بھی گرمسلمانوں کے واپس آنے پر چھوڑ ویا تو اگر بیلوگ وہاں رہنا جا ہیں تو وارال سلام ہو گیا ،نمازیں پوری کریں اور اگر وہاں رہنے کا ارادہ نہیں بلکہ صرف ایک آ دھ مہینا رہ کر دارالاسلام کو چلے جا کیں گے تو قصر کریں۔ (<sup>2)</sup>

**مسئله ۱۳۹:** مسل نون كالشكر دارالحرب بين كيا اورغالب آيا دراس شهركو دارالاسلام بنايا تو قنعرنه كرين اورا كرمحض دو ایک ماہ رہے کا ارادہ ہے تو قعر کریں۔(3) (عالمگیری)

مسلم الم عن مسافر في نماز كاندرا قامت كي نيت كي تويينماز بهي يوري يزها دراكريه صورت موفي كرايك ركعت پڑھی تھی کہ وقت ختم ہو گیا اور دوسری میں اتامت کی نبیت کی تو یہ نماز دو ہی رکعت پڑھے اس کے بعد کی جار پڑھے۔ یو ہیں اگر مسافرلائق تخداورا، م بھی مسافر تھاا مام کے ملام کے بعد نہیں اقامت کی تو دوہی پڑھے اورامام کے سلام سے پیشتر نہیت کی توج ا يره\_ (در قار،رواكمار)

مسئلہ اسم: اداد قضاد ونوں میں مقیم مسافر کی اقتد اکر سکتا ہے اور امام کے سلام کے بعد اپنی باقی دور کعتیں پڑھ لے اور ان رکعتوں میں قراءت بالکل نہ کرے بلکہ بفلار فاتحہ جیب کھڑار ہے۔ (<sup>5)</sup> ( درمختار وغیرہ )

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج٢، ص ٧٣١.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ح١، ص ١٤٠ 0

<sup>-،</sup> المرجع السابق. •

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج٢، ص٧٢٨. 4

<sup>&</sup>quot;السرالمختبر"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج٢، ص ٧٣٥، وعيره.

نمازمسا فركابيان

مستلم الهم: الام مسافر ب اور مقترى مقيم، المام كرسلام بي يملي مقترى كفر اجوكي اورسلام بيليال من ا قامت کی نیت کر لی تو اگر مفتدی نے تیسری کا تجدہ نہ کیا ہوتو امام کے ساتھ ہولے، ورندنماز جاتی رہی اور تیسری کے تجدہ کے بعدامام نے اقامت کی نبیت کی تومتا بعت نہ کرے، متابعت کرے گا تو نماز جاتی رہے گی۔(1) (روالحمار)

هستله ۱۲۲۳: یه پهلے معلوم ہو چکا ہے کہ حکم صحت اقتدا کے لیے شرط ہے کدامام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہوخواہ نماز شروع کرتے وفت معلوم ہوا ہو یا بعد میں ،البقداا مام کو جا ہے کہ شروع کرتے وقت اپنامسافر ہونا ظاہر کر دے اور شروع میں نہ کہا تو بعد تی زکہ دے کہا چی نمازیں پوری کرلوش مسافر ہوں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ) اور شروع میں کبددیاہے جب بھی بعد میں کہد دے کہ جو لوگ اس وقت موجود نہ تھے انھیں بھی معلوم ہوجائے۔

مسئلہ ۱۲۲۷: وقت ختم ہونے کے بعد مسافر مقیم کی اقتد انہیں کرسکتا وقت میں کرسکتا ہے اور اس صورت میں مسافر کے فرض بھی چار ہوگئے بینکم چار رکعتی نماز کا ہے اور جن نماز وں میں قصرنہیں ان میں وقت و بعد وقت وونوں صورتوں میں اقتد ا کرسکتا ہے وقت میں اقتدا کی تھی نماز پوری کرنے سے پہلے وقت ختم ہو گیا جب بھی اقتد استھے ہے۔ (3) (ور مختار ،روالحتار ) مسئلہ (۲۵): سے فرنے مقیم کی افتذا کی اورامام کے ندجب کے موافق وہ نماز تصابے اور مقتدی کے ندجب پراوا،مثلاً

ا مام شافعی المذہب ہے متقلذی حنفی اورا یک مثل کے بعد ظہر کی نماز اس نے اس کے پیچیے پڑھی تواقتہ اسیح ہے۔ <sup>(4)</sup> (روافحتار) مسكله ١٧٧: مسافر نے مقیم كے پہيچے شروع كر كے فاسد كردى تواب دوى پڑھے كاليمنى جبكة تنها پڑھے ياكسى مسافرى افتدا كرے اوراكر پرمتيم كى افتداكى توجار يرمے (5) (روالحار)

مسئلہ كا: مسافر نے مقیم كى افتداكى تو مفتدى پر بھى قعد واولى واجب ہوكى فرض ندر با تواكرا، م نے قعد و ندكي نماز فاسدنه بوئی اور مقیم نے مسافر کی اقتداکی تو مقندی پر بھی قعد وَاولی فرض ہوگیا۔ (6) (ورمخار، روالحمار)

مسئلہ ۱۲۸: قصراور پوری پڑھنے میں آخر وقت کا انتہار ہے جبکہ پڑھ نہ چکا ہو، فرض کروکسی نے نماز نہ پڑھی تھی اور

<sup>🕦 .... &</sup>quot;ردالمحتار"؛ كتاب العبلاة؛ باب صلاة المسافر؛ ج٢؛ ص٧٢٥.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ح٢، ص٧٣٥ \_ ٧٣٦. 0

<sup>&</sup>quot;الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ح٢، ص٧٣٦ 8

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب صلاة المسافر، ج٢، ص٧٣٦. 0

<sup>9</sup> 

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصالاة، باب صالة المسافر، ح٢، ص٧٣٦. 6

وقت اتناباتی ره گیاہے کہ اللہ اکبر کہدلے اب مسافر ہوگیا تو قصر کرے اور مسافر تھا اسوقت اقامت کی نیت کی تو چار پڑھے۔(1)

مسلم ۹۷۹: ظبری نماز وقت میں پڑھنے کے بعد سفر کیا اور عصری دو پڑھیں پھر کسی ضرورت سے مکان پرواپس آبااور ابھی عصر کا وقت باتی ہے،اب معلوم ہوا کہ دونو ل نمازیں بے وضوجو کیں تو ظہر کی دو پڑھے اورعصر کی جاراورا گرظہر وعصر کی پڑھ كرآت بو بة ب يبلي سفر كيا اورمعلوم جواكد دونون نمازي ب وضو پريهي تحيين تو ظهرى جار پره ها اورعمرى دو\_ (2) (عالمكيري،روالحتار)

مستلم : مسافر كوسبو موااوردوركعت برسلام كهيرنے كے بعد نيب اقامت كى اس نماز كے تن ميس مقيم ند موااور سجدة سہوسا قط ہوگی اور سجدہ کرنے کے بعد نیت کی توضیح ہاور چار رکعت پڑھنا فرض ، اگر چہ ایک ہی سجدہ کے بعد نیت کی۔ (3)

مسلمان: مسافر نے مسافروں کی امامت کی ، اثنائے نماز (4) میں امام بے وضو ہوا اور کسی مسافر کو خلیفہ کیا، خلیفہ نے اقامت کی نیت کی تو اس کے پیچھے جومسافر ہیں ان کی نمازیں دو بن رکعت رہیں گی۔ یو ہیں اگر مقیم کو ضیفہ کیا جب بھی مقتلی مسافر دوہی پڑھیں اور اگر اہام نے حدث کے بعد مسجدے نکلنے سے پہلے اقامت کی نیت کی تو جار پڑھیں۔ (6)

مستلد ٥٠ وطن دوتم ہے۔

- (۱) وطن السلي\_
- (۲) وطن اقامت.

وطن اصلی: وه جكدب جبال اس كى پيدائش ب يااس كے كفر كے لوگ و بال رہتے ہيں يا و بال سكونت كرلى اور بيد ارادوم كديهال سندجاك كا

- "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج٢، ص٧٣٨.
- "انفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ج١، ص ١٤٢\_١٤١. 2 و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج٢، ص٧٣٨.
  - "انفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الخامس عشر في صلاة المسافر، ح١، ص ١٤٢\_١٤١
    - ··· تعین تماز کے دوران۔ 0
    - "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الخامس عشر في صلاة المسافر، ج١٠ ص١٤٢.

وطن اقامت: وه جكه بكرمسافرن بندره دن ياس بزياده تغير كاوبال اراده كيا بو-(1) عالمكيرى) مسئله اله: مسافر نے کہیں شادی کرلی اگر چہ دہاں بیندرہ دن طہر نے کا ارادہ نہ ہو مقیم ہوگیا اور دوشہروں میں اس کی دو ورتیس رہتی ہوں تو دونوں جگہ جہنچتے ہی مقیم ہوجائے گا۔ (2) (ردالحکار)

هستلیرا ۵: ایک جگه آومی کاوطن اصلی ب،اباس نے دوسری جگه وطن اصلی بنایا اگر پہلی جگه بال بیج موجود ہوں تو دولوں اصلی ہیں ورند پہلااصلی ندر ہا،خواہ ان دونوں جگہوں کے در میان مسافت سفر ہو یا ندہو۔ <sup>(3)</sup> ( در مختار وغیرہ )

مسئلہ ۵۵: وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے یعنی ایک جگہ پندر دن کے ارادہ سے ظہرا گھر دومری جگدائے ہی دن کے ارادہ سے تھبرا تو پہلی جگداب وطن ندرہی ، دونوں کے درمیان مسافت سفر جو یا ند جو۔ یو ہیں وطن ا قامت وطن اصلی وسفرے باطل ہوجاتا ہے۔(4) ( درمخار وغیرہ )

هستله ۲ هن اگراپ کمرے لوگوں کو لے کر دوسری جکہ چلا گیا اور پہلی جگہ مکان واسب وغیرہ ہاتی ہیں تو وہ بھی وظن اصلی ہے۔ (5) (عالمکیری)

هستله 20: وطن اقامت کے لیے بیضرور نہیں کہ تین دن کے مغر کے بعد وہاں اقامت کی ہو بلکدا گر مدت سفر طے کرنے سے پیشتر اقامت کرلی وطنِ اقامت ہوگیا۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسكله ٥٨: بالغ كوالدين كسى شهر من رجع بين اوروه شهراس كى جائے والا دت نبيس نداس كے الل و بال مول اتو وہ جگداس کے لیے وطن تبیں۔(7) (روالحمار)

مسلم 9: مسافر جب وطن اصلی میں پہنچ عمیا بسفرختم ہو گیا اگر چدا قامت کی نبیت ندکی ہو۔ (B) (عالمگیری) هستله • ۲: عورت بیاه کرشسر ال کنی اور بهبیں رہے سبنے لگے تو میکا اس کے لیے وطنِ اصلی ندر ہا یعنی اگر شسر ال

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ح١، ص١٤٢.

<sup>&</sup>quot;ردايمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، مطلب في الوطن الأصلي... إلخ، ح٢٠ ص ٧٣٩ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، مطلب في الوطل الأصلي و وطل لاقامة، ح٢، ص٣٩. 8

المرجع السابق. 0

<sup>&</sup>quot;الصاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الخامس عشر في صلاة المسافر، ج١، ص٤٢. 0

المرجع السايق. 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، مطلب في الوطن الأصلي... إلح، ح٢، ص٧٣٩. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ح١، ص٤٢. 8

تین منزل پر ہے وہاں سے میکے آئی اور پندرہ دن تغمیر نے کی تیت نہ کی تو قصر پڑھے اور اگر میکے رہنانہیں چھوڑ ا بلکہ مسسر ال عارضی طور پڑئی تو میکے آتے ہی سفر ختم ہو گیا نماز پوری پڑھے۔

مسكلم ٢١: عورت كو بغيرمحرم كي تين ون يا زياده كى راه جانا تاجائز ب بلكدا يك ون كى راه جانا بهى - تابالغ بجد يا مَعْتُو ہ کے ساتھ بھی سفرنہیں کر عمّی ،ہمراہی میں بالغ محرم باشو ہر کا ہونا ضروری ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری وغیرہ )محرم کے لیے ضرور ہے کہ بخت فاسق بے باک غیر مامون شہو۔

#### جمعه کا بیان

الشدمزوجل قرما تاہے:

﴿ يَنَائِهَا الَّذِينَ امَنُوْ ٓ ا إِذَا نُـوُّدِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يُوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوُ ا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ \* ذَلِكُمْ خَيْرٌ لُكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعَلَمُونَ 0 ﴾ (2)

اے ایمان والوں! جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے ، تو ذکر خدا کی طرف دوڑ واورخر پیروفر وخت چھوڑ وو، بیمھا رے لیے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو۔

#### فضائل روز جمعه

حديث اوا: صحيحين من ابو جرميه رضي الندنواني مندے مروى ،حضور اقدس سلى الندنواتي عديد الم فرماتے ميں. " اہم پيجھيے ہیں لیعنی و نیامیں آئے کے لحاظ ہے اور قیامت کے دن مہلے سوااس کے کہ افھیں ہم سے مہلے کتاب ملی اور ہمیں ان کے بعدیمی جمعہ وہ دن ہے کہان پر فرض کیا گیا لیعنی میر کہ اس کی تعظیم کریں وہ اس سے خلاف ہو گئے اور ہم کواللہ تع کی نے بتادیا دوسر لے لوگ ہمارے تالع ہیں ، یہود نے دوسرے دن کو وہ دن مقرر کیا تعنی ہفتہ کواور نصاری نے تیسرے دن کو یعنی اتوار کو۔''<sup>(3)</sup>اورمسلم کی دوسرى روايت أتعيس سے اور حذيف رض التر تعالى منے بيہ ہے، قرماتے ہيں: "جم الل دنيا سے بيچے ہيں اور قيامت كے دن بہلے ك

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ح١٠ ص١٤٢

و الفتاوي الرضوية م ج ١٠ م ص ٢٥٧.

<sup>💋</sup> ۱۰۰ پ۲۸ء الحمعة: ۹.

إلح الحديث. ٨٧٦ ح١، ص٣٠٣. (3) "صحيح البخاري"، كتاب الحمعة، باب فرص الحمعة

تمام مخلوق سے پہلے ہمارے لیے فیصلہ ہوجائے گا۔ '' (1)

حديث الله المسلم والوداود وتريزي ونسائي الوجريره رضي الله تعالى عنه الدي وقر مات جين ملى الله تعالى عيدوسم " " بهتر ون كة فاب في اس يرطلوع كياء جعد كاون ب، اى بين آدم عليد المناوة والسلام بدراك كي اوراى بين جنت بين واخل كي سكة اور اس بیں جنت سے اتر نے کا انھیں تھم ہوا۔اور قیامت جمعہ بی کے دن قائم ہوگ۔'' (2)

عديث وه: ابوداودونسائي وابن ماجه ويهيق أوس بن أوس رض القد فعالى منه اوى كدفر مات بين سلى الله تعالى عليه وسلم: " وحمارے افضل دنوں سے جمعہ کا دن ہے ، ای ش آ دم عیداللام پیدا کیے گئے اور ای ش انتقال کیا اور ای ش فخد ہے ( دوسری بارصور پیمونکا جانا )اورای میں صعفہ ہے ( پہلی بارصور پیمونکا جانا ) ،اس دن میں مجھ پر ڈرود کی کثریت کرو کرتمہارا ڈرود جھے پر پیش کیا جاتا ہے۔''لوگوں نے عرض کی ، یارسول اللہ (عزوجل دسی انٹہ تعالی علیہ دسم)!اس وقت حضور (صلی مذہ تعالی علیہ دسم) پر ہما را وُروو كِيونكر پيش كيا جائے گا، جب حضور (صلى الله تعالى مديد مم) انتقال فرما ييكي مول كي؟ فرمايا: كداللدت كى نے زمين يرانبيا ك جسم کھانا حرام کر دیاہے۔'' (3) اور این ماجہ کی روایت میں ہے، کہ فرماتے ہیں:''جمعہ کے دن جھ پر ڈروو کی کثرت کرو کہ میہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو ؤرود پڑھے گا پیش کیا جائے گا۔ ابو در دا ورض اند تعالی مذکہتے ہیں: میں نے عرض کی اورموت کے بعد؟ قر مایا: بے شک!اللہ (مزوجل) نے زمین پرانبیا کے جسم کھاٹا حرام کر دیا ہے،اللہ کا ٹبی زندہ ہے، روزی دیاجا تاہے۔" (4)

**حدیث لا و ک**: ابن ماجه ابولها به بن عبدالمنذ را وراحمد سعد بن معاذ رمنی مند تعالی عبدا سے را وی ، که قرماتے میں ملی الله تعالیٰ علیہ بہلم: '' جمعہ کا ون تمام ونوں کا سردار ہے اور اللہ کے نز دیک سب سے بڑا ہے اور وہ اللہ کے نز دیک عیدالمحقی و عیدالقطرے بڑاہے،اس میں پانچ حصلتیں ہیں۔

- (۱) الله تعالى في اى من آدم طيالله كو بيداكيا-
  - (۲) اورای میں زمین پرانھیں اتارا۔
    - (۳) اورای میں آخیں وفات دی۔

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الحمعة، الحديث: ٥٥٦، ص٢٢٦.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحمعة، باب فصل يوم الحمعة، الحديث: ١٨ ـ (٨٥٤)، ص ٢٥٤ 0

<sup>&</sup>quot;مسس النسائي"، كتاب الجمعة، باب اكثار الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم يوم التجمعة، الحديث ١٣٧١، 8

<sup>&</sup>quot;سس بن ماجه"، أيواب ماجاء في الحنائز، باب ذكر وفاته و دهه صلى الله عنيه وسلم الحديث: ١٦٣٧، ح٢، ص٢٩١.

 ۵) اورای دن پس قیامت قائم موگی ،کوئی فرضتهٔ مقرب وآسان وزبین اور موااور پهاژ اور در یااییانهیس که جمعه كون مع ذرتاند جو" (1)

# ﴿ جمعه کے دن ایک ایسا وقت ھے کہ اُس میں دعا قبول

عديث ١٠٢٨: بخاري ومسلم ابو جرميره رض الترتعاني عنه الدي افرمات بين مسى الترتعال عليدوسم: "جويش أيك ايس ساعت ہے کہ مسلمان بندہ اگراہے یا لے اور اس وقت اللہ تعی لی سے بھلائی کا سوال کرے تو وہ اسے دے گا۔'' اور مسلم کی روایت میں سیجی ہے کہ'' وہ وفت بہت تھوڑا ہے۔'' <sup>(2)</sup> رہا ہے کہ وہ کون ساوفت ہےا س میں روایتیں بہت ہیں ان میں دوقو ی ہیں ایک بیکداہ م کے خطبہ کے لیے جیٹھنے ہے تم تمازتک ہے۔ <sup>(3)</sup> اس حدیث کومسلم!بو برد وین الی مویٰ ہے وہ اپنے والدے وہ حضور اقدس ملی انداند ٹی عیدوسم ہے روایت کرتے ہیں۔اور دوسری مید کہ'' وہ جمعد کی پچھلی ساعت ہے۔'' امام مالک وابو داود و تر نہ کی ونسائی واحمدا بو ہریرہ رض اللہ تدنی منہ سے راوی ، وہ کہتے ہیں : ہیں کو وطور کی طرف کیا اور کعب احبار ہے ملا ان کے پاس ہیشہ ، انہوں نے مجھے تورات کی روایتیں سنا کمیں اور میں نے ان ہے رسول التد صلی اشاقد ٹی عید دسم کی حدیثیں بیان کیں ، ان میں ایک حدیث ریمی سی کھی کدرسول انتدسی التدنانی طیدوسلم نے فر مایا: " بہتر ون کدآ فاب نے اس برطلوع کیا جمعہ کا ون ہے، اس میں آوم طبدالسلام بدیدا کیے مجلئے اور اس میں انتھیں اتر نے کا تھم جوا اور اس میں ان کی توبیقیول ہوئی اور اس میں ان کا انتقال ہوا اور اس میں تیامت قائم ہوگی اورکوئی جانوراییانہیں کہ جمعہ کے دن مجے کے وقت آفٹاب نظنے تک قیامت کے ڈریے چینٹانہ ہو ہوا آ دمی اور جن کے اور اس میں ایک ایسا وقت ہے کہ مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں اسے یا لے تو اللہ تعالیٰ ہے جس شے کا سوال کرے وہ اے دےگا۔ کعب نے کہاس ل میں ایسا ایک دن ہے؟ میں نے کہا بلکہ ہر جعد میں ہے، کعب نے تورات پڑھ کر کہا رسول اللہ صی اللہ تعالی عدید وسم نے سیج فر مایا۔ ابو ہر میرہ در منی اللہ تعالی منہ کہتے ہیں پھر میں عبد اللہ بن سلام رسی اللہ تعالی منہ احب احب رکی مجس

<sup>&</sup>quot;مس ابن ماحه"، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، ياب في فصل الحمعة، الحديث. ١٠٨٤ ، ٢٠ ج٢، ٣٨٠

<sup>• • &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحمعة، ياب في الساعة التي في يوم الحمعة، الحديث: ٥٠ إـ (٨٥٢)، ص٤٢٤.

و "مرقاة المفاتيح"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، تحت الحديث: ١٣٥٧، ح٣، ص٤٤٥

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحمعة، باب في الساعة التي في يوم الحمعة، الحديث. ٨٥٣، ص٢٤.

جموكابيان

بروثر يت عد جازم (4)

اور جمعہ کے بارے میں جوحدیث بیان کی تھی اس کا ذکر کیا اور یہ کہ عب نے کہا تھا ، یہ ہرسال میں ایک دن ہے ،عبداللہ بن سلام نے کہ کعب نے غلط کہا، میں نے کہ چرکعب نے تورات پڑھ کر کہا بلکہ وہ ساعت ہر جمعہ میں ہے، کہا کعب نے کچ کہا، چر عبداللہ بن سلم نے کہاشتھیں معلوم ہے بیکون می ساعت ہے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ اور بخل نہ کرو، کہا جمعہ کے دن کی سچھلی س عت ہے، میں نے کہا بچھلی ساعت کیے ہوسکتی ہے حضور (صلی اللہ تعالیٰ عید بسلم) نے تو فر مایا ہے مسلمان بند ہنماز پڑھتے میں اسے یائے اور وہ نماز کا وفت نہیں ،عبدالقد بن سلام نے کہا، کیا حضور (مسی اشتفانی علیہ پسم) نے بیٹییں فرمایا ہے کہ جوکسی مجلس میں انتظار نماز میں بیٹھےوہ نماز میں ہے میں نے کہاہاں ،فر مایا تو ہے کہا تووہ یمی ہے بعنی نماز پڑھتے سے نماز کاانتظار مراد ہے۔<sup>(1)</sup>

**حدیث !!**: ترقدی انس دخی احد تعالی منه سے راوی ، کدفر ماتے ہیں صلی احد تعالی طبیہ دسم :'' جمعہ کے دن جس س عت کی خواہش کی جاتی ہے،اے عصر کے بعدے خروب آفاب مک تلاش کرو۔" (2)

حدیث ۱۲: طبرانی اوسط میں بستد حسن انس بن ما لک رضی اشات نی منہ سے راوی ، کدفر ماتے ہیں صلی اشات فی مایہ دسلم: ''انند تبارک و تعالی کسی مسلمان کو جمعہ کے دن بے مغفرت کیے نہ چھوڑ ہے گا۔'' <sup>(3)</sup>

**حدیث ا:** ابویعلی انھیں ہے راوی ، کہ حضور (ملی اند تعانی عنیہ وسلم ) فرماتے ہیں :'' جمعہ کے دن اور رات میں چوہیں 

## ﴿ جمعه کے دن یا رات میں مرنے کے فضائل﴾

حدیث ۱۱۳ احد ونزندی عبدانقد بن عمر ورخی انتدنهانی منبر سے راوی ، که حضور (صلی اندنها لی صدرسم) فرماتے ہیں: "جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا ،اللہ تعالیٰ اے فتیہ قبرے بچالے گا۔'' (5)

حديث 16: ابوليم نے جابر رض التر تعالى عند ب روايت كى كر حضور (ملى الله تى الا يدوم ) فرماتے ہيں: "جو جمعہ كے دن یا جعد کی رات میں مرے گا،عذاب قبرے بچالیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پرشہیدوں کی مُہر

<sup>&</sup>quot;الموطأ" لإمام مالك، كتاب الجمعة، ياب ماجاء في الساعة التي في يوم الجمعة، الحديث ٢٤٦، ج١٠ ص١١٠

<sup>&</sup>quot; معامع الترمدي"، أيو اب المحمعة، ياب ما حاء في الساعة... إلح، المحديث: ٩٤٨٩، ج٢، ص ٣٠٠.

<sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط"، باب العين، الحديث: ١٤٨١٧ ج٣، ص ٢٥١.

<sup>&</sup>quot;مسند أبي يعني"، مسند انس بن مالك، الحديث: ٣٤٢١ / ٣٤٧١ ح٣، ص ٢١٩ ١٣٠٠.

<sup>&</sup>quot;حامع الترمذي"، أيواب الحنائز، باب ماجاء فيمن يموت يوم الحمعة، الحديث: ٧٦ - ١٠ ج٢، ص٣٣٩.

الأولياء"، رقم: ٣٦٢٩، ج٣، ص١٨١.

حدیث ۱۲: حید نے ترغیب میں ایاس بن بکیر سے روایت کی ، کہ فرماتے ہیں:''جو جھد کے دن مرے گا،اس کے ليشهيد كااجر لكهاجائ گااورفته قبرے بچاریاجائے گا۔'' (1)

حديث كا: عطام مروى ، كد حضور (ملى الله تعالى عيدوالم) فرمات بين: " جومسلمان مردي مسلمان عورت جمعه ك ون یا جعد کی رات بٹل مرے،عذاب قبراور فتنهٔ قبرے بچالیا جائے گا اور خداے اس حال بٹس ملے گا کہاس پر پچھ حساب نہ ہوگا اوراس کے ساتھ گواہ ہوں گے کہ اس کے لیے گواہی دیں گے یا مُبر ہوگ۔''(2)

حدیث ۱۸: بیمنی کی روایت انس رض اند تعالی عندے ہے کہ حضور (صلی اند تعالی عید وسلم) فرماتے ہیں: ''جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا ون چمکدار دن۔'' (3)

صديث 19: ترفري ابن عباس بني الشقالي عبيد اوي ، كدانبول في بيآيت يرهي .

﴿ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَصِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيْناً ﴿ ﴾ (4) آج میں نے تمہارادین کامل کردیا اورتم پراپی نعمت تمام کردی اورتمها رے لیے اسلام کودین پہند فرمایا۔

ان کی خدمت میں ایک یہودی حاضرتھا، اس نے کہا ہے آ بت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کوعید بناتے ، این عب س رضی اللہ تعالی عنبائے قر ، یا: بیآیت دوعمیدوں کے دل اُتری جمعہ اور عرف کے دن لیعنی جمیں اس دن کوعمید بنانے کی ضرورت نہیں کہ القدمز وجل نے جس دن میآ بہت اتاری اس دن دو ہری عیرتھی کہ جمعہ دعرفہ مید دونوں دن مسلمانوں کے عید کے ہیں اوراس دن میہ دونوں جمع تھے کہ جمعہ کا دن تھا اور نویں ذی الحجہ۔ <sup>(5)</sup>

#### فضائل نماز جمعه

حدیث ۲۰: مسلم وابوداود وترندی وابن ماجها بو مربره رضی اند تعالی عنه سے راوی ،حضورا قدس ملی اند تعالی عبید سم فر ماتے ہیں:''جس نے اچھی طرح وضوکیا پھر جمعہ کوآیا اور (خطبہ) سنااور حیب رہایس کے لیے مغفرت ہوجائے گی ان گنا ہوں کی جواس جعداور دومرے جمعہ کے درمیان ہیں اور تین دن اور۔اور جس نے کنگری چھوٹی اس نے لفو کیا یعنی خطبہ سننے کی حالت میں اثنا

- "شرح الصدور"، لنسيوطي، باب من لا يسئل في القبر، ص١٥١
- "شرح الصدور"، للسيوطي، باب من لا يستل في القبر، ص١٥١. 0
- "مشكاة المصابيح"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، الحديث: ١٣٦٩، ج١، ص٣٩٣. 8
  - ب ٢: المآئدة: ٣. 0
- "جامع الترمدي"، أبواب تفيسر القرآل، ياب ومن سورة المائدة، الحديث. ٢٠٥٥، ح٥، ص٣٣. 0

کام بھی لغویں داخل ہے کہ کنگری ہیدی ہواہے ہٹادے۔" (1)

حديث ٢١: طبراني كي روايت ابوما لك اشعري رضي الله تعانى عندسے ب كه حضور (مسى الله تعالى عديد وسم) فرماتے بين: ''جمعہ کفارہ ہےان گنہوں کے لیے جواس جمعہ اوراس کے بعد والے جمعہ کے درمیان ہیں اور تین دن زیادہ اور بیاس وجہ سے کہ اللہ عزد جل قرما تا ہے . ' جوا یک نیکی کرے ، اس کے لیے دس شل ہے۔'' (<sup>2)</sup>

عديث ٢٢: اين حبان اين سحيح من ابوسعيد رض الشرق الدين المراق عند اوى ، كدفر مات مين سلى الله تعالى عليد وسم أن يا هي جيزير جو ایک دن می کرے گاءاللہ تع کی اس کو جنتی لکھ دے گا۔

- (1) جومريض كويو حيضے جائے اور
  - (۲) جنازے میں حاضر مواور
    - (۳) روزور کے اور
    - (۴) جمد کوجائے اور
  - (۵) غلام آزاوكري" (3)

عدیث ۲۳: ترندی با فادهٔ تعلیم و تحسین راوی ، که یزید بن ابی مریم کہتے ہیں: میں جعد کو جاتا تھا،عباب بن رفاعہ ین را قع مطے ، انہوں نے کہا جمعیں بشارت ہو کہ تمعارے رقدم اللہ کی راہ میں ہیں، میں نے ابوعبس کو کہتے سنا کہ رسول اللہ مسی اند تعدائی علیہ دسلم نے قرمایا '' جس کے قدم اللہ (عزویمل) کی راہ جس گر د آلوہ ہوں وہ آگ پرحرام ہیں۔'' (<sup>4)</sup> اور بھی رہی کی روایت میں بول ہے، کہ عمیر بیر کہتے ہیں. میں جمعہ کو جار ہاتھ ،ابوعیس رضی الڈیغالی عنہ معے اور حضور (صلی الثرثیا لی عنہ میرمم) کا ارشا دے یا۔ <sup>(5)</sup>

# جمعہ چھوڑنے پر وعیدیں

حدیث ۲۳ تا ۲۷: مسلم ابو ہرمرہ وابن عمرے اورنسائی وابن ماجدا بن عباس وابن عمر رض الله تعالیمنم ہے راوی ، حضورا قدس ملی مند تعالی عنیه وسلم فرماتے ہیں:" 'لوگ جمعہ چھوڑنے ہے باز آئیں کے باالند تعالیٰ ایکے دلول پر مہر کروے گا پھر

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الحمعة، ياب قصل من استمع و أنصت في الخطبة، الحديث ٢٧\_(٨٥٧)، ص٤٢٧.

<sup>&</sup>quot;المعجم الكبير"، الحديث: ٥٩ ٣٤ ج٣، ص٢٩٨. ø

<sup>&</sup>quot;الإحسال بترتيب صحيح ابن حبال"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحمعة، الحديث: ٢٧٦٠ ح٤٠ ص ١٩١. 8

<sup>&</sup>quot; جامع الترمدي"؛ أبواب فصائل الحهاد؛ باب ما جاء في قصل من اعبرت قلماه... إلح؛ الحليث: ١٦٣٨ ، ج٣٠ ص ٢٣٥. 4

<sup>&</sup>quot;صحيح البحاري"، كتاب الحمعة، باب المشي إلى الحمعة، الحديث ٩٠٧، ح١، ص٣١٣

جمعاكابيال

غافلین میں ہوجا کیں گے۔'' (1)

حديث ٢٤ تا ١٣١: فرمات بين: "جوتين جيف ستى كى وجدے جيمور الله تعالى اس كول يرمبر كردے گا\_'' <sup>(2)</sup>اس کوابوداود وتر مذی ونسائی وابن ماجه و داری وابن خزیمه وابن حبان وحاکم ابوالجعد ضمری سے اورامام ما لک نے صفوان بن سلیم ہے اورا، م احمہ نے ابوق دورمنی احد تی گئیم ہے روایت کیا تر ندی نے کہا بیصد یٹ حسن ہے اور حاکم نے کہا سچھ برشرط مسلم ہے اور ابن خزیمہ وحبان کی ایک روایت میں ہے،'' جو تین جمعے بلاعذر چھوڑے، و ومنافق ہے۔'' (3) اور رزین کی روایت میں ہے،''وہ امتد (عزدجل) ہے بے علاقہ ہے۔''(4) اور طبرانی کی روایت اسامہ رضی اند تعالیٰ مندسے ہے،''وہ منافقین میں لکھە دیا گیا۔''<sup>(5)</sup>اورامام شافعی رضی انتدننی مند کی روایت عبدامتدین عباس رضی مندند بی عند سے ہے، وہ منافق لکھ دیا حمیااس کتاب میں جوند مجومونہ برلی جائے ، <sup>(6)</sup> اورایک روایت میں ہے،'' جوتین جمعے ہے دریے چھوڑے اس نے اسلام کو پیٹھ کے بیٹھیے بھینک دیا۔'' <sup>(7)</sup>اس کوا بو یعلیٰ نے ابن عہاس منی اند تعالی منی سے بسند سیح روایت کیا۔

حدیث الله: احمد وا یوداود وابن ما جیسمره بن جندب رمنی الله تعدلی منه سے راوی ، که حضور (منلی الله تعدیم ما می ہیں:''جوبغیرعذرجمدچھوڑے،ایک دینارصدقہ دےاوراگرنہ یائے تو آ دھادیناراوربید بنارتصدق کرناشایداس سے ہوکہ تبول توبدك ليم عين جودر شهيقة تو توبدكر نافرض بـ " (8)

عديث الاستان المسيح مسلم شريف بين ابن مسعود رض القد تعالى من مروى ، فر مات يي صلى الله تعالى عليه وسم : " مين ف قصد کیا کہا کی شخص کونماز پڑھانے کا حکم دوں اور جولوگ جمعہ ہے چیچے رہ گئے ،ان کے گھر دل کوجلا دوں۔'' (9)

حديث الله الله المرية عابر بن الذات ل منه وايت كى ، كدرسول الله سي الدات ل عدولم في خطير قر ما يا اور فرمایا '''اے لوگو! مرنے سے پہلے ائند (مزوج ) کی طرف تو بہ کروا ورمشغول ہونے سے پہلے نیک کا موں کی طرف سبقت کرو

- "صحيح مسلم"، كتاب الحمعة، باب التعبيظ في ترك الجمعة، الحديث: ١٦٥، ص ٤٣٠. 0
- "حامع الترمذي"، أبواب الجمعة، باب ماجاء في برك الجمعة... إلخ، الحديث ١٥٠٠ ج٢، ص٣٨. 0
- "الإحسان بترتيب صحيح ابن حمان"، كتاب الإيمان، باب ماجاء في الشرك و النفاق، الحديث: ٥٨ ٢، ج١،ص٢٣٧. 0
  - "الترعيب و الترهيب"، كتاب الحمعة، الترهيب من ترك الحمعة يعير عدر، الحديث: ٣٠ ح١، ص ٢٩٥٠. 0
    - "المعجم الكبير"، باب الألف، الحليث: ٢٢٤، ج١، ص ١٠٠. 0
    - ···· "المستد" لإمام الشافعي، ومن كتاب إيحاب الحمعة، ص × ٧. 0
    - "مستد أبي يعلى"، مستد ابن عباس، الحديث: £ ٢٧، ج٢، ص٥٥٥. 0
    - "مس أبي دود"، كتاب الصلاة، باب كفارة من بركها، الحديث ١٠٥٣ ، ح١٠ ص٣٩٣
    - "صحيح مسلم"، كتاب المساحد... إلح، باب فصل صلاة الحمعة... إلح، الحديث ٢٥٢، ص٢٢٢

اور یا دِ خدا کی کثرت اور ظاہر و پوشیدہ صدقہ کی کثرت ہے جو تعلقات تمھارے اور تمھارے رب (عزوجر) کے ورمیان ہیں ملاؤ۔ایب کرو گے توشمصیں روزی دی جائے گی اورتمھاری مدد کی جائے گی اورتمھاری شکتنگی دورفر مائی جائے گی اور جان لوکہاس عکہ اس دن اس سال میں قیامت تک کے لیے اللہ (مزوجل) نے تم پر جمعہ فرض کیا، جو شخص میری حیات میں یا میرے بعد ہلکا جان کراوربطورا نکار جمعہ چھوڑے اوراس کے لیے کوئی امام یعنی حاکم اسلام ہوعاول یا ظالم تو اللہ تعالیٰ نہاس کی پراگندگی کوجتع فرمائے گا، نداس کے کام میں برکت دے گا، آگاہ اس کے لیے ندنماز ہے، ندز کؤۃ، ندجج، ندروزہ، ندینی جب تک توبہ ند كراء ورجو توبكر الله (مروجل) الى كى توبة تول قرمائ كار " (1)

حديث ٢٥٥: وارقطني أتعين سے راوي ، كه فرماتے بين سنى الله تا الله الله والله (عزومل) اور الحصلے ول برايمان له تا ہے اس پر جمعہ کے دن ( نماز ) جمعہ قرض ہے مگر مریض یا مسافر یاعورت یا بچہ یا غلام پر اور جو مخص کھیل یا تنجارت میں مشغول رہا تو الله (مزوجل) اس ہے ہے پرواہ ہے اور الله (مزوجل) عن جمید ہے۔" (2)

# جمعہ کے دن نھانے اور خوشبولگانے کا بیان

صديث ٣٦ ٣٦: مجي بخاري ميسلمان فاري رض الله تدنى مند مروى ، فرمات بيل سلى الله تدنى عدول ، فرمات بيل سلى الله تدنى عدولم: "جو مخفس جمعہ کے دن نہائے اور جس طہارت کی استطاعت ہوکر ہے اور تیل لگائے اور گھر بیں جوخوشبو ہو مکلے کھرنماز کو <u>لگ</u>ے اور دو ھخصوں میں جدائی نہ کرے لیعنی ووخص ہیٹے ہوئے ہوں انھیں ہٹا کرنے میں نہ ہیٹے اور جونماز اس کے لیائلھی گئی ہے پڑھے اورامام جب خطبہ پڑھے تو جپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جواس جعہ اور دوسرے جعہ کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔'' (3) اوراس کے قریب قریب ابوسعید خدری وابو ہر رہے ورض اندنتانی عنها ہے بھی متعدد طرق سے روایتی آئیں۔ حديث ٩٣٩ و٢٠٠٠: احمد ابوداود وتريزي بإفارة تحسين ونسائي وابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان وحاكم بافارة تصحيح أوس ین اُوں اورطبرانی اوسط میں ابن عباس منی اللہ تھالی منہ ہے راوی ، کے قرباتے ہیں سلی اللہ تھالی عید رسم " جو تہلائے اور تہائے اور اوّل دفت آئے اورشروع خطبہ میں شریک ہواور چل کرآئے سواری پر نہ آئے اور امام سے قریب ہواور کان لگا کر خطبہ سُنے اور لغوکام نہ کرے،اس کے لیے ہرقدم کے بدلے سال مجر کاعمل ہے،ایک سال کے دنوں کے روزے اور را توں کے قیرم کا اس

<sup>&</sup>quot;مس ابن ماجه"، أبواب إقامة الصنوات و السنة فيها، باب في قرص الجمعة، الحديث: ١٠٨١ - ٢٠ ص٥

<sup>&</sup>quot;سس الدار قطبي"؛ كتاب الحمعة، باب من تحب عليه الجمعة، الحديث. ١٥٦٠، ح٢٠ ص٣

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الحمعة، باب الدهن للحمعة، الحديث ١٨٨٣، ج١، ص٣٠٦

جمعاكابيان

بادر المراحة المديمازم (4)

کے لیے اجر ہے۔" (1) اوراس کے مثل ویکر صحابہ کرام رضی الشقالی تنہم ہے بھی روایتیں ہیں۔

حديث اسم: بخاري ومسلم ايو مريره رضى الله تعالى عندے راوى وفر ماتے بين سلى الله تعالى عديد اللم " مرمسلمان برس ت ون میں ایک دن عسل ہے کہ اس دن میں سر دھوے اور بدن - (2)

حدیث ۱۳۲۶: احمد وابوداود وتریزی دنسانی و داری سمره بن جندب رضی مندند نی منه سے داوی ، کدفر ، تے بین : د جس نے جعد کے دن وضو کیا ،فبہااوراجھاہےاورجس نے مسل کیا تو مسل افضل ہے۔" (3)

حدیث ۱۳۴۳: ایوداود عکرمدے راوی ، که عراق ے کھانوگ آئے ، انہوں نے ابن عبس رضی مندت فی عبر سے سوال کیا کہ جمعہ کے دن آپ عسل واجب جانتے ہیں؟ فرمایا نہ، ہاں بیزیادہ طہارت ہاور جونہائے اس کے لیے بہتر ہےا در جو مسل نہ كرية أن يرواجب بين (4)

حديث ٢٧٧: ابن وجه بسترحسن ابن عباس رض الته تعالى حباب راوي ، كه حضور (سلى الته تعالى عديد مم) فر مات مين: "اس دن کواللہ (عزد جل) نے مسلمانوں کے لیے عید کیا تو جو جھ کوآئے وہ نہائے اور اگر خوشبوہ و تو لگائے۔'' (5)

عديث الدورة وردي بسند حسن براء رضي التدنياني مديد راوي ، كد حضور (سي الدنياني عيدوسم) فرمات بين: ''مسلمان برحق ہے کہ جمعہ کے دن نہائے اور گھر میں جوخوشبو ہونگائے اورخوشبونہ یائے تو یا نی (6) لینی نہا تا ہج نے خوشبو ہے۔'' عدیث ۲۳۲ و ۲۳۲: طبرانی کبیرواوسط میں صدیق اکبروعمران بن حقیمن رسی الله تعالی منبی را وی ، که فرماتے ہیں: '' جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطا تھیں مٹا دی جاتی ہیں اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر ہیں نیکیاں نکھی جاتی ہیں۔'' <sup>(7)</sup> اور دوسری روایت میں ہے،'' ہرقدم پر ہیں سال کاعمل ککھا جاتا ہے اور جب نماز سے فارغ ہوتو اسے دوسو برس کے مل کا اجرمات ہے۔" (8)

<sup>&</sup>quot;المسلة" بلإمام أحمد بن حبل، حديث أوس بن أبي أوس الثقمي، الحديث: ١٦١٧٣، ح٥٠ ص٢٥٠

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الحمعة، باب هل على من لم يشهد الحمعة عسل \_ إلح، الحديث. ١٩٧٠ ح١، ص - ٣١

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبو اب الجمعة، باب ماجاء في الوصوء يوم الجمعة، الحديث: ٣٩٧ ، ح٢، ص٣٦

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك العسل يوم الحمعة، الحديث ٣٥٣، ج١، ص ١٦٠. 0

<sup>&</sup>quot;مس بين ماجه"، أبواب اقامة الصلوات. . إلح، باب ماجاء في الريبة يوم الجمعة، الحديث: ١٠٩٨ - ٢٠ ح٢، ص١٦. 0

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب المعمعة، باب ماجاء في السواك... إلح، الحديث. ٧٨ه، ح٢، ص٥٨. 6

<sup>... &</sup>quot;المعجم الكبير"، الحديث: ٢٩٧، ج١٨، ص١٣٩. 0

<sup>&</sup>quot;المعجم الأو سط"، باب الجيم، الحديث ٣٩٤٧، ح٢، ص ٢٩

حديث ٢٨: طبراني كبير من بروايت ثقات ابوامامه رضي الله تعالى عنه اوي ، كه فرمات مين: "جمعه كالنسل بال كي بروں ہے خطا کیں تھینے لیتا ہے۔" <sup>(1)</sup>

# جمعہ کے لیے اوّل جانے کا ثواب اور گردن پھلانگنے کی

**حدیث ۳۹:** بخاری دمسلم وابوداوو در تدی د ما لک ونسائی وابن ها جدا بو هرمیره رمنی شدند لی منه سے راوی ، فرماتے ہیں منی نشانی طبہ وہلم:'' جو محض جمعہ کے دن عسل کرے، جیسے جانا بت کا عسل ہے پھر پہلی ساعت میں جائے تو گویا اس نے اونٹ ک قربانی کی اور جو دوسری ساعت میں گیا اس نے گائے کی قربانی کی اور جو تیسری ساعت میں گیا اس نے سینگ والے مینڈ ھے کی قربانی کی اور جو چوتھی ساعت میں گیا گویا اس نے مرغی نیک کام میں خرچ کی اور جو یانچویں ساعت میں گیا گویا اندُ اخرج كيا، كام جب امام خطبه كولكا ملكه ذكر سننے حاضر موجاتے جيں۔" (2)

عديث ٥٢٢٥: بخارى ومسلم وابن ماحدى ووسرى روايت أفيس سے بحضور (ملى اند تعالى عدوم م) فرماتے بين: '' جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے درواز ہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور حاضر ہونے والے کو لکھتے ہیں سب میں پہلا پھراس کے بعد والا ، (اس کے بعد وہی ثواب جواو پر کی روایت میں نہ کور ہوئے ذکر کیے ) پھرامام جب خطبہ کو لکلافر شنے اپنے دفتر لپیٹ لينتے ہيں اور ذكر سنتے ہيں۔'' (3) اى كے مثل سمرہ بن جندب وابوسعيد خدرى رضى اند نعالى عباسے بھى روايت ہے۔

عديث ۵۳: امام احمد وطبراني كي روايت ابوامامدرض القاتمال منه عيه "جب امام خطبه كولكاتاب تو فرشت وفتر طے کر لیتے ہیں ،کسی نے ان سے کہا، تو جو خض امام کے نکلنے کے بعد آئے اس کا جمعہ نہ ہوا؟ کہا، ہاں ہوا تو لیکن وہ دفتر میں نہیں

عديث ٥٠: "جس في جمعه كون لوكول كي كردنين بجلانكين اس في جنهم كي طرف بل بنايا." (5) اس حديث

المعجم الكبير"، الحديث: ٧٩٩٦، ج٨، ص٢٥٦.

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الحمعة، ياب قصل الحمعة، الحديث: ٨٨١ ج١، ص٥٥٠

و "الموطأ" لإمام مالك، كتاب الحمعة، باب العمل في عسل يوم الحمعة، الحديث: ٢٣٠، -٢١ ص١٠٩

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب المحمعة، باب الاستماع إلى الخطبة يوم المحمعة، الحديث ٩٣٩، ح١، ص٩١٩. 0

<sup>&</sup>quot;المسد" ولإمام أحمد بن حبين، حديث أبي امامة الباهلي، الحديث: ٢٢٣٣١، ح٨، ص٢٩٧. 0

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب المحمعة، ياب ماجاء في كراهية التخطي يوم المحمعة، الحديث: ١٣٥، ٣٠ ٥٠ ع. ص٤٨.

حديث ش لفظ اللُّحَذَ جِسُوًا واقع بوابهاس كومعروف وتجول دونون طرح يرشق بين ادرية جمه معروف كابها ورمجبول يرحيس تو=

کوئر ندی وائن ماجدمعہ ذین انس جمنی ہے وہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں اور تر ندی نے کہا بیرحدیث غریب ہے اور تمام اہل علم کے زدیک ای رحمل ہے۔

حديث ۵۵: احمد وابوداود و ف في عبدالله بن بسر رض الله تعالى عنه الداوي ، كه أيك تحض لوگول كي كردتيس بجهدا تكتي ہوئے آئے اور حضور (صلی انقدت الی عدد ملم) خطیہ فرمارہے تھے ارشاد قرمایا '' بیٹھ جا اتو نے ایذ اپہنچ کی۔'' (1<sup>)</sup>

حدیث ۵۲ ابوداود عمروین عاص رض منته بی عندے راوی ، کرفر ماتے ہیں: ''جمعہ شی تین تشم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ایک وہ کہ لغو کے ساتھ حاضر ہوا ( لیتن کوئی ایسا کام کیا جس ہے تواب جاتا رہے مثلاً خطبہ کے وقت کلام کیا یا کنگریاں چَھو کیں) تواس کا حضہ جمعہ ہے وہ کافو ہے اور ایک وہ مخص کہ اللہ ہے ؤی کی تُو اگر جائے دے اور جائے نہ دے اور ایک وہ کہ سکوت وانصات کے ساتھ حاضر ہواا در کسی مسلمان کی نہ گردن پھلاتھی نہ کسی کوایڈ ادی توجعداس کے لیے کفارہ ہے، آئندہ جعدا در تين دن زياده تك <sup>٢٠</sup> (2)

# مسائل فقهيه

جعد فرض عین ہے اوراس کی فرضیت ظہرے زیادہ مؤ کدہاوراس کا محکر کا فرہے۔(3) (ورمختار وغیرہ) مسئلہا: جمعہ پڑھنے کے بیے چوشرطیں ہیں کہان میں ہے ایک شرط بھی مفقود ہوتو ہوگا ہی نہیں۔

#### (۱) مصریا فنائے مصر

معروہ جگہ ہے جس میں متعدد تکو ہے اور بازار ہوں اور وہ ضلع یا پرگنہ (۵) ہو کہ اس کے متعلق دیمات گئے جاتے ہوں اور وہاں کوئی حاکم ہوکہ اپنے و بدیہ و مطوّت کے سبب مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے لیعنی انصاف پر قدرت کا فی ہے،اگر چہ ناانصافی کرتا اور بدلدنہ لیتا ہواورمصرے آس پاس کی جگہ جومصر کی مصلحتوں کے لیے ہواہے" ننائے مصر" کہتے ہیں۔جیسے قبرستان ، گھوڑ دوڑ کا میدان ، فوج کے رہنے کی جگہ ، کچہریاں ، اشیشن کہ یہ چیزیں شہرے یا ہر ہوں تو فنائے مصرمیں

= مطلب بد ہوگا کہ خود بل بنا دیا جائے گا بینی جس طرح لوگوں کی گرونیں اس نے پھلانگی ہیں ، اس کو قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ٹیل بناید جائے گا کہ اس کے اور چڑھ کرنوگ جا تھی گے۔ 11

۵ "الدر لمختار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، ح٣، ص٥

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب تخطي رقاب الباس يوم الجمعة، الحديث ١١١٨، ح١، ص٢١

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب، الحديث: ١١١٣، ح١، ص ٢١١١.

ليخي ضلع كاحصه

ان كاشار ہےا در دہاں جعہ جائز۔ <sup>(1)</sup> (غنیہ وغیر ہا) لہٰذاجعہ یاشبر میں پڑھا جائے یا قصبہ میں یاان کی فنامیں اورگاؤں میں جائز نبیں۔<sup>(2)</sup> (غیبہ)

مستلدا: جسشر بركفار كاتسلط موكيا و بال مجى جمعه جائز ب، جب تك دارالاسلام رب - (3) (ردالحار) هسكينا: معرك ليه حاكم كاوبال ربنا ضرورب، اگريطور دوره وبال آهيا تؤوه جگه معرنه هوگى ، نه وبال جمعه قائم كيا جائےگا\_(A)(روالحار)

مسكمين جوجكه شري ب بحرشرك ضرورتول ك لينه جواوراس كاورشرك درميان كهيت وغيره فاصل بو تووہاں جمعہ جائز نبیں اگر چہ اذان جمعہ کی آواز وہاں تک پہنچتی ہو۔ (5) (عالمگیری) گرا کثر آئمہ کہتے ہیں کہ اگراذان کی آواز چہنجی ہوتو ان لوگوں پر جمعہ پڑھنا فرض ہے بلکہ بعض نے تو بیفر مایا کہ اگرشہرے دور جگہ ہو گر بلا تکلیف واپس باہر جاسکتا ہو تو جعہ پڑھنا فرض ہے۔ (8) (ورمختار) لبقدا جولوگ شہر کے قریب گاؤں میں رہنے میں اٹھیں جا ہے کہ شہر میں آ کر جعہ پڑھ

مسئلہ ۵: گاؤں کارہنے والے شہر میں آیا اور جمعہ کے دن بہیں رہنے کا ارادہ ہے تو جمعہ فرض ہے اورای دن والیسی کا ارادہ ہو، زوال سے پہلے یا بعد تو فرض نہیں جمر پڑھے تو مستحق ثواب ہے۔ یو ہیں مسافر شہر میں آیا اور نبیت اقامت ندکی توجعہ فرض نہیں ، گاؤں والا جعہ کے لیے شہر کوآیا اور کوئی دوسرا کام بھی مقصود ہے تواس می ( لیعنی جمعہ کے لیے آنے ) کا بھی ثواب پائے گااور جمعه پژها توجمعه کانجی \_<sup>(7)</sup> (عالمکیری، درمختار، رواکمکار)

مسئلہ ؟: ج کے دنوں میں منیٰ میں جمعہ پڑھا جائے گا جبکہ خلیفہ یا امیر حجاز لینٹی شریف ملّہ وہاں موجود ہوا ورا میرموسم یعنی وہ کہ حاجیوں کے لیے حاکم بنایا گیاہے جمعہ نیں قائم کرسکتا۔ حج کے علاوہ اور دنوں میں منی میں جمعہ نہیں ہوسکتا اور عرف ت

- "عبية المتملي "، فصل في صلاة المصعة، ص٤٩ ٥ ـ ٥٥١، وعيرها.
  - ···· "غية المتملى "؛ فصل في صلاة الجمعة؛ ص24 ه. • 2
- "ردالمحتار"؛ كتاب الصلاة، ياب الحمعة، مطلب في حوار استبابة الخطيب، ح٣، ص١٦.
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الحمعة، ج٣، ص٧. 4
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب السادس عشر في صلاة الجمعة، ح١٠ ص٥٥٠. 0
    - الدرالمختارات كتاب المبلاة، باب الحمعة، ج٢٠ ص٠٣.
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب السادس عشر في صلاة الحمعة، ج١٠ ص ١٤٠.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، مطلب في حكم المرقى بين يدى الخطيب، ج٣، ص ٤٤.

میں مطلقانہیں ہوسکتا ، ندج کے زمانہ میں ، نداور دنوں میں۔(1) (عالمگیری)

هسکله ک: شهر مین متعدد جگه جمعه بهوسکتا ہے، خواہ وہ شهر جمعونا ہو یا بڑا اور جمعه دومسجدوں میں ہویا زیادہ۔ (<sup>2)</sup> ( در مخار وغیرہ ) مگر بدا ضرورت بہت ی جگہ جمعہ قائم نہ کیا جائے کہ جمعہ شعائر اسلام ہے ہے اور جامع جماعات ہے اور بہت ی معجدون میں ہونے ہے وہ شوکت اسلامی ہاتی نہیں رہتی جواجتاع میں ہوتی ، نیز دفع حرج کے لیے تعدد جائز رکھا گیا ہے تو خوا و مخواہ جماعت پرا گندہ کرنااورمحلّہ محلّہ جمعہ قائم کرنانہ جا ہے۔ نیز ایک بہت ضروری امرجس کی طرف عوام کو بالکل توجینیں ، بیہ ہے كه جعد كواور نمازول كى طرح سمجدر كها ب كهرس نے جا ہانيا جمعة قائم كرليا اور جس نے جا ہا پڑھا ديا بينا جائز ہے،اس ليے كه جمعه قائم كرناب دشاء اسلام يااس كے نائب كا كام ب،اس كابيان آ كے آتا ہاور جہال اسلامي سلطنت ند جو وہال جوسب سے برا فقیه کنی سیج العقیده ہو،احکام شرعیہ جاری کرنے میں شلطان اسلام کے قائم مقام ہے، لہٰذاوہی جعد قائم کرے بغیراس کی اجازت کے نہیں ہوسکتا اور بیجی نہ ہوتو یا م لوگ جس کواہام بڑا تمیں ، عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطورخود کسی کواہام نہیں بڑا سکتے نہ بیہ ہوسکتا ہے کہ دو جا افخف کسی کوامام مقرر کرلیں ایساجمعہ کہیں سے ابت نہیں۔

مسئله ٨: ظهراحتیاطی ( كه جمعه كے بعد جار ركعت نماز اس نيت سے كه سب ميں پچھلی ظهر جس كا وقت پايا اور نه ردھی) خاص لوگوں کے بیے ہے جن کوفرض جمعہا دا ہوئے ہیں شک نہ ہواورعوام کہ اگر ظہر احتیاطی پڑھیں تو جمعہ کے ادا ہوئے میں آٹھیں شک ہوگا وہ نہ پڑھیں اوراس کی جاروں رکھتیں بھری پڑھی جا کیں اور بہتر یہ ہے کہ جمعہ کی پچھلی جارسنتیں پڑھ کرظہر احتیاطی پ<sup>ر</sup>هیس پھردوسنتیں اوران چیسنتول میں سنت وقت کی نبیت کریں۔ <sup>(3)</sup> ( عالمکیری ، صغیری ، روالحنا روغیر ہا)

# (۲) سلطان اسلام یا اس کا نائب جسے جمعہ قائم کرنے کا

مسلمه: شلطان عادل مو يا ظالم جعدة الم كرسكتا بريوي اكرز بردى بادشاه بن جيث يعني شرعاس كون الامت ند

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الحمعة، ح١، ص٥٥ ١ 0

<sup>&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، ح٢، ص١٨، و "الفتاوي الرصوية"، ح٨، ص٢١٢. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الحمعة، ج١، ص٥٥ ١ 8

و "صعيري "، فصل في صلاة الجمعة، ص٧٧، و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في بية آخر طهر بعد صلاة الحمعة، ج٣، ص ٢١، و "العتاوي الرصوية"، ج٨، ص٣٩٣.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب السادس عشر في صلاة الجمعة، ج١٠ ص ١٤٥

ہو، مثلَ قرش نہ ہویااورکوئی شرط مفقو دہو تویہ بھی جمعہ قائم کرسکتا ہے۔ یو ہیں اگر عورت بادشاہ بن بیٹھی تو اس کے تھم سے جمعہ قائم ہوگا، یہ خورتیں قائم کر سکتی۔ <sup>(1)</sup> (درمختار، ردالحتار وغیرہا)

مسلموا: بادشاه نے جے جند کا مام مقرر کردیاوہ دوسرے سے بھی پڑھواسکتا ہے اگر چداسے اس کا اختیار ند دیا ہو کہ دوسرے سے پڑھواوے \_(درمخار)

**مسئلہ!!** امام جمعہ کی بدا اجازت کسی نے جمعہ پڑھایا اگرامام یا و چھف جس کے تھم سے جمعہ قائم ہوتا ہے شریک ہوگیا تو موجه نے گا ور شامیل (3) (ور مخار ،روالحار)

مستلم ا: حاكم شبركا انتقال جوكيا يا فتند ك سبب كبين جلا كيا اوراس ك خليفه (ولي عبد) يا قاضي ماذون في جمعه قائم کیاج نزہے۔(4) (ورعثاروغیرہ)

هستله ۱۱: مستمس شهر میں بادشاہ اسلام وغیرہ جس کے تھم سے جعد قائم ہوتا ہے نہ ہو تو عام لوگ جسے جا ہیں اہ م یناویں۔ یو بیں اگر بادش ہے اجازت نہ لے سکتے ہوں جب بھی کسی کومقرر کر سکتے ہیں۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری ، درمختار )

مسئله ١٦: حاكم شهرنا بالغ يا كا فرب اوراب وه نابالغ بالغ موايا كا فرمسلمان موا تواب بهي جعد قائم كرنے كا ان كونن نہیں، البندا گرجد پیرتھم ان کے لیے آیا یا باوشاہ نے کہددیا تھا کہ بالغ ہونے یا اسلام لانے کے بعد جعدقائم کرنا تو قائم کرسکتا ہے\_<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

**مسئله 10:** خطبه کی اجازت جمعه کی اجازت ہے اور جمعه کی اجازت خطبه کی اجازت ہے اگر چه کهه دیا ہو کہ خطبہ پڑھتا اور جعه نه قائم كرنا\_ (7) (عالمكيري)

مستله ١٦: بادشاه لوگون كو جمعه قائم كرنے ہے منع كردے تو لوگ خود قائم كرليس اور اگراس نے كسى شهركى شهريت باطل کر دی تو لوگوں کواب جمعہ پڑھنے کا اختیار تیں۔ <sup>(8)</sup> (ردالحتار) بیاس وقت ہے کہ بادش واسلام نے شہریت باطل کی ہواور

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، مطلب في صحة الحمعة إلح، ح٣، ص٩، وعيرهما. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ياب الجمعة، ح٣، ص١٠ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الحمعة، مطلب في حوار استبابة الخطيب، ج٣، ص١١ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ياب الحمعة، ج٣، ص١٤. 4

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة النعمعة، ح١٠ ص٤٦. 0

<sup>🖯 .....</sup> المرجع السابق. 💮 ..... المرجع السابق.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، مطلب في جوار استنابة الخطيب، ج٣، ص١٦ 8

کافرنے ہاطل کی تو پڑھیں۔

مسئله 12: امام جعد کو بادشاہ نے معزول کر دیا تو جب تک معزولی کا پرواندند آئے یا خود بادشاہ ندآ نے معزول نہ ہوگا۔(1)(عالمگیری)

مسلد ۱۸: بادشاه سفر کرے اپنے ملک کے سی شہر میں پہنچ تو دہاں جعہ خود قائم کرسکتا ہے۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری)

#### (٣) وقت ظهر

یعنی وفت ظهر میں نماز پوری ہوجائے تو اگرا ثنائے نماز میں اگر چہتشہد کے بعد عصر کا وقت آسکیا جعد باطل ہو گیا ظہر کی تطايرهين\_(3)(عامة كتب)

مسئلہ 19: منفتدی نماز میں سوگیا تھا آ تکھاس وقت کملی کدامام سلام چھیر چکا ہے تو اگر وفت باتی ہے جعد بورا کر لے ورنه ظهر کی قضا پڑھے بعنی نے تحریمہ ہے۔ (4) (عالمگیری دغیرہ) یو ہیں اگر آتی بھیڑتھی کدرکوع و بچود نہ کر سکا یہاں تک کداہ م نے سوام پھیرویا تواس میں بھی وہی صور تیں ہیں۔<sup>(5)</sup> (ورمختار)

# (٤) خطبه

مسكدا: خطيدجوين شرطيب،ك

- (۱) ونت ش بواور
- (٢) فمازے ملے اور
- (m) اليي جماعت كي ما مني موجو جمعه كي لي شرط ب يعني كم سي كم خطيب كيسوا تين مرداور
- (٣) اتنی آوازے ہوکہ پاس والے سُن علیں اگر کوئی امر مانع نہ ہو تو اگر زوال ہے پیشتر خطبہ پڑھ لیا یا نماز کے بعد پڑھ یا تنہا پڑھایاعورتوں بچوں کے سامنے پڑھا توان سب صورتوں میں جمعہ ندہوااورا گر بہروں یاسونے والوں کے سامنے پڑھا یا حاضرین دور ہیں کہ سنتے نہیں یا مسافریا بیاروں کے سامنے پڑھاجو عاقل بالغ مرد ہیں تو ہوجائے گا۔<sup>(6)</sup> ( درمخار،ردالحمار )
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ح١، ص٢٤١
    - · المرجع السابق. 3 ···· المرجع السابق. 0
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السنادس عشر في صلاة الجمعة، ح١٠ ص ١٤٦ 4
    - · "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، ج٢، ص٢١. 6
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، مطلب في بية آخر ظهر بعد صلاة الحمعة، ح٣، ص ٢١

مستلماً: خطيدة كرالي كانام بياكر چصرف ايك باراك حمد لِلله يا سُبّحن الله يا لا إله إلا الله كهاى قدر سے فرض ادا ہو گیا مگرائے ہی پراکتفا کرنا مکروہ ہے۔<sup>(1)</sup> ( درمختار وغیرہ)

مسلم ٢١: چينك آئى اوراس يراك حفد لله كهاياتجب كطور يرسب خن الله يا لا إله إلا الله كها توقرض اوا نه جوا\_<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ۲۳: خطبہ ونماز میں اگرزیادہ فاصلہ ہوجائے تو وہ خطبہ کافی نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۲۲: سنت بدے کہ دو خطبے پڑھے جائیں اور بڑے بڑے نہ ہوں اگر دونوں ال کرطوال مفضل سے بڑھ

جا کیں تو مکروہ ہے خصوصاً جاڑول <sup>(4)</sup> میں ۔ <sup>(5)</sup> ( درمخیار ،غدیہ )

مسكله ٢٥: خطبين بيجزي سنت بن

- (۱) خطیب کا پاک ہوتا۔
  - (۲) کمژابونار
- (٣) خطبرے بہلے خطیب کا بیصنا۔
  - (١١) خطيب كا منبرير مونا- اور
- (۵) سامعین کی طرف مونعه۔ اور
- (۲) قبلہ کو پیٹھ کرنااور بہتریہ ہے کہ منبر محراب کی بائیں جانب ہو۔
  - (٤) حاضرين كامتوجه بإمام مونا\_
  - (٨) خطيد يها أعُولُ باللهِ آستديرُ هنار
  - (٩) اتن بلندآ وازے خطبہ برزھنا کہ لوگ میں۔
    - (١٠) الحمدے شروع كرنا۔
      - (۱۱) الله عزوجل کی ثنا کرنا۔

<sup>🖜 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ياب العمعة، ج٣، ص٢٢، وعيره.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الحمعة، ح١، ص٢١ ك

<sup>· &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ياب الحمعة، ج٢، ص٢٧.

<sup>🕒 🔐</sup> ميخي سرد يول-

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، ج٣، ص٢٢.

- (۱۲) املاعز پیل کی وحدا نهیت اور رسول الله ملی اند خوالی عبیه به ملم کی رسالت کی شهادت دیتا به
  - (۱۳) حضور (صى الله تعالى عليه اللم) مرور ووجهيجنا \_
    - (۱۴) کم ہے کم ایک آیت کی تلاوت کرنا۔
      - (١٥) يهني خطبه بين وعظ ونفيحت بونا\_
  - (١٦) دوسرے میں جمدو شاوشیادت وورود کا اعاد و کرنا۔
    - (۱۷) دومرے میں مسلمانوں کے لیے دُعاکرنا۔
      - (١٨) دونون خطبے ملکے ہوتا۔
- (١٩) دونول كے درميان بقدرتنن آيت بڑھنے كے بيٹھنا۔مستحب بيرے كددوسرے خطبه ميل آواز برنسبت مہلے كے پست ہواورخلفائے راشدین وعمین مکرمین حضرت حمزہ وحضرت عباس رض مند تعالی منبم کا ذکر ہو بہتر پیرے کہ دوسرا خطبہ اس سے شروع کریں:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَمُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِي اللَّهُ قَلا مُضِلَّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلا هَادِي لَـهُ (1)

(۲۰) مرداگراه م کےسامنے ہوتوا ہام کی طرف مونھ کرے اور دہنے یا نمیں ہو توا ہام کی طرف مڑجائے۔ اور

(۲۱) امام ےقریب ہونا افضل ہے کربیجا ترجیس کدامام ہےقریب ہونے کے لیے لوگوں کی گردنیں بھلا تھے ،البت اگراہ م ابھی خطبہ کوئیس گیا ہے اور آ کے جگہ باتی ہے تو آ کے جاسکتا ہے اور خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو مسجد کے کنارے بی بیٹھ جائے۔

(٣٢) خطبه سننے کی حالت میں دوزانو جیشے جیسے نماز میں جیٹھتے ہیں۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری، درمختار،غنیہ وغیر ہا) مسئله ۲۲: بادشاه اسلام کی ایک تعریف جواس میں نه جوحرام ہے، مثلاً ما لک رقاب الام که بیخض جموث اور

- 🕕 تھ ہےالقد (عزوجل) کے بیے، ہم اس کی تھ کرتے ہیں اور اس سے مدوطلب کرتے ہیں اور مغفرت جا جے ہیں اور اس پرائیمان لاتے ہیں اوراس پرتوکل کرتے ہیں اوراللہ (عزومل) کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کی برائی ہے اوراپ اجمال کی بدی ہے جسکواللہ (عزومل) ہدا ہت کرے اے کوئی گمراہ کرنے والانہیں اور جس کو گمراہ کرے اے جاہت کرنے والا کوئی نہیں۔ ۱۳
  - "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاقة الناب السادس عشر في صلاة الجمعة، ح ١ ، ص ٢ ؟ ١ ، ١ ٤٧ . و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ج٣، ص٢٣ \_ ٢٦.

(1)(e(8)()

هسکله کا: خطبه میں آیت ند پڑھٹایا دونون تطبول کے درمیان جلسہ ندکرتایا اثنائے خطبہ میں کلام کرتا کروہ ہے، ابتة اگر خطيب نيك بات كافكم كي يائرى بات سيمنع كيا تواساس كى ممانعت بيس -(2) (عالمكيرى)

مسئله ۲۸: غير عربي مين خطبه يره منايا عربي كے ساتھ دوسرى زبان خطبه مين خلط كرنا خلاف سنت متوارثة ہے۔ يو بين خطبه میں اشعار پڑھنا بھی ندھ ہے آگر چہ و بی ہی کے ہوں، ہاں دوا یک شعر پندونصائے کے اگر بھی پڑھ لے او حرج نہیں۔

### (٥) جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم تین مرد

مسئله ٢٩: اگر تين غلام يا مسافريايماريا كو تنظم يا أن پڙه همقندي جول تو جهد جوج ڪ گااور صرف عورتيس يا بيچ جول تونیس <sub>-</sub>(3) (عالمکیری ،روالحتار)

مسئلہ • سا: خطبہ کے وقت جولوگ موجود تنے دہ بھا گ گئے اور دوسرے تین مخص آ گئے تو ان کے ساتھ امام جمعہ پڑھے یعنی جمعد کی جماعت کے لیے انھیں لوگول کا ہونا ضروری نہیں جو خطبہ کے وقت حاضر تنے بلکہ ان کے غیرے بھی موج ع كا\_(4) (وراقرار)

مسئلہ اسم: بہلی رکعت کا سجدہ کرنے ہے چیشتر سب مقتری بھاگ کئے یا صرف دورہ کئے توجعہ باطل ہو کیا سرے ے ظہر کی نیت با تدھے اور اگر سب بھا گ کے مرتمن مرد باتی ہیں یا بجدہ کے بعد بھا کے یاتح بیرے بعد بھا گ کئے تھے مگر بہنے رکوع میں آ کرشامل ہو گئے یا خطبہ کے بعد بھاگ گئے اورامام نے دوسرے تین مردول کے ساتھ جمعہ پڑھا تو ان سب صورتو ل یس جعدجا تزہے۔ <sup>(5)</sup> (ورفشار، روانحار)

هستله المام نے جب اَللَّهُ اَتُحَبَر کہااس وقت مقتری باوضو سے مگرانہوں نے نیت نہ ہاندھی پھر بیسب بے وضو ہو گئے اور دوسرے لوگ آ گئے یہ چلے گئے تو ہو گیا اورا گرتح یمہ ہی کے وقت سب مقتدی بے وضویتے پھراورلوگ آ گئے تو اہ م

<sup>&</sup>quot;الدر المختار"؛ كتاب الصلاة، باب الحمعة، ج٣، ص٢٤

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب انصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الحمعة، ج١، ص١٤٦ ø

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ح١، ص١٤٨

و "الدرالمختار"، كتاب العبلاة، باب الحمعة، ج٣، ص٣٧. ٩٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ج٣٠ ص٧٧.

<sup>&</sup>quot;الدر لمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في قول الخطيب إنخ، ح٣، ص٧٧

## سرے سے تحریمہ یا تدھے۔ <sup>(1)</sup> (خانیہ)

### (۲) اذن عام

یعنی معجد کا درواز ہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی جائے آئے کسی کی روک ٹوک ندہو، اگر جامع معجد میں جنب لوگ جمع ہوگئے دروازہ بند کرکے جمعہ پڑھانہ ہوا۔(2)(عالمگیری)

مسکلیم استا: بادشاہ نے اپنے مکان میں جعد پڑھااور دروازہ کھول دیالوگوں کو آئے کی عام اجازت ہے تو ہو کیالوگ آئیں بانہ آئیں اور دروازہ بند کرکے پڑھایا در بانوں کو ہٹھا دیا کہلوگوں کو آئے نہ دیں توجعہ نہ ہوا۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

هستله ۱۳۳۴: عورتوں کواگرمسجد جامع ہے روکا جائے تو اون عام کے خداف نہ ہوگا کہ ان کے آئے میں خونب فتنهد المحار (روالحار)

جعدواجب ہونے کے لیے گیارہ شرطیں ہیں۔ان میں سے ایک بھی معدوم ہوتو قرض نہیں پھر بھی اگر پڑھے گا تو ہوجائے گا بلکہ مردعا قل بالغ کے لیے جمعہ پڑھنا افضل ہے اورعورت کے لیے ظہر افضل ، ہاں عورت کا مکان اگر مسجدے بالكل متصل ہے کہ گھر میں امام محدی افتد اکر سکے تو اس کے لیے بھی جعد افضل ہے اور نابالغ نے جعد پڑھا تو نفل ہے کہ اس پر نماز فرض بی بیس\_(6) (ورمخار، روالحیار)

- (۱) شهر مین مقیم جوما
- (٢) صحت يعنى مريض پر جعد فرض نبين مريض عدم ادوه ب كه مجد جهدتك نه جاسكا مو يا چلا تو جائ كالمرمرض بڑھ جائے گایا دیر میں اچھا ہوگا۔ (<sup>6)</sup> (غنیہ ) جینے فانی مریض کے تھم میں ہے۔ <sup>(7)</sup> (درمختار)

مسئلہ اللہ : جو محض مریض کا تاردارہو، جانتا ہے کہ جمعہ کو جائے گا تو مریض و تنوں میں پڑ جائے گا اور اس کا کوئی

پرسان عال نه ہوگا تواس تیار دار پر جمعه فرض بیں ۔<sup>(8)</sup> ( درعثار وغیر ہ

- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ح١، ص١٤٨
  - 3 .... المرجع السايق. 0
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، مطلب عي قول الخطيب... إلح، ح٣٠ ص ٢٩. 0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في شروط و جوب الجمعة، ح٣، ص ٣٠ 0
  - "غنية المتمنى "، قصل في صلاة المحمعة، ص٨٤٥. 6
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، ج٢، ص ٣١. 0
  - ··· "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، ج٣، ص ٢١، وغيره .

*نُنُ تُن م*ع**لس المدينة العلمية** (وُلات اطاق)

(۳) آزاوہونا۔ غلام پر جمعہ فرض نہیں اوراس کا آقامنع کرسکتا ہے۔(1) (عالمگیری)

مسئلہ ٢ سا: مكاتب غلام ير جمعه واجب ب\_يوين جس غلام كالكي حصر آزاد بو چكا بوباقى كے بيے سعايت كرتا بو یعنی بقید آزاد ہونے کے لیے کما کراہے ؟ قاکودینا ہواس پر بھی جمعہ فرض ہے۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری ، درمخار)

مسکلہے اور اس کے مالک نے تجارت کرنے کی اجازت دی ہو باس کے ذمہ کوئی خاص مقدار کما کر لانا مقرر کیا ہواس پر جعہ واجب ہے۔(3) (عالمگیری)

مسلم ۱۳۸ مالک این غلام کوساتھ لے کر مسجد جامع کو گیا اور غلام کودرواز و پر چھوڑ ا کے سواری کی حق ظت کرے تو اگر جانور کی حفاظت میں ضل نہ آئے پڑھ لے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

عيدكوكيا اكرجانيا ہے كه مالك ناراض ند ہوگا تو جائز ہے ورند بيں۔(5) (ردالحمار)

هسكله ١٨٠٠: نوكرا ورمز دوركو جمعه يراح ني بين روك سكتا ، البينة الرمسجد جامع دور بي توجينا حرج بهوا باس كي مزدوری میں کم کرسکتا ہے اور مزدوراس کا مطالبہ بھی نہیں کرسکتا۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

- t983 p (8)
- (٥) بالخ بونا
- (۷) عاقل ہونا۔ بدوونوں شرطیں خاص جمعہ کے لیے نہیں بلکہ ہرعبادت کے وجوب میں عقل وہوغ شرط ہے۔
  - (2) الكيارابونا\_(7)

هستلها ۱۲ کیک چیم اورجس کی نگاه کمزور ہواس پر جعد فرض ہے۔ یو بیں جوائدهامسجد بیں اذان کے وقت باوضو ہو

- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ح١٠ ص٤٤ ١
- "العتاوي الهمدية"، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الحمعة، ج١٠ ص٤٤. 2
  - و "الدرالمختار"؛ كتاب الصلاة، باب الجمعة، ج٣، ص٣١.
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ح١٠ ص٤٤٠. 3
  - 4
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في شروط و جوب الجمعة، ح٣، ص٣٢. 0
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب السادس عشر في صلاة الحمعة، ج١٠ ص٤٤٠. 0
- "الدرالمختار" و "ردامحتار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، مطلب في شروط و جوب الحمعة، ح٣، ص٣٢. 0

اس پر جمد فرض ہے اور وہ نابینا جوخود مجد جمعہ تک بلات نکفف نہ جاسکتا ہوا گرچہ مجد تک کوئی لے جانے والا ہو، اُجرت مثل پر لے ج ئے یا بلااُ جرت اس پر جمعہ فرض نہیں۔(1) (ورمختار، روالحمار)

مسئلہ ۱۳۲۲: بعض تا بینا بلا تکلف بغیر کسی کی مدو کے بازاروں راستوں میں چلتے پھرتے ہیں اور جس مسجد میں جا ہیں بلا پُو چھے جا سکتے ہیں ان پر جمعہ فرض ہے۔<sup>(2)</sup> (ردالحمار)

(A) طنے پرقادر ہونا۔

مسئله ۱۳۱۳: اپاجع پر جمد فرض نہیں ،اگر چہ کوئی ایسا ہو کہ اے اٹھا کر صبحہ میں رکھآئے گا۔ (3) (روالحمار) مسئلہ ۱۳۱۳: جس کا ایک پاؤں کٹ گیا ہویا فالج سے بیکار ہو گیا ہو، اگر مجد تک جاسکتا ہو تو اس پر جمعہ فرض ہے در نہ نہیں۔(4) (درمختاروغیرہ)

(9) قیدیش ندہونا، گر جب کہ کسی ؤین کی وجہ ہے قید کیا گیا اور مالدار ہے لینی اوا کرنے پر قادر ہے تو اس پرفرض ہے۔ <sup>(5)</sup> (روالحتار)

(۱۰) بادشہ یا چوروغیرہ کی ظالم کاخوف نہ ہوتا ہفلس قر ضدار کواگر قید کا اندیشہ ہو تو اس پر فرض نہیں۔ <sup>(6)</sup> (روالحی ر) (۱۱) میندیا آندھی یا اولے یاسر دی کا نہ ہونا لیعنی اسقدر کہ ان سے نقصان کاخوف سیح ہو۔ <sup>(7)</sup>

مسئلہ (۳۵): جمعہ کی امامت ہر مرد کرسکتا ہے جواور نمازوں میں امام ہوسکتا ہوا کر چدال پر جمعہ فرض نہ ہو جیسے مریض مسافر غلام ۔ (8) (ورفقار) لیعنی جبکہ سلطان اسلام یا اس کا نائب یا جس کو اس نے اجازت دی بیار ہو یا مسافر تو بیسب نمی زجعہ پڑھ سکتے جیں یا انہوں نے کسی مریض یا مسافر یا غلام یا کسی لائق امامت کو اجازت دی ہو یا بھر ورت عام لوگوں نے کسی ایسے کو امام مقرر کیا ہوجوامامت کرسکتا ہو، بینیں کہ بطور خود جس کا جی جاتے جمعہ پڑھاوے کہ یوں جمعہ نہ ہوگا۔

<sup>🚺 &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الحمعة، مطلب في شروط و حوب الحمعة، ح٣، ص٣٢

<sup>🤡 &</sup>quot;رداسمحتار"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة، ٣٠ ص٣٠

<sup>🔞</sup> المرجع السايق,

الدرالمافتار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، ج٣، ص٣٢، وغيره.

٣٣ أردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، مطلب في شروط وحوب الحمعة، ح٣، ص٣٣

<sup>🚯</sup> المرجع السايق

<sup>🕡 &</sup>quot;الدرالمختار" و "ودالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، مطلب في شروط وجوب الحمعة، ح٣، ص٣٣

<sup>🕙 &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ج٢، ص٢٢.

مسئلہ ٢٧٨: جس پر جمعة فرض ہےا ہے شہر میں جمعہ وجانے سے پہلے ظہر پردھتا مکر وہ تحریجی ہے، بلکہ اوم این جمام رضی اللہ تعالی عدیے قرمایا: حرام ہے اور پڑھ لیا جب بھی جمعہ کے لیے جانا فرض ہے اور جمعہ ہو جانے کے بعد ظہر پڑھنے میں کراہت نہیں، بلکہاب تو ظہر ہی پڑھنافرض ہے،اگر جمعہ دومری جگہ نہ ٹل سکے گر جمعہ ترک کرنے کا گناہ اس کے سرر ہا۔ (1)

هستله الم الم المحتمد المواني من المنطور الموادية الما المام الموكر كمر من جمعد كي نسبت الكل الراس وقت المام نماز میں ہو تو نماز ظہر جاتی رہی، جعد ال جائے تو پڑھ لے ورنہ ظہر کی نماز پھر پڑھے اگر چے مسجد دور ہونے کے سبب جعد ندملہ ہو۔<sup>(2)</sup>

مسكله ١٣٨: مسجد جامع ميں يوخص ہے جس نے ظہرى نماز بڑھ نى ہے اور جس جكد نماز بڑھى وہيں بيشاہے تو جب تک جمعه شروع نه کرے ظہر باطل نبیں اور اگر بقصد جمعہ وہاں ہے ہٹا تو باطل ہوگئی۔(3) (ورمخار،روالحار)

مسلم الهم؟: المحض أكر مكان سے فكلا بى نبيس ياكسى اور ضرورت سے فكلا يا امام كے فارغ ہونے كے وقت يا فارغ ہونے کے بعد لکلایااس دن جمعہ پڑھائی نہ کیایالوگوں نے جمعہ پڑھنا تو شروع کیاتھ مکر کسی حادثہ کے معب پورانہ کیا توان سب صورتول میں ظہر باطل نہیں۔(۹) (عالمگیری وغیرہ)

مسكله • ۵: جن صورتوں بیل ظهر باطل ہونا كہا گيا اس ہے مراد فرض جاتا رہنا ہے كہ بينماز ابْلا ہوگئ ۔ (<sup>6)</sup> (درمخار وغيره)

مسلمان: جس پر جعد فرض تفاس نے ظہری نماز میں امامت کی پھر جعد کو نکلا تو اس کی ظہر باطل ہے محر منفقد یوں یں جو جمعہ کونکلااس کے قرض باطل نہ ہوئے۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ۱۵: جس پر کس عذر کے سبب جمعہ قرض نہ جووہ اگر ظہر پڑھ کر جمعہ کے لیے نکلا تو اس کی نمی زمجی جاتی رہی ، ان شرا نظ کے ساتھ جوادیر ندکور ہوئیں۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

6

يُّنَ ثُنُ مُولِسُ المدينة العلمية(وُسَاطِيُ)

<sup>&</sup>quot;الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، مطلب في شروط وجوب الحمعة، ح٣، ص٣٣. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمه تار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، ج٣، ص ٣٤. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الحمعة، ح٣، ص٣٤. 8

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الحمعة، ح١، ص٩٥١ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، ج٢، ص٣٠. 0

<sup>·</sup> المرجع السابق. [7] ···· المرجع السابق.

جعكابيان

المارثر يحت صريمازم (4)

مسئلہ ۵۴: مریض یا مسافریا قیدی یا کوئی اور جس پر جعد فرض ہیں ان لوگوں کو بھی جعد کے دن شہر میں جماعت کے س تھ ظہر پڑھنا مکروہ تح کی ہے،خواہ جمعہ ہوتے سے بیشتر جماعت کریں یا بعد میں۔ یو ہیں جنھیں جمعہ منہ ملاوہ بھی بغیرا ذان و ا قامت ظهر کی نماز تنبا تنبایز هیس، جماعت ان کے لیے بھی ممنوع ہے۔ (1) (درمختار)

مسلم اه: على قرمات بين جن مسجدول بين جعة بين جوتاء أخيس جعدك دن ظهر كوفت بندر تحييل -(2) (ورعقار) مسئلہ ۵۵: گاؤں میں جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز اذان واقامت کے ساتھ باجماعت پڑھیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری) مسئلہ ¥ ۵: معذورا گر جعدے دن ظہر پڑھے تومتحب بیہ ہے کہ نماز جمعہ ہوجانے کے بعد پڑھے اور تا خیرنہ کی تو مروه ہے۔ <sup>(4)</sup> (ورمختار)

مسکلہ عند: جس نے جعد کا قعدہ پالیا یا مجدہ سبو کے بعد شریک ہوا اسے جعد ش کیا۔ لہذا اپنی دو ہی رکعتیں پوری کرے۔(5)(عالمکیری وغیرہ)

هسکله ۱۵۸: نماز جمعه کے بیشتر سے جانا اور مسواک کرنا اور اجھے اور سغید کیڑے پہتنا اور تیل اور خوشبولگانا اور مہلی صف میں بیٹھنامتحب ہے اور مسل سنت ۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری ،غدیہ )

مسئلہ 9: جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہوااس وقت ہے ختم نماز تک نماز واذ کاراور ہرتنم کا کلام منع ہے، البتہ صاحب ترتیب اپی قضانماز پڑھ لے۔ یو ہیں جو تفس سنت یانقل پڑھ رہاہے جلد جلد پوری کر لے۔ (<sup>7)</sup> (ورمخار)

هستله • ۲: جو چیزین نماز می حرام مین مثلاً کعانا بینا،سلام و جواب سلام وغیره بیسب خطبه کی حالت میں بھی حرام ہیں یہاں تک کدامر بالمعروف ہاںخطیب امر ہالمعروف کرسکتا ہے، جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پرسننااور جیپ رہنافرض ہے، جولوگ امام سے دور ہوں کہ خطبہ کی آواز ان تک نہیں پہنچتی انھیں بھی جیپ رہنا واجب ہے، اگر کسی کو بری بات کرتے

- "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ج٢، ص٣٦.
  - المرجع السابق. 0
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ح١٠ ص ٩٠ ١ 0
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، ج٢، ص٣٦. 0
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الحمعة، ح١، ص١٤٩ 0
  - المرجع السابق. و "عبية المتملي"، فصل في صلاة الحمعة، ص٥٥٥ 6
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، ج٣، ص٣٨.
  - و"جدالممتار" على "ردالمحتار"كتاب الصلاة، باب الحمعة، ح١،ص٣٧٨.

يُّنَّ ثُن مجلس المحينة العلمية(رادت اطراق)

دیکھیں توہاتھ یاسرکے اشارے ہے تنے کر کتے میں زبان ہے : جا زنہے۔(1) (ورمخار)

مسلم الا: خطبه عنے کی حالت میں دیکھا کہ اندھا کوئیں میں گرا جا ہتا ہے یا کسی کو پچھو وغیرہ کا ثنا جا ہتا ہے، تو زبان سے کہدیکتے ہیں،اگراشارہ یا دبانے سے بتاسکیں تو اس صورت بٹس بھی زبان سے کہنے کی اچازت نہیں۔ <sup>(2)</sup> ( درمختار،

مسئلہ ۲۲: خطیب نے مسلمانوں کے لیے ڈعاکی تو سامعین کو ہاتھ اٹھانایا آمین کہنامنع ہے، کریں گے گنہگار ہوں ے۔خطبہ میں وُرُ ووشریف پڑھتے وفت خطیب کا دائے یا تمیں موند کرنا بدعت ہے۔(3) (روالحمار)

مسئله ۱۲۳: حضورا قدس ملى الله تعالى عليه وملم كا تام ياك خطيب في ليا تو حاضرين دل بين و رُود شريف برهيس وزبان ے پڑھنے کی اسوفت اجازت نہیں۔ (<sup>4)</sup> یو ہیں محابہ کرام کے ذکر پراس وقت رض اللہ تعانی منبم زبان سے سکنے کی اجازت نہیں۔ (درمختاروفيره)

هستله ۲۲: خطبه جمعه کے علاوہ اور خطبول کاستنا بھی واجب ہے، مثل خطبہ عبیدین وٹکاح وغیری، (<sup>5)</sup> (درمختار) مسئلہ ١٤: كىبى اذان كے ہوتے تى سعى واجب ہے اور تيج وغيرہ ان چيزوں كا جوستى كے من في ہوں چھوڑ ويتا واجب يهال تك كدراسته جيتے ہوئے اگر خريد وفر وخت كى توبيجى نا جائز اورمىجد بيں خريد وفر وخت توسخت كناه ہے اور كھ نا کھار ہاتھ کہ اذان جمعہ کی آواز آئی اگریدا ندیشہ ہوکہ کھائے گا توجمعہ فوت ہوجائے گا تو کھانا تھوڑ دے اور جمعہ کوجائے ، جمعہ کے سے اطمینان ووقار کے ساتھ جائے۔<sup>(8)</sup> (عالمئیری، ورمخمار)

مسئلہ ۲۲: خطیب جب منبر پر بیٹھے تو اس کے سامنے دوبارہ اذان دی جائے۔ <sup>(7)</sup> (متون ) رہم اور بیان کرآئے کے س منے سے میرم اذہیں کے مسجد کے اندرمنبر سے متصل ہو کہ مجد کے اندرا ذان کینے کوفقہائے کرام مکروہ فر ہتے ہیں۔

- "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، ج٢، ص٣٩ 0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الجمعة، مطلب في شروط و حوب الحمعة، ج٣، ص٣٩ ø
- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، مطلب في شروط و حوب الحمعة، ح٣، ص٣٨، و مطلب في قول 0 المحطيب... إلح، ص ٢٤.
  - 🚯 ··· "الدرالماحتار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، ج٢، ص ٠٠٠.
    - 👩 👊 المرجع السايق.
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الحمعة، ح١، ص١٤٩
    - و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، ج٣، ص٤٢.
    - 🕡 .... "الدرالماحتار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، ج٢٠ ص ٤٢.

مسلم ٧٤: اكثر جگدو يكها كيا كداذان اني پست آواز سے كہتے ہيں، بدند چاہيے بلكدا سے بھى بلند آواز سے كہيں كه اس سے بھی اعلان مقصود ہے اور جس نے بہلی ندشنی اسے شن کرحاضر ہو۔ (1) (بحرو غیرہ)

مسلم ١٨: خطبة تم موجائ توفوراً اقامت كي جائع، خطبه واقامت كورميان دنياكي بات كرنا مروه بـ (2)

هستله ۲۹: جس نے خطبہ پڑھا وہی نماز پڑھائے ، دوسرانہ پڑھائے اور اگر دوسرے نے پڑھا دی جب بھی ہو جائے گی جبکہ وہ ماؤون (3) ہو۔ یو ہیں اگر نابالغ نے باوشاہ کے تھم سے خطبہ پڑھا اور بالغ نے نماز پڑھائی جائز ہے۔ (4)

مسكلية ك: نماز جعد من بهتريب كديك ركعت من سورة جعداوردوسري من سورة من فقول يا بهل من منبع السم اوردوسری میں مقل اَ فک بڑھے، گر بمیشدانھیں کوند پڑھے بھی بھی اور سور تیں بھی بڑھے۔(5) (روالحمار)

مسكلماع: جمعه كون اكرسنركيا اورزوال سے پہلے آيادي شهرسے باہر ہوگيا تو حرج نہيں ورندممنوع ہے۔(8) (درمختاروغيره)

مسكلة اع: حج مت بنوانا اور ناخن ترشوانا جعدك بعد الفنل ب\_ (7) (ورمخار)

هستله العن المرف والا اكرنمازيون كة مح المحررتا مويا كردنين كالأنكما مويا بلاضرورت وتكما موتوسوال مجھی ناج نز ہے اورا بیے سائل کودیتا بھی نا جائز۔(8) (روانحنار) بلکہ سجد میں اپنے لیے مطلقاً سوال کی اجازت نہیں۔

مسئلہ اے: جعہ کے دن یارات میں سورہ کہف کی تلاوت افضل ہے اور زیادہ بزرگ رات میں پڑھنے کی ہے نسائی ہیں ہے ۔ '' جو ابوسعید خدری منی اند تعالیٰ منہ سے را دی ، کہ فر ماتے ہیں ۔ '' جو مخص سور ۂ کہف جمعہ کے دن پڑھے ، اس کے لیے دونوں

- "البحر الرائق"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ج٣، ص٢٧٣. وغيره
  - الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب المعمعة، ج٣، ص٤٣.
    - العنى جس كواجازت دى كئي...
- "الدرالمختار" و "ودالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، مطلب في حكم المرقي
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، مطب: أمر الخبيعة... إلح، ج٣، ص٦٤ و "البحر الرائق"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ج٢، ص٧٧٠.
    - الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ج٣، ص٤٤.
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، ج٣، ص٤٦.
  - "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، مطنب في الصدقة على سؤال المسجد، ج٣، ص٤٧

تُعول كے درميان تورروش ہوگا۔"

اورداری کی روایت میں ہے،'' جوشب جمعہ میں سورہ کہف پڑھے اس کے لیے وہاں سے کعبہ تک تورروش ہوگا۔'' (2) اورالو بکراہن مردورید کی روایت این عمر رمنی امتد تعالیٰ عنبا سے ہے کہ قمر ماتے ہیں '' جو جمعہ کے دن سور ہ کہف پڑھے اس کے قدم سے آسان تک نور بلند ہوگا جو قیامت کواس کے لیے روشن ہوگا اور دوغمعوں کے درمیان جو گن و ہوئے ہیں بخش دیے جاكي كي عيد الله الم عديث كي الت وهي كولى حرج نبيل - حم المدخان ير من كي بعي فضيات آلى ب-

طبرانی نے ابوا مامہ رضی انڈیتیالی عنہ ہے دوایت کی کہ حضور (صلی انڈیتی علیہ وسلم) نے فرمایا:'' جو محض جمعہ کے دن یا رات میں حم المدخان يره عاس كے ليماللدت في جنت بين ايك كر بنائ كا." (4) اور ابو برير ورض الله تعالى عند سے مروى ، كه" اس كى مغفرت ہوجائے گ۔" (5) اورایک روایت میں ہے،" جو کی رات میں حسم الدخان پڑھے،اس کے سے ستر ہزار قرشتے استغفار كرير مح-" (6) جمعه كون يارات بن جوسورة ينس يزهداس كى مغفرت بوجائ-" (7)

**فا مکرہ**: جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں ،البذااس میں زیارت قبور کرنی چاہیے اوراس روز جہنم نہیں بحڑ کا یا جاتا۔<sup>(8)</sup> (درمخار)

# عیدین کا بیان

الشرور عل فرما تاہے:

﴿ وَلِتُكْمِلُوا الَّعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدُّكُمْ ﴾ (9) روزول کی گنتی پوری کرواورانند کی بزائی بولو کداس نے شمعیں ہدایت فرمائی۔

- "انسس الصغرى" ببيهقي، كتاب الصلاة، باب فصل الجمعة، الحديث ٢٠٨، ٣٠ ج١١ ص ٢٠٠ 0
- "سنن الدارمي"، كتاب فضائل القرآن، باب في قضل سورة الكهم، الحديث ٢٤٠٧ ج٢٠ ص٤٦٥. 0
- "الترعيب و الترهيب"، كتاب الحمعة، الترعيب في قرأة سورة الكهف... إنح، الحديث. ٢، ح١، ص٢٩٨. 0
  - "المعمم الكبير"، الحديث: ٢٦ ٨، ج٨، ص٢٦٤. 0
- "حامع الترمدي"، أبواب فضائل القرآل، باب ماجاء في فصل حمّ الدخال، الحديث: ٢٨٩٨، ج٤، ص٤٠٧. 6
- "جامع الترمدي"، أبواب قصائل القرآل، باب ماجاء في قصل حم الدخال، الحديث ٢٨٩٧، ج٤، ص٢٠٤. 0
- "الترعيب و الترهيب"، كتاب الحمعة، الترعيب في قرأة سورة الكهف... إلخ، الحديث ٤، ح١، ص٢٩٨. 0
  - ... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الحمعة، ج٣، ص٤٩. 8
    - ب ٢٠ البقرة: ٩٨٥. 9

عيدين كابيان

اور قرما تاہے:

# ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ أُنَّ ﴾ (1) اہے رب (مزوجل) کے لیے تماز پڑھاور قربانی کر۔

**حدیث!** ابن «جدابوا مامدرخی انته تونی منه سے راوی ، که رسول الله منی انته تی عبیہ بهم قرماتے ہیں:'' جوعیدین کی را تو ل میں تی م کرے،اس کا دل ندمرے گاجس دن او گول کے دل مریں گے۔ ' (2)

حديث؛ اصباني معاذبن جبل مني الترتعالي عند اوي ، كرفر مات جير. "جو يا في را تول بين شب بيداري كرے اس کے لیے جنب واجب ہے، ذی الحبہ کی آٹھویں، تویں، دسویں راتمیں اور عبدالفطر کی رات اور شعبان کی پندر حویں رات <sup>(3)</sup>

حديث الوداود انس من التدتوني من الدين كرحضور اقدس ملى الدنوني مدوم جب مديند من تشريف لاسك، اس زمانہ میں اہل مدینہ سال میں ووون خوشی کرتے تھے (مہرگان و نیروز ) ،فرمایا: بیرکیا دن ہیں؟ لوگوں نے عرض کی ، جاہیت میں ہم ان دنوں میں خوشی کرتے تھے، فر مایا: ''اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر دو دن حسیس دیے،عیدالشیٰ وعيدالفطركيون 10 (4)

عديث ٥٠٢: ترندي وابن ماجه وواري بريده رضي الله تعالى عند اوى ، كنة حضورا قدس ملى الله تعالى عليه ومع بدالفطر ك ون کچھ کھا کرنم از کے لیے تشریف نے جاتے اور عید المنی کونہ کھاتے ، جب تک نماز نہ پڑھ لیتے۔'' (<sup>5)</sup> اور بخاری کی روایت انس رض منه نعالی منہ ہے، کہ''عیدالفطر کے دن آشریف نہ لے جاتے ، جب تک چند مجوریں نہ تناول فرما لیتے اور طاق ہوتیں۔'' <sup>(6)</sup> حدیث ۲: ترندی و دارمی نے ابو ہر برہ دخی اشاق نی منہ دوایت کی ، که "عید کو ایک راستہ سے تشریف لے جاتے

اوردومرے سے دائس ہوتے۔" (7)

<sup>&</sup>quot;سس ابن ماحه"، أبو اب ماحاء في الصيام، باب فيمن قام ليلتي العيدين، الحديث ٧٨٢، ح٢، ص٣٦٥ 0

<sup>&</sup>quot;الترعيب و الترهيب"؛ كتاب العيدين والأصحية، الترعيب في إحياء ليلتي العيدين، الحديث. ٢، ح٢، ص٩٨. 8

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، الحديث. ١٦٢٤، ح١، ص١١٨. 0

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب العيدين، باب ماجاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروح، الحديث: ٧٠ ص٠٧ ص٧٠ 6

<sup>&</sup>quot;صحيح البحاري"، كتاب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، الحديث: ٩٥٣، ج١، ص٣٧٨. 6

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب العيدين، باب ماجاء في خروح السي صلى الله عليه وسلم إلى العيد - إلخ، الحديث: ٢٩ ٥٠ ج٢، ص ١٩.

حدیث ک: ابوداودوابن ماجد کی روایت انھیں ہے ہے، کہ 'ایک مرتبہ عید کے دن بارش ہوئی تو مسجد میں حضور (صلى الله تعالى عليه وملم) في عبيد كي تمازيزهمي " (1)

حديث ٨: صحيحين بين ابن عباس مني الله تعالى عنها سے مروى ، كه "حضور (ملى الله تعالى عدوسلم) في عبيد كي تم از دور كعت یزهی، نداس کے بل نماز پڑھی ند بعد'' <sup>(2)</sup>

حديث 9: مسيح مسلم شريف على ب جابرين سمره ومنى التدنواني عند كتتم بين. من في حضور (ملى التدنواني عدولم) ك ساتھ عید کی نماز پڑھی ایک دومرتبہ بیں ( بلکہ بار ہا)، نداذ ان ہو کی ندا قامت \_ <sup>(3)</sup>

عبیدین کی نماز واجب ہے تکرسب پرنہیں بلکہ انھیں پر جن پر جمعہ واجب ہے اور اس کی اوا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت ،اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا اوراس میں نه پڑھا تو نماز ہوگئی گریُرا کیا۔دوسرافرق بیہے کہ جمعہ کا خطبہ قبل نماز ہے اورعیدین کا بعد نماز ،اگر پہلے پڑھاپ تو بُرا کیا، گرنماز ہوگئی لوٹائی نہیں جائے گی اور خطبہ کا بھی اعادہ نہیں اور عیدین میں نداؤ ان ہے ندا قامت ،صرف دوبارا تنا کہنے کی اجازت ہے۔ ألصَّلوةُ جَامِعَةٌ " (٩) (عالمكيري، ورمخار وغيرها) بلاوجه عيدكي تماز حجورٌ نا كمرابي وبدعت ہے۔ (5) (جو ہرہ نيرہ)

مسئلہ! گاؤں میں عیدین کی نماز پڑھنا مکر دو چر کی ہے۔ (6) (درمخار)

#### روزعید کے مستعبات

مسكليرا: عيد كون سامورمتحب ين:

(۱) تجامت بنوانار

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ج٣، ص١٥، وغيرهما .

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"، كتاب الصلاة، باب يصنى بالناس العيد في المستحد إذا كان يوم مطر، الحديث: ١٦١٠، ح١، ص٤٢٥.

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، الحديث: ١٩٦٤ - ١٠ ص ٣٣١. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، الحديث ٨٨٧، ص ٤٣٩ 8

<sup>&</sup>quot;العناوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع عشر في صلاة العيدين، ح١٠ ص٠٥٠. 0

ق سس "الحوهرة البرة"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ص١١٩.

<sup>6 --- &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ج٣، ص٥٥.

عيدين كابيان

(٢) ناخن رشوانا\_

(۳) عسل کرنابه

(m) مواكرنا\_(1)

(۵) التھے کیڑے پہنتا، نیا ہوتو نیاورندڈ حلا۔

(٢) انگوشی بینتا\_(2)

(٤) خوشبولگانار

(A) منج کی نماز مبوری که میں پڑھنا۔

(٩) عيدگاه جلد چلاجانا۔

(١٠) نمازے بہلے صدقہ فطرادا كرنا\_

(۱۱) عيدگاه کو پيدل جانا\_

(١٢) وومرے راستہ سے والی آنا۔

(۱۳) نماز کو جانے سے پیشتر چند مجوریں کھالینا۔ تین ، یانچ ،سات یا کم وہیش مگر طاق ہوں ،مجوریں نہ ہوں تو کوئی

میٹی چیز کھالے بنی زے پہلے کچھ ندکھایا تو گنبگارند ہوا مرعث تک ندکھایا تو عمّاب (3) کیا جائے گا۔ (4) (کتب کثیرہ)

مسئلما: سواری پر جانے می بھی حرج نہیں مرجس کو پیدل جانے پر قدرت ہواس کے لیے پیدل جانا افضل ہےاور

۔ بیاس کے علاوہ ہے جووضویش کی جاتی ہے کہ وضویش سنت مؤ کدہ ہے اور عید کی اس بی خصوصیت نبیل، ملکدوہ تو ہروضو کے سے ہے۔ (ردالحتار) ۱۴ مند حظہ ربہ

اس کی تفصیلی معلومات کیلئے بہارشر بعث حصد ۱۹ شی "انگوشی اورز بور کا بیان" طاحظ فرما کیں۔

. لين مردش .

العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع عشر في صلاة العيدين، ح١٠ ص ١٤٩ و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ج٣٠ ص ٥٥ وغيرهما. عيدين كابيان

والیسی میس مواری برآئے می حرج نہیں۔(1) (جو ہرہ،عالمگیری)

مسلما: عيدگاه كونماز كے ليے جاناست ہا كرچه مجد يل تنجائش ہوا ورعيدگاه ميں منبر بنانے يامنبر لے جانے ميں حرج نبيل\_(2) (روالحماروغيره)

مسئله۵: (۱۳) خوشی ظاهر کرنا

- (١٥) كثرت عصدقدوينا
- (۱۲) عبیدگاه کواطمینان ووقاراور نیجی نگاه کیے جانا
- (۱۷) آلیں میں مبارک دینامتحب ہے اور راستہ میں بلندآ واز سے تکبیر ند کیے۔ <sup>(3)</sup> (ورمخنار ، روامحتار )

مسكله ٧: نمازعيد ي بل نفل نماز مطلقاً محروه ب،عيد كاه بين بهوياً كمرين اس برعيد كي نماز واجب بهويانبين، يهان تک کہ حورت اگر جاشت کی نماز گھر میں پڑھنا جا ہے تو نماز ہو جانے کے بعد پڑھے اور نماز عید کے بعد عید گاہ میں نفل پڑھنا تکروہ ہے، گھر میں پڑھ سکتا ہے بلکہ مستحب ہے کہ جار رکعتیں پڑھے۔ بیا دکام خواص کے ہیں جوام اگرنفل پڑھیں اگرچہ نمازعید سے پہنے اگر چیمیدگاہ میں اٹھیں منع ندکیا جائے۔(4) (ورمخار، روالحار)

مسکلہ ک: نماز کا وقت بفقر ایک نیز ہ آفان بلند ہونے سے ضحوہ کبری بینی نصف النہار شرق تک ہے، مگر عیدالفطر میں دیر کرناا ورعیدالمنحی میں جلد پڑھ لینامستخب ہےاورسلام پھیرنے کے پہلے زوال ہو گیا ہوتو نماز جاتی رہی۔(5) ( در مختار وغیرہ ) زوال ہے مرا دنصف النہار شرعی ہے، جس کا بیان باب الا وقات میں گزرا۔

#### نماز عید کا طریقه

نمازعید کا طریقه بیہ ہے کہ دورکعت واجب عیدالفطریا عیداضیٰ کی نبیت کر کے کا نوں تک ہاتھ اٹھ نے اور املدا کبر کہہ کر ہاتھ باندہ لے پھر ثنا پڑھے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے پھر ہاتھ اٹھ نے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب السابع عشر في صلاة العبدين، ح١٠ ص٢٤ ا

- · "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب العيدين، ج٣، ص٥٥. وغيره
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ج٣، ص٥٥
  - 🗗 🗠 المرجع السابق، ص٧٥ \_ ٦٠.
  - · "الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ج٣، ص ٢٠، وغيره .

<sup>🐽 &</sup>quot;الحوهرة البيرة"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ص١١٩.

چھوڑ دے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہدکر ہاتھ باندھ لے لین پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، اس کے بعد دو تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے پھر چوتھی تکبیر میں باندھ لے۔اس کو بوں یادر کھے کہ جہال تکبیر کے بعد پچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جا کمیں اور جہاں پڑھنانہیں وہاں ہاتھ چھوڑ ویے جائیں، پھراہام اعوذ اور بسم اللہ آ ہستہ پڑھ کر جبر کے ساتھ الحمداورسورت پڑھے پھر رکوع و مجد و کرے ، دوسری رکعت میں پہلے الجمد وسورت پڑھے پھرتمن بار کان تک ہاتھ لے جا کر امتدا کیر کہے اور ہاتھ نہ باندھے اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوارکوع میں جائے ،اس ہے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد تکبیریں چے ہو کیں ، تین مہل عیں قراءت سے پہلے اور تکبیرتح برے بعد اور تین دوسری میں قراءت کے بعد، اور تکبیر رکوع سے پہلے اور ان چھوؤل تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جا کیں گے اور ہر دو تکبیرول کے درمیان تین تبیج کی قد رسکتہ کرے اور عیدین میں متحب بیہ ہے کہ پہلی میں سورہ جهداوردوسری مین سورهٔ منافقون پڑھے یا پہلی میں سَبِیع اسْمَ اوردوسری میں هَلُ أَفْکَ\_(1)(در مخارو غیره)

مستلد ٨: امام نے چو تجبیروں سے زیادہ کہیں تو مقتدی ہمی امام کی پیروی کرے مرتیرہ سے زیادہ بین امام کی پیروی شهيل (2) (روالحار)

مسلمه: البلي ركعت بين امام ك تكبير كهني ك بعد مقتدى شائل موا تواسى وقت تين تكبيرين كهدا أكر چدامام ف قراءت شروع کردی ہواور تین ہی ہے، اگر چہامام نے تین سے زیادہ کئی ہوں اورا گراس نے تنجیسریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چار کیا تو کھڑے کھڑے ندہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تجبیر کہدلے اور اگرا مام کورکوع میں یا یا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کرامام کورکوع میں پالے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کیے چررکوع میں جائے ورشامندا کبر کہہ کررکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کیے پھراگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری ندی تھیں کدامام نے سراٹھا ساتو ہاتی سا قط ہوگئیں اور اگرا ہام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکمبیریں نہ کہے بلکہ جب اپنی پڑھے اس وقت کہے اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتا یا گیا ،اس بٹل ہاتھ نہ افعائے اور اگر دوسری رکعت بیس شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تھبیریں اب نہ کیے بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہواس وقت کیےاور دوسری رکعت کی تجمیریں اگرامام کےساتھ یا جائے ،فبہاور نداس میں بھی وہی تفصیل ہے جو مہلی رکعت کے مارہ میں ذکور ہوئی۔(3) (عالمگیری، در مختار وغیرہا)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ج٣، ص ٦، وعيره

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، مطلب أمر الخليفة . إلح، ح٣، ص٦٣ ø

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع عشر في صلاة العيدين، ح١، ص١٥١

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ح٣، ص٦٤ \_ ٦٦، وعيرهما .

**مسلمہ ۱**: جو خص امام کے ساتھ شامل ہوا پھر سو گیا یا اس کا وضوجا تار ہا، اب جو پڑھے تو تکبیریں اتنی ہے جنتنی اہ م نے کہیں، اگر چاس کے فرہب میں آئی نتھیں۔(1)(عالمگیری)

مسلمان الم محبير كهنا بحول كيااور دكوع بس چلاكياتو قيام كي طرف ندلوث ندركوع بس تجبير كيد (c) (ردالحتار) مسئلہ 11: کہلی رکعت میں امام تھبیریں بھول کیا اور قراءت شروع کردی تو قراءت کے بعد کہدلے یار کوع میں اور قراءت كااعاده ندكر\_\_\_(3) (غييه ، عالمكيري)

مسئله ۱۱ امام نے تحبیرات زوائد میں ہاتھ ندا تھائے تو مقتدی اس کی پیروی ندکرے بلکہ ہاتھ اٹھائے۔(4) (عالمكيرى وغيره)

مسکلیم از کے بعد امام دوخطے پڑھے اور نطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس بیل بھی سنت ہیں اور جو دہاں کروہ یہاں بھی مکردہ صرف دو باتوں میں فرق ہےا کی بیر کہ جمعہ کے پہلے خطبہ سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اوراس میں نہ بیٹھنا سنت ہے دوسرے بیدکداس میں پہلے خطبہ سے پیشتر نو باراور دوسرے کے پہلے سات باراورمنبر سے اتر نے کے پہلے چودہ بارامقدا كبركبنا سنت ہے اور جعد بين تبيل \_(5) (عالمكيري درمخار وغير جا)

مسكر 10: عيد الغطر كے خطبہ ميں صدقة فطر كا حكام كي تعليم كرے، وه يا بحج باتيں ہيں:

(1) كسيرواجب عي (٢) اوركس ك لير؟ (٣) اوركب؟ (١) اوركتنا؟ (٥) اوركس چيز عي -بلکہ مناسب یہ ہے کہ عمیدے پہلے جو جمعہ پڑھے اس میں بھی میدا حکام بتا دیے جا کیں کہ پیشتر ہے لوگ واقف ہو

جا ئیں اورعیدا منی کے خطبہ میں قربانی کے احکام اور تکبیرات تشریق کی تعلیم کی جائے۔<sup>(6)</sup> (ورمختار، عالمگیری)

هستله ۱۲: امام نے نماز پڑھ لی اورکو کی محض باتی رہ کیا خواہ وہ شامل ہی ند ہوا تھایا شامل تو ہوا تکراس کی نماز فاسد ہوگئ توا گردومری جگدل جائے پڑھ لے ور نہیں پڑھ سکتا ، ہاں بہتر بیہے کہ پیخص چار رکعت جاشت کی نماز پڑھے۔ <sup>(7)</sup> (درمخار)

يُّنُ أَنْ مُجِلُسُ المحينة العلمية(الاستاءال)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع عشر في صلاة العيدين، ح١٠ ص ١٥١ 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب العيدين، مطلب: أمر التخليقة... إلح، ح٣٠ ص ٦٥ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع عشر في صلاة العيدين، ح١٠ ص١٥١. 8

المرجع السابق. 0

المرجع السابق، ص٠٥٠، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاف باب العيدين، ح٣، ص٧٦، وعيرهما . 0

<sup>-</sup> المرجع السابق 6

<sup>. &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، بأب العيدين، ج٣، ص٦٧.

المارش يعت صرحازم (4)

**مسئلہ کا**: سمس عذر کے سبب عید کے دن نماز نہ ہوسکی (مثلاً سخت بارش ہوئی یا ابر کے سبب جا ندنہیں دیکھ گیا اور گواہی ایسے وقت گز ری کہنماز ندہو سکی یا اہر تھااور نماز ایسے وقت ختم ہوئی کہز وال ہو چکا تھا ) تو دوسرے دن پڑھی جائے اور دوسرے دن بھی نہ ہوئی تو عیدالفطر کی نماز تیسرے دن نہیں ہوسکتی اور دوسرے دن بھی نمہ ز کا وہی وقت ہے جو پہلے دن تھا یعنی ایک نیز و آفراب بلند ہونے سے نصف النہار شرعی تک اور بلاعذر عیدالفطر کی نماز پہلے دن نہ پڑھی تو دوسرے دن نہیں رد د سکتے \_ (1) (عالمگیری ، در مخار وغیر جا)

مسكله 18: عيد النحى تمام احكام مي عيد الفطرى طرح بصرف بعض و تول مي فرق ب، اس مين مستحب بيب كه نمازے پہلے کچھندکھائے اگر چیقر بانی نہ کرےاور کھالی تو کراہت نہیں اور راستہ میں بلندآ وازے تکبیر کہتا جائے اور عیدالتیٰ کی نماز عذر کی وجہ ہے بارہویں تک بلا کراہت مؤخر کر سکتے ہیں، بارہویں کے بعد پھرنیس ہوسکتی اور بلاعذر دسویں کے بعد مکروہ ے\_(عالميري وغيره)

مسلم 11: قربانی کرنی ہو تومستی بیے کہ پیلی ہے دسویں ذی الحبہ تک ندجامت بنوائے ، ندناخن ترشوائے۔(3) (روالحار)

**مسئلہ ۲۰:** عرفہ کے دن یعنی تو ہیں ذی الحجہ کولوگوں کا کسی جگہ جمع ہو کر حاجیوں کی طرح وقوف کرنا اور ذکر و وُعامیں مشغول رہنا تیجے بیہ ہے کہ پچے مضابقہ نہیں جبکہ لازم وواجب نہ جانے اورا گرکسی دوسری غرض ہے جتع ہوئے ،مثلاً نمازا سنت قاپڑھنی ے، جب توبلاا ختلاف جائز ہے اصلاً حرج نہیں۔(<sup>(4)</sup> (ورمختاروغیرہ)

مسلم الا: بعد نما زعیدمصافی (<sup>6)</sup> ومعانقه کرنا <sup>(6)</sup> جیساعمو با مسلم توں میں رائج ہے بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرّ ت ہے۔(7) (وشاح الجيد)

مسئلہ ۲۲: نویں ذی الحبی فجرے تیر ہویں کی عصرتک ہرنماز قرض بنجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ اداکی

"العناوي الهندية"؛ كتاب الصلاة، الناب السابع عشر في صلاة العيدين، ح١٠ ص ٥٢٠١٥١.

و "المرالمختار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ج٣، ص٦٨، وعيرهما

"العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع عشر في صلاة العيدين، ح١، ص٥٦، وغيره . 8

"ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب العيدين مطلب في إراقة الشعر... إلح، ح٣، ص٧٧. 0

> ·· "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ج٣، ص ٠ ٧، وعيره . 4

> > ستن إتصالانا السيان كليمانا 0

> > > 🕡 .... انظر: "الفناوي الرضوية"، ج ٨، ص ٢٠١.

گئی ایک بارتکبیر بعند آوازے کہنا واجب ہےاور تین بارافضل اے تکبیر تشریق کہتے ہیں، وہ میہے:

اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَدُ عَ (1) (توريالا بصاروغيره) مسئلہ ۲۳: تکبیرتشرین سلام پھیرنے کے بعد توراً واجب ہے بعنی جب تک کوئی ایسانعل نہ کیا ہو کہ اس تماز پر بنا نه كريك، اگرمنجدے باہر ہوگيا يا قصداً وضوتو ژويا با كلام كيا اگر چه سهواً تو تحبير ساقط ہوگئ اور بلا قصد وضوثوث كيا تو كبيك\_(ورفقار،روالخار)

مسلم ٢٦: تحبيرتشريق ال پرواجب بجوشيرش مقيم موياجس في ال كي اقتدا كي اگرچيورت يامس فريا گاؤل كا رہے والا اورا گراس کی افتد انہ کریں توان پر واجب نیس ۔ <sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ۲۵: نقل پڑھنے والے نے فرض والے کی افتدا کی تو امام کی پیروی میں اس مقتدی پر بھی واجب ہے اگر چدامام کے ساتھ اس نے فرض نہ پڑھے اور مقیم نے مسافر کی افتد اکی تو مقیم پر واجب ہے اگر چدا ہ م پر واجب نہیں۔(4) (درمخار،ردالحجار)

مسئلہ ۲۷: غلام پر تکبیر شریق واجب ہے اور تورتوں پر واجب نہیں اگر چہ جماعت ہے نماز پڑھی، ہاں اگر مردکے چیچے ورت نے پڑھی اورامام نے اس کے امام ہونے کی نبیت کی توعورت پر بھی واجب ہے مگر آ ہستہ کیے۔ یو ہیں جن لوگول نے بر منه نماز پزهمی ان پربھی واجب نیس ،اگر چه جماعت کریں که ان کی جماعت جماعت مستخبه نبیس - <sup>(5)</sup> ( ورمختار ، جو ہرہ وغیر ہم) **مسئلہ ۲۷:** کفل وسنت و ونز کے بعد تکبیر واجب نہیں اور جھہ کے بعد واجب ہے اور نمازعید کے بعد بھی کہہ لے۔(6)(ورفتار)

مستلد 11: مسبوق ولاحق برتجبيرواجب ب، مرجب خودسلام پييري اس وقت كهين اورا ١٥ كيماته كهدني تو نماز فاسدنه بوئی اور نمازختم کرنے کے بعد تکبیر کااعادہ بھی نبیں۔(7) (ردالحمار)

<sup>&</sup>quot;تبوير الأبصار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ح٣، ص ٧١، ٧٤، وعيره. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، مطلب المختار أن الدبيح إسماعيل، ح٣، ص٧٣. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالماحتار"، كتاب الملاة، ياب العيدين، ج٣، ص٧٤. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، مطلب: المختار أن الدبيح إسماعين، ح٣، ص٧٤ 4

 <sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ج٢، ص٤٧. 6

و "انجوهرة البيرة"، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، ص٧٦، وعيرهما

<sup>&</sup>quot;الدرالمخار" و "ردانمحار"، كتاب الصلاة، باب العبدين، مطلب: المختار أن الدينج إسماعين، ج٣، ص٧٣ 6

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، مطلب. كلمة لابأس قدتستعمل في الممدوب، ح٣، ص٧٦

مسله ۲۹: اور دِنول مِن نماز قضا ہوگئ تنی ایا م نشریق میں اس کی قضا پڑھی تو تکبیر واجب نہیں۔ یو ہیں ان دنوں کی نمازیں اور دنوں میں پڑھیں جب بھی واجب نہیں۔ یو ہیں سال گذشتہ کے ایا م تشریق کی قضہ نمازیں اس سال کے ایا م تشریق میں پڑھے جب بھی واجب نہیں، ہاں اگر اسی سال کے اتا م آشریق کی قضا نمازیں اس سال کے آتھیں ونوں میں جماعت سے يره مع توواجب ہے۔(١) (روالحكار)

هستله ۱۳۰ منفرو (2) پر تجمیر واجب نہیں۔ (3) (جو ہرہ نیرہ) گرمنفر دمجی کہدلے کہ صاحبین (<sup>4)</sup> کے نز دیک اس ہر تجمى واجب ہے۔

مسلماسا: اه م نے تعبیرند کی جب بھی مقتدی پر کہنا واجب ہے اگر چہ مقتدی مسافریا دیباتی یا عورت ہو۔ (6) (درمخار،ردامحار)

مسئلہ است: ان تاریخوں میں اگر عام لوگ بازاروں میں باعلان تلمبیریں کہیں تو انہیں منع ندکیا جائے۔<sup>(6)</sup> (درمخدار)

#### گھن کی نمازکا بیان

حديث ا: معيمين من ابوموى اشعرى رض الدى فاحد عمروى ، كدهنور اقدس سلى الدات في عيدهم كعبد كريم من ا یک مرتبه آفمآب میں کہن نگا،مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام ورکوع وجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا اور بیٹر مایا ، که 'الله مزوجل کی موت و حیات کے سبب اپنی بیدنشانیاں کما ہزئیں فریاتا ، ولیکن ان سے اسپنے بندوں کوڈ را تاہے، لہذا جب ان میں ہے پچھود کچھو تو ذکروؤ عا داستغفار کی طرف گھبرا کراٹھو۔'' (7)

حدیث انتیز انتی بین این عباس رضی انته تعالی عبر سے سروی ، کہلوگوں نے عرض کی ، یارسول اللہ! ہم نے حضور (مسی الدند الی عدوم ) كود يكها كركس چيز كے لينے كا قصد فر ماتے بيں پھر پيچھے شتے و يكها ، فر مايا. '' ميں نے جشت كود يكه اوراس سے ایک خوشہ لینا چاہا وراگر لے لیتا تو جب تک دنیا باتی رہتی تم اس ہے کھاتے اور دوزخ کو دیکھ اور آج کے مثل کوئی خوفناک منظر

- "رداممحتار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، مطلب: المختار أن الدبيح إسماعيل، ح٣، ص٧٤. O
  - ليتى تباتمازيز من والله 0
  - "الحوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، ياب صلاة العيديي، ص٢٢٠. 0
  - فقارحني بش امام ابو يوسف اورامام محمد رحمة الله تق في عيما كوصاحبين كهتية بيل-0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب العيدين، مطلب. كلمة لابأس قدنستعمل في المندوب، ج٣، ص٧٦ 0
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ج٢، ص٧٠. 0
  - "صحيح النخاري"، كتاب الكسوف، باب الذكر في الكسوف، الحديث ١٠٥٩ ، ح١٠ ص٣٦٣

تم می ندو پکھا اور میں نے دیکھا کہ اکثر دوزخی عورتیں ہیں،عرض کی ، کیوں یارسول الله (عزوجل وسی مند تعالیٰ عیدوسم)؟ فرہ یا: کہ کفر کرتی ہیں، عرض کی گئی، اللہ (عزویس) کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا ''شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اوراحسان کا کفران کرتی ہیں، اگر تُو اس کے ساتھ عمر مجراحسان کرے چھرکوئی بات بھی (خلاف مزاج) دیکھے، کہے گی، میں نے بھی کوئی بھلائی تم ہے دیکھی ہی

عدیث ان مستح بخاری شریف میں حضرت اسا بنت صدیق رشی مند تعالی عبر سے مروی، فرماتی میں: "حضور (سى الدت لى عدولم) في آقاب كين على غلام أزادكرف كالحكم قرمايا-" (2)

حديث المنت اربعه من مره بن جندب من الله تعالى منه عمروى ، كبتر بين " وحضور (سلى الله تعالى طيه وسم) في كبن ک نماز پڑھائی اور ہم حضور (سی اند تعالی علیہ الم) کی آواز نہیں سفتے ہتھے۔" (3) لیعنی قراءت آہتہ کی۔

#### مسائل فقهيه

سورج کہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور جا ندگہن کی مستحب۔سورج کہن کی نماز جماعت سے برحنی مستحب ہے اور تنب تنب بھی ہوسکتی ہےاور جماعت ہے پڑھی جائے تو خطبہ کے سواتمام شرا نظر جعداس کے لیے شرط ہیں، وہی مخفص اس کی جماعت قائم كرسكتا ہے جو جعد كى كرسكتا ہے ، وہ نہ ہوتو تنباتنہا پڑھيں ، كھر بيں يامسجر بيں ۔ (٥) ( درمختار ، روالحتار )

هست**کارا:** کمہن کی نماز اسی وقت بڑھیں جب آفتاب کہنا ہو، کہن چھوٹے کے بعد نہیں اور کہن چھوٹنا شروع ہو کیا تکر ابھی باقی ہےاس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں اور آبن کی حالت میں اس پرابرآ جائے جب بھی نماز پڑھیں۔<sup>(5)</sup> (جوہر ہونیرہ) هستله السيدونت كبن لكاكداس وقت نماز ممنوع بن نونمازند برحيس، بلكدؤ عايش مشغول ربيل اوراى حالت بيس ڈوب جائے تو دُعانتم کردیں اورمغرب کی نماز پڑھیں۔(6) (جو ہرہ،ردالحنار)

مستله الله: بينماز اورنواقل كي طرح دوركعت يزهيس بعني هرركعت مين ايك ركوع اور دومجد برك شاس مين اذ ان

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف حماعة، الحديث: ١٠٥٢، ح١٠ص ٣٦٠

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الكسوف، باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس، الحديث: ١٠٥٤، ح١٠ ص٣٦٢. 0

<sup>&</sup>quot;سس بن ماجه"، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ماجاء في صلاة الكسوف، الحديث. ٢٦٤، ٦٢٠ مح٠٠ ص٩٣. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الكسوف، ح٣، ص٧٧ - ٨٠ 4

<sup>&</sup>quot;الحوهرة البيرة"، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، ص١٢٤. 0

المرجع السابق، و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب الكسوف، ج٣، ص٧٨ 6

ہے، ندا قامت، ند بیندا واز ہے قراءت اور نماز کے بعد دُعا کریں یہاں تک کہ آ قاب کھل جائے اور دورکعت ہے زیادہ مجمی پڑھ سکتے ہیں، خواہ دود در کعت پر سلام پھیریں یا جار پر۔<sup>(1)</sup> ( درمختار، ردالحتار)

مسكمين الراوك بنع نهوئ توان فقول سے يكارين ، ألصلوة بجامِعة (2) (ورمخار)

مسلده: افضل بيب كرعيد كاه ياجامع متجد مين اس كى جماعت قائم كى جائے اورا كردوسرى جگه قائم كريں جب بھى حرج نبیں۔(3)(عالمگیری)

**مسئله ۷**: اگریاد جو تو سورهٔ بقره اورآل عمران کی مثل بزی بزی سورتیں پڑھیں اور رکوع و بجود میں بھی طول دیں اور بعدتماز وُعامیں مشغول رہیں یہاں تک کہ بورا آفاب کھل جائے اور رہیمی جائزے کہ نماز میں تخفیف کریں اور وُعامیں طول ،خواہ امام قبلہ زوؤ عاکرے یا مقتد بول کی طرف موزھ کر کے کھڑا ہواوریہ بہتر ہے ادرسب مقتدی آ میں کہیں ،اگر ؤ عاکے وقت عصایا کمان پر فیک لگا کر کھڑا ہوتو یہ بھی اچھاہے ، وُعا کے لیے منبر پر ندجائے۔ <sup>(4)</sup> (درمخیار وغیرہ)

هسکله **ک**: سورج کمبن اور جنازه کا اجتماع ہو تو پہلے جنازه پڑھے۔<sup>(5)</sup> (جو ہرہ)

مسئله ٨: واند آبن كې نماز چې جهاعت نبيس امام موجود بويا نه بويېرحال تنها تنها پڙهيس په (6) ( درمخار وغيره ) امام کےعلاوہ دو تین آ دمی جماعت کر سکتے ہیں۔

مسكله 9: تيز آندهي آئے ياون ش سخت تاريكي جيما جائے يارات مي خوفناك روشني جو يالگا تاركثرت سے ميند برے یا بکٹرت اولے پڑیں یا آسان شرخ ہوجائے یا بجلیاں گریں یا بکٹرت تارے ٹوٹیس یا طاعون وغیرہ وہا تھیلے یا زلز لے آئیں یا وشمن کا خوف ہو یا اور کو ئی دہشت ناک امر پایا جائے ان سب کے لیے دو رکعت نما زمنتحب ہے۔ <sup>(7)</sup> ( عالمکیری ، درمختار وغیرجا )

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الكسوف، ج٣٠ ص٧٨

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الكسوف، ح٣٠ ص٧٩. 0

<sup>&</sup>quot;الصاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الثامن عشر في صلاة الكسوف، ج١٠ ص٣٥١ 8

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الكسوف، ح٣، ص٧٩. وغيره 0

<sup>&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، ص٢٤. 0

<sup>&</sup>quot;العناوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الثامن عشر في صلاة الكسوف، ج١٠ ص٣٥٠ 0 و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الكسوف، ج٣، ص ١٨، وعيره

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الثامن عشر في صلاة الكسوف، ج١، ص٥٣.

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الكسوف، ح٣، ص - ٨، وعيرهما

چند حدیثیں جن میں آندھی وغیرہ کا ذکر ہے،اس موقع پر بیان کروینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ان پڑمل کریں (وباللدالتوقيل)\_

حديث! ام الموشين صديقة رضي الله تعانى عنه سي مجلى بخارى وسيح مسلم وغير إما بيس مروى ، قرماتي بيس جب تيز بهوا چلتي توحضور (صلى الله تعالى عليده م) بدؤ عاير عق :

ٱللُّهُمُّ إِنِّي ٱسْفَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَهَا فِيْهَا وَخَيْرَهَا ٱرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّمَا أُرُّسِلَتُ بِهِ. (1)

**حدیث!** امام شافعی والوداود وابن ما جهوبیقی نے دعوات کبیر میں روایت کی ، کرفر ماتے جیں میں اندنعالی عیدوسلم:''نہو ا الله تعالی کی رحمت ہے ہے، رحمت وعذاب لاتی ہے، اے بُرا تہ کہواور الله (عزوجل) ہے اس کے خیر کا سوال کرواور اس کے شر ہے پناومانگو۔'' (2)

حديث الترين من عبداللد بن عباس من الترت ال عبدال عبد عبدالله الترين الترايك فخص في حضور (سلى الترت الى عبيد الم س منے ہوا پرلعنت جمیجی فرمایے '' ہوا پرلعنت زیجیجو کہ وہ مامور ہے اور جوفض کسی شے پرلعنت بھیجے اور وہ لعنت کی مستحق نہ ہو تو وہ لعنت اس معين والعراوث آلى ب-" (3)

عديث، ابوداودون في وابن ماجهوامام شافعي في ام الموتين صديقه رض الله تعالى عنه عدروايت كي مكتى بين: جب آسان برابرآتا تو حضور (صلى الذه في عليه يهم) كلام ترك فر مادية اوراس كي طرف متوجه بموكريدة عاير عقه:

ٱللُّهُمُّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا فِيْهِ . (4) ا كركهل جا تاحد كرتے اور برستا توبيدُ عايز ھے:

ٱللَّهُمُّ سَقُباً نَافِعًا لَا (5)

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب صلاة الاستسقاء، باب التعود عبد رؤية الريح... إلح، الحديث: ١٥\_(٨٩٩)، ص٤٤٦ ترجمہ اے اللہ (عزوجل) ایش تھے ہے اس کے خبر کا سوال کرتا ہوں اور اس کے خبر کا جواس میں ہے اور اس کے خبر کا جس کے ساتھ میں میجی گئی اور تیری پناہ ما نگنا ہوں اس کے شرے اور اس چیز کے شرے جواس میں ہے اور اس کے شرے جس کے ساتھ رہیجی گئی۔ ۱۲

<sup>. &</sup>quot;مسند" الإمام الشافعيء كتاب العيدين، ص ١٨.

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أبواب البر والصلة، باب ماحاء في اللعة، الحديث ١٩٨٥، ج٣، ص٣٤ 0

ترجمہ:اےاللہ(عروس)! میں تیری پناہ ، لکما موں اس چیز کے شرے جواس میں ہے۔ اا 4

<sup>&</sup>quot;مستند" الإمام الشافعي، كتاب العيدين، ص ٨١. 8

ترجمه اسالله (عزوهل) إليها ياني يرساجو تقع بهني عيدا

حدیث : امام احمد و ترندی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تا فی جماسے روایت کی ، کہ حضور (صلی اللہ تا فی ملیہ یسلم ) جب باول ك كرج اور يكل كرك سنتے توبيكتے:

اَللَّهُمَّ لَا تَقْتُلُنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبُلَ ذَلِكَ . <sup>(1)</sup>

حديث ٢: امام مالك في عيدالله بن زبير رض القد تعالى عبدالله بن أبير من القد تعالى عليه وسلم) جب بإول كي آوز سنة لو كلام ترك قرمادية اوركية:

سُبُحنَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعُدُ بَحَمُدِهِ وَالْمَكِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ (2) إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَي قَدِيْرٌ \* (3) عديث 2: فرماتے بين "جب بادل كي كرج شو توالله (عزوجل) كي تبيع كرو بجبير ند كبور" (4)

### نماز استسقا کا بیان

الله ورجل فرما تاہے:

﴿ وَمَا ٓ اَصَابَكُمُ مِّنُ مُّصِيِّبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرٍ ٥ ﴾ (٥) شمھیں جومصیبت چینچی ہے، وہتمھارے ہاتھوں *کے کر*توت سے ہاور بہت می معاف فرمادیتا ہے۔ بیقط بھی ہمارے ہی معاصی کے سبب ہے، لبذا ایس حالت میں کثر سے استغفار کی بہت ضرورت ہے اور رہیمی اس کا فضل ہے کہ بہت ہے مع ف فریادیتا ہے ، ورندا گرسب ہا توں پرمؤاخذ ہ کرے تو کہاں ٹھکاند۔

﴿ لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ ﴾ (6) ا گراوگوں کوان کے فعنوں پر پکڑتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ جھوڑتا۔

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا سمع الرعد، الحديث: ٣٤٦١ ح٥٠ ص ٧٨٠. ترجمہ اےالقد( مزوجل )!اپنے غضب ہے تو ہم کوآل نہ کراوراپنے عذاب ہے ہم کوہلاک نہ کراوراس ہے آبل ہم کوعا فیت ہیں رکھے۔۲ا

<sup>&</sup>quot;الموطأ" لإمام مالك، كتاب الكلام، باب القول إدا سمعت الرعد، البحديث: ١٩٢٠ م - ٢٠ ص ١٤٠ 0

ترجمہ یاک ہےوہ کے جمہ کے ساتھ رعداس کی تشیخ کرتا ہےاور فرشتے اس کے خوف ہے، بے فنک اللہ (مرومل) ہر چیز پر قاور ہے۔ 17 0

<sup>&</sup>quot;مراسيل أبي داود" مع "سس أبي داود"، باب ما حاء في المطر، ص ٢٠. 0

۳۰ پ۵۲۰ الشورای: ۳۰.

پ۲۲، فاطر: ۵۵.

﴿ اِسْتَغُهِرُوا رَبُّكُمُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا أَنَّ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا أَ وَيُمُدِدُكُمْ بِالْمُوالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لِّكُمْ جَنَّتٍ وُيَجْعَلُ لِّكُمْ أَنْهَزُا ٥ ﴾ (١)

ا ہے رب (عزوجل) ہے استعفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، مُوسلا وحاریا نی تم پر بھیجے گا اور مالول اور مِیٹول سے تمھاری مدد کرے گا اور شمعیں یاغ دے گا اور شمعیں نہریں دے گا۔

حديث 1: اين ماجد كي روايت اين عمر رض الند تعالى حبراس به كه فر ماتے بيل صلى الند تعالى عليه وسلم . " جو لوگ ناپ اور تول میں کی کرتے ہیں، وہ قحط اور شدت موت میں اور ظلم بادشاہ میں گرفتار ہوتے ہیں، اگر چو پائے نہ ہوتے تو ان پر بارش

عديث التصحيح مسلم شريف مين ابو جريره ريني الشانواني عند عمروي ، حضور القدس مني الشانواني عبيه وسم فرمات بين: " قط اسى كا تام تبيس كدبارش شهو، بردا قحط توميت كدبارش جواورز من يكوشاً كائے " (3)

عديث التي المسيحين مين إن السرائي الترق في من كتبتر مين " وعنورا قدس ملى الترقي عيد الم كروعا مين اس قدر باتحد ندا ٹھاتے جتنا استنقامیں اٹھاتے ، یہاں تک بلند قرماتے کہ بغلوں کی سپیدی ظاہر ہوتی۔'' (4)

عديث، المعجم مسلم شريف بيل انبيس سے مروى ، كـ " حضور (سنى الندتونى عليه مم) في بارش كے سليے دُعاكى اور پشب وست ہے آسان کی طرف اشارہ کیا۔ '' (5) (معنی اور دعاؤں میں تو قاعدہ بیہے کہ تیلی آسان کی طرف ہو، اوراس میں ہاتھ اوٹ ویں کہ حال بدلنے کی فال ہو)۔

عديث (" سنن اربعه من ابن عبس رض الله تعالى حماس مروى ، كمتنه بين: " رسول الله سى الله تعالى طيه وسم يرافي كپڑے ہين كراستنقا كے ليےتشريف لے كئے تواضع دخشوع وتفرع كے ساتھد-'' (6)

۱۲۰ توح: ۱۰ - ۱۲. 0

<sup>&</sup>quot;سس ابن ماجه"، أبواب الفش، باب العقو بات، الحديث: ١٩ - ٤، ح٤، ص٣٦٧. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب العتن وأشراط الساعة، باب في سكني المدينة... إلح، الحديث: ٢٩٠٤، ص٥٥٥١ 0

<sup>&</sup>quot;صحيح المخاري"، كتاب الاستسقاء، باب رفع الإمام يده في الإستسقاء، الحديث: ١٠٣١ ح١، ص٣٥٧. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، الحديث: ٨٩٦، ص٤٤٤. 0

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أبو اب السفر، باب ماجاء في صلاة الاستسقاء، الحديث: ٥٥٨ ج٢، ص ٨٠ 0

و "سس ابن ماجه"، أبواب إقامة الصلاة. . إلح، باب ماجاء في صلاة الاستسقاء، الحديث. ١٢٦٦، ج٢، ص٩٤

کے بعد قرمایا:

اَلْحَمُدُ لِلْهِ وَبِ الْعَلَمِينَ الرَّحْمِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُوِيدُ اَللَّهُمُ النَّ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَا إِلَهُ وَلَا اللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ وَلَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

صدیث کن امام مالک وابوداود بروایت عمرو بن شعیب عن ابهیمن جده راوی ، که حضور (معی اندتعالی طیه دسم) استشفا کی دُعاشیں بیر کہتے:

اَللَّهُمُّ اللَّهِ عِبَاذَکَ وَ بَهِیْمَتَکَ وَانْشُرُ رَحْمَتَکَ وَاَحْیَ بَلَدَکَ الْمَیِّتَ . (3)

عدیث ۸: ستن ایوداووش جابر رضی اشت لی مدے مروی ، کہتے جی ش نے رسول اندسی اندت ال مدیم کود یکھا کہ باتھا اُٹھا کریے دُعا کی:

اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْنًا مَّرِيًّا مُّرِيْعاً نَّافِعاً غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ اجِلٍ . <sup>(4)</sup>

- ترجمہ حمد جو ہاللہ (عزوجل) کے لیے جو رہ ہے سادے جہان کا دخمٰن ورحیم ہے قیامت کے دن کا ہالک ہے اللہ (عزوجل) کے سواکوئی
   معبود نیس وہ جو چاہئے کرتا ہے یہ اللہ (عزوجل) الو بی معبود ہے تیرے سواکوئی معبود نیس تو غنی ہے اور ہم مختاج ہیں ہم پر میتھا وتا را ور جو
   پہلے تو اوتا رے ،اوے ہمارے لیے قوت اور ایک وقت تک مختیجے کا سبب کردے۔ ۱۲
  - "سنن أبي داو د"ء كتاب صلاة الاستسقاء، باب رقع اليدين في الاستسقاء، الحديث: ١١٧٣ م ج١٠ ص ٤٣١.
  - ۱۱۷۲ من أبي داود"، كتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع اليدين في الاستسقاء، المحديث ١١٧٦ من ١٠٠٠ من ٢٣٤
    ٢ جمد اكالله (عزوم)! تواييخ بندول اور چويايول كوسراب كراورا في رحمت كو يحيل اورايخ شهر مرده كوزنده كرياً!
- ترجمہ:ا اےاللہ (عزومل)! ہم کومیراب کر پوری بارش ہے، جوخوشگوارتازگ لاتے والی ہو، ناقع ہو، ضررنہ کرے، جد مور بیش نہو۔١٢

حضور (صى الله تعالى عليد علم) في يددُ عام يدهى تقى كدا سال محر آيا- (1)

حديث 9: تصحيح بخاري شريف ش انس رض الند تعالى عند سے مروى ، كہتے جيں: لوگ جب قبط ش جتلا ہوتے تو امير المومنین فاروقِ اعظم حصرت عباس مِنی الله تعالی عندے توسل ہے طلب بارال کرتے ،عرض کرتے ،اےاللہ ( مزوج س)! تیری طرف ہم اینے نبی کا دسیلہ کی کرتے تھے اور تو ہرسا تا تھا، اب ہم تیری طرف نبی میں اللہ تعالیٰ علیہ ہم مکرم کو دسیلہ کرتے ہیں تو ہ رش بھیج ۔ انس رہنی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں: جب یول کرتے تو ہارش ہوتی (2) لیعنی حضور اقد س سی ملہ تعالی عید دسم کی حیات ظاہری میں حضور (صلی الثرتعالی عیدوسم) آ مے ہوتے اور ہم حضور (صلی الثرتعالی علیہ وسلم) کے پیچھے میں باتد حد کرؤ عاکرتے۔اب کہ میدیسر نہیں حضور (صى الدق في عدوهم) كي جياكوآ محكرك وعاكرت بي ريجى توسل حضور (صلى الله تعالى عليدهم) سے ميصورة ميسرنيس تومعنى ر

#### مسائل فقهيه

استہقا دُعا واستغفار کا نام ہے۔استہقا کی نماز جماعت ہے جائز ہے، گر جماعت اس کے لیے سنت نہیں، چاہیں جماعت سے پڑھیں یا تنہا تنہا دونوں طرح اختیار ہے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسكلما: استنقاك ني يران يا پيوند لكي كيڑے يكن كر تذلل وخشوع وخضوع وتواضع كے ساتھ نمر بر بهند پيدل جا کیں اور پا بر ہند ہوں تو بہتر اور جانے ہے بیشتر خیرات کریں۔ کفار کواپنے ساتھ ندلے جا کیں کہ جاتے ہیں رحمت کے لیے اور کا فر پرلسنت اترتی ہے۔ تین دن پیشتر ہے روزے رکھیں اورتو بہ واستغفار کریں پھرمیدان میں جا کمیں اور وہاں تو بہ کریں اور ز بانی او بر کانی تمیں بلکدول ہے کریں اور جن کے حقوق اس کے ذمہ ہیں سب اوا کرے یا معاف کرائے ، کمروروں ، اُوڑھوں ، یُرجیوں بچوں کے توشل ہے دُع کرے اور سب آجین کہیں۔ کہ سچھ بخاری شریف جس ہے، حضور اقدس سی اند تعالیٰ مدید ہم نے ارش وفر مایا: ده شمعیں روزی اور مدد کمزورول کے ذریعہ ہے اس کتی ہے۔ ' (4) اور ایک روایت میں ہے،''اگر جوان خشوع کرنے والے اور چویائے چے نے والے اور پوڑھے رکوع کرنے والے اور بچے دودھ پینے والے ندہوتے تو تم پر هذ ت سے عذاب کی ہرش ہوتی۔'' <sup>(5)</sup> اس وقت بچے اپنی ماؤں سے جدار کھے جائیں اورمولٹی بھی ساتھ لے جائیں۔غرض پیر کہ توجہ رحمت کے

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع البدين في الاستسقاء، الحديث ١١٦٩ م ١٠ ص ٤٣٠

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"؛ أبو ب الاستسقاء؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطو ، الحديث: ١٠١٠ ج ١٠٥١ ص ٣٤٦

<sup>. &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الاستسقاء، ج٣، ص ٨١ ـ ٨٣.

<sup>· &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الجهاد، باب من استعان بالصعفاء.. إلخ، الحديث: ٢٨٩٦، ج٢، ص ٠ ٢٨.

<sup>·· &</sup>quot;السن الكيري"، كتاب صلاة الاستسقاء باب استحباب الخروح بالصعماء. [لخ، الحديث: ١٣٩٠، ج٣، ص٤٨١

تمام اسباب مہیّا کریں اور تمین دن متواتر جنگل کو جا کمیں اور ڈیا کریں اور سیجمی ہوسکتا ہے کہ امام وورکعت جہر کے ساتھ نماز رہ ھائے اور بہتر ریہے کہ بہلی میں سیسے اسم ، اور دوسری میں خل اُ ٹنک پڑھے اور تی زے بعد زمین پر کھڑ اہو کر خطبہ پڑھے اور دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ کرے اور بیچی ہوسکتا ہے کہ ایک بن خطبہ پڑھے اور خطبہ میں وُعا وسجع واستغفار کرے اورا ثنائے خطبہ میں چا درلوث دے بیتی او پر کا کنارہ بیتے اور نیچے کا او پر کردے کہ حال بدلنے کی فال ہو، خطبہ ہے فا رغ ہو کر لوگوں کی طرف پینے اور قبلہ کوموزور کر کے دُیا کرے۔ بہتر وہ دُیا تیں ہیں جواحادیث بیں وارد ہیں اور دُیا جس ہاتھوں کوخوب بلند كر اور پشت دست جانب آسان (1) ركھ\_(2) (عالمكيري،غديد ،ورمخار،جو مره وغير ما)

**مسئلہ ۲**: اگر جانے سے پیشتر بارش ہوگئی، جب بھی جائیں اور شکر الٰہی بجالا ئیں اور مینو کے وقت حدیث میں جودُ عا ارشاد مولَى برسع اور باول كرج تو اس كى وُعا برسع اور بارش من كجه ويرتفهر ك كه بدن برياني كنيج - (3) ( درمختار، روالحتار)

كثرت سے بارش ہوكەنقصان كرنے والى معلوم ہو تواس كے روكنے كى دُى كر سكتے بيں اوراس كى دُى مديث مل بيب.

اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللَّهُمُّ عَلَى الْلاَكَامِ وَالظَّرَابِ وَبُطُّونِ الْلاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ . (4) اس حدیث کو بخاری وسلم نے انس منی الله تعالی منے روایت کیا۔

- سے فی اور دعا وَس میں تو قاعدہ بیہ ہے کہ میلی آسان کی طرف ہو، اور اس میں ہاتھ لوٹ دیں کہ حال بدلنے کی قال ہو۔
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع عشر في الاستسقاء، ح١، ص١٥٣ \_ ١٥٤
    - و النحية المتملي "، صلاة الاستسقاء، ٤٣٠ ـ ٤٣٠.
    - و "الدرالمعتار" ، كتاب الصلاة، باب الاستسقاء، ج٣، ص٨٣. ٥٠.
    - و "الجوهرة البيرة"، كتاب الصلاة، باب صلاة الاستسقاء، ص٢٤ ـ ١٢٥.
    - "الدرانمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الاستسقاء، ج٣، ص٨٥
- "صحيح النخاري"، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المساجد الجامع، الحديث ١٠١٣، ج١، ص٣٤٧

و "صحيح مسم"، كتاب صلاة الاستسقاء، الحديث.٨\_(٨٩٧)،٩\_(٨٩٧)، ص ٤٤٥،٤٤

ترجمه اے اللہ (مزوجل) ایمارے ہیں پاس برساء ہورے اوپر نہ برسداے اللہ (مزوجل)! یارش کرٹیلوں اور پہاڑیوں پراور نالوں ش اور جہال درخت او کئے ہیں۔ <sup>ہ</sup>ا

# نماز خوف کا بیان

الشرور بالفرما تاہے:

﴿ فَإِنْ حِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا \* فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٥ ﴾ (١) ا گرشهمیں خوف ہو تو ہیدل یا سواری پرنماز پڑھو پھر جب خوف جا تارہے تو اللہ (عزومیں) کواس طرح یا دکر وجیسا اُس نے سکھایا وہ کہتم نہیں جائتے تھے۔

اور قرما تاہے:

﴿ وَإِذَا كُنُتَ قِيُهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ فَلْنَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنَّهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْحُدُ وْآ ٱسُلِحَتَّهُمْ قُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلَيْكُونُوا مِنْ وَرَآتِكُمْ صَ وَلَسَاتِ طَآتِفَةٌ أَخُرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلَيْصَلُّوا مَعَكَ وَلَيَاخُذُوا جِذَرَهُمْ وَٱسْلِحَتَهُمُ ۗ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنَّ ٱسْلِحَتِكُمُ وَٱمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةٌ وَّاحِدَةً \* وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمُ اَذَى مِّنْ مُطَرِ أَوْكُنْتُمْ مُرْضَى أَنْ تَصَغُوٓ ا أَسْلِحَتَكُمْ \* وَخُذُوا حِذُرَكُمُ \* إِنَّ اللَّهَ اَعَدُ لِلْكُفِرِيُنَ عَلَابًا مُهِينًا ٥ فَاِذَا قَصَيْتُمُ الصَّاوَةَ فَاذُكُرُوا اللَّهَ قِيمًا وَّقُعُودًا وَّعلى جُنُوبِكُمْ ٤ فَاِذَا اطُمَأَنَنْتُمُ فَاقِيْمُوا الصَّلْوةَ ٤ إِنَّ الصَّلْوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُوَّمِنِينَ كِتَبَّا مُوقُونًا ٥ ﴾ (2)

اور جب تم ان میں ہوا ورتماز قائم کرو توان میں کا ایک گروہ تمھارے ساتھ کھڑا ہوا ورانھیں جا ہے کہ اپنے ہتھیا رکیے ہوں پھر جب ایک رکعت کا سجدہ کرلیں تو وہ تمھارے چھے ہوں اوراب دوسرا گروہ آئے ، جس نے تمھارے ساتھ نہ پڑھی تھی ، وہ تمھارے ساتھ پڑھے اور اپنی بناہ اور اپنے ہتھیا ر لیے رہیں ، کا فروں کی تمنا ہے کہ ہیں تم اپنے ہتھیا روں اور اپنے اسباب ے غافل ہو جاؤ، تو ایک ساتھ تم پر جھک پڑیں اور تم پر کچھ گناہ نہیں ، اگر شمیس مینوے تکلیف ہویا بیار ہو کہ اپنے ہتھیا رر کھ دو، تکر پناہ کی چیز لیے رہو، بیٹک اللہ (مزوجل) نے کا فرول کے لیے ذکت کاعذاب طیار کررکھا ہے، پھر جب تم زیوری کر چکوتوانلہ (عزوجل) کو یا دکرو، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹول پر لیٹے، پھر جب اطمینان سے ہوجاؤ تو نماز حسب دستور قائم کرو، بیٹک نماز مسلمانوں پروفت باندھا ہوا فرض ہے۔

**حدیث :** ترمذی و نسائی ش بروایت ابو هرمیره رمنی اند تندنی عند مروی ، رسول الله مسی اند تندنی علیه وسم عسفان وضجنان

<sup>🚹</sup> ب٢، البقرة ٢٣٩

کے درمیان انز ہے، مشرکین نے کہا ان کے لیے ایک نماز ہے جو یا پ اور بیٹوں ہے بھی زیادہ بیاری ہے اور وہ نماز عصر ہے،
لہذا سب کا م ٹھیک رکھو، جب نماز کو کھڑے ہول ایک دم حملہ کرو، جبر مل عنیہ الصوقة والمنام نجی سی اللہ تعالیٰ عید وہ کم کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور (ملی اللہ تعالیٰ عید رہم) اپنے اصحاب کے دو حصے کریں ایک گروہ کے ساتھ نماز پڑھیں اور دوسرا
گروہ ان کے چیجے سپر اور اسلی لیے کھڑا رہے تو ان کی ایک ایک رکھت ہوگی (یعنی حضور (ملی اللہ تعالیٰ عیدوسم) کے ساتھ) اور
رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیوسل کی دور کھتیں۔(1)

## مسائل فقهيه

نما ذِخوف ج مُزہے، جبکہ دشمنوں کا قریب میں ہونا یقین کے ساتھ معلوم ہوا دراگرید گمان تھا کہ دشمن قریب میں جیں اور نما ذخوف پڑھی، بعد کو گمان کی خلطی ظاہر ہوئی تو مقتدی نماز کااعادہ کریں۔ یو جیں اگر دشمن دور ہوں تو یہ نماز جائز نہیں لیتنی مقتدی کی نہ ہوگی اور ایام کی ہوجائے گی۔

نمازخوف کاطریقہ بیہے کہ جب دخمن سامنے ہوں اور بیا تدیشہ ہوکہ سب ایک ساتھ نماز پڑھیں گے تو حملہ کر دیں کے،ایسے وقت امام جماعت کے دو ھے کرے،اگر کوئی اس پر راضی ہوکہ ہم بعد کو پڑھ لیں گے تواہے دخمن کے مقابل کرے اور دوسرے گردہ کے ساتھ پوری نماز پڑھ لے، پھرجس گروہ نے نماز نہیں پڑھی اس پس کوئی امام ہوجائے اور بیاوگ اس کے ساتھ بہجماعت پڑھ لیس اوراگر دونوں پس سے بعد کو پڑھنے پر کوئی راضی ندہو تو امام ایک گروہ کو دخمن کے مقابل کرے اور دوسرا امام کے جیجے نماز پڑھ، جب امام اس گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ بچے لیے پہلی رکعت کے دوسرے بجدے سے سراوٹھ نے تو یہ

<sup>🚺 &</sup>quot; حامع الترمدي"، أبو اب تفسير القرآن، باب و من سورة البساء، الحديث ٤٦ - ٣ - ج٥ ، ص٢٧

<sup>· &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب فصائل القرآن و ما يتعنق به، باب صلاة الخوف، الحديث: ٨٤٣ ص ٤٢٠ ·

لوگ وشمن کے مقابل چلے جائیں اور جولوگ وہاں تھے وہ چلے آئیں اب ان کے ساتھ امام ایک رکھت پڑھے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرد ہے، مگرمقنڈی سلام نہ پھیریں بلکہ بیلوگ وشمن کے مقابل چلے جائیں یا بہبیں اپنی تماز پوری کر کے جائیں اوروہ لوگ آئیں اورا بیک رکھت بغیر قراءت پڑھ کرتشہد کے بعد سام پھیریں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیگروہ یہاں نہ آئے بلکہ وہیں اپنی تماز پوری کر لے اور دوسرا گروہ اگر نماز پوری کر چکاہے، خبہا، ورنہ اب پوری کرے، خواہ و ہیں یا مہاں آ کر اور بیلوگ قراءت کے ساتھ اپل ایک رکعت پڑھیں اور تشہد کے بعد سلام پھیریں۔ بیطریقند دور کعت والی نماز کا ہے خواہ نماز ہی دور کعت کی ہو، جیسے فجر وعيدو جمعه ياسفركي وجهس حاركي ووهوكئي اورجأ رركعت والي نماز جوتو مركروه كے ساتھ امام دو دوركعت پڑھے اورمغرب ميس پہنے گروہ کے ساتھ دواور دوسرے گروہ کے ساتھ ایک پڑھے،اگر پہلے کے ساتھ ایک پڑھی اور دوسرے کے ساتھ دو تو نماز جاتی ر بی \_(1) (ور مختار ، عالمگیری وغیرها)

هسكلدا: سيسب احكام اس صورت من بين جب المام ومقتدى سب مقيم مون ياسب مسافر يا المام تقيم باورمقتدى مسافرا وراگرامام مسافر ہواور مقتدی متیم توامام ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور دوسرے کے ساتھ ایک پڑھ کرسلام پھیر وے، پھر پہلا گروہ آئے اور تین رکعتیں بغیر قراءت کے پڑھے پھر دوسرا گروہ آئے اور تین پڑھے، پہلی میں فاتحہ وسورت پڑھے اور اگراہام مسافر ہےاور مقندی بعض متیم ہیں بعض مسافر تو مقیم تیم کے طریقہ پڑھل کریں اور مسافر مسافر کے۔(2) (عالمکیری وغیرہ) مسكلة: ايك ركعت كے بعدوشمن كے مقابل جانے سے مراد پيدل جانا ہے، سوارى پر جائيں مے تو نماز جاتى رہے گ\_(روالخار)

هستله ۱۶ اگرخوف بهت زیاده جوکه سواری سے اتر نه تکیس تو سواری پر تنها تنها اشاره سے ، جس طرف بھی موند کر سکیس اس طرف نماز پڑھیں، سواری پر جماعت ہے نہیں پڑھ سکتے ، ہاں اگر ایک گھوڑے پر دوسوار ہوں تو پچچلا اگلے کی اقتذا کرسکتا ہے اور سواری پر فرض نماز اس وقت جائز ہوگی کہ دخمن ان کا تعاقب کر دہے ہوں اور اگرید دخمن کے تعاقب میں ہوں تو سواری پر نماز تیس ہوگی۔<sup>(4)</sup> (جو ہرہ،درمختار)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ج٣، ص٨٦ ـ ٨٨.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب العشرول في صلاة الخوف، ح١٠ ص٤ ٥١ ـ ٥٥ ١ وعيرهما

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب العشرون في صلاة النعوف، ح١، ص٥٥، ١، وعيره 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ح٣، ص٨٧. 8

<sup>&</sup>quot;المعوهرة البرة"، كتاب الصلاة، باب صلاة المعوف، ص١٣٠ 0

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ج٣، ص٨٨.

مسئلہ ؟: نمی زخوف میں صرف دیمن کے مقابل جانا اور وہاں ہے امام کے پاس صف میں آنا یا وضوجا تار ہاتو وضو کے لیے چلنا معاف ہے ، اس کے علاوہ چلنا نماز کو فاسد کر دے گا ، اگر دیمن نے اسے دوڑا یا یا اس نے دیمن کو بھاگا یا تو نماز جاتی رہی ، ابستہ پہلی صورت میں اگر سواری پر بھو تو معاف ہے۔ (1) (درمختار ، روالحمار)

مسئلہ ۵: سواری پرنبیں تھاا ثنائے نماز میں سوار ہو گیا نماز جاتی رہی ،خواہ کی غرض ہے سوار ہوا ہوا ورز ٹا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے ،گرا کی تیر پھیننے کی اجازت ہے۔ (2) (ورفخار) ہو ہیں آج کل بندوق کا ایک فیر کرنے کی اجازت ہے۔ مسئلہ ۷: دریا میں تیرنے والا اگر پھے در پغیر اعضا کو حرکت دیے رہ سکے تو اشارہ سے نماز پڑھے، ورند نماز ند ہوگی۔ (3) (درفخار)

مسکلہ ک: جنگ میں مشغول ہے، مثلاً تکوار چلار ہا ہے اور وقت نماز ختم ہونا چاہتا ہے تو نماز کومؤخر کرے الزائی ہے فارغ ہوکر نماز پڑھے۔(4) (روالحتار)

مسئلہ ۸: باغیوں اور اس محفص کے لیے جس کا سفر کسی معصیت کے لیے ہوصلاۃ الخوف جائز نہیں۔ (<sup>6)</sup> (ورمختار) مسئلہ ۹: نمی زخوف ہور ہی تھی ، اثنائے نماز میں خوف جاتار ہالیعنی دشمن چلے گئے تو جو باتی ہے وہ امن کی می پڑھیں، اب خوف کی پڑھنا جائز نہیں۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 1: دشمنوں کے چلے جانے کے بعد کسی نے تبلہ ہے سین پھیرا، نماز جاتی رہی۔(7)(ع لیکیری) مسئلہ 11: نماز خوف میں ہتھیار لیے رہنا مستحب ہے اور خوف کا اثر صرف اتنا ہے کہ ضرورت کے لیے چلنا جائز ہے، یاتی محض خوف سے نماز میں قصر نہ ہوگا۔(8)(عالمگیری، درمختار)

هستگراا: نمازخوف جس طرح وثمن ہے ڈر کے دفت جائز ہے۔ یو جیں درندہ اور بڑے سانپ دغیرہ سے خوف ہو جب بھی جائز ہے۔ <sup>(9)</sup> (درمخار)

- 🚺 . "السرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ج٣، ص٨٨
  - الدرالمختار "، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ج٣، ص٨٨.
- المرجع السابق، ص ٨٩.
   (دالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة النحوف، ح٣، ص ٨٩.
  - ق سام "الدرالمعتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة العوف، ج٢، ص٨٩.
  - العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب العشرون في صلاة الخوف، ح١٠ ص١٥٦.
  - "العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب العشرون في صلاة الخوف، ج١٠ ص٥٦٠.
    - المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ح٣، ص٨٨
      - الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ج٣، ص٨٦.

# ⊛.... كتاب الجنائز .... ⊛

### بیماری کا بیان

بیاری بھی ایک بہت بڑی نعت ہے اس کے منافع ہے شمار ہیں ،اگر چہ آ دمی کو بظاہراس سے تکلیف پہنچی ہے مگر دهیقة راحت وآرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ بیر ظاہری بیاری جس کوآ دمی بیاری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیار بول کا ایک بڑاز بردست علاج ہے حقیقی بیاری امراض روحانیہ ہیں کہ بیالبنتہ بہت خوف کی چیز ہے اوراس کومرض مہلک مجھتا جا ہیے۔ بہت موٹی سی بات ہے جو ہر مخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہوگلر جب مرض میں جتلا ہوتا ہے تو کس قدر خدا کو یا دکرتا اور تو بہ و استغفار كرتا ہے اور بياتو براے رتبدوالوں كى شان ہے كەنكلىف كانجى اى طرح استقبال كرتے ہيں جيے راحت كا۔

ع انچه از دوست میر سد نیکوست (۱)

محرجم جیے کم ہے کم اتنا تو کریں کہ مبروا ستقلال ہے کام لیں اور جزع وفزع کرکے آتے ہوئے تواب کو ہاتھ سے نہ دیں اور اتنا تو ہر مخص جا نتا ہے کہ بے صبری ہے آئی ہوئی مصیبت جاتی ندرہے گی پھراس بڑے تو اب سے محرومی دوہری مصیبت ہے۔ بہت سے نادان بیاری میں نہایت بے جا تھے بول اٹھتے ہیں بلکہ بعض کفر تک پہنچ جاتے ہیں معا ذائقہ۔اللہ عزومل کی طرف ظلم كى تسبت كردية بين مية وبالكل اى خسر الدُّنْهَا وَالاجرة كمصداق(2) بن جات بين اب بم اس كيعض أواكد جواحا دیث میں وارد ہیں بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے بیارےاور برگزیدہ رسول کے ارشادات بگوش دل سنیں اوران برعمل كرين اللدمز وبل توفق عطا فرمائے۔

عديث انه: تسليح بخاري وسيح مسلم من ابو هريره وابوسعيد رض القدته الي عنها يع مروى ، حضورا قدس مل القدته الي عيدوسم فر ماتے ہیں:''مسلمان کو جو تکلیف وہم وحزن واذیت وغم پہنچے، یہاں تک کہ کا نثا جواس کے پہنچے ،اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گنا دمناو چاہے۔" (3)

علا بيث الله التربين من عبد الله بن مسعود رضي الله تعاني عند سے مروى ، كه حضور (سبي الله تا في عيد وسم) قر ماتے ہيں: '' مسلمان کوجواذیت پہنچی ہے مرض ہو یااس کے سوا کچھاور ،اللہ تعالٰی اس کے ستآت کوگرادیتا ہے ،جیسے درخت ہے ہے

<sup>🕡</sup> لینی وہ چیز جودوست کی طرف ہے پیٹی ہے، اچھی ہوتی ہے۔

لینی دنیاوآ خرے می نقصان اللہ نے والول کی طرح۔

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب المرصى، باب ماجاء في كفارة المرص... إلخ، الحديث ٥٦٤١، ج٤، ص٣.

حديث م و ٥: محيح مسلم شريف مي جابر رض التد تعالى عند عمروى ، حضور الدس سلى الثد تعالى عليه والم ام السائب ك یاس تشریف کے گئے، فرمایا '' تجھے کیا ہوا ہے جو کانپ رہی ہے؟ عرض کی، بخار ہے، خدا اس میں برکت نہ کرے، فرمایا: '' بخار کو برانہ کہہ کہ وو آ دمی کی خط وُس کواس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہ کے مُمل کو۔'' <sup>(2)</sup> اس کے مثل سنن ابن ماجہ میں ابو ہر برہ دمنی اللہ تعالی مدے مجمی مروی۔

عديث ٢: محيح بخارى شريف مي انس رضي الندة الى عنه مروى بحضور (سلى الندق في عليه يهم) فرمات بيل كه الله عزوجل فرما تاہے:'' جبائے بندہ کی آنکھیں لے اول کھروہ صبر کرے، تو آئکھوں کے بدلے اسے جنت دول گا۔'' <sup>(3)</sup>

حديث ك: تزندى شريف من ب،امير فصديقدرسى الشقالي عنها عنها عنول كامطلب دريافت كيا: ﴿ إِنْ تُبَدُّوا مَا فِي آنْفُسِكُمُ أَوْ تُخَفُّوْهُ يُخَاسِبُكُمُ بِهِ اللَّهُ \* ﴾ (4)

جؤتمهار كنس من بال فامركرويا چهياؤ القدتم ساس كاحساب لے گا۔اور

﴿ مَنْ يُعْمَلُ شُوَّءًا يُجْزَيِهِ \* ﴾ (5)

جو کسی تنم کی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔

( كدجب ہر برائى كى جزا ہے اور جوخطرہ ول ميں گزرے اس كا بھى حساب ہے تو بردى مشكل ہے كـ اس ہے کون بیچ گا۔)

صدیقد نے فرمایا: جب سے میں نے اس کا سوال حضور (سلی انداندانی عیدوسلم) سے کیا کسی نے بھی مجھ سے قد ہو چھاء حضور (منی الله تعدیم) نے فرویا "اس سے مرادعماب ہے کدانقد تعالی بندوں پر کرتا ہے کداسے بخارا ور تکلیف پہنچا تا ہے، یہ ں تک کہ مال جو گرتے کی آسٹین میں ہواور تم جائے اور اس کی وجہ سے تھبرا جائے ، ان اُمور کی وجہ ہے گنا ہوں سے ایسا نَقُلْ جِاتا ہے جیسے بھٹی سے سرخ سونا لکا ہے۔'' (6) ( نیمنی گناہوں سے ایس پاک صاف ہوجاتا ہے جیسا بھٹی سے سونامیل

<sup>&</sup>quot;صحيح لبخاري"، كتاب المرصى، باب وصع اليدعلي المريص، الحديث: ٥٦٦٠ - ٢٠ ص٩

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب النز... إلح، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض... إلح، الحديث ٢٥٧٥، ص١٣٩٧

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب المرضى، باب فصل من ذهب يصره، الحديث ١٥٦٥٣ م، ح٤، ص٦.

<sup>🗗 \</sup>cdots پ۲۵ البقرة: ۲۸٤.

په، النسآء: ۱۲۴.

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أبواب تقسير القرآل، باب ومن سورة البقرة، الحديث: ٣٠٠٢ - ٢٠ ص ٢٥. ع.

ے یاک جو کر لکانا ہے )۔

حديث ٨: ترندي مين الوموي رض الدتوالي عديد مروى ، كرفر مات بين سلى الدتوالي عيد والم " بتده كوكو في تكليف تم وبيشنيس ينتي مركناه كسبب اورجوالتدتع الى معاف قرماد يتاب وه بهت زياده ب اوربيآية بريسي.

﴿ وَمَا آصَابَكُمُ مِّنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيُدِيْكُمُ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرٍ ٥ ﴾ (١) جو شمیں مصیبت پہنچی ، و ہ اس کا بدلہ ہے جو تم ہا رے ہاتھوں نے کیا اور بہت کی معاف فر ما دیتا ہے۔

عديث ووا: شرح سنت من عبدالله بن عمر ورش الله تن عمر وي الله المعاس مروى ، كفر مات بين سى الله تعالى عليه وسلم: " بنده جب عبوت کے اجتھے طریقہ پر ہو پھر بیار ہوجائے تو جوفرشتہ اس پرمؤکل ہے، اس سے فرمایا جا تا ہے: اس کے سیے ویسے ہی اہل ل لکھ جب مرض میں مبتلا نہ تھا، یہاں تک کہ میں اے مرض ہے رہا کروں یا اپنی طرف بلائوں (2) لیعنی موت دول۔'' اور انس ر منی انتد تعالی عند کی روایت میں ہے کہ حضور (صلی انتر تعالی علیہ وسم) فر ماتے ہیں: '' جب مسلمان کسی بلائے بدن میں جتلا ہوتا ہے ، فرشتہ کو تھم ہوتا ہے،لکھ جونیک کام پہلے کیا کرتا تھ ،تو اگرشفا دیتا ہے تو دھود بتا اور پاک کر دیتا ہے اورموت دیتا ہے تو بخش دیتا ہے اور

عديث !! ترندي بإفادة تعليم وتحسين وابن ماجه و داري سعد رضي الندنداني منه سے راوي ،حضور (مسى لندندالي مليه يسم) سے سوال ہوا، کس پر بل زیادہ سخت ہوتی ہے؟ فر مایا: ' انبیا پر پھر جو بہتر ہیں پھر جو بہتر ہیں آ دمی میں جتنادین ہوتا ہے اس کے انداز ہ ے بلا میں جتلا کیا جاتا ہے ،اگر وین میں قوی ہے بلاہمی اس پر بخت ہوگی اور دین میں ضعیف ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے تو جيشه بالديس مبتلا كياجاتاب يهال تك كرزين يريول چاتاب كداس يركوني كن ه فدر بار" (4)

حديث11: ترندي وابن ماجدانس رض احد تعالى منه اوي ، كه حضور (سلى الشقالي عديد الم مات جيل: " وجفتي بلازياده ا تناہی تواب زیادہ اور اللہ عزوجل جب سمی قوم کومجوب رکھتا ہے تواسے بلایش ڈالیا ہے، جورامنی ہوااس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہوااس کے لیے ناخوش '' (5) اور دوسری روایت ترفدی کی آتھیں ہے یوں ہے، کے فرماتے ہیں سل اندان الی مدوسلم: ' جب

- "جامع الترمدي"، أبواب تفسير القرآل، باب وص سورة الشوري. إلح، الحديث: ٣٢٦٣، ح٥، ص١٦٩ پ۲۰ الشورای: ۳۰.
  - "شرح السبة"، كتاب المصائر، باب المريص يكتب له مثل عمله، الحديث ١٤٢٣، ج٣، ص١٨٦ 0
  - "شرح السنة"، كتاب الحنائز، باب المريص يكتب له مثل عمله، الحديث: ١٤٢٤، ح٣، ص١٨٧. 0
  - "جامع الترمدي"، أبواب الرهد، باب ماجاء في الصبر على البلاء، الحديث ٢٤٠٦ ج٢٤ ص١٧٩. و "مس الدرامي"، كتاب الرقائق، باب في أشد الناس بلاء، الحديث: ٢٧٨٣، ج٢، ص٢١٦.
    - "جامع الترمدي"، أبواب الرهد، باب ماجاء في الصير.. إلخ، الحديث. ٢٤٠٤، ح٢، ص٧٨.

回りという

بارثر بعد صرچازم (4)

الله تعالیٰ اپنے بندہ کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے تو اُسے دنیا ہی ہیں سزادیدیتا ہے اور جب شرکا ارادہ قریا تاہے تواسے گناہ کا بدلیہ نہیں دیتااور قیامت کے دن اسے بورابدلہ دے گا۔" (1)

حديث المام مالك وترفدي ابو برريه رض الفرتعاني عنه الدين فرمات بين ملى الفرتد الي عليد وسم " مسلمان مرد و عورت کے جان ومال واولا دمیں ہمیشہ باذر حتی ہے، یہاں تک کہاللہ تعالیٰ ہے اس حال میں ملتا ہے کہاس پرخطا کہ کھنیں ۔'' (2) عدیے ہے: احمد وابوداود بروایت محمد بن خالد عن ابیعن جدہ راوی ، که فریاتے ہیں میں اند خالی عیدو کلم '' بندہ کے لیے علم انہی میں کوئی مرتبہ مقرر ہوتا ہے اور وہ اعمال کے سبب اس رتبہ کونہ پہنچا تو بدن یا مال یا اولا وہیں اس کا اہتلا فرما تا ہے پھرا ہے مبرويتاب، يهال تك كداساس مرتبركو بهنجاديتاب جواس كے ليظم الى على بي-" (3)

حديث 10: ترغرى في جابر رض الشاق في مند ب روايت كى كرحضور (سلى الناتي الى عديدم) فراد تي جيل. "جب قيامت کے دن اہل بلاکوثواب دیا جائے گا تو عافیت والے تمنا کریں گے ، کاش دنیا پیں تینچیوں سے ان کی کھالیں کا ٹی جا تیں۔'' (4)

صديث ١٦: ابوداودوع مرالرام رض التات في مديراوي ، كدرسول التدمس التات في مديام في يماريون كا ذكر قرما بإاور فرمایا: کہ 'مومن جب بیار ہو پھراحیعا ہوجائے ،اس کی بیاری گناہوں سے کفارہ ہوجاتی ہے اور آئندہ کے لیے نفیحت اور منافق جب بیار ہوا پھرا چھا ہوا ،اوس کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے اسے یا ندھا پھر کھول دیا تو نداسے بیمعنوم کہ کیوں یا ندھا ، ندمیہ كه كيول كھولا؟ الك مخفس نے عرض كى ، مارسول الله ( مزوجل وسى النه ندنى عدولم)! يمارى كيا چيز ہے، بيس تو تبھى يمار نه موا؟ فره ما ا عارے یا ک سے اٹھ ج کہ تو ہم میں سے تیل۔" (5)

حدیث کا: امام احمد شدادین اُوس رضی الله تن فی منہ الله مزوجی که حضور (ملی «منه تعالی عدید مِلم) فرماتے ہیں ، الله مزوجل فرما تاہے:" جب ش اینے مومن بند و کو کا ش ڈالول اور وہ اس اہلا پرمیری حمد کرے ، تو وہ اپنی خواب گاہ ہے گئا ہوں ہے ایسا یاک ہوکرا شھے گا جیسے اس دن کہا ٹی مال سے پیدا ہوا۔''اور رب تبارک وتعالی فر ما تا ہے ''میں نے اپنے بندہ کومقیداور جتلا کیا ، اس کے لیے مل وید ہی جاری رکھوجیسا صحت میں تھا۔'' (6)

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"؛ أبواب الرهد، باب ماجاء في الصير. . إلح، الحديث £ • £ ٢٠ ح£، ص ١٧٨.

جمع الترمدي"، أبواب الرهد، باب ماجاء في الصير... إلح، الحديث ٢٠٤٠ ج٤، ص١٧٩ ص١٧٩

<sup>3 ..... &</sup>quot;سنن أبي داو د"ء كتاب المحتائز، ياب الأمراض المكفرة للدنوب، الحديث: ٩٠٩٠ ج٣٠ ص٤٢٢.

و "المسند" للإمام أحمد بن حسل، حديث رجل، الحديث: ١ - ٢٢٤، ح٨، ص ٣١٤

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"؛ أبواب الرهد، ٩ هـ باب، الحديث · ٢٤١٠ ح٢٤ ص ١٨٠

<sup>&</sup>quot;مس أبي داو د"، كتاب المصائر، باب الأمراص المكفرة للدبوب، الحديث: ٣٠٨٩، ج٣، ص٢٤٥. 0

<sup>&</sup>quot;المسد" للإمام أحمد بن حيل، حديث شداد بن أوس، الحديث: ١٧١٨، ج٦، ص٧٧.

مريض كى عيادت كوج ناسنت بــاحاديث بساس كى بهت فضيلت آئى بــــ

### عیادت کے فضائل

**حدیث !** بخاری ومسلم وابو داود داین ماجه ابو مربر ه رمنی انته تن تا منه سے رادی، حضور اقدس مسلی انته تن لی میه دسم فر ماتے

ہیں:مسلمان برمسلمان کے یا چی حق ہیں:

- (۱) سلام کا جواب دینا
- (٢) مريض كے يو جينے كوجانا
- (٣) جنازے كے ساتھ جانا
  - (۴) وثوت قبول كرنا
- (۵) جيئنے والے كاجواب وينا\_(1) (جب ٱلْحَمْدُ لِلَّه كم)

حديث التحيين من ب برأين عازب رض الدانان مدكت بين ، بمين سات بالول كاحضور (منى الدانال عليدم)

نے علم فرمایا، (بدیا نج یا تیس ذکر کر کے فرمایا)، (۱) تشم کھانے والے کاشم پوری کرنا، (۷) مظلوم کی مدوکر تا۔(2)

حدیث ۱۴: بخاری وسلم ثوبان رض اند تعالی منه براوی ، حضور اقدس می اند تعالی عید دسلم فرماتے ہیں: ''مسلمان جب

ا ہے مسلمان بھائی کی عمیادت کو کیا تو واپس ہونے تک ہمیشہ جنت کے پھل چننے میں رہا۔ '' (3)

حديث مع: مجيح مسلم شريف من ابو بريه وفي الدنقاني مدست مروى ، رسول الشمل الدنقالي مدولم قرمات بين : الله عزوجل روز قیامت فرمائے گا: "اے این آدم! من بیار ہوا تو نے میری عیادت ندکی ،عرض کرے گا، تیری عیادت کیے كرتا تو رب الدلمين ہے ( يعني خدا كيے يمار ہوسكتا ہے كه اس كى عمادت كى جائے ) فرمائے گا. كيا تھے نہيں معلوم كەميرا فلال بندہ پیار ہوا اور اس کی تو نے عیادت نہ کی ، کیا تُونہیں جانبا کہ اگر اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس یا تا اور قرمائے گا: اے این آ دم! میں نے تھے ہے کھا نا طلب کیا تو نے نہ دیاعرض کرے گا تھے کس طرح کھا نا دیتا تو تو رب العالمین ہے فر مائے گا: کیا تھے نہیں معلوم کہ میرے فلال بندہ نے تھے سے کھا تا ما نگا اور تو نے نہ دیا کیا تھے نہیں معلوم کہ اگر تو نے دیا ہوتا تواس کو (بینی اس کے ثواب کو) میرے پاس یا تا ،فر مائے گا:اے این آوم! میں نے تجھ سے یانی طلب کیا تو نے نہ دیا ،

 <sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الحائز، باب الأمر باتباع الحائز، الحديث: ١٢٤٠، ج١، ص ٤٢١.

٣٠٠٠ "صحيح البخاري"، كتاب اللباس، باب خواتيم النهب، الحديث: ٥٨٦٢، ج٤، ص٦٧.

١٣٨٩ مسلم"، كتاب البر... إلخ، باب قصل عيادة المريض، الحديث: ٤١ ـ (٢٥٦٨)، ص١٣٨٩.

عرض کرے گا، نکھے کیسے پانی دیتا تُو تو رب العالمین ہے فر مائے گا:''میرے فلال بندہ نے تھے ہے پانی ، نگا تُو نے اسے نہ پلایا،اگر پلایا،وتا تومیرے پہاں یا تا۔'' (1)

حدیث ۵: صحیح بخاری شریف بی ابن عباس رض الله تفانی عباس مروی بحضورا قدس سلی الله تا اعرائی کی عباوت کوتشریف کے اور عاوت کر برریتی که جب کسی مریض کی عباوت کوتشریف لے جاتے تو بی فرماتے: میاوت کوتشریف لے گئے اور عاوت کر برریتی که جب کسی مریض کی عباوت کوتشریف لے جاتے تو بی فرماتے:

لَا بَأْمَنَ طُهُورٌ إِنْشَآءَ اللّهُ تَعَالَىٰ .

> ''لینی کوئی حرج کی بات نبیس ان شاء الله تعالی مدمرض گناموں سے پاک کرنے والا ہے۔'' اس اعرابی ہے بھی بھی فرمایا:

> > لَا بَأْسَ طُهُورٌ إِنْشَآءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ (2)

حدیث ۱۱ ابوداود وتر ندی امیر المونین مولاعلی رض اندند ای مندے راوی ، که رسول الله مسی اندندال عدید سم فرماتے ہیں: ''جومسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے سمبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں اور شام کو جائے توضیح تک ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت ہیں ایک باغ ہوگا۔'' (3)

حدیث ک: ابوداود نے انس من اللہ تعالی منہ سے روایت کی حضور (ملی اللہ تعالی عبد دسم ) فرماتے ہیں: ''جواچھی طرح وضوکر کے بغرض تواب اپنے مسلمان بھائی کی عمیاوت کو جائے جہنم سے ساٹھ برس کی راہ دورکردیو گیا۔'' (4)

حدیث ۸: ترغدی بافاده تحسین وابن ماجه الوجریره رضی النه تعالی منه سے راوی ، که حضور (سلی الله تعالی مدیم ) فرماتے بین: ''جوفنص مریض کی عید دت کوجاتا ہے آسان سے مناوی تدا کرتا ہے ، تو احیما ہے اور تیرا چان اچھا اور جنت کی ایک منزل کو تو نے انعکا نابتایا۔'' (5)

حدیث این ماجدامیر الموثنین فاروق اعظم رض احدت ن مندے رادی، که حضور (منی الله تعالی عید دسم) نے فرمایا: "جب تُو مریض کے پاس جائے تواس سے کہدکہ تیرے لیے دُ عاکرے کداس کی دُ عادُ عائے ملککہ کی مانندہے۔" (6)

<sup>🕕 &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب البر 🔠 إلح، باب فصل عيادة المريض، الحديث: ٢٥٦٩، ص١٣٨٩

 <sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب المناقب، باب علامات البوة في الإسلام، الحديث؛ ٣٦١٦، ح٢، ص٥،٥.

٣٩٠ - "حامع البرمدي"، أبو ب الحمائر، ياب ما حاء في عيادة المريض، الحديث ٩٧١ - ٩٧١ ص ٢٩٠٠

 <sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الحائز، باب في فصل العيادة على وصوء، الحديث ٢٠٩٧، ح٢، ص٢٤٨.

السرابل ماجعه"، أبواب ماجاء في الحائر، باب ماجاء في ثواب من عاد مريضا، الحديث ١٤٤٣ ، ج٢، ص١٩٢

١٩١٥ ع٠١ ع١٠ ع١٠ عـ ١٩١٥ عـ ١٩٤١ عـ ١٩١٥ عـ ١٩٤١ عـ ١٩٤٥ المريض، الحديث ١٩٤١ ع٢٠ ع٢٠ ص١٩١

يتارى كاييان

ابارشريت صه چازم (4)

حديث • 1: بيبقى في سعيد بن المسيب سے مرسلا روايت كى كرفر ماتے بيں: "افضل عياوت بي سے كرجلداتھ آئے۔" (1) اورای کی مثل انس رض اللہ تعالی عند سے بھی مروی۔

حديث ا: ترندي وابن ماجه ابوسعيد خدري رشي الند تعاني عندسة راوي ، كه حضور (صلى الند تعاني عنيه دسم) قرمات يبي: جنب مریش کے باس جاوئو عمر کے بارے میں ول خوش کن بات کرو کہ یکسی چیز کوردنہ کردے گا اوراس کے جی کوا چھامعوم ہوگا۔(<sup>2)</sup> حد يث11: ابن حبان الى يحي من أنيس اراوى، كه حضور (سلى التدق في عدوم) فروت إن إن إلى جيزي جوايك دن میں کرے گا ،ابندتع کی اس کو جنتیوں میں لکھ دیگا۔

- (۱) مریض کی عیادت کرے
  - (۲) جنازه میں عاضر ہو
    - (۳) روزور کے
    - (٣) جدكوجائے
- (a) غلام آزاد کرے" (3)

عديث اوال: احمد وطبراني والويعني وابن خزيمه وابن حبان معاذ بن جبل اور الوداود الوامه مدرض بذي لامبات راوی ، که حضور (سلی الله تعانی علیه وسلم) فر ماتے ہیں: " ایا تیج چیزیں ہیں کہ جوان میں ہے ایک بھی کرے ، الله مزوجل کے صال میں آ جائے گا۔

- (۱) مریض کی عیادت کرے
- (۲) یاجنازه کے ساتھ جائے
  - (٣) ياغزوه كوجائ
- (س) یاامام کے باس اس کی تعظیم و تو قیر کے اراد و سے جائے
- (۵) یا ہے گھریس بیٹ رہے کہ لوگ اس سے سلامت رہیں اور وہ لوگوں سے۔" (4)

حديث 10: ابن خزيمه ايني سيح من ابو جريره رض الدنة في عنه به راوي ، كه حضور الذس مني الله نق طيه وسم نے فر مايا:

- "شعب الإيمان"، باب هي عيادة المريض، قصل في آداب العيادة، الحديث ٢٧١١، ج٦، ص٤٥٥
  - "جامع الترمدي"، أبو اب الطب، ٣٥ باب، الحديث: ٩٤ ، ٣٠ ح٤، ص٧٥. 2
- "الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحمعة، الحديث: ٢٧٦٠، ح٤، ص ١٩١. 8
- "المسد" للإمام أحمد بن حبل، حديث معاد بن جبل رضى الله عنه، الحديث: ٢٢١٥٤، ج٨، ص٥٥٧.

خصلتين كسي مين بهي جمع نه ول كي مرجنت مين واخل بوكا-" (1)

'' آج تم میں کون روز ہ وار ہے؟ اپو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں ، فر مایا. آج تم میں کس نے مسکین کو کھا نا کھلا یا؟ عرض کی میں نے ، فر ، یا. کون آج جناز ہ کے ساتھ گیا؟ عرض کی ہیں ، فر مایا: کس نے آج مریض کی عمیادت کی؟ عرض کی ہیں نے ، فر ، یا: بیہ

حديث ١٦: ابوداود وترندي عبدالله بن عباس رضي القدت في عباس راوي ، كه قرمات بين صلى القد تعالى عبيه وسم: "جب كوتى مسلمان مسلمان كى عي دت كوجائے توسات بار بيدُ عام معن

> أَسْنَالُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ أَنْ يُشْفِيْكَ . (2) ا گرموت نہیں آئی ہے تو اُسے شفا ہوجائے گی۔'' <sup>(3)</sup>

# موت آنے کا بیان

ونیا گزشتنی و گزاشتنی (4) ہے، آخرا کی ون موت آنی ہے جب یہاں ہے کوچ کرنا بی ہے تو وہاں کی طیاری ج ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور اس وقت کو ہر وقت پیشِ نظر رکھنا جا ہے۔

حضور اقدس من الثانياني عليه ومم نے عبدالله بن عمر رمني الله تعالى عند سے قرما يا " و نيا بيس ايسے رمبو جيسے مساقر بلكه را ه چانا۔''(6) تو مسافر جس طرح ایک اجنبی مخص ہوتا ہے اور راہ گیر راستہ کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ راہ کھوٹی ہوگی اور منزل مقصود تک پینچنے میں نا کا می ہوگی ،اسی طرح مسلمان کو چاہے کہ دنیا میں نہ تھینے اور نہایسے تعلقات پیدا کرے کہ مقصودِ ا ملی کے حاصل کرنے میں آڑے آئیں اور موت کو کثرت ہے یا د کرے کہ اس کی یا دو نیوی تعلقات کی نیخ کئی کرتی ہے۔ <sup>(6)</sup> صديث ش ارشادفر مايا:

۱۹۳۰ - ۱۳ الترعيب و الترهيب"، كتاب الحاثر، الترعيب في عيادة المرضى... إلح، الحديث: ٧- ج٤، ص٩٦٠.

ترجمه الله عظيم مع وال كرتا مول ، جوعرش كريم كاما لك بال كاكه سخيم شفاد مداا

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الجنائز، باب الدعاء للمريض، الحديث ٢١٠٦، ح٣، ص٢٥١.

و "المسلد" للإمام أحمد بي حبل، مسلد عبدالله بي العباس، الحديث: ٢١٨٣، ح١، ص٧٤ه.

اليحن ونمائتم موتے والى اور چھوٹے والى۔...

<sup>&</sup>quot;صحيح المخاري"، كتاب الرقائق، باب قول السي صلى الله تعالىٰ علمه و سلم ((كن في الدنيا كأنث عريب أو عابر سبيل))، الحديث: ٦٤١٦، ج٤، ص٢٢٣.

ليحن جز كا تي ہے۔

موت آنے کا بیان

المارشريت صرچازم (4)

ٱكُثِرُوا فِكُرَ هَافِع اللَّـذَّاتِ (1) الْمَوُّتِ . (2)

مکر کسی مصیبت پرموت کی آرز و ندکرے کہ اس کی ممانعت آئی ہے اور ناچار کرنی بی ہے تو یوں کے ، الهی مجھے زندہ ركه جب تك زندگى مير ك ليخير مواورموت و يجب موت مير ك لي بهتر مور (3) كما هو في حديث الصحيحين عن انس رصی الله معالی عدد (4) اورمسلمان کوجاہے کرالقد عزوجل سے نیک گمان رکے ،اس کی رحمت کا احمیدوارر ہے۔حدیث عن قرمایا: کوئی شمرے ، مگراس حال میں کدانشہ وہوسے نیک ممان رکھتا ہو'' (<sup>5)</sup> کدارشاوالهی ہے:

أَنَا عِنْدَ ظُنَّ عَبُدِي بِي . (6)

''میرابنده بھے ہے جیسا گمان رکھتا ہے ہیں ای طرح اس کے ساتھ چیں آتا ہوں۔''

ایک جوان کے یاس تشریف نے سے اور وہ قریب الموت تھے، فرمایا اتواسینے کوئس حال میں یا تا ہے عرض کی ، يد سول الله (عزوجل وسى الله تعالى عليه وعلم)! الله (عزوجل) سے اميد ہے اور اسپے گنا ہول ہے ڈر، فرمایا: ''ميدونول خوف ورج ، اس موقع پرجس بندہ کے دل میں ہول مے ، اللہ اے وہ وے گا جس کی امیدر کھتا ہے اور اس سے امن میں رکھے گا جس سے خوف کرتا ہے۔'' <sup>(7)</sup> رُوح قبض ہونے کا وقت بہت بخت وقت ہے کہ ای پر سارے ممل کا مدار ہے، بلکدایمان کے تمام نتائج اُخروی اس پر مرتب که اعتب رف تمه بی کا ہے اور شیطال تعین ایمان لینے کی فکر میں ہے، جس کوانقد تعالی اس کے مکر سے بچائے اور ایمان پر عَاتَرِيْصِيبِ فَرَمَاتَ وومراوكُو ﴾ بيا المُعِبْرَةُ بِالمُخَوَاتِيْمِ . " اعتبارها تربي كاب " اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْعَاتِمَةِ . ارشادفرمات بين من الدق في مدولم: جس كا آخر كلام كا إلنه إلا المله موالعن كليطيبه وه جنت من داخل موا-(8)

## مسائل فقهيه

جب موت کا وفت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت بیہے کہ دہنی کروٹ پرلٹا کر قبلہ کی طرف مونور کر دیں

- "حامع الترمدي"، أبواب الرهد، باب ماجاء في ذكر الموت، الحديث ٢٣١٤، ح٤، ص١٣٨. 0
  - 🗀 لذلول كي تو زوين والي موت كوكثرت بياد كروينا 2
- "صحيح البخاري"، كتاب المرصى، باب تميي المريص الموت، الحديث: ١٧١ ١٤٠ ص١٩٠ 8
  - لینی اس صدیث کو بخاری ومسلم نے حضرت سید ناانس رضی احد تضالی عندے روایت کیا۔ 4
- "صحيح مسلم"، كتاب العنة... إلخ، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، الحديث: ٨٢\_(٢٨٧٧)، ص٩٦٨. 0
- "صحيح النحاري"، كتاب التوحيد، باب قول الله معالى، ﴿ويحلركم الله عسه ﴾ . إلح، الحديث: ٥٠٧، ج٤، ص٤١، ٥ 6
  - "جامع الترمذي"، أبواب الحائز، ١٦ \_باب،الحديث: ٩٨٥، ح٢، ص٢٩٦. 0
  - "سس أبي داود"، كتاب المحاتر، باب مي التنقير، الحديث: ٢١١٦، ح٣، ص٧٥٥. 8

اور بہمی جائز ہے کہ چیت لٹا کیں اور قبلہ کو یا وُل کریں کہ یوں بھی قبلہ کوموزھ ہوجائے گا تکراس صورت میں سرکو قدرے او نیجا رهیس اور قبله کومونده کرنا د شوار ہوکہ اس کو تکلیف ہوتی ہوتو جس حالت پر ہے جھوڑ دیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسكلما: جان كى كانت ميں جب تك روح كلے كوندآئى اسے تلقين كريں يعنی اس كے ياس بلندآ واز سے پڑھيس اَشْهَدُ أَنْ لا إللهَ إلا اللهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ كَراسِ اس كَيْحِكَا عَمَ رَكري -(2) (عامة كتب)

مستلما: جب اس نے کلمہ بردھ لیا تو تلقین موقوف کردیں، بال اگر کلمہ بردھنے کے بعداس نے کوئی بات کی تو پھر تلقين كريس كداس كا آخر كلام لا إلله إلا الله مُحمد رَّسُولُ الله مور (3) (عالمكيرى)

مسئلم ا: تلقین کرنے والا کوئی نیک محض ہو، ایسانہ ہوجس کواس کے مرنے کی خوشی ہواوراس کے پاس اس وقت نیک اور پر ہیز گارلوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے اوراس وقت و ہاں سور ہُ یکس مشریف کی تلاوت اور خوشبو ہونامستخب،مثلاً لوبان يا اگر كى بتيال سُلكادي-(4) (عالمكيرى)

هسکلیم: موت کے وفت حیض ونفاس والی عورتیں اس کے پاس حاضر ہونکتی ہیں۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری) محرجس کاحیض و نفاس منقطع ہو کیااورا بھی مسل نیں کیااے اور جنب کوآنانہ جاہے۔اورکوشش کرے کہ مکان میں کوئی تصویر یاعمان نہوہ اگر یہ چیزی ہوں تو فوراً نکال دی جا کیں کہ جہاں ہے ہوتی ہیں مسلککہ رحمت نہیں آتے ،اس کی نزع کے وقت اپنے اوراس کے لیے وُ عائے خیر کرتے رہیں، کوئی یُر اکلمہ زبان ہے نہ نکالیس کداس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں، نزع میں مختی ويكصين لوسورة ينس وسورة دعد ريزهين

مسئلہ ۵: جب روح نکل جائے توایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے ہے سر پر لے جا کر گرہ دے دیں کہ موندہ کھلانہ رہےاورآ تکھیں بند کردی جا ئیں اورا ٹکلیاں اور ہاتھ یاؤں سیدھے کردیے جائیں ، بیکام اس کے گھر والوں میں جوزیاد ہزمی کے ساتھ کرسکتا ہو ہاپ یہ بیٹادہ کرے۔ <sup>(6)</sup> (جو ہرہ نیرہ)

#### مسكله ٢: ٣ تكميس بندكرتے وقت بيدؤ عابر مصر:

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيازة، ج٣، ص ١٩، وعيره.

<sup>··· &</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الحاثر، ص • ١٣٠.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائر، الفصل الأول، ج١، ص٧٥١

المرجع السابق. 0

<sup>🚯 🚥</sup> المرجع السابق.

<sup>&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب المضائر، ص ٢٦١.

بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ اَللَّهِ مَلِيَّهِ اعْلَيْهِ اَمْرَهُ وَسَهِلُ عَلَيْهِ مَا بَعَدَهُ وَاسْعِدُهُ بِلِقَآئِكَ وَاجْعَلُ مَا خَوَحَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنْهُ . (1) (ورمِحَار)

مسکلہ 2: اس کے پیٹ پر نو ہایا کیلی مٹی بااور کوئی بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ پھول نہ جائے۔(2) (عالمگیری) مگرضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہوکہ باعث تکلیف ہے۔ <sup>(3)</sup> (ورمختار)

مسئلہ A: میت کے سارے بدن کو کسی کیڑے سے چھپادیں اور اس کو جار پائی یا تخت وغیر و کسی او چی چیز پر رکھیں کہ زمين كيسل ندينيجه (١) (عالمكيري)

مستله 9: مرتے وقت معاذ الله اس كى زبان سے كلمة كفر لكلا تو كفر كائكم ندديں كے كمكن ہے موت كى تن بيل عقل ج تی رہی ہواور ہے ہوشی میں پیکمڈنکل گیا۔ (<sup>5)</sup> (ورمخار)اور بہت ممکن ہے کداس کی بات پوری بجھ میں نہ آئی کدالی شدت کی صالت بل آوی بوری بات صاف طور برادا کرلے دشوار ہوتا ہے۔

هسکله ۱۰: اس کے ذمه قرض یا جس متم کے ذین ہول جلد سے جلدا داکر دیں۔ (6) کم حدیث بیں ہے،'' میت اسپنے دَين ميس مقيد ہے۔' (7) ايك روايت ميں ہے،''اس كى روح معلق راتى ہے جب تك دَين نداداكي جائے۔'' (8)

مسئلداا: میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے جبکدا سکا تمام بدن کیڑے سے چھپا ہواور تبیع ودیگراذ کاریس مطلقاً حرج نبيل\_<sup>(9)</sup> (ردامختاروفيرو)

مسئلہ ا: عسل وکفن وفن میں جلدی جا ہے کہ مدیث میں اس کی بہت تا کید آئی ہے۔ <sup>(10)</sup> (جو ہرہ)

"الدرالمعتارا"، كتاب الصلاة، ياب صلاة الحمارة، ح٢، ص٩٧.

ترجمہ اللہ(عزوجل) کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ کی ملسق پر واہے اللہ (عزوجل) تو اس کے کام کواس پر آ سان کراوراس کے ماجعد کواس یر مهل کراورایلی ملاقات ہے تُو اسے نیک بخت کراورجس کی طرف نگلا ( آخرت )اسے اسے بہتر کر ،جس ہے لگا۔ (ونیا ) یاا

- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائر، العصل الأول، ح٠١ ص٧٥٠
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائر، الفصل الأول، ح١، ص٧٥١ 4
  - ··· "الدرالمختار"، كتاب العبلاة، باب صلاة الجنازة، ج٢، ص٩٦. 0
    - "الحوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الحائز، ص ١٣١. 0
- الخدالحديث: ١٠٨١، ح٢، ص ٣٤١ "حامع الترمدي"، أبواب الحائز، باب ماجاء عن الببي اله قال 8
- "ردالمحتر"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحبارة، مطلب في القراء ة عبد الميث، ح٣، ص٩٨. ١٠٠٠ وعيره. 9
  - "الجوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الحاتر، ص ١٣١.

مسئلہ ۱۲: پروسیوں اور اس کے دوست احباب کواطلاع کر دیں کہ نمازیوں کی کثرت ہوگی اور اس کے لیے وُع كريں كے كدان برحق ہے كداس كى نماز برحيس اور دُعاكريں۔(1) (عالمكيرى وغيره)

مسلم ١٦: بازار وشارع عام براس كي موت كي خبروية كے ليے بلندآ واز سے إيار نا بعض في مروه بنايي مراضح بير ہے کہاں میں حرج نبیں مگر حسب عادت جاہلیت بڑے بڑے الفاظے تہ ہو۔ (2) (جو ہرہ نیرہ ،روالحمار)

مسئلہ 10: ناگہانی موت ہے مرا توجب تک موت کالفین ندہو، تجہیز و تکفین ملتوی رکھیں۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲: عورت مرکنی اوراس کے پیٹ میں بچر حرکت کررہا ہے تو بائیں جانب سے پیٹ جاک کر کے بچے ڈکال

جائے اورا گرعورت زندہ ہے اوراس کے پیٹ ش بچے مرگیا اورعورت کی جان پر بنی موتو بچہ کاٹ کرنکا ما جائے اور بچہ بھی زندہ ہو توکیسی ہی تکلیف ہو، بچہ کاٹ کر نگا منا جا ئرنہیں ۔ <sup>(4)</sup> ( عالمگیری، درمختار )

هستله الراس في قصد أكسى كا مال نكل ليا دورم كيا تواكر اتنامال جهورًا ب كه تا دان ديد ديا جائ تو تركه تاوان اداكري، ورنه پيك چيركر مال نكالا جائے گا اور بلاقصد ہے تو چيرانہ جائے۔(6) (ورمختار، روالحتار)

مسئلہ 18: حاملہ عورت مرکنی اور دفن کر دی گئی کسی نے خواب میں دیکھا کداوس کے بچہ پیدا ہوا تو محض اس خواب کی بناپر قبر کھوونی جائز نہیں۔(6) (عالمگیری)

## میّت کے نھلانے کا بیان

مسكارا: ميت كونبلا نا فرض كفايه ب بعض لوكون في السل و عدد يا توسب سي ساقط موكيا - (7) (عالمكيري) هستليرا: نهلان كا طريقه بيه كه جس جاريا كي يا تخت يا تخته برنهلان كااراده موأس كوتين ما يا تج ياسات باردهو ني دیں یعنی جس چیز میں وہ خوشبوسلکتی ہواُ ہے اتنی بار چار پائی وغیرہ کے گرد پھرائیں اوراُس پرمیٹت کولٹا کرناف ہے گھٹنوں تک کسی

- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائز، الفصل الأول، ح١، ص٧٥١. 0
  - "الجوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ١٣١. 0

و "ردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجارة، مطلب في أطفال المشركين، ح٣، ص٩٧

- "العدوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في النصائر، القصل الأول، ج١، ص٥٧ .
  - المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ح٣، ص ١٧١ 0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحمارة، مطلب في دفل الميت، ج٣، ص١٧٢ 8
  - "القتاوي الهندية"، كتاب الكراهية، الناب السادس عشر في ريارة القور \_ إنح، ج٥، ص ٣٥١ ø
  - "القتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثاني، ج١٠ ص٥٥٠. ø

بهارشریت صرچازم (4)

كيڑے ہے چھيا ديں، پھرنہلانے والا اپنے ہاتھ پر كبڑ البيث كريہلے استنجا كرائے پھرنماز كاسا وضوكرائے بعني مونھ پھركہنيوں سمیت ہاتھ دھوئیں پھرسر کامسے کریں پھر یاؤں دھوئیں گرمنت کے دضویش گول تک پہلے ہاتھ دھوتا اور کل کرنا اور ناک میں یانی ڈ التانہیں ہے ہاں کوئی کپڑ ایاروئی کی مجرمری بھگو کر دانتوں اورمسوڑ وں اور ہونٹوں اور نقنوں پر پھیردیں مجرسراور داڑھی کے بال ہوں تو گل خیروے وعو کیں بینہ ہو تو یا ک صابون اسلامی کارخانہ کا بنا ہوا یا بیسن یا کسی اور چیزے ورنہ خالی یا نی بھی کافی ہے، پھر ہائیں کروٹ برلٹا کرسرے یاؤں تک ہیری کا یانی بہائیں کہ تختہ تک چنج جائے پھر داہنی کروٹ برلٹا کر یو ہیں کریں اور ہیری کے پنتے جوش دیا ہوا یانی ندہو تو خالص یانی نیم گرم کانی ہے پھر فیک لگا کر ہٹھا کیں اور نری کے ساتھ شیچ کو پہیٹ پر ہاتھ پھیریں اگر کچھ نظے دحوڈ الیس وضووشسل کا اعادہ نہ کریں پھرآ خرجیں سرے یاؤں تک کا فور کا پانی بہائیں پھراُس کے بدن کوئس پاک کپڑے ہے آ ہتہ یو ٹچھویں۔(1)

هستله ایک مرتبه سارے بدن پر یانی بهانا فرض ہے اور تین مرتبہ سنت جہال عسل ویں مستخب سیہ کر پر دہ کرلیس کہ سوانہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسراند دیکھے ،نہلاتے وفت خواہ اس طرح کٹائمیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں یہ قبد کی طرف یاؤں کر کے یا جوآسان جو کریں۔(2) (عالمکیری)

هسكليم: نهلانے والا باطبارت بوء جنب باحیض والی عورت نے مسل دیا تو كرابت بے مرحسل بوج سے كااور ے وضو نے نہدایا تو کراہت بھی نہیں ، بہتر ہے کے نہلانے والامیت کاسب سے زیاوہ قریبی رشتہ وارہو، وہ نہ ہویا نا نہ جانتا جو تو کوئی اور مخض جوامانت دارو پر ہیز گار ہو۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسكله ٥: نهلانے والامعتد مخص موكه بورى طرح عسل دے اور جواجهي بات ديكھے مثلاً چروچك افعا يامينت كے بدن سے خوشبوآئی تواسے لوگوں کے سامنے بیان کرے اور کوئی ٹری بات دیکھی مثلہ چبرے کا رنگ سیاہ ہو گیا یا بد بوآئی یا صورت یا اعضایش تغیر آیا تواہے کی ہے نہ ہے اور الی بات کہنا جائز بھی نہیں ، کہ حدیث میں ارشاد ہوا: ''اپنے مُر دوں کی خوبیاں ذکر کرواوراً س کی برائیوں ہے بازرہو'' (<sup>4)</sup> (جوہرہ تیرہ)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي انهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشروق في الجنائز، الفصل الثاني، ح١، ص٨٥، وعيره

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الحادي والعشرون في الحنائر، القصل الثاني، ح١، ص٥٩. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الحادي والفشرون في الحنائر، الفصل الثاني، ح١٠ ص٥٩. 0

<sup>&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب المحاتز، ص ١٣١.

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الأدب، باب في النهي عن سب الموتى، الحديث: ٢٤٩٠٠ ح٢٠ ص ٣٦٠.

مسكله عن نبلان والے كے ياس خوشبوسلكا نامستحب كراكرميت كے بدن سے أو آئے تواسے پين ند چلے ورند گھبرائے گا، نیزائے چاہے کہ بفذر ضرورت اعضائے میت کی طرف نظر کرے بلاضرورت کسی عضو کی طرف نددیکھے کیمکن ہے اُس کے بدن میں کوئی عیب ہوجے وہ چھپا تا تھا۔ <sup>(2)</sup> (جوہرہ)

مسكله ٨: اگروبال اس كے سوااور بھى نہلانے والے بول تو نبلائے پراجرت لے سكتا ہے مگرافعنل بيہ كدند لے اورا گرکوئی دوسرانہلانے والا نہ ہوتو اُجزت لیما جائز نہیں۔ (<sup>3)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسكله 9: جنب ياحيض ونفاس والى عورت كالنقال جواتوايك بى طنسل كافى ب كنسل واجب جونے كے كتنے بى اسباب ہوں اسب ایک عسل ے اوا ہوجاتے ہیں۔(4) (ورعدار)

مسكله • 1: مردكوم رنهلائے اور عورت كوعورت ،ميت چيونالز كاہے تواسے عورت بھى نهلا سكتى ہے اور چيونى لژكى كومر د بھی، چھوٹے سے بیمراد کدھرشہوت کونہ پہنچے ہول۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسكداا: جسمردكاعضوتناس يانكين كاف ليے كے جول وهمردي بيعنىمردى أعظس دے سكتا بيانس کی عورت \_ <sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسئله ا: عورت الني شو بركوسل دے عتى ب جب كه موت سے يہلے ما بعد كوكى ايباامرندوا تع بوا بوجس سے اس ك نكاح ب نكل جائي ، مثلاً شو ہر كاڑ كے يا باب كوشبوت ہے جھوا يا بوسدليا يا معاذ الله مرتد ہوگئ ، اگر چھسل ہے بہلے ہى مجر مسلمان ہوگئی کدان وجوہ ہے نکاح جا تار ہاوراحنیہ ہوگئی لہذا قسل نہیں دے سکتی۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائر، الفصل الثاني، ج١، ص٩٥،

۵ ۱۳۱۰ "الحوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب المعتائز، ص ٢٦٠.

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرود في الحناثر، الفصل الثاني، ح١، ص٩٥١. ١٦٠.١. و "الدرالمختار"، كتاب العبلاة، باب صلاة الجنازة، ج٣، ص٧٠١.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحنازة، ج٢، ص٢٠١. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجناتر، الفصل الثاني، ح١٠ ص ١٦٠ 0

المرجع السابق. 6

المرجع السابق. 0

هستله ۱۳۰ عورت کوطلاق رجعی دی جنوز عدت میں تقبی که شو ہر کا انتقال ہو گیا تو عنسل دے سکتی ہے اور بائن طلاق دی ہے تواگر چہ عدت میں ہے مسل نہیں دے سکتی۔ (1) (عالمگیری ، درمختار)

مسلم 11: ام ولد (2) یا مدتره (3) یا مکاتبه (4) یاولی با تدی ایخ آقائے مرده کوشس نہیں دے کتی کہ پیسب اب اُس كى مِلك عنارج بوكتس يوبين أكريهم جائين تو آقانبين نبلاسكتا\_(5) (درمخاروغيره)

مسئلہ10: عورت مرجائے تو شو برندائے نہلاسكتا ہے نہ چھوسكتا ہے اور و يكھنے كى ممانعت نبيس -(6) (ورمخار) عوام میں جو بیمشہور ہے کہ شو ہرعورت کے جنازہ کونہ کندھادے سکتا ہے نہ قبر میں اتار سکتا ہے نہ موند د کھے سکتا ہے، یکھن غلط ہےصرف نہلائے اوراسکے بدن کو بلا حاکل ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔

هسکله ۱۱: عورت کا انقال موااور د مال کوئی عورت نہیں کہ نہلا دے تو سمجم کرایا جائے گھر تیم کرنے والامحرم موتو ہاتھ سے تیم کرائے اور اجنبی ہوا گرچہ شو ہر تو ہاتھ پر کپڑا کیپٹ کرجنس ز جن پر ہاتھ مارے اور تیم کرائے اور شو ہر کے سوا کوئی اور اجنبی جوتو کلائیوں کی طرف نظر نہ کرے اور شو ہر کو اس کی حاجت نہیں اور اس مسئلہ میں جوان اور بڑھیا ووتوں کا ایک تھم ہے۔ (7) (ورمختار، عالمکیری وغیرہ)

مسئلہ کا: مرد کا انتقال ہوا اور وہاں نہ کوئی مرد ہے نہ اُس کی لی بی ، تو جوعورت وہاں ہے اُسے جیم کرائے پھرا کر عورت محرم ہے یا اُس کی باندی تو تیم میں ہاتھ پر کپڑا کیٹنے کی حاجت نہیں اور اجنبی ہو تو کپڑا لیبیٹ کر تیم کرائے۔ (8)

مسئله 18: مرد کاسفر میں انتقال ہوااوراس کے ساتھ عورتیں ہیں اور کا فرمر دیگر مسلمان مرد کو ئی نہیں تو عورتیں اس کا فر

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في النجائز، الفصل الثاني، ح١٠ ص ٦٠٠.

و "الدرالمختار"؛ كتاب الصلاة، باب صلاة الحنارة، ح٣، ص٠٤،

یعتی وہ لونڈی جس کے بچہ پیدا ہوا اور موٹی نے اقر ارکیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔

لین وہ لونڈی جس کی نسبت موٹی نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ 8

معنی تا اٹی اونڈی ہے ول کی ایک مقدار مقرر کر کے بیر کہددے کہ اتنااوا کروے تو آزاد ہے اور بونڈی اس کوقبول بھی کرے۔ 4

النصلي معلومات كے يتے بها برشر بعت حصمه عن مدتر ، مكاتب اورام ولد كابيان مذا حظر فرما تي \_ الوث:

"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيارة، ج٢، ص١٠٦. وعيره 6

"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ح٣٠ ص١٠٥. 💮 💮 المرجع السابق، ص١١٠ 6

و "الفتاوي الهندية"، كتاب انصلاقه ابباب الحادي والعشرون في الحناثر، الفصل انثاني، ج١٠ ص ١٦٠ وعيرهما.

"العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الحادي والعشرون في الحنائر، الفصل الثاني، ج١٠ ص٠١٠

بارثريت صديدازم (4)

کونہلانے کا طریقہ بتاویں کہ وہ نہلا دے اورا گرمر دکوئی نہیں اور چھوٹی لڑکی جمراہ ہے کہ نہلانے کی طافت رکھتی ہے توبیعورتیں اً ہے سکھ دیں کہ وہ نہلائے۔ یو ہیں اگر عورت کا انتقال ہوا اور کوئی مسلمان عورت نہیں اور کا فرہ عورت موجود ہے تو مرداُس کا فرہ کونسل کی تعلیم کرے اور اُس سے نہلوائے یا چھوٹالڑ کااس قابل ہو کہ نہلا سکے تو اُسے بتائے اوروہ نہلائے۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری) **مسئلہ19:** الیی جگدانقال ہوا کہ یانی وہال نہیں ملتا تو تیم کرائیں اور نماز پڑھیں اور نماز کے بعدا کرقبل فن یانی مل جائے تو نہلا کرنماز کا اعادہ کریں۔(2) (عالمگیری،ورمخار)

مسلمه ٢٠: تخنثي مشكل (3) كا انتقال موا تواس ندم دنهلاسكتاب نه عورت بلكة تيم كرايا جائ اورتيم كراني وال اجنبی ہو تو ہاتھ پر کپڑا کپیٹ لے اور کلائیوں پر تظر نہ کرے۔ یو ہیں خنٹیٰ مشکل کسی مرد یا عورت کو خسل نہیں دے سکتا۔ (4) (عالمكيرى) فننثىٰ مشكل چهونا بجير بوتو أے مرد بھي نبلا سكتے ہيں اورعورت بھي يو ہيں علس۔

هستلدا ا: مسلمان كا انقال جوا اورأس كا باب كا فرب تو أ المسلمان نبلا كيس ، اس كه باب كي قابويس ندويس ، کا فرمسلمان ہوااوراً س کی عورت کا فرہ ہے تو اگر کتا ہیہ ہے نہلا سکتی ہے مگر بلاضرورت اُس سے نہلوا نا بہت کر اہےاورا کر مجوسیدیا بت پرست ہاوراً س کے مرنے کے بعد مسلمان ہوگی تو نہلا سکتی ہے بشر طیکہ نکاح میں باتی ہوور زنبیں اور تکاح میں باتی رہنے كى صورت بيے كە اگرسلىغىپ اسلامى بىس بى تو ھاكم اسلام شوہر كے مسلمان ہونے كے بعد عورت براسلام بيش كرے ، اگر ، ن لیا فبہا ورند فوراً نکاح ہے نکل جائے گی اورا گرسلط نب اسلامی ہیں تیں تو اسلام شوہر کے بعد عورت کو تین حیض آنے کا انتظار کیا جائے گا اس مدت میں مسلمان ہوئی فیہا ورند تکاح سے نکل جائے گی اور ووٹوں صورتوں میں پھرا کر چے مسلمان ہوجائے حسل نہیں دے عتی۔ <sup>(6)</sup> (ورمخار دغیرہ)

مستلم ۲۲: ميت عشل أتر جانے اوراس برتمازيج مونے بين نيت اور فعل شرط نبين ، يهال تك كد مر وه اكر ياني میں بر کیا یا اس پر میغہ برس کہ سارے بدن پر یانی بہہ کیا عسل ہو گیا، مگر زندوں پر جوغسل میت واجب ہے بیاس وقت بری الذّ مد ہوں کے کہ نہار کیں ، البذا اگر مردہ یانی میں ملا تو بہ نیت عسل أے تین بار یانی میں حرکت دے دیں کے عسل مسنون ادا ہوجائے اور ایک بار حرکت وی تو واجب اوا ہو گیا مرسنت کا مطالبدر ہا اور بلانیت نہلائے سے بری الذ مدہوج سی محمر

- "العتاوي الهمدية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحبائر، الفصل الثاني، ج١٠ ص ١٦٠.
  - المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ح٣، ص١١١. 0
    - لیتی جس من مردوعورت دونول کی علامتیں یائی جا تیں اور بیرٹابت نے وکہ مردہ یا عورت۔ 0
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي و العشرون في الحنائز، الفصل الثاني، ح١٠ ص ١٦٠ 4
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المنازة، ج٣، ص١٠٧ وغيره. 0

الله المدينة العلمية (الاساسال)

بارثريت صديبازم (4)

تواب ندملے گا۔مثلاً کسی کوسکھانے کی نیت سے میت کوشسل دیا واجب ساقط ہو گیا، گرغسلِ میت کا تواب ندملے گا، نیز عسل ہوجانے کے لیے میجمی ضرور نہیں کہ نہلانے والام مکلف یا اہل تبیت ہو، للبذا تا بالغ یا کا فرنے نہلا دیا عسل ادا ہو گیا۔ یو ہیں اگر عورت احتبیہ نے مردکو یامرد نے عورت کوشل دیا حسل ادا ہو گیا اگر چیان کونہلا نا جائز ندتھا۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار ، ردالحتار )

هستله ۲۳: مسمان کا آوھے سے زیادہ دھڑ ملا تو عسل وکفن ویں گے اور جنازہ کی نماز پڑھیں گے اور نم زکے بعدوہ باتی گڑا بھی ملا تواس پر دوبارہ نمازنہ پڑھیں گے اور آ وھا دھڑ ملا تواگراس میں سربھی ہے جب بھی یہی تھم ہے اوراگر سرنہ ہو یا طول میں سرے یا وُں تک دہنا یا بایاں ایک جانب کا حصہ ملا تو ان دونو ں صورتوں میں نی<sup>حس</sup>ل ہے، نہ گفن، نہ نماز ہلکہ ایک كير بي ليب كرون كروس (2) (عالمكيري، دري روغيرها)

مسئلہ ۱۲۳: مُر دہ مِلا اور پنہیں معلوم کہ سلمان ہے یا کافر تو اگر اس کی وضع قطع مسلمانوں کی ہویا کوئی علامت ایس ہو،جس ہے مسممان ہونا ٹایت ہوتا ہے یا مسلمانوں کے محلّہ میں ملا تو عسل دیں اور نماز پڑھیں ورنہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمکیری)

هستله ۲۵: مسلمان مُر دے کا فرمُر دول بین ال سے تو اگر ختنہ وغیرہ کسی علامت سے شناخت کر عمیں تو مسلمانوں کو ئېدا کر کے عسل وگفن دیں اورنماز پڑھیں اورا متیاز نه ہوتا ہو تو عسل دیں اورنماز بیں خاص مسلمانوں کے لیے ڈعا کی نہیت کریں اوراُن میں اگرمسلمان کی تعدا دزیا وہ ہوتو مسمانوں کے مقیرہ میں ڈن کریں ورنہ عبیحدہ۔(۹) (روالحمّار)

مسئلہ ۲۷: کافر مُر دے کے لیے حسل وکفن وفن نہیں بلکہ ایک چیتمزے میں لپیٹ کر تنگ کڑھے میں داب دیں ، پی مجی جب کریں کہ اُس کا کوئی ہم فرہب ندہویا اُسے لے نہ جائے ، ورندمسلمان ہاتھ ندلگائے نداس کے جنازے ہی شرکت کرے اوراگر بوجہ قرابت قریبہ شریک ہوتو ؤورؤ ور رہے اوراگرمسلمان ہی اُس کا رشتہ دار ہے اوراس کا ہم مذہب کوئی نہ ہویا کے بیں اور بلحا ظاقر ابت عسل وکفن دنن کرے تو جا مُزہے ، محرکسی امر میں سنت کا طریقہ ند برتے بلکہ نجاست دھونے کی طرح اُس پر بانی بہائے اور چیتھڑے میں لپیٹ کر تنگ گڑھے میں دبا دے، بیتھم کا فراصلی کا ہے اور مرتد کا تھم یہ ہے کہ مطلقاً ندأ سے مسل

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحبارة، مطلب في حديث ((كل سبب و نسب منقضع إلاسببي و لسين))، ج۲، ص۸ ۱۰.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيارة، ج٣، ص١٠٧.

و "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الحادي والعشرون في الحنائز، العصل الثاني، ح١، ص٥٩، وعيرهما

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحناتر، الفصل الثاني، ح١، ص٩٥٠.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحبارة، مطلب في حديث ((كل سبب و نسب منقطع إلاسببي و نسبي))،

مسكله 11: ميت كابدن اكرابيا موكيا كه اتحدلكاني على الماده ركى ، تواتحد شدلكا كي صرف إني بهادي-(٥)

مسلم ٢٩: مهلائے كے بعدا كرناك كان موقع اور ديكر سوراخوں بيس روئى ركاديں تو حرج نہيں مكر بہتريہ ہے كدند ر میں \_(<sup>4)</sup> (عالمگیری، در می رو تیر ہا)

هستلد بسا: منت كي وازهى يا سرك بال جن تتكها كرنا يا ناخن تراشنا يا كسي جكد ك بال موثر نا يا كترنا يا أكه ازنا، نا جائز وکروہ وتحری ہے بلکہ تھم بیہے کہ جس حالت پرہے اُسی حالت میں ڈن کردیں ، ہاں اگر ناخن ٹو ٹاہو تو لے سکتے ہیں اوراگر ناخن یابال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں۔ (<sup>5)</sup> ( درمختار ، عالمکیری ، روالحتار )

مسلمات: میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں سینہ پر نہ رکھیں کہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ (<sup>6)</sup> (ورمخار) بعض جگہ ناف کے نیچ اُس طرح رکھتے ہیں جیے نماز کے قیام میں ریجی نہ کریں۔

هستلد السنان العض جكد دستور ب كرعموماً ميت كالحسل ك لي كور ب معرف بدين (7) لات بي اس كي يجه ضرورت نہیں، گھر کے استعمالی گھڑے لوٹے ہے بھی عسل دے سکتے ہیں اور بعض یہ جہالت کرتے ہیں کے نسل کے بعد تو ژ ڈ التے ہیں، بینا جائز وحرام ہے کہ مال منالع کرنا ہے اور اگر بیدنیال ہو کہ تبس ہو گئے تو یہ بھی فضول ہات ہے کہ اولاً تو اُس پر پھی پھیں

- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب صلاة الحارة، مطلب: مهم إد قال ال شنمت، ح٣، ص١٥٨.
  - "الدرالمختار"؛ كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ج٣، ص١١٠. ø
  - "الفتاوي الهندية"؛ كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائر، الفصل الثاني، ح١٠ ص٨٥٠. 0
    - المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجارة، ح٣، ص ١٠٤ \_ ١٠٠ وعيرهما 4
  - "الدرالمحتار" و "ردالمحار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطلب في القراء ة عـد الميت، ج٢، ص١٠٤ و "العتبوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشروب في الحبائز، العصل الثاني، ج١، ص١٥٨
    - "الدرالمختارات كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ج٣، ص١٠٥
      - 🗗 ..... کیعنی مٹی سے منتے ملکے ۔او 🙇 \_

بارثر يت صرحازم (4)

نہیں پڑتیں اور پڑیں بھی توراغ ہے ہے کہ میت کا خسل نجاست حکمیہ ؤور کرنے کے لیے ہے تومستعمل یانی کی چھیٹیس پڑیں اور مستعمل یانی نجس نہیں ،جس طرح زندوں کے وضو ونٹسٹ کا یانی اور اگر فرض کیا جائے کہنجس یانی کی چھینفیں پڑیں تو دھوڈ الیس ، دھونے سے پاک ہوجا کیں گےاورا کثر جگہ وہ گھڑے بدھے مجدوں میں رکھ دیتے جیں اگر نبیت میہ ہو کہ نمازیوں کوآ رام مہنچے گا اوراُس کامُر دے کوٹواب تو بیاجھی نیت ہےاور رکھنا بہتر اورا گریہ خیال ہو کہ گھر ہیں رکھنانحوست ہے تو بیزی حماقت اور بعض لوگ گھڑے کا یانی پھینک دیتے ہیں بیمجی حرام ہے۔

#### کفن کا بیان

مستلما: میت کوکفن وینافرض کفاریہ ہے بکفن کے تین در ہے ہیں۔

(۱) ضرورت (۲) كفايت (۳) سنت

مرد کے لیے سنت تین کیڑے ہیں۔

(۳) کیم (۱) نفافه (۲) إزار

ادر مورت کے لیے یا تجے۔

تحن ساور

(۴) اورهنی (۵) سید بند

کفن کفایت مرد کے لیے دو کیڑے ہیں۔

(۱) لقافه (۲) إزار

اور مورت کے لیے تین۔

(۲) إزار (۱) لفافه (۳) اوژ حتی یا

(۱) نفافہ (۲) قیم (۳) اوژهنی\_

ضرورت دونوں کے لیے یہ کہ جومتیر آئے اور کم از کم اتنا تو ہوکہ سارابدن ڈھک جائے۔(1) ( درمختار ، عالمگیری وغیر ہما)

 <sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيارة، ج٣، ص١١٢. ١١٦.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائز، الفصل الثانث، ج١، ص٠٦، وعيرهما.

مسئلہ ا: الفافہ لیمنی چاور کی مقداریہ ہے کہ میت کے قد ہاں قدر زیادہ ہو کہ دونوں طرف یا ندھ کیس اور ازار لیمنی تہہ بند چوٹی ہے تیں گرون سے گھٹنوں لیمنی ہیں گرون سے گھٹنوں کے بینے تک اور بیآ گے اور بیچھے دونوں طرف برابر ہوں اور جا ہلوں ہیں جو رواج ہے کہ بیچھے کم رکھتے ہیں بینطی ہے، چاک اور آستیش اس ہیں نہ ہوں۔ مرد اور تورت کی گفتی ہی فرق ہے، مرد کی گفتی موثلہ ہے پر چیزیں اور تورت کے لیے سیند کی اور آستیش اس ہیں نہ ہوں۔ مرد اور تورت کی گفتی ہی فرق ہے، مرد کی گفتی موثلہ ہے پر چیزیں اور تورت کے لیے سیند کی طرف، اور همنی تبین ہاتھ کی ہونی چاہیے لیمنی ڈیڑھ کر، سیند بند پیتان سے ناف تک اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ (۱) دا الگیری، رواجی روفیر ہما)

مسئلہ سائد المفرورت کفن کفایت ہے کم کرنا نا جائز و کروہ ہے۔ (2) (در مختار) بعض محتاج کفن ضرورت پر قادر ہوئے جی گوئے جی کھن ضرورت کو تا ہوئے جی گار کے جی بیا جائز ہے کہ سوال بلاضرورت جائز ہوئے جی بیان جائز ہے کہ سوال بلاضرورت جائز ہوئے کہ سوال ہلاضرورت جائز ہوئیں البتہ اگر کفن ضرورت ہوئی قادر نہ ہول تو بفتہ رضرورت سوال کریں زیادہ ہیں ، ہال اگر بغیر مانے کے مسلمان خود کفن مسنون پورا کردیں تو افٹا واللہ تعالی بورا ثواب یا کمیں گے۔ (3) (قروی رضویہ)

مسئلہ ؟: ورشی ش اختلاف ہوا، کوئی دو کیڑوں کے لیے کہتا ہے کوئی تین کے لیے تو تین کیڑے دیے جا کیں کہ یہ سنت ہے یا بول کیا جائے گا اور وارث کی اور وارث کی تو کفنِ سنت دیں اور مال کم ہے وارث زیادہ تو کفنِ کفایت۔ (4) (جو ہرہ وغیر ہا)

هستلد 2: کفن اچھ ہونا چاہیے یعنی مردعیدین وجہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اُس قیمت کا ہونا چاہیے۔ حدیث جس ہے، '' مُر دول کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم طاقات کرتے اور اچھے کفن سے نفاخر کرتے یعنی خوش ہوتے ہیں ، سفید کفن بہتر ہے۔ کہ نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ کم نے فر مایا۔ '' اپنے مُر دے سفید کپڑوں میں کفنا وَ۔''(5) (غذہ ، روالحتار)

 <sup>&</sup>quot;انفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الحنائز، الفصل الثالث، ح١٠ ص٠٦٠.
 و"ردانمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحنارة، مطلب في الكفن، ح٣٠ ص١١٢، وغيرهما.

 <sup>&</sup>quot;ابدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحمارة، مطلب في الكفن، ج٢، ص١١٥.

۱۰۰۰ "الفتاوى الرضوية"، ج٩٠٠ ص٠٠١.

<sup>🐠 ... &</sup>quot;الحوهرة التيرة"، كتاب الصلاة، باب الحائز، ص١٣٥.

الردانمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطلب في الكفر، ج٣، ص١١٢

و "غنية المتملي"، فصل في المعتاثر، ص٥٨١ ـ ٥٨١.

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب الحاتر، باب ماجاء ما يستحب من الأكفال، الحديث: ٩٩٦، ج٢٠ ص ٢٠١.

مسله ٧: تسم يا زعفران كارتكاموا ياريشم كا كفن مردكوممتوع باورعورت كے ليے جائز يعنى جوكير ازندگي ميں يبهن سكتا ب،أس كاكفن دياج سكتا باورجوزندگي مين ناجائز،أس كاكفن مجي ناجائز-(1) (عالمكيري)

مسئلہے: نخنی مشکل کوعورت کی طرح یا نج کپڑے دیے جا تھی مگر کسم یا زعفران کا رنگا ہوااور رہیمی گفن اسے نا جا کز ہے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

هستله ٨: منى نے وصیت كى كه كفن ميں أے دوكيڑے ديے جائيں توبيدوميت جارى ندكى جائے ، تين كيڑے دیے جا تیں اور اگریدومیت کی کہ ہزاررو بے کا گفن دیا جائے توبیعی نافذ نہ ہوگی متوسط درجہ کا دیا جائے۔<sup>(3)</sup> (ردالحمار)

مسئلہ 9: جونا بالغ مدشہوت (<sup>4)</sup> کوئٹی گیاوہ بالغ کے تھم میں ہے بینی بالغ کوئفن میں جتنے کیڑے دیے جاتے ہیں اے بھی دیے جائیں اوراس ہے چھوٹے لڑ کے کوایک کپڑ ااور چھوٹی لڑ کی کو دو کپڑے دے سکتے ہیں اورلڑ کے کو بھی دو کپڑے دیے جا تمیں تو احتصابےاور بہتر ہیہے کے دونوں کو بورا گفن ویں اگر چدا یک دن کا بیچہ ہو۔ <sup>(5)</sup> (ردالحمار وغیرہ)

هسکلہ 1: پُرانے کپڑے کا بھی گفن ہوسکتا ہے ، گریز انا ہو تو دُ حلا ہوا ہو کہ گفن ستمرا ہوتا مرغوب ہے۔ (6) (جو ہرہ) مسلمان ميت نے اگر پچھ مال جمہوڑا تو كفن اى كے مال سے ہوتا جا ہے اور مدیون (<sup>7)</sup> ہے تو قرضخواہ (<sup>8)</sup> كفن کفایت سے زیادہ کوئنع کرسکتا ہے اور منع نہ کیا تو اجازت مجھی جائے گی۔ (<sup>9)</sup> (ردالحتار) مگر قرض خواہ کوممانعت کا اس وقت حق ہے، جب وہ تمام مال ؤین میں متعزق (10) ہو۔

مستلماً: وَين ووصيت وميراث، ان سب بركفن مقدم إورة ين وصيت براور وصيت ميراث بر-(11) (جو مره)

"العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائر، العصل الثالث، ج١٠ ص ١٦١

0

"ردائمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيارة، مطلب في الكفي، ح٣، ص١١٢. 8

حد شہوت لڑکوں بٹل بیکماس کا دل عورتوں کی طرف رغبت کرے اورلڑ کی بٹل میکماے دیکھ کر مرد کواس کی طرف میلان پیدا ہواوراس کا ندازه برگون ش باره سال اور لزیون ش تویرس ہے۔ اامند

> "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب صلاة البحارة، مطلب في الكفر، ح٣، ص١١٧، وعيره 6

> > "الجوهرة الميرة"، كتاب الصلاة، باب الحالز، الجزء الأول، ص ١٣٥. 0

> > > يعنى مقروض \_ عن والا \_ 0

"ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطب في الكفن، ج٣، ص١١٤، وعبره . 0

> يعني قرض مين كمراجوا\_ 1

. "انحو هرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب المصائز، ص١٣٤. 0

يُّنَّ ثُن مجلس المحينة العلمية(رادت اطاق)

مسئلہ ۱۱: عورت نے اگر چہ مال چھوڑا اُس کا کفن شو ہر کے ذمہ ہے بشرطیکہ موت کے دفت کوئی ایسی یات نہ پائی گئی جس سے عورت کا نفقہ شو ہر پر سے ساقط ہو جاتا ، اگر شو ہر مرا اور اس کی عورت مالدار ہے، جب بھی عورت پر کفن واجب نہیں ۔ (2) (عالمکیری، درمخاروغیرہا)

مسئله 10: بيد جو كها كيا كه فلال بركفن واجب باس مراد كفن شرى ب- يو بين باقى سامان تجميز مثلاً خوشبو اورغسال اور لے جانے والوں کی اُجرت اور وُن کےمعمارف،سب میںشرعی مقدار مراد ہے۔ باتی اور باتیں اگرمیّت کے مال سے کی تمکیں اور ورثہ بالغ ہوں اور سب وارثوں نے اجازت بھی دے دی ہوتو جائز ہے، ورندخرج کرنے والے كةمدى -(3) (رواكل)

مسلم ١٦: كفن كے ليے سوال كرلائے اس ميں ہے چھے نج رہا توا گرمعلوم ہے كەپيۇلد ل نے دياہے تو أسے واپس کردیں، ورندوس سے مختاج کے تفن میں صرف کردیں، یہ بھی ندہو تو تقیدق کردیں۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسئلہ 12: میت ایس جگہ ہے کہ وہاں صرف ایک مخص ہے اور اُس کے پاس صرف ایک بی کیڑا ہے تو اُس پر میر ضرور نہیں کہا ہے کپڑے کا گفن کردے۔ <sup>(5)</sup> (ورمخمار)

مسلد ١٨: كفن بهنان كاطريقه يب كرميت كوسل وي ك بعد بدن كى ياك كبر عدة و تجوليس كه کفن تر نہ ہوا ورکفن کوایک یا تمن یہ پانچ یا سات ہارو ہونی دے لیں اس سے زیادہ نہیں ، پھرکفن یوں بچھا کیں کہ پہلے بڑی جا در پھر

<sup>🕕 🐃 &</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ص٦٣٤.

و "الدرالمختر"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحمارة، ح٣، ص١١٨. ٢٠-١١

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائر، الفصل الثالث، ح١، ص ١٦١.

و "الدر لمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاه الحيارة، مطلب في كفي الروحة على الروج، ح٣، ص١١٩.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيازة، مطلب في كفن الروجة على الروح، ح٣، ص١٩٠

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ح٣، ص ١٢٠

الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحمارة، ج٢، ص ١٢٠.

تهبند پُهر کفنی پُهرمینت کواس برلٹا کیں اور کفنی بہنا کیں اور داڑھی اور تمام بدن پرخوشبوطیس اورمواضع جود لیعنی مانتھے، ناک، ہاتھ، تکھنے، قدم پر کا فورانگا ئیں پھر اِزار بینی تہبتد کیپیٹیں پہلے ہا ئیں جانب سے پھر دہنی طرف سے پھر لفافہ کیپیٹیں پہلے ہا ئیں طرف ے پھر دہنی طرف ہے تا کہ دہنااو پر رہے اور سراوریاؤں کی طرف باندھ دیں کہ اُڑنے کا اندیشہ نہ رہے ،عورت کو گفتی پہنا کر اُس کے بال کے دو جھے کر کے گفتی کے اوپر سینہ پر ڈالدیں اوراوڑھنی نصف پشت کے بنچے ہے بچھا کرسر پر لا کرمونھ پرمثل نقاب ڈال دیں کہ میںنہ ہر رہے کہ اُس کا طول نصف پشت ہے میںنہ تک ہے اور عرض ایک کان کی کو ہے دوسرے کان کی کو تک ہاور بدجولوگ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کی طرح آڑھاتے ہیں میکٹ بچا وخلاف شنت ہے پھر بدستور اِ زارولفا فہ پیٹیس پھرسب کے اُو پرسینہ بند بالا ئے لپتان سے ران تک لا کر با تدهیں ۔ <sup>(1)</sup> (عالمکیری ، درمختار وغیر ہما )

هسكله11: مردك بدن يراكي خوشبولگانا جائز نبيس جس بين زعفران كي آميزش بوعورت كي لي جائز ب،جس في احرام بالدهائ آس کے بدن پر بھی خوشبولگا کیں اور اُس کا موجد اور سرکفن سے چھیایا جائے۔(2) عالمکیری وغیرہ)

هستله ۴۰: اگر مُر ده کا کفن چوری کیا اور لاش ابھی تازہ ہے تو پھر کفن دیا جائے اگر میت کا مال بدستور ہے تو اس سے اور تقشیم ہو گیا تو ور شاکے ذر مدکفن ویناہے، وصیت یا قرض ہیں دیا گیا تو ان لوگوں پر نہیں اورا گرکل تر کہ ذین ہیں مستفرق ہے اور قرض خواہوں نے اب تک قبضہ نہ کیا ہو تو اس مال ہے دیں اور قبضہ کرلیا تو اُن ہے واپس نہ لیں گے، بلکھن اُس کے ذ مہے کہ مال ندہونے کی صورت میں جس کے ذ مہموتا ہے اور اگر صورت ندکورہ میں لاش بھٹ گئی تو کفن مسنون کی حاجت نہیں ایک کیڑا کافی ہے۔<sup>(3)</sup>(عالمکیری، درمخار)

مسئلہ ۲۱: اگر مُر وہ کو جانور کھا گیاا ورکفن پڑا ملا تو اگر میت کے مال ہے دیا گیا ہے تر کہ بیں شار ہوگا اور کسی اور نے دیا ہے اجنبی یارشتہ وار نے تو دینے والا ما لک ہے جو جا ہے کرے۔ (4) (عالمكيري)

هسكله ضرور ميه: مندوستان من عام رواج ب كركفن مسنون كعلاوه او برسايك جاوراً رُحات بي وه تكيداريا سسی مسکیین پرتفیدق کرتے ہیں اورایک جانماز ہوتی ہے جس پرامام جناز ہ کی نماز پڑھا تاہے وہ بھی تفیدق کرویتے ہیں ،اگر سے ج دروجا نمازمیت کے مال سے نہ ہوں بلکہ کسی نے اپنی طرف سے دیا ہے (اور عادۃ وہی دیتا ہے جس نے کفن دیا بلکہ گفن کے

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائر، الفصل الثالث، ح١، ص ١٦١ و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المصارة، ح٣، ص١٦، وعيرهما

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الحادي والعشرون في الجنائر، الفصل الثالث، ج١، ص ١٦١

<sup>3</sup> مدالمرجع السابق.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"؛ كتاب الصلاة، الناب الحادي والعشرون في الحنائز، الفصل الثالث، ج١٠ ص١٦٢

ہے جو کیڑال یا جاتا ہے وہ ای انداز سے لایا جاتا ہے جس شل ہدونوں بھی ہوجا کیں ) جب تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت ہے اوراس میں کوئی حرج نبیں اور اگرمیت کے مال ہے ہے تو دوصورتیں ہیں، ایک بید کدورشسب بالغ ہوں اورسب کی اجازت ہے ہو، جب بھی جائز ہے اورا گرا جازت نہ دی تو جس نے متت کے مال سے منگا یا اور تعمد فن کیا اس کے ذمہ مید ونوں چیزیں میں بعنی ان میں جو قیمت صرف ہوئی ترکہ میں شار کی جائے گی اور وہ قیمت خرج کرنے وا ما اپنے پاس سے وے گا، دوسری صورت مید کہ ورشہ میں گل یا بعض نابالغ ہیں تو اب وہ دونوں چیزیں تر کہ ہے ہر گزنہیں دی جاسکتیں، اگر چداس نابالغ نے اجازت بھی دیدی ہوکہ نابالغ کے مال کو صرف کر لیٹا حرام ہے۔ لوٹے گھڑے ہوتے ہوئے خاص میتت کے نہلانے کے لیے خریدے تو اس میں بھی تفصیل ہے۔ تیجہ، دسواں، جالیسواں، ششماہی، بری کےمصارف میں بھی مجی تفصیل ہے کہاہیے وال ہے جو جا ہے خرج کرے اور میت کو تواب پہنچائے اور میت کے مال سے بیمصارف ای وقت کیے جا کیں کہ سب وارث بالغ ہوں اور سب کی اجازت ہوور نہیں مگر جو بالغ ہوا ہے حصہ ہے کرسکتا ہے۔ ایک صورت اور بھی ہے کہ میت نے وصیت کی ہو تو وَ بِن اوا كرنے كے بعد جو بچے اس كى تېر كى ميں وميت جارى ہوگى۔ اكثر لوگ اس سے غافل ہيں يا ناوانف كداس تتم كے تمام مصارف كرينے كے بعداب جو باقى رہتا ہےا ہے تركہ بجھتے ہيں۔ان مصارف ميں ندوارث سے اج زت ليتے ہيں، ندنا بالغ وارث ہونامعنرہ نے ہیں اور پیخت عنظی ہے،اس ہے کوئی پینہ سمجے کہ تیجہ وغیرہ کوئنع کیا جاتا ہے کہ بیرتو العمال ثواب ہے،اے کون منع کرے گا۔منع وہ کرے جو وہانی ہو بلکہ نا جائز طور پر جوان میں صرف کیا جا تا ہے اس ہے منع کیا جا تا ہے ،کوئی اپنے ،ال ے کرے یاور شہالفین بی ہوں ،ان ہے اجازت لے کر کرے تو ممانعت نہیں۔

## جنازہ لے چلنے کا بیان

**مسئلہ ا:** جناز ہ کو کندھا ویٹا عبادت ہے ، ہر محض کو جا ہے کہ عبادت میں کوتا ہی نہ کرے اور حضور سید المرسلین ملى الله تعالى عديد وسم في سعد بن معا ذرض الله تعالى عنه كا جنّا زره المحاليا \_ <sup>(1)</sup> (جو هره)

هستله ا: سقت به به كه چار فخض جنازه اثنائين، ايك ايك پايدايك فخض لے اور اگر صرف دو فخصوں نے جنازه ا تھ یا ، ایک سر ہانے اورایک یا نکتی تو بلاضرورت مروہ ہاورضرورت ہے ہومثلاً جگہ بنگ ہے تو حرج نہیں۔(1) (عالمکیری) مسئلہ ا: سنت ریے کہ کے بعدد مگرے جاروں یا یوں کو کند حادے اور ہر باردس دی قدم چلے اور پوری سنت ریک پہلے دہنے سر بائے کندھادے پھر دہنی یائتی پھر ہائیں سر بانے پھر بائیں یائتی اور دس دس قدم جے تو گل ی لیس قدم ہوئے کہ

<sup>··· &</sup>quot;الحوهرة التيرة"، كتاب الصلاة، باب الحائز، ص ١٣٩.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في المناثر، الفصل الرابع، ح١٠ ص١٦٠.

بارثر بعت صرچازم (4) 823

حدیث میں ہے،''جو چالیس قدم جنازہ لے چلے اس کے چالیس کمیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے'' نیز حدیث میں ہے،''جو جناز ہے جوروں پایوں کو کندھادے اللہ تعالیٰ اس کی حتمی مففرت فرمادے گا۔'' (1) (جو ہرہ ،عالمگیری ،درمختار)

مسلما: جنازه لے چلے ہیں جاریائی کو ہاتھ سے پکڑ کرمونڈھے پرد کھے،اسباب کی طرح گردن یا پیٹے پراد دنا مکروہ

ے، چوپایہ پر جنازہ لا دنا بھی مکروہ ہے۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری،غنیہ ،درمختار) تصبے پر لا دنے کا بھی ہیں تھم ہے۔

هستله ۵: حجونا بچه شیرخوار باابھی دُودہ جھوڑا ہو بااس ہے بچھ بڑا،اس کواگرایک شخص ہاتھ برا ٹھ کر لے بطے تو حرج نہیں اور کے بعد دیگر بےلوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں اورا گر کو نی مخص سواری پر ہواورا نئے جموٹے جناز ہ کو ہاتھ پر لیے ہو، جب بھی حرج نہیں اور اس سے بڑا مردہ ہو تو جاریائی پر لے جا کیں۔<sup>(3)</sup> (غدیہ ، عالمکیری وغیر ہما )

مسكله ٢: جنازه معتدل تيزي سے لے جائيں مكر نداس طرح كدمينت كو جھنكا لكے اور ساتھ جانے والوں كے ليے انصل میہ ہے کہ جنازہ سے پیچھے چلیں ، دہنے با کمیں نہ چلیں اورا گر کوئی آگے چلے تواسے چاہیے کہ اتنی دورر ہے کہ ساتھیوں میں نہ شاركيا جائے اورسب كسب آ مے ہول تو مكروه ب\_(4) (عالمكيري وغيره)

مسئلہ 2: جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے اور سواری پر ہوتو آ کے چان مکروہ اور آ کے ہوتو جنازہ سے دور ہو۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری معفیری)

هستله ٨: عورتول كو جناز و كے ساتھ جانا نا جائز وممنوع ہے اور نوحه كرنے والى ساتھ من ہو تو اسے تحق ہے منع كيا جائے ،اگرنہ مانے تواس کی وجہ ہے جنازہ کے ساتھ جانا نہ چھوڑا جائے کداس کے ناجا زائعل ہے بید کیوں شدہ ترک کرے، بلکه دل سے اسے نراجائے اور شریک ہو۔ (6) ( درمختار صغیری )

- "الجوهرة البيرة"، كتاب الصلاة، باب الحنائر، ص٣٩.
- و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي و العشرون في الحياثر، الفصل الرابع، ح١، ص٦٢ ١ و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ح٣، ص١٥٨ \_ ١٥٩.
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائر، الفصل الرابع، ج١، ص١٦٢ و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحمارة، ج٣، ص٩٥.
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في النجائر، الفصل الرابع، ح١، ص٢٦٢. و "غنية المتملي، فصل في الحنائز، ص٩٢، وغيرهما
- "الصاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الحادي و العشرون في الجنائر، الفصل الرابع، ج١، ص٢١، وعيره.
  - المرجع السابق، و "صعيري"، فصل في الحمائز، ص٢٩٢.
    - المعتائر، صغيرى "، قصل في المعتائر، ص٢٩٣.
  - و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحنازة، ج٣، ص٦٦.

وُثُرُ ثُنَّ مُجلس المدينة العلمية(واوت اطاق)

هستگه**9**: اگرعورتیں جنازے کے بیچیے ہوں اور مر دکو بیاند بیشہ ہو کہ بیچیے چلنے میں عورتوں سے اختلاط ہوگا یاان میں کوئی نو حہ کرنے والی ہو تو ان صورتوں میں مر دکوآ کے چلنا بہتر ہے۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار ، روالمحتار )

مسکلہ • ا: جنازہ لے چنے میں سر ہانا آ کے ہونا جا ہیے اور جنازہ کے ساتھ آگ لے جانے کی ممانعت ہے۔ (<sup>2)</sup> (عالکیری)

مسئلہ اا: جنازہ کے ساتھ چلنے والوں کوسکوت کی حالت میں ہونا چاہیے۔ موت اوراحوال واہوال قبر کو پیش نظر رکھیں،
دنیا کی ہاتیں نہ کریں نہنسیں ، حضرت عبداللہ بن مسعود رض مندت نی عنہ نے ایک فیض کو جنازہ کے ساتھ ہنتے و یکھا ، فر مایا۔ '' تو جنازہ
میں ہنستا ہے ، بچھ سے بھی کلام نہ کروں گا۔'' اور ذکر کرنا چاہیں تو دل بیس کریں اور بلی ظ حال زہ نہ اب عل نے ذکر جبر کی بھی
اجازت دی ہے۔ (3) (صغیری ، در مختار وغیر ہو)

هستگرا: جنازہ جب تک رکھانہ جائے جیٹھنا کروہ ہے اور رکھنے کے بعد بے ضرورت کھڑا ندر ہے اورا گرلوگ بیٹھے ہوں اور وہاں سے ہوں اور نماز کے لیے وہاں جنازہ لایا گیا تو جب تک رکھانہ جائے کھڑے نہ ہوں۔ یو ہیں اگر کی جگہ بیٹھے ہوں اور وہاں سے جنازہ گزرا تو کھڑا ہونا ضرور نہیں ، ہاں جو محض ساتھ جانا جا بتا ہے وہ اٹھے اور جائے ، جب جنازہ رکھا جائے تو یوں ندر کھیں کہ قبلہ کو یو گر اور بالم بلکہ آڑار کھیں کہ وہنی کروٹ قبلہ کو ہو۔ (4) (عالمگیری، درمخار)

مسئلہ ۱۳: جنازہ اٹھانے پر اُجرت لیٹا دیتا جائز ہے، جب کہ اورا ٹھانے والے بھی موجود ہوں۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری) گرجوثواب جنازہ لے چلنے پر صدیث میں بیان ہوا،اے نہ ملے گا کہ اس نے تو بدلہ لےلیا۔

مستلم ۱۳: میت اگر پڑوی یارشتہ داریا کوئی ٹیک شخص ہو تو اس کے جنازہ کے ساتھ جانانفل نماز پڑھنے ہے! نصل ہے۔ (<sup>6)</sup>(عالمکیری)

 <sup>&</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، في حمل الميت، ح٣، ص١٦٢

<sup>🗨 🥒 &</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الحادي والعشرون في الحناثر، العصل الرابع، ح١٠ ص١٦٢

۳۹۲، "صغيرى"، قصل في الحداثر، س٣٩٢.

و "الدرالماحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحنازة، ج٢، ص١٦٣.

و "القتاوي الرضوية"، ج٩، ص٠٤١.

 <sup>&</sup>quot;العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحائز، الفصل الرابع، ج١٠ ص١٦٢.
 و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الخنازة، ج٢٠ ص٠١٦.

 <sup>&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائز، الفصل الرابع، ح١٠ ص١٦٢

<sup>6 💀</sup> المرجع السابق.

مسلم 10: جو محف جنازہ کے ساتھ ہوا ہے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے اور نماز کے بعد اولیائے میت سے اجازت کے کروایس ہوسکتا ہے اور وفن کے بعد اولی سے اجازت کی ضرورت نبیں۔(1)(ع المگیری)

## نماز جنازه کا بیان

مسئلما: نمازِ جناز وفرض كفاييه كدايك نے بهي پڙھ لي توسب بري الذمه مو ميء ورنه جس جس كوفير بيني تقي اور نه یزهمی گنهگار ہوا۔<sup>(2)</sup>(عامهٔ کتب) اسکی فرضیت کا جوا نکارکرے کا فرہے۔

مسلم ان سے لیے جماعت شرطنیں ،ایک فخص بھی پڑھ لے فرض ادا ہو گیا۔ (3) (عالمگیری)

هستلم ا: تم زِجتازہ واجب ہونے کے لیے وی شرا کط بیں جواور تماز ول کے لیے ہیں یعنی

- (۱) تادر
- (۲) بالخ
- (۳) عاقل
- (۳) مسلمان ہونا،ایک بات اس میں زیادہ ہے بعنی اس کی موت کی خبر ہونا۔ (۱) (روالحنار)

مسلم : نماز جنازه میں دوطرح کی شرطیں ہیں، ایک مصلی کے متعلق دوسری میت کے متعلق، مصلی کے عاظ ہے تو وبى شرطيس بين جومطلق نماز كي بين يعنى

- (۱) مصنی کانجاست حکمیه وهنیقیه ہے پاک ہونا، نیزاس کے کپڑے اور جگہ کا یاک ہونا
  - (۲) سرمورت
  - (٣) قبله كومونده جونا
- (٣) نيت،ال ميں وقت شرط نيس اور تجبير تح يمد ركن ہے شرط نيس جيسا پہلے ذكر ہوا۔ (5) (ردالح روغيره)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الحادي والعشرون في الحباثر، الفصل الخامس، ح١٠ ص١٦٥.

<sup>&</sup>quot;الدر المختبر" و "ردالمحتبر"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحمارة، ج٣، ص ١٢٠

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائز، الفصل الخامس، ح١، ص٦٦.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الحادي والعشرون في الحنائز، الفصل الخامس، ح١، ص١٦٢

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطلب في صلاة الحازة، ج٢، ص ١٧١ 4

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطلب في صلاة الحارة، ج٢، ص ١٢١، وعيره .

بعض لوگ جوتا پہنے اور بہت لوگ جوتے ہر کھڑے ہو کرنماز جنازہ پڑھتے ہیں، اگر جوتا پہنے پڑھی تو جوتا اور اس کے نیچے کی زینن دونوں کا پاک ہوتا ضروری ہے، بفترر مانع نجاست ہوگی تو اس کی نماز ندہوگی اور جوتے پر کھڑے ہوکر پڑھی تو جوتے کا یاک ہوتا (1) ضروری ہے۔

مسلدہ: جنازہ طیارہ جانتا ہے کہ وضویا عسل کرے گا تو نماز ہوجائے گی تیم کرکے پڑھے۔اس کی تفصیل ہاب سيتم بيل مذكور بهوتي\_

مسئله ٧: امام ها برندتها تو نماز پر پرهيس ،اگرچه مفتدي طا بر بهون كه جب امام كي ند بهوني كسي كي ند بهوني اوراكراه م ط ہرتھ اور مقندی بلاطہارت تو اعادہ ند کی جائے کہ اگر چہ مقتد بول کی نہ ہوئی مگر امام کی تو ہوگئی۔ یو ہیں اگر عورت نے نماز پڑھائی اور مردوں نے اس کی افتدا کی تو ٹوٹائی نہ جائے کہ اگر چہ مردوں کی افتد استجے نہ ہوئی گمرعورت کی نماز تو ہوگئی، وہی کا فی ہےاور نمی زجناز وکی تکرار جائز نبیں۔(<sup>2)</sup> (در مخار)

هسکلیدے: نماز جنازه سواری پر پڑھی تو نہ ہوئی۔امام کا بالغ ہونا شرط ہے خواہ امام مرد ہویا عورت، تایا لغ نے نماز یزهانی تونه بوئی۔<sup>(3)</sup> (درمخار، عالمگیری)

نماز جناز ومیں میت ہے تعلق رکھنے والی چند شرطیں ہیں۔

(1) ميت كامسلمان بونا\_<sup>(4)</sup>

مستله ٨: ميّت عرادوه بجوزنده پيدا بوا پجرمرگيا، تو اگر مرده پيدا بوا بلكه اگر نصف ے كم با برنكلا اس وقت زندہ تھااوراکٹر باہر نکلنے ہے پیشتر مرکیا تو اُس کی بھی نماز نہ پڑھی جائے اور تفصیل آتی ہے۔

هستله 9: حجود نے بیچ کے مال باپ دوتول مسلمان ہوں یا ایک تو وہ مسلمان ہے، اُس کی نماز پڑھی جائے اور دونوں کا فرمیں تونہیں <sub>-</sub> <sup>(5)</sup> ( درمختار وغیرہ )

هستله • 1: مسلمان کودارالحرب میں چھوٹا بچے تنہا ملا اور اُس نے اُٹھالیا پھرمسلمان کے یہاں مرا، نو اُس کی نماز پڑھی

- ا م احمد رضا خان عید حمة الرض فرماتے ہیں احتیاط کی ہے کہ جوتا اتار کراس پر یا کاس رکھ کرتماز پڑھی جائے کہ زشن یا تا اگر تا یا کہ ہوتو نماز یس خلل نیآئے۔(فاوی رضوبیج ۹ص ۱۸۸)
  - "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ح٢، ص ٢٢. ø
- المرجع السابق، و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي و العشرون في الحيائز، الفصل الخامس، ح١٠ ص١٠. 3
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ج٢، ص ١٢١. О

6

فمازجنازه كابيان

### جائے۔(1)(عالمگیری)

مسلمان: برمسلمان کی نماز پڑھی جائے اگر چہوہ کیسائی گنهگار ومرتکب کہائر ہو گرچند تنم کے لوگ بیں کہ اُن کی نماز نہیں۔

- (۱) باغی جواه م برخق پرناخق خروج کرے اوراً سی بعثاوت میں مارا جائے۔
- (۲) ڈاکوکہڈا کہ میں مارا کیا نداُن کو تسل دیا جائے نداُن کی نماز پڑھی جائے ،گر جبکہ بادشاہِ اسلام نے اُن پر قابو یا یا اور قتل کیا تو نماز وحسل ہے یاوہ نہ پکڑے گئے نہ مارے گئے بلکہ ویسے ہی سرے تو بھی حسل ونماز ہے۔
- (۳) جولوگ ناحق پا سداری ہے لڑیں بلکہ جو اُن کا تماشد دیکھ رہے تھے اور پھر آ کر لگا اور مرکئے تو ان کی بھی نماز نہیں، ہاں اُ کے متفرق ہونے کے بعد مرے تو نمازے۔
  - (٣) جس نے کئی مخص گلا کھونٹ کر مارڈا لیے۔
- (۵) شهر میں رات کو بتھیار لے کرلوٹ مار کریں وہ بھی ڈا کو ہیں ،اس حالت میں مارے جائیں تو اُن کی بھی تماز نہ پڑھی جائے۔
  - (۲) جس نے اپنی مال بابا پ کو مارڈ الا مائس کی جمی تماز نہیں۔
  - (۷) جوکسی کا مال چیمین ریا تھااوراس حالت میں مارا گیا ، اُس کی جمی نماز نہیں ۔ <sup>(2)</sup> (عالمکیری ، درمخنار وغیر ہما)

مسئلہ ۱۱: جس نے خود کشی کی حالا تکدیہ بہت بڑا گناہ ہے، محر اُس کے جنازہ کی نماز بڑھی جائے گی اگر چہ قصد آ خودکشی کی ہو، جوخص رجم کیا گیایا قصاص میں مارا گیا، أسے شمل دیں گے اور نماز پڑھیں گے۔(3) (عالمکیری، ورمختار وغیرہا)

(۲) میت کے بدان وکفن کا پاک ہوتا۔ (4)

مسئلم 19: بدن یاک بونے سے بیمراد ہے کہ اُسے عسل دیا گیا ہو یا عسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیم کرایا گیا ہواور کفن پہنانے سے پیشتر اُسکے بدن سے نجاست نکلی تو دھوڈالی جائے اور بعد میں خارج ہوئی تو دھونے کی حاجت نہیں اور کفن یا ک ہونے کا بیمطلب ہے کہ پاک قن بہنایا جائے اور بعد میں اگر نجاست خارج ہوئی اور گفن آنووہ ہواتو حرج نہیں۔(<sup>5)</sup> (ورمخارردامخار)

- "انعتاوي الهندية"؛ كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائر، الفصل الخامس، ح١، ص٢٣٠
- "اندرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ياب صلاة الحارة، مطلب: هل يسقط فرص . . إنح، ح٣، ص٢٥، ١٢٨، 2 و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائر، الفصل الخامس، ح١، ص٦٣ ١، وعيرهما.
  - "العتاوي الهندية"، المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحبارة، ج٣، ص١٢٧، وعيرهما 8
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيارة، ح٣، ص٢٢.
    - "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيارة، مطلب في صلاة الحيازة، ج٣، ص٢٢ ا 6

برائر يت عد جازم (4)

مسلم 11: بغیر مسل نماز پرهم گئی نه جوئی ، أے مسل دے کر پھر پرهیں اور اگر قبر میں رکھ بھی بھرمٹی ابھی نہیں ڈالی گئ تو قبرے نکالیں اور خسل دے کرنماز پڑھیں اور مٹی دے چکے تو ابنہیں نکال سکتے ،لہٰذااب اُس کی قبر پرنمی زیڑھیں کہ پہلی نماز نه بوئی تھی کہ یغیر شمل ہوئی تھی اوراب چونکہ شمل ناممکن ہے لہذااب ہوجائے گی۔ (1) (ردالحما روغیرہ)

- (٣) جنازه کا د ہاں موجود ہونا یعنی گل یا اکثریا تصف مع سر کے موجود ہونا ،للبذاغا ئب کی نماز نہیں ہوسکتی۔<sup>(2)</sup>
  - (٣) جنازه زين پررکها مونايا باتھ پر موگر قريب موء اگر جانوروغيره پرلدا مونماز شهوگ\_(3)
    - (a) جنازه معنی کے آ مے قبلہ کو ہونا ، اگر مصلی کے پیچھے ہوگا نماز سی خی ند ہوگی۔(4)

مسئلہ 10: اگر جنازہ الٹارکھا بعنی امام کے دہنے مینت کا قدم ہوتو نماز ہو جائے گی، مگر قصداً ایسا کیا تو گنہگار يوت\_\_(<sup>5)</sup>(ورعثار)

مسلمان اگر قبلہ کے جانے میں غلطی ہوئی بعنی میت کواہے خیال سے قبلہ بی کور کھا تھا گر هیتة قبلہ کوئیس، تو موضع تحری میں اگر تحری کی نماز ہوگئی در نتیس \_<sup>(6)</sup> ( درمی ر)

- (Y) میت کاوه صد بدن جس کاچمیانا فرض ہے چھیا ہوتا۔ (۲)
- (۷) میت امام کے محاذی ہولیتنی اگر ایک میت ہے تو اُس کا کوئی حصہ بدن امام کے محاذی ہواور چند ہوں تو کسی ایک کاصہ بدن امام کے محاذی ہوٹا کافی ہے۔(8) (روالحار)

مسئله ۱۷: نماز جنازه میں دورکن ہیں:

(١) جارباراللدا كبركبة

(۲) تام

"ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطلب في صلاة المحارة، ج٣، ص ١ ٢ ١، وعيره.

"الـدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيارة، مطلب عل يسقط فرص الكفاية بفعل لصبي، ø ج٢٦ ص ١٢٣.

المرجع السابق.

... المرجع السابق. 0

· "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المتازة، ج٢، ص٢٤. 0

> المرجع السايق. 0

"ردالمحتار"؛ كتاب الصلاة، باب صلاة الحنارة، مطلب في صلاة الحارة، ج٣، ص ٢١ 0

"ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطلب: هل يسقط فرص الكفاية بفعل الصبي، ح٣٠ ص٧٢٠. 8

*تُنُ تُن م*ع**لس المدينة العلمية**(تاحتاملال)

مسكله ١٨: نماز جنازه مين تين چيزين سنت مؤكده بين

(۱) الله عزوجل كي حدوثنات (۲) نبي سلى اله تعالى عيدوسم يروروو (۳) ميت كے ليے دُعا۔

نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ کان تک ہاتھ اُٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے شیجے حسب وستور بالده اورثار عمايتن سُه حنك اللَّهُمَّ وَبِحَسُدِكَ وَتَسَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ فَنَاوُكَ وَلَا إِلَنَهُ غَيْرُكَ . كَالِبَيْرِ بِالتَصَالَعَاتُ اللَّهَ الْكِرِيجَ اورورودشريف يرْ هي بهتر وه دُرود بجونماز مِن يرْ ها جاتا ہے اورکوئی دوسرایز هاجب بھی حرج نبیں، مجرانقدا کبر کہدکراہے اور میت اور تمام موشین ومومن ت کے لیے ڈعا کرے اور بہتر بیاکہ وہ دُعا پڑھے جوا جادیث میں وارد ہیں اور ہا توردُ عائمیں اگراچھی طرح نہ پڑھ سکے تو جودُ عا چاہے پڑھے، مگروہ دُعا ایسی ہوکہ أموراً خرت مع متعلق مور (2) (جو مره نيره، عالمكيري، در عقار وغيريا)

لعض ما توردُ عائميں سے ہیں:

(١) ٱللُّهُمُّ اغْضِرُكِ حَيِّمًا وَمَيِّمِمًا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكرنَا وَأَنْتَانَا ٱللَّهُمُّ مَنُ أَحْيَيُتُـةُ مِنَّا فَأَحْبِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتَةُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ ﴿ ٱللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَةُ (ها) (3) وَلَا

- "الدرالمختر" و "ردالمحتر"، كتاب العبلاة، باب صلاة الحبرة، مطب هل يسقط فرص إلح عله ص ١٢٤.
  - "الجوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ص١٣٧.
  - و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ج٣، ص ٢٤ ١ ، ١٢٨.
- ﴿ جَلِدِيم نے اے باال میں ان دعا وَل مِس عورتون كيليخ جهال صينح كا اختلاف بها ب بلال كاو يرلكود يرب اامند س منے لکھ دیا ہے۔
  - رواه احمدوابو داود و الترمدي والسبالي وابل حبان والحاكم على ابي هريرة و احمد وابو يعلي والبيهقي وسعيد بل منصور في سنته عن ابي قتادة رضي الله تعالىٰ عنهما. ١٢متم
    - "المستدرك" لمحاكم، كتاب الحمائر، باب أدعية صلاة الحمارة، الحديث: ١٣٦٦، ح١، ص١٨٤.
      - و "عمل اليوم و «ليلة" مع "انسس الكبري" للسائي، الحديث ١٠٩١٩، ج٦، ص٢٦٦.

ترجمہ اےاللہ(عزوجل)! تو پخش دے ہمارے زعمرہ اور مردہ اور بمارے حاضر دعا ئب کوا در ہمارے چھوٹے اور بمارے پڑے کواور بمارے مرداور عورت کو،اے اللہ (عزومل)! ہم میں ہے تو جسے زندور کھے، أے اسلام برزندور کھا درہم میں ہے تو جس کو وفات دے أے ايمان یروفات دے۔اے اللہ (عزومل)! کو چمیں اس کے اجرے محروم نہ رکھاوراس کے بعد جمیں فتنہ میں نہ ڈال ۱۲۰۰

(٣) ٱللَّهُمُّ عَبُدُكَ (اَمَتَكَ) وَابْنُ (بِنْتُ) اَمْتِكَ يَشْهَدُ (تَشْهَدُ) اَنْ لَّا اِلهُ اِلَّا اَلتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيُكَ لَكَ وَ يَشْهَدُ (تَشُهَدُ) أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ أَصْبَحَ فَقِيْرًا (أَصْبَحَتُ فَقِيْرَةً) إلى رَحْمَتِكَ وَأَصْبَحْتَ غَنِيًّا عَلْ عَلَابِه (هَا) تَخَلِّي (تَخَلَّتُ) مِنَ اللَّذِيَّا وَأَهْلِهَا إِنْ كَانَ (كَانَتُ) زَاكِيًّا (زَكِيَةُ) فَـزِكِـه (هَـا) وَإِنْ كَـانَ (كَـانَـثُ) مُـخُطِئًا (مُخْطِئَةً) فَاغْفِرْ لَـهُ (هَا) اَللَّهُمُ لَا تَحْرِمُنَا اَجْرَهُ (هَا) وَلَا

(٣) اَللَّهُمُّ هَلَا (هَلِهِ) عَبُدُكَ ابْنُ (اَمَتُكَ بِنُتُ) عَبُلِكَ ابْنُ (بِنْتُ) اَمْتِكَ مَاضِ فِيْهِ (هَا) حُكْمُكَ خَلَقْتَهُ (هَا) وَلَمْ يَكُ (تَكُ هِيَ) شَيْتًا مَذْكُورًا \* مَرَلَ (نَرَلَتُ) بِكَ وَٱنْتَ خَيْرُ مَنْزُولِ بَهِ ٱللَّهُمَّ لَـقِنُهُ (هَا) حُجَّتَهُ (هَا) وَٱلْحِقَّهُ (هَا) بِنَيِّهِ (هَا)مُحَمَّدٍ صَلَىَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَيِّتُهُ (هَا) بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

- یعنی بیانفہ ظاعورت کے جنازہ پرنہ پڑھے جاتھی۔ ۱۲منہ
- رواه مسلم والترمدي والنسائي و ابن ماجه و ابويكر بن ابي شيبة عن عوف بن مالك الاشمعني رضي الله تعالى عنه ١٢٣مث "صحيح مسلم"، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميث في الصلاة، الحديث ٩٦٣، ص ٤٧٩.

ترجمه. اے اللہ (عزومِس)! أس كو بخش دے اور رحم كراور عافيت دے اور سعاف كراور عزت كى مبمانى كراوراس كى جگه كوكش دہ كراوراس كو یا کی اور برف اوراو لے سے وحود ہے اوراس کو خطاہے یا ک کرجیسا کہ توتے سفید کیڑے کوئیل ہے کیااوراس کو تھر کے بدلے میں بہتر تھر وے اور اہل کے بدے میں بہتر اہل دے اور لی لی کے بدلے میں بہتر ٹی ٹی اور اس کو جنت میں واغل کر اور عذاب قبر وفائند قبر وعذاب جہنم

ووده الحاكم عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عمهما. ١٣مشر

"المستدرك" للحاكم، كتاب الحائز، باب أدعية صلاة المحازه، الحديث، ١٣٦٩، ح١، ص٦٨٥.

ترجمه اسالند (عزوجل)! مية تيرا بندو ہے اور تيري باندي كا بينا ہے كوائل ديتا ہے كہ تيرے سواكو كي معبود تيم ان تجاہے تيرا كو كي شريك نہيں کوائی دیتا ہے کہ محمد (سلی اللہ تق فی عدوم ) تیرے بندے اور رسول ہیں بہتیری رحمت کا محمّاج ہے اور تو اسکے عذاب سے من ہے دنیا اور دنیا والوں سے جُدا ہوا، اگریہ پاک ہے تو تو اسے پاک وصاف کراورا گرخطا کارہے تو پخش دے۔اےاللہ (عزومل)!اس کے اجر سے ہمس محروم ندر کھاوراس کے بعد ہمیں کر اوند کرے ا

(زَاكِيَّةٌ) فَزَكِّهِ (هَا) وَإِنْ كَانَ (كَانَتْ) خَاطِئًا (خَاطِئَةٌ) فَاغْفِرُ لَـهُ (هَا) . (1) (۵) اَللُّهُمُّ عَبُدُكَ (اَمَتُكَ) وَابْنُ (بِنْتُ) اَمْتِكَ اِحْتَاجَ (جَتُ) اِليٰ رَحْمَتِكَ وَانْتَ غَنِيٌّ عَنُ عَـذَابِـه (هَـا) إِنْ كَـانَ (كـانَتُ) مُحُسِنًا (مُحُسِنَةً) قَزِدُ فِي إحُسَانِهِ (هَا) وَإِنْ كَانَ (كَانَتُ) مُسِيَّنًا (مُسِيِّنَةً) فَتَجَاوَزُ عَنهُ (هَا) . (2)

(٢) اَللَّهُمُّ عَبُدُكَ (اَمَتُكَ) وَابْنُ (بِنْتُ) عَبُدِكَ كَانَ (كَانَتُ) يَشُهَدُ (نَشُهَدُ) اَنْ لَّا اِللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ (هَا) مِنَّا إِنْ كَانَ (كَانَتُ) مُحْسِنًا (مُحُسِنَةً) فَزِدُ فِي إِحْسَانِهِ (هَا) وَإِنْ كَانَ (كَانَتُ) مُسِيِّنًا (مُسِيِّنَةً) فَاغْفِرُ لَـهُ (هَا) وَلَا تَحُرِمُنَا ٱجْرَهُ (مَا) وَلَا تُفْتِنًا بَعْدَهُ (مَا) . (3)

رواه على امير المومنيل على كرم الله تعالى وجهه.١٣مثر

"كنر العمال"، كتاب الموت، صلاة الحيائر، الحديث: ٢٨٥٧، ح١٥ م ٥٠٠٠.

ترجمہ اے اللہ (مزوجل) ایر تیرا بندہ ہے اور تیرے بندہ اور تیری بائدی کا بیٹا ہے، اس کے متعلق تیراتھم تافذ ہے تو نے اسے پیدا کیا حارا لک میں قابل ذکر شے شاقعا۔ تیرے یاس آیا تو ان سب ہے بہتر ہے جن کے پاس اوٹر ا جائے۔اے اللہ جب کی تو اس کو کلفین کر اور اس کواس کے نبی محمر ملی انٹرنغانی عدیہ ملم کے ساتھ ملا دے اور تول ثابت پر اسے ثابت رکھ اس لیے کہ یہ تیری طرف مختاج ہے اور تو اس سے عن ہے بیشب دے دیتا تھ کہانند (عزوجل) کے سواکوئی معبود ہیں ، اس اے پخش دے اور رحم کراوراس کے اجرہے ہم کومحروم نہ کراوراس کے بعد ہمیں فتنہ میں شڈال۔اےاللہ (عزوجل)!اگریہ یاک ہے تو یاک کراور بدکارے تو بخش دے۔اا

رواه الحاكم عن يزيد بن ركانة رضي الله تعالىٰ عنهما.١٣مم

"المستدرك" للحاكم، كتاب الحائز، باب أدعية صلاة الحارة، الحديث: ١٣٦٨، ح١، ص٦٨٥.

ترجمہ اےاللہ (عزومل)! بہتیرایشہ ہے اور تیری ہاندی کا بیٹا ہے، تیری رصت کا مختاج ہے اور تو اسکے عذاب سے عنی ہے اگر نیکو کارہے تو اس کی خوبی میں زیاد و کرا درا کر گنبگار ہے تو درگذر فرما ۱۲

رواه ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه. ١٣ مثه

"الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان"، كتاب الحبائز، فصل في الصلاة عبى الحبارة، الحديث: ٣٠٠٦، ج٥٠ ص ٣٠٠. ترجمہ اے اللہ (عرومل)! یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندہ کا بیٹا ہے، گوائی دیتا تھ کہ اللہ (عرومل) کے سوا کوئی معبود تیس اور محمصلی الندندی لی عیدوسلم تیرے بندہ اور تیرے رسول میں اور تو ہم سے زیادہ اسے جو تناہے، اگر نیکو کا رہے تو نیکی میں زیادہ کر اورا کر گنہگار ہے تواسے بخش دے اوراس کے اجرے ہمیں محروم نہ کرا دراس کے بعد فقتہ ہیں نہ ڈال ۴۰۰

(٤) أَصُبَحَ (أَصُبَحَتُ) عَبُدُكُ (أَمَتُكُ) هَذَا (هَذِهِ) قَدُ تَخَلِّى (تَخَلَّتُ) عَنِ الدُّنْيَا وَتَرَكَهَا (تَرَكَتُهَا) لِلَّهْلِهَا وَاقْتَقَرَ (اقْتَقَرَتُ) اِلْيُكَ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ (هَا) وَقَد كَانَ (كَانَتُ) يَشْهَدُ (تَشْهَدُ) أَنْ لَا اللهَ إِلَّا اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ (هَا) وَتَجَاوَزُ عَنْهُ (هَا) وَ ٱلْحِقُّهُ (هَا) بِنَبِيَّهِ (هَا) صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ . <sup>(1)</sup>

(٨) اَللَّهُمَّ انْتَ رَبُّهَا وَانْتَ خَلَقْتَهَا وَانْتَ هَدَيْتَهَا لِلإِسْلامِ \* وَانْتَ قَيْضَتَ رُوْحَهَا وَانْتَ اعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَا نِيَّتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاعْفِرُلَهَا . (2)

(٩) اَللَّهُمُّ اغْفِرُ لِاخْوَانِنَا وَأَخَوَاتِنَا وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا وَالِّفُ بَيْنَ قُلُوبِنَا اللَّهُمُّ هَاذَا (هذِهِ) عَبُدُكَ (اَمَتُكَ) فَالانُ بُنُ فَكَانِ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَانْتَ اَعْلَمُ بِهِ (بِهَا) مِنَّا فَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ (لَهَا) . (3)

(١٠) ٱللُّهُمَّ إِنَّ لُمَـــَلانَ بُـنَ فُـــَلانِ (فُـــَلانَــهُ بِمُنتَ فُـلانِ) فِي ذِمْتِكَ وَحَبُلٍ جَوَارِكَ فَقِه (هَا) مِنُ

رواه ابو يعني بسند صحيح عن سعيد بن المسيب عن امير المومنين عمر رضى الله تعالىٰ عنه من قوله الحقنا بما قبنه من المرفوعات للمناسبته. ١٣مت

"كنر العمال"، كتاب الموت، صلاة الجائر، الحديث: ٢٩٨١، ح٥١، ص٩٩.

ترجمه، آج تیراب بنده دنیا ہے نکا، اور دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ ا۔ تیری طرف مختاج ہے اور تو اس مے فنی گواہی دیتا تھا کہ القد (عزوجل) كے سواكوتى معيود نہيں اور محدسى الشاتعالى عديد والم برے بنده اور رسول جي اے القد (عزوجل)! تو اس كو بخش دے اور اس سے درگز رفر مااور اس کواس کے ٹی جمد معلی مذرق کی مذبہ علم کے سماتھ لماحق کر د ہے۔ تا

رواه ابو داود والنسائي والبيهقي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ١٣٠متـ

"سس أبي داود"، كتاب المصائر، باب الدعاء للميت، الحديث. ٣٢٠٠ ج٣، ص٣٨٣

و "النس الكبرى" للبيهقي، كتاب المحاثر، باب الدعاء في صلاة المعارة، الحديث ٦٩٧٦، ح١٤ ص٦٨ ترجمہ اے اللہ (عزومل)! تُو اس كارب ہے اور تُونے اس كو پيداكيا اور تُونے اس كواسلام كى طرف بدايت كى اور تُونے اس كى زوح كو قبض کیا تو اس کے بیشیدہ اور فلا ہر کو جا نتا ہے ہم سفارش کے لیے حاضر ہوئے اسے پخش وے۔

روا ابو بعيم عن عبد الله بن الحارث بن بوقل عن ابيه رضي الله تعالى عنه. ١٣ مثر

"كبر العمال"، كتاب الموت، صلاة الجائز، الحديث ٤٢٨٣٧، ح١٥، ص٢٠١

ترجمه اے اللہ (عرومل)! ہمارے بھائےوں اور بہنوں کو تو بخش دے اور ہمارے آگیں کی حالت درست کرا ور ہمارے وبول میں ألفت پیدا کردے۔اےاللہ(عزوجل)! یہ تیرا بندہ فلال بن فلال ہے ہم اس کے متعلق خیر کے سوا کیچینیں جائے اور ٹو اس کوہم سے زیادہ عِ مَا ہے، تُو ہم کواوراً س کو بخش دے۔ ١٣ فِتُمَةِ الْقَبُرِ وَعَذَابِ السَّارِ وَٱنْتَ أَهِلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمَّدِ \* أَلَلْهُمَّ اغْفِرُلَهُ (هَا) وَارْحَمَّهُ (هَا) إِنَّكَ آنُتَ

(١١) اَللَّهُمَّ آجِرُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ \* اَللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنُبَيْهَا وَصَعِّدْ رُوْحَهَا وَلَقِهَا مِنُكَ رضُوانًا ﴿ . (2)

(١٢) ٱللّٰهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتُنَا وَنَحْنُ عِبَادُكَ \* آنْتَ رَبُّنَا وَ إِلَيْكَ مَعَادُنَا . (١٦)

(١٣) ٱللُّهُمُّ اغْفِرُ لِآزُلِنَا واحِرِنَا وَحَيِّنَا وَمَيِّينَا وَذَكَرِنَا وَأَنْفَانَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِمَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ٱللَّهُمُّ لَا تَحُرِمُنَا ٱجْرَةُ (هَا) وَلَا تَفْتِنًّا يَعُدَهُ (هَا) . (4)

(١٣) اَللَّهُمُّ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا بَلِيْعَ

رواه بو داود و ابن ماجه عن والله بن الاسقع رضي الله تعالىٰ عنه ١٢٠ مثم

"سس أبي داود"، كتاب الجنائر، باب الدعاء للميت، الحديث: ٢٠٢٠ ج٣٠ ص٢٨٣.

ترجمه، اے اللہ (مزوجل)! فلال بن قلال تیرے ذرمہ اور تیری حفاظت ش ہے، اس کوفتتہ قبرا درعذاب جہنم ہے بچا، تو وفا اورحد کا اٹل ہے اے اللہ (عزومل)! اس كو بخش اور رقم كرب شك تو بخشنے والامهريان ہے۔ ١٣

رواه بي ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما ١٣مثم

"سش بن ماجه"، كتاب الجنائر، باب ماجاء في إدخال الميت القبر، الحديث: ١٥٥٣ ، ج٢، ص٢٤٣ ترجمہ: اے القد (عزومل)! اس کوشیطان ہے اور عذاب قبرے بیجا ہے القدز عن کواس کی دونوں کروٹوں سے کشادہ کروسے اور اُس کی رُوح کو بلند کراورا بی خوشنودی دے۔۱۳

رواه البعوي و ابن منده والديلمي في مسند الفردوس عن ابي حاصر رضي الله تعالى عنه ٣٠ امتــ

"كنر العمال"، كتاب الموت، صلاة الحائز، الحديث: ٢٠٨٤٦، ج١٥، ص٢٠ ص٣٠

ترجمه اے اللہ (عزبیل)! تو نے ہم کو پیدا کیا اور ہم تیرے بندے ہیں او جمارارب ہاور تیری ہی طرف ہم کولوث ہے۔ ۱۳ توث بہارشر بعت کے مطبوعات و میں علی عامر جبکہ آن وی رضوبہ تدمیم وجد یدو تول میں عن ابی حاصر برہم نے بہارشر بعت ش اسے على ابى حاصو لكودياب، كيونكديدونول كمابت كى ظطيال معلوم وفي ين-

وكيكيَّ:"مسند الفردوس"، الحديث: ٢٠٦، ٢، ج١، ص ٤٩٧. "الاصابة هي تميير الصحابة" للعسقلاني، رقم: ٩٧٤١، ج٧، ص ٧٠.

رواه لبعوي عن ابراهيم الاسهلي عن ابيه رضي اللَّه تعالَىٰ عبه.١٢متـ

"كتر لعمال"، كتاب الموت، في الصلاة على الميت، الحديث ٢٤٨٩٦، ج١٥، ص٢٤٨.

ترجمه. اے اللہ (عرویل)! بخش وے ہمارے استخے اور پچھلے کو اور ہمارے زندہ ومردہ کو اور ہمارے مرد وعورت کو اور ہمارے جھوٹے اور بزے کواور ہمارے صاضروعًا نمپ کو۔اے اللہ (عزوعل)!اس کے ابزے ہمیں محروم نہ کراوراس کے بعد ہمیں فتنہ میں شاڈ ال ۱۲

السَّمُوتِ وَالْآرُضِ يَا ذَاالُجَلالِ وَالْإِكْرَامِ إِنِّي اَسْنَالُكَ بِآنِي اَشْهَدُ انَّكَ انْتَ اللَّهُ الْآحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ٥ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ وَاتَّوَجَّهُ اِلْيُكَ بَسِيّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِي الرَّحْمَةِ " صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَصَلَّمَ \* اَللَّهُمَّ إِنَّ الْكُرِيْمَ إِذَا اَمَرَ بِالْسَّبَوالِ لَمْ يَرُدَّهُ اَبَدًا وَقَدْ اَمَرْتَنَا فَدَعَرْنَا وَاذِلْتَ لَنَا فَشَـفَعْنَا وَأَنْتَ أَكْرَمُ الْآكُرَمِيْنَ ﴿ فَشَـفِّعُنَا فِيُهِ (هَا) وَارْحَمُهُ (هَا) فِي وَحُدَتِهِ (هَا) وَارْحَمُهُ (هَا) فِي وَحُشَتِهِ (هَا) وَارْحَـمُهُ (هَا) فِي غُرُبَتِهِ (هَا) وَارْحَمُهُ (هَا) فِي كُرْبَتِهِ (هَا) وَاعْظِمُ لَـهُ (لَهَا) أَجُرَهُ (هَا) وَنَوِّرُ لَـهُ (هَا) قَبْرَهُ (ها) وَبَيِّصْ لَـهُ (لَهَا) وَجُهَهُ (هَا) وَبُرِّدُلَّهُ (هَا) مَضْجَعَهُ (هَا) وَعَطَّرُلَـهُ (هَا) مَنْزِلَـهُ (هَا) وَآكُرِمُ لَـهُ (هَا) نُـرُكَـهُ (هَا) يَا خَيْرَ الْمُنْزِلِيْنَ؟ وَ يَاخَيْـرَ الْغَافِرِيْنَ وَ يَا خَيْرَ الرَّاحِمِيْنَ؟ امِيْنَ امِيْنَ امِيْنَ صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِ الشَّافِعِيْنَ مُحَمِّدٍ وَّالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ \* وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ (١)

قا مكرة: نوس دسوس دعاؤل ش اكرميت كيانام معلوم شهوتو أس كى جكرة وم عليالسوة والسلام كي كدووسب آ دمیوں کے باپ ہیں اور اگر خود میٹ کا نام بھی معلوم نہ ہو تو تو یں دُعاش ھنڈا غینے ڈک یے اھلیدہ اَهَ تُک پر قناعت کرے فدال بن قلال یا بنت کوچھوڑ وے اور دسویں میں اُس کی جگہ غیثہ کے هندَا یاعورت ہو تواَمَتُک هندِه کے۔

فَا كُدُه: مِينت كَافْتَ وَفِور معلوم بوتونوي وَعالِين لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا كَ جَكَدَ قَلْ عَلِمُنَا مِنهُ خَيْرًا كَ كَاسلام بر فیرے پھڑتیر ہے۔

🚺 .... زاده مجدد المأته الحاضرة. ١٢متر

"العتاوي الرصوية"، ج٩، ص٧٦.

ترجمہ اے اللہ ( مزوجل )! اے ارتم الراجمین ، اے ارتم الراجمین ، اے ارتم الراجمین ، اے زندہ ، اے قیوم ، اے آسیان وزیشن کے پیدا كرنے والے، اے عظمت ويزركي والے، ش تھے سے سوال كرتا ہون اس وجدے كه ش شباوت ويتا ہول كه تو الله (عزوجل) يكتا ہے، ب نیاز ہے، جو نہ دوسرے کو جنا، نہ دوسرے سے جنا اور اُس کا مقائل کوئی نہیں۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نی محرصی مند تعالی عبید سلم کے ذریعے ہے متوجہ ہوتا ہوں۔اے اللہ کریم اجب سوال کا حکم ویتا ہے تو واپس بھی نہیں کرتا اور تو نے جمیس حکم ویا ہم نے وُ عالی اور تُو نے جمیں اجازت دی ہم نے سفارش کی اور تو سب کریموں سے زیاد ہ کریم ہے، ہماری سفارش اس کے ہارہ بش قبول کراور اس کی تنهائی بین تُو اس پررتم کراوراس کی دخشت میں تُو رقم کراوراس کی غربت میں تُو رقم کراس کے بیچنی میں تُو رقم کراوراس کے اجر کو تنظیم کرا دراس کی قبر کومنور کرا دراس کے چیرہ کوسپید کرا دراس کی خواب گاہ کوشنڈ اکرا دراس کی منزل کومنطر کرا دراس کی مہرنی کا سا، ن اچھا کر۔ اے بہتر اوتار نے واے اور اے بہتر بخشنے والے اور اے بہتر رحم کرنے والے۔ آمین ، آمین ، آمین ، وُرود وسلام بھیج اور برکت کر شفاعت کرنے والول کے سردارمجمہ (صلی ایڈرت کی علیہ وسم) اور اُن کی آل واصحاب سب پر۔ تمام تعریقیں القد (عزومِل) کے بیے، جورب ہے تمام

برائر يت عد جازم (4)

**فا مكره**: ان وْعاوَل مِين بعض مضاهن مكرر جِين اوروْعا هِن مكرار ستحسن أكرسب وْعالىمين يا د هول اور وفت هن تنجائش ہو توسب کا پڑھنا اُولی، ورنہ جو جا ہے پڑھے اور اہام جھٹنی دہریش بیدؤ عاکیں پڑھے اگر مقتدی کو یاد نہ ہوں تو مہلی وُع کے بعد آمین آمین کہتار ہے۔

مستلدا: میت مجنون با نابالغ ہوتو تیسری تحبیر کے بعد بیدُ عارِ معے:

ٱللَّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلُهُ لَنَا ذُخُرًا وَّاجْعَلُهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا . (1) اورار كى بواتو اجْعَلْهَا اور شَافِعَةً وَّمُشَعْعةً كَمِد (2) (جوبره)

مجنون سے مرادوہ مجنون ہے کہ بالغ ہوئے سے پہلے مجنون ہوا کہ وہ بھی مکلف ہی نہ ہوا اور اگر جنون عارضی ہے تو اس کی مغفرت کی دُعا کی ج ئے، جیسے اوروں کے لیے کی جاتی ہے کہ جنوں سے پہلے تو وہ مکلف تھا اور جنون کے پیشتر کے گناہ جنول سے جاتے نہرہے۔<sup>(3)</sup> (غلیہ )

مسلم ا: چوشی تجبیر کے بعد بغیر کوئی دُعا پڑھے ہاتھ کھول کر سلام چھیر دے (4)، سلام میں میت اور فرشتوں اورحاضرین نماز کی نیت کرے ، اُسی طرح جیسے اور نمازوں کے سلام میں نیت کی جاتی ہے یہاں اتن ہات زیادہ ہے کہ میٹ کی بھی نیت کرے۔(5) (ورمخار، روالحا روغیرہا)

مسكلينا: تحبير وسلام كوامام جبرك ساته كيه، باقى تمام دُعاسَين تبسته برُهى جائين اورصرف بهلى مرتبه الله البركيخ کے وقت ہاتھ اٹھائے چھر ہاتھ اٹھا ٹائیس۔(6) (جو ہرہ، درمختار)

مسكله ؟: نماز جنازه مين قرآن بدنيت قرآن ياتشهد پر هنامنع باور بدنيت دُعاوتنا الحمد وغيره آيات دعائيه وثنائيه یر هناج تزے۔ (<sup>7)</sup> (در مخمار)

مسکلہ a: بہتریہ ہے کہ نماز جنازہ میں تین صفیل کریں کہ حدیث میں ہے ''جس کی نماز تین صفوں نے پڑھی،

- ترجمه اے اللہ (عزومل) الو اس كو جارے ليے پيش روكر اور اسكو جارے ليے ذخيره كر اور اسكو جارى شفاعت كر غوارا اور متبول الثفاعة كرديه ١٢\_
  - "عبية المتملي"، فصل في الجاثر، ص٨٧٥ "الجوهرة البيرة"، كتاب الصلاة، باب الحائر، ص١٣٨. 0
    - اس كى وضاحت فمآوي رضور يجدد 9 صفحه 194 يرملاحظ فرما ليجيز \_ 0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"؛ كتاب الصلاة، باب صلاة الحبارة، مطب هن يسقط فرص.. إلخ، ح٣، ص ١٩٠٠ وعيرهما. 0
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحمارة، ج٣، ص١٢٨. ١٣٠.١ 6
    - · "الشرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المتنازة، ج٣، ص ١٣٠. 0

وُنُ ثُن مجلس المحيدة العلمية (واستاطال)

ب در تر يت عد جازم (4)

اُس کی مغفرت ہو جائے گی۔'' اورا گرگل سات ہی شخص ہوں تو ایک امام ہواور تین پہلی صف میں اور دوووسری میں اور ایک تيىرى <u>ش</u>ر\_<sup>(1)</sup> (غىيە )

مسلمان جنازه بس بحیلی صف کوتمام صفول پرفضیات ہے۔(2) (ورعدار)

### ر نماز جنازہ کون پڑھائے)

هستلیک: نماز جنازه میں امامت کاحق باوشاه اسلام کوہ، پھر قاضی، پھرامام جعد، پھرامام محلّه، پھرولی کو، ام محلّه کا ولی پر تقدم بطوراسخیاب ہےاور یہ بھی اُس وقت کے ولی سے افضل ہوورندولی بہتر ہے۔(3) (غدید ،ورعمار)

هستله ۸: ولی سے مرادمیت کے عصبہ بیں اور نماز پڑھانے میں اولیا کی وہی تر تیب ہے جو نکاح میں ہے، صرف فرق ا تناہے کہ نماز جنازہ میں میت کے باپ کو بیٹے پر تقدم ہے اور نکاح میں بیٹے کو باپ پر ، البتدا کر باپ عالم نہیں اور بیٹا عالم ہے تو نماز جنازہ میں بھی بیٹ مقدم ہے،اگرعصب نہ ہول تو ذوی الارحام غیروں پرمقدم ہیں۔<sup>(4)</sup> (ورعقار، روالحتار)

مسئله 9: میت کا ولی اقرب (سب سے زیادہ نزدیک کا رشتہ دار) غائب ہے اور ولی ابعد ( وُور کا رشتہ والا ) حاضر

ہے تو یکی ابعد نماز پڑھائے، عائب ہونے سے مرادیہ ہے کہ اتن دُور ہے کہ اُس کے آنے کے انتظار میں حرج ہو۔ (<sup>5)</sup>

هسکله ۱۰: عورت کا کوئی ولی نه جو تو شو هرنماز پر حائے ، وه بھی نه هو تو پر وی په بین مرد کا ولی نه هو تو پر وی اور ول پر مقدم ہے۔(6)(ورمخار)

هستله اا: غلام مرکبا تو اُس کا آق جیے اور باپ پر مقدم ہے ، اگر چہ بید دونوں آزاد ہوں اور آزاوشدہ غلام میں باپ اور بينے اور ديگرورشآ قاير مقدم بين \_<sup>(7)</sup> ( درمخان روالخمار )

- 🚹 .... "غنية المتمنى"، قصل في المعنائز، ص٨٨٥.
- "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ح٣، ص ١٣١.
  - 3 ···· الأغنية المتمنى؟، فصل في الجنائز، ص ١٨٤.
- و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ح٣، ص١٣٩ \_ ١٤١.
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيارة، مطلب: تعطيم أولى الأمر واحب، ج٣، ص ١٤١.
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحمارة، مطلب تعظيم أولى الأمر واحب، ج٣، ص ١٤١. 8
    - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ح٢، ص٢٢. 6
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطلب: تعطيم أولى الأمر واحب، ح٣، ص١٤٣

مسئلة ا: مكاتب كابيتا ياغلام مركيا تو نماز يزهانے كاحق مكاتب كوہ، بمرأس كامولى اگرموجود بوتو أے جاہے كه مولی ہے پڑھوائے اوراگرمکا تب مرگیا اورا تنا مال چھوڑا کہ بدل کتابت ادا ہوجائے اور وہ مال وہاں موجود ہے تو اُس کا بیٹا نماز پڑھائے اور مال عائب ہے تومولی \_<sup>(1)</sup> (جوہرہ)

مسلم ا: عورتول اوربچول کونماز جنازه کی ولایت نبیں ۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

هستله ۱۲ ولی اور بادشاه اسلام کواختیار ہے کہ کی اور کونماز جناز ہر جمانے کی اجازت وے دے۔(3) (ورمخار) مسئلہ 10: میت کے ولی اقرب اور ولی ابعد دونوں موجود ہیں تو ولی اقرب کوا ختیارے کہ ابعد کے سواکس اور سے پڑھوا دے ابعد کومنع کرنے کا اختیار نہیں اورا گر ولی اقرب غائب ہے اور اتنی ؤورہے کہ اُس کے آنے کا انتظار نہ کیا جاسکے اور کسی تحریر کے ذریعہ ہے ابعد کے سواکسی اور ہے پڑھوا تا جا ہے تو ابعد کوا ختیار ہے کہ اُسے روک دے اور اگر و لی اقر ب موجود ہے مگر بارہے توجس سے جاہے پڑھوادے ابعد کونٹ کا افتیار نہیں۔(۵) (عالمگیری)

هسکله ۱۲: عورت مرکنی شو ہراور جوان بیٹا مچیوڑ اتو ولایت جیے کو ہے شو ہر کونبیس ، البت اگر بیلز کا اُسی شو ہرے ہے تو باپ پر ٹیش قدمی طروہ ہے،اے جاہے کہ باپ سے پڑھوائے اور اگر دوسرے شو ہرے ہے تو سوتیلے باپ پر تقدم کرسکتا ہے کوئی حرج نہیں اور بیٹا بالغ نہ ہوتو عورت کے جواور ولی ہوں اُن کاحق ہے شو ہر کائییں۔<sup>(5)</sup> (جو ہرہ، عالمکیری)

مسئلہ ا: دویا چند محض ایک درجہ کے ولی ہوں تو زیادہ حق اُس کا ہے جوعمر میں بڑا ہے، مگر کسی کو بیا ختیار نہیں کہ و وسرے ولی کے سواکسی اور ہے بغیر اُس کی اجازت کے پڑھوا دے اور اگر ایسا کیا یعنی خود نہ پڑھائی اور کسی اور کواج زت دے دی تو دوسرے ولی کومنع کا افتیارہے،اگر چہ میدوسراولی عمر میں جھوٹا ہواوراگرایک ولی نے ایک مخص کواج زت دی، دوسرے نے دوسرے کو توجس کو بڑے نے اجازت دی دہ اولی ہے۔ (6) (عالمکیری وغیرہ)

مسئله 18: میّت نے ومیت کی تھی کہ میری نماز فلال پڑھائے یا جھے فلال مخض عسل دے تو بیرومیت باطل ہے بعنی اس وصیت ہے وئی کاحق جا تاشدہے گا ، ہاں ولی کوا ختیارہے کہ خود ندیز ھائے اُس سے پڑھوا دے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

- "الحوهرة البيرة"، كتاب الصلاة، باب المعاثر، المعرء الأول، ص١٣٦. Ö
- "القتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والمشرون في الجنائز، الفصل الخامس، ح١٦ ص١٦٠. 2
- "الدرالمختار" و "ردانمحتار"، كتاب الصلاه، ياب صلاة الحيارة، مطلب. تعظيم... إلخ، ج٣، ص ١٤١ ـ ١٤٤ 8
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشروب في الحنائز، العصل الخامس، ح١٠ ص١٦٣. 0
    - المرجع السابق. 🕒 😁 العرجع السابق. 6
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في النصائر، الفصل الخامس، ج١، ص٦٣، وعيره Ø

مسئلہ 19: ولی کے سوائس ایسے نے نماز پڑھائی جوولی پر مقدم نہ ہواور ولی نے اُسے اجازت بھی نہ دی تھی تو اگرولی نماز بیس شریک نہ ہوا تو نم پر نماز پڑھ سکنا ہے اورا گروہ ولی پر مقدم ہے جیسے نماز بیس شریک نہ ہوا تو نم رکنا نے پڑھ سکنا ہے اورا گروہ ولی پر مقدم ہے جیسے بوشاہ و قاضی وا، م محلّہ کہ ولی سے افضل ہو تو اب ولی نماز کا اعادہ نہیں کرسکتا اورا گرایک ولی نے نماز پڑھا دی تو دوسرے اولیا اعدہ نہیں کرسکتے اور ہر صورت اعادہ میں جو تحق پہلی نماز ہیں شریک نہ تھا وہ ولی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور جو تحق شریک تھا وہ ولی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے اور جو تحق شریک نماز میں جو اس سورت کے کہ غیر ولی نے بغیر اذان ولی پڑھائی۔ (۱) کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے کہ جنازہ کی دومرتبہ نماز نا جائز ہے سوا اس صورت کے کہ غیر ولی نے بغیر اذان ولی پڑھائی۔ (۱)

مسئلہ ۲۰: جن چیزوں سے تمام نمازیں فاسد ہوتی ہیں نماز جنازہ بھی اُن سے فاسد ہو جاتی ہے سوا ایک بات کے کہ عورت مرد کے محاذی ہوج ہے تو نماز جنازہ فاسد نہ ہوگ ۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری)

هستکارا ان مستخب بیرے کرمیت کے سینہ کے سامنے اہم کھڑا ہوا ور میت سے ڈور ندہومیت خواہ مر دہویا عورت بالغ ہویا ناہ لغ بیاُس وقت ہے کہ ایک ہی میت کی نماز پڑھانی ہوا وراگر چند ہوں تو ایک کے سینہ کے مقابل اور قریب کھڑا ہو۔ (3) (ورمخار دروالحیار)

هستگر**۳۴:** اه م نے پانچ تحمیری کہیں تو پانچوین تکمبیر میں مقندی امام کی متابعت نہ کرے بلکہ پُپ کھڑا رہے جب امام سدام پھیرے تو اُس کے ساتھ سلام پھیروے۔ <sup>(4)</sup> (ورمخار)

مسئلہ ۱۲۳ بعض تبہری فوت ہوگئیں بینی اُس وقت آیا کہ بعض تبہریں ہوچکی ہیں تو فورا شامل نہ ہواس وقت ہو جب اُسکا ہوگئی ہیں تو فورا شامل نہ ہواس وقت ہو جب اُسکا ہوگئی ہیں تو فورا شامل نہ ہوگئی ہوگئی ہیں ہوچکے اور اگرا نظار نہ کی بلکہ فوراً شامل ہوگیا تو امام کے تبہر کہنے ہے پہلے جو پچھاوا کیا اُس کا اعتبار نہیں ، اگر وہیں موجود تھ مگر تبہرتم کہ دفت اہم کے ساتھ اللہ اُسر نہ کہا ،خواہ فغلت کی وجہ سے دہر ہوئی یا ہنوز نبیت ہی کرتارہ گیا تو بین میں کا انتظار نہ کرے کہام دوسری تجہیر کے تو اُس کے ساتھ شامل ہو بلکہ فورانی شامل ہوجائے۔ (5) (درمخار، غنیہ)

مسلم ٢٠٠ مسبوق يعنى جس كى بعض تحبيرين فوت بوڭئين وه اپنى ياقى تحبيرين امام كے سلام يجيرنے كے بعد كيماور

 <sup>&</sup>quot;العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الياب الحادى والعشرون في الحناثر، العصل الخامس، ح١٠ ص ١٦٣.
 و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحنارة، ج٢٠ ص ٤٤، وغيرهما.

۱٦٤٠ "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي و العشرون في الحنائر، الفصل الخامس، ح١٠ ص١٦٤

الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطلب هل يسقط فرص إلح، ج٣، ص١٣٤.

<sup>🕡 &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحنازة، ج٢٠ ص ١٣١.

 <sup>&</sup>quot;غية المتملى"، فصل في الحتائز، ص٨٧٥.

به ورثر يعت عديم إزم (4)

اگر بیاندیشہ ہو کہ ڈعائیں پڑھے گا تو پوری کرنے ہے پہلے لوگ میّت کو کندھے تک اٹھالیں گے تو صرف تکبیریں کہدلے ڈعائیں چھوڑ دے۔ (<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسلد ۲۵: لاحق بینی جوشروع میں شامل ہوا گر کسی وجہ ہے درمیان کی بعض تھبیریں رہ گئیں مثلاً پہلی تکبیرا مام کے ساتھ کبی ،گردوسری اور تیسری جاتی رہیں توامام کی چوتھی تھبیرے ویشتر ریکھبیریں کہدلے۔(2) (روالحتار)

مسئلہ ۲۷: چوتھی تجبیر کے بعد جوتھ آیا تو جب تک امام نے سلام نہ پھیرا شامل ہوج نے اور امام کے سلام کے بعد تین بار اللہ اکبر کہہ لے۔(3) (ورمخار)

مسئلہ ۱۲ کی جنازے جمع ہوں تو ایک ساتھ سب کی تماز پڑھ سکتا ہے بینی ایک ہی تی فریش سب کی تیت کرلے اور افضل یہ ہے کہ سب کی علیحدہ پڑھے تو اُن جس جوافضل ہے اس کی پہنے اور افضل یہ ہے کہ سب کی علیحدہ پڑھے تو اُن جس جوافضل ہے اس کی پہنے پڑھے پھراس کی جواس کے بعد سب جس افضل ہے وکلی ھذا القیاس۔ (۵) (درمیتار)

هستگده۲۸: چند جنازے کی ایک ساتھ پڑھائی تو اختیارہے کہ سب کوآ کے چیچے رکھیں بینی سب کا سیندا مام کے مقابل ہو یا برابر برابر رکھیں بینی ایک کی پائٹی یاسر ہانے دوسرے کواوراس دوسرے کی پائٹی یاسر ہانے تیسرے کو وکل ھذا القیاس۔ آگر آگے پیچے رکھے تو اہ م کے قریب اس کا جنازہ ہو جوسب میں افضل ہو پھرائس کے بعد جوافضل ہو وکل ھذا القیاس۔

اورا گرفتیات میں برابر بول توجس کی عمر زیادہ بواسے امام کے قریب رکھیں بیاس وقت ہے کہ سب ایک جنس کے بول اور اگر مختلف جنس کے بول تو امام کے قریب مرد بواس کے بعد لڑکا پھر خنٹی پھر عورت پھر مرابعة بعنی نماز میں جس طرح مقتدیوں کی صف میں ترتیب ہے ،اس کا تکس بہال ہے اور اگر آزاد و غلام کے جناز ہے بول تو آزاد کو امام سے قریب رکھیں گے اگر چہ نابا سنح بور، اس کے بعد غلام کو اور کسی ضرورت سے ایک بی قبر میں چند مرد دے فن کریں تو ترتیب تکس کریں لیعنی قبلہ کو اُسے رکھیں جو اُسٹی بھر اور سے پھر عورت پھر مورت کے گھر عورت پھر مورت کے گھر خورت پھر مورت کے گھر خورت پھر مورت کے گھر مورت کے گھر خورت پھر مورا بھر کو اُسٹی بھر اور کسی مورد بیاسب عورتیں بول، ورنہ قبلہ کی جانب مرد کورکھیں پھر لڑکے پھر خورت پھر مورت کے گھر خورت پھر مورا بھر کے دیا ایک بھر خورت کے گھر خورت پھر مورا بھر کے دیا انہاں کی اور مورث کی جانب مرد کورکھیں پھر لڑکے پھر خورت کی مورا بھر کو ۔ (عالم کیری، ورمؤنار)

<sup>€ .... &</sup>quot;الدرالماحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ح٢، ص١٣٦.

<sup>🐠 - &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجبارة، مطلب هل يسقط قرص الكفاية بفعل الصبي، ح٣، ص١٣٦

الدرالمختار "، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ج٢، ص٢٣١.

<sup>🗖 - &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ج٣، ص١٣٨.

 <sup>&</sup>quot;العتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في النجائز، الفصل النجامس، ح١٠ص ١٦٥.

و"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحنازة، ج٣، ص١٣٩.

بررثر يت عديمازم (4)

مسئلہ **۴۹:** ایک جنازہ کی نماز شروع کی تھی کہ دوسرا آئیا تو پہلے کی پوری کرلے اور اگر دوسری تکبیر میں دونوں کی نتیت کرلی، جب بھی پہلے بن کی ہوگی اور اگر صرف دوسرے کی نتیت کی تو دوسرے کی ہوگی اس سے فارغ ہوکر پہلے کی پھر پڑھے۔(1)(عالمگیری)

مسلموس : نماز جنازه يس امام يوضوجو كيااوركى كوا بناخليف كيا توجائز ب-(2) (عالمكيرى)

مسئلہ اسا: میت کو بغیر نماز پڑھے وفن کر دیا اور ٹی بھی وے دی گئی تو اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں، جب تک پھٹنے کا گمان نہ ہواور مٹی نہ دی گئی ہو تو نکالیس اور نماز پڑھ کر فن کریں اور قبر پر نماز پڑھنے میں دنوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں کہ کتنے دن تک پڑھی جائے کہ یہ موسم اور زمین اور میت کے جسم ومرض کے اختلاف سے مختلف ہے، گرمی میں جدد پھٹے گا اور جاڑے میں بدریز یہ شور زمین میں جد خشک اور غیر شور میں بدر فر بہ جسم جلد لاغر دریمیں ۔ (درمختار ، روالحتار)

هستلیا ۱۳۳۳: کوئیں بیں برکر مرکبایا اوں کے اوپر مکان برگر پڑا اور مردہ نگا ما نہ جاسکا تو اُسی جگہ اُس کی نمیاز پڑھیں اور دریا بیس ڈوپ کیا اور نگالا نہ جاسکا تو اس کی نماز نہیں ہو یکتی کہ میتت کامصنی کے آگے ہونا معلوم نہیں۔(4) (ردالحمار)

مسئلہ ۱۳۳۳: معجد میں نماز جنازہ مطلقاً مکر وہ تحریج ،خواہ میت مسجد کے اندر ہویا ہا ہر، سب نمی زی معجد میں ہول یا بعض ، کہ حدیث میں نماز جنازہ مسجد میں پڑھنے کی ممانعت آئی۔ (<sup>5)</sup> (ورعنار) شارع عام اور دوسرے کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنامنع ہے۔ (<sup>6)</sup> (روالحمار) بعنی جب کہ مالک زمین منع کرتا ہو۔

هستله ۱۳۳۷: جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہوا تو اگر جمعہ ہے پہلے جمینر و تکفین ہو سکے تو پہلے ہی کر لیس ، اس خیال ہے روک رکھنا کہ جمعہ کے بعد جمع زیادہ ہوگا کروہ ہے۔ <sup>(7)</sup> (روالحمار وغیرہ)

**مسئلہ ۳۵:** نمازمغرب کے دفت جنازہ آیا تو فرض اور شنیں پڑھ کرنماز جنازہ پڑھیں ۔ یو ہیں کسی اور فرض نماز کے دفت جناز وآئے اور جماعت طبیر ہو تو فرض وسنت پڑھ کرنماز جنازہ پڑھیں ، بشرطیکہ نماز جنازہ کی تاخیر میں جسم خراب

<sup>🕕 &</sup>quot;انفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائز، الفصل الخامس، ح١، ص١٠٥.

<sup>🔞 👊</sup> المرجع السايق,

۱٤٦٥ "اندرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيارة، مطلب: تعطيم أولى الأمر و احب، ح٣٠ ص١٤٦

 <sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحازة، مطلب: تعظيم أولى الأمر واحب، ج٣٠ ص١٤٧.

الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحنارة، ح٢، ص ١٤٨.

<sup>• &</sup>quot;ردائمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطلب في كراهة صلاة الحنازة في المسجد، ج٣، ص١٤٨.

<sup>🕡</sup> المرجع السابق، مطلب في دفن الميت، ج٣، ص١٧٣، و "الفتاوي الرضوية"، ج٩، ص ٣١٠

ہونے کا الدیشہنہ ہو۔ (1) (روالحمار)

مسلم ۱۳۷ نمازعید کے وقت جنازہ آیا تو پہلے عید کی نماز پڑھیں پھر جنازہ پھر خطبہ اور کہن کی نماز کے وقت آئے تو مبلے جنازہ پھر کہن کی۔<sup>(2)</sup> (ورمختار، جوہرہ)

مسلمے عن مسمان مرد یا عورت کا بچرز ندہ بیدا ہوا لیتی اکثر حصہ باہر ہونے کے دفت زندہ تھا بھر مرگیا تو اُس کونسل وکفن دیں گے اوراس کی نماز پڑھیں گے، ورندا سے ویسے ہی نہلا کرایک کپڑے میں لپیٹ کر فن کر دیں گے، اُس کے سے مسل و کفن بطریق مسنون نہیں اورنماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی ، یہاں تک کے سرجب باہر ہوا تھ اس وقت چیخنا تھا مگرا کثر حصہ نگفے سے پیشتر مرگیا تو تمازنہ پڑھی جائے ،اکٹر کی مقدار بیہے کہ مرکی جانب سے جو تو سینۃ تک اکثر ہےاور پاؤں کی جانب سے مولو كمرتك\_(3) (درمختار، ردالحتار وغيرها)

هستله ۱۳۸: بچه کی «ل یا جنائی نے زندہ پیدا ہونے کی شہادت دی تواس کی نماز پڑھی جائے ، مگر وراثت کے بارے میں اُن کی گواہی نامعتبر ہے یعنی بچدا ہے باپ فوت شدہ کا وارث نہیں قر ار دیا جائے گا نہ بچہ کی وارث اُس کی مال ہوگی <sup>ہ</sup>یداس وقت ہے کہ خود یا ہر نکلااور کسی نے حاملہ کے شکم پرضرب لگائی کہ بچے مراہوا یا ہر نکلاتو وارث ہوگا اور وارث بنائے گا۔ <sup>(4)</sup> (ردالحنار) مسئله الله: بچرزنده بيدا موايام ره أس كي ضعت تمام مويانا تمام بهرحال اس كانام ركعا جائے اور قيامت كون أس كاحشر بوكا\_(5) (وراق رورواكنار)

مسكم الما يدوارالحرب من الى مان ياباب كماته يابعد من قيدكيا كما تجروه مركيا اورأس كون باپ ہیں ہےاب تک کوئی مسلمان نہ ہوا تو اسے نیفسل ویں سے ندکفن ،خواہ دارالحرب ہی ہیں مراہو یا دارالاسلام ہیں اوراگر تنہا دارالاسلام میں أے لائیں بعنی أس كے مال باب میں ہے كى كوقيد كركے ندلائے ہون ندوہ بطورخود بچركے لانے سے

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، مطلب. فيما يترجع تقديمه من صلاة عيد و حبارة... إلخ، ح٣٠

و "العناوي الرضوية"، ج٩، ص١٨٣\_١٨٤.

الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب العبدين، ح٣، ص٥٥.

و "الحوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، ص ٢٤.

الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحازة، مطلب: مهم إدا قال إلخ، ج٣، ص١٥٤.١٥١.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيارة، مطيب: مهم إدا قال. . . إلح، ج٢، ص١٥٢.

<sup>6 -</sup> المرجع السابق؛ ص١٥٤

مسلمان كافرك بيكوتيدكيا اورابهي وه دارالحرب بي بين تفاكة سكاباب دارالاسلام بين آكرمسلمان بوكي تو بچەسلمان سمجھا جائے گالینی اگر چدوارالحرب بیل مرجائے ،اے شل وگفن دیں گے اس کی نماز پڑھیں گے۔<sup>(2)</sup> (روالحمار) مسئلہ اسم : بچدکو مال باب کے ساتھ قید کر لائے اور ان میں ہے کوئی مسلمان ہوگیا یا وہ بچہ بجھ وال تھ ،خودمسلمان ہوگیا توان دونوں صورتوں میں وہ مسلمان سمجما جائے گا۔<sup>(3)</sup> ( تنویرالا بصار )

مسئلہ ۱۷۲۳: کافر کے بچدکو مال باپ کے ساتھ قید کیا مگر وہ دونوں وہیں دارالحرب میں مر سے تواب مسلمان سمجھ ج ئے، محنون بالغ قید کیا گیا تواس کا تھم دہی ہے جو بچہ کا ہے۔ (۱) (روالحمار)

مسئله ۱۲۲۳: مسلمان کا بچه کافره سے بیدا ہوا اور وہ اُس کی منکوحہ نہتی ، بینی وہ بچہ زنا کا ہے تو اُس کی نماز پڑھی جائے\_(5) (روالحار)

# قبر و دفن کا بیان

مسئلہ!: میّت کو ڈن کرنا فرض کفامیہ ہے اور میرجا ترتبیس کہ میّت کوز بین پر دکھودیں اور چاروں طرف ہے ویواریں قائم کرے بند کردیں\_(6)(عالمگیری، دوالحار)

مسكلية: جس جكدانقال موااى جكدون ندكري كديدانميا ميم السادة والدم ك ليه خاص ب بلكدمسل نول ك قبرستان میں دُن کریں ،مقصد بیکہاس کے لیے کوئی خاص مدفن نہ بنایا جائے مینت یا نغ ہو یا نا بالغ۔<sup>(7)</sup> ( ورمختار ، روالحمنار )

- "المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في النجائر، الفصل الثاني، ح١، ص٩٥١. و"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيارة، ح٣، ص٥٥، وعيرهما.
  - "رداممحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المعارة، مطلب: مهم إذا قال .. إلخ، ح٣، ص٥٥١ 0
    - "تنوير الأبصار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ح٣، ص١٥٥ \_ ١٥٧ 0
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيارة، مطلب: مهم إدا قال. إلخ، ح٣، ص٧٥١ 4
    - 🗗 ···· "ردالمحتار"
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الحادي والعشرون في الجنائر، الفصل السنادس، ح١٠ ص ١٦٥. Θ و "ردالمحتار"، كتاب الصلاد، باب صلاة التصارء، مطلب في دفن الميت، ح٣٠ ص١٦٣
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطب في دقن الميت، ج٣، ص٦٦٠ ا

مسلم ا: قبر کی لنبائی میت کے قد برابر ہواور چوڑ ائی آ دھے قد کی اور گہرائی کم ہے کم نصف قد کی اور بہتر ہد کہ گہرائی بھی قد برابر ہواور متوسط درجہ بیا کہ سین تک ہو۔ (1) (روالحتار) اس سے مرادیہ کہ کھ میا صندوق اتنا ہو، پیٹیس کہ جہاں سے کھودتی شروع کی وہاں ہے آخر تک میمقدار ہو۔

هستگیرا: قبر دوشم ہے ،لحد کہ قبر کھود کراس میں قبلہ کی طرف میت کے رکھنے کی جگہ کھودیں اورصندوق وہ جو ہیدوستان عس عمو مارائج ہے، لحد سنت ہے اگرز مین اس قابل ہو تو یکی کریں اور زم زمین ہو تو صندوق میں حرج نہیں۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری) مسئله (عن قبر كائدر چاكى وغيره بجهانانا جائز بكه بسبب ال ضائع كرنا ب- (3) (در عقار)

مسئلہ ۲: تا بوت کہ میت کوکسی لکڑی وغیرہ کےصندوق میں رکھ کر دفن کریں پید مکروہ ہے ،مگر جب ضرورت ہو مثلاً زمین بہت تر ہے تو حرج نہیں اور اس صورت میں تا بوت کے مصارف اس میں ہے ہے جا کیں جومیت نے مال چپوڑا ہے۔<sup>(4)</sup> (عالمکیری، درمخاروغیرہا)

مسلمے: اگر تا بوت میں رکھ کر وفن کریں تو سنت بیہ ہے کہ اس میں مٹی بچھا دیں اور دہنے یا کیں خام (<sup>6)</sup> اینٹیں لگا دیں اوراو پر کہ گل <sup>(6)</sup> کر دیں غرض بیر کہ اندر کا حصہ شکل لحد کے ہو جائے اور لوہے کا تا بوت مکر وہ ہے اور قبر کی زمین نم ہو تو دهول بچه دیناست ب-(7) (صغیری،ردانحار)

مسئلہ A: قبر کے اس معدیش کہ میت کے جسم ہے قریب ہے، یکی اینٹ لگانا مکر وہ ہے کہ اینٹ آگ ہے میکن ہے۔اللہ تعالیٰ مسلمانوں کوآ گ کے اثر ہے بچائے۔<sup>(8)</sup> (عالمکیری وغیرہ)

هستله 9: قبر میں اتر نے والے دو تمن جومنا سب ہوں کوئی تعدا داس میں خاص نہیں اور بہتر ہیا کہ قوی و نیک وامین

- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنارة، مطلب في دس الميث، ح٣، ص ١٦٤ 0
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائز، الفصل السادس، ج١، ص١٦٥. 0
  - · "الدرالمعتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحازة، ج٢، ص ٢٤. 0
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائز، الفصل السادس، ح١٠ ص١٦٦٠ 0 و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيارة، ح٣، ص٦٥، وعيرهما

  - يىخى ئى كى لىولى -6
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحمارة، مطلب في دفن الميت، ح٣، ص١٦٥.
- "القتاوي الهندية"؛ كتاب الصلاة، الناب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس، ح١، ص٢٦ ، وعيره.

مسكله ا: جناز وقبر سے قبله كى جانب ركھنامستحب ہے كەمرد وقبله كى جانب سے قبر يس اتاراج ئے ، يون نبيس كەقبركى بالمنتى رقيس اورسركي جانب سے قبر ميں لائيں۔ (2) ( درمخار وغيره)

مستلماً: عورت كاجنازه اتار في والفي عادم بول ميينه بول تو ديكر رشنة والي يمي نه بول تو پر بيز گاراجنبي ك ا تارنے میں مغمالیقہ نیں۔<sup>(3)</sup> (عالمکیری)

مسكله ا: ميت كوقبريس ركعة وقت بدؤ عاروهيس:

بِسُمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ .

اورايك روايت يس يسم الله ك بعد وقي سَبِيْلِ الله بهي آيا - (4) (عالمكيرى مروالحار) هستله ۱۱۳ میت کو دہنی طرف کروٹ پرلٹا کیں اور اس کا مونھ قبلہ کوکریں ، اگر قبلہ کی طرف مونھ کرنا بھول کئے تختہ لگانے کے بعد یادآیا تو تختہ ہٹا کر قبلہ زوکر دیں اور شی وینے کے بعد یادآیا تونہیں۔ یو ہیں اگر ہائیں کروٹ پر رکھایا جدھر مر ہانا ہوتا چاہیےادھر پاؤں کے تواگر مٹی دیے ہے پہلے یاوآ یا ٹھیک کردیں ور نہیں۔ (<sup>5)</sup> (عالمکیری، درمختار، روالحتار)

مسئلہ ۱۲: قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی بندش کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں اور نہ کھولی تو حرج نہیں۔(6) (جوہرہ) مسكله 10: قبر من ركھنے كے بعد لحد كو كچى اينوں سے بندكريں اور زمين زم ہو تو شختے لگانا بھى جائز ہے ، تختوں كے ورمیان جھری رہ گئی تو اُسے ڈھیے وغیرہ سے بند کردیں ،صندوق کا بھی کی تھم ہے۔(7) (ورمخار، روالحمار)

مسئلہ ۱۷: عورت کا جنازہ ہو تو قبر میں اتار نے سے تنتہ لگانے تک قبر کو کپڑے دغیرہ سے چھیائے رکھیں ،مرد کی قبر کو

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائر، الفصل السنادس، ح١٠ ص ١٦٦

<sup>&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيارة، ج٣، ص٦٦، وعيره. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحناثر، الفصل السادس، ح١٠ ص١٦٦ 0

<sup>&</sup>quot;تنوير الأبصار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحبارة، مطب في دفن الميت، ح٣، ص٦٦.

و "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائز، العصل السادس، ح١٠ ص٢٦٠

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحبارة، مطنب في دفن الميت، ح٣، ص١٦٧

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الحادي والعشرود في الجنائز، الفصل السادس، ح ١ ، ص ١ ٦

الحوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، ياب الحنائز، ص ، ١٤.

 <sup>&</sup>quot;الدرالمختر" و "ردالمحتر"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنارة، مطب في دفن الميت، ح٣، ص١٦٧

ڈن کرتے وقت نہ چھیا تھیں البتہ اگر مینے وغیر ہ کوئی عذر ہو تو چھیا تا جا ئز ہے،عورت کا جناز ہ بھی ڈھکار ہے۔<sup>(1)</sup> (جو ہرہ، درمخار)

مسكله 1: تخت لكانے كے بعدمنى دى جائے متحب يہ ب كدمر بانے كى طرف دونوں باتھوں سے تين بارمنى

ۋا<u>لىل</u>

مِنْهَا خَلَقُنْكُمُ . (2) ىمىلى باركىيى:

وَقِيْهَا نُعِيدُكُمُ . (3) دوسري يار:

وَمِنْهَا لُخُوجُكُمُ لَازَةً أُخُرِي . (4) تيسري بار:

اللُّهُمُّ جَافِ الْآرْضَ عَنْ جَنْبَيُّهِ (5) يا مبلي بار: يا مبلي بار:

ٱللَّهُمُّ الْمُتَحُ أَبُوَابَ السَّمَآءِ لِرُوِّحِهِ . (6) دوسرى بار:

> ٱللَّهُمَّ زَوِّجُهُ مِنْ حُوْرِ الْعِيْنِ . <sup>(7)</sup> تيسري پار:

> > اورميت عورت ہو تو ،

تيرى وريكين. اللهم ادْحِلْهَا الْجَلَّة بِرُحْمَتِكَ. (8)

باتی مٹی ہاتھ یا کھریں یا پھوڑے دغیرہ جس چیز ہے ممکن ہوقبر میں ڈالیں اور جنٹی مٹی قبر سے نکل اُس سے زیادہ ڈالنا مرووب-(9) (جومره، عالمكيري)

مستله 11: ہاتھ میں جوشی کی ہے،اے جماز ویں یادعود الیں اختیار ہے۔

"الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المحارة، مطلب في دفن الميت، ج٣، ص١٦٨. و "النحوهرة البيرة"، كتاب الصلاة، باب النصائر، ص ٠ ٤٠.

ای سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ ۱۴

اورای ش کم کولوٹ کیں گے۔ ۱۲

1 اورای سے آم کودوبارہ تکالیس کے ا

ا ساللہ (عروجل)! زین کواس کے دونوں پہلو کا ہے کشادہ کر۔ ۱۲ عورت کے لئے تعمیر مؤ تھ ہو مذہبیتا، اِرُوْ حیا۔ ۱۲

ا الله (عزوجل) إلى كاروح كيلية آسان كدرواز ع كمول و عا

اسمالله(عردهل)! حوريس كواس كى زوج كروسه ١٢.

اے اللہ (عزوجل)! اپنی رحمت ہے تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ۱۲ 8

"الحوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الحنائز، ص ١٤١.

و "العناوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائر، الفصل السادس، ج١٠ ص١٦٦٠

قبرودون كابيان

مسکله ۴۰: جهاز پر انقال بهوا اور کناره قریب نه بهو، توغسل و گفن دے کرنماز پڑھ کرسمندر میں ڈبو دیں۔ (<sup>(2)</sup> (غنیه ،روالحنار)

مسئلہ الا: علا وسادات کی قبور پر قبدو غیرہ بنانے میں حرج نہیں اور قبر کو پختہ ند کیا جائے۔(3) (ورمخار، روالحنار) یعنی اندرے پختہ ندکی جائے اورا گراندرخام ہو،او پرے پختہ تو حرج نبیل۔

مستله ۲۲: اگر ضرورت موتو قبر پرنشان کے لیے پچھالکھ کتے ہیں جگرایس جگہ ناکھیں کہ ہاو بی ہو، ایسے مقبرہ میں وفن کرنا بہتر ہے جہال صالحین کی قبریں ہوں۔(4) (جو ہرہ، در عثار)

مسكلة ٢٠٠: مستحب بدي كدون كے بعد قبر يرسور وُ اِقر كا اوّل وآخر يزهين سر بانے الم على مُفلِحُونَ تك اور يا يمتى المَنَ الرُّسُولُ عَيْمُ مورت تك يرميس -(5) (جوبره)

مسئلہ ۱۲۴: فن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک تغمبر نامتحب ہے جنتی دیر بیں اونٹ ذیج کرے کوشت تقسیم کر دیا ج ئے ، کدان کے رہنے سے میت کوانس ہوگا اور تکیرین کا جواب دینے میں وحشت نہ ہوگی اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور میت کے لیے ڈعاواستغفار کریں اور بیڈعا کریں کے سوال نکیرین کے جواب میں ٹابت قدم رہے۔ <sup>(6)</sup> (جو ہرہ وغیر ہا)

مسئلہ ۲۵: ایک قبر میں ایک سے زیادہ بلاضرورت فن کرنا جائز نہیں اور ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں ،گر دومیتوں کے درمیان مٹی وغیرہ ہے آ ڈ کردیں اور کون آ کے ہوکون چھے بیاو پر فدکور ہوا۔ (7) (عالمگیری)

مسئله ۲۶: جسشهریا گاؤل وغیره میں انقال ہوا و ہیں کے قبرستان میں فن کرنامستحب ہے اگر چہ بیدو ہاں رہتا نہ

· "المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في النجائر، العصل السادس، ح١، ص٢٦.

و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحبارة، مطلب في دفن الميت، ج٣، ص١٦٨

"ردالمحتار" المرجع السابق، ص١٦٥ و "عبية المتملي"، فصل في الحبائز، ص٧٠٧ ø

"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحنارة، مطب في دفن الميت، ح٣، ص١٦٩ 0

> "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ح٣٠ ص١٧٠. •

> > و "الحوهرة البيرة"، كتاب الصلاة، باب الحالز، ص ١٤١.

"الحوهرة البيرة"، كتاب الصلاة، باب المتاثر، ص ١ ١ ١، وغيره. 6

> المرجع السابق. -6

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائز، الفصل السندس، ج١٠ ص ١٦٦

تبرووفن كابيان

بروثر يت عد چازم (4)

ہو، بلکہ جس گھر میں انتقال ہوا اس گھر والول کے قبرستان میں فن کریں اور دوا یک میل یا ہر لے جانے میں حرج نہیں کہ شہر کے قبرستان اکثر انتے فاصلے پر ہوتے ہیں اورا گر دومرے شہرکواس کی لاش اٹھالے جائیں تو اکثر علی نے منع فر مایا اور بہی سی ہے ۔ بید اس صورت میں ہے کہ دفن سے پیشتر لے جاتا جا ہیں اور دفن کے بعد تو مطلقاً نقل کرناممنوع ہے ،سوابعض صورتوں کے جوند کور ہوں گی۔<sup>(1)</sup>(عالمکیری) اور بیج بعض او گول کا طریقہ ہے کہ زیٹن کوسپر دکرتے ہیں پھروہاں سے نکال کر دوسری جگہ ڈن کرتے ہیں ، بینا جائز ہے اور رافضوں کا طریقہ ہے۔

هسکله 12: دوسرے کی زمین میں بلا اجازت مالک دنن کر دیا تو مالک کوافقیار ہے خواہ اولیائے میت ہے ہے اپتا مروہ نکال نویر زمین برابر کر کے اس میں بھیتی کرے۔ یو ہیں اگروہ زمین شفعہ میں نے لی گئی یاغصب کیے ہوئے کپڑے کا کفن دیا تو، لكمرده كونكلواسك إ\_(2) (عالمكيرى،ردالحار)

هستله ۲۸: قطی قبرستان میں کسی نے قبرطیار کرائی اس میں دوسرے لوگ اپنامردہ دفن کرنا جا ہے ہیں اور قبرستان میں جگہ ہے، تو مکروہ ہےاورا گر ڈن کردیا تو قبر کھودوانے والامر دہ کوئیس نگلواسکتا جوخرج ہوا ہے لے لے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری، ردالحتار) مسئلہ ٢٩: عورت كوكسى دارث نے زيورسميت دنن كر ديا اور بعض درشه موجود نه تنے ان در شكو قبر كھود نے كى اجازت ہے، کسی کا کچھ مال قبر میں گر گیامٹی دینے کے بعد یادآیا تو قبر کھود کر نکال سکتے ہیں اگر چہ وہ ایک ہی ورہم ہو۔ (4) (عالمكيري وروالحيّار)

مسئلہ اپنے لیے گفن تیارر کھے تو حرج نہیں اور قبر کھودوار کھنا ہے معنی ہے کیامعلوم کہاں مرے گا۔ (5) (در مختار) مسئلماسم: قبر پر بیشهنا، سونا، چلنا، یا خانه، پیشاب کرنا حرام ہے۔ قبرستان میں جو نیا راسته نکالا کیا اس سے گزرنا نا جائز ہے،خواہ نیا ہوناا ہے معلوم ہویا اس کا گمان ہو۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری، در مختار)

- "المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائز، القصل السادس، ج١، ص٢٢،
- المرجع السابق، و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة البصارة، مطب في دفن الميت، ج٣، ص ١٧١ 0
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرود في الحنائر، الفصل السادس، ح١٠ ص ١٦٦ ١ 0 و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجبارة، مطلب في دفن الميث، ح٣، ص ١٧١
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في النصائر، الفصل السادس، ح١٠ ص١٦٧. و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحبارة، مطلب في دفن الميت، ح٣، ص ١٧١
  - "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحمارة، ح٣، ص١٨٢
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الحادي والعشرود في الحنائز، الفصل السادس، ج١٠ ص١٦٦٠ و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، ح٣، ص٨٣.

مسئلہ اسنا: اینے کسی رشتہ وارکی قبرتک جانا جا ہتا ہے گر قبروں برگز رنا پڑے گا تو وہاں تک جانامنع ہے، دور ہی سے فاتحه پڑھ دے، قبرستان میں جو تیال کین کرنہ جائے۔ایک مخض کو حضور اقدس میں اللہ تعالیٰ عید دسم نے جوتے پہنے و یکھا، فرہ یا: '' جوتے اتاردے، نہ قبروالے کو تُو ایذادے، نہ وہ کھے ۔'' <sup>(1)</sup>

مسكم الاستان: قبر يرقر آن يزهنے كے ليے وافظ مقرر كرنا جائز ہے۔ (2) (درمخار) لعنى جب كد يزهنے والے أجرت برند پڑھتے ہوں کہ اُجرت برقر آن مجید پڑھنا اور پڑھوانا ناجائز ہے، اگر اُجرت پر پڑھوانا جاہے تو اپنے کام کاج کے لیے نوکر رکے چربیکام لے۔

مسئله استان تنجره یا عهدنا مرقبر میں رکھنا جائز ہاور بہتر ہے کہ میت کے موقع کے سامنے قبلد کی جانب طاق کھود کر اس میں رکھیں، بلکہ درمخار میں گفن برعبد نامد لکھنے کو جائز کہا ہے اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے اور میت کے سینداور پیش نی پر بسم الله الرحمٰن الرحیم لکھنا جائز ہے۔ایک مخص نے اس کی وصیت کی تھی ، انتقال کے بعد سینزاور پیشانی پر بسم امتد شریف لکھ دی گئی پھرکسی نے انھیں خواب میں دیکھا، حال ہو جھا؟ کہا. جب میں قبر میں رکھا گیا،عذاب کے فرشنے آئے ،فرشنوں نے جب پیشانی پرسم الله شریف دیمی کہا تو عذاب ہے نج کیا۔ (3) ( درمخار،غنیہ عن البّا تارخانیہ ) یوں بھی ہوسکتا ہے کہ پیشانی پر بسم الدُشريف كميس اورسيت ركم رطيب لا إلى الله مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللَّهِ صلى الله تعالى عليه وسله محرثها نے ك بعد كفن بہنائے سے پیشتر کلمہ کی انگلی ہے تکھیں روشنائی سے ند تکھیں۔(4) (روالحمار)

#### ﴿ زيارتِ قبورٍ ﴾

مسكله ١٣٥: زيارت قيورمستحب بر بفته من ايك ون زيارت كرے، جمعد يا جمعرات يا بفته يا يرك ون مناسب ہے، سب میں افضل روز جمعہ و قب صبح ہے۔ اولیائے کرام کے مزارات طبیبہ پرسٹر کر کے جاتا جائز ہے، وہ اپنے زائر کولقع پہنچاتے ہیں اورا گروہاں کوئی منکر شرعی ہومثلاً عورتوں ہے اختلاط تو اس کی وجہ سے زیارت ترک نہ کی جائے کہ ایسی ہوتوں سے نیک کام ترک نبیس کیا جاتا، بلکداے بُراجانے اور ممکن جو تو یُری بات زائل کرے۔ (<sup>5)</sup> (روالحتار)

<sup>🥏 🕟 &</sup>quot;الدرالماحتار"، كتاب الصلاة، ياب صلاة الحمارة، ج٢، ص١٨٥.

المرجع السابق، و "المتاوى التاتار خانية"، كتاب الصلاة، المصل الثاني، ح٢، ص ١٧٠.

<sup>&</sup>quot;ردائمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطلب. فيما يكتب عني كفي الميت، ح٣، ص١٨٦.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطلب في ريارة القبور، ح٣، ص٧٧.

مسلم ۱۳۷۱: عورتوں کے لیے بعض علانے زیارت قبور کو جائز بتایا ، در مختار میں بھی تول اختیار کیا ، گرعز بزوں کی قبور یر جا کمی گی تو جزع وفزع کریں گی ،البذاممنوع ہے اور صالحین کی قبور پر برکت کے لیے جا کمی تو بوڑھیوں کے لیے ترج نہیں اور جوانول کے لیے ممنوع۔ (1) (روالحمتار) اور اسلم بیہے کہ عورتنس مطلقاً منع کی جائیں کہ اپنول کی قبور کی زیارت میں تو وہ ی جزع وفزع ہے اور صالحین کی قبور پر یا تعظیم میں عدے گزر جائیں گی یا ہے اولی کریں گی کہ عور توں میں بید ونوں ہو تیں مکثرت يائي جاتي بير\_(2) ( قدوي رضويه)

مسلم الله على: زيارت قبركاطريقه بيه كم يائتي كى جانب (3) سے جاكرميت كے موقع كے سامنے كھڑا ہو، سر بانے ے نہ آئے کہ مینت کے لیے باعث تکلیف ہے لیتن میت کوگردن پھیر کرد یکھنا پڑے گا کہ کوئ آتا ہے اور بد کھے

ٱلسُّلامُ عَلَيْكُمُ أَهُلَ ذَارٍ قَوْمٍ مُّوْمِنِينَ أَنْتُمُ لَنَا سَلَفٌ وَّ إِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمُ لَاحِقُونَ نَسَأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ يَرُحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ اَللَّهُمَّ رَبُّ الْارْوَاحِ الْفَالِيَةِ وَالْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ السَّخِرَةِ ٱدْخِلُ هَافِهِ الْقُبُورِ مِنْكَ رَوْحًا وَرَيْحَانًا وَمِنَّا تَحِيَّةً وُسَلامًا . (4)

پھر فاتحہ پڑھے اور بیٹھنا جاہے تو اتنے فاصلہ ہے بیٹھے کہ اس کے پاس زندگی بیس نز دیک یا دور جتنے فاصد پر بیٹھ سكتاتف\_(5) (ردالحار)

مسكله ١٣٨: تبرستان من جائ توالحد شريف اورائم عدم فلمخون تك اورآية الكرى اوراهن الرسول آخرسوره تك اورسورة ينس اور تَبَازَكَ الَّذِي اوراَلْهن كُمُ التَّكَاثُرُ الكِ الكِ إراورفُ لُ هُوَ اللَّهُ باره يا كياره ياسات يا تكن بار پڑھےاوران سب کا ٹواب مردول کو پہنچائے۔ صدیث میں ہے.'' جو گیارہ بار فلُ هُوَ اللّٰهُ شریف پڑھ کراس کا ٹواب مردول کو پہنچ ئے تو مردول کی گنتی برابرائے اواب ملے گا۔'' <sup>(6)</sup> ( درمختار، روانحتار )

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحبارة، مطلب في ريارة القبور، ح٣٠ ص١٧٨.

<sup>... &</sup>quot;الفتاوى الرضوية"، ج٩، ص٥٣٨.

<sup>....</sup> يىخى قىدمون كى مكرف\_

سلام ہوتم پرائے توم موشین کے تھر والواقم ہمارے اللے ہواور ہم انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں، اللہ (مزوجل) سے ہم اپنے اور تمہارے لیے عقودعا نیت کا سوال کرتے ہیں ،القد( عز دہل) ہمارے انگلوں اور پچھلوں پر رتم کرے۔اے الله ( عز دہل )!رب فاتی روحول کے اور جسم کل جانے والے اور پوسیدہ بڈیوں کے، تو اپنی طرف سے ان قبروں میں تازگی اور خوشبو دافل کر اور جماری طرف سے تحيت ومملام وبنجاد بيساا

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنارة، مطلب في ريارة القبور، ج٣، ص٧٩.

<sup>&</sup>quot;الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحيارة، مطلب في زيارة القبور، ج٣، ص١٧٩.

ب در شریت عد چازم (4)

مسئله الله: نماز ،روزه ، جج ، زكوة اور برقهم ك عبادت اور برهمل نيك فرض ونقل كا ثواب مُر دول كو بهنج اسكتاب، أن سب کو پہنچ گا اور اس کے تواب میں پچھ کی شہوگی، بلکہ اُس کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا ملے یہ بیس کہ اُسی تواب کی تقسیم ہو کر نکاڑا نکاڑا ملے۔ (1) (ردافحتار) بلکہ ریامیدے کہ اس تواب پہنچانے والے کے لیے اُن سب کے مجموعے کے برابر ملے مثلاً کوئی نیک کام کیا،جس کا تواب کم از کم دس ملے گاءاس نے دس تمر دوں کو پہنچایا تو ہرا یک کودس دس ملیں گے اوراس کوایک سودس اور ہزار کو پہنچایا تواہے دس ہزار دس دعلی ہزاالقیاس۔(2) ( فرآوی رضوبیہ)

مسكله من نابالغ ني يحديد مدرياكوني تيك على رك أس كاثواب مرده كوي بياياتو إنسَاءَ الله تعالى ينيح كار(3) ( فآوڻي رضوبيه)

مسكلما الله: قبركو بوسددينا بعض علانے جائز كها ب، مرضح يد ب كمنع ب- (4) (افعة اللمعات) اور قبر كاطواف تعظیمی منع ہےاوراگر برکت لینے کے لیے گر دمزار پھرا تو حرج نہیں ،گرعوام منع کیے جا کیں بلکہ عوام کے سامنے کیا بھی نہ جائے کہ چھوکا کچھ جھیں گے۔

#### (دفن کے بعد تلقین)

مسئلہ اس اور کے بعد مُر دہ کونلقین کرنا ، اہل سنت کے زدیک مشروع ہے۔ (<sup>5)</sup> (جوہرہ) ہی جوا کٹر کتابوں میں ہے کتلقین ندکی جائے بیمعتز لدکا غرب ہے کدانہوں نے ہماری تمابوں میں بیاضا فدکردیا۔ (6) (ردالحمار) حدیث میں ہے، حضور اقدس سلى الله تعدل عليه والم قرمات عين " جب تهارا كوئي مسلمان بحائى مراء اورأس كى منى دے چكو، تو تم بيس ايك مخص قبر ك سر ہانے کھڑا ہوکر کیے یا فلال بن فلاندوہ سُنے گا اور جواب ندوے گا پھر کیے یا فلال بن فلاندوہ سیدھا ہوکر بیٹھ جائے گا پھر کیے یہ فلد ں بن فلا نہوہ کیے گا،ہمیں ارشا وکرالٹد (عزوم ) تجعہ پررحم فریائے گا پھر شمصیں اس کے کہنے کی خبرنہیں ہوتی پھر کہے.

أَذْكُرُ مَا خَرَجُتْ مِنَ الدُّنِّيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى

<sup>&</sup>quot;ردائمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطلب في القراء ة للميت... إلح، ح٣، ص١٨٠. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوى الرصوية"، ج٩، ص٦٢٣ \_ ٦٢٩. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوى الرصوية"، ح٩، ص٩٣٩ \_ ٦٤٢. 0

<sup>·· &</sup>quot;أشعة اللمعات"، كتاب الحنائز، باب ريارة القبور، ج١، ص٧٦٣. 0

<sup>&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الحنائز، ص١٣٠. 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحمارة، مطلب في التنقيل بعد الموت، ح٣، ص ٩٤. 6

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّكَ رَصَيْتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسَلِامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَ بِالْقُرُانِ إِمَامًا . (1)

تكيرين ايك دوسرے كا باتھ پكڑ كركبيل ميے، چلوہم أس كے پاس كيا بيٹيس جے نوگ اس كى جمت كھا چكے، اس پر اس كى جمت كھا چكے، اس پر حضور (صل اللہ تو اللہ علیہ وطرف أس كى مال كا نام معلوم ندہو؟ فر مايا ﴿ وَا كَى طرف أسبت كرے۔ ' (2) رواہ المطبوان فى الكبيو والمصياء فى الاحكام وغير هما. بعض اجله ائر تابعين فر ماتے ہيں: جب قبر پرمثی برابر كر چكيں اورلوگ واپس جا كيں تومتحب مجما جاتا كرميت ہے اس كى قبر كے پاس كھڑے ہوكر يہ كما جائے.

يا فلان بن فلان قُلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ . (3)

تین بار پھر کہا ج ئے '

قُلُ رَّبِّىَ اللَّهُ وَدِيْنِيَ الْإِسْلَامُ وَنَبِيَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (4) اعلى حفرت الله والماحات المراضاف المراضاف

وَاعْلَمُ أَنَّ هَذَيُنِ الَّذَيُنِ آقَيَاكَ آوُيَا ۚ قِيَابِكَ إِنَّمَا هُمَا عَيْدَانِ لِلَّهِ لَا يَضُرَّانِ وَلَا يَنْفَعَانِ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ فَسَلا تَخَفُ وَلَا تَحْرَنُ وَأَشُهَدُ أَنَّ رَبَّكَ اللَّهُ وَدِيْنَكَ الْإِسْلامُ وَنَبِيْكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُتَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيوةِ الثَّنْيَا وَفِي الْاَحِرَةِ إِنَّهُ هُوَ الْفَقُورُ الرَّحِيْمُ. (5)

مسلم ١٧٠٠: قبر پر پيول ۋالنا بهتر ہے كه جب تك ترر بيل كے تبيع كريكے اور ميت كا دل بہے گا۔ (6) (روالحمار)

- ترجمہ، تو اُ سے یاد کر، جس پرٹو دنیا سے نگل لیعنی ہے گوائی کہ اللہ (مزدجل) کے سواکوئی معبود تیس اور مجرصلی اللہ تعالی طیدوسلم اس کے بہندہ اور رسول ہیں اور قبر آن کے امام ہونے پر داختی تھا۔ ۱۳ اللہ معروب اللہ اللہ میں اللہ تھا۔ ۱۳ اللہ میں اللہ تھا۔ اللہ ت
  - ۲۵۰ \_ ۲٤٩ ص ۲٤٩ من ۲۵۰ \_ ۲۵۰ من ۲۵۰ \_ ۲۵۰ من ۲۵۰ من ۲۵۰ \_ ۲۵۰ من ۲۵۰ من ۲۵۰ \_ ۲۵۰ من ۲۵۰ من ۲۵۰ \_ ۲۵۰ من ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰ \_ ۲۵۰
    - اےفلان بن فلان تو کہ کہ اللہ (عزدجل) کے سواکوئی معبود نیس ۱۳۔
      - ۳۲۲ می ۲۲۲.

تو کہ میرارب اللہ (عزوجل) ہے اور میراوین اسلام ہے اور میرے تی محصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ۱۳

- 5 -- "الفتاوى الرضوية"، ج٩، ص٢٢٢.
- اور جان لے کہ بیددو مخص جو تیرے پاس آئے یا آئی گے بیاللہ (عزوجل) کے بندے جیں بغیر خدا کے تئم کے نہ ضرر پہنچا کیں، نہ فع پس نہ خوف کر اور نہ فم کر اور تو گوہ بی دے کہ تیرارب اللہ (عزوجل) ہے اور تیرادین اسلام ہے اور تیرے نبی محرصی للہ تعالیٰ علیہ دسم جیں اللہ (عزوجل) ہم کواور تھے کو تول ٹابت پر ٹابت رکھے ، دنیا کی زندگی جی اور آخرت جیں بے شک وہ پخشے والد عبریان ہے۔ ۱۲
  - "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحبارة، مطلب في وضع الجريد و بحو الاس عنى القيور، ح٣، ص١٨٤.

یو میں جنازہ پر پھولوں کی جاورڈالنے میں حربے نہیں۔

مسلم ١٣٠ قبر ير يرت ركما سانوچنان ويان ويان ويكان والريت كواس موتا باورنوچ میں میت کاحل ضا لُغ کرناہے۔(1) (روالحار)

#### تعزیت کا بیان

مسكلدا: تعريت مسنون ب- مديث من بي موجواج بحائي مسلمان كي مصيبت من تعزيت كرے، قيامت ك دن الله تعالى أے كرامت كا جوڑا ببنائے كائ (2) اس كوائن ماجد نے روایت كيا۔ دوسرى مديث ترغدى وائن ماجد يس ب '' جو کسی مصیبت زده کی تعزیت کرے، اُسے اُسی کے شل ثواب ملے گا۔'' <sup>(3)</sup>

مسكلينا: تعزيت كاوقت موت سے تين ول تك ب،اس كے بعد مروه ب كفي تازه بوكا مرجب تعزيت كرنے وال یا جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہ ہویا موجود ہے مگراُسے علم نہیں تو بعد میں حرج نہیں۔(4) (جو ہرہ ،ردالحتار)

هسكليسا: فن سے پيشتر بھى تعزيت جائز ہے، مرافضل يہ ہے كہ دفن كے بعد ہو بدأس وقت ہے كہ اوليائے ميت جزع وفزع ندكرتے ہوں، ورندان كي سل كے ليے دن سے پيشترى كرے۔(5) (جوہرہ)

هستله ۱۶ مستحب بیرے کدمیّت کے تمام اقارب کوتعزیت کریں ، چھوٹے بڑے مرد وعورت سب کو مگرعورت کو اُس ے محارم ہی تعزیت کریں۔ تعزیت میں رہے ہے ، اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فر مائے اور اس کواپٹی رحمت میں ڈھا تھے اور تم کو صبر روزی کرے اوراس مصیبت پرتواب عطافر مائے۔ نبی مسی انڈیق کی ملید علم نے ان گفظوں سے تعزیت فرما کی:

لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَأَعْظَى وَكُلُّ شَيْئٌ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى .

" خدا ہی کا ہے جواً س نے لیاد یا اوراُس کے نز دیک ہرچیز ایک میعاد مقرر کے ساتھ ہے۔" (<sup>8)</sup> (عالمکیری وغیرہ) مسئله ٥: معیبت پرمبرکرے تو اُسے دوثواب ملتے ہیں، ایک معیبت کا دوسرا صبر کا اور جزع وفزع ہے دونوں

- "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطلب في وضع الحريد و نحو الأس على القبور، ج٣، ص١٨٤
- "سس ابن ماجه"؛ أبواب ماجاء في الحبائز، باب ماجاء في ثواب من عرى مصاباء الحديث ١٦٠١، ج٢٠ ص٢٦٨ 0
  - "جامع الترمدي"، أبواب النحائز، باب ما جاء في أجر من عرى مصاباء الحديث ١٠٧٥ ، ج٢، ص٣٣٨
    - "الحوهرة البيرة"، كتاب الصلاة، باب الحتائز، ص ١٤١. 0
    - و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في كراهة الصيافة من أهل الميت، ج٣، ص٧٧ ا
      - أسسه "الجوهرة البيرة"، كتاب الصلاة، باب الحتاثر، ص ١٤١.
    - "الفتاوي الهمدية"، كتاب الصلاة، الياب الحادي والعشرون في الحنائر، ح١، ص١٦، وعيره

جاتےرہے ایں\_(1)(روالحار)

مسلم ٣: مينت كاعزّه كا گھر ميں بيٹھن كەلۇگ ان كى تعزيت كوآئيں اس ميں حرج نہيں اور مكان كے درواز ہ ير یا شارع عام پر بچھوٹے بچھا کر بیٹھٹا ٹری بات ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمکیری، درمختار)

مسلمے: منت کے پروی بادور کے رشند دارا گرمنت کے گھر دانوں کے لیے اُس دن اور رات کے لیے کھا ٹالائیں تو بہتر ہےاورانھیں اصرار کرکے کھلا کیں۔<sup>(3)</sup> (روالحار)

مسكله ٨: مينت كر والے تيجه وغيره كے دن دعوت كريں تو ناجائز و بدعت قبيحہ كه دعوت لؤ خوش كے وقت مشروع ہے نہ کٹم کے وقت اورا گرفقرا کو کھلائیں تو بہتر ہے۔ (4) (فتح القدیر)

مسكله 9: جن لوكول عة آن مجيد يا كلمة طيب براحواياء ان كي لي يمي كها تاطيار كرنا تاجائز ب- (5) (روالحمار) لینی جب کرهم را لیامو یامعروف مو یاو داغنیا موں۔

هسکلہ • ا: سیجے وغیرہ کا کمونا اکثر میت کے ترکہ سے کیا جاتا ہے ، اس میں بدلحاظ ضروری ہے کہ ورشہ میں کوئی نا ہالغ نہ ہو ور نہ بخت حرام ہے۔ یو ہیں اگر بعض ورث موجود نہ ہول جب بھی تا جائز ہے، جبکہ فیرموجودین ہے ا جازت نہ لی ہواورسب بالغ ہوں اورسب کی اجازت ہے ہو یا کچھ تابالغ یا غیر موجود ہوں مگر بالغ موجود اپنے حصہ ہے کرے تو حرج نهیں\_<sup>(6)</sup> (خانیه وغیر ہا)

مستلداً ا: تعزیت کے لیے اکثرعورتیں رشتہ دارجمع ہوتی ہیں اور روتی پیٹتی نو حدکرتی ہیں ، انھیں کھانا نہ دیا جائے کہ گناہ پرمدود بناہے۔ (<sup>7)</sup> ( کشف الغطا)

مستلم 11: ميت كي مروالول كوجوكها تا بعيجاجا تا بيركها ناصرف كمروال كهائي اورانعيس كرائق بعيجاجات

<sup>&</sup>quot;ردائمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطلب في الثواب على المصيبة، ج٣، ص٧٥٠ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائر، ومما يتصل بدلك مسائل، ج١، ص١٦٧ 0 و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، مطلب في كراهة الصيافة من أهل الميت، ح٣، ص٧٦.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطلب في الثواب على المصيبة، ح٣، ص٧٥. 3

<sup>&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الصلاة، باب الحائز، فصل في الذهر، حـ٧، ص١٥. طبعة مركز اهل السنة بركات رصه. 4

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطلب في كراهة الصيافة من أهل الميث، ح٣٠ ص٧٦٠ 6

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الخابية"، كتاب الحظر و الاباحة، ح٤، ص٣٦٦، و "الفتاوي الرصوية"، ح٩، ص٦٦، وعيره 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الرضوية"، ج٩، ص٦٦٦. o

بروشريت عديازم (4)

زیادہ نہیں اوروں کو وہ کھانا ، کھ نامنع ہے۔ <sup>(1)</sup> ( کشف الفطا) اورصرف پہلے دن کھانا بھیجتا سنت ہے، اس کے بعد مکروہ۔ <sup>(2)</sup>

مسئلہ ۱۱: قبرستان میں تعزیت کرنا بدعت ہے۔ (3) (روالحتار) اورونن کے بعد میت کے مکان پرآنا اور تعزیت کر کے اپنے اپنے تھر جانا اگرا تھا قاہو تو حرج نہیں اور اس کی رسم کرنا نہ جا ہے اور میت کے مکان پر تعزیت کے لیے لوگوں کا مجمع کرنا ون کے پہلے ہویا بعداسی وفت ہویا کسی اور وفت خلاف اُولیٰ ہے اور کریں تو گناہ بھی نہیں۔ مسئله ۱۲: جوایک بارتعزیت کرآیااے دوبار وتعزیت کے لیے جانا مکر وہ ہے۔ (۵) (درمختار)

### ر سوگ اور نوحه کا ذکر )

مسئلہ10: سوگ کے لیے سیاہ کیڑے بہنا مردوں کو ناجائز ہے۔ (6) (عالمکیری) یو ہیں سیاہ بلنے لگانا کہ اس میں نعدری کی مشابہت بھی ہے۔

هستله ۱۲: میت کے گھر والوں کو تین ون تک اس لیے بیٹھنا کہ لوگ آئی اور تعزیت کرجا کیں جائز ہے مگر ترک بہتر اور بیاس وقت ہے کہ فروش اور دیگر آرائش نہ کرنا ہوور نہ ناجا ئز۔(6) (عالمکیری، روالحنار)

مسئلہ 1: نوحہ یعنی میت کے اوصاف مہالفہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا جس کو نین کہتے ہیں بالہ جماع حرام ہے۔ یوبی واویلاو امصیبتا (7) کہدے چلا تا۔ (8) (جوہر ہوفیر ہا)

مسكله 11: "كريبان مجازنا، موتعة نوچنا، بال كلوننا، سرير خاك دُالنا، سينه كوننا، ران پر باتھ مارنا بيسب جاہليت ك

"العتاوي الرصوية"، ح٩، ص ٣٦٦

"المتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في الهنايا و الصيافات، ح٥، ص٤٤٣. ø

"ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الحارة، مطلب في كراهة الصيافة من أهل الميت، ح٣، ص١٧٧ 0

> "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ج٢، ص٧٧. 0

"العتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحاثر، ومما يتصل بدلك مساثل، ح١٠ ص١٦٧٠ 6

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الحادي والعشرون في الحناثر، ومما ينصل بدلك مسائل، ح١٠ ص١٦٧ 0 و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في كراهة الصيافة من أهل الميت، ج٣، ص١٧٦.

است معلیات معلیات ۔...

"الحوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الحنائز، ص١٣٩ ، وعيره.

کام بین اور حرام \_(1) (عالمگیری)

هسکلم 19: تین دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ، مگر عورت شوہر کے مرنے پر چار مہینے دک دن سوگ کرے۔ (<sup>2)</sup> (مديث)

مسلم ۲۰: آواز ہے رونامنع ہے اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں، بلکہ حضور اقدس سی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم بنی اندند بی عند کی وفات پر بُکا فرمایا۔ (3) (جو ہرہ) اس مقام پر بعض احادیث جونو حدوغیرہ کے بارہ میں وارد ہیں ذ کر کی جاتی ہیں کے مسممان بغور دیکھیں اورا پنے پہال کی عورتو ں کوسنا کیں ، کے بید بلا ہندوستان کی اکثر عورتوں بیس ہندوؤں کی تقلید ہے یائی جاتی ہے۔

حديث !: بخاري ومسلم عبدالله بن مسعود رض الله تعالى عندے راوي ، حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم فره تے ايل: '' جومونھ برطمانچہ مارے اور گریبان بھاڑے اور جا ہلیت کا یکار نا یکارے ( نو حدکرے ) وہ ہم سے نہیں۔'' (<sup>4)</sup>

حديث التصحيين من أبوبرده رضى الدتعالي مذے مروى واللفظ مسلم، فرماتے بين سلى الدتعالى عليه وسم: " جو سر

منڈائے (<sup>5)</sup>اورنو حد کرے اور کیڑے کھاڑے، میں اس سے یری ہوں۔" (<sup>6)</sup>

عديث الله السيح مسلم شريف بين ابوما لك اشعرى رض الترتعاني منه مروى وقرمات جين منى الله تعالى عيدوسم: "ميرى اً منت میں جارکام جاہلیت کے ہیں الوگ اٹھیں نہ چھوڑیں گے۔

- (۱) حسب پر فخر کرنااور
- (۴) نسب میں طعن کرنااور
- (٣)ستاروں مے مینوچا ہنا (فلال پخصتر کے سب یانی برے گا)اور
  - (٣) توحدكمنا

اور فرمایا: ''نوحد کرنے والی نے اگر مرنے ہے مہلے توبہ ند کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہاس پر

- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، ومما يتصل بدلث مسائل، ح١٠ ص١٦٧ ا
- الظر: "صحيح البخاري"، كتاب الحنائر، باب إحداد المرأة على عير روجها، الحديث ١٢٨٠، ج١، ص٤٣٢. 0
  - .... "الحوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الحالز، ص١٣٩. م ١٠٤٠. 0
  - "صحيح البخاري"، كتاب المعاتز، باب ليس منا من صرب الخدود، الحديث ١٢٩٧، ح١٠ ص ٤٣٩. 0
    - . لعني كى ك مرفى يرجع مندو معدرا كرت ين ١١٠ 0
    - "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب تحريم صرب الخلود... إلخ، الحديث. ١٠٤، ص٦٦

به المرافعة عديم (4)

ایک گرتا قطران کا ہوگااورایک خارشت کا۔'' <sup>(1)</sup>

حديث الصحيحين مين عبدالله بن عمر رضي الله تعاني عبر السيم وي ، قر مات بين ملي الله تعالى عبيد الله : " أ تكف كآ نسوا ورول یے غم کے سبب اللہ تع کی عذاب نہیں فرما تا اور زبان کی طرف اشار ہ کر کے فرمایا: کیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فرما تا ہے اور گھر والول کے رونے کی وجہ ہے میت پرعذاب ہوتا ہے' (<sup>2)</sup> تعنی جبکہ اس نے وصیت کی ہویا وہاں رونے کا رواج ہوا ورمنع نہ کیا جو، والتدتع لی اعلم یابیمراد ہے کہان کے رونے ہاتے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا، 'اے التد (عزوجل) کے بندو! ا پنے مردے کو تکلیف نہ دو، جبتم رونے گئتے ہودہ بھی روتا ہے۔'' (3)

حديث : بخاري ومسلم مغيره بن شعبه رضي القدت في منه سيراوي ، كه رسول الله صلى الله تعليم المرتبع إلى : " جس بر نو حد کیا گیا، قیامت کے دن اس نو حد کے سبب اس پرعذاب ہوگا۔'' (4) بینی اُٹھیں صورتوں میں

حديث Y: محيح مسلم من يهام سلمدرس التد تعالى عنه كهتي بين: جب ابوسلمدرس التد تعالى حد كا انتقال جواء من في كما میں فرت اور پردلیں میں انتقال ہوا، ان پر اس طرح روؤں کی جس کا چرچا ہو، میں نے رونے کا حہتیہ کیا تھا اورا یک عورت بھی اس ارا دہ ہے آئی کہ میری مدد کرے ، رسول اللہ سلی اند تعالیٰ ہے والم نے اس محورت سے قر مایا: '' جس محر سے الند تعالیٰ نے شیطان کو دومر تبہ نکالا ، تُو اس میں شیطان کو داخل کرنا جا ہتی ہے' ، فر ماتی ہیں : میں رونے سے باز آئی اور نہیں روئی۔ <sup>(5)</sup>

حديث ك: ترقرى ابوموى منى الدتعاني عند اوى وكدر مول القدملي التدتي عيد يم فرمات بين: "جوم تاب اور رونے وال اس کی خوبیاں بیان کر کے روتا ہے ، اللہ تع کی اس میت پر دوفر شتے مقرر فریا تا ہے جوا ہے کو نجیتے ہیں اور کہتے ہیں كيا تُواسِاتِها؟ يُا (6)

حديث ٨: اين باجد ابوا بامدرض الله تداني عنه سے راوي ، كدرسول الله صلى الله تداني عليه وسم قرمات يون الله عزوجل فرما تاہے '''اے ابن آ دم! اگر تُو اوّل صدمہ کے دفت مبر کرے اور ثواب کا طائب ہو تو تیرے لیے جنت کے سواکسی ثواب پر

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحمائز، باب التشديد في البياحة، الحديث: ٩٣٤، ص٥٦٥.

<sup>&</sup>quot;صحيح البحاري"، كتاب الحاثر، باب البكاء عبد المريض، الحديث: ٢٠١٤ - ١١٣٠ ع ١٠١ ص ٤٤١ 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحائر، باب الميت يعدب بيكاء أهله عليه، الحديث ٩٣٣، ص ٤٦٥ 4

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحماثر، باب البكاء على الميت، الحديث: ٢٢، ٩، ص ٥٥٩. 0

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب الحمائر، باب ماجاء في كراهية البكاء على الميت، الحديث.٥٠٠٥ ج٢٠ ص٣٠٥ 0

المارثر يت عد جازم (4)

شهيدكابيان

میں راضی تبیں " (1)

**حدیث ؟**: احمد و بینی امام حسین بن علی رضی اند تعالی عنها سے را وی ، که فر ماتے ہیں سلی اند تعالی عبید سم. '' جس مسلم ان مر دیا عورت يركوني مصيبت يجني است ياوكرك إنَّ اللَّهِ وَإِمَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ. كِيهِ الرَّحِيمِيت كاز ماندوراز بوكيابو، تواللذت في اُس پر نیا تواب عطافر ما تا ہےاور ویساہی تواب دیتا ہے جیسا اُس دن کہ مصیبت پینچی تھی۔'' (2)

### شھید کا بیان

الله وروال فرماتات:

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُنْقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَاتٌ \* بَلَّ أَحْيَاءٌ وَلَلْكِنَ لَّا تَشْعُرُونَ ٥ ﴾ (3) جواللہ( مزدمل) کی راہ میں قبل کیے گئے ،انھیں مردہ نہ کہویلکہ وہ زندہ ہیں مرشھیں خرنییں۔

اورفرها تاہے:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُعِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امْوَاتًا ﴿ بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ أَفَ فَرِحِيْنَ بِمَا النَّهُمُ اللُّهُ مِنْ فَصُلِه \* وَ يَسْتَبُشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ حَلْفِهِمْ \* اللَّ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ُ يَسْتَبُشِرُونَ بِنِعُمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَصَّلِ لا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ آجُرَ الْمُؤْمِنِينَ 6 ﴾ (4)

جونوگ راہ خدا میں قتل کیے گئے انھیں مردہ نہ کمان کر، بلکہ وہ اپنے رب (مزدمل) کے بیہاں زندہ ہیں انھیں روزی ملتی ے۔اللہ (مزدہل) نے اپنے قفل سے جوانھیں دیاس برخوش ہیں اور جولوگ بعد دالے ان سے ابھی ندھے ،ان کے لیے خوشخری کے طالب کہ ان پر نہ پہنے توف ہے اور نہ وہ ملین ہول ہے، اللہ (عزبیل) کی نعمت اور فضل کی خوشخبری جاہتے ہیں اور بید کہ! یمان والول كاجرالله(مزوجل) ضا كعنبيس فرما تا\_

> احادیث میں اس کے فضائل بکثرت وارد ہیں،شہادت صرف ای کا تام نہیں کہ جہاد میں آل کیا جائے بلکہ (حديث!) ايك حديث بن قرمايا:"اس كيسواسات شبادتي اورين-

> > (۱) جوطاعون سے مراشہید ہے۔

<sup>&</sup>quot;سس ابن ماجه"، أبو اب ماجاء في الحبائز، باب ماجاء في الصد على المصيبة، الحديث: ٩٧ ٥ ١٠ - ٣٠ ص ٢٦٦.

<sup>&</sup>quot;المسد" للإمام أحمد بن حبل، حديث الحسين بن على رضى الله عنهما، الحديث: ١٧٣٤، ح١، ص٤٢٩. 0

ب٢، البقرة ١٥٤ 0

بِ ٤، ال عمران: ١٧١\_١٧٩. 4

(٢) جوڈوب كرمراشبيدہے۔

(٣) وَات الجنب صُراشِيديــ

(۳) جو پیٹ کی ناری میں مراشمیدہے۔(۱)

(۵) جوجل كرمراشهيد ہے۔

(۲) جس کے اوپر دیوار وغیرہ ڈ ہیڑے اور مرجائے شہید ہے۔

(4) عورت كري بيدا بوني اكوار ين شي مرجائ شهيد إلى (2)

اس صدیت کوامام مالک (3) وابوداودونسائی نے جاہرین عقبہ کے رض اللہ تعالی عدے روایت اور ا

عديث! الم م احمر كى روايت جابر رض الدتواني عدس ب كدرسول الشعلي الله تعالى عدوم في أو الإ الطاعون س بی گئے والا اس کے مثل ہے، جو جہادے بی گااور جومبر کرے اس کے لیے شہید کا اجرہے۔" (4)

حديث الإرونساني عرباض بن سار ميد ضي النات في منت راوي ، كرفر مات بين سلى النات في عيد وم : "جوها عون بيس مرے،ان کے بارے ش انتدار وہل کے در بار میں مقدمہ پیش ہوگا۔ شہدا کہیں کے، یہ ہمارے بھائی ہیں بیو بیے بی آتی کیے گئے جیے ہم اور چھونوں پر وفات یانے والے کہیں کے بیرہارے بھائی ہیں بیاسے بچھونوں پر مرے جیے ہم۔امقدمز وجل قرمائے گا: '' ان کے زخم دیکھو، اگران کے زخم مفتولین کے مشابہ ہوں ، توبیا نمیں میں ہیں اور انھیں کے ساتھ ہیں۔'' دیکھیں کے توان کے زخم شہدا کے زخم سے مشابہوں کے بشہدامی شامل کرویے جا کیں ہے۔" (5)

عدیث این ماجه کی روایت این عماس رضی انتر تعالی عنها ہے ہے کہ ارشا و فر مایا مسافر تک کی موت شہر دت ہے۔ (6)

اس مراداستنقام یادست آنادونوں تول بین اور بیلفظ دونوں کوشائل ہوسکتا ہے، البذااس کے فضل سے امید ہے کدونوں کوشہادت كااجر لح راامنده ولارب

حديث كالفاظ يرجي ((وَالْمَوْأَةُ تَمُونُ بِجُمْعِ فَهِيَ شَهِيْدَةً)) ("سس السائي"، كتاب الحالز، باب النهي عن البكاء 0 على الميت، الحديث: ١٨٤٧، ص٩٠٠٢) دون قرله: فهي.

جس كي يد سخى بين كدائك چيز سے حرى، جواس شى ائسى بے جدان ہوئى اس شى دانا دت در والى بكارت دوتوں داخل بين ١٣٠١

"الموطأ " لإمام مالك، كتاب الجبائز، باب النهي عن البكاء على الميث، الحديث ٦٣٥، ح١٠ ص٢١٨ 3

> "المسيد" بالإمام أحمد بن حبل مسيد جابر بن عبد الله، الحديث: ١٤٨٨، ح٥، ص١٤٢ 4

"المسلم" للإمام أحمد بن حسل، حديث العرباص بن سارية، الحديث ١٧١٥٩، ج٦، ص٨٦ 8

"سس ابن ماجه"، أبو اب ماجاء في الحنائر، باب ماجاء فيمن مات عرب، الحديث. ٣ ٦١ ٣ - ٢٠ ص ٢٧٥ 0 ان کے سوا اور بہت صورتیں ہیں جن میں شیادت کا ثواب ماتا ہے، امام جلائل الدین سیوطی وغیرہ ائمہنے ان کو ذکر کیا

ہے، بعض ریایں۔

- (۹) سِل کی بیاری میں مرا۔
- (۱۰) سواری ہے کر کریام کی ہے مرا۔
  - (۱۱) بخارش مرا۔
    - (۱۲) بال ا
    - (١٣) جان يا
    - (۱۳) اللي
- (۱۵) کسی می کے بچانے میں قبل کیا گیا۔
- (۱۲) عشق میں مرابشر طبکہ یا کدامن ہواور چھیایا ہو۔
  - (١٤) كسى درغدون يما زكمايا-
    - (١٨) بادشاه نے ظلماً قید کیایا
      - (١٩) مارااورمر کيا۔
  - (۲۰) کسی موذی جانور کے کا نے ہے مرا۔
    - (۲۱) علم دين كي طلب مين مرا-
  - (۲۲) مؤذن كهطب ثواب كے ليے اذان كہنا ہو۔
    - (۲۳) تاجرداست کو۔
    - (۲۴) جے سندر کے سفر یش متلی اور قے آئی۔
- (۲۵) جوایئے بال بچوں کے لیے می کرے، ان میں امر آئی قائم کرے اور انھیں حلال کھلائے۔
  - (٢٦) جو برروز يجيس إرب يرس اللهم بارك لي في المفوت وفيما بعد الموت.
- (۷۷) جوچ شت کی نماز پڑھے اور ہر مہینے میں تنین روزے رکھے اور درتر کوسفر وحضر میں کہیں ترک نہ کرے۔
  - (۲۸) فساداً منت کے وقت سنت برعمل کرنے والا ،اس کے لیے سوشہید کا تواب ہے۔

(٢٩) جومرض من لا إلله إلَّا أنْت سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ عِ لَيس بِاركِ اورائ مرض من

مرجائے اوراجیعا ہو گیا تواس کی مغفرت ہوجائے گی۔

(٣٠) كفارے مقابلہ كے ليے مرحد پر كھوڑ ابا تدھنے والا۔

(۳۱) جو ہررات میں سورہ نیس شرایف ریاھے۔

(۳۲) جو یا طبهارت سویا اور مر کیا۔

(۳۴) جونمی سلی انته تعالی عبیدوسم پر سوبار وُرُ و د شرایف پڑھے۔

(۳۴) جوسے دل سے بیروال کرے کہ اللہ (عزوجل) کی راہ میں تی کیا جاؤں۔

(٣٥) جوجعد كرون مرك

(٣٦) جُونِيَ كُو أَعُودُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيُطنِ الرَّجِيْمِ ثَين باريرُ ه كرسورة حشرك يَجين تين آيتيل پڑھے،الند تعالی ستر بزار فرشنے مقرر فرمائے گا کہ اس کے لیے شام تک استغفار کریں اورا گراس دن میں مرا تو شہید مرااور جو ش م کو کھے تک کے لیے یکی بات ہے۔(1)

#### مسائل فقهيه

اصطلاح فقد میں شہیداس مسلمان عاقل بالغ طاہر کو کہتے ہیں جوبطورظلم کی آلہ جارحہ ہے آل کیا گیااورنفس فآل ہے مال ندواجب ہوا ہوا ور دنیا ہے نفع ندا ٹھایا ہو۔ (2) شہید کا تھم یہ ہے کے مسل نددیا جائے ، ویسے بی خون سمیت دفن کر دیا جائے۔(3) تو جہاں بیتھم پایا جائے گافتہ اے شہید کہیں کے در نہیں ، گرشہید فقہی نہ ہونے سے بدلاز منہیں کہ شہید کا ثواب بھی نہ پائے ، صرف اس کامطلب اتنا ہوگا کھنٹ دیاجائے وہس۔

مسلما: نابالغ اورمجنون كونسل دياجائي ، أكرجه دوكسي طرح قتل كيه من جنب اورجيض ونفاس والي عورت خواه ابھی چیف وف س میں ہو یا ختم ہو گیا تکر ابھی شل نہ کیا توان سب کوشل دیا جائے۔ (۵) (ردالحار)

مسكلة! حيض شروع ہوئے ابھی پورے تین دن نہ ہوئے تھے کدل کی گئی تواسے شل نہ دیں سے کدا بھی بنہیں کہد

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الشهيد، مطلب في تعداد الشهداء، ج٣، ص١٩٥ \_ ١٩٧. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الشهيد، ج٢، ص١٨٧ \_ ١٨٩. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الشهيد، ج٣، ص ١٩١. 3

 <sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الشهيد، ج٣، ص١٨٧. 0

سکتے کہ جائف ہے۔<sup>(1)</sup>( در مخار )

مسئلما: جنب ہونا بول معلوم ہوگا كتل سے يملے اس في خود بيان كيا ہويااس كى عورت نے بتايا۔(2) (جو برہ) مسئلہ ان الدیوار حدوہ جس سے آل کرنے سے قائل پر قصاص واجب ہوتا ہے بینی جواعضا کوجدا کر دے جیسے تلوار ، بندوق کو بھی آلہ جارجہ کیل کے \_(3) (روالحمار)

مسئله ٥: جب تفس قل سے قائل برقصاص واجب ند ہو بلکہ مال واجب ہو توفسل دیاج کے گا،مثلاً ماشی سے مرایا قتل خطا که نشانه پر مارر ہاتھا تکرکسی آ دی کولگااور مرکبایا کوئی شخص ننگی تکوار لیے سوگیا اور سوتے بیس کسی آ دمی پروہ تکوار برکر پڑی وہ مرکیا یا کسی شہر یا گاؤں میں یان کے قریب مقتول پڑا ملا اوراس کا قاتل معلوم نبیں ، ان سب صورتوں میں قسل دیں گے اور اگر مقنول شهروغيره من طااورمعلوم ہے كەچورول نے تاك كيا ہے خوا واسلحہ ہے آل كيا ہو ياسى اور چيز ہے تو عسل ندديا جائے ،اگرچه یہ معلوم نہیں کہ س چورنے قتل کیا۔ یو ہیں اگر جنگل میں ملاا ورمعلوم نہیں کہ س نے قتل کیا تو عنسل نید میں گے۔ یو ہیں اگر ڈ ا کوؤں نے قبل کیا تو عسل نددیں مے ہتھ میار ہے آل کیا ہو یا کسی اور چیز ہے۔ (<sup>(4)</sup> (ردالحمّا روغیرہ)

مستلم لا: الرنفس قتل سے مال واجب نہ ہوا بلکہ وجوب مال کسی امر خارج سے ہے مثلاً قاتل واولیا مے مقتول میں صلح ہوگئی باباپ نے بینے کو مارڈ الایاکسی ایسے کو مارا کہ اس کا وارث بیٹا ہے بمثلاً اپنی عورت کو مارڈ الا اورعورت کا وارث بیٹا ہے جو اس شوہرے ہے تو قصاص کا مالک بمی لڑکا ہوگا مگر چونکداس کا باپ قاتل ہے قصاص ساقط ہوگیا تو ان صورتوں بیس مسل ندویا عائے\_<sup>(5)</sup> (روانحاروفیرہ)

مسئلہ عن اگر قبل بطور ظلم نہ ہو بلکہ قصاص یا حدیا تعزیر میں قبل کیا گیا یا درندہ نے مار ڈالا تو عسل دیں ہے۔ (6)

مسكله ٨: كوني محض كمائل موامكرأس كے بعدد نيا ہے متمتع موا، مثلاً كھايا يا يا يويا يا علاج كيا، اگر چەر چزي بہت لکیل ہوں یا خیمہ میں تھہرالیتن و ہیں جہاں زخمی ہوایا نماز کا ایک وقت بورا ہوش میں گزرا، بشرطیکه نماز اوا کرنے پر قادر ہو یا وہاں

 <sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الشهياء، ح٣، ص١٨٧.

<sup>💋 .... &</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الشهيد، ص٤٣.

۱۸۹س "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الشهید، ج۳، ص۱۸۹.

<sup>🐠 👊</sup> المرجع السايق، وعيره.

<sup>🗗 🚥</sup> المرجع السابق.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الشهيد، ج٣، ص١٩٢

ے اُٹھ کر دوسری جگد کو چلا یا لوگ اُ ہے معرکہ ہے اُٹھا کر دوسری جگہ لے گئے خواہ زندہ پہنچا ہو یا راستہ ہی ہی انتقال ہوا یا کسی د نیوی بات کی وصیت کی یا بیچ کی یا پچیخر بدایا بهت می با تیس کیس، تو ان سب صورتوں میں محسل دیں ہے، بشرطیکہ بیامور جہاؤتم ہونے کے بعد واقع ہوئے اور اگر اثنائے جنگ میں ہول تو یہ چیزیں مانع شہادت نہیں لینی عسل نہ دیں گے اور وصیت اگر آ خرت کے متعلق ہو یا دوایک ہات بولا اگر چاڑائی کے بعد تو شہید ہے مل نہ دیں گے اورا گراڑائی میں نہیں قبل کیا گیا ملکہ ظلم تو ان چیزوں میں سے اگر کوئی یائی گئی حسل دیں کے ورنہ جیں۔(1) (در مختار ،ردالحمّار)

مسكله : جس كوحر بي ياباغي يا و اكوت كسي آلد التي يا ان كي جانورول في السي كل دياء اكر چدخود يبي ان کے جاتور پرسوارتی یا کینچے لیے جاتا تھ بااس جانور نے اپنے باتھ یا وُں اس پر ہارے یا دانت سے کا ٹایا اس کی سواری کوان لوگوں نے بھڑ کا دیا اُس ہے ۔ گر کرمر کیا یا انہوں نے اس پر آ کے بھینگی یا اُن کے بہال ہے ہوا آگ اُڑ الا کی یا انہوں نے کسی لکڑی میں آ گ لگا دی جس کا ایک کناره اُ دھر تھا اوران صورتوں میں جل کرمر کیا یا معرکہ میں مراہ ہوا ملا اور اُس پر زخم کا نشان ہے،مثلاً آتکھ کان سے خون لکلا ہے ماصل سے صاف خون نکلا یا اُن لوگول نے شہر پناہ پر سے اُسے بھینک دیا یا اُس کے اوپر دیوارڈ ھادی ما پانی میں ڈوبادیایا پانی بند تھاانہوں نے کھول کرادھر بہادیا کہ ڈوب گیایا گلا کھونٹ دیا ،غرض وہ نوگ جس طرح بھی مسلمان کولل کریں یا آل کے سبب بنیں وہ شہید ہے۔<sup>(2)</sup>(عالمکیری، درمختار وغیرہا)

مسئلہ ا: معرکہ میں مُر وہ ملا اور أس برقتل كا كوئى نشان نہيں يا أس كى ناك يا يا خانہ پيشاب كے مقام سے خون نكلا ہے یا حلق سے بستہ خون نکلا یا دشمن کے خوف سے مرکب تو حسل دیا جائے۔(3) (در مختار)

مستلمان اپن جان یا مال یا کسی مسلمان کے بچائے میں از ااور مارا کی وہ شہید ہے، او ب یا پھر یا لکڑی کسی چیز سے قتل كيا كميا مور (4) (عالمكيري)

مسكله ١٤: دوكشتيول بين مسلمان يتعيه وخمن نے ايك تشتى پر آئ كي اوك جل سيء وه آئ برده كر دوسرى تشتى یس لگی میاهی جلے تواس دوسری مشتی والے بھی شہید ہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختبر" و "ردالمحتبر"، كتاب الصلاة، باب الشهيد، ح٣، ص٩٢.١٩٢.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحاثر، الفصل السابع، ح١١ ص١٦٧ \_ ١٦٨ 0 و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الشهيد، ح٣، ص١٨٩، وعيرهما

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الشهيد، ح٣، ص٠٩٠ 8

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحائر، الفصل السابع، ج١، ص١٦٨

<sup>🚯 🚥</sup> المرجع السابق.

بارثر يت عديمازم (4)

هستله ۱۱۳ مشرک کا گھوڑا جھوٹ کر ہما گا اور اُس پر کوئی سوانہیں اس نے کسی مسعمان کو پیل دیا یا مسلمان نے کا فریر تیر چلایا و دمسلمان کولگایا کا فرکے گھوڑے ہے مسلمان کا گھوڑا بجڑ کا اُس نے مسلمان سوار کوگرا دیایا معاذ اللہ! مسلمانوں نے فرار ک کا فروں نے ان کوآگ یا خندق کی طرف مضطر کیا یا مسلمانوں نے اپنے گرد گو کھر و بچھائے تھے پھرائس پر جیے اور مرکئے ان سب صورتول بین مسل دیا جائے۔(1) (عالمگیری)

هستله ۱۳ از انی میں کسی مسلمان کا گھوڑ انجڑ کا یا کا فروں کا حبیثڈ او کیے کر بدکا بھر کا فروں نے اسے نہیں بھڑ کا یا اور اس نے سوار کو گرا دیا وہ مرکبا یا کا فرقلعہ بتد ہوئے اورمسلمان شیریتاہ پر چڑھے، اُس پر سے چھسل کر کوئی گرا اور مرگبا یا معاذ اللہ! مسلماتوں کو فکست ہوئی اور ایک مسلمان کی سواری نے دوسرے مسلماتوں کو کچل دیا،خواہ وہ مسلمان اس پر سوار ہویا ہاگ پکڑ کر سے جاتا یا پہنے سے ہانگا ہو یا وشمن پر تملہ کیااور گھوڑے ہے گر کر مرکیا ،ان سب صورتوں میں عسل دیا جائے۔ (2) (عالمگیری) **مسئلہ 10:** دونوں فریق آسنے سامنے ہوئے ،گراڑائی کی نوبت نہیں آئی اورا یک مخص مُر دہ ملا تو جب تک بیرند معلوم موكة لدُجارد ي ظلم قل كي كي عسل وياجائي (3) (عالمكيري)

مسئلہ ۱۷: شہید کے بدن پرجو چیزیں از تشم کفن ندموں اُ تار بی جا کیں ، مثلاً پیشین زرہ ٹو بی ،خود ہتھیار، روئی کا کپڑا اورا گرکفن مسنون میں پہھے کی پڑے توا ضافہ کیا جائے اور یا جامہ نہ اُ تارا جائے اورا کر کی ہے تمر بورا کرنے کو پچھنیس تو پوشین اور روئی کا کیڑا ندأ تاریں،شہید کےسب کیڑے آتار کرنئے کیڑے دینا محروہ ہے۔(4) (عالمکیری،ردالحجاروغیرہا)

هستله ا: جیسے اور مُر دول کوخوشبولگاتے ہیں شہید کو بھی لگا ئیں ،شہید کا خون ندوهو یا جائے ،خون سمیت وفن کریں اورا گرکپڑے میں نبیاست کی ہو تو دھوڈ الیں۔<sup>(5)</sup> (عالمکیری دغیرہ)شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔<sup>(6)</sup> (عامہ کتب) هستله ۱۸: وشمن پروارکیا ضرب اُس پرنه پڑی، بلکه خوداس پر پڑی اور مرکیا تو عندالندشهید ہے، مرتحسل ویں اور نماز

(a) (7) (876)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في النجائر، الفصل السابع، ح١٠ ص١٦٨

المرجع السابق. Ø

المرجع السابق. 0

المرجع السابوء" و ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الشهيد، ح٣، ص٩١، وعيرهما 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الناب الحادي و العشرون في الجنائر، الفصل السابع، ح١١ ص١٦، وعيره 0

<sup>6 ... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الشهيد، ج٣٠ ص١٩١.

<sup>&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الشهيد، ص ٤٥.

## کعبۂ معظمہ میں نماز پڑھنے کا بیان

حديث الديث المان الله ملي بخاري من بع عبدالقدين عمر رضى الترتفال عنها كيتم مين، رسول الله ملى الدينالي عليه وسم اور اسامه بن زیدوعثان بن طلحه حبیب و بلال بن رباح رض الله تعالی منهم کعبه معظمه مین داخل موسئة اور در واز ه بند کرلیا گیا پچهو مریتک و ہال تھہرے جب با ہرتشریف لائے ، میں نے بلال رض اللہ تعالی عنہ سے بوچھا، حضور (صلی اللہ تعالی عدیدم) نے کیا کیا؟ کہا: ایک ستون بائیں طرف کیااور دو واہنی طرف اور تین چھیے مجرنماز پڑھی اوراً س زمانہ میں بیت القدشریف کے چیستون تھے۔<sup>(1)</sup> هستلها: كعبه معظمه كا عدر برنماز جائز ب، فرض بهو يانفل تنها يزه جديا جماعت ، أكر جداه م كارُخ اورطرف بهواور مقتدی کا اور طرف مرجب کے مقتدی کی پشت امام کے سامنے ہو تو مقتدی کی نماز نہ ہوگی اور اگر مقتدی کا موند امام کے موند کے سامنے ہو تو ہو ج ئے گی ، مگر کوئی چیز اگر درمیان میں حاکل نہ ہو تو مکروہ ہے اور اگر مقتدی کا موزور امام کی کروٹ کی طرف ہو تو بلا کراہت جا نز۔<sup>(2)</sup> (جو ہرہ، در بخار وغیر ہا)

مسكله ٢: كعبة معظمه كي حجت برنماز برحي جب بحي يجي صورتيس بين، هرأس كي حجت برنماز برحنا بمي مکروہ ہے۔<sup>(3)</sup> ( تئویرالا بصار )

مسئلہ اور مسجد الحرام شریف بین کعبہ معظمہ کے گرد جماعت کی اور مقتذی کعبہ معظمہ کے جاروں طرف ہوں جب بھی جائزے اگر چدمقتدی برنست امام کے کعبہ سے قریب تر ہو، بشر طیکہ بیمقندی جو برنست امام کے قریب ترہے ادھرند ہوجس طرف امام ہو بلکہ دوسری طرف ہواورا گراس طرف ہے جس طرف امام ہے اور بہنبت امام کے قریب ترہے تو اُس کی ثما زند ہوئی۔<sup>(4)</sup>(عامهٔ کتب)

هستگیرا: امام کعبے اندر ہے اور مفتدی باہر تو افتد استح ہے، خواہ امام تنہا اندر ہویاس کے ساتھ بعض مقتدی بھی ہوں ، گر درواز ہ کھلا ہونا جا ہے کہ امام کے رکوع و بچود کا حال معلوم ہونار ہے اورا گر درواز ہبند ہے گرا، م کی آواز آتی ہے جب بھی

 <sup>&</sup>quot;صحيح المخاري"، كتاب الصلاة، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، الحديث: ٥٠٥ ح١، ص١٨٨.

<sup>&</sup>quot;الحوهرة البيرة"، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة، ص٥٠١

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة، ح٣، ص١٩٨، وعيرهما

<sup>&</sup>quot;تنوير الأبصار"، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكفة، ح٣، ص١٩٨

<sup>&</sup>quot;تتوير الأبصار " و "ردالمحتار" كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة، ح٣، ص٩٩، وعيرهما.

حرج نہیں گرجس صورت میں امام تنہاا ندر ہوکرا ہت ہے کہ امام تنہا بلندی پر ہوگا اور پیکر وو ہے۔<sup>(1)</sup> ( در مختار ، روالحتار ) مسئلہ **۵**: امام باہر ہواور مقتدی اندر جب بھی نماز سے ہے بشر طیکہ مقتدی کی پشت امام کے مواجہ میں نہ ہو۔ <sup>(2)</sup> (روالحجار)

قد تم هذا الجزء بحمد الله تعالى وله الحمد اولا واخرا وباطنا وظاهرا والصلوة والسلام على من ارسله شاهدا ومبشرا ونليرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا واله واصحابه وابنه وحزبه اجمعين الى يوم الدين والحمد لله رب العلمين وانا الفقير الى الغنى ابو العلا امجد على الاعظمى غفر الله ولوالديه امين.

#### تصدیق جلیل و تقریظ ہے مثیل

امام ابلسده ، ناصردین ومله ، بحی الشریعه کاسرالفتند ، قامع البدعه ، مجد والمائندالحاضره ، صاحب الجیز القابره ، سیدی وسندی وکنزی و و قری ایوی و غدی اعلی حضرت مولنا مولوی حاجی قاری مفتی احمد رضیا حال صاحب قاوری برکاتی نعع الاسلام و المسلمین باسراره القدسیه و کمالاته المعنویه و الصوریه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ \*

الحمد لله وكفي وسلم على عباده الذين اصطفع لا سيما على الشارع المصطفع ومقتفيه في المشارع اولى الصّدق والصفا.

فقیر غفرلدالمولی القدیر نے بیر مبارک رسالہ بہار شریعت حصہ چہا رُم تھنیف لفیف افی فی امتد ذی المجد والجاہ والطبع
السلیم والفکر القویم والفضل والعلی مولا نا ابوالعنی مولوی حکیم امجد علی قادری برکاتی اعظمی بالمذہب والمشر ب والسکنی رزقد امتدتی گی
فی الدارین انحسی مطالعہ کیا الحمد مقدمسائل صححہ رجیہ محققہ متحجہ پر شتمتل پایا۔ آج کل الی کتاب کی ضرورت تھی کہ عوام بھائی سلیس
اردو میں صحح مسئلے پائیں اور گمراہی واقعاد کے مصنوع وظمع زیوروں کی طرف آئے ہے شائیں مولی عزوج مصنف کی عمروعلم وفیض
میں برکت وے اور جرباب میں اس کتاب کے اور صعص کافی وشافی ووافی وصافی تالیف کرنے کی توفیق بخشے اور انھیں اہل سنت
میں شائع ومعمول اورونیا وآخرت میں متغول فرمائے۔ آجین

والحمد لله رب العلمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولنا محمد واله وصحبه وابنه وحزبه اجمعين امين. ذي الحجة الحرام ١٣٣٤ هجريه على صاحبها واله الكرام افضل الصلوة والتحية امين.

<sup>■ &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعة، ج٣، ص٠٠٠.

۲۰۰ ص ۲۰۰ می الکعیة، ج۳، ص ۲۰۰ علی الکعیة، ج۳، ص ۲۰۰ علی الکعیة، ج۳، ص ۲۰۰ علی الحدیث الکعیة الحدیث الحدیث

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيَّمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ط

#### زکاۃ کا بیان

القدمزوجل قرما تاہے:

﴿ وَمِمَّا رَزَقُسَهُمْ يُنْفِقُونَ أَنَّ ﴾ (1) اور تقی وہ بیں کہ ہم نے جوانھیں دیاہے، اُس میں ہے ہوری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

اور قرما تاہے:

﴿ خُدُ مِنُ آمُوَ الِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيُهِمُ بِهَا ﴾ (2) ان کے مالوں میں سے صدقہ لوءاس کی وجہ ہے آخیں یاک اور ستھرا ہنا دو۔

اورقرما تاہے:

﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ أَنَّ ﴾ (3) اورفلاح پاتے وہ میں جو زکا قادا کرتے ہیں۔

اورفرما تاہے:

﴿ وَمَا آنُفَقُتُمُ مِّنُ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ \* وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ٥ ﴾ (4) اور جو کچیتم خرج کرو گے،اللہ تعالیٰ اُس کی جگہ اور دے گا اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔

اورقر ما تاہے:

﴿ مَفَلُ الَّـدِيْـنَ يُنْفِقُونَ امْوَالَهُمْ فِي سَبِيَلِ اللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ ٱنَّبَتَتْ سَبَّعَ سَسَابِلَ فِي كُلِّ سُنُّبُلَةٍ مِّالَّةُ حَبَّةٍ \* وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يُشَآءُ \* وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٥ ٱلَّـذِيْنَ يُتَفِقُونَ آمُوالَهُمُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمُّ لَا يُتَّبِعُونَ مَآ

- 🕦 ..... ب ٢٠ البقرة: ٣
- پ۱۰۱ التوبة: ۲۰۳
- ب٨١ المؤمنون: ٤.
  - 🗗 ۱۰۰۰۰۰ پ۲۲ ته سیا: ۳۹.

ٱلْفَقُوا مَنَّا وَّلَا ٱذًى \* لَّهُمْ ٱجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ \* وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمَ يَحْزَنُونَ ٥ قَـوَلٌ مَّعْرُوفٌ وْمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنُ صَدَقَةٍ يُتَبَعُهَآ أَذًى ﴿ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ٥ ﴾ (١)

جولوگ اللہ (مزوجل) کی راہ میں خرج کرتے ہیں اُن کی کہاوت اس دانہ کی ہے جس ہے سات یالین کلیں۔ ہر بال میں سودانے اوراللہ(عزومیں) جسے جا بتا ہے زیادہ ویتا ہے اوراللہ (عزوجل) وسعت والا ، بزاعلم والا ہے۔ جولوگ اللہ (عزوجل) کی را ہ مس اینے مال خرچ کرتے پھر خرچ کرنے کے بعد نداحیان جماتے ، نداؤیت دیتے ہیں ، اُن کے لیے اُن کا ثواب اُن کے رب کے حضور ہےا در نداُن پر پچھے خوف ہے اور ندوہ ممکنین ہوں گے۔اچھی بات اور مغفرت اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد اؤیت دینا ہواوراللہ (مزدجل) نے پرواہ حکم والا ہے۔

اورفرما تاہے:

﴿ لَنَ تَنَالُوا الَّبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ٥ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ٥ ﴾ (2) ہر گزنیکی حاصل ندکرو کے جب تک اس میں سے ندخرج کرو جے مجبوب رکھتے ہواور جو پکھ خرج کرو کے اللہ (مزوم )

أسے جانتا ہے۔

اورفرما تاہے:

﴿ لَيُسَنَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرُّمَنُ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَالَئِكَةِ وَالْكِتبِ وَالنَّبِيِّنَ ٤ وَأَقِي الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرُبِي وَالْيَتمِي وَالْمَسْكِيُّنَ وَابْنَ السَّبِيُّلِ " وَالسَّايَئِينَ وَفِي الرِّقَابِ ٤ وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَأَ تَى الزُّكُوةَ ٤ وَالْـمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَهَدُوا ٣ وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالطُّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ \* أُولْئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا \* وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ٥ ﴾ (3)

نیکی اس کا نام نیس که مشرق ومغرب کی طرف موند کر دو، نیکی تو اُس کی ہے جواللہ (مزوجل)اور پچھلے دن اور ملائکہ و کتاب وانبیا برایم ن لایا اور مال کوأس کی محبت بررشته دارول اور پنیمول اور مسکینول اور مسافر اور سائلین کواور گردن چیش نے پس د ما اورنماز قائم کی اورز کا 5 دی اور نیک وه لوگ میں که جب کوئی معاہدہ کریں تو اپنے عہد کو پورا کریں اور تکلیف ومصیبت اورلژ ائی کے وقت صبر کرنے والے وہ لوگ سے ہیں اور وہی لوگ متی ہیں۔

<sup>🛈</sup> ۰۰۰۰ پ۳، البقرة: ۲۲۱ ـ ۲۲۳.

<sup>🗗</sup> پ٤٠ ال عمران: ٩٢.

پ۲، ابقرة: ۱۷۷

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبُخَلُونَ بِمَا النَّهُ مِنْ فَضَّلِهِ هُوَ حَيْرًا لَّهُمْ \* بَلُّ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ \* سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ يَوُمَ الْقِيامَةِ \* ﴾ (1)

جولوگ بخل کرتے ہیں اُس کے ساتھ جواللہ (عزوجل) نے اپنے فشل سے اُٹھیں دیا۔ وہ بیگمان ندکریں کہ بیان کے سے بہتر ہے بلکدیان کے لیے اُراہے۔اس چیز کا قیامت کے دن اُن کے گلے مس طوق ڈ الا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا۔ اور قرما تاہے۔

﴿ وَالَّـذِيْنَ يَكُسِرُونَ اللَّحَبَ وَالْفِطَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيُّلِ اللَّهِ \* فَبَشِرْهُمُ بِعَذَابِ آلِيُمِ ٥ يُؤمّ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُولِي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ \* هَـٰذَا مَا كَنَوْتُمُ لِاَنْفُسِكُمْ فَلُوقُوا مَا كُنْتُمُ تَكْنِزُونَ ٥ ﴾ (2)

جولوگ سونا اور جا تدی جمع کرتے اور اُسے القد (مزوجل) کی راہ میں خرج نہیں کرتے ہیں ، انھیں در دناک عذاب کی خوشخبری سنادو، جس دن آتش جہنم میں وہ تیائے جا کیں گےاوراُن ہےاُن کی پیش نیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جا کیں گی (3) (اوراُن سے کہاجائے گا) بدوہ ہے جوتم نے اپنے تفس کے لیے جمع کیا تھا تواب چکموجوجمع کرتے تھے۔

نیزز کا ق کے بیان میں بکٹرت آیات وارد ہو کی جن ے اُس کامہتم بالشان ہونا ظاہر۔

احادیث اس کے بیان میں بہت ہیں بعض ان میں سے بیہ ہیں:

عديث الا : مسيح بناري شريف شل ابو بريره رض الدنداني منه مروى ، رسول الله سي الدنداني عليه وسم فرمات بين: ''جس کواللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اُس کی زکا ۃ اوانہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال شخیرسانپ کی صورت بیش کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دوجیتیں ہوں گی۔ وہ سمانپ اُس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا پھراس کی با چھیں پکڑے گا اور کیے گا میں تیرامال ہوں، میں تیرافزاندہوں۔ 'اس کے بعد حضور (سلی اللہ تعالی ملیدہ بلم) نے اس آیت کی تلاوت کی ﴿ وَ لَا يَسخسَبَ نَ

<sup>🕦 ....</sup> بهاع: ال عمران: ١٨٠.

<sup>🕿 .....</sup> پ ۱۰ التوبة: ۳۵ ـ ۳۰.

حضرت عبداللدين مسعود رضى اللدتعاني عندف قرمايا كوئي رويبيدوسر عدوييه برندركما جائكا دندكوكي اشرفى ووسرى اشرفى يربلك زكاةاند وين والكاجم اتنايرا كرويوب يك كاكدل كهول كرورول يح كيمول توجرو يبيجداداغ دكار رواء الطبرابي عي الكبير ١٢منه "الترعيب و الترهيب"، كتاب الصدقات، الترهيب من متع الركاة، الحديث: ٢٢، ج١، ص - ٣١.

الَّذِيِّنَ يَبْغَعَلُونَ ﴾ (1) الآب. اى كِمْشَ تر مْدى ونسائى وائن ماجەنے عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عندىسے روايت كى ــ

حديث": احمد كى روايت ابو بريره رض الشانى عدي يون ب، وجس مال كى زكاة نبيس دى كى، قيامت كون وه

عني سانپ <sup>(2)</sup> ہوگا، مالک کود وڑائے گا، وہ بھا گے گا يہا*ں تک کدا* تي الگلياں اُس کے موتھ ميں ڈال دے گا۔'' <sup>(3)</sup>

عديث، ٥٠ سيح مسلم شريف ش ابو بريره رض الله تعالى منت مروى ، فرمات بين ملى الله تعالى عدوم : "جو محض سوف جا ندى كاما لك بهواوراس كاحق اواندكرے توجب قيامت كاون بوگااس كے ليے آگ كے يتر بنائے جاكيں كے اون يرجبنم كى آ گ بھڑ کا کی جائے گی اور اُن ہے اُس کی کروٹ اور چیٹانی اور چینے داغی جائے گی ، جب شنڈے ہونے ہرآ کیں گے پھرویے ہی کرویے جائیں گے۔ بیمعامداس ون کا ہے جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے ،اب دہ اپنی راہ دیکھے گاخواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف اوراونٹ کے بارے میں فر مایا: جواس کاحق نہیں ادا كرتا، قيامت كے دن ہموارميدان ميں لٹا ديا جائے گا اور وہ اونٹ سب كے سب نهايت فربد ہوكر آئيں گے، ياؤں سے أے روندیں کے اور موزور سے کا ٹیس مے، جب ان کی پچھلی جماعت گزرجائے گی ، پہلی لوٹے گی اور گائے اور بکر بول کے بارے میں فرمایا کہاں مختص کوہموارمیدان میں لٹا تمنِظے اور وہ سب کی سب آئیں گی ، ندان میں مُوے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی ، ند ب سینگ کی ، نہ ٹوٹے سینگ کی اورسینگوں ہے ماریں گی اور کھر ول ہے روندیں گی <sup>(۸)</sup>اوراس کے مشل صحیحیین میں اونٹ اور گائے اور بكر يور كى زكاة شدوية ش ابود رئى الله تعالى عند مروى - (5)

حديث Y: مجيم بخارى ومسلم مين ابو مريره رض اختالي مزے مروى ، كدرسول التدسى التدائى عليدالم كے بعد جب صدیق اکبر من الدتهالی منظیفه بوئے ، اس وقت اعراب میں پچھ لوگ کافر ہوگئے (کہ زکا ق کی فرضیت ہے الکار کر بیٹھے)، صدیق اکبرنے اُن پر جہاد کا تھم دیا، امیر المومنین فاروق اعظم بنی اللہ تعانی عندنے کہا اُن ہے آپ کیونکر قبال کرتے ہیں کہ

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الركاة، باب إلم مابع الركاة، الحديث. ٣ - ١٤ - ج ١ - ص ٤٧٤ ب٤٠ ال عمران: ١٨٠.

سانب جب بزار برئ كا بوتا ہے تو اس كے سر پر بال نظتے بيں اور جب دو بزار برس كا موتا ہے، وہ بال كرجاتے بيں۔ يہ متى بيں سنج سانب کے کہا تنابرانا ہوگا۔ اامنہ

<sup>&</sup>quot;المسد" بلإمام أحمدين حيل، مسدأيي هريرة، الحديث. ١٠٨٥٧، ح٢، ص٦٢٦. میرحدیث طویل ہے مختصرا ذکر کی گئی۔ ۱۲ منہ

<sup>&</sup>quot;صحيح مسم"، كتاب الركاة، باب إثم مابع الركاة، الحديث: ٩٨٧، ص ٤٩١.

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الركاة، باب ركاة البقر، الحديث. ١٤٦٠ م ج١٠ ص٩٦.

رسول الشمل الله الله كليم من قوية ماياب، مجيح هم به كدلوگول سائر ول يبال تك كه آلا إلى الله كليم اورجس في آلا إلى الله كله كه اليا، أس في افي جان اور مال بي لي، محري اسلام مين اوراس كا حساب الله (مزويل) كو مدب (يعني بدلوگ تو آلا إلى الله كهنه والي بين، ان پركيس جهاد كياجائكا) صديق اكبر في مايا: خداك تم إيس اس سه جهاد كرول كا، جونماز وزكاة مين تفريق كرب (كرنماز كوفرض مافي اورزكاة كي فرضيت سها تكاد كرس)، ذكاة حق المال سه، خداك فتم!

مجری کا بچہ جورسول الله منی اند تعالی عدوملم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے، اگر مجھے دینے سے اٹکار کریں گے تو اس براُن سے جہاد

كروں گا، فاروقِ اعظم فرماتے ہيں. واللہ ميں نے ديكھا كەللەتعالى نے صديق كاسينه كھول دياہے۔ أس وقت ميں نے بھی

پہپون لیا کہ وہی تی ہے۔ (2)

عدیہ ہے: ابوداود نے عبدالقد بن عباس رضی مندہ فی جہ سے روایت کی ، کہ جب بیآ یہ کریمہ ﴿ وَ اللّٰهِ بُنِنَ یَهُ عُنِوُ وْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهُ الل

صدیث ۸: بخاری اپلی تاریخ میں اورا ہام شافعی و ہزار و بیہ بی اُم الموشین صدیقه رضی الله تعالی صنبا ہے راوی ، کہرسول الله میں، الله تعالی طبید یسم فرماتے ہیں '' زکا قاکسی مال میں شد ملے گی ، مگراً ہے بلاک کردے گی۔'' (5) بعض ائمہ نے اس حدیث کے

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ زی کلہ گوئی اسلام کیلئے کافی نیس، جب تک تمام ضروریات دین کا اقرار نہ کرے اورامیر انمونیٹن فاروق اُعظم رضی الشانوائی عنہ کا بحث کرنا اس وجہ ہے تھ کہ ان کے علم جس پہلے یہ بات نہ تھی ، کہ وہ فرضیت کے محکر ہیں یہ خیول تھ کہ ذکا 5 و ہے نہیں اس کی وجہ ہے گنہگار ہوئے ، کا فرتو نہ ہوئے کہ ان پر جہاد قائم کیا جائے ، گمر جب معلوم ہوگی تو فر ، تے ہیں جس نے پہچان لیا کہ وہ ی حق ہے ، جوصد این نے مجھا اور کیا۔ ۱۴ منہ

 <sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الاعتصام، باب الإقتلاء بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث. ٧٢٨٤، ح ع ص٠٠٥.

<sup>🔞 🔍</sup> ۱۰ التوبة: ۳۶.

۵ "سس أبي داود"، كتاب الركاة، باب في حقوق المال، الحديث. ١٦٦٤، ح٢، ص١٧٦

۵ "شعب الإيمان"، باب في الركاة، فصل في الاستعفاف عن المسألة، الحديث: ۲۲۳۲ ح٣٠ ص٢٧٣

میعتی بیان کیے کہ زکا ہ واجب ہوئی اورا داند کی اور اسے مال میں ملائے رہا تو بیرام اُس حلال کو ہلاک کروے گا اور امام احمد نے فرمایا کہ معنے یہ بین کہ مالدار محض مال زکا 8 لے توبید مال زکا 8 اس کے مال کو ہلاک کردے گا کہ زکا 8 تو فقیروں کے لیے ہے اور دونوں معنے سے ہیں۔(1)

عديث 9: طبراني نے اوسط ميں يُر يده رض الله تعالى منت روايت كى ، كه حضور (سى الله تعالى عيد وسلم) قرماتے ہيں: "جو توم ز کا ة نه دے گی ، الله تعالی اے قبط میں مبتلا فرمائے گا۔'' (2)

حدیث • ا: طبراتی نے اوسط میں فاروق اعظم منی اند تعالی عنہ سے روایت کی ، کہ حضور (سلی اللہ تعالی صیہ وسلم ) فر ہ تے ہیں:'' <sup>دخش</sup>ی وتری میں جو مال مکف ہوتا ہے ، وہ ز کا قاند دینے سے مکف ہوتا ہے۔'' <sup>(3)</sup>

حديث ال: معيمين من احف بن قيس مروى ، سيدنا ابوذ ررض الله تعانى منه فرمايا: " أن كي سريتان بر جہنم کا گرم پھر تھیں کے کہ مین تو ڈکرشانہ ہے نکل جائے گا اورشانہ کی بڈی پر تھیں سے کہ بڈیاں تو ڈتا سینہ ہے لکے گا۔''(4) اور سی مسلم شریف میں میجی ہے کہ میں نے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والم استے شنا : که " پیٹیدتو ز کر کروٹ سے فکے گا اور گدی تو ز کر

صديث ا: طبراني امير المونين عي كرم الدتعال وجدا الربع بداوي ، كفر مات بين سلى الدتعالي عليه وسم: " فقير بركز فتك بھو کے ہونے کی تکلیف نداٹھا ئیں گے تکر مال داروں کے ہاتھوں مٹن لو! ایسے تو تکروں سے اللہ تع لی سخت حساب لے گا اور انص وروناك عذاب وكاله (6)

عدیث ان نیز طبرانی انس رضی الله تعانی عندے راوی ، که فر ماتے ہیں صلی اللہ تعانی عدید علم: '' قبیر مت کے دن تو تکروں کے لیے جی جول کے ہاتھوں سے خرابی ہے۔ "می ج عرض کریں گے، ہمارے حقوق جو ٹو نے اُن پر فرض کیے تھے، انہوں نے ظلماً نه دیے، اللّه مز وجل فر مائے گا: ' مجھے تھے ہےا تی عزّ ت وجلال کی کتم ہیں اپنا قُرب عطا کروں گا اورانھیں وُ وررکھوں گا۔'' (7)

- "الترعيب و الترهيب"، كتاب الصدقات، الترهيب من منع الركاة،الحديث ١٨٠ ١٠ ص ٩٠٩. 0
  - "المعجم الأوسط"، الحديث: ٤٥٧٧ ع٣، ص٧٥ ٢٧٦ 0
- النرعيب و الترهيب"، كتاب الصفقات، الترهيب من منع الركاة،الحديث ١٦، ج١، ص ٣٠٨ 0
- "صحيح مسلم"؛ كتاب الركاة، باب في الكنارين للأموال والتعليظ عليهم، الحديث (٩٩٢)، ص٤٩٧ 0
- "صحيح مسلم"، كتاب الركاة، باب في الكناويل الأموال والتعليظ عليهم، الحديث. ٣٥\_(٩٩٢)، ص٤٩٨. 0
  - "الترعيب والترهيب"، كتاب الصدقات، الحديث. ٥٠ ح١، ص٠١. 0
    - و "المعجم الأوسط"، الحديث: ٣٥٧٩، ج٢، ص٣٧٤\_ ٣٧٥.
    - "المعجم الأوسط"، باب العين، الحديث. ٢٤١٣، ح٣، ص٣٤٩

عدیث ا: این فزیمه واین حبان این سیح میں ابو ہریرہ رضی الته تعالی عدے راوی ، که فر ماتے ہیں ملی الته تعالی عید وسلم: '' دوزخ میں سب سے پہلے تین مخض جا کیں گے، اُن میں ایک وہ تو گھر ہے کہا ہے مال میں انقد عز دہل کاحق اوانہیں کرتا۔'' (1) حديث 11: امام احمد منديس عماره بن حزم رض الله تعالى عند سدراوي ، كه حضور اقدس ملى الله تعالى عليه ومع فرمات بين: كة" الله عزوجل نے اسلام میں جارچیزیں قرض كى ہیں، جوان میں ہے تين اداكرے، وہ أے پچھ كام نہ ویں گی جب تك يورى چاروں شہ بچالا ئے نماز ، ز کا ق<sup>ی</sup>روز ہُرمضان ، حج بیت اللہ'' <sup>(2)</sup>

حدیث ۱۱: طبرانی کبیر میں بستہ سی راوی عبداللہ بن مسعود من اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں: ہمیں تھم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور ز کا قادیں اور جوز کا قائد ہے، اس کی نماز قبول نہیں۔<sup>(3)</sup>

عديث 11: معيمين ومستداحم وسنن تريدي من ابو بريره رض شاق ل منه عدوي ، فره ت بي ملى الشاق لي عيد الم "صدقه وينے سے وال كمنبيں ہوتا اور بندوكسى كاقصور معاف كريے تو القد تعالى اس كى عزت بى بر معائے گا اور جوالقد (مزوجل) کے لیے تواضع کرے اللہ (عزوجل)اسے بلند قرمائے گا۔" (4)

عدیث 1۸: بخاری وسلم انھیں ہے راوی فرماتے ہیں سلی انتہ تقاتی میدیلم:'' جو مخص اللہ (مزوجل) کی راہ میں جوڑ اخرج کرے، وہ جنت کے سب درواز وں سے بلایا جائے گا اور جنت کے ٹی دروازے ہیں، جونمازی ہے درواز وُنم زے بلایا جائے گا، جوابل جہادے ہے درواز و جہادے بل یا جائے گا اور جوالل صدقہ ہے ہے درواز و صدقہ سے بلایا جائے گا، جوروز و دار ہے باب الزيان ہے بلايا جائے گا۔'' صديق اكبرئے عرض كى ،اس كى تو مچھ ضرورت نہيں كہ ہروروازے ہے بلايا جائے (يعنی مقعمود دخول جنت ہے، وہ ایک درواز ہ ہے حاصل ہے ) تمرکوئی ہے ایسا جوسب درواز ول سے بلایا جائے؟ فریایا:'' ہاں اور میں أميدكرتا بول كرتم أن يس عيو" (5)

حدیث 19: بخاری ومسلم وترندی ونسائی وابن ماجه وابن نخزیمه ابو بریره رمنی الله تغالی عنه سے را وی محضور اقدس مسى اند نقال عبيه دسم فر ١٠ يتح في " و جو خص تحجور برا برحلال كما تى ہے صدق كرے اور الله (عزوجل) نہيں قبول فر ما تا تكر حلال كوء تواسے

<sup>&</sup>quot;صحيح ابن عريمة"، كتاب الركاة، باب ذكر إدعال مابع الركاة البار. . إلح، الحديث: ٢٤٤٩، ٢٢٠ ج٤٠ ص٨،

<sup>&</sup>quot;المسلد"، حديث رياد بن بعيم، الحديث: ٤ - ١٧٨ م ح٦ ، ص٢٣٦. "الترعيب و الترهيب" بالحديث. ٤ م ح ١٠ص ٢٠٠

<sup>3 .. &</sup>quot;المعجم الكبير"، الحليث: ٩٥ ، ١٠ ج. ١٠ ص١٠ .

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب البر والصلة والأدب، باب استحباب العقو والتواصع، الحديث: ٢٥٨٨، ص١٣٩٧

<sup>. &</sup>quot;صحيح البحاري"، كتاب فصائل أصحاب البي صلى اللّه عليه و سم، الحديث: ٢٦٦٦، ج٢، ص٠٢٥.

و "المسيد" للإمام أحمدين حين، مسيدأيي هريرة، الحديث: ٧٦٣٧، ج٣، ص٩٩

الله تعالی دسبِ راست ہے قبول فرما تاہے پھراہے اُس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے، جیسے تم میں کوئی اپنے پچھیرے کی تربيت كرتاب، يهال تك كروه صدقه بهار برابر بوجاتاب." (1)

حديث ٢٠ و٢١: نسائي وابن ماجه اپني سنن مين وابن خزيمه وابن حبان اپني سيح مين اور حا كم نے با فاد و تصحيح الو هرميره و ابوسعید منی مقدت فی منها سے روایت کی ، کدرسول الله سلی الله تعالی علیه والم نے خطبہ بر حااور میفر ما یا: که وقتم ہے! اُس کی جس کے ہاتھ مس میری جان ہے۔'' اُس کو تین بار فرمایا پھر سر تھ کا لیا تو ہم سب نے سر ٹھ کا لیے اور رونے لگے، بینیں معلوم کرس چیز پر تھم کھائی۔ پھر حضور (صلی متدندنی مدیم کم نے سرمبارک آٹھالیا اور چیرہ اقدیں میں خوشی نمایاں تھی تو ہمیں ہیہ بات نمرخ اوٹٹوں سے زياده پياري تقي اورفر مايا: '' جو بنده يانچول تمازي پڙهتا ہے اور رمضان کاروز ه رڪتا ہے اورز کا 5 ويتاہے اور ساتول کبير وگڻ ہوں ے بچتا ہے اُس کے لیے جنت کے درواز ہے کھول دیے جائیں گے اوراس ہے کہ جائے گا کہ سامتی کے ساتھ داخل ہو۔'' (<sup>2)</sup> حديث ٢٢: امام احمد في بروايت ثقات انس بن ما لك رمني الته تعال منه بدوايت كي م كر حضورا لقدس صلى الله تعالى مدرس فرماتے ہیں.'' اپنے مال کی زکا ۃ 'کال، کہوہ یاک کرنے والی ہے تھے یاک کردے گی اور رشتہ داروں سے سلوک کراور مسکیین اور يزوى اورسائل كاحق پيجان-" (3)

عديث ٢٩٣: طبراني نے اوسط وكبير ميں ايوالدردا ء رہني الله تن في منه ہے روايت كى ، كه حضور (سلى الله تعالى طيه وسلم) نے فرمایا:" زكاة اسلام كائل ہے۔" (4)

حديث ٢٣٠: طبراني نے اوسط من ابو ہرايره رض الته تعالى مند سے روايت كى ، كه حضور (ملى الله تا كى عبيد وسلم) فرماتے ہيں: " جومیرے لیے جے چیزوں کی کفالت کرے، میں اُس کے لیے جنت کا ضامن ہول۔" میں نے عرض کی ، وہ کیا ہیں یارسول انتد ( مزوجل وسلى الله نعد لي عليه وسم ) قرما يا " نما زوز كا قه وامانت وشرم گاه وشكم وزبان " (5)

حديث ٢٥: بزار نے علقمہ ہے روایت کی ، کہ حضور (صلی اند تعالی علیہ وسم) نے فر مایا: ' وتمحمارے اسلام کا پورا ہوتا سیہ ہے کا بے اموال کی زکا قادا کرو۔" (6)

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري "، كتاب الركاة، باب لاتقبل صدقة من علول، الحديث: ١١٤١٠ ح١٠ ص٤٧٦.

<sup>&</sup>quot;سس البسائي"، كتاب الركاة، باب و جوب الركاة، الحديث: ٢٩٩٥، ص٢٩٩. 0

<sup>&</sup>quot;المسند" بالإمام أحمدين حبل، مستانس بي مالك، الحديث. ١٣٩٧، ح٤٠ ص٧٧٣. 8

<sup>. &</sup>quot;المعجم الأوسط"، باب الميم، الحديث: ٨٩٣٧، ج٢، ص٣٢٨. 4

<sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط"، باب الفاء، الحديث: ٩٢٥، ج٢، ص٢٩٦. 0

<sup>&</sup>quot;مجمع لروائد"، كتاب الركاة، باب فرص الركاة، الحديث: ٤٣٢٦، ج٣، ص١٩٨ 0

حديث ٢٤٠ طبراني نے كبير ميں ابن عمر رضى الشقائى جماسے روايت كى ، كد حضور (سلى الد تعالى مديدم) نے فر مايد. " جو اللدورسول (مزوجل ومسى الله تعالى عديدسم) براممان لا تا ہے، وہ اپنے مال كى زكا ة اداكرے اور جواللدورسول (مزوجل ومسى الله تعالى عدوسم) پرامیمان ما تاہے، وہ حق بولے باسکوت کرے یعنی بُری ہات زبان سے نہ تکا لے اور جوانند درسول (مزوجل وصی اند تھ نی عید دسلم) پر اليمان لاتاب، ووايخ مهمان كالكرام كر\_" (1)

عديث ٢٤: ابوداود في حسن بصرى ي مرسل اورطبراني وبيهي في ايك جماعت صحابه كرام رض الدنه الانهال عنه س روایت کی ، کہ حضور (سلی اند تعالی علیہ وہلم) فرماتے ہیں: که " زکاۃ وے کراینے مالول کومضبوط قلعول بیل کرلواورایے بیارول کا علاج صدقہ ہے کرواور کلا نازل ہونے پرؤعاوتضرع ہے استعانت کرو۔'' (2)

حدیث ۲۸: این فزیمه این تی تیج اورطبرانی اوسط اور حاکم متندرک میں جابر رمنی اندته بی عندے راوی ، که حضورا قدس صى منداته لى منية بلم فرمات جين: "جس في اين مال كي زكاة اواكردى، بيتك الله تعالى في أس من شردُ ورفر ما دياء" (3)

#### مسائل فقهيه

ز کا قاشریعت میں القد (مزومل) کے لیے مال کے ایک حصر کا جوشرع نے مقرر کیا ہے، مسممان فقیر کو ما لک کر دینا ہے اور وہ نقیرنہ ہاتھی ہو، نہ ہاتھی کا آ زاد کردہ غلام اورا پنا نفع اُس ہے بالکل جدا کرئے۔(4) (درمختار)

مسئلها: زكاة فرض ب،أس كامتكر كافراور نددي والافاسق اور فل كالمستحق اورادامين تاخير كرف والا كنه كارومردود الشباوة ٢-(5) (عالمكيري)

مسلم : مباح كردي سے زكاة ادا ند ہوگى ، مثلاً فقيركوب نيت زكاة كھانا كھلا ديا زكاة ادا ند ہوئى كه ما لك كرديتا نہیں پایا گیا، ہاں اگر کھانا دے دیا کہ چاہے کھائے یا لیے جائے تو ادا ہوگئ۔ یو جیں برنیت زکا ۃ فظیر کو کیٹر ا دے دیا یا پہنا دیا ادا مولق\_(8) (درعقار)

۱۱ المعجم الكبيراء الحديث: ١٣٥٦١، ح١٤ ص ٢٢٤.

<sup>&</sup>quot;مراسيل أبي داو د" مع "سس أبي داو د"، باب في الصائم يصيب أهنه، ص٨

المعجم الأوسط"، باب الألف، الحديث: ١٥٧٩، ج١، ص ٤٣١.

٢٠٦ - ٢٠٣٥ - ٣٠٥ - ٢٠١٠ الزكاة، ج٣٠ ص٢٠٦ - ٢٠٦.

القتاوى الهدية كتاب الزكاة، الباب الأول، ج١٠ ص ١٧٠

۵ سالدرالماحتار "معه" ردالمحتار"، كتاب الزكاة، ح٣، ص٢٠٤

مسكله ا: فقيركوبه نيت زكاة مكان رين كودياز كاة اوانه جونى كه مال كاكونى حصرات ندديا بلكه منفعت كاما لك كيار (1) (((3))

مسلمان ، لک کرنے میں بیمی ضروری ہے کہ ایسے کودے جو قبضہ کرنا جانتا ہو، بینی ایسانہ ہوکہ بھینک دے یا دھوکہ کھائے ورندا داند ہوگی ،مثلا نہایت جھوٹے بچہ یا یا گل کودینا اور اگر بچہ کواتی عقل نہ ہو تو اُس کی طرف ہے اس کا باپ جو تقیر ہو یا وصی یاجس کی محرانی میں ہے قبضہ کریں۔(2) (ورمخار،روالحمار)

مسكلم ٥: ركاة واجب موتے كے ليے چند شرطيس بيل.

(۱) مسلمان ہونا۔

کا فریرز کا قواجب نیس مینی اگر کوئی کا فرمسلمان ہوا تو اُسے بیتھم نیس دیا جائے گا کہ زمانتہ کفر کی زکا قوادا کرے۔(3) (عامهُ كتب)معادُ اللّه كوني مرتد ہو كيا تو زمانة اسلام ميں جوز كا ة نبيں دي تھی ساقط ہوگئے۔(<sup>4)</sup> (عالمكيري)

هستله Y: كافر دارالحرب بين مسلمان جوا اوروجين چند برس تنك ا قامت كى پهر دارالاسدام بين آياء اگراس كو معنوم تھا کہ الدارمسلمان پرز کا قدواجب ہے، تو اُس زمانہ کی زکا قدواجب ہے ورنہ بیں اور اگر دارالاسلام بیں مسلمان ہوا اور چندسال کی زکا قرنبیں دی تو ان کی زکا ۃ واجب ہے،اگر چہ کہتا ہو کہ مجھے قرضیب زکا ۃ کاعلم نہیں کہ دارالاسلام میں جہل عذرتیں\_<sup>(5)</sup>(عالمگیری وغیرہ)

(٣) عقل، نابالغ پرز کا ۃ واجب نبیں اور جنون اگر پورے سال کو کھیر لے تو ز کا ۃ واجب نبیں اورا کرسال کے اوّل آخر میں افاقد موتا ہے، اگر چہ باقی زمانہ جنون میں گذرتا ہے تو واجب ہے، اور جنون اگراصلی ہولیتی جنون ہی کی حالت میں بیوغ ہوا تو اس کا سال ہوش آنے ہے شروع ہوگا۔ یو ہیں اگر عارضی ہے تحر پورے سال کو تھیرلیا تو جب ا فاقد ہوگا اس وقت ہے سال کی ابتدا ہوگی۔(6) (جو ہرہء عالمگیری، روالحتار)

- ··· "الدرالمحتار"، كتاب الزكاة، ج٢، ص٢٠٥.
- . "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الزكاة، ج٢٠ ص٤٠٢.
- "ردالمحتار"، كتاب الزكاة، مطلب في احكام المعتوه، ح٣، ص ٢٠٧ 0
  - ۱۷۱ .... "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الأولى، ج١٠ ص ١٧١.
- "العتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب الأول، ج١٠ ص ١٧١، وعيره 0
  - "الفتاوى الهدية"، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج١، ص١٧٢. 6
- و "ردالمحتار"، كتاب الزكاة، مطلب في احكام المعتود، ج٣، ص٧٠٧.

مسلم : بوہرے برز کا قاواجب نہیں، جب کماک حالت میں بوراسال گزرے اور اگر بھی بھی أے افاق بھی ہوتا ہے تو واجب ہے۔جس پڑشی طاری ہوئی اس پرز کا ۃ واجب ہے،اگر چہٹی کال سال بھر تک ہو۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری،روالحمّار)

غلام برِ ز کا قاواجب نیس ، اگرچہ ماؤون ہو (لینی اس کے مالک نے تجارت کی اجازت وی ہو) یا مکاتب (<sup>2)</sup> یا ام ولد <sup>(3)</sup> یائستنسے ( لیعنی غلام مشترک جس کوایک شریک نے آزاد کر دیا اور چونکہ وہ الدارنہیں ہے،اس وجہ ہے باتی شریکوں کے جھے کما کر پورے کرنے کا اُسے تھم دیا گیا)۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مستله ٨: ماذون غلام نے جو پچھ کمایا ہے اس کی زکاۃ ندأس پر ہے ندأس کے مالک پر ، ہال جب مالک کودے دیو تو اب ان برسول کی بھی زکا قاما لک اوا کرے، جب کہ غلام ماذ ون ؤین کس مستغرق ند ہو، ورنداس کی کمائی پر مطلقاً زکا قاواجب نہیں، ندہ لک کے قبضہ کرنے کے پہلے ند بعد (<sup>(5)</sup> (ردالحار)

هسكله 9: مكاتب في جو يكو كماياس كى زكاة واجب نبيس نداس يرنداس كه ما لك ير، جب ما لك كود ما ور سال گذرجائے ،اب بشرا نظاز کا قاما لک پرواجب ہوگی اور گذشتہ برسوں کی واجب نہیں۔ (<sup>6)</sup> (روالحتار)

(۵) مال بقدرنساب أس كى ملك بين موناء اكرنساب عيم بوزكاة واجب ندمونى -(٦) (تورون الكيرى)

(۲) يور مطور برأس كاما لك موقعتي اس برقابض بهي مو\_(8)

مسلم 1: جو مال مم كيا يا دريا بيس ير حميا يأسى في عصب كرليا اوراس كي ياس غصب كي واه شد مول يا جنگل ميس ۔ فن کر دیا تھ اور میہ یاد نہ رہا کہ کہاں وٹن کیا تھا یا اتجان کے پاس امانت رکھی تھی اور میہ یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے یا مداؤ ن نے وین

- "ردالمحتار"، كتاب الركاة، مطلب في احكام المعتود، ج٣، ص٧٠
  - و "العتاوي الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج ١، ص ١٧٢.
- یعنی وہ غلام جس کا آقامال کی ایک مقدار مقرر کر کے یہ کہدوے کہ اتنا دا کردے تو آزاد ہے دورغدم اے قبول بھی کر لے۔
  - لینی وہ ونڈی جس کے بچہ پیدا ہواا ورمولی نے اقر ارکیا کہ بیمیر ایجہ ہے۔

تقصیلی معنومات کے سے بہار شرایت حصیا میں مدار مرکاتب اورام ولد کا بیان ما، حظافر ما تھی۔

- "العتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب الأول، ج١، ص ١٧١، وعيره. 0
- "ردالمحتار"، كتاب الركاة، مطلب في ركاة ثمن المبيع و فاء، ج٣، ص ٢١٤. 0
  - ٠٠٠ المرجع السايق. 6
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الأول، ح1، ص١٧٢. 0
    - 🔞 🔐 المرجع السابق.

المحينة العلمية(الاحتاءالي) عملس المحينة العلمية(الاحتاءالي)

ے اٹکار کر دیا اور اُس کے پاس گواہ نہیں بھریہ اموال ال گئے، تو جب تک ندیلے تھے، اُس زمانہ کی زکا ۃ واجب نہیں۔(1) (در مختار، ردامجتار)

مسلمان اگردین ایے پرے جواس کا اقرار کرتا ہے مگرادا میں دیر کرتا ہے یا نادارے یا قاضی کے یہاں اس کے مفلس ہونے کا تھم ہو چکا یا وہ مشکر ہے ، مگر اُس کے پاس گواہ موجود ہیں تو جب مال ملے گا،س لہائے گزشتہ کی بھی ز کا قرواجب رين (تور) (عور) سيم-(<sup>(2)</sup>

مسلم ا: پُرَائِي كا جانوراً كركسي نے غصب كيا، أكر جهوہ اقرار كرتا ہو تو لخنے كے بعد بھي اس زمانه كي زكاۃ واجب نہیں۔<sup>(3)</sup>(غانبہ)

مسكيا: غصب كي جوئ كي زكاة غاصب يرواجب بين كديداس كالمال بي نبين، بلكه غاصب يربيواجب بيك جس کا مال ہے اُسے واپس دے اور اگر غاصب نے اُس مال کواہینے مال میں خلط کر دیا کہ تمیز ناممکن ہوا دراس کا اپنا مال بقدر نعاب ہے تو مجموع پرزكاة واجب ہے۔(4) (ردامخار)

مستلم 11: ایک نے دوسرے کے مثلاً بزاررو پے غصب کر لیے پھر دہی روپ اُس سے کی اور نے غصب کر کے خرج کرڈا لےادران دونوں غاصبوں کے پاس بزار بزارروپے اپنی ملک کے بیں تو غامب اوّل پرز کا ۃ واجب ہے دوسرے رنہیں <sub>– (5)</sub> (عالمگیری)

مسكله 1: شيمر بُون (6) كي زكاة شمرتين (7) يرب، شداين (8) ير، مرتين توما لك بي نبيل اورراين كي ملك تام نہیں کہاس کے قبضہ میں نہیں اور بعدر بن حجیڑا نے کے بھی ان برسوں کی زکا ۃ واجب نہیں۔<sup>(9)</sup> ( درمختار وغیر ہ<sup>)</sup>

- "الدرالمحتار"، كتاب الزكاة، ج٣، ص٨٢٠.
- التنوير الأبصارا ، كتاب الزكاة، ح٣، ص ٢١٩ 0
- "العتاوي النعانية، كتاب الزكاة، ج١، ص١٦٤. 0
- "ردانمحتار"، كتاب الركاة، مطلب فيما لو صادر السطان رجلا... إلح، ح٣٠ ص٩٥٩. 0
  - .. "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج١٠ ص١٧٣. 0
    - ليني جو چز كروى ركى تى ہے۔ 0
    - لین جس کے یاس چز گروی رکھی گئی ہو۔ 0
      - یعنی گروی ر<u>کھنے</u> والا\_ 0

تفصیل معلودت کے لئے و کھتے بہار شریعت مصد عاشی رائن کا بیان۔

"الدرالمختار"، كتاب الركاه، ج٣، ص١١٤، وعيره.

بهارتر يون عد دخم (5)

مسلم ۱۲: جومال تجارت کے لیے خریدااور سال بھر تک اس پر قبضہ نہ کیا تو قبضہ کے قبل مشتری پر ز کا ہ واجب نہیں اور قبضہ کے بعداس سال کی بھی زکا ہ واجب ہے۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار ، روالحجار )

#### (٤) نعاب كادين سے قار في جونا۔

مسلما: نصاب كامالك بمراس يرة ين بكراداكرنے كے بعد نصاب بيس رہتى توزكا ة واجب نبيس ،خواه وه دَين بنده كا بوء جيسے قرض، زرشن <sup>(2) كس</sup>ى چيز كا تاوان يا الله عزوج ل كا ذين بوء جيسے ز كا ة ،خراج مثلاً كو أي حض صرف ايك نصاب كا ، لک ہے اور دوسال گذر کئے کے زکا ہ نہیں دی تو صرف پہلے سال کی زکا ہ واجب ہے دوسرے سال کی نہیں کہ مہمے سال کی زکا ہ اس پر ذین ہےاس کے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتی ، لہٰڈا دوسرے سال کی زکاۃ واجب نہیں ۔ یو ہیں اگر تین سال گذر گئے ، مرتبسرے میں ایک دن باقی تھا کہ پانچ درم اور حاصل ہوئے جب بھی پہلے ہی سال کی زکاۃ واجب ہے کہ دوسرے اور تیسرے سال میں زکاۃ نکالنے کے بعد نصاب باقی نبیں، ہاں جس دن کہ وہ یا کچ درم حاصل ہوئے اس دن ہے ایک سال تک اگرنساب ہاتی رہ جائے تواب اس سال کے پورے ہوئے پرز کا ۃ واجب ہوگ۔ یو جیں اگرنصاب کا مالک تھااور سال تمام پر ز کا قاندوی پھرسارے مال کو ہلاک کرویا پھراور مال حاصل کیا کہ یہ بفقد رنصاب ہے، مگر سال اوّل کی ز کا قاجواس کے ذمہ ذین ہے اس میں سے نکالیں تو نصاب باتی نہیں رہتی تو اس نے سال کی زکا ۃ واجب نہیں اورا کر اُس پہلے مال کو اُس نے قصد آ ہدا ک نه کیا، بلکه بلاقصد ہداک ہوگیا تو اُس کی زکاۃ جاتی رہی،لبندااس کی زکاۃ ؤین نہیں تو اس صورت میں اس نے سال کی زکاۃ واجب ہے۔(3)(عالمكيري،روالحار)

مسئله 18: اگرخود مدئون (4) نبیس محره نون کالفیل (5) ہے اور کفالت کے رویے نکالنے کے بعد نصاب یا فی نہیں رہتی ، زکا ۃ واجب نہیں ،مثلاً زید کے پاس ہزار روپے ہیں اور عمرونے کس سے ہزار قرض لیے اور زیدنے اس کی کفالت کی تو زید پراس صورت میں زکا ۃ واجب نہیں کہ زید کے پاس اگر چہ روینے ہیں گرعمر و کے قرض میں مستغرق ہیں کہ قرض خواہ کوا ختیار ہے زید سے مطالبہ کرے اور روپے ند ملنے پر بیا فقیار ہے کہ زید کوقید کرا دے تو بیروپے ڈین میں منتغرق ہیں،لہذا ز کا ۃ واجب نہیں

يُّنَ ثُنُ مجلس المدينة العلمية(راساطال)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، مطعب في ركاة ثمن المبيع وهاء، ح٣، ص١٥ ٢

<sup>@ ...</sup> يعنى كافريدى كى ييز كردام\_

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهمدية"، كتاب الركاة، الياب الأول، ج١، ص٢٧١\_١٧٤

و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، مطلب الفرق بين السبب والشرط والعلة، ح٣٠ ص ٢١٠

لعني مقروض \_

<sup>🗗 ....</sup> ليتي مقروش كا ضامن ـ

علاوہ ذین کے نصاب کا مالک ہوگیا تو ز کا ۃ واجب ہوگئی ،اس کی صورت بیہے کہ فرض کر وقرض خواہ نے قرض معاف کر دیا تو اب چونکہ اس کے ذمدہ بن شدر ہااور سمال بھی پورا ہو چکا ہے، لہذا واجب ہے کہ انجمی زکاۃ وے، یہ بین کہ اب سے ایک سال گزرنے پرز کا قاواجب ہوگی اورا گرشروع سال ہے مداؤن تھا اور سال تمام پرمعاف کیا تو ابھی ز کا قاواجب نہ ہوگی بلکداب ے سال گزرنے پر۔<sup>(1)</sup> (روالحناروغیرہ)

هستله ۱۲۴: ایک محض مدون ہاور چندنصاب کا مالک کہ ہرایک ہے ذین اوا ہوجا تا ہے، مثلاً اس کے یاس روپ اشر فیال بھی ہیں، تجارت کے اسباب بھی، چرائی کے جانور بھی تو روپے اشر فیال ذین کے مقابل سمجھے اور اور چیزوں کی زکا ۃ وے اور اگر رویے اشرفیاں نہ ہول اور چرائی کے جانوروں کی چندنسا میں ہول، مثلاً جالیس بکریاں ہیں اور تیس کا نیں اور یا پنج اونٹ تو جس کی زکا ہیں اے آسانی ہو، اُس کی زکا ہ دے اور دوسرے کو ذین میں سمجے تو اُس صورت مذکور ویس اگر بکر بول یا اوتنول کی زکا ۃ وے گا توالیک بمری دینی ہوگی اور گائے کی زکا ۃ میں سال بھر کا چھٹر ااور ظاہر ہے کہ ایک بمری دیتا چھٹر اوسینے سے آسان ہے، البذا بمری دے سکتا ہے اور اگر برابر ہوں تو اے اختیار ہے۔ مثلاً پانچ اونٹ ہیں اور جو لیس بمریاں دونوں کی زکا ۃ ا یک بمری ہے، اُسے اختیار ہے جے جاہے ؤین کے لیے سمجھے اور جس کی جاہے زکاۃ دے اور بیسب تفصیل اُس وقت ہے کہ بادش ہ کی طرف ہے کوئی زکا قاوصول کرنے والا آئے ، ورندا گر بطورخود دیتا جا بتا ہے تو ہرصورت میں افتیار ہے۔(2) (ورفق روروالحار)

مسئلہ ۲۵: اس پر بزاررو بے قرض ہیں اوراس کے پاس بزاررو بے ہیں اور ایک مکان اور خدمت کے لیے ایک غلام تو ز کا ۃ واجب نہیں ، اگر چہ مکان وغلام دل ہزار روپے کی قیمت کے ہوں کہ یہ چیزیں حاجت اصلیہ ہے ہیں اور جب روپےموجود ہیں تو قرض کے لیےروپے قرار دیے جائیں گےنہ کہ مکان دغلام۔ (3) (عالمگیری)

(A) نعاب حاجت اصليه عارغ مو-(A)

مسئله ٢٦: حاجت اصليه يعنى جس كى طرف زندگى بسركرنے بين آدى كوشرورت باس بين زكاة واجب نبين، جیسے رہنے کا مکان ، جاڑے گرمیوں میں پہننے کے کپڑے ، خاندداری کے سامان ، سواری کے جانور ، خدمت کے لیے لوتڈی غلام ،

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الركاة، مطلب في ركاة ثمن المبيع وفاء، ج٣، ص١٠ ٢، وعيره

<sup>&</sup>quot;الدر المختار"، "ردالمحتار"، كتاب الركاه، مطلب في ركاه تمن المبيع و فاء، ج٣، ص٦١٦. ø

 <sup>&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج١، ص١٧٢. 8

<sup>،</sup> المرجع السابق، ص١٧٢.

عذا وه ہے بیعنی اگر مصحف شریف دوسودرم قیمت کا ہو تو ز کا ۃ لیما جا ئرنبیں۔(1) (جو ہرہ ،ردالحمار)

مسلماسة: طبيب ك ليطب كى كتابين حاجب اصليه بن بن جب كرمطاحه بن ركمتا مويا أسه ويكفى ضرورت پڑے بھووصرف ونجوم اور دیوان اور قصے کہانی کی کتابیں عاجت اصلیہ میں نہیں ،اصول فقد وعلم کلام واخلاق کی کتابیں جیے احیاء العلوم و کیمیائے سعادت وغیرہا حاجب اصلیہ ہے ہیں۔(2) (روالحمار)

مستلم الاله: كفاراور بدغه جول كرواورابل سنت كى تائيد من جوكت بين بي وه حاجب اصليد سے بين - يو بين عالم اگر بدند ہب وغیرہ کی کتابیں اس لیے دیکھے کہ اُن کا رد کرے گا تو بیھی حاجت اصلیہ میں ہیں اورغیرعالم کو تو ان کا دیکھنا ہی

(٩) ال نامى مونا لينى برصف والاخواه هيقة برصے يا حكماً لينى اگر بردهانا جائے تو بردهائ لينى أس ك يا أس ك نائب کے قبضہ میں ہو، ہرایک کی دوصورتیں ہیں دوای لیے پیدائی کیا گیا ہوا نے فلق کہتے ہیں، جیسے سونا جاندی کہ بیای لیے پیدا ہوئے کہان سے چیزیں خریدی جائیں یاس لیے قلوق تونہیں ، گراس سے ریجی حاصل ہوتا ہے ، اے فعلی کہتے ہیں۔ سونے جا ندى كے علاوہ سب چيزي تعلى بيل كر تجارت سے سب يل تمو موكار (3) سونے جا ندى يس مطلقة زكاة واجب ب، جب كه بقدر نصاب ہوں اگر چہ دفن کر کے رکھے ہوں ہتجارت کرے بانہ کرے اور ان کے علاوہ باقی چیزوں پر ز کا قاس وقت واجب ہے کہ تجارت کی نتیعہ ہو یا چرائی پرچھوٹے جانوروبس،خلاصہ بیکے ذکاۃ تمین قتم کے مال پر ہے۔

- (۱) حمن تعنی سونا جاندی۔
  - (۲) مال تجارت۔
- (٣) سائر لین چرائی پر چموٹے جانور۔ (<sup>(4)</sup> (عامہ کتب)

مسکلہ ۱۳۳۷: نتیب تجارت مجمی صراحة ہوتی ہے بھی دلالة صراحة بير كه عقد کے دقت ہی نتيب تجارت كرلی خواہ وہ عقد خریداری ہویا اجارہ جمن روپیداشرفی ہویا اسباب میں ہے کوئی شے دلالیة کی صورت مدہے کہ مال تجارت کے بدلے کوئی چیز

<sup>🕦 ....</sup> اللحو هرة الميرة"، كتاب الزكاة، ص ١٤٨.

و "ردانمحتار"، كتاب الركاة، مطلب في ركاة ثمن المبيع وفاء، ج٣، ص٧١٧.

 <sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الركاة، مطلب في ركاة ثمن المبيع وفاء، ج٣، ص٢١٧.

<sup>3 ....</sup> يخن زيادتي مول \_

<sup>🐠 🛶 &</sup>quot;الفناوي الهدية"، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج ١٠ ١٧٤.

و "الفتاوي الرضوية"، ح١٠ ص ١٦١

بهارتر يعت معربتم (5)

زكاة كابيال

خریدی یا مکان جو تجارت کے لیے ہے اس کو کسی اسباب کے بدلے کرایہ مردیا تو یہ اسباب اور وہ خریدی ہوئی چیز تجارت کے لیے ہیں اگر چرصراحة تجارت کی نیت ندی۔ یو ہیں اگر کس سے کوئی چیز تجارت کے لیے قرض کی توب بھی تجارت کے لیے ہے، مثلاً دوسودرم كا، لك إورمن بحركم بول قرض ليه تو اگر تجارت كے لينسيس ليه تو زكاة واجب نبيس كه كيبول كروام أنفيس ووسوے نجراکیے جائیں گے تو نصاب ہاتی نہ رہی اور اگر تجارت کے لیے لیے تو زکا قرواجب ہوگی کہ اُن گیہوں کی قیمت دوسو پر اضافه كريں اور مجموعہ ہے قرض نجر اكريں تو دوسوسالم رہے البنداز كا ة واجب ہوئی۔(1) (عالمكيري، ورمختار، روالحتار)

مسئله الله : جس عقد ش تبادله على ند موجي بهد وصيت مصدقه يا تبادله موكر مال عن ولدند موجيع مبر ، بدل طعع (2)

بدل عتل <sup>(3)</sup>ان دونوں تتم کے عقد کے ذریعہ ہے اگر کسی چیز کا ہا لک ہوا تو اس میں نیت تجارت سیجے نہیں بینی اگر چہ تجارت کی نیت کرے، زکا ۃ واجب نہیں۔ یو ہیں اگرالی چیز میراث میں کی تواس میں بھی نیت تجارت سیح نہیں۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ٣٣١: مورث كے ياس تجارت كامال اتعاء اس كرم نے كے بعد وارثول في تجارت كى نيت كى تو زكاة واجب ہے۔ یو ہیں چرائی کے جانوروراثت میں ملے، زکا ة واجب ہے چرائی پررکھنا جا ہے ہوں یانہیں۔(5) (عالمگیری، درمخار) مسكم ١٥٠٤: نيك تجارت كے ليے بيشرط ب كدونت عقد نيك موراكر جدولالة تو اگر عقد كے بعد نيك كي زكاة واجب نہ ہوئی۔ یو ہیں اگرر کھنے کے سے کوئی چیز لی اور پہنیت کی کہ نفع ملے گا تو چی ڈالوں گا تو زکا ۃ واجب نہیں۔(6) (ورعقار)

مسئلہ ٣٨: تجارت كے ليے غلام خريداتها مجرخدمت لينے كى نتيت كرلى مجرتجارت كى نتيت كى تو تجارت كا ند بوگا جب تک اسی چیز کے بدلے ندیج جس میں زکا ہ واجب ہوتی ہے۔(7) عالمگیری دورمخدار)

مسئلہ اس ایس اور جواہر پر زکاۃ واجب نہیں، اگر چہ ہزاروں کے ہوں۔ ہاں اگر تجارت کی نیت سے سے تو واجب ہوگئی۔<sup>(8)</sup> (درمختار)

مسكله ١٨٠٠ زمين سے جو بيداوار مولى اس بي نيت تجارت سے زكاة واجب نيس، زمين عشرى مو ياخرا جي ،اس كي

"العتاوي أنهندية"، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج١، ص٧٤. 0

و "الدرالمختار"، و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، مطلب في ركاة ثمن المبيع وفاء، ج٣، ص ٢٢

- یعنی وہ ال جس کے ہدلے شن نکاح زائل کیا جائے۔ 0
- یعنی وہ مال جس کے بدلے میں غلام بالونڈی کو آزاد کیا جائے۔ 0
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الناب الأول، ح١، ص١٧٤. 0
  - 🚺 .... المرجع السابق.
  - "الدرالمختار"، كتاب الركاة، ح٣، ص ٢٣١. 6
- "تنويرالأبصار" و "الدرالمختار"، كتاب الركاة، ج٣، ص٠٣٠.

🕡 - المرجع السابق، ص٢٢٨.

يُّنَّ ثُن مجلس المحينة العلمية(رائستاملاق)

مِلک ہو یا عاریت یا کراہے پر لی ہو، ہاں اگر زمین خراجی ہواور عاریت یا کراہے پر لی اور نیج وہ ڈالے جو تجارت کے لیے تھے تو پیداوارش تجارت کی نیت سی ہے۔(1) (ردالحار)

مسكرا النا: مضارب (2) مال مضاربت سے جو يحد فريدے، اگر چر تجارت كى نيت نديو، اگر چرائي فرج كرنے ك سے قریدے ،ال پرز کا ۃ واجب ہے بہال تک کہ اگر مال مضاربت سے غلام فریدے۔ پھران کے بہننے کو کپڑا اور کھانے کے سے غلہ وغیرہ خریدا توبیسب کھتجارت ہی کے لیے ہیں اورسب کی زکاۃ واجب۔(3) (ورمخار،روالحمار)

(۱۰) سال گزرنا، سال سے مراد قمری سال ہے یعنی جاند کے مہینوں سے بارہ مہینے۔ شروع سال اور آخر سال میں نصاب کامل ہے، مردرمیان میں نصاب کی می جو تی تو بیکی کی ارتبیں رکھتی بعنی زکا ۃ واجب ہے۔ (4) (عالمكيري)

مسكليرا الانتجارت ياسونے جاندي كوورميان سال ميں الى جنس (5) يا غير جنس سے بدل ليا تواس كى وجہ سے سال گزرنے میں نقصان ندآیا اورا کر چرائی کے جانور بدل لیے تؤ سال کٹ کیا بعنی اب سال اس ون ہے شار کریں گے جس دن بدلا ہے۔(8) (عالمكيرى)

مستلم ١٧٣: جو محض ما لك نصاب ب اكر ورميان سال مين يحداور مال اي جنس كا حاصل كي تو أس ف مال كا جدا سال نہیں، بلکہ پہلے مال کاختم سال اُس کے لیے بھی سال تمام ہے،اگر چیسال تمام ہے ایک ہی منٹ پہلے عاصل کیا ہو،خواہوہ وں اُس کے پہلے مال سے حاصل ہوا یا میراث و بہدیا اور کسی جائز ذریعہ سے ملا ہواور اگر دومری جنس کا ہے مثلاً پہنے اُس کے یاس اونٹ تھے اوراب بھر مال ملیں تواس کے لیے جدید سمال ثار ہوگا۔<sup>(7)</sup> (جو ہرہ)

مسئلہ ۱۳۲۲: مالک نصاب کو درمیان سال میں مجھ مال حاصل ہوا اوراس کے پاس دونص بیں ہیں اور دونوں کاخد اخد ا

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب في ركاة لمن المبيع و فاء، ح٣٠ ص٢٢٢.

مض ربت ، تجارت ش ا كيكم كي شركت بك كماكي جانب سه مال بهواوراك جانب سه كام اورمناقع ش دونون شريك مكام كرف والے کومضارب اور یا مک نے جو کچھودیا اے راس المال (مال مضاربت) کہتے ہیں۔

تفصيل معلوه ت كے ليے بها دشر بعث حصر ان شن مضاربت كا بيان و كيد ليان -

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، مطلب في ركاة ثمن المبيع وفاء، ح٣، ص ٢٢١ 3

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج١، ص١٧٥. 0

سونا، ج تدى تو مطلقاً يهال ايك بى جن جي يوين ان كر يور، برتن وغيره اسباب، بلك مال تجارت بهى انبيس كي جنس عثار موكا، 0 اگرچ کی محم کا ہوکداس کی زکا ہ بھی جائدی سونے سے قیمت لگا کروی جاتی ہے۔ ۱۳ مند

<sup>· &</sup>quot;المتاوى الهدية"، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج1، ص1٧٥. 6

<sup>&</sup>quot;المحوهرة النيرة"، كتاب الزكاه، ياب الزكاة المحيل، ص٥٥٠.

سال ہے تو جو ہال درمیان سال میں حاصل ہوا اُسے اس کے ساتھ ملائے ، جس کی زکا قاپہلے واجب ہومثلاً اس کے پاس ایک ہزار روپے جیں اور سائمہ کی قیمت جس کی زکا قادے چکا تھا کہ دونوں ملائے نہیں جائمیں گے، اب درمیان سال میں ایک ہزار روپے اور حاصل کیے توان کا سال تمام اس وقت ہے جب ان دونوں میں پہلے کا ہو۔ <sup>(1)</sup> (ورمختار)

مسئلہ (۱۳۵): اس کے پاس چرائی کے جانور تھے اور سال تمام پران کی زکا ۃ دی پھر اٹھیں رو پول سے نی ڈالا اورائس کے پاس پہلے ہے بھی بقد رنصاب روپے ہیں جن پر نصف سال گزرا ہے تو بیروپ اُن رو پول کے ساتھ نہیں ملائے جا کیں گے، بلکہ اُن کے لیے اُس وقت سے نیا سال شروع ہوگا بیاس وقت ہے کہ بیٹن کے روپے بقد رنصاب ہوں، ورنہ بالہ جماع اُنھیں کے ساتھ دی جائے۔ (جو ہر ہ)

مسکلہ ۱۳۷ : سال تمام ہے پیشتر اگر سائر کوروپ کے بدلے بیچا تواب ان روپوں کو اُن رُوپوں کے ساتھ ملالیں گے جو پیشتر ہے اُس کے پاس بھٹر رفصاب موجود جیں بینی ان کے سال تمام پران کی بھی زکا قادی جائے ، ان کے لیے نیاسال شروع نہ ہوگا۔ یو جیں اگر جانور کے بدلے بیچا تواس جانور کے ساتھ ملائے ، جو پیشتر سے اس کے پاس ہے اگر سائمہ کی زکا قادے دی پھراہے سائر نہ رکھ پھر بیچا ڈالا تو شمن کوا گلے مال کے ساتھ ملادیں گے۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ کے اون ، گائے ، ہمری میں ایک کودوسرے کے بدلے سال تمام سے پہلے بیچا تواب سے اُن کے لیے نیا سال شروع ہوگا۔ یو بیں اگراور چیز کے بدلے بنیت تجارت بیچا تواب سے ایک سال گزرنے پرز کا قواجب ہوگی اور اگراپی جنس کے بدلے بولگ اور اگراپی جنس کے بدلے بولگ اور اگراپی جنس کے بدلے بولگ اور اگر بحد سال تمام بیچا تو ز کا قواجب ہو جنگی اور وہ اُس کے ذمہ ہے۔ (4) (جو ہرو)

مسئلہ ۱۳۸ : درمیان سال میں سائمہ کو بیچا تھا اور سال تمام سے پہلے عیب کی وجہ سے خریدار نے واپس کر دیا تو آگر قاضی کے تھم سے واپسی ہوئی تو نیا سال شروع نہ ہوگا ، ورنداب سے سال شروع کیا جائے اور آگر ہبہ کر دیا تھا پھر سال تمام سے پہلے واپس کرلیا تو نیا سال لیا جائے گا ، قاضی کے فیصلہ سے واپسی ہویا بطور خود۔(5) (جو ہر ہ)

مسكله ١٧٩: أس ك ياس خراجي زهن تقي ،خراج اداكر في كي بعد التي والمن تواثمن كواصل نصاب كي ساته ملا

الدرالمختار ، كتاب الزكاة، ج٢، ص٥٥٠.

العتاوى الهندية مكتاب الزكاة، الباب الأول، ج١٠ ص١٧٥.

<sup>🔞</sup> المرجع السابق.

الحوهرة البيرة"، كتاب الركأة، باب ركاة، الابل، ص٠٥٠.

المراجع السابق.

هسکلم• △: اس کے پاس رویے ہیں جن کی زکاۃ دے چکاہے پھر اُن سے چرائی کے جانور خریدے اور اس کے یہاں اس جنس کے جانور پہلے سے موجود ہیں تو اُن کوان کے ساتھ نہ ملائیں گے۔(2) (عالمگیری)

**مسئلدا ۵: مسمی نے اے جار ہزاررو پے بطور ہبدو بے اور سال پورا ہوئے سے پہنے ہزاررو پے اور حاصل کیے گھر** ہبہ کرنے والے نے اپنے دیے ہوئے رویے تھم قاضی ہے واپس لے لیے تو ان جدیدرو پول کی بھی اس پر ز کا ۃ واجب نہیں جب تک ان برسال ندگزر لے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۵: مس کے پاس تجارت کی بحریاں ہیں، جن کی قیت دوسودرم ہاورسال تمام سے پہلے ایک بحری مرکئ، سال پوراہوئے ہے پہلے اُس نے اس کی کھال نکال کر پکالی تو ز کا ۃ واجب ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری) لیعنی جب کہ وہ کھال نصاب کو

مسكله ٥٠ زكاة دية وقت يازكاة كي مال عليحده كرت وقت نيت زكاة شرط بـ نيت كي معنى إلى كماكر یو جماب نے توبلا تامل بنا سکے کرز کا ق ہے۔ (5) (عالمکیری)

مسلم ٥٠ سال بحرتك خيرات كرتار بإ، اب نيت كى كه جو يجهد ياب زكاة ب توادات موتى - (6) (عالمكيرى) مسكله ٥٥: الك فض كودكل بنايا أعد ية وقت تونيف زكاة ندكى بمرجب وكيل في فقيركود ياس وقت مؤكل نے تیع کرلی ہوگئی۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ٧٥: وينة وفت نيت نہيں کي تھي، بعد کو کي تو اگروہ مال فقير کے پاس موجود ہے بعنی اسکی ملک ميں ہے تو بيد سيع كافى بورنديس-(8) (ورمحار)

- "القتاوي الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج١، ص٧٥.
  - ، المرجع السابق، 0
- "العتموى الهندية"، كتاب الركاة، الباب الأول، ح١٠ ص ١٧٦ \_ ١٧٦ 8
  - المرجع السابق، ص١٧٦. ٥
  - المرجع السابق، ص ١٧٠. 6
  - المرجع السابق، ص ١٧١. 6
    - المرجع السابق. 0
  - "الدرالمختار"، كتاب الزكاة، ح٣، ص٢٢٢. 8

يُّنَّ ثُن مجلس المحينة العلمية(رائساطاق)

مسلم ٥٠٤ زكاة ويخ ك ليه وكل بنايا اوروكل كوبيت زكاة مال ديا مروكيل في فقير كودية وقت نيت نهيل كي ادا ہوگئی۔ یو ہیں زکا قاکا مال ذکی کوریا کہ وہ فقیر کودے دے اور ذکی کودیتے وقت نیت کر لیکھی تو پینیت کافی ہے۔ (1) (در مختار) مسلم ٥٨: وكيل كودية وقت كبانفل صدقه يا كفاره ب مرقبل اس ك كه وكيل فقيرول كودي، أس في ذكاة كي نیت کرلی توز کا قابی ہے،اگر چہو کیل نے قال یا کفارہ کی نیت سے فقیر کودیا ہو۔<sup>(2)</sup> (ورمختار)

مسئلہ 9 ه : ایک محض چندز کا قوینے والوں کا وکیل ہے اور سب کی زکا قاملادی تو اُسے تاوان دینا پڑے گا اور جو کچھ فقیروں کو دے چکا ہے وہ تیمرع ہے بعنی نہ مالکوں ہے اسکا معاوضہ پائے گا ندفقیروں ہے، البتہ اگر فقیروں کو و پینے سے پہلے ، لکول نے ملانے کی اجازت دے دی تو تاوان اس کے ذمہ نہیں۔ یو بیں اگر فقیروں نے بھی اے زکا ۃ لینے کا وکیل کیا اور ہُس نے ملادیا تو تاوان اس پرنیں مکراس وقت ریضرور ہے کہ اگر ایک فقیر کا وکیل ہے اور چند جکہ سے اسے اتنی ز کا قامل کہ مجموعہ بفذر نصاب ہے تواب جو جان کرز کا ۃ دےاس کی ز کا ۃ ادا نہ ہوگی یا چند فقیروں کا وکیل ہے اور ز کا ۃ اتنی ملی کہ ہرا یک کا حصہ نصاب کی قدر ہے تو اب اس وکیل کوز کا ۃ دینا جائز نہیں مثلاً تمن فقیروں کا وکیل ہے اور چیسودرم ملے کہ ہرایک کا حصہ ووسو ہوا جو نصاب ہے اور چیر سوسے کم ملا تو کسی کونصاب کی قدر نہ ملا اورا کر ہرا یک فقیر نے اسے علیحد وعلیحد و وکیل بنایا تو مجموعہ نہیں دیکھا ج نے گا، بلکہ ہرا یک کو جو ملاہے وہ دیکھا جائے گا اور اس صورت میں بغیر فقیروں کی اجازت کے ملانا ہو نزنہیں اور ملا دے گا جب بھی زکا قادا ہوجا لیکی اور فقیروں کوتاوان دے گااورا گرفقیروں کا دکیل نہ ہو تواہے دے سکتے ہیں اگر چہ کتنی ہی نصابیں اُس کے ياس جمع موكنس \_(3) (روالحنار)

هستله ۲۰: چنداوقاف کے متولی کوایک کی آمدنی دوسری میں ملانا جائز نبیں۔ یو بیں دلال کوزرشن یا مبیع کا خلط (<sup>(4)</sup> ج ترنبيں۔ يو بيں اگر چندفقيرول كے ليے سوال كيا تو جوملا بے اُن كى اجازت كے خلط كرنا جائز نبيس۔ يو بيں آٹا پينے والے كو يہ ج ئزنہیں کہلوگوں کے گیبوں ملا دے، مگر جہاں ملا دینے پرعرف جاری ہو تو ملا دیٹا جائز ہے اور ان سب صورتوں میں تا وان دےگا۔<sup>(5)</sup>(خانیہ)

<sup>🕦 🚥 &</sup>quot;الدرائماحتار"، كتاب الزكاة، ج٢، ص٢٢٢.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، مطلب في ركاة ثمن المبيع و فاء، ح٣، ص٣٢٣. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحار"، كتاب الركاة، مطلب في ركاة ثس المبع و فاء، ح٣، ص٢٢٣. 0

يعنى داد ل كوخريدي كن چيزك قيت يخريدي كي چيز كاملانا-4

<sup>&</sup>quot;العتاوي الخالية"، كتاب الركاة، قصل في اداء الركاة، ح١، ص٥١

مسئلها الان اگرمؤ كلون (1) في صراحة ملائے كى اجازت ندوى مرعرف ايساجارى بوگيا كدوكيل مداديا كرتے بين توبيد بھی اجازت مجھی جائے گی، جب کہ مؤکل <sup>(2)</sup>اس عرف سے واقف ہو بگر دلا ل کوخلط کی اجازت نہیں کہاں میں عرف نہیں۔ <sup>(3)</sup>

مسلم ۱۲: وکیل کوا ختیار ہے کہ مال زکاۃ اپنے اڑے یا بی بی کودیدے جب کہ بیفقیر ہوں اور اگر اڑکا نابالغ ہے تو اً ہے دینے کے لیے خوداس وکیل کا فقیر ہونا بھی ضروری ہے، گراپی اولا دیا بی بی کواس وقت دے سکتا ہے، جب مؤکل نے اُن ے سواکسی خاص محف کودیے کے لیے ند کہد یا ہوور نداخیں نہیں دے سکتا۔ (A) (ردالحتار)

مسكم ١١٠ وكيل كوريا فقي رئيس كه خود لے لے ، بال اگرزكاة دينے والے نے بيكهدد يا بهوكه جس جكه جا بوصرف كرو توليسكائ - (5) (ور عار)

هستله ۲۲: اگرز کا قوینے والے نے اسے تھم نہیں دیا،خود ہی اُس کی طرف سے زکا قادے دی تو نہ ہوئی اگر چہاب أسف جائز كرديا مور(6) (روالحار)

مستلم ٧٥: زكاة دين والے نے وكيل كوزكاة كاروپيد ما وكيل نے أسے ركھ ليا اور اپناروپيدزكاة ميس وے ديا تو ج ئزے،اگریہ نتیت ہوکہاس کے عوض مؤکل کاروپیہ لے لے گااورا گروکیل نے پہلے اس روپیہ کوخودخرج کرڈالا بعد کواپٹاروپیہ ز كاة ش ديا توز كاة اواند بهوكى بلكه يترع باورمؤكل كوتاوان دے گا\_ (<sup>7)</sup> (ورمختار ، روالحتار)

مستلم ۲۲: زکاۃ کے وکیل کویہا ختیار ہے کہ بغیرا جازت مالک دوسرے کووکیل بنادے۔ (<sup>8)</sup> (روالحمّار) مسکله ۲۲: مسمی نے بیکہا کہ اگر میں اس گھر میں جاؤں توجھے پراللہ (عزوجل) کے لیےان سورویوں کا خیرات کرویتا ہے پھر کیااور جاتے وقت رینیت کی کہ زکا ہ میں دے دول گا تو زکا ہیں نیس دے سکتا۔ (<sup>9)</sup> (عالمگیری)

- ایعنی واقتی جود کیل مقرر کرے۔ وکیل کرنے والا۔ وكيل كرتے والول \_
  - "ردالمحتار"، كتاب الركاة، مطلب في ركاة ثمن المبيع وفاء، ح٣، ص٣٢٣. 8
    - المرجع السابق، ص ٢٢٤. 4
    - .. "الدرالمختار"، كتاب الزكاة، ج٣، ص ٢٢٤. •
    - "ردائمحنار"، كتاب الركاة، مطلب في ركاة تمن المبيع وهاء، ح٢٢٣ 0
- "الدر لمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، ياب في ركاة ثمن المبيع وفاء، ح٣، ص ٢٢٤. 0
  - "ردالمحتار"، كتاب الركاة، مطلب في ركاة تُمن المبيع وفاء، ح٣، ص ٢٢ ٢ 8
    - العتاوى الهندية "، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج١٠ ص ١٧١.

مسلله ٧٨: زكاة كامال باته برركها تها، فقرالوث لے كئة ادا جوكن اوراكر باتھ سے كركيا اور فقير نے ألله ليا اكر بيد اسے بیجانتاہے اور راضی ہو گیا اور مال ضائع نہیں ہوا تو ہوگئی۔(1)(عالمگیری)

مسلم ۲۹: ابن کے پاس سے امانت ضا کع ہوگئ ،اس نے مالک کو دفع خصومت کے لیے پچھے روپے دے دیے اور وية وقت زكاة كى تيت كرلى اور ما لك فقير بهى بي زكاة ادان موئى - (عالمكيرى)

مسئلہ عن مال کو بہتیت زکا ة علیحد و کردینے سے بری الذ مدند ہوگا جب تک فقیروں کوند دیدے، یہاں تک کراگر وه جاتار با توز کا ة ساقط نه به وکی اورا گرمر کی تواس شی وراشت جاری بوگی \_(3) (ورمختار، روامحتار)

مسئلدا عن سال بورا ہونے برکل نصاب خیرات کردی، اگر چہز کا قاکی نیت ندکی بلکنفل کی نیت کی یا پھی نیست ندگی ز کا قاادا ہوگئ اورا کرکل فقیر کودے دیا اور منت پاکس اور واجب کی نیت کی تو دینا سیجے ہے، مرز کا قاس کے ذیتہ ہے سماقط نہ ہوئی اورا گر مال کا کوئی حصہ خیرات کیا تو اس حصہ کی بھی ز کا ۃ ساقط نہ ہوگی ، بلکداس کے ذمتہ ہے اورا گرکل مال ہلاک ہو گیا تو کل کی ز کا ۃ ساقط (4) ہوگئ اور کچھ ہلاک ہوا تو جتنا ہلاک ہوااس کی ساقط اور جو باقی ہےاس کی واجب ،اگرچہ وہ بفذرنصاب نہ ہو۔ ہلاک کے میمعنی ہیں کہ بغیراس کے فعل کے ضائع ہو گیا ، مثلاً چوری ہوگئی یا کسی کو قرض و عاریت دی اُس نے اٹکار کر دیا اور کواہ نہیں یا وہ مرکیا اور پچھتر کہ میں نہ چیوڑ ااورا کراینے فعل ہے ہلاک کیا مثلاً صرف کرڈ الا یا پچینک دیایاغنی کو ہبہ کر دیا <sup>(6)</sup> تو زکا ق بدستورواجب الاواب، ایک پیریمی ساقط ند ہوگا اگر چه بالکل نا دار ہو۔ (6) (عالمگیری، در مخار)

مسئله اع: فقير برأس كا قرض تف اوركل معاف كرديا توزكاة ساقط بهوكئ اور جُومعاف كيا تواس جزكي ساقط بوكن اور ا کراس صورت میں بینیت کی کہ پوراز کا 5 میں ہوجائے تو نہ ہوگی اورا کر مالدار پرقرض تھااورکل مع ف کرویا تو ز کا 5 ساقط نہ ہوئی بلکہ اُس کے ذمتہ ہے۔فقیر پر قرض تھا معاف کر دیا اور بینیت کی کہ فلال پر جو ذین ہے بیاُس کی زکا ہے ہے اوا نہ ہو کی۔ (<sup>7)</sup> (عالمكيري، در مختار)

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب الثالث،العصل الثاني، ح١، ص١٨٠. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج١، ص٧١. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، مطلب في ركاة ثمن المبيع وفاء، ح٣، ص٣٢٥. 8

ليتي معاف 4

<sup>.</sup> لیعن غنی کو تھے میں دے دیا۔ 6

<sup>··· &</sup>quot;الغتاوي الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج١٠ ص ١٧١. 6

المرجع السابق.

اوا ہوگئی۔فقیر پرقرض ہےاس قرض کواپنے مال کی زکا ہ میں دینا جا ہتا ہے لیعنی بیرچا ہتا ہے کہ معاف کر دےاوروہ میرے مال کی ز کا ق ہو جائے بیٹیں ہوسکتا ،البند بیہوسکتا ہے کہ اُسے ز کا ق کا مال دے اور اپنے آتے ہوئے میں لے لے ، اگر وہ دینے سے ا نکار کرے تو ہاتھ پکڑ کرچیمین سکتا ہے اور یوں بھی نہ ملے تو قاضی کے پاس مقدمہ پٹی کرے کہ اُس کے پاس ہے اور میرا نهیں دیتا۔<sup>(1)</sup> (ورمختاروغیرہ)

مسكم اعند زكاة كاروپيدر وه كي جيزوتين (2) يامسجد كي تعيير من نبيس صرف كريخة كتمليك فقيرنبيس ياني كن اور ان امور میں صرف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ فقیر کو ما لک کر دیں اور وہ صرف کرے اور ثواب دونوں کو ہوگا بلکہ حدیث بیں آیا:"اگر سوہاتھوں بیں صدقہ گزرا توسب کو ویہائی تو اب ملے گا جیہا دینے والے کے لیے اور اس کے اجر میں پجھے کی ندہوگ <sup>4</sup> (3) (روافحار)

مسكله 4 عند زكاة علانية اور ظامر طور برافضل باورنفل صدقه مُعميا كردية افضل (4) (عالمكيري) زكاة مِس اعلان اس وجہ سے ہے کہ چھپا کروینے میں لوگوں کوتہمت اور بدگہ نی کا موقع ملے گا، نیز اعلان اوروں کے لیے باعث ترغیب ہے کہ اس کود مکھ کراورلوگ بھی دیں گے طریہ ضرور ہے کہ ریانہ آنے یائے کہ تواب جا تارہے گا بلکہ گناہ واستحقاق عذاب ہے۔

مسئلہ ٢ ع: زكاة دينے ميں اس كي ضرورت نييس كرفقيركوزكاة كهدكردے، بلكه صرف نيت زكاة كافى ب يبال تك کہ اگر ہبہ یا قرض کبہ کر دے اور نبیت زکا ق کی ہوا دا ہوگئی۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری) ہو ہیں نذر یا ہدید یا پان کھانے یا بچوں کے مٹھائی کھانے یا عیدی کے نام ہے دی اوا ہوگئی۔ بعض مختاج ضرورت مندز کا قاکارو پیٹیس لینا جا ہے ، اٹھیں ز کا قاکہہ کر دیا جائے گا تو تہیں کیں گےلہٰ داز کا قا کا لفظ ند کیے۔

مسكله ك : زكاة اواليس كي تحى اوراب يهارب تو وارثوں ، تحميا كروے اور اگر نددى تحى اوراب وينا جا بتا ہے ، تحمره ل نہیں جس سے اوا کرے اور بیرچا ہتا ہے کہ قرض لے کرا دا کرے تو اگر عالب گمان قرض اوا ہوجائے کا ہے تو بہتریہ ہے

<sup>🕕 .... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الزكاة، ج٣، ص٢٣٦، وغيره.

<sup>🗗 ....</sup> کیفن وان۔

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الركاه، مطلب في ركاة ثمن المبيع وفاء، ح٣، ص٧٢٧.

<sup>&</sup>quot;تاريح بفداد"، رقم: ٢٥٥٨، ج٧، ص١٣٥.

الفتاوى الهندية "، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج١٠ ص١٧١.

<sup>🗗 ...</sup> المرجع السابق

مسئله ۸۵: مالک نصاب سال تمام سے پیشتر بھی ادا کرسکتا ہے، بشر طیکہ سال تمام پر بھی اس نصاب کا الک رہے اور اگرختم سال پر مالک نصاب کا الک رہے اور اگرختم سال پر مالک نصاب ندر ہا یا اثنائے سال بیں وہ مال نصاب بالکل ہلاک ہوگیا تو جو پچھ دیاتھ ہے اور جو تخص نصاب کا مالک نہ ہو می نے دیا ہے وہ اُس کی زکا ہیں محسوب نہ ہوگا۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ 9 2: مالک نصاب اگر پیشتر سے چند نصابوں کی زکاۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے بینی شروع سال بیں ایک نصاب کا مال بیں ایک نصاب کا مال بین نصابوں کی زکاۃ دی ہے اتنی نصابوں کا مال ہوگئی تو سب کی ادا ہوگئی اور سال تمام تک ایک ہی نصاب کا مالک رہا مسال کے بعد ادر حاصل کیا تو دہ زکاۃ اس بیس محسوب نہ ہوگی۔ (3) رعالتیمری)

هستله • ٨: مالک نصاب ویشتر سے چندسال کی بھی زکاۃ وے سکتا ہے۔ (۵) (عالمگیری) للبندا مناسب ہے کہ تھوڑا تھوڑا زکاۃ میں ویتارہے بہتم سال پرحساب کرے ،اگر زکاۃ پوری ہوگئی فیبااور پچھکی ہو تواب فورا ویدے ، تاخیر جائز نہیں کہ نہ اُس کی اج زت کداب تھوڑا تھوڑا کر کے اوا کرے ، بلکہ جو پچھ باتی ہے گل فوراً اوا کر دے اور زیادہ دے دیو ہے تو سال آئندہ میں مجر اگر دے۔(۵)

مسئلہ ۱۸: ایک ہزار کا مالک ہے اور دو ہزار کی زکاۃ دی اور نیت ہے کہ سال تمام تک اگر ایک ہزار اور ہوگئے تو بید اس کی ہے ، ورنہ سال آئندہ ہیں محسوب ہوگی بید جائز ہے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مستله ۱۸۴ بیگان کرکے که پانسوروپے ہیں، پانسوکی زکا قدی پھرمعلوم ہوا کہ چار ہی سویتے تو جوزیادہ دیا ہے، سال آئندہ یں محسوب کرسکتا ہے۔(۲) (خانبہ)

 <sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الركاة، مطلب في ركاة ثمن المبيع وفاء، ح٣، ص٢٢٨

المتاوى الهدية "، كتاب الركاة، الباب الأول، ح١٠ ص١٧٦.

<sup>🚯</sup> المرجع السابق.

<sup>🐠</sup> المرجع السايق،

لین آعده سال میں اس کوشار کرلے۔

الفتاوى الهندية "، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج١٠ ص١٧٦.

الفتاوى الحابية الكتاب الركاة، فصل في اداء الركاة، ح١٠ ص١٢٦.

مسئلہ AP: مسمی کے پاس سونا جا ندی دونوں ہیں اور سال تمام سے پہلے ایک کی زکا ۃ دی تو وہ دونوں کی زکا ۃ ہے یعنی درمیان سال میں ان میں ہے ایک ہلاک ہوگیا ،اگر چہ وہی جس کی نیت سے زکا ۃ دی ہے تو جورہ گیا ہے اُس کی زکا ۃ بیہوگئ اوراگراس کے پاس گائے بکری اونٹ سب بقدرنصاب ہیں اور پیشتر سے ان میں ایک کی زکاۃ دی توجس کی زکاۃ دی ، اُس کی ہے دوسرے کی نہیں بیعنی جس کی زکا ۃ دی ہے اگر اشائے سال ہیں اُس کی نصاب جاتی رہی تو وہ باتیوں کی زکا ۃ نہیں قرار دی جائے گی-(1)(عالمگیری)

مسئله : اثنائے سال میں جس فقیر کوز کا ۃ وی تھی جتم سال پروہ مالدار ہو کیا یا مرکبیا یا معاذ اللّٰد مُر تد ہو گیا تو ز کا ۃ یراُس کا پچھاٹر نہیں وہ اوا ہوگئی، جس مخض پر ز کا <del>ہ</del> واجب ہے اگر وہ مر گیا تو ساقط ہوگئی لینی اس کے مال سے ز کا ہ وینا ضرور خیس، ہاں اگر وصنیت کر کیا تو تہائی مال تک وصنیت نافذ ہے اور اگر عاقل بالغ ورثدا جازت دے دیں تو کل مال ہے ز کا ۃ اوا کی جائے۔<sup>(2)</sup>(عالمکیری، درمخار)

مسلم ٨٥: اگرشك بيك زكاة وي يانبيس تواب دے\_(3) (روالحار)

#### سانمه کی زکاۃ کا بیان

سائمہ وہ جانورہے جوسال کے اکثر حصہ بیں چرکر گذر کرتا ہواوراوی ہے مقصود صرف دودھ اور بیجے لینا یا فربہ کرنا ہے۔ <sup>(4)</sup> ( تنویر ) اگر گھر میں گھاس لا کر کھلاتے ہوں یا مقصود ہوجہ لا دنا یہ بل وغیرہ کسی کام میں لا نا یا سواری لینا ہے تو اگرچہ چرکرگذرکرتا ہو، وہ سائمہ نیں اور اس کی زکاۃ واجب نہیں۔ یو ہیں اگر گوشت کھانے کے لیے ہے تو سائمہ نہیں ، اگرچہ جنگل میں چرتا ہواور اگر تنجارت کا جانور چرائی پر ہے تو ہہ بھی سائمہ نہیں، بلکہ اس کی زکاۃ قیمت لگا کراوا کی جائے گی۔ (5) (درمخار، ردامحار)

مسئلدا: چومینے چرائی پررہتا ہے اور چومینے جارہ یا تا ہے توسائر نہیں اورا کربیارادہ تھا کدا سے جارہ دیں مے یااس ے کام لیں کے مرکبانیں، یہال تک کرسال ختم ہوگیا تو زکاۃ واجب ہاورا گرتجارت کے لیے تھا اور چھ مہینے یا زیادہ تک

۱۷٦٠ "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج١٠ ص٧٦٠.

<sup>💋 🐗</sup> المرجع السابق.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الزكاة، مطلب في ركاة ثمن المبيع وفاء، ح٣، ص٣٢٨

<sup>🐠 .... &</sup>quot;تنويرالأبصار"، كتاب الزكاة، باب السائسة، ج٣، ص٢٣٢.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب السائمة، ح٢، ص٢٣٣.

چرائی پررکھا توجب تک بینیت ندکرے کہ بیسائمہ ہے، فقط چرانے سے سمائمہ نہ ہوگا۔ (1) (عالمگیری)

مسكلم ا: تجارت كے ليے فريدا تھا پھر سائمہ كرديا، توزكا ہ كے ليے ابتدائے سال اس وقت سے ہے فريدنے كے ونت سے نبیں۔۔<sup>(2)</sup> (ورمخار)

مسكية: سال تمام سے پہلے سائمدكوكس چيز كے بدلے جي ڈالا ،اگريد چيزاس تسم كى ہے جس يرز كا قواجب ہوتى ہے اور ملے سے اس کی نصاب اس کے پاس موجود نہیں، تواب اس کے لیے اُس وقت سے سال شار کیا جائے گا۔ (3) (درمختار) هسکلم ا: وقف کے جانوراور جہاد کے گھوڑے کی زکا ہ نہیں۔ یو بیں اندھے یا ہاتھ یاؤں کئے ہوئے جانور کی زکا ہ نہیں ، البند اندھااگر چرائی پر رہتا ہے تو واجب ہے۔ <sup>(4)</sup> پوہیں اگر نصاب میں کی ہے اور اس کے پاس اندھا جانور ہے کہ اس كملائے سے نصاب بورى موج تى بوزكاة واجب بے۔ (عالمكيرى)

نٹین قتم کے جانورول کی زکا ۃ واجب ہے، جب کہ سائمہ ہول۔

- (۱) اوشف
- -2-18 (t)
- (۳) کری۔

لہٰڈاان کی نص ب کی تفصیل بیان کرنے کے بعد دیگرا حکام بیان کیے جا کیں گے۔

# اونٹ کی زکاۃ کا بیان

مصحیحین بین ابوسعید خدری رض الشاقالي منه سے مروى ، رسول القد سلى الشاقاتي عديد اللم فرماتے بين: " بانچ اواث سے كم بين ز کا قانبیں۔'' <sup>(5)</sup> اوراس کی ز کا قامیں تفصیل سیحے بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے، جوانس منی اندند کی منہ ہے مروی۔ <sup>(8)</sup> مسلمان یا فی اونت ہے کم میں زکا ہ واجب بیں اور جب یا فی یا یا فی سے زیادہ موں ، مرجویں سے کم ہوں تو ہر یا فی

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب الثاني في صلقة السوائم، ح٠١ ص٣٧٠ 0

<sup>&</sup>quot;تنويرالأبصار" و "المرالمختار"، كتاب الزكاة، باب السائمة، ح٣، ص ٢٣٥ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"؛ كتاب الزكاة، باب السائمة، ج٢، ص٢٣٥. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختر" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، ياب السائمة، ح٣، ص٢٣٦ 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الركاة، باب ليس فيما دون محمسة أو سق صففة، الحديث:٩٧٩، ص٤٨٧ 6

میں ایک بکری واجب ہے بینی یا نجے ہوں تو ایک بکری ، دن ہوں تو دو ، وعلی ہزاالقیاس۔ (1) (عامہ کتب)

مسكما: زكاة مين جويكرى دى جائے وہ سال بجرے كم كى ند بويكرى ديں يا بكرااس كا اختيار ب\_\_(2) (روالح اروغيره) مسلم ان دونصابوں کے درمیان میں جو ہوں وہ عفو ہیں لینی اُن کی کھیز کا قرنبیں، مثلاً سات آٹھ ہوں، جب بھی وى ايك بكرى ہے\_(3) (ورمار)

هستگه ۱۶ میچین اونت مول تو ایک بنت مخاض مینی اونت کا بچه ماده جوایک سال کا موچکا، دوسری برس می مور پنینیں تک یمی علم ہے یعنی وہی بنت مخاص دیں مے چھٹیں سے پینتالیں تک میں ایک بنت لیون یعنی اونٹ کا مادہ بجہ جو دو سال کا ہو چکا اور تیسری برس میں ہے۔ چھیالیس سے ساٹھ تک میں بظہ لینی اوٹنی جو تین برس کی ہو چکی چڑھی میں ہو۔اکسٹھ سے " کھتر تک جذعه لینی حارسال کی اوثنی جو یا نچویں میں ہو ہے ہم بتر ہے نوٹ تک میں دوبنت لیون ۔ ا کا نو " ے ہے ایک سوئیں تک میں دوجہ۔اس کے بعد ایک سو پریٹنالیس تک دوجہ اور ہریا نج میں ایک بکری،مثلاً ایک سوچیس میں دوجہ ایک بکری اور ا یک سوتیں میں دوجشہ دو بکریاں ، <sup>(4)</sup> وعلیٰ ہزاالقیاس <sup>(5)</sup>۔ پھرا یک سوپچیاں میں تبین جشہ اگراس سے زیادہ ہوں توان میں ویسا

<sup>&</sup>quot;أندرالمحتار"، كتاب الركاة، باب بصاب الإبل، ح٣٠ ص ٢٣٨. 0

| اونث كالصاب | مزیدآسانی کے لیے ذیل کا نقشہ ما حظہ مجیجے: | 4 |
|-------------|--------------------------------------------|---|
|             |                                            | - |

| شرع زكاة                    | تعداد جن برز كا إواجب |
|-----------------------------|-----------------------|
| ایک بکری                    | هے ایک                |
| دو بحريان                   | الے جاک               |
| تین بحریاں                  | ۵اے۱۵                 |
| چار بکریال                  | £415-14               |
| ایک سال کی او شی            | Fracto                |
| دوسال کی اوْتی              | ٣١ ١١٥٠               |
| تمن سال کی اونٹنی           | ۳۱ ہے۔۲۶ کی           |
| ھارسال کی اونٹنی            | الا سے ۵ کی           |
| دوروسال کی رواونٹنیاں       | 49-24Y                |
| تمن ۽ تمين سال کي دواونشيال | اف ہے۔ اک             |

معنی ایک سوپینینس میں دوحقه تمن بکریاں ، ایک سوچ کیس میں دوحقہ جار بکریاں اورا یک سوپینتالیس میں دوحقہ اورا یک بدب مخاض۔

<sup>&</sup>quot;انعتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب الثاني في صدقة السواتم، العصل الثاني، ج١٠ ص٧٧٠ 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب بصاب الايل، ج٢، ص٣٣٨. 0

، ي كرين جبيها شروع من كيا تعاليعني مريانج مين ايك بكرى اور يجين من بنت مخاض بيعتين من بنت ليون ، بيا يك مو هيمياس بلك ا یک سو پچانوے تک کا تھم ہو گیا یعنی اپنے ش تین جقہ اورا یک بنت لیون۔ پھرا یک سوچھیا نوے سے دوسوتک جار جقہ اور میتھی اختیارے کہ پانچ بنت لیون دے دیں۔ پھر دوسو کے بعد وہی طریقہ برتیں، جوایک سو پچاس کے بعد ہے بعنی ہریا کچ میں ایک بمری، پچین میں بنت مخاض، چھنٹس میں بنت لیون۔ پھر دوسو چھیالیس سے دوسو پچاس تک یا نچ بظہ وعلی ہزاالقیاس۔(1)

مسكله 1: اونٹ كى زكاة شى جس موقع پرايك يا دويا تين ياچارسال كا اونٹ كا بچدد يا جاتا ہے تو ضرور ہے كہ وہ « وہ ہو، فرویں تو مادہ کی تیت کا بھورنہ ٹیس لیا جائے گا۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

## کائے کی زکاۃ کا بیان

ا بوداود وتر مذی ونسائی ودارمی معافرین جبل رض الله تعالی منه ہے راوی ، که جب حضورا قدس سی الله تعالیٰ مدیم نے ان کو یمن كا حاكم بناكر بهيجاتوية فرماين كه "برتمن كائے سے ايك تبيع يا تبيعه لين اور جرجاليس مين ايك من يامنة ." (3) اوراى ك مثل ابوداود کی دوسری روایت امیر المومنین مولی عی کرم احد تعالی دجہ ہے ہواوراس میں بیجی ہے کہ کام کرنے والے جانور کی

مسكلما: تمس سے كم كائيں ہوں تو زكاة واجب نبيں، جب تمير پورى ہوں تو ان كى زكاة ايك تميع يعني سال بحركا بچھڑا یا تبیعہ یعنی سال بھر کی بچھیے ہے اور جالین ہوں توایک مسن یعنی دوسال کا بچھڑا یامُبتہ یعنی دوسال کی بچھی، انسٹھ تک یہی تھم ہے۔ پھرساٹھ میں دومیج یا تبیعہ پھر ہرتمی میں ایک تبیج یا تبیعہ اور ہر جالیس میں ایک مُسِن یامُبتہ،مثلاً ستر میں ایک تبیج اور ایک مُسِن اوراتی میں دومُسِن (6) ، وعلی ہزاالقیاس۔اورجس جگہ تمین اور حالین دونوں ہوسکتے ہوں وہاں ،اختیار ہے کہ تبیج

- "تبيين الحقائق"، كتاب الركاة، باب صدقة السوائم، ج٢، ص٣٤.
- و "السرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب بصاب الابل، ح٣، ص٢٣٨ \_ ٢٤٠ توعيرهما.
  - "الدر المختار"، كتاب الركاة، باب بصاب الإبل، ح٣٠ ص ٣٤٠. 0
  - "سس أبي داود"، كتاب الركاة، باب هي ركاة السائمة، الحديث: ١٩٥٧، ح٢، ص٤٥٠. 8
  - "سس أبي داود"، كتاب الركاة، باب هي ركاة السائمة، الحديث: ١٩٧٧، ح٢، ص٤٢. 4
    - مريدة سالى كے ليے ذيل كانقشداد حقد يجيء كافعاب 9

| خريمازكاة                 | تعدادجن برزكاة واجب |
|---------------------------|---------------------|
| أيك سال كالمجمرايا مجهميا | Fract.              |

ز کا قاش ویں یامُسِن ،مثلاً ایک سونیس میں افقیار ہے کہ چارتیج ویں یا تمین مُسِن ۔ <sup>(1)</sup> (عامہ کتب)

مسلما: مجينس كائے كے تكم ميں إورا كركائے بجينس دونوں بول تو زكاة ميں ملادي جائيں كى بمثلاً بين كائے جیں اور دس جھینسیں تو زکا قاوا جب ہوگئ اور ز کا قاش اس کا بچہ لیا جائے جوزیادہ ہولیعنی گا کیں زیادہ ہوں تو گائے کا بچہاور جھینسیس زیادہ ہوں تو بھینس کا اورا گرکوئی زیادہ نہ ہو تو ز کا ہ میں وہ لیس جواعلیٰ ہے کم ہواورا دنیٰ ہے احجما۔ (عالمگیری)

مستلم الله على الما والمسافقيار كرزليا جائيا ووجرافضل بدي كدكا كي زياده مول الوبجهيا اورز زیاده بهول تو میچنزار<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

# بکریوں کی زکاۃ کا بیان

سیح بخاری شریف میں انس منی اند تعالی عدے مروی ، کہ صعب آتی ا کبر منی بند تعالی عنہ نے جب اٹھیں بحرین بھیجا تو فرائض صدقہ جورسول انتدس اندتو بی عدید مع فے مقرر فر مائے تھے لکھ کردیے ، ان میں بحری کی نصاب کا بھی بیان ہے اور بد کدر کا قامیں نہ بوڑھی بکری دی جائے ، ندعیب والی ند بکرا۔

ہاں اگر مصدق (صدقہ وصول کرنے والا) جا ہے تو لے سکتا ہے۔ (<sup>4)</sup>اور ز کا قائے خوف سے ندمتفرق کو جی کریں نہ مجتمع کومتفرق کریں۔

مستلمان چالیش ہے كم بكرياں ہوں تو زكاة واجب نبيں اور جاليش ہون توايك بكرى اور يمي علم ايك سوئيس تك ہے

| بور مدوسال كالمجتزايا بجميا                         | £09_10   |
|-----------------------------------------------------|----------|
| ایک ایک سال کے دو چھڑے یا بچھیوں                    | £ 49= 40 |
| ا يك سمال كالمجهز إيا يجيميا اورايك دوس ل كالمجهز ا | £29220   |
| ووسال کے دو پھڑے                                    | -5A9-A+  |

- "الدر المختار"؛ كتاب الزكاة، ياب زكاة البقر، ج٣، ص ٢٤١. o
- "الفياوي الهندية"، كتاب طركاة، الناب الثامي في صدقة السوائم، الفصل الثالث، ح١٠ ص١٧٨ ø
  - الموجع السايق. 0
- "صحيح البخاري"، كتاب الركاة، باب ركاة العم، الحديث: ١٤٥٤ ١، ١٤٥٥ عج ١، ص ٩٠٠

العنی ان میں بھی وہی ایک بکری ہے اورا کیک سوا کیس میں دواور دوسوا کیک میں تمن اور چارسوش چار کھر ہرسو پرا کیک <sup>(1)</sup> اور جو دو

نصابول کے درمیان ش ہے معاف ہے۔(2) (عامہ کتب)

مسلما: زكاة يس اختيار بكرى دے يا بكرا، جو يجه بويضرور بكد سال بحرے كم كاند بوء اكركم كا بوتو تيت ك حماب سے ديا جاسكتا ہے۔(3) (ورمخار)

هستلم ان جھیر و نبہ بری میں واقل ہیں، کہ ایک سے نصاب بوری ند ہوتی ہو او دوسری کو ملا کر بوری کریں اور زکا ہ میں بھی ان کودے سکتے ہیں مگر سال ہے کم کے نہ ہوں۔(<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسئله من جانورول مين نسب مال سے ہوتا ہے، تو اگر بران اور بكرى سے بچه پيدا ہوا تو بكر يول مين شار ہوگا اورنساب میں اگرایک کی ہے تو أے ملاكر بورى كريں گے، بكرے اور برنی سے ہے تونبیں۔ يو بیں نیل گائے اور تیل سے ہے تو گائے بیں اور نیل گائے نراور گائے ہے۔ تو گائے ہے۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

هسکله 1: جن جانوروں کی زکا ۃ واجب ہے وہ کم ہے کم سال بھر کے ہوں ، اگر سب ایک سال ہے کم کے بیجے ہوں تو زکاۃ واجب نبیں اور اگرایک بھی اُن میں سال بحر کا ہو توسب اس کے تالع ہیں، زکاۃ واجب ہوجائے گی، یعنی مثلاً بحری کے ج کیس بچسال سال بجرے کم کے خریدے تو وقت خریداری ہے ایک سال پرز کا قواجب بیس کداس وقت قابلِ نصاب نہ تھے بلکہ اُس وقت ہے سال لیا ج نے گا کہ ان میں کا کوئی سال مجر کا ہو گیا۔ یو ہیں اگر اس کے پاس بفقد رنصاب بکریاں تھیں اور چھ

#### حريرة سافى كيان في المنشد فاحظ كيني برى كانساب

| شرع زكاة         | تعدادجن پرزکاۃ فرض ہے |
|------------------|-----------------------|
| ایک بحری         | ۴۰ ہے۔۱۴۰             |
| دو بكريال        | ۱۲۱ ہے۔۲۰ کی          |
| تين بكريال       | £7992 701             |
| جار بكريال       | £1799_1700            |
| ایک بکری کااشافہ | 17/1/2                |

"تموير الأبصار" و "الدرالمختار"، كتاب الركاة، باب ركاة العم، ح٣، ص٣٤٣ و "الفتاوي الهندية"، كتاب ابركاة، الباب الثامي في صلقة السوالم، الفصل الربع، ح١، ص١٧٨

- "أندرالمختار"، كتاب أنركاة، باب ركاة العم، ح٣، ص٢٤٣. 0
  - 4 .... المرجع السابق، ص٧٤٧.
- "العتاوي الهدية"، كتاب الركاة، الباب الثابي في صدقة السواتم، الفصل الرابع، ح١٠ ص٧١، وعيره.

مہینے گزرنے کے بعداُن کے چالیش بچے ہوئے مجر بکریاں جاتی رہیں، بچے باتی رہ گئے تواب سال تمام پریہ بچے قابل نصاب نہیں البداز کا ة واجب نہیں ۔ <sup>(1)</sup> (جو ہرہ)

مسلم ١٤: اگرأس كے ياس اونث، كائي، بكريال سب بين كرنساب سے سب كم بيں يا بعض تو نصاب يوري کرنے کے لیے قلط نہ کریں گے اور ز کا قواجب نہ ہوگی۔(<sup>2)</sup> (ورمختار وغیر ہ)

مسكله ك: زكاة يسم متوسط ورجد كاجانورالياجائ كالحين كرعمده ندلس، بال أس ك باس سب اليحصاي جول تو وہی کیس اور گا بھن اوروہ جا نور نہ لیس جے کھاتے کے لیے قربہ کیا ہو، نہوہ یادہ لیس جواپئے بچے کو دود دھ پلاتی ہے نہ مجرا امیا جائے۔(3)(عالمكيرى،درعثار،ردالحار)

هسکلید **۸**: جس عمر کا جانور دینا واجب آیا دواس کے پاس نہیں اوراس سے بڑھ کرموجود ہے تو وہ دے دے اور جو زیادتی ہووالیں لے بھرصدقہ وصول کرنے والے پرلے لیٹا واجب نہیں اگر نہ لے اور اُس جانور کو ظلب کرے جو واجب آیا یا اس کی قیمت تو اُسے اس کا افتیار ہے جس عمر کا جانور واجب ہوا وہ بیں ہے اور اس سے کم عمر کا ہے تو وہی دیدے اور جو کی پڑے اُس کی قیمت دے یا واجب کی قیمت دیدے دونوں طرح کرسکتاہے۔(4) (عالمگیری)

مسئلہ 9: محور ، کدھے، نچرا کرچہ چرائی پر ہوں ان کی زکا ہنیں ، ہاں اگر تجارت کے لیے ہوں تو ان کی قیمت لگا كراُس كا جاليسوال حعه زكاة مين دير\_<sup>(5)</sup> ( درمخاروغيره )

هستلده 1: وونصابول کے درمیان جوعفو ہے اس کی زکا ہ نہیں ہوتی بعد سائی تمام اگر وہ عفو ہادک ہوجائے تو زکا ہ میں کوئی کی نہ ہوگی اور واجب ہونے کے بعد نصاب ہلاک ہوگئ تو اس کی زکا قامجی ساقط ہوگئی اور ہلاک <u>سیلے عفو</u> کی طرف پھیریں گے،اس سے بچے تو اُس کے متصل جونصاب ہےاس کی طرف چربھی بچے تو اسکے بعد وکلیٰ ہٰداالقیاس یہ مثلاً اسٹی ہم یاں تھیں ی لیس مرکئیں تواب بھی ایک بکری واجب رہی کہ جاکیس کے بعد دوسرا جالیس عفوے اور جالیس اونٹ میں پندرہ مرکئے توبنت مخاض واجب ہے کہ چو لیس میں چار طنو ہیں وہ نکا لے ،اس کے بعد چھتیس کی نصاب ہے وہ بھی کافی نہیں ،الہٰذا گیارہ اور نکا لے ،

<sup>● ... &</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الركاة، باب زكاة الخيل، ص ٤ ٥٠.

<sup>● ..... &</sup>quot;تنوير الأبصار" و "الدرالماحتار"، كتاب الركاة، باب زكاة المال، ح٣، ص ٢٨٠ وعيره

الدرالمعتار" و "ردالمحتار"، كتاب الزكاة، باب ركاة العم، ح٣٠ ص ٢٥١.

<sup>&</sup>quot;العتاوى الهندية"، كتاب الركاة، الباب الثاني في صفغة السوائم، العصل الثاني، ج١٠ ص٧٧ ١

<sup>&</sup>quot;تنوير الأبصار" و "الدرالمختار"، كتاب الركاة، باب ركاة الصم، ح٣، ص ٢٤، وعيره

مسئله اا: دو بكريال زكاة مين واجب بوئين اورا بك فربه بكرى دى جو قيمت مين دوكى برابر بزكاة اوا بو كل \_(2)

(3/2)

مسئلہ ا: سال تمام کے بعد مالک نصاب نے نصاب خود ہلاک کردی تو زکا ۃ ساقط نہ ہوگی ، مثلاً جانورکو جارا یا نی نہ دیا گیا کہ مرکباز کا قادینی ہوگی۔ یو ہیں اگر اُس کا کسی پر قرض تھااوروہ مقروض مالدار ہے سال تمام کے بعداس نے معاف کردیا توبيه بلاك كرنام، للبذا زكاة دے اور اگروه نا دارتھا اور اس نے معاف كرديا توسا قط ہوگئ \_ (3) (ورمخار)

مستلم ١١٠ مالك نصاب في سال تمام كے بعد قرض وے ديايا عاريت دي يامال تجارت كو مال تجارت كے بدلے بیچا اور جس کو دیا تھا اُس نے الکار کر دیا اور اُس کے پاس شبوت نہیں یا وہ مر گیا اور تر کہ نہ چھوڑا تو یہ ہلاک کرنانہیں ،لہذا زکا ق س قط ہوگئ۔اوراگرسال تمام کے بعد مال تجارت کوغیر مال تجارت کے عوض ﷺ ڈالا بعنی اس کے بدلے میں جو چیز لی اُس سے تجارت مقصودتیں،مثلاً خدمت کے بیے غلام یا پہننے کے لیے کپڑے خریدے یاس تمدکوسائمہ کے بدلے بیچا اورجس کے ہاتھ بیچ اُس نے اٹکار کر دیا اور اس کے پاس کواہ نیس یا وہ مرکبا اور ترکہ ندچیوڑا توب بلاک نبیس بلکہ ہلاک کرنا ہے، للبذا زکا ہ واجب ہے۔سال تمام کے بعد مال تجارت کوعورت کے مہریش دے دیا یاعورت نے اپنی نصاب کے بدلے شوہر سے خلع لیا تو زکا ق و چي موگي\_(4) (ورځار،روالحار)

هستله 17: اس کے باس رویدا شرفیال تھیں جن برسال گزرا مگراہمی زکا قانبیں دی،ان کے بدلے تجارت کے لیے کوئی چیز خریدی اور میہ چیز بلاک ہوگئی تو زکاۃ ساقط ہوگئی مگر جب کہ اتنی گراں <sup>(5)</sup> خریدی کہ اٹنے نقص ن کے ساتھ لوگ نہ خریدتے ہوں تو اُس کی اصلی قیمت پر جو پچھزیادہ دیاہے،اس کی زکا ہ ساقط ندہوگی کدوہ ہلاک کرنا ہے اورا گرتنج رہ سے لیے ندہو، مثلاً خدمت کے لیے غلام خربدا، وہ مرگیا تواس روپے کی زکا ۃ ساقط نہ ہوگی۔ (<sup>6)</sup> (روالحمار)

مستله 10: باوشاهِ اسلام نے اگر چه ظالم یا باغی ہو، سائمہ کی زکاۃ لے لی یاعشر وصول کرایاا ورانھیں محل برصرف کی تو

0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب ركاة العم، ج٣، ص ٢٤، وعيرهما 0

<sup>·· &</sup>quot;الدرائمافتار"، كتاب الزكاة، باب زكاة الغم، ج٣، ص٤٤٧. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب ركاة العم، ج٣٠ ص٧٤٨. ٢٥٠٠ 8

<sup>0</sup> 

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الزكاة، باب زكاة العم، ج٣، ص ٢٤٨.

اعا دہ کی حاجت نہیں اور کل پرصرف نہ کیا تواعاوہ کیا جائے اور خراج لے لیا تو مطلقاً اعادہ کی حاجت نہیں۔<sup>(1)</sup> (درمخار) مسكله ١٦: مُصدّ ق (زكاة وصول كرنے والے) كرما منے سائم في والا تومُصدٌ ق كوا فقيار ب جا باقدرزكاة اس میں سے قیمت لے لےاوراس صورت میں بھے تمام ہوگئ اور جاہے جو جانو رواجب ہواوہ لے لےاوراس وقت جولیااس کے حق میں بڑچ باطل ہوگی اورا گرمُصدّ تی وہاں موجود نہ تھ بلکہ اس وقت آیا کرمجلس عقد سے وہ دونوں خِد ا ہو گئے تو اب جانور نہیں لے سكما، جوجانورواجب مواءأس كى قيمت في لي-(2) (عالمكيرى)

مسئلہ کا: جس غلة برعشر واجب بهوا أے نے ڈالا تو مُصد ق کوا ختیار ہے جاہے یا نَع (3) ہے اس کی تیمت لے یا مشتری (4) سے اُتنا غلّہ واپس لے، نتج اس کے سامنے ہوئی ہویاد ونوں کے بُد اہونے کے بعد مُصدّ ق آیا۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری) مسئلہ 11: اتن ممروں میں توایک بحری زکاۃ کی ہے، یہیں کیا جاسکا کہ جالین جالین کے دوم کروہ کر کے دواز کا قامیں لیں اورا گردوا مخصول کی جالیس جالیس بحریاں ہیں تو پنہیں کر کتے کہ اٹھیں جمع کر کے ایک گروہ کردیں کہ ایک ہی کری زکاۃ میں ویٹی پڑے، بلکہ ہرایک سے ایک ایک لی جائے گ<sub>ے۔ یو ہیں</sub> اگر ایک کی انتالیس ہیں اور ایک کی حالیس تو ا نتالیس والے ہے کھانہ لیں مے بغوض نہ جمتع کومتفرق کریں مے ، نہ متفرق کوجمتع ۔ (6) (عالمکیری وغیرہ)

مسلم 19: مویش میں شرکت ہے زکا ہ پر کھوا ٹرنہیں پڑتا ہخواہ وہ کسی تم کی ہو۔اگر ہرایک کا حصہ بفتر رنصاب ہے تو دونوں پر پوری پوری زکا ۃ واجب اور ایک کا حصہ بفتر رنصاب ہے دوسرے کانبیں تو اس پر واجب ہے، اس پرنبیں مثلاً ایک کی چالیس بحریال ہیں دوسرے کی تنس تو چالیس والے برایک بحری تنس والے پر پھنیس اگراور کسی کی بقدرنصاب ندہوں مرجموعہ بقدرنصاب ہے تو کسی پر چھنیں۔(7) (عالمکیری وغیرہ)

مستلم ۲۰: اتن مربوں میں اکائی شریک ہیں، یول کہ ایک مخص ہر بکری ہیں نصف کا مالک ہے اور ہر بکری کے دوسرے نصف کا ان میں ہے ایک ایک شخص ما لک ہے تو اُس کے سب حصوں کا مجموعہ حیالیس کے برابر ہوا اور بیرسب صرف

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" كتاب الزكاة، باب زكاة الغم، ج٣، ص٥٥٥. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب الثالث، في ركاة الدهب والفصة والعروص مسائل شتى، ج١٠ ص١٨١ ø

لیخی فردخت کرنے والے۔ 8

<sup>·</sup> العِنْ شرید نے دائے۔ 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب الثالث، في ركاة الدهب والعصة والعروص مسائل شتي، ج١٠ ص ١٨١ 0

<sup>-</sup> المرجع السابق، وغيره. 6

المرجع السابق.

يُّنَ ثُنُ مجلس المدينة العلمية(راساسال)

آ وهي آ وهي بري كے حصد وار ہوئے ، مرز كا قاسى ينبيس \_(1) (ور محار)

مسئلہ ۲۱: شرکت کی مولیثی میں زکا ۃ دی گئی تو ہرا یک پر اُس کے حصہ کی قدر ہے، جو پچھے حصہ سے زائد گیا وہ شریک ے واپس نے مثلا ایک کی اکتالیس بکریاں ہیں ، دومرے کی بیاشی کل ایک سوئیس ہو تیں اور ڈو ز کا ق میں لی گئیں ، یعنی ہرایک ے ایک مگر چونکدایک ایک تمائی کا شریک ہے اور دوسرا دو کا ،الہذا ہر بکری میں دوتھ ئی والے کی دوتھا ئیاں تمئیں ،جن کا مجموعہ ایک تہائی اورایک بحری ہے اورایک تہائی والے کی ہر بحری میں ایک ہی تہائی گئی کہ مجموعہ دوتہائیں ہوا اور اُس پر واجب ایک بحری ے، لبذا دو تہائیوں والا ایک تبائی والے سے تہائی لینے کا متحق ہے اور اگر کل استی محریاں ہیں، ایک دو تہائی کا شریک ہے، ووسرا ایک تہائی کا اور زکاۃ میں ایک بکری لی کئی تو تہائی کا حصہ دارا پے شریک سے تہائی بکری کی قیمت لے کہ اس پر زکاۃ واجب نبيل\_(2) (روالحمار)

# سونے چاندی مال تجارت کی زکاۃ کا بیان

حديث! سنن الى داود وترندى بيس امير الموشين مولى على ترماند وجه عمروى، رسول الله سى الله تعالى عليه وسم فرمات ہیں:'' کھوڑے اورلونڈی غلام کی زکا ہیں نے معاف فرمائی تو اب جاندی کی زکا ہم جوالیس ورہم ہے ایک درہم اوا کروہ مگر ا يك سونوے ميں كي مين ، جب دوسو درجم بول تو يا في درجم دو۔ ' (3)

حديث: ابو داود كى دوسرى روايت أفيس سے يول ب، كه جر جاليس ورجم سے ايك درجم ب، مرجب تك دوسودر ہم پورے شہوں کچھنیں جب دوسو پورے ہوں تو یا تنج درہم اوراس سے زیادہ ہوں تو اس صاب ہے دیں۔ (<sup>(4)</sup>

عديث التي ترندي شريف بي بروايت عمرو بن شعيب عن اييعن جدو مروى ، كه دوعورتي حاضر خدمت اقدس ہوئیں، اُن کے ہاتھوں میں سونے کے تنگن تھے، ارشادفر مایا. " تم اس کی زکاۃ اداکرتی ہو؟ عرض کی نہیں۔فر ایا: تو کیاتم اُسے پند کرتی ہوکہ اللہ تعالی شمسیں آگ کے نظن بہنائے ،عرض کی نہ فر مایا تواس کی زکا ۃ ادا کرو۔" (5)

عديث المام ما لك وابوداود وام الموشين ام سلمدر بني القدقة في عنيات روايت كرتے بين فرماتي بين بيس مونے كے

<sup>&</sup>quot;الدرالمحدار"، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، ج٢، ص ٢٨١. 0

<sup>» &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، ج٢، ص ٢٨٠. 0

<sup>&</sup>quot;جامع لترمدى"، أبواب الركاة، باب ما جاء في ركاة النخب والورق، الحديث ، ٦٣٠ ج٢٠ ص٢٢٢. 0

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الركاه، باب في ركاة السائمة، الحديث ٢٥٧٢، ح٢، ص٤٢. 0

<sup>&</sup>quot;جامع البرمدي"، أبواب الركاة، باب ماجاء في ركاة الحلي، الحديث: ٦٣٧، ج٢، ص١٣٢ 8

ز بور بہنا کرتی تھی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ (عز بیل بسلی اللہ تعالیٰ عدید ہم) کیا ہے گنز ہے (جس کے بارے میں قرآن مجید میں وعيداً نَى ﴾؟ارشادفرمايه ''جواس حدكومينچ كهاس كي زكاة اداكى جائے اورادا كر دى گئى تو كترنهيں '' (1)

**حدیث ۵: ۱،** م احمد با سناد حسن اسابنت بزید سے راوی ، کہتی ہیں۔ بیس اور میری خالہ حاضر خدمت اقدس ہو کیس اور ہم سونے کے تنکن مہنے ہوئے تھے۔ارشادفر مایا:''اس کی زکا ہ ویتی ہو،عرض کی ٹبیں۔فر مایا: کیا ڈرتی نبیں ہو کہ اللہ تعالی مسیس آگ کے منگن بہنائے ،اس کی زکا ۃ ادا کرو۔'' (2)

حدیث ؟: ابوداود وسمرہ بن چندب رض اللہ تعالی عنہ سے راوی ، کہ ہم کورسول الندسی اللہ تعالی عدید اسم حکم دیا کرتے کہ "جس كوجم أيع (تجارت ) كے ليے مهيا كريں،اس كى زكاة تكاليں." (3)

مسكلدا: سونے كى نعباب مين متعال بيانى ساڑھے سات تولے اور جائدى كى دوسو درم لينى ساڑھے باون تولے بعنی وہ تولہ جس سے بیدائج روپیہ بوا کیارہ ماشے ہے۔ سونے جا ندی کی زکا قابش وزن کا اعتبار ہے قیمت کا لحاظ ہیں ،مثلاً میات تو لے سونے یا کم کا زیور یا برتن بتا ہو کہ اس کی کار گیری کی وجہ ہے دوسو ورم سے زائد قیمت ہو جائے یا سونا گراں ہو کہ س ر ہے سمات تو لے ہے کم کی قیمت دوسودرم ہے بڑھ جائے ، جیسے آج کل کہ سماڑھے سات تو لے سونے کی قیمت جاندی کی کئی نصابیں ہول کی ،غرض ہیکہ وزن بیل بقدرنصاب تہ ہو تو زکا ۃ واجب نیس قیمت جو پچھ بھی ہو۔ یو ہیں سونے کی زکا ۃ میں مونے اور جاندی کی زکا قامیں جاندی کی کوئی چیز دی تواس کی قیمت کا اعتبار ند ہوگا، بلکہ وزن کا اگر چہاس میں بہت پکیصنعت ہو جس کی وجہ سے قیمت بڑھ کئی یا فرض کرووس آنے بھری جاندی بک رہی ہےاور ز کا قاش ایک روپیدد یا جوسولہ آنے کا قرار دیا جا تا ہے تو زکا ۃ اوا کرنے میں وہ بہی سمجھا جائے گا کہ سوا گیارہ ماشے جا ندی دی ، یہ چھ آنے بلکہ پچھاُ و پر جواس کی قیمت میں زائد میں لغومیں ۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، روالحتار )

مسكليرا: بيجوكها كي كدادائ زكاة ين قيت كالشبارنبين، بياى صورت من بكدأس كي جنس كي زكاة أسي جنس ے اداکی جے اور اگرسونے کی زکا ہ جا ندی ہے یا جا ندی کی سونے سے اداکی تو قیمت کا اعتبار ہوگا ، مثلاً سونے کی زکا ہ میں جا ندی کی کوئی چیز دی جس کی قیمت ایک اشرفی ہے تو ایک اشرفی وینا قرار پائے گا ،اگر چہوزن میں اس کی جائدی پندرہ روپے

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"، كتاب الركاة، باب الكنر ما هو؟ وركاة الحلي، الحديث: ١٩٦٤، ح٢، ص١٣٧ 0

<sup>&</sup>quot;المسمد" بالإمام أحمد بن حبل؛ من حديث أسماء ابنة يربد، الحديث: ٢٧٦٨٥، ج٠١٠ ص٤٤٦. 0

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الركاة، باب العروص ادا كانت للتحارة هل فيها ركاة؟، الحديث: ٩٣٥، ج٠، ص١٣٦ 8

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، ياب ركاة المال، ج٣، ص٢٦٧ \_ ٢٧٠ 4

بَعربَهِی نه ہو\_<sup>(1)</sup> (روالحتار)

مسكلم ١٠ سونا جائدى جب كه بقدرنساب بول توان كى زكاة جاليسوال حصد ب، خواه وه ويسي بول يا أن ك سکتے جیسے روپے اشرفیاں باان کی کوئی چیز بنی ہوئی خواہ اس کا استعمال جائز ہو جیسے عورت کے لیے زیور، مرد کے لیے چاندی کی ایک نگ کی ایک انگوشی ساڑھے حیار ماشے ہے کم کی باسونے جاندی کے بلا زنجیر کے بٹن یا استعال ناجائز ہوجیسے جاندی سونے کے برتن ، گھڑی ، ٹمر مددانی ، سلائی کدان کا استعال مرد وعورت سب کے لیے حرام ہے یا مرد کے لیے سونے جاندی كالمحملة ما زيور ما سونے كى انكوشى ما ساز مصر جار مائے سے زمادہ جاندى كى انكوشى ما چند انكوشمياں ما كئى تك كى ايك انكوشى، غرض جو کچھ موز کا قاسب کی واجب ہے بمثلاً ہے 🕂 تولہ سوتا ہے تو دوما شدز کا قاواجب ہے یا۵۲ تولید ۲ ماشد جا تدی ہے توایک توله ۱ ماشه ۱ رتی \_<sup>(2)</sup> ( در مخاره غیره )

هستله المان سونے جاندی کے علاوہ تنجارت کی کوئی چیز ہو، جس کی قیمت سونے جاندی کی نصاب کو مہنچے تو اس پر بھی ز کا قا واجب ہے بعنی قیمت کا جالیسوال حصداور اگر اسباب کی قیمت تو نصاب کوئیں پینچی مگر اس کے پاس ان کے علاوہ سونا جا ندی بھی ہے تو اُن کی قیمت سونے جا ندی کے ساتھ ملا کر مجمور کریں، اگر مجموعہ نصاب کو پہنچا زکاۃ واجب ہے اور اسہاب تنې رت کی قیمت اُس سکتے ہے نگا کیں جس کا رواج وہاں زیادہ جو، جیسے ہندوستان میں روپید کا زیادہ چلن ہے، اس سے قیمت لگائی جائے اور اگر کہیں سونے ج ندی دونول کے سکو ل کا بکسال چلن ہو تو اختیار ہے جس سے جا ہیں قیمت لگا کیں ، تمرجب کہ روپے ہے تیمت لگائیں تونعہ بنہیں ہوتی اوراشرفی ہے ہوجاتی ہے یا اِلعکس تو اُس سے قیمت لگائی جائے جس ہے نصاب پوری ہواورا گر دونول ہے نصاب پوری ہوتی ہے گر ایک ہے نصاب کے علاوہ نصاب کا یا نچوال حصہ زیادہ ہوتا ہے ، دوسرے ے بیس تواس سے قیمت لگا ئیں جس سے ایک نصاب اور نصاب کا پانچواں حصہ ہو۔ (3) ( در مخار وغیرہ )

مسکلہ ۵: نصاب سے زیادہ مال ہے تو اگر بیزیادتی نصاب کا پانچواں حصہ ہے تو اس کی زکاۃ بھی واجب ہے، مثلاً دوسوحالیس درم بعن ۲۳ توله جاندی ہوتو زکاۃ میں چیددرم واجب، بعنی ایک تولید اشہ اللہ رقی بعنی ۵۲ تولید اشہ بعد مروا تولية ماشه پراماشه الله رتى بردهائي اورسونا نوتوليدو تودواماشه ٥ الله ما تي كتولية ماشه كي بعد مرايك تولية 

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب ركاة المال، ح٣، ص ٢٧٠.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختارا"، كتاب الركاة، باب زكاة المال، ج٣، ص ٢٧٠، وعيره.

<sup>🗗 ....</sup> المرجع السابق؛ ص ٢٧٠ ــ ٢٧٢، وغيره.

کی واجب ہے بعن ۲، شد یو ہیں جا ندی اگر ۲۳ تولہ ہے ایک رتی بھی کم ہے تو زکا ۃ وہی ۵۳ تولہ ۲ ماشد کی ایک تولہ ۳ ماشد ۲ رتی واجب ۔ یو بیں پانچویں حصہ کے بعد جوزیادتی ہے، اگروہ بھی پانچوال حصہ ہے تو اُس کا جالیسوال حصہ واجب ورندمعاف وعلی ہٰ القیاس۔ ال تجارت کا بھی یم تھم ہے۔ <sup>(1)</sup> (درمخار)

هستله ٧: اگرسونے جاندی میں کھوٹ ہواور غالب سونا جاندی ہے تو سونا جاندی قرار دیں اور کل پرز کا قواجب ہے۔ یو ہیں اگر کھوٹ سونے جاندی کے برابر ہو نؤ ز کا ۃ واجب اورا گر کھوٹ غالب ہو نو سونا جاندی نہیں پھراس کی چند صور تیں ہیں۔اگراس میں سونا جا ندی اتنی مقدار میں ہوکہ جُد اکریں تو نصاب کو پہنچ جائے یاوہ نصاب کونہیں پرنچنا مگراس کے پاس اور مال ہے کہ اس سے ل کرنصاب ہو جائے گی یا وہ تمن میں چاتا ہے اور اس کی قیت نصاب کو پہنچتی ہے تو ان سب صورتوں میں زکا ق واجب ہےاورا گران صورتوں میں کوئی نہ ہو تو اس میں اگر تجارت کی قیت ہو تو بشرا نکا تجارت أے مال تجارت قرار دیں اوراس کی قیمت نصاب کی قدر ہو،خود یا اور وں کے ساتھ ال کر تو ز کا ۃ واجب ہے ورنڈ نبیس ۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

هسکله که: سونے جاندی کو یا ہم خلط کر دیا تو اگر سوٹا غالب ہو، سوٹاسمجھا جائے اور دونوں برابر ہوں اور سوٹا بفذر نصاب ہے، تنہا یا جائدی کے ساتھ ال کر جب بھی سونا سمجما جائے اور جائدی غالب موتو جائدی ہے، نصاب کو پہنچے تو جائدی کی زکا ۃ دی جائے مگر جب کہ اس میں جتنا سونا ہے وہ جاندی کی قیمت سے زیادہ ہے تو اب بھی کل سونا ہی قرار دیں۔ (3)

هستله ۸: مسمی کے پاس سونا بھی ہے اور جا ندی بھی اور دونوں کی کاش نصابیں تو بیر ضرور نہیں کہ سونے کو جا ندی یا جا ندی کو سونا قرار دے کر ز کا ۃ اوا کرے، بلکہ ہرا یک کی ز کا ۃ عیجہ و علیجہ ہ واجب ہے۔ ہاں ز کا ۃ دینے وال اگر صرف ایک چیز ے دونوں نصابوں کی زکا ۃ ادا کرے تواہے اضیار ہے، گراس صورت میں بیداجب ہوگا کہ قیمت وہ لگائے جس میں فقیروں کا زیادہ نفع ہے مثلاً ہندوستان میں رویے کا چلن برنسبت اشرفیوں کے زیادہ ہے تو سونے کی قیمت جاندی سے لگا کر جاندی زکا ۃ ہیں دےاورا گر دونوں میں ہے کوئی بفذر نصاب نہیں نوسونے کی قیمت کی جائدی یا جائدی کی قیمت کا سونا فرض کر کے ملائیں پھرا گرملانے پر بھی نصاب بیں ہوتی تو کچھ نہیں اورا گرسونے کی قیمت کی جاندی جل ملائمیں تو نصاب ہوجاتی ہے اور ج ندی کی قیمت کا سونا سوئے میں ملائمی تو نہیں ہوتی یا بالعکس تو واجب ہے کہ جس میں نصاب پوری ہووہ کریں اور اگر دونوں

<sup>. &</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، ح٢، ص٢٧٢.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، ج٢، ص٢٧٢ \_ ٢٧٥. ø

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب ركاة المال، ح٣٠ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٧.

صورت میں نصاب ہو جاتی ہے تو اختیار ہے جو چاہیں کریں گر جب کہ ایک صورت میں نصاب پر پانچواں حصہ بڑھ جاتا ہے تو جس میں یہ نچواں حصہ بڑھ جائے وہی کرنا واجب ہے، مثلاً سواچھیٹ تولے جا ندی ہے اور پونے جارتو لے سونا ،اگر پونے جار تولے سونے کی ج ندی سواچیبیں تولے آتی ہے اور سواچیبیں تولے جاندی کا بونے جارتو لے سوتا آتا ہے تو سونے کو جاندی يا جا ندی کوسونا جو جا ہیں تصور کریں اور اگر ہونے جارتو لے سونے کے بدلے سے تولے جاندی آتی ہے اور سوا چھبیں تولے جا ندی کا پونے چارتو لے سونانہیں ملیا تو واجب ہے کہ سونے کو جا ندی قرار ویں کہ اس صورت میں نصاب ہو جاتی ہے، بلکہ پانچوال حصد زیاده ہوتا ہے اور اُس صورت میں نصاب بھی پوری نہیں ہوتی۔ یو ہیں اگر ہرایک نصاب سے پھھ زیادہ ہے تو اگر زیادتی نصاب کا پانچواں ہے تو اس کی بھی زکاۃ دیں اور اگر ہرایک میں زیادتی یا نچوان حصہ نصاب ہے کم ہے تو دوتوں ملائیں ، اگرمل کریھی کسی کی نصاب کا پہنچواں حصہ بیں ہوتا تواس زیادتی پر پچھٹییں اورا گردونوں میں نصاب یا نصاب کا پانچواں حصہ ہو تو ا فتنیار ہے، مگر جب کدایک میں نصاب ہواور دوسرے میں یا نجوان حصہ تو وہ کریں جس میں نصاب ہواورا کرایک میں نصاب یا یا نچوال حصد ہوتا ہے اور دوسرے بیل نہیں تو وہی کرتا واجب ہے، جس سے تصاب ہو یا نصاب کا یا نچوال حصد (1) (در مختار، ردانحتا روغیرها)

مسلم 9: پیے جب رائج ہوں اور دوسوورم جاندی (2) یا ہیں مثقال سونے (3) کی قیمت کے ہوں تو ان کی زکا قا واجب ہے (4) ، اگر چہ تجارت کے لیے ند ہول اور اگر چلن اُٹھ کی ہو تو جب تک تجارت کے لیے ند ہول ز کا قر واجب نیں۔ ( فمآویٰ قاری البدایہ ) نوٹ کی زکاۃ بھی واجب ہے، جب تک ان کارواج اور چلن ہو کہ ریجی ثمنِ اصطلاحی <sup>(5)</sup> ہیں اور پہیوں

هستله 1: جو ال کسی پر دَین (6) موءاس کی زکاة کب واجب موتی ہے اور اوا کب اس بیں تمن صورتیں ہیں۔ اگر ذین توی ہو، جیسے قرض جے عرف میں دستگر دال کہتے ہیں اور مال تجارت کانٹمن مثلاً کوئی مال اُس نے بہ نیت تبی رت خریدا ، اُسے کسی کے ہاتھاُ دھار بیج ڈالا یا ہال تجارت کا کرایہ مثلاً کوئی مکان یاز مین بہ قبت تجارت خریدی ، اُسے کسی کوسکونت یا زراعت کے

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب ركاة المال، ح٣، ص٢٧٨، وعيرهما.

<sup>....</sup> ليعنى سازهم باون تولي 0

بعنی ماڑھے مات تھا<u>۔</u> 3

<sup>&</sup>quot;فتاوى قارئ الهداية"، ص ٢٩. 0

لینی وہ ثمن ہے جو در حقیقت متاع (ساءن) ہے لیکن لوگوں کی اصطلاح نے ایے ثمن بتادیا۔ 0

یہال وٰ بن سے مرادمطلقاً قرض ہی نہیں ، بلکہ ہروہ ہال ہے جو کسی بھی سب سے کسی خص کے ذمہ داجب ہو۔

نے کرایہ پر دے دیا ، یہ کراہیا گراُس پر ذین ہے تو ذین قوی ہوگا اور ذین قوی کی زکاۃ بحالتِ ذین ہی سال برسال واجب ہوتی رہے گی ، تمر واجب الا دا اُس وفت ہے جب یا نچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے ، تمر جتنا وصول ہوا اٹنے ہی کی واجب الا وا ہے بعنی جاکیس درم وصول ہونے سے ایک درم دینا واجب ہوگا اورائتی وصول ہوئے تو دو، وکلی ہزاالقیاس۔ دوسرے ذین متوسط کرکسی مال غیر تنجارتی کا بدل ہومثلاً گھر کا غلّہ یا سواری کا تھوڑ ایا خدمت کا غلام یا اور کوئی شے حاجت اصلیہ کی چج ڈ الی اور وام خربدار پر باتی ہیں اس صورت میں زکا ۃ دینا اس وقت لازم آئے گا کہ دوسودرم پر قبضہ ہوج ئے۔ یو ہیں اگر مُورث کا ؤین اُسے تر کہ بٹس مل اگر چہ مال تنجارت کاعوض ہو، مگر وارث کو دوسو درم وصول ہونے اور مُورث کی موت کوسال گز رنے پر ز کا ۃ ویٹالا زم آئے گا۔ تیسرے ذین ضعیف جوغیر مال کابدل ہوجیے مہر، بدل خلع ، دیت، بدل کتربت یا مکان یا دوکان کہ ہزنیت تجارت خریدی نہ تھی اس کا کرار کرا بیدوار پر چڑھاءاس میں زکا قادینا اس وقت واجب ہے کہ نصاب پر قبضہ کرنے کے بعد سال گزرج نے یا اس کے پاس کوئی نصاب اس جنس کی ہے اور اس کا سال تمام ہوجائے تو زکا ہ واجب ہے۔

پھراگر ذین قوی یا متوسط کئی سال کے بعد وصول ہو تو ایکے سال کی زکا ۃ جواس کے ذمہ ذین ہوتی رہی وہ پچھلے سال کے حساب میں اس رقم پر ڈالی جائے گی ، مثلاً عمرو پر زید کے تین سو درم دَین قوی تھے، یا بچے برس بعد جالیس درم ہے کم وصول ہوئے تو کچھٹیں اور جاکیس وصول ہوئے تو ایک درم دینا واجب ہوا،اب افتاکیس باتی رہے کہ نصاب کے یا نجویں حصہ سے کم ہے، البذا باتی برسوں کی انبھی واجب نبیس اور اگر تین سوورم ؤین متوسط تنے تو جب تک دوسوورم وصول ندہوں پر کھٹیں اور یا نجج برس بعددوسووصول ہوئے تو اکیس واجب ہول کے،سال اوّل کے یا چے ابسال دوم میں ایک سو پی توے دہان میں ہے پنیتیس کتس ہے کم میں معاف ہوگئے ،ایک سوساٹھ رہے اس کے جارورم واجب لہٰذا سال سوم میں ایک سوا کا نوے رہے ،ان یں بھی جار درم واجب، چہارم بیل ایک سوستاس رہے، پنجم بیل ایک سوتراس رہے ان بیل بھی جار جار درم واجب، للذاکل ا کیس درم واجب الا داہوئے۔(1) ( درمخار، روالحار دغیرہ)

مسئلہ !!: اگر ذین ہے پہلے سال نصاب رواں تھا تو جو ذین اثنائے سال بیں کسی پر لازم آیا، اس کا سال بھی وہی قرار دیا جائے گاجو پہلے سے چل رہا ہے، وقت ذین ہے تیں اورا گرؤین ہے پہلے اس جنس کی نصاب کا سال روال نہ ہو تو وقت وَ ین (108/1)(2)\_Bulle

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب ركاة المال، مطلب في وجوب الركاة في دين المرصد، ج٣، ص ۲۸۱ ـ ۲۸۳ء وغیرهما،

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الركاة، مطلب في وجوب الركاة في دين المرصد، ح، ٣٥٣.

هستله النا محمل برؤين توى يامتوسط ہے اور قرض خواہ كا انتقال ہو گيا تو مرتے وقت اس ؤين كى زكا ة كى وصنيت ضرور نہیں کہا*س کی زکا* ۃ واجب الا دائقی ہی نہیں اور وارث پر زکا ۃ اس وقت ہوگی جب مُورث کی موت کو ایک سال گزر جائے اور ع ليس درم وَ ين قوى ميس اور دومودرم وَ ين متوسط ميس وصول بوجا تيس \_ (1) (ردالحمار)

مسكرا: سال تمام كے بعد دائن في دين معاف كرويا ياسال تمام سے پہلے مال زكاة بهدكر ديا تو زكاة ساقط بولئ\_(2) (ورعدار)

**مسئلہ 18:** عورت نے مبر کا روپیہ وصول کر لیا سال گزرنے کے بعد شو ہرنے قبل دخول طلاق دے دی تو نصف مہر والیس کرنا ہوگا اورز کا قابورے کی واجب ہے اور شوہر پروالیس کے بعدے سال کا اعتبارے۔ (3) (درمخار)

مسئلہ10: ایک شخص نے بیا قرار کیا کہ فلاں کا جھے پر ذین ہے اور اُسے دے بھی دیا پھر سال مجر بعد دونوں نے کہا دّین ندان او کسی برز کا ۃ واجب نہ ہوئی۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری) مگر ظاہر ہیہ کے بیاس صورت میں ہے جب کدأس کے خیال میں دّین ہو، ورندا گرمحض ذكا ة ساقط كرنے كے ليے بيرحيله كيا تو عندائقد مواخذه كالمستحق ہے۔

مسئله ۱۷: « ال تجارت میں سال گزرنے پر جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے ، تکر شرط بیہ ہے کہ شروع سال میں اس کی تیمت دوسو درم ہے کم نہ ہوا درا گرمختلف تنم کے اسباب ہول توسب کی قیمتوں کا مجموعہ ساڑھے باون تو لے جاندی یا ساڑھے س ت تو اس نے کی قدر ہو۔(5) (عالمكيرى) يعنى جب كداس كے پاس كى مال مواور اگراس كے پاس سوتا جا ندى اس كے عذاوہ ہو تواہے ملائیں گے۔

مسئلہ کا: غلّه یا کوئی مال تجارت سال تمام پر دوسودرم کا ہے پھر نرخ بڑھ گھٹ کیا تو اگرای میں ہے ز کا قادینا جا ہیں تو جتنااس دن تقااس کا جالیسوان حصد دے دیں اور اگر اس قیمت کی کوئی اور چیز دینا جا جی تو وہ قیمت لی جائے جوسال تی م کے دن تھی اورا گروہ چیز سال تم م کے دن تر تھی اب خنگ ہوگئی، جب بھی وہی قیمت لگا ئیں جواس دن تھی اورا گراس روز خنگ تھی ، اب بھیگ کی تو آج کی قیت لگا تھیں۔(6) (عالمگیری)

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب ركاة السال، مطلب في وجوب الركاة في دين المرصد، ج، ٣ص٣٠ ٢

<sup>&</sup>quot;الدرالمختبر"، كتاب الركاة، باب ركاة المال، ج٣، ص٢٨٣ \_ ٢٨٥ 0

<sup>···</sup> المرجع السابق، ص ۲۸۵. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، في مسائل شتى، ح١، ص١٨٢ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الياب الثالث في ركاة الدهب والمصة والعروص، الفصل الثاني، ح١، ص١٧٩ 6

المرجع السابق، ص١٧٩\_١٨٠. 0

**مسئله ۱۸: تیمت اس جگه کی مونی جا ہے جہاں مال ہےاوراگر مال جنگل میں موتو اُس کے قریب جوآ یا دی ہے وہاں** جو قیمت ہواس کا اعتبار ہے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری) طاہر رہے کہ بیاس مال میں ہے جس کی جنگل میں خریداری نہ ہوتی ہواورا کر جنگل میں خریدا جاتا ہو، جیسے لکڑی اور وہ چیزیں جو وہاں ہیدا ہوتی ہیں تو جب تک مال وہاں پڑا ہے، وہیں کی قیمت لگائی جائے۔ مسلم 19: کرایہ پراٹ نے کے لیے دیکیں ہوں ،اُن کی زکا آئیں۔ یو ہیں کرایہ کے مکان کی۔(2) (عالمگیری) مسئلہ ۲۰: محمور ہے کی تجارت کرتا ہے، مُحمول <sup>(3)</sup>اور لگام اور رسیاں دغیرہ اس لیے خریدیں کہ گھوڑوں کی حفاظت عں کا م ? کیں گی تو اُن کی زکا قانبیں اورا گراس لیے خریدیں کہ گھوڑے ان کے سمیت بیچے جا کیں گے تو ان کی بھی زکا قادے۔ نان بائی نے روٹی پکانے کے لیے لکڑیاں خریدیں یا روٹی میں ڈالنے کوئمک خریدا تو ان کی زکا ہ نہیں اور روٹی پر چھڑ کئے کو تِل خریدے تو تلو ل کی زکا ہ واجب ہے۔(4) (عالمگیری)

هستلدا انک ایک مخص نے ابنا مکان تین سال کے لیے تین سودرم سال کے کراید پر دیا اور اس کے پاس پھونہیں ہے اور جو کراید بی آتا ہے،سب کومحفوظ رکھا ہے تو آٹھ مہینے گزرنے پر نصاب کا مالک ہو گیا کہ آٹھ ماہ بیل دوسو درم کراید کے ہوئے ،البذا آج سے سال زکاۃ شروع ہوگا اور سال پورا ہونے پریانسو درم کی زکاۃ دے کہ بیس ماہ کا کرایہ یا نسو ہوا،اب اس کے بعدا یک سال اورگزرا تو آتھ سو کی زکا ۃ دے بھر سال اوّل کی زکا ۃ کے ساڑھے بارہ درم کم کیے جا کیں۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری) بلکہ آ تھ سومیں جالیس کم کی زکا ہ واجب ہوگی کے جالیس ہے کم کی زکا ہ جیس بلک عفو ہے۔

مستلم ۲۲: ایک فخص کے پاس صرف ایک بزار درم میں اور یجھ مال نہیں ،اس نے سودرم سالاند کرایہ پروش سال کے لیے مکان نیااور وہ گل روپے یا لک مکان کودے دیے تو مہلے سال میں توسوکی زکاۃ دے کہ سوکرایہ میں گئے ، دوسرے سال آٹھ سوکی بلکہ پہلے سال کی زکا ق کے ساڑھے بائیس درم آٹھ سویس سے کم کر کے باقی کی زکا ق دے۔ ای طرح برسال میں سورو بے اورسال گزشتہ کی زکا قے کے رویے کم کرکے باتی کی زکا قانس کے ذمہ ہے اور مالک مکان کے پاس بھی اگراس کرا ہے ہزار کے سوا پچھ نہ ہو تو دوسال تک پچھنیں۔دوسال گزرنے پراب دوسوکا ما لک ہوا، تین برس پر تین سوکی زکا ۃ وے۔ یو ہیں ہرسال سو درم کی زکاۃ برحتی جائے گی، مگر اگلی برسول کی مقدار زکاۃ کم کرنے کے بعد باتی کی زکاۃ واجب ہوگی۔صورت مذکورہ

<sup>&</sup>quot;العتاوي انهمدية"؛ كتاب الركاة، الباب الثالث في ركاة الذهب والعصة وانفروض، الفصل لثاني، ح١، ص٠٨٠.

لینی گھوڑے کے اویر ڈالنے کا کیڑا۔ · (3)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"؛ كتاب الركاة، الباب الثالث في ركاة اللحب والفصة والعروض، الفصل الثاني، ج١٠ ص٠٠٨

<sup>· &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، في مسائل شتى، ج ١، ص ١٨١.

میں اگراس قیمت کی کنیز کرایہ میں دی تو کرایہ دار پر پچھرواجب نہیں اور ما لکب مکان پراُ سی طرح وجوب ہے، جو درم کی صورت ميس ب- (1) (عالمكيرى)

مسئلہ ۲۳: ننجارت کے لیے غلام جیتی دوسودرم کا دوسویس خریدا اور تمن بائع کودے دیا، تکر غلام پر قبضہ نہ کیا یہاں تک كدا يك س ل كزر كيا، اب وه با لغ كے يهال مركيا تو با تع ومشترى دونوں پر دودوسوكى زكاة واجب ب اورا كرغلام دوسودرم سے كم قیمت کا تفاا ورمشتری نے دوسو پرلیا تو با لکع دوسوکی زکا قادے اورمشتری پر پر پینیس -(2) (عالمگیری)

هستله ۲۲: خدمت کاغلام بزاررو بے میں بیجا اورشن پر قبضہ کرلیا، سال بحر بعدوہ غلام عیب دار لکلا اس بنا پروایس ہوا، قاضى نے دانسى كائكم ديا ہويا أس نے خودا جي خوشي سے واپس لے ليا ہو تو ہزار كى زكا قادے۔ (3) (عالمكيرى)

مسئلہ ۲۵: روپے کے عوش کھانا غلہ کپڑا دغیرہ تقیر کودے کر مالک کردیا تو زکا ۃ اوا ہوجائے گی ، مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤے ہوگی وہ زکاۃ میں بھی جائے، بالائی مصارف مثلاً بازارے لانے میں جومز دورکو دیاہے یا گاؤں ہے منکوایا تو کرایداور چونگی دشتع ندکریں ہے یا پکوا کردیا تو پکوائی یالکژیوں کی قیت نجر اندکریں، بلکساس کی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں جوءاس کا اعتبارہے۔<sup>(4)</sup> (درمخار، عالمگیری)

### عاشر کا بیان

مسئلما: عاشر أس كو كهت بين جمع بادشاه اسلام في راسته يرمقرر كرديا بهوكة تجار (6) جواموال في كركزري، اُن سے صدقات وصول کرے۔عاشر کے لیے شرط بیہ ہے کہ مسلمان تر (<sup>6)</sup> غیر ہاشمی ہو، چوراور ڈاکوؤں سے مال کی حفاظت پر (f.)(7)\_snot

مسلما: جوراه گیرید کے کدمیرے اس مال پر نیز گھر میں جوموجود ہے کی پرسال نہیں گزرایا کہتا ہے کہ میں نے اس میں تجارت کی نیت نہیں کی یا کہے بیمیرا مال نہیں بلکہ میرے یاس امانت یا بطور مضاربت ہے، بشرطیکداس میں اتنا نفع نہ ہو کہ اس

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب انركاة، في مسائل شتى، ح١، ص١٨١ \_ ١٨٢.

المرجع السابق، ص١٨٢. 0

المرجع السابق. 0

المرجع السابق، ص ١٨٠ و"الدرالمختار"، كتاب الركاة، باب العاشر، ح٢٠ ص ٢٠٤ 0

لعنى تجارت كرفي والله 🕝 ..... 😉 تن جوغلام شهو

<sup>&</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الزكاة، باب العاشر، ج٢، ص٢٠٤.

کا حصہ نصاب کو بھٹنے جائے یا اپنے کو مز دور یا مکا تب یا ماذ ون بتائے یا اثنا ہی کیے کہ اس مال پر ز کا 8 نہیں ، اگر چہ وجہ نہ بتائے یا کے جھے پرؤین ہے جو مال کے برابر ہے یا آتا ہے کہ اُسے تکالیس تو نصاب باتی شدہے یا کے دوسرے عاشر کودے دیا ہے اورجس کودینا بناتا ہے واقع میں وہ عاشر ہے اور اس عاشر کو بھی اس کا عاشر ہونامعلوم ہویا کے شہر میں فقیروں کوز کا 5 دے دی اور اسے بیان پر حلف کرے تو اُس کا قول مان لیا جائے گا ،اس کی سیجھ ضرورت نہیں کہ اس سے دسید طلب کریں کہ رسید بھی جعلی ہوتی ہے اور کھی غلطی ہے رسید نہیں لی جاتی اور بھی مم ہوجاتی ہے اور اگر رسید پیش کی اور اس میں اس عاشر کا نام نہیں جے اس نے بتایا، جب بھی صلف لے کرائس کا قول مان لیس سے اور اگر چندس ل گزرنے پرمعلوم ہوا کہ اُس نے جھوٹ کہا تھا تو اب اُس سے زکا ۃ ل جائے گی۔ (1) (عالمكيري، درمخار، روالحار)

مسئلم از اگراس ، ل پرسال نبین گزرا مگراس کے مکان پرجو مال ہے اس پرسال گزر کیا ہے اور اس مال کو اس ہ ل کے ساتھ ملاسکتے ہوں تواس کا قول نہیں مانا جائے گا۔ یو ہیں اگرا سے عاشر کودینا بتائے جوا ہے معلوم نہیں یا کیے کسی بدیذ ہب کو ز کا ق دے دی یا کیے شہر میں فقیر کوئبیں دی بلکہ شہر سے باہر جا کر دی تو ان سب صورتوں میں اس کا قول نہ مانا جائے۔ (<sup>2)</sup> (دری رودای)

مستلهم: سائمه اوراموال باطنه میں اس کا قول نہیں مانا جائے گا اور جن امور میں مسلمان کا قول مانا جاتا ہے ، ذمی کا فر کا بھی مان لیا جائے گا بھراس صورت میں کہ شہر میں فقیر کودیتا تا ہے تو اس کا قول معتبر نہیں۔<sup>(3)</sup> (ورمخیار)

هستله 1: حربی کافر کا قول بالکل معترنبین ، اگر چه جو پیچه کهتا ہے اُس پر گواہ پیش کرے اور اگر کنیز کوام ولد بتائے یا غدام کواپنا لڑکا کیے اور اس کی عمر اس قابل ہو کہ بیاس کا لڑکا ہوسکتا ہے یا کیے جس نے دوسرے کودے ویا ہے اور جسے بتا تا ہے وہ وہاں موجود ہے توان امور میں حربی کا بھی قول مان لیاجائے۔(4) (ورمختی رور الحجار)

مسئلہ ٧: جو محص دوسودرم ہے كم كا مال لے كركز را تو عاشراً س يجه ندلے كا ،خواه ده مسلمان ہويا ذي ياحر بي ، خواہ اُس کے گھر میں اور مال ہونامعلوم ہو پانہیں۔(5) (عالمگیری)

<sup>&</sup>quot;العتاوي انهندية"، كتاب الركاة، الناب الرابع فيمن يمر على العاشر، ح١٠ ص١٨٣.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب العاشر، مطلب: لاتسقط الركاة ٪ إلخ، ح٣، ص ٢٨٩٠. ٢٩١.

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب العاشر، مطلب لاتسقط الركاة. إلح، ح٣، ص ٢٩٠ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الزكاة، باب العاشر، ج٢، ص٢٩١. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاه، باب العاشر، ح٣، ص٩٣. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الناب الرابع فيمن يمر على العاشر، ج ١، ص١٨٣.

مسلم 2: مسمان سے چالیسوال حصد لیاجائے اور ذکی ہے بیسوال اور حملی سے دسوال حصد (1) (تور) حربی سے دسوال حصہ لینا اس وفت ہے جب معلوم نہ ہو کہ جربیوں نے مسلمانوں سے کتنا لیا تھا اور اگر معلوم ہو تو جنتنا انہوں نے لیا مسلمان بھی حربیوں ہے اتنا ہی لیس بھر حربیوں نے اگر مسلمانوں کا گل مال نے لیا ہو تو مسلمان گل نہ لیس ، ہلکہ اتنا چھوڑ دیں کہ ایے ٹھکانے پہنچ جائے اورا گرحربیوں نے مسلمانوں ہے پچھے نہ لیا تو مسلمان بھی پچھے نہ لیں۔<sup>(2)</sup> (ورمختار،روالحمار)

مستله ٨: حربي يج اورمكاتب ي كهندليس مع بحرجب مسلمانول كرجول اورمكاتب يحربول في المامولة مسلمان بھی اُن ہے لیں۔<sup>(3)</sup> (ورمخار)

مسئلہ 9: ایک بار جب حربی ہے لیا تو دوبارہ اس سال میں ندلیں ، تمر جب لینے کے بعد دارالحرب کو واپس کیا اوراب پھردارلحرب سے آیا تو دوبارہ لیں ہے۔ (4) ( تنویرالا بصار )

هستله • 1: حربی دارالاسلام میں آیا اور واپس کیا تکر عاشر کوخبر نه ہوئی پھر دوبارہ دارالحرب ہے آیا تو پہلی مرتبہ کا نہ کیس اورا گرمسلمان یاؤی کے آنے اور جانے کی خبرت ہوئی اور اب دویارہ آیا تو مہلی یارکالیں کے۔(5) (درمختار)

مسئلهاا: « ذُون (<sup>8)</sup> کے ساتھ اگراس کا مالک جمی ہے اور اس پراتنا ذین نہیں ، جوذات و مال کومنتغرق <sup>(7)</sup> ہو تو عاشر اس سے لے گا۔(8)(ورمخار)

مسئلہ ا: عاشر کے یاس الی چیز لے کر گزراجوجلد خراب ہونے والی ہے، جیسے میوہ، تر کاری ،خربزہ، تربز، دودھ وغیر ہا، اگر چدان کی قیمت نصاب کی قدر ہو گرعشر نہ لیا جائے ، ہاں اگر وہاں نقرا موجود ہوں تو لے کرفقرا کو یانٹ دے۔ <sup>(9)</sup> (عالمكيري، درمختار)

<sup>&</sup>quot;تنوير الأبصار"، كتاب الزكاة، باب العاشر، ج٣ ص ٢٩٤.

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب العاشر، ج٣، ص ٩٥٠. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الزكاة، باب العاشر، ج٢، ص٥٩ ٢. 0

<sup>··· &</sup>quot;تنوير الأبصار"، كتاب الركاة، باب العاشرج ٣ ص ٢٩٥. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الزكاة، باب العاشر، ج٣، ص٢٩٦. 6

لینی وہ غلام جسے اس کے مالک نے تنجارے کی اجازت دے دی ہو۔ 6

ليني تعرب الات-0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الزكاة، باب العاشر، ج٣، ص٢٩٩. 8

المرجع السايق

مسئله ۱۳۳: عاشر في مال زياده خيال كرك زكاة لى مجرمعلوم جوا كداشنة كامال ندففا توجتنا زياده ليا بيسمال آسنده میں محسوب ہوگا اور اگر قصد از یادہ لیا توبیز کا قش محسوب ندہوگا کے ملم ہے۔ (1) (خانیہ)

### کان اور دفینه کا بیان

سیجے بخاری وسیح مسلم میں ابو ہر میرہ رہنی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ،حضورِ اقدس میں اللہ تعالیٰ عیہ وسلم قرماتے ہیں '''رکاز ( کان ) میں خس ہے۔" (2)

مسكلدا: كان عادم المسيد، تانبار يبلل المونا جائدي فكاراس من فس (يانجوال حصر) ليا جائ كااور باقي ياني والے کا ہے۔خواہ وہ پانے والا آزاد ہو یا غلام ،مسلمان ہو یا ذمی ،مرد ہو یاعورت ، بالغ ہو یا نا بالغ ، وہ زمین جس سے میہ چیزیں لکلیں عشری ہو یا خراتی ۔ <sup>(3)</sup> (عالمکیری) بیأس صورت میں ہے کہ زمین کی مخص کی مملوک نہ ہو، مثلاً جنگل ہو یا پہاڑ اور اگر مملوک ہے تو کل مالک زمین کودیا جائے مس بھی شاریا جائے۔(۵) (ورعثار)

هستله از فیروزه و یا توت وزمرد و دیگر جواهر اور سرمه، پیتکری، چونا، موتی میں اور نمک وغیره بہنے والی چیزوں میں فهم نبیس\_<sup>(5)</sup> (ورمخیار، دوامختار)

مسلم الديون مكان يد دكان من كان نكل توخم ندليا جائي، بكركل ما لك كوديا جائي (6) (ورعثار)

هسکلیم؟: فیروزه، یا قوت، زمّر دوغیره جوابرسلطنت اسلام سے پیشتر کے دفن تنے اوراب نکلے توخمس لیا جائے گاہیہ المانغيمت - (7) (درعثار)

هستله ۵: موتی اوراس کے علاوہ جو یکھ دریا ہے نظلے، اگر چیسونا کہ پانی کی تہ میں تفارسب پانے والے کا ہے بشرطیکهاس مین کوئی اسلامی نشانی شهو\_<sup>(8)</sup> ( در مختار )

<sup>&</sup>quot;العتاوي الحالية"؛ كتاب الركاة، فصل في اداء الركاة، ص٣٦. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحدود، باب حرح العجماء والمعدن .. إلخ الحديث ١٧١٠ ص ٩٤٠ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"؛ كتاب الركاة، الباب الخامس في المفادن و الركار، ح١٠ ص ١٨٤ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب الركار، ج٣، ص٣٠٥ 4

المرجع السابق، ص ٢٠١. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الزكاة، باب الركار، ج٣، ص٥٠٣. 0

المرجع السابق، ص٢٠٦. 0

<sup>...</sup> المرجع السابق 8

بارثر بيت عربيم (5)

كالناور دفينها بيان

هستله ۲: جس دفینه (۱) میں اسلامی نشائی پائی جائے خواہ وہ نقلہ ہو یا ہتھیار یا خانہ داری کے سامان وغیرہ، وہ پڑے ، ل کے تنکم میں ہے یعنی مسجدوں، بازاروں میں اس کا اعلان اتنے ونوں تک کرے کے ظن عالب ہوجائے، اب اس کا تلاش كرنے والا ته مطے كا يجرمها كين كودے دے اور خود فقير جو تواہيخ صرف بيس لائے اور اگراس بيس كفركى علامت ہو، مثلاً بُست كى تصور ہو یا کافر بادشاہ کا نام اس پر لکھا ہو، اُس میں ہے تھس لیا جائے، باقی یانے والے کودیا جائے ،خواہ اپنی زمین میں یائے یا ووسرے کی زین ش یا مباح زشن ش \_(2) (ورمخار، روالحار)

مسكله عن حربي كافرن وفينه ذكالا توأب ي كهنده ياجائ اورجوأس في الياب والهل لياجات ، بال اكريا وشاهِ اسلام کے علم ہے کھود کرنگالا تو جو تھبراہے وہ دیں گے۔ (3) (عالمگیری)

مسكله ٨: وفينه ذكالتي من ووضعول في كام كيا توخمس كے بعد باتى أسے ديں مح جس في بايا، أكر چدوونوں في شرکت کے ساتھ کام کیا ہے کہ بیشرکت فاسعہ ہے اور اگر شرکت کی صورت میں دونوں نے بایا اور بینبیں معلوم کے کتنا کس نے پایا تو نصف نصف کے شریک ہیں اور اس صورت میں اگر ایک نے پایا اور دوسرے نے مدد کی تو وہ پانے والے کا ہے اور مددگار کو کام کی مزدوری دی جائے گی اورا گردفینه نکالنے پر مزدور رکھا تو جو برآید ہوگا مزدور کو ملے گا ہمتنا جرکو پچھنیس کہ بیا جارہ فاسد <sup>(4)</sup> ہے۔(5)(روافحار)

مسكله : وقينة من نداسلامي علامت ب، ندكفري توزمانة كفركا قرار دياجائي (6) (عالمكيري)

هستله • 1: صحرائے دارالحرب میں ہے جو پھوٹکلا معدنی ہویا دفیندا س میں ٹس نہیں، ملک کل یائے دالے کو ملے گااور اگر بہت ہے لوگ بطور غیبہ کے نکال لائے تواس میں شمس لیاجائے گا کہ بیٹیمت ہے۔(7) (درمخار)

هستله اا: مسلمان دارالحرب بين إمن لے كر كيا اور وہاں كى كى مملوك زمين سے خزانہ يا كان نكالى تو مالك زمين کوواپس دے اور اگرواپس ندکیا بلکہ دارالاسلام میں لے آیا تو یہی مالک ہے مگر ملک خبیث ہے، لہذا تصدق کرے اور چی ڈالا تو

اليعن وأن كي موامال -

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب الركار، ج٣٠ ص٣٠٧

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الزكاة، الياب الخامس في المعادل والركار، ح١- ص١٨٤

<sup>5 ... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الزكاة، ياب الركاز، ج٣، ص٨٠٣.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهمدية"، كتاب الركاة، الناب الخامس في المعادل و الركار، ح١، ص٥٨٠

الدرالمختار"، كتاب الزكاة، باب الركاز، ج٣، ص٩٠٦.

بیج سیح ہے، مگر خربدار کے لیے بھی خبیث ہے اور اگرامان لے کرنہیں گیا تھا توبیدال اس کے لیے حلال ہے، ندوا پس کرے نداس مِنْ شَلِياجائي (1) (عالمكيري، در عثار)

مسلماً: خمس مساكين كاحل بي اوشاه اسلام أن برصرف كرے اور اگر أس في بطور خودمساكين كودے ويا جب بھی جائزہے، بادشاہ اسلام کوخبر بہنچے تو اُسے برقر ارر کھے اور اُس کے تصرف کو نافذ کر دے اور اگر ریخودسکین ہے تو بفاریہ صجت اليخ صرف بل لاسكما إورا كرخمس فكالنے كے بعد ياتى دوسودرم كى قدر ہے توخمس اليخ صرف بي اسكما كراب بیفقیز ہیں ہاں اگر مدیکا ن ہوکہ ؤین نکا لئے کے بعد دوسودرم کی قدر باقی نہیں رہتا توخمس اینے صرف میں لاسکتا ہے اوراگر ماں یا ہا اولا دجومسا کین ہیں،اُن کومس دیدے تو ہی<sup>تھی</sup> جائزے۔<sup>(2)</sup> (ورمختار،ردالحتار)

# زراعت اور پھلوں کی زکاۃ

الشروريل قرما تاب:

﴿ وَأَثُوا حَقَّةً يَوُمُ حَصَادِهِ ﴾ (3) محیق کٹنے کے دن اس کاحق اوا کرو۔

حديث ا: تصحيح بخاري شريف ين ابن عمر رض الله تعالى عند سيم وي ارسول الله ملى الله تعالى عليه وعلم فرمات مين: ووجس ز مین کوآسان یا چشموں نے سیراب کیا یاعشری ہولیعنی نہر کے پانی ہےاہے سیراب کرتے ہوں ، اُس میں عشر ہے اور جس زمین ے سیراب کرنے کے لیے جانور پریانی لا دکرلاتے ہوں ، اُس میں نصف عشر <sup>(4) لیع</sup>نی جیسوال حصہ۔''

حديث: اين نجارانس رضي الله تي فرياداوي ، كه حضور (صي الله تي غليه بهم) فرمات بين : كه " برأس شير بي جي زمين نے نكالا عشر يانصف عشر ہے۔" (5)

# مسائل فقهيه

## زمین تین شم ہے

- "الدرالمختار"، كتاب الركاة، باب الركار، ح٣، ص٩٠٩. 0
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب الركار، ج٣، ص ٢١١ 2
  - بهام الاتعام: 131. 0
- "صحبح النخاري"، كتاب الركاة، باب في العشر قيما من ماء السماء . الح، الحديث: ١٤٨٣ ١٠ ص ٥٠١. 4
  - "كنزالعمال"، كتاب الزكاة، زكاة البيات والعواكه، الحديث: ١٥٨٧٣، ج٦، ص ١٤٠٠ 0

يهارش يعت حديثم (5)

(۱) عشری (۲) خراجی (۳) ندهشری، ندخراجی ر

اقال وسوم دونوں کا حکم ایک ہے بینی عشر دینا۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی زمینیں خراجی شعجی جا کیں گی، جب تک کسی خاص زمین کی نسبت خراجی ہونا ولیل شرعی سے ثابت نہ ہو لے عشری ہونے کی بہت ی صورتیں ہیں مثلاً مسلمانوں نے فتح کیا اور زمین مجاہدین پر تقسیم ہوگئ یا وہال کے لوگ خود بخو دمسلم ان ہو گئے ، جنگ کی تو بت نہ آئی یاعشری زمین کے قریب پڑتی تھی ،اسے کا شت میں لایا یا اُس پڑتی کو کھیت بنایا جوعشری وخراجی دونوں سے قرب و بعد کی میک ال نسبت رکھتی ہے یا اس کھیت کوعشری یانی ہے سیراب کیا یہ خراجی وعشری دونوں ے یامسممان نے اپنے مکان کو باغ یا تھیت بنالیااورا ہے عشری یانی ہے سیراب کرتا ہے۔ یاعشری وخرا تی دونوں ہے یاعشری ز مین کافر ذکی نے خریدی مسمان نے شفعہ میں أے لیایا تھے فاسد ہوگئی یا خیار شرط یا خیار رویت کی وجہ سے واپس ہوئی یا خیارعیب(1) کی وجہ سے قاضی کے تھم سے واپس ہوئی۔

اور بہت صورتوں میں خرابی ہے مثلاً منتح کر کے وہیں والوں کواحسان کے طور پر واپس دی با دوسرے کا فرول کودے دی یا وہ ملک سکے کے طور پر افتح کیا گیا یا ذمی نے مسلمان سے عشری زمین خرید لی یا خراجی زمین مسلمان نے خریدی یا ذمی نے بادشاہ اسلام کے حکم سے بنجر کوآ با دکیا یا بنجرز مین ذمی کودے دی گئی یا سے مسلمان نے آ باد کیااور وہ خراجی زمین کے پاس تھی یا سے خراجی یانی سے سیراب کیا۔خراجی زین اگر چوعشری یانی سے سیراب کی جائے ،خراجی ہی رہے گ

اورخراجی وعشری دونوں نہ ہوں،مثلاً مسلمانوں نے فتح کر کے اپنے لیے تیامت تک کے لیے باتی رکھی یا اس زمین کے ما لک مرکئے اور زمین بیت المال کی مِلک ہوگئ۔

مستلدا: خراج دوسم ب:

- (1) خراج مقاسمه كه پيداوار كاكونى حصه آوها يا تبائى يا چوتھائى وغير بامغرر ہو، جيسے حضور اقدس مى الله تائى عليه الم نے يبووخيبر برمقررفر مايا تعاساور
- (۲) خزاج مؤظف که ایک مقدار معتن لازم کردی جائے خواہ روپے بمثلًا سالا نہ دوروپے بیکھیہ یا پچھادر جیسے فاروق أعظم منى الشاتوال مندف مقرر قرما يا تقار

مسلم از اگر معلوم بو که سلطنت اسلامیه مین اتنا خراج مقررتها تووی دین، بشرطیکه خراج مؤظف مین جهان جہاں فاروق اعظم منی اندنی نی عندسے مقدار منقول ہے، اس پر زیادت نہ ہواور جہاں متقول نہیں اس میں نصف پیداوار سے زیادہ

ت فاسد، خورشرط، خواردويت اورخوارعيب كالنعملى مطويات كي كيارشريعت ععداا، ملاحظفر ، كي -

المحبية العلمية(الاسامال) مجلس المحبية العلمية

ند ہو۔ یو ہیں خراج مقاسمہ میں نصف سے زیادت نہ ہواور ہے بھی شرط ہے کہ زمین اُٹنے دینے کی طاقت بھی رکھتی ہو۔ <sup>(1)</sup> (در مختار، ردالحتار)

مستلم الرمعلوم ند بوكه سلطنب اسلام بن كيامقرر تها توجهان جهال فاروق اعظم منى الله تعالى عندفي مقرر فره ديا ہے، وہ دیں اور جہال مقرر نہ فر ہیا ہونصف دیں۔<sup>(2)</sup> ( فآویٰ رضوبیہ )

هستله ا: قاروقِ اعظم مِن الشانون عند نے می مقرر فر مایا تفا که برقتم کے غلّہ میں فی جریب ایک ورم اور اُس غلّہ کا ایک صاع اورخر بوزے ، تر بوز کی پالیز اور کھیرے ، ککڑی ، بیکن وغیروتر کار یول میں فی جریب پانچ درم انگوروخر ما کے گھنے باغوں میں جن کے اندرز راعت نہ ہوسکے۔وس ورم پھرز مین کی حیثیت اوراس مخص کی قدرت کا اعتبار ہے،اس کا اعتبار نیس کدائس نے کیا بویا یعنی جوز مین جس چیز کے بونے کے لائق ہے اور میخف اُس کے بونے پر قادر ہے تواس کے اعتبارے خراج اوا کر سے آسل انگور بوسکتا ہے تو انگور کا خراج دے، اگر چہ کیبول بوئے اور کیبول کے قابل ہے تو اس کا خراج ادا کرے اگر چہ تو بوئے۔ جریب کی مقدارا گریزی گزیے ۳۵ گزخول ۳۵ گزعرض ہاورصاع دوسوانھای روپی پھراوردس درم کے 🗝 🗝 یا کی یا تج درم برس م يائي اورايد ورم مره الم يائيد (3) (درمخار)

مسئله ه: جهال اسلامی سلطنت ندجو، و بال کے لوگ بطورخود فقراد غیرہ جومصارف خراج بیں ، اُن پرصرف کریں۔ مسكله ٧: عفرى زمن سے الى چيز پيدا ہوئى جس كى زراعت سے مقصود زمين سے من قع حاصل كرنا ہے تو أس پیداوار کی زکاۃ فرض ہے اور اس زکاۃ کا نام عشر ہے بینی دسواں حصہ کیدا کثر صورتوں میں دسواں حصہ فرض ہے، اگر چہ بعض صوراول مين نصف عشريعني بيموال حصداما جائے گا۔ (4) (عالمكيري،ردالحار)

هستلہ کے: عشر واجب ہونے کے لیے عاقل ، بالغ ہونا شرطنہیں ،مجنون اور نابالغ کی زمین میں جو کچھ پیدا ہوا اس میں بھی عشر واجب ہے۔ (<sup>5)</sup> (عالمکیری وغیرہ)

مسئله ٨: خوشى ہے عشر نددے تو باوشاہ اسلام جرأ لے سکتا ہے اوراس صورت بیں بھی عشر ادا ہوجائے گا ، مگر تواب کا

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحهاد، باب العشر و الخراج و الحرية، مطلب في خراج المقاسمة، ج٦، ص۲۹۲\_۲۹۶.

<sup>&</sup>quot;العتاوى الرضوية"، ج ١٠ م ٢٣٨. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب العمهاد، باب العشر و الخراح و الحرية، ج٦، ص٢٩٢. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الزكاة، الناب السائس في ركاة الروع والتمار، ح١٠ ص١٨٥ 0

<sup>6 .....</sup> المرجع السابق، وعيره.

ستحق نہیں اور خوش سے ادا کرے تو تو اب کامستحق ہے۔ (1) (عالمگیری وغیرہ)

مسئله 9: جس پرعشر داجب ہوا، أس كا انتقال ہوكيا اور پيداوار موجود ب تواس ميں سے عشر ليا جائے گا۔ (2)

**مسكله\*!**: عشر مين سال گزرنا بھي شرطنيين، بلكه سال بين چند بارايك كھيت بين زراعت ہوئی تو ہر بارعشر واجب 

مسكله اا: ال بين نصاب بهي شرطتبين ، ايك صاع بهي پيداوار بهو توعشر واجب إوريشرط بهي نبيل كهوه چيز وق رہے والی ہواور میشر طبھی نہیں کہ کاشتکارز مین کا ما لک ہو یہاں تک کہ مکا تب و ماؤون نے کاشت کی تو اس پیداوار پر بھی عشر واجب ہے، بلکہ دبھی زمین میں زراعت ہوئی تواس پر بھی عشر داجب ہے،خواہ زراعت کرنے والے اہلِ وقف ہول یا أجرت پر كاشت كى \_(4) (در فكار در والحور)

مسلمان جو چیزیں ایس ہوں کہ اُن کی ہداوارے زمین کے منافع حاصل کرنامقصود ند ہواُن میں عشر نہیں ، جیسے ایندهن، گھاس، نرکل سنیٹھا، جو، وُ، مجور کے پتے ، تھمی، کیاس، بیکن کا درخت، خربزہ، مربز، کھیرا، ککڑی کے بیجہ یو ہیں ہرتشم کی تر کار بول کے بیج کدان کی کھیتی ہے تر کاریاں مقصود ہوتی ہیں، جی مقصور نیس ہوتے ۔ یو ہیں جو بیج دوا ہیں مثلاً کندر میتنی ،کلوجی اورا گرز کل، کھ س، بید، جما وُ وغیرہ ہے زمین کے من فع حاصل کرنامقصود ہوا ورزمین ان کے لیے خالی چھوڑ وی تو اُن میں بھی عشرواجب ہے۔(5) (ورمختار، روالحنار وغیرہا)

مسئلہ ۱۱: جو کھیت بارش یا نہر نالے کے یائی سے سیراب کیا جائے ،اس مس عُشر کینی وسواں حصہ واجب ہے اور جس کی آبیاشی چرہے <sup>(6)</sup> یا ڈول ہے ہو،اس میں نصف عشر کینی بیسواں حصہ واجب اور یانی خرید کر آبیاشی ہولیجنی وہ یانی کسی کی مِلک ہے، اُس سے فرید کرآ بیاشی کی جب بھی نصف عشر واجب ہے اور اگر وہ کھیت کچے دنوں مینو کے یانی سے سیراب کیا جاتا ہے

الله المدينة العلمية (الاساطال)

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب السادس في ركاة الررع والثمار، ح١، ص١٨٥. وعيره. 0

المرجع السابق. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب العشر، ج٣، ص٣١٣. 0

المرجع السابق 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب العشر، ج٣، ص ٢١، وعيرهما 0

معتى چراكا براؤول\_ 0

اور کچھ دنوں ڈول چرے سے تو اگر اکثر مینے (1) کے پانی سے کام لیا جاتا ہے اور بھی مجھی ڈول چرسے سے تو عشر واجب ہے، ورندنصف عشر\_(2) (ورعنار، روالحار)

مسئلہ 11: عشری زمین با بہاڑ یا جنگل میں شہد ہواء اس برعشر واجب ہے۔ یو بیں بہاڑ اور جنگل کے بھول میں بھی عشر واجب ہے، بشرطبکہ بادش و اسلام نے حربیوں اور ڈاکوؤں اور باغیوں سے اُن کی حفاظت کی ہو، ورنہ کچے نہیں۔ (3) (در مختار، روالحتار)

مسلم 10: گیبوں، کو، جوار، باجرا، دھان (4) اور ہرتم کے غلّے اورالی، تهم، اخروث، بادام اور ہرتنم کے میوے، روئی، پھول، گنا،خریز ہ،تریز، کھیرا، گکڑی، بیکن اور ہرفتم کی تر کاری سب میں عشر واجب ہے <sup>(5)</sup> ہتھوڑا پیدا ہو یا زیادہ۔ <sup>(6)</sup>

مسئله ۱۲: جس چیز می عشر یا نصف عشر واجب جوااس مین کل پیداوار کاعشر یا نصف عشر لیاج نے گا، ینبیس ہوسکتا کہ مصارف زراعت، ال بیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والول کی اُجرت یا جج وغیرہ نکال کر ہاتی کا عشریا نصف عشر وياجائي-(7) (ورمخار، روالحار)

مسئله المان عشر صرف مسلمانوں سے لیا جائے گا، یہاں تک کے عشری زمین مسلمان سے ذمی نے خرید لی اور قبضہ بھی کرلیا تواب ذمی ہے عشرتیں میاجائے گا بلکہ خراج لیاجائے گا اور مسلمان نے ذمی ہے خراجی زمین خریدی تو پیخراجی ہی رہے گ\_أسمسلمان عاس زين كاعشرندليس مي بلك فراج لياجائ\_(8) (ورمخار ، دوالحار)

مسئله 18: وني نے مسلمان سے عشري زين خريدي پيم سي مسلمان نے شفعه ميں وہ زين لے لي يا سي وجہ سے زيج فاسد ہوگئ تھی اور ہائع کے پاس واپس ہوئی یا بائع کوخیار شرط تھ باکسی کوخیار رویت تھا اس وجہ سے واپس ہوئی یا مشتری کوخیار عیب

- .... "الدرالماهتار"، كتاب الزكاة، باب العشر، ج٣، ص٣١٣ ـ ٣١٦.
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب العشر، ح٢، ص ٣١١ ـ ٣١٣. 3
  - 4
  - مثلاً وَل مَن شِي الكِمْن وول بيرش الكِسير ياور مجل ش الك مجل . 8
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب السادس في ركاة الررع والثمار، ح١، ص١٨٦ 0
- "الدرالمخدر" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب العشر، مطلب مهم: في حكم اراصي مصر. إلح، ج٣، ص٢١٧. 0
  - المرجع السابق، ص١١٨. 8

تھااور تھم قاضی ہے واپس ہوئی،ان سب صورتوں میں پھرعشری بی ہےاوراگر خیار عیب میں بغیر تھم قاضی واپس ہوئی تواب خراجی بی رہے گی۔(1) (در مختار، روالحار)

مسكله 19: مسلمان نے اپنے گھر كو باغ بناليا، اگراس بين عشرى يانى ديناہے تو عشرى ہے اور خراجى يانى دينا ہے تو خراجی اور دونوں تشم کے یانی دیتا ہے، جب بھی عشری اور ذمی نے اپنے گھر کو باغ بنایا تو مطلقاً خزاج کیں گے۔ آسان اور کوئیں اور چشمہ اور دریا کا یانی عشری ہے اور جونہم عجمیوں نے کھودی اس کا یائی خراجی ہے۔ کا فروب نے کوآل کھودا تھا اور اب مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا یا خراجی زمین میں محودا گیا وہ بھی خراجی ہے۔(2) (عالمگیری ، در مختار ، روالحتار)

مسئله ۲: مكان يامقبره يس جو پيداوار جوه أس مين ندعشر ب ندخراج \_(3) (درعمار)

مسكلماً: زفت اورنفط كي شيع عشرى زهن من مول ياخراجي من أن من يجونيس لياج ع كاء البندا كرخراجي زمين میں ہوں اور آس پاس کی زمین قابل زراعت ہو تو اس زمین کا خراج لیا جائے گا، چشمہ کانبیں اورعشری زمین میں ہوں تو جب تک ہس پاس کی زمین میں زراعت شہو کھیٹیس لیا جائے گا، فقل قابل زراعت ہونا کافی نہیں۔(<sup>4)</sup> (درمختار)

مسئلہ ٢٢: جو چيز زين كى تالع مو، جيے ورخت اور جو چيز درخت سے لكے جيے گونداس مي عشرتيس \_ (5)

مسلم الا: عشراس وقت لیا جائے جب بھل نکل آئیں اور کام کے قابل ہوجائیں اور نساد کا اندیشہ جاتا رہے، اگر چدا بھی توڑنے کے لائق شہوئے ہوں۔(6) (جوہرہ نیرہ)

مسلم ١٢٠: خراج اداكرنے ہے پيشتر أس كي آمدني كھانا حلال تہيں۔ يو بي عشرادا كرنے ہے پيشتر ، لك كو كھانا حلال نہیں ، کھائے گا تو صان دے گا۔ یو ہیں اگر دوسرے کو کھلایا تو استے کے عشر کا تا وان دے اورا کر بیارا وہ ہے کہ گل کاعشرا د! کر وے گا تو کھانا حلال ہے۔(7) (عالمگیری، درمختار، روالحمار)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب العشر، مطلب مهم: في حكم اراضي مصر \_ إلح، ج٣، ص٣١٨.

المرجع السابق، ص٩ ٣١٩، و "العتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب السادس في ركاة الررع والثمار، ح١، ص١٨٦. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الركاة، باب العشر، ج٣، ص ٢٢٠ 4 المرجع السابق، ص ٣٢١ 8

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب السادس في ركاة الروع والثمار، ح١، ص١٨٦ 0

<sup>&</sup>quot;الجوهرة البيرة"، كتاب الزكاة، باب ركاة الرروع و الثمار، ص١٦٢ 0

<sup>&</sup>quot;أنفتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الناب السادس في ركاة الررع والثمار، ج١، ص١٨٧.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب العشر، مطلب مهم. في حكم اراضي مصر. إلح، ج٣، ص ٣٢١.

مسئلہ الله الله الله موافقيار ہے كه خراج لينے كے ليے غلّه كوروك ليے مالك كوتصرف شكر نے دے اوراس نے کٹی سال کا خراج نہ دیا ہواور عاجز ہو تو اگلی برسول کا معاف ہے اور عاجز نہ ہو تولیس گے۔ (1) ( درمختار ، روالحتار )

مسكله ٢٦: زراعت پرقادر ہے اور بویانہیں تو خراج واجب ہے اور عشر جب تک كاشت نه كرے اور پيداوار نه مو واجب نبیں\_(2) (در مختار)

مسئلہ كا: كھيت بويا مكر پيداوار مارى كئى مثلاً بھيتى ذوب كئى يا جل كئى يا ليرى كھا كئى يا يا لےاور أو سے جاتى رہى توعشر وخراج دونوں ساقط ہیں، جب کیل جاتی رہی اوراگر پھے باتی ہے تو اس باتی کاعشر لیس کے اورا گرچو یائے کھا گئے تو ساقط نہیں اور ساقط ہونے کے لیے ریجی شرط ہے کہ اس کے بعد اس سال کے اندراس میں دوسری زراعت طیار نہ ہوسکے اور ریجی شرط ہے کہ توڑنے یا کا شخے ہے پہلے ہلاک بدورندسا قطانیں۔(3) (روالحار)

مسئلہ 17. خرابی زمین کی نے فصب کی اور فصب سے اٹکار کرتا ہے اور مالک کے پاس کواہ بھی نہیں ، تو اگر کاشت کرے خراج غاصب برہوگا۔(<sup>(4)</sup> (درمخار)

مسلم ٢٩: الله وفاليعن جس الي ميس ميشرط موك بالع جب شن مشترى كووابس دے كا تو مشترى مين كيردے كا تو جب خراجی زمین اس طور پرکسی کے ہاتھ بیچے اور باکع کے قبضہ میں زمین ہے تو خراج بائع پر اورمشتری کے قبضہ میں ہواورمشتری نے بویا بھی تو خراج مشتری یر۔(<sup>5)</sup> (ورمخار،روالحار)

مسئلہ ۱۳۰۰: طیر ہونے سے پیشتر زراعت جے ڈالی تو عشر مشتری پر ہے، اگر چہ مشتری نے بیشرط لگائی کہ یکنے تک زراعت کاٹی نہ جائے بلکہ کھیت میں رہے اور بیچنے کے وفت زراعت طیارتھی توعشر ہاکع پر ہے اور اگرز مین وزراعت دونوں یا صرف زمین نیچی اوراس صورت میں سال پورا ہونے میں اتنا زمانہ باتی ہے کہ زراعت ہوسکے، تو خراج مشتری پر ہے ورنہ بالع ير\_(6) (ورعقار، رواحار)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب العشر، مطلب مهم: في حكم اراصي مصر... إلح، ح٣، ص٣٢٢.

<sup>··· &</sup>quot;الدرالماحتار"، كتاب الزكاة، باب العشر، ج٢، ص٣٢٣. 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب العشر، مطب مهم. في حكم اراصي مصر.. إلح، ج٣، ص٣٢٣. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الزكاة، باب العشر، ج٣، ص٣٢٢. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب العشر، مطلب مهم: في حكم اراضي مصر . إلح، ج٣، ص ٢٢ ٢ 0

المرجع السابق،

عشری زمین بٹائی پر دی تو عشر دونوں پر ہے اور خراجی زمین بٹائی پر دی تو خراج مالک پر ہے۔ (2) (ردامی)

مسئلہ اللہ: زمین جو زراعت کے لیے نفذی پر دی جاتی ہے، امام کے نزویک اُس کا عشر زمیندار پر ہے اور صاحبین <sup>(3)</sup> کے نز دیک کا شتکار پر اور علامہ شامی نے می<sup>خ</sup>فیق فرمائی کہ حالت زمانہ کے اعتبار سے اب قول صاحبین پر ممل

مسكليمان مورنمنك كوجوما لكذارى دى جاتى ہے،اس ئے خراج شرى نبيس ادا ہوتا يلكدوه ما لك كے ذ مدے أس كا اوا کرنا ضروری اورخراج کامعرف صرف نشکر اسلام نبیس، بلکه تمام مصالح عامه مسلمین ہیں جن میں تغییرمسجد وخرج مسجد و وظیفه ً ا مام ومؤذن ويخواه مدرسين علم وين وخبر كيري طلب علم وين وخدمت علىائے ابلسست حاميان دين جووعظ كہتے ہيں اورعهم دين كي تعلیم کرتے اور فتوے کے کام میں مشغول رہے ہوں اور ٹل وسرابنانے میں بھی صرف کیا جاسکتا ہے۔ (<sup>5)</sup> ( فتاوی رضوبیہ ) مسئلہ اللہ عشر لینے سے پہلے غلّہ نیج ڈالاتو مصدق کوا ختیار ہے کہ عشر مشتری ہے لیے بائع سے اورا کر جتنی قیمت ہونی جاہیے اُسے زیادہ پر پیچا تو مصدق کوا فتسار ہے کہ غلہ کاعشر لے یاشمن کاعشر اور اگر کم قیمت پر پیچا اور اتن کی ہے کہ لوگ ا تنے نقصان پرنہیں بیچتے توغلّہ ہی کاعشر نے گا اور وہ غلّہ ندر ہا تو اُس کاعشر قرار وے کریائع ہے لیس یا اُس کی واجبی قیمت۔ (6)

## مسئلہ ۱۳۷ : انگور ﷺ ڈانے توخمن کاعشر لے اورشیرہ کرتے پیچا تواسکی قیت کاعشر لے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب السادس في ركاة الررع والثمار، ح١، ص١٨٧

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب العشر، مطلب هل يحب العشرعلي المرارعين في الاراضي السلطانية، ج٣٠ ø

فقد حقى بن امام أبو بوسف ادرامام محد رحمة الله تعالى عليه كو يستية بين-8

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب العشر، مطلب مهم. في حكم اراصي مصر وشام السلطانية، ح٣، ص٣٢٥ 4

<sup>&</sup>quot;الماوي الرصوية" (الحديدة)، كتاب الركاة، رساله افصح البيال، ح١٠، ص٢٢٣. 6

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الناب السادس في ركاة الررع والثمار، ج١، ص١٨٧ 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب ابركاة، الباب السادس في ركاة الررع والثمار، ح ١ - ص١٨٧

# مال زکاۃ کن لوگوں پر صَرف کیا جائے

الثدمزوجل فرما تاہے:

﴿ إِنَّهَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَرِمِينَ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ \* فَوِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ \* وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٥ ﴾ (1)

صدقات فقرادمسا کین کے لیے ہیں اورائے لیے جواس کام پرمقرر ہیں اوروہ جن کے قلوب کی تالیف مقصود ہے اور تحرون چیٹرائے میں اور ہاوان والے کے لیے اور القد (عز ہیل) کی راہ میں اور مسافر کے لیے، بیالقد (عز ہیں) کی طرف سے مقرر كرنا بإوراللد (عزوجل) علم وحكمت والأبي

عديث! سنن الي داود مين زياد بن حارث صدائي رضي الترق في منه مروى ، كدرسول التدمسي الترقع اليديهم في فره يا: كه الله تعالى في صدقات كوني ياكسي اور كي حكم پرنبيس ركها بلكه أس في خوداس كاحكم بيان قرمايا اورأس كي آثره حصے كيے ." (2) حديث! اه م احمد والوداود وحاكم الوسعيد رض التاته في منه الداوى ، كه رسول القدملي لتاته في عيد وملم في فره ما: كه وغني كے ليے صدقہ حلال نبيں مريانج محض كے ليے:

- (۱) الله (مروجل) كي راه من جهاد كرفي واللها
  - (٢) صدقه برعال يا
  - (۳) تاوان وا<u>لے کے لیے</u> یا
  - (٣) جس نے اپنال سے ٹرید کیا ہو یا
- (۵) مسکین کوصدقه دید گیااوراس مسکین نے اپنے پڑوی مالدار کو بدید کیا۔'' (3) اوراحد و بیہتی کی دوسری روایت ش مافر کے لیے بھی جواز آیا ہے۔(<sup>(4)</sup>

**حدیث ۱۱**: بیمیتی نے حضرت مولی علی رض اللہ تعالی عنہ ہے روایت کی ، کہ فر مایا: ''صدقہ مفروضہ میں اولا واور والد کا

- 🕦 .... پ د ۱ دالتوية : ۲۰.
- "مس أبي داود"، كتاب الركاة، باب يعطى من الصدقة وحدالعي، الحديث: ١٦٣٠، ح٢، ص١٦٥.
- "المستدرك" للحاكم، كتاب الركاة، باب مقدار العبي الذي يحرم السؤال، الحديث ١٥٢٠ ج٢٠ ص٢٩.
- الظر. "السس لكبري" للبيهقي، كتاب قسم الصدقات، ياب العامل على الصدقة ياحد منها بقدر عمده . إلخ، الحديث: ١٣١٦٧ عج٧، ص٢٣.

حدیث ؟: طبرانی کبیر میں ابن عباس رہنی اند تھ ای عنہ ہے راوی ، کہ حضور (ملی اند تھ فی عید یسم) نے فرمایا "اے بی ہاشم اہتم ایے نفس پرصبر کروکہ صدقات آ دمیوں کے دھوون ہیں۔" (2)

حديث ٢٦٥ عام: امام احمد ومسلم مطلب بن ربيعد مني القدق في منست راوي وحضور (صلى القدتما في عليه وسم) في فرمايا آل محمسلی الله تعالی عدد م کے لیے صدقہ جا ترجیس کدید تو آ دمیوں کے مل ہیں۔" (3)

اوراین سعد کی روایت امام حسن مجتبے رض اللہ تعالی عنہ ہے کہ جعفور (سلی اللہ تعالیٰ عنید وسلم) نے فر ماید." اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اورميري ابل بيت برصدقه حرام فرماويا." (4)

اورتر مذی ونسائی وحاکم کی روایت ابوراقع رضی اشتغانی مزے ہے کہ حضور (ملی انتد تغالی ملید سم)ئے قرمایا ''' ہمارے لیے صدقہ حل لنہیں اور جس قوم کا آزاد کردہ غلام ہو، وہ انھیں میں ہے ہے۔ ' (5)

حديث ٨: معيمين من ايو بريره رضى الترتعالى مديد مروى ، كدامام حسن رضى الشرق في مدية صدقد كاخر ما الم كرمن میں رکھ لیا۔اس پر حضور اقدس ملی اندانی عدوم نے فرمایا '' چھی چھی کدأے مجینک ویں، مجرفر مایا. کیا شمھیں نہیں معلوم کہ ہم صدقه نبيل كعاتے-'' (6) طهمان و بهنر بن حكيم و براء وزيد بن ارقم وعمرو بن خارجه وسلمان وعبدالرحمٰن بن ابی ليل وميمون وكيسان و ہر مزو خارجہ بن عمر و ومغیرہ وائس وغیرہم رض اللہ تعالی منبم ہے بھی روایتیں میں کہ حضور (صلی اللہ عید سم) کی اہل بیت کے سکیے صدقات ناجائز جين\_(7)

مسكلها: زكاة كي معارف مات إن:

 <sup>&</sup>quot;السس الكبرى"، كتاب قسم الصدقات باب المراة تصيرف من ركاتها في روجها، الحديث: ١٣٢٢٩، ج٧، ص٤٠.

<sup>🕢 \</sup>cdots "المعجم الكبير"، الحديث: ١٧٩٨، ج٢ ١٠ ص ١٨٢.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسدم"، كتاب الركاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، الحديث ٢٠٧٢، ص٣٩٥

۱۹۷۵ می ۱۹۷۳ الطبقات الکیری "لابن سعاء یج ۱ مص ۲۹۷

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أبو اب الركاة، باب ماجاء في كراهية الصدفة للبني صلى الله عليه و سدم وأهل بيته و مواليه، الحديث: ١٤٢م ج٢، ص١٤٢.

<sup>&</sup>quot;صحيح البحاري"، كتاب الركاة، باب مايدكر في الصدقة للنبي صنى الله عليه و سلم وآله، الحديث: ٩٩١ - ١٠ ص٠٠٥

<sup>7 -</sup> ١٠٠٠ انظر: "كتر العمال"، كتاب الزكاة، ج٦، ص ١٩٥ \_ ١٩٦.

(۲) مسکین

(m) عال

(۴) رقاب

(۵) غارم

(٢) في سيل الله

(۷) این میل <sub>د(1)</sub>

مسلما: فقيروه مخص برس كے ياس كه بوكرندانتا كونساب كون جائے يانساب كى قدر بوتو أس كى حاجب اصلیہ میں متعفر ق ہو، مثلاً رہنے کا مکان میننے کے کپڑے خدمت کے لیے لونڈی غلام علمی شغل رکھنے والے کود بنی کما میں جواس کی ضرورت سے زیادہ ندہوں جس کا بیان گزرا۔ یو ہیں اگر مدؤ ن ہے اور ذین نکا لئے کے بعد نصاب وقی ندرہے، تو فقیر ہے اگرچاس کے پاس ایک تو کیا کئی تصابیں ہوں۔(2) (ردائحتار وغیرہ)

مسلم ا: فقیرا کرعالم موتو أے دینا جابل کودینے ہے افضل ہے۔ (3) (عالمکیری) محرعالم کودے تو اس کا لحاظ رکھے کہ اس کا عزاز مد نظر ہو،اوب کے ساتھ وے جیسے چھوٹے بڑوں کونڈ رویتے ہیں اور معاذ اللہ عالم وین کی حقارت اگر قلب میں آئی توبیہ ہلا کت اور بہت بخت ہلا کت ہے۔

مسلم ا: مسكين وه بجس كے پاس كھ ند ہو يبال تك كه كھانے اور بدن چھيانے كے ليے اس كافتاج بك لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال طال ہے، فقیر کوسوال نا جائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپائے کو ہوأے بغیر ضرورت ومجبوری سوال حرام ہے۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسكله 1: عامل وه بج جي باوش واسلام نے زكا ة اور عشر وصول كرنے كے ليے مقرركي ، اے كام كے لحاظ سے اتناديا ج نے کدائس کواوراً س کے مددگاروں کا متوسط طور پر کافی ہو، مگرا تنا ندویا جائے کہ جووصول کر لایا ہے اس کے نصف سے زیادہ ہوجائے۔<sup>(5)</sup>( درمختاروغیرہ )

- .... "الدرالماحتار"، كتاب الزكاة، باب المصرف، ج٣، ص٣٣٣ . ٣٤٠.
  - "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب المصرف، ج٣، ص٣٣٣. وغيره o
- "العتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب السابع في المصارف، ح١، ص١٨٧ 8
  - المرجع السابق، ص١٨٧ \_ ١٨٨. 0
- "الدرالمختار"، كتاب الركاه، باب المصرف، حـ٣، ص ٣٣٤ \_ ٣٣٦، وعيره. 6

هستله ٧: عال أكر چِنْ جواية كام كى أجرت ليسكما بهاور باشى جوتواس كو مال زكاة ميں سے دينا بھى ناجا ئزاور أب ليما بھی تاجائز ہاں اگر کسی اور مدے دیں تولینے میں بھی حرج نہیں۔(1)(عالمگیری)

مسكله ك: زكاة كامال عامل كے پاس سے جاتا رہا تو اب اسے كھے نہ ملے گا جمر دينے والوں كى زكاتيں اوا ہوگئی\_\_<sup>(2)</sup>(درمخار،ردالحکار)

هستله ٨: كونى فخص اينه مال كي زكاة خود لے كربيت المال ميں دے آيا تو أس كامعاوضه عن نبيل يائے گا۔ (3) (عالىكىرى)

مسئله 9: وقت سے پہلے معاوضہ لے لیایا قاضی نے وے دیا یہ جائز ہے، گربہتر یہ ہے کہ پہلے نددیں اورا گر پہلے لے لیا اور وصول کیا ہوا مال ہلاک ہو گیا تو ظاہر ہے کہ واپس نہ لیں گے۔(4) (روالحار)

هستله ا: رقاب سے مراد مكاتب غلام كوديتا كه اس مال زكاة سے بدل كما بت اواكر سے اور غلامى سے اپني كرون رہا کرے۔<sup>(5)</sup>(عامهٔ کتب)

مسلماا: غنى كرمكاتب كوبهى مال زكاة و يسكت بي اكر چدمعلوم ب كديفى كامكاتب بدمكاتب يورابدل كتابت اداكرنے سے عاجز ہوكيا اور پھر بدستورغلام ہوكيا توجو كھوأس نے مال زكاة لياہے، اس كومولى تصرف ميں لاسكتا ہے اگرچننی ہو\_<sup>(6)</sup>( درمخارو قبیرہ)

مستلماً: مكاتب كوجوزكاة وى كني وه غلامى بربائى كے ليے به مراب اے اختيار بو ويكرمصارف ميں بھى خرج كرسكتا ہے، اگر مكاتب كے پاس بقدر نصاب مال ہے اور بدل كتابت ہے بھی زيادہ ہے، جب بھی زكاة وے سكتے جيل مگر ہاشی کے مکا تب کو زکا قانبیں دے کتے۔(7) (عالمکیری روالحار)

- "الفتاوي انهندية"، كتاب الركاة، الباب السابع في المصارف، ح١، ص١٨٨.
  - "ردالمحتار"، كتاب الزكاة، باب المصرف، ج٢، ص٢٣٤. 0
- «المتاوي الهندية»، كتاب الركاة، الباب السابع في المصارف، ج١١ ص ١٨٨. 0
  - "ردالمحتار"، كتاب الزكاة، باب المصرف، ج٣٠ ص٣٣٦. 0
- "العتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب السابع في المصارف، ح١٠ ص١٨٨ 0
  - 🙃 👵 "الدرالمحتار"، كتاب الزكاة، باب المصرف، ج٣، ص٣٣٧، وغيره
- "العتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب السابع في المصارف، ح١٠ ص٨٨١.
  - و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب المصرف، ج٣، ص٣٣٧.

مسئلہ ۱۱: عارم ے مُر او مداءُ ن ہے بعن اس پراتناؤین ہو کہ اُے نکالنے کے بعد نصاب باتی شدہے، اگر چہاس کا اَورول پر باتی ہوگر لینے پرقادر ندہو، گرشرط بدہے کہ مدئون ہاتمی ندہو۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسكليه ١٠: في سبيل الله يعني راه خدايش خرج كرتا اس كي چندصور ني بين، مثلاً كوئي شخص مختاج ہے كه جهاد ميں جانا ج ہتا ہے، سواری اور زاوراہ اُس کے یا سنہیں تو اُسے مال زکاۃ دے سکتے ہیں کہ بیراہ ضدایش دیتا ہے اگر چہوہ کم نے پر قادر ہو یا کوئی جج کوجانا چا ہتا ہےاوراً س کے پاس مال نہیں اُس کوز کا ۃ دے سکتے ہیں ،گراے جج کے لیے سوال کرنا جا ئرنہیں۔ یا طالب علم کے علم وین پڑھتا یا پڑھنا جا ہتا ہے،اے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہِ خدا میں دیتا ہے بلکہ طالبعلم سوال کر کے بھی وال ز کا ق لے سکتا ہے، جب کدأس نے اپنے آپ کوائ کام کے لیے فارغ کررکھا ہوا گرچہ کسب پر قادر ہو۔ بوجی ہرنیک بات میں زكاة صَرف كرمًا في سبيل الله ب، جب كه بطور تمليك (2) جوكه بغير تمليك ذكاة ادانبين بوسكتي\_ (3) ( در مخار وغيره )

هستله 10: بہت ہے لوگ مال زکا قاسلامی مدارس میں بھیج دیتے ہیں ان کو جا ہے کہ متوتی مدرسہ کواطلاع دیں کہ بیہ مال زکا 8 ہے تا کہ متوتی اس مال کو جُدار کھے اور مال بیس ندملائے اورغریب طلبہ پرضرف کرے بھی کام کی اُجرت بیس ندوے ورنهز كاقاوانه جوكي

مسئلہ ۱۱: این استبیل بعنی مسافر جس کے پاس ،ال ندر ہاز کا قالے سکتا ہے ،اگر چداس کے گھر مال موجود ہو مگر اُسی قدر لے جس سے حاجت پوری ہوجائے ، زیادہ کی اجازت نیں۔ بو ہیں اگر مالک نصاب کا مال کسی میعاد تک کے بیے دوسرے یر ذین ہے اور ہنوز میعاد پوری شہو کی اور اب أے ضرورت ہے یا جس پر اُس کا آتا ہے وہ یہال موجود نیس یا موجود ہے مگر نا دار ہے یا ذین ہے محکر ہے، اگر چہ بیٹبوت رکھتا ہو تو ان سب صورتوں میں بقد ہضرورت زکا قالے سکتا ہے، تمر بہتریہ ہے کہ قرض طے تو قرض لے کر کام چلائے ۔ (4) (عالمکیری، درعتار) اور اگر ذین معجل ہے یا میعاد پوری ہوگئ اور مداو ن غنی حاضر ہے اور اقرار بھی کرتا ہے تو زکا قانبیں لے سکتا ، کدأس ہے لے کرا پی ضرورت میں ضرف کرسکتا ہے لہذا حاجت مندنہ ہوا۔اور یا در کھن جا ہے کہ قرض جے عرف میں لوگ دستگر وال کہتے ہیں ،شرعاً ہمیشہ عجل ہوتا ہے کہ جب جا ہے اس کا مطالبہ کرسکتا ہے ،اگر چہ ہزار عہدو ہیان ووثیقہ وتمسک کے ذریعہ ہے اس میں میعادمقرر کی ہوکہ اتن مدت کے بعددیا جائے گا، اگر چہ بیانکھ دیا ہو کہ اُس میعاد

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الركاة، باب المصرف، ج٢، ص ٣٣٩، وعيره

تعنی جس کودے اے مالک مٹادے۔ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الركاة، باب المصرف، ج٣٠ ص٣٣٩، وعيره 8

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب السابع في المصارف، ح١٠ ص١٨٨.

و "المرالمعتار"، كتاب الركاة، باب المصرف، ج٢، ص - ٣٤.

ے پہلے مطالبہ کا اختیار ندہوگا اگر مطالبہ کرے تو باطل و نامسموع ہوگا کہ سب شرطیں باطل ہیں اور قرض دینے والے کو ہروفت مطالبه کاافتیارہے۔(1)(درمختاروغیرہ)

مسئلہ ا: مسافر بااس مالک نصاب نے جس کا اپنا مال دوسرے پر ذین ہے، بوقت ضرورت مال زکا قابقدر ضرورت ليا پھرا پنامال مِل گيامشلا مسافر گھر پہنچ گيايا مالک نصاب کا ذين وصول ہو گيا ،تو جو پچھز کا قاميس کا باقى ہےاب بھی اپنے صُرف مِن السكمائي-(2) (روالحار)

مسكله 18: زكاة دين واليكوا عميار بكران ساتول قسمول كود يان مين كسى ايك كوديد يد واه أيك فتم ك چندا شخاص کو یا ایک کواور مال زکا ة اگر بغند رنصاب نه جو تو ایک کودینا اُضل ہے اور ایک شخص کو بفند رنصاب دے دینا مکر وہ ،مگر وے دیا تو اوا ہوگئے۔ ایک مخص کو بقد رنصاب دینا مردہ اُس وقت ہے کہ دہ نقیر مدؤ ن نہ ہواور مدؤ ن ہو تو اتنادے دینا کہ ذین نكال كر چھند بجے يانصاب ہے كم بيج مكروه نبيل - يو بيل اگروه فقير بال بجوں والا ہے كدا كر چدنصاب يوزياوه ہے ، مكرابل وعيال رتقسیم کریں توسب کونصاب ہے کم ماتا ہے تواس صورت میں بھی حرج نہیں۔(3) (عالمگیری)

مسئله 19: زكاة اواكرنے ميں يضرور ہے كہ جيے دي مالك بناوي، اباحت كافى نبيس، لبذا مال زكاة مسجد ميں صَرِ ف كرنا يا أس ہے منت كوكفن دينا يا منت كا ذين اوا كرنا يا غلام آ زا دكرنا ، نيل ، سراء سقايہ، سرُك بنوا دينا ، نهر يا كوآ ل كلعدوا دينا ان افعال میں خرج کرنا یا کتاب وغیر و کوئی چیز خرپد کرونف کردینانا کافی ہے۔ (4) (جوہر وہتنویر ، عالمگیری )

هستلد ۲۰: فقیر برؤین ہاس کے کہنے ہال زکا ہے وہ ؤین اوا کیا گیا زکا ہ اوا ہوگی اور اگراس کے علم سے نہ ہو تو زکا ۃ ادا نہ ہوئی اور اگر فقیرنے اجازت دی مگرا دا ہے پہلے مرکیا ،توبید ڈین اگر مال زکا ۃ ہے ادا کریں زکاۃ ادا نہ ہوگی۔ (<sup>5)</sup> (در عمّار)ان چیزوں میں مال زکا قضرف کرنے کا حیلہ ہم بیان کر بچکے اگر حیلہ کرنا جا ہیں تو کر سکتے ہیں۔

مسئله ۱۲: (۱) اینی اصل مینی مال باب، دا دا دادی، نامانانی وغیرجم جن کی اولاد پس بیه به (۲) اوراینی اولا د بینا بنی، پوتا پوتی ،نواس نوای وغیرجم کوز کا ة نبیس د ہے سکتا۔ یو جیں صدقۂ فطرونڈ رو کفا روبھی آھیں نبیس د ہے سکتا۔ رہاصد قۂ نفل وہ دے

<sup>··· &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الزكاة، باب المصرف، ج٣، ص • ٣٤.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهدية"، كتاب الركاة، الباب السابع في المصارف، ح١٠ ص١٨٨.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب السابع في المصارف، ج١٠ ص١٨٨. 0

و "تنوير الأبصار"، كتاب الركاة، باب المصرف، ح٣، ص ٣٤٦ \_ ٣٤٣

<sup>🗗 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الزكاة، باب المصرف، ج٣، ص٣٤٢.

سكناب بلكه ببترب-(1)(ع ألكيرى ،ردالحنا روغيرها)

مسئله ۲۲: زنا كابچه جوأس ك نطفه سے جوياوه يچه كه أس كى منكوحه سے زمانة نكاح ميں پيدا ہوا، مكر بير كهد چكا كه ميرا نہیں انھیں نہیں دے سکتا۔ <sup>(2)</sup> (ردالحجار)

مسئله ۲۳: بهواور داما داورسوتلی مال باسوتیلے باپ یاز وجد کی اولاد یا شو ہرکی اولا دکودے سکتا ہے اور رشتہ دارول میں جس کا نفقہ اُس کے ذرمہ واجب ہے، اُسے زکا ہ و سے سکتا ہے جب کہ نفقہ میں محسوب ندکرے۔ (3) (روالحمار)

مسئله ۱۲۴: مال باپ محتاج مول اور حیله کر کے زکاۃ دینا جا ہتا ہے کہ بیافقیر کو دے دے پھر فقیر انھیں دے بیکروہ ہے۔(4)(روالحار) ہو ہیں حیلہ کرکے اپنی اولا دکورینا بھی مکروہ ہے۔

مسئله (٣) اين يا بني اصل يا اني فرع يا اين زوج يا اني زوجه ك غلام يا مكاتب (5) يا مرر (6) يا م ولد (7) یا اُس غلام کوجس کے کسی جُز کا بیاما لک ہوءاگر چیجض حصہ آزاد ہو چکا ہو ز کا قانبیں دے سکتا۔<sup>(8)</sup> (عالممبری)

هستله ۲۲: (۳)عورت شو مرکو(۵)اورشو مرعورت کوز کا ة نبیس و بسکتاء اگر چهطلاق بائن بلکه تین طلاقیس دے چکا ہو، جب تک عدّ ت میں ہے اور عدّ ت بوری ہوگی تواب دے سکتا ہے۔ (9) (ورمختار ،روالحتار)

مسلم ٢٤: (١) جوفض ما لك نصاب مو (جبده و چيز حاجب اصليه عن قارغ مويعني مكان ، سان فانداري ، مينخ کے کپڑے، خادم ،سواری کا جانور ،ہتھیا ر ،اہل علم کے لیے تن بیل جواس کے کام میں ہوں کہ بیسب حاجب اصدیہ ہے ہیں اور وہ چیزان کےعلاوہ ہو، اگر چداس پرسال نہ گز راہوا کر چیووہال نا می نہرو )ایسےکوز کا ۃ دیتا جا تزمیس۔

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الزكاة، باب المصرف، ح٣، ص٤٤ ٣، وعيره

<sup>🖸 🛶 &</sup>quot;ردالمحتار"؛ كتاب الزكاة، باب المصرف، ج٣، ص٣٤٤.

 <sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الزكاة، باب المصرف، ج٣٠ ص٤٤٣.

المرجع السابق.

یسی آتا این غلام سے مال کی ایک مقدار مقرر کر کے یہ کہدوے کہ اتنا وا کردے تو آزا دے اور غلام اس کوتیوں بھی کر لے۔

یعنی وہ غدم جس کی نسبت مولی نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔

سعنی و ولونڈی جس کے بچہ پیدا جوااور مولی نے اقر ارک کہ بیر بیر ابجہ ہے۔

تغمیلی معلومات کے سے بھاد شریعت حصہ ایس بدتر سرکا تب اورام ولد کا بیان مار حظ فرمائیں۔

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب السابع في المصارف، ج١، ص٩٥،

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الزكاة، باب المصرف، ح٣، ص٣٤٥ 9

مسئلہ ۲۸: سیح تندرست کو زکاۃ وے سکتے ہیں، اگر چہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو گرسوال کرنا اے جا ئزنہیں۔ (<sup>2)</sup> (عالمكيري وغيره)

مسكر ٢٩: (٤) جوفض مالك نصاب بأس ك غلام كوبعي زكاة نبين دے سكتے ، اگر چدغلام ايا جي بواوراس كا مولی کھانے کو بھی نہیں دیتایا اُس کاما لک عائب ہو، گر مالک نصاب کے مکا تب کواوراُس ماذ ون کودے سکتے ہیں جوخوداوراُس کا ہ ل دَین میں منتخرق ہو۔ ( A ) ہو ہیں غنی مرد کے نابالغ نئے کو بھی نہیں دے سکتے اور غنی کی بالغ اورا دکودے سکتے ہیں جب کہ فقیر بول\_(3) (عالمكيري، در محار)

مسلم الله عنى كى في في كووے سكتے جيں جب كه مالك نصاب ند جو۔ يو جي غنى كے باپ كووے سكتے جيں جبكه فقیرہے۔(<sup>4)</sup>(عالمگیری)

هستلدات: جس عورت كا ذين مبراس كي شو هر يرباقى ب، اگر چدوه بقدرنصاب مواكر چيشو هر مالدار موادا كرنے ير قادر ہوائے زکا ہوے کتے ہیں۔(5) (جوہرہ غیرہ)

مسلم الله جس بجدى مال مالك نصاب ب، اگر چداس كا باب زنده ند موأے زكاة وے علتے بيل. (8) (درمخار)

مسئلہ ساسا: جس کے باس مکان یا دکان ہے جے کرایہ پر اٹھا تا ہے اور اُس کی قیمت مثلاً تین ہزار ہو مگر کراہیا تنا

<sup>&</sup>quot;ردام حتار"، كتاب الركاة، باب المصرف، مطنب في حواتج الأصلية، ح٣٠ ص٣٤٦. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الناب السابع في المصارف، ح١، ص١٩، وعيره 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الزكاة، باب المصرف، ج٣، ص ٣٤٨. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الياب السابع في المصارف، ح١، ص١٨٩ 4

<sup>&</sup>quot;الحوهرة البيرة"، كتاب الركاة، باب من يحوز دفع الصدقة اليه ومن لا يحوز، ص١٦٧. 6

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الزكاة، باب المصرف، ج٣، ص ٣٤٩. 6

نہیں جواُس کی اور بال بچوں کی خورش کو کافی ہو سکے تو اُس کو ز کا ۃ دے کتے ہیں۔ یو ہیں اس کی مِلک میں کھیت ہیں جن کی كاشت كرتا ب، كريداواراتى نيس جوسال بحركي خورش كے ليے كافى ہوائس كوزكا ة دے سكتے بيں ، اگر چد كھيد كى قيمت دوسودرم بإزا كدمو\_(1)(عالمكيرى،روالحمار)

مسئلہ است: جس کے پاس کھانے کے لیے غلہ ہوجس کی قیمت دوسو درم ہواور و مغلہ سال بحر کو کافی ہے، جب بھی اس كوزكاة ويناهلال بيد (2) (روالحمار)

بیش قیمت ہوں زکا ق لےسکتا ہے،جس کے پاس رہنے کا مکان حاجت سے زیادہ ہولیعن پورے مکان میں اس کی سکونت نہیں سے فض زكاة ليسكتاب-(١) (روالحار)

مسئلہ ٣٠١: عورت كو مال باب كے يهان سے جو جيز ملك باس كى مالك عورت بى ب، اس ميس دوطرح كى چیزیں ہوتی ہیں ایک حاجت کی جیسے خانہ داری کے سامان ، پہننے کے کپڑے ،استعال کے برتن اس قتم کی چیزیں کتنی ہی قیمت کی ہوں ان کی وجہ سے عورت عن نبیں ، دوسری وہ چیزیں جو حاجب اصلیہ سے زائد ہیں زینت کے لیے دی جاتی ہیں جیسے زیوراور ح جت کے علاوہ اسباب اور برتن اور آنے جانے کے بیش قیمت بھاری جوڑے ان چیزوں کی قیمت اگر بفقر رنصاب ہے عورت غنی ہے زکا ہ نہیں لے عتی۔ (5) (روالحمار)

مسکلہ اللہ عال: موتی وغیرہ جواہر جس کے پاس ہوں اور تجارت کے لیے نہوں تو ان کی زکا قاواجب نہیں ، مگر جب نصاب کی قیمت کے ہول توز کا قرابیس سکتا۔(6) (ردالحاروغیرہ)

وغير ذبيس تواسے ز كا قالينا جا ئرنبيں \_ <sup>(7)</sup> (عالمگيرى)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب السابع في المصارف، ح١، ص١٨٩.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب المصرف، مطلب في حوالج الأصلية، ج٣، ص٣٤٦ 0

لیخنی سردی۔ 8

<sup>· &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الزكاة، باب المصرف، ج٣، ص٣٤٧. 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب المصرف، مطلب في جهار المرأة هل بصير به عبية، ح٣، ص٣٤٧. 0

المرجع السابق، وغيره. 6

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف، ج١، ص٩٥،

مسئله العلا: (٩) بنى باشم كوز كا ة نبيس و يعلق نه غير أنفيس د يسك، ندايك بأنمى دوسر باشى كو .. ینی ہاشم ہے مر ادحضرت علی وجعفر وعقیل اور حضرت عباس و حارث بن عبدالمطلب کی اولا دیں ہیں۔ان کے علاوہ جنھوں نے ہی میں اند تعالی علیہ وسم کی اعانت ندکی مثلاً ابولہب کہ اگر چہ رید کا قربھی حصرت عبدالمطلب کا بیٹا تھا، مگراس کی اولا دیں بنی ہاشم میں شارند ہوں گ<sub>ی۔(1)</sub> (عالمکیری دغیرہ)

هستله چه: بنی ہاشم کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کو پھی تہیں دے سکتے تو جو غلام اُن کی مِلک بیں ہیں ، اُنھیں ویتا بطريق أولى ناجائز\_(2) (ورمخاروغيره، علمهُ كتب)

مستلدا الم: مال ہاشی بلکہ سیدانی ہواور باپ ہاشی شہوتو وہ ہاشی نبیس کے شرع میں نسب باپ سے ہے البذاا یے محص کو ز کا ۃ دے سکتے ہیں اگر کوئی دوسرا مانع شہو۔

مسئله ٢٠٠١: صدقة نظل اورادقاف كي آمدني في باشم كود ، عظة بين ،خواه وتف كرنے والے في ان كي تعيين كي بويا نهیں\_<sup>(3)</sup>(ورمخار)

مسئله ۱۰): (۱۰) وی کافرکوندز کا قاوے سکتے ہیں، ندکوئی صدقہ واجبہ جیسے نذرو کفارہ وصدقہ فطر (<sup>(4)</sup>اور حربی کوکسی قتم كاصدقه دينا ج ئزنبيل ندواجبه تدفل واگر چهوه دارالاسلام بيل بادشاه اسلام سے اون لے كرآيا ہو۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار ) مندوستان ا کرچہ دارالاسلام ہے مگریہاں کے کفار ذخی نہیں ، آھیں صدقات نفل مثلاً بدیہ وغیرہ دینا بھی تا جا نز ہے۔

**فا مکره:** جن لوگول کوز کا ة وینا نا جا مُزہبے آتھیں اور بھی کوئی صدقۂ واجبہ نذر و کفار ہ وفطرہ دینا جا مُزنہیں ،سوا دفینہ اورمعدن کے کدان کانمس اپنے والدین واولا دکوبھی و ہے سکتا ہے، ہلکہ جعن صورت میں خود بھی ضرف کرسکتا ہے جس کا بیان

- "اتعتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب السابع في المصارف، ج١، ص١٨٩ ، وعيره.
  - "أندوابمختار"، كتاب الركاة، ياب المصرف، ح٣، ص ١ ٣٠٥، وعيره 0
    - ... المرجع السابق؛ ص٣٥٦. 0
    - الآوي قاضي خان ميں ہے،صداتہ فطروی نقراء کودينا جائز ہے محر کرووہ۔

("المتاوي الخابية"، كتاب الصوم، فصل في صدقة المطر، ج١٠ ص١١).

فناوئی عالمگیری میں ہے، ذمی کا فرول کوز کو قارینا بالا تفاق ما نزنہیں اور تفلی صدقہ ان کو دینا جا کڑ ہے۔صدقۂ فطر، نذراور کفارات میں اختلاف ہےامام ابوعنیغدا درا مام محدرحہ: التدنونی میں فرماتے ہیں کہ جائز ہے مگرمسلمان ققر اوکودینا جمیس زیادہ محبوب ہے۔

("العتاوي الهندية"، كتاب الركاه، الباب السابع في المصارف، ج١، ص١٨٨).

النظر. "ردالمحار"، كتاب الركاة، باب المصرف، مطل في حواثيج الأصلية، ح٣٠ ص٣٥٣.

و "المبسوط"، كتاب الصوم، فصل في صدقة العطر، ج٢، ص١٢٣.

"الدرالمختار"، كتاب الركاة، باب المصرف، ج٣، ص٣٥٣.

گزرا\_<sup>(1)</sup> (جوهره)

مسكله ١٧١٠: جن لوكول ك نبعت بيان كيا كيا كمانعين زكاة وي سكت بي، أن سب كا فقير بونا شرط ب، سواعا مل کے کہ اس کے لیے نقیر ہونا شرط نہیں اور ابن السبیل اگر چیفی ہوء اُس وقت تھم فقیر ہیں ہے، باقی کسی کو جو فقیر نہ ہوز کا قانہیں وے سکتے۔<sup>(2)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسلم ١٥٠٠ جو تحص مرض الموت مي إلى في زكاة الين بعد في كودى اوريد بعد في اس كاوارث ب توزكاة عندائلد ادا ہوگئی، تکریاتی وارثوں کوافقتیار ہے کہ اس سے اس زکا قا کو واپس لیس کہ بیدوصیّت کے تھم بیں ہے اور وارث کے لیے بغیر اجازت دیگرور شده صیت میمیم نیس \_<sup>(3)</sup> (روانحار)

مسلم ٢٧٠ : جوفض اس كى خدمت كرتا اوراس كے يهال كے كام كرتا ہے اسے زكاة وى يااس كودى جس نے خوشخبرى سنائی یا اسے دی جس نے اُس کے پاس ہدید بھیجا بیسب جائز ہے، ہاں اگر عوض کہدکروی تو اداند ہوئی۔عید، بقرعید جس خذ ام مرد وعورت کوعیدی کهه کردی توادا هوگئی۔(4) (جو ہرہ، عالمکیری)

مسئلہ كا: جس نے تحرى كى يعنى سوچا اورول ميں يہ بات جى كداس كوز كا قوے سكتے جي اورز كا قوے وى بعد ميں نظاہر ہوا کہ وہ مصرف زکا قہے یا پچھے حال ندکھملا تو اوا ہوگئی اور اگر بحد میں معلوم ہوا کہ وہ غنی تھایا اُس کے والدین میں کوئی تھایا ا پنی اولا دتھی یہ شوہرتھا یا زوجیتھی یا ہاتھی یا ہاتھی کا غلام تھا یہ ذ تمی تھا، جب بھی ادا ہو کئی اورا کریہ معلوم ہوا کہ اُس کا غلام تھا یا حر بی تھا تو ادانہ ہوئی۔اب پھردےاور بیجی تحری ہی کے تھم میں ہے کہ اُس نے سوال کیا اس نے اُسے غنی ندجان کردے دیایا وہ فقیروں کی جماعت میں انھیں کی وضع میں تھا اُسے دے دیا۔ (5) (عالمگیری، درمختار، روالحتار)

مسكله ١٨٨: اگرب موت محصور وي يعني بيرخيال بحي ندآيا كدأت دے سكتے بي يانبيس اور بعد ميس معلوم جواك اُ ہے جمیں دے سکتے تھے تو ادا نہ ہوئی ، ورنہ ہوگئ اورا گر دیتے وقت شک تھااور تحری نہ کی پا کی مکر کسی طرف ول نہ جمایا تحری کی اور عاب گمان سہوا کہ بیز کا قاکام مرف نہیں اور وے دیا تو ان سب صورتوں میں ادا ند ہوئی مرجبکہ دینے کے بعد بیر ظاہر ہوا کہ واقعی

<sup>&</sup>quot;المعوهرة البيرة"، كتاب الزكاة، ص٧٠، ١.

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الركاة، باب المصرف، ح٢، ص٣٢٤ \_ ٣٤١، وعيره 2

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الزكاة، باب المصرف، ج٣، ص ٣٤٤. 8

<sup>&</sup>quot;الحوهرة البيرة"، كتاب الركاة، باب من يحور دفع الصدقة... إلح، ص٦٩.

و "العتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب السابع في المصارف، ح١، ص٠٩٠.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهدية"، المرجع السابق، ص١٨٩، و "الدرالمخار" و "ردالمحار"، كتاب الركاة، باب المصرف، ح٣، ص٣٥٣

وه مصرف ز کا ة تحد تو جو گئی۔ (1) (عالمگیری وغیرہ)

مسئله الم الله وغيره صدقات من افضل بيب كهاوّلاً اين بهما ئيون بهنول كود يكرأن كي اولا دكو پر چيااور پھو پیوں کو پھران کی اولا دکو پھر ماموں اور خالہ کو پھراُن کی اولا دکو پھر ذ وی الارحام لیتنی رشتہ والوں کو پھر پڑ وسیوں کو پھراسے بیشہ والول کو پھرا ہے شہر یا گاؤل کے رہنے والوں کو۔(2) (جو ہرہ، عالمگیری)

حديث بل ب كدني سلى الدنواني عدوم في واليا: "ا ا امب محمر (سلى الدنوالي عدوم ) إقتم ب أس كى جس في مجم حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالی اس مخص کے صدقہ کو قبول نہیں فرماتا، جس کے رشتہ داراس کے سلوک کرنے کے مختاج ہوں اور مید غیروں کودے جتم ہے اُس کی جس کے دسیعہ قدرت میں میری جان ہے ، القد تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ قر مائے (رواکار) (3) "L

هستله • 10: ووسر مص شهر کوز کا قام بھیجنا مکروہ ہے ، مگر جب کہ دہاں اُس کے دشتے والے ہوں تو اُن کے لیے بھیج سکتا ہے یا وہاں کے لوگوں کوزیادہ حاجت ہے یازیادہ پر ہیزگار ہیں یامسلمانوں کے بن میں وہاں بھیجنازیادہ نافع ہے یاطالب علم کے ليے بھيج يا زاہدول كے ليے يا دارالحرب ميں ہے اور زكاة دارالاسلام ميں بھيج ياسال تم م سے پہلے عى بھيج وے ، ان سب صورتول میں دوسرے شہر کو بھیجنا بلا کراہت جائز ہے۔(4) (عالمگیری، درمختار)

هستلدا ۵: شبرے مراد وہ شبرے جہاں مال ہوءا گرخو دا یک شہر میں ہے اور مال دوسرے شبر میں تو جہاں مال ہو وہاں کے فقر اکوز کا قادی جائے اور صدق فطر میں وہ شہر مراو ہے جہاں خود ہے، اگر خود ایک شہر میں ہے اس کے چھوٹے بیجے اور غلام دوسرے شہر میں تو جہال خود ہواں کے فقر اپر صدقة فطرتنسيم كرے۔(5) (جو ہرہ ، عالمكيرى)

مسئله ۵۲: بدند ب کوز کا قاوینا جائز نبیل . (6) (در مختار) جب بدند ب کابیتهم ہے تو وہابید زماند کہ تو تان خدا

و "ردانمحتار"، كتاب الركاة، باب المصرف، مطلب في حوائج الأصلية، ج٢، ص٥٥٥

"العتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب السابع في المصارف، ح١، ص٠١٠

و "الدرالمختار"، كتاب الزكاة، باب المصرف، ج٣، ص٣٥٥

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف، ح١، ص٠٩، وعيره. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهمدية"، كتاب الركاة، الباب السابع في المصارف، ح١٠ ص٠١٠ 0

<sup>&</sup>quot;محمع الروائد"، كتاب الركاة، ياب الصدقة. . إلح، ج٣، ص٣٩٧. 0

انفتاوى الهماية"، المرجع السابق.

شالدرالمختار"، كتاب الزكاة، باب المصرف، ج٣٠ ص٣٥٦.

و تنقیص شان رسالت کرتے اور شاکع کرتے ہیں، جن کوا کا برعلائے حرجین طبیعین نے بالا تفاق کا فر ومرتد فرمایا۔ <sup>(1)</sup> اگر چہدوہ ا ہے آپ کومسلمان کہیں ،انھیں ز کا ۃ وینا حرام و بخت حرام ہے اور دی تو ہر گز ادانہ ہوگی۔

مسئلہ ۵: جس کے پاس آج کھانے کو ہے یا تندرست ہے کہ کما سکتا ہے اُسے کھانے کے لیے سوال حلال نہیں اور بے مانگے کوئی خود دے دے تولینا جائز اور کھانے کوأس کے پاس ہے مگر کپڑ انہیں تو کپڑے کے لیے سوال کرسکتا ہے۔ یو ہیں اگر جہاد یاطلب علم دین میں مشغول ہے تو اگر چہنچے تندرست کمانے پر قادر ہواُ ہے سوال کی اجازت ہے، جے سوال جا نزنہیں اُس كسوال يردينا بحى ناجائزدين والابحى كنهكار موكار(2) (ورعتار)

مسئليا 2: مستحب بيرے كدايك مخص كواتا وي كدأس دن أسي سوال كى حاجت نديزے اور بيأس فقير كى حالت کے اعتبارے مختلف ہے ، اُس کے کھانے بال بچوں کی کثرت اور دیگر امور کالحاظ کر کے دے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ، روامحتار )

#### صدقة فطركا بيان

صديث ا: مجي بن ري ويجيم مسلم من عبدالله ين عمر من الله تعالى عبدات مروى ، كدرسول الله صى الله تعالى عيد وسلم في زكاة فطرا کیک صاع خرمایا ہُو ،غلام وآ زادمردوعورت چھوٹے اور بڑے مسلمانوں پرمقرر کی اور بیتھم فرمایا: که ''نمی زکو جانے سے پیشتر اوا

حديث: الوداود ونسائى كى روايت مين ب كه عبدالله بن عباس رض الله تعالى من المات أخرر مضال مين فره يا البين روز \_ كاصدقداداكرو،اس صدقدكورسول الله صى الله تعالى عليه الم في مقرر قرمايا، ايك صاع فرما يا بو يا تصف صاع كيهول\_(5)

🚺 تعصیلی معلومات کے لیے اعلی حضرت وارم اہلی سنت وجود دین وملت وعلامه مولا نااحمد رضا خان علیه رحمة الرحن کی کماب "محسب الم الْسَحَوَمَيْنِ عَسلى مَسْحُو الْكُفُو وَالمَيْنِ" كامطالع فِر، يَجِهُد "مُحسَّامُ الْمُحَوَمَيْن" كي ايميت كي يُثِي نَظر، اميرابلسنت ، باني دحوت اسرى حضرت طلامه مولانا ايوبدل محدالياس عطارقا ورى دامت بركاتهم ساليقرات ين تسفهيد ألايمان اور حشام المحرمين كركيا كيخ اوالله المعظيم من جالده بيراع أقامام احدرضا عليدحة الرحن في يركما بيل كليكردودها ودهاورياني كاياني كردياتهام اسلامي بي تيول اوراسلامي بينول ے میری منذنی النجاء ہے کہ پہلی قرصت میں ان کتابول کا مطالعہ فرمالیں۔ " آپ کے عطا کردہ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام ہے کہ " کیا آپ نے اعلی معرت عدره دارمن ک کُب فَمْهِیْدُ أَلایْمَان اور حَصَامُ الْحد صین پڑھیاس لی ایل؟"

- "الدرالمختار"، كتاب الركاة، باب المصرف، ج٣، ص٣٥٧
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب المصرف، مطلب في حواثج الأصبية، ج٣، ص٥٨.
  - "صحيح البخاري"، أبواب صدقة العطر، باب عرص صدقة الغطر، الحديث: ١٥٠٣ ج١١ ص٧٠٥.
- "سس أبي داود"، كتاب الركاة، ياب من روى بصف صاع من قمح، الحديث: ١٦٢٢، ج٢، ص ١٦١٠.

حدیث از ترندی شریف ش بروایت عمرو بن شعیب عن ابیعن جده مروی ، که حضور اقدس ملی مند تعالی علیه سم نے ایک مخض کو بھیجا کہ مکہ کے کو چول میں اعلان کردے کہ صدقہ فطرواجب ہے۔ (1)

حدیث ؟: ابوداودوابن ماجدوها کم این عماس رض اهدتهانی عهاست راوی ، کدرسول الله صلی الدین عیدوسلم نے زکا قافطر مقرر فر « ئی کہ لغوا در بیہود ہ کلام ہےروز ہ کی طب رت ہوجائے اور مساکین کی خورش (2) ہوجائے۔ (3)

حدیث ۵: دیلی وخطیب وابن عسا کرانس رضی اندتهانی عنه سے راوی ، که حضور (سلی اندتهانی علیه وسلم) نے فر مایا: ''بنده کا روزه آسان وزمين كرورميان معلّق ربتاب، جب تك صدقة فطراداندكرك" (4)

مستلما: صدقة فطرواجب ، عرجراس كاوقت بين اگراداندكيا بوتواب اداكرد ، داداندكر في سيسا قطاند ہوگا ، شاب ادا کرنا قض ہے بلکداب بھی ادائ ہے اگر چیمسنون قبل نماز عبدادا کردینا ہے۔ (<sup>5)</sup> ( درمختار وغیرہ )

هستله ا: صدقهٔ قطر خص پرواجب ہے مال پرنہیں ،البقدامر کیا تواس کے مال سے ادانہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگرور شہ بعوراحسان اپی طرف سے اداکریں تو ہوسکتا ہے کھواُن پر جرنہیں اوراگر وصنیت کر گیا ہے تو تہائی مال سے ضرورا داکیا جائے گا اگرچەدرىۋا جازت نەدىي بە<sup>(6)</sup> (جوہرە دغيرە)

مسئلمان عيدك دن مج صادق طلوع موت بي صدقة فطرواجب موتاب، لبذا جوفض مج مون سي بهلي مركبا یاغنی تعافقیر ہو گیایا صبح طلوع ہونے کے بعد کا فرمسلمان ہوایا بچہ پیدا ہوایا فقیر تعافیٰ ہو گیا تو واجب شہوا اورا کرمبح طلوع ہونے کے بعد مرا یا مبع طلوع ہونے ہے پہلے کا فرمسلمان ہوایا بچہ بیدا ہوایا فقیر تعافیٰ ہو گیا تو واجب ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمکیری)

مسكله ١٠ صدقة قطر برمسلمان آزاد مالك نصاب يرجس كي نصاب حاجت اصليد سے فارغ موواجب ب اس میں عاقل بالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نبیں۔ <sup>(8)</sup> ( درمختار ) مال نامی اور حاجت اصلیہ کا بیان گزر چکا ، اس کی صور تیں

<sup>&</sup>quot;جامع لترمدي"، أبواب الركاة، باب ماجاء في صدقة الفطر، الحديث: ٢٧٤، ح٢، ص١٥١. 0

ليخي خوراك. 0

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الركاة، ياب ركاة القطر، الحديث. ٩ - ١٦ ، ح٢ ، ص ١٥٧ 0

<sup>&</sup>quot;تاريخ بعداد"، رقم: ٢٧٢٥، ج٩، ص١٢٢. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختبر"، كتاب الركاه، ياب صدقة المطره ج٣، ص٣٦، وعيره 0

<sup>&</sup>quot;المحوهرة النيرة"، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ص٧٤، وغيره. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ح١ م ص١٩٢ 0

<sup>&</sup>quot;السرالمنحتار"، كتاب الركاة، ياب صدقة العطر، ح٣، ص٣٦٢ \_ ٣٦٥ 8

مسئله 1: نابالغ ي مجنون اگر مالك نصاب بين توان پرصدة ، فطرواجب ، أن كاولى أن كے مال سے اداكر سے ، اگرولی نے ادانہ کیااور نابالغ بالغ ہوگیایا مجنون کاجنون جاتار ہا تواب بیخودادا کردیں اورا گرخود ، لکب نصاب نہ تضاورولی نے اواتدكي توبالغ مونے يا موش ميس آئے يران كے ذمداوا كرنائيس - (1) (درمخار، روالحمار)

مسئلہ Y: صدقد فطراد اکرنے کے لیے مال کا باقی رہنا ہمی شرط نبیں ، مال ہلاک ہونے کے بعد بھی صدقہ واجب رہے گاسا قط نہ ہوگا ، بخلاف ز کا قاوعشر کہ بیدونوں مال ہلاک ہوجائے سے ساقط ہوجاتے ہیں۔(2) (ورمخار)

مسلکے: مرد ، لک نصاب پرانی طرف سے اور اپنے جھوٹے بچہ کی طرف سے واجب ہے، جبکہ بچہ خود مالک نصاب ندہو، ورنداس کا صدقہ اس کے مال ہے اوا کیا جائے اور مجنون اولا واگر چد بالغ ہو جبکر غنی ندہو تو اُس کا صدقہ اُس کے ہ پ پر واجب ہے اورغنی ہو تو خوداس کے مال ہے ادا کیا جائے ،جنون خواہ اصلی ہو یعنی اس حالت بیں بالغ ہوا یا بعد کو عارض ہوا دونوں کا ایک تھم ہے۔(3) (در مختار، روالحکار)

مسئله ٨: صداقة فطرواجب مونے كے ليے روز وركات شرطنبين، اگركسي عذر، سفر، مرض، بردها يه كي وجه بيا معاة الله بل عذرروزه تدركها جب بعي واجب ع-(4) (روالحمار)

مسئلہ 9: نابالغ اڑ کی جواس قابل ہے کہ شوہر کی ضدمت کر سکے اس کا نکاح کردیا اور شوہر کے بہاں أے بھیج بھی دیا تو کسی براس کی طرف ہے صدقہ واجب نہیں، نہ شوہر پر نہ باپ براورا گر قابل خدمت نہیں یا شوہر کے یہاں أے بھیج نہیں تو بدستوریاپ پرہے پھریدسب اس وقت ہے کہاڑ کی خود یا لکِ نصاب نہ ہو، ورنہ بہرحال اُس کا صدقۂ فطراس کے مال ہے ادا كياجائ\_(درمخار،روالحار)

مسكله ا: باب نه جو تو دادا باب كى جكه بيعن الإفقير ديتيم بوت بوتى كى طرف ساس پرصدقد دينا داجب ے\_(ورفقار)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب صدقة الفطر، ج٣، ص٣٦٥. 0

<sup>· &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الزكاة، باب صدقة العطر، ج٣، ص٣٦٦. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب صدقة الفطر، ح٣، ص٣٦٧. 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ج٣، ص٢٦٧. 4

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب صفقة الفطر، ج٣، ص٣٦٨. 0

<sup>··· &</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ج٢، ص٢٦٨.

مسئلدا: مال برائي جيوث بيول كاطرف عصدقه ويتاواجب نبيس (1) (روالحنار)

مسئلہ 11: خدمت کے غازم اور مدبروام ولد کی طرف سے ان کے مالک پرصد قد فطرواجب ہے، اگر چہ غلام مداؤن ہوءاگر چہذین میں منتفرق ہواورا گرغلام گروی ہواور یا لک کے پاس حاجت اصلیہ کے سواا تنا ہو کہ ذین ادا کردے اور پھر نصاب کا مالک رہے تو مالک پراس کی طرف ہے بھی صدقہ واجب ہے۔(2) (در مختار ، عالمکیری وغیر ہو)

هستله ۱۱: تجارت کے غلام کا فطرہ ما لک پرواجب نبیس اگر چداس کی قیمت بعد رنصاب ندہو۔(3) (در مخار، دوامحار) مسكلم 11: غلام عارية (4) وعدوياياكس كياس امانة ركهاتوما لك يرفطره واجب باوراكربيوصيت كركياك یہ غلام فلال کا کام کرے اور میرے بعد اس کا مالک فلال ہے تو فطرہ مالک پر ہے، اُس پرٹبیس جس کے قبعنہ میں ہے۔ <sup>(6)</sup>

مستلد10: بما كا مواغلام اوروہ جے حربیوں نے قید كرليا ان كى طرف سے صدقہ مالك يرنبيں - يوبيں اكركس نے غصب کرلیا اور غاصب انکار کرتا ہے اور اس کے پاس گواہ نبیں تو اس کا فطرہ بھی واجب نبیں ، تمرجب کہ واپس ال جا کیں تو اب ان کی طرف سے سالہائے گزشتہ کا فطرہ وے ، گرحرنی اگر غلام کے ما لک ہو گئے تو واپسی کے بعد بھی اس کا فطرہ نہیں۔ (8) (عالمكيرى، درمخار، ردائحار)

مسئلہ ١٦: مكاتب كا فطره ندمكاتب يرب، نداس كے مالك يرب يوجين مكاتب اور ماذُون كے غلام كا اور مكاتب اگر بدل كتابت اواكرنے سے عاجز آياتو مالك برسالهائے كرشته كا قطرونبيں۔(7) (عالمكيرى)

مسئله کا: دویا چند مخصول میں غلام مشترک ہے تو اُس کا فطرہ کسی پرتبیں۔(8) (عالمگیری)

مسئله 18: غلام نے ڈالا اور بائع یامشتری یا دونوں نے واپسی کا افتیار رکھا عیدالفطر آ کئی اور میعاد افتیار ختم ندہوئی تو

- "ردالمحتار"، كتاب الزكاة، باب صلقة الفطر، ج٣، ص٣٦٨.
- "الدرالمانتار"، كتاب الزكاة، باب صدقة العطر، ح٣٠ ص٣٦٩.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب الثامل في صنفة الفطر، ح١، ص٩٢، وعيرهما.

- ٣٦٩ ص المحتاراً عناب الزكاة، باب صدقة العطر، ج٣٠ ص ٣٦٩.
  - 🗗 ..... 📆 اوهار
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب صدقة الفطر، ح٢، ص٣٦٩.
  - المرجع السابق، ص ٣٧. 6
  - "العتاوي الهمدية"، كتاب الركاة، الباب الثامن في صدقة المطر، ج١، ص٣٠١ ø
    - المرجع السابق. 8

يُّنُ ثُنُ مجلس المحينة العلمية(رادت اطراق)

اُس کا فطرہ موتوف ہے، اگر بچ قائم رہی تو مشتری دے درنہ یا نع۔(1) (عالمگیری)

مسكله 19: اگرمشترى نے خيار عيب يا خيار رويت كسب والى كيا تواكر قبضه كرايا تھا تو مشترى پر ب، ورنه بائع ير\_<sup>(2)</sup>(عالكيري)

مسلم ۲۰: غلام کو پیچ مگروہ نیج فاسد ہوئی اور مشتری نے قبضہ کرے دانس کردیایا عیدے بعد قبضہ کرے آزاد کردیا تو یا نع پر ہے اور اگر عیدے پہلے تبعثہ کیا اور بعد عید آزاد کیا تو مشتری پر۔(3) (عالمگیری)

مسئلہ الا: مالک نے غلام سے کہا جب عید کا دن آئے تو آزاد ہے۔عید کے دن غلام آزاد ہوجائے گااور مالک پراس كافطره واجب (4) (عالمكيري)

مسئلہ ۲۲: اپنی عورت اور اولا دعاقل بالغ کا فطرہ أس كے ذمہ بين اگر چدا يا جج ہوء اگر چداس كے نفقات اس كے ذمههون\_<sup>(5)</sup> (ورمخاروغيره)

هستله ۲۳ : عورت یا بالغ اولا د کا فطره ان کے بغیر إذن ادا کر دیا تو ادا ہو کیا ، بشرطیکہ اولا داس کے عیال میں ہو بعنی اس کا نفقہ وغیرہ اُس کے ذمہ ہو، ورنہ اول د کی طرف ہے بلا اذن <sup>(6)</sup> ادا نہ ہوگا اورعورت نے اگر شو ہر کا فطرہ بغیرتھم ادا کر دی<sub>ا</sub> ادا شهبوا\_(7) (عالمكيري، روالحمار وغيرها)

مسئلہ ۲۲: ماں باپ، دادا دادی، نابالغ بھائی اور دیکررشتہ داروں کا قطرہ اس کے ذمہ نیس اور بغیر تھم ادا بھی نہیں كرسكتا\_(8) (عالمكيري، جوهره)

مسلم ١٥٠: صدقة فطرى مقداريب كيهون ياس كاآثاياسة نصف صاح ، مجوريام نقع يديد واس كاآثاياسة ايك صاع \_(8) (در مخار، عاتميري)

- "العتاوى الهندية"، كتاب الركاة، الياب الثامن في صدقة الفطر، ج١، ص٩٣.
  - 🗗 .... المرجع السايق. المرجع السابق. 0
    - المرجع السابق. 0
  - "الدر المحتار"، كتاب الركاة، باب صدقة الفطر، حـ٣، ص ٣٧٠، وعيره. 0
    - · يعنى بغيراجازت. 6
- "العتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب الثامن في صدقة العطر، ح١، ص٩٣. 0
  - و "ردالمحتر"، كتاب الركاة، باب صدقة الفطر، ج٣، ص ٣٠، وعيرهما
- "المتاوى الهندية"، كتاب ابركاة، الباب الثامن في صدفة العظر، ج١، ص٩٣. 8
- المرجع السابق، ص ١٩١، و "الدرالمختار"، كتاب الركاة، باب صدقة العطر، ج٣، ص ٣٧٢.

مسلم ٣٠: "يَبهول، هَو ، هَجوري، منقر ديه جائي توان كي قيمت، كااعتبارنبير، مثلًا نصف صاع عمده هُوجن كي قیمت ایک صاع بو کے برابر ہے یا جہارم صاع کھرے گیہوں جو قیمت میں آ دھےصاع کیبوں کے برابر ہیں یا نصف صاع تھجوریں دیں جوایک صاع بھو یانصف صاع گیہوں کی قیمت کی ہوں بیرسب نا جائز ہے جتنا دیا اُتنابی ادا ہوا، باقی اس کے ذمہ باقى ہے اداكر \_\_\_(1) (عالمكيري وغيره)

مسئلم 12: نصف صاع يو اور چهارم صاع كيهول وي ي نصف صاع يو اور نصف صاع مجور تو بهي جائز ہے۔(2)(عالمگیری،روالحار)

مسئلہ 17: "كيبول اور أو ملے ہوئے ہول اور كيبول زيادہ بين تو نصف صاع دے ورند ايك صاع ۔ (3) (روائحار)

هستله ٢٩: كيبول اور أو كرديز ان كا آثادينا أفضل باوراس افضل بيكه قيمت ديد، خواه كيبول کی قیمت وے یا بھو کی یا تھجور کی تمر کرانی میں خودان کا دینا تیمت دینے ہے افضل ہے اور اگر خراب کیبوں یا بھو کی قیمت وی تو ا چھے کی قیمت ہے جو کی پڑے پوری کرے۔(4) (روالحمار)

مسئلہ ان چار چیزوں کے علاوہ اگر کسی دومری چیز سے فطرہ اداکر ناچا ہے، مثلاً چاول، جوار، باجرہ یا اورکوئی غلبہ یا اور کوئی چیز ویتا چاہے تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا لینی وہ چیز آ و ھےصاع گیہوں یا ایک صاع بھو کی قیمت کی ہو، یہاں تک کہ رونی ویں تواس میں بھی قیمت کای ظاکیا جائے گااگر چہ کیہوں یا بھو کی ہو۔ (5) (ورمختار،عالمکیری وغیرہما)

مسئله اسع: اعلیٰ درجه کی تحقیق اوراحتیاط بیه به که صاح کاوزن تین شوا کاون روپی بجر ہے اور نصف صاح ایک سو کھتر رویے آٹھنی مجراویر ۔ <sup>(6)</sup> (فراوی رضوبیہ)

مسكرات : فطره كا مقدم كرنا مطنقاً جائز ب جب كدوه تخص موجود بهو، جس كي طرف سادا كرتا بهوا كرچ درمضان ہے دیشتر ادا کر دے اور اگر فطرہ ادا کرتے وقت ما لک نصاب ندتھا پھر ہو گیا تو فطرہ تھی ہے اور بہتر یہ ہے کہ عید کی صبح صادق

- "الفتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ح١، ص٢٩، وعيره. 0
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الناب الثامن في صدقة الفطر، ح١، ص١٩٢ 0
    - ۵ ۵۰۰۰ "ردائمحتار"، كتاب الزكاة، باب صدقة القطر، ج٣، ص٣٧٣.
- المرجع السابق، ص٣٧٦، و "الفتاوي الهندية"، كتاب الركاه، الباب الثامن في صدقة الفطر، ح١، ص ١٩١ ـ ١٩٢ 0
- "الفتاوي الهندية"، المرجع السابق، ص ٩٩١، و "الدرالمختار"، كتاب الركاة، باب صدقة الفطر، ح٣، ص٣٧٣، وعيرهما. •
  - "العتاوي الرضوية"، ح١٠ ص ٢٩٥ 6

بهار شريعت تصريبهم (5)

ہونے کے بعداورعیدگاہ جانے ہے پہلے اوا کر دے۔ (<sup>(1)</sup> (ورمختار، عالمگیری)

مسلم ۱۳۳۳: ایک فخص کا فطره ایک مسکین کودینا بهتر ہے اور چند مساکین کودے دیا جب بھی جائز ہے۔ یو بیں ایک مسکین کو چند فخصوں کا فطرہ دینا بھی بلا خلاف جائز ہے اگر چے سب فطرے ملے ہوئے ہوں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، ردالحتار ) هستلیماسا: شوہر نے عورت کواپنا فطرہ اوا کرنے کا تھم دیا ، اُس نے شوہر کے فطرہ کے گیہوں اینے فطرہ کے گیہووں

میں ملا کر فقیر کودے دیے اور شوہرنے ملانے کا تھم نہ دیا تھا تو عورت کا فطرہ اوا ہو گیا شوہر کا نہیں گر جب کہ ملا دینے برحرف جاری مولوشو بركا بحى ادا بوجائے گا\_(3) (در محار، ردالحار)

مسلم الله عورت في شو بركوا ينا فطره اداكر في كا اذن دياء ال في عورت كي يبول اين كيبوول بيل ما كرسب ک نیت سے فقیر کودے دیے جائز ہے۔ (4)(ع الکیری)

مسئلہ ٣٣١: صدقهُ قطر کے مصارف وہی ہیں جو ز کا ۃ کے ہیں لیعنی جن کو ز کا ۃ وے سکتے ہیں، انھیں فطرہ ہمی دے سکتے ہیں اور جنھیں زکا ۃ نہیں وے سکتے ، انھیں فطرہ بھی نہیں سوا عامل کے کہاس کے لیے زکا ۃ ہے فطرہ نہیں۔ <sup>(5)</sup> (در مختار، ردالحتار)

مسکلہ کے اپنے غلام کی عورت کو فطرہ دے سکتے ہیں ،اگر چدا س کا نفقداً سی پر ہو۔ (<sup>6)</sup> ( درمختار )

## سوال کسے حلال ھے اور کسے نھیں

آج کل ایک عام بلایہ پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست جاجیں تو کما کر اوروں کو کھلائیں ،گر انہوں نے اپنے وجودکو بریار قرار دے رکھ ہے، کون محنت کرے مصیبت جھیلے، بے مشقت جول جائے تو تکلیف کیوں برداشت کرے۔ ناجائز طور پرسوال کرتے اور بھیک ما تک کر پیٹ بھرتے ہیں اور بہتیرے ایسے ہیں کہ مزدوری تو مزدوری، چھوٹی موٹی تجارت کوننگ و عار خیال کرتے اور بھیک مانگنا کہ هیچۂ ایسوں کے لیے بے عزتی و بے غیرتی ہے مایۂ عزت جانتے ہیں اور بہتوں نے تو بھیک

و "العتاوي الهندية"، كتاب الركاة، الباب الثامن في صلقة العطر، ح١، ص٩٦.

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الركاه، باب صدقة العطر، ح٣، ص٣٧٦.

<sup>&</sup>quot;الدراسمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الركاة، باب صدقة الفطر، مطلب في مقدار الفصرة بالمد الشامي، ح٣، ص٣٧٧.

شابق، ص ۲۷۸.
المرجع السابق، ص ۲۷۸.

<sup>&</sup>quot;الدرانمحتار" و "ردانمحنار"، كتاب الركاة، باب صلقة الفطر، مطب في مقدار الفطرة بالمد الشامي، ح٣، ص٣٧٩

<sup>&</sup>quot;الدرالمنحتار"، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ج٣٠ ص ٢٨٠.

ہ نگنا اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے، گھر میں ہزاروں روپے ہیں سود کا لین دین کرتے زراعت وغیرہ کرتے ہیں مگر بھیک ہ نگنانہیں چھوڑتے ، اُن سے کہا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ بیرجارا پیشہ ہے واہ صاحب واہ! کیا ہم! پنا پیشہ چھوڑ دیں۔ حالا تک ایسوں کو سوال حرام ہے اور جے اُن کی حالت معلوم ہو، اُسے جا تر نبیل کدان کودے۔

اب چند حدیثیں سنیے! دیکھیے کہ آقائے دوعالم ملی الندتوانی علیہ یہم ایسے سائلوں کے بارے میں کیا فر ماتے ہیں۔ حدیث ا: بخاری ومسلم عبداللد بن عمر رض الله تعالى عنها سے راوى ، رسول الله سلى الله تعالى عبيه وسلم فر ماتے بين: " " وى سوال کرتارہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اُس کے چہرہ پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا۔'' (1) لیعنی نہایت بيا يروبوكر

حديث التامي: ابوداود وترندي ونسائي وابن حبان سمره بن جندب رض القد قداني منه سيراوي ، رسول القد ملي الشدق ال عدوس

فرماتے ہیں: ''سوال ایک قتم کی خراش ہے کہ آ دمی سوال کر کے اپنے موزھ کو نوچتا ہے، جو جاہے اپنے موزھ پر اس خراش کو یا تی رکھے اور جو جا ہے چھوڑ دے، ہاں اگر آ وی صاحب سلطنت سے اپناخت ما تھے یا لیے امر میں سوال کرے کہ اُس سے جارہ نہ ہو(2) ( توجائز ہے)۔ 'اوراس کے شکل امام احمد نے عبداللہ بن عمراور طبرانی نے جابر بن عبداللدر منی انداق فی منبم سے روایت کی۔ عديث 2: بيهي في عبدالله بن عباس مني الله تعالى عبراست روايت كي م كدرسول الله صلى الله تعالى عبيه وسلم في قر ما يا " وجو تخف لوگوں ہے سوال کرے ، حالانکہ ندأ ہے فاقہ پہنچ ، ندا تنے بال بیچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہاُس کے موقعہ پر گوشت نہ ہوگا۔''اور حضور (سلی اللہ تعالی علیہ ہم) نے فرمایا:''جس پر ندفا قد گزرااور ندائے بال بیچے ہیں جن کی طاقت جمیں اور سوال کا درواز ہ کھولے اللہ تعالیٰ اُس پر فاقہ کا درواز ہ کھول دے گا، ایس جگہ ہے جواس کے دل میں ہمی

حديث الوك: أسائي في عائمة بن عمر ورض الله تعالى عد بروايت كي مرسول القدسلي الله تعالى عليه ومع مات يين: "أكر لوگوں کومعلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے تو کوئی کسی کے پاس سوال کرنے ندجا تا۔" (4) اس کی مشل طبر انی نے عبدامند بن عباس رمنی الله تعالی حتمالے دوایت کی۔

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الركاة، با ب كراهة المسألة للنامي، الحديث. ١٠٤. (١٠٤٠)، ص١٨٥.

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"، كتاب الركاة، باب ماتحور فيه المسألة، الحديث ١٦٣٩ ، ح٢٠ ص١٦٨٠

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمار"، باب في الركاة، فصل في الاستعفاف عن المسألة، الحديث ٢٧٤، ٣٥٤، ٣٧٤

<sup>&</sup>quot;سس لسنائي"، كتاب الركاة، باب المسألة، الحديث: ٣٥٨٣، ص ٤٦٥.

حدیث ۸ و9: امام احمد به سند جید وطبر انی و برزار عمران بن حصین رمنی انترن ان من سے را وی که حضور اقد س سلی انترن انی عدیوسم فرماتے ہیں ''غنیٰ کا سوال کرنا، قیامت کے دن اس کے چیرہ شرعیب ہوگا۔'' (۱) اور بزار کی روایت ش بیابھی ہے کہ ''غنی کا سوال آگ ہے،اگر تھوڑا دیا گیا تو تھوڑی اور زیادہ دیا تو زیادہ'' <sup>(2)</sup> اورای کے مثل امام احمہ و بزار وطبرانی نے تو ہان رض الله تعالى منهدروايت كي\_

عدیث ا: طبرانی کبیر می اوراین فزیمهای سیح می اور تریکی اور بیلی عبشی بن جناده رضی اشانی مدے راوی ، که رسول الله مل الله تدنى عليه وللم تے فريايا. " جوفض بغيرها جت سوال كرتا ہے، كوياو دا تكارا كھا تا ہے۔ " (3)

حديث !!: مسلم وابن ماجدا بو ہريرہ رض انته تعالى عنه سے روايت كرتے ہيں حضور اقدس مبى انته تعالى عنه وسلم نے فرمايا:

"جومال برهائے کے لیے سوال کرتا ہے، وہ انگارے کا سوال کرتا ہے توجا ہے زیاد ومائے یا کم کا سوال کرے۔" (4)

عديث!! ابوداودوابن حبان وابن تريم بل بن حنطليه رض الشتاني منسادي، كدرسول الله ملى الشتالي عند وسم نے فر ہایا: ' جو مخص سوال کرے اور اس کے پاس اتناہے جوائے بے پرواہ کرے، وہ آگ کی زیادتی جو ہتاہے۔لوگوں نے عرض کی ،وہ کیا مقدارہے ،جس کے ہوتے سوال جائز نہیں؟ فر مایا : صبح وشام کا کھاتا۔'' (5)

عديث النه ابن حيان الي تحييج مين امير الموشين عمر فاروق اعظم بن الله تعالى منه سيراوي ، رسول المدسل الله تعالى عليه وسم نے فر وہ یا:'' جو محف لوگوں ہے سوال کرے ،اس لیے کہ اپنے مال کو ہڑھائے تو دہ جہنم کا گرم پھر ہے ،اب اے اختیار ہے ، چاہے تعورُ الماتِمْ يازياد وطلب كرے" (8)

عديث او10: الم ماحمروا بويعلى وبزار نے عبدالرحلٰ بن عوف اورطبرانی نے صغير جس أم الموشين ام سلمه رض الله تعالى عند ے روایت کی ، کدرسول الله سی الله تن فی عدید الم سایا: "صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا اور حق معاف کرنے سے قیامت کے دن الله تعالى بنده كى عزت بزهائے گا در بنده سوال كا درواز ه نه كھولے گا ، گرانته تعالى اس پرمخابتى كا درواز ه كھولے گا۔'' <sup>(7)</sup>

<sup>&</sup>quot;المسند" للإمام أحمد بن حبل، حديث عمران بن حصين، الحديث: ١٩٨٤٢ ، ح٧، ص١٩٢

المسبد البرر"، مسيد عمران بي حصين، الحديث: ٣٥٧٢، ح٩، ص٤٩. 0

<sup>&</sup>quot;المعجم الكبير"، باب الحاء، الحديث ٦ . ٢٥ - ٤، ص ١٥. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الركاة، ياب كراهة المسألة للناس، الحديث. ١٠٤١، ص١١٥. 0

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"، كتاب الركاة، باب من يعطيٰ من الصدقة وحدالعبي، الحديث. ١٦٢٩، ح٢، ص٦٤. 6

<sup>&</sup>quot;الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان"، كتاب الركاه، باب المسألة... إلح، الحديث: ٣٣٨٢، ج٥، ص١٦٦. 6

<sup>&</sup>quot;المسد" للإمام أحمد بن حبل، حديث عبدالرحمل بن عوف، الحديث: ١٦٧٤، ج١، ص٠٤١.

حديث ١٦: مسلم وابوداود ونسائي قبيصه بن مخارق رضي الشقال عنه الدي كبتي بين: مجمد يرايك مرتبه تاوان لازم آیا۔ بیں نے حضور اقدس میں اندانی علیدہ کمی خدمت میں حاضر ہوکر سوال کیا ، فرمایا: ' و تھم رو ہمارے یاس صدق کا مال آئے گا تو تمعارے لیے تھم فرمائیں گے، پھر فرمایا اے قبیصہ! سوال حلال نہیں ،گرتین باتوں پیں کسی نے صانت کی ہو (بینی کسی قوم کی طرف ہے دیت کا ضامن ہوایا آپس کی جنگ ہیں سکم کرائی اوراس پر کسی مال کا ضامن ہوا ) تو اسے سوال حلال ہے، یہ ان تک کہ وہ مقداریائے پھر بازرہے یا کسی مخض پر آفت آئی کہ اُس کے مال کو تباہ کردیا تواہے سوال حلال ہے، یہاں تک کہ بسراوقات کے لیے یا جائے یا کسی کو فاقہ پہنچااوراُس کی قوم کے تین عظمند مخص کواہی دیں (1) کہ فلاں کو ف قہ پہنچاہے تواسے سوال حلال ہے، یہاں تک کہ بسراد قات کے لیے حاصل کر لے اور ان تمن باتوں کے سوا اے قبیصہ سوال کرنا حرام ہے کہ سوال کرنے والاحرام

عديث كاو 18: امام بخارى واين ماجدز ميرين عوام رض الشاتى من راوى ، رسول الشمل الشاقى مليدام في فرمایا:'' کوئی مخف رسی کے کرجائے اورا پی پیٹھ پرلکڑیوں کا کٹھ لاکریچے اور سوال کی ذکت سے اللہ تعالی اس کے چہرہ کو بچائے بیاس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے کہ لوگ اُسے دیں یا شددیں۔'' (3) اس کے مثل امام بخاری ومسلم وامام ما لک و تر قدى ونسائي نے ابو ہر رہ وض اللہ تعالی مند سے روایت کی۔

**حدیث از مام ما یک و بخاری وسلم وابوداود ونسائی عبدالله بن عمر بنی الله تا این است راوی ، رسول الله می الله تعالی عبدوسم** منبر پرتشریف فرما تھے،صدقہ کا اور سوال ہے بہتے کا ذکر فرمار ہے تھے، بیفر مایا: کہ ' اوپر والا ہاتھ، بینچے والے ہاتھ ہے بہتر ہے، اويرواما باتحوخرج كرنے والا باور فيح والا ما تكتے والا \_ " (4)

حدیث ۲۰: امام ، لک و بخاری و مسلم وابوداود وترندی ونسائی ابوسعید ضدری رض الله تعالی مندسے راوی ، که انصار میں سے سیجیلوگول نے حضور (صلی مندتعاتی علیہ ہم) ہے سوال کیا ،حضور (سلی احدت تی منیہ ہم) نے عطافر مایاء بھر ، نگا حضور (صی احدتعالی عبیہ ہم) نے عطافر مایا ، پھر ما نگاحضور (ملی ہند تعالی سید کم) نے عطافر مایا ، سیال تک وہ مال جوحضور (ملی مند تعالی مدیسلم) کے پاس تفاختم ہوگیا پھر فرمایا:''جو پچھ میرے یاس مال ہوگا ، اُسے میں تم ہے اُٹھاندر کھول گا اور جوسوال ہے بچٹا جا ہے گا ، اللہ تع الی اُسے بچائے گا اور

- تنمن فخصوں کی گوائی جمہور کے فزو یک بطورا سخیاب ہے اور یہ کم اس مخص کے لیے ہے جس کا مالدار ہونامعلوم ومشہورے تو بغیر گوا واس کا قول مسلم بين اورجس كامامدار جونامعلوم نه بوتو فقة اس كا كهددينا كافي ب-١٣مند
  - "صحيح مسلم"، كتاب الركاة، باب من تحل له المسألة، الحديث: ٤٤ ١ ص ١٩٥٥
  - "صحيح البخاري"، كتاب الركاه، باب الاستعفاف عن المسألة، الحديث: ١٤٧١، ج١، ص٢٩٧. 3
  - "صحيح مسلم"، كتاب الركاة، باب بيان ان اليد العليا بحيرٌ من اليد السفلي... إلخ، الحديث: ١٠٣٢، ٥٠ ص١٥٥.

بهار شريعت تصريقم (5) معلم على المحادر كي ال

جونی بنتا ج ہے گا،امند (عزوجل) اُ نے ٹی کر دے گا اور جوصر کرتا جا ہے گا،انشد تعالیٰ اُسے صبر دے گا اور صبر سے بڑھ کر اور اس سے زياده وسيع عطاكسي كونه في " (1)

حدیث ۲۱: حضرت امیر المونین فاروق اعظم عمر منی الله آنی منے فرمایا: که لا کچ مختاجی ہے اور تا اُمیدی تو نگری\_ آ دمی جب کسی چیزے ناامید ہوجا تا ہے تواس کی پرواہ نیس رہتی۔(<sup>2)</sup>

حدیث ۲۲: امام بخاری ومسلم قاروق اعظم رضی الله تدبی عنه سیداوی ، فرماتے ہیں. که حضور اقدس منی الله تدبی عدر اس مجھے عطافر ماتے تو میں عرض کرتا بھی ایسے کو دیجیے جو مجھ سے زیادہ حاجت مند ہو، ارشادفر مایا:''اے لواور اپنا کرلواور خیرات کردو، جو مال تمحارے پاس بے طمع اور بے ماتھے آ جائے ،اے لے اوا در جونہ آئے تو اُس کے پیچیےا ہے تفس کونہ ڈالوں''<sup>(3)</sup> عديث ٢٢٣: ابوداودانس رضي الله تن في منه اوي ، كه ايك انصاري في حاهر خدمت اقدس موكر سوال كيا ، ارشاد فرمایا:'' کی تمھارے گھر بٹس کچھنیں ہے؟ عرض کی ، ہے تو ،ایک ٹاٹ ہے جس کا ایک حصہ ہم اوڑ ھتے ہیں اورا یک حصہ بچھاتے ہیں اور ایک لکڑی کا بیالہ ہے جس میں ہم یانی ہیتے ہیں ،ارشادفر مایا: میرے حضور دونوں چیز وں کوحاضر کرو، وہ حاضر لائے ،حضور (مسى انتد تعالى عدوم م) في البيع وسب مبارك بين لے كرارشا وفر مايا. اتھيں كون خريد تا ہے؟ ايك صاحب نے عرض كي ، أيك ورہم کے عوض میں خربیرتا ہوں ،ارشاوفر ، یا:ایک درہم ہے زیادہ کون دیتا ہے؟ دویا تنین بارفر مایا،کسی اورصاحب نے عرض کی ، میں دو درہم پر کیتا ہوں ، آمیں بیدونوں چیزیں و ہے ویں اور درہم لے لیے اور انصاری کو دونوں درہم وے کر ارشادفر ، یا: ایک کاغلہ خربد کر گھر ڈال آ وَاوراکیک کلہاڑی خرید کرمیرے پاس لاؤ ، وہ حاضر لائے ،حضور (ملی اند تھ ٹی ملہ وسم ) نے اپنے وسع مبارک سے اُس میں ہنیٹ ڈالا اور فرمایا. جا وُلکڑیاں کا ٹو اور پیجواور پندرہ دن تک شمصیں نہ دیکھوں (بیجنی ایسنے دنوں تک یہاں حاضر نہ ہوتا) وہ گئے،لکڑیاں کاٹ کر بیجتے رہے،اب حاضر ہوئے تو اُنکے پاس دی درہم تھے، چند درہم کا کپڑا خریدا اور چند کاغذہ۔ رسول الندسي الله نقالي عليه وعلم في الرشاد فريايا: مياس م بهتر م كه قيامت كه دن سوال تمحار موقع يرجهالا جوكرآ تا يسوال درست نہیں ، مرتمن محض کے لیے ، ایس محاجی والے کے لیے جواُسے زمین پرلٹا دے یا تاوان والے کے لیے جورسوا کر دے

یہ خون والے ( دیت ) کے لیے جواُسے تکلیف پہنچائے۔'' (4)

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"؛ كتاب الركاة، باب التعمف والصبر . إلح، الحديث ٢٠٥٣ ، ص٢٢٥

<sup>&</sup>quot;حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"، رقم: ١٢٥، ج١، ص٨٧. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الأحكام، باب ررق الحكام والعاملين عليها، الحديث: ٧١٦٤، ح٤، ص٤٦١. 8

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"، كتاب الركاة، باب ماتحور فيه المسألة، الحديث: ١٦٤١ ع٢، ص١٦٨.

عديث ٢٥٠٢٠: ابو داود وتريدي بافا ده تفتيح وتحسين وحاكم بافا ده تفتيح عبدالله بن مسعود رض الله تعالى عنه الدي ر سول الله سى الدند في عيد وسم قي فر مايا " جي فاقد چينجا اوراس في لوكون كسامة بيان كيا تو أس كا فاقد بندند كيا جائ كا اوراكر

اس نے اللہ تعالیٰ ہے عرض کی تو اللہ عروبل جلداُ ہے بے نیاز کروے گا،خواہ جلد موت دے دے یا جد مالدار کردے '' (1) اور طبرانی کی روایت ابو ہررہ و منی اللہ تعالی عندے ہے کہ وحضور (صلی اللہ تعالی عدیم کم) نے فرمایا: ''جو بھو کا یا محتاج ہواا وراس نے آ ومیوں

ے چھیا یا اور اللہ تعالی کے حضور عرض کی تو اللہ تعالی برحق ہے کہ ایک سال کی حلال روزی اس پر کشادہ فرمائے۔''(2)

بعض سائل کہددیا کرتے ہیں کہ القد (مزومل) کے لیے دو،خدا کے واسطے دو،حالانکہ اس کی بہت بخت مما نعت آئی ہے۔ ایک حدیث میں اُسے ملعون فرمایا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں بدترین خلائق اور ڈگر کسی نے اس طرح سوال کیہ تو جب تک

یُری بات کا سوال ند ہو یا خود سوال بُرا نہ ہو ( جیسے مالدار یا ایسے مخص کا بھیک مانگنا جو قوی تندرست کمانے پر قاور ہو ) اور میہ سوال کو بلا دقت بورا کرسکتا ہے تو بورا کرنا ہی ادب ہے کہ کہیں بروئے ظاہر صدیث ریجی اُسی وعید کاستحق ندہو<sup>(3)</sup>، وہال اگر سائل مستعبّت ہو(4) تو ندوے۔ نیز بیمی لحاظ رہے کہ مجد میں سوال ندکرے بخصوصاً جمعہ کے دن اوگوں کی گرونیں پھلانگ كركه بيترام ہے، بلك بعض على فرماتے ہيں: كە "مسجد كے سائل كواگرا يك چيد ديا توستر جيے اور خيرات كرے كداس ايك پيسه كا

کفارہ ہو۔" (5) مولی علی کرم اندہ جہ الکریم نے ایک مختص کوعرفہ کے دن عرفات میں سوال کرتے ویکھا، اُسے ڈرزے لگائے اور

فرمایا: کداس دن میں اورالی جگہ غیر خدا ہے سوال کرتا ہے۔ (6)

((ملعود من سال يوجه الله و ملعود من سيل بوجه الله ثم منع سائله مادم يسال هجرا ))

("الترعيب و الترهيب"، كتاب الصدقات، ترهيب السائل أن يسأل بوجه الله عير الحمة . إنح، الحديث ١١ - ١١ ص ٢٥٠). تجنيس نامري فراتا ارفائيه فروتدييس ب:

ادا قبال السبا قبل بحق اللَّه تعالَىٰ أو بحق محمد صبلي اللَّه تعالى عليه وسلَّم أن تنصطبني كدا لا يحب عنيه في الحكم و الاحسس في المروء ة ان يعطيه. وعن ابن المبارك قال يعجبني ادا سأل سائل بوجه الله تعالى ان لا يعضي ــ ١٣مثم (انظر "ردالمحتار"، كتاب الهبة، مطلب في معني التمليك، ح١١٠ ص ٦٤٩)

- لعنى سوال كرفي والاخودايل ذكس كوري بوليني پيشرور بعكاري بو 0
- "ردالمحتار"، كتاب الهية، مطلب في معنى التمليك، ح١٢، ص٦٤٩ 6
- "مشكاة المصابيع"، كتاب الزكاة، باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له، الحديث: ١٨٥٥، ج١، ص ١٥٥

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"؛ كتاب الركاة، باب في الاستعماف، الحديث: ١٦٤٥ م ٢٠٠ ص ١٧٠.

<sup>&</sup>quot;المعجم الصغير"لطبراني : الحديث, ٢١٤-١٥- ص٤١٠.

طبرانی بھی کبیر بٹل ابوموک اشعری رضی اللہ تق لی عندے راوی کے رسول الله سلی تعالی علیه وسلم فر ماتے ہیں .

ان چنداحادیث کے دیکھنے سےمعلوم ہوا ہوگا کہ بھیک مانگنا بہت ذلت کی یات ہے بغیرضرورت سوال نہ کرے اور حالت ضرورت میں بھی اُن امور کا لحاظ رکھے، جن ہے ممانعت وارد ہے اور سوال کی اگر حاجت ہی پڑ جائے تو مبالغہ ہرگز نہ كرے كدبے ليے ويجهان چوڑے كراس كى بحى ممانعت آئى ہے۔

## صدقات نفل کا بیان

الله تعالیٰ کی راہ میں دینا نہایت اچھا کام ہے، مال ہے تم کو فائدہ نہ پہنچا تو تمھارے کیا کام آیا اوراپنے کام کا وہی ہے جو کھا پہن لیا آخرت کے لیے خرچ کیا، ندوہ کہ جمع کیا اور دوسروں کے لیے جمھوڑ گئے۔اس کے فضائل میں چند حدیثیں سننے اور ان پڑھل کیجیے، اللہ تعالیٰ تو میں وینے والا ہے۔

حديث ا: منتج مسلم شريف بي ابو هريره رضي الذي الى منه سه مروى ، حضور اقدس مني الله تعالى عليه وسلم قر مات ين إن مبنده كبناہے، ميرا مال ہے، ميرا مال ہے اور أے تواس كے مال سے تين بى تتم كا فائدوہے، جوكھا كرفنا كرديا، يا يكن كريُرانا كرديا، ياعطاكركة خرت كے ليے جع كيا اورأس كے سواجانے والا بكداوروں كے ليے چھوڑ جائے گا۔" (1)

صدیت ان بخاری ونسائی این مسعود رض الله تعالی منے راوی ، حضور (سلی الله تعالی عدید اسلم) فرماتے ہیں: ' نتم میس کون ہے کہ اُ ہےا ہے وارث کا مال اپنے مال ہے زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ نے عرض کی ، یارسول اللہ (عزوجل وسی اللہ تعاتی عیدوسم)! ہم میں کوئی ایسانہیں ، جسےا بنامال زیادہ محبوب نہ ہونے مایا اپنامال تو وہ ہے ، جو آ کے روانہ کر چکااور جو پیچھے چھوڑ گیا ، وہ وارث کا

حديث المام بخارى الومريره رضي الترقاني منت راوى مرسول القدمسي الثرقاني مليه يسم فرمات مين: " اكرمير سياس اُ حد برابرسونا ہوتو جھے یہی پہندا تا ہے کہ تین راتیں نہ گزرنے یا کیں اوراُس میں کامیرے یاس پچھرہ جائے ، ہاں اگر مجھ پر ذین ہوتو اُس کے لیے چھر کھاول گا۔" (3)

عديث الون الميني المي المي المي المي المي المين المين المين المين المائدة الى عند المين المين المين المين المين ہوتی ہے، گر دوفرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان میں ایک کہتا ہے، اے اللہ (عز پیل)! خرچ کرنے والے کو بدلہ وے اور دوسرا

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الرهد والرقائق، باب الدنيا سنحن للمؤمن وجنة للكافر، الحديث. ٩ ٩ ٩ ٢، ص ١ ٥٨٢

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الرقائق، ياب ماقدم من ماله فهو له، الحديث. ٦٤٤٢، ح٤، ص ٢٣٠. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الرفائق، باب فول النبي صلى الله عليه و سلم ما يسرني أن عندي مثل احد هذا دهبه، الحديث: ١٤٤٥، ج٤، ص٢٣٢.

کہتا ہے، اے اللہ (عزوجل)! روکنے والے کے مال کوتلف کر۔'' <sup>(1)</sup> اور اسی کے مثل امام احمد وابن حبان و حاکم نے ابودر داء رض الله تعالى عند عدوايت كي ..

عديث ٢: صحيحين مي ہے كه حضورا قدس سلى الله تعالى عدولم في اساء رضى الله تعالى عنها سے قرما ما! " فرج كرا ورشار ندكر کہ اللہ تعالی شارکر کے دے گا اور بندنہ کر کہ اللہ تعالیٰ بھی تھے پر بند کردے گا۔ پچھ دے جو تھے استطاعت ہو'' (2)

حديث ك: نير صحيحين من ابو بريره رض الترتاني عند مروى ، رسول الله مني التدتياني عبد وسلم قرمات بين: كما القدتي الى فِرْ وَمِا: السابِينَ آدم اخرج كر، ش تجه يرخرج كرول كا" (3)

حديث ٨: منتج مسلم وسنن ترفدي بين ابوا مامه رضي التدنعاني عند عدم وي ، رسول التدسى الندنعاني عديه ملم في فرهايا: "اے این آ دم! نیچے ہوئے کا فرج کرنا، تیرے لیے بہتر ہے اور اُس کا روکنا، تیرے لیے بُراہے اور بقدرضرورت روکئے پر ملامت نبیل اوران سے شروع کر جو تیری پر ورش میں ہیں۔" (4)

حديث ؟: صحيحين من ابو بريره رض الذات في مناسع مروى ، حضور اقدس من الذات في عليه وسم في فرماي : " الجيل اور صدقه دینے والے کی مثال ان دوفخصوں کی ہے جولوہے کی زرہ سہنے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ سینے اور گلے ہے جکڑے ہوئے ہیں تو صدقہ دینے والے نے جب صدقہ دیاوہ زرہ کشادہ ہوگئ اور بخیل جب صدقہ دینے کاارادہ کرتا ہے، ہرکڑی اپنی جگہ کو پکڑ کہتی ہے وہ کشادہ کرنا بھی جا ہتا ہے تو کشادہ نہیں ہوتی۔'' (5)

عديث التصحيح مسلم من جابر رض الترت لي عند مروى ، رسول القد ملي الترت في عليه وسلم فر وست بين : " وظلم سي بجو كظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہے اور کِل ہے بچو کہ کِل نے اگلول کو ہلاک کیا ، اس کِل نے اُٹھیں خون بہانے اور حرام کو حلال کرنے

عديث ا: نيزاس بس ابو بريره رض الله تعالى عند عمر وى والي شخص في عرض كى بارسول القد (مزوجل وسى الله قالي عليه والم

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الركاة، باب في السقق والممسك، الحديث ١٠١٠ ص٤٠٥

<sup>&</sup>quot;صحيح المخدري"، كتاب الركاة، باب الصلقة فيما استطاع، المحليث: ١٩٤٤ مج ١٠ ص ٤٨٣. 0

كتاب الهبة، باب هبة المرأة لعير روحها... إلخ، الحديث: ٢٥٩١، ص٤٠٢.

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب النفقات، باب فصل النفقة على الأهل، الحديث ٥٣٥٢، ج٣، ص١١٥ 8

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الركاة، باب بيال أل اليد العليا خير من اليد السفلي. . إلخ، الحديث: ١٠٣٦، ص١٦٥ 4

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الركاة، باب مثل المنعق والبخيل، ٧٦\_(٢٠١)، ص٠١٥. 6

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الطلم، الحديث: ٢٥٧٨، ص ٢٣٩٤. 6

کس صدقه کا زیاده اجر ہے؟ فرمایا. اس کا کہ صحت کی حالت میں ہواور لا کچ ہو، محاتی کا ۋر ہواورتو تھری کی آ رزو، پینہیں کہ حچوڑ ہے رہے اور جب جان گلے کوآ جائے تو کہےا تنافلاں کوا درا تنافلاں کو دیٹا اور بیاتو فلاں کا ہو چکا لیعنی وارث کا 🖰 (1) عديث: الصحيحين مين ايودَ رمني الله تعالى عند مروى ، كيتي بين مين حضور (صلى الله تعالى عديه م) كي خدمت مين حاضر ہوا اور حضور (صلی انڈ تعالیٰ عدیہ بہلم) کعبہ معظمہ کے سامیہ میں تشریف قرما نتے، مجھے دیکھ کر قرمایا: ''قشم ہے رب کعبہ کی! وہ ٹوٹے میں ہیں۔ بیں نے عرض کی مبرے باپ مال حضور (سنی الته تعالی ملیہ وسلم ) پر قربان وہ کون لوگ ہیں؟ فرہ یا: زیادہ مال والے، مگر جواس

طرح اوراس طرح اوراس طرح كرے آ مے بيچھے دہنے بائيس ليني ہرموقع پرخرج كرے اورا يسے لوگ بہت كم بيں \_' (2) عديث النصل الله المن ترقدي بين الو مريره رض الله تعالى منه عدم وي مكرسول الله صلى الله تعالى عليه وسم في قربايا "التي

قریب ہے اللہ (عزوجل) ہے، قریب ہے جنت ہے، قریب ہے آ دمیوں ہے، ؤور ہے جہنم ہے اور بخیل دور ہے اللہ (عزوجل) ے، دور ہے جنت سے، دور ہے آ دمیول سے، قریب ہے جہم سے اور جال تی اللہ (عزومل) کے نزد کیک زیادہ پیارا ہے، بخيل عابرسي " (3)

حديث النه الوداود في ابوسعيد مني النه تا في منه منه مروى ، كه رسول المتدملي الته تعالى عيد بهم في فر ما يا: ' آ دمي كا ايتي زندگی (لیعن صحت) میں ایک درم صدقد کرنا، مرتے وقت کے سودرہم صدقد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔'' (4)

عديث 13: امام احمدونسائي وداري وتريدي ابودرداه رض التدنياني منه اوي ، رسول القدملي لله نبي الي ميه وعلم في فرمايا:

'' جو مخص مرتے وقت صدقہ دینا یا آ زاد کرتا ہے، اُس کی مثال اُس مخف کی ہے کہ جب آ سودہ ہوںیا تو ہدید کرتا ہے۔'' <sup>(5)</sup>

عديث ١٦: معيم مسلم شريف ي ابو بريره رض الدنتال مندے مروى ، كدرسول الله سى الدنتاني عليه وسم فرماتے إلى: "الك شخص جنگل ميں تھا، أس نے أبر ميں ايك آواز سنى كەفلان كے باغ كوسيراب كر، وہ أبرايك كنارہ كو ہو كيا اورأس نے يانى سنکستان میں برایا ادرایک نالی نے وہ سارا یانی لے لیاء وہ مخص یانی کے چیچے ہولی، ایک مخض کودیکھا کہ اینے ہوئے میں کھڑا ہوا کھر پیا سے پانی پھیرر ہاہے۔اُس نے کہا،اےاللہ(عزوبل) کے بندے! تیراکیا نام ہے؟ اُس نے کہ، فلال نام، وہی نام جو

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الركاة، باب بيال ال افصل الصلقة صلقة الصحيح الشحيح، الحديث: ٣٢ ، ١ ، ص ١٥ .

<sup>&</sup>quot;صحيح مسبم"؛ كتاب «ركاة، باب تعليظ عقو بة من لايؤ دى الركاة، الحديث: ٩٩٠، ص ٤٩٥

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"؛ أبواب البر والصنة، باب ماجاء في السخاء؛ الحديث. ١٩٦٨، ج٢، ص٣٨٧.

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الوصايا، باب ماحاء في كراهية الإصرار في الوصية، الحديث. ٢٨٦٦، ح٣، ص٥٥٠.

<sup>&</sup>quot;سس الدارمي"، كتاب الوصايا، باب من أحب الوصية ومن كره، الحديث. ٣٢٢٦، ج٢، ص٥٠٥.

و "حامع الترمدي"، ابواب الوصايا . الح، باب ماحاء في الرجل يتصدق .. الح، الحديث: ٢٦١٢٣، ح٤، ص٤٤

أس نے أبر من سے سُنا۔ اُس نے کہا اے اللہ (عزوجل) کے بندے! تُو میرانام کیوں یو چھٹاہے؟ اُس نے کہا ، میں نے اُس أبر میں سے جس کا بیدیانی ہے، ایک آواز سنی کدوہ تیرانام لے کر کہتا ہے، فلان کے باغ کوسیراب کر، تو تو کیا کرتا ہے ( کہ تیرانام کے کریانی بھیجا جاتا ہے)؟ جواب دیا کہ جو کچھ پیدا ہوتا اس میں سے ایک تہائی خیرات کرتا ہوں اور ایک تہائی میں اور میرے بال يج كوت بي اورايك تهائى بونے كے ليے ركھتا ہوں۔ " (1)

حديث كا: تصحيحين من ابو مريره رضي الشاني منه عمروي ، رسول القد سلى الشاني عليه وم فرمات مين المراتيل میں تین مخض ہتے۔ایک برص وال ، دوسرا گنجا، تیسراا ندھا۔اللّٰدیز وجل نے ان کا امتحان لینا چاہا،ان کے پاس ایک فرشتہ جیجا، وہ فرشتہ برص والے کے پاس آیا۔اس سے یو جھا، تھے کیا چیز زیادہ محبوب ہے؟ اُس نے کہا اچھارنگ اورا چھا چیز ااور بیہ بات جاتی رہے، جس ہےلوگ تھن کرتے ہیں۔فرشنہ نے اس پر ہاتھ پھیسرا، وہ تھن کی چیز جاتی رہی اوراجھ رنگ اورا چھی کھال اسے دی تحتی ، فرشتے نے کہد: کٹھے کونسا ول زیادہ محبوب ہے؟ اُس نے اونٹ کہا یا گائے (راوی کا شک ہے، مگر برص والے اور مشج میں سے ایک نے اونٹ کہا، دوسرے نے گائے)۔ اُسے دی مہینے کی حاملہ او پی اور کہا کہ اللہ تعالی تیرے لیے اس میں

پھر سننج کے پاس آیا، اُس سے کہا: مجھے کیا شے زیاوہ محبوب ہے؟ اُس نے کہا، خوبصورت بال اور یہ جاتا رہے، جس ہے لوگ مجھ ہے تھن کرتے ہیں۔فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ بات جاتی رہی اورخوبصورت بال اُسے دیے گئے ، اُس ے کہا: مجھے کون سامال محبوب ہے؟ اُس نے گائے بتائی۔ایک گامجس گائے اُسے دی گئی اور کہا اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں

پھراندھے کے پاس آیا اور کہا تھے کیا چیز زیادہ مجبوب ہے؟ اُس نے کہا یہ کہاندتعالیٰ میری نگاہ واپس دے کہ میں لوگوں کودیکھول فرشندنے ہاتھ پھیراء القدنع کی نے اُس کی نگاہ واپس دی۔ فرشندنے بوچھاء بختے کونسامال زیادہ پسندہ؟ اُس نے کہا: بمری۔أے ایک گا بھن بمری دی۔اب او تمنی اور گائے اور بمری سب کے بیچے ہوئے ،ایک کے لیے اونٹول ہے جنگل بحراكيا۔ دومرے كے ليے كائے ہے، تيمرے كے ليے بكر يول ہے۔

پھروہ فرشتہ برص والے کے پاس اُس کی صورت اور ہیات میں ہوکر آیا (لیعنی برص والا بن کر) اور کہا: میں مردمسکیین ہوں،میرے سفر میں وسائل منقطع ہوگئے ، پہنچنے کی صورت میرے لیے آج نظر نہیں آتی ، مگر اللہ (عز دہل) کی مدد سے پھرتیری مدد ے، یں اُس کے داسطے ہے جس نے تختیے خوبصورت رنگ اوراجیما چڑا اور مال دیا ہے۔ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، جس ہے

"صحيح مسلم"، كتاب الرهد و الرقائق، باب فضل الانفاق على المساكين وابن السبيل، الحديث: ٢٩٨٤، ص٩٣٥ ا

میں سفر میں مقصد تک پہنچ جاؤں۔ اُس نے جواب دیا: حقوق بہت ہیں۔فرشتے نے کہا: کو یامیں تھیے بہجا نتا ہوں ،کیا تو کوڑھی شد تھا کہ بوگ تجھ سے تھن کرتے تھے ،فقیر نہ تھا۔ پھراللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیاء اُس نے کہا: میں تواس مال کانسلا بعد نسل وارث کیا گیا ہوں ۔ فرشتہ نے کہا ۔ اگر تو جھوٹا ہے تو انٹدتعالی تھے ویسا ہی کردے جیسا تُو تھا۔

مچر شخیے کے پاس اُس کی صورت بن کرآ ہاءاُس ہے بھی وہی کہا: اُس نے بھی ویساہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا: اگر تو حموتا ہے توالقد تعالی سختے ویساہی کروے،جیسا ٹو تھا۔

پھرا ندھے کے پاس اس کی صورت وہمیات بن کر آیا اور کہا۔ میں مسکین شخص اور مسافر ہوں ، میرے سفر میں وسائل منقطع ہو گئے ، آج چنچنے کی صورت نہیں ، مگر القد (عز دجل) کی مدد سے پھر تیری مدد سے میں اس کے وسلیہ سے جس نے مختبے نگاہ والیں دی ،ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس کی وجہ ہے ہیں اپنے سفر ہیں مقصد تک پہنچ جاؤں۔اُس نے کہ بیس اندھا تھا ،انلد تعالی نے جھے آئیمیں دیں تو جو جا ہے لے لے اور جتنا جا ہے چھوڑ دے۔خدا کی تنم !اللہ (مز بیل) کے لیے تو جو پھے لے گا، میں تجھ پرمشقت ندو الوں گا۔فرشتے نے کہا، تو اپناہال اپنے قبضہ بھی رکھ، بات بدہے کہتم تینول مخصول کا امتحان تھا، تیرے لیے اللہ (مزوجل) کی رضاہے اوران دونوں پر تاراضی " (۱)

صدیث ۱۸: ان م احمد وابو داود و ترندی ام بجید رضی اند تعانی عنب سے راوی ، کہتی ہیں: بیس نے عرض کی ، یا رسول الله (مزوجل وصلی انتدن فی علیه وسم) استکیین درواز و پر کھڑا ہوتا ہے اور جھے شرم آتی ہے کہ کھر بیس پر کھٹیس ہوتا کداُ سے دول ،ارشا وفر ، یا: " اُت پھوديدے، اگرچه تحر جلا ہوا۔" (2)

حديث 19: يبيق في ولاكل النوة من روايت كي ، كدام الموتين امسلمدرض الدند في عنها كي خدمت من كوشت كا عكرا بدريين آيا ورحضورا قدس مى الدنعاني منيه والم كوكوشت بيند تفار انهول نے خادمدے كها: اے كعربيس ركادے مثابير حضور (مسى الشقالي عدومه) تناول فرمائيس، أس في طاق من ركاه ديا- ايك سائل آكر دروازه يركمز ابهوا اوركها صدقه كرو، الله تعالى تم میں برکت وے گا۔لوگول نے کہا، الله (عزوجل) تجھ میں برکت وے۔ (3) سائل چلا گیا،حضور (صلی اللہ تعالیٰ عبدوسم) تشریف ل نے اور فرمایا جمھارے یہاں پچھ کھانے کی چیز ہے؟ اُم الموشین نے عرض کی ، ہاں اور خادمہ ہے فرمایا: جاوہ گوشت لےآ۔

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الرهد. الخ، باب الدبيا سحن للمؤمن. إلخ، الحديث ٢٩٦٤، ص١٥٨٤. و "صحيح البخاري"، كتاب احاديث الأبياء، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسراتيل، الحديث: ٢٣٤٦٤،

<sup>&</sup>quot;المسلد" للإمام أحمد بن حبل، حديث أم يجيد، الحديث: ٢٧٣١٨، ح١٠ ص٣٢٨

<sup>🚳 ....</sup> سائل کووالیس کرتا ہوتا تو پہ لفظ او لئے 🗠 احتہ

وه كنى توطاق مين أيك بيقر كاليك كلزا بإيا حضور (سى اشتعالى عليه والم) في ارشا وفر مايا. " جونكه تم في سائل كوند ديا والبذاوه كوشت

حديث ٢٠: سيهيق شعب الايمان ش الوجريره رمني الله تعانى عنه سے راوى ، كدرسول الله صلى الله تعانى عيد وسم نے فره يا: ''سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو تنی ہے، اُس نے اُسکی ٹبنی پکڑ لی ہے، وہ ثبنی اُس کو نہ چھوڑے گی جب تک جنت میں داخل ندکر لے اور کیل جہتم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے، اُس نے اس کی ٹبٹی پکڑلی ہے، وہ ٹبٹی اُسے جہتم میں واخل کیے بغیر نہ

حديث الا: رزين في على رض الله تعالى مندس روايت كى ، كه حضور (صلى الله تعالى عنيه وسم) في فرماي " معدق ميس جلدى كروكه بكا صدقه كونيس يجلانكني-" (3)

عديث ٢٢: مسيحين بن ابوموي اشعري رض الشاف مدے مروى ، رسول الله سلى مند تعالى عدوم فرماتے ميں: "مبر مسلمان پرصدقہ ہے۔لوگوں نے عرض کی ،اگر نہ یائے؟ فرمایا: اپنے ہاتھ سے کام کرے ، اپنے کونفع پہنی نے اور صدقہ بھی وے رعرض کی ، اگراس کی استطاعت ندہویا ندکرے؟ فرمایا: صاحب حاجت پریشان کی اعانت کرے رعرض کی ، اگر رہمی ند کرے؟ فرمایا: نیکی کانتھم کرے۔عرض کی ،اگر یہ بھی نہ کرے؟ فرمایا: شرے بازرے کہ بھی اُس کے لیے صدقہ ہے۔'' (4)

عديث ٢٢٠: معيمين من ابو هريره رضي القد تعالى منه على مول ، حضور القدس مني الله تعالى عليه وعلم فر مات بين: " ووضعول میں عدل کرنا صدقہ ہے،کسی کوجانور برسوار ہونے میں مدودیتا یا اُس کا اسباب اُٹھادینا صدقہ ہے اور اچھی بات صدقہ ہے اور جو قدم نمازي طرف چلے كا صدقد ب، راسته اذبت كى چيز دوركر ناصدقد بـ " (5)

حديث ٢٢٠: محيح بخاري ومسلم مين انس رضي القد تن في عند مروى ، رسول الله مني الله تن في عيد وسلم فر ات بين: "جو مسلمان پیر لگائے یا کھیت ہوئے ،اُس میں ہے کی آ دمی یا پرندیا چو یا بیانے کھایا ، وہ سب اُس کے لیے صدقہ ہے۔'' (8)

<sup>&</sup>quot;دلائل البوة" للبيهقي، باب ماجاء في النحم الذي صا رحجرا \_ إلح، ح٦، ص٠٠٠

و "مشكاة المصابيح"، كتاب الركاة، باب الانفاق وكراهية الامساك، الحديث: ١٨٨٠، ح١، ص ٢١ه

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمال"، باب عي المعودو السنحاء، الحديث. ١٠٨٧٧ ، ج٧، ص٤٣٥. 0

<sup>&</sup>quot;مشكة المصابيح"، كتاب الركاة، باب الانفاق و كراهية الأمساك، الحديث: ١٨٨٧، ج١٠ ص٢٢٥. 8

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة، الحديث: ٣٠٢٣، ح٤، ص١٠٥ 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسدم"، كتاب الركاة، باب يناك أن اسم الصلقة يقع ... إلح، الحديث. ١٠٠٩، ص ٢٠٥ 8

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب المساقاة والمزارعة، ياب فصل العرس والررع، الحديث. ١٥٥٣، ص ٨٤٠

عديث ٢٤: صحيحين من ابو برريه رض الدخال عنه مروى ، حضور اقدس سلى الدخال عديم فرمات بين: "أيك درخت کی شاخ چی راسته برتھی ،ایک مخض گیا اور کہا: میں اُس کومسلمانوں کے راستہ ہے دُور کر دوں گا کہ اُن کواپذا نہ دے، وہ جنت مين واخل كرويا كيا-" (2)

عديث ٢٨: ابوداودوتر يرى ابوسعيدرض الشقال منه اوى ، كدرسول النُدسى الشقالي هيه اسم قرمات بين: " جومسعمان تحسی مسلمان نظے کو کپڑا پہنا دے ،انندنتی ٹی اُے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گااور جومسعمان کسی بھو کے مسلمان کو کھ ٹا کھلائے ، الله تعالیٰ أے جنت کے پھل کھلائے گااور جومسلمان کسی پیاہے مسلمان کو پاتی پلائے ،الله تعالیٰ أے رحیق مختوم ( یعنی جنت کی شراب مربند) پلائے گا۔" (3)

صديث ٢٩: امام احمد وتر فدى ابن عباس رض التد تعالى حب راوى ، كدرسول التدمس الشاتى عليد يعم فرمات بين: '' جومسلمان کسیمسلمان کو کپڑا پہنا وے تو جب تک اُس جس کا اُس شخص پرایک ہوند بھی رہے گا، بیاللہ تعالیٰ کی حفاظت میں

عديث ما واس: ترندي وابن حبان انس رض الله تدني منه المراوي، كه رسول الله ملي الله تعالى عبيه وسم قرمات بين: ''صدقه رب العزت كے غضب كو بجھ تا ہے اور يُرى موت كود فع كرتا ہے۔'' (<sup>5)</sup> نيز اس كے شل ابو بكر صد ابق ود يگر صحابة كرام رض الله تعالى عنم عصمروى -

صديث الم : ترقدي في بافا دو الصح ام المونين صديقة رض الشقال عنها سے روايت كى ، لوگول في ايك بكرى ذرح كى تھی جصفور (ملی اشتعانی عید دیلم)نے ارشا وفر مایا ''اس میں ہے کیا باقی رہا؟ عرض کی ،سواشانہ کے پیچھ باقی نہیں ،ارشا وفر مایا 'شانہ

- 🐽 🚥 "حامع الترمدي"، أبو اب البر و الصلة، باب ماجاء في صنائع المعرو ف، الحديث: ١٩٦٣ ١١ ٣٨٤ ص ٣٨٤
- 🗗 ..... المحموم مسلماً، كتاب البر والصلتو الأدب، باب مصل إزالة الأدى عن الطريق، الحليث: ٢٨ ١ــ(١٩١٤) (٢٦١٨) ص ٢٤١١،١٤١
  - 🚯 .... "سس أبي داو د"، كتاب الركاة، باب في قصل سقى الماء، الحديث ١٦٨٢ ٢٠ ص ١٨٠
  - ◘ .... "حامع الترمذي"، أبواب صعة القيامة، باب ماجاء في ثواب من كسا مسلما، الحديث: ٩٢ ٤٩٢، ج٤، ص٩١٨.
    - المحامع الترمدي"، أبواب الركاة، ياب ماجاء في فصل الصدقة، الحديث: ٢٦٦٠ ٢٠ ص١٤٦٠ من ١٤٦٠

حديث الله: ابوداود وترندي ونسائي وابن خزيمه دابن حبان ابوؤر رض الله تعالى عند معدراوي ، كه حضورا قدس ملى الله تعالى عليه وسم قرماتے ہيں:'' تنين فخصول كوالقد (عزوجل)محبوب ركھتا ہے اور تنين فخصول كومبغوض بين كواللد (عزوجل)محبوب ركھتا ہے، ان ہں ایک میہ ہے کہا بیک شخص کسی قوم کے باس آیا اور اُن سے اللہ (عزوجل) کے نام پرسوال کیا ، اس قر ابت کے واسطے ہے سوال نہ کیا، جوسائل اور قوم کے درمیان ہے، انہول نے نددیا، اُن میں ہے ایک فخص چلا گیا اور سائل کو چھیا کردیا کہ اس کو املد (عزوبل) جانتاہےاور دو مخف جس کو دیا اور کسی نے نہ جانا۔اورا یک توم رات بھر چلی ، یہاں تک کہ جب انتھیں نیند ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوگئی،سب نے سرر کھ دیے (لیعنی سو گئے )، اُن میں ہے ایک مخض کمڑ اہو کر دُ عاکر نے لگا اور اللہ (عز دجل) کی آئیتیں پڑھتے لگا۔ اورا یک مخص لشکر میں تھا، دشمن سے مقابلہ ہوا اور ان کو فنکست ہوئی ، اُس مخص نے اپنا سیند آ کے کرویا، یہاں تک کو آل کیا جائے یا فتح جو۔اوروہ تین جنعیں اللہ (عزوجل) تا پسندفر ما تا ہے۔ایک بوڑ ھاز نا کار، دوسرافقیرمتکبر، تیسرا مال دارطالم'' (<sup>2)</sup>

صديث ٢٣٣: ترقدي في انس رض الدتواني مندي روايت كي ، كدرسول الندسي الدتواتي عديد والم فرمات مين " "جب الله (مزدجل)نے زمین پیدافر ، کی تو اُس نے ملنا شروع کیا تو پہاڑ پیدافر ماکراس پرنصب فرمادیےاب زمین تفہر کئی ،فرشتوں کو پہاڑ ک تخق د مکیر کر جب ہوا ،عرض کی ءاے پر وردگار! تیری مخلوق میں کوئی ایسی شے ہے کہ وہ پہاڑ سے زیادہ سخت ہے؟ فرمایا 'ہاں ،لوہا۔ عرض کی واے رب ( مزوجل )! لوہے ہے زیا وہ بخت کوئی چیز ہے؟ فر مایا اہاں و آگ۔عرض کی و آگ ہے بھی زیادہ کوئی سخت ہے؟ فرمایا: ہاں، یانی۔عرض کی، یانی ہے بھی زیادہ سخت کچھ ہے؟ فرمایا: ہاں ہُوا۔عرض کی، ہُوا ہے بھی زیادہ سخت کوئی شے ہے؟ فرمایا. بال النن آ دم كردينه باته معدقد كرتا به اورأب با كي باته سه چها تا ب- " (3)

عديث الله الله الله الووريض الدانواني عند الدوايت كى ، كدرسول القدسلي الدانواني عليه والم في فرمايا " وجومسلمان ایے گل مال سے اللہ (مزوم س) کی راہ میں جوڑا خرج کرے، جنت کے در بان اس کا استقبال کریں گے۔ ہرایک أے أس کی طرف بلائے گا، جواس کے باس ہے۔ میں نے عرض کی ،اس کی کیاصورت ہے؟ فر مایا:''اگراُونٹ دے تو دواُونٹ اور گائے وے تودوگا کیں۔" (4)

<sup>&</sup>quot; حامع الترمدي"، أبواب صفة القيامة. . إلح: ٣٣ باب، الحديث: ٢١٤٧٨ ج٤، ص٢١٢.

<sup>&</sup>quot;مس المسائي"، كتاب الركاة، باب ثواب س يعطى، الحديث ٢٥٦٧، ص٢٢٤

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب تفسير القرآل، باب في حكمة خلق الحيال... إلح، الحديث: ٣٣٨٠ ج٥٠ ص٧٤٧.

<sup>&</sup>quot;مس السنائي"، كتاب الجهاد، باب فصل النفقة في مسيل الله تعالى، الحديث:٣١٨٢، ص١٩٥.

حديث ٢ سا: امام احمد وترقدي وابن ماجه معاذ بني الله تعالى عنه سنة راوي ، رسول الله سلى الله تعالى عليه وسم في قرمايا: ''صدقه خطا کوایے دور کرتا ہے جیسے یانی آگ کو بجھا تاہے۔'' <sup>(1)</sup>

عديث كان امام احربعض صحاب رضى الله تعالى منهم سدروايت كرت بين كه حضور (صلى الله تعالى عيدوسم) في قرمايا: كه "مسلمان كاسارية مت كون أس كاصدقد موكاء" (2)

عديث ٢٣٨: منتج بخاري بش ايو بريره وعكيم بن حزام رضي الندخالي عبراسة مروى، رسول القدملي الندخالي عليه وسم فرهاتي ہیں: ''بہترصدقہ وہ ہے کہ پشتِ عنیٰ ہے ہولیعنی اُس کے بعدتو تگری باقی رہے اور ان سے شروع کرو جوتمھاری عیال ہیں ہیں لعِنْ بِهِلِي أَن كُودو بِمراوروں كو\_" (3)

عديث ٩٤٠: الإستعود رض الله تعالى منه سي عين بل مروى ، كه حضور (منى الله تعالى عدوهم) في قرمايا " مسلمان جو يجم ا بنال برخ ج كرتاب، اكرثواب كے ليے ہے توبيجى صدقد ہے۔" (4)

حديث مهم: زينب زوجهُ عبدالله بن مسعود رمني الله تعالى عنها سيطيحيين مين مروى ، انهول نے عضورِ اقدس صلى الله تعالى طيد بنم ہے دريافت كراياء شوہرا ورينتيم نيچ جو پرورش بيس بيں ان كوصدقد دينا كافي ہوسكتا ہے؟ ارشاد قر مايا ان كود ہے بيس دُونا اجرے، ایک اجرقر ابت اور ایک اجر صدقہ ۔ ' (5)

عديث الم المرور ندى وابن ماجه ودارى سليمان بن عامر منى التدنعالي منه الدراوي كدرسول الندمسي التدني لل عليديم نے فر ، یا:'' دمسکین کوصد قد و بنا ،صرف صد قد ہے اور دشتہ والے کو دینا ،صد قد بھی ہے اور صلهٔ رحی بھی۔'' (8)

عديث ٢٠٧٠: امام بخاري ومسلم ام المونين صديقه رض الله تعالى عباسة راوى ، رسول المدسلي الله تعالى عليه وسم فرمات بين: کھر میں جو کھانے کی چیز ہے، اگر عورت اُس میں ہے کچھ دیدے محرضا آنع کرنے کے طور پر نہ ہو تو اُسے دینے کا تواب ملے گا اور شوہر کو کمانے کا ثواب ملے گا اور خازن ( ہجنڈ اری ) کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ایک کا اجر دوسرے کے اجر کو کم نہ کرے گا<sup>(7)</sup> کینی اس صورت میں کہ جہاں ایس عادت جاری ہو کہ عورتیں دیا کرتی ہوں اور شوہر منع نہ کرتے ہوں اور اُسی حد تک جوعادت

- "جامع الترمدي"، أبواب الإيمان، باب ماحاء في حرمة الصلاة، الحديث: ٢٦٠٥ ٢٠١٠ ص ٢٨٠ 0
- "المسلد" للإمام أحمد بن حبل، حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم، الحديث. ١٨٠٦، ح٢، ص٣٠٢. 0
  - "صحيح البخاري"؛ كتاب الركاة، باب لاصدقة إلا عن ظهر عنى، الحديث: ١٤٢٦، ج١، ص٤٨١. 0
  - "صحيح البخاري"، كتاب المقات، باب فصل المقة على الأهل. . إلح، الحديث: ١ ٥٣٥، ج٣، ص١١٥. 4
    - "صحيح مسلم"، كتاب الركاة، باب عصل النفقة والصدقة... إلح، الحديث: ١٠٠٠، ص٠١، ص٠١. 0
    - "حامع الترمدي"، ابواب الركاة، باب ماجاء في الصدقة على دى القرابة، الحديث ٢٥٨، ح٢، ص١٤٢ 0
      - "صحيح البخاري"، كتاب الزكاة، باب من أمرخادمه [لخ، الحديث: ١٤٢٥ ١٠ ص ٤٨١.

کے موافق ہے مثلاً روٹی دوروٹی ، جبیہا کہ جندوستان میں عموماً رواج ہے اورا گرشو ہرنے منع کر دیا ہویا وہاں کی ایسی عاوت نہ ہو تو بغيرا جازت عورت کورينا جائز تيل يتر ټدي ميل ايوا مامه رښي اله تعانى عنه يه مروى ، كه حضور (سني الله تعالى عليه بهم) في خطبه مجية الوواع میں فر مایا:عورت شوہر کے گھرے بغیرا جازت کچھ نہ خرج کرے۔عرض کی گئی، کھانا بھی نہیں؟ فر مایا بیاتو بہت اچھا ہال ہے۔ <sup>(1)</sup> عديث المام: صحيحين من الوموي اشعري رض الشاقي عند عمروي بحضور اقدس سلى الشاقي عليه والم قرماي: " خازن مسلمان امانت دار کہ جوا کے عظم دیا گیا ، پوراپورا اُس کودے دیتا ہے ، وہ دوصد قد دینے والوں پس کا ایک ہے۔'' (<sup>2)</sup>

حديث الله على اورطبراني اوسط من ابو بريره وشي التدنعاني عندسه راوي ، كدرسول الله سني الله تعالى عدوا مقر مات ين کہ'' ایک لقمہ روٹی اورایک مٹھی خر مااوراس کی مثل کوئی اور چیز جس ہے مسکین کونفع ہنچے۔اُن کی وجہ ہے امتد تعالی تین شخصوں کو جنت میں داخل فرما تا ہے۔ایک صاحب خانہ جس نے تھم دیا، دوسری زوجہ کہ اے تیار کرتی ہے، تیسرے خادم جو مسکین کودے آ تا ہے پھر حضور (سبی اللہ تعالیٰ عدید ہم)نے فرہ یا:حمد ہے اللہ (عزوجس) کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑ ا۔'' <sup>(3)</sup>

عديث ١٢٥: ابن ماجه جابر بن عبدالقدرض مندته أن حباسة راوي ، كيتر بين كه حضور (سلى الدنته في عيدوسم) نے خطبه ميس فرمایا:"اے لوگو! مرنے ہے پہلے ائقد (عزومیں) کی طرف رجوع کرواورمشغولی ہے پہنے انک ک صالحہ کی طرف سبقت کرواور پوشیده وعلانیه صدقه دے کراپے اوراپے رب کے درمیان تعلقات کو ملاؤ توشمسیں روزی دی جائے گی اورتمحاری مدو کی جائے کی اور تمهاری شکشگی دُورکی جائے گے۔" (4)

حديث ٢٧٦: صحيحين بي عدى بن حاتم رض الدخاني من عصروى ، رسول الله سلى الدخاني عليه وم فرمات ين: "تم ميس ہر مخص سے اللہ مزد ہل کلام فرمائے گا، اس کے اور اللہ تعالٰ کے مابین کوئی تر جمان نہ ہوگا، وہ اپنی دہنی طرف نظر کرے گا تو جو پچھ يهي كرچكا ہے، دكھائى دےگا، پھر بائيس طرف ديجھے گا تو وہى ديجھے گا، جو پہلے كرچكا ہے، پھرايينے سائے نظر كرے گا تو مونھ کے سامنے آگ دکھائی دے گی تو آگ ہے بچے، اگر چہ خرمے کا ایک فکڑا دے کر۔'' (<sup>5)</sup> اور اس کے مثل عبداللہ بن مسعود و صدیق اکبرواُم الموشین صدیقه دانس وابو هریره وابولهامه دنعمان بن بشیر وغیر جم صحابه کرام رسی الته ت لاعنهم سے مروی۔ عديث كا: ابويعلى جابراورتر قدى معاذ بن جبل رض الله قال منها عدراوى ، كدهفور (مسى الله قال عليدهم) في ارشاد

"جامع الترمدي"، أبو اب ابركاة، باب ماجاء في نفقة المرأة من بيت روجها، الحديث. ١٤٠٠ ح٢٠ ص٩٩٠. 0

> "صحيح النخاري"، كتاب الركاة، باب اجر الخادم . إلح، الحديث. ١٤٣٨ ، ح١، ص ٤٨٤ 0

> > "المعجم الأوسط"، باب الميم، الحديث: ٩ - ٥٣ ، ح٤ ، ص ٨٩. 0

"سس ابن ماجه"، أبو اب إقامة الصلو ات، باب في فرض الجمعة، الحديث. ١٠٨١، ج٠٢، ص٥ 0

"صحيح مسلم"، كتاب الركاة، باب الحث على الصدقة... إلح، الحديث: ١٧ ـ (١٠١)، ص٧٠٥ 0

فرمایا:"مدقد خطا کوایے بھا تا ہے جیے یانی آگ کو۔" (1)

حديث ١٣٨٤ مام احمد وابن خزيمه وابن حبان وحاتم عقبه بن عامر بض الله تعالى عند سے را وي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم فرماتے ہیں:'' ہر مخص قیامت کے دن اینے صدقہ کے سامیر میں ہوگاءاُس دفت تک کہ لوگوں کے درمیون فیصلہ ہوجائے۔'' (<sup>2)</sup> اورطبرانی کی روایت میں میجی ہے کہ صدقہ قبر کی حرارت کو دفع کرتا ہے۔'' (3)

عديث الم المراني وجيعي حسن بصرى رض الشاقالي منه عرسال راوي ، كدرسول القدسلي الشاقالي عليه وسم فره تر بين: رب مزوجل فره تاہے:''اے این آوم! اپنے ٹزاندیں ہے میرے یاں کچھ جمع کروے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری جائے كا ـ تحقيم من يورادول كاءأس ونت كه توأس كازياده مختاج بوكا ـ " (4)

**حديث ٥ وا٥:** امام احمد و يزار وطبر اني واين څزيمه و حا كم ويين تي بريده رخي اند تعاني منه يه اوريين ابوذر رخي اشتعالي منه ے راوی ، کہ '' آ دی جب کھی محدقہ نکالناہے توستر شیطان کے جزے چر کر لکاناہے۔'' (5)

حديث ٢٥: طبراني نے عمرو بن عوف رض الله تاتي منه سے روایت كى مكدرسول الله مني الله تعالى عديد الم فرواتے بيس که. ''مسلمان کا صدقه عمر پس زیادتی کا سبب ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے اور انتدتعالی اس کی وجہ سے تکبر وفخر کو دور فرما

عديث ۵۳: طبراني كبيريس راقع بن خديج رض الله تدني مديد راوي ، كدرسول المقدسي الله تعالى مدرم فرمات بين كى: "صدقه يُرائى كے ستر دروازول كويند كرديا ہے\_" (7)

حديث ٢٠٠٠ ترندي وابن خزيمه وابن حبان وحاكم حارث اشعري رضي مند تعالى منه بيداوي رسول الله ملي الشعال عيدوسم فر ماتے ہیں: کہ 'املدمز وجل نے بیخیٰ بن زکر یا طبہ اصلاۃ داسل کو یا بی اتوں کی وہی بھیجی کہ خود عمل کریں اور بنی اسرائیل کو تکم فرما تیں کہ وہ ان بڑمل کریں۔ان میں ایک بہ ہے کہ اس مے مسیس صدقہ کا تھم فرمایا ہے اور اس کی مثال اسی ہے جیسے کسی کووٹمن نے قید

<sup>&</sup>quot;جامع لترمذي"، أبواب الإيمال، ياب ماجاء في حرمة الصلاة، الحديث. ٢٦٢٥، ح٤، ص٠٨٨.

<sup>&</sup>quot;المسد" بلإمام أحمد بن حبيل، مسد الشاميس، حديث عقبه بن عامر، الحديث: ١٧٣٣٥ ح٦، ص١٢٦ 0

<sup>&</sup>quot;المعجم الكبير"، الحديث: ٧٨٧، ج١١، ص٢٨٦. 0

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمال"، ياب في الركاة، التحريص على صدقة التطوع، الحديث: ٣٣٤٢، ح٣، ص١١١. 0

<sup>&</sup>quot;المسبد" الإمام أحمد بن حين، حديث بريدة الأسلمي، الحديث ٢٣٠٢٣ ج٩، ص١٢ 6

<sup>&</sup>quot;المعجم الكبير"، الحديث: ٣١، ج١٧ ص٢٢. 6

<sup>&</sup>quot;المعجم الكبير"، الحديث: ٢ - ٤٤، ج٤، ص ٢٧٤.

کیا اور اس کا ہاتھ گردن سے ملا کر باندھ دیا اور اُسے مارنے کے لیے لائے ، اُس وفت تھوڑ ابہت جو پکھے تھا،سب کووے کراپٹی

حديث ۵۵: ابن خزيمه وابن حيان وحاكم ابو جرميره رض التدني في منه سه راوي ، كه حضور (مسى التدني لي عيد وهلم) في فريايا: "جس نے حرام مال جمع کیا پھراُ ہے صدقہ کیا تو اُس میں اُس کے لیے پچھٹوا بنیں، بلکہ گناہ ہے۔" (<sup>2)</sup>

حدیث ۲۵: ابوداود واین خزیمه و حاکم أخصی ہے راوی،عرض کی ، یارسول الله (عزوبل وسلی الله تن فی عیدوسم)! کونسا صدقه افضل ٢٠٤ فرهايا: ١٠ كم ما فيخص كا كوشش كر كصدقه وينال (3)

حدیث کے: ن کی وابن خزیمہ وابن حبان انتھیں ہے راوی ، کہ حضورِ اقدس ملی انتراقی علیہ وہلم نے قربا با: '' ایک ورہم لاکھ ورہم سے بڑھ گیا۔ "کسی نے عرض کی ، یہ کیونکر یا رسول اللہ (عز وہل دسی انتدانی علیہ دسلم)؟ قرمایا:'' ایک مخص کے یاس مال کثیر ہے، اُس نے اُس میں سے لاکھ درہم لے کر صدقہ کیے اور ایک فخص کے پاس صرف دو ہیں، اُس نے اُن میں سے ایک کو مىدقە كرديا<sup>ئ (4)</sup>

## روزہ کا بیان

القدمز وجل فرما تاہے

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٥٠ آيَّامًا مُّعُدُودُتٍ \* فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ آيَامِ أُخَرَ \* وَعَلَى الْدِيْنَ يُطِيُّ قُولَنَهُ فِذَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِيُنِ \* فَمَنَ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّـٰهُ \* وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَـغَلَمُونَ ٥ شَـهُرُ رَمَصَانَ الَّـٰذِي ٱنْزِلَ فِيْهِ الْقُرُانُ هُلَى لِلنَّاسِ وَبَيِّتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْقُرِّقَانَ \* فَلَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمَّهُ \* وَمَنْ كَانَ مَرِيُتَسًا اَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنُ ايَّامِ أَحَرَ لَرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسُرَ وَلِا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسُرَ وَلِيَّكُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٥ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِيٌ عَيْيُ فَالِيّي قَرِيْبٌ \* أَجِيُبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ لَا فَلْيَسْتَ حِيْدُوا لِي وَلْسَيُوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ۞ أُجِلَّ لَكُمْ لَسِيلَةَ الصِّيَامِ الرُّفَتُ إلى

<sup>&</sup>quot;جامع البرمدي"، أبواب الأمثال، باب ماجاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، الحديث: ٢٨٧٢ ح٤٠ ص٤٤ ٣٩.

<sup>&</sup>quot;الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان"، كتاب الزكاة، باب التطوع، الحديث ٢٣٥٦، ج٥، ص ١٥١.

<sup>· &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الزكاة، باب الرحصة في ذلك، الحديث: ١٦٧٧ - ج٢، ص٢٧٩.

<sup>&</sup>quot;الإحساد بترتيب صحيح ابن حيان"، كتاب الركاة، باب صفقة التطوع، الحديث: ٣٣٣٦، ج٥، ص ١٤٤.

بِسَآئِكُمْ \* هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ \* عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ \* فَالْتَنَ بَاشِرُوهُمُّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ص وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْابْيَصُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفَجُرِ مِ ثُمَّ اتِمَّوا الصِّيَامَ إِلَى الْيُلِ ۚ وَلَا تُسَاشِرُوهُنَّ وَاتَنتُمُ عَكِفُونَ \* فِي الْمَسجِدِ \* تِلُكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهَا ﴿ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَيتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ٥ ﴾ (١)

اے ایمان والوا تم پر روز و فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جوتم ہے پہلے ہوئے ، تا کہتم گنا ہوں ہے بچو چند دنوں کا۔ پھرتم میں جوکوئی بیار ہو یاسفر میں ہو، وہ اور دنول میں گنتی پوری کر لے اور جوط فت نہیں رکھتے ، وہ فدیدویں۔ایک مسکین کا کھانا پھرجوزیادہ بھلائی کرے توبیاس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھناتمھارے لیے بہتر ہے، اگرتم جانتے ہو۔ ماور مضان جس میں قرآن أتارا كيا۔لوگوں كى مدايت كواور مدايت اورحق و باطل ميں جدائى بيان كرنے كے ليے تو تم ميں جوكوئى ميرمهيند يائے تو اس کاروز و رکھےاور جو بیار باسفر میں ہووہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔اللہ (عزوجل) تمعارے ساتھ آ سانی کا اراد و کرتا ہے بختی کا ارادہ نہیں فرہ تا اور شمصیں جا ہے کہ گنتی پوری کرواوراللہ (مزوجل) کی بڑائی بولو، کہ اُس نے شمصیں ہدایت کی اوراس امید پر کہ اس کے شکر گڑار ہوجاؤ۔ اورائ محبوب (سلی اند تعالی علیہ وسلم)! جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں نز دیک ہوں، دُعا کرنے والے کی دُعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو اُٹھیں چاہیے کہ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائمیں، اس اُمید پر کہ داہ یا کیں تم مارے لیے روز وکی رات میں عورتوں سے جماع طال کیا گیا، وہ تم مارے لیے ساس ہیں اورتم ان کے لیے نباس۔اللہ (مزوجس)کومعلوم ہے کہتم اپنی جانوں پر خیانت کرتے ہو تو تمھاری توبہ قبول کی اورتم ہے معاف فرمایا تواب اُن ہے جماع کرواوراہے جا ہوجوانقہ (عزوجل) نے تمھارے لیے لکھ اور کھا وَاور پیواس وقت تک کہ فجر کا نہید وُورا سیاہ ڈورے سے ممتاز ہوجائے پھررات تک روز ہ پورا کرواوران ہے جماع نہ کرواس حال میں کتم مسجدوں میں معتلف ہو۔ بیہ الله (عزوجل) کی حدیں ہیں،اُن کے قریب شرحاؤ ،الله (عزوجل)ا پی نشانیاں یو ہیں بیان فرما تا ہے کہ کہیں وہ بچیں۔

روز ہ بہت عمر وعب وت ہے،اس کی فضیات میں بہت حدیثیں آئیں۔ان میں سے بعض ذکر کی جاتی ہیں۔

حديث ا: سيح بخارى وسيح مسلم مين الوجريره رض الله تعالى عند مروى وحضور اقدس سلى الله تعالى عليه وسلم قر مات ين

'' جنب رمضان آتا ہے، آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔'' (<sup>2)</sup>

<sup>🚯 .</sup> ١٠٠٠ پ٢ء البقرة: ١٨٣ \_ ١٨٧.

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الصوم، باب هل يقال رمصاد أو شهر رمصال إلح، الحديث. ١٨٩٩ ج ١، ص ٦٢٦

ایک روایت میں ہے، کہ'' جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔'' (1)

ایک روایت میں ہے، کہ ارحمت کے درواز ہے کھول دیے جاتے میں اور جہنم کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں اور شي طين زنجيرول مين جکڙ ديے جاتے ہيں۔'' <sup>(2)</sup>

اورامام احمد وترندی وابن ماجه کی روایت میں ہے، ' جب ماوِرمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اورسرکش جن تید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو اُن میں ہے کوئی دروازہ کھولانہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اُن میں سے کوئی دروازہ بندنہیں کیا جاتا اور منادی پکارتا ہے، اے خیرطسب کرنے والے! متوجه بهواوراے شرکے جاہتے والے! ہازرہ اور پچھلوگ جہنم ہے آزاد ہوتے ہیں اور یہ ہررات میں ہوتا ہے۔'' (3)

امام احمد ونسائی کی روایت انتھیں ہے ہے، کہ حضور اقدی صلی انداندانی مدروسل نے قرمایا، "مضال آیا، یہ برکت کا مہیند ہے،اللہ تعالیٰ نے اس کے روز ہے تم پر فرض کیے،اس میں آسان کے درواز ے کھول دیے جاتے ہیں اور دوز خ کے درواز ہے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کے طوق ڈال دیے جاتے ہیں اوراس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جوال کی بھلائی ہے محروم رہا، وہ بیشک محروم ہے۔ (4)

عديث! ابن ماجدانس رض الترتعالي منه سيراوي ، كهتم بين \_ رمضان آيا تو حضور (سلى الترتد في مديهم) في فره يا: '' پیرمبیندآیا، اس میں ایک رات ہرارمہینول ہے بہتر ہے، جواس ہے محروم رہا، وہ ہر چیز ہے محروم رہااوراس کی خیر ہے وہی محروم بوگا، جو پورا مروم ہے۔" (<sup>5)</sup>

عديث الله المين عباس رض الله تعالى حبر ب راوي ، كبتر بين . جنب رمضان كامهيشة تارسول الله ملى الله تعالى عليه وس سب قید یول کور ہا فرمادیتے اور ہرسائل کوعطافر ہاتے۔'' (6)

حديث المن المان شعب الايمان من اين عمر رض الله تعالى المان كم أي الله تعالى عيد وم في الله تعالى عيد وم في الم ابتدائے سال ہے سال آئندہ تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتو ل سے

<sup>&</sup>quot;صحيح المخاري"، كتاب الصوم، باب هل يقال رمصال أوشهر رمصال ... إلح، الحديث: ١٨٩٨، ج١، ص٣٢٥

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصيام، باب فصل شهر رمصال: الحديث: ٢\_(١٠٧٩)، ص٤٢٥.

<sup>&</sup>quot;بعامع الترمدي"، أبواب الصوم، با ب ماجاء في قصل شهر رمضان، الحديث ٦٨٢، ح٢، ص٥٥ ١ 0

<sup>&</sup>quot;مس لسنائي"، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على معمر قيه، الحديث ٢١٠٣، ص٣٥٥ 0

<sup>&</sup>quot;سس ابن ماجه"، أبواب ماجاء في الصيام، ياب ماجاء في فصل شهر رمصال، الحديث: ١٦٤٤، ج٢، ص٩٩٨. 6

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمال"، باب في الصام، قصائل شهر رمصال، الحديث: ٢٩ ٣٦، ٢٦، ٢٦، ص ٢١٠. 0

عرش کے بنچےا کی ہوا حورمین پرچلتی ہے، وہ کہتی ہیں،اے رب! تُو اپنے بندوں ہے ہمارے لیےان کوشو ہر بنا، جن ہے ہماری آ تکھیں شنڈی ہول اور اُن کی آ تکھیں ہم سے شنڈی ہول۔" (1)

**حدیث : امام احمد ابو ہرمیرہ دہنی انڈنڈ نی منہ ہے راوی ، کہ حضور اقد س ملی انڈنڈ نی علیہ اسم قریائے ہیں ، '' رمضان کی آخر** شب میں اس اُمّت کی مغفرت ہوتی ہے۔عرض کی گئی، کیا وہ شپ قدر ہے؟ فرمایا: نہیں دلیکن کام کرنے والے کواس وفتت مزدوری پوری دی جاتی ہے، جب کام پورا کر لے۔" (2)

حديث ٢: بيعقى شعب الايمان من سلمان فارى رض الشاقد في عنه الدي وكراوى و كمتنه بين رسول المدسى الله الى عليه وسم شعبان کے آخر دن میں وعظ فر مایا۔ فر مایا ''اے لوگو!تمھارے یاس عظمت دالا ، برکت والامہینہ آیا ، وہمہینہ جس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس کےروز ہے القد تعالٰی نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام (نماز پڑھنا) تطوع (بعنی سنت) جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے توابیا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تواب ہے جیسے اور دنوں میں سنتر فرض ادا کیے۔ رومبید صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے اور رومبید مواسات (3) کا ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا یا جا تا ہے، جواس میں روزہ دارکوافطار کرائے ،اُس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اوراس کی گردن آگ ہے آزاد کردی ج ئے گی اوراس افطار کرانے والے کو ویسائی ٹو اب ملے کا جیسا روز ہ رکھنے والے کو ملے گا یغیراس کے کداُس کے اجر میں سے م کھے کم ہو'' ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ (مزوجل وسلی اللہ تعالی عدوملم)! ہم میں کا ہر مخف وہ چیز نہیں یا تا، جس سے روز و افظار كرائع؟ حضور (صلى الله تعالى عيديهم ) نے قر مايا: '' الله تعالی بيثو اب اس محض كود ہے گا، جوا كيك گھونٹ دود دہ يا ايك فر مايا ايك گھونٹ پانی ہے روز ہ افطار کرائے اور جس نے روز ہ دار کو بھر پہیٹ کھا تا کھلایا ، اُس کوامند تعالیٰ میرے حوش ہے پلائے گا کہ بھی بیاسانہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہوجائے۔ بیروہ مبینہ ہے کہ اُس کا اوّل رحمت ہے اور اس کا اوسط مغفرت ہے اور اس کا آخر جہنم ے آزادی ہے جوابی غلام پراس مہینے میں تخفیف کر ہے لین کام میں کی کرے ،التد تعالیٰ اُے بخش دے گااور جہنم ہے آزاد قرما

حديث عن المعيمين وتريزي ونسائي وسيح اين خزيمه بين سعد رضي النه تعالى منه سيد مروى رسول الله مسي الته تعالى عديد سم

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمال"، باب في الصيام، فصائل شهر رمصال، الحديث: ٣٦٣٣، ح٣، ص٣١٣ ـ ٣١٣.

<sup>&</sup>quot;المسلة" بلإمام أحمد بن حبق مستدأيي هريرة، الحديث: ٧٩٢٢، ح٣ء ص٤٤. ø

ليتي مخواري اور بھدائي۔ 3

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمال"، باب في الصيام، فصائل شهر رمصال، الحديث ٢٣٦٠٨ ح٣، ص٣٠٥.

و "صحيح بن خزيمة"، كتاب الصيام، باب فصائل شهر رمصان . إلخ، الحديث: ١٨٨٧، ح٣، ص ١٩١

فرماتے ہیں.'' جنت میں آٹھ در دازے ہیں ،ان میں ایک در دازہ کا نام ریّا ن ہے ،اس در دازہ ہے دہی ج<sup>ائ</sup>یں گے جو روزے

حدیث ٨: بخاري ومسلم ميں ابو ہر ميره رمني القدت الى عندے مروى ، حضور اقدس ميں الله تقاتی طيد سم تے قرمايو " جوايمان كي وجہ ہے اور ثواب کے بیےرمضان کا روز ور محے گا ،اس کے اگلے گناہ بخش دیے جا تمیں گے اور جوایمان کی وجہ ہے اور ثواب کے سے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا ،اُس کے اسکے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جوائیان کی وجہ ہے اور تو اب کے لیے شب قدر کا قیم کرے گا ، اُس کے ایکے گناہ بخش دیے جاتھی ہے۔'' (2)

**حديث 9**: اه ماحمدوها كم اورطبراني كبير بين اوراين اني الدُّ نيا اوريهي شعب الايمان بين عبدالله بن عمرورض الله تن ال ے راوی ، کدرسول املد مسی اللہ تعالی علیہ بہلم قرماتے ہیں ۔" روز ہ وقر آن بندہ کے لیے شفاعت کریں گے ، روز ہ کیے گاء اے رب (مزدجل)! میں نے کھانے اورخواہشوں ہے دن میں اے روک دیا، میری شفاعت اُس کے حق میں قبول فرہ قرآن کے گا،اے رب (۱۷٬۶۰۹)! میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اُس کے بارے میں قبول کر۔ دونوں کی شفاعتیں قيول بول کي " (3)

عديث، الصحيحيين مين ابو ہريره رض التر تعالى مند سے مروى ، رسول الله صلى الترتعالى مليه وسم فرماتے ہيں . '' آ دمي كے ہر نیک کام کا بدلہ دئی ہے سمات مو تک دیا جاتا ہے ، اللہ تعالیٰ نے قرمایا: '' ممرروز ہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اُس کی جزامیں دول گا۔ بندوا پی خواہش اور کھانے کومیری وجہ ہے ترک کرتا ہے۔روز ہ دار کے لیے دوخوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک ا ہے رب (مزوجل) ہے ملنے کے وقت اور روزہ دار کے مونھ کی او اللہ مزوجل کے نز دیک مُشک ہے زیادہ یا کیزہ ہے اور روزہ سپر ہے اور جب کس کے روز ہ کا دن ہو تو نہ ہے ہورہ مجے اور نہ چینے پھرا کر اِس ہے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آ ، دہ ہو تو کہہ دے، شروزہ دار ہوں '' (4) ای کے مثل امام مالک وابودا ودوتر مذی ونسائی اور این خزیمہ نے روایت کی۔

حديث !! طبر إنى اوسط من اورجين اين عمر رض الله تعالى حباسة راوى ، كدرسول الله ملى الله تعالى عليه وسم في فرمايا: الله عز ہیں کے نز دیک اعمال سات مسم کے ہیں۔ دوعمل واجب کرنے والے اور دو کا ہدلدان کے برابر ہے اور ایک عمل کا ہدلا دس سمنا

- "صحيح البخاري"، كتاب بدء الخلق، باب صفة أبواب الحدة، الحديث ٢٢٥٧، ح٢، ص٣٩٤.
- "صحيح البخاري"، كتاب صلاة التراويح، باب فصل من قام رمصال، الحديث: ٢٠٠٩، ح١، ص٦٥٨. و "صحيح البخاري، كتاب فصل ليلة القدر، بأب فصل ليلة القدر، الحديث: ٢٠١٤، ح١، ص٠٦٦.
  - "المسبد" للإمام أحمد بن حيل؛ مسد عيد الله بن عمرو بن العاص؛ الحديث ٢٦٣٧، ج٢؛ ص٨٦٥
    - "مشكاة المصابيح"، كتاب الصوم، القصل الأول، الحديث: ١٩٥٩، ج١، ص٤١، ٥٤٠.

- (۱) ایک بیک جوخدا سے اس حال بیں لے کہ خالص ای کی عبادت کرتا تھا، کسی کواس کے ساتھ شریک نہ کرتا تھا، اُس کے لیے جنت واجب۔
  - (۲) دومرابیکہ جوخداے ملااس حال میں کدأس نے شرک کیا ہے تواس کے لیے جہم واجب اور
    - (٣) جس نے برائی کی ،اس کوای قدرسر اوی جائے گی اور
    - (٣) جس نے نیکی کاارادہ کیا ، مرحمل نہ کیا تو اُس کوایک نیکی کابدار دیا جائے گااور
      - (۵) جس نے نیکی کی اُسے دس گنا اور
- (۲) جس نے انٹد(عزوجل) کی راہ میں خرج کیا ، اُس کوسات سو کا تواب ملے گا۔ ایک درہم کا سات سودرہم اورایک دینار کا تواب سات سودینا راور روز ہ اللہ عزوم کے لیے ہے ، اس کا تواب القد عزوم کے سواکوئی تبیں جانتا۔'' (1)

حدیث ۱۲ تا ۱۵: امام احمد باسنادحسن اور بیه قی روایت کرتے ہیں که حضور (منی الله تعالیٰ طیه وسلم) نے قرمایا '' روز ه سپر ہے اور دوز خ سے حفاظت کا مضبوط قلعه'' (2) اُسی کے قریب جا بروعثمان بن افی العاص ومعاذبین جبل رض الله تعالیٰ منهم سے مروی۔ حدیث ۲۱ و ۱۵: ابو یعلیٰ و بیمنی سلمہ بن قیس اوراحمد و ہزارا ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عبد سے داوی ، که رسول الله مسی اللہ تعالیٰ علیہ یسم

نے قرمایا: " جس نے اللہ عزوجل کی رضا کے نیے ایک ون کا روز ہ رکھا ، اللہ تعالیٰ اس کوجہتم ہے اتنا دور کر دے گا جیسے کؤ ا

كدجب بجدتها، ال وقت سے أثر تار بإيهان تك كد بوڑ ها بوكر مراء ' (3)

حدیث ۱۸: ابویعلی وطبرانی ابو ہر برہ ورض مند تن ان مدسے راوی ، کدرسول اللہ سلی اللہ تن ان مدیم نے فر مایا ''' آگر کسی نے ایک دن نے ایک دن نے ایک دن نے ایک دن نے گا۔'' کا اور زیمن مجراً ہے سوتا دیا جائے ، جب بھی اس کا تواب بوراٹ ہوگا۔اس کا تواب نو قیامت ہی کے دن نے گا۔'' (4)

حديث 19: ابن الجدايو جريره رض الدتماني عديد راوى ، كدرسول الله ملى الشاقي عيدوسم في فرمايا: "جرش كي لي

و "الترغيب و الترهيب"، كتاب الصوم، الحديث: ٨، ج٢، ص٤٩.

- "المستد" للإمام أحمد بن حتبل؛ مستدأيي هريرة؛ الحديث. ٩٢٣٦، ح٣٠ ص٣٦٧.
- المسئد" الإمام أحمد بن حنبل، مسئداً بي هريرة، الحديث ١٠٨١٠ ج٣، ص ٦١٩٠٠.
  - ۳۵۳ مسد أبي يعنى"، مسدأبي هريرة، الحديث: ٢١٠٤، ح٥، ص٣٥٣

 <sup>&</sup>quot;شعب الإيمان"، ياب في الصيام، فصائل الصوم، الحديث: ٢٥٨٩، ج٣، ص٢٩٨٠.

ز کا ق ہے اور بدن کی ز کا قروز ہ ہے اور روز ہ نصف صبر ہے ۔ '' (1)

حديث ٢٠: نسائى وابن خزيمه وحاكم ابواما مدرض التد قال عند براوى ،عرض كى ، يارسول الله (عزوجل وسلى التدت في عيدوسم)! جھے کسی عمل کا تھم فرمائے؟ فرماید "'روزہ کولازم کرلوکہاس کے برابر کوئی عمل نہیں۔'' میں نے عرض کی ، جھے کسی عمل کا تھم فرمائے؟ ارش دفر مایا:'' روز ہ کولازم کرلو کہاس کے برابر کوئی عمل نہیں۔' انھوں نے پھروہی عرض کی ، وہی جواب ارشاد ہوا۔(2)

حدیث ۲۲ تا ۲۲ : بخاری ومسلم و ترغه ی ونسائی ابوسعید رنبی اند نوانی عنه سے راوی ، حضور اقدس می اند نوانی علیہ دسم نے فرمایا. جو بندہ الله (مزوجل) کی راہ میں ایک ون روز ہ رکھے، الله تعالیٰ اُس کے موندر کو دوز خ سے ستر برس کی راہ دور فرما دےگا۔'' <sup>(3)</sup> اوراس کی مثل نسائی وتر ندی وابن ماجدا ہو ہر میرہ دہنی اعد نسے راوی ، اور طبرانی ابو در داءاور تر ندی ابوا مامہ رض ، ند تعالی عہدا ہے روایت کرتے ہیں ، فر مایا: کہ'' اُس کے اور جہنم کے درمیان القد تعالیٰ اتنی برمی خندق کر دے گا، جتنا آسان و زمين كورميان فاصلب" (4)

اورطبرانی کی روایت عمروین عسدرض انترنی تی مندسے ہے کہ ' دوزخ اس سے سوبرس کی راہ دُور ہوگی۔ ' (5) اور ابو یعنی کی روایت معاذین انس رضی اندنته نی منہ ہے کہ'' غیر رمضان میں اللہ (مزوجل) کی راہ میں روز ہ رکھا تو 'تیز کھوڑے کی رفتار ہے سويرس كى مسافت يرجنم بوربوكا" (6)

صديث ٢٤: بيم عبدالله بن عمرو بن العاص رض الله تعالى عبداروى ، كدرسول المقد ملى الله تعالى عبد وسم فر مات مين: روزه دارکی دُعا، انطار کے دفت ردنیس کی جاتی۔'' (7)

حديث ٢٨: امام احمد وترقد كي وائن ماجه وائن خزيمه وائن حبان الوجرير ورضى التدفعالي منه بصد وايت كرتے بين ، رسول الله من الله تعالى عيد وم فرياتے: " تنتي مخف كى دُيار دنيس كى جاتى \_ روز ہ دارجس وقت افطار كرتا ہے اور با دشاہ عادل اور مظلوم كى

<sup>&</sup>quot;سس ابن ماجه"؛ أبواب ماجاء في الصيام، باب في الصوم ركاة الحسيد، الحديث: ١٧٤٥ ج٢، ص٣٤٣.

<sup>&</sup>quot;سس للسائي"، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف إلح، الحديث: ٢٢٠، ص ٣٧١ و "الترفيب و الترهيب"، كتاب الصوم، الحديث: ٢١، ج٢، ص٥٦.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الصيام، باب فصل الصيام في سبيل الله. . . إلح، الحديث: ١٦٨ ـ (١٥٣ ١)، ص ٥٨١.

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب فصائل الحهاد، باب ماجاء في فصل الصوم.. إلخ، الحديث. ١٦٢٠، ج٢٠ ص٢٣٣.

<sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط"، باب الباء الحديث ٢٦٨، ح٢، ص٢٦٨ 0

<sup>&</sup>quot;مسئد أبي يعلى "، مستدمعاذ بن أنس، الحديث: ٤٨٤ ١، ج٢، ص٣٦.

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمال"، باب في الصيام، قصل فيما يقطر الصائم عليه، الحديث: ٤ - ٣٩، ح٣، ص٧ - ٤.

عديث ٢٩: ابن حبان ويهيتي ابوسعيد خدري رض الته تن الي عنه سے راوي ، كه نبي سلى الله تن الي عيد سم فرياتے بيس و جس نے رمضان کاروز ورکھااوراُ س کی صدودکو پہچانااور جس چیز ہے بچنا جا ہےاُ س سے بچاتو جو پہلے کر چکا ہےاُ س کا کفارہ ہو گیا۔'' (2) حدیث این ماجداین عباس من التدند فی حباسداوی ، که حضور اقدس سلی الله تعالی علیه و مقر وستے بین: " جس نے ملّہ میں ماہِ رمضان پایا اور روز ہ رکھا اور رات میں جتنامیسر آیا قیام کیا تو القد تعالیٰ اُس کے لیے اور جگہ کے ایک لا کھ رمضان کا تو آب لکھے گا اور ہر دن ایک گردن آ زا دکرنے کا تو اب اور ہررات ایک گردن آ زا دکرنے کا تو اب اور ہرروز جہ دیس گھوڑے پر سوار كرديية كالواب اور بردن من حسنداور بررات من حسنه كله كا" (3)

صديث اسا: بيهل جاير بن عبدالله رضي الته تعالى حب راوى ، كرسول الله صلى الته على عبد المفره ترجي : "مميرى أمّت کو ، ورمفهان میں پانچ باتیں دی کئیں کہ جھ سے پہلے کسی ٹی کونیملیں۔اوّل بیرکہ جب رمفهان کی پہلی رات ہوتی ہے،اللدمزوجل ان کی طرف نظر فرما تا ہے اور جس کی طرف نظر فرمائے گاءاً ہے بھی عذاب ندکرے گا۔ دوسری میدکہ شام کے وقت اُن کے مواحد کی یُو اللہ (مزدبل) کے نز دیک مُشک ہے زیادہ انچھ ہے۔ تیسری ہے کہ ہر دن اور ہررات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی رید کہ اللہ مز وجل جنت کوتھکم قرما تا ہے ، کہتا ہے :مستعد ہو جااور میرے بندول کے لیے مزین ہو جا قریب ہے کہ دنیا کی تعب ہے یہاں آگر آرام کریں۔ یانچویں بیرکہ جب آخررات ہوتی ہے توان سب کی مغفرت فرمادیتا ہے۔ کسی نے عرض کی ، کیا وہ صب قدر ہے؟ فرمایا: تبیں کیا تو نبیں و کیمنا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارخ ہوتے ہیں اُس وفت مردوری ماتے ہیں۔'' (<sup>4)</sup>

حديث ١٣٢٢ تا ١٣٨٢: ما كم في كعب بن يجر ه رض القاتمال منه يدوايت كى ، رسول الشرسل القاتداتي عيدوسم في فرهايا: " سب لوگ منبر کے یاس حاضر ہول ، ہم حاضر ہوئے ، جب حضور (مسی انترانی علیہ دسم) منبر کے پہلے ورجہ پر چڑھے، کہا: آمین۔ دوسرے پر چڑھے، کہا: آمین۔ تیسرے پر چڑھے، کہا آمین۔'' جب منبرے تشریف لائے، ہم نے عرض کی، آج ہم نے

<sup>&</sup>quot;مس ابن ماجه"، أبواب ماجاء في الصيام، باب في الصائم لاتر ددعو ته، الحديث: ١٧٥٢، ح٢، ص ٩٤٩.

<sup>&</sup>quot;الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان"، كتاب الصوم، باب قصل رمصان، الحديث ٣٤٢٤، ج٥، ص١٨٢\_١٨٣

<sup>&</sup>quot;سس ابن ماجه"، أبواب المناسك، باب الصوم شهر رمصال بمكة، الحديث: ٣١١٧ ح٣٠ ص٥٢٣.

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمان"، باب في الصيام، فصائل شهر رمصان، الحديث ٣٠٢، ٣٠ ح٣، ص٣٠٣.

حضور (صلی اندند نی عیدوسم) ہے ایس ایس میات سنی کے مجھی ند شفتے تھے۔ فر مایا: جبر تیل نے آ کرعرض کی ،'' وہ محض دور ہو، جس نے رمضان پایااورا چی مغفرت ندکرائی۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجہ پر چڑھا تو کہاوہ محض دور ہو،جس کے پاس میراؤ کر ہوا ور جھے پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تبسرے درجہ پر چڑھا کہا وہ مخفس دور ہو، جس کے مال ہاپ دونوں یا ایک کو بردھایا آئے اور اُن کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ میں نے کہا آمین۔'' (1) اس کے مثل ابو ہر رہے وحسن بن مالک بن حوريث رضي الشرقة الأعلم سے ابن حبال في روايت كى۔

حديث ١٣٥ اصبهاني نے ايو بريره رض الدت في عدے روايت كى ، كدرسول الله سلى الدت في عليه والم تے فر مايا. جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے،اللہ ہزوجل بی محلوق کی طرف نظر قریا تا ہے اور جب اللہ (مزوجل) کسی بندو کی طرف نظر قریات کو اُے بھی عذاب نددے گا اور ہرروز دی لاکھ کو جہنم ہے آ زا دفر ما تا ہے اور جب انتیبو ٹی رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کے، اُن کے مجموعہ کے برابراُس ایک رات میں آزاد کرتاہے پھر جب عیدالفطر کی رات آتی ہے، ملنکہ خوشی کرتے ہیں اور القدم وجل اینے نور کی خاص محبتی فرما تا ہے، فرشتوں ہے فرما تا ہے: ''اے گروہ ملتکہ! اُس مزدور کا کیا بدلہ ہے،جس نے کام پورا كرميار'' فرشية عرض كرتے ہيں، أس كو پوراا جرد ياجائے ۔اللّٰدعز وجل فر ما تاہے: 'ميں شمعيں گواه كرتا ہول كد بيں نے ان سب كو

عديث ٢٣٤: ابن فزيمه في الومسعود غفاري رض الله تعالى عنه سيا يك طويل حديث روايت كي ، أس بيس مي يمي ب کہ حضور (منلی مند تعالیٰ علیہ وسم) نے فرمایا: ''اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری اُنسعہ تمن کرتی کہ پورا سال رمضان بی ہو۔ (3)

حدیث ک<sup>97</sup>: بزار وائن خزیمه وابن حبان عمرو بن مره جهتی رض اشت فی مدے راوی ، کدایک مخض نے عرض کی ، یا رسول الله (عزوجل وسی الله تغالی علیه وسلم)! فرمایی تو اگر میں اُس کی گواہی دول که الله (عزوجل) کے سوا کو کی معبود شیں اور حضور (صلی الند تعالی علیه وسلم) الله (عزوجل) کے رسول میں اور یا نیجول نمازیں پر معول اور ز کا قا اوا کروں اور دمضان کے روز ہے رکھوں اور اس کی را توں کا قیام کروں تو میں کن اوگوں میں ہے ہوں گا؟ فرمایا: ''صدیقین اور شہدا میں ہے۔''(4)

<sup>&</sup>quot;المستدرك"، كتاب البرو الصنة، باب لعن الله العاق لوالديه. ﴿ إِلْحَ، الْحَدِيثُ: ٧٣٣٨، ج٥، ص٢١٢ 0

اكبرالعمال"، كتاب انصوم، الحديث ٢١٩٧٠ ح٨، ص ٢١٩ 2

<sup>&</sup>quot;صحيح ابي خريمة"، كتاب الصيام، باب دكرتزيين الحنة لشهر رمصان... إلخ، الحديث: ١٩٨٦، ح٣٠ ص ١٩٠. 3

<sup>&</sup>quot;الإحسال بتربيب صحيح ابن حبال"، كتاب الصوم، باب فصل رمصال، الحديث: ٢٩ ٢٤، ح٥، ص١٨٤. 0

روز ہ عرف شرع میں مسمان کا بہ نید عبادت مبح صادق ے غروب آفآب تک اینے کوقصد اُ کھانے پینے جماع ہے بإزر كهن ،عورت كاحيض ونفاس سے خالی ہونا شرط ہے۔(1) (عامهُ كتب)

هستلدا: روزے کے تین درج ہیں۔ایک عام لوگوں کا روز ہ کہ یمی پیٹ اور شرم گاہ کو کھانے پینے جماع سے روكن \_ووسراخواص كاروز وكدا تي علاوه كان ، تكه ، زبان ، ہاتھ يا ؤس اور تمام اعضا كو كناه سے بازر كھن \_ تيسرا خاص الخاص كاك جمع ما سوی الله <sup>(2)</sup> ہےا ہے کو بالکلیہ جُد اکر کے صرف ای کی طرف متوجہ رہتا۔ <sup>(3)</sup> (جو ہرہ نیرہ)

مسكلم ا روز ي يا في تسميل بن

- (1) فرض\_
- (۲) واجب
  - (٣) لال
- (١١) کردو حري-کي-
- (a) طروه تحريك-

فرض و واجب کی دونتمیں ہیں ، معتبن وغیر معتبن فرض معتبن جیسے ادائے رمضان فرض غیر معتبن جیسے تضائے رمضان اورروز و كفاره \_واجب معتين جيسے نذر معتين \_واجب غيرمعتين جيسے نذرمطلق \_

نظل دو ہیں:نظل مسنون نظل مستحب جیسے عاشورا یعنی دسویں محرم کاروز ہ اور اس کے ساتھ لویں کا بھی اور ہر میہینے میں تنبرهویں ، چودهویں ، پندرهویں اورعرف کا روز ہ بیرا ورجعمرات کا روز ہ ،شش عید کے روز ہےصوم داود عیداسل ، بیعنی ایک دن روز ہ أيك ون افطار

عكروهِ تنزيبي جيسے صرف ہفتہ كے دن روزه ركھنا۔ نيروز ومبرگان كے دن روزه ۔ صوم د ہر (ليعني بميشه روزه ركھنا)، صوم سکوت (لیتی ایباروز ہ جس میں پچھ بات نہ کرے ) مصوم وصال کہ روز ہ رکھ کر افطار نہ کرے اور دوسرے دن چھرروز ہ

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الأول، ح١، ص ٢٩

اليمن الشعزوج كسوا كانتات كي جرجز -

الحوهرة النيرة "، كتاب الصوم، ص ١٧٥.

ر کھے، پیسب کروہ تنزیمی ہیں۔ کروہ تحریمی جیسے عیداور ایا م تشریق <sup>(1)</sup> کے روزے۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری، درمختار، روالحتار)

هستگه ها: روز \_ \_ کے مختلف اسباب جیں، روز وُ رمضان کا سبب ماءِ رمضان کا آتا، روز وُ نذر کا سبب منت مانتا، روز و كفاره كاسىب قتم تو ژناياقل يا ظهار وغيره \_ <sup>(3)</sup> (عالمگيري)

مسلم الم الم الماروز وفرض جب موگا كدوه وفت جس من روز و كي ابتدا كرسكے يا ليعني مسج صادق سے محودً کبریٰ تک کہاُس کے بعدروز ہ کی نتیت نہیں ہوسکتی ،البذاروز ہنیں ہوسکتا اور رات میں نتیت ہوسکتی ہے مگرروز ہ کی محل نہیں ،البذا اگر مجنون کورمضان کی کسی رات میں ہوش آیا اور مبح جنون کی حالت میں ہوئی یاضحوہ کبری کے بعد کسی دن ہوش آیا تو اُس پر رمضان کے روزے کی قضانہیں، جبکہ بورارمضان ای جنون میں گزرجائے اورایک دن بھی ایب وقت ل گیا، جس میں نیٹ کرسکتا ہے تو سارے دمضان کی قضالازم ہے۔(4) (درمخار، روافحار)

مسئله 1: رات جن روزه کی نیت کی اور مسیح عشی کی حالت جن ہو کی اور بیٹشی کئی دن تک رہی تو صرف پہلے دن کا روزه ہوا باتی دنوں کی قضار کھے،اگر چہ پورے رمضان بحر شی رہی اگر چہ نیت کا وقت نہ طا۔ (5) (جو ہرہ ، در مختار )

مستلم ؟: اوائے روز و رمضان اور نذر معین اور نقل کے روز ول کے لیے نیب کا وفت غروب آفیاب سے خود کری تک ہے، اس وقت میں جب نیت کر لے، بیروزے ہو جائیں گے۔ لہٰذا آ فاّب ڈو بنے سے پہلے نیت کی کہ کل روز ہ رکھوں گا پھر بے ہوش ہوگیا اور شحوہ کبریٰ کے بعد ہوش آیا تو بیروز و نہ ہوا اور آفتاب ڈو بنے کے بعد نیٹ کی تم ہوگیا۔ (8)

مسكله ك: ضحوة كبرى نيت كاونت نبيس، بلكه اس بيشترنيت موجانا ضرور إوراكر خاص اس ونت يعني جس وقت آفاب خطِ نصف النهار شرع برينج كياء نيت كي توروزه ندموا - ((درمخار)

- تعتی عبیدالفطر،عبیدالاتکی اور گیاره، بایره، تیروذی الحجه،ان یا نیج ونول ـ
- "القتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الأول، ج١، ص١٩٤.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، ح٣، ص ٣٨٨ \_ ٣٩٢

- ··· "الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الأول، ج ١، ص ٩٤. 0
- "الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، ج٢، ص ٢٨٥ ـ ٣٨٧. 0
  - "الحوهرة البيرة"، كتاب الصوم، ص٧٥. 0

و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، ج٢، ص٢٨٨.

- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، ج٣، ص ٣٩٢. 0
  - 🕜 .... "الدرالمختار"، كتاب الصوم، ج٣، ص ٢٩٤.

**مسئلہ ۸**: نتیت کے بارے بٹی نفل عام ہے ،سنت ومنتحب و کمروہ سب کوش مل ہے کہ ان سب کے لیے نتیت کا وہی وقت ہے۔(8) (روالحار)

مسكله 9: جس طرح اورجكه بنايا كيا كه نيت ول كاراده كانام ب، زبان سے كہنا شرطنبيں \_ يهال بھي وہي مراد ب مرزبان سے کہ لینامستحب ہے، اگردات میں نیت کرے تو یوں کہے:

نُوَيِّتُ أَنَّ أَصُومَ غَدًا لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرُّصِ رَمَصَانَ هَلَا .

" الینی میں نے نیت کی کہ اللہ عزوجی کے لیے اس رمضان کا فرض روز ہ کل رکھوں گا۔''

اورا گرون میں نیت کرے توبہ کیے:

نُوَيْتُ أَنُ أَصُومُ هَلَا الْيَوْمَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ " میں نے نبیعہ کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان کا فرض روز ہ رکھول گا۔''

اور اگر تیمرک وطلب تو فیق کے لیے نبیت کے الفاظ میں انشاء اللہ تع کی حالیا تو حرج نہیں اور اگر بیکا ارادہ نہ ہوہ ند بذب بوتونيط اي كهال بيوني \_ (<sup>2)</sup> (جو بره نيره)

مسلموا: دن میں نید کرے تو ضرور ہے کہ بینید کرے کہ میں صادق سے روز و دار ہوں اور اگر بینید ہے کهاب ہےروز ودار ہول مسج ہے نبیس تو روز ہند ہوا۔ <sup>(3)</sup> (جو ہرہ ،ردالحمار)

مستلداا: اگر چدان تین تتم کےروزوں کی نیت ون می بھی ہوسکتی ہے، مررات میں نیت کر لینامتحب ہے۔(4) (32.74)

مسئلہ ا: یوں نیم کی کی کہیں دعوت ہوئی توروز انہیں اور نہ ہوئی توروز و ہے بیٹیت سیح نہیں ، بہر حال وہ روز ہ دار نہیں۔<sup>(5)</sup>(عالمکیری)

مسلم ۱۱: رمضان کے دن میں شدروز و کی نتیت ہے شد رید کدروز و نہیں ، اگر چدمعلوم ہے کہ ریم مبینة رمضان کا ہے تو

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصوم، ج٣، ص ٣٩٣.

<sup>&</sup>quot;المعوهرة النيرة"، كتاب الصوم، ص٧٠. 0

<sup>&</sup>quot;الجوهرة البيرة"، كتاب الصوم، ص١٧٥ 0

و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، ج٣، ص ٣٩٤.

<sup>&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الصوم، ص١٧٥. 4

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الأول في تعريفه... إلح، ج١، ص١٩٥. 6

روزه نه جوا\_<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسكم 1: رات من نيد كى پراس كے بعدرات بى من كھايا بيا، تونيد جاتى ندرى وبى مبلى كافى ب پرسائند کرماضرورنیں \_<sup>(2)</sup> (جوہرہ)

مسئلہ 10: عورت حض ونفاس والی تھی ، اُس نے رات میں کل روز در کھنے کی نیے کی اور مبح صادق سے پہلے حیض و نفاس سے پاک ہوگئ توروز ہی ہوگیا۔(3) (جوہرہ)

مسكله ١٦: ون مين وه نيت كام كى ب كرميح صادق سے نيت كرتے وقت تك روز و كے خلاف كوكى امر نديايا كيا ہو، لہٰذاا گرضیح صادق کے بعد بھول کر بھی کھائی لیا ہویا جماع کرلیا تواب نیت نہیں ہوسکتی۔ (4) (جو ہرہ) تکر معتمد بیہ ہے کہ بھولنے ک عالت میں اب بھی نتیت سے ہے۔ <sup>(5)</sup> (روالحار)

مسلم 1: جس طرح نماز میں کلام کی نیب کی جمر بات ندکی تو نماز فاسد ند ہوگے۔ یو میں روز ہ میں تو ژینے کی نتیب سےروز وہیں تو نے گا، جب تك تو رُنے والى چيز ندر \_\_(6) (جو ہره)

مسئله ١٨: اگررات ميں روزه كي نيب كي مجريكا اراده كرليا كنبيس ركھ گا تووه نيب جاتى رہى۔اگرنى نيب ندكي اور دن بحر بھوكا بياسار مااور جهاع سے بيا توروزه نه جوار<sup>(7)</sup> (ورمخار، روالحار)

مسلم 19: سحری کھانا بھی نتیت ہے،خواہ رمضان کےروزے کے لیے ہو یا کسی اور روزہ کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت بیاراوہ ہے کہ کے کوروزہ نہ ہوگا تو پیحری کھانا نیے نہیں۔(8) (جو ہرہ سردالحمّار)

هستله ۱۲۰ رمضان کے برروز ہ کے لئے بی نتیت کی ضرورت ہے۔ پہلی یا کس تاریخ میں پورے رمضان کے روز ہ کی نیت کرلی تو یہ نیعہ صرف اُسی ایک دن کے تق میں ہے، باقی دنوں کے لیے نہیں۔ <sup>(9)</sup> (جو ہرہ)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الناب الأول في تعريفه \_ إلح، ح١٠ ص١٩٠. 0

<sup>&</sup>quot;الجوهرة البيرة"، كتاب الصوم، ص١٧٥. 0

<sup>&</sup>quot;الحوهرة البيرة"، كتاب الصوم، ص١٧٥. 0

االحوهرة البيرة"، كتاب الصوم، ص٧٦. 4

<sup>&</sup>quot;ردالمحتر"، كتاب الصوم، باب مايعسد الصوم ومالايعسده، ح٣، ص٩١٩. 0

<sup>&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الصوم، ص١٧٥ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، ج٣، ص٣٩٨. 0

<sup>&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الصوم، ص١٧٦. 8

<sup>&</sup>quot;الجوهرة البيرة"، كتاب الصوم، ص٧٦ ا 0

مسلم الا: بيتيول يعني رمضان كي ادا اورنفل ونذر معين مطلقاً روز ه كي نيت سے جو جاتے ہيں، خاص أخيس كي نتيت ضروری نہیں۔ یو ہیں نفل کی نتیت ہے بھی ادا ہو جاتے ہیں، ملکہ غیر مریض ومسافر نے رمضان میں کسی اور واجب کی نتیت کی جب بھی ای رمضان کا ہوگا۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسلم ۲۲: مسافراور مریض اگر رمضان شریف می نقل پاکسی دوسرے واجب کی نیت کریں توجس کی نیت کریں مے، وہی ہوگارمضان کانہیں۔(2) ( تنومرالا بصار )اورمطلق روز ہے کی نتیت کریں تو رمضان کا ہوگا۔(3) (عالمگیری)

مسئله ۲۴: نذر معین یعنی قلال دن روزه رکھول گا،اس میں اگرانس دن کسی اورواجب کی نتیع سے روزه رکھ توجس کی تیت سے روز ورکھا، وہ ہوامنت کی قضادے۔ (4) (عالمگیری)

هسکلی ۲۲: رمضان کے مہینے میں کوئی اورروز ورکھااورائے بیمعلوم نہ تھا کہ بیداورمضان ہے، جب بھی رمضان ہی کا روز وجوا\_(5) (درعقار)

هسكله ۲۵: كوئى مسعمان دارالحرب مين قيد تحااور جرسال بيسوج كركدرمضان كامهينة آهميا، رمضان كيروزي رکھے بعد کومعلوم ہوا کہ کسی سال بھی رمضان میں نہ ہوئے بلکہ ہر سال رمضان ہے پیشتر ہوئے تو پہلے سال کا تو ہوا ہی نہیں کەرمضان سے پیشتر رمضان کاروز و ہوئیں سکتا اور دومرے تیسرے سال کی نسبت بیہ ہے کہ اگرمطاق رمضان کی نیت کی تھی تو ہر سال کے روزے سال گزشتہ کے روز وں کی قضاجیں اور اگر اس سال کے رمضان کی نتیعہ سے رکھے تو کسی سال کے شہوئے\_(6) (رواکتار)

مسئله ۲۷: اگرصورت مذکوره بین تحری کی بینی سوچا اور دل بین بیه بات جمی که بیدرمضان کامهبینه ہے اور روز ه رکھا، مگر وا تع میں روز ہے شوال کے مہینے میں ہوئے تو اگر رات ہے نیت کی تو ہو گئے ، کیونکہ قضامیں قضا کی نیت شرط نہیں ، ملکہ ادا کی نیت ہے بھی قضا ہو جاتی ہے پھراگر رمضان وشوال دونوں تمیں تمیں دن یا انتیس انتیس دن کے بیں تو ایک روز ہ اور رکھے کہ عمید کا روز ہمنوع ہےاورا کررمغیان تمیں کا اور شوال انتیال کا تو دواورر کھے اور رمضان انتیال کا تھا اور یہ تمیں کا تو پورے ہوگئے اورا کروہ

<sup>&</sup>quot;الدوالماحتار"، كتاب الصوم، ج٢، ص٣٩٣، وعيره. 0

<sup>&</sup>quot;تتوير الأبصار"، كتاب الصوم، ج٢، ص٣٩٥. 2

<sup>&</sup>quot;انعتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الأول، ح١٠ ص١٩٥ \_ ١٩٦. 8

المرجع السابق، ص١٩٦. 0

<sup>&</sup>quot;الدرائمة فتار"، 6

<sup>... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصوم، ج٣٠ ص٣٩٧. 6

مہینہ ذی الحبر کا تھ تو اگر دونوں تمیں یا انتیاں کے ہیں تو جارروزے اور رکھے اور رمضان تمیں کا تھا یہ انتیاس کا تو یا نجے اور بالعکس تو تین رکھے۔غرض ممنوع روزے نکال کروہ تعداد پوری کرنی ہوگی جتنے رمضان کے دن تھے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہے؟: ادائے رمضان اور تذرمفتین اور نفل کے علاوہ باتی روزے، مثلاً قضائے رمضان اور نذر غیرمعتین اور نفل کی قضا ( یعنی نفلی روز ہ رکھ کرتو رُ دیا تھ اس کی قضا )اور نذر معتین کی قضا اور کفا روکا روز واور حرم میں شکار کرنے کی وجہ سے جوروز و واجب ہواوہ اور جج میں وقت ہے پہلے سرمنڈ انے کا روز ہاور تمتع کاروز ہ ان سب میں عین مبح حیکتے وقت یا رات میں نیب کرنا ضروری ہے اور ریجی ضروری ہے کہ جوروز ہ رکھنا ہے ، خاص ال معنّن کی نتیت کرے اور اُن روز وں کی نتیت اگر دن میں کی تو تقل ہوئے چربھی ان کا بورا کرنا ضرور ہے تو ڑے گا تو قضا واجب ہوگی۔اگر چہ بیا*س کے علم بیں ہو کہ جوروز* ہ رکھنا ہے ہتا ہے بیہ وەنىيى بىوگا بلكەنلى بوگا\_<sup>(2)</sup> ( درمخار دغير ہ )

مسئلہ 17. بیگان کرے کہاس کے ذخہ روزے کی قضا ہے روز ورکھا۔اب معلوم ہوا کہ گمان فلط تھا تو اگر فوراً تو ڑ دے تو تو رُسکتا ہے، اگرچہ بہتریہ ہے کہ پورا کرلے اور فوراً نہ تو ڑا تو اب نہیں تو رُسکتا، تو ڑے گا تو قضا واجب ہے۔ (3) (روالحكار)

مسلم ٢٩: رات مين قضاروز \_ كى نيت كى منح كوأ في الله كرنا جا بتا به تونيين كرسكي ( ١٠ (روالحمار ) مسكليوسا: نمازيز من مين روزوك نيت كي تونيت سيح ب\_(5) (ورمخار)

هستلداما: کی روزے تضاہو کئے تونیف میں بیہونا جا ہے کداس رمضان کے یہے روزے کی قضاء دومرے کی قضا اوراگر پچھاس سال کے قضا ہو گئے ، کچھا گلے سال کے ہاتی ہیں تو یہ نبیت ہونی جا ہے کہاس رمضان کی اور اُس رمضان کی قضا اورا گردن اورسال کومعتین نه کیا، جب بھی ہوجا کیں ہے۔(6) (عالمکیری)

مسئلہ استا: رمضان کاروز ہ قصداً توڑا تھا تواس پراس روزے کی قضاہے اور (<sup>7)</sup>ساٹھ روزے کفارہ کے۔اب اُس

- الفتاوى الهندية "، كتاب الصوم، الباب الأول، ج١، ص١٩٦.
  - "الدرالمهتار"، كتاب الصوم، ج٣، ص٣٩٣، وعيره.
    - 3 ۱۰۰۰ "ردالمحتار"، كتاب الصوم، ج٣ ص٣٩٩.
      - 🕙 👵 المرجع السابق، ص٣٩٨.
    - 5 ... "الدرائماحتار"، كتاب الصوم، ج٣، ص٣٩٨.
- "الفتاوي الهدية"، كتاب الصوم: الباب الأول، ج١، ص١٩٦.
  - اكر كفار ما كى شرائط ياكى تئين تو-

المحينة العلمية (الاستامال) علمية (الاستامال)

نے اکسٹھ روز ہے رکھ لیے ، قضا کاون معتن ندکیا توہو گیا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلم الته يوم الشك يعني شعبان كي تيسوين تاريخ كوفل خالص كي نيت بدوزه ركه يحت بي اورنقل كيسوا کوئی اورروز ہ رکھا تو مکروہ ہے،خواہ مطلق روز ہ کی نتیعہ ہو یافرض کی یاکسی واجب کی ،خواہ نتیت معتمٰن کی ، کی ہویا تر دد کے ساتھ بیسب صورتیں مکروہ ہیں۔ پھرا گررمضان کی تیت ہے تو مکروہ تحریجی ہے، ورنہ تیم کے لیے تنزیبی اور مسافر نے اگر کسی واجب کی نیت کی تو کراہت نہیں پھراگراس دن کا رمضان ہوتا ٹابت ہوجائے تومقیم کے لیے بہرحال رمضان کا روز وہےاورا گریہ طاہر ہو کہ وہ شعبان کا دن تھا اور نیت کسی واجب کی کتھی تو جس واجب کی نیت تھی وہ ہوا اورا کر پچھے حال نہ کھلا تو واجب کی نیت بے کارگی اورمسافرنے جس کی نیت کی بہرصورت دہی ہوا۔ (2) (درمختار،ردالحار)

مسكلة ١٣٣: اگرتيسوي تاريخ ايسے دن مولى كداس دن روز وركينے كاعادى تھا تو أے روز وركھن افضل ہے،مثلاً کوئی مخض پیریا جمعرات کاروز ہ رکھا کرتا ہے اور تیسویں ای دن پڑی تو رکھنا افضل ہے۔ یوجیں اگر چندروز پہلے سے رکھر ہاتھا تواب بسوم المنسك ميس كرابت تبيل كرابت أس صورت ميس ب كرمف إن سايك يا دوون ميلي روزه ركها جائ يعني مرف تمین شعبان کو یا انتیان اورتمین کور<sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ۱۳۵۸: اگر نہ تو اس دن روز ہ رکھنے کا عادی تھا نہ کئی روز پہلے ہے روزے رکھے تو اب خاص لوگ روز ہ رکھیں اورعوام ندر تعیس، بلکه عوام کے لیے رہتم ہے کہ محود کبری تک روز ہ کے مثل رہیں، اگر اس وقت تک ج پر کا ثبوت ہو جائے تو رمضان كروزك تبع كرليس ورندكهاني ليس خواص مراويهال علاي نبيس، بلكه جوفض بيجانا هوكه بسوم المشك میں اس طرح روز در کھا جا تا ہے، وہ خواص میں ہے در نہوام میں۔(<sup>4)</sup> (درمختار)

مسلم ١٣٠٦: يوم الشك كروزه مي بيريكا اراده كرك كديد وزرنقل ب تردد ندرب، يول ند بوك أكر رمضان ہے توبیدوز ہرمضان کا ہے، ورندنش کا بایوں کہ اگر آج رمضان کا دن ہے توبیدوزہ رمضان کا ہے، ورند کسی اور داجب کا کہ بیر دونو ںصورتیں مکروہ ہیں۔ پھرا گراس دن کا رمضان ہونا ٹابت ہوجائے تو فرض رمضان ادا ہوگا۔ ورنہ دونو ںصورنوں ہیں نفل ہے اور گنبگار بہرحال ہوا اور بول بھی نیت ندکرے کہ بیدون رمضان کا ہے تو روز ہ ہے، ورندروز ہنبیں کہ اس صورت میں تو ند

<sup>··· &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الأول، ج١، ص٩٦.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، ح٣، ص٩٩. Ø

<sup>&</sup>quot;الدرالماحتار"، كتاب الصوم، ج٣، ص ٠٠٠. 8

<sup>&</sup>quot;الدرالماحتار"، كتاب الصوم، ج٣، ص ٢٠١. 0

نتیت ہی ہوئی، ندروز ہ ہوااورا گرنفل کا پوراارا دہ ہے گربھی بھی دل میں بیدخیال گز رجا تا ہے کہ شاید آج رمضان کا دن ہو تو اس میں ترج تبیں \_<sup>(1)</sup>(عالمگیری، درمختار، روالمحتار)

مسلمك": عوام كوجوريكم دياكيا كفحوة كبرى تك انتظاركري، جس في اس يعمل كيا تكر بحول كركها بيا جرأس دن کا رمضان ہونا ظاہر ہوا تو روز ہ کی نبیت کر لے ہوجائے گا کہ انتظار کرنے والا روز ہ دار کے تھم میں ہے اور بھول کر کھانے سے روزه نیس نو تآ\_<sup>(2)</sup> ( در مخار )

## چاند د یکھنے کا بیان

اللدمزوجل قرما تاہے:

﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَّةِ ﴿ قُلُ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴿ ﴾ (3) اے محبوب! تم سے بلال کے بارہ میں لوگ سوال کرتے ہیں بتم قرما دو وہ لوگوں کے کاموں اور جج کے لیے اوقات

حدیث ا: مجمع بخاری و مجمع مسلم میں این عمر رض الله تعالى عبر الله عبر وى ، رسول الله صلى الله تعالى عبيه وسلم فروات اين: " روزه نه رکھو، جب تک چا ندند د کھے لوا ورا فطار نہ کرو، جب تک چا ندند د کھے لواورا گراَ بر ہو تو مقدار پوری کرلو۔" <sup>(4)</sup>

حديث! نيز تصحيحين مين ابو هرريه رمني الته تعالى منه مروى «حضور اقدى ملى الله تعالى عدد سم فرمات عين "" جا ندر كيدكر روزه رکھنا شروع کرواور جا ندو کھے کرافطار کرواورا گرابر ہو تو شعبان کی گفتی تمیں یوری کرلو۔" (5)

حدیث از ابوداود و ترندی و نسائی و این ماجه و داری این عباس رضی اند تعالی حباسے راوی ، ایک اعرابی نے حضور (مسى الترتدائي عليدوسم) كى خدمت يل حاضر بوكرعرض كى ، يل في رمضان كاجا تدديكها ب\_فرمايا. وويو كوابى ويتابي كداللد (عزوجل) کے سواکوئی معبود نہیں۔"عرض کی ، ہاں قرمایا '' تو گواہی دیتا ہے کہ محمصلی انتراقی عیدوسم اللہ (عزوجل) کے رسول ہیں۔"

- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الأول، ج١، ص ٠٠.
- و "الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، ج٣، ص٣٠ ٤
  - "الدرالمختار"، كتاب الصوم، ج٣، ص٤٠٤. 2
    - ب٧٠ البقرة: ١٨٩. 0
- "صمحيح البخاري"، كتاب الصوم، باب قول البيي صلى الله عليه وسمم، إذا رأيتم الهلال فصوموا \_ إلح، الحديث: ٢٠٩١، ج ١، ص ٢٢٩٠.
- "صحيح البخاري"، كتاب الصوم، باب قول السي صلى الله عيه وسلم، إدارأيتم . إلح، الحديث. ٩٠٩، ح١، ص١٣٠ ص

أس نے كہا، بال\_ارشادفر مايا: "اے بذال!لوگون ميں اعلان كردو كەكل روز وركھيں\_" (1)

حدیث مع: ابوداود و داری این عمر رشی الله ت لی عنها سے راوی ، که لوگول نے باجم جا ند دیکھنا شروع کیا ، میں نے حضور (صلی اللہ تعالی عدیہ سم) کوخیر دی کہ بیس نے جا تدویکھا ہے، جضور (صلی اللہ تعالی علیہ دسم) نے بھی روز ہ رکھا اورلوگوں کوروز ہ رکھنے کا

عديث 1: ابوداوداً م الموسِّين مديقة رضي الترتعال عنها عداوي ، كدرسول الله سلى الله قالي عليه بهم شعبان كااس قدر تتحفظ کرتے کہ اتناا در کسی کاندکرتے چررمضمان کا جا ندد کھے کرروز ہ رکھتے اورا گراَبر ہوتا تو تمیں دن پورے کر کے روز ہ رکھتے۔ <sup>(3)</sup> عديث ١٤ عيم مسلم شاني البخترى عمروى، كتبة إلى بم عمره كيات، جب المن خلد من بني تو جاند و کھے کرکسی نے کہا تنین رات کا ہے،کسی نے کہا دورات کا ہے۔ابن عماس رضی اند تعالی حہاسے ہم ملے اور ان سے واقعہ بیان کیا ، فرمایا: تم نے دیکھائس رات میں؟ ہم نے کہا، فلاں رات میں، فرمایا: کهرسول انتدسی، نند تعالی منیہ وہلم نے اُس کی مذت ویکھنے ہے مقرر فرہ ئی البذااس رات کا قرار دیاجائے گا جس رات کوتم نے دیکھا۔ (4)

مستلمان بانج مهينول كاجا تدد يكمناه واجب كفايه

- (۱) شعبان۔
- (۲) رمضان\_
  - (٣) شوال\_
- (۴) زيتعده
- (۵) ڈیالجب

شعبان کا اس ہے کہ اگر رمضان کا جاند و کھتے وقت اُبر یا غبار ہو تو بیٹس پورے کر کے رمضان تمروع کریں اور رمضان کاروز ہ رکھنے کے بیے اور شوال کا روز وختم کرنے کے لیے اور ذیقعدہ کا ذی الحجہ کے بیے <sup>(6)</sup> اور ذی الحجہ کا بقرعید کے لیے۔(8) (فروی رضوبیہ)

كدوه بخ كاخاص مهينهب\_

6 "الفداوي الرصوية"، ح ١٠ ص ٤٤٩ ـ ٤٥١

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"، كتاب الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمصال، الحديث. ٢٣٤٠ ج٢٠ ص ٤٤٠.

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"، كتاب الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمصال، الحديث ٢٣٤٢، ح٢، ص ٤٤١.

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"، كتاب الصيام، باب إدا أعمي الشهر، الحديث. ٢٣٢٥، ح٢، ص٤٣٤. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الصيام، باب بيال أنه لااعتبار بكبر الهلال وصفره... إلخ، الحديث ١٠٨٨، ص.٩٥٥ 4

مسلم ان شعبان کی انتیال کوشام کے وقت جا ندر یکھیں دکھ نی دے تو کل روز ور کھیں ، ورند شعبان کے نمیں ون پورے کرکے رمضان کامہینہ شروع کریں۔(1)(عالمگیری)

مسئلم النظم المستحد المناس المعيد كاميا عدد يكها مكراس كى كوائل كسى وجد شرع سے ردكر دى كئى مثلاً فاسق ب يا عيد كا ج نداس نے تنہا ویکھا تو اُسے تھم ہے کہ روز ہ رکھے ، اگر چہ اپنے آپ عبید کا جا ندو کیجہ لیا ہے اور اس روز ہ کوتو ژنا جا نزنہیں ،مگر تو ڑے گا تو کفارہ لازم نہیں (2) اوراس صورت میں اگر رمضان کا جا ٹد تھا اور اُس نے اپنے حسابول تیس روز ہے پورے کیے ،مگر عید کے جاند کے وقت گھرا ہریا غبار ہے تو آ ہے بھی ایک دن اور دیکھنے کا حکم ہے۔ (3) (عالمگیری، درمخار)

مسئله ٢٠: تنها أس نے جاند د مكير كرروز وركها كارروز و توڑ ديايا قاضي كے يہال كوائى بھى دى تقى اورا بھى أس نے اُس کی گواہی پڑتھم نہیں دیا تھ کداُس نے روز ہ تو ژ دیا تو بھی کفارہ لازم نہیں ،صرف اُس روز ہ کی قضا دے اورا کر قامنی نے اُس کی گواہی قبول کرلی۔اُس کے بعداُس نے روزہ تو ڑویا تو کفارہ لازم ہے اگر چید بیفاس ہو۔ (۱۸) (درمختار)

هسکله ۵: جو خص علم بهاِ ت جانتا ہے ،اس کا اپنے علم بهاِ ت کے ذریعہ سے کہددینا کہ آج جاند ہوایا نہیں ہوا کوئی چیز نہیں اگر چہوہ عادل ہوءاگر چہ کی مخص ایسا کہتے ہوں کہ شرع میں ہے ندد یکھنے یا گوائی سے شوت کا اعتبار ہے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسلم ٢: برگواي ميں بيكهنا ضرور بے كديس كوائى ديتا مول كد بغيراس كے شہادت نبيس، مكر أبريس رمضان كے جائد کی گواہی میں اس کہنے کی ضرورت نبیس ، اتنا کہدوینا کافی ہے کہ میں نے اپنی آئکھ سے اس رمضان کا ج ندآج یا کل یا فلال ون دیک ہے۔ یو ہیں اس کی گواہی میں وعویٰ اور مجلس قضا اور حاکم کا تھم بھی شرط نہیں ، یہاں تک کدا کرکسی نے حاکم کے یہال گواہی دی توجس نے اُس کی گوائی سنی اور اُس کو بظاہر معلوم ہوا کہ بینادل ہاس پر روز ہ رکھنا ضروری ہے، اگر چہ حاکم کا تھم اُس نے ندسنا ہومثلاً تھم دینے سے پہلے ہی چار گیا۔ (6) (درمخار، عالمكيري)

مسكله عن أبرا ورغبار مين رمضان كا ثبوت ايك مسلمان عاقل بالغ مستوريا عادل خفس سے بوجاتا ہے، وہ مرد بوخواہ

عورت، آزاد ہو یا بائدی غلام یا اس پرتہمت زنا کی حد ماری کی ہو، جب کہ تو بہ کرچکا ہے۔

8

َيُّنَ ثَنَ **مجلس المدينة العلمية** (وُلِــّــاطول)

<sup>&</sup>quot;انفتاوي الهندية"، كتاب انصوم، انباب الثاني في رؤية الهلال، ح١، ص٩٧. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، ح٣، ص٤٠٤. 0

<sup>... &</sup>quot;الدرالمانتار"، كتاب الصوم، ج٣، ص٤٠٤. 4

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الثاني هي روية الهلال، ح١، ص٩٧، 9

<sup>··</sup> المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصوم، ج٣، ص٦ - ٤.

عاول ہونے کے معنے یہ ہیں کہ کم ہے کم متقی ہولیعنی کمائر گناہ ہے پچتا ہواور صغیرہ براصرار ندکرتا ہواور ایسا کام ندکرتا ہو جومروت کے خلاف ہومٹلا بازار میں کھانا۔ (1) (ورمخار، روالحار)

مسلد ٨: فاس اگرچ درمضان كے جاندى شہادت دے أسى كوائى قابل قبول نيس ر بايدك أس كے ذمته كوائى ويتا ل زم بے پانبیں۔ اگرا مید ہے کہ اُس کی گوائی قاضی قبول کر لے گا تو اُسے لازم ہے کہ گوائی دے۔(2)

مستوریعنی جس کا ظاہر حال مطابق شرع ہے، تکر یاطن کا حال معلوم نہیں ، اُس کی گواہی بھی غیرِ رمضان میں قابلی قبول خبیں۔(ورمخار)

مسئله 9: جس مخص عادل نے رمضان کا جا تدویکھا، اُس پر واجب ہے کدای رات میں شہادت ادا کر دے، یہاں تک کدا گراونڈی باپر دونشین عورت نے جا عمرد یکھا تو اس پر کواہی دینے کے لیے اس رات میں جانا واجب ہے۔ لونڈی کواس کی کیجھ ضرورت نہیں کہاہے آتا ہے اجازت لے۔ یو ہیں آزادعورت کو کواہی کے لیے جانا واجب اس کے لیے شوہرے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ، تمریخ کم اُس وفت ہے جب اُس کی گواہی پر ثبوت موقوف ہو کہ ہے اُس کی گواہی کے کام نہ چلے ورند کیا ضرورت\_(3) (درمخار، روالحتار)

هسکلہ 1: جس کے پاس رمضان کے جاند کی شہادت گزری، آے بیضرور نہیں کہ گواہ سے دریافت کرے تم نے کہاں ہے دیکھااور وہ کس طرف تھااور کتنے او نیجے پرتھا وغیرہ وغیرہ ۔ <sup>(4)</sup> (عالمکیری وغیرہ) تکر جب کہاس کا بیان مشتبہ ہو تو موالات كرے خصوصاً عيد ش كه لوگ خوا و نخوا واس كا جا ندو كي<u>ه ليتے ہيں -</u>

مسكلدان تنب امام (بادشاواسلام) يا قاضى في حيا ندو مكها تواسه اختيار ب،خواه خودى روزه ركف كاتفكم دے ياكس کوشہاوت لینے کے لیے مقرر کرے اوران کے پاس شہادت اواکرے۔(5)(عالمکیری)

مسلد ا: الاور من جاند و یکھا اور وہاں کوئی ایسانہیں جس کے باس کوائی دے تو گاؤں والوں کو جمع کر کے شہ وت اوا کرے اور اگریہ عاول ہے تو تو گول پرروز ہر کھنالازم ہے۔ (6) (عالمگیری)

- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، ج٣، ص٣٠ ٤٠ 0
  - .. "الدرالماحتار"، كتاب الصوم، ج٣، ص٥٠. ع. 2
    - المرجع السابق، ص٧٠٤. 0
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الثاني في رؤية الهلال، ج١، ص٩٧، وعيره. 4
    - "الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الثاني في رؤية الهلال، ح١٠ ص١٩٧. 0
      - المرجع السابق. 6

هستله ۱۱۳ مسمی نے خود تو جا ندنبیں و یکھا، گرد کیھنے والے نے اپنی شہادت کا گواہ بنایا تو اُس کی شہروت کا وہی تھم ہے جو چاند دیکھنے والے کی گوائی کا ہے ، جبکہ شہادۃ علی الشہادۃ کے تمام شرائط یائے جائیں۔(1) (عالمگیری وغیرہ)

مسكر 11: اگر مطلع صاف مو توجب تك بهت سے لوگ شهادت نددي جاند كا شوت نيس موسكا، رباب كاس ك سے کتنے لوگ جا ہے بہ قاضی کے متعلق ہے، جتنے کوا ہول ہے اُسے عالب گمان ہوجائے تھم دیدے گا ،گر جب کہ بیروپ شہریا بلند جگہ ہے جاند دیکھنا بیان کرتا ہے تو ایک مستور کا قول بھی رمضان کے جاند میں قبول کرنیا جائے گا۔ (2) (درمخار وغیرہ)

مسئلہ 10: جماعت کثیرہ کی شرط آس وقت ہے جب روزہ رکھنے یا عید کرنے کے لیے شہادت گزرے اور اگر کسی اور معاملہ کے لیے دومرد یا ایک مرداور دوعور تول اُقذکی شہادت گزری اور قاضی نے شہادت کی بنا پر تھم دے دیا تو اب ریشہادت کا فی ہے۔روز ور کھنے یاعید کرنے کے لیے بھی ثبوت ہوگیا ،مثلا ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ میرااس کے ذمہ اتنا ذین ہےا ور اس کی میعاد بینتمبری تھی کہ جب رمضان آ جائے تو ذین ادا کردے گااور رمضان آئمیا گرینبیں ویتا۔ مدعی عدیہ (3) نے کہا، ہیٹک اس کا وّین میرے ذمتہ ہے اور میعادیمی یہی تغمری تھی ، تحرا بھی رمضان نہیں آیا اس پر مدعی نے دو گواہ گز ارے جنھوں نے جا ند د یکھنے کی شہادت دی، قاضی نے علم و بے دیا کہ ذین اوا کر، تو اگر چہ طلع صاف تھااور دو ہی کی گواہیاں ہوئیں ، مگراب روز ہر کھنے اورعيدكرنے كے تن يس بھى كى وكوابيال كافى بير -(4) (ورمخار ،روالحار)

مسئلہ ١٦: يهان مطلع صاف تق ، محر دوسرى جكه نا صاف تقاء وہاں قاضى كے سامنے شہوت كزرى ، قاضى في عاد ہونے کا تھم دیا، اب دویا چند آ دمیوں نے بہال آ کر جہال مطلع صاف تھا، اس بات کی گواہی دی کہ فلال قاضی کے بہاں دو شخصول نے فلال رات میں ج ندر کیھنے کی گواہی وی اوراس قامنی نے ہمارے سامنے تھم دے دیا اور دعوے کے شرا نظامھی پائے ج تے ہیں تو بہال کا قاضی بھی ان شہاد توں کی بناپر تھم دیدےگا۔ (5) (در مخار)

هسكله 1: اگر مجولوگ آكريد كبيل كدفلال جكد جاند جوا، بلكدا كرشهادت بعى دين كدفلال جكد جاند جوا، بلكدا كريد شہ وت دیں کہ فعال فلاں نے دیکھا، بلکہ آگر بیشہادت دیں کہ فلاں جگہ کے قاضی نے روز ہیاافط رکے لیے لوگوں سے کہا ہی سب طريقي نا كافي جين \_(6) (ورمخدار، روالحزار)

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الثامي في رؤية الهلال، ح١، ص١٩ ١، وعيره

<sup>&</sup>quot;الدر لمختار"، كتاب الصوم، ح٣، ص ٤٠٩. وعيره 🔹 🐧 محتى وو محض جس يردموك كياجائيـــ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول. \_ إيخ، ح٢، ص ٤١١. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمنحتار"، كتاب الصوم، ج٣، ص٢١٦. 6

<sup>&</sup>quot;الدر المختار" و "ودالمحتار"، كتاب الصوم، مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول. وينخ، ج٣، ص١٢.٠. 6

مسلم ١٨: كسى شهريس ي ندجوااوروبال يمتعدوجناعتين دوسري شهرين أحمي اورسب في اس كي خبردي كه ومال فلال دن جائد ہوا ہے اور تمام شہر ش بدیات مشہور ہے اور ومال کے لوگوں نے رویت کی بنا پر فلال دن سے روز بے شروع کے تو یہاں والول کے لیے بھی ثبوت ہوگیا۔ (1) (روافحار)

هستلم 19: رمضان کی جا ندرات کوا بر تفاء ایک مخص فے شہادت دی اوراس کی بنا پرروزے کا تھم دے دیا گیا، اب عید کا چا نداگر بوجہ اُبر کے نبیں دیکھا گیا تو تمیں روز ہے بورے کر کے عید کرلیں اور اگرمطلع صاف ہے تو عید نہ کر ہی ،گر جبکہ وو عادلول کی گوائی سے رمضان ثابت ہوا ہو۔(2) (ورمختار، روالحتار)

**مسئلہ ۲۰:** مطلع ناصاف ہے تو علاوہ رمضان کےشوال و ذی الحجہ بلکہ تمام مہینوں کے لیے دومردیا ایک مرداور دو عورتنس گواہی دیں اورسب عادل ہوں اورآ زاد ہوں اوران میں کسی پرتنجت زنا کی حدیثہ قائم کی گئی ہو،اگر چہ تو بہ کرچکا ہواور پیر مجمی شرط ہے کہ گواہ گواہی دیتے وقت پیلفظ کے بیس گواہی دیتا ہوں۔(3) (عامہ کتب)

مسلم ال: الكاوس من دو مخصول في عيد كاجا ندويكها اور مطلع ناصاف باور وبال كوئى ايمانبين جس ك ياس شې دت دي تو گاؤل والول سے کہيں ،اگر بيعادل جول تو لوگ عيد کرليس \_(4) (عالمكيري)

مسئله ۲۲: تنهاامام یا قاضی نے عید کا جاند دیکھا توانھیں عید کرتایا عید کا تھم دینا جائز نہیں۔ (<sup>5)</sup> ( درمخیار وغیر ہ مسلم ۲۱ : اليهوي رمضان كو يجولوكول في بيشهادت وى كهم في لوكول سايك دن يهيد جا ندو يكهاجس ك حساب ہے آج تمیں ہے تو اگر بیلوگ میں تھے تو اب ان کی گواہی مقبول نیں کدوفت پر گواہی کیوں ندوی اور اگر پہال ندیتھ اورعادل ہوں تو قبول کرلی جائے۔(6) (عالمكيري)

مستلم ۱۲۴: رمضان کا جاند دکھائی نددیا، شعبان کے من دن پورے کر کے روزے شروع کر دیے، اٹھا کیس بی روزے رکھے تھے کہ عید کا چاند ہو گیا تو اگر شعبان کا جاند دیکھ کرتمنی دن کامہینہ قرار دیا تھا تو ایک روز ہ رکھیں اور اگر شعبان کا بھی

0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصوم، مطلب ما قاله المسكى من الاعتماد على قول الحساب مردود، ح٣٠ ص١٣٠. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب مردود، 0 ج۳، ص٤١٣ .

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الثاني في رؤية الهلال، ح١، ص١٩٨ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، ج٣، ص٨٠٤، وعيره. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الثاني في رؤية الهلال، ح١، ص١٩٨. 6

مسلم ٢٧: ايك جكه جا ند بوا تو وه صرف و بي ك لينبس ، بلكه تمام جهان ك ليے ہے مكر دوسرى جكد ك ليے اس کا تھم اُس وقت ہے کہ اُن کے نز دیک اُس ون تاریخ میں جا تد ہونا شرعی ثبوت سے ثابت ہوجائے (3) یعنی دیکھنے کی گواہی یا قاصنی کے تھم کی شہادت گزرے یا متعدد جماعتیں وہاں ہے آ کرخبر دیں کہ فلاں جگہ جا ند ہوا ہے اور وہاں لوگوں نے روز ہ

- "انعتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب انثاني في رؤية الهلال، ح١، ص٩٩.
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، مطلب في اختلاف المطالع، ح٣، ص١٧٠.
- عجد واعظم ،اعلی حضرت او م احمد رضا خان طبه رحمة الرحمن فروات میں کدرویت بلال کے ثبوت کے بیے شرع میں سات طریقے ہیں (١) خودشهادت رويت يعنى جاندد يمين والول كي كوابي ..
- (۴) شہارۃ علی انشہا دۃ لیعنی کوا ہوں نے جا ممرخود نہ دیکھا بلکہ دیکھنے والوں نے ان کے سامنے کواہی دی اورا پی کواہی پرانہیں کواہ کیا۔ انہول نے اس کوائی کی کوائی دی۔ بدو ہاں ہے کہ کوایان اصل حاضری سے معدور مول۔
- (٣) شہارة على القصاء يعنى دوسر يسكى اسلامى شهر على حاكم اسلام كے يهال رويت بلال پرشهاد تمى كرري اوراس في ويوب بلال كا تھم ویا اور دوع دل گوا ہول نے جواس گوائل کے وقت موجود تھے، انہول نے دوسرے مقام پراس قاضی اُسلام کے روبرو گوائی گزرے اور قاضی کے حکم بر کوائی دی۔
- (س) كتب القاضى الى القاضى يعنى قاضى شرع جے سلطان اسلام نے مقد مات كا اسلام فيصله كرنے كے ليے مقرر كيا مووه دوسرے شہر کے قاضی کو، گواہیاں گزرنے کی شرعی طریقے پراطلاع دے۔
- (۵) استفاضہ یعنی کسی اسلامی شہرے متعدد جماعتیں آئیں اور سب یک زبان اپے علم سے خبرویں کہ وہاں فلاں دن رویب ہلال کی بینا مرروزه مواياعيدي كى \_
- (۲) اکمال مدت بعنی ایک مینے کے جب تمیں ۳۰ دن کامل ہوجا کیں تو دوسرے ماہ کا ہلال آپ ہی ثابت ہوجائے گا کے مہین تمیں ۳۰ سے زائدگانه بهونالينتي ہے۔
- (٤) اسلای شہر میں حاکم شرع کے تھم ہے انتیس ٢٩ کی شام کو مثلاً تو چین واغی کئیں یا فائز ہوئے تو خاص اس شہر والوں یااس شہر کے گرو اگر دیمهات والول کے واسطے تو پول کی آ وازیں سنتا بھی ثبوت باذال کے ذریعوں میں ہے ایک ذریعہ ہے۔

(انظر: "الفتاوي الرضوية"، ج ١٠، ص ٥٠٥ ع ـ ، ٤٢، ملحصاً ).

رکھایاعیدکی ہے۔(1)(ورفکار)

هسکله ۲۷: تاریا ٹیلیفون سے رویت ہلال نہیں ٹابت ہو عمق ، ند بازاری افواہ اور جنتر یوں اورا خباروں میں چھپے ہوتا کوئی ثبوت ہے۔ آج کل عموماً ویکھ جاتا ہے کہ انتیال رمضان کو بکٹر ت ایک جگہ سے دوسری جگہ تار بھیجے جاتے ہیں کہ جاند ہوایا نہیں ،اگر کہیں ہے تارآ گیا بس لوعیدآ گئی پیکس تا جائز وحرام ہے۔

تاركيا چيز ہے؟ اولاً تو يجي معلوم نبيل كه جس كا نام لكھا ہے واقعی أسى كا بھيجا ہوا ہے اور فرض كروأسى كا ہو تو تمھارے پاس کیا ثبوت اور ریجی سبی تو تاریس اکثر غلطیال ہوتی ہی رہتی ہیں، ہال کانہیں نہیں کا ہاں معمولی بات ہے اور مانا کہ بالکل صحیح مہنچا تو پیمش ایک خبرے شہادت نہیں اور وہ بھی بیسوں واسطہ ہے اگر تاردینے والا انگریزی پڑھا ہوانہیں تو کسی اور ہے تکھوائے گامعلوم نیس کدأس نے کی لکھوا یا اُس نے کی لکھاء آ دی کودیا اُس نے تارد ہے والے کےحوالد کیاءاب یہاں کے تارگھر میں پہنچا تو أس نے تقسیم کرنے والے کودیا أس نے اگر کسی اور کے حوالے کردیا تو معلوم نبیں کتنے وسائط ہے اُس کو ہے اور اگرای کودیا جب بھی کتنے واسطے ہیں پھر بیددیکھیے کہ سلمان مستورجس کا عادل و فاسق ہونا معلوم نہ ہواً س تک کی گواہی معتبرنہیں اور یہاں جن جن ذریعوں ہے تار پہنچا اُن میں سب کے سب مسلمان ہی ہول ، یہ ایک عقلی اختال ہے جس کا وجود معلوم نہیں ہوتا اوراگریہ مکتوب الید (2) صاحب بھی انگریزی پڑھے نہ ہوں تو کسی سے پڑھوائیں گے، اگر کسی کا فرنے پڑھا تو کیا اعتبارا ورمسل ان نے پڑھا تو کیااعماد کہ بچنج پڑھا۔غرض ٹاریجیے تو بکثرت ایس دجہیں ہیں جوتار کےاعتبار کو کھوتی ہیں فقہانے خطاکا تواعتبار ہی نہ کیا اكرجه كاتب كو وتخفاتم ريج إنا مواوراً سيراس كى مهر محى موكر الخط يشب الخط والخاتم يشبه الخاتم وط قط ك مشابہ ہوتا ہے اور مُرمُر مُر کے۔ تو کیا تار۔ واللہ تعالی اعلم۔

مسئلہ 11 الله (3) و كيوكرأس كي طرف انگل سے اشاره كرنا مكروه ب (4)، أكر چددوسر سے كو بتانے كے ليے هو\_<sup>(5)</sup>(عالمگيري، درمخار)

### ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نھیں جاتا

عديث! صحيح بخاري وسيح مسلم مي ابو هرير ورض الله تعالى عنه مروى ، رسول الله صلى الله تعالى عبيد وعم فرمات بين: "جس

<sup>1</sup> ١٩٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الصوم، ج٣٠ ص ١٩٠٠.

<sup>🖸 ..</sup> ليمن شيء علم مينيا .... 🕙 .... وين جا مر

<sup>.</sup> كونكدبيال جالجيت كاعمل بـ

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصوم، مطلب في احتلاف المطالع، ج٣، ص٩١.

روز ہ دارئے بھول کر کھایا یا ہا، وہ اسپنے روز ہ کو بورا کرے کہ اُسے اللہ (عزوجل) نے کھلایا اور پلایا۔'' (1)

حديث: ابوداود وترندي وابن ماجه وداري ابوجرميره رضي التدت في عند اوى ، كدر سول الشد سلى الشاني عيد بهم في ما :

"جس برقے نے غلبہ کیا،اس پر قضائیں اورجس نے قصدا قے کی،اس پر روز وکی قضاہے۔" (2)

عديث": ترفري انس بني الله تعالى مند اوى ، كدا يك فض في خدمت اقدس من حاضر جوكرع ف ي ، ميري آكم عن مرض ہے، کیاروز ہ کی حالت میں سرمدلگاؤں؟ فرمایا: '' إلى'' (3)

**حدیث :** ترندی ابوسعید منی اند تد بی مندے راوی ، که رسول الله سی اند تعانی علیه وسم نے فرمایا . ' تمین چیزیں روز و نہیں تَوْرُتِينِ، يَجِهِنااور قِي اوراحتلام '' (<sup>4)</sup>

متعبید: اس باب میں ان چیزوں کا بیان ہے، جن ہے روز وہیں ٹو تنا۔ رہایہ امر کدان سے روز و مکروہ بھی ہوتا ہے یا نہیں اس سے اس باب ک<sup>عملی نہیں ، ندر کرو افعل جائز ہے یا تا جائز۔</sup>

هستلدا: بهول كركهايايا بيايا جماع كياروزه فاسدنه جوا خواه وه روزه فرض مويالفل اورروزه كي نيت سے يہنے مير چیزیں پائی کئیں یا بعد میں، تمر جب یا د دلانے پر بھی یا د نہ آیا کہ روز ہ دار ہے تو اب فاسد ہوجائے گا، بشر طبیکہ یا د دلانے کے بعد یا فعال واقع ہوئے ہوں مگراس صورت میں کفار والا زم نیس ۔ (<sup>5)</sup> ( ورمختار ، روانحتار )

هستله الناسم روزه دارکوان افعال میں دیکھے تو یادولا تا داجب ہے، یاد نددلا یا تو گنهگار مواہ محر جب کہ وہ روز ہ دار بہت کمز ورہوکہ یا دولائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا اور کمز وری اتنی بڑھ جائے گی کہروز ہ رکھنا دشوار ہوگا اور کھالے گا تو روز ہ بھی اچھی طرح پورا کرلے گااور دیگرعبادتیں بھی بخولی ادا کرلے گا تواس صورت میں یادندولا تا بہتر ہے۔

بعض مشائخ نے کہا جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے اور بوڑ ھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں رکر ریحتم اکثر کے لی ظ ہے ہے کہ جوان اکثر توی ہوتے ہیں اور بوڑ ھے اکثر کمز ور اور اصل تھم بیہے کہ جوانی اور بڑھائے کو کوئی وظل نہیں، بلکہ توت وضعف (<sup>6)</sup> کالی ظ ہے، لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نه دلانے مس حرج نہیں اور بوڑھا توی ہو تو یاو دلانا

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وحماعه لايقطره الحديث ١١٥٥، ص٨٢٥. 0

<sup>«</sup>جامع الترمدي»، أبواب الصوم إلح، باب ماجاء فيمن استقاء عمدا، الحديث ٧٢٠ ح٢، ص١٧٣. 0

<sup>&</sup>quot;جامع النرمدي"، ابواب الصوم، باب ماجاء في الكحل للصائم، الحديث. ٧٢٦، ح٢، ص٧٧١ 8

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، ايواب الصوم، باب ماحاء في الصائم يدرعه القيء، الحديث؛ ٧١٩ -٧١ ح٢، ص١٧٢. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ح٣، ص ١٩. 8

<sup>·</sup> کینی طاقت اورجسمانی کنروری\_ 6

مسئله الله مله الأحوال ياغبار طلق مين جانے سے روز وہيں تو ثنا خواہ وہ غبار آئے کا ہو کہ چکنی پینے یا چھانے میں ا ژتا ہے یاغلّہ کا غبار ہو یا ہوا سے خاک اُڑی یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غباراُ ژکر حلق میں پہنچا، اگر چہروزہ دار ہوتا یا د تھااور اگرخودقصداً دهوال پینجایا تو فاسد ہوگیا جبکہ روز ہ دار ہوتا یہ دہو،خواہ دوکسی چیز کا دهواں ہواورکسی طرح پینجایا ہو، یہاں تک کہا گر کی بتی وغیرہ خوشبوسُلگتی تھی ، اُس نے مواد قریب کر کے دھوئیں کوناک ہے تھینچا روزہ جاتا رہا۔ یو ہیں حقہ پینے ہے بھی روزہ اُوٹ جا تا ہے، اگرروز دیا دجواور حقہ یہنے والا اگرہے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ (2) ( درمختار، روانحتا روغیرہا )

مسئله مها: مجری سنگی لگوانی (3) یا تیل یا شر مدلگایا تو روزه نه کیا ،اگرچه تیل یا سُر مدکا مزه حلق مین محسوس موتا مهو بلکه تھوک بیں سرمہ کارنگ بھی دکھا کی ویتا ہو، جب بھی نہیں ٹو ٹا۔<sup>(4)</sup> (جو ہرہ ،ردالحمار)

هستله ۵: بوسدلیا مگرانزال ندموا توروزه نبین تو تا بو بین عورت کی طرف بلکداس کی شرم گاه کی طرف نظر کی مگر باتھ نه لگایا اور انزال ہوگیا، اگر چہ بار بارنظر کرنے یا جماع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا، اگر چہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا موان سب مورتوں میں روز دہیں ٹو ٹا۔ <sup>(5)</sup> (جو ہرہ ، در مختار )

مسئله ٧: عسل كيا اورياني كي خلى (6) اندرمحسوس موئي يائلي كي اورياني بانكل مجينك ديا صرف يحمد ترى موقعه ميس باتی رہ گئی جھوک کے ساتھ اُ سے نگل کیا یا دواکوئی اور حلق میں اُس کا مزہ محسوس ہوا یا ہر چوی اور تھوک نگل کیا ، مرتھوک کے ساتھ ہڑ <sup>(7)</sup> کا کوئی جُزطتی میں نہ پہنچایا کان میں یانی چلا کیا یا شکھے سے کان تھجایا اور اُس پر کان کا میل لگ کیا چھروہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا ،اگرچہ چند ہار کیا ہو یا دانت یا مونھ میں خفیف چیز بےمعلوم کی روگئی کہ ٹھاب کے ساتھ خود ہی اُتر جائے گی اور وہ

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يقسد الصوم وما لا يقسده، ج٣، ص ٠ ٢٠

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ح٣، ص ٢٠. وعيرهما

جہاں تکی لگانی ہوتی ہے پہلے اس جگہ کو تیز دھارآ ئے (استرے) وغیرہ سے زقم لگاتے ہیں، پھڑک جانور کے سینگ کا چوڑا حصہ زقم پررکھ كراس كاباريك حصدات منديس كرزور يوست جي، پهراس موراخ كوآف وغيره سيندكردية بي، پهرجب اكميزت بي توفاسدخون لكل جاتا بـ

<sup>&</sup>quot;الحوهرة البيرة"، كتاب الصوم، ص١٧٩

و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يعسد الصوم وما لا يعسده، مطلب يكره السهر.. إلخ، ج٣٠ ص ٤٣١.

<sup>&</sup>quot;الحوهرة البيرة"، كتاب الصوم، ص١٧٨. 8

و "اندرالمختار" كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج٣، ص ٤٣١

ایکدواکانام۔

اُنر گئی یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا ، گر حلق ہے بیچے ندائر اتو ان سب صورتوں میں روز ہند گیا۔ (1) ( در مخار ، فنخ القدير ) مسلمے: روزہ دارکے پید میں کی نے نیزہ یا تیر بھونک دیا، اگرچداس کی بھال یا پریکان (2) پید کے اندررہ گئی یا اس کے پہیٹ میں جھاتی تک زخم تھ ،کس نے کنگری ماری کہا تدریجی گئی تو روز ونہیں ٹوٹا اورا گرخوداس نے بیرسب کیا اور بھال یا پریکان یا کنگری اندرره گنی توجا تار ما\_<sup>(3)</sup> ( در مختار ، روانحمار )

مسئلہ A: بات کرنے میں تھوک ہے ہونٹ تر ہو گئے اور اُسے بی کیا یا موتھ ہے رال نیکی بمرتارٹو ٹا نہ تھا کہ اُسے چڑھا کر بی گیا یا ناک میں رینشہ آگئ بلکہ ناک ہے باہر ہوگئ گرمنقطع نہ ہوئی تھی کہ اُسے چڑھا کرنگل کیا یا کھنکارموفعہ میں آیا اور کھا گیااگر چه کتنا بی مورروزه نه جائے گا مران با تول سے احتیاط جاہے۔(<sup>(4)</sup> (عالیمیری، درمختار، ردانحتار)

مسكله 9: محمی عن میں چلی گی روز ہنہ گیا اور قصد آنگلی تو جا تار ہا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

هستله ا: بعولے سے جماع کررہا تھا یادآتے ہی الگ ہو کیا یا مبح صادق سے پیشتر جماع میں مشغول تھا مبح ہوتے ہی جدا ہو گیا روز ہ نہ گیا ، اگر چہدونوں مور تول میں جدا ہونے کے بعد انزال ہو گیا ہوا گرچہدونوں صورتوں میں جُدا ہونا یا وآنے اور مج ہونے پر ہوا کہ جدا ہونے کی حرکت جماع نہیں اور اگر یادآنے یاضی ہونے پر فور آ الگ نہ ہوا اگر چہ صرف تفہر کیا اور حرکت نه کی روزه جا تار باله(۵) (ورمخار)

مسئلداا: بعولے سے کھانا کھار ہاتھا، یادآتے ہی فورالقہ بھینک دیایا صبح صادق سے پہلے کھ رہاتھ اور صبح ہوتے ہی اً گل دیا ،روز ه نه کیااورنگل لیا تو دونوں صورتوں میں جا تار ہا۔ <sup>(7)</sup> (عالمکیری)

مسئله ١٢: غيرسيلين (<sup>a)</sup> من جماع كيا تو جب تك انزال نه موروزه نه نُوثِ گا\_ يو بين باتھ سے منی نكالنے ميں

"الدرالمختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ح٣، ص ٢٦.

و "فتح القدير"، كتاب الصوم، باب ما يوجب القصاء و الكمارة، ح٢، ص٧٥٧ \_ ٢٥٨.

🗗 ... تيريد نيز سے کي توك.

"الدرالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يقسد الصوم وما لا يقسده، ح٣، ص٢٣..

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يقسد، ح١، ص٣٠٢. 0

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم... إلح، مطلب في حكم الاستمداء بالكف، ج٣، ص٤٢٨.

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ح١، ص٢٠٣ 6

"الدرالمختار"، كتاب الصوم، الياب الرابع فيما يعسد وما لا يعسده، ح٣، ص ٢٤ 6

"الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ح١، ص٣٠٣ 0

التين آگاور پيچيے کے مقام کے علاوہ۔

يُّنُ لُن مجلس المدينة العلمية(رئية الاول)

اگر چہر پیخت حرام ہے کہ حدیث میں اے ملعون فرمایا۔ (1) (ورمختار)

مسئله ۱۶۰ چوپایه یامُر ده سے جماع کیا اورانزال ند ہوا توروز و ندگیا اورانزال ہوا تو جا تار ہا۔ جانور کا بوسه نیایا اس ک فرج کو چھوا توروزہ نہ گیا اگر چانزال ہو گیا ہو۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

> مسلم ۱۲: احتلام ہوا یا غیبت کی توروز ہندگیا(3) ،اگر چیفیبت بہت بخت کبیرہ ہے۔ قرآن مجيد من غيبت كرنے كي نسبت فره يا: "جيسے اسے نمر دو بھائي كا كوشت كھا تا۔" (4)

اور حدیث میں فر «یا:'' نیبت زنا ہے بھی بخت تر ہے۔'' <sup>(5)</sup> اگر چہ فیبت کی وجہ سے روز ہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔(درمخاروغیرہ)

مسئلهها: جنابت (6) كى حالت مين صح كى بلكه أكر چدىرار عدن جسنب رباروز وند كيا (7) مكراتني ديرتك قصدا طسل ندكرنا كه نماز قضا موج سے گناه وحرام ب-حديث بش فرمايا: كه جنب جس كمريش موتاب،اس بيس رحمت كفرشة نہیں آتے۔<sup>(8)</sup> (درمخاروغیرہ)

مسئله ۱۱: دن بعن بری سے جماع کیا توجب تک انزال ندہو، روز و نرنوٹے گا۔ (9) (رواکی ر) بعن جب کدانسانی شکل میں نہ ہوا وران نی شکل میں ہو تو وہی تھم ہے جوانسان سے جماع کرنے کا ہے۔

مسکلہے ا: تِل یا تِل کے برابر کوئی چیز چیائی اور تھوک کے ساتھ صلق ہے اُتر می تو روز ہ نہ کیا بھر جب کہ اس کا مزہ حتق يش محسول موتا موتوروزه جاتار ما\_ (10) (فتح القدير)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ح٣، ص٣٦.

<sup>&</sup>quot;الدر المختار"؛ كتاب الصوم، ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج٣، ص٤٢٧. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختبر"، كتاب الصوم، ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج٣، ص ٢١٨٠٤١. 0

ب77) الحجرات: ١٢. 4

<sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط" للطبراتي، الحديث: ١٩٥٩، ج٥، ص٦٣. 0

لعن عسل قرض ہوئے۔ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج٣٠ ص٤٢٨. 0

النظر. "سس أبي داود"، كتاب الطهارة، باب في الحلب يؤخر العسل، الحديث: ٢٢٧، ح١، ص١٠٩ 8

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصوم، مطلب في حوار الافطار بالتحري، ح٣، ص٤٤٠. 0

<sup>&</sup>quot;قتح القدير"، كتاب الصوم، باب ما يوحب القصاء و الكعارة، ج٢، ص٩٥٩ 1

### روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان

حديث: بخاري واحمروا بوداودوتر مذي وابن ما جه وواري ابو مريره رض التاتهاني عند اوي ، كه حضو يراقدس ملى الله تعالى عليه يهم فرماتے ہیں. ''جس نے رمضان کے ایک دن کاروز ہ بغیررخصت و بغیر مرض افط رکیا تو زمانہ بحر کاروز واس کی قضانہیں ہوسکتا، اگر چەركە بھی لے۔'' <sup>(1)</sup> لیعنی وەنصنیات جورمضان میں رکھنے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں کرسکتا تو جب روز ہینہ رکھنے میں بیہ سخت دعید ہے رکھ کرتوڑ دینا تواس ہے بخت تر ہے۔

عديث؟: ابن تزير وابن حبان ايل مح ش ابوامامه بالى رض الشاق الى من المن الم عند اوى ، كبتي بين بيل في رسول الله منى الندته الى عليه والم سے سُمنا كه حضور (ملى الندته الى عليه والم ) فرماتے ؟ بن : من سور ما تھا، دو مخص حاضر ہوئے اور ميرے وار و مكر كرايك بہاڑ کے پاس لے گئے اور جھے سے کہا چڑ ھے۔ میں نے کہا: مجھ میں اس کی طاقت نہیں، انہوں نے کہا ہم مہل کردیں مے، میں چڑھ گیا، جب جج بہاڑ پر پہنیے تو سخت آ وازیں سنائی ویں، میں نے کہا: یہ یہی آ وازیں ہیں؟ انہوں نے کہ: یہ جہنیوں کی آ وازیں ہیں چھر جھے آ کے لے گئے، میں نے ایک قوم کودیکھا کہ وہ لوگ اُلٹے لٹکائے گئے ہیں اور اُن کی یا چھیں چیری جارہی ہیں، جن ے خون بہتا ہے۔ میں نے کہا:'' بیکون لوگ ہیں؟ کہا:'' بیروہ لوگ ہیں کدوفت سے پہلے روز وافط رکر دیتے ہیں۔'' (2)

حديث البويعلى باسناد حسن ابن عماس رضي الله تعالى عباس من الله عند العالم كر شرا المرام كر كر من المراه المراجع المراجع المرام المراجع جن پر اسلام کی بتا مضبوط کی گئی، جو ان بیس ایک کوترک کرے وہ کا قریبے، اُس کا خون حلال ہے، کلمہ توحید کی شہادت اور نمی ز قرض اورروز و رمضان ٢٠٠٠ (٥)

اورایک روایت میں ہے،'' جو ان میں ہے ایک کوٹرک کرے، وہ القد (مز دمیں) کے ساتھ کفر کرتا ہے اوراس کا فرض و نْقُلْ يَحِمْ مَعْبُولُ بِيلِ \* (4)

مستلما: کمانے بینے ، جماع کرنے سے روزہ جاتار ہتاہے ، جبکہ روزہ دار ہونایاد ہو۔ (5) (عامد کتب)

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أبواب الصوم، باب ماجاء في الإقطار متعمدا، الحديث: ٧٧٣ ح٢، ص٧٥٠

<sup>&</sup>quot;صحيح ابن خريمة"، أبواب صوم التطوع، ياب ذكرتعليق المفطرين قبل وقت الإفطار . إلح، الحديث ١٩٨٦، 8

<sup>&</sup>quot;مسند أبي يعلى"، مسند ابن عباس، الحديث: ٣٢٨، ج٢، ص٣٧٨. 8

<sup>&</sup>quot;الترعيب و الترهيب"، كتاب الصوم: الترهيب من إفطار شتى من رمصال من عير عدر، الحديث. ٢٠ ج٢٠ ص٦٦. 4

مسكليرا: كقد اسكار اسكريث جرث يين يدوزه جاتار جاب اكر جداية خيال من صل تك دهوال ندي تاجوه بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے ہے بھی روزہ جاتا رہے گا،اگر چہ پیکے تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزا ضرور طلق میں چینچتے

مسلم ا: شکر وغیر والی چیزیں جومونھ میں رکھنے سے تھل جاتی ہیں ،مونھ میں رکھی اور تھوک نگل گیاروز و جاتا رہا۔ یو ہیں دانتوں کے درمیان کوئی چیز ہے کے برابر یا زیادہ تھی اُے کھا گیا یا کم ہی تھی <sup>(1)</sup> مگر موٹھ سے نکال کر پھر کھالی یہ دانتوں سے خون نگل کرحلق سے بنچے اُتر ااور خون تھوک ہے زیادہ یا ہرا ہر تھا یا کم تھا، مگراس کا مز وحلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روز ہ جا تار ہااورا گر کم تھااور مز ہمی محسوں نہ ہوا، تونییں ۔<sup>(2)</sup> ( درمخیار )

هسکلیان روزه میں دانت اکھڑ وایا اورخون نکل کرحلق ہے بیچے اُٹراء اگر چدسویتے میں ایسا ہوا تو اس روز ہ کی قضا واچب ہے۔(3) (روالحار)

هسکله 🗈 کوئی چیز پا خانہ کے مقام میں رکھی ،اگر اس کا دومرا سرایا ہرر ہا تونہیں ٹو ٹا ، ورنہ جا تا رہالیکن اگروہ تر ہے اوراس کی رطوبت اندر پینجی تو مطلقاً جاتار ہا، میں تھم شرم گاہ زن (4) کا ہے، شرمگاہ ہے مراداس باب میں فرح وافل (5) ہے۔ یو ہیں اگر ڈورے میں یوٹی باندھ کرنگل بی، اگر ڈورے کا دومرا کنارہ باہر رہا اور جلد نکال لی کہ گلنے نہ یائی تونہیں گیا اور اگر ڈورے کا دوسرا کنارہ بھی اندر چلا گیا یا ہوئی کا پچھ حصہ اندررہ گیا توروزہ جاتار ہا۔ <sup>(6)</sup> (ورمختار، عالمکیری)

هستله ٧: عورت نے چیشاب کے مقام میں روئی کا کیٹر ارکھا اور بالکل باہر ندر ما، روزہ جاتا رما اور خشک انگی یا خاند کے مقام میں رکھی یاعورت نے شرمگاہ میں تو روز ہ نہ کیا اور بھیکی کی یااس پر پچھولگا تھا تو جا تار ہا، بشرطیکہ یاف نہ کے مقام میں اُس جگه رکھی ہو جہال عمل دیتے وقت حقنہ کا سرار کھتے ہیں۔ <sup>(7)</sup> (عالمکیری، درمختار، ردالحتار)

- کر فتح القدیریش فرماید کداگراتی ہو کہ بغیر تھوک کے مدو کے ملق ہے لیجے از سکتی ہے تو اس ہے بھی روز ہ ٹوٹ جائے گا۔ نور اگر اتنی خفیف ہوکہ او ب کے ساتھ الرسکتی ہے ور تذہیل تو روز وہیں ٹو فے گا۔ ۱۳ امنہ
  - "الدرالمختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده، ح٣، ص٤٢٢.
  - "رداسمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم إلخ، مطلب يكره السهر ادا خاف فوت الصبح، ح٣٠ ص٤٢٢ 0
    - عورت كى شرمگاه اندروني حصد 4
    - "الدر لمختار"، كتاب الصوم، باب ما يمسد الصوم وما لا يمسده، ح٣، ص٢٢. 0
    - و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الناب الرابع فيما يفسد و ما لا يفسد، ج١٠ ص ٢٠ ٢
      - "الفساوي الهندية"، المرجع السابق، و "الدرالمختار"، المرجع السابق، ص ٤ ٢ ٤

مسلم : مبالغه كي ساتواستنجاكيا، يهان تك كه حقن ركف كي جكه تك إنى بهنج كيا، روزه جه تار بااورا تنامبالغه جايي بھی نہیں کہاس سے بخت بیاری کا اندیشہ ہے۔ <sup>(1)</sup> (درمختار)

مسكله ٨: مرد نے پیش ب كے سوراخ يس يانى يا نبل والاتو روزه ندگيا، اگر چه مثانه تك پينج گيا مواور عورت نے شرمگاه مین نیکایاتوجه تاریا-(2) (عالمگیری)

مسئله : دماغ ياشكم كى جھنى تك زخم ب،اس من دواۋالى اگردماغ ياشكم تك كنى كاروز د جاتار ما،خوادوه دواتر جويا خشک اورا گرمعلوم نه جوکه د ماغ یاشکم تک پینی یانبیس اوروه دواتر تقی ، جب بھی جا تار بااور خشک تقی تونبیس - <sup>(3)</sup> (عالمگیری ) مسكليره : حقنه (4) لي يا نتفنوں سے دواج مُر هائي يا كان ميں تيل ڈ الا يا تيل چلا گيا، روز ه جا تار ہا اور پاني كان ميں چلا ميايا ذالا تونهيں\_<sup>(5)</sup>(عالمكيرى)

مستلداا: كلى كررم تفابلا قصد ماني على ارتكيايا ناك بس ماني جرها يا اورد ماغ كوچر هاي روزه جا تارم ، مرجبكه روزہ ہونا مجبول کیا ہو تو نہ ٹوٹے گا اگر چہ قصدا ہو۔ یو ہیں کسی نے روزہ دار کی طرف کوئی چیز پھینگی، وہ اُس کے طلق میں چلی گئ روزه جاتار با\_(6) (عالمكيري)

(جوہرہ،عالمکیری)

مسئله ۱۱: ووسرے کا تھوک نگل کیایا اپنائی تھوک ہاتھ پر لے کرنگل کیاروزہ جاتارہا۔ (8) (عالمگیری) مسئله 17: مونھ میں رنگین ڈورار کھا جس ہے تھوک رنگین ہو گیا پھر تھوک نگل لیاروزہ جاتارہا۔ (<sup>9)</sup> (عالمگیری) هستله 10: وورا بنااے ترکرنے کے لیے موجد پر گزارا پھر دوبارہ، سد بارہ۔ یو بیں کیا روزہ نہ جائے گا مگر جبکہ

- "الدرالمختبر"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ح٣٠ ص ٢٤ 0
- "القتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الناب الرابع فيما يفسد وما لا يقسد، ح١، ص٤٠ 0
  - المرجع السايق. 0
  - لینی کی دواکی بن ید پیکاری میکھے کے مقام جس کے حانا جس سے اب بت ہوجائے۔ 0
- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الياب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ج١، ص٠٤٠ 0
  - المرجع السابق، ص ٢ ٢. 0
  - المرجع السابق. و "الحوهرة النيرة"، كتاب الصوم، ص١٧٨. 0
- "العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يمسد وما لا يفسد، ح١، ص٢٠٣. 8
  - 😗 \cdots المرجع السابق.

يُّنَ كُن مجلس المحينة العلمية(راحتاسال)

-----

ڈورے سے پچھرطوبت جُداہوكرمونور من رى اور تھوك نظل ايا توروز ہ جاتار ہا۔ (1) (جوہرہ)

مسئلہ ۱۷: آنسومونھ میں چا گیااورنگل لیا،اگر قطرہ دوقطرہ ہے تو روزہ ندگیااورزیادہ تھا کہ اس کی تمکینی پورے موزھ میں محسوس ہوئی تو جاتارہا۔ پسینہ کا بھی بھی تھم ہے۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری)

مسلمکا: پاخانه کامقام بابرنگل پڑا تو تھم ہے کہ کپڑے سے خوب یو نچھ کرا تھے کہ تری بالکل باتی ندر ہے اوراگر کچھ پانی اُس پر باقی تھااور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر کو چلا گیا تو روز و فاسد ہو گیا۔ای وجہ سے فقہائے کرام فر اتے ہیں کہ روز ہوار استخاکر نے میں سانس نہ لے۔(3) (عالمگیری)

مسئلہ 14: عورت کا بوسد لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے نگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتار ہااور عورت نے مردکو پھوا اور مردکو انزال ہو گیا تو روزہ نہ گیا عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑ انتاد بیز ہے کہ بدن کی گرمی محسوں نہیں ہوتی تو فاسد نہ ہوا اگر چانزال ہو گیا۔(4) (عالمگیری)

مسئلہ 19: قصداً بحرموند تے کی اور روزہ دار ہوتا یا دہے تو مطلقاً روزہ جا تار ہااوراس ہے کم کی تو نہیں اور بل افتتیار قے ہوگی تو بحرموند ہے بانہیں اور بہر نقد بروہ لوٹ کر حلق میں چلی ٹی یا اُس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹائی تو اگر بجرموند نہ ہوتو روزہ نہ گیا ، اگر چہلوٹ گئی یا اُس نے خود لوٹائی اور بجرموند ہے اور اُس نے لوٹائی ، اگر چہاں میں سے صرف چنے برابر حلق سے اُنٹری توروزہ جا تار ہاور نہیں۔(5) (در مختارہ غیرہ)

مسئلہ ۲۰: قے کے بیداحکام اُس وقت ہیں کہ قے میں کھانا آئے یا صفرا (6) یا خون اور بلغم آیا تو مطلقاً روز ہ نہ اُوٹا۔ (7) (عالکیری)

مستلماً: رمضان من بلاعذر جوفع علانية صدأ كمائ توتهم بكراً في آل كيا جائي (8) (ردالحار)

- النجوهرة البيرة؟، كتاب الصوم، ص ١٨١.
- ۵ "العتاوى لهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يعمد وما لا يفسده ج١٠ ص٢٠٢.
  - ۵ المرجع السابق، ص٤٠٢.
  - ۲۰۵ \_ ۲۰۵ \_ ۲۰۵ .
- الدرالمختار<sup>4</sup>، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لايفسده، ج٣، ص ٤٥، وعيره.
  - العنى كروايانى -
  - ۲۰٤ ص ۲۰۹ العتدوى الهدية "، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يقسد وما لا يعسد، ح١٠ ص ٢٠٤
- "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يعسد الصوم وما لا يفسده، مطب في الكفارة، ح٣، ص ٤٤٩.

## ان صورتوں کا بیان جن میں صرف قضا لازم ھے

هستلها: بيگمان تھا كەنىچىنىيىن مونى اوركھايا بيايا بتاع كيا بعد كومعلوم موا كەنىچى موچكى تھى يا كھانے پينے يرججور كيا گيا یعنی اکراہ شرعی (1) پایا گیا، اگر چہاہے ہاتھ ہے کھایا ہو تو صرف قضا لازم ہے بینی اُس روزہ کے بدلے میں ایک روزہ رکھت یزهے گا۔<sup>(2)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسكليرا: بعول كركه يايا بيايا جماع كيا تفايا نظر كرنے سے انزال جوا تفايا احتلام جواياتے جوئى اوران سب مورتوں میں بیگران کیا کہروزہ جاتار ہاا بقصدا کھالیا تو صرف قضافرض ہے۔(3) (درمخار)

هستله الله الله على على الكاليا بيث ياد ماغ كي حملي تك زخم تها، اس من دوا دُالي كه پيث ياد ماغ تك ياني كني ياحقة اليا یا تاک سے دوا چڑھائی یا پھر ، کنگری مثی ، روئی ، کاغذ ، گھاس وغیر ہاالی چیز کھائی جس سے نوگ تھن کرتے ہیں یارمض ن میں بلا تیب روزہ روزہ کی طرح رہایا ہے کو تیت نہیں کی تھی، ون میں زوال سے پیشتر نیت کی اور بعد نیت کھالیا یا روزہ کی تیت تھی مگر روز ہ رمضان کی نتیب نتھی یااس کے حلق میں ہینے کی بوند مااولا جار ہایا بہت س آنسو یا پسینے نکل کیا یا بہت چھوٹی لڑکی ہے جماع کیا جوقابل جماع نتھی یامردہ یا جانورے وطی کی یاران یا پیٹ پر جماع کیایا بوسرارایا عورت کے ہونٹ پھو سے یاعورت کا بدن مجھوا اگر چہکوئی کیڑا حائل ہو، مگر پھر بھی بدن کی گرمی محسوس ہوتی ہو۔

اوران سب صورتوں میں انزال بھی ہوگیا یا ہاتھ ہے منی نکالی یا مباشرت قاحشہ ہے انزال ہوگی یا اوائے رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ فاسد کر دیا ،اگر چہوہ رمضان ہی کی قضا ہو یاعورت روزہ دارسورہی تھی ،سویتے ہیں اس ہے وطی کی گئی یا تسبح کو ہوش میں تھی اور روز ہ کی نتیعہ کر لی تھی بھر پاگل ہوگئی اور اس حالت میں اس سے دلحی کی تئی یا بیگران کر کے کہ رات ہے، بحری کھالی یارات ہونے میں شک تھ اور سحری کھالی حالانکہ صبح ہوچک تھی یا بیگمان کرے کہ آفتاب ڈوب کیا ہے، افطار کراییا حالہ نکہ ڈوہا نہ تھایا دوشخصوں نے شہادت دی کہ آفتاب ڈوب گیا اور دونے شہادت دی کہ دن ہے اور اُس نے روز ہ افطار کر لیاء بعد کو معلوم ہوا کہ غروب نیں ہوا تھ ان سب صورتوں میں صرف قضالازم ہے، کفارہ نیس ۔ (4) ( در مختار وغیرہ )

ا کرا ہِ شرک ہیہ ہے کہ کوئی شخص کسی کوشیحے وسم کی دے کہ اگر تو روز ہونہ تو شرح کا تو ش تھیے مار ڈالول گایا ہاتھ یا ڈل تو رول گایا تاک ، کان وغيره كونى عضوكات د الول كايا سخت مار مارول كاله اور وزودارية محمتا موكديد كيني والاجو كي كبتاب، كركز رے كاله

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج٣، ص ٤٣٦٠٤٣٠، وعيره. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، باب ما يمسد الصوم وما لا يمسده، ح٣، ص ٤٣١. 3

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، باب ما يعسد الصوم وما لا يعسده، ج٣، ص ٤٣١ \_ ٤٣٩، وعيره. 0

هستگریم: مسافر نے اقامت کی جیض ونفاس والی پاک ہوگئی، مجنون کو ہوش ہوگیا، مریض تھاا چھا ہو گیا، جس کا روز ہ ج تار ہااگر چہ جبرا کس نے تو ژوا دیا یاغلطی ہے یانی وغیرہ کوئی چیزحلق میں جارہی۔ کا فرتھامسلمان ہوگیا، تابالغ تھا بالغ ہوگیا، رات سجه کرسحری کھائی تھی حالا تکہ صبح ہو چکی تھی ،غروب سجھ کرافطار کر دیا حالا نکد دن باتی تھ ان سب باتوں میں جو پچھ دن باتی رہ کیا ہے، اُے روزے کے مثل گزار نا واجب ہے اور تابالغ جو بالغ ہوایا کا قرتمامسلمان ہوا اُن پراس دن کی قضا واجب نہیں ہاتی سب برقضاواجب ب-(١) (ورهمار)

**مسئله ۵**: نا بالغ دن میں بالغ ہوایا کا فردن میں مسلمان ہوااور وہ وفت ایسا تھا کہ روز ہ کی نتیت ہوسکتی ہے اور قبیط کر تھی کی پھروہ روزہ تو ژ دیا تواس دن کی قضاواجب نہیں۔ <sup>(2)</sup> (روالحمار)

مسكله ٣: بچه كى عمر دىن من من جوجائے اوراس ميں روز ور كھنے كى طاقت ہو تواس سے روز ور كھوايا جائے ندر كھے تو مار کرر کھوائیں ، اگر پوری طاقت دلیمی جائے اور رکھ کر توڑ دیا تو قف کا تھم نہ دیں گے اور نماز تو ڑے تو پھر پڑھوائیں۔ (3)

هستله عن حیض ونفاس والی عورت صبح صاوق کے بعد یا ک ہوٹی ،اگر چرخوہ کبری سے پیشتر اور روز ہ کی نبیت کر لی تو آج كاروزه نه بهوا، نه فرض نه نقل اور مريض يامسافر نے نتيب كى يامجنون تھا ہوش ميں آكرينيب كى تو ان سب كاروز ہ ہوگيا۔ (4)

مسلد ٨: صبح سے بہلے یا بھول كر جماع ميں مشغول تفام مج ہوتے بى ياياد آنے پر فوراً جدا ہو كيا تو بجونہيں اوراسي عالت پرر ہاتو قضاوا جب ہے کفارہ ہیں۔ (<sup>5)</sup> (ردالحمار)

مسلم 9: مينت كروز ي تضامو كئ من توأس كاولى اس كى طرف سے فديدادا كرد ي يعنى جب كدوميت كى اور ہال چھوڑا ہو، درنہ ولی پرضروری نہیں کردے تو بہتر ہے۔

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ح٣٠ ص ٤٤٠. 0

<sup>&</sup>quot;ردانمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يعسد الصوم وما لايعسده، مطلب في حوار الإفطار بالتحري، Θ

<sup>&</sup>quot;ردانمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يقسد الصوم وما لايقسده، مطلب في جوار الإفطار بالتحري،

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ح٣، ص ٤٤١.

إلح، ج٣، ص٥٢٥ "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يعسد الصوم وما لايفسده، مطلب يكره السهر

# ان صورتوں کا بیان جن میں کفارہ بھی لازم ھے

هستلها: رمضان میں روزہ دار مکلف مقیم نے کہ اوائے روزہ رمضان کی نتیت ہے روزہ رکھا اور کسی آ دمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے، اُس کے آگے یا بیچھے کے مقام ٹی جماع کیا، انزال ہوا ہو یانہیں یااس روزہ دار کے ساتھ جماع کیا گیایا کوئی غذایا دوا کھائی یا یانی پیا یا کوئی چیز لنڈ ت کے لیے کھائی یا ٹی یا کوئی ایسانعل کیا،جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہوا دراس نے گمان کرریا که روز ه جاتا ر با پھر قصد اُ کھائی لیا ،مثلاً فصد یا بچھٹالیا یائر مدنگایا یا جانورے وطی کی یاعورت کو چھوا یا بوسه لیا یا ساتھ لٹایا بامباشرت فاحشہ کی بھران سب صورتوں میں انزال نہ ہوا یا یا خانہ کے مقام میں خشک انگلی رکھی، اب ان افعال کے بعد قصدأ كعاليار

توان سب صورتوں میں روز ہ کی قضااور کھا رہ دونوں لازم میں اورا گران صورتوں میں کہافظار کا کمان نہ تھااوراس نے گمان کرلیا اگر کسی مفتی نے فتو کی دے دیا تھ کہروز ہ جا تار ہااور وہ مفتی ایسا ہو کہ ایل شہر کا اس پراعتا د ہو، اُس کے فتو کی دینے پر اُس نے تصدا کھالیایا اُس نے کوئی حدیث تنی تھی جس کے معنی نہ مجد سکا اور اُس غلط معنی کے لحاظ ہے جان لیر کہ روزہ جا تار ہا اور قصداً کھا ساتواب کٹارہ لازم نہیں ،اگر چہ مفتی نے غلط فتویٰ دیایا جوصدیث اُس نے شنی وہ ٹابت شہو۔ <sup>(1)</sup> (ورمخار دغیرہ)

مسكله ا: جس جكروزه تو رئے ہے كفاره لازم آتا ہے اس ميں شرط بيہے كدرات بى ہے روزة رمضان كى فيص كى ہوءاگردن میں نیپ کی اورتو ژ دیا تو کفارہ لازم نیس\_<sup>(2)</sup> (جوہرہ)

مسئلہ معا: مسافر بعد منج کے ضحورہ کبریٰ سے پہلے وطن کوآیا اور روز ہ کی فیت کرلی پھرتو ڑویا یہ مجنون اس وقت ہوش میں آیااورروز وکی نبیع کرکے چرتو ژدی تو کفار ہیں۔(3) (عالمگیری)

هستلم این این اول زم ہونے کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ روزہ تو ژنے کے بعد کوئی ایساامروا تع نہ ہوا ہو، جوروزہ کے من فی ہو یا بغیرا تفتیارای امرنہ پایا گیا ہو،جس کی وجہ ہے روز ہ افطار کرنے کی رخصت ہوتی ،مثلاً عورت کو اُسی ون میں حیض یا نفاس آئمیا با روزہ توڑنے کے بعداُس دن میں ایبانیار ہوگیا جس میں روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے تو کفارہ ساقط ہے اور سفرے ساقط ندہوگا کہ بیاختیاری امرے۔ یو ہیں اگراینے کوزخی کرلیا اور حالت بیہوگی کدروزہ نہیں رکھ سکتا، کفارہ ساقط ند

<sup>&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الصوم، باب ما يعسد الصوم وما لا يعسده، ح٣، ص٤٤٦ \_ ٤٤٦. o

<sup>&</sup>quot;الحوهره البيرة"، كتاب الصوم، ص١٨٠ \_ ١٨١ ø

<sup>&</sup>quot;العناوي الهمدية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ح١، ص٢٠٦. ø

بوگا\_<sup>(1)</sup> (جوہرہ)

مسلم : وه كام كياجس سے كفاره واجب جوتا ہے يم بادشاه نے أسے سفر يرجبوركيا كفاره ساقط نہ وگا۔ (2) (عالميرى) مسلملان مردکومجبوركر كے جماع كرايا عورت كومرد نے مجبوركيا كيمرا ثنائے جماع بيس الى خوشى سے مشغول رہايارى تو کقارہ لازم نیں کہروزہ تو پہنے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ (3) (جوہرہ) مجبوری سے مراد اکراہ شرعی ہے،جس میں قبل یا عضو کاٹ ڈالنے پاضرب شدید (4) کی سیج حسکی دی جائے اور روز ہ دار بھی سمجے کہ اگر میں اس کا کہانہ مانوں گا تو چوکہتا ہے، کرگز رے گا۔ مسکلہ کے: کفارہ واجب ہونے کے لیے بھر پہیٹ کھا نا ضرور نیس جھوڑ اسا کھانے ہے بھی واجب ہو جائے گا۔ <sup>(5)</sup> (17.9.)

مسكله ٨: نيل نگايا يا غيبت كى مجريد كمان كرليا كدروزه جاتار باياكسى عالم بى نے روزه جانے كافتو كى وے ديا،اب اس نے کھانی لیاجب یھی کفارہ لازم ہے۔(6) (ورمخار)

مسكله 9: ق آئى يا بجول كركهايا بيايا جماع كيا اوران سب صورتوں بيں اسے معلوم تھا كدروز و ند كيا پھراس كے بعد کھالیا تو کفارہ لازم نہیں اورا گرا حتلام ہوا اورا ہے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا پھر کھالیا تو کفارہ لازم ہے۔<sup>(7)</sup> (ردالحتار)

هستله • ا: العاب تحوك كرجاث كيايا دوسرك تحوك تكل كياتو كفاره نبين بمرمجوب كالذت يامعظم ويني (<sup>6)</sup> كا تمرك كے ليے تحوك نكل كي تو كفاره لازم ب\_\_(9) (روالحار)

مسئلہ اا: جن صورتوں میں روز ہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ان میں شرط ہے ، کدایک ہی بارا بیا ہوا ہوا ورمعصیت کا

تصدنه كيا مو، ورندأن شي كفاره دينا موكا\_ (10) (ورعدار)

- . "المعوهرة النيرة"، كتاب الصوم، ص ١٨١.
- "العتاوي الهندية"؛ كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يقسد وما لا يفسد، ح١٦ ص٦٠٠. 0
  - "الجوهرة النيرة"، كتاب الصوم، ص ١٨٠ ـ ١٨١. 0
    - تعنى مخت مار به 4
    - ألحوهرة النيرة"، كتاب الصوم، ص ١٨٠.
  - "الدرالمختار"، كتاب الصوم، باب ما يعسد الصوم وما لا يعسده، ج٢، ص٤٤٦ 6
- "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم... إلخ، مطلب في حكم الاستمناء بالكف، ح٣، ص ٤٣١، وغيره. a

  - "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطب في جواز الإفطار بالنحري، ج٣، ص ٤ ٤ ٤
    - · "الدرالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يعسد الصوم وما لا يعسده، ح٣، ص ٤٤.

مسئلہ 11: کیا گوشت کھایا آگر چہمردار کا ہو تو کفارہ لازم ہے، مگر جبکہ سرا ہویا اُس میں کیڑے پڑ گئے ہوں تو کفارہ نہیں۔<sup>(1)</sup> (روالحار)

مسئلہ ۱۳: مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں بگرگل ارمتی یا وہ شی جس کے کھانے کی اُسے عاوت ہے ، کھا کی تو کفارہ واجب ہے اورنمک اگرتھوڑ اکھایا تو کفارہ داجب ہے، زیادہ کھایا تونہیں۔(2) (جوہرہ، عالمگیری)

هستلہ ۱۲: نجس شور بے میں روثی بھگو کر کھائی یاکسی کی کوئی چیز غصب کر کے کھالی تو کفارہ واجب ہےاور تھوک میں خون قدا كرچه خون غالب به ورنگل ليايا خون لي ليا تو كفاره نبيس \_<sup>(3)</sup> (جو جره)

مسلد1: كى يى كھائى ياپىة يااخروث مسلم ياختك يابادام مسلم نكل ليايا حفك سمبيت اندايا حفك كرماتهوا ناركها ل اتو کفاره نبیس اورخشک پسته یا خشک بادام اگر چبا کر کھایا اوراس میں مغزیمی ہو تو کفارہ ہے اورمسلم نگل میا ہو تونہیں ،اگر چہ پین ہواورتر ہودام سلم تکلنے میں ہمی کفارہ ہے۔(4) (عالمكيرى)

هستلم ۱۲: یخے کا ساگ کھایا تو کفارہ واجب ، یکی تھم درخت کے پتوں کا ہے جبکہ کھائے ج تے ہول ور نتیس ۔ مسئلہ ا: خریزہ یا تربز کا چھلکا کھایا، اگر خنگ جو یا ایسا ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے تھن کرتے ہوں تو کفارہ نہیں ورنہ ہے۔ کچے چاول، با جرا،مسور،مونگ کھائی تو کقارہ نہیں، بہی تھم کچے ہُو کا ہے اور بھنے ہوئے ہوں تو کفارہ لازم\_<sup>(5)</sup>(عالمكيري)

مسئلہ 18: تِل يا تِل كے برابر كھانے كى كوئى چيزيا ہرے موقع مِن ۋال كر بغير چبائے نُكُل كيا تو روز و كيا اور كفار و واچپ به (6) (ورمخار)

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يمسد الصوم وما لا يمسده، مطلب في حوار الإفطار بالتحري، ح٣، 220\_222

<sup>💋 .... &</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الصوم، ص ١٨١.

و "انفتاوي الهندية"، كتاب انصوم، انباب الرابع قيما يقسد وما لا يفسد، ح١، ص٢٠١، ٢٠٥

۱۸۱ "المعوهرة البيرة"، كتاب الصوم، ص١٨١.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهمدية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ح١، ص٢٠٢، ٢٠٥. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي انهمدية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ح١، ص٢٠٢، ٥٠٠. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ح٣، ص٤٥٣

مسئله ۲۰: سحری کا نواله موزهه بیس تھا کہ صبح طلوع ہوگئی یا بھول کر کھا رہا تھا ،نواله موزه بیس تھا کہ بادآ گیا اورنگل لیا تو و دنو راصور توں میں کفارہ واجب بھر جب موزعہ ہے نکال کر پھر کھایا ہو تو صرف قضا واجب ہوگی کفارہ نیں۔(2) (عالمکیری) مستلماً: عورت نے نابالغ یا مجنون سے وطی کرائی بامردکو وطی کرنے پر مجبور کیا، تو عورت پر کفارہ واجب ہے مرد پر نہیں <sub>- (3</sub>) (عالمگیری وغیرہ)

مستله ۲۲: مُشك، زعفران، كانور، سركه كمايا ياخريزه، تريز، كري، كبيرا، باقلا كاياني بياتو كفاره واجب ب\_ (4)

هستلم ۲۲: رمضان میں روز ہ دار تل کے لیے لایا کیا اُس نے پانی ما نگا کس نے اُسے پانی چلا دیا چروہ چھوڑ دیا کی تو أس يركفاره واجب ب-(5) (عالمكيري)

مسئلہ ۲۲: باری سے بخارا تا تھااور آج باری کا دن تھا۔ اُس نے بیگان کرے کہ بخار آئے گاروز وقصداً تو رویا تو اس صورت میں کفارہ ساقط ہے۔ (6) یو ہیں عورت کو معتبن تاریخ پر حیض آتا تھا اور آج حیض آنے کا ون تھاء اُس نے قصد أروز ہ تو ژدیا اور حیض ندآیا تو کفاره ساقط جو کیا۔ یو بی اگریفین تھا کہ وحمن ہے آج لڑتا ہے اور روزہ تو ژ ڈال اور لڑائی ند ہوئی تو کفارہ واجب نبیں\_(7) (ورمخار)

مسئلم ٢٥: روزه تو رف كا كفاره بيب كمكن موتوابك رقبايين باندى يا غلام آزادكر اوربية ركس سكمثلاً اس ك پاس نہ اونڈی غلام ہے، نہ اتنا مال کہ خریدے یا مال تو ہے مگر رقبہ میسر نہیں جیسے آج کل یہاں ہندوستان میں ، تو بے در بے ساٹھ روزے رکھے ، یہ بھی نہ کر سکے تو س ٹھ مساکین کو بھر بھر پہیٹ دونوں وقت کھاتا کھلائے اور روزے کی صورت میں اگر درمیان میں

> "العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يعسد، ج١٠ ص٣٠٠. 0

"العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ج١، ص٥٠٠، وعيره. 3

"العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يعسد وما لا يعسد، ح١٠ ص٢٠٥. Ø

> المرجع السابق؛ ص٢٠٦. 0

يعني كفاره كي ضرورت تيس 6

"الدرالمخدار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج٣، ص ٤٤٨ O ایک دن کا بھی چھوٹ گیا تو اب سے ساٹھ روزے رکھے، پہلے کے روزے محسوب نہ ہوں گے اگر چدانسٹھ رکھ چکا تھا، اگر چہ بیاری وغیرہ کسی عذر کے سبب چھوٹا ہو، گرعورت کوچیش آ جائے تو حیض کی وجہ سے جینے تاغے ہوئے بیٹا غے ہیں شار کیے جا تمیں سے بعنی پہلے کے روزے اور چیش کے بعدوالے دوتوں مِل کرساٹھ ہوجائے ہے کفارہ ادا ہوجائے گا۔(1)(کتب کثیرہ) مسئلہ ۲۷: اگر دوروزے توڑے تو دونوں کے لیے دو کفارے دے ،اگر چہ پہنے کا ابھی کفارہ نہ اوا کیا ہو۔ (<sup>2)</sup>

(ردالحتار) بعنی جب که دونول دورمضان کے ہوں اور اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے ہوں اور پہلے کا کفار دادانہ کیا ہو تو ایک ہی کفار و دونوں کے لیے کافی ہے۔(3) (جو ہرہ)

کفارہ کے متعبق دیمرجز ئیات کتاب العلاق باب الظہار میں انشاء اللہ تعالی معلوم ہوں گی۔

مسکلہ کا: آزاد وغلام، مرد وعورت، بادشاہ وفقیرسب پر روزہ تو ڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے، یہاں تک کہ باندی کواگر معلوم تفاکہ ہے ہوگئی اُس نے ایے آتا کوخبر دی کہ ابھی صبح ند ہوئی اس نے اس کے ساتھ جماع کیا تو لونڈی پر کفارہ واجب ہوگااوراُس کے مولی پر صرف قضاہے کفار ہیں۔(4) (روالحمّار)

#### روزہ کے مکروھات کا بیان

حديث اوا: بخارى والوداود وترندى ونسائى وابن ماجدالو جريره رض الثاند مدى روايت كرتے جيں رسول الله مسی اللہ تعالیٰ علیہ ہم نے فر مایا '' جو بُری ہات کہنا اور اُس پڑمل کرتا تہ چھوڑے ، تو الند تعالیٰ کواس کی پچھے حاجت نہیں کہ اس نے کھیا تا بینا چھوڑ دیا ہے۔ ' (5) اور اس کے مثل طبر انی نے انس رض اند تعانی مدے روایت کی۔

حديث ٢ و٢٧: ابن ماجه ونسائي وابن څزيمه و حاكم ويينتي وداري ابو جريره رض عدت في منه سے راوي ، كه رسول الله منی الله تعالی عدید اللم نے فر مایا. ''مہت ہے روز ہ دارا لیے میں کہ اٹھیں روز ہے سواپیاس کے پچھینیں اور بہت ہے رات میں قیام

- "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في الكفارة، ج٣، ص٤٤٧. و "الفتاوي الرضوية"، ج. ١، ص٩٥ ٥ موغيرهما.
- "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يصد الصوم وما لا يصده، مطلب في الكمارة، ج٣، ص٤٤٩.
  - "المعوهرة النيرة"، كتاب الصوم، ص١٨٢. 0
- "ردالمحمار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في الكفارة، ج٣، ص٤٤٧. 0
- "صحيح البخاري"، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الرور والعمل به في الصوم، الحديث ٢٩٠٣، 0

ج ۱۱ ص ۲۲۸.

کرنے والے ایسے کہ اٹھیں جا گئے کے سوا کیجھ حاصل نہیں۔'' <sup>(1)</sup> اوراً سی کے شکل طیر افی نے این عمر دمنی اندانہ کی ہے۔

حديث **٥ و ٧**: بيتي ابوعبيده اورطبراني ابو هريره رضي الله تعالى منها سے راوي ، كه حضور (صلى الله تعالى عيدوسلم) نے فره ما:

'' روز ہسپر ہے، جب تک اسے بچاڑا نہ ہو۔عرض کی گئی ، کس چیز سے بچاڑے گا؟ارشادفر مایا: جھوٹ یا غیبت سے۔'' <sup>(2)</sup>

عديث عن ابن خزيمه وابن حيان وحاكم ابو بريره رضى الشرق الم مدين راوى ، كم حضور (منى الدين في عيدوسم) في فره يا:

'' روز ہاس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے ہے یا زر ہنا ہو، روز ہ توبیہ کے کیفوو بیہود ہیا تول ہے بچا جائے'' (3)

حدیث ۸: ایوداووتے ابو ہر میرہ رضی اندنت کی منہ ہے روایت کی ، کہ ایک مختص نے نبی مسی اندنته الی عدیدہ کلم ہے روڑہ دار کو مب شرت کرنے کے بارے میں سوال کیا ،حضور (منی اند تھ نی علیہ وہلم ) نے اٹھیں اجازت دی پھر ایک دوسرے صاحب نے حاضر موکر یمی سوال کیا توانصی منع فر « یا اور جن کوا جازت وی تھی ، بوڑ ہے تضاور جن کومنع قرمایا · جوان ہے ۔' ' (<sup>4)</sup>

حديث 9: ابوداودور ندى عامر بن ربيعد رض القدق في مناسر اوى اكتيت إن ش في بيثار بار تي مل للدق في عليدام کوروز ہیں مسواک کرتے دیکھا۔(5)

**مسئلها: حجوث، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیبوده بات، کسی و نکلیف دینا که به چیزیس و پیے بھی نا جائز وحرام بیل روز ه** میں اور زیادہ حرام اوران کی وجہ ہے روز ہیں کراہت آتی ہے۔

مسلما: روزہ وارکو بلاعذر کس چیز کا چکھنایا چہاٹا کروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر بیہے کہ مثلاً عورت کا شوہر یا باندی غلام کا آقا بد مزاج ہے کہ نمک کم وہیش ہوگا تو اس کی ناراضی کا باعث ہوگا اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں، چبانے کے لیے مید عذرہے کہ اتنا چھوٹا بچہہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذانہیں جواُ ہے کھلائی جائے ، ندجیش ونفاس والی یا کوئی اور بے روز ہ ابیاہے جوأے چبا کردیدے، تو بچہ کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چیانا مکروہ نبیں۔(6) ( درمخاروغیرہ )

چھنے کے وہ معنی نبیں جوآج کل عام محاورہ ہے بعنی کسی چیز کا مز ہ در یافت کرنے کے سے اُس میں سے تعوز ا کھالینا کہ

<sup>&</sup>quot;سس ابن ماجه"، أبو اب ماجاء في الصيام، باب ماجاء في الغيبة و الرفث لنصائم، الحديث: ١٦٩٠ - ١٦٦ ص ٣٢٠ و "السن الكبري"، كتاب العبيام، باب الصائم ... الخ، الحديث: ٨٣١٣، ج٤، ص٤٤٩.

<sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط"، باب العين، الحديث: ٤٥٣٦، ج٣، ص٢٦٤. 2

<sup>&</sup>quot;المستدرك" ببحاكم، كتاب الصوم، باب من أفظر في رمصاد باسيا إلح، الحديث. ١٦١١ م ٢٠ ص ٦٧ 0

<sup>&</sup>quot;مس أبي داود"، كتاب الصيام، باب كراهية للشاب، الحديث ٢٣٨٧، ح٢، ص٤٥٧. 0

<sup>&</sup>quot;جامع انترمدي"، ابواب الصوم، باب ماجاء في السواك للصائم، الحديث ٧٢٥، ج٢، ص٧٧١. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لايفسده، ج٣، ص٤٥٣، وعيره. 0

یوں ہو تو کراہت کیسی روز ہ بی جا تارہےگا ، بلکہ کفارہ کےشرا نُط پائے جا کیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ بلکہ چکھنے ہے مرادیہ ہے کہ زبان پررکھ کرمزه دریافت کرلیں اوراً ہے تھوک دیں اس میں سے حکق میں پھے نہ جانے پائے۔

مسكله ١٠ كونى چزخريدى اوراس كا چكهنا ضرورى بكرنه چكه كا تو نفضان بوگا، تو چكهنديس حرج نبيس ورنه مكروه ہے۔(1)(ورمخار)

بل عذر چکھنا جومکروہ بتایا حمیا بی فرض روزہ کا تھم ہے لفل میں کراہت نہیں ، جبکہ اس کی حاجت ہو۔ (2) (روالحزار)

مسئله ۵: عورت کا بوسه لینا اور مکلے لگا نا اور بدن چیمونا مکروہ ہے، جب کہ بیا ندیشہ ہو کہ انزال ہوجائے گایا جماع هی مبتلا ہوگا اور ہونٹ اور زبان چوستاروز وہی مطلقاً (3) مکروہ ہے۔ یو بیں مباشرت فاحشہ۔ (<sup>4)</sup> (ردالحمار)

هستله ۲: گلاب یا مشک وغیره سونکهنا دا زهمی مونچه مین تیل لگانا اور تمر مدلگانا مکروه نبیس ، مگر جبکه زینت کے لیے تمر مه لگایا یاس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے ، حالانکہ ایک مُشعد (5) داڑھی ہے تو مید دونوں باتھی بغیرروز ہ کے بھی مکروہ ہیں اور روزه ش بدرجهُ أولى \_(8) (درمى)

هستلدے: روز و میں مسواک کرنا مکر و وہیں ، بلکہ جیسے اور ونو ل میں سقت ہے روز و میں بھی مستون ہے۔مسواک خنک ہو یاتر اگر چہ یانی ہے ترکی ہو، زوال ہے پہلے کرے یا بعد کسی وقت مروہ نہیں۔ (7) (عامہ کتب) اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دو پہر بعدروز ہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔

مسئله ٨: فصد كعلوانا، تجينے لكوانا مكروه نبيل جب كەضىف كااندىشە نەروادراندىشە بوتو مكروه ب، أے جاہيے كە

- "الدرالمختار"؛ كتاب الصوح، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ح٣، ص٥٣. 0
  - "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد ما لا يفسده، ج٢، ص٥٠ ك 0
    - ليعن عابازال وهماع كاذر مويات و 8
- "ردانمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب فيما يكره للصائم، ح٣، ص٤٠٤ 0
  - 0
  - "الدرالمختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ح٣، ص٥٥٥. 6
  - "البحر الرائق"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يمسده، ح٢، ص ٩٩١.

عجد واعظم اعلى حضرت اه م احمد رضا خان عليه رحمة الرحن فرمات جي كه أكرمسواك چباف سے زيشے چھوفيس و حز ومحسوس موتو الي مسواك ("العتاوي الرصوية"، ج٠١، ص١١٥) روزے میں تمیں کرنا جا ہے۔

#### غروب تك مؤخركر\_\_(1)(عالمكيري)

مسكله 9: روزه دارك ليكلى كرف اورناك من يانى چراحاف من مبالد كرنا مروه بكل مين مبالد كرف ك میمعنی ہیں کہ بھر موزھ یانی لے اور وضوو عسل کے علاوہ شینڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرتایا ناک میں یانی چڑھا نا یا شینڈ کے لیے نہ نا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑ الپیٹنا کھر وہ نہیں۔ہاں اگر پریٹ نی طاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑ الپیٹا تو مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا ا چھی یات نہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری،ردالحماروغیرہا)

هسکلم 1: پانی کے اندر (3) ریاح خارج کرنے ہے روز ونہیں جاتا ، مگر مکروہ ہے اور روزہ وار کواشتیج میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ (<sup>(4)</sup> ( یا آمکیری ) لیعنی اور دِنوں میں تھم رہے کہ اِستنجا کرنے میں نیچے کوز ور دیا جائے اور روز ہیں رہ مکروہ ہے۔ مسكلدان مونط مين تفوك اكثما كرين على جانا بغيرروزه كيمي نايسند باورروزه مين مكروه - (5) (عالمكيري) هستله ا: رمضان کے دنوں میں ایبا کام کرنا جائز نہیں ،جس ہے ایباضعف آ جائے کہ روز ہ نوڑنے کانکن غالب ہو۔ البندا نا نبائی کو جا ہیے کدوہ پہر تک رونی پکائے چر باتی ون میں آ رام کرے۔ (6) (درمخار) یہی عظم معمار ومز دوراور مشقت کے کام کرنے والول کا ہے کہ زیاد وضعف کا اندیشہ ہوتو کام میں کی کردیں کہ روزے اوا کر عکیس۔

مسئلہ ۱۳: اگرروز ہ رکھے گا تو کمزور ہوجائے گا ، کھڑے ہوکر نماز نہ پڑھ سکے گا تو تھم ہے کہ روز ہ رکھے اور بیٹے کرنماز یڑھے۔(<sup>7)</sup> (ورمخار) جب کہ کھڑ ابونے ہے اتنائی عاجز ہوجو باب صلاۃ المریض میں گزرا۔

هستله ۱۲ سری کھانا اور اس میں تاخیر کرنامتی ہے، گراتی تاخیر کروہ ہے کہ جو جانے کا شک ہوجائے۔(8) (عالكيري)

مسئلہ 10: افطار میں جدی کرنامسخب ہے، تحر افطار اس وقت کرے کہ غروب کا غالب گمان ہو، جب تک کمان

<sup>&</sup>quot;انعتنوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب الثالث، فيما يكره للصائم وما لا يكره، ح١٠ ص١٩٩ ـ ٢٠٠٠

المرجع السابق، ص٩٩، ١ و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يعسد الصوم و ما لا يفسده، مطلب في حديث 0 التوسعة على العيال والاكتعال يوم عاشوراء، ج٣، ص٥٩. وعيرهما

مثلاً نهر، ندىء تالاب وغيره بين تهاتے وفت۔ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الثالث فيمايكره للصائم وما لا يكره، ج١٠ ص٩٩. 0

المرجع السابق، وعيره. 6

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، باب ما يعسد الصوم وما لا يفسده، ح٣، ص ٠٦٠ 6

<sup>🗗 ....</sup> المرجع السابق، ص ٤٦١.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الثالث، فيمايكره للصائم وما لا يكره، ج١٠ ص ٢٠٠٠ 6

عامب ندہوا فط رشکرے ،اگر چەمۇ دن نے او ان كبدرى ہےاوراً بركے دنون ميں افظار ميں جلدى ندچاہيے۔(1) (ردالختار) مسلمان ایک عادل کے قول پرافطار کرسکتا ہے، جب کراس کی بات تھی مانتا ہوا دراگراس کی تصدیق نہ کرے تو اس کے قول کی بتا پر افطار نہ کرے۔ یو ہیں مستور کے کہنے پر بھی افطار نہ کرے اور آج کل اکثر اسلامی مقامات میں افطار کے وقت توپ چلنے کا رواج ہے،اس پرافط رکرسکتا ہے،اگر چرتوپ چلانے والے فائق ہول جب کہ سی عالم محقق تو قیت وال مختاط فی الدین کے تھم پر چلتی ہو۔(2)

آج کل کے یہ م علما بھی اس فن سے ناوا قف محض ہیں اور جنتریاں کہ شاکع ہوتی ہیں اکثر غلط ہوتی ہیں ان پرعمل جائز نہیں۔ یو بیں سحری کے وقت اکثر جگہ نقارہ بجتا ہے ،انھیں شرا نطاکیسا تھا اس کا بھی اعتبارے اگر چہ بجانے والے کیے ہی ہوں۔ هسکله 1: سحری کے دفت مرغ کی اذان کا اعتبار نہیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سج ہے بہت بہیے اذان شروع کر دیتے ہیں، بلکہ جاڑے کے دنوں میں تو بعض مرغ دو ہے ہے اذان کہنا شروع کردیتے ہیں، حالانکہ اس وفت صبح ہونے میں بہت وقت باقی رہتا ہے۔ یو بیں بول حال سُن کراورروشنی دیکھ کر بولئے لکتے ہیں۔<sup>(3)</sup> (ردالحمارمع زیادة)

مسلم ١٨: منح صادق كورات كامطلقاً جعثا ياسا توال دهه جهنا غلط برمايد كمنح سوقت بوتى بأسام حصه سوم باب الاوقات میں بیان کرآئے وہاں ہے معلوم کریں۔

#### سحری و إفطار کا بیان

حديث! بخارى ومسلم وتريرى ونسائى وابن ماجدانس رضى الله تعالى ودست راوى ورسول المقدسلى الله تعالى عليه وسم فرهايا: '' سحری کھاؤ کہ بحری کھانے میں برکت ہے۔'' (<sup>4)</sup>

حديث: مسلم وابوداودوتر ندي ونسائي وابن خزيمه عمرو بن عاص رضي الله تعالى منه سي راوي ، رسول الله ملي الله تعالى هيدوسم نے فر مایا: " ہمارے اور اہل کتاب کے روز وں میں فرق سحری کا نقمہ ہے۔ " (5)

عديث المراني في كبيريس سلمان فارى رض الله تعالى عند من روايت كي م كه حضور (صلى القرتعالى عدوهم) في فرمايا:

"ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يعسد الصوم | إلح، مطلب في حديث التوسعة على العيال .. إلح، ح٣، ص٩٥٤ 0

"ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في جوار الإفصار التحري، ج٣، ص٤٣٩، وعيره. 0

> "صحيح البخاري"، كتاب الصوم، بابركة السحور من عير ايحاب، الحديث ١٩٢٣، ح١، ص٦٣٣ 4

" صحيح مسمم"، كتاب الصيام، باب فصل السحور \_ إلح، الحديث: ٩٦ - ١، ص٢٥٥.

8

'تمین چیز ول میں بر کت ہے، جماعت اور ثریداور تحری میں۔'' <sup>(1)</sup>

حديث ان طبراتي اوسط من اورا بن حبان سيح من ابن عمر رض الترت في ابن عراوي، كرسول الله ملى الله ت في عديه الم فرمایا که الله (عزوجل) اوراً س کے فرشتے ہمری کھانے والوں پرؤرود بھیجے ہیں۔ " (2)

عديث 1: اين ماجدواين فزيمدوبيه في اين عباس رض القدت في عبر سعدوايت كرتے بين كدرسول الله معي الدات في عليدوسم نے فر ویا: دوسحری کھانے ہےون کے روز ہر استعانت کر واور قبلولہ ہے رات کے قیام پر۔ '' (3)

حديث ٢: نسائى باسناد حسن ايك سحاني براوى ، كبته بين شي حضور (ملى الله تعانى سيديم ) كي خدمت بين حاضر بهوا اور حضور (منی متدعالی عدوسم) محری تناول فرمار ہے تھے،ارشا وفر مایا '' بیر کت ہے کدانٹد تعالی نے شمعیں دی تواہے نہ چھوڑ نا۔'' (4) عديث ك: طبراني كبير ميس عبدالقد بن عماس مني النه تعالى حبرات روايت كرتے ميں كه ني صلى الله تعالى عليه وسم في فرمایا:'' تین مخصول بر کھانے میں انشاء اللہ تعالی حساب نہیں ، جبکہ هلال کھایا۔ روز ہ دار ادر سحری کھانے والا اور سرحد پر کھوڑ ا

عديث ٨٥٠١: امام احد الوسعيد خدري رض الدن في مديد راوي ، كدرسول الله من الدن في عيدو الم في مايا: " محرى کل کے گل برکت ہے أے تہ چھوڑ تا ، اگر چدا بیک کھونٹ یا فی بی لیے کیونکہ بحری کھانے والوں پر اللہ (مزوجل) اور اس کے فرشتے وُرود تھیجتے ہیں۔'' (6) نیز عبدالقدین عمروسائب بن یز بدوابو ہر مرہ دہنی القدت کامنم ہے بھی ای تشم کی روایتی آئیں۔ حديث ا: بخاري ومسلم وتريدي سبل بن سعد رض اند تعالى منه اوي ، رسول القد سني اند تعالى عبيه ومم قر مات بين:

" بهیشانوگ خیر کے مستحد میں ہے ، جب تک افطار میں جلدی کریں ہے۔" (7)

حديث! ابن حبان مج بين أخص بدرادي ، كفر مايا: "ميرى أمت ميرى سنت پرر كى ، جب تك افظاريس

ستارول کا اتنظار ندکرے۔'' (8)

<sup>· &</sup>quot;المعجم الكيير"؛ الحديث: ٢٧ ١٦، ج٦، ص ٢٥١.

<sup>&</sup>quot;الإحسان بترتيب صحيح ابي حبان"، كتاب الصوم، باب السحور، الحديث ٣٤٥٨، ح٥، ص١٩٤ 0

<sup>&</sup>quot;مس ابن ماجه"، أبواب ماجاء في الصيام، باب ماجاء في السحور، الحديث" ١٦٩٣، ج٠١ ص ٣٢١ 8

<sup>&</sup>quot;المس الكبري" سسائي، كتاب الصيام، باب فصل السحور، الحديث: ٢٤٤٦، ح٢، ص٧٩ 4

<sup>&</sup>quot;المعجم الكبير"، الحديث: ١٢٠١٢، ج١١، ص٧٨٥. 0

<sup>&</sup>quot;المسلد" للإمام أحمد بن حبل، مسلد أبي معيد الخدري، الحديث ١١٠٨٦، ح٤، ص٢٦ 6

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، الحديث ١٩٥٧، ح١١ ص٦٤٥. 0

<sup>&</sup>quot;الإحسال بترتيب صحيح ابن حباد"، كتاب الصوم، باب الإفطار و تعجيله، الحديث ٢٠٩٠١ -٣٥٠ ح٥، ص٢٠٩ 8

حديث ال: احمر وتر ندى وابن تنزيمه وابن حبان ايو هرميره رض الشاتعال عدي راوى ، كدر سول الشاسلي الشاتعالي عيه وسم فرماتے ہیں: کہاللہ مزد جل نے فرمایا ''میرے بندول میں جھے زیادہ بیاراوہ ہے، جوافطار میں جلدی کرتا ہے۔'' (1) **حدیث ۱۲**: طبرانی اوسط میں یعلی بن مرہ رہنی مند تدنی عنہ سے راوی ، که قرمایا " " تنین چیز ول کوامند ( مزوجل )محبوب رکھتا ہے۔افطار میں جدی کرنا اور محری میں تا خیر اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔" (2)

حديث 12: ابوداود واين تزيمه واين حبان ابو جريره رضي الشاق في منه اوي ، كدرسول الله مسى الشاق في عليه وسم فرمات ہیں:'' میددین ہمیشہ عالب رہے گا، جب تک لوگ افطار ٹیں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود ونصار کی تا خیر کرتے ہیں۔'' <sup>(3)</sup> حدیث ۲۱: مام احمه والوداود وترندی وابن ماجه و داری سلمان بن عامرضی رنی امند تعالی منه سے راوی مضورا قدس مسی انته تعالیٰ عید دسم فر ہ تے ہیں '' جبتم میں کوئی روز وافطار کرے تو تھجوریا چھوہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے اورا گرنہ طے تو یانی سے کہ وہ یا ک کرنے وال ہے۔" (4)

حديث 16: ابوداودوتر مذى السرض الدندى مندراوى ، كد حضور (منى الدندال عديد منم أنماز سے مملي تر تحجورول سے روزه افط رفر ، تے ، تر مجوریں نہ ہوتیں تو چند خنگ مجوروں ہے اور اگر بیمی نہ ہوتیں تو چند چلو پانی پیتے۔'' (5) ابوداود نے روایت کی اکد حضور (صلی اند نعالی عدیهم) افطار کے وقت بید و عامیرٌ ہے ۔

اللَّهُمُّ لَكَ صُمَّتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ افْطَرُتُ. (6)

صدیث ۱۸: نسائی واین تزیمه زیدین خالد جهنی رضی انته تعالی عنه بسیراوی ، که فرمایا: ' جوروز و دار کاروز و افطار کرائے یا عازی کا سامان کروے تواویے بھی اتنای ملے گا۔'' (7)

حديث 19: طبراني كبيريس سلمان فارى رض الله تانى عند اوى، كدرسول الله سلى الله تدى عدوالم فرات إن "جس نے طال کھانے یا یانی ہے روز ہ افطار کرایا۔ فرشتے ماہِ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب الصوم ، باب ماجاء في تعجيل الإفطار، الحديث: ٠٠٧، ج٢، ص١٦٤.

<sup>- &</sup>quot;المعجم الأوسط"، الحديث: ١٧٤٧، ج٥٠ ص ٢٢٠. 0

<sup>&</sup>quot;مس أبي داو د"، كتاب الصيام، باب ما يستحب من تعجيل الفطر، الحديث: ٢٣٥٣، ح٢، ص٤٤٦. 0

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أبواب الصوم باب ماجاء ما يستحب عليه الإفطار، الحديث. ٦٩٥، ج٢، ص٦٦٠. 0

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، ابواب الصوم، باب ماجاء ما يستحب عليه الافطار، الحديث: ٦٩٦، ج٢، ص٢٦٠ 0

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الصيام، باب القول عبد الإفطار، الحديث؛ ٢٣٥٨، ح٢، ص٤٤٧. 6

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمان"، باب في أنصبام، قصل فنمن قطر صائما، الحديث: ٣٩٥٣، ج٣، ص١٨٨.

جرئيل عدالصل والمتنام شب قدر من أس كے ليے استعفار كرتے ہيں۔ " (1)

اورایک روایت میں ہے،'' جوحلال کمائی ہے رمضان میں روز ہ افطار کرائے ،رمضان کی تمام را توں میں فرشتے اس پر وُرود بيمجة بي اورشب قدريس جرئك اس عدما في كرت بين " (2)

اوراکی روایت میں ہے،'' جوروز ہ دارکو پانی پلائے گا،اللہ تعالی اُسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسانہ ہوگا۔" (3)

## بیان اُن وجوہ کا جن سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ھے

حديث! صحيحين من أم الموسين صديقة رض الدن في عنها عدم وي كبتي بين حزه بن عمر واسلمي بهت روز ري رك كرت تنے، انہوں نے نبی کریم صلی اند تعالی عدیہ م سے دریا فت کیا ، کہ ستر ہیں روز ہ رکھول؟ ارشا وفر مایا '' چا ہور کھو، چاہے ندر کھو۔'' (4) عديث: معيم مسلم من ابوسعيد خدري رض الترتعاني منت مروى ، كهته بين سواهوي رمضان كورسول التدسلي الثرتعالي مليدس کے ساتھ ہم جہادیش گئے۔ہم میں بعض نے روز ہ رکھا اور بعض نے شدر کھا تو شدروز ہ وارول نے غیر روز ہ وارول پرعیب لگایا اور شانھوں نے ان بر۔(5)

عديث الوداودور غرى ونسائي واين ماجدانس بن ما لك تعمى رضي انترتواني منه اوي، كرحضور الدس ملى الندتواني عيد اسم نے فریایا کہ ' اللہ تعالی نے مسافرے آ دھی نماز معاف فریادی ( یعنی چار رکھت والی دو پڑھے گا) اور مسافر اور ڈودھ پالے والی اورحاملہ ہے روز ومعاف فرمادیا۔'' (6) ( کدأن کواجازت ہے کہ اُس دفت ندر تھیں بعد میں وہ مقدار پوری کرلیں )۔

هستل**دا**: سنروحمل اور بچه کودوده بلا ټاورمرض اور بژمها پااورخوف بلاک واکراه ونقصان عقل اور جهاد بيسب روز ه نه رکھنے کے بیے عذر جیں ،ان وجوہ ہے اگر کوئی روزہ شدر کھے تو گئنگا رئیس۔ (7) (ورمختار)

ا - "المعجم الكبير"؛ الحديث: ٢٦ ٢٦: ج٦، ص ٢٦٦.

<sup>&</sup>quot;كنز العمال"، كتاب الصوم، الحديث: ٢٣٦٥٣، ج٨، ص٧١٥. 0

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمال"، باب في الصيام، فصائل شهر رمصال، الحديث ٢٦٠٨، ج٢، ص٢٠٩ ـ ٣٠٦. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر و الإفطار، الحديث ١٩٤٣، ج١، ص ١٦٠ 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصيام، باب جوار الصوم والفطرفي الشهر رمصان... إلح، الحديث ١١١٦، ص ٦٤٥ 8

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبو اب الصوم، باب ماجاء في الرخصة في الإفطار للحلى والمرضع، الحديث ٧١٥ - ٧١ ص ١٧٠ 6

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارص، ح٣، ص٦٦.

مسئلة! سفرے مراد سفر شرع ہے تعنی اتنی وُور جانے کے ارادہ سے نظے کہ یہاں سے وہاں تک تین دن کی مسافت ہو،اگر چہدہ سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو۔(1) (درمخار)

مسئله از ون میں سفر کیا تو اُس دن کاروز ہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر تبیں۔البدندا کر تو ژے گا تو کفارہ لازم ندآئے گا مگر گنجگار ہوگا اورا گرسفر کرنے ہے پہلے تو ڑو یا پھرسفر کیا تو کفارہ بھی لازم اورا گرون ہیں سفر کیا اور مکان پر کوئی چیز بھول سی تھاءاُ ہے لینے والیس آیا اور مکان برآ کرروزہ توڑ ڈالا تو کفارہ واجب ہے۔(2) (عالمگیری)

مسئلہ ؟: مسافر نے ضحور کبری ہے پیشتر اقامت کی اوراہمی پچھ کھایانہیں تو روز ہ کی نبیط کر لیما واجب ہے۔ (3) (07.9.)

مسكله ٥: حمل والى اور دوده پلانے والى كواكرا بنى جان يا بجيركا سجح انديشہ ہے، تو اجازت ہے كه اس وقت روز ه نه ر کے بخواہ دودھ پلانے والی بچہ کی مال ہو یا دائی اگر چہرمضان میں دودھ پلانے کی ٹوکری کی ہو۔<sup>(4)</sup> ( درمختار ، روالحتار )

هسکله ۲: مریض کومرض بوده جانے یا دیریس اچھا ہونے یا تندرست کو بیار ہوجائے کا گمان غالب ہو یا خادم وخا دمہ کو نا قابل برداشت ضعف کاغالب کمن جوتوان سب کواجازت ہے کہ اس دن روز ہند کھیں۔ <sup>(5)</sup> (جو ہرہ ، درمخار )

مسكله 2: ان صورتوں ميں غالب كمان كى قيد ہے تين وہم ما كافى ہے۔غالب كمان كى تين صورتي ہيں۔

- (۱) اس کی کھاہر نشانی پائی جاتی ہے یا
  - (۴) ال مخص کا ذاتی تجربہ یا
- (٣) محمی مسلمان طبیب حاذق مستوریعنی غیرفاسق نے اُس کی خبر دی ہواور اگر نہ کوئی علامت ہونہ تجربہ نہ اس قشم ے طبیب نے أے بتایا ، بلکسی كافريافاس طبيب كے كہنے سافطار كراياتو كفاره لازم آئے گا۔ (6) (روالحتار) آج كل ك ا کثر اطبا اگر کا فرنیس تو فاسق ضرور ہیں اور نہ تھی تو حاذ ق طبیب فی زبانہ تاباب سے ہورہے ہیں، ان لوگوں کا کہنا کچھ قامل

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ح٣، ص٣٦. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب النحامس في الاعدار التي تبيح الاعطار، ح١، ص٢٠٦ \_ ٢٠٧. 2

<sup>&</sup>quot;البحوهرة البيرة"، كتاب الصوم، ص١٨٦. 3

<sup>&</sup>quot;الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، قصل في العوارض، ج٣٠ ص٢٣. 0

<sup>&</sup>quot;المعوهره البيرة"، كتاب الصوم، ص١٨٣. 6

و "الدرالمختار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ج٣، ص٣٣.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارص، ح٣، ص١٦٤.

اعتبار نہیں ندان کے کہنے مرروز ہ افطار کیا جائے۔ان طبیبوں کودیکھا جاتا ہے کہ ذراذ راسی بیاری میں روز ہ کومنع کر دیتے ہیں ،اتنی بھی تمیز نبیں رکھتے کہ کس مرض میں روز ہ مُعزے کس میں نبیں۔

مسلم ٨: باندى كواين ، لك كي الهاعت مين فرائض كاموقع نه طے توبيكوئي عذرتبين فرائض اداكر إوراتني دير کے لیے اُس پراط عت نہیں۔مثلاً فرض نماز کا وقت تنگ ہو جائے گا تو کام جیموڑ وے اور فرض ادا کرے اور اگراط عت کی اور روزه تو ژویا تو کفاره دے۔(۱) (وری)ر،روالحی)ر)

مسكله 9: عورت كو جب حيض ونفاس أحميا تو روزه جاتا ربا اور حيض سے پورے دن دان رات ميں ياك موئي تو مبهرحال کل کاروز ہ رکھے اور کم میں یاک ہوئی تو اگر میج ہونے کو اتنا عرصہ ہے کہ نہ کر خفیف ساوقت بچے گا تو بھی روز ہ ر کھے اور ا گرنها کرفارغ ہونے کے دفت میں چکی توروز نہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

هستله • 1: حیض و نفاس والی کے لیے اختیار ہے کہ حیمی کر کھائے یا ظاہرانہ روز ہ کی طرح رہنا اس پر ضروری نہیں۔(3) (جوہرہ) مگرحیب کر کھ نا اُولی ہے خصوصاً حیض والی کے لیے۔

مستله[ا: بجوك ادريياس اليي موكه بلاك كاخوف محج يا نقصان عقل كاانديشه و توروزه ندر كھي (<sup>(4)</sup> (عالىكيرى) مسئلياً: روز و تورُف يرمجوركيا كي تواسا فتيار باورمبركيا تواجر ملي كا-(5) (روالحار)

مسكلة ا: سانب في كانا اورجان كانديشه وتواس مورت مي روز وتوز وي (6) (روالحار)

هستله ۱۲۳: جن لوگول نے ان عذرول کے سبب روز ہ نو ژاء اُن پر فرض ہے کدان روز ول کی قضار تھیں اور ان قضا روز ول میں تر تبب فرض نہیں ۔ فعبذ ااگر ان روز ول کے پہلے فٹل روز ہے رکھے تو یفغی روز ہے ہو گئے ، تکر تھکم یہ ہے کہ عذر جائے کے بعددوس برمضمان کے آنے سے مملے قضار کھ لیں۔

حدیث بین قرمایا " جس پرا گلے رمضان کی قضا ہاتی ہے اور وہ ندر تھے اس کے اس رمضان کے روز ہے قبول نہ ہوں

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ر دالمحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ح٣، ص٤٦٤. "العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الخامس في الاعدار التي تبيح الإفطار، ح١، ص٢٠٧. 0

<sup>&</sup>quot;العوهرة النيرة"، كتاب الصوم، ص١٨٦. 8

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الخامس في الاعدار التي تبيح الإفطار، ح١، ص٢٠٧. 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحمار"، كتاب الصوم، هصل في العوارص، ح٣، ص٢٦. . . . . المرجع السابق 8

<sup>&</sup>quot;المسلد" للإمام أحمد بن حبل، مسلداً بي هريرة، الحديث: ٢٦٢٩، ح٣، ص٢٦٦ Ø

اورا گرروزے ندر کھے اور دوسرارمف ن آگیا تو اب پہلے اس رمفیان کے روزے رکھ لے، قضا ندر کھے، بلکہ اگر غیر مریض ومس فرنے قضا کی نیت کی جب بھی قضانہیں بلکہ اُسی رمضان کے روزے ہیں۔(1) (ورمخار)

مسكر1: خوداس مسافر كواوراً س كے ساتھ والے كوروز وركھتے بيس ضررت مبنيج تو روز وركھنا سفريس بہتر ہے ورن ندر کهنا بهتر \_<sup>(2)</sup> (در مخار)

مسئله ۱۲: اگریدلوگ این این عذر میں مرکئے ، اتناموقع ندملا کہ قضار کھتے تو ان پر بیدواجب نبیس کہ فدید کی وصیّت کر جائیں پھربھی وصیت کی تو تہائی مال میں جاری ہوگی اوراگرا تناموقع ملا کہ قضاروزے رکھ لیتے ،گرندر کھے تو وصیت کرجہ نا واجب ہےا درعمداً ندر کھے ہوں تو ہدرجۂ اُ ولی وصیت کرنا واجب ہےاور دصیت ندگی ، ہلکہ ولی نے اپنی طرف ہے دی تو بھی ج تزے مرولی پردیناواجب ندتھا۔ (3) (درمخار، عالمکیری)

هستله ا: برروزه كا فديه بفقر صدقه فطرب اورتهائي مال بي وصيف اس ونت جاري موكى ، جب اس ميت ك وارث بھی ہوں اور اگر وارث شہوں اور سارے مال ہے فدیدا دا ہوتا ہو تو سب قدید میں صرف کر دینا لازم ہے۔ یو ہیں اگر وارث صرف شوہری زوجہ ہے تو تہائی تکالئے کے بعدان کاحق دیاجائے ،اس کے بعد جو کھے بچے اگر فدیہ میں صرف ہوسکتا ہے تو صرف كروياجائ كا\_(4) (در يخار، روالحار)

مسئله 11: ومنيت كرنا صرف است بى روزول كے حق ميں واجب ہے جن پر قادر مواتھا، مثلاً وس قضا موئے تھاور عذر جانے کے بعد یا مج پر قادر ہوا تھا کہ انقال ہوگیا تو یا تج ہی کی وصیت واجب ہے۔(5) (درمخار) مسئلہ11: ایک فخص کی طرف ہے دوسرافخص روز ہبیں رکھ سکتا۔ (8) (عامد کتب)

هستله ۲۰: اعتطاف واجب اورصد قدَّ فطر کابدله اگرور ثداد اکروی تو جائز ہے اور اُن کی مقدار وہی بقدر صدقت فطر

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ح٣، ص٤٦٥. o

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ج٣، ص8.7. ø

<sup>&</sup>quot;ابدرالمختار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ح٣، ص٣٦. 8

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الناب الخامس في الاعدار التي تبيح الإقطار، ح١، ص٢٠٧

<sup>&</sup>quot;اندرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارص، ح٣، ص٤٦٧ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ح٣، ص٤٢.١ 0

النظر: "فنح القدير"، كتاب الصوم، فصل في العوارص، ح٢، ص٣٧٦.

ہےاورز کا ة دینا جا ہیں تو جنٹی واجب تھی اُس قدر نگالیں۔<sup>(1)</sup> (ورمختار)

مسئلہ الا: مینے فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمرالیں ہوگئی کہ اب روز بروز کمزور بی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو بعنی نداب رکھ سکتا ہے ندآ کندہ اُس میں آئی طافت آنے کی اُمیدہ کروز ہ رکھ سکے گاء اُسے روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے اور ہرروز ہ کے بدلے بیں فدید لیتنی دونوں وفت ایک مسکین کو بحر پیٹ کھانا کھلا نااس پر داجب ہے یا ہرروز ہ کے بدلے بیس صدقهٔ فطری مقدار مسکین کودیدے۔(2) (ورمخاروغیرہ)

مسئلہ ۲۲: اگرابیا بوڑھا گرمیوں میں بوجہ گری کے روز ہبیں رکھسکتا بگر جاڑوں (3) میں رکھ سکے گا تو اب افطار کر لے اور اُن کے بدلے کے جاڑوں میں رکھنا قرض ہے۔ <sup>(4)</sup> (ردالحکار)

مسئله ۲۳: اگرفدیدد بینے کے بعد آتی طاقت آگئ کدروز ہ رکھ سکے، تو فدیہ صدفہ نفل ہوکررہ کیاان روزول کی قضا ر کھ\_<sup>(5)</sup>(عالمکیری)

مسكله ۲۲۳: بداختیار ب كدشروع رمضان بی ش پور ب رمضان كاایک دم فدیدد ب دے يا آخر ش دے اوراس میں تملیک (6) شرط نہیں بلکدا باحث بھی کافی ہے اور یہ بھی ضرور نہیں کہ جتنے فدیے ہوں اتنے ہی مساکین کودے بلکدایک مسکین کوکٹی دن کے فدیے دے سکتے ہیں۔<sup>(7)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسئله ٢٥: تتم (8) يأتل (9) كافاره كااس پرروزه باور برهايي كى وجه بروز ويس ركوسكتا تواس روزه كافديد نہیں اور روز ہ توڑنے یا ظہار (<sup>(10)</sup> کا کفار واس پر ہے ، تو اگر روز ہ ندر کا سکے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا وے۔ <sup>(11)</sup> (عالم کیبری)

<sup>&</sup>quot;الدرالماهتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ج٣، ص ٤٧١.

<sup>&</sup>quot;الدرالمافتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ح٣، ص ٤٧١ وعيره 0

<sup>0</sup> 

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ج٣، ص٤٧٢. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الخامس في الإعدار التي تبيح الإقطار، ج١، ص٧٠٧. 0

<sup>🔐 💆</sup> ما لک منادینا۔ 6

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ح٣، ص٤٧٢، وعيره. 0

صم کے کفارے میں تین روزے ہیں۔ B

لعنی کل خطا کے کفارے میں وو ماہ کے روزے ہیں۔ 0

ظہارے کفارے میں دوماہ کے روزے ہیں۔ 1

<sup>(&</sup>quot;النتف في الفتاوي"، كتاب الصوم، ص٩٤ ـ ٩٤)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الخامس في الاعدار التي ثبيح الإفطار، ح١، ص٧٠ 0

مسئلہ ۲۷: مسکر نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مانی اور برابر روزے رکھے تو کوئی کام نہیں کرسکتا جس سے بسر اوقات ہو تو اُسے بفتر رضرورت افطار کی اجازت ہے اور ہرروزے کے بدلے میں فعد بیدوے اوراس کی بھی قوت شہو تو استغفار (Lel 51)

مسكله كا: نفل روزه قصداً شروع كرنے سے لازم ہوجاتا ہے كەتۇ زے كاتو قضا واجب ہوگی اوربیگرن كركے كه اس کے ذمتہ کوئی روزہ ہے، شروع کیا بعد کومعلوم ہوا کہ بیں ہے، اب اگرفورا تو ژویا تو پھی بیں اور بیمعلوم کرنے کے بعد نہ تو ڑا تواب نہیں تو ژسکتا ، تو ڑے گا تو قضاواجب ہوگی۔(<sup>2)</sup> ( درمختار )

مسئله ۲۸: لفل روزه قصداً نبیس تو ژا بلکه بلا اختیار ثوث گیا، مثلاً اثنائے روزه میں حیض آحمی، جب بھی قضا واجب ہے۔(3)(ورعیار)

هستله ۲۹: عیدین یاایا م تشریق میں روز وُلفل رکھا تواس روز وکا پورا کر تاواجب نہیں ، نداُس کے تو ڑنے سے تعنا واجب، بلکهاس روزه کا تؤژ دینا واجب ہےاورا گران دنوں میں روز ہ رکھنے کی منت مانی تو منت پوری کرنی واجب ہے گران دنول مین نیس بلکه اور دنول میں \_(<sup>(4)</sup> (ردانجمار)

هستله وسع: الله روزه بلاعذر تورز وينانا جائز ب، مهمان كساته الرميز بان ندكها ع كالتواسية الوارجوكا بإمهمان ا کر کھانا نہ کھائے تو میز بان کواذیت ہوگی ٹونفل روز ہ تو ڑوینے کے لیے بیندر ہے، بشرطیکہ بیجروسہ ہو کہ اس کی قضار کھ لے گا اور بشرطبکہ شمور کری ہے پہلے تو ڑے بعد کونبیں۔ زوال کے بعد ماں باپ کی ٹارامنی کے سبب تو ڈسکتا ہے اور اس میں بھی عصر سے قبل تک تو رُسکتا ہے بعد عصر نہیں۔(<sup>5)</sup> (عالمکیری، در محتار، روالحار)

مستلمات: مسكن في ما كى كراكر توروزه نه تو زے تو ميري عورت كوطلاق ب، تو أے جاہے كداس كي نتم كي کردے بعنی روز و تو ژدے اگر چہروز و قضاجو <sup>(6)</sup> اگر چہ بعدز وال ہو۔ (ورمخیار)

<sup>· &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب العبوم، قصل في العوارض، ج٣، ص٤٧٢.

<sup>&</sup>quot;الدرالمنحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ج٣، ص٤٧٣. 0

المرجع السابق، ص٤٧٤. 8

<sup>&</sup>quot;ردائمحتار"؛ كتاب الصوم، قصل في العوارض، ج٢، ص٤٧٤. 0

<sup>&</sup>quot;اندرالمختار" و "ردالمحار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ج٢٠ ص ٤٧٥ \_ ٤٧٧. 8

و "العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الياب الخامس في الاعدار التي تبيح الإقطار، ج١، ص٨٠٠.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ج٣، ص٣٤

هسکله ۱۳۳۳: عورت بغیر شو برکی اجازت کے فعل اور منت وقتم کے روزے ندر کھے اور رکھ لیے تو شو بر تو ڑواسکتا ہے تکر توڑے گی تو قضا واجب ہوگی ، گراس کی قضا میں بھی شو ہر کی اجازت درکار ہے یا شو ہراوراً س کے درمیان جدائی ہو جائے لین طلاق بائن دیدے یا مرجائے باں اگرروز ور کھنے میں شوہر کا کچھ حرج نہ ہومثلاً وہ سنر میں ہے یا بیارہ یا احرام میں ہے تو ان حالتوں میں بغیرا جازت کے بھی قضار کھ سکتی ہے، بلکہ اگروہ منع کرے جب بھی اوران دنوں میں بھی ہے اس کی اجازت کے کفل نہیں رکھ سکتی ۔رمضان اور قضائے رمضان کے لیے شوہر کی اجازت کی پچھے ضرورت نہیں بلکہ اس کی ممانعت پر بھی رکھے۔ <sup>(2)</sup>

مسکلہ ۱۳۳۳: باندی غلام بھی علاوہ فرائض کے مالک کی اجازت بغیر نہیں رکھ سکتے۔ان کا مالک جاہے تو تو تو ژواسکیا ہے۔ پھراُس کی قضاما لک کی اجازت پریا ہزاد ہونے کے بعد رکھیں۔البتہ غلام نے اگرا پٹی عورت سے ظہر رکیا تو کفارہ کے روزے بغیرمولی کی اجازت کے رکھ سکتا ہے۔(3) ( درمختار ،ردالحتار )

مسلم ١٠٥٥: مردوريا نوكرا كرنفل روزه ركے تو كام يورا اداندكر كے گا تو متاجر يعنى جس كا نوكر بے يا جس نے مزدوری پرأے رکھاہے، اُس کی اجازت کی ضرورت ہے اور کام پورا کرسکے تو کچے ضرورت نبیس۔(<sup>(4)</sup> (ردالحتار) هستله ۲۳۲: الرك كوباب اور مان كويية اور بين كو بهما في سام جازت لين كي يحيضر ورت نيس اور مال باب أكر جير كو روز و الفل سے منع كروير ،اس وجه سے كه مرض كا انديشہ ہے تو مال باپ كى اطاعت كرے۔(5) (روالحمار)

#### ⊛..... روزۂ نفل کے فضائل .....⊛

# (۱) عاشورالیعنی دسویں محرم کاروز ہاور بہتر بیہے کہنویں کو بھی رکھے۔

حديث! صحيحين بي ابن عماس من الترقد في عباب معروى ، كرسول القدس الترق المدول في عاشورا كاروز وخودر كها

اوراس کے رکھنے کا حکم فرمایا۔ (6)

<sup>&</sup>quot;الدرالمافتار"، كتاب العبوم، فصل في العوارص، ج٣، ص٤٧٧. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارص، ج٣، ص٤٧٧ 0

المرجع السايق، ص2٧٨. 0

المرجع السابق، ص٤٧٨. "ردالمحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارص، ح٣، ص٤٧٨ 4

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصيام، باب اي يوم يصام في عاشوراء، الحديث. ١٣٤، ١، ص٧٧٥ 6

حديث: مسلم وابوداود وترندي ونسائي ابو جريره رض الشتعاني عنه الدين الشعالي الشعل التدنعاني عليه وسم فرمات جين: " رمضان کے بعدافضل روز ہ محرم کا روز ہ ہاور قرض کے بعدافضل نما زصلا قالنیل ہے۔" (1)

حديث الله المستحصين مين ابن عباس رض القد تعالى عبرات مروى ، قرمات بين: مين في ملى القد تعالى عدوسم كوكسي وان کے روز ہ کواورون پرفضیت وے کرجیتجو فر ماتے ندد بکھا تمریہ عاشورا کاون اور بیرمضان کامہینہ۔ <sup>(2)</sup>

عديث من اين عباس من اين عباس من الدان الدان الدان عباس من الدان الدان الدامل الدان الدان عبد وم جب مديد من تشريف ل ئے، میبود کو عاشورا کے دن روزہ دار پایا ،ارشا دفر مایا: بیکیا دن ہے کہتم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی ، بیعظمت وال دن ہے کہ اس میں موک ملیانسوں ہوانسوں ماوراُن کی قوم کواللہ تعالیٰ نے نبجات وی اور فرعون اوراُس کی قوم کو ڈیودیا ، للبڈاموی علیانسز منے بطور شکر اُس دن کاروز ہ رکھا تو ہم بھی روز ہ رکھتے ہیں۔ارشا وقر مایا موی علیاصل ہوائنل کی موافقت کرنے بھی برنسیت تھے رہے ہم زیادہ حق داراورزیاد وقریب میں تو حضور (سلی اند تعالی عید بسلم) نے خود بھی روز ہ رکھ اوراُس کا تھم بھی فرمایا۔(3)

حديث 2: معيم مسلم من ابوقياده رضي التد تعالى عند مروى، رسول القد من عنيه وسم فروات بين: " مجمع الله (مزوجل) پرگمان ہے کہ عاشورا کاروز وایک سال قبل کے گناومنادیتاہے۔" (4)

### (۲) عرفه مین توین دی الجیکاروزه۔

حديث ٢ تا ٠١: مسيح مسلم وسنن ابي داود وتريزي ونسائي وابن ماجه بيس ابواتي دورض الله تدني منه سے مروى ، رسول الله صی مند تعالیٰ عید دسم قرماتے ہیں: '' مجھے اللہ (مزوجل) پر گمان ہے، کہ عرفہ کا روز ہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ مثا

- "صحيح مسمع"، كتاب الصيام، باب فصل صوم المحرم، الحديث ١١٦٣، ص ٩١٥٥
- "صحيح البخاري"، كتاب الصوم، باب صوم يوم عاشوراء، الحديث ٢٠٠٦، ج١، ص٢٥٧
- "صحيح مسم"، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، الحديث: ١٢٨\_ (١٣٠)، ص ٥٧١.

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جس روز القدعز وہل کوئی خاص نعمت عطا قرمائے اس کی یادگار قائم کرنا درست ومجوب ہے کہ وہ نعمت خاصہ ياداً يَكُل اوراس كاشكراواكرن كاسب موكار فووقراً ن عظيم ش ارشاد فرماية ﴿ وَ فَرَجِيرُ هُمْ بِسَايِسْمِ اللَّهِ ﴾ (ب٥١ المرهيم ٥) "خدائے انعام کے دنوں کو یاد کرو۔"

اورجم مسلمانوں کے بیے ولادت اقدس سیدعالم سی الشعلیہ علم ہے بہتر کون سادن ہوگا،جس کی یددگار قائم کریں کہتی ملعتیں انہیں کے طفیل ہیں جیں اور بیدون عید ہے بھی بہتر کہ آئیس کے صدقہ ہیں تو عیدعید ہوئی ای دجہ سے چرکے دن روز ہ رکھنے کا سبب ارشاد فرماید ، كد ( الحيَّة وُلِلْدُثُ)) ("صحيح مسلم"، كتاب الصيام، الحديث ١٩٨٠ (١٦٦١)، ص ١٩٥) ال ون ميري ولدوت يموني ١١٥٠مند

"صحيح مسم"، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر... إلخ، الحديث: ١٦٢ ١، ص٥٨٩.

دینا ہے۔'' <sup>(1)</sup> اوراس کے مثل بہل بن سعد وابوسعید خدری وعبداللہ بن عمروزید بن ارقم منی انڈاٹا کی عنم سے مروی۔ حديث 11: ام المومنين صديقة رضى الله تعالى ونها سے يهيل وطبر انى روايت كرتے بيں ، كه رسول الله صلى الله تعالى عدوسم عرفہ کے روز ہ کو ہزار دن کے برابریتا تے۔ <sup>(2)</sup> مگر حج کرنے والے پر جوعرفات میں ہے، اُسے عرفہ کے دن کاروز ہ مکروہ ہے۔ کہ ابو داود ونسائی واین فزیمہ وا بوہر مرہ ہ رضی اللہ تعالی منہ ہے راوی چھٹور (سلی اللہ تعالی عدید پہلم) نے عرف کے دن عرف میں روز ہ رکھنے ہے منع فرمایا۔(3)

# (m) شوال میں چودن کےروزے (4) جنعیں لوگ شش عید کےروزے کہتے ہیں۔

حديث الإسان مسلم وابوداود وتريزي ونسائي وابن ماجه وطيراني ابوابوب رض اند تعالى عنه سے راوي ، رسول الله منی اند تدنی عید دسم قر ماتے ہیں:'' جس نے رمضان کے روزے رکھے پھران کے بعد چیدون شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے وہر کا روز در کھا۔ " (5) اورای کے مثل ابو ہریر درخی اللہ تعالی منہ سے مروی۔

حديث او 10: نسائي واين ماجه واين خزيمه واين حيان توبان رضي الشاقي منه اورامام احمد وطيراني و بزار جابر بن عبدالقدر منی انذ تعالی منب سے را وی ، رسول القد میں انترنتی نابیہ یسم نے قربایا: ''جس نے عبیدالفطر کے بعد چےروزے رکھ لیے تو اُس نے پورے سال کاروز ہ رکھا، کہ جوایک یکی لائے گا اُسے دی ملیس کی تو ہ ورمضان کاروز ہ دس مہینے کے برابر ہےاوران چیودتوں کے بدلے میں دومہینے تو پورے سال کے روزے ہو گئے ۔'' (6)

حدیث ۱۱: طبرانی اوسط مس عبدالله بن عمر رضی الله تعالی حبر سے راوی ، کدرسول الله صلی الله تعالی عبد وسم قرمات بین: " جس نے رمضان کے روزے رکھے پھراُس کے بعد چودن شوال جس رکھے تو گنا ہوں سے ایسے نگل گیا، جیسے آج مال کے پیٹ سے پیرا ہوا ہے۔" <sup>(7)</sup>

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر إبح، لحديث: ١١٦٢، ص٥٩٥.

<sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط"، باب الميم، الحديث ١٨٠٢، ج٥، ص١٢٧ 0

<sup>&</sup>quot;سس أي داود"، كتاب الصيام، باب في صوم يوم عرفة بعرفة، الحديث ٢٤٤٠ - ٢٤٠ ص ٤٧٩ 3

بہتر ہے کہ بدووزے متقرق رکھے جا تیں اورعید کے بعد لگا تار چودن ش ایک ساتھ رکھ لیے، تب بھی حرج نہیں ۔ کذائی الدر اامند 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مستم"، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة ايام من شوال اتباعا لرمصان، الحديث: ١٦٤، ١٦٥ ص٩٢، 6

<sup>&</sup>quot;السس الكبري" مساتي، كتاب الصيام، باب صيام ستة ايام من شوال، الحديث. ٢٨٦٠ ـ ٢٨٦١، ج٢، ص١٦٣\_١٦٣١ 6

<sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط"، باب الميم، الحديث: ٢٢٢، ح٦، ص٢٣٤. 0

# (۷) شعبان کاروز واور پندر حویں شعبان کے فضائل۔

حديث كا: طيراني واين حيان معاذين جبل رض النه تعالى مندے راوي ، كه رسول الله مسى الله تعالى عليه وعم فر ماتے ہیں:" شعبان کی پندر حویں شب میں انتدم و مِل تمام مخلوق کی طرف تحکی فرما تا ہے اور سب کو بخش ویتا ہے، مگر کا فراور عداوت

صديث ١٩٥٨: بيبق في ام الموضين صديقة رض الله تعالى عنه عدروايت كى ، كد حضور (صى الله تعالى عليه بهم) في فره يا: '' میرے یاس جبرئیل آئے اور بیکہا: بیشعبان کی پندر ہویں رات ہے،اس میں اللہ تعالیٰ جہنم ہےا تنوں کو آزا وفر ما تا ہے جینے بنی کلب(2) کے بکریوں کے بال ہیں، گر کا فراورعداوت والےاور رشتہ کاشنے والےاور کپٹر الٹکانے والےاور والدین کی نافر مانی کرنے والے اورشراب کی مداومت کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں قرما تا۔'' <sup>(3)</sup> امام احمد نے ابن عمر بنی متد تعانی عنہ سے جو روایت کی واس میں قامل کا بھی ذکر ہے۔

صديث ٢٠: جين في ام الموتين صديقة رض الفات في عنها عدروايت كي مك حضور اقدس ملى مند تعالى عليد وم في ا القدمز ومن شعبان کی پندر معویں شب میں تحقی فرماتا ہے ، استعفار کرنے والول کو بخش دیتا ہے اور طالب رحمت پر رحم فرما تا ہے اور عداوت والول کوجس حال پر ہیں ،ای پر چھوڑ دیتا ہے۔'' (4)

حديث ال: ابن ما جدمولي على ترم الله تعالى وجد الكريم سه راوى ، تجي اسنى الله تعالى عليه وسم فرمات بين " مجب شعبان كي چدرهویں رات آجائے تو اُس رات کو قیام کرواورون میں روز ہ رکھو کہ رب تبارک ونٹ کی غروب آفتاب ہے آسان و نیا پر خاص تحلّی فرماتا ہے اور فرماتا ہے: کہ ہے کوئی بخشش جاہنے والا کہ اسے بخش دول ، ہے کوئی روزی طلب کرنے وال کہ اُسے روزی

"الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان"، كتاب الحظرو الإباحة، باب ماجاء في التباعض... إلخ، الحديث: ٦٣٦،

جن دو فخصول بیں کوئی د نیوی عداوت ہو تو اس رات کے آئے ہے پہلے انہیں جا ہے کہ ہرایک دوسرے سے ل جائے اور ہرایک دوسرے کی خطامعان کردے تا کہ مغفرت الی انہیں بھی شامل ہو۔ انہیں احادیث کی بتا پر بھرہ تعالی بیہاں پر بلی میں اعلی حضرت قبید برظہم ماقدیں نے مد طریقہ مقرر فر ، یا کہ اچود وشعبان کورات آئے ہے پہلے مسلمان آپس میں ملتے اور عنونقعیم کراتے اور جگہ کے مسمان بھی اید ہی كرين تونهايت انسب ديهتر بويزامنه

- عرب میں نی کلب ایک فبیلہ ہے، جن کے یہاں بریاں بمٹرے ہوتی تھیں۔ امنہ
- "شعب الإيمان"، باب في الصيام، ماجاء في ليله النصف من شعبان، الحديث: ٣٨٣٧، ح٣، ص٣٨٣٠.
- "شعب الإيمال"، باب في الصيام، ماحاء في ليله النصف من شعبان، الحديث: ٣٨٢٥، ح٣، ص٣٨٢.

دُوں، ہے کوئی جتلا کہ أے عافیت دُوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسااور بیاس وفت تک فرما تاہے کہ فجر طلوع ہوج ئے۔'' (1) حديث ٢٢: أم المونين صديقة فرماتي بين: حضور اقدس ملى الندتياني عنيه وسلم كوشعبان سے زياده كسى مهينے بيس روزه رکھتے میں نے نید یکھا۔ <sup>(2)</sup>

# (۵) ہر مہینے میں تین روز نے خصوصاً آیا م بیض تیرہ، چودہ، پندرہ۔

حديث ٢٣٠ و٢٢: بخاري ومسلم وتسائي ابو جريره اورمسلم ابوور داء رسي الته تعالى عبر اوى ، رسول التدمسي منذ تعالى عليه دسم نے مجھے تین ہاتوں کی وصیف فر مائی ،ان میں ایک بدہے کہ ہر مہینے میں تین روز رے رکھوں۔(3)

عديث ٢٤ و٢٦: مستح بخاري ومسلم من عبدالله بن عمر وبن العاص رض الشاقي من سيمروي ارسول القدسي الشاقي الميدوس نے فرمایا ''ہر مہینے میں تین دن کے روز ےالیے ہیں جیسے دہر (ہمیشہ) کاروز ہ'' (4) ای کے مثل قرہ بن ایاس رہی مند تعالیٰ مند

عديث ٢٤ و ٢٨: المام احمر واين حبان اين عباس اور بزارموالي على رض الله تداي منهم عدراوي ، كدرسول القد سلى الله يعلى عليه وسم فرماتے ہیں:'' رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں تین ون کے روزے سینہ کی فرانی کوؤور کرتے ہیں۔'' (5)

حدیث ۲۹: طبرانی میموند بنت سعدر من اندته ان عنها سے راوی ، که حضور (صلی اندته انی علیدامم) قرماتے ہیں: ''جس سے ہوسکے، ہرمہینے میں تین روزے رکھے کہ ہرروز ہوت گناہ مثا تا ہے اور گناہ ہے ایسا یا ک کردیتا ہے جبیسا یا ٹی کیڑے کو۔'' (<sup>6)</sup>

حدیث ۱۳۰۰ مام احمد وتر قدی ونسائی وابن ماجدا بود روش انتات نی منه سے راوی ، رسول انتام انتاق الی عبد الم سنے فرمایا:

" جب مهينے ميں تمن روز بر محضے مول تو تيرہ، چودہ، پندرہ کور کھو۔" (7)

حديث اسن: نسائي في ام الموتين عصد من الدنواني عنها يدروايت كي كرعضور اقدس ملى الله توالى مدرسم جار چيزول كو

- "مس ابن ماجه"، أبواب إقامة الصنوات... إلح، باب ماجاء في ليلة الصف من شصال، الحديث ١٣٨٨، ح٢، ص ١٦٠ 0
  - "جامع الترمدي"، أبواب الصوم، باب ماجاء في وصال شعبان برمضان، الحديث ٣٣٦، ج٢، ص ١٨٢. 0
  - "صحيح البخاري"، كتاب الصوم، باب صيام البيص ثلاث عشرة. . إلخ، الحديث ١٩٨١، ح١، ص١٥١. 0
- "صحيح مسمم"، كتاب الصيام، باب الهي عن صوم الذهر إلح، الحديث ١٨٧ \_ (١١٥٩) ١٩٧٠ \_ (١١٦٢)، 0
  - "مسئد البزار"، مسئد على بن طالب، الحديث: ٦٨٨، ج٢، ص ٢٧١. 0
    - "المعجم الكبير"، الحديث: ١٠، ج٥٧، ص٧٠. 0
- «جنامع الترمدي»، أبواب الصوم، باب ماجاء في صوم ثلاثة ايام من كل شهر. إلح، الحديث. ٧٦١، ح٢، ص١٩٣. ø

نہیں چھوڑتے تتھے۔عاشوراا درعشر وُ ڈی المجہاور ہر مہینے میں تبن دن کےروزےاور فجر کے پہلے دور کعتیں۔<sup>(1)</sup> حديث است: أسائي ابن عمياس رضي القداق في حب سے راوي ، كدرسول الله صلى الله وي عليه وسم الا م ينض ميس بغير روز و ك شه ہوتے ، نہ سفر میں ، نہ حضر میں \_<sup>(2)</sup>

# (۲) پیراورجعرات کے روزے۔

" پیراور جنعرات کواعل پیش ہوتے ہیں تو میں پیند کرتا ہول کہ میراعمل اس وقت پیش ہو کہ میں روز و دار ہوں۔" (3) ای کے متل اسامه بن زیروجا بر رمنی اندند از منم سے مروی \_

عدیث است: ابن ماجدانھیں سے راوی ، کہ حضور (سلی اند تعالی مدید مم) پیراور جمعرات کوروزے رکھ کرتے ہتے ، اس کے بارے میں عرض کی گئی تو فر مایا ان دونوں دِنوں میں اللہ تع لئی ہرمسلمان کی مغفرت فر ماتا ہے ، مگر وہ دوخف جنھوں نے باہم جدائی کرلی ہے،ان کی نسبت ملائکہ ہے قرما تاہے:" انھیں چھوڑ و، یہاں تک کے سلح کرکیں۔" (4)

حديث كان: ترفرى شريف ين ام المونين صديقه رض الله عنها عمروى ، كدرسول الندسي الله قى مدرسلم بيراور جعرات کوخیال کرکے دوز ورکھتے تھے۔(5)

عديث ١٣٨: صحيح مسلم شريف جل ابوقياده رض الدتفاني عند عمروى ، حضور (صى الدتفائي عيديهم) سن مير كون روز ہے کا سبب دریافت کیا گیا ،فر ہ یا:''ای میں میری ولا دت ہوئی اورای میں جھے پروی تازل ہوئی۔'' (6)

# (۷) بعض اور دنوں کے روزے۔

عديث الله الويعلى ابن عباس رضي التات في عباس رضي التات في عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد المعالية الم

- "مس السنائي"، كتاب الصيام، باب كيف يصوم ثلاثة ايام من كل شهر... إنح، الحديث: ٧٤١٣، ص٣٩٥.
- "مس انتسالي"؛ كتاب الصيام، باب صوم النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم بأبي هو وامي \_ إنح، انحديث: ٢٣٤٧،
  - " معامع الترمدي"، أبواب الصوم، ياب ما حاء في صوم يوم الاثنين و التحميس، الحديث. ٧٤٧، ح٢، ص١٨٧
  - "سس ابن ماجه"، أبواب ما جاء في الصيام، باب صيام يوم الاثنين و الخميس، الحديث. ١٧٤٠ ج٢، ص٣٤٤. 4
    - « "جامع النرمدي"؛ أبواب الصوم، باب ماجاء في صوم يوم الأثين و الخميس، الحديث: ٧٤٥ ح٢٠ص١٨٦.
- "صحيح مسلم"، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر.. إلح، الحديث: ١٩٨ ـ (١١٦٢)، ص٩١٥.

بنج شنبہ کوروزے رکھے،اس کے لیے دوزخ ہے براءت لکھ دی جائے گی۔'' (1)

حدیث ۱۳۴۳: طبرانی اوسط میں انھیں ہے راوی، کہ حضور سلی اندق فی عید وسلم نے فرہ یا ''جس نے چہار شنبہ و پنجشنبہ و جمعہ کوروزے رکھے، القد تعالی اس کے لئے جنت میں ایک مکان بنائے گا، جس کا باہر کا حصد اندرہے وکھائی وے گا اور اندر کا باہر ہے۔'' (2)

اورانس رضی الدتونی عندی روایت میں ہے، کہ 'جنت میں موتی اور یا قوت وز برجد کا کل بنائے گا اور اس کے لیے دوزخ سے براُت لکھ وی جائے گی۔'' (3)

اورا ہن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، کہ''جوان تین دنوں کے روزے رکھے پھر جمعہ کو تھوڑ ایا زیادہ تقعد ق کرے تو جو گناہ کیا ہے، پخش دیا جائے گا اور الیا ہو جائے گا جیے اُس دن کہ اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا۔'' (4) مگر خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

حدیث ۱۳۳۳: مسلم و نسائی ابو ہریرہ رض اند ندانی مدسے راوی، حضور اقدس ملی اند ندالی مدیدہ م نے فرہ یا: '' را تول میں سے جعد کی رات کو قیام کے لیے اور دِنول میں جعد کے دن کوروز ہ کے لیے خاص نہ کرو، ہال کوئی کسی حتم کا روز ہ رکھتا تھا اور جعد کا دن روز ہ میں واقع ہوگیا تو حرج نہیں۔'' (5)

عدیث ۱۲۵ می بخاری وسلم بین عمر بن عبادے بے کہ جابر رہنی اندت الی مدخانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، بیل نے ان سے پوچھا، کیا نمی سی اندتھ ٹی عد ولم نے جمعہ کے روز ہ سے منع فر مایا؟ کہا ہاں ،اس گھر کے رب کی قتم۔ (8)

 <sup>&</sup>quot;مسدأبي يعلى"، مسدعبد الله بن عمر، الحديث ١١٥، ح٥، ص١١٥

المعجم الأوسط"، الحديث: ٢٥٢، ج١١ ص٨٧.
 المعجم الأوسط"، الحديث: ٢٥٢، ج١١ ص٨٧.

 <sup>&</sup>quot;شعب الإيماد"، باب في الصيام، صوم شوال والأربعاء والخميس والحمعة، الحديث ٣٩٧٦، ج٣، ص٣٩٧

 <sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصيام، باب كراهية إفراد يوم الحمعة.. إلخ، الحديث: ١٤٨ (١١٤٤)، ص٧٧٥.

الصحيح مسلم"، كتاب الصيام، ياب كراهية إفراد يوم الحمعة إلح، الحديث: ١١٤٤ م ٥٧٦٠.

٣١٥ توم عيد . إلح، الحديث كتاب الصياح، باب الدليل على ال يوم الجمعة يوم عيد . إلح، الحديث ٢١٦١ - ٣٠٥ ص ٣١٥

الحديث ١١٤٣، صوبح مسلم ، كتاب الصيام، باب كراهية إفراد يوم الحمعة. . إلخ، الحديث ١١٤٣، ص٥٧٥

# مئت کے روزہ کا بیان

شرعی منت جس کے وقعے ہے شرعاً اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے،اس کے لیے مطلقاً چندشرطیں ہیں۔

- (۱) اليي چيز کي منت ہو کداس کی جنس ہے کوئي واجب ہو، عما دت مریض اور مسجد ش جانے اور جنازہ کے ساتھ جانے کی منت جبیں ہوسکتی۔
- (۲) وہ عبادت خود بالذات مقصود ہو کسی دوسری عبادت کے لیے دسیلہ نہ ہو، لہذا وضوع تسل ونظرِ معتحف کی منّت صیح
- (٣) اس چيز کي منت نه جوجوشرع نے خوداس پر واجب کي جو پخواه في الحال يا آئنده مثلاً آج کي ظهريا کسي فرض نماز کی منت سیح نبیل کریے چیزیں تو خودی واجب ہیں۔
- (٣) جس چیز کی منت مانی وہ خود بذائة کوئی گناہ کی بات نہ ہواورا گرکسی اور وجہ ہے گناہ ہو تو منت سیح ہوجائے گی، مثلًا عید کے دن روز ہ رکھنامنع ہے، اگر اس کی منت مانی تو منت ہو جائے گی اگر چہتھم یہ ہے کہ اُس دن ندر کھے، ہلکہ کسی د دسرے دن رکھے کہ بیممانعت عارضی ہے بعنی عید کے دن ہونے کیوجہ سے ،خو دروز ہ ایک جائز چیز ہے۔
- (۵) ایس چیز کی منت نه دوجس کا ہونا محال ہو، مثلاً بیمنت مانی که کل گزشته پی روز ه رکھوں گا بیمنت سیح نہیں۔ (<sup>1)</sup> مسئلدا: منت سجع ہونے کے لیے بچھ بیضرورنبیں کدول میں اس کا ارادہ بھی ہو، اگر کہنا بچھ جا بتا تھ زبان سے منت کے اللہ ظ جاری ہو گئے منت بھی ہوگی یا کہنا ہے جا بتا تھا کہ اللہ (عزوجل) کے لیے جھے پر ایک دن کاروز ہ رکھنا ہے اور زبان سے ایک مهینه لکلامهینے بحر کاروز ه داجب جو کیا\_(2) (ردالحمار)

هستگرا: ایا م منهته بعنی عید و بقرعیداور ذی الحجه کی گیار هویس بارهویس تیرهویس کے روز ہے رکھنے کی منت ، تی اور انھیں وِنول میں رکھ بھی لیے توا گرچہ بیر گناہ ہوا مگرمنت ادا ہوگئی۔<sup>(3)</sup> ( درمختاروغیرہ )

مستلی<sup>مو</sup>: اس سال کے روزے کی منت مانی تو ایّا م منهیّه چھوڈ کر باقی دنوں میں روزے رکھے اوران دنوں کے بدلے کے اور دنوں میں رکھے اور اگر ایا م منہتہ میں بھی رکھ لیے تو منت بوری ہوگی گر گنہگار ہوا۔ میتھم اُس وقت ہے کہ ایا م

- "الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الناب السادس في الندر، ح١، ص٠٨ ٢
- "ردالمحتار"، كتاب الصوم، مطلب في الكلام على المدر، ح٣، ص٤٨٢ 2 و "المتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب السادس في الندر، ح١١ ص٢٠٩.
- "الدرالمختار" كتاب الصوم، قصل في العوارص، ج٣، ص ٤٨١ \_ ٤٨٣، وعيره.

منہتے سے پہلے منت مانی اورا گراتا م منہتے گزرنے کے بعد مثلاً ذی الحجہ کی چودھویں شب میں اس سال کے روزے کی منت ماتی تو ختم ذی الحجہ تک روز ہ رکھنے سے منت بوری ہوگئی کہ بیسال ختم ذی المجہ پر ختم ہو جاتا ہے اور رمضان سے بہیے اس سنہ کے روزے کی منت ، نی تقی تورمضان کے بدلے کے روزے اس کے ذمہ نہیں۔

اوراگرمنت میں بے در ہے روز ہ کی شرط یا نیت کی جب بھی جن دنول میں روز ہ کی ممانعت ہے، اُن میں روز ہ نہ رکھے۔ گربعد میں ہے دریےان دنوں کی قضار کھے اور اگر ایک دن بھی بے روز ہر ہا تو اس دن کے پہلے جتنے روز سے رکھے تھے، ان سب کا اعادہ کرےاوراگرایک سال کے روزے کی منت کی تو سال بھر روز ہ رکھنے کے بعد پینیٹیں یا چونٹیس ون کے اور ر کھے بعنی ما ورمضان اور یا بچ ون ایا م منوعہ کے بدلے ہے ،اگر جدائن دنوں میں بھی اُس نے روزے رکھے ہول کہ اس صورت میں بینا کافی ہیں۔البنداگر یوں کہا کہ ایک سال کے روزے بے دریے رکھوں گا تواب ان پینیتیں دنوں کے روز وں کی ضرورت نہیں، مگراس صورت بیں اگر ہے در ہے نہ ہول کے تو سرے ہے مجرد کتے ہول کے، مگرایا م ممنوعہ بیں نہ رکھے بلکہ سال بورا ہونے پر یانچ ون علی الاتصال رکھ لے۔(1) ( در محتار ، روالحتار)

مسلم ان منت كالفاظ من يمين (2) كالجمي احتال ب، البذايهان جيصورتس موس كي .

- (۱) ان لفظول سے کھوتیت ندکی ندمنت کی ندیمین کی۔
- (٢) فظ منت كي نيت كي يعني يمين مون ندمون كس كااراده ند كيا-
  - (٣) منت كى تيك كى اوربيكه يمين نيل\_
  - (٣) يمين كي تيك كي اوريه كد منت بيل-
    - (۵) منت اور مین دونول کی نتیف کی۔
  - (۲) فقط مین کی نیت کی اور منت ہونے یانہ ہونے کس کی نیس۔

مہلی تین صورتوں میں فقط منت ہے کہ پوری نہ کرے تو قضادے اور چوتھی صورت میں نمین ہے کہا گر پوری نہ کی تو کفارہ دینا ہوگا۔ یانچویں اور چھٹی صورتوں میں منت اور پمین دونوں ہیں، پوری نہ کرے تو منّت کی قضا دے اور بمین کا کفارہ۔ <sup>(3)</sup> ( تنويرالايصار )

<sup>&</sup>quot;الدر لمختار" و "ودالمحتار"، كتاب الصوم، مطلب في الكلام على البدر، ح٣، ص ٤٨٧ ـ ٤٨٤.

 <sup>&</sup>quot;" "تنويرالأبصار" ، كتاب الصوم، ج٣، ص٤٨٤.

مسئلہ @: اس مہینے کے روزے کی منت مانی اور اس میں ایا م منہتیہ جیں تو اُن میں روزے ندر کھے، بلکہ اُن کے بدلے کے بعد میں رکھے اور رکھ لیے تو گنهگار ہوا گرمنت پوری ہوگئی اور اس صورت میں پورے ایک مہینے کے روزے واجب نہیں، بلکہ منت ماننے کے وقت ہے اُس مہینے ہیں جانے ون باقی ہیں اُن دنوں ہیں روزے واجب ہیں اورا گروہ مہینہ رمضان کا تھا تو منت بن شہوئی کہ رمضان کے روز ہے تو خود ہی فرض ہیں۔ ہاں اگر ماہِ رمضان کے روز وں کی منت مانی اور رمضان آنے سے پہلے انقال ہو گیا تو ایک ماہ تک مسکین کو کھا تا کھلانے کی وصیت واجب ہے۔

اوراگر کسی معتین مہینے کی منت مانی ،مثلاً رجب یا شعبان کی تو پورے مہینہ کا روز ہ ضرور ہے ، و ہم میینہ اونتیس کا ہو تو اونتیس روزےاورتمیں کا ہو تو تمیں اور ناغہ نہ کرے پھرا گر کوئی روز ہ چھوٹ گیا تو اس کو بعد بیس رکھ لے پورے مہینے کے لوٹائے كي ضرورت نيس-(1) (روالحاروغيره)

هستلد انک مبینے کے روزے کی منت مانی تو پورے تمین دن کے روزے واجب بین ،اگر چدجس مبینے میں رکھے وہ انتیس ہی کا ہوا در رہیمی ضرور ہے کہ کوئی روز وا تا م منہتہ میں نہ ہو کہ اس صورت میں اگرا تا م منہتہ میں روزے رکھے تو گنہگار تو ہوائی ، وہ روزے بھی نا کافی ہیں اور بے در ہے کی شرط لگائی یاول بیس نیت کی تو یہ بھی ضرور ہے کہ ناغه شہونے پائے اگر ناغه ہواءا گرچہاتا م معہتیہ میں تواب ہےا یک مہینے کے علی الا تصال روز ہے رکھے یعنی بیضر ورہے کہان تمیں دنوں میں کوئی دن ایسانہ ہو،جس میں روزہ کی ممانعت ہے اور بے ور بے کی نہ شرط لگائی ، نہ نیت میں ہے تو متفرق طور پرتمیں روزے رکھ لیتے ہے بھی منت بوری ہوجائے گی۔

اورا قرعورت نے ایک ماہ بے در بے روز ہے رکھنے کی منت مانی تو اگر ایک مہینہ بیازیادہ طہ رت کا زماندا سے ماتا ہے تو ضرور ہے کہ ایسے وقت شروع کرے کہ حیض آنے ہے چشتر تمیں دن پورے ہوجا ئیں، ورنہ حیض آنے کے بعداب ہے تمیں پورے کرنے ہوں کے اور اگر مہینہ پورا ہونے سے پہلے اُسے حیض آ جایا کرتا ہے تو حیض سے پہلے جتنے روزے رکھ چکی ہے، اٹھیں حساب کرلے جو ہاتی رہ گئے ،اٹھیں حیف ختم ہونے کے بعد مصل بلانا ند بورا کرلے۔(2) ( درمختار ،ر دالمحتا روغیر ہو)

هستگهد): بيدربيروز بي كرمنت ماني تو ناغركر نا جائز نبيس اور متفرق طور پرمثالا دين روز به كي منت ماني تولكا تار رکھناجا کڑے۔<sup>(3)</sup>(بحر)

<sup>🕕 --- &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصوم، ج٣، ص٤٨٤، ٢٨٦، وغيره.

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، مطلب في صوم السب من شوال، ج٣، ص ٤٨٦، وعيرهما.

<sup>&</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الصوم، فصل في المدر، ح٢، ص١٩٠.

مسكله ٨: منت دوتم ہے۔

ا یک معلّق کہ میرافلال کام ہوجائے گایافلال صحف سفرے آجائے توجھے پراللد (مزوجل) کے لیےا نئے روز ہے یا نمازیا

ووسری غیرمعلّق جوکسی چیز کے ہونے ، نہ ہونے یر موقوف نہیں بلکہ یہ کہ اللہ (عزویل) کے لیے میں اپنے اوپر استخ روزے یا نمازیا صدقہ وغیر ہاوا جب کرتا ہوں۔غیر معلق میں اگر چہوفت یا جگہوغیرہ معنین کرے، محرمنت پوری کرنے کے لیے بیمنروزنبیں کہاں سے پیشتریااس کے غیر میں نہ ہو سکے، بلکہا گراس وقت سے پیشتر روزے رکھ لیے یا نماز پڑھ لی وغیرہ وغیرہ تو منت بوری ہوگئی۔<sup>(1)</sup> (ورمحار)

هسکلیر**9**: اس رجب کے روزے کی منت مانی اور جمادی الآخرہ میں روزے رکھ لیے اور پیم ہیندانتیس کا ہوا، اگر پیر ر جب بھی انتیس کا ہو تو پوری ہوگئ ایک اورروز ہ کی ضرورت نہیں اورتمیں کا ہوا تو ایک روز واور رکھے۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

هسکله ۱۰: اس رجب کے روز وکی منت ماتی اور رجب ش بیمار رہا تو دوسرے دنوں ش ان کی قضار کھے اور قضایس افتیار ہے کہ لگا تار روزے مول یا ناغددے کر۔(3) (درمخار)

مسلداا: معلّق میں شرط یائی جانے سے پہلے منت یوری نہیں کرسکتا، اگر پہلے بی روزے رکھ لیے بعد میں شرط یائی محتی تواب چررکن واجب ہوگا، پہلے کے روزے اس کے قائم مقام نہیں ہو بھتے۔(4) (ورمختار)

مسئله ایک دن کے روزے کی منت مانی تو افتیارے کرایا م منہیّہ کے سواجس دن جا ہے روز ہر کھلے۔ یو ہیں وودن ، تین دن میں بھی افتیار ہے ، البتہ اگران میں بے دریے کی نیٹ کی تو بے دریے رکھنا واجب ہوگا ، ورنہ افتیار ہے کہ ایک ساتھ رکھ یا ناغہ دے کراور متفرق کی نیت کی اور پے در پے رکھ لیے جب بھی جائز ہے۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۱۱: ایک ساته دی روزول کی منت مانی اور چدره روزے رکھے، پچ پس ایک دن افطار کیا اور یہ یا ذہیں کہ کون سے دن روز ہ نہ تھا تو لگا تار یا نچ دن اور رکھ لے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

- "ردالمحتار"، كتاب الصوم، مطب في صوم المنت من شوال، ج٣، ص ٤٨٧
  - ··· "الدرالماحتار"، كتاب الصوم، ج٣، ص ٤٨٩. 3
    - المرجع السابق. ص ٤٨٨. 0
  - "العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب السادس في الندر، ح١، ص٩٠، 6
    - 🙃 ..... المرجع السابق

المدينة العلمية(الاسانال) مجلس المدينة العلمية

بارثر المن المراقب الم

احكاف كايان

مسئلہ ۱۱: مریض نے ایک ماہ روز ورکھنے کی منت مانی اورصحت ندہوئی مرکیا تو اُس پر پھی ہیں اوراگرایک دن کے لئے بھی اچھا ہوگیا تھا اورروز و ندر کھا تو پورے مہینے بھر کے قدید کی وصیت کرنا واجب ہے اوراس دن روز و رکھ لیاجب بھی وقت کرنا واجب ہے اوراس دن روز و رکھ لیاجب بھی وصیت کرنا دنوں کے لیے وصیت جائے۔ یو ہیں اگر تکررست نے منت مانی اور مہینہ پورا ہونے سے پہلے مرگیا تو اس پر بھی وصیت کرنا واجب ہے اوراگررات ہیں منت مانی تھی اوررات ہی ہی مرگیا جب بھی وصیت کرد بنی چا ہے۔ (۱) (ورمختان روالحجار) مسئلہ 10: یومنت مانی کہ جس دن فلال شخص آئے گاءاس دن الند (مرد بس) کے لیے جھ پر روز ورکھن واجب ہے تو اگر ضورة کرئے ہے جھ پر روز ورکھن واجب ہے تو اگر ضورة کرئے ہے جھ پر آیا اوراس نے چھ کھایا پیانہیں ہے تو روز ورکھ لے اوراگر رات میں آیا تو پھی تیس سے تیں اگر زوال کے اگر ضورة کرئی ہے جی تیس آئے تو پی اگر زوال کے ایس میں تی تیس سے تیں اگر زوال کے ایس میں تی تیس سے تیس

بعد آیا کھانے کے بعد آیا یامنت مانے والی عورت کی اور اُس دن اُسے پیض تھ تو ان صور توں میں بھی پیچھ بیں اور اگر بیا ہا تھا کہ جس دن فلال آئے گا، اُس دن کا القد (عزبہل) کے لیے جھے بیشہ روز ہ رکھنا ہے اور کھا تا کھانے کے بعد آیا تو اُس دن کا روز ہ تو نہیں ، گر آئندہ ہر ہفتہ میں اُس دن کا روز ہ اُس پر واجب ہوگیا، مثلاً ہیر کے دن آیا تو ہر ویر کوروز ہ در کھے۔(2) (عالمگیری وغیرہ) مسئلہ 11: میمنت مانی کہ جس دن فلال آئے گا، اُس روز کا روز ہ جھے پر بھیشہ ہاور دوسری منت میمانی کہ جس دن فلال کو جس دن فلال کو جس دن قلال کہ جس دن قلال کو جس دن وہ آیا، اُس دن وہ اچھا بھی ہوگی تو ہر ہفتہ میں صرف اُس فلال کو جس دن کا روز ہ رکھ تا ہو وہ ہے اس دن کا روز ہ جھے پر بھیشہ واجب ہوا۔(3) (عالمگیری)

مسکلہ کا: آدھےون کے روز ہے کی منت مانی توبیمنت سیجے نہیں۔ (<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

# اعتكاف كا بيان

الله عزوجل ارشاد قرما تاہے:

﴿ وَلَا تُسَاشِرُ وَهُنَّ وَأَنْتُمُ عَلِيَفُونَ لا فِي الْمَسْجِدِ ﴿ ﴾ (5) عورتوں سے مہاشرت مذکرو، جب كرتم مجدول بش اعتكاف كيے ہوئے ہو۔

عديث! صحيحين من ام الموسين صديقه رض الله تعالى عنها عدم وى ، كدرسول المتدسل الله تعالى عليه وسم رمضان كي خر

يُّلُّ لُ مجلس المدينة العلمية(راساطال)

<sup>🕕 - &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، مطلب في صوم الست من شوال، ح٣، ص ٤٨٨.

<sup>💋 &</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب السادس في الندر، ج١، ص٨٠١ \_ ٢٠٩، وعيره

۱۰۹ العتاوى الهدية"، كتاب الصوم، الباب السادس في الدر، ج١، ص٣٠٩

<sup>🗿</sup> المرجع السابق.

ن پ۲۰ البقرة: ۱۸۷.

حدیث ": ابن ماجداین عباس رض الله تعالی عبر سے راوی ، کدر سول الله صی الله عبر الله عند الله عبر الله عبر الله فرمایا. "وه گنا ہوں سے بازر ہتا ہے اور تیکیوں سے أے اُس قدر تو اب ماتا ہے جیسے اُس نے تمام نیکیاں کیس۔" (3)

حدیث ؟: جیم اوم حسین رض الله تولی عندسے راوی ، که حضور اقدس ملی الله تول علیه وسم نے فرمایا ''جس نے رمضان میں دس ونوں کا اعتکاف کرلیا توابیا ہے جیسے دوج اور دوعمرے کیے۔'' (4)

مسئلہا: مسجد بیں اللہ (مزوجل) کے لیے نیت کے ساتھ تھیر نا اعتکاف ہے اور اس کے لیے مسلمان ، عاقل اور جنابت وجین ونفاس سے پاک ہوناشرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بہنیت اعتکاف مسجد بیں تھی ہرے توبیاعتکاف مسجع ہے ، آزاد ہونا بھی شرط نہیں لبندا غلام بھی اعتکاف کرسکتا ہے ، گرا ہے مولی ہے اجازت لینی ہوگی اور مولی کو بہر ہ ل منع کرنے کاحق حاصل ہے۔ (3) (عالمگیری ، در مختار ، روالحجار)

هستگرا: مسجد جامع ہوناا عنکاف کے لیے شرطنیں بلکہ مجد جماعت بیں بھی ہوسکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس بیں امام ومؤذن مقرر ہوں اگر چداس بیں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہواور آسانی اس بیں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد بیں اعتکاف سیج ہے اگر چدوہ سجد جی عت نہ ہو،خصوصاً اس زمانہ بی کہ بہتیری مسجد ہیں ایس جی جن بیں ندامام جیں ندمؤذن ۔ (<sup>6)</sup> (ردالحتار) مستکر سا: سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف ہے پھر مسجد نبوی بیں بی صاحبہ السلاۃ واقعیم پھر مسجد افضی (<sup>7)</sup> بیں

 <sup>&</sup>quot;صحيح مسم"، كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشرالأو خو من رمضال، الحديث: ١١٧٢، ص٩٧٥

 <sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الصيام، باب المعتكف يعود المريض، الحديث ٢٤٤٧٣ ح٢، ص٤٩٦.

 <sup>&</sup>quot;سس ابن ماجه"، أبواب ما جاء في الصيام، باب في ثواب الاعتكاف، الحديث, ١٩٨١، ح٢، ص٣٦٥.

 <sup>&</sup>quot;شعب الإيمال"، باب في الاعتكاف، الحديث، ٢٩٦٦، ح٣، ص ٤٢٥.

الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ح٣، ص٤٩١ \_ ٤٩٤.

و "العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، ج١، ص ٢١١.

المحتاراً، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٢، ص٤٩٢.

**تعنی بیتالمقدس**−

بارثر المن حديثم (5)

احكاف كابيان

پھراُس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔<sup>(1)</sup> (جو ہرہ)

مسئلہ ؟: عورت کو مجد میں اعتکاف کر وہ ہے، بلکہ وہ گھر میں بی اعتکاف کرے گراس جگہ کرے جو اُس نے نماز
پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے جے معجد بیت کہتے ہیں اور عورت کے لیے بیہ ستحب بھی ہے کہ گھر میں نمی ز پڑھنے کے لیے کوئی
جگہ مقرد کر لے اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے اور بہتر یہ کہ اس جگہ کو چہوتر ہ وغیرہ کی طرح بلند کرلے۔ بلکہ مروکو بھی
چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرد کرلے کہ نقل نماز گھر میں پڑھنا اضل ہے۔ (در مختار، روائحی ا

مسكم 1 أرعورت نفراز كي ليكونى جگه مقررتبين كرد كلى به تو كمريش اعتكاف تبين كرسكتى ، البيت اكراس ونت يعنى جب كها عتكاف كااراده كياكسى جگه كونماز كي ليے خاص كرايا تواس جگها عتكاف كرسكتى ہے۔ (در عثار ، ردالحتار)

مسكله المنتى (4) معجد بيت بي اعتكاف نبيل كرسكا \_ (5) (ورعقار)

مسكله 2: اعتكاف تين شم بـ

(۱) واجب، كما عنكاف كى منت مانى يعنى زبان سے كها بحض ول ميں اراد وسے واجب ند جوگا۔

(۲) سنت مؤكده ، كدرمضان كے پورے عشر هٔ اخيره يعن ؟ خرك دى دن ش اعتكاف كيا جائے بينى بيسويں رمضان كوسورج ذوجة وقت بدنيت اعتكاف مبحد ميں ہوا ورتيسويں كغروب كے بعد يا نتيس كوچا ند ہونے كے بعد فكے اگر بيسويں تاريخ كو بعد نماز مغرب نيت اعتكاف كى تو سنت مؤكده اوا ند ہوئى اور بيا عتكاف سنت كفايہ ہے كہ اگر سب تزك كريں تو سب سے مطابہ ہوگا اور شہر ش ایک نے كراي توسب برى الذه ۔۔

(٣) ان دو کے علاوہ اور جواعت کاف کیا جائے وہ متحب دست غیر مؤکدہ ہے۔ (6) (درمختار، عالمگیری) مسئلہ ٨: اعت کاف متحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر، بلکہ جب مسجد میں اعت کاف کی نیت کی ، جب تک مسجد میں ہے معتلف ہے، چلاآ یا اعت اف ختم ہوگیا۔ (7) (عالمگیری وغیرہ) یہ بغیر محنت ثواب ل رہا

"الحوهرة البيرة"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ص١٨٨.

💋 🧪 "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ح٣، ص٤٩٤.

3 - المرجع السايق.

19 4

5 ... "الدرالماحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٢، ص٤٩٤.

المرجع السابق، ص٩٥٥، و "العتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب السايع في الاعتكاف، ح١١ ص٢١١.

7 "العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب السايع في الاعتكاف، ج١، ص ٢١١، وعيره.

ہے کہ فظ نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ماہے،اے تو ندھونا چاہیے۔مجد میں اگر درواز و پر بیرعبارت لکھ دی جائے کہ اعتكاف كى نتيت كرلو، اعتكاف كا ثواب پاؤ كے تو بہتر ہے كہ جواس سے ناواقف ہيں آھيں معلوم ہوجائے اورجو جانتے ہيں أن کے لیے یاد دہاتی ہو۔

هسكله**9**: اعتكاف سنت ليني رمضان شريف كي تجيلي دس تاريخول ميں جوكيا جاتا ہے، أس ميں روز وشرط ہے، للبذرا ا کر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگرروز ہ ندر کھا تو سنت ادا ند ہو کی بلکہ نقل ہوا۔ <sup>(1)</sup> (ردالحتار)

مسكله 1: منت كاعتكاف ش بحي روزه شرط ب، يهال تك كراكرايك ميني كاعتكاف كي منت ماني اوربيكها كه روزہ ندر کھے گا جب بھی روزہ رکھنہ واجب ہے اورا گررات کے اعتکاف کی منت مانی تو بیمنت سیحے نہیں کہ رات میں روزہ نہیں ہوسکتا اورا گریوں کہا کہ ایک دن رات کا مجھ پراعتکاف ہے تو بیمنت سیح ہے اور اگر آج کے اعتکاف کی منت مانی اور کھا تا کھ چکا ہے تو منت سیح نہیں۔(2) ( درمختار، عالمگیری) یو ہیں اگر ضحوہ کبریٰ کے بعد منت مانی اور روز ہ نہ تھا تو بیمنت سیح نہیں کہ اب روز ہ کی نبیعہ نہیں کرسکتا، بلکہ اگر روز ہ کی نبیعہ کرسکتا ہومثلاضحوۂ کبریٰ ہے تبل جب بھی منت سیحے نہیں کہ بیدروز ہ نفل ہوگا اور اس اعتكاف يسروز ؤواجب دركار

مسئلداا: بيضرورنيس كه فاص اعتكاف بى كے ليےروز وجوبلكروز وجونا ضرورى ہے، اگر چدا عتكاف كى تيت سے نہ ہومثلاً اس رمضان کے اعتکاف کی منت مانی تو وہی رمضان کے روزے اس اعتکاف کے لیے کافی ہیں اور اگر رمضان کے روزے توریحے مگراعتکاف ندکیا تواب ایک ماہ کے روزے ریحے اوراس کے ساتھ اعتکاف کرے اورا کریوں ندکیا یعنی روزے ر کھ کراء تکاف نہ کیا اور دومرارمضان آھیا تواس رمضان کے روزے اس اعتکاف کے لیے کافی نہیں۔

یو ہیں اگر کسی اور واجب کے روزے رکھے تو یہ اعتکاف ان روز وں کے ساتھ بھی ادانہیں ہوسکتا، بلکہ اب ہُس کے لیے خاص اعتکاف کی نبیع ہے روزے رکھنا ضروری ہے اور اگر اس صورت میں کدرمضان کے اعتکاف کی منت مانی تھی ندروزے رکھے، نداعتکاف کیا اب ان روزول کی قضار کھر ہاہے تو ان قضاروزوں کے ساتھ وہ اعتکاف کی منت بھی پوری كرسكتا ہے\_(3) (عالمكيري، در مخار، روالحار)

<sup>&</sup>quot;ردائمحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٣، ص٤٩٦.

<sup>&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ح٣، ص٩٦. ø

و "المتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الناب السابع مي الاعتكاف، ح١، ص ٢١١.

<sup>&</sup>quot;الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٣، ص٤٩٧.

و "المتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، ج١، ص ٢١١.

اعتكاف كابيان

مسلم 11: نظی روزہ رکھ تھ اور اُس دن کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت سیحے نہیں کہ اعتکاف واجب کے لیے ظلی روزه کافی نبین اور بیروزه واجب به نبین سکتا<sub>- (1)</sub> (عاتمگیری)

مسلم ١١٠ ايك مينے كا عكاف كى منت مانى توبيمنت رمضان ميں يورى نبيس كرسكتا بلكه فاص أس اعتكاف ك ليےروزےر كنے مول كے\_(2) (عالمكيرى)

مسئلہ 11: عورت نے اعتکاف کی منت مانی تو شو ہر منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے اور اب بائن ہونے یا موت شوہر کے بعد منت پوری کرے۔ یو ہیں اوٹڈی غلام کو ان کا مالک منع کرسکتا ہے، یہ آزاد ہونے کے بعد پوری کریں۔ (3) (عالىكىرى)

مسکلہ10: شوہر نے عورت کواع کاف کی اجازت دے دی اب روکنا جائے تونہیں روک سکتا اور مولی نے باندی غلام کوا جازت دیدی جب بھی روک سکتا ہے اگر جداب رو کے گا تو گنبگار ہوگا۔ (<sup>4)</sup> ( عالمگیری )

مسكله ١٦: شوہرنے ایک مہینے کے اعتكاف كى اجازت دى اور قورت لگا تار پورے مہینے كا اعتكاف كرنا جاہتى ہے تو شو ہر کوا فتایا رہے کہ بیتھ دے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے ایک مہینہ پورا کر لے اور اگر کسی خاص مہینے کی اجازت دی ہے تو اب افقیارندر ہا۔<sup>(5)</sup>(عالمکیری)

هستله اعتکاف واجب مس معتلف کومسجد ہے بغیرعذرلکانا حرام ہے، اگر نکلا تو اعتکاف جاتار ہا اگر چہ بھول کر نکلا ہو۔ یو ہیں اعتکا ف سنت بھی بغیرعذر نکلنے ہے جاتار ہتا ہے۔ یو ہیںعورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یامسنون کیا تو بغیرعذرومان بے بیں نکل سکتی ،اگرومان ہے لکی اگر چہ کھر ہی میں رہی اعتکاف جاتار ہا۔ (6) (عالمکیری ،ردالحتار)

مسئله ۱۸: محکف کومجدے نکلنے کے دوعذر ہیں۔

ایک حاجت طبعی کدمتجدی پوری ندموسکے جیسے یا خاند، پیشاب،استنجا، وضوادر عسل کی ضرورت مو توعسل، مرعسل و وضویش بیشرط ہے کہ محدیث نہ ہو علیں بعنی کوئی الی چیز نہ ہوجس جس وضو و شش کا یانی لے سکے اس طرح کہ محدیث یانی کی

- "العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، ح١، ص ٢١١.
  - المرجع السايق.
  - 🚯 👊 المرجع السابق.
  - المرجع السايق.
  - ··· المرجع السابق. 0
- المرجع السابق، ص ٢ ١ ٢، و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٣، ص ١ ٠٠٥

ووم حاجت شرعی مثلاً عیدیا جمعہ کے لیے جانا یا او ان کہنے کے لیے منارہ پر جانا، جبکہ من رہ پر جانے کے لیے باہر ہی ہے راستہ ہوا درا گرمنارہ کا راستہ اندر ہے ہو تو غیر مؤ ذن بھی منارہ پر جاسکتا ہے مؤ ذن کی تخصیص نہیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، ردالمختار )

مسلم 19: قضائے حاجت کو گیا توطہارت کر کے فوراً چلا آئے تھبرنے کی اجازت نہیں اورا گرمعتلف کا مکان مسجد ے ڈور ہے اوراس کے دوست کا مکان قریب تو بیضرورٹیس کہ دوست کے یہاں قضائے حاجت کو جائے ، ہلکہ اپنے مکان پر بھی ج سکتا ہے اور اگر اس کے خود دوم کان ہیں ایک نز دیک دوسرا ؤور تو نز دیک دالے مکان میں جائے کہ بعض مشائخ فرہ تے ہیں وُوروائے میں جائے گا تواعث کا ف قاسد ہوجائے گا۔(2) (روائح ار، عالمكيرى)

هسکلم ۲۰: جمعدا گرقریب کی مسجد میں ہوتا ہے تو آفاب ڈھلنے کے بعداس وقت جائے کدا ذان ٹانی سے پیشتر سنتیں پڑھ لے اور اگر دُور ہو تو آ فی ب دُھلتے ہے پہلے بھی جاسکتا ہے ، مگر اس انداز ہے جائے کہ اذان کانی کے پہلے سنتیں پڑھ سکے زياده سيلج ندجائي

اوریہ بات اس کی رائے پر ہے جب اس کی سمجھ میں آ جائے کہ پینچنے کے بعد صرف سنتوں کا وقت ہاتی رہے گا، چلا جائے اور فرض جمعہ کے بعد حیار یا چھر کعتیں سنتوں کی پڑھ کر چلا آئے اور ظہر احتیاطی پڑھنی ہے تو اعتکاف والی مسجد میں آگر پڑھے اورا گرچھلی سنتوں کے بعد واپس ندآیا، و ہیں جامع مسجد میں تھہرار ہا، اگر چہایک دن رات تک و ہیں رہ گیایا اپنااعتکاف و ہیں پورا کیا تو بھی وواعتکاف فاسدنہ ہوا گرید کروہ ہے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ جس معجد میں اعتکاف کیا، وہاں جمعہ نديونا بو\_(3) (درعقار،روالحار)

مسلم ال: اگرالی معجد میں اعتکاف کیا جہاں جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے۔ (<sup>4)</sup>

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب الاعنكاف، ح٣، ص ١٠٥.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٢، ص١٠٥. 0

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، ح١، ص٢١٢.

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردانمحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٣، ص٥٠٣.

<sup>· &</sup>quot;زدالمحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٣، ص٠٠٠، ٥٠٠.

مسلم الا: اعتكاف ك زماند من في ياعمره كااحرام باندها تواعتكاف بوراكر ك جائ اوراكر وفت كم ب كه اعتكاف بوراكر على توج جاتار على توج كوچلاجائ بمرمر عداعتكاف كرد. (١) (ردالحمار)

مسئله ۲۹: اگروه معجد گرگئی یا کسی نے مجبور کر کے وہاں سے نکال دیا اور فورا دوسری معجد میں چلا گیا تو اعتکاف فاسد نه جوا\_<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: اگر ڈو بنے یا جلنے والے کے بچانے کے لیے مجدے باہر کیا یا گوائی دینے کے لیے گیا یا جہاد میں سب لوگوں کا بلا واہوا اور بیجی لکلا یا مریض کی عمیاوت یا تمازِ جنازہ کے لیے گیا، اگر چہکوئی دوسرا پڑھنے والا نہ ہو تو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو گیا۔ <sup>(3)</sup> (عالمکیری وغیرہ)

مسئلہ ۲۵: عورت مسجد میں معتلف تھی ، اسے طلاق دی گئی تو تھر چلی جائے اور ای اعتکاف کو پورا کر لے۔ (<sup>(4)</sup>

هسکله ۲۲: اگرمنت ماننے وقت بیشرط کرنی که مریض کی عیادت اور نماز جنازه اور مجلس علم میں حاضر ہوگا تو بیشرط ج تزہے۔اب اگران کا موں کے لیے جائے تواعث کا ف فاسدنہ ہوگا ، مگر خالی دل میں نتیعہ کرلینا کا فی نہیں بلکہ زبان ہے کہدلینا ضروری ہے۔(5)(عالمگیری،ردالحتاروغیرہا)

مسكله كا: يا قاند چيشاب كے ليے كي تھا، قرض خواونے روك ليااعتكاف قاسد ہوكيا۔ (6) (عالمكيرى) هستله 174: معتلف کو وطی کرنا اورعورت کا بوسه لینایا جمعونایا گلے لگانا حرام ہے۔ جماع سے ہمرحال اعتکاف فاسد ہوجائے گا، انزال ہویا نہ ہوقصدا ہویا بھولے ہے مسجد میں ہویا باہر رات میں ہویا دن میں، جماع کے علاوہ اورول میں اگر انزال ہوتو فاسد ہے ورنٹیس،احتلام ہوگیایا خیال جمانے مانظر کرنے سے انزال ہوا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٣، ص٣٠٥

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، ج١، ص٢١٢ 0

<sup>🔞 \</sup>cdots المرجع السابق.

<sup>&</sup>quot;المتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، ج١، ص٢١٢.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، ج١، ص٢١٢. 0

و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٣، ص٦٠ . وغيرهما

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، ج١، ص٢١٢.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الناب السابع في الاعتكاف، ج١، ص٢١٣، وعيره

مسئله ۲۹: معتلف نے دن میں بھول کر کھالیا تو اعتکاف قاسد نہ جوا، گالی گلوچ یا جھگڑا کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا گر بنورو بے برکت ہوتا ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۳۰ معتلف نکاح کرسکتا ہے اور عورت کورجعی طلاق دی ہے تو رجعت بھی کرسکتا ہے ، مگران امور کے لیے اگر مجدے باہر ہوگا تو اعتکاف جاتارہےگا۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری، درمخار) مگر جماع اور بوسہ وغیرہ سے اس کور جعت حرام ہے، اگر چہ رجعت ہوجائے گی۔

مسكمات: معتلف في حزام مال يا تشركي چيز رات بين كمائي تواعتكاف فاسدنه بوا - (3) (عالمكيري) مراس حرام كا محناه جوا توبه كرے۔

هسکلیراس : به بوشی اور جنون اگر طویل بهول که روزه نه به یک تواعت کاف جاتار بااور قضا واجب به اگرچه کی سال کے بعد صحت ہوا درا گرمعتو و بعنی ہو ہرا ہو گیا، جب بھی اچھے ہونے کے بعد قضا واجب ہے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكلم الله الله معتلف معيدي من كهائ ي سوئ النامورك لي معيد عد بابر بوگا تواعتكاف جا تار ب كا\_(5) (در مختار وغیره) مکر کھانے چنے میں بیا حتیاط لازم ہے کہ محبد آلودہ نہو۔

هستلم ۱۳۳ : معتلف کے سوااور کسی کو مجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں اور اگر بیکا م کرنا ج ہے تو اعتکاف کی تیت کر کے معجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکرالہی کرے پھر پیکام کرسکتا ہے۔(6) (روالحتار)

مسكله ١٠٥٠: معتلف كوائي يابال بحول كاضرورت معيد في كوئي چيز فريدنا يا يجناج تزب، بشرطيكه وه چيز معيد في نه ہویا ہوتو تھوڑی ہوکہ جگہ نہ تھیرے اورا گرخر بیروفر وخت بقصد تجارت ہوتو تا جائز اگر چہوہ چیز مسجد ش نہو۔ (<sup>7)</sup> (درمخار، درالحار) هستله ٢ ٣٠: محتلف اگر به نيان عماوت سكوت كري يين ديب ريخ كوثواب كى بات سمجے تو مكر و وقح كى باورا كر

 <sup>&</sup>quot;العتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب السايع في الاعتكاف، ح١، ص١٢، وعيره

العتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب السايع في الاعتكاف، ح١٠ ص٣١٢ و "ردالمحتار"؛ كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٣، ص٠٦. ٥.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، ح١، ص٢١٣.

<sup>🐠 👵</sup> المرجع السابق.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ح٣، ص٦٠٥، وعيره

۵۰۰۰۰ "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٣٠ ص٣٠٠.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٣، ص٦٠٠

پھپ رہنا تواب کی بات مجھ کرند ہو تو حرج نہیں اور بری بات ہے بیپ رہا تو یہ مکر دہ نہیں، بلکہ یہ تو اعلی درجہ کی چیز ہے کیونکہ بری بات زبان سے نہ زکالنا واجب ہے اور جس بات میں نہ تو اب ہونہ گناہ بعنی مباح بات بھی معتلف کو مکروہ ہے، مگر بوقت ضرورت اوربے ضرورت مسجد میں مباح کلام نیکیوں کوایسے کھ تاہے جیسے آگ نکڑی کو۔ (1) (درمخار)

هسکله از این معتلف نه پی رہے، نه کلام کرے تو کیا کرے۔ بیرکرے قر آن مجید کی تلاوت، حدیث شریف کی قراءت اور درود شریف کی کنژت علم دین کا درس و تذریس، نبی سلی انشانی علیه و نیمرانیمیا میهم انسازة والسام کے سیروا ذکا را ورا ولیا و صالحین کی حکایت اوراموردین کی کتابت \_<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسئله ۱۳۸: ایک دن کے اعتکاف کی منت مانی تو اس میں رات داخل نہیں رطلوع فجر سے پیشتر مسجد میں چلا جائے اورغروب کے بعد چلا آئے اوراگر دوون یا تین دن یا زیادہ دنوں کی منت مانی یا دویا تمن یا زیادہ راتوں کے اعتکاف کی منت مانی توان دونوں صورتوں میں اگر صرف دن یا صرف راتیں مرادلیں تو نبیت سمجھ ہے، لہٰذا پہلی صورت میں منت سمجھ ہے اور صرف دنوں میں اعتکاف واجب ہوا اور اس صورت میں اختیار ہے کہ اتنے دنوں کا لگا تار اعتکاف کرے یامتفرق طور پر۔اور دوسری صورت میں متب سیحے نہیں کہاعتکاف کے لیے روز ہ شرط ہے اور رات میں روز ہ ہونہیں سکتا اور اگر دونوں صورتوں میں دن اور رات دونوں مراد ہیں۔ یا کچھ نیت نہ کی تو دونوں صورتوں میں دن اور رات دونوں کا اعتکاف واجب ہے اور علی الانعال انتے ونول میں اعتکاف ضروری ہے، تفریق کیس کرسکتا۔

نیز اس صورت میں بیجی ضرور ہے کدون سے پہلے جورات ہے، اس میں اعتکاف ہو، البذاغروب آقاب سے پہلے جائے اعتکاف میں چلاجائے اورجس دن بورا ہوغروب آفتاب کے بعد نکل آئے اور اگر دن کی منت مانی اور کہتا ہیہ کہ میں نے دن کہدکررات مراد لی، توبیہ نبیع سے خبیس دن اور رات دونوں کا اعتکاف واجب ہے۔ <sup>(3)</sup> (جو ہرہ،عالمگیری، درمختار)

مسلبوس: عید کےون کے اعتکاف کی منت مانی تو کسی اورون میں جس دن روز ورکھنا ج کزے اس کی قض کرے اورا گریمین کی نیت تھی تو کفارہ وے اور عید ہی کے دن کرلیا تو منت یوری ہوگئی محر گنبٹار ہوا۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

الدوالمختار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٣، ص٧ - ٥.

المرجع السابق، ص٨٠٥.

<sup>&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ص ١٩٠.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الناب السابع في الاعتكاف، ج١٠ ص٢١٣ \_ ٢١٤

و "الدرالمختار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٣، ص ١٠.

<sup>&</sup>quot;المتاوى الهدية"، كتاب الصوم، الياب السايع في الاعتكاف، - ١، ص ١٠. ٢٠.

مسلم الما المسكرية الماس مبينے كے اعتكاف كى منت والى سے پيشتر بھى اس منت كو پورا كرسكتا ہے لينى جبكه معلّق نہ ہواور مجد حرم شریف میں اعتکاف کرنے کی منّت مانی تو دوسری مسجد میں بھی کرسکتا ہے۔(1)(عالمگیری) مسكلها الله المرات المورد المورد المورد الله المورد الله المرات الله الله الله الله المرتد بوركيا تو منت ساقط بورش المر مسلمان ہوا تو اُس کی قضاوا جب نہیں۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ۱۲۲: ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور مرکب تو ہرروز کے بدلے بقذرصد قد قطر کے سکین کودی جائے لیعنی جبکہ وصنیعہ کی ہوا وراس پر واجب ہے کہ وصنیعہ کر جائے اور وصنیعہ شدکی ،مگر واراتوں نے اپنی طرف سے فعد بیوے دیا، جب بھی جائز ہے۔ مریض نے منت مانی اور مرگیا تواگر ایک دن کوبھی اچی ہوگیا تھا تو ہرروز کے بدلےصد قد فطر کی قدر دیاج ئے اور ایک دن كويمي احيماند موالو كيهواجب نيس (3) (عالمكيري)

مسئله ١٣٠ ايك مين كاعتاف كامن ويدبات ال كافتياري بكرجس مين كاجاعتاف کرے، مگر نگا تاراعتکاف میں بیٹھنا واجب ہےاوراگر بیہ کہے کہ میری مرادا یک مہینے کےصرف دن تھے، را تیں نہیں تو بیقول نہیں مانا جائے گا۔ دن اور رات دونوں کا اعتکاف داجب ہے اورتیس دن کہاتی جب بھی میں تھم ہے۔ ہاں اگر منت ، ننے وقت یہ کہا تھا کہ ایک مہینے کے دنوں کا اعتکاف ہے، راتوں کانہیں تو صرف دنوں کا اعتکاف داجب ہوا اور اب ریکھی اختیار ہے کہ متفرق طور پرتمیں دن کا اعتکاف کر لے اور اگر ہے کہ تھ کہ ایک مہینے کی راتوں کا اعتکاف ہے دِنوں کانہیں تو سیجھنیں۔<sup>(4)</sup> (18700 F.F.)

مسئلہ ۱۳۲۶: اعتکاف تفل اگر چھوڑ دے تو اس کی قضانبیں ، کہ وجیں تک فتم ہو کیا اور اعتکاف مسئون کہ رمضان کی مچھی دس تاریخوں تک کے لیے بیٹھا تھا، اے توڑا تو جس دن توڑا فقلاس ایک دن کی قضا کرے، پورے دیں دنوں کی قضا واجب نہیں اورمنّت کا اعتکاف تو ڑا تو اگر کسی مضین مہینے کی منت تھی تو باقی دنوں کی قض کرے، ورندا گرعلی الا تصال واجب ہوا تھا توہر ے ہے اعتکا ف کرے اور علی الاتعمال واجب ندتھا تو باقی کا اعتکاف کرے۔ (<sup>5)</sup> (روالحمّار)

 <sup>&</sup>quot;الفتاوى الهمدية"، كتاب الصوم، الباب السايع في الاعتكاف، ج١، ص٤١٤.

<sup>🗗 ....،</sup> المرجع السايق.

المرجع السايق.

الحوهرة النيرة"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ص ١٩٩٠، ١٩١.

و "الدرالمختار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٣، ص٠١٥.

<sup>5 &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ح٣، ص٤٩٩، ١٥٠١،٥٠.

مسئلہ ۱۳۵۵: اعتکاف کی قضاصرف قصداً تو ڑنے ہے نہیں بلکہ اگر عذر کی وجہ سے بچھوڑا مثلاً بیار ہوگیا بابلا اختیار پچھوٹا مثلاً عورت کو چیف یا نفاس آیا یا جنون و بے ہوتی طویل طاری ہوئی ، ان بیس بھی قضا واجب ہے اور ان بیس اگر بعض فوت ہوتو گل کی قضا کی حاجت نہیں، بلکہ بعض کی قضا کر دے اورگل فوت ہوا تو گل کی قضا ہے اور منت بیس بھی الاقصال واجب ہوا تھا اور تو علی الاقصال (۱) گل کی قضا ہے۔(2) (روائح کار)

وَالْحَدَّمَ دُلِلَٰهِ عَلَى الآثِهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَفْضَلِ انْبِيَاثِهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَحْبِه وَاَوْلِيَائِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يِارُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَاحِرُ دَعُولَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ \*

امیر ابلسده ، بانی دعوت اسلامی حضرت علامه مولاتا ابو بلال **محمد البیاس** عطار قادری رضوی دامت برکاجم امه لید انجی شهرهٔ آفاق کتاب " فیضان سنت" میں تکھتے ہیں:

قرمان مصطفى منى الله قال الديدال الله : إنسيه ألمُوْمِن عَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ . " مسلمان كي فيعد استكمل سع بهتر --" ("المعدم الكبير" للطيراني، المعديث: ٩٤٢ ه، ج٢، ص ١٨٥)

ا ) استوق المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المرك المنال المرك الواب المنال المرك المنال ال

<sup>📭</sup> يعنى سلسل بالانافيد

<sup>2 &</sup>quot;ردالمحار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٣، ص٣٠٥.

# بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ط

# حج کا بیان

الله عزوجل ارشا وقرما تاسيعة

﴿ إِنَّ أَوَّلَ يَشِتِ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِنَكَّةَ مُبزَكَا وَّهُدَى لِلْعَلْمِيْنَ } فِيْهِ ايتُ بَيَنْتُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيْمَ \$ وَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ ا مِنا ﴿ وَلِللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَينً عَنِ الْعَلَمِيْنَ ٥ ﴾ (١)

بے شک پہلا گھر جولوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور بدایت تمام جہان کے لیے، اُس یں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں،مقام ابراہیم اور جو محض اس میں داخل ہو باامن ہے اور اللہ (مزدمل) کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، جو مخص ہاعتبار راستہ کے اس کی طافت رکھے اور جو کفر کرے تو اللہ (عزوجل) سارے جہان سے بے نیاز ہے۔

> ﴿ وَاللَّهُ اللَّحَجُّ وَالْعُمُرَةَ لِلَّهِ \* ﴾ (2) ج وعمرہ کوانشد (مزہبل) کے لیے بورا کرو۔

**حدیث انستج**ے مسلم شریف میں ایو ہر رہے وہی اشاقت ٹی منہ ہے مروی ، رسول اللہ سلی اند تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا:''اے ہوگو!تم پر حج فرض کیا گیا لہٰڈا حج کرو۔''ایک شخص نے عرض کی ، کیا ہر سال یا رسول اللہ (مزوجل وسی اللہ نعالیٰ علیہ رسم) حضور (صلی مند تعالی عنبه دسم) نے سکوت فر ما یا <sup>(3)</sup> \_انھوں نے تبن بار پرکلمہ کہا۔ارش دفر ما یا: اگر میں بال کہدویتا نؤتم پر واجب ہو ج تا اورتم سے نہ ہوسکتا پھر فر ، یا . جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو، اگلے لوگ کٹر ت سوال اور پھر انبیا کی می لفت ہے ہلاک ہوئے ،البذا جب بیں کسی بات کا تھم دول تو جہاں تک ہوسکے اُسے کرواور جب بیں کسی بات سے منع کروں تو اُسے تجھوڑ دو۔

<sup>🕕 \</sup>cdots پ٤ ءآل عمران: ٩٦ ـ ٩٧. 2 ---- پ۲، البقرة: ۱۹۲.

<sup>🗗 ....</sup> يعنى خاموش ري-

 <sup>&</sup>quot;صحيح مسدم"، كتاب الحج، باب فرص الحج مرة في العمر، الحديث. ١٣٣٧، ص٩٩٨.

عديث: صحيحين من أنعي عدوى عضورا قدس من الدنواني عليه والم عرض كي كي ، كون عمل الفل بي؟ فروايا: ''الله(عزوجن)ورسول(ملی متدندتی علیه وسم) پرائمان۔عرض کی گئی پھر کیا؟ فرمایا الله(عزوجل) کی راہ میں جہاد۔عرض کی گئی پھر کیا؟

عدیث الله بیان الله الله الله الله الله وابن ما جدائمیں سے را دی ، رسول الله منی الله تعالیٰ علیه وسم قرماتے ہیں: ''جس نے نج کیا اور رفٹ ( فخش کلام ) نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں ہے پاک ہوکر ایسالوٹا جیسے اُس ون کہ ہاں کے پیٹ ہے پیدا

حدیث ؟: بخاری ومسلم وتر ندی ونسائی وابن ماجه انتخیس سے راوی ، "عمر ہ سے عمر ہ تک اُن گنا ہوں کا کفار ہ ہے جو ورمیان میں ہوئے اور حج مبرور کا تواب جنت بی ہے۔'' (3)

حدیث : مسلم وابن خزیمه وغیر جاعمروین عاص رضی اندند لی منه سراوی ، رسول اندسی اندندالی عبه وسم فر ماتے ہیں: " ج ان كن مول كود فع كروية إس جو ويشتر موسة ميل " (4)

عديث ابن باجداً ما المونين أم سلمدرض الترتعاني عنها براوي ، كدرسول الله من الدتعاني عنيدوس في قرمايد. " حج كرورول ك لي جهاد ب " (5)

اورأم الموسنين صعد يقدر مني المدن في عنها من اجد في روايت كى ، كدي في عرض كى ، يارسول القد! (مزوس وسى التدقع المديد مم) عورتوں پر جہ و ہے؟ قرمایا: '' ہاں ان کے ذخہ وہ جہاد ہے جس میں اڑ نائبیں جج وعمرہ۔'' (6) اور سحیحین میں آتھیں ہے مروی ، کہفر مایا.'' تمہاراجہاد ج ہے۔'' (7)

- ۳۱ صحيح البخاري"، كتاب الإيماد، باب من قال ان الإيمان هو العمن الحديث ۲۲، ح۱، ص۲۱
  - "صحيح البخاري"، كتاب الحج، باب فصل الحج المبرور، الحديث ١٥٢١، ح١، ص١٢٥.
- و "الترعيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترعيب في الحج والعمرة. . إلح، الحديث: ٢- ح٢- ص٣٠١.
  - "صحيح البخاري"، كتاب العمرة، باب وحوب العمرة وقصلها، الحديث ٢٧٧٣، ح١، ص٨٦٥
- "صحيح مسلم"، كتاب الإيمال، باب كون الاسلام يهدم ما قبله ... إلخ، الحديث. ١٢١، ص٧٤.
  - "سن ابن ماجه"، أبواب المناسك، باب الحج جهاد السناء، الحديث: ٢ ، ٢٩، ح٣، ص٤١٤.
  - "سس ابن ماجه"، أبواب المناسك، باب الحج جهاد النساء، الحديث: ٢٩٠١، ٣٦٠ ع. ١٣٠٥
    - "صحيح البخاري"؛ كتاب الجهاد، باب جهاد السناء، الحديث" ٢٨٧٥، ج٢، ص٢٧٤

حدیث ۱ ترندی واین تزیمه واین حبان عبدالقدین مسعود رضی الترنانی عندے راوی ، حضور اقدس مسی الله تعالی عبد وسم فرماتے ہیں.'' جج وعمرہ مختاجی اور گناہوں کوایسے دور کرتے ہیں، جیسے تھنگی لوہا درجا ندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے اور عج مبرور کا ٹواب جنت جی ہے۔" (1)

**حدیث 9: بخاری ومسلم و ابوداود ونسائی و ابن ماجه دغیرجم ابن عباس رخی انتد تد نی عبرے راوی، که حضورا قدس** مسى الله تدائى عدية علم في فرمايا: " رمضان من عمره مير ب ساتھ حج كى برابر ہے۔" (2)

حدیث از بزارتے ابوموکی منی اند تھائی عندے روایت کی ، کہ حضور (صلی مند تھائی میدوسم) نے فرمایا. '' حاجی اینے گھر وانول میں سے جارسوکی شفاعت کرے گااور گناہوں ہے ایسانگل جائے گا، جیسے اُس دن کہ مال کے پہیٹ سے پیراہوا۔'' (3) حديث الوال: بيكل ابو بريره رض الله تعالى عند اوى و كديس في ابوالقاسم من الله تعالى عبد وسلم كوفر وسنة سنا " وجو خاله کعبہ کے قصدے آیا اور اُونٹ پر سوار ہوا تو اُونٹ جوقدم اُٹھا تا اور رکھتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور خطا کومٹا تا ہے اور درجہ بلند فرما تا ہے، یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفاومروہ کے ورمیان سعی کی پھر سرمنڈ ایا یا بال کتر وائے تو گنا ہول ہے ایسا نگل گیا، جیسے اس دن کہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوا۔'' (<sup>4)</sup> اور اس کے مثل عبدالله بن عمر رض الله تعالى منها سے مروی۔

عديث النخار ابن خزيمه وحاكم ابن عماس رض الله تعالى حباس وايت كرت بين ، كدر سول المقد سلى الله تعالى عيد المفر مات ہیں:"جو مکہ سے پیدل حج کو جائے بہاں تک کہ مکہ والی آئے اُس کے لیے ہرقدم پرسات سوئیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کے مثل لکھی جائیں گی۔کہا گیا،حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے؟ فرمایا: ہرنیکی لا کھ نیکی ہے۔'' (<sup>5)</sup> تواس حساب سے ہرقدم پرسات كرورتيكيال بوتين وَاللَّهُ ذُو الْفَضُّلِ الْعَظِيْمِ.

حديث ١٦ تا ١٧: يزار نے جاير رشي الله تعالى عند بروايت كى ، كه حضور اقدس ملى الله تعالى عليه وسم نے قرما يو: " حج وعمره كرتے والےاللہ(عزوجل) كےوفد ہيں ،اللہ(عزوجل) نے انھيں نكا يا ، بيجاضر ہوئے ،انھول نے اللہ(عزوجل) ہے سوال كيا ،أس

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب انحج، باب ماجاء في ثواب الحج و العمرة، الحديث: • ١٨١ ح٢٠ ص٢١٨

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب حراء الصيد، باب حج الساء، الحديث: ١٨٦٣، ج١، ص ٢١٤. 0

<sup>&</sup>quot;مسيد البرار"، مسيد أبي موسى الاشعرى رصى الله عنه، الحديث: ٣١٩٦، ح٨، ص١٦٩ 0

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمال"، باب في السامل، باب فصل الحج و العمرة، الحديث: ١١٥، ح٣، ص٤٧٨. o

<sup>&</sup>quot;المستدرك" للحاكم، كتاب الماسث، باب فضيلة الحج ماشيا، الحديث: ١٧٣٥، ج٢٠٤،

نے انھیں دیا۔'' (1) اس کے مثل این تُحر وابو ہرمیہ و منی اللہ تعالیٰ عنبم سے مروی۔

حدیث کا: بزار وطبرانی ابو ہرمیرہ رضی التر تعالی عنہ ہے راوی ، کے حضور (ملی التر تعالی علیہ دسم) نے قرم ما: " حاجی کی مغفرت ہوجاتی ہے اور حاتی جس کے لیے استغفار کرے اُس کے لیے بھی۔" (2)

صديث 11: اصبهاني ابن عهاس رضي اله تن في عبد الله عند الدين وكر رسول الله صلى الله عند وسم فرمات بين: " حج فرض جلدا وا كروكه كيامعلوم كيا پيش آئے " (3)

اورابوداودوواري كى روايت من يول ب "جس كاتج كااراده بوتو جدى كرے" (4)

حديث 19: طبراني اوسط مين ايود ررضي الله تعالى عندے راوى ، كه نبي سلى الله تعالى عديد سم في قرماي كه داوو عديد استلام في عرض کی ،اےاللہ! (مز ہیل) جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو اٹھیں تو کیا عطافر ، نے گا؟ فرمایا " ہرزائر کا اُس پرحق ہے جس کی زیارت کو جائے ،اُن کا مجھ پر ریحق ہے کہ و نیا جس آنھیں عافیت دول گا اور جب مجھ ہے ملیں گے تو اُن کی

عدیث ۲۰: طبرانی کبیر میں اور بزارا بن عمر رمنی اندندنی عنها ہے راوی ، کہتے ہیں میں مجدمنی میں نبی ملی اندندنی علیہ دسم کی خدمت میں حاضرتھ ۔ایک انصاری اورایک تقفی نے حضور (صلی اندنعاتی عدیہ مم) کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام عرض کیا کھر کہا، یا رسول اللہ! (عزوجل وسلی مذات فی عیدوسلم) ہم کچھ ہو جھنے کے لیے حضور (مسلی اللہ تقانی علیہ وسم) کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں؟ ارشاد فرمایا:'' اگرتم چاہوتو میں بتادوں کہ کیا ہو چھنے حاضر ہوئے ہواورا گرچا ہوتو میں پجھند کہوں جمھیں سوال کرو۔''عرض کی ، یارسول اللہ! ( مزوجل وسلی اندتعالی عبیه وسلم ) جمیس بتا و بیجیدارشا وفر مایا: تو اس لیے حاضر ہوا ہے کہ گھرے نکل کر ببیت الحرام کے قصدے جانے کو وریافت کرے اور بیک اس میں تیرے لیے کیا تواب ہے اور طواف کے بعد دور کعتیں پڑھنے کو اور بیکداس میں تیرے لیے کیا تواب ہے اور صفا ومروہ کے درمیان سی کواور بیکہ اس میں تیرے لیے کیا تواب ہے اور عرفہ کی شام کے وقوف کواور تیرے لیے اس میں کیا ثواب ہےاور جمار کی زمی کواور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہےاور قربانی کرنے کواور اس میں تیرے لیے کیا ثواب

<sup>&</sup>quot;الترغيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترعيب في الحج و العمرة... إلح، الحديث: ٢٠٠ ح٢، ص١٠٧

<sup>&</sup>quot;مجمع الروائد"، باب دعاء الحجاج و العمار، الحديث ٥٢٨٧، ج٣، ص٤٨٣.

<sup>&</sup>quot;الترعيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترعيب في الحج و العمرة... إلح، الحديث: ٢٦، ح٢، ص١٠٩ 0

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود" كتاب المناسك، ياب ٥٠ الحديث: ١٩٢٣، ح٢٠ ص١٩٧ 4

<sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط" للطيراني، باب الميم، الحديث. ٢٠٢٧ ج٤، ص٢٩٧.

ہے اور اس کے ساتھ طواف افا ضر<sup>(1)</sup> کو۔"

اُس فخص نے عرض کی بہتم ہے!اس ذات کی جس نے حضور (میںاند تعالیٰ عید دہلم) کوخل کے ساتھ بھیجہ اِسی لیے حاضر ہوا تھا کہ ان باتول کوحضور (ملی مندندنی ملیوسم) ہے دریا فٹ کرول۔ارشاد قرمایا '' جب توبیت الحرام کے قصدے گھرے نکلے گا تو اونٹ کے ہرقدم رکھنے اور ہرقدم اُٹھانے پر تیرے لیے حسنہ لکھا جائے گا اور تیری خطامٹا دی جائے گی اور طواف کے بعد کی وو رکعتیں ایسی ہیں جیسے اولا واس عیل میں کوئی غلام ہو، اُس کے آ زاد کرنے کا ٹواب اور صفا ومردہ کے درمیان سعی ستر غلام آ زاد

اورعرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال ہیہے کہ اللہ مزوج آ سان دنیا کی طرف خاص کیلی فریا تاہے اور تمعہ رے ساتھ معائکہ پر مباہات قرما تا ہے، ارش دفر ما تا ہے: ''میرے بندے وُ وروُ ور سے پرا گندہ سرمیری رحمت کے امید وار ہوکر حاضر ہوئے ، ا گرتمیں رے گناہ رہے کی گنتی اور ہارش کے قطرول اور سمندر کے جھا گ برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا ،میرے بندو! والیس جاؤتمها رى مغفرت ہوگئ اوراس كى جس كى تم شفاعت كرو\_

اور جمروں پرزمی کرنے میں ہر کنگری پرایک ایب کبیرہ مٹادیا جائے گاجو ہلاک کرنے والا ہے اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے اور سرمنڈ انے میں ہر بال کے بدلے میں حسنہ کھا جائے گا اور ایک گناہ من یا جائے گا ،اس کے بعد خاند کعبہ کے طواف کا بیرحال ہے کہ تو طواف کرر ہاہے اور تیرے لیے پچھ کن وہیں ایک فرشند آئے گا اور تیرے شانوں کے ورميان ہاتھ ركھ كر كے گاكەز مانة آئنده مِن مُل كراورز ماندگذشته مِن جو چھ تھامعاف كرويا كيا۔ (2)

حديث ال: ابويعلي ابو بمريره رض الشاقي عنه بياروايت كرتے جي كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم تے قرمايا: "جوج کے لیے نکلا اور مرکبیا۔ قیامت تک اُس کے لیے تج کرنے والے کا تواب لکھ جائے گا اور جوعمرہ کے لیے لکلا اور مرکبی اس کے ہے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا اور جو جہاد ہیں گیا اور مرکیا اُس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا

عديث ٢٢: طبراني والوليعلي ودار قطني ويهقي أم الموتين صديقه رضي الندت اليون يدراوي ، كدر سول الله مسى الدن الي عدوم فرماتے ہیں:''جواس راہ میں تج یا عمرہ کے لیے نکلااور مرگیا اُس کی ٹیٹی تہیں ہوگی ، نہ حساب ہوگااوراس سے کہا جائے گا تو جنت

ال کوطواف زیارت می کہتے ہیں۔

البرعيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترعيب هي الحج و العمرة.. إلح، الحديث: ٣٢، ج٢، ص١١٠.

 <sup>&</sup>quot;مسند أبي يعلى"، مسند أبي هريرة رضى الله عنه، الحديث: ١٣٢٧، ح٥، ص ٤٤١.

حدیث ۲۳: طبرانی جابر رضی اندند الی عند ہے راوی ، نی اسلی اندند الی علیہ اللم نے فر مایا . ' سیگھر اسلام کے ستونول میں سے ا بکے ستنون ہے، پھر جس نے مجے کیا با عمرہ وہ اللہ (عزوجل) کے ضال میں ہے اگر مرجائے گا تو اللہ تعالی أے جنت میں واخل فر مائے گا اور گھر کووالیس کردے تو اجر دفنیمت کے ساتھ والیس کرے گا۔'' <sup>(2)</sup>

عديث ٢٧ و٢٥: وارى الى المامدر ض التر تفاني عند اوى ، كدر سول الله صلى الترقيل عيد ولم في فرمايا: " جسي حج كرف ے نہ حاجت طاہرہ مانع ہوئی ، نہ ہا وشاہ طالم ، نہ کوئی ایسا مرض جوروک دے ، پھر بغیر حج کیے مرگیا تو جاہے یہودی ہوکر مرے یا تعرانی بوکری<sup>" (3)</sup> ای کی مشی ترندی نے علی رضی الله تعالی مند سے روایت کی۔

عدیث ۲۲: ترندی وابن ماجداین عمر رضی اندیتی فیما ہے راوی ، ایک خف نے عرض کی ، کیا چیز عج کو واجب کرتی ہے؟ قرمایا:" توشہاورسواری" (4)

حديث كا: شرح سقت من أتعين سے مروى ،كى نے عرض كى ، يارسول اللد! (مزوجل وسلى الد تعالى عليدوسم) حاجى كو کیسا ہوتا جا ہیے؟ فرمایا. پرا گندہ سر،میلا کچیلا۔ دوسرے نے عرض کی ، یارسول انٹد! (مزوجل وسلی اند تعالی عید رسم) حج کا کونساعمل الفنل ہے؟ فرمایا '' بلندآ واز ہے لیب کہنا اور قربانی کرتا۔'' کسی اور نے عرض کی مبیل کیا ہے؟ فرمایا '' تو شداور سواری۔'' (6) عديث ٢٨: ابوداودواين مأجداً م الموتنين أم سلمه رمني الندتوني عنها يراوي ، كه ين في رسول الله صلى الله توني عليه دسم كو فرماتے سنا:'' جومسجدافصیٰ ہے مسجد حرام تک حج یا عمرہ کا احرام یا ندھ کرآیا ، اُس کے اسکے اور پیچھلے گن دسب بخش دیے جا کیں سے یا اُس کے لیے جنت واجب ہوگی۔''

# مسائل فقهيّه

جج نام ہے احرام باندھ کرنویں ذی الحجہ کوعرفات میں تغمرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا اوراس کے لیے ایک خاص

<sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط"، باب الميم، الحديث: ٥٣٨٨، ج٤، ص ١١١.

<sup>🕢 \</sup>cdots "المعتجم الأوسط"، ياب الميم، الحديث: ٣٣ - ٩ - بج٢ ، ص ٢٥٢.

<sup>&</sup>quot;سس الدارمي"، كتاب المساسك، باب من مات ولم يحجّ، الحديث ٢١٧٨٥ ح٢، ص ٤٥ 0

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أيواب الحج، باب ماحاء في ايحاب الحج بالراد و الراحلة، الحديث: ١٩٨٣ ج٢، ص٢١٩. 0

<sup>&</sup>quot;شرح السبة" للعويء كتاب الحج، باب و حوب الحج ... إلَح، الحديث: ١٨٤٠، ج٤، ص٩٠. 8

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب المناسك، باب في المواقيت، الحديث. ١٧٤١، ح٢٠ ص ٢٠١

وقت مقرر ہے کہ اس میں بیا فعال کیے جائیں تو ج ہے۔ ویہ جری میں فرض ہوا، اس کی فرضیت تطعی ہے، جواس کی فرضیت کا انکارکرے کا فرے مرعمر بحر میں صرف ایک بار فرض ہے۔(1) (عالمگیری، در مختار)

مسكلما: وكعاوے كے ليے ج كرنا اور مال حرام سے جج كوجانا حرام ہے۔ ج كوجانے كے ليے جس سے اجازت لينا واجب ہے بغیراً س کی اجازت کے جانا مکروہ ہے مثلاً مال باپ اگرائس کی خدمت کے محتاج ہوں اور مال باپ شہول تو داوا، داوی کا بھی یم سے۔بیج فرض کا حکم ہاورنقل ہوتو مطلقاً والدین کی اطاعت کرے۔(2) (ورمخار،روالحار)

مسئلة الركا خوبصورت أمر د بوتوجب تك دارهي ند فكے ، باب أے جانے سے منع كرسكتا ہے۔ (3) (ورمخار)

مسئله الله جب ج کے لیے جانے پر قادر ہو ج فوراً فرض ہوگیا بعنی اُس سال میں اور اب تاخیر گناہ ہے اور چند سال تک ندکیا توفاس ہےاوراس کی گوائی مردود مگر جب کرے گاادائی ہے قضائیں۔(4) (ورمخار)

هستکیم : مال موجود تع اور حج ندکیا مجروه مال تلف ہو گیا ، تو قرض لے کر جائے اگر چہ جانتا ہو کہ بیقرض ادا نہ ہوگا مگر نیت میهوکهالند تعالی قدرت دے گا توادا کردول گا۔ پھرا گرادانه ہوسکااور نیت ادا کی تھی توامید ہے کہ مولی مزوجل اس پرمؤاخذہ ندفرهائي-(5) (درمخار)

مسئلہ ۵: عج کا وقت شوال ہے دسویں ذی الحجہ تک (<sup>6)</sup> ہے کہ اس سے ویشتر <sup>(7)</sup> حج کے افعال نہیں ہو سکتے ،سوا احرام کے کہ احرام اس سے پہلے بھی ہوسکتا ہے اگر چد محروہ ہے۔(8) (ورمخار،روالحار)

# رحج واجب هونے کے شرائط)

مسكله ٧: ج واجب بونے كى آ تھوشرطيں ہيں، جب تك دوسب نديائى جاكيں جج فرض ہيں:

- "العثاوى الهماية"، كتاب المناسث، الناب الأول في تفسير الحج و فرصيته إلح ، ح ١ ، ص ٢ ١ ٢ و"الدرالملاتار"معه"ردالمحتار"، كتاب الحج، ح٣، ص٦٦ ٥١٨-٥١.
  - "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام، ح٣، ص ١٩٥٥.
    - الدوالمحتار " كتاب الحج، ج٢، ص ٢٥.
    - 4 سن "الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٣، ص ٢٠٠٠
    - "الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٣، ص ٢١٥.
    - - "الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٢، ص٤٢٥
- - الله المدينة العلمية (الاساسال) 🕉

للبذاا گرمسلمان ہونے ہے پیشتر استطاعت بھی پھر فقیر ہوگیا وراسلام لایے تو زیانۂ کفر کی استطاعت کی بناپراسلام لانے کے بحد رجج فرض نہ ہوگا، کہ جب استطاعت بھی اس کا الل نہ تھا اور اب کہ الل موااستطاعت نہیں اور مسلمان کواگر استطاعت تھی اور جج نہ کیا تھا اب فقیر ہوگیا تو اب بھی فرض ہے۔ <sup>(1)</sup> (ورمختار ، روالحتار)

هستلد کن جج کرنے کے بعد معاذ اللہ مُر تد ہوگیا(2) پھراسلام لایا تو اگراستطاعت ہوتو پھر جج کرنا فرض ہے، کہ مرتد ہونے سے جج وغیرہ سب اعمال باطل ہو گئے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری) یو بیں اگرا شائے جج (<sup>4)</sup> میں مرتد ہوگیا تو احرام باطل ہوگیا اوراگر کا فرنے احرام باندھاتھا، پھراسلام لایا تو اگر پھر سے احرام باندھا اور جج کیا تو ہوگا درنہ نیس۔

ادالحرب میں ہوتو یہ می ضروری ہے کہ جانتا ہوکدا سلام کے فرائف میں جے ہے۔

لہذاجس وقت استطاعت تھی میں مسئلہ معلوم نہ تھا اور جب معلوم ہوا اس وقت استطاعت نہ ہوتو فرض نہ ہوا اور جائے کا فر ایعہ میہ ہے کہ دومرووں یا ایک مرواور دو مورتوں نے جن کا فاسق ہونا ظاہر نہ ہو ، اُسے خبر دیں اور ایک عادل نے خبروی ، جب بھی واجب ہوگی اور دارالاسلام میں ہے تو اگر چہر نجے فرض ہونا معلوم نہ ہوفرض ہوجائے گا کہ دارالاسلام میں فرائض کاعلم نہ ہونا عذر نہیں ۔ (5) (عالمگیری)

🕲 يلوغ

نابالغ نے جج کیا لین اپنے آپ جبکہ مجھ وال (6) ہویا اُس کے ولی نے اس کی طرف سے احرام یا ندھا ہو جب کہ ناسمجھ ہو، بہر صال وہ جج لفل ہوا، ججة الماسلام لین جج فرض کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔

الدرالمحتر" و "ردالمحتار"، كتاب الحح، مطلب فيص حج بمال حرام، ح٣، ص ٢١٥.

مرتد وہ فض ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا اٹکار کرے ، جو ضروریات دین ہے ہو یعنی زبان ہے کلہ کفر کے جس بی تا ویل سمجے کی سمبیات شریف کو جس کے بعد کھینک دیتا۔ سمبیاتش نہ ہور یو بین بعض افعال بھی ایسے ہیں جن ہے کا فر ہوجا تاہے مثلاً بت کو بجدہ کرتا ، مسحف شریف کو بجا ست کی جگہ بھینک دیتا۔ لوٹ بخصیلی معلومات کے لئے بہار شریعت حصہ 9 ، مرتد کا بیان کا مطابعہ فرمائیں۔

۱۱ المتاوى الهندية"، كتاب المناسئ، الباب الأول في تعسير الحج و فرصيته إلح، ج١، ص٢١٧

<sup>🐠 .....</sup> يعني حج كيدوران\_

۱۵ "العتاوى الهندية"، كتاب المناسف، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلح، ح١، ص٢١٨.

G مجودار\_

مسكله ٨: تابالغ نے ج كاحرام بائدهااوروتوف عرف ي يشتر بالغ بوكيا تواگراي يہيے احرام برره كياج كفل جوا جية الاسلام ند جواا ورا كرسر \_ \_ احرام بانده كروتوف عرف كيا توجية الاسلام جوا\_(1) (عالمكيري)

٤ عاقل بونا

مجنون برفرض نبيس\_

هستله ؟: مجنون نفااور وقوف عرفدے بہلے جنون جاتار ہااور نیااحرام باندھ کر حج کیا توبیہ حج ججۃ الاسلام ہوگیا ورند نہیں۔ بوہراہمی محتون کے علم میں ہے۔(2) (عالملیری،روالحار)

مسئلہ ا: ج كرنے كے بعد مجنون ہوا پراح ما ہوا تواس جنون كا تج يركوئي اثر نبيس بعني اب اے دوبارہ ج كرنے كى ضرورت نیس ،اگراحرام کے وقت اچھاتھ پھر مجنون ہو گیا اورای حالت میں افعال ادا کیے پھر برسوں کے بعد ہوش میں آیا توج فرض ادا ہو گیا۔<sup>(3)</sup> (منک)

#### 💿 آزادهونا

یا تدی غلام پر جج فرض نہیں اگر چدمد بریا مکاتب یا أم ولد (<sup>4)</sup> ہوں۔ اگر چدان کے مالک نے جج کرنے کی اجازت ديدي بواكر چهوه مكه اي شي بول\_(<sup>5)</sup>

مسئلداا: على في اين مولى كرساته حج كيا تويه ج نقل جواجة الاسلام ندجوا- آزاد جوف كر بعد اكرشرا لط یائے جائیں تو پھر کرنا ہوگا اورا گرمولی کے ساتھ جج کوجاتا تھا،راستہ ہیں اس نے آزاد کردیا تو اگراحرام ہے پہلے آزاد ہوا،اب احرام با تده كرتج كيا توجية الاسلام ادا بوكيا اوراحزام باند جينه كي بعد آزاد موا توجية الاسلام نه بوگا، أكرجه نياحزام بانده كرجج

- "الفتاوي الهندية"، كتاب انمناسك، الناب الأول في تفسير الحج و فرصيته... يلح، ح١، ص٧١٧. 0
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرصيته. إلح، ج١٠ ص ٢١٧ ø و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، ج٣، ص٥٣٥.
- "لباب المسامث" للسدي و" المسلك المتقسط في المسك المتوسط " للقاري، (باب شرائط الحج)، ص٣٩. 0
  - مدیر: بعنی وہ غلام جس کی نسبت مولی نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ ø

مكاتب: ليني وه غدم جس كا أقامال كى ايك مقدار مقرر كرك يه كهدوك كدا تناادا كردي تو آزاد باورغلام التي تبول بهى كرلي ام ولد: ليني وه اوترى جس كے يجد بيدا جوااور مولى في اقرار كيا كديد مرايج ب-

لوث: تفصیل مطومات کے لئے دیکھیں بہار شریعت حصد 9، دیر، مکاتب اورام ولد کابیان۔

"الفناوي الهندية"؛ كتاب المناسئ؛ الناب الأول في تفسير الحج و قرصيته... إلح، ح١٠ ص٧١٧.

کیا ہو۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

#### 🕤 تنگردست جو

کہ حج کو جاسکے، اعضا سلامت ہوں ، انکھیا را ہو، ایا جج اور فالج والے اور جس کے یاؤں کئے ہوں اور پوڑھے پر کہ سواری پرخود نہ پیٹے سکتا ہو جج فرض نہیں۔ یع ہیں اندھے پر بھی واجب نہیں اگر چہ ہاتھ پکڑ کر لے چلتے والا اُسے طے۔ان سب پر بیمجی واجب نہیں کہ کسی کوچھیج کراپنی طرف ہے جج کرا دیں یا وصیت کر جا تھی اورا کر تکلیف اُٹھا کر جج کرایا تو سیجے ہو گیا اور حجۃ الاسلام ادا ہوا بعنی اس کے بعد اگرا عضا درست ہو گئے تو اب دوبارہ حج فرض نہ ہوگا وہی پہلا حج کافی ہے۔ <sup>(2)</sup> (عالمكيري دغيره)

مسئلة الربيلية تدرست فقاورد يكرشرا تلاجي يائے جاتے تصاور جي نه كيا پھرايا جي وغيره ہو كيا كہ جي نہيں كرسكتا تو اس پروہ جج فرض باتی ہے۔خود ندکر سکے تو جج بدل کرائے۔(3) (عالمکیری دغیرہ)

### 🛇 سنرخرج کاما لک ہواورسواری پرقادر ہو

خواوسواری اس کی ملک ہو یااس کے پاس اتنامال ہوکد کرایہ پر لے سکے۔

مسلم ١١٠ كسى في ج ك لياس كوا تنامال مُباح كرديا كدج كر لي توج فرض ندموا كداباحت م ملك نهيس ہوتی اور فرض ہوئے کے لیے ملک ورکار ہے،خواہ مباح کرنے والے کا اس پراحسان ہوجیسے غیرلوگ یا نہ ہوجیسے مال، باپ اول ديوين اكرعارية (4) سواري مِل جائے كى جب بھى فرض بيں۔(5) (عالمكيرى وغيره)

مسكله ١٦٠: مس نے ج كے ليے مال بركيا تو قبول كرنااس پر واجب نبيس۔ دينے والا اجنبي ہو يامال، باب، اولاد وغيره كمر تبول كرلے كا توج واجب بوجائے كا\_(6) (عالىكيرى وغيره)

مسکلہ10: سفرخرج اور سواری پر قاور ہونے کے بیمعتی ہیں کہ بیر چیزیں اُس کی حاجت سے فاضل ہوں بیعنی مکان و

 <sup>&</sup>quot;العتاوى الهمدية"، كتاب المماسئ، الباب الأول في تفسير الحج و فرصيته. . إلح، ح١٠ ص٧١٧.

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب انصاسك، انباب الأول في تقسير الحج و فرصيته... إلخ، ج١، ص١٩، ٢ وعيره.

<sup>🔞 -</sup> المرجع السايق،

<sup>🐠 ...</sup> هارية يعني عارض طور پردي يو کي چز ــ

<sup>🗗 ----</sup> المرجع السابق، ص ٢١٧

<sup>6</sup> سالمرجع السابق،

مسلم 11: سواری سے مراداس فتم کی سواری ہے جوعرفا اورعاد تا اُس بخض کے حال کے موافق ہو، مثلاً اگر متمول (2) آ رام پند ہوتو اُس کے لیے شقد ف<sup>(3)</sup> در کار ہوگا۔ یو ہیں تو شد ہیں اُس کے مناسب غذائیں جا ہیے ،معمولی کھ تامیسرآ نا فرض ہونے کے سے کانی نہیں، جب کہ وہ اچھی غذا کا عادی ہے۔<sup>(4)</sup> (منسک)

هستلہ کا: جولوگ ج کوجاتے ہیں، وہ دوست احباب کے لیے تخدلا یا کرتے ہیں بیضرور یات میں نہیں یعنی اگر کسی کے پاس اتنامال ہے کہ جو ضروریات بتائے گئے اُن کے لیے اور آنے جانے کے اخراجات کے لیے کافی ہے مگر پھی بچے گانہیں كدا حباب وغيره كے ليے تخدلائے جب بھی تج فرض ہے،اس كى وجدے تج ندكر ناحرام ہے۔(5) (روالحمار)

مسئله ۱۸: جس کی بسراوقات تنجارت پر ہےاوراتنی حیثیت ہوگئی کداس میں ہےا ہے جانے آنے کا خرج اور واپسی تک بال بچوں کی خوراک نکال لے توا تناباتی رہے گا،جس ہے اپنی تجارت بقدرا پی گزر کے کر سکے تو جج فرض ہے ورنہ میں اور اگروہ کا شکار ہے تو ان سب اخراجات کے بعدا تنا بچے کہ بھتی کے سامان ال بتل وغیرہ کے لیے کا فی ہو تو حج فرض ہے اور پیشہ والول کے بیان کے پیشہ کے سمان کے لائق بچنا ضروری ہے۔(6) (عالمگیری، در مختار)

مسئلہ19: سواری میں میجی شرط ہے کہ خاص اُس کے لیے ہوا کر دو فخصوں میں مشترک ہے کہ باری باری دونوں تھوڑی تھوڑی وُ ورسوار ہوتے ہیں تو یہ سواری پر قدرت نہیں اور حج فرض نہیں۔ یو ہیں اگر اتنی قدرت ہے کہ ایک منزل کے لیے

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسث، الباب الأول في تفسير الحجو فرصيته... إنح، ح١، ص٢١٧.

الدار ٥ شقدف العنى ووجار پائيال جواونث كوونون طرف لنكاتي بين، برايك ش ايك فض بيشتاب.

<sup>&</sup>quot;لباب المساست" و "المسلك المتفسط"، (باب شرائط الحج)، ص٤٧٠٤٦.

ارد لمحتار"، کتاب الحج، مطلب فیمی حج یمال حرام، ج۲، ص۲۸۵.

۱۵ "العتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرصيته. . إلخ، ح١، ص٢١٨.

آ جکل جو شقدف اورشبری کارواج ہے کہ ایک شخص ایک طرف سوار ہوتا ہے اور دوسر ادوسری طرف اگر یول دو شخصوں میں مشترک ہوتو جج فرض ہوگا کہ مواری پر قدرت یائی گئی اور پیدل چانا نہ پڑا۔<sup>(3)</sup> (منسک)

هستلیر ۲۰: کم معظمه یا مکم معظمه سے تین دن ہے کم کی راہ والوں کے لیے سواری شرط نہیں ،اگر پیدل چل سکتے ہوں تو ان پر جج فرض ہے اگر چہ سواری پر قاور نہ ہوں اور اگر پیدل نہ چل سکیس تو اُن کے لیے بھی سواری پر قدرت شرط ہے۔ (<sup>(4)</sup> (عالمكيري،روالحتار)

مسئله ال: ميقات ، بابركار بن والأجب ميقات تك يني جائ اور پيدل چل سكتا موتو سواري أس ك لي شرط نہیں، لہٰذا اگر فقیر ہو جب بھی اُسے جج فرض کی نبیت کرنی جا ہے نقل کی نبیت کرے گا تو اُس پر دوبارہ جج کرتا فرض ہوگا اور مطلق عج كى نىيت كى يعنى فرض يافعل كري معين ندكيا تو فرض ادا بوكيا\_ (5) (شك،روالحنار)

مسلم ۲۲: اس کی ضرورت نبیس کی فیره آرام کی سوار بول کا کرابیاس کے پاس مو، بلکدا کر کو وے پر بیضنے کا کرایہ پاس ہے تو جج فرض ہے، ہاں اگر کجاوے پر بیٹھ نہ سکتا ہو تو محمل وغیرہ کے کرایہ سے قدرت ثابت ہوگی۔ <sup>(6)</sup> (ورمختار،

مسئلم ۲۲۳: ملد اور ملفہ سے قریب والوں کوسواری کی ضرورت ہوتو ٹھریا گدھے کے کراید پر قادر ہونے سے بھی سواری پر قندرت ہو جائے گی اگر اس پرسوار ہو تکمیں بخلاف دور والوں کے کداُن کے لیے اونٹ کا کرایہ ضروری ہے کہ دُور والوں کے لیے ٹیجروغیرہ سوار ہوئے اور سامان لا دنے کے لیے کافی نہیں اور بیفرق ہر جگہ ٹھوظار ہنا جا ہے۔<sup>(7)</sup> (روالحمار)

- اورای برتیاس کر لیخے۔
- "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و قرصيته. [لخ، ح١، ص٢١٧.
- "العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تعسير الحج و فرصيته \_ إلح، ج١٠ ص٢١٧ 0 و "ردالمحتار"، كتاب الحج، فيمن حج بمال حرام، ج٣، ص٥٧٥.
  - "رد لمحتار"، كتاب الحج،مطب فيس حج بمال حرام، ح٣، ص٥٢٥. 0
  - "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج،مطلب فيمن حج بمال حرام، ح٣، ص٥٠٥ 6
    - "ر دالمحتار"، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام، ح٢، ص٢٢٥.

حرج نبيل \_(4) (عالمكيري، ورمخار)

مسئلہ ۲۲۳: پیدل کی طاقت ہوتو پیدل جج کرنا افضل ہے۔ حدیث میں ہے:'' جو پیدل جج کرے، اُس کے لیے ہر قدم برسات مونكيال بين-" (1) (ردالحار)

مسلم 12: فقیرنے پیدل مج کیا پھر مالدار ہوگیا تو اُس پر دوسرا مج فرض نبیں۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری) مسلم ٢٦: اتنامال ب كداس سے في كرسكتا ب مكرأس مال سے فكاح كرتا جا بتا ہے تو فكاح ندكر سے بلك في كر سے كه جج فرض بي يعنى جب كه جج كا زماندآ حميا مواورا كر پيلے نكاح من خرج كر دُ الا اور مجر در بنے (3) من خوف معصيت تف تو

مسئله ٢٤: ربخ كامكان اور خدمت كاغلام اور يمنخ كے كيڑے اور برتنے كے اسباب بيں توج فرض نہيں بعني لازم نہیں کہ انھیں چے کرمجے کرے اورا گرمکان ہے مگر اس میں رہتانہیں غلام ہے مگر اس سے خدمت نہیں لیٹا تو چے کرمج کرے اور اگراس کے باس ندمکان ہے ندغلام وغیرہ اور روپیہ ہے جس ہے جج کرسکتا ہے گرمکان وغیرہ خرید نے کا ارادہ ہے اورخرید نے كے بعد عج ك لائق ند بچ كا تو فرض ہے كہ تج كرے اور باتول ميں أشمانا كناه ہے بعني اس وقت كدأس شهروا لے حج كوج رہے ہوں اورا کر پہلے مکان وغیرہ خرید نے میں اُٹھادیا تو حرج نہیں۔ <sup>(5)</sup> (عالمکیری مردالحمّار)

مسئله ۲۸: کپڑے جنعیں استعال میں نہیں لا تا انھیں چھ ڈالے تو جج کرسکتا ہے تو بیچے اور جج کرے اور اگر مکان بردا ہے جس کے ایک هفته میں رہتا ہے باقی فاضل پڑا ہے تو پیضرور نہیں کہ فاضل کو بچ کرجے کرے۔(6) (عالمکیری)

مسئلہ ۲۹: جس مکان میں رہتا ہے اگر اُسے نیج کر اُس ہے کم حیثیت کا خرید نے تو اتنارو پیدیجے گا کہ جج کر لے تو بیمنا ضرور نہیں تمرایسا کرے توافعنل ہے، البذا مکان ﷺ کر ٹج کرنا اور کراہیے مکان میں گزر کرنا تو بدرجہ اُولی ضرور نہیں۔(7)

- "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب فيمن حج يمال حرام، ح٣٠ ص ٢٠٥ 0
- "الفتاوي الهمدية"، كتاب المناسث، الباب الأول في تفسير الحج و فرصيته... إلح، ج١، ص٢١٧. 0
  - .... یعنی شادی نه کرنے\_ 0
- "العتاوي الهندية"، كتاب المناسف، الباب الأول في تعسير الحج و فرصيته. . إلح، ح ١٠ ص ٧١٧.
- و" الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٣، ص٧٨٥. "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الناب الأول في تفسير الحج و فرصيته . إلح، ج١، ص٢١٧ 0
- "العتاوي الهندية"، كتاب المناسف، الباب الأول في تمسير الحج و فرضيته . إلح، ح١، ص٢١٨\_٢١٨. 6
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرصيته. إلخ، ح١٠ص٢١٨

(عالمگيري، درمختار)

مسكله من : جس ك بإس سال بعر ك فرج كاغله بوتويدلاز منبيل كه في كرج كوجائ اوراس بزاكد بي تواكر زائد کے بیچنے میں جج کا سامان ہوسکتا ہے تو فرض ہے در زمیس \_(1) (منسک)

مسلماسا: دین کتابی اگرابل علم کے پاس بین جواسے کام میں رہتی بین تواضی نیج کرج کرنا ضروری نیس اور ب علم کے پاس ہوں اور اتنی ہیں کہ بیجے تو ج کر سکے گا تو اُس پر جج فرض ہے۔ یو ہیں طب اور ریاضی وغیرہ کی کتا ہیں اگر چہ کام میں رہتی ہول اگراتی ہول کہ ایک کرج کرسکتا ہے تو تج فرض ہے۔(2)(عالمكيرى،روالحتار)

یعنی حج کے مہینوں میں تمام شرائط پائے جا کمیں اور اگر دُور کارہے والا ہو تو جس وقت وہاں کے لوگ جاتے ہوں اس وقت شرائط یائے جائیں اورا کرشرا نظ ایسے وقت یائے گئے کہ ابنہیں پہنچے گا تو فرض نہ ہوا۔ یو ہیں اگر عاوت کے موافق سفر کرے تو تہیں پہنچے گا اور تیزی اور زواروی <sup>(3)</sup> کرکے جائے تو پہنچ جائے گا جب بھی فرض تہیں اور بیا بھی ضرور ہے کہ نمیازیں پڑھ سکے،اگرا تناوفت ہے کہ تمازیں وقت میں پڑھے گا تونہ پنچے گااورنہ پڑھے تو پہنچ جائے گا تو فرض تہیں۔ <sup>(4)</sup> (ردالحنار)

# (وجوب ادا کے شرانط)

یہاں تک وجوب کے شرائط کا بیان جوا اور شرائط ادا کہ وہ یائے جائمیں تو خود مجے کوجانا منروری ہے اور سب نہ یائے ج کیں تو خود جانا ضروری نہیں بلکہ دوسرے سے حج کراسکتا ہے یا وصیت کر جائے مگراس میں ریجی ضرور ہے کہ حج کرانے کے بعد آخر عمر تک خود قا در ند جو در شخو د بھی کرنا منر ور ہوگا۔ وہ شرا نظریہ ہیں:

🕥 راسته میں امن ہونالیعنی اگر غالب گمان سلامتی ہوتو جاتا واجب اور غالب گمان پیہوکہ ڈ اکے وغیرہ ہے جان ضائع ہو جائے گی تو جانا ضرور نہیں، جانے کے زمانے میں امن ہونا شرط ہے پہلے کی بدامنی قابلِ لحاظ نہیں۔ (6)

و"ر دالمحتار"، كتاب الحج، مطلب فيمن حج يمال حرام، ج٣، ص٥٢٨.

<sup>&</sup>quot;لباب المناسث" بلسندي: "المسلك المتقسط في المنسك المتوسط" للقارى، (باب شرائط الحج)، ص ٢٠

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسث، الباب الأول في تفسير الحج و فرصيته. . إلخ، ج١٠ ص٨٢١.

<sup>&</sup>quot;رد لمحتار"، كتاب الحج، مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، ج٣، ص٣٤٥

المرجع السابق، ص٠٣٠, و"العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول، ج١٠ ص١٦.

(ردالحنار، عالمكيري)

مسئلہ اسما: اگر بدامنی کے زمانے میں انتقال ہو گیا اور وجوب کی شرطیں یائی جاتی تنفیں تو جے بدل کی وصیت ضروری ہے اورامن قائم ہونے کے بعدانقال ہوا تو بطریق اولی وصیت واجب ہے۔ (1) (ردالحمار)

مسلم الله: اگرامن كے ليے بچور شوت دينا پڑے جب بھى جانا واجب ہے اور بيا ہے فرائض اداكرنے كے ليے مجبورہے لہٰذاال دینے والے برموَاخذہ نبیں۔<sup>(2)</sup> ( درمی ر،روالحار )

مسئلہ ۱۳۳۷: راستہ میں چونکی وغیرہ لیتے ہوں تو بیامن کے منافی نہیں اور نہ جانے کے لیے عذرتہیں۔(3) (ورمختار) یو ہیں ٹیکہ کہ آج کل تجائے کونگائے جاتے ہیں ریمی عذرتبس۔

🏵 عورت کو مکہ تک جانے میں تین دن یا زیادہ کا راستہ ہوتو اُس کے ہمراہ شوہر یامحرم ہوتا شرط ہے ،خواہ وہ عورت جوان ہو یا بوڑھیا اور تین دن ہے کم کی راہ ہوتو بغیرمحرم اور شو ہر کے بھی جاسکتی ہے۔ <sup>(4)</sup>

محرم سے مرادوہ مرد ہے جس سے ہمیشہ کے لیے اُس عورت کا نکاح حرام ہے ،خواہ نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہو، جیسے ہے، بیٹا، بھائی وغیرہ یا دُودھ کے رشتہ ہے نکاح کی حرمت ہو، جیسے رضا عی بھائی، باپ، بیٹا وغیرہ یاسٹسر الی رشتہ ہے تُحرمت آئی،جیے تھمر،شوہر کا بیٹاوغیرہ۔

شوہر یامحرم جس کے ستھ سفر کر سکتی ہے اُس کاعاقل بالغ غیر فاسق ہونا شرط ہے۔مجنون یا نابالغ یا فاسق کے ساتھ نہیں

- "ر دالمحتار"، كتاب النجح، مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، ج٣، ص٥٣٠.
- "الدرالمختر"و"ردالمحتار"، كتاب الحج، مطب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، ج٣، ص ٥٣٠
  - "الدوالمختار"، كتاب الحج، ج٣، ص ٣١٥.
- برطام الروابيب يركر واعى قارى وليدرهم الدالبارى المسلك المستقسط في المنسك المتوسط "صفي 57 يرتم برفر وست ين ''لهام ابوطنیفها دراه م ابو پوسف رتبها الله توه نی سے عورت کو بغیر شو ہریا محرم کے ایک دن کا سفر کرنے کی کراہیت بھی مردی ہے۔ فتندوفساد کے زهن كي وجد ال تول (ايك ون) رفتوك ويناج بي-" ("العسلك المتقسط"، ص٧٥ " ردالمحمار"، كتاب الحج ، ح٢ ، ص٥٣٥)

اعلى معفرت امام احدرضا خان عليدرمة ارمن فرماتے إلى: عورت كو بغير شوہر يامحرم كے ساتھ ليے سفركو جانا حرام ب،اس من بجي حج كى

خصوصیت نبیس اکیس ایک ون کے راستہ پر بغیر شو ہر یامحرم جائے گی تو گناه گار ہوگی۔ (حدادی رصویہ ، کتاب المعج ، ج ۱۰ س ۲۰۷ )

" بہار شریعت" حصد 4، نماز مسافر کا بیان ، سغد 101 پر ہے کہ معورت کو بغیر محرم کے تین دن یازیاد و کی راہ جانا، ناجا تزہے بلک ایک ون کی راہ جانا بھی۔'' (عالمگیری وغیرہ) لہذاای پڑھل کرتا چاہیے۔

جاسکتی آزا دیامسلمان ہونا شرطنہیں ،البتہ مجوی جس کے اعتقاد میں محارم سے نکاح جائز ہے اُس کے ہمراہ سفرنہیں کرسکتی۔ مراہتی ومراہقہ یعنی لڑ کا اورلڑ کی جو بالغ ہونے کے قریب ہول بالغ سے تھم میں جیں یعنی مراہتی کے ساتھ جاسکتی ہے اور مراہقہ کو بھی بغیر محرم یاشو ہر کے سفر کی ممانعت ہے۔ (1) (جو ہرہ، عالمکیری، درمختار)

أس الماح كريكي ب-(2) (جوبره)

مسكم الاسم: بانديول كوبغير محم كسفرجا تزي-(3) (جوبره)

مسلم كان اكرچه زنائي بحى حرمت نكاح ثابت موتى ب، مثلاً جس عورت سدمعاذ القدزنا كيا أس كالزك س ٹکا چنبیں کرسکتا ، مگراُس اڑکی کواُس کے ساتھ سفر کرنا جائز نبیں۔(4) (روالحجار)

مسئلہ ٣٨: عورت بغيرمرم ياشو برك ج كوكن تو كنهار موئى بمرج كرے كى توج موج ئے كاليعن فرض اداموجائے (8/2.8.)(5)\_b

مسلم اس عورت كي نشو برب، ندم م تواس بربيواجب نبيل كدج كي جانے كي ايكاح كر لے اور جب محرم ہے تو جج فرض کے لیے محرم کے ساتھ جائے اگر چہ شوہرا جازت نہ دیتا ہو۔ نقل اور منت کا جج ہوتو شوہر کومنع کرنے کا اختیار ہے۔

هستله ۱۳۰۰: محرم کے ساتھ جائے تو اس کا نفقہ عورت کے ذمہ ہے، لہذااب بیشرط ہے کہاہے اور اُس کے دونوں کے نفقہ برقاور ہو۔ (<sup>7)</sup> (ورمختار، روالحتار)

" الجوهرة البيرة"، كتاب الحج، ص١٩٣ و"الدرالمختار"، كتاب الحج، ح٣٠ ص٢٠٥ و"الفتاوي الهندية"، كتاب المناصف، الباب الأول في تفسير الحج و فرصيته... إلخ، ح١٠ ص٧١٨\_٢١٩.

- ۱۹۳۰۰۰۰ الجوهرة النيرة" و كتاب الحجو ص۱۹۳۰.
- " لمحوهرة البيرة" ، كتاب الحج، ص١٩٣. هكذا في الجوهرة النيرة لكن في شوح اللباب والفتوى: على أنه يكره في زماننا . ( انظر " روالمحار"، كتاب الحج اج٣ اص ٣٣٥)
  - "رد لمحتار"، كتاب الحج، مطلب في قولهم يقلم حق العبد على حق الشرع، ج٣، ص ٥٣١٥
    - أ الحوهرة النورة"، كتاب الحج، ص١٩٢.
      - المرجع السايق. 0
  - "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في قولهم يقدم حق العند عني حق الشرع، ح٣، ص٣٣٥

يُّيُّ مُعِلَسُ المحينة العلمية(رادت الراق)

باوثريت عدمه (6)

جائے کے زمانے میں محورت عدت میں شہو، وہ عدت وفات کی ہو یاطلاق کی ، بائن کی ہو یار جعی کی۔(1)

 قیدیں نہ ہو گر جب کی حق کی وجہ سے قیدیں ہواور اُس کے اوا کرنے پر قادر ہو تو یہ عذر نہیں اور باوش ہ اگر جج کے جانے سے رو کما ہوتو پیمذرہے۔ (<sup>2)</sup> ( درمخار ، روالحمار )

# (صحت ادا کے شرائط)

صحت ادا کے لیے نوشرطیں ہیں کدوہ نہ یائی جا نیں توج سیجے نہیں:

- اسلام، كافرة في كيا توند مواـ
- احرام، بغیراحرام جی نبیس بوسکتا۔
- 😙 زہان لیعنی ج کے لیے جوز ماند مقرر ہے اُس سے قبل افعال جج نہیں ہو سکتے ، مثلاً طواف قدوم وسعی کہ ج کے مہینوں سے قبل نہیں ہو سکتے اور وقوف عرفہ نویں کے زوال ہے قبل یا دسویں کی صبح ہونے کے بعد نہیں ہوسکتا اور طواف زیارت وسویں ہے فیل نہیں ہوسکتا۔
- ③ مکان،طواف کی جگہ سجد الحرام شریف ہے اور وقوف کے لیے عرفات ومُز دلفہ، کنگری مارنے کے لیے منی ،قربانی كے ليے رم ، يعنى جس تعل كے ليے جو جگه مقرر ب ووو ين بوگا۔
- 🕥 عقل، جس میں تمیز نه موجیسے ناسمجھ بچه یا جس میں عقل نه ہوجیسے مجنون به یخودوہ افعال نیں کر سکتے جن میں نیت کی ضرورت ہے،مثلاً احرام یاطواف، بلکہان کی طرف ہے کوئی اور کرے اور جس تعل میں نیت شرطنہیں، جیسے وقو ف عرفہ وہ یہ خود
  - 🛇 فرائض حج كا بجالا تأكمر جب كه عذر موب
  - 🕢 احرام کے بعداور و توف ہے پہلے جماع نہ ہونا اگر ہوگا تج باطل ہوجائے گا۔
- جس سال احرام با ندها أى سال حج كرنا، البذا اگر أس سال حج فوت ہوگيا تو عمره كركے احرام كھول دے اور سال آئندہ جدیداحرام ہے ج کرے اور اگر احرام ند کھولا بلکہ اُسی احرام ہے ج کیا تو ج ندہوا۔
  - "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب عيس حج بمال حرام، ج٣، ص ٣٤،٥
  - "الدرالمحدر" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في قولهم يقدم حق العد على حق الشرع، ح٣، ص٧٤.
    - َيُّنَ ثُن **مجلس المحينة العلمية**(ولاحتاطال)

# (**عج فرض ادا ہونے کے شرائط**)

ج فرض ادا مونے کے لیے نوشرطیں ہیں:

- 1 اسلام۔
- مرتے وقت تک اسلام بی برد ہا۔
  - 🕲 عاقل۔
  - الغ بونا\_
  - O Tilenett
  - 🛈 أكرقادر موتوخوداداكرنايه
    - ﴿ لَقُلْ كَيْنِيتُ مُعُونًا \_
- ووسے کی طرف ہے جج کرنے کی نیت ندہونا۔
- ان میں بہت باتوں کی تفصیل مذکور ہو چکی بعض کی آئندہ آئے گ۔

# (حج کے فرائض)

مسئلها المج من بيرين فرض بين:

- احمام، کدیشرطے۔
- وتوف عرف یعنی نویں ذی الحبہ کے آفاب ڈھلنے ہے دسویں کی صبح صادق ہے پیشتر تک کسی دفت عرف ہے میں تھہرنا۔
  - 🕲 طواف زیارت کاا کثر حصہ بعنی چار پھیرے پچپلی دونوں چیزیں بعنی وقوف وطواف رُکن ہیں۔
    - ٠ ئيت۔
    - ترتیب یعنی بہلے احرام باندھنا پھر وقوف پھر طواف۔
- 🕥 ہر فرض کا اپنے وقت پر ہوتا ، لینی وقوف اُس وقت ہوتا جو نہ کور ہوا اس کے بعد طواف اس کا وقت وقوف کے بعد

ے آخر عرتک ہے۔

1 .... "لباب المناسك" (باب شرائط الحج) ص٢٢.

♡ مکان یعنی و توف زمین عرفات میں ہونا سوابطن عرنہ کے اور طواف کا مکان معجدالحرام شریف ہے۔ <sup>(1)</sup> (در محار مردا محار)

# رحج کے واجبات)

مج کے واجبات سے این:

- (۱) میقات سے احرام با ندھنا، مینی میقات سے بغیراحرام نگز رنااورا کرمیقات سے پہلے بی احرام با ندھ لیاتو جا تز ہے۔
  - (۲) صفاومروہ کے درمیان دوڑ نااس کوسعی کہتے ہیں۔
  - (۳) سعی کوصفا سے شروع کرنااورا گرمروہ سے شروع کی تو پہلا پھیراشارند کیا جائے ، اُس کا اعادہ کرے۔
    - (4) اگرعذرنہ بوتو پیدل سعی کرنا سعی کا طواف معتد بہ کے بعد یعنی کم ہے کم چار پھیروں کے بعد ہونا۔
- (۵) دن میں وقوف کیا تو آئی دیرتک وقوف کرے کہ آفاب ڈوب جائے خواو آفاب ڈھلتے ہی شروع کیا ہو یابعد یں ،غرض غروب تک وقوف میں مشغول رہےا درا گررات میں وقوف کیا تواس کے لیے کسی خاص حد تک وقوف کرنا وا جب نہیں

مكروه أس واجب كا تارك ہوا كەدن بيس غروب تك وقوف كرتا \_

(١) وقوف شي رات كالم يحد بزآ جانا۔

(2) عرفات سے واپس میں امام کی متابعت کرتا لین جب تک امام وہاں سے ند نکلے یہ می نہ ہے ، ہاں اگرامام نے وقت سے تاخیر کی تو أے امام کے پہلے چلا جانا جائز ہے اور اگر بھیٹر وغیر و کسی ضرورت سے امام کے چلے جانے کے بعد تفہر کیا ساته در كيا جب بحي جائز بـ

(۸) مردلغه ش تغمیرنابه

(۹) مغرب دعشا کی نماز کا وقت عشایش مز دلفه میں آگر پڑھنا۔

(۱۰) نتیون جمرون پر دسویں، گیار ہویں، بار حویں تنیون دن کنگریاں مارنا لینی دسویں کوصرف جمرۃ العقبہ پر اور گیار ہویں ہارھویں کونٹیوں پرزمی کرنا۔

(۱۱) جمره عقبه کی زمی میلے دن حلق سے میلے ہونا۔

(۱۲) ہرروز کی زئی کا ای دن ہوتا۔

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في فروص الحج و واجباته، ح٣، ص٣٦٥.

- (١٦) قِرَان اورَ تَتَعُ والْيَكُورِ بِالْي كرنااور
- (14) ال قرباني كاحرم اورايام فريش موتا.
- (۱۸) طواف افاضه کا اکثر حصدایا منحری مونا عرفات سے واپس کے بعد جوطواف کیا جاتا ہے اُس کا نام طواف إفاضه ہے اور اُسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔طواف زیارت کے اکثر حصہ سے جتنا زائد ہے یعنی تین پھیرے ایا متحرکے غیریں ہی ہوسکتا ہے۔
  - (19) طواف حطیم کے باہرے ہونا۔
  - (۲۰) دہنی طرف سے طواف کرنا لیعنی کعبہ معظمہ طواف کرنے والے کی بائیں جانب ہو۔
- (٣١) عذر ند ہوتو باؤں ہے جل كرطواف كرنا، يهال تك كدا كركھنے ہوئے طواف كرنے كى منت مانى جب بھى طواف میں یاؤں سے چانا لازم ہے اور طواف نقل اگر تھنے ہوئے شروع کیا تو ہوجائے گا مگر افضل ہدہے کہ چل کر طواف
- (۲۲) طواف کرنے میں نجاست حکمیہ سے یاک ہونا، لین جنب (۱) وبوضون ہونا، آگر بے وضویا جنابت میں طواف کیا تواعادہ کرے۔
- (۲۳) طواف کرتے وقت ستر چھیا ہونا لینی اگرا کیے عضو کی چوتھا کی یااس سے زیادہ حصہ کھلا رہا تو ؤم واجب ہوگا اور چندجگہ ہے کھلار ہا تو جمع کریں ہے ،غرض نماز میں ستر کھلنے ہے جہاں نماز فاسد ہوتی ہے بہاں ؤم واجب ہوگا۔
  - (۲۴) طواف کے بعد دور کعت نماز پڑھنا ، نہ پڑھی تو ذم واجب نہیں۔
- (٢٥) كَنْكُرِيال سِينَكُ اور ذرج اور مرمُندُ انے اور طواف ميں ترتيب يعني پہلے كنگريال سِينَكے پھرغير مُقرِوقر و ني كرے پھرمرمنڈائے پھرطواف کرے۔
- (٢٦) طواف صدر يعنى ميقات ، بابر كر بن والول ك ليے رفصت كا طواف كرنا۔ اگر ج كرنے والى حيض يا نفاس سے ہاورطہ رت سے بہلے قافلہ روانہ ہوجائے گا تواس برطواف رخصت نہیں۔

لینی جس پر جماع یا حقلام یا فہوت کے ساتھ کنی خارج ہونے کی وجہ سے غسل فرض ہو کمیا ہو۔

عٌ كايان

-----

(۲۷) وقوف عرفہ کے بعد سر مُنڈانے تک جماع نہ ہوتا۔

(٢٨) احرام كمنوعات، مثلاً سِل كير المنف اورموند ياسر چھياتے سے بجا۔(١)

مسئلہ ۱۳۲۱: واجب کے ترک ہے قرم الازم آتا ہے خواہ قصد اُترک کیا ہویا سہوا خطا کے طور پر ہویا نسیان کے، وہ خص اس کا واجب ہونا جاتا ہویا نہیں ، ہاں اگر قصد اُکرے اور جاتا بھی ہے تو گئہگار بھی ہے گر واجب کے ترک ہے جج باطل شہوگا، البہ بعض واجب کا اس تھم ہے اِسٹنزا ہے کہ ترک پر ذم الازم نہیں ، مثلاً طواف کے بعد کی وونوں رکعتیں یا کسی عذر کی وجہ ہے سرنہ منڈ انا یا مغرب کی نماز کا عشا تک مؤخر نہ کرتا یا کسی واجب کا ترک ، ایسے عذر سے ہوجس کو شرع نے معتبر رکھا ہو یعنی وہاں اجازت دی ہواور کھارہ ساقط کرویا ہو۔

#### (حج کی سنتیں)

- ا طواف قدوم لینی میقات کے باہر سے آنے والا کد معظمہ میں حاضر ہوکر سب میں پہلا جوطواف کرے أسے طواف قدوم مغرواور قاران کے لیے سنت ہے متنظ کے لیے بیس۔
  - طواف کا جمراسودے شروع کرنا۔
  - طواف قدوم بإطواف فرض مي زمل كرنا۔
  - مفاوم وہ کے درمیان جود دمیل اخضر ہیں، اُن کے درمیان دوڑ تا۔
    - امام كامله ميس سالوي كواور
      - عرفات میں تویں کواور
    - 🛇 مني يس كيار موي كوخطبه يزمهار
  - 🕢 آٹھویں کی فجر کے بعد ملّہ سے روانہ ہونا کہ ٹی میں پانچ تمازیں پڑھ کی جا کیں۔
    - نویں رات منی ش گزارنا۔
    - آفآب نکلنے کے بعد منی ہے عرفات کوروائے ہونا۔
      - ® وتوف عرف کے لیے سل کرنا۔

 <sup>&</sup>quot;لباب المناسك" للسدى، ( فصل في و اجباته) ص٦٨-٧٣.
 و"العتاوى الرضوية"، ج ١٠ ص٩٨٩- ١٩٩١ وعيره.

🐨 آقاب تکلنے سے پہلے یہاں سے منی کوچلا جانا۔

🕲 وس اور گیارہ کے بعد جود وتوں را تیں ہیں اُن کومنی میں گز ارتاا درا گر تیرھویں کو بھی منی میں رہاتو ہارھویں کے بعد کی رات کو بھی مٹی میں رہے۔

🐵 ابھے لینی وادی تھٹب میں اُٹر ٹاءا کر چے تھوڑی دیر کے لیے ہواور اِن کے علاوہ اور بھی سنتیں ہیں، جن کا ذکر اٹنائے بیان میں آئے گا۔ نیز ج کے مستخبات و مروبات کابیان بھی موقع موقع سے آئے گا۔

اب حرین طبین کی روانگی کا قصد کرواورآ واب سفر ومقد مات هج جو لکھے جاتے ہیں اُن پڑمل کرو۔

# آ داپ سفر و مقدمات حج کا بیان

(۱) جس كا قرض آتايا المانت ياس جواد اكرو ، جن كمال ناحق كيے جون واپس دے يامعاف كرا لے، پاند چلے توا تنامال فقيرول كوديدے۔

(۲) نمیز، روزه ، زکاة جتنی عبادات ذمه برجول ادا کرے اور تائب ہوا درآئنده گناه نہ کرنے کا یکا اراده کرے۔

(m) جس کی ہے اجازت سفر مکروہ ہے جیسے مال، باپ مشوہر اُسے رضامند کرے، جس کااس پر قرض آتا ہے اُس وقت نہ دے سکے تو اُس ہے بھی اجازت لے، پھر حج فرض کسی کے اجازت نہ دینے سے روک نہیں سکتا، اجازت میں کوشش كرے ندمے جب بھی چلا جائے۔

(٣) اس سفر معقصود صرف الله (عزوجل) ورسول (مسى القاتى عليدائلم) مول ، يريا وسُمعه وفخر سے جُدار ہے۔

(۵) عورت کے ساتھ جب تک شوہر یامحرم بالغ قابل اطمینان نہ ہو،جس سے نکاح ہمیشہ کوحرام ہے سفرحرام ہے، اگر کرے گی حج ہوجائے گامگر ہرقدم پر گناہ لکھا جائے گا۔

(٢) توشه مال حلال ہے لے درنہ تجول جج کی امیز نہیں اگر چہ فرض اُتر جائے گا ، اگراپے مال میں پھھ کھے ہے ہوتو قرض کے کرنج کوج نے اور وہ قرض اپنے مال سے ادا کر دے۔

(2) حاجت سے زیادہ توشہ لے کر فیقول کی مدداور فقیروں پر تقدق کرتا جلے ، بیرج مبرور کی نشانی ہے۔

(٨) عالم كتب فقه بقدر كفايت ساتھ لے اور بے ملم كى عالم كے ساتھ جائے۔ يہ بھى ند طے تو كم ازكم بيد سالہ بمراہ ہو۔

(٩) آئینہ، سرمہ، کنگھا، مسواک ساتھ رکھے کہ شقت ہے۔

(۱۰) اکیلاسفرندکرے کمنع ہے۔ رفیق دیندارصالح ہوکہ بددین کی جمراتی ہے اکیلا بہتر، رفیق اجنبی کنیدوالے ہے

(۱۱) حدیث میں ہے،'' جب تین آ دمی سفر کو جا کیں اپنے میں ایک کو سردار بنالیں۔'' (<sup>۱)</sup> اس میں کا موں کا انتظام ر ہتا ہے، سرواراُ سے بنا کیں جوخوش طلق عاقل دیندار ہو، سردار کوچاہیے کہ رفیقوں کے آ رام کواپنی آ سائش پر مقدم رکھے۔

(Ir) چیتے وقت سب عزیز وں دوستوں ہے ملے اور اپنے تصور معاف کرائے اور اب اُن پر لازم کہ ول سے معاف كردير \_ حديث ش ہے:''جس كے پاس اس كامسلمان بھائى معذرت لائے واجب ہے كہ قبول كر لے، ورند حوض كوثر پر آنا ند

(۱۳) وقت ِرُخصت سب ہے دعا کرائے کہ برکت یائے گا کہ دوسروں کی دعا کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہے اور بنہیں معدم کہ کس کی وعام تغبول ہو۔ لہٰذا سب ہے دعا کرائے اور وہ لوگ حاجی پاکسی کورُ خصت کریں تو وقت رخصت بیدی

أَسْتُودِ عُ اللَّهُ دِيْنَكَ وَأَمَانَتُكَ وَخُوَاتِيْمَ عَمَلِكَ . (3)

حضورا قدس سلی اندندانی عید دیلم جب کسی کورخصت فریاتے توبید عایژ ہے اور اگر جا ہے اس پراتنا اضا فدکرے۔ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسْرَلَكَ الْغَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ زَوَّدُكَ اللَّهُ التَّقُولِي وَجَنَّبُكَ الرِّدي . (4) (۱۴) اُن سب کے دین، جان، مال، اولاد، تندری، عافیت خدا کوسونے۔

(١٥) لباس مفر ابن كركمر من جار ركعت نقل ألم حدة و فل ب يراهكر بابر فكل وه ركعتيس والس آف تك أس ے الل ومال کی تکہ بانی کریں گی۔ تماز کے بعد بیدُ عارِ معے ·

ٱللَّهُمَّ بِكَ انْتَشَرْتُ وَالَيْكَ تَوَ جُهُتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ ٱللَّهُمَّ ٱلْتَ ثِقَتِي وَأَنْتَ رِجَاتِي اللَّهُمَّ اكْفِينَ مَا أَهَمَّنِي وَمَا لَا أَهْتَمُّ بِهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنّى عَزَّ جَارُكَ وَلَا اللّهُ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ زَوِّ دُنِي التَّقُوني وَاغْهِرُ لِي ذُنُوبِي وَ وَجِهْنِي اِلَى الْخَيْرِ آيَسَمَا تَوَجَّهُتُ اَللَّهُمَّ اِلِّي اَغُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَآءِ السَّفَرِ

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون ... إلخ، الحديث: ٢٦٠٨، ج٣، ص ٥٠.

ترجمه القد كے سروكرتا ہول تيرے دين اور تيري امانت كواور تيري عمل كے خاتمہ كوساا

آرجمہ اور تیرے گناہ کو بخش دے اور تیرے لئے خیر میسر کرے ، تو جہال ہوا ورتعوی کو تیر اتو شہرے اور تیجے باد کت ہے ہی ئے۔ ۱۲

وَكَا بَهِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَسُوَّءِ الْمَنْظَرِفِي الْآهُلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ. (1)

(۱۲) گرے نکنے کے بہلے اور بعد پھے صدقہ کرے۔

(١٤) جدهرسفركوجائ جعرات يا بفته يا بيركاون جواورضح كاوقت مبرك باورابل جعدكوروز جمعة بل جمعه سفراحها

نہیں۔ میس

(۱۸) دروازه سے باہر لکتے بی بیدعا پڑھے:

بِسُمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُ وَا نُزَلُ اَوْ نَضِلُ اَوْ نُضَلُ اَوْ مَظُلِمَ اَوْ نُظُلَمَ اَوْ نَجُهَلَ اَوْ يَجُهَلَ عَلَيْنَا اَحَدٌ . (2)

اور درودشریف کی کثرت کرے۔

(19) سب سے رخصت کے بعد اپنی مسجد ہے رخصت ہو، وقت کر اہت نہ ہوتو اس میں دور کعت تقل پڑھے۔

(۲۰) ضروریت سفراپ ساتھ لے اور بچھداراورواقف کارے مشورہ بھی لے، پہنے کے کپڑے وافر ہوں اور متوسط الحال شخص کو چاہیے کہ موٹے اور معنبوط کپڑے لے اور بہتر ہے کہ ان کورنگ لے اور اگر خیال ہو کہ جب ڈول کا زمانہ آج ہے گا تو پچھ گرم کپڑے بھی ساتھ رکھے اور جبڑوں کا موسم ہواور خیال ہو کہ والیسی تک گری آجائے گی تو پچھ گرمیوں کے کپڑے بھی لے گرم کپڑے بھی لے ۔ بچھانے کے واسطے اگر چھوٹا س روئی کا گدا بھی ہوتو بہت اچھا ہے کہ جہاز میں بلکہ اُونٹ پر بچھانے کے بہت آ رام ویتا ہے بند وستانی آدی محویاً جاریا بیوں پرسونے کے عاوی ہوتے ہیں۔ چٹائی بہدوستانی آدی محویاً جاریا بیوں پرسونے کے عاوی ہوتے ہیں۔ چٹائی

آجہ اے اللہ (عزوج )؛ تیری مدوے ش نظا اور تیری طرف متوجہ بواا ور تیرے ساتھ ش نے اعتصام کیا اور تیمی پر تو کل کیا ، اے اللہ (عزوج )؛ تو میری امید ہے۔ الی تو میری کفایت کر آس چیز ہے جو جھے قکر ش ؤ الے اور آس ہے جس کی ش آکر نیس کرتا اور آس ہے جس کی ش آکر نیس کرتا اور آس ہے جس کو تو جھے سے زیادہ جا نتا ہے۔ تیری پٹاہ لینے والا باعزت ہے اور تیم ہے سواکوئی معبود کیس۔

اللی! تقوی کومیرا زاوراہ کراور میرے گنا ہوں کو بخش دے اور جھے خیر کی طرف متوجہ کر جدھر میں توجہ کروں۔ اللی! میں تیری پناہ ، تکتا ہوں سفر کی تکلیف ہے اور والہی کی برائی ہے اور آ رام کے بعد تکلیف ہے اور الل و مال واولا دھی ٹری بات دیکھنے ہے۔ ا

و سترجمہ اللہ (عزوجل) کے نام کے ساتھ اور اللہ (عزوجل) کی مدوے اور اللہ (عزوجل) پر تو کل کیا بیس نے اور گن وے پھر نا اور لیکی کی قوت خیس مگر اللہ (عزوجل) ہے واے اللہ! (عزوجل) ہم تیری پناہ ما تھتے ہیں اس سے کہ لغزش کریں یا ہمیں کوئی لغزش وے یا گراہ ہوں یا گمراہ کے جائیں یا تھم کریں یا ہم پرظلم کیا جائے باجہ ات کریں یا ہم پرکوئی جہالت کرے۔ اا حج كابيان

اورایک دیسی کمتل بھی ہونا جا ہے کہ بیاونٹ کے سفر میں بہت کا م دیتا ہے جہاں جا ہو بچھالو بلکہ بعض مرتبہ جہاز پر بھی کام دیتا ہےاور شقد ف پرڈا لئے کے لیے بوری کا ٹاٹ لے لیا جائے ، چاتو اور شنگی اور ٹواہو تا بھی ضروری ہے۔

اور کھے تھوڑی می دوائیں بھی رکھ لے کہ اکثر تاج کو ضرورت پڑتی ہے، مثلاً کھانسی، بخار، زکام، پیچش، بدہضمی کہ ان ہے کم نوگ بچتے ہیں۔ لبذاگلِ بنفشہ تحظمی ، گاؤزیان مسیقی کہ بیبخار ، زکام ، کھانسی میں کام دیں گی ، پیچش کے ہے جاروں تخم یا کم از کم اسپغول ہوا در برہضمی کے لیے آلوئے بخارا، نمک سلیمانی ہوا در کوئی پھوران بھی ساتھ ہوکدا کٹر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلًا بادیان ، بودینهٔ خشک ، ہلیلہ سیاہ ،نمک سیاہ کہ انھیں کا پڑو رن بنا لے کافی ہوگا ، اورعرق کا فورو پیپر منٹ ہوتو یہ بہت امراض میں

دوائمیں ضرور ہوں کدان کی اکثر ضرورت پڑتی ہےاور میسرنہیں آتیں اگرتم کوخود ضرورت نہ ہوئی اور جس کوضرورت پڑی اورتم نے دیدی وہ اُس کسم پُرس کی حالت میں تمحارے لیے کتنی دعا ئیں دے گا

اور برتنول کی قتم سے اپنی حیثیت کے موافق ساتھ رکھے ، ایک دلیجی ایسی جس میں کم از کم دوآ دمیوں کا کھانا یک جائے بیاتو ضروری ہے کیونکہ اگر نتب بھی ہے جب بھی بدوکو کھاٹا ویٹا ہوگا اور اگر چند قتم کے کھانے کھاٹا جا ہتا ہو تو اس انداز ہے پکائے کے برتن ساتھ ہوں اور پیا لے رکابیاں بھی اُسی انداز ہے ہوں اور ہر مخص کوایک مشکیز ہمی ساتھ رکھنا ضروری ہے۔اولا توجہاز پر بھی پانی لینے میں آ سانی ہوگی ، دوم اونٹ پر بغیراس کے کا مہیں چل سکتا کیونکہ پانی صرف منزل پر ملتا ہے پھر درمیان میں ملنا وشوار ہے بلکہ نہیں ملتاء اگر مشکیز و ساتھ ہوا تو اس میں یانی لے کراً ونٹ پر رکھالو سے کہ پینے کے بھی کام آئے گا اور وضو وطہ رت ك لي بعى الرحماري باس خودت مواتوكس سے ماكلوكاورشايدى كوئى دے إلا عاشاء الله

اور ڈول رتی بھی ساتھ ہو کیونکہ بعض منزلول پر بعض وفت خود بھر نا پڑتا ہے اور اکثر جگہ یا نی بیچنے والے آجاتے ہیں اور جہ ز کاتل بعض مرتبہ بند ہوجاتا ہے اس وقت اگر پیٹھا پانی حاجت سے زیا دہ نہ ہوا تو وضو وغیرہ دیگر ضروریات بیل سمندرسے پانی تكال كركام چلاسكتے ہو\_

کچے تھوڑے ہے بھٹے پرانے کپڑے بھی ساتھ رکھو کہ جہاز پراستنجا شکھانے بیں کام دیں گے۔ لوہے کا پو لھا بھی ساتھ در کھو کہ جہاز پر اس کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کو کلے والا پڑو لھا ہو تو سمبئی ہے حسب ضرورت کو نلے بھی خریدلوا ورککڑی والا پُو کھا ہو تو لکڑی لے جانے کی حاجت نہیں۔اس لیے کہ ککڑی جہ ز والے کی ظرف سے ضرورت کے لائق ملاکرتی ہے مگراس صورت میں کلہاڑی کی حاجت پڑے کی کیونکہ جہاز پرموثی موٹی لکڑیاں ملتی ہیں۔ اُٹھیں چیرنے کی ضرورت پڑے گی۔اور بمبئی ہے کچھ لیموخرور لےاو کہ جہاز پراکٹر مثلی آتی ہے۔اُس وقت اس سے بہت تسکین ہوتی ہے،اگر جہاز پرسوار ہونے ہے پہلے معمولی تلییں لے لی جائے تو چکر کم آئے گا۔

اور مٹی یا پھرکی کوئی چیز بھی ہوکہ اگر تیم کرنا پڑے تو کام دے کہ جہاز میں کس چیز پر تیم کرو گے اور پچھے نہ ہو تو مٹی کا کوئی برتن ہی ہوجس پرروغن ندکیے ہو کہ وہ اور کام ش بھی آئے گا اوراً س پر جیم بھی ہو سکے گا۔ بعض تجاج کپڑے پرجس پرغبار کا نام بھی نہیں ہوتا تیم کرلیا کرتے ہیں نہ رہیم ہوانداس تیم سے تماز جائز۔

ایک اوگالدان ہوتا جا ہے کہ جہاز میں اگر تے کی ضرورت محسوس ہوتو کام دے گا درند کہاں تے کریں گے اوراس کے علاوہ تھوکنے کے لیے بھی کام وے گا۔اس کے لیے بمبئی میں خاص اس مطلب کے اوگالدان ٹین کے ملتے ہیں وہال ہے خرید لے اور ایک پیشا ب کا برتن بھی ہواس کی ضرورت بعض مرتبہ جہاز پر بھی پڑتی ہے۔مثلہ چکر آتا ہے یا خانہ تک جانا وشوار ہے یہ ہوگا تو جہاں ہے وہیں پر دہ کر کے فراغت کر سکے گا اور اونٹ پرشب میں بعض مرتبدا تر نے میں خطرہ ہوتا ہے ہیاہوگا تو اس کا م کے سے اترنے کی حاجت نہ ہوگ اس کے لیے جمبئ میں ٹین کا برتن جو خاص اِی کام کے لیے ہوتا ہے ٹرید لے۔ چائے بھی تھوڑی ساتھ ہوتو آ رام دے گی کہ جہاز پراس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ سمندر کی مرطوب ہُو اے اثر کو دفع کرتی ہے نیز بدو بہت شوق ہے ہیتے ہیں ،اگرتم انھیں جائے پلاؤ کے تو تم ہے بہت خوش رہیں گے اور آ رام پہنچا کیں گے۔اس کی بیالیال تام چینی کی زیادہ من سب ہیں کہ ٹوشنے کا اندیشہیں بلکہ کھانے پینے کے برتن بھی ای کے ہوں تو بہتر ہے۔

تھوڑی موم بتیاں بھی ہوں کہ جہاز پر رات میں یا خانہ پیشاب کوجانے میں آرام دیں گی۔ یانی رکھنے کے لیے ٹیمن کے پیے ہونے جا ہے کہ جہاز پر کام دیں گے اور منزل پر بھی۔اچار چننی اگر ساتھ ہوں تو نہایت بہتر کدان کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اسباب رکھنے کے لیے ایک چیز کا بڑا صندوق ہونا جا ہے اور اس میں ایک بدیھی فائدہ ہے کہ بعض مرتبہ جہاز میں میں فروں کی کثرت ہوتی ہےاور جگرنہیں ملتی اگریہ ہوگا تو تیسرے درجے کے مسافر کو بیٹھنے بلکہ تھوڑی تکلیف کے ساتھ ہیں پر لیٹ رہنے کی جگہل جائے گی۔ا ہے صندوق اور بوری اور دیگراسباب پر نام لکھ لو کہ اگر دوسرے کے سامان میں ال جائیں تو حلاش کرنے میں آسانی ہوگی۔

احرام کے کپڑے بعنی تبینداور چادر بہیں ہے یا جمیئ ہے لے لے کونکداحرام جہازی پر یا ندھنا ہوگا اور بہتر یہ کہ دو

جوڑے ہول کہا گرمیلا ہوا تو بدل عمیں گے۔مستورات ساتھ ہول تو اُن کے احرام کی حالت میں موزھ چھیانے کو مجور کے نکھے جوخاص ای کام کے لیے بنتے ہیں جمینی ہے تربید لے کہ احرام میں مورتوں کو کسی ایسی چیز ہے موقعہ چھیا تاجو چیرہ ہے چیٹی ہوحرام ہے۔ کفن بھی ساتھ ہوکہ موت کا وقت معلوم نہیں یا اتنا تو ہوگا کہ وہ کپڑ ااس زمین پاک پر پہنچ ہوئے گا اورا سے زمزم میں غوطہ دے لوے اور گرمی کا موسم ہوتو پنگھا بھی ساتھ ہو۔

اس کے بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ کھانے کے لیے کیا لے جائے کیونکہ اس میں ہر محض کی مختلف حالت ہے اور لوگوں کومعلوم ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور ہم کس طرح بسر کر سکتے ہیں پھر بھی اس کے متعلق بعض خاص یا تیس عرض کردیتا ہوں۔ آٹازیادہ نہ لے کیونکہ سمندر کی ہواہے بہت جلدخراب ہوجا تا ہےاوراس میں سونڈیاں پڑ جاتی ہیں صرف! تتا لے کہ جہاز پر کام دیدے یا چھوزا کد بلکہ گیہوں لے لے کہ اس کوجدہ یا مکی معظمہ یا بدین طبیبہ بیں جہاں ج ہے وہ واسکتا ہے اور ج ول ضرور ساتھ لے کہ اکثر تھیجڑی پکانی پڑتی ہے اور آلو بھی ہوں کہ متوائر وال دفت سے کھائی جاتی ہے اور استطاعت ہو تو بكرے ، مرغمال ، انڈے ساتھ ركھ لے۔

جہ زیربعض مرتبہ گوشت ال جاتا ہے مگراس میں خیال کرلے کہ می کا فریائر مذکا ذرج کیا ہوا تونہیں۔(1) مسالے یسے ہوئے ہوں اور پیازلہسن بھی ہوں ، بزیال بھی ہوں تو بہتر ہے ، مدین طعیبہ کے رائے میں کئی منزلیں ایسی آتی ہیں جہاں وال نہیں تکلتی ،اس کے متعلق بھی کچوا تظام کرلے ، نیز مدینہ طیبہ جانے کے لیے مکی معظمہ ہے بھٹے ہوئے پنے لے لیے یا بہیں ہے لیتا جائے کہ بعض مرتبدا تنا موقع نہیں ملتا کہ دوسرے وقت کے لیے کھانا پکایا جائے ایسے وقت کام دیں گے۔ تھی حسب حیثیت زیادہ لے کہ بدوؤں کوزیادہ تھی دینا پڑتا ہے اورزیادہ تھی ہے وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔مسور کی وال ضرور لے کہ جد کلتی ہے اور بعض وفعداي بي موقع بوتام كه جد كهانا تيار بوجائي

(۲۱) خوشی خوش گھرے جائے اور ذکر الی بکٹرت کرے اور ہر وقت خوف خدا دل میں رکھے، غضب سے بیج، لوگوں کی ہات برواشت کرے،اطمینان ووقارکو ہاتھدے نددے، بیکار ہاتوں میں نہ پڑے۔

<sup>🕡 .</sup> فقوی عالمگیری میں ہے ممر تکر کا ڈیجیم وارہے اگرچہ بسسم اللہ پڑھ کر ڈیٹ کرے۔(عالمگیری جمس ۲۵۵) اورا کرمسلمان کا ڈیٹ کروہ موشت ذیج سے لیکر کھانے تک ایک کھے کیلئے بھی مسلمان کی نظر ہے اوجھل ہوکر اگر ٹر تھ یا غیر کتابی کافر کے قبضے میں گیا تو اس کا کھ نا بھی تا جائز ہے۔ چنانچداعلی معفرت امام احمدرضا خان عبید حمة الرحن ارشا وفر ماتے ہیں ''اگر وفق و کئے ہے وفت خریداری تک وہ گوشت مسلمان کی محرانی میں رہے، 😸 میں کسی ونت مسلمان کی تگاہ ہے بنا ئب نہ ہواور یوں اطمینان کا فی حاصل ہو کہ بیرسلمان کا ذبیحہ ہے، تو اس کا خرید تا ، جائز اور کھا تا حلال بوگا-" (نآوي رضويه مان ١٠

(۲۲) کمرے لکے توبید خیال کرے جیسے دنیاہے جار ہاہے۔ چنتے وقت بید عام ہے:

ٱلنَّهُمَّ إِنَّا نَعُوٰذُ بِكَ مِنْ رَّ عُثَآءِ السَّفَرِ وَكَا أَيَةِ الْمُتَّقَلَبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ وَٱلاَ هُلِ وَالْوَلَدِ .

والهي تك مال والل وعيال محفوظ ريس ك\_

(٣٣) اى وقت آية الكرى اور قُلُ ينايُّهَا الْكَفِرُونَ سے قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ كَ تَسَبُّتُ كَ موايا يُج مورتیں سب مع بسم الله برا سے پھرآ خریس ایک باریسم الله شریف پڑھ لے، داستہ بحرآ رام ہے رہےگا۔

(٢٣) يُتِرَاسُ وقت ﴿إِنَّ الَّذِي فَوَضَ عَلَيْكَ الْقُرَّانَ لَرَآذُكَ اللَّي مَعَادٍ ﴾ (1) أيك بار يرُّ صلى ، يالخير والهن آنيگابه

(٢٥) ريل وغيره جس سواري پرسوار مور بهم القد عن بار كيم بجر أله لله أنحبَو اور ألْ حَمَدُ لِللهِ اور سُبَ حَنَ اللهِ هرايك تمن يمن بار، لا إله إلا الله أيك بار مركم:

﴿ سُبُحْنَ الَّذِي سَخُولُنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَـهُ مُقُونِينَ ٥ ۖ وَإِنَّـآ إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ٥ ﴾ (2) أسكثر

(٢٦) جبورياش سوار بويكي:

﴿ بِسُمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسُنَهَا \* إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ ﴾ ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه وَ الْارْضُ جَمِيْعاً قَـبُصَتُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَالسَّمَواتُ مَطُويَتَ ۚ بِيَمِيْنِهِ سُبُخَنَهُ وَتَعالَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ۞﴾ (3) وويخ عُمَّاوظ

🕦 ....پ ، ۲ ؛ القصيص: ۸۵.

ترجمه بي شك جس في تحد رقر آن فرض كيا تحيد واليهي كي جكه كي طرف واليس كرف والاب-١٢

💋 .... پ ۲۰ الزعوف: ۱۴.۱۳.

ترجمه پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیےائے سخ کی اور ہم اس کوفر ما تیر دارنیس بناسکتے تھے اور ہم اپنے رب کی طرف ہوشنے والے ہیں۔ ۱۲

اس دعاش میل آیت مورهٔ طود (آیت ۱۹) کی ہے، جب کدو مرک آیت مورهٔ زمر (آیت ۲۷) کی ہے۔

ترجمہ اللہ (عزومل) کے نام کی مدوے اس کا چنتاا ورتھ ہرنا ہے بے شک میرارب بخشنے والارحم کرنے والا ہے۔اورانھوں نے اللہ (عزومل) کی قدر جیسی جا ہے ندکی اور زمین کو ری قیامت کے دن اس کی مٹھی ہیں ہے اور آسان اس کے ہاتھ میں کہنے ہوئے ہیں، پاک اور برتر ہے اُس سے جے أس كاشريك بتاتة بين ١٣٠

(٤٧) جباز پر سوار ہونے میں کوشش کرے کہ پہلے سوار ہوجائے کیونکہ جو پہلے بینج گیاا چھی اور کشادہ جگہ لے سکتا ہے اور جوجگہ بیہ نے گا پھراس کو کوئی ہٹا نہ سکے گا اوراً ترنے ہیں جلدی نہ کرے کہاس ٹیں بعض مرتبہ کوئی سامان رہ جا تا ہے۔

(۲۸) تیسرے درجہ میں سفر کرنے والا جہاز پر بچھانے کو چٹائی ضرور لے لے درنہ بستر اکثر خراب ہوجا تا ہے۔ چند ہمراہی ہول تو نبعض نیچے کے کمرہ میں جگہ لیں اور بعض اُو پر کے ، کہ اگر گرمی معلوم ہوئی تو بیچے والے اُو پر کے درجہ میں آ کر بیٹھ سکیس سے اور سروی معلوم ہوئی توبیان کے پاس چلے جا تھی سے۔

(٢٩) جب بمبئى سے روانہ بول مے قبلہ كى سمت برلتى رہے كى اس كے ليے ايك تعشد ديا جاتا ہے ،اس سے سمت قبله معلوم کرسکو کے ۔ قطب نمایاس رکھا جائے ، جدھروہ قطب بتائے ای طرف اس دائرہ کا خطشال کردیا جائے پھرجس سمت کوقبلہ لکھاہے اُس طرف موتھ کرے ٹماز پڑھیں۔

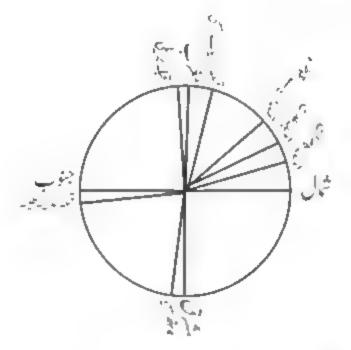

(۳۰) جدّہ میں جہاز کنارہ پرنہیں کھڑا ہوتا جیسے بمبئی میں گودی بنی ہے وہاں نہیں ہے بلکہ وہاں کشتیوں پر سوار ہوکر کنارے پہنچتے ہیں، یہ بات ضرور خیال میں رکھے کہ جس کشتی ہیں اپنا سامان ہواُ ہی ہیں خود بھی بیٹھے اگرا بیا نہ کیا بلکہ سامان کسی میں اُتر ااورا پنے آپ دوسری پر بیٹ تو سامان ضائع ہوجانے کا خوف ہے یا کم از کم تلاش کرنے میں دقت ہوگی ،کشتی والے بطور انعام بجمه الكتي بي المحين ديدياجائـ

(۳۱) اب بہال سے ساون کی حفاظت میں بوری کوشش کرے، ہرکام میں نہا یت پھتی وہوشیاری رکھے۔ کشتی سے

(۳۲) کمیمعظمہ میں جینے معلم ہیں اُن سب کے جدہ میں وکیل رہتے ہیں جب تم کشتی ہے اُترو کے کھا ٹک پر حکومت کا آ وی ہوگائشتی کا کرایہ جومقرر ہے وصول کرلے گااوروہ تم ہے ہو جھے گامعلم کون ہے جس معلم کا نام لوگے اس کا وکیل شمھیں اپنے ساتھ لے گا اور وہ تمھارے سامان کو آٹھوا کراپنے یہاں یا کسی کراپیے مکان میں لے ج<sup>ی</sup>ے گا اس وفت شمھیں جاہے کہ اپنے سامان کے ساتھ خود جاوا دراگرتم کئی محض جواور سامان زیادہ ہے تو بعض بہاں سامان کی تمرانی کریں بعض سامان ک گاڑی کے ساتھ جا کیں۔اس لیے کہ بعض مرتبہ سامان گاڑی ہے گرجا تاہے اور گاڑی والے خیال بھی نہیں کرتے اس میں ان کا کیا نقصان ہے کوئی ضرورت کی چیز برگئی توشسیں کو تکلیف ہوگ ۔

(mm) جدّه من یانی اکثر احیمانیس ملتا مجمد خفیف کماری ہوتا ہے، یانی خریدوتو چکھ لیا کرو۔

(۳۴) کمد معظمہ کے لیے اونٹ کا کرایہ کرنا اُسی وکیل کا کام ہے اور اُس زیانہ میں حکومت کی طرف ہے کرایہ مقرر ہو ج تا ہے جس سے کی بیشی نہیں ہوتی ۔ شقد ف بشری جس کی مسیس خواہش ہواً س کے موافق و کیل اونث کرایہ کردے گا اور کرایہ چینگی ادا کرنا ہوگا اور اُسی اونٹ کے کرایہ میں دریا کے کنارے سے مکان تک اسباب لانے کی مزدوری اور مکان کا کرایہ اور وکیل كامحنتاندسب كجه جوزليا جاتا بتسسيس كى چيز كدية كى ضرورت نبيس، بال اگرتم بيدل جانا جا بو گه نوية تمام مصارف تم ي وكيل ومول كرے گا۔

(۳۵) شبری کی پوری قیمت لے لی جاتی ہے۔اب وہ تمھاری ہوگئی مکہ منظمہ پنج کر جو جا ہوکرواگر وہ مضبوط ہے تو مدینه طعیبہ کے سفر میں بھی کام دے گی ۔شقد ف کا کرایہ لیا جا تا ہے کہ مکمیشنظمہ پہنچ کراپ شھیں اس سے سرو کا رنہیں ہاں اگرتم جا ہو تو جداہ بیل شقد ف خرید بھی سکتے ہوجو پورے سفر بیل شمیس کام دے گا پھر جدہ پہنچ کرتھوڑے داموں برفر دخت بھی ہوسکتا ہے۔ شقدف میں زیادہ آ رام ہے کہ آ دمی سومجی سکتا ہے اورشیری میں بیٹھا رہنا پڑتا ہے گر اس میں سامان زیادہ رکھا جاسکتا ہے اور شقدف میں بہت کم۔

(٣٦) اگراسباب زیادہ ہوتو مکی معظمہ تک اس کے لیے انگ اونٹ کرلوا ورجو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہول جا ہوتو

<sup>🕡</sup> بداس زماندش تحااب اس زمانه حکومت نجدید شرایدانیس ۱۲۰

مبیں جدہ ہی میں وکیل کے شپر دکر دو جب تم آؤ کے وکیل وہ چیزتمھارے حوالہ کردے گا اوراس کا کرایہ مثلاً فی بوری یا فی صندوق آ ٹھآنے یا کم دبیش کے حساب ہے لے لے گا اگر چے تمھاری دانسی جاریا نج مہینے کے بعد ہو۔

(٣٧) اگر جہاز کا تکٹ واپسی کا ہے تو اُسے با عتباط رکھوا وراُس کا نمبر بھی لکھولو کہ شاید تکٹ ض کتے ہوجائے تو نمبر سے

کام چل ج نے گا اگر چدوقت ہوگی اور تم کواطمینان ہوتو ٹکٹ وکیل کے پاس رکھ سکتے ہو۔

(۳۸) کرایہ کے اونٹ وغیرہ پر جو پچنے بارکرواُس کے مالک کودکھالواوراس سے زیادہ بال کی اجازت کے پچھے ندر کھو۔ (۳۹) جانور کے سماتھ نرمی کرو، طاقت ہے زیادہ کام نہاد، بےسبب نہ مارو، نہ بھی موزھ پر مارو، حتی الوسع اس پر نہ سوؤ کہ سوتے کا یو جھے زیادہ ہوتا ہے کسی ہے بات وغیرہ کرنے کو پچھے دریٹھبر نا ہوتو اُتر لوا گرممکن ہو۔

(۴۰) صبح وش م أمرّ كر يكه دُور پياده چل لينے ش ديني ود نيوى بہت فائدے ہيں۔

(۱۲) بدوؤں اور سب عربیوں ہے بہت زمی کے ساتھ پیش آئے ، اگر وہ بختی کریں اوب ہے حل کرے اس پر شفاعت نصیب ہونے کا وعد ہ فر مایا ہے۔خصوصاً اہلِ حرمین ،خصوصاً اہلِ مدینہ واہلِ عرب کے افعال پراعتر اض نہ کرے و نہ دل میں کدورت لائے ،اس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے۔

اے کہ حمال عیب خویشتنید طعنہ بر عیب دیگراں مکنید (۱) (٣٢) جوعر بي نين جانيا أے بعض عير خوجمال وغير ہم گالياں بلكه مغلظات تك ويتے ہيں ايسا تفاق ہوتو فعنيد و کومخض نا شنید ہ<sup>(2)</sup> کر دیا جائے اور قلب پر بھی میل نہ لایا جائے۔ یو جیںعوام اہلِ مکہ کہ بخت نُو ویمند مزاج ہیں اُن کی تختی پر

(۳۳) جن ل یعنی اونث والول کو بیبال کے سے کرایہ والے نہ سمجھے بلکہ اپنا مخدوم جانے اور کھانے پینے میں اُن سے بخل ندکرے کہ وہ ایسوں ہی سے ناراض ہوتے ہیں اورتھوڑی بات میں بہت خوش ہوجاتے ہیں اورامیدے زیادہ کام آتے ہیں۔ (٣٣) تول فج ك لي تين شرطيس مين:

اللدمزوجل فرما تاہے:

﴿ لَا رَفَّتُ وَلَا فُسُونَ لا وَلَا جِذَالَ فِي الْحَجِّ ﴿ ﴾ (3)

- 🚺 بیخی جو مخص ا پناعیب اٹھائے ہے، وہ دوسروں کے عیب پر طعد نہ دے۔
  - 2 .... يعنى شى كوان ئى
  - 3 ١٩٧٠ البقرة: ١٩٧٠

المدينة العلمية (الاساسال) مجلس المدينة العلمية (الاساسال)

ج میں نافش بات ہو، نہ ہماری نافر مانی ، نہ کسی ہے جھکڑ الڑ ائی۔

توان باتول سے نہایت ہی دُورر ہتا جا ہے، جب غضہ آئے یا جھکڑا ہو یا کسی معصیت کا خیال ہونورا سر جھکا کر قلب کی طرف متوجه ہوکراس آیت کی تلاوت کرےاور دوالیک بار لاحول شریف پڑھے، یہ بات جاتی رہے گی بہی نہیں کہ ای کی طرف ے ابتدا ہو یااس کے زفقا (1) بی کے ساتھ جدال بکہ بعض اوقات امتحانا راہ چاتوں کو چیش کردیا جاتا ہے کہ بے سبب اُلجھتے بلکہ سب وشتم ولعن وطعن کوتیار ہوتے ہیں،اے ہروفت ہوشیار رہنا جاہیے،مبادا (2) ایک دو کلے میں ساری محنت اور روپیر با دہو

(۴۵) کزوراور ورتوں کواونٹ پر چڑھنے کے لیے ایک سٹر حی جدّہ میں لے لی جائے تو چڑھنے اُتر نے میں آسانی ہوگی۔جدّہ سے مکی معظمہ دودن کا راستہ ہے صرف ایک منزل راستہ میں پڑتی ہے جس کو بحرہ کہتے ہیں ،اب جب یہاں سے روانہ ہوتو اِن تمام با توں پر لحاظ رکھو جو آگئیں اور جو آئندہ بیان ہوں گ<sub>-</sub>

(۴۷) اونٹ پرعموماً دوخض سوار ہوتے ہیں۔شقد ف اورشبری میں دونو ل طرف یو جھ برابر رہنا ضرور ہے اگر ایک جانب کا آ دمی ملکا ہوتو اُ دھرا سیاب رکھ کروزن برابر کرلیں۔ یوں بھی وزن برابر نہ ہوتو بلکا آ دمی اینے شقدف یاشیری میں کنارہ بیرونی سے قریب ہوجائے اور بھاری آ دمی اونٹ کی چٹھ سے نز دیک ہوجائے۔

( ۷۷ ) لعض مرتبکس جانب کا پله جعک جاتا ہے اس کا خیال رکھو جب ایسا ہوتو فور آاس طرح بیٹھ جاؤ کہ درست ہو جائے۔ کیونکہ اس کی وجہ ہے اونٹ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور شہری ہوتو گرنے کا قوی اندیشہ ہے۔ اس کے درست کرنے کو اونٹ وال میزان میزان کہدکر شمصیں متنبہ کرے گا تھہیں جا ہے کہ فوراً درست کرلوور شاونٹ والا ناراض ہوگا۔

(٣٨) راه يس كهيل چرُ هائي آتي ہے كہيں أتار، جب چرُ هائي موخوب آ كے اونٹ كى گرون كے قريب دونوں آ دى ہوجا کیں اور جب اُ تار ہوخوب چھے دُم کے نزویک ہوجا کیں۔ جب راہ ہمواراؔ ئے پھر چھی ہوجا کیں پیشیب وفراز کھی آ دمی ك سوت ين آت بي يا أسال طرف النفات نبيل موتاء الله وقت جمال جكاتا اور متنبه كرتا ب اوّل اوّل يا كدُّ ام كدُّ ام کے تو آ کے کومرک کر بیٹھ جاؤا ورا کر وراء وراء کے تو چیجے ہٹ جاؤ ، اور بعض بدوایک آ دھ لفظ ہندی کیھے ہوئے فیشو فیٹو کہتے ہیں بینی پیچھے بیچھے اور بھی تنظمی ہے آ کے کہنا ہوتا ہے اور فیٹو کہتے ہیں۔ دیکھ کرچھے بات پر فوراً عمل کیا جائے اور اُس جگانے پر ئاراض نەجونا چ<u>ا ہے كەا</u>ييانە جوتۇمعاذ انتد*رگر جانے* كااخمال ہے۔

<sup>🕕 ....</sup> ر فتی کی تخط\_ساتھی۔دوست۔

<sup>🛭</sup> بینی ایبان ہو۔خدا نہ کرے۔

جیں اور روانگی کے وقت بالکل تیار رہو۔ تمام ضرور یات سے پہلے ہی فارغ ہولو۔

(۵۰) اُتر نے اور چڑھنے کے وقت خصوصیت کے ساتھ بہت ہوشیاری اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے کدان دووقتوں میں سامان کے ضائع ہونے اور چیوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس وقت بعض وفعہ چور بھی آ جاتے ہیں جن کو وہاں کی زبان میں حرامی کہتے ہیں۔

(۵۱) منزلوں پر سودا بیجنے والے اور پانی لے کر بکثرت بدو آجاتے ہیں اُن ہے بھی احتیاط رکھو کہ بعض اُن ہیں کے موقع باکرکوئی چیزاُ نمالے جاتے ہیں۔

(۵۲) جس منزل میں اُترے، وہاں بیدعا پڑھ لے·

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّـاّمَاتِ مِنْ شَرٍّ مَا خَلَقَ اَللَّهُمَّ اعْطِنَا خَيْرَ هٰذَا الْمَنْزِلِ و خَيْرَ مَا فِيْهِ وَاكْفِنَا شَرٌّ هَذَا الْمَنْوِلِ وَشَرَّ مَا فِيْهِ ٱللَّهُمَّ آيُولِينُ مَنُولًا مُّبَارَكًا وَّ آنُتَ خَيْرُ الْمُنْوِلِيْنَ طَ (١) بِرَنْتَصَالَ ـــ يَحِكُا اوربِهِ ثريه ہے کہ وہاں وورکعت تماز پڑھے۔

(۵۳) منزل میں راست نے کرائزے کدوہاں سانپ وغیرو فو ذیوں کا گزر ہوتا ہے۔

(۵۴) جب منزل ہے کوچ کرے دورکعت نماز پڑھ کررواندہو۔ حدیث میں ہے،''روز قیامت وہ منزل اُس کے حق بیں اس امرکی گوائی دے گی۔ " (2)

نیز انس رض الند تد بی مند کہتے ہیں ،'' رسول القد صلی الند تعالی علیہ وسم جب کسی منزل ہیں اُتر ہے دور کعت نماز پڑھ کر و ہاں سے

(۵۵) راسته پرپیشاب وغیره باعشاِ مستاِ مست

(۵۷) منزل مین متفرق ہوکرندائزیں بلکدایک جکدر ہیں۔

(۵۷) اکثر رات کوقافعہ چاتمار ہتا ہے اس حالت میں اگر سوؤ تو غافل ہو کرنہ سوؤ، بلکہ بہتر ہیہ ہے کہ دونوں آ دمیوں

 ترجمہ اللہ کے کلمات تامد کی ہناہ ، تکما ہوں اس کے شرے جے اس نے پیدا کیا الی تو ہم کواس مزل کی خبر عطا کراوراس کی خبر جو یکھاس یں ہے اور اس کے شرسے اور چو کچھاس میں ہے اس کے شرہے ہمیں بچا۔ الی تو ہم کو برکت والی منزل میں اُتار اور تو بہتر اُتار نے والا ہے۔ ۱۲

المستدرك"، كتاب المناسث، كان لايبزل منزلاإلاودعه يركعتين، الحديث: ١٦٧٧، ج٢، ص٩٢.

(۵۸) راستہ میں قضائے حاجت کے لیے ڈور نہ جاؤ کہ خطرہ سے خالی نہیں اور ایک چھتری اپنے ساتھ ضرور رکھو اگر چہ سردی کا زمانہ ہو کہ قضائے حاجت کے وفت اس ہے فی الجملہ پر دو ہوجائے گا اور بہتر مید کہ تین حیارلکڑیاں جن کے یقیج لوہا لگا ہوا درایک موٹی بڑی چا درساتھ رکھوکہ منزل پرلکڑیاں گا ژکر چا درے تھیر دو کے تو نہایت پر دو کے ساتھ رفع ضرورت کرسکو گے اورعورتیں ساتھ ہوں تواساا نتظام ضرور ہے کہ خوف کی وجہ ہے دہ ؤور نہ جاشیں گی اور نز دیک ہیں بخت ہے پر دگی ہوگی۔

(۵۹) كديم عظم سے جب مدين طيب كے ليے اونٹ كرايدكريں تو ايك معلَم كے جتنے تجاج بيں ووسب متنق ہوكر مير شرط کرلیں کہ نماز کے اوقات میں قافلہ مخبرانا ہوگا ،اس صورت میں نماز جماعت کے ساتھ بآس نی ادا کر عیس سے کہ جب میشرط ہوگی تو اونٹ والوں کو وفت بنماز میں قافلہ رو کنا پڑے گا اور اگر کسی وجہ ہے ندروک سکیس کے تو چند بدو حجاج کی حفاظت کریں گے کہ بیر ہاطمینان نمازا وا کرلیں پھروہ اونٹ تک پہنچادیں گے۔

اورا گرشرط ندکی تو صرف مغرب کے لیے قافلہ روکیس سے باقی نماز وں کے لیے بیں اوراس صورت میں بیرے کہ نماز پڑھنے کے وقت اونٹ ہے پچھآ گےنگل جائے اور نماز ادا کرکے پھر شامل ہو جائے اور قافلہ ہے دُور ند ہو کہ اکثر خطرہ ہوتا ے اور بعض مرتبدایدا بھی کرنا پڑتا ہے کہ سنت یا فرض پڑھنے تک قافلہ سب آ کے نکل کیا تو باتی کے لیے پھرآ کے بڑھ جے ورند تافدے زیادہ فاصلہ وجائے گا اور یہ بھی یادر کھنا جا ہے کہ فرض ووٹر اور شیح کی سنت سواری پر جائز نہیں۔اُن کواُٹر کر پڑھے ہاتی سنتیں بانفل اونٹ کی پیٹے پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔

معیمید: خبردارا خبردارا نماز برگزندترک کرنا که به بمیشه بهت بزا گناه ہے اوراس حالت میں اور بخت تر که جن کے در بارمیں جاتے ہوراستہ میں انھیں کی تافر مانی کرتے چلوء تو بتاؤ کہتم نے اُن کوراضی کیایا تاراض میں نے خود بہت سے حجاج کو و یکھا ہے کہ نماز کی طرف بالکل النفات نہیں کرتے ہتھوڑی تکلیف پر نماز چھوڑ دیتے ہیں حالا تکدیشرع مُطتَّمر نے جب تک آ دی ہوش میں ہے تماز ساقط جیس کی۔

(۱۰) سفر مدینه طبیبہ میں بعض مرتبہ قا فلہ مذکھ ہرنے کے باعث بجبو ری ظہر وعصر ملاکر پڑھنی ہوتی ہے اس کے لیے لازم

ہے کہ ظہر کے فرضوں سے فارغ ہونے سے پہلے ارادہ کرلے کہ اسی وقت عصر پڑھوں گا اور فرض ظہر کے بعد فوراً عصر کی نماز پڑھے یہاں تک کہ چی میں ظہر کی سنتیں بھی نہ ہوں ای طرح مغرب کے بعدعث بھی انھیں شرطوں ہے جا کڑے اورا گراییہ موقع ہوکہ عصر کے وقت ظہریا عشا کے وقت مغرب پرمنی ہوتو صرف اتنی شرط ہے کہ ظہر ومغرب کے وقت میں وقت نکلنے سے مہیے ارا دہ کر لے کہ ان کوعصر وعش کے ساتھ پڑھوں گا۔

(١١) جب وہستی نظر پڑے جس میں تھیم نایا جانا جا ہتا ہے ہیے:

ٱللُّهُ مُّ دَبُّ السَّمَواتِ السَّبُعِ وَمَا ٱظْلَلُنَ وَرَبُّ الْآرُضِينَ السَّبُعِ وَمَا ٱقْلَلُنَ وَ رَبَّ الشَّيطِيْنِ وَمَا ٱصُلَلُنَ وَرَبُّ ٱلاَرُيَاحِ وَمَا ذَرَيُنَ ٱللَّهُمُ إِنَّا نَسْنَالُكَ خَيْرَ هَالِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهُلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَ نَعُودُ بِكَ مِنُ شَوِّ هَاذِهِ الْقَوْيَةِ وَشَوِّ أَهْلِهَا وَشَوِّ مَا قِيْهَا. (1) يامرف يَجِيل دعارِ سِيء برباس يحقوظ رب كار

(۱۲) جس شہر میں جائے وہاں کے تنی عالموں اور باشرع فقیروں کے پاس اوب سے حاضر ہو، مزارات کی زیارت كرے بضول سير و تماہ يش وقت ند كھوئے۔

(۱۳) جس عالم کی خدمت میں جائے وہ مکان میں ہوتو آواز ندوے ہاہر آنے کا انتظار کرے، اُس کے حضور بے ضرورت کلام نہ کرے، بے اجازت لیے مسئلہ نہ ہو چھے، اُس کی کوئی یات اپنی نظر میں خلاف شرع معلوم ہو تو اعتراض نہ كرے اور ول ميں نيك كمان ر كھے كريے تى عالم كے ليے ہے، بدند بب كے سابيے بھا كے۔

- (١٣) ذكرخدات ول بهلائ كه فرشة ساته رب كا، نه كه شعرونغو بات سه كه شيطان ساته موگا.
  - (۲۵) رات کوزیادہ چلے کہ سفر جلد طے ہوتا ہے۔
- (۲۲) مرسفرخصوصاً سفرج مين ايخ اورائي عزيزول ، دوستول كي ليدعات فال ندر ب كدمسافر كي وع قبول ب-(٧٤) جب كسي مشكل عن مدد كي ضرورت جوتين باركيه:
  - يًا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي (<sup>2)</sup> اے الله (عزوجل) كے نيك بندو! ميري مدوكرو\_

<sup>🕡 🧵</sup> جمہ اے اللہ (عزویل)! ساتوں آسانوں کے دہاوران کے جن کوآسانوں نے سامیر کیا اور ساتوں زمینوں کے دہاوران کے جن کو زمینوں نے اُٹھایا اور شیطانوں کے رب اور ان کے جن کو انھوں نے گمراہ کیا اور جواؤں کے رب اور اُن کے جن کو ہواؤں نے اُڑ ایا۔اے الله (عزوجل) اہم تھے۔ اس بستی کی اور بستی والوں کی اور جو پچھاس میں ہان کی بھلائی کا سوال کرتے اور اس بستی کے اور بستی والوں کے شر ہے اورجو پھاس من ہا ک حرے تیری پناہ، تھتے ہیں۔اا

نصر: "مجمع الروالد"، كتاب الادكار، الحديث: ١٠٢٠، ١٧١٠٤ ص١٨٨، ج٠١

غیب سے مدو ہوگی ہے مم حدیث میں ہے۔

(۲۸) جنب سواری کا جانور بھا گ جائے اور پکڑ نہ سکو یمی پڑھونورا کھڑ اہوجائے گا۔

(۹۹) جب جانورشوخی کرے بیده عارز ہے:

﴿ اَفَعَيْرَ دِيْنِ اللَّهِ يَبُغُونَ وَلَهُ آسُلَمَ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَٱلاَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥ ﴾ (1)

(40) يَا صَمَدُ ١٣٢ إرروز راع، بحوك بياس عن يحكار

(ا) اگروشمن مار برن كاۋر جو الإلىف يره هے، جربان امان ب

(۷۲) جبرات كى تارى كى يريثان كرف والى آئے ، يدوعاير هے:

يَا اَرْضُ! رَبِّي وَرَبُّكِ اللَّهُ اَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرَّ مَا فِيْكِ وَشَرَّ مَا خَلَقَ فِيكِ وَشَرّ مَا دَبُّ عَلَيْكِ وَ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَّ أَشْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَّالِدٍ وَّمَا

(۷۳) جب كبيل وشمنول سے خوف بورب پڑھ لے:

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجَعَلُكَ فِي نُحُورِهِمَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمَ . <sup>(3)</sup>

(٧٣) جب هم و يريشاني لاحق موه يدوعا يرشط:

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَظِيُّمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرُضِ الْعَظِيْمِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوتِ

🕕 ۱۰۰۰هه آل عمران:۸۳.

ترجمہ کیااللہ(عزوجل) کے دین کے سوا کچھاور تلاش کرتے ہیںاورای کے فرماں بردار ہیں، خوشی اور ناخوشی ہے وہ جوآ سانوں اورز مین میں ہیں اور آس کی طرف تم کولوٹا ہے۔ 17

ترجمہ اے زمین میرااور تیرا پروردگارانقد (مزوجل) ہے،القد (مزوجل) کی پناہ ما تکتا ہوں تیرے شرے اوراً س کے شرہے جو تھھ میں پیدا کی اور جو تھھ پر چلی اور اللہ (عزوجل) کی پٹاہ شیر اور کالے اور سانپ اور بچھوا در اس شیر کے بسنے والے ہے اور شیطان اور اس کی اولا د

ترجمه اے اللہ! (عزوجل) میں تھے کوان کے میتوں کے مقابل کرتا ہوں اور اُن کی ٹرائیوں سے تیری پٹاہ ما تک ابوں۔ ۱۲

وَ الْآرُضِ وَ رَبُّ الْعَرُشِ الْكَوِيْمِ. (1) اورائيوت لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ طَ اور حَسَبْنَا اللَّهُ وَ يَعُمَ الْوَكِيْلُ

(۵۵) اگر کوئی چیز کم ہوجائے تو یہ کیے:

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيُهِ \* إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادُ ٥ إِجْمَعُ بَيْنِي وَبَيْنَ ضَالَّتِي انشاءالله تعالی ف جائے گی۔

(٤٦) جربلندى يريز حت الله اكبر كيداورة هال من أترت سحان القد

(۷۷) سوتے وقت ایک بارآیة الکری جمیشہ پڑھے کہ چوراور شیطان سے امان ہے۔

(۷۸) نمازیں دونوں سرکاروں میں وقت شروع ہوتے ہی ہوتی ہیں ،معاشر وع وقت پرفوراً اڈان اورتھوڑی دیر بعد تحبير و جماعت ہو جاتی ہے، جو خص کچھے فاصلہ پر تغہرا ہواتن گنجائش نبیں یا تا کہا ذان سُن کر وضو کر ہے پھر حاضر ہو کر جماعت یا مہلی رکعت مل سکے اور دہاں کی بڑی برکت میں طواف وزیارت اور نماز ول کی تکمبیراول ہے۔انہذا اوقات بہجان رکھیں ،اذ ان سے یہیے وضوطیارر ہے،اذان سُنتے ہی نورا چل دیں تو تکبیراول ملے گی اورا گرصف اول چاہیں،جس کا ثواب بے نہایت ہے جب تو اذان سے مہلے حاضر جوجانالازم ہے۔

(49) والہی میں بھی وہی طریقے ملحوظ رکھے، جو یہاں تک بیان ہوئے۔

(۸۰) مکان پرآنے کی تاریخ ووقت ہے چیشتر اطلاع ویدے، بےاطلاع ہرگزنہ جائے خصوصاً رات میں۔

(۸۱) لوگوں کو جاہیے کہ جاتی کا استقبال کریں اور اس کے گھر وینچنے ہے قبل دعا کرائیں کہ جاجی جب تک اپنے گھر میں قدم نبیں رکھتا اس کی دعا قبول ہے۔

(۸۲) سب سے پہلے اپنی مجد میں آ کردور کھت تقل پڑھے۔

(٨٣) دوركعت كمريش آكريز سف پرسب سے بكشاده بيشاني لم\_

🕡 ترجمہ اللہ (عزوجل) کے سواکوئی معبور تبیں جوعظمت والاجلم والا ہے۔اللہ (عزوجل) کے سواکوئی معبور تبیں جو بزے عرش کا مالک ہے۔اللہ (مزوجل) كے سواكوئي معبود تبين جوآسانوں اور زشن كاما لك باور بزرگ عرش كاما لك بـ ١٩٠٠

الرجمہ اے لوگوں کو اُس ون جمع کرنے والے جس بیں شک تہیں ، بے شک اللہ (عزوجل) وعدہ کا خلاف تیس کرتا ، میرے اور میری کی

چز کے درمیان جح کردے۔۱۲

الله المدينة العلمية (الاستاماق)

بادر این در دم (6)

(۸۴) عزیزوں دوستوں کے لیے بچھ نہ پچھ تخد ضرور لائے اور حاجی کا تخذ تبر کات حرمین شریفین ہے زیاوہ کیا ہے اور

ووسر انخفدوعا كاكه مكان ميں وينجتے ہے يہلے استقبال كرتے والوں اور سب مسلمانوں كے ليے كرے۔(1)

#### میقات کا بیان

میقات اُس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکیر منظمہ کے جانے والے کو بغیر احرام وہاں ہے آ گے جانا جائز نہیں اگر چہ تجارت وغیرہ کسی اورغرض سے جاتا ہو۔<sup>(2)</sup> (عامہ کتب)

مسكلها: ميقات ياني بين:

 أوالحليف: بيديد طيب كي ميقات إران زمان من ال جكركاتام ابيار على إر مندوستاني يا اور ملك والي في ے پہنے اگر ندین طیب کو جا کیں اور و ہال ہے پھر مکی معظمہ کو تو وہ بھی ذُوالحلیقہ ہے احرام یا ندھیں۔

🕈 ذات عرق: يراق والون كى ميقات ب\_

ا جعفه: بيثاميول كى ميقات بيمر جعفه اب بالكل معدوم سابوكيا بومال آبادى ندرى بصرف بعض نشان يائے جاتے بين اس كے جانے والے اب كم موں مے البدا الل شام رائغ سے احرام بالدھتے بين كه جعف رائغ ك

گرن: بینجد (3) والوں کی میقات ہے، بیجگد طائف کے قریب ہے۔

💿 يلملم: الريمن كي ليد

مسئلہ ا: بیمیقاتیں اُن کے لیے بھی ہیں جن کا ذکر ہوا اور ایکے علاوہ جو مخص جس میقات ہے گزرے اُس کے ليے وي ميقات ہے اور اگر ميقات سے ندگز راتو جب ميقات كے محاذى آئے اس وقت احرام باندھ لے، مثلاً منديوں كى میقات کو ویلمکم کی محاذات ہے اورمحاذات ش آنا أے خودمعلوم ند ہوتو کسی جانے والے سے یو چھر کرمعلوم کرے اور اگر کوئی ایسانہ ملے جس سے دریافت کرے تو تحری کرے اگر کسی طرح محاذات کاعلم نہ ہوتو مکی معظمہ جب دومنزل ہاتی رہے

<sup>🕦 ....</sup> انظر: "العناوي الرصوية"، ج٩ ص٧٢٦ ٧٣١، وعيره.

الهداية "، كتاب الحج، ج١١ ص١٣٢ ١٣٤ ، وعيره.

اليخي موجود ارياش ...

ميقاتكابيان

احرام یا ندھ لے۔(1) (عالمگیری، درمخار، ردالحکار)

مسكلينا: جوفض دوميقاتول يكررا بعثلاً شامى كه مدينة منوره كى راه يذ والحليف آيا وروبال ي جعف كوتو الفنل بہے کہ پہلی میقات پراحزام باندھےاور دوسری پر باندھا جب بھی حرج نہیں۔ یو ہیں اگر میقات ہے نہ گزرااورمحاذ ات میں دومیقا تیں پڑتی ہیں تو جس میقات کی محاذاۃ پہلے ہو، وہاں احرام یا ندھناافضل ہے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، عالمکیری )

مستلم ا: كمة معظمه جائے كا اراده ند و بلكه ميقات كا تدركى اور جكه مثلاً جدة جانا جا بتا ہے تو أے احرام كى ضرورت نہیں پھروہاں سے اگر مکی معظمہ جاتا جا ہے تو بغیرا حرام جاسکتا ہے، لہٰذا جو محض حرم میں بغیرا حرام جاتا جا بتا ہے وہ بہ حیلہ کرسکتا ہے بشرطبیکہ واقعی اُس کا ارادہ پہلے مثلاً جدہ جانے کا ہو۔ تیز مکی معظمہ حج اور عمرہ کے ارادہ سے نہ جاتا ہو، مثلاً تجارت کے لیے جدّہ جاتا ہےاور وہال سے فارغ ہوکر مکے معظمہ جانے کا ارادہ ہےاوراگر پہلے ہی سے مکے معظمہ کا ارادہ ہے تو اب بغیراحرام نہیں جاسکتا۔ جو خض دوسرے کی طرف سے حج بدل کوجاتا ہواً سے پیچیا۔ جائز نہیں۔ (3) ( ورمختار ، روالحتار )

مسكر ٥: ميقات سے پيشتر احرام باندھنے ميں حرج نہيں بلكه بہتر ہے بشرطيكہ تج كے مبينوں ميں مواور شوال سے ملے ہولومنع ہے۔(4) (ورمخار، روالحار)

مسئلہ ٧: جولوگ میقات کے اندر کے رہنے والے ہیں محرحرم سے یا ہر ہیں اُن کے احرام کی جگرحل یعنی بیرون حرم ہے، حرم سے ہاہر جہاں جاہیں احرام یا ندھیں اور بہتر رید کہ کھرے احرام یا تدھیں اور بیلوگ اگر جج یا عمرہ کا ارادہ ندر کھتے ہوں تو بغيراحرام كمرم عظمه جائحة بير-(5) (عامه كتب)

مسئلہ عن حرم کے رہنے والے جج کا احرام حرم ہے با ندھیں اور بہتر بید کہ مجد الحرام شریف میں احرام با ندھیں اور عمره کابیرون قرم سے اور بہتر ہی کہ معمم ہے ہو۔ (6) ( درمخاروغیرہ )

مسكله ٨: كدوالي الركمي كام سے بيرون حرم جاكي تو انھيں واپسي كے ليے احرام كي حاجت نبيس اور ميقات سے

المدينة العلمية (الاسامال) عبين مجلس المدينة العلمية (الاستامال)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"؛ كتاب المناسث، الباب الثاني في المواقيت، ح١، ص ٢٢١.

و"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في المواقيت، ح٣، ص٤٨ ٥٠ ٥٥٥

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية" المرجع السابق. و"الدرالمختار كتاب الحج، مطلب في المواقيت، ح٣، ص - ٥٥ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في المواقيت، ح٣، ص٥٥٣. 0

المرجع السايق. 4

<sup>·· &</sup>quot;الهداية"، كتاب الحج، ج١٠ ص١٣٤، وغيره. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار كتاب الحج، مطلب في الموافيت، ج٣، ص٤٥٥، وعيره

با هرجا كين تواب بغيراحرام واليس? ناخيس جائز نبيس\_<sup>(1)</sup> (عالمكيري،ردالحمّار)

### احرام کا بیان

﴿ ٱلْحَجُّ ٱشْهُرٌ مَّعَلُومَتٌ ٤ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوْقٌ لا وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ " وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُونِ ۗ وَاتَّقُوْنِ يَـْأُولِي الْآلِبَابِ ٥ ﴾ (2) ج کے چندمہینے معلوم ہیں، جس نے اُن میں حج (اپنے اوپر)لازم کیا(احرام بائدھا) تو نہ فش ہے، زفسق، نہ جھکڑنا ج میں اور جو پچھ بھل کی کرواللہ (عزوجل) اے جانتا ہے اور توشدلو، بے شک سب سے اچھا توشہ تقویٰ ہے اور بچھی ہے ڈرو، اے

اور قرما تاہے:

﴿ يَسَا يُبِهَا الَّذِيْنَ امَنُواۤ ٱوْقُوا بِالْعُقُودِ ٥ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيْمَةُ ٱلْاَنْعَامِ اِلَّا مَايُتُلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَانْتُمْ حُرُمٌ \* إِنَّ اللَّهَ يَحُكُمُ مَا يُرِيْدُ ٥ يَسَا يُبِهَا الَّذِيْنَ امْنَوْا لَا تُجلُّوا شَعَآيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدُى وَلَا الْقَسَلَا لِنَدُ وَلَا أَمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَصُلَا مِّنْ رَّبِّهِمُ وَ رِصُوَانًا ﴿ وَإِذَا حَلَكُتُمُ فَاصْطَادُوُا ﴿ كُو (3)

اے ایمان والو! عقود پورے کروہمحارے لیے چویائے جانورحلال کیے گئے ،سوا اُن کے جن کاتم پر بیان ہوگا گر حا نت احرام میں شکار کا قصد نہ کرو، بیٹک القد (مز دہل) جو جا ہتا ہے تھم قرماتا ہے۔اے ایمان والو!القد (مز دہل) کے شعائز اور ما و حرام اورحرم کی قربانی اور جن جانورول کے گلول میں ہار ڈالے گئے ( قربانی کی علامت کے لیے ) اُن کی بے تُرمتی نہ کرواور نہ اُن لوگوں کی جوخاند کعبہ کا قصدائے رب کے فضل اور رضا طلب کرنے کے لیے کرتے ہیں اور جب احرام کھولو، اُس وقت شکار

عديث! صحيحين بين ام الموشين صديقة رسى الترتعاني عنها عدم وي مين رسول الله صلى الله تعالى عليه والمرام كي لي

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني في المواقيت، ح١، ص ٢٢١. و"ردالمحتار"؛ كتاب الحج، مطلب في المواقيت، ج٢، ص٤٥٥.

ب ۲ م البقرة: ۱۹۷.

ل پ٢٠١ المآئدة ١-٢.

احرام سے پہلے اور احرام کھولنے کے لیے طواف ہے پہلے خوشبولگاتی جس میں مُشک تقی ، اُس کی چیک حضور (ملی اللہ تعالیٰ عدوسم) ک ، تک میں إحرام کی حالت میں گویا میں اب دیکھر ہی ہول۔(1)

حديث: ابوداودزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه سے راوى ، كه نبي صلى الله تعالى عديد ملم في احرام با تدھتے كے ليك

حديث التي المستح مسلم شريف من ابوسعيد من الترق في عند عروى اكتبر بين الم حضور (صلى الترتع في مليواهم) كم ساتحد ج كونكلے، اپني آواز فج كے ساتھ خوب بلندكرتے\_(3)

حديث ؟: ترقدي وابن ما جدو يهيق سبل بن سعد رضي الله تدني عنه سه را وي ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وَلم في فرمايا: "جو مسمان لبیک کہنا ہے تو دہنے بائیں جو پھر یا درخت یا ڈھیلاختم زمین تک ہے لبیک کہنا ہے۔'' (<sup>4)</sup>

عديث و ٢: ابن ماجدوا بن تزيروا بن حبان وحاكم زيدين خالد جبني عدراوي ، كدرسول التدسل الله تعالى ميياس في فرمایا: کہ'' جبریل نے آگر مجھ سے بیرکہا کہاہے اصحاب کو علم فرماد پیجے کہ لبیک میں اپنی آوازیں جند کریں کہ بیرج کا شعار ہے۔' (5) ای کے مثل سمائب رضی اللہ تعالی عندے مروی۔

عديث ك: طبراني اوسط مين ابو جريره رضي التدني الى مدے راوى ، كه لبيك كمنے والا جب لبيك كمبتا بي تو أے بشارت دی جاتی ہے، عرض کی گئی جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ فر مایا: ہاں۔ <sup>(6)</sup>

حديث ٨: امام احمدوابن ماجه جابر بن عبدالله اورطبر اني ويبهي عامر بن ربيعه رض الله تعالى منهم براوي ، كهرسول الله مسى الله تعدلى عليه يسم فرماتے جيں. " محرم جب آفتاب ڈو ہے تک لمبیک کہتا ہے تو آفتاب ڈو ہے کے ساتھ اُس کے گن وغائب ہو

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب استحاب الطيب،قبيل الاحرام في البدل إلح، الحديث: ٣٣ \_ (١١٨٩) 201 \_ (۱۱۹۰)، (۱۱۹۱)، ص۷ - ۲۰۹، ۲۰

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبو اب الحج، باب ماجاء في الإعتسال عند الاحرام، الحديث. ٢٣١، ج٢، ص٢٢٨.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحح، باب حوارالتمتع في الحج والقرال، الحديث: ٢٥٢، ص٢٥٤

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أيواب الحج، باب ماجاء في فصل التلبية و المحر، الحديث. ٨٢٩، ح٢، ص٢٢٦.

<sup>&</sup>quot;مس ابن ماجه"، أبواب الساسك، باب رفع الصوت بالتلبة، الحديث: ٣٩٢٣، ح٣، ص٣٢٣.

<sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط"، باب الميم، الحديث: ٧٧٧٩، ج٥، ص ١٠.

حدیث 9: ترزی وابن ماجہ وابن نمزیمہ امیر المونین صدیق اکبر رض الدت ال منہ سے راوی ، کہ کسی نے رسول اللہ میں اللہ تعدید کے سوال کیا ، کہ کسی نے رسول اللہ میں اللہ تعدید کا میں اللہ کیا ہیں؟ قر مایا '' بلند آواز سے نبیک کہنا اور قربانی کرنا۔'' (2)

حدیث 1: امام شافعی خزیمہ بن ثابت رض اللہ تعالی منہ سے راوی ، کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی عید اللہ بسب نبیک سے فارغ ہوتے تواللہ (عزوم ) سے اُس کی رضا اور جنت کا سوال کرتے اور دوز خسے بناوہ تکتے۔(3)

حدیث!! ابوداودواین ماجداً مالمونین اُم سلمه رضی اند تعالی عنها ہے راوی کہتی ہیں بٹی نے رسول اللہ سلی اند تعالی سیدیم کو فرماتے شنا کہ ''جومبجداتھ سے مبجد الحرام تک جج یاعمرہ کا احرام با تدھ کرآیا اُس کے ایکلے اور پیچھلے گناہ بخشد بے جا تیں گے یا اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔'' (4)

## (احرام کے احکام)

- ک بیاتو پہیے معلوم ہو چکاہے کہ ہند یوں کے لیے میقات (جہاں ہے احرام یا ندھنے کا تھم ہے) کو ویکنئم کی محافرات ہے۔ بیچکہ کا مران سے نگل کر سمندر میں آتی ہے، جب جدّہ دو تین منزل رہ جاتا ہے جہاز والے اطلاع دیدیتے ہیں، پہلے سے احرام کا سامان طیار رکھیں۔
- ﴿ جب وہ جگہ قریب آئے ، مسواک کریں اور وضو کریں اور خوب مّل کرنہا کیں ، نہ نہا سکیں تو صرف وضو کریں یہاں تک کہ چیش ونڈس والی اور بچ بھی نہائیں اور باطہارت احرام ہائد هیں یہاں تک کہ اگر شسل کیا پھر بے وضو ہو گیا اور احرام ہائد دو کروضو کی تو فضیلت کا تو اب نہیں اور پانی ضر رکر ہے تو اُس کی جگہ تیم نہیں ، ہاں اگر نماز احرام کے لیے تیم کر ہے ۔ لؤ ہوسکتا ہے۔
- ﴿ مردحا بین توسرمونڈ الین کداحرام میں بالوں کی حفاظت نے اے اے مے ورنہ کنگھا کر کے خوشبودار تیل ڈالیں۔
- العسل ہے پہلے ناخن کتریں، خط بنوائیں، مُوے بغل وزیرِ ناف ؤور کریں بلکہ چیچے کے بھی کہ ڈھیلا لیتے وقت بالوں کے ٹوٹے اُ کھڑنے کا قصد شدر ہے۔
  - "سس ابن هاجه"، أبواب المناسلي، باب الظلال للمحرم، الحديث. ٩٩٢٥، ح٣، ص٤٢٤.
  - ۲۲۲ ص ۲۲۱ الحج، الواب الحج، باب ماحاء في فصل التلبية و النحر، الحديث ۸۲۸، ج۲، ص ۲۲۲
    - المسند" للإمام الشافعي، كتاب المناسل، ص١٢٣.
    - 🐠 💎 "سس أبي داود"، كتاب المناسك، باب في المواقيث، الحديث: ١٧٤١، ح٢، ص ٢٠١

- بدن اور کپڑوں پر خوشبولگائیں کہ سنت ہے ، اگر خوشبوالی ہے کہ اُس کا چرم (۱) باتی رہے گا جیسے مشک وغیرہ تو کپڑوں میں نہ لگا تمیں۔
- مرد سلے کیڑے اور موزے آتار دیں ایک چا درنی یا وُحلی اوڑ حیں اور ایسانی ایک تہبند باندھیں یہ کیڑے سفیداور نے بہتر ہیں اور اگرایک بی کپڑا پہنا جس سے ساراستر جھپ گیاجب بھی جائز ہے۔ بعض عوام بیکرتے ہیں کہ اس وقت سے جا در وا ہنی بغل کے بنچے کرکے دونوں پلو بائیس موغرھے پر ڈال دیتے ہیں بی خلاف سنت ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اس طرح چا در اوڑ ھنا طواف کے وقت ہےاور طواف کے علاوہ ہاتی وقتوں میں عادت کے موافق جا دراوڑھی جائے لیعنی دونوں مونڈ ھے اور پہنے أورسيندمب جسياري
- 🛇 جب وه جگرا ﷺ عاورونت مکروه نه جوتو دورکعت به نبیت احرام پر حیس ، پہلی میں فاتحد کے بعد فُلْ یَنَایُّها الْکُفِهُرُوْنَ دوسرى مِن قُلُ هُوَ اللَّهُ رِرُ هـــــ
- ﴿ عِجْ تَيْن طرح كا بوتا ہے ايك يدكرا فج كرے، أے افراد كتے بي اور حاجى كومُفر د\_اس بي بعد سلام يول كے: اَللَّهُمَّ اِلِّي أُدِيَّدُ الْحَجُّ فَيَسِّرُهُ لِي وَتَقَبُّلُهُ مِنِّي نَوَيْتُ الْحَجُّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ مُخْلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى. (2) دوسرابیکہ یہاں ہے زے عمرے کی نیت کرے ، مکہ عظمہ جس جج کا احرام ہاند ھے اسے تنتع کہتے ہیں اور جا جی کوششے۔ اس ميس يهال بعد سلام يول كيه:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيَّدُ الْعُمُرَةَ فَيَسِّرُهَا لِي وَتَقَبُّلُهَا مِنِّي نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَآحُرَمْتُ بِهَا مُخْلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى . تیسرایہ کہ جج وعمرہ وونوں کی بہیں سے نیت کرے اور بیسب سے افضل ہے اسے قران کہتے ہیں اور حاجی کو قارن ۔ اس میں بعد سلام بول کے:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْعُمُرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرُهُمَا لِي وَتَقَبَّلُ هُمَا مِنِّي نَوَيْتُ الْعُمُرَةَ وَالْحَجِّ وَآحُرَمْتُ بِهِمَا مُخْلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى.

#### اور تنون صورتوں من اس نیت کے بعد لبیک باواز کے لبیک بہے:

- 📭 🗠 جوم: سنگن 🚛
- ترجمہ اے اللہ (عزوجل) میں حج کا اردہ کرتا ہول أے تو میرے لیے میسر کراور أے جھے نے قول کرے میں نے حج کی نیت کی اور خاص الله (عزوجل) کے لیے ٹس نے احرام با ندھ (بعدوالی وونوں نیتول کا بھی ترجمہ بھی ہے۔ اتنافرق ہے کہ جج کی جگہ دوسری بٹس عمرہ ہے اور تیسری يس مح وعمره دولوں) ١٢\_

لَبْيُكُ \* اَللَّهُمَّ لَنَيْكَ \* لَبِّيكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ \* اِنَّ الْحَمُدَ وَالبِّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ \* لَا شَرِيْكَ لَكَ ط (1)

جہاں جہاں وقف کی علمتیں بنی ہیں وہاں وقف کرے۔لبیک تین بار کیےاور درود شریف پڑھے پھر دعاما کیگے۔ ایک دعایهان پربیمنفول ہے:

> اَللَّهُمَّ اِنِي اَسُأَلُكَ رِصَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاعْرَدُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّادِ . (<sup>2)</sup> اوربيدعا بحى بزرگول محتقول ب:

ٱللُّهُمُّ أَحُرَمَ لَكَ شَعُرِي وَيَشَرِي وَعَظُمِيْ وَدَمِيْ مِنَ النِّسَآءِ وَالطِّيْبِ وكُلُّ شَيْءٍ حَرَّمْتَهُ عَلَى المُنحرِم اَبْتَغِيُ بِذَالِكَ وَجُهَكَ الْكَرِيْمَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلَّهُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغَبَاءُ الَّيْكَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ لَبُيْكَ ذَاالَّهُ عَمَاءِ وَالْفَصْلِ الْحَسَنِ لَبَيْكَ مَرْغُوبًا وَمَرُهُوبًا اِلَيْكَ لَبَيْكَ اِلْهَ الْخَلْقِ لَبَيْكَ لَيُهُكَ خَقًّا خَقًّا تَعَيُّدًا وَّرِقًا لَيُّهُكَ عَدَدَ التُّرابِ وَالْحَصْي لَبَيْكَ لَبَيْكَ ذَاالْمَعَارِج لَبَيْكَ لَبَيْكَ مِنْ عَيْدٍ اَبَقَ اِلَيْكَ. لَبَيْكَ لَبُيْكَ فَرُّاحَ الْكُرُوبِ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اَنَا عَبُدُكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ غَفًارَ الذُّنُوبِ لَبَيْكَ ٱللُّهُمَّ اَعِيِّيُ عَلَى اَدَآءِ فَرُضِ الْحَجِّ وَتَقَبَّلُهُ مِنِّي وَاجْعِلْنِيُ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجابُوًا لَكَ وَامَنُوا بِوَعْدِكَ وَاتَّبَعُوا اَهُرَكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَّقُدِكَ اللَّذِينَ رَضِيْتَ عَنْهُمْ وَاَرْضَيْتَهُمْ وَقَبِلْتَهُمْ . <sup>(3)</sup>

<sup>🐧</sup> ترجمہ بیں تیرے پاس حاضر ہواء اے اللہ (عزوجل) میں تیرے حضور حاضر ہواء تیرے حضور حاضر ہواء تیرا کوئی شریک نہیں میں تیرے حضورها ضربوا بينك تعريف اورنعت اورملك تيرے بن ليے ہے تيرا كوئي شريك نبيس ہے۔ ١٣

۲ جمید اے القد (عزوجل)! بی تیری رضا اور جنت کا سائل ہوں اور تیرے غضب اور جہنم ہے تیری بی بناہ ہ نگیا ہوں۔ ۱۲

الترجمہ اے اللہ (عزوہ ال)؛ تیرے لیے احرام ہا تدھا، میرے ہاں اور بھر ہے اور میری بٹری اور میرے قول نے توراق اور قوشیوے اور ہراس چیز ہے جس کونو نے محرم پرحرام کیا اس سے جس تیرے وجہ کریم کا طالب ہوں ، میں تیرے حضور ما ضر ہوااور گل خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور رغبت وعمل صالح تيرى طرف ہے، بين تيرے حضور حاضر جوااے فعت اورا يحفظ والے! بين تيرے حضور حاضر جواتيرى طرف رغبت كرتا جوااور ڈرتا ہواء تیرے عضور حاضر ہوا اے مخلوق کے معبود! بار بار حاضر ہول حق مجد کرعبادت اور بندگی جان کر ف ک اور کنگر یول کی گنتی کے موافق ، لبیک یار بارحاضر ہوں اے بہتد یون والے! یار بارحاضری ہے بھا گے ہوئے غلام کی تیرے حضور، لیک لیک اے ختیوں کے ذور کرنے والے! لیک لبیک میں تیرا بندہ ہوں۔ لبیک لبیک اے گنا ہول کے بخشے والے! لبیک اے اللہ (عزوجل)! حج فرض کے ادا کرنے برمیری مدد کر اور اس کومیری طرف ہے قبول کراور چھکوان لوگوں بیل کر جنھوں نے تیری بات قبول کی اور تیرے وعدہ پرایسان لائے اور تیرے امر کااتباع کیا اور مجھ کواپنے اس وفد میں کروے جن سے تو راضی ہے اور جن کوتونے راضی کیا اور جن کوتونے مقبول بنایا۔ ۱۲

اورلبیک کی کثرت کریں،جب شروع کریں تین بارکہیں۔

مسكلما: لبيك كالفاظ جوندكور موئ أن ش كى ندى جائد، زياده كريجة بي بلك بهتر ب مكرزيادتى آخريس مو ورميان ش شهو-(1) (جوبره)

مسكليرا: جوش بلندآ وازے لبيك كهدر مائة أس كوإس حالت بين سلام ندكيا جائے كه مروه باورا كر كرايا تو حتم كركے جواب دے، ہاں اگر جانتا ہوكہ تم كرنے كے بعد جواب كا موقع ند لے گا تو اس وقت جواب دے سكتا ہے۔

مسلما: احرام كي لياكم وتبذبان ع لبيك كهنا ضروري إدراكراس كى جكد منب عن الله، بالخفد لله، لآ إلى الله ياكونى اورذكر الى كي اوراحرام كى نيت كى تواحرام موكيا كرسنت لبيك كهناب - (3) (عالمكيرى وغيره) كونكا موتو أے جاہے کہ جونٹ کو جنبش دے۔

مسكلهم: احرام كے ليے نيت شرط ہے اگر بغيرنيت لبيك كه احرام نه جوار يو بين تنها نيت بھى كانى نبيس جب تك لبيك یاس کے قائم مقام کوئی اور چیز ندہو۔ (4) (عالمکیری)

مسئلہ 10: احرام کے وقت لبیک کے تواس کے ساتھ ہی نیت بھی ہویہ بار ہامعلوم ہو چکا ہے کہ نیت ول کے ارادہ کو كيتے ہيں۔ول ميں اراده ند بوتو احرام بى ند ہوااور بہتر ريكه زبان ہے بھى كيے بمثلاً قران ميں أَبَيْكَ بِالْعُمُرَةِ وَالْحَجّ اور تُمتع ش لَيْنَكَ بِالْعُمْرَةِ اور إقرادش لَيْنَكَ بِالْحَجْ كِيدِ (5) (در الآار، رواكار)

مسئلہ ا: دوسرے کی طرف ہے جج کو گیا تو اُس کی طرف ہے جج کرنے کی نیت کرے اور بہتر ہیکہ ابیک میں یوں كِ أَبَيْكَ عَنْ فَلان يَعِيٰ فلال كَي جَكُواُس كانام لي اورا كرنام ندليا مكرول مين اراوه بي جب بحي حرج نبين \_(6) (منسك) مسكدى: مونے والے يامريض يابيوش كى طرف سے سى اور نے احرام بائدها تو وہ تحرم ہوكيا جس كى طرف سے

<sup>&</sup>quot;الحوهرة البيرة"، ، كتاب الحج، ص ١٩٥٠.

<sup>&</sup>quot;لباب الساسك" و"العسلك المتقسط في المسلك المتوسط" ، (باب الاحرام)، ص١٠٢. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسث، الناب الثالث في الإحرام، ج١٠ ص ٢٢٠، وعيره 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثالث في الاحرام، ح ١ ، ص ٢٢٢. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، فصل في الاحرام، ج٢، ص٠٥٥. 0

<sup>&</sup>quot; المسلك المتقسط"، (ياب الاحرام)، ص ١ - ١. 0

بهارتر ايت حدثم (6)

احرام بائدها گیائحرم کے احکام اس پر جاری ہوں گے بھی ممنوع کا ارتکاب کیا تو کفارہ وغیرہ اس پر لازم آئے گا ،اس پرنہیں جس نے اس کی طرف ہے احرام با تدھ دیاا وراحرام با تدھنے والاخود بھی تحرِم ہے اور جرم کیا توایک ہی جزا واجب ہوگی دوئیس کہ اس کا ایک ہی احرام ہے۔ مریض اورسونے والے کی طرف سے احرام بائدھتے میں بیضر ورہے کہ احرام بائدھنے کا انھوں نے حکم دیا ہو اوربيهوش ميں اس کی ضرورت فيس\_(1) ( ردالحار)

مسئله ٨: تمام افعال جج اواكرنے تك بهوش ر بااوراحرام كوونت بوش ميں تفااورا يخ آپ احرام باندها تفاتو اُس کے ساتھ والے تمام مقامات میں لے جا کیں اورا گراحزام کے وقت بھی بے ہوش تھ آتھیں لوگوں نے احزام یہ ندھ دیا تھا تو لے جانا بہتر ہے ضرور نہیں۔ <sup>(2)</sup> ( ورمختار ،روالحتار )

مسكله 9: احرام كے بعد مجنون مواتو عج سي اور جرم كرے كاتو جز الازم - (3) (روالحمار)

مسئلہ • 1: ناسجھ بچہ نے خود احرام باندھا یا افعال جج ادا کے توجج ندہوا بلکہ اس کا ولی اُس کی طرف سے بجا لائے مگر طواف کے بعد کی دور کعتیں کہ بچہ کی طرف ہے ولی نہ پڑھے گا ،اس کے ساتھ باپ اور بھائی دونوں ہوں تو باپ ار کان ا دا کرے سمجھ وال بچینو دا فعال حج ا دا کرے ، رمی وغیر و بعض یا تنب چیوژ دیں تو ان پر کفار ہ وغیر ہ لا زم نہیں ۔ یو ہیں ناسمجہ بچہ کی طرف ہے اس کے ولی نے احرام با تد حااور بچہ نے کوئی ممتوع کام کیا تو باپ پر بھی پچھ لازم نہیں۔ (4) (عالمكيرى،ردالحتار، نمسك)

مسلمان بچدی طرف سے احرام بائدها تو أس کے سلے ہوئے کیڑے اُتار لینے جاہیے، چودراور تبیند بہنائیں اور اُن تم م باتول سے بچائیں جو تحرِم کے لیے ناجائز میں اور جج کو فاسد کردیا تو قضا واجب نہیں اگر چہ وہ بچہ مجھ وال ہو۔ (6)

مسكلة البيك كمية وقت نيت قران كى ب توقران ب اور إفراد كى ب توافراد، أكر چدز بان سے ندكم مورج كے

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، ، كتاب الحج مطلب في مصاعفة الصلاة يمكة ح٣، ص٣٢.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، و "ردالمحتار"، كتاب الحج مطلب في مصاعفة الصلاة بمكة ح٣، ص٩٢٦. 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتر"، كتاب الحج مطلب في مصاعفة الصلاة بمكة ح٣، ص٦٢٨.

المرجع السابق و"الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، فصل في المتفرقات، ج١، ص٣٣٦ 0

و" المسمك المتقسط" ، (ياب الاحرام عصل في احرام الصبي)، ص١١٢

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، فصل في المتفرقات، ح١، ص٢٣٦.

مسلم ان جس في جية الاسلام نه كيا مواور حج كاحرام باندها، فرض وقل كي نيت نه كي توجية الاسلام ادا موكيا\_(2) (عالمگیری)

مسئله ۱۳: دو هج کا احرام باندها تو دو هج واجب بوگئے اور دوعمرے کا تو دوعمرے۔احرام یا ندها اور هج یا عمرہ کسی غاص کو معین نہ کیا چرج کا حرام با ندھا تو پہلاعمرہ ہے اور دوسراعمرہ کا با ندھا تو پہلا نج ہے اورا گر دوسرے احرام میں بھی پچھ نہیت ندکی تو قران ہے۔(3) (عالميري)

هسکله 10: لبیک میں حج کہااور نبیت عمرہ کی ہے یا عمرہ کہااور نبیت حج کی ہے، تو جونبیت ہے وہ ہے لفظ کا اعتبار نبیس اور لبيك ميں ج كمااور تبيت دونوں كى ہے توقران ہے۔(4) (عالمكيرى)

مسئلہ ۱۲: احرام باندھااور یادنہیں کے س کا باندھاتھا تو دونوں واجب ہیں بعنی قران کے افعال بجالائے کہ پہلے عمرہ کرے پھرنج مگر قران کی قربانی اس کے ذمہ نہیں۔اگر دو چیز وں کا احرام با ندھااور یا دنہیں کہ دونوں جج ہیں یا عمرے باج وعمرہ تو قران ہے اور قربانی واجب۔ جج کا احرام با ندھا اور پرنیت نہیں کہ کس سال کرے گا تو اس سال کا مراد لیا جائے گا۔ (6)

مسكله ا: منت وفعل افرض وفعل كالحرام باندها توفعل هـ (8) (عالمكيري)

مسلد ١٨: اگريينيت كى كفلان نے جس كااحرام باندهاأى چيز كاميرااحرام بادر بعد بين معوم بوكي كدأس نے کس چیز کا احرام با ندهاہے تو اُس کا بھی وی ہے اور معلوم نہ ہوا تو طواف کے پہلے پھیرے سے پیشتر جو جائے معین کرلے اور

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسف، الباب الثالث في الاحرام،ومما يتصل بدالك مسائل، ح١، ص٣٢٣.

المرجع السابق.

المرجع السابق.

المرجع السابق.

المرجع السابق.

<sup>6 --</sup> المرجع السابق.

طواف کا ایک چھیرا کرلیا تو عمرہ کا ہوگیا۔ یو ہیں طواف ہے پہلے جماع کیا یا روک دیا گیا یا وقوف عرف کا وقت ندملا تو عمرہ کا ے۔<sup>(1)</sup>(نمک)

مسئله 19: جج بدل يامنت يانفل كي نيت كي توجونيت كي ويي بها كرچه أس في اب تك جج فرض ندكيا بواورا كرايك ہی جج میں فرض ونقل دونوں کی نبیت کی تو فرض اوا ہوگا اور اگر میگمان کر کے احرام با ندھا کہ میہ حج مجھ پر لا زم ہے بیعنی فرض ہے با منت، بعد کوخا ہر ہوا کہ لازم ندتھا تو اس جج کو پورا کرنا ضروری ہوگیا۔ فاسد کرے گا تو قضال زم ہوگی ، بخلاف نماز کہ فرض بجھ کر شروع کی تھی بند کومعلوم ہوا کہ فرض پڑھ چکا ہے تو پوری کرنا ضرور نہیں فاسد کرے گا تو قض نہیں۔(2) ( شک )

مسئلہ ۲۰: لبیک کہنے کے علاوہ ایک دوسری صورت بھی احرام کی ہے آگر چدلبیک ندکہنا کد اے کدتر ک سنت ہے وہ بیہ کہ پُرَنہ (لیعنی اُونٹ یا گائے ) کے گلے میں ہارڈال کر حج یا عمرہ یا دونوں بیں ایک غیرمعین کے ارادے ہے ہانکہا ہوا لے چلا تو محرم ہوگیا اگر چہ لبیک نہ کیے ،خواہ وہ بُدُ نہ نفل کا ہو یا نذر کا یاشکار کا بدلہ یا پچھاور۔اگر دوسرے کے ہاتھ بُدُ نَہ بھیج پھر خود کیا توجب تک راسته میں أسے بانہ لے تمرِم ندہوگا ،البداا گرمیقات تک نہ پایا تولیک کے ساتھ احرام ہا ندھنا ضرور ہے۔ ہاں ا گرتمتع پیقران کا جانور ہے تو پالیما شرطنہیں مگراس میں میضرور ہے کہ جج کے مہینوں میں تمتع یاقران کا بَدَ نَدیجیبی ہوا وراتھیں مہینوں میں خود بھی چار ہو پیشتر ہے بھیجنا کام نہ دے گا اورا گر بکری کو ہار پہنا کر بھیجا یا لیے چلا یا ادنٹ گائے کو ہار نہ پہنا یا بعکہ نشانی کے لیے كومان چيرديا يأخصول اژهاديا تونحرِم نه جوا\_<sup>(3)</sup> (عالمكيري، درمخار)

مستلدا ا: چند محض بَدُند مِن شريك بين أب ليے جاتے بين سب كے تكم سے أيك نے أسے بار بهنايا، سب مُحرِم ہو گئے اور پغیراُن کے علم کے اُس نے پہنایا توریخرم ہواوہ نہوئے۔(4) (عالمگیری)

مستلم ٢٢: باريبنانے كے منى يہ بين كداون يابال كى رتى بين كوئى چيز باندھ كراس كے كلے بين الكاوي كداوكوں كو معلوم ہوجائے کہ حرم شریف میں قربانی کے لیے ہے تا کہ اُس ہے کوئی تعرض نہ کرے اور رائے میں تھک کیا اور ذیج کردیا تو أے مالدار حض ندکھائے۔<sup>(5)</sup> (روالحمار)

<sup>&</sup>quot; المسلك المتقسط" ، (باب الاحرام)، ص١٠٧ 🔹 المرجع السابق

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثالث في الاحرام، ومما يتصل بدانث مسائل، ح١، ص٢٢٢.

و"الدرالمحتار"، كتاب الحج، فصل في الاحرام، ج٣ ،ص١٤٥،٥٦٦.٥.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الناب الثالث في الاحرام، ومما يتصل بدائث مسائل، ح١٠ ص٢٢٢.

<sup>🗗 - &</sup>quot;ر دالمحتار"، كتاب الحج، مطلب فيما يصير به محرما، ج٣، ص٥٦٤.

مسلم ۲۲: اس صورت من بھی سنت یہی ہے کہ بدندکو ہاریہانے سے پیشتر لیک کیے۔(۱)(مک)

## (وه باتیںجو احرام میں حرام هیں)

- یاحام تھاس کے ہوتے بی یام حرام ہوگئے:
  - (۱) مورت سے محبت یہ
- (٢) بوسه (٣) مساس (٣) گلے لگانا۔ (۵) اُس کی اندام نہانی پر نگاہ جب کہ بیرچاروں یا تیس بشہوت ہوں۔
  - (٢) مورتول كے سامنے اس كام كانام ليماً۔
  - (۷) فنش (۸) گذه بمیشه حرام نتیجاب اور بخت حرام ہو گئے۔
    - (۹) کسی ہے د نیوی لڑائی جھکڑا۔
- (۱۰) جنگل کا شکار۔(۱۱) اُس کی طرف شکار کرنے کواشارہ کرنا۔(۱۲) یا کسی طرح بتانا۔(۱۳) بندوق یا ہارودیا اُس
- کے ذرج کرنے کو متھری دینا۔(۱۴) اس کے اغرے توڑنا۔(۱۵) پُر اُ کھیڑنا۔(۱۲) یاؤں یا بازو توڑنا۔(۱۷) اُس کا دودھ
  - دوہنا۔(۱۸) اُس کا گوشت \_یا(۱۹) انٹرے بکانا، بھوننا۔(۲۰) بینا۔(۲۱) خربیرنا۔(۲۲) کھانا۔
    - (۲۳) اینایا دوسرے کا ناخن کتر نایا دوسرے سے اپنا کتر وانا۔
    - (۲۳) سرے یاؤں تک کہیں ہے کوئی بال کسی طرح جدا کرتا۔
      - (۲۵) موند ، یا (۲۲) سرکسی کیڑے دغیرہ سے چھیانا۔
        - (٢٤) يسة يا كيڙ ك في يا تفري مر يردكهنا-
          - (۲۸) نمامه باندهنار
          - (۲۹) يُرقع (۴٠) وستائے بہننا۔
- (١١١) موزے يا جُراجِي وغيره جو وسط قدم كو چميائے (جہال عربي جوتے كاتممه وتا ب) بہنن اگر جو تيال نه بول تو
  - موزے کاٹ کر پہنیں کہوہ تسمد کی جگدنہ جیھے۔
    - (۳۲) سِلا كيرُ ايبننا\_
  - (۳۳)خوشبو بالول، یا (۳۴) بدن، یا (۳۵) کیژول ش لگانا۔
    - ۱۰۰۰ "المسلك المتقسط" ثلقارى، (باب الإحرام)، ص٥٠٥.

(٣٧) مدا كيرى ياسم ،كيسرغرض كى خوشبوك رين كير بيناجب كدائيسي خوشبود ، رب بول-

(٣٤) خالص خوشبومشك ،عنبر ، زعفران ، جاوترى ،لونگ ،الا يچى ، دارچينى ،زخييل وغيره كھا نا \_

( ٣٨ ) اليي خوشبو كا آلچل بين با ندهنا جس بين في الحال مبك بوجيسے مُشِك ،عزر ، زعفران \_

(٣٩) سريادا رهي كوظمي ياكسي خوشبودارياالي چيز سے دهوتا جس سے جوكيں مرجائيں۔

(۴۰) دسمه یامبندی کا خضاب لگانا۔

(۱۳) گوندوفیرہ ہے بال جمانا۔

(۳۲)زینون، یا (۳۳) تبل کا تبل اگر چه به خوشبوم و بالوں یابدن میں لگا تا ۔

(۴۴) کسی کا سرمونڈ نااگر جداُ س کااحرام نہ ہو۔

(۵۹) بُوں مارنا۔ (۳۷) مجھنےگنا۔ (۳۷) کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا۔ (۳۸) کپڑا اس کے مرنے کو دھونا۔ یا (۳۹) دھوپ میں ڈالنا۔ (۵۰) بالوں میں یارہ وغیرہ اس کے مارتے کولگانا غرض بُوں کے ہلاک برکسی طرح باعث

(1)\_ty

## (احرام کے مکروہات)

احرام میں بیاتی کروہ ہیں:

(۱) بدن کامیل چیزانا۔

(۲) بال یابدن کھنی یاصابون وغیرہ بےخوشبوکی چیز ہے دھونا۔

(٣) كنگھى كرتا\_(٣) اس طرح كھجانا كە بال ثوشنے يابۇ ں كے كرنے كاانديشە ہو\_

(۵)انگر کھا ٹر تا چند پہننے کی طرح کندھوں پر ڈالنا۔

(۲) خوشبوکی دهونی دیا ہوا کپڑا کہ ابھی خوشبودے رہا ہو پہنتا اوڑ ھنا۔

( ٤ ) قصداً خوشبوسو كھناا كرچ خوشبودار كھل يايئا ہوجيے كيموں ، نارنگي ، يودية ، عطردانه \_

(٨)عطر فروش كى دوكان پراس غرض ہے بیٹھنا كەخوشبوھے دماغ معطر ہوگا۔

(٩) سر، يا (١٠) موند يريني باندهنا ـ

" الفتاوي الرضوية "، ج٠ ١، ص ٧٣٧، وعيره.

(۱۱) غلاف كعبه معظم كا ندراس طرح داخل جونا كه غلاف شريف سرياموند سے لكے۔

(۱۲) ناک وغیر دموزی کا کوئی صنبہ کیڑے ہے متحمیا نا۔

(۱۳) کوئی الی چیز کھ تاپینا جس میں خوشبو پڑی ہوا در نہ وہ پکائی گئی ہونہ بو زائل ہوگئی ہو۔

(١٣) \_ بسلاكير ارفوكي بوايا پيوندلگا بوايېننا\_

(١٥) تكيه برموند ركه كراوندهاليثنا\_

(۱۲) مبکتی خوشبو ہاتھ سے چھو ناجب کہ ہاتھ میں لگ نہ جائے ورند حرام ہے۔

(۱۷) بازویا گلے رتعویذ باندھنااگر چہ بے سکے کپڑے میں لپیٹ کر۔

(۱۸) بلاعذر بدن برخی با عرصنا۔

(19)ستگارکرتا۔

(۲۰) جا دراوڑ ھ کرأس کے آنچلوں میں گرہ دے لینا جیے گانتی با ندھتے ہیں اس طرح یا کسی اور طرح پر جب کہ سر کھلا

موورند ترام ہے۔

(۲۱) یو ہیں تہبند کے دونوں کناروں میں گرہ دیا۔

(۲۲) تہبند ہا عدھ کر کمر بندیارتی ہے کسنا۔(1)

### (یه باتیں احرام میں جائز هیں)

( بيها تين احرام ين جائزين:

(۱) انگر کھا گرتہ پیخہ لیٹ کراو ہرہے اس طرح ڈال لینا کے مراور موقعہ نہ چھیے۔

(٢) إن چيزون يايا جامه كاتببند با عره ليما ـ

(٣) جا درك أنجلون كوتببنديس كحرساً

(٣) بمياني، يا(۵) يڻ، يا(٢) ٻتھيار ٻاڻدھنا۔

(۷) ہے میل چیزائے تمام کرتا۔

(٨) ياني مين غوطه لڪانا۔

" الفتاوي الرضوية"، ج٠ ١، ص٧٣٣، وعيره.

(9) كيڙے دهونا جب كہ جول مارنے كى غرض سے ند ہو۔

(۱۰)مسواک کرنا۔

(۱۱) کس چز کے سامیش بیشمنا۔

(۱۲) چمتري لگانا۔

(۱۳) اَتَكُونُني بِهِنتا۔

(۱۴) \_ يخشبوكا شر مدلكانا\_

(١٥) وارداكمارتار

(۱۷) ٽوئے ہوئے ناخن کوجدا کر دیتا۔

(۱۷) دنبل یا پھنسی تو ژوینا۔

(۱۸) ختند کرنا۔

(۱۹)فصدر

(۲۰) بغير بال موند عي كرانا ـ

(٢١) آنكه ش جوبال لكائت بند اكرنا\_

(۲۲) مريابدن اس طرح آ ہستہ تھجانا كه بال ندنو فے۔

(۲۳) احرام ہے مہم جوخوشبولگائی اُس کالگار منا۔

(۲۳) پالتو جانوراونٹ گائے بکری مرقی وغیرہ ذیح کرتا۔ (۲۵) پکاتا۔ (۲۷) کھاتا۔ (۲۷)اس کا دودھ دوہ منا۔ (۲۸)

اس كے اعد بے تو ژنا منوننا كھانا۔

(٢٩) جس جانور کوغیر تحرِم نے شکار کیا اور کسی تحرِم نے اُس کے شکار یا ذیح بیس کسی طرح کی مدد ند کی ہواُس کا کھانا

بشرطيكه وه جانورند حرم كا جوند حرم من ذريح كيا كيا جو\_

(۳۰) کھانے کے لیے پلی کاشکار کرنا۔

(۳۱) دواکے لیے کسی دریائی جانور کا مارنا ، دوایا غذا کے لیے نہ جوزی تفریج کے لیے ہوجس طرح لوگوں میں رائج ہے

توشكاروريا كامويا جنكل كاخودى حرام باوراحرام بس بخت ترحرام

الله المدينة العلمية (الاساطاق) على مجلس المدينة العلمية (الاساطاق)

احرام كابيال

(۳۲) بیرون ترم کی گھاس آ کھاڑ تاء یا

(۳۳)ورخت کا ٹما۔

(٣٣) چيل، (٣٥) كوا، (٣٦) چوما، (٣٤) كركث، (٣٨) چيكل، (٣٩) سرانب، (٣٠) بچيو، (٣١) محتمل، (٣٧) مجتمر،

(۱۳۳) پئو، (۲۴۳) پکھی وغیرہ خبیث وموذی جانوروں کا مار نااگر چہ جرم میں ہو۔

(۴۵) موند اورسر کے سواکسی اور جگہ زخم پرپٹی با ندھنا۔

(۲۷) سرء یا (۲۷) گال کے نیچ کلید کھنا۔

(۴۸)سرءیا(۴۹) ناک براپنایا دوسرے کا باتھ رکھنا۔

(۵۰) کان کپڑے سے چھیا تا۔

(۵۱) محور ی سے نیج دارهی پر کیڑا آنا۔

(۵۲) سر برستنی با بوری أشعا تا۔

(۵۳)جس کھانے کے یکتے میں مشک وغیرہ پڑے ہوں اگر چہ خوشبوریں۔ یا (۵۴) بے پکائے جس میں کوئی خوشبو ڈ الی اور وہ اُونٹیں دیتی اُس کا کھاٹا ہیتا۔

(۵۵) تھی یا چرنی یا کر واتیل یا ناریل یا باوام کدوء کا ہوکا تیل کہ بسایانہ ہو بالوں یا بدن میں لگا تا۔

(۵۲) خوشبو کے ریکنے کپڑے پہننا جب کہ اُن کی خوشبو جاتی رہی ہونگر کسم ،کیسر کا رنگ مر دکوو ہے ہی حرام ہے۔

(۵۷) دین کے لیے جھکڑنا ہلکہ حسب حاجت فرض وواجب ہے۔

(۵۸)جوتا پہنناجو یاؤں کے اُس جوڑ کونہ چھیائے۔

(۵۹) بے سلے کیڑے میں لپیٹ کرتعویز گئے میں ڈالنا۔

(۲۰) آئندد کھنا۔

(۱۱) اليي خوشبو کا حجمونا جس ميں في الحال مهك نہيں جيسے أگر ، لو بان ،صندل ، يا (۲۲) اس کا آلچل ميں باندھنا۔

(4r) 35 (1r)

" الفتاوي الرضوية"، ص ٢٧٣٤ وغيره.

التُرُكُّنُ. مجلس المحينة العلمية(راوت اطاق)

# (احرام میں مرد و عورت کے فرق)

ூ ان مسائل مذکوره مین مروعورت برابر ہیں ،ممرعورت کو چند یا تمیں جائز ہیں:

سرچھپانا بلکہ نامحرم کے سامنے اور نماز میں فرض ہے تو سر پر بستر بھید اُٹھانا بدرجہ اولی۔ یو بیں گوند وغیرہ سے بال جمانا ، سروغیرہ پر پی خواہ بازو یا گلے پر تعویذ با تدھنا اگر چہ تی کر، غلاف کعبہ کے اندر یوں داخل ہونا کہ سر پر رہے موقع پر نہآئے ، وستائے ، موزے ، سلے کپڑے پہنزا، عورت اتن آوازے لبیک نہ کیے کہ نامحرم سنے ، ہاں اتنی آواز ہر پڑھنے میں ہمیشہ سب کو ضرورہے کہائے کان تک آواز آئے۔

متعبید: احرام میں مونھ چھیا ناعورت کو بھی حرام ہے، نامحرم کے آ کے کوئی پنکھا وغیر ومونھ سے بھا ہوا سامنے رکھے۔ 🐨 جو ہا تیں احرام میں نا جائز ہیں وہ اگر کسی غذر ہے یا بھول کر ہوں تو گناہ نہیں مگر ان پر جو بُڑ مانہ مقرر ہے ہر طرح دینا آئے گااگر چہ بےقصد ہول یاسہوا یا جرا یاسوتے میں۔

العواف قدوم كسواوقت احرام سارى جمره تك جس كاذكرا عائد اوقات ليك كى با شاركش ت ركاء المراح المائد وم كالمراح المراح ال اُ تُصّے بیٹھتے، صِنے پھرتے، وضوب وضو ہر حال میں خصوصاً پڑھائی پر چڑھتے اُ ترتے، دو قافلوں کے ملتے ، مبح شام، پچھی رات، یا نچوں نمازوں کے بعد، غرض مید کہ ہر حالت کے بدلنے پر مرد باواز کہیں مگر نداتنی بلند کہ اپنے آپ یا دوسرے کو تکلیف ہواور عورتیں پست آ واز ہے مگر نداتنی پست کہ خود بھی نہ منیں ۔

# داخلى حرم محترم ومكه مكرمه و مسجد الحرام

الشرور القرماتاب:

﴿ وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ رَبِّ اجْعَلُ هَـٰذَا بَلَدًا امِنَا وَّارُزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ امَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلأخِرِ \* قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيُلا ثُمَّ أَضُطَرُهُ إلى عَذَابِ النَّارِ \* وَبِئُسَ الْمَصِيرُ ٥ وَإِذْ يَرُ فَعُ إِبُرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيْلُ ﴿ رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا ﴿ إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْ لَكَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِنَا أُمُّةً مُسُلِمَةً لَكَ صُ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ آنُتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥ ﴾ (١) اور جب ابراہیم نے کہا، اے پر وردگار! اس شہرکوامن والا کر دے اور اس کے اہل میں سے جوانقد (عز بہل) اور پچھیے دن

<sup>🕕 ....</sup>پ ۱۵ البقرة: ۲۲۱ـ ۱۲۸.

پرایمان لائے آخصی پھلوں ہے روزی دے۔ فرمایا اور جس نے کفر کیا اُسے بھی پچھ برتنے کو دُوں گا، پھراہے آگ کے عذاب کی طرف مقتطر کروں گا اور بُرا ٹھکانا ہے وہ۔اور جب ابراہیم واسلعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کرتے ہوئے کہتے تھے اے بروردگار! تو ہم سے (اس کام کو) قبول فرما، بینک تو بی ہے شننے والا، جاننے والا اور ہمیں تو اینا فرما نبردار بنااور جاری ذرّیت ے ایک گروہ کواپنا قرما نبر دار بنا اور ہورے عبادت کے طریقے ہم کود کھاا درہم پر رجوع فرما بیٹک تو ہی بڑا تو بہ قبول فرمانے والاء رحم کرتے والا ہے۔

اورفرما تاہے:

﴿ اَوَلَمْ نُسَمَكِنَ لُهُمْ حَرَمًا امِنًا يُنجِنِي إِلَيْهِ فَمَرَاتُ كُلِّ شَيْقٌ رِّزُقًا مِّنَ لُذُمًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (1)

كيا ہم نے أن كوامن والے حرم ميں قدرت شددى كدوباں ہرتئم كے پھل لائے جاتے ہیں جو ہمارى جانب سے رزق ہیں مگر بہت ہے لوگ نہیں جانتے۔

اور قرما تاہے:

﴿ إِنَّمَا أُمِسرُتُ أَنُ أَعْبُسَدَ رَبُّ هَاذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي خَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيَّى وَّ أُمِرُتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٥ ﴾ (2)

جھے تو بی تھم ہوا کہ اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں، جس نے اے حرم کیااورای کے لیے ہرشے ہاور مجھے تھم ہوا کہ بین مسمانوں بیں ہے رہوں۔

حديث اوا: تصحيح بخاري ومحيح مسلم بين عبدالله بن عباس رض الله قائم اسعمروى ، رسول الله صي الله قالي هيديهم في ا کمہ کے دن میارشا دفر مایا '''اس شرکواللہ ( مزوجل ) نے حرم ( بزرگ ) کردیا ہے جس دن آسان وز بین کو پیدا کیا تو وہ روز قیامت تک کے لیے اللہ (مزوبل) کے کیے ہے حرم ہے، مجھ سے پہلے کی کے لیے اس میں قبال حلال ند ہوا اور میرے لیے صرف تھوڑے سے دفت میں حلال ہوا،اب چھروہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، نہ یہاں کا کانٹے والا درخت کا ٹا جائے نہاس کا شکار بھگایا جائے اور نہ بیہاں کا پڑا ہوا مال کوئی اُٹھائے مگر جواعلان کرتا جا ہتا ہو( اُسے اُٹھا تا، جا مُزہے ) اور نہ بیہاں کی تر گھاس کا ٹی ج ئے۔'' حضرت عباس بنی اللہ تعانی عندنے عرض کی ، یا رسول القد (عزوجل وسی اللہ تعالی عبد وسلم )! مگر إو خر ( ایک فتم کی گھاس ہے کہ اُس

<sup>🕕</sup> ۱۰۰۰ تا ۱۵۸ القصص: ۵۷

<sup>2 .....</sup> پ ۲۰ النمل: ۹۱.

كے كاننے كى اجازت ديجيے ) كريدكو باروں اور گھركے بنانے ميں كام آتى ہے۔حضور (سى مند تعالى مليدو كم) نے اس كى اجازت ديدى-" (1) اى كى شل الوشر كاعدوى و النداقة فى عند سے مروى -

حديث ان باجد عياش بن الي ربيعه مخزومي رض الله تعالى عند من راوي مكدر مول الله صلى الله تعالى عيد وسم فرمايا: '' بیامت ہمیشہ خبر کے ساتھ رہے گی جب تک اس خرمت کی پوری تعظیم کرتی رہے گی اور جب لوگ اے ضائع کر دیں گے ہلاک ہوجا تیں سے " (<sup>2)</sup>

حديث المراتي اوسط على جابر رض الله تعالى عند اوى مكر رسول القد ملى الله تعالى عليه والم في قرمايا: كعبد كم الي زبان اور ہونٹ ہیں، اُس نے شکایت کی کداے رب! میرے یاس آنے والے اور میری زیارت کرنے والے کم ہیں۔اللہ عزوجل نے وی کی کہ '' میں خشوع کرنے والے سجدہ کرنے والے آومیوں کو پیدا کروں گا جو تیری طرف ایسے مال ہوں کے جیسے كبوترى اينا الله المرف ماكل موتى ب- " (3)

حديث 2: مجيح يخاري وسيح مسلم من ابن عمر رضى التدنعاني فنها عد مروى ، رسول القدسى الندنعاني عليه والم مكد مين تشريف ل تے تو ذی طُویٰ میں رات گزارتے ، جب مبح ہوتی عسل کرتے اور نماز پڑھتے اور دن میں واغلِ مکہ ہوتے اور جب مکہ سے تشریف لے جاتے توضیح تک ذی طُویٌ میں قیر م فرماتے۔(4)

#### داخلی حرم کے احکام

🕥 جب حرم مکہ کے متصل مہنچے سر جھ کائے آئیمیس شرم گناہ ہے نیجی کیے خشوع وخضوع سے داخل ہواور ہو سکے تو پیادہ نظے یا ؤں اور لبیک ودعا کی کثرت رکھے اور بہتر یہ کہ دن میں نہا کر داخل ہو جین ونفاس والی عورت کو بھی نہا نامستحب ہے۔

🏵 کمیمعظمہ کے گرداگرد کی کوئل تک حزم کا جنگل ہے، ہر طرف اُس کی حدیں بنی ہوئی ہیں، ان حدول کے اندر تر کھاس اُ کھیڑنا،خودرو ہیڑ کا ثنا،وہاں کے دخش جانورکو تکلیف دینا حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر سخت دھوپ ہواورایک ہی ہیڑ ہے اً س كے ساميد بيس برن جيشا ہے تو جائز نہيں كداہے بيشے كے ليے اے اُٹھائے اور اگر وحشى جانور بيرون حرم كا اُس كے ہاتھ بيس

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب تحريم مكة و تحريم صيدها إلح، الحديث ١٣٥٣، ص٧٠٦

<sup>&</sup>quot;مس ابن ماجه"، أبواب المناسك، باب فصل مكة، التحديث: ٢١١٠، ج٣، ص١٩٥٠. 0

<sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط"، باب الميم، الحديث: ٢٦ - ٢١ ج٤، ص٣٠٥.

<sup>&</sup>quot;مشكاة المصابيح"، كتاب المساست، باب دخول مكة ...إلح، الحديث: ٢٥٦١، ج٢، ص٨٦٨

تھا اُسے لیے ہوئے حرم میں داخل ہوا اب وہ جانور حرم کا ہوگیا فرض ہے کہ فورا فورا حجوز وے۔ مکہ معظمہ میں جنگلی کبوز (1) بکٹر ت ہیں ہرمکان میں رہے ہیں ،خبر دار ہرگز ہرگز نداڑائے ، ندؤ رائے ، ندکوئی ایذا پہنچائے بعض ادھر کےلوگ جومکہ میں ہے کبوتروں کا ادب نہیں کرتے ، ان کی ریس نہ کرے گر ٹرا انھیں بھی نہ کہے کہ جب وہاں کے جانور کا ادب ہے تو مسلمان انسان کا کیا کہنا! یہ باتیں جوم کے متعلق بیان کی گئیں احرام کے ساتھ خاص نہیں احرام ہویانہ ہو بہر حال یہ باتیں حرام ہیں۔ جب كم معظم نظرية ت مخبر كريدة عاية هے:

اَللَّهُمَّ اجْعَلُ لِي بِهَا قَرَارًا وَّارُزُقْنِي فِيْهَا رِزْقًا حَلا لَا . (<sup>(2)</sup>

اور درود شریف کی کثرت کرے اور افعنل یہ ہے کہ نہا کر داخل ہوا ور مدفو نمین جنت المتعلیٰ کے لیے فاتحہ پڑھے اور مکہ معظمه مين داخل جوت وقت بدرً عا يرسع

ٱللَّهُمَّ ٱلْتَ رَبِّي وَآنَا عَهُدُكَ وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ جِئْتُكَ هَارِبًا مِّنْكَ اِلَّهُكَ لِأُودِي فَرَآيْضَكَ وَاطْلُبَ رَحْمَتُكَ وَالْتَمِسَ رِضُوا نَكَ اسْأَلُكَ مَسْتَالَةَ الْمُصْطَرِّيْنَ اِلَيْكَ الْحَآنِقِيْنَ عُقُوْيَتَكَ اسْأَلُكَ اَنُّ تُمُقَيِّلَنِيَ الْيَوْمَ بِعَفُوكَ وَتُدْخِلَنِي فِي رَحْمَتِكَ وَتَتَجَاوَزُ عَنِي بِمَغْفِرَتِكَ وَتُعِيْنِي عَلَى اَدَآءِ فَرَائِضِكَ اَللَّهُمَّ لَجِّنِيُ مِنْ عَذَابِكَ وَالْمَتَحُ لِيُ اَبُوَابَ رَحُمَتِكَ وَاَدْخِلْتِي فِيْهَا وَاَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ \* (3)

 جب مَدعی میں بہنچے بیدو وجگہ ہے جہاں ہے کعبہ معظمہ نظر آتا تھا جب کہ درمیان میں عمارتیں وائل نہمیں ، پیظیم ا جابت وقبول کا وقت ہے بہال تخبرے اور صدق ول ہے اپنے اور تمام عزیز وں ، دوستوں ،مسمانوں کے لیے مغفرت وعافیت ه سَنَّے اور جنت بلا حساب کی وُعا کرے اور در ووٹر بیف کی کثرت اس موقع پرنہایت اہم ہے۔ اس مقام پرتین ہار اَلْلَّهُ اَسْحَبَو، اور تمن مرتبه لآ إلله إلا الله كياوريه راه

رجمہ کہا جاتا ہے کہ یکور اس مبارک جوڑے کی آسل سے جیں،جس فے حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی عدوم کی اجرت کے وقت عاراتور میں انڈے دیتے تھے ،انندعز وجل نے اس خدمت کےصلہ میں ان کواپینے حرم یا ک میں جگہ بخشی ہے ا

ترجمه اے اللہ (مزویل)! تو مجھے اس بیں برقر ارر کھاور مجھے اس بیں حلال دوزی دے۔ ۱۲

ترجمہ اےالقد (عزومل)! تو میرارب ہے اور جس تیرایندہ ہوں اور بیشپر تیراشیرہے جس تیرے پاس تیرے عذاب ہے بھاگ کرحاضر ہوا کہ تیرے قرائض کوا داکروں اور تیری رحمت کو طلب کروں اور تیری رضا کو جائش کروں ، بیل تخصرے اس طرح سوال کرتا ہوں جیے مصطرا در تیرے عذاب سے ڈرنے والے سوال کرتے ہیں، میں بچھ ہے سوال کرتا ہوں کہ آج تو اپنے عنو کے ساتھ مجھ کو تبول کراورا پی رجب شل مجھے داخل کراور ا پنی مغفرت کے ساتھ جھوسے درگز رفر ما ور فرائض کی ادام میری اعانت کر۔اے القد (۶زوجل)! جھوکواینے عذاب سے بی ت وے اور میرے لیے ا پتی رجمت کے در داڑے کھول دے اوراس میں مجھے داخل کرا در شیطان مردودے بچھے پناہ میں رکھ۔ ۱۴

رَبُّنَا ا تِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْإِجرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابِ النَّارِ ﴿ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَفَالُكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآعُوٰذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَ (1)

اوريه عالم اللهُ عَلَيْ اللَّهُمَّ إِيْمَانًا ۚ بِكَ وَتَصْدِيقًا ۚ بِكِتَابِكَ وَوَفَاءٌ ۗ بِعَهْدِكَ وَإِبَّاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيَّكَ سَيِّدِنا وَمَوْلَنْنَا مُحَمَّدٍ صَلَّ عَلَيْهِ وَسَلِّم اللَّهُمَّ رِدُبَيْتَكَ هذَا تَعْظِيْمًا وَّ تَشُرِيْفًا وَّمَهَابَةً وَّزِدْ مِنْ تَعْظِيْمِه وَتَشْرِيُهِهِ مَنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَعُظِيْمًا وَّتَشْرِيُهُا وَّمَهَابَةٌ ﴿ (2)

اور بیده عائے جامع کم از کم تین باراس جگه پر حیس:

ٱللُّهُمُّ هَلَا بَيْتُكَ وَأَنَا عَبُدُكَ آسُأَلُكَ الْعَفُوَ وَالْعَافِيَةَ فِي اللِّدِينِ وَاللَّذُيَّا وَٱلانِحِرَةِ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَلِعُبَيْدِكَ أَمْجَدُ عَلِي اللَّهُمَّ انْصُرَهُ نَصْرًا(3) عَزِيْزًا. امِيْنَ. (4)

مسكلما: جب مكم معظم من بيني جائے توسب سے مبيد مجد الحرام ميں جائے - كھانے پينے ، كيڑے بدلنے ، مكان کرایہ لینے وغیرہ دوسرے کا موں میں مشغول نہ ہو، ہاں اگر عذر ہومثلاً سامان کوچھوڑ تاہے تو ضا کع ہونے کا اندیشہ ہے تو محفوظ جگہ رکھوانے بااور کسی ضروری کام میں مشغول ہوا تو حرج نہیں اوراگر چند مخص ہوں تو بعض اسباب اُتر وانے میں مشغول ہوں اوربعض مسجدالحرام شريف كو چلے جائيں۔(5) (منسك)

⊙ ذکر فعدا ورسول اور اسے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائے فلاح وارین کرتا ہوا اور لبیک کہتا ہوایا بالسّرام تک

<sup>🕡</sup> بترجمه، البدرب! تو دنیا ش بمس بعوا لی و به اور آخرت ش بھلائی و به اور جنم کے عذاب ہے بمس بی، ایسانقد (مزوجل)! ش اس خیر ش سے سوال کرتا ہوں ، جس کا تیرے تی محم سلی الشاقعاتی عدروسلم نے تھے ہے سوال کیا اور تیری بناہ ، تکما ہول اُن چیز ول کے شر سے جن سے حيرے نبي محصلي الله تعالى عليه وسلم نے بناہ ما تل ١٩٢٠

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! تھو پرایمان ایا اور تیری کتاب کی تصدیق کی اور تیرے عہد کو پورا کیا اور تیرے تی محمض اللہ تی فالیا دوسم کا انتا خاصل اللہ تی ہے۔ کیاءاےاللہ(عزوجل)! نوایے اس گھر کی تعظیم وشرافت و ہیبت زیادہ کراوراس کی تعظیم وتشریف ہے اس مخص کی عظمت وشرافت و ہیبت زیادہ کر جس نے اس کا نج وتر و کیا۔ ۱۲

عرجمہ اے انقد (عزوجل)! بیرتیرا گھر ہے اور بیس تیرا بندہ ہول عنود عافیت کا سوال تھے ہے کرتا ہوں ، دین ود نیا و آخرت بیس میرے لیے ا درمیرے والدین ا درتمام موثنین ومومنات کے لیے اور تیرے حقیر بند وا مجدعی کے لیے ، البی! تو اس کی قومی مدد کر آتین ۱۴۰

 <sup>(</sup>اوراب جب كرصدرالشرايعدر حرالله تى ال وصال فرما ين ين وعاكر ، اللَّهُمَّ اغْفَوْ مَفْعِرَةً).

ق سس " المسلك المتقسط"، (باب دعول مكة)، ص١٣٧.

بنج اوراس آستانة پاك كوبوسدد يكر يمليدا منا يا وُن ركه كرداخل جواوريك،

اَعُوُذُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ وَ بِوَجُهِهِ الْكَرِيْمِ وَ سُلْطَاتِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اَللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى صَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى الِ سَيِّدِمَا مُحَمَّدِ وَ اَزْوَاجٍ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِي ذُنُوبِي وَالْتَحَ لِيُ اَبُوابَ رَحُمَتِكَ (1)

بدوعا خوب یا در کھے، جب بھی مسجد الحرام شریف یا اور کسی مسجد میں داخل ہو،ای طرح داخل ہواور بیدع پڑھ نی کرے اوراس ونت خصوصیت کے ساتھا اس دعا کے ساتھ اتنا اور ملا لے:

ٱللَّهُمَّ ٱلْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ وَالَيْكَ يَرْجِعُ السَّلامُ حَيَّنَا رَبَّنَا بِالسَّلامِ وَأَذْجِلْنَا دَارَالسَّلامِ تَبَارَكُتَ رَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ . ٱللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَرَمُكَ وَمَوْضِعُ أَمْنِكَ فَحَرِّمُ لَحُمِي وَ بَشْرِيُ وَدَمِيُ وَمُنِّعِيُ وَعِظَامِيُ عَلَى النَّارِ . (<sup>2)</sup>

اورجب كى معيد سے باہرا ئے پہلے بايال قدم باہرر كھاوروى دُعارِ حركرا تيريس دَ خفتِك كى جگه فصليك کیے اور اتنا اور بڑھائے

وَسَقِلُ لِنَى أَبُوابَ دِرْقِكَ . (3) اس كى بركات دين دونياش بشاريس وَالْحَمُدُ لِللهِ .

جب كعبه معظم نظرير عن بأرالة إلله إلا الله والله أكبر يجاوروروشريف اوريدوعا برسع:

ٱللُّهُمُّ رِدْ بَيْتَكَ هَٰذَا تَعُظِيمًا وُتَشُرِيْفًا وُ تَكُرِيْمًا وَّ بِرًّا وْ مَهَابَةُ ٱللُّهُمُّ أَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابِ ٱللَّهُمُّ إِنِّي ٱسُأَلُكَ أَنْ تَغُفِرَلِي وَتَرُحَمَنِي وَتُقِيلًا عَنَرَتِي وَتَضَعَ وِزُرِي بِرَحْمَتِكَ يَا ٱرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اللَّهُمُّ اِبِي عَبُدُكَ وَزَائِرُكَ وَعَلَى كُلِّ مَرُوْرِ حَقِّ وَالْتَ خَيْرُ مَرُوْرٍ فَاسْأَلُكَ أَنْ تَرُحَمَنِي

<sup>🕕</sup> بترجمہ میں خدائے عظیم کی ہے ومانگرا ہوں اور اس کے وجہ کریم کی اور قدیم سلطنت کی مرد ووشیطان ہے، اللہ (مزوجل) کے نام کی مدد سے سب خوبيال الله (عزوجل) كے ليے اور رسول الله (صلى الله تعالى عليه وسم) برسلام واسے الله (عزوجل)! ورود مجيج هارے آقا الله (صلى الله تعالى عليه وسم) ا دراُن کی سل اور بیمبیوں پر ۔ البی ! میرے گن ہ بخش وے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ۱۳

<sup>عرجمہ اے اللہ (عروجل) الوسلام ہے اور تجی سے سلامتی ہے اور تیری بی طرف سلامتی ہوئی ہے، اے ہمارے رب! ہم کوسلامتی کے</sup> ساتھ ذیرہ رکھ دارانسل م (جنت) میں داخل کر، اے ہارے دب اسے بازے کر کت والا اور بدندہے، اے جل ل ویز رگی والے! البی بیرتیراح م ہے اور تیری اس کی جگدہے میرے گوشت اور پوست اور خون اور مغز اور بڈیوں کوجہتم پرترام کردے۔۱۳

آجہ اور میرے لیے اپنے رزق کے دروازے آسال کردے ۱۳۔

-----

وَتَفُكُ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ . (1)

### طواف و سعی صفا و مروه و عمره کا بیان

الشرور الفرماتاب:

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَعَايَةً لِلنَّاسِ وَامَنَا \* وَاتَّخِذُوْ مِنْ مُقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّى \* وَعَهِدُنَآ اِلَّى اِبْرَاهِيْمَ وَالْمُعِيْلَ اَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَمِيلًا أَنْ طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآنِقِيْنَ وَالْعَاكِقِيْنَ وَالرُّكُعِ السُّجُوْدِ ﴾ (2)

اور باد کر وجب کہ ہم نے کعبہ کولوگوں کا مرجع اورامن کیااور مقام ابرا ہیم سے نماز پڑھنے کی جگہ بناؤاور ہم نے ابرا ہیم و استعمل کی طرف عہد کیا کہ میرے گھر کوطواف کرنے والوں اوراعتکاف کرنے والوں اور رکوع ہود کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔

اورقرها تاہے:

اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو بناہ دی خانہ کعبہ کی جگہ میں یوں کہ میرے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کرا درمیرے گھر کوطواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع مجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرا ورلوگوں میں جج کا اعلان کردے لوگ تیرے پاس بیدل آئیں گے اور لاغر اونٹیوں پر کہ ہر راہِ بعید ہے آئیں گی تا کہ اپنے نفع کی جگہ میں حاضر ہوں اور املد (مزوجل)

از جمہ اے اللہ (عزوجل)! تو اپنے اس گھر کی عظمت وشرافت و بزرگی و کھوئی و جیبت زیادہ کر، اے اللہ (عزوجل) اہم کو جنت میں با حساب واضل کر۔ اللی امیں تجھ ہے سوال کرتا ہوں کہ میرے منظرے کردے اور جھ پررتم کراور میر کی لفزش دور کراورا تی رحمت سے میرے گناہ دفنج کرداے میب میرے گناہ دفنج کرداے میب میریان نے الی امیں ایس جی تیرا بندہ اور تیرا زائر ہوں اور جس کی زیارت کی جائے اس پرجش ہوتا ہے اور تو سب ہے بہتر زیارت کیا ہوا ہے، میں میرسواں کرتا ہوں کہ چھ پررتم کراور میری گردن چہنم ہے آزاد کر۔ ۱۱

<sup>🕖</sup> ۱۲۰۰۰ باليقره: ۱۲۵.

<sup>🗗 .....</sup> پ٧٦ الحج: ٢٦ ـ ٣٠.

کے نام کو باد کریں معلوم ونوں میں اس پر کہ انھیں چو یائے جانورعطا کیے تو اُن میں سے کھا دُ اور نا اُمید فقیر کو کھلا وُ پھرا پیزمیل کچیل اُ تاریں اورا پی منتس پوری کریں اوراس آزاد گھر ( کعبہ ) کا طواف کریں بات بیہاور جواللہ (عزوجس) کے گڑیات کی تغظیم کرے توبیاس کے بیماس کے رب کے نز دیک بہتر ہے۔

﴿ إِنَّ السَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَآتِرِ اللَّهِ \* فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَفَكَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطُّوكَ بِهِمَا ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لا قَانَ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ٥ ﴾ (١)

بیشک صفا دمروہ اللہ (مزدج) کی نشانیوں سے ہیں جس نے کعبہ کا حج یا عمرہ کیا اس پراس بیس گناہ نہیں کہان دونون کا طواف کرے اور جس نے زیادہ خیر کیا تو اللہ (مزوجل) بدلا وینے والا علم والا ہے۔

عديث المستح بخاري وسيح مسلم من أم الموسين معد يقدر في الشرق الماءني عمروي فرماتي مي كدجب في سل الشرقالي عليدوسم ج کے لیے ملہ میں شریف لائے ،سب کا موں سے مہلے وضو کر کے بیت اللہ کا طواف کیا۔(2)

عديث انتسيح مسلم شريف بيل ابن عمر مني الشاقي فنها سے مروى ، رسول الندسى الته تعالى عديدهم في حجرِ اسوو سے حجرِ اسود تک تین چھیروں میں زمّل کیااور جار پھیرے چل کر کیے <sup>(3)</sup> اورا یک روایت میں ہے پھرصفاومروہ کے درمیان سعی فر مائی۔ <sup>(4)</sup> عديث التي التي مسلم من جابر من الد تعالى مداس الي كدرسول الله ملى الله تعالى عيدوسم جب مك من تشريف الاع تو حجرا سود کے یاس آگرا ہے بوسد ایا مجرو ہے ہاتھ کو چلے اور تین مجسروں میں رمل کیا۔ (5)

حديث المنتصحيح مسلم من ابوالطفيل رض الشرقاني منه عمروي المنتج بين. من في رسول الله سي الشرق الدرق اليدوسم كو بیت املد کا طواف کرتے و یکھا اور حضور (صلی اشات نی عیدوسلم) کے دست مبارک بیس چیٹری تھی اُس چیٹری کو ججرِ اسودے لگا کر بوسہ

<sup>.</sup> ب ۲ البقرة: ١٥٨.

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الحح، باب من طاف بالبيت ... إلخ، الحديث: ١٦١٤، ح١، ص٤١٥.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف إلح، الحديث. ١٣٦٧، ص ٢٥٩

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف إلح، الحديث: ١٢٦١، ص٦٥٨

<sup>&</sup>quot;مشكاة لمصابيح" كتاب الماسك، باب دخول مكة . إلخ، الحديث: ٢٥٦٦، ح٢، ص٨٦

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب جو از الطواف على بعير وغيره ... إلح، الحديث: ١٢٧٥، ص٦٦٣.

حديث : ابوداود في ابو جرميره رضى التدنى في عند بروايت كى ، كررسول الله صلى التدنوا في عبدوسم مكه يس داخل جوئ تو حجر اسود کی طرف متوجہ وے ، آسے بوسہ دیا پھر طواف کیا پھر صفاکے یاس آئے اور اس پر جڑھے بہال تک کہ بیت الله نظر آئے لگا پھر ہاتھ اُٹھا کر ذکر الٰہی میں مشغول رہے، جب تک خُدانے جا ہا درؤ عاکی۔ (1)

عدیث ۲: امام احدے عبید بن عمیرے روایت کی ، کہتے ہیں: میں نے ابن عمر منی اند تعالیٰ حبہ ہے یو چھا کیا وجہ ہے كه آپ جرِ اسود وزكن بماني كو بوسددية بين؟ جواب ديا، كه ش نے رسول الندسي اندنتاني عليه وسم كوفر ماتے سُنا كه: ان كو بوسد ديتا خطاؤل کوگرا دیتا ہے اور میں نے حضور (مسی اللہ تھائی المہ وسم) کوفر ماتے شتا جس نے سات پھیرے طواف کیا اس طرح کہ اس کے آ داب کوخوظ رکھا اور دورکعت نماز پڑھی تو بیگردن آزاد کرنیکی مثل ہے اور میں نے حضور (معی اند تعالیٰ مدرسم) کوفر ماتے سُنا کہ طواف میں ہرقدم کہ اُٹھا تا اور رکھتا ہے اس پر دس نیکیا لکھی جاتی ہیں اور دس گناہ مٹائے جاتے ہیں اور دس در ہے بلند کیے جتے ہیں۔" (2) ای کے قریب قریب تر فدی وحاکم وابن فزیمدو فیرجم نے بھی روایت کی۔

حدیث ک: طبرانی کبیر میں محمد بن متعدرے راوی ، وہ اینے والدے روایت کرتے ہیں ، کدر سول الله سلی الله تعالی علیدوسم نے فر ، یا:'' جو بیت اللہ کا سات چھیرے طواف کرے اور اُس میں کوئی لغو بات نہ کرے تو ایسا ہے جیسے گر دن آ زا د کی ۔'' (3)

عديث ٨: اصبهاني عبدالله بن عمروبن عاص رض الله تعالى عبراوي ، كمتية بين: جس في كامل وضوكيا كالرجم إسود ك ياس بوسددين كوآيده ورحت بس واخل بوا، چرجب بوسده يا اوريد يرها بسسم الله وَاللَّهُ أَكْبَرُ الشَّهَا أَنَ لاآ إلى وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ الْكَبُرُ الشَّهَا أَنَ لاّ إلى وَاللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . أَعَدِمَت فِي أَصابَك بإنجرجب بيت اللَّذَا طواف کیا تو ہرقدم کے بدلے ستر ہزارنیکیا ل کھی جا کیں گی اورستر ہزار گنا ومٹادیے جا کیں گے اورستر ہزار درجے بلند کیے جا کیں گے اوراینے گھر والوں بیںستر کی شفاعت کرے گا بھر جب مقام ابراتیم پر آیا اور وہان دورکھت نماز ایمان کی وجہ ہے اورطلب تواب کے لیے بڑھی تواس کے لیےاولا داسمعیل میں سے جارغلام آزاد کرنے کا تواب لکھا جائے گا اور گنا ہوں سے ایہ نکل جائے گا جیے آج اپی مال سے بیدا ہوا۔(4)

حديث 9: بيهي ابن عباس رضي الله في عباب راوي ، كرسول القد ملي التدمي الله عمر مات بين الحرام كرج

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الماسك، باب في رفع اليد إدا رأى البيت، الحديث ١٨٧٢، ح٢، ص٥٥٥

<sup>&</sup>quot;المستد" للإمام أحمد بن حتبل، الحديث: ٢٠٤٤، ج٢، ص٢٠٢. 0

<sup>&</sup>quot;المعجم الكبير"، الحديث: ٨٤٥، ج٠٢، ص٠٣٦. 0

<sup>&</sup>quot;الترغيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترغيب في الطواف ... إلخ، الحديث: ١١٠ ج٢، ص٢٢.

کرنے والوں پر ہرروز اللہ تن کی ایک سومیس رحمت نا زل فر ما تا ہے، سما ٹھ طواف کرنے والوں کے لیے اور چ کیس نماز پڑھنے والول کے بیےاور پس نظر کرتے والوں کے لیے " (1)

عديث، ابن وجدابو جرميره رض الله تعالى عنه سے راوى ، كه ني صلى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا " "ركن يماني پرستر قرشتے موكل بين،جورده ريِّك اللُّهُمُّ إِنِّي اَسُأَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ رَبُّنَا الْبَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وُ فِي الأخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . ووفر شيخ آهن كهتم بين اورجومات بيم عطواف كرا اوربد يره حتارب: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَس كَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَس كَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْكَبُرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَس كَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْكَبُرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَس كَوْلَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه نیکیاں لکھی جائیں گی اور دس ورجے بیند کیے جائیں گے اور جس نے طواف میں یہی کلام پڑھے، وہ رحمت میں اپنے پاؤں سے چل رہاہے جیسے کوئی یانی میں یاؤں سے چلاہے۔'' (<sup>2)</sup>

حديث ا: ترمذي في اين عباس بني الله تعالى عباس من الله تعالى عبد الله عبد الله عبد الله الله عبد الله ي سمرتبه طواف كيا ، كنا بول سايد نكل كياجية ج الى مال سے بيدا بوا- " (3)

حديث 11: ترزري ونسائي و داري أتعيس سے راوي ، كدرسول الندسي مندنداني ميدوسلم في قرمايا. "بيت الله كر رطواف نمازی مثل ہے، فرق ہے کہتم اس میں کلام کرتے ہوتو جو کلام کرے خیر کے سواہر گز کوئی بات نہ کیے۔ ' (4)

عديث المام احدور ندى أنص براوى ، كدرسول التدملي التربيل فراية على المرافع المرابع المرابع المرابع المرابع الم نازل ہوادودھ سے زیادہ سفیدتھا، بی آدم کی خطاؤں نے أے سیاہ كردیا۔" (5)

حديث الترين ابن عمر من الدته في عبد الدي و كيت بين عبل في قد رسول الله من الدته في عبيد ومم كوفر مات منا كه: '' حجرِ اسود ومقامِ ابراہیم جنت کے یا قوت ہیں ، انقد (عزوجل) نے ان کے نور کومٹا دیا اور اگر ندمٹ تا تو جو پچھیمشرق ومغرب کے ورمیان ہے سب کوروش کرویتے " (6)

<sup>&</sup>quot;الترعيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترعيب في الطواف. إلح، الحديث ٢، ج٢، ص ٢٢٠

<sup>&</sup>quot;سس ابن ماجه"، أبواب الساسك، باب قصل الطواف، الحديث: ٢٩٥٧، ح٣٠ ص٤٣٩. 0

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبوب الحج، باب ماجاء في قصل الطواف، الحديث ٨٦٧، ح٢، ص ٢٤٤ 8

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أبواب الحج، باب ماحاء في الكلام في الطواف، الحديث ٩٦٢، ح٢، ص٢٨٦ 0

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أيواب الحج، باب ماحاء في فصل الحجر الاسود و الركن و المقام، الحديث. ٨٧٨، ج٢، ص٤٤٨. 0

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب النجج، باب ماجاء في قصل الحجر الاسود و الركن و المفام، الحديث: ٨٧٩، ح٢، ص٣٤٨

حديث 16: ترندي واين ماجه و دارمي اين عماس رضي الشاقي حيما يراوي ، كهرسول الله صي الشق الى مدرسم فرمايا: '' والله! حجرا سود کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی آئٹسیں ہوں گی جن ہے دیکھے گا اور زبان ہوگی جس ے کلام کرے گا،جس نے حق کے ساتھ اُسے بوسدویا ہے اُس کے لیے شہادت دے گا۔" (1)

## بيان احكام

مبجد الحرام شریف میں داخل ہوئے تک کے احکام معلوم ہو چکے اب کہ سجد الحرام شریف میں داخل ہوا اگر جماعت قائم ہو یا نماز فرض یا وتریا نماز جناز ہیاست مؤکدہ کے فوت کا خوف ہو تو پہلے اُن کوادا کرے، ورندسب کا موں سے پہلے طواف میں مشغول ہو۔ کعبیم ہے اور تو پر واند، دیکھانہیں کہ پر واند تی کے گردکس طرح قربان ہوتا ہے تو بھی اس تیم پر قربان ہونے کے یے مستعد ہو جا۔ پہلے اس مقام کریم کا نفشہ دیکھیے کہ جو بات کہی جائے اچھی طرح ذہن میں آ جائے۔



<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أبو أب الحج، باب ماجاء في الحجر الاسود، الحديث: ١٩٦٣، ج٢٠ ص٢٨٦.

**معجد الحرام ایک گول وسیع احاطہ ہے، جس کے کنارے کنارے بکثرت دالان اور آنے جانے کے دروازے ہیں اور پیج میں** مطاف (طواف کرنے کی جگه)۔

مطاف ایک گول وائر ہے جس میں سنگ مرمر بچھا ہے ، اس کے بیچ میں کعیم معظمہ ہے۔ حضورِ اقدس می انداز الی علیہ وسم کے زمانہ میں متجد الحرام اسی قدر تھی۔اس کی حدیر باب السلام شرقی قدیم دروازہ داقع ہے۔

رکن مکان کا گوشہ جہاں اُس کی دود یواریں ملتی ہیں، جے زاویہ کہتے ہیں۔اس طرح اسلام اسلام اسلام د بواریں مقام ح پر ملی ہیں بیرکن وزاویہ ہے، کعبہ معظمہ کے جاررکن ہیں۔

و کن اسود جنوب و شرق <sup>(1)</sup> کے گوشہ میں ای میں زمین سے او نبی سنگ اسود شریف نصب ہے۔

ا کمن عراقی شرق وشال کے گوشد میں ۔ در داز ہ کعبہ انھیں دور کنوں کے نیچ کی شرقی دیوار میں زمین سے بہت بلند ہے۔

ملتزم ای شرقی د بوار کاوه کلزا جورکن اسودے درواز و کعبہ تک ہے۔

ژکن شامی اور (<sup>2)</sup> اور پچتم (<sup>3)</sup> کے گوشہ میں۔

ميزاب رحمت مونے كاپر ناله كه ركن عراقي وشامي كي چچ كي شالى ديوار پر حصت بيس نصب ہے۔

خطیم بھی ای شالی دیوار کی طرف ہے۔ بیز مین <sup>(4)</sup> کعبہ معظمہ بی کی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں جب قریش نے کعبہ ازسرنونتمیرکیا، کی خرج کے باعث اتنی زمین کعبہ معظمہ ہے باہر چھوڑ دی۔اس کے گردا گردایک قوس انداز کی چھوٹی ہی ویوار تھینج وی اور دونوں طرف آمدورفت کا ورواز و ہے اور بیمسلمانوں کی خوش نصیبی ہے اس میں داخل ہونا کعبہ معظمہ ہی میں داخل ہونا ہے جوبحمالله تعالى بإنطف فعيب موتاب

ر کن بھانی چھم اور دکھن <sup>(5)</sup> کے کوشہ میں۔

مستخارز کن بیمانی وشامی کے بیچ کی غربی دیوار کا وہ کلژاجوملتزم کے مقابل ہے۔

منستجاب زکن بیمانی وزکنِ اسود کے چھیں جود بیوار جنو بی ہے، یہاں متر ہزار فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں اس کیےاس کا نام متجاب رکھا گیا۔

🗗 جنوب اور شرق۔ 🔞 څال۔

المغرب-ووسمت جدهم سورج فروتا أي-

جنوبا ثالاً چه باتھ کعبر کی زین ہے اور بھن کہتے ہیں سات ہاتھ اور بعض کا خیال ہے کہ سارات کیم ہے۔

وَيُرِكُنُّ مَجْلُسُ المدينة العلمية(واساساق)

مقام ایراهیم درواز و کعبہ کے سامنے ایک قبر میں وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہوکر سید نا ابراہیم غلیل اللہ عبدالصلاة والسلام نے کعبہ بنایا تھاءان کے قدم پاک کا اس پرنشان (1) ہو گیا جواب تک موجود ہے اور جسے اللہ تعالی نے ایٹ بیّنٹ اللہ کی تعلی نشانيال فرمايا\_

زُم زُم شریف کا قبدمقام ایرانیم سے جنوب کومبحدشریف بی میں واقع ہے اور اس قبد کے اندرزَم زَم کا کوآں ہے۔ ہا **ب الصفا**مسجد شریف کے جنوبی درواز وں میں ایک درواز ہے جس نے نکل کرسامنے کو وصفا ہے۔ صفا كعبه معظم سے جنوب كو ہے يہاں زمانة قديم بي ايك بهاڑي تھى كەز بين بيس جيب كى ہے۔اب وہاں قبلدرُ خ ایک دالان سابناہے اور چڑھنے کی سیر حیال۔

مروه دوسری بهر ژی صفای بورب کوشی بهال بھی اب قبلدرخ دالان ساہے ادرسٹر هیاں ،صفایے مروہ تک جوفاصلہ ہے اب یہاں بازار ہے۔صفا ہے چلتے ہوئے دہنے ہاتھ کو دُ کا نیں اور بائیں ہاتھ کوا حاظ ہم بحد الحرام ہے۔

میلین اُ خصرین اس فاصلہ کے وسلامیں جوسفا ہے مروہ تک ہے دیوار حرم شریف میں دوسبزمیل نصب ہیں جیسے میل كے شروع ميں پھرلگا ہوتا ہے۔

مسعط وہ فاصلہ کدان دونوں میلوں کے چیمیں ہے۔ بیسب صورتیں رسالہ میں بار بارد کیے کرخوب ذہن تھین کر سیجے کہ وہاں پہنچ کر پوچینے کی حاجت نہ ہو۔ناواقف آ دمی اندھے کی طرح کام کرتا ہےاور جو بچھ نیاو وانکھیارا ہے ،اب اپنے رب مز دمل کا نام یاک لے کرطواف کیجئے۔

### (طواف کا طریقه اور دُعانیں)

(١) جب جمر اسود كقريب بينج توبيدها يزه:

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ صَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَرَمَ الْاحْزَابَ وَحُدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيَّ قَدِيْرٌ (<sup>2)</sup>

ہارے ہی سی القد تعالی عدومنم کے قدم پاک کے نشان میں بے قدرے، ہےا دب لوگ کلام کرتے ہیں بیم بھڑ واہرا ہی ہزاروں برس سے محفوظ ہے اس ہے بھی اٹکار کر دیں۔ ۱۲

الله (عزوجل) کے سواکوئی معبورتیس، وہ تنہاہے اس کا کوئی شر کے تبیس ، اس نے اپناوعدہ سچا کیا اور اپنے بند و کی مدد کی اور تنہا ای نے کفار کی جماعتوں کو فکست دی، اللہ ( عزوجل ) کے سواکو کی معبود نجیس ، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریکے نبیس ، اُس کے لیے ملک ہے اور اس کے لیے حمد ہے اور وہ ہرشے برقادر ہے۔''اا

(٢) شروع طواف ہے پہلے مرداضطباع كرلے يعنى جادركو دہنى بغل كے بنچے ہے نكالے كدو بنا موتڈھا كھلا رہے اور دونوں کنارے ہائیں موتڑھے پر ڈال دے۔

(٣) اب کعبہ کی طرف موزھ کر کے جمرِ اسود کی دہنی طرف رُکن بمانی کی جانب سنگ ِ اسود کے قریب یوں کھڑ ا ہو کہ تمام پھرانے وہنے ہاتھ کورے پھر طواف کی نیت کرے۔

اَللَّهُمَّ إِلَى أُرِيدُ طَوَاكَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ فَيَشِرُهُ لِي وَتَقَبَّلُهُ مِنِّي . <sup>(1)</sup>

(۴) اس نیت کے بعد کعبہ کوموزھ کئے اپنی دہنی جانب چلو، جب سٹک اسود کے مقابل ہو (اور یہ بات اوٹی حرکت مِين حاصل بوج ئے گی) كاتوں تك باتھاس طرح أنفاؤ كر بتغيليان جرِاسود كى طرف رہيں اور كبو بينسم الملَّهِ وَالْمَحمَّدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ اورنيت كوفت باته ندأتُما وَجِي بعض مطوف كرت بين كديه بدعت

(۵) میسر ہو سکے تو ججرِ اسود پر دونوں ہتھیلیاں اور اُن کے جی می مونھ رکھ کر بوں بوسد و کہ آواز نہ پیدا ہو، تین بارابیا ہی کرو پرنصیب ہوتو کمال سعادت ہے۔ یقیناتم مارے مجبوب ومولے محدرسول انتدسی اندند ٹی عید ہم نے اسے بوسد دیا اور رُوے اقدس اس پررکھا۔ زے خوش تھیبی کہتمہارا موزمہ وہاں تک پہنچے اور بچوم کے سبب نہ ہوسکے تو نہ اُوروں کوابیز ا دو، نہ آپ د بو کچلو بلکہاس کے عوض ہاتھ ہے مجھو کراہے چوم لواور ہاتھ نہ پہنچے تو لکڑی ہے چھو کراہے چوم لوا دریکھی نہ ہوسکے تو ہاتھوں ہے اُس کی طرف اشارہ کر کے انھیں بوسہ و ہے لو جمہ رسول القد سلی اند تھائی علیہ وسم کے موقعہ رکھنے کی جگہ پر نگا بیس پڑ رہی ہیں مہم کیا تم ہے اور جحرکو بوسہ دینے یا ہاتھ یالکڑی ہے چھو کر چوم لینے یا اشار و کرکے ہاتھوں کو بوسہ دینے کواستلام کہتے ہیں۔استلام کے وقت مید

ٱللَّهُمُّ اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي وَطَهِرُ لِي قَلْبِي وَاشْرَحَ لِي صَلْدِى ويَسِّرُ لِي ٱمْرِى وَعَافِيني فِينَنُ عَافَيْتَ عدیث میں ہے، 'روز قیامت بہ پھر اُٹھایا جائے گا،اس کی آجھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے کارم کرے گا،جس نے حق کے ساتھ اُسکا بوسہ دیا اوراستلام کیا اُس کے لیے گوائی دے گا۔''

(٧) اَللَّهُمَّ إِيْمَانًا ۚ بِكَ وَتَصْدِ يُقًا ۚ بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً ۚ بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى

لوگوں میں جن کو تو نے عافیت دی۔۱۲

ا الله (عزومل) البي تير عزت والے كمر كاطواف كرناچا بتا بول اس كوتو ميرے ليے آس ن كراوراس كو جھے قبول كريا ا

البي! تومير \_ گناه بخش د \_ اورمير \_ ول كو پاك كراورمير \_ سينه كو كلول د \_ اورمير \_ كام كو آسان كراور جيمي عافيت د \_ ان

اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشُهَدُ اَنْ لَآ اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَـهُ وَاشُهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُـهُ امْنُتُ بِاللَّهِ وَكَفَرُتُ بِالْجِبُتِ وَالطَّاعُونِ . (1)

کتے ہوئے درواز و کعبد کی طرف بردھو، جب حجرمبارک کے سامنے سے گز رجاؤ سیدھے ہولو۔خانۂ کعبدکواہے باکمیں ہاتھ پر لے کر ہوں چلو کہ کسی کوایڈ اندو۔

(۷) پہلے نتین کچیروں میں مر درمل کرتا ہلے بعنی جلد جلد حجوثے قدم رکھتا، شانے ہاں تا جیسے تو ی و بہا درلوگ جیتے ہیں، نہ کو وتا نہ دوڑتا، جہال زیادہ جوم ہوجائے اور رمّل ہیں اپنی یا دوسرے کی ایذ اہو تو اتنی دہر رمّل ترک کرے مکر رمّل کی ف طرز کے نہیں بلکہ طواف میں مشغول رہے تھر جب موقع مل جائے ، تو جتنی دہر تک کے لیے مطے زمکل کے ساتھ طواف کرے۔ (٨) طواف ميں جس قدرخان كعبہ ہے نزديك ہو بہتر ہے گرندا تنا كہ پشته و بوار پرجسم لكے يا كپڑااورنز ديكي ميں کٹرت ہجوم کے سبب رال نہ ہو سکے تو ؤوری بہتر ہے۔

(٩) جب منتزم كرما منية أئ بيدُ عايز هے:

ٱللَّهُمَّ هَذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ وَالْاَمْنُ آمُنَّكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَآجِرُ لِي مِنَ النَّارِ اَللَّهُمَّ قَيْعُنِي بِمَا رَزَقُتَنِي وَبارِكُ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ بِخَيْرِ لَا اِللَّهُ اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيِّي قَدِيْرٌ . (<sup>2)</sup>

اور جب زُكن عراتي كرمامة آئے توبيده براھے:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الشَّكِ وَالشِّرُكِ وَالشِّفَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ ٱلْآخُلاقِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْآهُلِ وَالْوَكَدِ . <sup>(3)</sup>

اےاللہ(عزوجل)! میں تیری ہناہ مانگیا ہول شک اورشرک اوراختلاف ونفاق ہے اور مال والل واولا دیس واپس ہوکر نمری بات دیکھنے ہے۔ ۱۲

ا الله (عزوجل)! تھ پرایران لاتے ہوئے اور تیری کتاب کی تقمد بی کرتے ہوئے اور تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے تی محمد صی انتد تی علیہ وسلم کا انتاع کرتے ہوئے ہیں گوانی ویتا ہول کہ انتد (عزوجل) کے سواکوئی معبود نیس، جواکیلا ہے اس کا کوئی شریکے نہیں اور گواہی ویتا مول كرجم صى بشتى في مديد علم اس كے بتد سے اور رسول بين الله (عزوجل) مرش ايمان لايا اور مُن اور شيطان سے ش في انكاركيا ١٠٠١

ا الله (عزومل)! بدهم تيرا كعرب اورحرم تيراحرم باورامن تيرى بن امن باورجهم سے تيرى بنا والكنے والے كى بدجك بوجه جہتم ہے بناہ دے۔اے القد (عزومل)! جوتو نے مجھ كوديا مجھے اس پر قالع كردے اور ميرے ليے اس ميس بركت دے اور ہرغائب پر خير كے ساتھوتو ضیفہ ہوجا۔اللہ (عزوجل) کے سواکوئی معبود نیس، جواکیلا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں اوراس کے لیے ملک ہے، اُس کے لیے حمد ہے اور وہ برشے پرقادرہے۔ اا

اورجب ميزاب رحمت كمامنة ك تويدعا راهد.

ٱللَّهُمُّ أَظِلِّينُ تَحْتَ ظِلَّ عَرُشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّكَ وَلَا يَاقِيَ إِلَّا وَجُهُكَ وَاسْقِنِي مِنْ حَوْض نَبِيْكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم شَرْبَةٌ هَنِيئَةٌ لَا أَظُمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا (١٠

اورجب رُكنِ شامى كسامة آئ تويده عايره هي:

ٱللُّهُمُّ اجْعَلُهُ حَجًّا مَّبُرُورًا وَّسَعَيًا مَّشُكُورًا وَّذَنْبًا مَّغَفُورًا وَّتِجَارَةٌ لَّنُ تَبُورَ يَا عَالِمَ مَا فِي الصُّدُورِ آخُوِ جُنِيُّ مِنَ الطُّلُمْتِ اِلَّي النُّوْرِ. <sup>(2)</sup>

(۱۰) جب رُكنِ يماني كے پاس آؤ تواسے دونوں ہاتھ يا دہنے سے تيركا چھوؤ، ندصرف ہائيں سے اور چ ہوتو اُسے بوسہ بھی دواور نہ ہو سکے تو یہ لکڑی ہے چیونا یا اشارہ کرکے ہاتھ چومنانہیں اور بیدہ اپڑھو:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي اللِّينِ وَاللَّهُ نَيَا وَالْاَحِوَةِ. اورزُكنِ شي ياعراقي كوچونا يا بوسروينا كي

(۱۱) جب اس سے بردھوتو یہ تستجاب ہے جہاں ستر ہزار فرشتے دعا پر آمین کہیں گے وہی دع نے جامع پڑھو ہیا

رَبُّكَ البِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّادِ بِالسِّخاورسب احباب وسلمين اوراس حقیر ذلیل کی نبیت ہے صرف درودشریف پڑھے کہ بیکافی ووافی ہے۔ دعا کیں یاد شہوں تو وہ اختیار کرے کہ محمد رسول املد مسى الند تعالى عديه كے سيج وعدہ سے تمام دعاؤں سے بہتر وافضل ہے بينى يہاں اور تمام مواقع ميں اپنے ليے دعا كے بدلے حضور اقدس معى الثاني عليه يهم پرورود بهيج ـ رسول القد سلى الثانياني عليه بهم نے قرمایا: "ايسا کرے گا تو الله (عزوجل) تيرے سب کام بناوے کااور تیرے گناہ معاف فرمادے گا۔" <sup>(3)</sup>

(۱۲) طواف میں دعایا درود شریف بڑھنے کے لیے رکوئیس بلکہ چلتے میں بڑھو۔

(۱۳) وُعاوورود جِلا جِلا کرنه پر هوجیے مطوف پڑھایا کرتے ہیں بلکہ آہتہ پڑھواس قدر کدایے کان تک آواز آئے۔

الی ! تو جھے کوایئے عرش کے سامید میں رکھ ،جس دن تیرے سامیہ کے سوا کوئی سامیدیں اور تیری ذات کے سوا کوئی ہائی تیں اور اپنے تی محمد صلی اللہ تقاتی علیہ وسلم کے حوض سے جھے خوش گوار یانی بیا کہاس کے بعد بھی بیاس شہ لگے۔ ۱۲

<sup>🕢</sup> اےاللہ(عزوجل)! تو اس کوج مبر ورکرا درستی مشکور کراور گناہ کو بخش دےا دراً س کووہ تجارت کردے جو ہلاک نہ ہو، اے سینول کی باتیس جانے والے بھرکو تاریکیوں ہے تور کی طرف ڈکال <u>۱۲</u>۲

<sup>&</sup>quot; حامع الترمدي"، ابواب صعة القيامة، ٣٣ باب، الحديث ٢٤٦٥ ج٤، ص٢٠٧.

(۱۴) اب جو جاروں طرف گھوم کر ججرِ اسود کے پاس پہنچا، بدایک بھیرا ہوااوراس دفت بھی ججرِ اسودکو بوسہ دے یہ وہی طریقے برتے بلکہ ہر پھیرے کے تتم پر بیکرے۔ یو ہیں سات پھیرے کرے گر باقی پھیروں میں نیت کرنائہیں کہ نیت تو شروع میں ہوچکی اور را صرف اگلے تین پھیروں میں ہے، باقی چار میں آ ہت بغیر شانہ ہلائے معمولی چال جلے۔

(۱۵) جب ساتوں پھیرے پورے ہوجا کیں آخر میں پھر چمِراسود کو بوسہ دے یا وہی طریقے ہاتھ یا لکڑی کے برتے اس طواف کوطواف قد وم کہتے ہیں لینی حاضری در بار کا مجرا۔ یہ باہروالوں کے لیے مسئون ہے یعنی ان کے لیے جومیقات کے با ہر سے آئے ہیں، مکہ والوں یا میقات کے اندر کے رہنے والول کے لیے بیطواف نہیں بال اگر مکہ والا میقات سے باہر گیا تو اے بھی طوا نب لند وم مسنون ہے۔

#### (طواف کے مسائل)

مسكلها: طواف مين نيت قرض ب، بغيرنيت طواف نبين مكر بيشر طنبين كرسم معين طواف كي نيت كرے ملكه برطواف مطلق نیت ِطواف ہے ادا ہوجا تا ہے بلکہ جس طواف کو کسی وقت میں معین کر دیا گیا ہے ، اگر اس وقت کسی دوسرے طواف کی نیت ے کیا توبید دسرانہ ہوگا بلکہ وہ ہوگا جومعین ہے۔مثلاً عمرہ کا احرام باندھ کر باہرے آیا اور طواف کیا توبیعمرہ کا طواف ہے اگر چہ نیت میں بینہ ہو۔ یو ہیں جج کا احرام ہاندھ کر ہاہر وال آیا اور طواف کیا تو طواف قد وم ہے یا قران کا احرام ہاندھ کرآیا اور ووطواف کے تو پہلاعمرہ کا ہے، دوسرا طواف قدوم یا دسویں تاریخ کوطواف کیا تو طواف زیارت ہے، اگر چدان سب میں نیت کسی اور کی بو\_<sup>(1)</sup>(منسک)

مسئلة: بيطريقة طواف كاجونذكور جواا كركس نے اس كے خلاف طواف كيا مثلاً بائيس طرف ہے شروع كيا كەكعبە معظمه طواف کرنے میں سیدھے ہاتھ کور ہایا کعبہ معظمہ کومونھ یا پیٹھ کر کے آ ڑا آ ڑا طواف کیایا ججرِ اسودے شروع ندکیا تو جب تک مکه معظمہ میں ہے اس طواف کا اعادہ کرے اور اگراعادہ نہ کیا اور وہاں سے چلا آیا تو ڈم واجب ہے۔ یو ہیں حطیم کے اندر ے طواف کرنا نا جا تز ہے لہٰ ڈااس کا بھی اعادہ کرے۔ جاہیے تو یہ کہ پورے ہی طواف کا اعادہ کرے اور اگر صرف حطیم کا سات بارطواف کرلیا کہ زکن عراقی ہے زکن شامی تک حطیم کے باہر باہر کیا اور واپس آیا، یو ہیں سات بارکرلیا تو بھی کافی ہے اوراس صورت میں الفل بیہے کے طعم کے باہر باہر والی آئے اور اندرے والی ہواجب بھی جائز ہے۔ (2) (ورفخار ، روالحنار)

<sup>&</sup>quot;المسلت المتقسط في المسلك المتوسط"، (انواع الاطوقة و احكامها)، ص ١٤٥.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب مي دخول مكة، ج٣، ص٩٧٩.

هستكه معان طواف سات بجيرول برختم جوگيا، اب اگر آغوال بجيرا جان يو جور قصداً شروع كردي توبيا يك جديد طواف شروع ہوا، اے بھی اب سات پھیرے کر کے نتم کرے۔ یو بیں اگر کف وہم ووسوسہ کی بنا پرآ ٹھوال پھیرا شروع کیا کہ ش یدا بھی جیے ہی ہوئے ہوں جب بھی اے سات پھیرے کر کے ختم کرے۔ ہاں اگر اس آٹھویں کوساتواں گمان کیا بعد میں معلوم ہوا کہ سات ہو بھے ہیں تو اس پرختم کردے سات پورے کرنے کی ضرورت نہیں۔ <sup>(1)</sup> (درمختار، ردالحمار)

هستله م الله عن الله الله الله عن الله واقع مواكه كتن موك تواكر طواف فرض يا واجب بي تواب سي سات پھیرے کرےاوراگرکسی ایک عادل چخص نے بتا دیا کہائنے پھیرے ہوئے تو اُس کے قول پڑھل کر لینا بہتر ہےاور دوے ول نے بتایا توان کے کیے پرضرور عمل کرے اور اگر طواف فرض یا واجب نہیں ہے تو غالب گمان پڑھل کرے۔ (2) (روالحمار)

هسکلم : طواف کعبر معظم مجد الحرام شریف کے اندر ہوگا اگر مجد کے باہر سے طواف کیا تہ ہوا۔ (3) (در مخار) هستلمان: جوابيانار ب كوفودطواف نبيل كرسكااورمور بإب أس عجمرا يول فيطواف كرايا ، اكرموف سي يهي تحكم دياتها توسيح بورنهبيل -(4) (عالمكيري)

هستله عن مریض نے اپنے ساتھیوں ہے کہا، مز دور لا کر مجھے طواف کرا دو پھر سو کیا ، اگر فور آمز دور لا کر طواف کرا دیا تو ہو گیا اور اگر دوسرے کام میں لگ گئے، دیر میں مزدور لائے اورسوتے میں طواف کرایا تو نہ ہوا مکر مزدوری بہر حال له زم ہے۔ (<sup>5)</sup>(عالمگیری)

هستله 1. مریض کوطواف کرایا اوراپ طواف کی بھی نیت ہے تو دونوں کےطواف ہو گئے اگر چہ دونوں کے دونتم کے طواف ہوں۔<sup>(6)</sup>(عالمکیری)

مسلم 9: طواف كرت كرت نماز جنازه يا نماز فرض يانيا وضوكرن كي ليه جلا كيا تووايس أكرأس بهلي هواف يربنا کرے بینی جتنے پھیرے رہ گئے ہول انھیں کرلے طواف بورا ہوجائے گاء سرے سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں اور سرے

يُّنُ ثُرُ. مجلس المدينة العلمية(رئات الراق)

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتر" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف القدوم، ح٣، ص ١٨٥.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف القلوم، ح٣، ص٥٨٢.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، مطلب في طواف القدوم، ح٣، ص٥٨٢.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهدية"، كتاب المناسث، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، فصل في المتفرقات، ح١، ص٢٣٦. 4

<sup>،</sup> المرجع السايق.

المرجع السابق.

ے کیا جب بھی حرج نہیں اوراس صورت میں اس پہلے کو پورا کرنا ضرور نہیں اور بنا کی صورت میں جہاں ہے چھوڑا تھا، وہیں ہے شروع کرے ججرِ اسود سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ بیسب اس وقت ہے جب کہ پہلے جار پھیرے سے کم کیے تھے اور اگر جار چھرے ماز بادہ کیے تھے تو بنائی کرے۔ (1) (درمختار ،ردالحیار)

هستله • ا: طواف کرر ہاتھا کہ جماعت قائم ہوئی اور جانتا ہے کہ پھیرا پورا کرے گا تو رکعت جاتی رہے گی ، یا جناز ہ آ گیا ہے انتظار نہ ہوگا تو و ہیں ہے چھوڑ کرنماز میں شر یک ہوجائے اور بلاضرورت چھوڑ کر چلاج نامکروہ ہے مگرطواف ہاطل نہ ہوگا یعنی آکر بورا کرلے (<sup>(2)</sup> (روافتار)

مسئلہ اا: معذور طواف کررہا ہے جار چھیروں کے بعد وقت نماز جاتا رہا تواب اے تھم ہے کہ وضوکر کے طواف کرے کیونکہ وفت نماز خارج ہونے ہے معذور کا وضو جا تار ہتا ہے اور بغیر وضوطواف حرام اب وضو کرنے کے بعد جو ہاتی ہے پورا کرے اور چار پھیروں سے پہلے وفت فتم ہوگیا جب بھی وضوکر کے باقی کو پورا کرے اوراس صورت میں افضل ہیہ ہے کہ سرے

مسئلة الديم المرف تين يملي يعيرون بين سنت إسانون بين كرنا مكروه البذاا كريم يملي بين ندكيا توصرف دوسر اورتیسرے میں کرےاور پہلے تین میں نہ کیا تو ہاتی جارمیں نہ کرے ،اگر بھیڑ کی وجہ سے زمّل کا موقع نہ ہلے تو رَمَل کی فہ طرنہ ر کے ، بل رمنل طواف کر لے اور جہاں جہاں موقع ہاتھ آئے اُتنی دور دل کر لے اور اگر ابھی شروع نیس کیا ہے اور جا نتا ہے کہ بھیڑی وجہ سے زمّل نہ کر سکے گا اور یہ بھی معلوم ہے کہ تھبر نے ہے موقع مل جائے گا تو انتظار کرے۔(4) (ور مختار ،ردا کمٹار )

مسئلم ۱۲: رَمَل اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد سعی ہو، البذا اگر طواف قد وم کے بعد کی سعی طواف زیارت تك مؤخركر بي توطواف قدوم مين رَمَل نبين \_(5) (عالمكيري)

مسكر 11: طواف يحسراتول محيرول من إضطباع سنت باورطواف ك بعد إضطباع تدكر، يهال تك كه طواف کے بعد کی نماز میں اگر اِضطباع کیا تو مکروہ ہےاور اِضطباع صرف اُسی طواف میں ہے جس کے بعد سعی ہواور اگر طواف

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتر" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف القدوم، ح٣، ص٥٨،

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مضلب في طواف القدوم، ح٣، ص٥٨٢. 0

<sup>&</sup>quot;المسنث المتقسط"، (الواع الاطوقة و احكامها، فصل في مسائل شتي)، ص١٦٧ 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف القدوم، ح٣، ص٥٨٣ 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الياب الخامس في كيفية اداء الحج، ح١، ص٢٢٦.

کے بعد سعی نہ ہوتو اضطباع بھی نہیں۔(1) (منک)

میں نے بعض مطوف کود کھ کہ جاج کو دفت احرام سے ہدایت کرتے ہیں کہ اضطباع کیے رہیں، یہاں تک کہ نماز احرام میں اِضطباع کیے ہوئے تھے حالا تکہ نماز میں موتڈ ھا کھلار ہنا کروہ ہے۔

مسلد10: طواف کی حالت میں خصوصیت کے ساتھ الی باتوں سے پر میز رکھے جنھیں شرع مطہر پندنہیں کرتی۔ امر دا در عورتوں کی طرف کری نگاہ نہ کرے کسی میں اگر پھی عیب ہویا وہ خراب حالت میں ہو تو نظرِ حقارت ہے أے نہ دیکھے بلکہ اُ ہے بھی نظر چھارت سے نہ دیکھے، جواپی ناوانی کے سبب ارکان ٹھیک اوائبیں کرتا بلکہ ایسے کونہایت نرمی کے ساتھ سمجھا دے۔

#### (**نماز طواف**)

(١٦) طواف كے بعد مقام ايراهيم ش آكر آية كرير ﴿ وَاتَّجِدُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَ اهِيْمَ مُصَلِّي اللهِ ﴿ وَالْمَرْدُو ركعت طواف برص اورينماز واجب بيلي بس قل يا دوسرى بس قل خو الله برص بشرطيكدونت كرابت مثلًا طلوع صبح ے بلندی آفآب تک یا دو پہر یا نماز عصر کے بعد غروب تک ندہو، ورندوقت کراہت نکل جانے پر پڑھے۔حدیث میں ہے: '' جومقام ابراہیم کے چیچے دورکعتیں پڑھے،اس کے ایکے پچھلے گناہ بخش دیے جا کیں گے اور قیامت کے دن امن والول میں محشور ہوگا۔'' <sup>(3)</sup> بیر کعتیں پڑھ کر دعا ، تکتے۔ یہاں حدیث میں ایک دعاار شاد ہوئی ، جس کے فائدوں کی عظمت اس کا لکھنا ہی

ٱللَّهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلانِيَتِي فَاقْبَلُ مَعْذِرَتِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَاعْطِيي سُوِّلِي وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغُهِرُلِيُ ذُنُوْبِيُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ إِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقاً حَتَّى اَعْلَمَ انَّـهَ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبُتَ لِيُ وَرِضًى مِّنَ الْمَعِيْشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِيُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ . (4)

المسنت المتقسط"، ( فصل في صفة الشروع في الطواف)، ص ٢٩

ب١٠ البقره: ٢٥ - رجمه اورمقام ايراتيم يعمار كي جكه بناؤر 0

اےاللہ(عزوجل)! تو میرے پیشیدہ اور خلا ہر کو جات ہے، تو میری معذرت کو تبول کراور تو میری حاجت کو جات ہے، میراسوال جھے کو عطا کر اور جو پکھے میرے نفس میں ہے تو اسے جونتا ہے تو میرے گناہوں کو بخش دے۔اےالقد (عزوجن)! میں تجھے ہے اُس ایمان کا سوال کرتا ہول جو میرے قلب میں سرایت کرجائے اور یقین صاوق مانگیا ہوں تا کہ بیں جان لوں کہ مجھے دہی بیٹیجے گا جو تو نے میرے لیے لکھا ہے اور جو پجھو تو نے میری قسمت میں کیا ہے اُس پرداختی رہون اسے سب مبر یا تول سے زیادہ مبریان اسا

حديث من بياللدورون فرما تابي: "جويدوعا كري المن في خطا بخش دول گاء فم دوركرول كا بحق في أس س تکال لوں گا، ہرتا جرے برھ کراس کی تجارت رکھوں گا، دنیا تا چار و مجبوراً س کے پاس آئے گی اگر چہوہ اُسے نہ جا ہے۔" (1) اس مقام يرجعش اوردعا كمن مُركور بين مثلًا اللَّهُمَّ إنَّ هذَا بَلَدُكَ الْحَرَامُ وَ مَسْجِدُكَ الْحَرَامُ وَبَيْتُكَ الْحَرَامُ وَ آنَا عَبُدُكَ وَابْنُ عَبُدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ اَنَيْتُكَ بِذُنُوبِ كَثِيْرَةٍ وُخَطَايَا جُمَّةٍ وَ اَعْمَالِ سَيِّنَةٍ وَهذَا مَقَامُ الْعَاتِلِ بِكَ مِنَ النَّارِ اَللَّهُمُّ عَالِمَنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُ لَنَا اِنَّكَ انْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيّمُ. (2)

هستله ۱۲: اگر بھیڑی وجہ سے مقام ابراہیم میں تمازنہ پڑھ سکے تو مسجد شریف میں کسی اور جگہ پڑھ لے اور مسجد الحرام ك علاوه كبيل اوريزهي جب بهي جوجائ كي (3) (عالمكيري)

مسكدكا: مق م ابراجيم كے بعدال نمازكے ليےسب الفنل كعيرمعظمدكاندر ير هنام كر حطيم مل ميزاب رحمت کے بیچے اس کے بعد حطیم بیں کسی اور جگہ پھر کعبر معنظمہ ہے قریب تر جگہ بھر مسجد الحرام بیں کسی جگہ پھر حرم مكنہ كا ندر جهال محمی مور (4) (لباب)

مسلد ١٨: سنت يه ب كدونت كراجت ند بوتو طواف ك بعد فورا نماز يره عه جي مي فاصله ند بواورا كرند يرهي تو عمر بحرمیں جب پڑھے گا ،اوائی ہے قضانبیں مگر پُر اکیا کہ سنت فوت ہوئی۔(5) (منسک) مسلم 19: فرض نمازان رکعتوں کے قائم مقام نہیں ہوسکتی ۔ (<sup>6)</sup> (عالمکیری)

### (ملتزم سے لیٹنا)

(۱۷) نماز ودعاے فارغ ہو کر ملتزم کے پاس جائے اور قریب ججرأس سے لیٹے اور اپنا سینداور پیٹ اور مجمی وہنا

 <sup>&</sup>quot;المسلك المتقسص"، ص١٣٨. "تاريح دمشق"لابل عساكر، ح٧٠ ص ٤٣١. "الفتاوى الرصوية"، ح٠١، ص ٧٤١

اے اللہ (عزومل)! یہ تیراعزے والاشہرے اور تیری عزت والی مسجدے اور تیراعزت والا کھرہے اور ش تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندہ اور تیری با ندی کا بینا ہوں بہت ہے گنا ہول اور بڑی خطاؤل اور ثرے اعمال کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہوا ہول اور جہنم ہے تیری پناہ ہا تکنے والے کی بیرجگہ ہے۔اےاللہ(عزوجل)! تو جمیں عافیت دےاور ہم ہے معاف کراور ہم کو بخش دے، میشک تو بڑا بخشے واز مہریان ہے۔۱۲

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسث، الياب الخامس، في كيفية اداء الحج، ح١، ص٢٢٦ 0

<sup>&</sup>quot;لباب المناسك "للسندى، ص ١٥٦. 0

<sup>&</sup>quot;المسبت المتقسط"، ( فصل في ركعتي الطواف)، ص٥٥ ا 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسث، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ح١، ص٢٢٦. 6

رخسارہ اور بھی بایاں اور بھی رخسارا اس پرر کھے اور دونوں ہاتھ مرے اوینچے کرے دیوار پر پھیلائے یا واہنا ہاتھ ورواز ہ کعبدا ور بایال جراسود کی طرف کھیلائے، یہاں کی دعابیہ:

يَا وَاجِدُ يَا مَاجِدُ لَا تُزِلُ عَنِي نِعْمَةٌ ٱنْعَمْتَهَا عَلَى . (1)

حدیث میں فرمایا: ''جب میں جا ہتا ہول جریل کو دیکھا ہول کہ مُلٹؤم سے لیٹے ہوئے بیدہ کررہے ہیں۔''(2) نہایت خضوع وخشوع وعاجزی وانکسار کے ساتھ دعا کرے اور درود شریف بھی پڑھے اور اس مقام کی ایک دعاریجی ہے:

إلهِي وَقَلْفُتُ بِهَايِكَ وَالْتَرَمُتُ بِأَعْتَابِكَ اَرْجُو رَحْمَتَكَ وَأَخْشَى عِقَابَكَ اَللَّهُمْ حَرِّمُ شَعْرِي وَجَسَدِيُ عَلَى النَّارِ ٱللَّهُمُّ كَمَا صُنْتَ وَجُهِيُ عَيِ السُّجُوْدِ لِغَيْرِكَ فَصُنَّ وَجُهِي عَنْ مَسْأَلَةِ غَيْرِكَ ٱللَّهُمَّ يَا رَبُّ الْبَيْتِ الْعَتِيُقِ أَعْتِقُ رِقَابَنَا وَرِقَابَ ابْآيْنَا وَأُمُّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ

يَا كُرِيْهُ يَا غَفَّارُ يَا عَزِيْزُ يَا جَبَّارُ رَبَّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ ٱنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبُّ عَلَيْنَا إِنَّكَ ٱنْتَ التُّوَّابُ الرَّحِيْمُ اَللَّهُمُّ رَبُّ هَٰذَا الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ وَاعِذْنَا مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ وَاكْفِنَا كُلُّ سُوِّعٍ وُقَيِّعْنَا بِمَا رَزِّقْتَنَا وَبَارِكُ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَا ٱللَّهُمُّ اجْعَلْنَا مِنْ أَكْرَم وَقُدِكَ عَلَيْكَ ٱللَّهُمُّ لَكَ الْحَمُّدُ عَلَى بِعُمَانِكَ وَأَفْضَلُ صَلاتِكَ عَلَى شَيِّدِ أَيُبِيَآئِكَ وَجَمِيْعِ رُسُلِكَ وَأَصْفِيَآئِكَ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِه وَأَوْلِيَآنِكَ . (3)

ا \_ كريم إا \_ يخشَّف والي إ \_ عالب إ \_ جبار إ ا \_ دب إ توجم \_ تبول كر ، بيثك توسننه والماء جانع والا ب اور بهاري توبيقول كر بیشک تو توبیقبول کرنے والامہریان ہے۔اے القد (عزوجل)!اے اس آزاد گھرکے مالک! ہماری گردنوں کوجہنم ہے آزاد کراور شیطان مرؤ ووسے ہم کو پٹاہ وے اور ہر یُر انی سے ہماری کھایت کراور جو کچھ تو نے دیا آس پر قائع کراور جو دیا اس میں برکت دے اورائے عزّت والے وفد میں ہم کو کردے، الٰبی! تیرے ہی ہے حمد ہے تیری تعتول پراورالضل ؤرودانبیا کے سرداد پراور تیرے تی م رسولوں اور برگزیدہ لوگول پراوراُن کی آل و اصحاب اور تيرے اوليوء پر ١٩٠

الیک! ش تیرے درواز و پر کھڑا ہوں اور تیرے آستانہ ہے چیٹ ہون تیری رحمت کا امیدوار اور تیرے عذاب ہے ڈرئے والاء اے اللہ (مروجل)! ميرے بال اورجهم كوجهم پرحرام كردے،اےاللہ (مزوجل)! جس طرح تونے ميرے چيرہ كواپنے غيرك ليے بجده كرنے ہے محفوظ ركھا اس طرح اس سے محفوظ رکھ کہ تیرے غیرے موال کروں اے انڈ (عزویل)!اے اس آزاد گھرکے مالک! تو ہماری گردنوں کواور ہمارے ہاپ، دادااور صدى ماؤن كى كردتون كوجهم عسة زاوكروس

مسئلہ ۲۰: ملتزم کے پاس نماز طواف کے بعد آنا اس طواف میں ہے جس کے بعد ستی ہے اور جس کے بعد سعی ند ہو اس میں نمازے پہلے مُلٹز مے لیٹے پھرمقام ابراہیم کے پاس جاکردورکعت نماز پڑھے۔(1) (شک)

# (زُم زُم کی حاضری)

(۱۸) پھرزم زم پر آؤ اور ہوسکے تو خود ایک ڈول تھینچو، ورنہ بھرنے والول سے لے لواور کھیہ کوموزھ کر کے تین سانسول میں پیٹ بھر کر جنتا ہیا جائے کھڑے ہوکر ہو، ہربار بیٹ اللہ سے شروع کرداور الکے حصلہ لِلْله برختم اور ہربار کعبیمعظمہ کی طرف نگاہ اُٹھا کر دیکھالو، باقی بدن پر ڈال لویا موٹھ اور سراور بدن پراس ہے سے کرلواور پینے وقت دعا کرو کہ قبول ہے۔ رسول القد ملى الندة تى عليه وسلم فروست بين : " زم زم جس مراد سے پياجائے أسى كے ليے ہے۔ " (2) اس وقت كى وعابيہ ہے:

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسُأَلُكَ عِلْمًا مَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّعَمَلاً مُّتَقَبُّلاً وَّشِفَآءً مِّن كُلَّ دَآءٍ . (3)

ید وای وعائے جامع پڑھواور حاضری مکدمعظم تک تو بار ہاپینا نصیب ہوگا، بھی قیامت کی پیاس سے بیخے کو پو، بھی عذاب تبري محفظي كوبمجى محبت رسول سلى الشاخاني عدوهم بزهن كوبمجى وسعت رزق بمجمى شفائ امراض بمجى حصول علم وغير بإ خاص خاص مُر ادول کے لیے ہو۔

(19) وہال جب ہو پیٹ جر کر ہو۔ حدیث میں ہے: "جم میں اور منافقوں میں بی قرق ہے کہ وہ زمزم کو کھ بحر نہیں ہے۔' (4)

(۲۰) چ وزمزم كائدرنظر بحى كروكه بحكم عديث دافع نفاق ب\_\_(6)

## (صَفَا و مِروه کی سُعی)

(۲۱) اب اگر کوئی عذر تکان وغیر و کا نه ہو تو انجی ، ورند آ رام لے کرصفا مروہ ش سعی کے لیے پھر جمرِ اسود کے پاس آؤ اوراى طرح تكبيروغيره كهدكر جومواورت وسك تواس كي طرف موتعدكر ك الله أتحبو وكآ إلى الله والمحمد لله اور

<sup>&</sup>quot;المسلث المتقسط"، ( فصل في صفة الشروع في الطواف)، ص١٣٨

<sup>&</sup>quot;سس ابن ماجه"، كتاب الباسك، ياب الشرب من رم رم، الحديث ٦٦ -٣، ج٣، ص ٤٩.

اے اللہ (عزوجل) اہل تھے ہے علم تاقع اور کشاوہ رز ق اور عمل متبول اور ہر بیاری ہے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ ۱۳ 0

<sup>&</sup>quot;مس ابن ماجه"، كتاب المناسك ،باب الشرب من رمزم ، الحديث: ٣٠٦١ ج٣٠ ص ٤٨٩ 4

<sup>·&</sup>quot;العتاوي الرصوية"، ج ٠ ١، ص ٧٤٧. 8

درود پڑھتے ہوئے فور**ا باب صفا**ے جانب صفار وانہ ہو، درواز ہمسجدے بایاں پاؤں پہلے نکالواور دہنا پہیے جوتے ہیں ڈالواور میا دب ہر مجدے آتے ہوئے ہمیش طحوظ رکھواوروہی دعا پڑھو، جومجدے نکلتے وقت پڑھنے کے لیے ندکور ہو چکی ہے۔ مسكله الا: بغيرعذراس وقت سى ندكرنا مكروه ب كه خلاف سنت ب-

مسلک ۲۲: جب طواف کے بعد سعی کرنی ہوتو واپس آ کر ججرِ اسود کا استلام کر کے سعی کوجائے اور سعی نہ کرنی ہوتو استلام کی ضرورت نبیں \_(1)(ع تمکیری)

مسلم ۲۴: ستی کے لیے باب صفاے جانام شحب ہے اور یہی آسان بھی ہے اور اگر کسی دوسرے دروازہ سے جائے گا جب بھی سعی اوا ہوجائے گی۔

(۲۲) ذکرو درود میں مشغول مفاکی سیر حیول پر اتنا چڑھوکہ کعبہ معظمہ نظر آئے اور بیہ بات یہاں پہلی ہی سیر حمی پر چڑھنے سے حاصل ہے بعنی اگر مکان اور دیواریں درمیان میں نہ ہوتیں تو کعبہ معظمہ یہاں ہے نظر آتا ،اس ہے اوپر چڑھنے کی ح جت نہیں بلکہ نرمب المی سنت و جماعت کے خلاف اور بدند ہوں اور جا بلوں کا تعل ہے کہ بالکل او پر کی سیر حمی تک چڑھ جے تے الى اورسىرى يريز عند سے بينے يد يادعو:

آبُدَأُ بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُّوةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللَّهِ ٤ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُوعُتَمَرَ فَكَل جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنُ يُطُوُّفَ بِهِمَا ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ٥﴾ (2)

پھر کعبہ معظمہ کی طرف موزھ کر کے دونوں ہاتھ مونڈ معول تک دعا کی طرح تھیلے ہوئے اُٹھا وَاورا تنی دیر تک تھہر وجتنی دیر میں مفصل کی کوئی سورت یا سور ۂ بقرہ کی پچپیں آنتوں کی تلاوت کی جائے اور شہیج وہلیل ونگبیر و درود پڑھواوراپنے سیےاوراپنے دوستنوں اور دیگرمسلمانوں کے لیے دعا کروکہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، یہاں بھی دعائے جامع پڑھواور یہ پڑھو

ٱللُّهُ ٱكْبَرُ ٱللَّهُ ٱكْبَرُ ٱللَّهُ ٱكْبَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَٰدُ ٱلْحَمَٰدُ اللَّهِ عَلَى مَا هَــلانَـا ٱلْـحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى مَا ٱوْلَانَا ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى مَا ٱلْهَمَـٰا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الّذِي هَدِنَا لِهِلَـا وَمَا كُنَّا لِنَهُمَدِي لَوْ لَا آنُ هَدَانَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلُكُ وَلَـهُ الْحَمَدُ يُحيى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُونُتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْئٌ قَدِيْرٌ لَآ اِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَةً صَدَقٌ وَعُدَةً وَنَصَرَ عَبُدَةً وَاعَزَّ جُنُدَةً وَهَرَمَ

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسث، الباب الخامس، في كيفية اداء الحج، ج١٠ ص٢٢٦.

الله اس سے شروع کرتا ہول جس کوالقد (عروص) نے پہلے ذکر کیا۔ "ب شک صفاد مروہ القد (عروص) کی نشانیول سے میں جس نے جج یو عمرہ کیا اس پران کے طواف میں گناہ نیں اور جو تخص نیک کام کرے تو پیشک اللہ (عز دجل ) بدلہ دینے والا ، جاننے والا ہے۔'' ۱۴

الْآحُزَابَ وَحُدَهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيًّا هُ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

فَسُبُحْنَ اللَّهِ حِيْنَ تُمُسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمُدُ فِي السَّمَوتِ وَالْارُضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظُهِرُوْنَ ﴿ يُخُرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخُرَجُوْنَ ٱللُّهُمُّ كَمَا هَدَيْتَنِي ٱلإِشَلامِ ٱسْأَلُكَ أَنَّ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَوَقَّانِي وَآنَا مُسُلِمٌ سُبُخنَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَآ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيَّ الْعَظِيم .

ٱللُّسِهُمَّ آحُيتِي عَلَى سُنَّةِ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَقَّتِي عَلَى مِلَّتِه وَأَعِذْنِي مِنُ مُضِلَّاتِ الْهِتَنِ ۚ اَللَّهُمُ اجْعَلْنَا مِمْنُ يُجِبُّكَ وَيُحِبُّ رَسُولُكَ والْبِيَّا تَكَ وَمَلِئِكَتَكَ وَعِبَاذَكَ الصَّلِحِيْنَ ٱللَّهُمَّ يَسِّرُلِيَ الْيُسْرِي وَجَنِّبْنِيَ الْعُسْرِي اللَّهُمَّ احْيِنِي عَلَى سُنَّةِ رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَوَقُبِي مُسُلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَّرَقَةٍ جَنَّةِ النَّعِيْمِ وَاغْفِرُلِي خَطِيئَتِي يَوْمَ اللِّيْنِ

ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْسَلُكَ إِيْمَانًا كَامِلاً وَّقَلْبًا خَاشِعًا وْنَسْتَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وْيَقِينًا صَادِقًا وَدِيْنًا قَيْمًا وُّنسْفَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَّنَسْفَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْفَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْفَلُكَ الشُّكْرَ عَـلَـى الْعَافِيَةِ وَنَسُنَلُكَ الْفِنِي عَنِ النَّاسِ اَللَّهُمُّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وُعَلَى اللهِ وَصحُبِه عَـدَة خَلُقِكَ وَرِضَا نَفُسِكَ وَزِنَةَ عَرُشِكَ وَمِـدَاة كَلِـمَاتِكَ كُلُّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكُركَ الْغَافِلُونَ . (1)

عدے اللہ (عزوجل) کے لیے کراس تے ہم کو ہدایت کی جھر ہائند (عزوجل) کے لیے کراس تے ہم کودیا تھ ہے اللہ (عزوجل) کے لیے كداك في جم كوابهام كي وحد بالند (عزوجل) كے ليے جس في جم كواس كى جاہت كى اوراگر القد (عزوجل) بدايت شكرتا تو جم بدايت شايات الله (عزوجل) کے سواکوئی معبودتیں ، جواکیلا ہے اس کا کوئی شریک ٹیل ، اس کے لیے ملک ہے اور اس کے سے حمہ ہے ، وہی زند و کرتا اور مارتا ہے اوروہ خود زندہ ہے مرتائیں، اُس کے ہاتھ ش خیرہ اور وہ ہرشے پر قادر ہے۔الله (مزدمل) کے سواکوئی معبود نیس جواکیلا ہے،اس نے اپناوعدہ سچا کیاا ہے بندہ کی مدوکی اورا ہے لشکر کوغالب کیااور کا فروں کی جماعتوں کو تنہااس نے فلست دی۔اللہ (عزومل) کے سواکوئی معبود نبیس ہم اس کی عبادت کرتے ہیں،ای کے لیے دین کوخالص کرتے ہوئے اگر چہ کا فریر اما تیں۔

الله(عزومل) كى ياكى ب شام وسى اوراى كے ليے جم ب سانول اورز مين من اورتيسر بيركو، ورظم كونت، ووزنده كومرده سانكالناہ اور مردہ کوزیمہ سے نکال ہے اور زین کواس کے مرتے کے بعد زئدہ کرتا ہے اور ای طرح تم تکالے جاؤ گے، الی اتو نے جس طرح مجھے اسلام کی طرف ہدایت کی ، تخصے سوال کرتا ہول کداہے جھے جدا نہ کرتا یہال تک کہ جھے اسلام پرموت دے اللہ (عزومل) کے بیے یا کی ہے اور اللہ (عزومل) کے يهتمر بهاورانقد (عزوهل) كے سواكوئي معبورتين اورانقد (عزوهل) بہت بزائه اور گناه سے پھر تااور نيكي كي طاقت بين محرانقد (عزوهل) كي مدوسے جو برتر و بزرگ ہے۔ البی اتو مجھ کواپنے نمی محصلی انقدت فی عدیہ مم کی سنت پر زندہ رکھ اور ان کی ملت پر وفات دے اور فتند کی تمراہیوں سے بچاء البی اتو مجھ کوان ہوگوں =

(۲۳) پھرصفا ہے اُز کرمروہ کو چلے ذکر ووروو پراپر جاری رکھے، جب پہلامیل آئے (اور بیصفائے تھوڑے ہی فاصلہ پرہے کہ ہائیں ہاتھ کو سبزرنگ کامیل مسجد شریف کی دیوار ہے تصل ہے ) یہاں سے مرددوڑ ناشروع کریں ( مگر نہ حد سے زائد، ندكسي كوايذادية) يهال تك كه دومر مينزميل منظل جائي \_ يهال كي دعايه ب:

رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَتَجَاوَزُ عَمَّا تَعْلَمُ ﴿ وَتَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ إِنَّكَ آنْتَ الْآعَزُّ الْآكرَمُ ﴿ اَلَّهُمَّ اجْعَلُهُ حَجًّا مُّهُرُورًا وَّسَعَيًّا مُّشُكُورًا وَذَنْتِاهُ غُفُورًا اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ يَا مُجِيَّبَ اللُّهُ وَاتِ رَبُّكَ تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ رَبُّنَا الِّنَا فِي اللُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاخِرَةِ حَسَنَّةً وَّقِنَا عَذَابُ النَّارِ . (1)

(٢٣) ووسر المال الله و تحدة كال كرآ المست الواور بيدعا بار بار يرجة الوالية إلى الله و تحدة لا شويك له لَــةُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْحَمُدُ يُحْيِيُ وَيُعِيْتُ وَهُوَ حَيَّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئً قَدِيْرٌ . مرده تك پہنچو یہاں پہلی سٹرھی پر چڑھنے بلکداس کے قریب زمین پر کھڑے ہونے سے مروہ پر چڑھنا ہو کیا لہذا بالکل دیوارے متصل نہ ہوج نے کہ بیرج الول کا طریقہ ہے بہال بھی اگر چے عارتیں بن جانے سے کعبہ نظر نیس آتا گر کعبہ کی طرف مونوں کر کے جیسا صفایر

= ش كرجو تخدي مست ركعة جي اورتير برسول وانبياء وطائك اورنيك بندول مع مجت دكعة جي - الني إمير برايا ساني ميسر كراور مجيح تخت ي، البی! اینے رسول جمرسی التدتو بی عیدوسم کی سنت پر جھوکوز تدہ رکھ اور مسلمان ماراور نیکول کے ساتھ ماااور جنت انسیم کا دارث کراور قیامت کے دن میری خطا بخش دے۔اللی ! تجھے ایمان کال اور قلب خاشع کا ہم سوال کرتے ہیں اور ہم تجھے علم نافع اور یفتین صادق اور دین منتقم کاسوال کرتے ہیں اور ہر بد سے عفود یا فیت کا سوال کرتے ہیں اور بوری یا فیت اور عافیت کی بیکھی اور عافیت پرشکر کا سوال کرتے ہیں اور آ دمیوں سے بے نیازی کا سوال کرتے ہیں۔ البی اتو درود وسلام و بر کست ناز ب کر می در مروار محرسلی احتدی اعلیه وسم اوران کی آل واصحاب پر بعقد بیشار تیری مخلوق اور تیری رض اور بیموزن تیرے عرش کے اور بقدر درازی تیرے کل ت کے جب تک ذکر کرنے والے تیراذ کر کرتے رہیں اور جب تک عافل تیرے ذکرے عافل رہیں۔ ١٣

🐽 🕒 یر در دگار! بخش اور رم کرا در درگز رکز آس ہے جسے تو جانتا ہے اور تو ا سے جانتا ہے جسے ہم تبیں جائے ، بیشک تو عزت دکرم والا ہے۔ اے اللہ (عزوجل)! تواہے عج مبر ورکراورسعی مفکور کراور گناہ بخش ،اے اللہ (عزوجل)! مجھوکوا ورمیرے والدین اور جمع موثنین ومومنات کو بخش دے، اے دعاؤل کے قبول کرنے والے! اے رب! توجم ہے قبول کر، بیٹنک تو سُننے والا، جائے والہ ہے اور جاری توبہ قبول کر، بیٹنک تو توبرقبول كرنے والامهروان ہے۔اے رب! تو بهم كود نيامي بھلائى وے اورآ خرت ميں بھلائى دے اور بهم كوعذا ب

کیا تھا تنہیج وتکبیر وحمد وشاو درودو و عایمان بھی کرویہ ایک بھیرا ہوا۔

(۲۵) پھر بہال سے صفا کوذ کروڈ روداور دعا تیل پڑھتے ہوئے جاؤ، جب سزمیل کے پاس پہنچوا س طرح دوڑ واور دونوں میلوں سے گزر کرآ ہستہ بولو پھرآ ؤ پھر جاؤیہاں تک کہ ساتواں پھیرا مروہ پر ٹنتم ہواور ہر پھیرے میں اُسی طرح کرواس کا نام سعی ہے۔ دونوں میلوں کے درمیان اگر دوڑ کرنہ چلایا صفاہے مروہ تک دوڑ کر گیا تو برا کیا کہ سنت ترک ہوئی ،گرؤم یا صدقہ واجب نبیں اور سعی میں اضطباع نبیں۔ اگر ہجوم کی وجہ ہے جمیلین کے درمیان دوڑنے سے عاجز ہے تو مجھ تھہر جائے کہ جھیڑ کم ہو جائے اور دوڑنے کا موقع مل جائے اور اگر پچے تظہرنے ہے جوم کم ندہوگا تو دوڑنے والوں کی طرح چلے اور اگر کسی عذر کی وجہ ہے جانور پرسوار ہوکرسٹی کرتا ہے تو اس درمیان میں جانورکو تیز چلائے مگراس کا خیال رہے کہ کسی کوایڈ اندہوکہ پیرام ہے۔

هستله ۱۲۴: اگر مروه سے می شروع کی تو پہلا پھیرا که مروه سے صفا کو بواشار نہ کیا جائے گا، اب کہ صف سے مروہ کو ج نے گار بہلا مجمرا ہوا۔ (1) (در مخار، عالمكيرى)

مسكله ٢٥: جو محف احرام سے يہلے بيبوش ہوكيا ہے اوراً س كے ساتھيوں نے اس كى طرف سے احرام باندها ہے تو اُس کی طرف ہے اُس کے ساتھی نیابہ سعی کر کتے ہیں۔(<sup>2)</sup> (منک)

مسئلہ ٢٦: ستى كے ليے شرط بے كه بورے طواف يا طواف كا كثر حصد كے بعد جو، للذا اگر طواف سے يہيديا طواف کے تین پھیرے کے بعد سعی کی تو نہ ہوئی اور سعی کے بل احرام ہونا بھی شرط ہے،خواہ حج کا احرام ہو یا عمرہ کا ،احرام ہے قبل سعی نہیں ہوسکتی اور جج کی سعی اگر و قوف عرف کے قبل کرے تو وفت سعی بیس بھی احرام ہونا شرط ہے اور و تو ف عرف کے بعد ہو تو سنت رہے کہ احرام کھول چکا ہوا ورعمرہ کی سعی ہیں احرام واجب ہے بیتن اگر طواف کے بعد سرمونڈ ال پھر سعی کی توسعی ہوگئی گر چونکہ واجب ترک ہوالہذاة م واجب ہے۔(3) (لباب)

مسلد كا: سى كے ليے طہارت شرطنيس، حيض والى عورت اور جنب بيم سى كرسكا بـ (4) (عالمكيرى) هستله ۲۸: سعی میں بیدل چنزادا جب ہے جب کرعذر ندہو، البذاا گرسواری یا ڈولی وغیرہ برسعی کی بیا وک سے ندچلا بلكه متا ہوا كيا تو حالت عذرين معاف ہاور بغيرعذرابيا كيا تو ذم واجب ہے۔ (5) (لباب)

> "الفتاوي انهمدية"، كتاب المناسث، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ح١، ص٢٢٧ 0

- "المسنث المتقسط"، (باب سعى بين صفا و المروة، فصل في شرائط صحه السعي)، ص١٧٤. 0
  - .... "لياب المناسك"، ص١٧٤. 0
  - "الفتاوي الهندية"؛ كتاب المناسك، الياب الخامس في كيفية اداء الحح، ح ١٠ ص ٢٢٧. 4
    - "لناب المناسث"، (باب سعى بين صفا و المروة، فصل في و احباته)، ص١٧٨.

*يِّنُ كُن مجلس المحينة العلمية(ووت اطاق)* 

هستله ۲۹: ستی میں ستر عورت سنت ہے یعنی اگر چے ستر کا چھیا نا فرض ہے مگر اس حالت میں فرض کے علاوہ سُنت بھی ہے کہ اگرستر کھلار ہا تواس کی وجہ ہے کفارہ واجب نہیں مگرا یک گناہ فرض کے ترک کا ہوا، دومرا ترک سنت کا۔ <sup>(1)</sup> (منسک)

# (ایک ضروری نصیحت)

لجعف عورتوں کو میں نے خود و مکھا ہے کہ نہا ہے ہے با کی سے سعی کرتی ہیں کدان کی کلا ئیاں اور گلا کھلا رہتا ہے اور سیہ خیال نہیں کہ مکہ معظمہ میں معصیت کرنا نہا یت بخت بات ہے کہ یہاں جس طرح ایک تیکی لا کھے کے برابر ہے۔ یو ہیں ایک گنا و ل کھ گناہ کے برابر بلکہ یہاں تو یہاں کعبہ معظمہ کے سامنے بھی وہ ای حالت ہے رہتی ہیں بلکہ ای حالت میں طواف کرتے دیکھ ، حالا نکہ طواف میں ستر کا چھیا نا علاوہ اُسی فرض دائمی کے واجب بھی ہےتو ایک فرض دوسرے واجب کے ترک ہے دو گناہ کیے۔ و و بھی کہاں بیٹ اللہ کے سامنے اور خاص طواف کی حالت میں بلکہ بعض عورتیں طواف کرنے میں خصوصاً حجرِ اسود کو بوسہ دینے بیں مردول میں تھس جاتی ہیں اور اُن کا بدن مردوں کے بدن ہے مس ہوتا رہتا ہے مگر ان کواس کی پچھ پروائییں حالا تکہ طواف یا بوستہ جمرِ اسود وغیر ہما تواب کے لیے کیا جاتا ہے مگر وہ عورتیں تواب کے بدلے گناہ مول لیتی ہیں لہذا ان امور کی طرف جاج کوخصوصیت کیماتھ توجد کرنی جا ہے اوران کے ساتھ جوعورتیں ہوں آتھیں بتا کیدالی حرکات سے منع کرنا جا ہے۔ مسئلہ ۱۳۴: متحب بیہے کہ باوضوسی کرے اور کیڑا بھی پاک ہواور بدن بھی ہرشم کی نبوست سے پاک ہواورسی شروع کرتے وقت نبیت کرلے۔

مسئلہا اللہ: مکروہ وقت ندہ وتوسعی کے بعد دور کعت نماز معجد شریف میں جا کر پڑھنا بہتر ہے۔(2) (ورمخار) امام احمد وابن ماجہ وابن حبان ،مطلب بن ابی وداعہ ہے راوی ، کہتے ہیں کہ میں نے رسول انتدمی اند تعالی عبیہ وکم کوو یکھا كد جب سعى ب فارغ ہوئے تو حجر كے سامنے تشريف لاكر حاشية مطاف ميں دوركعت نماز براحى .. (3)

مسکلہ ۱۳۲: ستی کے ساتوں پھیرے بے در بے کرے، اگر متفرق طور پر کیے تو اعادہ کرے اور اب سے سات پھیرے کرے کہ بے در ہے نہ ہونے ہے سنت ترک ہوگئ، ہاں اگر سعی کرتے ہیں جماعت قائم ہوئی یا جناز ہ آیا تو سعی چھوڑ کر نماز میں مشغول ہو، بعد نس زجہاں ہے چھوڑی تھی وہیں ہے پوری کرلے۔ (4) (عالمگیری)

<sup>&</sup>quot;المسنك المتقسط"، (باب سعى بين صفا و المروة، فصل في سمه)، ص٧٩

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٣، ص٩٥٠.

المستد" للإمام احمد، الحديث: ٣٢٣٧، ج. ١، ٤٥٣.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهمدية"، كتاب المماسك، الياب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٢

**مسئلهٔ ۱۳۳۳:** سعی کی حالت میں نضول و برکار یا تمی بخت نازیا ہیں کہ بیتو ویسے بھی نہ چاہیے نہ کہ اس وقت کہ عبادت میں مشغول ہو، واضح ہو کہ عمر ہ صرف انہیں افعال طواف وسعی کا نام ہے۔قران وسنے والے کے لیے بہی عمرہ ہو گیا اور إفراد والے کے لیے ریطواف طواف قد وم یعنی حاضری در بار کا مجرا۔

هسكليم النها: هج كرنے والا مكه بين جانے سے پہلے عرفات ميں پہنچا تو طواف قد وم ساقط ہو گيا مگر يُر اكيا كه سنت فوت جو کی اور ذم وغیره واجب نہیں ۔ <sup>(1)</sup> (جو ہرہ،روالحنار)

(۲۲) قارن یعن جس فرقران کیا ہے اس کے بعد طواف قد وم کی نیت سے ایک طواف وسعی اور بجالائے۔ (٢٤) قارن اورمُغرِ دلیخی جس نے صرف جج کا احرام با تدھا تھا، لبیک کہتے ہوئے مکہ میں تھہریں۔ اُن کی لبیک وسویں تاریخ زمی جمرہ کے وقت ختم ہوگی اور ای وقت احرام ہے تکلیں گے جس کا ذکر انشاء اللہ تعد کی آتا ہے مگر متمتع لیعنی جس نے حمت کیا ہے وہ اور مُعتَمِر لیعنی فراعمرہ کرنے والاشروع طواف کعبہ معظمہ ہے۔ تک اسودشریف کا پہلا بوسہ لیتے ہی لبیک چھوڑ دیں اورطواف وسعی ندکور کے بعد حلق کریں بعنی سا را سرمونڈ ادیں یا تفصیر بعنی یال کتر وائیں اوراحرام سے یا ہرآئیں۔

## (**سر مونڈانا یا بال کتروانا**)

عورتوں کو بال مونڈ انا حرام ہے، وہ صرف ایک پورے برابر بال کتر والیس اور مردوں کواختیار ہے کہ حلق کریں یا تقعیر اور بہتر حلق ہے كہ حضور اقدى ملى متد تعالى عديد وسم في جية الوداع ميس حلق كرايا(2) اور سرموثدانے والول كے ليے دع في رحمت تنین بار فرمائی اور کتر وانے والوں کے لیے ایک بار (3) اور اگر متع منیٰ کی قربانی کے لیے جانور ساتھ لے کیا ہے تو عمرہ کے بعد احرام کھولنا أے جائز نہیں، بلکہ قارن کی طرح احرام میں رہے اور لبیک کہا کرے یہاں تک کہ دسویں کی زمی کے ساتھ لبیک چھوڑے پھر قربانی کے بعد حلق یا تقعیم کر کے احرام ہے باہر ہو۔ پھر متمتع جا ہے تو آٹھویں ذی الحجہ تک بے احرام رہے، مگر الصل یہ ہے کہ جلد حج کا احرام یا ندھ لے ،اگریہ خیال نہ ہو کہ دن زیاوہ ہیں احرام کی قیدیں نہیں گی۔

(۲۸) متعبید: طواف قدوم می اضطباع وزمل اوراس کے بعد صفاء مروہ میں سعی ضرور نہیں مگر اب نہ کرے گا تو طواف زیارت میں کہ جج کا طواف فرض ہے، جس کا ذکر انشاء اللہ آتا ہے بیرسب کام کرنے ہوں گے اور اس وقت ہجوم بہت ہوتا ہے، عجب نہیں کہ طواف میں رَمَل اور مسعٰی میں دوڑ تا نہ ہو سکے اور اُس وقت ہو چکا تو اِس طواف میں ان چیزوں کی حاجت نہ

<sup>&</sup>quot;الحوهرة البيرة"، الحرء الاؤل، كتاب الحح، ص٠٩. و"ردالمحتار"، كتاب الحح، باب الحمايات، ح٣، ص٦٦٥

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب المعارى، باب حجة الوداع، الحديث: ١٤٤١٠ ج٣، ص١٤٢.

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عبد الاحلال، الحديث: ١٧٢٨، ح١، ص٧٥٥

ہوگی البذاہم نے ان کومطلقاتر کیب میں واقل کردیا۔

(٢٩) مُفرِ دو قاَرِن توج كرَمَل وسعى سے طواف قد وم ميں فارغ ہو ليے مگر متنت نے جوطواف وسعى كيے وہ عمرہ ك تھے، جج کے زمّل وسعی اس ہے اوا شہوئے اور اُس مرطواف قدوم ہے نبیس کہ قاُرِن کی طرح اس میں بیامور کرکے فراغت پالے للبذا اگروہ بھی پہنے سے فارغ ہولیما جاہے ، تو جب حج کا احرام باندھے اس کے بعدایک نفل طواف میں رمل وسعی کرلے اب اسے بھی طواف زیارت میں ان امور کی حاجت ند ہوگی۔

### رایّام اقامت میں کیا کریں)

(٣٠) اب بیسب جاج (قارن مشتع ، مغرِد کوئی ہو) کہ منی کے جانے کے لیے مکہ معظمہ میں ہم مخویں تاریخ کا انتظار كررہے ہيں، ايام ا قامت ميں جس قدر ہو سكے نرا طواف بغير اضطباع ورثل وستى كرتے رہيں كہ ياہر والوں كے ليے بيسب ے بہترعبا دستہ ہےاور ہرساستہ پھیروں پرمقام ابراہیم طیربصل ہوانسیم میں دورکھت نماز پڑھیں۔

(۳۱) زیادہ احتیاط بیہ کے گورتوں کوطواف کے لیے شب کے دس گیارہ بچے جب ججوم کم ہولے جائیں۔ یو ہیں صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے بھی۔

(۳۲) عورتیں نماز فرودگاہ (<sup>1)</sup> ہی میں پڑھیں۔نماز ول کے لیے جود وٹو ل محبر کریم میں حاضر ہوتی ہیں جہالت ہے كەمقىمود تواب ہےاورخودحضورا نورسى ابتدت بى منيەسم نے فر مايا كە: ' 'عورت كوميرى مىجديش تمازېژھنے سے زياد ہ تواب كھريس یز هنا ہے۔'' <sup>(1)</sup> ہاںعورتیں مکەمعظمہ بیں روزاندا بیک باررات میں طواف کرلیا کریں اور مدینه طبیبہ بیں صبح وشام صلاۃ وسلام کے لیے حاضر ہوتی رہیں۔

(٣٣) اب يامنى سے واپسى كے بعد جب بھى رات وون مى جتنى باركعبمعظم برنظريز ، كآ إلة إلا الله وَالله وَالله اَ كُبُو ُ تَيْنِ بِالْهِبِينِ اور ثِي سلى الشاقالي عديه م يروزُ ورجيجين اوردعا كرين كه وفت قبول ہے۔

## (طواف میں یہ باتیں حرام هیں)

(۳۴) طواف اگر چنقل ہواس میں بیہ باتیں حرام ہیں:

پوضوطواف کرنا۔

-16 PU 32 1

- 🕥 كوئى عضو جوستر مين داخل ہے اس كا چہارم كھلا ہو تامشلاً ران يا آزاد عورت كا كان يا كلائى۔
  - 🗇 بے مجبوری سواری پر یا کسی کی گووش یا کندھوں پر طواف کرنا۔
    - الاعذر بيثة كرس كنايا تكثنول چلنا۔
    - کعبہ کود ہے ہاتھ یر لے کرالٹاطواف کرنا۔
      - طواف بی حطیم کے اندر ہوکر گزرنا۔
        - (1) مات کھیروں ہے کم کرنا۔ (1)

### (طواف میں یہ ۱۵ باتیں مکروہ هیں)

(٣٥) بيها تين طواف من محروه بين:

- ٠ فضول بات كرنار
  - € بيا۔
  - ® فريدنا۔
- العت ومنقبت كيسواكوكي شعرير هنا۔
- ذکریادعایا تادوت یو کوئی کلام بُلند آواز ہے کرنا۔
  - ا تایاک کیرے مس طواف کرنا۔
- ﴿ رَمَل ، يا ﴿ اصْطباع ، يا ۞ بوسترسك اسود جهال جهال ان كاتعم برك كرتا-
- © طواف کے پھیروں میں زیادہ فصل دینا یعنی کچھ پھیرے کر لیے پھر دیر تک تفہر گئے یا اور کسی کام میں لگ گئے ہاتی پھیرے کر لیے پھر دیر تک تفہر گئے یا اور کسی کام میں لگ گئے ہاتی پھیرے بعد کو کیے گروضو جاتار ہے تو کرآئے یا جماعت قائم ہوئی اور اُس نے ابھی ٹمازنہ پڑھی تو شریک ہوجائے بلکہ جنازہ کی تماز میں بھی طواف چھوڑ کر ل سکتا ہے باتی جہاں سے چھوڑ اتھا آ کر پورا کر لے ۔ بو جیں پیشاب پا خاند کی ضرورت ہوتو چلا جائے وضوکر کے باتی پورا کرے۔
- ایک طواف کے بعد جب تک اس کی رکھتیں نہ پڑھ لے دوسرا طواف شروع کردینا مگر جب کہ کراہت نماز کا وقت ہوجیے جس کے بعد ہے اس کی رکھتیں نہ پڑھ کے بعد ہے فرد ب آفاب تک کہ اس میں متعدد طواف ہے فصل وقت ہوجیے جس کے بعد ہے فرد ب آفاب تک کہ اس میں متعدد طواف ہے فصل
  - "المتاوى الرضوية"، ج٠١، ص٤٤٤، وغيره.

نم ز جائز ہیں۔وقت کراہت نکل جائے تو ہرطواف کے لیے دورکعت اوا کرے اورا گرمجول کرایک طواف کے بعد بغیرنماز پڑھے دومراطواف شروع کردیا تو اگراہمی ایک پھیرا پوراند کیا ہوتو جھوڑ کرنماز پڑھےاور پورا پھیرا کرلیا ہے تو اس طواف کو پورا کرکے

- 🕲 خطبهٔ امام کے وقت طواف کرنا۔
- ا جماعت فرض کے وقت کرنا، ہاں اگر خود پہلی جماعت میں بڑھ چکا ہے تو باقی جماعتوں کے وقت طواف کرنے میں حرج نہیں اور نماز یوں کے سے گزرہمی سکتاہے کہ طواف بھی نمازی کی مثل ہے۔
  - ® طواف میں کھوکھانا۔
  - ﴿ پیشاب یاف نہ یاری کے تقاضے میں طواف کرنا۔ (1)

## (یه باتیں طواف و سُعی دونوں میں جانز هیں)

(٣٦) بيرباتي طواف وسعى دونول مين مباح بين:

- سلام کرنا۔
- 🛈 جواب دينا۔
- ا ماجت کے لیے کلام کرنا۔
  - فتوى يوجمنا۔
    - ⊙ فتوى دينا\_
      - 🛈 ياڻي يونا ـ
- ♥ حمد ونعت ومنقبت كاشعاراً جسته يره هذا ورسعي من كها نامجى كها سكتا بـ (2)

## (سعی میں یہ باتیں مکروہ هیں)

(٣٤) ستي پيس په پاتين کروه بين:

- "العناوي الرصوية"، ح ١٠ س ٧٤٤، وغيره. 0
- "العناوى الرصوية"، ج٠١، ص٧٤٥، وغيره.

① بے دہت اس کے پھیروں میں زیادہ فاصلہ دینا تکر جماعت قائم ہوتو چلا جائے۔ یو ہیں شرکت جنازہ یا قضائے

حاجت یا تجدید وضوکو جانا گرجہ سی میں وضوضر وزنہیں۔

- ال الزيروفروفت
  - فضول كلام -
- 🛈 🛈 مغایامروه پرند کر هنابه
- ﴿ مردكامسط من بلاغدر شدوور تا\_
- المواف كے بعد بہت تاخير كركے مى كرنا۔
  - سرعورت ندموتا۔
- پریثان نظری تعنی ادهراً دهرفضول دیکمناسعی میں بھی تکروہ ہے اورطواف میں اورزیادہ تکروہ۔(1)

# (طواف و سُعی کے مسائل میں مردو عورت کے فرق)

(٣٨) طواف وسعى كرسب مسائل مي عورتين بعى شريك بين كمر ﴿ اصطباع، ﴿ زَمَل، ﴿ مَسِع بين دورُنا،

بیتینوں یا تیں عورتوں کے لیے نہیں۔ ﴿ مزاحمت کے ساتھ بوستدستگ اسودیا ۞ رُکن بمانی کوچھونای ۞ کعبے قریب ہونایا

📎 زمزم کے اندرنظر کرتایا 🕙 خودیانی مجرنے کی کوشش کرتا ، میا تیں اگر یوں ہو عیس کہ تامحرم سے بدن نہ چھوئے تو خیر ، ور نہ

الگ تعلک رہناان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ (2)

## منیٰ کی روانگی اور عرفه کا وقوف

الله مزوجل فرماتا ہے:

﴿ ثُمَّ اَفِيْصُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ \* إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (3)

پھرتم بھی وہاں ہےلوٹو جہاں ہےاورلوگ واپس ہوئے (لیجنی عرفات ہے)اورامقد (عزوبل) ہےمغفرت ما تکو، بیشک

الله (عزوجل) بخشفے والاءرحم فرمانے والا ہے۔

- 🕦 👵 "الفتاوي الرضوية"، ج ١٠ ص ٧٤٥، وعيره.
- 🗗 👵 "الفتاوي الرضوية"، ج ١٠، ص ٧٤، وعيره.
  - 🔞 🏎 پ۲، البقره: ۱۹۹،

حديث ا: محيح بخارى وصحح مسلم من أم الموتين صديقدرس القات الى عنها عدروى ، كد قريش اور جولوك أن ك طریقے پر ہتھے مُز دلفہ میں وقوف کرتے اور تمام عرب عرفات میں وقوف کرتے جب اسلام آیا، القدع و بھل نے تی مسی اندازی علیہ اسم کو تھم فرمایا کہ ''عرفات میں جا کر وقوف کریں پھروہاں ہے واپس ہوں۔'' (1)

حديث: مسيح مسلم شريف ش جابرين عبدالله رض الله تعالى عبدالله والع شريف كي حديث مروى والي مين ب کہ بیم التر وبیر آتھویں ذی المجب) کولوگ منی کوروانہ ہوئے اور حضور افتدس سلی الشقانی عید بلم نے منی میں ظہر وعصر ومغرب وعشا و فجر کی نمازیں پڑھیں پھرتھوڑا تو قف کیا پہال تک کہ آفاب طلوع ہوا۔

اور تھم فر ، یا کہ نمرہ (2) میں ایک قبرنصب کیا جائے ،اس کے بعد حضور (صلی اندق لی علیہ ہم) یہاں سے روانہ ہوئے اور قریش کامیرگ ن تھ کدمز دلفد میں وقوف فرمائمیں کے جبیرا کدجا ہلیت میں قریش کیا کرتے تھے تحررسول امٹد میں اندنوں الدیس مر دلفہ ے آ کے چلے گئے یہاں تک کہ عرفہ میں پہنچے یہاں نمرہ میں قبہ نصب ہو چکا تھ ،اس میں تشریف فرما ہوئے یہاں تک کہ جب آ تی ب ڈھل کیا سواری تیارکی کئی پھربطن واوی میں تشریف لائے اور خطیہ پڑھا پھر بلال بنی انڈیقا کی منہ نے او ان وا قامت کہی حضور (منی اندنتانی علیہ دسم) نے نماز ظہر پڑھی پھرا قامت ہوئی اورعصر کی نماز پڑھی اور دونوں نماز وں کے درمیان پچھے نہ پڑھا پھر موقف میں تشریف لاے اور وقوف کیا یہاں تک کدآ فانب غروب موکیا۔(3)

عديث التي المسيح مسلم مين جاير رض الله تعالى عند مع وى ، رسول التدصى الله تعالى عند وسم في قر ما يا كد: " مين في يهاب وتوف كياور پوراعرفات جائے وقوف ہےاور بيں نے اس جگہ وقوف كيااور پورائز دلفہ وقوف كى جگہ ہے۔'' (4)

حديث الترادي ، مسلم وت في وابن ماجه ورزين امُ الموتين صديقه رض الترتو في عنها يراوي ، رسول الله مني الله تو في عليه وملم نے فرہ یا: ''عرف سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالی اپنے بندول کوجہنم ہے آ زاد نہیں کرتا پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مُباہات

**حدیث : تر نری میں بروایت عمروین شعیب عن ابیاعن جده مروی ، که رسول الله ملی انتداقی عید وسم نے فر مایا: عرف کی** 

<sup>&</sup>quot;صحيح مسم"، كتاب الحج، باب في الوقوف ... إلح، الحديث: ١٢١٩، ص٦٣٨.

<sup>...</sup> عرفات میں ایک مقام ہے۔ ۱۲

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب حجة البي صلى الله عليه و سلم، الحديث. ١٤٧ ـ (١٢١٨)، ص٦٣٤.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسم"، كتاب الحج، باب ماجاء ال عرفة كلها موقف، الحديث ١٤٩ ـ (١٢١٨)، ص٦٣٨

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الحح، باب فصل يوم عرفة، الحديث: ١٣٤٨،ص٧٠٣.

سب ، بهتر دعا اور وه جوش نے اور مجھے قبل انبیانے کی بیہ: آلا الله وَ اللّٰهُ وَ حَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْهُلُكُ وَلَـٰهُ الْحَمَٰدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيَّءٍ قَدِيرٌ . (1)

حديث ٢: امام مالك مُرسلاً طلح بن عبيد الله عداوى ، كدرسول الله عنى الله قالى عيد والم في مايا . "عرف س زياده سمسی دن میں شیطان کوزیادہ صغیروذ لیل دختیر اور غیظ میں بھرا ہوائیں دیکھا گیا اوراس کی دجہ یہ ہے کہاس دن میں رحمت کا نزول اوراللہ ( مزوجل ) کا بندول کے بڑے بڑے گناہ معاف فرما ناشیطان دیکھتا ہے۔'' (<sup>2)</sup>

عديث ك: اين ماجه وبيهي عباس بن مرواس رض الله تعالى عند اوى ، كدر سول الله سلى الله تعالى عيدوهم في عرف كي شام کوا پی اُمت کے لیے مغفرت کی دعا ما تکی اور وہ دعا مغبول ہوئی ، فرمایا . '' میں نے انھیں بخش دیا سواحقوق العباد کے کے مظلوم کے ليے ظالم ہے مواخذہ کروں گا۔''حضور (سلی الشاقانی علیہ کم) نے عرض کی واے رب! اگر تو جا ہے تو مظلوم کو جنت عطا کر دے اور نل کم کی مغفرت فر « و ہے۔اُس ون بیدعا مقبول نہ ہوئی پھر مُر ولقہ مِس صبح کے وقت حضور (مسی انٹہ تعالیٰ عبہ وسلم) نے اسی وعا کا اعاوہ كيا أس وقت بيده عامقبول بهوني واس يررسول التدسلي التدت في عديدهم تيميم فرمايا-

صدیق وفاروق بنی اندندنی خبرانے عرض کی ، ہمارے ماں باپ حضور (ملی الله تعالیٰ عبیدیسم) پر قربان اس وفت تعجم قرمانے کا کیا سبب ہے؟ ارشادفر مایا کہ. '' دخمن خد؛ اہلیس کو جنب بیمعلوم ہوا کہ القدمز وجل نے میری دعا قبول کی اور میری اُمت کی بخشش فرمائی تواہیۓ سر پرخاک اُڑانے لگااورواویلا کرنے نگاءاُس کی سیمجراہٹ دیکھیر بھیے بنسی آئی۔'' <sup>(3)</sup>

حديث ٨: ابويعلي وبزار وابن محو بمدوابن حبان جابر رض التدخال منه الدواوي ، كدرسول التدسى الله تعالى مديم في فرمایا:'' فی الحجہ کے دس ونوں سے کوئی ون انشد (عزوجل) کے نز دیک افضل نہیں۔ ایک شخص نے عرض کی ، یارسول انثد! (عزوجل و منی «ندند بی سیدسم) میافضل میں یا اینے وتوں میں انقد (عزومں) کی راہ میں جہاد کرتا؟ ارشاد فرمایا. الله (عزومل) کی راہ میں اس تعداد میں جہاد کرنے سے بھی بیافضل ہیں اور اللہ (مزوجن) کے نز دیک عرف سے زیادہ کوئی دن الفضل میں۔

عرفہ کے دن اللہ تارک وقعانی آسانِ و نیا کی طرف خاص تحلّی قرما تا ہے اور زھن والوں کے ساتھ آسان والول برمباہات کرتا، ان ہے فرماتا ہے:''میرے بندول کو دیکھو کہ ہرا گندہ سرگر وآلودہ دھوپ کھاتے ہوئے ڈور ڈورے میری رحمت کے

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، كتاب الدعوات، باب في دعاء يوم عرفة، الحديث ٢٥٩٦، ج٥، ص٣٣٨

<sup>&</sup>quot;الموطأ" للإمام مالت، كتاب الحج، باب جامع الحج، الحديث: ٩٨٢، ج١، ص٢٨٦.

<sup>&</sup>quot;مس ابن ماجه"، أبو اب الساسك، باب الدعا بعرفة، الحديث: ٣٠١٣، ح٣٠ ص٢٦.

حديث 9: اه م احمد وطبر إنى عبدالله بن عباس منى الله تعالى عبرا سه راوى ، كدا يك خض في عرف ك وان عور تون كي طرف نظر کی ، رسول الله صلی الله تعدی عدیم نے فرمایا " " آج وہ دن ہے کہ جو محض کان اور آئے اور زبان کو قابو میں رکھے، اُس کی مغفرت ہوجائے گی۔'' (3)

عديث • 1: بيميل جابر بن عبدالله رض الدتواني فن ب راوي ، كدرسول الله صي الدتوالي مديد وسلم في فرمايا جومسعمان عرف ك ون وتصلي يبركوم وتف ين وتوف كر ع يجر الله إلى الله الله و حدة لا خسر يُك له له المُلك وَله الْحَمَّدُ يُحْدِيُ وَ يُعِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اور تَوَالِ قُلُ هُـوَاللَّهُ أَحَدٌ رِرُ هے: ٱللُّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْراهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيَّدٌ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ. الله مزوجل فرما تاہے. ''اے میرے فرشتو! میرے اس بندے کو کیا تواب دیا جائے جس نے میری سبع جہنیل کی اور تکبیر و تعظیم کی مجھے پہچانا اور میری ثنا کی اور میرے نبی پر در و دہمیجا۔اے میرے فرشتو! گواہ رہو کہ بیں نے اُسے بخش دیا اور اس کی شفاعت خود اس کے حق میں قبول کی اورا گرمیرایہ بندہ جھے ہے سوال کرے تو اُس کی شفاعت جو یہاں ہیں سب کے حق میں قبول کروں۔'' (4)

حديث !! بيهني ابوسُليمان داراني براوي، كهامير الموسين مولي على رم القاتد في وجد سے وقوف كے بارے ميس سوال ہوا کہاس پہر ڈیس کیوں مقرر ہوا،حرم میں کیوں شہوا؟ فر مایا: کعبہ ہیت اللہ ہےاورحرم اُس کا درواز ہ تو جب لوگ اُس کی زیارت کے قصد ہے آئے دروازے پر کھڑے کیے گئے کہ تضرع کریں۔عرض کی ، یاامیرالموشین! پھروتوف مُز دَلِقہ کا کیا سبب ہے؟ فرمایا کہ جب آتھیں آنے کی اجازت ملی تواب اس دوسری ڈیوڑھی پر رو کے گئے پھر جب تضرع زیادہ ہوا تو تھم ہوا کہ تن میں قربانی کریں پھر جب اپنے میل کچیل اُ تاریکے اور قربانیاں کر بچکے اور گناہوں سے پاک ہو بچکے تو اب باطہ رت زیارت کی المعين اجازت ملى\_

<sup>&</sup>quot;مستدأبي يعنى"، الحديث: ٢٨٠١، ج٢، ص٢٩٩.

<sup>&</sup>quot;الترعيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترعيب في الوقوف بعرفة ﴿ إِلَّحِ، الحديث ١٠ ح٢، ص١٢٨

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمال"، باب في الماسك، فصل الوقوف بعرفات \_ إلخ، الحديث ٤٦١ - ١٤٠٧ ح٣، ص ٤٦١

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمال"، باب في السامل، فصل الوقوف يعرفات ... إلح، الحديث: ٧٤ - ٢٤ ح٣، ص١٦٣.

عرض کی گئی، یا امیر المومنین! ایام تشریق میں روزے کیول حرام ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ اللہ (عزوجل) کے زقرار ومہم ن ہیں اورمہمان کو بغیرا جازت میز بان روز ہ رکھنا جائز نہیں۔عرض کی گئی، یا امیر الموتین! غلاف کعبہ سے لیٹنا کس لیے ہے؟ فر مایا اس کی مثال میہ کے کسی نے دوسرے کا گناہ کیا ہے وہ اس کے کیڑوں سے اپٹیا اور عاجزی کرتا ہے کہ بیا ہے بخش دے۔(1) جب وقوف کے تواب سے آگاہ ہوئے تواب گناہوں سے پاک صاف ہونے کا وقت قریب آیا، اس کے لیے تیار ہوجاؤاور ہدایات برحمل کرو۔

- (۱) ساتوس تاریخ : مسجد حرام می بعد ظهرامام قطبه پر هے گا أے شو ،اس خطبه میں منی جانے اور عرفات میں نماز اور و توف اور وہاں ہے دا اس ہونے کے مسائل بیان کیے جا تیں ہے۔
- (٢) يوم الترويييس كرآ مھوي تاريخ كانام بجس في احرام ندباندها و بانده فياورايك تفل طواف ميس رل وسعی کر لے جبیبا کہا دپر گزراا دراحرام کے متعلق جوآ داب پیشتر بیان کیے گئے ،مثلاً عسل کرنا،خوشبولگانا وہ بیباں بھی کمحوظ رکھے اور نہا دھوکرمسجدالحرام شریف میں آئے اور طواف کرے،اس کے بعد طواف کی نماز بدستنور اوا کرے، پھر دور کعت سنت احرام کی نیت سے پڑھے،اس کے بعد حج کی نیت کرے اور لبیک کے۔
- (٣) جب آفاب نكل آئے منى كوچلورا كرآفاب فكنے كے يہلے بى چلا كياجب بھى جائز ہے كر بعد ميں بہتر ہاور زوال کے بعد بھی جاسکتا ہے مرظہر کی نمازمنی میں پڑھے اور ہوسکے تو پیادہ جاؤکہ جب تک مکدمعظمہ بلٹ کرآؤ کے ہرقدم پر سات کرورنیکیاں لکھی جائیں گی، یہ نیکیاں تخبینا اٹھتر کھرب جالیس ارب آتی ہیں اور اللہ کا تھٹل اس نبی کے صدفہ میں اس أمت يرب شهرب على وعله وصلى الله تعالى عليه وملم والحمد للندرب الخلمين \_
  - (۳) رائے مجرلیک ودعاودرودوثنا کی کثرت کرو۔
    - (۵) جب منی نظرات بدعا پر معود
  - اَللَّهُمُّ طَالِي مِنيٌ فَامْنُنُ عَلَى بِمَا مَنْتَ بِهِ عَلَى اَوُلِيّآ بُكَ . (<sup>2)</sup>
- (٧) يېرن رات كونفېرو- آج څلېر سے نوين كې صبح تك يا چې نمازين يېږين مسجد خيف مين پردهو، آج كل بعض مطوفو ب نے بید تکالی ہے کہ آٹھویں کومنی میں نہیں تھم برتے سید ھے عرفات پہنچتے ہیں ،ان کی نہ مانے اوراس سنت عظیمہ کو ہر گزنہ چھوڑے۔
  - "شعب الإيمال"، باب عي المناسك، قصل الوقوف بعرفات ﴿ اللَّحْ، الْحَدَيثُ ٤٠٨٤ ٣٠ ص٤٠٨٥ و"الترعيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترعيب في الوقوف بفرقة ﴿ إلَّح، الحديث ٢١، ح٢، ص١٣٣.
    - اللى يدين به جمه رتوده احسان كرجواين اوليار توفي كياسا

سُبُحَانَ الَّـذِي فِي السَّمَآءِ عَرُشُهُ سُبُحْنَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ مَوْطِئُهُ سُبُحنَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ سَبِيّلُهُ سُيُخنَ الَّذِي فِي النَّارِ سُلُطَانُهُ سُيُخنَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ سُيُخنَ الَّذِي فِي الْقَبُرِ قَضَارُهُ سُبُحنَ الَّذِي فِي الْهَوَاءِ رُوَّحُهُ شُبُحٰنَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَآءَ سُبُحْنَ الَّذِي وَضَعَ الْاَرْضَ سُبُحَى الَّذِي لَا مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَأَ مِنْهُ إِلَّا

(٨) تصبح:مستحب وفت نماز پڙھ کر ابيک و ذکروورورشريف ميںمشغول رہويهاں تک که آفماب کو وجمير پر کهمجد خیف شریف کے سامنے ہے چکے۔اب عرفات کوچلوول کوخیال غیرے پاک کرنے میں کوشش کروکہ آج وہ دن ہے کہ پچھے کا حج قبول کریں کے اور پچھے کوان کے صدقہ میں بخش ویں گے۔محروم وہ جوآج محروم رہا، وسوے آئیں تو اُن سے لڑائی نہ یا ندھو کہ یوں بھی دخمن کا مطلب حاصل ہےوہ تو یہی چاہتاہے کہتم اور خیال بٹس لگ جاؤ ہڑائی باندھی جب بھی تو اور خیال میں پڑے بلکہ وسوسول کی طرف دھیون ہی نہ کرو، یہ مجھے لو کہ کوئی اور وجود ہے جوالیسے خیالات لا رہاہے مجھے اپنے رب سے کام ہے، یون انشاءالله تعالى وومرزُ ودنا كام واليس جائے گا۔

مسكله: اگرعرفه كی رات مكه بین گزاری اورنوین كوفجر پژه کرمنی بهوتا جواعرفات بین پہنچا تو حج بوج بے گا مگر يُر اكب كەسنت كوترك كيار يوچى اگررات كومنى بىل ر با مرضى صادق جونے سے يہيے يا تماز جرسے يہيے يو آق ب تكلنے سے يہلے عرفات کوچلا گیا توبر اکیااوراگرآ ٹھویں کو جمعہ کا دن ہے جب بھی زوال ہے پہلے منی کو جاسکتا ہے کہ اس پر جمعہ فرض نہیں اور جمعہ كاخيال ہوتومنی ميں بحی جمعہ وسكتا ہے، جب كدامير مكد و ہاں ہو يااس كے هم سے قائم كيا جائے۔

 <sup>&</sup>quot;انمسئك المتقسط"، ( فصل في الرواح من مني الى عرفات)، ص - ٩ ٩

ترجمد پاک ہے وہ جس کا عرش بلندی ہیں ہے، پاک ہے وہ جس کی حکومت زیبن میں ہے، پاک ہے وہ کدور یا ہیں اس کا راستہے، یاک ہے وہ کہ آگ میں اُس کی سلطنت ہے، یاک ہے وہ کہ جنت میں اُس کی رحمت ہے، یاک ہے وہ کے قبر میں اُس کا تھم ہے، یاک ہے وہ کہ ہوا يش جوروهين بين أى كى مملك بين، پاك ب وه جس في آسان كو بلندكيا، پاك ب وه جس في زهن كويست كيا، پاك ب وه كوأس كي عذاب ے پناہ وجوات کی کوئی جگہیں چھراسی کی طرف۔ ۱۲

(۹) راستے بھرذ کرووروو میں بسر کرو، بےضرورت کچھ بات نہ کرو، لبیک کی بے شار بار کثر ت کرتے چیواورمنیٰ ہے نکل کربیدہ عاید حو:

ٱللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجُّهُتُ وَعَلَيْكَ تَوَكُّلُتُ وَلِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ اَرَدُتُ فَاجْعَلُ ذَبْنِي مَغْفُورًا وَّحَجِّي مَبُرُورًا وَّارْحَـمُنِـيُ وَلَا تُخَيِّبُنِيُ وَبَارِكُ لِي فِي سَفَرِيُ وَاقْضِ بِعَرَفَاتٍ حَاجَتِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٱللُّهُمُّ اجْعَلُهَا ٱقْرَبَ غَدُوَةٍ غَدَوْتُهَا مِنْ رِّضُوَائِكَ وَٱبْعَدَهَا مِنْ سَخُطِكَ، ٱللَّهُمَّ إِلَيْكَ غَدَوْتُ وَعَلَيْكَ اعْتَـمَـدُتُ وَوَجُهَكَ اَرَدُتُ فَاجَعَلْنِي مِمَّنُ تُبَاهِي بِهِ الْيَوْمَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي وَافْصَلُ، اللَّهُمَّ إِنِّي اَسُأَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الْدَّآئِمَةَ فِي الدُّنَّيَا وَالْأَخِرَةِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرٍ حَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِه

- (۱۰) جب نگاہ جبلِ رحمت پر پڑے ان امور میں اور زیادہ کوشش کرو کہ انشاء اللہ تعالیٰ وفت قبول ہے۔
  - (۱۱) عرفات میں اُس بہاڑ کے ہاس یا جہاں جگہ لے شارع عام ہے نج کر اُترو۔
- (۱۲) آج کے بجوم میں کہ لاکھوں آ دی ، ہزاروں ڈیرے خیے ہوتے ہیں۔اپنے ڈیرے سے جاکروا ہی میں اُس کا ملنا دشوار ہوتا ہے،اس لیے بہی ن کا نشان اس پر قائم کر دوکہ ذورے نظر آئے۔

(۱۳) مستورات ساتھ ہول تو اُن کے بُر قع پر بھی کوئی کیڑا خاص علامت جیکتے رنگ کالگا دو کہ دُور ہے دیجے کرتمیز كرسكواور دل مشوش ندر ہے۔

(۱۴) دو پہرتک زیادہ دفت اللہ(مز بیل) کے حضور زاری اور خالص نیت سے حسب طاقت صدقہ وخیرات وذکر و لبیک ودرود ودعا واستغفار وکلمهٔ توحید میں مشغول رہے۔حدیث میں ہے، ٹی سی اند تعالیٰ مدید م فر ماتے ہیں:'' سب میں بہتر وہ چیز جوا ج كون يل في اورجه عن يبلي انبيافي كى بيب.

لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلَكُ وَلَـهُ الْحَمُدُ ﴿ يُحْيِيُ وَ يُمِيْتُ وَهُوَ حَيَّ لَّا يَمُوَّتُ ﴿

🕕 اےاللہ (عزوجل) ایش تیری طرف متوجہ ہوااور تھے پریش نے تو کل کیااور تیرے وجہ کریم کاارادہ کیا ،میرے گناہ بخش اور میرے جج کومبر ور کراور جھ پر رقم کراور مجھے تو فیے میں ندوال اور میرے لیے میرے سفر میں برکت دے اور عرفات میں میری حاجت پوری کر، بے شک تو ہر شے پر قاور ہے۔ ا سے اللہ ( عزوجل )! میرا چان اپنی خوشنووی سے قریب کراورانی ناخوش سے دُور کر۔ اللی! ش تیری طرف چلا اور تیمی اور تیری دُات کا ارادہ کی تو جھے کو اُن میں سے کرجن کے ساتھ وقیا مت کے دن تو میابات کرے گا، جو جھے ہے بہتر وافضل ہیں۔الی ایس تھے سے عفوہ عافیت کا سوال کرتا ہوں اور اس عافيت كاجود نياوآخرت ش بميشدر ين والى يهاورالقد (عزوهل) درود تيهيج بهترين مخلوق محيسلى اللدت في عديد سهم اورأن كي آل واصى ب سب بريه ا

بِيَدِهِ الْخَيْرُ \* وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . (1) اورجام تواس كے ماتحديد مي كيے:

لَا نَعُسُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَلَا نَعُرِفُ رَبّاً سِوَاهُ \* اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُوْرًا اللَّهُمَّ اشُرَحُ لِيٌ صَلُوِى وَيَسِّرُلِي اَمْوِى وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَسَاوِسِ الطَّذْرِ وَتَشْتِينَ الْاَمْرِ وَعَذَابِ الْقَبُو ٱللُّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي الَّيْلِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَشَرِّ مَا تَهَبُّ بِهِ الرِّيْحُ وَشَرِّ بَوَائِقِ الدُّهُ رِ اللَّهُمُّ هَٰذَا مَقَامُ الْمُسْتَجِيْرِ الْعَآلِذِ مِنَ النَّارِ آجِرُنِيُ مِنَ النَّارِ بِعَفُوكَ وَادْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا ٓ اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ اَللَّهُمَّ إِذُ هَذَيْتَنِي الْإِسْلَامَ فَلَا تُنْزَعُهُ عَنِيٌ حَتَّى تَقُبِضَنِيُ وَانَا عَلَيْهِ . (2)

(۱۵) دو پہرے پہلے کھانے پنے وغیرہ ضروریات سے فارغ ہو لے کددل کی طرف لگا ندرہے۔ آج کے دن جیسے حا جی کوروز ومناسب نہیں کہ ڈی میں ضعف ہوگا۔ یو ہیں پہیٹ بھر کھا ناسخت زہراورغفلت وکسل کا باعث ہے، نین رونی کی بھوک والد ایک ہی کھائے۔ نبی سل اند تعالی علیہ بہل نے تو ہمیشہ کے لیے مہی تھم دیا ہے اور خود و نیا ہے تشریف لے گئے اور ہوگی روٹی مہمی پہیٹ بھرنہ کھائی، حالانکہ اللہ (مزوبل) کے تھم ہے تمام جہاں انتھیا رہیں تھا اور ہے۔ انوار و برکات لیماً جا ہوتو نہ صرف آج بلکہ حرمین شریقین میں جب تک حاضر رہونتہائی پہیٹ ہے زیادہ ہر گزند کھاؤ۔ مانو کے تو اس کا فائدہ اور نہ مانو کے تو اس کا نقصات آ تکھول دیکھے او گے۔ ہفتہ بھراس پڑکل کر تو دیکھواگلی حالت ہے فرق نہ یا دجھبی کہنا جی بچے تو کھانے پینے کے بہت ہے دن ہیں یہاں تو نوروذ وق کے لیے جگہ خالی رکھو۔۔

> تادرو نور معرفت بيني اندروں از طعام خالی دار ع " مجرايرتن دوباره كيا مجر عكا."

 <sup>&</sup>quot;لباب المناسث" لنسدى، (باب الوقوف بعرفات و أحكامه)، ص ١٩١.

اس کے سواہم کسی کی عماوت میں کرتے اور اُس کے سواکسی کورب نہیں جانے ،اے اللہ (عزوجل)! تو میرے دل میں نور کر اور میرے کان اور نگاہ میں اور کر، اے اللہ (عزوجل) میرے سینہ کو کھول دے اور میرے امرکوآ سان کر اور تیری پناہ یا نگیا ہوں سینہ کے وسوسوں اور کام کی پر. گندگی اورعذاب قبرے،اےالند(عزوجل)! پس تیری پناہ ما تکمنا ہوں اُس کے شرے جورات بٹس داخل ہو تی ہےاور دن بٹس داخل ہوتی ہےاور اُس كے شرسے جس كے ساتھ ہوا چيتى ہے اور شرسے آفات زماند كے۔اے انند (عزوجل)! بيامن كے طالب اور جہنم سے پناہ ما تكتے والے كے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اپنے عفو کے ساتھ جھے کو جہتم ہے بچااور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر، اے سب مہریانوں سے زیادہ مہریان۔ اے اللہ (عزوجل)! جب تونے اسمام کی طرف جھے ہوایت کی تو اس کو مجھ سے خدانہ کرنا یہاں تک کہ جھے ای اسمام پروفات وینا۔ ۱۲

(١٧) جب دو پېرقريب آئے نهاؤ كەسنت مؤكده ہادرند ہوسكے تو صرف دضو\_

# (عرفات میں ظھر و عصر کی نماز)

(١٤) دو پېر د طلته بى بلكراس سے بہلے كدامام كريب جكد مطمع يونمره جاؤ ينتنس يا هكر خطب أن كرامام ك ساتھ ظہر پڑھواس کے بعد بے تو قف عصر کی تکبیر ہوگی معانی جماعت سے عصر پڑھو، چیج میں سلام وکلام تو کیامعنی سنتیں بھی نہ پڑھو اور بعد عصر بھی نقل نہیں ، بیظہر وعصر ملاکر پڑھتا جمبی جائز ہے کہ نمازیا تو سلطان پڑھائے یا وہ جوجے میں اُس کا نائب ہوکر آتا ہے جس نے ظہرا کیلے یا اپنی خاص جماعت ہے پڑھی اُسے وقت ہے پہلے عصر پڑھنا جائز نہیں اور جس حکت کے لیے شرع نے يهان ظهر كے ساتھ عمر ملانے كائكم فرمايا ہے يعني غروب آفراب تک ؤعاکے ليے وقت خالى ملناوہ جاتى رہے گی۔

مسئلها: الاكر دونول نمازي جويهال ايك وقت مين براهينا كالحكم إن من يوري جماعت مانا شرطنبيس بلكه مثلاً ظہر کے آخر میں شریک ہوا اور سلام کے بعد جب اپنی پوری کرنے لگا ، استے میں امام عصر کی نماز شتم کرنے کے قریب ہوا بیسلام كے بعد عصر كى جماعت يس شامل جواجب بھى جو كى\_(1) (ردالحمار)

هستلیما: الماکر بڑھنے میں رہمی شرط ہے کہ دونوں نماز وں میں بااحرام ہو، اگرظہر پڑھنے کے بعداحرام با تدھا تو عصر مل کرنہیں پڑھ سکتا۔ نیز بیشرط ہے کہ وہ احرام حج کا ہواگر ظہر میں عمرہ کا تھا عصر میں حج کا ہوا جب بھی نہیں ملاسکتا۔ <sup>(2)</sup> (درمخار، عالمکیری)

#### (عرفه کا وقوف)

(۱۸) خیال کرد جب شرع کویہ وقت دُعا کے لیے فارغ کرنے کا اس قدر اہتم م ہے کہ عصر کوظہر کے ساتھ مل کر پڑھنے کا تھم دیا تو اُس وتت اور کام ہیں مشغولی کس قدر بیہودہ ہے۔ بعض احمقوں کودیکھا ہے کہ اہام تو نماز ہیں ہے یا نماز پڑھ کر موقف کو گیا اور وہ کھانے ، پینے ، کھے ، جائے اُڑانے میں ہیں۔خبر دار! ایساند کرو۔ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہی فوراً موقف ( یعنی وہ جگہ کہ نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک وہاں کھڑے ہو کر ذکر و دعا کا تھم ہے اُس جگہ کو ) روا نہ ہوجا وُ اورممکن ہو تو

 <sup>&</sup>quot;ردالمحتار" كتاب الحج ، مطلب في شروط الجمع، ج٣٠ ص ٤٩٥.

<sup>🕦 .... &</sup>quot;اللرالمختار"، كتاب الحج، ج٢، ص٩٥٥.

و"الفتاوي الهندية"كتاب المنامنك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ح١، ص٧٢٨.

أونث يركد سنت بھي ہاور جوم من دے كينے سے محافظت بھي۔

(19) بعض مطوف اس مجمع میں جانے ہے منع کرتے اور طرح طرح ڈراتے ہیں اُن کی ندسُو کہ وہ خاص نز ول رحمتِ ع م کی جگہ ہے۔ ہال عورتیں اور کمزور مردمینی سے کھڑے ہوئے دعامیں شامل ہول کیطن عرف (1) کے سوایہ سارا میدان موقف ہاور بہلوگ بھی بہی تصور کریں کہ ہم اُس جمع میں حاضر ہیں ،اپنی ڈیڑھا ینٹ کی الگ نہ جھیں۔اُس مجمع میں یقنینا بکثرے اولیا بلکہ الیاس وخصر میں اسلام دو نبی بھی موجود ہیں، بینصور کریں کہانو روبر کات جو مجمع میں اُن پراُنز رہے ہیں اُن کا صدقہ ہم بھکاریول کو بھی پہنچتا ہے۔ یوں الگ ہوکر بھی شامل میں گے اور جس ہے ہوسکے تو وہاں کی حاضری چھوڑنے کی چیز نہیں۔

(۲۰) افضل یہ ہے کہ اوم سے فز دیک جبل رحمت کے قریب جہاں سیاہ پھر کا فرش ہے، رُوبھبلد امام کے پیچھے کھڑا ہو جب كدان فضائل كے حصول ميں وقت ياكسي كواذيت نه موور نه جہال اور جس طرح موسكے وقوف كرے اوم كى دہنى جانب اور بائیں رُویرُ و ہے افضل ہے۔ یہ وقوف ہی جج کی جان اور اُس کا بردار کن ہے، وقوف کے لیے کھڑار ہنا افضل ہے شرط یا واجب نہیں، بیٹیار ہاجب بھی و توف ہو گیا و توف میں نیت اور زُ ویقبلہ ہونا افضل ہے۔

#### (وقوف کی سنتیں)

وتوف میں بیامورسنت ہیں:

۵ هس ـ

🕥 دونول خطبول کی حاضری۔

© دونول نمازیں ملاکر پڑھنا۔

الم كروز وموار

💿 باوضويونا۔

🕤 نمازوں کے بعد فوراُو قوف کرنا یہ

(۲۱) بعض جانل بدکرتے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ جاتے اور وہاں کھڑے ہو کررومال بلاتے رہتے ہیں اس سے بچواور اُن کی طرف بھی یُراخیول ندکرو، بیدونت اُوروں کے عیب دیکھنے کانہیں ،اپنے عیبوں پرشرمساری اور گربیہ و زاری کا ہے۔

بطن عرن عرفات ش حرم كے نالوں ش سے ایک نالہ ہے مجد نمرہ كے پچتم كی طرف یعنی كھ بسطة كم طرف وہاں وتوف ناج تزہے ١٢٠٠

# ر**وقوف کے آداب**)

(۲۲) اب وه كديهال بي اوروه كدورول شي بيسب بمدتن صدق ول سے اين كريم مهريان رب كي طرف منوجہ ہوجائیں اور میدان قیامت میں حساب اعمال کے لیے اس کے حضور حاضری کا نصور کریں۔ نہایت بھٹوع وخضوع کے ساتھ لرزتے کا نینے ڈرتے امید کرتے آئیسیں بند کے گرون ٹھ کائے ، دست دعا آسان کی طرف سرے اونیا پھیلائے تکبیرو حبلیل دسیج و لبیک وحمد و ذکر و دعا و توبه واستغفار میں ڈوب جائے ، کوشش کرے کدایک قطرہ آنسووں کا شیکے کہ دلیل اجابت و سعادت ہے، ورندرونے کا ساموند بنائے کہ اچھول کی صورت بھی اچھی۔ آشائے دعاوذ کریس لیمک کی بار بار تکرار کرے۔ آج کے دن وُعا کیں بہت منقول ہیں اور دعائے جامع کہ اوپر گزری کافی ہے چند باراُسے کہ اوا درسب سے بہتر یہ کہ ساراوقت وروووذ کروتلاوت قرآن میں گزار دو کہ بوعد ہُ حدیث دُ عاوالوں ہے زیادہ یا دُ گے۔ نی سلی اندن لی عیدہ کا دامن پکڑو، غوث اعظم بنی اند تعالی منہ سے توسل کرو، اینے گناہ اور اس کی قبہاری یا دکر کے ببید کی طرح لرز واور لیفین جانو کہ اس کی مار سے اس کے باس پناہ ہے۔اُس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا کتے اس کے ذر کے سوا کہیں ٹھکا نانہیں لبندا اُن شفیعوں کا وامن پکڑے،اُس کے عذاب ہے اُس کی بناہ مانگواورای حالت میں رہو کہ بھی اُس کے فضب کی یاد ہے جی کا نیاجا تا ہے اور بھی اُس کی رحمت عام ک امیدے مرجمایاول نہال ہوجاتا ہے۔

یو ہیں تفترع وزاری میں رہو یہاں تک کہ آفاب ڈوب جائے اور رات کا ایک لطیف جُو آجائے ،اس سے مہلے کو چ منع ہے۔ بعض جد باز دن ہی ہے چل ویتے ہیں، اُن کا ساتھ نددو۔ غروب تک تھہرنے کی ضرورت ندہوتی تو عصر کوظہرے ملا کر کیوں پڑھنے کا تھم ہوتا اور کیا معلوم کہ رحمت الہی کس وقت توجہ فر مائے ،اگرتمھارے چل دینے کے بعد اُتری تو معاذ اللہ کیس خسارہ ہےاورا گرغروب سے پہلے عدو دِعرفات ہے نگل گئے جب تو پورا نجر م ہے۔ بعض مطوف یہاں بوں ڈراتے ہیں کہ رات میں خطرہ ہے بیددوایک کے لیے تھیک ہے اور جب سارا فافلہ تھہرے گا تو انشاء اللہ تق کی پچھاندیشے نہیں۔اس مقام پر پڑھنے کے لِي بعض دع كيل للهي جاتي بين: اللَّهُ اكْبَرُ وَلِلَّهِ الْمَحَمَّدُ. نَيْن بار يُعرَكُمُهُ توحيد اس كے بعد

اَللَّهُمُّ اهْدِنِيَ بِالْهُدِي وَنَقِنِيَ وَاغْصِمُنِيَ بِالتَّقُوى وَاغْفِرُلِيُ فِي الْاَخِرَةِ وَالْاُو لي. (1) تمَّن بار ٱللَّهُمَّ اجْعَلُهُ حَجًّا مَّبُرُورًا وَّذَنَّا مَّ خُفُورًا ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ كَالَّذِي نَقُولُ وَخَيْرًا مِّمَّا نَقُولُ ٱللَّهُمَّ لَكَ صَلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَابِي وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ 🚺 ۔اے اللہ (عزوبل) اجھے کو ہدایت کے ساتھ رہنمالی کراور پاک کراور پر بیز گاری کے ساتھ گناہ سے محفوظ رکھ اور دنیا وآخرت میں میر ک

الْقَبُرِ وَ وَسُوْسَةِ الصَّدْرِ وَشِتَاتِ الْآمُرِ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجِيُّ بِيهِ الرِّيْحُ وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيُّ بِهِ الرِّيْتُ اللَّهُمَّ اهْدِنَا بِالْهُدَى وَزَيِّنَا بِالتَّقُولِي وَاعْفِرُلْنَا فِي الأجرَةِ وَالأُولِي اللَّهُمَّ إِنِّي اَسَأَلُكَ رِزُقًا

ٱللُّهُمَّ إِنَّكَ آمَرُتَ بِالدُّعَآءِ وقَضَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالْإِجَابَةِ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَلَا تَنْكُثُ عَهُـذَكَ اللَّهُمُّ مَا أَحْبَبُتَ مِنْ خَيْرٍ فَحَيِّبُهُ إِلَيْنَا وَ يَجِّرُهُ لَنَا وَمَا كُرِهْتَ مِنْ شَرٍّ فَكُرِّهُهُ إِلَيْنَا وَجَبَّبْنَاهُ وَلَا تُنْزِعُ مِنَّا الْإِسْلَامَ بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اللَّهُمَّ إِنَّكَ تُرَى مَكَانِي وَتَسْمَعُ كَلَامِي وَتَعْلَمُ سِرِّى وَعَلَانِيَتِي وَلَا يَخُفَى عَلَيْكَ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِي آما الْبَآيِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَعِيْتُ الْمُسْتَجِيْرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُ الْمُعْتَرِفَ بِذَنَّهِ ٱسُأَلُكَ مَسُأَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَٱبْتَهِلُ اِلِّيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذَّنِبِ الذَّلِيُّلِ وَ ٱدْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَاتِفِ الْمُضْطَرِّ دُعَاءَ مَنُ خَطَعَتُ لَكَ رَقْبَتُهُ وَفَاضَتُ لَكَ عَيْنَاهُ وَنَجِلَ لَكَ جَسَدُهُ وَ رَغِمَ أَنْفُهُ ٱللَّهُمَّ لا تَجْعَلُنِي بِدُعَائِكَ رَ يِّيُ شَقِيّاً وَّكُنَّ بِي رَوُّهَا رَّحِيْمًا يَا خَيْرَ الْمَسْنُولِيْنَ وَ خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ . (1)

اور بہتی کی روایت جاہر منی اند تو نی مذہبے او پر مذکور ہو چکی اس میں جود عائیں ہیں انھیں بھی پڑھیں یعنی لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَوِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلُكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ ضَيْءٍ قَدِيْرٌ . "وَإِار

🕕 اے اللہ ( مزوجل ) اس کوئے مبر ورکر اور گنا ہ بخش دے والی ! تیرے لیے حدے جیسی ہم کہتے ہیں اور اس ہے بہتر جس کوہم کہیں واسے اللہ (مزوجل)! میری تم زوعها دے اور میرا جینا اور مرنا تیرے ہی لیے ہے اور تیری طرف میری دالیسی ہے اور اے پروردگار! تو ای میرا وارث ہے، اے اللہ (عزوجل) ایس تیری پناوہ نکیا ہوں عذاب قبراورسیدے وسوے اور کام کی پراگندگی ہے، الٰبی ایس سوال کرتا ہوں اُس چیز کی خیر کا جس کو ہوارتی ہےاورائس چیز کےشرہے پناوہ نکیا ہول جے ہوالاتی ہے،البی! ہماہت کی طرف ہم کورہنمائی کراورمنٹو کی ہے ہم کومزین کراور آخرت ووٹیا على بهم كو بخش و ب اللي اللي رز ق ير كيزه ومبارك كالتحد سے سوال كرتا مول \_

اللي الوق وعاكر في كانتكم ديا اور تبول كرتے كا ذر مرتو في خودلي اور بے شك تو وعدہ كے خلاف قبيل كرتا اوراسينا عبد كوتيس تو ژتاء اللی! جواچی با تیں تجھے محبوب ہیں آتھیں ہاری محبوب کر دے اور ہارے لیے میسر کراور جو گری با تیں تجھے ناپند ہیں آتھیں ہاری ناپند کراور ہم کو أن سے پچاا دراسادم کی طرف تونے ہم کو ہدایت قر مائی تو اُس کوہم ہے جدا ندکر، الیں! تو میرے مکان کود کھتا ہے اور میرا کلام شتا ہے اور میرے پوشیدہ وغلا ہر کو جانتا ہے میرے کام میں ہے کوئی شے تھے برخفی نہیں، میں نامرا دمختاج فریا د کرنے والا ، نوانا ک ڈرنے والہ اپنے گناہ کا مُقر ومعترف ہوں مسکین کی طرح تجھ سے سوال کرتا ہوں اور گنہگار ذکیل کی طرح تجھ سے عاجزی کرتا ہوں اورڈرنے والےمُضطِر کی طرح تجھ ہے دعا کرتا ہوں ، اُس کی مثل دعا جس کی گرون تیرے لیے جھک گئی اورآ تکھیں جاری اور بدن لاغراور تاک خاک میں فی ہے، اے بروردگار الو ا پی دعاہے مجھے بد بخت شکراور مجھ پر بہت مہر مان اور مہر مان ہوجا وائے بہتر سوال کیے گئے اور اے بہتر ویے والے ا

قُلُ هُوَ اللَّهُ . سويار

ٱللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ سَيِّدِنا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيلًا مَّجِيلًا وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ . سوبار

ا بن ابی شیبه وغیره امیر الموشین مولی علی کرمایند تن فی وجه سے را وی ، که دسول امتد صلی احد وسلم نے قرمایا ، که "میری اور انبیا کی وُع عرفہ کے دن میہ ہے:

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ فِي سَمْعِي نُوْراً وَفِي يَصَرِي نُوْرًا وَفِي قَلْبِي نُوْرًا .

ٱللَّهُمَّ اشْرَحُ لِي صَدْدِى وَ يَسَرُلِي اَمْدِى وَاعُوذُ بِكَ مِنْ وْسَاوِسِ الصَّدْرِ وَ تَشْتِيْتِ الْآمَرِ وَعَــذَابِ الْقَبْرِ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِحُ فِي اللَّيْلِ وَ شَرِّ مَا يَلِحُ فِي النَّهَارِ وَ شَرِّ مَا تَهَبُّ بِهِ الْرَّيْحُ وَ شَرَّ بَوَآلِقِ الدُّهُو . <sup>(1)</sup>

اس مقام پر پڑھنے کی بہت دعا کمیں کتابوں میں مذکور ہیں گراتنی ہی میں کفایت ہے اور درود شریف و تلا وت قرآن مجيدسب دُعاوَل سه زياده مغيد

(۲۳) ایک اوب واجب الحفظ اس روز کا یہ ہے کہ انتد تعالیٰ کے سچے وعدوں پر مجروسا کر کے یفین کرے کہ آج میں گن ہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا جس دن ماں کے پہیٹ سے بیدا ہوا تھا، اب کوشش کروں کہ آئندہ گن ہ نہوں اور جوداغ الله تعالی مے محض اپنی رحمت سے میری پیشانی سے وھویا ہے بھرند لگے۔

### (وقوف کے مکروھات)

(۲۴) يهال پيان تي مروه ين:

🕥 غروب آفت سے پہلے وتوف چھوڑ کرروا تکی جب کے غروب تک صدود عرفات سے باہر ندہوجائے ورند حرام ہے۔

" المسلك المتقسط"، (باب الوقوف بعرفات و أحكامه)، ص ٢٠١.

"المصنف" لابن ابي شيبة، كتاب الحج، ما يقال عشية عرفة الخ، ج٤٠ ص ٤٧٣،

ترجمه اےاللہ(عزدمل)امیراسینه کھول دےاورمیرا کامآسان کراور ش تیری پناہ ما نگما ہوں سینہ کے دموسوں اور کام کی برا گندگی اور عذاب قبرے، اے اللہ (عزبیل) ایس تیری پناہ مانگیا ہوں اُس کی برائی ہے جورات میں داخل ہوتی ہے اور اُس کی بُر ائی ہے جو دن میں داخل موتى باورأس كى برائى سے جے جوا أثرالاتى باورة فات دہركى يُرائى سے ١٣ مَنْ كَارِدا كَى الدعر فَدَ كَا الْوَفَ

- 🕲 نمی زعصر وظهر ملانے کے بعد موقف کو جانے میں وہر۔
  - 🕲 أس ونت سے غروب تك كھانے پينے ما
  - الوجه بخدا كسواكس كام من مشغول مونا ـ
    - کوئی د نیوی بات کرنا۔
- 🕥 غروب بریقین جوجانے کے بعدروالی میں در کرنا۔
  - مغرب ياعشاعرفات بس يرمنا-(1)

معیبید: موقف میں چھتری لگائے یا کسی طرح سامیر چاہنے سے تنی المقدور بچو ہاں جومجبور ہے معذور ہے۔

#### (ضروری نصیحت)

معظمہ کے سے، ند کہ طواف بیت الحرام ہیں۔ یہ تھارے بہت امتحان کا موقع ہے ورتوں کو تھم دیا گیا ہے کہ یہاں موجہ شد معظمہ کے سے، ند کہ طواف بیت الحرام ہیں۔ یہ تھارے بہت امتحان کا موقع ہے ورتوں کو تھم دیا گیا ہے کہ یہاں موجہ نہ چھیا واوروہ خاص در بار ہیں جا ضر بور با تشبیہ شیر کا بچاس کی بغل ہیں بواس وقت کون اس کی طرف نگاہ اُٹی سکتا ہے تو اللہ (عزوہل) واحد تبی رکی کنیزیں کہ اُس کے خاص در بار ہیں جا ضر ہیں اُن پر بدنگائ کس قدر تحت ہوگی حوفو للّہ المنظلُ الا تعلیٰ کھی۔ (2) باں بال ہوشیار! ایمان بچاہے ہوئے قلب و نگاہ سنجالے ہوئے حرم وہ جگہ ہے جہاں گناہ کے ارادہ پر پکڑا جا تا اور

#### (وقوف کے مسائل)

مسئلہا: وقوف کا وقت نویں ذی المجہے آفاب ڈھننے ہے دسویں کی طلوع فجر تک ہے۔ اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت کے علاوہ کسی اور وقت وقت کے علاوہ کسی اور وقت وقت کے علاوہ کسی اور کے ذی المجہ کا ہلال دکھائی نددیا، ذیعقعدہ کے تیس دن پورے کر کے ذی المجہ کا مہید شروع کیا اور اس حساب سے دسویں ہوگی اور وقوف مہید شروع کیا اور اس حساب سے دسویں ہوگی اور وقوف

<sup>🕕 .....</sup> الفناوي الرضوية شيم ١٠ ع ص ٧٤٩ وعيره.

<sup>🙋</sup> پ ۱۶ البحل: ۲۰.

مسئلہ ؟: اگر گوا ہول نے رات کے وقت گواہی دی کرنویں تاریخ آج تھی اور بید سویں رات ہے تو اگراس رات میں سب بوگوں یاا کثر کے ساتھ امام وقوف کرسکتا ہے ، تو وقوف لازم ہے وقوف نہکریں تو بچ فوت ہوجائے گا اورا گرا تنا وقت باقی نہ ہو کہ اکثر لوگوں کے ساتھ امام وقوف کرے اگر چہ خود امام اور جوتھوڑے لوگ جلدی کرکے جائیں تو صبح ہے پیشتر وہاں پہنچ جائیں کے مگر جولوگ پیدل ہیں اور جن کے ساتھ بال بچے ہیں اور جن کے پاس اسباب زیادہ ہے ان کوو توف ندھے گا، تو اس شہادت کےموافق عمل نہ کرے بلکہ دوسرے دن بعدز وال تمام حجاج کے ساتھ وقوف کرے۔ <sup>(2)</sup> ( ملک )

مسئله سن جن لوگوں نے ذی الحجہ کے جائد کی گواہی دی اور اُن کی گواہی قبول نہ ہوئی وہ لوگ اگرامام سے ایک دن پہلے وقو ف کریں گے ، توان کا حج نہ ہوگا بلکہ اُن پر بھی ضرور ہے کہ اُسی دن وقو ف کریں ، جس دن امام وقو ف کرے اگر چہ اُن ك حماب ساب وموي تاريخ ب-(3) ( فعك)

مسئله من تعور ی در تشهر نے ہے بھی و توف ہوجا تا ہے خواہ اُسے معلوم ہوکہ بیرعرفات ہے یا معلوم ندہو، باوضو ہویا بے وضوء جسنب ہویا حیض ونفاس والی عورت بسوتا ہویا ہمیدار ہو، ہوش بیس ہویا جنون و بے ہوش میں یہاں تک کہ عرفات سے موکر جو گزر گیا اُسے ج مل کیا لین اب اُس کا ج فاسدتہ ہوگا جب کہ بیسب احرام سے مول۔ بے موثی میں احرام کی صورت ب ہے کہ پہلے ہوش میں تھااورای وقت احرام ہا ندھ لیا تھااورا گراحرام ہا ندھنے سے پہلے بے ہوش ہو گیااوراُس کے ساتھیوں میں سے کسی نے پیکسی اور نے اُس کی طرف سے احرام ہائدھ دیا اگر چہ اس احرام ہائدھنے والے نے خووا پی طرف سے بھی احرام باندها ہوکہ اُس کا احرام اس کے احرام کے منافی نہیں تو اس صورت میں بھی وہ تحرِم ہو گیا دومرے کے احرام باندھنے کا بیرمطلب تہیں کہ اُس کے کیڑے اُتار کر تہبند با ندھ دے بلکہ ہے کہ اُس کی طرف سے نبیت کرے اور لبیک کیے۔ (4) (عالمکیری ، جو ہرہ) مسئلہ ۵: جس کا حج فوت ہو گیا یعنی أے و توف نہ طاتو اب حج کے باتی افعال ساقط ہو گئے اور اُس کا احرام عمر ہ ک

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص ٣٢٩ ، وعيره. 0

<sup>&</sup>quot;لباب المناسك"و"المسعث المتقسط "، (ياب الوقوف بعرفات و أحكامه، فصل في اشنباه يوم عرفة)، ص ٢١٢. 0

<sup>&</sup>quot; بباب المماسك"، (باب الوقوف بعرفات و أحكامه، فصل في اشتباه يوم عرفة)، ص ٢١٧. 8

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٢٩.

والمعوهرة النيرة كتاب الحج، المعزء الأول، ص٧٠٩.

بهارشر ايت مصر شقم (6)

طرف پیمل ہوگیا لہذاعمرہ کر کے احرام کھول ڈالے اور آئندہ سال قضا کرے۔(1) (عالمگیری، درمخیار)

مسكلمان أقاب وبينے يہنے از دحام كي فوف عدو دعرفات ، باہر ہو كيا أس پر ذم واجب ہے، پھراكر آ فن ب ڈو بنے سے پہلے واپس آیا اور تشہرار ہا یہاں تک که آفناب غروب ہوگیا تو ذم معاف ہوگیا اورا گر ڈو بنے کے بعدوا پس آیا تو ساقط نہ ہواا ورا گرسواری پر تھااور جاتو رأے لے کر بھا گ کیا جب بھی ؤم واجب ہے۔ یو ہیں اگر اُس کا اونٹ بھ گ گیا بدأس كے يتھے جل ديا۔ (2) (منسك)

مسكله ك: تَحْرِم نَ نماز عشانبيل برجمي إورونت صرف اتناباتي بكه جار ركعت بزهي محر بردهتا بي تووقو ف عرفه جا تارے گا تو نماز چھوڑے اور عرفات کو جائے۔<sup>(3)</sup> (جو ہرہ) اور بہتر بیکہ چلتے میں پڑھ لے بعد کواعادہ کرے۔<sup>(4)</sup> (منک)

# مُزدلفه کی روانگی اور اُس کا وقوف

الله مزوجل قمر ما تأسيد:

﴿ فَإِذَا اَفَضَتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذَّكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ صُ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَكُمْ عَ وَإِنْ كُنْتُمُ مِّنُ فَبُلِهِ لَمِنَ الطَّآلِيُنَ ﴾ (5)

جب عرفات سےتم واپس ہوتومشعر حرام (مز دلغه ) کے نز دیک ، الله (مزوجل ) کا ذکر کرواوراس کو یا دکروجیے اُس نے مصصیں بتایا اور بیشک اس سے پہلےتم گراہوں سے تھے۔

( حديث! ) سيج مسلم شريف ميں جابر رس الله تعالى عندے مروى ، كه تجة الوداع ميں نبي ملى الله تعالى عيد وم عرفات سے مز دنفہ بٹس تشریف لائے یہال مغرب وعشا کی نماز پڑھی پھر لیئے یہاں تک کے فجرطلوع ہوئی، جب مبنح ہوگئی اُس وقت اذان و ا قامت کے ساتھ نماز فجر بڑھی، پھر تصواء پر سوار ہو کرمشعر حرام میں آئے اور قبلہ کی جانب مونھ کر کے وعا و تکبیر وہلیل و توحید میں مشغول رہےاور وقوف کیا یہاں تک کہ خوب اُجالا ہو کیا اور طلوع آفاب ہے قبل یہاں ہے روانہ ہوئے۔(8)

0

<sup>&</sup>quot;انفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ح١ ، ص ٢٢٩ 0

<sup>&</sup>quot; بباب المناسك"، (باب الوقوف يعرفات و أحكامه، فصل في النفع قبل العروب)، ص ٢١٠ 0

<sup>&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الحج، الحزء الأول، ص٩٠٠. 0

ب٢٠ البقرة: ١٩٨ 6

<sup>&</sup>quot;صحيح مسدم"، كتاب الحج، باب حجة التبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ١٢١٨، ص٦٣٤.

حردالد كاردا كى اوراس كارة ف

( صدیم از کالی جاہلیت عرفات ہے اس وقت روانہ ہوتے تھے جب آ فرآب موٹھ کے سامنے ہوتا غروب سے پہلے اور مز دلقہ ہے بعد الل جاہلیت عرفات ہے اس وقت روانہ ہوتے تھے جب آ فرآب موٹھ کے سامنے ہوتا غروب سے پہلے اور مز دلقہ ہے بعد طلوع آ فرآب روانہ ہوتے جب آ فرآب چیرے کے سامنے ہوتا اور ہم عرفات سے نہ جا کیں گے جب تک آ فرآب ڈوب نہ جائے اور مز دلقہ سے طلوع آ فرآب روانہ ہوں گے ہماراطریقہ بُت پرستوں اور مشرکوں کے طریقہ کے خلاف ہے۔'' (1) اور مز دلقہ سے طلوع کے تا روانہ ہوں گے ہماراطریقہ بُت پرستوں اور مشرکوں کے طریقہ کے خلاف ہے۔'' (1) جب غروب آ فرآب کا لیقین ہوجائے فوراً مُر دلقہ کو چلواور المام کے ساتھ جانا افضل ہے گروہ در کرے تو اُس کا انتظار شرکرو۔

(۲) رائة مجرذ كرودُ رودودُ عاولبيك وزارى وبكايش مصروف رجوراس وتت كى بعض دعا كي سه جير.

اَللَّهُمُّ النَّكَ اَفَصَّتُ وَ فِي رَحْمَتِكَ رَغِبُتُ وَمِنْ سَخُطِكَ رَهِبُتُ وَمِنْ عَذَابِكَ اَشُفَقُتُ فَاقْبَلُ لَسُكِي وَاعْظِمُ اَجْرِى وَ تَقَبَّلُ تَوْبَتِي وَارْحَمُ تَضُوَّعِي وَاسْتَجِبُ دُعَائِي وَاعْظِيى سُوْلِي اَللَّهُمُّ لَا تَجْعَلُ هَلَا لَسُكِي وَاعْظِيمُ اللَّهُمُّ لَا تَجْعَلُ هَلَا السُّوِيْفِ الشَّوِيْفِ الْعَظِيمُ وَا رُزُقْنَا الْعَوْدَ اللَّهِ مَرَّاتٍ كَثِيْرَةً بِلُطُفِكَ الْعَمِيمُ . (2) الحِرَ عَهْدِنَا مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ الشَّوِيْفِ الْعَظِيمُ وَا رُزُقْنَا الْعَوْدَ اللَّهِ مَرَّاتٍ كَثِيْرَةً بِلُطُفِكَ الْعَمِيمُ . (2) الحَرَ عَهْدِنَا مِنْ هَذَا اللَّمَوْقِفِ الشَّوِيْفِ الْعَظِيمُ وَا رُزُقْنَا الْعَوْدَ اللَّهِ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً بِلُطُفِكَ الْعَمِيمُ . (2) الحَرَ مَن هذَا اللَّمَوْقِفِ الشَّوِيْفِ الْعَظِيمُ وَا رُزُقْنَا الْعَوْدَ اللَّهِ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً بِلُطُفِكَ الْعَمِيمِ . (2) الحَرَ مَن هذَا اللَّمَوْقِفِ الشَّوِيْفِ الْعَظِيمُ وَا رُزُقْنَا اللَّهُودَ اللَّهِ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً بِلُطُفِكَ الْعَمِيمُ . (2) الحَرَاقُ اللَّهُ وَالْمَالُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمَالِ لَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ لَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُلْلُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّ

(٣) جب مزد إلله نظراً ع بشرط قدرت بدل مولينا بهتر ب اورنها كرداخل مونا أفضل مزولله مين داخل موت وقت بده عايزهو:

اَللَّهُمُّ هَلَا حَمْعٌ اَسُأَلُکَ اَنْ تَرُزُقَتِیَ حَوَامِعَ الْغَیْرِ کُلِّه اَللَّهُمُّ وَبُ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبُّ الرُّکُنِ
وَالْمَمَقَّامِ وَرَبُّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَرَبُّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَسُأَلُکَ بِنُورِ وَجُهِکَ الْکَویْمِ اَنْ تَغْفِرَلِی ذُنُوبِیُ
وَتَرُحَمَنِیُ وَتَجْمَعَ عَلَی الْهُدی اَمْرِی وَتَجُعَلَ التَّقُوی وَادِی وَذُخْرِی وَالاَحِرَةَ مَابِی وَهَبُ لِی رِضَاکَ عَنِی وَتَرُحَمَنِی وَتَجْمَعَ عَلَی الْهُدی اَمْرِی وَتَجُعَلَ التَّقُوی وَادِی وَذُخْرِی وَالاَحِرَةَ مَابِی وَهَبُ لِی رِضَاکَ عَنِی فِی اللَّهُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُ وَالْمُوتُ عَنِی الشَّرَّ کُلُهُ اَللَّهُمُّ

 <sup>&</sup>quot;معرفة النسس والآثار"، كتاب لساسك، باب الاحتيار في الدفع من المردلعة، الحديث ٢٠٤٥ -٢، ح٤، ص١١٧.

اےاللہ(عزوجل)! میں تیری طرف واپس جوااور تیری رحت میں رغبت کی اور تیری ناخوثی ہے ڈرااور تیرے عذاب ہے خوف کیا تو میری
 عبدت قبوں کراور میر اا بڑعظیم کراور میری توبہ تول کراور میری عاجزی پررتم کراور چھے میرا سوال عطا کر۔ اے اللہ (عزوجل)! اس شریف بزرگ
 عبد میری بیرہ ضری آخری حاضری نہ کراور تواپنی مہر یا ٹی ہے یہاں بہت مرتبہ آ نافعیب کر۔ ۱۳

حَرِّمُ لَحُمِيُّ وَعَظُمِيُّ وَشَحْمِيُّ وَشَعْرِيُّ وَسَائِرَ جَوَارِجِيْ عَلَى النَّارِيَّا أَرْحَمَ الرَّحِمِيُّنَ ط<sup>(1)</sup>

# ﴿مُزِدَلِقُهُ مِينَ مِغْرِبٌ وَعَشَا كَى نَمَانِ﴾

(۵) وہاں بیٹی کرحتی الامکان جبل قرح کے پاس راستہ سے بی کرائر دور نہ جہاں جگہ طے۔

(١) عَالبًا دہاں ﷺ پہنچے شفق ڈوب جائے گی مغرب کا وقت نکل جائے گا۔اوٹ کھولنے،اسہاب اتارنے سے پہلے امام کے ساتھ مغرب وعث پڑھوا ورا کر وقت مغرب کا باتی بھی رہے جب بھی ابھی مغرب ہرگز نہ پڑھو، نہ عرفات میں پڑھو ندراہ میں کہاس دن بہاں تمازِ مغرب وفت مغرب میں پڑھنا گناہ ہے اورا کر پڑھ لو کے عشا کے وقت کھر پڑھنی ہوگی ۔غرض یہاں پہنچ کرمغرب وقت عشامیں برنیت اواء ندبرنیت قضاحتی الامکان امام کے ساتھ پڑھو۔مغرب کا سلام پھیرتے ہی معاعث کی جماعت ہوگی عشائے فرض پڑھ لواس کے بعد مغرب دعشا کی سنتیں اور وتر پڑھواور اگرامام کے ساتھ جماعت مال سکے تو اپنی جماعت كرلواورنه موسكے تو تنها پر عوب

مسكلمات بيمغرب ونت عشامي پڙهني أسي کے ليے خاص ہے جومز د لفہ كوآئے اورا گرعر فات ہي ميں رات كورہ كيايا عز دیقہ کے مواد وسرے راستہ ہے واپس ہوا تواہے مغرب کی نماز اپنے وقت میں پڑھنی ضروری ہے۔<sup>(2)</sup> (روالحمار) مسكلية: اگرمزدلفك آف والے في مغرب كى نمازراستديس برجى يامزدلفة بي كرعش كاونت آف سيليزه لی ، تواسے علم بیہ ہے کہ اعادہ کرے مگرنہ کیا اور فجر طلوع ہوگئ تو وہ نمازاب سیجے ہوگئ۔ <sup>(3)</sup> ( درمختار )

**مسکلہ ۳:** اگر مزولفہ بٹل مغرب ہے پہلے عشر پڑھی تو مغرب پڑھ کرعشا کا اعادہ کرے اورا گرطلوع فیمر تک اعادہ نہ کیا تواب سی ہوئی خواہ وہ محض صاحب تر تیب ہویانہ ہو۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار، طحطا وی )

استاللہ(عروبل) ایرجع (عردیقہ) ہے می تھے سے تمام خیر کے مجموعہ کا سوال کرتا ہوں استاللہ (عروبل) اِستُخترِ حرام کے دہاور کن ومقام كرب اورعزت والے شہرا ورعزت والى مسجد كرب! ش تھے ہے بوسلہ تيرے وجدكر يم كنورك سوال كرنا ہوں كر توميرے كنا و بخش وے اور مجھ پررتم کراور ہدایت پرمیرے کام کوجم کردے اور تقوی کومیرا تو شداور ذخیرہ کراور آخرت میرامرجح کراور و تیااورآخرت بیل تو مجھے رامنی رو۔اے دو ذات جس کے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے! جھکو ہرشم کی خیرعطا کراور ہرشم کی پُرالی ہے بچاءاے اللہ (عزوش) امیرے کوشت اور ہِّری اور چر ٹی اور بال اور تمام اعصا کوجہنم پرحرہ م کردے، اےسب میریانوں سے زیادہ مہربان اے ا

<sup>🗨 - &</sup>quot;ر دانسختار" ، كتاب الحج، مطلب في الرفع من غرفات، ح٣ ، ص ٢٠١.

<sup>3 -</sup> ١٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٣٠ ص ٢٠١.

۱۰۵ امرجع السابق، ص۲۰۲" حاشية الطحطاوي على الدرالمختار"، كتاب الحج، ح١٠ ص٤٠٥.

**مسئله ۱۶**: اگرراسته میں آتی دیر ہوگئ کہ طلوع کجر کا اندیشہ ہواب راستہ ہی میں دونوں نمازیں پڑھ لے مز د لفہ ویشخینے کانتظارندکرے۔(1)(ورمخار)

**مسئلہ ۵:** عرفات میں ظہروعصر کے لیے ایک اذان اور دوا قامتیں ہیں اور مز دنفہ میں مغرب وعشا کے لیے ایک اذان اورایک اقامت به <sup>(2)</sup> (درمختار)

مسئلہ Y: دونوں نمازوں کے درمیان میں سنت و نوافل نہ پڑھے۔مغرب کی سنتیں بھی بعدعشا پڑھے اگر درمیان میں سنتیں پڑھیں یا کوئی اور کام کی توالیہ اقامت اور کہی جائے یعنی عشاکے لیے۔(3) (ردالحمّار)

مسئلہ 2: طلوع فجر کے بعد مزدلفہ میں آیا تو سنت ترک ہوئی محردَ م دغیرہ اس پر واجب نہیں۔(4) (عالمگیری) (۷) تمازول کے بعد ہاتی رات ذکرولبیک وؤرود وؤعاو زاری میں گزارو کدیہ بہت انصل جگہاور بہت انصل رات ہے۔ بعض علمانے اس رات کوشب قدر سے بھی افضل کہا۔ زندگی ہے تو سونے کواور بہت را تیں طیس کی اور بہاں بدرات خدا

جانے دوبارہ کے ملے اور ندہ وسکے تو ہاطہ رت سور ہو کہ فضول باتول سے سونا بہتر اور استے پہلے اُٹھ جیٹھو کہ منج حیکنے سے پہلے ضروریات وطہارت سے فارغ ہولو، آج نماز میج بہت اند عیرے سے پڑھی جائے گی ، کوشش کرو کہ جماعت امام ملکہ پہلی تکبیر

فوت نہ ہو کہ عش وضح جماعت ہے پڑھنے والابھی پوری شب بیداری کا تواب یا تاہے۔

(۸) اب درباراعظم کی دوسری حاضری کا دفت آیا، ہاں ہال کرم کے دروازے کھولے گئے ہیں،کل عرفات میں حقوق الله معاف ہوئے تھے یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے۔

# (مزدلفه کا وقوف)

مشعرالحرام میں بعنی خاص بہاڑی پراورنہ لیے تو اس کے دامن میں اور بیٹھی نہ ہو سکے تو وادی محسر <sup>(5)</sup> کے سواجہ <sub>ا</sub>ں محنجائش پاؤ**وتو ف** کرواورتمام باتیں کہ وقو ف عرفات میں مذکور ہوئیں طحوظ رکھویینی لبیک کی کثریت کرواور ذکر و درود و وُع میں

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٣، ص٢٠٢.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار" ، كتاب الحج، مطلب في الرقع من عرفات، ج٣، ص - ٦٠

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار" ، كتاب الحج، مطلب في الرفع من عرفات، ح٣، ص ٦٠٠ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ح١، ص ٢٣١

<sup>🗗 ....</sup> كداس بين وتوف جا تزخيس ١٢٠

#### مشغول رہو بہال کے لیے بعض دُعا کمیں میہ ہیں:

ٱللَّهُ مَّ اغْفِرُلِي خَطِيْنَتِي وَجَهُلِي وَإِسْرَافِي فِي آمُرِي وَمَا آنْتَ أَعْلَمُ بِه مِنْيَ اللَّهُمَ اغْفِرُلِي جِدِي وَهَـزُلِـيُ وَخَـطَأَىُ وَعَـمُدِى وَكُلُّ ذَالِكَ عِنْدِى ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِن الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزُنِ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَالْبُحُلِ وَضَلَّعِ الدَّيْنِ وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ وَأَسُأَلُكَ أَنَّ تَـقُـضِـيَ عَيْـيَ الْمَغْرِمَ وَأَنُ تَعْفُو عَيْيُ مَظَالِمَ الْعِبَادِ وَأَنُ تُرْضِيَ عَيْىَ الْخُصُومَ وَالْغُرَمَآءَ وَأَصْحَابَ الْحُقُوقِ ٱللَّهُمَّ اعْطِ نَفْسِيَّ تَقُوهَا وَزَكِّهَا ٱلْتَ خَيْرُ مَنَّ زَكُّهَا ٱلْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَهَا ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱعْوُذُ بِكَ مِنْ غَلَيَةِ اللَّيْنِ وَمِنُ عَلَيْةِ الْعَدُوِّ وَمِنْ بَوَارٍ لَّآتِيمٍ وَمِنْ فِستُستَةِ الْمَسِيْحِ اللَّجَالِ اَللَّهُمَّ اجُعَلَيى مِنَ الَّذِينَ إِذَا اَحْسَنُوا اسْتَبُشُرُوًّا وَإِذَا أَسَاؤًا اسْتَغُفَرُوًّا.

ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ الْوَقْدِ الْمُتَقَبَّلِيْنَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ فِي هَذَا الْجَمْعِ أَنْ تَجْمَعَ لِي جَوَامِعَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَأَنْ تُصَلِحَ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَأَنْ تَصْرِفَ عَنِيَ الشُّوءَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَالِكَ غَيْرُكَ وَلَا يَجُودُ بِهِ إِلَّا أَنْتَ أَلْلَهُمَّ إِيِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلى يَطُنِه وَمِنْ شَرِّ مَنْ يُمْشِي عَلَى رِجُلَيْنِ وَمِنْ شَرِّمَنْ يُمْشِي عَلَى أَرْبَعِ اللَّهُمُّ اجْعَلْنِي أَخْشُكَ كَأَنْنِي أَراكَ اَبَدًا حَتَّى اَلْقَكَ وَاَسُعِدُنِيُ بِتَقُوكَ وَلَا تَشْقِبِي بِمَعْصِيِّتِكَ وَجِرُلِي مِنْ قَضَآلِكَ وَبَارِكُ لِي فِي قَدْرِكَ حَتَّى لَا أُحِبُ تَعْجِيلً مَا أَخُورُتَ وَلَا تَأْخِيْرَ مَا عَجُلْتَ وَاجْعَلُ غِنَايَ فِي نَفُسِي وَمَيِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَاجْعَلُهُمَا الْوَارِكَ مِيِّي وَانْصُرُ لِي عَلَى مَنْ ظَلَمَيي وَآرِنِي فِيهِ ثَـاْدِي وَأَقِرٌ بِذَٰلِكَ عَيْنِي . (1)

اے اللہ (عرومل)! میری خطا اور جهل اور زیادتی اور جس کو تو مجھ ہے زیادہ جات ہے سب کو بخش دے ، اے اللہ (عرومل)! میرے تمام مناه معاف کردے کوشش ہے جس کو جس نے کیا یا بلا کوشش اور خطاہے کیا یا قصدے اور بیسب جس نے کیے ، اے القد ( مزوجل )! تیری پناہ مانگتا موں محابتی اور کفراور عاجزی وسستی ہے اور تیری بناوعم و ٹون ہے اور تیری بناہ بز دلی و بخل اور ذین کی گرانی اور مردول کے غلبہ ہے اور سوال کرتا ہول کہ جھے ہے تاوان اوا کر دےاور حقوق انعباد جھے ہے معاف کراور خصوم وغر مااور حق دارول کورامنی کر دے ،اےاللہ (عزوجل)! میبرے ننس کو تقوے دے اور اس کو یا ک کر تو بہتر یاک کرنے والا ہے تو اس کا ولی وموٹی ہے، اے الند (عز دجن)! تیری پناہ غدیر و بن اورغلبر وخمن ہے اور اس ہذ كت سے جوملامت بيل أ النے والى ہے اور كے و خال كے فتند سے

ا الله (عزوجل) المجھے ان لوگوں مل كرجونكى كر كے خوش ہوتے بيں اور يُر انى كر كے استفقار كرتے ہيں۔ اے الله (عزوجل) ابهم كو اسیخ نیک بندوں ش کرجن کی چیٹا نیاں اور ہاتھ یا وک چیکتے ہیں جومتبول وقد ہیں، اے القد (عز وجل) اس عزویفہ بیں میرے لیے ہر خیرکو جمع کر دے اور میری ہر حالت کو درست کر دے اور ہر یر اٹی کو مجھ ہے بھیر دے کہ تیرے سوا کوئی نیس کرسکتا اور تیرے سوا کوئی نیس دے سکتا،=

مسئله ٨: وقوف مزولفه كاوفت طلوع فجرے أوجالا ہونے تك ہے۔ اس درمیان میں وقوف ندكیا تو فوت ہوگیا اور اگراس وفت میں یہال ہے ہوکر گزرگیا تو وقوف ہوگیااور وقوف عرفات میں جو یا تیس تھیں وہ یہاں بھی ہیں۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری) مسئله 9: طلوع فجرے بہلے جو بہال سے چلا گیا اُس پرةم واجب سے مگر جب بیار ہو یاعورت یا کمزور کداز وحام میں ضرر کا اندیشہ ہے اس وجہ ہے پہلے چلا گیا تو اُس پر پچھٹیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 1: نم زے قبل مرطلوع الجر کے بعد بہاں سے چلا گیا یا طلوع آفآب کے بعد گیا تؤیر اکیا مکراس پردم دغیرہ واجب فيس-(3) (عالمكيري)

# منیٰ کے اُعمال اور حج کے بقیہ افعال

الله مزدجل قرما تاہے:

﴿ فَإِذَا قَصَيْتُمُ مُّنَا مِكَكُمُ فَاذُكُرُو اللَّهَ كَلِكُركُمُ الْإَنْكُمُ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا \* فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ رَبَّنَا الِنَا فِي اللُّلُيَا وَمَا لَنَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ ٥ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبُّنَا الِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ رُّفِي الْلاَخِرَةِ حَسَنَةٌ رَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥ أُولَّتِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِمَّا كَسَبُوا ﴿ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ٥ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي آيَّام مُّعُدُوُدتٍ ﴿ فَسَسَ تُعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ ٤ وَمَنْ تَأَجُّرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ اللّهَ وَاعْلَمُوا ٓ اللَّهُمُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ ﴾ (4)

<sup>=</sup> اے اللہ (مزومل)! تیری پندواس کے شرہے جو پہیٹ پر چال ہے اور وقو یاؤں اور جائر یاؤں پر چنے والے کے شرہے ، اے اللہ (مزومل)! تو مجھاکو اب کردے کہ جمیشہ جھے ہے ڈرتار ہول کو یا تھے کود کھتا ہول بہاں تک کہ تھے ہے ملوں اور تقوے اکے ساتھ جھے کو سبرہ مند کراور گناہ کرکے بدبخت نہ بنول اورائی قضا برے لیے بہتر کراور جو تو نے مقدر کیا ہے اُس میں برکت دے ، یہاں تک کہ جو تو نے مؤخر کیا ہے اس کی جدی کو پہند شکرول اور جو تونے جلد کردیا ،اس کی تا خیر کو دوست نہ رکھوں اور میری تو تگری میر نے تنس میں کر اور کان ،آگھ ہے جھے کوئٹٹ کر اور اُن کومیر اوارث کراور جو جھے پرظلم کرے ، اُن پر جیسے فتح مند کرا دراس میں میرا بدلہ دکھا دے اوراس ہے میری آنکھ شنڈی کر۔ ۱۲

 <sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ح١، ص ٢٣٠.

<sup>🙆</sup> المرجع السابق، ص ٢٣١.

<sup>3 ---</sup> المرجع السابق.

<sup>🗗</sup> سنب٢٠ الْبقرة: ٢٠٣\_٣٠ ٢

ے ڈرواور جان لو کہتم کوائ کی طرف اُٹھنا ہے۔

حديث ا: مسيح مسلم نثريف مي جابر من الندته في عنه م وى ، كه رسول الندسلي مند تعالى عيد وعلم مز ديف سه روا ند موت یہاں تک کیطن محمر میں مہنچاور یہاں جانورکو تیز کردیا پھروہاں سے نی والےراستہ سے چلے جو جَمعُو ہ محبورے کو گیاہے جب اس جمرہ کے پاس پہنچے تو اُس پرسات کنگریال ماریں، ہر کنگری پر تجمیر کہتے اور بطن وادی ہے زمی کی چرمنحریس آکرز لیکھ اونث ا ہے وست مبارک نے فرمائے چرعلی منی اند تو نی مزکو و بدیا بقیہ کوانھوں نے تحرکیا اور حضور (مسی اند تو نی عنیہ وسم) نے اپنی قربانی میں انھیں شریک کرلیا۔ پھرتھم فرمایا. کہ'' ہمراونٹ میں ہے ایک ایک گلزا ہائڈی میں ڈال کر پکایا جائے۔'' دولوں صاحبوں نے اس گوشت میں سے کھایا اور شور با پیا۔ پھررسول الندسلی الد تعالی عدد ملم سوار بوکر بیت الند کی طرف رواند ہوئے اور ظہر کی تماز ملہ میں

حديث: ترندي شريف بن أنمي سے مروى ، كدرسول الله سلى الله الله عند الله سے سكون كے ساتھ رواند ہوئے اورلوگوں کو حکم فر ، یا کہ: اطمینان کے ساتھ چنیں اور وادی حسر میں سواری کو تیز کر دیا اورلوگوں سے فر ، یا کہ: حجو ٹی جھوٹی کنگریوں ہے زمی کریں اور بیفر ، یا کہ:شایداس سال کے بعداب میں شمعیں نددیکھوں گا۔<sup>(2)</sup>

حديث: صحيحين بين أنعين عروى، كدرسول الله صي الله عيد وسلم في المخر ( دسوين تاريخ) بين حياشت کے وقت زمی کی اور اس کے بعد کے دنوں میں آفاب ڈھٹنے کے بعد۔(3)

حدیث انسیح بخاری وسلم میں ہے کدعبداللہ بن مسعود منی اندتفانی مند جمعُو ہ گبری کے باس بہتیے تو کعبمعظمہ کو

<sup>&</sup>quot;صحيح مسم"، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه و سلم، الحديث. ١٢١٨ • ص ٦٣٤

<sup>&</sup>quot;حامع الترمدي"، أبواب الحج، باب ماجاء في الافاصة من عرفات، الحديث: ٨٨٧، ج٢، ص٢٥٣.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسم"، كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي، الحديث ٢١٤\_(١٢٩٩)، ص٢٧٦

بائیں جانب کیا اورمنیٰ کودہنی طرف اورسات کنکریاں ماریں ،ہر کنگری پر تجبیر کہی مچرفر مایا کہ:''ای طرح انھوں نے ری کی جن پر سورهُ لِقره نازل ہوئی۔" (1)

حدیث ۵: امام مالک نافع ہے راوی ، کہ عبداللہ بن عمر رضی انترنی خبرا دونو ل مہلے جمرول کے پاس دیر تک تھہرتے تکبیرونیج وحمدود عاکرتے اور جمرۂ عقبہ کے پاس نامجبرتے۔(2)

حديث ٢: طبراني ابن عمر مني القاتوالي عبراوي ، كدا يك فخص في رسول النوسلي الدوي طيد والم ي الوال كي كد زمی جمار بیل کیا تواب ہے؟ ارشاد فرمایا: '' تواپیخ رب کے نز دیک اس کا تواب اُس وقت پائے گا کہ بچھے اس کی زیادہ حاجت

حديث ك: ابن خزيمه وحاكم ابن عباس رضي الله تدني فنهاست راوى ، كدرسول الله صلى الله تفاتي عديدهم في فره ميا: " جنب ابراہیم خلیل القدعلیالصلا ووالسل منتا سک میں آئے ، جمرہ عقبہ کے پاس شیطان سامنے آیا ، اُسے سات کنگریاں ماریں یہاں تک کہ ز بین میں جنس کیا بھر جمرہ ثانیہ کے پاس آیا بھرا ہے سات کنگریاں ماریں بیماں تک کہ زمین میں جنس کیا، بھرتیسرے جمرہ کے پاس آیا تو اُسے سات کنگریاں ماریں یہاں تک کہ زمین میں دھنس گیا۔''ابن عہاس منی منت قالی عہد فرماتے ہیں ، کرتم شیطان کورجم كرتے اور ملس ابراہيم كا اتباع كرتے ہو۔(4)

عديث ا بزاراتھيں ہے راوي ، كدرسول الله صلى الله تعانى عديم فرمايا: "جمروں كى زمى كرنا تيرے ليے قيامت كون فرموكا\_" (5)

حديث 9: طبراني وحاكم ابوسعيد خدري رض التد تعاتى من سے راوي ، كہتے ہيں جم نے عرض كى ميارسول الله! (مزوجل و ملى الله تعالى عليديهم ) ميه جمرول پر جوكنكريال هرسال ماري جاتى جين، جارا گمان بے كهم جوجاتى جيں۔ فرمايا كه. "جوقبول جوتى جين أنهالي جاتي بين اليه ندجوتا تو پهارُ ول کي مثل تم د يکھتے .. ' (6)

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الحج، باب رمى الحمار يسبع حصيات، الحديث: ١٧٥٠،١٧٤٨، ح١٠ ص٥٧٩،٥٧٨.

<sup>&</sup>quot;الموطأ" للإمام مالث، كتاب الحج، باب رمي الحمار، الحديث: ٩٤٧ ج١، ص٣٧٢

<sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط"، باب العين، الحديث: ٤٧ ٤١، ج٣، ص ٥٥٠.

<sup>&</sup>quot;المستدرك" للحاكم، كتاب المناسث، باب رمي الجمار و مقدار الحصي، الحديث ١٧٥٦، ج٢، ص١٢٢

<sup>&</sup>quot;الترعيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترغيب في رمى الحمار ... إلح، الحديث: ٣، ج٢، ص٢٢ ا

المعجم الأوسط"، باب الالف، الحديث: ١٧٥٠ ج١، ص٤٧٤.

عديث • اتا ان صحيح مسلم من أم الحصين رضى الفرق في حباس مروى ، كدرسول الله من الشرق في عيدولم في جية الوواع میں سرمونڈ انے والوں کے لیے تین یارؤ عاکی اور کتر وانے والوں کے لیے ایک بار۔ <sup>(1)</sup> اس کے مثل ابو ہر میرہ و ما لک بن رہیعہ رضى الذات في عنها مع وى .

حديث 11: ائن عمر رضى الندت في عنها سے مروى ، كدر سول الله صلى الله تعالى عليه وسم فرمايا كد: "بال موثد الفي على جربال ك بدلے ايك يكى إوراك كناه مناياجاتا ہے-" (2)

حديث 11: عُباده بن صامِت رضى الله تعالى عندے مروى ، كدرسول القد صلى الله تعالى عليه وسم في مايا. " سرموند ان بيس جوبال زمین پر کرے گا، وہ تیرے لیے قیامت کے دن تور ہوگا۔ " (3)

(۱) جب **طلوع آفآب میں** دورکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے ،امام کے ساتھ منی کوچلوا وریہاں سے سات چھوٹی چھوٹی کنگریال تھجوری شخصلی برابر کی یا ک جگہ ہے اُٹھا کرتین بار دھولو، سی پھرکوتو ڑ کرکنگریاں نہ بناؤاور پیھی ہوسکتا ہے کہ تینوں ون جمروں بر ادنے کے لیے بہنی سے تنگریاں لے او اسب سی اور جگہ سے اور کرنے بھی جگہ کی ہوں ، ندمسجد کی ، ندجمرہ کے یاس کی۔ (٢) راسته مين پهر بدستور ذِ کر کرو، دُها ووُرود و کثرت لبيک مين مشغول ر بهواور بيدها پردهو.

ٱللُّهُمُّ اِلَيْكَ اَفَضُتُ وَمِنْ عَذَابِكَ اَشْفَقُتُ وَالَيْكَ رَجَعْتُ وَمِنْكَ رَهِبُتُ فَاقْبَلُ نُسْكِي وعَظِمُ اَجُرِيْ وَارُحَمُ تَضَرُّعِيُّ وَالْمَبَلُ تَوُ يَتِيُّ وَاسْتَجِبْ دُعَايِيُ (<sup>4)</sup>

(۳) جب واو**ی مح**سر <sup>(5)</sup> پہنچو یانچ سو پینتالیس ہاتھ بہت جلد تیزی کے ساتھ چل کرنگل جاؤ گمر نہ وہ تیزی جس ہے کسی کو ایز ا ہوا وراس عرصہ میں بید عا پڑھتے جاؤ:

اللُّيُّ أَنَّى مُعِلَسُ المحينة العلمية (الاستامالي)

<sup>🕕 - &</sup>quot;صحيح مسم"، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير . - إلح، الحديث: ٣ - ١٣ ، ص ١٧٧

<sup>&</sup>quot;الترعيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترعيب في حلق الرأس بسي، الحديث: ٣، ج٣، ص١٣٥

<sup>&</sup>quot;الترعيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترعيب في حنق الرأس يمني، الحديث: ٣٠ ج٢، ص١٣٥.

اے اللہ (عزوجل) ایس تیری طرف واپس ہوا اور تیرے عذاب ہے ڈرا اور تیری طرف رجوع کی اور تھے سے خوف کیا تو میری عروت تبول کراورمیراا جرزیاده کراورمیری عاجزی پردتم کراورمیری توبه قبول کراورمیری دُعامستجاب کری<sup>۱۳</sup>

ید نمی و مز دلفہ کے نیج میں ایک نالہ ہے دونوں کی حدود ہے خارج سر دلفہ ہے منی کو جاتے ہوئے بائیس ہاتھ کو جو پہاڑ پڑتا ہے اس کی چوٹی ے شروع ہوکر ۵۴۵ ہاتھ تک ہے یہاں اصحاب فیل آ کر تھیرے اور ان پرعذاب ابا تیل اتر اتھا لبندؤاس جگہ سے جلد گزرنا اورعذاب البی سے پناہ وتكناحا ہيے۔

اَللَّهُمُّ لَا تَقُتُلُنَا بِغَصَبِكَ وَلا تُهُلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا فَبُلَ ذَالِكَ . (1) (٣) جب منی نظرا نے وہی وعار معوجو مکہ ہے آئے منی کود کھے کر رہ حمقی۔

# (جمرة العقبه كي رمي)

(۵) جب منی بہنچوسب کامول سے پہلے جمرة العقبہ (2) كوجاؤجوادهرسے بچھلا جمرہ باور مكمعظمدسے بہلاء تالے کے وسط میں سواری پر جمرہ سے کم از کم یا چی ہاتھ ہے ہوئے یوں کھڑے ہو کہ منی دہنے ہاتھ پراور کعبہ یا تیس ہاتھ کواور جمرہ کی طرف موزد ہوسات کنگریاں جداجداچنگی میں لے کرسیدھا ہاتھ خوب اُٹھا کر کہ بغل کی رنگت طاہر ہو ہرا یک پر

بسَم اللَّهِ ٱللَّهُ ٱكْتِيرُ رَغُمُ الِّلصَّيْظِن رِضَا لِلرَّحَمٰنِ ٱللَّهُمَّ اجْعَلُهُ حَجًّا مَّبُرُورًا وَّسَعَيّا مَّشُكُورًا وْ ذَنْهُا مُغْفُوْدًا . (3) كهدكر مارو ـ <sup>(4)</sup> بهتريه به كه كنكريال جمره تك ينجيل ورنه تين ماته كه فاصله تك گريس-اس سه زياده فاصله يركري تووه كنكري شاريس ندآئ كى مهلى ككرى سے لبيك موقوف كردو،الله كبركے بدلے مشخان الله يا لا إلى إلا الله كهاجب بمى حرج نبيس.

(١) جب سات يوري ہوجائيں دہاں نہم وہ فوراُ ذِكرودُ عاكرتے ملث آؤ\_

#### (رُمی کے مسائل)

مسئلہ! سات ہے کم جائز نہیں ،اگر صرف تین ماری<u>ں یا ب</u>الکل نہیں تو ؤم لازم ہوگا اورا کر جار ماریں تو ہاتی ہر کنگری كيد الصدقة وي (5) (رواحيار)

- اےاللہ(عروجل)!اپنے خضب ہے جمیں قبل نہ کراوراپنے عذاب ہے جمیں ہارک نہ کراوراس سے پہلے جم کوعا فیت دے۔۱۱
- 🗗 منی اور مکہ کے 🕏 میں تنمن جگہ ستون ہے ہیں ان کو جمرہ کہتے ہیں پہلا جومنی ہے قریب ہے جمرو اولی کہلا تا ہے اور 🥰 کا جمر و وسطی اور اخیر كاكد كم معتقم ست قريب سي جمرة المعتبر ١٢٠
- الله (عزوجل) كے نام ہے، الله (عزوجل) بہت براہے، شيطان كے ذليل كرنے كے ليے، الله (عزوجل) كى رضا كے ليے، اے الله (عزوجل)ا اسکو حج مبرورکرا ورسی مشکورکراورگناه بخش دے۔۱۳
  - 💿 🚥 ياصرف بهم الله الله اكبركه كرمادو ١٢ است
  - ١٠٨٠ "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في رمي الجمرة العقبي، ح٣، ص٦٠٨

مسكليا: حنكرى مارفي ميس بيدربي موناشرطنيس مكر وتفدخلاف سنت ب-(1) (روالحنار) مسكمه ا: سب تنكريال ايك ساته تجيئيس توبيساتول ايك كائم مقام بوئيس -(2) (ردالحمار) هستله من النائريال زين كي جنس ميدول اورايس چيز كي جس مي تيم جائز بي نظر، پيفر مثى يبال تك كه اگر فاك تھینگی جب بھی زمی ہوگئی مگرا یک تنگری بھینکنے کے قائم مقام ہوئی۔موتی ،عنبر،مثک وغیر ہاسے زمی جائز نہیں۔ یو ہیں جواہراور سوٹے چاندی ہے بھی زمی نہیں ہوسکتی کہ بیاتو نجھاور ہوئی مارتات ہوا ہینگئی ہے بھی زمی جائز نہیں۔(3) (ورمخار ،روالحمار)

مسكله ۵: جمره كے پاس سے كنگرياں أشحانا مكروہ ہے كہ وہاں وہى كنگرياں رہتی ہيں جومقبول نہيں ہوتيں اور مردود موجاتی بیں ادر جومقبول ہوجاتی بیں اُٹھالی جاتی ہیں۔(<sup>4)</sup> (ردالحمار)

مسئلہ ؟: اگر معلوم ہو کہ کنگر مال نجس ہیں تو اُن سے زمی کرنا مکروہ ہے اور معلوم ند ہو تو نہیں مگر دھولینا مستحب ہے۔ (رواکل)<sup>(5)</sup>

مسکلہ عن: اس زمی کا وقت آج کی فجر ہے گیار حویں کی فجر تک ہے تکرمسنون بیہ ہے کہ طلوع آفت ہے زوال تک ہواور زوال سے غروب تک مُب ح اورغروب ہے ججر تک مکروہ۔ یو ہیں دسویں کی ججر ہے طلوع آفتاب تک مکروہ اور اگر کسی غذر کے سبب ہومشلاً ج<sub>ے</sub> واہوں نے رات میں زمی کی تو کراہت نہیں۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ،ر دالحتار )

#### (حج کی قربانی)

(2) اب زمی سے فارغ ہو کر قربانی میں مشغول ہو، یہ قربانی وہ بیں جو بقرعید میں ہوا کرتی ہے کہ وہ تو مسافر پراصانہ خیں اور مقیم مالدار پر واجب ہے اگر چہ جے ہیں ہو بلکہ یہ جج کاشکرانہ ہے۔ قارن اور مشتع پر واجب اگر چہ فقیر ہواور مُغرِد کے بیے متحب اگر چفی ہو۔ جانور کی عمر واعضا میں وہی شرطیں ہیں جوعید کی قربانی میں۔

يُّنُّ بُّ مجلس المدينة العلمية(رات الراق) 🚅

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في رمي الحمرة العقبي، ح٣، ص١٠٨.

المرجوع السابق، ص٧٠٦. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في رمي الحمرة العقبي، ج٣، ص٨٠٦

<sup>&</sup>quot;رد لمحتار"، كتاب الحج، مطلب في رمي الحمرة العقبي، ح٣، ص٩٠٩. 0

المرجع السابقة ص ١٩٠٠. 0

<sup>&</sup>quot;المرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في رمي الحمرة العقبي، ج٣، ص ٢٠٠٠.

بهارشر بعت حديثه (6)

مسئلہا: محاج محض جس کی ملک میں نہ قربانی کے لائق کوئی جانور ہو، نداس کے پاس اتنا نفتر یا اسباب کہاہے نے کر لے سکے، وہ اگر قران یا تمثع کی نیت کرے گا تو اس پر قربانی کے بدلے دس روزے واجب ہوں گے تین تو ج کے مہینوں میں یعنی کیم شوال ہے نویں ذی المجہ تک احرام بائد ھنے کے بعد ،اس بچ میں جب جا ہے رکھ لے۔ایک ساتھ خواہ جُد اجُد ااور بہتریہ ہے کہ ۷۔۸۔۹ کور مجھاور ہاتی سمات تیرھویں ذی الحجہ کے بعد جب جاہے رکھاور بہتر مید کہ گھر پہنچ کر ہوں۔

- (٨) ذيح كرنا آتا موتو خود ذيح كرے كرسنت ہے، ورند ذيح كے وقت حاضرر ہے۔
  - (٩) رُويقبله جانورکولٹا کراورخود بھی قبلہ کوموند کر کے بیہ پڑھو:

﴿ إِنِّي وَجُّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُوتِ وَالْإِرْضَ حَنِيْفًا وُّمَّا آمَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ أَلَى (١٠) إِنَّ صَلَا قِينَ وَنُسُكِينَ وَمَحْهَاىَ وَمَـمَاقِـي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ لَا شَـرِيْكَ لَــهُ وَبِـذَالِكَ أَمِـرُتُ وَآنَامِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (2)

اس كے بعد بسم اللَّه وَاللَّهُ وَاكْلَمُ وَ كُنِّتِ موت نهايت تيز في سے بہت جلد ذرج كردوكه جارول ركيس كث جائمیں ، زیادہ ہاتھ نہ بڑھاؤ کہ بےسب کی تکلیف ہے۔

(۱۰) بہتر ہیہہے کہ ذیج کے وقت جانور کے دونوں ہاتھ ،ایک یا دُن ہا ندھ لوذیج کر کے کھول دو ۔

(۱۱) اونٹ ہوتواہے کمز اکر کے سیند میں گلے کی انتہا پر تکبیر کہد کر نیز ہ مارو کہ سنت یو ہیں ہے اسے تحریکتے ہیں اوراس کا ذیح کرنا مکروہ مگرحلال ذیج ہے بھی ہوجائے گااگر ذیح کرے تو مجلے پرایک بی جگدا ہے بھی ذیح کرے۔ جاہول میں جومشہور

ہے کہ اونٹ تین جگہ ذبح ہوتا ہے غلط وخلاف سنت ہے اور مُفعد کی افریت ومکروہ ہے۔

(۱۲) جانورجوذ نج کیاجائے جب تک سردنہ ہولے اس کی کھال ندھینچو، نداعضا کا ٹو کہ ایذاہے۔ (۱۳) رقر ہانی کر کے اپنے اور تمام مسلمانوں کے بچے وقر ہانی قبول ہونے کی دعا ہ تکو۔

1 . س ٧٠ الاتعام ٧٩.

انظر: "سس أبي داود"، كتاب الصحايا، باب ما يستحب من الصحايا، الحديث: ٢٧٩٥، ج٣٠ ص٢٢٦٠.

ترجمہ ''میں نے اپنی ذات کواس کی طرف متوجہ کیا، جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں باطل سے حق کی طرف ماکل ہوں اور میں مشرکوں ہے جیں ۔''

'' پینک میری نماز وقر پانی اور میرا جینا اور میرامرنا الله (عزوجل) کے لیے ہے، جوتمام جہان کا رب ہے،اس کا کوئی شریک نہیں اور جھے ہوتما تحكم جوااور مين مسلما تول مين جول " ١٢٠

#### رحلق وتقصير

(۱۴) قربانی کے بعد قبلہ موزھ بیٹے کر مروطلق کریں بعنی تمام سرموٹد ائیں کہ افضل ہے یا بال کتر وائیں کہ رخصت ہے۔ عورتوں کو بال مونڈانا حرام ہے۔ ایک پورہ برابر بال کتر وا دیں۔ مُغِرِدا گرقر بانی کرے تو اُسکے لیے مستحب بدہے کہ قربانی کے بعد حلق کرےاورا گرحلق کے بعد قربانی کی جب بھی حرج نہیں اور تہتع وقران والے پر قربانی کے بعد حتق کرنا واجب ہے یعنی ا گرقربانی سے بہیم سرمونڈائے گا توؤم واجب ہوگا۔

هسکلدا: کتروائي تو سري جننے بال بين ان من كے چبارم بالوں من سے كتروانا ضروري ہے، لبذا ايك بوره ے زیادہ کتر وائی کہ بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں ممکن ہے کہ چہارم بالوں میں سب ایک ایک پورا شرشیں۔

مسئله ٢: سرمونڈانے یا بال کتر وانے کا وفت ایا منح ہے بیٹنی ۱۰،۱۱،۱۱۱ ورافضل پہلا دن بیٹی دسویں ذی الحجہ۔ (1) (عاتگیری)

هسکله ا: جب احرام سے باہر ہونے کا وقت آحمیا تو اب نحرم اپنایا دوسرے کا سرمونڈ سکتا ہے ، اگر چہ بید دوسرا بھی نحرم ہو۔ <sup>(2)</sup> (منک)

مسكله الم جس كرسرير بال ند وول أسه أستره بجروا تا واجب باورا كربال بين محرسر بس مأهزيال بين جن كي وجه ہے موتڈ انہیں سکتا اور بال اٹنے بڑے بھی نہیں کہ کتر وائے تواس غذر کے سبب اُس ہے موتڈ اٹا اور کتر وانا ساقط ہوگیا۔ اُسے بھی مونڈانے والوں ، کنز وانے والوں کی طرح سب چیزیں حلال ہو کئیں تگر بہتریہ ہے کہ ایا منج کے فتم ہونے تک بدستوررہے۔ <sup>(3)</sup>

مسئله ۵: اگر دہاں ہے کسی گاؤں وغیرہ میں انہی جگہ چلا گیا کہ نہ تجام ملتا ہے، نہ اُسترہ ی<sup>ی قیب</sup>تی پاس ہے کہ موثڈ الے یا کتر وائے توبیکوئی عدر تبیں مونڈ انایا کتر وانا ضروری ہے۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

اور یکھی ضرورے کہ حرم سے ہاہر موثڈ انا یا کتر وانا نہ ہو بلکہ حرم کے اندر ہوکداس کے لیے بیر جگہ مخصوص ہے، حرم سے

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصاسك، الباب الخامس، في كيفية اداء الحج، ج١٠ ص ٢٣١.

<sup>&</sup>quot;لباب المناسك"، (باب مناسك مني، قصل في الحلق و التقصير)، ص٠٣٠. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ص ٢٣١ 0

المرجع السابق

بابركرك الودم لازم آئے گا\_(1) (منك)

مسلم Y: اس موقع برسر موند انے کے بعد موجیس ترشوانا موئے زیریناف دُور کرنامستحب ہے اور واڑھی کے بال نہ لے اور لیے تو ذم وغیرہ واجب بیں -(<sup>2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 2: اگر نہ مونڈ ائے نہ کتر وائے تو کوئی چیز جواحرام میں حرام تھی حلال نہ ہوئی اگر چہ طواف بھی کر چکا ہو۔ (3) (عاتگیری)

مسكله A: اگر بارحویں تك طلق و قصرند كيا تو ذم لازم آئے كا كداس كے ليے بيدونت مقرر ہے۔(4) (روالحتار) (١٥) طلق بوياتقفيروبني طرف (5) يعشروع كرواوراس وقت اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اللهُ اللهُ طواللهُ أَكْبُورُ اللَّهُ الْحُبَورُ وَلِلَّهِ الْحَمَدُ كُتِ جِازَاور فارغ بونے كے بعد بھى كبواور حلق ياتقمير كے وقت يدوعا يراحو

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَذَانَا وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا وقَضَى عَنَّا نُسُكَنَا ٱللَّهُمَّ هَاذِهِ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ فَاجْعَلُ لِلَّي بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُورًا يُومَ الْقِينَمَةِ وَامْحُ عَنِي بِهَا سَيِّنَةُ وَارُفَعُ لِي بِهَا دَرَجَةٌ فِي الْجَدَّةِ الْعَالِيَةِ اَللَّهُمَّ بَارِكُ لِي فِي نَفْسِي وَتَعَبُّلُ مِينًى ٱللَّهُمُّ اغْفِرُلِي وَ لِلمُحَلِّقِينَ وَالْمُفْصِرِينَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ. امِينَ \*. (6) اورسب مسل أول كَيْخَصُّ

**مسئلہ9:** اگرمونڈانے یا کتر وانے کے سواکسی اور طرح سے بال دور کریں مثلاً چونا ہرتال وغیرہ سے جب بھی جائز

 <sup>&</sup>quot;لباب المناسك"، (باب مناسك مني، فصل في الحلق و التقصير)، ص ٣٣٠.

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب الساسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحح، ص٢٣٢.

<sup>🐧</sup> المرجع السابق ,

<sup>&</sup>quot;ردانمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف الريارة، ح٣٠ ص٦١٦.

لینی مونڈ انے والے کی دہنی جانب بھی حدیث سے ٹابت اور امام اعظم نے بھی ایب بی کیا لہذر بعض کتابوں میں جوجام کی دہنی جانب سے شروع كرنے كويتايا سيح نہيں۔ اامنہ

حدہ اللہ (عزوجل) کے لیے اس پر کہ اس نے جمیل ہدایت کی اور انعام کیا اور تعاری عمیاوت پوری کرا دی ، اے اللہ (عزوجل)! بدمیری چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے میرے ہے ہر بال کے بدلے میں قیامت کے دن نور کراوراس کی وجہ سے میرا گناہ مٹاوے اور جنس میں درجہ باند کر، البی! میرے لیے میرے نفس میں یرکت کراور جھے قبول کر ،اےاللہ (عزوجل)! جھے کواور سرمنڈ انے دالوں اور بال کتر وانے دالوں کو بخش دے ، اے بڑی مفقرت والے! آبین ۱۳

منى كا حمال اور يح كر بقيه فعال

هيا (ورويار)

(۱۲) بال ون كردي اورجيشه بدن ہے جو چيز بال، ناخن، كھال جُد اہوں ونن كرديا كريں۔

(۱۷) یہاں حلق یا تقصیرے پہلے ناخن نہ کتر واؤ، نہ خط بنواؤ، ورنہ ذم لا زم آئے گا۔

(١٨) اب عورت سے محبت کرنے ، بشہوت اُسے ہاتھ نگانے ، بوسہ لینے ، شرم گاہ دیکھنے کے سواجو پکھا حرام نے حرام كيا تفاسب حلال ہو كيا۔

# (طواف فرض)

(19) افضل بیہ ہے کہ آج وسویں بی تاریخ قرض طواف کے لیے جے طواف زیارت وطواف افاضد کہتے ہیں، ملّد معظمه بیں جاؤ بدستور ندکور پیدل باوضووسترعورت طواف کرونکراس طواف میں اضطباع نبیں ۔

هسکلیدا: بیطواف حج کا دوسرارکن ہے اس کے سات بھیرے کیے جائیں گے،جن میں جار بھیرے فرض ہیں کہ بغیر ان کے طواف ہوگا ہی نبیں اور ندج ہوگا اور پورے سات کرنا واجب تو اگر جار پھیروں کے بعد جماع کیا تو حج ہوگیا مگر ؤم واجب ہوگا كه واجب ترك جوا\_(2) (عالمكيري وغيره)

مسئلہ ان اس طواف کے میچے ہونے کے لیے بیشر ط ہے کہ چیشتر احرام بندھا ہوا در د توف کر چکا ہوا ورخو د کرے اورا کر سمی اور نے اُسے کندھے پراُٹھا کرطواف کیا تو اُس کا طواف نہ ہوا تکر جب کہ بیمجبور ہوخود نہ کرسکتا ہومثلاً بیہوش ہے۔ (<sup>3)</sup> (ת ת פונ כולו)

مسئله ۴: بيبوش کو پينه پرلا د کرياکسي اور چيز پراُنها کرطواف کرايا اوراس بش اينه طواف کې مجمي نيټ کر لي تو دونوس کے طواف ہو گئے اگر چہ دونوں کے دونتم کے طواف ہوں۔

مسكليم : اس طواف كاوفت دسوي كى طلوع فجر سے ہے،اس سے بل نبيس ہوسكا \_(4) (جو ہرہ) مسئله ٥: ال مين بلكه مطلق ہر طواف ميں نبيت شرط ہے ، اگر نبيت نه ہوطواف نه ہوا مثلاً وثمن يا در ندے ہے ہما گ

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، مطلب في رمي حمرة العقبة، ح٣، ص٢١٦.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ح١، ص٢٣٢،وعيره

<sup>&</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الحج، مطلب: في طواف الريارة، ج ٣ ، ص ٦١٤

<sup>🗿 ... &</sup>quot;الحوهرة البيرة"كتاب الحج، ص٥٠٧.

کر پھیرے کیے طواف نہ ہوا بخلاف وقو ف عرفہ کہ وہ بغیر نیت بھی ہو جاتا ہے گرید نیت شرط نہیں کہ میرطواف زیارت

مسلمان: عیدانتیٰ کی نماز وہاں تبیں پڑھی جائے گی۔<sup>(2)</sup> (ردالحار)

(۲۰) قارِن ومُغرِ وطواف قدوم بين اور متمع بعداحرام جي کسي طواف تغل بين جي ئے رَمَل وسَعي دونوں ياصرف سَعي كر يجكے ہوں تواس طواف بيس رَمَل وستى بجھەندكريں اور ۞ أگراس بيس رمل وسعى بجھەند كيا ہويا ۞ صرف رَمَل كيا ہويا ۞ جس طواف میں کیے تنے وہ عمر ہ کا تھا جیسے قارن ومتمع کا پہلاطواف یا € وہ طواف بےطہارت کیا تھا ی<sup>©</sup> شوال سے پیشتر کےطواف میں کیے منصے توان یا نچوں صورتوں میں رال وسعی دونوں اس طواف فرض میں کریں۔

(۲۱) کمزوراور تورتی اگر بھیٹر کے سب دسویں کو نہ جا کیں تو اس کے بعد گیار جویں کوافضل ہےاوراس دن بے بردا نفع ہے کہ مطاف قالی ملتا ہے گنتی کے بیس تمیں آ دمی ہوتے ہیں عورتوں کو بھی باطمینان تمام ہر پھیرے میں سنگ اسود کا بوسد ملتا ہے۔ (۲۲) جو گیار ہویں کو نہ جائے ہار مویں کو کرلے اس کے بعد بلاعذر تاخیر گناہ ہے، جرمانہ ش ایک قربانی کرنی ہوگی۔

ہاں مثلُ عورت کوجیش یا نفاس آ میا تو ان کے ختم کے بعد طواف کرے محرجیش یا نفاس ہے اگر ایسے وقت یاک ہوئی کہ نہا دھوکر ہارھویں تاریخ میں آفناب ڈو بنے سے پہلے جار پھیرے کرسکتی ہے تو کرنا واجب ہے، نہ کرے گی گنھار ہوگی۔ یو ہیں اگرا تنا وقت أے ملاتھا كەطواف كركىتى اورنەكيا اب حيض يانف س آھيا تو گنهگار موئى۔ (3) (روالحمار)

(۲۳) بہرحال بعد طواف دورکعت بدستور پڑھیں ،اس طواف کے بعد گورتیں بھی علال ہوجا کیں گی اور جج بورا ہو گی كداس كاودمراركن بيطواف تغابه

مسئله عن اگر بيطواف ندكي توعورتين حلال ند دول كي اگرچه برسين گزرجا ئيس (<sup>4)</sup> (عالمكيري)

مسلم : بوضویا جنابت میں طواف کیا تو احرام سے باہر ہوگیا، یہاں تک کداس کے بعد جماع کرنے سے حج فاسدنہ ہوگا اور اگر اُلٹا طواف کیا بعنی کعبہ کی ہائمیں جانب ہے تو عور تیں حلال ہو کئیں گر جب تک مکہ میں ہے اس طواف کا اعاد ہ

۱۲ - ۵ الجوهرة النيرة، كتاب الحج، ص ۲ - ۲.

<sup>&</sup>quot;رداسمحتار"، كتاب الحح، مطلب في طواف الزيارة، ح٣، ص٦١٧.

<sup>&</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف الريارة، ج٢، ص٢١٦. 0

<sup>&</sup>quot;الصاوي الهندية"، كتاب المناسك، الناب الخامس في كنفية اداء الحج، ج١، ص٢٣٢

يهار ثر يعت صد شم (6)

کرے اور اگرنجس کیڑا کئن کرطواف کیا تو مکروہ ہوا اور بفذر مانع تماز ستر تھولا رہا تو ہوجائے گا مگرؤم لازم ہے۔(1)(عالمکیری جو ہرہ) (۲۳) دمویر، گیارهویر، بارهویر کی را تیم متلی بی می بسر کرناست ہے، ندمز وَلفہ میں ندراو میں البقداجو ھخص دس یا گیارہ کوطواف کے لیے گیاوا پس آ کررات منیٰ بی بیس گزارے۔

مسئله 9: اگراہے آپ منی میں رہااوراسباب وغیرہ مکہ کو بھیج دیایا مکہ بی میں چھوڑ کرعرفات کو گیا تو اگر ضائع ہونے کا اندیشنبیں ہے، تو کراہت ہے در نہیں۔<sup>(2)</sup> (درمخار)

# (باقی دنوں کی رمی)

(٢٥) كيار موي تاريخ بعد نمازظهرامام كاخطيسُ كرى رمى كوچلو، ان ايام ش رقى تحر أولى عي شروع كروجو معد خیف ہے قریب ہے،اس کی زمی کوراو مکہ کی طرف ہے آگر چڑھائی پر چڑھو کہ بیچکہ نسبت جمرۃ العقبہ کے بلندہے، یہ، س رُ وبقبله سات کنگریال بطور مذکور مار کرنم رہ ہے کہ آ گے بڑھ جاؤا در قبلہ رود عامیں یوں ہاتھ اُٹھاؤ کہ ہتھیبیاں قبعہ کور ہیں۔حضور قلب ہے جمدودرودودعا واستغفار میں کم ہے کم ہیں آئیتیں پڑھنے کی قدرمشغول رہو، ورنہ پون یار و یاسور وبقر و کی مقدار تک۔ (۲۷) پُرخَر وُوسطی پر جا کرایہای کرو(۲۷) پھرخمر قالعظیہ برگریہاں زمی کرے نظیرومعا بلٹ آؤ، بلٹتے ہیں دعا کرو۔ (٢٨) بعید ای طرح بارجوی تاریخ بعدز وال تینول جرے کی زمی کرو، بعض لوگ دو پہر سے پہنے آج زمی کر کے مكه معظمه كوچل دينة بين به بهار بيامل مذهب كے خلاف اور ايك ضعيف روايت ہے تم اس پرهمل ندكروب

(٢٩) بارمویں کی زمی کرے غروب آفاب سے پہلے اختیار ہے کہ کمد معظمہ کوروانہ ہوجاؤ مگر بعد غروب چل جانا معیوب۔اب ایک ون اور تخمبر نا اور تیرهویں کو بدستور دو پیبر ڈیسلے زمی کر کے مکہ جاتا ہوگا اور نہی افضل ہے، مگر عام لوگ ہارھویں کو ہے جاتے ہیں توایک رات دن بہاں اور قیام میں قلیل جماعت کو دقت ہے اور اگر تیرھویں کی مبح ہوگئی تواب بغیرزی کیے جانا جائز تبيس، جائے گا تو دَم واجب ہوگا۔ دسویں کی زمی کا وفت او پر نمرکور ہوا۔

"کیار ہویں بارھویں کا وقت آفناب ڈھلنے <sup>(3)</sup> ہے سے تک ہے مگر رات میں بینی آفناب ڈو بنے کے بعد مکروہ ہے اور تیرطویں کی رَمی کا وقت مجھ ہے آفاب ڈو بے تک ہے مرضح ہے آفاب ڈھلنے تک محروہ وقت ہے،اس کے بعد غروب آفاب

 <sup>&</sup>quot;العتاوى الهدية"، كتاب الماسك، الباب الخامس، ح١، ص٢٣٢. و"الحوهرة البيرة"، كتاب الحج، ص٢٠٦.

<sup>🙋 .... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٣٠ ص ٦٢١.

العنی ظهر کا وقت شروع ہوئے۔۔

تک مسنون \_لہٰذااگر مہل تین تاریخوں ۱۰۱۱،۱۰ کی زمی دن میں نہ کی ہوتو رات میں کرلے پھراگر بغیر غذرہے تو کراہت ہے، ورند کچھٹیس اورا گررات میں بھی ندکی تو قضا ہوگئی ،اب دوسرے دن اس کی قضادے اوراس کے ذمہ کفارہ واجب اوراس قضا کا بھی ونت تیرحویں کے آفاب ڈو بنے تک ہے، اگر تیرحویں کو آفاب ڈوب گیا اور زمی ندکی تو اب زمی تہیں ہو علی اور دَم

مسئلدا: اگربالکل زمی ندکی جب بھی ایک بی وم واجب ہوگا۔(2) (مسک

مسئلہ ا: سنگریاں جاروں دن کے واسطے لی تعین بعنی ستر اور بار ہویں کی زمی کرکے مکہ جانا جاہتا ہے تو !گر اور کو ضرورت ہوا ہے دیدے، ورند کس پاک جگہ ڈال دے۔ جمرول پر بچی ہوئی کنگریاں پھینگنا مکروہ ہےاور ڈن کرنے کی بھی حاجت نهیں۔<sup>(3)</sup>(منک)

هسکله ۱۳: زمی پیدل بھی جائز ہے اور سوار جو کر بھی مگر افضل میہ ہے کہ پہلے اور دوسرے جمروں پر پیدل زمی کرے اور تیسرے کی سواری پر۔<sup>(4)</sup> ( درمختار وغیرہ)

مسئلہ ا اگر کنگری کسی شخص کی چینہ یا کسی اور چیز پر پڑی اور بلکی رہ گئی تو اس کے بدلے کی دوسری مارے اور اگر کر پڑی اور وہاں گری جہاں اُس کی جگہ ہے لیعنی جمرہ سے تین ہاتھ کے فاصلہ کے اندر تو جائز ہوگئی۔ (<sup>5)</sup> (عالمکیری)

هستله ۵: اگر کنگری کسی مخف پر پڑی اوراُس پر ہے جمرہ کو کئی تو اگر معلوم ہو کہ اُس کے دفع کرنے ہے جمرہ پر پنجی تو اس کے بدلے کی دوسری تنگری مارے اور معلوم نہ ہو جب بھی احتیاط بھی ہے کہ دوسری مارے۔ یو ہیں اگر شک ہو کہ تنگری اپنی جگہ پر پہنچی یانہیں تواہ دہ کرلے۔<sup>(6)</sup> (منسک)

مسکلمان: ترتیب کے خلاف زمی کی تو بہتریہ ہے کہ اعادہ کرلے اورا کر پہلے جمرہ کی زمی ندکی اور دوسرے تیسرے ک کی تو پہلے پر مارکر پھر دوسرے اور تیسرے پر مار لیما بہتر ہے اورا گر تین تنین کنگریاں ماری ہیں تو پہلے پر جا راور مارے اور دوسرے

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في رمي الحمرات الثلاث، ج٣، ص ٢١٩

<sup>&</sup>quot;لباب الساسك"، (باب رمي الحمار و أحكامه ، فصل رمي اليوم الرابع)، ص٢٤٤.

<sup>&</sup>quot;لباب المناسف" و"المسلك المتقسط"، (باب رمي الجمار و أحكامه ، فصل رمي اليوم الرابع)، ص٤٤٠.

الدرالمختارات كتاب الحجم ج٣٠ ص ١٦٠ وعيره.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ح١، ص٢٣٤

<sup>&</sup>quot;لناب المناسك"، (باب رمي الحمار و أحكامه ، فصل في الرمي و شرائطه و واجناته)، ص٧٤٥.

تیسرے پرسات سات اورا کرچ رچار ہاری ہیں تو ہرا یک پر تین تین اور ہارے اور بہتر بیہے کدسرے ہے زمی کرے اورا گر یوں کیا کہائیک ایک تنگری تینوں پر مارآیا پھرا یک ایک، یو ہیں سات بارجی سات سات تنگریاں پوری کیس تو پہلے جمرہ کی رمی ہوگئ اور دوسرے پر تین اور مارے اور تیسرے پر چھو تو زمی پوری ہوگی۔(1) (عالمگیری)

مسکلہ ک: جو تخص مریض ہو کہ جمرہ تک سواری پر بھی نہ جا سکتا ہو، وہ دوسرے کو تھم کر دے کہ اس کی طرف ہے تر می کرے اور اُس کو جا ہے کہ پہلے اپنی طرف ہے سات کنگریاں مارنے کے بعد مریض کی طرف ہے زمی کرے یعنی جب کہ خود زمی نہ کر چکا ہوا وراگر یوں کیا کہ ایک تکری اپنی طرف ہے ماری پھرایک مریض کی طرف ہے، یو بیں سمات و رکیا تو محروہ ہے اور مریض کے بغیر تھم زی کردی تو جائز ندہوئی اور اگر مریض ہیں اتنی طا فت نہیں کہ زی کرے تو بہتر یہ کہ اس کا ساتھی اس کے ہاتھ پر کنگری رکھ کرزی کرائے۔ یو ہیں بیہوش یا مجنون یا تاسمجھ کی طرف سے اس کے ساتھ والے زی کردیں اور بہتریہ کدان کے باتھ یر کنکری رکھ کرزی کرائیں۔(<sup>2)</sup> (منک)

مسكله ٨: محن كراكيس كنكريال لے كيا اورزمي كرنے كے بعد ديكتا ہے كہ جار بچي ہيں اور يہ يا دنيس كه كون ہے جمرہ برکمی کی تو پہلے پر میرجار کنکریاں مارےاور دونوں پچھلوں پرسات سات اورا گرتین بچی ہیں تو ہرا یک پرایک ایک اورا گرایک یادوموں جب بھی ہر جمرہ پرایک ایک ۔ (<sup>3)</sup> ( فتح القدیر )

(۳۰) ری سے میلے ملق جائز نہیں۔

(۳۱) کی رهویں بارهویں کی زمی دو پہرے پہلے اصلاً سیجے نہیں۔

# (رُمی میں بارہ چیزیں مکروہ هیں)

(٣٢) رقى ش يدجزين كردوين:

🛈 وسویں کی زمی خروب آفاب کے بعد کرنا۔

🛈 تیرهویں کی زمی دو پہرے پہلے کرنا۔

🛈 رَي شِي بِزا پُقر مارنا۔

<sup>🕕 &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسث، الناب الخامس في كيفية اداء الحج، ح١، ص٢٣٤

الباب الماسك" و"المسلك المتقسط"، (باب رمى الحمار و أحكامه )، ص ٢٤٧.

 <sup>.... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الحج، باب الاحرام ،ج٢٠ص ٢٩١.

- ایوے پھرکوتو ڈکر کنگریاں بنانا۔
  - ⊙ معدكى تكريال مارتا\_
- 🕤 جمرہ کے نیچے جو کنگریاں پڑی ہیں اُٹھا کر مارنا کہ میمر دود کنگریاں ہیں ، جو تبول ہوتی ہیں اُٹھالی جاتی ہیں کہ قیامت

کے دن نیکیوں کے بیے میں رکھی جا ئیں گی ، ورنہ جمروں کے گرد پہاڑ ہوجاتے۔

- ﴿ تاياك ككريال مارنا\_
- آئی کے بے جو جہت ذکور ہوئی اس کے خلاف کرنا۔ (1)
- 🛈 جمرہ سے یانچ ہاتھ ہے کم فاصلہ پر کھڑ اہونازیادہ کا مضایقہ نبیل۔
  - ® جمرول میں خلاف ترتبیب کرنا۔
  - 🕲 مارنے کے بدلے تنگری جمرہ کے پاس ڈال ویتا۔

#### (مکه معظمه کوروانگی)

(٣٣) اخيردن يعني بارهوي خواه تيرهوي كو جب منل ئ أخصت بوكر مكه معظمه چلودادي محصب (2) مين كه جَسنةً السمعليٰ كقريب ب، سواري سے أثر لويا بِأثر بي مجدد يرتغبر كردعا كرواورافعل بيب كرعث تك نمازي يہيں يرحو، ايك نیند لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو۔

#### (عمریے)

(۳۴) اب تیرهویں کے بعد جب تک مکہ میں تھم واپنے اور اپنے پیر، اُستاد، ماں، باپ خصوصاً حضور پُر تُو رستید عالم

- 🗗 عَنْ لِمُ رِيقَت ،اميرِ المُستَّت، بافي وعوت اسل مي معفرت علامه مولا ناايو بل المحد الهاس عطارة وري رضوى ضيائي د احث بهر كسانهُمُ الْعالِيه "رفيل الحرين" من تحرير فرمات بير. " لبغابز ب شيطان كومارت وفت كعبه شريف ألنه باتحد كاطرف اور ينني سيدهم باتحد كاطرف مونا جائب ہ آل دونوں بخر ول کو مارتے وقت آپ کامُند قبلہ کی جانب ہوتا جائے ۔"
- جنة المعلى كه كمه مفقمه كا قبرستان ہے اس كے پاس ايك پہاڑ ہے اور دوسرا پہاڑاس پہاڑ كے سامنے مكه كوجاتے ہوئے دہنے ہاتھ پر نالمہ کے پہیٹ سے جدا ہے ان دونوں ہم، ڑوں کے پیج کا ٹالہ وادی محصب ہے جنۃ المعلی محصب میں داخل نہیں اا۔اعلیٰ حضرت قدس سرۂ

منی ندتن ل عدوم اور اُن کے اصحاب و ابلیب و حضور غوث اعظم منی الله تعالی عنه کی طرف سے جتنے ہوسکیس محمر سے کرتے رہو معلم کوکہ مکہ معظمہ ہے شال بعنی مدینہ طبیبہ کی طرف تین میل فاصلہ برہے، جاؤ وہاں ہے عمرہ کا احرام جس طرح اوپر بیان ہوا با ندھ کر آ ؤ اورطواف وسعی حسب دستور کر کے حلق یا تقصیر کرلوعمرہ ہو گیا۔ جوحلق کر چکا اور مثلاً اُسی دن دوسرا عمرہ لایا، وہ سر پر اُسترہ چروانے کافی ہے۔ یو ہیں وہ جس کے سر پر قدرتی بال ندہوں۔

(٣٥) كممعظمه مين كم يك خم الك خم قرآن مجيد يحردم ندر بـ

# (مقامات متبرکه کی زیارت)

(٣٧) جَنهُ المعلىٰ حاضر بوكراً مالمونين خديجة الكبري وويكر عدثو ثمين كي زيارت كري\_

(۳۷) مكان ولا دت اقدس حضور انورسلي الله تداني عليه ومكان حضرت خديجة الكبري رضي الله تداني عنها ومكان ولا دست

حضرت على مني اللدته بي عنه وجيل تو روعًا يرجرا ومسجدالجن ومسجد جبل الي فتبيس وغير بإمكا ثات متبر كدكي بهي زيارت سے مشرف ہو ۔

(۳۸) حضرت عبدالمطلب کی زیارت کریں اور ابوطالب کی قبر پر نہ جائیں ۔ بو ہیں جدّہ میں جولوگوں نے حضرت

اُمُنا ﴿ اِسْ الله تعالى عنه كا مزار كني سو ہاتھ كا بنار كھا ہے وہاں بھی نہ جا كيں كہ بے اصل ہے۔

(۳۹) علما کی خدمت سے برکت حاصل کرو۔

# (کعبه معظمه کی داخلی)

( مهم ) کعید معظمہ کی واقعلی کمال سعادت ہے اگر جائز طور پرنصیب ہو یحرم میں عام داھی ہوتی ہے مریخت کشکش رہتی ہے۔ کمز ورمر د کا تو کام ہی نہیں ، نہ عورتول کوایسے ہجوم میں جرأت کی اجازت ، زبر دست مر داگر آپ ایذا ہے ہے تھی گیا تو اُ ورول کود عکے دیکرایذا دے گا اور بیرجا تزنییں، نداس طرح کی حاضری ہیں پچھوڈ وق ملے اور خاص داختی ہے کین وین میسرنہیں اوراس پرلینا بھی حرام اور دیتا بھی حرام حرام کے ذریعہ ایک متحب ملا بھی تو وہ بھی حرام ہو گیاء ان مفاسد سے نجات ند مے تو حطیم کی حاضری غنیمت جانے ،او پر گزراک وہ بھی کعب بی کی زمین ہے۔

اورا گرشاید بن بڑے بول کہ خدام کعبہ سے صاف تھہر جائے کہ داخلی کے عوض چھے نہ دیں گے ، اس کے بعد یا قبل چاہے بتراروں روپے دیدے تو کمال ادب ظاہر و باطن کی رعایت ہے آئکھیں نیجی کیے گردن تھمکائے، گناہوں پرشر ماتے، جلال رب العزة ہے *كرزتے كا نيخے بسم الله كهدكر يہلے سيده*ا ياؤں بڑھا كرواخل ہواورسا ہنے كى ديوارتك اتنا بڑھے كەتمن ہاتھ كا

فاصله رہے۔وہاں دورکعت نفل غیر وفت ِ عکر دومیں پڑھے کہ نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ دینم نے اس جگہ نماز پڑھی ہے پھر دیوار پر دخسارہ اور موند رکھ کرحمہ وڈرود و دُعا میں کوشش کرے۔ یو ہیں نگاہ نیجی کیے جاروں گوشوں پر جائے اور دعا کرےاورستونوں سے جیٹے اور پھر اس دولت کے ملنے اور حج و زیارت کے قبول کی دعا کرے اور یو ہیں آٹکھیں نیجی کیے واپس آئے او پر یا ادھرادھر ہرگز نہ دیکھیے اور برائضل كى اميد كروكه وه قرماتا به ﴿ وَهَ مَنْ وَخَلَمَهُ تَكَانَ اهِنَا ﴾ (1) "جواس كمريس وافحل جواده امان بيس بـــ"

# (**حرمین شریفین کے تبرکات**)

(٣) بنگی ہوئی بٹی وغیرہ جو یہاں یامہ پنه طلیب میں خدام ویتے ہیں، ہرگز ندلے بلکدایے پاس ہے بٹی وہاں روشن كركے باتی أنٹھالے۔

مسكليها: غلاف كعبه معظمه جوسال بحر بعد بدلا جاتا ہے اور جواُ وتارا كيا فقرا پرتغتيم كرديا جاتا ہے ،اس كوان فقرات خرید سکتے ہیں اور جوغلاف چڑھا ہوا ہے اس میں ہے لیٹا جائز نہیں بلکہ اگر کوئی کھڑا جدا ہوکر کر پڑے تو اسے بھی نہ لے اور لے تو مسی فقیر کودیدے۔

مسكله ا: كعبه معظمه مين خوشبوگلي هوا ي بحي ليمنا جه نزنبيس اور لي تو واپس كر د ب اورخوا بهش هو تو اينه پاس سے خوشبو ہے جا کرنس کرلائے۔

# (طواف رُخصت)

(۳۲) جب ارادہ رخصت کا ہو**طوا ف وواع** بے زمّل وسعی و اِضطباع بجالائے کہ ہاہر والوں پر واجب ہے۔ ہاں وقت رُخصت عورت حیض یو نفاس ہے ہو تو اس پرنہیں، جس نے صرف عمرہ کیا ہے اس پر بیرطواف واجب نہیں کھر بعد طواف بدستوردوركعت مقام ابراجيم ميس يزھے۔

مسكلها: سفر كااراده تعاطواف رخصت كرلي ممركسي وجه عظيم كياء اكرا قامت كي نبيت نه كي تو وي طواف كا في بي ممر مستحب بیرے کہ پھرطواف کرے کہ بچھذا کا م طواف رہے۔<sup>(2)</sup> ( عالمکیری وغیرہ )

<sup>🚹 👵</sup> پ۳ه الانعام: ۹۷.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ح١، ص٢٣٤، وعيره

مسئليا: مكه والعاورميقات كاندررم والعرواف رخصت واجب بيس (1) (عالمكيري) مسلمان: بابروالے نے مکمیں یا مکے آس یاس مقات کے اندر کسی جگدرہے کا ارادہ کیا یعنی بدکراب بہیں رہے گا تواگر بارھویں تاریخ تک بیزنیت کرلی تواب اس پر میطواف واجب نہیں اوراس کے بعد نیت کی تو واجب ہو گیا اور پہلی صورت میں اگراہے ارا دہ کو تو ژدیا اور وہاں ہے رخصت ہوا تو اس وقت بھی واجب نہ ہوگا۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری)

هسکله از طواف رُخصت بین نفس طواف کی نبیت ضرور ہے ، واجب ورُخصت نبیت بین ہونے کی حاجت نبیل ، یہال تک که اگر به نیت نقل کیاواجب ادا ہو گیا۔ (3) (ردالحمار)

مسكله ٥: حيض والى مكه معظم ي جانے كتبل ياك بهوكئ تواس پر بيطواف واجب باورا كرجانے كے بعد ياك موئی تو اُسے بیضرور نہیں کہ واپس آئے اور واپس آئی تو طواف واجب ہو گیا جب کدمیقات سے باہر نہ ہوئی تھی اور اگر جانے ے پہلے حیف ختم ہو گیا مگر نفسل کیا تھا، نہ نماز کا ایک وقت گز را تھا تو اُس پر بھی واپس آنا واجب نہیں۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكله ١٤ جوبغيرطواف رخصت كے جلاكيا توجب تك ميقات سے باہرند ہواوالي آئے اور ميقات سے باہر ہونے کے بعد باد آیا تو واپس ہونا ضرور نہیں بلکہ ؤم ویدے اور اگر واپس ہو تو عمرہ کا احرام باندھ کرواپس ہواور عمرہ سے فارغ ہوکر طواف رخصت بجالائے اوراس صورت میں ؤم واجب نہ ہوگا۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری ، روالحمار)

مسكله عن طواف أخصت كتن مجير علي توبر كي توبر كيير عد الصدقد در. (6) (ع الكيرى) (٣٣) طواف رخصت كے بعد زموم برآ كراً ى طرح بانى ي ، بدن برد الے۔

(۳۴) کچرورواز هٔ کعبے سامنے کھڑا ہوکر آستان کا پاک کو بوسددے اور قبول حج وزیارت اور باریارحاضری کی دعا ما تلے اورونی دُعائے جامع پڑھے یاب پڑھے:

اَلسَّآئِلُ بِبَابِكَ يَسُأَلُكَ مِنْ فَصُٰلِكَ وَمَعْرُوفِكَ وَيَرُجُو رَحْمَتَكَ (٣)

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ح١، ص٢٣٤.

<sup>💋 🚥</sup> المرجع السابق.

<sup>&</sup>quot;ردائمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف الصدر، ج٣، ص٢٢٢. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ح١، ص٣٣٥. 4

المرجع السابق. و"ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف الصدر، ج٣، ص ٢٢ 9

<sup>&</sup>quot;الفياوي الهندية"، كتاب المناسك، الناب الثامن في الجنايات، الفصل الخامس، ح١، ص٢٤٦ 0

تیرے درواز ہ پرسائل تیرے فضل دا حسان کا سوال کرتا ہے اور تیری رحمت کا امیدوار ہے۔ ۱۳

(٣٥) كچرمُلتزم برآ كرغلاف كعبه تفام كرأس طرح جمثو، ذِ كرودُ رودووُ عاكى كثر ت كرو-اس وقت بيدُ عا يرُهو: ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهُتَدِي لُو لَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ٱللَّهُمَّ فَكَمَا هَدَيُتَنَا لِهِذَا فَتَقَبَّلُهُ مِنَّا

وَلَا تَنْجَعَلُ هَلَا آجِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَارْزُقْسِي الْعَوُدُ اِلَيْهِ حَتَّى تَرُضَى بِرَحُمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مَيَدِنَا مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ ۖ. (1)

(٣٦) کچرنجریا ک کو بوسه د واور جوآ نسور کھتے ہوگرا وُاوریہ پڑھو:

يَا يَمِيْنَ اللَّهِ فِي أَرْضِه إِنِّي أُشُهِدُكَ وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيَدًا أَنِّي ٱشْهَدُ أَنَّ لَآ اِللّهُ وَٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رُسُولُ اللَّهِ وَآنَا أُودِعُكَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ لِتَشْهَدَ لِي بِهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فِي يَوْمِ الْقِينَمَةِ يَوْمَ الْفَرَع ٱلاَكْبَرِ ٱللَّهُمَّ إِنِّيُّ أَشْهِدُكَ عَلَى ذَالِكَ وَأَشْهِدُ مَلْيَكَتَكَ الْكِرَامَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّالِه وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ ﴿ (1

( ٢٤) كارأك ياؤل كعبى طرف موند كرك ياسيده على مي كار كاركعب كوسرت ، و يجعين ، أس كى جُدائى پرروتے یا رونے کا مونھ بناتے مسجدِ کریم کے دروازہ ہے پایاں پاؤل پہلے بڑھا کرنگلواور دعائے ندکور پڑھواورا سکے سے بہتر باب الحذورہ ہے۔

(۴۸) حیض ونفاس والی عورت در واز هٔ مسجد پر کھڑی ہوکر بیڈگا دحسرت دیکھیے اور دعا کرتی پلٹے۔ (٣٩) كريقدرقدرت تقراع كم معظمه برتصدق كرك متوجه مركاراعظم مدين طبيبهو وبالله التوفيق

جدے القد (مزوجل) کے لیے جس نے ہمیں ہدایت کی ،القد (مزوجل) ہم کو ہدایت شدکرتا تو ہم ہدایت شد پاتے ،الی ! جس طرح ہمیں تو نے اس کی ہدایت کی ہے تو تعول قر واور بیت الحرام میں میدہ اری توری حاضری نہ کراوراس کی طرف چرلوٹنا جمیں تصیب کرتا تا کہ تو اپنی رحمت كے سبب راضى ہوجا۔

ا ے سب میں اول سے زیادہ میریان اور جد ہے القد (عزوجل) کے لیے جورب ہے تمام جہان کا اور اللہ (عزوجل) درود بھیجے ہمارے سردار مجھ (ملى الله تعالى طيدوملم) اوران كي آل وامتحاب سب يريا

اے زشن میں اللہ (عزومل) کے بیمن ایس مجھے گواہ کرتا ہوں اور اللہ (عزومل) کی گوائی کافی ہے کہ میں اس کی گوائی ویتا ہوں کہ اللہ (عزوجل) کے سواکوئی معبورتین اور محمر (صلی انڈرت کی عدیہ وسم ) اللہ (عزوجل) کے رسول ہیں۔

اور میں تیرے پاس اس شہوت کوا ہوت رکھتا ہوں کہ تو اللہ (عزوجل) کے مزد کیک قیامت کے دن جس دن بردی تھیرا ہث ہوگی تو میرے لیےاس کی شہادت دے گاء اے اللہ (عزویل)! میں تجھ کواور تیرے ملائکہ کواس پر گواہ کرتا ہوں ، انلہ (عزوجل) دردد بھیجے ہمارے سر دارمجمہ (سلی اللہ تعالى عديدسم) اوران كي آل واصحاب مب يرياا

# قِران کا بُیان

الشوروجل فرما تاہے:

﴿ وَآتِمُوا الْحَجُّ وَالْعُمُرَةَ لِلَّهِ ﴾ (1) اوراللہ(عزد مل) کے لیے جج وعمرہ کو اپورا کرو۔

(حديث:) ابوداود ونسائي وابن ماجه من معبد تعلى براوي، كتيت بين بس في عج وعره كاليك ساته احرام

باندهاءاميرالمومنين عمرفاروق بن الشقائي منه فرمايا . توني السيخ ني محمصل الشقال عيد سم كي بيروي كي -(2)

(حدیث:) مسیح بخاری وسیح مسلم میں انس منی الله تعالی عندے مروی ، کہتے ہیں میں نے رسول الله سلی الله تعالی عدید کم کو سُنا، جُج وعمره دونوں کو لبیک میں ذکر فرماتے ہیں۔<sup>(3)</sup>

( حدیث ۱۱ مام احمر فے ایوطلحہ انصاری منی اشاقاتی منہ سے روایت کی ، کہ رسول اللہ سی اللہ تعالیٰ مدید ہم نے جج وعمرہ کو جع فرمایا۔ (4)

هستلدا: قران کے بیعنی ہیں کہ حج وعمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے یا پہیے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور ابھی طواف کے چار پھیرے نہ کیے تھے کہ ج کوشامل کرلیایا پہلے جج کا احرام یا ندھا تھ اُس کے ساتھ تمر وہمی شامل کرلیا،خواہ طواف قدوم سے پہلے عمرہ شامل کیا یا بعد میں۔طواف قدوم ہے پہلے اساءت ہے کہ خلاف سنت ہے مگرؤم واجب نہیں اورطواف قدوم کے بعد شامل کیا تو واجب ہے کہ عمرہ توڑ دے اور ذم وے اور عمرہ کی قضا کرے اور عمرہ نہ توڑ اجب بھی ذم دینا واجب ے\_(5) (ورفقار،روافقار)

مسئلة: قران كے ليے شرط يہ ہے كريمرہ كے طواف كا كثر حصدوقوف عرف سے پہلے ہو، لبندا جس فے طواف كے جار پھیروں سے پہلے وقوف کیا اُس کاقران باطل ہوگیا۔<sup>(6)</sup> (فتح القدیر)

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب المناسث، باب في الاقراد، الحديث ١٧٩٨، ج٢، ص٢٢٧

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الحج، باب في الافراد و القرال، الحديث ١٢٣٢، ص١٤٧

<sup>&</sup>quot;المسد" للإمام أحمد بن حبير، حديث أبي طلحة، الحديث ١٦٣٤٦، ج٥، ص٨٠٥.

<sup>&</sup>quot;المرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب القرال، ج٢، ص٦٣٢.

<sup>6 ..... &</sup>quot;قتح القدير"

مسكله ا: سب سے افضل قران ہے پھر تھنے مجر افراد۔ (1) (روالحمار وغیرہ)قران کے احرام كا طريقة احرام كے بیان میں مذکور ہوا۔

قران کابیان

مسئله ١٠ قران كاحرام ميقات سے بہلے بھى ہوسكتا ہے اور شوال سے بہلے بھى مگراس كے افعال حج كے مهينوں ميں کے ج کیں بٹوال سے پہلے افعال نہیں کر سکتے۔(2) (ورعثار)

مسئله 1: قران میں واجب ہے کہ پہلے سات مجھیرے طواف کرے اور ان میں پہلے تین مجھیروں میں رممل سنت ہے چرسعی کرے اب قران کا ایک جُزیعن عمرہ پورا ہوگیا گراہمی حلق نہیں کرسکتا اور کیا بھی تو احرام ہے ہا ہر نہ ہوگا اوراس کے جر ماند ہیں دو ذم لازم ہیں۔عمرہ پورا کرنے کے بعد طواف قید دم کرے اور جاہے تو ابھی سعی بھی کرلے، ورنہ طواف افاضہ کے بعد سعی کرے۔اگر ایمی سعی کرے تو طواف قد وم کے تین پہلے پھیروں میں بھی زمّل کرے اور دونوں طوانوں میں اِضطہاع بھی کرے۔<sup>(3)</sup> (ورمختار وغیرہ)

مسكله ٧: ايك ساته و وطواف كيه جمر ووسعى جب بهى جائز ب مرخلاف سنت ب اور دّ م لا زمنبيس ،خواه بهلاطواف عمرہ کی نبیت سے اور دوسرا قدوم کی نبیت ہے ہویا دونوں میں ہے کسی میں تعیین نہ کی یا اس کے سواکسی اور طرح کی نبیت کی۔ بهرحال پېلاعمره کا موگا اور دوسراطواف قدوم په (۵) ( درمختار ، منسک)

مسکلہ 2: پہلے خواف میں اگر طواف جج کی نیت کی ، جب بھی عمرہ بی کا طواف ہے۔ (<sup>5)</sup> (جوہرہ) عمرہ سے فارغ ہوکر بدستور تحرِم رہے اور تمام افعال بجالائے ، دسویں کوطن کے بعد پھرطواف افاضہ کے بعد جیسے حج کرنے والے کے لیے چزیں حلال ہوتی ہیں اُس کے لیے بھی حلال ہوں گی۔

مستله ٨: قارن پردسویں کی زمی کے بعد قربانی واجب ہے اور بیقربانی کسی جرماند میں نہیں بلک اس کا شکر بیہے کہ الله مزد بل نے اسے دوعبا وتوں کی توفیق بخشی۔ قارن کے لیے افضل بیہے کہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے جائے۔ (6) (عالمگیری،

- "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب القران، ج٣، ص ٦٣١، وغيره.
  - "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب القراد، ح٣٠ ص ٢٣٤. 2
- "الدرالمختار"، كتاب الحج، ياب الفراك، ج٣، ص ٦٣٥ ، وعيره. 0
- المرجع السابق. و"لباب المناسك" و"المسلك المتقسط"، إياب القرال، قصل في اداء القرال)، ص٢٦٢ 0
  - "الحوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب القران، ، ص ٢١٠. 0
  - لعناوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب السابع في القراد والتمتع، ج١، ص٢٣٨. 0
    - و"الدرالماحتار"، كتاب الحج، باب القران، ج٣، ص٦٣٦، وغيرهما.

در بخيار وغيره)

مسئلہ 9: اس قربانی کے لیے بیضرور ہے کہ حرم میں ہو، ہیرون حرم نہیں ہو سی اور سنت ہیکہ نی میں ہواوراس کا وفت دسویں ذی الحجہ کی فجر طلوع ہونے سے بارحویں کے غروب آفناب تک ہے گربیضرور ہے کہ زی کے بعد ہو، زی سے پہلے کر سے گا تو دَم لازم آئے گا اورا گربارحویں تک نہ کی تو سا قط نہ ہوگی بلکہ جب تک زندہ ہے قربانی اس کے ذمہ ہے۔ (۱) (شک) مسئلہ 1: اگر قربانی پر قادر تھا اورا کھی تو بانی نہ کی تھی کہ انتقال ہوگیا تو اس کی وصیت کرجانا واجب ہے اورا گرومیت نہ کی گر وارثوں نے خود کردی جب بھی صحیح ہے۔ (۱) (شک)

مسلمان قارن کواگر قربانی میسرندآئے کداس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال نہیں، ندا تنااسبب کد آسے نیج کر جا اور فرید سے تو دس روز سے رکھے ۔ ان بیس تین تو وہیں لیعنی کیم شوال سے ذی الحجہ کی نویں تک احرام با ندھنے کے بعد در کھے، خواہ سات ، آٹھ، نو ، کور کھے یاس کے پہلے اور بہتر بیہ کہ کو یں سے پہلے ختم کر وے اور بید بھی اختیار ہے کہ متفرق طور پر در کھے ، تینوں کا بے در بے دکھنا ضرور نہیں اور سات روز ہے گا زماندگر رنے کے بعد لیعنی تیم مویں کے بعد در کھے ، تیم مویں کو بیاس کے پہلے نہیں ہو سکتے۔ ان سات روز وں بی اختیار ہے کہ وہیں رکھے یا مکان واپس آکر اور بہتر مکان پر واپس ہو کر رکھنا ہے اور ان دس روز وں بی اختیار ہے کہ وہیں رکھے یا مکان واپس آکر اور بہتر مکان پر واپس ہو کر رکھنا ہے اور ان دس روز وں بی رات سے نبیت ضرور ہے۔ (3) (عالمگیری ، در مختار ، درائی ا

مسئلہ ۱۲: اگر پہلے کے تین روز نے نویں تک نہیں رکھے تو اب روز کانی نہیں بلکہ ذم واجب ہوگا، ذم دے کراحرام سے باہر ہوجائے اور دو ذم واجب کراحرام سے باہر ہوجائے اور دو ذم واجب بیں۔ (۵) در مختار)

مسئلہ ۱۳ تا درنہ ہونے کی وجہ ہے روزے رکھ لیے پھر طلق سے پہلے دسویں کو جانور ل کیا ، تو اب وہ روزے کافی مسئلہ ۱۳ نہیں لہٰذا قربانی کرے اور حس کے بعد جانور پر قدرت ہوئی تو وہ روزے کافی ہیں ،خواہ قربانی کے دنوں میں قدرت یائی گئی

 <sup>&</sup>quot;لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب القرال، فصل في هدى القارل و المتمتع)، ص ٢٦٣.

الباب المناسث و "المسمك المتقسط» (باب القراد، فصل في هدى القارد و المتمتع)، ص٣٦٣.

٣٠١ العتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الناب السابع في قرال و المتمتع، ح١، ص ٢٣٩

و"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب القرال، ح٣، ص٣٣٦.

۱۱۳ سالدرالمختار"، كتاب الحج، باب القران، ج٣، ص٦٣٨.

یا بعد میں۔ یو ہیں اگر قربانی کے دنوں میں سر نہ مونڈ ایا تو اگر چہ حلق ہے پہلے جانور پر قادر ہو وہ روزے کافی ہیں۔ <sup>(1)</sup> (در فخار، ردا محار)

مسئله ۱۳ : قارن نے طواف عمرہ کے تین پھیرے کرنے کے بعد وقوف عرف کیا تو وہ طواف جاتا رہا اور جار پھیرے کے بعد و توف کیر توباطل نہ ہوا اگر چہ طواف قد وم یانفل کی نیت ہے ، لہذا یوم انٹر میں طواف زیارت سے پہلے اُس کی تنکیل کرے اور پہلی صورت میں چونکداُس نے عمرہ تو ڑ ڈالا ،البڈاایک ۃ م واجب ہوااور دہ قربانی کے شکر کے لیے واجب تھی ساقط ہوگئی اوراب قارن ندر ہااورا یا م تشریق کے بعداس عمرہ کی قضادے۔(2) (درمختار)

# تَمتَع کا بیان

الشرور والفرماتاب.

﴿ فَهَنَّ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيُسَرَ مِنَ الْهَدِّي \* فَمَنْ لَّمْ يَجِدُ فَصِيّامُ ثَلِثَةِ أَيَّام فِي الْحَجّ وَسَبُعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمُ \* تِلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ \* ذَالِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهَلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ \* وَاتَّقُواللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴾ (3)

جس نے عمرہ سے جج کی طرف تمتع کیا اس پر قربانی ہے جیسی میسرآئے پھر جسے قربانی کی قدرت نہ ہوتو تین روزے حج کے دنوں میں رکھے اور میات واپسی کے بعد ، بیدس پورے ہیں۔ بیائی کے لیے ہے جو مکہ کارہنے والانہ ہواور امتد (مزوجل) ہے ڈرواور جان لوکداللہ (عزوجل) کاعڈ اب سخت ہے۔

تنتقع أے كہتے ہیں كدنج كے مبينے ميں عمرہ كرے پھراى سال جج كااحزام بائدھے يا يوراعمرہ نہ كيا،صرف چار پھيرے كي بحرج كاحرام باعدها

مسلما: محت كي يشرطنيس كرميقات احرام باند حاس يبليمي بوسكاب بكراكرميقات ك بعد احرام با تدها جب بھی تمتع ہے، اگر چہ بلا احرام میقات ہے گزرنا گناہ اور ذم لازم یا پھر میقات کو واپس جائے۔ یو بیل تمتع کے لیے بیشر طنبیں کے عمرہ کا حرام جے کے مہینے میں باندھاجائے بلکہ شوال سے پیشتر بھی احرام باندھ سکتے ہیں ،البتہ بیضروری ہے کہ

<sup>🐽 &</sup>quot;المرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب القرال، ج٣، ص٦٣٨.

۳۱ "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب القران، ج٢، ص٦٣٩.

<sup>🗗</sup> ۱۹۶۰ اليقره: ۱۹۳.

عمرہ کے تمام افعال یا اکثر طواف جج کے مہینے میں ہو،مثلاً تمین پھیرےطواف کے دمضان میں کیے پھرشوال میں ہاتی چار پھیرے کر لیے پھرای سال حج کرلیا تو یہ بھی تمنع ہے اورا گر رمضان میں جار پھیرے کر لیے تھے اور شوال میں تین باقی تو تتمنع نہیں اور بيهمى شرطنبيل كهجس سال احرام بائدهااى سال تهتع كرليمثلأ اس رمضان بيس احرام باندهاا وراحزام برقائم رباء دوسر يسسال عمره پھر جج کیا تو تمتع ہو گیا۔ (1) (ع نگیری،ردالحمار)

# (تمتع کے شرانط)

تحت کی د*س شرطیس ہیں*:

- ﴿ جَجْ کے مہینے میں پوراطواف کرنایاا کثر حصہ یعنی جار پھیرے۔
  - عره كاحرام في كاحرام عندم بونا۔
  - 😙 عج کے احرام ہے پہلے عمرہ کا پوراطواف یا اکڑ حصہ کرلیا ہو۔
    - عروفاسدندگیامو۔
      - ۞ مج فاسدنه کیا ہو۔
- ① المام سجیح نه کیا ہو۔ المام سیحے کے بیمنی ہیں کہ عمرہ کے بعداحرام کھول کراینے وطن کووایس جائے اور وطن سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ رہتا ہے پیدائش کامقام اگر چہ دوسری جگہ ہو، لبنداا گرعمرہ کرنے کے بعدوطن کی چھروا پس آ کر جج کیا تو تمقع نہ ہوااور اگر عمرہ کرنے سے پیشتر کیا یا عمرہ کر کے بغیر حلق کے لینی احرام ہی میں وطن کیا پھرواپس آ کراس سال مج کیا تو تعقع ہے۔ یو ہیں اگر عمرہ کر کے احرام کھول دیا پھر ج کا احرام با ندھ کروطن گیا تو یہ بھی المام سیجے نہیں ، لبذا اگر واپس آ کر ج کرے گا تو تمقع
  - 🛇 مج وعمره دولول ایک بی سال میں ہوں۔
- ﴿ مَكَمُ مُعْظَمَدُ مِن بَمِيشَدِ كَ لِيَغْتِمِ نِهِ كَااراده رُبِهِ وَ البُذَا ٱلرَّعْرِهِ كَ بِعِد يكااراده كرليا كَدِينِين رَبِي تَوْتَمَتَّعْ نَبِينِ اور دوایک مہینے کا ہوتو ہے۔
- کمدمعظمہ میں جج کامہینہ آ جائے تو ہے احرام کے ندہو، ندایہا ہوکہ احرام ہے مگر جاری پھیرے طواف کے اس مہینے

<sup>🚯 🐠 &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب التمتع، ج٣، ص - ٦٤

و"العتاوي الهندية"، كتاب الساسك، الباب السابع في القراد والتمتمع، ح١٠ ص ٧٤٠.

ے پہلے کر چکا ہے، ہاں اگر میقات ہے باہروائیں جائے بھر عمر ہ کا احرام باندھ کرآئے تو تہتے ہوسکتا ہے۔ میقات ہے یا ہرکار ہے والا ہو۔ مکہ کار ہے والا تحقیق نہیں کرسکتا۔ (1) (روالحمار)

مسئله از تشخیع کی دوصور تنس بین ایک بید که اینے ساتھ قربانی کا جانور لایا، دوسری بید که ندلائے۔ جو جانور ندلایا وہ میقات ہے عمرہ کا احرام با ندھے، مکہ معظمہ ہیں آ کرطواف وسعی کرے اور سرمونڈ ائے اب عمرہ سے فارغ ہو گیا اور طواف شروع کرتے ہی بعنی سنگ اُسود کو بوسہ دیتے وقت لبیک ختم کردے اب مکہ جس بغیراحرام رہے۔ آٹھویں ذی الحجہ کومسجد الحرام شریف ہے تج کا احرام یا ندھےاور ج کے تمام افعال بجالائے مگراس کے لیے طواف قد وہ نہیں اور طواف زیارت میں یا ج کا احرام باندھنے کے بعد کسی طواف نقل میں زمّل کرے اور اس کے بعد سعی کرے اور اگر نج کا احرام باندھنے کے بعد طواف قد وم کررہے ہے (اگر چہاس کے لیے بیرطواف مسنون ندتھا) اوراس کے بعد سعی کرلی ہے تو اب طواف زیارت میں رَمَل نہیں ،خواہ طواف قدوم میں رَمَل کیا ہو یانہیں اور طواف زیارت کے بعداب سی بھی نہیں ،عمرہ سے فارغ ہوکر حلق بھی ضروری نہیں۔اُ سے ریجی اختیارے کے سرند مونڈ ائے بدستور تحرم رہے۔

یو ہیں مکہ معظمہ ہی میں رہنا اُسے ضرور نہیں ، جا ہے وہاں رہے یا وطن کے سواکہیں اور مگر جہال رہے وہاں والے جہ س ے احرام یا تدھتے ہیں بیمی وہیں سے احرام با تدھے، اگر ملد حرمہ ہیں ہے تو یہاں والوں کی طرح احرام با تدھے اور اگر حرم ے ہاہراورمیقات کے اعدر بے توجل میں احرام با عدھے اور میقات ہے بھی باہر ہو گیا تو میقات ہے با تدھے۔ بیأس صورت میں ہے، جب کہ کسی اور غرض ہے حرم یا میقات ہے باہر جانا ہواور اگر احرام باندھنے کے لیے حرم ہے باہر گیا تو اُس پر ذم واجب ہے مگر جب کہ وقوف سے پہلے مکد میں آئی تو ساقط ہو گیااور مکہ معظمہ میں رہا تو حرم میں احرام باند ھےاور بہتر ہیہے کہ مكد معظمه بين بواوراس سے بہتر بيك مسجد حرم بين بواورسب سے بہتر بيك حطيم شريف بين بو۔ يو بين آخوي كواحرام با ندھتا ضرور تہیں ،نویں کو بھی ہوسکتا ہے اور آٹھویں سے بہتے بھی بلکہ بیافضل ہے۔ حتیع کرنے والے پر واجب ہے کہ دسویں تاریخ کو شکرانہ پس قربانی کرے،اس کے بعدمرمونڈائے۔اگر قربانی کی استطاعت نہ ہوتو اُس طرح روزے رکھے جو قران والے کے ليے ہيں۔(2) (جو ہروہ عالمكيرى، در مخار)

۱۱۳٬٦٤٠ من "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب التمتع، ج٣، ص ١٤٣٬٦٤٠.

<sup>&</sup>quot;الحوهرة البيرة"، كتاب الحج، باب التمتع، ص ٢١٢\_ ٢١٣.

و "انفناوي الهندية"، كتاب المناسك، الناب السابع في الفراد و التمتع، ج١، ص٢٣٩\_٢٣٩

الماديم يعت صرفتم (6)

مسئله الرائي ساتھ جو نور لے جائے تواحرام باندھ کرلے چلے اور مینج کرلے جانے سے بانکنا افضل ہے۔ ہاں اگر چیجے ہے ہا نکنے ہے جبیں چلتا تو آ کے ہے تھینچاورائ کے ملے میں ہارڈال دے کہ لوگ مجھیں پیرم میں قریانی کوجہ تا ہے، اور ہارڈ الناجھول ڈ النے ہے بہتر ہےاور یہ بھی ہوسکتا ہے کہاس جاتور کے کو ہان میں دہنی یابا کمیں جانب خفیف میں شگاف کردے کہ گوشت تک نہ بہتیے،اب مکہ معظمہ میں بینچ کرعمرہ کرےاور عمرہ سے فارغ ہوکر بھی مُحرم رہے جب تک قربانی نہ کر لے۔ أسے سرمونڈ اٹا ج ئزنبیں جب تک قربانی نہ کر لے درنہ ذم لازم آئے گا پھروہ تمام افعال کرے جواس کے لیے بتائے گئے کہ جانور نہ لا یا تفااوردسویں تاریخ کورمی کر کے سرمونڈائے اب دونوں احرام ہے ایک ساتھ فارغ ہوگیا۔(1) (درمخار)

مسئلہ ؟: جوجانور لا یا اور جونہ لا یا دونوں میں فرق بیہے کہ اگر جانور نہ لا یا اور عمرہ کے بعد احرام کھول ڈالا اب حج کا احرام باندھااورکوئی جنایت واقع ہوئی تو جر ماندشش مُغرِد کے ہےاوروہ احرام باتی تن توجر ماندقارن کی مثل ہےاور جانور لا یا ہے تو بہر حال قارن کی شل ہے۔(2) (روالحار)

> مسکلہ ۵: میقات کے اندروالوں کے لیے قران تمضح نہیں ،اگر کریں تو ذم ویں۔<sup>(3)</sup> (ورمخیّار) مسكلمان جوجالورلاياب أب روز وركمنا كافي شهوگااگر چهنادار و (4) (ورعقار)

مسئله عن جانور نيس لے كيااور عمره كر كے كمر چلاآيا توبي المام يح باس كائت جاتار ما، اب جي كرے كا تو مُفرد ب اور جانور لے گیا ہے اور عمرہ کر کے گھر واپس آیا پھرنم کرم رہااور جج کو گیا توبیہ المام سیجے نہیں ، لہذا اس کا تمتع باتی ہے۔ یو ہیں اگر کھر ندآ یا عمرہ کر کے کہیں اور چلا کمیا تو تمقع ند کیا۔ (5) ( درمختاروغیرہ)

مسكله ٨: تتمتع كرنے والے نے جج يا عمره فاسد كرديا تواس كى قف دے اور جرمان شي دَم اور تمتع كى قربانى أس كے ذ مه بیس کرشتار مای نبیس\_<sup>(8)</sup> (ورمخار)

مسلمه: تمتع كے ليے يرضر ورنيس كرج وعمره دونوں ايك بى كى طرف سے ہوں بلكديد بوسكتا ب كدايك الى طرف

يُّنُ ثُنُ مجلس المحينة العلمية(الاساطاق)

<sup>🐽 😘</sup> الدرالمعتار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب التمتع، ج٣، ص٩٤٥.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب التمتع، ج٢، ص٦٤٥.

<sup>&</sup>quot;الدرالمنحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب التمتع، ج٢، ص٦٤٦.

<sup>&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الحج، باب التمتع، ج٣، ص٦٤٨. 4

<sup>&</sup>quot;النوالمختار"، كتاب الحج، باب التمتع، ح٣، ص٤٨، وعيره. 6

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب التمتع، ح٣، ص ١٥٠ 6

ہے ہواور دوسرائسی اور کی جانب ہے یا ایک شخص نے اُسے حج کا تھم دیا اور دوسرے نے عمرہ کا اور دونوں نے تمتع کی اجازت ویدی تو کرسکتا ہے مرقر بانی خوداس کے ذمہ ہے اورا کرنا دار ہے توروزے رکھے۔(1) (شک)

مسئله ا: ج ك مبيني بن عمره كيا مكرأ ب فاسدكر ديا بحركم والبس كيا بيم آكر عمره ك قضا كي اورأس سال ج كيا توبيه تہتع ہو گیا اور اگر مکہ ہی میں رہ گیا یا مکہ سے چلا گیا مگر میقات کے اندر رہا یا میقات سے بھی باہر ہو گی مگر کھرنہ گیا اور آ کرعمرہ کی قضا کی اورای سال مج بھی کیا توان سب صورتوں میں تمتع ند ہوا۔ (2) (جوہرہ)

# جُرم اور اُن کے کفاریے کا بیان

الله مزوجل قرما تاہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْلُو لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ \* وَمَنْ قَصَلَهُ مِنْكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النُّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلٍ مِّنْكُمُ هَدْيًا ۚ بِلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسْكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ اَمُرِهِ \* عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ \* وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ \* وَاللَّهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامِ ٥ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَنَاعاً لُكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ٤ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا \* وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيِّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ ﴾ (3)

اے ایمان والو! احرام کی حالت میں شکارنہ کرواور جوتم میں ہے قصداً جانور کولی کرے گا تو بدلہ دے شل اُس جانور کے جو آل ہوا ہتم میں کے دوعا دل جو تھم کریں وہ بدلاقر بانی ہوگی۔ جو کعبہ کو جائے یا کفارہ سکین کا کھانا یااس کے برابر روزے تا کہاہیے کیے کا وبال چکھے۔انقد(مزویل)نے اےمعاف فرماویا، جو پیشتر ہو چکا اور جو پھرکرے گا تو انقد(مزویل)اس ہے بدلا کے گا اور اللہ (مزوجل) عالب بدلا لینے والا ہے۔ دریا کا شکار اور اس کا کھا ناتم ھارے لیے حلال کیا گیا ہم عارے اور مسافروں کے برتنے کے لیے اور خطکی کا شکارتم پرحرام ہے، جب تک تم تحرِم ہواور اللہ (عزوبس) ہے ڈروجس کی طرف تم اُٹھ نے جاؤ گے۔

﴿ فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مُّرِيُطًا اَوْ بِهِ اَذًى مِنْ رَّاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكِ ٢ ﴾ (4)

<sup>&</sup>quot;المسلك المتقسط"، (باب التمتع، فصل والايشترط الصحة التمتع إحرام العمرة من الميقات)، ص٢٨٦.

<sup>&</sup>quot;الحوهرة البيرة"، كتاب الحج، باب التمتع، ص٦١٦. 0

ب ٢٠ اسائده ٥٩ ـ ٩٦ . • • البقرة: ١٩٦ . 0

جوتم من سے بیار ہویااس کے سرمی تکلیف ہو (اور سرمونڈ الے) تو فدیدوے روزے یا صدقہ یا قربانی۔

صحیحین وغیر ہما میں کعب بن عجر ہ رمنی اند تعالی عہما ہے سروی ، کہ نبی صلی اند تعالی سے دملم اُن کے پاس تشریف لائے اور میمجر م تنصاور ہانڈی کے نیچے آگ جلارے تھے اور بُو کیں ان کے چیرے پر گرر ہی تھیں ، ارشا وفر مایا کیا بیکیڑے تعمیس تکلیف دے

رہے ہیں؟ عرض کی ، ہاں فر مایا '' مرمونڈا ڈالواور تین صاع کھانا چیسکیٹوں کودبیدو یا تین روز ہے رکھویا قربانی کرو۔'' (1)

حتعبيه: نمح م اگر بالقصد بلاغذ رجرم كرے تؤ كفاره بھى واجب ہے اور گنهگا ربھى ہوا، لبندا اس صورت ميں تو بدواجب کچن کفارہ سے پاک نہ ہوگا جب تک توبہ نہ کرے اور اگر نا دانستہ یاعذر سے ہے تو کفارہ کافی ہے۔ جرم میں کفارہ بہر حال لازم ہے، یادے ہویا جول چوک ہے، اس کا جرم ہونا جانیا ہویا معلوم ندہو، خوشی ہے ہویا مجبوراً، سوتے میں ہویا بیداری میں،

نشہ یا ہے ہوشی میں یا ہوش میں ، اُس نے اپنے آپ کیا ہو یا دوسرے نے اُس کے عکم سے کیا۔

متعبیہ: ال بیان میں جہال وَم کہیں گے اس ہے مراد ایک بکری یا بھیٹر ہوگی اور بدنداونٹ یا گائے بیسب جانور انھیں شرا مکا کے ہوں جو قربانی میں ہیں اور صدقہ ہے مرادا تھریزی روپے سے ایک سو پچھیٹر روپے آٹھ آند بھر کیہوں کہ مواروپے کے سیرے بونے دوسیراٹھنی بھراوپر ہوئے یااس کے وُونے بھ یا تھجور یاان کی قبت۔

مسئلہ ا: جہاں ذم کا تھم ہے وہ جرم اگر بیاری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم یا پھوڑے یا ہُو وَں کی سخت ایذا کے باعث ہوگا تو اُے بُرم غیرا فقیاری کہتے ہیں۔اس میں اختیار ہوگا کہ دَم کے بدلے چیمسکینوں کوایک ایک صدقہ دے دے یا دونول وقت پیٹ بجر کھلائے یا تمن روزے رکھ لے ،اگر چھصد قے ایک مسکین کودیدیے یا تمن یا سات مساکین پرتقسیم کردیے تو کفارہ ادا نہ ہوگا بلکہ شرط بیہ ہے کہ چیمسکینوں کو دے اورافضل ہیہے کہ حرم کے مساکیین ہوں اورا گراس ہی صدقہ کا تھم ہے اور بسمنجيسودي كيا تواختيار ہوگا كەصدقد كے بدلے ايك روز وركھ لے۔ كفاره اس ليے ہے كہ بجول چوك سے ياسوتے ميس یا مجبوری سے جرم ہوں تو کفارہ ہے یا ک ہوجا کیں ، نہاس لیے کہ جان یو جھ کر بلاعذر نجرم کر داور کہو کہ کفارہ دیدیں گے ، دینا تو جب بھی آئے گا مرقصداً تھم البی کی مخافت بخت زے۔

مسكلية: جهال ايك ذم ياصدقه بيء قاين بردويس-(2) (عامه كتب) مسئله ٣٠: كفاره كي قرياني يا قارن ومتم كشكراندكي غيرحرم بين نبيس بوسكتي -غيرحرم بين كي تواداند بوني، بال جُرم

<sup>&</sup>quot; صحيح مسم"، كتاب الحج، باب جوار حلق الرأس .. إلح، الحديث: ٨٣ ـ ( ١٢٠١)، ص ٦١٨

<sup>&</sup>quot;الهداية"، كتاب الحج، باب الحدايات، فصل في حراء الصيد، ج١٠ ص ١٧١

غیراختیاری میں اگراس کا گوشت چی<sup>مسکی</sup>نول پرتصدق کیااور ہرمسکین کوایک صدقہ کی قیمت کا پہنچ توادا ہو گیا۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری) مسئلہ ا: شکراند کی قربانی ہے آپ کھائے ، غنی کو کھلائے ، مساکین کودے اور کفارہ کی صرف مختاجوں کاحق ہے۔ هستله ۵: اگر کفارے کے روزے رکھے تو اس میں شرط بیہ کردات سے بینی میں صادق سے پہلے نیت کرلے اور ریکھی نبیت کے قُلال کفارہ کا روز ہ ہے ،مطلق روز ہ کی نبیت یانقل یا کوئی اور نبیت کی تو کفارہ ادا نہ ہوااور پے در پے ہوتا یا حرم میں بإاحرام مين ركفنا ضرورتيين\_(2) (منك)اب احكام سنيه:

## (۱) خوشبو اور تیل لگانا

مسكله لا: خوشبوا كربهت ى نكائي جيه و كي كراوك بهت بتائين اگر چه عضو كے تحوز اے حصد يرياكسي براے عضو جيت سر، مونده ،ران ، پنڈلی کو پوراسان دیا اگر چه خوشبوتھوڑی ہے تو ان دونوں صورتوں بیں ذم ہے اور اگر تھوڑی ہی خوشبوعضو کے تھوڑے ے حصر میں لگائی توصد قد ہے۔ (3) (عالمكيرى)

مسکلہ ع: کپڑے یا بچھونے پرخوشبومکی توخودخوشبوکی مقدار دیکھی جائے گ، زیادہ ہے تو زم اور کم ہے تو مدقه <sub>-</sub>(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسكله ٨: خوشبوسوتكمي كهل ہويا پھول جيسے ليمو، نارجي، گلاب، چمبلي، بيلي، بُو ہي وغيره كے پھول تو سچھ كفار ة بيس اگر چیمُرم کوخوشبوسونگھنا مکروہ ہے۔ <sup>(5)</sup> (ردالحمّار)

مسكله 9: احرام سے يہلے بدن برخوشبولگائي على ،احرام كے بعد يميل كراوراعضا كولكي تو كفارونبيل \_(8) (روالحمار) **مسئلہ • ا**: تحرِم نے دوسرے کے بدن پرخوشبولگائی محراس طرح کداس کے ہاتھ دغیرہ کسی عضویش خوشبونہ کئی بااس کو سلا ہوا کپڑا پہنایا تو کچھ کفارہ نہیں گر جب کہ تحرم کوخوشبولگائی یاسلا ہوا کپڑا پہنایا تو گنہگار ہوااور جس کولگائی یا پہنایا اس پر کفارہ

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الثالث، ج١، ص٢٤٤.

<sup>&</sup>quot;المسنك المتقسط"؛(باب في حراء الحنايات و كفاراتها، قصل في احكام الصيام في باب الاحرام)، ص ٢- ١- ٢- ١

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية" كتاب المناسك، الباب الثامن في النصايات، الفصل الأون، ج١، ص ٢٤١ ـ ٢٤١. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية" كتاب الصامك، الباب الثامي في الجنايات، الفصل الأول، ج١٠ ص ٢٤١. 0

<sup>· &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحتايات، ج٢، ص٢٥٣. 6

أردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٢، ص٦٥٢.

واجب ہے۔(1)(ردالحار)

مسلمان تھوڑی ی خوشبوبدن کے متفرق حصوں میں لگائی اگر جمع کرنے ہے پورے بڑے عضو کی مقدا رکو بہنچ جائے توذم ہورند صدقہ اور زیادہ خوشہو متفرق جگدلگائی تو بہر حال ذم ہے۔ (2) (ردالحمار)

مسئلہ ا: ایک جسہ میں کتنے ہی اعضا پرخوشبولگائے بلکہ سارے بدن پر بھی لگائے توایک ہی نزم ہے اور ایک کفارہ واجب اورکی جلسوں میں لگائی تو ہر بار کے لیے انگ الگ کفارہ ہے،خواہ پہلی بار کا کفارہ وے کر دوسری بار لگائی یا ابھی کسی کا كفاره ندويا جو\_(3) (ورعدار، روالحار)

مسلم ١١: من شے بين خوشبولكي تقى اسے چھوا، اگراس سے خوشبوچھوٹ كر بزے عضوكال كى قدر بدن كولكى تو دَم وے اور کم موتو صدقہ اور پچونیں تو پچونیں مثلاً سٹک اُسود شریف پرخوشبولی جاتی ہے اگر بحانت احرام بوسد لینے میں بہت کی گی تودم دے اور تعوری توصد قد \_(A) (عالمگیری)

مسكلة ١٦٠: خوشبودار تر مدايك يا دوبارلكايا توصدقه دے اس داراده بي قرم اورجس شر مدين خوشبونه بوأس کے استعمال میں حرج نہیں ، جب کہ بعنر ورت ہواور بلاضرورت مکروہ۔ <sup>(5)</sup> ( منسک ، عالمکیری )

**مسئلہ10:** اگر خالص خوشہوجیسے مشک ، زعفران ،لونگ ،الا پڑی ، دارچینی اتنی کھائی کہ مونھ کے اکثر حصہ میں لگ گئی تو دَم بورندمدقد\_(6) (روالحار)

**مسئلہ ۱۱:** کمانے میں یکتے وقت خوشیو پڑی یا فنا ہوگئی تو پچھنہیں، ورندا گرخوشیو کے اجزازیادہ ہوں تو وہ خامص خوشبو کے عظم میں ہےاور کھانازیادہ ہوتو کفارہ پر تھینیں گرخوشیوہ تی ہوتو کمروہ ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمکیری، درمختار، روالحتار)

- "ردابمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ح٣، ص٥٩٣، وعيره.
  - "ردالمحتار"، كتاب الحج، ياب المتنايات، ج٣، ص٤ ٥٠.
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب المسايات، ح٣٠ ص ٢٥٤. 8
- "الفتاوي الهندية" كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول، ح١، ص ٢٤١. 0
- المرجع السابق. و"لباب المناسك" و "المسلك" المتقسط"، (باب الحنايات، فصل في الكحل المطيب)، ص ٣١٤ 0
  - 6 ... "ردالمحتار"؛ كتاب الحج، باب الحايات، ج٣، ص١٥٤.
  - "العناوي الهندية" كتاب المناسك، الناب الثامل في الحنايات، الفصل الأول، ج١، ص ٢٤١.

و"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، ياب الحنايات، ج٣، ص٦٥٦

الله المدينة العلمية (الاساسال)

مسئلہ کا: پینے کی چیز میں خوشبو ملائی ، اگرخوشبو عالب ہے یا تمین باریا زیادہ پیا تو ذم ہے، ورند صدقہ۔ (1) (ردامختاروغيره)

مسله 18: تمبا کوکھانے والے اس کا خیال رکھیں کہ احرام میں خوشبودارتمبا کونہ کھا تھیں کہ پتیوں میں تو ویسے ہی پکی خوشبوملا کی جاتی ہے اور توام میں بھی اکثر رکانے کے بعد مُشک وغیرہ ملاتے ہیں۔

مسئلہ 19: خمیرہ تمیا کونہ بینا بہتر ہے، کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے مگر بیا تو کفارہ نہیں۔

مسكله ٢٠: اگرايي جكد كياجهال خوشبوسلك ربى باوراس كے كيڑے بھى بس كے تو كي جنبيں اور شلكا كراس نے خود بسائے تو تھیل میں صدقہ اور کثیر میں دم اور نہ ہے تو سی تہیں اور اگر احرام سے پہلے بسایا تھا اور احرام میں پہنا تو مکروہ ہے مگر كفارة بير\_(2) (عالكيري، نسك)

هسکله ۱۲: سر پرمنهدي کا پتلا خضاب کيا که بال نه چيچ تو ايک دّم اور گازهي تعويي که بال حيب مي اور چار پېر گزرے تو مرد بردوز ماور چار پہرے کم میں ایک ذم اور ایک صدقہ اور قورت پر بہر حال ایک دم، چوتی تی سر چھنے کا بھی یہی تھم ہے اور چوتھ کی ہے کم می صدقہ ہے اور سر پر وسمہ پالا پالا لگایا تو پہر نہیں اور گاڑھا ہو تو مردکو کفارہ دیتا ہوگا۔ (3) (جوہرہ،عالمکیری)

مسئلم ۲۲: داڑھی میں منہدی لگائی جب بھی وم واجب ہے، پوری جھیٹی یا تلوے میں لگائی تو وم دے، مرد ہویا عورت اور جاروں ہاتھ یاؤں میں ایک ہی جلسہ میں لگائی جب بھی ایک ہی ۃ م ہے، ورند ہرجلسہ پر ایک ۃ م اور ہاتھ یاؤں کے سى حصه ين لكائي توصدقه \_(A) (جوهره، ردالحتاروغيرها)

- "رد لمحتار"، كتاب الحح، باب الحايات، ح٣، ص٤٥٤، وعيره.
- "المتاوي الهندية" كتاب المناسك، الباب الثامن في النصايات، الفصل الأوب، ج١، ص ٢٤١.

و "لباب المناسك"، (باب الحنايات، فصل في تطييب الثوب...إلح)، ص ٢٦١

- ۱۱ سالحوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب الحايات، ص١١٧.
- و"الفتاوي الهندية"، كتاب الصامك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول، ح١، ص ٧٤١.
  - "ردالمحتار"، كتاب الحح، باب الحنايات، ح٣، ص٤٥٦، وعيرهما

مسكليك المسكليك المنطمي عصر بإدارهي دهوني توزم ب-(1) (عالمكيري)

مسله ٢٦: عطر فروش كي وُكان برخوشبوسو تخصف كے ليے بيضا تو كراہت ہے درند جرح نہيں۔(2) (عالمكيري) مسئلہ ٢٥: چ دريا تهبند کے کنارہ ميں مشک،عنبر، زعفران با ندھاا گرزيادہ ہےاور جار پېرگز رے تو دم ہےاور کم ہے تومدقد\_(3) (روالحار)

هسكله ٢٦: خوشيواستعال كرنے ميل بقصد بإجلا قصد جونا ، بإدكرك يا مجولے سے جونا ، مجبوراً بإخوشي سے جونا ، مرد وعورت دونول كے ليےسب كا كيسان تكم ہے۔(4) (عالمكيرى)

مسئلہ ٢٤: خوشبولگانا جب بُرَم قرار پایا توبدن یا کپڑے ہے ؤورکرنا واجب ہےاور کفارہ دینے کے بعد زائل نہ کیا تو پھرة م وغيره واجب بوگار<sup>(5)</sup> (عالمكيري)

مسئله ۲۸: خوشبولگانے سے بہرحال کفارہ واجب ہے،اگر چدفوراً زائل کردی ہواورا گرکوئی غیرتمرم ملے تواس سے دھلوائے اورا گرصرف یانی بہانے ہے دُھل جائے تو ہو ہیں کرے۔(6) (خسک)

مسلم ۲۹: روغن چمیلی وغیره خوشبودارتیل لگانے کا دہی تھم ہے جوخوشبواستعال کرنے میں تھا۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری) **مسئلہ ۱۳۰۰:** تِل اور زینون کا تیل خوشہو کے حکم میں ہے اگر چدان میں خوشہو نہ ہو، البنته ان کے کھانے اور تاک میں چر حانے اور زقم پرنگانے اور کان میں ٹیکانے سے صدقہ واجب نبیں۔(8) (روالحمار)

مسئلہ اسا: مشک،عبر، زعفران وغیرہ جوخود بی خوشیو ہیں، ان کے استعال سے مطلقاً کفارہ لازم ہے اگر چددواءً

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامي في النحايات، الفصل الأول، ح١، ص ٣٤١.

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب الساسك، الباب الثامن في النحايات، العصل الأول، ج١، ص٢٤٢.

<sup>· «</sup>ردالمحتار»، كتاب الحج، باب العنايات، ج٣، ص٤٠٤.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامل في الجنايات، الفصل الأول، ح١، ص ٢٤١

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الأول، ح١، ص ٢٤٢\_٢٤١.

<sup>&</sup>quot;لباب المناسث" و "المسلك المتقسط"، (كتاب الحج، باب الحنايات، فصل لا يشترط بقاء انطيب)، ص ٣١٩

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الأول، ج١، ص٠٤٠

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٥٥٥.

استنعال کیا ہو، بیاس صورت میں ہے جب کہ ان کوخالص استعال کریں اورا گر دوسری چیز جوخوشبو دار نہ ہو، اس کے ساتھ ملاکر استعال کیا تو عالب کا علی رہے اور دوسری چیز میں ملاکر پکالیا ہوتو کی نہیں۔(1) ( درمختار )

هستله اس : زخم كاعلاج اليى دوا سے كيا جس بي خوشبوب پھر دوسرازخم جواءاس كاعلاج يہم كے ساتھ كيا توجب تک پہلا اچھانہ ہواس دوسرے کی وجہ ہے کفارہ نہیں اور مہلے کے اجھے ہونے کے بعد بھی دوسرے بیں وہ خوشبودار دوالگائی تو دو کفارے واجب جیں۔(2)(عالمكيرى)

ۋالا\_<sup>(3)</sup> (منىكە، ھالىكىرى)

### (۲) سلے کیڑیے پھننا

مسئلدا: نحرِم نے سِلا کیڑا جار بہر(4) کال بہنا تو ذم واجب ہے اور اس سے کم توصد قد اگر چرتھوڑی دم پہنا اور لگا تارکی دن تک پہنے رہاجب بھی ایک ہی و م واجب ہے، جب کہ بیالگا تار پہننا ایک طرح کا ہولیعن غذر سے بابل عذراورا گرمشلا ا بیک دن بلاعذر تھی، دوسرے دن بعذریا بالعکس تو دو کفارے واجب ہوں گے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسكليات اگرون مي بهنارات مي گري كسيب أتار والايارات مي سردي كي وجد يبين ون مي أتار والاء باز آنے کی نبیت سے ندأ تارا توایک کفارہ ہےاور توبر کی نبیت ہے أتارا تو ہر بار ش نیا کفارہ واجب ہوگا۔ یو ہیں کسی ایک ون کر تا پہنا تھ اوراُ تار ڈالا پھر یا جامہ پہنا اُ ہے بھی اُ تار کرٹو پی پہنی توبیسب ایک ہی پہنن ہے اورا گرایک ون ایک پہنا دوسرے دن وومرا تو دو کفارے واجب ہیں۔ (6) (عالمکیری، درمی ر)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحايات، ح٣، ص٢٥٦. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامل في النجبايات، الفصل الأول، ح١، ص ٢٤١. 2

<sup>&</sup>quot;لباب المناسك"؛ (باب الجنايات؛ فصل في تطيب الثوب اذا كان الطيب في ثوبه شبراً في شبر)، ص ٣٠٠ 0

چار پہرے مرادایک دن یا ایک رات کی مقدار ہے ،مثلاً طلوع آفآب ے غروب آفآب یا غروب آفآب سے طلوع آفآب یا دو پہر 0 ے آومی رات یا آومی رات سے دو پیرتک ( حاشیہ " ابور البشارة". " المتاوی الرصوبة "، ج ۱۰ م ص ۷۵۷).

<sup>&</sup>quot;العتاوى الهندية"، كتاب الساسك، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الثاني، ج١، ص ٢٤٢، وعيره

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الثاني، ح١٠ ص٢٤٧.

و"الدرالماحتار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٣، ص٥٧.

مسئلہ ا: بہاری کے سبب پہنا توجب تک وہ بہاری رہے گی ایک ہی جرم ہے اور بہاری یفنیناً جاتی رہی اور نداُ تارا تو بید دوسرا جرم اختیاری ہے اورا گروہ بیاری بھیناً جاتی رہی مگر دوسری بیاری معاشروع ہوگئی اوراُس میں بھی پہننے کی ضرورت ہے جب بھی میدوسرا جرم غیرافت ری ہے۔(1) (ورمختار،روالحار)

هستلیم: باری کے ساتھ بخارہ تاہے اور جس وان بخارہ یا کپڑے پہن لیے، دوسرے وان اُتارڈ الے تیسرے وان کھر سنے، توجب تک بیبخارا ئے ایک بی جرم ہے۔(2) ( ملک )

مسئله ۵: اگر سواکیژا پینا اوراس کا کفاره اوا کرویا مگر آتارانبیس، دوسرے دن بھی پینے ہی رہا تو اب دوسرا کفاره واجب ہے۔ یو بیں اگراحرام یا تدھتے وقت سلا ہوا کیڑاندا تارا تو بیٹرم ہے۔ (3) (عالمکیری، درمخار)

مسئلہ Y: ای ری وغیرہ کے سبب اگر سرے یا وَل تک سب کیڑے میننے کی ضرورت ہوئی تو ایک ہی جُرم غیرا ختیاری ہے اور بل غذرسب کیڑے ہے تو ایک بُرم اختیاری ہے لینی چار پہر سنے تو دونو ل صورتوں میں دَم ہے اور اس ہے کم میں صدقہ اورا گرضرورت ایک کپڑے کی آس نے وو پہنے تو اگرای موضع ضرورت پر دوسرا بھی پہنا تو ایک کفارہ ہے اور گنہ گار ہوا۔مثلاً ا یک گرتے کی ضرورت بھی ، دو پہن لیے یا ٹوٹی کی ضرورت بھی ممامہ بھی با ندھ لیا اورا گر دوسرا کپڑااس جگہ کے سوا دوسری جگہ پہن مثلاً ضرورت صرف عمامه کی ہے اُس نے کرتا بھی پہن کیا تو دوجرم ہیں ،علی مدکا غیر افتیاری اور کرتے کا افتیاری ۔ خلاصہ رید کہ موضع ضرورت میں زیادتی کی توایک بُرم ہاورموضع ضرورت کےعلاوہ اورجگہ بھی پینا تو دو۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری وغیرہ)

هسکلمے: بغیرضرورت سب کپڑے ایک ساتھ مہن لیے توایک جرم ہے، دوجرم اس وقت میں کدایک بضر ورت ہو دومرابے ضرورت به <sup>(5)</sup> ( منگ )

مسئله ٨: وتمن کي وجہ ہے کپڑے پہنے ہتھيار باند ھےاوروہ بھا گااس نے اُتارڈا لےوہ پھرآ گيا،اس نے پھر پہنے توردا یک ہی جُرم ہے۔ یو ہیں دن میں وشمن سے از تا پڑتا ہے بیدون میں ہتھیار با عدھ لیتا ہے رات میں اُتار ڈالیا ہے تو ریہ ہرروز کا

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحبايات، ج٣، ص٥٥٨.

<sup>&</sup>quot;لباب المناسك" و "المسلك المتقسط في المسلك المتوسط"، (باب الحنايات)، ص٣٠٣. ø

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب التامل في النجايات، الفصل الثاني، ح١، ص٢٤٢.

و "الدرالماحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٥٥٨.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهدية"، كتاب الماسث، الناب الثامن في الجنايات، الفصل الأول، ج١، ص٢٤٣\_٢٤٣، وعيره.

۵۰۰۰۰ "لباب المناسك" ، (باب الجنايات)، ص ۲۰۳٫۳۰۲.

باندهناایک بی جُرم ہے جب تک عدر باقی ہے۔(1) (عالمگیری)

مسلمه: تحرم نے دوسر نحرم کوسلا ہوایا خوشبودار کپڑ ایہنایا تواس بہنانے والے پر پیچینیں۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری) هستله وا: مرد یا عورت نے مواد کی نگلی ساری یا چهارم چھپائی یا مرد نے بورایا چهارم سرچھپایا تو چار پہریا زیادہ لگا تار چھپ نے میں ذم ہے اور کم میں صدقد اور چہارم سے کم کو جار پہر تک چھپایا تو صدقد ہے اور جار پہر سے کم میں کفارہ نہیں محر گناہ ہے۔(3)(عالمگیری وغیرہ)

**مسئلہ اا**: نُحرِم نے سر پر کپڑے کی گھری رکھی تو کفارہ ہے اورغلہ کی گھری یا تنجتہ یالگن وغیرہ کوئی برتن رکھانیا تو نہیں اور اگرسر پرمٹی تھوپ لی تو کفارہ ہے۔(4) (عالمگیری، نسک)

مسئلة ا: سلامواكيرُ البيني مين ميشرطنين كرقصدا بيني بلكه بمول كرمويا تا داني مين مبرحال دي علم بيديوجين سراور موند چھیانے میں میال تک کوئرم نے سوتے میں سریاموند چھیالیا تو کفارہ واجب ہے۔(5) (عالمکیری)

مسئلہ ۱۳: کان اور گدی کے چمیانے میں حرج نہیں ۔ یو ہیں ناک برخالی ہاتھ رکھنے میں اورا کر ہاتھ میں کیڑا ہے اور كير بيسيت ناك برباتي ركها تو كفاره نبيل مركر دو وكناه ب-(6) (درمخار، روالحنار)

**مسئلہ ۱۱:** پہننے کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ کیڑااس طرح پہنے جیسے عاد ؤ پہنا جاتا ہے، ورندا گر کرتے کا تہبند ہا ندھ لیایا یا جا مه کوتهبند کی طرح لپیٹایا وَل پانچے میں ندوْ الے تو کچھنیں۔ یو ہیں انگر کھا پھیلا کر دونوں شانوں پرر کھالیا،آستیوں میں ہاتھ ند ڈالے تو کفارہ نہیں گر کر وہ ہےاورمونڈ هول پر سنے کپڑے ڈال لیے تو پچھنیں۔<sup>(7)</sup> ( درمختار، ردالحتار، عالمکیری)

مسكله 10: جوتے ند موں تو موزے كو وہال سے كائ كر سنے جہال عربي جوتے كاتسمہ موتا ہے اور بغير كائے ہوئے

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في المصايات، القصل الثاني، ج١٠ ص٣٤٣ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الساسك، الباب الثامن في الحبايات، العصل الثاني، ح١، ص٢٤٢. 0

<sup>&</sup>quot;المتاوى الهندية"؛ كتاب الساسك، الباب الثامن في الحنايات؛ الفصل الثاني؛ ح١، ص٤٣، وعيره. 8

المرجع السابق و"لباب الماسك" و " المسلك المتقسط"، (باب الحبايات)، ص٣٠٨ 4

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الناب الثامن في المصايات، الفصل الثاني، ح١، ص٢٤٢. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٣، ص٩٥٩. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحمايات، ح٣، ص٦٥٦

و "العتاوي الهندية"، كتاب الساسك، الباب الثاس في النصايات، العصل الثاني، ح١٠ ص ٢٤٢

پہن لیا تو پورے جارپہر پہننے میں ؤم ہے اور اس ہے کم میں صدقہ اور چوتے موجود ہوں تو موزے کاٹ کر پہننا جائز نہیں کہ مال كوف نُع كرنا بي يحرجي اگرابيا كيا تو كفاره بيس\_(1) (منك)

یہاں ہے یہ معلوم ہوا کہ احرام میں انگریزی جوتے پہننا جائز نہیں کہ وہ اُس جوڑکو چھپاتے ہیں، پہنے گا تو کفارہ لازم آئے گا۔

#### (٣) بال دُور کرنا

مسكلدا: سريادازهى كے چهارم بال يازياده كسى طرح ووركي تو دم باوركم من معدقد اوراكر چندلاب ياوازهى میں کم بال ہیں ، تواگر چوتھائی کی مقدار ہیں تو گل میں وم ورند صدقہ۔ چند جگہ ہے تھوڑ ہے تھوڑے بال لیے تو سب کا مجموعہ اگر چہارم کو پہنچا ہے تو ة م ہورندصدقد۔(2) (عالمكيرى،روالحار)

مسكلة : يورى كردن يايورى ايك بغل ين دم إدركم بن صدقد اكر چداصف يازياده موريي عم زيرناف كابر دونول بغلیں بوری مونڈ ائے ، جب بھی ایک بی قرم ہے۔(3) ( درمخار ، ردالحار)

مسكله ا: بوراسر چندجلسول مين موغرايا، توايك بى ة م واجب بي مرجب كه يهلي بجي حصه موندا كرأس كا كفاره ادا کر دیا چھر دوسرے جلسہ میں موتڈ ایا تو اب نیا کفارہ دینا ہوگا۔ یو ہیں دونو ں بقلیں دوجلسوں میں مونڈ اکمیں تو ایک ہی کفارہ ہے۔ (در فی روروالحی ر)

هسکلیم: سرمونڈ ایا اور ؤم دیدیا پھرای جلسہ میں داڑھی مونڈ ائی تواب دوسراؤم دے۔ <sup>(5)</sup> (عالمکیری) **مسئلہ ۵**: سراور داڑھی اور بغلیں اور سارے بدن کے بال ایک ہی جلسہ میں موٹڈ ائے تو ایک ہی کفارہ ہے اور اگر ایک ایک عضو کے ایک ایک جدیث تواتیے ہی کفارے۔(6) (عالمکیری)

<sup>&</sup>quot;لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب المنايات، فصل في لبس الخفين)، ص٣٠٩. ٣١٠.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج؟، ص٢٥٩. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحبايات، ج٣، ص٩٥٦ 8

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحبايات، ح٣، ص٩٥٩\_٦٦١. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الياب الثامن في الحنايات، الفصل الثالث، ح١، ص٢٤٣. 6

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامل في الحنايات، الفصل الثالث، ج١، ص٢٤٣ 0

مسکله ۲: سراور دازهی اورگردن اور بغل اور زیرِ ناف کے سوایاتی اعضا کے موثڈ انے میں صرف صدقہ ہے۔ (1)

هستله عن عن اگرچه پوری موندائ یا کتر وائے صدق ہے۔(<sup>2)</sup> (روالحمار)

مستلد ٨: رونى يكانے بين يجد بال جل مح توصد قد ب، وضوكرنے يا تحوانے يا تفكھا كرنے بي بال كرے اس ير بھی پوراصدقہ ہےاوربعض نے کہا دو تین بال تک ہر بال کے لیے ایک شمی ناج یا ایک گڑا روٹی یا ایک چھو ہارا۔ (3) (عالمگیری،

مسكمه: ايزآب باتحدلكات بالكرجائ يايارى يتمام بالكريزي تو يحضي -(4) (ملك) مسكله • انتخرم نے دوسرے نحرم كا سرمونڈ ااس پر بھی صدقہ ہے، خواہ اُس نے اُسے تھم دیا ہو یانہیں، خوشی سے مونڈایا ہویا مجبور ہوکراور غیرمُحرم کا مونڈا تو کچھ خیرات کردے۔(5)(عالمگیری)

مسئلداا: فيرتحرم نے تحرِم كاسرمونداأس كے علم سے يا بلائكم تؤتحرم يركفاره باورموند نے والے برصدقه اوروه تحرِم اس مونڈ نے والے سے اپنے کفارہ کا تاوان نہیں لے سکتا اورا گرنجرم نے غیر کی موقیعیں لیں یا ناخن تر اشے تو مساکین کو پرکھ مدقد کملا دے۔(8)(عالمگیری)

مسئلہ ا: مونڈ نا، کتر نا موچنے سے لیٹایائس چیز سے بال أور انا،سب کا ایک تھم ہے۔ (<sup>7)</sup> (ردالحاروغیرہ) مسئلہ ۱۱: عورت پورے باچہارم سرکے بال ایک پورے برابر کترے تو ذم دے اور کم بی صدقہ۔(8) (مسک

- ۱۱۰۰ "ردالمحتار" ، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣٠ ص٠ ٩٣.
  - "ردالسحتار"؛ كتاب الحج، باب الحيايات؛ ص٦٦٩.
- "المتاوى الهندية"؛ كتاب المناسك، الناب الثامن في الجنايات؛ العصل الثالث، ح ١ ، ص ٢ ٤ ٣ والردالمحتارات كتاب الحج، باب الحتايات، ص ١٧٠.
  - "لباب المناسث"؛ (باب النجنايات، فصل في سقوط الشعر)، ٣٢٨ 0
- "المتاوى الهندية"، كتاب المناسف، الياب الثامن في الجنايات، المصل الثالث، ج١، ص٣٤٣ 6
- "المتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الثالث، ح١، ص٧٤٣. 6
  - "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب المعنايات، ج٣، ص ١٦٠، وغيره. 0
- "لياب المناسث" و "المسلك المتقسط"، (ياب الحنايات، فصل في حكم التقصير)، ص٣٢٧.

مسئله ا: بال موند اكر تجيفي ليه توذم بورند صدقد \_(1) (ورمخار) مسلمه 10: آئله من بالنكل آئے تو اُن كا وكھاڑنے من صدقة بيں۔(2) (ملك)

## (٤) ناخن كترنا

مسكلدا: ايك باته ايك ياؤل كے يانجول ناخن كترے يا بيسوں ايك ساتھ تو ايك ذم ہے اور اگر كس باتھ يا یا وُل کے بورے یا بھی نہ کترے تو ہر تاخن پر ایک صدقہ ، یہاں تک کدا گر چاروں ہاتھ یا وُل کے چار چار کترے تو سولہ صدقے دے مگریہ کہ صدقول کی قیمت ایک ذم کے برابر ہوجائے تو پچھ کم کرلے یا ذم دے اورا گرایک ہاتھ یا پاؤں کے یا نیجوں ایک جلسہ میں اور دوسرے کے یا نیجوں ووسرے جلسہ میں کترے تو دو ذم لازم میں اور جاروں ہاتھ یاؤں کے جار جلسول مين توجارةم\_(3) (عالمكيري)

مسلما: كوئى ناخن نوث كى كدير صفى كالل شدم اواس كابقيداً سف كاث ليا تو كونيس (4) ( عالكيرى ) هسکلما: ایک بی جلسمیں ایک باتھ کے یا نجوں ناخن تراشے اور چہارم سرموند ایا اور سی عضور خوشبولگائی تو ہرایک یرا یک ایک وَ م یعنی تین وَ م واجب ہیں ۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ما: نُحرِم نے دوسرے کے ناخن تراشے تو وہی تھم ہے جود وسرے کے بال مونڈنے کا ہے۔ <sup>(8)</sup> (منک) مسلمه: حاتواورناخن گیرے تراشنا اور دانت ہے کھٹکناسب کا ایک تھم ہے۔

#### (۵) بوس و کنار وغیره

**مسئلہ!**: مباشرت فاحشدا درشہوت کے ساتھ بوس و کنار اور بدن منس کرنے میں ؤم ہے، اگر چدا نزال نہ ہوا ور

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٢٠ ص٥٩.

<sup>&</sup>quot;لباب المناسث"، (باب الحنايات، فصل في سقوط الشعر)، ص٣٧٨. ø

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامي في الحنايات، الفصل الثالث، ح١، ص٤٤٣. 0

المرجع السابق.

المرجع السابق.

<sup>&</sup>quot;المسنك المتقسط"، (باب الحمايات، فصل في قلم الاظفار)، ص ٣٣٧.

بهار شريعت معرشم (6)

براشہوت میں پھونبیں۔ بیا فعال عورت کے ساتھ ہوں یا امر د کے ساتھ دونوں کا ایک تھم ہے۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار ، روالحتار ) مسلم : مرد كان افعال عورت كولفت آئة تووه بهي ذم در\_ (2) (جو بره) مسئلہ اندام نهانی پرنگاہ کرنے سے پچھنیں اگر چدانزال ہوجائے اگر چہ بار بارنگاہ کی ہو۔ یو بیں خیال جمانے سے \_(3)(عالمكيرى،ردالحكار)

مسئلیم: جلق (<sup>4)</sup> ہے انزال ہوجائے تؤ ؤم ہے درنہ کمروہ اورا حسّلام ہے پچھے نیس <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

#### (۱) جماع

مسئلدا: وتوف عرف سے پہلے جماع کیا توج فاسد ہوگیا۔ آے حج کی طرح پورا کرکے ذم دے اور سال آئندہ ہی میں اس کی قضا کر لے۔عورت بھی احرام خج میں تھی تو اس پر بھی یہی انازم ہے اور اگر اس بلا میں پھر پڑ جانے کا خوف ہو تو مناسب ہے کہ قضا کے احرام سے ختم تک دونوں ایسے جدار ہیں کدایک دوسرے کوندد کھیے۔ (6) (عالممیری) **مسئلہ ؟**: وتوف کے بعد جماع ہے جج تو نہ جائے گا محر حلق وطواف ہے پہلے کیا تو بدنہ دے اور حلق کے بعد تو ذم اور

بہتراب بھی بدندہےاور دونوں کے بعد کیا تو پچھنیں ۔طواف ہے مُر ادا کثر ہے یعنی جار پھیرے۔<sup>(7)</sup>(عالمکیری)

مسكلة ا: قصدأ جماع بويا بحولے بي موتے ميں يا كراہ كے ساتھ سب كا ايك تھم ہے۔(8) (عالمكيري)

هسکله ۱۶ : و توف سے پہلے عورت ہے ایسے بچہ نے وطی کی جس کامثل جماع کرتا ہے یا مجنون نے توج فا سد ہوج ہے

گا۔ یو ہیں مرد نے مطبہ قالزی یا مجنونہ سے وطی کی جج فاسد ہوگیا مگر بچہ اور مجنون پر نہ وَم واجب ہے، نہ قضا۔ (9)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحبايات، ج٣، ص٦٦٧

<sup>&</sup>quot;الحوهرة البيرة"، كتاب الحج، باب الحمايات في الحج، ص، ٢٢٠

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الساسك، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الرابع، ح١، ص٤٤٧.

<sup>🗗 ..</sup> ليعني مشت زني \_

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الناب الثامن في الجنايات، القصل الرابع، ج١٠ ص ٢٤٤ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب السامنك، الياب الثامن في النحنايات، الفصل الرابع، ح١، ص٢٤٤. 6

<sup>···</sup> المرجع السابق ص ٢٤٥. 0

<sup>&</sup>quot;الفناوي الهندية"؛ كتاب المناسك، الناب الثامن في الجنايات، الفصل الرابع، ح١٠ ص ٢٤٤

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحايات، ح٣، ص٢٧٢.

(درمخار، روامحار)

مسكم : وقوف عرف يهل چه يارجاع كيا اكرايك بى مجلس من بوايك دم واجب باوردو والف مجمول میں تو دود م اور اگر دوسری باراحرام توڑنے کے قصدے جماع کیا تو بہر حال ایک بی دَم داجب ہے، جا ہے ایک بی میس مو بامتعدد میں - (1) (عالمگیری)

مسئلہ Y: وتوف عرف کے بعد سرمونڈانے ہے پہلے چند بار جماع کیا اگرایک مجلس میں ہے توایک بدنداور دو مجسول میں ہے تو ایک بدنہ اور ایک وم اور اگر دوسری بار احرام توڑنے کے ارادہ سے جماع کیا تو اس بار پھونہیں۔ (2) (عالمكيرى مردالحار)

جانور یا مردہ یا بہت چھوٹی لڑکی سے جماع کیا تو تج فاسدتہ ہوگا، انزال ہویانیس مرانزال ہوا تو وَم لازم\_(3)(روالحار)

مسئله ٨: عورت نے جانورے وطی کرائی یاکسی آ دمی یا جانور کا کٹا ہوا آلدا ندر رکھ لیا جج فاسد ہوگیا۔ (A) (درمختار، روامحتار)

**مسئلہ9:** عمرہ میں جار پھیرے ہے تیل جماع کیا عمرہ جاتا رہا، ؤم دے اور عمرہ کی قضا اور جار پھیروں کے بعد کیا تو زم دے عمرہ سے ہے۔ (<sup>5)</sup> (درمخار)

مسئلہ ا: عمرہ کرنے والے نے چند بارمتعدد مجلس میں جماع کیا تؤہر بارة م واجب اور طواف وسعی کے بعد طلق سے سلے کیا جب بھی قرم واجب ہے اور حلق کے بعد تو سیج شیس (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسئله 11: قران والے نے عمرہ کے طواف سے پہلے جماع کیا تو جج وعمرہ دونوں فاسد مگر دونوں کے تمام افعال بجالائے اور دوؤم دے اور سال آئندہ حج وعمرہ کرے اور اگر عمرہ کا طواف کر چکا ہے اور و توف عرفہ سے پہلے جماع کیا تو عمرہ

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في النجايات، الفصل الرابع، ح١٠ ص٤٥٠.

المرجع السابق و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٣، ص٣٥٥

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٢٧٢. 0

<sup>&</sup>quot;الدر المختار" و"ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٣، ص٦٧٣.

<sup>· &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٣، ص٢٧٦. 6

<sup>&</sup>quot;المتاوى الهندية"، كتاب الساسك، الباب الثامن في النجايات، الفصل الرابع، ح١٠ ص٢٤٥.

فاسدنه ہوا، حج فاسد ہوگیا دوؤم وےاور سال آئندہ حج کی قضاوے اوراگر وقوف کے بعد کیا تو نہ حج فاسد ہوا، ندعمرہ ایک بدند اورایک قرم دے اور ان کے علاوہ قران کی قربانی ۔ (1) (منک)

مسئلہ 11: جماع سے احرام نہیں جاتاوہ بدستور تحرم ہے اور جو چیزیں تُحرِم کے لیے ناجا زمیں وہ اب بھی ناجا زمیں اور وى سباحكام بين \_(2) (روالحكار)

مسئلہ ۱۳: ج فاسد ہونے کے بعد دوسرے حج کا احرام ای سال باندھا تو دوسرائیں ہے بلکہ وہی ہے جے اُس نے فاسد کرویا، اس ترکیب سے سال آسندہ کی قضائے بیس فی سکتا۔(3) (ردالحتار)

#### (۷) طواف میں غلطیاں

مسكلها: طواف فرض كل يا اكثر ليني جار كهيرے جنابت يا حيض ونفاس مي كيا تو بدند إور ب وضوكيا تو ة م اور مہلی صورت میں طہارت کے ساتھ اعادہ واجب ،اگر مکہ سے چلا گیا ہو تو واپس آ کرای دہ کرے اگر چہ میقات ہے بھی آ گے بڑھ کی ہو گر بار دویں تاریخ تک اگر کا ال طور پراعادہ کرلیا تو جر مانہ ساقط اور **بار دویں کے بعد کیا تو دم لازم، بدنہ ساقط** البذاا کر طواف فرض بارھویں کے بعد کیا ہے تو دم (<sup>4)</sup> ساقط نہ ہوگا کہ بارھویں تو گزرگی اورا کرطواف فرض ہے وضو کیا تھا تو اع دومستحب مچراعادہ سے ذم ساقط ہو گیا اگرچہ بارھویں کے بعد کیا ہو۔ (<sup>5)</sup> (جو ہرہ ، عالمگیری)

مسئله ا: چار پھیرے ہے کم بےطہارت کیا تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقتہ اور جنابت میں کیا تو ذم پھرا کر بارحویں تک اعادہ کرلیا تو ذم سماقط اور بارحویں کے بعداعا دہ کیا تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ ۔ <sup>(6)</sup> (عالمکیری)

الباب الماسك" و "المسلك المتقسط"، (باب الحايات)، ص٣٣٨.

الدرالمختار"، كتاب الحج، باب العنايات، ج٣، ص٩٧٣.

<sup>🔞 💀</sup> المرجع السابق.

بہ،رشریعت کے تنوں ٹی اس جگہ " دم" کے بجائے" بگزنہ" تکھا ہے، جو کتابت کی غلطی ہے کیونکہ" طوا قب فرض ہارمویں کے ابتد کیا تو بدند ما قط موجائے گا''،ایبانی فروی عالمکیری بیل ہے،ای وجہ ہے ہم نے نفظ 'وم'' کردیا ہے۔للزاجن کے پاس بہار شریعت کے دیگر تسخ میں ان کوچاہیے کہ لفظا' برنہ' کو کھم زوکر کے اس جگہ پر نفظا' وم' ککھ کیں۔

الحوهرة البيرة"، كتاب الحج، باب الحمايات في الحج، ص ٢٢١.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الناب الثامن في الجنايات، الفصل الخامس، ح١،ص٢٤٥

۵ المتاوى الهدية"، كتاب الماسك، الباب الثامن في الحايات، الفصل الحامس، ح١٠ ص٢٤٦.

مسكمة: طواف فرض كل يا كثر بلاغذر جل كرندكيا بلكه سوارى بريا كوديس يا تحست كرياب ستركيا مثلاً عورت ك چہارم کلائی یا چہارم سرکے بال کھلے تھے یا اُلٹا طواف کیا یا حظیم کے اندر ہے طواف میں گز رایا ہارھویں کے بعد کیا تو ان سب صورتوں میں ذم دےاور بچے طور پراعا دہ کرلیا تو ذم سا قطاور بغیراعا دہ کیے چلاآیا تو بکری یا اُس کی قیمت بھیج دے کہ حرم میں ذیح کردی جائے ، واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ (1) (عالمگیری ، روالحمار)

هستگیرا: جنابت میں طواف کرے کمرچلا گیا تو پھرے نیااحرام بائدھ کرواپس آئے اور واپس ندآیا بلکہ بدنہ جیج دیا تو بھی کافی ہے مرافضل واپس آنا ہے اور بے وضو کیا تھا تو واپس آنا بھی جائز ہے اور بہتر بیکہ وہیں سے بمری یا تیت بھیج دے۔(2)(عالمبری)

مسئله ۵: طواف فرض جار پھیرے کر کے چلا گیالین تین یادویا ایک پھیرا ہاتی ہے تو ذم واجب، اگرخود نہ آیہ بھیج دیا لو کافی ہے۔<sup>(3)</sup>(عا<sup>لی</sup>یری)

مسكله ٧: فرض كے سواكوئى اور طواف كل يا اكثر جنابت ميں كيا توؤم دے اور بے وضوكيا تو صدقہ اور تين كھيرے یااس ہے کم جنابت میں کیے تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ پھرا گر مکہ معظمہ میں ہے تو سب صورتوں میں اعدوہ کرلے ، کفارہ ساقط ہوجائے گا۔ (<sup>4)</sup> (عالمکیری)

هستلہ ک: طواف رفصت کل یا اکثر ترک کیا تو ذم لازم اور جار پھیروں ہے کم چھوڑ اتو ہر پھیرے کے بدلے میں ا یک صدقه اورطواف قد دم ترک کی تو کفاره نبیس مگر بُرا کیاا ورطواف عمره کا ایک پھیمرا بھی ترک کرے گا تو ؤم لازم ہوگا اور بالکل ندكيا يا كثرترك كيا تو كفارة بيس بلكه أس كاادا كرنالازم ب\_\_(5) (خسك)

**مسئلہ ۸**: قارن نے طواف قد وم وطواف عمرہ دونول بے وضو کیے تو دسویں ہے پہلے طواف عمرہ کا ان وہ کرے اور اگراعادہ ندکیا یہاں تک کہ دسویں تاریخ کی فجرطلوع ہوگئی تو ذم واجب اورطواف قرض میں رَمَل وسعی کر لے۔<sup>(6)</sup> ( منسک )

المربعة العلمية (الاستاماق) على مجلس المدينة العلمية (الاستاماق)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسث، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الخامس، ح١، ص٧٤٧ و"ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٩٦٢.

<sup>🗨 🦠</sup> المتاوي الهندية"، كتاب الصاسك، الباب الثامي في الحنايات، الفصل الخامس، ح١، ص ٣٤٦،٢٤٥.

<sup>3</sup> المرجع السابق. 4 ....المرجع السابق.

<sup>&</sup>quot;لناب المناسث" و "المسلك المتقسط"، (باب الحنايات، فصل في الجناية في طواف الصدر)، ص - ٣٥٣\_٣٥٣

<sup>6 &</sup>quot;المرجع السابق، ص٣٥٣.

مسکلہ **9**: نجس کیڑوں میں طواف کروہ ہے کفار نہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسكله • 1: طواف فرض جنابت من كيا تفا اور بارهوين تك ال كا اعاده بهي ندكيا، اب تيرهوين كوطواف رُخصت بإطهارت كيا توبيطواف رخصت طواف فرض كے قائم مقام ہوجائے گا اورطواف رُخصت كے جمورٌ نے اورطواف فرض ميں دير کرنے کی وجہ سے اس پر دوؤ م لازم اور اگر ہار حویں کوطواف رخصت کیا ہے تو بیطواف فرض کے قائم مقام ہوگا اور چونکہ طواف رخصت ندکیے ، لہٰذاا یک ؤم لا زم اورا گرطوا ف زخصت دوبارہ کرلی تو بیاؤ م بھی س قط ہو گیاا ورا گرطوا ف فرض بے وضو کیا تھا!ور یہ با وضو توایک وَ م اورا گرطوانی فرض بے وضو کیا تھا اور طواف رُخصت جنابت میں تو دو وَ م \_ (<sup>2)</sup> ( عالمگیری )

مسلمان طواف فرض کے تین پھیرے کے اور طواف رخصت ہورا کیا تواس میں کے جار پھیرے اس میں محسوب ہو جائیں گے اور دود م لازم ، ایک طواف فرض میں دیر کرنے ، دوسرا طواف رُخصت کے جار پھیرے چھوڑنے کا۔ادرا کر ہرایک کے نین تین پھیرے کیے تو کل فرض میں شار ہوں گے اور دود م داجب۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری) اس مسئلہ میں فروع کثیرہ ہیں بخو ف تطويل ذكرندكيے۔

## (۸) سعی میں غلطیاں

مسکلہ ا: ستی کے جار پھیرے بازیادہ بلاعذر چھوڑ دیے باسواری پر کے تو دّم دےاور حج ہوگیا اور جارے کم میں ہر کھیرے کے بدلےصدقہ اوراعادہ کرلیا تو دَم وصدقہ ساقط اورعذر کےسبب ایساموا تو معاف ہے۔ یہی ہرواجب کا حکم ہے کہ عذری ہے ترک کرسکتا ہے۔(4)(عالمگیری،ردالحار)

> مسكليرا: طواف \_ بيل عي كي اوراعاوه ندكيا تؤدّم دے - (5) (در مخار) مسئلہ ا: جنابت میں یابے وضوطواف کر کے سعی کی توسعی کے اعادہ کی حاجت نہیں۔ (<sup>6)</sup> (درمختار)

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الساسك، الباب الثامي في الجنايات، الفصل الخامس، ح١٠ ص ٢٤٦، وعيره

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الخامس، ح١، ص٢٤٦ 0

<sup>🔞 🚥</sup> المرجع السابق.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الساسك، الباب الثامل في الحنايات، العصل الخامس، ح١، ص٧٤٢ 0 و"ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٣، ص٦٦٥.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" كتاب الحج، باب في السعى بين الصفا والمروة، ح٣، ص٨٧. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمعتار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٣، ص٢٦١.

مسئليها: ستى من احرام يا زمانة جي شرطنيس،ندك جوتوجب جاب كرف ادا موجائ ك-(1) (جوهره)

## (٩) وقوف عرفه میں غلطی

مسكلما: جو محض غروب آفاب بيلي عرفات بيلاكيادم دے چرا كرغروب سے بيميد واليس آيا توسا قط موكي اورغروب کے بعد والیس جوا تو نہیں اور عرفات ہے چلا آتا خواہ باختیار ہو یا بلا اختیار ہومثلاً اونٹ پرسوارتھا وہ اسے لے بھا گا دونول صورت میں ة م ہے۔ (2) (عالمكيري، جو ہرہ)

# (١٠) وقوف مُزدَلِفه

**مسئلہا:** وسویں کی صبح کومز دلفہ میں بلاع**ذ**ر وقوف نہ کیا تو دَم دے۔ ہاں کمزور یاعورت بخوف از دحام وقوف ترک کرے توجر مانٹریس <sup>(3)</sup> (جوہرہ)

#### (۱۱) رُمِی کی غلطیاں

**مسئله ا**: مسمی ون بھی زمینبیں کی یا ایک دن کی بالکل یا اکثر ترک کر دی مثلاً دمویں کو تین کنگریاں تک ماریں یا همیار حویں وغیرہ کودن کنگریاں تک ماکسی دن کی بالکل یا اکثر زمی دوسرے دن کی توان سب صورتوں میں ذم ہے اورا کرکسی دن کی نصف ہے کم چھوڑی مثلاً دسویں کو چارکنگریاں ماریں ، تمن چھوڑ دیں بااور دِنوں کی گیارہ ماریں دیں چھوڑ دیں یا دوسرے دن ک تو ہر کنگری پرایک صدقہ دے اور اگر صدقول کی قیمت ذم کے برابر ہوجائے تو کچھ کم کردے۔(4) (عالمگیری، ورمخار، روالحنار)

<sup>&</sup>quot;الجوهرة البيرة"، كتاب الحج، باب الحنايات في الحج، ص٢٢٢.

<sup>&</sup>quot;المتاوى الهندية"، كتاب الساسك، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الخامس، ح١٠ ص٢٤٧

و"الحوهرة البرة"، ، كتاب الحج، باب الحمايات في الحج، ص ٢٢٢

<sup>&</sup>quot;الجوهرة البيرة"، كتاب الحج، باب الحنايات في الحج، ص٢٢٣.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الخامس، ح١، ص٢٤٧.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٣، ص٦٦٦.

### باوشراعت حدث (6) معنان كالاركانيان مناسبة

# (۱۲) قربانی اور حلُقٌ میں غلطی

**مسئلہا:** حرم ش حلق نہ کیا، حدود حرم ہے باہر کیا یا بارھویں کے بعد کیا یا زمی ہے پہلے کیا یا قارن وستمنع نے قربانی ہے مہلے کیایاان دونوں نے زمی سے مہلے قربانی کی توان سب صورتوں میں ذم ہے۔ (1) ( درمخار وغیرہ)

مسلم ا: عمره كاحلق بهى حرم بى بيس ہونا ضرور ہے، اس كاحلق بهى حرم سے باہر ہوا تو دّم ہے مكر اس بيس وقت كى شرط مہیں۔<sup>(2)</sup> (درمخار)

ووسرابارهویں کے بعد ہونے کا\_(3) (روالحار)

#### (۱۳) شکار کرنا

مسكلها: فنظلى كاوحشى جانور شكاركرناياس كى طرف شكاركرنے كواشاره كرنايا اوركسي طرح بتانا، بيسب كام حرام بير اورسب میں کفارہ واجب اگرچہ اُس کے کھانے میں مُضطر ہو۔ لینی بھوک سے مراجا تا ہواور کفارہ اس کی قیمت ہے بیٹی دوعا ول وہاں کے حسابوں جو قیمت بتادیں وود بنی ہوگی اور اگر وہاں اُس کی کوئی قیمت ندہوتو وہاں سے قریب جگہ میں جو قیمت ہووہ ہے اورا گرایک بی عاول نے بتاویا جب بھی کافی ہے۔(4) (ورمخاروغیرہ)

هستلم ان کے جانورکوشکارکرنا جائز ہے، یانی کے جانورے مرادوہ جانورہ جو یانی میں پیدا ہوا ہوا کر چ<sup>ندھی</sup> میں مجمی کبھی رہتا ہوا ورخشکی کا جانوروہ ہے جس کی پیدائش خشکی کی ہوا گرچہ یانی میں رہتا ہو۔ <sup>(5)</sup> (منسک)

مسئلة الشكاركي قيمت مين اختيار بكراس يجيز بكرى وغيره اكرخر يدسكنا ب توخر يدكر حرم مين ذيح كرك فقراكو تقسیم کردے یو اُس کاغد خرید کرمسا کین برصدقد کردے، اتنا تنا کہ برسکین کوصدقه فطر کی قدر بہنچے اور بیتھی ہوسکتا ہے کہ اس تیت کے غلّہ میں جتنے صدقے ہو سکتے ہوں ہرصدقہ کے بدلے ایک روز ہ رکھے اور اگر پکھ غدیج جائے جو بورا صدقہ نہیں تو

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٦٦، وغيره.

الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٢، ص١٦٦.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"؛ كتاب الحج، باب الجنايات، ج٢، ص٦٦٦. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب العمايات، ج٢، ص ٢٧٦، وعيره

<sup>&</sup>quot;لبب المناسث"، (باب الجنايات، قصل في ترك الواحيات بعلر)، ص ٣٦٠

اختیارہے وہ کسی سکین کودیدے یا اس کی عوض ایک روز ہ رکھے اور اگر پوری قیمت ایک معدقہ کے لائق بھی نہیں تو بھی اختیار ہے كداشيخ كاغلة تريد كرايك مسكين كوديدے ياس كے بدلے ايك روز در كھے۔(1) (در مخارء عالمكيري وغير ما)

هستله این کفاره کا جانور حرم کے باہر ذرج کیا تو کفاره ادا نه بوااور اگر اس میں سے خود بھی کھالیا تو اتنے کا تاوان دے اور اگراس کفارہ کے گوشت کوایک مسکین پرتفعد تی کیا جب بھی جائز ہے۔ بوجیں تاوان کی قیمت بھی ایک مسکین کودے سکتا ہے اورا گر جانو رکو ہا ہر ذیح کیا اور اُس کا گوشت ہر سکین کوایک ایک صدقہ کی قیمت کا دیا اور وہ سب گوشت اتنی قیمت کا ہے جتنی تیت کا غلی تربیدا جاتا توادا ہو گیا۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری،ردالحمار)

مسئله ٥: كفاره كاج نور چوري كياياز نده جانوري تفعد ق كرديا تو تا كافي ساورا كردي كرديا اور كوشت چوري كيا تو اوا ہوگیے۔(3) (روالحار)

مسكله ٢: قيمت كاغلد تعمد ق كرف كي صورت من جرسكين كوصدة. كي مقدارد يناضروري هيم وييش دے كا تواداند موگا ۔ تم تم دیا تو کل نقل صدقہ ہے اور زیادہ دیا تو ایک صدقہ سے جتنا زیادہ دیانفل ہے۔ بیاس صورت جس ہے کدایک ہی دن میں دیا ہواورا گرکئی دن میں دیا اور ہرروز پوراصد قد تو پول ایک مسکین کوئی صدقہ دے سکتا ہے اور بیھی ہوسکتا ہے کہ ہرسمیین كوايك ايك معدقد كي قيمت ويد \_\_ (4) (ورعمقار، دوالحمار)

مسئلہ عن نحرِم نے جنگل کے جانور کو ذرج کیا تو حلال ندہوا بلک مر دارے ذرج کرنے کے بعداً سے کھا بھی لیا تو اگر کفارہ دینے کے بعد کھایا تواب چھر کھانے کا کفارہ دے اورا گرنہیں دیا تھا توایک ہی کفارہ کافی ہے۔<sup>(5)</sup> (جوہرہ)

مسكله ٨: جنتى قيت أس شكاركى تبويز بهونى أسكا جانورخريد كرذرج كيااور قيت بيس سے زيح رہا تو بقيد كاغله خريد كر تقىدق كرے يا ہرصدقہ كے بدلے ايك روز ہ ركھے يا مجھ روزے ركھ پچھ صدقہ دے سب جا تزہے۔ يو بي اگروہ قيمت دو جانورول کے خریدنے کے لائق ہے تو جا ہے ووجانور ذیح کرے یا ایک ذیح اور ایک کے جدلے کا صدقہ دے یاروزے رکھے ہر

"الدرالمختار" ، كتاب الحج، باب الجايات، ح٣، ص ١٨١.

و "انعتاوي الهندية"، كتاب انساسك، انباب التاسع في الصيد، ح١، ص٧٤، وعيرهما

- "العتاوي الهندية"،المرجع السابق ص٤٨ ٢ و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ح٣، ص١٦٨.
  - 3 .... "ردالمحتار"، كتاب الحج، ياب الحنايات، ح٣، ص ١٨١.
  - "السرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحبايات، ح٣، ص ٦٨١\_٦٨٦
    - "الحوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب الحنايات في الحج، ص٧٧٨.

يُّنَ كُن مجلس المدينة العلمية(رائت الراق)

طرح اختیار ہے۔(1)(عالمگیری)

مسكله9: احرام والے نے حرم كا جانورشكار كيا تواس كا بھى بجى تھم ہے، حرم كى وجہ سے دوہرا كفارہ واجب نہ ہوگا اور اگر بغیرا حرام کے حرم میں شکار کیا تو اس کا بھی وہی کفارہ ہے جوئح م کے لیے ہے گر اس میں روز ہ کافی نہیں۔(2) (عالمگیری) مسلم ا: جنگل کے جانورے مرادوہ ہے جو خشکی میں پیدا ہوتا ہے آگر چہ یانی میں رہتا ہو۔ البذا مرغانی اوروحشی بط کے شکار کرنے کا بھی بہی تھم ہےاور یانی کا جانو روہ ہے جس کی پیدائش یانی میں ہوتی ہے اگر چہ بھی بھی ختکی میں رہتا ہو۔گھر بیو جانورجیے گائے بھینس، بحری اگر جنگل میں رہنے کے مبب ان ن ہے وحشت کریں تو وحشی نبیں اور وحشی جانور کسی نے پال لیا تو اب بھی جنگل ہی کا جانور شار کیا جائے گا، اگر پلاؤ ہرن شکار کیا تو اس کا بھی وہی تھم ہے۔ جنگل کا جانور اگر کسی کی ملک میں ہو جائے مثلاً پکرلا بایا پکڑنے والے مول ایا تواس کے شکار کرنے کا بھی وہی تھم ہے۔ (3) (عالمگیری، جو ہرہ، روالحتار) مسئلہ اا: حرام اور حلال جانور دونوں کے شکار کا ایک تھم ہے محرحرام جانور کے قبل کرنے میں کفار وایک بکری ہے زیادہ نبیں ہے اگر چہاس جانور کی قیمت ایک بمری ہے بہت زائد کی ہومثلاً ہاتھی تولل کیا تو صرف ایک بمری کفارہ میں واجب (108)(108)(4) \_\_\_

مسئلہ ا: سکھایا ہوا جانور آل کیا تو کفارہ میں وہی قبت واجب ہے جو بے سکھائے کی ہے، البندا گروہ کس کی مِلک ہے تو کفارہ کے علاوہ اس کے مالک کو سکھائے ہوئے کی قیمت دے۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۱۳: کفارہ لازم آنے کے لیے قصداً قتل کرنا شرط نہیں بھول چوک سے قتل ہوا جب بھی کفارہ ہے۔ (6) (درمخاروغیره)

مسلم ا: ب نورکوزشی کردیا مکر مراتبیں بااس کے بال یا پرنو سے یا کوئی عضو کا ث وال تو اس کی وجہ سے جو پھھا اس

التُرَكِّلُ مجلس المدينة العلمية(واستامالي)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١٠ ص٧٤٨.

١٠٠٠ السرجع السابق،

المرجع السابق ص٢٤٧ و"ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحيايات، ج٣، ص٦٧٦

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحمايات، ج٣، ص ٦٨١. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٢، ص ٦٨١.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٣، ص٦٧٨، وعيره.

بهار شريعت حصر شم (6)

جانور میں کی ہوئی وہ کفارہ ہے اور اگرزخم کی دجہ ہے مرگیا تو پوری قیت واجب (<sup>(1)</sup> (عامہ کتب)

مسكله 10: زخم كهاكر بعاك كيا اورمعلوم ب كدمر كيا يامعلون بيس كدمر كيايا زنده ب تو قيمت واجب باورا كرمعلوم ہے کہ مرگیا مگراس زخم کے سیب ہے نہیں بلکہ کسی اور سبب ہے تو زخم کی جزادے اور بالکل اچھا ہوگیا، جب بھی کفارہ ساقط نہ الوكا\_(روالحرار)

مسئلہ ۱۲: جانورکوزخی کیا پھراُ ہے لی کرڈ الا توزخم قبل دونوں کا کفارہ دے۔(3) (عالمگیری)

مجمی پرونیس (<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسئلہ ١٨: پرندے پرنوچ ڈالے کداُوڑ نہ سکے یا چویا ہیے ہاتھ یاؤں کاٹ ڈالے کہ بھاگ نہ سکے تو پورے جانور کی قیمت واجب ہےاورانڈا توڑایا بھونا تواس کی قیمت دے مگر جب کہ گندہ ہوتو کچھ واجب بیس اگر چداس کا چھانکا قیمتی ہوجیسے یشتر مرغ کا نڈا کہلوگ اُسے فرید کربطور نمائش رکھتے ہیں اگر چہ گندہ ہو۔انڈا تو ڑااس میں سے بچیمرا ہوا لکلا تو بچہ کی قیمت وے اور جنگل کے جانور کا دودھ دوہا تو دودھ کی اور ہال کترے تو ہالوں کی قیت دے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسئلہ 19: پرندے پرنوج ڈالے یا چوپاہیے ہاتھ یاؤں کاٹ ڈالے پھر کفارہ دینے سے پہلے اُسے آل کر ڈالا تو ایک ہی کقارہ ہےاور کفارہ ادا کرنے کے بعد قبل کیا تو دو کفارے ایک زخم وغیرہ کا دوسر آئمل کا اور اگرزخی کیا پھروہ جانورزخم کے سبب مرکبا توایک بی کفارہ ہے خواہ مرنے سے پہلے دیا ہو یا بعد۔ (<sup>6)</sup> ( منک ، عالمکیری )

مسکلہ ۲۰: جنگل کے جانور کا ایٹرانھو نایا دودھ دو ہااور کفارہ ادا کر دیا تواب اس کا کھا ناحرام نہیں اور بیجنا بھی جائز مگر عمروہ ہے اور جا نور کا کفارہ دیا اور کھایا تو پھر کفارہ دے اور دوسرے محرم نے کھائیا تو اس پر کفارہ نیس اگر چہ کھانا حرام تھا کہ وہ

و"انعتاوي الهندية"، كتاب العناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص ٢٤٨

المدينة العلمية (الاساسال)

<sup>&</sup>quot;تنوير الابصار" و "الدرالمختر"، كتاب الحج، باب الحبايات، ج٣، ص٦٨٣.

<sup>🐠 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، ياب الحنايات، ج٣، ص٦٨٢.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ح١، ص٧٤٨.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٣، ص١٨٤.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحبايات، ج٣، ص١٨٤، وعيره. 6

<sup>&</sup>quot;"المستث المتقسط"، (باب الحيايات، فصل في الحرح)، ص٣٦٢

مُر دارہے۔(1) (جوہرہ،ردالحمار)

مسلمان جنگل کے جانور کا انڈا اُٹھالا یا اور مرغی کے نیچے رکھ دیا اگر گندہ ہو گیا تو اس کی قیمت دے اور اس سے بچہ انگلا اور برا ہوکراُ زُگیا تو پچھٹیں اورا گرانڈے پرے جانورکواڑا دیااورانڈا گندہ ہوگیا تو کفارہ واجب۔(<sup>2)</sup> (منک)

**مسئلہ ۲۲:** ہرنی کو مارااس کے پہیٹ میں بچیرتھا، وہ مراہوا گرا تو اس بچیر کی قیمت کفار ودےاور ہرنی بعد کومر کئی تو اس کی قیمت بھی اوراگر نہ مری تو اس کی وجہ ہے جتنا اس میں نقصان آیا وہ کفارہ میں دے اورا گر بچیزیں گرا مگر ہرنی مرگئی تو حالت مل میں جواس کی قیت تھی وہ دے۔ <sup>(3)</sup> (جو ہرہ)

مسئله ۲۳: کوا، چیل، بھیڑیا، بچھو، سانب، چوہا، گھونس، چھچو ندر، کنگھنا کتا، پٹو، مچھر، کنی ، پچھوا، کیکڑا، پینگا، کا نے والی چیونٹی بکھی ، چیکلی ، پُر اور تمام حشر ات الارض بجو ،لومڑی ، گیرڑ جب کہ بید رندے مملہ کریں یا جو درندے ایسے ہوں جن کی عادت اکثر ابتداءً حملہ کرنے کی ہوتی ہے جیسے شیر، چیا ، تنیندوا ، إن سب کے مارنے میں پھینیں۔ یو ہیں پانی کے تمام جا نورول مَ اللَّهُ مِن كَفَارِهُ بِين \_ (4) (عالمكيري، در محار، ردامحا روغيريا)

مسئلہ ۲۲: ہرن اور بکری سے بچہ پیدا ہوا تو اس کے قل میں پھونیس ، ہرنی اور بکرے سے ہے تو کفارہ واجب ۔ (<sup>5)</sup> (درمخ)ر،ردالحار)

مسئلہ ٢٥: غير تحرم في شكاركيا تونحرم أے كھاسكتا ہے اگر چدأس نے اى كے ليے كيا ہو، جب كدأس محرم في ند أے بتایا، نظم کیا، ند کسی طرح اس کام میں اعانت کی جواور بیشر طبھی ہے کہ حرم سے باہراً سے ذیح کیا ہو۔ (6) (درمخار) مسئله ۲۷: بتائے والے ، اشارہ کرنے والے پر کفارہ اس وقت لازم ہے کہ 🛈 جسے بتایا وہ اس کی بات جمونی نہ

 <sup>&</sup>quot;الحوهرة البيرة " ، كتاب الحج: باب الحنايات في الحج ص٢٢٦ و "ردالمحتار"، كتاب الحايات، ج٣، ص٦٨٨.

<sup>&</sup>quot;لباب الماسك"، (باب الجايات، فصل في حكم البيص)، ص٣٦٦.

<sup>&</sup>quot;اسعوهرة البيرة " ، كتاب الحج، باب الحبايات في الحج ص ٢٣٦

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٣، ص ٦٨٩ ـ ٦٩١.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الناب الناسع في الصيد، ج١، ص٢٥٢.

<sup>&</sup>quot;المرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحيايات، ح٣، ص١٩٢.

الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص١٩٢.

جانے اور ﴿ بِاس کے بتائے وہ جانتا بھی نہ ہواور ﴿ اُس کے بتانے پر فوراْ اُس نے مار بھی ڈالا ہواور ﴿ وہ جِ نوروہاں سے بھاگ نہ گیا اور © یہ بتانے والا جانور کے مارے جانے تک احرام میں ہو۔اگر ان پانچوں شرطوں میں ایک نہ پائی جائے تو کفرہ نبیس رہا گناہ وہ بہر حال ہے۔ (1) (ورمختار، جوہرہ)

مسئله ١٤٤: ايك تحرِم في كن كوشكار كابياديا محراس في ندأت سيا جانان جهونا كهردوسرے في جردى ،اباس في جبتجو کی اور جانور کو ہارا تو دونوں بتانے والوں پر کفارہ ہےاورا گری<u>ہا</u>ے کوجھوٹا سمجھا تو صرف دوسرے پرہے۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار) مسكله 17 تحرِم نے شكار كا تحكم ديا تو كفاره بهر حال لازم اگر چه جانور خود مارتے والے كے علم ميں ہے۔(3)

مسلم ٢٩: ايك تجرم نے دوسرے تحريم كوشكاركرنے كائكم ديا اور دوسرے نے خودند كيا بلكداس نے تيسرے تحريم كوظم دیا،اب تیسرے نے شکارکیا تو پہلے پر کفار وہیں اور دوسرے اور تیسرے پر لازم اورا کر پہلے نے دوسرے ہے کہا کہ توفیلال کو شکارکا تھم دے اور اس نے تھم دیا تو تنیوں پرجر ماندلازم۔ (<sup>4)</sup> ( منسک)

مسكله الله عنور عرم فرخ م كوشكار بتايا ياتكم كيا تو كنه كارجوا توبه كري،اس غير تحرم ير كفاره تبيل \_ (5) ( مسك مسئلها الله: نحرِم نے جے بتایا و وخرِم مویانہ موبیر صال بتائے والے پر کفار ولازم۔ (<sup>6)</sup> (روالحمار) مسئلہ اسا: نڈی بھی خشکی کا جانور ہے ، اُسے مارے تو کفارہ دے اورایک مجور کافی ہے۔(<sup>8)</sup> (جوہرہ)

(روامی)

<sup>&</sup>quot;الجوهرة البيرة" ،كتاب الحج، باب الجنايات في الحج ص ٢٧٤

و"الدرالمختار"، كتاب الحج، باب العمايات، ج٣، ص٦٧٧.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٧٧.

<sup>🔞 🕟</sup> المرجع السابق.

<sup>&</sup>quot;الباب الساسك"، (باب الحبايات، فصل في الدلالة والاشارة و بحو دلك)، ص٣٦٩.

<sup>&</sup>quot;لبب المناسك"، (باب الحنايات، فصل في الدلالة و الاشارة و نحو دلك)، ص ٣٦٩

 <sup>6 .. &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص١٧٧.

<sup>🕜 🔻 &</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ح ١ ، ص ٢ ٤٩.

٣٠٠٠ "المعوهرة البيرة" ، كتاب الحج، باب المعنايات في الحج ص٣٢٧ .

مسئله ١٣٣: تحرِم نے جنگل كا جانور خريدايا يج اتو تئ باطل ہے پھر بائع ومشترى دونوں تحرِم بيں اور جانور ہلاك ہوا تو دونول پر کفارہ ہے۔ بیٹکم اس وقت ہے کہ احرام کی حالت میں پکڑااوراحرام ہی میں پیچااورا گر پکڑنے کے وقت تُحرِم ندتھ اور بیچنے کے وقت ہے تو تیج فاسدہے اورا گر پکڑنے کے وقت نُحرِم تھا اور بیچنے کے وقت نہیں ہے تو تیج جا ئز۔ <sup>(1)</sup> (جو ہرہ)

مسئله الله عبر تحرم نے غیر تحرم کے ہاتھ جنگل کا جانور پیچا اور مشتری نے اہمی قبصدند کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک نے احرام باندھ لیا تواب وہ تھ باطل ہوگئ۔(<sup>2)</sup> (جوہرہ)

مسكله ٢٠١٠: احرام با ندهااوراس كے ہاتھ بيں جنگل كا جانور ہے تؤخكم ہے كہ چھوڑ دےاور نہ چھوڑا يہاں تك كهمر کیا تو صان وے مگر چھوڑنے سے اس کی ملک ہے ہیں لگا جب کدا حرام ہے پہلے پکڑا تھا اور بیانمی شرط ہے کہ بیرون حرم پکڑا ہوفلہٰذ ااگراہے کی نے پکڑلیا تو مالک اس سے لے سکتا ہے۔ جب کداحرام سے نگل چکا ہواور اگر کسی اور نے اس کے ہاتھ سے چھڑا دیا توبیتا وان دے اورا گر جانوراس کے گھرہے تو مجھ مضایقہ نہیں یا پاس ہی ہے گر پنجرے میں ہے تو جب تک حرم سے باہرہے چھوڑ نامنروری نہیں۔لبندا اگر مرکبیا تو کفارہ لازمنہیں۔(3) (جو ہرہ،عالمکیری)

مسئلہ 211: نحرِم نے جانور پکڑا تو اس کی مِلک نہ ہوا ، تھم ہے کہ چھوڑ دے اگر چہ پنجرے میں ہویا تھر پر ہواور أے کوئی پکڑ لے تو احرام کے بعداس ہے نہیں لے سکتا اور اگر کسی دوسرے نے چھوڑ دیا تو اُس سے تاوان نہیں لے سکتا اور دوسرے نحرم نے مارڈ الاتو دونوں پر کفارہ ہے تھر پکڑنے والے نے جو کقارہ دیا ہے، وہ مارنے والے ہے وصول کرسکٹا ہے۔(4) (جوہرہ،ع الكيرى)

مسئلہ ۳۸: نحرِم نے جنگل کا جانور پکڑا تو اُس پر لازم ہے کہ جنگل میں یا ایک جگہ چھوڑ دے جہاں وہ پناہ لے سکے، ا گرشہر میں لا کرچھوڑ اجہاں اس کے پکڑنے کا اندیشہ ہے توجر ماندے پَری شہوگا۔ <sup>(5)</sup> (منیک)

مسئلہ است سمس نے الی جگد شکار دیکھا کہ مارنے کے لیے تیر کمان بنیل، بندوق وغیر ہاکی ضرورت ہے اور تحرم نے بیہ چیزیں اے دیں تواس پر بورا کفارہ کا زم ادر شکارؤ نے کرناہے اُس کے پاس فرنے کرنے کی چیز نبیس بمحرم نے چھری دی تو

<sup>&</sup>quot;الحوهرة البيرة" ،كتاب الحج، باب الحبايات في الحج ص ٣ ٣ ٩ .

المرجع السابق. 0

المرجع السابق.و "العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص ٥٠١٠٢٥٠

المرجعع السابقء

<sup>&</sup>quot;لباب المناسث" و "المسلك المتقسط»، (باب الحنايات، فصل في أحد الصيدو ارساله)، ص ٣٦٨

کفارہ ہے اور اگراس کے پاس ذیح کرنے کی چیز ہے اور نحرم نے چھری دی تو کفارہ نہیں مگر کراہت ہے۔(1)(عالمگیری) مسكله ١٧٠: مُحرم نے جانور پراپنا كتا يا ياز سكھايا ہوا جيموڑاءاً س نے شكاركو مارڈ الا تو كفارہ واجب ہے اورا كراحرام كي وجہ سے میل حکم شرع کے بیے باز چھوڑ دیا ، اُس نے جانورکو مارڈ الا یاشکھانے کے لیے جال پھیلایا ، اس میں جانور پھنس کرمر گیا یا کوآل کھودا تھا اُس میں گر کر مرا توان صورتوں میں کفارہ نہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

# (۱۶) حرم کے جانور کو ایڈا دینا

**مسئلہا:** حرم کے جانورکو شکار کرنا یا اُ ہے کسی طرح ایذا دینا سب کوحرام ہے۔ تمحرم اور غیرتمحرم دونوں اس تھم میں یکساں ہیں۔غیرتُحرم نے حرم کے جنگل کا جانور ذرج کیا تو اس کی قیمت واجب ہے اور اس قیمت کے بدلے روز ہنیں رکھ سکتا اور تحرم بي توروز ويحي ركه سكتاب \_ (3) (درمخار)

مسئلہ ؟: تحرِم نے اگر حرم کا جانور مارا تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا دونہیں اورا گروہ جانور کسی کامملوک تھا تو ما لک کو اس کی قیمت بھی دے۔ پھراگر سکھایا ہوا ہومثلاً طوطی تو ما لک کودہ قیمت دے جو سکھے ہوئے کی ہےاور کفارہ میں بے سکھائے ہوئے کی قیت۔(<sup>(4)</sup> (شک)

مسئلہ ا: جوحرم میں داخل ہوا اور اُس کے پاس کوئی وحثی جا تور ہوا کرچہ پنجرے میں تو تھم ہے کہ اُسے چھوڑ وے ، چرا گروہ شکاری جانور باز بشکرا، بہری وغیر ہاہاوراس نے اس تھم شرع کی تعمیل کے لیے اُسے چھوڑا، اُس نے شکار کیا تو اُس کے ذمہ تا وال نیس اور شکار پر چھوڑ ا تو تا وان ہے۔ (5) (ورمخار وغیرہ)

**مسئلہ م :** ایک خض دوسرے کا وحثی جانورغصب کر کے حرم میں لایا تو واجب ہے کہ چھوڑ دے اور مالک کو قیمت دے اور شرچھوڑ ابلکہ ہا مک کووالیس دیا تو تاوان دے غصب کے بعداحرام با ندھاجب بھی بہی تھم ہے۔ (6) (روالحمّاروغيرہ)

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ح١، ص٠٥٠.

<sup>🚱 …</sup> المرجع السابق ص ٢٥١.

<sup>· &</sup>quot;السرالمختار"، كتاب الحج، باب المصايات، ج٢، ص٦٩٢. 0

<sup>&</sup>quot;لباب الساسك" و "العسلك المتقسط"، (باب الحبايات، فصل في صيد الحرم)، ص ٧٤. 0

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٢، ص٦٩٣، وغيره. 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار" ، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص ٢٩٤. 0

مسئلہ ۵: دوغیر نمحِ م نے حرم کے جانور کوا یک ضرب میں مار ڈالا تو دونوں آ دھی آ دھی قیمت دیں۔ یو ہیں اگر بہت ہے لوگون نے درا نؤسب پروہ قیمت تقسیم ہو جائے گی اورا گر اُن میں کوئی محرم بھی ہے تو علاوہ اُس کے جو اُس کے حصہ میں پڑا پوری قیمت بھی کفارہ میں دےاورایک نے پہلے ضرب لگائی پھر دوسرے نے تو ہرایک کی ضرب ہے اس کی قیمت میں جو کی ہوئی و و دے۔ پھر ہاتی قیمت دونوں پرتقسیم ہوجائے گی اس بقید کا نصف نصف دونوں دیں۔ (۶) (عالممکیری ہنسک)

هسکله ۲: ایک نے حرم کا جانور پکڑا، دوسرے نے مار ڈالا تو دونوں پوری بوری قیمت دیں اور پکڑنے والے کواختیار ہے کہ دوسرے سے تا وان وصول کرلے۔(2) (عالمگیری)

مسلمك: چند خض محرم مكد كركس مكان بي تغير ، اس مكان بي كبوتر رجع تقيد سب في ايك سي كها، وروازه بند کروے ،اس نے دروازہ بند کرویا اور سب منی کو جے گئے ، واپس آئے تو کبوتر پیاس سے مرے ہوئے ملے تو سب پورا پورا کفاره وی \_(3)(عالمگیری)

مسئله ٨: جانوركا يكوه حصد جرم مين بواور يكي بابر تو اگر كه را بواوراس كے سب يا وُل حرم مين بول يا ايك بي يا وُل تو وہ حرم کا جا تورہے، اُس کو مار ناحرام ہے اگر چہ مرحرم سے باہر ہے اور اگر صرف مرحرم میں ہے اور پاؤل سب کے سب یا ہر تو تحتل پرجر مانداز رم بیس اورا کر لیٹا سویا ہے اور کوئی حصہ بھی حرم میں ہے تواسے مار تاحرام۔ (۵) (روالحمار)

هسکله 9: جانور حرم سے باہر تھا، اس نے تیر چیوڑاوہ جانور بی گا اور تیراً سے اس وقت لگا کہ حرم میں پہنچ کیا تھ تو جر ما نہ لا زم اورا کر تیر <u>لکنے کے ب</u>عد بھا گ کرحرم میں گیا اور وہیں مرکبیا تونییں گمراس کا کھونا صال نہیں۔<sup>(5)</sup> (روالحنار)

مسلم 1: جانور حرم من نبیل محربیشکار کرنے والاحرم من ہے اور حرم بی سے تیر چھوڑ اتو جرمانہ واجب (6) (عالمگیری)

۱۱ الفتاوى الهدية "كتاب المناسئ، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص٩٤٦ و"لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب المعنايات)، ص٢٦٤.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الناب التاسع في الصيد، ج١، ص٠٠٠

<sup>🚯</sup> سالمرجع السابق.

<sup>● .... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحبايات، ج٣٠ ص٢٨٧.

۱۸۸ -- المرجع السابق، ص۱۸۸

 <sup>(6) &</sup>quot;المتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ح١٠ ص١٥٠.

مسئلہ اا: جانور اور شکاری دونوں حرم سے باہر ہیں مگر تیر حرم سے ہوتا ہوا گزرا تو آسیس بھی بعض علما تاوان واجب کرتے ہیں۔ورمختار میں مہی لکھا تگر بحرالرائق ولباب میں تصریح ہے کہ اس میں تا وان نبیں اور علامہ شامی نے فرمایا کلام علی ہے میں ثابت۔ کمایا باز وغیرہ چھوڑ ااور حرم ہے ہوتا ہوا گز را ماس کا بھی یہی تھم ہے۔ <sup>(1)</sup>

مسئله ۱۲: بانور حرم سے باہر تھا اس پر کتا چھوڑا ، کتے نے حرم میں جا کر پکڑا تو اُس پر تا وان نہیں گر شکار نہ کھایا جائے۔(<sup>2)</sup>(عالمگیری)

مسكله ١١٠ محوزے وغيروكس جانور برسوار جار ہاتھا يا اے ہائكما يا تھينچنا ليے جار ہاتھ ، أس كے ہاتھ ياؤں ہے كوئى جانوروب کرمر گیایاس نے کسی جانورکودانت سے کا ٹااورمر کیا تو تاوان دے۔<sup>(3)</sup> (عالمکیری)

مسئله ١٦٠: بهيزي پرکتا چهوڙا، أس نے جا كر شكار بكڑا يا جميزيا بكڑنے كے ليے جال تانا، أس ميں شكار پينس كيا تو دونول صورتول بين تاوان يجيئيس (<sup>4)</sup> (عالمكيري)

مسکله 10: جانور کو بھگایا وہ کوئیں میں گریزا یا جسل کر گرااور مرکبایا کسی چیز کی تفوکر لکی وہ مرکبیا تو تاوان دے۔ (<sup>5)</sup>

مسئلہ ١٦: حرم كا جاتور بكر لايا اورائ بيرون حرم جيمور ويا ، اب كى نے مار ۋارا تو بكرنے والے ير كفاره لازم ہے اورا گرکسی نے ندہمی مارا تو جب تک امن کے ساتھ حرم کی زمین جس پہنچ جاتا معلوم نہ ہو، کفارہ سے یُری ندہوگا۔ (6) (منک) هسکلہ کا: جانور حرم ہے باہر تفااوراس کا بہت چھوٹا بچہ حرم کے اندر ، غیر تحرِم نے اُس جانور کو مارا تواس کا کفارہ نہیں مریجہ بھوک ہے مرجائے گا تو بچہ کا کفارہ وینا ہوگا۔ <sup>(7)</sup> (منسک)

مسئلہ 18: ہرنی کوحرم سے نکالا وہ بچ جنی پھروہ مرگنی اور بچ بھی توسب کا تاوان دے اورا کرتاوان دیئے کے بعد

وُنُ كُن مجلس المدينة العلمية (واستاطاق)

انظر "الدر المختار" و"رد المحتار"، باب الحايات، ح٣، ص١٨٧. و "البحر الراثق"، كتاب الحج، باب الحايات، قصل ان قتل محرم صيداً، ج٣٠ ص٦٩. و "لباب المناسك" ، (باب الجنايات، فصل في صيد الحرم)، ص٣٧٦.

۲۵۱ ص۱ ۹ عن الهندية "، كتاب المناسك، الناب التاسع في الصيد، ج۱، ص۱ ۹۰

<sup>🔞 ....</sup> المرجع السابق، ص٢٥٢.

المرجع السابق.
 المرجع السابق.

٣٦٨ - "لب المناسث"، (باب الجديات، فصل في أخد الصيد و ارساله)، ص٣٦٨

<sup>🕡 .... &</sup>quot;لباب الماسك" ، (باب الحتايات، فصل في صيد الحرم)، ص٣٧٧.

جني تو بچول كا تاوان لازم نبيس\_<sup>(1)</sup> ( ورمخار وغيره )

مسكله11: پرندورخت پربیفا ہواہ اور وہ ورخت حم باہر ہے كرجس شاخ پر بیفا ہے وہ حرم مل ہے تو أے مارناحرام ہے۔<sup>(2)</sup> (درمختاروغیرہ)

# (۱۵) حرم کے پیڑ وغیرہ کاٹنا

مسكلما: حرم كورخت جارتم بين: ﴿ كَنَّ نَعْ أَتْ يُوبِا إِدوه الله ورخت بي جياوك بوير كرتے بيل ﴿ بویا ہے گراس تھم کانیس جے لوگ بویا کرتے ہیں۔ ﴿ کسی نے اے بویانیس گراس تھم ہے ہے جے لوگ بویا کرتے ہیں۔ ٤ بويائيس منداس مے ہے جے لوگ بوتے ہیں۔

مہل تین قسموں کے کاشنے وغیرہ میں پہوئیوں یعنی اس پرجر ما نہیں۔ رہا ہیا کہ وہ اگر کسی کی ملک ہے تو ما لک تا وان کے گا، چوتی منسم میں جرماند دیتا پڑے گا اور کسی کی ملک ہے تو مالک تا وان بھی لے گا اور جرمانداً می وقت ہے کہ تر ہواور ثو ٹا با اً كمرُ ا ہوا نہ ہو۔جر ، نہ بیہ کہ اُس کی قیمت کا غلہ لے کر مساكين پر تقيد ق کرے ، ہر سکين کوايک صدقہ اورا گرقیمت کا غلہ بورے صدقہ ہے کم ہے تو ایک ہی مسکین کووے اور اس کے لیے حرم کے مساکین ہوتا ضرور نہیں اور بیابھی ہوسکتا ہے کہ قیمت ہی تقید ق کروے اور میکی ہوسکتا ہے کہ اس قیمت کا جانور خرید کرحرم میں ذیح کردے روزہ رکھنا کافی نہیں۔ (3) (یا لیکیری، درمختار وغيرجا)

مسئلة: درخت أكميرُ ااوراس كي قيت بهي ديدي، جب بهي أس ہے كئ تم كا نفع لينا جا يُزنبيں اور أكر جج والا تو تج ہوجائے گی مکراس کی قیت تقیدت کردے۔(<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسلم ا: جودر خت أو كام أي أي أكا أسكما باوراس فع بحى أفي سكما ب-(5) (عالمكيرى) هستگه ؟: درخت أكهاژا اور تاوان بهي ادا كرديا پهراي و بين لگا ديا اور ده جم كيا پهراي كو أكهاژا تواب تاوان

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٣، ص ٤ . ٧، وعيره. 0

المرجع السابق ص٦٨٦. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الساسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص٢٥٠ ٢٥٣. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الماسك، الباب التاسع في الصيد، ح١، ص٢٥٣. 0

المرجع السابق. 6

نہیں\_<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسكله ٥: ورخت كے بيتے تو را براس بورخت كونقصان ندينجا تو كي يہيں - يو بيں جودرخت بھلتا ہے أے بھی کا شنے میں تا وال نہیں جب کہ و لک سے اجازت کے لی ہوائے قیمت دیدے۔(2) (ورمختار)

مسئله ٧: چند فخصوں نے ل کر درخت کا ٹا تو ایک ہی تا وان ہے جوسب پرتقسیم ہوجائے گا،خواہ سب تحرِم ہول یا غیر نحرِم يا بعض نحرِم بعض غيرنحرِم \_<sup>(3)</sup> (عالمگيري)

مسكلدك: حرم كے پيوياكس ورخت كى مسواك بنانا جائز نہيں \_(4) (عالمكيرى)

مسلد ٨: جس درخت كى جزحرم سے باہر ہے اور شاخيس حرم ميں وہ حرم كا درخت نہيں اور اگر سے كالبعض حصد حرم میں ہے اور بعض باہر تو وہ حرم کا ہے۔ (<sup>5)</sup> (ورمی روغیرہ)

مسكله 9: اين يا جانور كے چلنے من يا خيم نصب كرنے من كچه ورخت جاتے رہے تو كچه نيس - (6) (ورمخار،

مسكله ا: ضرورت كي وجه من نوى ال يرب كه ومال كي كلاس جانورول كوچرا ناجا نزب باتى كا ثناء أكها ژناءاس كاوبى تقم بجودرخت كاب سواا ذخراور سوكى كماس كران برطرح انتفاع جائز بـ كه نبسى كوزن، اً کھاڑنے میں کچھ مضایقہ نیں۔<sup>(7)</sup> (درمختار، روالحتار)

#### (۱۱) جوں مارنا

**مسئلها: اپنی بُول اپنے بدن یا کپڑول میں ماری یا کھینک دی توایک میں روٹی کا کلزااور دو یا تین ہول توایک مشخصی** 

- "المتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ح١، ص٢٥٣.
  - "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٢، ص٦٨٥.
- "العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ح١، ص٢٥٣ 0
- "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السايع عشر في الندر بالحج، ج١، ص٢٦٤.
  - الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحمايات، ج٣، ص١٦٨٦، وغيره.
  - "الدرالمختر" و "ردالمحار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٣، ص٦٨٦
    - 🕡 🚥 المرجع السابق، ص١٨٨٠.

ناج اوراس سے زیادہ شمدقہ (1) (در محار)

مسکلہ ۲: یوئیں مرنے کو سریا کیڑا دھویا یا دھوپ میں ڈالا، جب بھی یکی کفارے ہیں جو «رنے میں منے۔ (<sup>2)</sup> (درمخار)

مستلیسا: دوسرے نے اُس کے کہنے یا اشارہ کرنے ہے اُس کی جوں ماری، جب بھی اُس پر کفارہ ہے اگر چددوسرا احرام بش شهور<sup>(3)</sup> (ورمخار)

مسكلة انتين وغيره يركري موتى جول يادومرے كے بدن ياكيرول كى مارنے بين اس ير يجينيس اگر چدوه ووسرا بھى احرام يس بو\_(4)( رجر )

مسكله ٥: كيرًا بحيك كياتي شكهان كي ليه دحوب من ركها، اس سے جوئيں مركبي محربية تصوون تها تو مجهزج نهیں\_<sup>(5)</sup>(نسک متوسط)

مسكله ١٤ حرم كي خاك يا ككرى لائے من حرج نبين \_(٥) (عالمكيرى)

## (۱۷) بغیر احرام میقات سے گزرنا

مسكلها: ميقات كے ياہرے جو مخص آ يا اور بغيراحرام مكەمعظمہ كو گيا تو اگر چەند قج كاارادہ ہو، نەتمرہ كا مكر قج ياعمرہ واجب بوك إجراكرميقات كووالين ندكيا ميين احرام بالدهاليا تؤدم واجب إورميقات كووالين جاكراحرام بالدهكرآيا تؤدم ساقط اور مکه معظمه میں واخل ہونے سے جواس پر حج یا عمرہ واجب ہواتھا اس کا احرام با ندھا اورا دا کیا تو بری الذمہ ہوگیا۔ یو ہیں اگر ججة الاسلام يأنفل يامننت كاعمره يا حج جوأس يرخفاءأس كااحرام با ندهااورأسي سال اوا كيا جب بهي بري الذّمه بهو كيا اورا كراس سال اداند کیا تواس سے بری الذّ مدند ہوا، جومکہ میں جانے سے واجب ہوا تھا۔ (<sup>7)</sup> (عالمکیری، در مختار، روالحزار)

- ۱۱۰۰ "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٣، ص١٨٩.
  - 🗗 ١٠ المرجع السابق. 🔹 🚯 ١٠٠٠ المرجع السابق.
- "البحر الرائق"، كتاب الحج، باب الحنايات، قصن ان قتل محرم صيداً، ح٣، ص ٢١
- "لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب النجايات اقصل في قتل القمل)، ص ٣٧٨ 6
  - "العداوي الهدية"، كتاب الماسك، الداب السابع عشر في الدر بالحج، ج١، ص ٢٦٤
- "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب العاشر في محاورة الميقات بغير احرام، ح١، ص٢٥٣

و"المرالمختار" و"رنالمحتار"، كتاب الحج، باب الحمايات، مطلب لايحب الضمال بكسر آلات اللهوء ج٣، ص ٧١١

مسكله ا: چند بار بغيراحرام مكه معظمه كوگيا ، پچپلى بارميقات كودا پس آكر حج ياعمره كااحرام بانده كرادا كيا تؤ صرف اس بارجوج یاعمرہ واجب ہوا تھا،اس ہے بری الذّمہ ہوا، پہلوں ہے ہیں۔(1) (عالمگیری)

هستله الله عني عمره كااراده به اور بغيرا حرام ميقات سيآ كے بردها تواگريدا نديشه ب كه ميقات كوواپس جائے گا تو جج فوت ہوجائے گا تو واپس نہ ہو، وہیں سے احرام با ندھ لے اور دَم دے اورا گریدا ندیشہ نہ ہوتو واپس آئے۔ پھرا کرمیقات کو بغیراحرام آیا تو ذم ساقط بو بین اگراحرام با نده کرآیااور لبیک که چکاہے تو دَم ساقط اور نیس کہا تونبیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسكلهما: ميقات بي بغيرا حرام كي بجرعمره كاحرام باندها ورعمره كوف سدكر ديا، بجرميقات سے احرام بانده كرعمره ك قف کی تومیقات ہے باحرام گزرنے کا ذم ساقط ہوگیا۔(3) (در عمّار)

مسكله في متنتع نے حرم كے باہرے فيح كا احرام با ندها،أے تكم بے كه جب تك وتوف عرف ندكيا اور في فوت ہونے کا ٹدیشہ نہ ہوتو حرم کووالی آئے اگر والی نہ آیا تو ؤم واجب ہے اور اگر والیں ہوا اور لیک کہد چکا ہے تو ؤم ساقط ہے ہیں تو نہیں اور باہر جا کراحرام نہیں باندھا تھ اور والیس آیا اور بیال سے احرام یا ندھا تو پھوٹیں۔ مکہ میں جس نے اقامت کرلی ہے اس کا بھی یہی تھم ہےاورا گرمکہ والاکسی کام ہے خرم کے باہر گیا تھااور وہیں ہے تج کا احرام یا ندھ کروقوف کرلیا تو پھے نہیں اور اگرغمره كاحرام حرم مين با تدها تو ذم لازم آيا\_ (4) (عالمكيري مردالحيار)

هسکله ۲: نابالغ بغیراحرام میقات ہے گزرا پھر بالغ ہو کیا اور وہیں ہے احرام باندھ لیا تو ذم ادر منہیں اور غلام اگر بغیر احرام گزرا پھرائس کے آتا نے احرام کی اجازت دے دی اور اُس نے احرام باندھ لیو وَم لازم ہے جب آزاد ہوادا کرے\_(<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ کے: میقات سے بغیرا حرام کز را پھرعمرہ کا احرام یا ندھااس کے بعد قج کا یاقران کیا تو ذم لازم ہےا ورا کر پہلے

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب الساسك، الباب العاشر في محاورة الميقات بعير احرام، ح١، ص٥٤٠٢٥٣.

<sup>🗗</sup> ۱۰۰۰ المرجع السابق ص۲۵۳.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٢، ص٧١٢.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب العاشر في محاورة الميقات بغير احرام، ح١، ص ٢٥٤ و"ردالمحتار"،

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب العاشر في محاورة الميقات بغير احرام، ح١٠ ص٢٥٢.

-----

ع كاباندها كالمرحرم من عمره كالتودود م\_(1) (عالمكيري)

# (۱۸) احرام هوتے هوئے دوسرا احرام باندهنا

هستلما: جوفض میقات کے اندررہتا ہے اُس نے ج کے مہینوں بیں عمرہ کا طواف ایک پھیرا بھی کرایا، اُس کے بعد ج کا احرام باندھا تواسے تو ژوے اور دَم واجب ہے۔اس سال عمرہ کرلے، سال آئندہ جے اورا گرعمرہ تو ژکر ج کیا تو عمرہ ساقط ہوگیا اور دَم دے اور دونوں کرلیے تو ہوگئے گرگنجگارہوا اور دَم واجب۔(<sup>2)</sup> (درمخار)

مسكليما: ج كاحرام باندها كجرع فدك ون يارات مين دوسرك في كاحرام باندها تواسے تو ژو داور ذم دے اور ذم دے اور فح وعمره أس پر واجب اور اگر دمویں كودوسرے فح كاحرام باندها اور حلق كر چكا ہے تو بدستوراحرام مين رہاور دوسرے كو سال آئنده ميں بوراكرے اور ذم واجب نبين اور حلق نبين كيا ہے تو ذم واجب .. (3) (روالحمار)

مسئله ۱۰ عمره کے تمام افعال کرچکا تع صرف طلق باتی تھا کہ دوسرے عمره کا احرام باندھا تو ذم واجب ہے اور گنهگار ہوا۔(۵) (درمخار)

مسئلہ ؟: باہر کے رہنے والے نے پہلے جج کا احرام بائد ھا اور طواف قد وم سے پیشتر عمرہ کا احرام بائد ھالیا تو قارن ہوگی مگر اساءت ہوئی اور شکرانہ کی قربانی کرے اور عمرہ کے اکثر طواف یعنی چار پھیرے سے پہلے وقوف کرایا تو عمرہ باطل ہوگیا۔(5) (در مخار، روالحتار)

مسئلہ@: طواف قدوم کا ایک پھیرا بھی کرلیا تو عمرہ کا احرام با ندھنا جا ئزنبیں پھر بھی اگر با ندھ لیا تو بہتریہ ہے کہ عمرہ تو ژوےاور قضا کرےاور ذم دےاورا گرنبیں تو ژااور دونوں کرلیے تو ذم دے۔<sup>(8)</sup> ( درمخار )

مسکلہ ۲: دسویں سے تیرھویں تک جج کرنے والے کوعمرہ کا احرام بائدھناممنوع ہے، اگر بائدھا تو توڑ دے اور اُس کی قض کرےاور ذم دےاور کرلیا تو ہوگیا تھر ذم واجب ہے۔<sup>(7)</sup> (ورعقار)

 <sup>&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب المناسف، الباب العاشر في محاورة الميقات بعير احرام، ح١٠ ص٢٥٣.

۲۱۳ مرالمختار عن کتاب الحج، باب الحنايات، ج٢، ص٢١٣.

٣ (دالمحتار"، كتاب الحج، باب الحيايات، مطلب لايجب الصمال بكسر آلات اللّهو، ح٣، ص ٧١٥

الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٣٠ ص ٢١٦.

الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحيايات، مطب لايحب الصماب. إلح، ح٣٠ ص٧١٧.

<sup>6 .... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحايات، ج٣، ص١١٧.

<sup>🗗 -</sup>المرجع السابق ص١١٨.

# مُحُصر کا بیان

الله عزدجل فحرما تاہے:

﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمُ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ۗ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُ وُسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدَى مَحِلَّهُ \* ﴾ (1) اگر حج وعمرہ سے تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی مینر آئے کر دا درا پے سرنہ مُنڈ اؤ، جب تک قربانی اپنی جگہ (حزم) میں نه في جائے۔

اورفرما تاہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ق الْعَكِفُ فِيُهِ وَالْبَادِ \* وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَادِ ۚ بِطُلْمِ نَذِقْتُهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيمِ ٥ ﴾ (2)

بیشک وہ جنموں نے کفر کیا اور رو کتے ہیں اللہ (مزدجل) کی راہ سے اور معجد حرام ہے،جس کوہم نے سب لوگول کے بیے مقررکیا،اس میں وہاں کے رہنے والے اور باہر والے برابرحق رکھتے ہیں اور جواس میں ناحق زیادتی کا ارادہ کرے،ہم أے دروناک عذاب چکھائیں گے۔

#### (احادیث)

(حديث ان صحيح بخاري شريف من عبدالله بن عمر رض الله تدفى عنها سے مروى ، كد بهم رسول الله صلى الله تعالى عبيد وسم ك ساتھ چلے، کفار قریش کھیہ تک جانے سے ماتع ہوئے، نبی سلی اند تعالی علیہ ہم نے قرباتیاں کیس اور سرمونڈ ایا اور صحابہ نے بال کتر وائے۔ (3) نیز بخاری میں مسور بن مخر مدرض اندتعانی منہ ہے مروی ، کدرسول الله مسلی اندتعانی علیہ دیم نے حلق ہے پہیے قربانی کی اور صحابه کوجمی ای کانتکم فر مایا۔(4)

(حديث: ) ابوداود و تريزي و نسائي و ابن ماجه و داري حياج بن عمر وانصاري بني الثاني فرين حداوي، كهرمول الله

<sup>📵 👵</sup> پ۲ء اليقرة: ۱۹۳.

۱۷۰ الحج: ۲۵.

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب المعاري، باب عروة الحديية، الحديث ٢٤١٨٥ ح٣، ص٧٥

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، أبواب المحصر و حراء الصيد، باب البحر قيل الحلق في الحصر، الحديث: ١٨١١، ح١، ص٩٧٥.

مسئلما: جس نے ج یا عمرہ کا احرام با تدھا مگر کسی وجہ سے پورانہ کرسکاء اُسے تحضر کہتے ہیں۔ جن وجوہ سے جے یا عمرہ نه کرسکے وہ یہ ہیں: ۞ دشمن ۔ ۞ درندہ ۔ ۞ مرض کہ سفر کرنے اور سوار ہونے ہیں اس کے زیادہ ہونے کا گہان غالب ہے۔

﴾ ہاتھ یا وُل ٹوٹ جانا۔ ﴿ قید۔ ﴿ عورت کے محرم یا شوہر جس کے ساتھ جاری تھی اُس کا انتقال ہو جانا۔ ﴿ عدت۔

🖎 مصارف یا سواری کا ہلاک ہوجا نا۔ 🕒 شو ہر جج نفل میں عورت کو اور مولی لونڈی غلام کومنع کر دے۔

مسئلہ ا: مصارف چوری سے یا سواری کا جانور ہلاک ہو گیا ، تو اگر پیدل نہیں چل سکتا تو تحصر ہے ورنہ نہیں۔ (3)

مسئله الله مورت مذكوره من في الحال تو پيدل چل سكتا ہے تحرآ سنده مجبور بهو جائے گا، أسے احرام كھول و بيتا جائز ہے۔(4)(ردالحار)

مسلمه: عورت كاشو ہريامحرم مركبيا اور وہاں ہے مكہ معظمہ مسافت مفريعني تين دن كي راہ ہے كم ہے تو تحصر نہيں اور تنن دن بازیاده کی راه ہے تو اگر وہال تخبر نے کی جگہ ہے تو تحصر ہے در زنبیں۔(5) (عالمگیری ،ردالحمار)

مسلم 1: عورت نے بغیر شوہر یا محرم کے احرام باندھا تو وہ بھی تُصر ہے کہ أے بغیران کے سفرحرام ہے۔ (6)

مسكله ٧: عورت نے ج نقل كا حرام بغيرا جازت شوہريا تدها توشو ہر شع كرسكتا ہے، لبذا اكر منع كردے تو محصر ہے

"سس أبي دود"، كتاب الماسك، باب الاحصار، الحديث ١٨٦٢، ح٢، ص٢٥١

"مس أبي دود"، كتاب الماسك، ياب الاحصار، الحديث ١٨٦٣، ح٢، ص٢٥٢. 0

"المفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ج١، ص٥٥٠. 0

> "ردالمحتار"، كتاب الحج، ياب الاحصار، ح؟، ص٥. a

> "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤، ص٥.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ج١، ص٥٥٥.

"الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ح١، ص٥٥٥.

اگر چداس کے ساتھ محرم بھی ہواور حج فرض کومنع نہیں کرسکتا، البتہ اگر وفت سے بہت پہلے احرام باندھا تو شوہر کھلوا سکتا

هستله ک: مولی نے غلام کوا جازت دیدی پھر بھی منع کرنے کا افتیار ہے اگر چہ بغیر ضرورت منع کرنا مکروہ ہے اور لونڈی کومولی نے اجازت و بدی تو اُس کے شوہر کورد کئے کاحق حاصل نبیں ہے۔ (<sup>2)</sup> (ردالحمار)

مسكله ٨: عورت نے احرام بائد هااس كے بعد شو ہرنے طلاق ديدى، تؤنحصر و ہے اگر چدم مجى ہمراہ موجود جو\_(3) (روالحار)

مسلمه: نحصر کویدا جازت ہے کہ ترم کو قربانی بھیج دے، جب قربانی ہوجائے گی اس کا احرام کھل جائے گایا قیمت بھیج دے کہ وہاں جانور خرید کر ذیخ کر دیا جائے بغیراس کے احرام نہیں کھل سکتا ، جب تک مکم معظمہ پہنچ کر طواف وسعی وحلق نہ کر لے، روزه رکھنے یا صدقہ دینے سے کام نہ چلے گا اگر چہ قربانی کی استطاعت شہو۔احرام با ندھتے وقت اگر شرط لگائی ہے کہ کسی وجہ سے وہاں تک ند پہنچ سکوں تو احرام کھول دول گا، جب بھی یجی تھم ہے اس شرط کا کچھ اثر نہیں۔ (4) (عالمکیری، در مختار، ردالحتار) مسكله • ا: ميضروري امرے كه جس كے باتھ قرباني جيجاس سے خبرالے كه فلال دن فلاں وقت قرباني ذرح ہواوروہ وفت گزرنے کے بعد احرام سے باہر ہوگا پھراگرای وقت قربانی ہوئی جونفہرا تھا یاس سے پیشتر فیہا اوراگر بعد بیں ہوئی اور أسے اب معلوم ہوا تو ذیج سے پہلے چونکہ احرام سے باہر ہوا البذا ذم دے۔ تحصر کو احرام سے باہر آنے کے لیے حتق شرط نہیں محر بہتر ہے۔ (<sup>5)</sup>(عالمکیری وغیرہ)

مسكله ال: محصر اكرمُفرِد مولينى صرف ج ياصرف عمره كااحرام باندها بينوايك قربالى بييج اوردوجيبين تو مهلى اى ك ذیج سے احرام کھل کیا اور قارن ہو تو دو بھیجا یک ہے کام نہ چلے گا۔ (<sup>6)</sup> ( درمختار وغیرہ )

و "العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ح١، ص٥٥٠.

 <sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤، ص٣.

<sup>@ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، ياب الاحصار، ج٤، ص٦.

اردالمحتاراء كتاب المحج، ياب الاحصار، ج٤، ص٦.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤، ص٦

<sup>&</sup>quot;المتاوى الهندية"، كتاب الماسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ج١، ص٥٥٥.

الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤، ص٦، وغيره.

مسئلہ ا: اس قربانی کے لیے حرم شرط ہے بیرون حرم نیس ہوسکتی ، دسویں، گیارھویں ، بارھویں تاریخوں کی شرط نہیں ، مبلے اور بعد کو بھی ہوسکتی ہے۔(1) (ورمخار)

مسئله ۱۱: قارن نے اپنے خیال سے داو قرباغوں کے دام بھیج اور وہاں ان داموں کی ایک بی ملی اور ذیح کردی تو بینا کافی ہے۔(2) (روالحار)

**مسئلہ ۱۲:** قارن نے دوقر ہانیاں بھیجیں اور بیمعنین نہ کیا کہ بیرنج کی ہے اور بیٹمرہ کی تو بھی پچھے مضابقہ نہیں مگر بہتر بیہ ہے کہ معین کردے کہ بیاج کی ہاور بیامرہ کی۔(3) (عالمگیری)

مسكله 10: قارن نے عمرہ كاطواف كيا اور و توف عرف سے پيشتر محصر ہوا توايك قرباني بينيج اور ج كے بدلے ايك حج اورایک عمره کرے دوسرا عمره اس پرنبیس .. (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

هستله ۱۲: اگراحرام میں جم یا عمروکسی کی نبیت نبیل تھی تو ایک جانو ربھیجتا کا فی ہےاور ایک عمر و کرنا ہوگا اورا گرنبیت تھی مگریہ یا دنبیں کہ کا ہے کی نبیت بھی تو ایک جانور بھیج دے اور ایک جج اور ایک عمر ہ کرے اور اگر دوجج کا احرام یا ندھا تو دوؤ م دے كراحرام كھولے اور دوعمرے كا احرام باندها اورا داكرنے كے ليے مكة معظمہ كوچلا تكر نہ جاسكا تو ايك ذم دے اور چلا نہ تھا كەنجھر ہوگی تو دو و م دے اوراس کودوعمرے کرنے ہول کے۔ (5) (عالمكيرى)

مسئلہ ا: عورت نے جے نقل کا احرام با عدها تھا اگر چہشو ہر کی اجازت سے پھرشو ہرنے احرام کھلوا دیا ، تو اس کا احرام تھلنے کے لیے قربانی کا ذریح ہوجانا ضرور نہیں بلکہ ہراہیا کام جواحرام میں متع تھااس کے کرنے سے احرام سے باہر ہوگئی مگر اس پر بھی قربانی یااس کی قیمت بھیجنا ضرور ہے اور اگر ج کا احرام تھا تو ایک جج اور ایک عمرہ قضا کرتا ہوگا اور اگر شوہر یامحرم کے مرجانے سے تحصر وہوئی یا ج فرض کا احرام تھااور بغیرمحرم جار ہی تقی شوہرنے منع کر دیا تواس میں بغیر قربانی ذریح ہوئے احرام سے بالبربيس موسكتي\_(8) (متسك)

الدرالمختاراً، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤٠ ص٧.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، ياب الاحصار، ج٤، ص٧.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ح١، ص٣٥٥. 0

<sup>🐠 🕬</sup> المرجع السابق.

<sup>-</sup> المرجع السابق، ص٧٥٥\_٢٥٢.

<sup>&</sup>quot;لباب المناسك"و "العسلك المتقسط"، (ياب الاحصار)، ص٤٢٣\_٤٢.

مسئلہ ۱۸: مُحصر نے قربانی نہیں بھیجی ویسے ہی گھر کو چلا آیا اور احرام یا ندھے ہوئے رہ گیا تو یہ بھی جائز ہے۔(1)

مسئله 19: وه مانع جس کی وجہ سے رُکنا ہوا تھا جا تار ہا اور وقت اتنا ہے کہ حج اور قرب نی دونوں پالے گا، تو جانا فرض ہے اب اگر گیا اور جج پالیو فہو، ورنه عمرہ کرکے احرام سے باہر ہو جائے اور قربانی کا جانور جو بھیجا تھا مل کی توجو ج ہے کرے۔(درمخاروغیرہ)

مسئله ۲۰: مانع جاتا رباادرای سال حج کیا تو تفعا کی نیت ندکرے اور اب مُفرِ دیر عمرہ بھی واجب نہیں۔ (3) (پاتگیری)

مسئلہ ۲۱: و توف عرف کے بعد احصار نہیں ہوسکتا اور اگر مکہ ہی میں ہے ممرطواف اور و توف عرف دونوں پر قادر نہ ہو تو محصر ہے اور دونوں میں ہے ایک پر قادر ہے تو نہیں۔(4) (عالمکیری وغیرہ)

مسكلة ٢٢: محصر قرباني بينج كرجب احرام سے باہر ہوكيا اب اس كى قض كرنا جا بتا ہے تو اگر صرف حج كا احرام تھا تو ایک حج اورایک عمرہ کرے اور قران تھ تو ایک خج دوعمرے اور بیا نصیار ہے کہ قضامیں قران کرے ، پھرایک عمرہ یا تینوں الگ الگ کرے اورا گرا حرام عمرہ کا تھا تو صرف ایک عمرہ کرنا ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (عالمکیری وغیرہ)

### حج فوت ھونے کا بیان

( حدیث ا: ) ابوداود و ترندی و نسانی وابن ماجه و دارمی عبدالرحمن بن معر دیلی رضی دند تعالی مندست را وی ، کهتے ہیں میں نے رسول القد سلی الله تعالی عبد والم كوفر ماتے سنا ، كرا مج عرف ہے ، جس نے مر قبله كى رات بيس طلوع فجر سے فيل وقوف عرف يالي أس في إلا " (8)

- "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤، ص٧
- "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤، ص٨ ، وغيره.
- "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسف، الباب الثاني عشر في الاحصار، ح١، ص٢٥٦ 3
- "العناوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ج١، ص٢٥٦، وعيره
- "المتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ج١، ص٥٥٠، وعيره. 6
- "سس السمائي"، كتاب مناسك الحج، باب فرص الوقوف بعرفة، الحديث: ١٩٠٣، ص٢٢٨٢

(حديث ) وارقطني نے اين محمر واين عباس رضي احد تعالى عنم سے روايت كى ، كدرسول الله صلى احد تعالى عبد وسلم نے فرمایا.''جس کا وقوف عرف رات تک میں فوت ہوگیا ، اُس کا حج فوت ہوگیا نواب اے چاہیے کہ عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے اور سال آئندہ مج کرے۔" (1)

### (مسائل فقهیه)

مسئلما: جس كا جج فوت ہوگیا بعنی و قوف عرف اے نه ملا تو طواف وسعی كرے سرموندا كريابال كتر واكراحرام ہے با ہر جوجائے اور سال آئندہ فج کرے اور اُس پر ذم واجب تبیس \_(2) (جو ہرہ)

مسئلہ ا: قارن کا حج فوت ہوگیا تو عمرہ کے لیے سعی وطواف کرے پھرایک اورطواف وسعی کر کے حلق کرے اور ذم قِران جاتا رہااور پچھلاطواف جے کر کے احرام ہے باہر ہوگا اُسے شروع کرتے ہی لبیک موقوف کردے اور سال آئندہ نج کی قض کرے ، عمره کی قضائبیں کیونکہ عمره کرچکا۔(3) (شک، عالمگیری)

مسكلة المستخفع والاقرباني كاجانوراه ما تفااورتنع بإطل موكيا تؤجانوركوجوجا برے (<sup>(4)</sup> (عالمكيري)

مسئلہ ۱۲: عمرہ فوت نبیں ہوسکتا کہ اس کا وفت عمر بحر ہے اور جس کا حج فوت ہوگیا اس پر طواف صدر نبیں۔ <sup>(5)</sup> (عالمكيرى وغيره)

مسئله 1: جس كا عج فوت موااس في طواف وسعى كرك احرام نه كلولا اوراس احرام بي سال آئنده عج كيا تويي حج سنتي ندجوا\_<sup>(6)</sup>(شك)

## حج بدل کا بیان

حدیث! وارفطنی ابن عباس منی اندند، تی حباے راوی ، که رسول الندسلی اندندال مدیوسلم نے فرمایا '' جواہیے والدین کی

<sup>&</sup>quot;سس لدار قطبي"، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث: ٢٤٩٦، ج٢، ص٣٠٥.

<sup>&</sup>quot;الحوهرة البيرة"، كتاب الحج، باب الفوات ،ص٣٣. ø

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثالث عشر في قوات الحج، ح١٠٦٥.

والباب المناسك"، (باب الفوات)، ص ٢٠٠٠.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهمدية"، كتاب المماسك، الباب الثالث عشر في قوات الحج، ج١، ٢٥٦

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثالث عشر في فوات الحج، ح١٠ ٢٥٦.

 <sup>6 -- &</sup>quot;لباب الماسك"، (باب القوات)، ص ٤٣١.

تج بدل كابيان

حدیثا: نیز جابر منی الله ای عند سے راوی ، که حضور (صلی الله الله ای اید اسلم) نے فر مایا . ' مجوابینے مال باپ کی طرف سے چ كرے تو أن كا حج بوراكرد يا جائے گا اوراً س كے ليے دس مج كا تواب ہے۔" (2)

حديث الله المين المم من الله تعالى عند الدي الدين الله من الله عند الله من الله من الله تعالى عند وسلم في قريايا " وجب كوكى البيخ والدین کی طرف ہے جج کرے گا تو مقبول ہوگا اور اُن کی رُوحیں خوش ہوں گی اور بیراللہ (عزوجل) کے نز دیک نیکو کارلکھا

عديث الوطف كبيرانس من الله في عديد راوى ، كدأ تعول في رسول الله ملى الدق في عدوالم يدوال كيا ، كديم ا ہے مُر دول کی طرف سے صدقہ کرتے اور اُن کی طرف سے جج کرتے اور ان کے لیے وَع کرتے ہیں ، آیا بیان کو کانچتا ہے؟ فرماید: " بال بینک ان کو پہنچا ہے اور بے شک وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جیسے تھ رے پاس طبق میں کوئی چیز ہدید کی جائے تو تم خوش ہوتے ہو۔ او (4)

حديث 2: مصیحين بس ابن عباس مني الندن في حب سے مروى ، كه ايك عورت نے عرض كى ، يا رسول الند! (عزوم، و مسی اللہ تعالیٰ علیہ دستم) میرے یا پ پر جج فرض ہے اور وہ بہت بوڑھے ہیں کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے کیا ہیں اُن کی طرف سے حج كرول؟ قرمايا: " بال" (5)

حدیث ۲: ابوداود وتر ندی ونسائی الی رزین عقیلی رضی انتد نوال مند سے راوی ، یه نبی سلی انتد نوالی مدیرسم کی خدمت میس حاضر ہوئے اور عرض کی ، یارسول اللہ! (عزوجل وسی اللہ تعالی عدیہ وسلم ) میرے باپ یہت بوڑھے ہیں حج وعمر ہنیں کر سکتے اور ہودج پر مجى نہيں بيٹھ سكتے فرمايا: "اپنياپ كي طرف سے حج وعمرہ كرو-" (6)

<sup>&</sup>quot;سس الدار قطبي"، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث: ٢٥٨٥، ح٢، ص٣٢٨.

<sup>&</sup>quot;سس الدار قطبي"، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث: ٢٥٨٧، ح٢، ص٣٢٩. 0

<sup>&</sup>quot;سس الدار قطبي"، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث ٢٥٨٤، ج٢، ص٣٢٨. 8

<sup>&</sup>quot;المسلك المتقسط" للقارى، (باب الحج عن العير) ، ص٤٣٣.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب فيمن أخد في عبادته شيئًا من الدنيا، ج٤، ص٥٠

<sup>&</sup>quot;صحيح مستم"، كتاب انحج، ياب الجع عن العاجر لرمانة .. إلح، ١٣٣٥،١٣٣٤، ص٦٩٧،٦٩٦.

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب الحج، ٨٧ ياب، الحديث: ٩٣١، ح٢، ص٢٧٢.

مسكلها: عبادت تمن قتم ہے: ﴿ بِدِنْ ۔ ﴿ بِاللهِ عَادِت تَمِن قَتْم ہے: ﴿ مِركب ـ

عبادت بدنی میں نیابت نہیں ہوسکتی لیعنی ایک کی طرف ہے دوسراا دانہیں کرسکتا۔ جیسے نماز ،روز ہ۔

مالي مين نيابت بهرهال جاري بوعتى بيجيس زكاة وصدقه .

مرکب میں اگر عاجز ہوتو دوسرااس کی طرف ہے کرسکتا ہے در نہیں جیسے جے۔

ر ہا تو اب پہنچانا کہ جو کچھ عبادت کی اُس کا تو اب فلاں کو پہنچے ،اس میں کسی عبادت کی تخصیص نہیں ہرعب دت کا تو اب دوسرے کو پہنچ سکتا ہے۔ نماز ،روز ہ ، ز کا ۃ ،صدقہ ، حج ، تلاوت قر آن ، ذکر ، زیارت قبور ، فرض وفل سب کا ثواب زندہ یا مردہ کو پہنچ سکتا ہے اور بیانہ سمجھ جا ہے کہ فرض کا پہنچا دیا تو اپنے پاس کیا رہ گیا کہ ثو اب پہنچانے سے اپنے پاس سے پچھونہ گیا،للذا فرض کا تواب پہنچانے سے پھروہ فرض عود نہ کرے گا کہ بیتوا دا کر چکا ،اس کے ذمہ سے ساقط ہو چکا ورند تواب کس شے کا پہنچ تا ہے۔(1)(ورجار،روالحار،عالمكيري)

اس سے بخولی معلوم ہو گیا کہ فاتحہ مروّجہ جائز ہے کہ وہ ایصال تواب ہے اور ایصال تواب ج نز بلکہ محمود، البتدس معاوضہ پرایصال تواب کرنا مثلاً بعض لوگ بچھ لے کر قرآن مجید کا تواب پہنچ تے جیں بینا جائز ہے کہ پہنے جو پڑھ چکا ہے اس کا معا وضه لیا ، توبیز بچ ہوئی اور بچ قطعاً باطل وحرام اور اگراب جو پڑھے گا اس کا ٹواب پہنچائے گا توبیا جارہ ہوا اور طاعت پراجارہ باطل یواان تمن چیزوں کے جن کا بیان آئے گا۔ (2) (روالحمار)

# (عج بدل کے شرائط)

مسكلما: تج بدل ك لي چند شرطيس بين:

🕥 جوج بدل کراتا ہواس پر ج فرض ہو تیعنی اگر فرض نہ تھااور جج بدل کرایا تو جج فرض ادا نہ ہوا، البذاا گر بعد میں جج اس بر فرض ہوا توبیہ جج اس کے لیے کافی نہ ہوگا بلکہ اگر عاجز ہوتو پھر جج کرائے اور قادر ہوتو خود کرے۔

﴿ جِس كَى طرف ہے جج كيا جائے وہ عاجز ہولييني وہ خود جج نه كرسكتا ہوا كراس قابل ہو كہ خود كرسكتا ہے، تو اس كى طرف ہے جیس ہوسکتااگر چہ بعد میں عاجز ہوگیا، لہٰذااس دفت اگر عاجز نہ تھا بھرعا جز ہوگیا تواب دوہارہ حج کرائے۔

<sup>🐽 &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في اهداء ثواب الاعمال بلغير، ج٤، ص١٢.١٠.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب المناسث، الباب الرابع عشر في الحج عن العير ج١٠٧٠

 <sup>(2) &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في اهلاء ثواب الاعمال، ح٤، ص١٣.

- جس کی طرف سے کیا جائے اس نے تھم ویا ہو بغیراس کے تھم کے نہیں ہوسکتا۔ ہاں دارث نے مورث کی طرف ے کیا تواس میں علم کی ضرورت نہیں۔
- ⊙ معمارف أس كے مال ہے ہوں جس كى طرف ہے تج كيا جائے ،البذاأگر مامور نے اپنامال صرف كيا تج بدل ند ہوا یعنی جب کے تنبرعاً ایسا کیا ہواورا گرکل با اکثر اپنامال صرف کیا اور جو پھھاس نے دیاہے اتناہے کے خرچ اس میں ہے وصول کر لے گا تو ہو گیا اورا تنائیس کہ جو پچھا بنا خرج کیا ہے وصول کر لے تو اگر زیادہ حصہ اس کا ہے جس نے عکم دیا ہے تو ہو گیا ور نہیں۔

مسئلة : ابناورأس كامال أيك ميس ملاديا اورجتنا أس في ديا تها أتنايا ال ميس من يناده حصد كي برابرخرج كيا توجج بدل ہوگیا اور اس ملانے کی وجہ ہے اُس پر تاوان لازم نہ آئے گا بلکہ اپنے ساتھیوں کے مال کے ساتھ بھی ملاسکتا ہے۔(1) (عالمكيري اردالحتار)

مسئلہ اور وصیت کی تھی کہ میرے مال ہے جج کرا دیا جائے اور وارث نے اپنے مال سے تیزعاً کرایا توجج بدل ندہوا اوراگراینے مال ہے تج کیابوں کہ جوخرج ہوگا تر کہ میں ہے لے لے گا تو ہو گیااور لینے کاارادہ نہ ہوتونہیں اوراجنبی نے تج بدل ا ہے مال ہے کرا دیا تو ند ہوا اگر چہ واپس لینے کا ارا وہ ہوا گر چہ وہ خو دائ کو جج بدل کرنے کے لیے کہہ گیا ہوا ورا کر یوں وصیت کی کہ میری طرف ہے جج بدل کرا دیا جائے اور بیند کہا کہ میرے مال ہے اور وارث نے اپنے مال سے حج کرا دیا آگر چہ لینے کا اراوہ مجى شهو، جوكيا\_(2) (روالحار)

مسئلہ ، میت کی طرف سے جج کرنے کے لیے مال دیا اور وہ کافی تھ مگر اُس نے اپنا مال بھی پچھ خرج کیا ہے توجو خرج ہوا وصول کرلے اور اگر نا کافی تعاممرا کثر میت کے مال سے صرف ہوا تو میت کی طرف سے ہوگیا، ورنہ نہیں۔ (3)

#### 🕤 جس کو تھم دیاوہی کرے، دوسرے ہے اُس نے عج کرایا تو نہ ہوا۔

 <sup>&</sup>quot;العتوى الهمدية"، كتباب الممماسك، الباب الرابع عشر في الحج عن العير، ج١، ص٢٥٧ و"ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن العير ،مطلب في الاستتجار على الحج، ح٤، ص٧٢. ② . "ردالمحتار"، كتاب الحج، ح٤، ص٧٨.

 <sup>(3) &</sup>quot;العتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير، ح١، ص٢٥٧.

بهارتم ليت صرفتم (6)

حج ب*رب کا بی*ان

مسئلہ ۵: میت نے دصیت کی تھی کہ میری طرف ہے فُلا ل شخص حج کرے اور وہ مرگیا یا اُس نے اٹکار کر دیا ، اب دومرے ہے ج کرالیا گیا توجائز ہے۔(1)(روالحار)

📎 سواری پرج کو جائے پیدل مج کیا تو نہ ہوا، لہذا سواری ٹیل جو پھھ صرف ہوا دینا پڑے گا۔ ہال اگر خرج ٹیل کی پڑی تو پیدل بھی ہوجائے گا۔سواری سے مرادیہ ہے کدا کٹر راستہ سواری پر قطع کیا ہو۔

﴿ اس كوطن عن كوجائــ

میقات ہے ج کااحرام باندھے اگراس نے اس کا حکم کیا ہو۔

© أس كى نيت سے جي كرے اور افضل بيے كرزبان سے بھى أَبَيْكَ عَنْ فُسكان (2) كيد لے اور اگر اس كانام بھول گیا ہے تو بینیت کر لے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کی طرف سے کرتا ہوں اور ان کے علاوہ اور بھی شرا اکا جی جوضمناً مذکور مولکی۔ بیشرطیں جو ڈکور ہوئیں جج قرض میں ہیں، جج نقل ہوتوان میں ہے کوئی شرطنیں۔(3) (روالحمار)

مسكله ٧: احرام باندمے وقت بیزیت ندھی كەس كى طرف ہے جج كرتا ہوں توجب تك جج كے افعال شروع ند كيے الفتيارب كرنيت كرفي-(4) (روالحكار)

مسلك : جس كوبيعيجاس يون ندكي كديس في تخيم الي طرف س ج كرف ك ليماجر بنايايا نوكردكها كه عبادت پراجارہ کیں، بلکہ یوں کیج کہ میں نے اپن طرف ہے تھے جے کے لیے تکم دیا اورا گراجارہ کالفظ کہا جب بھی تج ہوجائے گا مرأجرت بحصند ملے گ صرف مصارف ليس ك\_(5) ( دوالحار)

مسكله ٨: حج بدل كى سب شرطيس جب يائى جائيں توجس كى طرف ہے كيا كيا اس كافرض ادا ہوااور بدنج كرتے والا بھی تواب یائے گا مگراس تج ہے اُس کا ججة الاسلام اوا ندہوگا۔ (6) (ورمختار، روالحنار)

مسلمه: بہتریہ ہے کہ جج بدل کے لیے ایسا مخص بھیجا جائے جوخود ججۃ الاسلام ( حج فرض ) ادا کر چکا ہواورا کرا ہے کو

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار" ، كتاب الحج، باب الحج عن العير، مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة، ج٤، ص١٩. 0

قل ك جكديس كنام يرج كرنا عابتا بأسكانام لمثلاً لبيك عن غيد اللهد 0

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب شروط الحج عن العير عشرون، ج١، ص٧٠. 8

<sup>&</sup>quot;ردانمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن العير، مطلب في الفرق بين العبادة و القربة و انطاعة، ح٤، ص١٨ 4

<sup>&</sup>quot;رداسمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن العير معطلب في الاستثمار على الحج، ج٤، ص٢٢ 0

<sup>&</sup>quot;المرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن العير، مطلب في الاستثجار عبي الحج، ج٠٤، ص٢٤.

تى بدل كابيان

بھیج جس نے خود نبیس کیا ہے، جب بھی حج بدل ہوجائے گا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری) اورا گرخوداس پر حج فرض ہواور اوانہ کیا ہو تو اسے بھیجنا مکروہ تحریمی ہے۔(2) (منسک)

مسئله ا: افضل بيب كداي فخف كو بيجين جوج كريق اورأس كافعال ساة گاه بهواور بهترييب كدا زادمرد مواورا گرآ زادعورت باغلام یابا ندی یا مرابق بعنی قریب البلوغ بچه سے جج کرایا جب بھی ادا ہوجائے گا۔ (3) (ورعثار وغیرہ) مسئلداا: مجنون یا کافر (مثلاً و مالی زمانه وغیره) کوجیجا تو ادانه جوا که بیراس کے ابل بی نبیس (<sup>(4)</sup> (درمخار)

مسكله ١٢: دو فخصول نے ايك بى كو جي بدل كے ليے بھيجا، اس نے ايك جي ميں دونوں كى طرف سے لبيك كہا تو وونول میں کسی کی طرف ہے ند ہوا بلکہ اس حج کرنے والے کا ہوا اور دونوں کو تا وان دے اور اب اگر جاہے کہ دونوں میں ہے ایک کے لیے کردے تو یہ بھی نہیں کرسکتا اورا گرایک کی طرف ہے لبیک کہا تگر بیمعین نہ کیا کہ س کی طرف ہے تو اگر یو ہیں مبہم ر کھا جب بھی کسی کا نہ ہوااورا گر بعد میں بعنی افعال حج اوا کرنے سے پہلے معتین کردیا توجس کے سے کیا اُس کا ہوگیا اورا گراحرام باندھتے وفت کھوند کہا کہ کس کی طرف ہے ہے ندمعین ندمہم جب بھی یہی دونوں صورتیں ہیں۔(5) (عالمگیری)

مسكلم 11: ماں باب دونوں كى طرف سے ج كيا تو أے اختيار بكراس ج كوباب كے ليے كردے يامال كے سے اوراً س کا حج فرض ادا ہوگا لیتن جب کدان دونوں نے اُسے تھم نہ کیا اور اگر حج کا تھم دیا ہوتو اس میں بھی وہی احکام ہیں جواد پر ندکور ہوئے اورا گر بغیر کیےائے آپ دو مخصوں کی طرف ہے جج نفل کا احرام باندھا تو اعتیار ہے جس کے لیے جا ہے کر دے گراس ہے اُس کا فرض ادانہ ہوگا جب کہ وہ اجنبی ہے۔ یو جیں تو اب پہنچائے کا بھی اختیار ہے بلکہ تو اب تو دونوں کو پہنچ سکتا ہے۔(8)(عالمكيرى،روالحكار)

مسئلة ا: ع فرض ہونے كے بعد مجنون ہو كيا تو أس كي طرف ہے في بدل كرايا جاسكتا ہے۔ (٢) (ردالحمار)

- "الفتاوى الهدية"، كتاب الماسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج، ج١٠ ص٢٥٧.
  - 🕖 … "المسنث المتقسط" للقارى، (باب الحج عن الغير)، ص٥٥.
  - "الدرالمحتار" ، كتاب الحج، باب الحج عن العير، ج٤، ص ٢٥، وعيره.
    - ٣٠٠ "الدرالمعتار"، كتاب الحج، باب الحج عن العير، ج٤، ص٢٦.
  - "العتاوي الهندية"، كتاب المناسف، الباب الرابع عشر في الحج عن العيو، ج١، ص٢٥٧
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن العير، ج١، ص٧٥٦
- و"ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن العير مطلب العمل على القياس دون الاستحسال هنا، ح٢٠ ص ٣١.
  - "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن العير مطلب شروط الحج عن العير عشرون، ح١٠ ص ٧١.

مج بدل كابيان

المادم المادم المادم المادم (6)

مسكله 10: صرف ج ياصرف عمره كوكها تفاأس في دونول كااحرام باندها ،خواه دونول أس كي طرف سے كيے ياايك اس کی طرف ہے، دوسراا پنی یا کسی اور کی طرف ہے بہر حال اس کا تج ادانہ ہوا تاوان دیتا آئے گا۔ (1) (عالمکیری) مسئلہ ۱۱: ج کے لیے کہا تھا اُس نے عمرہ کا احرام با ندھا ، پھر مکہ معظمہ سے جج کا جب بھی اُس کی مخالفت ہوئی مہذا تاوان دے۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری،ردالحار)

**مسئلہ 1:** ج کے لیے کہا تھا اُس نے ج کرنے کے بعد عمرہ کیا یا عمرہ کے لیے کہا تھا اس نے عمرہ کر کے جج کیا، تو اس میں مخالفت نہ ہوئی اُس کا حج یا عمرہ اوا ہو گیا۔ مگراہے حج یا عمرہ کے لیے جو خرج کیا خوداس کے ذمہ ہے، جیمینے والے پر نہیں اورا کر اُول کیا لینی جو اُس نے کہ اے بعد میں کیا تو مخالفت ہوگئ ،اس کا تج یا عمرہ ادا نہ ہوا تاوان دے۔ (3) (عالمگیری،

**مسئلہ ۱۸:** ایک شخص نے اس ہے جج کوکہا دوسرے نے عمرہ کو مگران دونوں نے جمع کرنے کا تھم نہ دیا تھ ،اس نے دونو ل كوجع كرديا تووونو ل كامال وائي دے اوراگريد كهدويا تھا كه جمع كرليمًا توج ئز ہوكيا۔ (4) (عالمكيري)

مسكله11: افضل بدے كرجے جي بدل كے ليے بيجاجائے، وہ جي كركے واليس آئے اور جائے آئے كے مصارف سجے والے پر ہیں اور اگر وہیں رہ کیا جب بھی جائز ہے۔ (<sup>5)</sup> (عالمکیری)

**مسئلہ ۷:** حج کے بعد قا فلہ کے انتظار میں جتنے دن تفہر تا پڑے ، ان دنوں کے مصارف بھینے والے کے ذمہ ہیں اور اس سے زائد تشہر نا ہوتو خوداس کے ذمہ مرجب وہاں ہے چلا تو واپسی کے مصارف بھیجنے والے پر ہیں اورا کر مکہ معظمہ میں بالکل رہے کا ارادہ کرلی تواب واپسی کے اخراجات بھی جیجنے والے پڑیں۔(6) (عالمگیری)

مسئله ال: جس کو بھیجادہ ایخ کسی کام میں مشغول ہو گیا اور نج فوت ہو گیا تو تاوان لازم ہے، پھرا کرسال آئندہ اس نے اپنے وال سے نج کر دیا تو کافی ہو گیا اور اگر و توف عرف سے پہلے جماع کیا جب بھی یہی تھم ہے اور اُسے اپنے وال سے سال آئندہ حج وعمرہ کرنا ہوگااورا گروتوف کے بعد جماع کیا توجج ہوگیااوراُس پراینے مال سے ڈم دینالازم اورا گر غیراختیاری آفت

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير، ح١، ص٨٥٦

المرجع السابق.و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن العير، مطلب العمل على القياس.. إلح، ح٤، ص٣٦.

المرجع السابق. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسث، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير، ج١، ص٣٥٨

المرجع السابق. 6 ---- المرجع السايق.

مج بدل كابيان

مسئلہ ۲۲: مرض یادشمن کی وجہ سے جج نہ کرسکا یا اور کسی طرح پر محصر ہوا تو اس کی وجہ سے جو ۃ م لازم آیا ، وواُس کے ذمه ہے جس کی طرف ہے گیا اور باتی ہر تھم کے ذم اس کے ذمہ ہیں۔مثلاً سلاموا کیڑا پہنا یا خوشبولگائی یا بغیراحرام میقات ہے آ کے بڑھا یا شکار کیا یا بھینے والے کی اجازت ہے قران وست کیا۔(3) (درمخار)

مسئله ۲۲: جس پر جج فرض ہو یا تضایا منت کا حج اُس کے ذمہ ہواور موت کا وقت قریب آگیا تو واجب ہے کہ وميت كرجائي-(4) (منك)

مسئله ۲۵: جس پرج فرض ہاور نداوا کیا نہ وصیت کی تو بالا جماع گنهگارہ، اگر وارث أس کی طرف ہے جي بدل كرانا جاب تؤكراسكتا ہے۔انشاءانقدتع لى اميد ہے كدادا ہوجائے اوراگر وصيت كركيا تو تهائى مال سے كرا يا جائے اگر چدأس نے وصیت میں تہائی کی قیدنہ گائی۔مثلاب کہ مراکہ میری طرف سے تج بدل کرایا جائے۔ (<sup>5)</sup> (عالمکیری وغیرہ)

مسئلہ ٢٤: تهائى مال كى مقداراتى ب كه وطن سے حج كے مصارف كے ليے كافى ب تو وطن بى سے آ دمى بيجا جائے ، ورنہ بیرونِ میقات جہاں ہے بھی اُس تہا گی ہے بھیجا جا سکے۔ بع میں اگر وصیت میں کوئی رقم معنین کر دی ہوتو اس رقم میں اگر و ہاں ہے بھیجا جاسکتا ہے تو بھیجہ جائے ورنہ جہال ہے ہو سکے اور اگر وہ تہائی یا وہ رقم معتن میرونِ میقات کہیں ہے بھی کافی نهیں تو وصیت باطل\_<sup>(6)</sup>(عالمکیری، در مختار، ر دالحتار)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر هي الحج عن العير، ح١، ص٢٥٨ و "الدرالمختار" ، كتاب الحج، باب الحج عن العير ، ح٤ ، ص٣٦

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الساسك، الباب الرابع عشر في الحج عن العير، ح١٠ ص٧٥٨.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحج عن العير ، ح٤، ص٣٦\_٣٧ 0

<sup>&</sup>quot;لباب المناسك" و "المسلك المتقسط" ، (باب الحج عن العير)، ص ٢٣٤. 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن العير، ح١٠ ص٧٥٨. ø

<sup>&</sup>quot;المتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن العير، ح ١ ، ص ٢٥٩

و"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن العير مطلب العمل على القباس... إلح، ج١٤، ص٣٧.

به در مراس العن صد منهم (6)

مسكله كا: كونى خض ج كوجل اور راسته من يا مكه عظمه من وقوف عرفدے يہلے أس كا انقال ہو كيا تو اگر أسي سال اُس پر حج فرض ہوا تھا تو وصیت واجب نہیں اورا گروتوف کے بعدانقال ہوا تو حج ہوگیا، پھرا گرطواف فرض باقی ہے اوروصیت كركيا كهأس كا تج بوراكرويا جائے توأس كى طرف سے بدندكى قربانى كروى جائے۔(١) (روالحمار)

مسئلہ 18: راستہ میں انقال ہوا اور جج بدل کی دصیت کر گیا تو اگر کوئی رقم یا جگہ معین کردی ہے تو اس کے کہنے کے موافق کیا جائے ،اگر چداس کے مال کی تہائی اتن تھی کدائس کے وطن ہے بھیجا جاسکتا اوراس نے غیروطن ہے بھیجنے کی وصیت کی یاوہ رقم اتنی ہتائی کہاس میں وطن ہے نہیں جایا جا سکتا تو گنہگار ہوا اور معین نہ کی تو وطن ہے بھیج جائے۔<sup>(2)</sup> (ورمختار، روالحتار) مسلم ٢٩: وصى نے لین جس کو کہد گیا کہ تو میری طرف ہے جج کرادینا، غیر جگد ہے بھیجا اور تہائی اتن تھی کہ وطن ہے بھیج جاسکتا ہے تو یہ جج میت کی طرف سے نہ ہوا بلکہ وصی کی طرف سے ہوا، لہٰذا میت کی طرف سے پیخص دوبارہ اپنے مال سے

جائے گا\_(3) (عالمكيري،روالحار) ے معلوم ہوا کہ اوراد ہرہے بھیج جاسکتا تھا تو وسی پراس کا تاوان ہے، لبذاد وبارہ تج بدل وہاں ہے کرائے جہاں ہے ہوسکتا تھا مر جب که بهت تھوڑی مقدار بکی مثلاً توشه وغیرہ (<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مج كرائے مكر جب كدوه جگہ جہال سے بھيجا ہے وطن سے قريب ہوكدو ہاں جاكر دات كے آئے سے پہلے والي آسكا ہو تو ہو

**مسئلہ اسما:** اگراس کے لیے وطن ندہوتو جہاں انقال ہوا وہاں ہے جج کو بھیجا جائے اور اگر متعدد وطن ہوں توان میں جوجگه مکه معظمه سے زیادہ قریب ہووہاں ہے۔(5) (عالمگیری)

مسلم الله: اگريد كهد كياكر تهائى مال سے ايك في كراوينا توايك في كرادين اور چند في كي وصيت كى اورايك سے زیادہ نیس ہوسکتا تو ایک جج کرادیں اس کے بعد جو بے وارث لے لیں اور اگریہ وصیت کی کہ میرے مال کی تہائی ہے جج کرایا

المدينة العلمية (الات الالي) 🚓 🕏 🕏

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن العير مطلب في حج الصرورة، ح٤، ص٧٧.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن العير مطلب في حج الصرورة، ح١٤ ص٧٧. 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب الساسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج، ح١، ص٥٥٠ 3

و"ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن العير مطلب العمل على القياس دول الاستحسال هما، ح٤، ص٢٧.

<sup>&</sup>quot;العناوي الهيدية"، كتاب المباسك، الباب الخامس عشر هي الوصية بالحج، ج١، ص٩٥٠

المرجع السابق. 6

جائے یا کئی حج کرائے جائمیں اور کئی ہوسکتے ہیں تو جتنے ہو سکتے ہیں کرائے جائمیں ،اب اگر پچھڑ کے رہاجس ہے وطن ہے نہیں بهيجا جاسكتا تؤجبال ہے ہوسکے اور کئی حج کی صورت میں اختیار ہے کہ سب ایک ہی سال میں ہوں یا کئی سال میں اور بہتر اول ہے۔ یو بیں اگر یوں وصیت کی کہ میرے مال کی تہائی ہے ہرسال ایک جج کرایا جائے تو اس میں بھی افتتیار ہے کہ سب ایک ساتھ ہوں یہ ہرسال ایک اورا گریوں کہا کہ میرے مال میں ہزارروپے سے فج کرایا جائے تو اس میں جتنے فج ہوعین کرا دیے جائیں۔<sup>(1)</sup>(عالمکیری،روالحمار)

مسئلہ ۳۳۳: اگروسی ہے بیکہا کہ سی کو مال دے کرمیری طرف ہے جج کرادینا تووسی خوداً س کی طرف ہے جج بدل نہیں کرسکتا اورا کرید کہا کہ میری طرف ہے جج بدل کرا دیا جائے تو وصی خود بھی کرسکتا ہے اورا کروسی وارث بھی ہے یہ وصی نے وارث کو مال دے دیا کہ وہ وارث نجے بدل کرے تو اب باتی ور شاگر بالغ ہوں اور ان کی اجازت سے ہو تو ہوسکتا ہے ور نہ نهیں\_<sup>(2)</sup>(عا<sup>لکی</sup>ری)

مسكله ١٣٧٠: حج كي دصيت كي آس كا نقال كے بعد حج كے مصارف تكالئے كے بعد ور شدنے ول تقسيم كرايا، كامر وہ ال جو تج کے لیے نکاراتھا ضائع ہو گیا تواب جو باتی ہے اُس کی تہائی ہے جج کا خرج ٹکالیس پھرا گرمکف ہوج ئے تو بقیہ کی تہائی ے وعلی مذاالقیاس بیہاں تک کہ مال تتم ہو جائے اور وہ مال وصی کے پاس سے ضائع ہوا ہو بااس کے پاس ہے جس کو ج کے لي جھيجنا جاتے ہيں دونوں کا ايک تھم ہے۔<sup>(3)</sup> (منک)

مسئلہ ٣٥: جے ج كرنے كو بعيجا و توف عرف ہے يوشتر اس كا انقال ہوكي يال چورى كي چرجو مال باقى رہ كيا ، أس كى تب أنى سے دو يورہ وطن سے ج كرنے كے ليے كسى كو بھيجا جائے اور اگراتنے ميں وطن سے نبيس بھيجا جاسكتا تو جہال سے ہوسكے اوراگر دوسرا مخض بھی مرکیایا پھر مال چوری ہوگیا تواب جو کچھ مال ہے،اس کی تہائی ہے بھیجا جائے اور یکے بعد دیگرے یو ہیں کرتے رہیں، یہاں تک کہ مال کی تہائی اس قابل نہ رہی کہ اس ہے تج ہو سکے تو وصیت باطل ہوگئی اورا گرو تو ف عرفہ کے بعد مرا تودمیت پوری ہوگئی۔<sup>(4)</sup> ( درمخاروغیرہ )

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الياب الخامس عشر في الوصية بالنجع، ج١، ص٩٥٩

و"ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن العير مطلب العمل على القياس دود الاستحساد هنا، ح؟، ص٧٧.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج، ح١، ص٢٥٩. 0

<sup>&</sup>quot;لباب المناسك" و "المسلك المتقسط" ، (باب الحج عن العير)، ص ٢٥٤.٥٥٥ . 3

<sup>&</sup>quot;الدرالمنعتار"، كتاب الحج، باب الحج عن العير ، ح٤، ص٣٧، وغيره.

مسکلہ ۲۰۰۷: جے بھیج تھا وہ وقوف کر کے بغیر طواف کے واپس آیا تو میت کا جج ہوگیا مگراے عورت کے باس جانا علال نبیس، أحظم ب كرايخ ترج ب وايس جائ اور جوافعال باقى بين اداكر ، (1) (عالمكيري وغيره)

مسئلہ كا: وصى نے كسى كواس سال حج بدل كے ليے مقرر كيا اور خرج بھى دے ديا مگروہ اس سال نہ كيا ، سال آئندہ جا كراداكيا تو بوگيا أس يرتادان نبيس \_ (<sup>2)</sup> (عالمگيري)

هستگریا: جے بھیجادہ مکہ معظمہ میں جاکر بیار ہوگیا اور سارا مال خرج ہوگیا تو وسی کے ذمتہ واپسی کے لیے خرج بھیجنا لازمنېيں\_<sup>(3)</sup>(عالمگيري)

مسئله العل: جي ج كي ليه مقرر كيا وه يمار هو كيا تو أب بيا نقيار نبيل كه دوسر كو بيج دب بإل اكر بيهج وال نے اُے اجازت دیدی ہوتو دوسرے کو بھیج سکتا ہے۔ لہذا تھیجتے وقت جاہے کہ یہ اجازت دیدی جائے۔ (4) (عالمکیری،

ا گراس سے بیر کہددیا کہ خرج ختم ہوجائے تو قرض لے لیما اور اُس کا ادا کرنا میرے فرمہ ہے توج کز ہے۔(<sup>6)</sup>(عالکیری)

مسئلہ اس احرام کے بعدراستہ میں مال چوری گیاء اُس نے اپنے پاس سے خرچ کر کے جج کیااوروا پس آیا تو بغیر تھم قاضی ہمینے والے ہے وصول نہیں کرسکتا۔ (6) (عالمگیری)

**مسئلہ اس:** بیدوصیت کی کہ فلال مختص میری طرف ہے جج کرے اور دو فخص مرکبیا تو کسی اور کو بھیجے ویں مگر جب کہ حصر کرویا ہوکہ وہی کرے دوسرانہیں تو مجبوری ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسكله ١٧٣: ايك محض نے اپن طرف ہے تج بدل كے ليے خرج دے كر بيجا، بعداس كے اس كا انقال ہو كہا اور جج کی وصیت نہ کی تو وارث اُس مخص ہے مال واپس لے سکتے ہیں اگر چدا حرام با ندھ چکا ہو۔ (8) (ورعمّار)

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الساسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج، ج١، ص٠٦٠.

المرجع السايق. 3 .... المرجع السايق.

المرجع السابق. و"الدرالمختار"، كتاب الحج، ياب الحج عن العير ، ج٤، ص٢٦ 0

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج، ح١٠ ص٠٢٠.

<sup>6 -</sup> ١٠٠ المرجع السابق. 💮 🗗 - ١٠٠٠ المرجع السابق.

الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحج عن العير، ج٤، ص٠٤.

مسكله ١٠٥٠: جس كوبيبجاب اگر وواينا كام ايخ آپ كيا كرنا تھا اوراب خادم سے كام ليا تو اس كاخرچ خوداس كے ذمها ورا گرخود نبیس كرنا تو تهيخ والے كذمهد (2) (عالمكيرى)

وقت دوسروں کوہمی کھلائے ہاں اگر بھیجنے والے نے ان اُمور کی اجازت ویدی ہوتو کرسکتا ہے۔(1) (لباب)

مسئلہ ۱۳۷۱: جج سے واپسی کے بعد جو کچھ بچاواپس کردے ، اُسے رکھ لینا جائز نیس اگر چہدو مکتنی ہی تھوڑی می چیز ہو، یماں تک کہ تو شدیش ہے جو پچھ بی وہ اور کپڑے اور برتن غرض تمام سامان واپس کردے بلکہ اگر شرط کر لی ہو کہ جو بیچے گا واپس نہ کرول گاجب بھی کہ بیشرط باطن ہے گر دوم مورتوں میں ،اول بیک بھینے والا اے دکیل کردے کہ جو بیچے اُے اپنے کو تو ہبہ کردینا اور قبعنہ کر لینا، دوقم بیک اگر قریب بمرگ ہوتو أے وصیت کردے کہ جونیج اُس کی بیس نے مختبے وصیت کی اور اگر یوں وصیت کی کہ وصی سے کہدویا کہ جو یچے وہ اُس کے لیے ہے جو بھیجا جائے یا تو جسے جاہے دیدے توبیدومیت باطل ہے وارث کا حق ہو جائے گا اور والیس کرنارزے گا۔<sup>(3)</sup> ( درمخار، روالحمار )

هسکله کا: به دصیت کی که ایک بزارفلال کودیا جائے اور ایک بزار مسکینوں کواور ایک بزارے حج کرایا جائے اور تر کہ کی تہائی کل دو ہزار ہے تو دو ہزار میں برابر برابر کے تمن جھے کیے جائیں۔ایک حصہ تو اُسے دیں جس کے لیے کہااور حج و مساكين كرونوں جھے ملاكر جينے ہے جم ہو سكے جم كرايا جائے اور جو بچ مسكينوں كوديا جائے۔ (<sup>4)</sup> (عالمكيرى وغيرہ)

مسئلہ ١٣٨: زكاة وج اوركى كودينے كى وصيت كى تو تهائى كے تين حصري اورزكاة وج بيس جے أس نے يہيے كها اُسے پہلے کریں۔اُس سے جو بچے دوسرے میں صرف کریں ،فرض اور منت کی وصیت کی تو فرض مقدم ہے اورنقل و نذر میں نذر

<sup>&</sup>quot;لباب المناسك"، (باب الحج عن العير، فصل في النفقة)، ص١٥٧\_٤٥١.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج: ح١، ص٧٦٠.

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن العير مطلب العمل على القياس .. إلح، ح٤، ص٣٨

<sup>&</sup>quot;الفناوي الهندية"، كتاب المناسك، الناب الخامس عشر في الوصبة بالحج، ح١، ص ٢٦٠.

مقدم ہے اورسب فرض یانفل یا واجب بیں تو مقدم وہ ہے اُس نے پہلے کہا۔(1) (روالحمّار)

### هٔدی کا بیان

الله عزوجل فحرما تاہے.

﴿ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَآئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ ٥ لَكُمْ فِيْهَا مَافِعٌ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مُحِلَّهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيُّقِ ٥ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِّنَ ۚ بَهِيمَةِ الْاَمْعَامِ \* ﴾ (2)

اور جوالقد (عزوبل) کی شانیوں کی تعظیم کرے تو بیداول کی پر بیز گاری ہے ہے جمعارے لیے چویا یول میں ایک مقرر میعاد تک فائدے ہیں چران کا پہنچناہے اِس آزاد گھر تک۔اور ہراُمت کے لیے ہم نے ایک قریانی مقرر کی کہ اللہ (مزدہل) کا نام ذکر کریں ، اُن بے زبان جو پایوں پرجواس نے انھیں دیے۔

﴿ وَالْــبُدُنَ جَعَلُنَهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۚ ۚ فَاذَٰكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ ۗ ۗ فَإِذَا وَجَيَتُ جُنُوبُهَا فَكُنُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ ﴿ كَلَالِكَ سَخُونَاهَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشُكُرُونَ ٥ لَنَ يُنَالَ اللَّهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلَلْكِنْ يُنَالُمُ التَّقُولِي مِنْكُمُ ﴿ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَيِّرُو اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمُ ﴿ وَيَشِّر الْمُحُسِنِيُّنَ ٥ ﴾ (3)

اور قربانی کے اونٹ ، گائے ہم نے تمعارے لیے اللہ (مروبل) کی نشانیوں سے کیے ہمحارے لیے ان میں جملائی ہے تو اُن پراللہ(مزوجل) کا نام لوءایک یا وُں بندھے، تین یا وُں ہے کھڑے پھر جب اُن کی کروٹیس کر جا کیں تو اُن میں ہے خود کھا ؤاور قناعت کرنے والے اور بھیک ما تکنے والے کو کھلاؤ۔ ہو ہیں ہم نے ان کو تمھارے قابو میں کردیا کہتم احسان مالو، الله (عزوجل) کو ہرگز ندان کے گوشت چنچتے ہیں، ندان کےخون، ہاں اُس تک تمھاری پر ہیز گاری پینچتی ہے۔ یو ہیں اُن کو تمعارے قابومیں کردیا کہتم اللہ ( مزوجل ) کی بڑائی بولو، اُس پر کہ اُس نے شمیس بدایت فر مائی اورخوشنجری پہنچا دونیکی کرنے واٺول کو\_

<sup>&</sup>quot;الدر المختار" ، كتاب الحج، باب الحج عن العير ، ج٤، ص ٤١

<sup>💋 ....</sup> ۲۱ الحج: ۲۲\_۲۲.

<sup>🚯 ---</sup> پ٧١، الحج: ٢٦\_٢٦.

### (احادیث)

صديث ا: صحيحين مين ام الموضين صديقة رض الله تعالى عنها عدم وى ، كمتى بين: من في تي صلى الله تعالى عدد الم ك قرب بنول کے ہارا پنے ہاتھ سے بنائے پھر حضور (سلی اند تعالی علیہ ملم ) نے اُن کے گلول میں ڈالے اور اُن کے کو ہان چیرے اور حرم

حديث: مجيم مسلم شريف مين جابر رض القدتها في مندس مروى ، كدر مول التدملي الله تعالى عدوسم في وسوي وي المجدكو عائشہ منی الشقانی عنها کی طرف ہے! یک گائے ذریح فر ، کی۔اور دوسری روایت میں ہے۔ کداز واج مُعلیم ات کی طرف ہے جج میں

حديث التصحيح مسلم شريف من جابر رض الله تعالى مند عمروى ، كيت بين من في سلى الله تعالى عدوم كوفر وق سنا. کہ '' جب تو مجبور ہوجائے تو ہدی پرمعروف کے ساتھ سوار ہو، جب تک دوسری سواری ندیلے۔'' (3)

عديث ؟ صحيح مسلم من ابن عباس رض التد تعالى عباس عمروى ، كدرسول التدسى التد تعالى عديد بهم في سوله اونث اليك مخفس کے ساتھ حرم کو بھیجے۔انھوں نے عرض کی وان میں ہے اگر کوئی تھک جائے تو کیا کروں؟ فر مایا: '' اُسے نحر کردیتا اورخون ہے اُس کے پاؤل رنگ دینااور پہلو پراُسکا چھا پالگادینااوراس میں سےتم اورتمھارے ساتھیوں میں ہے کوئی ندکھائے۔'' (4)

حديث 2: صحيحين ميں على رض الته تعالى منه ب مروى ، كہتے ہيں مجھے رسول الله ملى الله عليه يهم في اپني قرباني كے جانوروں پر ، مورفر ، یا اور مجھے تھم فر ، یا: که '' گوشت اور کھالیں اور جھو ل تقیدق کر دوں اور قصاب کواس میں ہے پچھے تہ دوں۔ فرمایا کہ ہم أے اپنے یاسے دیں گے۔" (5)

حدیث ۱: ابوداود عبدانندین قرط رض اشاق الی منے راوی ، که یا نج یا جیداونٹ حضور (صی اشاق فی عیدوسم) کی خدمت میں قربانی کے لیے پیش کیے گئے ، وہ سب حضور (منی اندنوانی علیہ وسم) ہے قریب ہونے لگے کہ س سے شروع فرما کمی (لیعنی ہر

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمه"، كتاب الحج، باب استحاب بحث الهدى إلى الحرم . . إلح، الحديث: ٣٦٢\_(١٣٢١)، ص٦٨٦.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، بأب حواز الاشتراك في الهدى ... إلح، الحديث. ٢٥٦\_(١٣١٩)٢٥٧(١٣١٩)، ص١٨٥،٦٨٤.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسم"، كتاب الحج، باب جوار ركوب البدية . . إلخ، الحديث ١٣٢٤، ص٦٨٨.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الحج، باب مايعمل بالهدى إذا عطب في الطريق، الحديث: ١٩٣٥، ص٦٨٨.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الحح، باب الصلقة يلحوم الهدى إلح، الحديث ١٣١٧، ص٦٨٣

ا یک کی میرخوا ہشتھی کہ پہلے مجھے ذیح فرما کمیں یااس لیے کہ پہلے جسے چاہیں ذیح فرما کمیں ) پھر جب اُن کی کروٹیس زمین ہے لگ حمين تو فرمايا: "جوجائي كلزالے لے" (1)

مسئلہ ا: 4 ی اُس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے حرم کو لے جایا جائے۔ بیٹین قتم کے جانور ہیں: 🕥 مکری، اس میں بھیڑا ور دُنیہ بھی داخل ہے۔ ﴿ گائے ، بھینس بھی اس میں شارہے۔ ﴿ اونٹ مِدی کا اونی درجہ بکری ہے تو اگر کسی ئے حرم کوقر بانی جیجنے کی منت مانی اور معتمن ندکی تو بحری کافی ہے۔(2) (ورمخار وغیرہ)

مستلما: قربانی کی نیت سے بھیجایا لے کیا جب تو ظاہر ہے کہ قربانی ہے اور اگر بدند کے ملے میں ہار ڈال کر ہا تکا جب بحی بدی ہے اگر چہنیت ندہو۔اس لیے کداس طرح قربانی می کو لے جاتے ہیں۔(3) (روالحار)

مسئلہ سا: قربانی کے جاتور میں جوشرطیں ہیں وہ ہدی کے جانور میں بھی ہیں مشلاً اونٹ یا بچے سال کا، گائے ووسال کی، بکری ایک سال کی تمر بھیٹر وُ نبہ جید مبینے کا اگر سال بھر والی کی مثل ہو تو ہوسکتا ہے اور اونٹ گائے میں یہاں بھی سات آ دمی ک شرکت ہوسکتی ہے۔(4) (ورمخناروغیرہ)

مسكله اونت، كائے كے كلے ميں بار وال دينامسنون ہواد كرى كے كلے ميں بار والناسنت تبيل كر صرف شکرانہ یعن تبتع وقران اورنقل اورمنت کی قربانی میں سنت ہے، احصار اور جربانہ کے ؤم میں نہ ڈالیس۔ <sup>(5)</sup> ( عالمکیری )

هستله 🗈 بَدَى الرقران بالمتع كا مو تواس ميں ہے يحد كھالينا بہتر ہے۔ يو بيں اگرنفل مواور حرم كو پہنچ كيا موا درا كرحرم کونہ پہنچا تو خود نہیں کھاسکتا ،فقر! کاحق ہے اور ان تین کے علاوہ نہیں کھاسکتا اور جسے خود کھاسکتا ہے، مالداروں کو بھی کھلاسکتا ہے، نہیں تو نہیں اور جس کو کھانہیں سکتا اس کی کھال وغیرہ ہے بھی نفع نہیں لے سکتا۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ٧: محمّع وقران كى قربانى دسويں سے پہلے ہيں ہوسكتى اور دسويں كے بعد كى تو ہوجائے كى مكرة م لازم ہے كہ تا خیر جائز نہیں اور ال واکے علاوہ کے لیے کوئی دن معتین نہیں اور بہتر دسویں ہے۔ حرم میں ہوتا سب میں ضروری ہے مٹی کی

الله المدينة العلمية (الاساسال)

<sup>&</sup>quot;سس أبي داود"، كتاب الماسك، ١٨\_ياب، الحديث ١٧٦٥، ج٢، ص٢١١

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحح، باب الهدى، ح٤، ص ١٠، وعيره

<sup>3 ···· &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص ٢٤.

الدوالمختار"، كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص٤٢، وغيره.

<sup>&</sup>quot;العتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب السادس عشر في الهدى، ح١، ص٢٦١.

۵ الدرالمختار" ، كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص ٥٤.

خصوصیت نہیں ہاں دسویں کو ہو تومنیٰ میں ہوناسنت ہے اور دسویں کے بعد مکد میں۔منت کے بدند کاحرم میں ذیح ہونا شرط نہیں جبكه منّت مين حرم كي شرط نه لگائي \_ (1) ( ورمختار ، روالحتار ، عالمگيري )

مسلمے: بدی کا گوشت حرم کے مساکین کورینا بہتر ہے،اس کی کیل اور محصول کو خیرات کردیں اور قصاب کواس کے گوشت میں سے پچھنددیں۔ ہاں اگراُسے بطور تفیدق دیں تو حرج نہیں۔ <sup>(2)</sup> ( درمخار وغیر ہ

**مسئلہ ۸**: ہدی کے جانور پر بلاضرورت سوار نہیں ہوسکتا شاس پر سامان لا دسکتا ہے اگر چینش ہوا ورضرورت کے وقت سوار ہوا یا سان لا وااوراس کی وجہ ہے اُس میں کھی تقصان آیا تو اتنا محاجوں برتضد تی کرے۔(3) (عالمگیری)

مسئله9: اگروه دوده والا جانور ہے تو دوده نه دو ہے اور هن پر خنٹرا یائی چیٹرک دیا کرے که دوده موتوف ہوجائے اورا گرذیج میں وقفہ مواور نہ دو ہے سے ضرر ہوگا تو دوہ کر دود ھے خیرات کر دے اورا گرخود کھالیا یاغنی کودید یا یا ضائع کر دیا تو اتناہی دودھ یاس کی قیمت مساکین پرتفرز آکرے۔(<sup>(4)</sup> (عالمگیری ،روالحمار)

مسكله 1: اگروه يجه جني تو بچه كوتفعد ق كرد ب يا أي بهي أس كے ساتھ ذيح كرد ب اورا كر بچه كوچ ۋال يا بلاك كرديا توقیت کوتعدق کرے اوراس قیت سے قربانی کاجانورخریدلیا تو بہتر ہے۔(5) (عالمکیری)

**مسئلہ اا:** عنطی ہے اُس نے دوسرے کے جانور کو ذبح کر دیا اور دوسرے نے اُس کے جانور کو تو دونوں کی قربانیاں بولئير\_<sup>(β)</sup>(منسک)

مسئلہ ١٢: اگر جانور حرم كولے جار باتھا راسته يس مرنے لگا تو أے وہيں ذئ كر ڈالے اور خون ہے أس كا بار رنگ دے اور کو ہان پر حیمایا لگادے تا کہ اُسے مالدار لوگ نہ کھا کیں ،فقرابی کھا کیں پھرا گروہ نقل تھا تو اُس کے بدلے کا دوسراجا نور لے جانا ضرور نہیں اور اگر واجب تھا تو اس کے بدلے کا دوسرالے جانا واجب ہےادر اگر اس میں کوئی ایب عیب آئمیا کے قربانی

يُّنَ ثُنُ مُجِلُسُ المحينة العلمية(واسالي)

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الهدي، ج٤، ص٤٧

و"انفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السادس عشر في الهدي، ج١، ص ٢٦٠

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص٤٧.

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السادس عشر في الهدي، ح١، ص ٢٦١.

المرجع السابق. و "ردالمحتار" كتاب الحج، باب الهدى، ح٤، ص٤٨.

<sup>&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السادس عشر في الهدي، ج١، ص ٢٦١ 6

<sup>€ ..... &</sup>quot;لباب المناسث"، (باب الهدايا)، ص٤٧٤.

کے قابل ندر ہا تواہے جوچاہے کرےاوراُس کے بدلے دوسرالے جائے جب کہ واجب ہو۔<sup>(1)</sup> ( درمختار وغیرہ ) مسئله ١١: جانور حرم كو بيني كيا اورومان مرفي لكانوا بي ذرج كرك مساكين برتفيد ق كرب اورخود فه كهائ اكرچه نقل ہواوراگراس میں تھوڑا سا نقصان پیدا ہوا ہے کہ ابھی قربانی کے قابل ہے تو قربانی کرے اورخود بھی کھا سکتا ہے۔ (<sup>2)</sup>

هسکلی ۱۱: جانور چوری گیا اُس کے بدلے کا دوسراخر بدااور اُسے ہارڈ ال کرلے چلا مجروہ ل گیا تو بہتر بیہے کہ دونوں کی قربانی کردے اوراگر پہنے کی قربانی کی اور دوسرے کو چی ڈالا توبیہ میں ہوسکتا ہے اورا گر پچھلے کوؤی کی اور پہلے کو چی ڈالا تو اگروہ اُس کی قیمت میں برابرتھا یا زیادہ تو کافی ہےاور کم ہے تو جنٹنی کمی ہوئی صدقہ کردے۔(3)(عالمگیری)

### حج کی مُنت کا بیان

جج کی منت مانی توج کرنا واجب ہو گیا ، کفارہ دینے سے بری الذمتہ نہ ہوگا۔خواہ یوں کہا کہ اللہ (عز وجل) کے لیے مجھ پر جج ہے یاکس کام کے ہوئے پر جج کومشر وط کیا اور وہ ہوگیا۔(4) (عالمگیری)

مسكلدا: احرام باندھنے يا كعبه معظمه يا مكه محرمه جانے كى منت مانى توج ياعمره أس پرواجب ہاورايك كومعين کرلینا اُس کے ذمہے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ؟: پیدل مج کرنے کی منت مانی تو واجب ہے کہ گھرے طواف فرض تک پیدل ہی رہے اور پوراسفریا اکثر سواری پر کیا تو ذم دے اور اگر اکثر پیدل رہا اور پچھ سواری پر تو اسی حساب سے بمری کی قیمت کا جتنا حصداس کے مقابل آئے خیرات کرے۔ پیدل عمرہ کی منت مانی تو سرمونڈانے تک پیدل رہے۔ (<sup>6)</sup> (درمختار ،روالحتار) مسلم ا: ایک سال می جانے ج کی منت انی سب واجب ہو گئے۔(7) (عالمگیری)

- الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص٩٤، وغيره.
- "العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السادس عشر في الهدي، ج١، ص ٢٦١
  - المرجع السايق. 0
- "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السابع عشر في الندر بالحح، ج١٠ ص٢٦٢
  - المرجع السابق. 6
  - "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص٥٠ 0
- "المتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السايع عشر في الندر بالحج، ح١١ ص٢٦٣.

مسئلہ ؟: اونڈی غلام تحرِم کوخریدنا جائز ہے اور مشتری کو اختیار ہے کہ احرام تو ڑوا وے اگر چدانھوں نے اپنے پہلے مولی کی اجازت ہے احرام یا تدھے ہوں اوراحرام توڑنے کے لیے فقط یہ کہددینا کافی نہیں کداحرام تو ژو یا بلکہ کوئی ایسا کام کرنا ضروری ہے جواحرام بیں منع تھامٹلاً بال یا ناخن ترشوانا یا خوشبولگانا۔اس کی ضرورت نہیں کہ نج کے افعال بجالا کراحرام تو ڈے اور قربانی بھیجنا بھی ضروری نہیں مگر آزادی کے بعد قربانی اور جج وعمرہ واجب ہے اگر جج کا احرام تھا اور عمرہ اگر عمرہ کا احرام تها\_(1) (ورفخ)رردالحار)

مسئله ٥: افضل بيه كراس خريدي جو كي لوندي كااحرام جماع كے علاوه كسي اور چيز ہے كھلواد ہے اور جماع ہے بھي احرام كل جائے كا كرجب كرأت يمعنوم ندہوكراحرام سے باورجماع كرايا تو في فاسد موجائے كا\_(2) (درمخار، دوالحار) مسئلہ Y: اگرمونی نے احرام کھلوا دیا پھراس نے باندھا پھر کھلوا دیا، اگر چند بارای طرح ہوا پھراس سال احرام بانده کر حج کرلیا تو کافی ہوگیااوراگرسال آئندویش حج کیا توہر باراحرام کھولتے کا ایک ایک عمر وکرے۔(3) (عالمگیری)

مسكله عن احرام كى حالت من تكاح بوسك المرام والى عورت الناح كيا تواكر نفل كاحرام بي معلواسك ا اور فرض کا ہے تو دوصور تیں ہیں۔اگرعورت کامحرم ساتھ میں ہے تو نہیں تھلوا سکتا اور محرم ساتھ میں نہ ہو تو فرض کا احرام بھی تھلوا سكيّا ہے اورا كراس كانحر مه جونامعلوم نه جواور جماع كرايا تو جج فاسد جو كيا۔ (<sup>4)</sup> (عالمكيرى)

هسکله ۸: مسافرخانه بنانا، ج نفل سے افضل ہے اور ج نفل صدقہ سے افضل لینی جب کداس کی زیادہ صاحت ندہو ورندحاجت کے وقت معدقہ نج سے افضل ہے۔

علامہ ش می نے نہایت نفیس حکایت اس بیان میں نقل فر مائی کدایک صاحب ہزارا شرفیاں کیکر حج کوجار ہے تھے، ایک سیّدانی تشریف لائمیں اورا چی ضرورت ظاہر فر مائی۔انھوں نے سب اشر فیال نذر کر دیں اور واپس آئے ،جب وہاں کے لوگ مج ے واپس ہوئے تو ہرہ بی ان سے کہنے لگاءاللہ(عردمل)تمہارانج قبول فرمائے ۔اٹھیں تعجب ہوا کہ کیا معاطبہ ہے، میں توجج کو گیا نہیں، یہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ خواب میں زیارت اقدس ہے مشرف ہوئے،ارشاوفر مایا. کیا تخبے لوگوں کی بات ہے تعجب جوا؟ عرض كى مهال مارسول الله! (عزوجل وسلى الله تعالى عدوملم) فرما ياكه: " توقع جوميرى ابلعيب كي خدمت كي ماس كي عوض من الله

<sup>&</sup>quot;الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الهدى، ح٤، ص٥٥ o

<sup>&</sup>quot;السرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص٥٥ 0

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السابع عشر في الندر بالحج ، ح١٠ ص٢٦٤. 8

المرجع السايق.

عزوبل نے تیری صورت کا ایک فرشتہ بیدا فرمایا ،جس نے تیری طرف سے جج کیا اور قیامت تک جج کرتارہے گا۔''(1)

مسكله **9**: حج تمام گناموں كا كفاره ہے يعنی فرائض كى تا خير كا جو گناه اس كے ذمدہے وہ انشاء امتد تعالی محوہ وج ہے گاء واپس آ کرا داکرنے میں پھر دیر کی تو پھر بیانیا گناہ ہوا۔<sup>(2)</sup> (ورمختار)

**مسئلہ • ا**: وقوف عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس میں بہت ثو اب ہے کہ بیدد وعیدوں کا اجتماع ہے اور ای کولوگ هج اکبر

ٱللَّهُمَّ ارْزُقُنَا زِيَارَةَ حَرَمِكَ وَحَرَمٍ حَبِيبِكَ بِجَاهِهِ عِنْدَكَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَصْحَابِهِ وَالْبِهِ وَجِزُبِهِ ٱجْمَعِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ﴿

# فضائل مدينه طيبه

حديث ا: مسيح مسلم وتريزي بين ابو جريره رض الله تعالى منه مع مروى ، رسول الله سنى الله تعالى عبيه وسم في قرما بإكه "مدينة ك الكليف وشدت برميرى أمت مين سے جوكوئي صبركرے، قيامت كدن ميں اس كاشفيع موں كا-" (3)

#### (مدینه طیبه کی اقامت)

صديث وسن تيزمسلم من سعدرس الله تعالى منت مروى ، كرحضور (سلى الله تعالى عيدوسلم) فرمايا: "مديندلوكول ك لیے بہتر ہے اگر جانتے ، مدینہ کو جو محض بطور اعراض جھوڑے گا ، الندان کی اس کے بدلے میں اُسے لائے گا جواس ہے بہتر ہوگا اور مدیند کی تکلیف ومشقت پرجونابت قدم رے گاروز قیامت میں اس کاشفتی یا شہید ہوں گا۔ " (4)

اورایک روایت میں ہے،'' جو تحض اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گاء اللہ (مزوجل) اُسے آگ میں اس طرح تبکھلائے گاجیے سیسہ یا اس طرح جیے نمک یانی میں کھل جاتا ہے۔'' (<sup>5)</sup> ای کی مثل بزار نے عمر بنی اند تد نی عذے دوایت ک عديث ؟ المعيمين ش مفيان بن افي ز مير من التدق في من عمروى ، كبته بي، بس في رسول القدس التدق في عليه وسم كو

<sup>&</sup>quot;رد لمحتار"، كتاب الحج، باب الهدى، مطلب في تفصيل الحج على الصدقة، ح٤، ص٤٥,

<sup>&</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الحج، باب الهدى، مطلب في تكفير الحج الكبائر، ج٤، ص٥٦. Ø

<sup>&</sup>quot;صحيح مسم"، كتاب الحج، باب الترعيب في مكني المدينة إلخ، الحديث ١٣٧٨، ص٧١٦. 0

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الحج، باب في فصل المدينة إلح، الحديث: ١٣٦٣، ص٧٠٩

<sup>&</sup>quot;صحيح مسم"، كتاب الحج، باب في قصل المدينة ...إلح، الحديث: ٤٦٠ ــ (١٣٦٣)، ص ٧١٠.

فرماتے سُنا: کہ'' یمن فتح ہوگا ،اس وقت پکھلوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے اوراپنے گھر والوں کواوران کو جواُن کی اطاعت میں ہیں لے جائیں گے حالاتکہ مدینداُن کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔اور شام لیج ہوگا کچھوگ دوڑتے آئیں مجے اپنے گھر والول اور فرما نبر داروں کولے جائیں گے حالانکہ مدیندان کے لیے بہتر ہے اگر جائے۔اورعراق فتح ہوگا پچھ لوگ جدی کرتے آئی گے اورا پنے گھر والوں اور فر ما نبر داروں کو لے جا کمیں گے حالا نکد مدینة ان کے لیے بہتر ہے! گرجانتے ۔'' <sup>(1)</sup>

حديث 3: طبراني كبير مي الى أسيد ساعدى بنى الله تعالى مدست راوى ، كيت بين جم رسول القد سلى الله تعالى عدوالم ك ہمراہ حمزہ رہنی اندندہ لی عند کی قبر پر حاضر تھے (ان کے گفن کے لیے صرف ایک کملی تھی) جب نوگ اے تھینج کراُن کا موتھ چھپاتے قدم كل جاتے اور قدم پر ڈالنے تو چبرہ كمل جا تا۔ رسول القدسي الله تعانی عبيدسم نے فريايا. ''اس كملي ہے موزھ چھيا دواورياؤں پر بيد کھاس ڈال دو۔'' کھرحضور (ملی اند تعالی علیہ دملم ) نے سراقندس اٹھایا بصحابہ کوروتا پایا۔ارشا دفر ، یا:''لوگوں پر ایک ز ماندآ کے گا کہ سرسبز ملک کی طرف چلے جائیں گے، وہاں کھا ٹااورلیاس اورسواری اٹھیں ہے گی مجروہاں ہے اپنے گھر والوں کولکھ بھیجیں گے کہ الارے پاس چلے آؤ کہم تجاز کی خشک زمین پر پڑے ہوجالانکہ مدینداُن کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔'' (2)

حديث ٢ ٦٠ ترندي وابن ماجدوابن حبان ويهيمي ابن عمر رض الله تعالى حبراوي ، كدرسول المتدسلي الدقع الي عبدونكم نے قر ویا: ''جس سے ہوسکے کہ مدینہ میں مرے تو مدینہ ہی میں مرے کہ جو تخص مدینہ میں مرے گا ہیں اُس کی شفاعت فر واؤں گا\_" (3) اورای کی مثل صمیعه اور سبیعه اسلمیه رضی اند تعالی حتم اوی -

### (مدینہ طیبہ کے برکات)

حديث 9: مسيح مسلم وغيره من ابو جريره رض القدته في هذه عمروي ، كدلوك جب شروع شروع كال و يكفته ، أسه رسول الندسلي مندتوني عليدوسم كي خدمت من حاضر لات ، جعنور (سلي الند توالي عليدوسلم) اسے ئے كريد كہتے: الني ! تو بهارے ليے جهاري تھجوروں میں برکت دےاور جارے لیے جارے مہینہ میں برکت کراور جارے صاع ومُد میں برکت کر، یااللہ! (مزوج ) بے شک ابراہیم تیرے بندےاور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔انھوں نے مکہ کے ہیے

<sup>&</sup>quot;صحيح البحاري"، كتاب فصائل المدينة، باب من رعب عن المدينة، الحديث ١٨٧٥، ج١، ص٦١٨

<sup>&</sup>quot;المعجم الكبير" لنظرامي، الحديث: ٥٨٧، ج١٩، ص٢٦٥.

 <sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"، أبواب المناقب، باب ماجاء في قصل المدينة، الحديث: ٣٩٤٣، ح٥، ص٨٢٠.

تخصے دُعا کی اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے دُعا کرتا ہوں ، اُسی کی مثل جس کی وعا مکہ کے لیے اُنھوں نے کی اور اتنی ہی اور ( ایعنی مدینه کی برکتیں مکہ ہے دوچند ہول)۔ پھر جو جھوٹا بچے سما منے ہوتا اُ ہے بلا کروہ مجبور عطافر مادیتے۔(1)

حديث اتا الا الصحيح مسلم من أم المومنين صديقد رض الندق الى عنها عدوى ، كدرسول المدسى للدتوالي عديدم في قرمایا '' یااللہ! (مزوجل) تو مدینہ کو جمارامحبوب بنادے جیسے ہم کو کھمجوب ہے بلکداس سے زیادہ اوراس کی آب وہوا کو ہمارے سے ورست فر « وے اور اُس کے صاع ومُد میں برکت عطافر مااور یہاں کے بخار کو منتقل کر کے جسمے ہے۔ میں جھیج وے۔'' (2) (بدوعا أس وقت كي تحى، جب بجرت كرك مدينه ش تشريف لائ اوريهال كي آب و مواصحابه كرام كوناموا فق مونى كه پيشتر یہاں وہائی بیاریال بکٹرت ہوتیں) میضمون کہ حضور (ملی اندندانی مدیدام) نے مدینہ طبیبہ کے واسطے دعا کی کہ مکہ ہے دو چندیہ س بر كتيس جول .. (3) مولى على والوسعيد وانس رض الله تعالى منهم سے مروى ..

# (اہل مدینہ کے ساتھ بُرائی کرنے کے نتائج)

عديث المان الشيخ بخارى ومسلم مين سعد رضي الله تعالى منه مروى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه والم قر مات مين ""جو محض الل مديد كساته فريب كركاء اليه على جائ كاجية تمك ياني بس كماتاب " (4)

**حدیث 10:** این حبان این سیح میں جابر رضی اند تعالی منہ ہے راوی ، کہ رسول انقد سبی اند تعالی علیہ وسلم نے قرمایا: ''جواہل مدين كوۋرائ كاء الله (عزومل) أسے خوف ميں ۋالے كا يا (5)

حديث ٢١ وك!: طبر إنى عُباوه بن صامت رض الله تعالى منه سه راوى ، كدر سول الله صى الله تعالى عليه وسم فرما يا ايا الله (مزوجل)! جوابل مدينه پرظلم كرے اورانميں ڈرائے تو اُسے خوف ہيں جتلا كراوراس پرالله (عزوجل) اورفرشتوں اورتمام آ دميوں ك لعنت اوراس کا نہ فرض قبول کیا جائے ، ننفل۔'' <sup>(6)</sup> ای کی مثل نسائی وطبر انی نے سائب بن خلا درض اند منہ سے روایت کی۔ حدیث ۱۸: طبرانی کبیر می عبدالله بن عمر و رضی مدتهانی عبد سے راوی ، که رسول الله سلی مندتهانی منیه وسم نے قرمایا: "مجو

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الحج، باب قصل المدينة . . إلح، الحديث: ١٢٧٣ ، ص٧١٢

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"؛ كتاب الحج، باب الترغيب في سكني المدينة . إلخ، الحديث: ٣٧٦ ؛ ص ٧١٥.

١٠٠٠ "صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة , إلح، الحديث: ١٣٧٤ مس ٢١٣٠.

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب فصائل المدينة، باب الم من كاد اهل المدينة، الحديث ١٨٧٧، ج١، ص٦١٨

<sup>&</sup>quot;الإحساد بترتيب صحبح ابن حناد"، كتاب الحج، باب قصل المدينة، الحديث ٣٧٣٠، ج٦، ص ٢٠

المعجم الأوسط" للطبراني، الحديث: ٣٥٨٩، ج٢، ص٣٧٩.

الل مدینه کوایذ ا دے گاءاللہ (عزوجل) اُسے ایذ اوے گا اور اس پراللہ (عزوجل) اور فرشتوں اور تمام آ دمیوں کی لعنت اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے ، مذلک " (1)

حديث 19: صحيحين بي ابو جريره رض التر تعالى عند سے مروى ، رسول الله صلى الله تعالى عديد مسم في قرمايا: " مجھے ايك الي بہتی کی طرف ( بھرت ) کا تھم ہوا جوتمام بستیوں کو کھا جائے گی ( سب پر غالب آئے گی ) نوگ اسے بیٹر ب <sup>(2)</sup> کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے، لوگول کواس طرح یاک وصاف کرے کی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ " (3)

حديث ٢٠: صحيحين من أتحص عروى ، رسول الله سلى الدنون ليدوسم في فرمايا: "مدينة كراستون يرفر شية (بهرا وية بن )ال ش ند د جال آئه ، نه طاعون \_' (4)

حديث ال: صحيحين مين انس رض الترتواني عدس مروى ، رسول القد صلى الشرق الديناني عليه وسم في قرماي " مكه و مدين كسوا کوئی شہراییانبیں کہ وہاں دجال نہ آئے ، مدینہ کا کوئی راستہ اییانبیں جس پر ملائکہ پرا باندھ کر پہرانہ دیتے ہوں، وجال ( قریب مدیند) شورز بین میں آ کراکڑے کا ،اس وقت مدیند میں تبین زلز لے ہوں کے جن سے ہر کافر ومن فق بہال سے نگل کروج ل كياس جلاجائكات (5)

## حاضرى سركار اعظم مَدينه طيبه حضور حبيب اكرم س تت لأمية لم التُدمزوجل قمر ما تاہے.

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذْ ظُلَمُواۚ ٱنَّفُسَهُمْ جَآءُ وُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا

<sup>🕕 &</sup>quot;مجمع الروائد"، كتاب الحج، باب فيس اخاف اهل المدينة .. إلخ، الحديث: ٥٨٢٦، ح٣، ص٦٥٩.

اجرت سے وشتر لوگ بیٹر ب کہتے تھے مگراس نام سے پکارہ جا تزنییں کے مدیث بٹس اس کی ممانعت آئی ، بعض شاعر اپنے اشعار میں مدیند طبیہ کو بیٹر ب لکھ کرتے ہیں آتھیں اس سے احترار لازم اورایسے شعر کو پڑھیں تو اس لفظ کی جگد طبیبہ پڑھیں کہ بینام حضور (سلی اندند کی عبید ایم م) نے ركما ب، بلك مح مسلم شريف على ب، كرانقدتعائى فدينكانام طابدركما ب-١٢ مند حفظ ربد.

٦١٧٥ - ١٠ صحيح البحاري"، كتاب فصائل المدينة، باب فصل المدينة إلح، الحديث ١٨٧١ - ح١٠ ص ٢١٧

<sup>&</sup>quot;صحيح مسمم"، كتاب الحج، باب صيانة المدينة من دخول الطاعون | إلخ، الحديث ١٣٧٩، ص٧١٦ ص٧١٦

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب العش . [لح، باب قصة النحساسة؛ النحديث: ٢٩٤٣، ص٧٧٥١,

<sup>🙃 ....</sup> پ٥ء النساء: ٢٤.

اگرلوگ اپنی جانوں پڑگلم کریں اورتمھارے حضور حاضر ہوکرانٹد (عز ہیل) ہے مففرت طیب کریں اور رسول بھی اُن کے لیے استعفار کریں تو اللہ (عزویس) کو توبہ قبول کرنے والا ، رحم کرنے والا یا کیں گے۔

**حدیث:** دارتطنی وجیتی وغیرها عبدالله بن عمر منی الله تعالی بندسے داوی ، که رسول الله صلی الله تعالی عید وسلم نے فر مای<sup>ود م</sup>جو میری قبرکی زیارت کرے،اس کے لیے میری شفاعت واجب '' (1)

حديث العراني كيريس أخيس عداوى ، كدرسول القد ملى الشرقال عليه بهم فره ما: "جوميرى زيارت كوات ما میری زیارت کے اور کسی حاجت کے لیے نہ آیا تو مجھ پرحق ہے کہ قیامت کے دن اُس کاشفیع بنوں۔'' (2)

حدیث سن: واقطنی وطبرانی انتھیں سے راوی ، کہ رسول اللہ سلی انتہ تاتی علیہ وسلم نے فرہ یا: "جس نے مج کیا اور بعد میری وفات کے میری قبری زیارت کی تواہیاہے جیے میری حیات میں زیارت ہے مشرف ہوا۔'' (3)

عديث، بيهي نفره طب رض الله تعلى منه من روايت كي ، كدر سول الله صلى الله تعالى عليه وسم في قرما بيا: "جس في ميري وفات کے بعدمیری زیارت کی تو گویا اُس نے میری زندگی میں زیارت کی اور جوحرمین میں مرے گا، قیامت کے دن اس والول ش أشفي كا" (4)

عديث 🗀 بيه قى عمرينى الذعالي مند سے راوى ، كدر سول الله مى الله تعالى عليه والم كو ييس في ماتے شنا. "جو فض ميرى زیارت کرے گا، قیامت کے دن بی اُس کاشفیج یا شہید ہول گا اور جوحرمین جس مرے گا، الند تع کی اُسے قیامت کے دن امن والول مين أشماع كا" (5)

حديث ١٤: ابن عدى كافل بن أتعين سے راوى ، كدرسول الله صلى الله عيد رسم فرمايا: " جس فرع كيا اور میری زیارت ندکی اُس نے مجھ پر جفا کی۔" (6)

(۱) زیارتِ اقدی قریب بواجب ہے۔ بہت لوگ دوست بن کر طرح طرح ڈراتے ہیں راہ میں خطرے ، وہاں

يُّنَ ثُنُ مُولِسُ المدينة العلمية(راحتاطاق)

<sup>&</sup>quot;مس الدر قطي"، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث. ٢٦٦٩، ح٢، ص ٣٥١

<sup>&</sup>quot;المعجم الكبير" لنطبر مي، باب العين، الحديث. ٢٩ ١٣١٤ - ح١١، ص٢٢٥.

<sup>&</sup>quot;سس لدار قطبي"، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث: ٢٦٦٧، ح٢، ص٥١٥٠.

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمال"، باب في الساسك، فصل الحج و العمرة، الحديث: ١٥١٥، ح٣، ص٤٨٨ 0

<sup>&</sup>quot;السس الكبري" للبيهقي، كتاب الحج، باب ريارة قبر السي صلى الله عليه و سمم، الحديث. ١٠٢٧٣، ح٥، ص٤٠٣

<sup>&</sup>quot;الكامل في صعفاء الرحال"، الحديث: ١٩٥٦، ح٨، ص٧٤٨، عن ابن عمر رصى الله عنهما

بہتر کہ اُن کی راہ میں جائے اور تجربہ ہے کہ جو اُن کا دامن تھام لیتا ہے، اُے اپنے سامیے میں بآرام لے جہتے ہیں، کیل کا کھٹکا

ہم کو تواہیے سامیش آرام ہی سے لائے سیلے بہانے دانوں کو بیرراہ ڈرکی ہے والحمد لله (٣) حاضري ميں خالص زيارت اقدس كى نبيت كرو، يہاں تك كه امام اين البهام فرماتے ہيں: إس بارمسجد شریف کی نیت ہمی شریک ندکرے۔(1)

(٣) تج اگر فرض ہے تو بچ کر کے مدینہ طبیبہ حاضر ہو۔ ہاں اگر مدینہ طبیبہ راستہ میں ہو تو بغیر زیارت جج کوج ناسخت محرومی وتساوت قلبی ہے اوراس حاضری کوقبول حج وسعادت وینی ود نیوی کے لیے ذریعیدو وسیله قرار دے اور حج لفل ہوتو اختیار ہے کہ پہلے جے سے پاک صاف ہوکرمجوب کے در بار میں حاضر ہو یا سر کار میں پہلے حاضری دے کر جج کی مقبولیت دنورانیت کے ليه وسيله كرے فرض جو يمليا افتياد كرے اسے افتيار بي محرنيت فير دركار ب كد : إنْهَا الْاعْهَالُ بِالنِيَّاتِ وَلِكُلِّ الموى مَّانُويْ . (2) اعمال كامدارشيت پر ہےاور ہرايك كے ليےوہ ہے، جواس نے تيت كى۔

(٣) راستے بھرورودوؤ کرشریف میں ڈوب جاؤاورجس قدرید پید طبیبہ قریب آتاج نے بشوق وذوق زیدہ ہوتا جائے۔ (۵) جب حرم مدینه آئے بہتر بیاکہ پیادہ ہولو، روتے ،سر جھکائے ،آلکھیں نیچی کیے، درود شریف کی اور کثرت کرو اور ہو سکے تو نگلے یا وُں چلو بلکہ \_

> پائے نہ بیسی کہ کجاسی نہی جائے سرست ابنکہ تو پامی نہی ارے سر کا موقع ہے او جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا

> > جب قبدانور برنگاه پڑے، درودسلام کی خوب کثرت کرو۔

(۱) جب **شیرافندس تک** پینچو، جلال و جمال محبوب می اندندی لامدیوسم کے تصور میں غرق ہو جا دُ اور درواز دُ شہر میں داخل ہوتے وقت پہلے دہنا قدم رکھواور پڑھو:

<sup>&</sup>quot;قتح القدير"، كتاب الحج، مسائل مئورة، ح٣، ص٩٤.

۵ "صحیح البخاری"، [کتاب بده الوحی] الحدیث ۱۰ ح۱، ص٥.

بِسْمِ اللَّهِ مَاشَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وْاَخُوجْنِي مُخُرَجَ صِدْقِ ' اَللَّهُمَّ الْتَحَ لِيُ أَبُوَابَ رَحُمَتِكَ وَارُزُقُبِي مِنْ زِيَارَةِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَزَقُتَ أَوُلِيّآ نَكَ وَأَهْلَ طَاعَتِكَ وَانْقِلْبِيُ مِنَ النَّارِ وَاغْفِرُلِيُ وَارْحَمُنِيُ يَا خَيْرَ مَسْئُولٍ . (1)

- (۷) حاضری مسجدے پہلے تمام ضروریات ہے جن کا لگاؤ دل بٹنے کا باعث ہو، نہایت جلد فارغ ہوان کے سوا سن بيئار بات بين مشغول نه مومعاً وضو ومسواك كرواورهسل بهتر ،سفيد پا كيز و كپڙے پہنوا ور بنے بهتر ،نمر مداورخوشبولگاؤ اورمشك افضل\_
- (۸) اب فوراً آستان اقدس کی طرف نهایت خشوع وضفوع ہے متوجہ موروناندا ئے تورونے کامونھ بناؤاورول کو بز وررونے پر لا وُاورا بِی سنگ د لی ہے رسول الله سلی الله تعالیٰ علیہ بھم کی طرف التج کرو۔
- (٩) جب دیممچد پره ضربو بسلوة وسلام عرض کر کے تھوڑ انتہر وجیے سر کا رہے حاضری کی اجازت مانتکتے ہو، بینسیم الله كهدكرسيدها ياول يهلي ركاكر بمدتن اوب بوكرواغل مو
- (١٠) اس وقت جوادب وتعظیم فرض ہے ہرمسلمان کا دل جانتا ہے آتھے، کان ، زبان ، ہاتھے، پاؤں ، دل سب خیال غیر ے یاک کروہ مجدا قدس کے نقش ونگارند دیمور
- (۱۱) اگر کوئی ایساسامنے آئے جس سے سلام کلام ضرور ہوتو جہاں تک بینے کتر اجاؤ، ورند ضرورت سے زیادہ نہ بردھو پھر بھی دل سرکار ہی کی طرف ہو۔
  - (۱۲) ہرگز ہرگزم جدا قدس میں کوئی حرف چلا کرنہ نکلے۔
- (۱۳) میقین جانو که حضوراقدس مل اندن فی مدرام می حقیق و نیاوی جسم فی حیات سے ویسے بی زندہ این جیسے وفات شریف سے پہلے تھے،اُن کی اور تمام انبیا میں النون والسلام کی موت صرف وعد و خدا کی تقعد این کوایک آن کے بیٹھی ،اُن کا انتقال صرف نظرعوام سے مجھپ جانا ہے۔امام محمد ابن حاج کی مرفل اورامام احمر قسطلانی مواجب لدندید میں اورائمدوین رحمة الله بقال عليم جمعين
- الله (عزوجل) کے نام ہے پی شروع کرتا ہوں جواللہ (عزوجل) نے جایا، نیکی کی طاقت نییں گراللہ (عزوجل) ہے، اے دب! سچائی کے ساتھ جھوکو داغل کراورسچائی کے ساتھ ہہر لے جا۔البی! تواتی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے اوراپنے رسول ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے جھے وہ نصیب کرجوا ہے اولیاءاور فر ہ نبر دار بندول کے لیے تو نے نصیب کیاا ور جھے جہنم سے نب ت دےاور جھوکو بخش دےاور مجھ پر رتم فر ہءا ہے بہتر سوال کیے گئے۔ ۱۲

كَا فَرُقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُشَاهِدَتِهِ لِأُمَّتِه وَمَعَرِفَتِهِ بِأَحُوَالِهِمُ ونِيَاتِهِمُ وَعَرَاتِمِهِمُ وَحَوّاطِرِهِمُ وَذَٰلِكَ عِنْدَةَ جَلِيٌّ لَا خِفَاءَ بِهِ . (1)

ترجمه:حضورا قدس ملی ہندتونی عیدہ کم کی حیات ووفات جس اس بات میں پچھفر ق نبیس کہ ووا پنی اُمت کو و مکھ رہے ہیں اوران کی حالتوں، اُن کی نیموں، اُن کے ارادوں، اُن کے دلول کے خیالوں کو پہچانے ہیں اور بیسب حضور (صی احتقالی علیہ یسم) مر ابيەروش ہے جس میں اصلا پوشید کی تبیں۔

ا یا م رحمه الله تلمیذا یا م محقق این البهام " نسک متوسط" اور علی قاری کلی اس کی شرح" مسلک متقسط" بیس فر ماتے ہیں . وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَالِمٌ بِحُضُورِكَ وَقِيَامِكَ وَسَلامِكَ أَيُ بَلُ بِجَعِيْعِ ٱلْعَالِكَ وَأَحُوَالِكَ وَارْتِحَالِكَ وَمَقَامِكَ . <sup>(2)</sup>

ترجمه: ب شک رسول الله سلی الله تعالی علیه وسم تیری حاضری اور تیرے کھڑے ہونے اور تیرے سلام بلکہ تیرے تمام افعال داحوال وكويج ومقام ہے آگاہ ہیں۔

(۱۳) اب اگر جماعت قائم موشر یک موجاو کداس بی تحیة السجد بھی اداموجائے گی ، ورندا کر غلبہ شوق مہلت دے اوروقت كراجت ندتو دوركعت تحية المسجد وشكراندها ضرى دربارا قدس صرف فسل يا اور فسل هو الله ي بهت بلكي مكررعايت سنت کے ساتھ رسول الله صلی الله تعالی عبد اللم کے نماز پڑھنے کی جگہ جہاں اب وسطِ متحد کریم میں محراب بنی ہے اور وہاں ندسلے تو جہاں تک ہوسکےاُ س کے نز دیک ادا کر و پھر مجد ہُ شکر ہیں گر واور دعا کر و کہ الٰہی!ا پنے حبیب سلی اللہ تعالیٰ مدید کم کا ادب اور اُن کا اور ا پنا قبول نصيب كر، آهن \_

(۱۵) اب کمال ادب میں ڈو بے ہوئے گردن جھائے ،آئکھیں نیچی کیے ،لرزتے ، کا بیٹے ، گنا ہول کی ندامت سے پسینه پسینه ہوتے حضور پُرنورسی اند تعالیٰ علیہ اسلم کے عفو وکرم کی امپیرر کھتے ،حضو یہ والا کی یا تھی لیعنی مشرق کی طرف ہے مواجہہ عالیہ میں حاضر ہو کہ حضور اقدس ملی انترنت الی عدیہ بہلم مزار الور میں رُو بقیلہ جلوہ فر ما ہیں ، اس ست ے حاضر ہو گے تو حضور (صلی انترنتی الی عدیہ بہم) كى نكاوبيكس بناة تمعارى طرف بوكى اوربه بات تمعارے ليے دونوں جبال ميں كافى ہے، والحمداللہ

(۱۲) اب کمال ادب وہیب وخوف وأمید کے ساتھ ز**م قندیل اُس جا ندی کی کیل** کے سامنے جو حجراہ مطہرہ کی جنوبی

<sup>&</sup>quot;المدخل"لابن الحاح، فصل في ريارة القبور، ح١، ص١٨٧.

<sup>&</sup>quot;لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب ريارة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه و منم)، ص٥٠٨.

د بوار میں چہرہ انور کے مقابل گل ہے، کم از کم چار ہاتھ کے فاصلہ ہے قبلہ کو پیٹے اور مزارِ انورکومونھ کرکے نماز کی طرح ہاتھ

لباب وشربٍ لباب والفتيارشرح مختار وفيّا وي مكيري وغير مامعتند كتابون بين اس ادب كي تصريح فرما كي كه: يَستِفِفُ كَسَمَا يَقِفُ فِيسِي السَّلُوةِ (1) حضور (ملى الله تعالى عليه بهم) كرما منه اب كفر اجوه جبيها نمازيش كمر اجوتا ب- بيعبارت عالمكيري واغتياري يه

اورلهاب من فره ما: وَاصِعًا يَمُينَهُ عَلَى شِمَالِهِ. (2) وست بسة دمناماته ما تي يرره كركم اجو

(١٤) خبردار! جالی شریف کو بوسروین یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے، بلکہ جار ہاتھ فاصلہ سے زیادہ قریب نہ جاؤ۔ بیاُن کی رحمت کیا کم ہے کہتم کوا بے حضور کا یاء اپنے مواجبہ اقدی میں جگہ بخشیء ان کی نگاہ کریم اگر چہ ہر جگہ تمھ ری طرف تھی ،اب خصوصیت اوراس در جائقر ب کے ساتھ ہے، ولندالحمد۔

(١٨) ٱلْعَصَدُ لِلله اب ول كي طرح تمه را موند بهي اس ياك جالي كي طرف بهو كياء جوالقد مزوجل محبوب عظيم الشان مسى الله تن في مديد الم كا و ب و منهايت اوب و وقار كے ساتھ باواز حزيں وصوت دروآ كيين و دل شرمناك وجكر جاك جاك، معندل آوازے، ندیلندو بخت ( کدأن کے حضور آواز بلند کرنے ہے مل اکارت ہوجاتے ہیں )، ندنہایت زم و پست ( کہسنت کے خدا ف ہے اگر چہ دہ تمھارے دلول کے خطروں تک ہے آگاہ ہیں جیسا کہ ابھی تصریحات ائمہ ہے گزرا) ، مجراوشلیم بجالاؤ

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اللَّهِ النِّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسُّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلُق اللَّهِ ﴿ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا شَعِيْعَ الْمُنْبِينَ ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الِكَ وَاصْحَابِكَ وَامَّتِكَ اجْمَعِينَ ﴿ (3) (۱۹) جبال تک ممکن بواورزبان باری و ہے اور ملال ومسل نه بوصله قروسلام کی کثر ت کرو، حضور (معی ایند تعالی علیہ یسم) ے اپنے اور اپنے مال ہاپ، ہیر، استاد، اولا د، عزیز دل، دوستول اور سب مسلمانوں کے لیے شفاعت مانکو، بار ہارعرض کرو:

<sup>&</sup>quot;العتاوي الهندية"، كتاب النماسك، حاتمه في ريارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه و سنم، ح١، ص٢٦٥

<sup>&</sup>quot;لباب المناسك" للسندي، (باب ريارة سيد المرسلين صنى الله عنيه و سلم)، ص٨٠٥

المرجع السابق.

اے نی ! آپ پرسلام اورانشد (عزوجن) کی رحمت اور برکتیں،اےانشد (عزوجل) کے رسول ا آپ پرسلام۔اےانشد (عزوجل) کی تم محلوق ہے بہتر! آپ برسلام۔اے کہنگاروں کی شفاعت کرنے والے! آپ برسلام۔آپ براورآپ کی آل واصی براورآپ کی تمام اُست برسلام۔۱۲

آسَأَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَارَسُولَ اللهِ . (1)

(۲۰) پھراگر کسی نے عرض سلام کی وصیت کی بجالا ؤ۔شرعاً اس کا تھکم ہےاور بیفقیر ذکیل ان مسلمانوں کو جواس رسالہ کو دیکھیں ، وصیت کرتا ہے کہ جب انھیں حاضری ہارگا ہ تصیب ہو، فقیر کی زندگی میں یا بعد کم از کم تین ہارمواجہۂ اقدیں میں ضرور بیہ الفاظ عرض كركے اس نالائق ننگ خلائق پراحسان قرما ئيں۔الله (مزوجل) اُن كودونوں جہان بيس جزائے خير بخشے آمين۔

ٱلصَّلاَةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الِكَ وَذَوِيْكَ فِي كُلِّ انِ وُلْحُظَةٍ عَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ ذَرَّةٍ آلُفَ آلُفَ مَرَّةٍ مِنْ عُبَيْدِكَ آمُجَدُ عَلِي يَسْتَلُكَ الشَّفَاعَةَ فَاشْفَعُ لَـهُ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ. (<sup>2)</sup>

(۲۱) پھراپنے وہنے ہاتھ یعنی مشرق کی طرف ہاتھ مجربت كر حصرت صد يق اكبرين الله تدنى مدے چيرة نورانى كے سامنے کھڑے ہو *کرعوض* کرو:

ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَزِيْرَ رَسُولِ اللَّهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْغَارِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ يَرَكَاتُهُ . (3)

(۲۲) گھرا تنائی اور بٹ کر حضرت فاروق اعظم بنی الله تنانی مندے رُو برو کھڑے ہو کرعرض کرو:

ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا آمِيْـرَالْمُؤْمِنِيْنَ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُتَهِّمَ ٱلَّارْبَعِيْنَ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا عِرَّ ٱلإسَّلامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَالُهُ ﴿ (4)

(۲۳) کھر بالشت مجرمغرب کی طرف پلٹوا ورصدیق وفاروق بنی اندندن جہائے درمیان کھڑے ہوکرعرض کرو: اَلسَّلامُ عَلَيْكُمَا يَا خَلِيْفَتَى رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلامُ طَّ عَلَيْكُمَا يَا وَرِيْرَى رَسُولِ اللَّهِ طَ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمَا يَا

المتراول الله ( ﴿ وَجِل وَسِلَى اللَّه تَعَالَى عليه وَسُم ) على حضور ( صلى الله تعالى عدوسم) على عشقاعت ما تكرَّا مون ١٢٠٠٠

یارسول الله ا ( عزوجل وسی الله نقد تی علیه وسم ) حضور اور حضور کی آل اور سب علاقه والول پر جرآن اور جر کخظه بیل جر جر ذره کی گنتی پروس وس رکه در درسار م حضور کے حضر غلام امجد علی کی طرف ہے، وہ حضور ہے شفاحت یا تکتا ہے، حضوراس کی اور تمام مسلمانوں کی شفاعت فرما کمیں ۔۱۲

الباب المناسك" للسندى، (باب ريارة سيد المرسلين، صلى الله تعالى عليه وسلم)، ص ١٠٥٠ اے ضعیفہ رسول اللہ! آپ پرسماام، اے رسول اللہ کے وزیر! آپ پرسمام، اے بتا راؤر میں رسول اللہ کے رفیق! آپ پرسمام اور اللہ (عزوجل) کی رحمت اور پرکتس ۱۳

الناب المناسك" للسندى، (باب ريارة سبد المرسلين، صلى الله تعالى علمه و سلم)، ص ١١ ٥٠ وغيره. ا اے امیر اعومین آپ پرسلام ، اے یہ ایس کا عدد پورا کرنے والے! آپ پرسلام ، اے اسلام اور سلمین کی عزت! آپ پرسلام اور انله (عزوجل) کی رحمت اور پر کتیں۔ ۱۲

ضَحِيْعَى رَسُولِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُةً ﴿ اَسْأَلُكُمَا الشَّفَاعَةَ عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ \* صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْكُمَا وَبَارَكَ وَسَلَّم . <sup>(1)</sup>

(۲۴) بیسب حاضریان کل اجابت ہیں، دُ عاش کوشش کرو۔ دُ عائے جامع کرواور دُ رود پر قناعت بہتر اور چ ہو تو میہ

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَشُهِدُكَ وَأُشُهِدُ رَسُولَكَ وَابَابَكُو وَعُمَرَ وَأُشُهِدُ الْمَلِئِكَةَ النَّاذِلِيْنَ عَلَى هَذِهِ الرَّوْطَةِ الْكَرِيْمَةِ الْعَاكِفِيْنَ عَلَيْهَا آيْيُ اَشُهَدُ أَنْ لَآ اِلَّهَ اِلَّا آنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ إِنِّي مُقِرًّ بِجَنَايَتِي وَمَعُصِيّتِي فَاغْفِرُ لِي وَامْتُنْ عَلَى بِالَّذِي مَنَنْتَ عَلَى اَوْلِيَآئِكَ فَإِنَّكَ الْمَنَّانُ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ رَبَّنَا اتِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَّفِيْ الْأَخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (2) (۲۵) پھرمنبراطبر کے قریب ڈعاما تکو۔

(۲۷) کار جنت کی کیاری میں ( یعنی جو جگه منبرو حجر و منور و کے درمیان ہے، اے حدیث میں جنت کی کیاری فرمایہ ) آ كردوركعت نقل غيروفت بكروه بين يزه هكرؤعا كرو\_

(۲۷) یو ہیں مبحد شریف کے ہرستون کے پاس نماز پڑھو، ڈیا ، گو کہمل برکات ہیں خصوصاً بعض ہیں خاص

(۲۸) جب تک مدینه طیبه کی حاضری نصیب مور ایک سائس برکار نه جانے دور ضروریات کے سواؤ کثر وقت مسجد شریف میں باطہارت حاضر رہو،نماز و تلاوت وڈرود میں وقت گز ارو، دنیا کی بات کسی مسجد میں ندجا ہے ندکہ یہاں۔ (۲۹) ہمیشہ ہر سجد میں جاتے وقت اعتکاف (3) کی نیت کرلو، یہال تم ماری یاد دہانی ہی کو دروازہ سے بڑھتے ہی

اے رسول اللہ (علی انشاق فی علیہ وسلم ) کے پہلو ہیں آ رام کرنے والے! آپ دوٹوں پرسلام اور اللہ (عزوہل) کی رحمت اور برکتیں ، آپ دولوں حصرات سے سوال کرتا ہوں کہ رسول الشرسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور جماری سفارش سیجنے ، اللہ تعالیٰ ان پر اور آپ دولوں پر ڈروو و بر کت وسلام تأزل قره عشاا

<sup>🤣 🧗</sup> ترجمه اےاللہ(عزدجل)ا جس تجھ کواور تیرے رسول اور ابو بکر دعمر کواور تیرے فرشتوں کو جواس روضہ پر تا زل اور معتکف ہیں ، اُن سب کو گواہ كرتا بول كه يس كوابى ديتا بول كه تير ي سواكوني معوونيس تو تجاب تيراكوني شريك بيل اور هرملى مقدت في عليد سم تير ي بنده اور رسول بي، اي الله( عز دجل)! بیس اینے گناہ ومعصیت کا اقر ارکرتا ہوں تو میری مغفرت فر مااور جھے پروہ احسان کر جو تو نے اپنے ادلیا پر کیا۔ بیٹک تواحسان کرنے والا ، بخشف والامهر بان ہے۔ ١٢

اعتکاف کے معنی ہیں مجد میں بالقصد نیت کر کے تغیر نااس لیے کہ ذکر الیمی کروں گا۔ ۱۳۔

كَتِه عَلَا لَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ. (1)

(٣٠) مدينه طبيبه من روز ه نصيب موخصوصاً كرمي من تو كيا كبنا كهاس يروعده شفاعت بي-

(۳۱) بیبال ہر نیکی ایک کی پچاس ہزار لکھی جاتی ہے، لہذا عبادت میں زیادہ کوشش کرو، کھانے پینے کی کمی ضرور کرواور

جبال تک جو سکے تقید ق کر وخصوصاً یہاں والوں پرخصوصاً اس زبانہ میں کہ اکثر ضرورت مند ہیں۔

(۳۲) قرآن مجید کا کم ہے کم ایک ختم یہاں اور حطیم کعبہ معظمہ میں کرلو۔

(۳۳۳) روضة انور برنظرعباوت ہے جیسے کعبه معظمہ یا قرآن مجید کا دیجمنا توادب کے ساتھ اسکی کثرت کرواور ڈرود وسلام عرض کرو۔

(٣٧٧) وجُكاندياكم ازكم صبح ،شام مواجه شريف يسعرض ملام كے فيح حاضر مو۔

(۳۵) شہر میں خواہ شہر سے باہر جہال کہیں گنبد میارک پر نظر پڑے ،فوراً دست بستہ اُدھر مونھ کرکے صلاقا وسلام عرض

كرو، ب إلى كے ہرگز ندگزروكدخلاف ادب ب\_

(٣٦) ترك جماعت بلاعذر برجگه گناه ہے اور كئي بار ہوتو سخت حرام و گن و كبيره اور يهاں تو گناه كے علاوه كيسى سخت محرومی ہے، والعیاذ باللہ تعالیٰ مسیح حدیث میں ہے، رسول اللہ سلی اند تعالیٰ عنیہ وسم اس اللہ علیہ میری مسجد میں چالیس نمازیں فوت نہ ہوں ، اُس كے ليے دوزخ ونفاق ہے آزادیاں لکھی جائیں۔'' (2)

(۳۷) حتی الوسع کوشش کرو کہ مسجداؤل لیعن حضو یا قدس سنی انتہ تفانی مایہ دینم کے ذیانہ بیس جتنی تھی اس بیس نمی زیز ھواوراس کی مقدار سوہا تھ طول وسوہا تھ عوض ہے اگر چہ بعد بیس کچھا ضافہ ہوا ہے ،اس بیس نماز پڑھنا بھی مسجد نبوی ہی بیس پڑھنا ہے۔ (۳۸) قبر کریم کو ہرگڑ پہیٹھ نہ کرواور حتی الا مکان نماز بیس بھی الیس جگہ نہ کھڑے ہوکہ پہیٹھ کرنی پڑے۔

(٣٩) روضدًا نور كانه طواف كرو، نه مجده، نه اتنا جهكنا كدركوع كي برابر مور رسول الندسلي الله تعاني هيد يهم كي تعظيم أن كي

اطاعت ش ہے۔

## (اهل بقیع کی زیارت)

(۱۳۰۰) بقیع کی زیارت سنت ہے، روضۂ اقدس کی زیارت کرکے وہاں جائے خصوصاً جمعہ کے دن۔اس قبرسٹان میں قریب دس بڑارصحا بہکرام رضی اللہ تھائی منم مدفون ہیں اور تابعین و تبع تابعین واولیا وعلما وصلی وغیر جم کی گنتی نہیں۔ یہاں جب حاضر ہو

11- المسيش في منت اعتلاف كي شيت كي ١٢

٣١١ صديق ٢٥٨٤ محمد بن حيل، مسلم الله الحديث ٢٥٨٤ م ج٤، ص ٣١١ .

پہلے تمام مدفو تین مسلمین کی زیارت کا قصد کرے اور بیہ پڑھے:

ٱلسَّلامُ عَلَيْكُمُ ذَارَ قَوْمٍ مُّ وَمِنِيِّنَ ٱنَّتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّ إِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُمْ لَاحِقُونَ ٱللَّهُمَّ اغْفِرُ لِأَهْلِ الْبَقِيْعِ بَقِيْعِ الْغَرُقَدِ ٱللَّهُمَّ اغْفِرُكَنَا وَلَهُمْ . (1) اوراكر كِمَاور يرْحنا جاتوب يرْع:

رَبُّتَ اغْفِرُكَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلَاسْتَاذِيْنَا وَلِاخُوَائِنَاوَلَاخَوَاتِنَا وَلَاوُلَادِنَا وَلَاحُفَادِنَا وَلَاصْحَابِنَا وَلَاحُبَابِنَا وَلِمَنُ لُّهُ حَقٌّ عَلَيْنَا وَلِمَنُ أَوُ صَانَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ . (2)

اور درود شریف وسور و قاتحه وآبیة الکری و فُسلُ هُوَ الله وغیره جو پچی اوسکے پڑے کراتواب اُس کا نذر کرے ،اس کے بعد بقیع شریف میں جومزارات معروف ومشہور ہیں اُن کی زیارت کرے۔ تمام اللِ بقیع میں افضل امیر امونین سید ناعثمان غنی رشی رہند تعالیٰ عند ہیں ، اُن کے مزار پر حاضر ہوکر سلام عرض کرے:

ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا آمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَالِتَ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْنَ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْهِجُرَتَيْنِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُجَهِّزَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ بِالنَّقُدِ وَالْعَيْنِ جَزَاكَ اللَّهُ عَنُ رَّسُولِه وَعَنُ سَائِرِ الْمُسُلِمِيْنَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنَّكَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ . (3)

قبة بحضرت سيدنا ابراجيم ابن سردار دوعالم رسول الله سلى الله تعاتى عليه وسلم اوراى قبريشر يف ميس ان حضرات كرام كيجي مزارات طیبه بین، معنرت رقیه (حضو را کرم ملی اند تعالی علیه وسم کی صاحبز ادی) حضرت عثمان بن مظعون (پیرحضورا قدس می اند تعالی مدیدسم کے رضاعی بھائی ہیں) عبدالرحمٰن بن عوف وسعد بن ابی وقاص (بیدونوں حضرات عشر ہُ مبشرہ سے ہیں) عبداملہ بن مسعود ( نہایت جلیل القدر صحالی خُلف نے اربعہ کے بعد سب ہے اُققہ ) منیس بن حد افسیمی واسعد بن زرارہ مِن الله تعالی منم اجعین۔ ان حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرے۔

<sup>🐠</sup> تم پرسدم اے توم مؤتین کے گھر والواتم ہمارے پیشوا ہواور ہم ان شاءانندتم ہے ملنے والے ہیں، اے اللہ (عز دجل) ابقیع والوں کی مغفرة قرماء الله (عزويل) أجم كواور أنسيس بخش د الم

<sup>💋 🗀</sup> اےانٹد ( عزوجل ) اہم کواور ہمار ہے والدین کواوراُ ستاووں اور بھائیوں اور بہنوں اور جماری اولا داور پوتوں اور ساتھیوں اور دوستنوں کواور اُس کوچس کا ہم پرخ ہےاورجس نے ہمیں وصیت کی اور تمام موشین ومومنات وسلمین وسلمات کو بخش دے۔۱۲

 <sup>&</sup>quot;المسلك المتقسط"، (باب ريارة سيد المرسلين صلى الله تعالى عنيه و سلم)، ص ٢٠٥٠ وعيره.

اے امیر الموشین! آپ پرسلام اور اے خلفائے راشدین بیل تبیرے خلیفد! آپ پرسلام، اے دو بھرت کرنے والے! آپ پرسلام واے غز وۂ تبوک کی غلروجنس سے طبیدری کرنے والے! آپ پرسلام ،اللہ (عز دجل) آپ کواپنے رسول اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بدلا دے، آپ ے اور تمام محابہ ہے اللہ (عزویل) رامنی ہو۔ اا

. قبهٔ حضرت سیدنا عباس منی انشانی نمانه ای قبه میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی و سرمبارک سیدنا امام حسین وامام زین العابدين وامام محمد باقر وامام جعفرصا دق رضى الذتعابي منجم كيمزارات طيبات بير، ان يرسلام عرض كرے ــ

قبيماز واج مطهرات حضرت أم الموتين خديجة الكبري مني الذيبالي عنها كامزار مكه منظمه بين اورميموند مني الله تدالي عنها كاسرف میں ہے۔ بقید تمام از واج مر مات اسی قبہ میں ہیں۔

قبہُ حضرت عقبل بن ابی طالب اس میں سفیان بن حارث بن عبدالمطلب وعبداللہ بن جعفر طیار بھی ہیں اور اس کے قريب ايك قبه ہے جس ميں حضورا قدس سلى الله تعالى عيد و ملى اولا ديں ہيں۔ قبير صفيد رسّى الله تعالى عندوسى الله تعالى عليه وسم كى يهو يهي ، قبيرًا مام ، لك رضي الشرق الى عنه قبيرً نا قع مولى اين عمر رضي الشرق الي جرب

ان حصرات کی زیارت سے فارغ ہوکر مالک بن سنان وابوسعید خدری رضی اندیتی نی عنها واساعیل بن جعقرصا وق وحجد بن عبدالله بن حسن بن على رضى منه الي منهم وسيّد الشهداا ميرحمز ه رضى احدتها لي عند كي زيارت مع مشرف مور

بقیع کی زیارت کس سے شروع ہو، اس میں اختلاف ہے بعض علما فرماتے ہیں کہ امیر الموسین حضرت عثان غنی رمنی مند نعالی مندے ابتدا کرے کہ بیرسب میں افضل ہیں اور بعض فر ماتے ہیں کہ حصرت ابراہیم ابن رسول الله صلی مند تعالی مدید مم سے شروع کرے اور بعض فریاتے ہیں کہ قبہ سیّد تا عباس رہنی ہند تعانی عنہ ہے ابتدا ہوا ور قبہ صغیبہ پرختم کہ سب ہے پہلے وہی ماتا ہے ، لوّ بغیر سلام عرض کیے وہاں ہے آ کے نہ بڑھے اور یہی آ سان بھی ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### رقبا شریف کی زیارت)

(۳۱) تب شریف کی زیارت کرے اور مسجد شریف میں وو رکعت نماز پڑھے۔ تر ندی میں مروی ، کہ رسول اللہ صلى الله تعالى صيديهم في قرماياك.

'' مسجد قبیس نمی زیمره کی مانند ہے۔'' (2) اورا حادیث میجدے ثابت که نمی میں الله تعالی عیدیم ہر ہفتہ کو قباتشریف لے جاتے بھی سوار بھی پیدل۔اس مقام کی بزرگ میں اور بھی احادیث ہیں۔

<sup>&</sup>quot;المسلك المتقسط"، (باب ريارة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم)، ص ٢٠٥

<sup>&</sup>quot;جامع الترمدي"؛ ابواب الصلاة، باب ماجاء في الصلاقعي مسجد قباء، الحديث ٢٢٤، ح١، ص٣٤٨

#### (احد کی زیارت)

(٣٢) شهدائ أحد شريف كي زيارت كرے - حديث ميں ہے ، كه حضور اقدس مني الله تعالى عيد يهم هر سال كے شروع

من قيور شهدا يُ أحديراً ي اوريقرمات. "السَّلامُ عَلَيْكُمْ مِمَا صَيَرُتُمُ فَيَعُمَ عُقْبَى اللَّادِ". (1)

اوركوه أحدك بھى زيارت كرے كہ مح حديث ميں فرمايا: "كوه أحد جميں محبوب ركھتا ہے اور بهم أے محبوب ركھتے ہيں۔" (2) اورایک روایت میں ہے کہ:'' جبتم حاضر ہوتو اُس کے درخت سے مجھ کھاؤاگر چہ بیول ہو۔'' (3)

بہتر یہ ہے کہ پنجشنبہ (4) کے دن میں کے وقت جائے اور سب سے پہلے حضرت سیدالشہدا حمز ہ رض اللہ تعالی عذ کے مزار پر حاضر ہوکر سمام عرض کرے اور عبداللہ بن جحش ومُصعب بن عمیر رہنی اللہ تھ ٹی عنما پر سلام عرض کرے کہ ایک روایت میں ہے ہیدونو ل حضرات مين مرفون جي \_ (5)

سیدالشهداکی یا نیس جانب اور محن محیرین جوقبرے، بیدونو ل شهدائ أحد مین نبیل ہیں ..

(۱۳۳۳) مدینه طبیبه کے وہ کوئیں جوحضور (مسی اللہ تعانی علیہ اسم) کی طرف منسوب ہیں بینی کسی سے وضوفر مایا اور کسی کا یانی پیا اور کسی میں لعاب دہمن ڈالا۔اگر کوئی جانے بتانے والا ملے تو اُن کی بھی زیارت کرے اور اُن ہے وضوکرے اور پانی ہے۔

( ۴۲ ) اگر چا ہوتو مسجد نبوی میں حاضر رہو۔ سیدی ابن الی جمرہ قدس سرۂ جنب حاضر حضور ہوئے ، آٹھول پہر برابر حضوری میں کھڑے رہے ایک دن بقیع وغیرہ زیارات کا خیال آیا پھر فر مایا یہ ہے انٹد (مزوجس) کا دروازہ بھیک ما تکنے والول کے ليے كھلا ہوا،اے چھوڑ كركھاں جاؤں۔

بندگیایس حا، قرار ایل جا سر این جا، سجده ایی حا، (۵) وقت رخصت مواجيد انور من حاضر جواور حضور (صى الله تعالى عليدهم) سے بار باراس نعمت كى عطاكا سوال كرواور

<sup>🐠 🥒 &</sup>quot;المسدنك المتقسط في المسلك المتوسط"، (ياب ريارة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم)، ص٧٥ ه

<sup>· &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الجهاد، ياب قصل الخدمة في العرو، الحديث: ٢٨٨٩، ح٢، ص ٢٧٨

 <sup>&</sup>quot;المعجم الاوسط" للطبراتي، الحديث:٥٠٩، ج١٠ص٢١٥.

<sup>&</sup>quot;لباب المناسك" و" المسلك المتقسط"، (باب ريارة سيد المرسلين صنى الله تعالى عنيه وسنم)، ص٥٢٥

تمام آ داب کہ کعبہ معظمہ سے رخصت جس گز رہے خموظ رکھوا در سیچ دل سے دعا کر و کہ البی! ایمان دسنت پر مدیرنہ طیبہ میں مرنا اور بقیج یاک میں فن ہونا تصیب کر۔

اللُّهُمَّ ارُزُقُتَ الِيُسَ الِيُسَ الِيُسَ الِيُسَ مِنْ مَا الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ الِـه وَصَحْبِه وَابْسَهِ وحِرْبِه اَجْمَعِيْنَ الِيئِنَ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ.

اس کتاب کی تصنیف شب بستم ماہ فاخر رکھ الآخر کے الا او تحتی اور تھوڑے دنوں بعدامام اہلسنت اعلیٰ حضرت قبد قدس مرا ارقدس کو سُنا بھی دی تھی ۔ فقیر جب حرمین طبیبین روانہ ہوا اس رسالہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا اور بمبئی کے ایک ہفتہ قیام جس مدیشہ کیا (۱) مگر اس کی طبع میں موافع بیش آتے گئے ، جن کی وجہ سے بہت تا خیر ہوئی خدا کاشکر ہے کہ اب طبع ہوگیا۔ مولیٰ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے نفع بہونی اور ان صاحبوں سے نہایت بجز کے ساتھ التجاہے کہ اس فقیر کے لیے ایمان پر ثبات اور حسن خاتمہ کی دعافر ما تھیں۔

اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرۂ العزیز کا رسالہ ''انورالیھارہ''پورااس میں شامل کر دیاہے بیعنی متفرق طور پرمض مین بلکہ عہرتیں داخل رسالہ میں کہ اولاً: تنمرک مقصود ہے۔ دوم: اُن الفاظ میں جوخوبیاں میں فقیر سے ناممکن تھیں لہٰڈا عہرت بھی نہ بدلی۔

نقيرا بوالعلا محمدا مجرعلى اعظمى عنى عند ٢٥ رمضان مبارك إسساره

المارشر بعت جلداؤل (1)

حج وعمرہ کے اعمال کا نقشہ ایک نظر میں

ج وتمره كا تمال كالتشه

ذیل کے نقشہ سے عمرہ، حج افراد، قران اور تمتع کے مناسک معلوم کیے جاسکتے ہیں، یہ وضاحت بھی کردی گئی ہے کہ ان میں سے شرط، رکن، واجب، سنت اورا ختیاری کون کون سے مناسک ہیں۔



احرام عمره احرام عمره شرط رکن طواف مع رش واجب واجب

واجب

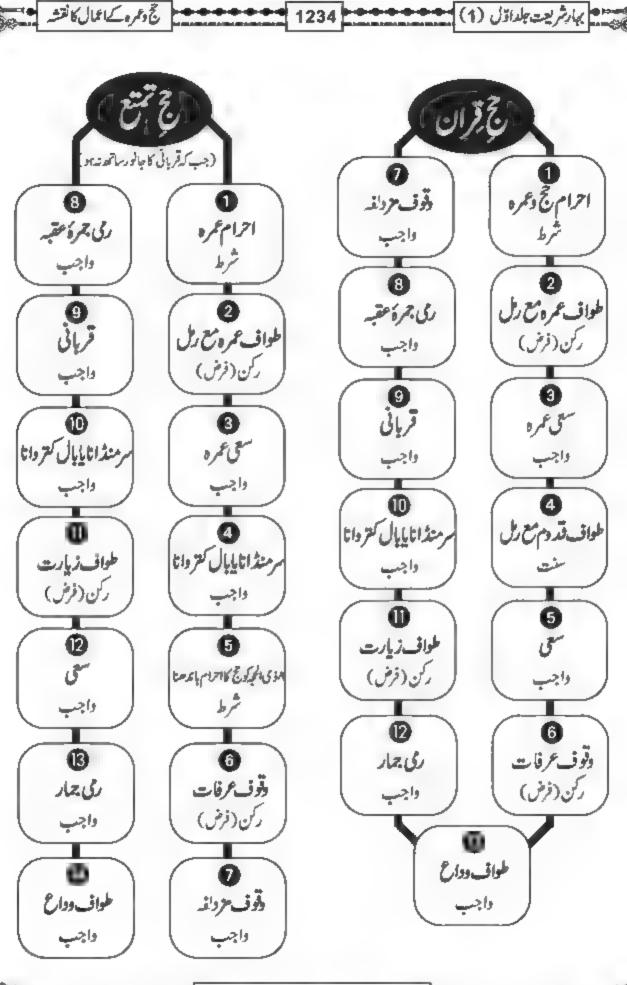

بارشر يعت جلداقل (1) یا کستان اور ہندوستان ہے آنے والے عموماً جی تہتے ہی کیا کرتے ہیں۔ ذیل کے نقشہ میں نہایت اختصارے اس کا طریقہ (جب كةرباني كاجانورساتھونه ہو) گھرے روانہ ہوكرا نفتآم حج تك پیش خدمت ہے۔ تفصیلی طریقدا گلے صفحات میں ملاحظہ فرمالیجئے۔ كعيدشريف كاخواف كرنااور میقات ہے پہلے عمرہ کی محمر ہےروانجی مقام ابراتيم پرد وركعت نماز نیت سے احرام با تدھنا يزهنااورآب زم زم ينا ٨ ذى الحيكودوياره احرام باعده كرمى 4 ذى الحجه كومقة م عرفات بيس ظهر سعی کرنااوراس کے بعد علق یا ومعرک نمازیں پڑھنا۔ وتو نب جائے کی تیاری کرنااور ٹی میں جا کر قصركرا ناا دراحرام كعولنا عرفات كرنا تلبرعمرمغرب اورعشاء كي ني زاواكرنا ا وی ای کومورج فروب ہوئے کے بعد ہ اوٰ ی الحِیادُ حلق یا قصر کے بعد کھ ١٠ ازى المجيكوم ولفه ہے تى شي آيا حرفات عصرولق كأفح كرنماز مغرب وحشاوس اور جمرةُ العقبي بركنكريان ورنا\_ محرمدهن جاكرطواف زيارت كريزهنار رات حردافه شي قيام اورطلوع كرنااور پھروالين مني بيس تا قرباني كرنااورطاق ياقصركرنا آلآب ے کو ہے کے حرافش واف کرنا الالالالاق الجوكوشي ش قيام كرنا\_ مغريد يبذطيبه خاص يقصد مهاذى الحجه يإجب رخصت كااراده بو اوران تینول دنول بیس جمرات بر زيارت شريقه طواف وداع كرنا متكريان مادكر مكدهم مددوات موتا اعلى حصوت،اهام أحمد وضا خان عبه رحدة الرّحن تحريقرمات إن علا والتقاف إلى كرميد في كرب يازيارت. ''لباب' میں ہے ج نقل میں مخار ہے اور فرض ہوتو پہلے ج مگر مدینہ طیبہ راہ ش آئے تو تقذیم زیارت لازم انتی یعنی بے زیارت گزرجانا السناخي اورفقير كوعلامديكي ( رحمه الله نعالي) كابيادشاد بهت بعاياك. يهيد عج كريمتاك ياك كي زيارت ياك موكر هد (فآوی رضوبیج ۱۰ ص ۷۹۸) رُورُتُ المحيدة العلمية (واستامال)

# مآخذ ومراجع

| مطبرعات                | مؤلف/مصنف                                | نام کتاب  | فبرثار |
|------------------------|------------------------------------------|-----------|--------|
|                        | كام التي                                 | قرآب محيد | 1      |
| ضيه والقرآ ب پلي کيشېز | الخلي حعرت امام احمد رضاغان متوفى وسهوات | كر لإيمان | 2      |

## كتب التفسير

| واركتب العنميد اليروت ١٩٧٧ء       | المام الاجتفاري بن يريطبري متوفى ١٠١٠ ٥                                 | جعامع البيان في تأوين القرآن                 | 1  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|
| دارالكتبالصب بيردت الهاء          | المام بوجم الحسين بن مسعود قرار بغوى متو فى ١٩٥٠ 🍙                      | معالم الترين (تغمير البعوي)                  | 2  |
| وار حیاءالتراث العرفی ابیروت ۱۳۴۰ | ا ما منظر الدين تحديد بن عمر بن حسين دازي متو في ١٠٧ ٥٠                 | معاتيح العيب (التعسير الكبير)                | 3  |
| وارالفكرالعصيه البروت والماء      | ا يوعمبدالله محمد بن احمد النساري قرطبي متولى اعلاه                     | المعامع لأحكام القرآن (تفسير القرطيي)        | 4  |
| وارالمعرف ويروت الالااه           | ا مام عبد الله بن احمد بن محمود على منو في ١٥٥ هـ                       | مدارك التريل وحفائق التأويل                  | 5  |
| ا كوژه خنك لوشېره                 | عل والدين كل بن أله بغدادي متوفى ٢٠٠١ عدد                               | تفسير الخارق                                 | 8  |
| در کتب العميه ايروت ۱۳۱۹ م        | عى دالدي إساميل بن عمرا بن كثير وشقل متوفى ١٤٥٨ه                        | تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن كثير)          | 7  |
| دارالفكر، بيروت ١٣٧٠ ه            | ناصرالدین عبدانشه ایومرین محدشیرازی بینده وی متونی ۱۹ سامه              | أنواو التنزيل وأسرار الشأويل                 | 8  |
| باب المدينة كري                   | المام جلال الدين محلى متوفى ٣٦٣ هذا لمام جلال الدين سيوهي متوفى الله يد | تفسير الحلالين                               | 9  |
| دارالفكر، ورد ٢٠٠٠ ١٥٠٠           | اءم ملال الدين بن الي بكرسيوطي متوفى اا 4 ه                             | الدر المناور                                 | 1  |
| وارالفكره بيروت ١٩٣٧ء             | اءم جلال الدين بن اتي بكرسيوطي حوثي اا 14 ه                             | الإتقال في عموم القرآن                       | 1  |
| دار لکتب العلميه ، پيروت ۱۳۱۹ ه   | مجى الدين مجد بن مسلح الدين مصلق قوجوي حلتى متوقى ا ٩٥ مد               | حاشية شيح راده عني البيصاوي                  | 1: |
| m1PH1125                          | مولى الروم شيخ اساميل حتى بروى متو في ١٩٣٧ه                             | تمسير روح البيان                             | 1  |
| وارائفكر، بيروت                   | علىمدا بوالسعو دمجمه بن مصطفى شاوى متوفى ١٨٠٠                           | تمسير أبي السعود                             | 1  |
| يشا ور                            | اله عن الم الم الم الم وف بمثا جيول جو نيور كامتول ١٣٠٠ه                | التفسيرات الأحملية على بيال الآيات           | 1  |
| واب الديندكر في                   | علامه يشخ سليمان جمل متوفى ٢٠ ٣٠ هـ                                     | ظفتوحات الإلهية(حاشية الحمل على<br>الحلالير) | 1  |
| باب الديدكرا في ١٣٢١ ه            | احمه بن محمد صاوی ما کلی خلو فی متو فی ۱۲۴۱ ده                          | حاشية الصاوى على الجلالين                    | 1  |
| وار حیاءالتر اث العربی میروت ۱۳۴۰ | ابرانفض شهاب الدين سيدمحود "لوى متونى - ١٩٢٤                            | روح المعاني                                  | 1  |
| ودرالكتب العلميد وايروت           | علامه فقام الدين حسن بن محمد نيشا پوري ، متو في ۴۸ ٧ هـ                 | غرائب العرآن و رغائب العرقان                 | 1  |
| ضياءالقرآن ببل كيشنز ١٣٧٣ه        | مؤلف علامة قاضي ثناء الله بإني يتي متوفي ١٨١٠ ومترجم اداره ضياء الصنفين | تفسیر مظهری (مرجوم)                          | 2  |

مَّ الْمَدْوِرِ الْحَ

غياءالقرآن يبلى كيشنز

تحكيم الامت معتى احمر يارخان نعبى متوفى الاسلام

تفسيرمعيمي

21

#### كتب الحديث

| وارامرف بيروت ١٣٢٠                       | اهم، لک بن انس اصدیعی متونی ۱۹                          | الموح                            | 1  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
| دارالكتب العصيه ، چروت                   | المام محجه بمن اور ليس شافعي يعتو في سومون              | المستاد                          | 2  |
| وارالكتب العلميه وبيروت الهمان           | المام الويرهمدارزاق بن عام ين نافع منعاني متوفى العه    | المصنف                           | 3  |
| دارالفكر، پيروت ١٩١٣ م                   | حافظ عبدانة بن مجمد بن الي شير كوني عن متو في ٢٣٥هـ     | المصنف في الأحاديث و الآثار      | 4  |
| وارالفكر، پيروت ١٩١٣ ه                   | امام احدين تخذ بن خبل متونى ١٣٠١ حد                     | ائيسم                            | 5  |
| دارالكتب العرفي بيردت                    | ا بام محيوات بن عبدالرحمَن مِنْ في ٢٥٥ هـ               | مس الدارمي                       | 6  |
| ريادر                                    | علامه جمال الدين ا پوځوعېرانند بن يوسف متو في ١٥٥ ه.    | نصب الرية                        | 7  |
| دارالكتباعلميه ميروت ١٩٩٥ ٠              | ا به م ايوعبد الذهر بين اساقيل : فارى ستوفى ١٥٦٠ ه      | صحيح البخاري                     | 8  |
| د رامنی جربشریف ۱۳۱۹                     | الم الإلعسين مسلم بن فجاح قشيرى متوفى ا٢٦٠              | صحيح مسم                         | 8  |
| وارامع فده جروت ۱۳۲۹ه                    | الام الإعبدالله تحدين يزيدا بن مجدع في ١٤٢٠             | سنی پی داجه                      | 1  |
| داراحيد والترث العرفي، يروت الهماء       | الدم ابدوا كوسيمان بن افعد جمع الحدة في متوفى الماء     | مس أبي داو د                     | 1  |
| وافي البشد                               | الم الوداؤرسيمان إن العصف الجنتاني ومتوفي ١٥٥٥          | مراسين أبي داود                  | 1: |
| ه منه ال وبيره ومالكان                   | ا مام على بن حمروار قطى محتوفى ١٦٨٥ هـ                  | سبس الدار قطبي                   | 1: |
| وارالمرف وروت الااء                      | امام ابوليسي مجمد بن يسيني ترندى متونى ٩٧٥ هـ           | مس الترمدي                       | 1  |
| وارصاور، بيروت                           | ادم الم محل من المحل بن موروز قدى حول المحل             | بوادر الأصول                     | 1: |
| وارا بن حزم ۱۳۴۳ =                       | المام البريكر احمد بن عمر ومن في ١٨٤٠                   | السة                             | 1  |
| مكتهة العلوم والحكم، مدينة المورة ١٨٩٨١٠ | المام ابو بكراجه عمرو بن عميدا فكالق بيز ارمتو في ٢٩٢هـ | البحر الرجار المعروف يمسد ابيرار | 1  |
| واراكتب العلميه ويروت ٢ ١٧١٠             | اءم ايوفيدالرحن احدين شعيب نسائي متوفى ١٠٠٠             | سبن السنالي                      | 1  |
| دارالكتب العصيه ، بيروت                  | عام ابوعبدار حمن احمد بن شعيب نسائي بستوني ١٠٠٠هـ       | عمل اليوح والبيلة                | 11 |
| د رالکتبانعلمید ایروت ۱۳۱۸               | فين الاسلام بديعنى احدين فلي بن في موسلي متوفى عوال     | مسند أبي يعني                    | 2  |
| المكلب الدسلامي ، ييروت                  | المام فحرين اسحاق بن فزير يه حوفى ١٣١١ ه                | صحيح بن خريمة                    | 2  |
| دارالکتب العنمیه ، پیروت                 | ا ما الهرين مجير الحاوي ومتوفى الاسلامة                 | شرح معامي الآثار                 | 2  |
| م دت                                     | يقم بن كب شاشي حول ١٣٢٥ ه                               | المصد الشاشي                     | 2  |
| دار ککتب العلميه ، بيروت سام اه          | علامهاميرعلاءالدين على بن بليان فارى متوفى ٢٠٩ ٢٠ ه     | لإحسال بترتيب صحيح س حيال        | 2  |
| وار ديده الراث العرفي، يروت ٣٢٢ ه        | امام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر الى بمتوتى ١٠٠٠ه      | المعجم الكبير                    | 2: |

بآخذومرافخ

| واراحياوالتراث احرفي ويروت ١٣٢٢ه                   | ا ، م ایوالقاسم سلیمان نین احد طیرانی متوفی ۲۰۰۰ پ                                                                | المعيجم الأوسط         | 2 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|
| وادا کتب العصيه ، پيروت<br>دادا کتب العصيه ، پيروت | ا ما ما بواللها مع سليمان عن احمد طير افي متوفى ١٠٠٠ مد<br>ا مام ابواللها مع سليمان عن احمد طير افي متوفى ١٠٠٠ مد | المعجم الوصط           | 2 |
| وارا لکتب العضمیه ، پیروت                          | انام ابداعة عبدالله بن عدى جرياتي و حق ۱۰۰ مط<br>انام ابداعة عبدالله بن عدى جرياتي و حق ۱۰۵ هـ                    | الكامل في ضعفاء الرحال | 2 |
| دارامرف بردت۸۱۱۱ه                                  | المام الإعبدالشرع من عبدالله حاكم غيثا يورى متوفى هام                                                             | المستدرات على الصحيحين | 2 |
| وارالكتب اعظميد ، بيروت ١٩٩١ه                      | مافدايدهم احرين ميدان ومنهاني شأفوا حوتى مهم                                                                      | حلية لأولياء           | 3 |
| دارالكتب العلميد ، وردت اسماه                      | المام ايد يم احد من شعيق بن الح يتن متوفى ١٥٥٨ ه                                                                  | شعب الإيمان            | 3 |
| مؤسسة الكتب الثقافيه بيروت                         | المام الإيكراتيرين المسين بن الحيشكل متوفى ١٣٥٨ ه                                                                 | البعث والتشور          | 3 |
| دارالكنب العنبيد وبيروت ١٣٢٣ه                      | المام الإيكر احمد بن مسين بن الحاقة في عن المحاص                                                                  | السمى الكبرى           | 3 |
| =10                                                | لهام الويكرا جرين المسيين بن الي تشكي منو في ١٩٥٨ ه                                                               | إثبات علىاب القبر      | 3 |
| داد المعرف وري                                     | ا بام اید کراهد بن شین تاتی حوتی ۱۹۵۸                                                                             | السنى الصغرى           | 3 |
| وارا لكتنب الصفيد ، بيروت                          | امام ابو بكراجرين فسين يبيني متوفى ٨٥٥ هـ                                                                         | معرفة السئي والآثار    | 3 |
| دارالکتبالعنمیه ، پیردت                            | حافظ ابد بكر على بن احمر خطيب بقد ادى، مثونى ١٣٠٣هـ                                                               | تاريخ يفداد            | 3 |
| دارالكنب العنمية ، جروت                            | ماندا الرجاع شروية ي محمر دارين شرويديلي، حوتي ٩٠٥ ه                                                              | المردوس بمأ ثور الحطاب | 3 |
| دارالكتب العميه ، بيردت ١٩٢٨ء                      | المام الوكو فسيان بن مسود يغوى متوفى الاهد                                                                        | شرح السنة              | 3 |
| د رالکتب العلميد ديروت ۱۸۱۸ مد                     | المام ذکی الدین حبدالنظیم بن حیدالتوی منذ رق منو فی ۲۵۲ ه                                                         | الترغيب والترهيب       | 4 |
| د بالديد کرا کي                                    | امام می الدین ایوز کریا گئی بن شرف فو دی متو فی ۲۷۲ ه                                                             | شرح النووى عنى المسلم  | 4 |
| دارالكتب العلميد وروت ١٣٢١                         | علاسة في الدين تمريزي يحوفي ٢٠٠٠ ڪ                                                                                | مشكاة المصابيح         | 4 |
| باب امدية كراحي عاداء                              | ھافلامبداشىن مبدارطن دارى متولى عام كىھ                                                                           | مبتن الدارمي           | 4 |
| وارالفكر، بيروت مهم ايد                            | ھافقانو رالدین ملی بن الی بکریکتی متوتی عه ۸ ه                                                                    | محمع الروالد           | 4 |
| واراكتب العلمير ، بيروت ١٩٩٠                       | المام حافظ احد ين الحي عن جرعسقلاني متوفى ٥٨٥٢ ٥                                                                  | فتح البارى             | 4 |
| وارالحريث المان ١٩٨٨ ١                             | الام بدرالدين ايزهر محود عن احد شنى متونى ١٥٥٥ هـ                                                                 | عمدة القارى            | 4 |
| وارالكتب العضيه ويروت (١٩٥٥ ال                     | ا مام جلال الدين بن الي يكر سيولى منو في اا9 🕳                                                                    | الجامع الصغير          | 4 |
| وارافكره بيروت ١٣٣١ه                               | شهاب الدين احمد بن الرقسطوا في متو في ١٩٢٧ .                                                                      | پرشاد الساري           | 4 |
| واراكشب الطميه ويردت ١٣١٩ ه                        | علام على تق من حمام الدين مندى ير إن يورى متوفى ١٥٥٥                                                              | كتر العمال             | 4 |
| وارفكديث يمعو                                      | علامه عبد الرؤف مناوى منونى ١٠٠٣ مايد                                                                             | التيسير                | 5 |
| دارالفكر، بيروت ١٣١٣ ه                             | علامه بلاكل ين سلطان قاري وحوفى ١٠١٠ ه                                                                            | مرهاة المفاتيح         | 5 |
| دارالكتب العلميه ويروت ١٩٩٢م                       | علامة تجرع بدالر أدوف متاوى متوفى ١٣٠١ ه                                                                          | فيص القدير             | 5 |
| a IPPPP                                            | في محقق عبدالتي تصت د الوي، متوني ١٠٥٢ ه                                                                          | أشعة السعات            | 5 |

| 7                               |                                                 |                      |    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----|
| وارالكتب العلمية ، بيروت ٢٣٣١ ه | منظم اس عمل بن محر مجلو في ستونى ١١٩٢ه          | كشف الحفاء           | 54 |
| وب امديد كراچي                  | على مدوسى الترقية ث سورتي متوني ١٣٦٣ الد        | حاشية سس السبائي     | 55 |
| ضيا والقرآن تبل كيشنز           | تحكيم إرامت مفتى احمد بإرخان تعبي محوفي الوسوار | مرآه المدجيح         | 56 |
| م کاتی پیشیز کار بان کرا تی     | -100-3 20 (2013) - 20 3 20 3 Com                | combined to continue | 57 |

## كتب العقائد

| وسالديدكر يك                           | ا م اعظم ا بومنيفه نعمان بن تا بعيد متوفى • ١٥ هـ           | المقه الأكبر                      | Ľ |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|                                        | الإشكور سالى تقي معاصر سيدمل اليويرى منيها الرحب            | تمهيد أبي شكور                    |   |
| باب المديد كري                         | جم الدين عربن محمل عول ١٥٠٤ ٥٠                              | العقافد السعية                    |   |
| وار لكتب العلميه وجروت ١١٩١            | قامنی صفدالدین عبدالرحمٰن المجی متوفی ۵۱ ۵ عدد              | شرح المواقف                       |   |
| نوريدرضوية بلي كيشتر ، الا موره ٢٠٠٠ م | ا مام آقی الدین علی بن عبدا لکافی سکی متوثی ۵۷۵ ه           | شفاء السقام                       |   |
| دارالكتب العميه ، بيروت ١٣٢٢ه          | علىر مسعود بن عمر سعد الدين تكتاز اني متوفى ١٩٣٠ هـ         | شوح العقاصد                       |   |
| وبالديد كري                            | علىم مسعود بن محرسعة الدين أفتاز الى متوفى ٣٤٩٣ ٥           | شرح العقائد السمية                |   |
| مطيعة المعاولة بمعر                    | كمال مدين محرين فبدالواحد المعروف بابن ايمام متوفى ١٠٠ه     | المستهرة                          |   |
| مطهنة السعادة بمعر                     | كال الدين محر بن محر العروف إنن افي شريف متوفى ١٠٩هـ        | المسامرة شرح المسايرة             |   |
| كانى روقى كوئنة                        | عصام الدين ابرائيم بن محرستوفي ١٩٨٧                         | حاشية عصام الدين عني شرح العقائد  | 4 |
| وار لكتب العلمية وجروت ١١٥١ه           | عيدالا باب بن احد بن على بن احد شعر الى متوفى ١١٥٠ ه        | اليواقيت والمعواهر                | 1 |
| خب باولياده فمان                       | مافقاله بري تجركي يتى متونى ١١٨٥                            | الصواعق المحرقة                   | 1 |
| وب الديد كر چي                         | شيخ على بن سلطان المعروف بمن على قارك متو في ١٠١٠هـ         | منح الرؤص الأرهر                  | 1 |
| وب الدين كري                           | عجع على بن سلطان امعروف بمن على قارى متو في ١٠٠٠ اه         | شرح العقه الأكبو                  | 1 |
| ياب المديد كرايي ١٣٢١                  | معزت في عبد الحق مدث و يلوى متو في ١٠٥٢ هـ                  | تكميل لإيمان                      | 4 |
| كوثثه                                  | علامه ولي الدين متو في ١١٠٩ مد                              | حاشية ولى الدبي على حاشية مولادا  | 1 |
|                                        |                                                             | عصام النبى على شرح العقائد        |   |
| وبالديدكر پي                           | شاه ميدالعزيز بن شاه ولي القد محدث د ياوي متو في ١٣٣٩هـ     | تحمه آت عشريه                     | 1 |
| ه يريز الاوليا وه آل                   | علاسر محيد العزيز فرياري متوفى ١٣٣٩م                        | المبراس                           | 1 |
| امتاريبي كيشنر لا موراساء              | مصنف المام حكمت وكلام على مريح فضل حق تحرآ بادى منوفى ١٢٤٨ه | شفاعب مصطفى ترجمه تحقيق الفتوي في | 1 |
|                                        | مترجم علامة توعيد أنكيم شرف تؤدري متوفى ١٣٧٨ ١٠             | بطال الطحوى                       |   |
| يركاني چلشرز بكراتي ١٣٢٠ه              | علامه فضل الرسول بداموني متوتى ١٢٨٩ه                        | الجعثقت الصنتقت                   | 2 |

بآخذومرافح

| بركاتي يبلشرر ، كرا چي ۱۳۴۰ ه        | انكي حفرت المام احمدرها خان متوفى يهبها   | المعتمد المستبد                              |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|                                      | الخلي حضرت امام احمد رضاغان متوفى ١٩٣٠٠   | مطبع العمرين في إباءة سبعة العمرين           |  |
| رضافا ؤنثر بيثن ربيور                | واللي معطرت وبام احمدرت خان متوفى والمساء | تحلي اليقين                                  |  |
| رضا قا کانگریشن ، رور                | وكل حفرت المام احمدرت خان متوفى مهمهاه    | الأعرر والعلى ساعتى المصطعى بداهم            |  |
| يمكاتي يباشرز بكرايي ١٣٠٠ه           | اعلى معزت المام احدرضا فان متوفى ١٣٨٠هـ   | أبو ر المماك في توحيد القرآن                 |  |
| رضا فا وَ لِدُيشَ ، را مور           | الخل حفرت الأم إحررضا خال متوتى ١٣٧٠ م    | خالص لاعتقاد                                 |  |
| رضاغا دُنڈیشن می جور                 | اكل معزت اءم احررضا خان متو في ١٣٣٠ م     | إنب الحي                                     |  |
| رضافا ؤنذيش ربور                     | الل معرت الم إحررضا حان متوتى ١٢٣٠٠       | إراحة العيب يسيف العيب                       |  |
| رضا فاؤتثر يثنء ربور                 | اكلي معزسة الأم الهرمضا خان متوتى ١٣٣٠ء   | ثنج العبدر لإيمال القدر                      |  |
| رضافا وکنله پیشن می جور              | الخل معرت الام احمد مشاغان متونى ١٣٣٠ ه   | ميه المنية يوصون الحييب إلى العرش<br>والرؤية |  |
| رضافاة تخطيش مرجور                   | الل معزرت الام الحدرضا خان متو في ١٩٣٠هـ  | الرلال الأنقى                                |  |
| رضا فا کانٹریش پر مور                | اعلى معرت الدم احمد رضا حان متوفى ١٣٠٠ ا  | صلاة الصعاء                                  |  |
| مۇسىيەر ئىلايدىدە ئا جورا جادا       | الخل معرت الأم إحررضا خال متوتى ١٣٣٠هـ    | الدوية المكية                                |  |
| رضافة كلاعطى مرجور                   | الخل معرت الأم احررضا خان مع في ١٩٣٠ه     | سيحان السبوح                                 |  |
| رضا فا کزنزیشن ، ر جور               | اعلى معرت الم إحررضا خان متونى ١٣٨٠هـ     | حياة الموات                                  |  |
| رضافا ؤخذيش ءر جور                   | الخل حطرت الأم إحمر رضا خان حق في ١٣٣٠ م  | اعتقاد الأحباب                               |  |
| رضافا ؤنثر يبثن مر بهور              | اعلى معزرت الأم احمدر ضاحان متوفى ١٣٣٠ء   | إسماع الأربعين                               |  |
| رضا فاؤتذيش مه بور                   | الخل معرت الأم إحررضا خال متوتى ١٣٣٠ء     | مية النبيب                                   |  |
| رضافا وُ الله <sup>يش</sup> ن من مور | اعلى صفرت اءم إحدرضا خان متو في ١٣٣٠ ه    | قهرائديان على مرتدبقاديان                    |  |
| رضافا وَتَشْرِيشُن من بحور           | اعلى معرت الأم الحررضا فان متونى ١٣٠٠ه    | المعرار الدياسي على المرتد القادياسي         |  |
| رضافاة تأريش ويور                    | الخلي حفرت الأم إحمر رضاغال متوتى ١٢٣٠ه   | السوء والعقاب عني المسيح الكداب              |  |
| رضافاؤ كله يشن مربور                 | اعلى معزت اءم إحررضا خان متونى ومهواء     | الكوكمة الشهابية                             |  |
| رضا فاؤخر يشن من مور                 | الخل حفرت الأم إحمد رضاخان متونى ١٣٣٠ء    | سل السيوف الهندية                            |  |
| رضافا وَتَوْيَشُنَّ ء . مور          | الخلي معرت امام احدرضا خان متوتى بههوامه  | إنباء المصطفى بحان سر وأعمى                  |  |
| رضافا كالفريش، يا مور                | اعلى معرت الأم احدرها خان متونى ١٣٣٠ء     | المبين حشم المبيس                            |  |
| رضا فا وَمَثْرِيشُ مِن جور           | الخلي حضرت الام احمد رضاغان متوتى ١٣٣٠ هـ | جراء النه عدوه بإباقه ختم البوة              |  |

بآخذ ومرافح

| مكتب الدين المريق      | اعلى معترت اله م التمدر مشاخال مثو في ١٣٦٠ ا   | تمهيد ايمان   | 47 |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------|----|
| مكتبة مديدي كالم       | املي معرت الم اجررضاخان متوني ١٢٣٠هـ           | حسام المعرمين | 48 |
| ضياء القرآن يبلي كيشنز | عكيم الامت مفتى احمد يار فان صحي متونى المسااء | جداء البحق    | 49 |

#### كتب الفقه

| دارالكتب العفيه بيروت           | علا والدين مرقدي متوفى ١٩٠٨ هـ                              | تبحمة العقيء                     | 1  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
| كانك                            | علامدها برئن مبدالرشيد بخاري ،متو ني ۵۴۷ مه                 | خوالاصة العتنوى                  | 2  |
| واراحياماتر شالعرلي بيروت ١٣٩١ه | ملك العلم والام علا والدين الويكر بن مستود كاساني متوفى عدد | بدائع العب تع في ترتيب مشراتع    | 3  |
| يثاور                           | قامنی حسن بن منصور بن محمود اوز جندی متولی ۵۹۲ ۵            | العثاوى خانية                    | 4  |
| باب المدينة كراتي               | ير بان الدين كل بن الي بكرم الحينا ألى المتوفى ١٩٥٣ هـ      | التجنيس و المريد                 | 5  |
| وارا ديره التراث العرني ويروت   | ير بان الدين الى بن الي بكر مُر غيزا في متوفى ٥٩٣ هـ        | الهداية                          | 6  |
| کوک                             | مك ر الدين تحدين عبد الواحد المعروف باين جام متوفى ١٨١ ه    | فتح القدير                       | 7  |
| في والقرس والمرس                | علامه سديدالدين گيرين محد كاشغري متوفي ٥٠ - ٢٠              | مبية المصني                      | 8  |
| د رالكتب العلمية بيروت ١٨٥٠ ٥   | علامة بمن ثير المشهوا بن الحاج متو في ٢٠٧٥ ه                | المدخن                           | 9  |
| وب المديندكر في                 | علامه مدرالشر ميد عبيدالله بن مسعود استو في ٢٥٠ عد          | شرح الوفاية                      | 11 |
| باب المدينة كراي ١٣١٧ ه         | علامه عالم بن علا وانصاري ويلوي متوفى ٨٦ ٢ هـ               | العتاوي انتاتار حانية            | 1  |
| وب المدينة كرياق                | علامه الإيكر عن على صداد ومتو ل ٨٠٠ه                        | الجوهرة البيرة                   | 1  |
| #IMOMES                         | حافظ الدين مجر بن المعروف يابن بزار متو في عا ٨ اه          | الحامع الوحير (العناوي انبراريه) | 1  |
| داراللرقال ايردت                | علامه مراج الدين عمر بن على خنى ،متو في ٨٢٩ هـ              | فتاوى قارئ الهداية               | 1  |
| ه به الا الإصليان               | اه م بدرالدين ايو محمود بن احد ميني متو في ٥٥٨ ه            | البداية في شرح الهداية           | 1  |
| مختلوط                          | علد مدا بن امير الى ج به مؤ في ٩ ١٨٠                        | الحلية                           | 1  |
| بالدين <i>د كر</i> ي ي          | علامه قاضى شهير مال فسروخ ومتونى ٨٨٥ ه                      | در الحكام شرح غرر لاحكام         | 1  |
| دارالفكر، بيروت ١٣٧٠ -          | ا مام جذال الدين ميدالرحمٰن ميوطي منتو في ١٩١١ 🕳            | الحاوي للمناوي                   | 1  |
| بإسالمديدكرا في ١٣١١ه           | امام مران الدين ينقيني                                      | فتاوى امام سراح الديس بلقيسي     | 1  |
| سيل كيدى سابور                  | علامه تحدام التيم بن على امتونى ٢٥٠١ ه                      | عية المتعلي                      | 2  |
| almost of                       | علامه زين الدين بن جيم محوق - عاد                           | البحر الرائق                     | 2  |
| باب المديدكر إلى                | على مدترين الدين بمن تجهم معتوفى + 44 مد                    | فتاوی ریپة                       | 2  |
| معتفق ارابي يمعر                | عبدالوباب بن بهترين على الترشعرا تي متو في ١٤٨٣ 🕳           | انميران الكبراي                  | 2  |

\*\*\*\*\*\*

| واراحياءالتراث العربي، بيروت ١٣٩٩ه | حُ الاسلام العربين المرين ا | العتاوى الحديثيه                     | 24 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| وارالمعرفة ميروت ١٩٧٥م             | علامة من الدين تكرين عبدالله بن الرقر تاثي ، متوفى ١٠٠١هـ                                                       | تنوير الأبصار                        | 2  |
| 25                                 | علامه بمراح الدين عمر بن ابرا قيم يحو في ١٠٠٥ ه                                                                 | السهر الضائق                         | 26 |
| پالديتراچي،۱۳۴۵                    | في رحمة الله سندى منوفي ١٠١٠هـ                                                                                  | ئباب العناست                         | 27 |
| د ب المدين کرايي ۱۳۳۵ ه            | خامل بن- لمطان قاري « حوفى ۱۳ امد                                                                               | المسببك المتقسط في المسبك<br>المتوسط | 21 |
| داراكتب انعلمية ، ويروت            | علامه احمد بن مجرشلمي دمتو في ۲۱۰ امد                                                                           | حاثية الشلبيه                        | 2  |
| لهيئة لاولياء والآن                | ملامه حسن بن محار بن كل شرالا لى يهو في ١٩٩٩هـ                                                                  | دورالإيضاح و مراقي الملاح            | 3  |
| مكتب كانت المدينة كراحي            | علامه حسن تن نمار تن على شرخيل في ١٩٩٠ ما ه                                                                     | تورالايضاح مع حاشية ضوء المصباح      | 3  |
| وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٩ م      | عبدالرحن بمن الدين سليمان كليو لي حوفي ١٩٤٨                                                                     | محمع الأنهر                          | 3: |
| دارالمرف بيروت ١٣٧٠ه               | المرين على المعروف 154 مالدين مسكلي « و في ١٩٨٨ اله                                                             | الدر المحتار                         | 3: |
| بالديداكراي                        | ملامه احمد بن محمد بن اساميل طحلا وي منو في ١٣٨٩هـ                                                              | حاشية الطحطنوي على مراثي الفلاح      | 3  |
| 25                                 | طامه احد بن الربيان الما مجل الحلاوي حوتي ١٣٠١ه                                                                 | حاشية الطحطاوي على الدر المحتار      | 3  |
| وادالعرف بيروت ١٣٣٠ه               | محراشن این عابد بن شامی متوفی ۱۳۵۳ ه                                                                            | رد المحتار                           | 3  |
| وارافكريروت الماء                  | علاسة عام مولانا في فظام متو في الإلا هذه جماعة من علامة لبند                                                   | العثاوى الهندية                      | 3  |
| رضافا وَهُ يَشْنِ مِنْ الْمُورِ    | الل حفرت المام احررها خان حوقي ١٩٩٠ه                                                                            | المتاوى الرضوية                      | 3  |
| مكتبة المدينة كرابي                | اكل حفرت لمام إحررضا خان حوتى ١٣٩٠ه                                                                             | جد الممتار                           | 3  |
| رضافا کا فریطن ۱۹۱۰ر               | اعلى معفرت المام احررضا خان احتوتى ١٩٣٠ه                                                                        | إعلام الأعلام                        | 4  |
| مكتبة المدينة اكري                 | الخل حشرت مام احررضا خان حتوتى ١٣٣٠هـ                                                                           | احكام شريعت                          | 4  |
| حكثية الدين كراثي                  | علامه مولانا محدركن الدين متوفى ١٣٦٥ه                                                                           | ر کی دیں                             | 4  |
| مكتيدر شوييه كرايي                 | على دام يني الملكي حولى ١٣١٤هـ                                                                                  | بهارشريعت                            | 4  |
| مكتبدشوب اكرايي ١٩١٩ ٥             | طلامه متنى محرامير على التفحى متوفى ١٣٧٧ه                                                                       | فتارى أمجابيه                        | 4  |
| قريد بك اشال لا مور                | مولانا معتى تحريبل خان بركاتي متوفى ٥٠٠١١هـ                                                                     | همارا اسلام                          | 4  |
| يزم وقارالدين كراچي امهوم          | مولانا منتتي مجروقا والمدين متونى ١٩٦٨ ٠                                                                        | وقار الفتاوي                         | 4  |
| شيح بماورز لا بوده ۲۰۰۰م           | مولانامنتی جلال الدین انجدی متوفی ۱۳۴۲ ه                                                                        | فتارى فعيه منت                       | 4  |
| شيح يراودزل موراها الا             | مولا نامفتی جلال الدین امهری متوثی ۱۳۴۴ مه                                                                      | فتأوى فيص الرسول                     | 4  |
| مكتبة المدينة باب المدينة كراحي    | علامه مولانا محداليات مطارقة دري رضوي                                                                           | تماز کے احکام                        | 4  |
| مكتنة المدينه باب المدينة كراحي    | علامة مولانا تحمدالياس عطارقا دركي رضوي                                                                         | وفيق المحرمين                        | 50 |

## كتب أصول الفقه

| بابامديدكراجي               | عبيدالله بن مسعود بن تاج الشر معيد                          | التوصيح والتنويح   | 1 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| هديمة الدومي وملتان         | مولوی ابو تکه عبدالحق انحقانی بن تکه امیر                   | النامي شرح الحسامي | 2 |
| وارالكتب العلميه ويروت ١٩١٩ | الشيخ زين الدين بن ابرائيم الشمير ما بن تجميم عولى - ١٥٠    | لأشباه والنطائر    | 3 |
| مديدة الدوني وملتال         | عذا مه احمد ابن الي معيد حنى المعروف مملا حيون متوفى ١١١٠هـ | بور الأبوار        | 4 |
| باب امدید کراچی             | علامه عبدالعل محدين فكام الدين بكعنوى متوفى ٢٢٥ امد         | هوانح الرحموت      | 5 |

#### كتب التصوف

| وارانكتپالعنميه ، بيروت          | ال م حمد الله بن مي دك مروري متو في ۱۸۱ه             | كتاب الرهد                             | 1  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| و ركتب العلميد اليروت ١٣١٨ه      | امام الوالقاسم عبد الكريم بن جوازن تشيري متوفى ٢٥ م  | الرسائه العشيرية                       | 2  |
| وارصادره ييروت ومعام             | ا، م ابوما د فرين فرخ الى حوفى ٥٠٥٥                  | رحياء علوم الدين                       | 3  |
| د رالكتب التلميد بيروت، ٢ ١٨١٠ ه | ايوهفص جمر بن مجمر سبر وروى شافعي ستو في ١٣٧٧ 🕳      | عوارف المعارف                          | 4  |
| و رافكر بيروت ١١٨١٠              | شخ ايوعبدالشائر كى الدين اين عربي متوفى ١٩٣٨         | العتوحات المكية                        | 5  |
| وارالكتب العميه ، بيروت ١٣٩٠ هـ  | ابواكمن نورالدين على بن يوسف فعطو في متوفي ١٠٥٠      | بهمعة الأسرار                          | 6  |
| دارالفكره بيروت ١٣١٨ه            | عبدالوبإسد بن احمد بن على احمد شعر ولي متوفى ١١٥٥ هـ | الطيقات الكبرى                         | 7  |
| مَسْيِدة الإربيان موراً «٢٠٠٠ مع | مير مبدالوا حديكراى متوفى ١٠١٥ ه                     | سيع سايل                               | 8  |
| مكتبة القدوس كوئثه               | مجددالف الى في احدر بندى متوفى ١٠١٠ه                 | مكتوبات إماء رباسي                     | 9  |
| 거빛                               | عارف بالتدسيدي مبداقني نابلسي حنلي متوفى ١٩٣٧ه       | الحديقة السية                          | 10 |
| عردت                             | ابرسعيدهم بن مصطفی نششیندی حتی متونی ۳ سران          | البريقة المحمودية عنى الطريقة المحمدية | 11 |
| مركز ايلسده يركات رضا بندام      | الم يسف بن اما ميل مياني متوفى ١٣٥٠ اه               | حامع كرامات الأولياء                   | 12 |

#### كتب السيرة

| دارالكتب العلميه ، ميروت ١٣٢٣ ه | الدم ابويكر احدين الحسين بن على يتلقى متوفى ١٥٨٠٠     | دلاكن النبوه                               | 1 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|
| مركز ابلست بركات دضا بندسه      | القاضى ايوالفنشل مياض ، كلى متونى ١٩٨٨ هـ             | الشف يتعريف حقوق المصطفى                   | 2 |
| حزب القناوريية لأمور            | المام شرف الدين تحدين معيد يعميرى متولى 140 ه         | أم القرى في مدح خير الورى (قصيمه<br>همريه) | 3 |
| وارالفكر، بيروت ١٣١٨ ه          | عى والعربين استاهيل بن عمرا بن كثير وشقى متوفى ١٩٧٧ م | البداية والمهاية                           | 4 |
| واراكتب العفميه ويروت ١٨١٥ه     | ابام حافظاته بن على بن جمزعسقاد في متوفى ١٥٠٠         | أحد العاية                                 | 5 |

| بأخذومرافح | 12 | 4 | بهارشر بعت جلدادٌ ل (1) |
|------------|----|---|-------------------------|
|            |    |   |                         |

| دارالكتب العلميه ميروت           | امام جلال الدين بن الي بكرسيوطي متوفى اا4 ه                                                                    | الخصائص الكبري          | 6  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| دارالكتب العلميه بهيروت ١٣١٦ه    | شهاب الدين احمد بن مح تسطلاني متوفي ١٩٣٣ ٥                                                                     | المواهب اللدنية         | 7  |
|                                  | المعين الحاج محمد الغراي المعروف بملأمسكين متوفى ١٥٠٠ ه                                                        | معارج النبوة            | 8  |
|                                  | الاسلام احدين في ين يُر التي يو في العدو                                                                       | أفضل القرى شرح أم القرى | 9  |
| مكتبدقا ورسيه لا اور             | عُلِمُ الاسلام العربين المعربي عن جُرِيقِي متولَّى متولَّى متولَّى متولَّى متولَّى متولَّى متولَّى متولَّى متو | الجوهر المنظم           | 10 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٧١ اه | للألى قارى بروى ختى حونى ١٠١٣ھ                                                                                 | شوح الشقا               | 11 |
| تورىيدى مورك 1444ء               | شع ميدالتي محدث داوي حوني عدن                                                                                  | مفارج النبوة            | 12 |
| وارالكتب العلمية ، بيروت ١٣٧١ ه  | شياب الدين احمد بن المرين المرخل في ١٠٠٠ ه                                                                     | لسيم الرياض             | 13 |
| مجرمعيدا يلأمنز : كرا بي         | شاه ولى الشرمحدث وبلوى متوتى الاعدال                                                                           | قيوض الحرمين            | 14 |
| مركز الأست بركات دشاء بند        | امام بيست. بن اساميل بها ني متوني ١٥٠٠ ه                                                                       | حجة الله على العالمين   | 15 |
| مركز ال منت بركات د شابند ۱۳۲۳ ا | امام يوسف بن اساميل بهاني متوني • ١٣٥ه                                                                         | جواهر اليحار            | 16 |

# كتب الأعلام

| وارالكتب العلمية ١٨٣٢ه            | ايام عمال الدين الي الغرج ابن جوزي متو في ١٩٥٥ | صقة الصقوة                    | 1 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---|
| مؤسسة الرمال ١٣١٢ه                | مررضا كالدمتوفي ١٢٠٨ه                          | معمم المؤلفين                 | 2 |
| څير پور پاکستان                   | يىخ مېدالىق ئەرەيدە دېلوى متونى ۱۰۵۳ اھ        | أخيار الأعيار                 | 3 |
| بابالديدكرايي                     | شاه ولي الشائدة والوي متوفى الا ١١٤٥           | إزالة الحفاء عن علاقة الحلقاء | 4 |
| اوار والقرآن مرا يي ١٣١٩ه         | مولانا عبدالحي تكسنوي متوقى مهامهات            | الفوائد اليهية                | 5 |
| دارالكت العلم ويروت ١١١١ه         | اما ميل كمال بإشاحوني ١٣٣٩هـ                   | هدية المارفين                 | 6 |
| وار العلم للمناشان ، بيروت ٢٠٠٥ و | فيرالدين زركل حوفي ١٣٩٧هـ                      | الأعلام                       | 7 |
| وارالكرريروت عامان                | مشمس الدين محرين الدويق موتي المراجع           | سير أعلام البلاء              | 8 |

## كتب اللغات

| وارا أشار للطباعة والتشر           | سيدشريف على بن تصربن على الجرجاتي ١٩١٧ ٥٠                 | التعريقات للجرحاتي | 1 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---|
| واراحيامالتراث العربيء بيروت عاا   | مُجِد الله مِن مُحمد بن يُحقوب فيروز آباد ي ستوفي عا ٨ هـ | القاموس المحيط     | 2 |
| ادارة القرآن والعلوم الاسلاميكراجي | محررة من معالمه صاوق                                      | معجم لغة الفقهاء   | 3 |
| فيروزسنز٥٠٠٥م                      | الحاج فيروز الدين                                         | فيروز اللغات       | 4 |
| ترتى أردوافت بورؤ كراچي ٢٠٠٧ء      | ادار مرتى أردو اورة                                       | أردو لغت           | 5 |

| سنك يمل پېلې كيشنز - لا جور ٢٠٠١ ء | القدوباوي                                  | فرحتك آصفيه                         |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                    | كتب الشيعة                                 |                                     |  |
| شهران                              | مرزا توتق سرلسان الملك متونى ٢٩٧ ه         | ناسخ التواريخ                       |  |
| دادالكتب الاسلاميه تتبران          | الإجعفرمجرين يعقوب كليني رازي متوني ١٣٨٨ ه | أصول كافيي                          |  |
| دارآلكتب الماسلامية تنبران         | محمرين يبقوب كليني متوفى ١٣٢٨ م            | الروضة من الكافي (قروع كافي)        |  |
| نجف اشرف بليج قديم ١٣٨٦ه           | الومتصورا حدين المي طبري حوني ١٥٣٨ هد      | احتجاج طبرسي                        |  |
| نجف(عراق)                          | محد بن على بن شهر آشوب متو ني ۵۸۸ ه        | مناقب آل أبي طالب                   |  |
| يروت ١٣٤٥ ١                        | ابوالحامه مبالميدمتوني ٢٥٧٠                | شرح نهج البداية ابن أبي حديد        |  |
| طبع قديم ، تهران ١٣٩٨ ه            | با قرمجلسی متوفی ۱۱۱۰ دید                  | حلاء العيون                         |  |
| كتب فروف الملامية تبران            | باقرنیکسی منونی ۱۱۱۰                       | حتى اليقين                          |  |
| كتب فروش اللامية تبران             | با قرمکسی حوفی ۱۱۱۰ ۱۵                     | حيات القلوب                         |  |
| مؤسسالطمي ، كريل                   | عمد بن عمر مثى (القرن الرافع)              | رحال الكشي                          |  |
| رطي                                | مظبر مسين مبادل بوري                       | تهذيب المتين في تأريخ أمير المؤمنين |  |
| ايران                              | مرزاحسين بن فيرتقى طبرى                    | نفس الرحمان في قضائل سلمان          |  |
| حبران                              | فحدالله جزائري                             | أثوار تعماليه                       |  |
| تهران                              | م والكرد في مثيرى                          | حمله حيدرى                          |  |
| آم(اياك)                           | يتعال المدين احمد بن حسن                   | عمدة المطائب                        |  |
|                                    | مرذاعهای                                   | طراز المذهب مظفري                   |  |
| تهران                              | 405                                        | منتهى الإكمال                       |  |
| تحريز بتهران                       | لورالله شوستری                             | محالس المؤمنين                      |  |
| شبران                              | ايطى خشل بمن حسن المبرى                    | تقسير مجمع الييان                   |  |
| تهران امهمام                       | محد باشم بن محد على قراساني                | نتعب التواريخ                       |  |
| شهران                              | محدين مرتضى المعروف فينش كاشاني            | التفسير الصافى                      |  |
| مؤسسة الأعلى، بيروت الاجاء         | حن قِي گِي                                 | مستد امام على                       |  |
|                                    | كتب القادياني                              |                                     |  |
| رياض البندء احرتسر                 | مرزاغلام احمد قادياني متوثى ١٩٠١ء          | إزائه أوهام                         |  |

وُنْ كُن: مجلس المحينة العلمية (وارت الماي)

| 1 | (1) | بهارشر يعت جلداة ل | ŀ |
|---|-----|--------------------|---|
|   |     |                    |   |

روحائي عزالن

11

| مطبع ضياء الاسلام ، قاديان     | مرزاغلام احمد قادياني متوني ١- ٩٤٥   | أنحام آتهم         | 2 |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| مطيخ ضياء الاسلام، قاديان      | مرزاغلام احمرقاديا نيالتوفي اهزااء   | دافع البلاء        | 3 |
| دياض البند، احرتسر             | مرز اغلام احدقاد یانی حتونی ۱۹۰۱ه    | توضيح المرام       | 4 |
| مطبع ضياء الاسلام ، قاديان     | مرز انقام احمد قادیانی ستونی ۱۹۰۱ء   | أربعين             | 5 |
| مطيخ ضياء الاسلام ، قاديان     | مرزاغلام إحمد قادياتي متوفي ١٩٠١ه    | معيار أهل الاصطفاء | 6 |
| مطيع ضياء الاسلام، قاديان      | مرزاغلام احمرقا دياني متوفي ١٠٩١م    | كشتئ نوح           | 7 |
| مطيع ضياء الاسلام، قاديان      | مرزاغلام احمرقا دياني متوني ١٩٠١م    | اعماز احمدى        | 8 |
| مطبع ضياه الاسلام وقاديان      | مرزاغلام احمدقاد یانی متوفی ۱۹۰۱ه    | ضميمه الحام آتهم   | 9 |
| سفير بند پريس ، امرتسر ، پنجاب | مرزاغلام احمرقا ديا في متوفى ١٠ ٩٩ م | براهين احمديه      | 1 |
|                                |                                      |                    |   |

بأخذومرافح

U.S.AGZ

## كتب الوهابية

( مجوعة كتب ورسائل قادياني)

| مطبوعة ستودي                     | محمر بن عبد الوباب نجيري متو في ٢ - ١٥ هـ   | حاشية شرح الصدور                | 1  |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----|
| قاروتی کتب خانه ملکان            | اساميل وبلوي حوفي ١٩٣٧ه                     | رساله يك روزه                   | 2  |
| قد یی کتب خاند کرا چی            | اساعيل دبلوي متوفى ١٣٣٧ه                    | إيضاح الحق                      | 3  |
| ميراثد كتب خاند كراچي            | اساميل ديلوي متوفى ١٩٧٧ هـ                  | تقوية الإيمان                   | 4  |
| مكتيب سلفيده لا جور              | مرتب اساميل د يلوي متوفى ١٢٣٧ه              | صراط مستقيم                     | 5  |
| دارالاشاعت، كراچي                | محرقام بالوقرى سوفى ١٢٩٧ هـ                 | تحدير الناس                     | 6  |
| فيرعلى كارخاندا سلامي كتب ١٠٠١ ء | رشيدا حركتكوي متوفى ١٣٣٣هـ                  | فتاوى رشيديه                    | 7  |
| دارالاشاعت كرا ي 1987ء           | غليل احداثيضوي سهارن يوري متوفى ١٣٣٧ه       | براهين قاطعه                    | 8  |
| قد کی کتب خاند کراچی             | اشرفعلی تعانوی متونی ۱۳۹۲ه                  | حفظ الإيمان                     | 9  |
| مكتبة الكوثر، رياض ١٨١٢ه         | عبدالرحمن بن محمد بن قاسم عاص متو في ١٣٩٧ ه | الدرر السنية في الأجوية النحدية | 10 |

#### الكتب المتفرقة

|                                    | قاضى ناصرالدين عبدالله بن الياعمرو بينياوي متوفى ٩١ ٢٠ ه | طوائع الألوار                | 1 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---|
| دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ ه      | كال الدين محد بن موي ديري متوتى ٨٠٨ه                     | حياة الحيوان الكبري          | 2 |
| ضياءالقرآن يبلى كيشنز              | ا مام جلال الدين بن اني بكرسيولي متو في اا ٩ ٥           | تاريخ الخلفاء                | 3 |
| مؤسسة الكتب الثقافيه، بيروت ٢٣٥ اه | الوافضل جلال الدين عبدالرحن سيوطي متوفى ١٩١١هـ           | البدورالسافرة في أمور الآخرة | 4 |

| بهارشر يعت جلداؤل (1) | = |
|-----------------------|---|
|-----------------------|---|

|                             | امام جلال الدين بن اني يكرسيوطي متو في اا9 ه            | الحياتك في أحيار الملاتك    | 5 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---|
| دارالكتبالعلميه بيروت ١٣١٧ه | محرين يوسف صالحي شامي متوفى ٩٣٣ ه                       | سيل الهدى والرشاد           | 6 |
| مكتبة المدينة ، كرا في      | ركيس المتفكمين مولاناتقي على خان بن على رضامتو في ١٢٩٧ه | أحسن الوعاء                 | 7 |
| مشاق بك كارز ولا بور        | اعلى معزت امام احدر ضاخان متوثى ١٣٣٠ء                   | الملفوظ(ملفوظات اعلى حضرت)  | 8 |
| رضافا وتذيش ولا مور         | اعلى حضرت امام احمدر ضاخان متوفى يههماه                 | مقال عرفا باعزاز شرع وعلماء | 9 |
| مكتبة المدين ١٣١٥ء          | المل معرب المام احمد رضاخان متوفى ١٣٣٠ء                 | حداثق بخشش                  | 1 |
| مكتهة المدينده كراحي        | اعلى حصرت امام احمد رضا خان متوثى ١٣٧٠ء                 | ذيل المدعا لأحسن الوعاء     | 1 |
| مكتبه نورية صينيه الامور    | محريل تشتبندي عليه رحمة الشالقوى                        | تحفة جعفريه                 | 1 |
|                             | محرط تشتبندي عليه رحمة الله القوى                       | عقائد جعفريه                | 1 |
| ضياءالقرآن يبلى كيشنز لاجور | ھافظامحمہ خان ٹوری ابدالوی                              | تسهيل النحو                 | 1 |
| كتيدقا سيدضوبيكرا چي        | 10 رى غلام رسول                                         | علم التحويد                 | 1 |
| . 1                         |                                                         |                             |   |

بأخذومرافح

ضياءالقرآن پېلىكىيشنزا ١٠٠٠م

## ثواب سے محرومی

علامهماشرف سالوي

طبرانی نے عدی بن حاتم رض اللہ تعالی عدے روایت کی ، کد الله عزوجل محجوب، دانائے عُمُوب ، مُعَرُّ دُعَنِ الْعُمُوب الْعُمُوب الله عنو الله عنو الله عنوب منظر الله عنوب الله عنوب

کچھالوگوں کو جنٹ کا تھم ہوگا، جب جنت کے قریب پہنچ جا کیں گے اوراس کی خوشبوسونگھیں گے اور کل اور جو کچھ جنت میں اللّٰہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے سامان تیار کر رکھا ہے، دیکھیں گے۔

پکارا جائے گا کہ آتھیں واپس کرو، جنت میں ان کے لیے کوئی حصہ نیس ۔ بیلوگ حسرت کے ساتھ واپس ہوں گے، کہ ایس حسرت کسی کوئیس ہوئی اور بیلوگ کہیں گے کہ اے رب!اگر تونے ہمیں پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیا ہوتا ہمیں تونے تواب اور جو پچھ اینے اولیا کے لیے جنت میں مہیا کیا ہے نہ دکھایا ہوتا تو بہتم برآ سان ہوتا۔

ارشادفرمائے گا: 'جمارامقصدہی پیتھااے بدبختو اجبہتم تنہا ہوتے تھے تو ہزے ہوئے گنا ہول سے میرامقابلہ کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو خشوع کے ساتھ ملتے جو کچھ ول میں میری تعظیم کرتے اس کے خلاف لوگوں پر ظاہر کرتے ،لوگوں سے تم ڈرے اور جھے سے ندڈرے ،لوگوں کی تعظیم کی اور میری تعظیم نیس کی ،لوگوں کے لیے گناہ چھوڑے میرے لیے بیس چھوڑے ،لہذا تم کو آج عذاب چھھاؤں گا اور شواب سے محروم کروں گا۔''

("المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: ٩٩١، ج١٥ ص ٨٥، و "مجمع الزوائد"، كتاب الزهد، باب ماحاء في الرياء، الحديث: ١٧٦٤٩، ج١٠ ص٣٧٧.)